

الم بريان الدين الجراب على بن أو كمرالفوناتي المريان الدين الجراب على بن أو كمرالفوناتي المريان المريا



علام محدليا قريب على ضوى

و جهاکی کے کھاکی عقائل أور اك اضایت کے جوایات ک الله وبيري بيانات اور https://t.me/tehgigat

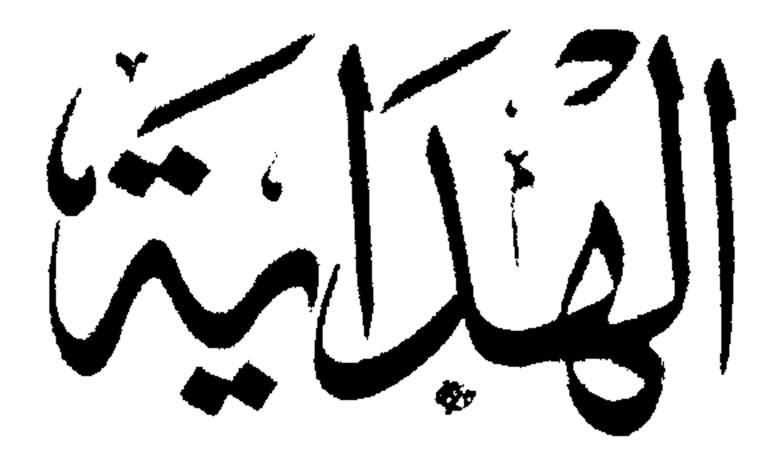

ام بربان الدين الوات على بن أو كمرالفرغاني ١١٥-٥٩٣



<u>ترممبہ</u> علام محدلہ اقعیت علی ضوی



نبيانز بم الوازار لا بور مراح رف : 042-37246006





بسيع مقوق الطبع معفوظ للناشر All rights are reserved چمله بختوق بخت ناشم محفوظ ہیں چملہ بختوق بخت ناشم محفوظ ہیں



المركز و ال

ضرورىالتماس

قار تین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس تاب کے متن کا تھے میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادار وکوآگا و ضرور کریں تا کہ وہ درست کر ذک جائے۔ادارہ آپ کا بے عدشکر کر ارہوگا۔



# ترتبيب

| ۲۲ <u> </u> | مبیع میں تا لیع اشیا عصل کی تقهی مطابقت کابیان               | كِمَابُ الْبُيُوعِ                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢_         | گھر میں عمارت کے داخل ہونے کا بیان <u> </u>                  | ﴿ بِيهِ كَمَّا بِحْرِيدِ وَفَرُو حَتْ كَے بِيان مِينَ ہے ﴾ ٢٩                       |
| <b>سر</b> _ | مستحجور کی بیچ پر پھل بیچنے والا کا ہونے کا بیان             | کتاب بیوع کی فقهی مطابقت کابیان ۲۹                                                  |
| ~~ <u> </u> | سے بچ بونے کی حالت میں زمین بیجنے کا بیان <u>سیخ</u> کا بیان | نٹے کے معنی کا بیان                                                                 |
| ۳۳_         | کیے کیے پھلول کی بیچ کرنے کا بیان                            | ئىغى كى فقىمى تعريف مين مذا بهب اربعه ٣٠                                            |
| <u>رم</u>   | درختوں پر پھل جھوڑنے کی شرط کے سبب فسادیع کا بیان            | ئىچ كى اقسام كابيان سوم                                                             |
| _۲٦.        | قضدے پہلے نے تھاوں کے اسٹنے کا بیان                          | حلال وحرام کے واضح ہونے فابیان ملال وحرام کے واضح ہونے فابیان                       |
| ٣٢_         | معین رطلوں کے استثناء کے عدم جواز کا بیان                    | ا يجاب وقبول سے انعقاد نتی او بيان                                                  |
| ٣٧          | مندم کواس کی بالی کے ساتھ بیجنے کا بیان                      | خریدار کے لئے مجلس ایجاب میں قبول ور آئے ہیان سے ۳۴                                 |
| ٣٧          | مكان كى تىنىع مىن داخل اشياء كا بيان                         | ان ب وقبول کے حصول سے لزوم رہیج کا بیان م                                           |
| W           | خریدارے خمن کا مطالبہ کرنے کا بیان                           | من راليه اعواض ميں احتياج مقد ارنه ہوئے ہين سے سا                                   |
|             | بَابٌ خِيَارِ الشَّرُطِ                                      | مطلق ثمن كالطارق مالب نقر أن يرو في كابيان mm                                       |
| ۵٠          | ہ ْ یہ باب خیارشرط کے بیان میں ہے ﴾                          | اختلاف جنس کی صورت نے ای نئے ٹن کے دور کا بیان میں ہے۔                              |
| ۵٠          | باب خیارشرط کی فقهی مطابقت کابیان                            | تفريق عقد پر جواز وعدم جوازه بيان ٣٦                                                |
| ۵٠          | لفظ خيار كى تعريف واقسام كابيان                              | مربوں کاربوڑ ایک درہم ایک بری سے بد افخرید نے کابیان سے                             |
| ۵٠          | خيارشرط كابيان                                               | نیع ململ ہونے سے پہلے صفقہ میں فرق ہونے کابیان سے                                   |
| ۵۱          | یجیے والاخریدار میں خیارشرط کے جائز ہونے کا بیان             | ذکر کے سبب وصف کے اصل ہوجانے کا بیان 17                                             |
| ۵r          | خیار کی مدت کے تین دن ہونے کا بیان                           | سوًّنزوں میں سے دس ًنز گھر خرید نے کا بیان میں سے دس ًنز گھر خرید نے کا بیان        |
| or _        | خیار بیچنے والا کا مانع خروج مبیع ہونے کا بیان               | مبیع یا تمن مجہول ہونے کے سبب فسادیع کابیان میں مجہول ہونے کے سبب فسادیع کابیان میں |
| ه ۳         | خیارخریدار کا مانع خروج مبیع نه بونے کا بیان                 | شرط کا ذراع کے ساتھ مقید ہونے کا بیان میں                                           |
| ے مد        | خریدارکے قبضہ میں ہلا کت مبیع کا بیان                        | فَصْلٌ                                                                              |
| ۵۴ _        | خیارشرط پرعورت کوخرید نے کابیان                              | ہوں کے بیان میں ہے ہو کر مبیع میں شامل چیز وں کے بیان میں ہے ہو کہ ہو               |
|             |                                                              |                                                                                     |

### هدایه تربر(افرین) بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ مشتركه لمبه بيجة كىممانعت كابيان ﴿يهابك فاسدكميان مسب رائے کی بیج و بہدے جواز کا بیان باب بیج فاسد کی فقهی مطابقت کابیان باندى كو يحيزك بعدغلام موجان كاصورت بسمانعت سي ۹۳ متيح اور فاسد كافقهي مغبوم كابيان 91 فاسدوباطل میں فرق کا بیان خریداری کے بعدای معیع کی بیع کرنے کابیان 91 د دنوں اعواض یا ایک کے حرام ہونے کا بیان خرید کردہ ہیں کے ساتھ کوئی چیز ملا کر بیع کرنے کا بیان \_\_\_\_ باطل تع من بين كاخريدارك ياس بلاك بوف كابيان \_\_\_ ٩٥\_ خریدارکا پیانے میں شرط لگانے کا بیان \_\_\_\_\_ ## مسلمان کاتصرانی کوشراب کی بیع میں وکیل بنانے کا بیان \_\_\_ ااا وین کے بدلے میں خزر روشراب کی تھے کے باطن ہونے کابیان ۹۵ ام ولد، مد براور مكاتب كى رئيج كے فاسد مونے كابيان \_\_\_\_ ٩٦ غلام كوشرط مكاتبت يا تدبير پر بيچنے كابيان عقد كا تقاضه تصرف من آزادى واختيار مونے كابيان ام ولد بالد برك خريدارك باس فوت بوجان يرعدم منان ایک ماه کی مدت تک خدمت پرغلام بیچنے کابیان \_\_\_\_\_ کاب<u>یا</u>ن 111 شكارے بہلے مجمل كى بيتى كى ممانعت كابيان باندی کامل ترک کرتے ہوئے مرف باندی کی بیچ کابیان \_\_\_\_ا حمل کی بینے کی ممانعت کا بیان \_\_\_\_ سلوانے کی شرط پر کپڑاخرید نے کابیان 110 بريون كى پشتون برادن كى بيع كى ممانعت كابيان نیروز ومہر جان کے عہد پر بیچ کرنے کا بیان میں جات 99 حبیت پرچھتبیر کی تنج کی ممانعت کابیان ِ ہاڑی ساونی کے وعدے پر بھے کرنے کا بیان IIA \_\_\_\_ مقرره مدت سے پہلے اسقاط مدت پر رضامند ہونے کابیان \_\_ ساا بيح ملامسه ومنابزه معمانعت كابيان بع میں آ زادوغلام وغیرہ کوجمع کرنے کابیان 1+1 ا کم کیڑے کی بیع دو کیڑوں کے ساتھ ہونے کا بیان فَصُلُّ فِى اَحْكَامِدِ 1+1 شهد کی تھیوں کی تیج کی ممانعت کا بیان ﴿ يصل بَعِ فاسد كادكام كيان مي ب ﴾ 11\* ریشم کے کیڑوں کی بیچ کی ممانعت کابیان فصل احكام تبيع فاسدكى فقهى مطابقت كابيان بھا کے ہوئے غلام کی بیٹے کی ممانعت کا بیان فاسديع تحظم كابيان 1+1 صحيح، باطل اور فاسد كى تعريفات كابيان یمالے میں عورت کے دودھ کی ممانعت کا بیان 1.1 خزیر کے بالول کی ہے کی ممانعت کا بیان باطل كي تعريف انسان کے بالول کی تیج کی ممانعت کابیان فساد کی تعریف ۱۰۵ مردار کی کھالوں کی رہی کی ممانعت کا بیان عقد میں دونوں اعواض کے مال ہونے کا بیان I•**∆** -تع فاسديس قض كابيخ والكى اجازت سے مونے كابيان جس طرح دباغت سبب زوال نجاست ہے اس طرح ذبح بھی سبب زوال نجاست ہے دونوں عقد کرنے والوں کے لئے ثبوت اختیار کابیان

|   | <b>₹</b>        | T SAME OF THE SAME | هدايه بربرايزين)                                                                            |
|---|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | e'A             | ہلا کت ثمن کاصحت اقالہ کے مانع نہ ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | يعين والا كامنية كوييني من انعقاوي كابيان                                                   |
|   |                 | بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شراب یا خزر کے بدیے میں غلام خرید نے کابیان ۱۲۵                                             |
|   | <b>#</b> "9     | ﴿ یہ باب بیج مرا بحہ و تولیہ کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|   | 1 <b>1</b> 79 . | باب مرا سحه وتولیه کی فقهی مطابقت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بيانان                                                                                      |
|   | ۳٩ <u>.</u>     | بيع مرا بحد توليه كامفهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سے فاسدہونے کے بعد کھر بنالینے کابیان الام                                                  |
|   | 11-9            | ع مرا بحدوتولیہ کے جواز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | سے فاسد میں باندی خرید نے کابیان مااندی خرید نے کابیان مااندی خرید کے بیان مااندی خرید کے ا |
|   | I/*•            | مرابحہ د تولیہ کے جی ہونے کے لئے شن مثلی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |
|   | 101_            | مرابحه میں خریدار کا کسی خیانت پرمطلع ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فَصُلٌ فِيمَا يُكُرَكُ                                                                      |
|   | irr.            | کیڑے کوخر پد کرنفع میں چھ کر پھرخر یدنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و نصل سے میں مروہ اشیاء کے بیان میں ہے ﷺ                                                    |
|   | الدلد           | عبد ماذون سے مراہمح کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فصل بيع ميس كرابت كي فقهي مطابقت كابيان مسابقة                                              |
|   | יי<br>ועגע      | مضارب کے نصف منافع پرا قالہ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | تع بحش كافقهي مفهوم اوراس كى حرمت پراجماع ١٢٩                                               |
|   | ۵۱۱             | باندی کاخرید کے بعد کا ناہو جانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تع بحش ہے ممانعت کا بیان                                                                    |
|   | ira             | کپڑے کے جلنے کے بعدمرا بحد کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | دوسرے کے دیث پرریٹ لگانے کی ممانعت کابیان میں                                               |
|   | 16, 4           | ادھارغلام خرید کراس میں مرا بحد کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | تع تلقی جلب کی ممانعت کابیان میں است                                                        |
|   | lr∠             | تمن مجہول ہونے کے سبب بیع فاسد ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شہری کا دیہاتی ہے رہے کا بیان ہے۔                                                           |
|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وزان جمعہ کے وقت رہتے ہے ممانعت کا بیان میں۔۔۔۔۔اسما                                        |
|   |                 | ﴿ يُصل مرا بحدوثوليه كے مسائل متفرقہ كے بيان ميں ہے ﴾ •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
|   |                 | فصل مرابحه وتولیه کے مسائل متفرقه کی فقهی مطابقت کابیان_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ~                                                                                           |
|   | IrX             | منقولات ومحولات كوقبضدے بہلے بیجنے كى ممانعت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |
|   | ICA             | قبضہ ہے مہلے زمین بیجنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|   | 11~9            | دوسرے کے مال میں تصرف کی حرمت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|   | € 6             | تبنہ ہے پہلے ثمن میں تقرف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|   | 101             | نفزش کے بدلے کسی چیز کو پیچنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| - | 107             | قرض کے سوادین کومؤجل کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             |
|   |                 | بَابُ الرِّبَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ائمه ثلاثه کے مزد میک اقالہ کی توضیح کابیان اسلام                                           |
|   | 100             | ﴿ ينه باب سود كے بيان ميں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
|   | IA M            | سودے باب کی فقہی مطابقت کا بیان<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشن اول کے خلاف جنس پر اقالہ کرنے کا بیان اللہ م                                            |
|   |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |

|                      | بلد تور                                                 | هدایه ۱۶۰۶ نین کی          |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| د۵.                  | باب حقوق کی فقهی مطابقت کابیان                          | سود کی لغوی تعریف کا بیان ۱۵۳                                  |
| 140                  | حقوق کا فقهی مفہوم                                      | سود کی حرمت کابیان ما                                          |
| دع                   | گھر کی خرید پر دوسری منزل شامل ندہونے کا بیان           | تجارت اورسودکوہم معنی کہنے والے کم علم لوگوں کے لئے تقبیحت ١٥٦ |
| 144                  | دار میں کسی بیت کوخر بدنے کا بیان                       | سود کے سبب معیشت کی تباہی کا بیان ما                           |
|                      | بَابُ الاسْتِحْقَاقِ                                    | علم معیشت کے اصول کے مطابق سود سے مال کم ہونے کا بیان ۱۲۰      |
| 12 A                 | ہ نیہ باب استحقاق کے بیان میں ہے ﴾                      | برمکیلی وموزونی چیز میں سود کابیان ۱۶۰                         |
| ۷۸_                  | باب استحقاق کی فقهی مطابقت کابیان                       | شرط جواز کے سبب رکتے کے جائز ہونے کا بیان الالا                |
| ۵۸∟                  | باندی کاخریدار کے ہاں بچے کوجنم دینے کابیان             | دونوں اوصاف ورنہ ہونے پر جواز کی کابیان ۱۹۳                    |
| <b>1∠9</b>           | خریداری کے بعدغلام کے آزادنگل آنے کا بیان               | منصوص علیداشیاء کی حرمت کے دائی ہوئے کا بیان اسکا اللہ         |
| ۱ <b>۸</b> •         | غلام کی آ زا دی میں دعویٰ شرط پراشکال کا بیان           | رطل مے فروخت ہونے والی چیز کے وزنی ہونے کا بیان 170            |
| IA!                  | گھر میں حق مجبول کا دعویٰ کرنے کا بیان                  | عقد صرف کے سوامیں تعین ریو کا بیان ۱۲۶                         |
|                      | فَصُلَّ فِى بَيْعِ الْفُضُولِيِّ                        | اليك اند كى تقدواندول كرف كابيان ١٢٦                           |
| ıxr _                | ﴿ يَصُلُ فَضُولَى كَنْ يَحْ سِيانِ مِينِ ہِے ﴾          | معین پیسہ کی دومعین پسیوں کے بدلے میں بینے کابیان 172          |
| 1AT _                | نصل فضو کی تیج کی فقهی مطابقت کابیان                    | گندم کوآئے کے بدلے بیچنے کابیان ۱۲۸                            |
| IAF _                | نفنولی کی بیغ کے شرعی ماخذ کا بیان                      | محوشت کو حیوان کے برلے میں بیچنے کابیان 174                    |
| IAP _                | نضولی کے فقہی مفہوم کا بیان                             | تر تھجور کی خشک تھجور کے ساتھ تھ کرنے کا بیان بیان ہے۔۔۔۔ ۱۲۹  |
| IAM_                 | نضولی کی بیچ کے فقہی تھم کا بیان                        | انگورکولشمش کے برلے میں بیجنے کا بیان + کا                     |
| WL -                 | نضولی کی بیغ کرنے کا بیان                               | گدارئے بوئے جھوہاروں کی کفری جھوہاروں سے بیع کرنے              |
| Mr _                 | فضولی کی بیچ میں مالک کی اجازت کا بیان                  | كابيانا∠ا                                                      |
| ۱۸۵ _                | غلام کوغصب کرکے بیچنے کابیان                            | زیتون کوزیتون کے بدلے میں فروخت کرنے کابیانا سا                |
| M1_                  | خریداری کے وقت ملکیت خریدار کے تام ہونے کا بیان         | مختلف انواع کے گوشت کی ایک دوسرے سے تیج کرنے کابیان ۲ کا       |
| 144_                 | دوسر کے خص کوغلام بیچنے کے بعد تنے اول کی اجازت کا بیان | رونی کوگندم کے بدیے میں بیچنے کا بیان ۱۷۳                      |
| الم المادا<br>المادا | آ قا کی اجازت کے بغیر کسی کے غلام کونتے دیے کا بیان     | آ قااورغلام کے درمیان سود ثابت نہ ہونے کا بیان ساسا            |
|                      | دوسرے آ دمی کا گھر بھے دینے کا بیان                     | دارالحرب میں مسلم وحر لی کے درمیان سود ثابت نہ ہونے            |
|                      | بَـابُ السَّكَمِر                                       | کابیان سما                                                     |
| 19+                  | ﴿ یہ باب نے سلم کے بیان میں ہے ﴾                        | بَابُ الْحُقُوقِ                                               |
| 19+                  | باب تیج سلم کی فقهی مطابقت کا بیان                      |                                                                |

|              |                                                         | مداید در                              |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| rn           | ہے کے سب فریدار کے مین کا مالک ہونے کا میان <u></u>     |                                                                           |
| rır _        | وین وعین کے اجماع میں تعنہ ہوجائے کا مان                | f .                                                                       |
| r#" _        | ایک بوری گندم کے بدیے یا عدی فرید نے کا بیان            | l l                                                                       |
| P# _         |                                                         |                                                                           |
| rio" _       | بيع سلم ميں ہے کسي كودرا ہم دينے كابيان                 |                                                                           |
| rin _        | مسلم اليداوررب سلم من ميعاد كاختلاف كابيان              | التى المرومة كابيان 191                                                   |
| ria _        | کیڑوں بیں بیج سلم کے جواز کا بیان                       | ہے۔<br>منٹی سلم کے شرق ماخذ کا بیان 191                                   |
| rit _        | کی کی اینوں میں بیچ سلم کرنے کا بیان <u> </u>           | تقسلم ومتعلقات كے بيان من فقهي تقريحات 190                                |
| ris .        | منبط وصف ومعرفت مقدار میں ملم جائز ہونے کا قاعدہ فتہیہ۔ | _                                                                         |
| MY _         | و ین مجبول میں بیع سلم کے عدم جواز کابیان               |                                                                           |
| t14 _        | استصناع کے جواز میں تعامل ناس کابیان                    | شاری منی دورکز کے ذریعے تاہینے والی اشیا ویس بھے سلم کابیان ۱۹۸           |
| ا ۱۲         | میچ بیں استصناع والے کے اختیار کا بیان <u> </u>         | حیوان میں بھے سلم کے عدم جواز کابیان میں بھے سلم کے عدم جواز کابیان       |
| TIA _        | استصناع کے جواز وعدم جواز میں فقہی معیار کا بیان        | وفت عقد مسلم في مع موجود بونے كابيان معتدمسلم في مع موجود بونے كابيان     |
|              | مَسَائِلُ مَنْتُورَة                                    | ادا نیم سے بعد مسلم نیے کے معددم ہونے کابیان سے                           |
| r19          | ﴿ يِهِال مَسائل مُنثُورِهِ كُوبِيان كَياجائـــَـُ كَا ﴾ | نمك آنود مجمل من بيع سلم مونے كابيان                                      |
| r19          | مسائل منثوره کی فقهی مطابقت کابیان                      | موشت کی بی سلم میں فائدونہ ہونے کا بیان بیسے ۲۰۲                          |
| r19_         | درندوں کی بھے کے جواز کا بیان                           | مقرر کرد و میداد میں بیع سلم کے عدم جواز کا بیان بیم                      |
| rr• _        | شراب اورخنز ریکی تھے کے عدم جواز کا بیان                | معین مخض کے پیانوں ہے بیج سلم کے عدم جواز کابیان ۲۰۳                      |
| rr• _        | ابل ذمه کی خرید و فروخت کے احکام                        | معنرت امام بمنظم كيز ديك بيع سلم مين شرا تطسيعه كابيان_ ٢٠٣               |
| tt1 <u> </u> | متمن کی صفانت پر تیج کا تھم دینے کا بیان                | دواجناس میں تی سلم کرنے کا بیان                                           |
| rrr _        | قضہ ہے پہلے باندی کے نکاح ہوجائے کابیان                 | حمل دصرف والى اشياء كى تخصلهم كابيان مسيد                                 |
| rrr _        | خریدارکاغلام کوخرید کرغائب ہوجانے کابیان                | رأس المال مجنس عقد مين قبعند كرنے كابيان ميس                              |
| J            | دوخریدارول میں ایک کے غائب ہونے پردوسرے کے اختیا        | ئى سلم كى شرائط كے خلاصه كابيان                                           |
| rm_          | كابيان                                                  | تبندے پہلےراس المال میں عدم تصرف کابیان بہلےراس المال میں عدم تصرف کابیان |
| rrr _        | ایک بزارسونے جاندی سے باندی خریدنے کابیان               | ہے۔<br>سلم میں اقالہ کرنے کا بیان                                         |
| 771Y _       | اصلی درا ہم دائے قرض خواہ کوفتی ورا ہم ملنے کا بیان     | مسلم فید کی اوا میگی کی میعادآنے کا بیان ۲۱۰                              |
| rro _        | سن محض کی زمین پرجنم لینے والے بچیکا بیان               | رب سلم کے خاتب پر عدم اوائے وجوب کا بیان ١١٠                              |

## كِتَابُ الْكَفَالَةِ

### ﴿يكتاب كفائت كيان ش ب \*\*\* استاب كفالت كي فقهي مطابقت كابيان کفالت کے لغوی معانی کابیان 41414 کفالت کےشرعی معنی کابیان\_ كفائت كى فتهى تعريف كابيان کفانت کے حکم کابیان \_\_\_\_ Tra كفالت كےشرعى ماخذ كابيان TTO كفاله كي اقسام كابيان. كفائت كےالفاظ كابيان MY كفاله مين كفول بيكومعين وفت من حاضر كرنه كابيان مکفول کوسپر دکرنے کی مجکہ کا بیان \_\_\_\_ TOA مكفول بەنفسەكوكسى جنگل مين حوالے كرنے كابيان مکفول یہ کے فوت ہونے سے براکت کابی<u>ا</u>ن 779 دوسر ہے مخص کے نفس کا تفیل ہونے کا بیان \_\_\_ 10. کفالت میں عدم تکمیل پر منهانت کابیان \_\_\_\_\_ کسی دوسر ہے خص کا گفالہ بننس کرنے کا بیان 101 دوسرے پرسودیناردعویٰ کرنے کابیان ro1 حدود وقصاص ميں عدم جواز كفاله كابيان MA مدی علیہ کا کامل طریقے ہے کفیل پنفس دینے کا بیان حدود میں مدعی علیہ کی عدم قید کا بیان خراج میں رہن و کفالہ کے جائز ہونے کا بیان ror کفالہ بہ مال کے جائز ہونے کا بیان \_\_\_\_ TOP مکفول بہ کے اختیار کا بیان \_\_\_\_\_ TOP کفالہ کوشرا نظ پرمعلق کرنے کا بیان \_\_\_\_\_ 100 کفیل کی کفالت پرشہادت قائم ہونے پرضائت کابیان \_\_\_ 101 كفاله كے مكفول عند كے تم سے جائز ہونے كابيان مكفول عند كے تم

### كِتَابُ الطَّرُفِ

| <b>14</b> -    | و بيران عرف نے بيان عن ہے <del>ہ</del>                      |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| 12             | كتاب بيج مرف كي فتهى مطابقت كابيان                          |
| 12             | ئىچ مىرف كى تعريف كابيان                                    |
| 12_            | ئع مرف کےشرعی ماخذ کابیان                                   |
| 't'9 _         | بيع صرف كالمعنى وفقهي مغهوم                                 |
| 'r9 _          | افتراق ہے پہلے دونوں اعواض پر قبضہ کرنے کا بیان             |
| <del>,</del> - | ِ سونے کو جاندی کے بدلے زیادتی کے ساتھ بیچنے کابیان         |
| _ اس           | ممن صرف میں قصہ سے پہلے عدم تصرف کابیان                     |
| ِ اس           | مونے کوچاندی کے بدلے اندازے سے بیچنے کابیان                 |
| ۳۲.            | يبيخ والا كے ظاہری حال كابيان                               |
| <b>7</b> "     | قبصنہ سے پہلے افتر اق سبب ابطال عقد ہے <u> </u>             |
| <b>3-1-</b>    | تع صرف میں جائدی کے برتن بیجنے کابیان                       |
| <b>3</b> "(*   | دودراہم ودینار کی مسادی رکتے کرنے کا بیان                   |
| 20             | مبیع کے تصریف وعدم تصریف میں فقہاءاحناف کامؤقف <sub>_</sub> |
| ٣٢_            | دراہم کی مساوا یانہ نکھ کا بیان                             |
|                | سونے چاندی کی برابر ہے میں کی وزیادتی کو پورا کرنے کا       |
| ٣٢.            | يان                                                         |
| ۳۷.            | عقد کے سبب وجوب تمن کابیان                                  |
| ۳۸.            | کھرے کھوٹے دراہم کی بیع کرنے کابیان                         |
| ۳۸.            | دراہم ودنا نیر میں سونے جا ندی کے غلبہ کابیان               |
| ٣٩.            | ملاوث واليے دراہم كى دراہم كے ساتھ تيج كرنے كابيان          |
| 'i''+          | ملاوٹ والے دراہم ہے سمامان خرید نے کابیان                   |
| 19°•           | پییوں کے بدلے ت <sup>بیع</sup> کرنے کا بیان                 |
| ויייי          | رائج سکوں کا قرضہ لینے بعدان کے بند ہوجانے کا بیان          |
| 771            | نصف درہم کے بدلے خریداری کرنے کابیان                        |
| 44 F           | نصف فکوس کے مدلے دیع کرنے کا بیان                           |

| <b>⊕</b> }} | جلدسوم            |                                  | <del>  </del>     |           |                | ه سزیم(افیرین)                      | مداي               |                    |
|-------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| _           |                   | ۔<br>) کا دیوان طلب کرنے کا بیار |                   | ram_      |                | <br>پەكى ر <b>ىن</b> ا پرخوالە بو ـ |                    |                    |
| r94         |                   | ۔<br>وقید یوں کے احوال میں غور   |                   | Mr_       | كاميان         | ملیہ سے بری ہوئے                    | قبول مختال         | بنكيل حواله ير     |
| r4A         |                   | ف کے حصول میں غور دنگر کم        | _                 | rxr_      |                | اپس ند <u>لینے کابیا</u> ن          |                    |                    |
| rgA         |                   | ئی کے تول کے عدم مقبول ہو        |                   | MA _      |                | تھ ہونے کا بیان                     | یکم کےسا           | تو یٰ کائمی ایکه   |
| <b>19</b> A |                   | لتے مجد میں بیٹھنے کا بیان       |                   | Mag       | لبدكرنے كابياد | حوالہ کی مثل کے مطا                 | ں سے مال           | محال عليه كالمحيا  |
| 19A         |                   | یا کوقبول نہ کرنے کا بیان _      |                   | TAY_      |                | امطالبه كرنے كابيار                 |                    |                    |
| ۳۰۰ _       | نے کا بیان        | ز دا درعیا دت میں شرکت کر        |                   | ray _     | کابیان         | درا ہم کا حوالہ کر <u>ن</u>         | کھے ہوئے           | ود لعنت ميں ر      |
| ۳۰۰         |                   | قین کے مساوی کرنے کابیا          |                   | M/_       |                |                                     |                    |                    |
| ۳+۱         |                   | ،<br>کرنے کی کراہت کابیان _      |                   |           | ىي             | بُ اَدُبِ الْقَاضِ                  | كتاد               |                    |
|             |                   | فَصُلُّ فِي الْعَ                |                   | MA        |                | لے بیان میں ہے کھ                   |                    |                    |
| r•r_        |                   | ر کے بیان میں ہے کھ _            | ﴿ نصل تي          | MAA_      |                | ،مطابقت کابیان                      |                    |                    |
| ۳۰۲_        |                   | نفتهی مطابقت کابیان              | نصل حيس كح        | MAA _     |                |                                     |                    | ادب قاضى كانن      |
| r•r_        | '                 | کے شرق ماخذ کا بیان              |                   |           | · ,            |                                     |                    | تفناء كى تعريفيه   |
| r*•r*_      | <u> </u>          | ں جلد بازی نہ کرنے کا بیان       | تی <i>دکرنے</i> م | M9_       |                |                                     |                    | عهده قضاء کے       |
| ۳۰۵ _       | <del></del>       | سے رکنے پر تھم قید کا بیان       | ادائے دین         | F41       |                |                                     | -                  | قاضی کے بیان       |
| ٣٠٥         |                   | برند کرانے دالے دین کابیان       |                   |           |                |                                     |                    | امارت وقضاء كا     |
| ۳۰۲_        | إكرنے كابيان      | . رنے پرعدم اظہار مال پرر        | مدت جبس گز        | rar_      | ·              |                                     |                    | سلام إورحكومر      |
| m.2_        | - 100             | ب قید ہوجانے کا بیان             | اقرار کے سب       | rar _     |                | اجمع ہونے کا بیان                   |                    |                    |
| r           |                   | ۔ وجہ میں قیدہونے کا بیان_       | شوهركا نفقدز      | ram_      |                | ے ہونے کابیان                       |                    |                    |
| -           | لَى الْقَاضِيُ    | بَابُ كِتَابِ الْقَاضِىُ إِ      |                   | <br> <br> | وكےعدم جواز كا | دئيك فاسق كى تضاء                   | <i>لرحمہ کے بز</i> | مام شائعی علیدا    |
|             | خط بھیجنے کے بیان | یک قاضی کا دوسر ہے قاضی کو       | ﴿ يه باب اَ       | ram_      |                |                                     |                    | يان <u>.</u>       |
| r           |                   |                                  | میں ہے﴾           | 1         |                |                                     |                    | اسق کے مفتی ہ<br>! |
| r4.         | ·                 | إنط كى نعهى مطابقت كابيان        | باب قاضى ك        | ram       |                |                                     |                    | جتهادشرط کےا       |
| r•A _       | رنے کابیان        | لے سبب قاضی کے خطاکو قبول کا     | ضرورت _           | rao.      | <u> </u>       |                                     |                    | بهده تضاء کے ا     |
| r-4 _       | بيان              | میں حکمی خط کےعدم قبول کا        | اعميان منقول      | 7,900     | نهرنے کابیان   | ف پرعهده تضاء قبول                  |                    |                    |
| r*+9        |                   | ل میں شہادت ہونے کا بیاا         |                   |           |                |                                     |                    | لايت <i>كےعدم</i>  |
| <b>r</b> i• |                   | بط پڑھ کرسنانے کے وجوب<br>ا      |                   |           |                | لرنے کابیان                         | ,تضاء تبول         | ہا پرسلطان سے      |

|              | rysky State of the |             | هدایه ۲۰۰۶ فرین)                       |                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------|
|              | تاضی کے قاصد ہونے کے جواز کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr9_        | کے لئے شہادت کا بیان                   | ممانعت وكالت                   |
| roo_         | تعلیم ترکیہ کا اہلیت شہادت کے لئے شرط نہ ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rra         | اہ کے لئے غلام بیجنے کا بیان           |                                |
| •            | عَصْلُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۳• _       | وقرض خوامول كم الئے غلام بيجينے كابيان | تامنی کامیت کے                 |
| roy é        | ولی فعل موای کی ادائیگی اوراس کوچلانے کے بیان میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             | <u>غَصْلُ</u> آخَرُ                    |                                |
|              | فصل موابی کی ادا میکی کی فقهی مطابقت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۳۳۱ _       | یں<br>تی کے بیان میں دوسری ہے کھ       | ﴿ يفعل سائل                    |
| <b>767</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ויחייין _   | ر آخر کی فقهی مطابقت کابیان <u> </u>   | سائل شیٰ کافعز                 |
| <b>704</b>   | محوابی برگوابی دیناخل شهادت کی دوسری فتم مونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b></b> 1 _ | قطع رعمل پیراہونے کا بیان              |                                |
| <b>7</b> 02_ | 3. 11/2 1 A 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | mmr_        | کے بعد قاصنی کے قول کا اعتبار          |                                |
| <b>70</b> 1  | شاہدے لئے مشہودلہ کا مشاہدہ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rm          | قاضى كاقرار كموافق موفى كابيان         |                                |
| ros_         | اعتبارماعت کو پانچ اشیاء میں مخصر کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | كِتَابُ الشَّهَادُاتِ                  |                                |
| ۳۲۰_         | بعندے مکیت پراستدلال کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pro_        | ت کے بیان میں ہے ﴾                     | ﴿ يِهِ كُمَّا بِ شَهَا دار     |
| ۳41_         | رقیق غلام و با ندی کی شهادت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mma_        | فعتبى مطابقت كابيان                    | کتاب شهادات کم                 |
|              | بَابُ مَنْ ثُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا ثُقْبَلُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | רמים        |                                        | قضاءوشہادت کام                 |
|              | ﴿ يه باب جن كي كوان كوتبول يانة تبول كيے جانے كے بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rro_        | بت کابیان                              | محواه بنائے کی اہمیے           |
| #4F_         | ښې﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | mu.x_       | بيان                                   | محوابی کے مقصد کا              |
| إ۲۲۳         | باب قبول وعدم قبول شهادت كى فقهى مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | P1/2]       |                                        | محوابی کےضروری                 |
| _ארת         | نابینا کی گواہی کے عدم قبول کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rrz_        |                                        | محوابی کو چھیانے ک             |
| ۳۲۳          | مملوك كى شهادت كے عدم جواز كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | rrz_        | ہستر وا ظہار کے اختیار کا بیان         |                                |
| ۳۲۳          | جيئے كے فق ميں ہاپ كى كوائى كے قبول شہونے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rm.         | اکابیان                                |                                |
| ۵۲۳          | ز وجین کے لئے باہمی کواہی کے عدم قبول کابران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 279         | دامعیارشهادت کابیان                    |                                |
| 240          | علام کے لئے آتا کی شہادت کے عدم قبول کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | roo         | مقامات پرایک عورت کی شهادت کابیان      | ردول کےعدم مطلع                |
| 777          | مخنث کی کواہی قبول نہ ہونے کابیان مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | لفظشهادت كابيان                        | کوانی بین عدالت و              |
| _            | گلوکاری دادا کاری کرنے والوں کی کواہی کے قیول نہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | ) کا ظاہری عدالت پرا قتصاد کرنے کا     | ہادت مسلم میں حا <sup>تم</sup> |
| ۲۲۲          | کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . I         |                                        | انان                           |
| -<br>142     | شرکات رذیلہ کے سبب گوائی کے قبول نہ ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ror         |                                        |                                |
| m 12         | ال بدعت كي كوابي كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •           | ل علیہ کے انکار کے متبول نہ ہونے کا    |                                |
| ۳۹۸          | مل ذمه کی ایک دوسرے پر گوائی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1           |                                        | ن                              |

4.

|                                     | علم وا                                                                    |                         |             | هدایه دیر(افرین)                         |                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
|                                     |                                                                           | ۳۹۹                     | نے کابیان   | لاق کی گواہی ہے رجوع کر                  | وخول ستة بل ط                        |
| سواس                                | كابيان                                                                    | m99 _                   |             | نے کی شہادت سے رجوع کر۔                  | -                                    |
| - الماليم<br>- الماليم              | جہالت فاحشہ کے سبب بطلان د کالت کابیان                                    | m99_                    |             | د ہے کے بعدر جوع کرنے                    |                                      |
| _ ۱۳۰                               | طعام میں بطوراستنسان گندم وآئے کے شامل ہونے کا بیان                       | _ ۰۰۰                   |             | نوع کے سبب ضامن ہونے                     |                                      |
| ر<br>10 _                           | مبیع میں عیب کی اطلاع پر واپسی کے اختیار کابیان                           | (**1                    |             | ب کاشبادت ہے رجوع کر                     |                                      |
| ر ۱۵ _                              | تبنہ ہے پہلے وکیل کا ساتھی ہے جدا ہوجانے کا بیان                          |                         |             | ے <i>دکوع کرنے</i> کا بیان               |                                      |
| ۲۱۲ _                               | و کیل بہشراءکواپنے مؤکل ہے ثمن لینے کے حق کابیان                          | ۲۰۲ <u> </u>            |             | واہول کے رجوع کرنے کا،                   |                                      |
| רוץ _                               | وكيل كے لئے مبيع كورو كئے كاحق ر كھنے كابيان                              | l                       |             | كِتَابُ الْوَكَالَةِ                     |                                      |
| <u> ۱</u> ۳۷۷                       | دس ارطال موشت خریدئے کے لئے وکیل بنائے کا بیان                            | _ ۳۰۳                   | <del></del> | ے کے بیان میں ہے ﷺ                       | عۇبىيەكتاب د كالرى<br>سىرى           |
| <u> ۱۳۱۸</u>                        | مؤکل کامعین چیز خرید نے کے لئے وکیل بنانے کا بیان                         | _ ۳۰۳_                  |             | ئىم مطابقت كابيان                        | کتاب و کالیه کی <sup>نق</sup><br>سنت |
| <u> ۱۳۱۹</u>                        | ۔<br>غیر معین غلام خرید نے کے لئے وکیل بنانے کا بیان                      | _ ۳۰۳_                  |             |                                          | وکالت کے فتہی                        |
| · /*** _                            | وکیل کاعقد کومطلق دراہم کی جانب منسوب کرنے کا بیان _                      | ر بره مهر<br>- ایما مهر |             | ماخذ كابيان                              | و کالت کے شرعی                       |
| eri _                               | تحکم دینے والے کے قول کے اعتبار کا بیان میں والے کے قول کے اعتبار کا بیان | - ۱۳۰۸                  |             | لے کامغہوم                               |                                      |
| <u> ۲۲۲ _</u>                       | و کاکت عن فلال کے اقرار کا بیان                                           | _ س                     |             | داز د کالت کا قاعدہ فقہیہ                |                                      |
| ~rr                                 | محمن بتائے بغیرمؤکل کے لئے خریداری کرنے کابیان                            | ۳+۵ _                   | نے کابیان   | ۔ کا تمام حقوق میں جائز ہو ۔<br>خصر کی   | و کالت به حصومت<br>میس ب             |
| L. B.L.                             | قرض کے بد <u>لے</u> نلام خرید نے کا بیان                                  | _ ۲۰۰۸                  |             | میں خصم کی رضامندی کابیاد<br>پریسان      |                                      |
| ۳۲۴ _                               | قرض کے بدلے غیر معین غلام خریدنے کا بیان                                  | ۳•۸ <u>-</u>            |             | ت کے لئے شرا نطاکا بیان_<br>سریب         |                                      |
| ۵۲۵                                 | وكالت كى خريدارى ميں وكيل كے قول كے معتبر ہونے كابيان                     | r+4 -                   |             | ەعقدى انسام كابيان                       |                                      |
| <u> ۲۲۳</u>                         | ماً مور کے دراہم نہ دینے میں مؤکل کے قول کا اعتبار                        | ٠ ١٠١٠                  |             | ئمافت شده عقد کابیان<br>م                |                                      |
| mr4_                                | تصديق بيچنے والا ہے مؤكل ووكيل ہے سقوط حلف كابيان_                        | ۰۱۳                     |             | ى<br>ئى د كالت كابيان<br>يىرىنى          |                                      |
|                                     | فَصُلٌ فِي الثَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْد                         | 11m                     | ميان        | ے طلب ثمن کا مطالبہ کرنے کا<br>دیریں میں | مؤهل کا خریدارے<br>*سرو              |
|                                     | و پیکس نظام کی خریداری میں تو کیل کے بیان میں                             |                         | شِّرُاءِ    | الْوَكَالَةِ فِى الْبَيْعِ وَالْ         | بابَ                                 |
| 244                                 | <del></del>                                                               | 1414                    | ∳←∪         | خت کی و کالت کے بیان میر<br>مرد ہ        | ﴿ يِهِ بابِحْ يدوفرو                 |
| MH.                                 | فصل نفس غلام کی تو کیل کی فتہی مطابقت کا بیان                             |                         |             | فَصُلُّ فِى الشِّرَاءِ                   | :<br>دفعر د                          |
| $\boldsymbol{\ell}_{\mathrm{tx}}$ . | نمام کائٹ آب کوآ قائے خریدنے کابیان                                       | אוייז                   | 440         | ت کی و کالت کے بیان میر<br>پر ذہب برینہ  | ﴿ بير صل خريد و فروخ<br>•            |
| era.                                | سے<br>محمی دوسرے کے لئے اپنے آپ کوفر پدنے کا بیان                         | 411                     | تكابيان _   | كالت كأنصل كافقهى مطابقا                 | خرید وفر دخت میں و <sup>ا</sup><br>م |
| + سايا                              | مکا تبت کے ذریعے آ زادی خرید نے کا استدلال                                | יוויי                   | كابيان      | کی جنس وصفت بیان کرنے                    | لیل کے لئے مؤ کلہ                    |

| 4             | ال ا                                | هدايه ۱۶ افرين) کو                                                                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>_ מיזיח   | قابض عین ہے وکیل بہ خصومت نہ ہونے کا بیان <u> </u>                      | فَصُلُّ فِي الْبَيْعِ                                                                              |
| _ ۱۳۵         | طلاق دعمّاق میں ناقص و کا لت سے سبب کواہی کا بیان                       | ﴿ يَصُل تَوْ كِيل بِهِ نَصْ كِي بِيان مِن بِ ﴾ المهم                                               |
| _ المهاما     | د کیل بهخصومت کاموکل کےخلاف اقرار کرنے کابیان                           |                                                                                                    |
| rr <u>z</u> _ | مؤكل كےا قرار كےاشتناء كابيان                                           | كيل بدئيج وشراء كے لئے عدم جواز والے عقد كابيان ٢٣٣٢                                               |
|               | مدیون ہے وصول کردہ مال پر قبضہ کرنے میں وکیل ہونے                       | كىل بەئغ كے لئے شمن قليل وكثير كے جواز كابيان ٢                                                    |
| <u>የየ</u> ለ   | كابيان                                                                  | مرفی دموکہ تک وکالتی دعوکہ مؤکل کی جانب سے رخصت ہوگا ۲۳۳۳                                          |
| <u>የየየለ _</u> | غائب کا قرض وصول کرنے میں دکیل ہونے کا بیان                             | وكيل كے لئے نصف غلام بيجنے كے جواز كابيان سيس                                                      |
| _ ۱۳۳۹        | مغروض کا مال دیتے وفت وکیل کوضامن بنانے کا بیان                         | وكيل كى نصف خريدارى برئيع موقوف ہونے كابيان مهم                                                    |
| <u>የ</u> ል+_  | ود بعت پر قبضه کرنے میں وکیل ہونے کا بیان                               | وکیل کے ذریعے فروخت شدہ غلام کوواپس کرنے کا بیان ۵۳۸                                               |
| רםו_          | مال کی وصولی کے لئے وکیل بنانے کا بیان                                  |                                                                                                    |
|               | عیب کے سبب ہا ندی کودا پس کرنے کے لئے وکیل بنانے کا                     | نفتری کے ساتھ علام کو بیچنے میں وکیل بنانے کا بیان مس                                              |
| ر اه۳         | بيان                                                                    | محكم مؤكل سے غلام رہج كرر بن ركھنے كابيان عسب                                                      |
|               | اولاد پرخرج كرنے كے لئے دس دراہم كسى دوسر كود ين                        | <b>كَمُن</b> ُلُّ .                                                                                |
| <u>م</u> ه ا  | کابیان                                                                  | ہونے فصل دوبندوں کووکیل بنانے کے بیان میں ہے ﴾ ١٣٩                                                 |
|               | بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ                                                 | فصل دود کلا وکرنے کی نعتبی مطابقت کا بیان مسا                                                      |
| ۳۵۳_          | ﴿ بدباب وكيل كوبرطرف كرنے كے بيان ميں ہے ﴾                              | دِوہندوں کووکیل بنانے کا بیان مسلم                                                                 |
| רמד_          | باب عزل وکیل کی فقهی مطابقت کابیان<br>سریرین نوی                        | _                                                                                                  |
| ror_          | و کیل کی برطر فی کافعتهی مفہوم                                          | مؤکل بہیں دوسرے کو دکیل بنانے کے عدم جواز کا بیان ۴۳۰                                              |
| <u> ۳۵۳</u>   | عزل وكالت كے حكم كابيان                                                 | مؤکل کی اجازت کے بغیر دکیل بنانے کا بیان اس                                                        |
| ۳۵۳_          | مؤکل کے حق ابطال کابیان<br>کاریں نامی میں میں کا میں اسال               | ,                                                                                                  |
| ۳۵۳_          | وکیل تک خبر عزل نه د کینچنے تک د کیل رہنے کا بیان                       |                                                                                                    |
| <u>የ</u> ልዮ_  | ابطال دکالت کے ذرائع کابیان                                             | ﴿ یہ باب خصومت وقیض کے ساتھ و کالت کرنے کے بیان میں                                                |
| <u>"۵۵_</u>   | مکا تب کادگیل ہنانے کے بعد عاجز ہونے کا بیان<br>ک سے پڑیم               | MMM                                                                                                |
| <b>"</b> ልዣ_  | وکیل کے دائمی مجنون ہونے سے بطلان وکالت کا بیان<br>کلید و سرید نہ تاریخ | باب وکیل بخصومت وتبض کی نقهی مطابقت کابیان مهماست<br>سال خصر مرسی از قرف می زیر می                 |
| <b>7</b> 02   | وکیل بنانے کے بعد خودتفرف کرنے کا بیان<br>سعت کہ میں وہ میں دیں         | وکیل بخصومت کاوکیل قبض ہونے کابیان میں میں میں میں اور کیل میں |
| <b>.</b>      | کِتَابُ الدَّغوٰی<br>۱۲۰۰ ما در     | خصومت کے دکلا وکا قبضہ کرنے کا بیان<br>معالات قبضہ سے کیا ہے خضہ میں مدین میں مدینہ                |
| <u>የ</u> ሷ    | ہے۔ کتاب دعویٰ کے بیان میں ہے ﴾                                         | قابض قرض کے دکیل به خصومت ہونے بیں اختلاف کابیان ۱۹۸۵                                              |

į.

|               | بلدسوم المستواح المست | مدایه جربرافرین)                                           |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|               | طلاق وعمّاق كا حلف نه لينه كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | كَنْابِ دعويٰ كَ نَعْتِي مطابقت كابيان ٢٦٠                 |
| r22_          | بتول کو پو جنے دانول ہے تتم اٹھوانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | وعویٰ کے لغوی مغبوم کا بیان                                |
| ٣٧٢_          | تغلیظ یمین کاز مان ومکان کےساتھ عدم د جوب کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | دعویٰ کے فقیمی مغبوم کا بیان ۴۶۰                           |
| M24_          | نلام کوخرید نے کا حلف اٹھانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |
| <u>ر</u> 4 کی | مورث غلام پر دعویٰ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
|               | بَابُ التَّحَاثُفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مدى كوخصومت پرعدم اجبار كابيان ٢٢٣                         |
| <b>"</b> ^ _  | موٹ یاب تحالف کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | تبول دعویٰ کے لئے جنس ومقدار کو بیان کرنے کا تھم ہے ہے۔    |
| <u>۳</u> ۸۰_  | بالب تحالف كى نعتمى مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مال منقول كوچيش نه كريسكنه كابيان ملام                     |
| رم. <u></u>   | تخالف كافقهي منهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            |
| 64.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | صحت دعویٰ کے بعد قاضی کا مرکی علیہ سے او جینے کا بیان ۲۵ س |
| ሮል፤ _         | متبایعان میں اختلاف ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بَابُ الْيَمِيْن                                           |
|               | محواى نهونے كےسبب فريقين سے رضاطلب كرنے كابيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | عزبیاب شم کے بیان میں ہے ﴾ ١٦٧                             |
| 64 T          | عدم رضا پرفریقین سے حلف لینے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باب تسم كي فقهي مطابقت ، بيان ١٢٥                          |
| rar _         | قاضی خریدارے تتم شروع کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مدى عليه برشم بونے كے نتهى ما خذ كابيان ١٧٧٧               |
| <b>6</b> ΔΕ_  | عد کی بیغ عبر از این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مدعی علیہ سے طنب لیمین کا بیان کے                          |
| شم <b>ت</b> _ | دونوں کے صلف اٹھانے پرئٹ کوختم کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مدعی پرفتم ندلوثانے کا بیان ١٢٧٨                           |
| <b>"</b> ለ"   | ونت ہمن یا خیار شرط میں عاقدین کے اختلاف کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مدى عليد كا تكارك سيب فيصله كرتے كابيان ١٨٣٨               |
|               | ہلاکت مبیع کے بعد عالقہ بن میں اختلاف کے سبب عدم حلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قاضی کامد کی علیہ پر تمن بارتسم بیش کرنے کابیان ۱۹۹        |
| <b>"</b> ለበ"  | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | دعویٰ نکاح کے اٹکار پر عدم متم کابیان ۲۹۹م                 |
| _             | دونوں غلاموں میں کسی ایک کی ہلا کت کے بعد دعویٰ کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | چورے حلف وضال کا بیان • مرم                                |
| የለዝ           | كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وعوى قصافس سے انكار برمرعى عليہ سے مسم لينے كابيان اس      |
| -<br>γλ∠      | ہلاک شدہ کا تاوان اقرار خریدار کی مقدار کے برابر ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امدى عليه كے گوابول كى موجود گى كے سبب كفالت بانفس دينے    |
| γΛΛ           | <br>نیچنے والے کی گواہی کے افضل ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کابیان                                                     |
| ም <b>ለ</b> ባ  | ئے اقالہ کے بعد تمن میں عاقدین کے اختلاف کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فَصُلٌ فِي كَيُفِيَّةِ الْيَمِينِ وَالاسْتِحُلَافِ         |
| ~9+           | عاقدین کاسلم کے بعدا قالہ کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | یصل مسم کھانے اور قسم کینے کی کیفیت کے بیان میں ہے ہے 24   |
| ~~-<br>~9•    | زوجین میں اختلاف مبر کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | من كيفيت يمين وحلف كي فقهي مطابقت كابيان ٥٧٥               |
| rar_          | غلام و باندی پرنکاح ہونے میں دعویٰ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 '                                                        |

+

•

•

•

|              | ا المحالية ا | هدايه ۱۶٬۱۶۰ کي ک                                                                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>مرح_     | مل کے لئے ایک ہزار دراہم کا اقرار کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اقر ارنسب میں اقر اراول کا دوسرے اقر ارسے قوی ہونے کا                                 |
| _            | بَابُ إِلاسُتِتُنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | يان                                                                                   |
| _ ۵۳۹        | ولایہ باب استثناءاوراس کے حکم کے بیان میں ہے کھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دعویٰ آزادی کا دعویٰ غلامی ہے قوی ہونے کا بیان میں۔۔۔۔ ا                              |
| ه ۱۳۹        | باب استثناءاوراس کے تھم کی فقہی مطابقت کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | عورت کا کسی بچے کے متعلق دعویٰ کرنے کا بیان میں۔۔۔۔۔ اسم                              |
| _ ۳۹         | باب اقرار میں استثناء کافقهی مغبوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | معتدہ مورت کے دعویٰ کرنے کا بیان                                                      |
| _ ۴۳۵        | ا قرار میں اتصال کے ساتھ استثناء کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خرید کرده با ندی کے حقد ارتکل آنے کا بیان میں۔۔۔۔۔ ۵۳۳                                |
| _ ۴۳۵        | وراہم ہے دینارول کا استثناء کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | وفات بچد کے سبب معدوم منع کابیان                                                      |
| _•۵۵         | ا قرار كے ساتھ الصالی طور پران شاء اللہ كہدد ہے كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كِتَابُ الْحِقُرَادِ                                                                  |
| ا ۵۵         | محمر کے اقرارے اپنے نے ممارت کا استثناء کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ولي كتاب اقرارك بيان مي ب كه                                                          |
| oor_         | مقرکے قول غلام کی قیمت ایک ہزار ہونے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | كتاب اقرار كي نفتهي مطايقت كابيان                                                     |
| <u> </u>     | مقر کے قول سے خلام میراہے کی فقہی جزئیات کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اقراركے لغوى دفقتهي مغبوم كابيان                                                      |
| ممد          | قبط کا بیج کے لواز مات میں سے ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تَحَمُ إِثْرِ الرَّكِ شُرِئِي ما خذ كابيان ٥٣٦                                        |
| . שממ        | خزیر وشراب کی قیت دالے دراہم کے اقرار کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اقرار کا ٹیوت تل کے لئے اخبار ہونے کابیان ٥٣٧                                         |
| ِ ۵۵۵        | دراہم کے اقرار کے بعدومف زیوف بتانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | معاشرے کے رواج کے سبب تھم شری کے اجراء کا بیان ٥٣٨                                    |
| _۲۵۵         | کھونے دراہم کوئیج وقرض کےطور پر ذکرنہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مقرك مال كاا قراد كرنے كسبب تقديق كرنے كابيان _ ٥٣٩                                   |
| عدد          | مقر کا تصالی طور پرستوقه یارصاص کینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اموال عظام من سے ادنی جمع کے اعتبار کرنے کابیان میں سے ادنی جمع کے اعتبار کرنے کابیان |
|              | غصب شدہ کیزے کے اقرار کے بعد عیب والا کیڑ الانے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقر کا مجھ پر یامیری طرف کے قول سے اقرار کرنے کا بیان _ اسم                           |
| _۸ده         | کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مقر کے قول میرے پاس سے اقر ارامانت کابیان میں۔ اسم                                    |
| 364 <u> </u> | ایک ہزار بطورا مانت ہونے کے اقرار کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دوسر عقول سے تبوت اقرار کابیان                                                        |
| -**          | نصف درہم سے کیڑے کی سلوائی کرانے کے اقر ار کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مقر کا قرض مؤجل کا اقر ارکرنے کا بیان معرکا قرض مؤجل کا اقر ارکرنے کا بیان            |
| *            | بَابُ اِقْدَادِ الْعَدِيضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ایک موایک دراجم کا اقرار کرنے کا بیان ۵۴۳                                             |
| ידי ב        | ودیہ باب مریض کے اقرار کے بیان میں ہے کھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جس نے ایک تھیلی چھو ہاروں کا اقر ارکیا ۔۔۔۔۔                                          |
| 345          | باب اقرارمریض کی نقهی مطابقت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رومال میں لیٹے ہوئے کیڑے کوغصب کرنے کابیان ۵۴۵_                                       |
| ַ אר         | مرض موت میں کئی شم کے قرضون کے اقرار کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مقر کے قول پانچ در پانچ کے اقرار کا بیان ۲۳۵                                          |
| ארל _        | سلے قرضوں کے بعد یکھ مال کے نئے جانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . <b>قَصُلُّ</b><br>د آما الرحاد ال                                                   |
| _ rrc        | مریض کا در ٹاء کے لئے اقرار کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ﴿ یُصل مسائل ممل کے بیان میں ہے ﴾ کے ہوں ہے۔<br>نور کرور میر نور ت                    |
| _ FFC        | مریض کا جنبی کے لئے اقرار کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | نصل سائل تمل کی نقبی حطابقت کابیان یام                                                |

| PLANT STATE OF THE PARTY OF THE | هدایه دیزاذرین)                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دعویٰ حدیں سلم کے عدم جواز کا بیان ملم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | فصل في الاقترار بالنسب                                                                                         |
| سن می مخص کاعورت پر دعویٰ نکاح کرنے کا بیان میں میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و نصل اقرارنسب کے بیان میں ہے کھے ۔۔۔۔ عام                                                                     |
| غلام ہے ال رصلے کر لینے کابیان ملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فصل اقرارنسب كي فقهي مطابقت كابيان ١٦٥                                                                         |
| یہودی کے کیڑے کا تھان غصب کرنے کا بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مقر کا دعویٰ دلد کرنے کا بیان ۵۶۷                                                                              |
| دوا شخاص کے درمیان مشتر کہ غلام ہونے کابیان میں ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | والدین وزوجه دغیره کے حق میں اقرار کرنے کابیان ۵۲۸                                                             |
| · بَابُ التَّبَرُّعِ بِالصَّلْحِ وَ التَّوْكِيلِ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | غیروالدین کےنسب کے اقرار کابیان میں والدین کےنسب کے اقرار کابیان                                               |
| ہیاب متبرع بسلح اور تو کیل کے بیان میں ہے ﴾ ۵۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | والدکی و فات کے بعد بھائی ہونے کے اقرار کا بیان + ۵۷                                                           |
| بابتبرع سلح کی فقهی مطابقت کابیان ۵۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كِتَابُ الطَّلْحِ                                                                                              |
| صلح کے لئے وکیل بنانے کا بیان ۸۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الله منافع کے بیان میں ہے ﴾ عال میں ہے کہ است                                                                  |
| سن کی اوازت کے بغیراس کی جانب ہے سلح کرنے کابیان ۵۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کتاب صلح کی قتہی مطابقت کابیان ۵۵۲_                                                                            |
| بَابُ الصَّلْحِ فِي الدُّيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صلح کالغوی مغہوم                                                                                               |
| ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صلح كافقهي مفهوم                                                                                               |
| باب قرض میں ملح کی فقہی مطابقت کابیان ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مسلح کے شرق ما خذ کا بیان مسلح کے شرق ما خذ کا بیان مسلم ہے۔                                                   |
| بدل صلح کومعاوضہ پرحمل نہ کرنے کابیان میں ۔۔۔۔ ۱۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صلح کے ما ُخذشری میں احادیث کابیان ملکے ما ُخذشری میں احادیث کابیان ملکے ما ُخذشری میں احادیث کابیان مصلہ سرہی |
| ا کیک بزاربطورادهارقرش کی سلح کابیان میمی میمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صلح کے تھم کابیان دے ۵<br>صلم یہ میں ۔                                                                         |
| ایک بزاردراہم کے باتی ہونے کابیان موم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صلح کی شرا نظ کابیان<br>صلمی بیشتر میشتر میشترد.                                                               |
| قرض کی مختلف صورتوں میں صلح کرنے کا بیان معلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | صلح کی اقسام وتعریفات کابیان ۵۷۶ مسلم میرود.                                                                   |
| اقرار مال كومهلت مے مقيد كرنے كابيان 090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | اقراری ملح میں بیاعات والی چیزوں کے اعتبار کا بیان ۵۷۴                                                         |
| فَصُلٌّ فِى الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مکان کے بدلے ہونے والی ملح میں عدم شفعہ کا بیان ۵۵۸<br>مصار کی عنہ ہے بعض میں حقد ارتکل آنے کامیان ۵۵۸         |
| ہ نصل مشتر کے قرض کے بیان میں ہے ﴾ 291                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مصالے عنہ ہے بعض میں حفد ارتکل آنے کا بیان ۵۷۸ تعصیل ذکر کیے بغیر گھر میں دعویٰ کرنے کا بیان ۵۷۹               |
| فعل قرض مشتر که کی فقهی مطابقت کابیان ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | یں دریے بیر هری دون کرتے ہیں ۔<br>پردہ<br>فصلہ                                                                 |
| قرض مشتر کہ کے تھم کا بیان ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           |
| دین مشتر که میس کی ایک کی مصالحت کابیان عود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نوبیے ہی بروں سے دورور کر ارور سے بیان کے است<br>نصل امور سلم کے جواز وعدم جواز کی فقہی مطابقت کا بیان ا ۵۸ ا  |
| دین مشتر که کا ایک بی سب سے واجب ہونے کا بیان میں عام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مالون کے دعوؤں میں صلح کے جواز کا بیان میں عابت مابیوں ہے۔<br>مالون کے دعوؤں میں صلح کے جواز کا بیان           |
| شرکاء میں ہے ایک کا اپنے حصہ کے عوض سامان خرید نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جنایت عمدو خطاء میں صلح کے بیچے ہونے کا بیان میں ملک کے بیچے ہونے کا بیان میں الم                              |
| کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خر برصلح ہونے کے سبب کچھ واجب ندہونے کا بیان مسلم                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |

|              | The street of th | هدایه ۲:۱٪ نیزین کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4AF          | ہبہ میتم پرولی کا قبضہ ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اعرتک ہے انعقاد عارب کا بیان ١٩٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4AF          | دوآ دمیوں کاکسی شخص کو گھر ہبہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | معیر کے لئے عاریت سے حق رجوع میں اختیار کابیان ۱۹۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | بَـابُ الرَّجُوْعِ فِى الْهِبَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مستعار چز کوواپس کرنے کابیان ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7AZ          | ﴿ یہ باب بہد میں رجوع کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | منحه کافقهی مغبوم منحه کافقهی مغبوم منحه کافقهی مغبوم منحه کافقهای منعبوم منحه کافقهای منحه کافقهای منحه کافقهای منحه کافقهای منحه کافقهای منحه کافقهای |
| 1AZ          | باب رجوع مبه کی فعنهی مطابقت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عاریت کا تعدی کے بغیر ہلاکت کے سبب عدم صان کا بیان _ ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۸۷          | اجنبی کے لئے ہدورجوع کرنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عاریت والی چیز کوکرائے پر دینے میں عدم جواز کابیان ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1A9          | خالی زمین ہبہ کرنے کا بیان <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | عاریت دالی چیز کوعاریت پردینے کابیان ۲۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Y9+          | ہبہ کاعوض یابدل واہب کودینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | دراجم ودینارول کوعاریت پردینے کابیان ملاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ¥9÷          | نصف پڑگھرہبہ کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زمین عاریت پر کے کرعمارت بنانے کابیان میں اعلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191 <u></u>  | مبه کردہ چیز کے ہلاک ہوجانے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19r          | شرط بدئد کے ساتھ کسی چیز کو ہبد کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جانورکوبطورعاریت کے بعدوالیس کرنے کابیان عدوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | فَصُلُّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سواری کوعاریت پر لینے کابیان سواری کوعاریت پر لینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191"         | ﴿ بِنُصَلَ مِبِہِ کے سائل میں کے بیان میں ہے ﴾ _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | كاشتكارى كے لئے خالى زمين بطور عاريت لينے كابيان ١٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 491          | ہدے مسائل شی کی فقہی مطابقت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49m          | باندی کے حمل کا ہمہ میں استثناء کرنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 195          | بطن میں آزاد کردہ کے ہبہ کے جواز کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 196°         | ہبہ کے لئے عوض کی شرط فاسد لگانے کا بیان <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ہیدکافقہی مفہوم ١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <u> </u>     | قرض خواہ کامقروض کو دراہم سے بری کہنے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مبه کی لغوی واصطلاحی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۹۲          | عمریٰ کامعمرلہ کے لئے جائز ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ہبد کے ارکان وشرا لطا کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | فَصُلُّ فِى الصَّدَفَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ہبہ کے شرعی ما خذ کا بیان عـ ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 194          | ہے۔<br>پوریصل صدقہ کے بیان میں ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ہبہ کاعقد مشروع ہونے کا بیان الاحکام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 194          | فصل صدقہ کی فقہی مطابقت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وا بب کے بغیر موہوب لہ کے قبضہ کرنے کا بیان ۱۷۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ነ</b> የረ  | صدقہ کا بہدکی طرح ہونے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وہ الفاظ جن سے ہمینعقد ہوجاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 49Z          | مال کوصدقہ کرنے کی نذر ماننے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كسوه ية تمليك مراد لينه كابيان ١٨٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              | كِتَابُ الْإِجَارَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محوزه مقسومه میں جواز ہبہ کابیان ۲۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| T99          | ہے۔<br>سیر کتاب اجارات کے بیان میں ہے کھے۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مشتر کہ جھے کے ہبہ کے باطل ہونے کا بیان ۲۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 499 <u> </u> | كتاب الاجارات كى فقهى مطابقت كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | موہوب کاموہوب لد کے قبضہ میں ہونے کا بیان میں الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

.

|              | الم                                                      | هدایه ۱۶۰۰ افرین)                                                           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|              | بَابُ إِجَارَةٌ الْعَبْدِ                                                                    | مشتر کہ فلدا تھانے میں اجبر کے لئے اجرت نہونے کا بیان ۲۳۲                   |
| ۷۳۸_         | ﴿ ید باب غلام کے اجارہ کے بیان میں ہے ﴾                                                      | رونی بکوائے کے لئے اجرت پرآدمی کور کھنے کا بیان 200                         |
| ۷۳۸_         | باب اجاره غلام کی فعنهی مطابقت کا بیان                                                       | متاجر کے ال جلانے کی شرط زمین لینے کابیان 200                               |
| ۷64_         | خدمت کے لئے غلام کواجارہ پر لینے کابیان                                                      | زراعت کے بدیے زراعت کرنے کے لئے زبین کرائے پر                               |
| _ ^^_        | عبدمجور کوا جارہ ہر لے جانے کا بیان                                                          | لينے کا بيان                                                                |
| - `:         | غصب شدہ غلام کا مزدوری کرنے کا بیان                                                          | مشتر کداجیر کے لئے اجرت نہ ہونے کا بیان ۲۳۴                                 |
| -2.          | دوماہ کے لئے غلام کو کرائے پر لیتے کا بیان                                                   | كرائے پر لی گئی زمین میں وضاحت ندكرنے كابيان 200                            |
|              | بَابُ الْاخْتِلَافِ فِي الْلِجَارَةِ                                                         | بغداد جانے کے لئے سواری کرائے پر لینے کابیان ۲۳۲                            |
|              | ﴿ بِهِ باب مؤجر دمه تأجر كے درميان اختلاف ميں ب م                                            | بَابُ ضَمَانِ الْآجِيرِ                                                     |
|              | باب موجر ومستاجر کے اختلاف کی فقہی مطابقت کا بیان                                            | ﴿ بِهِ باب ضانت اجرك بيان بس ب ﴾                                            |
|              | ورزی اور کیڑے کے والے کے درمیان اختلاف کا ایا نہ                                             | باب منانت اجرکی فقهی مطابقت کابیان کامیان                                   |
| _31          | کپڑے کی سلوائی میں قری یا اجرت میں اختلاف کا بیان _<br>یہ میں دیسی میں                       | اجیر مشترک اوراجیر خاص ہونے کا بیان کا تا                                   |
|              | بَابُ فَسُخِ الْإِجَارَةِ<br>ن. ن.                                                           | اجركمل كسبب ي چيز بلاك بوجانے كابيان 200                                    |
| 200          | ﴿ بِهِ بِالْبِ فَنِحُ اجِارِهِ کے بیان میں ہے ﴾<br>فنز سرانت                                 | فرات سے پانی کامٹا اٹھانے پر اجر لگانے کابیان مہم                           |
| 20°          | باب سخ اجاره کی مقدمی مطابقت کابیان                                                          | سرجن وڈ اکٹر سے نصد لگوانے کا بیان مہے                                      |
| ۷۵۳          | کرائے پرمکان لینے کے بعد عیب ظاہر ہونے کا بیان<br>سے میں | اجیرخاص کامدت اجرت میں سپر دہوجانے کابیان اسم                               |
| 20°          |                                                                                              | اجیرخاص پر صان نہ ہونے کا بیان اسم                                          |
| 20°          | فریقین میں ہے کسی ایک کی موت کے سبب ننخ اجارہ کا بیان                                        | بَابُ الْإِجَارَةِ عَلَى آحَدِ الشَّرُ طَيْن                                |
| ۷۵٥          | اجارہ میں خیار کی شرط لگانے کا بیان<br>میں سر میں منبو                                       | و باب شرا نظیں ایک شرط پر اجارہ کرنے کے بیان میں                            |
| ∠30          | اعذار کے سبب سے سنخ اجارہ کا بیان                                                            | ۷۳۳                                                                         |
| ∠ <b>۵</b> ۲ | عذر کے سبب منح اجارہ میں مذاہب اربعہ                                                         | باب شرطین سے ایک شرط کی فقہی مطابقت کابیان سے ایک شرط کی فقہی مطابقت کابیان |
| <b>∠</b> ۵۲  | کرائے کی دکان ہے مال ختم ہوجائے کا بیان                                                      | مختلف ڈیزائن دورائی کی شرط پرسلوائی کابیان سوم                              |
| ۷۵۷          | کرائے پرسواری کینے کا بیان                                                                   | کام کودنت کے تقدم و تا خر کے سبب اجرت میں کمی بیشی کرنے                     |
| ZOŅ          | درزی کا شعبہ ترک کر کے زرگری کرنے کا بیان                                                    | کابیانکابیانکابیانکابیانکابیانکابیان                                        |
|              | <b>مسائل منثورة</b>                                                                          | د کان میں عطار کے لئے ایک درہم کراہ معین کرنے کا بیان _ ۲۳۵                 |
| 4Y•_         | هزِ مسائل منثوره کابیان ﴾                                                                    | مقام حمرہ تک جانے کے لئے سواری کرائے پر لینے کابیان ۲۳۶                     |
| ∠Y+_         | كرأئ پرز مين لينے كابيان                                                                     |                                                                             |

|                | جلدسوم             |                                                           |                         |        |                  | يد مزم(اخرين)                          | هد                  |                        |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                | بِ أَنْ يَفْعَلَهُ | بُ مَا يَجُوْزُ لِلْمُكَاتَ                               | بَار                    | ۷۲۰    |                  | ،کابیان                                | ے پر لینے           | اونث کوا جار _         |
|                | لے کا مول          | ، کے لئے کرنے والوا۔                                      | ﴿ پِيهِ باب مکا تب      | ۲۲۱    | تر بوگا <u> </u> | نٹ اجارہ کے لئے ج                      | ےوالا او            | مہلے ہے کجاو۔          |
| 44Y _          |                    | <u> </u>                                                  |                         | i      | <b>-</b>         | يتناب المحكات                          | \$                  |                        |
| 444            |                    | اتب كى فقىمى مطابقت كا                                    |                         | ∠4r    |                  | ، بيان <del>من ٻ ﴾</del> _             | تب کے               | وبيركبآب مكا           |
|                |                    | زیدوفردخت کرنے کی<br>۔                                    |                         | 24F _  |                  | مطابقت كابيان                          |                     |                        |
| 44Y <u> </u>   |                    | وفدجانے سےممانعت کم                                       |                         | _ ۱۲۲  |                  | دم                                     |                     |                        |
|                | ح کےعدم جواز       | کے بغیر مکا تب کے نکار                                    | ما لک کی اجازت          | _ ۲۲۳  | ·                |                                        | امغيوم _            | مكا تبت كافعتهم        |
| <u> </u>       | <del></del>        |                                                           | کابیان                  | 24F _  |                  | لُهِ مَا خَذَ كَا بِيانَ مِ            | . ڪڻر ڳ             | ختاب مكاتب             |
| ۷۷۸ <u> </u>   |                    | م کوم کا تب بنانے کا بیا ا<br>س                           |                         | ∠4m    | ·,               | کاتب بنانے کابیان                      | ندی کوما            | آ قا كاغلام كوبا       |
|                | د کرنے کا بیان     | بدلے میں اپناغلام آزا<br>اولعن                            | مکا تب کامال کے         | _ MY _ |                  | کے لئے شرط ہونے کا                     |                     |                        |
| ۷۸۰ –          | ابيان              | لئے بعض امور ممانعت کا<br>پر د ہ                          | ماً ذون غلام کے۔        | _ ۳۲۷  | بيان             | نے کی شرط کے جواز کا                   | ن <i>دا</i> دا کر ـ | مكاتبت مين نف          |
|                | ه ۲                | <b>قصل</b><br>نکاست سر د                                  | لا فعل المالة           | 240 _  |                  | ل کماہت کے جواز کا                     | •                   |                        |
| ۵۸۲ _<br>۵۸۲ _ |                    | مسائل کتابت کے بیار<br>ائل کتابت کی فقہی مطابہ            | •                       | Z44_   |                  | اليك ہزار مقرر كر_                     |                     |                        |
| ۱۳ –<br>۱۳ –   |                    | ا سام میں میں میں میں ہے۔<br>پ یا بیٹے کوٹر یدنے کا بیا   |                         |        | مےنکل جانے       | كے سبب غلام كا قبعنه ـ                 | اصحت _              | عقدمكا تبت كم          |
|                | ·                  | پ وجب ر ربیرے ہی <u>۔</u><br>ن <i>د کوخر</i> یدنے کا بیان |                         | Z 77_  |                  |                                        |                     | کابیان                 |
|                | ابان               | ۔<br>ابا ندی کا نکاح کرنے کا                              | -                       | Z12 _  |                  | کےسب آتا پرمهر ہو۔<br>میں جستہ میں دین |                     | مكاتبه باندى           |
|                |                    | '<br>آ قا کے بغیر ہاندی ہے                                |                         |        | · ·              | فِى الْكِتَابَةِ الْفَا                |                     | ، فم ر مــ             |
| _              |                    | فَصُلُ                                                    | •                       | 4YA -  |                  | کے بیان میں ہے﴾                        |                     | •                      |
| ۷۸۷            | ں ہے ﴾             | ں نوع ٹانی کے بیان می                                     | ﴿ يُصِلُ كَمَا بِتِ مِي | 24A -  | <del></del>      | ئى مطابقت كابيان                       | •                   |                        |
| ۷۸۷ _          | لما بفت كابيان     | سأئل كتابت كي فقهي مو                                     | فصل دوسری نوع م         | ZYA _  |                  | میں مکانٹ بنانے کا<br>ریسے میں         |                     |                        |
| ۷۸۷ _          | بن کابیان          | سب سے بیچے کوجنم دے                                       | مكاتبكاما لك كيز        | Z 49_  | يان              | مکا تب کی آ زادی کا<br>سر میرین        | •                   |                        |
| ۷۸۸ _          | {                  | مدكومكا تبدبنان كابيان                                    | مكاتب كااپني ام ول      | -      | <del></del>      |                                        |                     | معین کردہ قیمت<br>• سر |
| ۷۸۹ _          | ك                  | لدی کومکا تنبه بنانے کابیا                                | آ قا كاا بى مديره بان   | 22.    | بياك             | ن رقم پرعقد کما بت کا<br>مر            |                     | •                      |
| 491            |                    | نگری کومد برہ بنانے کا بیا<br>میر                         |                         | 227    |                  |                                        | •                   | آ قا كاشرط پرغلام<br>س |
| ∠9r            |                    | ينكى پرمكاتب بنانے كا                                     |                         |        |                  | تب بنانے کا بیان<br>میں میں            |                     |                        |
| ن ۲۹۲          | اتب بنانے کابیا    | اميعاد پرايئ غلام كومكا                                   | مریض کا دوسال کی        | 224    | ابيان            | میں مکا تب بنانے ک                     | _ يحوش              | نفران كانتراب          |

The state of the s

# هدايه حبرافرين)

|                | فوت ہونے والے مكاتب كا آزاد عورت سے بيا ہونے        | · بَابُ مَنْ يُكَاتِبُ عَنْ الْعَبْدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| _ سام          | کابیان                                              | ور باب غلام کی جانب سے عقد کتابت کرنے والے کے بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _ ۱۸۱۳         | مكاتب كا آقاكوم مدقد زكوة كامال دين كابيان          | ر ع الحال ال |
| _ ۱۸۸          | آ قائے علم میں غلام کی جنایت کے نہ ہونے کا بیان     | ب غلام کی دوسرے کی جانب ہے مکا تبت کی فقہی مطابقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _ ۲۱۸          | آتا كى موت كے سبب عقد كمابت كے شئے نہ ہونے كابيان   | ابان۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | كِتَابُ الْوَلَاءِ                                  | لام کی جانب ہے آزاد کا عقد کتابت کرنے کا بیان ہے آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۸ <b>۱</b> ۸ _ | ﴿ يَكَابِ ولا مِكَ بِيانَ مِن ہِ ﴾                  | لام كا دوسر علام كومكاتب بنانے كابيان ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ^1^ _          | كتاب ولاء كى فقهى مطابقت كابيان                     | ونوں غلاموں میں ہے کی ایک کی ادائیکی کے سبب آزادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۱ <b>۸</b> _  | ولاء کی لغوی تشریح کابیان                           | كابيان ن كام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۸۱۸ _          | حَقِّ ولاء کے شرق ما خذ کا بیان                     | اندى كا اپن اولاد كى جانب سے مكاتبت كرنے كابيان 494                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ^!9 _          | حق ولاء کو بیچنایا اس کو ہبہ کرنا نا جا مُزہے       | بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _ ۲۰           | ولاء کی نقبی اقسام کابیان                           | ویہ باب مشتر کہ غلام کی کتابت کے بیان میں ہے کھ 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲۰ _          | آزاد كرنے والے كے لئے معتق كى ولاء كابيان           | باب مشتر که غلام کی کتابت کی فقهی مطابقت کابیان ۱۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۸۲I _          | مكاتب كى دلاء كا آقاكے لئے ہونے كابيان              | دو بندون میں مشتر کہ غلام کی کتابت کابیان میں مشتر کہ غلام کی کتابت کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸rr_           | ووسرے کی باندی سے نکاح کرنے کابیان                  | مشتر که باندی کومکا تبه بنانے کابیان ۸۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \r-            | یاپ کے آزاد کرنے کے سبب بچے کی ولاء کابیان          | ماحبین کے نزد کیک باندی کا واطی اول کی ام ولد ہونے کا بیان ۱۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr_            | معتقہ کا نکاح غلام ہے بیچے کوجنم دینے کابیان        | واطى اول كااين مكاتبه باندى كے نصف منان كابيان ٨٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| \ro_           | معجی کا آ زاوکردہ عرب کی عورت ہے شادی کرنے کابیان _ | ومالکول کا باندی کومکا تنبہ بنانے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| vry_           | ولائے عمّاقہ کا سبب عصبہ بننے کا بیان               | شتر کہ غلام کو مد ہریا آ زاد کرنے کا بیان ۸۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . 12           |                                                     | إب موت المكاتب وعجز ه وموت المولى ٨٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 174_           | آ قاکے بعد مُغَتَّق کی موت پر حقد ارمیراث کابیان    | ور یاب موت مکاتب و آقا کے بیان میں ہے ﴾ ۸۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| \r9 _          | صلبی اولا د کا زیاد و قریب ہونے کا بیان <u> </u>    | اب موت مکاتب ومولیٰ کی فقهی مطابقت کابیان مسلم ۸۰۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۳٠_            | - غَمُلٌ فِي وَكَاءِ الْمُوَالَاثِ                  | كاتب كاقتطادا كرنے سے عاجز ہوجانے كابيان ٨٠٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \r* <u>.</u>   | ہے۔<br>ہے مصل ولائے موالا ق کے بیان میں ہے ﴾        | ر کا حبت میں فننج کے جواز کا ایک فقہی بیان ۸۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r•_            | فصل ولا ئےموالہ کی فقہی مطابقت کا بیان <u> </u>     | ال والے مکا تب کی موت کے سبب عقد کتابت فننح نہ ہوگا ۔ ۸۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۳٠             | مسلمان ہو کرعقد موالات کرنے کا بیان                 | مكاتب كے بينے كابدل كتابت كواداكرنے كابيانالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| VLI         | مواں نے دارث کا مول سے مقدم ہونے کا بیان                                                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| •           | كتَابُ الْإِكْرَاهِ                                                                           |
| ۸۳۳         | ﴿ يَكُنَّابِ الرَّاهِ كَم بِإِن مِن بِ ﴾                                                      |
| ۸۳۳         | كتاب أكراو كي فقهي مطابقت كابيان                                                              |
| ۸۳۳         | اکراه کے شرعی ماخذ کا بیان                                                                    |
| ۲۳۸         | تحكم اكراه كي شوت كافقهي بيان                                                                 |
| ۲۳۸         | خرید و فرو خت کرنے پر مجبور کرنے کا بیان                                                      |
| ۸۳۸_        | جینے والا کا خوشی سے شمن پر قبعنہ کرنے کا بیان                                                |
| ۸۲۹_        | مبیع کاخر بدار کے ہاتھ سے ہلاک ہوجانے کا بیان<br>سبع کاخر بدار کے ہاتھ سے ہلاک ہوجانے کا بیان |
| _ ۱۳۸       | مردار کھانے یاشراب پینے پرمجبور کرنے کا بیان                                                  |
| ۸۳۱_        | (نعوذ بالله) كفريالله براكراه كابيان                                                          |
| Arr_        | مسلمان کے مال کو ہلاک کرنے کے لئے مجبود کرنے کا بیان _                                        |
| ለሮሮ         | مجبوری کے تل عمد برقصاص کا بیان                                                               |
| ለሮሮ         | عورت کوطلاق دینے پر مجبور کرنے کابیان                                                         |
| ۸۳۵_        | نصف مبرلوٹانے پرمجبور کرنے کابیان                                                             |
| _۵۳۸        | طابات یا آزادی پروکیل بنانے پرمجبور کرنے کابیان                                               |
| <u>۲۳۸_</u> | زنا پرمجبور کیے گئے پرحد کابیان<br>سر مور                                                     |
| ለሞነ_        | مسمی خفس کوار تداد پرمجبور کرنے کابیان                                                        |

# ويتانب المنبيق

# ﴿ بِيرَكْمَا بِ خَرِيدِ وَفِرُ وَحْتَ كَے بِيانِ مِيں ہے ﴾

كتاب بيوع كى ققهى مطابقت كابيان.

علامه ابن محود بابرتی حنق میشند کھتے ہیں: جب مصنف بیکا نظیاحقوق الله اور بندول کے بعض حقوق کو بیان کرنے ہے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہول نے بقیہ حقوق کو بیان کرنا شروع کیا ہے اور کتاب ہوع کو کتاب الوقف کے بعد ذکر کرنے کا سب اور مناسبت یہ ہے کہ یہ دونوں مالک کی ملکیت سے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ لغت میں تیج تملیک المال بالمال کو کہتے ہیں کہ جبکہ شریعت میں ''معق مُبَادَلَةُ الْمَعَالِ بِالْعَمَالِ بِالْمَتَوَاحِنِي بِعَكِرِيقِ الاینتِ سَابِ ۔ ہے۔ (عنایہ شرح الهدایہ جرم سرم سرم سرم سرم سے)

اسلامی نقط نظرے کا نئات انسانی کی ملی زندگی کی دومحور ہیں اول حقوق اللہ کہ جسے عبادات کہتے ہیں اور دوم حقوق العباد کہ جسے معاملات کہاجا تا ہے بہی دواصطلاحیں ہیں جوانسانی نظام حیات کے تمام اصول وقو اعدادر قوا نین کی بنیاد ہیں۔

ان دونوں میں چونکہ حقوق اللہ کی عمومیت حاصل ہے کہ اس کا تعلق کا مُنات انسانی کے برفرد سے ہے اس لئے مصنف کما ب نے پہلے ان کو بیان کیا اب اس کے بعد حقوق العباد بعنی معاملات کا بیان نثر وع کیا ہے جس کا سب سے اہم جز و بیجے۔

بیوع نیچ کی جمع ہےلغت میں مال دے کرکوئی چیز خریدنے کا نام بیچ ہے۔ شرعی اصطلاح میں بھی اس کے یہی معنی ہیں ،کیکن اس میں باہمی رضامندی می قید کا اضافہ ہے جمع اس لیے لائے ہیں کہ اس کی بہت می اقسام دانواع ہیں۔

## ہیع کے معنی کابیان

نخرالاسلام کابیان ہے کہ اصطلاح شریعت میں آپس کیارضا مندی سے مال کے ساتھ مال بدلنائیج کہلاتا ہے، بھے کی شرعیت ا تھے تیجی خرید وفروخت کاشر کی ہونا قرآن کریم کی اس آیت (وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَوَّمَ الوِّبوٰ) (2۔ابقرۃ 275) (اللّٰہ نے بھے کوحلال کیا ہے اور سود کوحرام قرار دیا ہے) اور رسول کریم مُن ٹیٹن کی اصادیت جو (آگے آئیں گی) ہے۔ نابت ہے۔

اصطلاح شرع من تنظ کے معنے میہ بین کہ دو محصول کا باہم مال کو مال سے ایک مخصوص صورت کے ساتھ متا دلہ کرنا۔ بیع مجھی قول

ہے ہوتی ہے اور مھی فعل ہے۔ اگر تول ہے ہوتو اس کے ارکان ایجاب و تبول ہیں لینی مثلاً ایک نے کہا ہیں نے ہیا دوسرے نے ہیا میں نے خریدا۔ اور فعل ہے ہوتو چیز کالے لینا اور دے دینا اس کے ارکان ہیں اور بیفعل ایجاب و قبول کے قائم مقام ہو جا تا ہے۔ مثلاً ترکاری وغیرہ کی گڈیاں بنا کرا کٹر بیچنے والے رکھ دیتے ہیں اور ظاہر کر دیتے ہیں کہ پیسہ پیسہ کی گڈی ہے خریدار آتا ہے۔ مثلاً ترکاری وغیرہ کی گڈیاں بنا کرا کٹر بیچنے والے رکھ دیتے ہیں اور ظاہر کر دیتے ہیں کہ پیسہ پیسہ کی گڈی ہے خریدار کے قائم مقام شارہوتے ہیں اور ایک گڈی اٹھالیتا ہے طرفین با ہم کوئی ہات نہیں کرتے مگر دونوں کے فعل ایجاب و قبول کے قائم مقام شارہوتے ہیں اور اس می کرتے تا ہیں۔ اس کے طرفین میں سے ایک کو پیچنے والا اور دوسر کوخر بدار کہتے ہیں۔ مقام شارہوتے ہیں اور ایف میں مذا ہب اربحہ

علامه عبدالرحمٰن جزیری نکھتے ہیں: فقہاء مالکیہ کہتے ہیں کہ لفظ تھے کی اصطلاح میں دوتعریفات ہیں۔ایک تعریف وہ ہے' جو تمام تھے کے افراد کوشامل ہے۔جس میں تھے سلم وصرف وغیرہ سب شامل ہیں۔جبکہ دوسری تعریف ان میں سے فردوا حد لیعنی جوعام طور پر تھے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تھے کی خاص تعریف یہ ہے کہ اشیاء کا معاوضے کا معالمہ ہے۔

فقہا وشوافع کہتے ہیں کہامطلاح شرعیہ میں ایک مقرر قاعدہ کے مطابق مال کا مال کے بدیے میں لین دین کرنے کا نام ئیج ہے۔ بینی ایسامعاملہ جودوچیز دں کے مابین ہوتا ہے۔

فعتہا و منابلہ کہتے ہیں کہ تھے کا اصطلاحی معنی مبادلہ مال بہ مال یا پھر کسی جائز نفع کے بدلے میں جائز نفع کو ہمیشہ کے لئے تبدیل کرنے کا نام تھے ہے۔جس میں سودیا قرض کا شائبہ بھی نہو۔

فقہاء احناف کیصتے ہیں: فقہاء کی اصطلاح میں بھے کا اطلاق دومعانی پر ہوتا ہے ایک معنی یہ ہے کہ ہونے جاندی یا نفذی کے بدلے میں بھی کے معنی کے گئی ہے کہ ہونے جاندی یا نفذی کے بدلے میں کسی معین چیز کوخر بدا جائے اور جب بھے کا لفظ عام طور پر بولا جائے تو اس کامعنی اس کے سوا بچھ ہیں ہے جبکہ دوسرا بھے کا معنی عام ہے جس کی بارہ اقسام ہیں۔ (جس میں بھے کی تفضیلات کو صفاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ (خدا ہب اربعہ برتاب ہوٹ)

تیج کی اقسام کابیان

سے کی تسمیں: بھے لینی خرید وفروخت میں بنیادی طور پرتین چیزیں ہوتی ہیں اول توعقد پیچ لینی نفس معاملہ کہا کی شخص کوئی چیز فروخت کرتا ہے اور دوسراا سے خرید تاہے دوم ہیچ یعنی وہ چیز جس کوفروخت کیا جاتا ہے اور سوم نمن یعنی قبہت ان تینوں کے اعتبار سے فقہی طور پر بچے کی ہچھتسمیں ہیں۔ چنا نچیفس معاملہ اور اس کے تکم کہ بڑھ تھے ہوئی یائیس ۔ کے اعتبار سے بڑھ کی چارتسمیں ہیں 1 ٹافذ 2 موقوف 3 فاسد 4 باطل

بیخ نافذاس بیچ کو کہتے ہیں کہ طرفین میں مال ہولیعنی بیچنے والے کے پاس بیچ ہوخریدار کے پاس شمن ہواور عاقدین لیعنی بیچنے والے اور دلالۃ جس بیچ میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی وہ بیچ والا اور خریدار و دنوں عاقل ہوں نیز وہ دونوں بیچ یا تواصالۃ کریں یا وکالۃ اور دلالۃ جس بیچ میں یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی وہ بیچ بالکا صحیح اور نافذ ہوگی بیچ موقوف اس بیچ کو کہتے ہیں جس میں کوئی شخص کسی دوسرے کی چیز کواس کی اجازت یا ولایت کے بغیر

فروخت کرے۔اس بیج کا تھم یہ ہے کہ جب تک کہ اصل مالک کی اجازت ورضا مندی حاصل نہ ہو جائے یہ بیج صحیح نہیں ہوتی۔ اجازت کے بعد صحیح ہوجاتی ہے بیج فاسدوہ بیج ہے جو باصلہ یعنی معاملہ کے اعتبار سے تو درست ہوگر بوصفہ یعنی کسی خاص وجہ کی بنا پر درست نہ ہو بیج باطل اس بیج کو کہتے ہیں جو نہ باصلہ درست ہواور نہ بوصفہ بیج فاسدادر بیج باطل کی تفصیل اور ان کی مثالیں ان شاءاللہ بیاب السمنھی عسنھا من البیوع میں ذکر کی جا کیں گی میج لینی فروخت کی جانے والی چیز کے اعتبار سے بھی میج کی جارت میں۔

1 مقائضه 2 صرف 3 سلم 4 بيع مطلق

ہے مقائضہ یہ ہے کہ بیج بھی مال اور شن بھی مال ہو مثلا ایک شخص کپڑا دے اور دو سرافخض اس کے بدلے بیں اس کو خلہ دے۔
گویا ہے گی یہ وہ صورت ہے جے عرف عام بیں تبادلہ مال کہا جا تا ہے۔ ہے صرف یہ ہے کہ نفذ کا تبادلہ نفذ سے کیا جائے مثلا ایک شخص ایک روپیہ کا نوٹ دے اور دو سرافخص اس کے بدلے بیں ایک روپیہ کے پیے دے یا ایک شخص اشر فی دے اور دو سرافخص اس کے بدلے بیں ایک روپیہ کے بیٹے والا خریدار بدلے بیں ایک ویسے کہ بیٹے والا خریدار بدلے بیں ایک میں ہے کہ بیٹے والا خریدار سے کسی چیز کی قیمت بیٹی کے لیادر یہ جا کہ جے مطلق یہ ہے کہ بیٹے والا ایک میں چیز کی قیمت بیٹی کے بعد لے لے گا۔ بیٹے مطلق یہ ہے کہ کسی چیز کی تیج نفذ کے وض کی جائے مثلا بیٹے والا ایک من گیہوں دے اور خریدار اس کی قیمت کے طور پر تمیں روپیا داکرے۔
میٹن یعنی قیمت کے اعتبار سے بیٹے کی چاو تسمیس ہے۔

1 مرابحه 2 توليت 3 وديعت 4 مساومت

مرابحہ کی میصورت ہے کہ بیچنے والا پہنچ کواپخ ریدار سے نفع لے کرفر وخت کرے تولیت کی میصورت ہے کہ بیچنے والا پہنچ کو ہلا نفع کے اس قیمت پر فروخت کرے جنتی قیمت میں اس نے خود خریدی ہواور مساومت کی صورت میہ ہے کہ بیچنے والا اور خریدارآپس کی رضامندی ہے کسی چیز کی خرید وفروخت جائے جس قیمت پر کریں اور اس میں بیچنے والے کی قیمت خرید کا کوئی لحاظ نہ ہو۔

حلال وحرام کے واضح ہونے کا بیان

حضرت نعمان بن بشربیان کرتے ہیں میں نے نبی آکرم مُنَّافِیْنَم کو بیارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے حلال اور حرام واضح ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ ہیں جن سے بہت ہے لوگ واقف نہیں ہیں جو محف ان چیز وں سے نی جائے گا وہ اپنی عزت اور دین کو محفوظ رکھے گا۔ جو محفوظ رکھا تا رہے تو اس بات کا امکان رہے گا کہ وہ اس چراگاہ میں داخل ہوجائے گا۔ بے شک ہر بادشاہ کی محفوص چراگاہ ہوتی ہے اور بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کر دہ اشیاء ہیں۔ خبر دارجہ میں گوشت کا ایک لو تھڑا ہے اگر وہ ٹھیک رہے تو ساراجہم ٹھیک رہے گا اور اگر وہ خراب ہوجائے تو ساراجہم خراب ہوجائے گا خبر داروہ دل ہے۔

(سنن داري: جلدووم: حديث نمبر 377)

# ايجاب وقبول سے انعقاد أيح كابيان

قَىالَ (الْبَيْعُ يَنُعَفِدُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إِذَا كَانَا بِلَفُظَىٰ الْمَاضِى) مِثْلَ آنُ يَقُولَ اَحَلُهُمَا بِعْت وَالْاَخَرُ الشَّتَرَيْتَ ؛ لِآنَ الْبَيْعَ إِنْشَاءُ تَصَرُّفٍ، وَالْإِنْشَاءُ يُعْرَفُ بِالشَّرْعِ وَالْمَوْضُوعُ لِلْإِخْبَادِ قَدْ اُسْتُعْمِلَ فِيهِ فَيَنْعَقِدُ بِهِ .

وَلَا يَسْعَقِدُ بِلَفُظَيْنِ اَحَدُهُمَا لَفُظُ الْمُسْتَقْبَلِ وَالْاَخَرُ لَفُظُ الْمَاضِى، بِخِلَافِ النِكَاحِ، وَقَدُ مَرَّ الْفَرُقُ هُنَاكَ .

وَقَولُهُ رَضِيت بِكَذَا اَوُ اَعُطَيْتُك بِكَذَا اَوْ خُذُهُ بِكَذَا فِى مَعْنَى قَوْلِهِ بِعْت وَاشْتَرَيْت ؛ لِآنَهُ يُؤَذِى مَعْنَاهُ، وَالْمَعْنَى هُوَ الْمُعْتَبُرُ فِى هَذِهِ الْعُقُودِ، وَلِهِٰذَا يَنُعَقِدُ بِالتَّعَاطِى فِى النَّفِيسِ وَالْخَيسِسِ هُوَ الصَّحِيْحُ لِتَحَقُّقِ الْمُرَاضَاةِ .

کے فرمایا: نیچ منعقد ہوجاتی ہے جب دونوں صنے ماضی کے ساتھ ہوں لینی ان دونوں میں سے ایک کے میں نے پیچااور دوسرا کے کہ میں خریدا کیونکہ نیچ انشاء کا تصرف ہے۔اورانشاء کوشر لیعت سے پیچانا جاتا ہے جبکہ اس کوا خبار کے لئے وضع کیا حمیٰ ہے ہیں وہ ای میں استعمال ہوتا ہے۔الہٰ دااس میں بیچ منعقد ہوجائے گی۔

اور الیے دو الفاظ کے ساتھ تھے منعقد نہ ہو گی جن میں ہے ایک استقبال کے لئے جبکہ دوسرا ماننی کے لئے استعال ہوا ہے، جبکہ نکاح میں ایسانہیں ہےاور یقینا اس کا فرق وہاں گزر چکا ہے۔

اور قائل کا کہنا'' کر خیست بسک آؤ اُع طینے کے بیا اُو نُحدُهُ بِکَدَان 'بھی بعت اور اشتریت کے بھی میں ہے' کیونکہ ان سے وہی معنی حاصل ہوتا ہے اور عقود میں بھی کہی تھی معتبر ہے۔ اور اس دلیل کے سبب تنج تعاطی خسیس وغیس میں منعقذ ہو جاتی ہے مہی سیجے ہے' کیونکہ دونوں کی رضا مندی ٹابت ہوتی ہے۔

# خریدار کے لئے جلس ایجاب میں قبول ور دکرنے کابیان

الْمُشْتَرِى بِبَعْضِ النَّمَنِ لِعَدَمِ رِضَا الْاحَرِ بِنَفَرُقِ الصَّفْقَةِ، إِلَّا إِذَا بَيَّنَ كُلُّ وَاحِدٍ ؛ لِلَانَّهُ صَفَقَاتُ مَعْنَى .

قَىالَ (وَٱنَّهُ مَا قَامَ عَنُ الْمَجُلِسِ قَبْلَ الْقَبُولِ بَطَلَ الْإِيجَابُ ؛ ِلاَنَّ الْقِيَامَ دَلِيلُ الْإِعْرَاضِ) وَالرُّجُوعِ، وَلَهُ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرُنَاهُ .

کے فر مایا کہ جب دوعقد کرنے والوں میں سے ایک نے تیج کا ایجاب کردیا تو دوسر کے وافقیار ہے اگروہ چاہئے تو مجلس ایجاب میں قبول کر لے اور اگر چاہئے تو رد کرد ہے اور یہ خیار قبات ہے کوئنہ اگر دوسر ہے کے لئے یہ خیار قباب نے تھم کا فا کدہ نہ کی رضامندی کے بغیراس پرعقد کا تھم کا اور جب دوسر عقد کرنے والے کے قبول کے بغیراس ایجاب نے تھم کا فا کدہ نہ دیا تو ایجاب کے تھی کا اور خیار دیا تو ایجاب کے تھی کا ابطال نہیں ہے اور خیار قبیل ایجاب ہے رجوع کا افقیار ہوگا کی کوئکہ اس رجوع میں دوسے کے حق کا ابطال نہیں ہے اور خیار قبول انہا عجب سے دراز ہوتا ہے کہ مجلس متفرق چیزوں کو جمع کر دیتے ہے لہٰذا از الد عمر اور اثبات ایسر کے پیش نظر مجلس کی مساعتوں کو آیک ساعت مان لیا گیا ہے اور تیخ والے کو میا اخیار نہیں ہے کہ بخش میں تیج قبول کر ساور نہ ہی کہ خیر ارکو بعض تمن کہ مساعتوں کو آیک کے دیا مساعتوں کو اعتبار مصل ہے کہوئل معالمہ تفرق ہونے کی وجہ سے معدوم ہے مگر یہ کہ ہرا کہ کا خمن بیان کر دیا ہواس لئے کہ کے عوض قبول کا افتیار صاصل ہے کہوئل معالمہ تفرق ہونے کی وجہ سے معدوم ہے مگر یہ کہر ہرا کہ کا خمن بیان کر دیا ہواس لئے کہ معنی کے اغتبار نے یہ کئی معالم جیں۔ اور عقد کرنے والوں میں سے جو بھی قبول کرنے سے کیٹر اموجائے گا ایجاب معنی کے اغتبار نے یہ کئی معالم جی اور ویک کر دیا ہوا کے گا کے ویکہ کھڑ امونا اعراض اور رجوع کی دیل ہے اور عقد کرنے والوں میں سے جرا کہ کو بیا فتیار ماصل ہے جیا کہ بیا کہ بیان کو بیا فتیار ماصل ہے جیسا کہ بیان کہ کو بیان میں اور میں کہ کرکر کیکے ہیں۔

# اليجاب وقبول كيحضول سيلزوم بيع كابيان

وَإِذَا حَصَلَ الْإِسجَابُ وَالْقَبُولُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَا خِيَارَ لِوَاحِدِ مِنْهُمَا إِلَّا مِنْ عَيْبٍ اَوُ عَدَمِ رُؤْيَةٍ .وقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَثْبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّكَرَةُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خِيَارُ الْمَجْلِسِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّكَرَةُ وَالسَّكَامُ " (الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا) " وَلَنَا اَنَّ فِي الْفَسُخِ إِبُطَالُ حَقِّ الْإِخْرِ فَلَا يَجُورُ ذَى الْفَسُخِ إِبُطَالُ حَقِّ الْإِخْرِ فَلَا يَجُورُ ذَى وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى خِيَارِ الْقَبُولِ .

وَفِيهِ اِشَارَةٌ اِلَيْهِ فَانَّهُمَا مُتَبَايِعَانِ حَالَةَ الْمُبَاشَرَةِ لَا بَعْدَهَا اَوْ يَخْتَمِلَهُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ، وَالتَّفَرُّقُ فِيهِ نَفَرُقُ الْاَقْوَالِ .

ابطال ہے لہذا یہ جائز نہیں ہے اور حدیث خیار قبول پرمحمول ہے اور حدیث میں خیار قبول ہی کی طرف اشارہ بھی ہے کیونکہ عقد کرنے والے بحالت مباشرت عقد ہی متبایعان ہیں نہ کیہ اس کے بعدیا حدیث میں خیار قبول کا اختال ہے لہٰذا اس پرمحمول کیا جائے گا'اور حدیث میں تفرق ہے تفرق اقوال مرادہے۔

## مشاراليهاعواض مين احتياج مقدار نههون كابيان

قَىالَ (وَالْاَعُواضُ الْمُشَارُ اِلَيُهَا لَا يُحْتَاجُ اللَى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهَا فِي جَوَازِ الْبَيْعِ) لِآنَ بِالْإِشَارَةِ كِفَايَةٌ فِي التَّعُرِيفِ وَجَهَالَةُ الْوَصْفِ فِيهِ لَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ

(وَالْآثُ مَانُ الْمُطْلَقَةُ) لَا تَصِحُ إِلَّا اَنْ تَكُونَ مَعُرُوفَةَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ ؛ لِآنَ التَّسُلِيُمَ وَالتَّسَلُمَ وَالتَّسَلُمُ وَالتَّسَلُمُ وَالتَّسَلُمُ وَالتَّسَلُمُ وَالتَّسَلُمُ وَكُلُّ جَهَالَةٍ وَالجَبِ بِالْعَقْدِ، وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَيَمْتَنِعُ التَّسُلِيْمُ وَالتَّسَلُمُ، وَكُلُّ جَهَالَةٍ هَذِهِ صِفَتُهَا تَمْنَعُ الْجَوَازَ، هٰذَا هُوَ الْاَصُلُ .

قَىالَ (وَيَسَجُوزُ الْبَيْعُ بِثَمَنِ حَالٌ وَمُؤَجَّلِ إِذَا كَانَ الْآجَلُ مَعْلُومًا) لِإِطْلَاقِ قَوْله تَعَالَى (وَآحَلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ) وَعَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (آنَهُ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِى طَعَامًا إلى آجَلٍ مَعْلُومٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ) ".

وَلَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ الْآجَلُ مَعْلُومًا ؛ لِآنَ الْجَهَالَةَ فِيهِ مَانِعَةٌ مِنْ التَّسْلِيْمِ الْوَاجِبِ بِالْعَقْدِ، فَهاذَا يُطَالِبُهُ بِهِ فِي قَرِيبِ الْمُدَّةِ، وَهاذَا يُسَلِّمُهُ فِي بِعِيدِهَا .

کے فرمایا: وہ آعواض جن کی طرف اشارہ کردیا جائے تو نیج کے جائز ہونے کے لئے ان کی مقدار جانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ شاخت کے سلسلے میں اشارہ کافی ہوتا ہے اوراشارہ میں وصف کی جہالت جھڑ کے کی طرف لے جانے والی تہیں ہوتی اشارہ سے خالی اثمان کا خمن ہوتا ورست نہیں مگریہ کہ ان کی مقدار اورصفت معلوم ہو کیونکہ بحکم عقد وینالینا ضروری ہے اور یہ جہالت جھگڑنے کی طرف لے جانے والی ہے لہذا دینے لینے میں رکاوٹ ہوگی اور ہروہ جہالت جواس صفت کی ہووہ جواز سے مانع ہوگی گھر نے کی طرف لے جانے والی ہے لہذا دینے لینے میں رکاوٹ ہوگی اور ہروہ جہالت جواس صفت کی ہووہ جواز سے مانع ہوگی ہیں اصل ہے۔

فرمایا: نفذادرادهاردونوں تمن کے عوض بھے جائز ہے جب مقرره مدت معلوم ہواس کئے کہ اللہ تعالی کا یہ فرمان (احسال الله المبیسی مطلق ہے اور آپ مناق ہے دوایت ہے کہ آپ سنا تھی آئے ایک یہودی سے چنددنوں کے ادھار پر پچھ علہ خرید کرا بی زره اس کے پاس رہمن رکھ دیا تھا اور میعاد کا معلوم ہونا ضروری ہے کہ ونکہ میعاد کی جہالت عقد کے ذریعے واجب شدہ تمن کی ادائیگی سے مانع ہوگی چنا نچہ بیجنے والاتو قر بی مدت میں تمن کا مطالبہ کرے گا'اور خریدار مدت بعیدہ میں اداکرے گا۔

# مطلق شن كااطلاق غالب نقذى پر ہونے كابيان

قَـالَ (وَمَنْ اَطْلَقَ النَّمَنَ فِي الْبَيْعِ كَانَ عَلَى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ) ؛ لِلاّنَّهُ الْمُتَعَارَف، وَفِيهِ التَّحَرِّي

لِلْجَوَازِ فَيُصْرَفُ اللهِ (فَإِنْ كَانَتُ النَّقُودُ مُخْتَلِفَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ الَّا اَنْ يُبَيِنَ اَحَدُهُمَا) وَهِذَا إِذَا كَانَ الْكُلُّ فِي الرَّوَاجِ سَوَاءً وَلَا الْمَجَهَالَةَ مُفْضِيةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ اللَّا اَنْ تَوْتَفِعَ الْجَهَالَةُ مُفْضِيةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ اللَّا اَنْ تَوْتَفِعَ الْجَهَالَةُ بِالْبَيَانِ اَوْ يَكُونُ اَحَدُهُمَا اَعْلَبَ وَارُوَجَ فَحِينَئِذٍ يُصُرَفُ اللَّهِ تَحَرِّيًا لِلْجَوَاذِ، وَهِلْذَا إِذَا كَانَتُ مُخْتَلِفَةً فِي الْمَالِيَّةِ، فَإِنْ كَانَتُ سَوَاءً فِيهَا كَالثَّنَائِيّ وَالثَّلاثِي وَالتُصُرِيّي الْيُومَ بِسَمَرُ قَنْدَ مُخْتَلِفَةً فِي الْمَالِيَّةِ، فَإِنْ كَانَتُ سَوَاءً فِيهَا كَالثَّنَائِيّ وَالثَّلاثِي وَالتُصُرِيّي الْيُومَ بِسَمَرُ قَنْدَ مُو اللهُ مُنْ الْعَدَالَى بِفَرْغَائِلَةً جَازَ الْبَيْعُ إِذَا أَطُلِقَ اسْمُ الدِّرْهَمِ، كَذَا قَالُوا، وَيَنْصَرِفُ إِلَى وَاللّهُ مِنْ اللّهُ لَوْ عَانَهُ لَا مُنَازَعَةً وَلَا الْحَيَلافَ فِي الْمَالِيّةِ .

کے فرمایا: جب کسی محقّ نے بیج میں ٹن کو مطلق بیان کیا تو یہ ہے کہ انج مٹن پرجمول ہوگا کی کونکہ یہ بی متعارف ہاور اس میں تیج کے جائز ہونے کی طلب اور تحری ہی ہے لہذا اس کی جائب چھیرد یا جائے گا۔لیکن اگر نقو دمخلف مالیت کے ہوں تو بیج فاسد ہو جائے گا گیکن اگر نقو دمخلف مالیت کے ہوں تو بیج فاسد ہو جائے گا میں ہرا ہر ہوں اس کے کہ اب جہالت جھڑ ہے کی طرف کے جائے والی ہوگی البتہ بیان اور نقو دمیں ہے کسی ایک کے سب سے زیادہ رائے ہوں اس کے کہ اب جہالت دور ہو جائے گی لہذا اس وقت طلب جواز کے چیش نظر اس کی طرف چھیر دیا جائے گا۔اور بیچ کم اور غالب ہونے کی وجہ سے جہالت دور ہو جائے گی لہذا اس وقت طلب جواز کے چیش نظر اس کی طرف پھیر دیا جائے گا۔اور بیچ کم اس وقت ہے جب نقو دمالیت میں مختلف ہوں کی اگر ہوئی جس کے سام وقت میں مثانی مثانی مثانی مثانی مثانی مثانی مثانی ہوں جی اور نہ بیان اور فرغانہ میں عدالی کے سلسلہ میں اختلاف ہے تو بیچ جائز ہوگی بشر طیکہ لفظ در ھم کا اطلاق کیا ہواسی طرح متاخرین مشائے نے بیان کیا ہوا دو مقدار کی طرف بھیرا جائے گا خواہ وہ کسی بھی نوع کی ہو کیونکہ نہ تو کوئی منازعت ہے اور نہ بی مالیت میں اختلاف ہے۔

#### اختلاف جنس کی صورت میں کمی بیشی کے جواز کابیان

قَالَ (وَيَحُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ مُكَايَلَةً وَمُجَازَفَةً) وَهَاذَا إِذَا بَاعَهُ بِخِلَافِ جِنْسِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (إِذَا الْحَتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ بَعُدَ اَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ) " عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (إِذَا الْحَتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِنْتُمْ بَعُدَ اَنْ يَكُونَ يَدًا بِيَدٍ) " بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً لِمَا فِيهِ مِنْ الْحِتِمَالِ الرِّبَا وَلَانَّ الْجَهَالَةَ غَيْرُ مَانِعَةٍ مِنْ النَّسَلِمُ وَالنَّسَلُم فَشَابَة جَهَالَة الْقِهِمَة .

قَالَ (وَكِهُ جُوزُ بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعُرَفُ مِقْدَارُهُ وَبِوَزُنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَا يُعُرَفُ مِقْدَارُهُ ) ﴿ لِآنَ الْحَهَالَةَ لَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِمَا آنَّهُ يَتَعَجَّلُ فِيهِ التَّسْلِيْمَ فَيُنْدَرُ هَلَاكُهُ قَبُلَهُ بِخَلافِ السَّلَمِ الْحَهَالَةَ لَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ لِمَا آنَّهُ يَتَعَجَّلُ فِيهِ التَّسْلِيْمَ فَيُنْدَرُ هَلَاكُهُ قَبُلَهُ بِخِلافِ السَّلَمِ السَّلَمِ السَّلَمِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

۔ کے فرمایا کہ گندم اور دیگراناج کوناپ کراورانداز ہے سے پیچناجائز ہے اور بیاس صورت میں ہے جب است خلاف جن کے عوض فروخت کیا کیونکہ آپ منظاف اس کے عوض فروخت کیا کیونکہ آپ منظاف اس کی جن است خلاف اس کی جن فروخت کرو برخلاف اس کی جن کے عوض انداز ہے سے بیچنے کے اس کئے کہ اس میں ربوا کا احتمال ہے اور اس لیے بھی کہ مقدار کی جہالت دینے اور لینے سے مائع منیں ہے بین کے بیال ہونے کے مشابہ ہوگیا۔

فرمایا: ایک غیرمعردف المقدار معین برتن اوراس طرح ایک غیرمعوف المقدار معین پقر کے بوض بیج درست ہاں لیے کہ یہ جہالت جھڑ ہے کی طرف لیے جانے والی نہیں ہے نیز اس میں فی الحال سپر دگی بھی ہے تو اس خمن کا ہمیج کی بردگ ہے ہالک ہونا نا در نہیں ہے لہٰذا وہاں ہلاک ہونا نا در نہیں ہے لہٰذا وہاں منازعت ثابت ہے امام ابوحنیفہ بین سے کرونگ ہے کہ بینے میں بھی بیصورت نا جائز ہے کیکن پہلاقول زیادہ صحیح اور واضح ہے۔ منازعت ثابت ہے امام ابوحنیفہ بیناتہ سے مروی ہے کہ بینے میں بھی بیصورت نا جائز ہے کیکن پہلاقول زیادہ صحیح اور واضح ہے۔

تفريق عقد برجواز وعدم جواز كابيان

وَلَهُ مَا اَنَّ الْجَهَالَةَ بِيَدِهِمَا إِزَالَتُهَا وَمِثْلُهَا غَيْرُ مَانِعٍ، وَكَمَا إِذَا بَاعَ عَبْدًا مِنْ عَبُدَيْنِ عَلَى اَنَّ الْمُشْتَرِى بِالْخِيَارِ

ثُمَّ اِذَا جَازَ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ فَلِلْمُشْتَرِى الْخِيَارُ لِتَفَرُّقِ الصَّفُقَةِ عَلَيْهِ، وَكَذَا اِذَا كِيْلَ فِي الْمَجْلِسِ اَوْ سَمَّى جُمُلَةَ قُفْزَانِهَا ؛ لِلاَنَّهُ عَلِمَ ذَلِكَ الْانَ فَلَهُ الْخِيَارُ، كَمَا اِذَا رَآهُ وَلَمْ يَكُنُ رَآهُ وَقْتَ الْبَيْعِ

فر مایا اور جب آسی فض نے غلے کا ڈھر بیچا اس طرح کہ ہر تفیز ایک درہم میں فروخت کیا تو امام عظم بڑائیؤ کے نزدیک صرف ایک میں نیچ جا نزہوگی مگریہ کہ بیچے والا اس ذھر کے تمام تفیز وں کو بیان کروے ماحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں ہیں تیج جا نزہ امام عظم بڑائٹو کی دلیل ہے کہ بیج اور شن مجبول ہونے کی وجہ ہے تمام تفیز وں کی طرف صرف تیج مامکن ہے لہٰذواقل کی طرف تیج کو پھیردیا جائے گا اور اقل معلوم ہے البتہ تمام تفیز وں کو بیان کرنے یا مجلس عقد میں اسے ناسپ نامکن ہے البتہ تمام تفیز وں کو بیان کرنے یا مجلس عقد میں اسے ناسپ سے جہالت دور ہوجائے گی اور بیا ہوگیا کہ مثلا کسی نے کسی کے لئے مال کا اقرار کرتے ہوئے یوں کہا کہ فلاں کے جھ پرکل درھم ہیں تو بالا تفاق اس پر ایک ہی درھم واجب ہوگا صاحبین کی دلیل ہے کہ بیالت ہے جس کا از الدان کے عقد کر

نیوالوں کے ہاتھ میں ہےاوراسطرح کی جہالت جوازعقد سے مانع نہیں ہوتی جس طرح کہا گرکسی نے ایک غلام کو دوغلاموں کے عوض خریدار کے لئے خیار شرط کے ساتھ فروخت کیا بھر جب امام اعظم بڑائٹنے کے بہاں ایک تفیز میں تھے درہت ہے تو خریدار پر تفرق صفقہ کی وجہ ہے اسے لینے نہ لینے کا احتیار ہوگا ایسے ہی جب مجلس میں ناپ لیا گیایا مجلس عقد ہی میں تمام تفیز وں کو بیان کردیا گیا ہے۔ اس لئے کہ خریدار کو تو اب اسکاعلم ہوا ہے لہٰذا اسے اخیار حاصل ہوگا جیسا کہ اس صورت میں جب پہلے ہی کو دیکھا ہوا ور بوقت تھے اسے نہ دیکھا ہو۔

#### كريول كار يوڑا كيك درجم ايك كرى كے بدلے تريدنے كابيان

قَالَ (وَمَنْ بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ كُلُّ شَاةٍ بِدِرُهَمٍ فَسَدَ الْبَيْعُ فِي جَمِيْعِهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَكَذَلِكَ مَنْ بَاعَ فَوْبًا مُذَارَعَةً كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرُهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الذِّرَاعَانِ، وَكَانَ كُلُّ مَعْدُوْدٍ مَنْ بَاعَ فَوْبًا مُذَارَعَةً كُلُّ فِي الْكُلِّ لِمَا قُلْنَا، وَعِنْدَهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْوَاحِدِ) لِمَا بَيْنَا غَيْرَ اَنَّ مُعَدُودٍ بَيْعَ شَاةٍ مِنْ قَطِيعٍ غَنَمٍ وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ لَا يَجُوزُ لِلتَّفَاوُتِ .

وَبَيْعُ قَفِينٍ مِنَ صُبِّرَةٍ يَجُوُّزُ لِعَدَمِ التَّفَاوُتِ فَلَا تُفْضِى الْجَهَالَةُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِيهِ، وَتَقْضِى النَّهَا فِي الْآوَّل فَوضَحَ الْفَرْقُ .

اوراگر کسی نے فی بحری ایک درهم کے صاب ہے بحریوں کا ریوز فروخت کیا تو اہام اعظم بڑا نؤا کے بزدیک تمام بحریوں کی بیج فاسد ہوگی اس طرح اگر فی گرا ایک درهم کے توش گر دل کی بیائش ہے کوئی کپڑ افروخت کیا اور پورے گر کو بیان نہیں کیا اس طرح ہر معدود متفاوت میں بھی بھی بھی بھی اور صاحبین کے بزدیک تمام صورتوں میں بھے جائز ہاس دلیل کی وجہ ہو میں اور امام اعظم بڑا نیڈ کے بزدیک بھے صرف ایک کی طرف راجع ہوگی لیکن ریوڑ ہے ایک بکری کی اور کپڑ ہے ایک گری کی اور کپڑ ہے ایک کی بھی درست نہیں ہوگی کیونکہ وہاں تفاوت نہیں ہے چنا تی تفیز والی کی بھی درست نہیں ہوگی کیونکہ وہاں تفاوت نہیں ہے چنا تی تفیز والی صورت میں جہالت جھڑے ہی طرف لے جانے والی ہے لہذا مورت میں جہالت جھڑے ہے گری کی طرف لے جانے والی ہے لہذا دونوں میں فرق واضح ہوگیا۔

# بيع مكمل ہونے سے پہلے صفقہ میں فرق ہونے كابيان

قَالَ (وَمَنُ ابْنَاعَ صُبُرَ ةَ طَعَامٍ عَلَى آنَهَا مِائَةً قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرُهَمٍ فَوَجَدَهَا اَقَلَّ كَانَ الْمُشْتَرِى بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ اَخَذَ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ مِنُ الشَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ) لِتَفَرُّقِ الصَّفُقَةِ عَلَيْهِ فَبُلَ التَّمَامِ، فَلَمْ يَتِمَّ رِضَاهُ بِالْمَوْجُودِ، وَإِنْ وَجَدَهَا اَكُنَرَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ ؟ لِلَانَّ الْبَيْعَ وَقَعَ عَلَى مِقْدَادٍ مُعَيَّنِ وَالْقَدُرُ لَيْسَ بِوَصْفٍ (رَمَنُ اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى اَنَهُ عَشُرَهُ اَذُرُع بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ اَوُ اَرْضًا عَلَى اَنَهَا مِاثَةُ ذِرَاع بِمِانَةِ دِرُهُم فَوَجَدَهَا اَقَلَّ فَالْمُشْتَرِى بِالْبِحِيَارِ، إِنْ شَاءَ اَخَذَهَا بِجُمُلَةِ النَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَى ، بِلَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّوْلِ وَالْعَرُضِ، وَالْوَصْفُ لَا يُقَابِلُهُ شَى يُ اللَّهِ رَاعَ وَصُفٌ فِي النَّوْلِ ؛ اللَّهُ عَبَارَةٌ عَنُ الطُّولِ وَالْعَرُضِ، وَالْوَصْفُ لَا يُقَابِلُهُ شَى يَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُلِمُ اللللْمُ الللْمُلِلِي اللللْمُلِلَّ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ

قَالَ (وَإِنْ وَجَدَهَا آكُثَرَ مِنْ الذِّرَاعِ الَّذِي سَمَّاهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِى وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ) ؛ لِآنَهُ صِفَةٌ، فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ مَا إِذَا بَاعَهُ مَعِيبًا، فَإِذَا هُوَ سَلِيْمٌ

کے فرمایا: اگر کسی مخص نے غلے کا کوئی ڈھیراس شرط پرخریدا کہ یہ سوتفیز ہیں اور سودر ہم میں ہیں پھرخریدار نے انھیں کم پایا تو خریدار کواختیار ہوگا اگر اس کاول کے تو موجودہ قفیز کوان کی تعداد کے مطابق قیت دے کرلے لے اور چاہے تو بھے کو نسخ کر دے اس لئے کہ نتے پوری ہونے ہے پہلے اس پر صفقہ متفرق ہوگیا لہٰذا موجودہ قفیز سے اس کی رضا مندی تام نہیں ہوئی۔اوراگر خریدار نے قفیز کوزیادہ پایا تو زیادتی بیچنے والے کی ہوگی کیونکہ ایک متعین مقدار پر نتے ہوئی تھی اور مقدار وصف نہیں ہے۔

اور جب کسی نے اس شرط پرکوئی کیڑا خریدا کہ بیدن گزدن درهم میں ہیا کوئی زمین اس شرط پرخریدی کہ وہ سوذراع ہوار سودرهم میں ہے بھرخریدار نے انہیں کم پایا توا ہے افتیار ہوگا اگر جائے تواس مقدار کو پورے شن کے بوش لے اوراگراس کا دل کہ تو جھوڑ دے اس لئے کہ ذراع کیڑے کا وصف ہے بتانہیں ہے کہ وہ طول وعرض کا نام ہے اور وصف کے مقابلہ میں پھے بھی شن منبیل ہوتا جیسے حیوان کے اطراف لہذا ای وجہ سے خریداراہ پورے شن کے موش لے گا برخلاف پہلے والے مسئلہ کے کیونکہ مقدار کے بالقابل شن ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ وہاں خریدار موجودہ مقدار کو اس کے بلاقابل شن ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ وہاں خریدار موجودہ مقدار کو اس کے بلاقابل شن ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ وہاں خریدار موجودہ مقدار کو اس کے بلاقابل شن ہوتا ہے بہی وجہ ہے کہ وہاں خریدار کی رضا مندی میں خلل ہوگا' اورا گرمیج کو بیان کر دہ گر وں سے زیادہ معقود علیہ کی تبدیلی ہے وصف مذکور فوت ہوگیا اس لئے خریدار کی رضا مندی میں خلل ہوگا' اورا گرمیج کو بیان کر دہ گر والے نے بیا تو خریدار کے بیول گے اور پیچنے والے نے بیا تو خریدار کے بیول گے اور پیچنے والے کوئی اختیار نہیں ہوگا کیونکہ بیا کی صفت ہے لہذا بیاس طرح ہوگیا کہ جب بیچنے والے نے ایک عیب دار چیز فروخت کی اور پھروہ درست ثابت ہوئی۔

## ذكر كے سبب وصف كے اصل ہوجانے كابيان

(وَكُو قَالَ بِعُشُكَهَا عَلَى آنَهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرُهُمٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرُهُمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً، فَالْمُشْتَرِى بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ آخَذَهَا بِحِصَّتِهَا مِنُ النَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَى ؛ لِآنَ الْوَصْفَ وَإِنْ قَالْمُشْتَرِى بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ آخَذَهَا بِحِصَّتِهَا مِنُ النَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَى ؛ لِآنَ الْوَصْفَ وَإِنْ كَالْ مُشْتَرِى بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ آخَذَهُ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ الْحَلَى فِرَاعٍ مِنْ لِلَّهُ تَوْبٍ ، وَهِذَا لِآنَهُ لَوْ كَانَ تَابِعًا لَكِنَهُ صَارَ اصَّلًا بِافْرَادِهِ بِذَكْرِ النَّمَنِ فَيَنْ لِلُ كُلُّ ذِرَاعٍ مَنْ لِلَهُ تَوْبٍ ، وَهِذَا لِآنَهُ لَوْ النَّمَنِ لَهُ مَكُنُ آخِدًا لِكُلِّ ذِرَاعٍ بِدِرُهِمٍ (وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَهُو بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءً الْحَلَّ ذِرَاعٍ بِدِرُهِمٍ (وَإِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَهُو بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءً

آخَدُ الْحَدِمِيْعَ كُلُّ ذِرَاعِ بِلِرُهُم، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ) لِآنَهُ إِنْ حَصَلَ لَهُ الزِيَادَةُ فِي الذَّرْعِ تَلْزَمُهُ زِيَّادَةُ النَّمَنِ فَكَانَ لَفُعًا يَشُوبُهُ صَرَرٌ فَيَتَخَيَّرُ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُهُ الزِيَادَةُ لِمَا بَيَّنَا آنَهُ صَارَ اَصْلا، وَلَوْ آخَذَهُ بِالْاقَلِ لَمْ يَكُنُ آخِذًا بِالْمَشْرُوطِ

اوراگر بیج دورہم کے موش کے دارے انہیں کم پایا تو اسے اختیار ہوگا اگر وہ چاہے تو موجودہ کیڑے کہ وگر سودرهم کے موش فی گر ایک درهم کے حساب سے ہے گھر خریدار نے انہیں کم پایا تو اسے اختیار ہوگا اگر وہ چاہے تو موجودہ کیڑے کواس کے جھے کا بٹن دے کر لے ادر چاہے تو چھوڑ دے اس لئے کہ وصف اگر چہ تابع تھا لیکن اس کا علیحہ بٹن ذکر کرنے کی وجہ سے وہ اصل بن گیا لہذا ہر گڑ کو علیمہ میں اتارلیا جائے گا'اور یہ کھم اس وجہ سے کہ اگر خریدار موجودہ کیڑے کے درج میں اتارلیا جائے گا'اور یہ کھم اس وجہ سے کہ اگر خریدار موجودہ کیڑے کو کئی شن کے موش لیے گا آگر ہے ہوئی گئی کے وال نہیں ہوگا۔ اور اگر خریدار ان کیڑ ول کوسوگز سے زیادہ پائے کہ آگر اسے گز میں زیادہ بلی ہے تو اس کی خوش کی درے اس لئے کہ اگر اسے گز میں زیادہ بلی ہے تو اس پر شن کا اصل بن گیا ہو گیا جس میں نقصان کی آ میزش ہے لہذا اس اختیار ملے گا'اور خریدار پر زیاد یہ تی مقد ار ان موجودہ کی میں موجودہ کی مقد ار انہیں ہوگا۔

اضافہ بھی ضرور کی ہوگا' تو یہ ایسا نفع ہو گیا جس میں نقصان کی آ میزش ہوئی ہوئی کے وض کے گا' تو وہ شروط کے ہوئے وض کی مقد ار انہیں ہوگا۔

#### سوگزوں میں سے دس گز گھر خرید نے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى عَشْرَةَ آذَرُع مِنُ مِائَةِ ذِرَاعٍ مِنْ دَارٍ آوُ حَمَّامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ عِنْدَ آبِى حَنِيفَةَ، وَقَالَا: هُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ اشْتَرَى عَشْرَةَ آسُهُم مِنْ مِائَةِ سَهُم جَازَ فِى قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا) لَهُمَا آنَ عَشْرَةَ آنُهُ عِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ عُشُرُ الدَّارِ فَآشُبَهَ عَشْرَةَ آسُهُم . وَلَهُ آنَ الذِرَاعَ اسْمٌ لِمَا يَذُرَعُ عِنْ مِائَةِ ذِرَاعٍ عُشُرُ الدَّارِ فَآشُبَهَ عَشْرَةَ آسُهُم . وَلَهُ آنَ الذِرَاعَ اسْمٌ لِمَا يَذُرَعُ بِحِكُوفِ بِجِهُ وَاسْتُعِيْرَ لِمَا يَسْحِلُهُ الذِرَاعُ وَهُوَ الْمُعَيَّنُ دُونَ الْمَشَاعِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ، بِحِكُوفِ الشَّهُم .

وَلَا فَرُقَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ بَيْنَ مَا إِذَا عَلِمَ مِنْ جُمْلَةِ الذِّرَاعَانِ أَوْ لَمْ يَعْلَمُ هُوَ الصَّحِيْحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الْخَصَّافُ لِبَقَاءِ الْجَهَالَةِ .

جس خص نے کسی گھریا جمام کے سوگروں میں سے دس گرخریدا تو امام اعظم ر النظام کے بہاں تھے فاسد ہے صاحبین کی دلیل ہے ہے فرماتے ہیں کہ جائز ہے اورا گرکسی نے سوحصوں میں سے دس حصے خرید لئے 'توسب کے بہاں تھے جائز ہے صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ دراع آلہ ء کہ سوگروں میں سے دس گر گھر کا دسوال حصہ ہے لبندا ہور مصوں کے مشابہ ہو گیا امام اعظم بڑا نیڈو کی دلیل ہے ہے کہ ذراع آلہ ء بیائش کا نام ہے اور فدروع سے لئے اسے مستعار لے لیا گیا ہے اور فدروع معین سے نہ کہ مشاع اور یہ نامعلوم ہے برخلاف جھے کے اور امام اعظم بڑا نیڈو کے نزوی کے لئے اسے مستعار سے لیا گیا ہے اور فرق نہیں ہوگا یہی تھے ہے برخلاف اور امام خصاف کے ول کے کہ اور امام اعظم بڑا نیڈو کے نزوی کے نام خصاف کے ول کے کہ اور امام اعظم بڑا نیڈو کے نزوی کے اور امام اعظم بڑا نیڈو کے نزوی کے نواز امام اعظم بڑا نواز کی نواز کی نواز نہیں ہوگا یہی تھے ہے برخلاف اور امام خصاف کے ول کے کہ

جبالت ہاتی ہے۔

# مبیع یاشمن مجہول ہونے کے سبب فسادیج کابیان

وَلَوُ اشْتَرَى عِدُلًا عَلَى آنَهُ عَشُرَةُ آثُوابٍ فَإِذَا هُوَ تِسْعَةٌ آوُ آخَدَ عَشَرَ فَسَدَ الْبَيْعُ لِجَهَالَةِ المُمبِيعِ آوُ الشَّمَنِ (وَلَوُ بَيَّنَ لِكُلِّ قَوْبٍ ثَمَنًا جَازَ فِى فَصْلِ النَّقُصَانِ بِقَدْرِهِ وَلَهُ الْخِيَارُ ، وَلَمْ يَجُزُ فِى الزِّيَادَةِ ) لِجَهَالَةِ الْعَشَرَةِ الْمَبِيعَةِ .

وَقِيُلَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة لَا يَجُوزُ فِى فَصُلِ النَّقُصَانِ اَيُضًا وَلَيْسَ بِصَحِيْحٍ، بِحِكَافِ مَا إذَا اشْتَرَى ثَنُوبَيْنِ عَلَى انَّهُمَا هَرُوِيَّانِ فَإِذَا اَحَدُهُمَا مَرُوِيٌّ حَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا، وَإِنْ بَيْنَ فَمَنَ اشْتَرَى ثَنُوبَيْنِ عَلَى انَّهُمَا هَرُوِيَّانِ فَإِذَا اَحَدُهُمَا مَرُوِيٌّ حَيْثُ لَا يَجُوزُ فِيهِمَا، وَإِنْ بَيْنَ فَمَنَ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؟ لِلَّنَّهُ جَعَلَ الْقَبُولَ فِى الْمَرُوِيِّ شَرُطًا لِجَوَاذِ الْعَقْدِ فِى الْهَرَوِيِّ، وَهُوَ شَرُطٌ فَاصِدٌ وَلَا قَبُولَ يُشْتَرَطُ فِى الْمَعُدُومِ فَافْتَرَقًا .

اوراگر کسی نے کپڑے کی کوئی گھری اس شرط پرخریدی کہ بید اس تھان ہیں لیکن وہ نویا گیارہ تھان اکلے تو ہمیتی یا خسن مجبول ہونے کی وجہ سے بچے فاسد ہوجائے گی اور اگر بیچنے والے نے ہر تھان کا ثمن بیان کر دیا تو تھان کم نگلنے کی صورت میں بچے درست نہیں ہوگ اس لئے کہ میں موجودہ مقدار کی بچے درست نہیں ہوگ اس لئے کہ فروخت کردہ وس تھان مجبول ہیں ایک قول میہ ہے کہ امام اعظم ڈائٹڈ کے نزدیک تھان کم نگلنے کی صورت میں بھی بچے جا تر نہیں ہے کہ امام اعظم ڈائٹڈ کے نزدیک تھان کم نگلنے کی صورت میں بھی بچے جا تر نہیں ہے کہ امام اعظم ڈائٹڈ کے نزدیک تھان کم نگلنے کی صورت میں بھی بھی بھی اس سے ہوگ اس سے برخلاف اس صورت کے جب کسی نے ہروئ ہونے کی شرط پر دو تھان خرید ہے پھر ان میں سے ایک مروی نکل آیا تو دونوں کی بچے جا تر نہیں ہے اگر چہ ہرایک کا ثمن بھی بیان کر دیا ہواس لئے کہ بیچنے والے نے ہروی کی بچے میں مروی کے قبول کرنے کی شرط لگا دی ہے اور میشرط فاسد ہے اور معدوم قبول شرط نہیں ہوا کرتا البذا دونوں مسئلے ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔

#### شرط كاذراع كے ساتھ مقيد ہونے كابيان

(وَلَوْ اشْتَرَى ثَوْبًا وَاحِدًا عَلَى آنَهُ عَشْرَهُ اَذُرُعٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرُهَمٍ فَإِذَا هُوَ عَشُرَةٌ وَنِصُفٌ اَوُ يَسْعَةٌ وَنِصُفٌ، قَالَ آبُو حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ: فِى الُوَجُهِ الْآوَلِ يَأْخُذُهُ بِعَشْرَةٍ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ، وَفِى الْوَجْهِ الْآوَلِ يَأْخُذُهُ بِعَشُرَةٍ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ، وَفِى الْوَجْهِ الثَّانِي يَأْخُذُهُ بِتِسْعَةٍ إِنْ شَاءَ وَقَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ: فِى الْوَجْهِ الْآوَلِ يَأْخُذُهُ بِتَسْعَةٍ إِنْ شَاءَ وَقَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: فِى الْوَجْهِ الْآوَلِ يَأْخُذُهُ بِعَشْرَةٍ إِنْ شَاءَ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَاخُدُ فِي الْآوَلِ بِعَشْرَةٍ وَيْصُفٍ إِنْ شَاءَ، وَفِي التَّانِي بِتِسْعَةٍ وَيْصُفٍ وَيُخَيَّرُ) ؛ لِآنَ مِنْ ضَرُورَةِ مُقَابَلَةِ اللِّرَاعِ بِالدِّرُهَمِ مُقَابَلَةُ نِصُفِهِ بِنِصُفِهِ فَيَجُرِي عَلَيْهِ حُكُمُهَا .وَلَابِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ لَمَّا اَفُرَدَ كُلَّ ذِرَاعٍ بِبَدَلٍ نَوَلَ كُلُّ ذِرَاعٍ مَنْزِلَةَ ثَوْبٍ عَلَى حِدَةٍ وَقَدُ انْتَقَضَ .

وَلاَبِى حَينِهُ فَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الذِّرَاعَ وَصُفٌ فِي الْآصُلِ، وَإِنَّمَا اَخَذَ حُكُمَ الْمِقُدَارِ بِالشَّرُطِ وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِالذِّرَاعِ، فَعِنْدَ عَدَمِهِ عَادَ الْحُكُمُ إِلَى الْآصُلِ .

وَقِيْلَ فِي الْكِرُبَاسِ الَّذِى لَا يَتَفَاوَتُ جَوَانِهُ لَا يَطِيبُ لِلْمُشْتَرِى مَا زَادَ عَلَى الْمَشُرُوطِ ؛ لِاَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوُزُونِ حَيْثُ لَا يَضُرُّهُ الْفَصْلُ، وَعَلَى هَاذَا لَوْ قَالُوُا: يَجُوزُ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْهُ .

کے اور کی نے کبڑے کا ایک تھان ای شرط پر تریدا کہ وہ دس گڑے اور ایک درہم میں ہے کیکن وہ تھان ساڑھے دل یا ساڑھے دل یا شاڑھے دل کے ساڑھے تو گئا اور دوبری صورت میں اگر خیدار چاہ تو نہیں صورت میں اگر تحدار چاہ تو نہیں صورت میں اگر تریدار چاہ تو نہیں صورت میں اگر تریدار چاہ تو نہیں صورت میں اگر تریدار چاہ تو نہی صورت میں اگر لینا چاہ تو دیں درہم کے موش لے لے امام محمد بریشتہ فریاتے ہیں کہ اگر تریدار کا دل کے تو نہی صورت میں اگر لینا چاہ تو دیں درہم کے موش سے لے امام محمد بریشتہ فریاتے ہیں کہ اگر تریدار کا دل کے تو نہی صورت میں ساڑھے دیں درہم کے موض اور دوسری صورت میں ساڑھے نو درہم میں لیا تھا ہو درہم کے موش سے لے امام محمد بریشتہ میں ساڑھے دیں درہم کے موض اور دوسری صورت میں ساڑھے نو درہم میں لیا کہ درہم کے موس سے کہ درہم کے موض اور دوسری صورت میں ساڑھے نو درہم میں اگر کی اس سے کہ درہم کے موس اور دوسری صورت میں ساڑھے نو درہم میں اس سے کہ درہم کے موس سے کہ نو برگز کو الگ بدل بیان کر دیا تو ہرگز کو الگ تھان کہ دیا تھا ہو کہ ہوگا امام ابو بوسف کی دیل سے کہ درہ بیاتھ کہ موس سے اور مرد کے میں اتار لیا جائے گا اور بیاں وہ کم ہوگیا ہا ما تھے میں اس کے میں اس سے کہ درہ کے میں اس کی طرف کو نو کے درہے میں اتار لیا جائے گا اور بیاں وہ کم ہوگیا ہا ما تھے میں ہونے کی صورت میں تھم اصل کی طرف کو نو کے گا ایک ہو کہ اس کے کو کہ دو میں ہونے کی صورت میں تھم اصل کی طرف کو نو کو کہ کا لیک تو کہ ہوگیا ہے کہ دو کہ بی تو کہ دو کہ بی تر بدار کے لئے معرفیوں ہے اس بی نا پر فقہا ہے نے فر مایا: اس میں سے طال نہیں ہے کونکہ وہ موذ دن کے در جے میں ہے چنا نچے علا صدگی اس کے لئے معرفیوں ہونے کی بیان بوقتہا ہے نے فر مایا: اس میں سے دائے کہ کونکہ وہ موذ دن کے در جے میں ہے چنا نچے علا صدگی اس کے لئے معرفیوں ہے اس بیان فقہا ہے نے فر مایا: اس میں سے اس بیان فقہا ہے نے فر مایا: اس میں سے اس بیان کی کرنے جائز ہے۔

# م د و.

# ﴿ فَصَلِ لِطُورِ تَا لِعَ ہُوكُر مِنْ عِينَ مِنْ مَالَ چِيزُون كے بيان ميں ہے ﴾

مبيع ميں تابع اشيا فصل كي فقهي مطابقت كابيان

مصنف مجینی نے اس سے پہلے بیوع کے بنیادی واساس مسائل کو ذکر کیا ہے جومسائل دیگر مسائل کے لئے ابطور قواعدیا اساس بنتے ہیں۔جس میں شن وہیج کے ایجاب وقبول ودیگر التزامی مسائل کو دلائل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔اب یہاں سے مصنف مجینی نے دوں کا بیان کررہے ہیں جو صراحت کے ساتھ تو مہیج کے ساتھ ندکور نہیں ہوا کر قیس البتہ تھم کے اعتبار سے اور مہیج کے تالیع ہوکراس میں داخل ہوتی ہیں۔اور نیاصول ہے کہ تا لیع ہمیشہ مؤخر ہوتا ہے۔

علامدا بن محمود بابرتی حنی مرسلته لکھتے ہیں ۔ یہ فصل دو بنیادی قواعد پرمشمتل ہے۔ان میں سے ایک بیہ ہے۔ کہ ہروہ چیز جس عرف کے مطابق مبتے کا نام شامل ہووہ مبتے میں داخل ہوگی خواہ اس کا ذکر صراحت کے ساتھ نہ کیا جائے۔اور دوسرا قاعدہ بیہ ہم دہ چیز ا تصال اقر ارکے ساتھ مبتے کے ساتھ ملی ہوئی ہے دہ بھی تا لیع ہو کرمبتے میں شامل ہوگی۔(عنایہ شرح الہدایہ، کتاب ہوئی میروت)

# گھرمیں عمارت کے داخل ہونے کابیان

(وَمَسْ بَاعَ دَارًا دَحَسَلَ بِنَاؤُهَا فِى الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُسَهِّهِ، لِآنَّ اسْمَ الدَّارِ يَتَنَاوَلُ الْعَرُصَةَ وَالْبِنَاءَ فِى الْعُرْفِ) وَلِآنَهُ مُتَّصِلٌ بِهَا اتِّصَالَ فَوَارٍ فَيَكُونُ تَبَعًا لَهُ .

(وَمَنُ بَاعَ اَرُضًا ذَخَلَ مَا فِيهَا مِنُ النَّخُلِ وَالشَّجَوِ وَإِنْ لَمُ يُسَمِّهِ) لِآنَّهُ مُتَّصِلٌ بِهَا لِلْقَوَادِ فَاشَبَهَ الْبِنَاءَ (وَلَا يَدُخُلُ الزَّرُعُ فِي بَيْعِ الْارُضِ إِلَّا بِالتَّسُمِيَةِ) لِآنَهُ مُتَّصِلٌ بِهَا لِلْفَصُلِ فَشَابَة الْمَتَاعَ الَّذِي فِيهَا .

اور جب کسی نے کوئی مکان بیجا تو اس کی عمارت بھی تیج میں داخل ہوگی خواہ اس کوذکر نہ کرے کیونکہ عرف میں لفظ دارسی دارسی اور عمارت دونوں کوشامل ہوتا ہے اور اس لئے بھی کہ عمارت کوز مین کے ساتھ اتصال قرار حاصل ہے لہذا وہ مکان کے تابع ہوگ دار جب کسی خص نے کوئی زمین فروخت کی تو اس زمین میں موجود تھجوراور دیگر چیزوں کے درخت بھی تیج میں داخل ہوں گے اگر چیان کی صراحت نہ کی ہواس لئے کہ درخت زمین کے ساتھ برقرار دستے کے لئے متصل میں تو بی عمارت کے مشابہ ہو گئے اور تھیتی بغیر بیان کی صراحت نہ کی ہواس لئے کہ درخت زمین سے صراح و نے لئے متصل میں تو بی عمارت کے مشابہ ہوگئے اور تھیتی بغیر بیان کے دمین داخل نہیں ہوگی کیونکہ وہ زمین سے جدا ہونے کے لئے متصل ہے لہذا یہ تھر میں موجود سامان کے مشابہ ہوگئی۔

# محجور كى بيع پر پھل بيچنے والا كامونے كابيان

(وَمَنْ بَاعَ نَخُلَا اَوُ شَجَرًا فِيهِ لَمَرٌ فَكَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّكَامُ (مَنْ اشْتَرَى اَرُضًا فِيهَا نَخُلْ فَالنَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) وَ لَآنَ الاِيّصَالَ وَالنَّكَامُ وَمَنْ اشْتَرَى اَرُضًا فِيهَا نَخُلْ فَالنَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ، إِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ) وَ لَآنَ الاِيّصَالَ وَإِنْ كَانَ خِلْقَةً فَهُوَ لِلْقَطْع لَا لِلْبَقَاءِ فَصَارَ كَالزَّرْع .

(وَيُ قَالُ لِلْبَائِعِ اقْطَعُهَا وَسَلِّمُ الْمَبِيعَ) وَكَذَا إِذَا كَانَ فِيهَا زَرْعٌ ؛ لِلَانَّ مِلْكَ الْمُشْتَرِى مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ اقْطَعُهَا وَسَلِّمُ الْمَشْتَرِى مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْبَائِعِ فَكَانَ عَلَيْهِ تَفُرِيعُهُ وَتَسْلِيمُهُ، كَمَا إِذَا كَانَ فِيهِ مَتَاعٌ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يُتُوكُ حَتَّى يَظُهَرَ صَلَاحُ الثَّمَرِ وَيُسْتَحْصَدُ الزَّرْعُ ؛ لِلَاَّ الْوَاجِبَ إنَّهَا هُوَ التَّسُلِيُمُ الْمُعْتَادُ، وَالْمُعْتَادُ آنُ لَا يُقْطَعَ كَذَلِكَ وَصَارَ كَمَا إِذَا انْقَصَتُ مُذَّةُ الْإِجَارَةِ وَفِي الْآرُض زَرْعٌ .

قُلْنَا: هُنَاكَ التَّسْلِيُمُ وَاجِبُ ايَضًا حَتَّى يُتُرَكَ بِآجُرٍ، وَتَسْلِيْمُ الْعِوَضِ كَتَسْلِيْمِ الْمُعَوَّضِ، .وَلَا فَلْنَا: هُنَاكَ التَّسْلِيْمُ الْعَوَضِ كَتَسْلِيْمِ الْمُعَوَّضِ، .وَلَا فَلْرُقَ بَيْنَ مَا إِذَا كَانَ الثَّمَرُ بِحَالٍ لَهُ قِيمَةٌ أَوْ لَمْ يَكُنُ فِى الصَّحِيْحِ وَيَكُونُ فِى الْحَالَيْنِ لِلْبَائِعِ وَلِأَنَّ بَيْعَهُ يَجُوزُ فِى اصَّحِ الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى مَا تَبَيَّنَ فَلَا يَدُخُلُ فِى بَيْعِ الشَّجِرِ مِنْ غَيْرٍ ذِكْرٍ .

کے اور جب کسی نے مجود کا درخت یا کوئی چل دار درخت بیچا تو اس کے پھل بیٹینے والا کے ہوں گے گرید کر خریدار انہیں بھی لینے کی شرط لگادے اس لئے نبی اکرم منگائی کا ارشاد ہے کہ جس نے کوئی الی زمین خریدی جس میں مجود کا درخت ہوتو اس کے پھل بیچنے والا کے ہوں گے گر جب خریدار شرط لگا دے اور اس لئے بھی کدا گر چددرختوں کے ساتھ پھلوں کا اتصال پیدائش ہے گروہ پھل بیچنے والا کے ہوں گے گر جب خریدار شرط لگا دے اور یہ کھیتی کی طرح ہوگئے اور بیچنے والا سے کہا جائے گا کہ پھلوں کو تو رُ کر مہیج کی تو ڈیار کے جوالے کردے اور اسی طرح اگر زمین میں کھیتی ہو کیونکہ خریدار کی ملکبت بیچنے والے کی ملکبت کیساتھ مشغول ہے اندااس کو خریدار کے حوالے کردے اور اسی طرح اگر زمین میں کھیتی ہو کیونکہ خریدار کی ملکبت بیچنے والے کی ملکبت کیساتھ مشغول ہے اندااس کو خریدار کے خوالے کرنا بیچنے والے کی ذمہ داری ہوجیسے کداس صورت میں جب مکان میں بیچنے والا کا سامان ہو۔

امام شافقی بریستانے فرمایا: کچال اور کھیتی دونوں کو چھوڑ دیا جائے جب تک کہ کھل کی منفعت ظاہر ہوجائے اور کھیتی کا نے اجائے اس لئے کہ معتاد طریقے ہے ہی سپر دکرنا واجب ہے اور عادتا ظہور منفعت سے پہلے پھلوں گؤئیں 'تو ڑا جاتا اور یہ ایسا ہو گیا جب زمین میں کھیتی رہتے ہوئے اجارہ کی مدت ختم ہوجائے ہم کہتے ہیں کہ بقائے کھیتی کی صورت میں بھی زمین کی سپر دگی ضرور ک جب زمین میں کو اجرت پر چھوڑ اجاتا ہے اور عوض کی سپر دگی کی طرح ہے۔ اور شیح قول کے مطابق کوئی فرق مہیں ہوں کہ ان کی قیمت نہ ہواور دونوں صورتوں میں وہ بیچے والا کے میں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوت نہ ہواور دونوں صورتوں میں وہ بیچے والا کے موات میں ہوں کہ ان کی تیمت نہ ہواور دونوں صورتوں میں وہ بیچے والا کے ہوں گئی ہوں گئی ہوت نہ ہواور دونوں صورتوں میں وہ بیچے والا کے ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی ہوت کے اپندا کھیل مراحت میں ہوں گے۔

# یج بونے کی حالت میں زمین بیچنے کابیان

وَاَمَّا إِذَا بِيعَتُ الْآرُضُ وَقَدْ بَذَرَ فِيهَا صَاحِبُهَا وَلَمْ يَنْبُتُ بَعُدُ لَمْ يَدُخُلُ فِيهِ ؛ لِلآنَّهُ مُودَعٌ فِيهَا كَالُمَتَاع،

وَلَوْ نَبَتَ وَلَمْ تَصِرُ لَهُ قِيمَةٌ فَقَدُ قِيلَ لَا يَدُخُلُ فِيهِ، وَقَدُ قِيْلَ يَدُخُلُ فِيهِ، وَكَانَ هَاذَا بِنَاءٌ عَلَى اللهُ عَلَى الله

وَلَوْ قَالَ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ لَهُ فِيهَا وَمِنْهَا مِنْ حُقُوقِهَا اَوْ قَالَ مِنْ مَرَافِقِهَا لَمْ يَدْخُلَا فِيهِ لِمَا قُلِّنَا، وَإِنْ لَمْ يَقُلُ مِنْ حُقُوقِهَا اَوْ مِنْ مَرَافِقِهَا دَخَلَا فِيهِ .

وَآمًّا النَّمَرُ الْمَجْذُوذُ وَالزَّرْعُ الْمَحْصُودُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَتَاعِ لَا يَدْخُلُ إِلَّا بِالتَّصْرِيحِ بِهِ

کے اور جب زمین اس حال میں فروخت کی گئی کے ذمین کے مالک نے اس میں بڑی ڈال دیا تھا اور انجی تک وہ اگائیں تھا تو نیج زمین کی بھے میں داخل نہیں ہوگا اس لئے کہ سامان کی طرح ہے بھی زمین میں رکھا ہوا ہے اور اگر نیج اگر گیا لیکن انجی تک اس کی کوئی قیمت نہیں گئی ہے تو ایک قول سے کہ وہ نیج میں داخل نہیں ہوگا اور ایک قول سے کہ داخل ہوجائے گا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ اختلاف ور اختیوں سے کا شخے اور ہونٹوں سے پکڑنے سے قبل اس کی جواز بھے کے متعلق ہونے والے اختلاف پر بنی ہے اور کھیتی اور پھیل حقوق اور مرافق کی صراحت سے نیچ میں داخل نہیں ہول کے کیونکہ وہ دونوں حقوق اور مرافق میں سے نہیں ہے۔ اور اگر بیچنے والے نے سے اور مرافق کی صراحت سے نیچ میں داخل نہیں ہول کے کیونکہ وہ دونوں حقوق اور مرافق میں سے ہوتو بھی کھیتی اور پھل نیچ میں داخل ہو کہا کہ ہرقیل و کیشر کیسا تھ جواس میچ میں موجود جیں یا جمیعے سے بیاس کے حقوق اور مرافق میں سے ہوتو بھی کھیتی اور پھل نیچ میں داخل ہو کہا کہ ہرقیل و دورون نیچ میں داخل ہو کہا گئی میں موافق میں کہا تو وہ دونوں نیچ میں داخل ہو کہیں تو میں دورون تیچ میں داخل ہو جب مے بیان کیا اور اگر مین حقوق ایا مین مو افقھا نہیں کہا تو وہ دونوں نیچ میں داخل ہو جا کئیں تو ڈے ہوئے پھل اور کی ہوئی کھیتی صراحت کے بغیر نیچ میں داخل نہیں ہوگی کیونکہ یہ تامان کے درجہ میں ہوگی جو تھی گئی تو ڈے ہوئی کھی اور کی ہوئی کھیتی صراحت کے بغیر نیچ میں داخل نہیں ہوگی کیونکہ یہ تامان کے درجہ میں ہوگی کیونکہ یہ تامان کے درجہ میں ہے۔

# سیحے کے بھاوں کی بیٹے کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبُدُ صَلَاحُهَا اَوْ قَدْ بَدَا جَازَ الْبَيْعُ) ؛ ِلَآنَهُ مَالٌ مُتَفَوِمٌ، إِمَّا لِكُوٰنِهِ مُنْتَفَعًا بِهِ فِى النَّانِي، وَقَدْ قِيْلَ لَا يَجُوزُ قَبْلَ اَنْ يَبُدُوَ صَلَاحُهَا وَالْآوَّلُ اَصَحُّ (وَعَلَى بِهِ فِى النَّانِي، وَقَدْ قِيْلَ لَا يَجُوزُ قَبْلَ اَنْ يَبُدُوَ صَلَاحُهَا وَالْآوَّلُ اَصَحُّ (وَعَلَى الْمُشْتَرِى قَطْعُهَا فِى الْحَالِ) تَفْرِيعًا لَمِلُكِ الْبَانِعِ، وَهَاذَا

إِذَا اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا أَوْ بِشَرْطِ الْقَطْعِ .

کے فرمایا: اگر کسی شخص نے ایسے پھل فروخت کیے جن کی صلاح طاہر نہیں ہوئی یا ظاہر ہوگئی تو دونوں صورتوں ہیں بیع جائز ہوگی اس لئے کہ وہ پھل مال متقوم ہے یا تو تی الحال اس کے قابل انتفاع ہونے کی دجہ یا آ گے چل کر قابل انتفاع ہونے کی وجہ ہے ا کی قول ہے کہ بدوصلات سے پہلے بچلول کی تیج جائز نہیں ہے کیکن پہلا قول ہی زیادہ سیجے ہےاور بیچنے والے کی ملکیت خالی کرنے کے لئے خریدار پرفوراوہ پھل تو ڑناوا جب ہےاور تیج اس صورت میں جائز ہے جب بچلوں کومطلقا خریدا ہویا تو ڑنے کی شرط کیسا تھے خریدا ہو۔

#### درختوں پر پھل جھوڑنے کی شرط کے سبب فساد ہے کابیان

(وَإِنُ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّيْعِلِ فَسَدَ الْبَيْعُ) ؛ لِآنَهُ شَرُطٌ لا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَهُوَ شَعُلُ مِلْكِ الْعَيْرِ اَوْ هُوَ صَفْقَةٍ وَهُوَ إِعَارَةٌ أَوْ إِجَارَةٌ فِى بَيْعٍ، وَكَذَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرُطِ التَّرُكِ لِلْعَالَةِ فَى صَفْقَةٍ وَهُوَ إِعَارَةٌ أَوْ إِجَارَةٌ فِى بَيْعٍ، وَكَذَا بَيْعُ الزَّرْعِ بِشَرُطِ التَّرُكِ لِلْمَا قُلْنَا، لِلمَا قُلْنَا، وَكَذَا إِذَا تَنَاهَى عِظَمُهَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِمَا قُلْنَا، وَالسَّتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْعَادَةِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهَ عِظَمُهَا ؛ لِآنَهُ شَرُطٌ فِيهِ الْجُزُءُ وَالسَّتَحْسَنَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْعَادَةِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهَ عِظَمُهَا ؛ لِآنَهُ شَرُطٌ فِيهِ الْجُزُءُ السَّتَحُسَنَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلْعَادَةِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهَ عِظَمُهَا ؟ لِآنَهُ شَرُطٌ فِيهِ الْجُزُءُ السَّتَحُسَنَهُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ لِلْعَادَةِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا لَمْ يَتَنَاهَ عِظَمُها ؟ لِآنَهُ شَرُطٌ فِيهِ الْجُورُ وَ السَّتَواهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذُنِ الشَّدَوا مُ وَهُو اللَّذِى يَزِيدُ لِمَعْنَى مِنُ الْآرُضِ أَوْ الشَّجَرِ . وَلَوْ الشَّتَواهَا مُطْلَقًا وَتَرَكَهَا بِإِذُنِ اللَّهُ لِلَاهُ لِلْعُلَقَ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَالِقَ الْمُ يَتَصَدَّقَ بِمَا زَادَ فِى ذَاتِهِ لِحُصُولِهِ بِجِهَةٍ مَحْظُورَةِ، وَإِنْ تَرَكَهَا بَعُدَمَا تَنَاهَى عِظَمُهَا لَمْ يَتَصَدَّقَ بِشَىءٍ .

لِآنَ هَٰذَا تَغَيُّرُ حَالَةٍ لَا تَحَقُّقُ زِيَادَةٍ، وَإِنَ اشْتَرَاهَا مُطُلَقًا وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ وَقَدُ اسْتَأَجَوَ النَّخِيلِ وَقَدُ اسْتَأْجَوَ النَّخِيلِ النَّيْ وَالْحَاجَةِ النَّخِيلِ إِلْ الْمُؤْلُ اللَّهِ الْفَضْلُ ؛ لِآنَ الْإِجَارَةَ بَاطِلَةٌ لِعَدَمِ التَّعَارُفِ وَالْحَاجَةِ النَّخِيلِ إِلَى الْمُؤرَاكِ طَابَ لَهُ الْفَضْلُ ؛ لِآنَ الْإِجَارَةَ وَاسْتَأْجَرَ الْاَرْضَ إِلَى اَنْ يُدُرِكَ وَتَرَكَهُ فَبَقَ لَا يُولُولُ وَالْعَالَةِ فَاوُرَثَتُ نُحُبَنًا .

اورا گرخریدار نے بھوں کو درخت پرچھوڑ نے کی شرط لگادی تو تیج فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ بیشرط عقد کے تقاضہ کے خلاف ہے اور وہ اعارہ ہے یا تو اجارہ ہے۔ اور ایسے بی گئیت کی مشخول رکھنا ہے یا وہ ایک صفقہ میں دوسراصفقہ ہے اور وہ اعارہ ہے یا تو اجارہ ہے۔ اور ایسے بی گئیت کی بیچے زمین میں چھوڑ نے کیساتھ فاسد ہے! س دلیل کی وجہ ہے جوہم نے بیان کی اور ای طرح جب بھلوں کی موٹائی منابی ہوگئی ہوتو بھی بیچ بشرط الترک فاسد ہے شخین کے زد یک ای دلیل کی بنا پر جوہم پہلے بیان کر چے اور اہام محمد نے عادت الناس کے بیش نظر پر بنائے استحسان اسے جائز کر دکھا ہے برخلاف اس صورت کے جب بھلوں مٹائی اور بردھوتر کی متابی نہ ہوئی ہو الناس کے بیش نظر پر بنائے استحسان اسے جائز کر دکھا ہے برخلاف اس صورت کے جب بھلوں مٹائی اور بردھوتر کی متابی نہ ہوئی ہو اس لئے کہ اس بیس زمین زمین یا درخت کی تو ت سے بڑھوڑ ہے دکھا تو بھلوں کا اضافہ خریدار کے لئے طال ہے اور اگر با لئع کی اجاز ہے ۔ بغیر والے کی اجاز ہے ۔ بغیر کی بردھوتر کی ممل ہونے والے اضافہ کو صدقہ کرد ہاں لئے کہ بیاضافہ منوع جبت سے حاصل ہوا ہے اور اگر بھلوں کی بردھوتر کی ممل ہونے کے بعد انہیں چھوڑ ہے رکھا تو بچر بھی صدقہ نہ کر سے اس لئے کہ بیاضات کا تغیر ہے زیادتی کا وجود نہیں کی بردھوتر کی ممل ہونے کے بعد انہیں چھوڑے رکھا تو بچر بھی صدقہ نہ کر سے اس لئے کہ بیاضات کا تغیر ہے زیادتی کا وجود نہیں کی بردھوتر کی ممل ہونے کے بعد انہیں چھوڑے رکھا تو بچر بھی صدقہ نہ کر سے اس لئے کہ بیاضات کا تغیر ہے زیادتی کا وجود نہیں

#### قضہ سے پہلے نے بھلوں کے اسکنے کابیان

وَلَوُ اشْتَرَاهَا مُطُلَقًا فَٱثْمَرَتْ ثَمَرًا آخَرَ قَبُلَ الْقَبْضِ فَسَدَ الْبَيْعُ ؛ ِلَآنَهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيْمُ الْمَبِيعِ لِتَعَذُّرِ التَّمُيزِ

وَكُو ٱثْمَرَتُ بَعُدَ الْقَبُضِ يَشُتَرِكَانِ فِيهِ لِلانْحِتَلاطِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى فِي مِقْدَارِهِ ؛ لِاَنَّهُ فِي يَلِهِ إِلاَنْحِتَلاطِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِى فِي مِقْدَارِهِ ؛ لِاَنَّهُ فِي يَلِهِ عَلَى يَلِهِ اللَّهُ عَلَى يَلِهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُتَالِقُ اللَّهُ عَلَى يَلِهِ اللَّهُ عَلَى مِلْكِهِ . عَلَى مِلْكِهِ . عَلَى مِلْكِهِ .

کے اور جب بچلوں کوخر بیرااور قبضہ سے پہلے درختوں پر دوسر سے پچل آگئے تو بیج فاسد ہے کیونکہ دونوں بچلوں میں اشیاز ناممکن ہونے کی وجہ سے بیچنے والا کے لئے مبیج سپر دکرنا محال ہے اور اگر قبضہ کے بعد دوسر سے پچل آئے تو مبیج اور غیر مبیج مل جانے کی وجہ سے دونوں میں شریک ہوں گے اور زا کد کی مقدار میں خریدار کا قول معتبر ہوگا 'کیونکہ وہ اسی کے قبضے میں ہے اور اس طرح بینگن اور خربوزہ میں بھی ہے، چھم ہوگا اور چھ نکارے کا طریقہ ہے کہ درختوں کو ہی خرید لے تا کہ اس کی ملکیت میں اضافہ ہو۔

# معين رطلول كے استثناء كے عدم جواز كابيان

قَىالَ (وَلَا يَجُوْزُ اَنُ يَبِيعَ ثَمَرَةً وَيَسْتَثْنِى مِنْهَا، اَزْطَالًا مَعْلُومَةً) خِلَافًا لِمَالِكٍ رَحِمَهُ اللّهُ ؛ لِآنَ الْبَاقِى بَعْدَ الِاسْتِثْنَاءِ مَجُهُولٌ، يِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ وَاسْتَثْنَى نَخُلًا مُعَيَّنًا ؛ لِآنَ الْبَاقِى مَعْلُومٌ بِالْمُشَاهَدَةِ .

قَىالَ رَضِى الله عَنْهُ: قَالُوا هَذِهِ رِوَايَةُ الْحَسَنِ وَهُوَ قَوْلُ الطَّحَاوِيّ ؛ آمَّا عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ يَسُنَبُ فِى اللهِ عَلَيْهِ بِاللهِ اللهِ عَلَيْهِ بِاللهِ اللهِ عَلَيْهِ بِاللهِ اللهِ يَجُوزُ السِّيشَاؤُهُ مِنْ يَسُرُو وَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

کے فرمایا: پیچنے والا کے لئے بھلوں کو پیچ کران میں سے متعین ارطال کا استثناء کرنا جائز نہیں ہے امام مالک کا اختلاف ب کیونکہ استثناء کے بعد جو باقی ہے مجہول ہے۔ برخلاف اس صورت کے جب باغ پیچ کرایک معین درخت کا استثناء کر لے اس نے کہ ماجی مشاہرے ہے معلوم ہے صاحب ہدائی فرماتے ہیں کہ اسے حضرت حسن کی روابیت قرار دیا ہے اور یہ ہی امام طحادی کا قول ہے کیکن طاہرالروایہ کے مطابق اسے جائز ہونا چاہیے کیونکہ اصول ہے کہ تنہا جس چیز کاعقد درست ہوتا ہے تو عقد ہے اس کا استثناء کرنا بھی درست ہوتا ہے اور ڈیھیر سے ایک تفیز کی تیج جائز ہے تو اسکا استثناء بھی جائز ہے برخلاف حمل اور اعضائے حیوان کے استثناء کے اس کے کہ تنہا ان کی تیج درست نہیں ہے تو اس طرح انکا استثناء بھی درست نہیں ہوگا۔

#### گندم كواس كى بالى كے ساتھ بيجنے كابيان

وَيَسَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِى سُنُيلِهَا وَالْبَاقِلَاءِ فِى قِشْرِهِ) وَكَذَا الْأُرُزُ وَالسِّمْسِمُ .وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِسَمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْبَاقِلَاءِ الْالْحُضَرِ، وَكَذَا الْجَوْزُ وَاللَّوُزُ وَالْفُسْتُقُ فِى قِشْرِهِ الْآوَلِ عِنْدَهُ .وَلَهُ فِى بَيْعِ السُّنُبُلَةِ قُولَانِ، وَعِنْدَنَا يَجُوزُ ذَلِكَ كُلُّهُ .لَهُ آنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَسْتُورٌ بِمَا لَا مَنْفَعَةَ لَهُ فِيهِ فَاشْبَهَ تُوااَبَ الصَّاغَةِ إِذَا بِيعَ بِجِنْسِهِ .

وَلَنَا مَا رُوِى عَنُ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (اللَّهُ نَهَى عَنُ بَيْعِ النَّغُلِ حَتَى يَزْهُوَ، وَعَنُ بَيْعِ السُّنُبُلِ حَتَى يَبْيُطَى وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ ) " ؛ وَلاَنَّهُ حَبٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ فَيَجُوزُ بَيْعُهُ فِى سُنْبُلِهِ كَالشَّعِبُ السُّنَبُلِ حَتَى يَبْعُوزُ بَيْعُهُ بِحِنْسِهِ وَالْحَاعَةِ ؛ لِلاَنَّهُ إِنَّمَا لا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِحِنْسِهِ وَالْحَاعَةِ ؛ لِلاَنَّهُ إِنَّمَا لا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِحِنْسِهِ وَالْحَبَابِ الصَّاعَةِ ؛ لِلاَنَّهُ إِنَّمَا لا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِحِنْسِهِ وَالْحَبُونِ وَلَا الصَّاعَةِ ؛ لِلاَنَّهُ إِنَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

کے گندم کواس کی بالی اور لوہ کواس کی پہلی ہیں بیخنا جائز ہاورا سے ہی چاول اور آل کو بھی اہام شافعی فرہاتے ہیں کہ ہرے لوہ کی کئے درست نہیں ہاں طرح اخروف بادام اور بستہ کوان کی پہلی پھلی ہیں بیخنا امام شافعی کی درست نہیں ہے اور ہالیوں ہیں گندم کی بیچ ہے متعلق ان کے دوقول ہیں اور ہمارے نزدیک میتمام صور تیس جائز ہیں اہام شافعی کی دلیل ہے کہ معقود علیہ ایس پیز ہیں گفتی کے مشابہ ہوگیا۔ اور ہماری دلیل آپ علیہ ایس پیز ہیں گفتی ہے جس ہیں کو فاکدہ نہیں ہے لہذا ہے اپنی جس کے سناروں کی راکھی نتے کے مشابہ ہوگیا۔ اور ہماری دلیل آپ نالیوں پیل گھور کی نتے کے مشابہ ہوگیا۔ اور ہماری دلیل آپ نالیوں ہیں گیہوں کی نتے ہے کہ جس ہیں آپ نے رنگ پکڑنے ہے کی ہیلے کھور کی نتے اور سفید ہونے نیز آفت ہے مامون ہونے قبل بالیوں ہیں گیہوں کی نتے ہے منع فر مایا ہے اور اس لئے کہ گفتہ مان کا ان جے البذا جو کی طرح بالیوں ہیں اس کی نتے درست ہوگی اور جامع ان کا مال متقوم ہونا ہے بر خلاف سنار کی مٹی کے کونکہ ہم جس کے ماتھ محض احتمال ربوا کی وجہ سے اس کی نتے ناجائز ہی ہیاں تک کداگر خلاف جس کیسا تھرکس نے بیچا تو بھی ہمارے مسئلہ ہیں اس کی نتے درست ہے اور اگر گفتہ کواس کی بالی ہیں ہم جس کے ساتھ کھی اور کی مقدار معلوم نہیں ہے۔

#### مكان كى تيع مين داخل اشياء كابيان

(وَمَنُ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَفَاتِيحُ إِغُلَاقِهَا) ؛ ِلآنَّهُ يَدُخُلُ فِيهِ الْإِغُلَاقُ ؛ ِلآنَّهَا مُرَكَّبَةٌ فِيهَا

لِلْبَقَاءِ وَالْمِفْتَاحُ يَدُخُلُ فِي بَيْعِ الْغَلْقِ مِنْ غَيْرِ تَسْمِيَةٍ ؛ لِلَّنَّهُ بِمَنْزِلَةِ بَعْضٍ مِنْهُ إِذْ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ بِدُونِهِ

قَ الَ (وَأَجُرَةُ الْكَيَّالِ وَنَاقِدِ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ) أَمَّا الْكَيْلُ فَلَا بُذَ مِنْهُ لِلتَّسْلِيْمِ وَهُوَ عَلَى الْبَائِعِ وَمَعْنَى هُ لَلَّا الْخَوَةُ الْوَزَّانِ وَالزَّرَّاعِ وَالْعَدَّادِ، وَآمَّا النَّقُدُ فَالْمَذْكُورُ وَمَعْنَى هُ لَذَا إِنَّا النَّقُدُ فَالْمَذْكُورُ وَمَا النَّقُدُ الْمَذُكُورُ وَالذَّرَّاعِ وَالْعَدَّادِ، وَآمَا النَّقُدُ فَالْمَذْكُورُ وَمَعْنَى هُ لَذَا إِنِعَ مُكُونُ بَعْدَ الْوَزْنِ وَالزَّرَّاعِ وَالْعَدَّادِ، وَآمَا النَّقُدُ فَالْمَذُكُورُ وَالَّهُ الْبَيْرِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْعُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللِي الللِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّالَةُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللللْمُ الللللْولِي اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّلَّةُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّلَا اللَّذَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُوالِمُ الللللْمُ اللللِمُ الللَّةُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ ا

وَفِى دِوَايَةِ الْمِن سِسَمَاعَةَ عَنْهُ عَلَى الْمُشْتَرِى ؛ لِآنَهُ يَحْتَاجُ إِلَى تَسُلِيْمِ الْجَيِّدِ الْمُقَدِّرِ، وَالْمُحُودَةُ تُعْرَفُ بِالنَّقُدِ كَمَا يُعْرَفُ الْقَدُرُ بِالْوَزُنِ فَيَكُونُ عَلَيْهِ قَالَ (وَأَجْرَهُ وَزَانِ الشَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِى) لِمَا بَيَّنَا آنَهُ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَى تَسُلِيْمِ الثَّمَنِ وَبِالْوَزُنِ يَتَحَقَّقُ التَّسُلِيْمُ .

کے اور جب کی تخص نے کوئی مکان خریدا تو مکان کے تالوں کی تنجیاں بھی تھے میں داخل ہوں گی کیونکہ تائے باتی رہے ہی کے لیے مکان میں جڑے جاتے ہیں اور تالے کی بھے میں صراحت کے بغیر بھی تنجی داخل ہوتی ہے کیونکہ وہ تالے کہ جز کے در جے میں ہوتی ہے کیونکہ وہ تالے کہ جز کے در جے میں ہوتی ہے کیونکہ بخی کے بغیر تالے ہے انتفاع نہیں ہوسکتا۔

فرمایا: تا ہے اور تمن پر کھنے والے کی اجرت بیخے والا کے ذمہ ہالبہ تا پنا تو وہ تیج ہر دکرنے کے لئے ضروری ہا ور بیج کی سیردگی بیخ و بیائش کے حیاب سے بیچا گیا ہواورا سے وزن کرنے والے گر دول سے تا ہے والے اور شار کنندگان کی اجرت بھی بیخے والا پر واجب ہوگی رہا سکلہ پر کھنے کا تو کتاب میں فہ کور و بیان حضرت امام محمد علیہ الرمہ سے ابن رستم کی ایک روایت ہاں لئے کہ پر کھنے کا مرحلہ ہر دگی کے بعد ہوتا ہے کیا نہیں و کھتے کے وہ وزن کے بعد ہوتا ہے کیا نہیں و کھتے کے وہ وزن کے بعد ہوتا ہے کیا نہیں و کھتے کے وہ وزن کے بعد ہوتا ہے ابن رستم کی ایک روایت ہے اس لئے کہ پر کھنے کا مرحلہ ہر دگی کے بعد ہوتا ہے کیا نہیں و کھتے کے وہ وزن کے بعد ہوتا ہے ابن کی صرورت ہے تا کہ وہ اپنے حق کو دوسر سے حق سے بعد وہ کر کے باعی ہوتا ہے کہا تا کہ وہ اپنے کہا تا کہ وہ اپنے کہا تا کہ وہ اپنے کہا تا کہ وہ بھی خریدار پر ہے اس لئے کہا تا کہ وہ سے جو تی ہے جیسا کہ وزن سے مقدار کی معرفت ہوتی ہے البندا اس کی اجرت بھی خریدار پر ہوگی ۔ فرمایا بیشن وزن کرنے والے کی اجرت خریدار پر ہوگی اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا کہ خریدار ہی کو سیر دگی کے لئے اس کی ضرورت ہے اور وزن سے بردگی ثابت ہو جاتی ہے۔

#### خربدار ہے بین کامطالبہ کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ قِيْلَ لِلْمُشْتَرِى اذْفَعُ التَّمَنَ اَوَّلًا) ؛ لِآنَ حَقَّ الْمُشْتَرِى تَعَيَّنَ فِى الْمَسِيعِ فَيُفَدَّمُ دَفْعُ الشَّمَنِ لِيَتَعَيَّنَ حَقُّ الْبَائِعِ بِالْقَبْضِ لِمَا آنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعُيِينِ تَحُقِيقًا لِلْمُسَاوَاةِ .

11 / 100

کے فرمایا اگر کمی نے تمن کے عوض کوئی سامان بیچا تو خریدار سے کہا جائے گا کہ بہلے تم ثمن ادا کرواس لیے کہ اس کاحق مبیع پر متعین ہو چنا ہے لہٰذا تمن کی ادائی کو مقدم کیا جائے گا تا کہ قصنہ سے بیچنے والا کاحق بھی متعین ہو جائے اس لئے کہ شن متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتا اور بیتھ برابری تابت کرنے کے لئے ہے۔ فرمایا: اگر کمی شخص نے سامان کے عوض سامان بیچا یا تمن کے بدلے تمن بیچا تو دونوں برابر ہیں لہٰذا ادبیکی میں کسی بدلے تمن بیچا تو دونوں برابر ہیں لہٰذا ادبیکی میں کسی ایک کومقدم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

# بَابُ خِيَارِ الشَّرُطِ

# ﴿ بيرباب خيار شرط كے بيان ميں ہے ﴾

#### با<u>ب خیار شرط کی فقهی مطابقت کابیان</u>

علامہ کمال الدین ابن ہمام ختی بینیات ہیں۔ اس سے پہلے بیچ کی علت معلوم ہو پچی ہے جوابے تھم کو لازم کرنے والی ہے۔ اور اس سے پہلے بیچ وہ مسائل جن میں ایجاب و قبول سے بیٹے لازم ہوجاتی ہے۔ اور دونوں عقد کرنے والوں پر بیچ کا التر ام اور باہم اموالی کا تباولہ لازم ہوجاتی ہے۔ اور اس سے پہلے بیچ وہ مسائل جن میں ایجاب و قبول سے بھی فریق کو کسی میں کا اختیار باتی نہیں رہتا۔ اور تھم کی علت میں قاعدہ فقہیہ بھی بہت اموالی کا تباولہ لازم ہوجاتا ہے جبکہ ان میں ہے جس طرح کا پہلے اس کا بیان گزر چکا ہے۔ یہاں سے مصنف میں اس بھی ہے مسائل میں اس بھی چھوڑ نے والی ہے۔ اور الی بھی کو غیر لازم بھی کہتے ہیں۔ اور بیر مقید کے مسائل میں اس بھی جھوڑ نے والی ہے۔ اور الی بھی کو غیر لازم بھی کہتے ہیں۔ اور بیر مقید کے میں اس بھی کے میں ہے۔ اور قانون میر ہے کہ مقید ہمیشہ مطلق کے بعد آتا ہے۔ پس اس میں سب کے پیش نظر عدم خیار دالی بھی کو مقدم ذکر کیا ہے۔ درج میں ہیں سب کے پیش نظر عدم خیار دالی بھی کو مقدم ذکر کیا ہے۔ (فتح القدیر، کتاب ہوع، جہماج سام ۲۹۱ میروت)

#### لفظ خيار كي تعريف دا قسام كابيان

خیار، لفظ، اختیار، سے مشتق ہے 'جس کے معنی ہیں دو چیزوں میں سے کسی ایک اچھی چیز کا انتخاب کرنا چنانچہ کسی تجارتی معاملات معاسلے کوفتے کردینے یا اس کو باتی رکھنے کا وہ اختیار جوخرید اراور تا جرکوحاصل ہوتا ہے اصطلاح نقد میں خیار کہلاتا ہے تجارتی معاملات میں اس اختیار کی گفتمیں ہیں 'جن کے تفصیلی احکام اور فقہی اختلاف فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں تا ہم اس موقع پر ان قسموں کے نام اور تعریفات ذکر کردینا ضروری ہے۔

#### <u>خيارشرط كابيان</u>

 مرت حضرت امام ابوحنیفہ کے نز دیک زیا دہ سے زیا دہ تین دن تک ہے۔

#### ينجخ والاخريدارمين خيارشرط كے جائز ہونے كابيان

قَىالَ: (خِيَارُ الشَّرُطِ جَائِزٌ فِي الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى وَلَهُمَا الْخِيَارُ ثَلاثَةَ آيَّامٍ فَمَا دُونَهَا) وَالْاَصُلُ فِيهِ مَا رُوِى: (أَنَّ حِبَّانَ بُنَ مُنُقِذِ بُنِ عَمُوهِ الْآنُصَادِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ بُغْبَنُ فِي وَالْآصُلُ فِي الْبَيَاعَاتِ، فَقُلُ لَا خِلابَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ الْبِيَاعَاتِ، فَقُلُ لَا خِلابَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ الْبِيَاعَاتِ، فَقُلُ لَا خِلابَةَ وَلِيَ الْخِيَارُ ثَلاثَةَ الْبِيَاعَاتِ، وَلَا يَجُوزُ اكْتُرُ مِنْهَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً ) وَهُوَ قُولُ زُفَوَ وَالشَّافِعِيِّ .

وَقَالَا (يَجُوزُ إِذَا سَمَّى مُدَّةً مَعُلُومَةً لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا " آنَّهُ آجَازَ الْحِيَارَ إِلَى شَهْرَيْنِ ") ؛ وَلَانَّ الْحِيَارَ إِنَّمَا شُرِعَ لِلْحَاجَةِ إِلَى التَّرَوِّى لِيَنْدُفِعَ الْغَبُنُ، وَقَدْ تَمَسُّ الْحَاجَةُ إِلَى الْاَكْثَرِ فَصَارَ كَالتَّاجِيلِ فِي الثَّمَنِ .

وَلَابِى حَنِيْفَةَ أَنَّ شَرُّطَ الْخِيَارِ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ وَهُوَ اللَّزُومُ، وَإِنَّمَا جَوَّزُنَاهُ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِمَا رَوَيُنَاهُ مِنْ النَّصِّ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى الْمُذَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ وَانْتَفَتُ الزِيَادَةُ (إِلَّا آنَهُ إِذَا آجَازَ فِي الثَّلَاثِ) جَازَ عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةَ خِلَافًا لِزُفَرِ، هُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ انْعَقَدَ فَاسِدًا فَلَا

رول ما رول ما رول ما رول ما رول من رول المار و من يَنْقَلِبُ جَائِزًا .

وَلَهُ آنَهُ اَسُقَطَ الْمُفْسِدَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ فَيَعُوْدُ جَائِزًا كَمَا إِذَا بَاعَ بِالرَّفُمِ وَاعْلَمَهُ فِى الْمَجُلِسِ.
وَلِاَنَّ الْفَسَادَ بِاعْتِبَارِ الْيَوْمِ الرَّابِعِ، فَإِذَا اَجَازَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَصِلُ الْمُفْسِدُ بِالْعَقُدِ، وَلِهاذَا
فِيلَ: إِنَّ الْعَقْدَ يَفُسُدُ بِمُضِيِّ جُزُءٍ مِنْ الْيَوْمِ الرَّابِعِ، وَفِيلَ يَنْعَقِدُ فَاسِدًا ثُمَّ يَرُتَفِعُ الْفَسَادُ
بِحَذُفِ الشَّرُطِ، وَهِذَا عَلَى الْوَجْهِ الْآوَلِ .

کے بچے میں بیچنے والا اور خریدار دونوں کے لئے خیار شرط جائز ہا ورائیس تین دن یا اس سے کم کا خیار ملے گا'اوراس سلسلے میں اصل وہ حدیث ہے جس میں بیمضمون آیا ہے کہ حضرت حبان بن منقد بن عمر وانصاری گوخرید وفروخت میں خسارہ ہوجا تا تھا تو آپ مگا گھڑانے ان سے فرمایا: بیچنے کے بعد لاخلا ہہ کہ دیا کر واور کہا کروکہ مجھے تین دن کا خیار ہے اور امامصاحب کے نزدیک تین دن سے زیادہ کا خیار ہے اور امام خاردی کے بعد لاخلا ہہ کہ دیا کہ می تول ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہا گر متعین مدت بیان کردی جائے تو تین دن سے زیادہ کا بھی جائز ہے حضرت ابن عمر کی حدیث کی وجہ سے کہ آب نے دومہینے تک خیار کو جائز قرار دیا اور اس لیے بھی کہ خیار غور وفکر کی ضرورت کے بیش نظر دھوکہ دور کرنے کے لئے جائز ہوا ہے اور بھی تین دن سے بھی زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ لؤو کی دیاں میسے دیار شرط عقد کے تقاضہ کے خلاف ہے اور وہ لؤو کو عقد ہے نقاضہ کے خلاف ہے اور وہ لؤو کو دور کرنے کے اسے جائز قرار دیا ہے لئے بائز انص میں بیان کردہ پر متحصر ہوگا اور اس عقد ہے لئے وائز قرار دیا ہے لئے بائز انص میں بیان کردہ پر متحصر ہوگا اور اس

می زیادتی نیم ہوگی نیکن اگر من له خیار نے تین می دن میں اجازت دیدی تو بھی امام اعظم پڑھٹنڈ کے نز دیک جائز ہے ہام زقری اختلاف ہے وہ کہتے میں کہ میر بھنچ فاسد منعقد ہوئی ہے لبندا ہول کر جائز نہیں ہوگی۔

الم اعظم بناتنا کی دلیل میں بہ کہ من لدخیار نے مضد کو جہنا ورقم اریکڑ نے سے پہلے ساقط کر ویا تبذا و وعقد جائز ہوجائے مج جیسے اگر کس نے لکھے ہوئے تمن کے وض کوئی چڑ بھی اورمجلس وقلدی جس خریدار کو تمن ہے گا و کر ویا اور اس لئے کے فسادیوم رائع کے اعتبار سے ہے لیکن جب اس سے پہلے من الخیار نے اجازت دے دی تو مضد کا عقد سے اتسال نہ وسکا اس وجہ سے کہا گیا کہ نوم والی کا ایک جز گذر نے سے بھی وقد فاسد ہوجائے گا۔ ایک قول میں ہے کہ وقد فاسد ہو کر منعقد ہوگا پھر شرط کو حذف کر دینے ہے فساد ختم ہوجائے گا' اور یہ قول پہلی تعلیل کی بنا ہر ہے۔

# خیار کی مرت کے تین دن ہونے کابیان

(وَلَوْ اشْتَرَى عَلَىٰ اَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْقُدُ النَّمَنَ اللَّي ثَلاثَةِ آيَامٍ فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا جَازَ وَالَى اَرْبَعَةِ آيَامٍ لَا يَجُوزُ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ وَابِي يُوسُفَ

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجُوزُ إِلَى اَرْبَعَةِ آيَامٍ اَوُ اَكُثَرَ، فَإِنْ نَقَدَ فِى النَّلاثِ جَازَ فِى قَوْلِهِمُ جَمِيْعًا) وَالْاَصُلُ فِيهِ أَنَّ هَلْذَا فِى مَعْنَى اشْتِرَاطِ الْحِيَارِ إِذْ الْحَاجَةُ مَسَّتُ إِلَى الِانْفِسَاحِ عِنْدَ عَلَمِ وَالْاَصُلُ فِيهِ أَنَّ هَلْذَا فِى مَعْنَى اشْتِرَاطِ الْحِيَارِ إِذْ الْحَاجَةُ مَسَّتُ إِلَى الانْفِسَاحِ عِنْدَ عَلَمِ السَّفُدِ تَحَرُّزُا عَنُ الْمُمَاطَلَةِ فِى الْفَسْخِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِ وَقَدْ مَنَّ اَبُو حَنِيْفَةَ عَلَى اَصُلِهِ فِى الْشَفْدِ تَحَرُّزُا عَنُ الْمُمَاطَلَةِ فِى الْفَسْخِ فَيَكُونُ مُلْحَقًا بِهِ وَقَدْ مَنَّ ابُو حَنِيْفَةَ عَلَى اَصُلِهِ فِى الْسَفْدِ فَى اللّهُ لَا عَرُولِ الرِّيَادَةِ وَاللّهُ يُوسُفَى الْخَدَلِ الْوَيَادَةِ وَالْوَيَادَةِ وَاللّهُ يُوسُفَى الْخَدَامُ مَحَمَّدٌ فِى تَجُودِيزِ الزِيَادَةِ وَاللّهُ يُوسُفَى الْخَدَامُ مُحَمَّدٌ فِى تَجُودِيزِ الزِيَادَةِ وَاللّهُ يُوسُفَى الْخَدَامُ مَاكُولُ وَكَذَا مُحَمَّدٌ فِى تَجُودِيزِ الزِيَادَةِ وَاللّهُ يُؤْمُنُ مُلْحَقًا فِى الْكُلُوثُ وَكَذَامُ مُحَمَّدٌ فِى تَجُودِيزِ الزِيَادَةِ وَلَا يُؤْمُ يُوسُفَى الْخَلَاثِ وَكَذَامُ مُحَمَّدٌ فِى تَجُودِيزِ الزِيَادَةِ وَلَى الْاصُل الْمُلْكُولُ وَكُذَامُ مُحَمَّدٌ فِى تَجُودِيزِ الزِيَادَةِ وَلَى الْكُلُوثُ وَالْعَلْمُ الْمُعَالِمُ الْمُلْكُونُ وَلَا مُعَالِمُ اللّهُ الْمُسْرِيَا الْمُعَلِي الْعُلْلُ الْحَلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمُعَلِي الْعَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الللْهُ الْمُلْلُ اللّهُ اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُعَلِي الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْعَلَاقِ الْعَلَيْدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللللْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللْولُ الللّهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللللللْهُ اللللللللْولِي اللللللللّهُ اللّهُ الللللللِي اللللللللْهُ اللللللللّهُ الللللللْهُ الللللللْ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللِي الللللّهُ الللللللْ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْمُ اللللْهُ

وَفِى هٰذَا بِالْقِيَاسِ، وَفِى هَذِهِ الْمَسْآلَةِ قِيَاسٌ آخَرُ وَإِلَيْهِ مَال زُفَرُ وَهُوَ آنَهُ بَيْعٌ شُوطَ فِيهِ إِقَالَةٌ فَاسِسَدَةٌ لِتَعَلَّقِهَا بِالشَّرْطِ، وَاشْتِرَاطُ الصَّحِيْحِ مِنْهَا فِيهِ مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ، فَاشْتِرَاطُ الْفَامِيدِ اَوُلَى وَوَجُهُ الِاسْتِحْسَان مَا بَيَنَا .

اور جب کی نے اس شرط برخریدا کہ اگراس نے تمن دن تک شن ادانہ کیا تو ان کے درمیان کوئی تا نہیں ہے تو بھے
درست ہے اورا گرچاردن کی بات ہوتو شخین کے زدیک تا جا ئز نہیں ہے امام محرفر باتے ہیں کہ چاردن یا اس نے یادہ کی صورت میں بھی بھی بھی جا کڑ ہے جرا گرخر بدار نے تمن دن میں شن ادا کردیا تو سب کے زدیک تاج جا کڑ ہوگی اوراس سلسلے میں اصل بیہ کہ یہ خیار شرط کے معنی میں ہے کہ نے خیار شرط کے منز بدر کے شن ادانہ کرنے کے دفت نئے میں ٹال مٹول سے بہتے کے لئے نئے تھے کی ضرورت پڑے گیارشرط کے منی میں ہے کہ دی اور ایام اعظم رفائڈ ملحق بدیل اپن اصل پر قائم رہا اور تین دن کی زیادتی کی نفی کر دی اور ای طرح امام محمد زیادتی کو جا کڑ قرار دینے میں اور امام ابو بوسن نے اصل میں اثر پڑمل کیا اور اس میں قیاس پر اور اس میں کے کہ دومرا قیاس بھی ہے جس میں اقالہ ء فاسدہ کی شرط لگائی ہے اس لئے کہ دومرا قیاس بھی ہے جس میں اقالہ ء فاسدہ کی شرط لگائی ہے اس لئے کہ دومرا قیاس بھی ہے جس میں اقالہ ء فاسدہ کی شرط لگائی ہے اس لئے کہ

ا قالہ شرط کے ساتھ متعلق ہے حلا نکہ عقد نیج میں صحیح اقالہ کی شرط لگانا مفسد عقد ہے لہٰذاا قالہ ۽ فاسد ہ کی شرط تو بدرجہ ءاولی مفسد ہوگی اوراستحسان کی دلیل وہ ہے جسے ہم پہلے بیان کر سچکے۔

#### خيار بيجنے والا كامانع خروج مبيع ہونے كابيان

قَالَ (وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنُ مِلْكِهِ) ؛ ِلآنَّ تَمَامَ هاذَا السَّبَبِ بِالْمُرَاضَاةِ وَلَا يَتِمُّ مَعَ الْخِيَارِ وَلِهِٰذَا يَنُفُذُ عِتُقُهُ .

وَلَا يَسُهُ لِكُ الْسُمُشُتَرِى التَّصَرُّفَ فِيهِ وَإِنْ قَبَضَهُ بِإِذُنِ الْبَائِعِ (وَلَوُ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِى وَهَلَكَ فِى يَدِهِ فِى مُدَّةِ الْحِيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ) ؛ لِآنَّ الْبَيْعَ يَنُفَسِخُ بِالْهَلَاكِ ؛ لِآنَّهُ كَانَ مَوْقُوفًا، وَلَا نَفَاذَ بِيدِهِ فِى مُدَّةِ الْجَيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيمَةِ) ؛ لِآنَ الْبَيْعَ يَنُفَسِخُ بِالْهَلَاكِ ؛ لِآنَّهُ كَانَ مَوْقُوفًا، وَلَا نَفَاذَ بِيدُهِ فِى مُدُونَ الْمُحَلِّ فَبَقِى مَقُبُوضًا فِى يَدِهِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَفِيهِ الْقِيمَةُ، وَلَوُ هَلَكَ فِى يَدِ الْبَائِعِ الْمَشْتَرِى اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ الصَّحِيْحِ الْمُطُلَقِ . النَّائِعِ الْمَشْتَرِى اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ الصَّحِيْحِ الْمُطُلَقِ .

فرمایا: پیچ والاکا خیاراس کی ملیت سے خروج مہیج کے گئے مانع ہے اس لیے کہ اس سب کا پورا ہونا دونوں کی رضا مندی ہے ہوتا ہے اور خیار کیسا تھے رضا مندی پوری نہیں ہوتی ای وجہ سے بیچ والا کا عتق نافذ ہو جاتا ہے اور خیار بھی میں تصرف کا مالک نہیں ہوتا آگر چہوہ بیچ والے کی اجازت سے میچ پر قابض ہوا ہواورا گرخر بدار نے میچ پر قبضہ کی اجازت سے میچ پر قابض ہوا ہواورا گرخر بدار نے میچ پر بھند کرلیا اور مدت خیار کے دوران میچ اس کے قبضے میں ہلاک ہوگئی تو خر بداراس کی قبت کا ضامن ہوگا کی ونکہ میچ ہلاک ہونے سے نیچ فنخ ہوجاتی ہاس لیے کہ بچ موتو ف تھی اور کل کے بغیر بچ کا نفاذ نہیں ہوتا لہذا میچ بھاؤ کرنے کی طرح خریدار کے قبضہ میں باتی تھی اوراس طرح کے قبضے میں قبت کا ضان ہوتا ہے اوراگر بیچ والا کے قبضے میں میچ ہلاک ہوگئی تو بچ فنخ ہوجائے گی اور بچ مطلق پر قیاس کرتے ہوئے خریدار پرکوئی ضان نہیں ہوگا۔

#### خیارخریدار کا مانع خروج مبیع نه ہونے کا بیان

قَـالَ (وَخِيَارُ الْمُشْتَرِى لَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْمَبِيعِ عَنْ مِلْكِ الْبَائِعِ) ؛ ِلَانَّ الْبَيْعَ فِي جَانِبِ الْاخَرِ لَازِمْ، وَهَاذَا ؛ ِلَانَّ الْخِيَارَ إِنَّمَا يَمْنَعُ خُرُوجَ الْبَدَلِ .

عَنُ مِلْكِ مَنُ لَهُ الْحِيَارُ ؛ لِآنَهُ شُوعَ نَظَرًا لَهُ دُونَ الْاَخَرِ قَالَ: إِلَّا اَنَّ الْمُشْتَرِى لَا يَمْلِكُهُ . عِنُدَ آبِى حَنِيْفَةَ ، وَقَالًا: يَـمْ لِكُهُ ؛ لِآنَهُ لَمَّا خَرَجَ عَنُ مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَوْ لَمْ يَدُخُلُ فِى مِلْكِ الْمُثْتَرِى يَكُونُ زَائِلًا لَا إِلَى مَالِكٍ وَلَا عَهُدَ لَنَا بِهِ فِى الشَّرُع .

وَلَابِى ۚ حَنِيْفَةَ انَّهُ لَمَّا لَمْ يَخُوجُ التَّمَنُ عَنْ مِلْكِهِ فَلَوْ قُلْنَا بِانَّهُ يَدُخُلُ الْمَبِيعُ فِى مِلْكِهِ لَاجُتَمَعَ الْبَدَلَانِ فِى مِلْكِهِ لَاجُتَمَعَ الْبَدَلَانِ فِى مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حُكُمًا لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَلَا اَصْلَ لَهُ فِى الشَّرْعِ ؛ لِلآنَّ الْمُعَاوَضَةَ الْبَدَلَانِ فِى مِلْكِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حُكُمًا لِلْمُعَاوَضَةِ ، وَلَا اَصْلَ لَهُ فِى الشَّرْعِ ؛ لِلآنَّ الْمُعَاوَضَةَ

تَـ قُتَضِى الْمُسَاوَاةَ ؛ وَلَانَ الْحِيَارَ شُرِعَ نَظَرًا لِلْمُشْتَرِى لِيَتَرَوَّى فَيَقِفَ عَلَى الْمَصْلَحَةِ، وَلَوُ ثَبَتَ الْمِلُكُ رُبَّمَا يُعْتَقُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ الْحَتِيَارِهِ بِاَنْ كَانَ قَرِيبَهُ فَيَفُوثُ النَّظُرُ

کے فرمایا: فرمایا: فریدار کا خیار بیجے والے کی ملکیت سے فروج ہیتے میں مانع نہیں ہوتا اس لئے کہ دوسری طرف تیج لا زم ہو پی ہے اور ساس لئے ہے کہ خیار جس کے لئے اختیار ہے کی ملکیت سے فروج بدل میں مانع ہے کیونکہ اس پر شفقت کے پیش نظر خیار مشروع ہوا ہے دوسر سے پرنہیں فرماتے ہیں کی مشروع ہوا ہے دوسر سے پرنہیں فرماتے ہیں کیاں کہ ہوجائے گا اس لئے کہ جب مجھے بیچنے والے کی ملک سے نکل گئی تواگر اب فریدار کی ملکیت میں داخل نہیں ہوگا تو کسی مالک سے افران کی خیار اس معظم میں داخل نہیں ہوگا تو کسی مالک سے بغیر ختم ہوجائے گی حالا نکہ شریعت میں جمیں ایسا کوئی علم نہیں دیا گیا ہے۔اور امام اعظم میں تو معاوضہ کی روسے ایک ہی ملکیت میں دخول کے قائل ہوجائیں تو معاوضہ کی روسے ایک ہی خص کی ملکیت میں دو بدل جم ہوجائیں کے حالا نکہ شریعت میں اس کی ملکیت میں دخول کے قائل ہوجائیں تو معاوضہ کی روستا ہو سے اور اس لئے کہ فریدار کی طلب خیار خور وفکر کرنے کے حوالے سے فریدار پر شفقت کے لئے مشروع ہوا ہے گی بایں طور کے متبع فریدار کا فر بی رجہ دار ہوق کی جائی طبی شفقت فوت ہوجائے گی بایں طور کے متبع فریدار کا فر بی رجہ دار ہوق کی جیار سے خویدار کے تو بی سے خور بیدار کا فر بی رجہ دار ہوق کی بایں طور کے متبع فریدار کا فر بی رجہ دار ہوق خور بیدار کے تو میں شفقت فوت ہوجائے گی بایں طور کے متبع فریدار کا فر بی رجہ دار ہوق کر بیدار کے تو میں شفقت فوت ہوجائے گی بایں طور کے متبع فریدار کا قر بی رجہ دار ہوق کر بیدار کے تو میں شفقت فوت ہوجائے گی ۔

#### خريدارك فبضه مين ملاكت مبيع كابيان

قَالَ (فَإِنَّ هَلَكَ فِي يَدِهِ هَلَكَ بِالثَّمَنِ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ) بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْخِيَارُ لِللَّبَائِعِ . وَوَجُهُ الْفَرُقِ آنَّهُ إِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ، وَالْهَلاكُ لَا يَعْرَى عَنْ مُقَدِّمَةٍ عَيْبٍ لِلْبَائِعِ . وَوَجُهُ الْفَرُقِ آنَهُ إِذَا دَخَلَهُ عَيْبٌ يَمْتَنِعُ الرَّدُّ، وَالْهَلاكُ لَا يَعْرَى عَنْ مُقَدِّمَةٍ عَيْبٍ لَلْبَائِعِ . وَالْعَقْدُ قَدُ انْبَرَمَ فَيَلْزَمُهُ الثَّمَنُ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ ؛ لِلاَنَّ بِدُخُولِ الْعَيْبِ لَا يَمْتَنِعُ الرَّدُّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَقْدُ مَوْقُوقٌ .

کے فرمایا بھراگرخریدار کے قبضے میں ہینے ہلاک ہوگئ تو دہ نمن کے عوض ہلاک ہوگ ادرا سے بی جباس میں عیب داخل ہوگیا برخلاف اس صورت کے جب بینچ والا کے لئے خیار ہوا دراس فرق کی وجہ یہ ہے جب ہینچ میں عیب واخل ہوگیا تو اس کی واپسی مستنع ہوگئی اور ہلاکت مقدمات عیب سے خالی نہیں ہوتی ' تو منتج اس حاک میں ہلاک ہوگی کہ عقدتا م ہو چکا ہے لہذا خریدار پرخمن لازم ہوگا برخلاف اس صورت کے جوگز رگئی اس لیے کہ محض وخول عیب سے خیار بینچ والا کے پیش نظر حکما واپسی ناممکن نہیں ہوتی ' تو عقدموقوف ہونے کی حالت میں ہینج حلاک ہوگی۔

#### خیارشرط پرعورت کوخریدنے کابیان

قَىالَ (وَمَنُ اشْتَرَى امُرَآنَهُ عَلَى آنَهُ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ لَمْ يَفُسُدُ النِّكَاحُ) ؛ لِآنَهُ لَمْ يَمُلِكُهَا لِمَا لَـهُ مِنُ الْخِيَارِ (وَإِنْ وَطِنَهَا لَهُ آنُ يَرُدَّهَا) ؛ لِآنَ الْوَطْىءَ بِمُحَكِّمِ النِّكَاحِ (إِلَّا إِذَا كَانَتْ بِكُرًا) ؛ إِلاَنَّ الْوَطْىءَ يُنْقِصُهَا، وَهِلْذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ (وَقَالَا: يَفُسُدُ النِّكَاحُ) ؛ لِلآنَّهُ مَلَكَهَا (وَإِنْ وَطِئَهَا لَهُ مُلَكَةً (وَقَالَا: يَفُسُدُ النِّكَاحُ) ؛ لِلَانَّ وَطُلَهَا بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ فَيَمُتَنِعُ الرَّدُّ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِبًا ؛ وَلِهَذِهِ الْمَسُالَةِ آخَوَاتُ كُلُهَا تَبَيْنِى عَلَى وُقُوعِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِى بِشَرُطِ الْحِيَارِ وَعَدَمِهِ: مِنْهَا عِتْقُ الْمُشْتَرَى عَلَى الْمُشْتَرِى عِنْهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِى حَلَفَ إِنْ مَلَكُت الْمُشْتَرِى إِنَّا لَهُ فِي مُذَّةِ الْحِيَارِ، وَمِنْهَا: عِنْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِى حَلَفَ إِنْ مَلَكُت عَلَى وَهُو عُلَا لَهُ فِي مُذَّةِ الْحِيَارِ، وَمِنْهَا: عِنْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِى حَلَفَ إِنْ مَلَكُت عَلَى اللهُ فَي مُذَّةِ الْحِيَارِ، وَمِنْهَا: عِنْقُهُ إِذَا كَانَ الْمُشْتَرِى حَلَفَ إِنْ مَلَكُت عَبْدًا فَهُوَ حُرَّ .

بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ: إِنُ اشْتَرَيْت فَهُوَ حُرٌّ ؛ لِآنَهُ يَصِيْرُ كَالْمُنْشِىءِ لِلْعِتْقِ بَعُدَ الشِّرَاءِ فَيَسْقُطُ الْبِحِيَّارُ، وَمِنْهَا آنَّ حَيْفَ الْمُشْتَرَاةِ فِى الْمُدَّةِ لَا يُجْتَزَأُ بِهِ عَنْ الِاسْتِبْرَاءِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يُجْتَزَأُ ؛ وَلَوْ رُدَّتْ بِحُكْمِ الْخِبَارِ إِلَى الْبَائِعِ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِبْرَاءُ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ إِذَا رُدَّتُ بَعُدَ الْقَبْض .

وَمِنْهَا إِذَا وَلَدَتُ الْمُشْتَرَاةُ فِى الْمُدَّةِ بِالِنِّكَاحِ لَا تَصِيْرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، وَمِنْهَا إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِى الْمَبِيعَ بِإِذُنِ الْبَائِعِ ثُمَّ اَوُدَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَهَلَكَ فِى يَدِهِ فِى الْمُدَّةِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لِارْتِفَاعِ الْقَبُضِ بِالرَّدِّ لِعَدَمِ الْمِلْكِ عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى لِصِحَّةِ الْإِيدَاعِ بِاعْتِبَارِ قِيَامِ الْمِلْكِ.

وَمِنْهَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِى عَبُدًا مَأْذُونًا لَهُ فَابُواَهُ الْبَائِعُ مِنُ النَّمَنِ فِى الْمُدَّةِ بَقِى عَلَى خِيَارِهِ عِنْدَهُ ؛ لِآنَّ الرَّذَ امْتِنَاعٌ عَنُ التَّمَلُّكِ وَالْمَأْذُونُ لَهُ يَلِيهِ، وَعِنْدَهُمَا بَطَلَ خِيَارُهُ ؛ لِآنَّهُ لَمَّا مَلَكُهُ كَانَ الرَّذُ مِنْهُ تَمْلِيكًا بِغَيْرِ عِوَضٍ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ اَهْلِهِ .

وَمِنْهَا إِذَا اشْتَرَى ذِقِى مِنُ ذِقِى مَنُ ذِقِى خَمُرًا عَلَى آنَهُ بِالْخِيَارِ ثُمَّ اَسُلَمَ بَطَلَ الْخِيَارُ عِنْدَهُمَا ؛ لِآنَهُ مِالْخِيَارِ ثُمَّ اَسُلَمَ بَطَلَ الْخِيَارُ عِنْدَهُمَا ؛ لِآنَهُ مَلَكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فِلَا يَتَمَلَّكُهَا فِلَا يَتَمَلَّكُهَا فِلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتَمَلَّكُهَا فِلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَلَا يَتُمَلِّكُهَا فَاللَّهُ إِلَيْنَا فَلَا يَسْلَمُ اللَّهُ الْفَيْرِ مُعْدَهُ وَهُوَ مُسُلِمٌ .

کے فرمایا: جس تخص نے اپنی بیوی کواس شرط پرخریدا کداسے تین دن کا خیار ہوگا' تواسکا نکاح فاسد نہیں ہوگا اس لئے کہ خیار کی وجہ سے وہ تحض عورت کاما لک نہیں ہوسکا ہے اور اگر اس کیساتھ وطی کرلی تو بھی اے رجعت کاحق ہے' کیونکہ وہ وطی نکاح کے حکم سے ہے مگر میر کہ بیوی ہوگا کہ وہ حل باکرہ میں فقض کا ذریعہ ہے اور میام اعظم ڈلٹٹٹڈ کے نزدیک ہے صاحبین نے فرمایا: نکاح فاسد ہوجائے گا اس لئے شوہر بیوی کا مالک ہوچکا ہے اور اگر اس نے بیوی سے وطی کرلی تو اسے واپس نہیں کرسکتا اس لئے کداس نے عورت کیساتھ ملک رقبہ کی بہت کی سے لہذا واپسی ناممکن ہوجائے گی اگر چورت ثیبہ ہواور اس مسئلے کی بہت می مثالیس ہیں اور سب اس اصل پر مبنی ہیں کہ خیار شرط کیساتھ خریدار میں صاحبین کے نزدیک خریدار کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے اور مثالیس ہیں اور سب اس اصل پر مبنی ہیں کہ خیار شرط کیساتھ خریدار میں صاحبین کے نزدیک خریدار کی ملکیت ثابت ہوجاتی ہے اور

اہم اعظم بڑنٹو کے زویک ٹابت نہیں ہوتی۔ انہیں مثالوں میں سے ایک مثال ہے ہے کہ جب خریدی ہوئی چیز خریدار کا ذورجم تو مدت خیار میں اس پر آزاد ہوجائے گا انہیں میں سے ایک ہے ہے کہ جب خریدار نے یہ ہم اٹھار کھی ہو کہ جب میں کسی غلام کا ہالک ہوا تو وہ آزاد ہے تو بھی خریدی ہوئی چیز آزاد ہوجائے گی برخلاف اس صورت کے جب خریدار نے اشتریت کہا ہواس لئے کہ خریدار خرید نے کے بعد آزادی کا پانے والا ہوگالہذا اس کا خیار ساقط ہوجائے گا۔

ادرائیس مثالوں میں سے ایک مثال میہ کہ خیار کی مت میں خریدی ہوئی بائدی کو آنے والاحیض امام اعظم بڑائیڈ کن دو یک استبراء میں کانی نہیں ہا ورصاحبین کے ہاں کافی ہوجائے گا'اورا گرخیار شرطی بنا پر بائدی بیچنے والے کو واپس کر دی گئی آئے ہوا واجب بھی ہوگا'اور استبراء میں کی نزدیک جب قبضہ کے بعد واپس کی گئی آئے تو استبراء واجب بوگا اور استبراء واجب ہوگا اور استبراء واجب ہوگا اور ایک مثال ہے کہ جب خریدار نے بیچنے والے کی اجازت سے مجھے پر قبطہ کی ام ولد نہیں ہوگی صاحبین کا اختلاف ہاں میں سے ایک مثال ہے کہ جب خریدار نے بیچنے والے کی اجازت سے مجھے پر قبطہ کی ام ولد نہیں ہوگی صاحبین کا اختلاف ہے ان میں سے ایک مثال ہے کہ جب خریدار نے بیچنے والے کی اجازت سے مجھے پر قبطہ کر کے اس کو بیچنے والے کی پاس ودیت رکھ دیا چھر مدت خیار میں وہ بیچنے والا کے قبطے میں ہلاک ہوگی تو امام اعظم مثل تو تیا م ملک کا اعتبار سے خریدار کا قبطہ خریدار کے دالے کے بال ورصاحبین کے زویک خریدار کے مال سے ہلاک ہوگی اس لئے کہ خریدار کے لئے قیام ملک کا اعتبار سے حریدار کا قبطہ خریدار کے دالے کے قام ملک کا اعتبار کرتے ہوئے اس کا ودیت رکھنا تھے تھے تھا۔

اورانہیں مثالوں میں سے ایک مثال میہ کہ جب خریدارعبر ماذون تھا پھر پیچنے والے نے اسے مدت خیار میں تمن سے بری کر دیا تو امام اعظم مثالثوں میں اسکا خیار باتی رہے گااس لئے کہ والپس کرنا مالک بغنے سے رکنا ہا اور ماذون لدار کا اہل ہوا والس کے کہ جب وہ بیج کا مالک ہوگیا تو اس کی جانب سے واپسی تملیک بلاعوض ہوگ صاحبین کے زویک اسکا خیار باطل ہوجائے گااس لئے کہ جب وہ بیج کہ جب کی ذمی نے دوسرے ذمی سے تین اور عبد ماذون بلاعوض کمی کو مالک بنانے کا اہل نہیں ہے اور ان میں سے ایک مثال سے ہے کہ جب کی ذمی نے دوسرے ذمی سے تین دن کے خیار شرط کے ساتھ شراب خریدی پھر دو اسلام لے آیا تو صاحبین کے زویک اس کا خیار باطل ہوجائے گااس لئے کہ وہ اس کا میا ہوجائے گااس لئے کہ وہ اس کا میا ہوجائے گا اس لئے کہ وہ اس کا کہ ہوگیا ہے لہذا مسلمان ہو کہ وہ اسے واپس کرنے کا مالک نہیں ہوگا اور امام اعظم ش شراب کا مالک نہیں بین سکتا۔

کہ خریدار شراب کا مالک نہیں ہوا ہے لہذا اسلام لانے کے بعد بھی خیار سماقط کر کے وہ شراب کا مالک نہیں بن سکتا۔

# مدت نتيج ميں فسخ ونفذ كابيان

قَالَ (وَمَنُ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ اَنْ يَقُسَخَ فِي الْمُدَّةِ وَلَهُ اَنْ يُجِيزَ، فَإِنْ اَجَازَهُ بِغَيْرِ حَصْرَةِ صَاحِبِهَا جَازَ . وَإِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزُ إِلَّا اَنْ يَكُونَ الْاخَرُ حَاضِرًا عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ اللهُ يُوسُفَ: يَجُوزُ) وَهُو قَولُ الشَّافِعِي وَالشَّرْطُ هُوَ الْعِلْمُ، وَإِنَّمَا كَنَّى بِالْحَضُرَةِ عَنْدُ . لَهُ آنَهُ مُسَلَّطٌ عَلَى الْفَسْخِ مِنْ جِهَةٍ صَاحِبِهِ فَلَا يُتُوقَفُ عَلَى عِلْمِهِ كَالْإِجَازَةِ وَلِهلاَ الآ يُشْتَرَطُ رِضَاهُ وَصَارَ كَالُو كِيْلِ بِالْبَيْعِ . وَلَهُمَا آنَهُ تَصَرُّتُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ وَهُوَ الْعَفْدُ بِالرَّفِعِ، وَلَا يَعُرَى عَنْ الْمَصَرَّةِ ، يَانَهُ لِيمَا إِذَا كَانَ عَسَاهُ يَعُنَى مِلُهُ لَهَا الْهَابِقِ فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ فَتَلْزَمُهُ غَرَامَهُ الْقِيمَةِ بِالْهَلاكِ فِيمَا إِذَا كَانَ الْحِيَارُ لِلْمُشْتَرِى، وَهِلَا الْوَعُ صَرَرِ الْحِيَارُ لِلْمُشْتَرِى، وَهِلَا الْوَعُ صَرَرٍ فَيَتَ وَلَا تَسْلِطُ فِي عَلْمِهِ وَصَارَ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ، بِحِلَافِ الْإِجَازَةِ لِآلَةُ لَا الْوَامَ فِيهِ، وَلَا نَقُولُ إِنَّهُ مُسَلَّطٌ، وَكَيْفَ يُعَلِي وَصَارَ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ، بِحِكَلافِ الْعَشْخَ وَلَا تَسْلِيطَ فِي عَيْرٍ مَا يَمُلِكُهُ مُسَلَّطٌ، وَكَيْفَ يُعَلِي عَلْمِ وَصَارَ كَعَزْلِ الْوَكِيلِ، بِحِكَلافِ الْفَسْخَ وَلَا تَسْلِيطَ فِي غَيْرٍ مَا يَمُلِكُهُ مُسَلَّطُ، وَكَيْفَ يُعَلِي عَلَي عَلَى وَصَاحِبُهُ لَا يَمُعلِكُ الْفَسْخَ وَلَا تَسْلِيطَ فِي غَيْرٍ مَا يَمُلِكُهُ الْمُسَلِّطَ وَلَوْ كَانَ فَسَخَ فِي حَالِ غَيْبَةٍ صَاحِبِهِ وَبَلَعَهُ فِي الْمُدَّةِ تَمَّ الْفَسْخُ لِحُصُولِ الْعِلْمِ لِي اللهُ الْمُقَالِ الْفَسْخِ .

کے فرمایا: جس کے لئے فیار شرط ثابت ہوتو مدت فیار میں اسے جے کوشنے کرنے اور نا فذکر نے دونوں کا اختیار ہوگا بھر
اگراس نے اپنے ساتھی کی عدم موجود کی میں تئے کو نا فذکر دیا تو جائز ہے اور اگر فنج کیا تو طرفین کے زد میک دومرے کی موجود گی کہ
بغیر فنج جائز نہیں ہے امام ابو یوسف نے فرمایا: جائز ہے اور میہ ہی امام شافعی کا قول ہے اور فنج کا علم شرط ہے کیکن اس سے کنا یہ
موجود گی مراد کی تئی ہے امام ابو یوسف کی دلیل ہیں ہے کہ صاحب خیار اپنے ساتھی کی جائب سے فنچ پر مسلط ہے لبندا فنچ کرنا اس کے
علم پر موقو ف نہیں ہوگا جیسا کہ اجازت میں ہے اس وجہ سے دوسر سے کی رضامندی مشروط نہیں ہوتی اور یہ بھی کا وکیل بنانے کی طرح
علم پر موقو ف نہیں ہوگا جیسا کہ اجازت میں ہے اس وجہ سے دوسر سے کی رضامندی مشروط نہیں ہوتی اور یہ بھی کا وکیل بنانے کی طرح
ہوگیا طرفین کی ولیل بیک دفتے کرنا غیر کے حق میں تصرف کردے اور بیچنے والا کے لئے خیار ہونے کی صورت میں مجبع بالک ہونے کی بنا
کہ تو ہو ایس السے کتھ سابق پر اعتماداں میں تصرف کردے اور بیچنے والا اپنے سامان کا دوسر اخر بدار تاثر نہیں کرے گا
اور یہ ایک کی تا وان لازم ہویا خریدار کے لئے خیار ہونے کی صورت میں نیچنے والا اپنے سامان کا دوسر اخر بدار تاثر نہیں کرے گا
کہ کو نکہ اس میں الزام نہیں ہوتا۔ اور ہم نہیں کہیں کے صاحب خیار فنچ کرنے پر مسلط ہے اور ایسا کسے کہا جا ساسی کی عدم
کر کو نکہ اس میں الزام نہیں ہوتا۔ اور ہم نہیں کہیں کے صاحب خیار فنچ کرنے پر مسلط ہے اور ایسا کسے کہا جا ساسی کی عدم
موجودگی میں فنچ ہوا اور مدت خیار میں اسے خبر بہنچ گی قو اس علی سیست کی مصاحب عدت گزرنے کے بعد خبر
موجودگی میں فنچ ہوا اور مدت خیار میں اسے خبر بہنچ گی قو اسابھ موجودگی میں فنچ کا اور وہ مدت گزرنے کے بعد خبر

#### موت کے سبب بطلان خیار کا بیان

قَىالَ: (وَإِذَا مَاتَ مَنُ لَهُ الْنِحِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلُ إِلَى وَرَثَتِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُورَثُ عَنْهُ اللَّهُ حَقَّ لَازِمٌ ثَابِتٌ فِى الْبَيْعِ فَيَجُرِى فِيهِ الْإِرْثُ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالتَّعْيِينِ . وَلَنَا اَنَ الْخِيَارَ لَيْسَ إِلَّا مَشِيئَةً وَإِرَادَةً وَلَا يُتَصَوَّرُ انْتِقَالُهُ، وَالْإِرْثُ فِيمَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ . وَلَنَا اَنَ الْخِيَارَ لَيْسَ إِلَّا مَشِيئَةً وَإِرَادَةً وَلَا يُتَصَوَّرُ انْتِقَالُهُ، وَالْإِرْثُ فِيمَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ . بيخلافي حِيَارِ الْعَيْبِ ؛ لِلنَّ الْمُورِّتَ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعِ سَلِيْمًا فَكَذَا الْوَارِثُ، فَامَّا نَفُسُ الْخِيَادِ

لَا يُسَوَرَّكُ، وَامَّنَا خِيَارُ التَّغْيِينِ يَتُنُكُ لِلُوَارِثِ ابْتِدَاء ِلاَخْتِلَاطِ مِلْكِهِ بِمِلْكِ الْغَيْرِ لَا اَنْ يُورَّتَ الْخِيَارُ .

کے فرمایا: جب خیار والافوت ہوجائے تو اس کا خیار باطل ہوجائے گا'اوراس کے ورثاء کی طرف منتقل نہیں ہوگا ام شافعی نے فرمایا: میت کی طرف سے اس میں بھی وراثت جاری ہوگی اس لئے کہ خیار شرط نیج میں ایک لازم اورثابت شدہ حق ہالہٰ فارعیب اورخیارتیمین کی طرح اس میں بھی وراثت جاری ہوگی اور ہماری دلیل یہ ہے کہ چاہت اورارادے کے علاوہ خیاری کوئی حثیت نہیں ہے لہٰ خااس کا انتقال متصور نہیں ہوگا اور وراثت منتقل ہونے والی چیز وں میں چلتی ہے برخلاف خیار عیب کے اس لئے کہ مورث غیر معیوب بھی کا مستحق تھا تو وارث بھی غیر معیوب بھی کا مستحق ہوگا لیکن نفس خیار میں وراثت نہیں چلتی اور وارث کی ملکت کے دوسرے کی ملکبت سے ل جانے کی وجہ سے ابتداء وارث کے لئے خیار تعین نابت ہوتا ہے الیا نہیں ہے کہ خیار تعین اسے وراثت میں ملتا ہے۔

## استحسان کے طور پردوسرے کے لئے خیار ہونے کا بیان

قَىالَ (وَمَنُ الشُتَوَى شَيْئًا وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِغَيْرِهِ فَآيُّهُمَا اَجَازَ الْخِيَارَ وَآيَّهُمَا نَقَضَ انْتَقَضَ) وَأَصْلُ هَٰذَا أَنَّ الشُتِرَاطَ الْخِيَارِ لِغَيْرِهِ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا، وَفِى الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَوَ ؛ لِآنَ الْخِيَارَ مِنْ مَوَاجِبِ الْعَقُدِ وَآحُكَامِهِ، فَلَا يَجُوزُ الشَّتِرَاطُهُ لِغَيْرِهِ كَاشْتِرَاطِ التَّمَنِ عَلَى غَيْرِ الْمُشْتَرِى .

. وَكَنَا أَنَّ الْحِيَارَ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ لَا يَثُبُتُ إِلَّا بِطَرِيقِ النِيَابَةِ عَنُ الْعَاقِدِ فَيُقَدَّرُ الْحِيَارُ لَهُ اقْتِضَاء ثُمَّ يُستجعلُ هُو نَائِبًا عَنُهُ تَصْحِبُحًا لِتَصَرُّفِهِ، وَعِنُدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحِيَارُ، فَآيَّهُمَا وَعَنْدَ ذَلِكَ يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْحِيَارُ، فَآيَّهُمَا الْحِيَارُ، فَآيَّهُمَا الْحِيَارُ، وَآيَّهُمَا الْحِيَارُ، وَآيَّهُمَا الْعَيْرُهُ، وَلَوْ اَجَازَ اَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْاحَرُ يُعْتَبُرُ السَّابِقُ) لِوجُودِهِ فِي إِحَازَ اَحَدُهُمَا وَفَسَخَ الْاحَرُ يُعْتَبُرُ السَّابِقُ) لِوجُودِهِ فِي الْحَالَ الْحَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ لَا اللهُ لَائِهُ مِنْهُمَا مَعًا يُعْتَبُرُ تَصَرُّفُ النَّالِبَ يَسْتَفِيدُ وَاللهُ اللهُ لَائَةُ مِنْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَائَةُ مِنْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ وَاللهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ مَا اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ لَائِهُ اللهُ لَائَةُ مِنهُ اللهُ اللهُ لَائِةُ مِنهُ اللهُ لَائِهُ اللهُ لَائِهُ اللهُ لَائِهُ إِلَى اللهُ اللهُ لَائِهُ اللهُ الله

وَجُهُ النَّانِي اَنَّ الْفَسُخَ اَقُولِى ؛ لِآنَّ الْمَجَازَ يَلْحَقُهُ الْفَسُخُ وَالْمَفُسُوخُ لَا تَلْحَقُهُ الْإِجَازَةُ، وَلَمَّا مَلَكَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا التَّصَرُّفَ رَجَّحْنَا بِحَالِ التَّصَرُّفِ .

وَقِيْلَ الْاوَّلُ قُولُ مُحَمَّدٍ وَالنَّانِي قَوْلُ آبِي يُوسُفَ، وَاسْتِخْرَاجُ ذَلِكَ مِمَّا إِذَا بَاعَ الُوَكِيْلُ مِنْ رَجُلٍ وَالْمُوَكِّلُ مِنْ غَيْرِهِ مَعًا ؛ فَمُحَمَّدٌ يَعْتَبِرُ فِيهِ تَصَرُّفَ الْمُوَكِيلِ، وَآبُو يُوسُفَ يَعْتَبِرُهُمَا فر ہایا: جب سی شخص نے کو چیز خریدی اور اپنے علاوہ کی دوسر ہے کے خیار کی شرط لگائی تو دونوں بی ہے جو بھی کو نافذ سے گا نافذ ہوجائے گی اور اس کی بنیاویہ ہے کہ عقد کرنے والوں کے علاوہ کسی تیسر ہے کے استحسانا خیار شرط لگا تا جا ئز ہوجائے گی اور ایس کی بنیاویہ ہے کہ عقد کرنے والوں کے علاوہ اور اس کے احکام میں سے ہے لہذا دوسر سے ہے اور میں امام زفر کا قول ہے اس لئے کہ خیار عقد کے لئے ہاں کی شرط لگا نا جا تر نہیں ہوگا ، جس طرح کے غیر خریدار پرشن کی شرط لگا نا جا تر نہیں ہے ہماری دلیل ہے ہے کہ غیر عاقد کے لئے عاقد کا نائب بن کربی خیار ثابت ہوتا ہے لہذا عاقد کے لئے اقتضائے خیار کو ثابت مان کر پھر دوسر ہے کو اس کا نائب بنایا جائے گا کا کہ عاقد کا نائب بنایا جائے گا کا کہ عاقد کا نائب بنایا جائے گا کی عاقد کا نقر ہوجائے گی اور جب ان میں دونوں کے لئے خیار ثابت ہوگا اور ان میں سے جو بھی تیچ کو نافذ کر دیگا تا فیڈ ہوجائے گی اور جب ان میں سے ایک نے نیچ کی اجازت دی اور دوسر سے نے فتح کر دیا تو پہلے کا میں روسر ہوگا نے میں پایا گیا جس میں دوسر سے ایک نے نیچ کی اجازت دی اور دوسر سے نے فتح کر دیا تو پہلے کا میز کر ہوگا ۔ نے نیج کی اجازت دی اور دوسر سے نے فتح کر دیا تو پہلے کا میں روسر ہوگا نے میں پایا گیا جس میں دوسر سے کی طرف سے مزاحت نہیں تھی۔

اور جب دونوں کا تصرف ایک ساتھ صادر ہواتو ایک روایت میں عقد کرنے والے کا تصرف معتبر ہوگا اور دوسری روایت میں عقد کرنے کا تصرف معتبر ہوگا پہلے کی دلیل ہے کہ عاقد کا تصرف اقوی ہے اس لئے کہ نائب اس عاقد سے تصرف ولایت حاصل کرتا ہوا دوسری روایت کی دلیل ہے کہ فٹخ لاحق ہوجاتا ہے ہواور دوسری روایت کی دلیل ہے کہ فٹخ لاحق ہوجاتا ہے الانکہ فٹخ کردہ عقد کو اجازت لاحق نہیں ہوتی اور جب ان دونوں میں سے ہرا یک تصرف کا مالک ہے تو ہم نے حالت تصرف کو جج دے دی ایک قول ہے اور دوسرا امام ابو یوسف کا اور بیسئلہ اس صورت سے مستبط ہے کہ جب و کیل بیا کہ تا ہوں ہیں اور امام ابو یوسف کا اور میسئلہ اس صورت سے مستبط ہے کہ جب و کیل نے ایک آدی سے کوئی چیز بچی تو امام محمد اس میں متوکل کا تصرف معتبر مانتے ہیں اور امام ابو

#### دوغلامول يهاك مين خيار كيعدم جواز كابيان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ عَنْدَيْنِ بِٱلْفِ دِرُهُمِ عَلَى آنَهُ بِالْخِيَارِ فِى آحَدِهِمَا ثَلاَثَةَ آيَامٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ، وَإِنْ بَاعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحَمْسِمِائَةٍ عَلَى آنَهُ بِالْخِيَارِ فِى آحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ جَازَ الْبَيْعُ) وَالْمَسْالَةُ عَلَى اَرْبَعَةِ اَوْجُهِ: آحَدُهَا اَنْ لا يُفَصِّلَ النَّمَنَ وَلا يُعَيِّنَ الَّذِى فِيهِ الْخِيَارُ وَهُوَ الْوَجُهُ الْآوَلُ فِى الْكِتَابِ وَفَسَادُهُ لِجَهَالَةِ النَّمَنِ وَالْمَبِيعِ ؛ لِآنَ الَّذِى فِيهِ الْخِيَارُ كَالْخَارِجِ عَنْ الْعَقْدِ، إِذَ الْكِتَابِ وَفَسَادُهُ لِجَهَالَةِ النَّمَنِ وَالْمَبِيعِ ؛ لِآنَ الَّذِى فِيهِ الْخِيَارُ كَالْخَارِجِ عَنْ الْعَقْدِ، إِذَ الْكِتَابِ وَفَسَادُهُ لِحَهَا لَهُ النَّمَنِ وَالْمَبِعِ ؛ لِآنَ اللّهِ وَحَدُهُمَا وَهُو عَيْرُ مُعْلُومٍ . وَالْمَبِعُ اللّهُ عَلَى الْعَقْدِ فِى اللّهُ عَلَى الْكَتَابِ ، وَالنّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى الْعَقْدِ فِى اللّهِ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعِلَى وَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْمَا وَهُو عَلَى الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ ا

فَاسِدٌ فِي الْوَجْهَيْنِ: إِمَّا لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ أَوْ لِجَهَالَةِ النَّمَنِ .

کے فرمایا: جب کی فحض نے ایک ہزار درہم کے فوض و وغالموں کواس شرط پر بیچا کہ اسے و نوں میں سے ایک غلام میں تمین دن کا افتیار نے فیج فاسد ہے لین جب ان میں سے ہرا یک کو پانچ سو میں بیچا اس شرط پر کہ اسے ان غلام میں تمین دن کا افتیار تو تیج جائز ہے اور بید مسئلہ چارصور توں پر ہے پہلی صورت بیہ ہے کہ نہ تو بیچ والائمن کی تفصیل بیان کرے اور نہ تا اس غلام کی تعین کرے جس میں خیار لے گا اور بیری پہلی صورت ہے ہو حائز ہے وہ فارج میں فرفور ہے اور نہ تا اس خیار کے گا وہ بیری کی خورت ہے ہو وہ فارج عن واقع میں اور خیج و دنوں مجبول ہونے کی وجہ سے بیصورت فاسد ہے کہ کیونکہ وہ فالم جس میں خیار ہے وہ وہ فارج عن العقد کی طرح ہے اس لئے کہ خیار ہے ہم آ ہنگ عقد ثبوت تھم کے حق میں منعقد نہیں ہوتا البندا عقد میں دونوں غاموں میں سے صرف ایک وائل ہوگا اور وہ ایک غیر معلوم ہے دومری صورت بیہ ہے کہ بینچ والائمن کی بھی تعقیل کردے اور اس میں مقد قبول کرنا اگر چہ صورت میں تا اس کئے جائز ہے کہ خیار بیا ہا ہی کہ تعین کردے کتاب میں دومر نے بمر پر بیری فہ کور ہے اور اس صورت میں تقد کے جائز ہے کہ خیج بھی معلوم ہے اور نمی وہ کو تی جس خیار میں عقد قبول کرنا اگر چہ دومرے کے لئے انعقاد عقد کے لئے شرط ہے لئے میں منع کر ہے تیمری صورت ہے کہ بیج کے دور میں وہ کہ تھین نہ کرے چوسی صورت ہے کہ جس میں خیار کی تعین کر دے تیمری صورت ہے کہ جس میں خیار کی تعین کر دے تیمری صورت ہے کہ جس میں خیار کو تعین کر دے تیمری صورت ہے کہ جس میں خیار کیا تھیں کر دے تیمری صورت ہے کہ کیاں کردے کی تیم کرے تیمری صورت ہے کہ کول ہو دور کی دوجہ بے بیا پھرشن مجبول ہو در دور کی مورت ہے میں کیاں نہ کرے اور دونوں صورتوں میں عقد فاسد ہے یاتو مجیح مجمول ہونے کی وجہ بے بیا پھرشن مجبول ہو در دی سے دور کی دوجہ بے بیا پھرشن مجبول ہو در دور سے میں دیار دونوں صورتوں میں عقد فاسد ہے یاتو مجیح مجبول ہونے کی وجہ بے بیا پھرشن مجبول ہو در دور سے میں دیں میں دیار کی دور سے میں دیں دور کی دور سے میں دور دونوں صورتوں میں عقد فواس میں میں دیں کی دور سے دور کی دور سے دور کی دور سے میں دیں دیں دور کی دور سے میں دیں دور کی دور سے دور کی دور کی دور سے میں دور کی دور سے دیں میں دور کی دور ک

# مشروعیت خیار کااز اله نقصان ہونے کابیان

قَـالَ (وَمَـنُ اشْتَرَى ثَوُبَيْنِ عَلَى اَنْ يَانَحُذَ النَّهِمَا شَاءَ بِعَشُرَةٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ اَيَّامٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَـذَا الثَّلاثَةُ، فَـاِنْ كَـانَـتُ اَرْبَعَةَ آثُـوَابٍ فَـالْبَيْعُ فَاسِدٌ) وَالْقِيَاسُ اَنْ يَفُسُدَ الْبَيْعُ فِى الْكُلِّ لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ .

وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ اَنَّ شَرْعَ الْبِحِيَارِ لِلْمَحَاجَةِ إلى دَفْعِ الْعَبْنِ لِيَخْتَارَ مَا هُوَ الْارْفَقُ وَالْاوْفَقُ، وَالْمَحَاجَةُ إلى الْحَبَيَارِ مَنْ يَتِقُ بِهِ اَوْ الْحَتِيَارِ مَنْ وَالْمَدُعُ اللّهُ اللّهُ عِمْ اللّهُ عَمْدَ عَقِقَةٌ ؛ لِآنَهُ يَحْتَاجُ إلى الْحَتِيَارِ مَنْ يَتِقُ بِهِ اَوْ الْحَتِيَارِ مَنْ يَتَقُ بِهِ اَوْ الْحَتِيَارِ مَنْ يَتَقُ بِهِ اللّهُ وَالْمَدِيهِ لِآجُلِهِ، وَلَا يُمَكِّنُهُ الْبَائِعُ مِنُ الْمُحَمِّلِ اللّهِ إِلّا بِالْبَيْعِ فَكَانَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّوْعُ، غَيْرَ يَشُتُ رِيهِ لِآجُلِهِ، وَلا يُمَكِّنُهُ الْبَائِعُ مِنْ الْمُحَمِّلِ اللّهِ إِلَّا بِالْبَيْعِ فَكَانَ فِي مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّوْعُ، غَيْرَ الْمُحَمِّلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا وَرَدَ بِهِ الشَّوْعُ، غَيْرَ الْمُحَمِّدِ وَالْوَسَطِ وَالرَّذِيءِ فِيهَا، وَالْجَهَالَةُ لَا تُفْضِى إلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّ

ا المراج فرایا جس نے دو کپڑوں کو اس شرط پرخریدا کہ ان میں سے جے چاہ گاوی دراہم میں لے لے کا اور است تین مورق می خیار ہوگا تو تیج جائز ہے انہی تین کپڑول میں بھی تیج جائز ہے لیکن اگر چار کپڑے ہوں تو تیج فاسد ہے اور قیاس ہے کہ تمام مورق میں بیج فاسد ہوای لیے کہ مجھ مجمول ہے یہی امام زفر اور امام شافعی کا قول ہے استحسان کی دلیل ہے ہے کہ خیار کی مشروعیت عی خیار دور کرنے کے لئے مولی ہے تا کہ صاحب خیار زیادہ فغی بخش اور موافقت کو اختیار کر سکے اور اس طرح کی تیج کی ضرورت علی ہوں ہے ہوں ہے تا کہ صاحب خیار زیادہ فغی بخش اور موافقت کو اختیار کر سکے اور اس طرح کی تیج کی ضرورت علی ہوں اس خور پر اللہ اسے خریدار کے پائی میچ نہیں لے جانے لہذا ہے تیج بھی اس تیج ہے معنی میں ہوگئی جس بر عبار ہوں ہو جانے بالہذا ہے تیج بھی اس تیج ہیں اس تیج ہوں اور تین میں مرکب ہو جاتے ہوں ہوں اور تی میں موروث میں سے جانے اختیار ہے کو تھی میں سے تیمین کاحق ہوں اور ایسے ہیں اور تین میں جو اور ایسے ہی جھڑے کی طرف ہو اور ایسے ہیں اس کے کہ جس کے لئے اختیار ہے کو تھی میں سے تیمین کاحق ہوار ایسے میں اور تین میں عبور کیٹر دوں میں کیک راس کے جانے والی نہونے کی وجہ سے جائی ایس میں موروث کی حاج نے اختیار ہے کو تھی میں سے جھڑے کی طرف کے جانے والی نہ ہونے کی وجہ سے جائی ای میں سے کی ایک کے ہونے سے اجازت کا جو تنہیں ہوگا۔

ایس کی جو نہ ہور نے کی وجہ سے جائی ایس سے کی ایک کے ہونے سے اجازت کا جو تنہیں ہوگا۔

#### خیارشرط کاخیار تعیین کے ساتھ ہونے کابیان

ثُمَّ قِيْلَ: يُشْتَرَطُ اَنْ يَكُوْنَ فِي هَٰذَا الْعَقَٰدِ خِيَارُ الشَّرُطِ مَعَ خِيَارِ التَّغْيِينِ، وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ .

(وَقِيْلَ لَا يُشْتَرَطُ وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْجَامِعِ الْكَبِيرِ)، فَيَكُونُ ذِكْرُهُ عَلَى هَلَا الِاعْتِبَادِ وِفَاقًا لَا شَـرُطًا ؛ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرُ خِيَارَ الشَّرُطِ لَا بُذَّ مِنْ تَوُقِيتِ خِيَارِ التَّعْيِينِ بِالثَّلَاثِ عِنْدَهُ وَبِمُذَّةٍ مَعْلُومَةٍ آيَّتُهَا كَانَتْ عِنْدَهُمَا .

ثُمَّ ذَكَرَ فِي بَعْضِ النَّسَخِ: اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ وَفِي بَعْضِهَا اشْتَرَى آحَدَ الثَّوْبَيْنِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ ؟ إِلاَنَّ الْمَبِيعَ فِي الْحَقِيقَةِ آحَدُهُمَا وَالْاَحَرُ آمَانَةٌ، وَالْاَوَّلُ تَجَوُّزٌ وَاسْتِعَارَةٌ .

وَلَوْ هَلَكَ آحَدُهُمَا أَوْ تَعَيَّبَ لَزِمَهُ الْبَيْعُ فِيهِ بِثَمَنِهِ وَتَعَيَّنَ الْاَحَرُ لِلْاَمَانَةِ لِامْتِنَاعِ الرَّقِ بِالتَّعُيُّبِ، وَلَوْ هَلَكَا جَمِيْعًا مَعًا يَلُزَمُهُ نِصْفُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِشُيُوعِ الْبَيْعِ وَالْاَمَانَةِ فِيهِمَا

کے پھر کہا گیا ہے کہ اس عقد میں خیار تعین کے ساتھ خیار شرط کا ہونا ضرّوری ہے اور جا مع صغیر میں یہی فدکور ہے اور اقول یہ ہے کہ خیار شرط کی معیت شرط ہیں ہے اور جا مع کبیر میں یہی فدکور ہے تو جا مع کبیر کے اعتبار پر خیار شرط کا ذکر اتفاقی ہوگا اور جب خیار شرط کا تذکرہ نہ ہوتو امام اعظم رفائٹ کے نزویک خیار تعین کو تین دن کے ساتھ مئوفت کرنا فنروری ہے خواہ کوئی بھی مدت ہو پھر بعض شخوں میں اشتری فنروری ہے خواہ کوئی بھی مدت ہو پھر بعض شخوں میں اشتری تو بین ہوتا ہیں اشتری کو بین ہیں اشتری کو بین ہے اور یہی و دسرا سیجے ہے اس کے کہ حقیقت میں منجیج ان میں سے ایک ہی کپڑا ہے تو بین ہیں اشتری احدالتو بین ہے اور یہی و دسرا سیجے ہے اس لئے کہ حقیقت میں منجیج ان میں سے ایک ہی کپڑا ہے

اور دوسراا مانت ہے اور پہلامجاز اور استعارہ ہے۔

سراا ہات ہے۔ در ہاں ہیں ہے۔ ایک ہلاک ہوگیا یا عیب دار ہوگیا تو اس کیڑے میں اس کے ٹمن کے وض سے لازم ہوجائے۔ اور جنب دونوں کیڑوں میں سے ایک ہلاک ہوگیا یا عیب دار ہوگیا تو اس کیڑے میں اس کے ٹمن کے وض سے لازم ہوجائے۔ و دنوں کپڑے ایک ساتھ ضائع ہوجا کیں تو خریدار پر ہرایک کاثمن لا زم ہوگا۔ کیونکہ دونوں میں بیچے اورا مانت شائع ہو بچلی ہیں۔ یہ بیاں۔ خیار تیمین میں اجرائے وراثت ہونے کا بیان

وَلَوْ كَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرُطِ لَـهُ أَنْ يَرُدُّهُمَا جَمِيْعًا .وَلَوْ مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ فَلِوَارِثِهِ أَنْ يَرُدَّ اَ حَسَدَهُمَا ؛ لِإَنَّ الْبَاقِيَ خِيَارُ التَّعْيِينِ لِلانْحِتِلَاطِ، وَلِهَاذَا لَا يَتَوَقَّفُ فِي حَقِّ الْوَارِثِ . وَآمَّا خِيَارُ الشَّرْطِ لَا يُورَثُ وَقَدُ ذَكُرُنَاهُ مِنْ قَبْلُ.

کے اور اگراس عقد میں خیار شرط بھی تھا تو خریدار کودونوں کپڑے واپس کرنے کاحق ہے اور اگر جس کے لئے اختیار ہے مرجائے تواس کے وارث کوان میں سے کپڑاوا پس کرنے کا اختیار ہاں لئے کو مخلوط ہونے کی وجہ سے صرف خیار تعیین ہاتی ہے اسی وجہ سے وارث کے حق میں کوئی وقت متعین نہیں ہوتا رہا خیار شرط کا مسئلہ تو اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی اور ہم نے اس سے پہلے اسے بیان کردیا ہے۔

## خيار شرط كے ساتھ مكان خريد نے كابيان

قَىالَ (وَمَنُ اشْتَرَى دَارًا عَـلَى آنَـهُ بِالْخِيَارِ فَبِيعَتُ دَارٌ أُخْرَى بِجَنْبِهَا فَٱخَذَهَا بِالشُّفُعَةِ فَهُوَ دِصًّا) ؛ ِلَانَّ طَلَبَ الشَّفُعَةِ يَدُلُّ عَـٰلَى الْحَتِيَادِهِ الْمِلُكَ فِيهَا ؛ ِلَانَّهُ مَا ثَبَتَ إِلَّا لِلَهُع ضَرَدٍ الْسِجِوَارِ وَذَلِكَ بِالِاسْتِدَامَةِ فَيَتَضَمَّنُ ذَلِكَ سُقُوطَ الْخِيَارِ سَابِقًا عَلَيْهِ فَيَثَبُثُ الْمِلُكُ مِنْ وَقُتِ الشِّوَاءِ فَيَتَبِينُ أَنَّ الْحِوَارَ كَانَ ثَابِتًا، وَهَاٰذَا التَّقُويِرُ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَذْهَبِ ٱبِى حَنِيْفَةَ خَاصَّةً كے جب كى فخص نے خيارشرط كيساتھ كوئى مكان خريدا پھراس مكان كے برابر ميں دوسرا گھرييچا ہوااوراس نے شفعہ میں لےلیا تو بیر صامندی ہوگی اس لئے کہ شفعہ کا طلب کرنا مکان میں اختیار ملکیت کا غماز ہے کیونکہ شفعہ کا ثبوت ہی نقصان جوار کو دور کرنے کے لئے ہوا ہے اور میمقصد دائمی ملکیت سے حاصل ہوگالہٰ ذاطلب شفعہ اپنے سے پہلے مقوط خیار کو تضمن ہوگا اور دفت شراء سے خریدار کی ملکیت ثابت ہوگی اور بیداضح ہوجائے گا کہ پڑوں ثابت تھا اور بدلطور حاص امام اعظم جائنڈؤ کے ندہب کے لئے اس تقرنزي ضرورت ہوگی۔

# دومشتر كهآ دميول كوخيار شرط برغلام كوخريد نے كابيان

قَسَالَ (وَإِذَا اشْتَرَى الرَّجُلَانِ عَبُدًا عَلَى آنَّهُمَا بِالْخِيَارِ فَوَضِىَ آحَدُهُمَا فَلَيْسَ لِلانِحَرِ اَنُ يَرُدَّهُ عِنْمَةَ أَبِمَى حَنِيْفَةً، وَقَالَا: لَهُ أَنْ يَرُدُّهُ، وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ خِيَارُ الْعَيْبِ وَخِيَارُ الرُّؤُيَّةِ، لَهُمَا أَنَّ

إِثْبَاتَ الْحِيَارِ لَهُمَا إِثْبَاتُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَلَا يَسْقُطُ بِاسْقَاطِ صَاحِبِهِ لِمَا فِيهِ مِنُ إِبْطَالِ حَقِّهِ . وَلَهُ أَنَّ الْمَبِيعَ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ غَيْرَ مَعِيبٍ بِعَيْبِ الشَّرِكَةِ، فَلَوُ رَدَّهُ آحَدُهُمَا رَدَّهُ مَعِيبًا بِهِ وَلَهُ أَنَّ الْمُسَرِي ذَلَهُ اَحَدُهُمَا رَدَّهُ مَعِيبًا بِهِ وَلِيهِ إِلْمَا الرِّضَا بِرَدِّ آحَدُهُمَا لِتَصَوُّدِ وَفِيهِ إِلْمَا الرِّضَا بِرَدِّ آحَدِهِمَا لِتَصَوُّدِ الْجُيمَاعِهُمَا عَلَى الرَّفِي الرَّادِ .

کے فرمایا: جب دوآ دمیوں نے مل کر خیار شرط کے ساتھ غلام فرید اپھران میں سے ایک عقد پرراضی ہوگیا تو امام اعظم بڑا تھؤ اسلانے کے فردی دوسرے کوعقدرد کرنے کا ختیار نہ ہوگا صاحبین نے فرمایا: اس تو خیار رد ہوگا اور خیار دو نیے ہی اس اختاف پر ہے صاحبین کی دلیل ہیے کہ ان دونوں کے لئے ایک ساتھ خیار فابت کرناان میں سے ہرایک کے لئے الگ الگ خیار فابت کرنے کی طرح ہے لہذا اس کے ساتھی کے خیار ساقط کرنے سے اس کا خیار ساقط نہیں ہوگا کیو کہ اس میں اس دوسر سے کے حق کا ابطال ہے امام معظم ہوگئو کی دلیل ہیں ہوگا کو دیا ہو کرنگی ہے اب اگر ان میں سے کوئی اسے دائیں مواجع کے خیار کو میں اس دونوں کے لئے خیار کرنے وہ اس میں ایک زائد نقصان کو تھو پنا ہے اور دونوں کے لئے خیار فابت کرنے کے لئے دیار میں ایک زائد نقصان کو تھو پنا ہے اور دونوں کے لئے خیار فابت کرنے کے نیے دونوں کا متفق ہونا بھی ممکن ہے۔

#### وصف معین کی شرط پرغلام خرید نے کابیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ عَبُدًا عَلَى آنَهُ حَبَّازٌ آوُ كَاتِبٌ وَكَانَ بِجَلَافِهِ فَالْمُشْتَرِى بِالْجِيَارِ إِنْ شَاءَ آحَذَهُ بِجَمِيْعِ النَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) ؛ لِآنَ هِذَا وَصُفَّ مَرُعُوبٌ فِيهِ فَيُسْتَحَقَّ فِى الْعَقْدِ بِالشَّرُطِ، ثُمَّ فَوَاتُهُ يُوجِبُ التَّحْيِيرَ ؛ لِآنَّهُ مَا رَضِى بِهِ دُونَهُ، وَهَاذَا يَرُجِعُ إِلَى اخْتِلَافِ النَّوْعِ لِقِلَّةِ التَّفَاوُتِ فَوَاتُهُ يُوجِبُ التَّخْيِيرَ ؛ لِآنَّهُ مَا رَضِى بِهِ دُونَهُ، وَهَاذَا يَرُجِعُ إِلَى اخْتِلَافِ النَّوْعِ لِقِلَةِ التَّفَاوُتِ فِى الْحَقْدِ اللَّهُ وَصُفِ الذَّكُورَةِ وَالْأَنُوثَةِ فِى الْحَيُوانَاتِ فِى الْحَقْدِ عَلَى مَا خُولَةَ وَصُفِ الذَّكُورَةِ وَالْأَنُوثَةِ فِى الْحَيَوانَاتِ وَصُفِ الشَّكَرَةِ وَاللَّا لُولَةَ التَّفَارُتِ وَصُفِ السَّكَامَةِ، وَإِذَا آخَذَهُ الْحَقْدِ عَلَى مَا عُرِقَ الثَّمُنِ ؛ لِآنَ الْآوُصَافَ لَا يُقَامِلُهَا شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ لِكُونِهَا تَابِعَةً فِى الْعَقْدِ عَلَى مَا عُرِق

کے فرمایا جَس خفس نے کوئی غلام اس شرط پر پیچا کہ وہ رو ٹی پکانے والا ہے یا لکھنے والا ہے جبکہ وہ اس کے برخلاف تھا تو فریدار کو اضارہ ہے جائے تو پورے شن کے عوض اسے لے لے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے اس لئے بیغلام میں ایک مرغوب وصف ہے لہذا شرط کی وجہ سے عقد میں اس کا استحقاق ہوگا مجراس وصف کا فوت ہونا خیار خریدار کا سبب ہے گا اس لئے کہ خرید اراس وصف کے علاوہ بیج پرواضی نہیں ہوا ہے اور اغراض میں قلت تفاوت کی بنا پر بیا ختلاف نوع کی طرف راجع ہے لہذا اس کے نہ ہونے سے عقد فاسم نہیں ہوگا جیسا کہ حیوانات میں نہ کرمئونٹ ہونا وصف اور بیدوصف سلامت کے فوت ہونے کی طرح ہوگیا اور جب خریدار اس کو لے گا تو پورے شن کے عقف لے گا اس لئے کہ اوصاف کے مقابلے میں بچھٹی نہیں ہوتا کیونکہ اوصاف عقد میں تابع ہوتے اس کو لے گا تو پورے شن کے عقف لے گا اس لئے کہ اوصاف کے مقابلے میں بچھٹی نہیں ہوتا کیونکہ اوصاف عقد میں تابع ہوتے ہیں جیسا کہ معلوم ہوجے گا ہے۔



# بَابُ خِيَارِ الرَّؤُيَّةِ

﴿ بيرباب خياررؤيت كے بيان ميں ہے ﴾

#### <u>باب خیار رؤیت کی فقهی مطابقت کابیان</u>

علامہ کمال الدین ابن ہمام خفی بیتات کھتے ہیں: خیار رؤیت کو خیار عیب پر مقدم کیا گیا ہے' کیونکہ خیار رؤیت تھم کو کھمل ہونے سے روکنے والا ہے۔ اور تھم کالزوم اس کے اتمام کے بعد ہوتا ہے اور یہاں پر اضافت کی نبیت اضافت شکی بیشرط کی جانب منسوب ہے۔ کیونکہ رؤیت خیار کے بیوت کے لئے شرط ہے' جبکہ عدم رؤیت سبب اضافت نبید کے بیار کے جو خیار کے وقت ہوگا۔ (مج القدیر، کتاب ہوع، جاری سروت)

#### خياررؤيت كابيان

مجمعی ایساہوتا ہے کہ چیز کوبغیر دیکھے بھالے خرید لیتے ہیں اور دیکھنے کے بعدوہ چیز ناپند ہوتی ہے، ایسی ھالت میں شرع مطہر نے خریدار کوبیا ختیار دیا ہے کہ اگر دیکھنے کے بعد چیز کونہ لینا چاہے تو بیچے کوننچ کردے، اِس کو خیار رویت کہتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ ڈکائٹڈے روایت ہے کہ فر مایا "جس نے ایسی چیز خریدی جس کودیکھانہ ہوتو ویکھنے کے بعداُ سے اختیار ہے لے یا جھوڑ دے۔(سنن الدارقطنی"، کماب البیوع)

جس مجلس میں بچے ہوئی اُس میں مبیع موجود ہے گرخر بدارنے دیکھی نہیں مثلاً پیچے میں تھی یا تیل تھایا بوریوں میں غلرتھایا گھری میں کپڑا تھا اور کھول کر دیکھنے کی نوبت نہیں آئی یا وہاں مبیع موجود نہ ہواس وجہ سے نہیں دیکھی بہر حال دیکھنے کے بعد خریدار کوخیار حاصل ہے جیا ہے بچے کو جائز کرے یا فنح کردے مبیع کو پیچنے والے نے جیسا بتایا تھاویسی ہی ہے یا اُس کےخلاف دونوں صورتوں میں دیکھنے کے بعد بیچ کوفنح کرسکتا ہے۔

اگرخریدارنے دیکھنے سے پہلے اپنی رضامندی کا اظہار کیا یا کہ میں نے اپنا خیار باطل کر دیا جب بھی دیکھنے کے بعد فنخ کرنے کاحق حاصل ہے کہ بیرخیار ہی دیکھنے کے وقت ملتا ہے دیکھنے سے پہلے خیارتھا ہی نہیں لہذا اُس کو باطل کرنے کے کوئی معنے نہیں۔

خیار رویت چارمواقع میں ثابت ہوتا ہے: 1 کسے شیمتین کی خریداری۔ 2اجارہ۔ 3 تقلیم۔ 4 مال کا دعویٰ تھا اور شیمعین پرمصالحت ہوگئی۔ ہے دیکھی ہوئی چیز خریدی ہے دیکھنے سے پہلے بھی اس کی بیع نئخ کرسکتا ہے کیونکہ یہ بئتے خریدار کے ذمہ لازم نہیں۔ ہے، یمنی ہوئی چیز کوخرید نے کے بعداس چیز کور کھ لینے یا داپس کردینے کا جواختیار خریدار کو حاصل ہوتا ہے اسے خیار رؤیت سمتے ہیں مثلا کمی خریدار نے بغیر دیکھے کوئی چیز خریدی تو بہ تھ جا کز ہوجائے گی لیکن خریدار کو بیا ختیار حاصل ہوگا کہ وہ اس چیز کوجس وتت دیکھے جائے تو اسے رکھ لے اور جائے تو بیچنے والے کو واپس کردے۔

ان اقسام کے علاوہ اس باب میں خیار کی ایک اور تیم ذکر ہوگی جے خیار مجلس کہتے ہیں اس کی صورت ہے ہے کہ کسی ایک مجلس میں جروخر بدار کے درمیان خرید وفرو خست کا کوئی معالمہ طے ہوجانے کے بعد اس مجلس کے تم ہونے تک تاجراور خریدار دونوں کو یہ افتیار حاصل ہوتا ہے کہ ان میں ہے کوئی بھی اس معالمہ کو ختم کر سکتا ہے مجلس ختم ہونے کے بعد یہ اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں رہتا لیکن خیار کی اس قتیار کی اس معالمہ کو ختم کر سکتا ہے مجلس ختم ہونے کے بعد یہ اختیار کسی جب چھنے حضرت امام الوصنیفہ اور دوسرے علاء اس خیار کی ائل ہیں جبکہ حضرت امام الوصنیفہ اور دوسرے علاء اس خیار کی قائل ہیں جبکہ حضرت امام الوصنیفہ اور دوسرے علاء اس کے قائل نہیں ہیں یہ حضرات کہتے ہیں کہ جب بھے کا ایجاب و قبول ہوگیا یعنی معالمہ تکمیل پاگیا تو اب کسی کو بھی اس معالم کے وقت خیار کی شرط طے پاگئی ہوجے خیار شرط کہتے ہیں اور جس کی محالمہ کے وقت خیار کی شرط طے پاگئی ہوجے خیار شرط کہتے ہیں اور جس کی محت ذیاد و میں دن تک ہے تین دن کے بعد خیار شرط کی صورت بھی ختم ہوجاتی ہے۔

#### خیاررؤیت کے جواز کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، وَلَهُ الْحِيَارُ إِذَا رَآهُ، إِنُ شَاءَ اَحَذَهُ) بِجَمِيْعِ الشَّمَنِ (وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ الْعَقُدُ اَصُلًا ؛ لِلآنَّ الْمَبِيعَ مَجْهُولٌ . وَلَا نَا الشَّافِعِيُّ: لَا يَصِحُّ الْعَقُدُ اَصُلًا ؛ لِلآنَّ الْمَبِيعَ مَجْهُولٌ . وَلَا نَا الشَّكُومُ (مَنُ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْحِيَارُ إِذَا رَآهُ) ؛ وَلِآنَ الْجَهَالَةَ وَلَا شَكْرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْحِيَارُ إِذَا رَآهُ) ؛ وَلِآنَ الْجَهَالَةَ بِعَدَمِ الرَّوُيَةِ لَا تُنفَيضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ ، لِآنَهُ لَوْ لَمْ يُوافِقُهُ يَرُدُهُ ، فَصَارَ كَجَهَالَةِ الْوَصُفِ فِي بِعَدَمِ الرَّوْلَةِ لَا تُنفَضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ ، لِآنَهُ لَوْ لَمْ يُوافِقُهُ يَرُدُهُ ، فَصَارَ كَجَهَالَةِ الْوَصُفِ فِي

الْمُعَايِنِ الْمُشَارِ اِلَيْهِ .

کے آور جب کئی نے بغیرد کھے کوئی چیز خرید لی تو تیج جائز ہاورد کھنے کے بعدا سے خیار ملے گااگر چاہے تواسے پورے خمن کے عوض میں لے لیاوراگر چاہے تو واپس کر دے اہام شافعی نے فرمایا عقد بالکل سیحے نہیں ہوگا اس لئے کہ بیج مجبول ہے اور ہماری دلیل آپ کا کا وہ فرمان ہے : جس نے دکھے بغیر کوئی چیز خرید لی تو د کیھنے کے بعدا سے خیار حاصل ہوگا اوراس لئے بھی کہ نہ دکھنے کی بعدا سے خیار حاصل ہوگا اوراس لئے بھی کہ نہ دکھنے کی جہائت جھڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے کیونکہ اگر خریدار کو بیج پسند نہ ہوگی تو وہ اسے واپس کر دے گا تو یہ عین مثار الیہ میں جہائت وصف کی طرح ہوگئی۔

#### مبيع د كيھنے كے بعدخر بدار كے اختيار كابيان

(وَكَذَا إِذَا قَالَ رَضِيت ثُمَّ رَآهُ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ) لِآنَ الْحِيَارَ مُعَلَّقٌ بِالرُّوُيَةِ لِمَا رَوَيُنَا فَلَا يَشُبُتُ وَكَذَا إِذَا قَالَ رَضِيت ثُمَّ رَآهُ لَهُ أَنْ يَرُدُّهُ) لِآنَ الْحِيَارَ مُعَلَّقٌ بِالرُّوُيةِ لِمَا رَوَيُنَا فَلَا يَشَعُ فَدُ كَيْرُ لَا زِمْ لَا بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ، وَلَانَّ الرِّضَا فَهُ لَهُا، وَحَقُ الْفَسْخِ قَبُلَ الرُّوُيةِ بِحُكُمِ آنَهُ عَقُدٌ غَيْرُ لَا زِمْ لَا بِمُقْتَضَى الْحَدِيثِ، وَلاَنَ الرِّضَا بِالشَّيْءِ قَبُلَ الرُّوُيةِ بِحِلافِ قَوْلِهِ بِالشَّيْءِ قَبُلَ الرُّوُيةِ بِحِلافِ قَوْلِهِ بِالشَّيْءِ قَبُلَ الرُّوُيةِ بِحِلافِ قَوْلِهِ

رَدَدُت

کے اورا سے بی جب خریدار نے اپنی رضامندی کا اظہار کرنے کے بعد پہنے کو دیکھا تو بھی اسے واپس کرنے کا اختیار ہوگا اس کئے کہ خیار کا تعلق رؤیت ہے ہاس دلیل کی بنا پر جسے ہم نے بیان کیا لہٰذا قبل الرؤیہ خیار ٹابت نہیں ہوگا اور خریدار کوحق نئے عقد کے غیر لازم ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ مقتضائے حدیث سے اور اس کئے کہ کسی چیز کے اوصاف جانے سے پہلے اس پر رضا مندی ٹابت نہیں ہوتی لہٰذاد کھنے سے پہلے خریدار کارضیت کہنا معتر نہیں ہوگا برخلاف رودت کہنے کے۔

# بغيرد تكھے بيچنے والے كى بيع پرعدم اختيار كابيان

قَىالَ: (وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ) وَكَانَ آبُوْ حَنِيْفَةَ يَقُولُ: آوَّلًا لَهُ الْخِيَارُ اعْتِبَارًا بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَخِيَارِ الشَّرُطِ وَهِنَذَا ؛ لِاَنَّ لُزُومَ الْعَقْدِ بِتَمَامِ الرِّضَا زَوَالًا وَثُبُوتًا وَلا يَنَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّا الْعَيْبِ وَخِيَارِ الشَّرُطِ وَهِنَذَا ؛ لِاَنَّ لُزُومَ الْعَقْدِ بِتَمَامِ الرِّضَا زَوَالًا وَثُبُوتًا وَلا يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ إِلَّهُ إِللَّهُ عَلَيْ الْمُؤْلِ اللَّهُ وَيَهَ فَلَمْ يَكُنُ الْبَائِعُ رَاضِيًا بِالزَّوَالِ . وَوَجُهُ الْقَوْلِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ آنَهُ مُعَلَّقٌ بِالشِّرَاءِ لِمَا رَوَيُنَا فَلَا يَثَبُتُ دُونَهُ .

وَرُوىَ أَنَّ عُشَمَانَ بُنَ عَقَّانَ بَاعَ آرْضًا لَهُ بِالْبَصُرَةِ مِنْ طَلْحَة بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ فَقِيلَ لِطَلْحَة : إنَّك فَدُ غُبِنْت، فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فِي الْحِيَارُ ؛ لِآنِي اشْتَرَيْت مَا لَمُ اَرَهُ . وَقِيلَ لِعُثْمَانَ : إنَّك قَدْ غُبِنْت، فَقَالَ : لِي الْحِيارُ ؛ لِآنِي اشْتَرَيْت مَا لَمُ اَرَهُ . فَحَكَمَا بَيْنَهُمَا جُبَيْرَ بُنَ مُطْعِمٍ . فَقَضَى بِالْحِيَارِ لِطَلْحَة ، لِي الْحِيارِ لِطَلْحَة ، وَكَانَ ذِلِكَ بِمَحْضَرِ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ .

کرتے ہوئے بیجے والا کے خیار کے لئے قائل سے اور تمامیت رضا اوصاف تیج کو جانے سے والا اور جو لیک کرتے ہوئے بیجے والا اکر جو اس کے سے کہ عقد کالازم ہوتا ہے زوال عن ملک الیجے والا اور جو سے الخریدار دونوں اعتبار سے تمامیت رضا پر موقوف ہے اور تمامیت رضا اوصاف تیج کو جانے سے پہلے تا بت نہیں ہوگا اور بیج کے الفریدار دونوں اعتبار سے تمامیت رضا پر موقوف ہے اور تمامیت رضا اوصاف کیا گوجانے سے پہلے تا بت نہیں ہوگا لہذا بیجے والا زوال میج پر راضی نہیں ہوگا اور موج الیہ قول کی دلیل بیہ ہوگا الہذا بیجے والا زوال میج پر راضی نہیں ہوگا اور موج الیہ قول کی دلیل بیہ ہوگا اور منقول ہے کہ حضر سے عثبات نے بیان کر دہ حدیث کی وجہ سے خیار رو بیت شراء پر معلق ہے لہذا بغیر شراء کے اس کا جموسے نہیں خوار موجوبی اس پر طلح سے نو مایا: جمھے اختیار ویکھی چیخر بیل سے اس کے جمھے اختیار ہے کہ موجوبی میں جیش کیا گیا کہ آپ کا نقصان ہوگیا تو انہوں نے فرمایا: جمھے اختیار ویکھی چیخر بیل موجوبی میں چیش آیا تھا۔

#### خیاررؤیت کے موقت نہ ہونے کابیان

ثُمَّ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ بَلُ يَبْقَى إلى أَنْ يُوجَدَ مَا يُبُطِلُهُ، وَمَا يُبُطِلُ خِيَارَ الشَّرُطِ مِنُ تَعَيّب

آوُ تَحَسَرُ فِي يُسْطِلُ حِيَادَ السرُّؤُيَةِ ، ثُسمَّ إِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُمْكِنُ دَفْعُهُ كَالْإِعْتَاقِ وَالتَّذِيرِ آوُ تَحَسَرُ فَا يُوجِبُ حَقَّا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ الْمُطْلَقِ وَالرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرُّؤُيَةِ وَبَعْدَهَا ؛ لِآنَهُ لَحَسَا لَوْمَ تَعَلَّهُ لَا يُوجِبُ حَقَّا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ بِشَرُطِ لَسَسَا لَهُ فَا لَا يُوجِبُ حَقَّا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ بِشَرُطِ الْحِيَارُ وَإِنْ كَانَ تَصَرُّفًا لَا يُوجِبُ حَقَّا لِلْغَيْرِ كَالْبَيْعِ بِشَرُطِ لَكَ اللهُ وَيَدِ اللهُ وَلَيْ عَلَى صَدِيعِ الْمُحْتَادِ ، وَالْمُسَاوَمَةُ وَالْهِبَةُ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيْمٍ لَا يُبْطِلُهُ قَبْلَ الرُّؤُيةِ ؛ لِلْآنَهُ لَا يَوْبُو عَلَى صَدِيعِ الرَّضَا وَيُبْطِلُهُ بَعْدَ الرُّؤُيةِ لِوُجُودِ وَلَالَةِ الرَّضَا .

کے پھر خیار رو یت موقت نہیں ہے بلکہ وجود مبطل تک وہ باتی رہے گا اور خیار شرط کو باطل کرنے والا عیب یا تصرف خیار رویت کو بھی باطل کر دیتا ہے پھرا گرکوئی نا قابل ارتفاع کوئی تصرف ہوجیے آزاد کرنا مد ہرینا نا یا کسی غیر کاحق ثابت کرنے والا تصرف ہوجیے ہے مطلق رہن اور اجارہ تو ایسا تصرف رویت ہے بہلے بھی خیار روئیت کو باطل کر دے گا اور رویت کے بعد بھی اس لئے کہ جب بیقرف لازم ہو گیا تو فیخ کرنا دشوار ہو گیا لہذا خیار باطل ہوجائے گا اور اگرکوئی ایسا تصرف ہوجود وسرے کے لئے حق ثابت نہ کرنا ہوجیے خیار شرط کیساتھ بیچنا بھاؤ شاؤ کرنا اور سرد کے بغیر ہم کرنا تو یہ تصرف روئیت سے پہلے خیار کو باطل نہیں کرے گاس لئے کہ بیم حرج کرضا ہے آگئیں بڑھ سکتا البت روئیت کے بعد خیار کو باطل کردے گاس لئے کہ دلالۃ رضا مندی موجود ہے۔

## مبيع كود كيصنے كى ميں حد بندى كابيان

· (قَالَ: وَمَنُ نَظَرَ اللَّى وَجُهِ الصَّبُرَةِ، اَوُ اِللَّى ظَاهِرِ النَّوْبِ مَطُوِيًّا اَوْ اِللَّى وَجُهِ الْجَارِيَةِ اَوُ اِللَّى ظَاهِرِ النَّوْبِ مَطُويًّا اَوْ اِللَّى وَجُهِ الْجَارِيَةِ اَوُ اِللَّى وَجُهِ النَّابِ وَكَفَيْهِ الْجَارِيَةِ اَوْ اللَّاصُلُ فِى هَٰذَا اَنَّ دُوْيَةَ جَمِيْعِ الْمَبِيعِ غَيْرُ مَشُرُوطٍ وَجُهِ النَّذَا وَيَكَنَفِى بِرُوْيَةِ مَا يَذُلُ عَلَى الْعِلْمِ بِالْمَقْصُودِ .

وَلَـوُ دَخَـلَ فِـى الْبَيْعِ اَشْيَاءُ، فَإِنْ كَانَ لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهَا كَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ، وَعَلَامَتُهُ اَنْ يَعْرِضَ بِالنَّمُوذُ فِي الْبَيْعِ اَشْيَاءُ، فَإِنْ كَانَ لَا تَتَفَاوَتُ آحَادُهَا كَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُونِ، وَعَلَامَتُهُ اَنْ يَعْرِضَ بِالنَّمُوذَ جِيكُونُ لَهُ يَعْرِضَ بِالنَّمُوذَ جِيكُونُ لَهُ الْبَاقِي اَرُدَا مِمَّا رَاى فَحِينَئِذٍ يَكُونُ لَهُ الْجَيَارُ .

وَإِنْ كَانَ نَتَفَاوَت آحَادُهَا كَالِيْبَابِ وَالدَّوَاتِ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، وَالْجَوْزُ وَالْبَيْضُ مِنْ هَٰذَا الْقَبِيلِ فِيمَا ذَكَرَهُ الْكُرُخِيُّ، وَكَانَ يَنْبَغِي اَنْ يَكُوْنَ مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ لِكُوْنِهَا مُتَقَارِبَةً .

إِذَا تَبَتَ هَٰذَا فَنَقُولُ: النَّظُرُ إِلَى وَجْهِ الصَّبُرَةِ كَافٍ ؛ لِلَّنَّهُ يَعْرِفُ وَصُفَ الْبَقِيَّةِ ؛ لِلَّنَّهُ مَكِيُلٌ يُعْرَضُ بِالنَّمُوذَجِ، وَكَذَا النَّظُرُ إِلَى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مِمَّا يَعُلَمُ بِهِ الْبَقِيَّةَ إِلَّا إِذَا كَانَ فِى طَيِّهِ مَا يَكُونُ مَقْصُودًا كَمَوْضِعِ الْعَلَمِ، وَالْوَجْهُ هُوَ الْمَقْصُودُ فِى الْاَدَمِيِّ، وَهُوَ وَالْكَفَلُ فِى الذَّوَاتِ فَيُعْسَرُ رُؤْيَةِ الْمَفْصُودِ وَلَا يُعْتَبُرُ رُؤْيَةُ غَيْرِهِ وَشَرَطَ بَعْضُهُمْ رُؤْيَةَ الْقَوَائِمِ . وَالْآوَّلُ هُوَ الْمَعْسَرُ رُؤْيَةِ الْمَعْرُونِ وَهُوَ الْمَعْرُونَ وَهُوَ الْمَعْرُونَ وَهُوَ الْمَعْرُونَ وَهُوَ الْمَعْرُونَ وَهُوَ الْمَعْرُونَ فِي شَاةِ اللَّهُ مِنْ رُؤْيَةِ الطَّرْعِ . وَفِيمَا يُطْعَمُ لَا بُدَّ مِنُ الذَّوْقِ لِآنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

کے فرمایا: جس نے ڈھیر کے اوپری صے یا تہہ شدہ تھان کے اوپری صے کود کھے لیایا باندی کے چہرے کود کھے لیایا سواری کا چہراا دراس کی سرین دکھے فی تواس کو خیار روئیت نہیں ملے گااس ہیں اصل ہے ہے کہ تمام پیچ کود کھنا شرط نہیں ہے کہ کوئکہ وہ تو ناممکن ہے خہراا دراس کی سرین دکھے فی تواس کو خیار روئیت براکتفاء کیا جائے گائے ہوں جائے اور جب میچ میں کئی چیزیں شامل ہوں تواگر ان کے افراد مشفاوت نہوں جسے مکیلی اور موزولی چیزیں توان میں سے ایک کادیکھنا کافی ہوجائے گا گر جب کہ ماجی دیکھی ہو چیز سے گھٹیا ہوں تواس وقت خریدار کو خیار روئیت حاصل ہوگا۔

ادر جب اشیاء کے افراد مختلف ہوں جیسے جو پائے اور کیڑے تو ان میں سے ہرایک کا دیکھنا ضروری ہوگا اورا مام کرخی کے بیان کے مطابق اخوٹ اورانڈ ہے بھی اسی قبیل سے ہیں لیکن مناسب یہ ہے کہ انڈے وغیرہ گندم اور جو کے مثل ہوں اس کئے کہ ان کے افراد متقارب ہیں ۔

جب بیضابط ٹابت ہوگیا تو ہم کہتے ہیں کہ غلے کے اوپری جھے کود کھنا کا فی ہے کونکہ وہ بقیہ بیجے کے وصف کو بتار ہا ہے اس لئے کہ غلم کملی ہے اور بطور نمونہ پیش کیا جار ہا ہے اس طرح کیڑے کے ظاہری جھے کود کھنا الیہا ہے جس ہے مابھی کاعلم ہوجائے مگر جب کہ بیٹرے کے ظاہری جھے کود کھنا الیہا ہے جس سے مابھی کاعلم ہوجائے مگر جب کہ کیڑے کے تھان میں کوئی الیسی چیز ہوجو مقصود ہوجینے نقش وزگار کی جگہدا درآ دمی کا چیرا ہی مقصود ہوتی ہے لہذا مقصود کا دیکھنا معتبر ہوگا 'اور غیر مقصود کے دیکھنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بعض لوگوں نے جانور کے اور اس کی سرین مقصود ہوتی ہے لہذا مقصود کا دیکھنا معتبر ہوگا 'اور غیر کھنے کی شرط دگائی ہے اور بہلاقول امام ابویوسف سے منقول ہے اور گوشت وائی بکری کا مثولیا ضروری ہے اس لئے کہ مقصود کا چین ہوگئے ہوئی ہوگا۔ پیتا ہے گا 'اور پالتو بکری میں تھن کا دیکھنا ضروری ہے 'کیونکہ چکھنے سے بی مقصود کا علم ہوگا۔

# گھر کامحن دیکھنے میں رؤیت ہوجانے کابیان

(قَالَ وَإِنْ رَاَى صَحْنَ اللَّذَارِ فَكَا خِيَارَكَهُ وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدُ بُيُوتَهَا) وَكَذَلِكَ إِذَا رَاَى خَارِجَ الدَّارِ اَوْ رَاَى اَشْجَارَ الْبُسْتَانِ مِنْ خَارِجٍ .

وَعِنْدَ زُفَرَ لَا بُذَ مِنُ دُخُولِ دَاخِلِ الْبُيُوتِ، وَالْآصَحُّ اَنَّ جَوَابَ الْكِتَابِ عَلَى وِفَاقِ عَادَتِهِمُ فِسى الْآبُنِيَةِ، فَإِنَّ دُورَهُمْ لَـمْ تَـكُنُ مُتَفَاوِتَةً يَوْمَنِذٍ، فَامَّا الْيَوْمُ فَلَا بُدَّ مِنُ الدُّخُولِ فِي دَاخِلِ الذَّارِ لِلتَّفَاوُتِ، وَالنَّظُرُ إِلَى الظَّاهِرِ لَا يُوقِعُ الْعِلْمَ بِالذَّاخِلِ .

کے فرمایا: جب خریدار نے گھر کامنی دیکھ لیا تواہے خیار رؤیت نہیں حاصل ہوگا جاہے اس نے گھرکے کمروں کونہ دیکھا

ہوادرا سے جب گھر کے باہری حصد کود کچے لیا باہرے باغ کے درختوں کود کچے لیاامام زفر کے نزدیک کروں کے اندر داخل ہونا مروری ہے جب گھر کے بات یہ ہے کہ قدوری کا فیصلہ عمارتوں کے سلسلہ میں اہلی کوفہ کی عادت کے موافق ہے کیونکہ اس زمانے میں ان کے مرائل ہے میں تفاوت نہیں تفاوت نہیں تفاوت نہیں تفاوت کی بنا پر گھر کے اندر داخل ہونا ضروری ہے اور او پر سے دیجھنے سے اندر کا علم نہیں ہوسکا۔

#### رؤيت وكيل كارؤيت خريدار كى طرح مونے كابيان

قَالَ (وَنَظُو الْمُوكِدُ لِ كَنظُو الْمُشْتَوِى حَتَى لَا يَرُدَّهُ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ، وَلَا يَكُونُ نَظُرُ الرَّسُولِ كَنَظُو الْمُشْتَوِى، وَهِ لَذَا عِنْدَ آبِى حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالًا: هُمَا سَوَاءً، وَلَهُ آنْ يَرُدَّهُ) قَالَ مَعْنَاهُ الْوَكِيُ لُ بِالْقَبْضِ، فَامَّا الْوَكِيُ لُ بِالشِّرَاءِ فَرُ وْيَنَهُ تُسْقِطُ الْحِيَارَ بِالْإِجْمَاعِ، لَهُمَا آنَهُ تَوَكَّلَ بِالْقَبْضِ دُونَ إِسْقَاطِ الْحِيَارِ فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يَتَوَكَّلُ بِهِ وَصَارَ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالشَّرُطِ تَوَكَّلَ بِالْقَبْضِ دُونَ إِسْقَاطِ الْحِيَارِ فَلَا يَمْلِكُ مَا لَمْ يَتَوَكَّلُ بِهِ وَصَارَ كَخِيَارِ الْعَيْبِ وَالشَّرُطِ وَالْإِسْفَاطِ قَصْدًا وَلَهُ أَنَّ الْقَبْضَ نَوْعَانِ: تَامَّ وَهُو آنُ يَقْبِضَهُ وَهُو يَرَاهُ وَهُو يَرَاهُ وَلَا يَعْمُ مَعَ بَعَاءٍ خِيَارِ الرُّولِيةِ وَالْمُوتِيلُ وَهُو يَرَاهُ مَعْمَاءٍ خِيَارِ الرُّولِيةِ وَالْمُوتِيلُ وَهُو يَرَاهُ مَعْ بَعَاءٍ خِيَارِ الرُّولِيةِ وَالْمُوتِيلُ مَا لَهُ مَنْ مَعْ بَعَاءٍ خِيَارِ الرُّولِيةِ وَالْمُوتِيلُ مَا لَهُ مَنْ مَعْ بَعَاءٍ خِيَارِ الرُّولِيةِ وَالْمُوتِيلُ مَنْ مُعَ بَعَاءٍ خِيَارِ الرُّولِيةِ وَالْمُوتِيلُ مَا لَهُ مَنْ مَعْ بَعَاءٍ خِيَارِ الرُّولِيةِ وَالْمُوتِيلُ مَا مَا لَهُ وَكُولَ اللّهُ وَهُو يَرَاهُ سَقَطَ الْحِيارُ فَكَذَا الْوَكِيلُ . وَمَتَى قَبَضَ الْمُوتِيلُ وَهُو يَرَاهُ سَقَطَ الْحِيارُ فَكَذَا الْوَكِيلُ . وَمَتَى قَبَضَ الْمُوتِيلُ وَهُو يَرَاهُ سَقَطَ الْحِيارُ فَكَذَا الْوَكِيلُ .

وَإِذَا قَبَضَهُ مَسْتُورًا انْتَهَى التَّوُكِيْلُ بِالنَّاقِصِ مِنْهُ فَلَا يَمُلِكُ اِسْقَاطَهُ قَصْدًا بَعُدَ ذَلِكَ، بِخِكَافِ خِيَارِ الْبَعْدُ ذَلِكَ، بِخِكَافِ خِيَارِ الْبَعْدُ وَلِكَ، بِخِكَافِ خِيَارِ الْبَعْدُ فَلِا يَسُمُنَعُ تَمَامَ الصَّفُقَةِ فَيَتِمُ الْقَبْضُ مَعَ بَقَائِهِ، وَخِيَارُ الشَّرُطِ عَلَى هٰذَا الْبِحَلَافِ . الْبِحَلَافِ .

وَلَوْ سُلِمَ فَالْمُوَكِّلُ لَا يَمْلِكُ النَّامَّ مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِقَبُضِهِ ؛ لِآنَّ الِانْحِيَارَ وَهُوَ الْمَقُصُودُ بِالْحِيَارِ يَكُونُ بَعُدَهُ، فَكَذَا لَا يَمْلِكُهُ وَكِيْلُهُ، وَبِخِلَافِ الرَّسُولِ ؛ لِآنَهُ لَا يَمْلِكُ شَيْءًا وَإِنَّمَا اِلَيْهِ تَيْلِيغُ الرِّسَالَةِ وَلِهَاذَا لَا يَمْلِكُ الْقَبْضَ، وَالتَّسُلِيْمَ إِذَا كَانَ رَسُولًا فِي الْبَيْعِ .

کے فرمایا: وکیل کا دیکھنا خریدار کے دیکھنے کی طرح ہے بہائ تک کہ خریدار عیب کے علاوہ کی اور سبب سے بہتے کو واپس نہیں کرسکا البتہ قاصد کا دیکھنا خریدار کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے اور بیانا ماعظم بڑھنڈ کا فد بہب ہے صاحبین نے فرمایا: وکیل القیض ہے فرمایا: وکیل اور قاصد دونوں برابر ہیں اور خریدار کو واپس کرنے کا اختیار ہے صاحب ہوایہ نے فرمایا وکیل بالقیض ہے رہاوکیل بالشراء تو اس کے دیکھنے سے خیار روئیت ساقط ہوجائے گا صاحبین کی دلیل بیہ ہے کہ وکیل نے قبضہ کرنے کی دکالت تبول نہیں کی ہے وہ اس کا مالک بھی نہیں دکالت تبول کی ہے نہ کہ خیار ساقط خیار کی طرح ہوگیا۔

#### نابینا کی خرید و فروخت کے جواز کابیان

قَالَ (وَبَيْعُ الْاعُمَى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ وَلَهُ الْحِيَارُ إِذَا اشْتَرَى) لِآنَهُ اشْتَرَى مَا لَمُ يَرَهُ وَقَدُ قَرَّزَنَاهُ مِنْ قَبْلُ (ثُمَّ يَسْفُطُ حِيَارُهُ بِجَيِّهِ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَيِّرِ، وَيَشُمُّهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَيِّرِ، وَيَشُمُّهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالنَّيِمِ الْمَا يَعْرَفُ بِالنَّاقُ فِي الْعَقَارِ حَتَّى بِالشَّيْمِ، وَيَذُوقُهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالذَّوْقِ) كَمَا فِي الْبَصِيرِ (وَلَا يَسْفُطُ حِيَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتَّى بِالشَّيْمِ، وَيَذُوقُهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالذَّوْقِ) كَمَا فِي الْبَصِيرِ (وَلَا يَسْفُطُ حِيَارُهُ فِي الْعَقَارِ حَتَّى يُوصَفَ لَهُ ) لِلنَّا الْوَصُفَ يُقَامُ مَقَامَ الرُّؤُيةِ كَمَا فِي السَّلَم .

وَعَنُ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ آنَهُ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَان لَوُ كَانَ بَصِيْرًا لَرَآهُ وَقَالَ: قَدُ رَضِيتُ سَقَطَ خِيَارُهُ، لِآنَ التَّشَبُّهُ يُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الْعَجْزِ كَتَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ يُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الْعَجْزِ كَتَحْرِيكِ الشَّفَتَيْنِ يُقَامُ مَقَامَ الْحَقِيقَةِ فِي مَوْضِعِ الْعَجْزِ كَتَحْرِيكِ الشَّفَتيُنِ يُقَامُ مَقَامَ الْحَلْقِ فِي حَقِي الْآخُرَسِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِجْرَاءُ الْمُوسَى مَقَامَ الْحَلُقِ فِي حَقِي مَنْ لَا شَعْرَ لَهُ فِي الْحَرْبِ فِي الصَّلَاةِ، وَإِجْرَاءُ الْمُوسَى مَقَامَ الْحَلُقِ فِي حَقِي مَنْ لَا شَعْرَ لَهُ فِي الْحَدِيدِ السَّفَكِ لَهُ مَا اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ

وَقَـالَ الْحَسَنُ: يُوَكِّلُ وَكِيَّلا بِقَبْضِهِ وَهُوَ يَرَاهُ وَهَاذَا اَشْبَهُ بِقَوْلِ اَبِى حَنِيْفَةَ لِآنَّ رُوْيَةَ الُوَكِيْلِ كَرُوْيَةِ الْمُوَكِّلِ عَلَىٰ مَا مَرَّ آنِفًا

کے فرمایا کہ اندھے کی خرید وفروخت جائز ہاور خرید نے کے بعدائے خیار حاصل ہوگا' کیونکہ اس نے ایسی چیز خریدی ہے جے دیکھانیں اور ہم اس سے پہلے اسے ٹابت کر بھکے ہیں پھر جنج کوٹو لئے سے اسکا خیار باطل ہو جائے گا' جب جبج ٹو لئے سے معلوم ہوسکتی ہے اور جبج کوسونگھنے سے اسکا خیار ساقط ہو جائے گا بشر طیکہ جبج کوسونگھنے سے اسکا خیار ساقط ہو جائے گا بشر طیکہ جبج کوسونگھنے سے اسکا خیار ساقط ہو جائے گا بشر طیکہ جبج کوسونگھنے سے اسکا خیار ساقط ہو جائے گا بشر طیکہ جب کوسونگھنے سے اس کی شناخت ہو جائے اور جبج کی وصف جب اس کے دور میں ہوتا ہے اور زیمن میں اسکا خیار ساقط نہیں ہوگا' جب تک اس کا وصف

بیان ندکرد یاجائے اس لئے کہ وصف رؤیت کے قائم مقام ہوتا ہے جیسا کہ نیے سلم میں ہوتا ہے۔

بیان پر بر پا بہت کے دیم ہے۔ دب نابینا کسی ایسی جگہ کھڑا ہو کہ آگر وہ بینا ہوتا تو ہیجے کو دیکھ لیتا اور یوں کیج در منیت تو اسکا خیار ساقط ہوجائے گااس لئے موضع مجز میں تشبیہ حقیقت کے قائم مقام ہوتی ہے جیسے نماز کے متعلق موتے آ دمی کے حق میں ہونؤں کا ہلا تا قرائت کے قائم مقام ہے اور جج میں سنج آ دمی کے حق میں استر سے کا پھیر ناطق کے قائم مقام ہے۔ حصرت حسن بن زیا وفر ماتے ہیں کہ تابینا ایک وکیل مقرر کر ہے جو بیتے کو دیکھے کراس پر قبضہ کرلیا وربیقول امام اعظم دی تائی کے قول کے زیادہ مشابہ ہے اس لئے کہ دکیل کی رؤیت مؤکل کی رؤیت کے مثل ہے۔

#### ایک تھان کی رؤیت پر دو تھان کیڑے کے خریدنے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ رَآى آحَدَ التَّوْبَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ رَآى الْاَحَرَ جَازَ لَهُ آنْ يَرُدَّهُمَا كِنَّ رُوْيَةَ الْاَحْدِ لِلسَّفَاوُتِ فِى النِّيَابِ فَيقِى الْبِحِيَارُ فِيمَا لَمْ يَرَهُ، ثُمَّ لَا يَرُدُهُ وَحُدَهُ بَلُ لَا تَكُونُ وَيُحِدُ وَلَى السَّفُقَةَ لَا يَتِمُ مَعَ حِيَادِ الرُّوْيَةِ بَلُ السَّمَامِ، وَهِلْنَا الْبَيْنِ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا وَيَكُونُ فَسْحًا مِنْ فَلِي اللَّهُ فِي خِيَادِ الشَّوْمِ وَيَعْدَهُ، وَلِهِ لَمَا يَسَمَكُنُ مِنُ الرَّةِ بِعَيْرٍ قَضَاءٍ وَلَا رِضًا وَيَكُونُ فَسْحًا مِنْ الْرَقِ بِعَيْرٍ فَضَاءٍ وَلَا رِضًا وَيَكُونُ فَسْحًا مِنْ الْاَصْلِ . وَمَن مَاتَ وَلَهُ حِيَادُ الرُّوْيَةِ بَطَلَ حِيَادُهُ إِلاَّنَهُ لِا يَجْرِى فِيهِ الْإِرْثُ عِنْدُنَا، وَقَلْ ذَكُونُاهُ فِي خِيَادِ الشَّرُطِ (وَمَنُ رَآى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَى الْقِفَةِ الَّتِى رَآهُ فَلَا حِيَادُ لَكُهُ إِلَّ وَعَلَى اللَّهُ فِي خِيَادِ الشَّرِعُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُعْرَاةُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَلَا يَعْدَى الْعَلَى الْوَقِيةِ الْمِيلُولُ وَعَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ وَيَوْ اللَّهُ الْمُولِ وَمَن يَاللَّهُ وَلِي الْمُنْ وَعِلَالُ اللَّهُ وَيَعَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُ الْمُنْ وَعَلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الْمُنْ وَعِلَى اللَّهُ وَلَى الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ وَقَالِهِ لِللللَّهُ وَلَى الطَّاهِ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلِي الْمُنْ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى الْمُنْ الْمَعْلَى اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُ الْمُلْ الْمُلْ الْمُنْ الْمَالِمُ اللْمُ اللَّهُ وَلَلُهُ اللْمُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْلُ الْمُلْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُلْ الْمُلْ الْمُنْ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُلْ الْمُؤْلُ الْمُسْتَوى اللَّهُ وَلَكُ الْمُؤْلُ الْمُعْلَى الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ

فربایا جب کی نے کپڑے کے دوتھان میں سے ایک کود کھے کر دونوں کو خرید لیا بھر دوسر ہے کود کھا تو اسے دونوں تھان واپس کرنے کا اختیار ہے اس لئے کہ کپڑوں میں تفاوت کی وجہ سے ایک تھان کا دیکھنا دوسر ہے کا دیکھنا شار نہیں ہوگا لہذا نہ وکھے ہوئے تھان میں خیار باتی رہے گا بھر خرید ارصر ف اس تھان کو واپس نہیں کرے گا تا کہ تمامیت صفقہ سے پہلے تفریق صفقہ نہ ہو اور بیاس لئے ہے کہ قبضہ کے پہلے اور قبضہ کے بعد دونوں صور توں میں خیار روئیت کے ہوتے ہوئے صفقہ تا مہیں ہوتا ای وجہ سے فریدار قضائے قاضی اور رضائے خریدار کے بغیر بھی ہنچ واپس کرسکتا ہے اور بیر دواصل عقد سے نئے بانا جا تا ہے اور جب جس کے لئے افتیاد ہم رجائے تو اس کا خیار باطل ہو جائے گا' کیونکہ ہمارے نزد یک خیار میں وراثت نہیں چلتی اور خیار شرط میں ہم اسے بیان کر کے ہیں۔

جس فخص نے کوئی چیز دیمی اور پھرایک مدت کے بعدا سے خریدا تو اگر وہ چیز اس کی دیمی ہوئی صفت پر بحال ہوتو خریدار کو خیار کو جن نہیں سے گاس لئے کہ رؤیت سابقہ ہی ہے خریدار کواس کے اوصاف معلوم ہیں اور علم بالا وصاف ہی کے فوت ہونے سے خیار ٹابت ہوتا ہے گر جب کہ جب خریدار بیاتین نہ کرسکے کہ بیٹے تی اس کی دیکھی ہوئی چیز ہے کیونکہ اب اس کے ساتھ خریدار کی رضامندی معدوم ہے اور جب خریدار اس چیز کوبد لی ہوئی پائے تو بھی اسے خیار حاصل ہوگا اس لئے کہ وہ رؤیت اوصاف میرے کی رضامندی معدوم ہے اور جب خریدار اس چیز کوبد لی ہوئی پائے تو بھی اسے خیار حاصل ہوگا اس لئے کہ وہ رؤیت اوصاف میرے کی مخبر نہ واقع ہو تکی تو گویا کہ خریدار نے اسے دیکھا ہی نہیں اور جب عقد کرنے والے تغیر کے متعلق اختلاف کریں تو بیچنے والے کی بات معتبر ہوگی اس لئے کہ تغیر حادث ہے اور لڑوم عقد کا سب ظاہر ہے مگر جب کہ مدت دراز ہوجیسا کہ متا خرین فقہاء نے فر بایا کیونکہ ظاہر خریدار کے لئے شاہد ہے بر خلاف اس صورت کے جب عقد کرنے والے رؤیت کے سلسلے میں اختلاف کریں اس لئے کہ رؤیت ایک امر جدید ہے اور خریدار اس کا مقرب کی قول معتبر ہوگا۔

# بغيرد تيھے زطی تھان خریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى عِدُلَ ذُطِّى وَلَمْ يَرَهُ فَبَاعَ مِنْهُ ثَوْبًا اَوُ وَهَبَهُ وَسَلَّمَهُ لَمْ يَرُدَّ شَيْنًا مِنْهَا إِلَّا مِنْ عَيْدِ، وَكَذَلِكَ حِيَارُ الشَّرُطِ) ؛ لِلْأَنَّهُ تَعَلَّرَ الرَّذُ فِيمَا حَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، وَفِى رَدِّ مَا بَقِى تَفْرِيقُ عَيْدٍ، وَكَذَلِكَ حِيَارُ الشَّرُطِ) ؛ لِلْنَهُ تَعَلَّرَ الرَّذُ فِيمَا حَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ، وَفِى رَدِّ مَا بَقِى تَفْرِيقُ الصَّفُقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ ؛ لِلْنَ حِيَارَ الرُّوُلِيَةِ وَالشَّرُطِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا، بِحِلَافِ حِيَارِ الْعَيْبِ لِلْنَ الشَّرُطِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا، بِحِلَافِ حِيَارِ الْعَيْبِ لِلْنَ الشَّيْدِ لِلْنَ عَلَا التَّمَامِ ؛ لِلْنَ خِيَارَ الْوَلْمَيْفِ وَالشَّرُطِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا، بِحِلَافِ حِيَارِ الْعَيْبِ لِلْنَ إِلَيْ وَالشَّرُطِ يَمْنَعَانِ تَمَامَهَا، بِحِلَافِ حِيَارِ الْعَيْبِ لِلْنَ اللَّهُ اللَّهُ فَي فِيهِ وَصُعْ الْمَسْالَةِ . الصَّفْفَةَ تَيَتُمْ مَعَ حِيَادِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْفَبْضِ وَإِنْ كَانَتُ لَا تَيْتُمْ فَيْلُهُ وَفِيهِ وَصُعْ الْمَسَالَةِ . الصَّفْفَة تَيْتُمْ مَعَ حِيَادِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْفَبْضِ وَإِنْ كَانَتُ لَا تَيْتُمْ فَيْلُهُ وَفِيهِ وَصُعْعُ الْمَسَالَةِ . فَلَلُ مُ عَلَى خِيسادِ الرُولُيَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْائِقَةِ قَلْمُ وَلِي عَلَى خِيسادِ الرَّولُ لِيَا لَاللَّهُ فَرِيهِ وَصُعْ الْمَسَالَةِ عَلَى الْعَنْ عَلَى خِيسادِ الرَّولُ لِيَا الْمُعْلَى عَلَى خِيسادِ الرَّولُ لِيَةِ مَا كَذَا ذَكَرَهُ شَمْسُ الْائِقَةِ قَلْلُ الْتَعْلِي الْعَلَى عَلَى اللْهُ وَلِي الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَامُ وَلِي عَلَى الْعَلَيْدِ الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَيْعِيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى ال

قَلُوعَادَ السَّهِ بِسِبِ هُوَ فَسَنَحَ فَهُوَ عَلَى خِيَارِ الرَّؤَيَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ شَمُسُ الْآئِمَةِ السَّرَخِيسَى عَيْدَ السَّرُؤَيَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ شَمُسُ الْآئِمَةِ الْسَرَخِيسَى . وَعَنُ اَبِى يُوسُفَ آنَـهُ لَا يَعُودُ بَعُدَ سُقُوطِهِ كَخِيَارِ الشَّرُطِ، وَعَلَيْهِ اعْتَمَدَ الْقُدُورِيُ . الْقُدُورِيُ .

کے فرمایا: جب کی نے دیکھے بغیر ذطی تھانوں کی کوئی گھری خرید لی پھراس میں سے ایک تھان بڑے دیا یا کسی کوایک تھان جہد کر کے اس کے حوالے کردیا تو بدون عیب کے خریدارااس میں سے بچھوا پس نہیں کرسکنا اور بہی تھم خیار شرط کا بھی ہے اس لئے کہ جوشیج اس کی ملکیت سے فکل گئی اس کی واپسی ناممکن ہوگئی اور اور بقیہ مینچ کو واپس کرنے میں تفریق صفقہ قبل التمام الازم آتا ہے اس لئے کہ خیار روئیت اور خیار شرط دونوں تمامیت صفقہ سے مانع ہیں۔ برخلاف خیار عیب کے کیونکہ قبضہ کے بعد خیار عیب کے ہوتے ہوئے کہ خیار روئیت اور خیار شرط دونوں تمامیت صفقہ سے ہانع ہیں۔ برخلاف خیار عیب کے کیونکہ قبضہ کے بعد خیار عیب کے تام نہیں ہوتا اور اس میں مسئلہ کی وضع ہے پھر جب خریدار کے پاس کسی ایسے سیسے بیچ لوٹ کے آئی جو شیخ ہوتو اپنے خیار روئیت پر برقر ادر ہے گا حضرت سرخسی برخشتہ نے اس طرح بیان کیا ہے امام ابو یوسف سے میں مول کے کہ خیار شرط کی طرح خیار روئیت بھی ساقط ہونے کے بعد بحال نہیں ہوتا امام قد دری نے اس پراعتا و کیا ہے۔



# بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

# ﴿ بيرباب خيار عيب كے بيان ميں ہے ﴾

باب خيارعيب كي فقهي مطابقت كابيان

بیع میں خیار عیب ہونے کا فقہی مفہوم

تع ہوجانے کے بعد قریدی ہوئی چیز میں کوئی عیب معلوم ہونے کے بعداس چیز کور کھ لینے یا واپس کر دینے کا جواختیار قریدار کو حاصل ہوتا ہے اسے خیار عیب کہتے ہیں مثلا تا جرنے ایک چیز بھی جسے فریدار نے فرید لی اب اس بیج کے بعدا گرفزیدار واپس کر کے اپنی دی ہوئی قیمت لوٹا لے البت اگر بیچنے والے نے اس چیز کو بیچنے کے وقت فریدار سے سے کہد دیا تھا کہ اس چیز میں جوعیب ہو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں خواہ تم اس وقت اسے فرید ویا نہ فرید داور اس کے باوجود بھی فریدار رضا مند ہوگیا تھا تو خواہ بچھ بی عیب اس میں نظافریدار کو واپسی کا اختیار حاصل نہیں ہوگا۔

خیارعیب والی بیع کے شرعی حکم کابیان

اسلام کا معاثی واقتصادی نظام فلاح دارین کے ساتھ انسانی حقوق کے تحفظ کا ضامن بھی ہے۔اسلام کے مطابق عمل کیا جائے 'تو نہ تا جرکوخریدار کی جانب ہے نقصان بہنچتا ہے اور نہ خریدار کوتا جرکی جانب سے کوئی ضرر لاحق ہوتا ہے۔ چنانچے شریعت اسلامیہ کا میہ بنیا دی قانون ہے کہ کوئی شخص نہ خود ضرر اٹھائے اور نہ دوسرے کوضرر پہنچائے۔ارشاد باری تعالی ے: لا تظلمون و لا تظلمون . ترجمه: ندتم كى پرزيادتى كرونة تم يركونى زيادتى كرے (سورة البقرة ، آيت 279)

مندانام احمد میں حدیث مبارک ہے۔ عن ابن عباس: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا ضور و لا ضوار فی الاسلام (مسند امام احمد، مسند عبد الله بن عباس، حدیث نمبر 2921)۔ ترجمہ: سیدناعبر الله بن عباس، حدیث نمبر 1992:)۔ ترجمہ: سیدناعبر الله بن عباس حدیث نمبر الله الله بن عباس میں شاقصان کر الله الله بنائی بنائی بنائی الله بنائی ب

نیزردمخارج4 صفحہ 176 میں ہے: (قبولیہ امیا بیان نیفس العیب فواجب) لان الغش بحوام ۔ ترجمہ: فروخت کرتے وفت عیب بیان کرنا ضروری ہے، اس لئے کہ دھوکہ جرام ہے۔

مستح مسلم شريف، 15، كتاب الإيمان، باب قول النبى من غش فليس منا، ص 70 (حديث نمبر: 295) ميس حديث پاك هي: عن ابى هريرة ، ان رسول الله يَمُ الله على صبرة طعام فاد خل يده فيها فنالت اصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام . قال اصابته السماء يارسول الله يقال افلا جعلته فوق الطعام كى يراه الناس من غش فليس منى .

سیدنا ابو ہریرہ بنگائنڈ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ نگائیڈ غلہ کے ڈھیر کے پاس تشریف لے گئے اور غلہ کے ڈھیر میں دست اقدس ڈالا تو اس میں بچھنی محسوس ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا: اے غلہ والے بید کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یارسول اللہ مُؤَلِّمَةً ہُوئے اللہ مُؤلِّمِیْنِ کی وجہ سے غلہ بھیگ جو کے غلہ کوئم نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تا کہ لوگ اس کو دیکھے لیس بارش کی وجہ سے غلہ بھیگ جو کے غلہ کوئم نے اوپر کیوں نہیں رکھا؟ تا کہ لوگ اس کو دیکھے لیس جس نے دھو کہ کا معاملہ کیا وہ مجھ سے نہیں۔

ان نصوص سے بیام واضح ہوتا ہے کہ کس بھی تاجر کوفروخت کی جانے والی اشیاء کے عیب ونقص کوخریدار پر طاہر کئے بغیر فروخت کرنا جائز نہیں ، تا ہم کسی تاجر نے کوئی عیب دار چیز عیب کی وضاحت کے بغیر فروخت کردی اورخرید ارکوخرید نے بعداس میں موجود عیب کاعلم ہواورا گراس شے کوعیب کے ساتھ رکھ لیمنا ضروری قرار دیا جائے 'تو خریدار کا نقصان ہوجائے گااس کوشر عابیہ میں موجود عیب کاعلم ہواورا گراس شے کوعیب کے ساتھ رکھ لیمنا ضروری قرار دیا جائے 'تو خریدار کا نقصان ہوجائے گااس کوشر عابیہ افتیار دیا گیا کہ وہ اس عیب دار چیز کو واپس کردے اور دی ہوئی قبمت اس سے واپس لے لے۔ یہ اس وقت ہے' جبکہ عیب خرید و

فروئت کے معاملہ کے وقت موجودتھا۔اس کے برخلاف خرید نے کے بعداس میں کوئی عیب آھیا تو خریدارکوواپس کرنے کا اختیار نہیں۔

فروخت شده چیز پیل عیب پائے جانے کی وجہ سے اس کووالی کرنے کا ختیار کوشر بعت کی اصطلاح میں خیار عیب کہتے ہیں جیسا کہ فاوی فاوی اندین کاب ہوئ 30 م 66 میں ہے: وافد اشتری شینا لے بعلم بالعیب وقت الشواء و لا علمه قبله والعیب یسیر اوفاحش فله المنحیار ان شاء رضی بجمیع النمن وان شاء رده . ترجم: جب کی نے کوئی چیز خریدی اور فرید تے وقت یا اس سے پہلے اس کے عیب سے واقف نہیں تھا، خواہ عیب جبونا ہو یا ہز ابعداز ال اسے عیب کا علم ہوا تو اس کو اختیار ہے جائے تو اس چیز کولوٹا دے۔ نیز قاوی قاوی ہندین کتاب یوٹ تو اس چیز کولوٹا دے۔ نیز قاوی قاوی ہندین کتاب یوٹ تو اس چیز کولوٹا دے۔ نیز قاوی قاوی ہندین کتاب یوٹ تا کی سے واقع کے بدلہ وہ عیب وار چیز لے لے اور اگر چاہے تو اس چیز کولوٹا دے۔ نیز قاوی التسلیم ہندین کتاب یوٹ تا کی سے دیدہ قبل التسلیم دیں کو حدث بعد ذلک لا یشت المنحیار .

#### باب خیار عیب کے شرعی ماخذ کا بیان

آگر چیز میں کوئی عیب (خرابی) ہوتو وہ بھی بیان کردے نبی کریم مُثَاثِیْنِ سے عرض کی مُثی کہ سب سے یا کیزہ کمائی کوئی ہے فرمایا:بندے کا اپنے ہاتھ سے کمانااور دھو کے سے یا ک خرید وفروخت کرنا۔ (اسن اکبری، مدیث نبرا ۱۰۷۰)

وَالِسْلَةَ بُنِ الاَمْسَقَعِ مِلْآتُونُ فَرِماتِ بِين كَدِمِينَ نِهِ بَي كُريم مَنْ الْقَيْزُمُ نِهُ كُوفَر ماتِ سنا كَدِمِس نِي عِيبِ والى چيز كوفر وخت كيااور عيب كوظا برنه كياوه بميشدالله تعالى كي ناراضي مين ہے يا فرمايا : بميشه فرشتے اس پرلعنت كرتے ہيں۔ (سنن ابن اجه حديث نبر ٣٣٣٣) حضرت عقبه بن عامر وَلَا تُعْفُر وايت كرتے ہيں كہ ميں نے نبى كريم مَنْ اِيْتُوجَى كوفر ماتے سنا كہ ايك مسلمان دوسر مسلمان كا بھائی ہےاور جب مسلمان اپنے بھائی كے ہاتھ كوئى چيز ہيچے جس ميں عيب ہوتو جب تک بيان ندكر ئے اسے بيچنا حلال نبيس۔

(سنن ابن ماجه دریث نمبرا ۲۶۳۳)

حضرت ابو ہریرہ رہ انٹینڈروایت کرتے ہیں کہ حضور منگائیڈ ایک غلہ کی ڈھیری کے پاس سے گزرے اس میں ہاتھ ڈال دیا حضور منگر تیج کوانگلیوں میں تری محسوں ہوئی ارشادِ فرمایا: اے غلہ والے بید کیا ہے اس نے عرض کی: یارسول اللہ منگر ٹیڈ اس پر بارش کا پانی پڑ ممیا تھاار شاد فرمایا: تونے بھیکے ہوئے کواو پر کیول نہیں کردیا کہ لوگ و کیھتے جودھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔

(صحیحمسلم،حدیث نبر۲۹۵)

ملاوٹ کرنے والوں اور خراب مال بیچنے والوں کے لئے لحے فکر بیہ ہے کہ جس سے رب العالمین نارابش ہوفر شنے اس پرلعنت کرنے دالے ہوں نبی علیہ السلام اس سے دوری اختیار فر مار ہے ہوں 'تو کس طرح اس کے کاروبار میں برکت ہوگی اور کس طرح وہ مصائب و آلام سے بچا ہوا ہو گا اللہ تعالی عقل سلیم عطا فر مائے للبذا اول تو کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہ کریں اور اگر بالفرض مال خراب ہے یاکسی اور نے ملاوٹ والا مال آپ کو دیا ہے 'تو آپ حدیث پڑھل کرتے ہوئے خریدار کو وہ بتا دیں ویسے بھی عمو مالوگوں کو علم ہوتا ہے کہ کس مال میں کیا ملاوٹ ہے اور کیا خرابی ہے کہ لوگوں سے ڈھئی چھپی بات نہیں ہے مثلا دو دھ میں یانی ، ال ال مرج میں کار بھینی سے میں جاول کے نکڑے، گوشت میں پانی کاپریشر، دال میں کنکر وغیرہ البذا جب لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ دوکا ندارزیادہ تر مجھوٹ بولتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں تا کہ ان کا مال مجاتو حدیث پڑمل کریں اور بتا دیں اس سے انشاء اللہ آپ سے کاروبار میں برکت ہوگی نیز وہ آپ کی سچائی کود کھے کر ہمیشہ آپ ہے ہی چیز خریدے گا۔

# خریدار کاعیب پرمطلع ہونے پرخیار کابیان

(وَإِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِى عَلَى عَيْبٍ فِى الْمَبِيعِ) فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ اَخَذَهُ بِجَمِيْعِ النَّمَنِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ لِآنَ مُطُلَقَ الْعَقْدِ يَقْتَضِى وَصُفَ السَّلَامَةِ، فَعِنْدَ فَوْتِهِ يَتَخَيَّرُ كَى لَا يَتَضَرَّرَ بِلُزُومِ مَا لَا يَسَرَضَى بِهِ، وَلَيْسَ لَلهُ اَنْ يُسمُسِكُهُ وَيَا خُذَ التَّقْصَانَ ؛ لِآنَ الْاَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَىءٌ مِنْ لَا يَسَرَضَى بِهِ، وَلَيْسَ لَلهُ اَنْ يُسمُسِكُهُ وَيَا خُذَ التَّقْصَانَ ؛ لِآنَ الْاَوْصَافَ لَا يُقَابِلُهَا شَىءٌ مِنْ الشَّمَنِ فِي مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ لَمْ يَرُضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِاقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، وَلَيْسَ لَلهُ اللَّهُ لَمْ يَرُضَ بِزَوَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ بِاقَلَّ مِنْ الْمُسَمَّى فَيَتَضَرَّرُ بِهِ، وَلَهُ مَا الشَّهُ وَلَا يَعْدَ الْمَاتِي وَلَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اور آگر چاہے تو اپس کردے کیونکہ مطلق عقد میچ کی سلامتی کا تقاضہ کرنے والا ہوتا ہے لہذا اس کے فوت ہونے کی صورت میں اور آگر چاہے تو واپس کردے کیونکہ مطلق عقد میچ کی سلامتی کا تقاضہ کرنے والا ہوتا ہے لہذا اس کے فوت ہونے کی صورت میں خریدار کوخیار حاصل ہوگا'تا کہ غیر پسندیدہ چز کے لزوم سے خرید ارکا نقصان نہ ہوا ورخریدار کو بیتی نہیں ہے کہ جیچ کوروک کر نقصان کی مجر پائی لے لے اس لئے کہ مطلق عقد میں اوصاف کے مقابلہ میں پھھی ٹمن نہیں ہوتا اور اس لئے کہ بیچنے والا طے شدہ قیمت سے کم میں جیجے کا پی ملکبت سے ذائل ہونے پر داختی نہیں ہے لہذا اسے اس سے نقصان ہوگا اور د کے ذریعے خریدار کے نقصان کے بیٹے راس سے نقصان دور کرنا ممکن ہے اور عیب سے وہ عیب مراد ہے' جو بیچنے والا کے پاس بھی موجود تھا اور عقد بچے اور قبضہ کے وقت اس پر خریدار کی نگا نہیں پڑی تھی کیونکہ عیب کود کھینا اس کی رضا مندی کی علامت ہے۔

# نقص ثمن والى چيز كے عيب ہونے كا قاعدہ فقہيہ

قَىالَ (وَكُلُ مَا اَوُجَبَ نُفُصَانَ النَّمَنِ فِي عَادَةِ التُّجَارِ فَهُوَ عَيْبٌ) ؛ لِاَنَّ التَّضَوُّرَ بِنُقْصَانِ الْمَالِيَّةِ، وَذَلِكَ بِانْتِقَاصِ الْقِيمَةِ وَالْمَرْجِعُ فِي مَعْرِفَتِهِ عُرُفُ اَهْلِهِ .

الضِهُ لِلصَّعْفِ الْمَشَانَةِ، وَمَعْدَ الْكِبَرِ لِلدَاءٍ فِي بَاطِنِهِ، وَالْإِبَاقُ فِي الصِّغَرِ لِحُبِّ اللَّعِبِ اللَّعِبِ وَاللَّهِ لَيْ الْمُوادُ مِنْ الصَّغِيرِ مَنْ يَعْقِلُ، وَالشَرِقَةُ لِقِلَةُ الْمُمَالَةِ ، وَهُمَا بَعْدَ الْكِبَرِ لِنُحبُثٍ فِي الْبَاطِنِ، وَالْمُوَادُ مِنْ الصَّغِيرِ مَنْ يَعْقِلُ، وَالشَّرِقَةُ لِقِلَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ يَعْقِلُ ، وَالْمُوادُ مِنْ الصَّغِيرِ مَنْ يَعْقِلُ ، وَالشَّرِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فرایا: ہروہ چرجس سے تجاری عادت بیل تمن میں کی واقع ہوہ عیب ہے۔ (قاعدہ فتہیہ) کیونکہ الیت کی کی کے بینہ ان اٹھا اپڑتا ہے اور قیمت کی کی سے مالیت بیل کی آئی ہے اوراس کی معرفت کا دار و مدارتا جروں کے حرف پر ہے۔

زمایا: غلام کا بھا گنا اور بستر پر پیشا پ کرتا ہے بیل عیب ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہوجائے بالغ ہونے کے بعد یہ عیب نہیں ہے ہیاں تک کہ بوغت کے بعد یہ عیب نہیں ہے ہیں تک کہ بوغت کے بعد یہ بھی اسے دہرائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھین میں چریں بیچے والا کے پاس طا ہر ہو کس کی جب بھین میں چریں میں خریدار کے پاس بھی انکا ظہور ہوا تو خریدار کو وہ غلام والیس کرنے کا اختیار ہے کہ یہ یعینہ وہی ہے اوراگر بوغت کے بعد یہ جینے والا کے پاس موجود عیب کے علاوہ دوسرا بوغت کے بعد یہ جینے ہیں میں ہو جود عیب کے علاوہ دوسرا عیب ہاور ہے میں اور چوٹ ہونے کی وجہ سے ان چیز ون کا سبب بدلتارہ ہتا ہے چائے چھپن میں بستر پر پیشا پ کرنا مثانہ کی کر در ک سے ہوتا ہے اور جوری کرنا الا پروائی کی وجہ سے ہوتا ہے اس طرح بچینے میں بھا گنا کی کہ دیس ہوتا ہے اس طرح بچینے میں بھا گنا کہ وہ ہے ان کردہ میں رغبت کی وجہ سے ہوتا ہے اور جوری کرنا لا پروائی کی وجہ سے ہوتا ہے اس طرح بجینے میں انداو فی خباخت کی دوجہ سے ہوتا ہے اور جوری کرنا لا پروائی کی وجہ سے ہوتا ہے ہوتا ہے اس طرح بینے میں انداور فی خباخت کی دوجہ سے ہوتا ہے اور جوری کرنا لا پروائی کی وجہ سے ہوتا ہے بھی فرڈ ائیس ہوتا ہے اس میں اور وہ بین کا ہوا ہوتا ہے بھی فرڈ ائیس ہوتا ہے انداز وہ بھی کی اور وہ بھی کا ہوا ہوتا ہے بھی فرڈ ائیس ہوتا الہذا وہ عیب نہیں ہوگا۔

کی وجہ سے ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے اور ہوری کرنا اس میں ہوتا ہے بھی ہوتا

#### جنون اور صغرتی کے عیب ہونے کابیان

قَالَ (وَالْبُخُنُونُ فِي الصِّغَرِ عَيُبٌ اَبَدًا) وَمَعْنَاهُ: إِذَا جُنَّ فِي الصِّغَرِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَاوَدَهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ عَاوَدَهُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فِيهِ اَوْ فِي الْمُجَرِي يَرُدُهُ ؛ لِلاَّنَّهُ عَيْنُ الْاَوَّلِ، إِذُ السَّبَبُ فِي الْحَالَيْنِ مُتَّحِدٌ وَهُوَ يَدِ الْمُشْتَرِى فِي الْحَالَيْنِ مُتَّحِدٌ وَهُو قَسَادُ الْبَاطِنِ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ اللَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَاوَدَةَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى ؛ لِلاَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَادِرٌ عَلَىٰ إِزَالَتِهِ وَإِنْ كَانَ قَلَّمَا يَزُولُ فَلَا بُذَهِ مِنْ الْمُعَاوَدَةِ لِلرَّدِ.

کے بعد خریدار کے قبضہ میں جنون وائی عیب شار ہوگا اس کا مفہوم ہیہے کہ جب بچہ بچپن میں مجنون ہوا پھر بچپن ہی میں یا بڑا ہونے کے بعد خریدار کے قبضہ میں جنون طاری ہوا تو خریداراسے واپس کردے گا' کیونکہ یہ بعینہ پہلا ہی ہے اس لئے کہ دونوں حالتوں میں سبب متحد ہے جامع صغیر کی اس عبارت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خریدار کے قبضے میں جنون کا دوبارہ لوٹنا شرط نہیں ہے کہ خریدار کے قبضے میں جنون کا دوبارہ لوٹنا شرط نہیں ہے کہ خریدار کے قبضے میں جنون کا دوبارہ لوٹنا شرط نہیں ہے کہ خریدار کے قبضے میں جنون کا دوبارہ لوٹنا شرط نہیں ہے کہ خریدار کے قبضے میں جنون کا دوبارہ لوٹنا شرط نہیں ہے کہ کونکہ اللہ تعالی اس کا دوٹا کو تا در ہے ہر چند کے دہ بہت کم ختم ہوتا ہے لہذا بھیر نے کے لئے اس کا لوٹنا ضروری ہے۔

#### باندی کے منہ وبغل کی ہو کے عیب ہونے کابیان

(قَالَ: وَالْبَخَرُ وَالدَّفُرُ عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ) ؛ لِآنَّ الْمَقْصُودَ قَدْ يَكُونُ الاسْتِفُرَاشَ وَطَلَبَ الُوَلَدِ وَهُمَا يُخِلَّنِ بِهِ، وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِي الْغَلَامِ ؛ لِآنَّ الْمَقْصُودَ الاسْتِخْدَامُ وَلَا يُخِلَّنِ بِهِ، إِلَّا آنُ يَكُونَ مِنْ دَاءٍ ؛ لِآنَ الدَّاءَ عَيْبٌ (وَالزِّنَا وَوَلَدُ الزِّنَا عَيْبٌ فِي الْجَارِيَةِ دُونَ الْغُلَامِ) ، لِآنَهُ يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ فِي الْجَارِيَةِ وَهُوَ الاسْتِفُرَاشُ وَطَلَبُ الْوَلَدِ، وَلَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ فِي الْخَلامِ وَهُوَ الاسْتِفُرَاشُ وَطَلَبُ الْوَلَدِ، وَلَا يُخِلُ بِالْمَقْصُودِ فِي الْخَلامِ وَهُوَ الاسْتِحُدَامُ، إِلَّا آنُ يَكُونَ الزِّنَا عَادَدةً لَهُ عَلَى مَا قَالُوا ؛ لِآنَ اتِبَاعَهُنَّ يُخِلُّ بِالْخِدُمَةِ . بِالْخِدُمَةِ .

کے فرمایا باندی میں منداور بغل کی بوعیب ہے اس کئے کہ بھی باندی کو فراش بنانا مقصود ہوتا ہے اور یہ دونوں چزیں استفراش میں بین اور غلام میں بد بوعیب نہیں ہے اس کئے کہ غلام سے خدمت لینا مقصود ہوتا ہے اور یہ دونوں بد بوہ س میں میں بد بوعیب نہیں ہے اس کئے کہ غلام سے خدمت لینا مقصود ہوتا ہے اور یہ دونوں بد بوہ س میں مقصود کے کل نہیں ہوتیں مگر جب ہوں کیونکہ بیاری توعیب ہے نہ کہ غلام کا اس کئے کہ باندی میں یہ چزیں مقصود کے حوالے سے خل بنتی ہیں اور غلام میں میٹل بالمقصود نہیں ہوتیں گر جب کہ ذنا کرنا غلام کی فطرت بن چکی ہوکیونکہ اس کے لا کیوں کے ہیں ہو کیونکہ اس کے لا کیوں کے ہیں ہو کیونکہ اس کے لا کیوں کے ہیں ہوتیں گر جب کہ ذنا کرنا غلام کی فطرت بن چکی ہو کیونکہ اس کے لا کیوں کے ہیں ہوتیں کے اس کے لاکھوں کے ہیں ہوتیں کے اس کے لاکھوں کے ہیں ہوگا۔

# غلام وباندى ميں كفر كے عيب ہونے كابيان

قَىالَ (وَالْـكُفُرُ عَيْبُ فِيهِمَا) ؛ لِآنَ طَبُعَ الْمُسْلِمِ يَنْفِرُ عَنْ صُحْيَتِهِ ؛ وَلَآنَهُ يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ فِى بَعْضِ الْسُكَفُ رَاتُ عَنْ صُحْيَتِهِ ؛ وَلَآنَهُ يَمْتَنِعُ صَرْفُهُ فِى بَعْضِ الْسُكَفَّارَاتِ فَتَخْتَلُ 'رَّغْبَةُ، فَلُو اشْتَرَاهُ عَلَى آنَهُ كَافِرٌ فَوَجَدَهُ مُسْلِمًا لَا يَرُدُهُ ؛ لِآنَهُ زَوَالُ الْعَيْبِ .

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَرُدُهُ ؛ لِآنَ الْكَافِرَ يُسْتَعُمَلُ فِيمَا لَا يُسْتَعُمَلُ فِيهِ الْمُسْلِمُ، وَفَوَاتُ الشَّرُطِ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ

(قَالَ: فَلَوْ كَانَتُ الْجَارِيَةُ بَالِغَةً لَا تَحِيضُ اَوْ هِى مُسْتَحَاضَةٌ فَهُوَ عَيْبٌ) ؛ لِآنَ ارْتِفَاعَ الدَّمِ وَاسْتِ مُرَارَهُ عَلَامَةُ الدَّاءِ، وَيُعْتَبُرُ فِى الارْتِفَاعِ الْقُصَى غَايَةِ الْبُلُوعِ وَهُوَ سَبُعَ عَشَرَةَ سَنَةً فِيهَا وَاسْتِ مُرَارَهُ عَلَامَةُ الدَّاءِ، وَيُعْتَبُرُ فِى الارْتِفَاعِ الْقُصَى غَايَةِ الْبُلُوعِ وَهُوَ سَبُعَ عَشَرَةَ سَنَةً فِيهَا عِنْدَ آبِى حَينِيْفَةً رَحِمَهُ اللّهُ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ بِقَوْلِ الْآمَةِ فَتُرَدُّ إِذَا انْضَمَّ إِلَيْهِ الْكُولُ الْبَائِعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَبَعْدَهُ وَهُوَ الصَّحِينِ عُدَ

کے فرمایا: کفرغلام اور باندی دونوں میں عیب ہے اس لئے کہ مسلمان کی طبیعت کا فری صحبت سے نفرت کرتی ہے اور اس کے کہ مسلمان کی طبیعت کا فرک صحبت سے نفرت کرتی ہے اور اس کے بھی کہ بعض کفارات میں کا فرکودینامنٹ ہے لئبندارغبت میں خلل ہوگا بھرا گرغلام کواس شرط برخریدا کہ وہ کا فرہاور اسے مسلمان پایڈ تو خریدارا سے واپس نہیں کرسکتا ہے کہ بیعیب کا زائل ہونا ہے اور اہام شافعی کے نزدیک واپس کرسکتا ہے کہ کیونکہ کا فرکوان چیزوں میں مسلمان کونہیں کیا جاسکتا اور شرط کا فوت ہونا عیب کے درجے میں ہے۔

فرمایا: اگر باندی بالغ ہوگراہے حیض ندآتا ہویا و ہستخاضہ رہتی ہوتو بیعیب ہے کیونکہ خون کابند ہونا اوراس کامسلسل آنا دونوں بیاری کی علامت ہیں خون بند ہونے کے سلسلے میں بلوغ کی آخری حد کا اعتبار ہوگا اور باندی میں بیغایت امام اعظم میں ٹیئوئے کے زویب ستروسال ہے اورخون کا بند ہونا ہاندی ہی کی بات سے معلوم ہوگا لہٰذا اگر اس کی بات کیساتھ بیچنے والا کا انکار بھی مل جائے 'تواہے۔ واپس کردیا جائے گا جا ہے قبضہ سے پہلے ہو ماقبضہ سے بعد یمی سے۔

#### خریدار کے پاس مبیع میں عیب بیدا ہونے کا بیان

فرمایا: جبخریدار کے پاس میٹے میں عیب پیدا ہوگیا اور خریدار کسی ایسے عیب پر بھی مطلع ہوا جو بیچنے والا کے پاس تھا تو خریدار کو نقصان عیب کے ساتھ بیچنے والا پر رچوع کرنے کا افتیار ہوگا خریدار میٹی نیس میٹے واپس کرسکتا اس لئے کہ بیٹے والا پر رچوع کرنے میں بیچنے والا کا نقصان ہے کیونکہ بیچنے والے کی ملکیت ہے میٹے میٹے میں اور در کی صورت میں معیوب ہو کرلوئے گی لہذار دمتنا عموق ہوگا اور خریدار ہے بھی نقصان دور کرنا ضروری ہے لہذار جوع بالنقصان متعین ہے گرجب کہ بیچنے والا عیب کیساتھ میٹے واپس لینے پر راضی ہو کیونکہ وہ نقصان پر راضنی ہے۔

#### خریدشدہ کیڑے کے کہ جانے کے بعد عیب کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَوَى ثَوْبًا فَقَطَعَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا رَجَعَ بِالْعَيْبِ) ؛ لِآذَة امْتَنَعَ الرَّدُ بِالْقَطْعِ فَانَة عَيْبٌ حَادِثٌ (فَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ: آنَا أَفْبَلُهُ كَذَلِكَ كَانَ لَهُ ذَلِكَ) ؛ لِآنَ الْمُشْتَرِى لَمْ يَرْجِعُ بِشَى عِ) ؛ لِآنَ الرَّذَ غَيْرُ مُمْتَنِع بِرِضَا الْبَائِعِ فَيَصِيْرُ هُو بِالْبَيْعِ بِهِ (فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِى لَمْ يَرْجِعُ بِالنَّقُصَانِ (فَإِنْ قَطَعَ النَّوْبَ وَخَاطَهُ أَوْ صَبَعَهُ أَحْمَرَ، آوُ لَتَّ السَّوِيقَ خَابِسًا لِلْمَبِيعِ فَلَا يَرْجِعُ بِالنَّقُصَانِ (فَإِنْ قَطَعَ النَّوْبَ وَخَاطَهُ أَوْ صَبَعَهُ أَحْمَر، آوُ لَتَّ السَّوِيقَ بِسَسَمُن ثُمَّ اطَلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقُصَانِهِ) لِامْتِنَاعِ الرَّذِ بِسَبَبِ الزِيَادَةِ ؛ لِآنَهُ لَا وَجُهَ إِلَى الْمَيْتَعِ الرَّذِ بِسَبَبِ الزِيَادَةِ ؛ لِآنَهُ لَا وَجُهَ إِلَى الْمَيْتَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقُصَانِهِ) لامْتِنَاعِ الرَّذِ بِسَبَبِ الزِيَادَةِ ؛ لاَنَّهُ لا وَجُهَ إِلَيْ الْمَنْتَعِ أَصُلًا وَلَكَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِالنَّقُصَانِهِ) لامُتَنْعَ عَلَى عَيْبٍ وَعَى الْبَائِعِ آنُ يَاخُذَهُ ) ؛ لِآنَ الإمْتِنَاعَ لِحَقِّ الشَّرْعِ لَالِحَقِيهِ (فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشَتَّعِ مَامُلَا قَبْلَهُ فَلَا يَكُونُ بِالْبَيْعِ الشَّرِي بَعْدَةَمَا رَاى الْمَيْبَ رَجَعَ بِالنَّقُصَانِ) لاَنَ الْوَلَدُ وَمُعَتَعٌ اصَلًا فَلَا يَكُونُ بِالْبَيْعِ وَعَلَى الْمُعْتِيعِ وَعَنْ هَذَا (قُلْنَا: إِنَّ مَنْ اشْتَرَى ثُوبًا فَقَطَعَهُ لِبَاسًا لِللْمُعِيطِ وَعَنْ هَاللَا لِمُعْتَعِ وَالْمَا لَوْلَكُ عَلَى عَيْبٍ لا يَرْجُعُ بِالنَّقُصَانِ، وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا يَرْجِعُ ؛ لِلاَنَ التَمْلِيكَ حَصَلَ فِى الْأَلْفَى عَلَى عَيْبٍ لا يَرْجُعُ بِالنَّقُصَانِ، وَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا يَوْجِعُ ؛ لِلاَنَ التَمْلِيكَ حَصَلَ فِي الْأَولِ قَبْلَ الْحِيَاطَةِ، وَفِى النَّانِي بَعْدَهَا بِالتَّسْلِيمُ الْكِيلُ الْمُولِلُكَ حَصَلَ فِي

کے فرایا: جب کی فض نے کوئی کبڑا فرید کراہے کاٹ دیا پھراس میں عیب پایا تو وہ نقصان عیب کیما تھر جوع کرے گا' کوئکہ کاٹنے کیوجہ سے فالوں کرنا ناممکن ہوگیا اس لئے کہ قطع ایک نیا عیب ہے پھرا گریجے والا ہوں کہا میں ای طرح مقطوع مقبول کرتا ہوں' تو اسے بیتی ہوگا' کیونکہ دولیسی کا امتاع اس کے حق کی وجہ سے تھا حالا تکہ وہ معیوب کپڑا لینے پر راضی ہے' لیکن جب فریدار نے اس کیڑے کو فاج دیا تو بیتی والا سے کوئی چیز والہ ہوگیا اس لئے وہ رجوع سے میں مالیا سے کہ کہ بیتی والہ ہوگیا اس لئے وہ رجوع سے اسکا اس لئے کہ بیتی والے کوئی نیس کرسکا ایک میں مالیا سے کہ کہ بیتی والہ ہوگیا اس لئے وہ رجوع بالنقصان بھی نہیں کرسکا بھر جب فریدار نے کپڑے کوکاٹ کر اسے سالولیا یا سرخ رنگ میں رنگا لیا یا ستو کو تھی میں مالیا یا میں کوئی نیس کرسکا بھر جب بر مطلع ہوا تو رجوع بالنقصان کرے گا اس کہ ذیا دتی کے سب والیس کرنا تو بالکل بی محال ہے اور بیتی والے کوزیاتی کیما تھرجی لینے کا افتیار نہیں ہوگا اس لئے کہ والیسی کا نائمکن ہیں خرع کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کے تو وہ رجوع بالنقصان کر ہے گا کہ کہ وہ جب جب نہ کہ کا فقیار نہیں ہوگا اس لئے کہ والیسی ہوگا اور بیس سے نہم ہم بیسی کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم بیسی کہتے ہیں واپسی نائمکن تھی لینے ہیں واپسی نائمکن تھی گہتے ہیں واپسی نائمکن تھی گہتے ہیں کہ جب کے بیلے ہی واپسی نائمکن تھی گہتے ہیں واپسی نائمکن تھی گہتے ہیں کہ جب کے بیلے ہی واپسی نائمکن تی گہتے ہیں کہتے ہیں کہ جس نے کہٹے ہیں واپسی نائمکن تھی گہتے ہیں کہ جس نے کہڑا خرید کراسے اپنے جھوٹے بیلے ہی تو ہوئے کورو کے والانہیں ہوگا اور ہیں صلے ہیں ہم ہی کہتے ہیں تھی کہتے ہیں کہ جس نے کہٹے ہیں تملیک حاصل ہوئی وردی میں سانے سے پہلے ہی تملیک حاصل ہوئی وردی میں سانے سے پہلے ہی تملیک حاصل ہوئی وردی کے دیم تملیک حاصل ہوئی ہے۔

# خریدارکے پاس غلام کے فوت ہوجانے کے بعد عیب کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى عَبُدًا فَاعَتَقَهُ أَوُ مَاتَ عِنْدَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقُصَانِهِ) آمَّا الْمَوْتُ ؛ فَلِآنَ الْحِنَاقُ فَالْقِيَاسُ فِيهِ آنُ لَا يَرْجِعَ ؛ فَلَآنَ الْحِنَاقُ فَالْقِيَاسُ فِيهِ آنُ لَا يَرْجِعَ ؛ لِآنَ الْعِنَاقُ فَالْقِيَاسُ فِيهِ آنُ لَا يَرْجِعَ ؛ فَلَانَّ الْعِنْقَ إِنْهَاءُ الْمِلْكِ ؛ لِآنَ الامْتِنَاعَ بِفِعْلِهِ فَصَارَ كَالْقَتُلِ ، وَفِي الاسْتِنْحُسَانِ: يَرْجِعُ ؛ لِآنَ الْعِنْقَ إِنْهَاءُ الْمِلْكِ ؛ لِآنَ الْعِنْقَ إِنْهَاءُ الْمِلْكِ ؛ لِآنَ الْعَنْقَ الْمُلْكِ ؛ لِآنَ الْعَنْقَ الْمُلْكُ فِيهِ مُوقَّتًا إِلَى الإعْتَاقِ فَكَانَ الْاَحْمِى مَا خُلِقَ فِي الْآصُلِ مَحَلَّا لِلْمِلْكِ، وَإِنَّمَا يَثُبُثُ الْمِلْكُ فِيهِ مُوقَّتًا إِلَى الْإِعْتَاقِ فَكَانَ الْمُلْكَ بَاقٍ وَالرَّذَ الْهَاءُ الْمُلْكَ بَاقٍ وَالرَّذَ الْمُعَارَثُ كَالْمَوْتِ، وَهِلْذَا ؛ لِآنَ الشَّيْءَ يَتَقَرَّرُ بِالنِتِهَائِهِ فَيُجْعَلُ كَانَ الْمِلْكَ بَاقٍ وَالرَّذَ

وَالتَّذْبِيرُ وَالِاسْتِيلَادُ بِمَنْزِلَتِهِ ؛ لِلَّنَّهُ تَعَذَّرَ النَّقُلُ مَعَ بَقَاءِ الْمَحَلِّ بِالْامْرِ الْمُحُكِمِيّ (وَإِنُ اَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ لَمْ يَرْجِعُ بِشَىءٍ ) لِلَّنَّهُ حَبَسَ بَدَلَهُ وَحَبْسُ الْبَدَلِ كَخَبْسِ الْمُبْدَلِ . وَعَنُ اَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: آنَهُ يَرْجِعُ ؛ لِلَّنَّهُ إِنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ وَإِنْ كَانَ بِعِوَضِ .

ے فرمایا: جب سی بخش نے کوئی غلام خرید کراہے آزاد کردیا یا وہ غلام خریدار کے پاس مرکبا پھرخریدار کسی عیب پرمطلع ہوا

تو و درجوع بنقصان العیب کرے گا البتہ موت تواس وجہ کے ملکیت تام ہوجاتی ہے اور امتناع ردغیر اختیاری ہوتا ہے خریدار کے فعل نے بہیں ہوتا اور جہاں تک اعماقی کا تعلق ہے تو اس سلطے میں قیاس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ خریدار جو عنہیں کرسکتا کہونکہ احتاج رو خریدار کفعل ہے ہوتا ہے لہذا بیتل کے مشابہ ہوگیا اور اسخسان میں رجوع کرسکتا ہے اس لئے کہ عتق میں بھی ملکیت تام ہوجاتی ہے کہ کہو کہ اصل خلقت میں آدمی کل ملک نہیں ہے اور غلام صرف ایک محدود وقت یعنی اعماق تک ملکیت فابت ہوتی ہے لہذا اعماق کمال ملک بن کرموت کے مشابہ ہوگیا اور سے تھم اس لئے ہے کہ تی ء ابنی انتہاء کو بینچ کرفابت ہوجاتی ہے لہذا ایسا فرض کر لیا گیا کہ گویا ملک دشوار ہوتا ہوئی ہوتا ہے اور دالیسی ناممکن ہے اور مدیر بربنا نا اور ام ولد بنا نا اعماق کے درجے میں کوئکہ بقائے می کیونکہ اس نے میچ کا بدل روک امر غیر فقیاری کی وجہ نے ہاور اگر خریدار نے مال کے موض غلام کو آزاد کیا تو وہ وہوع نہیں کرسکتا کیونکہ اس نے میچ کا بدل روک کی کیا تھا تھا کہا کہ کوئکہ اعماق میں گوئٹہ ایک کوئٹ کی کی مرب ہے حضرت امام اعظم سے منقول ہے کہ اس صورت میں بھی خریدار دجوع کرسکتا کیونکہ ایک کوئٹ تھا تھا تھا ہو۔

خريدار كاغلام كول كرديين كابيان

﴿ فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِى الْعَبُدَ اَوُ كَانَ طَعَامًا فَاكَلَهُ لَمْ يَرُجِعُ بِشَىءٍ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ اَمَّا الْقَتْلُ فَالْمَذْكُورُ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ آنَّهُ يَرُجِعُ) لِآنَ قَتْلَ الْمَوْلَى عَبْدَهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكُمٌ دُنْيَاوِنَّ فَصَارَ كَالْمَوْتِ حَنْفَ آنْفِهِ فَيَكُونُ إِنْهَاءً .

وَوَجُهُ الطَّاهِ إِنَّ الْقَتُلَ لَا يُوجَدُ إِلَّا مَضْمُونًا، وَإِنَّمَا يَسْقُطُ الطَّمَانُ هَاهُنَا بِاغْتِبَارِ الْمِلْكِ

فَيُصِيْرُ كَالْمُسْتَفِيدِ بِهِ عِوَضًا، بِخِلَافِ الْإِغْتَاقِ ؛ لِلَّنَّهُ لَا يُوجِبُ الضَّمَانَ لَا مَحَالَةً كَاعُتَاقِ

الْمُعْسِرِ عَبْدًا مُشْتَورَكًا، وَآمَّا الْآكُلُ فَعَلَى الْخِلَافِ، فَعِنْدَهُمَا يَرُجِعُ وَعِنْدَهُ لَا يَرْجِعُ

الْمُعْسِرِ عَبْدًا مُشْتَورَكًا، وَآمَّا الْآكُلُ فَعَلَى الْخِلَافِ، فَعِنْدَهُمَا يَرُجعُ وَعِنْدَهُ لَا يَرْجِعُ

الْمُعْسِرِ عَبْدًا مُشْتَورَكًا، وَآمَّا الْآكُلُ فَعَلَى الْخِلَافِ، فَعِنْدَهُمَا يَرُجعُ وَعِنْدَهُ لَا يَرْجِعُ

السِيخَسَانًا، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إِذَا لِيسَ النَّوْبَ حَتَى تَحَرَّقَ لَهُمَا أَنَّهُ صَنَعَ فِي الْمَبِيعِ مَا يُوعِدُ إِيْهِ فَاشْبَهَ الْإِغْتَاقَ .

وَلَهُ آنَهُ تَعَدَّرَ الرَّدُ بِفِعُلٍ مَضُمُون مِنْهُ فِي الْمَبِيعِ فَآشُبَهَ الْبَيْعَ وَالْقَتُلَ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِكُونِهِ مَقَعُهُ وَلَهُ آلَهُ عُوَى مَنْعُ الرُّجُوعَ، فَإِنْ اكلَّ بَعُضَ الطَّعَامِ مُقَعُ مِمَّا يُقْصَدُ بِالشِّرَاءِ ثُمَّ هُوَ يَمْنَعُ الرُّجُوعَ، فَإِنْ اكلَّ بَعُضَ الطَّعَامِ مُنَعَ بِالْعَيْبِ فَكَذَا الْجَوَابُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِآنَ الطَّعَامَ كَشَىءٍ وَاحِدٍ فَصَارَ كُنْعِ الْبُعُضِ، وَعِنْدَهُمَا آنَهُ يَرُجِعُ بِنُقُصَانِ الْعَيْبِ فِي الْكُلِّ، وَعَنْهُمَا آنَهُ يَرُجِعُ بِنُقُصَانِ الْعَيْبِ فِي الْكُلِّ، وَعَنْهُمَا آنَهُ يَرُجِعُ بِنُقُصَانِ الْعَيْبِ فِي الْكُلِّ، وَعَنْهُمَا آنَهُ يَرُجُعُ بِنُقُصَانِ الْعَيْبِ فِي الْكُلِّ، وَعَنْهُمَا آنَهُ يَرُدُ مَا بَقِيَ ؛ لِآنَةُ لَا مُضَدُّهُ التَّعِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

یں ور ایا: جب خریدار نے غلام کول کر دیا یا بین کھانا تھا اسے کھالیا تو امام اعظم ڈاٹٹھڈ کے نز دیک خریدار پچھ بھی واپس نہیں

# سبریوں وغیرہ کی بیج کے بطلان کابیان

(قَ الَ : وَمَنُ اشْتَرَى بَيْضًا اَوْ بِطِيخًا اَوْ قِنَّاءً أَوْ خِيَارًا اَوْ جَوْزًا فَكَسَرَهُ فَوَجَدَهُ فَاسِدًا فَإِنْ لَهُ يَسْتَفِعْ بِهِ رَجَعَ بِالنَّمَنِ كُلُّهُ) ؛ لِآنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فَكَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا، وَلَا يُعْتَبُرُ فِى الْجَوْزِ صَلاحُ يَسْتَفِعْ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ لَهُ يَرُدَّهُ) ؛ لِآنَة لَيْسَ بِمَالٍ فَكَانَ الْبَيْعُ بَاطِلًا، وَلَا يُعْتَبُرُ فِى الْجَوْزِ صَلاحُ قِشُوهِ عَلَى مَا قِيلًا لِآلَةً بِاعْتِبَادِ اللَّبِ (وَإِنْ كَانَ يَسْتَفِعُ بِهِ مَعَ فَسَادِهِ لَهُ يَرُدَّهُ) ؛ لِآنَ اللّهُ فِي الْعَيْسِ عَلْمَ اللّهُ عَلَى مَا قِيلًا لَهُ يَرُدُ وَلَهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

قُلْنَا: التَّسْلِيطُ عَلَى الْكُسْرِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِى لَا فِي مِلْكِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ،

وَلَوْ وَجَدَ الْبُعُضَ فَاسِدًا وَهُو قَلِيلٌ جَازَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا ؛ لِآنَهُ لَا يَخُلُو عَنْ قَلِيلٍ فَاسِدٍ.

وَالْقَلِيلُ مَا لَا يَخُلُو عَنْهُ الْجَوُزُ عَادَةً كَالُواحِدِ وَالِاثْنَيْنِ فِي الْمِالَةِ، وَإِنْ كَانَ الْفَاسِدُ كَثِيرًا لَا يَتُحُوزُ وَيَرُجِعُ بِكُلِ الشَّمَنِ ؛ لِآنَهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَالِ وَغَيْرِهِ فَصَارَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُحْرِ وَالْعَبُدِ.

عَلَى فَرَااور خَرابِ بِالآوجِمُ عَلَى الْمُالِ خَرورَه مِا كُرى يَا كَيرا، يَا خُروثُ وَيَرُبِعُ مِنْ اللَّهُ وَمَا لَهُ الْمَالِ وَعَيْرِهِ فَصَارَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُورِ وَالْعَبُدِ.

عَلَى فَرَااور خَرابِ بِالآوجِبِ قَالَ النَّمَالِ عَلَى الْمَالُ وَعَيْرِهُ فَصَارَ كَالْجَمْعِ بَيْنَ الْمُورِ وَالْعَبُدِ.

عَلَى فَرَااور خَرابِ بِالآوجِبِ قَالَ الْمَالُ فَي عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُورِ وَالْعَبُولِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُورِ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِى الْمُؤْلِقُولُ الْمَالُولُ وَعَيْرِهُ وَلَا الْمُعْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْمُلُولُ وَعَلَى الْمُؤْلِ الْمُعْلِى الْمُحْوِلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَلَامُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ وَلَالْمُ وَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

ہے جیسا کہ کہا گیا ہے اس لئے کہ افروٹ کی مالیت میں مغز اور گود ہے کا اعتبار ہوتا ہے اور جب فراب ہونے کے باوجود وہ قابل انفاع ہوتو فریدارا ہے واپس نہیں کرسکتا اس لئے کہ تو ٹر ناٹ ایک عیب جدید ہے البتہ نقصان کودور کرنے کے چیش نظر بقد رامکان فریدار جوع پہنقصان العیب کرے گا'اوراما م شافعی نے فرمایا: فریدارا ہے واپس کردے گا کیونکہ اس کا تو ٹر نا بیجنے والے کی قدرت کی ویک اس کہ ویے ہم کہتے ہیں کہ تو ٹر نے پر قدرت دینا فریدار کی ملکیت میں ہے نہ کہ بیجنے والے کی تو بیاب ہوگا کہ جھے کپڑ اتھی کی ویٹ ہوا ہے گاتھ بیا ہوگا کہ جھے کہ گر اتھی اور فریدار نے اے کاٹ دیا اور جب جمعے کا بچھے حصر فراب ہواور وہ تھوڑ اہوتو استحسانا مینے درست ہے' کیونکہ بیچ معمولی فرانی ہے فالی نہیں ہوتے جیے سوٹ اکا دکا اور جب فراب جمعے زیادہ ہوتو نتا جا تر نہیں ہوتے ہیں سوٹی اور ٹریدار بوراخمن واپس لے گا' کیونکہ بیچنے والے نے مال اور غیر مال دونوں کو جمع کر دیا لہذا بیآ زاداور اپنے غلام کو جمع کرنے کی طرح ہوگیا۔

خریدار کاغلام کوفروخت کرنے بعد عیب کابیان

(قَالَ: وَمَنُ بَاعَ عَبُدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِى ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَإِنْ قَبِلَ بِقَضَاءِ الْقَاضِى بِاقْرَارٍ أَنْ بَيْنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِيْنٍ لَهُ أَنْ يَرُدُهُ عَلَى بَالِعِهِ ) ؛ لِآنَهُ فَسْخٌ مِنْ الْاصُلِ فَجَعَلَ الْبَيْعَ كَانُ لَمْ يَكُنُ غَايَةُ الْآمُو آنَهُ أَنْكَرَ فِيَامَ الْعَيْبِ لَكِنَهُ صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا بِالْقَضَاءِ، وَمَعْنَى الْقَضَاءِ بِالْإِقُوارِ آنَهُ أَنْكُرَ الْإِقُرَارَ فَأُنْبِتَ بِالْبَيْنَةِ، وَهِلْذَا بِخِلافِ الْوَكِيلِ بِالْبَيْعِ إِذَا رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ بِالْبَيْنَةِ حَيْثُ النَّكُونُ رَدَّا عَلَى الْمُوتِكِلِ ؛ لِآنَ الْبَيْعَ هُنَاكَ وَاحِدٌ وَالْمَوْجُودُ هَاهُنَا بَيْعَانٍ، فَيُفْسَخُ النَّالِي يَكُونُ رَدَّا عَلَى الْمُوتِكِلِ ؛ لِآنَ الْبَيْعَ هُنَاكَ وَاحِدٌ وَالْمَوْجُودُ هَاهُنَا بَيْعَانٍ، فَيُفْسَخُ النَّالِي يَكُونُ رَدَّا عَلَى الْمُوتِكِلِ ؛ لِآنَ الْبَيْعَ هُنَاكَ وَاحِدٌ وَالْمَوْجُودُ هَاهُنَا بَيْعَانٍ، فَيُفْسَخُ النَّالِي يَكُونُ رَدَّا عَلَى الْمُوتِكِلِ ؛ لِآنَ الْبَيْعَ هُنَاكَ وَاحِدٌ وَالْمَوْجُودُ هَاهُنَا بَيْعَانٍ، فَيُفْسَخُ النَّالِي وَالْمَوْبُودُ وَهُ هَاهُنَا بَيْعَانٍ، فَيُفْسَخُ النَّالِي وَالْمَوْبُودُ وَاللَّهُ بَيْعُ بَلِي عَيْرٍ فَصَاءِ الْقَاضِى لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّةُ ) ؛ لِآنَهُ بَيْع جَلِيدٌ فِى حَقِي لَهُ وَاللَّهُ مَا وَالْآوَلُ لَا يَعْدُلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَامِعِ الصَّغِيرِ : وَإِنْ رُقَى مَا عَلَى الْمَالِي يَعْدُلُ اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

وَفِي بَعْشِ رِوَايَاتِ الْبُيُوعِ: إِنْ كَانَ فِيسْمَا لَا يَحُدُثُ مِثْلُهُ يَرْجِعُ بِالنَّقُصَانِ لِلتَّيَقُنِ بِقِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَ الْبَائِعِ الْاَوَّلِ .

ت فرمایا: اور جب کسی تخص نے کسی غلام کو بیچااس کے بعد خریدار نے بھی اس غلام کوآگے بچے دیا اوراس کے بعد وہ غلام
کسی عیب کی وجہ خریدار کو واپس کر دیا گیا اب اگر خریدار نے قاضی کے تکم سے اس غلام کی واپسی کو قبول کیا ہے اگر چہوہ اقرار کے
سب ہویا گوائی سے یافتم سے انکار کی وجہ ہے ہے تو پہلے خریدار کوا پے بیچنے والے کو واپس کرنے کا افتیار ہے کیونکہ یہ اصل سے
فنح ہے۔ پس دوسری بچھا ایسے بچھ لیا جائے گا گویا وہ ہوئی ہی نہیں ہے۔ اور غالب طور پریہ کہد دیا جائے گا پہلے خریدار نے عیب کا انکار
کیا ہے جبکہ قاضی کے فیصلے سے وہ شرعی طور پر جھوٹا ٹابت ہوگیا ہے۔

اور قضاء بدا قرار کا تھم ہے کہ فریدار نے عیب کے اقرار سے انکار کیا ہے پس اس کو گواہی کے ذریعے ثابت کر دیا جائے گا۔اور مسئلہ کیل کے ساتھ والی بیچ کے خلاف ہے کیونکہ جب عیب والی بیچ کی گواہی سبب اس پر جبیچ کو واپس کر دیا جائے حالانکہ وہ مؤکل پرردکر دی جائے گی۔ کیونکہ وہ ایک ہی بیچ پر ہے جبکہ یہاں پر دوج بی ۔ پس دوسری بیچ کوختم کر دیا جائے گا بیچ اول ختم نہ بو گی اور جب خریداراول نے دوسر سے فریدار کے ردکو قاضی کے فیصلہ کے بغیر قبول کر لیا ہے۔ تو اب اس کواپنے بیچنے والا پر اس بیچ کی اور جب فریداراول نے دوسر سے فریدار کے ردکو قاضی کے فیصلہ کے بغیر قبول کر لیا ہے۔ تو اب اس کواپنے بیچنے والا پر اس بیچ کی والا ان دونوں کے حق میں فنخ ہے پس پہلا بیچنے والا ان دونوں کے حق میں فنخ ہے پس پہلا بیچنے والا ان دونوں کے حق میں فنخ ہے پس پہلا بیچنے والا ان دونوں کے حق میں فنخ ہے پس پہلا بیچنے والا ان دونوں کے حق میں قبر ابوگا۔

جامع صغیر میں ہے جب قاضی کے فیصلہ کے مطابق کسی الی چیز کوعیب کے سب واپس کیا گیا ہے جس کی نظیر نہ ہوتو خریدار کو اپنے بیچنے والا سے جھڑا کرنے کا کوئی حن نہیں ہے۔اس سے اس اصول کی وضاحت ہوگئی ہے کہ عیب کے معدوم الحدوث اور ممکن الحدوث دونوں صورتوں میں جواب ایک جسیا ہوگا۔اور کتاب ہوع کی بعض روایات میں آیا ہے کہ جب عیب معدوم الحدوث ہے تو خریدارا پنے بیچنے والا سے عیب والانقصان واپس لے گا۔ کیونکہ پہلے بیچنے والا کے پاس عیب کا ہونا یقنی ہے۔

# خرید کردہ غلام پر قبضہ کر لینے کے بعد عیب پر مطلع ہونے کا بیان

(قَ الَّذَ وَمَنُ اشْتَرَى عَبُدًا فَقَبَضَهُ فَاذَعَى عَبُنًا لَمْ يُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الشَّمَنِ حَتَى يَحُلِفَ الْبَائِعُ اوُ يُقِيمِ الْمُشْتَرِى بَيْنَةً إِلاَّنَهُ أَنْكُرَ وُجُوبَ دَفْعِ النَّمَنِ حَيْثُ أَنْكُرَ تَعَيُّنَ حَقِّهِ بِدَعُوى الْعَيْبِ، وَدَفْعُ النَّمَنِ حَيْثُ أَنْكُرَ تَعَيُّنَ حَقِّهِ بِدَعُوى الْعَيْبِ، وَدَفْعُ النَّمَنِ اللَّهُ فِي اللَّافْعِ فَلَعَلَّهُ يَظُهُو الْعَيْبُ وَدَفْعُ النَّمَنِ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلُكُولُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّه

کے فرمایا: اور جب کسی شخص نے غلام خریدا اور پھراس پر ببتنہ کرنیا اس کے بعداس نے کس عیب کا دعویٰ کردیا ہے ' تو خریدار کو قیمت ادا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گاحتیٰ کہ بیچنے والاقتم اٹھائے یا خریدار کوئی گواہی کو پیش کردے۔ کیونکہ خریدار نے جب عیب کو دعویٰ کر کے اپنامعین حق کا افکار کیا ہے' تو وہ قیمت کی ادا کیگی کے وجوب کا افکار کرنے والا ہے۔ اور شن کی اوائیگی کا وجوب اس سب سے پہلے موتا ہے کہ بیچ معین کے تقابل میں بیچنے والا کاحق متعلق ہوجائے۔

اور بیہ بھی دلیل ہے کہ جب قائنی کوٹمن کی اوا ٹیگی کا فیصلہ کردیا ہے 'تو ممکن عیب ظاہر ہونے کے سبب وہ ٹوٹ جائے۔للبذا اپنے فیصلے کو حفاظت کے سبب قائنی قیمت دینے والا فیصلہ بیں کرےگا۔

۔ اور جب خریدار نے اس طرح کہا کہ میرے گواہ شام کے ملک میں ہیں' تو اب بینچے والا سے متم لی جائے گی اورخریدار تمن ادا سرے کا اوریہ بیچے والے کی تتم اٹھانے کے بعد ہوگا۔اور خریدار کے گوا ہوں کی حاضری کا انتظار نہ کیا جائے گا' کیونکہ ان کے انتظار میں بیچے والا کا نقصان ہے جبکہ شن اوا کرنے میں خریدار کا کوئی زیادہ نقصان ہیں ہے اس لئے کہ وہ اپنی دلیل پر باقی ہے ہاں البتہ جب بیچے والے نے انکار کیا ہے تقوہ وہ عیب کولازم کرے کیونکہ عیب کے جوت میں انکار جحت ہے۔ البتہ جب بیچے والے نے انکار کیا ہے تقوہ وعیب کولازم کرے کیونکہ عیب کے جوت میں انکار جحت ہے۔

#### خریدار کاغلام پر بھگوڑ اہونے کا دعویٰ کرنے کا بیان

(قَالَ: وَمَنُ اشْتَرَى عَبُدًا فَاذَعَى إِبَاقًا لَمُ يُحَلَّفُ الْبَائِعُ حَتَّى يُقِيمَ الْمُشْتَرِى الْبَيْنَةَ آنَهُ آبَقَ عِنْدَهُ ؛ لِآنَ الْقَوْلَ وَإِنْ كَانَ قَوْلَهُ وَلَكِنَّ إِنْكَارَهُ النَّمَ يُعْدَوْ بَعْدَ قِيَامِ الْعَيْبِ بِهِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى وَمَعْرِ فَيهِ بِالْحُجَّةِ (فَإِذَا آفَامَهَا حَلَفَ بِاللهِ لَقَدُ النَّمَا يُعْدَوُ وَمَا اللهِ وَمَا آبَقَ عِنْدَهُ قَطُّ) كذَا قَالَ فِي الْكِتَابِ، وَإِنْ شَاءَ حَلَّفَهُ بِاللهِ مَا لَهُ حَقُّ الرَّدِ عَلَيْك مِنُ الْوَجُهِ الَّذِي يَدَعِي آوْ بِاللهِ مَا آبَقَ عِنْدَك قَطُّ آمَّا لا يُحَلِّفُهُ بِاللهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا اللهِ لَقَدُ بَاعَهُ وَمَا اللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْعَيْبُ وَلا بِاللهِ لَقَدُ بَاعَهُ وَمَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

کے فرمایا: اور جب کسی تخص نے کسی غلام کوخرید ااور پھراس پر بھگوڑ اہونے کا دعویٰ کردیا ہے تو بیچنے والا سے تسم لی جائے گی جتی کے جن کے خریداراس دعویٰ پر گواہی پیش کرے کہ وہ غلام بیچنے والا کے ہاں سے بھی بھاگ جایا کرتا تھا۔ اور بیچنے والے کی تشم سے مرادیہ ہے کہ وہ بیچنے والا کے پاس ہوتے ہوئے نہیں بھاگا کرتا تھا۔ کیونکہ بیچنے والا کا قول خواہ معتبر ہے مگراس کا انکار خریدار کے بعد معتبر ہوگا' جبکہ قیام عیب کی بہجان دلیل سے اعتبار کی جائے گی۔ بعد معتبر ہوگا' جبکہ قیام عیب کی بہجان دلیل سے اعتبار کی جائے گی۔

اوراس کے بعد جب خریدار نے گواہی پیش کردی تو قاضی بیچنے والا سے تتم لے گا کہ بہ خدا!اس نے بیغلام نیچ کرخریدار کے سپر دکر دیا ہے اور وہ اس کے پاس بھی بھی نہیں بھا گا تھا۔

حضرت امام محمد مُنِيَّاتَة نَ جامع صغير ميں ای طرح کہا ہے اور جب قاضی چاہے اسے سم لے کہ برخداخر بدارکوای طریقے

پیچنے والا پر واپسی کاحن نہیں ہے جس کا وہ دعویٰ کرنے والا ہے یا اس طرح ''برخدا! پیچنے والا کے پاس غلام بھی نہیں بھا گا'' گر

قاضی پیچنے والا سے اس طرح کی سم بھی نہ لے گا۔ کہ بہ خدا! اس نے غلام کو بے عیب بیچا ہے اور نہ ہی اس طرح تسم لے سکتا ہے کہ بہ خدا! پیچنے والا ہے اس کو بیچ کرخر بدار کے میرد کیا ہے اور اس کی بھاگئے کا عیب نہ تھا۔ کیونکہ اس معاملہ میں خر بدار کی جانب سے شفقت کورک کرتا ہے' کیونکہ بھی بیچ کے بعد میرد کرنے ہے بہلے بھی عیب بیدا ہوجا تا ہے' جو واپسی کو واجب کرنے والا ہے اور میلی صورت میں دونوں شرائط کے ساتھ عیب کے متعلق نہ ہونے کا وہ مم کہا میں میں میں نہ تا ویل کرے ناد میں میں بیتا ویل کرے گا کہ غلام میرد کرتے وقت اس میں عیب تھا جبکہ بیچے وقت اس میں عیب نہ تھا۔

# خریدار کا قیام عیب پر گواه پیش نه کرنے کابیان

وَلَوْ لَمْ يَجِدُ الْمُشْتَرِى بَيِّنَةً عَلَىٰ قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ وَارَادَ تَحْلِيفَ الْبَائِعِ مَا يَعْلَمُ انَّهُ ابَقَ عِنْدَهُ يُحَلِّفُ عَلَى قَوْلِهِمَا .

وَانْحَسَلَفَ الْمَشَسَايِنُ عَلَى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ لَهُمَا آنَّ الدَّعُولَى مُغْتَبَرَةٌ حَتَّى يَتَوَتَبَ عَلَيْهَا الْبَيْنَةُ فَكَذَا يَتَوَتَّبُ التَّحُلِيفُ .

وَكَهُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبَعْضُ اَنَّ الْحَلِفَ يَتَرَتَّبُ عَلَى دَعُوى صَحِيْحَةٍ، وَلَيْسَتُ تَصِحُّ إِلَّا مِنُ خَصْسِمٍ وَلَا يَصِيْرُ خَصْمًا فِيهِ إِلَّا بَعُدَ قِيَامِ الْعَيْبِ. وَإِذَا نَكَلَ عَنُ الْيَمِيْنِ عِنْدَهُمَا يَحْلِفُ ثَانِيًا لِلرَّةِ عَلَى الْوَجُهِ الَّذِى قَذَمُنَاهُ.

قَـالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: إِذَا كَانَتُ الدَّعُوى فِى إِبَاقِ الْكَبِيرِ يَحُلِفُ مَا اَبَقَ مُنُذُ بَلَغَ مَبْلَغَ الرِّجَالِ ؛ لِآنَّ الْإِبَاقَ فِى الصِّغَرِ لَا بُوجِبُ رَدَّهُ بَعُدَ الْبُلُوعِ .

کے اور جب خریدار نے عیب قائم ہوجانے پر گواہ نہ پائے تو دہ بیجنے دالا سے اس طرح قتم اٹھوائے گا کہ بہ خدا! وہ نہیں جانتا کہ خریدار کے ہاں سے غلام بھاگ گیا ہے۔ صاحبین کے نزدیک خریدار سے ای طرح کی تتم لی جائے گی۔ جبکہ مشائخ فقہاء کا امام اعظم بڑن تؤکول پراختلاف ہے۔

ا المستری ولیل میرے کے خریدار کا دعویٰ معتبر ہے کیونکہ اس پر گوائی مرتب ہونے والی ہے پس تیم بھی اس پر مرتب ہوگ ۔اور بعض مشاکئے کے قول کے مطابق امام اعظم مرافئڈ کی دلیل میر ہے کہ تیم کا ترتب صحت دعویٰ پر ہوتا ہے اور دعویٰ صرف خصم کا درست ہوتا ہے جبکہ خرید ارعیب قائم ہونے پہلے اس میں خصم بنے والانہیں ہے۔

اور جب بیجنے دالے نے شم سے انکار کردیا ہے تو اب صاحبین کے زدیک بھی ہمارے پہلے بیان کردہ اصول کے مطابق واپسی کے لئے اس سے دوبارہ شم لی جائے گی۔

صاحب مدایہ جنگنڈنے فرمایا: جب بڑے غلام کے بارے میں بھاگنے کا دعویٰ ہے تو اب بیچنے والاسے ایسے الفاظ میں قسم لی جائے گی ۔ کہ جس وقت سے وہ غلام مردوں کی طرح حد بلوغت کو پہنچا ہے وہ بھی بھا گانہیں ہے کیونکہ بچپن میں بھگوڑا ہونا یہ بلوغت کے بعد واپسی کو واجب کرنے والانہیں ہے۔

## اشترائے باندی پر بیچے والا وخریدار کے اختلاف کا بیان

(قَالَ: وَمَنُ اشْتَرَى جَادِيَةً وَتَقَابَضَا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَقَالَ الْبَائِعُ: بِعُتُكَ هَذِهِ وَأُخْرَى مَعَهَا وَقَالَ الْمُشْتَرِى؛ بِعُتُكَ هَذِهِ وَأُخْرَى مَعَهَا وَقَالَ الْمُشْتَرِى) ؛ لِآنَ الِانْحِيَلافَ فِي مِقْدَادِ وَقَالَ الْمُشْتَرِى) ؛ لِآنَ الانْحِيَلافَ فِي مِقْدَادِ الْمُشْتَرِى وَكَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مِقْدَادِ الْمَبِيعِ الْمَصْفِ وَوَكَذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مِقْدَادِ الْمَبِيعِ الْمَصَافِ وَكُذَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مِقْدَادِ الْمَبِيعِ

وَاخْتَلَفَا فِي الْمَقْبُوضِ) لِمَا بَيْنًا .

نے فرمایا: اور جب سنی شخص نے کوئی باندی خریدی اور دونوں عقد کرنے والوں نے قیت وہیج پر قبضہ بھی کرلیا اور اس کے بعد خرید ارکو باندی جس کوئی عیب دیکھائی دیا تو پیچنے والا کہنے لگا کہ میں نے اس باندی کے ساتھ ایک دوسری باندی بھی بھی بھی ہے تھی ہی جہنے خریدار کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ اختلاف قبضہ شدہ چیز میں ہے بس قابض کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ ( قاعدہ فقہیہ ) جس طرح غصب میں ہوتا ہے اور اسی طرح جب دونوں عقد کرنے والوں نے بھی کی مقد ار پر اتفاق کیا اور قبضہ والی چیز میں اختلاف کرتے ہیں تب بھی اسی ولیل کے سب جس کوہم بیان کرتے ہیں۔

#### ا کی دوغلاموں کی خرید پر ایک میں عیب ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى عَبُدَيْنِ صَفُقَةً وَاحِدَةً فَقَبَضَ اَحَدَهُمَا وَوَجَدَ بِالْاَخَرِ عَيْبًا فَاِنَّهُ يَأْخُذُهُمَا أَوُ يَدُعُهُمَا) ؛ لِآنَ الصَّفُقَةَ تَتِمُّ بِقَبُضِهِمَا فَيَكُونُ تَفْرِيقُهَا قَبُلَ التَّمَامِ وَقَدُ ذَكَرُنَاهُ، وَهَذَا ؛ لِآنَّ الْقَبُضَ لَهُ شَبَةٌ بِالْعَقْدِ فَالتَّفْرِيقُ فِيهِ كَالتَّفْرِيقِ فِي الْعَقْدِ .

وَلُوْ وَجَدَ بِالْمَقُبُوضِ عَيْبًا الْحَتَلَفُوا فِيهِ . وَيُرُولى عَنُ أَبِى يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ يَرُدُهُ خَاصَّةً وَالْإَصَحُ آنَـهُ يَالُكُلِّ وَلَاصَحُ آنَـهُ يَالُكُلِّ وَالْمَا وَلَانَ تَمَامَ الصَّفُقَةِ تَعَلَّقَ بِقَبْضِ الْمَبِيعِ وَهُوَ اسْمٌ لِلْكُلِّ وَالْاَصَحُ آنَـهُ يَالُكُلِّ الْمَبِيعِ وَهُوَ اسْمٌ لِلْكُلِّ فَصَارَ كَحَبُسِ الْمَبِيعِ لَمَّا تَعَلَّقَ زَوَاللهُ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ لَا يَزُولُ دُونَ قَبْضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوُ فَصَارَ كَحَبُسِ الْمَبِيعِ لَمَّا تَعَلَّقَ زَوَاللهُ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ لَا يَزُولُ دُونَ قَبْضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوُ فَصَارَ كَحَبُسِ الْمَبِيعِ لَمَا تَعَلَّقَ زَوَاللهُ بِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ لَا يَزُولُ دُونَ قَبْضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوُ قَبَضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوُ قَبَصُ أَمُ وَاللهُ اللهُ فَرَالُهُ بَاسُتِيفَاءِ الثَّمَنِ لَا يَزُولُ دُونَ قَبْضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوْ قَبْضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوْ قَبْضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوْ أَيْفُونُ وَمَا عَيْبًا يَرُدُونَ قَبْضِ جَمِيْعِهِ (وَلَوْ أَلَاللهُ مَا ثُمَّ وَجَدَى بِآحَدِهِمَا عَيْبًا يَرُدُّهُ خَاصَّةً خِلَافًا لِزُفَرَ .

هُوَ يَقُولُ: فِيهِ تَفُرِيقُ الصَّفُقَةِ وَلَا يَعُرَى عَنُ ضَرَدٍ ؛ لِآنَّ الْعَادَةَ جَرَتُ بِضَمِّ الْجَيْدِ اللَّهُ الرَّدِى عِنَ الْعَادَةَ جَرَتُ بِضَمِّ الْجَيْدِ اللَّهُ الرَّدِى عَلَى الصَّفُقَةِ بَعُدَ التَّمَامِ ؛ الرَّدِى عِلَى الصَّفُقَةُ فِي خِيَارِ الرُّؤُيةِ وَالشَّرُطِ رَلَنَا آنَهُ تَفُرِيقُ الصَّفُقَةُ فِي خِيَارِ الْعُيْبِ وَفِي خِيَارِ الرُّؤُيةِ وَالشَّرُطِ لَا تَيْمُ بِهِ عَلَى مَا مَرَّ، وَلِهَذَا لَوُ السُّحِقَ اَحَدُهُمَا لَيْسَ لَهُ آنُ يَرُدُ الْاخَرَ.

کے فرمایا: اور جب کی شخص نے ایک ہی معاملہ میں دوغلاموں کوخریدا اوران میں سے ایک پر قبضہ بھی کرلیا اوراس نے دوسرے میں عیب پایا تو وہ دونوں کو استضے یا تو خرید لے گایا بھر دونوں کو یہ چھوڑ دے گا۔ کیونکہ معاملہ دونوں پر قبضہ کرنے سے ہی مکمل ہوگا۔ پس ایک چیز پر قبضہ کرنے کی وجہ سے معاملہ ممل ہونے سے پہلے ہی معاسلے کی جدائی لازم آئی۔ اوراس کوہم نے بیان کردیا ہے۔ اور یہ می مار کے سبب سے ہے کہ قبضہ عقد کے مشابہ ہے لہذا قبضہ کی جدائی عقد کی جدائی عقد کی جدائی عقد کی جدائی عقد کے مراب کے گا۔ ( قاعدہ نقہیہ ) اور جب خریدار کو قبضہ دائے تھی جائے گا۔ ( قاعدہ نقہہہ ) اور جب خریدار کو قبضہ دالے غلام میں عیب دیکھائی دے تو اسکے تھم میں مشارکخ فقہاء کا اختلاف ہے۔

حضرت امام ابو یوسف بیناند سے نظر کیا گیا ہے کہ خریدارا کیا ہی اس کو واپس کرسکتا ہے جبکہ زیادہ صحیح ہیہے کہ خریداردونوں کو واپس کرے گایا دونوں کو لینے والا ہوگا۔ کیونکہ معاملے کا کممل ہونا بینج پر قبضے سے متعلق ہے اور مبیج دونوں غلام ہیں پس بینج کو

مدایه بربرانیزین که همانی مداید بربرانیزین که همانی مداید بربرانیزین که همانی مداید بربرانیزین که همانی مداید بربرانیزین که همانی می مداید بربرانیزین که همانی می مداید بربرانیزین که مدای 

اور جب خریدار نے دونوں غلاموں پر قبضہ کیا اوراس کے بعدان میں ہے کسی ایک میں عیب دیکھائی دیا تو اب وہ اس اسکیے کو وایس کرسکتا ہے۔

ر سے ہے۔ حضرت امام زفر بیشتہ کا ختلاف ہے انہوں نے فر مایا: اس حالت میں بھی معاملہ جدائی کا ہے کیونکہ عقد میں جدائی نقصان ے خالی میں ہے کیونکہ وہ اچھی چیز کوادنی چیز کے ساتھ بیچنے کاعرف عام ہے۔ پس میتفریق قبضے سے پہلے ، خیار رؤیت اور خی<sub>ار</sub> شرط کےمشابہ ہوجائے گی۔

ہماری دلیل میہ کہ یہاں مکمل ہونے کے بعد معالمے کی جدائی ہے کیونکہ خیار عیب میں قبضہ سے تفریق مکمل ہوجاتی ہے ' جبکہ خیار رؤیت اور خیار شرط میں تبضہ سے تفریق کمل ہونے والی نہیں ہے جس طرح اسکا بیان گزر گیا ہے یہی سبب ہے کہ جب وونوں میں سے کوئی میتحق نکل آئے توخر بدار کودوسراغلام واپس کرنے کاحق نہیں ہے۔

مكيلى وموزونى اشياء ميں سي بعض ميں عيب كے ظاہر ہونے كابيان

(قَسَالَ: وَمَسَ الشُسَّوَى شَيْسًا مِسَمَّا يُكَالُ اَوْ يُوزَنُ فَوَجَدَ بِبَعْضِهِ عَيْبًا رَدَّهُ كُلَّهُ اَوْ اَخَذَهُ كُلَّهُ وَمُسرَادُهُ بَعُدَ الْقَبْضِ ؛ لِلآنَّ الْمَكِيْلَ إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ فَهُوَ كَشَىءٍ وَاحِدٍ ؛ آلا يُرَى انَّهُ يُسَمَّى بِالسِّمِ وَاحِدٍ وَهُوَ الْكُرُّ وَنَحُوهُ .

وَقِيْسُلَ هَلْذَا إِذَا كَانَ فِي وِعَاءٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا كَانَ فِي وِعَاءَيْنِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ عَبُدَيْنِ حَتَى يَرُدَّ الْوِعَاءَ الَّذِى وَجَدَ فِيهِ الْعَيْبَ دُونَ الْاخَرِ

کے فرمایا:اور جب کسی محض نے مکیلی وموز و نَی چیزوں میں کوئی چیز خریدی اور پھراس کے بعض حصہ میں عیب پایا گیا تو وہ ساری چیز لے گایا ساری چیز کوواپس کرے گا۔اورصاحب کتاب کی مراد قبضہ ہوجانے کے بعد ہے' کیونکہ جب مکیلی چیزیں ا کیے جنس ہے ہوں تو دہ ایک ہی چیز کے تھم میں ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ ایک ہی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح بوری اور اس

۔ ، ، اور بینجی کہا گیا ہے سیحکم اس وفت ہوگا' جب مبیع ایک برتن میں ہوگر جب وہ دو برتنوں میں ہوتو وہ دوغلاموں کے حکم میں ہے حتیٰ کہ اسی برتن کووا پس کیا جائے گا'جس میں عیب ہے جبکہ دوسرے کووا پس نہیں کیا جائے گا۔

مكيلي وموزوني چيز ميں كسي كاحق ثابت ہوجانے كابيان

(وَلَوْ أُسْتُ حِقَّ بَسُعُضُهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ فِي رَدِّ مَا بَقِيَ) ؛ ِلَانَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبُعِيضُ، وَالِاسْتِحْقَاقُ لَا يَسَمُسْتُعُ تَمَامَ الصَّفُقَةِ ؛ لِلآنَّ تَمَامَهَا بِرِضَا الْعَاقِدِ لَا بِرِضَا الْمَالِكِ، وَحاذَا إِذَا كَانَ بَعُدَ الْقَبْضِ، آمًا لَوْ كَانَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَهُ أَنْ يَرُدُّ مَا بَقِى لِتَفَرُّقِ الصَّفْقَةِ قَبْلَ التَّمَامِ.

غَالَ (وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا فَلَهُ الْبِحِيَارُ) ١ ِلِآنَ التَّشْقِيصَ فِيهِ عَيْبٌ وَقَدْ كَانَ وَقُتَ الْبَيْعِ حَيْثُ ظَهَرَ الاسْتِنْ فَقَاقَ، بِخِلَافِ الْمَكِيْلِ وَالْمُؤْرُونِ .

اور جب بیج کے کے تعصد میں کی دوسرے کاحق نکل آیا تو خریدار کو بقیہ کو واپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا' کیونکہ مکیلی مرد ونی چزیں بیج کے کے تعصد میں جب کے تعد عاقد کی رضا مرد ونی چزیں بیج کے لئے نقصان دہ نہیں بیل جبکہ تق کا نکل آنا یہ عقد کو کمل ہونے ہوگا' جب کسی کاحق قبضہ ہوجانے کے بعد نکلنے والا مردی ہے ممل ہوتا ہے' جبکہ مالک کی مرضی سے نہیں ہے۔ اور یہ تھم بھی اس وقت ہوگا' جب کسی کاحق قبضہ ہوجانے کے بعد نکلنے والا ہے۔ ہاں البتہ جب کوئی حقد ارتب سے بہلے نکل آیا ہے' تو اب عقد کمل ہونے سے پہلے عقد کی جدائی کے سب خریدار کو بقیہ بیج کو والی کا اختیار ہوگا' اورا گرم بیچ کپڑ اہے تب بھی خریدار کو خیار دوحاصل ہے' کیونکہ کھڑ ہے کرنا یہ کپڑ ہے میں عیب ہے اور بیچ کو رہے تھی بہر ہو جودتھا پس حق طاہر ہو چکا ہے' جبکہ مکیلی وموز ونی اشیاء میں ایسانہیں ہے۔ ( کیونکہ ان میں نقصان نہ ہوگا )

#### خریدنے کے بعد باندی میں عیب ظاہر ہونے کا بیان

(قَالَ: وَمَنُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا قُرْحًا فَدَاوَاهُ أَوْ كَانَتُ دَابَّةً فَرَكِبَهَا فِي حَاجَةٍ فَهُو رِضًا) 
إِلاَنَ ذَلِكَ دَلِس لُ قَسْدِهِ الاسْتِبُقَاءَ بِخِلافِ خِيَارِ الشَّرُطِ ؛ لِآنَ الْخِيَارَ هُنَاكَ لِلا خُتِبَارِ وَآنَهُ 
بِالاسْتِ عُمَالِ فَلَا يَكُونُ الرُّكُوبُ مُسُقِطًا (وَإِنْ رَكِبَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى بَانِعِهَا اَوْ لِيَسُقِيهَا اَوْ لِيسُقِيهَا اللهُ عُلَيْسَ بِرِضًا) المَّا الرُّكُوبُ لِلرَّدِ ؛ فَلِانَّهُ سَبَبُ الرَّذِ وَالْجَوَابُ فِي السَّقُي لِيسُقِيمَا اللهُ عَلَيْ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْهُ، إِمَّا لِصُعُويَتِهَا اَوْ لِعَجْزِهِ اَوْ لِكُونِ الْعَلَفِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ لَا يَجِدُ بُدًّا مِنْهُ، إِمَّا لِصُعُويَتِهَا اَوْ لِعَجْزِهِ اَوْ لِكُونِ الْعَلَفِ فِي عِدْلِ وَاحِدٍ، وَامَّا إِذَا كَانَ يَجِدُ بُدًّا مِنْهُ الْمُعَلِيمَ مَا ذَكُرُنَاهُ يَكُونُ وَطًا .

کے فرمایا: اور جب کسی شخص نے کوئی ہاندی خریدی پس اس نے اس میں زخم پایا اور اس نے اس کی ووائی کی یا مبیع کوئی سواری تھی اور کا تھی اور کی تھی ہوگئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے ہی مکن ہے ہی ہوئی دیلے افتیار ہے۔اورامتحان استعمال سے ہی ممکن ہے ہی اس پر مواد ہونے سے خیار ساقط نہ ہوگا۔

اورجب وہ بیچنے والے کو واپس کرنے کی غرض سے سوار ہوا ہے یا سواری کو پانی بلانے یا اس کے لئے چارہ خرید نے کے لئے
ال پر سوار ہوا ہے تو اس بیس اس کی رضا مندی نہ ہوگی۔ البتہ روکرنے کی غرض سے سوار ہوتا تو یہ بھی روکا سبب ہے 'جبکہ چارہ لانے یا
پانی بلانے کواس حالت پرمحمول کیا جائے گا' جب خرید ارکے لئے اس کے سواکوئی اور ذریعہ (پانی بلانے یا چارہ لانے ) نہ ہو۔ اور اگر
چیر جانور کی تخت کے سبب سے ہو یا خرید ارکے عاجز آنے کے سبب سے ہو۔ یا چارے کی ایک ہی گنڈھ بیس ہونے کے سبب سے ہو۔ یا چارے کی ایک ہی گنڈھ بیس ہونے کے سبب سے ہو۔ یا جارہ کی دیل ہے۔
'و۔ ہاں البتہ جب خرید ارکے پاس موجودہ عذروں کے سوابھی ذرائع حاصل ہیں' تو اب سوار ہونا اس کی رضا مندی کی دلیل ہے۔

## چورغلام کوخریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى عَبُدًا قَدُ سَرَقَ وَلَمْ يَعُلَمْ بِهِ فَقُطِعَ عِنْدَ الْمُشْتَرِى لَهُ اَنْ يَرُدَّهُ وَيَأْخُذَ النَّمَنَ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

وَقَالَا: يَرْجِعُ بِمَا بَيْنَ قِيمَتِهِ سَارِقًا إلى غَيْرِ سَارِقٍ) وَعَلَى هَذَا الْحِكَافِ إِذَا قُتِلَ بِسَبَبٍ وُجِدَ فِي يَدِ الْبَائِعِ . وَالْحَاصِلُ آنَهُ بِمَنْزِلَةِ الاسْتِحْقَاقِ عِنْدَهُ وَبِمَنْزِلَةِ الْعَيْبِ عِنْدَهُمَا . . . لَهُ مَا أَنَّ الْمَوْجُودَ فِي يَدِ الْبَائِعِ سَبَبُ الْقَطْعِ وَالْقَتْلِ وَآنَهُ لَا يُنَافِى الْمَالِيَّةَ فَنَفَذَ الْعَقُدُ فِي لِكِنَّهُ لَكُنَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْمَالِيَّةَ فَنَفَذَ الْعَقُدُ فِي لِكِنَّهُ لَكِنَّهُ لَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَقَعَلَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ

وَكَدهُ أَنَّ مَسَبَ الْوُجُوبِ فِى يَدِ الْبَائِعِ وَالْوُجُوبُ يُفْضِى إِلَى الْوُجُودِ فَيَكُونُ الْوُجُودُ مُضَافًا إلَى السَّبَ السَّابِقِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا قُتِلَ الْمَغُصُوبُ أَوٌ قُطِعَ بَعُدَ الرَّذِ بِجِنَايَةٍ وُجِدَتُ فِى يَدِ الْعَاصِبِ، وَمَا ذُكِرَ مِنُ الْمَسْالَةِ مَمُنُوعٌ .

کے فرمایا: اور جب کی خفل نے ایک غلام فریدا جس نے چوری کی ہوئی تھی اور فریدارکواس کا پتہ بی نہیں ہے۔اس کے بعد فریدارکواس کا پتہ بی نہیں ہے۔اس کے بعد فریدارکو پوری قیمت واپس کرتے ہوئے اس غلام کولوٹانے کا اختیار ہے۔

صاحبین نے کہاہے: خریداراس چورغلام اور جوری نہ کرنے والے غلام میں جتنا فرق ہے وہ لےگا۔اور بیاس اختلاف کے مطابق ہے جب بیچنے والا کے قبضہ میں موجود کسی وجہ ہے اس کوتل کر دیا جائے۔

اس مسئلہ کا حاصل ہے ہے کہ امام اعظم ولائٹ کے زدیک غلام کا بیعیب استحقاق کی طرح ہے اور صاحبین کے زویک ہے بھی عیب
کی طرح ہے اور صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ بیجے والا کے قبضہ میں ہاتھ کا نے اور قبل کرنے کا سبب موجود ہے اور بیسب مال ہونے
کے منافی بھی نہیں ہے پس اس میں عقد تھے نافذ ہوگ ۔ ہاں البتہ جب میج عیب والی ہے پس میجے کی واپسی کے ناممکن ہونے کے سبب خرید ارتفصان عیب میں رجوع کرنے والا ہوگا۔

، اور بیای طرح ہوجائے گا کہ جب کسی مخص نے حاملہ بائدی کوخریدااس کے بعد ولادت کے بعد وہ خریدار کے قبصنہ میں فوت ہوگئ تو اب خریدار حاملہ اور غیر حاملہ بائدی کے درمیان جو قیمت زیادہ ہوگی اس کوواپس لے گا۔

حضرت امام اعظم ولا نظم ولی نیا ہے۔ کہ ہاتھ کا نے کا سبب وجوب نیے بیچے والا کے قبضہ میں پیش آیا ہے اور وجوب کا سبب ہی وجود کا سبب ہی وجود کا سبب بی وجود کا سبب کی جانب مضاف ہوگا 'اور بیاسی طرح ہوجائے گا کہ جب کی غصب شدہ غلام کو قبل میں ایسی موجود ہو' جبکہ صاحبین کی قبل کردیا جائے یا کسی ایسی جنایت کے بدلے میں اس کا ہاتھ کا ان ویا جائے جو عاصب کے قبضہ میں موجود ہو' جبکہ صاحبین کی

جانب ہے بیان کر دوحمل والامسکلہ میں منظور نہیں ہے۔

### غلام كالبيجينے والا كے قبضه ميں چورى كرنے كابيان

وَلَوْ سَرَقَ فِي يَدِ الْبَائِعِ ثُمَّ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فَقُطِعَ بِهِمَا عِنْدَهُمَا يَرْجِعُ بِالنَّقُصَانِ كَمَا ذَكُونَا .

وَعِنْدَهُ لَا يَرُدُهُ بِدُونِ رِضَا الْبَائِعِ لِلْعَيْبِ الْحَادِثِ وَيَرْجِعُ بِرُبُعِ النَّمَنِ، وَإِنْ قَبِلَهُ الْبَائِعُ فَبِخَلاثَةِ الْكَرْبَاعِ ؛ لِآنَ الْيَدَ مِنُ الْادَمِيِّ نِصُفُهُ وَقَدُ تَلِفَتْ بِالْجِنَايَتَيْنِ وَفِي إِحْدَاهُمَا رُجُوعٌ فَيَتَنصَفُ ؛ وَلَوْ تَدَاوَلَتُهُ الْآيُدِي ثُمَّ الْمُحَدِي نَصَفُهُ وَقَدُ تَلِفَتْ بِالْجِنَايَتَيْنِ وَفِي إِحْدَاهُمَا رُجُوعٌ فَيَتَنصَفُ ؛ وَلَوْ تَدَاوَلَتُهُ الْآيُدِي ثُمُ الْمُحْوِي يَدِ الْآخِيرِ رَجَعَ الْبَاعَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ عِنْدَهُ كَمَا فِي الاسْتِحْفَاقِ، وَعِنْدَهُ مَا يَرْجِعُ الْآخِيرُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَا يَرُجِعُ بَائِعُهُ عَلَى بَائِعِهِ ؛ لِلْآنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآخِيرُ مَا يَوْجِعُ الْآخِيرُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَا يَرُجِعُ بَائِعُهُ عَلَى بَائِعِهِ ؛ لِلْآنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآخِيرُ لَهُ مَا يَوْجِعُ الْآخِيرُ عَلَى بَائِعِهِ وَلَا يَرُجِعُ بَائِعُهُ عَلَى بَائِعِهِ ؛ لِلْآنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآخِيرُ مَا يَوْجِعُ الْآخِيرِ وَعَلَى الْمُؤْمِعُ الْآخِيرِ وَعَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَقَوْلُهُ (فِي الْكِتَابِ وَلَمْ يَعُلَمُ الْمُشْتَرِى) يُفِيدُ عَلَى مَذْهَبِهِمَا ؛ لِآنَّ الْعِلْمَ بِالْعَيْبِ رِضًا بِهِ، وَلَا يُفِيدُ عَلَى قَوْلِهِ فِي الصَّحِيْحِ ؛ لِآنَ الْعِلْمَ بِالِاسْتِحْقَاقِ لَا يَمْنَعُ الرُّجُوعَ .

۔ کے اور جب غلام نے بیچنے والا کے قبضہ میں ہوتے ہوئے چوری کی اور خریدار کے قبضہ میں ہوتے ہوئے بھی چوری کر ڈالی اور ان دونوں طرح جنایت کے بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو صاحبین کے نزدیک خریدار عیب والے نقصان کے ساتھ رجوع کرے گا۔ جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں۔

حضرت اہام اعظم بڑا تھڑ کے نزدیک نے عیب ہونے کے سبب بیچنے والے کی رضامندی کے بغیر خریداراس کووالیں نہیں کرسکتا ہاں وہ چوتھائی قیمت واپس لے لے گا'اور جب بیچنے والے نے اس غلام کو قبول کرلیا تو خریدار تین چوتھائی قیمت واپس کرے گا۔ کیونکہ ہاتھ انسان کا نصف حصہ ہے اور دو جرموں کے بدلے میں کاٹا گیا ہے اور ان میں سے ایک میں خریدار کورجوع کرنے کا حن حاصل تھا پس اس نصف کے دو حصے کردیے جائیں گے۔

اور جب غلام کوئی لوگوں نے خریدا ہے اور اسکے بعد سب سے آخر والے خریدار کے ہاں اس کا ہاتھ کاٹ ویا گیا تو امام اعظم نگانڈ کے نزدیک حقدار ہونے کی طرح سارے خریدار دوسرے پر دجوع بٹمن کرنے والے ہوں گے۔

صاحبین کے نزدیک صرف آخری خریدارا ہے بیچنے والا ہے ثمن واپس لے گا'اوراس کا بیچنے والا اپنے بیچنے والا ہے رجوع کرنے والانہ ہوگا۔ کیونکہ بیجیب کے تھم میں ہے۔

جامع سغیر میں حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا قول جب وہ نہ جانتا ہو'' یہ صاحبین کے ند بہب پر مفید ہے' کیونکہ عیب پر مطلع ہونا یہ عیب پر دانشی ہونا ہے۔ اور صحیح قول کے مطابق امام اعظم ڈاٹٹنڈ کے مطابق اس قید کا کوئی فائدہ نہیں ہے' کیونکہ علم براستحقاق میر جوع سے روکنے والانہیں ہے۔ (قاعدہ فقہیہ) هدایه ترازانی بن الله ترازانی

بیجے والا کاغلام میں ہرعیب سے بری ہونے کی شرط لگانے کابیان

(قَالَ: وَمَنْ بَاعَ عَبُدًا وَشَوَطَ الْبَرَاء قَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدُهُ بِعَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَيِّ الْعُيُوبَ بِعَدَدِهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُّ الْبَرَاء ةُ بِنَاء عَلَى مَذُهَبِهِ أَنَّ الْإِبْرَاءَ عَنُ الْمُقُوقِ الْمُجُهُولَةِ لَا يَصِحُّ .

هُوَ يَقُولُ: إِنَّ فِى الْإِبْرَاءِ مَعُنَى النَّمُلِيكِ حَنَّى يَرُتَدَّ بِالرَّذِ، وَتَمُلِيكُ الْمَجُهُولِ لَا يَصِحُ . وَكَنَا اَنَّ الْجَهَالَةَ فِى الْإِسْقَاطِ لَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَإِنْ كَانَ فِى ضِمْنِهِ التَّمُلِيكُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى النَّسُلِيْمِ فَلَا تَكُونُ مُفْسِلَةً، وَيَدْخُلُ فِى هَذِهِ الْبَرَاء قِ الْعَيْبُ الْمَوْجُودُ وَالْحَادِثُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِى قَوْلِ آبِى يُوسُفَ .

وَقَـالَ مُسحَـمَّدٌ رَحِـمَـهُ اللَّهُ: لَا يَذْخُلُ فِيهِ الْحَادِثُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ ؛ لِاَنَّ الْبَوَاءَ ةَ تَتَنَاوَلُ النَّابِتَ .

وَلَابِى يُوسُفَ إَنَّ الْغَرَضَ اِلْزَامُ الْعَقْدِ بِالسُقَاطِ حَقِّدِ عَنْ صِفَةِ السَّلَامَةِ وَذَلِكَ بِالْبَرَاءَ وَ عَنْ الْمَوْجُودِ وَالْحَادِثِ

کے فرمایا: اور جب کسی مخص نے غلام کونتے دیا اوراس میں ہرعیب سے بری ہونے کی شرط لگائی تو خریدار کوکسی بھی قتم کے عیب کے سبب غلام کوواپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔خواہ بیچنے والے نے تمام عیوب کی تعداد نہ بھی بیان کی ہو۔ عیب کے سبب غلام کوواپس کرنے کا اختیار نہ ہوگا۔خواہ بیچنے والے نے تمام عیوب کی تعداد نہ بھی بیان کی ہو۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فر مایا: پیچے والے کی طرف سے یہ براکت تی نہیں ہے۔ اور آپ کا یہ تول آپ کے مذہب پر می ہے کی ونکہ حقوق جمہولہ میں براکت تی نہیں ہے (فقہ شافعی کے مطابق قاعدہ فقہیہ ) امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل یہ ہے کہ براکت میں تملیک کا تھم موجود ہے جی کہ مدیون کے دوکر نے کے سبب براکت ہوجاتی ہے اور مجہول چیز کا مالک بنانا درست نہیں ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حوالے کرنے کی ضرورت نہونے کی وجہ سے براکت کا سماقط ہونا یہ الی جہالت ہے 'جو جھگڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہے لیس یہ جہالت عقد کو فاسد کرنے والی نہ ہوگی۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے قول کے مطابق قبضہ سے پہلے پیدا ہونے والے عیب سے براَت اور اس براُت میں موجودعیب مید دنو ں شامل ہیں۔

حصرت امام محمدعلیہ الرحمہ نے فر مایا: نے عیب کی براکت اس میں شامل نہ ہوگی اور امام زفر علیہ الرحمہ کا قول بھی اس طرح ہے' کیونکہ براکت موجودا ور ثابت چیز دونو ں کوشامل ہوا کرتی ہے۔

حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے براُت کا مقصد ہے ہے کہ بیتے میں موجود سلامتی کے دصف کے حوالے سے خریدار کے حق کوسما قط کرتے ہوئے عقد کولا زم کرنا ہے ادر موجو دہ اور نئے پیدا ہوئے والے دونوں طرح کے عیوب سے براُت کے ذریعے عقد کولا زم کرنا حاصل ہوجائے گا۔



# بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

# ﴿ بيرباب بيع فاسدكے بيان ميں ہے ﴾

باب بيع فاسد كي فقهي مطابقت كابيان

مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے تئے گی سے اقسام اوران کے احکام کو بیان کیا ہے احکام شریعت میں یہ نقبی اصول ہے کہ سی چیز کے فساد کا تھم اس کی صحت کے بعد کہ سی مصنف علیہ سی چیز کے فساد کا تھم اس کی صحت کے بعد کر سی سی تعمین عارض کے شبب واقع ہوتا ہے 'کیونکہ فساد تھا ہے اور اس طرح نماز وروزہ والحج وغیرہ دیگر احکام شرعیہ میں بھی تھم فساد عبادت کو مشروع طریقے سے جاری کرنے کے بعد آتا ہے۔ ابدا فساد کا مؤخر ہونا یہ اس کا اصلی مقام ہے جبکہ صحت نقدم بیاس کا اصلی مقام و مرتبہ ہے۔

علامہ کمال الدین ابن ہمام حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: کسی بھی تھکم کی صحت اس کے مقصود تک پہچانے والی ہے جبکہ فاسد مقصود ہے محروم کرنے کا سبب بننے والا ہے۔ (فتح القدیر ، کتاب ہیوع ، ج ۱۵ ، ص ۱۱ ، بیروت )

صحيح اورفاسد كافقهى مفهوم

مثال کے طور پر (شرع) نمازاس وقت واقع (صحیح) ہوتی ہے جب اس میں شرا لظ کمل طور پر پائی جائیں ،ار کان کمل طور پر اللہ کا اسے خص کی صحیح الاکیے جائیں اور موافع ختم ہوجائیں ، اگر چہ بیرسب کچھ فاعل کے خیال میں ہی ہو، اس طرح تجارت بھی ایسے خص کی صحیح (واقع) ہوتی ہے نبور کھتا ہوا ورا سے سپر دکرنے پر قدرت رکھتا ہوا وروہ چیز حقیقت میں اس کی ملکیت ہو، تو اگر بیچنے والا ) دی چیز کو بیچ جس کے بارے میں اس کا گمان بیہو کہ بیچ چیز کسی اور کی ملکیت میں ہے کیکن پھر اس پر بید بات طاہر موجائے کہ واقعی وہ چیز اس (بیچنے والا ) کی تھی تو بیچ ( تجارت ) صحیح ہوگی۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ معاملات حقائق پر ببنی ہوتے ہیں اور عبادات فاعل کے اعقاد پر ۔

فاسمد لغت میں فاسدایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی خرابی ہو۔اصطلاح میں ایسی چیز کو فاسد کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ عبادت کی ادائیگی اور معاملات کا نفاذ نہ ہو۔عبادات کی مثال جیسا کہ نماز کواس کے وفت سے پہلے پڑھ لینا،اور معاملات کی مثال جیسا کہ ایسی چیز کو بیچنا جو بندہ کی ملکیت ہی نہ ہو۔ مسلم معرف کے حصرت اہام اعظم ابوصنیفدان دونوں کے درمیان فرق کرتے ہیں ،ان کے فزد یک فاسدہ ہے جواصل میں اور جائز ہوئی کی مصف کی وجہ سے منوع ہوجائے جیسا کہ ایک مدگندم کی بچے ایک مدگندم اور ایک درہم کے بدلے کرتا۔ ایک مدگندم کی تجا ایک مدگندم اور ایک درہم کے بدلے کرتا۔ ایک مدگندم کی تجارت ایک مدک ہوئے است ایک مدک ہوگا۔ کہ جہ لیا جی ایس اگر درہم ہوگی لیا جی ایس اگر درہم ہوگا۔ کردیا جائے تو اصل مشروعیت کود کیمتے ہوئے سودادرست (صبح کی ہوگا۔

فاسدوباطل مين فرق كابيان

جس کے کرنے کے بعد بھی کوئی اثر مرتب نہ ہو، مثانا عہادت کی ادائیٹی کے باوجود انسان اپی ذید داری سے عہدہ برا نہ ہو سکے اواج کرنے کے باوجود ملکیت وتقرف کا فائد و حاصل نہ ہو۔ فاسد د باطل میں احناف نے فرق کیا ہے۔ ان کے فزد کیسالیا عمل جوندا مسلامشروع ہوا ورند و مسافا اسے "باطل" کہتے ہیں اور جواء ملا مشروع ہو گرکسی و مف کے سبب غیر مشروع ہو جائے اسے "فاسد" کہتے ہیں۔

قاسدوه جس کی ایمن حقیقت خلل سے خاتی ہوگر و مف یعنی ان متعلقات میں خلل ہو جو تو اس حقد میں واخل نہیں مثلا شروط فاسد واکر رکن وکل سائم ازخلس ہوں تو بچ شری تعدا محقق ، پر اگر وصف میں خلل ہے مثلاً بچ مقد و رائتسنیم نہیں یا مجبول ہے یا کوئی شرط قاسد مغیوم ، اصل ہے کہ شرک شری میں ماوند مائی بھال کا اور اجل وقد رہ شرط قاسد مغیوم ، اصل ہے کہ شرک شرک میں ماوند مائی بھال کا اور اجل وقد رہ سلیم وشرط وغیر بااوصاف اور انتقال مک شرع میں وائر ہے ہے وجو دشری میں مرف رکن اتحل کا محتات ہے کہ ہاں کے اس کے رکھن کی کوئی ضرور ہے ہیں جو کہ مائل رکن مثل کی کوئی ضرور ہے ہوئی الشرع بی نہیں خلل رکن مثل کی کوئی ضرور ہے ہوئی جی نہیں خلل رکن مثل کے لیے بھی جس کے معنی الشرع بھی تو ہوئی جی نہیں خلل رکن مثل کے لیے بعدی جس طرح تھے بوئی جی نہیں خلل رکن مثل تھے بعنی جس طرح تھے بوئی جی نہیں ہے۔

#### دونول اعواض يا كيك كرام مون كابيان

(وَإِذَا كَانَ آحَدُ الْعِوَضَيْنِ أَوْ كِلاهُمَا مُعَرِّمًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ كَالْبَيْعِ بِالْمَيْتَةِ وَاللَّهِ وَالْحِنْرِيْرِ وَالْحَدُونِ وَكَذَا إِذَا كَانَ غَيْرَ مَمْلُولٍ كَالْعُنِى قَالَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: هَذِهِ فُصُولُ جَمْعِهَا، وَالْحَدُ مُولِ اللّهُ عَنْهُ: هَذِهِ فُصُولُ جَمْعِهَا، وَكَذَا بِالْعُوْ وَفِيهَا تَنْفُصِيلًا نُبَيْنُهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى فَنَقُولُ: الْبَيْعُ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ بَاطِلٌ، وَكَذَا بِالْعُوْ وَفِيهَا تَنْفُصِيلًا نُبَيْعُ وَهُوَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ، فَإِنَّ هَذِهِ الْاَشْبَاءَ لَا تُعَذَّ مَالًا عِنْدَ أَحَدِ وَالْبَيْعُ لِللّهُ مَا لَا عَنْدَ أَحَدِ وَالْبَيْعُ وَهُو مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالْمَالِ فِإِنْ هَا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْبَيْعِ وَهُو مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فِإِنْهُ مَالًا عِنْدَ الْبَعْضِ وَالْمَوْ فَاسِدٌ لِوجُودِ حَقِيقَةِ الْبَيْعِ وَهُو مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالْمَالِ فَإِنْهُ مَالًا عِنْدَ الْبَعْضِ وَالْمُوالُ لَا يُفِيدُ مِلْكَ النَّصَرُ فِي الْمَالِ فَاللّهُ مَلْ وَلَا لَهُ مُلْلُهُ مَا وَاللّهُ مَا لَيْعُ وَالْمُ وَاللّهُ مَا وَلَا لَهُ مُلّا لَهُ مُلْلُولُ لَا يُفِيدُ مِلْكَ النّصَرُ فِي الْمُعَلَى الْبَعْقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَالِ فَإِنّهُ مَالْ عَذِهُ مُلْولُ لَا يُفِيدُ مِلْكَ النّصَرُ فِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُسَالِ عَلْمُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ مُلْكَ النّصَوْلُ فَا اللّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى النّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللّهُ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ الْمُعْلِى اللّهُ اللّ

کے اور جب دونوں اعوائل میں سے ایک یا دونوں حرام نیں تو تاتا ہا ہمہ ہے جس طرح مردار ہنون ہٹر اِ ہاور دینو ہر کے بدلے میں تاتا کرنا ہے۔اوراس جب دوغیر ملکیت ہوں جس طرح آناد کے بدلے میں تاتا کرتا ہے۔ مدالے میں تاتا کرنا ہے۔اوراس جب دوغیر ملکیت ہوں جس طرح آناد کے بدلے میں تاتا ہے۔

مصنف عليه الرحمه فرمايانا مام قدوري عليه الرحمه في النهمام صورتول كوكس لرديات جبكه ان على تنعيل بن جس كوان

شاءاللہ ہم بیان کریں ہے۔

جم کہتے ہیں کہ مردار اور خون کے بدلے میں خرید وفروخت کرنا باطل ہے اور اسی طرح آزاد کے بدلے میں بھی باطل ہے کے برکہ اس کی میں ان بیں سمجھا جاتا جبکہ شراب اور کیونکہ اس میں بھی کا نہیں سمجھا جاتا جبکہ شراب اور کونکہ اس میں بال کا تبادلہ مال کے ساتھ حقیقی طور پرموجود ہے کیونکہ بعض او گوں کے خزیر کے بدلے میں خرید وفروخت فاسد ہے اگر چدان میں مال کا تبادلہ مال کے ساتھ حقیقی طور پرموجود ہے کیونکہ بعض او گوں کے خزیر کے بدلے میں خرید میں مال کا تبادلہ مال سے ساتھ حقیقی طور پرموجود ہے کیونکہ بعض او گوں ہے نزدیک شراب مال ہے۔ اور باطل کیے ملکیت تصرف کا فائدہ دینے والی نہیں ہے۔

# باطل بیج میں مبیع کاخریدار کے پاس ہلاک ہونے کابیان

وَلَوْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فِيهِ ثَيْكُونُ اَمَانَةً عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ لِآنَ الْعَقْدَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فَبَقِى الْقَبْسُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ وَعِنْدُ الْبَعْضِ يَكُونُ مَضْمُونًا لِآنَهُ لَا يَكُونُ اَدُنَى حَالًا مِنْ الْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ .

وَقِيْلَ الْاَوَّلُ قَوْلُ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَالنَّانِى قَوْلُهُمَا كَمَا فِى بَيْعِ أَمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى، وَالْفَاسِدُ يُفِيدُ الْمِلْكَ عِنْدَ اتِصَالِ الْقَبْضِ بِهِ وَيَكُونُ الْمَبِيعُ مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ وَمَنْ بَهِ وَيَكُونُ الْمَبِيعُ مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ اللّهُ وَمَنْ بَيْهُ وَمَا لُهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَمَا لَكُولُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا لَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ے اور جب کسی نے باطل بھے کی اور جیج خریدار کے پاس ہلاک ہوگئ تو بعض مشاکخ فقہاء کے نزدیک بھے امانت ہو جائے گی کیونکہ عقد کا اعتبار نہیں ہے پس مالک کی اجازت کے سبب صرف قبضہ باتی رہ گیا ہے جبکہ دوسر کے بعض مشاکخ فقہاء کے نزدیک مبیع ضانت والی ہے کیونکہ میر بھی خرید وفروخت کرکے قبضہ میں لینے والی مبیع سے کم حالت کی نہیں ہے۔اور ایک قول میر ہے کہ پہلا قول حضرت امام اعظم ڈلائٹو کا ہے جبکہ دوسر اقول صاحبین کا ہے۔جس طرح ام ولداور مدبر کی بیچ میں ان فقہاء کے اقوال میں اختلاف ہے ای تفصیل کے موافق جس کو ہم ان شاء اللہ بیان کریں گے۔ بیچ فاسد وقت اقصال ملکیت کا فائدہ دینے والی ہے میں اختلاف ہے اور بھی فاسد میں مبی خریدار کے قبضہ میں بطور صابان ہے۔

حفرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس میں اختلاف کیا ہے ان شاء اللہ ہم عنقریب اس مسئلہ کے بعد اس کو بیان کررہے ہیں۔ اور ای مردار ،خون اور شراب کی بیجے باطن ہے کیونکہ ریہ مال نہیں ہے یس بیجے کامحل بھی نہوں گے۔

## دین کے بدلے میں خزر روشراب کی بیج کے باطل ہونے کا بیان

وَأَمَّا بَيْعُ الْخَمُرِ وَالْخِنْزِيْرِ إِنْ كَانَ قُوبِلَ بِاللَّيْنِ كَاللَّرَاهِمِ وَاللَّانَانِيرِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ فُوبِلَ بِاللَّذِيْنِ كَاللَّرَاهِمِ وَاللَّانَانِيرِ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يَمُلِكُ عَيْنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ . فُوبِلَ بِعَيْنٍ فَالْبَيْعُ فَاسِلا حَتَى يَمُلِكَ مَا يُقَابِلُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يَمُلِكُ عَيْنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ . وَوَجْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّحْمُر وَالْخِنْزِيْرِ مَالٌ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَيْنَ الْمُحَمِّر وَالْخِنْزِيْر مَالٌ عِنْدَ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَيْر مُتَقَوِمٍ لِمَا انَّ وَكَذَا الْخِنْزِيْرُ مَالٌ عِنْدَ اهْلِ الذِّمَّةِ إِلَّا آنَهُ غَيْرُ مُتَقَوِمٍ لِمَا انَّ

الشَّرْعَ امْرَ بِالْمَانَتِيهِ وَتُرُكِ إِعْزَازِهِ، وَفِي تَمَلُّكِهِ بِالْعَقْدِ مَقْصُودًا إِعْزَازٌ لَهُ، وَهَلَا لِآلُهُ مُنْ السَّرِعَ الْمَا الْمُعَادِلَةُ لَهُ الْمُعَلِّدِ الْمُعْتَى اللَّهُ مَا الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلِي ال الشَّتَرَاهُمَا بِالدَّرَاهِمِ فَالدَّرَاهِمُ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ ؛ لِكُونِهَا وَسِيلَةً لِمَا أَنْهَا تَجِبُ فِي الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا اللَّهُ اللَّهُ الذَّهِ الذِّمَةِ، وَإِنَّمَا السَمَقُصُودُ الْنَحَمُرُ فَسَقَطَ التَّقُومُ اَصَّلَا، بِيحَلافِ مَا إِذَا الشَّتَرَى الثَّوْبَ بِالْنَحَمُرِ لَآنَ الْمُشْتَرِي لِلنُّوبِ إِنَّمَا يَقُصِدُ تَمَلُّكَ النُّوبِ بِالْخَمْرِ.

بِيسَرَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ مُونَ الْخَمُرِ فَلَقِى ذَكُرُ الْخَمْرِ مُعْتَبَرًا فِي تَمَلُّكِ النَّوْبِ لَا فِي حَقِ نَفْسِ الُنَحَدُمُ رِحَتَى فَسَدَتُ التَّسُمِيَةُ وَوَجَبَتْ قِيمَةُ النَّوْبِ دُونَ الْنَحَمُّرِ، وَكَذَا إِذَا بَاعَ الْنَحُمُّرُ بِالنُّوبِ لِانَّهُ لَا يُعْتَبُرُ شِرَاءُ النُّوبِ بِالْخَمْرِ لِكُونِهِ مُقَايَضَةً .

کے اوربہر حال جب اس نے شراب اور خزیر کی بیع کی اور ان کے مقابلے میں دین ہوجس طرح دراہم و دنا نیر ہیں اُوائع یا سے اور جب ان کے مقالبے میں عین ہے تو بیچ فاسد ہے تی کہان کے مقابلہ میں مملوک ہوخواہ شراب وخنز بر کاعین مملوک نہیں

اور فرق کی دلیل میہ ہے کہ شراب مال ہے اور ای طرح اہل ذمہ کے نز دیک خزیر مال ہے مگر وہ غیر متقوم مال ہے کیونکہ شریعت نے اس کی تو بین و ذلت کا تھم دیا ہے۔ اور اس کومعز زبنانے سے نع کیا ہے جبکہ ارادے کے ساتھ اس کا عقد کرنا بیاں کو معزز بناتا ہے اور میکم تب ہوگا جب خریداران کو دراہم کے بدلے میں خریدنے والا ہے۔ تو اب دراہم بھی غیر مقصود ہوجا کی ھے۔کیونکہان کے حاصل کرنے کا وسیلہ دراہم ہیں اس دلیل کے سبب وہ ذمہ پر واجب ہوتے ہیں جبکہ مقصود شراب ہوگی ہیں مال متقوم كابموناسا قط بوجائے گا۔

بہ خلاف اس کے کہ جب کی مخص نے شراب کے بدلے میں کپڑا خریدائے کیونکہ کپڑے کوخریدنے والا شراب کے بدلے میں کپڑے کا مالک بن رہا ہے اور اس میں معزز ہونا میر کیڑے کے لئے ہے لہٰذاشراب کا اعز از نہ ہوا۔ پس شراب کا ذکر محض ملکیت توب کے طور پراعتبار کیا گیا ہے جبکہ نفس شراب کے حق میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ پس اس ثمن مقرر کرنا فاسد ہوجائے گا'ادر کیڑے کی قیمت واجب ہوگی جبکہ شراب کی قیمت واجب نہ ہوگی اور اس طرح جب کس شخص نے کیڑے کوشراب کے بدلے میں جَجَ دیا ہے کیونکہ یہاں شراب کے بدلے میں کپڑے کو بیجنے کا اعتبار ہوگا۔ پس بیج مقابضہ ہے۔

# ام ولد، مد براور م کاتب کی بیتے کے فاسد ہونے کا بیان

قَىالَ (وَبَيْعُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فَاسِدٌ) وَمَعْنَاهُ بَاطِلُ لِانَّ اسْتِحْقَاقَ الْعِتْقِ قَدْ ثَبَتَ إِلَّمْ الْوَلَدِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اَعْتَقَهَا وَلَدُهَا) وَسَبَبُ الْعُرِيَّةِ انْعَقَدَ فِي الْمُدَبَّرِ فِي الْحَالِ لِبُطُلَانِ الْآخِلِيَّةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْمُكَاتَبُ اسْتَحَقَّ يَدًّا عَلَى نَفْسِهِ لَا إِمَةً فِي حَقِّ الْسَمَوْلَى، وَلَوْ ثَبَتَ الْمِلْكُ بِالْبَيْعِ لَبُطَلَ ذَلكَ كُلُّهُ فَلَا يَجُوْزُ، وَلَوْ دَضِىَ الْمُكَاتَبُ بِالْبَيْعِ فَفِيهِ

رِوَابَنَانِ، وَالْاَظْهَرُ الْمَجَوَازُ، وَالْمُرَادُ الْمُدَبَّرُ الْمُطْلَقُ دُونَ الْمُقَيَّدِ، وَفِى الْمُطُلَقِ حِكَافَ رِوَابَنَانِ، وَالْاَظْهَرُ اللّهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِى الْعَتَاقِ . الشَّالِيعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِى الْعَتَاقِ .

کے فرای ام ولد، مد براور مکاتب کی تئے فاسد ہے اور اس کا تھم ہے کہ باطل ہے کیونکہ ام ولد کے لئے تق ثابت ہو کیا ہے جس کی دلیل ہی کریم آٹ فیٹر کا یہ فرمان ہے ؟ جوآب آٹ فیٹر نے حضرت ماریہ قبطیہ فیٹھ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کواس کے ہے نے آزاد کر دیا ہے۔ اور مد بر میں آزاد کی کا سبب منعقد ہو چکا ہے کیونکہ موت کے بعد آقا کی الجیت باطل ہو جائے گی اور مکاتب اپنے آپ پرتصرف کا حق رکھنے والا ہے۔ جوآقا کے حق میں لازم تھا۔ اور اب جب تھے کے سبب سے ملکیت ثابت ہوئی تو یہ ہا جال ہو جائے گاہی تھے جائز ند ہوگی۔

ام ولد يا مد برك ثريدارك باس قوت بوجان بعدم منان كابيان قال (وَإِنْ مَاتَتُ أُمُّ الْوَلَدِ آوُ الْمُدَبَّرُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالَا: عَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا) وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْهُ لَهُمَا آنَهُ مَقْبُوصٌ بِجِهَةِ الْبَيْعِ فَيَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ كَسَائِرِ الْامْ وَالِ، وَحِلْدَا لِآنَ الْسُمَدَبَّرُ وَأُمَّ الْوَلَدِ يَدْخُلُانِ تَحْتَ الْبَيْعِ حَتَّى يَمْلِكَ مَا يُصَمَّمُ النَيْهِ عَلَى الْمُمَا أَنْ السُمَدَبَّرُ وَأُمَّ الْوَلَدِ يَدْخُلُانِ تَحْتَ الْبَيْعِ حَتَّى يَمْلِكَ مَا يُصَمَّمُ النَّهِ وَلَهُ الْبَيْعِ، بِحِكَلافِ الْمُكَاتَبِ لِآنَهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّهِ الْقَبُصُ وَحِلْا الصَّمَانُ بِهِ وَلَهُ الْبَيْعِ فَى مَحِلٌ يَقْبَلُ الْحَقِيقَةَ وَهُمَا لَا يَقْبَلانِ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ فَصَارَا انْ جَهَةَ الْبَيْعِ إِنَّمَا تَلْحَقُ بِحَقِيقَةٍ فِى مَحِلٌ يَقْبَلُ الْحَقِيقَةَ وَهُمَا لَا يَقْبَلانِ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ فَصَارَا تَنْ جَهَةَ الْبَيْعِ إِنَّمَا تَلْحَقُ بِحَقِيقَةٍ فِى مَحِلٌ يَقْبَلُ الْحَقِيقَةَ وَهُمَا لَا يَقْبَلانِ حَقِيقَةَ الْبَيْعِ فَصَارَا كَالْمُكَاتِ، وَلِيسَ دُخُولُهُمَا فِى الْبَيْعِ فِى حَتِّ آنْفُسِهِمَا، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِيَثُبَ حُكُمُ الْبَيْعِ فِيمَا وَلَا مَا يَفْهَا وَعَمَا الْمَعْمَا وَالْمَا فَصَارَا وَلَيْكُولُ مَصَارًا الْمُشْتَرِى كَالْمُكَاتِ، وَلَيْمَا فَصَارَا وَلَا مَا يَشْرَى كَالُمُ الْوَلَا فِي الْبَعْ فِي كَعَلَى الْمُعْمَالُ الْمُشْتَرِى لَا يَدُخُلُ فِى حُكْمٍ عَقْدِهِ بِانْفِرَادِهِ، وَإِنَّمَا يَنْهُولَ الْمُشْتَرِى كَا يَدُعُلُ وَلِكَ لِيَكُولَا فِي الْمَاكِلِي الْمَعْمَالِهُ الْمَنْ وَلَا الْعَلَى اللْمُكَاتِ الْمَالَا الْمُنْتَوْلِ الْمُنْ الْمَنْ فَى الْمَالَا الْمُنْعَرِى لَا يَدُحُلُ فِى حُكْمٍ عَقْدِهِ بِانْفِوا وِهِ، وَإِنْمَا وَلَا مَا يَنْهُ وَلَا مَا يَعْمَالُ

حضرت اہام اعظم المحقق کے فرد کی اگرام ولد یا مد برخر بدار کے پاس فوت ہوجا کیں تواس پرکوئی ضائیں ہے جبکہ صاحبین نے کہا ہے: خریدار پراس کی قیمت واجب ہے۔ اور ایک روایت امام اعظم رفائق ہے بھی ای طرح ہیان ک گئ ہے۔ صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ جبح پر بچھ کے طریقے پر قبضہ کیا گیا ہے ہیں دوسرے اموال کی طرح اس میں بھی صفان واجب ہوگا ، اوراس کی دلیل ہے ہے کہ ام ولداور مد بر بچھ کے حکم میں آنے والے ہیں جی کہ ان کے ساتھ ہے میں ملائی ہوئی چیزیں میں بھی ملکیت اوراس کی دلیل ہے بہ خلاف مکا تب کے کونکہ وہ اپنے ہی قبضہ میں ہوتا ہے ہیں اس کے تق میں قبضہ ثابت نہ ہوگا حالا تکہ بی صفان قبضہ کی سب سے واجب ہوتا ہے۔

الدُّحُول فِيمَا ضَمَّهُ اِلْيَهِ، كَلَا هٰلَا

# شكارى بىلى بىلى كى بىغ كى ممانعت كابيان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّمَكِ قَبُلَ اَنْ يَصُطَادَ) لِآنَهُ بَاعَ مَالًا يَمْلِكُهُ (وَلَا فِي حَظِيرَةٍ إِذَا كَانَ لَا يُؤْخَذُ إِلَّا بِصَيْدٍ) ؛ لِآنَهُ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيْمِ، وَمَعْنَاهُ إِذَا آخَذَهُ ثُمَّ الْقَاهُ فِيهَا لَوْ كَانَ يُؤْخَذُ مِنْ يَوْخَذُ مِنْ عَيْرِ حِيلَةٍ جَازَ، إلَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهَا بِالْفُسِهَا وَلَمْ يَسُدَّ عَلَيْهَا الْمَدُخَلَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ . غَيْرِ حِيلَةٍ جَازَ، إلَّا إِذَا اجْتَمَعَتْ فِيهَا بِالْفُسِهَا وَلَمْ يَسُدَّ عَلَيْهَا الْمَدُخَلَ لِعَدَمِ الْمِلْكِ . قَسُلَ حَيْرُ مَمْلُوكٍ قَبُلَ الْاَخْذِ، وَكَذَا لَوْ اَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِآنَهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ قَبْلَ الْاَخْذِ، وَكَذَا لَوْ اَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِآنَهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ قَبْلَ الْاَخْذِ، وَكَذَا لَوْ اَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِآنَهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ قَبْلَ الْاَخْذِ، وَكَذَا لَوْ اَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِآنَهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ قَبْلَ الْاَخْذِ، وَكَذَا لَوْ اَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِآنَهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ قَبْلَ الْاَخْذِ، وَكَذَا لَوْ اَرْسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِآنَهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ قَبْلَ الْاَخْذِهِ وَكَذَا لَوْ اَرُسَلَهُ مِنْ يَدِهِ لِآنَهُ غَيْرُ مَقُدُورِ التَّسُلِيْم

کے فرمایا: اور شکار کرنے سے پہلے مجھلی کی بچے جائز نہیں ہے' کیونکہ وہ ایسی چیز کو پیچنے والا ہے' جس کا وہ ہالک نہیں ہے۔ اور تالا ب میں بھی مجھلی کی بچے جائز نہیں ہے' جبکہ شکار کے بغیراس کو پکڑ ناممکن نہ ہو۔ کیونکہ اس کوسپر دنہیں کیا جاسکتا۔اور اس کا تھم میہ ہے کہ جب مجھلی کو پکڑ کر تالا ب میں ڈال دیا ہے اور اب اگر بغیر کسی ذریعے کے ان کو پکڑ اجاسکتا ہے' تو ان کی بچے جائز ہے گر جب مجھلیاں خود بہ خود تالا ب میں جمع ہوئی ہیں اور اندر جانے کاراستہ بھی بند نہیں کیا ہے' تو ملکیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بچے جائز بیس ہے۔ بہتر ہونے کی وجہ سے ان کی بچے جائز ہیں ہے۔

اور ہوا میں پرندے کی تیج بھی جائز نہیں ہے کیونکہ پکڑنے سے پہلے وہ ملکیت میں نہیں ہے اور اس طرح جب بیجنے والے نے اس کو ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے کیونکہ اب اس کو بھی حوالے نہیں کیا جاسکتا۔

### حمل کی تیج کی ممانعت کابیان

قَالَ (وَلَا بَيْعُ الْحَمُلِ وَلَا النِتَاجِ) (لِنَهُي النَّبِيّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الْحَبَلِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ) وَلَانَ فِيهِ غَرَرًا.

(وَلَا اللَّلَبَنُ فِى الطّرْعِ لِلْغَرَرِ) فَعَسَاهُ الْتِفَاخْ، وَلَانَّهُ يُنَازَعُ فِى كَيْفِيَّةِ الْحَلْب، وَرُبَّمَا يَزْدَادُ ' فَيَخْتَلِطُ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ .

کے فرمایا: اور ممل کی نیج اور حمل در حمل کی نیج جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کریم فاٹیٹی نے حمل اور حمل در حمل کی نیج سے منع کیا ہے کیونکہ اس میں وہوکہ ہے۔ 

# تبریوں کی پشتوں براون کی بیچ کی ممانعت کابیان

قَالَ (وَلَا الصَّوفَ عَلَى ظَهُرِ الْعَنَمِ) لِلاَّهُ مِنُ اَوْصَافِ الْحَيَوَانِ، وَلاَنَّهُ يَنْبُتُ مِنْ اَسُفَلَ فَيَخْلِطُ الْمَبِيعُ بِغَيْرِهِ، بِخِلافِ الْقَوَائِمِ ؛ لِلاَّنَهَا تَزِيدُ مِنْ اَعُلَى، وَبِخِلافِ الْقَصِيلِ لِلاَنَّهُ يُمْكِنُ قَلَعُهُ، وَالْقَطْعُ، وَقَدْ صَحَّ (اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ قَلْعُهُ، وَالْقَطْعِ، وَقَدْ صَحَّ (اللهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَلَيْهُ السَّلامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الصَّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْعَنَمِ، وَعَنْ لَبَنِ فِى صَرْعٍ، وَعَنْ سَمْنٍ فِى لَبَنِ اللهُ فِى هَذَا الصَّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْعَنَمِ، وَعَنْ لَبَنِ فِى صَرْعٍ، وَعَنْ سَمْنٍ فِى لَبَنِ اللهُ فِى هَذَا الصَّوفِ عَلَى ظَهْرِ الْقُوفِ حَيْثُ بَوْنِ اللهُ فِى هَذَا الصَّوفِ حَيْثُ جَوْزَ بَيْعَهُ فِيمَا يُرُولى عَنْهُ . وَهُو خُجَّةٌ عَلَى آبِى يُوسُونَ عَلَى اللهُ فِى هَذَا الصَّوفِ حَيْثُ جَوْزَ بَيْعَهُ فِيمَا يُرُولى عَنْهُ . وَهُو خُجَّةٌ عَلَى آبِى يُوسُونَ عَلَى اللهُ فِى هَذَا الصَّوفِ حَيْثُ جَوْزَ بَيْعَهُ فِيمَا يُرُولى عَنْهُ . وَهُو خُجَّةٌ عَلَى آبِى يُوسُونَ عَلَى اللهُ فِى هَذَا الصَّوفِ حَيْثُ جَوْزَ بَيْعَهُ فِيمَا يُرُولى عَنْهُ . وَهُو خُجَّةٌ عَلَى آبِى يُوسُونَ عَلَى اللهُ فِى هَذَا الصَّوفِ حَيْثُ بَيْقِ وَاللهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَى الْعَلَالَةُ عَلَى الْهُ الْعُولِ عَنْهُ اللهُ وَلَى الْعُولِ عَنْهُ وَلَا الصَّوفِ عَيْدُ وَاللَّهُ الْعُلُولَ الْقُلُولِ عَنْهُ وَلَا الْعُولِ عَنْهُ اللهُ الْعَلَامُ وَلَا عَلَالِهُ الْعَلَامُ الْعَلَولَ عَلَى الْهُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَمُ وَالْعَالَالُهُ الْعُلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعُلَامُ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعَلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلْمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلْمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلْمُ الْعُلَمُ الْعُلْمُ الْعُلَمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلَمُ الْعُلَمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

فر مایا: اور بکری کی پشت پراون کی بیج جائز نہیں ہے کیونکہ بیاون حیوان کے اوصاف میں ہے ہے کیونکہ اون ینجے سے اگنے والی ہے پس مجھے غیر مبیع کے ساتھ ملنے والی ہے بہ خلاف درختوں کے شاخوں کے کیونکہ وہ او برکی جانب سے بڑھنے والی ہیں بہ خلاف سز کھیتی کے کیونکہ اس کوا کھاڑ ناممکن ہے جبکہ اون میں کا شامعین ہے۔ پس کا شنے کی جگہ میں اختلاف ہوجائے گا'اور سے عصبے ہے کہ نی کریم تنافیظ نے بکری کی پشت پراون کی بجے بھن میں دودھ کی بچے اور دودھ میں گھی کی بچے سے منع کیا ہے اور اون کے عمل بی سے منع کیا ہے اور اون کے بارے میں بیصریت حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے خلاف جت ہے کیونکہ ان سے روایت کردہ ایک روایت کے مطابق اس بچے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔

# جيبت پرچھتهير کي بيچ کي ممانعت کابيان

قَالَ (وَجِدُعٍ فِي سَقُفٍ وَذِرَاعٍ مِنْ ثَوُبٍ ذَكَرَا الْقَطْعَ اَوْ لَمُ يَذُكُرَاهُ) لِاَنَّهُ لَا يُمْكِنُ التَّسْلِيُمُ إِلَّا بِعَسَرَدٍ، بِجَلافِ مَا إِذَا بَاعَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ مِنْ نُقُرَةٍ فِضَّةً لِاَنَّهُ لَا ضَرَرَ فِي تَبْعِيضِهِ، وَلَوْ لَمُ يَكُنُ مُعَيَّنًا لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكُرُنَا وَلِلْجَهَالَةِ ايَّضًا، وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ الدِّرَاعَ اَوْ قَلَعَ الْجِذُعَ قَبُلَ اَنُ يَكُنُ مُعَيَّنًا لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكُرُنَا وَلِلْجَهَالَةِ ايَّضًا، وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ الدِّرَاعَ اَوْ قَلَعَ الْجِذُعَ قَبُلَ اَنُ يَكُنُ مُعَيِّنًا لَا يَجُوزُ لِمَا ذَكُونُنَا وَلِلْجَهَالَةِ ايَّضًا، وَلَوْ قَطَعَ الْبَائِعُ الدِّرَاعَ اوْ قَلَعَ الْجِذُعَ قَبُلَ انُ يَكُنُ مُعَيِّنًا لِللهُ اللهُ اللهُ فَي النَّهُ مِن اللهُ اللهُ

وَإِنْ شَبَقَهُمَا وَآخُورَ جَ الْمَبِيعَ لِآنَ فِي وُجُودِهِمَا احْتِمَالًا، آمَّا الْجِذُعُ فَعَيْنٌ مَوْجُود . قَالَ (وَضَرْبَةِ الْفَانِصِ) وَهُوَ مَا يَخُرُجُ مِنْ الصَّيْدِ بِضَرْبِ الشَّبَكَةِ مَرَّةً لِآنَهُ مَجُهُولُ وَلَآنَ فِيهِ غَنَا ال

ا نرمایا: حیت پرموجود چھتیر کی بیج اور کیڑے میں سے صرف ایک گز کی بیج جائز نہیں ہے خواہ عقد کرنے والول نے

المرائع المرا

# بيع مزابنه ومحا قله كي ممانعت كابيان

قَالَ (وَبَيْعِ الْمُوَّابِنَةِ، وَهُوَ بَيْعُ النَّمَرِ عَلَى النَّخِيلِ بِسَمْرٍ مَجُذُو فِي مِثْلِ كَيْلِهِ خَرْصًا) (لَانَّهُ عَلَيْهِ الْصَلَاةُ وَالسَّلامُ نَهَى عَنْ الْمُوَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ) فَالْمُوَابَنَةُ مَا ذَكُونًا، وَالْمُحَاقَلَةُ بَيْعُ الْجِنْطَةِ فِى سُنْيُلِهَا بِحِنْطَةٍ مِثْلِ كَيُلِهَا خَرْصًا ؛ وَلَانَّهُ بَاعَ مَكِيلًا بِمَكِيْلٍ مِنْ جِنْسِهِ فَلَا تَجُوزُ بِطَوِيقِ فِى سُنْيُلِهَا بِحِنْطَةٍ مِثْلِ كَيْلِهَا خَرْصًا ؛ وَلَانَّهُ بَاعَ مَكِيلًا بِمَكِيلٍ مِنْ جِنْسِهِ فَلَا تَجُوزُ بِطَويقِ الْمُحَرِّصِ كَمَا إِذَا كَانَا مَوْضُوعَيْنِ عَلَى الْلَارْضِ، وَكَذَا الْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ عَلَى هذَا . الْمُحَرِيقِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ (لَانَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ نَهَى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَرَخَصَ فِى الْعَوَايَا وَهُو اَنْ يُبَعَ مُصَاعِةً اَوْسُقٍ (لَانَّهُ عَلَى النَّحِيلِ مِنْ الْمُعْرَى لَهُ مَا عَلَى النَّحِيلِ مِنْ الْمُعْرَى بِتَمْ فَى الْمُعْرَى لَهُ مَا عَلَى النَّحِيلِ مِنْ الْمُعْرَى بِسَمُ فَي الْمُعْرَى بِسَمَّ اللهُ مَا عَلَى النَّحِيلِ مِنْ الْمُعْرَى بِسَمُ وَعَلَى النَّعِيلِ مِنْ الْمُعْرَى بِشَمْ وَى الْمُعْرَى بِسَمُ الْمُعْرَى لَهُ مَا عَلَى النَّحِيلِ مِنْ الْمُعْرَى بِسَمْ وَاللَّهُ لَمْ يَمُلِكُهُ فَيكُونُ نُرَّا مُبْتَلَا .

کے فرمایا: اور نیج مزابنہ جائز نہیں ہے اور مزابنہ ہیہ کہ درختوں پر موجود کھور کوٹوئے ہوئے چھوہاروں کے بدلے میں ان کے دزن کے برابر انداز ہے سے بچا جائے۔ کیونکہ نبی کریم مُلَائِنْ نے نیج مزابنہ اور محاقلہ سے منع کیا ہے۔ مزابنہ وہی بچے ہے' جس ہم بیان کرائے ہیں۔

اورمحا قلہ یہ ہے کہ گذم کوان کی بالیوں میں ان کے ہم وزن گذم کے بدلے میں اندازے سے بچے دیا جائے۔ پس اندازے سے بیریج جائز نہ ہوگی' جس طرح اس حالت میں جائز نہیں ہے کہ جب وہ دونوں زمین پررکھی ہوئی ہوں۔اوراس طرح انگورکوکشمش کے بدلے میں بیجنا بھی جائز نہیں ہے۔

حضرت المام شافعی علیہ الرحمدنے کہاہے: مزاہنہ پانچ وس سے کم کے اندرجائز ہے کیونکہ نبی کریم مُلَا فَقِيم ان مراہنہ سے منع کیا

۔ جرعوایا کی اجازت دی ہے اور عرایا ہیہ ہے کہ مجود کے پانچ وس سے کم میں انداز سے نیچ دیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ لغت میں عطیہ کوعر رہے کہتے ہیں اور حدیث مبار کہ کی تا کویل رہے کہ عطیہ لینے والا درخنوں پر موجود تھجور کے عطیہ دینے ہے کافی ہوئی تھجوروں کے بدلے میں نیچ دے۔ اور رہزیج بطور مجاز ہے۔ کیونکہ معریٰ لہان مجلوں کا مالک نہیں ہے پس معری کااس کو پھل دے دیتا رہا کی جدیدا حسان ہوگا۔ معری کااس کو پھل دے دیتا رہا کی جدیدا حسان ہوگا۔

#### · نیج ملامسه ومنابزه سےممانعت کابیان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْقَاءِ الْحَجَرِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَزَةِ) . وَهَذِهِ بُيُوعٌ كَانَتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ، وَهُوَ آنُ يَتَرَاوَضَ الرَّجُلانِ عَلَى سِلْعَةٍ: آَى يَتَسَاوَمَان، فَإِذَا لَمَسَهَا الْمُشْتَرِى آوُ الْجَاهِ إِلَيْهِ الْبَائِعُ آوُ وَضَعَ الْمُشْتَرِى عَلَيْهَا حَصَاةً لَزِمَ الْبَيْعُ ؛ فَالْآوَلُ بَيْعُ الْمُلاَمَسَةِ وَالنَّانِى الْمُنَابَذَةُ ، وَالنَّالِثُ الْمُكامِسَةِ وَالنَّانِى الْمُنابَذَةُ ، وَالنَّالِثُ الْمُنْ الْمُسَاءُ الْمُكامِسَةِ وَالنَّانِي الْمُنابَذَةِ ) وَالنَّالِثُ الْمُنابِقُ الْمُكامِسَةِ الْمُكامِسَةِ وَالنَّانِي الْمُنابَذَةِ ) وَالنَّالِثُ الْمُنابِقَاءُ الْمُحَجِرِ ، (وَقَدْ نَهَى عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكَامُ عَنْ بَيْعِ الْمُكامِسَةِ وَالْمُنابَذَةِ ) وَلاَنَّ فِيهِ تَعْلِيقًا بِالْخَطَرِ .

کے فرہایا: اور القائے حجر اور ملاَمسہ اور مُنابزہ کی بھے جائز نہیں ہے اور بیز مانہ جاہلیت کی بیوع ہیں۔اور اس کا طریقہ بیہ بوتاتی کہ بیدد آ دی کسی سامان کو چھوڑ ویتا اور بیچنے والاخر بدار کی طرف بوتاتی کہ بیدد آ دی کسی سامان کو چھوڑ ویتا اور بیچنے والاخر بدار کی طرف اس سامان کو بھینک دیتا اور خریدار اس برکنگری ڈال دیتا تو بھے لازم ہوجاتی لہذا پہلی بھے ملامسہ اور دوسری منابذہ جبکہ تیسری القاء حجر کہاتی ہے جبکہ نبی کریم منافیق نے بیچے ملامسہ اور منابذہ ہے منع کیا ہے کیونکہ ان میں ملکیت کوخطرے میں معلق کرنا ہے۔

#### ایک کیڑے کی بیج دو کیڑوں کے ساتھ ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ ثَوْبٍ مِنُ ثَوْبَيْنِ) لِجَهَالَةِ الْمَبِيعِ ؛ وَلَوْ قَالَ: عَلَى آنَهُ بِالْخِيَارِ فِي آنَ يَأْخُذَ آيَهُمَا شَاءَ جَازَ الْبَيْعُ اسْتِحْسَانًا، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِفُرُوعِهِ .

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ بَيِّعُ الْمَرَاعِي وَلَا إِجَارَتُهَا) الْمُرَادُ الْكَلَّا، أَمَّا الْبَيْعُ فَلِانَهُ وَرَدَ عَلَى مَا لَا يَمُلِكُهُ لِاشْتِرَاكِ النَّاسِ فِيهِ بِالْحَدِيثِ، وَآمَّا الْإِجَارَةُ فَلَانَّهَا عُقِدَتُ عَلَى اسْتِهُلاكِ عَيْنٍ مُبَاحٍ، وَلَوْ عَقَدَ عَلَى اسْتِهُلاكِ عَيْنِ مَمُلُوكٍ بِأَنْ اسْتَأْجَرَ بَقَرَةً لِيَشْرَبَ لَبُنَهَا لَا يَجُوزُ فَهاٰذَا اَوْلَى .

کے فرمایا:اورائیک کپڑے کی تیجے دو کپڑوں کے ساتھ جائز نہیں ہے کیونکہ میجے مجبول ہے اوراگراس نے کہا: میں نے اس ٹرط کے ساتھ بچے دیا ہے کہ خریدار کواختیار ہے کہ وہ دونوں میں ہے جس کو جاہے اس کو لے لے گا۔تو یہ بطور استحسان تیج جائز ہو جائے گیا ادراس کی فروعات کے ساتھ اس مسئلہ کو بھی بیان کرآئے ہیں۔

اور ترا کا و بینااوراوراس کوکرائے پر دینا جائز نہیں ہے۔اور جرا گاہ سے مراداس کی گھاس ہے جہال تک مبیع کاتعلق ہے تووہ

ال سبب سے ناجائز ہے کہ نے ایک ایسی چیز پر واقع ہوئی ہے جس کا کوئی ما لک نہیں ہے کیونکہ حدیث پاک کے مطابق اس می سارے لوگ مشترک ہیں اور کرائے کا عدم جواز اس دلیل کی وجہ سے ہے کہ اجارہ ایک مباح مال کو ہلاک کرنے پر واقع ہونے والا سے اور جب اجارہ مال مملوک کو ہلاک کرنے پر منعقد ہوجائے تو ناجائز ہے ہیں وہ یہاں تو بدر جداولی جائز نہ ہوگا۔

# شهد کی مکھیوں کی بیغ کی ممانعت کابیان

قَىالَ (وَلَا يَسَجُوزُ بَيْعُ النَّحُلِ) وَهَاذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَ مُسحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ مُحْرَزًا، وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ حَيَوَانٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ حَقِيقَةً وَشَرُعًا فَيَجُوزُ بَيْعُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُؤْكِلُ كَالْبَعُلُ وَالْحِمَارِ.

وَلَهُ مَا اَنَّهُمَا مِنُ الْهَوَامِ فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ كَالزَّنَابِيرِ وَالْانْتِفَاعُ بِمَا يَخُوجُ مِنْهُ لَا بِعَيْنِهِ فَلَا يَكُونُ مُ مُنْتَفَعًا بِهِ قَبُلَ الْخُرُوجِ، حَتَّى لَوْ بَاعَ كُوَّارَةً فِيهَا عَسَلٌ بِمَا فِيهَا مِنْ النَّحُلِ يَجُوزُ تَبَعًا لَهُ، كَذَا ذَكَرَهُ الْكَرْخِيُ رَحِمَهُ اللّٰهُ .

اور شہد کی تھیوں کو پیچنا جائز نہیں ہے اور شیخین کے نزدیک تھم ہے 'جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا: جب تھیال پیچنے والے کی ملکت میں ہوں 'تو ان کی زخ جائز ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی ای طرح ہے 'کیونکہ شہد کی تھی ایک ایسا جانور ہے '
جس سے حقیقی طور پر اور شرعی طور پر دونوں اعتبار سے فائدہ حاصل کرناممکن ہے۔ پس اس کی نتا جائز ہوگ ۔ اگر چہ وہ کھائے جانے والی نہیں ہے۔ جس طرح خچراور گدھاہے۔

شیخین کی دلیل بیہ کے کتم دیکی گھی زمین کیڑے مکوڑوں کی طرح ہے پس بھڑکی طرح اس کی نتیج بھی جائز نہ ہوگی۔البتہ فائدہ اس کمھی سے نگلنے والے شہد سے حاصل کیا جاتا ہے نہ کمھی کے عین سے نفع ہوتا ہے پس وہ شہد کے خروج سے پہلے وہ کسی قتم کے فائدے کی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ جب کسی نے شہد کا کوئی چھتہ اور اس چھتے میں موجود کھیوں کے ساتھ فروخت کیا اتو شہد کے تا بع ہو نے ہوئے ان کھیوں کی تیج جائز ہوگی اور حصرت امام کرخی علیہ الرحمہ سے اس طرح روایت کیا گیا ہے۔

# ریشم کے کیڑوں کی آتھ کی ممانعت کابیان

(وَلَا يَسَجُوزُ بَيْنُعُ دُودِ الْفَوْرِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ ) لِلآنَّهُ مِنْ الْهَوَامِ ، وَعِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ يَجُوزُ إِذَا ظَهَرَ فِيهِ الْقَزُّ تَبَعًّا لَهُ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ يَجُوزُ كَيْفَمَا كَانَ لِكُونِهِ مُنتَفَعًا بِهِ (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَيْضَةِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ) لِمَكَانِ الطَّرُورَةِ . (وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ بَيْضَةِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ ) لِمَكَانِ الطَّرُورَةِ . وَقِيْلَ اللهُ يَعُوزُ بَيْعُ بَيْضَةِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ كَمَا فِي دُودِ الْقَزِ وَالْحَمَامِ إِذَا عَلِمَ عَدَدَهَا وَاللّهُ كَمَا فِي دُودِ الْقَزِ وَالْحَمَامِ إِذَا عَلِمَ عَدَدَهَا وَالْمَكَانِ الطَّرْورَةِ . وَالْمَكَانِ الطَّرُورُ النَّهُ لِيَعْمُ عَدَدَهَا وَاللّهُ عَلْدُورُ النَّسُلِيْمِ .

حفرت امام اعظم وفی فنز کی رئیم کے کیڑوں کی بنتے جائز نہیں ہے کیونکہ وہ حشرات الارض ہیں۔جبکہ حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک جب رئیم کا ہم ہموجائے تو اس کے تا بع کرتے ہوئے ان کی بنتے جائز ہے اور حضرت امام مجمد علیہ ارحمہ کے زدیک ان کی بنتے جائز ہے خواہ وہ کسی بھی صورت میں ہوں کیونکہ وہ فائدے کے قابل ہیں۔

الرحمة عنوری و با منظم والتفظ کے نز دیک رئیم کے کیڑے کا انٹر ہ بیچنا جا ئزنہیں ہے 'جبکہ صاحبین کے نز دیک ضرورت کے معزت امام اعظم والتفظ کے نز دیک رئیم کے کیڑے کا انٹر ہ بیچنا جا ئزنہیں ہے 'جبکہ صاحبین کے نز دیک ضرورت کے میں ہے جا نز ہے اور ایک قول مید ہے کہ رئیم کے کیڑوں کی طرح اس مسئلہ میں امام ابو پوسف علیہ الرحمہ امام اعظم والتفظ میں میں ہوتو ان کی بیچ جا نز ہے' کیونکہ ان کوسپر دکر ناممکن ماتھ ہیں اور جب کبوتر وں کی تعدا دمعلوم ہوا ور ان کوحوالے کرنا بھی ممکن ہوتو ان کی بیچ جا نز ہے' کیونکہ ان کوسپر دکر ناممکن ماتھ ہیں اور جب کبوتر وں کی تعدا دمعلوم ہوا ور ان کوحوالے کرنا بھی ممکن ہوتو ان کی بیچ جا نز ہے' کیونکہ ان کوسپر دکر ناممکن

بھا کے ہوئے غلام کی بیتے کی ممانعت کابیان

(وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْابِقِ) لِنَهُي النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَنْهُ وَلاَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيْمِهِ (اللَّا الْهُ يَعِهُ مِنْ رَجُلٍ زَعَمَ اللَّهُ عِنْدَهُ) لِآنَ الْمَنْهِي عَنْهُ بَيْعُ آبِقٍ مُطْلَقٍ وَهُوَ اَنْ يَكُونَ آبِقًا فِي حَقِّ الْمُشْتَرِى ؛ وَلاَنَّهُ إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُشْتَرِى انْتَفَى الْعَجْزُ الْمُشْتَرِى انْتَفَى الْعَجْزُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُوَ الْمَانِعُ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ قَابِضًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ وَكَانَ اَشُهَدَ عِنْدَهُ التَسُلِيْمِ وَهُوَ الْمَانِعُ، ثُمَّ لَا يَصِيرُ قَابِضًا بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ وَكَانَ اَشُهَدَ عِنْدَهُ وَقَبْضُ الْامَانَةِ لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْبَيْعِ، وَلَوْ كَانَ لَمْ يُشْهِدُ يَجِبُ اَنْ اللهُ عَنْ فَبْضِ الْبَيْعِ، وَلَوْ كَانَ لَمْ يُشْهِدُ يَجِبُ اَنْ اللهُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَقَلْ هُو عِنْدَ فَلَانٍ فَيعُهُ مِنِى فَبَاعَهُ لَا يَجُوزُ لِلاَنَهُ آبِقَ فِي عَنْ الْمُنَاقِدَيْنِ وَلِانَّهُ لَا يَقُولُ اللهُ اللهُ عَلْمَ عَلْمَ الْمُعَالِقِينَ وَلَانَّهُ لَا يَعُورُ لِلاَنَهُ آبِقَ فِي

وَلَوْبَاعَ الْابِقَ ثُمَّ عَادَ مِنُ الْإِبَاقِ لَا يَتِمُ ذَلِكَ الْعَقْدُ ؛ ِلَآنَهُ وَقَعَ بَاطِلًا لِانْعِدَامِ الْمَحَلِّيَةِ كَبَيْعِ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ .

وَعَنُ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ يَتِمُّ الْعَقْدُ إِذَا لَمْ يُفْسَخُ لِآنَّ الْعَقْدَ الْعَقَدَ لِقِيَامِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَانِعَ قَدُ ارْنَفَعَ وَهُوَ الْعَجُزُ عَنَ التَسْلِيْمِ، كَمَا إِذَا اَبَقَ بَعُدَ الْبَيْعِ، وَهَكَذَا يُرُولِي عَنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ

کے فرمایا: اور بھامے ہوئے غلام کی تھے کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کریم الکیٹی نے اس کی تھے ہے منع کیا ہے اور اس
دلیل کی دجہ ہے بھی منع ہے کہ بیچنے والا اس کو سپر دکر نے پر قدرت رکھنے والانہیں ہے۔ ہاں جب اس نے کسی ایسے خص کو بیچنا ہو جو
بیزاؤ کی کرے کہ وہ غلام میرے پاس ہے۔ کیونکہ علی الا طلاق بھاگا ہوا غلام وہ ہے جو خریدارا ور بیچنے والا دونوں کے ہاں ہے بھا گئے
والا ہے جبکہ یخریدار کے تق میں بھا گئے والا نہ ہوگا۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ جب وہ غلام خریدار کے قبضہ میں ہوگا تو سپر دکر نے والا
جُرْخَم ہو چکا ہے اور تھے کو مانع بھی بہی تھا۔

مداند دران فرن ا

اور جب غلام خریدار کے تبغیر میں ہواوراس نے اس کو پکڑتے وقت گواہ بنا لئے ہیں تب بھی مرف عقد کے سبب وہ قابعن نے بوگا بلکہ یہ غلام اس کے پاس بطورا ہانت ہے اورا ہانت کا تبغیر بنے کے قبضہ کے قائم مقام نہیں ہوتا اورا گرخر بدار نے پکڑتے وقت کوار منبیں بنائے تھے تو خریدار نے پکڑتے وقت کوار منبیں بنائے تھے تو خریدار کا قبضہ تابت ہوجائے گائے کونکہ یہ غصب کا قبضہ ہے۔

اور جب می خفس نے کہا وہ جوغلام فلاں آ دی کے قصنہ میں ہے اس کومیر ہے ہاتھ فروخت کر دو۔اور بیجنے والے نے اس کو ج دیا تو یہ بھی جائز نہ ہوگی کیونکہ دونوں عقد کرنے والوں کے حق میں غلام بھا گا ہوا ہے کیونکہ بیچنے والا اس کوحوالے کرنے سے عاجز ہے۔اور جب بھا مے ہوئے غلام کو بچ دیا اور اس کے بعد وہ واپس آئیا تو یہ عقد کھمل نہ ہوگا، کیونکہ یہال محل عقد کے معدوم بونے کے سبب یہ عقد باطل ہو چکا تھا جس طرح ہوا میں پرندے کا مسئلہ ہے۔

حفرت امام اعظم ملائن کے نزدیک جب عقد نئے نہ ہوا ہوتو وہ پورا ہوجائے گا' کیونکہ عقد مال کے قائم ہونے کی وجہ سے منعقد جونے والا ہے اوراب مانع فتم ہوگیا ہے جس طرح اس حالت میں ہے کہ جب بڑتے کے بعد غلام بھاگ جائے اور حضرت امام مجمعلیہ ائر حمہ سے بھی ای طرح نقل کیا ممیا ہے۔

# پیالے میں عورت کے دودھ کی ممانعت کابیان

قَىالَ (وَلَا بَيْعُ لَبَنِ امْرَاةٍ فِى قَلَى حَالَ إِنَّالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهُ لِآنَهُ مَشُرُوبٌ طَاهِرٌ، وَكَنَا آنَهُ جُرْءُ الْادَمِي وَهُوَ بِجَمِيْعِ آجُزَائِهِ مُكَرَمٌ مَصُونٌ عَنْ الِاثِيَدَالِ بِالْبَيْعِ، وَلَا فَرْقَ فِى ظَاهِرِ الرِّوَائِةِ بَيْنَ لَبَنِ الْحُرَّةِ وَالْاَمَةِ.

وَعَنْ آبِیْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ يَجُوزُ بَيْعُ لَبَنِ الْآمَةِ لِآنَهُ يَجُوزُ إِيرَادُ الْعَقْدِ عَلَى نَفْسِهَا فَكَذَا عَلَى جُزْنِهَا .

فَ لُنَا: الرِّقُ قَدُ حَلَّ نَفُسَهَا، فَامَّا اللَّبَنُ فَلَا رِقَ فِيدِ لِآنَهُ يَخْتَصُ بِمَحِلٌ يَتَحَقَّقُ فِيدِ الْقُوَّةُ الَّتِي هِي طَذُهُ وَهُوَ الْحَقُّ وَلَا حَيَاةً فِي اللَّبَنِ . هِي ضِدُهُ وَهُوَ الْحَقُ وَلَا حَيَاةً فِي اللَّبَنِ .

کے ادر پیالے میں عورت کے دودھ کی نتاج جائز نہیں ہے جبکہ امام ثانعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: یہ نتاج جائز ہے کیونکہ وہ پاکیز و مشرد ب ہے ہماری ولیل میہ ہے کہ دودھ انسان کا حصہ ہے اور انسان اپنے سارے اجز اسمیت معزز ہے اوروہ بھے کی توجین ہے محفوظ ہے۔اور ظاہر الروایت کے مطابق آزاد تورت اور بائدی کے دودھ میں کوئی فرق نہیں ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیدالرحمد سے لقل کیا گیا ہے کہ ہاندی کے دودھ کی نیچ جائز ہے کیونکہ ہاندی کی ذات پرعقد کرنا جائز ہے پس اس کے جزیر بھی عقد کرتا جائز ہوگا۔

ہم کہتے ہیں کہ ہاندی کی ذات میں غلامی تمرایت کرنے والی ہے جبکہ دورہ میں کوئی رقیت نہیں ہے کیونکہ ایسے ل سے ساتھ خاص ہے جس میں ایسی طاقت ثابت ہے جورقیت کی ضدیعنی زندہ ہونا ہے جبکہ دورہ زندگی سے خالی ہے۔

## خزریے بالوں کی بیع کی ممانعت کابیان

رَعِنُدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يُفْسِدُهُ لِآنَ اِطْلَاقَ الِانْتِفَاعِ بِهِ دَلِيلُ طَهَارَتِهِ وَلاَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْاِطْلَاقَ لِلضَّرُورَةِ فَلَا يَظُهَرُ اِلَّا فِي حَالَةِ الاسْتِعْمَالِ وَحَالَةُ الْوُقُوعِ تُغَايِرُهَا .

کے فرمایا:اورخزیر کے بالوں کی بھی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ نجس انعین ہے پس اس کی تو بین کے سبب اس کے بالوں کی بالوں کی جائز نہیں ہے کیونکہ وہ نجس انعین ہے پس اس کی تو بین کے سبب اس کے بالوں کے جائز نہ ہوگا ۔ مگر ضرورت کی وجہ سے سلائی کے طور پر ان کے بالوں سے فائدہ اٹھا تا جائز ہے کیونکہ سلائی کا کام اس کے بغیر مامل نہ ہو سکے گا'اور جب مباح الاصل ال جائیں' تو تب ان کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟

حفرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے فزد یک جب قلیل پانی میں خنز پر کا بال گرجائے ' تو اس کو فاسد کر دیتا ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحہ کے ذدیک دہ پانی کو فاسد کر دیتا ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحہ کے ذدیک دہ پانی کو فاسد کرنے والانہیں ہے ' کیونکہ اس سے فائدہ اٹھانے کا اطلاق اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے جبکہ فاہر ہوگی ، امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے جب کہ اطلاق نفع ضرورت کی وجہ سے ہے کیس ضرورت صرف استعمال کی حالت میں فاہر ہوگی ، جبکہ کرنے کی حالت اوراستعمال کی حالت بید دونوں الگ الگ ہیں۔

# انسان کے بالوں کی بیع کی ممانعت کابیان

(وَلَا يَجُوزُ بَيْئُ شُعُورِ الْإِنْسَانِ وَلَا اِلانْتِفَاعُ بِهَا) لِلَانَ الْاَدْمِى مُكَرَّمٌ لَا مُبْتَذَلُ فَلَا يَجُوزُ اَنُ يَكُونَ شَىءً مِنُ اَجْزَائِهِ مُهَانًا وَمُبْتَذَلًا وَقَدْ قَالَ: عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَعَنَ اللَّهُ الُوَاصِلَةَ وَالسَّلَامُ (لَعَنَ اللَّهُ الُوَاصِلَةَ وَالْسَلَامُ (لَعَنَ اللَّهُ الُوَاصِلَةَ وَالْسَلَامُ (لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْسَلَامُ (لَعَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْسَلَامُ (لَعَنَ اللهُ ا

کے اورانسان کے بالوں کی نیچے اوران سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے کیونکہ انسان کرم ہے۔ اور وہ حقیر نہیں ہے ہیں اس کے اجزاء میں سے کی جز کی بھی تو بین وذکت جائز نہ ہوگی۔ اور نبی کریم مالیڈیٹم نے فرمایا: بال جوڑنے والی اور بالوں جڑوانے والی دونوں مونوں وغیرہ سے لیتے ہوئے لگائے جاتے ہیں اور اس دونوں مورتوں پراللہ کی لعنت ہے اور رخصت صرف ان بالوں میں ہے جواونوں وغیرہ سے لیتے ہوئے لگائے جاتے ہیں اور اس سے مورتوں کی مینڈ میوں اور چونیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے۔

### مردار کی کھالوں کی بینے کی ممانعت کابیان

فَالَ (وَلَا بَيْعُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ أَنْ تُدْبَعَ) لِآنَهُ غَيْرُ مُنْتَفَعٍ بِهِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّكامُ (لَا

تَنْتَفِهُ وَامِنُ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ) وَهُوَ السُمْ لِغَيْرِ الْمَدُبُوغِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ (وَلا بَاسَ بِبَيْعِهَا وَإِلانَتِفَاعِ بِهَا بَعُدَ اللِّبَاغِ) لِآنَهَا قَدُ طَهُرَتْ بِاللِّبَاغِ، وَقَدْ ذَكَرُنَاهُ فِي كِتَابِ الصَّلاةِ (وَلَا بَاسَ بِبَيْعِ عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَعَصِبِهَا وَصُوفِهَا وَقَرُنِهَا وَشَعْرِهَا وَوَبَرِهَا وَإِلانَتِهَا عِلَى الصَّلاةِ (وَلَا بَاسَ بِبَيْعِ عِظَامِ الْمَيْتَةِ وَعَصِبِهَا وَصُوفِهَا وَقَرُنِهَا وَشَعْرِهَا وَوَبَرِهَا وَإِلانَتِهَا عِللَّهُ وَعَدْنِهَا وَقَرُنِهَا وَشَعْرِهَا وَوَبَرِهَا وَإِلانَتِهَا عَلَى الصَّلاةِ وَقَدْ قَرَّرُنَاهُ مِنْ قَبْلُ . بِلَاللهُ وَعِنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ السِّبَاعِ حَتَّى يُبَاعُ وَالْمُهُ وَيَنْدَهُمَا بِمَنْزِلَةِ السِّبَاعِ حَتَّى يُبَاعُ عَظْمُهُ وَيَنْتَفِعُ بِهِ .

کے فرمایا: دباغت سے پہلے مردار کی کھال کی تیج جائز نہیں ہے کیونکہ دباغت سے پہلے وہ نفع والی نہیں ہے اور نی کریم تنافی نظام نے ارشاد فرمایا: مردار کی بچی کھال سے فائدہ نداٹھاؤ۔اوراہاب غیر مد بوغہ کھال کو کہتے ہیں۔جس طرح کتاب الصلوٰۃ میں گزرچکا ہے۔ دباغت کے بعد ان کو بیچنے اور ان سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ دباغت کے بعد وہ پاک موجانے والی ہے اوراس کوہم کتاب مسلوٰۃ میں بیان کرآئے ہیں۔

مردار کی ہڈیاں، پٹھے،اون، سینگ، بال اور مردار کی اون کے بال وغیرہ کو بیچنے اور ان تمام چیز وں سے فائدہ حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ سے چیزیں پاک ہوتی ہیں اور زندگی نہ ہونے کے سبب ان میں موت سرایت کرنے والی نہیں ہے۔اور اس سے پہلے بھی ہم اس کو بیان کرآئے ہیں۔

حضرت امام محم علیدالرحمہ کے نزدیک خزر کی طرح ہاتھی بھی نجس اعین ہے جبکہ سخین کے نزدیک ہاتھی درندوں کے علم میں ہے اور اس کی دلیل یہی ہے کہ اس کی ہٹری کو پیچا جاتا ہے اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔

جس طرح وباغت سبب زوال نجاست باس طرح ذرى بهى سبب زوال نجاست ب الله من المرح في المناسب وال نجاست ب في منا يَعُهُ وَ الدَّبَاعِ يَعُهُ وَ الذَّكَاةِ الأَكَاةِ الأَكْاةِ الدُّطُوبَةِ النَّامَةِ وَكَافِرُ الدَّبَاعِ يَعُهُ وُ الصَّحِيْحُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَا كُولًا.

کے ہروہ چیز جس کی کھال دباغت سے پاک ہوجاتی ہے اس کی کھال ذرئے سے پاک ہوجائے گی کیونکہ جس طرح دباغت رطوبات بھی کو کہ جس طرح دباغت رطوبات بنجس کو دورکرنے کاعمل کرتی ہے اس طرح ذرئے بھی اس جانور کے گوشت کو پاک کردیتا ہے۔ یہی سیجے ندہب ہے اگر چہوہ جانورا بیا ہوجس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو۔

#### مشتركه لمبه بيجني كى ممانعت كابيان

قَىالَ (وَإِذَا كَانَ السُّفُلُ لِرَجُلِ وَعُلُوهُ لِآخَرَ فَسَقَطَا اَوُ سَقَطَ الْعُلُوُ وَحُدَهُ فَبَاعَ صَاحِبُ الْعُلُقِ عُـلُوهُ لَـمْ يَسجُزُ) لِآنَ حَقَّ التَّعَلِى لَيُسَ بِمَالٍ لِآنَ الْمَالَ مَا يُمْكِنُ إِحْوَازُهُ وَالْمَالُ هُوَ الْمَحِلُّ لِلْبَيْعِ، بِحِكَافِ الشِّرُبِ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ تَبَعًا لِلْاَرْضِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَمُفْرَدًا فِي رِوَايَةٍ، لِللَّهُ بِالْمِلْفِ الشِّرُبِ حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ تَبَعًا لِلْلَارْضِ بِاتِّفَاقِ الرِّوَايَاتِ وَمُفْرَدًا فِي رِوَايَةٍ، وَهُوَ اخْتِيَارُ مَشَايِحِ بَلُخِي رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِآنَهُ حَظَّ مِنْ الْمَاءِ وَلِهاذَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ وَلَهُ قِسَطٌ مِنْ الثَّهُ نِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ فِي كِتَابِ الشُّرُبِ

کے فرمایا: اور جب گھر کا فسٹ فلور کی آئی گائے جبہ سینڈ فلور کی ورسے شخص کا ہے پھروہ دونوں گر گئے یاصر ف سینڈ فلور گر گیا ہے اوراس کے مالک نے اپنا فسٹ فلور والاحق بچے دیا ہے تو اس طرح جائز نہ ہوگاتھ کیونکہ بلند ہونا مال نہیں ہے اس لئے کہ مال وہ چیز کہلاتی ہے جس کوجمع کیا جا سیکے اور مال ہی محل بچے ہوتا ہے بہ فلا ف شرب کے کیونکہ وہ زمین کے تابع کر کے اس کو بچاتو ساری روایات کے مطابق جائز ہے اور ایک روایت کے مطابق اس کوبھی اسکے بچاتو ہاری روایات کے مطابق جائز ہے اور مشائح بلخ فقہاء کا یہ پسند کر دہ قرل ہے کیونکہ شرب پانی کا حصہ ہے اس دلیل کے سب وہ تلف ہونے کی صورت میں صنان والا ہے۔ اور شن سے بھی اس کا حصہ تلفی والا ہے ۔ اور شن سے بھی اس کا حصہ تلفی والا ہے ۔ اور شن سے بھی اس کا حصہ تلفی والا ہے ، ماس کو کتاب الشرب میں بیان کر دیں گے۔

#### راستے کی بیچ وہبہ کے جواز کابیان

قَالَ (وَبَيْتُ الطَّرِيقِ وَهِبَتُهُ جَائِزٌ وَبَيْعُ مَسِيلِ الْمَاءِ وَهِبَتُهُ بَاطِلٌ) وَالْمَسْاَلَةُ تَحْتَمِلُ وَجُهَيْنِ: بَيْعُ دَقَيَةِ الطَّرِيقِ وَالْمَسِيلِ، وَبَيْعُ حَقِّ الْمُرُودِ وَالتَّسْييلِ .

فَيَانُ كَانَ الْآوَلَ فَوَجُهُ الْفَرُقِ بَيْنَ الْمَسْالَتَيْنِ أَنَّ الطَّرِيقَ مَعْلُومٌ لِآنَ لَهُ طُولًا وَعَرُضًا مَعْلُومًا، وَالْمَا الْمَاعِدُ فَا لَكَانَ النَّانِيَ فَفِي بَيْعِ حَقِّ وَالْمَا الْمَاعِدُ وَإِنْ كَانَ النَّانِيَ فَفِي بَيْعِ حَقِّ الْمُرُودِ وَوَايَّانِ وَوَجُهُ الْفَرُقِ عَلَى إِحْدَاهُمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّ التَّسْيِيلِ اَنَّ حَقَّ الْمُرُودِ مَعْلُومٌ الْمُرودِ وَايَّانِ وَوَجُهُ الْفَرُقِ عَلَى إِحْدَاهُمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّ التَّسْيِيلِ اَنَّ حَقَّ الْمُرُودِ مَعْلُومٌ لِللَّهُ وَيَنْ مَعْ السَّمْحِ فَهُو نَظِيرُ حَقِّ التَّعَلِي وَعَلَى النَّعَلِي وَعَلَى النَّالُومِ وَهُو الطَّرِيقُ، اَمَّا الْمَسِيلُ عَلَى السَّطْحِ فَهُو نَظِيرُ حَقِّ التَّعَلِي وَعَلَى الْاَرْضِ مَجْهُولٌ لِجَهَالَةِ مَحِيلِهِ .

وَوَجُهُ الْفَرُقِ بَيْنَ حَقِّ الْمُرُورِ وَحَقِّ التَّعَلِّى عَلَى إِحُدَى الرِّوَايَتَيْنِ اَنَّ حَقَّ التَّعَلِّى يَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ لَا تَبْقَى وَهُوَ الْمُرُورِ وَحَقِّ التَّعَلِّى عَلَى إِحُدَى الرِّوَايَتَيْنِ اَنَّ حَقَّ النَّعَلَّى بِعَيْنٍ لَكُونَ الْمُرُورِ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ تَبْقَى وَهُوَ الْارْضُ فَاصَّبَهَ الْمُرُورِ يَتَعَلَّقُ بِعَيْنٍ تَبْقَى وَهُوَ الْارْضُ فَاصَّبَهَ الْاَعْنَانَ.

کے فرمایا:اورداستے کی بھے وہبہ جائز ہےاور پانی گزارنے کے راستے کی بھے اوراس کا بہہ باطل ہےاوراس مسئلہ میں دو احتال ہیں دو احتال ہیں کہ اور اس مسئلہ میں دو احتال ہیں دو احتال ہیں کے بیار استے کی بھی اور استے کوفروخت کرنا۔ مسئلہ میں کہ اور پانی بہانے کے راستے کوفروخت کرنا۔ میں بہت کرنا ہے کہ بہت کرنا۔ میں بہت کے بہت کرنا۔ میں بہت کرنا۔ میں بہت کرنا۔ میں بہت کرنا۔ میں بہت کے بہت کرنا۔ میں بہت کے بہت کرنا۔ میں بہت کرنا۔ میں بہت کرنا۔ میں بہت کے بہت کرنا۔ میں بہت کرنا۔ میں بہت کرنا۔ میں بہت کرنا۔ میں بہت کرنا کے بہت کرنا کرنے کرنا کے بہت کے بہت کرنا کرنا کے بہت کرنا کرنا کے بہت کرنا کرنا کے بہت کرنا کے بہت کرنا ہے بہت کرنا کے بہت کرنا کے بہت کرنا کے بہت کرنا ہے بہ

پہلی صورت میں دونوں مسائل کے درمیان فرق ہے کہ راستہ معلوم ہے کیونکہ اس کی لمبائی وچوڑ ائی معین ہے جبکہ مسل مجہول ہے کیونکہ پتہ بی نہیں ہے کہ پانی کتنے مسیل کوشامل کرنے والا ہے۔ هداید نزبر(افیرین)

دوسری مورت میں یعنی گزرنے کے حق کی نیچ میں دوروایات ہیں۔ان میں سے ایک روایت کے مطابق مزر نے کے حق اور است کے حق اور دوسری سورت میں ررے ہے۔ یا تعلق معلوم ہے کیونکہ اس کا تعلق معین جگہ کے ساتھ ہے اور وہ راستہ ہی ہوار اللہ کا گار یانی گزار نے کے درمیان فرق بیرہے کہ گزرنے کاحق معلوم ہے کیونکہ اس کا تعلق معین جگہ کے ساتھ ہے اور وہ راستہ ہی ہوار پائی ترارے بے درسیان مرس میں ہے۔ ۔۔۔۔۔ بر است کو دوبلندی والے حق کی مثل ہے جبکہ مسیل علی الارض اپنے مقام کی جہالت کے مباب کا سے مقام کی جہالت کے مباب سے مقام کی جہالت کے مباب جہاں من چست ہے۔ مجبول ہے اور بلندی حق اور حق مرور کے درمیان دومری فرق کرنے والی روایت رہے کہ بلندی والے کاحق الیے عین کی بنامی متعلق ہے جو باقی رہنے والانہیں ہے ہیں میمنافع کے مشابہ ہو جائے گا البتہ فق مرورتو اس کاتعلق ایسے عین کے ساتھ ہے جو باقی رہنے والا ہے بعنی زمین ہے تو میراعیان کے مشابہ وجائے گا۔

## باندی کو بیچنے کے بعد غلام ہوجانے کی صورت میں ممانعت بیع کابیان

قَـالَ (وَمَنُ بَاعَ جَارِيَةً فَإِذَا هُوَ غُلَامٌ) فَلَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ كَبُشًا فَإِذَا هُوَ نَعْجَةٌ حَيْثُ يَنُعَقِدُ الْبَيْعُ وَيَتَخَيَّرُ .

وَالْفَرُقُ يَنُبَنِى عَلَى الْآصُلِ الَّذِى ذَكَرُنَاهُ فِي النِّكَاحِ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ انَ الْإِشَارَةَ مَعَ التَّسْمِيَةِ إِذَا اجْتَسَمَعَتَا فَفِي مُنْعَلِفِي الْجِنْسِ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِالْمُسَمَّى وَيَبْطُلُ لِانْعِدَامِدِ، وَفِي مُسْيِحِدِى الْجِنْسِ يَتَعَلَّقُ بِالْمُشَارِ الْدُهِ وَيَنْعَقِدُ لِوُجُودِهِ وَيَتَخَيَّرُ لِفُوَاتِ الْوَصْفِ كَمَنُ اشْتَرَى عَبُدُا عَدلى آنَّهُ خَبَّازٌ فَاإِذَا هُوَ كَاتِبٌ، وَفِي مَسْأَلَتِنَا الذَّكَرُ وَالْأَنشَى مِنْ بَنِي آدَمَ جِنْسَان لِللَّهُ فَاوُتِ فِي الْاَغُواضِ، وَفِي الْحَيَوَانَاتِ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِلتَّقَارُبِ فِيهَا وَهُوَ الْمُعْتَبُرُ فِي هِلْذَا دُونَ الْآصْلِ كَالْخَلِ وَاللِّبُسِ جِنْسَانِ ﴿ وَالْوَذَارِيُّ وَالزندنيجِي عَلَىٰ مَا قَالُوا جِنْسَانِ مَعَ اتِّحَادِ أَصْلِهِمَا.

اور جب سی مخص نے باندی کونے دیا ہے اس کے بعدوہ غلام نگلی تو عقد کرنے والوں کے درمیان کوئی عقد ہے نہ ہو گا۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب کسی نے مینڈ ھا بیچا اور اور وہ بیچ بھیڑنگی تو بیچ منعقد ہو جائے گی۔اور خریدار کو خیار حاصل ہو گا۔اورانِ دونوں صورتوں میں فرق اس اصل کے مطابق ہے جس ہم کتاب نکاح میں حضرت امام محمدعلیہ الرحمہ کی جانب منسوب كرتے ہوئے بيان كرآئے ہيں۔

اور دہ بیہ ہے کہ جب اشارہ اورتشمیہ دونوں کی مسلم میں جمع ہوجا ئیں' تواختلاف جنس کی صورت نیں عقد سمیٰ ہے متعلق ہوگا' اورتشمیہ کے معدوم ہونے کے سبب عقد باطل ہو جائے گا۔اور اتحاد جنس کی صورت میں عقد مشار الیہ سے متعلق ہو گا۔اور اس میں موجود مونے کے سبب سے منعقد موجائے گا۔ (قاعدہ فقہیہ)

البت وصف کے باتی رہنے کے سبب خریدار کو خیار کاحق حاصل ہے جس طرح جب سی نے اس شرط پر غلام کوخریدا کہ روثی یکانے والا ہے پھروہ کا تب لکلا۔ اور ہمارے اس مسئلہ میں اختلاف اغراض کے سبب ابن آدم کے مذکر ومؤنث ووعلیجدہ علیحدہ ا بناس بیں جبہ تعبل فرق کے سبب حیوانات میں مذکر ومؤنٹ دونوں کو ایک ہی جنس شار کیا جاتا ہے اور اختلاف جنس اور اتحاد جنس اور اتحاد جنس بین جبکہ بین جب جیز معتبر ہے لہٰذا اصل ماہیت کا اعتبار نہ ہوگا' جس طرح سر کہ اور انگور دوجنس ہیں اور اس طرح وزری اور زند بچی ہون میں بین اور اس طرح وزری اور زند بچی سینرے نتبا وکرام کی تقریحات کے مطابق اصلیت کے متحد ہونے کے باوجود علیحد وجنس کے ہیں۔

### خریداری کے بعدائ بینے کی بیع کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْنَرَى جَارِيَةً بِاللَّفِ فِرُهُم حَالَةً إَوْ نَسِينَةً فَقَبَضَهَا ثُمَّ بَاعَهَا مِنُ الْبَائِعِ بِخَمْسِمِانَةٍ فَالَ النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ: يَجُوزُ لِآنَ الْمِلْكَ فَلَ النَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ: يَجُوزُ لِآنَ الْمِلْكَ فَلَ النَّافِعِيُّ وَحِمَهُ اللّهُ: يَجُوزُ لِآنَ الْمِلْكَ فَلْ النَّافِعِ وَمِنْ غَيْرِهِ سَوَاءً وصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ بِمِثْلِ الشَّمَنِ الْإَلْ النَّافِعِ وَمِنْ غَيْرِهِ سَوَاءً وصَارَ كَمَا لَوْ بَاعَ بِمِثْلِ الشَّمَنِ الْإَلْ الْوَلِي الْإِلَالَةِ الْمُرْضِ .

وَلَنَا قَوْلُ عَائِشَةَ وَضِى اللّهُ عَنْهَا: لِتِلُكَ الْمَرْآةِ وَقَدْ بَاعَتْ بِسِيَّمِانَةٍ بَعُدَمَا الشُوَلَ وَلِمَا أَنَّ اللّهَ تَعَالَىٰ اَبُطَلَ حَجَّهُ وَجِهَادَهُ بِمَ مَا نِهِ اللّهَ تَعَالَىٰ اَبُطَلَ حَجَّهُ وَجِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ مَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبُ ؛ وَلَانَّ النَّمَنَ لَمْ يَدُخُلُ فِي ضَمَانِهِ فَإِذَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَتُبُ ؛ وَلَانَّ النَّمَنَ لَمْ يَدُخُلُ فِي ضَمَانِهِ فَإِذَا وَصَلَ اللّهِ السَّمِيعُ وَوَقَعَتُ المُفَاصَّةُ بَقِى لَهُ فَضَلُ حَمْسِمِانَةِ وَذَلِكَ بِلا عِوْضٍ ، بِخِعَلَافِ مَا إِذَا بَا لَهُ مَا يَعْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ لَمْ يَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَا إِلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُلُومُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَالَعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

ادرجب کی فض نے ایک ہزار دراہم نقذیا ادھار کے بدلے میں کوئی باندی فرید لی اوراس پر قبضہ بھی کر لیاس کے بست اداکر نے سے پہلے بی ای باندی کو بیچنے والا سے پانچ سودراہم میں فروخت کر دیا تو دوسری صورت میں بج جائز نہ ہوگی۔
معزت اہام شافعی علیہ افرحمہ نے فرمایا: جائز ہو جائے گی۔ کیونکہ قبضہ کے ذریعے بچے میں ملکیت کھمل ہو پچلی ہے ہیں بیچنے والا اور فیر بیخے والا اور فیر بیخے والا میں فیر بیخے والا میں فیر وخت کرنا برابر ہے اور بیا کی طرح ہو جائے گا۔ جس طرح فریدار نے اس کو پہلی قیمت کے برابریا اس سے زادویا کی سامان کے بدلے میں بیچ ویا ہے۔

ہاں دیل معرت ام المؤمنین عائش صدیقہ نگافہا کا فرمان ہے : انہوں نے اس عورت سے کہا تھا جس نے آٹھ سودرا ہم میں الک اندی فرید کی از کا المؤمنین عائش معدیقہ نگافہا کا فرمان ہے : انہوں نے اس عور معرت زید بن ارقم نگافہا کو مطلع کردو ایک اندی فرید کی جو اور جہاد سب کو ضائع کردے گا اور سیمی دلیل کر انہوں نے جو اللہ میں افران کے بی کریم نگافیہ کے ساتھ کے ہوئے جج اور جہاد سب کو ضائع کردے گا اور سیمی دلیل ہے کہ تبت بیج والے کی مثمان میں داخل نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد جب بیج اس کے پاس پہنچ گئی ہے تو بید مقاصہ واقع ہوا ہے ۔ ایک بیت بیج والے کی مثمان میں داخل نہیں ہوئی ہے اور اس کے بیس بہ خلاف اس صورت کے دجب اس نے سامان کے بدلے میں جو ایک کو کا خاہر ہونا اتحاد جن کے بیس بہ خلاف اس صورت کے کہ جب اس نے سامان کے بدلے میں بین کا خاہر ہونا اتحاد جنس کے ساتھ ہوا ہے۔

### خرید کردہ مبیع کے ساتھ کوئی چیز ملاکر ہے کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى جَارِيَةً بِخَمْسِمِانَةٍ ثُمَّ بَاعَهَا وَأُخُرَى مَعَهَا مِنُ الْبَائِعِ قَبُلَ اَنُ يَنْقُدَ الشَّمَنِ بِخَمْسِمِانَةٍ فَالْبَيْعِ وَيَبْطُلُ فِى الْآخُوى) لِآنَهُ لَا بُكَ أَنْ الْبَائِعِ وَيَبْطُلُ فِى الْآخُوى) لِآنَهُ لَا بُكَ أَنْ يَسْعَمُ لَا يَعْفَى الْأَخُوى) لِآنَهُ لَا بُكَ أَنْ اللَّهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّ

کے فرمایا: جب کم فض نے پانچ سودراہم میں باندی خریدی اوراس کے ساتھ ایک دوسری باندی کو ملاکر دونوں کوئمن کی اور اس کے ساتھ ایک دوسری باندی کو ملاکر دونوں کوئمن کی اور اس کے بیخ والے نے خریدا تھااس میں بیچ جا رُز ہے اور دوسری میں بیچ باطل ہو جائے گی۔ کیونکہ خریدار کے لئے ضروری ہے کہ اس نے جس نے باندی کو بیچنے والاخریدا نہیں ہے اس کے مقابل کچھ قیمت مقرد کرے ورنہ بیچنے والا دوسری باندی کواس کی خرید ہے کہ قیمت برخرید نے والا ہوگا ، جو ہمار برز دیک فاسد ہے مقابل کچھ قیمت مقرد کرے ورنہ بیچنے والا دوسری باندی کواس کی خرید ہے کہ قیمت برخرید نے والا ہوگا ، جو ہمار برز دیک فاسد ہے جبکہ دوسری باندی میں سیکھم نہ ہوگا ، کیونکہ اس میں فساد برخ سے والانہیں ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ اختلاف کے سبب خریدی ہوئی باندی میں فساد کم ہے بایہ بیٹ ہے کہ فساد سود کے اشتہاہ کی وجہ سے ہا اس کے کہ فاسد طاری ہونے والا ہے باس کے کہ فساد کا ہر ہونا قیمت کی تقسیم یا مقاصد ہے ہوجائے گا۔ پس بیاموردوسری باندی میں سرایت کرنے والے نہیں ہیں۔

#### خریدارکا پیانے میں شرط لگانے کابیان

قَىالَ (وَمَنُ اشْتَرَى زَيُتًا عَلَى اَنُ يَزِنَهُ بِظَرُفِهِ فَيَطُرُّحَ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ ظَرُفِ خَمْسِينَ رَطُّلًا فَهُوَ فَاسِدٌ، وَلَوْ اشْتَرَى عَلَى اَنُ يَطُرَحَ عَنْهُ بِوَزُنِ الظَّرُفِ جَازَ) ؛ لِلَّنَّ الشَّرُطَ الْآوَّلَ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَالنَّالِي يَقْتَضِيهِ

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى سَمُنَا فِي زِقْ فَرَدَّ الظَّرُفَ وَهُوَ عَشَرَةُ ٱرْطَالٍ) فَقَالَ الْبَائِعُ الزِّقْ غَيْرُ هاذَا يَوَهُ وَ خَمْسَةُ ٱرْطَالٍ فَالْقُولُ قَولُ الْمُشْتَرِى، لِآنَهُ إِنْ أُعْتَبِرَ اخْتِلَافًا فِي تَعْيِينِ الزِّقِ الْمَقْبُوضِ مَعْدَدُ اللَّهُ وَلَى الْمُشْتَرِى، لِآنَهُ إِنْ أُعْتَبِرَ اخْتِلَافًا فِي السَّمْنِ فَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ مَا لَحَقِيلَا اللَّهُ وَلَى الْمُشْتَرِى ؛ لِآنَهُ يُنْكُولُ الزِّيَادَةَ . اخْتِلَافًا فِي الشَّمْنِ فَهُو فِي الْحَقِيقَةِ الْحَتِيلَانَ فِي النَّمَنِ فَهُو فِي الْحَقِيقَةِ الْحَتِيلَانَ فِي النَّهُ مِنْ الزِّيَادَةَ .

ے اور جس مخص نے زینون کا تیل اس شرط کے ساتھ بیچنے والاسے خریدا کہ وہ خریدار کے پیانے سے وزن کرے گاتگر ہر برتن کے بدلے خریدار سے بیچاس رطل کم کرتا ہے تو یہ نطح فاسد ہے۔اور جب اس شرط پر خریدا کہ بیچنے والاخریدار سے برتن کے وزن کے برابر کم کرے گا' تو یہ جائز ہے' کیونکہ پہلی شرط کا عقد تقاضہ کرنے والانہیں ہے' جبکہ شرط ٹانی کا تقاضہ کرنے والا ہے۔
اور جس مختص نے ایک مشک میں تھی خرید ااور برتن کو واپس کر دیا اور وہ دس طل ہے اس کے بعد بیچنے والے نے کہا: مشک اس کے سواہے وہ پانچ طل کا تھا تو اب خرید ارکا قول معتبر ہوگا' کیونکہ جب اس کو قبضہ والے مشک کے تعین میں مختلف مان لیا جائے' تو قابض کا قول معتبر ہوگا اگر چہ وہ ضامن ہویا امانت کے طور پر ہو۔ اور جب تھی کی مقد ار میں اختلاف مان لیا گیا تو وہ اصل میں شمن میں اختلاف ہوگا اور خرید ارکے قول کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ وہی زیادتی کا انکار کرنے والا ہے۔

## مسلمان کانصرانی کوشراب کی تیج میں وکیل بنانے کابیان

قَالَ: (وَإِذَا اَمَسَ الْمُسْلِمُ نَصُوَانِيًّا بِبَيْعِ خَمْرٍ اَوْ شِوَائِهَا فَفَعَلَ جَازَ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالَا لَا يَسَجُوزُ: عَلَى الْمُسْلِمِ) وَعَلَى هٰذَا الْخِلَافِ الْخِنْزِيْرُ، وَعَلَى هٰذَا تَوْكِيْلُ الْمُحْرِمِ غَيْرَهُ بِبَيْعِ صَيْدِهِ .

لَهُ مَا اَنَّ الْـمُوكِّلَ لَا يَلِيهِ فَلَا يُولِيهِ غَيْرَهُ ؛ وَلَانَّ مَا يَثْبُتُ لِلُوكِيْلِ يَنْتَقِلُ اِلَى الْمُوكِيلِ فَصَارَ كَانَّهُ بَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ .

وَلَابِى حَنِينَفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ الْعَاقِدَ هُوَ الْوَكِيُلُ بِاَهْلِيَّتِهِ وَوِلَايَتِهِ، وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ الَى الْامِرِ اَمُرٌ مُحَكَمِى فَلَا يَمُتَنِعُ بِسَبَبِ الْإِسُلامِ كَمَا إِذَا وَرِثَهُمَا، ثُمَّ إِنْ كَانَ خَمْرًا يُخَلِّلُهَا وَإِنْ كَانَ بِخِنْزِيْرًا يُسَيِّبُهُ .

کے فرمایاً:اور جب کی مسلمان نے نصرانی کوشراب کی خرید وفروخت میں وکیل بنادیا اور اس نے بیدکام کردیا ہے تو امام اعظم دلائٹڈ کے فزدیک بیازج جا کڑے جبکہ صاحبین کے فزدیک مسلمان کواس طرح کا تھم وینا جا کڑنہیں ہے۔اور خزر کا مسئلہ بھی اس اختلاف پر ہے۔اوراح ام والے کا اپناشکار بیچنے میں کسی کووکیل بنانے کا مسئلہ بھی اسی اختلاف پر ہے۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ جب خودمؤکل اس کا اہل نہیں ہے نو دوسرے کو دکیل بھی نہیں بنایا جاسکتا کیونکہ وکیل کے لئے ثابت ہونے والی چیزمؤکل کی جانب منتقل ہونے والی ہے اور بیاسی طرح ہوجائے گا'جس طرح مؤکل نے خود میرکام کیا ہوحالانکہ اس کے لئے جائز نہیں ہے۔

حفرت امام اعظم وٹافیخ کی دلیل میہ ہے کہ وکیل اپنی اہلیت وولایت سے خودعقد کرنے والا ہے' جبکہ تھم دینے والے کی جانب ملیت کا انقال ایک غیراختیاری معاملہ ہے ہیں اسلام کے سبب بیٹع نہ ہوگا' جس طرح اس صورت میں ہے کہ جب شراب اورخزیر مسلمان کودراثت میں ل جائیں۔اوراب جبکہ ما موربہ شراب ہے' تو و ومسلمان اس کا سرکہ بنائے اورخزیر ہوتو اس کوچھوڑ دے۔

### غلام كوشرط مكاتبت ياتدبير يرييج كابيان

فَالَ (وَمَنْ بَاعَ عَبُدًا عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ الْمُشْتَرِى أَوْ يُدَبِّرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ أَوْ اَمَةً عَلَى أَنْ يَسْتَوْ لِلَاهَا

قَالَبَيْعُ فَاسِدٌ) ؛ لِآنَ هَلَا بَيْعٌ وَشَرُطٌ وَقَدْ نَهَى النَّبِى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعٍ وَشَرُطٍ لَهُ مُ خُدُم لَكُ الْمَدُوطِ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ كَشَرُطِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرِي لَا مُشَرِّعِ لَا يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمَدُولِ الْمُشَتَرِي لَا يُفْتِضِيهِ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمَدِ الْمُتَعَاقِلَيْنِ يَفْسِدُ الْعَقْدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمَدِ الْمُتَعَاقِلَيْنِ لَا يُسَعِّمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کے فرمایا: اور جب کی خص نے اس شرط پرغلام کو پیچا کہ وہ اس کو مد بربنائے یا اس کو مکا تب بنائے یا اس کو آزاد کرنے اس نے باندی اس شرط پرفروخت کی کے فرکہ یہ بنائے گا۔ تو ان تمام احوال میں بنج فاسد ہوجائے گی کے فکہ یہ بنج بھی ہے اس نے باندی اس شرط پرفروخت کی کے فکہ یہ بنج بھی ہے اور شرط بھی ہے اور نبی کریم آفازی کے نتیج کو شرط کے ساتھ کرنے ہے منع کیا ہے اس بارے میں ند ہب کا حاصل بیہ ہم وہ چرج وہ تقد کا نقاضہ کرنے کے مطابق ہووہ عقد کو فاسد کرنے والی نہیں ہے۔ ( قاعدہ فلمیہ ) کیونکہ وہ شرط کے بغیر بھی ٹابت ہے۔

اور ہروہ چیز جوعقد کے نقاضہ کے خلاف ہواوراس میں عقد کرونے والوں میں سے کسی ایک کا یا معقو دعلیہ کا فائدہ ہمی ہ معقو دعلیہ حقدار ہونے کا اہل ہوا تو وہ شرط عقد کو فاسد کرنے والی ہے۔ (قاعدہ فقہیہ) جس طرح بیشرط لگاتا کہ خریدار مبیح غلام کو فروخت نہ کرے گا' کیونکہ اس میں ایک ایسی زبردی ہے جو بدلے سے مجرد ہے ہیں بیسود کا سبب بننے والی ہے۔ یا اس کی دنیل بہ ہے کہ بیہ جھکڑے کا ذریعہ بننے والی ہے' جبکہ عقدا سے مقصد سے خالی رہ جائے گا۔

ہاں البتہ جب وہ شرط معروف ہے کیونکہ قیاس پرغالب رہنے والاعرف ہے۔اور جب شرط نقاضہ عقد کے خلاف نہ ہواورا س میں کوئی فائدہ بھی نہ ہوتو ایس شرط عقد کو کاسد کرنے والی نہیں ہے۔ خلا ہر نہ جب بہی ہے جس طرح بیشرط لگانا کہ خریدار مجھ میں تھ ہم ائی ہوئی سواری کوفر وخت نہ کرےگا۔ کیونکہ طلب کرنا معدوم ہے ہیں ایسی شرط سودا ور جھکڑے کا سبب نہ ہے گی۔

### عقد کا تقاضه تضرف میں آزادی واختیار ہونے کا بیان

إِذَا ثَبَتَ هَاذَا فَنَقُولُ: إِنَّ هَلِهِ الشُّرُوطَ لَا يَقْتَضِيهَا الْعَقَٰدُ ؛ لِآنَ قَضِيَّتُهُ الْإِطْلَاقَ فِي التَّصَرُّفِ وَالشَّافِعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَالشَّافِعِيُّ وَالشَّافِعِيُّ اللَّهُ وَإِنْ كَانَ يُسَمَّةً فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا وَالشَّافِعِيُّ وَيَقِيسُهُ عَلَى بَيْعِ الْعَبُدِ نَسَمَةً فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا وَكَفَيْهِ مَا لَكُهُ وَإِنْ كَانَ يُسَعَةً أَنْ يُبَاعَ مِمَّنُ يَعُلَمُ آنَهُ يُعْتِقُهُ لَا إَنْ يَشْتَوطَ فِيهِ ، فَلَوْ آعَتَقَهُ وَكُوبُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ الْعُرْقِ وَيَقِيسُهُ عَلَى بَيْعِ الْعَبُو السَّمَةً أَنْ يُبَاعَ مِمَّنُ يَعُلَمُ آنَهُ يُعْتِقُهُ لَا إِنْ يَشْتَوطَ فِيهِ ، فَلَوْ آعَتَقَهُ لَا أَنْ يَشْتَوطَ فِيهِ ، فَلَوْ آعَتَقَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُ عِلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُ عِلَى الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُعْتَى وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُولُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْكِلُولُ الْمَالُولُولُ الْمُلْولُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِى اللْمُلُولُ الْمُلْكُولُ اللْمُعُلِيمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْعُلُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُلْكُولُولُ الْمُ

رَجِحَهُ اللّٰهُ وَلَمَالا: يَبْقَى فَاسِدًا حَتَى يَجِبَ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ ؛ لِلآنَّ الْبَيْعَ فَدُ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَائِزُ اكْمَا إِذَا تَلِفَ بِوَجُهِ آخَرَ .

رَلَابِيُ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ أَنَّ شَرُطَ الْعِتْقِ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ لَا يُلاثِمُ الْعَقْدَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَكِنْ مِنْ حَيْثُ ذَاتِهِ لَا يُلاثِمُ الْعَقْدَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَكِنْ مِنْ عَيْثُ لِلْمِلْكِ وَالشَّىءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ، وَلِهاذَا لَا يَمْنَعُ الْعِتْقُ مِنْ عَيْدَ وَالشَّىءُ بِانْتِهَائِهِ يَتَقَرَّرُ، وَلِهاذَا لَا يَمْنَعُ الْعِتْقُ الْمُلاء مَّهُ فَيَتَقَرَّرُ الْفَسَادُ، وَإِذَا الرُّجُوعَ بِنُقُصَانِ الْعَيْبِ، فَإِذَا تَلِفَ مِنْ وَجُهِ آخَرَ لَمْ تَتَحَقَّقُ الْمُلاء مَّهُ فَيَتَقَرَّرُ الْفَسَادُ، وَإِذَا وَبِحَدُ الْعِنْقُ تَحَقَّقُ الْمُلاء مَّهُ فَيُرَجِّحُ جَانِبُ الْجَوَاذِ فَكَانَ الْحَالُ قَبُلَ ذَلِكَ مَوْقُوقًا .

ے اور جب شرط کے بارے میں بیاصول ثابت ہو چکا ہے تو ہم نے کہا: بیتمام شرا لطا تقاضہ عقد کے خلاف ہیں۔ کیونکہ عقد نصر ملے اور جب شرط کے بارے میں بیاصول ثابت ہو چکا ہے تو ہم نے کہا: بیتمام شرا لطانتیا تھا ضار نے والا ہے مقد تصرف میں آزادی اور اختیار کا تقاضہ کرنے والا ہے نہ کہ الزام کولازم کرنے والا ہے جبکہ شرط ای لزوم کا تقاضہ کرنے والی ہے اور اس میں معقود علیہ کا نفع بھی ہے۔

حفرت امام شافعی علیہ الرحمہ اگر چہ شرط عتق میں ہمارے خلاف ہیں اور غلام کی ہیج نسمہ پراس کو قیاس کرنے والے ہیں مگر اپنی کے خلاف وہ حدیث دلیل ہے جس کوہم نے بیان کر دیا ہے اور ہیج نسمہ کا مطلب یہ ہے کہ عتق کو عقد میں مشروع کیے بغیرا یہے ہوگا وہ علام بیچا جس کے بارے جس پتہ ہو کہ وہ اس کو آزاد کرے گا۔ اس کے بعد جب آزاد کی کی شرط سے خرید نے کے بعد خرید ار نے اس کو آزاد کر دیا ہے تو بیچ ورست ہوجائے گی اور امام اعظم مالٹنڈ کے نزدیک اس پڑمن واجب ہوجائے گی۔

صاحبین نے کہا: بڑتے ہاتی رہے گی حتیٰ کہ خریدار پر قیمت واجب ہو جائے گی کیونکہ بڑتے فاسدہ بھی واقع ہونے والی ہے پس وہ جواز میں تبدیل نہ ہوگا۔جس طرح اس صورت میں ہے کہ جب غلام کسی دوسرے سبب کے پیش نظر ہلاک ہوگیا ہے۔

حفرت امام اعظم مالفنظ کی دلیل بیہ کہ آزادی کی شرط آبی ذات کے اعتبار سے عقد کے مطابق نہیں ہے جس طرح ہم نے ذکر کر دیا ہے جبکہ بطور حکم وہ عقد کے مطابق ہے کیونکہ وہ ملکیت کو پورا کرنے والی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز مکمل اور انجام کو پہنچ جانے کے بعد کی ہوجاتی ہے اس دلیل کے سبب آزادی سے رجوع نقصان عیب کے ساتھ مانع نہ ہوگا۔ اور اگر غلام کسی دوسر سبب سبب ہوجائے ہو مناسبت ہوجائے مہاکہ ہوائی ہونا ہے اور جب آزادی پائی گئی تو مناسبت ہوجائے موجوع ہے ہوگا۔ اور اجم ہوچکی ہے ہی عقد کی حالت اس سے پہلے یرموقوف رہے گی۔

### ايك ماه كى مدت تك خدمت پرغلام بيجنے كابيان

قَالَ (وَكَلَوْكَ لَوْ بَاعَ عَبُدًا عَلَى اَنُ يَسْتَخُومَهُ الْبَائِعُ شَهُرًا اَوُ دَارًا عَلَى اَنُ يَسُكُنَهَا اَوْ عَلَى اَنُ يُهُدِى لَهُ هَدِيَّةً ) ؛ لِآنَهُ شَرُطٌ لَا يَقُتَضِيهِ الْعَقُدُ وَفِيهِ اَنْ يُهُدِى لَهُ هَدِيَّةً ) ؛ لِآنَهُ شَرُطٌ لَا يَقُتَضِيهِ الْعَقُدُ وَفِيهِ اَنْ يُعُدِى لَهُ هَدِيَّةً ) ؛ لِآنَهُ شَرُطٌ لَا يَقُتَضِيهِ الْعَقُدُ وَفِيهِ اَنْ يُنْ يَعُونَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهَى عَنُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ؛ وَلَا نَهُ لَوْ كَانَ مَنْ النَّعَ لَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهَى عَنُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ؛ وَلَا نَهُ لَوْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُى عَنُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ؛ وَلَا نَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُى عَنُ بَيْعٍ وَسَلَفٍ ؛ وَلَا نَهُ لَوْ كَانَ لَا يُقَالِلُهُ مَا يَكُونُ الْجَارَةً فِى بَيْعٍ، وَلَوْ كَانَ لَا يُقَالِلُهُ مَا يَكُونُ الْجَارَةً فِى بَيْعٍ، وَلَوْ كَانَ لَا يُقَالِلُهُ مَا يَكُونُ الْجَارَةً فِى بَيْعٍ، وَلَوْ كَانَ لَا يُقَالِلُهُ مَا يَكُونُ الْجَارَةً فِى بَيْعٍ، وَلَوْ كَانَ لَا يُقَالِلُهُ مَا يَكُونُ الْجَارَةً فِى بَيْعٍ، وَلَوْ كَانَ لَا يُقَالِلُهُ مَا يَكُونُ لَا يُعَلِيهُ اللّهُ مَا يَكُونُ النَّهُ مَا يَكُونُ الْجَارَةً فِى بَيْعٍ، وَلَوْ كَانَ لَا يُقَالِلُهُ مَا يَكُونُ النَّهُ وَاللّهُ لَا يُقَالِلُهُ مَا يَكُونُ الْعَارَةُ فَى بَيْعٍ، وَلَوْ كَانَ لَا يُقَالِلُهُ مَا يَكُونُ لَا يُقَالِلُهُ مَا عَلَى لَا لَكُونُ الْعَالِمُ لَا يُعَلِيهِ اللْعَلَاقُ اللّهُ عَلَى لَا عَلَى لَا لَكُونُ لَا عَلَالَةً لَا عُلَالَالَالَالَالَالَالِهُ عَلَى لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ مَا يَكُونُ لَهُ إِلَى لَا لَاللّهُ عَلَى لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ عِلَى لَا لَكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَى لَا لِللْعُلَالِ لَا لَهُ لَا لَهُ عَلَى لَا لَكُولُ اللّهُ عَلَى لَا لَهُ لَا عَلَى لَا لَا لَا لَهُ لَاللّهُ لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَكُولُ لَا لَا لَا لَا لَكُولُ لَ

رِ إِعَارَةً فِي بَيْعٍ . (وَقَدُ نَهَى النَّبِيُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَنُ صَفْقَتَيْنِ فِي صَفْقَةٍ)
قَالَ (وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلَى اَنُ لَا يُسَلِّمَهُ إِلَى رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) ! لِلَانَّ الْاَجَلَ فِي الْمَبِيعِ
قَالَ (وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلَى اَنُ لَا يُسَلِّمَهُ إِلَى رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) ! لِلَانَّ الْاَجَلَ فِي الْمَبِيعِ
الْعَيْسِ بَسَاطِلٌ فَيَكُونُ شَرْطًا فَاسِدًا، وَهِلْذَا ؛ لِلَانَّ الْاَجَلَ شُرِعَ تَرُفِيهًا فَيَلِيقُ بِاللَّيُهُونِ دُونَ
الْاَعْيَان .

کی فرمایا: اور جب کی شخف نے اس شرط پرغلام کوفر وخت کیا کہ وہ ایک ماہ تک بیجنے والے کی خدمت کرے گایا اس نے کسی گھر کو اس شرط پر بیچا کہ ایک ماہ تک اس میں رہائش رکھے گایا اس شرط پر بیچا کہ خریدار اس کو ایک درہم قرض دے گایا میں خریدار اس کو بیچہ میں ہونے کہ نہیں ۔ اور ان میں ایک میں خریدار اس کو بیچہ میں ۔ اور ان میں ایک میں عضد کرنے والوں کا فائدہ بھی ہے اور وہ اس لئے منع ہے کہ نبی کریم منگر ہے تا اور قرض ہے منع کیا ہے۔ ہاں البتہ جب خدمت اور رہائش میں بچھے قیمت ہوتو ہے تا جارہ میں تبدیل ہوجائے گی اور جب ان کے مقابلے میں کوئی شمن نہ ہوتو ہے تا عارہ ہوجائے گی جبکہ رسول اللہ منگر ہے تا کہ عقد کو دوعقد وں میں جمع کرنے ہے منع کیا ہے۔

اور جب سی مخص نے کئی چیز کاعین اس شرط پر بیچا کہ جاندرات وہ بیٹے کوخریدار کے حوالے نہ کرے گا' تو بیٹے فاسد ہے' کیونکہ مبتع عین میں مدت باطل ہے بیس میشرط فاسد ہوگی اور بیاس دلیل کے سبب سے ہے کہ مدت کوآسانی کے لئے مشروع کیا گیا ہے بیس وہ دیون کے مناسب ہوگی اعیان کے مناسب نہ ہوگی۔

#### باندى كاحمل ترك كرتے ہوئے صرف باندى كى بيچ كابيان

قَالَ (وَمَنُ الشُتَرَى جَارِيَةً إِلَّا حَمْلَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) وَالْاصُلُ اَنَّ مَا لَا يَصِحُ إِفْرَادُهُ بِالْعَقْدِ لَا يَصِحُ الْسَيْنَ الْهُ بِمَنْزِلَةِ اَطُوافِ الْحَيْوَانِ لِلآَسِصَالِهِ بِهِ خِلْقَةً وَبَيْعُ الْاَصْلِ يَتَنَاوَلُهُمَا فَالِاسْتِثْنَاءُ يَكُونُ عَلَى خِلَافِ الْمُوجِبِ فَلَا يَصِحُ لَا يَسَعُرُ شَوْطًا فَاسِدًا، وَالْبَيْعُ يَبْطُلُ بِهِ وَالْكِتَابَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالرَّهُنُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ ؟ لِلَانَهَا تُبُطِلُ فَيَصِيْرُ شَوْطًا فَاسِدًا، وَالْبَيْعُ يَبْطُلُ بِهِ وَالْكِتَابَةُ وَالْإِجَارَةُ وَالرَّهُنُ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ ؟ لِلاَنَّهَا تُبُطِلُ الشَّرُوطَ الْفَاسِدَة، عَيْرَ انَّ الْمُفْسِدَ فِي الْكِتَابَةِ مَا يَتَمَكَّنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مِنْهَا، وَالْهِبَهُ الشَّرُوطَ الْقَاسِدَة، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لَا تَبْطُلُ وَالْمَالُ بِلَامْ يَشَاءُ وَالْمَالُ بِهِ الْعَمْدِ لَا تَبْطُلُ بِالْمَيْتُنَاءِ الْحَمْلِ ، بَلُ يَبْطُلُ وَالْمَالِيَةُ مَا يَتَمَكَّنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ مِنْهَا، وَالْهِبَهُ وَالصَّلُ عَنْ ذَمِ الْعَمْدِ لَا تَبْطُلُ بِالْمَيْتُنَاءُ الْحَمْلِ ، بَلُ يَبْطُلُ الشَّرُوطَ الْقَاسِدَة، وَكَذَا الْوَصِيَّةُ لَا تَبُطُلُ بِهِ الْمَعْفِدَ وَ الْمُعَلِّ فِي الْمَالُ مِنْ الْمُوسِدَةُ وَلَالْ مِنْ الْمُعَلِّ مِنْ الْمُوسِدَةُ وَلَالْمُ مُنَاءُ وَلَالْمَالُ الشَّوْمِ وَاللَّهُ الْمَالُ وَلَا الْمَعْفَى وَلَا الْمَعْفَى وَلَا الْمَعْدُ لَا الْمَعْفَى وَلَلْ الْمُولِيَّةُ الْمُولِ الْمَالُ مَا الْمَعْفَى الْمَعْلُ اللْمُولِ الْمَالِقَالِهُ الْمُعْلَى وَلَا الْمُولِيَةُ الْمَالِ الْمُعْلِى الْمُولِيَةُ الْمُعَلِي وَالْمَالِ الْمَالُولِي الْمُولِي الْمُؤْلِ الْمُولِيَةُ الْمُعَلِي الْمُؤْلُ الْمُولِ الْمُولِ الْمُعْلَى الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِى الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُو

فرمایا: اور جب سمی فض نے بائدی کے ممل کوترک کرتے ہوئے صرف بائدی کو خریدا تو یہ بیج فاسد ہاوراس کی رست نہیں ہے اور اس کی رست نہیں ہے اور مل اس تھم ہے ہے۔ اور اس کی اس یہ فاحدہ وفلایہ ہے کہ جس چیز کا سمیلے عقد درست نہیں ہے اس عقد ہے استثناء بھی درست نہیں ہے اور اصل کی تیج اطراف کی تیج کو سل پیدائشی طور پر مادہ کے اقصال کے سبب حیوان کے اعصاء کے تھم میں ہے۔ اور اصل کی تیج اطراف کی تیج کو میں ہے۔ اور اصل کی تیج اطراف کی تیج کو اور تی ہوگا اور اس طرح یہ استثناء شرط فاسد بن جائے گا اور شرط فاسد ہی جائے گا اور شرط فاسد ہی جائے ہوگا اور سے بیج باطل ہوجاتی ہے۔

اورای طرح کتابت،اجارہ اور رہن بھی بیچ کے تھم میں ہیں کیونکہ بیاشیاء بھی شرا اُفظ فاسدہ کے سبب باطل ہو جاتی ہیں جبکہ سنابت سے لئے مفسد کا صلب عقد میں موجود ہونالا زم ہے۔

اور ہبہ، صدقہ ، نکاح ، خلع اور آل عمر سے سلح کرنے میں میہ چیزی حمل کا استثناء کرنے ہے باطل نہ ہوں گی بلکہ استثناء خود باطل ہونے والا ہے۔ کیونکہ میں عقو دشرا لکا فاسدہ کے سبب باطل ہونے والے نہیں ہیں۔ اور وصیت بھی استثناء مل نے باطل نہ ہوگ ، جبکہ استثناء درست ہوجائے گا' اور میراث حمل میں بھی جاری ہوجائے گی۔ اور باندی وصیت میں ہوجائے گی کیونکہ وصیت میراث کی بہن ہے اور جو بچھ بیٹ ہے اس میں میراث جاری ہوجائے گی بے خلاف اس صورت کے کہ جب باندی کی خدمت کا استثناء کیا ہے' کیونکہ خدمت میں میراث جاری نہ ہوگی۔

### سلوانے کی شرط بر کیڑاخریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَوَى ثَوْبًا عَلَى اَنْ يَقُطَعَهُ الْبَائِعُ وَيَخِيطَهُ قَمِيصًا اَوْ قَبَاءً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) ؟ لِآنَهُ شَرُطٌ لَا يَفْتَضِيهِ الْعَقُدُ وَفِيهِ مَنْفَعَةٌ لِآحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ ؟ وَلَانَهُ يَصِيْرُ صَفْقَةً فِى صَفْقَةٍ عَلَى مَا شَرٌ وَمَنُ اشْتَوَى نَعُلَا عَلَى اَنْ يَحُذُوهَا الْبَائِعُ قَالَ اَوْ يُشَرِّكَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) قَالَ رَضِى اللّهُ مَرَ (وَمَنُ اشْتَوَى نَعُلا عَلَى اَنْ يَحُذُوهَا الْبَائِعُ قَالَ اَوْ يُشَرِّكَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) قَالَ رَضِى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اَنْ يَحُدُوهَا الْبَائِعُ قَالَ اَوْ يُشَرِّكَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) قَالَ رَضِى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اَنْ يَحُدُوهَا الْبَائِعُ قَالَ اَوْ يُشَرِّكَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ) قَالَ رَضِى اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْفَقَامُ لَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ے فرمایا: اور جب کمی شخص نے اس شرط پر کپڑے کوخریدا کہ بیچنے والا اس کوسلوا کریا تبیص بنوا کر دے گایا جبہ بنوا دے گا' تو بیج فاسد ہے' کیونکہ بیشرط تقاضہ عقد کے خلاف ہے'اگر چہاس میں عاقدین میں سے ایک فائدہ بھی ہے اور اسکے منع ہونے کی بیہ رلیل بھی ہے کہ بیا یک عقد میں ایک دوسراعقد ہے' جس طرح کہ پہلے اس کا بیان گزرگیا ہے۔

اور جب کسی شخص نے اس شرط پر چمڑے کوخر بدا کہ بیچنے والا اس کا جوتا بنوا کردے گایا وہ اس میں تسمیدلگوادے گا' توبیزیج فاسد ہے مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے: متن میں ذکر کر دہ تھکم قیاسی ہے اور اس کی دلیل وہی ہے' جس کوہم پہلے بیان کرآئے ہیں مگر لوگوں کے تعامل کے سبب بطور استخسان میصورت جائز ہے پس میر کیڑے کورنگ دینے کے مشابہ ہوجائے گا' اور تعامل کی دلیل وہی ہے'جس کوہم استصناع میں جائز قرار دے آئے ہیں۔

### نیروز ومهرجان کے عہد پر بیع کرنے کابیان

قَ الَ (وَالْبَيْعُ إِلَى النَّيُرُوزِ وَالْمِهُرَجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارَى وَفِطْرِ الْيَهُودِ إِذَا لَمْ يَعُوفُ الْمُتَايِعَانِ ذَلِكَ فَاسِدٌ لِجَهَالَةِ الْآجَلِ) وَهِى مُفْضِيَةٌ إِلَى الْمُنَازَعَةِ فِى الْبَيْعِ لِايْتِنَائِهَا عَلَى الْمُهَاكَسَةِ إِلَّا إِذَا كَانَا يَعْرِفَانِهِ لِكُوٰنِهِ مَعُلُومًا عِنْدَهُمَا، آوُ كَانَ التَّاجِيلُ إِلَى فِطْرِ النَّصَارَى بَعْدَمَا شُرَعُوا فِي صَوْمِهِمُ ؛ لِلَانَّ مُذَّةَ صَوْمِهِمْ مَعْلُومَةٌ بِالْآيَامِ فَلَا جَهَالَةَ فِيهِ .

۔ کے فرمایا: نیروز ، مہر جان ،صوم نصاری اور عید یہ و کے دعدے پر نیچ کرنا فاسد ہے جبکہ عقد کرنے والوں کوان کی مت معلوم نہ ہولہٰ ذائیہ فساد جہالت کے سبب ہوگا۔اور یہ جہالت نزاع کی طرف لے جانے والی ہے کیونکہ بیٹال مٹول کرنے پر بہی ہے ہاں البتہ جب عقد کرنے والوں کو مدت معلوم ہو کیونکہ اب میعاد کاعلم ہوگا یا پھر نصاری کا روز ہ شروع ہونے کے بعد ان کی عید کی میعاد ہوگی کیونکہ ایام ہی ذریعے ان کے دوزوں کی مدت معلوم ہوتی ہے ہیں بیصورت جہالت سے بری ہے۔

#### ہاڑی ساونی کے وعدے پر بھے کرنے کابیان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ الْبَيْعُ إِلَى قُدُومِ الْحَاجِ)، وَكَلَوكَ إِلَى الْحَصَادِ وَاللِيَاسِ وَالْقِطَافِ وَالْجِزَازِ الْهَا تَسَقَدَّمُ وَتَتَآخَرُ، وَلَو كَفَلَ إِلَى هَذِهِ الْاَوْقَاتِ جَازَ ؛ لِآنَ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ مُتَحَمَّلَةٌ فِي اللَّهُ عَالَيْ عَنْهُمْ فِيهَا الْكَفَالَةِ وَهَلِهِ الْجَهَالَةُ يَسِيرَةٌ مُسْتَذُرَكَةٌ لِاخْتِلافِ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِيهَا الْكَفَالَةِ وَهَلِهِ الْجَهَالَةُ يَسِيرَةٌ مُسْتَذُرَكَةٌ لِاخْتِلافِ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ فِيهَا وَلَانَّةُ مَعْلُومُ الْاصلِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ فِيهَا وَلَانَةُ مَعْلُومُ الْاصلِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ فِيهَا الْكَفَالِ اللَّهُ مَعْلُومُ الْاصلِ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ اللَّهُ الْعَمَلُ الْمَجَالَةُ فِي اصلِ اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

کے فرمایا: حجاج کی آمد بھیتی کے کاشنے ،گاہ لینے ،انگورتوڑنے ،اوراون وغیرہ کاٹ لینے کے اوقات کے وعدوں پر بیج کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکدان میں وفت آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے اوراگراس نے انہی ادقات تک قرض کی کفالت لی ہے تو جائز ہے کیونکہ کفالت میں معمولی جہالت کو ہر داشت کرلیا جاتا ہے۔اور یہ جہالت بھی معمولی ہے۔

صحابہ کرام ڈنائٹنز کے اختلاف کے سبب اس کا ازائہ بھی ممکن ہے' کیونکہ قرض کی اصل معلوم ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ کفالت اصل قرض میں جہالت کو برداشت کرنے والی ہے۔ اس لئے کہ کوئی آ دمی کسی دوسرے کے قرض کا کفیل بن جائے۔ بس وصف میں بدرجہاو لی جہالت کو برداشت کرلیا جائےگا۔

البيتة بيج ميں برداشت نہيں ہوتی کيونکہ بيج اصل ثمن ميں جہالت کو برداشت نہيں کرتی پس وہ وصف ثمن ميں برداشت نہ کر \_\_

می۔ (قاعدو اللہ بیہ) بدخلاف اس کے کہ جب کی مطلق طور پر بیچنے کے بعد انہی اوقات تک ثمن کی مدت کومقرر کردیا تو وہ جائز ہے سے ونکہ بیقرض میں مدت کی مہلت ہے اور کفالت کی طرح قرض میں بھی اس طرح کی جہالت کو بر داشت کرلیا جائے گا' جبکہ اصل عقد میں مدت کی شرط اس طریقے سے لگا نانہیں ہے کیونکہ عقد شرط فاسد سے باطل ہونے والا ہے۔

### مقرره مدت سے پہلے اسقاط مدت پر رضا مند ہونے کابیان

وَلَوْ بَاعَ اِلَى هَـٰذِهِ الْاَجَالِ ثُمَّ تَـرَاضَيَا بِاِسْقَاطِ الْاَجَلِ قَبُلَ اَنُ يَاْخُذَ النَّاسُ فِي الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَقَبُلَ قُدُومِ الْحَاجِ جَازَ الْبَيْعُ ايُضًا .

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا يَجُوزُ ؛ لِآنَهُ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْفَلِبُ جَائِزًا وَصَارَ كَاسُفَاطِ الْآجَلِ فِي النِّهِ النِّهَا اللَّهُ فِي شَرُطِ النِّكَاحِ إلى آجَلٍ وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ فِي شَرُطٍ وَالنِّهَا وَلَمَا اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

کے اور جب کسی مخص نے مذکورہ مدتوں (ہاڑی ساونی) کو میعاد بناتے ہوئے کوئی چیز نے دی اس کے بعدلوگوں کے کٹائی کرنے اور اس کوگاہ دینے میں مصروف ہونے سے پہلے اور جاج کے آمدے بل دونوں عقد کرنے والے اسقاط مدت پررامنی ہوئے تو یہ ہوئے تا دیا تا ہوئے ہوئے جائز ہے۔

حصرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے کہا ہے: بھے جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا وقوع ہی بطور فاسدتھا بس وہ جواز میں تبدیل ہونے والی نہ ہوگی اور بینکاح متعہ میں اسقاط مدت کے مشابہ ہوجائے گا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ فسادیج کا سبب نزاع کی وجہ سے تھا جبکہ نزاع اٹھنے سے پہلے ہی فتم ہو چکا ہے جبکہ جہالت ایک زیادہ شرط میں تھی جبکہ و نفس عقد میں نتھی پس اس کوسا قط کرناممکن ہوگا بہ خلاف اس صورت کے کہ جب ایک درہم کو دو دراہم کے بدلے میں فروخت کیا ہے اس کے بعد عقد کرنے والوں نے زائد دراہم کوسا قط کر دیا ہے کیونکہ فسا نفس عقد میں تھا بہ خلاف کسی مدت تک نکاح کرنے کے کیونکہ وہ متعہ ہے اور متعہ عقد نکاح کے سواد وسراعقد ہے۔

اور قدوری میں ماتن علیہ الرحمہ کا قول'' پھروہ دونوں راضی ہوئے'' یہ اتفاتیہ ہے' کیونکہ صاحب میعادا کیلا اس کوساقط کرسکتا ہے' کیونکہ میعاد کا تقررای کاحق ہے۔

### بیع میں آزاد وغلام وغیرہ کوجمع کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ جَمَعَ بَيُنَ حُرٌ وَعَبُدٍ أَوْ شَاةٍ ذَكِيَّةٍ وَمَيِّتَةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِمَا) وَهَذَا عِنْدَ آبِي حَنِيفَةَ

رَحِـمَـهُ اللَّهُ وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمتُهُمَا اللَّهُ: إِنْ سَمَّى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَنَّا جَازَ فِي الْعَبْدِ وَالشَّاةِ الذَّكِيَّةِ ﴿وَإِنْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرِ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ بِحِصَّتِهِ مِنُ النَّمَنِ) عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلاثَةِ، وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَسَدَ فِيهِمَا، وَمَتُرُوكُ التُّسْمِيَةِ عَسامِـدًا كَالْمَيْتَةِ، وَالْمُكَاتَبُ وَأُمَّ الْوَلَدِ كَالْمُدَبَّرِ لَهُ الِاعْتِبَارُ بِالْفَصْلِ الْاَوُّلِ، إِذْ مَ حَلِيَّةُ الْبَيْعِ مُنْتَفِيَةٌ بِالْإِصَافَةِ إِلَى الْكُلِّ وَلَهُمَا أَنَّ الْفَسَادَ بِقَدُرِ الْمُفْسِدِ فَلَا يَتَعَدّى إِلَى الْقِنّ، كَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْآجُنبِيَّةِ وَأَخْتِهِ فِي النِّكَاحِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يُسَمِّ ثُمَنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ رِلاَنْهَ مَسْجُهُ ولٌ وَلاَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ اَنَّ الْحُرَّ لَا يَدُخُلُ تَحْتَ الْعَقْدِ أَصُلًا ؛ لِلاَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ وَالْبَيْعُ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَانَ الْقَبُولُ فِي الْحُرِّ شَرُطًا لِلْبَيْعِ فِي الْعَبُدِ وَهَا ذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ، بِخِكَافِ النِّكَاحِ ؛ لِلَانَّهُ لَا يَبُطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَامَّا الْبَيْعُ فِي هَوُلَاءِ مَوْقُوثٌ وَقَدُ دَخَلُوا تَحْتَ الْعَقْدِ لِقِيَامِ الْمَالِيَّةِ وَلِهَاذَا يَنْفُذُ فِي عَبْدِ الْغَيْرِ بِإجَازَتِهِ، وَفِي الْـمُكَاتَبِ بِرِضَاهُ فِي الْآصَحِ، وَفِي الْمُدَبَّرِ بِقَضَاءِ الْقَاضِي، وَكَذَا فِي أَمِّ الْوَلَدِ عِنْدَ آبِي حَينِيهُ فَهَ وَابِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ، إِلَّا أَنَّ الْمَالِكَ بِاسْتِخْقَاقِهِ الْمَبِيعَ وَهَؤُلَاءِ بِاسْتِحْقَاقِهِمُ أَنْ فُسَهُمْ رَدُّوا الْبَيْعَ فَكَانَ هِلْذَا إِشَارَةً إِلَى الْبَقَاءِ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى عَبْدَيْنِ وَهَلَكَ اَحَدُهُمَا قَبْلَ الْفَبْضِ، وَهَا ذَا لَا يَكُونُ شَرُطَ الْفَبُولِ فِي غَيْرِ الْمَبِيعِ وَلَا بَيْعًا بِالْحِصَّةِ ابْتِذَاء وَلِهاذَا لَا يُشْتَرَطُ بَيَانُ ثَمَنِ كُلِّ وَاحِدٍ فِيهِ \_

کے فرمایا:اور جب کسی شخص نے غلام،آزاد کو پیچ میں جمع کیا ہے یااس نے ذرکے شدہ اور مردار بکری کو جمع کر کے پیچ دیا ہے' تو ان دونوں میں بیچ باطل ہوجائے گی۔ بیامام اعظم ڈائٹنڈ کے نز دیک ہے۔

صاحبین نے کہا: جب بیجنے والے نے ہرایک کی قیمت کو بیان کر دیا ہے 'تو غلام اور ند بوحہ بکری میں نیج جائز ہے اور جب اس نے غلام اور مد برکوجمع کیا یا اپنے اور دوسرے کے غلام کوجمع کر کے ایک ساتھ ہی فروخت کر دیا ہے تو ہمارے فقہاء ثلاث کے نز دیک غلام میں اس کے حصہ کی قیمت کے برابر نیج درست ہے۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے کہا: دونوں صورتوں میں بیچ فاسد ہےادر ہروہ جانور جس پرارادے کے ساتھ وفت ذیج اللہ کا تام نہ لیا جائے وہ مردار کے تکم میں ہےاور م کا تب اورام ولدیہ دونوں مد بر کے تکم میں ہیں۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ کی دلیل ہیہ ہے کہ پہلی صورت پر قیاس کر نا ہے کیونکہ سب کی جانب نسبت کرتے ہوئے آج کامل تُمّ ہو چکا ہے۔

اں صورت میں ہے کہ جب کی شخص نے اجنبی عورت اور اپنی بہن کو نکاح میں جمع کر دیاہے بے خلاف اس صورت کے کہ جب ہرا یک کی قیمت بیان نہ کی ہو کیونکہ قیمت مجبول ہے۔

حضرت امام اعظم زلائفۂ کی دلیل فدکورہ دونوں مسائل ہیں ہے کہ آ زادعقد میں داخل نہیں ہے لہذا وہ مال نہ ہوا اور کتے ایک معاملہ ہے لہٰذا آ زاد میں بنتے کوقبول کرنا پی غلام میں نتے ہے تھے ہونے کے لئے شرط ہے اور بیشرط، فاسد شرط ہے۔ بہ خلاف نکاح کے کیونکہ نکاح شرائط فاسدہ سے باطل نہیں ہوا کرتا۔

اور ندکورہ اشیاء میں بھے موقوف ہے اور مالیت کے قائم ہوجانے کے سبب یہ لوگ بھی عقد میں واخل ہوں گے۔ یہی دلیل ہے کدوسرے کے غلام میں اس کی اجازت سے بھے نافذ ہوجائے گی۔اور قول سمجے کے مطابق مکاتب میں اس کی رضا کے ساتھ دیجے نافذ ہوجاتی ہے اور مدبر میں قاضی کے فیصلہ کے مطابق بھے نافذ ہوجاتی ہے۔

اور شیخین کے نزدیک ای طرح ام ولد میں قضائے قاضی کے سبب نیچ منعقد ہو جائے گی۔البتہ یا لک نے مہیج میں حقد او ہونے کی وجہ سے اور فدکورہ لوگوں لیعنی مکا تب وغیرہ نے ذاتی حقد ارہونے کی وجہ سے بیچے کور دکر دیا ہے کیونکہ اس میں بیچ کی بقاء کا اشارہ ہے۔

ای طرح جب کسی خص نے دوغلاموں کوخریدااوران میں ہے ایک غلام ہلاک ہوگیا ہے جبکہ غیر مبیع میں ایمی قبولیت کی شرط بھی نہ تھی اورابتدائی طور پر بڑتے بہ حصہ بھی نہیں ہےاس دلیل کے سبب اس میں ہرا یک کی قیمت کو بیان کرنا شرط نہیں ہے۔



## فَصُلُّ فِی اَحْکَامِهُ

## ﴿ يَصْلَ بَعِ فَاسد كِ احكام كِ بيان مِين ہے ﴾

فصل احكام بيع فاسدكي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی حنی علیه اگر حمد کلیمتے ہیں : جب خریدار نے پیچ پر قبضہ کرلیا ہے تواس وقت اس چیز کا تھم مؤٹر ہوتے ہوئے ثابت ہوجائے گا۔ لہٰذاای سبب سے مصنف علیہ الرحمہ نے بیچ فاسد کے ساتھ ہی اس کے احکام کو بیان کیا ہے۔ کہ بیچ فاسد خریدار کا قبضہ ہوجائے تو اب عاقدین کے لئے تھم شری کیا ہوگا۔ اور ہمارے نزدیک بیچ کی چارا قسام ہیں۔ (۱) صحیح (۲) فاسد (۳) باطل (۴) موقوف جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک فاسدوباطل کے سوااس کی کوئی اقسام نہیں ہیں۔

(عناميشرح الهدايه، ج٩،٩٠ ١٨، بيروت)

#### فاسد بیع کے حکم کابیان

ہروہ شرط جوالیں ہوفاسد ہےاور جوشرط فاسد ہووہ نیچ کو فاسد کردیتی ہےاور ہر فاسد بیچ حرام ہے جس کا نشخ کرتا ہیچنے والا اور خریدار میں سے ہرایک پرواجب ہے اگروہ نشخ نہ کریں تو دونوں گنہگار ہوں گےاور قاضی جرااس بیچ کوننخ کرائے۔

> صحیح، باطل اور فاسد کی تعریفات کابیان صحیح کی تعریف بیہے۔

هي موافقة أمر الشارع و يطلق و يراد بها ترتب آثار العمل في الدنيا كما تطلق و يراد بها ترتب آثار العمل في الآخرة

وہ جوشارع کے تھم کے موافق ہواوراس کا اطلاق ہوتا ہے جس سے مراداس دِنیا میں عمل کے آٹار مرتب ہوتا ہے ، اس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے جس سے مراد آخرت میں عمل کے آٹار کا مرتب ہوتا ہے۔

مثال کے طور پرنماز کی تکیل اس کے ارکان اور شرا نظا کو پورا کرنے سے صحیح ہوگی بعنی اس کی سز ااور اس کے ذمہ ہے تری ہوا جائے گا'اور اس کی قضا ساقط ہوجائے گی۔ اس طرح تھے اپنے تمام ارکان اور شرا نظ سے پورا کرنے ہے صحیح ہوگا، یعنی شری طور پر اے ملکیت حاصل ہوگی اور اس کے لئے اس سے نفع اٹھانا اور اس کا تصرف مباح ہوجائے گا۔ آخرت میں آٹار مرتب ہونے ہے مراد یہ ہے کہ اے اس عمل کا آخرت میں تو اب ملے گا۔

المل کی تعریف

لله عدم موافقة أمر الشارع و يراد بها عدم ترتب آثار العمل في الدنيا و العقاب عليه في الآنيا و العقاب عليه في الآخرة بمعنى أن يكون العمل غير مجز و لا مبرىء

وہ جو شارع کے تھم کے موافق نہ ہوجس سے مراداس دنیا میں عمل کے آٹار مرتب نہ ہونا ہے اور آخرت میں اس پر سزا ہے بعن عمل پورانہیں ہوا اور نہ بی اس سے بری ہوا گیا ہے۔

مثال کے طور پراگر نمازکواس کے ارکان اور شرا لط کے ساتھ ادائیں کیا گیا ، تو یہ نماز باطل ہوگی اور اس وقت تک اس کا ذمہ باتی رہے گا ، جب تک اس کی ضح ادائیگی نہیں ہوتی ۔ اس طرح اگر تیج کواس کے ارکان کے ساتھ ادائیس کیا گیا تو بیر تھی باطل ہوگی ، نیج آاس چیز کا مالک نہیں بنا گیا اور اس لئے اس سے نفع اٹھا نا اور اس کا تصرف حرام ہوگا 'اور آخرت میں وہ سز اکا مستحق ہوگا ۔ مثلاً تھے الملاقے بلا اطلاع حاملہ جانور کی فروخت اپنی اساس میں بی باطل ہے 'کیونکہ بیرا پی اصل میں ممنوع ہے۔ پس بیر بھے معقود علیہ کی اصل میں مجمول ہے بعنی بیر بی غرر ہے۔

#### فساد كي تعريف

هو يختلف عن البطلان لأن البطلان عدم موافقة أمر الشرع من حيث أصله أى أن الخلل في أركانه أو ما هو حكمها أو أن الشرط الذي لم يستوفه مخل بأصل الفعل، بخلاف الفساد فإنه في أصله موافق لأمر الشرع و لكن وصفه غير المخل بالأصل هو المخالف لأمر الشارع و لذلك يزول الفساد بإزالة سببه

وہ جو بطلان سے مختلف ہے کیونکہ بطلان اپنی اصل کے اعتبار سے شرع کے تھم کے موافق نہیں ہے بعنی اس کے ارکان میں خلل ہے یا اس میں جواس کے تھم میں ہے ، یا وہ شرط جس کے بغیر فعل پورانہیں ہوتا تو اس سے بھی عمل کی اصل میں خرابی آتی ہے ، برعکس فساد کے ، کیونکہ اس کی اصل حکم شرع کے موافق ہے کیکن اس کی کوئی ایسی وصف جو اصل میں خرابی آتی ہے ، شارع کے تھم نے خلاف ہے اور اس لئے اس کے سبب کو زائل کرنے سے فساد بھی زائل ہو جاتا ہے

عبادات میں فساد کا تصور نہیں ہے کیونکہ ان میں سارے ارکان اور شرائط اصل ہے متعلق ہیں اور اگر ان میں کوئی بھی رہ جائے ، تو عبادت باطل ہوگی۔ اس کے برعکس عقود میں فساد بایا جاتا ہے۔ مثلاً ایک بیج جس میں سامان کی قیمت کے بارے میں اعلیٰ ہو، تو چونکہ بیداعلمی اس کی اصل کے بارے میں نہیں ہے ، اس لئے بیدئیج فاسد ہوگانہ کہ باطل پیس اگر سامان کی قیمت کی لاعلمی در ہوجائے بوجائے ، تو بید عقد شجے ہوجائے گا۔ البتہ شرکۃ المساہمۃ companyjoint-stock بی اساس کے مقدم ہوجائے ، تو بید عقد شرکۃ المساہمۃ کا البتہ شرکۃ المساہمۃ کیونکہ یہ کی سام سے بالی ہے جواس کی اصل کے متعلق ایک شرط ہے۔ اس کے برعکس اگر شرکت میں مال

مجہول ہوتو بیہ عقد فاسد ہوگا'اورائکریہ جہالت لاعلمی دور ہوجائے غرر نی الوصف یعنی مال معروف ہو جائے ، توبیہ عقدِشر کمت سمجے جائے گا۔

### عقد میں دونوں اعواض کے مال ہونے کابیان

(وَإِذَا قَبَّضَ الْمُشْتَوى الْمَبِيعَ فِى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِآمُرِ الْبَائِعِ وَفِى الْعَقْدِ عِوَضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ مَلَكَ الْمَبِيعَ وَلَزِمَتُهُ قِيمَنُهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَمُلِكُهُ وَإِنْ قَبَضَهُ ؛ لِآنَهُ مِنْهُمَا مَالٌ مَلَكَ الْمَبِيعَ وَلَزِمَتُهُ قِيمَنُهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَمُلِكُهُ وَإِنْ قَبَضَهُ ؛ لِآنَهُ مَسْخُ طُورٌ فَلَا يَنَالُ بِهِ نِعُمَةَ الْمِلْكِ ؛ وَلَانَّ النَّهُى نَسُخُ لِلْمَشُرُوعِيَّةِ لِلتَّصَادِ، وَلِهاذَا لَا يُفِيدُهُ مَسَخُ لِلْمَشُرُوعِيَّةِ لِلتَّصَادِ، وَلِهاذَا لَا يُفِيدُهُ مَنْ النَّهُى نَسُخُ لِلْمَشُرُوعِيَّةِ لِلتَّصَادِ ، وَلِهاذَا لَا يُفِيدُهُ فَرَالُ النَّورَاهِم .

وَلَنَا أَنَّ رُكُنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ آهُلِهِ مُضَافًا إِلَى مَحِلِّهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِانْعِقَادِهِ، وَلَا خَفَاءَ فِي الْاَهُلِيَّةِ وَالْمَحَلِّيَةِ .

وَرُكُنَهُ: مُبَاذَلَهُ الْمَالِ بِالْمَالِ، وَفِيهِ الْكَلامُ وَالنَّهُى يُقَرِّرُ الْمَشُرُوعِيَّةَ عِنْدَنَا لِاقْتِضَائِهِ التَّصَوُرَ فَكُنَّهُ الْمَبْعِ مَشُرُوعٌ، وَبِهِ تُنَالُ نِعُمَةُ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا الْمَحْظُورُ مَا يُجَاوِرُهُ كَمَا فِى الْبَيْعِ وَقُتَ الْمَنْفُسُ الْبَيْعِ مَشُرُوعٌ، وَبِهِ تُنَالُ نِعُمَةُ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا الْمَحْظُورُ مَا يُجَاوِرُهُ كَمَا فِى الْبَيْعِ وَقُتَ الْمِنْدَاءِ، وَإِنْ مَا لَا يَنْبُتُ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبْضِ كَى لَا يُؤَذِى إلى تَقْرِيرِ الْفَسَادِ الْمُجَاوِرِ إِذْ هُو النِّيْدَاءِ، وَإِنْ مَا لَاسْبَبَ قَدْ ضَعُفَ لِمَكَانِ وَاجِبُ الرَّفْعِ بِالِلاسِيَزُ دَادِ فَبِالِامْتِنَاعِ عَنُ الْمُطَالَبَةِ اَوُلَى ؛ وَلاَنَّ السَّبَبَ قَدْ ضَعُفَى لِمَكَانِ الْجَبُ الرَّفْعِ بِاللهُ مُنْ وَلَوْ كَانَ الْعَبْصُ فِي إِفَادَةِ الْمُحَكِّمِ بِمَنْزِلَةِ الْهِبَةِ، وَالْمَيْعَةِ لَيُسَتَ الْمُعَالِيَةِ اللهُ مَنْ الْمُعَالِيةِ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَمِّلِ فَالْمُ وَالْمُعُولِ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَمِّلِ اللهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَمِّلِ فَاللهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَمِّلِ الْمُعْتَى الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَمِّلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْتِلِيقِ الْمُعْتَالُ الْمُعْمُولِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْتَالُ الْمُعْتَى الْمُعْتَالُ الْمُعْتَى الْمُعَلِيقِ الْمُعْتِيقِ الْمُعْتَى الْمُعْتَعَالَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَالُ الْمُعْتَى الْمُعْتَالُولُ الْمُعْلَى الْمُعْتَالِلَهُ الْمُعْتَالُولُ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعْتَالِيقِ الْمُعْتَالُولُ الْمُعْتَالُولُ الْمُعْتَالُولُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتَالِيقِ الْمُعْتَالُولُ الْمُعْتَالِمُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَالِمِ الْمُعَلِيقِ الْمُعْتَالُولُ الْمُعْتَ

کے اور جب بیجنے والا کے تھم سے خریدار نے فاسد ئیج میں منبیج پر قبضہ کرلیا ہےاور عقد میں دونوں اعواض مال ہیں' تو وہ مبیج کا مالک ہوجائے گا۔اوراس پراس کی قیمت واجب ہوجائے گی۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے: وہ مینے کا مالک نہ بے گاخواہ اس نے قبضہ بھی کرلیا ہے۔ کیونکہ فاسد ہیع منع ہے ہیں اس سے ملکیت کی نعمت حاصل نہیں کی جاسکتی' کیونکہ تعناد کے سبب بیٹی مشر وعیت کومنسوخ کرنے والی ہے اس دلیل کے سبب قبضہ سے پہلے بیریج مفید ملکیت نہیں ہے اور بیاسی طرح ہوجائے گا کہ جس طرح کس نے مردار کوفر وخت کیا یا شراب کو درا ہم کے بدلے میں بچے دیا ہے۔

ہماری دلیل میہ کوئے کارگن اپنے اہل سے صادر ہوتے ہوئے اپنے کل کی جانب منسوب ہو چکا ہے ہیں اس کے انعقاد کو بانتالا زم ہوگا' جبکہ اہل ہونے اور کل ہونے میں کوئی چیز پوشیدہ نہ دہی ہے ادر تیجے کورکن مال کا تبادلہ مال کے ساتھ ہے اور ہماری بیان کروہ دلائل بھی اس بارے میں ہیں۔ ہمارے مزد یک منہی عنہ کی مشروعیت اس کو متحکم کرنے والی ہے کیونکہ نہی منہی عنہ کے وجود ہونے کا نقاضۂ کرنے والی ہے۔ بس نفس بیع مشروع ہے اور بیع بی کے سبب سے ملکیت کی نعمت کو حاصل کیا جاتا ہے جبکہ ممنوع تو وہ چزہے جو بیج سے متصل ہے جس طرح اذان جمعہ کے وقت خرید وفر وخت کرنا ہے۔

پرمہ،
اور قبضہ ہے پہلے ملکیت اس وجہ سے ثابت نہیں ہوا کرتی کہیں متصل آنے والے نساد کو متحکم کرنے کا سبب ندبن جائے۔
اس لئے کہ فریدار سے مجھے کوواپس لیتے ہوئے فساد کو دور کرنالازم ہے تو خریدار کے مطالبہ ہے رکنے کی صورت میں بدرجہاو لی اس کو دور کرنالازم ہے کی خریدار کے مطالبہ ہے ۔ پس تھم کی افادیت کے دور کرنالازم ہے کیونکہ سبب کے فتیج ہونے کے سبب سے اتصال ہونے کی وجہ سے اس میں نقص آچکا ہے ۔ پس تھم کی افادیت کے بیش نظرات میں قبضہ کے ذریعے ای سبب کو قوت کے ساتھ مشروط کر دیا گیا ہے جس طرح ہند میں ہوتا ہے ۔ اور مردار مال نہیں ہے کہ شراب میں کو تک کے اس معدوم ہے اور جب میج شراب میں کو تربی ہوا کر جب ہوا کر قبل کے خرید ہیں ہاں البتہ دوسرا معاملہ سے کہ شراب میں قبہ ہوا کر قبہ ہوا کر تھیں ہیں البتہ دوسرا معاملہ سے کہ شراب میں قبہ ہوا کر تھیں ہوا کر تھیں ہیں رکھتی ۔

### سيع فاسدمين قبضے كا بيجنے والے كى اجازت سے ہونے كابيان

ثُمَّ شَرَطَ أَنْ يَكُونَ الْقَبُصُ بِإِذُنِ الْبَائِعِ وَهُوَ الظَّاهِرُ، إِلَّا آنَهُ يَكْتَفِى بِهِ ذَلَالَةً كَمَا إِذَا قَبَضَهُ فِى مَجُلِسِ الْعَقْدِ اسْتِحْسَانًا، وَهُوَ الْصَّحِيْحُ ؛ لِآنَ الْبَيْعَ تَسْلِيطٌ مِنْهُ عَلَى الْقَبْضِ، فَإِذَا قَبَضَهُ مَحَدُ مِنْ الْبَيْعِ تَسْلِيطٌ السَّابِقِ، وَكَذَا الْقَبْضُ فِى الْهِبَةِ فِى بِحَصْرَتِهِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ وَلَمْ يَنْهَهُ كَانَ بِحُكْمِ التَّسْلِيطِ السَّابِقِ، وَكَذَا الْقَبْضُ فِى الْهِبَةِ فِى مَحْلِسِ الْعَقْدِ يَوَصَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ مَحْلِسِ الْعَقْدِ يَصِحُ السَّيْحُسَانًا، وَشَرَطَ آنُ يَكُونَ فِى الْعَقْدِ عِوصَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَالٌ لِيَسَحَقَّقَ رُكُنُ الْبَيْعِ وَهُ وَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ فَيَخُورُ مُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْحُو وَالرِيحِ لِيَسَحَقَقَ رُكُنُ الْبَيْعِ وَهُ وَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ فَيَخُورُ مُ عَلَيْهِ الْبَيْعُ بِالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَالْحُو وَالرِيحِ لِيَسَعَمَ مَعَ نَفْي الشَّمَنِ، وَقُولُهُ لَوْمَتُهُ قِيمَتُهُ، فِى ذَوَاتِ الْقِيَمِ، فَآمًا فِى ذَوَاتِ الْهِمُنَالِ فَيَلُومُ وَالْمِرْ وَالْمَالُهُ الْمَعْسَى، وَهِذَا ؛ لِآنَ الْمِثْلُ صُورَةً وَمَعْنَى الْمَعْلُ مَعْنَى مُعَلَى الْمَعْلُ الْمَعْلِ الْعَصْبَ، وَهِذَا ؛ لِآنَ الْمِثُلُ صُورَةً وَمَعْنَى الْمُعْلِ مَعْنَى .

اں کے بعدامام قدوری قدس سرہ نے بیشرط بیان کی ہے کہ قبضہ بیجنے والے کی اجازت سے ہواور ظاہر الروایت سے ای طرح ہے اور بطور دلالت بھی اجازت کانی ہوجائے گی۔ جس طرح بطور استحسان اس صورت میں تسلیم کرلیا جاتا ہے 'جبکہ خریدار مجلس عقد میں قبضہ کرتا ہے اور بہی صحیح ہے۔ کیونکہ فروخت کرنا یہ بیچنے والے کی جانب سے قبضہ پراختیار و بینے کے تھم میں ہے بس جب الگ ہونے سے پہلے بیچنے والے کی موجودگی میں خریدار نے مجھے پر قبضہ کیا ہے اور بیچنے والے کے اس کومنع نہ کیا' تو یہ قبضہ میں جاتھ ہیں دگا ہی والے نے اس کومنع نہ کیا' تو یہ قبضہ میں جب کہ کے تھا میں ہوگا ہی طرح مجلس عقد میں ہیں جو البان درست ہے۔

امام قدوری علیہ الرحمہ نے بیشر طبھی بیان کی ہے کہ عقد میں دونوں اعواض ہوں اور وہ دونوں مال ہوں تا کہ بینچ کارکن مال کا تادنہ مال کے ساتھ ثابت ہوجائے پس اس شرط کے سبب ہے مردار بخون ، آزاد ، ہوا ، اور ثمن کی نفی کے ساتھ والی بیچ سب صورتیں اس سے خارج ہوجا ئیس گی۔ ا مام قد وری علیہ الرحمہ کا قول' لو مته قیمته 'نیزوات قیم میں ہے مرزوات امثال میں خریدار پرمثلی دینالازم ہوگا' کیونکہ مثلی چیز قبضہ سے بہذات خود صان والی ہے ہیں بیغصب کے مشابہ ہوجائے گا' اور بینکم اس لئے بھی ہے کہ کلی صورت اور معنوی دونوں اعتبار سے مرف معنوی قیمت سے زیادہ برابری کو تابت کرنے والی ہے۔

#### دونوں عقد کرنے والوں کے لئے ثبوت اختیار کابیان

قَى الَ (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنُ الْمُتَعَاقِلَيْنِ فَسُخُهُ) رَفَعًا لِلْفَسَادِ، وَهَلَمَا قَبُلَ الْقَبْضِ ظَاهِرٌ ؛ لِآنَهُ لَمُ يُفِدُ حُكْمَهُ فَيَكُونُ الْفَسُخُ امْتِنَاعًا مِنْهُ، وَكَذَا بَعْدَ الْقَبْضِ إِذَا كَانَ الْفَسَادُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لِفُوْتِهِ، وَإِنْ كَانَ الْفَسَادُ بِشَرْطٍ زَائِدٍ فَلِمَنْ لَهُ الشَّرْطُ ذَلِكَ دُونَ مَنْ عَلَيْهِ لِقُوْقِ الْعَقْدِ، إلَّا آنَهُ لَمْ تَتَحَقَّقُ الْمُرَاضَاةُ فِي حَقِّ مَنْ لَهُ الشَّرُطُ

کے فرمایا:عقد کرنے والوں میں سے ہرایک کو بیا ختیار ہے کہ وہ نساد کوختم کرنے کے لئے بھے فتح کردے اور بھنہ ہے پہلے تو بیتھم کا ہر ہے کی کونکہ بھندے بہلے اس نتے میں تھم کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہیں فتح کرنا تھم ہے رکنا ہے اورای طرح بھندے بعد ہے گرشرط بیہ ہے نساد عقد کی صلب میں ہو کیونکہ وہی تو ب اور جب فسادشرط زائد میں ہے تو جس کے لئے شرط لگائی گئی ہے اس کو فتح کرنے کا اختیار ہے اور جس پرشرط لگائی گئی ہے اس کو اختیار نہ ہوگا کی وفتہ اس حالت میں عقد توی ہے ہاں البنتہ جب وہ خص میں کے لئے شرط لگائی گئی ہے اس کے تن رضا مندی ثابت نہ ہوگی۔

#### بيحينه والاكامبيع كوبيحين سانعقاد بيع كابيان

قَالَ (فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِى نَفَذَ بَيْعُهُ) ؛ لِآنَهُ مَلَكَهُ فَمَلَكَ التَّصَرُّفَ فِيهِ وَسَفَطَ حَقُ الْمُشْتِرِى الْمَانِي وَنُقِصَ الْآوَلُ لِيحقِ الشَّرْعِ وَحَقُ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِيحَاجَتِيهِ وَلَاَنَّ الْآوَلُ لِيحقِ الشَّرْعِ وَحَقُ الْعَبْدِ مُقَدَّمٌ لِيحَاجَتِيهِ وَلَاَنَّ الْآوَلُ الْآوَلُ مَنْ مَشُرُوعٌ بِاصْلِهِ وَوَصُفِهِ فَلَا يُعَارِضُهُ مُجَرَّدُ الْوَصْفِ ، مَشُرُوعٌ بِاصْلِهِ وَوَصُفِهِ فَلَا يُعَارِضُهُ مُجَرَّدُ الْوَصْفِ ، وَالنَّالِي مَشُورُوعٌ بِاصْلِهِ وَوَصُفِهِ فَلَا يُعَارِضُهُ مُجَرَّدُ الْوَصْفِ ، وَلَا اللَّهُ مَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ الشَّفُوعَةِ ؛ لِآنَ لَوَ اللَّهُ مَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ الشَّفُوعَةِ ؛ لَآنَ لَمُ الْمُشْتَرِى فِي اللَّهُ إِلَيْ الْمُشْفُوعَةِ ؛ لَآنَ لَكُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُ الْعَبْدِ وَيَسْتَوِيكَانِ فِي الْمَشُرُوعِيَّةِ وَمَا حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنُ الشَّفِيعِ . كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُ الْعَبْدِ وَيَسْتَوِيكَانِ فِي الْمَشْرُوعِيَّةِ وَمَا حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنُ الشَّفِعِ . كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُ الْعَبْدِ وَيَسْتَويكَانِ فِي الْمَشُرُوعِيَّةِ وَمَا حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنُ الشَّفِيعِ . كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَقُ الْعَبْدِ وَيَسْتَويكَانِ فِي الْمَشْرُوعِيقَةً وَمَا حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنُ الشَّفِعِ . وَلَا عَلَى الْمُسْرِقِ عَلَى الْمُسْرِقِ عَلَى الْمُسْرِقِ عَلَى اللَّهُ فِي اللَّهُ الْمُؤْمِقِ عَلَى الْمُ الْمُلُومِ اللَّهِ الْمُلْكَةُ مَنْ السَّهُ مِنْ السَّفِي عَلَى اللَّهُ الْمُلُومُ مِنْ السَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقِ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِقِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ مِنْ الْمُؤْمِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ الْمُلْكَالِقُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِقِ اللَّهُ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ ا

ان میں سے ہراکی میں بندے کاحق ہے اور مشروعیت میں بھی دونوں برابر ہیں اور پیٹفیع کی طرف ہے تسلیط کے سبب حاصل نہ ہوئی ہے۔

### شراب یا خزر کے بدلے میں غلام خریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَوى عَبُدًا بِحَمُو آوُ خِنْزِيْ فَقَبَضَهُ وَاعْتَقَهُ آوُ بَاعَهُ آوُ وَهَبَهُ وَسَلَمَهُ فَهُوَ جَائِزٌ وَعَلَيْهِ الْفِيسَمَةُ وَبِالْإِعْتَاقِ قَدُ هَلَكَ فَتَلْوَمُهُ وَعَلَيْهِ الْفِيسَمَةُ وَبِالْإِعْتَاقِ قَدُ هَلَكَ فَتَلْوَمُهُ الْفَيْسِ فَتَنْفُلُ تَصَرُّ فَاتُهُ ، وَبِالْإِعْتَاقِ قَدُ هَلَكَ فَتَلْوَمُهُ الْفِيسَمَةُ ، وَبِالْبِعْتَاقِ قَدُ هَلَكَ فَتَلْوَمُهُ الْفِيسَمَةُ ، وَبِالْبِعْتِ وَالْهِبَةِ انْقَطَعَ الِاسْتِرُ دَادُ عَلَى مَا مَوْ ، وَالْكِتَابَةُ وَالرَّهُنُ نَظِيرُ الْبَيْعِ ؛ لِلاَنْهُمَا الْفَيْسَانِ وَالْكِتَابَةُ وَالرَّهُنُ نَظِيرُ الْبَيْعِ ؛ وَلاَنَّهُمَا لِاسْتِرُ دَادِ بِعَجُو الْمُكَاتَبِ وَقَلِقِ الرَّهُنِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ . وَهِلْمَا لَا إِلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا مَوْ ، وَالْمُكَاتِ وَقَلْقِ الرَّهُنِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ . وَهِلْمَا لَا إِلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّ

ے فرمایا:اورجس شخص نے شراب یا خزیر کے بدلے میں غلام خرید لیا پھراس پر قبضہ کیا اوراس کوآزاد کردیا یا اس نے نظم دیا یا اس نے نظم دیا یا اس نے سے دیا یا اس نے ہدکرتے ہوئے موہوب لد کے حوالے کردیا تو ایسا کرنا جائز ہے۔اوراس پر غلام کی قیمت واجب ہوگی اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔کہ جب خریداراس کا مالک بن جائے۔ تو اس کے تصرفات نافذ ہوں گے۔اورآزادی کے ساتھ غلام ہلاک ہوا تو اس کی تیمت واجب ہوگی۔اور ہے۔

اور کمابت ورہن بھی بیچ کی مثل ہیں کیونکہ یہ دونوں بھی لازم ہونے والے ہیں۔ مگر مکاتب کے عاجز ہونے اور رہن چھڑوانے کی صورت میں مانع ختم ہوجانے کی وجہ مستر دکرنے کاحق لوث کرآ جاتا ہے جبکہ بیٹکم اجارہ کے خلاف ہے کیونکہ عذروں کے سبب اس کوننخ کردیا جاتا ہے اور نساد کو دور کرنا ہے بھی ایک عذر ہے اور میعمی دلیل ہے کہ اجارہ تھوڑا تھوڑ استعقد ہوجاتا ہے بس اجارے میں والبی منع ہوگی۔

### ہے فاسد میں ثمن واپس کرنے سے پہلے بیجے لینے کی ممانعت کا بیان

قَالَ (وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ آنُ يَانُحُذَ الْمَبِيعَ حَتَى يَرُدَّ الثَّمَنَ) ؛ لِآنَ الْمَبِيعُ مُقَابَلٌ بِهِ فَيَصِيْرُ مَحْبُوسًا بِهِ كَالرَّهُنِ (وَإِنُ مَاتَ الْبَائِعُ فَالْمُشْتَرِى آحَقُ بِهِ حَتَى يَسْتَوُفِى الثَّمَنَ) ؛ لِآنَة فَيَصِيْرُ مَحْبُوسًا بِهِ كَالرَّهِنِ أَنْ كَانَتُ دَرَاهِمُ يُفَدَّ مَ عَلَيْهِ فِى حَيَاتِهِ ، فَكَذَا عَلَى وَرَثَتِهِ وَغُرَمَائِهِ بَعُدَ وَفَاتِهِ كَالرَّاهِنِ ثُمَّ إِنْ كَانَتُ دَرَاهِمُ لَيُقَالِمَ فَي النَّهُ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِمَةِ فَكَذَا عَلَى وَرَثَتِهِ وَغُرَمَائِهِ بَعُدَ وَفَاتِهِ كَالرَّاهِنِ ثُمَّ إِنْ كَانَتُ دَرَاهِمُ النَّهُ مِنْ فَي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَهُوَ الْاَصَحُ ؛ لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّاسِمَةِ وَالْمَابِيعَ الْفَاسِدِ، وَهُوَ الْاَصَحُ ؛ لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْفَاسِدِ، وَهُوَ الْآصَحُ ؛ لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْفَاسِدِ، وَالْ كَانَتُ مُسْتَهُلَكَةً آحَذَ مِثْلَهَا لِمَا بَيْنًا .

ے فرمایا: اور نیچنے والا کے لئے بیا طنیار نہیں ہے کہ وہ تیج فاسد میں ثمن کی واپسی سے پہلے تیج کو پکڑے حی کہ ثمن کولوثا دیا

جائے۔ کیونکہ بیٹی تمن کے مقابلے میں ہے ہیں رہن کی طرح بیٹی تمن کی وجہ ہے محبول ہوگی۔ اور جب بیٹی والانوت ہوجائے او پورا تمن وصول کرنے سے ہیلے خریدار مبیع کا زیادہ حقد ارہ کے کونکہ خریدار بیٹی والے کی زندگی میں جیعے پرسب سے زیادہ مقدم تھا۔ پس بیٹی والے کی موت کے بعد وہ اس کے وارثوں اور قرض خواہوں پر مقدم ہوگا۔ جس طرح را بمن ہوتا ہے اور اگر تمن کے درا ہم موجود بیل تو خریداروہ ہی وصول کرے گا۔ اس لئے کہ فاسد بیچ میں درا ہم کا بی تعین ہوجایا کرتا ہے۔ اور زیادہ صحیح بہی ہے کہ ویکہ فاسد بیچ میں خصیب کی مثل وصول کرے گا۔ اس لئے کہ فاسد بیچ میں درا ہم کا بی تعین ہوجایا کرتا ہے۔ اور زیادہ صحیح بھی ہوئی ہوئی ہوئی ہوں تو خریدار ان کی مثل وصول کرے گا اس دئیل کے سبب جو پہلے ہم میان خصیب کی مثل ہے اور جب میں کے سبب جو پہلے ہم میان کرتا ہے ہیں۔

### سیع فاسدہونے کے بعدگھر بنالینے کابیان

قَسَالَ (وَمَسَنُ بَسَاعَ دَارًا بَيْسَعًا فَاسِدًا فَبَنَاهَا الْمُشْتَرِى فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا) عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَرَوَاهُ يَعْقُوبُ عَنْهُ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ثُمَّ شَكَّ بَعُدَ ذَلِكَ فِى الرِّوَايَةِ .

(وَقَالَا: يُسُفَعَ الْبَيْعَ عَثَى يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَضَاءِ وَيَبْطُلُ بِالتَّانِعِرِ، بِخِلَافِ حَقِّ الْبَائِعِ، ثُمَّ اَصْعَفُ مِنْ حَقِّ الْبَائِعِ حَتَّى يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَضَاءِ وَيَبْطُلُ بِالتَّانِعِيرِ، بِخِلَافِ حَقِّ الْبَائِعِ، ثُمَّ اصْعَفُ الْحَقَيْنِ لَا يَبُطُلُ بِالْبِنَاءِ فَاقُواهُمَا اَوْلَى، وَلَهُ أَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الذَّوامُ اصْعَفُ الْحَقَيْنِ لَا يَبُطُلُ بِالْبِنَاءِ فَاقُواهُمَا اَوْلَى، وَلَهُ أَنَّ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الذَّوامُ وَقَدْ حَصَلَ بِتَسُلِيطٍ مِنْ جَهَةِ الْبَائِعِ فَينُقَطِعُ حَقُ الاسْتِرُ ذَادِ كَالْبَعِ، بِخِلَافِ حَقِّ الشَّفِيعِ ، وَقَدْ حَصَلَ بِتَسُلِيطٍ مِنْ جَهَةِ الْبَائِعِ فَينُقَطِعُ حَقُ الاسْتِرُ ذَادِ كَالْبَعِ، بِخِلَافِ حَقِّ الشَّفِيعِ ، لِكَالُقِ مِنْ جَهَةِ الْبَائِعِ فَينُقَطِعُ حَقُ الاسْتِرُ ذَادِ كَالْبَعِ، بِخِلَافِ حَقِّ الشَّفِيعِ ، وَقَدْ لَى مُنْ مَعَمَدُ عَلَى النَّهُ وَشَكَ يَعْفُوبُ لِلْاَسْتُرَى وَبَيْعِهِ فَكَذَا بِبِنَائِهِ وَشَكَ يَعْفُوبُ لِللَّهُ وَقَدْ نَصَّ مُحَمَّدٌ عَلَى الاَنْعِيلُافِ فِي كِتَابِ فِي حَفْظُ الرِّوالِيَةِ عَنُ آبِى حَيْلُوفِ فِي كِتَابِ الشَّفْعَةِ فَإِنَّ حَقَّ الشَّفْعَةِ فَإِنَّ حَقَّ الشَّفْعَةِ فَإِنَّ حَقَّ الشَّفْعَةِ مَيْنِي عَلَى انْقِطَاعِ حَقِ الْبَائِعِ بِالْبِنَاءِ وَتُنُوتِةِ عَلَى الاَخْتِلَافِ فِي كِتَابِ الشَّفْعَةِ فَإِنَّ حَقَّ الشَّفْعَةِ فَإِنَّ حَقَّ الشَّفْعَةِ فَإِنَّ حَقَّ الشَّفَعَةِ مَيْنَى عَلَى الْعُطَاعِ حَقِ الْبَائِعِ بِالْمِنَاءِ وَتُهُوتِهِ عَلَى الْاحْتِهَ الْمُنْ فَعَ مَيْنِى عَلَى الْعَظْعَ عَلَى الْمُعْتِ مَلْ الْعَلَاقِ عَلَى الْعَلَقِعُ الْمُ الْعُرَاقِ عَلَى الْمُعْتِ عَلَى الْمُعْتِلَافِ مِي الْمُنْ الْمُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتِهِ مُلْكُولِهِ عَلَى الْعُمْ عَلَى الْمُعْتَلِقِ عَلَى الْعَمْ عَلَى الْعَلَامِ الْمُعْتَلِقِ عَلَى الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِقُ عَلَى الْمُعْتَلِقِ عَلَى الْعَلَيْ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِي الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتَى الْمُعِلَّى الْمُعْتَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعَلِي الْ

کے حضرت امام اعظم بڑگائنڈ کے نزویک اس محض پر قیمت واجب ہوگی جس نے بیج فاسد کے طور کوئی گھر خریدا اور اس کے بعد خریدا دائی ہے۔ حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے جامع صغیر میں امام اعظم مرفاعی ہے بہی روایت بیان کی ہے اس کے بعد ان کو حفظ روایت میں شک واقع ہوا۔

صاحبین نے کہا: ممارت کوتو ڑتے ہوئے بیجنے والے کوگھر واپس کردیا جائے گا'اور درخت نگانا بھی اس اختلاف کے مطابق ہے۔ صاحبین کی دلیل بیہ ہے کہ فیع کاحق بیچنے والا کے حق سے کمزور ہوا کرتا ہے کیونکہ شفعہ میں قضاء کی ضرورت ہوتی ہے اور تاخیر سے وہ حق باطل بھی ہو جاتا ہے بہ خلاف حق بیچنے والا کے کیونکہ جب ان میں سے کمزور حق محارت بنوانے کے سنب باطل نہ ہوا تو دونوں حقوق میں سے ذیا دہ مضبوط حق بدر جداولی باطل نہ ہوگا۔

حضرت امام اعظم دلائنڈ کی دلیل میہ ہے کہ ممارت بنوانے اور درخت لگانے ہے۔ مقصد دوام ہوتا ہے اور مید دونوں چیزیں بیچنے والے کی جانب سے دیئے مگئے اختیار کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ بیچنے والے کومستر دکرنے کاحق ختم ہوجائے گا۔جس طرح کہ جب خریدار بینے کو فروفت کرد ہے تو بھی حق بینے والانتم ہوجا تا ہے۔ بہ خلاف حق شفیع کے کیونکہ شفیع کی طرف تسلید نہیں پائی تئی ای سبب خریدار سے بہدر نے اور مبیع کونچ ڈالنے سے شفیع کاحق باطل نہ ہوگا۔
جزیدار سے بہدر نے اور مبیع کونچ ڈالنے سے شفیع کاحق باطل نہیں ہوتا ہیں اس ممارت بنوانے میں بھی شفیع کاحق باطل نہ ہوگا۔
مصرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کوامام اعظم دلائٹوئٹ سے روایت کے متعلق حفظ میں شک ہے حالانکہ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہوتا ہے۔ نہیں شک ہونے پر مبنی ہے جبکہ اس کے نہیا ہوئے میں اختلاف کی تو مین کردی ہے کیونکہ شفیع کاحق محمارت سے بینے والا کے حق کے ختم ہونے پر مبنی ہے جبکہ اس کے بین اختلاف ہے۔

#### منع فاسد میں باندی خریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى جَارِيَةً بَيْعًا فَاسِدًّا وَتَقَابَضَا فَبَاعَهَا وَرَبِحَ فِيهَا تَصَدَّقَ بِالرِبُح وَيَطِيبُ لِلْبَائِعِ مَا رَبِحَ فِي الثَّمَنِ) وَالْفَرُقُ آنَّ الْجَارِيَةَ مِمَّا يَتَعَنَّقُ فَيَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ بِهَا فَيَتَمَكَّنُ الْخُبُ فِي النَّمَنِ وَالذَّنَافِيرُ لَا يَتَعَنَّنَانِ عَلَى الْعُقُودِ فَلَمْ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ النَّانِي بِعَيْنِهَا فَلَمْ يَتَمَكَنُ الْجُبُثِ، وَالذَّرَاهِمُ وَالذَّنَافِيرُ لَا يَتَعَنَّنَانِ عَلَى الْعُقُودِ فَلَمْ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ النَّانِي بِعَيْنِهَا فَلَمْ يَتَمَكَنُ الْحُبُثِ اللَّذِي سَبُهُ فَسَادُ الْمِلْكِ، أَمَّا الْخُبُثُ لِعَدَمِ النَّصَدُقُ، وَهِذَا فِي الْخُبُثِ الَّذِي سَبُهُ فَسَادُ الْمِلْكِ، أَمَّا الْخُبُثُ لِعَدَمِ الْحُبُثُ فَلَا يَعِمُ اللَّهُ مَنْ عَنِيفَةً وَمُحَمَّدٍ يَشْمَلُ النَّوْعَيْنِ لِتَعَلِّقِ الْعَقْدِ فِيمَا يَتَعَنَّنُ حَقِيقَةً، وَفِيمَا لَا الْمُعْتَمِنُ شُبِهَةً مِنْ حَيْثَ إِلَى مُنْهَةً وَالشَّبُهَةِ الشَّهُ وَالشَّبُهَة هِي الشَّهُ هَي الْمُعْتَرَة دُونَ النَّازِلِ عَنْهَا لَا الْحَقِيقَة شُبُهَةً وَالشَّبُهَة وَالشَّبُهَة السَّمُ اللَّهُ عَلَى الشَّهُ هَى الْمُعْتَرَة دُونَ النَّازِلِ عَنْهَا لَا اللَّهُ الْمَعْتَرَاقُهُ وَلَا النَّالِ عَنْهَا لَا الْتَعْقِيقَةُ مُنْهُ اللَّهُ وَالشَّبُهَةً وَالشَّهُ وَالشَّبُهَة وَالشَّبُهَة وَالشَّهُ وَالشَّبُهَة وَالشَّبُه وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَالشَّهُ وَالشَّالِ الْمُعْتَرَة وَلَالْمُعَالَ اللَّهُ الْمَعْتَرَاقُ وَلَا اللَّهُ وَالشَّهُ وَالْمُعَالَ اللَّهُ وَالْمُعْتَرَاقُ اللَّهُ وَالسَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْتَرَاقُ الْمُعْتَرَة وَلَا النَّالِ عَنْهَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَالِ اللَّهُ الْمُعْتَالِ اللَّهُ الْمُعْتَرِقُ اللَّهُ الْمُعْتَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْتَرِقُ الْمُعْتَالُ اللَّهُ الْمُعْتَمِ اللَّهُ الْمُعْتَالَة وَاللَّهُ الْعَلَى الْعُقَالِ

ے فرمایا: اور جب کسی شخص نے نئے فاسد میں کوئی با ندی خریدی اور ان دونوں نے اعواض پر قبضہ کھی کرلیا ہے اس کے بعد خریدار نے اس باندی کو نئے کرنفع کمالیا تو وہ نفع کوصدقہ کروئے جبکہ بیچنے والا کے لئے شن میں حاصل ہونے والا نفع حلال ہے اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ باندی متعین ہونے والی اشیاء میں سے ہے بس عقد اس متعلق ہوگا، جبکہ نفع میں خبا ثبت سرایت کے نہائی سے۔

دراہم ودنا نیر پی عقود میں متعین نہیں ہواکرتے ہیں دو سر اقطعی طور پران دراہم ہے متعلق نہ ہوگا'اوران میں خباشت بھی سرایت کرنے نہ ہوگا۔ البند وہ خباشت میں ہے' جس کے سبب سے ملکیت میں فساد ہوتا ہے البند وہ خباشت جوعدم ملکیت کی وجہ سے ہوتا ہے طرفین کے نزدیک وہ دونوں اقسام کوشائل ہے۔ کیونکہ عقد کا تعلق حقیقت میں انہی سائٹ سے متعین ہو چکا ہے' جبکہ غیر معین میں بطور شہر متعلق ہوگا۔ اس کی دلیل سے متعین ہو چکا ہے' جبکہ غیر معین میں بطور شہر متعلق ہوگا۔ اس کی دلیل سے ہے کہ بھی کی سلائتی یا پھر خمن کا اندازہ کر تامتعلق ہواکر تا ہوارا بیا در ملکیت میں فساد کے سبب حقیقت شہر میں تبدیل ہوجاتی ہوارا بیا شہر درشہ میں بہتی چکا ہے۔ اور شبر کا اعتبار کرلیا جا در ملکیت میں فساد کے سبب حقیقت شہر میں تبدیل ہوجاتی ہوارا بیا ہے۔ درشہ میں بہتی چکا ہے۔ اور شبر کا اعتبار کرلیا جا تا ہے' جبکہ شبر درشہ میں کوئی اعتبار نہیں کیا جا تا۔

### محض دوسرے کے مال پر دعویٰ کرنے کا بیان

قَالَ (وَكَذَلِكَ إِذَا ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَالًا فَقَضَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ تَصَادَقًا آنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيءٌ وَقَدُ

رَسِعَ الْسَلْمِي فِي الْقُوَاهِم بَعِلْبُ لَهُ الرِّائِعُ ، إِلَانَ الْمُعْتَ لِقَسَادِ الْمِلْكِ هَاهُنَا و إِلَانَ الدَّيْنَ وَجَدَلُ الْمُسْتَحِقِي مَعْلُوكَ فَلَا يَعْمَلُ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ وَجَدَلُ الْمُسْتَحِقِ مَعْلُوكَ فَلَا يَعْمَلُ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ وَجَدَلُ الْمُسْتَحِقِ مَعْلُوكَ فَلَا يَعْمَلُ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ وَحَدِياسِ لَا اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ يَعْمَلُ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ وَاللهِ عَلَى وَمِر مِدَ مَ اللهِ وَاللهِ يَعْمَلُ فِيمَا لَا يَعْمَلُ وَمِي اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## فَصُلُّ فِيمَا يُكُرَكُّ

﴿ بیان میں سروہ اشیاء کے بیان میں ہے ﴾

فصل بيع ميس كرامت كى فقهى مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں: آگیا ہے کہ مکروہ فاسد ہے درجے ہیں کم تر ہوتا ہے۔ لیکن مکروہ ہوتا فاسد کے شعبہ سے ہے۔ پس اس کو فاسد کے ساتھ ہی ملا دیا گیا ہے اور اس ہے مؤ خرکیا گیا ہے۔ اور غالباس کی تحقیق ریجی ہے کہ اصول فقہ ہیں ہے اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ جب قباحت امر مجاور میں ہواس کو مکروہ کہتے ہیں اور جب وہ وصف اتصالی کے ساتھ بوتو وہ فاسد ہے اور اس کی ہم بیان کر بچکے ہیں۔ (عمایہ شرح الہدایہ، ج میں ۲۸۰، بیروت)

میع بخش کافقهی مفهوم اوراس کی حرمت پراجماع

ا بنجش " ہے مرادیہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کو بکتا ہوا دیکھے تو خواہ مخواہ اس کی قیمت بڑھا دے۔ اُس قیمت بڑھانے والے کا مقصد اُس چیز کوخرید نا نہ ہو بلکہ اس کا اصل مقصد میہ ہو کہ بید چیز منظے داموں بک جائے۔ بعض اوقات میہ قیمت بڑھانے والے وکان دار کے ساتھ تل کرگا بہک کو بھنسانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں دکان دارادرایسی بولی لگانے والا دونوں اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ بعض اوقات دکان دارتو اس فعل میں شریک نہیں ہوتا لیکن قیمت بڑھانے والا اس نبیت سے قیمت بڑھا تا میں برابر کے شریک ہیں۔ بعض اوقات دکان دارتو اس فعل میں شریک نہیں ہوتا لیکن قیمت بڑھانے والا اس نبیت سے قیمت بڑھا تا دہتا ہے کہ خریدارکونقصان ہو۔ ایسی صورت میں صرف قیمت بڑھانے والا ہی گناہ گار ہوگا۔

امام نووى شافعى رحمه الله اس كى شرح ميس لكصة بين:

هٰذًا حَرَام بالاجماع ' والبيع صحيح' والاثم مختص بالناجش ان لم يعلم به البيچنے والا ' فان واطاه على ذلك اثما جميعا ﴿ شرح ملم )

کے بحث کی حرمت پر علاء کا اجماع ہے 'کیکن یہ تیجے ہوجاتی ہے 'اگر چہالیہا کرنے والا گناہ گار ہوگا'اور گناہ اس کو ہوگا ، جس نے قیمت بڑھائی بشرطیکہ دکان دارکواس کاعلم نہ ہو 'اگر دکان دار بھی ساتھ ملا ہوا ہوتو دونوں گناہ گار ہوں گے۔اس تیج سے حرام ہونے کی وجہ یہ ہے کہاس میں قطعی ممانعت ہے۔

### ہیع تبحش ہے ممانعت کا بیان

قَىالَ (وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ النَّجْشِ) وَهُوَ اَنْ يَزِيدَ فِي النَّمَنِ وَلَا يُرِيدُ

الشِّرَاءَ لِيُرَيِّبَ غَيْرَهُ وَقَالَ " (لَا تَنَاجَسُوا) ".

ے فرمایا: رسول اللہ مٹلائیڈ اسے نیچ نبخش ہے نیچ کیا ہے اور نبخش سے کہانسان خرید وفروخت کے بغیر دوسرے کوراغب کرنے کے لئے قیمت میں اضافہ کروے۔ آپ مٹل تیج اُل نے فرمایا: نبخش نہ کرو۔

### دوسرے کے ریٹ پر ریٹ لگانے کی ممانعت کا بیان

قَىالَ (وَعَنُ السَّوُمِ عَلَى سَوْمٍ غَيْرِهِ) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (: لَا يَسْتَمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ اَحِيهِ وَلَا يَخُطُبُ عَلَى خِطُبَةِ اَحِيهِ) "؛ وَلَانَّ فِي ذَلِكَ إِيحَاشًا وَإِضْرَارًا، وَهِلْذَا إِذَا تَرَاضَى الْـمُتَعَاقِدَانِ عَلَى مَبُلَغِ ثَمَنًا فِى الْمُسَاوَمَةِ، فَامَّا إِذَا لَمْ يَرُكُنُ اَحَدُهُمَا إِلَى الْاحْرِ فَهُوَ بَيْعُ مَنْ يَزِيدُ وَلَا بَاسَ بِهِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ، وَمَا ذَكَرُنَاهُ مَحْمَلُ النَّهْيِ فِى النِّكَاحِ ايَضًا .

کے فرمایا: اور کو کی شخص دوسرے کے ریٹ پر دیٹ نہ لگائے۔ نبی کریم مکا ٹیٹی نے فرمایا: کوئی انسان اپنے بھائی کے دیٹ پر دیٹ نہ لگائے اور نہ تا اس کے پیغام پر اپنا پیغام نکاح دے۔ کیونکہ اس میں وحشت اور تکلیف میں مبتلاء کرنا ہے۔ اور پی تھم اس وقت ہے جب دونوں عقد کرنے والوں میں سے کوئی وقت ہے جب دونوں عقد کرنے والوں میں سے کوئی ایک راضی نہ ہوتو یہ بچھ میں نیلا می ہے اور بچھیں نیلا می کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح ہم اس کو بیان کردیں گے۔ اور جو ایک راضی نہ ہوتو یہ بچھیں نیلا می ہے اور بچھیں ہے۔ اور جو ہم نیان کردیں ہے۔ اور جو ہم نیان کردیا ہے۔

### بيع تلقى جلب كىممانعت كابيان

قَالَ (وَعَنُ تَلَقِّى الْجَلَبِ) وَهَاذَا إِذَا كَانَ يَضُرُّ بِآهُلِ الْبَلَدِ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا إِذَا لَبَالَ إِنَّا اللَّهِ فَإِنْ كَانَ لَا يَضُرُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ، إِلَّا إِذَا لَبُسَ السِّعْرَ عَلَى الْوَارِدِينَ فَحِينَئِذٍ يُكُرَهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الْغُرُورِ وَالضَّرَرِ .

کے فرمایا:اور بھتائقی جلب سے منع کیا گیا ہے اور بیتھم تب ہے جب تلقی اہل مصر کے لئے نقصان دہ ہواورا گروہ تقصان دہ نہیں ہے تو پھراس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں البتہ جب متلقی آنے پر ریٹ کو چھپانے والا ہوتو وہ مکروہ ہوجائے گی۔ کیونکہ اس میں دھوکہ اور نقصان ہے۔

### شہری کا دیہاتی ہے نیچ کرنے کا بیان

قَالَ (وَعَنُ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِى) فَقَدُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَبِعُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِى) وَهُلَا اللَّهُ الْحَاضِرُ لِلْبَادِى) وَهُو اَنْ يَبِيعَ مِنْ اَهْلِ الْبَدُو طَمَعًا فِى الشَّمَنِ الْغَالِى وَهُو اَنْ يَبِيعَ مِنْ اَهْلِ الْبَدُو طَمَعًا فِى الشَّمَنِ الْغَالِى لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهِمُ اَمَّا إِذَا لَمُ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا بَاسَ بِهِ لِانْعِدَامِ الصَّرَدِ .

ے فرمایا: اور شہری کا دیباتی سے نام کرنامنع ہے کیونکہ نبی کریم من الی ایش نے فرمایا: شہری دیباتی کے لئے فروخت نہ

سرے بداور بیشلم سب ہے آب شہر والے تخدا اور کل بین والما و جین اور شمری بندو البہائی اولا باوہ کی سے سندال فی شان کفا دائے ہیں گئا ہے۔ کہ اللہ کو کا بلد کا بلد کو کا بلد کو کا بلد کا بلد کو کا بلد کو کا بلد کو کا بلد ک

#### اذان ومدكرونت ن سنهمانوت كانبان

قَالَ: (وَالْبَيْعُ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَذَرُوا الْبَيْعِ) ثُمَّ فِيه إِنْعَلالْ بواجب السَّغَى عَلَى الْوَالِيَّةِ عِنْدَ أَذَانَ الْمُعُنَّبَرَ فِيهِ فِي كِنَابِ الصَّلاَةِ ... عَلَى بَعْضِ الْوَجُوهِ، وَقَلْدُ ذَكُونَا الْآذَانَ الْمُعُنَّبَرَ فِيهِ فِي كِنَابِ الصَّلاَةِ ..

قَالَ (وَكُولُ مُكُولُ مُكُولُ إِلَمَا لَا كُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

ے میں قرمایا: اور اذ ان جمعہ کے وقت کئے کرنا واللہ اتعالی نے فرمایا: اور تم کئے کو بھی تھوڑ ووا '' کیونکہ بعض او قابت اس کی و جہ سے میں طلل اندازی ہوتی ہے اور کتاب سلوٰ قابیں ہم اذ ان کے اعتبار کو بیان کرآئے ہیں۔

ہماری بیان کروہ سابقہ تمام صورتوں میں تنج مکروہ ہے اس دلیل سے سبب بٹس کو ہم بیان کرآئے ہیں اور اس ہے تنج فاسد زیس ہوگی کیونکہ فسادا کیک عقد سے خارج اورزا کدچیز ہے جوملب عقداور صحت مقد کی شرا اُدا میں نبیس ہے۔

تع میں نیلامی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس وضاحت ہم بیان کرآئے ہیں اور تبیع ملکم بیہ ہے کہ نمی کریم النامی نے آیک بیالہ اورا کیکسبل کو نیلامی کے طور فرو شت کیااور بیلمی دلیل ہے کہ وہ فریوں کی آتھ ہے اوراس سنے منر ورت ٹابت ہے۔

### ذى رحم محرم دوج چو ئے غلاموں كوخر بدنے كابيان

قَالَ (وَمَنُ مَلَكَ مَسُلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ آحَدُهُمَا ذُو رَحِم مَحْرَم مِنْ الْاَخْوِ لَمْ يُفَوِّق بَيْنَهُمَا، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ آحَدُهُ مَسَا كَبِيرًا) وَالْاصلُ فِيهِ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ قَرَّق بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آحِبَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

(وَوَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِى رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ غُلَامَيْنِ آخَوَيْنِ صَغِيرَيْنِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ؟ فَقَالَ: بِغْت آحَدَهُمَا، فَقَالَ: آدُرِ كُ آدُرِ كُ، وَيُرْوَى: رُدَّهُ رُدَّهُ رُدُهُ وَقَالَ لَهُ: مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ؟ فَقَالَ: بِغْت آحَدَهُمَا، فَقَالَ: آدُرِ كُ آدُرِ كُ، وَيُرْوَى: رُدَّهُ رُدَّهُ رُدُهُ وَلَانَ اللَّهُ الللْلَا اللَّهُ اللَّ

مَعُلُولٌ بِالْقَرَابَةِ الْمُحَرِّمَةِ لِلنِّكَاحِ حَتَى لَا يَدْخُلَ فِيهِ مَحْرَمٌ غَيُرُ قَوِيبٍ وَلَا قَوِيبٌ غَيُرُ مَ مَحْرَمٌ، وَلَا يَدُخُلُ فِيهِ الزَّوْجَانِ حَتَى جَازَ التَّفُويقُ بَيْنَهُمَا ؛ لِلَّنَّ النَّصَّ وَرَدَ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ مَحْرَمٌ، وَلَا يَدُخُلُ فِيهِ الزَّوْجَانِ حَتَى جَازَ التَّفُويقُ بَيْنَهُمَا ؛ لِلَّنَ النَّصُ وَرَدَهِ، وَلَا يُسَدِّم مِنْ الْجَيْمَا عِهِمَا فِي مِلْكِهِ لِمَا ذَكُرُنَا، حَتَى لَوُ كَانَ احَلُ فَيَ الْمَعْمَدِ عُلَى مَوْدِدِهِ، وَلَا يُسَدِّم مِنْ الْجَيْمَاعِهِمَا فِي مِلْكِهِ لِمَا ذَكُرُنَا، حَتَى لَوْكَانَ التَّهُ وَلَا يَعْدَى لَوْكَانَ احَلُى الْمَعْمَلُ وَلَا يَعْدَى الْحَيْرِةُ لَا بَاسَ بِبَيْعِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَوْكَانَ التَّفُومِيقُ بِحَقِي مُسْتَحِقٌ لَا الصَّخِيرَ فِي لَا يَعْنُ مَا لَوْنَ كَانَ الْمَنْظُورَ النَّهِ وَفَعُ الطَّرَدِ بَالْعَيْبِ ؛ لِلْنَ الْمَنْظُورَ النَّهِ وَفُعُ الطَّرَدِ مَنْ عَيْرِهُ لَا الْإَضْرَادُ بِهِ .

آ قا کی ملکیت میں دونوں کا اکٹھا ہونالازم ہے جتی کہ جب وہ صغیرین میں کسی ایک کامالک بنا جبکہ دوسرے کا کوئی اور مالک بنا ہے تو اس ہے کو ان بیل ہے تو بھی اس ہے تو بھی اس ہے تو بھی اس ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور جب تفریق کسیب سے ہے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے جس طرح صغیرین میں سے کسی ایک کو جنایت میں دینا ہے ، یا قرض میں اس کو پیچنا ہے یا عیب کے سبب اس کو واپس کرنا ہے کی کو جنایت میں دوسرے سے نقصان کو دور کرنا ہے نقصان دینا نہیں ہے۔

### غلامول کے درمیان تفریق کی کراہت کابیان

قَىالَ (فَانُ فَرَّقَ كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ وَجَازَ الْعَقَدُ) وَعَنْ آبِى يُؤسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي قَرَابَةِ الْوِلَادِ وَيَسَجُوزُ فِي غَيْرِهَا .وَعَنْهُ آنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ لِمَا رَوَيْنَا، فَإِنَّ الْإَمْرَ بِالْإِدْرَاكِ وَالرَّذِ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ . لَهُ مَا أَنَّ رُكُنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ آهُلِهِ فِى مَحِلِهِ، وَإِنَّمَا الْكَرَاهَةُ لِمَعْنَى مُجَاوِرٍ فَشَابَهُ كَرَاهَةَ اللهُ مَا أَنَّ رُكُنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ آهُلِهِ فِى مَحِلِهِ، وَإِنَّمَا الْكَرَاهَةُ لِمَعْنَى مُجَاوِرٍ فَشَابَهُ كَرَاهَةَ الاسْتِيَامِ (وَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالنَّفُويِيْ بَيْنَهُمَا) ؛ لِلاَنَّهُ لَيْسَ فِى مَعْنَى مَا وَرَدَ بِهِ النَّصُ، وَقَدْ صَحَّحَ (آنَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَرَقَ بَيْنَ مَارِيَةً وَسِيرِينَ وَكَانَتَا آمَتَيْنِ أُخْتَيْنِ) .

فرمایا: اوراگراس نے ان میں تفریق کرادی تو یہ کردہ کے ایکن عقد جائز ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے رواہت ہے کہ ولا دت والی قرابت میں عقد جائز نہیں ہے۔ اورا سکے غیر میں جائز ہے۔ اور آپ علیہ الرحمہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ کی میں بھی عقد جائز نہیں ہے۔ ای حدیث کے سبب جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔ کوئکہ حصول کا تھم اور واپسی کو تھم صرف تخ فاسد میں ہوتا ہے۔ طرفین کی ولیل ہی ہے کہ تئے کا رکن اس کے اہل سے صادر ہوا ہے اور وہ اپنے محل میں منسوب بھی ہے جبکہ کراہت ایک ایس میں منسوب بھی ہے جبکہ کراہت ایک ایسے تھم کی وجہ سے بُ جوعقدے مصل ہے ہیں بیر دیث پر دیث کرنے والی کراہت کے مشابہ ہوجائے گی۔ اور جب مملوک غلام بڑے ہیں تو ان کے درمیان تفریق کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے 'کوئکہ مینص میں وار دہونے والے اور جب مملوک غلام بڑے ہیں تو ان کے درمیان تفریق کر میں تاریہ وہ گئی اور سیرین کے درمیان تفریق کی تھی۔ اور یہ دونوں باندیاں بہنیں تھیں۔ اور یہ تھم میں آنے والے ایس بہنیں تھیں۔



## بَابُ الْإِفَّالَةِ

### ﴿ بيرباب اقاله كے بيان ميں ہے ﴾

باب ا قاله کی فقهی مطابقت کابیان

علامه ابن محمود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں: اقالہ فاسد ہے اور مکروہ ہے کی خباشت سے بچنا ہے۔ اور یہ فنے ہے فاسد و مکروہ کے ساتھ خاص ہے لہذا اس باب کو ہے فاسد اور ہے مکروہ کے باب کے ساتھ ہی ذکر کیا ہے 'کیونکہ یہ اقالہ قبل سے ہے نہ کہ قول سے ہے۔ اور اس میں ہمزہ سلب کا ہے 'جس طرف اہل لغت گئے ہیں کہ ہے کو قاف کے کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ (اقالہ یہ ایک طرح تعیق اسدوائے مکروہ سے بچانے کا سبب یا ذریعہ ہے اس لئے اس حیلے کو مجیل علیہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے 'کیونکہ حیلہ ہمیشہ محیل علیہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے 'کیونکہ حیلہ ہمیشہ محیل علیہ کے بعد ذکر کیا گیا ہے 'کیونکہ حیلہ ہمیشہ محیل علیہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے۔ رضوی عفی عنہ )۔ (عنامیشرح الہدایہ، کتاب ہیوع ، ج ۹ ہم ۲۲۹، ہیروت)

ا قاله كافقهي مفهوم

علام ابن عابدین شامی حتی علیه الرحمہ لکھتے ہیں: اقالہ ایک خاص شرعی طریقے سے معاملہ فنح کرنے کو اقالہ کہتے ہیں جس میں دونوں خریدار اور بیجنے والے اتفاق کرلیں۔ ووخصوں کے مابین جوعقد ہوا ہے اس کے اُٹھادیے کو اقالہ کہتے ہیں بیا فظ کہ میں نے اقالہ کیا، چھوڑ دیا، فتح کمیا یا دوسرے کے کہنے پرجیجی یاشن کا پھیر دینا اور دوسرے کالے لینا اقالہ ہے۔ نکاح، طلاق، عمّاق، ایراء کا اقالہ نہیں ہوسکتا۔ دونوں میں سے ایک اقالہ چاہتا ہے تو دوسرے کو منظور کرلین، اقالہ کر دینا مستحب ہے اور میہ حتی تو اب ہے۔ اقالہ میں دوسرے کا قبول کرنا ضرور ک بے بینی تنبا ایک شخص اقالہ نہیں کرسکتا اور یہ بھی ضرور ہے کہ قبول اُس مجلس میں ہولہ نزااگر ایک نے ما قالہ کے الفاظ کیے مگر دوسرے نے قبول اُس مجلس کیا یا جلس کے بعد کیا اقالہ نہ ہوا۔ مثل خریدار میں جا اقالہ نے انکار کر دیا اقالہ نہ ہوا بھرا گرخ بیدار نے بھر کیا والی ہی کرلیا اب بھی اقالہ نہ ہوا بھری اگر خریدار نے بھری کو بیس چھوڑ دیا اور بیخ دالے نے اُس چیز کو استعمال بھی کرلیا اب بھی اقالہ نہ ہوا بھری اگر خریدار شن واپس ما مگر نے سے انکار کرسکتا ہے کی تعدا قالہ کو تباری کرنا ہے بیا کوئی ایسا فعل منہیں ہوا۔ اس طرح اگر ایک نے اقالہ کے درخواست کی دوسرے نے بھر تم کہا اور مجلس کے بعدا قالہ کو قبول کرتا ہے یا پہلے کوئی ایسا فعل منہیں ہوا۔ اس طرح اگر ایک نے اقالہ کی درخواست کی دوسرے نے بھر تم کہا اور مجلس کے بعدا قالہ کو قبول کرتا ہے یا پہلے کوئی ایسا فعل کرچکا جس سے معلوم ہوتا ہے کہا ہے منظور نہیں اس کے بعد قبول کرتا ہے تو قبول شخصی نہیں۔ (دوختار، کتا ہے بیا کہا کہ ایسا فعل

ا قالبہ کے جواز کے شرعی ماخذ کابیان

حصرت ابوہرریہ بڑائنٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم مَثَاثِیْنِ نے فرمایا جوشخص مسلمان کی بیع کوواپس کریگا اللہ تعالیٰ قیامت کے

دن اس سے گناہ بخش دے گا (ابودا دُرابن ماجہ )اورشرح السنة میں بیروایت ان الفاظ میں ذکر کی گئی ہے جومصا بیع میں شرت شامی ہے بطریق ارسال اقالہ جائز ہے۔(مفکوۃ شریف جلد سوم مدیث نبر 106)

، تولد کا مطلب ہے بیچ کوواپس کردینا لیعنی نشخ کردینا شرح السند میں لکھا ہے کہ بیچے اور سلم میں قبل قبضہ بھی اور بعد قبضہ بھی اقالیہ اقالہ کا مطلب ہے بیچ کوواپس کردینا لیعنی نشخ کردینا شرح السند میں لکھا ہے کہ بیچے اور سلم میں قبل قبضہ بھی اور بعد قبضہ بھی اقالیہ

ماتزے۔

ج سیم الله الله علی و الدی الودا و داوراین ما جدنے متصل نقل کیا ہے اس طرح حاکم نے بھی اس دوایت کو مفرت ابو ہریرہ سے متصل ہی نقل کیا ہے کئیں مصابح میں بیدوای بطریق ارسال ان الفاظ میں منقول ہے حدیث (من اقبال احداہ المسلم صفقة کو هها اقبال الله عشوقه بود به بود القیامة) جو خص مسلمان کی کسی نابیند بینج کو واپس کرے گا تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے گناہ بخش رے گا چاہو کا نو اللہ تعالی تیامت کے دن اس کے گناہ بخش رے گا چاہو کا نو اللہ تعالی تیامت کے دن اس کے گناہ بخش رے گا چاہو کی خواہوں کے انہوں نے رہے گا چاہو کی الفاظ کے ذریعہ کو یا مصابح کے مصنف علامہ بخوی پر اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب مصابح میں اولی کورک کیا ہے بایں طور کہ ابوداؤدوا بن ماجہ کی قل کر دہ یہ تصل روایت تو نقل نہیں کی بلکہ حدیث مرسل قل کی سے۔

تتمن اول برا قاله کے جواز کا بیان

(الْإِقَالَةُ جَائِزَةٌ فِى الْبَيْعِ بِمِثْلِ النَّمَنِ الْآوَلِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنُ أَقَالَ نَادِمًا بَيْعَتُهُ أَفَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَلَآنَ الْعَقْدَ حَقَّهُمَا فَيَمْلِكَانِ رَفْعَهُ دَفْعًا لِحَاجَتِهِمَا (فَإِنْ الْعَقْدَ حَقَّهُمَا فَيَمْلِكَانِ رَفْعَهُ دَفْعًا لِحَاجَتِهِمَا (فَإِنْ أَنْعَلَ النَّمَنِ الْآوَلِ) . 
شَرَطَا آكُثَرَ مِنْهُ أَوْ آقَلَ فَالشَّرُطُ بَاطِلٌ وَيَرُدُّ مِثْلَ النَّمَنِ الْآوَلِ) .

وَالْاصْلُ اَنَّ الْإِقَالَةَ فَسُنَ فِي حَقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِ غَيْرِهِمَا إِلَّا اَنْ لَا يُمُكِنَ جَعُلُهُ فَسُخًا فَتَبُطُلُ، وَهِذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَعِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ هُو بَيْعٌ إِلّا اَنْ لَا يُمُكِنَ فَتَبُطُلُ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّهُ هُو اللهُ ال

اورشن اول کی مثل پریج میں اقالہ کرنا جائز ہے کیونکہ نبی کریم الی اورشن اول کی مثل پریج میں اقالہ کیا ہوئے ہیں افالہ کیا ہوئے گا قالہ کیا ہو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کی خطاؤں کودور کردے گا۔اوراس کی دلیل یہ بھی ہے کہ عقد عاقدین کا حق ہے ہیں دوائی ضرورت کودور کرنے کے سلئے عقد کوختم کرنے کے مالک بھی ہیں۔اوراگر پہلی شمن سے زیادہ یااس ہے کم کی شرط لگائی تو پیشرط لگانا باطل ہوگا۔اور بیجنے والا شمن اول کی مثل کوواہی کرنے والا ہوگا۔اوراس کے بار سے میں بنیادی مسئلہ بیہ کہ عاقدین کے حق میں اقالہ فنخ ہے اور ان کے سوا میں نئی نیج ہے مگر جب اس کو فنخ کرنا ممکن نہ ہوتو اقالہ باطل ہو جائے گا۔اور یہ وضاحت محضرت امام اعظم میں فنڈ کے نزدیک ہے۔

حضرت امام ابو پوسف علیدالرحمه کے نز دیک اقالہ تھے ہے جبکہ اس کو بیع قرار دیناممکن نہ ہوتو فننج ہے تگر جب فننخ بھی ممکن نہ ہو

تو بيع باطل ہوجائے گی۔

حصرت امام محرعلیدا نرحمه کے نز دیک اقالہ ننخ ہے اورام کراس کوننخ قرار دیناممکن ندہونڈ وہ بھتے ہے مگر جب بھتے قرار دینا بھی ممکن ندہونڈ و و ہاطل ہوجائے گی۔

### ائمه ثلاثه كے نزد يك اقاله كى توضيح كابيان

لِـمُـحَـمَّـدٍ رَحِـمَـهُ اللَّهُ أَنَّ اللَّـفُظَ لِلْفَسْخِ وَالرَّفْعِ .وَمِنْهُ يُقَالُ: اَقِلْنِى عَثَرَاتِى فَتُوَقِّرُ عَلَيْهِ قَـضِيَّتَـهُ .وَإِذَا تَعَذَّرَ يُحُمَلُ عَلَى مُحْتَمَلِهِ وَهُوَ الْبَيْعُ ؛ الَا تَرَى آنَهُ بَيْعٌ فِى حَقِ النَّالِثِ: وَلَا بِى يُؤسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِى .

وَهُ لَذَا هُوَ حَدُّ الْبَيْعِ وَلِهَاذَا يَبُطُلُ بِهَلَاكِ السِّلُعَةِ وَيُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَتَثْبُثُ بِهِ الشَّفُعَةُ وَهَذِهِ آحُكَامُ

الْبَيْع .

وَلاَبِى حَنِيهُ فَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ اللَّفُظُ يُنْبِءُ عَنُ الرَّفْعِ وَالْفَسْخِ كَمَا قُلْنَا، وَالْاَصُلُ اِعْمَالُ الْاَلْفَاظِ فِي مُقْتَطَيَاتِهَا الْحَقِيقِيَّةِ، وَلَا يُحْتَمَلُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذَّرِهِ ؛ لِلاَنَّهُ وَلَا يُحْتَمَلُ ابْتِدَاءُ الْعَقْدِ لِيُحْمَلَ عَلَيْهِ عِنْدَ تَعَذَّرِهِ ؛ لِلاَنَّهُ وَلَا يُحْتَمِلُ ضِدَّهُ فَتَعَيَّنَ الْبُطُلَانُ، وَكُونُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ النَّالِثِ آمُرٌ ضَرُودٍي ؟ لِلاَنَّهُ وَاللَّفُظُ لَا يَحْتَمِلُ ضِدَّهُ فَتَعَيَّنَ الْبُطُلَانُ، وَكُونُهُ بَيْعًا فِي حَقِّ النَّالِثِ آمُرٌ ضَرُودٍي ؟ لِلاَنَّهُ عَنْدُهُ وَاللَّهُ لَلهُ مُعْدَى الْمُلْكُ لَا مُقْتَضَى الضِيغَةِ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا، يَثُبُتُ بِهِ مِثْلُ حُكْمِ الْبَيْعِ وَهُوَ الْمِلْكُ لَا مُقْتَضَى الضِيغَةِ، إذْ لَا وِلَايَةَ لَهُمَا عَلَى غَيْرِهِمَا،

کے حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ لفظ اقالہ لفت میں فنخ اور رفع دونوں کے لئے آتا ہے اورای لیے کہاجاتا ہے کہ میری لغزش کودور کردے۔ پس اقالہ کولغوی معنی جو تقاضہ کر رہاہے وہی دیا جائے گا۔ اور جب میمنی ناممکن ہوتو پھراس کواحمال والے معانی پرمحمول کیا جائے گا۔ اور اس کااحمال بجے ہے کیا آپنیس جانے کہ اقالہ تیسرے آدی کے تن میں بجے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے کہ باہمی رضا کے ساتھ مال کے بدلے مال کے تبادلہ کا نام اقالہ ہے اور ہیچ کی تحریف کی ہے۔ اور ہیچ کی تحریف بھی بہی ہے اور ہیچ کی تحریف بھی بہی ہے اور ہیں کردیا جاتا ہے۔ اور اس میں نے سبب مامان کے ہلاک ہونے سے اقالہ باطل ہوجاتا ہے اور عیب کے سبب واپس کردیا جاتا ہے۔ اور اس سے شفعہ ثابت ہوتا ہے اور بیسب ہیچ کے احکام ہیں۔

حضرت امام اعظم بڑا تین کی دلیل یہ ہے کہ لفظ اقالہ رفع وضح دونوں کی خردینے والا ہے ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر
آئے ہیں۔ اور قانون یہ ہے الفاظ کوان کے معانی کالباس پہنایا جائے۔ اور لفظ اقالہ ابتدائے عقد کا اختال رکھنے والانہیں ہے
اس کوتو فنح کے ناممکن ہونے کے وقت اپنایا جاتا ہے کیونکہ عقد کا فنح ہونا یہ بچھ کی ضد ہے اور لفظ اپنی ضد کا احتمال رکھنے والانہیں
ہوتا ایس اقالہ کا باطل ہونا معین ہو چکا جبکہ اس کا تیسرے آ دی کے تن ہیں بچھ ہونا ایک امر ضروری ہے کیونکہ اقالہ ہے مثل بیع
یعنی ملکیت ٹابت ہوتی ہے جبکہ صیخہ اقالہ کا تقاضہ کرنے والا تھم ٹابت نہیں ہوگا۔ کیونکہ عاقدین کو اپنے غیر پر کوئی ولایت حاصل
نہ

### ثبوت قالہ کے بعد شرا بط کا بیان

إِذَا نَبُتُ هَا لَهُ اللّهُ الْمَا الْكُثَرَ الْمَالُوقَالَهُ عَلَى النَّمَنِ الْآوَلِ لِتَعَدُّرِ الْفَسْخِ عَلَى الزِّيَادَةِ، افْرَدُ مُ مَا لَمْ يَكُنُ ثَابِتًا مُحَالٌ فَيَبْطُلُ الشَّرُطُ ؛ لِآنَ الْإِقَالَةَ لَا تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، افْرَتُ مَا لَبُسْعِ ؛ لِآنَ الزِّيَا اَنْ الزِّيَا اللَّهُ الْمَا الْمَسْعِ عَلَى الْمَعْلِي الْبُلُعُ ؛ لَا الْمَلْمُ وَعِنْ الْمَبْعِ عَيْبٌ فَحِينَ إِنَّ الْمَاكِلُ الْمَاكُلُ الْمُلْكُلُ الْمُعْلِي الْمَاكُلُ الْمُلْكُلُ الْمُلْكُلُ الْمُلْكُولُ اللّهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا فِى صَرُّطِ اللّهِ اللهُ جَعْلُهُ بَيْعًا اللهُ وَعِنْدَهُمَا فِى صَرُّطِ الزِّيَادَةِ يَكُونُ بَيْعًا ؟ لِآنَ الْمُحَطَّ يُجْعَلُ بِإِزَاءِ مَا فَاتَ بِالْعَيْبِ، وَعِنْدَهُمَا فِى صَرُّطِ الزِّيَادَةِ يَكُونُ بَيْعًا ؟ لِآنَ الْمُحَطَّ يُحِمَّةُ اللهُ وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ وَعِنْدَهُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ وَعِنْدَهُ مَاكُنُ الْمُحَلِّ وَعِنْدَهُ مُولَاللهُ وَعِنْدَهُ مَاكُنُ الْمُحَلِّ وَعِنْدَهُ مُولُولُ اللهُ الْمُعَلِي عَنْدَا اللهُ وَعِنْدَهُ مُلُولُ اللهُ وَعِنْدَ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ وَعِنْدَهُ وَاللّهُ اللهُ المُعْلِقُ المُعْلُولُ المُعْلُولُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِلُهُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُولُ المُعْلِقُ المُعْلُولُ المُعْلَا ال

اور جب اقالہ کی اصل ثابت ہوچک ہے تو اب ہم کہتے ہیں کہ جب اس نے ٹمن اول سے زاکد کی شرط نگائی تو اقالہ میں اول ہے واکہ کی شرط نگائی تو اقالہ میں اول ہو جائے گا۔ کیونکہ میں اول پر ہوگا کی کیونکہ اول پر ہوگا کی کیونکہ اقالہ ہو جائے گا۔ کیونکہ اقالہ شرائط فاسد کے سبب باطل ہونے والانہیں ہے۔ بہ خلاف تھے کے میں کہ بی سے مقد میں زیادتی کا ثابت ممکن ہے جس سے سود فابت ہوجائے گا۔ جبکہ تھے کوفنخ کرنے میں زیادتی کا ثبوت ممکن نہیں ہے۔ اوراس طرح کا تھم ہے جب شمن اول سے کم قیمت کا گائی گی اس در ایس کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

ہاں البتہ جب مبیع میں کوئی عیب پیدا ہو جائے' تو ابٹمن ادل ہے کم پرا قالہ کرنا بھی جائز ہے' کیونکہ کی عیب کے سب نوت شدہ مبیع کے مقالبے میں ہوئی ہے۔

صاحبین کے نزدیک زیادتی کی شرط میں اقالہ تئے بن جائےگا۔ کیونکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک اصل تئے بی ہاور امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک بھی اس کو نئے قرار دیناممکن ہے پس جب ثمن اول پراضافہ کیا ہے تو اضافے کے سبب وہ تئے کا اراوہ کرنے والا ہے۔ اور اس طرح امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک کم قیمت کی شرط پر بھی اقالہ تئے درست بوجائے گا' کیونکہ ان کے نزدیک اصل تئے بی ہے۔

حضرت اہام محمر علیہ الرحمہ کے نزدیک ٹمن اول سے کم کرنا یہ ننے ہوجائے گا' کیونکہ اس ٹمن کی بعض مقدار سے سکوت ہے کیونکہ ٹمن اول ہی اس کی اصل تھی۔اور جب سارے سکوت کرتے ہوئے کسی نے اقالہ کیا' توبیہ فنخ ہوگا' توبیہ بدرجہ اولی فنخ ہوگا بہ خلاف اس صورت کے کہ جب وہ زیادتی کرے اور جب بہتے میں کوئی عیب پیدا ہوا توبیہ اقل کے ساتھ فنخ ہوگا اسی دلیل کے سبب

جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

### تثمن اول کےخلاف جنس برا قالہ کرنے کا بیان

وَلَوْ اَفَالَ بِغَيْرِ جِنْسِ النَّمَنِ الْآوَلِ فَهُوَ فَسُخْ بِالثَّمَنِ الْآوَلِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَحْفَلُ النَّمْ بِيعَةُ وَلَدًا ثُمَّ تَقَايَلا فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ وَيَسَعُمُ النَّهُ مَا يَعْ فَى الْمَنْقُولِ، عِنْدَهُ الْوَلَدَ مَانِعٌ مِنْ الْفَسُخِ، وَعِنْدَهُ مَا تَكُونُ بَيْعًا وَالْإِقَالَةُ قَبْلَ الْقَبْضِ فِى الْمَنْقُولِ، عِنْدَهُ اللَّهُ عَنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَي الْمَنْقُولِ، فِي الْمَعْقَولِ اللَّهُ كَذَا عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ كَذَا عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى الْمَنْ وَلَى الْعَقَادِ قَبْلَ الْعَلَا عِنْدَهُ لِللهُ كَذَا عِنْدَ الْبَيْعِ، فَإِنَّ بَيْعَ الْعَقَادِ قَبْلَ الْقَبْصُ جَائِزٌ عِنْدَهُ وَلَا لَيْهُ مَا لَعَقَادٍ قَالَ الْعَقَادِ قَبْلَ الْعَقَادِ عَنْدَهُ عِنْدَهُ عَلَى الْعَقَادِ قَبْلَ الْعَقَادِ عَنْدَهُ عِنْ اللَّهُ مُعَلِي الْعَمَادِ اللَّهُ مَا الْعَقَادِ عَلَى الْعَقَادِ عَنْدَهُ فِي الْمَعْولِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَقَادِ عَلَى الْعَقَادِ عَلَى اللَّهُ مَا لَوْعَادِ عَنْدَهُ عَلَا عَنْدَهُ وَلَى الْعَقَادِ عَلَى الْعَقَادِ عَلَى اللَّهُ الْعَقَادِ عَلَى الْعَقَادِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَقَادِ عَلَى الْعَادِ عَلَى الْعَقَادِ عَلَى اللَّهُ الْعَقَادِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کے اور جب کسی شخص نے ٹمن اول کے خلاف جنس کے ساتھ اقالہ کیا' تو امام اعظم مٹائٹوڈ کے نز دیکٹن اول پر ننخ ہو جائے گا' جبکہ تسمیہ کولغوقر اردیں مجے ،اور صاحبین کے نز دیک ہے ہوجائے گی اسی دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر آئے۔

اور جب جی با ندی نے بچے کوجنم دیا اس کے بعد عاقدین نے اقالہ کیا' تواہام اعظم رٹائٹڈ کے نز دیک اقالہ باطل ہے' کیونکہ یہ بچے سنخ کورو کنے والا ہے' جبکہ صاحبین کے نز دیک اقالہ تھے ہے۔

منقولہ اور غیر منقولہ دونوں میں قبضہ سے پہلے اقالہ کرنا طرفین کے نز دیک فٹنے ہے جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک منقول میں فٹنے ہے کیونکہ اس میں بڑتے ناممکن ہے جبکہ ان کے نز دیک عقار میں اقالہ بڑتے ہوگا' کیونکہ بڑتے ممکن ہے کیونکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک قبضہ سے پہلے زمین کی بڑج کرنا جا کڑے۔

#### ہلاکت جمن کاصحت اقالہ کے مانع نہ ہونے کا بیان

(قَالَ وَهَلَاكُ النَّمَنِ لَا يَمُنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ مِنْهَا) لِآنَ رَفْعَ الْبَيْعِ يَسْتَدُعِى فِيالَ وَهُو قَائِمٌ بِالْبَيْعِ دُونَ النَّمَنِ (فَإِنُ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ جَازَتُ الْإِقَالَةُ فِي الْبَاقِي) ؛ لِقِيَامِ الْبَيْعِ فِيهِ، وَإِنْ تَقَايَضَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ بَعْدَ هَلَاكِ آحَدِهِمَا وَلَا تَبْطُلُ بِهَلَاكِ آحَدِهِمَا لِآنَ كُلَّ الْبَيْعِ فِيهِ، وَإِنْ تَقَايَضَا تَجُوزُ الْإِقَالَةُ بَعْدَ هَلَاكِ آحَدِهِمَا وَلَا تَبْطُلُ بِهَلَاكِ آحَدِهِمَا لِآنَ كُلَّ وَاللهُ وَعَلَمُ بِالصَّوَابِ وَاللهُ مَا مَبِيعٌ فَكَانَ الْمَبِيعُ بَاقِيًا، وَاللهُ آعْلَمُ بِالصَّوَابِ

کور فع کرنا پہنچ کرنے کا تقاضہ کرنے والا ہے۔ کونکہ بچ سے قائم ہونے والی ہے تنہ کہ ہوئے والی ہے کور جب کور فع کرنا پہنچ کرنے کا تقاضہ کرنے والا ہے۔ کونکہ بچ سے قائم ہونے والی ہے تن سے قائم ہونے والی ہیں ہے۔ اور جب کھی بچ ہلاک ہوئی تو بقیہ میں اقالہ جائز ہے کیونکہ بچ کا فنح قیام اس میں بچ کو قائم کرنا ہے اور جب عقد کرنے والوں نے بچ مقایضہ کی تو دونوں اعواض میں کسی ایک کے ہلاک ہونے کے بعد اقالہ جائز ہوگا اور ان میں سے کسی ایک کی ہلاک تن کے سبب اقالہ جائز ہوگا اور ان میں سے کسی ایک کی ہلاکت کے سبب اقالہ باطل نہ ہوگا کی دونوں اعواض میں کسی ایک جے پس منتے ہاتی رہے والی ہے۔ اور اللہ بی سے نیادہ جن جائے والا ہے۔

# بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالثَّوْلِيَةِ

﴿ بيرباب نيج مرابحه وتوليد كے بيان ميں ہے ﴾

باب مرابحه وتوليه كي فقهي مطابقت كابيان

سلم این محمود بابرتی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں: مصنف علیہ الرحمہ جب اصل سے فارغ ہوئے ہیں اور اصل الیں بہیج ہے جو ہوئے این اور وہ مرابحہ ہوئے لاز مداور بیوع فیمر لاز مدسے ہو۔ اب اس کے بعد ان دونوں کی انواع کوشروع کیا ہے جوشن سے متعلق ہیں اور وہ مرابحہ وہولی نہ میں اور وہ مرابحہ وہی اس کی تفصیل کا دعدہ کیا تھا اور اب میدوی مقام آجیا ہے کہ جہال کی تفصیل کا دعدہ کیا تھا اور اب میدوی مقام آجیا ہے کہ جہال کی تفصیل کوذکر کر رہے ہیں۔ (منایشر ٹ الہدایہ کتاب یوٹ میں ۲۳، جو ہمی ۲۳، بیردہ)

بيج مرابحة توليه كامفهوم

تولیہ ہے کہ جس قیمت میں کوئی چیز خریدی جائے اس میں بچے دی جائے۔مرابحداس بچے کو کہتے ہیں کہ جس میں اپنی قیمت خرید پر نفع لے کرفروخت کیا جائے ،مثلاا ایک چیز دس روپے میں لےاور پندر ہ روپے میں فروخت کردے۔

مرابحہ ایک مخصوص قسم کی تجارت ہے ، جوتائع شریعت ہے۔ اس میں ایک فروخت کنندہ ابنا مال بیچنے سے پہلے صاف طور پر

یہ کہد دیتا ہے کہ اس نے اس شے کوکس قیمت پرخریدا تھا اور بیفر وخت کنندہ اس شئے پراس کو حاصل ہونے والے منافع کا اظہار

بھی خرید نے والے پرکر دیتا ہے۔ اسلامی مالیاتی اواروں کے ذریع ایک انتہائی مقبول طریقہ ہے ، جس کے ذریعہ مود سے پاک رقمی
لین دین کوفروغ دیا جاتا ہے اس طریقہ کو بالعموم ، اٹا شہات و جائیداد کے لیے مالیہ کی فراہمی ، مائیکر وفنانس اور اشیاء کی در آید و بر آید

کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زائداز 100 کھر ب ڈالر مالیاتی اشیاء کا مرابحہ بحالت موجودہ فیلیج اور دیگر علاقوں میں سب سے
زیادہ مقبول اور زیراستعمال اسلامک رقمی مارکیٹ پراڈکٹ ہے

#### سلطح مرابحه وتوليه كے جواز كابيان

قَالَ (الْسُمَرَابَسَحَةُ نَـقُلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْآوَّلِ بِالنَّمَنِ الْآوَّلِ مَعَ ذِيَادَةِ دِبُح، وَالتَّوُلِيَةُ نَقُلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْآوَلِ مِنْ غَيْرِ ذِيَادَةِ دِبْحٍ) وَالْبَيْعَانِ جَائِزَانِ ؛ لِاسْتِجْمَاعِ شَرَائِطِ مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْآوَلِ بِالنَّمَنِ الْآوَلِ مِنْ غَيْرِ ذِيَادَةِ دِبْحٍ) وَالْبَيْعَ ؛ لِآنَ الْعَبِى الْآفِي وَلَاسْتِجُمَاعِ شَرَائِطِ الْحَوَاذِ، وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلى هَلْمَا النَّوْعِ مِنْ الْبَيْعِ ؛ لِآنَ الْعَبِى الَّذِي لَا يَهْتَدِى فِي التِّجَارَةِ الْحَدَا أَبُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَل

فَوَجَسِ الْفَوْلُ بِجَوَا إِهِمَا، وَلَهَاذَا كَانَ مَبْنَاهُمَا عَلَى الْآمَانَةِ وَ الْاحْتِرَا إِعَنُ الْبِحِيَانَةِ وَعَنُ شُبُهَتِهَا، وَقَدْ صَحَّ (أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادُ الْهِجُرَةَ ابْتَاعَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادُ الْهِجُرَةَ ابْتَاعَ آبُو بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِيلِي اَحَدَهُمَا، فَقَالَ: هُو لَك بِغَيْرِ شَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِيلِي اَحَدَهُمَا، فَقَالَ: هُو لَك بِغَيْرِ شَى اللهُ فَقَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلِيلِي اَحَدَهُمَا، فَقَالَ: هُو لَك بِغَيْرِ شَى اللهُ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّكُومُ: امَّا بِغَيْرِ شَى وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَاهُ وَالسَّلَامُ:

کے فرمایا: اور بڑج مرابحہ یہ ہے کہ پہلے عقد کے ساتھ کی ملکیت والی چیز کوشن اول پراضا فہ کے ساتھ نتقل کر دینا ہے۔ اور تولیہ یہ ہے کہ اور تولیہ یہ ہے کہ پہلے عقد کے ساتھ کی ملکیت والی چیز کوشن اول پراضا فہ کے بین تا ہے۔ ان کے جواز کی شرائط جامع ہیں اس لئے بین تا جائز ہے۔ اور اس میں ہرتم کی نتے کی ضرورت بھی ٹابت ہے۔ کیونکہ وہ جائل ہے تجارت سے واقف نہیں ہے اس کواس امر کی ضرورت ہے کہ دہ عقل مندتا جر کے ممل پر بھروسہ کرے۔ کیونکہ جائل کا دل شمن اول اور اس میں زیادتی دونوں پر خوش ہونے والا ہے ہیں ان کے جائز ہونے کوشکیم کرنا ضروری ہوا۔

اور یمی وجہ ہے کہ نتیج مرا بحدوتو لیدان دونوں کا دارو مدارا مانت، خیانت اور شہر خیانت سے بیخے کے لئے ہے اور سیح جب نبی کریم مُکافِیْنِم نے بیجرت کا اراد و فر مایا تو حضرت ابو بکر رافائنڈ نے دواونٹ خریدے تو نبی کریم مُلَافِیْم نے فر مایا: تم ان میں سے ایک اونٹ مجھے بطور تولید دے دوتو حضرت ابو بکر صدیق رفائنڈ نے عرض کیا کہ آپ مُلَافِیْم کے لئے تو وہ بغیر کسی قیمت کے ہے تو آپ مُلَافِیْم نے فر مایا: قیمت کے بغیر میں اس کونہ اوں گا۔

### مرابحہ د تولیہ کے بچے ہونے کے لئے تمن مثلی کابیان

قَالَ (وَلا تَصِحُ الْمُرَابَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ حَتَى يَكُونَ الْعُوصُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ) ؛ لِآنَهُ إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ مِثْلً لَوْ مَلَكَهُ مَلَكَهُ مِالْقِيمَةِ وَهِى مَجْهُولَةٌ (وَلُو كَانَ الْمُشْتَرِى بَاعَهُ مُرَابَحَةٌ مِمَّن يَمُلِكُ ذَلِكَ الْبَهْ لَوْ مَلَكَهُ مِالْقِيمَةِ مِعْمَى مَجْهُولَةٌ (وَلُو كَانَ الْمُشْتَرِى بَاعَهُ مِرَابُحِ فِرْهَم أَوْ بِشَى عُمُولُ إِنَّ الْمَكِيلِ مَوْصُوفِ جَالَ) لِآنَهُ يَقُورُ عَلَى الْوَقَاءِ بِمَا الْمَنْزَمَ (وَإِنْ بَاعَهُ بِوبُحِ الإل يازده لَا يَجُوزُ ) لِآنَة بَاعَهُ بِرأْسِ الْمَالِ وَبِبَعْضِ قِيمَتِهِ ؛ لِآنَهُ لَيْسَ الْمَالِ وَيَعْفِلُ وَالْمَالِ وَالطَّبْعِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ال

کے فرمایا: اور بی مرابحہ و تولیہ ورست نہیں ہے جی کہ شن مثلی ہو کیونکہ جب شن مثلی نہ ہوتو اب اگر کوئی فض اس مال کا ماک ہوگئی ہے تو وہ تیمت کے ذریعے ہے ہوگا! اور قیمت مجبول ہے اور جب فریدار نے میں کوایے آ ہی ہے ابلور مرا بہ حذرید لیا جواس ہرل کا مالک ہے۔ اور وہ اس کوایک درہم یا کسی معین کیل والی چیز سے نطع پر اس کوئی چکا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ وہ چیز کو بورا کر نے کی قدرت رکھنے والا ہے جواس نے لازم کیا تھا۔

اور جب اس نے ای نفع یا زیادہ نفع میں بیچا تو جا کزنہیں ہے کیونکہ بیچنے والے نے رائس المال اور اس کے کچھے قیمت کے بدلے میں نظام دیا ہے اس لئے کہ وہ ذوات امثال میں ہے نہیں ہے۔ اور دائس المال کے ساتھ دھو بی کی اجرت، ڈرائنگ بنا نے والے کی اجرت، رسی بنائنگ کرنے والے کی اجرت، رسی بنائنگ کرنے والے کی اجرت، رسی بنائے کی اجرت اور اناج کو پہنچانے کی اجرت ملا دینا جائز ہے کیونکہ اہل تجار کے عرف میں ان چیزوں کی اجرت کورائس المال کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اور ہروہ چیز جوجیجے یااس کی قیمت میں زیادتی کرے اس کو رائس المال کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اور ہروہ چیز جوجیجے یااس کی قیمت میں زیادتی کرے اس کو رائس المال کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ اور ہماری بیان کردہ اشیاء اس صفت میں واقع ہیں کیونکہ رنگ اور اس کی ہم مثل اشیاء کے سبب عین میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ مکان کے تبدیلی کے سبب قیمت میں تبدیلی ہوتی ہے۔

اورخریداراس کے گا کہ بچھے یہ چیزائے میں پڑگئی ہاوروہ اس طرح نہ کے کہ ہیں نے یہ چیزائے کی خریدی ہاس لئے کہ وہ جھونا نہ ہنے۔ اور بحریوں کو ہا تک کر لے جانا یہ غلہ اٹھانے کے حکم میں ہے بہ خلاف چروا ہے کی اجرت اور سیکورٹی گارڈ کے کرائے کے کیونکہ ان میں ہرایک ندعین مہیج میں اضافہ کرنے والا ہے اور نہ ہی قیمت میں اضافہ کرتا ہے۔ اور بہ خلاف میروکرنے کی اجرت کے کیونکہ ذیادتی کا حکم ایسے مفہوم کے سبب سے ہے جو بیج میں ہے بینی اس کا ذہین ہونا ہے۔

### مرابحه میں خریدار کا کسی خیانت پرمطلع ہونے کابیان

(فَإِنُ اطَّلَعَ السَّمُشُتَرِى عَلَى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ الطَّلَعَ عَلَى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ اَسْفَطَهَا مِنُ النَّمَنِ، وَقَالَ اللهُ يَخَمَّدُ وَحِمَهُ اللهُ: يَحُكُّ فِيهِمَا، وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَحِمَهُ اللهُ: يُخَيَّرُ فِيهِمَا) لِمُحَمَّد وَحِمَهُ اللهُ: يَخَعَرُ فِيهِمَا) لِمُحَمَّد وَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الِاغْتِسَارَ لِلتَّسْمِيَةِ ؛ لِكُولِيهِ مَعْلُومًا، وَالتَّوْلِيَةُ وَالْمُوابَحَةُ تَرُويِحٌ وَتَرْغِيبٌ وَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الإغْتِسَارَ لِلتَّسْمِيَةِ ؛ لِكُولِيهِ مَعْلُومًا، وَالتَّوْلِيَةُ وَالْمُوابَحَةُ تَرُويِحٌ وَتَرْغِيبٌ وَحَمَّهُ اللهُ أَنَّ لَيْعُولِهِ وَلَيْهُ وَالْقِيلِةِ وَالْمُوابَحَةُ وَلِيلِي يَعْفِلُهِ وَلَيْعُ لِيلَا يَعْقِدُ بِقَوْلِهِ وَلَيْتُكُ بِالنَّمَ الْآوَلِ اوْ يَعْتُك مُرَابَحَةً وَلِهِ السَّكُمَةِ فَيَتَحَيِّرُ بِقَوَاتِهِ، وَلاَيمَى الْآوَلِ اوْ يَعْتُك مُرَابَحَةً وَلِهِ اللهُ الل

التَّبَصَرُّفُ فَتَعَيَّنَ الْحَطُّ وَفِي الْمُرَاتِحَةِ لَوْ لَمْ يُحَطَّ تَبُقَى مُرَابَحَةً وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ الرِّبْحُ فَاهَ يَتَعَيَّرُ التَّصَرُّفُ فَتَعَيَّرُ التَّصَرُّفُ فَامُكُنَ الْقَوْلُ بِالتَّخْيِيرِ، فَلَوْ هَلَكَ قَبُلَ اَنْ يَرُدَّهُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ مَا يَمُنعُ الْفَسْخَ يَتَعَيَّرُ التَّصَرُ فِي الرِّوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ ؛ لِآنَهُ مُجَرَّدُ خِيَارٍ لَا يُقَابِلُهُ شَىءٌ مِنْ الثَّمَنِ كَخِيَارِ يَلْوَايَاتِ الظَّاهِرَةِ ؛ لِآنَهُ مُجَرَّدُ خِيَارٍ لَا يُقَابِلُهُ شَىءٌ مِنْ الثَّمَنِ كَخِيَارِ اللَّهُ وَالشَّرُطِ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ ؛ لِآنَهُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيْمِ الْفَائِتِ فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ عِنْدَ عَنْدَ عَنْدَ وَالشَّرُطِ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ ؛ لِآنَهُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيْمِ الْفَائِتِ فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ عِنْدَ عَنْدَ وَالشَّرُطِ، بِخِلَافِ خِيَارِ الْعَيْبِ ؛ لِآنَهُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيْمِ الْفَائِتِ فَيَسْقُطُ مَا يُقَابِلُهُ عِنْدَ

ے اور بھے مرابحہ میں جب خریدار کہی خیانت پر مطلع ہوا تو امام اعظم رٹائٹڈ کے نزدیک اس کواختیار ہے کہ وہ جاہے ہو پوری قیمت کے بدلے میں اس کو حاصل کر لے اور اگر وہ جاہے تو اس کو ترک کردے۔ اور جب وہ بھے تولیہ میں کسی خیانت مطلع ہوا ہے تو وہ خیانت کی مقدار کے برابر قیمت کو ساقط کردے۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے: وہ دونوں ہوع میں خیانت کی مقدار کے برابر قیمت کوسا قط کرد ہے جبکہ امام مجر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں اس کومبیع لینے یا نہ لینے کا اختیار ہے اور ان کی دلیل ہیہ ہے کہ قیمت اس کا اعتبار کیا جائے گا' جو بیان موئی ہے۔ اس لئے کہ وہ معدوم ہے جبکہ تولیہ ومرا بحد کا مقصد دغبت دلانا ہے بس ان کوذکر کرنا بیسلامتی کے وصف کے ساتھ مرغوب فیہ میں ہوگا' جس کے فوت ہونے پرخریدار کو اختیار مل سکتا ہے۔

حفزت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے کہ ان دونوں ہوع کا ذکر کرنا بیان کی اصل ہے ادر یہ بھی دلیل ہے کہ جب
قیمت معلوم ہوتو بیچنے والا کا قول'' میں نے شمن اول کے ساتھ تیرے ساتھ تولیہ کیا'' سے تولیہ اور میں نے کتھے بھے دیا ہے سے مرا بحہ
منعقد ہوجائے گی۔ بس پہلے عقد پر دوسرے عقد کی بناء لازم ہوئی اور ایسا کم کرنے سے ہی ہوتا ہے' جبکہ بڑے تولیہ میں راس المال
سے مقد ارخیانت کم کی جائے گی اور بھے مرا بحد میں راس المال اور نفع دونوں میں کم کی جائے گی۔

حضرت امام اعظم بڑگٹنڈ کی دلیل یہ ہے کہ جب نیچ تولیہ میں خیانت کی مقدار کم نہ کیا جائے' تو وہ بیچ تولیہ نہ رہے گی کیونکہ یہ مقدار شن اول سے بڑھ جائے گی اوراس کا نقرف بھی بدل جائے گاپس کم کرنامعین ہوجائے گا'اور بیچ مرابحہ میں جب مقدار کوتھوڑ ا نہ کیا گیا تو وہ پھر بھی مرابحہ باتی رہے گی خواہ اس کے نفع میں فرق ہے گر پھر بھی تصرف نہیں بدلے گا۔ پس اس میں خریدار کواختیار دینام کن ہے۔

اور جب وہ واپس کرنے سے پہلے پہنچ ہلاک ہوجائے یا اس میں کوئی ایساعیب پیدا ہو گیا جو مانع فنخ ہے تو ظاہر روایات کے مطابق خربیدار کوسماری شمن اوا کرنا ضروری ہوگا۔ کیونکہ وہ فوت ہونے والی چیز کے جصے کوحوالے کرنے کامطالبہ کرنے والا ہے پس فوت ہونے والے جیسے نوت ہونے والے جے کہ حصے کوحوالے گی۔

### کیڑے کوخرید کرنفع میں پیچ کر پھرخریدنے کابیان

قَالَ (وَ مَنُ اشْتَرَى ثَوْبًا فَبَاعَهُ بِرِبْحٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ، فَإِنْ بَاعَهُ مُرَابَحَةً طَرَحَ عَنْهُ كُلَّ رِبْحٍ كَانَ قَبُلَ

ذَلِكَ، فَإِنْ كَانَ اسْتَغُرَقَ النَّمَنَ لَمْ يَبِعُهُ مُرَابَحَةً، وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا: يَبِيعُهُ مُرّابَحَةً عَلَى الثَّمَنِ الْآخِيرِ) -

صُورَتُهُ: إِذَا اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ بِحَمْسَةً عَشَرَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً فُمَ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ وَبَاعَهُ بِعِشْرِينَ مُرَابَحَةً فُمَ اشْتَرَاهُ بِعَشْرَةٍ وَبَاعَهُ بِعِشْرِينَ مُرَابَحَةً فُمَ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ فَلَى الْعَشَرَةِ فِى الْفَصْلَيْنِ، لَهُمَا آنَ الْعَشَرَةِ لِي الْفَصْلَيْنِ، لَهُمَا آنَ الْعَشَرَةِ لِي الْفَصْلَيْنِ، لَهُمَا آنَ الْعَشَرَةِ فِي الْفَصْلَيْنِ، لَهُمَا آنَ الْعَشَرَةِ فِي الْفَصْلَيْنِ، لَهُمَا آنَ الْعَفْدَ النَّانِي عَفْدٌ مُتَجَدِّدٌ مُنْقَطِعُ الْآخُولِ فَيَجُوزُ بِنَاءُ الْمُرَابَحَةِ عَلَيْهِ، كَمَا إِذَا لَعَفْدَ النَّانِي عَفْدٌ مُتَجَدِّدٌ مُنْقَطِعُ اللهُ أَنْ شُبْهَةَ حُصُولِ الرِّبُحِ بِالْعَقْدِ النَّانِي ثَابِعَةٌ ؛ لِآنَهُ لَنَّ مَن اللهُ أَنْ شُبُهَةَ حُصُولِ الرِّبْحِ بِالْعَقْدِ النَّانِي ثَابِعَةٌ ؛ لِآنَهُ لَتَعَلَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ أَنْ شُبُهَةَ حُصُولِ الرِّبْحِ بِالْعَقْدِ النَّانِي ثَابِعَةٌ ؛ لِآنَهُ لَمَ اللهُ ا

ے اور جب کی شخص نے کوئی کپڑا خرید کر پھراس کونفع کے ساتھ بچے دیا اور پھرای کپڑے کوخریدا تو اب اگراس کومرا بحد سے طور پر فروخت کرنا جا ہے تو اس سے پہلے لیے گئے سارے منافع کوئمن سے ساقط کردے اور جب نفع ثمن کو گھیرنے والا ہے تو اب وہ اس کو بچے مرا بحد کے طور نہیں بچے سکنا۔اور میں تھم حضرت امام اعظم مڑٹائٹنڈ کے نز دیک ہے۔

صاحبین نے کہاہے: بیچے والا اول کو دوسری قیمت پر بطور مرا بحدیج سکتا ہے اور اس کی صورت یہ ہوگی جب کسی شخص نے دس دراہم میں کوئی کیڑا خرید کراس کو پندرہ دراہم میں بیج ویا اور اس نے دوبارہ اس کیڑے کودس دراہم میں خرید لیا تو وہ اس کیڑے کو دوبارہ پانچ دراہم کے مرابحہ کے ساتھ بیج سکتا ہے۔اوروہ اس طرح کہ گا کہ مجھے پانچ دراہم میں پڑا ہے۔

اور جب کسی دی دراہم میں کپڑاخرید کراس کومیس دراہم میں چے دیااوراس کے بعد پھراس کودی دراہم ہیں ٹریدلیا تو وہ اب اس کپڑے کوئی مرابحہ کے طورنہیں فروخت کرسکتا۔ صاحبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں پہلے بیچنے والا اس کپڑے کودی دراہم پربطور مرابحہ پچ سکتا ہے۔ اور صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ دوسراعقد ایک نیاعقد ہے اور پہلے عقد سے الگ تھم رکھنے والا ہے۔ پس اس عقد پر پچ مرابحہ کی بناء کرنا جائز ہے جس طرح اس صورت میں ہوگا 'جب کوئی تیسرا شخص درمیان میں آجا ہے۔

حفرت امام اعظم ڈٹائٹڑ کی دلیل ہیہ کہ دوسرے عقد کے سبب نفع حاصل کرنے میں شبہہ ظاہر ہو چکا ہے کیونکہ دوسرے عقد کے سبب وہ نفع مؤکد ہو چکا ہے جبکہ عیب ظاہر ہونے کی وجہ ہے وہ نفع گرنے کے قریب تھا۔ پس احتیاط کے چیش نظر تھے مرا ہے میں شبہہ کوحقیقت کا تھم دیا جائے گا۔ اور بیجی دلیل ہے کہ قیمت کم کرنے کے شبہہ کے سبب صلح میں کی جانے والی چیز میں بیچ مرا ہے۔ جائز نہیں ہے۔ مداید بربرانی بن ا

سے سے پس پہلا ہونے والاتواس طرح ہوجائے گا کہ گویااس نے دی دراہم کے بدنے میں پانچ دراہم اور کیڑا دونوں چیزول کوٹر میرا ہے کیونکہ اس سے پانچ دراہم ساقط کردیئے مجئے ہیں۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب کوئی تیسرا آ دی درمیان میں آگیا ہے' کیونکہ اب نفع عقد ٹانی کے سواے موکد ہونے والا ہے۔

#### عبدماذون يعصرا بحدكرن كابيان

قَ الَ (وَإِذَا اشْتَوَى الْعَبُدُ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَكَذَلِكَ إِنْ يُحِيطُ بِرَقَيْتِهِ فَبَاعَهُ مِنُ الْسَمَّوُلَى بِخَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُوَابَحَةً عَلَى عَشَوَةٍ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الْمَوْلَى الشُتَوَاهُ فِي الْسَعَوَاهِ مِنْ الْمُنَافِى فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِي مُحَمِّ فَبَاعَهُ مِنْ الْمُعَدِي إِنَّ عَلَمًا فِي مُحَمِّ فَبَاعَهُ أَلُمُولُونَ فَي هُذَا الْعَقْدِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ بِجَوَاذِهِ مَعَ الْمُنَافِى فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِي مُحَمِّ السَّمَوَابَحَةِ وَبَقِى الْعَبْدِ) لِآنَ فِي هَذَا الْعَقْدِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ بِجَوَاذِهِ مَعَ الْمُنَافِى فَاعْتُبِرَ عَدَمًا فِي مُحْمَمِ الْعَبْدَ اشْتَرَاهُ لِلْمَوْلَى بِعَشَرَةٍ فِى الْفَصْلِ الْآوَلِ، الشَعْرَامُ لِلْاقَالِ النَّانِي فَيُعْتَبُرُ النَّعَنُ الْقَوْلُ .

کون ات کو گیرے ہوئے ہیں افران دیئے گئے غلام نے جب دی دراہم میں کوئی کیڑا فریدا جبکہ اس پراتنا قرض ہے جواس کی ذات کو گھیرے ہوئے ہاں کے بعداس نے میہ کیڑا اپنے آتا کو پندرہ دراہم کے بدلے میں بیچ دیا تو آتا اس کو کیڑے کو دی دراہم پر بطور مرابحہ بیج سکتا ہے۔اوراس طرح جب آتا نے دی دراہم میں کیڑا فرید کراس کو اپندرہ دراہم میں بیچ دیا فریخ سکتا ہے۔اوراس طرح جب آتا نے دی دراہم میں کیڑا فرید کراس کو اپندرہ دراہم میں بیچ دیا فن بیٹ کے ہوئے ہوئے بھی اس عقد کے جائز ہونے میں عدم جواز شبہہ کا تکم ہے۔ پس مرابحہ کے تکم میں اس کو معدوم سمجھا دیا۔منافی بیٹ کے مورت میں غلام نے دیں دراہم کے بدلے جائز ہونے میں عامل کے دجب پہلی صورت میں غلام نے دیں دراہم کے بدلے جائے گا۔ پس پہلے عقد کا اعتبار کرلیا جائے گا۔ پس بیای طرح ہو چکا ہے کہ جب پہلی صورت میں غلام نے دیں دراہم کے بدلے آتا کے لئے فریداری کی ہے اور دومری صورت میں وہ دی دراہم پر آتا کو بیچ رہا ہے ہیں پہلی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔

### مضارب كنصف مناقع برا قاله كرن كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ بِالنِّصُفِ فَاشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَبَاعَهُ مِنْ رَبِ الْسَمَالِ بِحَدُمُسَةَ عَشَرَ فَإِنَّ هَذَا الْبَيْعَ وَإِنْ قُضِى الْسَمَالِ بِحَدُمُسَةَ عَشَرَ فَإِنَّ هُ يَبِيعُهُ مُوابَحَةً بِاثْنَى عَشَرَ وَنِصُفٍ) لِأَنَّ هٰذَا الْبَيْعَ وَإِنْ قُضِى الْسَحَوَاذِهِ عِنْدَنَا عِنُدَ عَدَمِ الرِّبُحِ خِلَافًا لِرُفَرَ رَحِمَهُ اللّهُ مَعَ آنَهُ اشْتَرَى مَالَهُ بِمَالِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ اسْتِفَادَةٍ وَلَايَةِ التَّصَرُّفِ وَهُو مَقُصُودٌ وَالْانُعِقَادُ يَتُبُعُ الْفَائِدَةَ فَفِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ؛ آلَا تَرَى آنَهُ اسْتِفَادَةٍ وَلَايَةِ التَّصَرُّفِ وَهُو مَقْصُودٌ وَالْانُعِقَادُ يَتُبُعُ الْفَائِدَةَ فَفِيهِ شُبْهَةُ الْعَدَمِ ؛ آلَا تَرَى آنَهُ وَكِيلًا عَنْهُ فِى الْبَيْعِ الْآوَلِ مِنْ وَجْهٍ فَاعُتُبِرَ الْبَيْعُ النَّانِى عَدَمًا فِى حَقِّ نِصُفِ الرِّبُعِ

کے فرمایا:اور جب مضارب کے پاس آرھا نفتح پردس دراہم ہوں اور اس نے دس دراہم ہے کوئی گیڑ اخرید کر رب المال سے پندرہ دراہم میں بطور مرابحہ نتیج سکتا ہے کیونکہ نفع ہوں و دراہم میں بطور مرابحہ نتیج سکتا ہے کیونکہ نفع ہونے کی حالت اگر چہاس کو ہمارے نزدیک نتیج قرار دیا گیا ہے جبکہ وہام ذفر کا وہی اختلاف ہے۔

اور جب رب المال مال کے بدلے میں اپنائی مال خرید نے والا ہے کیونکہ اس میں والا ہے تھرف کا فا کدہ دیے والی ہے اور بیع میں مقصد یہی ہوتا ہے اور فا کدہ انعقاد نتے کے بعد ہوتا ہے مگر اس میں بھی عدم جواز کا شہر ہے کیا آپ نبیس جانے کہ مضارب بہلی بیج میں ایک طرح رب المال کا وکیل ہوتا ہے کیونکہ آ دھے نفع کے ق میں دوسرے نتیج کو کا اعدم سمجھا ممیا ہے۔

#### باندی کاخرید کے بعد کا ناہوجانے کابیان

قَالَ (وَمَنُ الشَّتَرَى جَارِيَةً فَاعُورَّتُ أَوْ وَطِنَهَا وَهِى ثَيْبٌ يَبِيعُهَا مُرَابَحَةً وَلا يُبَينُ) لِأَنَّهُ لَمُ يَحْتَبِسُ عِنْدَهُ شَيْنًا يُقَابِلُهُ النَّمَنُ ؛ لِآنَ الْاوْصَاتَ تَابِعَةٌ لَا يُقَابِلُهَا النَّمَنُ ، وَلِهِذَا لَوْ فَاتَتُ قَبُلَ النَّسُلِيْمِ لَا يَسْفُطُ شَىءٌ مِنُ النَّمَنِ ، وَكَذَا مَنَافِعُ الْبُصْعِ لَا يُقَابِلُهَا النَّمَنُ ، وَالْمَسْآلَةُ فِيمَا إِذَا لَمَ يُسُقِطُهُ الْوَطْءُ ، وَعَنْ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ آنَهُ لَا يَبِعُ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ، لَمَ يُسْفِعُ لِهِ وَهُوَ قُولُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَا إِذَا الْحَبَّسَ بِفِعُلِهِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَا إِذَا الْحَبَّسَ بِفِعُلِهِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَا إِذَا الْمَا يَعْفِي بِنَعْ مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ ، كَمَا إِذَا الْحَبَّسَ بِفِعُلِهِ وَهُو قُولُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ وَالْمَا إِذَا الْفَا عَيْنَهَا بِنَفْسِهِ أَوْ فَقَاهَا اللَّهُ مِنْ الْعَيْنِ يُقَامِلُهُا النَّمَنُ وَقَدْ حَبَسَهَا الْجَنَّى الْمُنْ وَكَذَا إِذَا وَطِنَهَا وَهِي بِكُرٌ لِلاَنَّ الْعُذُرَةَ جُونَ عُنِ الْعَيْنِ يُقَابِلُهَا الشَّمَنُ وَقَدْ حَبَسَهَا مِنْ الْعَنْدِ ، وَكَذَا إِذَا وَطِنَهَا وَهِي بِكُرٌ لِلاَنَّ الْعُذُرَةَ جُوزٌ عُينِ الْعَيْنِ يُقَابِلُهُ النَّمَنُ وَقَدْ حَبَسَهَا مِنْ الْعَيْنِ يُقَابِلُهُ النَّمَنُ وَقَعَلَامِ الْعَلَامِ وَكَذَا إِذَا الْمَا وَطِئَهَا وَهِي الْعُمَالُ وَالْمَالِ اللَّهُ مِنْ الْعَيْنِ يُقَالِمُ لَا اللَّهُ مَنْ الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَالَامِ فَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلْ اللَّهُ الْعَلَى الْمَالِمُ الْعَلَى الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَلَى اللَّهُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمَلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُلْمُ الْمُولِ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُولُ الللَّهُ الْمُؤْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

معزت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے پہلے مسئلہ میں نقل کیا گیا ہے کہ خریدار وضاحت کرنے کے بغیراس کو نہ ہیچے جس طرح
اس صورت ہیں ہے جب ای ممل سے کوئی چیز مجبوں ہوگئ ہے اورا مام شافعی علیہ الرحمہ کا بھی بجی قول ہے۔ ہاں البتہ جب خریدار نے
خود باندی کی آ تکھ نکال دی یا کسی دوسر ہے نے بچلوڑی اور خریدار نے اس سے جرمانہ وصول کرلیا تو اب بغیر وضاحت خریدار اس کو
بطور مرا ہے نہیں بچ سکتا کیونکہ تلف کے سبب ایسام تقصود آگیا ہے جس کے بدلے میں قیمت ہے۔ اور اس طرح جب خریدار نے
باندی سے وطمی کی حالا تکہ وہ باکر ہ تھی کیونکہ دوشیزہ ہونا ہے باندی کی ذات کا ایک حصہ ہے جس کے بدلے میں قیمت ہے جبکہ خریدار
نے اس کوروک رکھا ہے۔

#### کپڑے کے جلنے کے بعد مرابحہ کرنے کابیان

(وَلَوُ اشْتَرَى ثَوْبًا فَاصَابَهُ قَرُضُ فَأْرِ آوُ حَرُقَ نَارٍ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً مِنْ غَيْرِ بَيَانٍ، وَلَوْ تَكَسَّرَ بِنَشْرِهِ وَطَيِّهِ لَا يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً حَتَى يُبَيِّنَ) وَالْمَعْنَى مَا نَيْنَاهُ . کے اور جب کی شخص نے کپڑا خرید لیا تو اس کو چوہے نے کاٹ دیایا اس کو آگ نے جلا دیا تو خریدار بغیر کسی وضاحت اس کو بچ سکتا ہے اور جب خریدار کے کھولنے اور تہد لگانے کے سبب کپڑا بھٹ جائے ' تو بغیر کسی وضاحت کے اس بطور مرا بحہ بیچنا ورست نہیں ہے۔اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

### ادھارغلام خرید کراس میں مرا بحد کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنْ اشْتَرَى عُكُلامًا بِالْفِ دِرُهِم نَسِينَةً فَاعَهُ بِرِبْحِ مِانَةٍ وَلَمُ يُبَيْنُ فَعَلِمَ الْمُشْتَرِى، فَإِنْ شَاءَ وَيُلَ الْحَيْنِ الْآجُلِ شَبَهًا بِالْسَمِيعِ ؛ الا يُرَى الله يُوَادُ فِى الشَّمَنِ لَاجُلِ الْاَجُلِ، وَالشَّبُهَةُ فِى هَذَا مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فَصَارَ كَانَهُ اشْتَرَى شَيْنُينِ وَبَاعَ اَحَدَهُمَا مُوابَحَةً الْاَجْلِ، وَالشَّبُهَةُ فِى هَذَا مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ فَصَارَ كَانَهُ اشْتَرَى شَيْنُينِ وَبَاعَ اَحَدَهُمَا مُوابَحَةً بِشَعْهُمَاءُ وَالشَّبُهَةُ فِى هَذَا مُلْحَقِةً بِالْحَقِيقَةِ فَصَارَ كَانَهُ اشْتَرَى شَيْنُينِ وَبَاعَ اَحْدَهُمَا مُوابَحَةً يُحَدِّدُ السَّكُمْ اللهُ ا

کنفع پراس کو ج دیا اس کے بعد خریداد کو پہتہ چل گیا تو اس کو اختیار وہ جائے تو مبعے کو واپس کرے اور جائے تو اس کو قبول کرے۔ کیفع پراس کو ج دیا اس کے بعد خریداد کو پہتہ چل گیا تو اس کو اختیار وہ جائے تو مبعے کو واپس کرے اور جائے تو اس کو قبول کرے۔ کیونکہ میعاد ہے مشابہ ہے۔ کیا آپ نہیں جانے کہ میعاد کے سبب شن میں زیادتی کردی جاتی ہے اور اس باب میں شہر حقیقت کے ساتھ ملنے والا ہے۔ تو بیاس طرح ہوجائے گا کہ خریدار نے دو چیزوں کو خرید کران میں سے ایک کو دونوں کی قیمت میں اس سے ایک کو دونوں کی قیمت کے ساتھ ملنے والا ہے۔ تو بیاس طرح ہوجائے گا کہ خریدار نے دو چیزوں کو خرید کران میں سے ایک کو دونوں کی قیمت پر مرابحہ کر آخریدار کو اختیار دیا جائے گا ، جس طرح عیب میں ہوتا ہے اور جب دو سرے خریدار نے بیچا کو ہلاک کیا اس اور خیا نمت خاہر ہوجائے 'تو خریدار کو اختیار دیا جائے گا ، جس طرح عیب میں ہوتا ہے اور جب دو سرے خریدار کو اختیار دیا جائے گا ، جس طرح عیب میں ہوتا ہے اور جب دو سرے خریدار کے بیا تو اس پر گیارہ سودرا ہم لازم ہوں گے۔ کونکہ میعاد کے بدلے میں مجوجہی شن نہیں ہوتی۔

اور جب پہلے خریدار نے دوسرے خریدار کو وہ غلام بطور تولید دیا اور اس کی وضاحت نہ کی تو اب اگر دوسر اخریدار جا ہے تور د کردے۔ کیونکہ تولیہ کی خیانت مراہحہ کی طرح ہے اور تولیہ بھی پہلی قیمت پر جنی ہے اور جب بہتے کو ہلاک کردیئے کے بعد دوسرے خریدار کوخیانت کا پہتہ چلاتو اس پرایک ہزار نقد واجب ہوں گے۔اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔
حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے نقل کیا گیا ہے کہ دوسرا خریدار پوری قیمت کیکراس غلام کی قیمت دیدے۔اور میہ کام اس مسئلہ کی مثن ہے جب قرض خواہ نے اپنے مدیون کھرے دراہم کی جگہ پر کھو نے دراہم وصول کر لیے ہوں اور خرج کرنے کے بعد اس کو پہتہ چلا ہے اور عنقریب ان شاء اللہ بید مسئلہ بھی آجائے گا۔

ال ایک قول کے مطابق نفذاورادھارشن پرجیج کا اندازہ کیا جائے گا'اور جب دومراخریداران کے درمیان فرق کو دالیس لے لیک ہے۔اور جب میعادعقد میں بطور شرط نہ ہواور بطور قسط اوا کرنا بھی مغاوہ ہے' تو کہا گیا ہے کہ اس صورت میں وضاحت ضروری ہے اورایک دوسرے قول کے مطابق بغیر کسی وضاحت کے اس کوفروخت کرسکتا ہے' کیونکہ شن نفذ ہے۔

#### تمن مجہول ہونے کے سبب سیع فاسد ہونے کابیان

قَالَ (وَمَنُ وَلَى رَجُلًا شَيْنًا بِمَا قَامَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعُلَمُ الْمُشْتَرِى بِكُمْ قَامَ عَلَيْهِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ)
لِجَهَالَةِ الشَّمَنِ (فَإِنْ اَعُلَمَهُ الْبَائِعُ، يَعْنِى فِى الْمَجْلِسِ فَهُوَ بِالْحِيَارِ، إِنْ شَاءَ اَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ مَرَكَهُ) لِآنَ الْفَسَادَ لَمْ يَتَقَرَّرُ، فَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ فِى الْمَجْلِسِ جُعِلَ كَايْتِذَاءِ الْعَقْدِ وَصَارَ تَرَكَهُ) لِآنَ الْفَسَادَ لَمْ يَتَقَرَّرُ، فَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ فِى الْمَجْلِسِ جُعِلَ كَايْتِذَاءِ الْعَقْدِ وَصَارَ كَتَأْخِيرِ الْقَبُولِ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ وَبَعْدَ الِافْتِرَاقِ قَدْ تَقَرَّرَ فَلَا يُقْبَلُ الْإِصَلاحُ، وَنَظِيرُهُ بَيْعُ اللهُ يَعْمَ اللهُ يَتَمَ قَبُلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ الشَّيءِ بِرَقُهِ مِهِ إِذَا عَلِهَ مَا لُمُجُلِسِ، وَإِنَّمَا يَتَحَيَّرُ ؛ لِلاَنْ الرِّضَا لَمُ يَتِمَ قَبُلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ الْمُسْتَعِيدِ الْوَثِيَ الْوَصَلاحُ، وَنَظِيرُهُ بَيْعُ اللهُ لَعَدْمِ الْعِلْمِ اللهُ يَعْمَ الْمُ يَتِمَ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ الْمُ يَتِمَ قَبْلَهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ الْمُسْتَعِيمُ فِي عَيَادِ الرُّولِي الْمُعْلِمِ الْمُتَعِلَمُ فَى الْمَعْلِمِ الْمُ يَتَعَلَّمُ الْمُعْلِمِ اللهُ الْمَعْلِمِ اللهُ الْمُعْلِمِ اللهُ الْعَلْمِ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْعَلْمِ اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمِ اللهُ الْعَلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُ اللهُ الْعَلْمُ الْمُعْلِمِ اللهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُصَلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُ الْمُصَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ ال

کے فرمایا: اور جب کسی مخص نے کسی دوسرے آدی ہے اس قیمت پر کوئی چیز تولیہ کے طور پر فروخت کی جینے کی وہ اس کو پڑی تھی۔اور خریدار کا اس علم نیس ہے کہ وہ چیز بیچنے والے کو کتنے میں پڑی تھی تو نمن کی جہالت کے سبب نیج فاسد ہوجائے گی اورا گر بیچنے والاخریدار کو تمن عقد میں ہاخبر کرنے والا ہے تو خریدار کواختیار ہوگا خواہ وہ اس کولے یا چھوڑ وے۔ کیونکہ ابھی تک فساو پکانہیں

اور جب مجلس عقد میں تمن کا پینہ چل گیا تو بیا بندائے عقد میں علم کی طرح ہاور آخرمجلس تک قبولیت میں تاخیر کرنے کی طرح ہوجائے گا'اور مجلس ہے الگ ہونے کے بعد فساد پکا ہو چکائے کیونکہ اب وہ اصلاح کو قبول کرنے والانہیں ہے اوراس کی مثال لکھ دی جائے گا کہ شرط ہے ہے کہ مجلس عقد میں ہی قیمت کا علم ہواور خریدار کو اختیار اس لئے دیا جائے گا کہ ثمن کی مقدار جانے ہے کہ وہ بے رضا مندی مکمل ہونے والی نہ تھی۔ پس خیار رؤیت کی طرح اس میں اختیار دے دیا جائے گا



#### ء د فصلٌ

# ﴿ بیان میں ہے ﴾

<u> تصل مرا بحدوتولیہ کے مسائل متفرقہ کی فقہی مطابقت کا بیان</u>

علامہ ابن مجمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: اس فصل کوالگ ذکر کرنے کا سبب فلا ہرہے اور وہ یہے بعض مسائل ایسے ہیں جو مرابحہ کے باب ہیں سے نبیں ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ مسائل مرابحہ سے مطرد ہیں کیونکہ وہ تعریف مرابحہ سے باہر ہیں اور وہ کسی قید کے ساتھ مقید ہیں۔ لبندا وہ ان اوصاف سے خالی ہوئے ہیں جو مرابحہ وتولیہ ہیں ہوتے ہیں ابس اس سبب سے ان مسائل کو مصنف علیہ الرحمہ نے ایک الگ فصل ہیں ذکر کیا ہے اور ان مسائل کو بچے مرابحہ وتولیہ سے مؤخر ذکر کرنے کا سبب مسائل شی مسائل کو بعض قیود کے ساتھ یہ بھی مرابحہ وتولیہ ہیں مائے والے ہیں۔ (عنایٹرج البدایہ، بقرف، تاب ہوٹ، جہ ہم ۲۲۵ ہیروت)

## منقولات ومحولات كوقبضه سيه يهليه بيجنج كي ممانعت كابيان

وَمَنُ اشْتَرَى شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ لَمْ يَجُوْ لَهُ بَيْعُهُ حَتَى يَقْبِضَهُ، لِلآنَّهُ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ · نَهَى عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُقْبَضُ وَلَانَّ فِيهِ غَرَرَ انْفِسَاخِ الْعَقْدِ عَلَى اعْتِبَارِ الْهَلَاكِ .

کے اور جس تخص نے منقولات اور محولات میں سے کسی چیز کوخریدا تواس پر قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا منع ہے کیونکہ نبی کریم منگافیڈ کم نے قبضہ میں نہ ہونے والی اشیاء کی تھے سے منع کیا ہے۔اور اس دلیل سے بھی منع ہے کہ ہلا کت کا اعتبار کرتے ہوئے اس میں فنج عقد کا دھو کہ ہے۔

## قبضه سے پہلے زمین بیجنے کابیان

(وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ قَبُلَ الْقَبْضِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَإَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا يَجُوزُ ) رُجُوعًا إلى إَطْلَاقِ الْحَدِيثِ وَاغْتِبَارًا بِالْمَنْقُولِ وَصَارَ كَالْإِجَارَةِ، وَلَهُمَا اَنَّ رُكُنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ اَهُ لِهِ فِي مَحِلِهِ، وَلَا غَرَرَ فِيهِ ؛ لِآنَ الْهَلَاكَ فِي الْعَقَارِ نَادِرٌ، بِخِلافِ رُكُنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ اَهُ لِهِ فِي مَحِلِهِ، وَلَا غَرَرَ فِيهِ ؛ لِآنَ الْهَلَاكَ فِي الْعَقَارِ نَادِرٌ، بِخِلافِ الْمَنْفُولِ اللّهَ وَلَا عَرَرَ الْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَعْلُولٌ بِهِ عَمَّلًا بِدَلَافِ اللّهَ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَرَدُ الْفِسَاخِ الْعَقْدِ، وَالْحَدِيثُ مَعْلُولٌ بِهِ عَمَّلًا بِدَلَافِ الْمَعَوْدِ وَالْعَلَاكَ فِي الْعَقْدِ فَى الْعَقْدِ اللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَا لِهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَوْ سَلّمَ فَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ الْمَنَافِعُ وَمَا لَا عَلَى هُ لَا جَارَةِ الْمَنَافِعُ وَمَا لَالْعَلْدُ وَالْعَلْدُ فَي الْعَلْدُ فِي الْعَقْدِ وَ الْلَاجَارَةِ الْمَنَافِعُ وَلَوْ سَلّمَ فَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ الْمَنَافِعُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا مَا عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ ال

ك ينخين كرزديك قبضه سے پہلے زمين كو بيچنا جائز ہے جبكه امام محمد عليه الرحمہ نے كہا ہے جائز نہيں ہے۔ انہوں نے

حدیث کے مطلق ہونے اوراس کومنفول پراعتبار کرتے ہوئے کہا ہے۔اور بیاجارہ کی طرح ہوجائے گا۔ حدیث سے مطلق ہونے اوراس کومنفول پراعتبار کرتے ہوئے کہا ہے۔اور بیاجارہ کی طرح ہوجائے گا۔ شیخین کی دلیل میہ ہے کہ رکتے کارکن اپنے اہل سے صاور ہوا ہے اور اپنے کل کی جانب منسوب ہوا ہے اور اس میں دھوکہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ زمین کا ہلاک ہونا شاد و تا در ہے بہ خلاف منقول کے اور ایسا دھوکہ ہے منع کیا حمیا ہے اور و ہ عقد کے نسخ ہونے کا وھوکہ ہے بیں جواز بڑھ کے دلائل پڑمل کرتے ہوئے حدیث کو مذکورہ دھوکہ کے ساتھ ہی منحصر کردیا جائے گا۔اور بیجی کہا گیا ہے کہ اجارہ کا اختلاف بھی اس طرح ہےاور جب تشکیم کرلیا جائے تو اجارہ کا نفع معقو دعلیہ ہوتے ہیں اوران کی ہلا کت بھی شاؤ ہے۔

#### دوسرے کے مال میں تصرف کی حرمت کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى مَكِيَّلًا مُكَايَلَةً أَوْ مَوُزُونًا مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ آوُ اتَّزَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً آوْ مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ آوُ اتَّزَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً آوْ مُوَازَنَةً لَـمْ يَـجُـزُ لِـلُـمُشْتَرَى مِنْهُ اَنْ يَبِيعَهُ وَلَا اَنْ يَأْكُلَهُ حَتَى يُعِيدَ الْكَيْلَ وَالْوَزُنَ) (لَآنَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنُ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِىَ فِيهِ صَاعَانِ: صَاعُ الْبَائِع، وَصَاعُ الْـمُشْتَرِى) ؛ وَلَانَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الْمَشُرُوطِ وَذَلِكَ لِلْبَائِعِ وَالتَّصَرُّفُ فِي مَالِ الْغَيْرِ حَرَامٌ فَيَجِبُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ مُجَازَفَةً ؛ ِلاَّنَّ الزِّيَادَةَ لَهُ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ النَّوُبَ مُسٰذَارَعَةً ؛ لِآنَ الزِّيَسَادَـةَ لَـهُ إِذُ الذَّرُعُ وَصُفٌ فِي الثَّوْبِ، بِخِلَافِ الْقَدْرِ، وَلَا مُعْتَبَرَ بِكُيُلِ الْبَائِعِ فَبُلَ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ بِحَضْرَةِ الْمُشْتَرِى ؛ ِلاَنَّهُ لَيْسَ صَاعَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى وَهُوَ الشَّوْطُ، وَلَا بِكُيْلِهِ بَعُدَ الْبَيْعِ بِغَيْبَةِ الْمُشْتَرِى ؛ ِلاَنَّ الْكَيْلَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيْمِ ؛ ِلاَنَّ جِهِيَصِيْرُ الْسَهِيعُ مَعُلُومًا وَلَا تَسُلِيْمَ إِلَّا بِحَصُرَتِهِ، وَلَوْ كَالَهُ الْبَائِعُ بَعُدَ الْبَيْعِ بِحَصْرَةِ الْمُشْتَرِى فَقَدْ قِيْلَ لَا يُكُتَفَى بِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ، فَإِنَّهُ أُعُتُبِرَ صَاعَيْنِ وَالصَّحِيْحُ آنَّهُ يُكُتَفَى بِه ؛ ِلاَنَّ الْمَبِيعَ صَارَ مَعُلُومًا بِكَيْلٍ وَاحِدٍ وَتَحَقَّقَ مَعُنَى التَّسُلِيْمِ، وَمَحْمَلُ الْحَدِيثِ اجْتِمَاعُ الصَّفُقَتَيْنِ عَلَمْ مَا نُبَيِّنُ فِي بَابِ السَّلَمِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَلَوُ اشْتَرَى الْمَعْدُودَ عَدًّا فَهُوَ كَالْمَذُرُوع فِيمَا يُسرُوني عَنهُمَا لِلآنَّهُ لَيْسَ بِمَالِ الرِّبَا، وَكَالْمَوْزُونِ فِيمَا يُرُونِ عَنْ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلآنَّهُ لَا تَبِعِلَّ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْمَشُرُوطِ.

ے اور جس شخص نے کوئی کیل والی چیز ناپ کرخریدی یا اس نے کوئی موز ونی چیز کووزن کر کے خرید لیا پھراس نے اس کو ناپلیایاس کاوزن کرلیااوراس کے بعدناپ یاوزن کے مطابق اس کونے دیا تواس کوخرید نے والے کے لئے ناپ کرنے یاوزن کرنے کا اعادہ کیے بغیراس چیز کی فروخت یا اس کو کھانا جا تزنہیں ہے کیونکہ نبی کریم مُلَّاتِیَا ہم نے غلہ کی تیج ہے منع کیا ہے حتیٰ کہ اس میں دوصاع جاری ہوں ایک صاع بیچنے والا کا جبکہ دوسراخر بدار کا ہے۔اوراس لئے بھی ہے کمکیلی وموزونی چیز میں مشروط ہے

مقدار کے بڑھ جانے کا اخمال ہے اور بیزیادہ چیزییجے والے کی ہے کیونکہ دوسرے کے مال میں تقرف کرنا حرام ہے۔ پہراں ہے اجتناب ضروری ہوگا بہ خلاف اس صورت کے کہ جب اس نے اندازے کے ساتھ بچ دیا ہو کیونکہ اب زیادتی خریدار کی ہے بہ خلاف اس صورت کے کہ جب اس نے اندازے کے ساتھ بچ دیا ہو کیونکہ گز کپڑے کا وصف ہے بہ خلاف اس کے کہ جب کی ونکہ گز کپڑے کا وصف ہے بہ خلاف مقدار کے ،اور بچ سے پہلے بیچنے والا کا ناپ کرنے کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔خواہ دوسرے خریدار کی موجود گی میں ایسا کیا ہے ، کیونکہ یہ بیچنے والا اور خریدار کا صاح نہیں ہے ، جبکہ شرط بھی بہی ہے۔

اور نے کے بعد خریدار کے موجود نہ ہونے کے دقت میں کیل کا اعتبار نہ ہوگا' کیونکہ کیل میں سرد کرنے کے تھم ہے ہے' کیونکہ اس سے بیٹے کا پنہ چلنا ہے' جبکہ خریدار کے موجود نہ ہونے کی صورت میں سپر دکر ناممکن نہیں ہے اور جب نے کے بعد بیچنے والے نے خریدار کی موجود گل میں نیچ کا ناپ کیا ہے' تو کہا گیا ہے کہ حدیث کے ظاہری تھم کے مطابق یہ کیل کرنا کافی نہیں ہے' کیونکہ نبی کریم افکا تی تا ہے کہ ایک کی ہوجائے گا' کیونکہ ایک ہی کیل سے میچ کا بیتہ چل چکا ہے اور سپر د کریم افکا تی تا ہے کہ اور میر د کریم افکا تی تا ہے کہ بیک کا فی ہوجائے گا' کیونکہ ایک ہی کیل سے میچ کا بیتہ چل چکا ہے اور سپر د کریم افکا تی تا ہے ہو چکا ہے اور حدیث کا محمل دوعقدوں کا اجتماع ہے' جس طرح ہم باب سلم میں ان شاء اللہ بیان کر دیں گے۔

اور جب سی شخص نے عدد والی چیز کوئنتی کے ساتھ خرید لیا تو صاحبین کے نزدیک وہ فدروع کی طرح ہے' کیونکہ یہ مال سود نہیں ہے' جبکہ امام اعظم ڈٹائٹٹنے سے لکیا گیا ہے کہ وہ چیز موز ون کی طرح ہے' کیونکہ مشروط پر زیادتی خریدار کے لئے حلال نہیں ہے۔ قبضہ سے پہلے تمن میں تصرف کا بیان

قَالَ (وَالتَّصَرُّفُ فِي الشَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ) لِقِيَامِ الْمُطُلَقِ وَهُوَ الْمِلُكُ وَلِيَسَ فِيهِ غَوَدُ الْانْفِسَاخِ بِالْهَلَاكِ لِعَدَمِ تَعَيِّبُهَا بِالتَّعْيِنِ، بِخِلافِ الْمَبِعِ، قَالَ (وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِى اَنْ يَزِيدَ لِلْمُشْتَرِى فِي الْمَبِعِ، وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِى اَنْ يَزِيدَ لِلْمُشْتَرِى فِي الْمَبِعِ، وَيَجُوزُ اللَّهُ الْمَعْفَى مِنْ النَّمَنِ وَيَجُوزُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَصِحَبُعِ ذَلِكَ) فَالزِّيَادَةُ وَالْحَظُ يَلْتَحِقَانِ بِأَصُلِ الْعَقْدِ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحَانِ عَلَى اعْتِبَارِ الِالْتِحَاقِ، بَلْ عَلَى اغْتِبَارِ الْتِعَلَيْ الْمُعَلِيمِ وَالشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحَانِ عَلَى اعْتِبَارِ الِالْتِحَاقِ، بَلْ عَلَى اغْتِبَارِ الْتِعَلَيْءِ الْعَلَيْءِ الْمَعْلِيمِ وَالشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَصِحَانِ عَلَى اعْتِبَارِ الالْيَحَاقِ، بَلْ عَلَى اغْتِبَارِ الْتِعَلَيْءِ الْمُعَلِيمِ وَالْمَعِينِ رَحِمَهُ اللهُ لَا يَعْصِحُونِ عَلَى اعْتِبَارِ الْالْعَقِينِ مَنْ مَنْ مُ عَلَى الْمُعْتَلِقِ الْمُعْلِى الْعَقْدِ، لَهُ اللهُ عَلَى الْمُعْونِ وَهُو كُونُهُ وَكَذَا الْمُحَطِّ وَالزِيَادَةِ يُغَيْرَانِ الْعَقْدِيمُ وَصُفِي مَشُرُوعٍ إِلَى وَصُفِي مَشُرُوعٍ اللهِ وَصُفِي مَشُرُوعٍ وَهُو كُونُهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَصُفِي مَشُرُوعٍ إِلَى وَصُفِي مَشُرُوعٍ وَهُو كُونُهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْمُعْلِى الْمُعَلِى الْمُعْلِى الْعَقْدِ ؛ لِلَا وَصُفَى الشَّيْءَ وَالْمَا الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمَالِ الْعَقْدِ ؛ لِلَا قَصْدَى السَّعُولُ الْمُعْلِى ا

وَعَلَى اعْتِبَارِ الِالْبِتِحَاقِ لَا تَكُونُ الزِّيَادَةُ عِوَضًا عَنْ مِلْكِهِ، وَيَظْهَرُ حَكُمُ الِالْبِحَاقِ فِي النَّولِيَةِ وَالْمُسْرَابَحَةِ حَشَى يَجُوزُ عَلَى الْكُلِّ فِي الزِّيَادَةِ وَيُبَاشِرَ عَلَى الْبَاقِي فِي الْحَطِّ وَفِي الشَّفْغَةِ عَلَى يَا نُحَدِّ مِنَا بَقِي فِي الْحَطِّ وَإِنَّمَا كَانَ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بِدُونِ الزِّيَادَةِ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ مِنْ يَأْخُذَ بِدُونِ الزِّيَادَةِ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ مِنْ الشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ بِدُونِ الزِّيَادَةِ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ مِنْ الشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُونِ الزِّيَادَةِ لِمَا فِي الزِّيَادَةِ مِنْ النِّيَادَةِ مَنْ الزِّيَادَةِ لَمُ الزِّيَادَةُ لَا تُصِحُّ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ عَلَى ظَاهِرِ الزِّوَايَةِ وَلاَنْ النَّيْعَ لَمْ يَبُقَ عَلَى ظَاهِرِ الزِّيَادَةُ لَا تُصِحُّ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ عَلَى ظَاهِرِ الزِّوَايَةِ وَلاَئْ الْمَعْدِ الْمُعَلِيعِ لَمْ يَبُقَ عَلَى ظَاهِرِ الزِّيَادَةُ لَا تُصِحُ بَعْدَ هَلَاكِ الْمَبِيعِ عَلَى ظَاهِرِ الزِّوَايَةِ وَلاَئْ النَّهِ الْمُعْلِيعِ لَمْ يَبُقَ عَلَى خَالَةٍ يَصِحُ إِلا عُتِيَاصُ عَنْهُ وَالشَّىءُ يَنْبُتُ ثُمْ يُسْتَنَدُ، بِخِلَافِ الْحَطِ الْحَطِ الْمَعْدِ السَيْعَادُ الْمُعَلِيعِ لَمْ الْمُلْلِ عَمَّا يُقَالِلُهُ فَيُلْتَحَقُ بِاصُلِ الْعَقْدِ السَيْعَادُ اللْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِيلُهُ وَلِلْمُ اللْمُ اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمَعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِى الم

کے فرمایا: قبضہ کے پہلے تمن میں تصرف کرنا جائز کے کیونکہ تصرف کو جائز قرار دینے والی چیز ملکیت موجود ہے اور اس میں ہلاکت ثمن کے سبب ننخ کا دھو کہ بھی نہیں ہے کیونکہ اٹمان کو تعیین کرنے ہے تعیین نہیں کیا جا سکتا' جبابی بھی میں ایسانہیں ہے۔ خریدار کے لئے جائز ہے کہ بیچنے والا کے لئے ثمن میں اضافہ کردے بیچنے والا کے لئے بھی خریدار کے لئے بہتے میں اضافہ کرنا جائز ہے اور قبت میں سے بچھ کم کرنا بھی جائز ہے ان سب میں حقدار ہونا متعلق ہو جائے گا اگر چہ زیادتی اور کی ہمارے نزد یک

حضرت امام زفرادرامام شافعی علیماالرحمہ سے نز دیک الحاق کے امنتبار ہے دونوں درست نہ ہوں ہے ہاں البنة ابتدائے صلہ کے امتبار ہے بچے ہوں گے اوران فقہا می دلیل ہے ہے کہ زیادتی کو بطور ثمن قرار دینا درست نہیں ہے کیونکہ اس طرح خریدار کی مکیت اس کے ملک ہونے کے بدلے ہوجائے گی کیونکہ بیاصل عقد کے ساتھ تو لاحق نہیں ہے اوراس طرح ہم کرنا ہے بھی اصل عقد کے ساتھ لاحق نہ ہوگا' کیونکہ مکمل ثمنے تمکم لوجیے کے بدلے ہیں ہے ہیں اسکا خروج ممکن نہ ہوگا' اور بیابتدائی طور پراحسان ہے۔

دونوںاصل عقد کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔

ہماری دلیل میہ کے عقد کرنے والے کی اور زیادتی کوایک مشروع وصف سے دوسرے مشروع وصف کی طرف تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور وہ وصف نیچ میں نفع ہونا یا نقصان وہ ہونا یا برابر ہونا ہے اور عاقدین کوعقد فنخ کرنے کی ولایت حاصل ہے۔ پس تبدیلی کی ولایت تو بدرجہاولی ان کے لئے ہوگی۔اور میاسی طرح ہوجائے گا'جس طرح عاقدین نے اختیار کوسا قط کردیا ہویا انہوں نے عقد کے بعد خیار مشروط کردیا ہے۔

ادر کی بینٹی درست ہے' تو دہ اصل عقد کے ساتھ لاحق ہوگی کیونکہ کسی چیز کے دصف کا قیام چیز کے قائم ہونے کی وجہ ہے ہوتا ہے۔ کیونکہ دصف بہذات خود قائم ہونے نہیں ہے۔ بہ خلاف مکمل ثمن کے کیونکہ وہ اصل عقد میں تبدیلی ہے وصف میں تبدیلی ہے۔ پس وہ اصل عقد کے ساتھ لاحق نہ ہوگی۔

اوراگرالحاق کا اعتبار کرلیا جائے تب بھی زیادتی خریدار کی ملکیت کا بدلہ نہ ہوگی اور بھے مرابحہ وتولیہ بیں الحاق کا تھم خلا ہر ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ زیادتی کی صورت بیں بقیہ پر ہوگا۔ اور شفعہ بیں بھی جائے گا۔ حتیٰ کہ زیادتی کی صورت بیں بقیہ پر ہوگا۔ اور شفعہ بیں بھی الحاق کے ظاہر ہونے کا تھم واضح ہوجائے گا۔ یہاں تک کہ شفیع کی کی صورت میں بقیہ پر لےگا' جبکہ زیادتی کی صورت میں شفیع کے لئے خاہرت شدہ حق کو باطن کرنالازم آئے گا۔ پس عقد لئے زیادتی کی میں مقدرت میں شفیع کے لئے ٹابت شدہ حق کو باطن کرنالازم آئے گا۔ پس عقد

كرية والله اس كے مالك ند بول محمه

ظاہرالردایت کے مطابق ہلاکت مجھے کے بعد تمن میں زیادتی کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ ہلاک ہونے کے بعد پہنچے ایسی صورت عمل بڑی ہے کہ اس کا بدلہ لیمنا درست ہو۔ کیونکہ چیز پہلے ٹابت ہوتی ہے اس کے بعد مفسوب ہوتی ہے بہ خلاف کی کے کیونکہ کی ایسی حالت پر ہوتی ہے اس کے بدلے میں مقابل کا خروج ممکن ہے ہیں وہ اصل میں عقد کی جانب منسوب ہوکر اس کے ساتھ لاحق ہوجائے گی۔

## نفترشمن کے بدلے سی چیز کو بیچنے کابیان

قَالَ (وَمَنْ بَاعَ بِشَمَنِ حَالٌ ثُمَّ اَجَّلَهُ اَجَلَهُ اَجَلَا مَعُلُومًا صَارَ مُؤَجَّلًا) ؛ لِآنَ الشَّمَنَ حَقَّهُ فَلَهُ اَنْ يُؤَخِّرَهُ تَسُيبِ رَّاعَ لِلْمَ الْخَلَا اللَّهُ الل

کے فرمایا: اور جب کسی شخص نے نقد ٹمن کے ساتھ کسی چیز کو بچا اور اس نے معلوم مدت تک اس کا ادھار کر دیا ہے ' تو ٹمن ادھار ہو جائے گا کیا آپ یہ ادھار ہو جائے گا کیا آپ یہ ادھار ہو جائے گا کیا آپ یہ نہیں جھتے کہ بیچنے والا کا حق ہے بس خریدار کی مہولت کے سب اس کو ٹمن موخر کرنے کا اختیار دیا جائے گا کیا آپ یہ نہیں جھتے کہ بیچنے والا خریدار کو سار کی ٹمن کرنے کا بھی مالک ہوگا ' اور جب بیچنے والا کسی مجبول مدت تک ادھار کی اور اب اگر جہالت فاحش ہے' جس طرح ہوا چلنا تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر جہالت قریبی ہے' جس طرح ہوا چلنا تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر جہالت قریبی ہے' جس طرح ہوا چلنا تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر جہالت قریبی ہے' جس طرح ہوا چلنا تو یہ جائز نہیں ہے اور اگر جہالت قریبی ہے' جس کے حکم میں ہوگا' اور اس کو اس سے پہلے ہم بیان کرآئے ہیں۔

#### قرض کے سوادین کومؤجل کرنے کا بیان

قَالَ (وَكُلُّ دَيْنِ حَالُ إِذَا اَجَلَهُ صَاحِبُهُ صَارَهُ وَجَلَّى ؛ لِمَا ذَكُونَا (الَّا الْقَرْضَ) فَإِنَّ تَأْجِيلَهُ لَا يَصِبَحُ ؛ لِلَّنَهُ إِعَارَةٌ وَصِلَةٌ فِي الِانْتِلَاءِ حَتَّى يَصِحَّ بِلَفُظَةِ الْإِعَارَةِ، وَلَا يَمْلِكُهُ مِنُ لَا يَمْلِكُ مِنَ التَّبَرُعَ كَالُوصِي وَالصَّبِي وَمُعَاوَضَةٌ فِي الِانْتِهَاءِ، فَعَلَى اعْتِبَارِ الابْتِلَاءِ لَا يَمُلِكُهُ مِنُ لَا يَمْلِلُ التَّجِيلُ فِيهِ التَّبَرُعَ كَالُوصِي وَالصَّبِي وَمُعَاوَضَةٌ فِي الانْتِهَاءِ، فَعَلَى اعْتِبَارِ الابْتِلَاءِ لَا يَمُومُ وَلَا يَمُلِكُ مُ التَّاجِيلُ فِيهِ كَمَا فِي التَّبَرُعُ وَعَلَى الْعَبَارِ الانْتِهَاءِ لَا يَصِحُ ؛ لِلاَنَّهُ يَصِيرُ بَيْعَ التَّبِيلُ إِلَّا لَهُ يَصِيرُ بَيْعَ اللَّهُ وَهُو رَبًا، وَهِذَا بِيحَلَافِ مَا إِذَا الْوصَى اللَّهُ يَصِرُ مَلِهِ الْفَقَ اللَّهُ وَهُو رَبًا، وَهِذَا بِيحَلَافِ مَا إِذَا الْوصَى اللَّهُ يَعُلُوهُ وَلَا يُطَالِبُوهُ قَبْلَ الْمُدَةِ ؛ لِآنَهُ وَهُ وَلَا يُطَالِبُوهُ قَبْلَ الْمُدَةِ ؛ لِآنَهُ وَمُحْتَى وَمُنْ ثُلُيْهِ اللهُ يُعْوَى وَلَا يُطَالِبُوهُ قَبْلَ الْمُدَةِ ؛ لِآنَهُ وَمُنْ ثُلُيْهِ اللهُ يُعْوَى وَلَا يُطَالِبُوهُ قَبْلَ الْمُدَةِ ؛ لِآنَهُ وَمِنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى الْمُدَةِ وَالسُّكُنَى فَيَلُومُ حَقَّا لِلْمُوصِى، وَاللَّهُ تَعَالَى اعْمَلُمُ وَعِيلَ الْمُدَاءِ عِنَا اللهُ تَعَالَى الْمُوصِى، وَاللَّهُ تَعَالَى اعْمَامُ وَعِيلَ الْمُعْوى فَوْهُ وَلَا يُعْلَمُ مُ مَا يَاءَ وَمُعَلَى اللهُ وَعَلَى الْمُعْوَى عَلَى مُنْ وَمِعْ لَا الْمُومِ عَلَى اللهُ وَعَلَى الْمُعْمَالِ الْمُعْمِى اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِيلُ وَلَا اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُ وَلَا الْمُعْلِيلُ مُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ وَلَا الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِقُ اللهُ الْمُعْلِيلُ وَالْمُعْلِيلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ فَلَالَهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُ

درست ہوجاتا ہے۔ اور جواحسان کا مالک نہیں ہے وہ قرض کا مالک بھی نہوگا 'جس طرح ومی اور میں ہے اور قرض انتہاء کے اغتبار سے معاوضہ ہے ہیں ابتدائے کی وجہ ہے اس میں تاجیل لازم نہ ہوگی 'جس طرح اعارہ میں ہوتا ہے 'کیونکہ احسان میں جرنہیں ہے۔ اور انتہاء کے اغتبار ہے بھی اس جس تاجیل درست نہیں ہے 'کیونکہ اس طرح درا ہم کے بدلے میں درا ہم کی تھے ادھار کے ساتھ ہوجائے گی جوسود ہے اور رہے کم اس تھم کے خلاف ہے کہ جب کسی شخص نے یہ وصیت کی کہ اس کے مال سے فلاں آ دمی کو ایک سال کے ایک ہزار درا ہم بطور قرض دے ہاں کے ایک ہزار درا ہم بطور قرض دیئے جا میں ہی ورثا ہ کے لئے تھم ہوگا کہ وہ موسی کے تبائی مال ہے موسی لئے وقرض دے دیں اور مدت ہے گیا ہوگی ہوگا کہ وہ موسی کے تبائی مال ہے موسی لئے ایک ایک ورش دے دیں اور مدت ہے گیا ہوگی ہوگا کہ وہ موسی کے تبائی مال سے موسی کے لئے ایکور خس دیں اور ماکش کی طرح یہ وصیت بھی احسان ہے ہیں موسی کے لئے ایکور خس یہ اور دیا تھی کہ وہ موسی کے ایکور خس دیں اور ماکش کی طرح یہ وصیت بھی احسان ہے ہیں موسی کے لئے ایکور خس دوسیا تھی ۔

# بَابُ الرِّبَا

# ﴿ بيرباب سود كے بيان ميں ہے ﴾

سود کے باب کی فقہی مطابقت کابیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: جب مصنف علیہ الرحمہ ان بیوع کے ابواب سے فارغ ہوئے ہیں' جن ک اباحت یا جن کی خرید وفروخت کی شارع نے اجازت دی ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:''تم اللہ کافضل تلاش کرو'' تو اب مصنف علیہ الرحمہ نے ان ابواب کوشروع کیا ہے جن سے شارع نے منع کیا ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ، ج ہ م ۲۹۰، بیروت)

فقہاء کرام عام طور پریج اور تجارت کے مسائل کے ساتھ رئولینی سود کے مسائل بھی ذکر کرتے ہیں جسکی وجہ یہ ہے کہ طبی نگاہ سے ویکھنے والا محف رئوگو کھنے والا محف رئوگو کھنے والا محف رئوگو کہ کی تجارت ہی سمجھتا ہے۔ قرآن کریم نے جب سود کے حرام ہونے کا تھم سنایا تو اس دور کے ظاہر بین لوگوں نے بھی اعتراض اٹھایا تھا۔ انسما المبیع مثل الموبلو لیمنی تجارت اور سودایک ہی جیسے ہیں لہذا اگر تجارت کو اسمام نے حلال قرار دیا جائے اسے حرام کیوں کہا ہے؟

علامه ابن الہمام رحمۃ الله علیہ شارح ہدایہ فرماتے ہیں تجارت (پیج) کے ذریعہ عام طور پر مال میں اضافہ ہوتا ہے جے نفع یار کے کہتے ہیں اور سود کے ذریعہ بھی مال میں اضافہ ہوتا ہے جے راہ کہتے ہیں گر دونوں میں بہت بڑا فرق ہے اور وہ یہ تجارت کی شکل میں حاصل ہونے والا راہ حرام ہے ۔ لہذا فقہاء کرام رحمہم اللہ جب تجارت میں حاصل ہونے والا راہ حرام ہے ۔ لہذا فقہاء کرام رحمہم اللہ جب تجارت کی حال صورت و الا منافع رکے حال کے مسائل ذکر کرتے ہیں تو اس کی حارم صورت اور اس کے مسائل بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ چونکہ اصل جات ہے اس لئے حلال کا پہلے ذکر کیا جاتا ہے اور حرام کا ذکر بعد میں کیا جاتا ہے۔ (فتح القدیم شرح الہدایہ باب رہو)

#### سود کی لغوی تعریف کابیان

لغت کے اعتبار سے رہائے معنی زیا دتی بڑھوتر ی بلندی کے اتنے ہیں اور اصطلاح شریعت میں ایسی زیادتی کور ہا کہتے ہیں جو سمسی مالی معاوضہ کے بغیر حاصل ہو۔

سودکوعر بی زبان میں رہا کہتے ہیں، جس کا لغوی معنی زیادہ ہونا، پروان چڑھنا، اور بلندی کی طرف جاتا ہے۔ اورشری اصطلاح میں رہا (سود) کی تعریف ہیہ ہے کہ کسی کواس شرط کے ساتھ رقم ادھار دینا کہ واپسی کے وقت وہ پچھ رقم زیادہ لے گا۔ مثلاً کسی کوسال یا چھ ماہ کے لیے 100 روپٹے قرض دیے ، تو اس سے بیشرط کرلی کہ وہ 1000 روپ کے 120 روپے لے گا، مہلت کے وض بیہ جو 20 روپے زیادہ لیے مجھے ہیں، بیسود ہے۔

## سود کی حرمت کابیان

الله في المنافي الربوا لا يقومون إلا حكما يقوم الله المنافي ا

على منادى لکھتے ہيں: رِيَوَ اَكِ لَغُوى مَعْنَ زِياد تَى اوراضا في كے ہيں اورشريعت ميں اس كااطلاق دِبَ الفَضل اور دبا الفضل اس مودكو كہتے ہيں جو چھاشيا ميں كى بيشى يانقدوادهاركى وجہ ہوتا ہے (جس كى تعصيل صديث النسبنة پرہوتا ہے۔ رہا الفضل اس مودكو كہتے ہيں جو چھاشيا ميں كى بيشى يانقدوادهاركى وجہ ہوتا ہے (جس كى تعصيل صديث ميں ہے) مثلاً كندم كا تبادله كندم سے كرنا ہے تو فر مايا گيا ہے كدا يك تو برابر برابر ہو۔ دوسر ہے ہتھوں ہاتھ ہو۔ اس ميں كى بيشى ہوگى ہوئے كے بجائے ايك نقداور دوسرااوهاريا دونوں ہى ادھار ہول تب بھى سود ہے ) رہا النسبنة كامطلب ہے ہي ہوگى۔ رو بے چھے مبينے كى مہلت كے ليے د ہے جائيں۔ ہي ہوگى۔ رو بے چھے مبينے كى مہلت كے ليے د ہے جائيں۔ دينا كہ واپسى رو بے ہوگى۔ رو بے چھے مبينے كى مہلت كے ليے د ہے جائيں۔ دینا ہونوں علی دائون كی دائون جو منفعة فھو د با ۔

(فيض القدريشرح الجامع الصغيرج ٥٥ ص ٢٨)

ز قرض پرلیا گیا نفع سود ہے)۔ یہ قرضہ ذاتی ضرورت کے لیے لیا گیا ہویا کار وہار کے لئے دونوں قتم کے قرضوں پرسود حرام ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں بھی دونوں قتم کے قرضوں کارواج تھا شریعت نے بغیر کی قتم کی تفریق کے دونوں کو مطلقا حرام قرار دیا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ تجارتی قرضہ جوعام طور پر بنک سے لیا جا تا ہے اس پراضا فیسوز نہیں ہے اس لیے کہ قرض لینے والا اس نے فائد وافعا تا ہے جس کا پچھے حصد وہ بنک کو یا قرض دہندہ کو لوٹا دیتا ہے تو اس میں قباحت کیا ہے؟ اس کی قباحت ان متجد دین کو ظرفیس آتی جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں ور نداللہ تعالیٰ کی نظر میں تو اس میں بری قباحتیں ہیں۔ مثلا قرض لے کر کاروبار کرنے والے کا منافع تو تھین نہیں ہے بلکہ منافع تو کچا اصل رقم کی حفاظت کی بھی صفائت نہیں ہے بعض دفعہ کاروبار میں ساری رقم ہی ڈوب

بہت ہے۔ کہ اس کے برنکس قرض دہندہ (جاہدہ وہ بنک ہویا کوئی ساہوکارہو) کا منافع متعین ہے جس کی ادائیگی ہرصورت میں لازی ہے یظلم کی ایک داختے صورت ہے جسے شریعت اسلامیہ کس طرح جائز قرار دے سکتی ہے؟ علاوہ ازیں شریعت تو اہل ایمان کو معاشرے کے ضرورت مندوں پر بغیر کسی دنیاوی غرض ومنفعت کے خرچ کرنے کی ترغیب دیتی ہے جس سے معاشرے میں اخوت بوائی چارے، ہمدردی ، تعاون اور شفقت ومحبت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ اس کے برنکس سودی نظام سے سنگ دلی اور خود غرضی کوفروغ ملتا ہے۔ ایک سرمائے دار کواپنے سرمائے کے نفع سے غرض ہوتی ہے جاہے معاشرے میں ضرورت مند، نیاری، مجوک، افلاس سے کراہ رہے ہوں یا بیروزگارا پنی زندگی سے بیزار ہوں۔شریعت اس شقاوت وسنگد لی کوکٹن طرح پند کر سمتی ہے؟ اس کے اور بہت سے نقصانات ہیں۔ بہر حال سود مطلقا حرام ہے جاہے ذاتی ضرورت کے لیے لیے محیمے قرضے کا سود ہویا تجارتی قرضے پر ہو۔

## تجارت اورسودکوہم معنی کہنے والے کم علم لوگوں کے لئے نقیحت

چونکہ پہلے ان لوگوں کا ذکر ہوا ہے جونیک کا (صدقہ خبرات کرنے والے تھے تو ان کا بیان ہورہا ہے جوکی کو دینا تو ای طرف کی مدد کرنے والے مرض ہر حال میں اور ہروفت دوسروں کے کام آرنے والے تھے تو ان کا بیان ہورہا ہے جوکی کو دینا تو ایک طرف رہا دوسروں سے جھینے طلم کرنے اور ناحق اپنے پرایوں کا مال ہضم کرنے والے ہیں ، تو فر ہایا ۔ میسود خور لوگ ؟ بی قبروں سے ان کے ایک بارے میں دیوا توں اور بیپوشوں کی طرح آ بھیں گے ، پاگل ہوں گے ، کھڑے بھی نہ ہو سکتے ہوں گے ، ایک قر آئے میں من المس کے بعد یوم القیامہ کا لفظ بھی ہے ، ان سے کہا جائے گا کہ لواب ہتھیا رتھا م لواور اپنے رہ سے لانے کے لئے آمادہ ہو جا و ، شب معراج میں حضور نگا ہوئے کے لوگ کے لواب ہتھیا رتھا م لواور اپنے رہ سے لانے کے لئے بیں ؟ ہتایا گیاسوداور بیاج لینے والے ہیں ، اور روایت میں ہے کہان کے پیٹوں میں سمانپ بھر سے ہوئے تھے جو ڈسے رہتے تھا ور ایک مطول صدیت میں ہے کہا ہو گئی میں مانپ بھر سے کہ ہم ہو جو گئی ہوں کے مرف کا بان کے بیٹوں میں سمانپ بھر سے کہ ہم ہو اس میں کھولوگ بیس ہم کہا جائے گا کہ اور کار کیا گئی من ہو جا کہ بھر ان کے منہ بھر ان کو منہ بھر ان کے بیٹوں میں سانپ بھر ان کے منہ بھر ان کے منہ میں اتارہ یتا ہے بھر کا منہ بھر کہی ہوتا ہے ، دو ان کا منہ بھاڑ کر ایک پھر ان کے منہ میں اتارہ یتا ہے وہ کو بھر بھا گتے ہیں بھر بھی ہوتا ہو معلوم ہوا ہے مورد کو تجارت کی طرح طال جائے تھے ، جبہ بھے ہود کا آباس کی منہ ہم تھی تو سود بی ہے ان کا بیاعتر اض شریعت اورا دکام اللی برتھا وہ صود کو تجارت کی طرح طال جائے تھے ، جبہ بھے ہرمود کا تیاس کر ان کی بھر ہو کا گیاں کہ بھر ان کا بیاعتر اض شریعت اورا دکام اللی برتھا وہ مود کو تجارت کی طرح طال جائے تھے ، جبہ بھے ہرمود کا تیاس کی ان کے بھر ان کا بیاعتر اض شریعت اورا دکام اللی برتھا وہ مود کو تجارت کی طرح طال جائے تھے ، جبہ بڑے ہی ہورد کا تیاس کیا ہوں ۔ بھا

 مئے ہیں، چنانچ سب سے پہلاسود جس سے میں دست بردار ہوتا ہوں وہ عباس کا سود ہے، پس جابلیت میں جوسود لے چکے تھے ان کونونانے کا تھم نبیں ہوا،

ایک روابیت میں ہے کہ ام بحنہ حضرت زید بن ارقم کی ام ولدتھیں ، حضرت عائشہ کے پاس آئیں اور کہا کہ میں نے ایک غاام
حضرت زید کے ہاتھوں آئی سوکا اسٹر طربہ بیچا کہ جب ان کے پاس رقم آئے تو وہ اواکر دیں ، اس کے بعد انہیں نفذی کی ضرورت
پڑی تو وقت سے پہلے ، ہی وہ اسے فروخت کرنے کو تیار ہوگئے ، میں نے چے سوکا خرید لیا ، حضرت صدیقہ نے فرمایا تو نے بھی اور اس
نے بھی بالکل خلاف شرع کیا ، بہت براکیا ، جا کزید ہے کہدو واگر وہ تو ہند کرے گا تو اس کا جہاد بھی غارت جائے گا جو اس نے
حضور شائیر آئم کے ساتھ کیا ہے ، میں نے کہا اگر وہ دوسوجو جھے اس سے لینے ہیں چھوڑ دوں اور صرف چے سووسول کرلوں تا کہ جھے میر ی
پوری رقم آئی سوکی ل جائے ، آپ نے فرمایا پھرکوئی حرج نہیں ، پھر آپ نے (فنن جاء موعظة والی آیت بڑھ کرسائی (ابن ابی
عائم) بیا تربھی مشہور ہے اور این لوگوں کی دلیل ہے جو عینہ کے مسئلے کو حرام بتاتے ہیں اس کی تفصیل کتاب اللہ حکام ہیں ہو اوادیث بھی ہیں ، والجمد اللہ ۔

پھر فرمایا:حرمت کا مسئلہ کا نوں میں پڑنے کے بعد بھی سود نے تو وہ سزا کا مستحل ہے ہمیشہ کے لئے جہنمی ہے، جب بیآیت ازی تو آپ نے فرمایا جومخابرہ کواب بھی نہ چھوڑے وہ اللہ کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہوجائے (ابوداؤد)

"خابرہ"ا ہے کہتے ہیں کہ ایک خف دوسرول کی زمین میں کھیتی ہوئے اوراس سے بہطے ہو کہ زمین کے اس محدود نکڑے سے جنااناج نکے وہ میرا باقی تیرااور "مزاینہ" اسے کہتے ہیں کہ درخت میں جو مجبوری ہیں وہ میری ہیں اور میں اس کے بدلے اپنے پاس سے بخصے اتنی اتنی مجبوری سی تیارد یتا ہوں، اور "محا قلہ"ا ہے کہتے ہیں کہ کھیت میں جواناج خوشوں میں ہے اسے اپنے پاس سے بچھاناج دے کرخریدنا، ان تمام صورتوں کوشریعت نے حرام قرار دیا تا کہ سود کی جزیں کمٹ جائیں، اس لئے کہ ان صورتوں میں سے طور بر کیفیت جادلہ کا اندازہ ہیں ہوسکتا، پس بعض علاء نے اس کی پچھاست نکالی، بعض نے بچھ، ایک جماعت نے اس قیاس پر ایسے طور بر کیفیت جادلہ کا اندازہ ہیں ہوسکتا، پس بعض علاء نے اس کی پچھاست نکالی، بعض نے بچھ، ایک جماعت نے اس قیاس پر ایسے تمام کاروبار کومنع کیا، دوسری جماعت نے برعس کیا، لیکن دوسری علت کی بنا پر ،حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ فر رامشکل ہے۔

یبال تک که حضرت عمر فرماتے ہیں افسوس کہ تین مسئلے پوری طرح میری سمجھ میں نہیں آئے داد! کی میراث کا کلالہ اور سود کی میراث کا کلالہ اور سود کی میں بعض کار دبار کی ایسی صورتوں کا شبہ ہوتا ہے ، اور وہ ذرائع جوسود کی مما ثلت تک لے جاتے ہوں جب یہ حرام ہیں تو وہ بھی حرام ہی تھم میں گئے جسیا کہ وہ چیز واجب ہوجاتی ہے جس کے بغیر کوئی واجب پورانہ ہوتا ہو،

بخاوی دسلم کی حدیث میں ہے کہ جس طرح حلال ظاہر ہے،اسی طرح حرام بھی ظاہر ہے کیئن پچھکام درمیانی شہوا لے بھی ہیں، ایں،ان شبہات والے کاموں سے بچنے والے نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچالیا اور جوان مشتبہ چیزوں میں پڑاوہ حرام میں بھی ہتلا ہوسکتا ہے۔اس چرواہ ہو کی جانور اس چرا گاہ میں بھی مندار ہے،

سنن میں صدیث ہے کہ جو چیز تھے شک میں ڈالےا ہے چھوڑ دواورا سے لےلو جوشک شبہ سے پاک ہے، دوسری حدیث

میں ہے گناہ وہ ہے جو دِل میں کھنگے طبیعت میں تر در ہواوراس کے بارے میں لوگوں کا واقف ہونا اسے برا لگتا ہو،ایک اور روایت میں ہے اپنے دِل سے فتو کی بوچے لولوگ جاہے بچھے بھی فتو کی دیتے ہوں ،حضرت ابن عباس فر ماتے ہیں سود کی حرمت سے م میں نازل ہو کی۔ (بخاری)

حضرت عمریہ فرما کر کہتے ہیں افسوس کہ اس کی پوری تفسیر بھی بھھ تک نہ پہنچ سکی اور حضور مَنَّائِیْنِیُم کا انقال ہو گیا۔ لوگوسود کو بھی حصور واور ہراس چیز کو بھی جس میں سود کا بھی شائیہ ہو (مسنداحمہ) حضرت عمر نے ایک خطبہ میں فرمایا شاید میں تہمیں بعض ان چیز ول سے روک دوں جو تہماری مصلحت کیخلاف ہوں سنوا سے روک دوں جو تہماری مصلحت کیخلاف ہوں سنوا قرآن میں سب ہے آخر سود کی حرمت کی آیت اتری جضور مُنَافِیْنِم کا انتقال ہوگیا اور افسوس کہ اسے کھول کر ہمارے میا شان ہیاں نہ فرمایا ہی تہراس چیز کو چھوڑ و جو تہمیں شک میں ڈالتی ہو۔ (این اجر)

ایک حدیث میں ہے کہ سود کے تہتر گناہ ہیں 'جن میں سب سے ہلکا گناہ بیہ ہے کہ انسان اپنی مال سے بدکاری کرے ،سر • سے بڑا سودمسلمان کی ہتک عزت کرنا ہے (متدرک حاکم )

فرماتے ہیں ایباز مانہ بھی آئے گا کہ لوگ سود کھا ئیں گے، صحابہ نے پوچھا کیاسب کے سب؟ فرمایا جونہ کھائے گا اسے بھی غبار تو پہنچے گاہی۔ (منداحمہ)

پس غبارے نیچنے کے لئے ان اسباب کے پاس بھی نہ پھٹکنا چاہئے جوان خرام کا موں کی طرف پہنچانے والے ہوں ،حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیت حرمت سودیس نازل ہوئی تو نبی کریم مکی ٹیڈئم نے مجد میں آ کراس کی تلاوت کی اورسودی کاروباراورسودی تجارت کوحرام قراردیا،

بعض ائم قرماتے ہیں کہ ای طرح شراب اور اس طرح کی تمام خرید وفروخت وغیرہ وہ وسائل ( ذرائع ) ہیں جو اس تک پینچانے والے ہیں سب حضور منظینے نے حرام کئے ہیں ، صبح حدیث میں ہاللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر لعنت اس لئے کی کہ جب ان پر جربی حرام ہوئی تو انہوں نے حیار سازی کر کے حلال بنانے کی کوشش کی چنانچہ یہ کوشش کرنا بھی حرام ہا اور موجب لعنت ہے ، ای طرح پہلے وہ حدیث بھی بیان ہوچکی ہے ، جس میں کہا گیا ہے کہ جوش دوسرے کی تین طلاق والی عورت ہے اس لئے زکاح کر سے کہ پہلے فاوند کے لئے حلال ہوجائے اس پر اور ایس فاوند پر اللہ کی پیٹکا راور اس کی لعنت ہے ، آیت حصی تنکح و وجا غیرہ لئے ہی تغییر میں دیکھ لیجے ، حدیث شریف میں ہے سود کھانے والے پر کھلانے والے پر شہادت دینے والوں پر گواہ بنے والوں پر لکھنے والوں پر لکھنے والوں پر کھا ہر ہے کا تب وشاہد کو کیا ضرورت پڑی ہے ، جو وہ فواہ تو اواہ تند کی لعنت اپ اور لے ، ای طرح نظام عقد شری کی صورت کا اظہار اور نیت میں فیادر کھنے والوں پر بھی اللہ کی لعنت ہے ۔ حدیث میں ہا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ تمہارے دِلوں اور نیتوں کو دیکھتے ہیں۔

#### سود کے سبب معیشت کی تباہی کا بیان

الله تعالی فرماتا ہے کہ وہ سودکو ہرباد کرتا ہے بیتن یا تواہے بالکل غارت کر دیتا ہے یا سودی کاروبارے خیر و ہرکت ہٹا دیتا ہے

ملاده ازیرد نامین بھی وہ تابی کا باعث بنرا ہے اور آخرت میں عذاب کا سبب، جیسے ہے آیت قسل لا بست وی السخبیت والسطیب الخ ، بعنی ناپاک اور پاک برابر بیس ہوتا گوتہ بیس ناپاک کی زیادتی تعجب میں والے ارشاد فرمایا آیت ویسجہ علی المنجب بعض علی بعض فیر سحم فی جھنم کی جھنم کی جہنم کر جب خباشت والی چیزوں کو تدو بالاکر کے وہ جہنم میں جھوتک دے کا اور جگہ ہے آیت (وَمَا اَنْیَاتُمُ مِینَ زِبًا لِیَوْبُوا فِی اَمُوالِ النّاسِ فَلَا یَوْبُوا عِنْدَ اللّهِ )30 \_ الروم: 39) بعن سودد کر جومان عالی جوده دراصل بڑھتا نہیں، جومال بڑھتا نہیں،

اسی داسطے حصرت عبداللہ بن مسعود والی روایت میں ہے کہ سود سے اگر مال میں اضافہ ہو بھی جائے کیکن انجام کار کی ہوتی ہے (منداحہ)

مندی ایک اورروایت میں ہے کہا میزالمونین حضرت عمر قاروق مجد سے نکلے اوراناج پھیلا ہواد کھے کر پوچھائے فلہ کہاں سے

ہا ؟ لوگوں نے کہا بکنے کے لئے آیا ہے ، آپ نے وعاکی کہاللہ اس میں برکت دے ، لوگوں نے کہا بیفلہ گراں بھاؤی بیخ کے لئے

پہلے ہی جع کرلیا تھا، پوچھا کس نے جع کیا تھا، لوگوں نے کہا ایک تو فروخ نے جو حضرت عثان کے مولی ہیں اور دوسرے آپ کے

ہزاد کر دہ غلام نے ، آپ نے دونوں کو بلوا یا اور فر مایا تم نے ایسا کیوں کیا ؟ جواب دیا: ہم اپنے مالوں سے فرید تے ہیں اور جب

پاہیں بیچیں ، ہمیں اختیار ہے ، آپ نے فر مایا سنو میں نے رسول اللہ منافیق سے کہ جو خص مسلمانوں میں مہنگا بیچنے کے خیال

ہزاد دوک رکھا سے اللہ مفلس کردےگا ، بیٹن کر حضرت فروخ تو فر مانے لگے کہ میری تو بہ ہمیں اللہ سے اور پھر آپ سے عہد

کرتا ہوں کہ پھریہ کام شہروں گالیکن حضرت عمر کے غلام نے پھر بھی بھی کہا کہ ہم اپنے مال سے فرید تے ہیں اور نفع اٹھا کر بیچنے

ہیں ، اس میں کیا حرج ہے ؟

۔ رادی حدیث حضرت ابو بچی فرماتے ہیں میں نے بھردیکھا کہاہے جذام ہو گیااور جذامی (کوڑھ) بنا بھرتا تھا ابن ماجہ میں نے جوفق مسلمانوں کاغلہ گراں بھاؤ بیچنے کے لئے روک رکھے اللہ تعالیٰ اسے مفلس کردے گایا جذامی۔ پھر فرما تا ہے وہ صدقہ کو منہ اتا ہے۔

 میں تھے۔ ساتھ سلوک واحسان قائم کریں منمازیں قائم کریں مزکوۃ دیتے رہیں میہ قیامت کے دن تمام دکھ دردیے امن میں ہے۔ سکتکا بھی ان کے دل پرندگز رہے کا بلکدرب العالمین اپنے انعام واکرام ہے انہیں سرفراز فرمائے گا۔

علم معیشت کے اصول کے مطابق سودے مال کم ہونے کابیان

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عود سے بال بڑھتا ہے جبکہ حقیقت اس کے برنکس ہے۔ کسی بھی معاشرہ میں دولت مندوں کی اقداد غریبوں کی تعداد کی نبیت بہت قلیل ہوتی ہے اور سود لینے والے دولت مند ہوتے ہیں اور دینے والے غریب اور مجائے۔ اب سے فائدہ تو ایک مختص اٹھا تا ہے اور نقصان سینکٹروں غریبوں کا ہوجا تا ہے۔ اور اللہ کی نظروں میں اس کی سب مخلوق کیمال ہے بلکہ اسے دولتمندوں کے مفاد سے غریبوں کے مفادات زیادہ عزیز ہیں۔ اور سود خور سود کے ذریعہ بے شارغریبوں کا مال تھینچ کر انہیں مرید مفلس اور کنگال بنانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس حقیقت کو اللہ نے ان الفاظ میں بیان فر مایا: سود کے ذریعہ مال بڑھتا نہیں بلکہ گھڑا

سیاس مسئلہ کا ایک پہلو ہوا اور دوسر اپہلو ہے کہ علم معیشت کا بیا یک مسلمہ اصول ہے۔ کہ جس معاشرہ میں دولت کی گردش بستی زیادہ ہوگا۔ اورا گردولت کا بھاؤغریب ہے امیر کی طرف ہوگا و تابی وہ معاشرہ خوشحال ہوگا اوراس کی تو می دولت میں اضافہ ہوگا۔ اورا گردولت کا بھاؤغریب ہے امیر کی طرف ہوگا تو ہیگروش بہت کم ہوجائے گئ کیونکہ امیر طبقہ کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اس لحاظ ہے بھی سودتو می معیشت پر بتاہ کن اثر والت ہے۔ اورا گردولت کا بہاؤا میر سے فریب کی طرف ہوا وربیہ بات صرف زکو ہ وصد قات کی صورت میں ہی ممکن ہوتی ہے، تو دولت کی گروش میں تیز ہوجائے گئ کیونکہ ایک تو غریبوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے دوسر سے ان کی ضروریات محض بیسہ نہ ہونے کی وجہ سے آئی ہوتی ہیں۔

هرمکیلی وموز ونی چیز میں سود کا بیان

قَالَ الرِبَا مُسَحَرَّمٌ فِي كُلِّ مَكِيلٍ اَوُ مَوْزُونِ إِذَا بِيعَ بِجنْسِهِ مُتَفَاضِلًا فَالْعِلَّةُ عِنْدَنَا الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ الْجَنْسِ وَهُوَ الْجَنْسِ وَهُوَ الْجَنْسِ وَهُوَ اللَّهُ عَنْهُ: وَيُقَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ اللَّهُ عَنْهُ: وَيُقَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ اللَّهُ عَنْهُ: وَيُقَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْسِ وَهُوَ اللَّهُ عَنْهُ: وَيُقَالُ الْقَدْرُ مَعَ الْجِنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ الْجَدِيثُ الْمَشْهُورُ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْجِنْطَةُ بِالْجِنْطَةِ وَالسَّيَّةُ: الْجِنْطَةُ وَالسَّعِيْرَ وَالتَّمُرَ وَالْمِلْحَ مِثْلا بِعِضْلِ يَسَدًا بِيَدِ، وَالْمُقْطُلُ رِبًا) وَعَدَّ الْآشِياءَ السِّتَّةُ: الْجِنْطَةُ وَالشَّعِيْرَ وَالتَّمُرَ وَالْمِلْحَ مِثْلا بِعِضْلِ يَسَدًا الْمُعْالِ وَيُولُونِي بِرِوَايَتَيْنِ بِالرَّفْعِ مِثْلٌ وَبِالنَّصْبِ مِثَلا . وَيُولُونَى بِرِوَايَتَيْنِ بِالرَّفْعِ مِثْلٌ وَبِالنَّصْبِ مِثَلًا . وَيُولُونَى بِرِوَايَتَيْنِ بِالرَّفْعِ مِثْلٌ وَبِالنَّصْبِ مِثَلًا . وَيُولُونَى بِيعُوا التَّمْرَ ، وَالْحُكُمُ مَعْلُومٌ بِإِجْمَاعِ الْقَائِسِينَ لَكِنَّ وَمَعْنَى الْأَوْلِ بَيْعُ التَّمُو ، وَمَعْنَى الثَّانِي بِيعُوا التَّمْرَ ، وَالْحُكُمُ مَعْلُومٌ بِإِجْمَاعِ الْقَائِسِينَ لَكِنَّ وَمَعْنَى الْآلِي لِي بِيعُوا التَّمْرَ ، وَالْحُكُمُ مَعْلُومٌ بِإِجْمَاعِ الْقَائِسِينَ لَكِنَّ

وَمَعْنَى الْآوَّلِ بَيْعُ التَّمُرِ، وَمَعْنَى النَّانِى بِيعُوا التَّمُرَ، وَالْحُكُّمُ مَعْلُومٌ بِاجْمَاعِ الْقَائِسِينَ لَكِنَّ الْعِلَّةَ عِنْدَنَا مَا ذَكَرُنَاهُ .وَعِنْدَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: الطَّعْمُ فِى الْمَطْعُومَاتِ وَالنَّمَنِيَّةُ فِى الْآثُمَان، وَالْجنْسِيَّةُ شَرُطٌ، وَالْمُسَاوَاةُ مُخَلِّصٌ .

وَ ٱلْاَصْلُ هُوَ الْمُحْرَمَةُ عِنْدَهُ لِآنَهُ نَصَّ عَلَى شَرْطَيْنِ التَّقَابُضِ وَالْمُمَاثَلَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ يُشْعِرُ

بِ الْعِزَّةِ وَالْمُحَطَّرِ كَاشُيْرَاطِ الشَّهَادَةِ فِى النِّكَاحِ، فَيُعَلَّلُ بِعِلَّةٍ ثُنَاسِبُ اِظْهَارَ الْمُحَطِّرِ وَالْعِزَّةِ وَهُوَ الطَّعُمُ لِبَقَاءِ الْإِنْسَانِ بِهِ وَالشَّمَنِيَّةُ لِبَقَاءِ الْاَمُوَالِ الَّتِي هِى مَنَاطُ الْمَصَالِحِ بِهَا، وَلَا آثَرَ الْحِنْسِيَّةِ فِى ذَلِكَ فَجَعَلْنَاهُ شَرُطًا وَالْحُكُمُ قَدْ يَدُورُ مَعَ الشَّرْطِ.

وَلَنَا اللّهُ اَوُجَبَ الْمُمَاثَلَةَ شَرُطًا فِي الْبَيْعِ وَهُوَ الْمَقُصُودُ بِسَوْقِهِ تَحْقِيقًا لِمَعْنَى الْبَيْعِ، إِذْ هُوَ يُسْبِءُ عَنْ التَّقَابُلِ وَفَلِكَ بِالتَّمَاثُلِ، أَوْ صِيَانَةً لِآمُوالِ النَّاسِ عَنْ التَّوَى، أَوْ تَسْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ بِالتِّسَالِ التَّسْلِيْمِ بِهِ، ثُمَّ يَلُومُ عِنْدَ فَوْقِهِ حُرْمَةُ الرِّبَا وَالْمُمَاثَلَةُ بَيْنَ الشَّيْئِنِ بِاغْتِبَارِ الضُّورَةِ وَالْمُمَاثِلَةُ بَيْنَ الشَّيْئِنِ بِاغْتِبَارِ الضُّورَةِ وَالْمُمَاثِلَةُ بَيْنَ الشَّيْئِنِ بِاغْتِبَارِ الضُّورَةِ وَالْمُمَاثِلَةُ بَيْنَ الشَّيْئِينِ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْخَالِى عَنْ وَالْمَعْنَى فَيَظْهَرُ الْفَصْلُ الْمُسْتَحَقِّرُ لَا حَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْخَالِى عَنْ فَيَسَعَقُ الرِّبَا، لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ الْفَصْلُ الْمُسْتَحَقِّرُ لَا حَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْخَالِى عَنْ فَيَسَعُ الرِّبَا، لِأَنْ الرِّبَا هُوَ الْفَصْلُ الْمُسْتَحَقُّ لَا حَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْخَالِى عَنْ فَيَسَعَقُ الرِّبَا، لِأَنْ الرِّبَا هُوَ الْفَصْلُ الْمُسْتَحَقُّ لَا حَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الْمُعَاوَضَةِ الْخَالِى عَنْ عَرَضِ شَرُطٍ فِيهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْوَصْفُ لِلَانَةُ لَا يُعَدِّتُهُ اللّهُ الْمُوالِقُ عَلَى الْمُعَارِقِ مِلَا عَلَى الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَالِقُ عَلَى الْمُعَلِقَةُ الْوَجُوهِ الْمُعَامِ الْعَلَى الْمُعْتَى وَلَيْلِهَا الْإِطْلَاقُ بِالْمُعَامِ الْمُحْوِهِ لِيشَدَةِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهَا وُلَا لَمُعَامِ اللّهُ الْمُعْتِيلُ فِي مِثْلِهَا الْإِطْلَاقُ بِالْمُعْتِيلُ الْمُعْتِيلُ الْمُعْتِيلُ فِي مِثْلِقَا الْمُعْلِقُ الْمُعْتِيلُ فَى مِثْلِقَ الْمُعْتَلِقِ فَلَامُعَتِيلُ فِي الْمُعْتِيلُ فِي مِثْلِقَ الْمُعْتِيلُ فَاللّهُ الْمُعْتِلُ وَاللّهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِيلُ فَاللّهُ الْمُعْتَى الْمُعَلِيلُ الْمُعْتِلَ الْمُعْتِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِيلُ الْمُعْتَعِلَ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعْتِلِقُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِقُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْتِلُومُ الْمُعَلِيلُومُ الْمُعَلِيلُو

کے فرمایا: ہرکیلی وموز ونی چیز میں سود حرام ہے کیئن شرط میہ کہ اس کواس کی ہم جنس کے بدلے زیادتی کے ساتھ فروخت کیا جائے کی کوئکہ ہمارے نز دیک سود کی علت کیل مع جنس ہے یا وزن مع جنس ہے جبکہ مصنف علیہ الرحمہ نے قدرت مع جنس کوعلت قرار دیا ہے اور بیز اکد شامل کرنا ہے اس کے بارے میں دلیل وہی حدیث ہے جس میں نبی کریم مؤر فرق نے چھا شیاء کو شار کیا را) گندم (۲) جو (۳) چھو ہارہ (۳) نمک (۵) سونا (۲) چاندی۔ اور نبی کریم شار فیق ہے دو طرح روایت کیا جمایت کے مطابق تھے ورکی بھی میں شل کورفع ہے بیان کیا ہے اور دوسری روایت میں لام کے نصب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بہلی روایت کے مطابق تھے ورکی بھی جبکہ دوسرے دوسری روایت کے مطابق تھے ورکو فروخت کرو۔

حدیث میں بیان کردہ تھم ائمہ کے اتفاق کے مطابق علت پر مبنی ہے جبکہ ہمارے نز دیک علت وہی ہے جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے بزدیک کھانے کی چیزوں ہیں طعم اور اثمان ہیں شمنیت علت ہے جبکہ جنس کا ہوتا شرط ہواور برابری کا ہوتا سووے نیچنے کا سبب ہے اور ان کے بزدیک حرمت اصل ہے کیونکہ نبی کریم نافیقی نے دواشیاء کی وضاحت فرمائی ایک بھنداوردو مری مماثلت ہے۔ اور ان میں سے ہرایک معزز ہونے کی خبردینے والی ہے جس طرح نکاح کو اب کا ہوتا شرط ہے کہی سودکو بھی ایسی علت کے ساتھ متعلق کیا جائے گا'جومعزز وحرمت کو ظاہر کرنے میں مناسب ہواور کھانے کی چیزوں میں وہی چیز معلی ہے کہی سودکو بھی اسک علت کے ساتھ متعلق کیا جائے گا'جومعزز وحرمت کو ظاہر کرنے میں مناسب ہواور کھانے کی چیزوں میں وہی چیز طعم ہے' کیونکہ اس سے انسان کا باتی رہنا متعلق ہے اور اثمان میں شمن کا ہونا ہے' کیونکہ وہ اموال جن پرمصالح کا مدار ہے ان کی بقاء

مین پر ہے ہیں جس اس کا میں کوئی وظل نہیں ہے ہیں ہم نے اس کوشرط بنادیا ہے۔ کیونکہ تھم شرط کے ساتھ لا گوہوا کرتا ہے۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ آپ منظم ہے ہیں ہما ثلت کوشرط کے طور پر ذکر کیا ہے اور نیج کا تھم ٹابت کرنے کے لئے صدیت شریف کے بیان کرنے کا مقصد بھی بہی ہے کیونکہ تھے برابر کی خبر دینے والی ہے اور مقابلہ برابری ہے ہوتا ہے یا پھر صدیت لوگوں کے اموال کو ہلا کمت سے بچانے کی غرض سے ہے یا پھر مبح کو حوالے کرنے کے ساتھ اتصال کے سبب نفع کے لئے بیان ہوئی ہے۔ پس مماثلت کے ختم ہوجانے کی صورت میں سود حرمت لازم آئے گی۔ اور دو چیز ول کے درمیان صوری و معنوی دونوں طرح مماثلت ہواکرتی ہے۔

معیار ذات میں برابری کاہے جبکہ جنس کے سبب معنی میں برابری ہوتی ہے پس معنی اورصورت دونوں کے اعتبار سے مماثلت کی صورت میں زیادتی ظاہر ہو جائے گی اور سود ٹابت ہو جائے گا۔ کیونکہ سوداس زیادتی کو کہتے ہیں جو عاقدین میں ہے کس ایک کے لئے معاوضہ کے فتی کے طور ہواور بدل سے خالی ہواور عقد میں بطور شرط کے ہو۔

اور وصف کا اعتبار بھی نہ کیا جائے گا' کیونکہ عرف میں وصف کا کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یا پھراس کے لئے وصف کو متفاوت تتلیم
کر لینے کی صورت میں بیوع کے احکام کورو کنالا زم آئے گا۔ یہ اس حدیث کی وجہ ہے ہے' جس میں آپ مُن اَنڈونا نے فر مایا سودی
اموال میں کھر اکھوٹا برابر ہے اور طعم اور ثمن ہوٹا یہ نفع کے بڑے اسباب میں سے ہے اور ان اشیاء میں ضرورت کے سب عام طور پر
اطلاق کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان میں تنگی درست نہیں ہے۔ یس امام شافعی علیہ الرحمہ کی بیان کردہ علت و تفصیل کا اعتبار نہ کیا جائے
گا۔

#### شرط جواز کے سبب نیج کے جائز ہونے کا بیان

وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ الْعِلَّةُ هِى الطَّعُمُ وَلَا مُخَلِّصَ وَهُوَ الْمُسَاوَاةُ فَهَحُرُمُ، وَمَا دُونَ نِصْفِ الصَّاعِ فَهُوَ فِى حُكْمِ الْجَفْنَةِ لِآنَّهُ لَا تَقُدِيرَ فِى الشَّرْعِ بِمَا دُوْنَهُ، وَلَوُ ثَبَايُعَا مَكِيَّلًا اَوُ مَوْزُونَا غَيْرَ مَطْعُومٍ بِحِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا كَالْجِصِّ وَالْحَدِيدِ لَا يَجُوزُ إِعِنْدَنَا لِوُجُودِ الْقَدْرِ وَالْجِنْسِ . وَعِنْدَهُ يَجُوزُ لِعَدَمِ الطَّعُمِ وَالتَّمَنِيَّةِ . " دے اور جب سے معم ثابت ہو چکا ہے تو ہم کہیں گے کہ جب کیل والی چیزیا موز وئی چیز اس کے ہم جنس کے بدلے ہیں افقر بد نفذاور برابر بڑا ہر نیج ویا جائے تو ہم کہیں گے کہ جب کیل والی چیزیا موز و فیٹر ط جواز مما ثلت کا معیار ہے۔ کیا ہم بہیں سیجھتے کہ ایک روایت میں مثلا بمثل کہ جگہ پر کیلا کہیل اور سونے کا سونے کے بدلے فروخت کرنے میں وزنا بوزن آیا ہے اور سودی چیز وں کو خراب کے بدلے میں برابر تی بیچنا جائز ہے کیونکہ وصف میں فرق ہونے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اوراناج کی بھری ایک مٹھی کو دومٹھیوں کے بدلے میں فروخت کرنا اور ایک سیب کو دوسیبوں کے بدلے میں فروخت کرنا جائز ہے۔ کیونکہ برابر کا مدار پیانے پر ہے اور وہ موجود نہیں ہے۔ پس زیادتی ٹابت نہ ہوگی۔اور ریبھی دلیل ہے کہ ہلاک ہونے ک صورت میں اس کی قیمت کا صال بھی ہوگا۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے نز دیک سود کی علت طعم اور حرمت کے ذریعے ہے براُت بینی برابری موجود نہیں ہے کیونک زیاد تی حرام ہے اور ایک مساع سے کم مقدار بھی مٹھی کے تکم میں ہوگی کیونکہ شریعت کے مطابق ایک صاع ہے کم تو کوئی بیانہ ہی نہیں ہوتا۔

#### دونوں اوصاف سود نہ ہونے پر جواز بیچ کا بیان

قَالَ (وَإِذَا عُدِمَ الْوَصَفَانِ الْجِنْسُ وَالْمَعْنَى الْمَضْمُومُ إِلَيْهِ حَلَّ التَّفَاصُلُ وَالنَّسَاءُ) لِعَدَمِ الْعِلَّةِ الْمُحَرِّمَةِ وَالْاَصُلُ فِيهِ الْإِبَاحَةُ .وَإِذَا وُجِدَا . حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ . وَإِذَا وُجِدَا . حَرُمَ النَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ مِثْلَ اَنْ يُسَلِّمَ هَرَوِيًّا فِي هَرَوِيٌّ وَيُ الْعَلَمَ وَعَرُمَ النَّسَاءُ مِثْلَ اَنْ يُسَلِّمَ هَرَوِيًّا فِي هَرَوِيٌّ الْعَصْلُ بِالْوَصْفَيْنِ وَحُرُمَ النَّسَاءُ مِثْلَ اَنْ يُسَلِّمَ هَرَوِيًّا فِي هَرَوِيٌّ الْعَصْلُ بِالْوَصْفَيْنِ وَحُرُمَةُ النَّسَاءِ بِاَحَدِهِمَا .

وَقَىالَ الشَّافِعِيُّ: الْجِنْسُ بِانْفِرَادِهِ لَا يُحَرِّمُ النَّسَاءَ لَانَ بِالنَّقُدِيَّةِ وَعَدَمِهَا لَا يَثْبُتُ الَّا شُبْهَةُ الْفَصْلِ، وَحَقِيقَةُ الْفَصْلِ غَيْرُ مَانِعٍ فِيهِ حَبَّى يَجُوزَ بَيْعُ الْوَاحِدِ بِالِاثْنَيْنِ فَالِشَّبُهَةُ أَوْلَى.

وَلَنَا آنَنَهُ مَالُ الرِّبَا مِنْ وَجُهِ نَظَّرًا إِلَى الْقَدْرِ آوُ الْجِنْسِ وَالنَّقُدِيَّةُ اَوَجَبَتْ فَضُلَّا فِي الْمَالِيَةِ فَتَسَحَقَّقَ شُبُهَةُ الرِّبَا وَهِي مَانِعَةٌ كَالْحَقِيقَةِ، إِلَّا آنَهُ إِذَا اَسُلَمَ النَّقُودَ فِي الزَّعْفَرَانِ وَنَحُوهِ فَتَسَحُونُ ، وَإِنْ جَمَعَهُمَا الْوَزُنُ لِلَّهُمَا لَا يَتَفِقَانِ فِي صِفَةِ الْوَزُن، فَإِنَّ الزَّعْفَرَانَ يُوزَنُ بِالْآمَنَاءِ وَهُوَ مُفَمَّنٌ يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ، وَالنَّقُودُ تُوزَنُ بِالسَّنَجَاتِ وَهُوَ ثَمَنٌ لَا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعْيِينِ .

وَلَوْ بَاعَ بِالنَّقُودِ مُوَازَنَاةً وَقَبَضِهَا صَحَّ التَّصَرُّفُ فِيهَا قَبْلَ الْوَزُنِ، وَفِي الزَّعْفَرَانِ وَاشْبَاهِهِ لَا

يَجُوزُ، فَإِذَا اخْتَلَفَا فِيهِ صُورَةً وَمَعْنَى وَحُكُمًا لَمْ يَجُمَعُهُمَا الْقَدْرُ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ فَتَنْزِلُ السُّبَهَةُ فِيهِ إِلَى شُبْهَةِ الشَّبْهَةِ وَهِى غَيْرُ مُعْتَبَرَةٍ .

کی بیشی کے ساتھ اور ادھار کے ساتھ بچ کرنا جائزہے۔ کیونکہ بچ میں اصل اباحت ہے (قاعدہ فقہیہ) اور جب دونوں اوصاف ہور یعنی جنس وقد رنہ پائے جائیں 'قو حرام کرنے والی علت کے نہ پائے کی بیشی کے ساتھ اور ادھار کے ساتھ بچ کرنا جائزہے۔ کیونکہ بڑھ میں اصل اباحت ہے (قاعدہ فقہیہ) اور جب دونوں اوصاف پائے جائیں 'قو کی بیشی یا ادھار سب طرح سے بچ حرام ہے 'کیونکہ حرمت کی علت موجود ہواور جب ان میں سے ایک وصف پایا جائے اور دوسر اوصف نہ بایا گیا تو کی بیشی حلال ہوجائے گی اور ادھار حرام رہے گا'جس طرح کمی آ دمی نے ہروی کیڑے کو دو ہروی کیٹروں میں بڑھ سلم کی یا گذم کا جو کے ساتھ سلم کرے۔ سود کی حرمت دونوں اوصاف کے ساتھ ہوگی' جبکہ ادھار کی حرمت ایک وصف کے ساتھ ہوگی' جبکہ ادھار کی حرمت ایک

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا جھٹ اکیلی جنس ادھار کوحرام کرنے والی نہیں ہے کیونکہ من وجہ نفذی ہونے اور من وجہ نفذی نہ ہونے ہوئے ہوئے۔ نفذی نہ ہونے کی وجہ سے صرف زیادتی کا شبہہ ٹابت ہوسکتا ہے حالا نکہ جنس کا پایا جانا پہ حقیقت میں اضافہ کے مانع نہ ہے۔ کیونکہ جب ایک ہروی کپڑے کو دو ہروی کپڑوں کے بدلے میں فروخت کرنا جائز ہے تو شبہہ اضافہ میں بدرجہ اولی مانع نہ ہوگا' اور ادھار فروخت کرنا جائز ہے تو شبہہ اضافہ میں بدرجہ اولی مانع نہ ہوگا' اور ادھار فروخت کرنا جائز ہے تو شبہہ اضافہ میں بدرجہ اولی مانع نہ ہوگا' اور ادھار فروخت کرنا ہے جو جائے گا۔

ہماری دلیل میہ کہ ادھار فروخت کرنامیا کیلے ہی قدریا جن کے سبب سے سود ہے جبکہ نفذی ہے مال میں اضافہ ہوتا ہے پس سود کا شبہہ خابت ہوجائے گا'اور حقیقت سود کی طرح شبہہ سود بھی جواز کے مانع ہے ہاں البتہ جب کسی شخص نے زعفران وغیرہ میں نفذی کے ساتھ نیج سلم کی تو یہ جائز ہے خواہ ان دونوں کا وزن ایک ہی ہو۔ کیونکہ مید دونوں وصف وزن کے متحد نہ ہوئے کیونکہ میں نفذی کے ساتھ نیج سلم کی تو یہ جائز ہے خواہ ان دونوں کا وزن ایک ہی ہو۔ کیونکہ مید دونوں وصف وزن کے متحد نہ ہوئے کیونکہ زعفران کا وزن کن کے اعتبار کیا جاتا ہے اور من بھی شمن والا ہوتا ہے اور معین کرنے سے معین بھی ہوجاتا ہے اور نفذی سنگ تراز و سے وزن کیے جاتے ہیں اور نفذیاں شمن ہوتی ہیں جو معین کرنے سے معین نہیں ہوتیں ۔

اور جب کسی شخص نے نقدی کے بدلے میں وزن کر کے زعفران کو بچے دیا تو نقو دمیں وزن سے پہلے تصرف صحیح ہے جبکہ زعفران میں وزن سے پہلے تصرف صحیح ہے جبکہ زعفران میں وزن سے پہلے خریدار کے لئے تصرف کرنا درست نہیں ہے کیونکہ جب زعفران اور نقو د کا وزن کے بارے میں صورت ، معنی اور تکم سب مختلف ہیں تو قدران کو ہرطرح جمع کرنے والی نہیں ہے لہذاان میں شبہ بیشبہہ درشبہہ کے تیم میں پہنچا دیے والا ہے اور شبہہ در شبہہ کاکوئی اعتبار نہ ہوگا۔

#### منصوص علیہ اشیاء کی حرمت کے دائمی ہونے کا بیان

قَىالَ (وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى تَحْرِيمِ التَّفَاصُٰلِ فِيهِ كَيُّلا فَهُوَ مَكِيْلٌ آبَدًا، وَإِنَّ تَرَكَ النَّاسُ الْكَيْلَ فِيهِ مِثْلَ الْحِنُطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ وَكُلُّ مَا نَصَّ عَـلَى تَـحُـرِيمِ التَّفَاصُٰلِ فِيهِ وَزُنَّا فَهُوَ مَوْزُونٌ آبَدًا، وَإِنْ تَرَكَ النَّاسُ الْوَزُنَ فِيهِ مِثْلُ الذَّهَبِ وَالْفِحَةِ ﴾ لِآنَ السَّصَّ أَفُوى مِنُ الْعُرُفِ وَالْآفُوى لَا يُنْوَكُ بِالْآدْنَى (وَمَا لَمْ يَنُصُّ عَلَيْهِ فَهُوَ مَعُمُولٌ عَلَى عَادَاتِ النَّاسِ) لِآنَهَا ذَلَالَةً . مَعُمُولٌ عَلَى عَادَاتِ النَّاسِ) لِآنَهَا ذَلَالَةً .

وَعَنْ آبِى يُوسُفَ آلَهُ يُعْتَبُرُ الْعُرُفَ عَلَى خِلَافِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ آيُصَّا لِآنَ النَّصَ عَلَى ذَلِكَ لِمَنْ الْمَنْطُورُ اللَّهَا وَقَدْ تَبَدَّلَتُ، فَعَلَى هنذَا لَوْ بَاعَ الْحِنْطَة بِجِنْسِهَا لِمَنْ الْمَنْطُورُ اللَّهَا وَقَدْ تَبَدَّلَتُ، فَعَلَى هنذَا لَوْ بَاعَ الْحِنْطَة بِجِنْسِهَا مُتَمَا وَلَا تَبَدَّلُ اللَّهُ عَلَى هنذَا لَوْ بَاعَ الْحِنْطَة بِجِنْسِهَا مُتَمَا فِلْ اللَّهُ عَبَارَ فُوا ذَلِكَ لِتَوَهُّمِ مُتَمَا وَإِنْ تَعَارَفُوا ذَلِكَ لِتَوَهُّمِ الْفَصْلِ عَلَى مَا هُو اللَّهُ عَبَارُ فِيهِ، كَمَا إِذَا بَاعَ مُجَازَفَةً إِلَّا آنَهُ يَجُوزُ الْإِسْلَامُ فِي الْجِنْطَة وَنَحْوِهَا وَزُنّا لِوُجُودِ الْإِسْلَامِ فِي مَعْلُومٍ .

آور ہروہ چیز جس میں زیادتی کی حرمت رسول اللہ منافیا آنے ہیان کردی ہوہ مکیلی چیز ہمیشہ کے لئے حرام ہوجائے خواہ ہوائے والا ہوں نے اس میں کیل کرنا ترک کردیا ہوجس طرح گندم، جو ہنمک اور چھو ہارہ ہاور ہروہ چیز جس میں وزن کے اعتبار سے بی کریم اللہ تی تی ہو ہاں کے وزن کو چھوڑ دیا ہوجس طرح بی کی خواہ لوگوں نے اس کے وزن کو چھوڑ دیا ہوجس طرح مونا چاندی ہے کی کو کہ نوس کی خواہ لوگوں نے اس کے وزن کو چھوڑ دیا ہوجس طرح مونا چاندی ہے کیونکہ نص عرف سے قوی ہے اورادنی کے سبب زیادہ قوی کو ترک نہیں کیا جاسکتا ہے اور جس چیز کے بارے میں حدیث میں کوئی صراحت بیان نہیں ہوئی ہے وہ لوگوں کی عادت دلیل ہوا کرتی میں کوئی صراحت بیان نہیں ہوئی ہے وہ لوگوں کی عادت رہمول کی جائے گی کیونکہ جواز تھم کے لئے عادت دلیل ہوا کرتی

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے منصوص علیہ کے خلاف بھی عرف کا اعتبار کیا ہے کہ وککہ مکیلی وموز ونی بین کیل ووزن کی تصریح عرف کے سبب سے ہے بس اس بارے بیں عادت کا ہی اعتبار کیا جائے گا' اور عادت بھی بھی نہدیل ہوتی رہتی ہے۔ البندا اس اصول کے مطابق جب کس نے گذم کو گذم کے بدلے بیں وزن کر کے برابر فرو خت کیا یا سونے کو سونے بدلے بیں ناپ کرنے دیا تو طرفین کے زدیک بچے درست نہ ہوگی خواہ لوگوں بیں اس کا عرف ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس میں جو معیار ہو وہ اس پرزیا دتی کا وہ ہم ہے جس طرح اس صورت میں ہے جب کسی نے اندازے سے بچے دیا ہے' جبکہ گندم وغیرہ کو بیج سلم معیار ہے دواس بین ایک خارج سے بھی جو دیا ہے' جبکہ گندم وغیرہ کو بیج سلم کرتے بیجا درست ہے' کیونکہ بچے سلم معلوم چیز میں پائی جارہ ہی ہے۔

### رطل سے فروخت ہونے والی چیز کے وزنی ہونے کابیان

قَالَ (وَكُلُّ مَا يُسْسَبُ اللَّي الرَّطُلِ فَهُو وَزُنِيٌّ) مَعْنَاهُ مَا يُبَاعُ بِالْآوَاقِي لِآنَهَا قُدِرَتْ بِطِرِيقِ
الْوَزُنِ حَتْى يُحْتَسَبَ مَا يُبَاعُ بِهَا وَزُنَّا، بِخِلافِ سَائِرِ الْمَكَايِيلِ، وَإِذَا كَانَ مَوْزُونَا فَلَوْ بِيعَ
الْوَزُنِ حَتْى يُحْتَسَبَ مَا يُبَاعُ بِهَا وَزُنَّا، بِخِلافِ سَائِرِ الْمَكَايِيلِ، وَإِذَا كَانَ مَوْزُونَا فَلَوْ بِيعَ
بِمِكْيَالٍ لَا يُعُوفُ وَزُنَهُ بِمِكْيَالٍ مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ لِتَوَقَّمِ الْفَصْلِ فِي الْوَزْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَازَفَةِ .

الله عَرَالَ لَا يُعُوفُ وَزُنَهُ بِمِكْيَالٍ مِثْلِهِ لَا يَجُوزُ لِتَوَقَّمِ الْفَصْلِ فِي الْوَزْنِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَازَفَةِ .

الله عَرَالُ الله وَهُ وَرُنُهُ بِهِ مَلْكُولُولُ كَامِنُوبَ كِيا جَائِرُةُ وَهُ وَزُنَ وَالْ بُولُ اوراسَ كَامِطْلِ بِي حَلَى الله وَيَا اللهُ وَيُولُولُونَ فَي الْمُؤْلِولُولُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعْلِيهُ لَا يَعْمُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

سی سی سی سی می اور بیانوں کے ،اور جب رطل کی جانب منسوب ہونے والی چیز موز وئی ہوئی تو اس چیا کوالیٹ بیائے سے جسے بیائے سے جس کام وزن معلوم نہ ہوتو نیچ جائز نہ ہوگی یا اس جیسے بیانے کے بدیلے میں بیچا گیا تو بھی جائز نہ ہوگی یا اس جیسے بیانے کے بدیلے میں بیچا گیا تو بھی جائز نہ ہوگی کیونکہ انداز سیاست فروقت کرنے کی طرح وزن میں بھی زیادتی کا احتمال روجا تا ہے۔

## عقدصرف كيسوامين تغين ريؤ كابيان

قَالَ (وَعَفُدُ الصَّرُفِ مَا وَقَعَ عَلَى جِنُسِ الْآنُمَانِ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَبُضُ عِوْصَيْهِ فِى الْمَجْلِسِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (وَالْفِحَدُّ بِالْفِصَّةِ هَاءَ وَهَاء) " مَعْنَاهُ يَدًا بِيَدٍ، وَسَنُبَيِّنُ الْفِقْة فِى الصَّرُفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

قَىالَ (وَمَا سِوَاهُ مِمَّا فِيهِ الرِّبَا يُعْتَبُرُ فِيهِ التَّغْيِينُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّقَابُصُ خِلَافًا لِلشَّافِعِيّ فِي بَيْعِ الطَّعَامِ) . لَهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفِ (بَدًا بِيَدٍ) وَلَانَهُ إِذَا لَمْ يُقْبَضُ فِي الْمَجْلِسِ فَيَتَعَاقَبُ الْقَبُصُ وَلِلنَّقُدِ مَزِيَّةٌ فَتَثْبُتُ شُبْهَةُ الرِّبَا .

وَلَنَا آنَّهُ مَبِيعٌ مُتَعَيَّنٌ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبْضُ كَالثَّوْبِ، وَهَٰذَا لِآنَ الْفَائِدَةَ الْمَطْلُوبَةَ إِنَّمَا هُوَ التَّمَكُنُ مِنُ التَّصَرُّفِ وَيَتَرَتَّبُ ذَلِكَ عَلَى التَّعْبِينِ، بِخِلَافِ الصَّرُفِ لِآنَّ الْفَبْضَ فِيهِ لِيَتَعَيَّنَ بِهِ التَّمَكُنُ مِنُ التَّصَرُفِ وَيَتَرَتَّبُ ذَلِكَ عَلَى التَّعْبِينِ، بِخِلَافِ الصَّرُفِ لِآنَ الْفَبْضَ فِيهِ لِيَتَعَيَّنَ بِهِ التَّمَكُنُ مِنُ التَّصَرُفِ وَيَتَرَتَّبُ ذَلِكَ عَلَى التَّعْبِينِ، بِخِلَافِ الصَّرُفِ لِآنَ الْفَبْضَ فِيهِ لِيَتَعَيَّنَ بِهِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (يَدًا بِيَدٍ) " عَيْنًا بِعَيْنٍ، وَكَذَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (يَدًا بِيَدٍ) " عَيْنًا بِعَيْنٍ، وَكَذَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَافُ وَالسَّلَامُ " (يَدًا بِيَدٍ) " عَيْنًا بِعَيْنٍ، وَكَذَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ وَمَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (يَدًا بِيَدٍ) " عَيْنًا بِعَيْنٍ، وَكَذَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ وَمَعْنَى اللهُ عَنْهُ وَتَعَاقُبُ الْفَهُضِ لَا يُعْتَبُو تَفَاوُلًا فِى الْمَالِ عُرْفًا، بِخِلَافِ النَّقْدِ وَالْمُؤَجِلِ .

کے فرمایا:عقدصرف کے سواوہ اموال جن ہیں سود ہان میں تغیین کرنے کا اعتبار ہوگا جبکہ باہم قبضے کا کوئی اعتبار نہ ہو گا۔اوراناج کی بچے اناج کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔اوران کی دلیل حدیث مشہور جس میں بدا ہید فرمایا گیا ہے 'کیونکہ قبضہ جب مجلس میں نہ ہوگا' تو وہ اس کے بعد واقع ہوگا' جبکہ نفتہ کو ایک طرح سے فرق حاصل ہے ہی سود کا شہبہ ٹابت ہو جائےگا

ہماری دلیل ہے ہے کہ عقد صرف کے سواجو چیز بھی ہیتے ہے وہ تعین ہے ہیں اس میں بقنہ شرط نہیں ہے جس طرح کیڑے میں ہے اور بیال کے سبب سے ہے کہ تئے سے جو فا کدہ مطلوب ہے وہ تصرف پر قد رت رکھنا ہے اور بیقر ف متعین کرنے کی وجہ سے متعین ہو جائے گا۔ بہ خلاف تئے صرف کے کیونکہ عقد صرف میں قبضہ ای لئے ہوتا ہے کہ اس سے جس معین ہو جائے اور نبی کر یم سن جو تا ہے کہ اس سے جس معین ہو جائے اور نبی کر یم سن جو تا ہے کہ اس سے جس معین ہو جائے اور جو کر یم سن جو تا ہے کہ اس سے جس معین ہو جائے اور نبی کر یم سن جو تا ہے کہ اس سے جس معین ہو جائے اور جو تعدد کو بعد میں اور جو تا ہے کہ اس سے مطابق مال میں کی قسم کا فرق ثابت کرنے والانہیں ہے جبکہ نقد اور مؤجل میں ایسانہیں ہے۔ میں واقع ہونا ہے مطابق مال میں کی قسم کا فرق ثابت کرنے والانہیں ہے جبکہ نقد اور مؤجل میں ایسانہیں ہے۔

#### ایک انڈے کی تیج دوانڈوں سے کرنے کابیان

قَالَ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْبَيْضَةِ بِالْبَيْضَتَيْنِ وَالتَّمْرَةِ بِالنَّمُرَتَيُنِ وَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَةِ فِي الْعَالِمِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ اللّ

الْمِعْيَارِ فَلَا يَتَحَفَّقُ الرِّبَا ﴿ الشَّافِعِيُّ يُنْعَالِفُنَا فِيهِ لِوُجُودِ الطَّعْمِ عَلَى مَا مَرّ

کی تھے فرمایا: اور ایک اعثرے کی تھے دو اعثروں کے ساتھ کرنا ،آیک جھو ہارے کو دو تھو ہاروں کے اور ایک اخروٹ کو دو افزونوں کے بدلے میں بیچنا جا کڑنے کیونکہ ان میں معیار نہیں پایا تمیا لیس سود ٹابت نہ ہوگا جبکہ امام شانعی عابیہ الرحمہ نے لعم پائے جانے کا اعتبار کیا ہے اور ہمارے ساتھ اختلاف کیا ہے۔ جس طرق اسکا بیان گزر چکا ہے۔

### معین بیبہ کی دوعین بیبوں کے بدلے میں بیچ کا بیان

قَالَ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بِاَغْيَانِهِمَا) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَاَبِي يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّدُ: لَا يَجُوزُ لِآنَ الثَّمَنِيَّةَ تَثْبُتُ بِاصْطِلَاحِ الْكُلِّ فَلَا تَبْطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا، وَإِذَا بَقِيَتْ أَثْمَانًا لَا تَتَعَيَّنُ يَجُوزُ لِآنَ الثَّمَنِيَّةَ تَثْبُتُ بِاصْطِلَاحِ الْكُلِّ فَلَا تَبْطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا، وَإِذَا بَقِيَتْ أَثْمَانًا لَا تَتَعَيَّنُ فَصَارَ كَمَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ آغَيَانِهِمَا وَكَبَيْعِ الذِرُهُمِ بِالذِرُهَمَيْنِ .

وَلَهُمَا أَنَّ الشَّمَئِيَّةَ فِي حَقِّهِمَا تَثُبُّتُ بِاصَّطَلَاحِهِمَا إِذْ لَا وِلَايَةَ لِلْغَيْرِ عَلَيْهِمَا فَتَبُطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا وَإِذَا بَطَلَتُ الثَّمَئِيَّةُ تَتَعَيَّنُ بِالتَّغْيِينِ وَلَا يَعُوْدُ وَزُنِيًّا لِبَقَاءِ الْاصْطِلَاحِ عَلَى الْعَدِ إِنَّ الْمَعْدِ فَصَارَ كَالْجَوْزَةِ بِالْجَوْزَقِينِ بِجَلَافِ النَّقُودِ لِلاَنَّهَا لِلشَّمَئِيَّةِ خِلُفَ النَّقُودِ لِلاَنَّهَا لِلشَّمَئِيَّةِ خِلُفَةً، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ اعْيَانِهِمَا لِلاَنَّهُ كَالِءٌ بِالْكَالِءِ وَقَدْ لُهِى عَنْهُ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ اعْيَانِهِمَا لِلاَنَّهُ كَالِءٌ بِالْكَالِءِ وَقَدْ لُهِى عَنْهُ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ اعْيَانِهِمَا لِلاَنْ كَالِءٌ بِالْكَالِءِ وَقَدْ لُهِى عَنْهُ، وَبِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَا بِغَيْرِ اعْيَانِهِمَا لِلاَنْ يَعْرِهُ وَالْمَاءِ وَقَدْ لُهِى عَنْهُ اللّهَاءَ وَقَدْ لُهِى عَنْهُ اللّهَاءِ وَقَدْ لُهِى عَنْهُ اللّهُ وَاذِهِ يُعَرِّمُ النّسَاء .

ﷺ ﷺ میں گرنا جائز ہے ایک معین پینے کی بیج دومعین پیپوں کے بدلے میں گرنا جائز ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ کے زری جائز نہیں ہے۔ کیونکہ پیپوں کاثمن ہونا بیسب لوگوں کی اصطلاح سے ثابت ہو چکا ہے پس عقد کرنے والوں کی اصطلاح سے دہ باطل نہ ہوگی۔ پس جب فلوس ثمن باتی رہے تو وہ تنعین نہ ہوں سے جس طرح اس صورت میں ہے کہ جب وہ دونوں ہی غیر معین ہوں جس طرح ایک درہم کا دودرا ہم کے بدلے میں فروخت کرنا ہے۔

شیخین کی دلیل ہے کہ عاقدین کے حق میں فلوس کا تمن ہونا ان کے اپنے اتفاق ہے ہے کیونکہ دوسرے کو ان پر ولا بت ماصل نہیں ہے۔ پس بیشمنیت ابن کے اتفاق کے سبب باطل ہو چکی ہے تو فلوس معین کرنے سے معین ہوجا کیں گے۔ اور بیموز و فی ہوکر لوٹ کرآنے والی نہ ہوگی ۔ کیونکہ ان کے عددی ہونے کا اتفاق باتی ہے کیونکہ عددی ہونے ہے اتفاق ٹو شنے کی صورت میں عقد میں فساد لازم آئے گا پس بیا کیا۔ افروٹ کو دو افروٹ کو دو افروٹ کو دو افروٹ کے بدلے میں نیچنے کی طرح ہوجائے گا بہ فلاف نقو دکے ، کیونکہ نقد میاں تو بیدائتی اختبار سے بنائی ہی شمنیت کے لئے گئی ہیں۔ بہ فلاف اس صورت کے کہ جب فلوس کے دونوں اعواض غیر معین ہوں کیونکہ یواد میں ہونا ہمی ادر بہ فلاف اس سے منع کیا گیا ہے اور بہ فلاف اس کے کہ جب ایک عوض معین نہ ہو کیونکہ اکیلاجش ہونا ہمی ادھار کو جرام کر دیتا ہے۔

## گندم کوآئے کے بدلے بیجنے کابیان

قَالَ (وَلَا يَسَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ وَلَا بِالسَّوِيقِ) لِلآنَّ الْمُجَانَسَةَ بَاقِيَةٌ مِنْ وَجُهِ لِلآنَّهُمَا مِنُ اَجُوزَاءِ الْسِحِنُسُطَةِ وَالْسِمِعُيَارُ فِيهِسَمِا الْكَيُسُلُ، لَكِنَّ الْكَيْلَ عَيْرُ مُسَوْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحِنْطَةِ لِلاَكْتِنَاذِهِمَا فِيهِ وَتَخَلْخُلِ حَبَّاتِ الْمِنْطَةِ فَلَا يَجُوزُ وَإِنْ كَانَ كَيُّلا بِكَيْلِ

(وَيَسَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ مُتَسَاوِيًا كَيُّلا) لِتَحَقُّقِ الشَّرُطِ (وَبَيْعُ الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ لا يَجُوزُ عِنْدَ آبِى تَخِينُفَةَ مُتَفَاضِلًا، وَلَا مُتَسَاوِيًا) لِلآنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالْمَقْلِيَّةِ وَلَا بَيْعُ السَّوِيقِ بِالْمِحِنْ طَةِ، فَكَذَا بَيْعُ آجُزَائِهِ مَا لِقِيَامِ الْمُجَانَسَةِ مِنْ وَجُهٍ . وَعِنْدَهُ مَا يَجُوزُ لِآنَهُ مَا جِنْسَانِ مُخْتَلِفًان لِاخْتِلافِ الْمَقُصُودِ .

قُلْنَا: مُعُظَمُ الْمَقْصُودِ وَهُوَ التَّغَذِى يَشْمَلُهُمَا فَلَا يُبَالَى بِفَوَاتِ الْبَعْضِ كَالْمَقُلِيَّةِ مَعَ غَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ وَالْعِلْكَةِ بِالْمُسَوِّسَةِ

کے فرمایا: اور گندم کو آئے کو بدلے میں پیچنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ستو کے بدلے میں جائز ہے کیونکہ ایک طرح جن ہوتا پایا جارہا ہے کیونکہ آٹا اور ستو بید و نول گندم کے اجز او میں سے ہے جبکہ ان میں مماثلت کا معیار کیل کرتا ہے مگر کیل ان دونوں میں اور گندم میں برابری کرنے والانہیں ہے کیونکہ ستو اور آٹا کیل میں ٹھک کر بحر جاتے ہیں جبکہ گندم کے دانہ جات میں خلاء باتی رہنے والا ہے ہیں ان کی بیچ جائز نہ ہوگی خوا ہ یہ کیل ہی کیوں نہ ہو۔

آئے کوآئے کو بدلے میں کیل کر کے بیچنا جائز ہے جبکہ وہ برابر ہو کیونکہ شرط ثابت ہے اور امام اعظم مٹائٹھ کے آئے کوستو کے بدلے میں بیچنا جائز ہے اور آئے کو بھنی ہوئی گندم کے بدلے میں بیچنا جائز ہوئے میں بیچنا جائز ہوئی گندم کے بدلے میں بیچنا جائز مہیں ہے اور نہ بی سنوکو گندم کے بدلے میں بیچنا جائز ہے لہذا ای طرح ان کے اجزاء کو بیچنا بھی جائز نہ ہوگا کی کونکہ ایک طرح سے جنس موجود ہے۔

صاحبین کے نزویک ان کی نیج جائز ہے' کیونکہ ستواور آٹامقصود کے اختلاف کے سبب دومختف اجناس میں ہے ہوئے ہم جواب دینج ہیں کہ سب مقصد تے ہے کے حصد کے نہ ہونے کا جواب دینج ہیں کہ سب سے عظیم مقصد تو دونوں سے غذا حاصل کرنا ہے' جو دونوں کوشامل ہے اور مقصد کے پچھ حصد کے نہ ہونے کا کوئی اختبار نہ کیا جائے گا' جس طرح بھنی ہوئی گندم کو بغیر بھنی ہوئی گندم کے بدلنے میں فروخت کرنا ہے اوراچھی گندم کو کیز الگی گندم کے بدلنے میں فروخت کرنا ہے۔ کے بدلے میں فروخت کرنا ہے۔ کہ اورا چھی گندم کو کیز الگی گندم کے بدلے میں فروخت کرنا ہے۔

### گوشت كوحيوان كے بدلے ميں بيجيے كابيان

قَالَ (وَيَسَجُوزُ بَيْسَعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ) عِنْدَ آبِيْ حَنِيْفَةَ وَابِي يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدُ: إِذَا بَاعَهُ بِسَلَحْمٍ مِنْ جِنْسِيهِ لَا يَجُوزُ إِلَّا إِذَا كَانَ اللَّحْمُ الْمُفْرَزُ ٱكْثَرَ لِيَكُونَ اللَّحُمُ بِمُقَابَلَةِ مَا فِيهِ مِنْ ِ اللَّحْمِ وَالْبَاقِي بِمُقَابَلَةِ السَّقُطِ، إِذْ لَوْ لَمْ يَكُنُ كَلَالِكَ يَتَحَقَّقُ الرِّبَا مِنْ حَيْثُ زِيَادَةُ السَّهُطِ اَوْ مِنْ حَيْثُ زِيَادَةُ اللَّحْمِ فَصَارَ كَالْخَلِّ بِالسِّمْسِمِ .

وَلَهُ مَا آنَّهُ بَاعَ الْمَوْزُونَ بِمَا لَيْسَ بِمَوْزُونِ ، لِآنَ الْحَيَوَانَ لَا يُورِّنُ عَادَةً وَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ ثِقَلِهِ بِالْوَزُنِ لِآنَهُ يُخَفِّفُ نَفْسَهُ مَرَّةً بِصَلَابَتِهِ وَيَثْقُلُ أُخْرَى، بِخِلَافِ تِلْكَ الْمَسْآلَةِ لِآنَ الْوَزْنَ فِي الْحَالِ يُعَرِّفُ قَدْرَ الدُّهُنِ إِذَا مِيزَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّجِيرِ، وَيُوزَنُ النَّجِيرُ .

یک فرکایا: پیخین کے زدیک گوشت کی تع حیوان کے ساتھ جائز ہے جہدامام محرعلیہ الرحمہ نے کہا ہے: جب گوشت حیوان کی ماتھ جائز ہے جہدامام محرعلیہ الرحمہ نے کہا ہے: جب گوشت حیوان کی موجود گوشت حیوان پر موجود گوشت میوان کی موجود گوشت میں ہوجائے اور باتی غیر گوشت کا بدل بن جائے کیونکہ جب اس طرح نہ ہوا تو غیر گوشت یا پھر حیوان میں زیادہ گوشت ریادہ گوشت ریادہ گوشت میں زیادہ گوشت ریادہ گوشت میں دیادہ گوشت ریادہ گوشت کی مشابہ ہوجائے گا۔

تشخین کی دلیل میہ ہے کہ بیچنے والے نے موز ونی چیز کوغیر موز ونی چیز کے بدلے میں بیچا ہے کیونکہ عرف کے مطابق حیوان کا وزن نہیں کیا جاتا اور وزن سے اس کے بھاری ہونے کی پیچان بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ بھی حیوان اپنے آپ کو ہلکا کرنے والا ہے اور بھی بھاری کرنے والا ہے بہ خلاف مسئلہ ل کے کیونکہ جب کھلی اور تیل میں علیحد کی کرکے وزن کیا جائے تو اس حالت میں تیل کی مقد ارمعلوم ہوجاتی ہے۔

## تر تھجور کی خشک تھجور کے ساتھ بیج کرنے کابیان

قَالَ (وَيَخُوزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مِثَلا بِمِثْلِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ) وَقَالًا: لَا يَجُوزُ (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ: الطَّلاةُ وَالسَّلامُ: الطَّلاةُ وَالسَّلامُ: لَا يَعُمْ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ: لَا إِذًا جَفَّ إِ فَقِيْلَ نَعَمْ الْقَالَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلامُ: لَا إِذًا ) " وَلَهُ أَنَّ الرُّطَبَ تَمْرٌ (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالنَّلَامُ حِينَ أَهْدَى اللَّهِ رُطَبُ آوَكُلُ تَمْرِ لَا قَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالنَّلَامُ حِينَ أَهْدَى اللَّهِ رُطَبُ آوَكُلُ تَمْرِ لَا قَالِهُ اللهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالنَّلَامُ حِينَ أَهْدَى اللهِ وَكُلْ اللهُ اللهُ

وَبَيْعُ النَّـمُ رِبِمِثُلِهِ جَائِزٌ لِمَا رَوَيُنَا، وَلَآنَهُ لَوْ كَانَ تَمُرًا جَازَ الْبَيْعُ بِاَوَّلِ الْحَدِيثِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ تَـمْ رِ فَبِآخِرِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمُ وَمَدَارُ مَا رَوَيَاهُ عَلَى زَيْدِ بُنِ عَيَّاشٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ النَّقَلَةِ .

کے حضرت امام اعظم والنفظ کے نزویک ترجمجوری تھے خشک محجود کے ساتھ برابر کرنا جائز ہے جبکہ صاحبین نے کہا: جائز نبیل ہے کیونکہ اس کے بارے میں نبی کریم منگائی آئے ہے پوچھا گیا کہ ترخشک ہوجانے کے بعد کم ہوجاتی ہے یا وہ خشک ہونے پر کم ہوجاتی ہے کا وہ خشک ہونے پر کم ہوجاتی ہے کہ الکیا ہال تو آپ منگائی آئے نے فرمایا پھر تو جائز نہیں ہے۔ امام اعظم والنفظ کی دلیل میہ ہے کہ ترجمی محجود ہے کیونکہ آپ منگائی اللہ کی خدمت میں رطب تحف کے طور پر جیجی گئی تو آپ منگائی ان فرمایا: کیا خیبر کی ہر محجود ای طرح ہے۔ نبی کریم منگائی آئے اس رطب

# الكوركوشمش كے بدلے ميں بيجنے كابيان

قَسَالٌ (وَكَسَدُا الْعِنَبُ بِالزَّبِيبِ) يَعْنِى عَلَى الْجَلافِ وَالْوَجُهُ مَا بَيْنَاهُ . وَقِيْلَ لَا يَجُوزُ بِالاِتِهَاقِ اعْتِبَارٌ ا بِالْحِنْطَةِ الْمَقْلِيَّةِ بِغَيْرِ الْمَقْلِيَّةِ، وَالرُّطَبُ بِالرُّطَبِ يَجُوزُ مُتَمَاثِلًا كَيْلًا عِنْدَنَا لِآنَهُ بَيْعُ الْعَنْدَا بِالنَّمُو اللَّهُ الْمَعْلِيَةِ الرَّطْبَةِ آوُ الْمَبْلُولَةِ بِعِنْلِهَا آوُ بِالْيَابِسَةِ، اَوُ التَّمُو اَوْ الزَّبِيبُ التَّعْمُ بِالْمُنْقَعِ مِنْهُمَا مُتَمَائِلًا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ .

وَقَالَ مُبِحَدَّمَّةٌ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ جَمِيعُ ذَلِكَ لِآنَهُ يُعْتَبُرُ الْمُسَاوَاةُ فِي اَعُدَلِ الْآخُوالِ وَهُوَ الْمُمَالُ الْمُسَاوَاةُ فِي اَعُدَلِ الْآخُوالِ وَهُوَ الْمَمَالُ، وَآبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّلًا بِإِطْلَاقِ الْمُحَالُ، وَكَذَا اَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّلًا بِإِطْلَاقِ الْمُحَالُ، وَكَذَا اَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَمَّلًا بِإِطْلَاقِ الْمُحَدِيثِ إِلَّا اللَّهُ تَرَكَ هِنذَا الْآصُلَ فِي بَيْعِ الرَّطَبِ بِالتَّمْرِ لِمَا زَوَيْنَاهُ لَهُمَا .

وَوَجُهُ الْفَرُقِ لِمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ بَيْنَ هَلِهِ الْفُصُولِ وَبَيْنَ الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ النَّفَاوُتَ فِيمَا يَسَطُّهَ رُ مَعَ بَقَاءِ الْبَدَلَيْنِ عَلَى الاسْمِ الَّذِى عُقِدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَفِى الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مَعَ بَقَاءِ الْبَدَلِيْنِ عَلَى الاسْمِ الَّذِى عُقِدَ عَلَيْهِ الْعَقْدُ، وَفِى الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مَعَ بَقَاءِ السَّفَاوُتُ السَّمَ فَلَهُ يَكُنُ تَفَاوُتًا فِى عَيْنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَفِى الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ التَّفَاوُتُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَفِى الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ التَّفَاوُتُ اللهُ عَنْ الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ، وَفِى الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ التَّفَاوُتُ اللهُ مَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَفِى الرُّطَبِ بِالرُّطَبِ التَّفَاوُتُ اللهُ عَنْ الْمُعْقُودِ عَلَيْهِ فَلَا يُعْتَبُرُ

اورانگورکو مشمش کے بدلے میں بیخناای اختلاف پر ہے اوراس کی دلیل بھی وہی ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جس طرح بھنی ہوئی گندم کے بدلے میں بیخنا جائز نہیں ہے ای پر قیاس کرتے ہوئے یہ بھی بدائقاق جائز نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک رطب کورطب کے بدلے میں کیل کرتے ہوئے برابر کرتے ہوئے برابر کرکے بیخنا جائز ہے کیونکہ یہ بھی تمر بہتمر ہے اورای طرح تازہ گندم کو بھی ہوئی گندم کے ساتھ ای کی مثل یا خٹک گشش کو تو چھو ہاروں کو چھو ہاروں کے بدلے میں یا خٹک کشمش کو تو چھو ہاروں اور تر کشمش کے بدلے میں برابری کے ساتھ بیخنا جائز ہے یہ شخین کے نزدیک ہے۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا میرسب نا جائز ہیں۔ کیونکہ وہ احوال میں پھرنے کا اعتبار کرتے ہیں۔ اور وہ انجام کی حالت ہے اور امام اعظم ملائشڈاسی حالت میں برابری کا اعتبار کرتے ہیں اور حدیث کے اطلاق کے مطابق امام ابویوسف علیہ الرحمہ بھی ٹی الحال کے اور است علیہ الرحمہ بھی ٹی الحال کی برابری کا اعتبار کرتے ہیں۔ البنتہ انہوں نے تنج رطب بہتمر والے مسئلہ میں صاحبین کے استدلال میں ہماری بیان کردہ روایت

ے اس اصول کوترک کر دیا ہے۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے نزدیک نیج رطب بدرطب اور ان مسائل میں فرق کی دلیل ہے ہے کہ ان صور توں میں معقود علیہ پر اعواض کی بقاء ہوتے ہوئے ہوئے مخرق ظاہر ہونے والا ہے ہیں میم معقود علیہ کے عین میں فرق ہوجائے گا' جبکہ رطب برطب کے مسئلہ میں زائل ہوجانے کے بعد فرق ظاہر ہونے والا ہے ہیں میہ معقود علیہ کا فرق نہ ہوگا ہیں اس کا اعتبار بھی نہ کیا جائے گا۔

## گدارئے ہوئے جھوہاروں کی گفری جھوہاروں سے بیچ کرنے کا بیان

وَلَوْ بَاعَ الْبُسْرَ بِالتَّمْرِ مُتَّفَاضِلًا لَا يَجُوْزُ لِآنَ الْبُسْرَ تَمْرٌ، بِخِلَافِ الْكُفُرَى حَيْثُ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِهَا شَاءَ مِنْ التَّمْرِ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ لِآنَهُ لَيُسَ بِتَمْرٍ، فَإِنَّ هَلَذَا الِاسْمَ لَهُ مِنْ آوَّلِ مَا تَنْعَقِدُ صُورَتُهُ لَا قَبُلَهُ، وَالْكُفَرَى عَدَدِيٌّ مُتَفَاوِتٌ، حَتَّى لَوْ بَاعَ التَّمْرَ بِهِ نَسِينَةً لَا يَجُوزُ لِلْجَهَالَةِ .

اور جب سی خفس نے گدرائے ہوئے جھو ہاروں کی بیچ خشک چھو ہاروں کے ساتھ کی بیشی سے کی تو جا تزنبیں ہے بدلے میں جا نز ہے۔خواہ آلک کے بدلے میں دوہوں کی وکڈ غنچ ترنبیں ہے اس کے کہ اس کی ابتدائی صورت پر ہے جبکہ اس سے پہلے نہیں ہے اور غنچ عددی میں فرق ہے یہاں تک کہ جب چھو ہاروں کو غنچ کے بدلے میں ادھار فروخت کیا اور جہالت کے سب بیچ جا ئزنہ ہوگی۔

#### زیتون کوزیتون کے بدلے میں فروخت کرنے کا بیان

قَالَ (وَلَا يَجُوْرُ لَبِنِعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ وَالسِّمْسِمُ بِالشَّيْرَ جَحَتَّى يَكُونَ الزَّيْتُ وَالشَّيْرَ جُ اَكْثَرَ مِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ بِالنَّجِيلِ لَانَّ عِنْهَ ذَلِكَ يَعُوى عَنُ السِّهَ فِيهِ فِي الزَّيْتُونِ وَالسِّمْسِمِ فَيَكُونَ اللَّهُ فَنُ بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ بِالنَّجِيلِ لاَنَّ عِنْهَ ذَلِكَ يَعُوى عَنُ السِّهِ فَي النَّهِيلِ الدِّبَا السِّبَا إِذَ مَا فِيهِ لاَ يَجُورُ لا حَتِمَالِ الرِّبَا وَبَعْضُ السَّدُهُ فِي السَّعْضِيرِ وَحُدَة فَضُلَّ وَلُو لَمْ يُعُلَمُ مِفْدَارُ مَا فِيهِ لاَ يَجُورُ لا حَتِمَالِ الرِّبَا وَالشَّمْ بَعْنَا وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنِ وَالْمُعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمُولِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمُولِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَالْمَعْنِ وَلَى اللَّهُ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنَ وَالْمَعْنِ وَلَى وَالْمَعْنِ وَالْمُولُ وَالْمَالِ وَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَعْنَ وَلِلْمَ وَالْمَالِ وَلَا مَعْنَ وَالْمَعْنَ وَلَى الْمَعْنِ وَالْمَالِ وَلَا مَعْنَ وَلَا مَعْنَ وَالْمَعْنِ وَالْمَالِ وَلَا مَنْ وَالْمَالِ وَلَا مَالَّهُ وَلَوْلُ وَالْمُولُولُ وَالَى كَالِمُ وَلَا مَالَى مِلْ وَلَامِ وَالْمَالِ وَلَا مَالِمَ وَالْمَالِ الْمُؤْلِقُ وَلَى الْمُؤْلِقُ وَلَا مَنْ وَالْمَالِ وَلَا مُؤْلِولُ وَالْمَالِ وَلَا اللْمُؤْلُولُ وَالْمَالُ وَلَامُ وَالْمَالِ وَلَا مُعْنَادُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِ وَلَامُ وَالْمَالِ وَلَامُ وَالْمَالُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمَالِ وَالْمُولُولُ وَالْمُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالِ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَا

## مختف انواع کے گوشت کی ایک دوسرے سے بیچ کرنے کابیان

قَسَالَ (وَيَسَجُوزُ بَيْسُعُ السَّكُمُ مَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضِ مُتَفَاضِلًا) وَمُوَادُهُ لَحْمُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْبَعَوَامِيسُ جِنُسٌ وَاحِدٌ، وَكَذَا الْمَعْزُ مَعَ الطَّانُ وَكَذَا الْعِوَابُ مَعَ الْسَّنَانِ وَكَذَا الْعَوَابُ مَعَ الْسَّنَانِ وَكَذَا الْعَوَابُ مَعَ الْسَّنَانِي وَكَذَا الْعَوَابُ مَعَ الْسَّنَانِي وَكَذَا الْعَوَابُ مَعَ الْسَّنَانِي وَكَذَا الْعَوَابُ مَعَ الْسَّنَانِي وَكَذَا الْعَوَابُ مَعَ الْسَنَافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ لِلاَنَّهَا جِنْسٌ وَالْعَنَمِ) وَعَنُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ لَا يَجُوزُ لِلاَنَهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ لِلاَيْحَادِ الْمَقْصُودِ .

وَكَنَا اَنَّ الْأَصُولَ مُخْتَلِفَةٌ حَتَى لَا يَكُمُلَ نِصَابُ اَحَدِهِمَا بِالْاَخَرِ فِي الزَّكَاةِ، فَكُذَا اَجْزَاؤُهَا إِذَا لَمْ تَتَبَدَّلُ بِالصَّنْعَةِ .

قَالَ (وَكَذَا حَلُ اللَّقَلِ بِحَلِّ الْعِنَبِ) لِلاخْتِلافِ بَيْنَ اَصُلَيُهِمَا، فَكَذَا بَيْنَ مَاء يَهِمَا وَلِهاذَا مَّكَانَ عَصِيْرَاهُمَا جِنْسَيْنِ .وَشَعُرُ الْمَعْزِ وَصُوفُ الْعَنَمِ جِنْسَانِ لِاخْتِلافِ الْمُفَاصِدِ . كَانَ عَصِيْرَاهُمَا جِنْسَيْنِ .وَشَعُرُ الْمَعْزِ وَصُوفُ الْعَنَمِ جِنْسَانِ لِاخْتِلافِ الْمُفَاصِدِ . قَالَ (وَكَذَا شَحْمُ الْبَطْنِ بِالْالْيَةِ آوُ بِاللَّحْمِ) لِآنَهَا اَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ لِاخْتِلافِ الصُّورِ وَالْمَعَانِى قَالَ (وَكَذَا شَحْمُ الْبَطْنِ بِالْالْيَةِ آوُ بِاللَّحْمِ) لِآنَهَا اَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ لِاخْتِلافِ الصُّورِ وَالْمَعَانِى وَالْمَعَانِى وَالْمَعَانِى الْعَبْلُومِ الْعَلَى الْعُلَافِ الْعُولِ وَالْمَعَانِى وَالْمَعَانِى الْعُنَاقِعِ الْحَتَلَافِ الْعَلَى الْعُلَافِ الْمُعَانِى الْعُلَافِ الْعَلَافِ الْعَلَافِ الْمُعَانِى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَافِ الْعَلَى الْمُعَلِيلِ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلَاقُ الْعَلَى الْعُلَافِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَافِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَافِ اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَافِ الْعَلَى الْمُعَلِى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعِلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَ

کے مختلف انواع کے گوشت کی بعض کے بعض کے ساتھ کی بیشی کے ساتھ ہے گئے کرنا جائز ہے اورامام قدوری علیہ الرحمہ کی مرادیبال سے اونٹ ، گائے ، بکری کا گوشت ہے جبکہ گائے اور بھینس یہ دونوں ایک ہی جنس سے ہیں۔ اس طرح بکری اور بھیڑ بھی ایک جنس سے ہیں اور اس طرح عربی اور نجاتی بھی ایک جنس سے ہیں۔اس طرح گائے اور بکری کا دودھ ہے۔

حصرت امام شافعی علیہ الرحمہ سے نقل کیا گیا ہے کہ بیر جائز نہیں ہے 'کیونکہ متصود کے اتحاد کے سبب دودھ ایک ہی جس کے بول گے۔

ہماری دلیل یہ ہے دودھ کے اصول میں اختلاف ہے اس دلیل کے سبب زکو قائے اندران میں سے ایک دوسرے کا نصاب دوسرے کے ذریعے سے بورانہیں کیا جاتا۔ پس ان کے اجزاء بھی مختلف نہوں گے۔ ہاں البنتہ کسی مصنوعی طریقہ کارہے میں ان تغیر تبدل نہ کیا گیا ہو۔

ای طرح تھجور کے مرکہ کو انگور کے سرکہ کے ساتھ بیچنا جائز ہے' کیونکہ ان اصل میں اختلاف ہے پس ان کے پانی میں اختلاف ہوگا اسی دلیل کےسبب ان دونوں کے شیرےالگ الگ جس ہیں اور مقاصد کے اختلاف کے سبب بھیڑکی اون اور بکری کے بال دوالگ جنس ہیں۔

اس طرح بین کی جربی کوسرین کے کوشت یا مطلق طور پر گوشت کے بدیلے میں کی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے کیونکہ شکل

معنی اور نفع میں بہت زیادہ اختلاف کے ان کی جنس بھی مختلف ہو پھی ہے۔ دمعنی اور نفع میں بہت زیادہ اختلاف کے ان کی جنس بھی مختلف ہو پھی ہے۔

## ` رونی کوگندم کے بدلے بیں بیجنے کابیان

قَالَ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ وَاللَّقِيقِ مُتَفَاضِلًا) ِلاَنَّ الْخُبُزَ صَارَ عَدَدِيًّا اَوْ مَوْزُونًا فَخَرَجَ مِنْ اَنْ يَكُونَ مَكِيَّلًا مِنْ كُلِّ وَجُهٍ وَالْحِنْطَةُ مَكِيُلَةٌ .

وَعَنُ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ آنَهُ لَا حَيُرَ فِيهِ، وَالْفَتُوى عَلَى الْآوَلِ، وَهِلَا إِذَا كَانَا نَفُدَيْنِ ؛ فَإِنْ كَانَ الْخُبُرُ نَسِينَةً يَجُوزُ عِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَكَذَا السَّلَمُ فِي الْخُبُرِ جَائِزٌ فِي الصَّحِيْحِ، وَلَا حَيْرَ فِي اسْتِقُرَاضِهِ عَدَدًا اَوْ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى، وَكَذَا السَّلَمُ فِي الْخُبُرِ جَائِزٌ فِي الصَّحِيْحِ، وَلَا حَيْرَ فِي اسْتِقُرَاضِهِ عَدَدًا اَوْ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى، وَكَذَا السَّلَمُ فِي الْحُبُرِ جَائِزٌ فِي الصَّحِيْحِ، وَلَا حَيْرَ فِي اسْتِقُرَاضِهِ عَدَدًا اَوْ وَزُنَا عِنْدَ آبِي حَنِينُفَة رَحِمَهُ اللّهُ يَجُوزُ بِهِمَا لِلتَّعَامُلِ، وَعِنْدَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ يَجُوزُ وَزُنَا وَلَا وَيَعَدُ اللّهُ يَجُوزُ وَزُنَا وَلَا يَعَمُونُ عَدَدًا لِللّهُ يَجُوزُ وَزُنَا وَلَا يَعَامُلُ اللّهُ يَجُوزُ وَزُنَا وَلَا يَعَامُلُ اللّهُ عَدُدًا لِلتَّقَاوُتِ فِي آحَادِهِ .

وٹی کوگندم اور آئے کے بدلے میں کی بیشی کے ساتھ بیچنا جائز ہے کیونکہ روٹی عددی اور موزونی ہے ہیں ہیمی ایک طرح کیل والی ہونے سے خارج ہوگئ ہے جبکہ گندم مکیلی ہے اور امام اعظم بڑاتین ہے روایت ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے جبکہ فتوی ہیلے تول کے مطابق ہے۔ اور یہ جواز اس حالت میں ہے جب دونوں اعواض نفتہ ہوں۔ اور جب گندم ادھار ہے تب بھی حائز ہے۔

، اورای طرح سیح روایت کے مطابق روٹی میں بیٹے سلم جائز ہے جبکہ امام اعظم بڑگٹنڈ کے نزدیک عددیا وزن کے ذریعے روٹی کو قرض پر لینے میں کوئی خیرنہیں ہے کیونکہ بیکانے ، بیکانے والے ہتنوراورتقدم تاخر کے سبب روٹی مختلف ہوجاتی ہے۔ ''برسی نہر کی خیرنہیں ہے کیونکہ بیکانے ، بیکانے والے ہتنوراورتقدم تاخر کے سبب روٹی مختلف ہوجاتی ہے۔

حضرت امام محد علیہ الرحمہ کے نز دیک لوگول معمول کے سبب روٹی کو قرض پر لینا جائز ہے جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک وزن سے جائز ہے عدد سے جائز نہیں ہے کیونکہ افراد میں فرق ہوا کرتا ہے۔

#### أ قااورغلام كے درميان سود ثابت نه ہونے كابيان

قَالَ (وَلَا رِبَا بَيْنَ الْمَوُلَى وَعَبُدِهِ) لِآنَ الْعَبُدَ وَمَا فِي يَدِهِ مِلُكُ لِمَوْلَاهُ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا، وَهَاذَا إِذَا كَانَ مَا ذُونًا لَهُ وَلَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لَا يَجُوزُ لِآنَ مَا فِي يَدِهِ لَيْسَ مِلْكَ الْمَسُولَى عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغُرَمَاءِ فَصَارَ كَالَآجُنبِي فَيَتَحَقَّقَ الرِّبَاكَمَا يَتَحَقَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مُكَاتَبِهِ .

ے فرمایا: غلام اور آقا کے درمیان سود ثابت نہ ہوگا' کیونکہ غلام اور جو پچھاس کے قبضہ میں ہے وہ سارے کا سارااس

کے مالک کا ہے۔ پس ان کے درمیان سود ٹابت نہ ہوگا۔ اور بیاس وقت ہے جب غلام تجارت میں ماذون ہواور اس پردین محیط بحی نہ ہواور جب اس پردین ہے تو درست نہیں ہے کیونکہ جو مال اس کے قبضہ میں ہےا مام اعظم دہی تو یہ مال مالک کا نہیں ہے کیونکہ جو مال اس کے قبضہ میں ہےا مام اعظم دہی تو وہ مال مالک کا نہیں ہے جبکہ صاحبیات کے نزدیبک اس کاحق غرما و سے متعلق ہے پس می غلام اجنبی کی طرح ہوجائے گا اس سود ٹابت ہوجائے گا ، جس طرح معلق میں میں میں مات اور آتا کے درمیان سود ٹابت ہوجاتا ہے۔

دارالحرب میں مسلم وحربی کے درمیان سود ثابت نہ ہونے کابیان

قَسَالَ (وَلَا بَيْنَ الْسُمُسُلِمِ وَالْحَرْبِيِّ فِي دَارِ الْحَرْبِ) خِلَافًا لِآبِي يُوْسُفَ وَالشَّافِعِيّ رَحِمَهُمَا الله كَهُمَا الِاغْتِبَارُ بِالْمُسْتَأْمَنِ مِنْهُمْ فِي دَارِنَا .

وَكَنَا قُولُهُ عَكَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (لَا رِبَا بَيْنَ الْهُ ﴿ إِمْ وَالْحَرْبِيّ فِى دَارِ الْحَرْبِ) " وَلَانَّ مَالَهُ مُ مُبَاحٌ فِى دَارِهِمْ فَسِايِّ طَرِيقٍ آخَذَهُ الْمُسْلِمُ آخَذَ مَالًا مُبَاحًا إِذَا لَمْ يَكُنُ فِيهِ غَذْرٌ، بِخِكَافِ الْمُسْتَأْمِنِ مِنْهُمْ لِآنَ مَالَهُ صَارَ مَحْظُورًا بِعَقْدِ الْآمَانِ.

فرمایا: دارالحرب میں مسلمان اور حربی میں سود ٹابت نہ ہوگا' جبکہ اس میں اما ابو توسف اور امام شافعی علیم الرحمہ نے اختلاف کیا ہے ان کی دلیل ہے کہ وہ امن لیتے ہوئے دارالاسلام میں آنے والے حربی قیاس کرتے ہیں جبکہ ہماری دلیل ہی کریم منطق کا بیار شاد گرامی ہے کہ دارالحرب میں مسلمان اور حربی کے درمیان سوز ہیں ہے' کیونکہ دارالجرب میں اہل حرب کا مال مباح ہے۔ پس مسلمان اس کو جس طرح بھی حاصل کرے گاوہ مباح ہے گر شرط ہے ہے کہ اس میں کوئی عذر نہ ہو' جبکہ مستا من حربیوں مباح ہے۔ پس مسلمان اس کو جس طرح بھی حاصل کرے گاوہ مباح ہے گر شرط ہے ہے کہ اس میں کوئی عذر نہ ہو' جبکہ مستا من حربیوں مباح ہے۔ پس مسلمان اس کو جس طرح بھی حاصل کرے گاوہ مباح ہے گر شرط ہے ہے کہ اس میں کوئی عذر نہ ہو' جبکہ مستا من حربیوں کے بارے میں ایسانتھ منہیں ہے' کیونکہ ان عہد امن کے سبب ان کا مال منع قرار دیا گیا ہے۔

# بَابُ الْحُقُوقِ

# ﴿ بيرباب حقوق كے بيان ميں ہے ﴾

باب حقوق كي فقهي مطابقت كابيان

خلامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: یہ باب مسائل کے بق میں یہ مرتبد رکھتا ہے کہ اس کو شروع ہی کتاب ہوئ کے ساتھ ذکر کیا جائے گرمصنف علیہ الرحمہ نے اس کی ترتیب میں جامع صغیر والی تربیب کا النزام کیا ہے کیونکہ جامع صغیر میں اس کی ترتیب میں جامع صغیر میں اس کی تربیب کی استی کے بعد ملایا گیا ہے۔ (کیونکہ طرح یہ باب ذکر کیا گیا ہے۔ (کیونکہ توالی متبوع ہے موخر ہوا کرتے ہیں)۔ عنایہ شرز الہدایہ، کتاب ہوئے مق ۳۳۵، بیروت)

حقوق كافقهى مفهوم

حقق جمع ہے تی کی جس کا مطلب ہے لا زمی اور ضروری ۔ حقق ق دوقسموں کے ہوتے ہیں ۔ (۱) حقوق اللہ (۲) حقوق العباد (۱) حقوق اللہ

اللہ نے حضور منافظیم اور قرآن مجید کے ذریعے اپنے سارے حقوق بندوں کو بتادیئے ہیں کہ اللہ کے سواکسی کی عبادت نہ کرواور تمام وہ کام کروجس کا اللہ اور رسول منافظیم نے تھے دیا۔

(٢)حقوق العباد

عباد جمع ہے عبد کی جس سے مراد ہے انسان یا بندہ۔ اس طرح حقوق العباد کا مطلب ہے بندول کے لئے ضروری یعنی حقوق۔
حقوق العباد میں دنیا کے ہر ند ہب، ہر ذات ونسل، ہر در ہے اور ہر حیثیت کے انسانوں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ اگر ہم عزیزوں کے حقوق اداکریں نواد کریں ۔ غلام اگر مالک کی خدمت کرے تو مالک بھی غلام کا پورا پورا خیال مرکھے۔ والدین اگر اولا دیکے لئے اپنی زندگی کی ہر آ سائش ترک کردیں تو اولا دبھی ان کی خدمت اور عزت میں کمی ندکرے بہی اسلام کی تعلیم ہے پوری انسانیت کے لئے رحقوق العباد میں مختلف حیثیت اور درجات کے لوگوں کے حقوق آ جاتے ہیں۔

گھر کی خرید پر دوسری منزل شامل نہ ہونے کابیان

(وَمَنْ اشْتَرَى مَنْزِلًا فَوْقَهُ مَنْزِلٌ فَلَيْسَ لَهُ الْآعُلَى اِلَّا اَنْ يَشْتَرِيَهُ بِكُلِّ حَقَّ هُوَ لَهُ اَوْ بِعَرَافِقِهِ اَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ هُوَ فِيهِ اَوْ مِنْهُ . وَمَنُ اشْتَرَى بَيْتًا فَوُقَهُ بَيْتٌ بِكُلِّ حَقَّ لَمُ يَكُنُ لَهُ الْاَعْلَى، وَمَنُ اشْتَرَى دَارًا بِحُدُودِهَا فَلَهُ الْعُلُو ُ وَالْكَنِيُفُ، جَمَعَ بَيْنَ الْمَنْزِلِ وَالْبَيْتِ وَالذَّارِ، فَاسْمُ الذَّارِ يَنْتَظِمُ الْعُلُو لِلَآهُ الْمُسْمُ لِلمَا أُدِيرَ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، وَالْعُلُو مِنْ تَوَابِع الْاَصْلِ وَآجُزَائِهِ فَيَذْخُلَ فِيهِ .

وَالْبَيْتُ السُمْ لِمَا يُبَاتُ فِيهِ، وَالْمُلُوُ مِثْلُهُ، وَالنَّىءُ لَا يَكُونُ تَبَعًا لِمِثْلِهِ فَلَا يَدُخُلُ فِيهِ إِلَّا بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ، وَالْمَنْزِلُ بَيْنَ الدَّارِ وَالْبَيْتِ لِآنَهُ يَتَأَتَّى فِيهِ مَرَافِقُ السُّكْنَى مَعَ ضَرْبِ بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ، وَالْمَنْزِلُ بَيْنَ الدَّارِ وَالْبَيْتِ لِآنَهُ يَتَأَتَّى فِيهِ مَرَافِقُ السُّكْنَى مَعَ ضَرْبِ فَصُورٍ إِذْ لَا يَكُونُ فِيهِ مَنْزِلُ الدَّوَاتِ، فَلِشَبَهِهِ بِالذَّارِ يَدْخُلُ الْعُلُو فِيهِ تَبَعًا عِنْدَ ذِكْرِ التَوَابِعِ، وَلِشَبَهِهِ بِالذَّارِ يَدْخُلُ الْعُلُو فِيهِ تَبَعًا عِنْدَ ذِكْرِ التَوَابِعِ، وَلِشَبَهِهِ بِالذَّارِ يَدْخُلُ الْعُلُو فِيهِ بَدُونِهِ .
وَلِشَبَهِهِ بِالْبَيْتِ لَا يَكُونُ فِيهِ بِدُونِهِ .

وَقِيْسُلَ فِى عُرُفِنَا يَدُخُلُ الْعُلُوُّ فِى جَمِيْعِ ذَلِكَ لِآنَ كُلَّ مَسْكَنٍ يُسَمَّى بِالْفَارِسِيَّةِ خَانَهُ وَلَا يَخُلُو عَنُ عُلُوٌ، وَكَمَا يَدُخُلُ الْعُلُوُ فِى اسْمِ الدَّارِ يَدُخُلُ الْكَنِيْفُ لِآنَهُ مِنْ تَوَابِعِهِ، وَلَا تَدُخُلُ السُّخُلُةُ إِلَّا مِنْ عَلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ فَآخَلُ السُظُلَّةُ إِلَّا بِدِكْرِ مَا ذَكُرُنَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهُ مَيْنِى عَلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ فَآخَذَ السُّحُلُقَةُ اللَّهُ لِآنَهُ مَيْنِى عَلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ فَآخَذَ اللَّهُ لِآنَهُ مَيْنِى عَلَى هَوَاءِ الطَّرِيقِ فَآخَذَ حُكُمَة .

وَعِنْدَهُ مَمَا إِنْ كَانَ مِفْتَحُهُ فِي الذَّارِ يَذْخُلُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَا لِآنَهُ مِنْ تَوَابِعِهِ فَشَابَهَ الْكَنِيْفَ .

کے اور جب کی خف نے کوئی ایسا مکان خریدا جس کے اوپر بھی کوئی منزل ہے تو وہ منزل اس کی نہ ہوگی ہاں البتہ جب وہ منزل اس کے حق کے ماتھ ملی ہوئی ہے یا اس کے ساتھ ہے یا اس نے ہر قلیل وکیٹر کوخریدا ہے یا جو پچھلیل وکیٹر میں ہے اس نے کو خریدا ہے۔ اور جب کسی نے ایسا مکان خریدا جس کے اوپر بھی کوئی مکان ہے اور جرحق کے ساتھ اس کوخریدا ہے تو خریدار کو اوپر والا محرضہ ملے گا'اور جب کسی نے حد در سمیت کسی گھر کوخریدا تو میں بلندی اور بیت الخلاء دونوں ویئے جا کیں گے۔

حفرت امام محمعلیہ الرحمہ نے بیت ، منزل اور دار تینوں کا اکٹھا کردیا ہے ہیں درااوپر والے پورش کوشامل ہے۔ یکونکہ داراس پیرکا نام ہے جس کو صدود نے گھیرا ہوا ہے اور بلندی اصل کے تابع اور اس کے حصول میں سے ہے ہیں اصل میں وہ داخل ہوجائے گا' اور بیت ایسے گھر کو کہتے ہیں جس میں رات بسر کی جاسکتی ہواور بلندی گھر کی طرح ہے۔ اور کوئی چیز اپنی ہم شل کے تابع نہیں ہوا کرتی ہیں بغیر کسی وضاحت کے بلندی بیت میں داخل نہ ہوگی۔ جبکہ منزل بیت اور دار کے درمیان کو چیز کو کہتے ہیں۔ کیونکہ منزل میں تغیر کسی وضاحت کے بلندی بیت میں داخل نہ ہوگی۔ جبکہ منزل بیت اور دار کے درمیان کو چیز کو کہتے ہیں۔ کیونکہ منزل دار میں تمام رہائٹی سہولیات میسر ہوتی ہیں البتہ کی کے ساتھ ہوتی ہیں کیونکہ اس میں جانوروں کے لئے کوئی جگر نہیں ہوتی ' تو منزل دار سے مشابہ ہونے کے سبب سے تو ابع کے ذکر کے بغیر بلندی والی جگہ اس میں داخل ہوگی اور منزل بیت کے مشابہ ہونے کے سبب سے تو ابع کے ذکر کے بغیر بلندی والی جگہ اس میں داخل ہوگی اور منزل بیت کے مشابہ ہونے کے سبب سے تو ابع کے ذکر کے بغیر بلندی والی جگہ اس میں داخل ہوگی اور منزل بیت کے مشابہ ہونے کے بینے داکھ دار میں داخل نہ ہوگا۔

ایک تول بہ ہے کہ ہمارے عرف کے مطابق ان تمام صورتوں مین بلندی داخل ہوگی کیونکہ فاری زبان میں ہرگھر کو خانہ کہا جاتا

ے جبکہ خانہ بلندی سے خالی ہیں ہوا کرتا۔ جس طرح بلندی والی جگہ ان تمام احوال میں داخل ہے ای طرح بیت الخلاء بھی اس میں داخل ہوگا۔ کیونکہ وہ بھی تھر کے توابع میں سے ہے۔

۔ حضرت امام اعظم ڈکائٹڈ کے ان تمام صورتوں میں بغیر کی وضاحت کے سائبان نبیج میں داخل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ ہوا کی راہ میں بنا یا گیا ہے پس اس پر راستے والائھم ہوگا۔

، صاحبین کے نزد کی جب سائبان کا راستہ دار میں ہے'تو فدکورہ بالا اشیاء میں ذکر کے بغیر داخل ہو جائے گا' کیونکہ وہ دارتو ابع میں ہے ہے پس وہ بیت الخلاء کے مشابہ ہو جائے گا۔

## دارمیں کسی بیت کوخریدنے کابیان

قَالَ: وَمَنُ اشْتَرَى بَيْتًا فِي دَارٍ أَوْ مَنْزِلًا أَوْ مَسُكَنًا لَمْ يَكُنُ لَهُ الطَّرِيقُ إِلَّا أَنُ يَشُتَرِيهُ بِكُلِّ حَقْ هُو لَـهُ أَوْ بِمَرَافِقِهِ أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، (وَكَذَا الشُّرُبُ وَالْمَسِيلُ) لِآنَهُ حَارِجُ الْحُدُودِ إِلَّا النَّوَابِعِ فَيَدُخُلَ بِذِكْرِ التَّوَابِعِ، بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ لِآنَهَا تُعْقَدُ لِلائِيقَاعِ فَلَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِهِ، إِذْ الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَشْتَرِى الطَّرِيقَ عَادَةً وَلَا يَسْتَأْجِرُهُ فَيَذُخُلَ تَحْصِيلًا لِلْفَائِدَةِ الْمَطُلُوبَةِ مِنْهُ، إِذْ الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَشْتَرِيهِ، وَقَدُ يَتَجِرُ فِيهِ فَيَبِيعُهُ مِنْ الْائْتِيفَاعُ الْفَائِدَةُ، وَاللَّهُ تَعَالَى اَعْلَمُ .

فر مایا: اور جب کی شخص نے دار میں کی بیت کوخر بدایا منزل خریدی یا کوئی رہنے کی جگہ خریدی تو خریدار کوراستہ نہ طے گا۔ ہاں البتہ جب وہ بیت کے اس کو ہر فت ، یا ہر فا کدے ، ہر فلیل وکثیر کے ساتھ خریدے اور بھی حال پانی اوراس کے بہنے کا تھم ہے کیونکہ ان میں سے ہرا یک صدود سے باہر ہیں گریہ تو الع میں سے ہیں۔ کیونکہ تو الع کے ذکر سے بیئ فتح میں واضل ہوجا کیں گے بد ظاف اجارہ کے ۔ کیونکہ وہ فا کدے کے لئے منعقد ہوتا ہے لیں وہ راستے کے بغیر حاصل نہ ہوگا 'کیونکہ عام طور پر خریدار راستے کونہ می خریدتا ہے اور نہ اس کواجر سے پر لینے والا ہے لیس اجارہ کے فا کدے کی وجہ سے راستہ اس میں داخل ہوگا گر راستے کے بغیر ہی راج میں اخرید کی وجہ سے راستہ اس میں داخل ہوگا گر راستے کے بغیر ہی کئی میں نفح اٹھا نامکن ہے 'کیونکہ عرف کے مطابق خرید ارس کوخرید لیتا ہے اور کیمی خریدار تجارت کرتے ہوئے اس کو دوسر سے کے ہاں میں نبیاں فائدہ حاصل ہوجائے گا۔

# بَابُ الاسْتِحْقَاقِ

# ﴿ بیہ باب استحقاق کے بیان میں ہے ﴾ باب استحقاق کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ کمال الدین ابن ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: اس باب کاحق توبیتھا کہ اس کو بیوع کے بعد ذکر کیا جاتا لیمن اس سے مسلے باب حقوق کو ذکر کردیا جا تالیک مناسبت کے سبب اس کوبھی اس کے ساتھ لیعنی عقب ہیں ہی ذکر کردیا ہے تاکہ مناسبت وموافقت تر تیب میں رہ جائے۔ (فتح القدری، کتاب ہوع، ج ۱۵ ہیں۔ ۲۳۷، بیروت)

#### باندی کاخریدار کے ہاں بچے کوجنم دینے کا بیان

(وَمَنُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ فَاستَحَقَّهَا رَجُلٌ بِبَيْنَةٍ فَإِنَّهُ يَانُحُذُهَا وَوَلَدَهَا، وَإِنْ آفَرَ بِهَا لِمَرَجُلٍ بِبَيْنَةٍ فَإِنَّهَا كَاسُمِهَا مُبَيَّنَةٌ فَيَظْهَرُ بِهَا لِمَ خَجَةٌ مُطُلَقَةٌ فَإِنَّهَا كَاسُمِهَا مُبَيَّنَةٌ فَيَظْهَرُ بِهَا مِلكَ مُ مَن الْاصْلِ وَالْوَلَدُ كَانَ مُتَصِلًا بِهَا فَيَكُونُ لَهُ، آمَّا الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ يُشِتُ الْمِلْكَ مِلْكَ مُن الْاصْلِ وَالْوَلَدُ كَانَ مُتَصِلًا بِهَا فَيَكُونُ لَهُ، آمَّا الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ يُشِتُ الْمِلْكَ مِلْكَ مِن الْاصْلِ وَالْوَلَدُ كَانَ مُتَصِلًا بِهَا فَيَكُونُ لَهُ، آمَّا الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ يُشِتُ الْمِلْكَ فِي اللهُ مُعَرِيبِهِ ضَرُورَةً صِحَةِ الْإِخْبَارِ، وَقَدْ انْدَفَعَتْ بِإِثْبَاتِهِ بَعْدَ الِانْفِصَالِ فَلَا يَكُونُ الْوَلَدُ لَكُونُ الْوَلَدُ لَكُونُ الْوَلَدُ لَكَانًا لَوْلَادُ مَا اللهُ الْوَلَدُ عَنْ الْمُعَالِ اللهُ الل

ثُمَّ قِيْلَ: يَدُخُلُ الْوَلَدُ فِى الْقَصَاءِ بِالْأَمِّ تَبَعًا، وَقِيْلَ يُشْتَرَطُ الْقَصَاءُ بِالْوَلَدِ وَإلَيْهِ تُشِيرُ الْمَسَائِلُ، فَإِنَّ الْقَاضِى إِذَا لَمْ يَعُلَمْ بِالزَّوَائِدِ. قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تَدُخُلُ الزَّوَائِدُ فِى الْمُحَكِّمِ، فَكَذَا الْوَلَدُ إِذَا كَانَ فِى يَدِ غَيْرِهِ لَا يَدُخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ بِالْأَمْ تَبَعًا

کے فرمایا: جب کی محض نے باندی کوخر پرااوراس نے خریدار کے بال بچکو جنم و یہ وہ یااس کے بعد کوئی دوسرا محض کوابی چین کرتے ہوئے اس باندی کا حقدار نکل آیا تو وہ باندی کے ساتھ اس بچکو بھی حاصل کرنے کا حقدار ہوگا۔اور جب خریدار نے سی آوی ہے اس باندی کا حقدار نکل آیا تو وہ باندی کے ساتھ اس بچکو بھی حاصل کرنے کا حقدار ہوگا۔اور جب خریدار نے سی آوی کی دلیل ہے ہے کہ گوابی مطلق ولیل ہے کے سی آوی کی ملیت نظام ہو جائے گی اور بچہ جو باندی کے وہ سیاست اس کے حقدار میں آوی کی ملیت نظام ہو جائے گی اور بچہ جو باندی سے متعمل سے لبندا وہ بھی حقدار کا ہوگا۔

. اورا قرار کا مسئلے تو وہ ججت قاصر ہے۔اور وہ خبر کے بیجے ہونے کی صورت میں صرف مخبر بدمیں مکنیت کو ثابت کرنے والا ہے اور

خریداری کے بعد غلام کے آزادنکل آسنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ الشُتَرَى عَبُدًا فَإِذَا هُوَ حُرٌّ وَقَدْ قَالَ الْعَبُدُ لِلْمُشْتَرِى الشَّرِنِى فَايِنَى عَبُدٌ لَهُ)، فَإِنْ الْبَائِعُ كَانَهُ عَلَيْ الْعَبُدِ شَىءٌ، وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ لاَ يُدْرَى كَانَ الْبَائِعُ لاَ يُدْرَى الْبَائِعُ وَإِنْ الْرَبَّعِ مَلِي الْعُبُودِيَّةِ الْبَنَ هُو رَجَعَ اللهُ الله

کے فرمایا:اور جب کسی شخص نے غلام خریدا تو وہ غلام آزاونکل آیا جبہ غلام نے خریدارے کہا تھا کہ مجھ کو بھی خریدلومیں اس پیچنے والا کا غلام ہوں۔اگر پیچنے والا کا غلام ہوں۔اگر پیچنے والا موجود ہے یا معروف طریقے پر گوشنشین ہے۔ تو غلام پر پیکھ صان لازم ندہوگا' اور جب پیچنے والا کا ٹھکانے کا پہند ہے' تو خریدارغلام سے قیمت واپس لے گا' اور غلام بیچنے والا سے واپس لے گا۔اور جب کسی شخص نے ایسے غلام کور ہن میں رکھا جس نے غلامی اقر ارکیا ہے مگر مرتبن نے اس کا آزاد پایا تو وہ غلام سے کسی حالت میں بھی پیکھواپس ندلے گا۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے نقل کمیا گیا ہے کہ خریدار وغیرہ دونون احوال میں اس غلام سے پیکھواپس نہ لیس گے کہ فریدار وغیرہ دونون احوال میں اس غلام سے پیکھواپس نہ لیس گے کیونکہ درجوع معاوضہ یا کفالہ سے ہوا کرتا ہے جبکہ یہاں صرف جھوت والی خبر ہے نہیں بیای طرح ہوجائے گا کہ جس طرح کسی

اجنبی نے خریدار سے وہ جملہ کہایا غلام نے بیر کہا کہ جمھے رئن ہیں رکھ لو میں غلام ہوں اور دوسری مسئلہ بھی یہی ہے۔
طرفین کی ولیل بیہ بے کہ خریدار نے غلام کے کہنے اوراس کے قول کہ ہیں غلام ہوں کے اقرار پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو خریدار ہے کہ خریدار نے علام کے قول کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ پس بیچنے والا پر رجوع ناممکن ہونے کی وجہ سے اور خریدار سے وجو کہ ونقصان دور کرنے کے لئے شراء کے تھم کے سبب غلام شن کا ضامن ہوگا۔ اور رجوع تب ناممکن ہے جب بیچنے والا کا ٹھکانے کا پہتہ ہواور بیچ عقد معاوضہ ہے کیونکہ شراء کا تھم سلامتی کا ضامن ہوگا۔ اور رجوع تب ناممکن ہے جب بیچنے والا کا ٹھکانے کا پہتہ ہواور بیچ عقد معاوضہ ہے کیونکہ شراء کا تھم سلامتی کا ضامن ہے جس طرح سلامتی ہی بیچ کو دا جب کرنے والی ص

بینظاف رہن کے کیونکہ رہن میں کوئی معاوضہ ہیں ہوتا بلکہ رہن میں حق کو حاصل کرنے کا وثیقہ ہے جی کے حرمت استبدال کے باوجود بدل صرف اور سلم فیہ کے بدلے رہن جائز ہے پس رہن کے تھم کوسلامتی کے لئے ضامن نہیں بنایا جاسکتا۔ بہ خلاف اجنبی کے کیونکہ وہ اپنے معاملے کی پرواہ کرنے والانہیں ہے۔ پس اس کی جانب سے دھو کہ ٹابت نہ ہوگا' اور اس مسئلہ کی مثال ہے ہے کہ جب آقا کا لوگوں سے کہنا کہ میرے اس غلام سے خرید و فروخت کرو۔ کیونکہ میں نے اس کو خرید و فروخت کی اجازت دے رکھی ہے اور استحقاق ظاہر ہونے کی صورت میں تاجر لوگ آقاسے اس کی قیمت کے برابراپنا مال واپس لیں گے۔

غلام کی آزادی میں دعویٰ شرط پراشکال کابیان

تُسمَّ فِى وَضْعِ الْمَسْاَلَةِ ضَرُبُ إِشْكَالٍ عَلَى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَّ الدَّعُوى شَرُطٌ فِى حُرِّيَةِ الْعَبْدِ عِنْدَهُ، وَالتَّنَاقُصُ يُفْسِدُ الدَّعُوى .

وَقِيْسَلَ إِذَا كَانَ الْوَصْعُ فِى حُرِيَّةِ الْاَصْلِ فَالدَّعُولَى فِيهَا لَيْسَ بِشَرُطٍ عِنْدَهُ لِتَصَمَّنِهِ تَحْرِيمَ فَرْجِ الْآمِ

وَقِيْلَ هُو شَرُطٌ لَكِئَ التَّنَاقُضَ غَيْرُ مَانِعِ لِحَفَاءِ الْعَلُوقِ وَإِنْ كَانَ الْوَضْعُ فِي الْإِغْتَاقِ فَالتَّنَاقُضُ لَا يَمْنَعُ لِاسْتِبُدَادِ الْمَوْلَى بِهِ فَصَارَ كَالْمُخْتَلِعَةِ تُقِيمُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الطَّلَقَاتِ الثَّلاثِ قَبْلَ الْخُلْعِ وَالْمُكَاتَبِ يُقِيمُهَا عَلَى الْإِعْتَاقِ قَبُلَ الْكِتَابَةِ .

حصے حضرت امام عظم ملائے کول کے مطابق اس مسلمیں ایک اشکال ہے کوئکہ امام عظم ملائے کوزد کے غلام کی آزادی ہیں وعویٰ شرط ہے۔ حالانکہ تناقص وعویٰ کو فاسد کرنے والا ہے اور سیھی کہا گیا ہے کہ اس مسلم کی وضاحت حریت کے اصل ہونے میں ہے تو امام عظم جائے گئے کے زد کے بھی اس میں وعویٰ شرط نہ ہوگا 'کیونکہ اصل میں حریت کا دعویٰ فرج ام کی حرمت کولا زم کیے ہوئے ہے۔ اور ایک قول کے مطابق وعویٰ شرط ہے مرحلوق کے بوشیدہ ہونے کے سبب تناقض مانع نہ ہوگا 'اور جب مسلم کی وضع کے ہوئے ہے۔ اور ایک قول کے مطابق وعویٰ شرط ہے میں مستقل ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح ہوجائے گا' جس طرح خلع لینے والی آزادی میں ہوتو جائے گا' جس طرح خلع لینے والی عورت ضلع ہے بہلے مکا تب آزادی میں گئی کردے۔



## معظم میں جن مجبول کا دعوی کرنے کا بیان

كَالَ (وَمَنْ اذَعَى حَفَّا فِي دَارٍ) مَعْنَاهُ حَفَّا مَحْهُولًا (فَصَالَحَهُ الَّذِي فِي يَدِهِ عَلَى مِانَة دِرْهَمِ قَالْنُ حِفَّاتُ اللَّذَارُ إِلَّا دِرَاعًا مِنْهَا لَهُ بَرْجِعُ بِشَيْءٍ) لِآنَ لِلْمُدَّعِي أَنْ يَقُولَ دَعْوَايَ فِي هَنَدَا الْنَاهِي.

قَالَ (وَإِنُ اذْعَاهَا كُلُهَا فَصَالُحُهُ عَلَى مِائَةِ دِرْهَ فَ فَاسْنُحِقَ مِنْهَا شَيْءٌ وَجَعَ بِحِسَابِهِ ) لِأَنْ النَّوْفِيقَ عَيْرُ مُمْكِي فَوَجَبَ الرُّجُوعُ بِنَوْلِهِ عِنْدَ قَوَاتَ سَلَامَةِ الْمُنْدَلِ، وَدَلَّتُ الْمَسْاَلَةُ عَلَى النَّوْفِيقَ عَيْرُ مُمْكِي فَوَجَبَ الرُّجُوعُ بِنَوْلِهِ عِنْدَ قَوَاتَ سَلَامَةِ الْمُنْدَلِ، وَدَلَّتُ الْمَسْاَلَةُ عَلَى الْمُسْالَلُهُ عَلَى الْمُسْالِكُ عَلَى مَعْلُومِ حَائِرٌ لِلْ الْمُعِالَة فِيمَا يُسْفُطُ لَا نُعْضِى إلى الْمُعَالَةِ فِيمَا يُسْفُطُ لَا نُعْضِى إلى الْمُناوَعِ عَلَيْ وَاللَّهُ فَعَالَى الْمُعْدَلُ لَا نُعْضِى إلى الْمُناوَعِ عَلَى الْمُعَلِيمِ عَلَيْ وَالْمُومِ عَائِرٌ لِلْ الْمُعَالَةِ فِيمَا يُسْفُطُ لَا نُعْضِى إلى الْمُناوَعِ عَلَى الْمُعَلِيمِ عَلَيْ وَاللَّهُ فَعَالَةً فِيمَا الْمُنْ فَعَلَى الْمُعَلِيمِ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ فَعَالَى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُعْلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَالُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ال

المراحية المراحية المحتمى المراحية المراحية المواقعة والمسائل المراحة المراحة المحتمى المراجع المراحة المراحة



# فَصُلُّ فِى بَيْعِ الْفُضُولِيِّ

﴿ یہ صل فضولی کی بیع کے بیان میں ہے ﴾

فصل نضولی کی بیچ کی فقهی مطابقت کابیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: اس باب کی نقهی مطابقت انتحقاق والے باب کے ساتھ ظاہر ہے کیونکہ فضولی بھی استحقاق صورتوں میں ہے ہی ایک صورت ہے۔ کیونکہ مستحق جس طرح دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری ملکیت میں بھی استحقاق صورتوں میں ہے ہی ایک صورت ہے۔ کیونکہ مستحق جس طرح فضول بھی اجازت مالک کے بغیر فروخت کرنے والا ہے۔ اور مضاول بھی اجازت مالک کے بغیر فروخت کرنے والا ہے۔ اور فضولی کوفاء کے ضمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا' کیونکہ وہ وکیل نہیں ہوتا جبکہ اس کوفاء کے فتے کے ساتھ پڑھنا غلط ہے۔ آ

(عناية شرح البدايه، كمّاب بيوع، ج٩٩، ٣٦٢، ييردت)

### <u>نضولی کی بیع کے شرعی</u> ماخذ کا بیان

حضرت عروہ بن ابی الجعد بارتی رٹائٹٹ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹٹٹ نے ان کوایک دینار دیا تھا کہ حضور (مٹائٹٹٹ) کے لیے کمری خرید لائٹیں۔ انہوں نے ایک دینار کی وو بکریاں خرید کرایک کوایک دینار میں بچھ ڈالا اور حضور (مٹائٹٹٹٹ) کی خدمت میں ایک بحری اور ایک دینار الک دینار اللہ کہ بیٹی کیا ، ان کے لیے حضور (مٹائٹٹٹٹٹ) نے دُعا کی ، کہان کی نہیج میں برکت ہو۔ اس دعا کا بیاڑتھا کہ مٹی بھی خرید تے تو اُس میں نفع ہوتا۔ (مبیح بناری شریف، قم الحدیث ۳۱۴۲)

حضرت تحکیم بن حزام بنائنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شائیڈ نے نے ان کوا بیک دینار دیکر بھیجا کہ حضور (مَنَائِیْزُم کے لیے قربانی کا جانو رخر بدلا کیں۔ انہوں نے ایک دینار میں مینڈ ھاخر بدکر دود بینار میں نیج ڈالا بھرا بیک دینار میں ایک جانو رخز بدکر یہ جانو راور ایک دینار لاکر پیش کیا۔ دینار کوحضور (مَنَائِیْرُم) نے صدقہ کرنے کا تھم دیا ( کیونکہ یہ قربانی کے جانور کی قیمت تھی ) اور ان کی تجارت میں برکت کی دُعاکی۔ (جامع ترندی بنن ابوداؤد، رقم الحدیث ۳۲۸۱۔ کتب بیوع)

#### فضولي كفتهي مفهوم كابيان

نلامہ ملاؤالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: فضولی اُس کو کہتے ہیں، جو دوسرے کے حق ہیں بغیرا جازت تصرف کرے۔ فضول نے جو بچھ تضرف کیا اً کر بوفت عقداس کا مجیز ہو یعنی ابیاشخص ہوجو جائز کردینے پر قادر ہوتو عقد منعقد ہوجا تا ہے گر مجیز کی اجازت پر موتو ف رہتا ہے اورا گر بوفت عقد ممجیز نہ ہوتو عقد منعقد ہی نہیں ہوتا۔ فضولی کا تصرف بھی از قتم تملیک ہوتا ہے جیسے زکتا نکاح اور بھی اسقاط ہوتا ہے جیسے طلاق عمّاق مثلًا اُس نے کسی کی عورت کو طلاق دیدی غلام کوآ زاد کردیا دین کو معاف کر دیا اُس نے اس کے

نضولی کی بیع سے فقہی تھم کا بیان

علامه علا و کالدین حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہفضو کی کہتے کا تھم مالک کی اجازت کو قبول کرنا ہے جبکہ بیچنے والا ہخر بداراور جہتے ہوا ہورت سامان ہوں اور شن سامان نہ ہوں کو وہ مالک مجیز کی ملک ہیں اور فضو لی کے قبضہ ہیں بطور المانت ہیں ملتقی ،اگر مالک شمن وصول کرے یا خربدار ہے شمن طلب کرے تو یہ اجازت ہے، عمادیہ ،اور مالک کا بیہ کہنا کہ تو نے نم المانت ہیں ملتقی ،اگر مالک تحق میں وصول کرے یا خربدار ہے شن طلب کرے تو یہ اجازت ہے، عمادیہ ،اور خربدارکو شن ہم کردینا یا اس بر میں ہم کردینا یا اس بر صدقہ کردینا اجازت ہے۔ (درمخار، کتار، کتاب ہوع)

#### فضولی کی بیچ کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِه بِغَيْرِ آمُرِهِ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ آجَازَ الْبَيْعَ ؛ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَنْعَقِدُ لِآنَهُ لَمْ يَصُدُرْ عَنُ وِلَايَةٍ شَرْعِيَّةٍ لِآنَهَا بِالْمِلْكِ آوُ بِإِذُنِ الْمَالِكِ وَقَدُ فُقِدَا، وَلَا انْعِقَادَ إِلَّا بِالْقُدُرَةِ الشَّرْعِيَّةِ .

وَلَنَا آنَهُ تَصَرُّفُ تَمْلِيكٍ وَقَدُ صَدَرَ مِنْ آهُلِهِ فِي مَحَلِّهِ فَوَجَبَ الْقَوْلُ بِالْعِقَادِهِ، إذْ لَا ضَرَرَ فِيهِ لِلْمُ مَا لَكُ مَا يَعْهِ مَوْنَهُ طَلَبِ الْمُشْتَرِى وَقَرَارُ النَّمَنِ وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِى وَقَرَارُ النَّمَنِ وَغَيْرِهِ، وَفِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِى فَنَبَتَ لِلْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَفِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِى فَنَبَتَ لِلْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَفِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِى فَنَبَتَ لِلْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَّةِ وَفِيهِ نَفْعُ الْمُشْتَرِى فَنَبَتَ لِلْقُدْرَةِ الشَّرْعِيَةِ لَحَمُوهِ، كَيْفَ وَإِنَّ الْإِذْنَ ثَابِتٌ ذَلَالَةٌ لِآنَ الْمُعْقِلِ لَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ے فرمایا:اور جب کسی بندے نے دوسرے کی ملکیت میں اس کے تھم کے بغیر نیج دیا ہے تواب کو مالک کواختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو بیج کا نافذ کرے یاوہ حیا ہے تو بیج کوشتم کردے گا۔

خضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فر مایا: الیم نئے کا انعقاد ہی نہ ہوگا۔ کیونکہ شرعی ولایت کے ساتھ بیر نئے صادر نہیں ہوئی ہے ' کیونکہ شرعی ولایت مالک سے یااس کی اجازت سے ثابت ہوا کرتی ہے ( قاعدہ نقبیہ ) اور بہاں پر دونوں طرح سے ولایت کا واقع ہونا معدوم ہے جبکہ قدرت شرعیہ کے نئے منعقد ہی نہیں ہوا کرتی۔

ہماری دلیل بیہ کے فضولی کی بیج کرنامیہ مالک بنانے کا تصرف ہے اور بیالیا تصرف ہے جوابے اہل سے اپنے کل میں واقع ہوا ہے۔ پس کے انعقاد کو ماننا ضروری ہوگا' کیونکہ مالک کے اختیار ہونے کے سبب اس کے لئے کوئی نقصان نہیں ہے بلکہ اس عقد میں مالک کے لئے فائدہ ہے۔ کیونکہ میہ عقد کوخر بدار کو تلاش کرنے اور اس کے ساتھ خمن معین کرنے کی محنت سے بچانے والا ہے۔اوراس میں عقد کرنے والے کے لئے بھی فائدہ ہے کیونکہ اس کے کلام کو بطلان سے بچایا جار ہا ہے اور اس میں تربیدار کے لئے بھی فائدہ ہے گیونکہ اس کے کلام کو بطلان سے بچایا جار ہا ہے اور اس میں تربیدار کے لئے بھی فائدہ ہے شری قدرت حاصل ہو پچی ہے اور الیبی بیچ کیونکر نافذ نہ ہوگی جبکہ اس کی والت سے اجازت تابت ہے۔ کیونکہ ایک عقل مند آ دمی فائدہ بخش تصرف کی اجازت دینے والا ہے۔

فرمایا: اور مالک کے لئے نظے کے اختیار کاحل باتی ہے جب تک معقود علیہ باتی ہے۔ اور عقد کرنے والے اپنی حالت پر باق رہیں مے کیونکہ اجازت دینا میے عقد میں تصرف ہے پس اس عقد کو قائم کرنا ضروری ہے جبکہ قیام عقد میں عاقدین اور معقود علیہ کے قیام کے سبب ہوگا۔

# فضولي كى بيع ميں مالك كى اجازت كابيان

وَإِذَا آجَازَ الْمَالِكُ كَانَ النَّمَنُ مَمُلُوكًا لَهُ آمَانَةً فِي يَدِهِ بِمَنْزِلَةِ الْوَكِيْلِ، لِآنَ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ بِسَمَسْزِلَةِ الْوَكِيْلِ، لِآنَ الْإِجَازَةِ اللَّاحِقَةَ اللَّاحِقَةَ بِسَمَسْزِلَةِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ، وَلِلْفُضُولِيِّ آنُ يَفْسَخَ قَبُلَ الْإِجَازَةِ دَفْعًا لِلْحُقُوقِ عَنْ نَفْسِهِ، بِحَكَلَافِ اللَّهُ شُعِرِقِ عَنْ نَفْسِهِ، بِحِكَلافِ النَّهُ شُعِرِقِي فِي النِّكَاحِ لِآنَهُ مُعَيِّرٌ مَحُضٌ، هاذَا إذَا كَانَ النَّهَنُ دَيْنًا، فَإِنْ كَانَ عَرُضًا مُعَيِّنًا إِنَّهَا النَّهَ لُو اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَرُضُ بَاقِيًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الل

ثُمَّمَ الْإِجَازَةُ إِجَازَةُ نَقُدٍ لَا إِجَازَةُ عَقَدٍ حَتَى يَكُونَ الْعَرْضُ النَّمَنُ مَمْلُوكًا لِلْفُضُولِيّ، وَعَلَيْهِ مِشْلُ الْسَمَدِيعِ إِنْ كَانَ مِثْلِيًّا اَوْ قِيمَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنُ مِثْلِيًّا، لِلاَنَّهُ شِرَاءٌ مِنْ وَجُدٍ وَالشِّرَاءُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِجَازَةِ .

(وَكُو هَلَكَ الْمَالِكُ) لَا يَنْفُدُ بِإِجَازَةِ الْوَارِثِ فِي الْفَصْلَيْنِ لِآنَهُ تَوَقَّفَ عَلَى إِجَازَةِ الْمُورِّثِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ بِإِجَازَةِ غَيْرِهِ .

وَكُو اَجَازَ الْمَالِكُ فِي حَيَاتِهِ وَلَا يَعْلَمُ حَالَ الْمَبِيعِ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَوْلِ آبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللهُ وَقَالَ:

اَوْلَا، وَهُو قَولُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ لِآنَ الْاَصْلَ بَقَاوُهُ، ثُمَّ رَجَعَ ابُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ وَقَالَ:

لَا يَصِحُ حَتْى يَعْلَمَ قِيَامَهُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ لِآنَ الشَّكَ وَقَعَ فِي شَرُطِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَثُبُتُ مَعَ الشَّكِ لَا يَصِحُ حَتَى يَعْلَمَ قِيَامَهُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ لِآنَ الشَّكَ وَقَعَ فِي شَرُطِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَثُبُتُ مَعَ الشَّكِ لَا يَصِحُ حَتَى يَعْلَمَ قِيَامَهُ عِنْدَ الْإِجَازَةِ لِآنَ الشَّكَ وَقَعَ فِي شَرُطِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَثُبُتُ مَعَ الشَّكِ السَّكَ وَعَعَ فِي شَرُطِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَثُبُتُ مَعَ الشَّكِ اللهُ لَكَ عَلَى اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَعَ فِي شَرُطِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَثُبُتُ مَعَ الشَّكَ وَقَعَ فِي شَرُطِ الْإِجَازَةِ فَلَا يَثُبُتُ مَعَ الشَّكَ اللهُ الل

اور جب مالک کی اجازت سے پہلے ہی فضولی اپنے آپ سے حق کودورکرنے کے لئے بڑے کوئم کرنے کا اختیار رکھتا ہے جبکہ فضولی نکاح میں ایسانہیں ہوتا کیونکہ وہ صرف تعبیر کرنے والا اور بطور تر جمان ہوتا ہے۔ اور بیاس وقت ہوگا جب ثمن قرض ہو۔ ہاں البتہ جب شمن کوئی معین سامان ہے تب بھی اس وقت اجازت نفتر کی اجازت ہوگ البتہ جب شمن کوئی معین سامان ہے تب بھی اس وقت اجازت نفتر کی اجازت ہوگ یہ عند کی اجازت نفتر کی اجازت نفتر کی اجازت نہ ہوگی یہ اس کے کے شمن والا سامان نفنولی کی ملکیت میں جلاجائے۔ اور نضولی پر جمیع کی طرح (مثل) لازم ہوجائے سے عقد کی اجازت نہ ہوگی یہ اس کے کے مطرح (مثل) لازم ہوجائے

عی پاس کی قبت لازم ہوجائے گ'جبکہ وہ مثلی ہو یا پھراس کی قبت لازم ہوگی جب وہ چیزمثلی ندہو \_ کیونکہ یہ بیجے ایک طرح کا شراء ہے اور نضول کا شراء کرنا میہ اجازت پرموقوف نہ ہوگا۔اور جب مالک فوت ہو گیا تے تو اب دونوں صورتوں میں وارث کی اجازت ہے بیچ نافذ نہ ہوگی کیونکہ میہ بیج خود ہی مورث کی اجازت پرموقوف تھی پس اس کے سواکس کی اجازت وہ جائز نہ ہوگی ۔اور جب مالک اپنی زندگی میں بیچ کی اجازت دے دی ہے حالانکہ بیچ کی حالت بھی معلوم نہیں ہے۔

، حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے قول اول کے مطابق بیع جائز ہے اور حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کا قول بھی اسی طرح ہے سرونکہ بیع کا باتی رہنا ہی اس کی اصل ہے۔

حضرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ نے اپنے قول سے رجوع کرلیا اور ای طرح فرمایا جب تک قیام کے وفت مبیع کاعلم نہ ہوگا اس وقت تک بچے درست نہ ہوگی کیونکہ اجازت کی شرط میں شک واقع ہو چکا ہے۔ کیونکہ شک کے ساتھ اجازت ٹابت نہیں ہوا کرتی غلام کوغصب کر کے بیجنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ غَسَبَ عَبُدًا فَبَاعَهُ وَاَعْتَفَهُ الْمُشْتَرِى ثُمَّ اَجَازَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ) اسْتِحْسَانًا، وَهَاذَا عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَاَبِيُ يُوْسُفَ

رَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُمُ اللهُ: لَا يَجُوزُ لِآنَهُ لَا عِنْقَ بِدُونِ الْمِلُكِ، قَالَ عَلَيْهِ الطَّلاةُ وَالسَّلامُ" (لَا عِنْقَ فِيمَا لَا يَسْمَلِكُ ابْنُ آدَمَ) وَالْمَوْقُوثُ لَا يُفِيدُ الْمِلُك، وَلَوْ ثَبَتَ فِي الْاحِرَةِ يَثُبُتُ مُسْتَخِدًا وَهُو ثَبَابِتٍ مِنْ وَجُهِ دُونَ وَجُهِ، وَالْمُصَحِّحُ لِلْاعْتَاقِ الْمِلْكُ الْكَامِلُ لِمَا رَوَيْنَا، وَلَا الْمَلْتَزِى وَلَا الْمُلْتَزِى وَالْحِيَارُ لِلْبَائِعِ وَلَى الْمُسْتَزِى وَالْمَعَيْقُ الْمُسْتَزِى وَالْحِيَارُ لِلْبَائِعِ وَلَا الْمَنْتُونَ الْمُسْتَزِى مِنْ الْعَاصِبِ فِيمَا لَحُنُ فِيهِ مَعَ اللَّهُ الشَّمَانَ، وَكَا الْا يَصِحُ بَيْعُ الْمُشْتَرِى مِنْ الْعَاصِبِ فِيمَا لَحُنُ فِيهِ مَعَ اللَّهُ الشَّمَانَ، وَكَذَا لَا يَصِحُ بَعْ الْمُشْتَرِى مِنْ الْعَاصِبِ فِيمَا لَحُنُ فِيهِ مَعَ الْلَا اللهَ الْمُسْتَرِى مِنْ الْعَاصِبِ فِيمَا لَحُنُ فِيهِ مَعَ الْلَا اللهُ ا

وَلَهُ مَا أَنَّ الْمِلْكَ ثَبَتَ مَوْقُوفًا بِتَصَرُّفٍ مُطُلَقٍ مَوْضُوع لِإفَادَةِ الْمِلْكِ، وَلَا ضَرَرَ فِيهِ عَلَى مَا مَرَّ فَتَوَقَّفَ الْإِعْتَاقَ مُرَتَبًا عَلَيْهِ وَيَنْفُذُ بِنَفَاذِهِ فَصَارَ كَاعْتَاقِ الْمُشْتَرِى مِنُ الرَّاهِنِ وَكَاعْتَاقِ الْمُشْتَرِى مِنُ الرَّاهِنِ وَكَاعْتَاقِ الْمُشْتَرِى مِنُ الدَّيُونَ بَعُدَ ذَلِكَ، الْوَارِثِ عَبْدًا مِنُ التَّرِكَةِ وَهِي مُسُتَغُرِقَةٌ بِالدُّيُونِ يَصِحُ ، وَيَنفُذُ إِذَا قَصَى الدُّيُونَ بَعُدَ ذَلِكَ، الْوَارِثِ عَبْدًا مِنُ التَّرِكَةِ وَهِي مُسُتَغُرِقَةٌ بِالدُّيُونِ يَصِحُ ، وَيَنفُذُ إِذَا قَصَى الدُّيُونَ بَعُدَ ذَلِكَ، بِخُلافِ اعْتَاقِ الْمُلْكِ ، وَبِيحَلافِ مَا إِذَا بِخَلافِ مَا إِذَا الشَّرُطِ بِهِ يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ فِي حَقِ الْمُحْكِمِ مَا الْمَانِعِ لِلْنَا لَكُومُ الْمَانِعِ لِلْنَا الشَّرُطِ بِهِ يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ فِي حَقِ الْمُحْكِمِ اعْتَاقُ الْمُشْتَرِى مِنْ الْعَاصِبِ إِذَا بَاعَ لِلاَنْ بِالْإِجَازَةِ يَثُبُتُ لِلْبَائِعِ مِلْكُ بَاتُ ، وَقِرَانُ الشَّرُطِ بِهِ يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ فِي حَقِ الْمُحْكِمِ الْمُسَالِعِ مِلْكُ بَاتُ ، وَقِرَانُ الشَّرُطِ بِهِ يَمْنَعُ انْعِقَادَهُ فِي حَقِ الْمُحْكِمِ الْمَالِعِ مِلْكُ بَاتُ الْمَالِعِ مِلْكُ بَاتُ الْمُنْ وَالْمَالِعِ مِلْكُ بَاتُ الْمَالِعِ مِلْكُ بَاللَّهِ مِلْلُكُ بَاتُ الْمُسُولِ الْمَالِعِ مِلْكُ بَاتُ الْمَالِعِ مِلْكُ بَاتُ الْمَالِعِ مِلْكُ بَاتُ اللْمُ الْوَارِقِ يَثْبُتُ لِلْمَالِعِ مِلْكُ بَاتُ الْمُ الْمُ اللَّهُ مِنْ الْعُامِلِي الْمُ إِلَا جَازَةِ يَثُمُنَ لِلْمَالِعِ مِلْكُ بَاتُ الْمَالِعِ مِلْكُ بَالْمُ الْمَالِعِ مِلْكُ بَاتُ اللْمُ الْمُنْ مِنْ الْعَامِلُ الْمُسْتِي الْمُنْعِ مِلْكُ بَاتُ الْمَالِقِ مِنْ الْمُنْ مُنْ الْمُعْتَى الْمُنْ مِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُالِقِ الْمَالِقِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُولِلُولُ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

فَاِذَا طَرَاَ عَلَى مِلْكِ مَوْقُوفٍ لِغَيْرِهِ ابْطَلَهُ، وَامَّا إِذَا اَذْى الْغَاصِبُ الطَّمَانَ يَنْفُذُ اِعْتَاقَ الْمُشْتَرِى مِنْهُ كَذَا ذَكَرَهُ حِلَالٌ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الْآصَةُ .

ے۔ اور جب کی بندے نے کئی غلام کوغصب کر کے پیچ دیااور خریدار نے اس کوآ زاد کر دیااس کے بعدا قانے ہے۔ کی اجازت دیدی نے بطوراستے مان آزاد کرنا جائز ہے۔ رہیٹے بین علیماالرحمہ کے نزد کیک ہے۔

حضرت امام محمطید الرحمہ نے کہا ہے: آزاد کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ملکیت کے بغیر آزاد کی ثابت نہیں ہوتی اور نبی کریم انڈیٹی کا فرمان ہے: انسان جس چیز کا مالک نہیں ہے اس میں آزاد کرنا نہیں ہے جبکہ موقوف تع ملکیت کا فائدہ دینے والی نہیں ہے۔ اور جب آخر میں ملکیت ثابت ہوئے وہ آن ہیں ہے۔ اور جب آخر میں ملکیت ثابت ہوئے وہ آخر وہ (سب) کی طرف منسوب ہوکر ہوئی ہے جبکہ منسوب ہوکر ثابت ہونے والی چیز ایک طرح تو ٹابت ہوتی ہے جبکہ ایک وہ طرح وہ ٹابت نہیں ہواکرتی 'جبکہ اعماق کے جب نے نکیت کا کامل ہوتا ضروری ہے اس حدیث کے سبب جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔

ای وجہ سے غاصب کا آزاد کرنا اوراس کے ضان کوادا کرنا درست نہیں ہے اور نہ ہی بیچنے والا کے لئے اختیار ہونے کی حالیت میں خریدار کے لئے اعتاق درست ہے۔ البتہ جب بیچنے والا اعتاق کے بعد تیج کی اجازت دے۔ ای طرح غاصب سے خرید کر دو غلام کو آزاد کرنا میچے نہیں ہے' جبکہ تیج عتق سے زیادہ جلدی نا فذ ہونے والی ہے جی کہ دخیان کوادا کرنے کے بعد ہی غاصب کی ہیج نا فذ ہوجائے گی اورا ہی طرح غاصب سے خرید کیے ہوئے کا عتاق بھی میچے نہ ہوگا' جبکہ وہ ضان ادا کرد سے شخیین علیما الرحمہ کی دلیل یہ ہوجائے گی اورا ہی طرح غاصب سے خرید کیے ہوئے کا عتاق بھی میچے نہ ہوگا' جبکہ وہ ضان ادا کرد سے شخیین علیما الرحمہ کی دلیل یہ ہوجائے گی اورا ہی طرح غاصب سے خرید کیے ہوئے کا عتاق بھی ہے کہ خرید ارکی ملکیت کے فائد سے کے لئے بنائی ہے کہ خرید ارکی ملکیت کے فائد سے کے لئے بنائی ہے اوراس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ جس طرح بیان کیا جا چکا ہے۔

پس ملک موقوف پر مرتب ہوکراعماق کی بھی موقوف ہوجائے گا۔ (قاعدہ فقہیہ) اور ملکت کے نفاذ ہے اس کا نفاذ بھی ہو جائے گا۔ اور بیرا بن سے خریداری کرنے والے اعماق کی با نند ہوجائے گا اورا پسے جب ترکہ میں سے وارث کی طرف ہے کہ غلام کو آزاد کیا ہے 'جبکہ ترکھ مدیون کے گھر ہے ہو بیاعماق بھی موقوف ہو کو سے جو جائے گا۔ اوراعماق کے بعد بھی اوائے قرض کی صورت میں بیاعماق موقوف نافذ ہوجائے گا 'جبکہ خود غاصب کے اعماق میں اس طرح نہ ہوگا' کیونکہ غصب ملکیت کے فائد ہے کے لئے نبیس بنایا گیا اور بہ خلاف اس صورت کے کہ جب نی میں بیچنے والا کے لئے اختیار ہو کیونکہ بیچنے والا کا خیار مطلق نہیں ہوتا اور اس نی کے لئے نبیس بنایا گیا اور بہ خلاف اس صورت کے کہ جب نی میں بیچنے والا کے لئے اختیار ہو کیونکہ بیچنے والا کے خیار مطلق نہیں ہوتا اور اس نی نعتاد تھے ہے مانع ہے بہ فلاف غصب کے کیونکہ غاصب جب مخصو بہ چرکو ہے و کے کونکہ مالک کی اجازت سے بیچنے والا کے لئے بیتی طور ملکیت ٹابت ہوجائے گی اور جب یقطعی ملکیت طاری ہونے والے ملکیت لغیر ہ پر طاری ہو جائے گی تو بیاس کو باطل کرد ہے گی اور البت یہ مسئلہ کہ جب غاصب نے صان اواکردیا ہے' تو اس سے خرید نے والے کا طاری ہوجائے گا۔ حضرت ہلال بن تی نے اس کوائی طرح بیان کیا ہے اور بیزیادہ صحیح ہے۔

خریداری کے وقت ملکیت خریدار کے تام ہونے کابیان

قَالَ (فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ الْعَبُدِ فَآخَذَ اَرْشَهَا ثُمَّ اَجَازَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ فَالْارْشُ لِلْمُشْتَرِي) لِآنَ الْمِلْكَ

قَدُ تَمَّ لَهُ مِنْ وَقُتِ الشِّرَاءِ، فَتَبَيَّنَ أَنَّ الْقَطْعَ حَصَلَ عَلَى مِلْكِهِ وَهَذِهِ حُجَّةٌ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَالْعُدُرُ لَهُ أَنَّ الْمِلْكَ مِنْ وَجُهِ يَكُفِى لِاسْتِحْقَاقِ الْاَرْشِ كَالْمُكَاتَبِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ وَآخَذَ وَالْعُدُرُ لَهُ أَنَّ الْمِلْكَ مِنْ وَجُهِ يَكُفِى لِاسْتِحْقَاقِ الْاَرْشِ كَالْمُكَاتَبِ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْاَمْتُ وَيَ يَكُونُ الْاَرْشُ لِلْمُشْتَرِى، فَكَذَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُ الْمُشْتَرَى فِي يَدِ الْمُشْتَرِى وَالْخِيَارُ لِلْبَائِعِ ثُمَّ أُجِيزَ الْبَيْعُ فَالْارْشُ لِلْمُشْتَرِى، بِخِلَافِ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَا مَرَّ . وَيَتَصَدَّقُ بِمَا زَادَ عَلَى نِصْفِ الشَّمَنِ) لِلْآنَةُ لَمْ يَذُخُلُ فِي ضَمَانِهِ آوْ فِيهِ شُبْهَةُ عَدَمِ الْمِلْكِ .

فرمایا: اور جب غلام کا ہاتھ کٹ گیا اور خریدار نے اس کا تاوان بھی وصول کر لیااس کے آتا نے بیچ کی اجازت دے رہی تاوان خریدار کا بی بوگئہ خریداری کے وقت سے خریدار کی ملکیت مکمل ہو چک ہے اور بیہ معاملہ فلا ہر ہو گیا ہے کہ ہاتھ کا کا ثنا پیزیدار کی ملکیت میں واقع ہوا ہے۔ اور بیدامام محم علیہ الرحمہ کے خلاف جت ہے کیکن ان کا عذر بہ ہے کہ ایک طرح تو ملکیت بھی جریانے کرت میں کا فی ہوتی ہے۔ جس طرح مکا تب ہے کہ جب اس کا ہاتھ کا ٹ دیا گیا ہواوراس نے تاوان لے لیا ہے اس کے بعدر قبت میں اس کو بھیج دیا گیا ہوتو تاوان آتا کا ہوگا اور اس طرح جب بینے والا کے اختیار کی صورت میں خریدار کے ہاں خریدی ہوئی چرکا ہاتھ کا ٹ دیا گیا ہوتو تاوان آتا کا ہوگا اور اس طرح ہوں خریدار کا ہوگا بہ خلاف اعتاق کے جس طرح اس کا بیان گر رہ ہوئی چرکا ہاتھ کا ٹ دیا گیا ہے اور خریدار آدھے تاوان سے زائد کو صدفہ کردے کیونکہ ذائد حصہ اس کے ضمان میں شامل نہیں ہے یا پھر اس میں ملکیت نہ فرکا ہے۔ اور خریدار آدھے تاوان سے زائد کو صدفہ کردے کیونکہ ذائد حصہ اس کے ضمان میں شامل نہیں ہے یا پھر اس میں ملکیت نہ نہ کا شرے۔

## دوسرے مخص کوغلام بیچنے کے بعد بیچے اول کی اجازت کا بیان

قَالَ: فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِى مِنْ آخَرَ ثُمَّ اَجَازَ الْمَوْلَى الْبَيْعَ الْآوَّلَ لَمْ يَجُوُ الْبَيْعُ الثَّانِي لِمَا ذَكُرُنَا، وَ لَآنَ فِيهِ غَرَرَ الِانْفِسَاخِ عَلَى اعْتِبَارِ عَدَمِ الْإِجَازَةِ فِي الْبَيْعِ الْآوَّلِ وَالْبَيْعُ يَفُسُدُ بِهِ، وَكُرُنَا، وَ لَآنَهُ مَا لِآنَهُ لَا يُؤَيِّرُ فِيهِ الْغَرَرُ.

قَالَ (فَانُ لَمْ يَبِعُهُ الْمُشْتَرِى فَمَاتَ فِى يَدِهِ أَوْ قُتِلَ ثُمَّ اَجَازَ الْبَيْعَ لَمْ يَجُنُ لِمَا ذَكُرُنَا اَنَّ الْإِجَازَةَ مِنُ شُرُوطِهَا قِيَامُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْقَتْلِ، إِذْ لَا يُمْكِنُ الْإِجَازَةَ مِنُ شُرُوطِهَا قِيَامُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَاتَ بِالْمَوْتِ وَكَذَا بِالْقَتْلِ، إِذْ لَا يُمْكِنُ الْعَابُ الْبَدَلِ اللّهَ الْمُشْتَرِى بِالْقَتْلِ حَتَى يُعَذَّ بَاقِيًا بِبَقَاءِ الْبَدَلِ الْآنَهُ لَا مِلْكُ الْمُشْتَرِى عِنْدَ الْقَتْلِ مِلْكَ الْمُشْتَرِى عِنْدَ الْقَتْلِ مِلْكًا يُفَوَاتُ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ الصَّحِيْحِ لِلَانَ مِلْكَ الْمُشْتَرِى ثَابِتُ الْفَوَاتُ، بِخِلَافِ الْبَيْعِ الصَّحِيْحِ لِلَانَ مِلْكَ الْمُشْتَرِى ثَالِمَ فَائِمًا بِقِيَام خَلَفِهِ . فَاعْمَا بِقِيَام خَلَفِهِ .

کے فلام کونے دیا۔ اور جب کسی نے شخص کسی دوسرے آدمی کے غلام کونے دیا اوراس کے بعد آقانے بھے اول کی اجازت دے دی تونئے ٹانی جائز ندہوگی۔ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔اور یہ بھی دلیل ہے کہ بھے اول میں اجازت کا نہ ہونا فٹخ عقد میں دھو کہ بھی تو ہے اور بھے اس متم کے دھو کے سے فاسد ہو جاتی ہے بہ خلاف اعماق کے کیونکہ شیخین کے نز دیک اعماق میں دھوکہ ورس المرب خریدار نے غلام کو پیچانیس بلکہ وہ اس کے ہاں سے فوت ہوگیا یا تل کردیا گیا اس کے بعد آتا نے نتا اول کی اجازت کے لئے شرط ہے جبکہ موست وی توبیق جائز نہ ہوگی ای دلیل کے سبب جوہم بیان کر آئے ہیں۔ کیونکہ معقو دعلیہ کا قیام اجازت کے لئے بدل کو ٹابت کر نامک معقو دعلیہ ہی ختم ہوچکا ہے اورای طرح قل سے بھی ختم ہوگیا ہے کیونکہ تل کے سبب سے خریدار کے لئے بدل کو ٹابت کر نامک کن ندام معقو دعلیہ ہو چکا ہے اورای طرح قل سے بھی ختم ہوگیا ہے کیونکہ تل کے وقت خریدار کی ملکیت اس قتم کی زختی جو بدل کا مقابل کن ندام جاتی بدل کی وجہ سے معقو دعلیہ کو باق سمجھ کے کیونکہ اس میں خریدار کی ملکیت ٹابت ہے اور خریدار کو بدل ٹابت کرنا ہی مکن ہے ہی خوالا کا قیام بھی تسلیم کر لیا جائے گا۔

## آ قا كى اجازت كے بغيرسى كے غلام كون الله دينے كابيان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ عَبُدَ غَيْرِه بِغَيْرِ اَمُرِهِ وَاقَامُ الْمُشْتَرِى الْبَيْنَةَ عَلَى اِلْمَائِيْ اَلْهُ الْمُشْتَرِى الْبَيْنَةُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللل

کے مالک کے اقرار پر گواہی قائم کردی۔ کہ اس نے بیخ والے کو بیخ کا تھم دیا ہے 'جبکہ فریدار نے بیخ والا کے اقرار پر یاغلام کے مالک کے اقرار پر گواہی قائم کردی۔ کہ اس نے بیخ والے کو بیخ کا تھم دیا ہے 'جبکہ فریدار نے بیخ کو واپس کرنا جاہاتو دعویٰ میں نتقل کے سبب اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ کیونکہ فریدار کی طرف سے فرید نے پراقدام کرناصحت بج کا آفرار ہے 'جبکہ گواہی کی بناوصحت دعویٰ پر ہے۔ اور جب بیخ والا قاضی کے باس بھی اس چیز کا اقرار کیا' تو اب اگر فریدار جا ہے' تو بیچ باطل ہوجائے گی کہ بناوصحت دعویٰ پر ہے۔ اور جب بیخ والا قاضی کے باس بھی اس چیز کا اقرار کیا' تو اب اگر فریدار جا ہے' تو بیچ باطل ہوجائے گی دونوں میں انقاق ہوجائے اس سبب سے طلب فریدار کی شرط کو بیان کیا گیا ہے۔

مصنف علیدالرحمد نے کہا ہے: زیادات میں بیسکداس طرح لکھا ہوا ہے کہ خریدار نے اگرا ہے بدی کی تصدیق کی اس کے بعد اس نے بیچنے والا کے اقرار پر کوائی قائم کی کہنچ حقدار کی ہے تو اس کی کوائی قبول کرلی جائے گی۔ جبکہ مشارخ فقہا ء نے ان

# ALLERYIE WIND TO THE TOP OF THE PARTY OF THE

دونوں میں فرق واضح کیا ہے کہ غلام خریدار کے قبضہ میں ہے جبکہ زیا دات دالے مسئلہ میں غلام خریدار کے سواکسی دوسرے کے قبضہ میں ہے اور دو دوسراحقدار ہے اور ثمن سے رجوع کی شرط اس لئے لگائی گئی ہے کہ خریدار کے لئے عین سالم ندر ہے۔ میں ہے اور دو دوسراحقد اربے اور ثمن سے رجوع کی شرط اس لئے لگائی گئی ہے کہ خریدار کے لئے عین سالم ندر ہے۔

دوسرے آدمی کا گھر جے دیے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ ذَارًا لِرَجُلٍ وَادُخَلَهَا الْمُشْتَرِى فِي بِنَائِهِ لَمْ يَضُمَنُ الْبَائِعُ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ آخِرًا، وَكَانَ يَقُولُ آوَّلًا: يَضْمَنُ الْبَائِعُ، وَهُوَ رَحِمَهُ اللهُ آخِرًا، وَكَانَ يَقُولُ آوَّلًا: يَضْمَنُ الْبَائِعُ، وَهُوَ قَولُ مُحَمَّدُ اللهُ وَهِي مَسْالَةُ غَصْبِ الْعَقَارِ وَسَنَبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللهِ تَعَالَى، وَاللهُ تَعَالَى وَاللهُ تَعَالَى اللهُ وَهِي مَسْالَةُ غَصْبِ الْعَقَارِ وَسَنَبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللهِ تَعَالَى، وَاللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

فرمایا: اور جب کسی خص نے کسی دوسرے آدمی کا گھر نے دیا اور خریدار نے اس کواپی دیواروں میں داخل کر لیا تو امام اعظم ڈٹاٹٹٹ کے نزدیک بیچنے والا اس کا ضامن نہ ہوگا' اور امام ابویوسف علیہ الرحمہ کا دوسرا قول بھی اس طرح ہے جبکہ امام ابویوسف غلیہ الرحمہ پہلے قول میں کہتے ہیں کہ بیچنے والا ضامن ہوگا' اور امام مجمد علیہ الرحمہ کا قول بھی بہی ہے اور زمین غصب کرنے کا مسئلہ بھی ای طرح ہے' جس کوہم ان شاءاللہ باب غصب میں بیان کردیں مے۔اور اللہ تعالی ہی سب سے زیادہ حق کوجا نے والا ہے۔



# بَابُ السَّلَمِ

# ﴿ بيرباب بيع سلم كے بيان ميں ہے ﴾

#### باب بيع سلم كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: مصنف علیہ الرحمہ جب جب بچے مختلف اقسام وانواع کو بیان کر دیا ہے جن می عوضین یا دونوں میں سے کسی ایک پر قبضہ شرط نہیں ہے۔ تواس کے بعد اب بچے سے متعلق ایسا باب بیان کر رہے ہیں جو بیقشر شرط ہے۔ اور باب بچے سلم کو باب بچے صرف پر مقدم کرنے کا سبب بیہ ہے۔ کیونکہ اس میں عوضین میں سے کسی ایک پر قبضہ شرط ہا ادر یہ مفرد ہے اور مفرد ہمیشہ مرکب سے مقدم ہوا کرتا ہے۔ لغت میں سلم بچے کی وہ تسم ہے جس میں شمن جلدی وصول کر لی جاتی ہے' جبکہ فقیماء کی اصطلاح میں عاجل سے عجلت کے ساتھ اخذ کرنا ہے۔ (عزایہ شرح الہدایہ، ج ع میں ۲۸ ہیروت)

#### بيعسكم كيشرعي ماخذ كابيان

حفنرت عبدالله بن انی المجالدے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن شداد بن ہاداور ابوبردہ زیج سلم کے متعلق اختلاف کرنے گلے تو ان لوگوں نے کہا ہم لوگ رسول الله مُثَافِیَّا اور حضرت ابو بکراور عمر رطاف کے زمانہ میں گیہوں جومنقی اور کھجور میں بیچ سلم کیا کرتے شھے اور میں نے ابن ابزی سے بوچھا تو انہوں نے بھی اس طرح بیان کیا۔ (صحح بخاری: جلداول: حدیث نبر 2121)

#### بيع سلم كافقهي مفهوم وشرائط

تیج سلم اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسر ہے خص کونفذرہ پید سے اور کہے کہ اتنی بدت کے بعد مجھ کوئم ان رو پوں کے بدل میں استا غلہ یا چاول فلاں قتم والے دینا۔ بیہ بالا جماع مشروع ہے۔ عام بول چال میں اسے بدھنی کہتے ہیں۔ جورہ پید ہے اس کورب اتنا غلہ یا چاول فلاں قتم والے دینا تھی اطلاق ہوا ہے۔ بعض السلم اور جس کو دے اسے مسلم الیہ اور جو مال دینا تھی رائے اسے مسلم فیہ کہتے ہیں۔ بیج سلم پر لفظ سلف کا بھی اطلاق ہوا ہے۔ بعض اور جس کو دے اسے مسلم الی جازی لغت ہے ایس بیچ کو عام محاوروں میں لفظ بدھنی سے تعبیر کیا جاتا اور کو اس نے کہا: لفظ سلف اہل عراق کی لغت ہے اور لفظ سلف آبل عراق کی لغت ہے اور لفظ سلم اہل حجاز کی لغت ہے ایس بیچ کو عام محاوروں میں لفظ بدھنی سے تعبیر کیا جاتا

سلم ایک بیج کا نام ہے جس میں مبیع مؤجل اور ثمن مجل ہوتا ہے یعنی خریدی جانے والی چیز بعد میں لی جاتی ہے اور اس ک قیمت پہلے ہی دی جاتی ہے۔

اس کومٹال کےطور پریوں بھے کہ زید نے بمر سے مثلا ایک سو 100 روپے سے عوض دومن گیہوں کی خریداری کا معاملہ کیابا یں

طور کرزید نے بحرکوا میک سوروپ دے دیئے اورائے طے کر دیا کہ میں اتن مدت کے بعداس کے عوض فلاں قتم کے دو من میں ہوں تم نے لیوں گااس بچے ومعاملہ کوعر کی میں ملم کہتے ہیں بعض مواقع پرسلف بھی کہا جاتا ہے اپی زبان میں اسے بدھنی ہے موسوم کیا جاتا ہاں بچ کے خریدار یعنی خریدار کوعر کی میں رب سلم شن یعنی قیمت کو رائس المال بچ یعنی بیچنے والے کومسلم الیہ اور جبع یعنی خریدی جانے دالی چیز کومسلم فید کہتے ہیں۔

ہے۔ یہ بیجے شرکی طور پر جابئز و درست ہے بشرطیکہ اس کی تمام شرائط پائی جا ئیں اور تمام شرائط کی تعدادسولہ ہے اس طرح کہ چھ شرطوں کاتعلق تو رائس المال یعنی قیمت سے ہے اور دس شرطوں کاتعلق مسلم نیہ یعنی ہیے ہے۔

رأس المال كي شرا يُطاكا بيان

رأس المال ہے متعلق چھ شرطیں یہ ہیں۔

1- جنس کو بیان کرنا یعنی میدواضح کردینا که میددر جم بین یادینار بین بیااشرفیاں بیں اور یاروپے ہیں۔،

2- نوع کو بیان کردینالیعنی سیداضح کردینا که بیرو بے جاندی کے ہیں یا گلٹ کے ہیں یا لوٹ ہیں۔

3- صفت کو بیان کرنالیعنی بیدواضح کردینا کدرویے کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں۔

4-مقدارکو بیان کردینالیعنی بیدواضح کردینا که بیرویے سوہیں یا دوسوہیں۔

5-روپےنفذدینادعدہ پرندر کھنا۔

6-اورجس مجلس ميں معاملہ ہے ہوااس مجلس ميں بيچنے والے كارأس المال پر قبضه كر ليزا\_

#### مسلم نیه کی شرا نطاکابیان

مسلم فیہ ہے متعلق دس شرطیں یہ ہیں۔

1- جنن كوبيان كرنامثلابيواضح كردينا كمسلم فيدكيهول بيه ياجو باورياچنا ہے۔

2- نوع کو بیان کردینا میعنی بیدواضح کردینا که گیہوں فلاں قتم یا فلاں جگہ کے ہیں۔

3- صفت کو بیان کرنالیعنی میدواضح کر دینا که مثلاً گیبوں ایجھے ہیں یا خزاب ہیں۔

4- مسلم كى مقداركوبيان كردينا كه مثلاً ايك من بين يا دومن بين \_

5- مسلم فيه كاوزني يا كيلي يا ذرعي ياعد دى مونا تا كهامن كالعين وانداز ه كياجا ييجه

6- مت کو بیان کرنا 'ینی بیدواضح کردینا که بید چیزاتنی مدت کے بعد مشلاً ایک مهینه یا دومهینه میں یا جارمہینے میں لیس سے کیکن بید ات بلوظارے کہ مت تم مدت ایک مهینه به ونی جا ہیںے ۔

7- مسم فیہ کاموقو ف دمعدوم نہ ہونا لیتن پیضروری ہے کہ سلم فیہ عقد کے وقت سے ادائے گی کے وقت تک بازار میں برابرل سکتا کہ عدوم ک نیٹے لازم نے آ سئے۔ - التح مسلم كامعاملہ بغیر شرط خیار کے طے ہونا یعنی اس بیع میں خیار تیع کو برقر ارر کھنے یا نشخ کردینے کے اختیار کی شرط نیں ہونی پاہنے۔

9-اگرمسلم فیہالی وزن دار چیز ہے جس کی بار برداری دینا پڑے تو اس کے دینے کی جگہ کومتعین کرنا لیعنی یہ وانسح کر دینا کہ میں یہ چیز فلاں جگہ یا فلاں مقام پردوں گا۔

10-مسلم فیرکاالیں چیز ہونا جوہنس نوع اورصفت بیان کرنے ہے متعین ومعلوم ہو جاتی ہوجو چیز الی ہو کہنس نوع اورصفت بیان کرنے سے معلوم ومتعین نہ ہوتی ہوجیسے حیوان یا بعض قتم کے کپڑے تو اس میں بیج سلم جائز نہیں۔

ابل حجاز وعراق كى لغنت مين سلم وسلف كابيان

السلم: لغة أهل الحجاز، والسلف: لغة أهل العراق . سمى سلماً لتسليم رأس ماله فى السمجلس، وسلفاً لتقديمه، ويقال السلف للقرض . وهو جائز بالإجماع . قال اين السمنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز . وقال ابن عباس أشهد أن السلف السمندر: أجمع كل من نحفظ عنه أن السلم جائز . وقال ابن عباس أشهد أن السلف السمندون إلى أجل مسميقد أحله الله فى كتابه، وأذن فيه، ثم قرأيا أيها الذين آمنو الذا تنداينتم بدين إلى أجل مسمى (البقرة: 282) رواه سعيد ينعقد بكل ما بدل عليهمن سلم وسلف ونحوه .

بيع سلم كى مشر وعت كابيان

السَّلَمُ عَفْدٌ مَشُرُوعٌ بِالْكِتَابِ وَهُوَ آيَةُ الْمُدَايَنَةِ، فَقَدُ قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: الشَّهَدُ اَنَّ اللَّهُ تَعَالِمِهِ، وَتَلاقُولُهُ الشَّهَدُ اَنَّ اللَّهُ تَعَالِمِهِ، وَتَلاقُولُهُ الشَّهَدُ اَنَّ اللَّهُ تَعَالِمِهِ، وَتَلاقُولُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کے سلم وہ عقد ہے جو کتاب اللہ کے ساتھ مشروع ہے۔اور وہ آیت مداینت ہے۔حضرت عبداللہ بن عباس بھن بنانے فرمایا: میں شہادت ویتا ہوں کہ اللہ تعالی نے مضمون سلف کو حلال کیا ہے اور اس نے اپنی کتاب میں اس کے بارے میں طویل آیت فرمایا: میں شہادت ویتا ہوں کہ اللہ تعالی کا یہ فرمان تلاوت کیا '' یَدَایَنَیْکَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰمِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللللللّٰهُ الللللللللّ

الْمَعُدُومِ إِذْ الْمَبِيعُ هُوَ الْمُسْلَمُ فِيهِ .

ٹابت ہے۔ جوروایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم مُنَافِیْقِ نے ایسی چیز کی نیچ سے منع کیا ہے' جوانسان کے پاس موجود نہ ہواور سلم کی اجازت دی ہے۔اگر چہ قیاس سلم کا انکار کرنے والا ہے' لیکن ہم نے روایت کردہ عدیث کے سبب قیاس کو چپوڑ دیا ہے۔اور قیاس کی دلیل ہے ہے کہ بیمعدوم کی نیچ ہے' جبکہ مسلم فیڈیج ہی ہے۔

#### ہیج سلم کےشرعی ماخذ کا بیان

آ کا بیمان والو اجبتم ایک مقرر مدت تک کی دین کالین دین کرو آج اسے ککی وہ اور چاہئے کہ تمہارے درمیان
کوئی کلھنے والا ٹھیک ٹھیک کلھے۔ اور کلھنے والا لکھنے سے اٹکار نہ کرے جیسا کہ اسے اللہ نے سکھایا ہے۔ تواسے کلھو دینا چاہئے اور جس
بات پر جن آتا ہے وہ کلھا تا جائے اور اللہ سے ڈرے جواس کا رب ہے اور جن میں سے پچھر کھنہ چھوڑ سے پچر جس بر جن آتا ہے اگر
بات پر جن آتا ہے وہ کلھا تہ سکے ہتو اس کا ولی انساف سے کلھائے ، اور دوگواہ کر لوا ہے مردوں میں سے ۔ پچراگر دومر دنہ بول ، تو
ایک مرداور دو تورش ایسے گواہ جن کو پسند کر وہ کہ کہیں ان میں ایک تورت بھو لے تواس کو دومری یا دولا دے ، اور گواہ جب بلائے
ہائم بن تو آئے سے انکار نہ کریں اور اسے بھاری نہ جانو کہ دین چھوٹا ہو یا بڑا اس کی میعاد تک کلھت کر لوبیاللہ کے ترویک نرویک مردست کا سووا
انساف کی بات ہے اس میں گوائی خوب ٹھیک رہے گی اور بیاس سے قریب ہے کہ تہمیں شبہ نہ بڑے گر ہے کہوئی سردست کا سووا
ریا نہ کلھنے والا ضرردے نہ گواہ) اور جوتم ایسا کروتو ہے تہمارافتی ہوگا ، اور اللہ سے ڈرواور اللہ تہمیں سکھا تا ہے ، اور اللہ مسب بچھ جانیا

صدرالا فاصل مولا ناتعيم الدين مرادآ بادى حنى عليه الرحمه لكصة بين:

۔۔ کر فرو فحت کیا جائے اور مبیع خریدار کوسپر دکرنے سے لئے ایک مدت معین کر لی جائے اس بیچے کے جواز کے لئے جنس ،نوع ،صغت،

مقدار مرسة اورمكان ادااورمقدارراس المال ان چيزون كامعلوم موناشرط ہے۔ لکھنامتخب ہے، فائدہ اس کا بیہ ہے کہ بھول چوک اور مدبون کے انکار کا اند بیٹہ نہیں رہتا۔ اپی طرف ہے کوئی کی بیشی میں م

کرے نہ فریقین میں ہے کسی کی رور عایت۔

حاصل معنی مید کدوئی کا تب نکھنے سے منع نہ کر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو و ثیقہ نویسی کاعلم دیا بیتغییر و تبدیل دیا نت وامانت کے ساتھ لکھے ریے کمابت ایک قول پر فرض کفاریہ ہے اور ایک قول پر فرض مین بشرط فراغ کا تب جس صورت میں اس کے سوااور نہیایا ہ : جائے اورا کیک قول پرمستحب کیونکہ اس میں مسلمانوں کی حاجت برآ ری اور نعمت علم کاشکر ہے اور ایک قول میہ ہے کہ پہلے یہ کتابت معمد میں فرض تھی پھر" لا بُضَآرٌ گانِبٌ ہے منسوخ ہوئی۔

یعنی اگر مدیون مجنون و ناقص انتقل یا بچه پاشیخ فانی ہو یا گونگا ہونے یا زبان نہ جاننے کی وجہ سے اپنے مدعا کا بیان نہ کرسکتا ہو۔ . سواہ کے لئے حریت وبلوغ مع اسلام شرط ہے کفار کی مواہی صرف کفار پر مقبول ہے۔

مسئله: تنهاعورتوں کی شهادت جائز نہیں خواہ وہ چار کیوں نہ ہوں مگر جن امور پرمرد مطلع نہیں ہو سکتے جیسے کہ بچہ جننابا کرہ ہونااور نسائی عیوب اس میں ایک عورت کی شہادت بھی مقبول ہے مسئلہ: حدود وقصاص میں عورتوں کی شہادت بالکل معتبر نہیں صرف مردوں . ی شہادت ضروری ہےاس کے سوااور معاملات میں ایک مرداور دوعور تول کی شہادت بھی مقبول ہے۔ (مدارک واحمدی (

جن كاعادل ہوناتمہيں معلوم ہواور جن كے صالح ہونے پرتم اعتادر كھتے ہو-مسئلہ:اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ادائے شہادت فرض ہے جب مدی گوا ہوں کوطلب کرے تو انہیں گوا ہی کا چھپا نا جائز نہیں ہے تخلم حدود کے سوااورامور میں ہے کیکن حدود میں گواہ کوا ظہار واخفاء کاا ختیار ہے بلکہا خفاءانضل ہے حدیث شریف میں ہے سید عالم مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّمُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّا مُنْ أَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ شہادت دیناواجب ہے تا کہ جس کا مال چوری کیا گیا ہے اس کاحق تلف نہ ہو گواہ اتنی احتیاط کرسکتا کے ہوری کالفظ نہ کے گواہی میں بہ کہنے پراکتفا کرے کہ یہ مال فلال سخص نے لیا۔

چونکه اس صورت میں لین دین ہوکر معاملہ ختم ہوگیا اور کوئی اندیشہ باتی نہ رہا نیز ایسی تنجارت اور خرید وفروخت بکثرت جاری رہتی ہے اس میں کتابت واشہاد کی پابندی شاق وگراں ہوگی۔

به مستحب ہے کیونکہ اس میں احتیاط ہے۔

"يُعضَارَ" ميں دواحمال ہيں مجبول ومعروف ہونے كقراءة ابن عباس رُقاعِنااوّل كى اور قراءة عمر رُقاعَنَا ثانى كى مؤيد ہے پہل تقذير يرمعني بيه بين كهامل معامله كاتبون اور گواهون كوضررنه پېنچا ئيس اس طرح كه د ه اگرا ين ضرورتون مين مشغول هون توانهين مجبور کریں اوران کے کام چھڑائیں 'یاحق کتابت نہ دیں'یا گواہ کوسفرخرج نہ دیں اگر وہ دوسرے شہرسے آیا ہو دوسری تقدیر پرمعنی میہ ہیں ` كەكاتب وشابدانل معاملەكوضررنە ئېنچائىي اس طرح كەباد جودفرصت دفراغت كے نەآئىي ئاكتابت مىں تحريف وتبديل زيادلى <sup>و</sup>

سی کریں۔( تغییر فزائن *العرفا*ن )

## ہیج سلم ومتعلقات کے بیان میں فقہی تصریحات

یقرآن کی سب ہے کہی آیت ہے جس میں اوھارے تعلق رکھنے والے معاملات کو صبط تحریر میں لانے کی ہدایات دی جاری ہے۔ ہے۔ مثلاً جائیدادوں کے بیج نا ہے، نیٹ سلم کی تحریر یا ایسے تجارتی لین دین کی تحریر جس میں پوری رقم یا اس کا پچھے حصد ابھی قابل اوا لیکی ہو۔ تا کہ بعد میں اگر کوئی نزاع پیدا ہوتو میتح بریشہا دت کا کام دے سکے اور یہ تھم استحبا با ہے واجب نبیں۔ چنانچہ اگر فریقین میں با جمی اعتاد ان اور ہوکہ با جمی نزاع کی صورت کا امکان ہی شہویا محض قرض کا معاملہ ہوا دراس طرح موثق تحریر ہے کی فریق کے اعتاد کوئیس پہنچتی ہوتو محض یا دداشت کے لئے کوئی فریق اپنے پاس ہی لکھ لے تو یہ بھی کافی ہوسکتا ہے۔

ویں ہیں۔ ہمارے ہاں آج کل الیم تحریروں کے سندیافتہ ماہرین موجود ہیں جنہیں وثیقہ نولیں کہا جاتا ہے۔ وثیقہ نولیس تقریباً انہی اصولوں کے تحت سرکاری کاغذات پرایسے معاہدات لکھ دیتے ہیں اور چونکہ بیا یک مستقل فن اور پیشہ بن چکا ہے۔ للبذاان کے انکار کرنے کا سوال ہی پیدائییں ہوتا۔ گرجب کہ معاملہ میں کوئی قانونی سقم ہو۔

یعنی معاہدہ کی املااس مخص کوکروانی جائے جومقروض ہو کیونکہ اوائیگی کاباراس کے سرپر ہے۔ ہاں اگر وہ لکھوانے کی پوری سمجھ نہیں رکھتا تو اس کا دلی (سرپرست) اس کے وکیل کی حیثیت ہے اس کی طرف ہے لکھواسکتا ہے۔ یہ دلی اس کا کوئی رشتہ دار بھی ہوسکتا ہے اور غیر رشتہ دار بھی۔ جو سمجھدار ہواورمقروض کا خیرخواہ ہو یا معروف معنوں میں وکیل بھی ولی کی حیثیت سے املا کرواسکتا

سے تحریر کے بعد اس تحریر پر دوا سے مسلمان مردول کی گواہی ہونا چاہئے جو معاشرہ میں قابل امتاد سمجھے جاتے ہوں۔ اوراگر معالمہ ذمیوں کے درمیان ہوتو گواہ ذمی بھی ہوسکتے ہیں۔ اوراگر بوقت تحریر دومسلمان قابل اعتاد گواہ میسر ندا کمیں توایک مرداور دو عورتیں بھی گواہ بن سکتیں۔ اور گواہی کا بینصاب صرف مالی عورتیں بی گواہی ہوں ہوں کا بینصاب صرف مالی معاملات کے لئے ہے۔ مثلاً زنااور قذف کے لئے چارمردول ہی کی گواہی ضروری ہے۔ چوری اور نکاح وطلاق کے لئے دومروول ہی کی گواہی ہوگی۔ افلاس (دیوالیہ) کے لئے اس قبیلے کے تین مردول کی ، رؤیت ہلال کے لئے صرف ایک مسلمان کی اور رضاعت کے ثبوت کے لئے صرف ایک متعلقہ عورت (داریہ) ہی گواہی کے لئے کانی ہوتی ہے۔

اس ہے ایک توبیہ بات معلوم ہوئی کہ دوعورتوں کی گوائی ایک مرد کے برابررکھی گئی ہے اور صدیث کی رو سے بیعورتوں کے نقصان عقل کی بنا پر ہے۔ اور دوسر ہے بید کہ ذبانی گوائی کی ضرورت اس وقت پیش آئے گی جب اس معاملہ کی ایسی جزئیات میں نزاع پیدا ہوجائے جنہیں تحریر میں نہ لایا جاسکا ہواور معاملہ عدالت میں چلا جائے۔ ورنہ تحریرتو کی ہی اس لئے جاتی ہے کہ بعد میں نزاع پیدانہ ہو۔ اور شہاد تیں پہلے ہے ہی اس تحریر پر شبت کی جاتی ہے۔

جب ہے اہل مغرب نے مساوات مردوزن کانعرہ لگا یا ہے اور جمہوری نظام نے عورت کو ہرمعا ملہ میں مرد کے برابرحقوق عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وفت سے اس آیت کے اس جملہ کو بھی مسلمانوں ہی کی طرف سے تاویل وتضحیک کا نشانہ بنایا جارہا ے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ دو عورتوں کی شہادت کوا یک مرد کے برابر کر کے اسلام نے عورتوں کے حقوق کی حق تلفی کی ہے۔ پاکتان میں اپوا کی مغرب زدہ مبہذب خوا تین نے بردی دریدہ دہنی ہے کام لیا ادراس کے خلاف ان عورتوں نے جلوس نکا لے اور بینر نکھوائے گئے کہا گرعورت کاحق مرد سے نصف ہے تو فرائض بھی نصف ہونے چاہئیں عورتوں پراڑھائی نمازیں، پندرہ روزے اورنصف جج فرض ہونا چاہئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ حالانکہ پیر طبقہ اڑھائی نمازیں تو در کنارا کی نمازی پڑھنے کاروادار نہیں۔ وہ خود اسلام سے بیزار ہیں بی مونا چاہئے وغیرہ وغیرہ ۔ حالانکہ پیر طبقہ اڑھائی نمازیں تو در کنارا کی نمازوں نہ بنائے جس سے عورت کی حق تلنی ہوتی ہو۔ دوسرے یہ کہوہ دو درس سے عورت کی حق تلنی ہوتی ہو۔ دوسرے یہ کہوہ دو درس سے مورت کی حق تلنی ہوتی ہو۔ دوسرے یہ کہوہ دو درس سے مورت کی حق تلنی ہوتی ہو۔ دوسرے یہ کہوہ دو درس کی سے مورت کی حق تلنی ہوتی ہو۔ دوسرے یہ کہوہ دو درسری سادہ لوح مسلمان عورتوں کواسلام سے برگشتہ کر سکیں۔

حالاتکہ یہاں حقوق وفرائفل کی بحث ہے ہی نہیں۔ آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دومری عورت اسے یا دولا دے۔ اس میں نہ عورت کے سی حق کی حق تلفی ہوتی ہے اور نداس کی تحقیر ہوتی ہے۔ بات صرف نسیان کی ہے اور وہ بھی اس جزئیات میں جو تحریر میں آنے ہے رہ گئی ہوں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عورت بھول سکتی ہے تو کیا مرفیس بھول سکتا۔ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اسلامی قانون عام حالات کے مطابق وضع کئے گئے ہیں اور ان کا واضع خود اللہ تعالی ہے۔ جو اپنی مخلوق کی خامیوں اور خوبیوں سے پوری طرح واقف ہے۔ عورت پر چین ، نفاس اور حمل اور وضع حمل کے دور ان بھوا ہے اوقات آتے ہیں جب اس کا دماغی تو از ن بر قرار نہیں رہ سکتا۔ اور حکمائے قدیم و جدید سب عورت کی ایسی حالت کی تا شیر د تو ثیق کرتے ہیں۔ ان مغرب زوہ خوا تین کا بیاعتر اض بالکل ایسا ہی ہے جیے کوئی یہ کہد دے کہ مردا پنی جسمانی ساخت اور توت کے کھا ظ سے عورت سے مضوط ہوتا ہے۔ لہٰذاحمل اور وضع حمل کی ذہ داریاں مرد پر ڈالنا جا ہے تھیں نہ کہ عورت پر جو پہلے ہی مردے کہ دور

اوراس مئلہ کا دوسرا پہلویہ ہے کہ مورت اپنی اصل کے لحاظ ہے ایسی عدالتی کاروائیوں سے سبکدوش قرار دی گئی ہے۔ اب یہ
اسلام کا اپنا مزاج ہے کہ وہ مورت کو گھر ہے باہر تھینج لانے کو پسند نہیں کرتا۔ جبکہ موجودہ مغربی تہذیب اور نظام جمہوریت اسلام کے
اس کلیہ کی عین ضد ہے ۔ عورت کی گواہی کو صرف اس صورت میں قبول کیا گیا ہے جب کوئی و دسرا گواہ میسر نہ آسکے اور اگر دوسرا گواہ
میسر آجائے تو اسلام عورت کو شہادت کی ہرگز زحمت نہیں دیتا۔

عورت کے ای نسیان کی بناپر فوجداری مقد مات میں اس کی شہادت قابل قبول نہیں کیونکہ ایسے مقد مات میں معاملہ کی نوعیت سنگین ہوتی ہے۔ مالی معاملات میں عورت کی گواہی قبول تو ہے کیکن دوعور تو ل کوایک مرد کے برابر رکھا گیا ہے۔ اور عائلی مقد مات میں چونکہ زوجین ملوث ہوتے ہیں اور وہ ان کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے۔ جہال نسیان کا امکان بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لبذا ایسے مقد مات میں میاں بیوی دونوں کی گواہی برابر نوعیت کی ہوگی اور وہ معاملات جو بالخصوص عور تو سے متعلق ہوتے ہیں۔ وہال عورت کی گواہی کومرد کے برابر ہی نہیں بلکہ معتبر قرار دیا گیا ہے مثلاً مرضعہ اگر رضاعت کے متعلق گواہی دے تو وہ دومروں سے معتبر مجھی جائے گواہ دوم ہوگی عورت ہویا مرد ہو۔

، ر ۔ ان تصریحات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں نہ عورت کی تحقیر بیان ہوئی ہے اور نہ سی حق کی حق تلفی کی گئی ہے بلکہ رزاق عالم نے جوہمی قانون عطافر مایا ہے وہ کسی خاص مصلحت اور اپنی حکمت کاملہ سے ہی عطافر مایا ہے اور جومسلمان اللہ کی کسی آیت کی عالم نے جوہمی قانون عطافر مایا ہے وہ کسی خاص مصلحت اور اپنی حکمت کاملہ سے ہی عطافر مایا ہے اور جومسلمان اللہ کی کسی آیت کی تنظي رتایا نداق اژاتا ہے اسے اسے ایمان کی خیرمنانا جاہئے۔ اور ایسے اوکوں کواسلام سے نسلک رہنے کی کوئی منرورت نہیں۔ ۔ دل سے نووہ جہلے ہی اللہ کے باغی بن سکھے ہیں۔اور یہی وہ لوگ ہیں جواسلام کو کا فروں ہے بھی زیادہ نقصان کی بچار ہے ہیں۔

بعنی جب نزاع کی صورت پیدا ہو کر معاملہ عدالت میں چلا جائے اور انہیں زبانی مواہی ، بے کے لئے باایا جائے اُو انہیں انکار نہیں کر ناجا ہے' کیونکہ میہ بات کتمان شہادت کے ذیل میں آتی ہے'جو گناہ کمیرہ ہے۔

اس جملہ میں انسان کی ایک فطری کمزوری کوواضح کیا <sup>ع</sup>میا ہے جویہ ہے کہ فریقین خواہ س قدر قابل! متماد ہوں اوران میں مزاخ ی نو قع بھی نہ ہواور معاملہ بھی خواہ کوئی حجھوٹا ساہوتا ہم بھول چوک اورنسیان کی بنا پر فریقین میں نزاع یا برظنی پیدا ہو علی ہے۔الہٰڈا يا قاعده دستاويزنه بي فريقين كويا فريقين ميس يهيسيكسي اذ يك كويا د داشت كے طور پرضر درلكه لينا جا ہے -

یے مصرف اس صورت میں ہے جبکہ لین دین کا کوئی اہم معاملہ ہواور لین دین کرنے کے بعد بھی اس میں نزاع کا اختال پیر تھم صرف اس صورت میں ہے جبکہ لین دین کا کوئی اہم معاملہ ہواور لین دین کرنے کے بعد بھی اس میں نزاع کا اختال

اس کی مئی صور تنبی ممکن ہیں مثلاً ایک بیا کہ سی محض کو کا تب بنے یا محواہ بننے پرمجبور نہ کیا جائے۔ دوسرے بیا کہ کا تب یا محواہ کی سموای اگر کسی فریق کےخلاف جاتی ہے تو انہیں تکلیف نہ پہنچائے جیسا کہ آج کل مقد مات میں اکثر ایسا ہوتا ہے اور فریق مخالف م الهوں کو یا و ثیقه نویس کواس قدر دھمکیاں اور تکیفیس دینا شروع کر دیتا ہے کہ وہ کواہی نددینے میں ہی اپنی عافیت سمجھتے ہیں یا چھر غلط سموای دینے پر مجبور ہوجاتے ہیں۔ اور تیسری صورت انہیں نقصان پہنچانے کی یہ ہے کہ انہیں عدالت میں بلایا تو جائے کیکن انہیں آ مدورفت اورکھانے <u>جنے کا خرچہ تک نہ دیا جا</u>ئے۔

بیع سلم کے عین مدت میں ندا ہب اربعہ

حضرت ابن عباس بخلفها سكيتے ہيں كدرسول كريم من تيزام جب مكدے ججرت فرما كرمدينة تشريف لائے انوابل مدينة بجلول ميں ا کے سال دوسال تین سال کی تیج سلم کیا کرتے تھے بعنی پینٹی قیت و کیر کہد دیا کرتے تھے کہ ایک سال یا دوسال یا تین سال کے بعد کھل پہنچا دینا) چنانچہ آپ سنانچا کے فرمایا جوشش کسی چیز کی تیج سلم کرے اے جائے کہ معین پیانہ وزن اور معین مدت کے ساتھ سلم کرے۔ (بخاری وسلم)

حضرت سیدنا ابن عباس بڑاتھ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائی تی کے این کے اور لوگ پھلوں ہیں ایک سال اور دوسال کے لے ساف کرتے ہتھے ( لینی ادھار آج کرتے تھے ) تب آپ الیڈام نے فر مایا: جوکوئی تھجور میں سلف کرے تو مقرر ماپ میں ایا مقرر تول میں ایک مقررہ میعاد تک سلف کرے۔ (سیح سلم، کتاب ہوع)

مطلب میہ ہے کہ جس چیز کی بیچ جاری ہواگروہ بیا نہ ہے ناپ کرلی دی جاتی ہے تواس کا پیانہ تعین کرنا ضروری ہے کہ یہ چیز وں پیانے ہوگی یا پندرہ پیانے اورا گروہ چیزوزن کے ذریعے لی دی جاتی ہے' تو اس کاوزن متعین کرناضروری ہے کہ بیہ چیز دس سیر ہو گی یا پندرہ سیرای طرح سلم میں خریدی جانے والی چیز کی ادائے گی کی مدت کا تعین بھی ضروری ہے کہ بیہ چیز مثلا ایک ماد بعد دی

جائے کی یا ایک سال بعد۔

اس حدیث کا ظاہری مفہوم اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ بھے سلم میں مدت کا تعین بیچ ہے تھے جونے کے لئے شرط ہے جبیرا کہ حضرت امام اعظم ابوحنیفه،امام ما لک اورامام احد کامسلک ہے کیکن حضرت امام شافعی کے نزدیک تعین مدت ضروری اور شرط نہیں ہے۔ ملیلی وموزونی اشیاء میں بیج سلم کے جواز کابیان

قَالَ (وَهُوَ جَائِزٌ فِي الْمَكِيَلاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " (مَنُ اَسْلَمَ مِنْكُمُ فَسَلْيُسُسِلِهُ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزُنِ مَعْلُومٍ اللِّي اَجَلٍ مَعْلُومٍ) وَالْمُرَادُ بِالْمَوْزُونَاتِ غَيْرِ الذَّرَاهِمِ وَاللَّذَنَانِيرِ لِانَّهُمَا أَثْمَانٌ، وَالْمُسْلَمُ فِيهِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُثَمَّنًا فَلَا يَصِحُ السَّلَمُ فِيهِمَا ثُمَّ قِيلً يَكُونُ بَاطِلًا، وَقِيْلَ يَنْعَقِدُ بَيْعًا بِثَمَنٍ مُؤَجّلٍ تَحْصِيلًا لِمَقْصُودِ الْمُتَعَاقِدِينَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ، وَالْمِعِبْسَرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي وَالْآوَّلُ اَصَحُّرِلَانَّ التَّصْحِيْحَ إِنَّمَا يَجِبُ فِي مَحِلُ اَوْجَبَا الْعَقْدَ فِيهِ وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ

ك فرمایا ؛ تنظیم ملیلی وموزونی اشیاء میں جائز ہے۔ كيونكه نبي كريم مُلَا يُؤْمِ نے فرمایا : تم میں سے جو تنظیم كرے اسے جا ہے کہ عین بیانے اور معین وزن میں مقررہ مدت تک کرے جبکہ موز ونات سے مراد درا نہم ودنا نیر کے سوا ہے۔اس لئے کہ بیہ دونول ثمن ہیں۔حالانکہ سلم فیہ کے لئے بیچ ہونالازم ہے۔لہذا دراہم ودنا نیر میں بیچ سلم درست نہ ہوگی۔اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان میں تیج سلم باطل ہے۔اور دوسرا فول میہ ہے کے ممکن حد تک دونوں عقد کرنے والوں کے مقطند کے حصول کے لئے ادھاری ثمن کے بدلے بیج کاانعقاد ہوجائے گا' کیونکہ عقو دمیں معانی کااعتبار ہی کیاجا تا ہے۔البتہ پہلاقول سیح ہے ٹیونکہ عقد کو درست قرار دیناای محل میں واجب ہوگا'جس میں عقد کرنے والوں نے عقد کولا زم کیا ہے اور وہ یہاں ممکن ہی نہیں ہے۔

" شَارِی گئی اورگز کے ذریعے نابینے والی اشیاء میں بیع سلم کا بیان

قَىالَ (وَكَنَذَا فِي الْمَذُرُونُ عَالَتٍ أَيِلاَنَّهُ يُمْكِنُ ضَبُطُهَا بِذِكْرِ الذَّرْعِ وَالصِّفَةِ وَالصَّنُعَةِ، وَلَا بُدَّ مِسْهَا لِتَرْتَفِعَ الْجَهَالَةُ فَيَتَحَقَّقُ شَرُطٌ صِحَّةِ السَّلَمِ، وَكَذَا فِي الْمَعْدُودَاتِ الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ كَالُسَجَوْذِ ۚ وَالْبِيسِ ، لِاَنَّ الْعَدَدِى الْمُتَقَارِبِ مَعْلُومُ الْقَدْرِ مَضْبُوطُ الْوَصْفِ مَقْدُورُ التَّسْلِيْمِ فَيَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ، وَالنَّفَغِيرُ وَالْكَبِيرُ فِيهِ سَوَاءٌ لاصْطِلاحِ النَّاسِ عَلَى إِهْدَارِ التَّفَاوُتِ، بِيخِلَافِ الْبِيطِينِ وَالسُّمَّانُ لِلَّنَّهُ يَتَفَاوَتُ آحَادُهُ تَفَاوُتًا فَاحِشًا، وَبِتَفَاوُتِ الْاحَادِ فِي الْمَالِيَّةِ يُعْرَفُ الْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ .

وَعَنُ اَبِي حَنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي بِيضِ النَّعَامَةِ لِآنَّهُ يَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فِي الْمَالِيَّةِ، ثُمَّ

تَى يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا عَدَدًا يَجُوزُ كَيُلا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّهُ: لا يَجُوزُ كَيُلا ِلاَنَّهُ عَدَدِيّ وَلَيْسَ بِمَكِيْلٍ وَعَنْهُ آنَهُ لا يَجُوزُ عَدَدًا أَيُضًا لِلتَّفَاوُتِ .

وَلَنَا آنَّ الْمِهُ قُدَارَ مَرَّةُ يُعُرَفُ بِالْعَدَدُ وَتَارَةٌ بِالْكَيْلِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَعُدُوْدًا بِالاصْطِلَاحِ فَيَصِيْرُ مَكِيًّلا بِاصْطِلَاحِهِمَا وَكَذَا فِي الْفُلُوسِ عَدَدًا . وَقِيْلَ هَاذَا عِنْد آبِي حَنِيْفَة وَآبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللهُ . وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ لَا يَجُوزُ لِلاَنَهَا آثَمَانٌ .

وَلَهُمَا أَنَّ النَّمَنِيَّةَ فِي حَقِّهِمَا بِالصَّطِلَاحِهِمَا فَتَبُطُلُ بِاصْطِلَاحِهِمَا وَلَا تَعُوْدُ وَزُنِيًّا وَقَدْ ذَكُرُنَاهُ مَدُ قَدُالُ.

فر مایا: اوراس طرح گز کے ذریعے ناپنے والی اشیاء میں نیج سلم جائز ہے کیونکہ ناپنے کے ذریعے صفت و بناوٹ کو بیان کر کے دیناممکن ہے۔ اوران امور کو بیان کر نااس لئے ضروری ہے نا کہ جہالت دور ہوجائے۔ اور نیج سلم کی در تنگی کی شرط ثابت ہوجائے۔ اور اس طرح شار کی گئی اشیاء میں بھی نیچ سلم جائز ہے۔ کیونکہ ان میں فرق نہیں ہوتا۔ جس طرح اخروٹ اور اعثر ہیں۔ کیونکہ عددوالی اشیاء مقدار معلوم کے قریب، وصف میں مضبوط اور سپر دکرنے کے اہل ہوتی ہیں۔ لہذواان میں نیچ سلم جائز ہے اور عدم تفاوت کے اعتبار سے اور لوگوں کے اتفاق کے سبب ان میں چھوٹا ہوا ہرا ہر ہیں بہ خلاف اناروخر بوزہ کے کیونکہ ان کے افراد میں ہوافرق ہے جبکہ مالیت میں احاد کی تفریق کے سبب عددی مختلف ہوتی ہیں۔

میں برا معظم المنظم ملائنڈ سے روایت ہے کہ شتر مرغ کے انڈوں میں بیٹے سلم جائز نہیں ہے کیونکہ اس کے افراد کی مالیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ای طرح وہ عددی جن کوشار کر کے سلم جائز ہے اس طرح ناپ کربھی بیٹے سلم جائز ہے۔

حضرت امام زفرعلیدالرحمہ فرماتے ہیں کہ ناپ کر بھی سلم جائز نہیں ہے کیونکہ بیعد دوالی ہے۔ اور ناپے والی نہیں ہے اور ان ہے ایک روایت اس طرح بھی ہے کہ شار کر دہ میں بھی بھی سلم جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں فرق ہے جبکہ ہماری دلیل میہ ہے کہ عدد سمجی مقد ارکی بہچان کے لئے ہوتا ہے اور بھی کیل کے لئے بھی ہوتا ہے ادر یہ چیز لوگوں کے اتفاق کے سبب عددی ہوئی ہے بس عاقدین کے اتفاق کے سبب کیلی بھی بن جائے گی۔

۔ اوراسی طرح عدد کا اعتبار کرتے ہوئے فلوس میں بھی نیچ سلم جائز ہے۔اورا یک تول کے مطابق میتکم شیخین کے نز ویک ہے جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ کے نز دیک جائز نہیں ہے کیونکہ فلوس ثمن ہیں۔

سینخین کی دلیل میہ ہے کہ عقد کرنے والوں کے حق میں فلوس کا ثمن ہونا ان کے اتفاق کے سبب ہے۔ پس ان کے اتفاق کے سبب اس کا ثمن ہونا ہا کا گئات ہوگا ۔ جس طرح اس سے بل ہم بیان کر چکے ہیں۔ سبب اس کا ثمن ہونا باطل ہوجائے گا۔ اور نہ ہی وہ وزنی بن کرلوشنے والی ہوگا ۔ جس طرح اس سے بل ہم بیان کر چکے ہیں۔

حیوان میں بیج سلم کے عدم جواز کابیان

(وَلَا يَبِحُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوز لِلآنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِبَيَانِ

الُجِنُسِ وَالسِّنِّ وَالنَّوْعِ وَالطِّفَةِ، وَالتَّفَاوُثُ بَعُدَ ذَلِكَ يَسِيرٌ فَاشْبَهَ الشِّيَابَ وَلَنَا آنَّهُ بَعُدَ ذِكْرِ مَا ذَكَرَ يَبُقَى فِيهِ تَفَاوُتُ فَاحِشٌ فِى الْمَالِيَّةِ بِاغْتِبَارِ الْمَعَانِى الْبَاطِئَةِ فَيُفُضِى إلَى الْمُنَازَعَةِ، بِخِلافِ الثِّيَابِ لِآنَّهُ مَصْنُوعُ الْعِبَادِ فَقَلَّمَا يَتَفَاوَثُ الثَّوْبَانِ إِذَا نُسِجَا عَلَى مِنُوال وَاحِدٍ

وَقَدُ صَحَّى " (أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ) وَيَذْخُلُ فِيهِ جَمِيْعُ آجُنَاسِهِ حَتَّى الْعَصَافِيْرُ.

قَــالَ (وَلَا فِي اَطُرَافِهِ كَالرُّ ءُوْسِ وَالْآكَـارِعِ) لِـلتَّفَاوُتِ فِيهَا اِذْ هُوَ عَدَدِيٌّ مُتَفَاوِتٌ لَا مُقَدَّرٌ لَهَا .

قَىالَ (وَلَا فِي الْـجُلُودِ عَدَدًا وَلَا فِي الْحَطَبِ حُزَمًا وَلَا فِي الرَّطْبَةِ جُوُزًا) لِلتَّفَاوُتِ فِيهَا، إلَّا إذَا عُرِفَ ذَلِكَ بِانَ بَيْنَ لَهُ طُولَ مَا يَشُدُّ بِهِ الْحُزُمَةَ آنَهُ شِبْرٌ اَوْ ذِرَاعٌ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ إِذَا كَانَ عَلَى وَجُهٍ لَا يَتَفَاوَتُ .

ے حیوان میں بچے سلم جائز نہیں ہے جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا جائز ہے اس کئے کہ جنس ہمر،نوع اور صفت کو بیان کرنے کے سبب حیوان معین ہوجا تا ہے اور اس کے بعد معمولی فرق ہوتا ہے پس میہ کیڑوں کے مشابہ ہو گیا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ ذکورہ اشیاء کے اوصاف ذکر کرنے کے بعد بھی باطن کے اعتبار سے جیوان کی مالیت میں فرق فخش رکھتی ہیں۔ پس یہ جھکڑ ہے کی طرف لے جانے والی ہیں۔ بہ خلاف کپڑوں کے کیونکہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جب دو کپڑوں کو ایک طریقے سے بنایا جائے تو ان میں تھوڑ ا بہتا فرق ہوتا ہے۔ اور بیسے ہے۔ کہ نبی کریم مَنْ فَیْوَیْمُ نے حیوان میں تھے سلم کرنے ہے۔ کہ نبی کریم مَنْ فِیْوَیْمُ نے حیوان میں تھے سلم کرنے ہے۔ کہ نبی کریم مَنْ فیوان کی ہرتم شامل ہے تی کہ گوریا بھی شامل ہے۔

فرمایااورحیوان کےاعصاء میں بیچ سلم جائز نہیں ہے کیونکہان میں فرق ہوتا ہے کیونکہوہ فرق والی عددی اشیاء ہیں للبذاان کا کوئی انداز پنہیں کیا جاتا۔

فرمایا کھالوں میں عدد سے اور نہ بی لکڑیوں کی گھڑی میں تیج سلم جائز ہے۔ اور نہ گھاس میں گھوں کے ساتھ تیج سلم جائز ہے' کیونکہ ان میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں البتہ جب ان کی لمبائی وچوڑ ائی معلوم ہو جائے (تو تب جائز ہے)۔ وہ بھی اس طرح کہ جس سے گھڑوی باندی جائے وہ بیان کردے کہ وہ ایک بہاشت ہے یا ایک ہاتھ ہے تب تیج سلم جائز ہوگی البتہ شرط بیہ وگی کہ اس میں تفاوت نہیں ہونا جاہے۔

### وقت عقد مسلم فيه كے موجود ہونے كابيان

قَىالَ ﴿ وَلَا يَسَجُوزُ السَّلَمُ حَتَّى يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ اللي حِينِ الْمَحِلِّ الْمَعِلِّ

حَشَى لَوْ كَانَ مُنْقَطِعًا عِنْدَ الْعَقُدِ مَوْجُودًا عِنْدَ الْمَحِلِّ اَوْ عَلَى الْعَكْسِ اَوْ مُنْقَطِعًا فِيمَا بَيْنَ وَلِكَ لَا يَجُوزُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَوْجُودًا وَقَتَ الْمَحِلِّ لِوُجُودِ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسُلِيْمِ حَالَ وُجُوبِهِ .

التخصيل

نے فرمایا بھے سلم جائز نہیں ہے جی کہ مسلم نیہ دقت سے لیکر دقت ادائیگی تک موجود ہوا درای دلیل کے سبب سے سیمسکلہ ہے کہ جب مسلم نیے عقد کے دقت معددم ہوا درا دائیگی کے دقت موجود ہویا اس کا بڑنس ہویا اس دوران دہ معدوم ہوجائے تو بھے مسلم مائز نہ ہوگی ۔

ہ سیست الم شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ سلم فیہ اگرادا نینگی کے وقت موجود ہے تو اب بیج سلم جائز ہے کیونکہ اب مسلم فیہ کی ادا نینگی کے سبب سپر دکرنے کی طاقت پائی جار ہی ہے۔

ں ہوری دلیل نبی کریم مثل فیڈیم کا بیفر مان ہے: کھل کو پکنے سے قبل اس میں تیج سلم نہ کرو کیونکہ سپر دکرنے کی طاقت حاصل کرنے ہماری دلیل نبی کریم مثل فیڈی کا میڈر مان ہے: کھل کو پکنے سے قبل اس میں تیج سلم نہ کرو کی کیونکہ سپر دکرنے کی طاقت حاصل کرنے ہے حاصل ہوگی بس معیاد کی مدت میں مسلم فید کا موجود ہونا برابرطور پرلازم ہے تا کہ قدرت کا حصول ہوجائے۔

### ادائيگى كے بعد مسلم فيد كے معدوم ہونے كابيان

(وَلَوُ انْقَطَعَ بَعُدَ الْمَحِلِ فَرَبُ السَّلَمِ بِالْحِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَسَخَ السَّلَمَ، وَإِنْ شَاءَ انْتَظَرَ وُجُودَهُ)

الآقَ السَّلَمَ قَدُ صَحَّ وَالْعَجُوُ الطَّارِءُ عَلَى شَرَفِ الزَّوَالِ فَصَارَ كَابَاقِ الْمَبِيعِ قَبُلَ الْقَبُضِ .

الرجب ادائيگي كے بعد سلم في معدوم بوجائے تواب رب سلم كواختيار ہے خواہ وہ تَجَ كُوسُخ كرے يا پيمروہ اس كے بازار مِن آنے كا تنظار كرے ـ كيونكه سلم كاعقد بو چكاہے اور سلم فيہ پرطارى بونے والا بجر بھى ختم ہونے والا ہے ـ بس يہ قبضه سے بازار مِن آنے كا تنظار كرے ـ كيونكه سلم كاعقد بو چكاہے اور سلم فيہ پرطارى بونے والا بجر بھى ختم ہونے والا ہے ـ بس يہ قبضه سے بازار مِن آب كا اللّهُ عَرْبِى خَدَمَ بونے والا ہے ـ بس يہ قبضه سے بازار مِن آب كا اللّهُ عَرْبِي بَانِ عَالَى اللّهُ عَرْبِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبِي اللّهُ عَرْبِي اللّهُ عَرْبِي اللّهُ عَرْبِي اللّهُ عَرْبِي اللّهُ عَرْبِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبِي اللّهُ اللّهِ عَرْبِي اللّهُ اللّهُ عَرْبِي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَرْبِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرْبِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَرْبِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

نمک آلود مجھلی میں ہیج سلم ہونے کا بیان

قَالَ (وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي السَّمَكِ الْمَالِحِ وَزُنَّا مَعْلُومًا وَضَرُبًا مَعْلُومًا) لِآنَهُ مَعْلُومُ الْقَذِرِ مَضُبُوطُ الْوَصْفِ مَقُدُورُ التَّسُلِيْمِ إِذُهُو غَيْرُ مُنْقَطِعِ (وَلَا يَجُوزُ السَّلِمُ فِيهِ عَدَدًا) لِلَّقَاوُتِ مَضْبُوطُ الْوَصْفِ مَقُدُورُ التَّسُلِيْمِ إِذُهُ وَ غَيْرُ مُنْقَطِعِ (وَلَا يَجُوزُ السَّلِمُ فِيهِ عَدَدًا) لِلَّقَاوُتِ مَصْبُوطُ الْوَصِي السَّمَكِ الطَّرِي إِلَّا فِي حِينِهِ وَزُنَّا مَعْلُومًا وَضَرْبًا مَعْلُومًا) لِآنَهُ قَالَ (وَلَا خَيْرَ فِي السَّمَكِ الطَّرِي إِلَّا فِي حِينِهِ وَزُنًا مَعْلُومًا وَضَرْبًا مَعْلُومًا) لِآنَهُ يَنْفَطِعُ فِي وَلَا مَعْلُومًا وَالشَّرِبَ الشَّيَاءِ، حَتَّى لَوْ كَانَ فِي بَلَدٍ لَا يَنْقَطِعُ يَجُوزُ مُطْلَقًا، وَإِنَّمَا يَجُوزُ وَزُنَّا لَا لَا لَيْ اللَّهُ عَلَى السَّمَالِ اللَّيْعَاءِ مَا يَعُوزُ وَزُنَّا لَا

عَدَدًا لِمَا ذَكُرْنَا .

وَعَنُ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ لَا يَجُوزُ فِي لَحْمِ الْكِبَادِ مِنْهَا وَهِيَ الْتِي تُقَطَّعُ اعْتِبَارًا بِالسَّلَمِ سرفي اللَّحْمِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ .

کے فرمایا: نمک ہے آلود شدہ مجھلی میں بھے سلم معلوم وزن اور معلوم تسم کے ساتھ جائز ہے۔ کیونکہ مجھلی کی مقدار معلوم، وصف م

فرمایا اور تازہ مجھلی کی بیج سلم میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہاں جب وہ وفت معلوم اور قتم معلوم کے ساتھ ہو۔ کیونکہ تازہ مجھلی سردی کے موسم میں فتم ہو جائی ہے اور اسی دلیل کے سبب جب وہ کسی شہر میں فتم ہوتی ہوتو علی الطلاق بیج سلم جائز ہے اور وہ وزن سے جائز ہے اور اسی دلیا گوشت کی سے جائز ہے اور ہوئی محیلیاں وہ بیں جن کوکا ٹا جاتا ہے۔ اور اسی مسئلہ کوامام اعظم دلیا ٹیٹو کے نزدیک گوشت کی تع سلم پر قیاس کیا گیا ہے۔

#### گوشت کی بیع سلم میں فائدہ نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا خَيْرَ فِى السَّلَمِ فِى اللَّحْمِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .وَقَالَا: إذَا وَصَفَ مِنْ اللَّحْمِ مَنْ اللَّحْمِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .وَقَالَا: إذَا وَصَفَ مِنْ اللَّحْمِ مَوْزُونٌ مَضْبُوطُ الْوَصْفِ وَلِهاذَا يَضْمَنُ بِالْمِثْلِ . مَوْضِعًا مَعْلُومًا بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ جَازَى لِآنَهُ مَوْزُونٌ مَضْبُوطُ الْوَصْفِ وَلِهاذَا يَضْمَنُ بِالْمِثْلِ . وَيَجْوِى فِيهِ رِبَا الْفَصُلِ، بِخِلَافِ لَحْمِ الطَّيُورِ لِآنَّهُ لَا يُمْكِنُ وَصَفُ مَوْضِيعٍ مِنْهُ . وَلَهُ آنَهُ مَدْخِهُولٌ لِلتَّفَاوُتِ فِى قِلَّةِ الْعَظْمِ وَكَثْرَتِهِ آوَ فِى سِمَنِهِ وَهُزَالِهِ عَلَى الْحُيلَافِ فَصُولِ السَّنَةِ، وَهَذِهِ الْجَهَالَةُ مُفْضِيَةٌ إلَى الْمُنَازَعَةِ .

وَفِى مَخْلُوعِ الْعَظْمِ لَا يَسَجُوزُ عَلَى الْوَجْدِ النَّانِى وَهُوَ الْاَصَحُ، وَالتَّضُمِيْنُ بِالْمِثْلِ مَسْمُنُوعٌ . وَكَذَا الِاسْتِفُرَاضُ، وَبَعُدَ التَّسُلِيْمِ فَالْمِثْلُ اَعْدَلُ مِنْ الْقِيمَةِ، وَلَانَّ الْقَبُضَ يُعَايَنُ فَيُعُرَفُ مِثْلَ الْمَقْبُوضِ بِهِ فِى وَقْتِهِ، اَمَّا الْوَصْفُ فَلَا يُكَتَفَى بِهِ .

کے فرمایا: اور گوشت کی بیج سلم میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیتکم حضرت امام اعظم وٹائٹٹ کے نزدیک ہے جبکہ صاحبین نے کہا ہے جب صفت معلومہ کے ساتھ گوشت کی جگہ کو بیان کردیا جائے تو جائز ہے۔ کیونکہ گوشت کا وزن کیا جاتا ہے اور وزن کے ساتھ انتشباط بھی ہے لہٰذا وہ صفمون مثلی ہوگا۔اور وزن ہے اس کا قرض لینا جائز ہوتا ہے۔اور اس میں ریافضل بھی جاری ہوتا ہے جبکہ برندوں کے گوشت میں ایسانہیں ہے کیونکہ ان کے کسی خاص عضوکو بیان کرناممکن نہیں ہے۔

۔ حضرت امام اعظم مڑنائن کی دلیل میہ کہ ہٹری کے زیادہ یاتھوڑ اہونے پاسال موسموں کے اختلاف کے سبب گوشت کے موٹا یا بتلا ہونے کے سبب بقادت ہوجاتا ہے جس کی وجہ سے وہ معلوم نہیں ہوتا۔ اور ریہ جہائت جھگڑے کی طرف نے جانے والی ہے۔ اور ہنری لکا لے میے گوشت میں دوسرے سبب کے بیش نظر قاع سلم جائز نہیں ہے اور زیادہ سیجے یہی ہے۔ اور ای طری آ وجت کا مضمون مثلی ہوتا بھی ممنوع ہے اور ای طرح وزن سے قرض بھی منع ہے کیونکہ وہ اس کوسپر دکرنے کے بعد مثلی قیمت کے مقالے میں مضمون مثلی ہوتا بھی ممنوع ہے اور اسی مطرح وزن سے قرض بھی منع ہے کے وقت قبضہ موجود ہے ہیں قبضہ کے وقت قبضہ شدہ مثلی کی پہچان ہوجائے گی۔ البت وصف رہ آنیا ہے اور اس کا اختصار نہیں کیا جاتا۔

مقرر كرده ميعاديس بيعسكم كيعدم جواز كابيان

قَالَ (وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ إِلَّا مُؤَجَّلًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: يَجُوزُ حَالًا لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ مَنْ مَنْ مَا السَّلَمُ

وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ " (إللى آجَلِ مَعْلُومٍ) فِيمَا رَوَيُنَا، وَلاَنَّهُ شُوعَ رُخْصَةً دَفْعًا لِيَعْدِرَ عَلَى التَّخْصِيلِ فِيهِ فَيْسَلِّمُ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّخْصِيلِ فِيهِ فَيْسَلِّمُ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّخْصِيلِ فِيهِ فَيْسَلِّمُ، وَلَوْ كَانَ قَادِرًا عَلَى النَّافِي النَّافِي . التَّسْلِيْمِ لَمْ يُوجَدُ الْمُرَاتِحْصُ فَبَقِى عَلَى النَّافِي .

قَىالَ (وَلَا يَسَجُوزُ إِلَّا بِاَجَلٍ مَعُلُومٍ) لِمَا رَوَيُنَا، وَلَانَّ الْجَهَالَةَ فِيهِ مُفُضِيَةٌ اِلَى الْمُنَازَعَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ، وَالْاَجَلُ اَدْنَاهُ شَهُرٌ وَقِيْلَ ثَلَاقَةُ اَيَّامٍ، وَقِيْلَ اكْتُرُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ .

وَالْآوَّلُ أَصَحُّ

فرمایا اورمقررکرده میعادیم انظیم جائز نہیں ہے جبکہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا تیج سلم حال میں جائز کے کیونکہ حدیث و کر تھے قرمایا ایک معلوم مدت تک ہے کیونکہ حدیث و کرتے تھے قبی السّلَم ، "مطلق ہے۔ اور ہماری دلیل ہیہ ہے کہ نبی کریم منافی نیا نے فرمایا ایک معلوم مدت تک ای حدیث کو ہم بیان کر بچے ہیں۔ اور مقرر کرنا اس لئے لازم ہے کہ مسلم الیداس میعاد میں مسلم فیہ کے حصول پر قدرت حاصل کرسکے اور اس کورب سلم کے حوالے کرسکتا ہو۔ اور جب سلیم پر قادر ہے تو اب اجازت نہ پائی گئی پس نی سلم نافی پر باقی رہے گی۔

فرمایا تیج سلم جائز ہے' جبکہ اس کی مدت معلوم ہوائی روایت کے سبب جس کوہم بیان کریچکے ہیں۔ کیونکہ جبالت جھٹڑ ہے ک طرف لے جانے والی تھی جس طرح ہیچ میں ہوتا ہےاور کم از کم مدت ایک ماہ ہےاور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین دن ہیں اوریہ بھی کہا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ نصف دن کا اکثر ہے' جبکہ پہلاتول زیادہ تھے ہے۔

معین شخص کے پیانوں سے بیج سلم کے عدم جواز کا بیان

(وَلَا يَسَجُوزُ السَّلَمُ بِهِكْمَالِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَلَا بِذِرَاعِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ) مَعْنَاهُ إِذَا لَمْ يُعُرَفُ مِفُدَارُهُ لِآتَهُ تَا يَحَوَ فِيهِ التَّسُلِيْمُ فَرُبَّمَا يَضِيعُ فَيُؤَدِّى إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ، وَلَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ الْمِكْيَالُ مِمَّا لَا يَنْقِيضُ وَلَا يَنْبَسِطُ كَالْفِصَاعِ مَثَلا ، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْكِبسُ بِالْكُنسِ كَالزِّنْسِلِ وَالْمُحِرَابِ لَا يَبِجُوزُ لِللْمُنَازَعَةِ إِلَّا فِي قُرْبِ الْمَاءِ لِلتَّعَامُلِ فِيهِ ، كُذَا رُوِى عَنُ آبِئ يُؤسُفَ وَحِمَهُ اللَّهُ .

فَ الَ (وَ لَا فِى طَعَامِ قَرُيةٍ بِعَيْنِهَا) أَوْ ثَمَرَةٍ نَخُلَةٍ بِعَيْنِهَا لِآنَهُ قَدْ يَعْتَرِيهِ آفَةٌ فَلَا يَقُدِرُ عَلَى التَّمُ لِلهُ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى التَّمَرَبِمَ اللَّهُ مَالَ عَلَيْهِ الشَّارَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَيْثُ قَالَ " (اَرَايُتَ لَوْ اَذْهَبَ اللَّهُ تَعَالَى التَّمَرَبِمَ التَّمَرَبِمَ التَّمَرَبِمَ اللَّهُ مَالَ اَحِيهِ ؟) وَلَوْ كَانَتُ النِّسُبَةُ إلى قَرْيَةٍ لِبَيَانِ الصِّفَةِ لَا بَالسَ بِهِ عَلَى مَا يَسْتَحِلُ اَحَدُدُ كُنُهُ مَالَ آجِيهِ ؟) وَلَوْ كَانَتُ النِّسُبَةُ إلى قَرْيَةٍ لِبَيَانِ الصِّفَةِ لَا بَالسَ بِهِ عَلَى مَا قَالُوا كَالْحَسْمِ النَّي بِبُحَارَى وَالْبَسَاخِيّ بِفَرْغَانَةً .

کے سی بھی معین محض کے بیانوں اور گروں کے بچے سلم جائز نیں ہاوراس کا معنی ہے کہ اس کی مقدار معلوم نہ ہو کیو کہ بھی سلم میں سپر دکر تا مؤخر ہوتا ہے اور بھی وہ بیانہ یا گرضا تع ہوجا یا کرتا ہے تو یہ جھڑ ہے کی طرف لے جانے کا سبب ہوگا اور اس کا تھتم پہلے کر رچکا ہے۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ وہ بیان سکڑنے یا بھیلنے والا نہ ہو۔ جس طرح کا سہ ہوتا ہے گر جب وہ دبانے سے دب جاتا ہے جس طرح زبیل اور تھیلا ہے تب بھی جھڑ ہے کے سبب تا جائز ہے جبکہ تعامل ناس کے سبب یا تی کے مشکیزے میں جائز ہے جبکہ تعامل ناس کے سبب یا تی کے مشکیزے میں جائز ہے اور معنرت ایم ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے بھی ای طرح روایت کیا گیا ہے۔

اور کسی معین گاؤں کی گندم یا معین درختوں کے پیلوں میں بیج سلم جائز نہیں ہے۔اس لئے کہ جب بھی اس پرکوئی مصیبت طاری ہوتو وہ اس کو بیر دکرنے پرقد رت رکھنے والا نہ ہوگا۔اوراس جانب نبی کریم آنگیڈیٹر نے اشارہ فر مایا تھا کہ دیکھو جب اللہ تھا لی کو شاری ہوت کو سائع کر دے تو تم کس چیز کے بدلے میں اپنے بھائی کو مال کو طال کر و گے۔ ہاں جب کسی بستی کی جانب نسب محض بیان وصف کے لئے ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح فقہاءنے کہاہے جس طرح بخارہ میں جشمر انی گندم ہے اور فرغانہ میں اسکی گندم ہے۔

#### حضرت امام اعظم کے نز دیک نتاحم میں شرا نظ سبعہ کا بیان

قَالَ (وَلَا يَسِحُ السَّلَمُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ إِلَّا بِسَبْعِ شَرَائِطَ: جِنُسٌ مَعْلُومٌ) كَفَوْلِنَا سَقِيَّةٌ اَوْ بَخْسِيَّةٌ (وَصِفَةٌ مَعْلُومَةٌ) كَقَوْلِنَا جَيِّدٌ اَوُ يَخْسِيَّةٌ (وَصِفَةٌ مَعْلُومَةٌ) كَقَوْلِنَا جَيِّدٌ اَوُ رَدِى \* (وَمِسْفَدُ اَوْرُنَا (وَاَجَلٌ مَعْلُومٌ) وَيَعْلُومٌ) كَفَوْلِنَا جَيْدٌ اَوْ يَعْلُومٌ وَكَذَا وَزُنَا (وَاَجَلٌ مَعْلُومٌ) وَيَعْلُومٌ وَكَذَا وَزُنَا (وَاَجَلٌ مَعْلُومٌ) وَالْمَعْدُومِ وَكَذَا وَرُنَا (وَاَجَلٌ مَعْلُومٌ) وَالْمَعْدُومِ وَكَذَا وَرُنَا وَالْفَقُهُ فِيهِ مَا بَيْنَا (وَمَعْمِفَةُ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ إِذَا كَانَ يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ عَلَى وَالْمَعْدُومِ (وَتَسْمِيَةُ الْمَكَانِ اللّهِ يَعْوِفِهِ فِيهِ إِذَا كَانَ لَهُ حَمُلٌ مِقْدَارِهِ) كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُوهِ (وَتَسْمِيَةُ الْمَكَانِ اللّهُ عَلَى الْمَعْدُومِ وَالْمَعْدُومِ وَالْمَعْدُومِ وَوَتَسْمِيَةُ الْمَكَانِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

بِ الإِشَارَةِ قَاشَبَهُ النَّمَنُ وَالْأَجُرَةَ وَصَارَ كَالنَّوْبِ وَلاَ بِيْ حَنِيْفَةَ آنَة رُبَّمَا يُوجَدُ بَعْضُهَا زُيُوفًا وَلا يَسْتَبُدِلُ فِي الْمَسْتَدِلُ فِي الْمَسْتَدِلُ فِي الْمَسْتَدِلُ فِي الْمَسْتَدِلُ فِي الْمَسْتَدِيلُ فِي الْمَسْتَدِيلُ الْمَسْتَدِيلُ الْمَسْتَدِيلُ الْمَسْتَدِيلُ الْمَسْتَدِيمِ فِي فَيَحْتَاجُ إِلَى رَقِ رَأْسِ الْمَالِ، وَالْمَوْهُومُ فِي هَذَا الْعَقْدِ كَالْمُتَحَقِّقِ لَى مَنْ الْمَسْتَدِيمُ فِي فَيَحْتَاجُ إِلَى رَقِ رَأْسِ الْمَالِ، وَالْمَوْهُومُ فِي هَذَا الْعَقْدِ كَالْمُتَحَقِّقِ لَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حفرت امام اعظم رفی نفظ کے نزدیک تھے سلم سات شرائط کے بغیر سے۔ (۱) اس کی جنس معلوم ہو۔ جس طرح ہمارا قول گذم یا جو ہے (۲) اس کی نوع کا معلوم ہونا ہے ، جس طرح ہمارا قول ستی یا بخس ہے۔ (۱) اس کی صفت کا معلوم ہونا ہے ، جس طرح ہمارا قول انجھایا ناقص ہے (۳) اور اس کی مقدار کا معلوم ہونا ہے ، جس طرح ہمارا قول مشہور ہے کہ است نے بیانے یا است وزن ہیں ہو۔ (۵) اس کی ہدت کا معلوم ہونا ہے اور اس کی بارے میں وہ حدیث دلیل ہے ، جس کوہم بیان کر چکے ہیں اور اس کی مقدار کا معلوم ہونا ہے البتہ شرط یہے کہ سام کا عقد اس کی مقدار کا معلوم ہونا ہے البتہ شرط یہے کہ سام کا عقد اس کی مقدار کے مطابق ہو جس طرح مملیلی وموز ونی اور عددی چیز کا ہونا ہے۔ (۵) اس جگہ کو بیان کرنا ہے ، جس جگہ مسلم الیہ مسلم فیہ کو اوا کرے گا ، جہ مسلم فیہ کو کوئی اٹھانے والا ہواور اس میں خرج بھی ہو۔

صاحبین علیما الرحمہ نے کہا جب راس المال معین ہوتو پھراس کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ سپر دکرنے والی جگہ کے بیان کی ضرورت نہیں ہے اور نہ سپر دکرنے والی جگہ کے بیان کی ضرورت ہے اور مسلم الیہ عقد کی جگہ پر ہی مسلم فیہ کو سپر دکرنے والا ہوگا۔ پس ان دونوں مسائل اور پہلے مسئلہ بیں ماحبین کی دلیل میہ ہوجائے گا'اور کپڑے کی طرح ماحبین کی دلیل میہ ہوجائے گا'اور کپڑے کی طرح ہوجائے گا۔

حضرت امام اعظم و النين كر دليل مد ہے كہ بعض دراہم كھوٹے بھى نكل آیا كرتے ہیں جو كہ مجلس عقد میں تبدیل نہیں کے جاتے ۔ كيونكہ جب راس المال كی مقدار معلوم نہ ہوگی تو يہ بھی معلوم نہ ہو سكے گا كہ كتنی مقدار بقیہ ہے یا بھی بھی مسلم الیہ مسلم فیہ کو ہوتا ہے۔ اورا یسے عقد میں وہم شدہ چیز تابت كی طرح ہوتا ہے ( تاعدہ فقہیہ ) كيونك ففي كے باوجوداس كی مشروعیت ہے بہ خلاف اس كے كہ جب راس المال كیڑا ہے اس لئے كیڑے میں گرومف ہوتا ہے اورعقد كی مقدار سے متعلق ہونے والانہیں ہے۔

## دواجناس میں تیج سلم کرنے کا بیان

وَمِنْ فُرُوْعِهِ إِذَا اَسْلَمَ فِي جِنْسَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ رَأْسَ مَالِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ اَسْلَمَ جِنْسَيْنِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مِقْدَارَ اَحَدِهمَا .

وَلَهُ مَا فِي الثَّانِيَةِ أَنَّ مَكَانَ الْعَقُدِ يَتَعَيَّنُ لِوُجُودِ الْعَقْدِ الْمُوجِبِ لِلتَّسْلِيْمِ، وَلاَنَّهُ لَا يُزَاحِمُهُ

مَكَانُ آخَرَ فِيهِ فَيَصِيرُ نَظِيرُ آوَّلِ آوُقَاتِ الْإِمْكَانِ فِي الْآوَامِرِ فَصَارَ كَالْقَرُضِ وَالْعَصْبِ وَلَابِي حَنِيْ فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَ التَّسْلِيْمَ غَيْرُ وَاجِبٍ فِي الْحَالِّ فَلَا يَتَعَيَّنُ، بِخِلَافِ الْقَرْضِ وَالْحِبِ فِي الْحَالِّ فَلَا يَتَعَيَّنُ، بِخِلَافِ الْقَرْضِ وَالْمَحْوَلِ فَي الْحَالِّ فَلَا يَتَعَيَّنُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

وَقِيْلَ عَسَلَى عَنْحَسِهِ لِآنَ تَعَيُّنِ الْمَكَانِ قَضِيَّةُ الْعَقْدِ عِنْدَهُمَا، وَعَلَى هَٰذَا الْحِكَافِ النَّمَنُ وَالْجُورَةُ وَالْقِسْمَةُ، وَصُورَتُهَا إِذَا اقْتَسَمَا دَارًا وَجَعَلَا مَعَ نَصِيْبِ آحَدِهِمَا شَيْنًا لَهُ حَمْلٌ وَالْجُونَةُ وَالْقِسْمَةُ، وَصُورَتُهَا إِذَا اقْتَسَمَا دَارًا وَجَعَلَا مَعَ نَصِيْبِ آحَدِهِمَا شَيْنًا لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ . وَقِيْلَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الثَّمَنِ .

وَالْحَسْحِيْثُ أَنَّهُ يُشْتَوَطُ إِذَا كَانَ مُوَجَّلًا، وَهُوَ انْحِيْبَارُ شَمْسِ الْآثِمَةِ السَّرَخُسِيّ رَحِمَهُ اللهُ .وَعِنْدَهُمَا يَتَعَيَّنُ مَكَانُ الدَّارِ وَمَكَانُ تَسْلِيْمِ الدَّابَّةِ لِلْإِيفَاءِ .

ایک کا اوراس کی فروعات میں سے یہ مسکلہ ہے کہ جب کی خص نے دواجناس میں بیج سلم کی ہے اوران میں سے کسی ایک کا بھی را کسی المال بیان نہیں کیا ہے یا اس نے دواجناس میں بیج سلم کا عقد کیا اوران میں سے کسی ایک کی مقد ارکو بیان نہیں کیا ہے۔ دوسرے مسکلہ میں صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ عقد کی جگہ معین ہوتی ہے کیونکہ وہ عقد جو سپر دگی کو واجب کرنے والا ہے وہ اس میں پایا جا رہا ہے اور یہ می دلیل ہے کہ کوئی دوسری جگہ اس جگہ سے مزاحمت کرنے والی نہیں ہے۔ بس یہ امکان او قات کے اول میں اوامر کی بحث میں ہوجائے گا۔ اور یہ قرض وغصب کی طرح ہوجائے گا۔

حضرت امام اعظم رٹائوز کی دلیل ہے ہے کہ سلم فیکو سپر دکرنائی حالہ تو واجب نہیں ہے کیونکہ عقد کی جگہ معین نہیں ہے بہ خلاف قرض وغصب کے ہے اور جب جگہ معین نہیں ہے تو یہ جہالت جھڑ ہے کی طرف لے جانے والی ہے کیونکہ جگہ کی تبدیلی کے سبب اشیاء کی قیمتیں بدلتی رہتی ہیں بس جگہ کی وضاحت سپر دگی میں ضروری ہوگی۔ اور بیصفت تو مجہول ہونے کی طرح ہوجائے گا۔ اور اسیاء کی قیمتیں بدلتی رہتی ہیں بس جگہ کی وضاحت سپر دگی میں ضروری ہوگی۔ اور ایک وفاجب کرنے والا اسی مسئل خفی ہا اور کیگی کی جگہ کا اختلاف قتم کو واجب کرنے والا ہے۔ جس طرح صفت میں ہوا کرتا ہے۔ اور ایک قول کے مطابق ٹمن ، ہز دوری اور بیوارہ ہے۔ اور اس کی صورت مسئلہ اس طرح مندوں نے گھر کو تھی کیا اور ایک اختلاف کے مطابق ٹمن ، ہز دوری اور بیوارہ ہے۔ اور اس کی صورت مسئلہ اس طرح ہے۔ جب دو بندوں نے گھر کو تھی کیا اور ایک کے لئے کوئی الی چیز حصہ میں آئی جس کو اٹھا نا اور مددی ضرورت ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے۔ جب دو بندوں نے گھر کو تھی کیا اور ایک ہے۔ جب بھر مانہیں ہے جب دو بندوں نے گھر کو تھی کے دب بھی مورت ہے اور یہ بھی کہا گیا

امام مشمل الائمہ سرحتی حفی علیہ الرحمہ نے اس قول کو اپنانیا ہے۔اور صاحبین کے نز دیک اُوائیگی کے لئے جگہ اور جانور کو سپر ہ کرنے کے لئے مقام معین ہے۔

# حمل وصرفه والى اشياء كى بيع سلم كابيان

قَىالَ (وَمَا لَـمُ يَكُنُ لَهُ حَمُلٌ وَمُؤْنَةٌ لَا يَحْتَاحُ فِيهِ إِلَى بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ بِالْإِجْمَاعِ) لِلآنَّهُ لَا تَحْتَاحُ فِيهِ إِلَى بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ بِالْإِجْمَاعِ) لِلآنَّهُ لَا تَحْتَاحُ فِيهِ إِلَى بَيَانُ مَكَانِ اللَّهُ عَنهُ: وَعَذِهِ رِوَايَةُ الْجَامِعِ لَحْتَالُهُ عِنهُ: وَعَذِهِ رِوَايَةُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْبُيُوعِ - الصَّغِيرِ وَالْبُيُوعِ -

وَذَكَ وَ فَي الْإِجَارَاتِ آنَـهُ يُوفِيهِ فِي اَيِّ مَكَان شَاءَ، وَهُوَ الْاَصَحْرِلاَنَّ الْاَمَاكِنَ كُلُّهَا سَوَاءٌ، وَلَا وُجُوبَ فِي الْحَالِّ .

وَلَوُ عَيْنَا مَكَانًا، قِيُلَ لَا يَتَعَيَّنُ لِاَنَّهُ لَا يُفِيدُ، وَقِيْلَ يَتَعَيَّنُ لِاَنَّهُ يُفِيدُ سُقُوطَ خَطَرِ الطَّرِيقِ، وَلَوْ عَيَّنَ الْمِصْرَ فِيمَا لَهُ حَمُلٌ وَمُؤْنَةٌ يُكْتَفَى بِهِ لِاَنَّهُ مَعَ تَبَايُنِ اَطُرَافِهِ كَبُقُعَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا ذَكَرْنَا .

فرمایا: اورجس چیز میں بار برداری اور اخراجات ندہوں تو اجماع کے مطابق اس کے لئے مکان اداکو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ اس کی قیمت بدلنے والی نہیں ہے اور اس کو مسلم الیہ اس جگہ ہے اداکرے جہاں عقد سلم ہوا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بی عبارت جامع صغیراور بیوع (مبسوط) ہے ہے۔ حالا نکہ مبسوط کی کتاب الا جارات میں ذکر کیا گیا ہے کہ مسلم الیہ جس جگہ جا ہو وہ مسلم فیہ کوادا کرے اور زیادہ صحیح بھی بہی ہے اس لئے کہ سارے مقامات برابر ہیں۔ اور اوا بیکی فوری طور برواجب بھی نہیں ہے۔ اور جب ان دونوں نے کسی ایک جگہ کو معین کیا ہے تو وہ جگہ معین ندہوگی کیونکہ معین کرنے کا گوئی فا کہ وہنیں ہے جبکہ دوسرا قول ہے ہے کہ معین ہوجائے گا۔ کیونکہ اس معین کرنے کے سب داستے ہیں آنے والے اندیشوں ہے بچائے میں مفید ہے۔ اور جب اس نے ایسی چیز جس کے لئے حمل وصرافہ ہاں کے لئے شہر کو معین کردیا ہے تو وہ کافی سمجھا جائے گا اس لئے کہ شراہے تمام علاقوں سے علیحہ وہونے کے باوجو دہ وارے بیان کردہ مسئلہ میں ایک بی جگہ کی طرح ہے۔

# رأس المال برجلس عقد میں قبضہ کرنے کا بیان

قَالَ (وَلا يَصِحُ السَّلَمُ حَتَى يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ قَبُلَ اَنْ يُفَارِقَهُ فِيهِ) اَمَّا إِذَا كَانَ مِنُ النَّقُودِ
فَلِآنَهُ افْتِرَاقٌ عَنُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ، وَقَدْ (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ الْكَالِءِ بِالْكَالِءِ وَإِنْ
كَانَ عَيْنًا)، فَلِآنَ السَّلَمَ اَخُدُ عَاجِلٍ بِآجِلٍ، إِذْ الْإِسْلَامُ وَالْإِسْلاثُ يُنْبِنَانِ عَنُ التَّعْجِيلِ فَلَا بُدَّ عَانَ النَّعْجِيلِ فَلَا بُدَ فَي اللهُ عَنْ السَّلَمُ اللهُ عَنْ النَّعْجِيلِ فَلَا بُدَ مِنْ تَسُلِيمٍ رَأْسِ الْمَالِ لِيَتَقَلَّبَ مِنْ قَبْضِ اَحَدِ الْعِوَضَيْنِ لِيَتَحَقَّقَ مَعْنَى الاسْمِ، وَلَانَّهُ لا بُدَّ مِنْ تَسُلِيمٍ رَأْسِ الْمَالِ لِيَتَقَلَّبَ اللهُ مُن اللهُ وَلا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى التَّسْلِيمِ ، وَلِهَذَا قُلْنَا: لا يَصِحُ السَّلَمُ إِذَا كَانَ فِيهِ خِيَارُ الشَّرُ طِ الْمُعَلِيمِ ، وَكَذَا لَا اللهُ مَا اللهُ وَيَعْدِدُ عَلَى التَّسْلِيمِ ، وَلِهِ لَا أَلْكُونِهِ مَانِعًا مِنْ الانْعِقَادِ فِي خَقِ الْحُكْمِ ، وَكَذَا لَا اللهُ مَا الْوَلُومِ اللهُ اللهُ وَلِهُ فِيهِ فِيهِ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ الْمُلْولِ عَلَى النَّسُلِيمِ ، وَلَهُ لَا اللهُ ا

ای دلیل کے سب ہم نے کہا ہے: جب بیع سلم میں دونوں کے لئے یاان میں ہے کسی ایک کے لئے خیار شرط ہوا تو اس میں سلم کا عقد درست نہ ہوگا' کیونکہ خیار شرط قبضہ کو کم کرنے ہے مانع ہے' کیونکہ وہ تھم کے تن میں عقد منعقد ہونے کور و کئے والا ہے۔ اور اس طرح سلم کے عقد میں خیار رویت ٹابت نہیں ہے' کیونکہ اس کا فائد وہ بیں ہے بہ خلاف خیار عیب کے کیونکہ وہ قبضہ کمل ہونے سے پہلے خیار والے نے خیار کو سما قط کر دیا ہے اور راس المال بھی موجود ہے' تو اب عقد جائز ہے' جبکہ اس میں امام زفر علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے اور اس کی مثال گر رچکی ہے۔

تعصلم كىشرائط كےخلاصه كابيان

(وَجُ مُلُةُ الشَّرُوطِ جَ مَعُ وَهَا فِي قُولِهِمْ إِعْلَامُ رَأْسِ الْمَالِ وَتَعْجِيلُهُ وَإِعْلَامُ الْمُسْلَمِ فِيهِ وَسَانَةٌ الشَّرَوطِ جَ مَعُ وَهَا فَي كُورِ حِنْطَةٍ وَسَانَةٌ مِنْهَا وَالْقُدُرَةُ عَلَى تَحْصِيلِهِ، فَإِنْ اَسْلَمَ مِانَتِي دِرُهَم فِي كُورِ حِنْطَةٍ مِنَا أَهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُا دَيُنَ عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ وَمِائَةٌ نَقُدٌ فَالسَّلَمُ فِي حِصَّةِ الذَّيْنِ بَاطِلٌ لِفُواتِ الْقَبْضِ مِنَةً مِنْهَا ذَيْنَ عَلَى الْمُسْلَمِ إِلَيْهِ وَمِائَةٌ نَقُدٌ فَالسَّلَمُ فِي حِصَّةِ النَّقُدِ) لِاسْتِجْمَاع شَرَائِطِهِ وَلَا يُشِيعُ الْفَسَادَ لِآنَ الْفَسَادَ طَارِعْ، إِذْ السَّلَمُ وَيَعْجُوزُ فِي حِصَّةِ النَّقُدِ) لِاسْتِجْمَاع شَرَائِطِهِ وَلَا يُشِيعُ الْفَسَادَ لِآنَ الْفَسَادَ طَارِعْ، إِذْ السَّلَمُ وَيَعْجُوزُ فِي حِصَّةِ النَّقُدِ) لِاسْتِجْمَاع شَرَائِطِهِ وَلَا يُشِيعُ الْفَسَادَ لِآنَ الْفَسَادَ طَارِعْ، إِذْ السَّلَمُ وَيَعْجُوزُ فِي حِصَّةِ النَّقُدِ) لِاسْتِجْمَاع شَرَائِطِهِ وَلَا يُشِيعُ الْفَسَادَ لِآنَ الْفَسَادَ طَارِعْ، إِذْ السَّلَمُ وَيَعْجُوزُ فِي حِصَّةِ النَّقُدِ) لِاسْتِجْمَاع شَرَائِطِهِ وَلَا يُشِيعُ الْفَسَادَ لِآنَ الْقَالُ بِالِافِيرَاقِ لِمَا بَيْنَا، وَقَعْ صَحِيْحًا، وَلِهِ لَا أَنْ مَا لَوْ تَبَايَعَا عَيْنًا بِدَيْنِ ثُمَّ تَصَادَقَا اَنْ لَا ذَيْنَ لَا وَيُنَ لَا لَيْنَ لَا لَذَيْنَ لَا يَتَعَيَّنُ فِي الْبَيْعِ، اللَّهُ مَن الْبَيْعِ، اللَّهُ مَا تَعْدَا عَيْنًا بِدَيْنٍ ثُمَّ تَصَادَقًا اَنْ لَا ذَيْنَ لَا يَتَعَيَّ فِي الْمَالِ قَلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْفَالِ اللَّهُ مَا لَوْ تَبَايَعَا عَيْنًا بِدَيْنِ ثُومَ تَصَادَقَا اَنْ لَا كَانَ لَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْهُ الْمُ الْمُعَلِي اللْهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُسَادِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللْمُعْلِقُ الْمُوالِقُلُولُولُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلِي اللْمُلْعُلِيلُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُلْعُلِيلُولُ الْ

کے اور مشائخ فقہاءنے نظام کی جملہ شرا نطا کواس عبارت میں جمع کردیا ہے۔ رأس المال سے خبر دار کرنا ،اس کوفوری طور پرادا کرنا ،مسلم فیہ کومعین کرنا ،اس کوا دھار دینا ،ادائیگی کی جگہ کو بیان کرنا ،اور حصول کی قدرت کو بیان کردینا ہے۔

جب کسی نے دوسودراہم کی گندم کی ایک بوری میں عقد سلم کیا جن میں سے ایک سودراہم مسلم الیہ کے ذمہ پر قرض ہیں اورسو دراہم نقذ ہیں' تو قرض والے جصے میں عقد ہاطل ہوجائے گا۔ کیونکہ قبضہ بیں ہے اور نفذوالے میں عقد سیح ہے' کیونکہ اس میں عقد کی جملہ شرائط پائی جارہی ہیں۔اوراس سے کوئی فساد بھی تھیلنے والا بھی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ طاری ہے اوراس لئے بھی سلم کا عقد سیحے ہوکر مصی میں ہواہے۔ کیونکہ رب سلم نے الگ ہونے سے پہلے راس المال نفذ طور پردے دیا ہے 'تو عقد سیح ہوجائے گا۔ ہاں البتہ جدائی کے وہائے گا ہی دلیل کے سبب جس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور اسکی دلیل بیہ ہے کہ بیچے میں دین معین نہیں ہوا کرتا سبب عقد باطل ہوجائے گا اس دلیل کے سبب جس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور اسکے بعد دونوں نے اتفاق کر لیا ہے کہ دین نہ تھا تو سمی ہوگی اور انعقاد سے ہوجائے گا۔

میں آ ہے اور انعقاد سے ہوجائے گا۔

میں طل نہ ہوگی اور انعقاد سے ہوجائے گا۔

قضه عدم تهلي رأس المال ميس عدم تصرف كابيان

قَىالَ (وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَالْمُسُلَمِ فِيهِ قَبُلَ الْقَبْضِ) آمَّا الْآوَّلُ فَلِمَا فِيهِ مِنْ تَفُوِيتِ الْقَبْضِ الْمُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ .

وَامَّىا النَّانِي فَلِاَنَّ الْمُسُلَمَ فِيهِ مَبِيعٌ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْمَبِيعِ قَبُلَ الْقَبُضِ لَا يَجُوْذُ (وَكَا تَجُوُذُ النَّركَةُ وَالتَّوُلِيَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ) لِلَّنَّهُ تَصَرُّفُ فِيهِ النَّركَةُ وَالتَّوُلِيَةُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ) لِلَّنَّهُ تَصَرُّفُ فِيهِ

المال کا فرمایا ؛ قبضہ کرنے سے پہلے بیج سلم کے رائی المال اور مسلم فیہ میں تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ اور رائی المال کا تھرف اس وجہ ہے کہ تھرف اس بسب سے تعہد کے سبب واجب ہوا ہے اور مسلم فیہ میں تصرف اس سبب سے تعہد کے میں تقریب میں تقریب ہوا ہے اور مسلم فیہ میں تقریب ہے کہ عقد میں مسلم فیہ میں کرتی ہوا کرتی ہیں جائز نہیں ہے اور مسلم فیہ شرکت وتولیہ بھی جائز نہیں ہے کہ مقد میں تقریب کونکہ مسلم فیہ میں تقرف کرنا جائز نہیں ہے اور مسلم فیہ شرکت وتولیہ بھی جائز نہیں ہے کہ مسلم فیہ میں تقرف کراتی ہیں۔

ہیج سلم میں اقالہ کرنے کا بیان

اور جب عقد کرنے والوں نے بیج سلم کا قالہ کیا تو اب رب سلم والے کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ راس المال کے بدلے مسلم الیہ ہے کوئی چیز خرید لے جتی کہ راس المال پر قبضہ کرلے۔ کیونکہ نبی کریم نگافی کے فرمایا: اپ راس المال یا اپ سلم کے مسلم الیہ ہے کوئی چیزی کہ فتح ہوتے وفت اور اس یہ بھی دلیل ہے کہ راس المال نے بہتے کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہوئی ہے لیس قبضہ کرنے ہے تاریب ہوئی ہے اور مسلم فیہ کرنے ہے تاریب ہے۔ اور یہ اس میس تصرف جا رنبیں ہے۔ اور یہ اس سب ہے کہ اقالہ تیسر مے خص کے حق میں ایک بی بجے اور مسلم فیہ کے ساتھ و مسلم فیہ کی طرح دین ہے ہاں کے ساتھ و مسلم فیہ کی طرح دین ہے ہاں کے ساتھ و مسلم فیہ کی طرح دین ہے ہاں

14

محل میں اس پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ بیٹی طور پر ابتداء کے علم میں نہیں ہے ادراس میں زفر علیہ الرحمہ کا انتاا ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل بطور جمت ہے۔ ان کے خلاف ہماری بیان کردہ دلیل بطور جمت ہے۔

مسلم فیدگی اوا نیگی کی میعاد آنے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ ٱسْلَمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ فَلَمَّا حَلَّ الْآجَلُ الشُتَرَى الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ مِنُ رَجُلٍ كُوَّا وَاَمَرَ رَبَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ فَضَاءً لَمْ يَكُنْ قَضَاءً ، وَإِنْ آمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ لَهُ ثُمَّ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ فَاكْتَالَهُ لَهُ ثُمَّ السَّلَمِ بِقَبْضِهِ فَضَاءً لَمْ يَكُنْ قَضَاءً ، وَإِنْ آمَرَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ لَهُ ثُمَّ يَقْبِضَهُ لِنَفْسِهِ جَازَ) لِآنَهُ اجْتَمَعَتُ الصَّفْقَتَانِ بِشَرْطِ الْكَيْلِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْكَيْلِ مَرَّتَيْنِ لِنَهُى النَّيْسِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَى يَجُوى فِيهِ صَاعَانِ ، وَهَذَا هُوَ مَحْمَلُ النَّيْسِ عَلَيْهِ الصَّلَاءُ وَالسَّلَامُ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا لَكِنُ قَبْضُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ وَآنَهُ بِمَنْ لِلَهُ الْمَسْلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ وَآنَهُ بِمَنْ لِلَهُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ وَآنَهُ بِمَنْ لِلَةً الْمَنْ فَيْلُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَالسَّلَمُ وَإِنْ كَانَ سَابِقًا لَكِنُ قَبْضُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ وَآنَهُ بِمَنْ لِلّهِ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ وَآنَهُ بِمَنْ لِلّهِ الْمَالِقَا لَكُنْ قَبْصُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ وَآنَهُ بِمَنْ لِلّهُ الْمُسْلَمِ فِيهِ لَاحِقٌ وَآنَهُ بِمَنْ لِلّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْطُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللللللللّ

وَإِنْ جَعَلَ عَيْنَهُ فِى حَقِّ حُكُمْ خَاصٌ وَهُوَ حُرِّمَةُ الاسْتِبُدَالِ فَيَتَحَقَّقُ الْبَيْعُ بَعْدَ الشِّرَاءِ، وَإِنْ لَـمُ يَـكُنُ سَـلَـمَا وَكَانَ قَرُضًا فَامَرَهُ بِقَبُضِ الْكُرِّ جَازَ لِآنَ الْقَرُضَ إِعَارَةٌ وَلِهِذَا يَنُعَقِدُ بِلَفُظِ الْإِعَارَةِ فَكَانَ الْمَرُدُودُ عَيُنَ الْمَاخُوذِ مُطُلَقًا حُكُمًا فَلَا تَجْتَمِعُ الصَّفَقَتَان .

اورجس محض نے ایک بوری گذم میں تا سلم کاعقد کیا اور اس کے بعد جب مسلم فیہ کی اوا نیگی کی میعاد آگئ تو مسلم الیہ نے کسی محض سے ایک بوری گذم خریدی اور رب سلم کو قبضہ کرنے کے لئے اس کا تھم دیا تو بیا دانہ ہوگا 'اور جب اس نے بی تھم دیا ہے کہ پہلے مسلم الیہ قبضہ کرے اس کے بعدوہ اپ قبضہ میں لے گا' کیونکہ رب سلم نے اس کو مسلم الیہ کے لئے' تو لہ ہے اور پھر اس نے اپنے کسی کہ سلم سلم الیہ ہے تو لہ ہے اور پھر اس نے اپنے کسی کیا ہے' تو یہ جا کڑے ہے کہ بیاری معلم الیا کے لئے کسی کریم منافظ کی سب دوصفتے جمع ہوگئے ہیں کیونکہ دو بارکس کرتا لازم تھا کیونکہ ہی گریم منافظ کی بی ہے' جس طرح بیان کریم منافظ کی بی ہے' جس طرح بیان کریم منافظ کی بی ہے' جس طرح بیان گریم کا کو بیا ہے۔

اور نظم سابق ہے مگر مسلم پر قبضہ بعد میں ہواہے ہیں بینج کی ابتداء کے درجے میں ہوگی کیونکہ بیددین کے عین کے خلاف ہے خواہ ایک بختم خاص بینیا استبدال کے حرام ہونے میں عین کوقرض قرار دیا گیاہ پس خریدنے کے بعد بینیا ٹابت ہوجائے گا'اور جب وہ سلم نہ ہو بلکہ قرض ہواوراس کے بعد قرض والے نے گندم کی بوری خرید کر قبضہ کرنے کا تکم دیا ہے' قویہ بھی جائز ہے' کیونکہ قرض اعارہ ہے لفظ سے قرض اعارہ کے لفظ سے قرض کا انعقاد ہوجا تا ہے۔ پس وہ واپس کیا گیا ہے وہ تھم شری کے مطابق وہ بی ہے' جس کولیا گیا تھا پس اس میں دوصفقات ( نیچ کے دومعاملات ) جمع نہ ہوں گے۔

رب سلم کے غائب پرعدم ادائے وجوب کا بیان

قَالَ (وَمَنُ ٱسْلَمَ فِي كُرٌ فَامَرَ رَبُّ السَّلَمِ أَنْ يَكِيْلَهُ الْمُسْلَمُ اِلَيْهِ فِي غَوَائِرِ رَبِّ السَّلَمِ فَفَعَلَ

وَهُو عَالِبٌ لَمْ يَكُنْ فَضَاءً ﴾ لِآنَ الْآمُو بِالْكُيْلِ لَمْ يَصِحَ لِآنَهُ لَمْ يُصَادِفْ مِلْكَ الْاَمْوِ وَالْمَعْنِ فَصَارَ الْمُسْلَمُ اللّهِ مُسْتَعِبُو اللّهَ وَلَا مِنْهُ وَقَدْ جَعَلَ مِلْكَ نَفْسِهِ عَلَيْهِ وَمَا لَكُونَ فَصَارَ الْمُسْلَمُ اللّهِ كِيسًا لِيَزِنهَا الْمَدْيُونُ فِيهِ لَمْ يَصِرُ قَابِضًا فِيهَا فَصَارَ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ وَرَاهِمَ دَيْنِ فَدَفَعَ اللّهِ كِيسًا لِيَزِنهَا الْمَدْيُونُ فِيهِ لَمْ يَصِرُ قَابِضًا فِيهِ فَصَارَ الْمُسْلَمُ اللّهِ كِيسًا لِيَزِنهَا الْمَدْيُونُ فِيهِ لَمْ يَصِرُ قَابِضًا فِيهِ فَمَ يَصِرُ قَابِضًا مِن فَاللّهُ وَمَا يَعْلَيْهِ وَمَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَلّمُ اللّهُ وَمَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

#### بیچ کے سبب خریدار کے عین کا مالک ہونے کا بیان

وَلُوْ كَانَتُ الْحِنُطَةُ مُشْتَرَاةٌ وَالْمَسْالَةُ بِحَالِهَا صَارَ قَابِطًا لِآنَ الْاَمُو فَلُهُ صَحَّ حَيْثُ صَادَقَ مِلْكَهُ لِآنَهُ مَلَكَ الْعَيْنَ بِالْبَيْعِ، آلا تَوَى آنَّهُ لَوْ آمَرَهُ بِالطَّحْنِ كَانَ الطَّحِينُ فِى السَّلَمِ لِلْمُسُلَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَفِى الشِّوَاءِ لِلمُسُلَمِ اللَّهُ مَنْ مَالِ الْمُشْتَرِى، وَيَتَقَوَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، يَهُ لَكُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى، وَيَتَقَوَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، وَلِهُ لَا اللَّهُ مَنْ مَالِ الْمُشْتَرِى، وَيَتَقَوَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، وَلِهُ لَمَا لَكُ اللَّهُ مَلِ اللَّهُ مَالِ الْمُشْتَرِى، وَيَتَقَوَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، وَلِهُ لَمَا لَهُ لَكُ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِى، وَيَتَقَوَّرُ الثَّمَنُ عَلَيْهِ لِمَا قُلْنَا، وَلِهُ لَمَا لَهُ لَعُلُولُ وَلَمُ لَهُ مِنْ الشَّواءِ فِى الشَّواءِ أَنْ يَكِيلُكُ فِى عَرَائِو الْمُشْتَرِى، وَلَوْ آمَرَهُ فِى الشَّواءِ أَنْ يَكِيلُكُ فِى عَرَائِو الْمُشْتَرِى، وَلَوْ آمَرَهُ فِى الشَّواءِ أَنْ يَكِيلُكُ فِى عَرَائِو الْمُشْتَرِى، وَلَوْ آمَرَهُ فِى الشَّواءِ أَنْ يَكِيلُكُ فِى عَرَائِو الْمُحْدِي وَلَامُ لَهُ عَلَى الْمُسْتَرِى، وَلَوْ آمَرَهُ وَلَى الشَّواءِ أَنْ يَكِيلُكُ وَى عَرَائِو الْمُرْفَى عَلَى الْمَسْتَرِى، وَلَوْ الْمُرَهُ فِى الشَّواءِ الْمُ الْعَرَائِولُ فَى يَدِهِ، فَكَذَا مَا يَقَعُ فِيهَا، وَصَارَ كَدَا الْمَرْهُ اللَّهُ وَيَعُولُ لَهُ فِى نَاحِيَةٍ مِنْ بَيْتِ الْبَائِعِ لِلَانَّ الْبَيْتَ بِنَوَاحِيهِ فِى يَدِهِ فَلَمُ يَصِرُ الْمُشْتَى، وَقَامِ الْمُسُلَمُ الْمُسُلَمُ عَلَيْهُ وَيَعُولُ لَهُ فِى نَاحِيةٍ مِنْ بَيْتِ الْبَائِعِ لِلَانَ الْبَيْتَ بِنَوَاحِيهِ فِى يَدِهِ فَلَمُ يَعْوَلُ لَلْمُ الْمُ الْمُؤْلُ وَلَا مُعَلِّلُهُ وَيَعُولُ لَهُ فَى نَاحِيةٍ عِنْ بَيْتِ الْمُؤَالِقُ الْمُؤَالِ وَالْمُولُ الْمُؤَالِ وَالْمُؤَالِ وَالْمُؤُولُ وَلَمُ الْمُؤَالِ وَلَا مُعَلِي الْمُؤَالِ وَلَا عَلَيْكُ الْمُؤَلِلُهُ وَيَعُولُ لَهُ وَلَا مُعَلِي الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤَالِ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَمُ الْمُؤْلُ وَلَا اللْمُؤَلِقُ الْمُؤَالُولُ وَلَا الْمُؤْلِلُ وَلَالَ الْمُؤْلِلُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ وَلَا ال

اور جب خریدار نے گذم کوخریدا اور مسئلہ کی صورت حال ای حالت میں ہے تو خریدار قبضہ کرنے والا بن جائے گائی کو کنداس طرح امر بہ کیل درست ہے۔ اس لئے کہ خریدار نے ملکت کو پالیا ہے اور اس لئے بھی خریدار تھے کے سبب عین کاما لک ہو جائے گا کیا آپ نہیں غور کرتے کہ جب اس نے گذم کو پینے کا تھم دیا ہے تو اب تھے سلم میں مسلم الیہ کا آتا ہوگا اور خرید کرنے کی صورت میں خریدار کا ہوگا کی کہ اس مال کو سمندر میں خریدار کا ہوگا کی کیونکہ بیام درست ہے اور اس طرح جب کسی خریدار نے بیچنے والے کو تھم دیا کہ اس مال کو سمندر میں بینک دوتو بھے سلم کی صورت میں وہ مال مسلم الیہ کے مال سے ہلاک ہوگا 'جبکہ خریداری کی صورت میں وہ مال خریداری میں اس سے جلاک ہوگا 'اور اس پرٹم واجب ہوگی اس ولیل کے سبب سے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ لہٰذااس سبب سے خریداری میں اس

۔۔ کے تو لنے پراکتفاء کیا جائے گا' کیونکہ اس صورت میں کیل میں بیچنے والاخر بدار کا نائب ہےاورخریدار کی تھیلیوں میں سے بحرنے کے سبب قبضہ بھی ہوچکا ہے۔

اور خریداری کی صورت میں جب خریدار نے بیخے والے کو تکم دیا اور وہ مبنے کواپئی تھیڈیوں سے ناپ لے تو اس نے ای طرح کردیا تو اب خریدار قبضہ کرردیا تو اب خریدار قبضہ کرردیا تو اب کی تھیڈیوں کو ادھارلیا ہے اور اب پر تبغیزیں کردیا تو اب خریدار قبضہ کی نہوگا کی کہ کہ اس سے تبغیز والے کی تھیڈیوں میں ہے اور ریداسی طرح ہو کیا ہے کہ گذا وہ چیز بھی اس کے قبضہ میں نہ ہوگی جو ان تھیڈیوں میں ہے اور ریداسی طرح ہو جائے گا' جس خریدار نے جینے والے کو تکم دیا ہے کہ گذم کو تول کرا ہے گھر کے کسی کا رز میں رکھ دے کیونکہ گھر اپنی اطراف سمیت جینے والے کو تعدید میں ہے لی اس طرح خریدار قبضہ کرنے والا نہ ہوگا۔

#### وين وعين كاجتماع مين قبضنه موجان كابيان

وَلَوْ اجْسَمَعَ اللّذِينُ وَالْعَيْنُ وَالْعَرَائِرُ لِلْمُشْتَرِى، إِنْ بَدَا بِالْعَيْنِ صَارَ قَابِطَا، آمَّا الْعَيْنُ فَلِصِحَّةِ الْآمُرِ فِيهِ، وَآمَّا اللّذَيْنُ فَلِاتِصَالِهِ بِعِلْكِهِ وَبِعِثُلِهِ يَصِيرُ قَابِطًا، كَمَنُ اسْتَقُرَضَ حِنْطَةً وَآمَرَهُ آنُ يَزِيدَهُ مِنْ عِنْدِهِ نِصْفَ دِينَادٍ، وَإِنَّ يَنُزُرَعِهَا فِي اَرُضِهِ، وَكَمَنُ دَفَعَ إِلَى صَائِعِ خَاتَمًا وَآمَرَهُ آنُ يَزِيدَهُ مِنْ عِنْدِهِ نِصْفَ دِينَادٍ، وَإِنَّ يَنُزُرَعِهَا فِي اَرُضِهِ، وَكَمَنُ دَفَعَ إِلَى صَائِعِ خَاتَمًا وَآمَرَهُ آنُ يَزِيدَهُ مِنْ عِنْدِهِ نِصْفَ دِينَادٍ، وَإِنَّ بَسَدَا بِاللّذَيْنِ لَمْ يَصِرُ قَابِطًا، آمَّا الذَيْنُ فَلِعَدَمِ صِحَّةِ الْآمُو، وَآمَّا الْعَيْنُ فَلِلاَنَّهُ خَلَطَهُ بِمُلْكِهِ قَبُلَ السَّيْلِيمِ فَصَارَ مُسْتَهَلِكًا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ فَيُنْتَقَصُ الْبَيْعُ، وَهِذَا الْخَلُطُ غَيْرُ مَرْضِى السَّيْلِيمِ فَصَارَ مُسْتَهَلِكًا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ فَيُنْتَقَصُ الْبَيْعُ، وَهِلَا الْخَلُطُ غَيْرُ مَرْضِى السَّيْلِيمِ فَصَارَ مُسْتَهُلِكًا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ فَيُنْتَقَصُ الْبَيْعُ، وَهِلَا الْخَلُطُ عَيْرُ مَرْضِى السَّيْفِ فَصَارَ مُسْتَهُلِكًا عِنْدَ آبِى مُؤْدُفِهُ اللّهُ عَيْرِهِ وَيَعْدُ لِعَالِمُ اللهُ الْمَعْرُولِ إِنْ شَاءَ نَقَصَ الْبَيْعِ وَالْمَاءَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعِيْدُ لِحَوَاذِ آنَ يَكُونَ مُوادُهُ الْبُكَاء قَ بِالْعَيْنِ وَعِنْدَهُمَا هُو بِالْخِيَادِ إِنْ شَاءَ نَقَصَ الْبَيْعَ وَالْمُ اللهُ عَلَى الْمَحْلُوطِ لِلْ لَا الْمَعْلُولُ لِي عَلَى الْمَاعِلَا الْمَعْلُولُ الْمُؤْلِلُ عَنْدَهُمَا هُو بِالْخِيلِ إِنْ شَاءَ الْمَعْلُولُ الْمَاءُ الْمُؤْلِلِ عَنْدُهُ هَا مُا اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللهُ عَنْدَهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمَعْمُ الْمُ الْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْدُلُ الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْرَالِهُ الللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى ال

اور جب دین وعین میں اجماع ہوگیا ہے اور وہ تھیلیاں خریدار کی ہیں اور جب عین مال سے شروع کیا ہے تو خریدار کا جفتہ ہوجائے گا۔ اور میہ مال عین میں اس لیئے ہے کہ وہ خریدار کی قضہ ہوجائے گا۔ اور میہ مال عین میں اس لیئے ہوا ہے کہ اس میں امر بہکل درست ہے، جبکہ دین میں اس لیئے ہے کہ وہ خریدار کی نے ملکبت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور بیاس طرح ہے جس طرح کسی نے ملکبت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ اور بیاس طرح کسی نے گئدم کو قرض پرلیکر قرض خواہ کو تھم دیا کہ اس سے زمین میں پیجائی کر لے۔ اور جس طرح کسی سنار سے نے انگوشی دی اور اس کو تھم دیا کہ وہ اپنی طرف سے اس میں نصف دینار کا اضافہ کروے۔

اور جب کسی بیجنے والے نے دین سے شروع کیا' تواب خریدار قبضہ کرنے والانہ ہوگا۔ دین پر قبضہ نہ ہونے کی دلیل ہے کہ اس میں امر بہ کیل درست نہیں ہے اور مال عین میں قابض نہ ہونے کی دلیل ہے کہ بیچنے والے نے سپر دکرنے ہے پہلے ہی اس کو اپنی ملکیت کے ساتھ ملادیا ہے۔

حفزت امام اعظم ملائن کے نز دیک وہ ہلاک ہو چکا ہے 'کیونکہ نے ختم ہو چکی ہے اور اس طرح ملالینا بیخریدار کی جانب ہے پیندیدہ نہیں ہے 'کیونکہ ممکن ہے کہ خریدار کی مرادعین سے ابتداء کرنا ہو۔ میاحین کے نزدیک خریدار کواختیار حاصل ہے کہ وہ جاہے تو تھے کوئتم کردےاورا گروہ جاہے تو ملی ہوئی تھے ہیں بیجنے والے کو شام کرنے کیونکہ مساحبین کے نزدیک اتصال کرنا ہے ہلاک کرنے ہیں نہیں آتا۔

#### ایک بوری گندم کے بدلے باندی خریدنے کابیان

فرمایا: اورجس محض نے ایک بوری گذم کے بدلے میں ایک باندی میں بیچ سلم کی اور سلم الیہ نے اس پر قبضہ کرلیا

اس کے بعد دونوں نے اقالہ کرلیا اس کے بعد وہ باندی خریدار کے قبضہ سے نوت ہوگئی تب بھی مسلم الیہ پر اس باندی کی قبت واجب ہوگی جواس کے قبضہ والے دن (قبست) تھی۔ اور باندی کے ہلاک ہوجانے کے بعد انہوں نے اقالہ کیا تو جائز ہے کیونکہ اقالہ کا درست ہوتا ہے عقد کے باقی ہونے پر موقوف ہوا کرتا ہے۔ عقد کی بقاء معقو دعلیہ کی موجودگی سے ہوا کرتی ہے (قاعدہ فعہیہ) اور سلم میں معقو دعلیہ سلم فیہ ہوا کرتی ہے (قاعدہ فعہیہ) پس مسلم فیہ کی بقاء میں اقالہ درست ہوگا اور اقالہ جب ابتدائی طور پر جائز ہے تو انہائی طور پر بھی بدرجہ والی درست ہوگا کیونکہ بقاء آسان ہے اور جب مسلم فیہ میں عقد ختم ہو چکا ہے تو باندی میں بھی عقد ختم ہوجائے گاہاں البنہ جب وہ اس سے عاجز ہے تو اب اس پر اس کی قیمت کولوٹا تا ہوجائے گاہاں البنہ جب وہ اس سے عاجز ہے تو اب اس پر اس کی قیمت کولوٹا تا احد ہے۔

#### باندى كوخريدنے كے بعدا قاله كرنے كابيان

(وَلَوُ اشْتَرَى جَارِيَةً بِاللَّفِ دِرْهَم ثُمَّ تَقَايَلا فَمَاتَتُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى بَطَلَتُ الْإِقَالَةُ ، وَلَوُ تَقَايَلا بَعْدَ مَوْتِهَا فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ ) لِآنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ الْجَارِيَةُ فَلَا يَبْقَى الْعَقْدُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَالْإِقَالَةُ بَاطِلَةٌ ) لِآنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ الْجَارِيَةُ فَلَا يَبْقَى الْعَقْدُ بَعْدَ هَلا كَهُ الْبَيْعِ الْمُعْفُودَ عَلَيْهِ فِي الْبَيْعِ إِنَّمَا هُوَ الْجَارِيَةُ فَلَا يَبْقَى الْعَقْدُ بَعْدَ هَلا كُفَا اللَّهُ الْبَيْعِ الْمُعْفَى الْبَيْعِ اللَّهُ الْمُعْفَى الْمُعْفُودَ عَلَيْهِ إِلَا لَهُ مَعِلَّهِ ، وَهِلْذَا بِحِكَلافِ بَيْعِ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْفَى اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ہے اور جب سی شخص نے ایک ہزار دراہم کے بدلے میں ایک باندی کوخریدااس کے بعد عقد کرنے والوں نے اقالہ کر

لیا اور پھرخریدار کے ہاتھ میں وہ ہائدی فوت ہوگئی تو اقالہ باطل ہوجائے گا۔ اور جب ہاندی کے فوت ہوجانے کے بعد انہوں نے
اقالہ کیا' تو بھی اقالہ باطل ہوجائے گا' کیونکہ بچے ہیں معقو دعلیہ باندی ہے بس اس کی ہلاکت کے بعد عقد باتی ندر ہے گا' کیونکہ ابتذاء
میں! قالہ سمجے نہ ہوالبندا وہ انتہاء کے اعتبار ہے بھی ورست نہ ہوگا اس لئے کہ اس کامخل معدوم ہے اور یہ بچے مقایضہ کے خلاف ہے
میں! قالہ تک کہ اقالہ درست ہو کیونکہ وہ دونوں اعواض میں ہے کسی ایک کی ہلاکت کے بعد بھی درست رہنے والا ہے' کیونکہ نیچ مقایضہ
میں دونوں اعواض میں جو اکرتے ہیں۔

بيعسلم ميں سے كسى كودرا بم دينے كابيان

قَالَ (وَمَنُ اَسُلَمَ إِلَى رَجُلٍ دَرَاهِمَ فِي كُرِّ حِنْطَةٍ فَقَالَ الْمُسْلَمُ إِلَيهِ شَرَطْتُ رَدِينًا وَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ لَمُ تَعْيَتْ فِي إِنْكَارِهِ الصِّحَةَ السَّلَمِ لَمُ تَعْيَتْ فِي إِنْكَارِهِ الصِّحَةَ السَّلَمِ لَمُ تَعْيَتْ فِي إِنْكَارِهِ الصِّحَةَ السَّلَمِ مُتَعَيِّتٌ فِي إِنْكَارِهِ الصِّحَةَ لَا السَّلَمِ مُتَعَيِّتٌ فِي إِنْكَارِهِ الصِّحَةَ لَا السَّلَمَ فِيهِ يَرُبُو عَلَى رَأْسِ الْمَالِ فِي الْعَادَةِ، وَفِي عَكْسِهِ قَالُوا: يَجِبُ اَنْ يَكُونَ الْقَوْلُ لِلَّنَ السَّلَمِ عِنْدَ آبِى حَيْدُ فَهَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلاَّنَ عَالَمِ عَلَي السَّلَمِ عِنْدَ آبِى حَيْدُ فَهَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلاَنَّ عَيْرِهِ وَإِنْ الْقَوْلُ لِلْمُسَلِّمِ إِلَيْهِ لِلاَنَّهُ مُنْكِرٌ وَإِنْ انْكُرَ الصِّحَةَ وَانْ كَانَ صَاحِبُهُ مُنْكِرٌ وَإِنْ انْكُرَ الصِّحَةَ وَسَنْقَرِّرُهُ مِنْ بَعُدُ إِنْ مَنْكُرٌ وَإِنْ انْكُرَ الصِّحَةَ وَانْ كَانَ صَاحِبُهُ مَا اللَّهُ لَكُالُى .

کے فرمایا:اورجس مخص نے بھے سلم کی ایک بوری گندم میں ہے سے سی کودرا ہم دیئے پس مسلم الیہ نے کہا: میں نے توردی کی شرط لگائی تھی جبکہ رب سلم نے کہا:تم نے کوئی شرط نہ لگائی تھی' تومسلم الیہ کے قول کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ سلم کے جے ہونے کا انکار کرنے والا رب سلم ہے' کیونکہ عرف میں مسلم فیرراس المال ہے زیادہ ہوا کرتی ہے۔

جبکہ مشائنے فقیماء نے اس کے خلاف کہا ہے کہ حضرت امام اعظم مٹائٹٹؤ کے نزدیک ربسلم کے قول کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ وہ صحت کا دعویٰ کرنے والا ہے خواہ اس کا ساتھی انکار کرنے والا ہے اور صاحبین کے نزدیک مسلم الیہ کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ وہ انکار کرنے والا ہے اور اس نے خواہ سلم کی صحت کا انکار کیا ہے۔اور ان شاءانڈداس کوہم اس کے بعدییان کردیں گے۔

مسلم اليداوررب سلم مين ميعاد كاختلاف كابيان

(وَلَوْ قَالَ الْمُسْلَمُ إِلَيْهِ لَمْ يَكُنُ لَهُ آجَلٌ وَقَالَ رَبُّ السَّلَمِ بَلُ كَانَ لَهُ آجَلٌ فَالْقُولُ قُولُ رَبِّ السَّلَمِ بَلُ كَانَ لَهُ آجَلٌ فَالْفَولُ قُولُ رَبِّ السَّلَمِ) لِآنَ الْمُسْلَمَ إِلَيْهِ مُتَعَيِّتٌ فِي إِنْكَارِهِ حَقَّا لَهُ وَهُو الْآجَلُ، وَالْفَسَادُ لِعَدَمِ الْآجَلِ عَيْرُ مُتَكِيِّ لِمَكَانِ الِاجْتِهَادِ فَلَا يُغْتَبُرُ النَّفُعُ فِي رَدِّ رَأْسِ الْمَالِ، بِخِلَافِ عَدَمِ الْوَصْفِ، وَفِي مُتَكِيِّ لِلهَ عَلَيْهِ الْمَعُولُ اللَّهُ وَإِنْ النَّفُولُ وَوْلُهُ وَإِنْ النَّكُرَ عَلَّا لَهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقَولُ قَولُهُ وَإِنْ النَّكُرَ عَلَّا لَهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقَولُ قَولُهُ وَإِنْ النَّكُو عَلَى السَّلَمِ عِنْدَهُمَا لِآنَةُ يُنْكِرُ حَقًّا لَهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقَولُ فَوْلُهُ وَإِنْ النَّكُرَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقَولُ اللَّهُ وَإِنْ النَّكُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقَولُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنْ النَّكُرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقُولُ قَولُهُ وَإِنْ النَّكُرَ اللهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ الْقُولُ الْوَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْوَلُولُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَإِنْ آنْكُرَ الصِّحَّةَ .

وَعِنْدَ آبِى حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللهُ الْقُولُ لِلْمُسُلَمِ اللهِ لِآنَهُ يَدْعِى الضِّحَة وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ وَاللهُ الْقُولُ لِلْمُسُلَمِ اللهِ لِآلَهُ يَدْعِى الضِّحَة وَقَدْ اتَّفَقَا عَلَى عَقْدٍ وَاللهُ عَنَالَة الْمُضَارَبَة لِآنَهُ لَيْسَ بِلَازِمِ فَلَا يُعْتَبُرُ وَاللهُ عَنَالَة الْمُضَارَبَة لِآنَهُ لَيْسَ بِلَازِمِ فَلَا يُعْتَبُرُ وَاللهُ عَلَى الصِّحَة فَاهِرًا السَّلَمُ اللهُ السَّلَمُ فَلَازِمٌ فَصَارَ الْاصْلُ انَّ مَنُ اللهُ عَنَالَة عَلَى السِّعْتِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى عَقْدٍ عَلَى عَقْدٍ عَلَى الصِّحَة عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَعِنْدَهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

ور جب مسلم الید نے کہا: اوا یکی کی کوئی میعاد نہ تھی جبکہ رب سکم نے کہا: میعاد تھی اور جب مسلم الید اپنے حق بعنی میعاد کے انکار کرنے میں زیادتی کرنے والا ہے جبکہ میعاد نہ ہونے کی صورت بقینا فساد ہوگا کی کے کہا کہ سلم الید اپنے کہ کہ میعاد نہ ہونے کی صورت بقینا فساد ہوگا کی کہ کہ اس میں اجتہاد ہے اس کئے کہ راک المال واپس کرنے میں فائدے کا اعتبار نییں ہے جبکہ معدوم وصف میں ایسانہیں ہے۔ صاحبین کے زود یک تواس کے خلاف میں بھی رب سلم کے تول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اس کئے کہ وہ اپنے فر مہ سے ایک حق کے راک المقبار کیا جائے گا۔ اس کئے کہ وہ اپنے فر مہ سے ایک حق کی اور کہ نے والا ہو۔ جس طرح رب المال نے مضارب سے کہا کہ میں وی درا ہم کے سواتیرے گئے آدھے فائدے کی شرط لگائی ہے جبکہ مضارب نے کہا بہیں رب المال نے ول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ وہی فائدے کے حق کا اٹکار کرنے والا ہے۔ بگر جے وہ مضاربت کے حق کا اٹکار کرنے والا ہے۔ بگر جے وہ مضاربت کے حق کا اٹکار کرنے والا ہے۔

حضرت امام اعظم ولانتفظ کے نزدیک مسلم الیہ کے قول کا اعتبار کیا جائے گا' کیونکہ وہ عقد کے تیجے ہونے کا دعویٰ کرنے والا ہے اور وہ دونوں ایک ہی عقد پراتفاق کرنے والے بھی ہیں۔ پس وہ دونوں طاہر کے اعتبار سے بھی عقد کے تیجے ہونے پراتفاق کرنے والے ہوں گے۔

ہاں البتہ مضار بت میں ایسانہیں ہے کیونکہ مضار بت لازم ہوتے والی نہیں ہے۔ پس اس میں اختلاف کا اعتبارتہ کیا جائے گا

بس صرف جن نفع کا دعویٰ باتی رہنے والا ہے کین عقد سلم تو وہ لازم ہے۔ پس اصول بیٹا بت ہوا کہ جس کے کلام میں زیادتی ہوئی

اس کے ساتھی کے تول کا اعتبار بدا تفاق کر لیا جائے گا' اور اگر بات جھڑ ہے کی راہ سے نکلی اور ایک عقد پر اتفاق بھی ہو چکا تو امام
صاحب علیہ الرحمہ کے نزدیک مدی صحت کے قول کا اعتبار ہوگ' جبکہ صاحبین کے نزدیک انکار کرنے والے قول کا اعتبار کیا جائے گا

فواہ وہ صحت کا انکار کرنے والا ہی نہ ہو۔

## كيرون مين بيع سلم كے جواز كابيان

قَـالَ (وَيَـجُـوُزُ السَّـلَمُ فِى القِيَابِ إِذَا بَيَنَ طُولًا وَعَرُضًا وَرُفَّعَةً ) ِلَاَنَّهُ اَسُلَمَ فِى مَعْلُومٍ مَقُدُودٍ التَّسُلِيْمِ عَلَى مَا ذَكَرُنَا، وَإِنْ كَانَ ثَوْبُ حَرِيرٍ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ وَزُنِهِ ايَّضًا لِلَآنَهُ مَقْصُودٌ فِيهِ . (وَلَا يَسَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْجَوَاهِرِ وَلَا فِي الْخَوَزِ) لِلَانَّ آحَادَهَا مُتَفَاوِتَةٌ نَفَاوُتًا فَاحِشًا وَفِي صِغَادِ اللَّوُلُوِ الَّتِي تُبَاعُ وَزُلَّا يَجُوزُ السَّلَمُ لِاَنَّهُ مِمَّا يُعْلَمُ بِالْوَزْنِ

کے فرمایا ورکپڑوں میں تھ سلم جائز ہے جبدان کی لمبائی وچوڑائی اورموٹائی بیان کردی جائے۔ کیونکہ عقد کرنے والے منے معلوم اور مقدور تسلیم شدہ چیز کاعقد کیا ہے جس طرح ہم بیان کر آئے ہیں۔اور جب کپڑارلیٹی ہوتو اس کے وزن کو بیان کر آئے ہیں۔اور جب کپڑارلیٹی ہوتو اس کے وزن کو بیان کر نامجی لازم ہے۔ کیونکہ ریشم میں وزن بھی مقصود ہوتا ہے۔

اور یا توت اورسوتی کپڑے میں سلم جائز نہیں ہے کیونکہ ان کے احاد میں فرق بہت زیادہ ہوتا ہے جبکہ چھونے موتی جووز ن فروخت کیے جاتے ہیں ان میں نیچ سلم جائز ہے کیونکہ ان کاوز ن معلوم ہوتا ہے۔

می کی اینوں میں بیع سلم کرنے کا بیان

(وَلَا بَسَاسَ بِالسَّلَمِ فِى اللَّبِنِ وَالْاجُرِّ إِذَا سَمَّى مَلْبَنًا مَعْلُومًا) لِلَّنَّهُ عَدَدِىٌ مُتَقَارِبٌ لَا سِيَّمَا إِذَا سُمِّى الْمَلْبَنُ . شُعِّى الْمَلْبَنُ .

کے اور کی کی اینٹول میں سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ ان کائچے معلوم ہو کیونکہ اینٹ بھی عددی متقارب ہے۔ اور خصوصی طور پر جب ان کا سانچے معلوم ہوجائے۔

## ضبط وصف ومعرفت مقدار مين سلم جائز ہونے كا قاعدہ فقہيہ

قَالَ (وَكُلُّ مَا آمُكُنَ ضَبُطُ صِفَتِهِ وَمَعُرِفَةُ مِقْدَارِهِ جَازَ السَّلَمُ فِيهِ) لِلَاَّهُ لِلا يُفْضِى إلَى الْمُنَازَعَةِ (وَمَا لَا يُضْبَطُ صِفَتُهُ وَلَا يُعُرَفُ مِقْدَارُهُ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ) لِلَّنَّهُ دَيْنٌ، وَبِدُونِ الُوصَٰفِ يَبْقَى مَجُهُولًا جَهَالَةً تُفْضِى إلَى الْمُنَازَعَةِ .

کے فرمایا اور ہروہ چیز جس کی صفت کا انصباط اور مقد ارکو جان لیناممکن ہوا وراس میں نیج سلم جائز ہے کیونکہ وہ جھڑے کی طرف بیجانے والی نہیں ہے۔ اور جس چیز کی صفت کا انصباط نہ کیا جا سکے اور نہ ہی اس کی مقد ارکو پہنچا نا جا سکے تو اس میں ہیج سلم جائز نہیں ہے۔ اور وہ بغیر وصف کے جہالت کے ساتھ باقی رہے گا'جو جھگڑے کی طرف لے جانے کا سبب ہے۔

## دین مجہول میں بیج سلم کے عدم جواز کا بیان

(وَلَا بَاسَ بِالسَّلَمِ فِي طَسْتٍ أَوْ قُمُقُمَةٍ أَوْ خُفَيْنِ أَوْ نَحُو ذَلِكَ إِذَا كَانَ يُعُرَفُ) لِاسْتِجْمَاعِ. شَرَائِطِ السَّلَمِ (وَإِنْ مُكَانَ لَا يُعُرَفُ فَلَا خَيْرَ فِيهِ) لِلاَنَّهُ دَيْنٌ مَجْهُولٌ .

ے تقمہ بطشت اور موزوں ٔ یا ان جیسی چیزوں میں بھے سلم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ معلوم ہوں۔ کیونکہ ان میں بھی سلم کی شرا لکا جمع ہیں اور جب کوئی چیز غیر معلوم ہوتو اس میں بھے سلم کی کوئی خیز ہیں ہے کیونکہ وہ دین مجہول ہے۔

#### استصناع کے جواز میں تعامل ناس کا بیان

قَالَ (وَإِنُ اسْتَصْنَعَ شَيْنًا مِنُ ذَلِكَ بِغَيْرِ آجَلٍ جَازَ اسْتِحْسَانًا) لِلْإِجْمَاعِ النَّابِتِ بِالتَّعَامُلِ . وَفِي الْقِيَسَاسِ لَا يَسَجُوزُ لِلَّنَّهُ بَيْعُ الْمَعْدُومِ، وَالطَّحِيْحُ آنَّهُ يَجُوزُ بَيْعًا لَا عِدَةً، وَالْمَعْدُومُ قَدْ يُعْتَبَرُ مَوْجُودًا حُكْمَا، وَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَيْنُ دُونَ الْعَمَلِ، حَتَّى لَوْ جَاءَ بِهِ مَفْرُوعًا لَا مِنْ صَنْعَتِيهِ آوْ مِنْ صَنْعَتِهِ قَبْلَ الْعَقْدِ فَاحَذَهُ جَازَ، وَلَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالِاخْتِيَارِ، حَتَّى لَوْ بَاعَهُ الصَّائِعُ قَبْلَ آنْ يَوَاهُ الْمُسْتَصْنِعُ جَازَ، وَهَاذَا كُلَّهُ هُوَ الصَّحِيْحُ .

بی میں اور جب کسی نے ان اشیاء میں ہے کوئی چیز بنوائی تو بطور استحسان میہ جائز ہے۔اور اس کی دلیل وہ اجماع ہے جو اوموں سے تعامل سے ثابت ہے جبکہ قیاس کے مطابق جائز نہیں ہے کی کیونکہ معددم کی بھتے ہے اور سیحے لیمی سے کہ استصناع بطور نہتے جائز

ے بطور وعدہ تبیں ہے۔

### ہیج میں استصناع والے کے اختیار کا بیان

قَالَ (وَهُوَ بِالْنِحِيَارِ إِذَا رَآهُ، إِنْ شَاءَ اَحَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ) لِلَآنَهُ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ وَكَا خِيَارَ لِلصَّانِع، كَذَا ذَكَرَهُ فِى الْمَبْسُوطِ وَهُوَ الْاَصَحُ، لِلآنَّهُ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ .

وَعَنُ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ لَهُ الْحِيَارَ ايَّضًا لِلآنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسُلِيمُ الْمَعَقُودِ عَلَيْهِ إلَّا بِضَرَدٍ وَهُو قَطُعُ الصَّرْمِ وَغَيْرِهِ . وَعَنُ آبِى يُوسُفَ آنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُمَا . آمَّا الصَّانِعُ فَلِمَا ذَكُونَا .

ے فرمایا اور بنوانے واکے واضتیارے اگروہ جائے تو پکڑلے اور وہ جائے تو چھوڑ دے۔ اس کے کہاس نے ایسی چیز کوٹریدائے جس کواس نے دیکھانہیں ہے جبکہ کاری گرکے لئے کوئی اختیار نہ ہوگا۔

حضرت امام محرعلیہ الرحمہ نے مبسوط میں اس طرح لکھا ہے اور زیادہ تیجے بھی یہی ہے کیونکہ وہ ایسی چیز کو بیچنے والا ہے جس کوا س نے دیکھائی نہیں ہے۔

حصرت امام اعظم ولالفظ ہے ایک روایت ہے کہ بنانے والے کوبھی اختیار ہوگا' کیونکہ نقصان کے بغیراس کے کے لئے معقو د علیہ کومیر دکر ناممکن نہیں ہے اور جس طرح وہ چمڑاوغیرہ کو کاٹ دینا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیه الرحمه سے ایک روایت اس طرح ہے کہ بنانے اور بنوانے والے دونوں کواختیار نہ ہوگا صافع کو

اختیار نہ ہونے کی دلیل تو ہم بیان کر پکے ہیں کہ بنوانے کے عدم اختیار کی دلیل ہے ہے کہ اس کے لئے اختیار ثابت کرناصا نع کو کے لئے نقصائن کو ثابت کرنا ہے' کیونکہ بنوانے والے کے سوا کو کی بھی اس سے اس قیمت پرخرید نے والانہیں ہے۔

## استصناع کے جواز وعدم جواز میں فقہی معیار کابیان

وَأَمَّنَا الْمُسْتَصُنِعُ فَلَانَ فِي إِنْبَاتِ الْحِيَارِ لَهُ إِضْوَارًا بِالصَّانِعِ لِلَاَّهُ رُبَّمَا لَا يَشْتَرِيهِ غَيْرُهُ بِمِثْلِهِ وَكَلْ يَسَجُوزُ فِيمَا فِيهِ تَعَامُلُ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا وَلَا يَسَجُوزُ فِيمَا فِيهِ تَعَامُلُ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا وَلَا يَسَجُوزُ فِيمَا فِيهِ تَعَامُلُ إِنَّمَا يَجُوزُ إِذَا المَّكَنَ إِعْلَامُهُ بِالْوَصْفِ لِيُمْكِنَ التَسْلِيُمُ، وَإِنَّمَا قَالَ بِغَيْرِ اَجَلٍ لِلَّنَّهُ لَوْ ضَرَبَ الْاَجَلَ فِيمَا فِيهِ مَعَامُلُ فِيهِ يَصِيرُ سَلَمًا فِيهِ تَعَامُلُ فِيهِ يَصِيرُ سَلَمًا وَلَوْ ضَرَبَهُ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ يَصِيرُ سَلَمًا عِنْدَ آبِى حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، وَلَوْ ضَرَبَهُ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ يَصِيرُ سَلَمًا عِنْدَ آبِى حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، وَلَوْ ضَرَبَهُ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ يَصِيرُ سَلَمًا عِنْدَ آبِى حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، وَلَوْ ضَرَبَهُ فِيمَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ يَصِيرُ سَلَمًا

لَهُ مَا أَنَّ اللَّفُظَ حَفِيقَةٌ لِلاستِصْنَاعِ فَيُحَافَظُ عَلَى قَضِيَّتِهِ وَيُحْمَلُ الْآجَلُ عَلَى التَّعْجِيلِ، بِخِلافِ مَا لَا تَعَامُلَ فِيهِ لِآنَهُ اسْتِصْنَاعٌ فَاصِدٌ فَيُحْمَلُ عَلَى السَّلَمِ الصَّحِيْحِ. وَلاَ بِي حَنِيفَةَ السِّحَلَافِ مَا لَا تَعَامُلُ فِيهِ لِآنَهُ السَّتِصْنَاعٌ فَاصِدُ فَيُحْمَلُ عَلَى السَّلَمِ الصَّحِيْحِ. وَلاَ بِي حَنِيفَةَ اللَّهُ وَيْ يَعَامُلِهِمُ الاسْتِصْنَاعُ نَوْعُ اللهُ عَلَى السَّلَمَ، وَجَوَازُ السَّلَمِ بِإِجْمَاعٍ لَا شُبْهَةَ فِيهِ وَفِى تَعَامُلِهِمُ الاسْتِصْنَاعُ نَوْعُ شَبْهَةٍ فَكَانَ الْحَمْلُ عَلَى السَّلَمِ اوْلَى، وَاللَّهُ اعْلَمُ .

کے اوروہ اشیاء جن کے خرید نے میں لوگوں کا عرف نہیں ہے ان میں استصناع جائز نہیں ہے جس طرح کیڑے کو جائز قرار دینے والاسب نہیں ہے اور جن چیزوں میں لوگوں کا عرف ہے اور ان میں ایس ہی صورت میں لوگوں کے لئے استصناع جائز ہے جبکہ دصف کے ساتھ لوگوں کا باخبر کرناممکن ہو کیونکہ تب ہی سپر دگی ممکن ہوسکے گی۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے مدت کے سوااس لئے کہا ہے کیونکہ ان اشیاء میں جن میں لوگوں کا عرف ہے اگر میعاد معین کردی جائے 'تو بیر حضرت امام اعظم ملی فیٹ کے نز دیک تئے سلم بن جائے گی جبکہ صاحبین کا اس میں اختلاف ہے اور اگر ان اشیاء میں میعاد معین کی جائے جن میں لوگوں کا عرف نہیں ہے تو وہ بہا تفاق سلم ہوجائے گی۔

صاحبین علیجاالرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ استصناع کالفظ ،استصناع کے لئے بطور حقیقت ہے پس اس لفظ کا نقاضہ یہی ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اور میعا دکوعجلت برمحمول کیا جائے بہ خلاف ان اشیاء کے جن میں لوگوں کا عرف نہیں ہے۔اس لئے کہ اس طرح کا استصناع فاسد ہے پس اس کوئیج سلم سے مجے مونے پرمحمول کرلیا جائے گا۔

حفزت امام اعظم وٹانٹو کی دلیل ہے ہے کہ بیا لیک ایسا قرض ہے جوسلم کا اختال رکھنے والا ہے اور بیج سلم کا جواز اس طرح کے اجماع سے ثابت ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے جبکہ لوگوں کے عرف پڑمل کرنے میں ایک طرح سے شک واقع ہے پس اس کوئیج سنم پرمجول کرنا افضل ہوگا۔اوراللہ بی سب سے زیادہ جانے والا ہے۔

# مَسَائِلُ مَنْتُورَكُا

## ﴿ بِهِال مسائل منتوره کو بیان کیا جائے گا ﴾ مسائل منتوره کی فقهی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین بینی حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں: بیمسائل منثورہ ہیں یاشتی ہیں یا متفرقہ ہیں۔ علامہ کا کی نے کہا ہے ابواب ہیں رافل نہیں ہوتے۔ علامہ اکمل نے کہا ہے مصنفین کی بید عادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کتابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں کہ کونکہ شاذہ نادرہونے کی وجہ سے بیمسائل ابواب ہیں داخل نہیں ہوتے جبکہ ان کے قوائد کثیر ہوتے ہیں۔ اور ان مسائل کومنثورہ ہمتفرقہ باشی کہا جاتا ہے۔ (البنائی پشرح الہدایہ ۵ میں ۴۲۸، حتمانیہ ملتان)

### درندوں کی بیچ کے جواز کابیان

قَالَ (وَيَجُوزُ بَيْعُ الْكُلْبِ وَالْفَهُدِ وَالسِّبَاعِ، الْمُعَلَّمُ وَغَيْرُ الْمُعَلَّمِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ) وَعَنْ آبِي يُوْسُفَ آنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْكُلْبِ الْعَقُورِ لِلَانَّةِ غَيْرُ مُنْتَفَع بِهِ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَبُحُوزُ بَيْعُ الْكُلُبِ ﴿ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ إِنَّ مِنُ السُّحُتِ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الْكُلُبِ ﴾ وَلَانَهُ نَجِسُ الْعَيْنِ وَالنَّجَاسَةُ تُشْعِرُ بِهَوَانِ الْمَحَلِّ وَجَوَازُ الْبَيْعِ يُشْعِرُ بِإِعْزَازِهِ فَكَانَ مُنْتَفِيًا .

وَلَنَا (اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَلْبِ إِلَّا كُلْبَ صَيْدٍ اَوْ مَاشِيَةٍ) وَلَا نَّهُ مُنْتَفَعٌ بِهِ حِرَاسَةً وَاصْطِيَادًا فَكَانَ مَا لَا يَسْجُوزُ بَيْعُهُ، بِحِلَافِ الْهُوَامِ الْمُؤْذِيَةِ ؛ لِلَّنَّهُ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، وَالْمَوْدِينَةِ وَاصْطِيَادًا فَكَانَ مَا لَا يَسْجُوزُ بَيْعُهُ، بِحِلَافِ الْهُوَامِ الْهُوَ ذِيَةِ ؛ لِلَانَّةَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا، وَالْمَحْدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى الِايْتِذَاءِ قَلْعًا لَهُمْ عَنْ الِلْقِتِنَاءِ وَلَا نُسَلِّمُ نَجَاسَةَ الْعَيْنِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کے فرمایا کتے، چیتے اور درندے کی تیج کرنا جائز ہے اور وہ اس تھم میں سکھایا ہو ااور غیر سکھایا ہو ادونوں برابر ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ باؤلے (بلکے) کتے کی بیج جائز نہیں ہے کیونکہ اس ہے کوئی فائدہ نہیں انھایا جاسکتا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: کئے کی بیچ جائز نہیں ہے کیونکہ نبی کریم مَلَّا فَیُوْم نے فرمایا: زانیہ کی اجرت اور کئے کی میں میں کہ میں اور کئے کی جہتے ہوئے ہوئے ہوئے کی جہتے ہوئے ہوئے ہوئے کہ میں دلیل ہے کہ کتا بحس العین ہے جبکہ نجاست کل کے ذلیل ہونے کا تھم بیان کرنے والی ہے حالانکہ جواز بیچ تو کسسی جیز کے معزز ہونے کی خبروینے والا ہے۔ پس اسکی بیچ ختم ہوجائے گی۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ بی کریم مُنافیظ نے شکاری اور حفاظت کرنے والے کتوں کے علاوہ کی بیجے سے منع کیا ہے کیونکہ تھا ظت اور شکار کے کتے سے فاکدہ اٹھایا جاتا ہے کیونکہ وہ مال ہے اور اس کی بیچ بھی جا کڑے۔ بہ خلاف ایذ اور ہے والے کیڑوں مکوڑوں کے کیونکہ ان سے کوئی فاکدہ حاصل نہیں ہوا کرتا۔ اور وہ حدیث جو بالکل کتوں سے الگ کرنے کا تھم ویق ہے اس کو ابتدائے اسلام برخمول کیا جائے گا' اور اس طرح اس کا نجس میں ہوتا بھی ہمارے نزدیک درست نہیں ہے اور اگر مان بھی لیا جائے تب بھی اس کا کھا تا حرام ہوگا اس کی بیچ کرنا حرام نہوگا۔

شراب اورخزر کی بیج کےعدم جواز کابیان

وَقُسَالَ (وَلَا يَسَجُسُوزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْحِنْزِيْرِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا وَاكْلُ ثَمَنِهَا وَلَانَهُ لَيُسَ بِمَالٍ فِي حَقِّنَا، وَقَدْ ذَكَرُنَاهُ.

کے فرمایا: شراب اور خزیر کی نئے جائز نہیں ہے کیونکہ نی کریم ملکی نئے نے مایا جس ذات نے اس کا پینا حرام کیا ہے اس کے اس کوفر و خت کرنا بھی حرام کیا ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ یہ مال نہیں ہے اور حقیق ہم اس کی فرو خت کرنا بھی حرام کیا ہے اور کی جائے ہیں۔ (شرح ہدایہ پانچویں، آٹھویں جلد کا مطالعہ کریں کہ حرام اشیاء کی خرید و فروخت کا شری تھم کیا ہے، رضوی)

اہل ذمہ کی خرید وفروخت کے احکام

قَالَ (وَاهُلُ الذِّمَّةِ فِى الْبِيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِيْنَ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِى ذَلِكَ الْحَدِيثِ (فَاعَلِهُ مُهُمْ أَنَّ لُهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ) وَلِاَنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ مُحْتَاجُونَ كَالْمُسْلِمِيْنَ .

قَالَ (إِلَّا فِي الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ خَاصَّةً) فَإِنَّ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيْرِ، وَعَقْدُهُمْ عَلَى الْخِنْزِيْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الشَّاةِ ؛ لِآنَهَا اَمُوَالٌ فِي اعْتِقَادِهِمُ ؛ وَنَحْنُ أُمِرْنَا بِآنُ نَثْرُكَهُمْ وَمَا يَعْتَقِدُونَ . ذَلَّ عَلَيْهِ قُولُ عُمَرَ: وَلُوهُمْ بَيُعَهَا وَخُدُوا الْعُشْرَ مِنْ آثْمَانِهَا .

کے فرمایا: اور اہل فرمہ ترید وفروخت کے احکام میں مسلمانوں کی طرح ہوں ہے۔ کیونکہ نبی کریم تالیخ کی حدیث میں اس طرح ہوں ہے۔ کیونکہ نبی کریم تالیخ کی حدیث میں اس طرح ہے کہ اہل فرمہ کو بتلا دو کہ ان کے لئے وہی ان پرلازم ہو اس طرح ہے کہ اہل فرمہ کو بتلا دو کہ ان کہ لازم ہو گا۔ اور پیھی دلیل ہے کہ وہ بھی مسلمانوں کی طرح مکلف ومخاج میں جبکہ شراب وخزیر میں خاص طور ہوں گے۔ شراب کا عقد کرنا ان کے لئے مسلمانوں پرشیرہ انگور کے عقد کی طرح ہوجائے گا' اور خزیر پران سے عقد کرنا مسلمانوں کے شراب کا عقد کرنا ان کے لئے مسلمانوں پرشیرہ انگور کے عقد کی طرح ہوجائے گا' اور خزیر پران سے عقد کرنا مسلمانوں کے مسلمانوں کے ایک مسلمانوں کے مسلمانوں کے ایک مسلمانوں کے دور سے معتد کرنا مسلمانوں کے مسلمانوں کے ایک مسلمانوں کے مسلمانوں کو مسلمانوں کے مسلمانوں

ہاں بھری سے عقد کی طرح ہوجائے گا' کیونکہ اہل ذمہ سے عقیدے سے مطابق شراب اور خزیریال ہے جبکہ ہمیں اہل ذمہ کوان کے عقائد سیت چھوڑنے کا تھم دیا گیا ہے۔ عقائد سیت چھوڑنے کا تھم دیا گیا ہے۔

۔ حعزت عمر فاروق الکافٹۂ کا قول بھی ای پرولالت کرنے والا ہے کہ اہل ذمہ کوخروخنز بر کی بھیے کرنے دواوران کی قیمت ہے عشر ومول کرلو۔

مثمن كى صانت بربيع كاحكم دسين كابيان

قَالَ (وَمَنُ قَالَ لِغَيْرِهِ مِعُ عَبْدَكُ مِنُ فَكُن بِالْفِ دِرْهَم عَلَى آنِى ضَامِنٌ لَك حَمْسَمِانَةٍ مِنُ الشَّمَنِ سِوَى الْآلُفِ فَفَعَلُ فَهُوَ جَائِزٌ وَيَأْخُذُ الْآلُفَ مِنْ الْمُشْتَرِى وَالْحَمْسَمِانَةِ مِنْ الصَّامِنِ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعُلُ مِنْ النَّمَن جَائِزٌ عِنْدَنَا، وَتَلْتَحِقُ بِالْفِ وَلَا شَىءَ عَلَى الطَّمِينِ) وَاصُلُهُ آنَ الزِيَادَةَ فِي الشَّمَنِ وَالْمُشَمَّنِ جَائِزٌ عِنْدَنَا، وَتَلْتَحِقُ بِاصْلِ الْعَقْدِ خِلَافًا لِرُفَرَ وَالشَّافِعِي لِآنَهُ تَغْيِرٌ لِلْعَقْدِ مِنْ وَصْفِ مَشُرُوعٍ وَهُو تَكُونُهُ عَدُلًا اوْ خَاسِرًا اوْ رَابِحًا، ثُمَّ قَدُ لَا مِنْ وَصْفِ مَشُرُوعٍ وَهُو تَحُونُهُ عَدُلًا اوْ خَاسِرًا اوْ رَابِحًا، ثُمَّ قَدُ لَا مِنْ وَصْفِ مَشَرُوعٍ فِي النَّمَنِ وَهُو يُسَاوِى الْمَبِيعَ بِدُونِهَا فَيَصِحُ اشْتِواطُهَا يَسْتَفِيدُ الْمُشَتَرِى بِهَا شَيْنًا بِأَنُ زَادَ فِي النَّمَنِ وَهُو يُسَاوِى الْمَبِيعَ بِدُونِهَا فَيَصِحُ اشْتِواطُهَا عَلَى مِنْ الشَّمِن وَهُو يُسَاوِى الْمَبِيعَ بِدُونِهَا فَيَصِحُ اشْتِواطُهَا عَلَى مِنْ الشَّمِن وَهُو يُسَاوِى الْمُعَلِيمَ بِدُونِهَا فَيَصِحُ الشَيْرَاطُهَا وَحِدَ شَرْطُهَا فَيَصِحُ وَإِذَا لَمْ يَقُلُ لَمْ يُوجَدُ فَلَمْ يَصِعَ فَي النَّهُ لَكُمْ يَصِعَ وَإِذَا لَمْ يَعُلُ لَمْ يُوجَدُ فَلَمْ يَصِعَ الْمُقَابِلَةُ تَسْعِيدٌ وَصُورَةً، فَإِذَا قَالَ مِنْ الثَّمَنِ وَهُ وَحَدْ شَرُطُهَا فَيَصِحُ ، وَإِذَا لَمْ يَقُلُ لَمْ يُوجَدُ فَلَمْ يَصِعَ .

کے فرمایا: اور جب کی بندے نے کہا: اپنے غلام کوفلاں بندے کوایک ہزار دراہم کے بدلے بیج دواوراس ہزار کے سوا میں سے پانچ سودراہم کا میں ضامن ہوں گا۔اوراس بندے ویسے ہی کردیا تو بدئیج جائز ہے۔اور بیچنے والا ایک ہزار دراہم خریدار سے وصول کرے گا اور پانچ سوضامن سے وصول کرے گا اور جب اس نے تمن سے کہا ہے تو ایک ہزار دراہم کے بدلے بیج جائز ہے۔خریدارے وہ ایک ہزار لے گا'اورضامن پر پچھوا جب نہ ہوگا۔

اوراس کی دلیل میہ ہے ہمارے نزدیک قیمت اور پہنچ میں زیادتی کرنا جائز ہے اور بیزیادتی اصل عقد کے ملنے والی ہے اوراس میں امام زفراورا مام شافعی علیما الرحمہ کا اختلاف ہے کیونکہ اس طرح عقد کو ایک مشروع وصف سے دوسرے مشروع وصف کے ساتھ تبدیل کرنے والی بات ہے اور وہ عقد کا برابر ہونا یا نقصان والا ہونا یا فاکدے مند ہونا ہے۔ اورای طرح مجمی خریدار کواس تبدیلی کے سبب فاکدہ نہیں بھی ہونا اور وہ اس لئے اس نے قیمت میں بچھا ضافہ کر دیا ہے حالانکہ قیمت زیادتی کے سوائی جیجے کے برابر ہے ہیں اجنی پرزیادتی کی شرط لگانا درست نہیں ہے جس طرح خلع کا بدلہ ہے۔

ہاں البتہ زیادتی میں بیشرط ضرور ہے کہ وہ ذکر کرنے اور صورت میں برابری پر ہو ہاں جب اس نے ٹمن ہے کہا ہے تو اس میں زیادتی پائی جارہی ہے لہٰذا وہ درست ہے اور جب اس نے ٹمن سے ہے بینہ کہا تو شرط نہ پائی گئی لہٰذا اب زیادتی درست نہ ہو گی۔

#### قبضہ سے پہلے باندی کے نکاح ہوجانے کابیان

قَىالَ (وَمَنُ اشْتَرَى جَمَارِيَةً وَلَمْ يَقُبِضُهَا حَتَى زَوَّجَهَا فَوَطِئَهَا الزَّوْجُ فَالنِّكَامُ جَائِزٌ) لِوُجُودٍ سَبَبِ الُولائِةِ، رَهُوَ الْمِلْكُ فِي الرَّقَبَةِ عَلَى الْكَمَالِ وَعَلَيْهِ الْمَهُرُ .

(وَهُ لَذَا قَبُ ضُ) لِآنٌ وَطُىءَ الزَّوْجِ حَصَلَ بِتَسْلِيطٍ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ فِعُلُهُ كَفِعْلِهِ (إِنْ لَمُ يَطَاهًا فَلَيْسَ بِقَبْضٍ) وَالُقِيَاسُ اَنْ يَصِيْرَ قَابِضًا ؛ لِآنَهُ تَعْيِبٌ حُكْمِيْ فَيُعْتَبُرُ بِالتَّعْيِيبِ الْحَقِيقِيّ. وَجُهُ الاستِحْسَانِ اَنَّ فِى الْحَقِيةِ فِي اسْتِيلَاءً عَلَى الْمَحَلِّ وَبِهِ يَصِيْرُ قَابِطًا وَلَا كَذَلِكَ المُحُكُمِيُ فَافْتَرَقَا .

کے فرمایا: اور جب بندے نے کوئی باندی خریدی اور ابھی تک اس پرکوئی قبضہ بھی نہ کیاتھا کہ اس سے نکاح کیا اور شوہ
نے اس سے وظی کی تو اس کا نکاح جا کڑے۔ کیونکہ ولایت کا سبب پایا جارہا ہے اور مکمل طور پر رقبہ پر ملکیت پانا ہے اور اس پر مہر
واجب ہے۔ اور یہی قبضہ ہے کیونکہ اس بندے کا وطی کر لینا یے خریدار کی طرف سے دینا ہے پس شو ہر کا ممل خریدار کی طرح ہوجائے
گا اور اگر اس نے وظی نہیں کی تو اس کا قبضہ نہ وا جبکہ قیاس کا تقاضہ بیہ ہے کہ اس کا قبضہ ہو چکا ہے کیونکہ نکاح کرنا ہے تکسی طور پرعیب
دار بنانا ہے پس اس علمی طور عیب دار ہونے کا حقیقی طور پرعیب دار ہونے پر قیاس کیا جائے گا۔ اور استحسان کی دلیل بیہ ہے کہ حقیقی
عیب دار ہونا ہے کہ کی پرعالب ہونا ہے۔ اور اس سبب سے خریدار غالب آنے والا ہے جبکہ تھی عیب میں ایسانہیں ہوتا ہے۔ لبذا دونوں
میں تعلم علی دہ ہوگا۔

## خريدار كاغلام كوخريد كرغابب موجان كابيان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى عَبُدًا فَعَابَ فَآفَامَ الْبَائِعُ الْبَيْنَةَ آنَهُ بَاعَهَا إِيَّاهُ، فَإِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ مَعُرُوفَةً لَمُ يُبَعْ فِي دَيْنِ الْبَائِعِ) لِآنَهُ يُمْكِنُ إِيصَالُ الْبَائِعِ إلى حَقِّهِ بِدُونِ الْبَيْعِ، وَفِيهِ إِيْطَالُ حَقِّ الْمُشْتَرِى لَكَ فَي الْمُشْتَرِى ظَهَرَ بِإِقْرَارِهِ فَيَظُهَرُ عَلَى (وَإِنْ لَـمْ يَدُرِ النِي الْمُشْتَرِى ظَهَرَ بِإِقْرَارِهِ فَيَظُهُرُ عَلَى الْمُشْتَرِى ظَهَرَ بِإِقْرَارِهِ فَيَظُهُرُ عَلَى الْمُشْتَرِى ظَهَرَ بِإِقْرَارِهِ فَيَظُهُرُ عَلَى الْمُشْتَرِى يَبِيعُهُ الْقَاصِى فِيهِ الْمُرْبِعِ النَّهِ الْمُسْتَرِى يَبِيعُهُ الْقَاصِى فِيهِ الْمُرْبِعِ النَّهِ مَشْعُولًا بِحَقِّهِ، وَإِذَا تَعَذَّرَ السِيفَاؤُهُ مِنْ الْمُشْتَرِى يَبِيعُهُ الْقَاصِى فِيهِ الْمُرْبِعِ النَّهِ اللَّهِ الْمُشْتَرِى يَبِيعُهُ الْقَاصِى فِيهِ الْمُرْبِعِ النَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِى يَبِيعُهُ الْقَاصِى فِيهِ الْمُؤْمِلُ اللهُ الل

ے نے فرمایا: اور جب کوئی خریدارغلام کوخرید کرغائب ہو گیا اور وہ ملام کے بیچنے والا کے قبضہ میں ہی ہے اور بیچنے والا اک معاملہ پرشہادت قائم کی کہ اس نے بیغلام بیچاہے اور اگر اس خریدار کا غائب ہونامشہور ہے تو اس غلام کو بیچنے والا کے قرض میں فرو دست نہیں کیا جائے گا' کیونکہ اس کو پیچنے کے بغیر پیچنے والا کا اپ حق تک پینی جانا ممکن ہے جبکہ اس میں خریدار کے حق کو باطل کرنا اور جب بیہ معلوم ہی نہ ہو کہ وہ فریدار کہاں ہے کو غلام کوفر و فست کر کے پیچنے والا کا ثمن اوا کر دیا جائے گا۔ کیونکہ فریدار کی ملیت پیچنے والا کے اقرار کے سبب ظاہر موئی ہے ہیں اس کا ظہورای طرح کا ہوگا' جس طرح بیجنے والا کا اقرار ہوتا ہے بعنی ای سے جن کے ساتھ مصروف ہوکر ہوا ہے۔ اور جب فریدار سے بیچنے والا کے حق کو وصول کرنا ممکن نے رہا ہوتو قاضی غلام کو بیچ کر اس کے حق کی راکر دیے گا' جس طرح رائمن جب وہ فوت ہوجا تا ہے اور خریدار جب مفلس ہوکر فوت ہوجا تا ہے جبکہ بیچ پر اس کا قبضہ نہ ہوکر فوت ہوجا تا ہے جبکہ بیچ پر اس کا قبضہ نہ ہوکر فوت ہوجا تا ہے جبکہ بیچ پر اس کا قبضہ نہ ہوکر ہو وات ہوجا تا ہے جبکہ بیچ پر اس کا قبضہ نہ ہوکر ہو وات ہوجا تا ہے جبکہ بیچ پر اس کا قبضہ نہ ہوکر ہو وات ہوجا تا ہے جبکہ بیچ پر اس کا قبضہ نہ ہوکر ہو۔

جبکہ قبضہ ہوجائے کے بعد میں ایسانہیں ہے' کیونکہ اب بیچنے والا کا حق مبتے کے ساتھ ندر ہاہاں جب اس کے بعد پچھے ہاتی رہ کمیا ہے' تو اس کوخریدار کے لئے روک لیا جائے گا' کیونکہ وہ اس کے حق کا بدلہ ہے اور اگر وہ تھوڑا ہو جائے' تو وہ خریدار کے ہی بیچھے پڑ حائے گا۔

## دوخریداروں میں ایک کے غائب ہونے پردوسرے کے اختیار کابیان

وَلَهُمَا آنَهُ مُضُطَرٌ فِيهِ لِآنَهُ لَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ بِنَصِيْبِهِ اللَّا بِاَدَاءِ جَمِيْعِ النَّمَنِ ؛ لِآنَ الْبَيْعَ صَفُقَةٌ وَالْهُمَا آنَهُ مُضُطَرٌ فِيهِ النَّمَنِ الرَّمُنِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ آنُ وَالْمُضْطَرُ يَرُجِعُ كَمُعِيْرِ الرَّمُنِ، وَإِذَا كَانَ لَهُ آنُ يَسُتَوْفِي حَقَّهُ كَالُو كِيْلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا قَضَى التَّمَنَ يَرُجِعَ عَلَيْهِ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ عَنْهُ إِلَى آنَ يَسْتَوْفِي حَقَّهُ كَالُوكِيْلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا قَضَى التَّمَنَ مِنْ مَال نَفْسِهِ .

کے فرمایا اور جب خربیدار دو ہیں اور ان میں سے ایک غائب ہو گیا ہے تو دوسرے کو اختیار ہوگا کہ وہ بوری قیمت دیتے ہوئے غلام پر قبضہ کرلے لیکن جب دوسراخر بیدار حاضر ہو گیا تو وہ اپنے شریک کو اپنے جھے کی قیمت دینے سے پہلے اپنا حصہ نہیں دے گا اور طرفین کی قول ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا: جب موجود خریدار پوری قیمت ادا کردے تب بھی وہ صرف اپنے جھے پر قبضہ کرے گا'ادراپنے ساتھی کی جانب سے ادا کردہ قیمت پروہ احسان کرنے والا ہوگا'اوروہ اس طرح ہوگا کہ اس نے اپنے ساتھی کا قرض اس کے تھم کے بغیرادا کردیا ہے لہٰذاوہ اس سے واپس نہ لے گا'اوروہ اپنے ساتھی نے جھے کے تن میں اجنبی ہے ہیں وہ اس پر

تبعنه كرف والانه موكار

طرفین کی دلیل مدہ کہ حاضر ہونے والا شریک مد پوری قیمت ادا کرنے پرمجبور ہے کیونکہ پوری قیمت ادا کے بغیراں کو اہے تھے سے بھی فائدوا مُعامّا ممکن نہیں ہے کیونکہ رہے ایک ہی معاملہ ہے۔ اور جب تک قبت میں سے پچھ باتی ہے تب بک نیجے والاهبيع روكنے كاحق حاصل ہے جبكہ مجبور مخص واپس لے سكتا ہے جس طرح بطورادھار رئن دینے والا ہے اور جب شريك حاضر كو غائب ہے واپس لینے کاحق ہے تو اس کواپنا پوراحق لینے تک غائب شریک ہے جیچے روکنے کاحق بھی رہے گا۔جس طرح وکیل ہزمراء جب این مال قیمت اداکرنے والا مور

### ایک ہزارسونے جا ندی سے باندی خریدنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى جَادِيَةً بِٱلْفِ مِثْقَالِ ذَهَبِ وَفِضَةٍ فَهُمَا نِصْفَانِ) ِلِآنَهُ اَضَافَ الْمِثْقَالَ اِلْيُهِمَا عَلَى السُّواءِ فَيَجِبُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُمِائَةِ مِثْقَالِ لِعَدَمِ الْأَوْلُوِيَّةِ، وَبِمِثْلِهِ لَوْ الشُّتَرَى جَسَارِيَةً بِاللَّهِ مِنُ اللَّهَبِ وَالْفِضَّةِ يَجِبُ مِنَ الذَّهَبِ مَثَاقِيْلُ وَمِنُ الْفِضَّةِ دَرَاهِمُ وَزُنُ سَبُعَةٍ رِلَانَهُ اَضَافَ الْآلُفَ اِلْيَهِمَا لَمَيْنُصَبِوفُ اِلَى الْوَزُنِ الْمَعْهُودِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا .

کے فرمایا اور جب کی بندے میں آبک ہزار مثقال سونے اور جاندی کے بدلے میں باندی کوٹر بدا تو وہ دونوں نصف نصف واجب ہوجائیں سے کیونکہ خریدار سوپنے اور جاندی دونوں کی جانب برابری کے ساتھ مثقال کی نسبت کرنے والاہے ہیں ان میں سے ہرایک میں سے پانچ یا نچ سومتقال واجب ہوجا بمیں سے۔ کیونکہ اولویت نہیں ہے اورمسکلہ کی طرح ریمی ہے کہ جب کی نے ایک ہزارسونے چاندی کے بدلے باندی کوخر بداتو سونے میں سے مثقال واجب ہوجا کیں مے جبکہ جاندی میں سے وزن سبعہ والے دراہم واجب ہوں کے کیونکہ خربدارایک ہزار کودونوں کی جانب مضاف کیا ہے پس ان دونوں میں سے ہرایک کی جانب بیان کرده وزن مشہور کی طرف مضاف ہوگا۔

## اصلى دراجم والقرض خواه كونعلى دراجم مطنع كابيان

قَالَ (وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ جِيَادٍ فَقَضَاهُ زُيُوفًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَٱنْفَقَهَا اَوُ هَلَكُتُ فَهُوَ قَضَاءٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَرُدُ مِثُلَ زُيُوفِهِ وَيَرْجِعُ بِدَرَاهِمِهِ) لِأَنَّ حَقَّهُ فِي الْوَصْفِ مَرْعِيّ كَهُوَ فِي الْاصْلِ، وَلَا يُسَمِّكِنُ دِعَايَتُهُ بِإِيجَابِ ضَمَانِ الْوَصْفِ لِلاَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ عِنْدَ الْمُقَامَلَةِ بِعِنْسِهِ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا قُلُنَا .

وَلَهُمَا آنَّهُ مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ .

عَنى لَوُ تَجَوَّزَبِهِ فِيمَا لَا يَجُوُزُ اللسِّبُدَالُ جَازَ فَيَقَعُ بِهِ اللسِّيفَاءُ وَلَا يَبُقَى حَقَّهُ اللَّهِ فِى الْجَوُدَةِ، وَلَا يُمُكِنُ تَدَارُكُهَا بِإِيجَابِ ضَمَانِهَا لِمَا ذَكُرْنَا، وَكَذَا بِإِيجَابِ ضَمَانِ الْآصُلِ لِآنَهُ الْجَوُدَةِ، وَلَا يُمُكِنُ تَذَارُكُهَا بِإِيجَابِ ضَمَانِ الْآصُلِ لِآنَهُ إِيجَابٌ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ .

ے فرمایا اور جب کسی بندے کے کسی پردس اصلی دراہم ہیں جبکہ قرض دارنے اس کوفلی دراہم دے دیئے ہیں اور قرض خواہ کواس کا پیتہ بھی نہ چلا اور اس نے ان کوخرج کر دیا ہے یاوہ ضائع ہو گئے 'تو طرفین کے نز دیک بیادا نیگی ہوجائے گا۔

حضرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ نے کہا: قرض خواہ اس قرض دار کوانہی جیسے نقلی دراہم واپس کر کے اس سے اپنے دراہم وصول کر ہے کیونکہ جس طرح اصل میں قرض خواہ کے حق کا تحفظ کیا گیا ہے ای طرح وصف میں قرض خواہ کے حق کا تحفظ کیا جائے گا' جبکہ وصف کا صان واجب کوادا کیے بغیرممکن نہیں ہے' کیونکہ ہم جنس کے مقابلہ کے دفتت اس کی کوئی قیمت باقی رہنے وائی نہیں ہے۔ پس ہماری بیان کردہ علت کی طرف لوٹ کرآنا ہوگا۔

طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ کفتی دراہم بھی اس کے حق ہیں جنس میں ہے ہیں حتی کہ اس نے جب اس عقد میں چٹم بوشی ہے کام لیتے ہوئے ان کور کھ لیا ہے تو اب ان دراہم کو بدلنا جا کر نہیں ہے تو جا کزیہ وجائے گا کہ اس کی وصولی ٹابت ہوجائے گی ہاں البت قرض خواہ کا حق صرف ان کے عمدہ ہونے میں باقی رہے گا'اور عمدہ ہونے میں ضمان واجب کرتے ہوئے اس کا از الے ممکن نہیں ہے اسی دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر بچے ہیں۔اور اصل میں ضمان واجب کر کے بھی ممکن نہیں ہے' کیونکہ بیتو خود قرض پر واجب کرنا لازم آئے گا'اوراس کی کو تی مثال تک بھی نہیں ہے۔

## تحسی شخص کی زمین پرجنم لینے والے بچہ کا بیان

قَالَ (وَإِذَا ٱفْرَخَ طَيْرٌ فِي آرُضِ رَجُلٍ فَهُو لِمَنْ ٱخَذَهُ) وَكَذَا إِذَا بَاضَ فِيهَا (وَكَذَا إِذَا تَكَنَّسَ فِيهَا ظَلْمَيٌ) لِلْآنَة مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ وَلَاَنَّهُ صَيْدٌ وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِ حِيلَةٍ وَالصَّيْدُ لِمَنْ أَفِيهَا ظَلْمَى إِلَاّنَهُ مُبَاحٌ سَبَقَتْ يَدُهُ إِلَيْهِ وَلَانَّهُ صَيْدٌ وَإِنْ كَانَ يُؤْخَذُ بِغَيْرِ حِيلَةٍ وَالصَّيْدُ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَكَذَا الْبَيْضُ ؛ لِلآنَهُ آصُلُ الصَّيْدِ وَلِهِلْمَا يَجِبُ الْجَوَاءُ عَلَى الْمُحْوِمِ بِكَسْرِهِ اَوْ شَيِّهِ، وَصَاحِبُ الْاَرْضِ لَمْ يُعِذَّ ارْضَهُ فَصَارَ كَنَصْبِ شَبَكَةٍ لِلْجَفَافِ وَكَذَا إِذَا وَخَلَ الصَّيْدُ وَالشَّيْدِ وَالشَّيْدِ وَلِهِ لَيْ يَعْفَافِ وَكَذَا إِذَا وَخَلَ الصَّيْدُ وَالسَّيْدِ وَالشَّرُاهِمِ فِي ثِيَابِهِ مَا لَمْ يَكُفَّهُ اَوْ كَانَ مُسْتَعِدًّا لَهُ، بِيحَلافِ مَا إِذَا وَقَعَ مَا نُشِرَ مِنْ السُّكُو وَالدَّرَاهِمِ فِي ثِيَابِهِ مَا لَمْ يَكُفَّهُ اَوْ كَانَ مُسْتَعِدًّا لَهُ، بِيحَلافِ مَا إِذَا وَقَعَ مَا نُشِرَ مِنْ السُّكُو وَالدَّرَاهِمِ فِي ثِيَابِهِ مَا لَمْ يَكُفَّهُ اَوْ كَانَ مُسْتَعِدًّا لَهُ، بِيحَلافِ مَا إِذَا وَلَيْ السَّيْسُ فِي السَّيْعِيلُ السَّكُو وَالدَّرَاهِمِ فِي يُبَامِهُ مَا لَمْ يَكُفَّهُ اَوْ كَانَ مُسْتَعِدًّا لَهُ، بِيحَلافِ مَا إِذَا لِيهُ فَيَمُلِكُهُ تَبَعًا لِلْارُضِهِ كَالشَّجُو النَّابِتِ فِيهَا وَالتُرَابِ الْمُحْتَمِع فِي اَرْضِهِ بِجَرِيَانِ الْمَاءِ، وَاللَّهُ اعْلَمُ

کے فرمایا اور جب سی خص کی زمین میں کسی پرندے نے بچے کوجنم دیا تو وہ بکڑنے والا کا ہوگا اور اسی طرح جب پرندے نے زمین میں انڈادیا ہے اور اسی طرح جب اس میں ہرن نے گھر بنایا ہے کیونکہ یہ مباحث ہے اور بکڑنے والا کا ہاتھ سب سے کے زمین میں انڈادیا ہے۔ کیونکہ یہ جو کی شکار ہے اگر چہ وہ کسی ذریعے کے بغیر بکڑا گیا ہے اور شکار تو بکڑنے والا کا ہی ہوا کرتا پہلے اس تک پہنچنے والا ہے۔ کیونکہ یہ جسی شکار ہے اگر چہ وہ کسی ذریعے کے بغیر بکڑا گیا ہے اور شکار تو بکڑنے والا کا ہی ہوا کرتا

ہے۔اورائڈوں کا حکم بھی ای طرح ہے۔ کیونکہ وہ شکار کی اصل ہے۔

ای دلیل کے سبب انڈا توڑنے یا ایالئے کے سبب محرم پر جزا واجب ہوجاتی ہے جبکہ زمین والے نے اس کام کے لئے تھوڑ ا اپنی زمین کو بنار کھا ہے؟ پس بیسکھانے کے لئے جال پھیلانے کی مانند ہوجائے گا۔

ای طرح جب کسی بندے کے گھر میں شکار داخل ہو گیا ہے یا بھری ،و کی شکر یا دراہم کسی کے کپڑوں میں گر گئے ہیں تو کپڑوں والا اس وقت ان کا مالک نہ ہوگا ، جب تک وہ ان کوروک نہ لے یا وہ اس مقصد کے لئے کپڑوں کو پھیلائے۔ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب کسی شخص کی زمین میں شہر کی تھیوں نے شہد کا چھتہ لگایا ہے کیونکہ شہدز مین کی پیداوار میں شار کیا جا تا ہے ہیں زمین والا اپنی زمین کے کہ جب کسی شخص کی زمین میں اگئے والا ہے اور والا اپنی زمین کے تابع کرتے ہوئے وہ اس کا شہد کا مالک بھی بن جائے گا' جس طرح درخت جو اس کی زمین میں اگئے والا ہے اور وہ مٹی جو بہاؤ کے سبب بہہ کراس کی زمین میں آ بھی ہے۔



# وعدا أبعد العدد وو

## ﴿ بِیکناب بیج صرف کے بیان میں ہے ﴾ کتاب بیج صرف کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ کمال الدین ابن جام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کتاب صرف میں ان بیوع کا ذکر ہے جن میں قیو دزیا دہ ہیں جبکہ ان کا وقوع کم ہوتا ہے ان کومؤخر ذکر کیا ہے۔ اور اس طرح کے البذا جن بیوع کا وقوع زیادہ ہوتا ہے ان کومؤمر ذکر کیا ہے اور جن کا وقوع کم ہوتا ہے ان کومؤخر ذکر کیا ہے۔ اور اس طرح جب بیج دواثمان کی ہوتو وہ ثمن تبع میں دوسری بیج کے مقاصد اصلیہ کوششمن ہوگی۔ اس سے جماری مراد مبیعات ہیں۔ جس کا ذکر مصنف علیہ الرحمہ نے بطور لغت وشرع بیان کر دیا ہے۔ (فتح القدیر، کتاب سرف، جان میں مصنف علیہ الرحمہ نے بطور لغت وشرع بیان کر دیا ہے۔ (فتح القدیر، کتاب سرف، جان میں مصنف علیہ الرحمہ نے بطور لغت وشرع بیان کر دیا ہے۔ (فتح القدیر، کتاب سرف، جان میں میں دوسری)

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس کو تیج سلم ہے مؤخر ذکر کیا ہے اس کا سبب سے سے کہ سلم میں بیج صرف کا معنی بطوراول پایا جارہا ہے جبکہ سلم میں سے کوئی ایک اعتبار ہے اس میں معنی پایا جاتا ہے اس مناسبت سلم میں بیج صرف کا میں مصنف پایا جاتا ہے اس مناسبت سے مؤخر ذکر کمیا ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ، کتاب صرف ،ج ہ میں ۱۹۸۸، بیروت)

### ہیچ صرف کی تعریف کا بیان

اور بیچ صرف ہے کہ ٹمن کی بیچ ٹمن کے بدلہ ہو، مثلا جاندی جاندی کے بدلہ ، سونا سونے کے بدلے ، یارو پے کانوٹ اور سکہ ای کے بدلہ ، تیج صرف میں ضروری ہے کہ طرفین کی جانب ہے ٹمن اور بیچ کی حوالگی مجلس میں ہی ہوجائے کسی کی طرف سے أوهار نہ ہواورا گرطرفین ہے ایک ہی جنس ہوتو مقدار برابر ہو۔

علامه کمال الدین ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ نیچ صرف کے ارکان وہی ہیں جو ہر نیچ کے ہیں۔ (فتح القدیر، کتاب صرف ہیروت)

#### ہیع صرف کےشرعی ماً خذ کا بیان

(۱) حضرت عمرو بن دینا ، ابوالممنهال زلانتونسے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں صرف کی نیچ کرتا تھا ، میں نے زید بن ارقم سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ نبی تلاقیظ نے فر مایا کہ اور مجھ سے فضل بن یعقوب نے بواسطہ تجاج بن محمر ، ابن جریج ، عمر و بن دینار ، اور عامر بن معصب نے بیان کیا کہ ان وونوں نے ابوالم نبال کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے براء بن عازب اور زید بن ارقم سے صرف کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے بتایا کہ ہم لوگ رسول القد مُلَاقِظ کے زمانہ میں تجارت کیا کرتے تھے تو ہم لوگوں نے آپ مُنْ تَنْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ ال (میح بناری: جلداول: حدیث نبر 1949)

(۲) حضرت ابونفر ہ ڈفائنڈ سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس ڈھائنٹ سے عصرف کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے کہا ہاں ہیں کوئی حرج نہیں میں نے ابوسعید ڈھائنڈ کو اس کی خبر دی میں نے کہا اس میں کوئی ابن عباس میں کوئی حرج نہیں ابوسعید ڈھائنڈ نے فر مایا کیا انہوں نے اس طرح فر مایا ہے؟ ہم نے ان کی طرف کھیں گے تو وہ تم کو ابیا فتوی نددیں گے اور کہا اللہ کو تم رسول اللہ شائنڈ کا کھور کے اس کھور کے کر حاضر ہوئے تو آپ شائنڈ کی تم رسول اللہ شائنڈ کی کے باس بعض جوان کھور ول کے کہا ماری زمینوں کی مجمور میں تاہوں نے کہا ماری زمینوں کے مجمور میں تاہوں نے کہا ماری زمین کی مجمور میں اور اس کے موض میں کھور میں نے کہا ماری زمین کی مجمور میں نے کہا تا جب تھے لیں اور اس کے موض میں کھور میں دیں تو آپ شائنڈ کی میں اور اس کے موض میں کھور میں وہ تی تو آپ شائنڈ کی میں کے موروں میں کھور میں دیں تو آپ شائنڈ کی میں اور اس کے موض میں کھور میں وہ تی تو آپ شائنڈ کی میں کو تو ان اور کو کے دیا در میں اور ان دیا در اس کے موض میں کھور میں دیں تو آپ شائنڈ کی میں کھور میں دیں تو آپ شائنڈ کی میں کھور میں دیں تو آپ شائنڈ کی میں کھور میں کھور دیا اور ان دیا در اس کے موض میں کھور میں دیں تو آپ شائنڈ کی میں کھور میں در اس میں کھور میں میں کھور میں دیں تو آپ شائنڈ کی میں کھور میں در اس میں کھور میں میں کھور میں در اس میں کھور کو میں کھور کی کھور کی کھور کیں کے در اس میں کھور کی کھور کے در اس میں کھور کو کھور کیں کو کھور کے در اس میں کھور کو کھور کے در اس میں کھور کو کھور کے در اس میں کھور کیں کھور کو کھور کے در اس میں کھور کے در اس میں کھور کے در اس میں کھور کو کھور کے در اس میں کو کھور کے در اس میں کھور کو کھور کے در اس میں کھور کو کھور کے در اس میں کو کھور کے در اس میں کو کھور کے در اس میں کو کھور

(صحیحمسلم: جلدوم: حدیث نمبر1593)

(٣) حضرت مالک بن اوس حدثان رٹی تیز ہیں میں یہ کہتا ہوا آیا کہ کون دراہم کی بیج صرف کرے گاطلحہ بن عبیداللہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے اپناسونا ہمیں دکھاؤ پھر کھر آنا جب ہمارا خزائجی آئے گا تو ہم دراہم دیریں گے۔اس پر حضرت عمر نے فرمایا ہر گزنہیں بخدایا تم اس کو جاندی ابھی دویا اس کا سونااسے واپس کر دواس لئے کہ اللہ کے درسول مثل تیزی نے فرمایا چاندی سونے کے داللہ کے داللہ کے داللہ کے دولا مثل کے اللہ کے داللہ کے دولا مثل کا مثل کا مقد در نقد ہو۔

(سنن ابن ماجه: جلده وم: حديث نمير 418)

سيع صرف كامعني وفقهي مفهوم

قَىالَ (الطَّرُفُ هُوَ الْبَيْعُ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِوَضَيْهِ مِنْ جِنُسِ الْآثُمَانِ) سُمِّى بِهِ لِلْحَاجَةِ - إِلَى النَّقُلِ فِى بَدَلَيْهِ مِنْ يَدٍ إِلَى يَدٍ . وَالطَّرُفُ هُوَ النَّقُلُ وَالرَّدُّ لُغَةً، اَوْ لِاَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ إِلَّا النَّا اللَّهُ الْخَلِيْلُ وَمِنْهُ سُمِّيَتُ الْعِبَادَةُ النَّا الْخَلِيْلُ وَمِنْهُ سُمِّيَتُ الْعِبَادَةُ النَّا فِلَهُ الْخَلِيْلُ وَمِنْهُ سُمِّيَتُ الْعِبَادَةُ النَّا فِلَةُ صَرُفًا .

قَالَ (فَإِنُ بَاعَ فِصَّةً بِفِضَّةٍ أَوُ ذَهَبًا بِذَهَبٍ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثُلًا بِمِثُلٍ وَإِنَ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّبَاغَةِ) لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزُنَّا بِوَزْنِ يَدًا بِيَدِ وَالصَّلَامُ (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَزُنَّا بِوَزْنِ يَدًا بِيَدِ وَالصَّلَامُ (جَيِّدُهَا وَرَدِينُهَا سَوَاءٌ) وَقَدُ ذَكُرْنَاهُ وَالْفَضُلُ رِبًا) الْحَدِيثَ . وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (جَيِّدُهَا وَرَدِينُهَا سَوَاءٌ) وَقَدُ ذَكُرْنَاهُ فِي الْبَيُوع .

کے فرمایا: صرف بھے ہیہ کہ اس کے دونوں اعواض میں سے ہرا یک ٹمن کی جنس میں ہے ہو۔اورا سکانام صرف اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کے دونوں طرح بدل میں ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی طرف منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ لغت میں منتقل کرنے اور پھیرد سے کوصرف کہا جاتا ہے۔اوروہ اس سب سے کہ اس میں محض زیادتی مقصود ہوا کرتی ہے اس لئے کہ اس کے مین سے نفع نہیں اٹھایا جاتا۔اورلغت میں زیادتی کوصرف کہتے ہیں اور اہام النحوظیل نحوی نے بھی اس طرح بیان کیا ہے اور دیل کے سبب نفلی عبادات کو بھی صرف کہا جاتا ہے۔

فرمایا اور جب کسی نے جاندی کو چاندی کے بدلے یا سونے کوسونے کے بدلے پیچا تو یہ جائز نہیں ہے ہاں البتہ جب برابر برابر ہو خواہ وہ عمدہ ہونے اور ڈھلائی میں مختلف ہوں۔ کیونکہ نبی کریم مُثَاثِیْتُم نے فرمایا کہ سونا سونے کے بدلے برابر برابر ، وزن بہ وزن اور ہاتھ بہ ہاتھ فروخت کیا جائے اور زیادتی سود ہے اور نبی کریم مُثَاثِیْتُم نے فرمایا کہ اسوال اچھایا روی ہونا برابر ہے اور کما ب بوع میں ہم اس کو بیان کر چکے ہیں۔

## افتراق سے پہلے دونوں اعواض پر قبضہ کرنے کابیان

قَالَ (وَلَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الِافْتِرَاقِ) لِمَا رَوَيْنَا، وَلِقَوْلِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ : وَإِنْ الشَّنْظَرَكَ اَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِرُهُ، وَلِالَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ اَحَدِهِمَا لِيَخُرُجَ الْعَقْدُ عَنْ الْكَالِ عِ الشَّنْظَرَكَ اَنْ يَدْخُلَ بَيْتَحَقَّقُ الرِّبَا، وَلَانَّ اَحَدَهُمَا لَيْسَ بِالْكَالِ عِ ثُمَّ لَا بُدَّ مِنْ الْاحْرِ تَحْقِيْقًا لِلْمُسَاوَاةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ الرِّبَا، وَلَانَّ اَحَدَهُمَا لَيْسَ بِالْكَالِ عِ ثُمَّ لَا بُدَ مِنْ الْاحْرِ فَوَجَبَ قَبْضُهُمَا سَوَاءٌ كَانَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَصُوغِ اَوْ لَا يَتَعَيَّنَانِ كَالْمَصُرُوبِ بِالْوَلِي مَا رَوَيْنَا، وَلَا نَدُ عَلَى مَعْدُ وَلَا يَتَعَيَّنُ فَفِيْهِ شُبُهَةً عَدَم الْوَيْنَانُ كَانَ يَتَعَيَّنُ اللّهَ عَرْ لِاطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا، وَلَا نَذَ كَانَ يَتَعَيَّنُ فَفِيْهِ شُبُهَةً عَدَم

التَّغِيبِ لِكُونِهِ ثَمَنَا خِلْقَةً فَيُشْتَرَطُ قَبْصُهُ اغْتِبَارًا لِلشُّبُهَةِ فِى الرِّبَا، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الافْتِرَاقُ بِسَالُابُدَانِ، حَتَى لَوْ ذَهَبَا عَنُ الْمَجُلِسِ يَمُشِيَانِ مَعًا فِى جِهَةٍ وَاحِدَةٍ اَوْ نَامَا فِى الْمَجُلِسِ اَوْ الْمُعَلِيسِ اللهُ عَنْهُ وَإِنْ وَثَبَ مِنْ سَطْحٍ فَئِبْ مَعَهُ، الْغُمِي عَلَيْهِمَا لَا يَبُطُلُ الصَّوْف لِقَولِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُ وَإِنْ وَثَبَ مِنْ سَطْحٍ فَئِبْ مَعَهُ، وَكَنْ الله عَنْهُ وَإِنْ وَثَبَ مِنْ سَطْحٍ فَئِبْ مَعَهُ، وَكَذَا الْمُعْتَبُرُ مَا ذَكُونَاهُ فِى قَبْضِ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ، بِخِلَافِ خِيَادِ الْمُخَيَّرَةِ لِلاَنْهُ يَبُطُلُ بِالْعُرَاضِ فِيْهِ. بِالْإِعْرَاضِ فِيْهِ.

کے فرمایا: الگ ہونے سے پہلے ہی دونوں اعواض پر قبضہ کرنا ضروری ہے۔ اسی حدیث کے سبب جس کوہم روایت کر چکے ہیں اور حضرت عمر فاروق بڑائٹیڈ کے اس قول کے سبب کہ اگر وہ تم ہے اپنے گھر ہیں داخل ہونے کی بھی مہلت طلب کر ہے تو اس کومہلت ندوو۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ دونوں اعواض ہیں ہے کی ایک عوض پر تو قبضہ ضروری ہے تا کہ بیعقد کا لی ہونے سے تو کی بھی دلیل ہے کہ دونوں اعواض میں ہے کوئی بھی تی جائے اور البت برابری کرنے کے لئے بھی قبضہ وری ہے تا کہ سودنہ بنے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ دونوں اعواض میں ہے کوئی بھی دوسرے سے افضل نہیں ہے بی دونوں پر قبضہ ضروری ہے اگر وہ دونوں معین ہوجانے والے بول جس طرح ڈھل جانے والی چیز ہونے والا ہے جبکہ دوسر امعین ہونے والا ہے جبکہ دوسر امعین ہونے والا میں ہونے والا سے جبکہ دوسر امعین ہونے والا میں ہونے والا ہے جبکہ دوسر امعین ہونے والا ہے حبکہ دوسر امعین ہونے والی ہونے کے سبب جس کوروایت کر چکھ ہیں۔

اور جب وہ معین ہوجاتا ہے تو بھی اس میں عدم تعین کا شبہ ہے کیونکہ وہ پیدائتی طور پرٹمن ہے پس شبہ بدر بوکرتے ہوئے اس پر قین کرنا شرط ہوگا۔ اور جدا ہونے سے مرادا جسام کی جدائی ہے جی کہ جب عقد کرنے والے دونوں اٹھ کرمجلس ہے ایک جانب چلے کے یاوہ دونوں مجلس میں سوگئے یا دونوں پر بے ہوشی طاری ہوگئ ہے تو ان صور توں میں بیجے صرف کا عقد باطل نہ ہوگا کیونکہ حضرت عمد الله بن عمر ذائخ بنانے فرمایا کہ جب ایک عقد کرنے والاجھت سے چھلا مگ لگائے تو تم سے چھلا مگ لگا دواور جس طرح ہم نے عبد الله بن عمر ذائخ بنانے کہ وہ نیج سلم کے عقد کے دائس المال پر قبضہ کرنے میں اعتبار کرلیا جاتا ہے بہ خلاف اختیار دیے گئے کے اختیار کے کیونکہ وہ اعراض کے سبب باطل ہونے والا ہے۔

## سونے کو جاندی کے بدلے زیادتی کے ساتھ بیچنے کا بیان

(وَإِنْ بَاعَ اللّهَ مَا اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

اور جب سونے کو جاند کی کے بدلے فروخت کیا تو اس میں زیادتی جائز ہے کیونکہ ہم جس ہونا معدوم ہے اور باہم بن اور جا ہم بن کریم ما گئی کے بار کے بدلے سود ہیں لیکن جب وہ ہاتھ در ہاتھ ہو۔ اس کے بعد جب عقد مرنے والے دونوں اعواض یا ایک عوض پر قبضہ کرنے سے پہلے الگ ہو گئے تو یہ عقد باطل ہو جائے گا کیونکہ شرط قبضہ فوت ہوگئی ہے اور نہ ہی میعاد کی شرط جائز ہے۔ کیونکہ ان میں سے سی ایک میں قبضہ کا حق اور ای سبب سے اس میں خیار کی شرط لگانی جائز نہیں ہے اور نہ ہی میعاد کی شرط جائز ہے۔ کیونکہ ان میں سے سی ایک میں قبضہ کا حق نہیں رہتا اور دوسرے سے قبضہ کا حق بھی فوت ہونے والا ہے ہاں جب عقد مجلس میں خیار کو ساقط کرنے والا ہے تو وہ عقد جواذ کی طرف لوشے والا ہے کیونکہ فساد پکا ہونے سے پہلے ہی ختم ہوگیا ہے اور اس میں امام زفر علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے۔

### تمن صرف میں قبضہ سے پہلے عدم تصرف کابیان

قَالَ (وَلاَ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي ثَمَنِ الصَّرُفِ قَبْلَ قَبْضِهِ، حَتَّى لَوْ بَاعَ دِينَارًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَلَمُ يَعُبُ فِي النَّوْبِ فَاسِدٌ) لِاَنَّ الْقَبْضَ مُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ يَعُبضُ الْعَشَرَةَ حَتَّى اشْتَرَى بِهَا تُوبًا فَالْبَيْعُ فِي النَّوْبِ فَاسِدٌ) لِاَنَّ الْقَبْضَ مُسْتَحَقِّ بِالْعَقْدِ عَقَالَى، وَفِي تَجُويزِهِ فَوَاتُهُ، وَكَانَ يَنْبَغِي اَنْ يَجُوزُ الْعَقْدُ فِي النَّوْبِ كَمَا نُقِلَ عَنْ رَفَرَ اللَّهُ فِي النَّوْبِ كَمَا نُقِلَ عَنْ رُفَرَ، لِانَّ اللَّرَاهِمَ لَا تَشَعَيْنُ فَيَسُسُونَ الْعَقْدُ إلى مُطْلَقِهَا، وَلَكِنَّا نَقُولُ: الشَّمَنُ فِي بَابِ رُفَرَ اللَّذَرَاهِمَ لَا تَشَعَيْنُ فَيسُسُونَ الْعَقْدُ اللَّي مُطْلَقِهَا، وَلَكِنَّا نَقُولُ: الشَّمَنُ فِي بَابِ الصَّرُفِ مَبِيعٌ لِانَّ الْبَيْعَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ وَلَا شَيْءَ سِوَى الشَّمَنِينِ فَيُجُعَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَبِيعًا اللَّهُ مَنِي النَّهُ مِنْ فَرُورَةِ كُونِهِ مَبِيعًا اَنْ يَكُونَ لَلْعَلَى اللَّهُ مِنْ فَرُورَةٍ كُونِهِ مَبِيعًا اَنْ يَكُونَ لَي مَعْوَلُ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَجُوزُهُ وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَةٍ كَوْنِهِ مَبِيعًا اَنْ يَكُونَ لَا كَمَا فِي الْمُسْلَمَ فِيهِ.

فرمایا اور صرف کی تمن میں قبضہ ہے پہلے تصرف کرنا جائز نہیں ہے تی کہ جب کسی تحف نے ایک دیناروس دراہم کے بدلے میں ہوئی کیڑا خرید لیا تو کیڑے میں بیج فاسد ہے کیونکہ عقد کے بدلے میں ہوئی کیڑا خرید لیا تو کیڑے میں بیج فاسد ہے کیونکہ عقد کے سبب قبضاللہ کے قت ہونا ضروری آئے کہ جب تبنیاں بیج ہونے والا ہے جبکہ اس بیج کو جائز قرار دینے کی وجہ ہے اس کے حق کا فوت ہونا ضروری آئے گا جبکہ مناسب تو بیتھا کپڑے میں بیج جائز ہو جائی ۔ جس طرح امام زفر علیہ الرحمہ سے قبل کیا گیا ہے کیونکہ دراہم معین نہیں ہوا کرتے ہیں مطلق عقد دراہم کی طرف لوٹے والا ہے۔

ہں کا مقد در اہم کا سرف وسے والا ہے۔ گرہم کہیں گے کہ صرف کے باب ہیں شمن مبتع ہوتی ہے اس لئے تیج کے لئے مبتع ہونا ضروری ہے۔جبکہ دونوں اثمان کے سوا تو وہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔پس اولیت کے معدوم ہونے کے سبب ہرایک شن کو بیج قرار دیں گے۔اور قبضہ کرنے ہے پہلے مبعلی

تع جائز نہیں ہے جبکہ اس کے بیچ ہونے کے سبب اس کامعین ہونا ضروری نہ آئے گا جس طرح مسلم الیہ میں ہوتا ہے۔

## سونے کو جاندی کے بدلے اندازے سے بیجنے کا بیان

فَالَ (وَيَـجُـوْزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً) لِآنَ الْمُسَاوَاةَ غَيْرُ مَشْرُوطَةٍ فِيْهِ وَلَكِنُ يُشْتَرَطُ الْقَبْضُ فِي الْمَجْلِسِ لِمَا ذَكَرْنَا، بِخِلافِ بَيْعِهِ بِجِنْسِهِ مُجَازَفَةً لِمَا فِيْهِ مِنُ الْحِيْمَالِ الرِّبَا. کیکے فرمایا اور سونے کو جائدی کے بدیے میں اندازے سے پیتا جائز ہے کیونکداس میں برابری کی شرط نیس ہے جبکہ میں مقدمی قتعد میں تعدد میں سود کا احتمال ہے۔

### بيحينه والا كے ظاہرى حال كابيان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ جَارِيَةً قِيمَنَهَا الْفُ مِنْقَالِ فِضَّةٍ وَفِى عُنُهَا ظُونُ فِضَّةٍ قِيمَتُهُ اَلْفُ مِنْقَالِ بِالْفَى مِنْقَالِ فِضَةٍ وَفَى عُنُهَا ظُونُ فَا لَاَيُكُنُ الْفَصَّةِ ) لِآنَ قَبْصَ حِصَّةِ السَّطُوقِ وَاحِبٌ فِى الْمَجْلِسِ لِكُونِهِ بَدَلَ الصَّرُفِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْإِثْيَانُ بِالْوَاحِبِ (وكَذَا لَوُ الشَّوْوَقِ وَاحِبٌ فِى الْمَجْلِسِ لِكُونِهِ بَدَلَ الصَّرُفِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْإِثْيَانُ بِالْوَاحِبِ (وكَذَا لَوُ الشَّوْوَقِ وَاحِبٌ فِى الْمَجْلِسِ لِكُونِهِ بَدَلَ الصَّرُفِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْإِثْيَانُ بِالْوَاحِبِ (وكَذَا لَوُ الشَّوْوِقِ وَاحِبٌ فِى الْمَعْرِلِيةِ، وَالْمُبَاشَرَةُ عَلَى وَجْهِ الْجَوَاذِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا (وكَذَلِكَ الصَّرُفِ جَائِزٌ فِى بَيْعِ الْجَارِيَةِ، وَالْمُبَاشَرَةُ عَلَى وَجْهِ الْجَوَاذِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا (وكَذَلِكَ اللَّهُ مَا السَّرَفِ جَائِزٌ فِى بَيْعِ الْجَارِيَةِ، وَالْمُبَاشَرَةُ عَلَى وَجْهِ الْجَوَاذِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا (وكَذَلِكَ اللَّهُ مَا السَّمَرُ فِ جَائِزٌ فِى بَيْعِ الْجَارِيَةِ، وَالْمُبَاشَرَةُ عَلَى وَجْهِ الْجَوَاذِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُمَا (وكَذَلِكَ اللَّهُ مَا الشَّهُ مِ حَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ مَعَلَى وَعُولَ الطَّاهِرُ مِنْهُمَا (وكَالَاكُ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَا لَيُعْمَلُ عَلَى اللَّهُ الْمَرُحُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اورائی طرح جب کی نے جا تدی سے مرضع ایک سودراہم کے بدلے میں ایک تکوار کو پیچا جبکہ اس کا حلیہ پیچاس دراہم کا ہے اور خریدار نے ٹمن میں سے بیچاس دراہم ادا کردیئے تو تیج جائز ہے اور قبضہ میں آنے والی جا ندی حلیہ کا حصہ ہے خواہ اس نے اس کو بیان مجمی نہ کیا اسی دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر بیچے ہیں۔

اورا ی طرح جب خریدارنے میہ کہا کہ یہ بچاس دراہم دونوں کی تیت میں ہے وصول کرنو کیونکہ بھی کمی دوکوؤ کر کرنے ہے مرادا کی بھی ہوا کرتا ہے جس طرح اللہ تعالی کا فر مان ہے۔ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نگلتے ہیں ادران میں ہے ایک ی مراد ہے پس ظاہری حالت کے سبب ایک ہی پر محمول کیا جائے گا۔

## قبضه سے پہلے افتر اق سبب ابطال عقد ہے

(قَانُ لَهُ مَتَ قَابَطَا حَتَى افْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقُدُ فِي الْحِلْيَةِ) لِآنَهُ صُرِفَ فِيْهَا (وَكَذَا فِي السَّيْفِ إِنْ كَانَ لَا يَتُحُوزُ افْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَانَ لَا يَتَحُولُ افْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَانَ لَا يَتَحُولُ افْرَادُهُ بِالْبَيْعِ كَانَ لَا يَتُحُولُ افْرَادُهُ بِالْبَيْعِ فِي السَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ ) كَانَ لَا يَتُحَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي السَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ ) كَانَ يَتَحَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي السَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ ) كَانَ مَا لَكُولُ وَالْحَارِيةِ ، وَهَذَا إِذَا كَانَتُ الْفِطَّةُ الْمُفْرَدَةُ الْإِلَا مِنَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

پس جب وہ دونوں بضہ کرنے سے پہلے ہی الگ ہو گئے تو حلیہ میں عقد باطل ہوجائے گا کیونکہ حلیہ میں ہے تیج صرف ،

ہے اورای طرح تلوار میں بھی ہے عقد باطل ہوجائے گا جبکہ وہ نقصان کے بغیر وہ الگ نہ ہو سکے ہوں کیونکہ نقصان کے سوا تلوار کو سپر و

کرناممکن نہیں ہے اس سبب سے اکمی تلوار کو بیچنا جا کرنہیں ہے جس طرح حجست کا چھتیر ہے باں جب بغیر کی نقصان کے تلوار سے

اس کا حلیہ الگ ہوجا تا ہے تو اب تلوار کی تیج بھی جا کڑ ہے اور حلیہ میں باطل ہوگی کیونکہ اب کہلی تلوار کو بیچنا ممکن ہے ہی بید لا کہ اور

باندی کی طرح ہوجائے گا۔ اور بیتھم اس وقت ہوگا جب علیحدہ جا ندی جو کہ بیج میں گئی ہوئی جا نزنہ ہوگی ۔ جبکہ تیج ہونے کا ایک ہی راستہ

برابریا اس ہے کم ہے یا اس کی مقدار معلوم نہیں ہے تو سودیا سود کے احتمال کے سب بھے جا کڑنہ ہوگی ۔ جبکہ تیج ہونے کا ایک ہی راستہ

ہاور فساد کے دوراست ہیں ہی فساد کو ترجے دی جائے گی۔

ہاور فساد کے دوراست ہیں ہی فساد کو ترجے دی جائے گی۔

### بیع صرف میں جاندی کے برتن بیجنے کابیان

قَالَ (وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ ثُمَّ افْتَرَقَا وَقَدُ قَبَضَ بَعُضَ ثَمَنِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيمَا لَمُ يُقْبَضُ وَصَحَّ فِيمَا فُرِهُ وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا) لِاَنَّهُ صَرُفٌ كُلُّهُ فَصَحَّ فِيمَا وُجِدَ شَرْطُهُ وَبَطَلَ فِيمَا لَمُ عُرِضَ وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا) لِاَنَّهُ صَرُفٌ كُلُّهُ فَصَحَّ فِيمَا وُجِدَ شَرْطُهُ وَبَطَلَ فِيمَا لَمُ عُرْ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قَالَ (وَلَوْ أُسْتُحِقَّ بَعُضُ الْإِنَاءِ فَالْمُشْتَرِى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ آخَذَ الْبَاقِيَ بِعِصَّتِهِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ) لِلاَنَّ الشَّرِكَةَ عَيْبٌ فِي الْإِنَاءِ .

(وَمَنْ بَاعَ قِلْطَعَةَ نُلَقُرَةٍ ثُمَّ أُسُتُحِقَّ بَعُضُهَا أَخَذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهَا وِلَا خِيَارَ لَهُ) لِلاَنَّهُ لَا يَضُرُّهُ التَّبُعِيضُ

ے فرمایا: اور جب کسی ہندے نے جاندی کابرتن بیچاس کے بعد عقد کرنے والے الگ ہو گئے اور بیچنے والا بعض ثمن پر

تبند کر چکا ہے اور جس میں قبضہ نہ ہوا اس میں بچے باطل ہوجائے گی اور قبضہ والے جصے میں درست ہوگی اور وہ برتن ان دونوں کے درمیان مشتر کدر ہے گا کیونکہ میں پوراعقد صرف ہے لیں جس مقدار میں صرف کی شرط پائی جارہی ہے اس میں عقد درست ہوگا اور جس میں شرط نہ پائی گئی اس سے عقد صرف باطل ہوجائے گا اور بیطاری ہونے والا فساد ہے کیونکہ عقد صحیح ہونے کے بعد افتراق کے سبب باطل ہونے والا ہے لہٰذا بیفساد پھیلنے والا نہیں ہے اور جب برتن کا بعض حصہ سخق نکلا تو اب خریدار کو اختیار ہے اب وہ جا ہے تو اس کو والیس کردے کیونکہ برتن میں شرکت عیب ہوا کرتی ہے۔ بقید کو اس کے حصہ شمن کے بدلے میں وصول کر لے اور وہ جا ہے تو اس کو والیس کردے کیونکہ برتن میں شرکت عیب ہوا کرتی ہے۔ اور جس بندے نے جاندی کا کوئی ٹکڑ ایجا اس کے بعد بچھ حصہ شمق کا نکل آیا ہے تو وہ بقیہ کو اس کی شمن کے بدلے میں وصول کرے اور اس کے نقصان دہ ہونے والا نہ ہوگا۔

## دودراہم ودینار کی مساوی ہیچ کڑنے کا ہیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ دِرُهَمَيُنِ وَدِينَارًا بِدِرُهَمٍ وَدِينَارَيْنِ جَازَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كُلُّ جِنْسٍ بِحِلَافِهِ) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ : لَا يَسَجُوزُ وَعَلَى هَذَا الْحِكَافِ إِذَا بَاعَ بُكَرَّ شَعِيرٍ وَكُرَّ حِنْطَةٍ وَكُو حِنْطَةٍ بِكُرَّى شَعِيرٍ وَكُرَّى حِنْطَةٍ : وَلَهُ مَا اَنَّ فِي الضَّرُفِ اللَّ حِلَافِ الْجِنْسِ تَغْيِيرَ تَصَرُّفِهِ لِآنَهُ فَي الصَّرُفِ اللَّهُ عَلَى الشَّيْوعِ لا عَلَى التَّغْيينِ، وَالتَّغْيينُ لا قَلْبَ لِلَّهُ مُلَةً بِالْجُمُلَةِ، وَمِنْ قَضِيَّتِهِ أَلانُقِسَامُ عَلَى الشَّيُوعِ لا عَلَى التَّغْيينِ، وَالتَّغْيينُ لا يَسَجُوزُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصُعِيمُ التَّصَرُّفِ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى قَلْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ مُنْ بَاعَهُمَا يَسَعُونُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصُعِيمُ التَّصَرُّفِ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى قَلْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَتُوابًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَلَا اللَّهُ بَاعَهُمَا يَسَعُونُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ تَصُعِيمُ التَّصَرُفِ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى قَلْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَتَوْبًا بِعَشَرَةٍ وَلَا اللهُ عَلَى الشَّالِ عَلَى التَّهُ مِي اللهُ عَلَى النَّهُ فِي اللهُ اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى الْمُثَولِي إِلَيْهِ الللهُ عَلَى اللهُ الل

وَكَلْدًا إِذَا جَسَمَعَ بَيْسَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ وَقَالَ بِعْتُك اَحَدُهُمَا لَا يَجُوزُ وَإِنْ اَمُكَنَ تَصْحِينُحُهُ بِصَرُفِهِ إِلَى عَبُدِهِ .

کے فرمایااور جب کسی بندے نے دودراہم اورایک دینار کی بیجے ایک درہم اور دودینار کے بدلے کی تو جائز ہے۔اوران میں سے برایک کود دسرے کے خلاف جنس ہونے کابدلہ قرار دیا جائے گا۔

حضرت امام زفراورامام شافعی علیماالرحمہ نے فرمایا کہ بیزیج جائز نہیں ہے اوران کا بیاختان ف ای طرح ہے جب کی شخص نے
ایک بوری جواورا یک بوری گندم دو بوری جو کے بدلے میں بیج دی ہے۔ان فقہاء کی دلیل بیہ ہے کہ خلاف جنس کی جانب بھیر نے
سے اس کے تصرف کو تبدیل کرنا ہے کیونکہ اس نے اسکے مجموعہ کے ساتھ تقابل کیا ہے اوراس کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ تقسیم مشتر کہ طور کی
جائے نہ معین طریقے سے ہو جبکہ تصرف کا بدلنا جائز نہیں ہے خواہ اس میں تصرف کی باب کے جب کسی شخص نے
جائے نہ معین طریقے سے ہو جبکہ تصرف کا بدلنا جائز نہیں ہے خواہ اس میں تصرف کی باب کے طریقے پردونوں کو بیجہ یا

ار چہ بیب ہر سے بہت کی شخص نے اپنے غلام اور کسی دوسرے کے غلام کواکٹھا کرتے ہوئے اس طرح کہا کہ میں ان میں سے اوراس طرح جب کسی شخص نے اپنے غلام اور کسی دوسرے کے غلام کی جانب پھیرتے ہوئے عقد کو درست کرناممکن بھی ہے۔ ایک غلام کو تیرے ہاتھ بیچیا ہوں تو بھی جائز نہ ہوگا اگر چہاس کواپنے غلام کی جانب پھیرتے ہوئے عقد کو درست کرناممکن بھی ہے۔ ایک غلام کو تیرے ہاتھ بیچیا ہوں تو بھی جائز نہ ہوگا اگر چہاس کواپنے غلام کی جانب پھیرتے ہوئے عقد کو درست کرناممکن بھی

### مبيع كيتصريف وعدم تصريف ميں فقهاءاحناف كامؤقف

وَ بَى ذَا إِذَا بَاعَ دِرُهَـمًا وَتُوْبًا بِدِرُهُمٍ وَثَوْبٍ وَافْتَرَقًا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَسَدَ الْعَقُدُ فِي الدِّرُهُمَ وَثَوْبٍ وَافْتَرَقًا مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ فَسَدَ الْعَقُدُ فِي الدِّرُهُمَ الدَّرُهُمُ إِلَى الثَّوْبِ لِمَا ذَكَرْنَا . ولَا يُصْرَفُ الدِّرُهُمُ إِلَى الثَّوْبِ لِمَا ذَكَرْنَا .

وَلَنَا آنَ الْمُقَابَلَةَ الْمُطْلَقَةَ تَحْتَمِلُ مُقَابَلَةَ الْفَرْدِ بِالْفَرْدِ كَمَا فِي مُقَابَلَةِ الْجِنْسِ بِالْجِنْسِ، وَآنَهُ طُورِيقٌ مُتَعَيَّنٌ لِتَصْحِيْحِهِ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ تَصْحِيْحًا لِتَصَرُّفِهِ، وَفِيْهِ تَغْيِيرُ وَصُفِهِ لَا اَصْلِهِ لِآنَهُ مَلْهِ مَا مُنْ مَلِهِ اللَّهُ لِي مُقَابَلَةِ الْكُلِّ بِمُقَابَلَةِ الْكُلِّ، وَصَارَ هَذَا كَمَا إِذَا بَاعَ بَيْفَى مُوجِبُهُ الْاصْلِقُ وَهُو ثُبُوتُ الْمِلْكِ فِي الْكُلِّ بِمُقَابَلَةِ الْكُلِّ، وَصَارَ هَذَا كَمَا إِذَا بَاعَ بَعْفَى مُوجِبُهُ الْاصْلِقُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ يَنْصَرِفُ إِلَى نَصِيبِهِ تَصْحِيْحًا لِتَصَرُّفِهِ بِخِلَافِ مَا عُدَّ مِنْ الْمُسَائِل.

اَمَّا مَسْاَلَةُ الْمُوَابَحَةِ فَلِانَّهُ يَصِيْرُ تَوْلِيَةً فِى الْقَلْبِ بِصَرُفِ الرِّبْحِ كُلِّهِ إِلَى الثَّوْبِ. وَالطَّرِيقُ فِى الْمَسْاَلَةِ الشَّانِيَةِ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ لِآنَهُ يُمُكِنُ صَرُفُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْآلُفِ إِلَى الْمُشْتَرِى . وَفِى الثَّالِثَةِ اُضِيفَ الْبَيْعُ إِلَى الْمُنَكَّرِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَحَلِّ لِلْبَيْعِ وَالْمُعَيَّنُ ضِدُّهُ . وَفِى الْآخِيرَةِ الْعَقْدُ انْعَقَدَ صَحِيْحًا وَالْفَسَادُ فِى حَالَةِ الْبَقَاءِ وَكَلَامُنَا فِى إِلاَيْتِدَاءِ .

ے اور جب کسی تنجی دیااور پھر قبضہ کے بڑاا یک درہم اورا یک کپڑے کے بدلے میں نیج دیااور پھر قبضہ کے بغیر دونوں الگ ہو گئے تو ان دونوں دراہم میں عقد فاسد ہو جائے گا جبکہ درہم کو کپڑے کی جانب نہ پھیرا جائے گا اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

ہماری دلیل ہے کہ مطلق طور پر جومقابلہ ہے ہے مقابلہ فرد بدفرد کا احتال رکھنے والا ہے۔ جس طرح جنس کا تقابل جنس کے ماتھ ہواور یہی یعنی تقابل فرد بدفر دہی اس عقد کو درست کرنے کا مضبوط راستہ ہے ہیں عقد کرنے والے کے تضرف کو درست کرنے سے اس کے لئے ای طرح سے تقابل برمحول کیا جائے گا اور اس طرح کرنے میں عقد کو وصف بھی بدلنے والا ہے جبکہ اس کی اصل نہیں بدلے گی کے لئے ای طرح ہوجائے گاگی کے فیکہ اس کا اصلی موجب باتی رہتا ہے اور وہی کل کے مقابلہ میں کل میں ملکیت کو تابت کرنے والا ہے اور میاسی طرح ہوجائے گا

جس طرح کمی نے ایسے غلام کا نصف بیج و یا جو اس کے درمیان اور دوسرے بندے کے درمیان مشترک تھا پس اس کے تقرف کو درست کرنے کے لئے اس کواس کے حصے کی جانب پھیردیا جائے گا۔

البتہ بہ خلاف ان کے مسائل کے جن کو شار کیا گیا ہے اور مسئلہ مرا بحدتو وہ اس وجہ سے ہے کہ پورے کپڑے کو فائدے کی طرف پھیردیے جانے سے سائل ہو کرتولیہ بن جائے گا۔ جبکہ دومرے مسئلہ میں جواز کاطریقہ معین نہیں ہے کو نکھ ایک ہزارزیا وہ فریدے گا میں مرا بحد تبدیل ہو کرتولیہ بن جا در ایک ہزارزیا وہ فریدے گئے غلاموں کو بھی پھیر ناممکن ہا اور تبیرے مسئلہ میں تنظ کو غیر معین غلام کی جانب منسوب کیا گیا ہے جبکہ وہ تو محل نئے می نہیں ہے اور آخری مسئلہ میں عقد درست ہو کو منعقد ہو گیا ہے جبکہ فساد حالت بقاء میں ہے جبکہ بہاری دلیل ومسئلہ کا بیان عقد کی ابتداء ہے متعلق ہے۔

## دراہم کی مساوایا نہ بیع کا بیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ اَحَدَ عَشَرَ دِرُهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِينَارٍ جَازَ الْبَيْعُ وَتَكُونُ الْعَشَرَةُ بِمِثْلِهَا وَالسِدِينَارُ بِسِدِرُهَسِمٍ) لِلآنَ شَرُطَ الْبَيْعِ فِي الذَّرَاهِمِ التَّمَاثُلُ عَلَى مَا رَوَيْنَا، فَالظَّاهِرُ آنَهُ اَرَادَ بِهِ ذَلِكَ فَبَقِىَ الدِّرُهُمُ بِالدِّينَارِ وَهُمَا جِنْسَانِ وَلَا يُعْتَبُرُ التَّسَاوِى فِيْهِمَا.

کے فرمایا اور جب کی شخص نے گیارہ دراہم کودی دراہم اورایک دینارے بدلے میں چودیا تو یہ بڑے جائز ہاں میں وی دراہم دی دراہم دی دراہم میں برابری شرط پائی وی دراہم میں برابری شرط پائی وی دراہم کے بدلے میں ہوجائے گا کیونکہ دراہم میں برابری شرط پائی گئی ہے جس طرح کہ ہم روایت بیان کر چکے ہیں اور ظاہر بھی یہی ہے کہ بیچنے والے نے اس سے ای طرح مراولیا ہوگا کیونکہ ایک ورہم کے متفا بلے میں ایک دینار ہی باتی رہنے والا ہے اور وہ دونوں دوالگ الگ جنس ہیں لہذاان میں برابری کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا۔

## سونے جاندی کی برابر ہے میں کمی وزیادتی کو پورا کرنے کابیان

(وَلَوْ تَسَايَعَا فِيضَةً بِفِضَةٍ أَوْ ذَهَبًا بِلَهُ فِ وَآحَدُهُمَا أَقَلُّ وَمَعَ أَقَلِهِمَا شَىُ ۚ آخَوُ تَبُلُغُ فِيمَتُهُ بَاقِى الْفِصَّةِ جَازَ الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ كَرَاهِيَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبُلُغُ فَمَعَ الْكَرَاهَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُ قِيمَةٌ كَالنَّرَابِ لَا يَجُوزُ الْبَيْعُ) لِتَحَقُّقِ الرِّبَا إِذُ الزِّيَادَةُ لَا يُقَابِلُهَا عِوَضْ فَيَكُونُ رِبًا.

اور جب عقد کرنے والوں نے جاندی کو جاندی کے بدلے میں اور سونے کوسونے کے بدلے میں نے ویا اور ان میں سے ایک چیز کم ہوگئی ہے گئی والے ہے دے دی میں سے ایک چیز کم ہوگئی ہے گئی والی ہے دے دی میں سے ایک چیز کم ہوگئی ہے گئی والی ہے دے دی ہے۔ تو بغیر کسی کرا جت کے ہاتھ جائز ہوگی اور اگر اس ہے تو بغیر کسی کرا جت کے ہاتھ جائز ہوگی اور اگر اس کی تینے والی نہ ہوتو یہ تع کرا جت کے ہاتھ جائز ہوگی اور اگر اس کی قیمت ہی تھیں ہے جس طرح مٹی ہے تو تھ جائز نہ ہوگی کے ویک اس میں سود ٹا بت ہوگیا ہے کیونکہ وہ زیادتی جس کے مقابلے میں کوئی بدلہ نہ ہووہ سود ہے۔

## عقد کے سبب وجوب ممن کا بیان

فَإِنُ كَانَ لَاحِقًا فَكَذَلِكَ فِي أَصَحِ الرِّوَايَتَيُنِ لِتَضَمُّنِهِ انْفِسَاخَ الْأَوَّلِ وَالْإِضَافَةَ اللَى دَيْنِ قَائِمٍ وَقُانُ كَانَ لَا حُولِ اللَّا فَكُفِي ذَلِكَ لِلْجَوَازِ.

آور جب کسی شخص کے کسی دوسرے آدمی پر دس دراہم قرض ہوں اور مقروض نے قرض خواہ ہے وس دراہم کے براس کے براس کے براس کے دیا اور پھراس نے دس دراہم کا دس دراہم سے اولی بدلی کرلی توبیہ جا تزہاوراس کا تھم ہے کہ جب اس نے مطلق طور پر بیچنے کو دس کی طرف چھیر دیا ہے۔اور اسکے جواز کی دلیل بیہ ہے کہ اس عقد کے سبب شمن واجب ہوئی ہے جس کو قبضہ کے ساتھ معین کرنا ضروری ہے۔ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اور قرض اس صفت پرنییں ہے ہیں محض نیج ہے مقاصہ ( دونوں کا تباولہ ) واقع ندموگا۔ کیونکہ جنس معدوم ہے اس کے بعد جب عقد کرنے والوں نے آپس میں مقاصہ کرلیا ہے تو بیعقداول کوختم کرنے اور دین کی طرف مضاف بونے کوضر وری بوگا کیونکہ جب بین نہ ہوا تو عقد صرف کے بدیلے کے ساتھ تبدیل ہوجائے گا۔اور قرض کی جانب منسوب کرنے کے سبب نفس عقد کے ساتھ مقاصہ موجائے گاجس طرح کہ ہم بیان کریکے ہیں۔

اور فنے مجھی تقاضے کے طور پر ٹابت ہوا کرتا ہے جس طرح عقد کرنے والوں نے ایک ہزار کے بدلے میں بڑے کا عقد کیا اس کے بعد پندرہ سوکا عقد کرلیا ہے جبکہ اہام زفر علیہ الرحمہ نے ہم ہے اختلاف کیا ہے کیونکہ وہ اس میں تقاضہ کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ ادریہ عظم ای صورت میں ہوگا جب قرض سابقہ ہو ہاں جب وہ بعد میں لاحق ہونے والا ہے تو دونوں روایات میں ہے زیادہ سمجے روایت میں ہوگا جب کہ جائز ہے کیونکہ یہ پہلے عقد کوفتم کرنے اور ایسے قرض کی جائب تھم کوضروری ہے جو تبدیل عقد کے وقت موجود ہے جبکہ جواز کے لئے تو اتنابی کافی ہے۔

## کھرے کھوٹے دراہم کی بیج کرنے کابیان

قَالَ (وَيَسَجُوُزُ بَيْعُ دِرُهَمِ صَحِيْحٍ وَدِرُهَمَىٰ غَلَّةٍ بِدِرُهَمَيْنِ صَحِيْحَيْنِ وَدِرُهَمِ شَلَّةٍ) وَالْغَلَّة مَا يَرُدُّهُ بَيْتُ الْمَالِ وَيَأْخُذُهُ التُجَارُ . وَوَجْهُهُ تَحَقَّقُ الْمُسَاوَاةِ فِي الْوَزُنِ وَمَا غُرِفَ مِنْ سُقُوطِ اغْتِبَارِ الْجَوُدَةِ .

کے فرمایا:ادرا یک صحیح اور دوٹوئے دراہم کی بیج دوضیح اورا یک ٹونے دراہم بدلے میں کرنا جائز ہے اور غلہ درہم وہ جس کو بیت المال (حکومت وقت) نے رجیکٹ کر دیا ہے۔اور تاجراس کو لیتے ہوں جبکہ جواز بیج کی دلیل وزن میں برابری کا ہونا ہے جبکہ عمرگی کے اعتبار سے ساقط ہونا معلوم ہوگیا ہے۔

#### دراہم ودنانیر میں سونے جاندی کے نابہ کابیان

قَـالَ (وَإِذَا كَـانَ الْمَعَـالِبُ عَـلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةَ فَهِىَ فِضَّةٌ، وَإِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الذَّنَانِيرِ الـذَّهَبَ فَهِى ذَهَبٌ، وَيُعْتَبُرُ فِيهِمَا مِنُ تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبُرُ فِى الْجِيَادِ حَتَّى لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْخَالِصَةِ بِهَا ولَا بَيْعُ بَعْضِهَا بِبَعْضِ إلَّا مُتَسَاوِيًا فِي الْوَزُنِ.

وَكَذَا لَا يَسُجُوزُ الِاسْتِقُرَاضُ بِهَا إِلَّا وَزُنَّا) لَانَ النَّقُودَ لَا تَخُلُوعَنُ فَلِيْلِ غِشِّ عَادَةً لِلَا هَا لَا اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

کے فرمایا: اور جب دراہم میں جاندی غالب ہے تو وہ جاندی کے تھم میں ہوں گے اور جب دنا نیر میں سونا غالب ہوتو وہ جو کے تھم میں ہوں گے اور جب دراہم میں جاندی غالب ہوتو وہ جو کا اعتبار کیا جائے گا جو کھر ہے ہونے میں اعتبار کی جاتی ہے جتی کہ خالص دراہم یا دنا نیر کو کھوٹے دراہم وہ نا نیر کے بدلے میں بیجنا یا بعض کو بدلے میں بیجنا جائز نہیں ہے ہاں البت وہ وزن میں برابر ہوں اور ای طرح وزن کے بغیر آنہیں قرض کے طور پر لیمنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ نقذیاں عام طور پر تھوڑی ہمیں جبتی کھوٹ سے خالی نہیں ہوتیں۔ کیونکہ کھوٹ کے بغیر تو وہ ڈھلنے والے ہی نہیں ہے۔ اور یہ کھوٹ کبھی پیدائش طور پر ہوتی ہے جس بہتی کھوٹ سے خالی نہیں ہوتیں۔ کیونکہ کھوٹ کے بغیر تو وہ ڈھلنے والے ہی نہیں ہے۔ اور یہ کھوٹ کھی بیدائش طور پر ہوتی ہے۔ کسی خالوں کے اور دی کو نولوں کے اور دی مورد کی دونوں کر ایر جی اور دراہم و دنا نیر کے تھم میں نہ ہوں گے اور جب برابر جیں اور جب سونے جاندی پر کھوٹ عالب ہوتی خالب کا انتبار کرتے ہو کے وہ دراہم و دنا نیر کے تھم میں نہ ہوں گے اور جب کسی خالص جاندی خریدی تو وہ انہی سہورتوں کو شامل ہوگی جسی کو سیف کے حلید کے متعلق ہم بیان کر کسیف کے دیں جاندی کے متب کے حلید کے متعلق ہم بیان کر کر جی ۔

# 

## ملاوث واليوراجم كى دراجم كي ساتھ بيج كرنے كابيان

بس بہ کہ بہ کہ بھتی ہے۔ اس کے ساتھ بھے والے دراہم کوان کے ہم جنس دراہم کے بدلے میں کی یازیا دتی کے ساتھ بھے ویا تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ جنس کو خلاف جنس کی جائز ہے گئے ویا تو ہے۔ حتی بھی جائز ہے کیونکہ جنس کو جائب بھیر دیا گیا ہے اور یہ دو چیز ول کے حکم میں ہے ایک جائدی اور دوسرا بیتل ہے۔ حتی کہ وہ کمل عقد میں قبضہ کرتا شرط ہے کیونکہ دونوں جا اب سے جائدی موجود ہے جبکہ جاندی میں قبضہ شرط ہے لبندا پیتل میں بھی قبضہ شرط ہوگا کیونکہ نقصان کے بغیروہ جائدی ہے۔ الگنہونے والانہیں ہے۔

مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہمآرے مشاکخ فقباء نے عدالی اور غطار فہ ہیں اس کے جائز ہونے کا فتو کی نہیں دیا کیونکہ وہ ہمارے علاقوں کے بیار سے اموال ہیں سے ہیں۔ اور جب ان میں کی یا زیاد تی کو جائز قرار دے دیا گیا تو سود کا درواز وکھل جائے گا۔
اور جب کہیں ملاوٹ والوں میں وزن سے لین دین کا رواج ہوتو ان میں خرید وفر وخت اور قرض لیمنا وزن سے ہوگا خواہ شار کرنے سے رواج ہوتو عدد کے حساب سے ہوگا اور جب دونوں کا رواج ہوتو دونوں کا اعتبار ہوگا کیونکہ جب ان میں کوئی نص نہیں ہوتا ان میں لوگوں کا عرف معتبر ہوگا۔ ہاں جب تک وہ رائح ہوں گے اس وقت تک وہ ثمن ہول گے اور وہ متعین کیے جانے سے متعین نہوں گے اور جب ان کا رواج نہ ہواتو وہ سامان ہوجا کمیں گے اور معین کرنے سے معین بھی ہوجا کمیں گے۔

اور جب ملادث والے دراہم کی حالت ہے ہوبعض لوگ تو ان کو قبول کرتے ہیں لیکن بعض لوگ ان کو قبول نہیں کرتے تو وہ کھوٹے دراہم کی طالب سے متعلق ہوگا ہاں البتہ شرط ہے کہ سے حقد متعلق نہ ہوگا بلکہ عقد ان کی جنس سے متعلق ہوگا ہاں البتہ شرط ہے کہ بیچنے والا ان کی حالت کو جانبے والا ہوتو عقد ان کی جنس کے کھرے دراہم سے متعلق ہوگا کیونکہ اب ان جانب اس کی رضامندی مصافرت

### ملاوث واليے دراہم سے سامان خرید نے کا بیان

(وَإِذَا اشْتَرى بِهَا سِلْعَةً فَكَسَدَتْ وَتَوَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ . وَقَالَ لَهُو يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ .

وَكُالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ: قِيسَمَتُهَا آخِرُ مَا تَعَامَلَ النَّاسُ بِهَا) لَهُمَا أَنَّ الْعَقْدَ قَدُ صَحَّ إِلَّا آنَهُ لَا عُرَجُ الْفَسَادَ، كَمَا إِذَا اشْتَرَى بِالرُّطِبِ فَانْقَطَعَ آوَانُهُ لِعَلَمُ اللهُ وَقَتَ الْبَيْعِ لِآنَهُ مَصْمُونٌ وَإِذَا بَسِقِى الْمُعَقَّدُ وَجَبَتُ الْقِيمَةُ، لَكِنُ عِنْدَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ الله وَقَتَ الْبَيْعِ لِآنَهُ مَصْمُونٌ وَإِذَا بَسِقِى اللهُ وَقَتَ الْبَيْعِ لِآنَهُ مَصْمُونٌ بِهِ وَعِنْدَ مُحتَمَّدٍ رَحِمَهُ الله يَوْمَ إِلا نُقِطَاعِ لِآنَهُ آوَانُ إِلا نُتِقَالِ إِلَى الْقِيمَةِ . وَلَا بِي حَينُفَةَ رَحِمَهُ الله أَنَّ النَّمَنَ يَهُلكُ بِالْكُسَادِ وَلاَنْ النَّمَنِيَّةَ بِالاصْطِلَاحِ وَمَا بَقِى فَيَبُقَى بَيْعًا بِلا ثَمَن رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ النَّمَن يَهُلكُ بِالْكُسَادِ وَلاَنَ النَّمَنِيَّةَ بِالاصْطِلَاحِ وَمَا بَقِى فَيَبُقَى بَيْعًا بِلا ثَمَن وَلَا اللهُ ا

کے اور جب کی شخص نے ملاوٹ دالے دراہم ہے کوئی سامان خرید لیااوراس کے بعدان کارواج ختم ہو گیااورلوگوں نے ان کالین دین بند کر دیا ہے توامام اعظم ڈاٹٹٹؤ کے نز دیک ہے باطل ہوجائے گی۔

حضرت امام ابویوسف علیه الرحمه نے کہا کہ خریدار پر قیمت واجب ہوگی اس دن کی جس دن دراہم کا سودا کیا تھا۔ جبکہ امام محمہ علیہ الرحمہ نے کہا کہ اس آخری دن جس میں لوگوں ملاوٹ شدہ دراہم کولین دین کیا تھاوہ قیمت واجب ہوگی۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ عقدتو درست ہوگیا ہے لیکن دراہم کاروائ بند ہونے کے سبب قیمت کی ادائیگی میں مشکل پیش آئی ہے اور میہ چیز بیچ کو فاسد کرنے والی نہیں ہے جس طرح کمی شخص نے تازہ تھجوروں کے بدلے میں کوئی چیز خریدی اس کے بعدوہ ختم ہوگی تو عقد کے باقی ہونے کے سبب قیمت واجب ہوگی۔

امام ابویوسف علیہ الرحمہ ز دیک قیمت وفت نتے والی واجب ہوگی کیونکہ نتے ہی کےسبب قیمت کی ضروری ہوئی ہے جبکہ امام علیہ الرحمہ کے نز دیک ختم ہونے والے دن والی قیمت واجب ہوگی کیونکہ ٹمن کامنتقل ہونے کا دن وہی ہے۔ علیہ الرحمہ کے نز دیک ختم ہونے والے دن والی قیمت واجب ہوگی کیونکہ ٹمن کامنتقل ہونے کا دن وہی ہے۔

حضرت امام اعظم رہائٹو کی دلیل ہے ہے کہ رواج ختم ہونے کے سبب شن ہلاک ہو چکی ہے اوراس شمن کا اتفاق آپس میں تھا اور وہ اب باقی نہیں دہی ہے لہٰذااب بہتے بغیر شمن کے باقی رہی اوروہ باطل ہے اور جب بہتے باطل ہوگئ ہے تو اگر اب وہ موجود ہے تو اس کو واپس کرنا ضروری ہے اوراگروہ ہلاک ہوگئ ہے تو اس کی قیمت واجب ہے جس طرح زبیج فاسد میں ہواکرتا ہے۔

#### پیبوں کے بدلے نیج کرنے کابیان

قَالَ (وَيَسَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ) لِلْأَنَّهَا مَالٌ مَعْلُومٌ، فَإِنْ كَانَتْ نَافِقَةً جَازَ الْبَيْعُ بِهَا وَإِنْ لَمْ تَتَعَيَّنُ لِلْنَّهَا ٱثْمَانٌ بِالِاصْطِلَاحِ، وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزُ الْبَيْعُ بِهَا حَتَّى يُعَيِّنَهَا لِلَّنَّهَا سِلَعٌ فَلَا بُدً مِنْ تَعْيِينِهَا (وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ثُمَّ كَسَدَثَ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عِلَاقًا لَهُمَا) وَهُوَ نَظِيرُ الِاخْتِلَافِ الَّذِي بَيَنَاهُ .

فر مایا: اور سکول کے بدلے میں تیج کرنا جائز ہے کیونکہ وہ معلوم مال ہے اور جب وہ رائج ہیں تو ان کے بدلے تیج جائز ہے خواہ حین نہ ہوں کیونکہ اصطلاح میں اثمان ہیں۔ اور اگر وہ بند کردیئے گئے ہیں تو معین کے بغیران کے بدلے بیج کرنا جائز ، انہیں ہے کیونکہ اب وہ سامان ہیں للبنداان کو معین کیا جائے گا اور جب کسی نے رائج سکول کے بدلے میں کوئی چیز تیج دی اس کے بعد ان کا رواج ختم ہوگیا ہے تو امام صاحب علیہ الرحمہ کے زدیک تیج باطل ہو جائے گی جبکہ صاحبین کا اس میں اختلاف ہے اور بیاس اختلاف ہو اس کی مثال ہے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔

### رائج سکول کا قرضہ لینے بعدان کے بندہوجانے کابیان

(وَلَوُ استَقُرَضَ فُلُوسًا نَافِقَةً فَكَسَدَتُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ يَجِبُ عَلَيْهِ مِثْلُهَا) لِآنَهُ إِعَارَةٌ، وَمُوجِبُهُ رَدُّ الْعَيْنِ مَعْنَى وَالشَّمَنِيَّةِ فَضُلَّ فِيهِ إِذْ الْقَرْضُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ. وَعِنْدَهُمَا نَجِبُ فِيهِ إِذْ الْقَرْضُ لَا يَخْتَصُّ بِهِ. وَعِنْدَهُمَا نَجِبُ فِيهِ إِذْ الْقَرْضُ لَا يَخْتَصُ بِهِ. وَعِنْدَهُمَا نَجِبُ فِيهِ إِنَّهُ لَكُمَا إِذَا فَيْمَ فَيَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهَا، كَمَا إِذَا الشَّهُ يَوْمُ الشَّهُ يَوْمُ الْقَبْضِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ يَوْمُ اللهُ اللهِ المُعْتَلِيْ اللهُ اللهُ

ے اور جب کس شخص نے مروجہ فلوس کا قرض کیا اس کے بعدان کارواج ختم ہو گیا تو امام اعظم ڈگاٹیؤ کے نز دیک قرض لینے والے پران کی مثل واجب ہوگا کیونکہ بیاعارہ ہے۔اوراس کا حکم معنوی طور پرعین ہی کو واپس کرنا ہے جبکہ ٹمن ہونااس میں ایک زائد معاملہ ہے کیونکہ قرض ٹمن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

صاحبین کے زدیک ان کی قیمت واجب ہے کیونکہ جبٹمن ہونے کا وصف باطل ہو چکا ہے تو جیسے ہی اس نے فلوس پر قبضہ
کیا تھا اس طرح تو اس کو واپس کر ناممکن نہیں رہا بس اس کی قیمت واپس کر نا واجب ہوگا جس طرح جب کسی شخص نے کوئی مثلی چیز
بطور قرض لی اس کے بعد وہ ختم ہوگئ ہاں البتہ امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک قبضہ والے دن کی قیمت واجب ہوگی جبکہ امام مجمہ
علیہ الرحمہ کے نزدیک رواج ختم ہونے والے دن کی قیمت واجب ہوگی جس طرح اس سے بیان کیا جا چکا ہے اور اصل اختلاف اس
طرح ہے کہ جب کس نے کوئی مثلی چیز غصب کرلی اس کے بعد وہ ختم ہوگئ اور اب امام مجمد علیہ الرحمہ کا قول دونوں کے لئے باعث
رعایت ہے جبکہ امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کا قول زیادہ آسان ہے۔

## نصف درہم کے بر لےخریداری کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرُهَمِ فُلُوسٍ جَازَ وَعَلَيْهِ مَا يُبَاعُ بِنِصْفِ دِرُهَمِ مِنُ الْفُلُوسِ)

وَكَذَا إِذَا قَالَ بِدَانِقِ فُلُوسٍ أَوْ بِقِيرَاطِ فُلُوسٍ جَازَ .

وَقَالَ ذُفَرُ : لَا يَسَجُودُ فِى جَسِمِيْعِ ذَلِكَ لِآنَهُ اشْتَرَى بِالْفُلُوسِ وَآنَهَا تُقَدَّرُ بِالْعَدَدِ لَا بِالدَّانِقِ وَاللِّرُهَمِ فَكَلَّ بُدَّ مِنُ بَيَانِ عَدَدِهَا، وَنَحُنُ نَقُولُ : مَا يُبَاعُ بِالذَّانِقِ وَنِصُفُ الدِّرُهَمِ مِنْ الْفُلُوسِ مَعْلُومٌ عِنْدَ النَّاسِ وَالْكَلَامُ فِيْهِ فَآغَنَى عَنْ بَيَانِ الْعَدَدِ .

وَلَوْ قَسَالَ بِسِدِرُهَ مِ فُسلُوسٍ اَوُ بِلِرُهَمَىٰ فُلُوسٍ فَكَذَا عِنْدَ اَبِىٰ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِاَنَّ مَا يُبَاعُ بِاللِّرُهَمِ مِنْ الْفُلُوسِ مَعْلُومٌ وَهُوَ الْمُرَادُ لَا وَزُنُ الدِّرُهَمِ مِنْ الْفُلُوسِ .

وَعَنْ مُسَحَسَّدٍ رَحِسَمُ اللَّهُ آنَهُ لَا يَجُوزُ بِالدِّرُهَمِ وَيَجُوزُ فِيمَا دُوْنَ الدِّرُهَمِ، لِآنَ فِي الْعَادَةِ السُّمُايَعَةَ بِالْفُلُوسِ فِيمَا دُوْنَ الدِّرُهَمِ فَصَارَ مَعْلُومًا بِحُكْمِ الْعَادَةِ، وَلَا كَذَلِكَ الدِّرُهَمُ قَالُول : وَقَولُ آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ آصَحُ لَا سِيَمَا فِي دِيَادِنَا.

کے فرمایا: اور جب کسی مخص نے آ دھے فلوں کے بدلے میں کوئی چیز خریدی توبیہ جائز ہے اور خریدار پرنصف در ہم کے بدلے میں بیچے محیے فلوں واجب ہوں محے اور اسی طرح جب اس نے ایک وائق یا ایک قیراط فلوں کے بدلے میں کہا۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے کہا کہ ان تمام صورتوں میں جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے فاوس کے بدلے میں خریدا ہے اور فلوس کا انداز ہ عدد سے لگایا جاسکتا ہیں فلوس کا عدد بیان کرنا ضروری ہے۔ ہم کا انداز ہ عدد سے لگایا جاسکتا ہیں فلوس کا عدد بیان کرنا ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دانق اور فلوس لوگوں کو معلوم ہے اور کلام بھی اس میں ہے لہٰذا بیعدد کے بیان سے بے پرواہ کرنے والا ہے اور جب کسی بندے نے کہاا کیک در ہم فلوس کے ساتھ یا دو درا ہم فلوس کے ساتھ'' نو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزد یک اس کا بھی بہی تھم ہوگا بندے نے کہاا کیک در ہم فلوس کے ساتھ یا دو درا ہم فلوس کے ساتھ'' نو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نزد یک اس کا بھی بہی تھم ہوگا کیونکہ دو فلوس جن کو در ہم کے بدلے میں فروخت کیا جاتا ہے وہ معلوم ہوتے ہیں اور مراد بھی یہی ہے جبکہ فلوس میں در ہم سے وزن مراد نہیں ہے۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ درہم کے بدلے لینا جائز نہیں ہے اور درہم سے کم کے اندر جائز ہے کیونکہ درہم سے تھوڑے میں فلوس کی خرید وفروخت کا رواج ہے پس رواج کے سبب بیمعلوم ہو جائے گا جبکہ درہم ایسانہیں ہے اور مشائخ فقہاء نے کہا ہے کہ امام ابویوسف علیہ الرحمہ کا قول زیادہ صحیح ہے اور خاص طور وہ ہمارے شہروں کے لئے ہے۔

## نصف فلوس کے بدلے تیج کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اَعُطَى صَيْرَفِيًّا دِرُهَمًا وَقَالَ اَعُطِنِى بِنِصُفِهِ فُلُوسًا وَبِنِصُفِهِ نِصُفِهِ نِصُفِهِ أَلُوسًا وَبِنِصُفِهِ نِصُفِهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

قَالَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : وَفِى اكْتَرِ نُسَخِ الْمُخْتَصَرِ ذَكَرَ الْعَسْاَلَةُ النَّائِيَةَ، وَاللَّهُ تَعَالَى آعُلَمُ

مالصَّوَاب

ب سرجب اس نے اعطاء کے لفظ کا تحرار کیا تو امام اعظم شیختنہ کا جواب بھی صاحبین کے جواب کی طرح بوگا اور سیح بھی بھی ہے ۔

کیونکہ یہ دونوں دوطرح کی بیوع ہیں اور جب اس نے اس طرح کہا کہ مجھ کو نصف درہم فکوس اور دانہ کم فصف درہم دیر دقوجائز ہے کیونکہ اب وہ درہم کا مقابلہ اس فکوس کے سیاتھ کرنے والا ہے جس نصف درہم ہیں بکنے والا ہے اور دانہ نصف درہم ہے تحوز اسے کیونکہ اب وہ درہم اس کے بدلہ میں بوجائے گا اور اس کے سواہی فکوس کے مقابلہ میں بوجائے گا اور اس کے سواہی فکوس کے مقابلہ میں بوجائے گا مصنف علیہ الرحمہ نے فروی کے مقابلہ میں بوجائے گا اور اس کے سواہی فکوس کے مقابلہ میں بوجائے گا مصنف علیہ الرحمہ نے فروی کے اکثر شخوں میں مسئلہ دوسراؤ کرکیا گیا ہے۔

تدوری کے اکثر شخوں میں مسئلہ دوسراؤ کرکیا گیا ہے۔



# 

# ﴿ بِیکتاب کفالت کے بیان میں ہے ﴾ کتاب کفالت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ فکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب ہوئے کے بعد کتاب کفالت کو بیان کیا ہے کیونکہ عام طور پر کفالت ہیوئے میں ہوتی ہے۔ اوراس کے کثرت وقوع کے سبب ہوئے کے بعد ذکر کرنے اوراس کو ہوئے کے بعد ذکر کرنے جدد کر کیا جائے۔ اور کفالت کا کرنے کا سبب یہ بھی ہے کہ اس میں معاوضہ کا معنی پایا جائا ہے لہذا مناسب ہوا کہ اس کو بیوغ کے بعد ذکر کیا جائے۔ اور کفالت کا لغوی معنی ملانا ہے۔ (عنایہ ٹرح الہدایہ بنے ، اص ، ہم ہیروت)

علامہ علا وَالدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اصطلاح شرع میں کھالت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے ذ مہ کو دوسرے کے ذمہ کے ماتھ مطالبہ میں شم کروے یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمہ تھا دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لیا خواہ وہ مطالبہ نفس کا ہویا وَ مین عین کا جس کا مطالبہ ہے اس کو طالب و مکفول لہ کہتے ہیں اور جس پرمطالبہ ہے وہ اصیل دمکفول عنہ ہے اور جس نے ذمہ داری کی وہ مکفول بہ ہے۔ (دریخار، کتاب کفالہ)

## كفالت كے نغوى معانی كابيان

. 1 اپنے ذینے کوئی باریا کام لینا، ذمہ داری وکالت، (عموماً) کفیل ہونا، نان نفقہ، خرج وغیرہ کا۔" کارکنوں کی گرفتاری کی صورت بیں ان کے متعلقین کی کفالت کے لیے فنڈ زنہیں تھے۔۔ 2 شے مکفولہ یا مرہونہ، جو چیز رئین رکھی جائے، جو شے گروی رکھی جائے نیز شخفط۔۔ 13 یک چیز کودوسری چیز سے ملادینا۔۔ 4 (شرع) ملانا، ذمہ نفیل سے طرف ذمہ اصیل کے مطالبہ میں۔ (نورالبدایہ، 51:3)۔ 5 ضانت، سیکورٹی۔

## کفالت کے شرعی معنی کابیان

الْكَفَالَةُ: هِمَى الضَّمُ لُغَةً، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا) ثُمَّ قِيْلَ: هِى ضَمُّ اللِّمَّةِ إلَى اللِّمَّةِ فِي الْمُطَالَبَةِ، وَقِيْلَ فِي اللَّمْنِ، وَالْآوَلُ اصَحُّ .

کے۔ کفالہ کامعنی ملانا ہے۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: اور حصرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم بڑائڈ کو ملالیا۔اس کے بعد یہ کہا تمیا ہے کہ مطالبے بیس ذمہ کو ذمہ کے ساتھ ملانا کفالہ ہے اور یہ بھی کہا تمیا ہے دین بیس ملانے کانام کفالہ ہے جبکہ پہلا كفالت كي فقهي تعريف كابيان

علامہ مجر بن محمد بن شہاب المعروف ابن بزار حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کفالہ لغت میں ملانے کو کہتے ہیں اور وہ بھی مطالبہ میں ہوتا ہے اصل دین میں نہیں ہوتا جیسے مؤکل کے ساتھ وکیل کہ دین مؤکل کے لئے ہے اور مطالبہ وکیل کے لئے ہے۔ میں ہوتا ہے اصل دین میں نہیں موتا جیسے مؤکل کے ساتھ وکیل کہ دین مؤکل کے لئے ہے اور مطالبہ وکیل کے لئے ہے۔ (فآویٰ بزازیہ، کتاب کفالہ)

علامہ علاؤالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اصطلاحِ شرع میں کفالت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص اپنے ذمہ کو دوسرے کے ذمہ سے ساتھ مطالبہ میں ضم کردے یعنی مطالبہ ایک شخص کے ذمہ تھا دوسرے نے بھی مطالبہ اپنے ذمہ لے لیا خواہ وہ مطالبہ نفس کا ہویا ذمہ نہ ہیں کا ہوجس کا مطالبہ ہے اس کو طالب ومکفول لہ کہتے ہیں اور جس پرمطالبہ ہے وہ اصیل ومکفول عنہ ہے اور جس نے ذمہ داری کی وہ فیل ہے اور جس نے ذمہ داری کی وہ کفول ہے۔ (درمینار، کتاب کفالہ)

کھالت وین میں ذمہ کوذمہ کے ساتھ ملانا ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ مطالبہ میں ذمہ کوذمہ کے ساتھ ملانا ہے اور قول اول 
زیادہ سے ہمطالبہ سے مرادعام ہے جاہے حاضر ہوجیے مدیون پر یامتوقع ہوجیے سنان درک وغیرہ میں ، ہندیہ میں محیط سزھی کے 
حوالے ہے ہے کہ اگر کسی نے دوسر سے خص ہے کہا جوتم فلاں پر پیچوں وہ مجھ پر ضروری ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ کھالہ کی سبب 
وجوب یعنی مرابعت کی طرف اضافت ہے اور وہ کھالہ جس کو ستقبل کے کسی وقت کی طرف منسوب کیا جائے جائز ہوتا ہے اس لئے 
وجوب یعنی مرابعت کی طرف اضافت ہے اور وہ کھالہ جس کو ستقبل کے کسی وقت کی طرف منسوب کیا جائے جائز ہوتا ہے اس لئے 
کے اس میں لوگوں کا تعامل جاری ہے اور اس میں کافی سے منقول ہے کہ کھالہ کوشر وط کے ساتھ معلق کرنا سیجے ہے جا کہ ہوتم
مالی کے ساتھ بھے کہ ووہ مجھ پرضروری ہے اور تیرا جوتن اس پر ٹابت ہووہ مجھ پرضروری ہے اور جوفلاں نے تجھ سے خصب کیا وہ مجھ پرضروری ہے اور جوفلاں نے تجھ سے خصب کیا وہ مجھ پرضروری ہے۔

کفالت کے حکم کابیان

علامہ ابن عابدین شامی شنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کفائت کا تھم یہ ہے کہ انسیل کی طرف ہے اس نے جس چیز کی کفائت کی ہے اُس کا مطالبہ اس کے ذرمہ ضروری ہو گیا یعنی طالب کے لیے حق مطالبہ ثابت ہو گیا وہ جب جا ہے اس سے مطالبہ کرسکتا ہے اس کو ازکاری مخوائش نہیں۔ بیضروری نہیں کہ اس سے مطالبہ اُسی وقت کرے جب انسیل سے مطالبہ نہ کر سکتے بلکہ انسیل سے مطالبہ کرسکتا ہو۔ جب بھی کفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ اور انسیل سے مطالبہ شروع کرویا جب بھی کفیل سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ ہاں اگر انسیل سے اُس نے اپناحتی وصول کر لیا تو کفالت ختم ہوگئی اب کفیل بری ہوگیا مطالب نہیں ہوسکتا۔ (فتا وئی شامی ، کتاب بیوع ، کتاب کفالہ)

#### کفالت کے شرعی ماخذ کا بیان

کفالت کا جواز اوراس کی مشروعیت قر آن وحدیث سے ثابت ہے اوراس کے جواز پر اجماع منعقد ہے۔قر آن مجید سورہ یوسف میں ہے۔(وَّ آنَا بِیہ زَعِیْمٌ)(سورۃ یوسف،۲۲) میں اس کا کفیل وضامن ہوں۔حدیث میں ہے جس کوایوداؤ دوتر ندی نے روايت كياب \_رسول الله من النيخ في ما يا كفيل ضامن ب .. (سنن ابوداؤد، رقم الحديث ٢٥٠٥)

## كفاله كى اقسام كابيان

قَالَ (الْكَفَالَةُ صَرْبَانِ: كَفَالَةٌ بِالنَّفُسِ، وَكَفَالَةٌ بِالْمَالِ. فَالْكَفَالَةُ بِالنَّفُسِ جَائِزَةٌ وَالْمَصْمُونُ بِهَا إِخْصَارُ الْمَكُفُولِ بِهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَسَجُوزُ لِلاَنَّهُ كَفَلَ بِمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى بِهَا إِخْصَارُ الْمَكُفُولِ بِهِ، بِحَلَافِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لِاَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى مَال نَفْسِهِ. إِذْ لَا قُدْرَةً لَهُ عَلَى نَفْسِ الْمَكُفُولِ بِهِ، بِحِلَافِ الْكَفَالَةِ بِالْمَالِ لِاَنَّ لَهُ وِلَايَةً عَلَى مَال نَفْسِهِ.

وَلَنَا قَوُلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الزَّعِيمُ غَارِمٌ) وَهٰذَا يُفِيدُ مَشُرُوعِيَّةَ الْكَفَالَةِ بِنَوْعَيْهِ، وَلاَنَّهُ يَفَيْدُ مَشُرُوعِيَّةَ الْكَفَالَةِ بِنَوْعَيْهِ، وَلاَنَّهُ يَعَلَمُ الطَّالِبُ مَكَانَهُ فَيُخَلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اَوْ يَسْتَعِينَ بِاَعُوانِ يَعْلَمُ الطَّالِبُ مَكَانَهُ فَيُخَلِّى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ اَوْ يَسْتَعِينَ بِاَعُوانِ الْفَاضِي فَي نَعْلَى الْكَفَالَةِ وَهُو الطَّمَّ فِي الْفَاضِي فِي ذَلِكَ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَيْهِ، وَقَدْ اَمْكَنَ تَحَقُّقُ مَعْنَى الْكَفَالَةِ وَهُو الطَّمَّ فِي الْمُطَالِكَةِ فِيْهِ.

کے فرمایا: کفالہ کی دواقسام ہیں۔(۱) کفالہ بنفس(۲) کفالہ بہ مال۔کفالہ بنفس کی جائز ہے اس کے سبب سے مفکول بہ کو حاضر کرنا ضروری ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ کفالہ بنفس جائز نہیں ہے کیونکہ کفیل اس چیز کی کفائت کو قبول کرنے والا ہے جس کو سپر دکرنے کی وہ طافت نہیں رکھتا۔ اس لئے کہ مفکول بہ کفیس اس کو طاقت حاصل نہیں ہے بہ خلاف کفائہ بہ مال کے کونکہ کھیل کوا ہے مال پرولا بت حاصل ہوتی ہے۔

ہماری دلیل نبی کریم انگافیظ کابیار شادگرامی ہے کہ فیل ضامن ہے اور بیار شادگرامی کفالہ کی دونوں اقسام کے مشروع ہونے کا فائدہ دینے والا ہے کہ مکفول لہ کوائی کا بتادے اور وہ مکفول بہ کا فائدہ دینے والا ہے کہ مکفول لہ کوائی کا بتادے اور وہ مکفول بہ کو فیار مکفول بہ کو سیر دکرنے کی طاقت رکھنے والا ہے کہ مکفول لہ کے درمیان تصفیہ کرا دے یا پھراسکے بارے میں قاضی کے مدگاروں سے مدوحاصل کرنے ۔ اور اس طرح کفالہ بنقس کی تو ضرورت پڑتی ہے اور میں کفالہ کو ثابت کرنے کامعنی بھی پایا جار ہا ہے اور وہ مطالبے میں ذمہ کوملانا ہے۔

#### كفالت كے الفاظ كابيان

قَالَ (وَتَنْعَقِدُ إِذَا قَالَ تَكَفَّلُت بِنَفْسِ فَكُن آوُ بِرَقَيَتِهِ إَوْ بِرُوجِهِ آوُ بِجَسَدِهِ آوُ بِرَأْسِهِ وَكَذَا بِبَدَنِهِ وَبِوَجُهِهِ ) لِآنَ هَا فِي الْآلُفَ اظَ يُعتَّرُ بِهَا عَنُ الْبَدَنِ إِمَّا حَقِيْقَةً آوُ عُرُفًا عَلَى مَا مَوَّ فِي بِبَدَنِهِ وَبِوجُهِهِ ) لِآنَ هَا فِي الْآلُفَ اظَ يُعتَّرُ بِهَا عَنُ الْبَدَنِ إِمَّا حَقِيْقَةً آوُ عُرُفًا عَلَى مَا مَوَّ فِي السَّلَاقِ، كَذَا إِذَا قَالَ بِنِصْفِهِ آوُ بِثُلُيْهِ آوْ بِجُزُء مِنهُ آلِانَ النَّفُسَ الْوَاحِدَةَ فِي حَقِ الْكَفَالَةِ لَا الطَّلَاقِ، كَذَا إِذَا قَالَ تَكَفَّلُتُ بِيَدِ فَلَانٍ آوُ بِرِجُلِهِ تَسَجَزَّا وَقَالَ تَكَفَّلُتُ بِيَدِ فَلَانٍ آوُ بِرِجُلِهِ تَسَجَزَّا وَقَالَ تَكَفَّلُتُ بِيَدِ فَلَانٍ آوُ بِرِجُلِهِ لَا نَعْ الْفَالَةِ لَا يَعْتَلُ فِي مَا إِذَا قَالَ تَكَفَّلُتُ بِيَدِ فَلَانٍ آوُ بِرِجُلِهِ لَا نَعْتَ اللّهُ لَا يُعَبِّدُ بِهِمَا عَنُ الْبَدَنِ حَتَى لَا تَصِحَّ إِضَافَهُ الطَّلَاقِ النَهِمَا وَفِيمَا تَقَدَّمَ تَصِحُ (وَكَذَا إِذَا إِلَا لَا لَهُ لَا يُعَبِّونِهِ مِعَا عَنُ الْبَدَنِ حَتَى لَا تَصِحَّ إِضَافَهُ الطَّلَاقِ النَهِ عَلَى وَفِيمَا تَقَدَّمَ تَصِحُ (وَكَذَا إِذَا إِلَا لَهُ لَا يُعَبِّونِ بِهِمَا عَنُ الْبَدَنِ حَتَى لَا تَصِحَ إِضَافَهُ الطَّلَاقِ النَهِ عَلَى وَيُعِمَا تَقَدَّمَ تَصِحُ (وَكَذَا إِذَا

مَنْ مَنْ مِنْتَهَ) لِلَانَّةُ تَصُرِيحٌ بِمُوجِبِهِ (أَوْ قَالَ) هُوَ (عَلَىًّ) لِلَّانَّةُ صِيغَةُ الِالْتِزَامِ (أَوْ قَالَ اِلَىَّ) لِلَّانَّةُ عِينَةً الِالْتِزَامِ (أَوْ قَالَ اِلَىَّ) لِلْأَنَّةُ عِينَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمَقَامِ .

ي الله المسكرة والسّكرة والسّكرة (ومَن تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ، وَمَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ عِيَالًا فَالَى)) (وَكَذَا اللهَ اللهُ عَالَمُهُ وَاللهُ اللهُ الل

َ وَالْقَبِيلُ هُوَ الْكُفِيلُ، وَلِهِ ذَا سُمِّى الصَّكُ قَبَالَةً، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ آنَا ضَامِنٌ لِمَعْرِفَتِهِ لِآنَهُ الْتَزَمَ الْمَعُرِفَةَ دُوْنَ الْمُطَالَبَةِ.

خر کایااس کے مرکا گفیل ہوگیا ہوں تو کفالہ منعقد ہوجائے گا اورائ طرح جباس نے کہا کہ میں اس کے بدن یا چہرے کا گفیل جسم کایااس کے مرکا گفیل ہوگیا ہوں تو کفالہ منعقد ہوجائے گا اورائ طرح جباس نے کہا کہ میں اس کے بدن یا چہرے کا گفیل ہوں تو کفیل ہوجائے کیونکہ انبی الفاظ کے ساتھ پورے جسم کو تعبیر کیا جاتا ہے خواہ پہلور حقیقت ہو یا بطور عرف ہوجس طرح کتاب طلاق میں بیان کردیا تھیا ہے اور اس طرح جب اس نے کہا کہ میں اس کے نصف یا اس کے ثمث یا اس کے کسی جھے کا گفیل ہوا۔ اسلے کہ نفس واحد کے جن میں کفالہ کے اجزاء نہیں ہوا کرتے پس نفس کے جزء شاکع کو ذکر کرنا یہ پور نے نفس کو ذکر کرنا یہ پور نے کہا کہ میں فلال کے ہاتھ یا اس کے پاؤس کا کفیل ہوا کیونکہ ان دونوں سے طرح ہوجائے گا۔ بہ خلا ف اس کے کہ جب اس نے کہا کہ میں فلال کے ہاتھ یا اس کے پاؤس کا کفیل ہوا کیونکہ ان دونوں سے انسان کے پور ہے ہم کو تعبیر نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کی کہا کہ میں فلال کی نسبت کرنا درست نہیں ہے جبکہ پہلے بیان کردہ اعضاء میں انسان کے پور ہے ہم کو تعبیر نہیں کیا جاتا کیونکہ انہی کی جانب طلاق کی نسبت کرنا درست نہیں ہے جبکہ پہلے بیان کردہ اعضاء میں انسان کے پور ہے ہم کو تعبیر نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کیونکہ ان کہ کا کہ بالے میں کونکہ کیا گوئیس کی جانب طلاق کی نسبت کرنا درست نہیں ہے جبکہ پہلے بیان کردہ اعضاء میں اس کی خوال

اورائی طرح جب فیل نے کہا کہ بیں اس کا ضامن ہوں کیونکہ جب کفالہ کو واجب کرنے والے کی تصریح کی ہے کہا س طرح کہا کہ وہ مجھ پر ہے کیونکہ بیصنی فیضروری کرنے والا ہے یااس نے کہا کہ میری طرف ہے کیونکہ یبان الی عَلَی ہے معنی میں ہے۔

ہی کر میم اللہ فی این جس نے مال چھوڑا وہ اس ہے ور ٹاء کا ہے اور جس نے بیتیم یا بچے چھوڑے وہ میری طرف ہیں۔ اور
ای طرح جب اس نے کہا کہ میں اس کا زعیم ہوں یا قبیل ہوں اس لئے زعامت ہی کفالت ہے اور اس کے بارے میں حدیث ہم
بیان کر آئے ہیں اور قبیل یکفیل ہے ای سب سے چک کو قبالہ کہتے ہیں بے ظاف اس کے کہ جب اس نے کہا کہ میں اس کی بہچان کا
ضامی ہوں کیونکہ وہ شناخت کو ضروری کرنے والا ہے مطالب کو ضروری کرنے والا ہیں۔

### کفالہ میں کفول بہ کو عین وقت میں حاضر کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ شَرَطَ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفُسِ تَسْلِيمَ الْمَكُفُولِ بِهِ فِي وَقُتٍ بِعَيْنِهِ لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ إِذَا طَالَبَهُ فِي وَقُتٍ بِعَيْنِهِ لَزِمَهُ إِحْضَارُهُ إِذَا طَالَبَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ) وَفَاء بِمَا الْتَزَمَهُ، فَإِنْ اَحْضَرَهُ وَإِلَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ لِامْتِنَاعِهِ عَنْ إِيفَاءِ حَقِي مُسْتَحِقٍ عَلَيْهِ، وَلَكِنُ لَا يَحْبِسُهُ آوَّلَ مَرَّةٍ لَعَلَّهُ مَا دَرِى لِمَاذَا يَذَعِي .

وَلَوْ غَابَ الْمَكُفُولُ بِنَفْسِهِ آمُهَلَهُ الْحَاكِمُ مُذَّةَ ذَهَابِهِ وَمَجِيئِهِ، فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرُهُ

يَحْبِسُهُ لِتَحَقُّقِ امْتِنَاعِهِ عَنْ إِيفَاءِ الْحَقِّ.

قَالَ (وَكَدَا إِذَا ارْتَدَةً وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحُرْبِ) وَهَاذَا لِآنَهُ عَاجِزٌ فِي الْمُدَّةِ فَيُنْظُرُ كَالَّا (وَكَدَّا إِذَا ارْتَدَةً وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحُرْبِ) وَهَاذَا لِآنَهُ عَاجِزٌ فِي الْمُدَّةِ فَيُمُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

کے فرمایا پس جب کفالہ نفس میں کفول بر کو معین وقت میں حاضر کرنے کی شرط لگائی گئی ہے اور مکفول ایھی ہی وقت میں مطالبہ کرنے والا ہوجائے جواس پرضروری کی گئی مطالبہ کرنے والا ہوجائے جواس پرضروری کی گئی ہے۔ کیونکہ وہ اس چیز کو پورا کرنے والا ہوجائے جواس پرضروری کی گئی ہے۔ بہت اگروہ حاضر کردے تو ٹھیک ہے ورنہ حاکم اس کوقید کردے گا کیونکہ وہ اپنے اوپر واجب ہونے والے حق کوادا کرنے سے رکنے والا ہے۔ مگر حکمران اس کو پہلی دفعہ قیدنہ کرے گا اس کے کہ شاید وہ بینہ جانتا ہوکہ اس کو کس لئے بلایا گیا ہے۔

اور جب مکفول خود بہخود بھاگ جائے تو حاکم کفیل کے آنے کی مدت تک مہلت دے گااوراس کے بعد جب مدت گزرگئی اور کفیل اس کوحاضر نہ کرسکا تو حاکم اس کوقید کردے گا کیونکہ خن کی ادائیگل سے رک جانا ثابت ہو چکا ہے۔

اورائ طرح جب مکفول خود به خود خدانه خواسته مرتد ہوکر دارالحرب میں چلا گیا ہے۔اوراس علت کے پیش نظر کہ فیل اتن مدت میں حاضر کرنے معذور ہے لہذا اسکومہلت دی جائے جس طرح وہ مخص ہے جو تنگدست ہواور جب مقررہ وقت ہے پہلے ہی کفیل نے مکفول کوخود بہ خود میر دکر دیا ہے تو وہ بری الذمہ ہو جائے گا کیونکہ مدت اس کا حق ہے پس وہ اس کوسا قط کرنے کا مالک ہے جس طرح ادھار قرض میں ہوا کرتا ہے۔

## مكفول كوسيردكرن كي جكه كالبيان

قَالَ (وَإِذَا آحُطَسَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِي مَكَان يَقُدِرُ الْمَكُفُولُ لَهُ اَنُ يُبَحَاصِمَهُ فِيْهِ مِثُلُ اَنَ يَكُونَ فِي مِصْرٍ بَرِءَ الْكَفِيلُ مِنُ الْكَفَالَةِ) لِآنَهُ اتَى بِمَا الْتَزَمَهُ وَحَصَلَ الْمَقْصُودُ بِهِ، وَهِذَا لِآنَهُ مَا الْتَزَمَهُ وَحَصَلَ الْمَقْصُودُ بِهِ، وَهِذَا لِآنَهُ مَا الْتَزَمَ التَّسْلِيمَ إِلَّا مَرَّةً.

قَـالَ (وَإِذَا كَفَـلَ عَـلَى أَنْ يُسَـلِّـمَهُ فِى مَجْلِسِ الْقَاضِى فَسَلَّمَهُ فِى السُّوقِ بَرِءَ) لِحُصُولِ الْـمَقُصُودِ، وَقِيْلَ فِى زَمَانِنَا : لَا يَبْـرَأُ لِآنَ الطَّـاهِرَ الْمُعَاوَنَةُ عَلَى الِامْتِنَاعِ لَا عَلَى الْإِحْضَارِ فَكَانَ التَّقْيِيدُ مُفِيدًا

کے فر مایا: اور جب کفیل نے مکفول برنف کوالی جگہ پر حاضر کر کے مکفول لہ کے سپر دکیا ہے جہاں وہ اس کے ساتھ جگڑا کرنے کی صابحت رکھتا ہے جس طرح وہ شہر میں ہوتو کفیل کفالہ سے بری ہونے والا ہے کیونکہ اس نے جس چیز کوضروری کیا ہے اس کو پورا کرنے والا ہے اور اس سے مقصد بھی حاصل ہوجائے گا اور اس کی دلیل ہے ہے کہ اس نے صرف ایک وفعہ حوالے کرنے کونسروری کیا تھا۔

اور جب وہ اس شرط کے ساتھ تھیل ہوا کہ وہ مکفول بہ نفسہ کو قاضی کی مجلس میں لا کر حوالے کرے گا اس کے بعد اس نے اسکو

ہزار میں حوالے کر دیا تو وہ بری ہوجائے گا کیونکہ مقصد حاصل ہو چکا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمارے زمانے میں وہ بری نہ ہوگا

ہر ہے کہ اس کو تبیشر وانے میں مدد کریں سے جبکہ اس کو حاضر کرنے میں کوئی مدونہ کرے گا لہذا یہ قید لگا نا فا کہ و مند ہوگا۔

ہرونکہ بین طاہر ہے کہ اس کو تبیشر وانے میں مدد کریں سے جبکہ اس کو حاضر کرنے میں کوئی مدونہ کرے گا لہذا یہ قید لگا نا فا کہ و مند ہوگا۔

ہرونکہ بین طاہر ہے کہ اس کو تبیشر وانے میں مدد کریں سے جبکہ اس کو حاضر کرنے میں کوئی مدونہ کرے گا لہذا یہ قید لگا نا فا کہ و مند ہوگا۔

## مكفول بنفسه كوكسى جنگل ميس حوالے كرنے كابيان

(وَإِنُ سَلَّمَهُ فِي بَرِيَّةٍ لَمْ يَبُوا) لِآنَهُ لَا يَقُدِرُ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ فِيْهَا فَلَمْ يَخْصُلُ الْمَقْصُودُ،
وَكَذَا إِذَا سَلَّمَهُ فِي سَوَا إِلِعَدَمِ فَاضِ يَفْصِلُ الْحُكُمَ فِيْهِ، وَلَوْ سَلَّمَ فِي مِصْرٍ آخَرَ غَيْرِ الْمِصُرِ
الَّذِي كَفَالَ فِيْهِ بَرِءَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ فِيْهِ. وَعِنْدَهُمَا لَا يَبُرَأُ لِآنَهُ قَدُ
الَّذِي كَفَالُ شُهُودُهُ فِيمَا عَيَّنَهُ . وَلَوْ سَلَّمَهُ فِي السِّجُنِ وَقَدْ حَبَسَهُ غَيْرُ الطَّالِ لَا يَبْوَالُ لَآلَةُ لَا يَقُدِرُ عَلَى الْمُخَاصَمَةِ فِيهِ.

ورجب کفیل نے مکفول بیفسہ کوسی میں جنگل میں حوالے کردیا تو وہ بری نہ ہوگا کیونکہ مکفول لہ جنگل میں مزاحمت کرنے پرقد رت رکھنے والانہیں ہے لہٰ ذااس طرح مقصد حاصل نہ ہوگا ادراس طرح جب سی دیہات میں اس کوسپر دکر دیا اسلخے کہ رہات میں کوئی قاضی تھم نافذ کرنے والانہیں ہوتا اور جب کفیل نے اس شہر کے سواکسی دوسرے شہر میں اس کوحوالے کر دیا ہے تو امام ماجب علیہ الرحمہ کے بزد یک وہ بری ہوجائے گا۔ کیونکہ شہر میں مزاحمت کرنے کی طاقت موجود ہے۔

صاحبین کے نز دیک وہ بری نہ ہوگا کیونکہ بھی بھاراس طرح بھی ہوتا ہے کہ مکفول لہ کے کواہ اس کے شہر میں ہوں جس کواس زمعین کیا ہے۔

اور جب تفیل نے مکفول بہنفسہ کوقید میں حوالے کیا ہے اور اس کومکفول لہ کے سوانے قید کیا ہے تو وہ بری نہ ہو گا کیونکہ مکفول لہ جھڑا کرنے کی قدرت رکھنے والانہیں ہے۔

### مكفول بہركے نوت ہونے ہے برأت كابيان

قَالَ (وَإِذَا مَاتَ الْمَكُفُولُ بِهِ بَرِءَ الْكَفِيلُ بِالنَّفُسِ مِنُ الْكَفَالَةِ) لِآنَهُ عَجَزَ عَنُ الحُضَارِهِ، وَلَآنَهُ مَسَقَطُ الْإِحْضَارُ عَنُ الْكَفِيلِ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْكَفِيلُ لِآنَهُ لَمُ مَسَقَطُ الْإِحْضَارُ عَنُ الْكَفِيلِ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْكَفِيلُ لِآنَهُ لَمُ مَسَقَطُ الْإِحْضَارُ عَنُ الْكَفِيلِ، وَكَذَا إِذَا مَاتَ الْكَفِيلُ لِآنَهُ لَمُ يَصُلُحُ لِإِيفَاءِ هَاذَا الْوَاجِبِ بِحِكَافِ الْكَفِيلِ بِنُفِيلِ اللَّهُ لَا يَصْلُحُ لِإِيفَاءِ هَاذَا الْوَاجِبِ بِحِكَافِ الْكَفِيلِ بِالْمَال .

وَلَوُ مَاتَ الْمَكُفُولُ لَهُ فَلِلُوَصِيّ أَنْ يُطَالِبُ الْكَفِيلَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلِوَ أَرِيْدِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْمَيّتِ. هي فرمايا: اور جب مكفول برفوت ہوجائے تو کفیل بنفس کفالہ سے بری ہوجائے گا کیونکہ وہ اس کوحاضر کرنے سے عاجز ہے۔ کیونکہ امیل سے حاضر ہوتا سقاط ہو چکا ہے ہیں و وکفیل سے حاضر کرنا بھی ساقط ہو جائے گا اور اس جب کفیل فوت ہو جائے ہے ہے۔ کیونکہ وہ مکفول بنفسہ کو حاضر کرنے پر قدرت رکھنے والانہیں ہے جبکہ اس کا مال اس واجب کی اوائیگی کی صلاحیت رکھنے والانہیں ہے۔ بہ خلاف کفیل بہ مال کے کیونکہ جب مکفول فوت ہو گیا ہے تو وصی کوفیل سے مطالبہ کرنے کاحق حاصل ہے اور وسی ہی نہ ہوتو اس کے وارث کے لئے بہی حق ہوگا کیونکہ وارث میت کے قائم مقام ہوتا ہے۔

## دوسرے شخص کے فنس کا فیل ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ كَفَلَ بِنَفُسِ آخَرَ وَلَمُ يَقُلُ إِذَا دَفَعْتِ إِلَيْكَ فَانَا بَرِىءٌ فَذَفَعَهُ إِلَيْهِ فَهُوَ بَرِىءٌ) إِلاَّنَهُ مُوجِبُ التَّصَرُّفِ فَيَثُبُتُ بِدُوْنِ التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ، ولَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الطَّالِبِ التَّسْلِيمَ كَمَا فِي مُسوجِبُ التَّصَرُّفِ فَيَشُبُ بِدُوْنِ التَّنْصِيصِ عَلَيْهِ، ولَا يُشْتَرَطُ قَبُولُ الطَّالِبِ التَّسْلِيمَ كَمَا فِي قَصَاءِ الدَّيْنِ، وَلَوْ سَلَّمَ الْمَكُفُولُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ كَفَالَتِهِ صَحَّرِلاَنَّهُ مُطَالَبٌ بِالْمُحْصُومَةِ فَكَانَ لَهُ وَكِيلُ الْكِفِيلِ آوُ رَسُولُهُ لِقِيَامِهِمَا مَقَامَهُ.

(وَلَايَةُ الدَّفِعِ، وَكَذَا إِذَا سَلَّمَهُ إِلَيْهِ وَكِيلُ الْكِفِيلِ آوُ رَسُولُهُ لِقِيَامِهِمَا مَقَامَهُ.

کے فرماً یا اور جو خفس کی دوسرے آدی کے نفس کا کفیل ہوا اور اس کو یہ نہ کہا کہ جب میں بچھ کو دے چکو تو میں بری الذمہ بول اس کے بعد اس نے مکفول بہ نفسہ کو مکفول لہ کو دے دیا تو وہ بری ہوجائے گا کیونکہ بری ہونا یہ تصرف کو واجب کرنے والا ہے کی بغیر کسی صراحت کے بری ہونا خابت ہوجائے گا۔ جبکہ مکفول لہ کا تسلیم کو تبول کرنا شرط نہیں ہے جس طرح اوائے قرض میں ہونا ہے اور جب کفیل کے کفالت کے سبب مکفول لہ نے اپ کو سپر دکر دیا ہے تو یہ بھی شیحے ہے کیونکہ اس سے بھی مخاصت کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے لیس اس کو بھی دور کرنے کی ولایت حاصل ہوگی۔ اور ای طرح جب مکفول بہ کوفیل کے وکیل یا کسی قاصد نے مکفول لہ کے سپر دکر دیا ہے کیونکہ وہ دونوں بھی کفیل کے نائب ہیں۔

## كفالت ميس عدم يحميل برضانت كابيان

قَىالَ (فَإِنُ تَكَفَّلَ بِنَفْسِهِ عَلَى آنَهُ إِنْ لَمُ يُوَافِ بِهِ إِلَى وَقُتِ كَذَا فَهُوَ صَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ وَهُوَ ٱلْفَّ فَلَامُ يُسُرُ فَالَةَ بِالْمَالِ مُعَلَّقَةٌ بِشَرُطِ عَدَمِ فَلَلَمُ يُسُرُهُ إِلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ لَزِمَهُ صَمَانُ الْمَالِ) لِآنَ الْكَفَالَة بِالْمَالِ مُعَلَّقَةٌ بِشَرُطِ عَدَمِ السَّمُوافَ الدِّهَ وَهَلَدَ التَّعُلِيقُ صَبِحِيْحٌ، فَإِذَا وُجِدَ الشَّرُطُ لَزِمَهُ الْمَالُ (وَلَا يَهُوا عَنُ الْكَفَالَةِ اللهُ اللَّهُ اللهُ الل

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا تَصِحُ هَذِهِ الْكَفَالَةُ لِآنَهُ تَعْلِيقُ سَبَبٍ وُجُوبِ الْمَالِ بِالْخَطِرِ فَاشْبَهَ الْبَيْعَ . وَلَنَا آنَهُ يُشْبِهُ الْبَيْعَ وَيُشْبِهُ النَّذُرَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ الْتِزَامُ . فَقُلْنَا: لَا يَصِحُ تَعْلِيقُهُ بِمُطْلَقِ الشَّرُطِ كَهُبُوبِ الرِّيعِ وَنَحُوهِ . وَيَحِدِثُ بِشَرُطٍ مُتَعَارَفٍ عَمَّلا بِالشَّبَهَيْنِ وَالتَّعُلِيقُ بِعَدَمِ الْمُوَافَاةِ

مْتَعَارَكُ

فر مایا: اور جب سمی فض نے شرط کے مطابق کسی کی جان کی کفالت کی کہ اگر فلاں وقت میں اس کو نورانہ کر سکا تو وہ ای چیز کا ضامن ہوگا جومکفول بنفسہ پر ہاوروہ ہزار دراہم ہیں اس کے وہ اس کواس وقت میں حاضر نہ کر سکا تو اس پر مال صافت ضروری ہوجائے گی کیونکہ کفالہ ہم مال مکفول ہنفسہ کو حاضر نہ کر سکنے کے سبب شرط پر معلق ہونے والا ہے اور یہ علیق صبحے بھی ہے پس جب شرط پائی جائے گی تو کفیل پر مال ضروری ہوجائے گا اور وہ کفالہ بنفس سے بری ہونے والا نہ ہوگا کیونکہ کفالہ کے سبب کفیل پر ہال کا وجوب کفالہ ہفس کے منافی نہ ہے کیونکہ بید دونوں کے دونوں اعتماد والے ہیں۔

ہوں۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے یہ کفالہ درست نہیں ہے کیونکہ وجوب مال کے سبب اس کوشک والے معاملہ پرمعلق سرنا ہے پس بیزنتا کے مشابہ ہوجائے گا۔

ہاری دلیل ہے کہ بیزنے کے مشابہ بھی ہے اور نذر کے مشابہ بھی ہے وہ ضروری ہونے کی حیثیت ہے ہے ای دلیل کے سبب ہم کہتے ہیں کہ اس کو مطلق شرط پر معلق کرنا ورست نہیں ہے جس طرح ہوا چلنے کی شرط ہے ہاں البتہ عرف میں معروف شرط پر معلق کرنا ورست ہے تاکد دونوں طرح کی مشابہ توں پر مل کیا جا سکے جبکہ عدم موافات کی شرط پر معلق کرنا معروف ہے۔

### مسى دوسرت صحف كاكفاله بنفس كرنے كابيان

قَى الْ (وَمَنُ كَفَلَ بِنَفُسِ رَجُلٍ وَقَالَ إِنْ لَمْ يُوَافِ بِهِ غَدًا فَعَلَيْهِ الْمَالُ، فَإِنْ مَاتَ الْمَكُفُولُ عَنُهُ ضَمِنَ الْمَالَ) لِتَحَقَّقِ الشَّرُطِ وَهُوَ عَدَمُ الْمُوافَاةِ.

کے فرمایا: اور جس شخص نے کسی دوسرے بندے کی جان کا کفالہ کیا اور اس طرح کہا کہ جب میں کل اس کو حاضر نہ کر سکا تو اس پر مال وا جب ہے اس کے بعدا گر مکفول عند فوت ہو گیا ہے تو کفالت کرنے والا مال کا ضامن ہوگا کیونکہ شرط پائی جارہی ہے اور وہ حاضر نہ کرنا ہے۔

#### دوسرے پرسودیناردعویٰ کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى عَلَى آخَوَ مِائَةَ دِينَا إِبَيَّهَا اَوْ لَمْ يُبَيِّنُهَا حَتَّى تَكَفَّلَ بِنَفُسِهِ رَجُلَّ عَلَى اَنَهُ إِنْ لَمْ يُبَيِّنُهَا حَتَّى تَكَفَّلَ بِهِ غَدًا أَيَى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ مَا الله وَعَلَيْهِ الْمِائَةُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ مَا الله وَعَلَى الله الله عَلَيْهِ الله الله وَحُلَّ الله الله وَعَلَى الله وَالْ بَيَّنَهُ الله وَلَا الله وَعَلَى الله وَعَى الله وَعَلَى الله والله والله والذَا الله والله والله والله والله الله والله والل

وَلَهُ مَا أَنَّ الْمَالَ ذُكِرَ مُعَرَّفًا فَيَنُصَرِفُ إِلَى مَا عَلَيْهِ، وَالْعَادَةُ جَرَتْ بِالْإِجْمَالِ فِي الدَّعَاوَى فَسَصِحُ الدَّعُوى عَدلَى اعْتِبَارِ الْبَيَانِ، فَإِذَا بَيْنَ الْتَحَقَ الْبَيّانُ بِأَصْلِ الدَّعْوَى فَتَبَيْنَ صِحَّهُ الْكَفَالَةِ الْأُولَى فَيَتَرَبَّبُ عَلَيْهَا النَّانِيَةُ.

کے فرمایا:اور جب سی بندے نے دوسرے آ دمی پرسود بنار کا دعویٰ کردیا جبکہ ان کے اسلی فطّی ہونے کا بیان نہ کیا حتیٰ کدا یک آ دمی اس شرط پراس کا کفیل بنفس بن گیا کہ جب وہ کل تک اس کو حاضر نہ کرسکا تو اس پرایک سود بنار وا جب ہوں سے ۔اس کے بعد فیل کل مکفول بہ نفسہ کونہ لاسکا تو شیخین کے نز دیک اس پرسود بنار وا جب ہوجا نہیں سے ۔

حضرت امام محمنطید الرحمہ نے فرمایا کہ جب اس نے بیان نہ کیا ہوجی کہ کوئی آ دی اس کا کفیل ہوگیا ہے اور پھراس نے دعویٰ کردیا ہے تو اس کے دعویٰ کی طرف تو جہ نہ کی جائے گی۔ کیونکہ وہ مطلق مال کو مشکوک پر معلق کر نے والا ہے کیا آپ غور نہیں کر نے کہ اس نے ان دیناروں کواپنی جانب منسوب نہ کیا جو مکفول عنہ پر واجب ہوئے ہیں۔ جبکہ اس طرح کفالہ درست نہ ہوگا خواجا سے دنا نیر کی صفت کو بیان کر دیا ہو۔ اور میں کھی دلیل ہے کہ صفت کو بیان کرنے کے سوادعویٰ کرنا درست نہیں ہے پس مکفول بر نفسہ کو لئا ناواجب نہ ہوگا اور نہ ہی کفالہ بہ مال صحیح ہوا کیونکہ اس کی بناء تو کفالہ بنس درست نہ ہوگا اور نہ ہی کفالہ بہ مال صحیح ہوا کیونکہ اس کی بناء تو کفالہ بنس درست نہ ہوگا اور نہ ہی کفالہ بہ مال صحیح ہوا کیونکہ اس کی بناء تو کفالہ بنس پر تھی۔ بیان کردیتا ہے۔

سیخین کی دلیل میہ کی کفیل نے مال کوبطور معرف ذکر کیا ہے ہیں میں مکفول عنہ پر واجب مال کی طرف او منے والا ہوگا کیونکہ دعویٰ جات میں اجمالی بیان کا عرف جاری ہے ہیں بیان کا اعتبار کرتے ہوئے درست ہوجائے گا اور ہاں البتہ جب اس نے بیان کردیا ہے تو اس کواصل دعویٰ کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ لبندا پہلے کفالہ کا سیح ہونا طاہر ہو چکا ہے جبکہ دوسرا کفالہ اس پر مرتب ہونے والا ہے۔

#### · حدود وقصاص میں عدم جواز کفالہ کابیان

قَالَ (وَلَا تَسَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِي الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) مَعْنَاهُ: لَا يُسْجُبَرُ عَلَيْهَا عِنْدَهُ، وَقَالًا: يُسْجَبَرُ فِي حَدِّ الْقَذُفِ لِآنَ فِيْهِ حَقَّ الْعَبُدِ وَفِي الْقِصَاصِ لِآنَةُ حَالِكُ حَقِّ الْعَبُدِ فَيَلِيقُ بِهِمَا اللسِّنِيثَاقُ كَمَا فِي التَّعْزِيرِ، بِخِلَافِ الْحُدُوْدِ الْخَالِصَةِ لِلَّهِ تَعَالَىٰ.

وَلَابِى حَنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ (لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّ مِنْ غَيْرِ فَصُلٍ) وَلاَنَّ مِنْ عَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصّلَامُ وَالسّلَامُ (لَا كَفَالَةَ فِي حَدِّ مِنْ غَيْرِ فَصُلٍ) وَلاَنَّ مَنْ اللّهُ عَلَى الدَّرُءَ مَا لَكُورُهُ مَا لِيهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُلّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

کے حضرت امام اعظم مٹاٹنڈ کے نز دیک حدود وقعاص میں کفالہ بنفس جائز نہیں ہے اس کا تھم یہ ہے کہ جس پر حدیا

قعاس داجب مواے اس کو کفالہ پر مجبور نہ کیا جائے۔

سلامین نے کہا ہے کہ حدفذ ف میں اس کومجبور کیا جائے گا اس لئے اس میں بندے کاحق ہوتا ہے اور قصاص میں ہمی مجبور کیا مائے گا اسلیے کہ وہ خاص بندے کاحق ہے۔البنة ان حدود میں مجبور نہ کیا جائے گا جو خاص اللہ کاحق ہیں۔ مائے گا اسلیے کہ وہ خاص بندے کاحق ہے۔البنة ان حدود میں مجبور نہ کیا جائے گا جو خاص اللہ کاحق ہیں۔

ج ہے۔ دوراس میں کوئی تفصیل نہیں ۔ کہ نبی کریم مُؤی تُنظم نے فرمایا : حد میں کفالہ نہیں ہے۔ اور اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ کوئی و گئی تفصیل نہیں ہے۔ کہ نبی اس میں وثوق واجب نہ ہوگا ہے خلاف دوسرے حقوق کے کیونکہ وہ شبہات ہے ساقط ہونے والے نہیں ہیں۔ پس وثوق ان کے کے لئے ہوگا۔ جس طرح تعزیر میں ہوتا ہے۔

مدعی علیہ کا کامل طریقے سے فیل بنفس دینے کابیان

(وَلَوْ سَمَحَتْ نَفْسُهُ بِهِ يَصِحُ بِالْإِجْمَاعِ) لِآنَهُ آمُكُنَ تَرُيِّيبُ مُوجِبِهِ عَلَيْهِ لِآنَ تَسْلِيمَ النَّفْسِ فِيُهَا وَاجِبٌ فَيُطَالَبُ بِهِ الْكَفِيلُ فَيَتَحَقَّقُ الضَّمُّ.

اور جب معی علیہ نے کامل طریقے سے قبل بنفس دے دیا ہے تو یہ باتفاق درست ہوگا کیونکہ کفالہ کے موجب کو ای پر مرتب کرنامکن ہے کیونکہ کفالہ کے موجب کو ای پر مرتب کرنامکن ہے کیونکہ حدود میں معی علیہ کے نفس کوحوالے کرنا ضروری ہے پس کفیل سے اس کا مطالبہ کیا جائے گا اور ملانے کا کامکم بھی ٹابت ہوجائے گا۔

حدود میں مدعی علیہ کی عدم قید کا بیان

قَـالَ (ولَا يُحْبَسُ فِيهَا حَتْى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ مَسْتُورَانِ أَوْ شَاهِدٌ عَدُلٌ يَعُرِفُهُ الْقَاضِى) لِآنَ الْحَبْسَ لِلتَّهُمَةِ هَاهُنَا، وَالتَّهُمَةُ تَثْبُتُ بِاَحَدِ نَسَطُوىُ الشَّهَادَةِ : إِمَّا الْعَدَدُ أَوُ الْعَدَالَةُ، بِخِكَافِ الْحَبْسِ فِي بَابِ الْامُوَالِ لِآنَهُ اَقْصَى عُقُوبَةٍ فِيْهِ فَلَا يَثْبُتُ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَامِلَةٍ.

وَذَكَرَ فِي كِتَبَابِ اَدَبِ الْقَاضِيُ اَنَّ عَلَى قَوْلِهِمَا لَا يُحْبَسُ فِي الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ بِشَهَادَةِ الْوَاحِدِ لِحُصُولِ الْإِسْتِيثَاقِ بِالْكَفَالَةِ.

کے فرمایا: اور صدود میں مدعی علیہ کوقید نہیں کیا جائے گاختی کہ دو پردے دارگواہ گواہی دیدیں ایک ایساعدل کرنے والا مردگواہی دے جس کوقاضی جانے والا موکیونکہ صدود میں تہمت کے سبب سے قید ہوا کرتی ہے اورگواہی کے دوا جزاء میں سے ایک سے بھی تہمت ثابت ہوجاتی ہے اگر چہوہ عدد ہے یا عدالت ہے بہ خلاف اس قید کے جو مالوں کے احکام میں ہوتی ہے کیونکہ میان میں آخری سزا ہے اپس وہ کامل دلیل کے بغیر ثابت ہونے والی نہیں ہے اور کماب مبسوط کے ادب قاضی میں میں میں منانہ ذکر کیا گیا ہے کہ صاحبین کے قول کے مطابق آیک آ دمی کی گواہی پر صدود وقصاص میں قید نہ ہوگی کیونکہ کفالہ سے طافت طامل ہونے دالی ہے۔

#### خراج میں رہن و کفالہ کے جائز ہونے کا بیان

. قَـالَ (وَالـرَّهُـنُ وَالْكَفَالَةُ جَائِزَانِ فِي الْخَرَاجِ) ِلاَنَّهُ دَيْنٌ مُطَالَبٌ بِهِ مُمُكِنُ الاسْتِيفَاءِ فَيُمْكِنُ تَوْتِيبُ مُوجِبِ الْعَقْدِ عَلَيْهِ فِيْهِمَا .

قَالَ (وَمَنُ اَنَّحَذَ مِنْ رَجُلٍ كَفِيلًا بِنَفْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ فَاَحَذَ مِنَهُ كَفِيلًا آخَوَ فَهُمَا كَفِيلَانِ إِلاَنَ مُوجِبَهُ الْبَوَنَهُ وَمِنْ الْمُطَالِبَةِ وَهِي مُتَعَدِّدَةٌ وَالْمَقْصُو لُه التَّوَثُقُ، وَبِالثَّانِيَةِ يَزُ دَادُ التَّوَثُقُ فَلَا يَتَنَافَيَانِ مُوجِبَهُ الْبِزَامُ الْمُطَالِبَةِ وَهِي مُتَعَدِّدَةٌ وَالْمَقْصُو لُه التَّوَثُقُ، وَبِالثَّانِيَةِ يَزُ دَادُ التَّوثُقُ فَلَا يَتَنَافَيَانِ مُوجِبَهُ الْبِزَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا عَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْكُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَ

فرمایا: اور جب کسی شخص نے دوسرے آ دمی سے فیل بنفس لیا اور اس کے بعدای ہے دوسر اکفیل بنالیا تو بید دونوں دو کفیل ہوں گے کیونکہ کفالہ کو واجب کرنے والاطلب کرنے کو ضروری کرنا ہے اور یہاں طلب میں تعدد ہے جبکہ کفالہ سے و ثیقہ مقصود ہے جبکہ دوسرے کفالہ سے مزید توثیق حاصل ہونے والی ہے ہی بید دونوں ایک دوسرے کے منافی نہوں گے۔

#### كفالهبه مآل كے جائز ہونے كابيان

(وَاَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ مَعُلُومًا كَانَ الْمَكْفُولُ بِهِ آوُ مَجُهُولًا إِذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيْحًا مِثُلُ اَنْ يَعُولَ تَكَفَّلُت عَنُهُ بِالْفِ آوُ بِمَا لَك عَلَيْهِ آوُ بِمَا يُدُرِكُك فِي هٰذَا الْبَيْعِ) لِآنَ مَبْنَى الْكَفَالَةِ عَلَى التَّوَسُّعِ فَيَتَحَمَّلُ فِيْهَا الْجَهَالَةَ، وَعَلَى الْكَفَالَةِ بِالذَّرَكِ إِجْمَاعٌ وَكَفَى بِهِ حُجَّةً، وَصَارَ عَلَى التَّوَسُّعِ فَيَتَحَمَّلُ فِيْهَا الْجَهَالَةَ، وَعَلَى الْكَفَالَةِ بِالذَّرَكِ إِجْمَاعٌ وَكَفَى بِهِ حُجَّةً، وَصَارَ كَلَى التَّوَسُّعِ فَيَتَحَمَّلُ فِيهُا الْجَهَالَةُ وَإِنْ الْحُفَالَةِ بِالذَّرَكِ إِجْمَاعٌ وَكَفَى بِهِ حُجَّةً، وَصَارَ كَلَهُ اللهُ عَلَى الشَّوَايَةُ وَإِلا قُتِصَارُ، وَشَرَطَ انْ يَكُونَ تَكُونَ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْ صَحِيْحًا وَمُرَادُهُ أَنْ لَا يَكُونَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ، وَسَيَأْتِيك فِى مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى

البتہ کفالہ بہ مال تو وہ جائز ہے اگر چہ مکفول بہ معلوم ہویا نہ ہو۔ جبکہ شرط یہ ہے کہ دین سیحے ہو۔ مثال کے طور پروہ اس طرح کیے کہ میں فلاں شخص کی جانب سے ایک ہزار کا گفیل ہوں یا اس مال کا جو تیرا اس پر ہے یا یہ مال کو گفیل ہوں جس تہمیں اس نئے میں ملے گا کیونکہ کفالہ کا دارو مدار وسعت پر ہے۔ پس اس میں عدم علم کو برداشت کیا جائے گا جبکہ کفالہ بددرک پراجماع ہے ادراس کی دلیل کے لئے اجماع کا ہونا کافی ہے۔ اور بیاس طرح ہوجائے گا کہ جب کسی شخص نے کسی آدمی کے سرکے زخم کی کفالت کی تو یہ کفالت کی تو یہ کفالت درست ہوگی اگر چرز خم کے سرایت کرجانے اور اکتفاء کرجانے دونوں کا احتمال ہے جبکہ امام قد دری علیہ الرحمہ نے اس میں جو دین ہونے کی شرط بیان کی ہے اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ کتابت کا بدل نہ ہواور اس کی تو شیح ان شاء اللہ اس کے مقام پر آجائے گی۔

### مكفول به كے اختیار كابیان

قَالَ (وَالْمَكُفُولُ لَهُ بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ طَالَبَ الَّذِي عَلَيْهِ الْاصْلُ وَإِنْ شَاءَ طَالَبَ كَفِيلَهُ) لِلآنَ

الْكُفَالَة ضَمُّ اللِّعَةِ إِلَى الذِّمَّةِ فِى الْمُطَالَكِةِ وَذَلِكَ بَفَتَضِى فِيَامَ الْآوَلِ لَا الْبَوَاءَة عَنْهُ، إلَّا إِذَا فَرَطَ فِيْهِ الْبَوَاءَة فَحِينَئِذٍ تَنْعَقِدُ حَوَالَةُ اعْتِبَارًا لِلْمَعْنَى، كَمَا آنَّ الْحَوَالَة بِضَرْطِ آنَ لَا يَبُواَ بَصَرَطَ فِيْهِ الْبَوَاءَة فَعَينَئِذٍ تَنْعَقِدُ حَوَالَةُ اعْتِبَارًا لِلْمَعْنَى، كَمَا آنَّ الْحَوَالَة بِضَرْطِ آنَ لَا يَبُواَ بِهَا الْمُحْوِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلُّ طَالَبَ اَحَدَهُمَا لَهُ آنُ يُطَالِبَ الْاَحْرَ وَلَهُ آنَ يُطَالِبُهُ مَا اللَّهُ اللْلِلُكُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ ال

جے فرمایا: اور مکفول بہ کواختیارہ کہ جب جاہے توائی بندے سے مطالبہ کرسکتا ہے جس پراصل قرش ہے اور جب وہ چاہے توائی بندے سے مطالبہ کرسکتا ہے۔ کیونکہ طلب میں ایک فرمدداری کو دوسرے فرمدداری کے ساتھ ملایا جاج ہے اور پہنے کے موجود ہونے کا تقاضہ کرنے والا ہے ندائی سے بری کرنے والا ہے ہاں البتہ جب اس میں بری ہونے کی شرط بیان کروی جائے۔ بہت تھم کا اعتبار کرتے ہوئے اس وقت حوالہ منعقد ہوجائے گاجس طرح مجل کی عدم براُت والی شرط کے سبب حوالہ کفالہ بن جایا کرت

اور جب مكفول لدنے ان دونوں میں سے كى ايك سے طلب كيا تواس كو دوسر سے طلب كرنے كا اختيار بحى ہوگا اوراسكو يہى افتيار ہوگا كدو دونوں سے طلب كرے - كيونكد كفاله كا تقاضه ملاتا ہے بہ خلاف مالك كے كيونكہ جب اس نے دوغاصبوں ميں ہے ايك سے صان لينے كو اختيار كيا ہے - كيونكه اس كو دونوں ميں ہے كى ايك كو اختيار كرلينا بير مالك بنانا اس كے لئے مكن نہ ہوگا - البتہ جو مطالبہ كفالہ كے سبب سے ہاس ميں ايك سے طلب سے اس كو مالك بنانا اس كے لئے مكن نہ ہوگا - البتہ جو مطالبہ كفالہ كے سبب سے ہاس ميں ايك سے طلب سے اس كو مالك بنانا اس كے لئے مكن نہ ہوگا - البتہ جو مطالبہ كفالہ كے سبب سے ہاس ميں ايك سے طلب سے اس كو مالك بنانا اس كے لئے مكن نہ ہوگا - البتہ جو جائے ہو چاہے -

#### كفاله كوشرا يط يرمعنن كرنے كابيان

قَـالَ (وَيَسَجُـوُزُ تَسَعُـلِيقُ الْكَفَالَةِ بِالشَّرُوطِ) مِثْلُ آنُ يَقُولَ مَا بَايَعْت فُلانًا فَعَلَىَ آوُ مَا ذَابَ لَك عَلَيْهِ فَعَلَى آوُ مَا غَصَبَك فَعَلَىَّ .

وَالْاَصُلُ فِيْهِ قَوْلِه تَعَالَى (وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمُلُ بَعِيرٍ وَآنَا بِهِ زَعِيمٌ) وَالْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَى مِسَخَةِ ضَسَمَانِ السَّدَرِكِ، ثُمَّ الْاَصُلُ آنَّهُ يَصِحُ تَعْلِيقُهَا بِشَرُطٍ مُلَامِمٍ لَهَا مِثْلُ اَنُ يَكُونَ شَرُطًا لِمُجُوبِ الْحَقِي كَقَوْلِهِ إِذَا السَّتَحَقَّ الْمَبِيعَ، اَوْ لِامْكَانِ الْاِلسِينِفَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ وَهُو لِلْوُجُوبِ الْحَقِي كَقَوْلِهِ إِذَا السَّتَحَقَّ الْمَبِيعَ، اَوْ لِامْكَانِ الْاِلسِينِفَاءِ مِثْلُ قَوْلِهِ إِذَا قَدِمَ زَيْدٌ وَهُو مَلَى مُكُفُولٌ عَنْهُ، اَوْ لِيَعَلَّمُ السَّرُوطِ فِي مَنْ النَّيْوُ وَطِي فِي مَنْ النَّيْوَ وَالْمَالُ وَلَهُ إِنْ السَّرُوطِ فِي مَنْ النَّيْوُ وَالْمِينَ المَّالُ وَلَهُ إِنْ هَبَّتُ الرِّيحُ اَوْ جَاءَ الْمَطُرُ وَعِلَى مَا ذَكُونَاهُ، فَامَّا لَا يَصِحُ التَّعْلِيقُ بِمُجَوَّدِ الشَّرُطِ كَقَوْلِهِ إِنْ هَبَّتُ الرِّيحُ اَوْ جَاءَ الْمَطُرُ وَعَلَى مَا ذَكُونَاهُ، فَامَّا لَا يَصِحُ التَّعْلِيقُ بِمُجَوَّدِ الشَّرُطِ كَقَوْلِهِ إِنْ هَبَّتُ الرِّيحُ اَوْ جَاءَ الْمَطَلُ اللهُ وَلَا مَا اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَمَالَةُ وَيَجِبُ الْمَالُ حَالًا لِآلَ الْكَفَالَةُ لَمَا اللّهُ اللهُ اللهُ

صَحَّ تَعُلِيقُهَا بِالشَّرُطِ لَا تَبَعُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ .

ے فرمایا اور کفالہ کوشرا کط پر معلق کرنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مخص اس طَرح کیے کہ تم نے فلال بندے ہے ہے کچھ بھی خرید وفرو فت کی وہ بھے پر ہے یا فلال بندے پر جو بھی تیرانکل آئے وہ بھے پر ہے یا فلال بندے نے تم سے پچھ نصب کیا ہے وہ بھے پر ہے۔ اوراس کی دلیل اللہ تعالی کا فرمان ہے 'فَالُوا نَفْقِدُ صُوّاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیْرٍ وَ آنَا بِهِ زَعِیْمٌ (بعور نوسف، ۲۲)

بولے بادشاہ کا پیانہ نہیں ملتا اور جواہے لائے گا اس کے لئے ایک اونٹ کا بوجھ ہے اور میں اس کا ضامن ہوں''منہان ب درک کے جونے کا اجماع کا انعقاد ہو چکاہے۔

قاعدہ فقہید ہیہ کہ کفالہ کوالی شرط کے ساتھ معلق کرنا سیجے ہے جواس کے ساتھ مناسبت رکھنے والی ہوجس طرح اس کا یہ بوٹ ہونے کی شرط ہوجس طرح اس کا یہ بہت کہ خیر اس کا یہ بہت کہ جب وہ ہیں کا حقد ارہوایا حق وصول ہونے کے ممکن ہونے کی شرط ہوجس طرح اس کا یہ وہ تول ہے کہ جب زید آیا اور مکفول عنہ بھی زید ہویا بھر استیفاء کے ناممکن ہونے کی شرط ہوجس طرح اس شخص کا قول جب کہ وہ شہر سے عائب ہوا ورجوشر انظ بیان کی گئی ہیں وہ ہمارے بیان کردہ تھم میں ہیں اور صرف شرط پر معلق کرنا سے جس طرح اس کا جب وول جب ہوا جب ہوا ہوئے یا بارش برسے اور اس طرح جب ان میں سے کسی ایک میں کفالہ کی مدت مقرد کرے تو کفالہ درست ہوگا جبکہ موجود حالت میں مال واجب ہوگا کیونکہ جب کفالہ کوشرط پر معلق کرنا سیجے ہے تو وہ فاسد شراکا کے سبب باطل نہ ہوگا جس طرح طلاق وعماق میں ہے۔

کفیل کی کفالت پرشہادت قائم ہونے پرضانت کابیان

(فَإِنْ قَالَ تَكَفَّلُت بِمَا لَكَ عَلَيْهِ فَقَامَتُ الْبَيْنَةُ بِالْفِ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ الْكَفِيلُ إِلَاَنَ النَّابِتَ بِالْبَيِّنَةُ وَالْفِ عَلَيْهِ فَيَصِحُ الصَّمَانُ بِهِ (وَإِنْ لَمْ تَقُمُ الْبَيْنَةُ فَالْقَولُ قَولُ الْكَفِيلِ كَالْفَابِينِ مُعَايَنَةً فَيَلَّوْمَا عَلَيْهِ فَيَصِحُ الصَّمَانُ بِهِ (وَإِنْ لَمْ تَقُمُ الْبَيْنَةُ فَالْقُولُ عَنْهُ بِاكْفِرَ مِنْ مَعَ يَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ ) لِانَّهُ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ (فَإِنْ اعْتَرَف الْمَكُفُولُ عَنْهُ بِاكْثَرَ مِنْ مَعَ يَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ مَا يَعْتَرِف بِهِ ) لِانَّهُ مُنْكِرٌ لِلزِّيَادَةِ (فَإِنْ اعْتَرَف الْمَكُفُولُ عَنْهُ بِاكْثَرَ مِنْ فَيْ وَلَا مَا لَكُولُولُ عَنْهُ بِاكْثُورَ مِنْ فَيْ وَلَا مَا لَكُولُولُ عَنْهُ بِاكْثُورَ مِنْ فَيْرِولُ لَعْتُولُ الْمَكُفُولُ عَنْهُ بِاكْثُورَ مِنْ فَيْرِولَا وَلَا مِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ (وَيُصَدَّقُ فِي حَقِ فَي حَقِ لَلْكَ لَهُ يُرَادُ كَلَيْ الْفَيْرِ ولَا وِلَا يَهُ لَهُ عَلَيْهِ (وَيُصَدَّقُ فِي حَقِ نَفُ مِن عَلَيْهِ ) لِالْآلَةُ الْفَرَارُ عَلَى الْغَيْرِ ولَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ (وَيُصَدَّقُ فِي حَقِ نَفْسِهِ) لِولَا يَتِه عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ الْمُعَلِيدِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

کے کیں جب کفیل نے کہا میں نے اس چیزی کفالت کی جو تیرااس پر ہاورایک ہزار پر گوائی قائم ہوگئی تو کفیل اس کا ضامن ہوگا کیونکہ گوائی سے ثابت ہونے والی چیزی طرح ہے ( قاعدہ فقہیہ ) پس جو مکفول عنہ پر ہے وہ ثابت ہو جائے گا اور جب گوائی قائم نہ ہوئی تو اب کفیل جتنی مقدار کا اقرار کرے اس کے مطابق اس کا قول تتم سے قبول کر لیا جائے گا۔ کیونکہ زیادتی کا انکار کرنے والا وہی ہم ہاں البتہ جب مکفول عنداس سے زیادہ کا اقرار کرے تو اس کفیل ہے تول کو لیا جائے گا کیونکہ ریغیر پراقر ارہے جبکہ غیر پراس کو ولایت حاصل نہیں ہے لیکن مکفول عنہ اقرار کرے تو اس کفیل ہے لیکن مکفول عنہ ا

ے نفس براس کوشلیم کیا جائے گا کیونکہ اس کوفس پرولایت حاصل ہے۔

### كفاله كے مكفول عنہ كے حكم سے جائز ہونے كابيان

قَالَ (وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِامْرِ الْمَكُفُولِ عَنْهُ وَبِغَيْرِ امْرِهِ) لِإطْلاقِ مَا رَوَيْنَا وَلاَنَّهُ الْيَزَامُ الْمُطَالَبَةِ وَهُو تَحَرُقُ فِي حَقِي نَفْسِهِ وَفِيْهِ نَفْعُ لِلطَّالِبِ وَلاَ ضَرَرَ فِيْهِ عَلَى الْمَطْلُوبِ بِجُبُوتِ الرُّجُوعِ وَهُو مَحْدَدَ امْرِهِ وَقَدْ رَضِى بِهِ (فَإِنْ كَفَلَ بِالْمِرِهِ رَجَعَ بِهَا اذَى عَلَيْهِ) لِانَّهُ قَضَى دَيْنَهُ بِالْمُرِهِ (وَإِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ امْرِهِ لَمْ يَرْجِعُ بِهَا يُؤَذِيهِ) لِانَّهُ مُتَبَرِّع بِادَائِهِ، وَقَوْلُهُ رَجَعَ بِمَا اذَى مَعْنَاهُ إذَا اذَى عَلَافَهُ رَجَعَ بِمَا صَمِنَ لِلاَّهُ مَلَكَ الدَّيْنَ بِالْآدَاءِ فَنَوْلَ مَنْولَة اللَّيْنَ بِالْإِدْنِ مَنْ وَكَمَا إذَا مَلَكُهُ الْمَحْتَالُ عَلَيْهِ بِمَا ذَكُرُنَا فِي الْعَلَالِبِ، كَمَا إذَا مَلَكَهُ بِالْهِيَةِ آوْ بِالْإِرْثِ، وَكَمَا إذَا مَلَكُهُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ بِمَا ذَكُرُنَا فِي الطَّالِبِ، كَمَا إذَا مَلَكَهُ بِالْهِيَةِ آوْ بِالْإِرْثِ، وَكَمَا إذَا مَلَكُهُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ بِمَا ذَكُرنَا فِي الْطَالِبِ، كَمَا إذَا مَلَكُهُ الْمُعْتَالُ عَلَيْهِ الْمُورِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ حَيْثُ يَرْجِعُ بِمَا اذَى وَلِيَالُ المَالِكِ عَلَى الْمُعْلِلِ الْمَالُورِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ حَيْثُ يَرْجِعُ بِمَا اذَى وَلِي اللَّهُ لَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ شَىٰ الْسَالُولِ عَلَى الْمُعْتِلُ الْعَلَالِ عَلَى الْمُقَالِبُ عَلَى الْمَالُولِ عَلَى الْمُؤْلِ الْعَلَالِ عَلَى الْمُعْلِلُ الطَّلُولِ عَلَى الْمُعْلِلُ الطَّالِبَ عَنُ الْآلُولِ عَلَى الْمُعْلِ اللَّهُ الْمُعْلِلُ اللَّهُ الْمُعْالِ الْعَلَالِ عَلَا لَا مَقَالَ اللَّهُ الْمُعْلِلُ الْعَلَالِ الْمُعْلِى الْمُعْلِلُ الْعَلَى الْمَعْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ وَالْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُؤْلِ اللْعَلَالِ الْعَلَالِ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِي

کے فرمایا: کفالہ مکفول عنہ کے تھم ہے جائز ہے اور اس کے تھم کے بغیر بھی جائز ہے ہماری روایت کردہ روایت کے مطلق ہونے کی وجہ ہے جائز ہے۔ اور اس سے مطالبہ ضروری کرنے کا نام کفالہ ہے اور اپنے حق میں ایک تصرف ہے اور اسی مطلق ہونے کی وجہ ہے جائز ہے۔ اور اسی سبب سے مطالبہ ضروری کرنے کا نام کفالہ ہے اور اپنی میں مکفول میں مکفول ایک فائدہ ہے کیونکہ رجوع کا ثبوت مکفول میں مکفول ایک کا فیات ہوتا ہے جبکہ مکفول عنہ اس بیر رضا مند ہو۔

عنہ کے تھم کے وقت ہوتا ہے جبکہ مکفول عنہ اس بررضا مند ہو۔

دے ہوں دہ رک علیہ الرحمہ کے قول ' رَجَعَ بِمَا اَدَّی مَعُنَاہُ' 'کامفہوم یہ ہے کہ جب کفیل نے اس چیز کوادا کیا ہے جس کا دھنرت امام قد دری علیہ الرحمہ کے قول ' رَجَعَ بِمَا اَدَّی مَعُنَاهُ' 'کامفہوم یہ ہے کہ جب کفیل نے اس چیز کوادا کیا ہے تو وہ اس چیز کو دائیں لے گا جس کا نیامن ہواتھا کیونکہ اواکر نے کے سبب کے فیل قرض کا مالک بن چکا ہے لیس اس کومکفول لہ کے در ہے میں شِخار کر لیا جائے گا جس طرح اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ہے فیل قرض کا مالک بن چکا ہے لیس اس کومکفول لہ کے در ہے میں شِخار کر لیا جائے گا جس طرح اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ بیان کر چکے وہ بہ یاارث سے اس کا مالک بنا ہوا وراتی طرح جب وہ مخال علیہ کا مالک ہوا ہے اور اس کے سب ہے جس کو ہم بیان کر چکے وہ بہ یاارث سے اس کا مالک بنا ہوا ور اس طرح بیال علیہ کا مالک ہوا ہے اور اس کے سب ہے جس کو ہم بیان کر جکے وہ بہ یاارث سے اس کا مالک بنا ہوا ور اس طرح بیال علیہ کا مالک ہوا ہے اور اس کی در بیال کے سب ہے جس کو ہم بیان کر جکے وہ بہ یا ارث سے اس کا مالک بنا ہوا ور اس طرح بیال علیہ کا مالک ہوا ہے اور اس کی در بیال کے سب ہے جس کو ہم بیان کر کے بول

یں۔ بفلاف اس بندے کے جس نے قرض کوادا کرنے کا تقم دیا ہے البذاو دادا کردہ مال کوواپس لے گا کیونکہ اس پر وئی چیز واجب بتی کہ کہ ووادا کرنے کے سبب دین کامالک بن جائے بہ خلاف اس صورت کے جب کفیل نے ایک بڑور کے بدلے میں مکفول لبہ مكفول عنه كى طرف ہے پہلے مطالبہ مال كے عدم جواز كابيان

قَ الَ (وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ اَنْ يُطَالِبَ الْمَكْفُولَ عَنُهُ بِالْمَّالِ قَبْلَ اَنْ يُؤَذِى عَنْهُ) لِآنَهُ لَا يَمْلِكُهُ قَبْلَ الْآدَاءِ بِحِكَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَيْثُ يَرْجِعُ قَبْلَ الْآدَاءِ لِآنَهُ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ الْآدَاءِ بِحَلَافِ الْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ حَيْثُ يَرْجِعُ قَبْلَ الْآدَاءِ لِآنَهُ انْعَقَدَ بَيْنَهُمَا مُبَادَلَةٌ حُكْمِيَّةٌ الْآدَاءِ وَالْمَكُفُولَ عَنْهُ حَتَى يُحَلِّصَهُ) وَكَذَا إِذَا حُبِسَ كَانَ لَهُ اَنْ يُلَازِمَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ حَتَى يُحَلِّصَهُ) وَكَذَا إِذَا حُبِسَ كَانَ لَهُ اَنْ يَكُولِهِ فَيْعَامِلُهُ بِمِثْلِهِ الْمُعَلِّمُ لَا يَحْدَدُ مِنْ جِهَتِهِ فَيْعَامِلُهُ بِمِثْلِهِ

کے فرمایا :کفیل کے لئے کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مکفول عنہ کی جانب سے ادائیگی مال سے قبل مال کا مطالبہ کرے کیونکہ ادائیگی سے پہلے فیل اس کے قرض کا مالک نہیں ہوا ہے خلاف وکیل بہ شراء کے پس وہ اس کوادا کرنے ہے پہلے واپس لے سکتا ہے کیونکہ وکیل اور مؤکل کے درمیان حکمی مباولہ منعقد ہوا کرتا ہے۔

فرمایا: اور جب مال کے بارے میں کفیل کے کوئی پیچھے پڑجائے تو اس کوبھی بیدن ہوگا کہ وہ مکفول عنہ کے پیچھے پڑجائے حتیٰ کے مکفول عنہ سے وصول کرے جب کفیل کو قید کرلیا گیا ہے تو اس کے لئے بھی بیدن ہوگا کہ وہ مکفول عنہ کو قید کرائے کیونکہ کفیل کو لاحق ہونے والی تکلیف مکفول عنہ کے سبب سے ہوئی ہے۔ پس وہ مکفول عنہ کے ساتھ ای طرح معاملہ کرے۔

### مكفول له كامكفول عنه كوبرى دينے كابيان

کے اور جب مکفول کہ نے مکفول عنہ کو بری کردیا ہے یا اس نے اس سے وصولی کرلی ہے تو کفیل بری ہو جائے گا۔ کیونکہ اصیل کی براُت کو واجب کرنے والی ہے۔ ( قائدہ فقہیہ ) اس لئے کہ اصل میں قرض اصیل پر ہے اور جب مکفول لہ نے کہ اصل میں قرض اصیل پر ہے اور جب مکفول لہ نے کہ فیل کو بری کیا تو اصیل بری ندہوگا کیونکہ فیل تا تع ہے اور ید دلیل ہے کہ فیل پر صرف مطالبہ ہے جبکہ بغیر سی مطالبہ کے بھی اصیل پر قرض کی بقاء جائز ہے۔

اورای طرح جب مکفول لہ نے اسیل کومؤ خرکر دیا تو یہ فیل ہے بھی مؤ خرکرنا ہوگا گر جب نفیل ہے مؤ خرکیا تو اب اس می بندے ہے مؤخر کرنانہ ہوگا جس پراصل ہے اس لئے کہ تا خیر کرنا ہے وقتی طور پر تو بری کرنا ہے بیں اس کو دائمی طور پر بری کرنے پ قیاس کیا جائے گا۔

عیاں یہ ہب بہ خلاف اس صورت کے جب فوری طور پر واجب الا واء مال کے لئے ایک ماہ کی مدت مقرر کرتے ہوئے کو کی شخص کفیل ہوا ہے تو بیاصیل سے بھی مؤخر کرنا ہوگا کیونکہ کفالہ کے موجود ہونے کی حالت میں قرض کے سوامکفول لہ کا کوئی حق نہ ہے۔ پس میعاد میں میں داخل ہوگی البتہ یہاں صورت مسکلہ اس کے خلاف ہے (جو پہلے بیان ہوا ہے )۔ اس میں داخل ہوگی البتہ یہاں صورت مسکلہ اس کے خلاف ہے (جو پہلے بیان ہوا ہے )۔

### کفیل کی مکفول لہے صلح کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ صَالَحَ الْكَفِيلُ رَبَّ الْمَالِ عَنُ الْالْفِ عَلَى خَمُسِمِانَةٍ فَقَدْ بَرِءَ الْكَفِيلُ وَالَّذِى عَلَيْهِ الْآمُنِ وَهِى عَلَى الْاَصِيلِ فَبَرِءَ عَنْ خَمُسِمِانَةٍ لِالنَّهُ الْاَصْلُ إِلاَّنَّهُ اَصَافَ الصُّلُحَ إِلَى الْالْفِ اللَّيْنِ وَهِى عَلَى الْاَصِيلِ فَبَرِءَ عَنْ خَمُسِمِانَةٍ لِلَّنَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْاَصِيلِ فَبَرَءَ ثَهُ الْكَفِيلِ، وَيَرْجِعُ اللَّهُ عَلَى الْكَفِيلِ، وَيَرْجِعُ اللَّهُ عَلَى الْكَفِيلُ عَلَى الْكَفِيلُ عَلَى الْاَصِيلِ بِخَمُسِمِانَةٍ إِنْ كَانَتُ الْكَفَالَةُ بِآمُرِهِ، بِخَلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى جِنْسِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَالَةُ مَا اللَّهُ عَلَى عَلَى جَنْسِ الْمُعَالَة لَهُ مُسَادَلَة حُكْمِينَةٌ فَمَلَكَهُ فَيَرْجِعُ بِجَمِيعِ الْالْفِ، وَلَوْ كَانَ صَالَحَهُ عَمَّا السَّوْجَبِ بِالْكَفَالَة لَا يَبُوا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْعُلُولُ عَنْ الْمُعَالِقَةِ لَا يَهُ مَا الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

یں فرمایا: پس جب کفیل نے مکفول کہ کے ساتھ ایک تجزار کے بدلے پانچے سوپر صلح کر لی تواب انسیل وکفیل دونوں برگ ہوجا ئیں گے اس لئے کفیل صلح کوایک ہزار قرض کی جانب منسوب کرنے والا ہے۔ جبکہ دین انسیل پر ہے پس انسیل یا نچے سوے برگ ہوجائے گا اسلئے یہ معافی ہے اور انسیل کا ہری ہونا یہ فیل کے بری ہونے کو ضروری ہے۔اور جب کفیل کی ادائیگی کے سبب انسیل وکفیل دونوں بری ہوگئے اور اب اگر کفالہ انسیل کے تکم ہے ہوا ہے تو کفیل انسیل سے پانچے سووا پس کرائے گا۔

ہاں البتہ بہ خلاف اس مسئلہ کے کہ جب کفیل نے کسی دوسری جنس پر صلح کی ہو کیونکہ یہ مبادلہ تھی ہے ہیں وہ پورے کا مالک ہو جائے گاراور مکمل آیک ہزاروا ہیں لے گاراور جب کفیل نے مکفول لہ ہے اس حق پر سلح کی جواس پر کفالہ کے سبب واجب ہونے والا ہے تواصیل بری ندہوگا کیونکہ ریکیل کومطالبہ ہے بری کرنے والا ہے۔

#### برأت كى ابتداء وانتهاء كا قاعده فقهيه

قَالَ (وَمَنُ قَالَ لِكَفِيلٍ ضَمِنَ لَهُ مَالًا قَدْ بَرِئْت إِلَى مِنْ الْمَالِ رَجَعَ الْكَفِيلُ عَلَى الْمَكُفُولِ عَنْهُ) مَعْنَاهُ بِمَا ضَمِنَ لَهُ بِالْمَرِهِ لِآنَّ الْبَرَاءَةَ الَّتِى ابْتِدَاؤُهَا مِنُ الْمَطُلُوبِ وَانْتِهَاؤُهَا إِلَى عَنْهُ) مَعْنَاهُ بِمَا ضَمِنَ لَهُ بِالْمَرِهِ لِآنَ الْبَرَاءَةَ الْتَى ابْتِدَاؤُهَا مِنُ الْمَطُلُوبِ وَانْتِهَاؤُهَا إِلَى السَّقَاوُ الْمَالِي الْمَعْلُوبِ وَانْتِهَاؤُهَا إِلَى السَّقَافِ اللَّهُ اللَّلُ

بِالْإِيفَاءِ

کیکے فرمایا: اور جس فحص نے کفیل ہے کہا کہ جس مال کا وہ ضامین قبا کہتم میری جانب سے مال سے برأت پالی تو کنیل مکفول عنہ سے وہ نسام نہوا مکفول عنہ ہے گا اور اس کا حکم ہے یہ ہوہ مال واپس لے گا۔ کیونکہ اس مال کا مکفول عنہ کے جم سے وہ ضامین ہوا تقال اور جس برأت کی ابتداء مکفول عنہ پر ہمواور انتہاء مکفول لہ پر وہ اوا کیگی کے بغیر نابت نہ ہوگا ( قاعدہ فقہیہ ) پس بیاس کا پہول اور جس مکفول لہ نے کہا میں نے بچھے بری کر دیا تو مکفول عنہ واپس نہ لے گا اور جس مکفول لہ نے کہا میں نے بچھے بری کر دیا تو مکفول عنہ واپس نہ لے گا اور جس مکفول لہ نے کہا میں نے بچھے بری کر دیا تو مکفول عنہ واپس نہ لے گا کو کہا تا کہ ایک کا قرار ہوگا کیونکہ فیل سے جس کی بنا یمکفول لہ کے سوا پر نہ ہوگی البذا ہے معانی ہوجائے کی پس بیا واکر نے کا قرار نہوگا۔

### بری کرنے سے برأت کے اختال کابیان

وَلَوْ قَالَ بَرِنْتَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ مِثْلُ الثَّانِي لِآنَّهُ يَحْتَمِلُ الْبَرَاءَ ةَ بِالْآدَاءِ اللَّهِ وَالْإِبْرَاءِ فَيَثْبُتُ الْآدُنَى اِذْ لَا يَرْجِعُ الْكَفِيلُ بِالشَّكِّ.

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ مِشُلُ الْآوَّلِ لِآنَهُ آفَرَّ بِبَرَاءَ ةٍ ابْتِدَاؤُهَا مِنْ الْمَطْلُوبِ وَإِلَيْهِ الْإِيفَاءُ دُوْنَ الْإِبْرَاءِ .

وَقِيْلَ فِي جَمِيْعِ مَا ذَكُوْنَا إِذَا كَانَ الطَّالِبُ حَاضِرًا يَرُجِعُ فِي الْبَيَّانِ إِلَيْهِ لِلَانَّهُ هُوَ الْمُجْمَلُ.

کے اور جب مکفول لدنے کہا کہ تو بری ہو چکا ہے تو امام محمد علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ یہ مسئلہ دوسرے مسئلہ کی طرح ہے اس لئے کہ جب مکفول لدکوا داکر نے سے براُت کا حمّال ہے تو بری کرنے کے سبب بھی براُت کا احمّال ہوگا پس اونیٰ ٹابت ہوجائے گا کیونکہ شک کے ساتھ کفیل رجوع کرنے والانہیں ہے۔

حضرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ یہ پہلے مسئلہ کی طرح ہے کیونکہ مکفول ایسی براُت کا اقر ارکرنے والا ہے جس کی ابتداء کی کفیل کی جانب سے ہے اور اسکی جانب اوا کرنا ہے نہ اس کو بری کرنا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ندکورہ تمام احوال میں جب مکفول عندموجود ہے تو اس کی تو نینج کے لئے اس کی جانب رجوع کیا جائے گا۔ کیونکہ اجمال اس کے سبب بواہے۔

### کفالہ کو شرط برائت کے ساتھ معلق کرنے کے عدم جواز کا بیان

قَالَ (وَلَا يَجُوْزُ تَعُلِيقُ الْبَرَاءَ قِ مِنْ الْكَفَالَةِ بِالشَّوْطِ) لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْنَى التَّمْلِيكِ كَمَا فِي سَائِرِ الْبَرَاءَ اتِ .

وَيُسرُوَى آنَـهُ يَسِسحُ لِآنَ صَلَيْهِ الْـمُـطَالَبَةَ دُوْنَ اللدَّيْنِ فِي الصَّحِيْحِ فَكَانَ اِ ' يَرَّا كَا مَحْطًا كَالطَّلَاقِ، وَلِهذَا لَا يَرْتَذُ الْإِبْرَاء ' عَلْ الْكَفِيلِ بِالرَّدِ بِخِلَافِ إِبْرَاءِ الْاَصِيلِ . فرمایا: کفالدکوشرط برائت کے ساتھ معلق کرنا جا ترنبیں ہے کیونکہ اس میں ملیت کا تھم پایا جارہا ہے جس طرح جہام تھم کی برائوں میں جواکرتا ہے جبکہ ایک روایت کے مطابق یہ برائت درست ہے کیونکہ سیج تول کے مطابق نفیل پر مطالبہ نرنا ضروری ہے جبکہ دین ہیں ہے ہیں اس کا صرف متوط ہوگا۔ جس طرح طلاق ہے ای سب سے فیل کے رد کرنے سے ردند ہوگا جبکہ امہیل کو بری رہے نے میں اس طرح نہیں ہے۔ بری کرنے میں اس طرح نہیں ہے۔

کفیل سے بورانہ ہونے والے فق میں کفالہ کے عدم جواز کا بیان

قَىالَ (وَكُلُّ حَقِيَ لَا يُسْمُكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ مِنُ الْكَفِيلِ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ كَالْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ) مَعْنَاهُ بِنَفْسِ الْحَدِّ لَا بِنَفْسِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِآنَهُ يَتَعَذَّرُ إِيجَابُهُ عَلَيْهِ، وَهذَا لِآنَ الْعُفُوبَةَ لَا مَجْرِى فِيْهَا النِيَّابَةُ .قَالِ (وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنْ الْمُشْتَرِى بِالثَّمَنِ جَازَ) لِآنَّهُ دَيْنٌ كَسَائِرِ الدُّيُونِ .

آری کا بیا: ہروہ حق جو کفیل سے پورا ہونے والا نہ ہوائی میں کفالہ درست نہیں ہے جس طرح حدوداور قصاص ہے اور اس کا تھا ہے ہے کہ حد کا کفالہ درست نہیں ہے اور جس پر حد قائم ہوئی ہے اس کی جان کا کفالت بھی درست نہیں ہے کیونکہ فیل کے لئے ہیں کو پورا کرنا ناممکن ہے اور بیاس قاعدہ فعہید کے مطابق ہے کہ عقوبت میں نیابت جاری نہیں ہوتی ( قاعدہ فعہید )۔اور جب خریداری جانب ہے میں کفیل ہوتو ہے جا کڑے کیونکہ قرائفس کی طرح میں نیابت جاری نہیں ہوتی ہوتو ہے جا کڑے کیونکہ قرائفس کی طرح میں نیاب ہے۔

بيجينے والے کی جانب ہے مبیع میں کفالت کے عدم جواز کا بیان

(وَإِنْ تَكَفَّلَ عَنْ الْبَائِعِ بِالْمَبِيعِ لَمْ تَصِحُ ) لِآنَهُ عَيْنُ مَضْمُونِ بِغَيْرِهِ وَهُوَ النَّمَنُ وَالْكَفَالَةُ بِالْاعْبَانِ الْمَصُهُ وَيَةِ وَإِنْ كَانَتُ تَصِحُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ ، لَكِنُ بِالْاعْبَانِ الْمَصُهُ وَيَةِ بِنَفْسِهَا كَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَغْضُوبِ ، لَا بِمَا كَانَ مَصُهُ وَيَة بِنَفْسِهَا كَالْمَبِيعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَغْضُوبِ ، لَا بِمَا كَانَ مَصُهُ وَيَة بِنَفْسِهَا كَالْمَبْعِ بَيْعًا فَاسِدًا وَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ وَالْمَغْصُوبِ ، لَا بِمَا كَانَ مَصُهُ وَلَا بِعَلْمَ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ مِنْ وَالْمَعْمُ وَالْمَعْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ مُعْمُونِ ، وَلَا بِمَا كَانَ آمَانَةً كَالْوَدِيعَةِ وَالْمُسْتَعُادِ وَالْمُشْتَا جَرِ وَمَالِ الْمُضَارَبَةِ وَالشَّرِكَةِ .

وَلَوْ كَفَلَ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ قَبُلَ الْقَبْضِ آوُ بِتَسْلِيمِ الرَّهْنِ بَعْدَ الْقَبْضِ إِلَى الرَّاهِنِ آوُ بِتَسْلِيمِ الْمُسْتَاْجَرِ إِلَى الْمُسْتَأْجِرِ جَازِ لِآنَهُ الْتَزَمَ فِعُلَا وَاجِبًا .

کے فرمایا: اور جب کوئی تخص بیچنے والے کی جانب ہے جی گفیل بن جائے تو ایسی کفالت درست نہیں ہے۔ کیونکہ ایسا عین ہے جو اپنے سوامیں تضمون ہے اور وہ نمن ہے جبکہ اعمان مضمونہ کا کفالہ اگر چہ جمارے نزدیک درست ہے لیکن اس میں امام شافعی کا اختلاف ہے البتہ ایسی اعمان کا کفالہ درست ہے جوخود بہ خود مضمون ہیں جس طرح تھے فاسد کی حالت میں میں اور وہ مین جس مرخ میرانے نے ابتہ ایسی اعمان کا کفالہ درست ہے جوخود بہ خود مضمون ہیں جس طرح تھے فاسد کی حالت میں منصوبہ ہے۔ جس برخریدارنے بہنیت قبضہ کرلیا ہوا ورائی طرح میں مغصوبہ ہے۔

اوران اعیان کا کفالہ درست نہیں ہے جومضمون کے بغیر ہوا کرتی ہیں۔جس طرح جبیج اور مرہونہ چیز ہےاوران اعیان میں ہمی کفالہ درست نہیں ہے جولطور امانت ہوتی ہیں۔جس طرح ود بعت ،مستعار اور مستاً جر کے اعیان ہیں اور ای طرح مضار بت وشرکت کا مال ہے۔

اور جب کوئی مخض قبصنہ کرنے سے پہلے مبیع کومپر دکرنے کا کفیل بنا ہے یا قبصنہ کے بعدرا ہن کی جانب سے رہن سپر دکرنے کفیل بنایامتاً جرکی جانب اس چیز کومپر دکرنے کا کفیل بنا ہے تو جائز ہے کیونکہ فیل ممل واجب کوشروری کرنے والا ہے۔

### تحقیتی باڑی کے لئے جانوراجرت پر لینے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِلْحَمُلِ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا لَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ بِالْحَمُلِ الْآنَةِ نَفْسِهِ عَاجِزٌ عَنْهُ (وَإِنْ كَانَتْ بِعَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتُ الْكَفَالَةُ) لِلاَّنَهُ يُمْكِنُهُ الْحَمُلُ عَلَى دَابَّةِ نَفْسِهِ وَالْحَمُلُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ (وَكَذَا مَنُ اسْتَأْجَرَ عَبُدًا لِلْحِدُمَةِ فَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِحِدُمَتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ) وَالْحَمُلُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ (وَكَذَا مَنُ اسْتَأْجَرَ عَبُدًا لِلْحِدُمَةِ فَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِحِدُمِتِهِ فَهُوَ بَاطِلٌ) لِلمَا بَيْنَا.

کے فرمایااور جس شخص نے کسی سے بھتی باڑی کے لئے کوئی جانو راجرت پرلیا ہے اور جب یہ جانور معین ہے تو کھیتی باڑی کا کفالہ درست نہ بوگا کیونکہ فیل سے معذور ہے اور اگر رہہ جانور غیر معین ہے تو کفالہ جائز ہے کیونکہ فیل کے لئے اپنے جانور پر کھیتی باڑی کرناممکن ہے اور کھیتی باڑی کرناممکن ہے اور کھیتی باڑی کرناممکن ہے اور اس جب اور اس جب کس شخص نے خدمت کے لئے غلام کواجرت پرلیااور کسی دوسر ہے خص باڑی کرناممکن ہے اور اس کی کفالت کی تو یہ کفالت کی تو یہ کالی ہوگی اسی دلیل ہے سبب سے جس کو ہم بیان کر بچے ہیں۔

#### مكفول له كالمجلس ميس كفاله كوقبول كرنے كابيان

قَالَ (ولَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ إلَّا بِقَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي الْمَجْلِسِ) وَهاذَا عِنْدَ آبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آخِرًا: يَجُوزُ إذَا بَلَغَهُ آجَازَ، وَلَمْ يَشُتَرِطُ فِي رَحِمَهُ اللَّهُ آخِرًا: يَجُوزُ إذَا بَلَغَهُ آجَازَ، وَلَمْ يَشُتَرِطُ فِي بَعْضِ النَّسَخِ الإَجَازَة، وَالْحِكَلاثُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفُسِ وَالْمَالِ جَمِيْعًا. لَهُ آنَهُ تَصَرُّفُ الْتِزَامِ بَعْضِ النَّسَخِ الإَجَازَة، وَالْحِكَلاثُ فِي الْكَفَالَةِ بِالنَّفُسِ وَالْمَالِ جَمِيْعًا. لَهُ آنَهُ تَصَرُّفُ الْتِزَامِ فَي النَّفُولِيِّ فِي الْمُلْتَزِمُ، وَهَذَا وَجُهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ. وَوَجُهُ التَّوَقُفِ مَا ذَكَرُنَاهُ فِي الْفُضُولِيِّ فِي النَّكَاحِ.

وَلَهُ مَا اَنَّ فِيْدِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ وَهُوَ تَمْلِيكُ الْمُطَالَبَةِ مِنْهُ فَيَقُومُ بِهِمَا جَمِيْعًا وَالْمَوْجُودُ شَطْرُهُ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَا وَرَاءَ الْمَجْلِسِ

ﷺ فرمایا: اور جب مکفول لہ کے جنگس میں قبول کیے بغیر کفالہ درست نہ ہوگا اور بیتھم طرفین کے نزدیک ہے جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ جب مکفول لہ کو کفالہ کی اطلاع پہنچ گئی اور اس نے اس کی اجازت دے دی ہے تو یہ جائز ہے اور نسخه جایت میں نکھاہے کہ امیازیت شرط نہیں ہے اور کفالہ بنٹس اور کفالہ بہ مال دونوں میں اختلاف ہے۔

معنی مطرت امام ابو بوسف علیه الرحمه کی دلیل میہ ہے کہ کفالدا یک ضروری کرنے والا تقرف ہے کیس اس میں ضروری کرنے والا ستانل ہوگا اور امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے روایت کی دلیل اس طرت ہے جبکہ موتوف ہونے کی دلیل وہی ہے جس ہم بیان آفات فضو کی میں بیان کرنچھے ہیں۔

### مریض کااینے وارث کوفیل بنانے کا بیان

رِالَّا فِي مَسُالَةٍ وَاحِدةٍ وَهِي اَنُ يَقُولَ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ تَكَفَّلُ عَنِي بِمَا عَلَى مِنْ الدَيْنِ فَكَفَلَ بِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْعُومَاءِ جَازَ) لِآنَ ذَلِكَ وَصِيَّةٌ فِي الْحَقِيْقَةِ وَلِهاذَا تَصِحُ وَإِنْ لَمُ يُسَمِّ الْمَكُفُولَ لَهُمُ، وَلِهاذَا قَالُوا : إنَّ مَا تَصِحُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ اَوْ يُقَالُ إِنَّهُ قَانِمٌ مَقَامَ الطَّالِبِ لِحَاجَتِهِ اللَّهِ لَهُمُ، وَلِهاذَا قَالُوا : إنَّ مَا تَصِحُ إِذَا كَانَ لَهُ مَالٌ اَوْ يُقَالُ إِنَّهُ قَانِمٌ مَقَامَ الطَّالِبِ لِحَاجَتِهِ اللَّهِ لَهُمُ وَلِها لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّالِبِ فَصَارَ كَمَا إِذَا حَضَرَ بِنَفْسِهِ، وَإِنَّمَا يَصِحُ بِهَذَا اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَلَا يُعْمَلُوا فَعَالَ كَالُهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

کینل بناجا وجوجھ پرواجب ہے۔ پس جب فرماء کے نہ جونے کے دفت وہ اس کا کفیل بناجا وجوجھ پرواجب ہے۔ پس جب فرماء کے نہ جونے کے دفت وہ اس کا کفیل بناجا وجوجھ پرواجب ہے۔ پس جب فرماء کے نہ جونے کے دفت وہ اس کا کفیل بنا جا وجوجھ پرواجب ہے۔ پس جب کفالہ درست ہے خواہ کفیل مکفول لہ بننے والوں کا نام نہ لے اور اس لئے مشائخ فقہا، فقہا، نے کہا ہے کہ یہ کفالہ اس وفت درست ہے جب مریض کے پاس مال ہے یا پھراس ہے کہا جائے گا کہ مریض طلب کرنے والے کے قائم مقام ہے کیونکہ وہ اپنی فرمہ داری سے فارغ ہونے کے لئے اس کا مختاج ہے اور اس میں طلب کا فائدہ بھی ہے جس طرح جب وہ خود حاضر ہوتا ہے اور اس لفظ ہے کفالہ اس لئے درست ہوگا جبکہ قبول شرطنہیں ہے کیونکہ اس کو جا بت کرنے مقصد ہے نہ کہ حالت فاہری کے طور پر محالمہ مراد ہے پس یامر بہ نکاح کی مثل ہوجائے گا اور جب مریض نے کسی اجبی شخص سے اس طرح کہنا جب تو اس میں مشائخ فقہاء کا اختلاف ہے۔

### فوت ہونے والے تخص پر کئی دیون کا بیان

قَـالَ (وَإِذَا مَـاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَلَمْ يَتُرُكُ شَيْنًا فَتَكَفَّلَ عَنْهُ رَجُلٌ لِلُغُرَمَاءِ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَ أَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالًا: تَـصِحُ ) لِلاَنَّهُ كَفَلَ بِدَيْنٍ ثَابِتٍ لِلاَنَّهُ وَجَبَ لِحقِ الطَّالِب، وَلَهُ يُوجَدُ الْمُسْقِطُ وَلِهِنَدَا يَبُقَى فِي حَقِ آخُكَامِ الْآخِرَةِ، وَلَوْ تَبَرَّعَ بِهِ اِلْسَانَ يَصِحُ، وَكَذَا يَبُقَى الْأَخِرَةِ، وَلَوْ تَبَرَّعَ بِهِ اِلْسَانَ يَصِحُ، وَكَذَا يَبْقَى إِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ أَوْ مَالٌ.

وَكَهُ آنَهُ كَفَلَ مِدَيْنِ سَاقِطٍ لِآنَ الدَّيْنَ هُوَ الْفِعُلُ حَقِيْقَةً وَلِهِلَا يُوصَفُ بِالْوُجُوبِ . لَكِنَهُ فِي الْمُآلِ وَقَدْ عَجَزَ بِنَفْسِهِ وَبِخَلَفِهِ فَفَاتَ عَاقِبَةُ الاستيفَاءِ السُتيفَاءِ فَلَا صَرُورَةً، وَالتَّبَرُّ عُلَا يَعْتَمِدُ قِيَامَ الدَّيْنِ، وَإِذَا كَانَ بِهِ كَفِيلٌ آوُ لَهُ مَالٌ فَحَلَفَهُ آوُ الْإِفْضَاءُ إِلَى الْإَذَاءِ بَاقِ .

کے فرمایا: اور جب بنگرہ فوت ہو گیا اور اس پر کئی دیون تنے اور اس نے کوئی مال بھی نہیں جیموڑ ااس کے بعد اس ہے قرض وصول کرنے والوں کی طرف کوئی فیل ہو گیا تو حضرت امام اعظم مڑائٹڈ کے نز دیک بیے کفالت درست نہیں ہے۔

صاحبین کے فزو کے بیکفالت درست ہے کیونکہ فیل نے ایک شبت قرض کی کفالت کی ہے کیونکہ وہ قرض مکفول لہ کے حق کے سبب واجب ہوا ہے اور اس کوسا قط کرنے والا کوئی معاملہ بھی نہیں پایا عمیا اور اس سبب کے پیش نظر وہ آخرت کے حق میں باتی رہنے والا ہے والا کوئی معاملہ بھی نہیں پایا عمیا اور اس سب کے پیش نظر وہ آخرت کے حق میں باتی رہنے دست ماں میں بندے نے اس کوا داکرتے ہوئے احسان کیا ہے تو بید درست ہے اور ہاں بیقر ضداس وقت بھی باتی رہنے والا ہے جب کوئی اس کا کفیل ہویا میت کا مال بچھ باتی رہے۔

حفترت امام اعظم بڑنائنڈ کی دلیل میہ ہے کہ ساقط ہونے والے قرض کا گفیل ہوا ہے کیونکہ حقیقت میں قرض فعل ہے اوراس سبب
سے اس کو وجوب کے ساتھ منسوب کیا عمیا ہے جبکہ تھم میں وہ مال ہے اس کئے کہ باعتبار مال وہ اس جانب لوئے والا ہے اور میت خود
تو عاجز آج چکا ہے لبندا وصول ہونے والا ذریعہ ختم ہو چکا ہے پس ضرورت کے سبب وہ ساقط ہوجائے گا اورا حسان کرنا یہ قرض کو باتی
ر کھنے پر موقوف نہیں ہے۔ بال البتہ جب قرض کا کفیل موجود ہویا تھرمیت کا مال موجود ہے تو اب میت کا خلیفہ ہونا یا اوا نیگی تک
پہنجانا ماتی ہے۔

### سی تھم سے ضروری شدہ قرض کے لئے فیل ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ كَفَلَ عَنُ رَجُلٍ بِٱلْفِ عَلَيْهِ بِآمُرِهِ فَقَضَاهُ الْآلُفَ قَبُلَ آنُ يُعْطِيّهُ صَاحِبُ الْمَالِ فَلَيْسَ لَهُ آنُ يَرْجِعَ فِيُهَا) لِلاَّنَّهُ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْقَابِضِ عَلَى احْتِمَالِ قَضَائِهِ الذَّيْنَ فَلَا يَجُوزُ الْمُطَالَبَةُ مَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيُهَا) لِلاَّذِي مَا يُحَمِّلُ وَكَاتَهُ وَدَفَعَهَا إِلَى السَّاعِي، وَلاَنَّهُ مَلَكَهُ بِالْقَبْضِ عَلَى مَا يَقِي هِلَا اللَّهُ مَا إِذَا كَانَ الذَّفُعُ عَلَى وَجُهِ الرِّسَالَةِ لِلاَنَّهُ تَمَحَّضَ آمَانَةً فِي يَدِهِ (وَإِنْ رَبِحَ لَهُ كُرُ، بِحِكَلافِ مَا إِذَا كَانَ الذَّفُعُ عَلَى وَجُهِ الرِّسَالَةِ لِلاَنَّهُ تَمَحَّضَ آمَانَةً فِي يَدِهِ (وَإِنْ رَبِحَ الْكَيْفِ فَهُو لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ) لِلاَنَّهُ مَلَكَهُ حِينَ قَبَضَهُ، آمَّا إِذَا قَضَى الذَّيْنَ فَطَاهِرِّ، وَكَذَا إِذَا لَكُ فِيلًا فَهُو لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ ﴾ لِلاَنَّهُ مَلَكُهُ حِينَ قَبَضَهُ، آمَّا إِذَا قَضَى الذَّيْنَ فَطَاهِرٌ، وَكَذَا إِذَا لَكُ فِيلًا فَهُو لَا يَتَصَدَّقُ بِهِ ﴾ لِللَّهُ مَلَكُهُ حِينَ قَبَضَهُ ، آمَّا إِذَا قَضَى الذَّيْنَ فَطَاهِرٌ ، وَكَذَا إِذَا قَضَى الدَّيْنَ فَطُاهِرٌ ، وَكَذَا إِذَا قَضَى الدَّيْنَ فَطُاهِرٌ ، وَكَذَا إِذَا قَضَى الدَّيْنَ فَطُهُ لِعَلَى اللْمَعُولُ عَنْهُ مِثْلُ مَا لَكَنُ اللَّهُ مِنْ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ لَهُ الدَّيْنِ الْمُؤَلِّ اللَّهُ إِلَى وَقَتِ الْاَدَاءِ فَنَزَلَ مَنْ لِلَهُ الذَيْ الْمُؤَلَّ اللهُ الْمُؤَلِّ اللهُ وَقَتِ الْاَوْءَ فَنَزَلَ مَنْ لِلَهُ الدَيْنِ الْمُؤَلِّ اللهُ إِلَا اللهُ الل

وَلِهَٰذَا لَوُ آبُرًا الْكَفِيلُ الْمَطْلُوبَ قَبُلَ اَدَائِهِ يَصِحُ، فَكَذَا إِذَا فَبَصَهُ يَمْلِكُهُ إِلّا أَنَّ فِيْهِ نَوْعَ وَلِهَٰذَا لِذَا فَبَصَهُ عَمَلُ مَعَ الْمِلُكِ فِيمَا لَا يَتَعَيَّنُ وَقَدُ قَرَّزُنَاهُ فِى الْبُيُوعِ

ترمان اور جب کو گفتی می دو مرے کے تکم ہے اس پر ضروری شدہ قرض آیک بزار کا گفیل بنا اور اس کے بعد فیل سے ملفول اور جب کو گفتی اس کو ایک بزار اوا کرو یے ہیں تواب اس کفیل ہے ایک بزار والیس لینے کا افتیار نہ ہوگا کیونکہ قرض کی قضاء کے اختال پر اس بزار کے ساتھ قابض کا حق متعلق تھا پس اب جب احتال باتی ہے اس وقت تک فیل ہے وہ کا مطالبہ کرنا جا ترنہیں ہے جس طرح کس بندے نے ابنی زکو ق میں پہل کرتے ہوئے اس کو پہلے ہی سائی کو و مے دیا وارس کے بھی کہ قبضہ کے سب کھیل ہزار کا مالک بن چکا ہے جس طرح ہم بیان کردیں گے۔ بہ خلاف اس صورت کے دجب کفیل کو قاصد کے طور پر دینا ہو کیونکہ بیاس کے قبضہ میں بطور امانت ہی ہے۔

اور قبضہ ہوجانے والے مال میں گفیل فا کدہ اٹھالیا تو وہ اس کا ہے لہذا کفیل اس کا صدقہ نہیں کرے گا کیونکہ جب گفیل نے اس
ہوتیت ہوجانے وہ تو اس وقت ہوگا جب اس البتہ جب اس نے قر ضدادا کر دیا ہے جب بھی اس کا مالک ہونا ظاہر ہو چکا
ہے اور اس طرح کا تھم اس وقت ہوگا جب مکفول عند نے ہذات خود اس کوادا کیا ہوا و راس کو واپس لینے کا حق بھی حاصل رہے کیونکہ
کفیل سے لئے مکفول عنہ پر اس سے مثل واجب ہوجائے گا جو مکفول لہ پر واجب تھا بال ادائیگی ہے وقت تک مطالبہ کو مؤخر کیا
عاسکتا ہے ہیں گفیل سے حق کو قرض مؤجل سے مرجے میں مجھوٹیا جائے گا اور اس دلیل سے سب سے مسئلہ بھی ہے کہ جب اس دین کو
عاسکتا ہے ہیں گفیل نے مکفول عنہ کو بری کر دیا ہے تو برائت ورست ہوگی اور اس طرح جب گفیل نے اس پر قبضہ کر لیا ہے تو وہ
اس کا مالک ہوجائے گا البت اس میں ایک طرح خرائی ہے جس کو ہم بعد میں بتا دیں گے ۔ لبذا اس سے ہوئے موسے ملکیت اس چیز
میں مؤثر نہ ہوگی جو شعین نہیں ہوئی ہے اور اس کو ہم کتاب ہوئ میں بیان کرتا ہے تیں۔

کفیل کا گندم نیج کرنفع کمانے کا بیان

(وَلَوْ كَانَتُ الْكَفَالَةُ بِكُرِّ حِنُطَةٍ فَقَبَضَهَا الْكَفِيلُ فَبَاعَهَا وَرَبِحَ فِيُهَا فَالِرِّبُحُ لَهُ فِي الْحُكْمِ) لِمَا بَيْنَا اَنَهُ مَلَكَهُ (قَالَ: وَاحَبُ إِلَى اَنُ يَرُدَّهُ عَلَى الَّذِي قَضَاهُ الْكُرَّ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِي الْحُكْمِ) وَهَذَا عِنُدَ وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهَذَا عِنُدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهِنَاهُ اللهُ إِلَى اللهُ فِي رِوَايَةِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ، وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَهِنَاهُ اللهُ عَنْهُ، وَعَنْهُ اللهُ يَعُرَدُهُ عَلَى اللهُ فِي رَوَايَة عَنْهُ، وَعَنْهُ، وَعَنْهُ اللهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ . وَاللهُ مَا اللهُ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْهُ، وَعَنْهُ اللهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ . لَهُ مَا اللهُ وَهُ وَهُ وَايَةٌ عَنْهُ، وَعَنْهُ اللهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ . لَهُ مَا اللهُ وَهُ وَايَةٌ عَنْهُ، وَعَنْهُ اللهُ يَعَلَى الْوَجُهِ الَّذِي تَيَنَاهُ فَيُسَلِّمُ لَهُ .

وَكَهُ آنَهُ تَمَكَّنَ الْخُبُثُ مَعَ الْمِلُكِ، إِمَّا لِآنَهُ بِسَبِيلٍ مِنُ الِاسْتِرُ دَادِ بِآنُ يَقُضِهُ بِنَفْسِهِ، أَوُ لِآنَهُ رَضِى بِهِ عَلَى اعْتِبَارِ قَضَاءِ الْكَفِيلِ، فَإِذَا قَضَاهُ بِنَفْسِهِ لَمُ يَكُنُ رَاضِيًا بِهِ وَهِذَا النُحُبُثُ يُعْمَلُ فِيمَا يَتَعَيَّنُ فَيَكُونُ سَبِيلُهُ التَّصَدُّقَ فِي رِوَايَةٍ، وَيَرُدُهُ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةٍ لِآنَّ النُحُبُتَ لَحِقَهُ، وَهِذَا اَصَعُّ لَكِنَّهُ اسْتِحْبَابٌ لَا جَبْرٌ لِلَانَّ الْحَقَّ لَهُ إِ

کے کا کا اور جب کفالہ میں ایک بوری تمندم کی تھی اور کفیل نے اس کو بچے کراس سے نفع حاصل کرلیا تو قضاء کے مطابق سے فائد وکفیل کے لئے ہوگا۔اسی دلیل کے سبب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ کیونکہ کفیل اس کاما لک ہوجائے گا۔

حضرت امام اعظم بڑگٹڑنے فرمایا کہ مجھے بیہ معاملہ پسند ہے کہ فیل وہ نفع ای بندے کوواپس کردے جس نے اس کو گندم دی تھی ہاں البیتہ بطور قضاءاس پرواپس کرناوا جب نہیں ہے۔امام صاحب کے نز دیک رہیم جامع صغیر میں اس طرح ہے۔

صاحبین نے کہا کہ وہ نفع کفیل کا ہے اور کفیل اس شخص کو واپس نہ کر ہے گا جس نے اسکو گندم دی تھی اور ایک روایت امام اعظم بٹی ٹنٹرنے سے بھی اسی طرح ہے جبکہ آپ بڑٹائڈ سے دوسری روایت رہے ہے کہ وہ اس کوصد قہ کر دے۔

' صاحبین کی دلیل ہیہ ہے کہ قیل اپنی ملکیت ہے وہ نفع حاصل کرنے والا ہے ای دلیل کےسبب جس کوہم بیان کر آئے ہیں۔ پس بی فائدہ اس کے لئے درست ہوگا۔

حضرت امام اعظم بڑھتن کی دلیل ہے کہ ملکیت کے باوجود خرائی بیدا ہو چکی ہے اور وہ اس سب سے بے کہ مکفول عنہ کو وائیں
لینے کاحق ہے یا پھروہ خود اسکواوا کرد ہے یا اس لئے ہے کہ مکفول عنہ فیل کے اداکر نے کے اعتبار سے اس کے مالک ہونے پر راضی
ہواتھا ہاں البتہ جب اس نے بدذات خوداس کوادا کر دیا ہے تو وہ فیل کے مالک ہونے پر راضی نہ ہواور بیز رائی اشیا، میں ہوتی ہے جو
متعین نہیں ہوتیں لہٰذا ایک روایت کے مطابق اسکو صدقہ کرنا ہے اور دوسری روایت کے مطابق کفیل وہ نفع مکفول عنہ کو
دیدے۔ کیونکہ مکفول عنہ کے سبب سے خرائی ہے اور زیادہ تھے یہی ہے گریہ کم مستحب ہے واجب نہیں ہے کیونکہ کفیل کے لئے بھی
تو حق نابت ہے۔

# مكفول عنه كالفيل كوكفالت شده چيز پرنج عينه كرنے كے حكم كابيان

قَالَ (وَمَنُ كَفَلَ عَنُ رَجُلٍ بِمَالُفٍ عَلَيْهِ بِامْرِهِ فَامَرَهُ الْاَصِيلُ اَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ حَرِيرًا فَفَعَلَ فَالشِّرَاء كِللَّكِفِيلِ وَالرِّبْحُ الَّذِى رَبِحَهُ الْبَالِعُ فَهُوَ عَلَيْهِ) وَمَعْنَاهُ الْاَمْرُ بِبَيْعِ الْعِينَةِ مِثْلُ اَنْ يَسَتَّفُرِضَ مِنْ تَاجِرٍ عَشَرَةً فَيَتَابَى عَلَيْهِ وَيَبِيعَ مِنْهُ ثَوْبًا يُسَاوِى عَشَرَةً بِنَحَمْسَةَ عَشَرَ مَثَلًا يَسُتَقُرِضَ مِنْ تَاجِرٍ عَشَرَةً فَيَتَابَى عَلَيْهِ وَيَبِيعَ مِنْهُ ثَوْبًا يُسَاوِى عَشَرَةً بِنَحَمْسَةَ عَشَرَ مَثَلًا وَعُبَةً فِى نَيْلِ الزِيَادَةِ لِيَبِيعَهُ الْمُسْتَقُرِضَ بِعَشَرَةٍ وَيَتَحَمَّلَ عَلَيْهِ خَمْسَةً ؛ سُتِمَى بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعْرَاضِ عَنُ الذِي الْعَيْنِ الْعَيْنِ، وَهُ وَ مَكُرُوهٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ الْإِعْرَاضِ عَنْ مَبَرَّةِ الْإِقُواضِ مُثَلًا الْمُعْرَاضِ عَنْ مَبَرَّةِ الْإِقُواضِ مُطَاوَعَةً لِمَذْمُومِ الْبُحُل .

ثُمَّ قِيْلَ : هَـٰذَا صَـمَانٌ لِـمَا يَخْسَرُ الْمُشْتَرِى نَظَرًا إِلَى قَوْلِهِ عَلَى ّوَهُوَ فَاسِدٌ وَلَيْسَ بِتَوْكِيلٍ وَقِيْلَ هُوَ تَوْكِيلٌ فَاسِدٌ ؛ لِآنَ الْحَرِيرَ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ، وَكَذَا النَّمَنُ غَيْرُ مُتَعَيَّنٍ لِجَهَالَةِ مَا زَادٌ عَلَى الذَيْنِ، وَكَيْفَمَا كَانَ فَالشِّرَاء ولِلْمُشْتَرِى وَهُوَ الْكَفِيلُ وَالرِّبْحُ : أَى الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ لِآنَهُ الْعَاقِلُ فرمایا: اور جب کی بندے نے دوسرے کی جانب سے اس کے تعم کے مطابات اس پر ضروری شدہ ایک بزار دراہم کی تعافیت کی ہیں کے بعد ملفول عنہ نے کفیل کو تھم دیا کہ وہ اس پر ریشم کی تع عینہ کر لے پس کفیل نے اسی طرح کر دیا تو پس سے فریداری کفیل ہی کے بوگ وہ فاکدہ جو بیچنے والے نے کمایا ہے وہ بھی فیل پر ہوگا اور اس کا تھم تیج عینہ کا تھم دینے والا ہے جس فریح ہوں دراہم قرض طلب کیا اور اسنے افکار کر دیا اور قرض وصول کرنے والے کے ہاتھ ہے زیادتی حاصل کرنے کے طرح سی تاج سے دی دراہم قرض طلب کیا اور اسنے افکار کر دیا اور قرض وصول کرنے والے کے ہاتھ ہے زیادتی حاصل کرنے کے بیررہ دراہم میں ایسا کپڑا آج دیا جو دس دراہم کے برابر تھا تا کہ مستقرض آدمی اس کو دس دراہم میں بھی کرخو دنقصان بر داشت کے بدرہ دراہم میں تیج کرخو دنقصان بر داشت کر اور اس میں تیج کانام عینہ اس لئے رکھا گیا ہے کہ اس میں دین سے عین کی جانب بھر جانا ہے اور تیج عینہ کروہ ہے کہ وککہ قرض رہے ہے اعراض کرتے ہوئے کہوی کی جانب جانا ہے جو کروہ ہے۔

رہے۔ اور پیمی کہا گیا ہے کہ مکفول عنہ کے قول' علی' کے سبب اس نقصان کا صنان ہے جس کوخریدار برداشت کرے گا جبکہ بیافاسد ہے اور بیرتو کیل بھی نہیں ہے اورایک قول بیرتھی ہے کہ تو کیل فاسد ہے کیونکہ ریٹم معین نہیں ہے ہاں جبکہ ثمن بھی مجبول ہے کیونکہ خرض پر جومقدار زیادہ ہے وہ مجبول ہے اور جس طرح بھی ہوگا خریداری تو خریدار پر ہے اور وہ کفیل ہے۔ لہٰذا زیادتی بھی اسی پر ہوگی کیونکہ عقد کرنے والا وہی ہے۔

### مدعی کی فیل برگواہی پیش کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ كَفَلَ عَنُ رَجُلِ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ بِمَا قَضَى لَهُ عَلَيْهِ فَغَابَ الْمَكُفُولُ عَنْهُ فَآفَامَ الْمُدَّتِينَةُ عَلَى الْمُكَفُولِ عَنْهُ آلُفَ دِرْهَمِ لَمْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ) لِآنَ الْمُكَفُولِ عَنْهُ آلُفَ دِرْهَمِ لَمْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ) لِآنَ الْمُكَفُولِ عَنْهُ آلُفَ دِرْهَمِ لَمْ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ ) لِآنَ الْمُكُفُولَ بِهِ مَالٌ مَقْضَى بِهِ وَهَلْذَا فِي لَفُظَةِ الْقَضَاءِ ظَاهِرٌ ، وَكَذَا فِي الْاحْرى لِآنَ مَعْنَى ذَابَ اللهُ بَقَاءَ لَعَقَرَرَ وَهُوَ بِالْقَضَاءِ آوُ مَالٌ يُقْضَى بِهِ وَهَلْذَا مَاضٍ أُرِيدَ بِهِ الْمُسْتَأْنَفُ كَقُولِهِ : اَطَالَ اللّهُ بَقَاءَ لَا فَالدَّعُوى مُطْلَقٌ عَنْ ذَلِكَ فَلَا تَصِحُ .

اور جب کوئی آدمی کسی بندے کی جانب ہے کفیل ہوا اس چیز کو جواس پر ثابت ہے یا ایسی چیز کا کفیل ہوا جس پر مکفول عنہ پر ایک ہما ہوا ہے ہوگا اور مدعی نے کفیل پر گواہی چیش کردی کہ مکفول عنہ پر ایک ہرار درا ہم ہیں تو مدعی کی گواہی قبول نہ کی جائے گی کیونکہ مکفول ہوائیا مال ہے جس کو فیصلہ کردیا گیا ہے جبکہ لفظ تضاء میں طاہری طور پر بھی ہے اس مطرح ہاں گئے کہذا ہے معنی ثابت ہونا ہے اور وہ ثبوت قضاء کے ذریعے ہوگا یا اس مرح کا مال ہوجس کا فیصلہ کردیا گیا ہواور بیا ایسی ماضی ہے جس ہے مستقبل مراد ہوجس طرح تول کا بیتول بھی ہے ' اطکال المذہ فی بھی ہے۔ میں ہے جس ہے ۔ مستقبل مراد ہوجس طرح تول کا بیتول بھی ہے ' اطکال المذہ فی بھی ہے کہ دوئی اس سے علی الل طلاق ہے کیونکہ میسے جس ہے۔

### كفيل اورمكفول عنه دونوں پر مال كا فيصله ہونے كابيان

(وَمَنْ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ اَنَّ لَهُ عَلَى فَلَانِ كَذَا وَانَّ هَٰذَا كَفِيلٌ عَنْهُ بِاَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُقْضَى بِهِ عَلَى الْكَفِيلِ

وَعَسَلَى الْمَكُلُولِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَتُ الْكَفَالَةُ بِغَيْرِ آمْرِهِ يُقْضَى عَلَى الْكَفِيلِ خَاصَةً) وَإِنَّمَا تُقْبَارُ رِلاَنَّ الْمَكْفُولَ بِهِ مَالٌ مُطْلَقٌ، بِحِكَافِ مَا تَقَدَّمَ، وَإِنَّمَا يَخْتَلِفُ بِالْأَمْرِ وَعَدَمِهِ لِاَنْهُمَا يَتَغَايَرَان، رِلَانَ الْكَـٰفَالَةَ بِآمُرِ تَبَرُعُ الْبِتِدَاءِ وَمُعَاوَضَةُ الْبِهَاءِ ، وَبِغَيْرِ آمُرِ تَبَرُّعُ الْبِتِدَاءِ وَالْبِيّهَاءِ ، فَبِدَعُوَاهُ ٱحَمَدَهُ مَا لَا يُقُضَى لَهُ بِالْاحَرِ، وَإِذَا فُضِيَ بِهَا بِالْآمُرِ ثَبَتَ ٱمْزُهُ، وَهُوَ يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ بِالْمَال فَيَصِيْرُ مَ فَضِيًّا عَلَيْهِ، وَالْكَفَالَةُ بِغَيْرِ آمُرِهِ لَا تَمَسُّ جَانِبَهُ لِلآنَّهُ تَعْتَمِدُ صِحَّتُهَا قِيَامَ الدَّيْنِ فِي زَعْمِ الْكَفِيلِ فَلَا يَتَعَدَّى اِلَيْهِ، وَفِي الْكَفَالَةِ بِآمُرِهِ يَرْجِعُ الْكَفِيلُ بِمَا اَذَى عَلَى الْامِرِ . وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا يَسُرِجِعُ ؛ لِلاَّنَّـهُ لَمَّا ٱنْكُرَ فَقَدْ ظَلَمَ فِي زَعْمِهِ فَلَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ وَنَحْنُ نَقُولُ صَارَ مُكَذَّبًا شَرْعًا فَبَطَلَ مَا زَعَمَهُ.

اور جب سی مخص نے گوائی قائم کردی کے فلال مخص پراس کا اتنامال ہے اور یہ بندہ اس فلاں آ دی کی جانب ہے اس کے تھم سے اس کا گفیل ہوا ہے۔ تو گفیل اور مکفول دونوں پراس مال کا فیصلہ کیا جائے گا اور جب کفالہ مکفول عنہ کے تھم ہے نہ ہو توصرف تفیل پر فیسلہ کیا جائے گا۔اور بیکوائی اس لئے قبول کی جائے گی۔ کیونکہ مکفول بمطلق طور پر مال ہے بہ خلاف اس صورت کے بیان میں گزرچکی ہےاوراس سبب سے حکم ہو کفالہ ہونے یا نہ ہونے سے حکم میں اختلاف ہے کیونکہ دونوں میں تغامر ہے کیونکہ کفالہ بدامریہ ابتدائی طور پراحسان ہےاورانتہائی طور بدلہ ہے جبکہ کفالہ جو تھم کے بغیر ہووہ ابتدائی وانتہائی دونوں اعتبار ہے احسان ہے ہیں مدعی کاان میں ہے ایک کا دعویٰ کرنے ہے اس کے لئے دوسرے کے لئے فیصلہ نہ کیا جائے گا اور جب کفالہ بہ امر کا فیصلہ کردیا گیا ہے تو مکفول عنہ کا تھم دینا ثابت ہوجائے گااور تھم دینا یہ مال کے اقر ارکوضروری کرنے والا ہے پس بیای پر کیے گئے فیصلہ کی طرف ہوجائے گا۔ حالانکہ کفالہ جو بغیر تھکم کے ہوو ہ مکفول عنہ کی جانب جانے والانہیں ہے کیونکہ فیل کے خیال کے مطابق کفالہ دین کو ہاتی رکھنے پر شخصر ہے۔ پس قرض مکفول عند کی جانب متعدی نہ ہوگا۔اور کفالہ بہامر میں کفیل آمرےادا شدہ کوواپس لےگا۔ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ دالیس نہ لے گا کیونکہ جب کفیل نے کفالہ کا انکار کیا ہے تو وہ اپنے خیال میں مظلوم ہے کیونکہ وہ اینے سوایر ظلم کرنے والانہیں ہے جبکہ ہم کہتے میں کہ یہ فیل شرعی طور پررد کر دیا گیا ہے پس جواس کے خیال میں نتھا وہ بھی باطل ہو چکا ہے۔

## مکان کی نیچ پر فیل بددرک ہونے کابیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ دَارًا وَكَفَلَ رَجُلٌ عَنْهُ بِالدَّرَكِ فَهُوَ تَسْلِيمٌ) لِأَنَّ الْكَفَالَةَ لَوْ كَانَتُ مَشُوُوطَةً فِي الْبَيْعِ فَتَمَامُهُ بِقَبُولِهِ، ثُمَّ بِالدَّعُوى يَسْعَى فِي نَقْضِ مَا تَمَّ مِنْ جِهَتِهِ، وَإِنْ لَمُ تَكُنُ مَشُرُوطَةً فِيْسِهِ فَالْمُسرَادُ بِهَا أَحْكَامُ الْبَيْعِ وَتَرُغِيبُ الْمُشْتَرِي فِيْهِ إِذْ لَا يَرْغَبُ فِيْهِ دُوْنَ الْكَفَالَةِ فَنَزَلَ مَنْزِلَةَ الْإِقْرَارِ بِمِلْكِ الْبَائِعِ. مدایه ۱۲۹ کی در این کاروز کی کاروز کارو

خری فرمایا: اور جب کسی بندے نے مکان پیچ دیا اور پیچنے والے کی طرف سے کوئی بند ہوکیل بددرکن بن کمیا تو بیئیر دکرتا ہے کہ کہونگہ کا اس چرکا ورکن بن کمیا تو بیئیں اس چرکا ورکن بن کمیال اس چرکا ورکن بن کمیل اس چرکا ورکن بن کمیل اس چرکا ورکن بن کمیل اس چرکا ورکن کی کوشش کرنے والا ہے جواس کی جانب سے مکمل ہوجائے گی۔ اور جب بیج جس کفالہ مشروط نہ بوتو اب اس سے بیٹ کا پکا کرنا ورخر پدار کواس میں رغبت دلا نامقصود ہوگا کیونکہ کفالہ کرنے کے بغیر خریدار اس میں رغبت نہ کرے گا بس اس کو پیچنے والے کی کہنا ورخر پدار کواس میں رغبت دلا نامقصود ہوگا کیونکہ کفالہ کرنے کے بغیر خریدار اس میں رغبت نہ کرے گا بس اس کو پیچنے والے کی کہنا ورخر پدار کواس میں رغبت نہ کرے گا بس اس کو پیچنے والے کی کہنے ہے۔ آثر ادے درجے میں مجھ لیا جائے گا۔

محض شهادت ومهر ہے عدم تسلیم کا بیان

قَالَ (وَلَوْ شَهِدَ وَخَتَمَ وَلَمْ يَكُفُلُ لَمْ يَكُنُ تَسْلِيمًا وَهُوَ عَلَىٰ دَعُواهُ) لِآنَ الشَّهَادَةَ لَا تَكُونُ مَنْ الْمَالِكِ وَتَارَةً مِنْ غَيْرِهِ، مَشُرُوطَةً فِي الْبَيْعِ ولَا هِي بِإِقْرَارٍ بِالْمِلْكِ لِآنَ الْبَيْعَ مَرَّةً يُوجِدُ مِنْ الْمَالِكِ وَتَارَةً مِنْ غَيْرِهِ، وَلَعَلَىٰ الْمَالِكِ وَتَارَةً مِنْ غَيْرِهِ، وَلَعَلَىٰ الْمَالِكِ وَتَارَةً مِنْ غَيْرِهِ، وَلَعَلَىٰ الشَّهَادَة لِيَحْفَظُ الْحَادِثَة بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، قَالُوا : إِذَا كَتَبَ فِي الصَّكِ بَاعَ وَهُوَ وَلَعَلَىٰ الشَّهَادَة عَلَى الصَّلَى بَاعَ وَهُو يَمُلِكُهُ أَو بَهُ مَا تَقَدَّمَ ، قَالُوا : إِذَا كَتَبَ فِي الصَّلَى بَاعَ وَهُو يَمُلِكُهُ أَو بَهُ مَا تَقَدَّمَ اللّهُ إِذَا كَتَبَ الشَّهَادَة عَلَى الْقُرادِ بِالْمِلْلُ مُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

الْمُتَعَاقِدَيْنِ .

ور جب کسی خض نے (مکان ہونے میں) گوائی قائم کی اور اس پر مبرلگوالی تو وہ کفیل نہ ہوگا۔ کیونکہ وہ سپر دنہیں کیا میں جس کاوہ دعویٰ کررہا ہے۔ کیونکہ شہادت بچ میں مشروط نہیں ہے۔ اور نہ اقرار ملکیت میں شرط ہے کیونکہ بچ ہمتی بیخ والا اور بھی غیر بیخ والا سے کی جاتی ہے۔ (جس طرح وکیل وغیرہ ہیں) جبکہ شہادت کو کلھوا نامیتو کسی واقعہ کی حفاظت کے لئے ہوا کرتا ہے بہ خلاف اس سکنا کے جوگز راہے۔ مشائخ فقہاء نے کہا ہے کہ جب کسی نے صک کی تیج اوروہ اس کا مالک ہوایا بچ تک وہ جاری ہوگیا اور اس کی گوائی گھی ٹی تو وہ حوالے کرنا ہے۔ مگر جب دونوں عقد کرنے والوں کے اقرار پر گوائی گھی گئی ہو۔



# فَصُلُّ فِي الضَّمَانِ

## فصل صان کے بیان میں ہے ﴾ فصل صان کی فقہی مطابقت کا بیان

مسنف علیہ الرحمہ نے اس فصل کو کفالت کی کتاب میں بیان کیا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ صفائت بھی کفالت ہی ایک نوع ہے اور اس کومو خرکر نے کا سبب یہ ہے کہ کفالت عامہ یا کلی مفہوم ہے الگ ایک نوع ہے۔ لہٰذا یہ فرد کے مرتبے میں ہوئی اور اصول کے مطابق ذات شکی مقدم جبکہ اس کا فرداس ہے مؤخر ہوتا ہے۔ اور اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ اس میں کفالت کے مفہوم ہے بعض مسائل مختلف بیان ہول ہے۔ یس اس کوالگ ذکر کر نالا زم تھا۔ جا مع صغیر میں صفان کوز مان لکھا گیا ہے۔ یعنی بعض فقہاء اس کوز مان کے لفظ کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

#### صان کے لغوی مفہوم کابیان

مضمون وه ہے کہ جس کی ضانت اور ذمہ لیا گیا ہو۔ بیاسم مفعول ہے۔اس کا اسم فاعل ضامن ہے جسمن ، ضانت ، ضامن . تضمین مُضمِّن اور مضمِّن اسی ہے مشتق ہیں۔

اس میں قاعدہ اور قانون میہ ہوگا کہ : جوکوئی زیادتی وظلم اور کمی کوتا ہی کرے تو ضامن ہوگا اورا گراس میں کوئی کی وکوتا ہی اورظلم وزیادتی نہیں کرتا تو ضامن نہیں ہوگا۔

#### صان کےشرعی ماخذ کابیان

(۱) حضرت عائشہ بڑا شاسے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائیڈ ٹی نے فیصلہ فرمایا کہ ہر چیز کا نفع اس کے لیے ہے جواس کا ضامن ہو۔ بیصدیت حسن ہے اور کی سندول سے منقول ہے اہل علم کا اس پڑمل ہے۔ (جامع زندی: جلداول: مدیث نبر 1305)

(۲) محمہ بین عبدالرحمٰن ، فرماتے ہیں کہ ایک غلام کوخرید نے ہیں ، میں اور دوسر ہوگ مشترک ہتے ، میں نے اس ہے کچھ ضدمت لینا شروع کی جبکہ کچھ شرکاء غائب ہتے (ان کواطلاع دیئے بغیر بیکام کیا) جوشریک غائب تھا اس نے مجھ سے تنازع کیا اوالی شرح حصہ میں جھکڑ نے لگا اور قاضی کے پاس دعوی کار دیا قاضی نے مجھے تھم دیا کہ اس کا حصہ واپس کر دوں میں حصرت عروہ بن نزیر جان نے اور ان سے حضرت میں جسے بین زیر جن نہ تا اور سارا معاملہ ان سے میان کیا حضرت عروہ بنات نا اس قاضی کے پاس آئے اور ان سے حضرت عائز بین ذیر جن نیکٹنا مروی حدیث بیان کی کہ حضور من تی تی فرمایا کہ منافع ضامن کو ملے گا (جونقصان کا ذمہ دار ہوگا دہی منافع کا ذمہ دار

بوگا) \_ ( سنن ايوداؤو : جندسوم : حديث نمبر 116)

(-) شرحبیل بن مسلم سے روایت ہے کہ میں نے ابو مامہ بنائنڈ سے سناوہ فر ماتے بتنے کہ میں نے تعنورا کرم من تیا ہے سنا ہے ہے۔ ہے سائق الم استے منتھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرصاحب حق کواس کاحق عطافر مایا ہے لبنداوارث کے واسطے کوئی وصیت نہیں رکھی اور نہ بن ۔ عورت اپنے گھرے کوئی چیزشو ہر کی اجازت کے بغیر خرج کرسکتی ہے کہا گیا یا رسول القد سُانِقیام کھانا مجمی نہیں دے سکتی؟ فر مایا کے ووقو ہمارے مانوں میں افضل ہے فرمایا کہ عاربیۃ کو واپس کرنا ضروری ہے منحہ اونائی جائے گی اور دین ادا کیا جائے گا اور ضامت مناك ريخ كايا بند بهو گار (سنن ايوداؤد: جلدسوم: حديث تمبر 172)

( م ) ہشام بن عروہ ہے مروی ہے کہا کی شخص نے غلام خریداوہ نلام جب تک خدا کومنظور تھااس شخص کے پاس رہا تھمرا ت نے کوئی عیب غلام میں پایا، وہ اس معاملہ کا قضیہ رسول الله من بین کے پاس کے گیا، حضور علیہ السلام نے اس غلام کو بیجنے والے کو واپس کر دیا، بیچنے والا کہنے لگا کہ یارسول اللّٰدمَ کُانِیمَ اللّٰہ مُلِنِیمَ خریدار نے میرے ناام سے فائدہ اور نفع اٹھایا ہے، حضور سکیمَیمَ نے فرمایا منافع منان ہے ساتھ ہیں جو ضامن ہو گا نقصان کا وہی منافع حاصل کرے گا ،امام ابودا ؤ دفر ماتے جیں کہ اس سند کوئی انتہار نبیں۔

(منتن الوواؤون جند سوم إحديث نب 117)

(۵) حضرت ابوامامہ بابلی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو بیار شاوفر ماتے سنا ضامن جواب د ہ ہے اور قرض ادا كرنا جاييے\_(سنن ابن ماجه: جلددوم: حديث نمبر 563)

#### مطالبه کوضروری کرنے کا نام کفالہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ بَاعَ لِرَجُلٍ ثَوْبًا وَضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ اَوْ مُضَارِبٌ ضَمِنَ ثَمَنَ مَتَاعِ رَبِّ الْمَالِ فَالصَّهَانُ بَاطِلٌ) لِإَنَّ الْكَفَالَةَ الْيَزَامُ الْمُطَالَيَةِ وَهِيَ اِلَيْهِمَا فَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنًا لِنَهْسِهِ، وَلاَنَّ الْمَالَ آمَانَةٌ فِي آيُدِيهِمَا وَالصَّمَانُ تَغْيِيرٌ لِحُكُمِ الشُّرْعِ فَيْرُدُ تَعَلَيْهِ كَاشْتِرَاطِهِ عَلَى الْمُودَعِ وَالْمُسْتَعِيرِ (وَكَذَا رَجُلانِ بَاعَا عَبُدًا صَفُقَةً وَاحِدَةً وَضَمِنَ ٱحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ حِصَّتَهُ مِنْ النَّبِمَنِ) لِلآنَّهُ لَوْ صَحَّ الضَّمَانُ مَعَ الشَّرِكَةِ يَصِيرُ ضَامِنًا لِنَفْسِهِ، وَلَوْ صَحَّ فِي نَصِيب صَاحِبهِ خَاصَّةً يُؤَدِّي إلى قِسْمَةِ الدَّيْنِ قَبُلَ قَبْضِهِ ولَا يَجُوزُ ذَلِكَ، بِحِكافِ مَا إذَا بَاعَا بِصَفْقَتَيُن لِانَّهُ لَا شَرِكَةَ ؛ الْا تَرَى أَنَّ لِلْمُشْتَرِى أَنْ يَقْبَلَ نَصِيبَ أَحَدِهِمَا وَيَقُبِضَ إِذَا نَقَدَ ثَمَنَ حِصَّتِهِ وَإِنْ قَبلَ الْكُلُّ .

ے فرمایا: اور جب کسی شخص نے دوسرے کے لئے کپڑے کا ایک تھان ﷺ دیااوراس کی قیمت کا ضامن ہو گیایا پھرکونی مضارب،رب المال کے سامان کا ضامن ہوگیا تو صان باطل ہوجائے گی کیونکہ مطالبہ کوضروری کرنے کا نام کفالہ ہے اور مطالبہ کا حق ابھی تک دونوں کے لئے ہے ہیں ان میں ہے ہرایک اپنے نفس کا ضامن ہوگا کیونکہ مال ان کے قبصنہ میں بطور امانت ہے اور منان سے شری تھم کو تبدیل کرنا ضروری آتا ہے ہیں اسکوائی پرلوٹا دیا جائے گا جس طرح مودع اور مستغیر پرشرط لگانا ہے۔

اور اسی طرح جب دو بندوں نے ایک ہی معاملہ میں ایک غلام کو بچی دیا اور ان میں ہے ایک ایپ ساتھی کے لئے اس کے حد قیمت کا ضام من ہوگا لبذا بغاض طور پروہ ہیں قیمت کا ضام من ہوگا لبذا بغاض طور پروہ ہیں کے ساتھی کے حصے میں درست ہوگا تو اس طرح قبضہ ہے پہلے دین کی تقسیم ضروری آئے گی جبلہ یہ جائز نہیں ہے بہ خلاف اس مصورت کے جب ان دونوں نے دوعقد ول کے مطابق اس کو بچا ہوکیونکہ اب شرکت نہ ہوگی کیا آپ غور وفکر نہیں کرتے کر خریدار کے لئے ان میں سے ایک حصہ کی قیمت اوا کرویتا ہے تو وہ اس پر قبضہ کر لئے اس کے حصہ کی قیمت اوا کرویتا ہے تو وہ اس پر قبضہ کر سے خواواس نے پورے کی بڑج قبول کی ہے۔

اس پر قبضہ کر لے خواواس نے پورے کی بڑج قبول کی ہے۔

#### خراج ونوائب کی طرف ضامن ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ صَمِنَ عَنْ آخَوَ حَرَاجَهُ وَنَوَائِبَهُ وَقِسْمَتَهُ فَهُوَ جَائِزٌ . آمَّا الْحَرَاجُ فَقَدْ ذَكُرْنَاهُ وَهُوَ لَهُ لَيْ الْمَشْتَرُكِ وَآجُهِ مِنْ تَو كَتِهِ إِلَّا بِوَصِيَّةٍ . وَآمَّا السَّوَائِسُ، فَإِنْ أُرِيلَة بِهَا مَا يَكُونُ بِحَقِي كَكُرْيِ النَّهُ والْمُشْتَرَكِ وَآجُو الْحَارِسِ وَالْمُوظَفِي السَّوْائِسُ، فَإِنْ أُرِيلة بِهَا مَا يَكُونُ بِحَقِي كَكُرْيِ النَّهُ والْمُشْتَرَكِ وَآجُو الْحَارِسِ وَالْمُوظَفِي السَّوْائِسُ وَفِدَاءِ الْاسَارِي وَعَيْرِهَا جَازَتُ الْكَفَالَةُ بِهَا عَلَى الِاتِفَاقِ، وَإِنْ أُرِيلة بِهَا مَا لِتَسَجْهِينِ الْجَهُ مِن وَفِدَاءِ الْاسَارِي وَعَيْرِهَا جَازَتُ الْكَفَالَةُ بِهَا عَلَى الِاتِفَاقِ، وَإِنْ أُرِيلة بِهَا مَا لَيَسَ بِحَقِي كَالْمِجَايَاتِ فِي زَمَائِنَا فَهِيهِ الْحَيَلافُ الْمَشَايِحِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَمِمَّنُ يَمِيلُ إِلَى لَيْسَ بِحَقِي كَالْمِجَايَاتِ فِي زَمَائِنَا فَهِيهِ الْحَيَلافُ الْمَشَايِحِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَمِمَّنُ يَمِيلُ إِلَى لَيْسَ بِحَقِي كَالْمِجَايَاتِ فِي زَمَائِنَا فَهِيهِ الْحَيلافُ الْمَشَايِحِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَمِمَّنُ يَمِيلُ إِلَى الْمَشَا الْمُوطَةُ وَلُهُ الْمَشَائِحِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ، وَمِمَّنُ يَمِيلُ إِلَى الْمَتِي الْمُوسَاقِ وَيَعْ الْمُوسَاقِ الْمُوسَاقِ الْمُوسَاقِ الْمَامُ عَلَى الْمُوسَاقِ الْمَعَلَى الْمُوسَاقِ الْمُسَمَّةُ فَقَدُ قِيْلَ : هِنَى النَّوائِبُ مِعْيَنِهَا الْوَصِي السَّوائِيةُ الْمُوسَاقِ الْمَامِ اللَّهُ الْمُوسَاقُ الْمُوسَاقُ الْمُوسَاقُ الْمُوسَاقُ الْمُ اللَّهُ الْمُوسَاقُ الْمُوسَاقُ الْمَعْلِي الْمَالُولِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُوسَاقِ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعَالِي الْمُعْتَى الْمُعَالِي الْمُوسَاقِ الْمَالِي الْمُؤْلِي الْمُوسَاقُولُ الْمُعَالِقُولُ الْمُعُولِ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَالِقُ الْمِعَالِي اللْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعُولِ الْمُعَالِقُولِ الْمُؤْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي الْمَالُولِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولِ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِى الْمُعَالِقُ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُو

کے فرمایا: اور جب کوئی بندہ دوسرے کی جانب سے اس کے خراج اور نوائب اور اسکی باری کا ضامن ہوا تو یہ ضانت جوائز ہے۔ ہاں خراج اور نوائب اور اسکی باری کا ضامن ہوا تو یہ ضانت جوائز ہے۔ ہاں خراج کوتو ہم بیان کر آئے ہیں۔اور خراج زکوۃ سے الگ ہے کیونکہ زکوۃ صرف عمل ہے اس دلیل کے سبب وہ وصیت کے بغیر کسی انسان کے فوت ہوجانے کے بعداس کے ترکہ ادائبیں کی جاتی۔

ہاں البتہ نوائب جو ہیں تو ان ہے مرادوہ ہیں جو کی کے تن کے سب سے ہوں جس طرح مشتر کہ طور پر نہر کی کھودائی ہے چوکیداری کی تنخواہ ہے اور قید یوں کورہا کرانے کے لئے مقرر ہے تو ایسے نوائب میں کفالہ بدا تفاق جائز ہے۔ اور جب ایسے نوائب مراد ہوں جو ناحق ہوں جس طرح ہمارے دور میں ٹیکس (ناجائز) ہیں تو اس میں مشائخ فقہا ، کا اس میں اختلاف ہے اور ملی ہردووی اس کے قائلین میں سے ہیں۔ اور جہاں تک قسمت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ایک قول ہے ہو بدینہ نوائب ہے یا بھر یہ نوائب کا ایک حصہ ہے اور دورائی ہے میا تھ ہے اور دو مراقب کے ساتھ ہے اور دو مراقب کے ہو مقرر کر دواور ٹابت شدہ ہو۔ اور نوائب کا ایک حصہ ہے اور دو ایس کے اور اس کا تھم وہ کی ہے جس کو ہم بیان کر آئے ہیں۔

#### فوری واجب الا داء میں مدعی کے قول کے اعتبار کا بیان

(وَمَنُ قَالَ لِآخَرَ لَكَ عَلَىَّ مِائَةٌ إِلَى شَهْرٍ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ هِىَ حَالَّةٌ)، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُذَعِى، وَمَنُ قَالَ ضَمِنْت لَكَ عَنُ فُلَانٍ مِائَةً إِلَى شَهْرٍ وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ هِى حَالَةٌ فَالْقَوْلُ قَولُ الضَّامِنِ . وَوَجُهُ الْفَرْقِ إَنَّ الْمُقِرَّ اَقَرَّ بِالذَّيْنِ.

ئُمُّ اذَعَى حَفَّا لِنَفُسِهِ وَهُوَ تَأْخِيرُ الْمُطَالَبَةِ إِلَى اَجَلٍ وَفِى الْكَفَالَةِ مَا اَقَرَّ بِالدَّيْنِ لِاَنَّهُ لَا دَيُنَ عَلَيْهِ فِى الصَّحِيْحِ، وَإِنَّمَا اَقَرَّ بِمُجَرَّدِ الْمُطَالَبَةِ بَعُدَ الشَّهُو، وَلاَنَّ الْاَجَلَ فِى الذَّيُونِ عَارِضَ حَتَّى لَا يَثِبُتَ إِلَّا بِشَرُطٍ فَكَانَ الْقُولُ قَوْلَ مَنْ آنْكُرَ الشَّرُطَ كَمَا فِى الْجَيَارِ، اَمَّا الْاَجَلُ فِى حَتَّى لَا يَشِرُطُ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْاَحِيلِ، وَالشَّافِعِيُّ الْكَفَالَةِ فَنَوعٌ مِنْهَا حَتَّى يَثَبُتَ مِنْ غَيْرِ شَرُطٍ بِالْ كَانَ مُؤَجَّلًا عَلَى الْاَحِيلِ، وَالشَّافِعِيُّ اللَّهُ اللهُ فِيمَا لِللهُ الْحَقَ الثَّانِي بِالْاَوَّلِ، وَابُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ فِيمَا يُرُوى عَنْهُ الْحَقَ الْآوَلِ بِالثَّانِي وَالْمَلَى اللهُ فِيمَا يُرُوى عَنْهُ الْحَقَ الْآوَلِ بِالثَّانِي وَابُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ فِيمَا يُرُوى عَنْهُ الْحَقَ الْآوَلِ بِالثَّانِي وَابُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ فِيمَا يُرُوى عَنْهُ الْحَقَ الْآوَلَ بِالثَّانِي وَالْمَوْلُ اللهُ اللهُ فَيمَا يُرُوى عَنْهُ الْحَقَ الْآوَلِ بِالثَّانِي وَابُو يُوسُفَ رَحِمَهُ الللهُ فِيمَا يُرُوى عَنْهُ الْحَقَ الْقَانِي بِالْآوَلِ، وَابُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ فِيمَا يُرُوى عَنْهُ الْحَقَ الْوَالِي الْمَالِي اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المِمْ الللهُ اللهُ المُ اللهُ الله

ارجس بندے نے دوسرے آدمی ہے کہا کہ تمبارے جھ پرایک مینے کی ادھار پرایک سودراہم باتی ہیں اور مقرلہ نے کہا کہ جس فلال کی جانب سے نے کہا کہ مینے کی ادھار پر مال دہ وہ ابت الاداء ہیں تو در کی ہے تول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور جب کی شخص نے کہا کہ جس فلال کی جانب سے تمہارے لئے ایک مینے کی ادھار پر سودراہم کا ضام من ہوں مگر مقرلہ نے کہا کہ وہ فوری طور پر واجب ہیں تو ضام من کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور فرق کی دلیا یہ ہے کہ مقر نے قرض کا اقر ارکر نے کے بعدا پنے ایک حق کا دعویٰ کیا ہے اور وہ حق دعویٰ کو ایک مت تک موثر کرتا ہے اور جب کفالہ میں مقر نے دین کا اقر ارز کیا ہو۔ کیونکہ قول سیح کے مطابق اس پر دین نہیں ہے اور جب اس نے ایک مہینے کے بعد میر ف مطالبہ کا اقر ارکیا ہے کیونکہ دیون میں میعاد ایک عاد نمی چیز ہے حتیٰ کہ شرط کے بغیر میعاد تا بت ہونے والی نہیں ہے۔ پس اس بندے کا قول معتبر ہوگا جوشرط کا افکار کرنے والا ہے جس طرح خیار میں ہوتا ہے۔

البتہ جومیعاد کفالہ میں ہے تو وہ اس کی ایک ہی تئم ہے حتیٰ کہ شرط کے بغیر ہی کفالہ میعاد تأبت ہو جاتی ہے اس طریقے کے مطابق کہاصیل بردین میعادی ہو۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے دوسرے کواول کے ساتھ ملایا ہے جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کی روایت کے مطابق اول کو دوسرے سے ملایا ہے اوران کے فرق کوہم نے بڑی تو ضیح کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔

### باندی کے خریدار کے لئے تقیل ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اشْتَرَى جَارِيَةً فَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِالدَّرَكِ فَاسْتَحَقَّتُ لَمْ يَأْخُذُ الْكَفِيلَ حَتَى يُقْضَى لَهُ بِالشَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ) لِآنَ بِمُجَرَّدِ الْإِسْتِحْقَاقِ لَا يَنْتَقِصُ الْبَيْعُ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَا لَمْ يُقُضَ لَهُ بِالنَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمُ يَجِبُ لَهُ عَلَى الْآصِيلِ رَدُّ النَّمَنِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ، بِخِلافِ الْفَضَاءِ بِالْحُرِّيَّةِ لِآنَ الْبَيْعَ يَبْطُلُ بِهَا لِعَدَمِ الْمَحَلِيَّةِ فَيَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ وَالْكَفِيلِ.

وَعَنْ آبِى يُوسُفَ آنَهُ يَبُّطُلُ الْبَيْعُ بِالاسْتِحْقَاقِ، فَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ يَرَجِعُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْتِحْقَاقِ وَمَوْضِعُهُ اَوَائِلُ الزِّيَادَاتُ فِي تَرُبِيبِ الْإَصْلِ .

اور جب کی بندے نے کوئی ہاندی خریدی اوراس کے بعد کوئی بندہ اسکا کفیل بہ بدرک بن گیا اوراس کے بعدوہ بائدی ستحق نکلی تو خریدار کفیل سے نہ لے گاحتیٰ کہ اس کے لئے بیچنے والا پر قبت کا فیصلہ نہ کردیا جائے۔ کیونکہ ظاہر الروایت کے مطابق محض حق کے ساتھ نجے نہیں ٹوٹا کرتی جب تک کہ بیچنے والا پر قبت کا فیصلہ نہ کردیا جائے۔ پس جب اصیل یعنی بیچنے والا پر شمن کا فیصلہ نہ کہ باتواس کا وجو بکفیل پر بھی نہ ہوگا بے خلاف آزادی کے فیصلہ کے۔ کیونکہ کل کے معدوم ہونے کے سبب قضاء کے طور پر حریت سے نیچ باطل ہو جاتی ہے۔ پس خریدار بیچنے والا اور کفیل دونوں پر رجوع کرنے والا ہوگا۔

حضرت امام ابو یوسف علیدالرحمہ سے روایت ہے کہ حق کے سبب تنتی باطل ہوجائے گی تو آپ کے تول پر صرف قیاش کرتے ہوئے حق سے خریدار دجوع کرے گا۔اوراس مسلہ کوزیا دات کے شروع میں اصلی تر تیب کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

#### عہدہ کے ضامن ہونے کابیان

(وَمَنُ اشْتَرِى عَبُدًا فَصَمِنَ لَهُ رَجُلٌ بِالْعُهُدَةِ فَالطَّمَانُ بَاطِلٌ) لِآنَ هَذِهِ اللَّفُظَةَ مُشْتَبِهَةٌ قَدُ تَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى تَعَفَّوقِهِ وَعَلَى الصَّكِ الْفَظَةِ مُشْتَبِهَ قَلَا يَصِحُ ضَمَانُهُ، وَقَدْ تَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى خُقُوقِهِ وَعَلَى التَّرَكِ وَعَلَى الْخِيَارِ، وَلِكُلِّ ذَلِكَ وَجُهٌ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهَا، بِخِلافِ الدَّرَكِ لِآنَهُ مُتُعَمِّلًا اللَّرَكِ وَعَلَى الْخِيَارِ، وَلِكُلِّ ذَلِكَ وَجُهٌ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهَا، بِخِلافِ الدَّرَكِ لِآنَهُ اللَّهُ عِلَى اللَّرَكِ وَعَلَى الْخِيَارِ، وَلِكُلِّ ذَلِكَ وَجُهٌ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهَا، بِخِلافِ الدَّرَكِ وَعَلَى الْخَيَارِ، وَلِكُلِّ ذَلِكَ وَجُهٌ فَتَعَذَّرَ الْعَمَلُ بِهَا، بِخِلافِ الدَّرَكِ وَعَلَى الْتَرَكِ وَعَلَى الْتَرَكِ وَعَلَى الْعَلَى اللَّوْلِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْعُلَى الْمُعْلَى الْعُلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ور جب کسی بندے نے غلام خریدائی کے بعدایک آدمی اس کے لئے عبدہ کا ضامن ہو گیا ہے تو یہ ضان باطل ہوگا کے لئے عبدہ کا ضامن ہو گیا ہے تو یہ ضان باطل ہوگا کے نکہ یہ لفظ مشکوک ہے کیونکہ کسی رانی دستاو ہز پر بولا جاتا ہے۔ جبکہ وہ بیچنے والے کی ملکت میں ہو کیونکہ اس کا ضال صحیح نہیں ہوتا اور ای طرح بھی یہ لفظ عقد پر اور کے حقوق ، درک اور خیار پر بھی بولا جاتا ہے اور ہرایک کے لئے دلیل موجود ہے ہیں اس بھل کرنا ممکن نہیں ہے بہ خلاف درک کے کیونکہ بیعرف عام میں ضان کے تی میں استعال ہوتا ہے۔

صاحبین کے نزد کیے لفظ خلاص درک کے در ہے میں سمجھا جاتا ہے اور وہ بیتے یا اس کی قیمت کوحوالے کروینا ہے کیونکہ صنان سمجھے ہے۔ صاحبین کے نزد کیے لفظ خلاص درک کے در ہے میں سمجھا جاتا ہے اور وہ بیتے یا اس کی قیمت کوحوالے کروینا ہے کیونکہ صنان سمجھے ہے۔

# بَابُ كَفَالَةِ الرَّجُلِينِ

## ﴿ بیر باب دوآ میوں کے درمیان کفالت کے بیان میں ہے ﴾ باب کفالہ رجلان کی فقہی مطابقت کا بیان

اس سے پہلے کفالت کا بیان مفرد تخص کے بارے میں تھا یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ دواشخاص کے درمیان کفالت سے متعلق شری احکام کو بیان کریں گے اوراس باب کی فقہی مطابقت واضح ہے کہ مفرد ہمیشہ تشنیہ کے مقالبے میں مؤخر ہوا کرتا ہے۔ للبذا احکام کفالت دواشخاص پر مقدم ذکر کیا ہے۔

اس کی فقہی مطابقت کا دوسراسب ہے ہے کہ احکام کفالت میں مغرداصل ہے جبکہ دوآ دمیوں کے درمیان کفالت ہے اس کی فرع ہے اور فرع ہمیشہ مؤخر ہوا کرتی ہے۔

#### دوآ دمیوں کے درمیان کفالت کرنے کا بیان

(وَإِذَا كَانَ الذَّيْنُ عَلَى اثْنَيْنِ وَكُلُّ وَاحِلَةٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ كَمَا إِذَا الشَّترَيَا عَبْدًا بِالْفِ فِرْهَمٍ وَكَفَلَ كُلُّ وَاحِلٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا آذَى آحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ حَتَى فَرْجَعَ بِالزِّيَادَةِ) لِآنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي النِّصْفِ آصِيلٌ وَفِي يَزِيدَ مَا يُؤَذِيهِ عَلَى النِّصْفِ آصِيلٌ وَفِي النِّصْفِ الْعَلَى النِّصْفِ آصِيلٌ وَفِي النِّصْفِ الْاَحْلِ كَفِيلٌ وَلَا مُعَارَضَةً بَيْنَ مَا عَلَيْهِ بِحَقِّ الْاَصَالَةِ وَبِحَقِ الْكَفَالَةِ، لِآنَ الْآوَلَ دَيُنْ وَالشَّائِقِ مَنْ الْآوَلِ وَيَعَ الْمَعَارَضَةَ فَيَقَعُ عَنْ الْآوَلِ وَيَعَ الزِّيَادَةِ لَا مُعَارَضَةَ فَيَقَعُ عَنْ الْآوَلِ وَيَعَ الْكَفَالَةِ، وَلاَنَّ الْوَيْلِ مَعْرَضَةَ فَيَقَعُ عَنْ الْآوَلِ وَيَعَ لِللَّوَلِ وَيَعَ إِلاَيَّا اللَّهُ وَلَى اللَّوْلِ وَيَعَ فِي النِّعْفِ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ فَلِصَاحِبِهِ الْ يَرْجِعَ لِآنَ الْآوَلِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعَ فِي النِّصْفِ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ فَلِصَاحِبِهِ الْ يَرْجِعَ لِآنَ الْاَوْلِ اللَّهُ لَلُهُ وَلَعَ فِي النِّصْفِ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرُجِعُ عَلَيْهِ فَلِصَاحِبِهِ الْ يَوْلِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعَ فِي النِّعْفِي عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ فَلِصَاحِبِهِ الْ يَرْجِعَ لِآنَ الْاَوْلِ اللَّهُ لَلَهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَعَ فِي النِيصِهُ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ فَلِصَاحِبِهِ الْ يَرْجِعَ لِلْالَّ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعَ فِي النِصْفِي عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ فَلِطَاعِيهِ الْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعَ فِي النِصْفِ عَنْ صَاحِبِهِ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ فَلِصَاحِبِهِ اللْهُ وَلَى اللْمِلْ اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللْمُ اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَلَى اللْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ عَلَى اللْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَى اللْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللْهُ وَلَا اللْهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِي الْمُ الْمُعْرِي الْمِلْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ اللْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُ الْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُوالِلَهُ اللْمُ اللَّهُ

 کے تالع ہے کیونکہ ادا کر دوشم پہلے کی جانب ہے واقع ہو جائے گی۔اور آ دھے سے زائد میں بھی کوئی بقارش نہیں ہے۔ کیونکہ وو کفالہ سے واقع ہوا ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ جب نصف میں اس کے ساتھی کی جانب سے واقع ہوا ہے اور ساتھی نے اس سے واپس لیا ہے تو دوسر ہے ساتھی کے لئے بھی واپسی کاحق حاصل ہوگا کیونکہ خلیفہ کا ادا کرنے اصل کے ادا کرنے کی طرح ہے ہیں دور کی طرف لے جانے والاند ہوگا۔

#### كفالت در كفالت كرنے كابيان

(وَإِذَا كَفَلَ رَجُلَانِ عَنْ رَجُلٍ مِمَالٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَكُلُّ شَىء أَذَاهُ أَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا) وَمَعُنَى الْمَسْآلَةِ فِى الصَّحِبْحِ أَنْ تَكُونَ الْكَفَالَةَ فِي الْمُطَالَةُ بِالْكُلِّ عَنْ الْآصِيلِ وَبِالْكُلِّ عَنُ الشَّرِيكِ وَالْمُطَالَبَةُ مُتَعَدِّدَةٌ فَتَجْتَمِعُ الْكَفَالَةُ عَنْ الْمُطَالَبَةُ مُتَعَدِّدَةٌ فَتَجْتَمِعُ الْكُفَالَةُ عَنْ الْمُطَالَبَةُ مَنْ الْكَفَالَةُ عَنْ الْكَفِيلِ كَمَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ عَنْ الْكَفِيلِ وَكُمَا تَصِحُ الْكَفَالَةُ عَنْ الْكَفِيلِ وَكَمَا تَصِحُ الْمُعَالِكَةُ مِنْ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ .

وَإِذَا عُرِفَ هَلَا قَمَا أَدَّاهُ آحَدُهُمَا وَقَعَ شَائِعًا عَنْهُمَا إِذْ الْكُلُّ كَفَالَةٌ فَلَا تَرْجِيحَ لِلْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ عِلَى الْبَعْضِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِهِ وَلَا يُؤَدِّى إِلَى الدَّوْرِ لِآنَ قَضِيَّتُهُ الْبَعْضِ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِنِصْفِهِ وَلَا يُؤَدِّى إِلَى الدَّوْرِ لِآنَ قَضِيتَهُ الاسْتِواء ، وَقَدْ حَصَلَ بِرُجُوعِ أَحَدِهِمَا يِنصْفِ مَا أَذَى فَلَا يَنْتَقِصُ بِرُجُوعِ الْاحْرِ عَلَيْهِ الاسْتِواء ، وَقَدْ حَصَلَ بِرُجُوعِ أَكُوهِ عَلَى الْآصِيلِ لِآنَهُمَا أَذَى فَلَا يَنْتَقِصُ بِرُجُوعِ الْاحْرُ بِنَائِهِ بِي فِي الْمَالِ عَنْهُ بِأَنْهِ وَالْاحَرُ بِنَائِهِ وَالْاحَرُ بِنَائِهِ وَالْعَرْ بِنَائِهِ وَالْاحَرُ بِنَائِهِ وَالْاحَرُ بِنَائِهِ وَالْعَرْ بِنَائِهِ وَالْاحَرُ بِنَائِهِ وَالْاحَرُ بِنَائِهِ وَالْعَرْ بِنَائِهِ وَالْعَرْ بِنَائِهِ وَالْعَرْ بِنَائِهِ وَالْعَرْ بِنَائِهِ وَالْعَرْ بِنَائِهِ وَالْعَرْ بِنَائِهِ وَالْعَرِيمِ الْمَالِ عَنْهُ بِالْجَهِ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْه ) لِآنَه كَفَلَ بِجَمِيْعِ الْمَالِ عَنْهُ بِالْمَوهِ .

ای اور جب دوآ دی کئی خص کی جانب ہے اس شرط کے ساتھ اس کے مال کے فیل ہوئے کہ ان میں سے ہرایک این ساتھی کی جانب سے بھی فیل ہوگا تو ان میں سے ہروہ حقد ارجوان میں سے کوئی اپنے ساتھی کی جانب سے اداکر سے گا وہ اس کا ایک کفالہ آ دھا اپنے ساتھی سے داپس لے گا۔ اگر چہدوہ تھوڑا ہویا زیادہ ہوا در تھے قول کے مطابق اس مسلک کا تھم ہیہ ہو اور سے مال کا کفالہ اس کی جانب سے بھی ہوا در مطالبہ متعدد ہے بس دو کفالے اس میں جمع ہو جانب سے بھی ہوا در مطالبہ متعدد ہے بس دو کفالے اس میں جمع ہو جا کمیں گے جس کا بیان گزر چکا ہے اور کفالہ کو دا جب کرنے والے مطالبہ کو ضروری کرنا ہے بس کفیل کے جانب سے مطالبہ درست ہو گا جس طرح اصیل کی جانب سے مطالبہ درست ہو گا جس طرح اصیل کی جانب سے مطالبہ درست ہو گا جس طرح اصیل کی جانب سے درست ہوتا ہے اور اس طرح جسے مختال علیہ کی جانب سے حوالہ درست ہے۔

جب بیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان دونوں میں ہے جس نے جو بھی ادا کیا وہ ان دونوں کی جانب سے مختر کہ طور پرادا ہوگا کیونکہ کفالہ کمل کا ہے۔ کیونکہ بعض کو بعض پر کوئی ترجیح نہیں ہے کیونکہ اس کا نقاضہ برابری ہے اور بیر سیاوات ایک نثر یک کے ادا کر دہ میں نصف واپس لینے حاصل ہوئی ہے پس دوسرے کے اس پر رجوع کرنے سے برابری ختم نہ ہوگی بہ خلاف گزشتہ مسکلہ کے۔ اس کے بعد دونوں کفیل اصیل واپس لیس گے۔ کیونکہ انہوں نے اصیل کی جانب سے ادا کیا ہے کیونکہ ایک نے بہ ذات خودا دا کیا ہے جبکہ

دوسرے اپنے ٹائب ہونے کے اعتبارے اوا کیا ہے ہاں جب اوا کرنے والا جاہے تو وہ پورے کیے ہوئے مال کومکھول عندوالپس ہے کیونکہ اس نے مکھول عندہ ک سے تحکم سے پورے مال کی کفالت کی ہے۔

#### رب مال کا دو کفیلوں میں ہے ایک کو پری کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا اَبُواَ رَبُّ الْمَالِ اَحَدَهُمَا آخَذَ الْانْحَرَ بِالْجَمِيْعِ لِآنَ اِبْرَاءَ الْكَفِيلِ لَا يُوجِبُ بَرَاءَةَ الْآصِيلِ وَالْاَخَرُ كَفِيلٌ عَنْهُ بِكُلِّهِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ وَلِهَاذَا يَأْخُذُهُ بِهِ الْآصِيلِ وَالْاَخَرُ كَفِيلٌ عَنْهُ بِكُلِّهِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ وَلِهَاذَا يَأْخُذُهُ بِهِ الْآصِيلِ وَالْاَخَرُ كَفِيلٌ عَنْهُ بِكُلِّهِ عَلَى مَا بَيَنَاهُ وَلِهَاذَا يَأْخُذُهُ بِهِ قَالَ (وَإِذَا افْتَرَقَ الْمُتَفَاوِضَانِ فَلِاصْحَابِ الدُّيُونِ آنْ يَأْخُذُوا آيَهِمَا شَاء وُا بِجَمِيْعِ الذَّيْنِ ) فَالرَّوْ اللَّهُ مَا عُرْفَ فِي الشَّوكَةِ (وَلَا يَرْجِعُ آحَدُهُمَا عَلَى الشَّوكَةِ (وَلَا يَرْجِعُ آحَدُهُمَا عَلَى الشَّوكَةِ (وَلَا يَرْجِعُ آحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الشَّوكَةِ (وَلَا يَرْجِعُ آحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي الشَّوكَةِ (وَلَا يَرْجِعُ آحَدُهُمَا عَلَى مَا عُرِفَ فِي الشَّوكَةِ (وَلَا يَرْجِعُ آخَدُهُمَا عَلَى الثَّوجُهِيْنِ فِي كَفَالَةِ الرَّجُلَيْنِ .

وصول کرے گا کیونکہ فیل کی براکت اصیل کی براکت کو خوالوں میں ہے کسی ایک کو بری کردیا ہے تو وہ دومرے سے پورا مال وصول کرے گا کیونکہ فیل کی براکت اصیل کی براکت کو ضروری کرنے والی نہیں ہے۔ پس پورا مال اصیل پر باتی رہے گا اور دومرااس کی طرف سے پورے مال کا فیل ہے جس طرح ہم بیان کرا ہے ہیں کیونکہ رب المال پورا مال اس سے وصول کرے گا۔

ر جب شرکت مفاوضہ کرنے والے دونوں شرکاء الگ ہو گئے تو قرض خواہوں کو اختیار ہے کہ وہ ان دونوں میں ہے جس اور جب شرکت مفاوضہ کرنے والے دونوں شرکاء الگ ہو گئے تو قرض خواہوں کو اختیار ہے کہ وہ ان دونوں میں ہے جس طرح سے جاہیں پورا قرض وصول کریں کیونکہ شرکت مفاوضہ کرنے والوں میں سے جاہیں اپنے ساتھی کے جانسے ہوئے گئے گئے ہوں آ دھے سے زیادہ اوا کروے اور شرکت میں بیان کردیا گیا ہے اور ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھی سے دجوع نہ کرے گاحتی کہ وہ آ دھے سے زیادہ اوا کروے اور دونوں دلائل کے سبب جن کوہم کفالہ بیان کرآئے ہیں۔

#### م کا تبوں کے فیل ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كُوتِبَ الْعَبُدَانِ كِتَابَةً وَاحِدَةً وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَكُلُّ شَىء آذَاهُ اَحَدُهُمَا رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ بِنِصُفِهِ) وَوَجُهُهُ آنَ هَذَا الْعَقَدَ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا، وَطَرِيقُهُ آنَ هَذَا الْعَقَدَ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا، وَطَرِيقُهُ آنَ هُذَا الْعَقَدَ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا، وَطَرِيقُهُ آنَ هُدُا الْعَقَدَ جَائِزٌ اسْتِحْسَانًا، وَطَرِيقُهُ آنَ هُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَكُونُ عِنْفُهُمَا مُعَلَّقًا بِادَائِهِ يُدَحُعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آصِيلًا فِي حَقِّ صَاحِبِهِ، وَسَنَدُ كُرُهُ فِي الْمُكَاتِبِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَإِذَا وَيُحْعَلَ كَفِيلًا بِالْالْفِ فِي حَقِي صَاحِبِهِ، وَسَنَدُ كُرُهُ فِي الْمُكَاتِبِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى، وَإِذَا عُرِفَ وَجَعَ بِالْكُلِّ لَا عُرِفَ وَجَعَ بِالْكُلِّ لَا اللهُ اللهُ

ے فرمایا:اور جب دوغلام ایک ہی عقد کے مطابق مکا تب بنائے گئے اور ان میں سے ہرایک اپ ساتھی کا کفیل ہوا تو ان میں سے جو بھی جو چیز بھی ادا کرے گاوہ اپنے ساتھی ہے اس کا نصف وصول کرے گا اس کی دلیل میہ ہے کہ میہ عقد بطور استحسان جائز ہوا ہے اور اس کے جائز ہونے کا اصول ہے ہے کہ ان میں ہے ہرا یک کو اس پرایک ہزار واجب ہونے کے حق میں اصیل قر جائے گالیس دونوں کی آزادی ایک کی ادائیگی پرموقو ف ہوگی اور ہرایک کو اس کے ساتھی کے حق میں ایک ہزار کا کفیل قرار دیا جائے گا اور اس کومکا تب کی کتابت میں ہم ان شاءاللہ بیان کر دیں گے۔

اور جب بیدلیل معلوم ہو چکی ہے کہان میں ہے ایک جو پچھ بھی ادا کرے گا وہ اس کا آ دھاا بنے ساتھی ہے وصول کرے گا کیونکہ دونوں برابر ہیں ہاں البتہ جب وہ پوراوا پس لے گا تو مساوات ٹابت نہ ہوگی۔

### مكاتب كوآزاد كرنے سے آزادى كابيان

قَ الَ (وَلَوُ لَهُ يُؤَدِّيَا شَيئًا حَتَى آغَتَقَ الْمَوُلَى آحَدَهُمَا جَازَ الْعِنْقُ) لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكِهُ وَبَرِءَ عَنْ الْمَسْفِ لِلْآلَء لَهُ مَا رَضِى بِالْتِزَامِ الْمَالِ إِلَّا لِيَكُونَ الْمَالُ وَسِيلَةً اِلَى الْعِنْقِ وَمَا بَقِى وَسِيلَةً الْمَالُ وَسِيلَةً اِلَى الْعِنْقِ وَمَا بَقِى وَسِيلَةً فَيَسْفُطُ وَيَبْقَى النِّصْفُ عَلَى الْاحَرِ ؛ لِلَانَ الْمَالَ فِى الْحَقِينَة فِهُ اللَّهِ بِرَقَيَتِهِمَا .

وَإِنَّهَا مُعِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا احْتِيَالًا لِتَصْحِيْحِ الطَّمَانِ، وَإِذَا جَاءَ الْعِنْقُ اسْتَغْنَى عَنْهُ فَاعْتُسِرَ مُسْقَابَلًا بِرَقَيْتِهِمَا فَلِهِ ذَا يَتَنَصَّفُ، وَلِلْمَوْلَى اَنْ يَابُحُذَ بِحِصَّةِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقُ الَيْهِمَا شَاءَ الْمَعْتَقِ بِالْكَفَالَةِ وَصَاحِبَهُ بِالْاصَالَةِ، وَإِنْ آخَذَ الَّذِي آغَتَى رَجَعَ عَلَى صَاحِبِه بِمَا يُؤَدِّى لِآنَهُ الْمُعْتَقِ بِشَىء بِلَاكَفَالَة وَصَاحِبه بِمَا يُؤَدِّى لِآنَهُ مُؤَدِّ عَنْهُ بِالْمُعْتَقِ بِشَىء بِلَانَّهُ اَتَعَى عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ مُؤَدِّ عَنْهُ بِالْمُوهِ، وَإِنْ آخَذَ الْاَحَرُ لَمْ يَرْجِعُ عَلَى الْمُعْتَقِ بِشَىء بِلَانَّهُ اَتَى عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

کی خرمایا: اور جب دونوں غلاموں نے پھی ادانہ کیا جی کہ کا ادانہ کیا جی کہ کا ان میں سے ایک کو آ قانے آزاد کردیا تو آزادی جائز ہے کیونکہ آزادی آ قائی ملکیت کے ساتھ ملی ہوئی ہاور معتق نصف بدل کا بت سے بری ہوجائے گا کیونکہ وہ غلام اپنی اور معاقظ ہو او پر ضروری کرنے پراس لئے رضا مند ہوا تھا کہ مال اس کی آزادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ مگر اب وہ مال ذریعہ نیز ہائیں وہ ماقظ ہو جائے گا ہاں جب دوسر سے پرنصف باتی رہے گا کیونکہ مال اصل میں ان دونوں کی گردن کا مقابل ہے اور کھا الرصحے کرنے کی غرض سے حیلے کے طور ان میں سے برایک پر واجب کر دیا گیا ہے گر جب آزادی آگئی ہے تو اب حیلہ کی ضرورت نہ رہی لیس اس مال کو دونوں غلاموں کے مقابل قرار دیا جائے گا اور آئی سبب سے آدھا آدھا کر دیا جائے گا اور آ قا کو اختیار ہے کہ جو غلام آزاز نہیں ہوا ہو اسکا حصد ان دونوں میں سے جس سے چاہاں سے وصول کر سے ۔ آزاد کر دہ غلام سے کھالہ کے سبب سے اور اس کے ساتھی سے والی لے اسکا حصد ان دونوں میں سے جس سے چاہاں سے دوسول کر سے ۔ آزاد کر دہ غلام سے کھالہ کے سبب سے اور اس کے ساتھی سے والی لے اسل ہونے کے سبب سے وصول کر سے ۔ آزاد کر دہ غلام سے کھالہ کے سبب سے وصول کر سے سے اور اس کے ساتھی سے والی لے گونکہ اس نے اپنے ساتھی کے حکم سے اس کی جانب سے ادا کیا ہے اور جب آ قانے دوسر سے سے لیا ہے قوم مقتی اپنے ساتھی سے کھی نہ نے اس نے اس بی جانب سے ادا کیا ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔ گون نہ لے گائی نے اس نے اس بی جانب سے ادا کیا ہے اور اللہ ہی سب سے ذوالا ہے۔

# بَابُ كَفَالَةِ الْعَبْدِ وَعَنْهُ

## ربی باب غلام اور اس کی جانب سے فیل ہونے کے بیان میں ہے ﴾ باب کفالہ عبد کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس باب کا مؤخر ہونا ہیاں کا اپناحق ہے کیونکہ آزاد سے غلام مؤخر ہوتا ہے۔
اور آزاد کا مقدم ہونا ہیاں کے شرف کے سبب سے ہے۔اور بیجی دلیل ہے کہ بی آ دم میں اصل حریت ہے۔لہذا مصنف علیہ الرحمہ نے تر تیب وضعی کے مطابق پہلے آزاد مردول ہے متعلق احکام کفالہ کوذکر کیا ہے اور اس کے بعد مؤخر کرتے ہوئے غلام ہے متعلق احکام کفالہ کو ذکر کیا ہے اور اس کے بعد مؤخر کرتے ہوئے غلام ہے متعلق احکام کفالہ کو ذکر کیا ہے اور اس میں استعمال ہوئی ہے۔

( عناریشرح البدایه، ج۱۴ مس۱۲۷، پیروت )

### غلام کی جانب سے مال کا کفیل ہونے کا بیان

(وَمَنُ ضَيِمِنَ عَنْ عَهُدٍ مَالًا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ حَتَى يَعْتِقَ وَلَمُ يُسَمِّ حَالًّا وَلَا غَيْرَهُ فَهُوَ حَالٌ) لِآنَ اللهُ ال

اور جوبندہ کی غلام کی جانب ہے ایسے مال کا تھیل ہوا ہے جواس کے آزاد کرنے سے پہلے ای پرواجب الاوانیس ہوا ہوا وہ بیس وہ ہوا ہونے کے سب وہ ہوا ہونے خیر حال کا تعین بھی نہیں ہے ہیں وہ فی الحال تسلیم کرلیا جائے گا کیونکہ سب کے وجود اور ذر مہ کو قبول کرنے کے سب وہ مال فی الحال غلام پرواجب ہوا ہے۔ ہاں البتہ غلام کے غریب ہونے کے سب اس سے اس کا مطالبہ نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ جو پچھے غلام کے قبضہ میں ہونے میں غلام کے سب اس کے متعلق رضا مند نہیں ہے، اور کفیل غریب فلام کے ساتھ قرض کے متعلق رضا مند نہیں ہے، اور کفیل غریب کی جانب سے کفالہ قبول کیا ہے۔ بہ خلاف وین مؤجل کے ہوتہ یہا کی طرح ہوجائے گا جس طرح اس نے کسی غائب یا غریب کی جانب سے کفالہ قبول کیا ہے۔ بہ خلاف وین مؤجل کے کیونکہ مؤخر کرنے والے سب سے موخر ہوا ہے۔ اس کے بعد جب کفیل نے ادا کردیا ہوتہ آزادی کے بعد وہ مال بھی واپس لے کے گونکہ مکفول لہ بھی اس سے آزادی کے بعد ہی لینے والا ہے ہیں کھیل کا حکم بھی بہی ہے کیونکہ مکفول لہ کے قائم مقام ہے۔

### غلام بر مال كادعوى كرفي كابيان

(وَمَنُ اذَّعَى عَلَى عَبْدِ مَالًا وَكَفَلَ لَهُ رَجُلٌ بِنَفْسِهِ فَمَاتَ الْعَبْدُ بَرِءَ الْكَفِيلُ) لِبَرَاءَ فِ الْآصِيلِ كَمَا إذَا كَانَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِنَفْسِهِ حُرًّا.

کے اور جب سی مخص نے کسی غلام پر مال کا دعویٰ کیا اور مدعی کے لئے ایک بندہ کفیل بنفس ہو حمیا اس کے بعد غلام فوت ہو کمیا تو کفیل بری ہوجائے گا اس لئے کہ اصل بری ہوچکا ہے جس طرح جب مکفول بینفسہ آزادہو۔

#### غلام کے رقبہ کا دعویٰ کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ اذَعَى رَقَبَةَ الْعَبُدِ فَكَفَلَ بِهِ رَجُلْ فَمَاتَ الْعَبُدُ فَآفَامَ الْمُدَّعِى الْبَيْنَةَ آنَّهُ كَانَ لَهُ ضَمِنَ الْكَيْفِيلُ قِيمَتُهُ) لِآنَ عَلَى الْمَوْلَى رَدَّهَا عَلَى وَجْهٍ يَخُلُفُهَا قِيمَتُهَا، وَقَدُّ الْتَزَمَ الْكَفِيلُ ذَلِكَ وَبَعُدَ الْمَوْتِ تَبُقَى الْقِيمَةُ وَاجِبَةً عَلَى الاصِيلِ فَكَذَا عَلَى الْكَفِيلِ، بِخِلَافِ الْآوَلِ .

کے فرمایا اور جب کسی مخص نے کسی غلام کے رقبہ ہونے کا دعویٰ کردیا ہے اورا کی محض اس کا کفیل بھی ہو گیا ہے اس کے بعد غلام فوت ہو گئا م کے رقبہ ہو گئا کا کم کردی ہے تو کفیل اس کی قیمت کا ضامین ہوگا کیونکہ آقا کو اس طرح غلام کو واپس کرنا واجب ہے کہ قیمت اس کا خلیفہ بن جائے گی اور کفیل نے اس کو ضروری کیا ہے اور اس کی وفات کے بعد قیمت اسیل پر واجب ہو کرباتی رہ جائے گی۔ جبکہ صورت اول میں اس طرح نہیں ہے۔

### غلام كا آقاك جانب كفيل ہونے كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَفَلَ الْعَبُدُ عَنُ مَوْلَاهُ بِآمْرِهِ فَعَتَقَ فَآذَاهُ أَوْ كَانَ الْمَوْلَىٰ كَفَلَ عَنُهُ فَآذَاهُ بَعُدَ الْعِتْقِ لَهُ يَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ) وَقَالَ زُفَرُ: يَرْجِعُ، وَمَعْنَى الْوَجْهِ الْآوَّلِ آنُ لا يَكُونَ عَلَى عَلَى عَلَى صَاحِبِهِ) وَقَالَ زُفَرُ: يَرْجِعُ، وَمَعْنَى الْوَجْهِ الْآوَّلِ آنُ لا يَكُونَ عَلَى الْعَبُدِ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ حَتَى تَصِحَ كَفَالَتُهُ بِالْمَالِ عَنُ الْمَوْلَى إِذَا كَانَ بِآمُرِهِ، آمَّا كَفَالَتُهُ عَنُ الْعَبُدِ فَتَصِحُ عَلَى كُلِ حَالٍ.

لَهُ آنَهُ تَحَقَّقَ الْمُوجِبُ لِلرُّجُوعِ وَهُوَ الْكَفَالَةُ بِآمُرِهِ وَالْمَانِعُ وَهُوَ الرِّقُ قَدْ زَالَ وَلَنَا آنَهَا وَقَعَتْ غَيْرَ مُوجِبَةٍ لِلرُّجُوعِ لِآنَ الْمَوْلَى لَا يَسْتَوْجِبُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنًا وَكَذَا الْعَبُدُ

عَلَى مَوْلَاهُ، فَلَا تَنْقَلِبُ مُوجِبَةً آبَدًا كَمَنْ كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ آمُرِهِ فَأَجَازَهُ .

کے فرمایا: اور جب غلام اپنے آقا کے تعلم سے اس کا نفیل ہوا ہے اس کے بعدوہ آزاد ہوگیا ہے اور اس نے اوائیگی بھی کردی ہے یا پھروہ آقا کی طرف سے نفیل بنا تھا اور غلام کے آزاد ہونے کے بعد آقانے مال اواکر دیا ہے ان میں سے کوئی بھی کسی سے کوئی بھی کسی سے کوئی بھی کسی سے کہ جب نلام پر سے گا۔ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ واپس وصول کرے گا اور پہلی صورت کا تھم یہ ہے کہ جب نلام پر

قرض نہ ہوتا کہ آ قاکااس کی جانب سے گفیل ہوائی ہوتا ہے ہوجائے مگراس ہیں شرط یہ ہے کہ وہ آ قاکے تھم کے ساتھ ہو۔
اور جو غلام کی جانب سے آ قاکا گفیل ہونا ہے تو وہ ہر حالت میں درست ہے۔ معفرت اہام زفر علیہ الرحمہ کی دلیمل ہیہ ہے کہ رجوع کو واجب کرنے والا پا جارہ ہے اور وہ تھم سے کفالہ ہے جو ہانع تھا یعنی اس شخص کا غلام ہونا ہے تو وہ ختم ہو چکا ہے۔
ہماری دلیل یہ ہے کہ رجوع کو واجب کرنے والا واقع نہیں ہوا ہے اس لئے کہ آ قااسے غلام پر قرضے کا حقد ارنہیں ہوا کر تا اور ہی رجوع کو واجب کرنے والا نہ ہوگا جس طرح کوئی بندہ ہی رجوع کو واجب کرنے والا نہ ہوگا جس طرح کوئی بندہ ہی رجوع کو واجب کرنے والا نہ ہوگا جس طرح کوئی بندہ ہی دوسرے کی جانب سے اس کے تھا جو کہ سے دوسرے کی جانب سے اس کے تھا کہ خیر کیلی بندہ ہوتا ہے وہ دوسرے کی جانب سے اس کے تھا کہ خیر کوئیل بن گیا ہے اور اسکے بعد دوسرے نے اس کا اجازت دی ہو۔

مال كتابت مين كفاله كےعدم جواز كابيان

(ولاَ تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ حُرٌّ تَكَفَّلَ بِهِ أَوْ عَبْدٌ) لِلآنَّهُ دَيْنَ ثَبَتَ مَعَ الْمُنَافِى فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِي صِحَّةِ الْكَفَالَةِ، وَلاَنَّهُ لَوْ عَجْزَ نَفْسَهُ سَقَطَ، ولاَ يُمُكِنُ إِثْبَاتُهُ عَلَى هِذَا الْوَجُهِ فِي ذِمَّةِ الْكَفَالَةِ، وَلاَنَّهُ لَوْ عَجْزَ نَفْسَهُ سَقَطَ، ولاَ يُمُكِنُ إِثْبَاتُهُ عَلَى هِذَا الْوَجُهِ فِي ذِمَّةِ الْكَفِيلِ، وَإِثْبَاتُهُ مُسْطُلَقًا يُنَافِى مَعْنَى الضَّيِّرِلاَنَ مِنْ شَرُطِهِ الْإِيِّتَحَادُ، وَبَدَلُ السِعَايَةِ كَمَالِ الْكَفِيلِ، وَإِثْبَاتُهُ مُسْطُلَقًا يُنَافِى مَعْنَى الضَّيِّرِلاَنَ مِنْ شَرُطِهِ الْإِيِّتَحَادُ، وَبَدَلُ السِعَايَةِ كَمَالِ الْكَفَالَةِ فِي قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ لِلاَنَّهُ كَالْمُكَاتِ عِنْدَهُ.

ور کتابت کے مال میں کفالہ جائز نہیں ہے آگر چہاس کی کفالت کرنے والا آزاد ہو یا غلام ہواس لئے کہ بیا ایسا فرض ہے جومنانی کے ہونے ہوئے ہوئے میں بین طاہر نہ ہوگا کیونکہ جب مکاتب نے اپنے آپر وض ہے جومنانی کے ہوئے ہوئے ہوئے میں بین طاہر نہ ہوگا کیونکہ جب مکاتب نے اپنے آپر کومعذور کردیا ہے تو کتابت کا مال ساقط ہوجائے گا جبکہ فیل کے ذمہ پر اسکواس طرح ٹابت کرنا ناممکن ہے ۔ اوراس طرح اس کویلی الاطلاق ٹابت کرنا بین مملانے کے منافی ہے۔ اس کے لئے شم کرنے کی شرط متحد ہونا ہے۔

حضرت اہام اعظم و النظری کے مطابق بدل سعامہ بدل کتابت کی طرح ہے کیونکہ آپ کے نزدیک سعامہ کرنے والا مکا تب کی طرح ہے۔



# كتاب الحوائد

## ﴿ بید کتاب حوالہ کے بیان میں ہے ﴾ کتاب حوالہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامدا بن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حوالہ کی کفالہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے اس میں ای طرح امیل پر تھم ضروری کیا جب مسلم مرح کفالہ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ان میں ہرا یک بطور استعارہ دوسرے کے لئے جائز ہے کیونکہ ان میں ہے جب کی ایک کوذکر کریں تو اس سے دوسراضروری ہوجا تا ہے البتہ حوالہ کومؤخر ذکر اس لئے کیا ہے کیونکہ یہ امیل کی برائے کو ضروری کرنے والا ہے جبکہ برائے کفالہ میں موقوف ہوتی ہے جبکہ اس میں ضروری ہوتی ہے۔ اور حوالہ کا لغوی معنی نقل کرنا ہے۔

(عناميشرح الهدامية وج وابص ١٤٤، بيروت)

### حواله كى تعريف كابيان

علامہ علاؤالدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وہ دین کومیل کے ذمہ ہے میل علیہ کے ذمہ کی طرف منتقل کرنا ہے۔ .

( درمختارشرح تنومرالا بصار، كتاب الحواله )

# حواله كےركن ومفہوم كابيان

علامه علا والدین کاسانی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ حوالہ ہیہ کہ احالہ کوکی دوسرے کے بیر دکر دیا جائے۔ جو تخص حوالے کرتا ہے اس کو تحال علیہ کہتے ہیں۔ اور جس تخص کے لئے حوالہ کیا جائے اس کو تحال علیہ کہتے ہیں۔ اور جس تخص کے لئے حوالہ کیا جائے اس کو تحال علیہ کہتے ہیں۔ مخال لہ کہتے ہیں۔ مخال لہ کہتے ہیں۔ مخال لہ کہتے ہیں۔ اور جس چیز کے ساتھ حوالہ کیا جائے اس کو مختال ہہ ہے۔ یا جس چیز پر حوالہ واقع ہواس کو مختال ہہ تھی کہتے ہیں۔ حوالہ کا دکن ایجاب وقبول ہے اور اس میں شرط ہے کہ ایجاب مجل کی جانب سے ہوجبکہ قبول مختال علیہ اور مختال لہ دونوں کی جانب سے ہو۔ اور اس کی صورت ہے کہ میں میں شرط ہے نے فلال شخص پرائے درا ہم کا حوالہ کیا اور اس کے قبول میں مختال علیہ ورمختال لہ دونوں یہ کہیں کہ مراضی ہوئے یا ایسے الفاظ جن سے رضا مندی کا اظہار ہوجائے تو حوالہ ہوجائے گا۔

(بدائع السنائع ،احکام بیوح)

ہ ہے۔ قرین کواسپنے ذمہ سے دوسرے کے ذمہ کی طرف نتقل کرد سینے کوحوالہ کہتے ہیں، مدیون کومجیل کہتے ہیں اور دائن کومخال اور مخال لہ اور محال اور محال لہ اور حویل کہتے ہیں اور جس پر حوالہ کیا گیا اُس کومخال علیہ اور محال علیہ کہتے ہیں اور مال کومحال ہے کہتے

ين به (وريخ روس بيروت) چين به (وريخ روس بيروت)

### حواله کےشرعی ماخذ کابیان

حصرت ابوموی اشعری بختفظ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ بی متزیق نے فرمایا کہ امانتدارخز انجی بھی خیرات مریخے والوں میں ہے ایک ہے جوابیخ ول کی خوشی سے مالک کی دلائی ہوئی رقم پوری پوری دے۔ مریخے والوں میں سے ایک ہے جوابیخ ول کی خوشی سے مالک کی دلائی ہوئی رقم پوری پوری دے۔

(میم بخاری: جلداول: حدیث نمبر 2135)

حض عائشہ فی خانے میں میں ہے۔ ایک راہبر جوراہ بتانے میں بہت ہوشیار تھا مزدروی پر رکھااس نے عاص بن واکل کے خاندان

من من کو چر بی عبد بن عدی ہے ایک راہبر جوراہ بتانے میں بہت ہوشیار تھا مزدروی پر رکھااس نے عاص بن واکل کے خاندان

من من ماہد و کیا تھا اور وہ کفار قریش کے دین پر تھا ان دونوں نے اس پراعتاد کیا اوراس کو دونوں نے ابنی سواریاں دیدیں اور

اس کو ہدایت کی کہ تمن راتوں کے بعد غارثور کے پاس نے کر آئے جنانچہ وہ تمن راتوں کے بعد شبح کو دونوں کی سواریاں لے کر آئے جانوں تانے والا قبیلہ دیل کا ایک شخص تھا جو ان سب کو ساحل

مرات سے لے گیا۔ (منج بناری: جلداول: حدیث نبر 2138)

#### حوالہ کا قرضوں میں جائز ہونے کا بیان

قَالَ (وَهِمَى جَائِزَةٌ بِالدُّيُونِ) قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنُ أُخِيلَ عَلَى مَلِى، فَلْيَتْبَعُ) وَلَانَّهُ النَّهُ وَالسَّلَامُ (مَنُ أُخِيلَ عَلَى مَلِى، فَلْيَتْبَعُ) وَلَانَّهُ النَّهُ وَالنَّمَ الْخَصَّتُ بِالدُّيُونِ لِاَنَّهَا تُنْبِءُ عَنُ النَّقُلِ النَّهُ وَالنَّمُ مَا يَقُدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ فَتَصِحُ كَالْكَفَالَةِ، وَإِنَّمَا الْخَصَّتُ بِالدُّيُونِ لِاَنَّهَا تُنْبِءُ عَنُ النَّقُلِ وَالنَّحُويِلُ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ.

کے فرمایا: اورحوالہ قرضوں میں جائز ہے۔ نبی کریم انگریم انگریم کی ایا: جس بندے کا مالدار پرحوالہ کیا جائے تو و واس کی ابنا کرے کیونکہ مختال علیہ نے الیسی چیز کو ضروری کیا ہے جس کوحوالے کرنے پر وہ تذریق رکھتا بھے بیش کفالہ کی طرح حوالہ بھی ورست ہوگا اورحوالہ کو اس سبب سے قرضوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے کہ وہ بین تو بیل میں آنے کی خبر دینے والا ہے اور تحویل قرض میں ہوا کرتی ہے بین میں تھے بیان ہوتی۔

### محیل ، مخال له اور مخال علیه کی رضایر حواله ہونے کا بیان

قَالَ (وَتَصِحُ الْحَوَالَةُ بِرِضَا الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهِ) آمَّا الْمُحْتَالُ فَلَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللِّلْ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْ

لَا يَوْجِعُ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنُ بِآمُوهِ .

فرمایا بمیل محتال ادر محتال ادر محتال علیه کی رضائے مطابق حوالہ مجھے ہوتا ہے اور اس میں محتال اداس دلیل ہے ہے کہ قرم اس کا حق ہے اور وہ حوالے کے ذریعے متحقل ہونے والا ہے جبکہ ذمہ داری میں فرق ہوتا ہے پس اس میں محتال لہ کی رضا مندی ضروری ہے جبکہ محتال علیہ تو اس بے جبکہ وہ وقرض کوا ہے او برضروری کرنے والا ہے اس کے ضروری کرنے کے بغیرتو اور من میں محتال علیہ تو اس بے کہ وہ وقرض کوا ہے او برضروری کرنے والا ہے اس کے ضروری کرنے کے بغیرتو اور من میں نہوگا۔ جبکہ محیل کی رضا کے بغیرتو کی موجاتا ہے۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے زیادات میں لکھائے کہ مختال علیہ کی طرف سے قرض کوضروری کرنا یہ اس کی ذات میں ایک تضرف ہے اور محیل کو اس سے کوئی نقصان بھی تو نہیں ہے بلکہ اس کا تو اس میں فائدہ ہے اس لئے کہ جب حوالہ اس کے تکم تو مختال علیہ اس سے واپسی کا تقاضہ نہیں کر سکے گا۔

### يتكيل حواله مرقبول مختال عليه سے بری ہونے كابيان

قَالَ ﴿ وَإِذَا تَدَمَّتُ الْحَوَالَةُ بَرِءَ الْمُحِيلُ مِنْ الذَّيْنِ بِالْقَبُولِ) وَقَالَ زُفَرُ: لَا يَبْرَأُ اغْنِبَارًا بِالْكَفَالَةِ، إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَقُدُ تَوَثُّقٍ، وَلَنَا آنَّ الْحَوَالَةَ لِلنَّقُلِ لُغَةً، وَمِنْهُ حَوَالَةُ الْغِرَاسِ وَالذَّيْنُ مَتَى انْتَقَلَ عَنْ الذِّمَّةِ لَا يَنْقَى فِيْهَا.

اَمَّا الْكَفَالَةُ فَلِلصَّمِّ وَالْآحُكَامِ الشَّرْعِيَةِ عَلَى وِفَاقِ الْمَعَانِى اللَّغُوِيَّةِ وَالتَّوَثُقِ بِالْحِتِيَارِ الْامْلِا وَالْآحُسَنِ فِي الْفَضَاءِ، وَإِنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ إِذَا نَقَدَ الْمُحِيلُ لِآنَهُ يَحْتَمِلُ عَوْدُ الْمُطَالَبَةِ الْكِهِ بِالتَّوَى فَلَمْ يَكُنُ مُتَبَرِّعًا.

کے فرمایا: اور جب حوالہ ممل ہوگیا ہے تو مختال علیہ کے تبول کرنے سے محیل قرض سے بری ہوجائے گا۔ حضرت اہام زفر علیہ الرحمہ نے فرمایا: کدوہ بری نہ ہوگا انہوں نے اس کا کفالہ پر قیاس کیا ہے۔ اس لئے کہ ان میں سے ہرایک عقد کوتو ثیق کرنے والا ہے۔

#### محيل له كالمحيل يه حواله واپس نه لينے كابيان

قَالَ (ولَا يَسُرِجِعُ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ إِلَّا أَنْ يُتُوَى حَقَّهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا

. بَرْجِع وَإِنْ تَوِى لِآنَ الْبَرَاءَةَ خَصَلَتْ مُطْلَقَةً فَلَا تَعُودُ إِلَّا بِسَبَبِ جَدِيدٍ.

وَلَنَا آنَهَا مُقَيَّدَةٌ بِسلَامَةِ حَقِّهِ لَهُ إِذْ هُوَ الْمَقْصُودُ، أَوْ تَنْفَسِخُ الْحَوَالَةُ لِفَوَاتِهِ لِآنَهُ قَابِلَ لِلْفَسْخِ

فَقَادَ كَوَصْفِ السَّلَامَةِ فِي الْمَبِيعِ.

معدد روی فرمایا: اور محال ایم کیل سے حوالہ واپس نہیں سکے گا البتہ جب وہ اس کا مالک ہوجائے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا: اور محال لیمونی کے دبیا ام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ دوہ بلاک ہوجائے۔ کیونکہ برائت مطلق طور پر حاصل ہوئی ہے ہیں وہ جدید سبب کے سوالوٹ کرند آئے فرمایا کہ دواپس نہ لے گاحتی کہ دوہ بلاک ہوجائے۔ کیونکہ برائت مطلق طور پر حاصل ہوئی ہے ہیں وہ جدید سبب کے سوالوٹ کرند آئے

گا۔ ہماری دلیل پیہ ہے کہ براکت مختال لہ کی سلامتی کے ساتھ منسلک ہے اس لئے کہ مقصود بھی وہی ہے اور بیبھی دلیل ہے کہ مقصود ہونے سے بیب حوالہ بھی فوت ہوجا تا ہے اس لئے حوالہ مننے کوقبول کر لیتا ہے ہیں پیٹی میں وصف سلامتی کی مثل ہوجائے گا۔ ہونے سے بیب حوالہ بھی فوت ہوجا تا ہے اس لئے حوالہ سے

توی کاکسی ایک حکم کے ساتھ ہونے کابیان

قَالَ (وَالتَّوَى عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آحَدُ الْامُرَيْنِ: إِمَّا آنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا بَنَةَ لَهُ عَلَيْهِ، آوْ يَسُوتَ مُفْلِسًا) لِآنَ الْعَجْزَ عَنُ الْوُصُولِ يَتَحَقَّقُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَهُوَ التَّوَى فِي الْحَقِيْقَةِ (وَقَالَا هَٰذَانِ الْوَجْهَانِ.

وَوَجُهُ لَالِكُ وَهُو اَنْ يَـحُكُمُ الْحَاكِمُ بِإِفْلاسِهِ حَالَ حَيَاتِهِ) وَهَٰذَا بِنَاء عَلَى اَنَّ الْإِفْلاسَ لَا يَتَحَقَّقُ بِحُكُمِ الْقَاضِي عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا، لِاَنَّ مَالَ اللهِ غَادٍ وَرَائِحٌ .

فرمایا: حضرت امام اعظم رفائن کنزدیک مال کا ہلاک ہوجانا دونوں احکام میں ہے ایک توضر ورہوگایا تو مختال علیہ حوالہ ہے انکار کرنے والا ہے اور وہ سم اٹھائے اور مختال لدے پاس اس مخض کے خلاف کوئی شہادت بھی نہ ہویا بھروہ آ دمی غریب ہو کوفیت ہوگیا ہے۔ کیونکہ ان میں ہے ہرائیک تھم ہے وصولی میں ٹابت ہونے والا ہے اور حقیقت میں ہلاکت بھی اسی طرح ہے۔ ماحبین نے کہا کہ دو وجوہات ہیں اور تیسری وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے مختال لدکی حیات میں حاکم اس کے غریب ہونے کا فید کردے اور بیاس دلیل پر مبنی ہے کہ امام اعظم خلائے کنزویک قاضی کے تھم کے ساتھ غریبی ٹابت نہ ہوگی جبکہ صاحبین نے اس میں اختلاف کیا ہے کیونکہ مال آنے جانے والی چیز ہے۔
میں اختلاف کیا ہے کیونکہ مال آنے جانے والی چیز ہے۔

### مختال عليه كالمحيل سے مال حواله كي مثل كے مطالبه كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمِثْلِ مَالِ الْحَوَاٰلَةِ فَقَالَ الْمُحِيلُ اَحَلُت بِدَيْنٍ لِى عَلَيْك لَك يُقْبَلُ قَوْلُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ الدَّيْنِ) لِلاَنَّ سَبَبَ الرُّجُوعِ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُو قَضَاء دُيْنِهِ بِامْرِهِ إِلَّا اَنَّ الْمُحِيلَ يَدَّعِى عَلَيْهِ دَيْنًا وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ، ولَا تَكُونُ الْحَوَالَةُ إِقْرَارًا مِنْهُ بِالدِّينِ عَلَيْهِ لِآنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِدُونِيهِ.

کے کے فرمایا اور جب محتال علیہ نے تمحیل سے مال حوالہ کی مثل کوطلب کیا اس کے بعد محیل نے کہا کہ میں اس قرض کے بدلے میں تیرے حوالے کیا تھا جو میرا تجھ پر ہے تو کسی دلیل کے بغیراس کا قول نہ مانا جائے گا اور محیل پر قرض کے مثل ضروری ہوئی کی دکھر جوع کا حکم پایا جار ہا ہے اور وہ محیل کے تکم سے اس کا قرض ادا کرنا ہے البتہ محیل محتال علیہ پر قرض کا دعویٰ کرنے والا ہے اور وہ محل کے والا ہے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ پس یہ حوالہ اس کی جانب سے قرض کا اقرار نہ ہوگا۔ کو کہ بھی قرض کے بغیر بھی حوالہ درست ہوتا ہے۔

### محيل كامحتال لهسه مال كامطالبه كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحُتَالَ بِمَا اَحَالَهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا اَحَلُتُك لِتَقْبِضَهُ لِى وَقَالَ الْمُحْتَالُ لِمَا اَحَلُهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا اَحَلُتُك لِتَقْبِضَهُ لِى وَقَالَ الْمُحْتَالُ لَا مُسَلِّعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْنَ لَا بَلْ اَجْدُلُت لِي عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

حک فرمایا: جب مجیل نے مخال لہ سے مال کا مطالبہ کیا جواس کے لئے بطور حوالہ تھا اوراس نے اس طرح کہا کہ میں اس لئے تیرے ہاں حوالہ کیا تھا تا کہ وہ مال میرے بصنہ میں دے دو۔ جبکہ مخال نے کہا کہ نیس بلکہ بیتم نے اس قرض کے بدلے میں حوالہ کیا تھا جو میرا قرض تمہارے فر مہوا جب الا وا تھا تو محیل کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ مخال لہ اس پر قرض کا دعویٰ کرنے والا ہے جبکہ محیل اس کا انکار کرنے والا ہے اور حوالہ کا لفظ و کا لت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے پس محیل کا قول قتم کے ساتھ اعتبار کرلیا جائے گا۔

### ود بعت میں رکھے ہوئے دراہم کاحوالہ کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ اَوْدَعَ رَجُلًا اَلْفَ دِرُهُمِ وَاَحَالَ بِهَا عَلَيْهِ آخَوَ فَهُوَ جَائِزٌ لِلَآنَهُ اَقُدُوعَلَى الْقَضَاءِ، فَإِنَّ هَلَكَتُ بَرِءَ ) لِتَقَيُّدِهَا بِهَا، فَإِنَّهُ مَا الْتَزَمَ الْاَدَاءَ إِلَّا مِنْهَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَتُ مُقَيَّدَةً بِالدَّيُنِ اَيُصَاء فَإِنَّ هَلَكَ شُولُ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً بِالذَّيْنِ اَيُصَاء بِالْمَحْصُوبِ لِآنَ الْفَوَاتِ إِلَى خُلْفِ كَلَا فَوَاتَ، وَقَدْ تَكُونُ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً بِالذَّيْنِ اَيُصَاء مِ الْمَحْدُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِلَّةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَالَالِمُ وَاللَّهُ ا

بِحِكُلافِ الْمُطْلَقَةِ لِلاَنَّهُ لَا تَعَلَّقَ لِحَقِّهِ بِهِ مَلُ بِذِمَّتِهِ فَلَا تَبُطُلُ الْحَوَالَةُ بِالْحُذِ مَا عَلَيْهِ أَوْ عِنْدَهُ. المَنْ فَرَمَايَا: اور جب كى بندے نے كى فخص كے پاس ايك بزار درا أم كوبطور وربعت ركاد يا ہے اس كے بعد درا ہم بس جائ پر ہیں دوس کے لئے حوالہ کیا تو ہے جائزے اس لئے اس میں اواکر نے کی قدرت زیادہ عاصل ہونے والی ہے۔ اس کے بعد جب وہ ودیعت ہلاک ہو جائے تو مودع بری الذمہ ہو جائے گا کیونکہ بہ حوالہ ودیعت کے ساتھ مقید تھا اور محال علیہ نے اس کو بعضر ودیعت کے اواکر نے کو ضرور کی کیا تھا بہ ظاف اس صورت کے کہ جب مال حوالہ مال مفصو ہے ساتھ مقید کیا جمیا ہو۔ کیونکہ باب کی جانب سے فوت ہونا بی فوت نہ ہونے کی طرح ہے اور حوالہ بھی دین کے ساتھ بھی مقید ہوتا ہے اور تمام مسائل میں حوالہ کو باب کی جانب سے فوت ہونا بی فوت نہ ہونے کی طرح ہے اور حوالہ بھی دین کے ساتھ بھی مقید ہوتا ہے اور تمام مسائل میں حوالہ کو برہ کی کا تھی ہونے کے بعد محال لیک نہ ہوگا کیونکہ ذکر کر وہ مال کے ساتھ اور کے مساوی ہوتا ہے اور یہ تھم اس دلیل طرح رہن میں ہوا کرتا ہے۔ جبکہ کیل کے فوت ہوجانے کے بعد محال لیقر وہ کا اور وہ محال لیکا تو فوالہ باطل ہو جائے گا مال کے مالہ کی متعلق نہیں ہے بلہ اس کا حق محال علیہ موجائے گا کے ذمہ ہے تا س مال کو گئے ہے تو اللہ باطل نہ ہوگا جس محال لیکا کوئی حق متعلق نہیں ہے بلہ اس کا حق محال علیہ ہو جائے گا کر دہ محال لیکا حق محال کے بیاس کر بیاس ہو بھی ہے۔

### سفانج كى كرابهت كابيان

قَالَ (وَيُكُرَهُ السَّفَاتِجُ وَهِى قَرْضُ اسْتَفَادَ بِهِ الْمُقُرِضُ سُقُوطَ خَطَرِ الطَّرِيقِ) وَهِلْذَا نَوْعُ نَفْعِ اُسْتَفِيدَ بِهِ وَقَدُ (نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَرْضِ جَرَّ نَفْعًا).

کے فرمایا: سفانج مکروہ ہے ادریہ وہ قرض ہے جس کے سبب قرض دینے والا خطرناک اندیشوں کو دورکر کے فائدہ اٹھانے والا ہے ادریہ بھی ایک طرح کا فائدہ ہے جو قرض کے سبب حاصل کیا جاتا ہے حالا فکہ نبی کریم مُنَافِیْز منے اس قرض ہے منع کیا ہے جو فائدہ دینے والا ہو۔



# ومعافيف المنفط المفاضح

# ﴿ بِهِ كَمَّابِ اوبِ قاضى كے بيان ميں ہے ﴾ كتاب اوب قاضى كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب ہیوع اور وہ قرض جن سے جھکڑے ہیدا ہوتے ہیں ان کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے اس کتاب کو شروع کیا ہے جس کے ذریعے ہیوع وقر ضوں کے سبب پیدا ہونے والے جھکڑوں کو نتم کیا جاسکے اور ایسے جھکڑوں کو تتم کرنے کے لئے قاضی کے پاس جانا ہوگا لہٰذا ان کتاب کے بعد متصل ہی کتاب اوب قاضی کو بیان کیا جارہا ہے۔ (عزایہ شرح الہدایہ جو اہمی، ۲۰۰۰ ہیروت)

ابال کتاب میں منصب قضاء کابیان ہوگا اور اس سلسلہ میں بطور خاص دونوں کا ذکر کیا جائے گا ایک توبہ قاضی اپنے فرائض منصی کی انجام دہی صرف اسلامی قانون کے مآخذ یعنی کتاب دسنت اور اجتباد کور ہنما بنائے اور اس کا کوئی فیصلہ دھم ان چیزوں کے خلاف نہیں ہونا جائے دوسر کی بات سے ہے کہ منصب قضاء اپنی اہمیت وعظمت اور اپنی تھر پور ذمہ داریوں کے اعتبار سے اتنا او نچاہے کہ صرف سے کہ جرمض کو اس تک چینچنے کی کوشش نہ کرنی جائے ، بلکہ جہاں تک ہوسکے اس منصب کو قبول کرنے سے ڈرنا اور اجتناب کرنا جائے۔

کتاب الامارۃ والقصناء سے اس کتاب جو حصہ شروع ہور ہا ہے اور اس میں جو مسائل بیان کئے جا کیں سے وہ اس دعوی کی واضح دلیل ہیں کہ اسلام اور حکومت وسیاست دومتضاد چیزی نہیں ہیں ان احادیث میں امیر وظیفہ قاضی ومنصف،عوام اور رعایا، ملک وفوج اور نظم مملکت کے دیگر گوشوں سے متعلق جو ہدایات واحکام بیان کئے جا کیں گے ان سے واضح ہوگا کہ حکومت وسیاست میں اسلام کا ایک موضوع ہے۔ تحکیم

## ادب قاضي كافقهي مفهوم

ادب کا مطلب میہ ہے کہ لوگوں ہے اچھاسلوک اور ایٹھے اخلاق ہے پیش آنا اور تمام اخلاقی عادات کو اپناتے ہوئے لوگوں ہے حسن سلوک کے ساتھ بیش آنا ہے۔ جبکہ قاضی کا ادب میہ ہے کہ جس چیز کوشر بعت اچھا کہے میں اس کو اچھا کہے جس طرح ۔ انصاف کو عام کرنا اور ظلم کو دور کرنا ہے۔ حدود ہے تجاوز نہ کرنا اور شرعی احکام کے مطابق چلنا اور سنت نبویہ من تی تی کو اختیار کرنا ہے۔ انصاف کو عام کرنا اور شرک بندیہ، کتاب ادب تاخی )

#### فضاء كيان

ند کا ہوئ من کی نیسلڈ کرنا ہوائم اس ویا ہے۔ اس سے مزاد وہ اصول اور قوائمی فعر ہے ہیں کے تحت ہے کا دخات
در رہ اپنے وہت پر معرض وہوہ میں رہا کہ استرقوئی نے پر فیصر صدور فرہ ویا کہ گر کوئی فیص منگی کر سے کا قواس کے نتائے بھی
در رہائے ور برائی کے قرائت بھی وہے ہی برے ہوں گے ارش ویا تو تی ہے رفیقا منا محسبت و تعلقیقا منا منتخصیت ہے
در برائی کی کرئی کر کے ہیے اس کا اجرائی نے جو گرہ و کوئی اس پرائی کا مقاب ہے۔
در مرد کا مدین کی معید افر حد منطقے ہیں کہ وگوں کے چھڑوں اور من زیادت کے قیمند کرسٹ و قفتا اسکیتے ہیں۔
در مرد کا مدین کی معید افر حد منطقے ہیں کہ وگوں کے چھڑوں اور من زیادت کے قیمند کرسٹ و قفتا اسکیتے ہیں۔
دروی اس کے تاریخ

#### عبده قضاء كترعي مأخذ كأبيان

ر المرزة المؤلفة التقورة فيفية الحدى والمؤرقة طحكه بنها التبيلون،
المروع من قرات الرائ المساهر بن وورا المناف المنه الكفرون المناف المناف المناف المنه الكفرون المناف الم

ہ فقہ بن کیٹر شرائعی مکھتے ہیں کہ جہ گروان میں فیصے کرنے وعدل وافعہ ف کر تھے کرا گورخود فی کم ہیں بورعدل سے ہے بورے ہیں وردن وکر انتہ تھی ما ول وگوں سے مجت رکھ ہے۔ لیمرانی کی خوشت بدیا طنی اور مرکئی بیان بوری ہے کہ جمکہ عرف قرائی کہ مذکو چھوڑ رکھا ہے بیش کی تا جداری اور تھا کہت کے قود قائل ہیں ، دومری طرف اس جانب جھک دہے ہیں ، ہے تیں گے ، درنے جمورے مشہور کر رکھ ہے ، لیمران میں بھی تیت بدہے کہ آگر وہاں سے بھاری خواہش ہے مطابق تھم ہے جماق ہے تیں گے ، درنہ چھ کرچھ اڑدیں گے "۔

ر آرہ کے کہ کے تیری فرد کی روزی کریں گے گانبوں نے قوقورات کو بھی چھوڈر کھائے ہے۔ جس میں اللہ کے انتاہات ہوئے کا قرارتیں بھی ہے بیکن چر بھی ہے ایری کی کر سے اس سے چرجات تیں۔ پھراس قورات کی مدحت و تعریف بیان فرد کی چواک نے سپتا برگزیہ ورسوں معترت موی بن عمران پر بازل فرد کی کہ اس میں جارت و فورانیت تھی۔ انبیاء جواللہ کے ذریفرہ ن تھے الی پر تیلیے کرتے رہے درمیوں جو رہی ہی ہی کے املام جاری کرتے دہے ، تہدیلی اور تحریف سے سبچے دہے ، دیائی پیمی عابدہ عالم اوراح ہا AND THE SERVICE OF TH

یعن وی عم نوگ بھی ای روش پرر ہے۔ کیونکہ انہیں یہ پاک کتاب سونی گئی تھی اوراس کے اظہار کا اوراس پڑمل کرنے کا انہیں تھا م میا تھا اور وہ اس پر کوا و مثابر نتھے۔اب تنہیں جا ہے کہ بجز اللہ کے سی اور سے ندڈ رو۔

ہاں قدم قدم اور لمحہ لمحہ پرخوف رکھواور میری آیوں کوتھوڑ ہے تھوڑ ہے مول فروخت نہ کیا کرو۔ جان لو کہ اللہ کی وحی کا تکم جونہ مانے وہ کا فرہے۔ اس میں دوتول ہیں جوابھی بیان ہوں کے انشاء اللہ ۔ ان آینوں کا ایک شان نزول بھی سن لیجئے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایسے لوگوں کواس آیت ہیں تو کا فرکہا دوسری میں فلالم تیسری میں فاسق۔ بات یہ ہے کہ یہود یوں کے دوگر وہ ہتھے، ایک غالب تھا،

ایک روایت میں ہے کہ میدونوں قبیلے بنونسیراور بنوتر یظہ تھے۔ بنونسیر کی پوری دیت تھی اور بنوقر یظہ کی آدھی۔حضور سائیڈ آئے دونوں کی ویت بکساں وینے کا فیصلہ صادر فر مایا۔ ایک روایت ہے کہ قرظی اگر کسی نصری کوتل کرڈالے تو اس سے قصاص لیتے تھے لیکن اس کے خلاف میں قصاص تھا ہی نہیں سووس ویت ویت تھی۔ یہ بہت ممکن ہے کہ ادھریہ واقعہ ہوا، ادھر زنا کا قصہ واقع ہوا، جس کا تفصیلی بیان گزر چکا ہے اس دونوں پر بید آبیتی نازل ہوئیں والقد اللہ عالم۔ بان ایک بات اور ہے جس سے اس دوسری شان نزول کی تقویت ہوتی ہے وہ یہ کہ اس کے بعد ہی فرمایا ہے۔

آ يت (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَا آنَّ النَّفُسَ بِالنَّفُسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْآنُفِ بِالْآنُفِ وَالْآذُنَ بِالْآذُنِ وَالسِّنَ

بین ہم نے پہودیوں پرتورات میں میتکم فرض کردیا تھا کہ جان کے وض جان ، آئے کے وض آئے۔ والندائلم ۔ پھر انہیں کا فی

ہیں ہم نے پہودیوں پرتورات میں میتکم فرض کردیا تھا کہ جان کے وض جان ، آئے کے وض آئے۔ والندائلم ۔ پھر انہیں کا اتاری ہوئی وحی کے مطابق فیصلے اور تھم نہ کریں گویہ آیت شان نزول کے اعتبار سے بقول میں ہوائند کی شریعت اور اس امت

منبرین اہل کتاب سے بارے میں ہے کین تھم کے اعتبار سے ہرخص کوشامل ہے۔ بنواسرائیل کے بارے میں اتری اور اس امت

منبرین اہل کتاب سے بارے میں کے درشوت حرام ہے اور رشوت ستانی کے بعد کی شری مسئلہ کے خلاف فتوئی دیتا گفر ہے۔

کو بھی بھی ہے۔ ابن مسعود فریاتے ہیں کہ رشوت حرام ہے اور رشوت ستانی کے بعد کی شری مسئلہ کے خلاف فتوئی دیتا گفر ہے۔

کو بھی بھی ہیں جس نے وحی الٰہی کے خلاف عمد افتوئی دیا جا نئے کے باوجود اس کے خلاف کیا وہ کا فر ہے۔

مدی فرماتے ہیں جس نے وحی الٰہی کے خلاف عمد افتوئی دیا جا نئے کے باوجود اس کے خلاف کیا وہ کا فر ہے۔

سدی برمائے ہیں سے سب نے اللہ کے فرمان سے انکار کیا ،اس کا پیچم ہے اور جس نے انکارتو نہ کیالیکن اس سے مطابق نہ کہا ابن عہاس فرماتے ہیں جس نے اللہ کے فرمان سے انکار کیا ،اس کا پیچم ہے اور جس نے کتاب سے خلاف فتو کی دیا وہ کا فر وو کا لم اور فاسق ہے۔خواہ اہل کتاب ہوخواہ کو کی اور شعمی فرماتے ہیں "مسلمانوں میں جس نے کتاب سے خلاف فتو کی دیا وہ کا فر ہے اور یہودیوں میں دیا ہوتو ظالم ہے اور نصرانیوں میں دیا ہوتو فاست ہے"۔

۔ '' '' '' '' '' '' اس کا کفراس آیت کے ساتھ ہے ''۔ طاؤس فرماتے ہیں ''اس کا کفراس کے کفر جیسانہیں جوسرے ابن عباس فرماتے ہیں ''اس کا کفراس کے کفر جیسانہیں جوسرے کے اللہ کے رسول قر آن اور فرشتوں کا مشکر ہو ''۔ عطافر ماتے ہیں '' کتم (جھپانا) کفر سے کم ہے اس طرح ظلم و فسق کے بھی ادنی اعلی ورج ہیں۔ اس کفر سے دو ملت اسلام سے بھر جانے والا جاتا ہے ''۔ ابن عباس فرماتے ہیں "اس سے مرادوہ کفرنہیں جس کی ورج ہیں۔ اس کفر سے دو ملت اسلام سے بھر جانے والا جاتا ہے ''۔ ابن عباس فرماتے ہیں "اس سے مرادوہ کفرنہیں جس کی طرف تم جارہے ہو۔ (تغیراین کثیر، مائدہ)

قاضی کے بیان میں حکم کابیان

حضرت ابو ہریرہ بڑھنٹ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللّد منگھنٹی نے فرمایا جس کو قضاء سونیی گئی یا فرمایا اسے لوگول کے درمیان قاضی بنایا گیا وہ بغیر حچمری کے ذرج کیا گیا ہے حدیث اس سند سے غریب ہے اور اس کے علاوہ سند سے بھی حضرت ابو ہریرہ سے مرفوعا منقول ہے۔ (جامح ترندی: جلداول: حدیث نبر 1349)

الا ہریں، سرس سے است سے اللہ میں کہ رسول اللہ میں آئی آئی نے فرمایا جو قضاء کے عہدے پر فائز ہونا جاہتا ہے اوراس کے لیے حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ میں نہیں مدنہیں ہوتی اور جسے زبردس اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے اللہ اس سفار میں کرتا ہے اسے اس کفس پر چھوڑ دیا جاتا ہے لیعنی غیبی مدنہیں ہوتی اور جسے زبردس اس کی عبدالاعلی سے منقول حدیث سے زیادہ سے کی مدد کے لیے ایک فرشتہ اتارتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے اور اسرائیل کی عبدالاعلی سے منقول حدیث سے زیادہ سے ۔ (جائع ترین: جلدادل: حدیث تبر 1348)

# امارت وقضاء كافقهى بيان

ا مارت سے مراد" سرولای و تحکمرانی" ہے اور قضاء سے مراد" شرعی عدالت" ہے اسلامی نظام حکومت کی عمارت کے بید دو بنیا دی ستون میں اومیر وامام (یعنی سربراہ مملکت) اسلام کے قانون اساسی کا محافظ بظم حکومت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا و مددار تفاظشه لمرب اورود من اسلام بها لما للندونوسة كالثين وادران وعامه كالتموم بان دوناسب ماوني وعاشه وسدا ا امور سنة سبدان سب يرامير وامام نق كالفاتيار كارفر ما دوناسب

#### اسلام اور حکومت کرنے کا بیان

اسلام، دنیا کا یکاند ند جب بھی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی طانت بھی اسلام جس طرح انسانیت عامہ کی دینی، ندنیں اور اخلاقی ، اخر دی فلاح کاسب سے آخری اور مکمل فالون ہدایت ہے اس ملرح وہ ایک ایس لا فانی سیائی طافت بھی ہے جو از مالوں کے عام فائدے، عام بہتری اور عام تنظیم سے لئے تکومت وسیاست سے اپٹے تعلق کو ہر ما انلومارکرتی ہے۔

سیاکی نا قائل تر وید هقیقت ہے کہ اسلام صرف ایک ند بب ہی نہیں باکہ ند بب کی حیثیت تہ جھے اور بھی ہاں ہو تعلوم سے
حاکمیت اسیاست اور سلطنت ہے وہی تعلق ہے جواس کا نتات کی تسی بھی بوی حقیقت ہے ہو سکتا ہے اس کو مختل ایک الیا انظام نہیں کہا
جو صرف باطن کی اصلاح کا فرنش انجام دیتا ہے بلکہ اس کو الیادی نی انظام بھی تبھتا چاہئے جو خدا ترس وخدا شناس رو ت بی
قوت سے دنیا کے مادی نظام پر عالیکر غلبہ کا دعوی رکھتا ہے ، بہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جو اسلامی تصورات ونظریات کا سہ بھی ہے۔
اور احادیث نبوی نگا ہے تو ہدایات کی شارح و تر جمان ہیں ، ان کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام اور حکومت وسیاست کے تعلق کو ٹا بت کرا ہے۔
ہو کہیں تاریخی انداز میں ، کہیں تعلیمات کے پیرا یہ ہیں اور کہیں فحت اللی کو ظاہری کرتے ہوئے ہم پر بیدواضح کیا جا تا ہے کہ اسلام کا ایک بنیادی مقصد ہے تھی ہے کہ اس زمین پر خدا کی حکومت قائم کی جائے اور اس کا اتار ابوا
اور حکومت خدا کاحق ہے اس لئے اسلام کا ایک بنیادی مقصد ہے تھی ہے کہ اس زمین پر خدا کی حکومت قائم کی جائے اور اس کا اتار ابوا
قانون نا فذکیا جائے۔

ہم میں سے جو بچ فکرلوگ "مذہب اور سیاست " کے در میان تفریق کی دیوار حائل کر کے اسلام کو سیاست و حکومت سے بالکل بے تعلق و بے واسطہ رکھنا چاہتے ہیں وہ دراصل مسلم مخالف عناصر کے اس شاطر دماغ کی سازش کا شکار ہیں جوخو د تو حقیق معنے میں آج تک حکومت کو "مذہب " ہے آزاد نہ کرسکالیکن مسلمانوں کی سیاسی پرواز اور ہمہ گیر پیش قدمی کو مضمحل کرنے کے لئے "مذہب" اور سیاست و حکومت " کی مستقل بحثیں پیدا کر سے مسلمانوں کے چشمہ فکروٹمل میں دین اور دنیا کی پلیدگی کا زہر محمول رہا ہے۔

#### حق ولایت کے لئے شرا نظ جمع ہونے کابیان

قَالَ (وَلَا تَصِحُ وِلَايَةُ الْقَاضِيُ حَتَّى يَجْتَمِعَ فِي الْمُوَلَّى شَرَائِطُ الشَّهَادَةِ وَيَكُونَ مِنْ اَهْلِ الْإِجْتِهَادِ) اَمَّا الْاَوَّلُ فِلَانَّ مُحُكِمَ الْقَضَاءِ يُسْتَقَى مِنْ مُحُكِمِ الشَّهَادَةِ لِلَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ بَهِ اللهِ لَايَةِ، فَكُلُّ مَنْ كَانَ الْحَلَّا لِمُنْشَهَادَةِ بَكُولُ الْحَلَا لِمُقَطَّاءِ وَمَا لِمُشَوَطُ الْحَبِيَّةِ الشَّهَادَةِ لِنُهُ وَطُ لِالْحَلِيَّةِ الْقَصَاءِ . لِشُوَرَطُ لِلْحَلِيَّةِ الْقَصَاءِ .

#### فاسق کے اہل قضاء میں سے ہونے کا بیان

وَالْفَاسِقُ آهُلَّ لِلْفَصَاءِ حَتَى لَوْ قُلِدَ يَصِحُ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَلَّدَ كَمَا فِي حُكْمِ الشَّهَادَةِ فَانَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْبَلَ الْقَاضِيُ شَهَادَتَهُ، وَلَوْ قَبِلَ جَازَ عِنْدَنَا.

وَلَوُ كَانَ الْفَاضِى عَدُلًا فَفَسَقَ بِالْحُذِ الرِّشُوَةِ أَوْ غَيْرِهِ لَا يَنْعَزِلُ وَبَسْتَحِقُّ الْعَزْلَ، وَهَذَّهُ هُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وَعَلَيْهِ مَشَايِخُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ .

اور فاس ابل قضاء میں سے ہے تھی کہ جب اسکو قاضی بنایا تو بید درست ہے ابلتہ فاس کو بیجی بنا نا من سب نہیں ہے۔ جس طرح شباوت کے تھم میں ہے۔ بیس قاضی کے لئے اس کی گوائی وقبول کرہ من سب نہیں ہے اور جب اس نے قبول کر اللہ من سب نہیں ہے اور جب اس نے قبول کر اللہ من سب نہیں ہے اور جب اس نے قبول کر اللہ من سب نہیں ہے اور جب اس نے قبول کر اللہ من اللہ ہوا ور جب و واس کورشوت کے جرم سے فاس قرار دیا گیا ہے قو و و معزول نہ ہوگا ہاں جب و وی کا رہے و ویک نے باور ہی رہے من کے فقیا ای کاسی پڑھیل ہے۔ جب و دیم کا حقد ار بن چکا ہے اور فاہم نہ نہ ہب ہے اور ہی رہے من کے فقیا ایک پڑھیل ہے۔

## امام شافعی علیه الرحمه کے نز دیک فاسق کی قضاء کے عدم جواز کابیان

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: الْفَاسِقُ لَا يَجُوْزُ قَضَاؤُهُ كَمَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عِنْدَهُ، وَعَنْ عُلَمَانِنَا الثَّلَاثَةِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي النَّوَاثِرِ آنَهُ لَا يَجُوزُ قَضَاؤُهُ.

وَقَالَ بَعُضُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ : إِذَا قُلِدَ الْفَاسِقُ ائِتِدَاء آيصِحُ، وَلَوْ قُلِدَ وَهُوَ عَدُن يَنْعَزِلُ بِالْفِسُقِرِلَانَ الْمُقَلَّد اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ فَلَمْ يَكُنُ رَاضِيًّا بِتَقُلِيدِةِ دُوْنَهَا.

کے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ فاحق کی قضاء جا ترنیس ہے کیونکہ آپ کے نزویکہ اس کی گوائی قیول ندکی جائے گی۔ جبکہ ہمارے فقہاء ثلاثہ سے نوادر میں نقل کیا گیا ہے کہ فاحق کو قاضی بناتا جا ترنیس ہے جبکہ مشارکتے نے کہا کہ اگر شروع میں فاحق کو قاضی بنایا تو یہ درست ہوگا اور جب اس کواک حالت میں قاضی بنایا کہ جب وہ عدول تھا تو و فسق کے سب معزول ہوجائے گا کیونکہ تقلید کرنے والے اس کی عدالت پرمجروسہ کیا تھا جس عدالت کے سواو واس کو قاضی بنانے پر رضا مندند ہوگا۔

#### فاسق کے مفتی ہونے نہ ہونے کابیان

وَهَـلْ يَنصُـلُـحُ الْفَاسِقُ مُفْتِيًا ؟ فِيْلَ لَا لِآنَهُ مِنُ أَمُودِ اللِّذِينِ وَخَبَرُهُ غَبْرُ مَقُبُولٍ فِى الدِّيَانَاتِ، وَقِيْلَ يَصْلُحُ لِآنَهُ يَجْتَهِدُ كُلَّ الْجَهْدِ فِى إِصَابَةِ الْحَقِّ حَذَادِ النِّسُبَةِ إِلَى الْخَطَإ

کے کہ نبیا فائن کومفتی بنایا جاسکتا ہے تو اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نبیں بنایا جائے گا۔ کیونکہ فنویٰ دینا یہ دین معاملات میں سے ہے۔اورمعاملات میں فائن کی خبر دینا مقبول نبیں ہے جبکہ دوسرا قول بیہے کہ درست ہے کیونکہ خطاء کی جانب منسوب ہونے کے خوف سے فائن کوشش کرےگا۔

## اجتهادشرط کےافضل ہونے کابیان

وَامَّا النَّانِي فَالصَّحِيْحُ اَنَّ اَهُلِيَّةَ الِاجْتِهَادِ شَرُطُ الْاَوُلُوِيَّةِ . فَامَّا تَقْلِيدُ الُجَاهِلِ فَصَحِيْحٌ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ يَقُولُ : إِنَّ الْاَمْرَ بِالْقَضَاءِ يَسْتَذْعِي الْقُذْرَةَ عَلَيْهِ وَلَا قُدُرَةَ دُونَ الْعِلْمِ .

وَكَنَا آنَهُ يُمُكِنُهُ آنٌ يَقُضِىَ بِفَتُوى غَيْرِهِ، وَمَقُصُودُ الْقَضَاءِ يَخْصُلُ بِهِ وَهُوَ إِيصَالُ الْحَقِّ اِللّى مُسْتَحِقِّهِ.

وَيَنُبَغِى لِلُمُقَلِدِ أَنْ يَخْتَارَ مَنْ هُوَ الْآفُدَرُ وَالْآوُلَى لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ (مَنْ قَلَّدَ إِنْسَانًا عَمَّلا وَفِى رَعِيَّتِهِ مَنْ هُوَ اَوُلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ).

(وَفِي حَدِّ الْإِجْتِهَادِ كَلَامٌ عُرِفَ فِي أُصُولِ الْفِقُهِ .

وَ حَاصِلُهُ أَنُ يَكُونَ صَاحِبَ حَدِيثٍ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْفِقُهِ لِيَعُرِفَ مَعَانِى الْاَثَارِ اَوْ صَاحِبَ فِقَهِ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْفِقُهِ لِيَعُرِفَ مَعَانِى الْاَثَارِ اَوْ صَاحِبَ فِقَهِ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيثِ لِنَلَا يَشْتَغِلَ بِالْقِيَاسِ فِى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَقِيْلَ اَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ صَاحِبَ فَي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ وَقِيْلَ اَنْ يَكُونَ مَعَ ذَلِكَ صَاحِبَ قَرِيحَةٍ يَعْرِفُ بِهَا عَادَاتِ النَّاسِ لِلاَنَّ مِنْ الْاَحْكَامِ مَا يَبْتَنِى عَلَيْهَا.

اوردومری شرطیس سیحے یہ ہے کہ اجتہاد کی المیت شرط اولی ہے کیونکہ ہمارے نزدیک جامل کو قاضی بنانا درست ہے جبکہ اس میں امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے کہ فیصلہ کرنے کا تقان اور کی سیاں امام شافعی علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے کہ فیصلہ کرنے کا تقان اور علم کے بغیر قدرت ہونے کا تقاضہ کرنے والا ہے اور علم کے بغیر قدرت حاصل نہ ہوگ ۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ دوسرے کے فتو کی ہے جابل کے لئے فیصلہ کرناممکن ہے تا کہ اس سے قضاء کا مقصد حاصل ہوجائے اور وہ حقد ارتک حق کا پینچ جانا ہے اور مقلد کے لئے ضروری ہے کہ ای شخص کو اختیار کر ہے جوزیادہ قادر ہے اور زیادہ بہتر ہے کیونکہ نبی کریم منافظیم نے فرمایا جس بندے نے کسی کوکوئی کام سپر دکیا جبکہ عوام میں اس سے بہتر آ دمی موجود ہے قو مقلدنے اللہ ورسول منافیقیم اورسلمانوں کی جماعت سے خیانت کی ہے۔ جبکہ اجتہا دکی تعریف میں کلام ہے جواصول فقہ میں معلوم ہو چکا ہے اور اس کا حاصل اور ہے کہ قاضی حدیث کا اہل ہوجس کو فقد کا علم بھی حاصل ہوتا کہ احادیث کے مفہوم کو جاننے والا ہو یا ایسا فقیہ جس کو حدیث کا علم بھی ہوتا کہ وہ منصوص علیہ مسائل میں قیاس ندکر ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اچھی طبیعت والا ہوتا کہ عوام کے عرف کو جاننے والا ہو کہ وہ انہے والا ہوتا کہ عوام کے عرف کو جاننے والا ہوتا کہ کے ادا کا مجھی احداد کا مجمول میں ہوتے ہیں۔

#### عہدہ قضاء کے اہل ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَا بَالْمَ بِالدُّحُولِ فِي الْقَضَاءِ لِمَنْ يَتِقُ بِنَفْسِهِ أَنْ يُؤَدِّى فَرُضَهُ ) ِ لَآنَ الصَّحَابَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ تَقَلَّدُوهُ وَكَفَى بِهِمْ قُدُوةٌ، وَلَانَهُ فَرُضُ كِفَايَةٍ لِكُونِهِ آمُرًا بِالْمَعُرُوفِ.

کے فرمایا:اوراس بندے کے لئے عبدہ قضا ہ کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس محض کواپٹی ذات پراتنا اعماد کہ وہ اپنا فرض کما حقہ نبھائے گا۔ کیونکہ صحابہ کرام بخائیۃ نے عبدہ قضا ہ کو قبول کیا ہے اور ہمارے لئے ان کی امتاع کرنا کافی ہے کیونکہ سے فرض کفاریہ ہے لہٰذاریہ بھی امر بہ معروف ہے۔

### فيصله حق كےمطابق نەكرىكنے پرعبدہ قضاء قبول نەكرنے كابيان

قَالَ (وَيُكُرَهُ الدُّحُولُ فِيهِ لِمَنْ يَخَافُ الْعَجُزَ عَنْهُ وَلَا بَاْسَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَيْفُ فِيهِ) كُى لَا يَصِينُ وَسَرُطًا لِمُبَاشَرَتِهِ الْقَبِيح، وكرة بَعْصُهُمُ الدُّخُولَ فِيهِ مُخْتَارًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ" (مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَكَانَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِيِّينٍ) " وَالصَّيحِيْحُ اَنَ الدُّخُولَ فِيهِ وَالسَّلَامُ " (مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَكَانَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِيِّينٍ) " وَالصَّيحِيْحُ اَنَ الدُّخُولَ فِيهِ وَالسَّلَامُ " (مَنْ جُعِلَ عَلَى الْقَضَاءِ فَكَانَمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِيِّينٍ) " وَالصَّيحِيْحُ اَنَ الدُّخُولَ فِيهِ وَالسَّكَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْقَصَاءِ وَالتَّرُكُ عَزِيمَةٌ فَلَعَلَهُ يُخْطِءُ ظَنَّهُ وَلَا يُوفَى لَهُ اَوْ لَا يُعِينُهُ عَلَيْهِ التَقَلَّهُ عَلَيْهِ التَقَلَّلُهُ عَلَى الْعَالَمِ عَنْ الْفَسَادِ .

فرمایا جوبندہ تق کے ساتھ فیصلہ کرنے سے خوف زدہ ہوجائے اور قضاء کے تھم میں اپنی ذات پر بھی ظلم کرنے پر مطمئن نہ ہواس کے عہدہ قضاء جیں داخل ہونے کا راخل ہونا پر سے معالمہ کے ارتکاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ بعض فقہاء نے علی الاطلاق عہدہ قضاء میں داخل ہونے کو کروہ کہا ہے اور ان کا قول نبی کریم آئی تیا کی اس حدیث کو اختیار کرنے کے سبب ہے کہ جوبندہ قضاء پر مقرر کیا گیا ہے وہ ایسا ہے جس طرح چھری کے بغیر ذیح کردیا گیا ہے اور تھے جہ کہ انصاف قائم کرنے کی غرض ہے منصب قضاء میں شامل ہونا جائز ہے۔ جبکہ عزیمت اس کو ترک کرنا ہے کیونکہ ممکن ہے گمان فلطی کرنے والا ہوتو اس کی درست کرنے کی صلاحیت حاصل نہ ہو سکے یا اس کے بارے میں کوئی دوسرا تعاون نے کرے حالا تکہ مدد ضرور کی ہے ہاں جب قضاء کا اہل صوف ایک بی خف ہے اور اسکے مواکوئی دوسرانہ ہوتو اس صورت میں بندوں کے حفق تی کا تحفظ اور دنیا کو فساد سے بچانے کے لئے اس عہدہ کو تیول کرنا ضرور کی ہے۔

#### ولايت كےعدم طلب كابيان

قَالَ (وَيَنْبَغِى أَنُ لَا يَطُلُبَ الْوِلَايَةَ وَلَا يَسْأَلُهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ طَلَبَ الْفَصَاءَ وُكِلَ اللهُ اللهُ

کے فرمایا: اور کمی شخص کے لئے مناسب نہیں ہے کہ وہ والایت طلب کرے یااس کوسوال کرے۔ کیونکہ نی کریم مختیج انے فرمایا: جس نے عہدہ قضاء کو قبار کیا ہاں کواس کی جان کے حوالے کردیا گیا ہے اور جس کوعبدہ قضاء کو قبول کرنے کے لئے مجبور کیا گیا ہے اور جس کوعبدہ قضاء کو قبار کرتا ہے وہ اپنی ذات پرتو قع کرنے والا کیا اس پرا کیف فرشتہ نازل ہوتا ہے جواس کی اصلاح کرتا ہے کیونکہ جو بندہ عبدہ قضاء کو طلب کرتا ہے وہ اپنی ذات پرتو قع کرنے والا ہے لیا وہ اس کے اور جس بندے کوعبدہ قضاء کے لئے مجبور کیا جاتا ہے وہ اپنے دب پرتو کل کرنے والا ہے لہٰذا اس کو الہام کردیا جاتا ہے۔

#### جابرسلطان ہے قضاء قبول کرنے کابیان

(نُسمَّ يَجُوزُ النَّقَلُدُ مِنُ السُّلُطَانِ الْجَائِرِ كَمَا يَجُوزُ مِنُ الْعَادِلِ) لِآنَ الصَّحَابَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ تَسَقَلُدُوهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالْحَقُّ كَانَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى نَوْبَتِهِ، وَالتَّابِعِينَ تَسَقَلُدُوهُ مِنْ مُعَاوِيَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ وَالْحَقُّ كَانَ بِيدِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى نَوْبَتِهِ، وَالتَّابِعِينَ تَسَقَلَدُهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ فِى اللهُ عَنْهُ وَالْحَقُّ كَانَ بِيدِ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِى نَوْبَتِهِ، وَالتَّابِعِينَ تَسَقَلَدُهُ مِنْ الْفَصَاءِ بِحَقِيلِ لاَنَ الْمَقُصُودَ لا يَعَلَيْهُ مِنْ الْقَضَاءِ بِحَقِيلًا قَالَهُ مُعْدُدُهُ مِنْ الْقَضَاءِ بِحَقِيلًا قَالَهُ مُعْدُودَ لا يَحْصُلُ بِالتَّقَلُّدِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ يُمْكِنُهُ .

ای طرح جابرسلطان سے تضاء کو آبول کرنا جائز ہے جس طرح عادل سلطان سے قضاء کو آبول کرنا جائز ہے کیونکہ سلط ان سے قضاء کو آبول کیا تھا جالا نکہ ابھی حق خلافت حضرت امیر معاویہ بڑا تھوئے ہے جبدہ قضاء آبول کیا تھا جالا نکہ ابھی حق خلافت حضرت امیر معاویہ بڑا تھوئے ہے جبدہ قضاء آبول کیا تھا جبکہ تجاج خلا لم تھا لیکن جب قامنی کے لئے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ممکن نہ ہوتو وہ عہدہ قضاء آبول نہ کرے۔ کیونکہ اس طرح مقصد حاصل نہ ہوگا ہے خلاف اس صورت کے کہ جب مقصد یعنی حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ممکن ہو۔

کرنا ممکن ہو۔

# سابقة قاضي كادبوان طلب كرني كابيان

قَـالَ (وَمَـنُ قُـلِّـدَ الْقَصَاءَ يُسَلَّمُ إِلَيْهِ دِيوَانُ الْقَاضِى الَّذِى كَانَ قَبُلَهُ) وَهُوَ الْحَرَائِطُ الَّتِى فِيْهَا السِّحِلَّاتُ وَغَيْرُهَا، لِلَاَنَّهَا وُضِعَتُ فِيْهَا لِتَكُونَ حُجَّةً عِنْدَ الْحَاجَةِ فَتُجْعَلُ فِي يَدِ مَنْ لَهُ وِلَايَةُ الْفَصَاءِ. الْقَصَاءِ. الْقَصَاءِ.

نُسمَّ إِنْ كَانَ الْبَيَّاضُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَظَاهِرٌ، وَكَذَا إِذَا كَانَ مِنْ مَالِ الْخُصُومِ فِي الصَّحِيْحِ

# and the second of the second o

اور بن آنے والا قاضی دوابات اربندوال و بھیج کا کہ ووس بقد قاضی اوراس کی وجود آن شی ہوئے والسائٹ سے تھیں پہ بھند کریں اورا کیک ایک کافذے بارے میں اوران سے رجمۂ وال اور آنا بچہ جات کے ورسٹن کا ان سے پاچھیں کے ان میں ان کا ک سے ہرائے تیم کے تھیئے والگ اگف کرمیں گے تاکہ نے قاضی وظف وشہد ندہوں اور یہ دوال ماسٹ کی قوشی کے بیار مسک ایر نہم سے۔

في النفي كوقيد يول كاحوال من غورولكم للمن كا ميان

قَالَ (وَيَدُظُرُ فِنِي حَالِ الْمُخُوسِينَ) لِآنَهُ نُقِبَ نَاظِرًا (فَمَنُ اغْتَرَفَ بِحَقِّ آلْزَمَهُ إِيَّاهُ) لِآنَ الْإِقْرَارَ مُلُومٌ (وَمَنُ آنْكُرَ لَهُ يَتُبَلُ قَوْلَ الْمَعْزُولِ عَلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ) لِآنَهُ بِالْمَوْلِ الْشَحَقَ بِالْرَعَابَاء وَشَهَا وَهُ الْفَوْدِ الْسَحَقُ بِالْرَعَابَاء وَشَهَا وَهُ الْفَوْدِ لَيْسَتُ بِحُجَّةٍ لَا سِبَمًا إِذَا كَانَتُ عَلَى فِعْلِ نَفْسِهِ (فَإِنْ لَهُ تَقُوهُ بَيِنَةً لَهُ يُعَجِّلُ وَشَهَا وَهُ اللّهُ عَلَى فِعْلَ نَفْسِهِ (فَإِنْ لَهُ تَقُوهُ بَيِنَةً لَهُ يُعَجِلُ وَشَهَا وَهُ اللّهُ عَلَى إِنْ الْمَعْزُولِ حَقَّ ظَاهِرٌ فَلَا يُعَجِلُ بِي الْمَالِقَ وَيَنْظُرُ فِي آمُرِهِ) إِلَانَ فِعْلَ الْقَاضِي الْمَعْزُولِ حَقَّ ظَاهِرٌ فَلَا يُعَجِلُ كَلَى لَا يُؤَوِقِ كَا الْقَاضِي الْمَعْزُولِ حَقَّ ظَاهِرٌ فَلَا يُعَجِلُ كَانَتُ عَلَى الْمَعْزُولِ حَقَى ظَاهِرٌ فَلَا يُعَجِلُ اللّهَ عَلَى الْمَعْزُولِ حَقَى ظَاهِرٌ فَلَا يُعَجِلُ لَهُ اللّهُ عَلَى الْمُعَالَ عَلَى الْمُعَالَ عَلَى الْمَعْرُولِ حَقَى ظَاهِرٌ فَلَا يُعَجِلُ مِنْهِ إِلَى الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِيمَ عَلَى إِلَيْهُ إِلَيْقَ الْمُعَالِقِيمُ اللّهُ الْمُعَالِقِيمُ اللّهُ الْمُعْرُولِ حَقَى ظَاهِرٌ فَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ الْمُولِ وَلَيْ عَلَى الْمُعَالِقِيمَ اللّهُ وَلَا الْمَالِ حَقِى الْمُؤْلِقُ فِي الْمُؤْمِلُ الْمُعَالِقِيمَ الْمُؤْمِلُولُ عَلَى الْمُعَالِقِيمَ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُعَالَى عَلَى الْمُعْلِقُ اللّهُ الْفَالِ عَقِى اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَالِ عَلَى الْمُؤْمِلِ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

کی فرمایا اور آوننی قید ایول کے احوال میں فور قدر کرے کیونکہ اب وہی ان کی تھرانی کے بیٹے مقررہ واہب اور جس قیدی خصر کا افتاراف کیا تو ہے تافق اس پر فتل ضروری کرے کے توکھ اقر ار فورضروری کرنے والا ہے ( تو عد وفقید ) اور جس نے انکار کیا تو اس کے فواق کے وال کے سوام معزول تو نسی کا قول قبول فول کیو ہے گا اس کے کہ معزول ہوئے کے سبب وہ رہایا کے ساتھ سفے والا ہے بہدے کی گوائی جب میں ہے فائس طور اس وقت جب بیاس کا ذاتی کا معروب اس کے جب وہ گوائی تو نسم مرد ہے کہا ہے کہ معروب اس کے جب وہ گوائی تو نسم مرد ہے تب بھی نیا قاضی کواس کور ہا کرنے میں جلد بازی ہے کام نہ لے حتیٰ کہاس پرمنادی کرائے اوراس کے معاملہ میں غور ونگر کرے
کیونکہ معزول قاضی کاعمل بہ ظاہر برحق ہے ہیں وہ اس کور ہا کرنے میں جلدی نہ کرے کہ ہیں وہ دوسرے کے حق کو باطل کرنے کا سبب ہے۔
سبب ہے۔

# ودائع واوقاف کے حصول میں غور وفکر کرنے کا بیان

(وَيَسْطُرُ فِى الْوَدَائِعِ وَارْتِفَاعِ الْوُقُوفِ فَيَعْمَلُ فِيْهِ عَلَىٰ مَا تَقُومُ بِهِ الْبَيِّنَةُ أَوْ يَعْتَرِفَ بِهِ مَنْ هُوَ فِى يَدِهِ) لِآنَ كُلَّ ذَلِكَ حُجَّةٌ.

ے ادر ددائع اور اوقاف ہے حاصل ہونے والی چیزوں میں غور ونکر کرے اور گوائی قائم کرنے کے لئے اس میں عمل کرے باجس کے قبصنہ میں وہ ہے وہ خود ہی اس کا اقر ارکر لے کیونکہ وہ ہرایک کے لئے ججت ہے۔

### معزول قاضی کے قول کے عدم مقبول ہونے کا بیان

(ولَا يَقْبَلُ قَوْلَهُ فِيهُا) لِلْمَعُزُولِ) لِمَا بَيْنَا (إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَنَّ الْمَعْزُولِ) لِمَا بَيْنَا (إلَّا أَنْ يَعْتَرِفَ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَنَّ الْمَعْزُولَ الْقَاضِي كَانَتُ لِلْقَاضِي فَيَصِحُ إِفْرَارُ الْقَاضِي كَانَهُ فِي يَدِهِ فَي يَدِهِ إِلَى الْمُقَرِ لَهُ فِي الْمُقَرِ لَهُ مِن جَهَةِ الْمَا إِنَّا إِذَا بَدَا بِالْإِفْرَارِ لِغَيْرِهِ ثُمَّ أَقَرَّ بِتَسْلِيمِ الْقَاضِي فَيُسَلِّمُ مَا فِي يَدِهِ إِلَى الْمُقَرِ لَهُ مِن جَهَةِ الْآولِ لِسَبْقِ حَقِيهِ وَيَعْضَمَنُ قِيمَتَهُ لِلْقَاضِي بِإِفْرَارِهِ النَّانِي وَيُسَلِّمُ إِلَى الْمُقَرِ لَهُ مِن جِهَةِ الْقَاضِيُ .

ے معزول قاضی کا قول قبول نہیں کیا جائے گا اس کے سبٹ جس کوہم بیان کر بچکے ہیں۔ ہاں البتہ جب کسی کے پاس دو ورائع ہوں اور وہ اس بات کا اقر اربھی کرنے والا ہو۔ کیونکہ معزول نے ان کوانہی کے حوالے کیا تھا تو اب معزول قاضی ان ودائع کے بارے میں مقبول ہو جائے گا۔ کیونکہ قابض کے اقرار سے بیٹا بت ہو چکا ہے۔ اس لئے کہ حقیقت میں قبضہ پہلے قاضی کا ہی تھا پس اس کو قاضی کا آفر ارتسی ہوگا اور اس طرح سمجھا جائے گا بے دونوں و دائع اس حالت میں اس کے قبضہ میں ہیں۔

البتہ جب پہلے قاضی نے دوسرے کے لئے اقرار کر ٹیااوراس کے بعد معزول قاضی کے حوالے کرنے کا اقرار کر ٹیا تو جو کچھ اقرار کرنے دانے کے پاس ہے اسکومقرلہ پہلے کے حوالے کردے کیونکہ اس کا حق مقدم ہے اور دوسرے اقرار کے سبب اقرار کرنے دالامعزول قاضی کے لئے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا اوراس شخص کو یہ قیمت دی جائے گی جس کے لئے معزول قاضی نے اقرار کیا تھا۔

#### قاضى كے لئے مسجد میں بیٹھنے كابيان

قَالَ (وَيَجْلِسُ لِلْحُكْمِ جُلُوسًا ظَاهِرًا فِي الْمَسْجِدِ) كَيْ لَا يَشْتَبِهَ مَكَانُهُ عَلَى الْغُرَبَاءِ وَبَعُضِ

الْمُقِيمِينَ، وَالْمَسْجِدُ الْجَامِعُ اَوْلَى لِآنَهُ اَشْهَرُ . وَقَالَ الشَّالِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يُكُرَهُ الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْقَضَاءِ لِآنَهُ يَحْضُرُهُ الْمُشْرِكُ وَهُو نَجَسٌ بِالنَّصِ وَالْحَائِضُ وَهِى مَمُنُوعَةٌ عَنُ وَخُولِهِ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّمَا يُنِيَتُ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْحُكْمِ) . وَخُولِهِ . وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّمَا يُنِيَتُ الْمَسَاجِدُ لِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْحُكْمِ) . (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ الْخُصُومَة فِي مُعْتَكَفِهِ) وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لِفَصُلِ الْخُصُومَة فِي مُعْتَكَفِهِ) وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لِفَصُلِ الْخُصُومَة فِي مُعْتَكَفِهِ ) وَكَذَا الْخُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ الْخُصُومَة فِي مُعْتَكَفِهِ ) وَكَذَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فِي الْمَسَاجِدِ لِفَصُلِ الْخُصُومَاتِ، وَلَانَّ الْقَضَاءَ عِبَادَةٌ فَيَجُولُهُ إِلَى الْمُسْجِدِ كَالصَلَاةِ .

وَنَجَاسَةُ الْمُشُولِ فِي اغْتِقَادِهِ لَا فِي ظَاهِرِهِ فَلَا يَمْنَعُ مِنُ دُخُولِهِ، وَالْحَالِضُ تُخْبِرُ بِحَالِهَا فَيَخُرُ جُ الْقَاضِيُ إِلَيْهَا آوْ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ آوْ يَبْعَثُ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَصْمِهَا كَمَا إِذَا كَانَتُ الْخُصُومَةُ فِي الذَّابَةِ . وَلَوْ جَلَسَ فِي دَارِهِ لَا بَأْسَ بِهِ وَيَاٰذَنُ لِلنَّاسِ بِاللَّهُ خُولِ فِيْهَا ، وَيَجْلِسُ مَعَهُ مَنْ كَانَ يَجُلِسُ قَبْلَ ذَلِكَ لِآنَ فِي جُلُوسِهِ وَحْدَهُ تُهْمَةً .

ے فرمایا:اورقاضی فیملہ کرنے کے لئے مسجد میں بینھے کہ مسافروں اور بعض مقیم رہنے والوں پراس جگہ پراشتہاہ نہ ہو جبکہ جامع مسجد بہتر ہے۔کیونکہ وہ مجکم مشہور ہے۔

. حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے فرمایا : کہ قاضی کے لئے مسجد میں بیٹھنا تکروہ ہے کیونکہ مشرک بھی مسجد میں آئے گا حالا تک شریعت سے مطابق مشرک نجس ہے اور حاکفن عورت بھی آئے گی جبکہ اس کومسجد میں داخل ہونے ہے منع کیا گیا ہے۔

ہماری دلیل ہے کہ بی کریم ہائی بیٹے ارشاد فرمایا: ساجداللہ کا ذکر اور فیصلہ کرنے کے لئے بنائی گئی ہیں۔اور بی کریم ہی بیٹی ہائے مالت اعتکاف میں جھڑ اکرنے والوں کا فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔اورائی طرح خلفائے راشدین بھی جھڑ وں کے متعلق فیصلہ کرنے کے لئے مساجد میں بیٹھا کرتے تھے۔ کیونکہ قاضی کا فیصلہ کرنا ایک عبادت ہے پس نماز کی طرح اس کو متجد میں مرانجام دینا جا کز ہے جبکہ شرک کی نجاست اس کے عقیدے میں بوتی ہے جبکہ اس کے ظاہر میں نہیں ہوتی البذا اس کو متجد میں داخل ہونے منع نہ کیا جائے گا۔اور حاکض عورت اپنی حالت بیان کردے گی۔ تو قاضی مجد کے دروازے کے پاس یا اس کے پاس آئے گایا کی شخص کو بھیج دے گا۔اوراس کے درمیان اور جھڑ اگر نے والے کے درمیان فیصلہ کرے گا جس طرح اس صورت کا مسئلہ ہے جب جھڑ اسواری کے بارے میں ہو۔۔

اور جب قائنی اپنے گھر میں بیٹھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہ ہوگا مگر عوام کواس گھر میں دافطے کی اجازت ہوئی جا ہے اور جولوگ اس کے قائنی ہونے سے پہلے اس کے پاس بیٹھتے تھے اور اب بھی اس کے ساتھ بیٹھیں سے کیونکہ اس کے لئے اکیلا بیٹھنے میں تہمت ہے۔ قاضی کا مدایا کو قبول نہ کرنے کا بیان

قَالَ (وَلَا يَقُبَلُ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمِ أَوْ مِشَّنْ جَرَتْ عَادَتُهُ قَبُلَ الْقَضَاءِ بِمُهَادَاتِهِ) لِلآنَّ

الْآوَّلَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَالنَّانِى لَيْسَ لِلْقَضَاءِ بَلْ جَرَى عَلَى الْعَادَةِ، وَفِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ يَصِيُرُ آكِلًا بِفَحَضَائِهِ، حَتْى لَوْ كَانَتْ لِلْقَرِيبِ خُصُومَةٌ لَا يَفْبَلُ هَدِيَّتَهُ، وَكَذَا إِذَا زَادَ الْمُهُدِى عَلَى الْمُعْتَادِ أَوْ كَانَتْ لَهُ خُصُومَةٌ لِآنَهُ لِآجُلِ الْقَضَاءِ فَيَتَحَامَاهُ.

و لَا يَسْحُسْرُ دَعْوَدةً إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَامَّةً لِلآنَّ الْخَاصَّةَ لِآجُلِ الْقَضَاءِ فَيُتَّهَمُ بِالْإِجَابَةِ، بِخِلَافِ الْعَامَّةِ، وَيَذْخُلُ فِي هِلْذَا الْجَوَابِ قَرِيبُهُ وَهُوَ قَوْلُهُمَا .

وَعَنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يُجِيبُهُ وَإِنْ كَانَتُ خَاصَّةٌ كَالْهَدِيَّةِ، وَالْخَاصَّةُ مَا لَوْ عَلِمَ الْمُضِيفُ آنَّ الْقَاضِيَ لَا يَحْضُرُهَا لَا يَتَّخِذُهَا .

کے فرمایا: اور قاضی کسی ہے تخذ قبول نہ کرے گروہ لوگ جواس کے ذی رحم محرم ہوں یا وہ لوگ جو قاضی بننے ہے پہلے اس کو تھا نفف دیا کرتے تھے۔ پہلا ہدیہ صلہ رحمی کے لئے ہیں اور دوسرا ہدیہ قاضی ہونے کے لئے ہیں جاری عادت ہے۔ جبکہ اس میں جاری عادت ہے۔ جبکہ اس کے سوامیں وہ کھانے والا شار کیا جائے گاحتی کہ جب کسی قریبی رشتہ کا مقدمہ ہوتو اس کا بھی ہدیہ قبول نہ کرے۔

اورای طرح جب ہدیدد ہے والے نے حدے زیادہ ہدید کیا یا اس کوکوئی کیس ہو کیونکہ یہ قاضی ہونے کے سبب ہے البذا قاضی ان ہے بھی پر ہیز کرے اوروہ کسی وعوت پر بھی نہ جائے ہاں البتہ جب وہ دعوت عام ہو کیونکہ فاص دعوت قاضی کے ہونے کے سبب سے ہوگی اور وہ اس کو قبول کرنے میں تہمت زوہ ہوگا بہ خلاف دعوت عامہ کے۔ اور اس کا قریبی بھی ای تھم میں شامل ہوگا اور شیخین کا قول بھی ای حکم میں شامل ہوگا اور شیخین کا قول بھی ای طرح ہے۔ جبکہ امام محمد علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ قاضی کوذی رحم محرم کی دعوت کرنا ہوگی خواہ وہ وعوت فاص ہو جس طرح ہدیے قبول کرنا ہے اور دعوت فاص ہے کہ جب میزبان کو معلوم ہوجائے کہ قاضی نہ آئے گا تو اس دعوت کو تیار نہ کرے گا۔

#### قاضی کا جنازہ اور عیادت میں شرکت کرنے کا بیان

قَالَ (وَيَشُهَدُ الْحِنَازَةَ وَيَعُودُ الْمَرِيضَ) لِآنَ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ (لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتَّةُ حُقُوقٍ) وَعَدَّ مِنْهَا هَاذَيْنِ . (ولَا يُضَيِّفُ اَحَدَ الْخَصْمَيْنِ دُولَ خَصْمِهِ) لِآنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَلَانَ فِيْهِ تُهُمَةً .

اور قاضی جنازے میں جائے گا اور مریض کی عیادت کرے گا کیونکہ بیہ مسلمانوں کے حقوق ہیں اور نبی کریم منافیۃ کم کے سے فر مایا کہ مسلمان پر مسلمان کے چھے حقوق ہیں اور آپ منافیۃ کی ان میں دونوں کو بھی شار فر مایا ہے۔ اور قاضی ایک خصم کور کرتے ہوئے دوسرے کی دعوت نہ کرے کیونکہ نبی کریم منافیۃ کی ایسا کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ اس میں بھی تہمت ہے۔

#### قاضی کا فریقین ہے مساوی کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا حَسَضَرَا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِى الْجُلُوسِ وَالْإِقْبَالِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِذَا \* أُبْتُلِى آحَدُكُمْ بِالْقَصَّاءِ فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ فِى الْمَجْلِسِ وَالْإِشَارَةِ وَالنَّظِي) (و لَا يُسَارَّ آحَدَهُمَا و لَا يُصِيرُ اِلَيهِ وَلَا يُلَقِّنُهُ حُجَّةً) لِلنَّهُمَةِ وَلَانَ فِيهِ مَكْسَرَةً اِنَّلُ الْاسَ فِيلُولُ خَفَّهُ اولَا يَضْحَثُ فِي وَجُهِ أَحَدِهِمَا) لِلْأَنَّهُ يَجْتُونُ عَلَى خَصْعِهِ (وَلَا يُسَارِحُهُمُ وَلَا وَاحِدًا مِنْهُمُ ) لِآنَهُ يَنْهِبُ بِمَهَابَةِ الْقَضَاءِ .

کے فرایا اور جب و فوال افرانے والے ماہ جون قراق تعنی ان کے برمیان جینے ہوران کی جاب جوجہ ہوئے ہیں۔

ساوی سؤک کرے سکے تکھ نجی کر یم سی تھ نے ارش و فراہ و بجب قریم ہیں ہے سی اوقظا رکے ہے مقر آبیا جائے قرائے ہیں ہے کہ لوگوں کے درمیان جینے میں اور اشار و کرے میں اور ان کی جاب و تیجے میں نداری کر ہے۔ وران میں ہے سی کے سرتھ رکھ ہوگئی ہے۔

ورس کے درمیان جینے جانب اشار و کرنے میں اور ان کی جانب و تیجے میں نداری کر ہے۔ ان سے کہ جون ہیں ہے کہ اور و و کسی آب کی تھیں کر ہے۔ ان میں ہے کہ اور و و کسی کے اور و و کسی آبی جانب افران کی جون ہیں گئی ہے گئی اور و کسی کہ اور و و کسی کی جانب و کہ کہ ہوئی کہ ہوئی ہے گئی ہے تھا۔ و کہ بھی تھا ور و کسی کہ باور و کسی کی بیارے والی کی کر کے والی ہے۔

ورس کے والی ہے۔

خم کرنے والی ہے۔

### المحواد كولمقين كرني كي مراجت كابيان

قَالَ (وَيُكُونُ تُلْقِينُ الشَّاهِدِ) وَمَعْنَاهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَتَشْهَدُ بِكُذَا وَكَذَا، وَهذَا لِأَنَّهُ إِعَانَةٌ لِآحَدِ الْخَصْمَيْنِ فَيُكُرَهُ كَتَلْقِينِ الْخَصْبِي.

وَاسْتَحْسَنَهُ آبُو بُوسُنَ رَحِمَهُ اللّٰهُ فِي غَيْرِ مَوْضِ النَّهُ مَدَّ الشَّاهِدَ قَدْ يَحْصُرُ لِمَهَابَةِ الْمَجْلِس فَكَانَ تَلْقِينُهُ إِخْيَاءً لِلْحَقِّ بِمَنْزِلَةِ الْإِشْخَاصِ وَالنَّكْفِيلِ.

کے آفر مایا اور گواہ کے لئے تنقین کرنا کر وہ ہے اوران کا تھم یہ ہے کہ قاض کے وادے کیے تم اس موسک وادہ وہ اس کے لئے یہ کروہ ہے کئے کہ کہ دوجے کیونکہ یہ وہ جھڑا کرنے والوں میں ہے ایک کی مدہ ہے تاریخی کی خروہ ہے۔
اس کے لئے یہ کروہ ہے کیونکہ یہ وہ جھڑا کرنے والوں میں ہے ایک کی مدہ ہے تاریخی کھڑے تھیں کی خروہ ہے۔
حضرت امام ابو بوسٹ علید الرحمہ نے تہمت کی جگہ کے سوائس وستھین قرار دیا ہے۔ کئے تھے جس کی وہشت کے سب کو او بھی اس کے جانے والا ہے۔ بیس اس کو تقین کرنا ہے تا کہ وزنر وکرنا ہے جس طریق اور فیس ہوائی کہ بھی اور کھیں ہوائی کے دور اس کو تھیں کرنا ہے۔



# فَصُلُّ فِي الْحَبْسِ

# ﴿ بیان میں ہے ﴾ فصل صبی کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب کتاب قضاء اور اس سے متعلق احکام شرعیہ کو بیان کردیا ہے۔ اور اس کومؤ خرکر نے کا سبب یہ ہے کہ قاضی کے کردیا ہے۔ اور اس کومؤ خرکر نے کا سبب یہ ہے کہ قاضی کے صدور فیصلہ کے بعد اس کا تھم تا بت ہوسکتا ہے کیونکہ کسی بھی تھم کا نفاذ قاضی کے تھم کے بغیر اور خاص طور پر جب کسی کوقید کرنا ہوتو اس مسئلہ کے لئے تھم قضاء کا ہونا جا ہے لہٰذا اس کومؤ خرذ کر کیا تا کہ کتاب سابقہ سے مطابقت بن جائے۔

(عنابيشرح البدايه بتعرف، ج٠١ م٠ ٢٣٣، بيروت)

## قید کے حکم کے شرعی ماخذ کابیان

آؤ یُنفُوا مِنَ اُلاَرُضِ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزُی فِی الدُّنیا وَلَهُمْ فِی الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِیمٌ (ماندہ، ۳۳)

یاز مین سے دورکردیے جائیں یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں اُن کے لئے بڑا عذا ب۔ ( کنز الا بمان)
حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے میں کہ فر مان ہے کہ زمین سے الگ کردیے جائیں لیحی انہیں تلاش کر کے ان پرحد قائم کی جائے یاوہ
دار الاسلام سے بھاگ کر کہیں چلے جائیں یا یہ کہ ایک شہرے دوسرے شہراور دوسرے سے تیسرے شہرانہیں بھی دیا جاتا رہے یا یہ کہ
اسلامی سلطنت سے بالکل ہی خارج کردیا جائے موشعی تو نکال ہی دیتے ہے۔

اورعطاخراسانی کہتے ہیں"ایک نشکر میں سے دوسرے کشکر میں پہنچا دیا جائے یونہی کئی سال تک مارا مارا بھرایا جائے کیکن دار الاسلام سے باہرنہ کیا جائے"۔ابوحنیفہ اوران کے اسحاب کہتے ہیں"ا سے جیل خانے میں ڈال دیا جائے"۔

ابن جریرکا مختار قول یہ ہے کہ "اے اس کے شہرے نکال کر کسی دوسرے شہر کے جیل خانے میں ڈال دیا جائے"۔ "ایسے لوگ د نیا میں ذلیل ور ذیل اور آخرت میں بڑے بھاری عذابوں میں گرفتار ہوں گے"۔ آیت کا پیکڑا تو ان لوگوں کی تا ئید کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ بیآ یت مشرکوں کے بارے میں اتری ہے اور مسلمانوں کے بارے وہ صحیح حدیث ہے جس میں ہے کہ حضور من کا تیج کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنانہ کریں، اپنی اولا دوں کو ویسے بی عبد لئے جسے عور توں سے لئے تھے کہ "ہم اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنانہ کریں، اپنی اولا دوں کو آتی نہ کریں، بیک دوسرے کی نافر مانی نہ کریں جواس وعدے کو بھائے، اس کا اجراللہ کے ذمے ہے اور جوال میں سے کسی گناہ کے خ

# 

ساتھ آلود و بوجائے پھراگرا سے سزاہوگئ تو و مزا کفار و بن جائے گی اور اگراللہ تعالی نے پر دہ پوٹی کر لی تو اس امر کا اللہ بی مختار ہے اگر چاہے بندا ہے کہ سائے ہیں ہے "جس کس نے کوئی شمنا و کیا بھراللہ تعالی نے اسے ڈھانپ لیا اور اس سے چشم پیش کر لی تو اللہ کی ذات اور اس کا رخم و کرم اس سے بہت بلند و بالا ہے، معاف کئے ، وئے جرائم کو دو بار ہ کرنے پہ اور اس سے چشم پیش کر لی تو اللہ کی داکر بیقو برم گئے تو آخرت کی وہ سزائیں باتی ہیں جن کا اس وقت میچ تصور بھی محال ہے ہاں تو بافسیب ، و بارے تو اور بات ہے "بہر تو بر کرنے والوں کی نبیت جو فر مایا ہے "اس کا اظہار اس صورت ہیں تو صاف ہے کہ اس آیہ ہے کو شرکوں بیارے میں نازل شدہ مانا جائے۔ لیکن جو مسلمان مغرور ہوں اور وہ قبضے میں آنے سے پہلے تو بر کریں تو ان سے تی اور سولی اور سولی اور وہ تو بیلی بیا تو بر کی ناتو ہٹ جا تا ہے لیکن ہاتھ کا کمنا بھی ہٹ جا تا ہے یائیس ، اس میں علما ہے و وقول ہیں ، آیت کے ظاہر کی الفاظ سے تو بہی معلم بوتا ہے کہ سب بچھ ہٹ جائے ، سحا بر کا کی بر ہے۔

چانچ جارہ بن بدرتمی بصری نے زمین میں فساد کیا، مسلمانوں سے لڑا، اس بارے میں چند قریشیوں نے حضرت کی سے خارش کی، جن میں حضرت حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن جعفر بھی تھے لیکن آپ نے اسے اس دسینہ سے انکار کر دیا۔ وہ معید بن تیس ہمدانی کے پاس آپ آپ نے اپنے گھر میں اسے تھمرایا اور حضرت علی کے پاس آئے اور کہا بتا ہے تو جوالتہ اور اس کے دسول من تی ہے اور کہا بتا ہے تو کی رہے کہ ان آپ نے اللہ میں قالیہ میں کو اس کے مسول من تی کے میں اسے تھران آپنوں کی (قبل ان تقدر وا علیہ می کہ ملاوت کی تو آپ نے فرمایا میں تو ایسے خص کوامن کھ دول گا،

حضرت سعید نے فرمایا بی جارید بن بدر ہے، چنانچے جارید نے اس کے بعدان کی مدح بیں اشعار بھی کیے ہیں ۔ قبیلہ مرادی ایک خص حضرت ابوموک اشعری کے پاس کو قد کی سمجد میں جہاں کے یہ گورزہ سے ، ایک فرض نماز کے بعدا یا اور کہنے لگا اے امر کو فد فاہل بن فلال مرادی قبیلے کا بھول، بیل نے الشاؤوراس کے رسول ہے لڑائی لڑی، زبین میں فساد کی کوشش کی لیکن آپ لوگ بھے پر قدرت پاکس، اس سے پہلے میں تا ب بوگیا اب بیل آپ سے پناہ حاصل کرنے والے کی جگہ پر گھڑا بھول۔ اس پر حضرت ابوموک کنرے ہوگئے اور فرما یا اے لوگ ابھی سے کوئی اب اس تو بھے ابعداس سے کی طرح کی لڑائی نشکر سے، اگر یہ چا ہے تو الحمد للہ اور یہ جیونا ہے تو اس کے گناہ بی اے بلاک کرویں گے۔ بیٹھی ایک مدت تک تو فیک فیک رہا لیکن پھر بغاوت کر گیا، اللہ نے بہر چندا ہے گرفتار کرنا چا با، لیکن یہر بغاوت کر گیا، اللہ کرویں گے۔ بیٹھی گئی اس کے محفی کے درگا ہوں بیں وہشت بھیاں ہی اس کے گناہوں کے بدلے اس خارت کردیا تھا آئی (فل یا عبادی اللہ یہ اس فوا) ان کی میاسی بیٹی میں ترک کی اور سے کہا اے اللہ کے بندے بیا آئی (فل یا عبادی اللہ یہ اس فوا) ان کی میاسی گناہوں کو بیٹنے پر قاور بھوں میں نغور ورجیم بول۔ اس شخص نے جھٹ سے ایک موارمین میں میں میں میں میں موارہ کی اس کی اور میوں میں نغور ورجیم بول۔ اس شخص نے جست سے ایک موارمین میں ایک طرف یہ بھی بیٹی گیاء مسل کی اجا اور اور اور گیا میں میں ایک طرف یہ بھی بیٹی گیاء میں کا جالا ہوا تو لوگ سے جہا میں میں کی اور معرف یہ بھی گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگ سے تھے ، ان ہی میں ایک طرف یہ بھی بیٹی گیاء میں دن کا اجالا ہوا تو لوگ سے تھے ، ان ہی میں ایک طرف یہ بھی بیٹی گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگ سے تھے ، ان ہی میں ایک طرف یہ بھی بیٹی گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگ سے سے اس کی میں کہا تو کو سے سے بیٹی گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگ ہو ہے تھے ، ان ہی میں ایک طرف یہ بھی بیٹی گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگ ہو سے سے بیٹی گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگ ہو سے سے بیٹی گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگ ہو سے سے بیٹی گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگ ہو سے بھی کی کی دور سے سے بیٹی گیا۔ جب دن کا اجالا ہوا تو لوگ ہو گیا ہو سے سے بھی کی کو سے سے بیا کی کو کو سے بھی کو سے بیا کی کو کو سے بھی کو سے اس کی کو کی کو سے بھی کو سے کو کو کو کی کو کی کو

کر پہچان لیا کہ یہ تو سلطنت کا باغی ، بہت بڑا بحرم اور مفرور شخص علی اسدی ہے ،سب نے جاہا کہ اسے گرفتار کرلیں۔اس نے کہاسنو بھائیو اتم بھے گرفتار نہیں کر سکتے ،اس لئے کہ مجھ پرتمہارے قابو پانے سے پہلے ہی میں تو تو بہ کر چکا ،وں بلکے تو بہ کے بعد خودتمہار سے باس آئے گیا ہوں ،

یاس آئے کیا ہوں ،

حضرت ابو ہریرہ بڑا تیزنے فرمایا! یہ بچ کہتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مروان بن تھم کے پاس نے چلے، یہ اس وقت حضرت معاویہ کی طرف سے مدینے کے گور فرح ہیں ، اس لئے اب تم انہیں پہنیٹی کر فرمایا کہ یہ کی اسدی ہیں، یہ تو بہ کر چکے ہیں، اس لئے اب تم انہیں پہنیٹی کر برمایا کہ یہ اسدی ہیں، یہ تو بہ کر چکے ہیں، اس لئے اب تم انہیں پہنیٹی کہ سکتے۔ چنا نچ کس نے اس کے ساتھ پھے نہ نے اس کے ساتھ ہول کے بہت دومیوں کے لئے چلی تو ان مجاہدوں کے ساتھ یہ بھی ہو لئے بہت در میں ان کی کشتی جارہی تھی کہ سام نے سے چند کشتیاں رومیوں کی آئیں، یہ اپنی کشتی میں سے رومیوں کی گروئیں مارنے کے لئے ان کی کشتی میں کود گئے، ان کی آبدار خارا شگاف تلوار کی چک کی تاب رومی ندلا سکے اور نامردی سے ایک طرف کو بھا گے، یہ بھی ان کے بیچھے اسی طرف چلے چونکہ سارا یو جھا کے طرف ہوگیا، اس لئے کشتی الٹ گئی جس سے وہ سارے روئی گفار مبلاک ہو گئے اور حضر دعلی اسدی بھی ڈوب کر شہید ہو گے۔ (تغیراین کٹیر، اکدور ماکھ اور حضر دعلی اسدی بھی ڈوب کر شہید ہو گے۔ (تغیراین کٹیر، اک روسی اسٹی اسکی کی اسلاک بھی ڈوب کر شہید ہوگے۔ (تغیراین کٹیر، اکر وائی اور حضر دعلی اسدی بھی ڈوب کر شہید ہوگیا۔ اس کی شربان کئی جس سے وہ سارے روئی گفار

حضرت بهنرابن تحکیم اپنے والدے اور وہ اپنے داداے نقل کرتے ہیں کہ رسول کریم مُنْ تَیْزُمُ نے ایک شخص کوتہمت کی بنا پر قید کر دیا تھا۔" (ابوداؤد ہشکوۃ شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 907)

تہمت کی بناپر" کامطلب میہ ہے کہ کی شخص نے اس پراپنے دیئے ہوئے قرض کا دعوی کیا تھا اس پرکسی گناہ کا الزام نہیں تھا، چنانچہ نبی کریم من تی تی ہے اس کوقید (حوالات) میں رکھا تا کہ اس دوران میں گوا ہول کے ذریعہ مدعی کے دعوی کا میچ ہونا معلوم ہو جائے کیکن مدعی اپنے دعوی کے ثبوت میں گواہ بیش کرنے سے عاجز رہاتو آئے تضرت منظر تی اس شخص کو الزام سے بری قرار دے کردہا کردیا۔ میہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ملزم کوقید کرنا شرع تھم کے مطابق ہے۔

#### قید کرنے میں جلد بازی نہ کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ عِنْدَ الْقَاضِى وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ حَبْسَ غَرِيمِهِ لَمُ يُعَجِّلُ بِحَبْسِهِ وَآمَرَهُ بِدَفْعِ مَا عَلَيْهِ) لِأَنَّ الْحَبْسَ جَزَاء الْمُمَاطَلَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ ظُهُورِهَا، وَهِلْذَا إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِالْمَوْدِ هَا وَهِلْذَا إِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ بِإِفْرَارِهِ لِلَاّنَّةُ لَمْ يَعْرِفْ كُونَهُ مُمَاطِلًا فِي آوَّلِ الْوَهْلَةِ فَلَعَلَّهُ طَمِعَ فِي الْإِمْهَالِ فَلَمْ يَسْتَصْحِبُ بِإِفْرَارِهِ لِلاَّهُ لَمْ يَعْرِفْ كُونَهُ مُمَاطِلًا فِي آوَّلِ الْوَهْلَةِ فَلَعَلَّهُ طَمِعَ فِي الْإِمْهَالِ فَلَمْ يَسْتَصْحِبُ الْمَالُ، فَإِذَا امْتَنَعَ بَعُدَ ذَلِكَ حَبَسَهُ لِظُهُورِ مَطْلِهِ، آمَّا إِذَا ثَبَتَ بِالْبَيِنَةِ حَبَسَهُ كَمَا ثَبَتَ لِظُهُورِ الْمَطُلِ بِإِنْكَارِهِ. الْمَطُل بِإِنْكَارِهِ.

ے تر مایا: اور جب قاضی کے ہال جن ٹابت ہوجائے اور حقد ارائے مدیون کی قید کوطلب کرے تو قاضی اس کوقید کرنے میں جلد بازی ہے کام نہ لے بلکہ وہ مقروض کو اس پر واجب ہونے والے قرض کی ادائیگی کا تھکم دے۔ کیونکہ قید ٹال مٹول کرنے کی میں جلد بازی ہے کا خاہر ہونا ضروری بات ہے اور تھم تب ہوگا جب جن مدی ملیہ کے اقر ارکے سبب ٹابت ہونے والا ہے میز اے اور ٹال مٹول کرنے کا خاہر ہونا ضروری بات ہے اور تھم تب ہوگا جب جن مدی ملیہ کے اقر ارکے سبب ٹابت ہونے والا ہے

# هدایه ۱۶۰۶ کی ۱۰۰۵ کی ۱۰۰۵ کی در ۱۶۰۶ کی ۱۰۰۵ کی در ۱۶۰۶ کی در ۱۶۰ کی در ۱۶۰۶ کی در ۱۶۰۶

سیونکہ پہلے معاطع میں اس کی ٹال مٹول معلوم نیں ہے۔ بلکہ ہوسکتا ہے کہ اس نے مہلت پانے کے سبب لا بی کیا ہواوروہ مال ساتھ نہ لا یا ہو گمر جب اس نے معاملہ واضح ہوجانے کے بعد اس کا انکار کیا ہے تو قاضی اس کوقید میں ڈال دے کیونکہ اب اس کا ٹال مٹول سے انکار واضح ہو گیا ہے اور جب گواہی کے سبب سے حق ٹابت ہوا ہے تو حق ٹابت ہوتے ہی قاضی اس کو قید کرا دے کیونکہ انکار کے سبب اس کا ٹال مٹول کرٹازیا دو فلا ہم ہوا ہے۔

## ادائے دین سے رکنے برتھم قید کابیان

قَالَ (فَإِنُ امْتَنَعَ حَبَسَهُ فِي كُلِّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِي يَدِهِ كَنَمَنِ الْمَبِيعِ آوُ الْتَزَمَهُ بِعَدَاهُ بِهِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْتَزَامِهِ بِعَقْدٍ كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ) لِآنَهُ إِذَا حَصَلَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ثَبَتَ غِنَاهُ بِهِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْيَزَامِهِ بِعَقْدٍ كَالْمَهُرِ وَالْكُفَالَةِ) لِآنَهُ إِذَا حَصَلَ الْمَالُ فِي يَدِهِ ثَبَتَ غِنَاهُ بِهِ، وَإِقْدَامُهُ عَلَى الْيَزَامِهِ بِعَدَاهُ وَلَا يَلْتَزِمُ إِلَّا مَا يَقْدِرُ عَلَى آذَائِهِ، وَالْمُرَادُ بِالْمَهْرِ مُعَجَّلُهُ دُوْنَ بِاخْتِيَارِهِ ذَلِيلُهُ وَالْمُرَادُ بِالْمَهُرِ مُعَجَّلُهُ دُوْنَ مُؤْتَ جَلِهِ .

فرمایا: اور جب کوئی مدیون اوائے قرض ہے رک جائے تو قاضی اس کو ہرا پہے قرض میں قید میں ڈال وے جوا پہے
مال کو بدل بنتے ہوئے اس پرضروری ہے جو بدل اس کے قبنہ میں ہے جس طرح جبی کا خمن ہے یا مدیون نے کسی عقد کے سبب اس کو ضروری کیا ہے جس طرح مبراور کفالہ میں ہے کیونکہ جس وقت اس کی فحض کے قبنہ میں آیا ہے اس مال ہے اس کا مالدار ہوتا اثابت ہوچکا ہے اور اپنے انتقیار سے مال ضروری کرنے پراس مخص کا اقدام کرتا اس کے مالدار ہونے کی دلیل ہے۔ اسلئے کہ وہ اس چیز کو ضروری کرنے وہ اس چیز کو ضروری کرنے وہ الا ہے۔ جس کوا داکرنے پروہ قادر ہے جبکہ مبر سے مبر مقبل ہے ندم برمؤ جل ہے۔

#### مقروض کوقیدنه کرانے والے دین کابیان

قَالَ (وَلَا يَحْبِسُهُ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ إِذَا قَالَ إِنِى فَقِيرٌ إِلَّا أَنُ يُثْبِتَ غَرِيمُهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَيَحْبِسَهُ) لِآنَ لُهُ لَهُ تُوجَدُ دَلَالَهُ الْيَسَارِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيُنُ، وَعَلَى الْمُذَّعِى إِثْبَاتُ غِنَاهُ، وَيُرُوى أَنَّ الْقَوْلَ لِمَنْ عَلَيْهِ الذَّيْنُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ لِآنَ الْاصْلَ هُوَ الْعُسْرَةُ.

وَيُرُوى اَنَّ الْقَوْلَ لَهُ إِلَّا فِيمَا بَدَلُهُ مَالٌ . وَفِى النَّفَقَةِ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ إِنَّهُ مُعُسِرٌ ، وَفِى إِعْتَاقِ الْعَبُدِ الْمُشْتَرَكِ الْقَوْلُ الْمُعْتِقِ ، وَالْمَسْاَلَتَانِ تُؤَدِّيَانِ الْقَوْلَيْنِ الْاَجِيرَيْنِ ، وَالتَّخْوِيجُ عَلَى مَا الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ الْقَوْلُ لِلْمُعْتِقِ ، وَالْمَسْالَةِ الْآلُهُ صَلَّةً خَتَى تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِالْمَوْتِ عَلَى الاِتِّفَاقِ ، قَالَ فِي الْكِتَابِ اللَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ مُطُلِقٍ بَلْ هُوَ صِلَةٌ خَتَى تَسْقُطُ النَّفُقَةُ بِالْمَوْتِ عَلَى الاِتِّفَاقِ ، قَالَ فِي الْكِتَابِ النَّهُ لَيْسَ بِدَيْنٍ مُطُلِقٍ بَلْ هُوَ صِلَةٌ خَتَى تَسْقُطُ النَّفُولُ قَوْلَ الْمُدَّعِي إِنَّ لَهُ وَكَذَا عِنْدَ آبِى خَيْنَةَ فِيمَا كَانَ الْقُولُ الْمُدَّعِي إِنَّ لَهُ مَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

مَنْ عَلَيْهِ يَمْخِيسُهُ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ يَسُالُ عَنْهُ فَالْحَبُسُ لِظُهُودٍ ظُلْمِهِ فِي الْحَالِ، وَإِنَّمَا

هدايه ١٠٠٠ اخرين المرازين المر

يَسْحُبِسُهُ مُسَدَّةً لِيَظْهَرَ مَالُهُ لَوْ كَانَ يُخْفِيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَمْتَذَ الْمُدَّةُ لِيُفِيدَ هَذِهِ الْفَائِدَةَ فَقَدَّرَهُ بِسَمَا ذَكَرَهُ، وَيُسرُوى غَيْسرُ ذَلِكَ مِنْ التَّقْدِيرِ بِشَهْرٍ أَوُ أَرْبَعَةِ إلى سِتَّةِ أَشُهُرٍ , وَالسَّسَحِيْحُ أَنَّ التَّقْدِيرَ مُفَوَّضٌ إلى سِتَّةِ أَشُهُرٍ , وَالسَّسَحِيْحُ أَنَّ التَّقْدِيرَ مُفَوَّضٌ إلى مِنَّةِ أَشُهُرٍ , وَالسَّسَحِيْحُ أَنَّ التَّقْدِيرَ مُفَوَّضٌ إلى رَأْيِ الْقَاضِي لِالْحَتِلَافِ أَحْوَالِ الْآشْخَاصِ فِيهِ .

کے تاضی سابق میں فرکر کروہ قرضول کے سوامیں مدیون کو قید نہ کرائے کونکہ جب وہ یہ کہدویتا ہے کہ میں فقیر ہوں بال
البتہ جب قرض خواہ یہ ثابت کرے کہ مدیون کے پاس مال ہو واب قاضی اس کو قید میں ڈلواد سے کیونکہ دلیل میر نہیں پائی
جار بی ۔ اور مقروض کے قول کو قیول کر لیا جائے اور مدی پر مدیون کی مالداری کو جب کرنا واجب ہوگا۔ اور میہ بھی روایت ہے کہ قمام
صورتوں میں مدیون کے قول کا اعتبار کیا جہ ۔ یونکہ انسل بیٹل ہے اور میہ بھی روایت بیان کی گئی ہے کہ مدیون کے قول کا اعتبار کیا
جائے گاسوائے اس حالت کے کہ جب اس کا عوض مال جواور نفقہ کے بارے میں شو ہر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کہ میں تنگد مت
بوں جبکہ مشرک غلام کی آزاد کی میں معتق کے قول کا ایت بر آیا جائے گا یہ دونوں جز کیات بعد والے دونوں مسائل کی تا نیو کر روہ مسائل کی تا نیو کر جو بر اتفاق موت سے
موالے ہیں۔ جبکہ کتاب میں ذکر کر دہ مسلم کی تو تو کہ یہ ہے کہ وہ مطلق قرض نہیں ہے بلکہ وہ ایک صلہ ہے تی کہ وہ بر اتفاق موت سے
ساقط ہونے والا ہے۔

حضرت امام اعظم بن تو کے خون کے منان کے اعماق میں ہی اس طرح تھم ہے۔ اور جب مدی کے قول کو قبول کیا جاتا ہے۔ کیونکہ مدیون کے پاس مال ہے یا چھروہ گوائی کے سبب مالدار ہوتا تابت ہوجائے تو اس صورت میں جس پر قرض واجب ہے اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور ان وونوں صورتوں میں قاضی متم بنس کو دویا تین ماہ قید کرائے گا اس کے بعد اس کی خیریت دریافت کرے کیونکہ موجودہ حالت میں اس کاظلم ہونائی ظاہر ہے البنداوہ ایک مدت تک اس کو قید کرائے گا کہ اس کا مال ظاہر ہو جائے۔ وریائے گا کہ اس کا مال ظاہر ہو جائے۔ جبکہ وہ اس کو چھپا رہا ہو پس مدت کا کم اب مونائی طاہر ہے تا کہ اس کو فائدہ حاصل ہوجائے۔ اور مدت کو فدکورہ مہینوں کے ساتھ مقید کیا گیا ہے اور اس کے سوامی ایک ماہ یا چارے چھ ماہ تک مقد ارروایت کی گئی ہے۔ جبکہ تھے جہد ہے کہ مدت کی مقد ارکوقاضی کے حوالے کیا جائے گا اس کے کہ کہ اس مقد ارکوقاضی کے حوالے کیا جائے گا اس کے کہ کہ اس میں عوام کے حالات مختلف ہوا کرتے ہیں۔

# مدت جس گزرنے پرعدم اظہار مال برر ہاکرنے کا بیان

قَىالَ (فَاِنْ لَمْ يَنظُهَرْ لَهُ مَالٌ خُلِّى سَبِيلُهُ) يَغنِى بَعْدَ مُضِيّ الْمُذَّةِ لِلَّنَّهُ اسْتَحَقَّ النَّظِرَةَ اِلَى الْمَيْسَرَةِ فَيَكُونُ حَبْسُهُ بَعُدَ ذَلِكَ ظُلْمًا ؛ .

وَلَوْ قَامَتُ الْبَيْنَةُ عَلَى اِفَلاسِهِ قَبُلَ الْمُدَّةِ تُقُبَلُ فِي رِوَايَةٍ، وَلَا تُقُبَلُ فِي رِوَايَةٍ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ عَامَّةُ الْمَشَايِخِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

قَىالَ فِي الْكَتَابِ خُلِمَى سَبِيلُهُ وَلَا يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غُرَمَانِهِ، وَهَلَا كَلَامٌ فِي الْمُلازَمَةِ وَسَنَذُكُرُهُ فِي كِتَابِ الْحَجْرِ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. الم الله المراد المرد الم

#### اقرارے سبب قید. وجانے کا بیان

وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَجُلُ اَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِىٰ بِدَيْنِ فَإِنَّهُ يَحْدِسُهُ ثُمَّ يَسْاَلُ عَنهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا اَبَّدَ حَبُسَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعُسِرًا خَلَى سَبِيلَهُ، وَمُوَادُهُ إِذَا اَقَرَّ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِى آوْ عِنْدَهُ مَرَّةُ وَظَهَرَتُ مُمَاطَلَتُهُ وَالْحَبْسُ اَوَّلًا وَمُدَّتُهُ قَدْ بَيْنَاهُ فَلَا نُعِيدُهُ.

کے حضرت امام محمدعلیہ الرحمہ کی جامع صغیر میں ہے ایک بندے نے قاضی کے پاس قرض کا اقرار کیا تو قاضی وقید میں ولواوے اور اس کے بعد اس کا حال ہو چھے اور اگر وہ مالدار ہے تو برابراس کو قید میں رکھے اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کور با کردے اور اس کے بعد اس کا حال ہو چھے اور اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کور با اور اس کے بعد اس کا ٹال مٹول ظاہر ہو چکا ہے جبکہ قید کی مدت ہم بیان کر بچے ہیں۔ پس اس کود و بار و بیان کرنا ضرور کی نیس ہے۔

#### شوہر کا نفقہ زوجہ میں قید ہونے کا بیان

قَالَ (وَيُحْبَسُ الرَّجُلُ فِي نَفَقَة زَوْجَتِه) لِآنَة ظَالِمٌ بِالامْتِنَاعِ (و لَآ يُحْبَسُ وَالِدٌ فِي دَيْنِ وَلَدِهِ)

لِآنَّهُ نَوْعُ عُقُوبَةٍ فَلَآ يَسُتَحِقُهُ الْوَلَدُ عَلَى الْوَالِدِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ (إلَّا إِذَا امْتَنَعَ مِنُ
الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ) لِآنَ فِيْهِ إِحْيَاء "لُولَدِهِ، وَلاَنَّهُ لَا يُتَدَارَكُ لِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ) لِآنَ فِيْهِ إِحْيَاء "لُولَدِهِ، وَلاَنَّهُ لَا يُتَدَارَكُ لِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ) لِآنَ فِيْهِ إِحْيَاء "لُولَدِهِ، وَلاَنَّهُ لَا يُتَدَارَكُ لِسُقُوطِهَا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ الْمَالِ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّه

# بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي الْيَ الْقَاضِي

﴿ بير باب ايك قاضى كادوسرے قاضى كوخط بيجنے كے بيان ميں ہے ﴾

باب قاضي كاخط كى فقهى مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی حنی علیه الرحمه تکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس نصل کوبس یعنی قید کی فصل کے بعد لائے ہیں کیونکہ
قید بھی ایک طرح کا فیصلہ ہے لیکن تھم قضاء ایک ہی قاضی ہے منعقد ہوجا تا ہے جبکہ اس فصل میں فیصلہ ایک قاضی ہے دوسرے قاضی
کی طرف منتقل کرتا ہے لہٰذا میے تثنیہ ہوا اور اصول میہ ہے کہ مفرد مقدم ہوتا ہے جبکہ تشنیہ اس ہے مؤخر ہوتا ہے۔ بس ای سبب کے چیش نظر اس فصل کومؤخر ذکر کیا گیا ہے۔ (عماری شرح الہدایہ ، ج ۱۹ می ۲۵۲ ، جردت)

#### ضرورت كےسبب قاضى كےخط كوقبول كرنے كابيان

قَالَ (وَيُقْبَلُ كِتَابُ الْقَاضِى إِلَى الْقَاضِى فِى الْحُقُوقِ إِذَا شَهِدَ بِهِ عِنْدَهُ) لِلْحَاجَةِ عَلَى مَا نُبَيِنُ (فَانُ شَهِدُوا عَلَى حَصْمٍ حَاضِرٍ حَكَمَ بِالشَّهَادَةِ) لِوُجُودِ الْحُجَّةِ (وَكَتَبَ بِحُكُمِهِ) وَهُوَ الْمَدُعُولُ سِجِلًا (وَإِنْ شَهِدُوا بِه بِغَيْرِ حَضُرَةِ الْحَصْمِ لَمْ يَحْكُمُ) لِآنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا الْمَدُعُولُ سِجِلًا (وَإِنْ شَهِدُوا بِه بِغَيْرِ حَضُرَةِ الْحَصْمِ لَمْ يَحْكُمُ ) لِآنَ الْقَضَاءَ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَحُولُ (وَكَتَبَ بِالشَّهَادَةِ) لِيَحْكُمَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ بِهَا وَهِذَا هُوَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ، وَهُو نَقُلُ يَبَحُورُ (وَكَتَبَ بِالشَّهَادَةِ) لِيَحْكُمُ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ بِهَا وَهِذَا هُوَ الْكِتَابُ الْحُكْمِيُّ، وَهُو نَقُلُ الشَّهَادَةِ فِى الْحَقِيْدَةِ، وَيَخْتَصُّ بِشَرَائِطَ نَذْكُوهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى، وَجَوَازُهُ لِمِسَاسِ الشَّهَادَةِ فِى الْحَقِيْدَةِ، وَيَخْتَصُ بِشَرَائِطَ نَذْكُوهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى، وَجَوَازُهُ لِمِسَاسِ الشَّهَادَةِ فِى الْحَقْقِيْدَةِ، وَيَخْتَصُ بِشَرَائِطَ نَذْكُوهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى، وَجَوَازُهُ لِمِسَاسِ الشَّهَادَةِ فِى الْمُلْوِيةِ وَتَعْمُونُ اللهُ مُعَالَى، وَجَوَازُهُ لِمِسَاسِ الشَّهَادَةِ فِى الْمُدَعِي قَلْهُ بَعَى قَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْجَمْعُ بَيْنَ شُهُودِهِ وَخَصْمِهِ فَاشَبَهَ الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة عَلَى الشَّهَادَة .

وَقَوْلُهُ فِي الْحُقُوقِ يَنْدَرِجُ تَحْتَهُ الدَّيْنُ وَالنِّكَاحُ وَالنَّسَبُ وَالْمَغْصُوبُ وَالْاَمَانَةُ الْمَجُحُودَةُ وَالْمُضَارَبَةُ الْمَجْحُودَةُ لِآنَ كُلَّ ذَلِكَ مِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَهُوَ يُعْرَفْ بِالْوَصْفِ لَا يُحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الْإِشَارَةِ، وَيُقْبَلُ فِي الْعَقَارِ اَيْضًا لِآنَ التَّعُرِيفَ فِيْهِ بِالتَّحْدِيدِ

کے فرمایا: حقوق میں ضرورت کی بناء پرایک قاضی کا خط دوسرا قاضی قبول کرلے گا البتہ شرط یہ ہے کہ دوسرے قاضی کے پاس اس خط کی گواہی ہونی جا ہے۔ جس طرح ہم بیان کریں گے۔اور جب کسی موجود خصم کے خلاف گواہی دی گئی تو قاضی شہادت کے موافق فیصلہ کرے کیونکہ جبت پائی جارہی ہے اور دہ اپنے فیصلہ کولکھ لے اور اس کوجل کہتے ہیں۔

اور جب مواہوں نے مصم کی غیرموجودگی میں کوائی دی ہے تو قاضی اس پر فیصلہ نہ کرے کیونکہ پر قضاہ جا تزنبیں ہے مکر وہ
اس موائی کولکھ کررکھ لے تاکہ مکتوب الیہ میں اس شہادت کے مطابق فیصلہ کر سکے اور پی خطاصی ہے اور پی تقیقت میں کوائی کو مقالہ کرتا ہے۔ اور اس کا جواز بناہ بر مغرورت ہے کیونکہ بعض دفعہ ہے البتہ ہے ہی مشرائط کے ساتھ خاص ہے جن کوہم ال شاہ اللہ بیان کر دیں مے۔ اور اس کا جواز بناہ بر مغرورت ہے کیونکہ بعض دفعہ ہی ہے۔ اور اس کا جواز بناہ بر مغرورت ہے کیونکہ بعض دفعہ ہی ہے۔ ایک کواہوں کواور مصم کوجمع کرنامشکل ہوتا ہے۔ پس بیشہادت کے مشابہ ہوجائے گا۔

حضرت امام قدوری قدس سرہ کے قول حقوق میں 'اس کے تحت ،قرض ، نکاح ،نسب ،مفصوب ،امانت مجورہ ،مضار بت مجورہ ، سارے کے سارے شامل ہیں ۔ کیونکہ ان میں سے ہرا یک قرض کے درج میں ہا دراس کو دصف کے بیچا تا جا سکے گا۔ لبندا اس میں اشارہ کرنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی اور غیر منقولہ جا کداد مین حکمی خط قبول کرلیا جا تا ہے۔ کیونکہ حدکو بیان کرنے کے سبب سے عقار کی بیچان ہوجاتی ہے۔

اعیان منقولہ میں حکمی خط کے عدم قبول کابیان

ولاً يُقْبَلُ فِي الْاَعْيَانِ الْمَنْقُولَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْإِشَارَةِ .وَعَنُ آبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ آنَهُ يُقُبَلُ فِي الْعَبُدِ دُوْنَ الْاَمَةِ لِغَلَبَةِ الْإِبَاقِ فِيْهِ دُونَهَا .

وَعَنْهُ آنَهُ يُعْبَلُ فِيهِمَا بِشَرَائِطَ تُعُرَفُ فِى مَوْضِعِهَا . وَعَنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يُقْبَلُ فِى جَمِيْعِ مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ وَعَلَيْهِ الْمُنَاجِّرُونَ .

اعیان منقولہ میں خط کو قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ ان میں اشارہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے دوایت ہے کہ حکمی خط کو قبول نہ کیا جائے گا کیونکہ ان میں نہیں اس لئے غلام میں بھاگ جانے کا اندیشہ علیہ الرحمہ ہے دوایت ہے کہ حکمی خط تو ایک جائے گا اندیشہ کے متابعہ کا معربی کی میں اندیش میں بھی شرا نظ کے ساتھ حکمی خط قبول کرلیا جاتا ہے جبکہ ریشرا نظ اپنے مقام پر بیان کردی جائیں گی۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ قاننی کا خط ان سب چیز وں میں قبول کرلیا جائے گا جو منتقل ہونے والی اور پھر جانے والی ہیں ادر متاً خرفقہاء مشائخ کاعمل بھی اس کے مطابق ہے۔

#### قاضى كے قبول ميں شہادت ہونے كابيان

ے فرمایا: اور قاضی خط کو دومردوں کی گواہی یا ایک مرد اور دوعورتوں کی گواہی کے بغیر قبول نہ کرے۔ کیونکہ کتابت

کتابت کے مشابہ ہوجاتی ہے پس کامل دلیل کے بغیر خط ثابت ندہ وگا اور اس کا سبب سے کہ خط ضروری کرنے والا ہے ابندائ کے لئے کیل ضروری ہے۔ بہ خلاف اس کے کہ جب اہل حرب سے خط کے سے امان طلب کی جائے۔ اس لئے کہ وہ ضروری کرنے والانہیں ہے بہ خلاف تامنی کے قاصد مزکی کے قاصد قامنی کی جانب سے کیونکہ لزوم شہادت سے ہوتا ہے تزئیر سے لزوم ندہوگا۔

#### گواہوں کوخط پڑھ کرسنانے کے وجوب کابیان

قَالَ (وَيَجِبُ اَنُ يَقُرَا الْكِتَابَ عَلَيْهِمُ لِيَعُوفُوا مَا فِيْهِ اَوْ يُعُلِمَهُمْ بِهِ) لِآنَهُ لَا شَهَادَةَ بِدُونِ الْعِلْمِ (ثُمَّ يَخْتِمُهُ بِحَضْرَتِهِمْ وَيُسَلِّمُهُ الْيُهِمْ) كَى لَا يُتَوَهَّمَ التَّغْيِيرُ، وَهَذَا عِنْدَ اَبِى حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، (ثُمَّ يَخْتِمُهُ بِحَضْرَتِهِمْ شَرْطٌ، وَكَذَا حِفْظُ مَا فِي الْكِتَابِ عِنْدَهُمَا وَلِهَذَا يُلْقَ وَكَذَا حِفْظُ مَا فِي الْكِتَابِ عِنْدَهُمَا وَلِهَذَا يُدُفَّ وَكَذَا حِفْظُ مَا فِي الْكِتَابِ عِنْدَهُمَا وَلِهَذَا يُدُفَّ وَكَذَا حِفْظُ مَا فِي الْكِتَابِ عِنْدَهُمَا وَلِهِنذَا يُدُونَ عَلْمَ اللّهُ عَلَى حِفْظِهِمْ .

وَقَىالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ آخِرًا : شَىءٌ مِنْ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَرُطٍ، وَالشَّرُطُ آنُ يُشْهِدَهُمُ آنَ هُذَا كِتَابُهُ وَخَدُمُهُ وَعَنْ آبِى يُؤسُف آنَ الْحَدُمَ لَيْسَ بِشَرُطٍ آيُضًا فَسَهَّلَ فِي ذَلِكَ لَمَّا أَبْدَلِيَ هَذَا كِتَابُهُ وَخَدُمُهُ وَعَنْ آبِى يُؤسُف آنَ الْحَدُمَ لَيْسَ بِشَرُطٍ آيُضًا فَسَهَّلَ فِي ذَلِكَ لَمَّا أَبْدَلِيَ هَذَا كَتَابُهُ وَوَلَ آبِي الْفَقَضَاءِ وَلَيْسَ النَّحَبُرُ كَالْمُعَايَنَةِ . وَاخْتَارَ شَسْمُسُ الْآثِمَةِ السَّرَخُيسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلَ آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلَ آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلَ آبِي يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ .

و تانی لکھنے والوں پر خط کو پڑھ سنائے یہ واجب ہے اس لئے کہ وہ خط کے مضمون سے واقف ہو جا کمیں یا قاضی خود ان کواس خط کے مضمون سے باخبر کر دے۔اس لئے کہ علم کے بغیر گوائی نہیں ہوتی۔اور جب گواہوں کی موجودگ میں قاضی اس خط پر مہر لگاتے ہوئے اس کوان کے سیر دکرتا ہے تا کہ اس میں تبدیلی کا وہم نہ ہوا ورحکم طرفین کے مطابق ہے کیونکہ خط کے مضمون کا جانتا اور اس پر گواہوں کی موجودگی میں مہر لگا نا شرط ہے لیں طرفین کے نزد یک اس خط کو محفوظ رکھنا بھی شرط ہے۔اس سب کے پیش نظر قاضی گواہوں کو دوسر اخط بھی مہر کے بغیر دیدے تا کہ ان کے ساتھ ان کی یا دد ہانی کی مد د ہوجائے۔

حضرت امام ابُویوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ان میں کوئی چیز بھی شرطنہیں ہے بلکہ صرف شرط میہ ہے کہ قائنی حاضرین کواس بات پر گواہ بنائے کہ بیاس کا خط ہے اور اس کی مہر ہے۔حضرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ سے میہ بھی روایت ہے کہ مبر بھی شرطنہیں ہے۔ پس جب وہ قضاء میں مبتلاء ہوئے تھے اس سے بارے میں آسانی بیدا کردی کیونکہ خبرمشاہدہ کی طرح ہوتی ہے اور حضرت شمس الائمہ امام سرحتی علیہ الرحمہ نے امام ابویوسف علیہ الرحمہ کے قول کوافتیار کیا ہے۔

# مدعی علیہ کی عدم موجودگی میں خط قبول نہ کرنے کا بیان

قَىالَ (وَإِذَا وَصَلَ اِلَى الْقَاضِيُ لَمْ يَقْبَلُهُ اِلَّا بِحَصْرَةِ الْخَصْمِ) لِلَّنَّهُ بِمَنْزِلَةِ اَدَاءِ الشَّهَادَةِ فَلَا بُدَّ مِن حَضُورِهِ، بِخِلَافِ سَمَاعِ الْقَاضِي الْكَاتِبَ لِلَّنَّهُ لِلنَّقْلِ لَا لِلْحُكْمِ.

ر بندر مرایا: جب کاتب کا خط کمتوب الیہ قاضی کے پاس مینچے تو وہ برقی علیہ کی مدم موجود کی جس اس کو قبول نہ سر م سر میں کی کہ یہ خط شباوت کی اوا کینگی کے در ہے جس میں ہے جس میں مدفی علیہ کاموجود ہونا ضروری ہے به خلاف س کے س تا منی کا جب سے سنتا ہے کیونکہ اب و فقل کے لئے ہے تیم کے لئے نیس ہے۔

### مكتوب اليه قامنى كاخط قبول كرني ميں فقهي بيان

قَالَ (فَإِذَا سَلَّمَهُ الشَّهُودُ إِلَيْهِ نَظَرُ إِلَى خَتْمِهِ، فَإِذَا شَهِدُوا آمَّهُ كِتَابُ فَكَانِ الْقَاصِى سَلَّمَهُ إِلَيْنَا وَخَتَمَهُ فَتَحَهُ الْقَاصِى وَقَرَاهُ عَلَى الْخُصْمِ وَٱلْوَمَهُ مَا فِيْهِ) فِي مَهُ لِلسِّ حُكْمِهِ وَقَرَاهُ عَلَيْنَا وَخَتَمَهُ فَتَحَهُ الْقَاصِى وَقَرَاهُ عَلَى الْخُصْمِ وَٱلْوَمَهُ مَا فِيْهِ) وَهِذَا عِنْدَ آبِى حَيْنِفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ : إِذَا شَهِدُوا آنَهُ كِتَابُهُ وَخَاتَمُهُ قَبِلَهُ عَلَى مَا مَرَّ، وَلَهُ يُخْتَرَطُ فِى الْمُحَتَّابُ الْمُحَتَّابُ إِلَىٰ زِيَادَةِ الشَّهُودِ وَإِنَّمَا يُمُكُنُهُمْ آدَاءُ النَّهَا وَكَرَهُ الْمُحَتَّابُ إِلَىٰ زِيَادَةِ الشَّهُودِ وَإِنَّمَا يُمُكِنُهُمْ آدَاءُ النَّهَا وَكَرَهُ اللَّهُ لِلَّانَّهُ اللَّهُ لِلَّانَّهُ اللَّهُ لِلَّانَّةُ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ وَاللَّهُ إِلَىٰ زِيَادَةِ الشَّهُ وِ وَإِنَّمَا يُمُكِنُهُمْ آدَاءُ النَّهَا اللهُ وَعَلَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ إِلَىٰ إِيَادَةِ اللَّهُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَهُ وَاللهُ وَاللهُو

کے ہے۔ فرمایا: اور جب گواہوں نے وہ خط مکتوب الیہ قامنی کے حوالے کردیا ہے تو قامنی اس کی مبرد کیھے اس کے جب گواہ پیشباوت بیان کردیں کہ یہ فلاں قامنی کا خط ہے اور اس نے اپنی مجلس قضاء میں اس کو بھارے حوالے کیا تھا اور بھارے سامنے اس کو پڑھ کواس نے اس پر مبرلگائی ہے تو قامنی مکتوب الیہ اس خط کو کھولے گا اور مدعی علیہ کے سامنے اس کو پڑھے گا اور جو پچھاس میں ہے وہ مدعی علیہ پرضروری کرے گاہے تھم بھی طرفین کے مطابق ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے فرمایا: جب گواہوں نے شبادت دیدی کہ بیرخط فلاں قاضی کا ہےاوراسی کی مہر ہے تو اس کوتبول کر ہے جس طرح اس کا بیان گز رچکا ہے۔

قدوری میں خط کو کھو لنے کے لئے گوا ہوں کے عادل ہونے کی ترزط نہیں لگا کی جبکہ سے جے کہ مکتوب الیہ قاضی عدالتی ثبوت نے بعداس کو کھولے گا۔

# and a superior of the second s

العرب الأمران المراف المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي المرافع المرافع المرافع المستكافية المستكافية الم المرافع المحالية المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافعة المرافع المستكافية المرافعة المرافع ا المانية المرافعة المرافعة المرافع المرافعة الم

ادر جمه قاضى فط فلکينت نېښانو ت بو يوه ده دان بو يو چود بخد د که قبل نسبې ښو قاضى کتوب ايد س و نو تور ندگر سامه اس کشاب قاضى دام چن ستانيد و د ندگر بروس په په ده د افغضى س کن نو پوشون د دونو ر پايستان که سري قول وار سري پاي

#### حدود وقصاص من خطرقات كالتي كالتيول ندمون كالهان

(وَلَا لِمُفْتِلُ كِتَابُ الْفَاضِيْ إِلَى الْفَاضِيْ فِي الْحُلُوْدِ وَالْقِصَاصِ ، لِآنَ فِيْدِ شُنِّجَةَ الْبَنَائِيَةِ فَصَارَ كَالشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَلَانَّ مَنْنَاهُمَا عَلَى الْإِسْقَاطِ وَفِي قَبُولِهِ سَعْيٌ فِي إِثْبَتِهِتَا

ها اور حدود و قصاص میں آئی قامنی کا دھ دوسہ ہے قامنی کی جانب قدل نہ کیا جائے گئے کی میں میں کہ شید بہل پر شہادت کی شم ادت کی طرح ہوجائے کا بیونکہ ان دونوں کی بنیادسا قط سے پر ہے۔ بہوران کی وشش ہونی کا تھ کو وقعی کرنے میں ٹابت ہوئی۔



# فَصُلُ آخِرُ

#### ﴿ میں دوسری ہے ﴾ ﴿ میں اوب قاضی کے بیان میں دوسری ہے ﴾ فصل ادب قاضی کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ نے ایک قاضی کا دوسر نے قاضی کو خط لکھنے کی کتاب کے بعدای ہے متعلق فصل کو بیان کیا ہے۔ صاحب نہایہ نے کہا ہے کہ جب کتاب قاضی کو ذکر کیا تو اس کے مصل طور پراس کے فیصلہ کو بھی ذکر کیا ہے لہٰذا قاضی پر واجب ہے کہ وہ مکتوب الیہ کا فیصلہ بھی کر دے۔ اور وہ کل اجتباد ہے۔ جبکہ کتاب حکمی میں ایسانہیں ہے کیونکہ اس کی رائے کو نافذ یار دکیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ فیصل بیان کی مختاج ہوئی جس کا اس کے ساتھ الخاق کر دیا جائے گا۔ پس یفصل اس بات پر دلالت کرنے والی ہے کہ سے کتاب تاضی الی قاضی کا تتمہ ہے اور اس کا بیان ہے۔ (عزایہ شرح الہدایہ واری بھر مناہ بیروت)

# حدود وقصاص میں عورت کے فیصلہ کے عدم جواز کا بیان

(وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْمَرُاةِ فِي كُلِّ شَيْءِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) اعْتِبَارًا بِشَهَادَتِهَا.

رَ لَيْسَ لِلْمُقَاضِى أَنْ يَسْتَخُلِفَ عَلَى الْقَضَاءِ إِلَّا أَنْ يُفَوَّضَ اِلَيْهِ ذَلِكَ) لِآنَهُ قُلِدَ الْقَضَاءَ دُوْنَ السَّقُلِيدِ بِهِ فَصَارَ كَتَوْكِيلِ الْوَكِيلِ، بِخِلَافِ الْمَامُورِ بِإِفَامَةِ الْجُمُعَةِ حَيْثُ يَسْتَخُلِفُ لِآنَهُ عَلَى شَرَفِ الْفَوَاتِ لِتَوَقَّتِهِ فَكَانَ الْآمُرُ بِهِ إِذْنًا بِالاسْتِخُلَافِ دَلَالَةً وَلَا كَذَلِكَ الْقَضَاءُ.

وَلَوْ قَضَى النَّانِي بِمَحْضَرٍ مِنْ الْآوَلِ اَوْ قَضَى النَّانِي فَاَجَازَ الْآوَّلُ جَازَ كَمَا فِي الْوَكَالَةِ، وَهِلْمَا وَلَوْ قَضَى النَّانِي بَمُلِكُهُ فَيَصِيرُ النَّانِي الْوَكَالَةِ، وَهِلْمَا لَكَ الْآصِيلِ لَوَنَّهُ وَالنَّرُطُ، وَإِذَا فُوِّضَ إِلَيْهِ يَمُلِكُهُ فَيَصِيرُ النَّانِي نَائِبًا عَنْ الْآصِيلِ لَوَنَّهُ وَالنَّرُ اللَّهُ الْعَزُلَ هُوَ الصَّحِينُ عَنْ الْآوَلُ عَزْلَهُ إِلَّا إِذَا فُوِّضَ إِلَيْهِ الْعَزُلَ هُوَ الصَّحِينُ عَلَى الْآوَلُ عَزْلَهُ إِلَّا إِذَا فُوِّضَ إِلَيْهِ الْعَزُلَ هُوَ الصَّحِينُ عُلَهُ الْآوَلُ عَزْلَهُ إِلَّا إِذَا فُوِّضَ إِلَيْهِ الْعَزُلَ هُوَ الصَّحِينُ عَلَى الْآوَلُ عَزْلَهُ إِلَّا إِذَا فُوْضَ إِلَيْهِ الْعَزُلَ هُوَ الصَّحِينُ عُ

ے عورت کی قضاء ہر چیز میں جائز ہے کیکن حدود وقصاص میں جائز نہیں ہے کیونکہ ان گوائی کا اعتبار کیا گیا ہے اور اس کی دلیل بیان کردی گئی ہے۔

ں وہ ما ہوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ تضاء کے ذریعے خلیفہ مقرر کر ہے کیکن جب اس کوا ختیار دے دیا جائے کیونکہ اس کوصرف قضاء کوعہدہ دیا گیا ہے اس کو قاضی بنانے کا عہدہ نہیں دیا گیا ہے۔ کیونکہ بیتو وکیل کا وکیل بنانے کی طرح ہوجائے گا ہہ خلاف اس مخفس کے جونماز جمعہ قائم کرنے کے لئے ما مورکیا ہے کیونکہ وہ اپنا خلیفہ مقرر کرسکتا ہے کیونکہ وقت کے محدود : و نے کے سبب جمعہ فوت ہونے کی طرف پرواقع ہے پس جمعہ کی اوا کیکی بطور دلالت اپنا خلیفہ بنانے کی اجازت دینے والا ہے جبکہ قضا ، میں انسانہیں ے

اور جب پہلے قاضی نے دوسرے قاضی کی موجودگی میں فیصلہ کیا ہے یا دوسرے نے فیصلہ کیا اس کے بعد پہلے نے اس کی اجازت دے دی ہے تو جائز ہے جس طرح و کالت میں ہوتا ہے اور بیاس دلیل کے سب سے ہے کہ اس فیصلے میں پہلے قاضی کی رنہ شامل ہے اور شرط بھی اس کی رائے تھی اور جب سلطان نے قاضی کو خلیفہ بنانے میں اختیار دیا ہے تو قاضی اس کا مالک ہوجائے گا اور دوسرا قاضی اس کا نائب بن جائے گاحتی کہ پہلا قاضی اس کو معزول کرنے کا اختیار رکھنے والا نہ ہوگا ہاں جب اس کو معزول کرنے کا اختیار کھنے والا نہ ہوگا ہاں جب اس کو معزول کرنے کا اختیار بھی دے دیا جائے اور یہی میچے ہے۔

# حاکم کے فیصلہ شدہ مسئلہ کو قاضی کے ہاں پیش کرنے کا بیان

قَـالَ (وَإِذَا رُفِعَ إِلَى الْقَاضِيُ حُكُمُ حَاكِمٍ اَمُضَاهُ إِلَّا اَنْ يُخَالِفَ الْكِتَابَ اَوْ السُّنَّةَ اَوْ الْإِجْمَاعَ بِاَنْ يَكُونَ قَوُلًا لَا دَلِيْلَ عَلَيْهِ .

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيْرِ: وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ الْفُقَهَاء 'فَقَضَى بِهِ الْقَاضِى ثُمَّ جَاءَ قَاضِ آخَوُ يَرى غَيْرَ ذَلِكَ آمُ ضَاهُ) وَالْاصْلُ آنَّ الْقَضَاءَ مَتَى لَاقَى فَصُلَّا مُجْتَهَدًا فِيْهِ يُنْفِذُهُ وَلَا يَرُدُهُ غَيْرُهُ، لِآنَّ الْجَبِّهَ اذَ النَّانِي كَالْجَبِهَادِ الْآوَّلِ، وَقَدْ يُرَجَّحُ الْآوَّلُ بِاتِصَالِ الْقَضَاءِ بِهِ فَلَا يُنْقَصُ بِمَا هُوَ دُهُ نَهُ

کے فرمایا:اور جب قاضیٰ کے پاس حاکم کے کسی تکم دیئے گئے فیصلہ کو پیش کیا جائے تو قاصی اس کو تا فذکر دے گا ہاں جب وہ کتاب دسنت دا جماع کے خلاف ہے تو نہیں یاوہ ایسا تول ہے جس کی دلیل نہ ہو۔

جامع صغیر میں ہے جس مسئلہ میں فقہا ء کا اختلاف ہواں کے بعداس میں قاننی کوئی فیصلہ دیدےاں کے بعد دوسرا قاضی آیا اور فیصلہ اس کی رائے کے خلاف ہے تب بھی دوسرا قاضی اس کونا فذکر دے۔

اور قاعدہ فقہیہ یہ ہے کہ جب کسی مختلف فیہ مسئلہ میں تھم قضاء لاحق ہوتو وہ نافذ ہوگا اور دوسرا قاضی اس کی تر دید نہ کرے گا کیونکہ پہلے کا اجتہاد دوسرے کے اجتہاد کی طرح ہے (قاعدہ فقہیہ )البتہ پہلے اجتہاد سے مسئلہ کے لاحق ہونے کے سبب وہ را جج ہوگا پس وہ ایسے اجتہاد سے نوٹے فے والانہیں ہے جواس سے تھوڑ ا ہے۔

# مختلف فیہمسکلہ میں دوسرے کے مذہب پر فیصلہ کرنے کا بیان

(وَ لَوْ قَضَى فِى الْمُجْتَهَدِ فِيهِ مُخَالِفًا لِرَاْيِهِ نَاسِيًا لِمَذْهَبِهِ نَفَذَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ) وَوَجُهُ النَّفَاذِ آنَهُ لَيْسَ بِخَطَأَ بِيَقِينٍ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَنْفُذُ فِى الْوَجُهَيْنِ يَّآنَهُ قَضَى بِمَا هُوَ حَطَاً عِنُدَهُ وَعَلَيْهِ الْفَتُوى، ثُمَّ الْمُجْتَهَدُ فِيْهِ أَنُ لَا يَكُونَ مُخَالِفًا لِمَا دَكُوْنَا. وَالْمُوّادُ بِالسُّنَّةِ الْمَشْهُورَةِ مِنْهَا وَفِيمَا الْجَتَمَعَ عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ لَا يُعْتَبُرُ مُخَالَفَهُ الْبَعْضِ وَذَلِكَ يَكُلاثُ وَلَيْسَ بِالْحَتِلَافِ وَالْمُعْتَبُرُ الِالْحَتِلَافِ فِي الصَّدْرِ الْاَوَّلِ.

کے اور جب قامنی نے اپنی رائے یا اپنا نمرہب بھول جائیلی صورت میں دوسرے کے نمر جب پر فیصلہ کیا تو امام اظلم میں تو سے زروسی فیصلہ نافذ ہو جائے گا خواہ اس نے جان ہو جھ کر کیا ہے۔ تو اس میں دور دایات تیں اور نافذ ہونے کی دلیل میے ہے کہ میں محال میں نہیں ہے۔

سامبین کے نزدیک دونوں صورتوں میں نافذنہ وگا کیونکہ ایسی چیز کا فیصلہ کرنے والا ہے جواس کے مطابق نلط ہے اور اس پ فزی ہے پھر جب وہ مجتبد فید ہے جو ندکورہ بیان کردہ کے مخالف نہ ہو۔ جبکہ سنت سے مراد سنت مشہورہ ہے اور جس تھم پر جمہور اتفاق کیا ہے تو میں بعض اوکوں کی مخالف کا اعتبار نہ کیا جائے گا اور بیا خلاف ہے اختلاف ہے۔ یس صدر اول کے اختلاف اعتبار کیا جاتا ہے۔

#### حرمت ظاہری کاحرمت باطنی برجمول ہونے کابیان

قَالَ (وَكُلُّ شَىٰء قَضَى بِهِ الْقَاضِى فِى الظَّاهِرِ بِتَحْرِيمٍ فَهُوَ فِى الْبَاطِنِ كَذَلِكَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ) وَكَذَا إِذَا قَضَى بِإِخَلالٍ، وَهٰذَا إِذَا كَانَتُ الدَّعْوَى بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ وَهِى مَسْأَلَةُ قَضَاءِ الْقَاضِىٰ فِى الْعُقُودِ وَالْفُسُوخِ بِشَهَادَةِ الزُّورِ وَقَدْ مَرَّثُ فِى النِّكَاحِ.

کے ہروہ چیز جس کا فیصلہ قاضی نے ظاہری طور حرمت کے ساتھ کیا ہے تو امام اعظم بڑی تو کئے وہ ہا عمن میں حرام رہے گی۔اوراسی طرح جب قاضی نے کسی چیز کے حلال ہونے کا فیصلہ کیا اور سے تھم تب ہے جب دعویٰ کسی معین سبب کے پنش نظر ہو اور عقو دفسوخ میں جھوٹی شہادت پر قانسی کا فیصلہ ہے اور میں سکار کتاب نکاح میں بیان کردیا گیا ہے۔

#### مدعی علیه کاانکار کرکے غائب ہوجانے کابیان

قَالَ (وَلَا يَقْضِى الْقَاضِي عَلَى غَانِبٍ إِلَّا أَنْ يَخْضُرَ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَجُوزُ لِوُجُودِ الْحُجَّةِ وَهِيَ الْبَيِّنَةُ فَظَهَرَ الْحَقُّ .

وَلَنَا آنَ الْعَمَلَ بِالشَّهَادَةِ لِقَطْعِ الْمُنَازَعَةِ، ولَا مُنَازَعَةَ دُوْنَ الْإِنْكَارِ وَلَمْ يُوجَدُ، وَلَا نَخَصِمُ الْإِنْكَارِ وَالْعَمَلَ مِنْ الْحَصْمِ فَيَشْتَبِهُ وَجُهُ الْقَضَاءِ لِآنَ آخَكَامَهُمَا مُحْتَلِفَةٌ. وَلَوْ آنْكَرَ ثُنَّهُ الْإِنْكَارِ وَقْتَ الْقَضَاءِ، وَفِيُهِ خِلافَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللهُ، وَمَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ قَدْ يَكُونُ نَائِبًا بِإِنَابَتِهِ كَالُوكِيلِ آوْ بِإِنَابَةِ الشَّرْعِ كَالُوصِيِّ مِنْ جِهَةِ الْقَاضِى،

وَقَدْ يَكُونُ حُكُمًا بِأَنْ كَانَ مَا يَدَّعِى عَلَى الْغَائِبِ سَبَبًا لِمَا يَدَّعِيهِ عَلَى الْحَاضِرِ وَهَذَا فِى غَيْرِ مُسورَةٍ فِى الْكُتُبِ، آمَّا إِذَا كَانَ شَرُطًا لِحَقِّهِ فَلَا مُغْتَبَرَ بِهِ فِى جَعْلِهِ خَصْمًا عَنْ الْغَائِبِ وَقَدُ عُرِفَ ثَمَامُهُ فِى الْجَامِع.

کے فرمایا: قاضی کسی ما کب پر فیعلہ نہ کرے مگر جب اس کا قائم مقام موجود ہو جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے زویک عائب پر فیعلہ کرتا جائز ہے کیونکہ دلیل موجود ہے اور وہ گوائی ہے پس حق ظاہر ہو گیا ہے بہاری دلیل میہ ہے کہ گوائ پرعمل کرنا خصومت کوختم کرنے کے لئے ہوتا ہے۔ اورا نکار کے بغیرخصومت ختم نہ ہوگی اورا نکار پایانہیں جار ہا۔ کیونکہ قصم کی جانب سے اقرار اورا نکاردونوں کا احتمال ہے پس قضاء مشتبہ ہوجائے گی کیونکہ ان دونوں کے احکام مختلف ہیں۔

اور جب قاضی مدگی علیہ افکاد کر کے غائب ہوگیا تو ہیمی تھم اس طرح ہے۔ کیونکہ بوقت قضاء انکار کا موجود ہونا شرط ہے اور اس میں امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کا اختلاف ہے۔ اور جو تحقی مدگی علیہ کے قائم مقام ہے وہ بھی مدگی علیہ کے نائب بنانے سے بنآ ہے جس طرح وکیل یا شریعت کے نائب بنانے سے بنآ ہے۔ جس طرح وکیل یا شریعت کے نائب بنانے سے بنآ ہے۔ جس طرح قاضی کی طرف سے مقرد کردہ وصی اور بھی بطور تھم نائب ہوتا ہے۔ کیونکہ مدگی غائب پرجس چیز کا دعوی کی کرتا ہے وہ اس چیز کا سب ہے جس کو وہ حاضر ہونے پر دعوی کرتا ہے۔ اور میہ تنابوں میں اور کی صورتوں میں ذکر کیا میں ہے اور مردی کے جو سے تی کی شرط ہوتو غائب کی جانب سے حاضر کو تھم بنانے میں اس کی شرط کا و اعتبار نہ ہوگا اور جامع صغیر میں اس کی کمل تو ضیح موجود ہے۔

#### قاضى كااموال يتامى كوقرض يردين كابيان

قَالَ (وَيُقُرِضُ الْقَاضِىٰ اَمُوَالَ الْيَتَامَى وَيَكُتُبُ ذِكْرَ الْحَقِّ) لِآنَ فِى الْإِقْرَاضِ مَصْلَحَتَهُمْ لِبَقَاءِ الْآمُوالِ مَحُفُوظَةً مَضْمُونَةً، وَالْقَاضِى يَقُدِرُ عَلَى الِاسْتِخْرَاجِ وَالْكِتَابَةِ لِيَحْفَظَهُ (وَإِنْ اَقْرَضَ الْوَصِيِّ ضَيمِنَ) لِآنَهُ لَا يَقُدِرُ عَلَى الِاسْتِخْرَاجِ، وَالْآبُ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيِّ فِى اَصَحِ الرِّوَايَتَيْنِ الْعَجْزِهِ عَنْ الِاسْتِخْرَاج.

فرمایا: اور قاضی اموال بتای کوقرض کے طور پر دیدے۔ اور اس حق کولکھ دے کیونکہ قرض دیے میں اموال کی مصلحت ہے کیونکہ وہ محفوظ رہیں سے۔ اور وہ قرض واروں کے ذمہ مضمون رہیں سے۔ کیونکہ قاضی ان کو وصول کرنے پر قا در ہوتا ہے۔ اور تحر پر لکھتا یا د دہانی کے لئے ہے۔ اور جب وصی نے قرض دیا ہے تو وہ ضامن ہوگا اس لئے وصی وصول کرنے پر قا در نہیں ہوتا اور دونوں روایات میں سے زیادہ صحیح روایت کے مطابق باب وصی کے در ہے میں ہے۔ کیونکہ باب وصول کرنے سے بھی معذور



# بَابُ التَّحْكِيمِ

# ﴿ بيرباب ثالث كے بيان ميں ہے

باب تحكيم كى فقهى مطابقت كابيان

علامداین محود بابرتی حنی علیہ الرحمد لکھتے ہیں کہ یہ باب نضاء کی فرو عات میں ہے ہواوراس کومؤخر کرنے کا سبب ہیہ کے الت قاضی ہے مرتبے میں اونی ہے لہٰ السکو بعد میں ذکر کیا ہے۔ اوراس کا تختم ہیہ ہے کہ ڈالٹ کے تحکم ہے اس طرح رافتی ہوت ہے ۔ اور می کی عمومی ولایت ہے۔ اور می کتاب وسنت ، اجماع ہے اس کی مشروعیت ہے۔ اور می بہ کرام جی کھی ہے تھی ہے جواز اجماع کیا ہے۔ (منایشرح البدایہ، ج ۱۹۸۶ء میروت)

# تنحكيم كافقهي مفهوم

علامه علا الدین حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ تحکیم کے معنی فکم بنانا لیعنی فریقین اپنے معاملہ میں سی کواس لیے مقرر کریں گہوہ فیصلہ کرے اور زاع کو دورکر دے ای کو بنج اور خالف بھی سکتے ہیں۔ تحکیم کا رکن ایجاب وقیول ہے بینی فریقین یہ کہیں کہم نے فلاں کو تھم بنایا اور تھم قبول کرے بعد پھر فریقین نے اُس منایا اور تھم قبول کر ہے اور اگر تھم نے قبول نہ کیا پھر فیصلہ کر دیا یہ فیصلہ نافذ نہ ہوگا ہاں اگر انکار کے بعد پھر فریقین نے اُس سے کہااوراب قبول کرلیا تو تھم ہوگیا۔ ﴿ور مِنار مُنابِ تَنام)

# تحكيم كے شرعی ماخذ كابيان

وَإِنْ خِفْتُهُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِمَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا إِنْ يُرِيْدَآ إِصْلَاحًا يُوَيِّقِي اللّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِسَيْمًا خَيِيْرًا (الرام،35)

ادراگرتم کومیال بی بی کے جھٹرے کا خوف ہو،تو ایک پنج مرد دانوں کی طرف ہے بھیجوا درایک پنج عورت وانوں کی طرف ہے بھیجوا درایک پنج عورت وانوں کی طرف سے بھیجوا درایک پنج عورت وانوں کی طرف سے بید دونوں اگر صلح کرانا جا ہیں مے تو اللہ ان میں میل کروے کا، بیٹک انتہ جانبے والاخیر دارہے۔

(کترانایان)

صدرالا فاصل مولا ناتعيم الدين مرادآ باوى حنى عليه الرحمه لكحت بير \_

اورتم دیکھوکہ سمجھانا بھٹیجد ہسوتا ، مارنا پرکھیجی کارا مدنہ ہوااور دونوں کی تااتفاقی رفع ند ہوئی۔ کیونکہ اقارب اینے رشتہ داروں کے خاتگی حالات سے واقف ہوتے ہیں اور زوجین کے درمیان موافقت کی خواہش بھی رکھتے ہیں اور فریقین کوان ہے اظمینان بھی ہوتا ہے اوران سے اپنے دل کی بات کہنے میں تامل بھی نہیں ہوتا ہے۔ جانتا ہے کے زوجین میں کیا کم کون ہے۔ پنچوں وز ہیں می تفریق کردینے کا افتیار نہیں۔ (خزائن امرزن زیاد،دr)

## متحکیم کے بارے میں فقہی تضریحات

حافظ این کیرشافعی نکھتے ہیں کہ اس صورت کو بیان فرمایا کہ اگر کا فرمانی اور کی بحق موراؤں کی جانب ہے ہوا ہیں اس صورت کا بیان ہوں ایک دوسرے سے قالان ہوں آؤ کیا کیا جائے؟ پس مایا ، کرام فرماتے ہیں کہ ایک حالت میں حاکم آفتہ جھدار شخص کو مقرر کرے جو بید کی بچھے کہ ظلم و فریا د تی کس طرح سے ہے؟ اس خالم کوظلم سے رو کے ،اگر اس پر بھی کوئی بہتری کی صورت نہ نظی تو عورت والوں میں سے ایک اس کی طرف ہے اور مرد والوں میں سے ایک بہتر شخص اس ف جانب سے منصب مقرر کر رہے اور دونوں اس کی جو بیات منصب مقرر کر رہے اور دونوں اس کی حقیقات کریں اور جس امر میں مصلحت سمجھیں اس کا فیصلہ کر دیں یعنی خوا والگ کرا دیں خوا و میل ملاپ برا دیں شارع سے فوائی اس کی طرف ہے کہ جہاں تک ہوسے کوشش کریں کوئی شکل نیا و کی کئل آ ۔۔ دیں لیکن شارع سے فوائی اس کی حجیاں تک و سے کوشش کریں کوئی شکل نیا و کئل آ ۔۔

اگران دونوں کی تحقیق میں فاوند کی طرف ہے ہرائی بہت ہوتو اس کی خورت کواس ہالگ کر لیں اورا ہے مجبور کریں گری ہا اپنی عادت نھیک ہونے تک اس ہے الگ رہے اوراس کے خرج اخراجات اواکرتا رہے اوراگر شرارت عورت کی طرف ہے تا ہوتو اے نان نفقہ نیس والا نمیں اور خاوند ہے نئی خوشی ہر کرنے پر مجبور کریں گے۔ ای طرح اگر وہ طلاق کا فیصلہ دیں تو خاوند کو طلاق وی پڑے گی اگر وہ آپس میں بسنے کا فیصلہ کریں تو مجمی انہیں ما نتا پڑے گا، بلکہ حضرت ابن عباس جی شفر ماتے ہیں اگر دونوں نے اس امریر شنق ہوں گئے کہ انہیں رضا مندی کے ساتھ ایک دوسرے ہے اپنے تعلقات نباہے چاہیں اوراس فیصلے بعد ایک کا انتقال ہوگیا تو جوراضی تھاوہ اس کی جائیدا وکا وارث ہے گائیکن جو ناراش تھا اے اس کا ور شنیس ملے گا۔ (ابن جریر)

ا یک ایسے ہی جنگڑے میں حضرت عثمان دہنتاؤنے حضرت ابن عباس جنٹخ اور حضرت معاویہ جنگؤ کو منصف مقرر کیا تھا اور فرمایا تھا کہا گرتم ان میں میل ملاپ کرتا جا ہوتو میل ہوگا اورا گرجدائی کرانا جا ہوتو جدائی ہوجائے گی۔

ایک روایت میں ہے کہ تقیل بن ابوطالب نے فاطمہ بنت منتہ بن ربیعہ نے نکاح کیا تو اس نے کہا تو وہ بوچھنتی منتہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہاں ہیں؟ یہ فرماتے تیری بائیس جانب جہنم میں اس پروہ بگڑ کرا ہے کپڑے تھیک کرلیتیں ایک مرتبہ حضرت عثمان بڑتی ہے ہیں آئیس اور واقعہ بیان کیا خلیفة المسلمین اس پر بنسے اور حضرت ابن عباس بن تخساور حضرت معاویہ بڑتی ڈوان کا پڑتی مشرر کیا۔

حصرت ابن عباس فِیْجَفِی تو فرماتے تھےان دونوں میں علیحد گی کرادی جائے کیکن حصرت معاویہ طِلْتَنَّذَفرماتے تھے بنوعبد مناف میں یہ علیحد گی میں ناپسند کرتا ہوں ،اب یہ دونوں حضرات حضرت عقبل جِنَّمَذُ کے گھر آئے دیکھا تو دروازہ بند ہےاور دونوں میاں زوی اندر ہیں یہ دونوں اوٹ گئے

مند عبدالرزاق میں ہے کہ حضرت علی جانتنؤ کی خلافت کے زمانے میں ایک میان یوی اپنی ناحیاتی کا جھکڑا لے کرآئے اس کے ساتھداس کی برادری کے لوک تھے اور اس کے ہمراہ اس کے گھرانے سے لوگ بھی ہلی جن تنزنے دونوں جماعتوں میں سے ایک ای و چنااورانہیں منصف مقرر کردیا بھردونوں پنچوں سے کہاجائے بھی ہوتمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا منصب یہ ہے کہ اگر چا ہودونوں میں انڈاق کرادواورا کر چا ہونوا لگ الگ کرادویہ من کرعورت نے تو کہا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلہ پر راضی ہوں خواہ ملاپ کی صورت میں ہوجدائی کی صورت میں ہوجدائی کا منظور ہے اس پر حضرت ملی بڑھڑانے فر مایانہیں نہیں اللہ کی قتم تجھے دونوں صور تمیں منظور کرنی پڑیں گی ۔ منظور کرنی پڑیں گی ۔

# منصفین کےاختیار میں نداہبار بعہ

پس ملاء کاا جماع ہے کہالی صورت میں ان دونوں منصفوں کو دونوں اختیار میں یہاں تک کہ حضرت ابرا جیم نخفی جیسیے فرما ہیں کہ انہیں اجتماع کا اختیار ہے تفریق کانہیں ،

حضرت امام مالک بیستی بھی بھی قول مروی ہے، ہاں احمد ابوثور اور داؤد کا بھی میں ند ہب ہے ان کی دلیل (ان ٹیسیویلی آ اصلا بھا ٹیو قیق اللّٰه بَیْنَهُ مَا) 4۔ النسآ ، 35: ) والا جملہ ہے کہ ان میں تفریق کاذکر نہیں، باں اگر بید دونوں وونوں جانب سے وکیل ہیں تو بیٹک ان کا تھم جمع اور تفریق دونوں میں نافذ ہوگا اس میں کسی و پھر یہ بھی خیال رہے کہ بید دونوں بھی جا مہ کی جانب سے مقرر ہوں گے ادر فیصلہ کریں گے جا ہے ان سے فریقین نا راض ہوں یا بید دونوں میاں بیوی کی طرف سے ان کو بنائے ہوئے وکیل موں گے، جمبور کا فد مب تو پہلا ہے اور دلیل ہے کہ ان کا نام قرآن کیم نے تھم رکھا ہے اور تھم کے فیصلے سے کوئی خوش یا تا خوش میں مورت اس کا فیصلہ تھی ہوگا آئیت کے ظاہری الفاظ بھی جمہور کے ماتھے ہی ہیں،

امام شافعی میشد کانیا قول بیجی بمی ہے اورامام ابو حنیفہ اوران کے اسحاب کا بھی بمی تول ہے، لیکن نخالف گروہ کہتا ہے کہا گر یہ تکم کی صورت میں ہوتے تو پھر حضرت علی دلی تیزاس فاوند کو کیوں فرماتے ؟ کہ جس طرح عورت نے دونوں صورت توں کو مانے کا اقرار کیا ہے اورائی طرح تو بھی نہ مانے تو تو حجمونا ہے۔

## دواشخاص کوکسی آ دمی کو ثالث مقرر کرنے کا بیان

(وَإِذَا حَكَمَ رَجُلَانِ رَجُلًا فَحَكَمَ بَيُنَهُمَا وَرَضِيَا بِحُكُمِهِ جَازَ) لِلآنَ لَهُمَا وِلَايَةً عَلَى ٱنْفُسِهِمَا فَصَحَّ تَحْكِيمُهُمَا وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمَا، وَهِلذَا إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ بِصِفَةِ الْحَاكِمِ لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ فَصَحَ تَحْكِيمُهُمَا وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ عَلَيْهِمَا، وَهِلذَا إِذَا كَانَ الْمُحَكَّمُ بِصِفَةِ الْحَاكِمِ لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْصَحَحَ تَحْكِيمُ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالذِّبِينَ الْفَاضِي وَالْقَضَاءِ، وَلَا يَجُوزُ تَحْكِيمُ الْكَافِرِ وَالْعَبْدِ وَالذِّبِينَ الْفَاصِي وَالْفَاسِقِ وَالصَّبِي لِانْعِدَامِ آهُلِيَّةِ الْقَضَاءِ اعْتِبَارًا بِآهُلِيَّةِ الشَّهَادَةِ وَالْمَاتِ وَالْمَاسِقِ وَالصَّبِي لِانْعِدَامِ آهُلِيَّةِ الْقَضَاءِ اعْتِبَارًا بِآهُلِيَّةِ الشَّهَادَةِ

وَالْمَهَ الِهِ وَإِلَّهُ مَكُمُ يَحِبُ أَنْ يَجُوزُ عِنْدَنَا كَمَا مَرَّ فِي الْمُوَلَّى (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحَجِمَيْنِ الْمُوَلَّى (وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُحَجِمَيْنِ الْوَاذَا وَفَعَ مُكَمُّ إِلَّا بِرِضَاهُ مَا جَمِيعًا (وَإِذَا تَنْ يَحُكُمُ إِلَّا بِرِضَاهُ مَا جَمِيعًا (وَإِذَا وَفَعَ خُكُمُ إِلَّا بِرِضَاهُ مَا جَمِيعًا (وَإِذَا وَفَعَ خُكُمُ إِلَّا بِرِضَاهُ مَا جَمِيعًا (وَإِذَا وَفَعَ خُكُمُ أَلِي الْقَاضِى فَوَافَقَ مَذْهَبَهُ حَكَمَ لَوْمُ اللهُ وَلِي الْقَاضِى فَوَافَقَ مَذْهَبَهُ أَمُ فَي الْمُوادِ حُكُمِهِ عَنْ وِلَا يَهِ عَلَيْهِمَا (وَإِذَا وَفَعَ خُكُمُهُ إِلَى الْقَاضِى فَوَافَقَ مَذْهَبَهُ أَلَى اللهُ وَيَعْدَهُ إِلَى الْقَاضِى فَوَافَقَ مَذْهَبَهُ أَلَهُ مِن اللهُ وَلَا الْوَجُهِ (وَإِنْ خَالَفَهُ الطَلَهُ) لِانَّ خُكُمَهُ لِلْ الْوَجُهِ (وَإِنْ خَالَفَهُ الطَلَهُ) لِانَّ خُكُمَهُ لِلْ مُثَالِكُ الْوَجُهِ (وَإِنْ خَالَفَهُ الطَلَهُ) لِانَّ خُكُمَهُ لِلْ مُنْ مُعْرَفِهِ النَّعُوكِيجِ مِنْهُ .

کی کے اور بہب دوائی میں نے کئی آدمی کو ٹالٹ مقرد کیا اور اس نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کردیا ہے اور وہ دونوں اس کے میں فیصلہ کردیا ہے اور وہ دونوں اس کے بیان فیصلہ پردامنی ہوگئے ہیں تو ایسا جا کر سے اسلے کہ ان دونوں کو اپنی ذات پر والمایت حاصل ہے۔ کیونکہ ان کا ٹالٹ بنانا میچ ہے اور عام میں موقع ہوئے کہ میں موقع ہوئے کے اور یہ ٹالٹ اس حالت ہیں ہوگا جب محکم حاکم کی صفت پر ہے کیونکہ ان دونوں کے درمیان تو متنی سے پس اس کے لئے قضاء کے اہل ہونے کی شرط ہوگی۔

کا قروفرمی مقدّام مصدقترف والے اور فاسق اور بچے کوئالٹ نہ بتایا جائے گا کیونکہ قضا و کے اہل ہونے پر قیاس کرتے ہوئے اس سم الطبیت شہادت معدوم ہے اور جب کس نے قاسق کو ٹالٹ بتایا ہے تو ہمارے نز دیک جائز ہونا جاہے جس طرح مسئلہ قامنی مس ہے۔

## حدودوقصاس ميستحكيم كعدم جواز كابيان

(و لَا يَسُووُ وَ النَّهُ كِيهُ فِي الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ) لِانَّهُ لَا وِلَايَةً لَهُمَا عَلَى دَمِهِمَ وَلهَ ذَا لَا يَسُفِكُ وَ الْإِبَاحَةَ فَلَا يُسْتَبَاحُ بِوضَاهُمَا قَالُوا : وَتَخْصِيصُ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ يَدُلُ عَلَى يَسُفِكُ وَ الْإِبَاحَةَ فَلَا يُسْتَبَاحُ بِوضَاهُمَا قَالُوا : وَتَخْصِيصُ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ يَدُلُ عَلَى جَوَ وَالْتَحَادِ اللّهَ وَهُو صَحِيْحٌ إِلَّا اللّهُ لَا جَوَ وَالْتِكَاحِ وَغَيْرِهِمَا، وَهُو صَحِيْحٌ إِلّا اللّهُ لَا يَعُدَى بِهِ وَيُعَلَّى لَهُ عَلَى الْعُولَةِ وَالْمَكَاحِ وَغَيْرِهِمَا، وَهُو صَحِيْحٌ إِلّا اللّهُ لَا يَعُمُ اللّهُ وَلَا يَعَالَمُ اللّهُ وَلَا يَعَالَمُ اللّهُ وَالْمَعَامُ وَالْمَالُ وَالْمَعُولِ وَاللّهُ وَلَا مَعُولِهُ مِنْ جَهَتِهِمُ اللّهُ وَلَا مَا لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَوْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

لِرَأْيِهِ وَمُخَالِفٌ لِلنَّصِ اَيُضًا إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْقَتْلُ بِإِفْرَادِهِ لِلَانَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُهُ

کی آئے۔ اور حدود وقصاص میں تحکیم جائز نہیں ہے کیونکہ ان دونوں کواپنے نون پر ولایت حاصل نہیں ہے اس لئے کہ وہ وہنوں نون کومباح کرنے کے مالک نہیں ہے بس ان کی رضامندی ہے بھی خون مباح نہ ہوگا۔مشائخ فقہاء نے کہا ہے کہ حدود و قصاص کو خاص کرنا دوسرے تمام اجتہاد شدہ جس طرح نکاح وطلاق وغیرہ میں تحکیم کے جواز پر دلالت کرتا ہے اور مجیح بھی بہی ہے جہاں پر فنونی نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ لوگوں ہے روشن خیالی (سکالری نظریہ) دور کرنے کے لئے یہ کہا جائے گا کہ اس میں قاضی سے تھم کی ضرورت ہے۔

ثالث كانكول برفيصله دييخ كابيان

(وَيَجُوزُ أَنُ يَسْمَعَ الْبَيْنَةَ وَيَقُضِى بِالنَّكُولِ وَكَذَا بِالْإِقْرَارِ) لِآنَّهُ حُكُمٌ مُوَافِقٌ لِلشَّرْعِ، وَلَوْ آخُبَرَ بِاقُرَارِ اَحَدِ الْخَصْمَيْنِ اَوْ بِعَدَالَةِ الشُّهُودِ وَهُمَا عَلَى تَحْكِيمِهِمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِآنَ الْوِلَايَةَ قَائِمَةٌ وَلَوْ اَخْبَرَ بِالْحُكُمِ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِانْقِضَاءِ الْوِلَايَةِ كَقَوْلِ الْمُولِّى بَعْدَ الْعَزْلِ .

اور ٹالٹ کا گواہی کوسننا اور تہم کے انگار پرتھم دینا جائز ہے ہاں اقرار پربھی تھم دینا جائز ہے کیونکہ یہ فیصلہ شریعت کے مطابق ہے اور جب ٹالٹ نے دونوں جھڑا کرنے والوں میں نے کسی ایک کے اقرار کی یااس نے گواہوں کے عادل ہونے خبر کی مطابق ہے اور دونوں ٹالٹ بنانے والے اپنی ٹالٹی پر قائم ہیں تو ٹالٹ کا قول معتبر ہوگا کیونکہ ولایت موجود ہے اور جب ٹالٹ نے تھم کی خبر دی تو اس کا قول نے بعد قاضی کوقول مقبول نہیں کی خبر دی تو اس کا قول نے بعد قاضی کوقول مقبول نہیں

والدین، بیوی، بچوں کے لئے حاکم کے علم نے باطل ہونے کا بیان

(وَحُكُمُ الْحَاكِمِ لاَبُولُهِ وَزَوْجَنِهِ وَوَلَدِهِ بَاطِلٌ وَالْمُولَّلَى وَالْمُحَكَّمُ فِيْهِ سَوَاءٌ) وَهِنذَا لِاَنَّهُ لَا تُعْبَلُ شَهَادَتُهُ لِهَوْلَاءِ لِمَكَانِ التَّهُمَةِ فَكَذَلِكَ لا يَصِحُ الْقَضَاءُ لَهُمْ بِخِلافِ مَا إِذَا حَكَمَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِمُ لِانْتِفَاءِ التَّهُمَةِ فَكَذَا الْقَضَاءُ ، وَلَوْ حَكَمَا رَجُلَيْنِ لَا بُدَّ مِنُ عَلَيْهِمُ لِانْتِفَاءِ التَّهُمَةِ فَكَذَا الْقَضَاءُ ، وَلَوْ حَكَمَا رَجُلَيْنِ لَا بُدَّ مِنُ اجْتِمَاعِهِمَا لِلاَنَّهُ آمُرٌ يُحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الرَّائِي ، وَاللَّهُ آعُلَمُ بِالصَّوَابِ .

والدین ، بیوی ، بجوں کے لئے حاکم کاتھم باطل ہے اور اس میں قاضی اور ثالث دونوں برابر ہیں اور اس کی دلیل ہے کہ تہمت کے سبب نہ کور واحباب کی گواہی کو قبول نہیں کیا جاتا ہے ہیں ان کے حق میں فیصلہ کرنا ممکن نہ ہوگا ہے فلاف اسکے کہ جب ثالث ان کے خلاف قبول کی جاتی ہے ۔ بس اسکا فیصلہ بھی قالث ان کے خلاف قبول کی جاتی ہے ۔ بس اسکا فیصلہ بھی قبول کر لیا جائے گا۔ اور جب بندوں نے دواشخاص کو ثالث بنایا ہے تو ان دونوں کے لئے اکٹھا ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے اجتنا دورائے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ بی سب نیا وہ جانے والا ہے۔

# مَسَائِلُ شُتَّى مِنْ كِتَابِ الْقَضَاءِ

﴿ كتاب قضاء كے مسائل متفرقه كابيان ﴾

مسائل شتی که قتبی مطابقت کابیان

## ستاب قضاء کے مسائل شتی کے فقہی ماخذ کا بیان

حضرت ابو ہر رہے والٹنیزے روایت ہے کہ رسول الله منز کیٹیز کم نے فر مایا راستہ سات گز چوڑ ابنا ؤ۔

(جامع ترندي: جلداول: مديث نبر 1380)

حضرت ابوہررہ ڈٹائنڈ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائنڈ کم نے فرمایا اگرتم لوگوں میں راستے کی وجہ سے اختلاف ہوجائے تو راستہ سمات گزچوڑ ابناؤ۔ بیرحدیث وکیج کی حدیث سے زیادہ تیجے ہے۔

اس باب میں ابن عباس بھن اسے بھی حدیث منقول ہے بشیر بن کعب کی حضرت ابو ہریرہ بھنٹنڈ سے منقول حدیث حسن سیمجے ہے اس حدیث کو بعضی محدثین قما وہ سے وہ بشیر نہیک سے اور وہ ابو ہریرہ ڈٹٹٹٹڈ سے قل کرتے ہیں سیحدیث غیر محفوظ ہے۔ (جامع ترزی: جلدادل: حدیث نبر 1381)

#### مشتر کہ رہائش مکان کے قانونی تقاضوں کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ عُلُوْ لِرَجُلٍ وَسُفُلْ لِآخَرَ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الشُفْلِ اَنْ يَتِدَ فِيْهِ وَتَدًا و لَا يَنْفَرُ فِيْهِ كَوَّةً عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللهُ ) مَعْنَاهُ بِغَيْرِ رِضَا صَاحِبِ الْعُلُو (وَقَالَا: يَصْنَعُ مَا لَا يَضُرُ بِالْعُلُو) وَعَلَى هُلُو الْحَلَى عَلَى عُلُوهِ . فِيْلَ مَا حُكِى عَنْهُمَا بِالْعُلُو اللهُ لَا أَوَادَ صَاحِبُ الْعُلُو اَنْ يَبْنِى عَلَى عُلُوهِ . فِيْلَ مَا حُكِى عَنْهُمَا بِالْعُلُو اللهُ فَلَا خِلَاف . وَقِيْلَ الْاصُلُ عِنْدَهُمَا الْإِبَاحَةُ لِآنَهُ تَصَرَّف فَي مِنْ لِهُ فَلَا خِلَاف . وَقِيْلَ الْاصُلُ عِنْدَهُمَا الْإِبَاحَةُ لِآنَهُ تَصَرَّف فِي مِنْ لِعُلُولُ اللهُ فَلَا خِلَاف . وَقِيْلَ الْاصُلُ عِنْدَهُمَا الْإِبَاحَةُ لِآنَهُ تَصَرَّف فِي مِنْ لِعُلُولُ اللهُ عَلَا خَلَق اللهُ فَلَا خَلَاق وَالْحُرْمَةُ بِعَارِضِ الضَّرَدِ فَإِذَا اللهُ كَلَ لَمْ يَحُزُ الْمَنْعُ فِي مِنْ لِكُولُ اللهُ يَعْتَضِى الْإِظْلَاق وَالْحُرْمَةُ بِعَارِضِ الضَّرَدِ فَإِذَا الشَّكِلَ لَمْ يَحُزُ الْمَنْعُ

وَالْاَصْلُ عِنْدَهُ الْمَحْظُرُ لِلاَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مَحَلِّ تَعَلَّقَ بِهِ حَقَّ مُخْتَرَمٌ لِلْغَيْرِ كَحَقِ الْمُرْتَهِنِ وَالْمُسْتَنَاجِرِ وَالْإِطْلَاقَ بِعَارِضٍ فَإِذَا الشِّكِلَ لَا يَزُولُ الْمَنْعُ عَلَى اَنَّهُ لَا يُعَرَّى عَنْ نَوْعِ ضَرَدٍ بِالْعُلُو مِنْ تَوْهِينِ بِنَاءٍ أَوْ نَقْضِهِ فَيُمْنَعُ عَنْهُ.

کے فرمایا: اور کمی مخص کا مکان دومنزلہ ہے اور اس کی نجلی منزل دوسر ہے مخص کی ہے تو امام اعظم ہڑائیڈا کے زو کی فسٹ فلور میں رہنے والے مالک کوائیے مصدمیں کیل لگانے کا اختیار ہے اور نہ بی روشن دان بنانے کا اختیار ہے اور اس کا تحکم میہ ہے سیکنڈ فلور والے کی رضامندی کے بغیرنہ کرے۔

صاحبین نے کہا ہے کہ فسٹ فلور والا ہراہیا کام کرسکتا ہے جوسیئٹر فلور والے کے لئے نقصان دہ نہ ہواور یہ مسئلہ بھی ای اختلاف پر ہے سیئٹر فلور والا اس پرتھرڈ فلورینانے کاارادہ کرتا ہے۔ایک قول یہ بھی ہے کہ صاحبین کا قول امام صاحب کے قول ہی ک وضاحت ہے۔کیونکہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔

۔ دوسرا قول سے سے کہ یہاں صاحبین کے نزویک اباحت اصل ہے کیونکہ وہ اپنی ملکیت میں تقسرف کرنے والا ہے اور ملکیت مطلق طور پر اباحت کا تقاضہ کرنے والی ہے جبکہ حرمت عارضی نقصان کے سب سے ہے ہاں البتہ جب معاملہ مشتبہ ہو چکا ہے تو مما نعت جائز نہ ہوگی۔

حضرت امام اعظم مڑگائنڈ کے نز دیک یہاں ممانعت اصل ہے کیونکہ وہ الی جگہ میں تصرف کرنے والا ہے جس میں دوسرے حق احتر ام بھی مومود ہے جس طرح مرتبن اور مستاجر کاحق ہے اور مطلق طور پر مباح ہونا یے سی عارض کے سبب ہے مگر جب وہ مشتبہ وگیا ہے تو ممانعت زائل نہ ہوگی۔

اوران امور کے سواکوئی کام کرنا مکان کے نقصان سے خالی نہ ہوگا خواہ ہو مکان کو کمزور کرنے کا نقصان ہویا اسکوتو ڑنے کا نقصان ہو کیونکہ اس متم کو ہر کام منع ہے۔

# گلی کی جانب درواز ہ کھو<u> لنے کا بیا</u>ن

قَالَ (وَإِذَا كَانَتُ زَالِغَةً مُسْتَطِيلَةً تَنْشَعِبُ مِنْهَا زَالِعَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ وَهِي غَيْرُ نَافِذَةٍ فَلَيْسَ إِلَا هُلِ النَّالِغَةِ الْاُولِيْ اَنْ يَفْتَحُوا بَابًا فِي الزَّائِغَةِ الْقُصُوى) لِأَنَّ فَتُحَهُ لِلْمُرُورِ وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي النَّالِغَةِ الْقُصُورَى لِلاَهُلِ الْاُولِيْ فِيمَا بِيعَ فِيهَا حَقَّ الشَّفْعَةِ، الْمُمرُورِ إِذْ هُو لِلاَهْلِ النَّافِذَةِ لِآنَ الْمُرُورَ فِيهَا حَقُّ الْعَامَّةِ قِيلًا الْمَنْعُ مِنْ الْمُرُورِ لا مِنْ فَتْحِ الْبَابِ لِآنَة بِحِكَلافِ النَّافِذَةِ لِآنَ الْمُرُورَ فِيهَا حَقُّ الْعَامَّةِ قِيلًا الْمَنْعُ مِنْ الْمُرُورِ لا مِنْ فَتْحِ الْبَابِ لِآنَة مَعْ مَنْ الْمُرُورِ لا مِنْ فَتْحِ الْبَابِ لِآنَة مَعْ مَنْ الْمُرُورِ لا مِنْ فَتْحِ الْبَابِ لِآنَة مَا مَنْ الْمُرُورِ فِي الْفَتْحِ لِآنَ بَعْدَ الْفَتْحِ لا يُمْكِنُهُ الْمَنْعُ مِنْ الْمُرُورِ فِي الْفَتْحِ لاَيْ مَعْ مَنْ الْمُرُورِ لا مِنْ فَتْحِ الْبَابِ لاَنَّا فَي مُعْ اللَّهُ الْمَنْعُ مِنْ الْمُرُورِ لا مِنْ الْمُورِ لا مِنْ الْمُرُورِ لا مِنْ اللْمُورِ اللَّهُ الْمُونِ الْمُنْعُ مِنُ الْمُورُ وَلِي الْمُورِ لِي الْمُولِ اللَّهُ مِنْ الْمُورِ اللَّهُ الْمُنْعُ مِنْ الْمُنْعُ مِنْ الْمُورِ لِي الْمُعْمِ وَلَى الْمُورِ اللَّهُ مِنْ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمِ اللْهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُولِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُولِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْعُ مِنْ اللْمُلِي الْمُنْ الْمُولِ اللْمُنْفِي الْمُولِ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُولُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمِنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ ا

والی کلی میں دروازہ کھولنے کا اختیار نہ ہوگا کیونکہ دروازہ کھولنا گزرنے کے لئے ہوتا ہے جبکہ ان کے لئے گزرنے کاحق نہیں ہے سیونکہ بنچے والی کلی میں صرف گزرنے کاحق انہی کے ساتھ خاص ہے جتی کہ نجل کلی کے فروخت کرنے کاحق مکانوں میں اوپرزائغہ اولی والوں کے لئے حق شفع بھی نہیں ہے بہ خلاف زائغہ نافذہ کے کیونکہ اس میں عام لوگوں کے لئے گزرنے کاحق ہے۔

ایک تول کے مطابق گزرنے ہے روکا جائے گا درواز ہ کھولنے ہے منع نہ کیا جائے گااس لئے درواز ہے کو کھولنا ہے ابی دیوار کو توڑنا ہے جبکہ زیادہ سجے میہ ہے کہ درواز ہ کھولنا منع ہے اس لئے کہ درواز ہ کھول دینے کے بعد ہروفت روکناممکن نہ ہوگا لبذا درواز ہ کھولنا منع ہے اس کی وجہ میر بھی ہے کہ ممکن ہے درواز ہ کی ترکیب کے سب زائغہ سفلی والا اس میں کہیں حقدار ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے۔

#### زائغہ ثانیہ کے گول ہونے کا بیان

(وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَدِيرَمَةً قَدْ لَزِقَ طَرَفَاهَا فَلَهُمْ آنُ يَفْتَحُوا) بَابًا لِآنَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حَقَّ الْمُرُورِ فِي كُلِّهَا إِذْ هِيَ سَاحَةٌ مُشْتَرَكَةٌ وَلِهاذَا يَشْتَرِكُونَ فِي الشَّفُعَةِ إِذَا بِيعَتْ دَارٌ مِنْهَا .

کے اور جب زائفہ ثانیہ کول ہے اور اس کے دونوں کنارے زائفہ اولی سے ملے ہوئے ہیں تو زائفہ اولی وانوں کوحق ماصل ہے کہ دوناں میں سے کر رنے کاحق حاصل ہے کیونکہ وہ صحن مشترک ماصل ہے کہ دونا نام میں کے کہ دونا نام کا میں کو دخت ہوا تو حق شفعہ میں سب شامل ہوں سے۔

#### قبضه میں ہونے والے مکان پر دعویٰ کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى فِى دَارٍ دَعُوَى وَآنُكُرَهَا الَّذِي هِى فِي يَدِهِ ثُمَّ صَالَحَهُ مِنْهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَهِى مَسُالَةُ الصُّلُحِ عَلَى الْإِنْكَارِ) وَسَنَذُكُرُهَا فِى الصُّلُحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْمُذَّعِى وَإِنْ كَانَ مَسُالَةُ الصُّلُحِ عَلَى الْسَاقِطِ فَلَا تُفْضِى إِلَى مَجُهُولٍ جَائِزٌ عِنْدَنَا لِلَّنَهُ جَهَالَةٌ فِى السَّاقِطِ فَلَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ عَلَى مَعْلُومٍ عَنْ مَجُهُولٍ جَائِزٌ عِنْدَنَا لِلَّنَهُ جَهَالَةٌ فِى السَّاقِطِ فَلَا تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ عَلَى مَا مَرٌ .

#### دوسرے قبضہ میں موجود مکان میں دعویٰ کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ ادَّعَى دَارًا فِي يَدِ رَجُلٍ آنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ فِي وَقُتِ كَذَا فَسُئِلَ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ جَحَدَنِي

الْهِبَةَ فَاشُتَرِيُتِهَا مِنْهُ وَاقَامَ الْمُدَّعِى الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ قَبُلَ الْوَقْتِ الَّذِى يَذَعِى فِيْهِ الْهِبَةَ لَا تَعْدَ الْهِبَةِ وَهُمْ يَشْهَدُونَ بِهِ قَبْلَهَا، وَلَوْ تَعْدَ الْهِبَةِ وَهُمْ يَشْهَدُونَ بِهِ قَبْلَهَا، وَلَوْ تَعْدَ الْهِبَةِ وَهُمْ يَشْهَدُونَ بِهِ قَبْلَهَا، وَلَوْ تَعْدَوا بِهِ بَعْدَهَا تُقْبَلُ لِوُضُوحِ التَّوْفِيقِ، وَلَوْ كَانَ اذَعَى الْهِبَةَ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ شَهِدُوا بِهِ بَعْدَهَا تُقْبَلُ إِلُوسُوحِ التَّوْفِيقِ، وَلَوْ كَانَ اذَعَى الْهِبَةَ ثُمَّ أَقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ فَهُ اللهُ يَعْنُ النِّهَ عَلَى الشِّرَاءِ فَهُ اللهُ يَقُلُ اللهُ مَعْدَالِهُ لِلْوَاهِبِ عِنْدَهَا، وَدَعُوى الشِّرَاءِ رُجُوعٌ عَنْهُ فَعُذَّ مُنَاقِضًا، بِحِكُوفِ الْهِبَةِ إِلْوَاهِبِ عِنْدَهَا، وَدَعُوى الشِّرَاءِ رُجُوعٌ عَنْهُ فَعُذَّ مُنَاقِضًا، بِحِكُوفِ الْهِبَةِ إِلْاَلَهُ مَقُولًا لَهُ مَعْدَالُهِ لِلْوَاهِبِ عِنْدَهَا، وَدَعُوى الشِّرَاءِ رُجُوعٌ عَنْهُ فَعُذَّ مُنَاقِضًا، بِحِكُوفِ الْهِبَةِ إِقْرَازٌ مِنْهُ إِلْهِلَهِ لِلْمَالِي لِلْوَاهِبِ عِنْدَهَا، وَدَعُوى الشِّرَاءِ رُجُوعٌ عَنْهُ فَعُذَّ مُنَاقِضًا، بِحِكُوفِ مَا إِذَا اذَعَى الشِّرَاءَ بَعُدَ الْهِبَةِ لِآنَهُ مَقَوَى وَلَمُ الْمُعَلِيقِ عَنْهُ اللهُ الْمَالَةُ لَكُا الْهُ عَلَى الْهُ الْمَالَالِ لِلْوَاهِبِ عِنْدَهَا وَدَعُوى الشِّرَاءِ رُجُوعٌ عَنْهُ فَعُذَ مُنَاقِضًا، بِحِكُوفِ مَا إِذَا اذَعَى الشِّرَاءَ بَعُدَ الْهِبَةِ لِآنَهُ مَقَوَى وَمُ عَنْدَهَا.

کے فرمایا: جب کی شخص نے دوسرے آوی کے قبضہ میں موجود مکان میں دعویٰ کیا کہ قبضہ کرنے والے بھی بید مکان اس کو جب کیا تھا اور جب اس سے گوائی طلب کی ٹی تو کہا کہ قابض نے مجھے جبہ کرنے سے انکار کردیا تھا۔ کیونکہ میں نے اس سے اس مکان کوخریدا تھا۔ اور مدی نے خرید نے سے بھی جبلے اس پر گوائی قائم کردی جب وہ جبہ کا دعویٰ کر رہا تھا تو اس کی گوائی قبول نہ کی جائے گی۔ دونوں میں تناقض واض ہو چکا ہے کیونکہ مدی جبد کے بعد خرید نے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ گواہ جب جبکے فراہ جبار نے کی شہادت دے دیں تو مدی کی گوائی قبول کر کی جائے گی۔ کیونکہ اب ان میں مطابقت ظاہر ہو چکی ہے۔

اور جب مدگی نے ہمہ کا دعویٰ کر دیا ہے اس کے بعد ہمہہ ہے پہلے ٹرید نے پر گواہی پیش کر دی اوراس نے بیدند کہا کہ قابض نے مجھ کو ہمہہ کرنے ہے انکار کر دیا ہے کیونکہ میں نے اس کو خریدا ہے جب بھی اس کی گواہی قبول نہ ہوگی بعض نسخوں میں اس طرح ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہمہد کا دعویٰ کرنا اس اقرار ہے دجوع کرنا گیا ہے۔ کیونکہ ہمہد کا دعویٰ کرنا اس اقرار ہے دجوع کرنا ہے کیونکہ اس طرح ہرے ہے بیا اس کونقض سمجھ لیا جائے گا۔ بہ خلاف اس کے کہ جب اس نے خرید نے کے بعد ہمہد کا دعویٰ کیا ہے کیونکہ اس طرح ہرے وقت واہب کو ملکیت کو دیکا کرنا ہوگا۔

#### شراء باندی کے دعویٰ کے انکار کابیان

(وَ مَنُ قَـ الَّ لِلهَ حَرَ اشْتَرَيْت مِنِى هَـذِهِ الْجَارِيَةَ فَانْكُرَ الْانْحَرُ إِنْ اَجْمَعَ الْبَائِعُ عَلَى تَرُكِ الْخُصُومَةِ وَسِعَهُ اَنْ يَطَاهَا) إِلَانَّ الْمُشْتَرِى لَمَّا جَحَدَهُ كَانَ فَسُخًا مِنْ جِهَيْهِ، إِذْ الْفَسُخُ يَتُبُتُ الْخُصُومَةِ ثُمَّ الْفَسُخِ، وَبِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ إِنْ كَانَ بِهِ كُمَا إِذَا تَجَاحَدَا فَإِذَا عَزَمَ الْبَائِعُ عَلَى تَرُكِ الْخُصُومَةِ ثُمَّ الْفَسُخِ، وَبِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ إِنْ كَانَ لِيهِ كُمَا إِذَا تَجَاحَدَا فَإِذَا عَزَمَ الْبَائِعُ عَلَى تَرُكِ الْخُصُومَةِ ثُمَّ الْفَسُخِ، وَبِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ إِنْ كَانَ لَا يَشْبُتُ الْفَسُخُ فَقَدُ اقْتَرَنَ بِالْفِعْلِ وَهُوَ إِمُسَاكُ الْجَارِيَةِ وَنَقُلُهَا وَمَا يُضَاهِيهِ، وَلَانَّهُ لَمَّا تَعَذَرَ الشَيْفَاءُ النَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ الْجَارِيَةِ وَنَقُلُهَا وَمَا يُضَاهِيهِ، وَلَانَّهُ لَمَّا تَعَذَرَ

اور جب کی خفس نے کہا کہ تونے میرے سے بیاندی فریدی تھی اور دوسرے نے اس کا انکار کر دیا ہے اور اگریجے والے نے جنگڑا جھوڑنے کا پکاارادہ کیا ہے تواس کے لئے باندی سے وطی کرنا حلال ہوگا۔ کیونکہ جب فریدارنے انکار کیا ہے تو یہ اس

کی جا ب سے تنظ یعنی فتم کرنا ہو جائے گا اس لئے کہ اس سے نتی کا بت ہو جاتا ہے۔ جس طرح اس صورت میں ہے کہ جب وہ

دونوں ہی افکار کرویں اب ترک خصومت کے سبب نسخ ممل ہو چکا ہے۔ اگر چیمن نسخ سے نسخ ٹابت نہیں ہوتا محریباں اس کے

ماجھ ایک ایساعمل ملنے والا ہے۔ اوروہ اس با ندی کوروک وینا اور اس کا نتائل کرنا اور اس طرح کا عمل ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ

جب فریدار سے قیمت وصول کرنا ناممکن ہوا تو بیجنے والے کی خوشنو دی فتم ہوئی پس اس عقد کوفتم کرنے میں وہ خود ظاہر ہو گیا ہے۔

جب فریدار سے قیمت وصول کرنا ناممکن ہوا تو بیجنے والے کی خوشنو دی فتم ہوئی پس اس عقد کوفتم کرنے میں وہ خود ظاہر ہو گیا ہے۔

ویسا میں اس مقدر کوفت کی ہوگیا ہے۔

اقرار دراهم والفخض كى تقيديق كابيان

قَالَ .(وَمَنُ اَفَرَ اَنَّهُ قَبَسَضَ مِنْ فَكَانِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ ادَّعَى اَنَهَا زُيُوثَ صُدِّقَ) وَفِي بَعْضِ النَّسَخِ اقْتَضَى، وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنُ الْقَبْضِ اَيْضًا .

وَوَجُهُ أَنَّ الزَّيُوفَ مِنُ جِنُسِ اللَّرَاهِمِ إِلَّا آنَهَا مَعِيبَةٌ، وَلِهِلْمَا لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ جَازَ، وَالْقَبُصُ لَا يَخْتَصُ بِالْجِيَادِ فَيُصَدَّقُ لِآنَهُ اَنْكُرَ قَبُصَ حَقِّهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اَفَرَ السَّيُوفَى لِاقْرَارِهِ بِقَبْضِ الْجِيَادِ صَرِيحًا اَوْ دَلَالَةً فَلَا اللَّهَ وَالنَّهُ وَكُلُهُ فَلَا اللَّهَ وَالنَّهُ وَكُلُهُ فَلَا اللَّهَ وَالنَّهُ وَجَدُ كَالزُّيُوفِ وَفِي السَّتُوقَةِ لَا يُصَدَّقُ لِآنَهُ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ اللَّرَاهِمِ، حَتَى لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ فِيمَا ذَكُرُنَا لَا يَجُوزُدُ.

وَالزَّيْفُ مَا زَيَّفَهُ بَيْتُ الْمَالِ، وَالنَّبَهْرَجَةُ مَا يَرُدُّهُ التُّجَارُ، وَالسَّتُوقَةُ مَا يَغُلِبُ عَلَيْهِ الْغِشُّ .

فرمایا: اورجس شخص نے اقرار کیا ہے کہ اس نے فلاں بندے کے دس دراہم پر قبضہ کیا ہوا ہے اوراس کے بعداس نے ان کے کھوٹے ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کو تعلیم کرلیا جائے گا۔ جبکہ بعض شخوں میں "اقت صندی" بیتی اس نے تقاضہ کیا کا لفظ بھی موجود ہے اور اس سے مراد بھی قبضہ ہے۔ اور اس کی دلیل ہے کہ کھوٹے بھی دراہم بی کی جنس میں سے ہیں۔ البت وہ عیب والے ہیں ای دلیل کے سبب جب کسی نے عقد صرف اور عقد کم میں کھوٹے دراہم میں چشم پوشی سے کا م لیا تو جا کز ہے لبندا بھنہ کرنا عمد و سکوں ) کے ساتھ خاص نہ ہوگا کیونکہ مد بی کی تصدیق کی جائے گی۔ کیونکہ اس نے اپنے حق پر قبضہ کرنے سے انکار کیا ہے۔ بہ خلاف اس صورت کے جب اس نے بیا قرار کیا کہ اس نے عمدہ سکوں پر قبضہ کیا ہے یا اپنی قبصت پر قبضہ کیا ہے یا اس نے اقراد کیا کہ میں پورا وصول کرلیا ہے کیونکہ اب اس نے کھرے دراہم پر قبضہ کرنے یا بطور صراحت یا دلالت اقراد کیا ہے ہیں اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور نہر جہ کھوٹے سکول کی طرح ہے جبکہ ستوقہ میں تقدر کی جائے گی اور نہر جہ کھوٹے سکول کی طرح ہے جبکہ ستوقہ میں تقدر میں تو تا کہ این نہ کو جائے گی ۔ کیونکہ وہ جنس دراہم سے میں نہیں ہے جتی کہ جب کسی نے ستوقہ سے عقد سلم وغیرہ میں چشم پوشی سے کا م کیا تو جائز نہ ہو

زیوف وہ دراہم ہیں جن کو بیت المال نے کھوٹا قرار دیا ہے اور نبہر جہوہ دراہم ہیں جن کوتا جروں نے رد کر دیا ہے اورستوقہ وہ دراہم ہیں جن میں کھوٹ کاغلبہ ہو۔

#### بزار دراجم كااقرار وانكار كابيان

قَالَ (وَمَنْ قَالَ لِلآخَرَ لَكَ عَلَى ٱلْفُ دِرُهَم فَقَالَ لَيْسَ لِى عَلَيْكَ شَىٰءٌ ثُمَّ قَالَ فِى مَكَانِهِ بَلْ لِى عَلَيْكَ الْفُ دِرُهَم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىٰءٌ ) لِآنَ إِقْرَارَهُ هُوَ الْآوَلُ وَقَدْ ارُتَدَّ بِرَدِّ الْمُقَرِ لَهُ، وَالنَّانِى عَلَيْكَ الْفُ دِرُهَم فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَىٰءٌ ) لِآنَ إِقْرَارَهُ هُوَ الْآوَلُ وَقَدْ ارُتَدَّ بِرَدِّ الْمُقَرِ لَهُ، وَالنَّانِى وَعُومِ فَلَا بُدَ مِنْ الْحُرَةِ إِلْهُ مَنْ الْحُرِيقِ خَصْمِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِغَيْرِهِ الشُتَرَيْتِ وَالْمَعْنَى الْاَحْدُ فَلَ لَهُ اللَّهُ مَا لَا يَتَفَرَّدُ بِالْفَسْخِ كَمَا لَا يَتَفَرَّدُ بِالْعَقْدِ، وَالْمَعْنَى الْاَحْدُ اللهُ مَعْمَا التَّصُدِيق، آمَّا الْمُقَرُّدُ بِالْفَسْخِ كَمَا لَا يَتَفَرَّدُ بِالْعَقْدِ، وَالْمَعْنَى الْاَحْدُ لِللْفَرَارِ فَافْتَرَقَا.

# مدعی اور مدعی علیه دونوں کی گواہی پر مدعی علیہ کی شہادت مقبول ہونے کا بیان

قَ الَ (وَمَ نُ ادَّعَى عَلَى آخَرَ مَا لَا فَقَالَ مَا كَانَ لَكَ عَلَى شَىءٌ قَطُّ فَاقَامَ الْمُدَّعِى الْبَيْنَةَ عَلَى اللهِ عَلَى شَىءٌ قَطُّ فَاقَامَ الْمُدَّعِى الْبَيْنَةَ عَلَى الْفِ وَاقَامَ هُوَ الْبَيْنَةَ عَلَى الْفَضَاءِ فُبِلَتُ بَيْنَتُهُ ) وَكَذَلِكَ عَلَى الْإِبْرَاءِ .

وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تُقْبَلُ لِآنَ الْقَضَاءَ يَتُلُو الْوُجُوبَ وَقَدْ أَنْكُرَهُ فَيَكُونُ مُنَاقِضًا.

وَلَنَا اَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنَّ لِاَنَّ غَيْرَ الْحَقِّ قَدْ يُقُضَى وَيَبْرَأُ مِنْهُ دَفَعًا لِلْخُصُومَةِ وَالشَّغَبِ ؛ الآ تَرى آنَهُ يُقَالُ قَضَى بِبَاطِلٍ وَقَدْ يُصَالَحُ عَلَى شَىء فِيَنْبُثُ ثُمَّ يُقُضَى، وَكَذَا إِذَا قَالَ لَيْسَ لَك عَلَى شَىْءٌ قَطُّ لِلاَنَّ التَّوْفِيقَ اَظُهَرُ .

کے اور جب ایک ہندے نے دوسرے پر مال کودعویٰ کردیا ہے اور دوسرے نے کہا کے تمبارا جمھے پر کوئی مال نہیں ہے اس کے بعد مدعی نے ایک ہزارشہادت قائم کردی۔ جبکہ مدعی علیہ نے اوائیگی پرشہادت قائم کردی ہے یابری ہونے پرشہادت قائم کردی ہے تو مدعی علیہ کی محوائی کو قبول کیا جائے گا۔ ہے تو مدعی علیہ کی محوائی کو قبول کیا جائے گا۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے فر مایا: مدمی علیہ کی گوا ہی قبول نہ کی بائے گی کیونکہ ادائیگی وجوب کے بعد ہوا کرتی ہے جبکہ اس نے وجوب کا انکار کردیا ہے بس وہ مناقض ہوجائے گا۔ ہماری دلیل میہ ہے کہ ان میں موافقت کرناممکن ہے کیونکہ جھڑنے کوئتم کرنے کے لئے بھی ناحق کوبھی اوا نیکل کردی جاتی ہے کیا آپ غوروفکر میں کرنے کہ کہا جاتا ہے کہ فلال نے ناحق اوا کیا ہے اور بھی کسی چیز پر صلح کی جاتی ہے بس وہ چیز ٹابت ہوتی ہے اور اس کے بعدادا ہوتی ہے اور اس کے بعدادا ہوتی ہے اور اس ملے معدادا ہوتی ہے اور اس ملے معدادا ہوتی ہے اور اس ملے میں ہے کیونکہ اس موافقت کرنا ظاہر ہے۔

#### مدعى عليه كانكار معرفت كابيان

(وَلَوْ قَالَ مَا كَانَ لَكَ عَلَى شَىءٌ قَطُّ وَلَا اَغْرِفُك لَمْ تُقْبَلْ بَيِّنَهُ عَلَى الْقَضَاءِ) وَكَذَا عَلَى الْإِبْرَاءِ لِتَعَذَّرِ النَّوْفِيقِ لِلَّنَّهُ لَا يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، اَخُذْ وَإِغْطَاءٌ وَقَضَاءٌ وَاقْتِضَاءٌ وَمُعَامَلَةٌ بِدُونِ الْمَعُوفَةِ. بِدُونِ الْمَعُوفَةِ.

وَذَكَرَ الْفُدُورِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ تُقْبَلُ ايُضًا لِآنَ الْمُحْنَجِبَ أَوُ الْمُخَدَّرَةَ قَدْ يُؤُذَى بِالشَّغَبِ عَلَى بَابِهِ فَيَاْمُرُ بَعُضَ وُكَلَائِهِ بِإِرْضَائِهِ وَلَا يَعْرِفُهُ ثُمَّ يَعْرِفُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَامْكَنَ التَّوْفِيقُ .

اور جب مدمی علیہ نے کہا کہ تمہارا مجھ پر بچھ نہ ہے بلکہ میں تو تہ ہیں جانتا بھی نہیں ہوں جبکہ اوا کرنے پراس نے مواہی بھی قائم کردی ہے تو اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی اور وہ بری ہونے پر مقبول نہ ہوگا۔اس لئے کہان میں موافقت کرناممکن ندر ہاہے۔ کیونکہ پہچان کے بغیر دوبندول میں لین وین ہوسکتا ہے نہ بی اوائیگی ، دصولی اور نہ معاملہ ومصالحت ہوسکتی ہے۔

#### ا نکارشراء پر بیجنے والے کی گواہی کے مقبول ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى عَلَى آخَرَ آنَهُ بَاعَهُ جَارِيَتَهُ فَقَالَ لَمْ آبِعُهَا مِنْكُ قَطُّ فَآفَامَ الْمُشُتَرِى الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ فَوَجَدَ بِهَا اُصُبُعًا زَائِدَةً فَآفَامَ الْبَائِعُ الْبَيْنَةَ آنَهُ بَرِءَ اِلَيْهِ مِنُ كُلِّ عَبْبٍ لَمْ تُقْبَلُ بَيْنَةُ الْبَائِع) وَعَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهَا تُقْبَلُ اعْتِبَارًا بِمَا ذَكَرُنَا .

وَوَجْهُ الطَّاهِ وَأَنَّ شَوْطَ الْبَرَاءَ فِي تَغْيِيرٌ لِلْعَقُدِ مِنُ افْتِصَاءِ وَصُفِ السَّلَامَةِ الى غَيْرِهِ فَيَسْتَدُعِى وُجُودَ الْبَيْعِ وَقَدْ آنْكَرَهُ فَكَانَ مُنَاقِطًا، بِيَحَلافِ الدَّيْنِ لِآنَهُ قَدُ يُقْضَى وَإِنْ كَانَ بَاطِّلا عَلى مَا مَرَّ .

کے فرمایا: اور جب کسی شخص نے دوسرے پردعویٰ کیا اور اس نے مدی سے ایک باندی خریدی ہے اور مدی علیہ کہنے انگا کہ میں نے تم سے بھی کوئی باندی میں ایک انگلی زا کہ نکل آئی کے میں ایک انگلی زا کہ نکل آئی ہے۔ اس کے بعد مدی نے کوابی قائم کردی ہے اور اس باندی میں ایک انگلی زا کہ نکل آئی ہے۔ اس کے بعد مدی ہے کہ وہ اس کے برعیب سے بری ہے تو بیچنے والے کی گوابی کوقبول کیا جائے کا۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ ندکورہ مسائل پر قیاس کرتے ہوئے بینچے والے کی گواہی کو قبول کیا جائے گا جبکہ ظاہر الروایت میں دلیل یہ ہے کہ براکت کی شرط لگانا یہ عقد کے تقاضے کوسلامتی والے وصف سے غیر سلامتی والے کی جانب مجھیرنا ہے کیونکہ وہ زبنے کی موجودگی کا تقاضہ کرے گا۔ حالا نکہ بینچے والے نے زبنے کا انکار کردیا ہے کیونکہ وہ مناقض سمجھا جائے گا۔ خلاف وین کے کیونکہ بعض اوقات وین اوا کیا جاتا ہے خواہ وہ ٹاخن ہوجس طرح اس کا بیان گزرچکا ہے۔

## تحریرکردہ مکتوب کے ذریعے ولایت منتقل کرنے کابیان

قَالَ (ذِكْرُ حَقِّ كُتِبَ فِى اَسْفَلِهِ وَمَنْ قَامَ بِهِ لَمَا الذِّكْرِ الْحَقِّ فَهُوَ وَلِى مَا فِيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تُعَالَى، أَوْ كُتِبَ فِى شِرَاء فَعَلَى فُلانِ خَلَاصُ ذَلِكَ وَتَسْلِيمُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بَطَلَ الذِّكُرُ كُلُّهُ، وَهِ ذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ .

وَقَالَا : إِنْ شَاءً اللهُ تَعَالَى هُو عَلَى الْحَلَاصِ وَعَلَى مَنْ قَامَ بِذِكْرِ الْحَقِّ، وَقَوْلُهُمَا اسْتِحْسَانٌ ذَكْرَ فِي الْإِسْتِيثَاقِ، وَكَذَا الْإَصْلُ ذَكْرَ فِي الْإِسْتِيثَاقِ، وَكَذَا الْآصُلُ فِي الْكَلَامِ الْإِسْتِيثَاقِ، وَكَذَا الْآصُلُ فِي الْكَلَامِ الْإِسْتِيثَاقِ، وَكَذَا الْآصُلُ فِي الْكَلَامِ الْإِسْتِيثَادُهُ وَلَهُ أَنَّ الْكُلَّ كَشَىء وَاحِدِ بِحُكْمِ الْعَطْفِ فَيُصُوثُ إِلَى الْكُلِّ كَمَا فِي فِي الْكَلَامِ الْإِسْتِيثَاهُ وَلَهُ أَنَّ الْكُلِّ كَمَا فِي الْكَلَامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کے فرمایا: اور جب کسی نے ایک تحری<sup>انس</sup>ی اوراس مکتوب کے ینچے لکھ دیا ہے جوشخص اس تحریر کو پائے وہ اس میں لکھے ہوئے احکام کا ولی ہے ان شاء اللہ یا کسی نے شراء کے بارے میں لکھ دیا ہے کہ فلال پر اس کو خاص کرنا اور خریدار کے حوالے کرنا واجب ہے۔ ان شاء اللہ کہا تو ساری تحریر باطل ہوجائے گی ہے تھم امام اعظم رہائٹڈ کے مطابق ہے۔

صاحبین نے کہا ہے کہ لفظ 'ان شاءاللہ' میہ خلاصی اور اس پر ہے جس نے حق کے ساتھ قائم کیا'' کے حکم میں ہے اور ان کاریول بطور استحسان ہے۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے مبسوط کتاب الاقرار میں اس کو بیان کیا ہے کیونکہ استثناء اپنے نتقل کی جانب پھیرنے والا ہے۔ کیونکہ تحریر مضبوط کرنے کے لئے ہوتی ہے۔کلام میں مستقل ہونا اصل ہے۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ وٹائٹو کی دلیل ہیہ کہ عطف کے سبب پوری تحریرا یک چیز کی مانندہ پس لفظ ان شاءاللہ کواس ساری تحریر کی جانب پھیرا جائے گا جس طرح عطف والے کلمات میں ہوا کرتا ہے جس طرح قائل کا یہ قول ہے' عَبِٰدُهُ خسس وَ الْمُسرَاَتُهُ طَالِقٌ وَ عَلَیْهِ الْمَشْیُ اِلٰی بَیْتِ اللّٰهِ تَعَالٰی اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالَٰی ''اور جب لکھنے والے شخص نے درمیان کوئی خالی جگہ چھوڑی ہے تو مشائخ نے فرمایا: اب پیم رہے متصل نہ ہوگا ہیں یہ سکوت کے سبب فصل کرنے والے کی مانند ہوجائے گا۔

# فَصُلُّ فِى الْقَضَاءِ بِالْمُوَارِيثِ

﴿ بیم مواریث کی قضاء کے بیان میں ہے ﴾ فضل مواریث کی قضاء کے بیان میں ہے ﴾ فضل قضائے مواریث کی فقہی مطابقت کابیان

میراٹ کے احکام جس طرح کسی خفس کی زندگی کے بعد مرتب ہوتے ہیں ای طرح اس فصل میں چونکہ میراث کے قضاء کے بارے میں بیان کیا جائے گالبذااس کوسمالقہ فصل سے مؤخر ذکر کیا گیا ہے۔ تا کہ عبی مطالقت ہوجائے۔

نصرانی کی موت کے بعداس کی بیوی کے مسلمان ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا مَاتَ نَـصُـرَانِيٌّ فَجَاءَ ثُ امْرَاتُهُ مُسُلِمَةٌ وَقَالَتْ اَسُلَمْت بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ الْوَرَثَةُ مُسُلِمَةٌ وَقَالَتْ اَسُلَمْت بَعْدَ مَوْتِهِ وَقَالَتْ الْوَرَثَةِ ) وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّهُ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا لِآنَ الْإِسْكَامَ اللهُ نَالُهُ ذَالْقَوْلُ قَوْلُهَا لِآنَ الْإِسْكَامَ حَادِثٌ فَيُضَافُ إِلَى اَقُرَبِ الْآوُقَاتِ .

وَلَنَهَا أَنَّ سَبَبَ الْمِورُمَانِ فَابِتُ فِي الْحَالِ فَيَثُبُتُ فِيمَا مَضَى تَحْكِيمًا لِلْحَالِ كَمَا فِي جَرَيَانِ
مَاءِ الطَّاحُونَةِ ؛ وَهِلَذَا ظَاهِرٌ نَعْتَبِرُهُ لِللَّذَفِعِ ؛ وَمَا ذَكَرَهُ يَعْتَبِرُهُ لِلاسْتِحْقَاقِ ؛ وَلَوْ مَاتَ الْمُسُلِمُ مَا وَلَهُ الْمُسَلِمُ اللَّهُ الْمُسَلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے فرمایا: کہ عورت کے تول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ اسلام قبول کرنانٹ بات ہے پس اس کوقریں وفت کی جانب منسوب کیا جائے گا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ میراث سے محروم ہونے کا سبب اس حالت میں ٹابت ہو چکا ہے پس استصحاب حال کو تھم بناتے ہوئے کہا جائے گا کیونکہ زمانہ ماضی میں بھی حرمان ٹابت ہوگا۔ جس طرح بن پیکی سے جاری ہونے والے پانی کابیان ہے۔ اوریبی ظاہر ب حس كا بم المتباركرة بي - جبكه الم زفرعليه الرحمة البيت كرف ك التباركرة بي -

اورجب کوئی مسلمان فوت بواادراس کی بیوی نفرانیہ ہاں کے بعد و داس کی موت کے بعد مسلمان بوئی ہے اور است کیا کہ مسلمان ہوئی ہے آتے ورق ہے آتے ہوئی کہا کہ وہ موت کے بعد مسلمان ہوئی ہے آتے ورق ہے آتے ہوئی کہا کہ وہ موت کے بعد مسلمان ہوئی ہے آتے ورق ہے آتے ہوئی کہا کہ وہ موت کے بعد مسلمان ہوئی ہے آتے ورق ہے آتے ہوئی کہا کہ میں مالت حق کو تابت کرنے کی صلاحیت رکھنے وار نہیں ہے انتہار کیا جائے گا۔ کیونکہ کا بری حالت حق کو تابت کرنے کی صلاحیت رکھنے وار نہیں ہے جبکہ تورت ای کی محتاج ہے وار نہیں ہے۔

#### بطور نیابت وارث کے ش کابیان

قَالَ (وَمَنُ مَاتَ وَلَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَدِيعَةً فَقَالَ الْمُسْتَوُدَ عُ هَا ابْنُ الْمَيْتِ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْمَالَ اللهِ ) لِآنَهُ آفَوَ آنَ مَا فِي يَدِهِ حَقُّ الْوَارِثِ خِلَافَةً فَصَارَ كَمَا لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْمَالَ اللهِ ) لِآنَهُ آفَوَ أَنَ مَا فِي يَدِهِ حَقُّ الْوَارِثِ خِلَافَةً فَصَارَ كَمَا إِذَا آفَرَ لِرَجُلِ آلَهُ وَكِيلُ اللهُودِ عِلَا اللهُودِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَعِلَمُ عَقِى اللهُ وَيَعِلَ اللهُودِ عِلَى اللهُ وَيَعِلَمُ عَلَى اللهُ وَيَعِلَمُ عَقِى اللهُ وَيَعِلَمُ عَلَى اللهُودِ عِلَى اللهُ وَيَعْمَ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ عَلَى اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ وَيَعْلَمُ عَلَى اللهُ وَيَعْلَمُ عَلَى اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَيَعْلَمُ عَلَى اللهُ وَيَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

خیا نروایت کے بالہ ورجب کوئی خوص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس کے چار ہزار دراہم دومرے کے پاس ور ایعت کے طور پر سے بعد وو لیعت رکھنے والے نے کہا کہ یہ میت کا بیٹا ہے اوراس کے سوااس کا کوئی وارث نیس ہے۔ اور و و قر کر روہ ہل میت کے بیٹے کے حوالے کردے گا کیونکہ اس نے بھی اقرار کیا ہے کہ جو پچھاس کے پاس ہے وہ بطور نیا بت میت کے وارث کا حق بیٹی افرار کیا ہے کہ جو پچھاس کے پاس ہے وہ بطور نیا بت میت کے وارث کا حق بیٹی افرار کیا تھا اور جب اس نے اقرار کیا تو اعمالاً یہ مورث کا حق ہوئی ہوئے نے کہ جب مستود کا نے کسی ایس ہورٹ کا تو کی جند کرد ووکل ہے بیاس نے مود کے ہو وہ مال خرید لیا ہے جبر متر کسی الیے بندے کے بارے میں اقرار کیا ہے کہ بعد ایس نے مود کے بیٹی میڈ غیر کے دال کے اقرار ہوگا۔ جبکہ مود کی کیونکہ ووٹ کی کے بارے میں قرض کے خواد کی جانب ویکل بی بیٹن بوٹ کی موت کے بعد ایسانہ ہوگا ہو فلاف مدیون کے کوئکہ جب اس نے دومرے آ وی کے بارے میں قرض خواد کی جانب ویکل بی بیٹن کے حوالے کرنے کہ کہ کہ کوئکہ ویا گا جاتا ہے ہیں ووا پی ذات پر اقرار کو تابت کرنے وال ہے کوئکہ قرضوں کواوا کیا جاتا ہے ہیں ووا پی ذات پر اقرار کو تابت کرنے وال ہے کوئکہ قرضوں کواوا کیا جاتا ہے ہیں ووا پی ذات پر اقرار کو تابت کرنے والے کے کوئکہ قرضوں کواوا کیا جاتا ہے ہیں ووا پی ذات پر اقرار کو تابت کرنے والے کے کوئکہ قرضوں کواوا کیا جاتا ہے ہیں ووا پی ذات پر اقرار کوئابت کرنے والے کیا کہ خواد کی کوئکہ کوئکہ کوئکٹر کیا ہوئے گا۔

# مودع کے دوسرے دارث کے اقرار کابیان

(فَلَوْ قَالَ الْمُودَعُ لِآخَوَ هِنَدَا ابْنَهُ آيُضًا وَقَالَ الْآوَّلُ لَيْسَ لَهُ ابْنَ غَيْرِى قَضَى بِالْمَالِ لِلْآوَلِ) لِآنَهُ لَسَمًا صَبِحَ إِقْرَارُهُ لِلْآوَلِ انْقَطَعَ يَدُهُ عَنْ الْمَالِ فَيَكُونُ هِنَذَا اِقُوَارًا عَلَى الْآوَلِ فَلَا يَصِحُ الْحَارُهُ لِللَّوَّلِ الْمُكَالِ الْعَارُوفَا، وَلَاّنَهُ حِينَ اَقَرَّ لِلْآوَلِ لَا مُكَذِّبَ لَهُ فَصَحَ. اِقُرَارُهُ لِللَّذَائِي، كَمَا إِذَا كَانَ الْآوَلُ ابْنَا مَعُرُوفًا، وَلَاّنَهُ حِينَ اَقَرَّ لِلْآوَلِ لَا مُكَذِّبَ لَهُ فَصَحَ.

وَيِحِينَ اَقَرَّ لِلنَّانِي لَهُ مُكَدِّبٌ فَلَمُ يَصِحَّ .

اور جب مودع نے دوسر سے مخص کے بارے میں کہا کہ یہی میت کا بیٹا ہے اور پہلے بینے بینے ہے نے کہا کہ میر ہے ہوا ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو پہلے کے لئے مودع کا اقر ارسی ہوا ہے تو مال ہے اس کا بیٹا ہے کے لئے مودع کا اقر ارسی ہوا ہے تو مال ہے اس کا بیٹالڑکا بینے ہو گیا ہے ہیں دوسری بار کا اقر ارپہلے پر ہوگا ہیں دوسرے کے لئے اس کا اقر اردرست نہ ہوگا جس طرح جب اس کا پہلالڑکا مشہور ہوا ، اور اس نے اس کے لئے اقر ارکیا تو اس کسی نے بھی نے اس کو جھٹلا یا نہیں ۔ ایس وہ اقر اردرست ہو چکا ہے اور جب اس نے دوسرے کے لئے اقر ارکیا ہے تو اب اس کو جھٹلا نے والا پایا گیا ہے ۔ لہٰذا بیا قر اردرست نہ ہوگا۔

# قرض خواهول اورورثاء برتقسيم وراثت ميس عدم كفالت كابيان

قَالَ (وَإِذَا قُسِمَ الْمِيرَاثُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَالْوَرَثَةِ فَإِنَّهُ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَفِيلٌ ولَا مِنْ وَارِثٍ وَهَٰذَا شَىءٌ اخْتَاطَ بِهِ بَعْضُ الْقُضَاةِ وَهُوَ ظُلُمٌ ) وَهَٰذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ، وَقَالًا : يُؤْخَذُ الْحَيْلُ، وَالْمَسْلَلَةُ فِيمَا إِذَا ثَبَتَ الدَّيْنُ وَالْإِرْثُ بِالشَّهَادَةِ وَلَمْ يَقُلُ الشَّهُودُ لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِنَّا عَيْرَهُ .

لَهُ مَا أَنَّ الْفَاضِى نَاظِرٌ لِللْعُيَّبِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ فِى التَّرِكَةِ وَارِثًا غَائِبًا أَوْ غَرِيمًا غَائِبًا، لِآنَ الْمَوُتَ قَدُ يَقَعُ بَغْنَةً فَيُحْتَاطُ بِالْكَفَالَةِ . كَمَا إِذَا دَفَعَ الْإِبِقَ وَاللَّقَطَةَ إِلَى صَاحِبِهِ وَاعْطَى الْمَرَاةَ الْغَائِبِ النَّفَقَةَ مِنْ مَالِهِ .

وَلاَ بِنَى حَنِينُ فَةَ رَحِمَهُ اللّهُ أَنَّ حَقَّ الْحَاضِرِ ثَابِتٌ قَطُعًا، أَوْ ظَاهِرًا فَلَا يُوَخُّو لِحَقٍّ مَوْهُومِ إلى زَمَ ان الشَّكُفِيلِ كَمَنُ آثْبَتَ الشِّرَاءَ مِمَّنُ فِى يَدِهِ أَوْ آثُبَتَ اللَّذَيْنَ عَلَى الْعَبُدِ حَتَى بِيعَ فِى دَيْنِهِ لا يَكُفُلُ، وَلاَنَّ الْمَكُفُولَ لَهُ مَجُهُولٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا كُفِلَ لِاَحَدِ الْغُرَمَاءِ بِحِكَافِ النَّفَقَةِ لِلاَنَّ كَنَّ الزَّوْجِ ثَابِتٌ وَهُو مَعْلُومٌ . وَآمًا اللهِ فَي وَاللَّقَطَةُ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ، وَالْاَصَحُ آنَهُ عَلَى الْحِكَافِ . وَقِيلَا فِي اللهِ عَلَى الْحِكَافِ . وَقِيلُهُ إِلَا خُمَاعٍ لِلاَنَ الْحَقَى عَيْرُ ثَابِتٍ، وَلِهَذَا . وَقِيلَ إِنْ دَفَعَ بِعَلَامَةِ اللهُ فَطَةِ أَوْ إِقُرَارِ الْعَبُدِ يَكُفُلُ بِالْإِحْمَاعِ لِلاَنَّ الْحَقَ عَيْرُ ثَابِتٍ، وَلِهَذَا كَانَ لَهُ أَنْ يُمْنَعَ .

وَقَوْلُهُ ظُلُمٌ : آَى مَيْلٌ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَهِلْذَا يَكُشِفُ عَنْ مَذْهَبِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَ الْمُجْتَهِدَ يُخْطِءُ وَيُصِيبُ لَا كَمَا ظَنَّهُ الْبَعْضُ.

ے فرمایا: اور جب قاضی میت کے قرض خواہوں اور وار توں کے درمیان میراث کونتیم کرے تو غرماء و درثاء ہے کوئی گفیل نہ لیا جائے گا۔ بیا ایک ایسامعاملہ ہے جس کے ساتھ بعض قاضوں نے احتیاط سے کام لیا ہے۔ جبکہ بیزیادتی ہے اور بیقیم اس

المحظم وللفنزكي مطابق ہے۔

صاحبین نے کہا ہے کہ قاضی کفیل لے سکتا ہے۔ اور تھم اس وقت ہے جب دین اور میراث شہادت کے ذریعے ٹابت ہوئے ہیں۔ اور گواہول نے بینیں کہا کہ ہم اس کے سوامیت کا کوئی وارث نہیں پاتے۔ صاحبین کی دلیل بیہ ہے قاضی غائب لوگوں کی گرانی کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ظاہر ہے کہ ترکہ میں کوئی وارث یا قرض خواہ غائب ہے۔ کیونکہ اچا تک موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ پس قاضی کفیل لیتے ہوئے احتیاط کرے گا جس طرح قاضی بھا گئے والے غلام کواس کے مالک کودے دیے والا ہے یا لقط اس کے مالک کودے دیے والا ہے یا لقط اس کے مالک کودے دیے والا ہے یا لقط اس کے مالک کودے دیے والا ہے۔ اللہ کودیے والا ہے یا غائب کی بیوی کواس کے مال سے نفقہ دینے والا ہے۔

البتہ بھگوڑے غلام اور لقط کا مسئلہ ہے تو اس میں ووروایات ہیں اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی ہے اورایک قول یہ ہے کہ جب قاضی نے لقطہ اس نشانی بیان کرنے پراس کے مالک کو دیا ہے یا غلام کے اقرار کے سبب اس کو دیا ہے تو بہ اتفاق مالک سے کفیل لیا جائے گا۔ کیونکہ تق ثابت نہ ہوا ہے۔ اس لئے قاضی کا ان کورو کئے کا اختیار ہے۔ اور ماتن کا قول'' زیادتی'' اس بات کو واضح کرنے والا ہے کہ امام اعظم دلائٹے کا غذہ ہب ہیہ کہ مجتمد ملطی بھی کرسکتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے اور اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگوں نے بعض لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔

#### میراث کےاشتراک کا دعویٰ کرنے کا بیان

قَبَالَ (وَإِذَا كَانَتُ اللَّارُ فِي يَدِ رَجُلٍ وَأَقَامَ الْاَخَرُ الْبَيْنَةَ اَنَّ اَبُوهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخُوهُ فُلَانِ الْفَائِبِ فُيضِي لَهُ بِالنِّصْفِ وَتَرَكَ النِّصْفَ الْاَخَرَ فِي يَدِ الَّذِي هِي فِي يَدِهِ ولَا يَسْتَوْثِقُ مِنْهُ بِكَفِيلٍ، وَهَٰذَا عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ .

وَقَالَا : إِنْ كَانَ اللَّذِي هِنَ فِي يَدِهِ جَاحِدًا أُخِذَ مِنْهُ وَجُعِلَ فِي يَدِ اَمِينٍ، وَإِنْ لَمُ يَجُحَدُ تُوكَ فِي يَدِهِ) لَهُمَا اَنَّ الْجَاحِدَ خَانِنٌ فَلَا يُتُرَكُ الْمَالُ فِي يَدِهِ، بِخِلَافِ الْمُقِرِّ لِاَنَّهُ اَمِينٌ .

وَلَهُ اَنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ لِلْمَيِّتِ مَقُصُودًا وَاحْتِمَالُ كَوْنِهِ مُخْتَارَ الْمَيِّتِ ثَابِتٌ فَلَا تُنْقَضُ يَدُهُ كَمَا إِذَا كَانَ مُقِرَّا وَجُمْحُودِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ إِذَا كَانَ مُقِرَّا وَجُمْحُودِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِعَيْرُورَةِ الْحَادِثَةِ مَعْلُومَةً لَهُ وَلِلْقَاضِي،

کے آیے فرمایا اور جب سی مختص کے قبضہ میں مکان ہے اور وسرے بندے نے اس پر شہادے قدیم کر ہی ہے کہ اس کا یا پ فوت ہو کمیا ہے اور اس نے مکان کو میرے اور فلال میرے غائب بھائی کے درمیان بلورمیر اسٹی تیوز اسٹیہ تو اس کے سائے تو بعصے مکان کا فیصلہ کرویا جائے گا۔ اور باقی فصف اس آ دمی کے پاس مجموز دیا جائے گا۔ جس کے قبضہ میں مکان ہے جبکہ اس وثوق کے لئے کفیل نداریا جائے گا اور پہنچم امام اعظم مخت فرنے کے زویک ہے۔

معاحبین نے کہا ہے کہ جب قبضہ کرنے والا اٹکار کرنے والا ہے تو ہاتی نصف اس سے لیا جائے گا۔اوراس کُوس امین کے قبضہ میں دے دیا جائے گا اور جب اس نے اٹکارٹبیس کیا تو اس کے ہاں چھوڑ دیا جائے گا۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہا نکار کرنے والا خائن ہے پس اسکے قبضہ میں مال نہ چیوڑا جائے گا۔ بہ خلاف مقر کے کیونکہ امانت روہی ہے۔

حصرت امام اعظم خلفظ کی دلیل بہ ہے کہ فیصلہ میت کے تصدیے لئے ہوا ہے اور قبضہ کرنے والے کا تعلق میت کی جانب سے افتیار کردہ ثابت ہے۔ پس اس کا قبضہ تنہ ہوگا۔ جس طرح بید مسئلہ ہے کہ جب وہ مقربوا ور کا انکار قاضی کے فیصلے سے ختم ہو جائے گا۔ اور آئندہ اس کا منکر ہونا فلا ہرنہ ہوگا۔ اس لئے بیدوا تعدمعلوم اس کو بھی ہے اور قاضی بھی جانبا ہے۔

#### منقول چیز میں دعویٰ کرنے کابیان

وَلَوْ كَانَتُ الدَّعُوى فِى مَنْقُولِ فَقَدْ فِيْلَ يُؤْخَذُ مِنْهُ بِالاِتّفَاقِ لِآنَهُ يَحْتَاجُ فِيْهِ إلى الْحِفْظِ وَالنَّرُعُ ابَلَغُ فِيْهِ، بِخِلَافِ الْعَقَارِ لِآنَهَا مُحَصَّنَةٌ بِنَفْسِهَا وَلِهِنَذَا يَمُلِكُ الْوَصِى بَيْعَ الْمَنْقُولِ عَلَى الْكَبِيرِ الْغَالِبِ دُونَ الْعَقَارِ، وَكَذَا حُكُمُ وَصِيّ الْاُمْ وَالْآخِ وَالْعَمْ عَلَى الصَّغِيرِ. عَلَى الْكَبِيرِ الْغَالِبِ دُونَ الْعَقَارِ، وَكَذَا حُكُمُ وَصِيّ الْاُمْ وَالْآخِ وَالْعَمْ عَلَى الصَّغِيرِ. وَقِيْلُ اللهُ غِيهِ الْعَهَرُ لِحَاجَتِهِ إلَى وَقِيلُ اللهُ غِيهِ اللهُ فِيهِ اَطْهَرُ لِحَاجَتِهِ إلَى الْحِفَلَافِ ايَضًا، وَقَولُ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِيهِ اَطُهَرُ لِحَاجَتِهِ إلَى الْمَحْصَلِيقَ وَالْقَاصِى إِنَّمَا اللهُ فِيهِ الْعَلَمِ لِللهُ اللهُ عَلَى الْعَاجِيهِ إلَى الْعَاجِيهِ إلَى الْعَاجِيهِ إلَى الْعَاجِيهِ إلَى الْعَابُولِ اللهُ عَلَى الْعَاجِيهِ إلَى الْعَاجِيهِ إلَى الْعَاجِيهِ اللهُ فِيهِ اللهُ فِيهِ الْعَهُرُ لِحَاجَتِهِ إلَى الْعَامِ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَاجِيهِ إلَى الْعَاجِيهِ إلَى الْعَاجِيهِ اللهُ فِيلَ اللهُ عَلَى الْعَامِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْعَالِمِي الْعَالَةُ عَلَى الْعَاجِيهِ اللهُ اللهُ

اور جب کسی محض نے منقول چیز میں وعویٰ کردیا ہے۔ تو ایک قول کے مطابق قابض سے بدا تفاق مال وسول کرلیا جائے گا۔ اس لئے کدا سے تحفظ کی ضرورت ہے اور وصول کرنے میں تحفظ ہے بہ خلاف غیر منقول جائیدا دی کے بیونکہ و وقو خود بہ خود محفوظ ہے۔ اس دلیل کے سبب وصی اور بالغ غائب ہونے والے پر منقول کی تع کا مالک ہوتا ہے جبکہ تع عقار کا مالک شدہ و گا۔ اور مال، بھائی اور بتیا کے وسی نابالغ کا تھم بھی ای طرح ہے۔

اور دوسراقول یہ ہے کہ منقول جائداد بھی اختلائی ہے۔اورامام اعظم ٹریٹنز کا قول زیادہ اس میں ظاہر ہے کیونکداس و تحفظ ک ضرورت ہے اور کے لئے گفیل بھی نہیں جائے گاوس لئے فیل لینے ہے جھڑ اپیدا ہوگا۔جبکہ قاضی کو خصومت ختم کرنے کے لئے بنایا سیا ہے جبکہ وافثائے خصومت کے لئے نہیں بنایا گیا۔ (بعنی جھڑ اجاری رکھنے کے لئے نہیں بنایا جاتا ہے)

# غائب وارث کے آنے پردوبارہ گواہی قائم نہ کرنے کابیان

وَإِذَا حَضَرَ الْعَائِبُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى إِعَادَةِ الْبَيْةِ وَيُسَلَّمُ النِّصُفُ الَيْهِ بِذَلِكَ الْقَضَاءِ لِآنَ الْعَفْضَى لَهُ الْوَرَقَةِ يَنْتَصِبُ خَصْمًا عَنُ الْبَاقِينَ فِيمَا يَسْتَحِقُ لَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنًا كَانَ آوُ عَيْنًا لِآنَ الْمَقْضَى لَهُ وَعَلَيْهِ اللَّهَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، بِخِلَافِ وَعَلَيْهِ النَّهَ هُوَ الْمَيْتُ فِي الْحَقِيْقَةِ وَوَاحِدٌ مِنْ الْوَرَقَةِ يَصْلُحُ خَلِيفَةٌ عَنْهُ فِي ذَلِكَ، بِخِلَافِ الْاسْتِيفَاءِ لِنَفْسِهِ لِآنَةُ عَامِلٌ فِيْهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصُلُحُنَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ، وَلِهَذَا لَا يَسْتَوْفِي إِلَّا نَصِيبَهُ الْاسْتِيفَاءِ لِنَفْسِهِ لِآنَةُ عَامِلٌ فِيْهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصُلُحُنَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ، وَلِهَذَا لَا يَسْتَوُفِي إِلَّا نَصِيبَهُ وَصَارَ كَحَمَا إِذَا قَامَتُ النِينَةُ يِهِ لِنَفْسِهِ فَلَا يَصُلُحُنَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ، وَلِهِذَا لَا يَسْتَوُفِى إِلَّا نَصِيبَهُ وَصَارَ كَحَمَا إِذَا قَامَتُ النِينِينَةُ يِهِ لِنَهُ إِلَا آنَهُ إِنَّا اللَّهُ الْمَعْفِي اللَّهُ الْعَلَى عَلْمُ اللَّهُ الْمَا يَشُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْفَى الْمُعْلَى عَالِمَ لَى الْمُعْلِقِ الْمَعْفِى الْمُحْمَاعِ لِللَّهُ لَا يَكُونُ خَصْمًا بِدُونِ الْيَذِ فَيَقْتَصِرُ الْمُولَ عَلَى مَا فِي يَذِهِ .

المن الرجب عائب وارث آپنجاتو اس کودو بارہ گوائی قائم کرنے کی ضرورت نہ ہوگی اور گذشتہ تھم کے مطابق اس کو مصدوے دیا جائے گا۔ کیونکہ ورثاء میں ہے ایک بندہ بھی دوسرے ورثاء کی جانب ہے ہر چیز میں حق کے لئے جھڑا کرنے والا ہے جواس کے حقدار ہیں یااس پرحق ہیں خواہ وہ قرض ہویا عین ہو کیونکہ جس کے لئے یا جس پر قبضہ کیا گیا ہے وہ حقیقت میں میت ہے اور ورثاء میت میں سے ایک بھی اس کے حق میں خلیفہ بن سکتا ہے بہ خلاف اس کے کہ جب وہ اپنے حق کووصول کرنے کے لئے وہ اس میں اپنی ذات کے لئے کام کرے ۔ تو وہ دوسرے کی جانب سے خلیفہ نہ بن سکتا ہے بولا اب موجود آ دمی صرف اپنا حق وصول کرنے کے اس میں اپنی ذات کے لئے کام کرے ۔ تو وہ دوسرے کی جانب سے خلیفہ نہ بن سکتا ہے کوئکہ اب موجود آ دمی صرف اپنا حق وصول کرنے والا ہے اور یہ اس البتہ ایک وارث کے لئے وصول کرنے والا ہے اور یہ اس طرح ہوجائے گا کہ جب میت کے قرض پر گوائی قائم کردی جائے۔ باس البتہ ایک وارث کے لئے اس صورت میں یورے مال کاحق ثابت ہوگا جب سارا مال اس کے قبضہ میں ہو۔

حضرت امام محمدعلیہ الرحمہ نے جامع صغیر میں لکھا ہے۔ کہ موجودہ وارث قبضہ کے سواجھگڑا کرنے والا نہ ہوگا۔ پس جس کے ہاتھ میں قبضہ ہوگا فیصلہ اس کے حق میں ہوگا۔

# صدقہ کی وصیت والے مال کا زکوتی مال پراطلاق ہونے کا بیان

قَىالَ (وَمَنْ قَىالَ مَسَالِى فِى الْمَسَاكِينِ صَدَقَةٌ فَهُوَ عَلَى مَا فِيْهِ الزَّكَاةُ، وَإِنْ اَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىءٍ) وَالْقِيَاسُ اَنْ يَلْزَمَهُ التَّصَدُّقُ بِالْكُلِّ، وَبِهِ قَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِعُمُومِ اسْمِ الْمَالِ كَمَا فِى الْوَصِيَّةِ.

وَجُهُ الاسْتِمْحُسَانِ أَنَّ إِيجَابَ الْعَبْدِ مُعْتَبَرٌ بِإِيجَابِ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَيَنْصَرِفُ إِيجَابُهُ إِلَىٰ مَا أَوْجَبَ الشَّارِ عُ فِيْهِ الصَّدَقَةَ مِنْ الْمَالِ.

اَمَّا الْوَصِيَّةُ فَانْحِتُ الْمِيرَاتِ لِلاَنَّهَا خِلافَةٌ كَهِيَ فَلَا يَخْتَصُّ بِمَالٍ دُوْنَ مَالٍ، وَلِانَّ الظَّاهِرَ

الْيَزَامُ الصَّدَقَةِ مِنْ فَاضِلِ مَالِهِ وَهُوَ مَالُ الزَّكَاةِ، آمَّا الْوَصِيَّةُ نَقَعُ فِي حَالِ الْإِسْيَغْنَاءِ فَيَنْصَرِثُ الْمَالُوصِيَّةُ عَنْدَ آبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَهَا سَبَبُ الصَّدَقَةِ، إِذْ جَهَةُ الصَّدَقَةِ فِي الْارُضُ الْعُشْرِيَّةِ رَاجِحَةً عِنْدَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَدْخُلُ لِآنَهَا سَبَبُ الصَّدَقَةِ فِي الْمُعُشِرِيَّةِ رَاجِحَةً عِنْدَهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَدْخُلُ لِآنَهُ لِسَبُ الصَّدَقَةِ فِي الْمُعُونَةِ رَاجِحَةً عِنْدَهُ، ولَا تَدْخُلُ ارْضُ الْحَرَاجِ بِالْإِجْمَاعِ لِآنَة يَتَمَحَّضُ اللهُ وَالْمَوْنَةِ رَاجِحَةً عِنْدَهُ، ولَا تَدْخُلُ ارْضُ الْحَرَاجِ بِالْإِجْمَاعِ لِآنَة يَتَمَحَّضُ مُؤْنَةً .

کے فرمایااور جب کسی شخص نے کہا کہ میرامال مسکینوں پرصدقہ ہے تو یہ ہراس مال پر واقع :وگا جس میں زُنوۃ واجب ہے اور جب اس نے اپنے تہائی مال کی وصیت کی ہے تو وہ ہرائیں چیز اس کے تہائی مال پر واقع ہوگی جبکہ قیاس سے ہاسٹینمس بر ہورے مال کا صدقہ کرنا ضروری ہے اور یہی امام زفر علیہ الرحمہ کا قول ہے۔ان کی دلیل میہ ہے افظ عام ہے جو سارے کوشامل ہے جس طرح وصیت میں ہوتا ہے۔

استحسان کی دلیل یہ ہے کہ بندے کے وجوب کواللہ کے واجب کر دوجھم پر قیاس کیاجائے گا پس بندے کو وجوب اتی کی جانب لوٹا دیا جائے گا جس میں شریعت نے مال کا صدقہ واجب کیا ہے! بیتہ جو وصیت ہے وہ میراٹ کی مجن ہے کیونکہ میراٹ کی طرت وصیت بھی خلافت ہے کیونکہ وہ ایک مال کو چیوڑ کر ووسرے کے مال کے ساتھے خاص نہ ہوگی۔اور سیجی دلیل ہے کہ اپنے مال سے زائد کا صدقہ کرنا میدا ظہر ہے۔اور مال زائد بھی مال زکو ق ہے۔البتہ وصیت حالت غزاء میں واقع ہونے والی ہے البنداوہ پورے مال کی جانب لوشنے والی ہوگی۔

حصرت امام ابو بوسف علیدالرحمہ کے نز دیک اس میں عشری زمین بھی داخل ہوگی۔ کیونکہ وہ بھی صدیے کا سبب ہے کیونکہ امام ابو بوسف علیدالرحمہ کے نز دیک عشری زمین میں صدقہ کی جانب ترجیح شدہ ہے۔

۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے نز دیک عشری زمین اس میں داخل نہ ہوگی کیونکہ وہ مدد کا سبب ہے کیونکہ ان کے نز دیک مدد کی جانب ترجے شد دہے جبکہ خراجی ہدا تفاق داخل نہ ہوگی کیونکہ وہ تو محض مدد ہی ہے۔

# مال ملكيت كوبطور عموم صدقه كى جانب منسوب كرفي كابيان

وَلَوُ قَالَ مَا آمُلِكُهُ صَدَقَةٌ فِى الْمَسَاكِينِ فَقَدُ قِبُلَ يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَالٍ لِآنَهُ آعَمُّ مِنْ لَفُظِ الْمَالِ . وَالْمُ فَيَدُ إِيجَابُ الشَّوْعِ وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِلَفُظِ الْمَالِ فَلَا مُخْصِصَ فِى لَفُظِ الْمِلُكِ فَبَقِى عَلَى الْمُعُومِ، وَالصَّحِيْحُ آنَهُمَا سَوَاءٌ لِلاَنَّ الْمُلْتَزِمَ بِاللَّفُظَيْنِ الْفَاضِلُ عَنْ الْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ، (ثُمَّ الْعُمُومِ، وَالصَّحِيْحُ آنَهُمَا سَوَاءٌ لِلاَنَّ الْمُلْتَزِمَ بِاللَّفُظَيْنِ الْفَاضِلُ عَنْ الْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ، (ثُمَّ الْعُمُومِ، وَالصَّحِيْحُ آنَهُمَا سَوَاءٌ لِلاَنَّ الْمُلْتَزِمَ بِاللَّفُظَيْنِ الْفَاضِلُ عَنْ الْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ، (ثُمَّ الْعُمُومِ، وَالصَّحِيْحُ آنَهُمَا سَوَاءٌ لِلاَنَّ الْمُلْتَزِمَ بِاللَّفُظُيْنِ الْفَاضِلُ عَنْ الْحَاجَةِ عَلَى مَا مَرَّ، (ثُمَّ الْعُلْمُ وَلَهُ يَكُنُ لَهُ مَالٌ سِوَى مَا ذَخَلَ تَحْتَ الْإِيجَابِ يُمُسِكُ مِنْ ذَلِكَ قُوتَهُ، ثُمَّ إِذَا آصَابَ شَيْنًا إِذَا لَمْ يَكُنُ لَهُ مَالٌ سِوَى مَا ذَخَلَ تَحْتَ الْإِيجَابِ يُمُسِكُ مِنْ ذَلِكَ قُوتَهُ، ثُمَّ إِذَا آصَابَ شَيْنًا لَمُ الْمُسَكَى لِلْا قَلْمُ لِلْمُ لَكُولَةُ وَلَمُ يُقَدِّرُ مُحَمَّدٌ بِشَىء يِلاَحْتِلَافِ آخُوالِ النَّاسِ فِيْهِ . رَقِيْلَ الْمُخْتَرِفُ يُمُسِكُ فُوتَهُ لِيَوْمٍ وَصَاحِبُ الْغَلَّةِ لِشَهُرٍ وَصَاحِبُ الضَّيَاعِ لِسَنَةٍ عَلَى حَسَبِ التَّفَاوُتِ فِى مُدَّةِ وُصُولِهِمُ إلَى الْمَالِ، وَعَلَى هٰذَا صَاحِبُ التِّجَارَةِ يُمُسِكُ بِقَدْرِ مَا يَرْجِعُ إلَيْهِ مَالُهُ.

يَرْجِعُ إلَيْهِ مَالُهُ.

اور جب کی مطابق ہرائ مال کو مساکین پرصدقہ ہے تو ایک مطابق ہرائ مال کو مساکین پرصدقہ ہے تو ایک تول کے مطابق ہرائ مال کو شامل ہوگا کیونکہ ملکیت کالفظ مال سے عام ہے اور مقید کرنے والاشری ایجاب ہے اور وہ لفظ مال کے ساتھ خاص ہے انہز والفظ ملک میں کوئی تحصیص نہ ہوگی۔ کیونکہ ان کا تاکل دونوں الفاظ کو میں کوئی تحصیص نہ ہوگی۔ کیونکہ ان کا تاکل دونوں الفاظ کو ضرورت سے زائد ہونے کولازم قراروے رہا ہے جس طرح کہ اس کا بیان گزرگیا ہے۔

اور جب ایجاب کے حکم میں واخل ہونے والے مال کے سوااس کے پاس کوئی مال نہ ہوتو وہ آ دمی اس مال میں ہے اپنی ضرور یات کا مال رکھ لے اور اس کے بعد جب اس کو پچھل جائے تو وہ باتی ماندہ کوصد قد کردے کیونکداس کی بیضرورت مقدم ہے۔ اور اس کا کوئی اندازہ نہ کیا جائے گا۔ کیونکداس میں اوگوں کے احوال مختلف ہیں اور بیمی کہا گیا ہے کہ پیٹے دارعوام ایک دن کے لئے اپنی دیہاڑی روک لے۔

اوروہ مخص جس کے پاس غلہ ہووہ ایک ماہ کے لئے اس کوروک لئے جبکہ کھیت والا ایک سال کے لئے اس کوروک لے اور یہ مقداران لوگوں کو مال ملنے کی مدت میں فرق ہونے کے سبب معتبر ہوگی اور اس قیاس کے موافق تا جربھی اسی قدرر کھے کہ اس مدت میں اس کا مال واپس آ جائے۔

# وصی کا بغیرعلم کے وصیٰ ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اَوْصَى إِلَيْهِ وَلَمْ يَعُلَمُ الْوَصِيَّةَ حَتَى بَاعَ شَيْئًا مِنُ التَّوِكَةِ) فَهُوَ وَصِيَّ وَالْبَيْعُ جَائِزٌ، و لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَكِيلِ حَتَى يَعُلَمَ . وَعَنُ اَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ يَجُوزُ فِي الْفَصْلِ الْاَوْلِ اَيُظًا لِلاَنَ الْوصَايَةَ إِنَابَةٌ بَعُدَ الْمَوْتِ فَتُعْتَبَرُ بِالْإِنَابَةِ قَبُلَهُ وَهِى الْوَكَالَةُ

وَوَجْهُ الْفَرُقِ عَلَى الظَّاهِرِ أَنَّ الْوِصَايَةَ خِلَافَةٌ لِإضَافَتِهَا اللي زَمَانِ بُطُلَانِ الْإِنَابَةِ فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ كَمَا فِي تَصَرُّفِ الْوَارِثِ .

اَمَّا الْوَكَالَةُ فَإِنَابَةٌ لِقِيَامِ وِ لَا يَهِ الْمَنُوبِ عَنْهُ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْعِلْمِ، وَهَذَا لِلَآنَهُ لَوْ تَوَقَّفَ لَا يَهُوثُ النَّاوِكَالَةِ النَّامَ وَفِى الْآوَلِ يَهُوثُ لِعَجْزِ الْمُوصِى (وَمَنْ اَعْلَمَهُ مِنْ النَّاسِ بِالُوكَالَةِ النَّطُرُ لِلْقُدْرَةِ الْمُوكِى النَّاسِ بِالُوكَالَةِ يَجُوزُ لَتَصَرُّفُهُ ) لِآنَهُ إِثْبَاتُ حَقِّ لَا إِلْزَامُ اَمْرٍ .

کے اور جب کی شخص نے کسی بندے کووسی بنادیا تھا جبکہ وہ وصی کواینے وسی بننے کاعلم بھی نہ تھا حتیٰ کہ اس نے اس کے ترکہ میں سے کسی چیز کی بڑج کردی تو بیاتی بھی جا کڑے اور وہ خنص وصی بھی ہوگا۔ جبکہ دکیل کی بڑج جا کڑنہ ہوگی حتیٰ کہ اس کواس کاعلم ہوجائے۔ حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ پہلی حالت میں بھی بھے جائز ند ہوگی کیونکہ وصی ہوتا ہے و فات کے بعد قائم مقام ہوا کرتا ہے لبندااس کوالیسی نیابت پر قیاس کیا جائے گا جوموت ہے پہلے ہے اور و ووکالت ہے۔

اور ظاہر روایت کے مطابق فرق کی دلیل یہ بے کہ وسی ہونا ظیفہ ہونا ہے کیونکہ وہ ایسے وقت کی طرف منسوب ہے جس میں خلیفہ بناٹا باطل ہے ہیں یہ وسی کے تلم پرموقوف نہ ہوگا جس طرح وراشت کے تصرف میں ہے۔ البتہ وکالت تو وہ نیابت ہا اس کئے کہ منوب عند کی ولایت باتی ہے کیونکہ وکالت و کیل کے تلم پر موقوف ہوگی اوراس کی دلیل یہ ہے کہ جب وکالت وکیل کے تلم پر موقوف ہوگی درت رکھنے والا ہے ہاں البتہ بہلی صورت میں مصلحت فوت مونے والی نہیں ہے کیونکہ مؤکل قدرت رکھنے والا ہے ہاں البتہ بہلی صورت میں مصلحت فوت ہونے والی ہے کیونکہ موسی عاجز ہے۔ اور جب وکیل کو کسی نے وکالت کا بتادیا ہے تو اس کا تصرف جائز ہے کیونکہ ایک حق کو ٹا بت کرنا ہے نہ کہ اس معالے کولازم کرنا پایا جارہا ہے۔

#### ممانعت وكالت كے لئے شہادت كابيان

قال (و لَا يَكُونُ النَّهُىُ عَنُ الْوَكَالَةِ حَتَّى يَشْهَدَ عِنْدَهُ ضَاهِدَانِ اَوْ رَجُلٌ عَدُلٌ) وَهِلْذَا عِنْدَ آبِى خَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالًا: هُو وَالْاَوَّلُ سَوَاءٌ لِلْآنَهُ مِنْ الْمُعَاملَاتِ وَبِالْوَاحِدِ فِيْهَا كِفَايَةٌ. وَلَهُ خَيْرٌ مُلْزِمٌ فَيَكُونُ شَهَادَةً مِنُ وَجُهٍ فَيُشْتَرَطُ اَحَدُ شَطْرَيْهَا وَهُوَ الْعَدَدُ اَوْ الْعَدَالَةُ، بِحِكَافِ الْهَوَيِلِ لَا نَعْ مَلُولِ الْمُوتِيلِ لِلْاَتْ اللهُ عَبَارَةِ الْمُرْسِلِ لِلْحَاجَةِ اِلَى الْإِرْسَالِ، وَعَلَى الْآوَلِ، وَبِسِحِكلافِ رَسُولِ الْمُوتِيلِ لِلاَنَّ عِبَارَتَهُ كَعِبَارَةِ الْمُرْسِلِ لِلْحَاجَةِ اِلَى الْإِرْسَالِ، وَعَلَى الْآوَلِى بِجِنَايَةِ عَبْدِهِ وَالشَّفِيعُ وَالْبِكُرُ وَالْمُسْلِمُ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرُ إِلَيْنَا هَاللهُ عَلَى الْمُرْسِلِ لِلْحَاجَةِ اللهَ الْمُولِ الْمُولِي الْمُوتِيلِ لِلْاَ الْمُولِي اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعِلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

صاحبین نے کہا ہے کہ بیتکم اور پہلاتھم دونوں برابر ہیں۔ کیونکہ ان دونوں کا تعلق معاملات سے ہے اور معاملات میں ایک کی خبر بھی کافی ہوا کرتی ہے۔

حضرت اہام اعظم بڑاتی کی دلیل ہے کہ خبر لازم کرنے والی ہاس لئے بیا لیک طرح کی گواہی ہوجائے گی۔ پس شبادت کے دونوں اجزاء بینی عدد یا عدالت میں ہے ایک جز بطور شرط لازم ہوگا بہ خلاف اول کے اور موکل کے قاصد کے کیونکہ قاصد کی عبارت میں مال کی طرح ہے۔ کیونکہ جیجنے کی ضرورت ہوتی ہاور بیاسی اختلاف کے مطابق ہے کہ جب آقا کواس کے عبارت میں خبردی گئی اور شفیع یا باکر ہیا اس مسلمان کوخردی گئی جو ہماری جانب ہجرت کر کے نہیں آیا تھا۔

#### قاضى كا قرض خواه كے لئے غلام بیجنے كابيان

قَىالَ (وَإِذَا بَاعَ الْقَاضِيُ أَوْ آمِينُهُ عَبُدًا لِلْعُرَمَاءِ وَآخَذَ الْمَالَ فَضَاعَ وَاسْتُعِقَ الْعَبُدُ لَمْ يَضُمَنُ) لِآنَ آمِينَ الْقَاضِيُ قَائِمٌ مَقَامَ الْقَاضِيُ وَالْقَاضِي مَقَامَ الْإِمَامِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَا يَلْحَقُهُ ضَمَانٌ كَى لَا يَشَفَاعَدُ عَنُ قَبُولِ هَذِهِ الْآمَانَةِ فَيُضَيِّعُ الْحُقُوقَ وَيَرُجِعُ الْمُشْتَرِى عَلَى الْعُرَمَاءِ، لِآنَ الْبَيْعَ وَاقِعٌ لَهُمْ فَيَرُجِعُ عَلَيْهِمْ عِنْدَ تَعَدُّرِ الرُّجُوعِ عَلَى الْعَاقِدِ، كَمَا إِذَا كَانَ الْعَاقِدُ مَحْجُورًا عَلَيْهِ وَإِلِهَا ذَا يُبَاعُ بِطَلَيْهِمْ .

کے اور جب قاضی یا آس کے امین نے قرض خواہ کے لئے اس کے غلام کونی ویا ہے اور مال بھی وصول کر لیا ہے اور اس بعدوہ مال ضائع ہوگیا ہے اور غلام ستحق نکل آیا ہے تو اب کوئی ضائت نہ ہوگی کیونکہ قاضی کا امین قاضی کا قائم مقام ہے اور قائن مسلمانوں کے امام کے قائم مقام ہوتا ہے اور ان میں سے کسی کو صفان لاحق نہ ہوگا تا کہ عوام اس امانت کو قبول سے انکار نہ کر ہی اور حقوق ضائع ہوجا کیں گے۔ اور وہ خرید اور قرض خواہوں سے واپس لے گا کیونکہ تھے انہی کے لئے منعقد ہوئی تھی ۔ پس عاقد پراوی ناممکن ہونے کے سبب سے خرید اور سے رجوع کیا جائے گا جس طرح یہ مسئلہ ہے کہ جب عاقد روک دیا گیا ہے۔ کیونکہ اس نے اس سبب سے قرض خواہوں کی طلب پرغلام کونیج دیا تھا۔

# قاضى كاميت كے قرض خواہوں كے لئے غلام بيجنے كابيان

(وَإِنْ أَمَسَ الْفَاضِى الْوَصِىّ بِبَيْعِهِ لِلْغُرَمَاءِ ثُمَّ اُسُنْحِقَ اَوْ مَاتَ قَبُلَ الْقَبْضِ وَضَاعَ الْمَالُ رَجَعَ الْسَمُشْتَرِى عَلَى الْوَصِيّ) لِلْأَنَّهُ عَاقِلٌ نِيَابَةً عَنُ الْمَيْتِ وَإِنْ كَانَ بِإِقَامَةِ الْفَاضِى عَنْهُ فَصَارَ كَمَا إِذَا بَاعَهُ بِنَفْسِهِ.

قَىالَ (وَرَجَعَ الْوَصِىُ عَلَى الْغُرَمَاءِ) ِ لِآنَهُ عَامِلٌ لَهُمْ، وَإِنْ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ مَالٌ يَوْجِعُ الْغَرِيمُ فِيُهِ بِدَيْنِهِ .

قَالُوا : وَيَسِجُوزُ اَنْ يُقَالَ يَرُجِعُ بِالْمِائَةِ الَّتِى غَرِمَهَا اَيُصَّا لِاَنَّهُ لَحِقَهُ فِى اَمُرِ الْمَيِّتِ، وَالْوَارِثُ إِذَا بِيعَ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَرِيمِ لِاَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِى التَّرِكَةِ دَيْنٌ كَانَ الْعَاقِدُ عَامِلًا لَهُ

اور جب وسی قرض خواہوں سے کہ اس کے کا کا اس کے کا کام یہ کے کا کا اس کے بعد ستی نکل آپا بی بیست کا کا اس کے بعد ستی نکل آپا بی بیست کا کا اس کے کا کھی دیااں کے بعد ستی نکل آپا بی بیست کی خانب سے عقد کرنے والا ہے۔خواہ قاضی نے اس کومیت کی جانب سے مقرد کیا ہے اور یہ ای طرح ہوجائے گا جس طرح خودمیت نے بیچ دیا ہے۔ اور جب وسی قرض خواہوں سے وہ شمن واپس لے گاس لئے کہ اس نے انہی لوگوں کے لئے کام کیا ہے اور جب میت کا کوئی مال خاہر ہوتو قرض خواہ اس میں سے ابنا قرض واپس لیس گے۔

مشائخ فقہاء نے کہا ہے کہ بیر کہنا بھی جائز ہے کہ قرض خواہ وہ سودرا ہم بھی واپس لے گاجواس نے بطور تاوان اوا کیے تھے۔ کیونکہ ریبھی میت کے سبب سے جر مانہ ہوا ہے اور جب اس نے وارث کے لئے میت کے ترکہ کا غلام نیج دیا ہے تو وہ قرض خواہ کے تھم میں ہوگا۔ کیونکہا گرتر کہ میں قرض نہ ہوتو اب عاقد وارث کے لئے کام کرنے والا ہوگا۔

#### م د ق ربر و فصل آخر

# ﴿ بیصل مسائل شتی کے بیان میں دوسری ہے ﴾ مسائل شتی کی فصل آخر کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین بینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ بیر مسائل منٹورہ ہیں یاشتی ہیں یا متفرقہ ہیں۔ ملامہ کا کی نے کہا ہے کہ ابوا ب میں داخل نہیں ہوتے ۔علامہ اکمل نے کہا ہے مصنفین کی بیرعادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کتا ہوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ کیونکہ شاذ و نا در ہونے کی وجہ سے بیر مسائل ابواب میں داخل نہیں ہوتے۔جبکہ ان کے فوائد کشیر ہوتے ہیں۔اوران مسائل کو منٹور ہ بمتفرقہ یاشتی کہاجا تا ہے۔ (البنا ئیشرح البدایہ، ۵، میں ۱۳۲۸، حقانیہ ماتان)

# قاضى كے تم رجم قطع يومل بيرا ہونے كابيان

(وَإِذَا قَالَ الْقَاضِىٰ قَدْ قَطَيْت عَلَى هَذَا بِالرَّجُمِ فَارْجُمُهُ أَوْ بِالْقَطْعِ فَاقَطَعُهُ أَوْ بِالضَّرُبِ فَاصْرِبُهُ وَسِعَكَ آنُ تَفْعَلَ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ آنَهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا وَقَالَ: لَا تَأْخُذُ بِقَوْلِهِ خَاصُر بُهُ وَسِعَكَ آنُ تَفْعَلَ) وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللهُ آنَهُ رَجَعَ عَنْ هَذَا وَقَالَ: لَا تَأْخُذُ بِقَوْلِهِ حَتْمَى ثُنَا مَا لَكُ مُنْكِنٍ، وَعَلَى هَذِهِ حَتْمَى ثُنَا اللهُ اللهُ الْفَلَطُ وَالْخَطَا وَالْتَدَارُكُ غَيْرُ مُمْكِنٍ، وَعَلَى هَذِهِ الرَّوَائِةِ لَا يُقْبَلُ كِتَابُهُ.

وَاسْتَخْسَنَ الْمَشَايِخُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ لِفَسَادِ حَالِ أَكْثَرِ الْقُضَاةِ فِي زَمَانِنَا إِلَّا فِي كِتَابِ الْقَاضِيُّ لِلْحَاجَةِ النِّهِ.

وَجْهُ ظُاهِرِ الرِّوَايَةِ آنَهُ أُخْبِرَ عَنْ آمْرٍ يَمْلِكُ إِنْشَاءَهُ فَيُقْبَلُ لِخُلُوِهِ عَنُ التَّهُمَةِ، وَلَآنَ طَاعَةَ أولِي الْآمْرِ وَاجِبَةً، وَفِي تَصُدِيقِهِ طَاعَةً.

وَقَالَ الْإِمَّامُ آبُو مَنْصُورٍ رَحِمَهُ اللّهُ: إِنْ كَانَ عَدَّلًا عَالِمًا يُقْبَلُ قَوْلُهُ لِانْعِدَامِ تُهْمَةِ الْخَطَا وَالْخِيَانَةِ، وَإِنْ كَانَ عَدُلًا جَاهِلًا يُسْتَفُسَرُ، فَإِنْ آحْسَنَ التَّفُسِيرَ وَجَبَ تَصْدِيقُهُ وَإلَّا فَلَا، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا فَاسِقًا أَوْ عَالِمًا فَاسِقًا لَا يُقْبَلُ إِلَّا أَنْ يُعَايِنَ سَبَبَ الْحُكُمِ لِتُهْمَةِ الْخَطَا وَالْخِيَانَةِ. اورجب قاضی نے کہا کہ میں نے اس آ دی پررجم کرنے کا تھم دیا ہے پس تم اس کورجم کر دویا اس کا ہاتھ کا منے کا تھم دیا ہے پس تم اس کا ہاتھ کا منے کا تھر کہ نے ہا کہ دیا ہے ہیں تم اس کوکوڑ ہے مارو تم کے لئے اس طرح کرنا جائز ہے۔
حضرت امام مجمع علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس تول سے رجوع کیا ہے یا اس طرح کہا ہے کہ تم اس کے قول پر عمل نہ کرو جی کہ کم کم مشاہدے کی دلیل کو دیکھ لو ۔ کیونکہ قاضی کا قول خطاء و فلطی کا اختال رکھنے والا ہے۔ جبکہ اس خطاء کو دور کرناممکن نہ ہوگا۔ اور اس روایت کے مطابق قاضی کا خط بھی قبول نہ کیا جائے گا، اور مشائخ نے اس قول کوستحس کہا ہے کیونکہ ہمارے دور میں عام طور پر قاضیوں کے حالات خراب ہیں۔ سوائے قاضی کے خط کیونکہ اس کی ضرورت ہے۔

ظاہرالروایت کی دلیل میہ ہے کہ جب قاضی جب ایسے تھم کی خبر دی ہے جس کوایجاد کرنے کی اس کو ملکیت حاصل ہے پس تہمت سے خالی ہونے کے سبب اس کی خبر قبول کی جائے گی۔اور میر بھی دلیل ہے کہ تھمرانوں کی اطاعت ضروری ہے اور اس کی تقیدیق کرنااطاعت ہے۔

حفرت امام ابومنصورعلیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب قاضی عالم اور عادل ہے تواس کے قول کا اعتبار کیا جائےگا۔ کیونکہ اس غلطی اور خیانت کی تہمت معدوم ہے اورا گرقاضی عادل ہے تکر جابل ہے تواس سے بوجھا جائے گا پس اگر اس نے اچھی وضاحت کردی تو تقعد بق ضروری ہے ورنہ تقعد بین نہ کی جائے گی۔ اور جب قاضی جابل و فاسق یا فاسق عالم ہے تو اس کے قول کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا بال البتہ جب تھم کے سبب کا مشاہدہ ہوجائے کیونکہ اس میں بھی غلطی اور خیانت کی تہمت نہیں ہے۔

#### معزول ہونے کے بعد قاضی کے قول کا اعتبار

قَالَ (وَإِذَا عُزِلَ الْقَاضِى فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَذُتُ مِنْك آلْفًا وَدَفَعُتهَا إِلَى فُلان قَضَيْتُ بِمَا عَلَيْك فَقَالَ (وَإِذَا عُزِلَ الْقَاضِى، وَكَذَا لَوْ قَالَ فَضَيْت بِقَطْع يَدِك فِي حَقٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ آخَدُ تَهَا ظُلُمًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْقَاضِى، وَكَذَا لَوْ قَالَ فَضَيْت بِقَطْع يَدِك فِي حَقٍ، هَذَا إِذَا كَانَ اللّذِي أَخِدُ مِنْهُ الْمَالُ مُقِرَّيْنِ آنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُو قَاضٍ ) هَذَا إِذَا كَانَ اللّذِي قُط تَعَلَ ذَلِكَ وَهُو قَاضٍ ) وَوَجُهُهُ آنَهُمَا لَمَا تَوَافَقَا آنَهُ فَعَلَ ذَلِكَ فِي قَضَائِهِ كَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لَهُ.

إِذْ الْقَاضِيُ لَا يَقُضِيُ بِالْجَوْرِ ظَاهِرًا (ولَا يَمِينَ عَلَيْهِ) لِلآنَّهُ ثَبَتَ فِعُلَّهُ فِي قَضَائِهِ بِالتَّصَادُقِ ولَا يَمِينَ عَلَى الْقَاضِيُ.

کے فرمایا: اور جب قاضی صاحب معزول کردیئے گئے ہیں اور اس کے بعد اس نے ایک شخص ہے کہا کہ میں نے تم ہے ایک ہن نے آ ایک ہزار دراہم لے کرفلاں آ دی کودیئے تھے اور میں نے تم پرفلاں آ دی کے لئے ایک ہزار دراہم کا فیصلہ کیا تھا مگر وہ شخص کہنے لگا کہ آپ نے ایک ہزار دراہم ظلم کے طور پر لئے تھے تب بھی قاضی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا،

اسی طرح جب قاضی نے کہا کہ میں ایک حق میں تیراہاتھ کا شنے کا فیصلہ کیا تھا اور بیٹکم تب ہوگا جب ہاتھ کٹا اور جس پر مال لیا گیا وہ دونوں اس کا اقرار کرنے والے ہوں۔ کیونکہ قاضی نے بیر فیصلہ اس وقت کیا ہے جب وہ عہدہ قضاء پر تھا۔ اس کی دلیل میہ کہ جب ان دونوں نے اس چیز کا اقراد کیا ہے کہ قاضی نے عبدہ قضاء پر قائم رہتے ہوئے میہ فیصلہ کیا ہے تو نا ہری ھالت قاضی کے حق کو ثابت کرنے والی ہے کیونکہ بہ ظاہر قاضی کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا اور قاضی پر کوئی قتم بھی نہیں ہے اس لئے اس سے نعل کا ثابت ہونا عہدہ قضاء میں ہوا ہے۔ یہ آپس کے انفاق ہے بھی ہے اور قاضی پر توقتم ہوا بی نہیں کرتی۔

#### قاطع کے اقرار کا قاضی کے اقرار کے موافق ہونے کا بیان

(وَلُوْ اَقَرَ الْقَاطِعُ وَالْآخِذُ بِمَا اَقَرَّ بِهِ الْقَاضِى لَا يَصْمَنُ اَيُصًا إِلاَّنَهُ فَعَلَهُ فِى حَالِ الْقَصَاءِ وَدَفَعُ الْقَاضِى صَحِبْحٌ كَمَا إِذَا كَانَ مُعَايِنًا (وَلَوْ زَعَمَ الْمَقُطُوعُ يَدُهُ اَوْ الْمَاخُودُ مَالُهُ اَنَهُ فَعَلَ قَبْلَ النَّقَلِيدِ اَوْ بَعْدَ الْعَزُلِ فَالْقُولُ لِلْقَاضِى آيَضًا) هُوَ الصَّحِيْحُ لِآنَهُ اَسْنَدَ فِعْلَهُ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةِ النَّقَلِيدِ اَوْ بَعْدَ الْعَزُلِ فَالْقُولُ لِلْقَاضِى آيَضًا) هُوَ الصَّحِيْحُ لِآنَهُ اَسْنَدَ فِعْلَهُ إِلَى حَالَةٍ مَعْهُودَةٍ مُنَافِيةٍ لِلصَّمَانِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ طَلَقُت اَوْ اَعْتَقْت وَآنَا مَجْنُونٌ وَالْجُنُونُ مِنْهُ كَانَ مَعْهُودًا (وَلَوْ الْمُعَلُونُ مِنْهُ كَانَ مَعْهُودًا الصَّمَانِ ، وَقَوْلُ الْقَاضِى مَقْبُولٌ فِى حَلْمَ الْفَصُلِ مِمَا أَقَرَّ بِهِ الْقَاضِى بِصَمَانٍ ) لِآنَهُ مَعْهُولَا الصَّمَانِ عَنْ نَفْسِهِ لَا فِى ابْطَالِ سَبَبِ الصَّمَانِ عَلَى الْمُعلَلِ سَبَبِ الصَّمَانِ عَلَى الْمُعلِي السَّمَانِ عَلَى الْمُعلَلِ سَبَبِ الصَّمَانِ عَلَى الْمُعلِقُ وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِى يَدِ الْآخِذِ فِى قَصَائِهِ بِالتَّصَادُقِ (وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِى يَدِ الْآخِذِ لِي النَّعَانُ فِى الْمُعَلُولِ اللَّامُ فَى يَدِ الْآخِذِ لِي التَصَادُقِ (وَلَوْ كَانَ الْمَالُ فِى يَدِ الْآخِذِ لِي النَّعَانُ فِى الْمَالُ مُعْرُولٍ فِي الْمَالُ مُعْرُولٍ فِي النَّصَادُقِ اللَّهُ الْمَعَلُولُ الْمَعْزُولِ فِي الْمَالُ صُدِقَ الْقَاصِى فِى الْمَعْرُولِ فِي الْمَعْرُولِ فِي النَّعَانِ الْمَالُ مُعَرُولٍ فِي الْمَعْرُولِ فِي الْمَالُ مُنْ اللّهَ اللَّهُ الْمَعْرُولِ فِي الْمَعْرُولِ فِي النَّهُ الْمَعْرُولِ الْمَعْرُولِ فِي اللّهُ اللّهُ الْمَعْرُولِ فِي الْمُولِ الْمُعْرُولِ فِي النَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

ے اور جب ہاتھ کاشنے والے اور مال لینے والے نے اس چیز کا اقرار کیا ہے جس کا قاضی نے اقرار کیا ہے تو وہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس نے عہدہ قضاء میں اس طبر ح کا فیصلہ کیا ہے جبکہ قاضی کا دینا درست ہے جس طرح اس صورت میں ہے جبکہ وہ مشاہد ہے

اور جب ہاتھ کئے اور مال دینے والے شخص نے کہا کہ قاضی نے یہ فیصلہ عبدہ قضاء پر فائز ، و نے سے پہلے یا پھر معزول ہونے کے بعد دیا ہے تب بھی قاضی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور شیح بھی بہی ہے کیونکہ قاضی اپنے عمل کو ایسی حالت عبد میں منسوب کرنے والا ہے جو حنمان کو رو کئے والی ہے پس بیای طرح ہوجائے گا۔ جس طرح کسی شخص نے کہا کہ میں نے طلاق دی یا میں نے آزاد کیا اس حالت میں کہ جب میں پاگل تھا یا پھراس کا جنون لوٹے والا ہو۔

اور جب کسی ہاتھ کو کا منے والے نے یا ہال وصول کرنے والے نے ای چیز کا اقرار کرلیا جس کا اقرار قاضی نے کیا تھا تو وہ دونوں ضامن ہوں گے۔ کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے ضان کا اقرار ہوا ہے۔ اور قاضی کا قول اپنی ذات سے دور کرنے میں تو قبول کیا جاسکتا ہے گراہے ہے۔ سوور سے سب ضان کو باطل کرنے میں قبول نہ کیا جائے گا۔ بہ خلاف صورت اول کے کیونکہ وہاں پر قاضی نے حالت قضاء میں آپس کے اتفاق سے ثابت کیا ہے۔

هدایه ۱۰زایرین کی دوس کی در دوس کی در دوس کی دوس کی

اوراگر مال تو بکڑنے والے کے پاس ہاوراس نے ای کا اقرار کیا ہے تو جس کا مال پکڑا گیا ہے اس نے بھی قاضی کی تصلی کے تصلی کے اور قاضی نے دیکام اپنے عبدہ قضاء کے زمانے تصدیق کردی ہاور قاضی نے دیکام اپنے عبدہ قضاء کے زمانے کے سوامیں کیا ہے تو بکڑنے والے سے مال لیا جائے گا کیونکہ اس نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ جبکہ مال پر ماخوذ منہ کا قبضہ تھا۔ پس کے سوامیں کیا ہے تو بکڑنے والے سے مال لیا جائے گا کیونکہ اس نے اس بات کا قرار کیا ہے۔ جبکہ مال پر ماخوذ منہ کا قبضہ تھا۔ پس بغیر کسی ولیل کے اس کے اپنے مالک ہونے کے دعویٰ کی تقمد ایس بھی نہ کی جبکہ معزول ہونے والے کا قول اس میں بالکل جست نہیں ہے۔

# المناهبة المنتفقات المناهبة

# ﴿ بیرکتاب شہادات کے بیان میں ہے ﴾ کتاب شہادات کی فقہی مطابقت کابیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو کتاب ادب قاضی کے بعدلانے کی مناسبت واضح ہے کیونکہ قاضی ابنا فیصلہ کرنے میں کواہی کا مختاج ہے جبکہ قصم انکار کرنے والا ہو۔ ( منابیشرٹ البدایہ، ن ۱۰مس ایس، بیروت)

کتاب ادب قاضی کے عقب میں کتاب شہادات لانے کی وجہ مناسبت یہ بھی ہے کہ گواہی بھی مجلس تضاء کی قاضی کی مختان ہوتی ہے۔ کیونکہ عمومی طور پرتمام تم کے نیسلے قاضی کی مجلس میں چیش کیے جاتے ہیں جہاں ان کے جموت جس میں گواہی اور سمین وغیر ہاورد یگر قرائنی ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے جن میں سے اہم کواہی ہے۔ کیونکہ جب مدی دعو کی کرتا ہے تو اس کو گواہ چیش کرنے کا مکلف کیا جاتا ہے۔ لہٰذا قاضی کا دعو کی سننے کے بعد جس چیز کی سب سے زیادہ اور سب سے پہلے ضرورت سے واسط پڑتا ہوہ گواہی ہے۔ پس ان موافقات کے سب مصنف علیہ الرحمہ اورد گیر کتب فقہ میں کتاب اوب قاضی کے بعد کتاب شہادات کو بیان کیا جاتا ہے۔

#### قضاءوشهادت كامعني

علامہ کمال الدین ابن ہام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ قضاء کی مجلس میں گوائی کے الفاظ کے ساتھ حن کو ٹابت کرنے کے لئے سچی گوائ دینے کا نام شہادت ہے۔ اور ہرایسالفظ جو بھلائی کے معنی کے لئے ہواور وہ تتم کے معنی میں نہ ہوتو وہ اس کارکن ہوگا۔ (فتح القدیر، کتاب شہادات)

تضیہ اس نزاعی معاملے کو کہتے ہیں جو حاکم و قاضی کے پاس اس غرض سے لے جایا جائے کہوہ فریقین کے درمیان کوئی تھم وفیصلہ کر ہے۔اور "شبادت" گواہی دینے کو کہتے ہیں اور " گواہی" کا مطلب ہے" دوفریقوں میں سے ایک فرایق کے مقابلہ پر دوسر نے لیق کے تن کا اقرار واثبات کرنا۔

## گواہ بنانے کی اہمیت کا بیان

ابر ہی شبادت تو سعید بن مستب تو فر ماتے ہیں کہ ادھار ہویا نہ ہو، ہر حال میں اپنے حق پر گواہ کرلیا کرو، دیگر بزرگوں سے مردی ہے کہ (آیت فان امن الخ،) فر ماکراس تھم کو بھی ہٹا دیا، یہ بھی ذہن شین رہے۔

کیونکہ ابن مردوبیاور حاکم میں ہے کہ تین شخص ہیں جواللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں کی جاتی ،ایک تو وہ کہ جس کے گھر بداخلاق عورت ہواور وہ اسے طلاق نہ دے ، دوسراو ہخض جو کسی بیتیم کا مال اس کی بلوغت کے پہلے اسے سونپ دے ، تیسراوہ شخص جو کسی کو مال قرض دے اور گواہ نہ رکھے ،امام حاکم اسے نشرط و بخاری وسلم پرضجے بتلاتے ہیں ، بخاری مسلم ہی لئے نہیں لائے کہ شعبہ کے شاگر داس روایت کو حضرت ابوموی اشعری پرموقو ف بتاتے ہیں۔

#### گواہی کے مقصد کا بیان

جب معاشرہ میں دینی اور دنیاوی معاملات بعض اوقات ایسی صورت اختیار کرلیں کہ صاحب معاملہ کسی پر کی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میہ میراحق ہے لیکن تنہا اُس کے اقراری دعویٰ یا بیان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جا تا،اس لیے نہیں کہ وہ نا قابل اعتبار ہے۔ بلکہ اس لیے کہ اگر محض دعویٰ و بیان کی رو ہے کسی کا کسی پر کوئی حق ثابت ہو جایا کر بے تو دنیا ہے امان اُٹھ جائے اور لوگوں کا جینا دو بحر ہو ایسے کہ اگر محض دعویٰ و بیان کی رو ہے کسی کا کسی پر کوئی حق ثابت ہو جایا کر بے تو دنیا ہے امان اُٹھ جائے اور لوگوں کا جینا دو بحر ہو جائے ۔ اس کے حضورا کرم ارشاد فر ماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو محض دعویٰ کی وجہ سے دے دیا جایا کر بے تو کتنے ہی لوگ خون اور مال کا دعویٰ کرڈ الیس بھے ۔ لیکن مدعی (دعویدار) کے ذمہ بینیہ (گواہ) ہے اور منکر پرتنم ۔ (مسلم بیبق)

تو ٹابت ہوا کہ مدعی اپنے دعویٰ کے ثبوت میا اپنے کسی حق کو ٹابت کرنے کے لئے حاکم اسلام کی مجلس میں ایسے اشخاص کو پیش کرے جواس کے دعویٰ کی تقسد ایق کریں۔لفظ شہادت کے ساتھ کسی کی تقسد ایق کرنے یا بچی خبر دینے کوشبادت یا گواہی کہتے ہیں۔ پھر چونکہ شہادت بھی شرعاً ایک خاص اعزاز ومنصب ہے اس لئے ہر کس ونا کس نہ اس شہادت کا اہل ہے اور ندا رہا نمیرا ہگوائی سے لئے موز وں اس کے اہل وہی ہیں جن کی سیرت وکر دار پر اسلامی معاشر و کواظمینان ہوا ور جوابیخ اخلاق و دیانت کے لحاظ سے بالعوم لوگوں کے درمیان قابل اعتماد سمجھے جاتے ہوں جن کی بات پر انتہار کیا جاتا ہوا ورجن کی دیانت کم از کم عام طور پر مشتبہ نہ ہو۔

#### محواہی کے ضروری ہوجانے کابیان

(قَالَ: الشَّهَادَةُ فَرُضٌ تَلْزَمُ الشُّهُودَ ولَا يَسَعُهُمْ كِتُمَانُهَا إِذَا طَالَبَهُمُ الْمُدَّعِى) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (ولَا يَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ (ولَا يَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ وَلَا يَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ فَلَهُمُ وَلَا يَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ فَلُهُمُ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ فَلُهُمُ وَلَا يَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ فَلُهُمُ وَلَا يَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُ اللهُ وَلَا تَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُ فَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَكُتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكُتُمُ اللهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْمَالُوا اللَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا يَقُولُوا عَلَى اللهُ اللهُ وَمَنْ يَكُتُمُ اللهُ وَلَا اللهُ الل

کے شہادت ایسا فریضہ ہے جوگوا ہوں پرضروری ہے اور جب دعوی کرنے والا گوا ہوں سے شہادت کا مطالبہ کرے تو ان کے لیے اسے چھپانے کی مخوائش نہیں ہے اس لئے کہ ارشاد خداوندی ہے کہ جب گواہ بلائے جا کیں تو وہ انکار نہ کریں دوسری جگہ فرمایا کہ تم لوگ شہادت کو نہ چھپاؤ اور جو اسے چھپاتا ہے اس کا دل گنبگار ہے اور مدعی کا مطالبہ کرتا اس لئے شرط ہے کیونکہ شہادت اس کا حقوق کی طرح شہادت بھی اس کوطلب کرنے پرموتوف ہوگی۔

#### گواہی کو چھیانے کی ممانعت کابیان

وَإِنْ كُنتُ مُ عَلَىٰ سَفَرٍ وَّلَمُ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنْ مَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا فَلَيُوَدِّ الَّذِي وَإِنْ كَنتُمُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهَ اثِمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا الْوَتُهَادُةُ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهَ اثِمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . (البقرة ١٨٣٠)

اوراگرتم سفر میں ہو،اور لکھنے والانہ پاؤ،تو بگر وہو قبضہ دیا ہوا،اوراگرتم میں ایک کو دوسرے پراطمینان ہوتو وہ جسےاس نے امین سمجھا تھا اپنی امانت ادا کرے،اللٹہ سے ڈرے جواُس کا رب ہے اور گواہی نہ جھپاؤاور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گنہگار ہے،اوراللٹے تمہارے کا موں کو جانتا ہے۔ (کنزالا بیان)

#### حدود کی شہادت میں ستر واظہار کے اختیار کا بیان

(وَالشَّهَادَةُ فِي الْمُحُدُودِ يُحَيَّرُ فِيهَا الشَّاهِ لَهُ بَيْنَ السَّنُو وَالْإِظْهَارِ) لِآنَهُ بَيْنَ حِسْبَتَيْنِ إِفَامَةِ الْمُحَدِّ وَالتَّوَقِي عَنُ الْهَتْكِ (وَالسَّتُرُ اَفُضَلُ) لِقَولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي شَهِدَ عِنْدَهُ (لَوُ سَتَرَته بِشَوْبِك لَكَانَ حَيْرًا لَك) وَفَالَ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ (مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسُلِم سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ (مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسُلِم سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ (مَنْ سَتَرَ عَلَى مُسُلِم سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللّهُ عَنْهُ وَالسَّلَامُ وَاللّهُ عَنْهُ وَالسَّلَامُ وَاللّهُ عَنْهُ وَالسَّلَامُ وَاللّهَ اللّهُ يَجِبُ اَنْ يَشْهَدَ بِالْمَالِ وَالْعَرْقُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللهُ الللللّهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

فِى السَّرِقَةِ فَيَقُولُ: آخَـلَ) إِخْيَاء لِيحَقِ الْمَسْرُوقِ مِنْهُ (وَلَا يَقُولُ سَرَقَ) مُحَافَظَةً عَلَى السَّيْرِ، وَلَانَّهُ لَوُ ظَهَرَتْ السَّرِقَةُ لَوَجَبَ الْقَطْعُ وَالطَّمَانُ لَا يُجَامِعُ الْقَطْعَ فَلَا يَحْصُلُ إِخْيَاءٍ وَالطَّمَانُ لَا يُجَامِعُ الْقَطْعَ فَلَا يَحْصُلُ إِخْيَاءٍ وَعَقِيهِ.

اور شہادت حدود میں گواہ کو چمپانے اور ظاہر کرنے کے درمیان اختیار ہے اس لئے کہ گواہ دوا ہروں کے درمیان ہے حدقائم کرنے اور سلمان کی پردہ پوشی کرنے کے درمیان ہے اور چمپانا افضل ہے اس لئے کہ جس شخص نے آپ کے پاس گوائی دی تھی اس سے آپ نے فرمایا تھا اگرتم اسے اپنے کپڑے سے چمپایا افضل ہے اس لئے کہ جس شخص نے آپ کر یم سائی ہم نے فرمایا کہ جس نے کرمایا تھا اگرتم اسے اپنے کپڑے سے چمپالیت تو تمہارے لئے بہتر ہوگا۔ ایک موقعہ بر بری کر یم سائی ہم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کے عیب پر بردہ ڈالے گا۔ اور دفع حدی تقین کے معلق آپ مٹل پڑا اور سحابہ کرام سے جو اقوال منقول ہیں۔ وہ چمپانے کی افضلیت پر بین دلیل ہے لیکن سرقہ میں مال کی گوائی وینا واجب ہے لہذا گواہ جس کی چور کی ہوئی ہے اس کاحق زندہ کرنے کے لئے کہ گاا خذ یعنی اس شخص نے لیا ہے اور دفعا ظرت جمپانے کہ سے شخص نے لیا ہے اور دفعا ظرت جمپانے کی اضابی موتی اس لئے جب سرقہ ظاہر ہوگیا تو ہا تھے کا ثنا واجب: وگا اور دخان تھی کے ساتھ واجب نہیں ہوتی اس لئے حق

#### شہاوت کے درجوں کابیان

(وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَرَاتِبَ : مِنْهَا الشَّهَادَةُ فِي الزِّنَا يُعْتَبُو فِيْهَا اَرْبَعَةٌ مِنْ الرِّجَالِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَالشَّهَادَةُ عَلَى مَانِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِنْكُمْ) وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى (ثُمَّ لَمُ يَانُوا بِاَرْبَعَةِ شُهدَاءً) (و لَا تُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ) لِحَدِيثِ الزُّهُويِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ: مَطَتْ يَانُوا بِارْبَعَةِ شُهدَاءً) (و لَا تُقْبَلُ فِيْهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ) لِحَدِيثِ الزُّهُويِّ رَضِي اللهُ عَنْهُ: مَطَتْ السُّنَةُ مِنْ لَكُنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ وَالْحَلِيقَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ اَنْ لَا شَهَادَةَ لِلنِّسَاءِ السُّنَةُ مِنْ لَكُنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ وَالْحَلِيقِينِ مِنْ بَعْدِهِ اَنْ لَا شَهَادَةً لِلنِّسَاءِ السُّنَةُ مِنْ لَكُنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ وَالْحَلِيقَةَ الْمَعْدِيقِ الْمَعْدِةِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالْحَلِيقِ لِقِيَامِهَا مَقَامَ شَهَادَةِ الرِّجَالِ فَلَا تُقْبَلُ فِيها مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وَالْعَلَيْةِ لِقِيَامِها مَقَامَ شَهَادَةُ الرِّجَالِ فَلَا تُقْبَلُ فِيها مَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ الشَاعِقَ اللهُ الل

کے فرمایا کے شہادت کے چند مراتب ہیں جن میں ایک زنا کی شہادت ہے جس میں چارمردوں کی شہادت معتر ہاں کے علاوہ لئے کہ ارشاد خداد ندی ہے تہاری عورتوں میں ہے جوزنا کا ارتکاب کریں ان پراپنے میں سے چارگواہ طلب کر دنیز اس کے علاوہ اللہ تعالی نے فرمایا جو چارگواہ نہ چیش کر سکیں۔اورزنا میں عورتوں کی گوائی مقبول نہیں ہاں لئے کہ حضرت زبری کی بید وایت ہے کہ حضور سن تی خرمایا جو چارگواہ نہ چیش کر سیست جاری ہے کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گوائی معتر نہیں ہاں کے کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گوائی معتر نہیں ہوں کے کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گوائی معتر نہیں ہوں کہ شہادت کہ مورتوں کی گوائی میں بدلیت کا شہدہ کیونکہ ان کی شہادت مردوں کی شہادت کے قائم مقائم ہاں لئے عورتوں کی شہادت ہے ان میں دومردوں کی شہادت ہے ان میں دومردوں کی شہادت ہے ان میں دومردوں کی سیاسی معتر نہیں ہوگی جوشبہ سے ساقط ہو جاتا ہوا در ان میں سے بقیہ حدود اور قصاص کی شہادت ہوان میں دومردوں کی

م کواہی قبول ہو گی اس لئے کہ ارشاد خداوندی ہے کہتم اپنے مردوں میں ہے دولو توں کو کوا و بنا لواور ان میں بھی عورتوں کی کوائ مقبول نہیں ہے اسی دلیل کے سبب ہے جس کوہم بیان کر بچکے ہیں۔

# حدود وقصاص كيسوامعيار شهادت كابيان

(قَالَ: وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنُ الْحُقُوقِ يُقْبَلُ فِيُهَا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ آوُ رَجُلٍ وَامْرَآتَيْنِ سَوَاءً كَانَ الْحَقُ مَالًا اَوْ غَيْرَ مَالٍ مِثْلُ النِّكَاحِ) وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالْعِنَّةِ وَالْحَوَالَةِ وَالْوَقْفِ وَالصَّلْحِ (وَالْوَكِلا وَالْوَلَاةِ وَالْوَكِلا وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَىٰ وَالْوَكِلا وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَىٰ وَعُولِ الْوَلَايَةِ فَإِنَّهَا لَا تَصْلَعُ اللّهُ اللهَ اللّهُ اللهُ وَالْعَلَىٰ وَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَالْمَالِ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلِى وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَالِ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَىٰ وَالْمَلَى وَالْمَلَى وَالْمَا الْمُولِمُ وَالْمُوا لِمَ

وَلَنَا اَنَّ الْاَصُلَ فِيُهَا الْقَبُولُ لِوُجُودِ مَا يُنْتَى عَلَيْهِ اَهْلِيَّةُ النَّهَادَةِ وَهُوَ الْمُشَاهَدَةُ وَالطَّبُطُ وَالْاَدَاءُ ، إِذَ بِالْآوَلِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ لِلشَّاهِدِ، وَبِالنَّانِى يَبُقَى، وَبِالنَّالِثِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ لِلْقَاضِى وَالْآوَدِي يَعْقَى، وَبِالنَّالِثِ يَحْصُلُ الْعِلْمُ لِلْقَاضِى وَالْآوَدِي وَالْقَاضِى وَلِهَٰذَا يُفْبَلُ الْحَبُورِ ، وَنُقُصَانُ الصَّبُطِ بِزِيَادَةِ النِّسْيَانِ انْجَبَرَ بِضَمِّ الْاحْورَى اللَّهُ وَلِهُ لَا يُعْبَرُ بِضَمِّ الْاحْورَى اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَلَى اللهُ ا

ے فرمایا کہ حدوداور کھاس کے سوادوسرے حقوق میں دومرد یا ایک مرداور دوعورتوں کی محوایی مغبول ہے جاہے وہ حق مال ہویاغیر مال ہوجیسے نکاح ،طلاق ، وکالت اور دصیت وغیر ہ۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ اموال اور اس کے توابع کے سوامردوں کے ساتھ عورتوں کی گوائی معترفیں اس لئے کہ شہادت نساء
کی عدم مقبولیت اصل ہے کیونکہ ان کی عقل ہیں نقص ہے صبط ہیں خلل ہے اور ولایت میں کی ہے اس لئے عورت امارت کے لائق خبیں ہے اور ای طرح حدود ہیں عورت کی گوائی مقبول نہیں ہے گرضرورت کی بنا
پراموال ہیں اس کو قبول کرلیا گیا ہے۔ اور نکاح زیادہ عظیم ہے اور قبیل الوقوع ہے اس لئے اس امر کے ساتھ لاحی نہیں ہوگا جو کم رتبہ
اور کشیر الوجود ہے ہمارے نزد یک عورتوں کی شہادت میں مقبول ہونا اصل ہے اس لئے کے عورتوں ہیں بھی وہ چیزیں موجود ہیں جن
پرالمیت شہادت کا مدار ہے اور وہ مشاہدہ ، صبط اور ادا ہے اس لئے کہ مشاہدہ ہے گواہ کو علم حاصل ہوجا ہے اور صبط ہے علم باقی ربتا

۔ زیادتی کاپایا جانا ہے تو یہ ایک عورت کے ساتھ دوسری عورت کوملانے کے سبب ختم ہوجائے گا۔ پس اب شبہہ کے بعدان میں کی خر کوئی کی باتی ندری ۔اوراس دلیل کے سبب جو حدود شبہات سے ساقط ہوجاتی ہیں ان میں خواتین کی گواہی قبول ہی نہیں ہے۔جبہہ حقوق شبہات کے باوجود ثابت ہوجاتے ہیں جبکہ تنہا چارخواتین کی گواہی کا مقبول ہونا یہ قیاس کے خلاف ہے اس لئے عورتوں کا خروج کثرت سے نہ ہو۔

# مردول کے عدم مطلع مقامات پرایک عورت کی شہادت کا بیان

قَ الَ (وَتُفَّلُ فِى الْوِلَادَةِ وَالْبَكَارَةِ وَالْعُيُوبِ بِالنِّسَاءِ فِى مَوْضِعٍ لَا يَطَّلُعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِى مَوْضِعٍ لَا يَطَّلُعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ الْمُورَادَةِ وَالحِدَةِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ السَّكُمُ (شَهَادَةُ النِّسَاءِ جَائِزَةٌ فِيمَا لَا يَسْتَطِيعُ الرِّجَالُ النَّامِ النَّظَرَ إِلَيْهِ) وَالْجَمْعُ الْمُحَلَّى بِالْآلِفِ وَاللَّامِ يُرَادُ بِهِ الْجِنْسُ فَيَتَنَاوَلُ الْآقَلُ .

وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي اشْتِرَاطِ الْآرْبَعَ، وَلاَنَهُ إِنَّمَا سَقَطَتُ الذَّكُورَةُ لِيَخِفَّ السَّظُورُ لِآنَ نَظَرَ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ اَحَفُّ فَكَذَا يَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ إِلَّا اَنَّ الْمُثَنَى وَالنَّلاَتَ السَّظُورُ لِآنَ نَظَرَ الْجِنْسِ إِلَى الْجِنْسِ اَحَفُّ فَكَدًا يَسْقُطُ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ إِلَّا اَنَّ الْمُثَنَى وَالنَّلاَقِ) وَآمَا حُكُمُ الْبَكَارَةِ فَانُ شَهِدُنَ النَّهَا بِكُرٌ يُؤَجَّلُ فِي الْعِنِينِ سَنَةً وَيُفَرَّقُ بَعْدَهَا لِآنَهَا تَايَّدَتْ بِمُؤَيِدِ إِذَ الْسَكَارَةِ فَانُ شَهِدُنَ النَّهَا بِكُرٌ يُؤَجَّلُ فِي الْعِنِينِ سَنَةً وَيُفَرَقُ بَعْدَهَا لِآنَهَا تَايَدَتْ بِمُؤَيِدِ إِذَ السَّكَارَةِ فَانُ شَهِدُنَ النَّهَا تِكَدَّنُ مِمُؤَيِدِ إِذَ السَّكَارَةِ فَانُ شَهِدُنَ النَّهَا تَيَدَتُ بِمُؤَيِدِ إِذَ السَّكَارَةِ فَانُ شَهِدُنَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ الْسَكَارَةُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ الْمُسَالُ عِنْمَ اللهُ فِي حَقِي الْإِرْثِ لِلْمَا شَهَادَتُهُنَّ عَلَيْ السَّيْعَ لِلهُ وَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْعَ الْمُلُهُ عِلَيْهِ السَّيْعَ اللهُ فِي حَقِي الْإِرْثِ لِآنَهُ مِمَّا يَطُلُعُ عَلَيْهِ السَّيْعَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْعَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْعَ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْعَ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْعَ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْعَ الْمُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّيْعَ الْمُعَلِي السَّالِ عَلَى الْمُعْ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّوْلِ الْمَالِقُ عَلَيْهِ السَّكُولُ السَّالِ عَلَى الْمُ اللهُ عَلَيْهِ السَّالِ عَلَيْهُ اللهُ الْمُ الْمُؤِلِ الْمُؤَولُ الْمُؤُلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤُلِ الْمُؤْلِ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤُلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِ الْم

اے بکارت کی شرط پرخریدا ہو۔ اس لئے اگر عوراتون نے کہا کہ وہ ثیبہ ہے تو بینے والا سے قتم لی گی اس لئے کہ بینے ولا کا قتم سے انکار کرناعورتوں کے قول کے ساتھ لل جائے اور عیب عوراتوں کے قول سے ٹابت ہوگا اگر ٹابت نہ ہوتو بینے والا سے قتم لی جائے گئے اور ولا دت کے وقت امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزویک ہچے کے رونے پر میراث کے جن میں مورتوں کی گواہی مقبول نہیں اس لئے کہ بچہ کا رونا ان چیزوں میں سے ہے جب پر مردم طلع ہو سکتا ہے ہوائے نماز کے کیونکہ نماز اور مین میں سے ہے جب پر مردم طلع ہو سکتا ہے ہوائے نماز کے کیونکہ نماز اور مین میں سے ہے جب پر مردم طلع ہو سکتا ہے ہوائے نماز کے کیونکہ نماز اور مین میں سے ہے جب پر مردم طلع ہوگی اس لئے کہ ولا دت کے وقت استجابا ل آواز ہے اور مرد عاوتا والا دت کے وقت استجابا ل آواز ہے اور مرد عاوتا والا دت کے وقت موجود نہیں ہوتا اس لئے نشس ولا دت بر عوراتوں کی موائی کی مانندہ وگیا۔

#### گواہی میں عدالت ولفظ شہاوت کا بیان

قَالَ (وَلَا بُدَّ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ مِنُ الْعَدَالَةِ وَلَفْظَةِ الشَّهَادَةِ، قَانُ لَمْ يَذْكُو الشَّاهِ لَفْظَةَ الشَّهَادَةِ وَقَالَ اعْلَمُ الْعُدَالَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى (مِمَّنُ تَوْضَوْنَ مِنُ الشَّهَدَاء) وَقَالَ اعْلَمُ الْهُ الْعَدَالَةُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى (مِمَّنُ تَوْضَوْنَ مِنُ الشَّهَدَاء) وَلِقَ وَلِيهِ الْعَدَالَة هِيَ الْمُعِينَةُ لِلصِّدُقِ، لِلاَنَّ مَنْ وَلِيقًا لَهُ مِنْ الْمُعَينَةُ لِلصِّدُقِ، لِلاَنَّ الْعَدَالَة هِيَ الْمُعِينَةُ لِلصِّدُقِ، لِلاَنَّ مَنْ يَتَعَاطَى عَيْرً الْكَذِب قَدُ يَتَعَاطَاهُ.

وَعَنُ آبِى يُسُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ آنَّ الْفَاسِقَ إِذَا كَانَ وَجِيهًا فِي النَّاسِ ذَا مُرُوءَ فَ تُغَبَلُ شَهَادَتُهُ لِآنَ الْفَاضِى لَوُ لَا يَسْتَأْجَرُ لِوَجَاهَتِهِ وَيَمْتَنِعُ عَنُ الْكَذِبِ لِمُرُوءَ تِهِ، وَالْآوَلُ آصَحُّ، إِلَّا آنَ الْفَاضِى لَوُ فَضَى بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَصِحُ عِنْدُنَا . وَقَالَ الضَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ : لَا يَصِحُّ، وَالْمَسْآلَةُ مَعْرُوفَةٌ . وَاضَى بِشَهَادَةِ الْفَاسِقِ يَصِحُ عِنْدُنَا . وَقَالَ الضَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللّهُ : لَا يَصِحُّ ، وَالْمَسْآلَةُ مَعْرُوفَةٌ . وَاشَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ ال

وَقَوْلُ أَهُ فِسَى ذَلِكَ كُلِّهِ إِشَارَةٌ إِلَى جَمِيْعِ مَا تَقَدَّمَ حَتَى يُشُتَرَّطَ الْعَدَالَةُ، وَلَفُظَةُ الشَّهَادَةِ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي الُولَادَةِ وَغَيْرِهَا هُوَ الصَّحِيْحُ لِآنَهَا شَهَادَةٌ لِمَا فِيْهِ مِنْ مَعْنَى الْإِلْزَامِ حَتَى اخْتَصَّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَلِهَاذَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ الْحُرِّيَّةُ وَالْإِسْلَامُ .

کیا کہ بیں جانتا ہوں یا بیس یفتین کرر ہا ہوں اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ بہر حال عدالت کا شرط ہونا القد تعالی کے اس قول کر کہا کہ بیس جانتا ہوں یا بیس یفتین کرر ہا ہوں اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ بہر حال عدالت کا شرط ہونا القد تعالی کے اس قول کر ہے ہے، جن گواہوں کو تم پیند کرو، ،اور پسند میدہ گواہ عادل ہے ،،اور اس لئے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کرتم لوگ اپنے بیس ہے گواہ مقرد کرو، ،اور اس لئے کہ عدالت ہی گواہی کو مقرد کرنے والی ہے ،، کیونکہ جو شخص جھوٹ کے علاوہ دوسرے جرائم کا مرا ہے وہ بھی جھوٹ بھی بول سکتا ہے۔

ام ابویوسف فرماتے ہیں کہ اگر فاس لوگوں میں وجیہ ہواور بامروت ہوتو اس کی گوائی مقبول ہوگی اس لئے کہ اپنی وجاہت کی وجہ سے اجارہ پہلاقول اصح ہے اس وجہ سے اگر قاضی نے فاس کی وجہ سے اجارہ پہلاقول اصح ہے اس وجہ سے اگر قاضی نے فاس کی شہادت پر فیصلہ کر دیا تو ہمار سے نزد کیک وہ سے جاور یہ سئلہ مشہور ہے جہاں تک لفظ شہادت کا معاملہ ہے تو وہ اس لئے شرط ہونے پر ناطق ہیں کیونکہ نصوص میں اس لفظ کے ساتھ امروار دہوا ہے اور اس لئے کہ لفظ شہادت میں تاکیوزیادہ اس لئے کہ لفظ اسمحد الفاظ میمین میں سے ہاں وجہ سے اس لفظ کے ذریعے جھوٹ سے اور بھی زیادہ اجتماب ہوگا۔ اور اس کا قول فی ڈ لک کلماس میں اشارہ ہے جملہ انواع شہادت کی طرف یہاں تک ولادت وغیرہ کے متعلق عورتوں کی گوائی میں ہی اس کا قول فی ڈ لک کلماس میں اشارہ ہے جملہ انواع شہادت کی طرف یہاں تک ولادت وغیرہ کے متعلق عورتوں کی گوائی میں ہی کہی سے جمل سے میں جود ہیں حتی کہ سے معنی موجود ہیں حتی کہیں میں منظ میں ضروری کرنے کے معنی موجود ہیں حتی کہیں بھی مجل مقطاع ہو اور اس میں بھی آزاد ہونا اور مسلمان ہونا شرط ہے۔

# شہادت مسلم میں حاکم کا ظاہری عدالت پرا قنصار کرنے کابیان

(قَالَ اَبُو حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ: يَفَتَصِرُ الْحَاكِمُ عَلَى ظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِى الْمُسْلِمُ وَلَا يَسْالُ عَنَى حَالِ الشَّهُودِ حَتَى يَطُعَنَ الْحَصُمُ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ (الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ ، إِلّا مَحُدُودًا فِى قَدُفٍ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ مَرُويٌ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنُهُ، وَلاَنَ الظَّاهِرَ هُو اللهُ يَعْفُهُمُ وَلِلا يُوجَارُ عَمَّا هُو مُحَرَّمٌ دِينَهُ، وَبِالظَّاهِرِ كَفَايَةٌ إِذْ لا وُصُولَ إِلَى الْقَطْعِ (إِلَّا فِى الْحُدُودِ هُو اللهُ يُعَلَى اللهُ عَنْ الشَّهُودِ) لِآلَةَ يَحْتَالُ الإسْقَاطِةِ الْمُشْتَرَطُ الاسْتِقْصَاء وَيُهَا، وَلاَنَ الشَّهُودِ) لِآلَة يَحْتَالُ الإسْقَاطِةِ الْمُشْتَرَطُ الاسْتِقْصَاء وَيُهَا، وَلاَنَ الشَّهُودِ ) لِآلَةُ يَحْتَالُ الإسْقَاطِةِ الْمُشْتَرَطُ الاسْتِقْصَاء وَيُهَا، وَلاَنَ الشَّهُودِ ) لِآلَةُ يَعْمُ مَالَ عَنْهُمُ لِآنَهُ تَقَابَلَ الظَّاهِرَانِ فَيَسْالُ طَلَابً الشَّهُ وَيُهَا وَلاَنَ اللهُ وَلَا اللهُ عَنْهُمُ لَانَةُ مَقَابَلَ الظَّاهِرَانِ فَيَسْالُ طَلَالًا الشَّهُ وَيُهُمُ اللهُ عَنْ الْحَجْوِةُ وَهِى شَهْادَةُ الْعُدُولِ فَيَتَعَرَّفُ عَنُ الْعَلَائِيةِ وَالْعَلَائِيةِ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ عَلَى الْحُرَالِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حضرت امام ابوصنیف علیہ الرحمہ نے فر مایا ہے کہ سلمان شاہد میں جا کم طاہری عدالت پراکتفاء کر ہے اور گواہوں کا حال نہ بو جھے بیبال تک مدعی علیہ طعن کر ہے کیونک آپ سُل اللہ اللہ عادل ہیں اور بعض بوض پر جمت ہیں سوائے محدود فی القذ ف کے اورائی طرح حضرت عمر رہن النظ ہے مروی ہے اورائی لئے بھی کہ سلمان کا ظاہر حال اس سے اجتناب کرتا ہے جو اس کے دین میں حرام ہے اور ظاہر برہی اکتفاء ہے اس لئے کہ حدود اور قصاص کے علاوہ میں یقین تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی اس کے دین میں حرام ہے اور طاہر برہی اکتفاء ہے اس لئے کہ حدود وقصاص کے اسقاط کا حیلہ تلاش کرتا ہے اس لئے عدالت سے اس لئے قاضی گواہوں کو حال دریا وقت کرے گا کیونکہ قاضی حدود وقصاص کے اسقاط کا حیلہ تلاش کرتا ہے اس لئے عدالت سے متعلق مکمل تفیش شرط ہوگی۔ اور اس لئے کہ حدود میں شہروا فع ہوتا ہے۔ اوراگر مدگی علیہ گواہوں پرطعن کردے تو قاضی ظاہراور باطن

#### 

وونوں میں ان کا حال دریافت کرے اس لئے کہ دو ظاہر مقابل ہو مسے اہٰذا ترجیج کے لیے قامنی مواہوں کا حال ہو جھے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ قامنی کے لئے جملہ حقوق میں ظاہراور باطن دونوں سطح پر گواہوں کا حال ہو چھنا ضروری ہے اس لئے کہ قضاء کی بنیاد پر جمت ہے اور جمت عاول گواہوں کی شہادت ہے الئے قامنی عدالت دریافت کرے کا اور اس میں قضائے قامنی کے بطلان سے حفاظت بھی ہے اور کہا گیاہے کہ بیع مداور زمانے کا اختلاف ہے اور اس زمانے میں صاحبین کے قول پرفتوی ہے۔

#### تعديل كرنے والے كے لئے قاضى كا خط بھيجنے كابيان

قَالَ (ثُمَّ النَّزُكِيَةُ فِي السِّرِ آنُ يَبْعَثُ الْمَسْتُورَةَ إِلَى الْمُعَذِلِ فِيُهَا النَّسَبُ وَالْحَلَى وَالْمُصَلَّى وَيَرُدُهَا الْمُعَذِلِ فِيْهَا النَّسَبُ وَالْحَلَى وَالْمُصَلَّى وَيَرُدُهَا الْمُعَذِلُ اللَّهُ فِي السِّرِ كَى لَا يَظُهَرَ فَيُخْذَعَ اَوُ يُفْصَدَ (وَفِي الْعَلَائِيَةِ لَا بُدَ اَنْ يَخُدِيلِ فَيُرِهِ، وَقَدْ كَانَتُ الْعَلَائِيَةُ وَحُدَهَا فِي يَجْمَعُ بَيْنَ الْمُعَذِلِ وَالشَّاهِدِ ) لِتَنْتَفِى شُبُهَةُ تَعُدِيلِ غَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَتُ الْعَلَائِيَةُ وَحُدَهَا فِي لَحَدُر الْاَوْلِيَ وَالشَّاهِدِ ) لِتَنْتَفِى شُبُهَةُ تَعُدِيلِ غَيْرِهِ، وَقَدْ كَانَتُ الْعَلَائِيَةُ وَحُدَهَا فِي الصَّدُرِ الْآوَلِ، وَوَقَعَ الِاكْتِفَاءُ اللَّهُ يَوْ وَمَائِنَا تَحَوُزُا عَنُ الْفِئْذَةِ . وَيُووَى عَنْ مُحَمَّدٍ وَحِمَهُ اللهُ : تَوْكِيَةُ الْعَلَائِيَةِ بَلَاءٌ وَفِئْنَةٌ .

ئُمَّ قِيْلَ : لَا بُـذَ اَنْ يَـغُـولَ الْمُعَدِّلُ هُوَ عَدْلٌ جَائِزُ الشَّهَادَةِ لِلَانَّ الْعَبُدَ قَدْ يُعَدَّلُ، وَقِيْلَ يَكُنَفِى بِقَوْلِهِ هُوَ عَدُلَ لِلاَنَّ الْحُرِّيَّةَ ثَابِعَةٌ بِالدَّارِ وَهِنَدَا آصَحُ .

کے محلے کی مبورتم برکرے اور تعدیل کرنے والے کے پاس خفیہ خط بھیج جس میں گواہوں کا نسب، ان کا حلیہ اور ان کے محلے کی مبورتم برکرے اور تعدیل کرنے والا وہ خط قاضی کو واپس کردے اور بیسب خفیہ طور پر ہوتا کہ بیٹا ہر نہ ہوجائے اور معدل کے ساتھ محرکیا جائے یا اسے تکلیف دینے کا قصد کیا جائے اور علائیہ ترکیہ میں معدل اور شاہد کوجم کرتا ضروری ہےتا کہ دوسرے کی تعدیل کا شبختم ہوجائے اور صدر اول میں صرف اعلائیہ تعدیل تھی اور فتنہ بچاؤ کے لئے ہمارے ذمانے میں خفیہ تعدیل پراکتفاء ہوگیا اور امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ علائیہ تعدیل بلاء اور فتنہ بچرکہا گیا ہے کہ معدل کے لئے بہ بہنا ضروری ہے کہ گوا ہ آزاد ہو گیا اور امام محمد علی اور کہ ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ معدل صرف عادل کہنے پراکتفاء کر لے ہو ماول ، اور جائز الشہا دت ہے کیونکہ بھی کمی عادل ہوتا ہے اور کہا گیا ہے کہ معدل صرف عادل کہنے پراکتفاء کر لے اس لئے کہ حریت دار السلام سے ٹابت ہے اور کہی زیادہ سے جے۔

# قاضی کی تفتیش میں مدعی علیہ کے انکار کے مقبول نہ ہونے کا بیان

قَىالَ (وَفِى قَوْلِ مَنْ رَآى آنُ يَسُالَ عَنُ الشَّهُودِ لَمْ يُقْبَلُ قَوْلُ الْخَصْمِ إِنَّهُ عَدُلٌ) مَعُنَاهُ قَوْلُ الْخَصْمِ إِنَّهُ عَدُلٌ) مَعُنَاهُ قَوْلُ الْمُسَدَّعَى عَلَيْهِ وَعَنْ آبِى يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ آنَهُ يَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ، لَكِنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ آنَهُ يَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ، لَكِنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ آنَهُ يَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ، لَكِنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ آنَهُ يَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ، لَكِنْ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ آنَهُ يَجُوزُ تَزْكِيَتُهُ لَكِنْ عِنْدَ مُ شَوْطٌ .

وَوَجُهُ الظَّاهِرِ أَنَّ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي وَشُهُودِهِ أَنَّ الْخَصْمَ كَاذِبٌ فِي إِنْكَارِهِ مُبْطَلٌ فِي اِصْرَارِهِ

ملايد المرازين المراز

فَلَا يَسَصُلُتُ مُعَدِّلًا، وَمَوْضُوعُ الْمَسْالَةِ إِذَا قَالَ هُمْ عُدُولٌ إِلَّا آنَهُمْ اَخْطَئُوا اَوْ نَسُوا، اَمَّا إِذَا قَالَ صَدَقُوا اَوْ هُمْ عُدُولٌ صَدَقَةٌ فَقَذَ اعْتَرَفَ بِالْحَقِّ.

کے فرمایا کہ اس محفی کے قول کے مطابق جس کی رائے یہ ہے قاضی گواہوں ہے ان کا حال معلوم کر ہے اس پر مدی علیہ کا بہ کہنا مقبول نہیں ہے کہ گواہ عادل ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مدی علیہ کی تعدیل جائز ہے لیکن امام محمد فرماتے ہیں کہ مدی علیہ کا بہ کہنا مقبول نہیں ہے کہ مدی اور تعدیل کے ساتھ دوسر ہے کی تعدیل ہے ساتھ دوسر ہے کی تعدیل کے ساتھ دوسر ہے کی تعدیل ہے ہے کہ مدی اور این اس کے گواہوں کے ممان کے مطابق مدی علیہ اپنے انکار ہیں جھوٹا ہے اور اپنے اصرار ہیں باطل ہے۔ اس لئے وہ معدل بنے کے مائی نہیں اورصورت مسئلہ یہ ہے کہ جب مدی علیہ نے یہ کہا کہ گواہوں نے چوک ہوگئی یا یہ جول گئے ۔ لیکن اگر اس نے جوک ہوگئی یا یہ جول گئے ۔ لیکن اگر اس نے جوک ہوگئی یا یہ جول گئے ۔ لیکن اگر اس نے جہا کہ گواہوں نے جوک ہوگئی یا یہ جول گئے ۔ لیکن اگر اس نے جن کا اقر ارکر نیا۔

#### قاضی کے قاصد ہونے کے جواز کا بیان

(وَإِذَا كَانَ رَسُولُ الْقَاضِى الَّذِى يَسُالُ عَنْ الشُّهُودِ وَاحِدًا جَازَ وَالِاثْنَانِ اَفْضَلُ) وَهٰذَا عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَاَبِى يُوسُفَ .

وَقَالَ مُسَحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللهُ : لا يَسَجُوزُ إِلَّا اثْنَانِ، وَالْمُوَاهُ مِنْهُ الْمُزَكِّى، وَعَلَى هذا الْخِلافِ رَسُولُ الْفَاضِى إِلَى الْمُزَكِّى وَالْمُتَرْجِمُ عَنْ الشَّاهِدِ لَهُ آنَّ التَّزُكِيَةَ فِى مَعْنَى الشَّهَادَةِ لِآنَ وَسُولُ الْفَاضِى إِلَى الْمُزَكِّى وَالْمُتَرْجِمُ عَنْ الشَّاهِدِ لَهُ آنَّ التَّزُكِيةِ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ لِآنَ وَهُو بِالتَّزُكِيةِ فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ الْعَدَدُ كَمَا تُشْتَرَطُ وَلَايَةَ الْمُقَرِّعِي وَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ .

وَ لَهُ مَا آنَـهُ لَيْسَ فِى مَعْنَى الشَّهَادَةِ وَلِهٰذَا لَا يُشْتَرَطُ فِيْهِ لَفُظَةُ الشَّهَادَةِ وَمَجُلِسُ الْقَضَاءِ، وَاشْتِرَاطُ الْمَدَدِ اَمْرٌ حُكْمِى فِى الشَّهَادَةِ فَلَا يَتَعَدَّاهَا

فرمایا کہ قاضی کا وہ قاصد جس سے گواہوں کے متعلق پوچھا جائے گااگر ایک ہوتو جائز ہے اور دوہوں تو افضل ہے اور بیقول صاحبین کا ہے جبکہ امام محمر فرماتے ہیں کہ دو سے کم ہونا جائز نہیں اور اس سے مزکی مراد ہیں اور اس اختلاف پرمزی کے پاس بھیجا جانے والا قاضی کا قاصد ہے اور گواہ کا مترجم ہے امام محمر کی دلیل بیہ ہے کہ تعدیل شبات کے معنی میں ہے اس لئے کہ ولایت قضاء ظہور عدالت پر بنی ہے۔ ( قاعدہ فقبیہ ) اور تزکیہ سے عدالت کا ظہور ہوجا تا ہے اس لئے اس میں عدو شرط ہوگا جیسے اس فیل مدالت شرط ہوا ہوگا جیسے اس فیل مدالت شرط ہوا ورجمے حدود اور قصاص میں مزکی کا اند کر ہونا شرط ہے شینین کی دلیل بیہ ہے کہ تزکیہ شہادت کے معنی میں نہیں ہے اس لئے اس میں افظ شہادت اور مجلس قضاء شرط نہیں ہے اور شہادت سے بردھنے والا



#### خفیہ تزکیه کا المیت شہادت کے لئے شرط نہ ہونے کا بیان

(و لَا يُشْتَرَطُ اَهُلِيَةُ الشَّهَادَةِ فِي الْمُزَكِي فِي تَزُكِيةِ السِّرِّ) حَتَى صَلْحَ الْعَبْدُ مُزَكِيَا، فَآمَّا فِي تَزُكِيةِ السِّرِّ) حَتَى صَلْحَ الْعَبْدُ مُزَكِيَا، فَآمَّا فِي تَزُكِيةِ السِّرِّ) حَتَى صَلْحَ الْعَبْدُ مُزَكِيَةِ اللهُ الْحَصَّاتُ رَحِمَهُ اللهُ تَزُكِيةِ الْعَلَانِيَةِ فَهُ وَ شَرُطٌ، وَكَذَا الْعَدَدُ بِالْإِجْسَمَاعِ عَلَى مَا قَالَهُ الْحَصَّاتُ رَحِمَهُ اللهُ لِلهُ مِن الْعَصَاءِ عَلَى الْمُؤتِيةِ اللهُ وَكَذَا الْعَدَدُ بِالْإِجْسَمَاعِ عَلَى مَا قَالَهُ الْحَصَّاتُ رَحِمَهُ اللهُ لَكُوا الْمَعْدَدُ مُحَمَّدٍ لِانْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ا

ر سلم المیت اور نوشید ، تزکید میں مزکی میں شبادت کی المیت شرطنیں ہے یہی وجہ ہے کہ غلام کا مزکی ہوتا سی ہے کہ سکانیہ اور نوشید ، تزکید میں مزکی میں شبادت کی المیت شرط ہیں ہے یہی وجہ ہے کہ غلام کا مزکی ہوتا سی توکید میں المیت شہادت شرط ہے نیز عدد بھی بالا تفاق شرط ہے جس طرح امام خصاف نے بیان کیا ہے کیونکہ علانیہ تزکیہ مجلس قضاء کے ساتھ خاص ہے حضرات مشائخ نے فرمایا کہ امام محمد کے فرد یک شہود زناکی تعدیل کرنے والوں کا عدد میں جار ہوتا شرط ہے۔

#### ر د و فصل

# ﴿ بیان میں ہے ﴾ اوراس کو جلانے کے بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ فضل گواہی کی ادائیگی کو جیلانے کے بیان میں ہے ﴾

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب مراتب شہادت کو بیان کرنے سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے اس فصل کوشروع کیا ہے جس میں اٹھائی جانے والی لینی جس چیز کی شم اٹھائی جائے گی اس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور یا در ہے کسی چیز کا طریقہ ہمیشہ جبوت شک کے بعد بیان کیا جاتا ہے۔ (عنایشرن الہدایہ جرومہ میں دیم)

# شامد کے لئے اٹھانے والی اشیاء کی اقسام کابیان

وَمَا يَشَحَمَّلُهُ الشَّاهِدُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: آحَدُهُ مَا مَا يَثُبُثُ مُحُكُمُهُ بِنَفْسِهِ مِثُلُ الْبَيْعِ وَالْإِقْرَادِ وَالْغَصْبِ وَالْقَتْلِ وَمُحَكِّمِ الْيَحَاكِمِ، فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ الشَّاهِدُ آوْ رَآهُ وَسِعَهُ آنُ يَشُهَدَ بِهِ وَإِنْ لَمُ يَشُهَدُ عَلَيْهِ (لَانَّهُ عَلِمَ مَا هُوَ الْمُوجِبُ بِنَفْسِهِ) وَهُوَ الرُّكُنُ فِي إِطْلَاقِ الْإَذَاءِ.

اور گواہ جن چیز دل کی گوائی اٹھا تا ہے ان کی دواقسام ہیں ان میں ایک وہ ہے جس کا تھم بذات خود ثابت ہوتا ہے ہیں ہے تھے ، اقر ار بغصب بل اور حاکم کا تکم پس جب گواہ نے اس سے سلیا یاد کیدلیا تو اس کے لئے گوائی دینا جائز ہے اگر جدا ہے اس کے متعلق گواہ نہ بنایا گیا: و کیونکہ گواہ نے وہ چیز جابن لی جو بذات خود موجب ہے اور اوائے شہادت کے جواز میں علم بی رکن ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے سوائے اس محفق کے جو تن کے ساتھ کو ابی دے اس جال میں کدوہ لوگ اسے جانے ہوں ،، اور آپ مائی تیابی فرمایا کہ جب تم آفاب کی طرح اسے جان لوتب گواہی دوور ندا ہے جھوڑ دو۔

فرمایا کہ گواہ یوں کیے کہ میں گواہی ویتا ہوں کہ اس نے فروخت کیا اوریت کے کہاں نے جمعے تواہ بنایا کیونکہ کے جموف ہے اورا گراس نے پردے کے پیچھے سے سنا ہوتو اس کے لئے گوائی وینا جائز نہیں ہے اورا گراس نے قاضی ہے اس کی وضاحت کردی تو قاضی اس کو قبول نہیں کر ہے گاں گئے گئا واز آواز کے مشابہ ہوتی ہے پس علم حاصل نہیں ہوگا گریے گہ گواہ مکان میں واضل ہوا ہو اور اس نے یہ جان لیا ہو کہ مدمی علیہ کے سوا اس گھر میں اور کوئی نہیں ہے پھروہ ورواز ہ پر بیٹے گیا اور اس کے علاوہ گھر کا کوئی دوسرا دروازہ نہ ہو پھراس نے کھر میں موجود شخص کی آوازئی اور اسے ویکھا نہیں تو اس کے لئے گوای ویز جائز ہے کیونکہ اس صورت میں علم حاصل ہو چکا ہے۔

گواہی پر گواہی دینامخل شہادت کی دوسری قتم ہونے کا بیان

(وَمِنْهُ مَا لَا يَثْبُتُ الْمُكُمُ فِيْهِ بِنَفْسِهِ مِثُلُ النَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ، فَإِذَا سَمِعَ شَاهِذَا يَشْهَدُ عِلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةَ عَيْرُ مُوجِبَةٍ بِشَىء لَهُ يَسُمُ وَلَهُ الْ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِهِ إِلَّا اَنْ يُشْهِدَ عَلَيْهَا) لِآنَ الشَّهَادَةَ عَيْرُ مُوجِبَةٍ بِالنَّقُلِ إِلَى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَلَا لُهُ مِنْ الْإِنَابَةِ وَالتَّحْمِيلِ وَلَمُ يَسْفُيلُهُ الشَّامِعِ الْإِنَابَةِ وَالتَّحْمِيلِ وَلَمُ يُوجَدُ (وَكَذَا لُو سَمِعَهُ يُشْهِدُ الشَّاهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ لَمْ بَسَعُ لِلسَّامِعِ اَنْ يَشْهَدَ) لِآنَهُ مَا حَمَلَهُ وَإِنَّمَا حَمَلَهُ مَا حَمَلَهُ وَإِنَّمَا حَمَلَ عَيْرَهُ .

اور خل شہادت کی دوسری تنم وہ ہے جس کا تھم بذات خود ٹابت نہ ہوجیسے گوہی پر گواہی دینا پس اگر کسی نے کسی گواہ کو

کسی چیز کی گواہی دیتے سنا تو سننے والے کے لئے گواہ کی گواہی پر گواہی دینا جائز نہیں مگریہ کہ شاہد سامع کو کواپی گواہ بیا کہ ہواہ بیا تادے

اس لئے کہ شہادت بذات خودموجب نہیں ہے بلکہ وہ مجلس قضاء کی طرف نتقل کرنے ہے موجب ہوتی ہے اس لئے شاہد کے لئے
سامع کو نائب بنانا اور اس پر بارشہادت کو ڈالنا ضروری ہے اور ان میں سے بچھ نہیں پایا گیا ایسے ہی کسی نے شاہد کواپی شبادت پر
دوسرے شاہد کو گواہ بناتے سنا تو سامع کے لئے اس کی گواہی دینا جائز نہیں اس لئے کہ اصل نے سامع پر گواہی کا بو جو نہیں لا وا بلکہ
اس کے علاوہ دوسرے شاہد پر ڈالا ہے۔

گواہ کے لئے اپناخط دیکھ کر گواہی دینا جائز نہیں ہے

ولَا يَبِحِلُ لِلشَّاهِدِ إِذَا رَآى خَطَّهُ أَنْ يَشْهَدَ إِلَّا أَنْ يَتَذَكَّرَ الشَّهَادَةَ لِآنَ الْحَطَّ يُشَبِهُ الْحَطَّ فَلَمْ يَحِلُ الْعَلْمُ قِيْلَ هَذَا عَلَى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ . وَعِنْدَهُمَا يَحِلُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ . وَقِيْلَ هَنْ الْعِلْمُ فَيْ وَيُوانِهِ أَوْ قَضِيَّتَهُ ، لِآنَ مَا هُلُو اللّهُ الْحِكَلاثُ فِيمَا إِذَا وَجَدَ الْقَاضِى شَهَادَتَهُ فِي دِيوَانِهِ أَوْ قَضِيَّتَهُ ، لِآنَ مَا هُلُو اللّهَ الْحِكَلاثُ فِيمَا إِذَا وَجَدَ الْقَاضِى شَهَادَتَهُ فِي دِيوَانِهِ أَوْ قَضِيَّتَهُ ، لِآنَ مَا يَكُونُ فِي قِمْطَرِهِ فَهُو تَحْتَ حَنُمِهِ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ فَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ يَكُونُ فِي قِمْطَرِهِ فَهُو تَحْتَ حَنُمِهِ يُؤْمَنُ عَلَيْهِ مِنْ الزِّيَادَةِ وَالنَّقُصَانِ فَحَصَلَ لَهُ الْعِلْمُ بِذَلِكَ وَلَا لَكُونَا الشَّهَادَةُ فِي الصَّلِي لِآلَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا تَذَكَّرَ الْمَجُلِسَ الَّذِي كَانَ الشَّهَادَةُ فِي الصَّلِي لَآلَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا تَذَكَّرَ الْمَجُلِسَ الَّذِي كَانَ الشَّهَادَةُ فِي الصَّلِي لِآلَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا تَذَكَّرَ الْمَجُلِسَ الَّذِي كَانَ الشَّهَادَةُ فِي الصَّلِي لِآلَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا تَذَكَّرَ الْمَجُلِسَ الَّذِي كَانَ الشَّهَادَةُ فِي الصَّلْقِ لِآلَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا تَذَا تَذَكَرَ الْمَهُ لِي الْتَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ ، وَعَلَى هَذَا إِذَا تَذَا تَذَا الشَهْ الْمُعَلِي السَّالِي الْمَالِقُ الْقَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِقَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمُعْلِي الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالَةِ اللْمَالِقُ الْمَالِمُ اللْهُ الْمِلْلُهُ الْمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمَالِقُ اللّهُ الْمُؤْلِي الْمُ

فِيُهِ النُّسَهَادَةُ أَوْ أَخْبَرَهُ قَوْمٌ مِثَنَ يَتِقُ بِهِ آنَّا شَهِدُنَا نَحْنُ وَٱنْتَ .

کے قرمانے کہ گواہ کے لئے اپنا تھا ویکھ کر گواہی ویتا جائز نہیں ہے گرید کہ اے گواہی یاد آجائے اس لئے کہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مث بربوتی ہوتی ہوتی کہا گیا ہے کہ بیامام ابوطنیفہ علیہ الرحمہ کے قول پر ہاہ ورصاحبی کے زدیک اس کے لئے گوائی ویتا حلال ہا اور دوسرا بیقول ہے کہ بیشنق علیہ ہاہ دراختلاف اس صورت میں ہے جب قاضی النے رجسر میں کئی شہادت بائے گاا ہور کے تحت ہوگااور کی ایس سے محتوظ ہوگا کی شہادت الی نہیں ہاس لئے کہ وہ میں بائے کہ وہ اس کے اور دستاویز میں کھی ہوئی شہادت الی نہیں ہاس لئے کہ وہ میش ہوجائے گا اور دستاویز میں کھی ہوئی شہادت الی نہیں ہاس لئے کہ وہ موسل ہوجائے گا اور دستاویز میں کھی ہوئی شہادت الی نہیں ہاس لئے کہ وہ موسل ہوجائے گا اور دستاویز میں کھی ہوئی شہادت الی نہیں ہی جاس لئے کہ وہ موسل کی خبردی جن ہے۔ اور اس اعتماد کی وہ کہ اور کہ کہا ہے دوسرے کے قبضہ میں ہے۔ اور اس اعتماد کی دوسرے کے قبضہ میں ہے۔ اور اس اعتماد کی دوسرے کے قبضہ میں ہے۔ اور اس اعتماد کی دوسرے کے قبضہ میں ہے۔ اور اس اعتماد کی دوسرے کے قبضہ میں ہے۔ اور اس اعتماد کی دوسرے کے قبضہ میں ہے۔ اور اس اعتماد کی دوسرے کے قبضہ میں ہوگھی یا کہ کا اس کے گوائی دی تھی یا کہ کی ایس کے گوائی دی تھی۔ گوائی کی خبرد کی جرد کی جہاں کے گوائی دی تھی اس کے گوائی دی تھی اس کے گوائی دی تھی۔

#### شاہر کے لئے مشہودلہ کا مشاہدہ کرنے کا بیان

قَىالَ (وَلَا يَجُوُزُ لِلشَّاهِدِ أَنُ يَشُهَدَ بِشَىء لِلَمْ يُعَايِنُهُ إِلَّا النَّسَبَ وَالْمَوُتَ وَالنِّكَاحَ وَالدُّخُولَ وَوِلَايَةَ الْقَاضِىُ فَإِنَّهُ يَسَعُهُ أَنْ يَشُهَدَ بِهَذِهِ الْاَشْيَاءِ إِذَا اَخْبَرَهُ بِهَا مَنْ يَبْقُ بِهِ) وَهٰذَا اسْتِحْسَانٌ

وَالْقِيَاسُ اَنُ لَا تَسَجُوزَ لِلاَنَّ الشَّهَادَةَ مُشْتَقَّةٌ مِنُ الْمُشَاهَدَةِ وَذَلِكَ بِالْعِلْمِ وَلَمُ يَحْصُلُ فَصَارَ كَالْيَيْعِ.

وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ اَنَّ هَذِهِ المُورَّ تَخْتَصُّ بِمُعَايَّةِ اَسْبَابِهَا حَوَّاصٌ مِنُ النَّاسِ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَا الحُكَامُّ تَبُقَى عَلَى انْفِضَاءِ الْقُرُونِ، فَلَوْ لَمْ تُقْبَلُ فِيْهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ اَذَى إلَى الْحَرَجِ اَحْكَامٌ تَبُقَى عَلَى انْفِضَاءِ الْقُرُونِ، فَلَوْ لَمْ تُقْبَلُ فِيْهَا الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ اَذَى إلَى الْحَرَجِ وَتَعْفِيلِ الْآحُكَامِ، بِيخِلَافِ الْبَيْعِ لِآنَهُ يَسْمَعُهُ كُلُّ اَحَدٍ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لِلشَّاهِدِ اَنْ يَشْهَدَ وَلَنَّمَا فَال فِي الْكِتَابِ الْآوَاتُو اَوْ بِإِخْبَارِ مَنْ يَبْقُ بِهِ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ .

وَيُشْتَرَطُ اَنْ يُخْبِرَهُ رَجُلَانِ عَذَلَانِ اَوْ رَجُلٌ وَامْرَاتَانِ لِيَخْصُلَ لَهُ نَوْعُ عِلْمٍ.

وَقِيْسَلَ فِى الْسَمُوْتِ يَكْتَفِى بِإِخْبَارِ وَاحِدٍ أَوُ وَاحِدَةٍ لِلْأَنَّهُ قَلَّمَا يُشَاهِدُ غَيْرُ الْوَاحِدِ إِذُ الْإِنْسَانُ يَهَابُهُ وَيَكُرَهُهُ فَيَكُونُ فِى الشِّتِرَاطِ الْعَدَدِ بَعْضُ الْحَرَجِ، وَلَا كَذَلِكَ النَّسَبُ وَالنِّكَاحُ، وَيَنْبَغِى اَنُ يُطْلِقَ اَدَاءَ الشَّهَادَةِ .

آمًا إذَا فَسَرَ لِلْقَاضِىٰ آنَهُ يَشْهَدُ بِالتَّسَامُعِ لَمُ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا آنَّ مُعَايَنَةَ الْيَدِ فِى الْالْمَلاكِ تُطْلِقُ الشَّهَادَةَ، ثُمَّ إِذَا فَسَرَ لَا تُقْبَلُ كَذَا هِذَا . وَكُوْ رَآى إِنْسَانًا جَلَسَ مَجُلِسَ الْقَضَاءِ يَذَّكُ عَلَيْهِ الْمُحْصُومُ حَلَّ لَهُ اَنْ يَشْهَدَ عَلَى كَوْيَهِ قَاضِيًّا وَكَذَا إِذَا رَآى رَجُّلًا وَالْمُرَاةَ يَسْكُنَانِ بَيْنًا وَيَسْسِطُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى الْاحَرِ الْسِسَاطَ الْآذُوَاجِ كَمَا إِذَا رَآى عَيْنًا فِى يَدِ غَيْرِهِ.

وَمَنُ شَهِدَ آنَهُ شَهِدَ دَفُنَ فَكُلانٍ أَوْ صَلَّى عَلَى جِنَازَتِهِ فَهُوَ مُعَايَنَةٌ، حَنَى لَوْ فَسَرَ لِلْفَاضِى قَلْلَهُ ثُمَّ قَصَرَ الِاسْتِثْنَاءَ فِي الْكِتَابِ

## اعتبارساعت كويانج اشياء ميں منحصر كرنے كابيان

عَلَىٰ هَذِهِ الْاَشْيَاءِ الْخَمْسَةِ يَنْفِى اغْتِبَارَ النَّسَامُعِ فِى الْولَاءِ وَالْوَفْفِ. وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آخِرًا آنَـهُ يَـجُـوْزُ فِى الُولَاءِ لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الُولَاءُ لَا عُمَةٌ كَلُخْمَةٌ النَّسَبِ). لُحُمَةٌ كَلُخْمَةِ النَّسَب).

وَعَنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ يَجُوزُ فِى الْوَقْفِ لِآنَهُ يَبْقَى عَلَى مَرِّ الْآغْصَادِ، إِلَّا آنَا تَقُولُ الْولَآءُ يُنْتَنَى عَلَيْهِ وَلَا اللهُ الْوَقْفِ الْولَآءُ يُنْتَنَى عَلَيْهِ . وَآمَ الْوَقْفُ يُنْتَنَى عَلَيْهِ . وَآمَ الْوَقْفُ فَالصَّحِيْحُ آنَهُ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُع فِى آصْلِهِ دُوْنَ شَرَائِطِهِ، لِآنَ آصْلَهُ هُوَ الَّذِي يَشْتَهِرُ . فَالصَّحِيْحُ آنَهُ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُع فِى آصْلِهِ دُوْنَ شَرَائِطِهِ، لِآنَ آصْلَهُ هُوَ الَّذِي يَشْتَهِرُ .

کے مجرصاحب قدوری کا ان پانچ چیز دن پر استفاء کو تخصر کرتا یافی کرتا ہولاء کی اور وقف ہیں ہاء ہے معتبر مونے کی اور اخیر میں اہام ابو یوسف سے منقول ہے کہ ولاء میں جائز ہے اس لئے کہ ولاء نسب کے درجے میں ہے جس طرح مضور من گھی آئے نے فرمایا کہ نسبی قرابت کی طرح ولاء بھی ایک قرابت ہے اور اہام محمد سے روایت ہے کہ ہاع وقف میں بھی جائز ہے اس لئے کہ ذرائ تربی ہے اور اس میں معائز موری ہوگا ہو کہ دان گئے کہ ذوال پر بھی ہے اور اس میں معائز موری ہوگا جو دوال ملک پر بھی ہے رہا وقف توضیح ہے کہ اصل وقف میں ہاع سے شہادت مقبول ہوگی اور اس کی شرائط میں مقائز میں ہوگا ہو دوال ملک پر بھی ہے رہا وقف توضیح ہے کہ اصل وقف میں ہاع سے شہادت مقبول ہوگی اور اس کی شرائط میں مقبول نہیں ہوگا ہوں اس لئے کہ اصل وقف میں مشتبر ہوتا ہے۔

#### قضه مكيت براستدلال كرف كابيان

قَىالَ (وَمَنْ كَانَ فِى يَدِهِ شَىءٌ سِوَى الْعَبْدِ وَالْآمَةِ وَسِعَكَ اَنُ تَشْهَدَ اَنَهُ لَهُ) لِآنَ الْكَ اَقْصَى مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْمِلْكِ إِذْ هِى مَرْجِعُ الدَّلَالَةِ فِى الْآسْبَابِ كُلِّهَا فَيَكْتَفِى بِهَا . وَعَنُ اَبِيْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يُشْتَرَطُ مَعَ ذَلِكَ اَنْ يَقَعَ فِى قَلْبِهِ آنَهُ لَهُ .

قَالُوْا : وَيُسْخَسَمَلُ آنُ يَكُونَ هٰذَا تَفْسِيرًا لِإِطْلَاقِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرِّوَايَةِ فَيَكُونُ شَرُطًا عَلَى الِاتِّفَاق .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَلِيُلُ الْمِلْكِ الْيَهُ مَعَ التَّصَرُّفِ، وَبِهِ قَالَ بَعْضُ مَشَابِخِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِآنَ الْيَدَهُ مَنَنَوَعَةً إلى إِنَابَةٍ وَمِلْكِ. قُلْنَا: وَالتَّصَرُّفْ يَتَنَوَّعُ ايَضًا إلى نِيَابَةٍ وَاصَالَةٍ. اللَّهُ لِآنَ الْيَهُ الْهُ اللَّهُ عَلَى وُجُوهٍ : إِنْ عَايَنَ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَلْكَ حَلَّ لَهُ اَنْ يَشْهَدَ، وَكَذَا إِذَا عَايَنَ الْمِلْكَ فَمُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَجُوهٍ : إِنْ عَايَنَ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّه

فرمایا کے غلام اور باندی کے علاوہ جس شخص کے بہت میں کوئی چیز ہوتو تمہارے کئے یہ گواہی ویٹا جائز ہے کہ یہ قابض کی ملک ہے کوئکہ قبضہ وہ نمبائی چیز ہے جس کے ذریعے ملک پراستدلال کیا جاتا ہے اس لئے کرتمام اسباب میں قبضہ ہی مرجع دلالت ہے للبندااس پراکتفاء کیا جائے گا امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹرط ہے کہ گواہ کے دل میں یہ بات آ جائے کہ بیقابض کی ملک ہے مشائخ فرماتے ہیں کہ بوسکتا ہے کہ امام محمد کی روایت مطلقہ کی تغییر ہواس لئے شہادت قلب بالا تفاق شرط ہو گی امام شافعی فرماتے ہیں کہ ملک کی دلیل قبضہ من التفرف ہے ہمادے بعض مشائخ بھی ای کے قائل ہیں اس لئے کہ قبضہ امانت اور ملک کی طرف مقسم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ تقرف بھی نیابت اورانسائٹ کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔

بھر بیمسئلہ کی صورتوں پر مشتمل ہے اگر اس نے مالک اور ملک دونوں کا مشاہرہ کیا ہوتو اس کے لئے گوای دینا جائز ہے ای طرح اگر اس نے ملک کی حدود کے ساتھ اس کا مشاہدہ کیا ہواور مالک کا مشاہدہ نہ کیا ہوتو استحسانا گواہی دینا جائز ہے اس لئے کہ ساخ ہے نسب ثابت ہوجا تا ہے لہٰترااس کی شنا بحت حاصل ہوجائے گی اورا کراس نے دونوں کا مشاہدہ نہ کیا ہویا صرف مالک کا مشاہدہ کیا ہونہ کہ ملک کا تواس کے لئے کواہی دینا حلال نہیں ہے۔

رقیق غلام و با ندی کی شهادت کابیان

وَآمَّ الْعَبُدُ وَالْآمَةُ، فَإِنْ كَانَ يَعُوِثُ آنَهُمَا رَفِيُفَانِ فَكُذَلِكَ لِآنَ الرَّفِيْقَ لَا يَكُونُ فِي يَدِ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعُوثُ الْهُمَا رَفِيُقَانِ إِلَّا آنَهُمَا صَغِيرًانِ لَا يُعَبِّرَانِ عَنُ آنَفُسِهِمَا فَكُذَلِكَ لِآنَهُ لَا يَدَ وَإِنْ كَانَ كَيْرِفُ آنَهُمَا وَقِيلُوكَ لِآنَهُ لَا يَدَ لَهُمَا وَإِنْ كَانَا كَبِيرَيُنِ فَذَلِكَ مَصْرِفُ الاسْتِشَاءِ لِآنَ لَهُمَا يَدًا عَلَى آنَفُسِهِمَا فَيُدْفَعُ يَدُ الْغَيْرِ فَهُمَا فَانُعَدَمَ وَلِيْلُ الْمِلْكِ.

وَعَنُ آبِى حَيْدُ فَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ يَحِلُ لَهُ آنُ يَشْهَدَ فِيْهِمَا آيُضًا اعْتِبَارًا بِالنِّيَابِ، وَالْفَرُقْ مَا بَيْنَاهُ، وَاللّٰهُ آعُلَمُ.

کے اورالبت غلام اور باندی تو اگریہ معلوم ہو کہ وہ و دونوں رقیق ہیں تو ان ہیں بھی یہ بھم ہے اس لئے کہ رقیق اپنے تبعنہ قدرت ہیں نہیں ہوتا اورا گریہ شناخت نہ ہور ہی ہوکہ وہ دونوں رقیق ہیں تا ہم وہ دونوں مغیر ہیں اورا پی تر جمانی نہیں کر کئے تو بھی یہ بھم ہے کیونکہ ان کو وکی اختیار نہیں ہوتا اورا گروہ دونوں کہیں ہول تو یہی کل اشٹنا ہے اس لئے کہ ان کو اپنی ذات پر قدرت ہے لہٰذاوہ ان ہے دوسرے کی قدرت کو دفع کردے گا تو دلیل ملک معدوم ہوگئی ہے۔

حصرت امام ابوصنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں بھی شبادت دینا جائز ہے کپڑے پر قیاس کرتے ہوئے اور فرق وہی ہے جسے ہم بیان کریچے ہیں۔اوراللہ بی سب سے زیاد وجق جانئے والا ہے۔

## بَابُ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ

## ﴿ بیرباب جن کی گواہی کو قبول یانہ قبول کیے جانے کے بیان میں ہے ﴾ باب قبول وعدم قبول شہادت کی فقہی مطابقت کا بیان

نابینا کی گواہی کے عدم قبول کابیان

قَالَ : وَلَا تُقُبَلُ شَهَادَةُ الْآغُمَى . وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ آبِي حَنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ : تُقْبَلُ فِيمَا يَجُرِى فِيْهِ التَّسَامُعُ لِآنَّ الْحَاجَةَ فِيْهِ إِلَى السَّمَاعِ وَلَا خَلَلَ فِيْهِ .

وَقَالَ آبُوْ يُوْسُفَ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: يَجُوزُ إِذَا كَانَ بَصِيْرًا وَقُتَ التَّحَمُّلِ لِحُصُولِ الْعِلْمِ بِالْمُعَايَنَةِ، وَالْآدَاء يُختَصُّ بِالْقَوْلِ وَلِسَانُهُ غَيْرُ مُوفٍ وَالتَّعْرِيفُ يَحْصُلُ بِالنِّسْبَةِ كَمَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَيْتِ.

وَلَنَا آنَّ الْاَدَاءَ يَفْتَقِرُ إِلَى التَّمْيِيزِ بِالْإِشَارَةِ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، ولَا يُمَيِّزُ الْاَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَشْهُودِ وَالنِّسْبَةِ لِتَعْرِيفِ الْاَعْمَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَلَوْ عَسِمَى بَعْدَ الْآذَاءِ يَمْتَنِعُ الْقَضَاءُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّا وَرَحِمَهُمَا اللَّهُ، لِآنَ قِيَامَ اَهُلِيَّةِ الشَّهَادَةِ شَرُطٌ وَقُتَ الْقَضَاءِ لِصَيْرُوْرَتِهَا حُجَّةً عِنْدَهُ وَقَدْ بَطَلَتُ وَصَارَ كَمَا إِذَا حَرِسَ اَوُ الشَّهَادَةِ وَقَدْ بَطَلَتُ وَصَارَ كَمَا إِذَا حَرِسَ اَوُ الشَّهَادَةِ وَقَدْ بَطَلَتُ وَصَارَ كَمَا إِذَا مَاتُوا اَوْ غَابُوا، لِآنَ الْآهُلِيَّةَ بِالْمَوْتِ قَدُ انْتَهَتُ وَبِالْغَيْبَةِ مَا اللهُ الله

تطلت

#### مملوك كى شهادت كے عدم جواز كابيان

(قَالَ وَلَا الْسَمْ مُلُوكِ) لِلاَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ بَابِ الْوِلَايَةِ وَهُوَ لَا يَلِى نَفْسَهُ فَأَوْلَى اَنْ لَا تَثَبُّتَ لَهُ الُولَايَةُ عَلَى غَيْرِهِ

(وَلَا الْمَحُدُودِ فِي قَذُفٍ وَإِنْ تَابَ) لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا) وَلَانَّهُ مِنْ تَمَامِ الْحَدِدِ لِكُونِهِ مَانِعًا فَيَبُقَى بَعُدَ التَّوْبَةِ كَاصُلِه، بِخِلَافِ الْمَحْدُودِ فِي غَبْرِ الْقَذُفِ لِلَاقَ الرَّدَّ لِلْهِسُق وَقَدُ ارْتَفَعَ بِالتَّوْبَةِ .

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَقُبَلُ إِذَا تَابَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى (إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا) استَثْنَى التَّائِبَ قُلْنَا: الاسْتِشْنَاء 'يَنْصَرِفُ إلى مَا يَلِيه وَهُوَ قَوْلَه تَعَالَى (وَاُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) أَوْهُوَ اسْتِثْنَاءُ

عُنْقَ مَا شَيْدَ فَيْ الْفَاسِقُونَ) أَوْهُوَ السِّتْنَاءُ

(وَلَوْ حُدَّةَ الْكَافِرُ فِي قَذُفٍ ثُمَّ آسُلَمَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ) لِأَنَّ لِلْكَافِرِ شَهَادَةٌ فَكَانَ رَدُّهَا مِنْ تَمَامِ الْحَدِّةِ، وَبِالْإِسُلَامِ حَدَّثُتُ لَهُ شَهَادَةٌ أُخْرَى، بِخِلَافِ الْعَبْدِ إِذَا حُدَّثُمَّ أُعْتِقَ لِآنَّهُ لَا شَهَادَةً لِلْ شَهَادَةً لِلْ شَهَادَةً لِللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ ال

ے فرمایا کے مملوک کی شہادت بھی جائز نہیں اس کئے کہ شہادت باب ولائیت میں سے ہے اور مملوک اپنی ذات کا ولی

نہیں ہوتااس لئے اس کو دوسرے پر بدرجداولی ولائیت ٹابت نبیس ہوگی۔

اور محدود فی القذف کی گوائی بھی جائز نہیں اگر چداس نے تو بہ کرنی ہواس لئے کہ انڈ تعالی نے فرمایا کہ محدودین کی گوائی کو تول نہ کرنا تمامیت حدیث ہے ہاں لئے کہ شہادت کو تبول نہ کرنا بانع قذف ہے ای وجہ سے شہادت کا در ہونا تو بہ سے بعد بھی باتی رہے گا جیسے اصل حد باتی رہتی ہے برخلاف محدود فی غیر القذف کے اس لئے کہ اس کی گوائی کورد کرنافت کی وجہ ہوتا ہے اور تو بہ کی وجہ سے فتی ختم ہوگیا امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر محدود فی القذف تو برکر لے تو اس کی گوائی مقبول ہوتی ہے۔ کو تک اللہ اللہ فیس تسابوا کو در یعے تو برکر نے والے کا استثناء کردیا ہم کہتے ہیں کہ استثناء کردیا ہم کہتے ہیں کہ استثناء مقتلع جو لکن کے متنی میں ہوگی اور اسٹر اس کے اسٹری اسٹر مقتلع جو لکن کے متنی ہیں ہوگی والی سے متصل ہے اور وہ اللہ تقالی کا فرمان ف او لئلک ھیم الفاسقون ہے یا بیا ستثناء منقطع جو لکن کے متنی ہیں ہو کہ اور کی جو اس کے کا فرکو شہادت کا مردود ہوگیا اور اسلام لانے سے اسے دوسری کاحتی حاصل ہوا ہوگی اس لئے کہ کا فرکوشہادت کا مردود ہوگیا اور اسلام لانے سے اسے دوسری کاحتی حاصل ہوا ہوگی اس کئے کہ خلاف جب اس کو حد صاص تھا اور تمامیت صدے وہ مردود ہوگیا اور اسلام لانے سے اسے دوسری کاحتی حاصل ہوا ہوگیا اس کے کہ خلام کے لئے شہادت کاحتی حاصل تھا لہٰ ذا آزاد کی کے بعداس کی شہادت کا مردود ہو تا اس کے گائی تی ہو بھروہ آزاد ہوگی اس لئے کہ غلام کے لئے شہادت کاحق ہی نہیں تھا لہٰ ذا آزاد کی کے بعداس کی شہادت کا مردود ہو تا اس کے گائی تی ہو بھرے وہ آزاد ہوگیا اس لئے کہ غلام کے لئے شہادت کاحق تی نہیں تھا لہٰ ذا آزاد کی کے بعداس کی شہادت کا مردود ہو تا اس کے گائی تھیں تھا لیک کہ نے سے ہوگا۔

## بیٹے کے حق میں باپ کی گواہی کے قبول نہ ہونے کابیان

(قَالَ وَلاَ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ، ولاَ شَهَادَةُ الْوَلَدِ لِابَوَيْهِ وَآجُدَادِهِ) وَالْاصُلُ فِيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَصَلَاةُ وَالسَلَامُ (لَا تُعْبَدُ لِسَيِّدِهِ وَلاَ الْوَلِدِ لِوَالِدِهِ وَلاَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ولاَ الْمَوْلَةِ عَلَيْهِ السَصَلَاءُ وَالسَلَامُ (لَا تُعْبُدِ لِسَيِّدِهِ ولاَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ ولاَ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ولاَ الْمَوْلَةِ وَلاَ الْمَوْلَةِ وَلاَ الْمَوْلَةِ وَلاَ الْمَوْلَةِ وَلاَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ ولاَ الْوَالِدِ لِمَنْ السَامَةُ وَلِهُ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ ولاَ الْوَالِدِ لِمَنْ السَامَةُ وَلِهُ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ ولاَ الْوَالِدِ وَالْمَاكِةِ وَالْمَاكِةُ وَلِهُ اللّهُ ولاَ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ ولاَ الرَّكَاةِ اللّهِ مَا اللّهُ ولا الللهُ ولا اللّهُ ولِهُ اللّهُ ولا الللّهُ ولا اللّهُ ولا الللهُ ولا اللّهُ ولا اللللّهُ ولا الللّهُ ولا الللّهُ ولا اللّهُ ولا الللّهُ ولا الللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا الللّهُ ولا الللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا اللّهُ ولا الللّهُ ولا الللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ ولا الللّهُ ولا اللّهُ وللللّهُ الللّهُ ولا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

قَالَ الْعَبُدُ الضَّعِيفُ: وَالْمُرَادُ بِالْآجِيرِ عَلَى مَا قَالُوا التِّلْمِيدُ الْخَاصُ الَّذِى يَعُدُ ضَرَرَ اسْتَاذِهِ ضَسرَرَ نَفْسِهِ وَنَفْعَهُ نَفْعَ نَفْسِهِ، وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا شَهَادَةَ لِلْقَانِعِ بِاَهْلِ الْبَيْتِ) وَقِيْلَ الْمُرَادُ الْآجِيرُ مُسَانَهَةً اَوْ مُشَاهِرَةً اَوْ مُيَاوَمَةً فَيَسْتَوْجِبُ الْآجُرَ بِمَنَافِعِهِ عِنْدَ ادَاءِ الشَّهَادَةِ فَيَصِيرُ كَالْمُسْتَأْجَرِ عَلَيْهَا.

کے فرمایا کہ اپنے بیٹے اور پوتے کے تن میں باپ کی گوائی مقبول ہیں ہے اور بیٹے کی گوائی اس کے والدین اور اجداد کے تن میں آپ میں اس کے تن میں آپ میں کہ بیٹے کے لئے اور غلام کی شہادت آپ آتا کے اس میں اس کے اور میں کی شہادت آپ میں ہوں کے لئے اور میں کے لئے اور می دور کی شہادت آپ کے ممتاجر کے لئے مقبول نہیں ہے اور اس لئے کہ منافع اولا واور لئے اور آتا کی شہادت آپ میں ہے اور اس لئے کہ منافع اولا واور کے اسے اور اس لئے کہ منافع اولا واور

آباء کے درمیان مشترک ہوتے ہیں ای وجہ سے ان کوزکوۃ دینا ہمی جائز نہیں لبذا ایک طرح سے بیٹبادت زات کے لئے ہوگی یا
اس ہیں تبہت پیدا ہوگی صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ حضرات مشائخ کے قول کے مطابق اجیر سے مرادوہ خاص شاگر دبیں جواستاذ
کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہوں اور استاذ کے نفع کو اپنا نفع خیال کرے اور آپ من قرفی کے اس ارشادگرای کا بھی مطلب ہے کہ جو محفول کی گوائی مقبول نہیں ہے اور ایک قول سے ہے کہ اس سے وہ خادم مراد
مخص کمی تھر والوں پر قناعت کرتا ہوتو ان کے حق ہیں اس شخص کی گوائی مقبول نہیں ہے اور ایک قول سے ہے کہ اس سے وہ خادم مراد
ہے جو سالا نہ ماہانہ یاروز انہ پر مقرر ہواور اور اور اے شہادت کے وقت واپنے منا نع کی وجہ سے سے تی اجرت ہواس لئے بیادا کے شہادت

ز وجین کے لئے باہمی گوائی کے عدم قبول کا بیان

قَىالَ (وَلَا تُسَفِّبَلُ شَهَادَةُ اَحَدِ الزَّوْجَيُنِ لِلْاَحَرِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: تُقْبَلُ لِآنَ الْإَمْلاكَ بَيْسَهُمَا مُتَمَيِّزَةٌ وَالْآيْدِى مُتَحَيِّزَةٌ وَلِهَاذَا يَجُرِى الْقِصَاصُ وَالْحَبْسُ بِاللَّايْنِ بَيْنَهُمَا، وَلَا مُعْتَبَرَ بِمَا فِيْهِ مِنُ النَّفُعِ لِنُبُوتِهِ ضِمْنًا كَمَا فِى الْغَرِيمِ إِذَا شَهِدَ لِمَدْيُونِهِ الْمُفْلِسِ.

وَلَنَا مَا رَوَيْنَا، وَلَآنَ الِانْتِفَاعَ مُتَصِلٌ عَادَةً وَهُوَ الْمَقْصُودُ فَيَصِيرُ شَاهِ قَا لِنَفْسِهِ مِنْ وَجُهِ آوُ يَصِيْرُ مُتَّهَمًا، بِخِلَافِ شَهَادَةِ الْغَرِيمِ لِآنَهُ لَا وِلَايَةَ عَلَى الْمَهُمُهُودِ بِهِ.

اور میان بیوی میں کی گوائی دو سرے کے قق میں قبول ندگی جائے گی جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ بہول ہوگی کیونکہ ذوجین کی ملکیت الگ الگ ہوا کرتی ہے۔ اور قبضے بھی جدا جدا ہوتے ہیں اس لئے قصاص اور دین کی دجہ ہے۔ دونوں کے درمیان جس جاری ہے اور اس نفع کا کوئی اعتبار نہیں ہے جوا حد الزوجین کے لئے دوسرے کی شہادت میں موجود ہے اس لئے کہ وہ نفع ضمنا ٹابت ہے جس طرح قرض خواو کے متعلق ہے جب وہ اپنے مفلس مدیون کے تق میں شہادت وے ہماری دلیل وہ عدیث ہے جسے ہم بیان کر چکے ہیں اور اس لئے ہمی کہ ذوجین کی منفعت عاد تا متصل ہوتی ہے اور یہی مقصود ہے لبندا شاہد من وجہ ایک طور ہوگی اور بہی مقصود ہے لبندا شاہد من وجہ الیے لئے گواہ ہوگا یا چیم ہوگا ہوگی والایت نہیں حاصل ہوتی۔

### غلام کے لئے آقا کی شہادت کے عدم قبول کابیان

(ولَا شَهَادَةُ الْمَوْلَى لِعَبُدِهِ) لِآنَهُ شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنُ عَلَى الْعَبُدِ وَيُنْ آوْ مِنْ وَجُهِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيُنْ لِآنَ الْسَحَالَ مَوْقُوفْ مُرَاعَى (ولَا لِمُكَاتَبِهِ) لِمَا قُلْنَا . (ولَا شَهَادَةُ الشَّوِيكِ لِمَا عَلَيْهِ وَيُنْ الْسَحَالَ مَوْقُوفْ مُرَاعَى (ولَا لِمُكَاتَبِهِ) لِمَا قُلْنَا . (ولَا شَهَادَةُ الشَّويِكِ لِمَا الشَّهُ مَنْ وَجُهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا، وَلَا الشَّهُ وَيَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ وَجُهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا، وَلَوْ الشَّهِ وَعَهِ اللَّهُ مَنْ وَجُهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا، وَلَوْ الشَّهِ وَعَهِ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا، وَلَوْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا، وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَجُهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا، وَلَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ وَجُهِ لِاشْتِرَاكِهِمَا، وَلَوْ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللِي الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اور فالام کیلے اس کے آتا کی شہادت مقبول نہیں ہاں گئے کہ غلام پر دین نہ ، وتو میمن کل وجائے شہادت ہے اورا گراس پر دین ہوگا تو میمن وجہ شہادت لفسہ ہے کیونکہ غلام کی حالت موقوف ہے اور قائل لحاظ ہے اور آتا کی شہادت اپنے شریک کے اس چیز میں جائز نہیں اس دلیل کی وجہ ہے جوہم بیان کر یکے ہیں اورا کیک شریک کی گواہی اپنے شریک کے گئا اس چیز میں جائز نہیں اس دونوں کی شرکت ہے اس لئے کہ میمن وجائی ذات کے لئے شہادت ہاس لئے مشہود ہم ورنوں شریک ہیں اورا گراس چیز کے متعلق گواہی دی جوان کی شرکت میں نہیں ہے تو اس کی شہادت قبول کی جائے گئی کیونکہ تہمت معدوم ہے۔

اینے بھائی اور چپاکے لئے انسان کی شہادت مقبول ہے اس لئے کہ تہمت معدوم ہے اس لئے کہ املاک ومنافع ایک دوسر ہے سے جدا ہیں اور کسی کوکس کے مال ہے کوئی انبسا طنبیں ہے۔

#### مخنث کی گواہی قبول نہ ہونے کا بیان

قَـالَ (وَلَا تُـقُبَـلُ شَهَادَةُ الْمُخَنَّثِ) وَمُرَادُهُ الْمُخَنَّتُ فِي الرَّدِيءِ مِنُ الْاَفْعَالِ لِلَآنَّهُ فَاسِقَ، فَامَّا الَّذِي فِي كَلَامِهِ لِينٌ وَفِي اَعْضَائِهِ تَكَسُّرٌ فَهُوَ مَقْبُولُ الشَّهَادَةِ .

(وَلَا نَائِحَةٍ وَلَا مُغَنِّيَةٍ) لِآنَهُمَا يَرْتَكِبَانِ مُحَرَّمًا فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (نَهَى عَنُ الصَّوْتَيُنِ اللَّهُو) لِآنَهُ ارْتَكَبَ مُحَرَّمَ دِينِهِ. الاَّحْمَقَيْنِ النَّائِحَةُ وَالْمُغَنِّيَةُ ) (وَلَا مُدْمِنِ الشُّرْبِ عَلَى اللَّهُو) لِآنَهُ ارْتَكَبَ مُحَرَّمَ دِينِهِ. (ولَا مَنْ يَلُعَبُ بِالطُّيُورِ) لِآنَهُ يُورِثُ غَفْلَةً وَلاَنَهُ قَدْ يَقِفُ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ بِصُعُودِهِ عَلَى سَطُحِهِ لِيُطَيِّرَ طَيْرَهُ وَفِى بَعْضِ النَّسَخِ: ولَا مَنْ يَلُعَبُ بِالطَّنْبُورِ وَهُوَ الْمُغَنِّى .

کے فرمایا کہ مخنث کی گوائی مقبول نہیں ہے اوراس سے مرادوہ مخنث ہے جولواطت کرتا ہواس لئے کہ وہ فات ہے رہاوہ مخنث جس کی گفتگو میں نری ہواوراس کے اعضاء میں لجک ہوتو وہ مقبول الشھادة ہے اورنو حدکرنے والی اور گانے والی عورت کی گوائی محنول نہیں اس لئے کہ میدونوں حرام کام کاار تکاب کرتی ہیں اس لئے حضور منظ فیز کم نے دواحمق آوازوں نو حدکرنے والی اور گانے والی عورت کی آواز سے منع فرمایا ہے۔

فرمایا کرلہوولعب کے طور پرشراب پینے والے کی بھی گواہی مقبول نہیں ہے اس لئے کہ یہ ایسی چیز کاار تکاب کرتا ہے جواس کے دین میں حرام ہے اوراس شخص کی بھی گواہی مقبول نہیں جو پرندوں سے کھیلا ہواس لئے کہ یہ غفلت پیدا کرتا ہے اوراس لئے بھی کہ پرندہ بازی کرنے والا اپنے پرندہ کواڑانے کے لئے جیت پر چڑھ جاتا ہے اور عورتوں کی شرمگاہ کود کھے لیتا ہے اور بعض ننوں میں ہے کہاں شخص کی گواہی مقبول نہیں جو طنبور سے کھیلنے والا ہوا ورگانے والا ہو۔

گلوكارى وادا كارى كرئة والول كى گوابى كے قبول نه ہونے كابيان (ولَا مَنْ يُغَنِّى لِلنَّاسِ) لِلاَنَّهُ يَبُحْمَعُ النَّاسَ عَلَى ارْتِكَابِ تَجِيرَةٍ . (ولَا مَنْ يَانِي بَابًا مِنْ الْكَبَانِدِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْحَدُّ) لِلْفِسْقِ . قَالَ (وَلَا مَنْ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ مِنْزَرٍ) لِآنَ كَشْفَ الْعَوْزَةِ حَوَاهِ.

(اَوُ يَاكُلُ الرِّبَا اَوْ يُقَامِرُ بِالنَّرُدِ وَالشِّطْرَئْجِ) رِلاَنَّ كُلَّ ذَلِكَ مِنُ الْكَبَائِدِ، وَكَذَلِكَ مَنْ تَفُونُهُ المَصْلَالُهُ لِلاشْتِغَالِ بِهِمَا، فَامَّا مُجَرَّدُ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَئْجِ فَلَيْسَ بِفِسْقِ مَانِعٍ مِنْ الشَّهَادَةِ، لِلاَنْ للاجْتِهَادِ فِيْهِ مَسَاعًا.

وَشَوَطَ فِى الْآصُلِ آنُ يَكُونَ آكِلُ الرِّبَا مَشْهُورًا بِهِ لِآنَّ الْإِنْسَانَ قَلَّمَا يَنْجُوعَنُ مُبَاشَرَةِ الْعُقُودِ الْفَاسِدَةِ وَكُلُّ ذَلِكَ رِبَا .

زیا کہ اس کے اس کا کہ اس کھوں کی گوائی مقبول نہیں جو لوگوں کو گانا تا ہواس لئے کہ وہ لوگوں کو گناہ کیرہ کے ارتکاب پر جتع کرتا ہوں ہے خرماتے ہیں کہ اس کھوں کی گوائی بھی مقبول نہیں جو کہیرہ گنا ہوں ہیں سے ایسے گنا ہوں کا ارتکاب کرے جس سے حد متعلق ہوا سے کے کہ وہ مخص فاس ہے فرمایا کہ اس محف کی گوائی بھی مقبول نہیں جو بدون از ارحام ہیں جاتا ہواس لئے کہ کشف عورت حرام ہیا وہ مود کھاتا ہو یا نر داور شطرنج سے جو اکھیلتا ہواس لئے کہ ان میں سے ہرایک کبائر میں سے ہاس محف کی گوائی بھی مقبول نہیں جس کی نماز ان چیز دوں میں لگ ک فنت ہو جاتی ہو۔ رہا صرف شطرنج سے کھیلنا تو وہ ایسافتی نہیں جو مانع شہادت ہواس لئے کہ اس میں احتہاد کی گئجائش حاصل ہے ادر میسوط میں بیشرط لگائی گئی ہے کہ سود خورسودخوری میں مشہور ہواس لئے کہ انسان عقو دفا سدہ سے بہت احتہاد کی گئجائش حاصل ہے ادر میسوط میں بیشرط لگائی گئی ہے کہ سود خورسودخوری میں مشہور ہواس لئے کہ انسان عقو دفا سدہ سے بہت اور ہرایک سود ہے۔

#### حركات ر ذيله كے سبب كوائى كے قبول ندہونے كابيان

قَالَ (ولَا مَنُ يَنفُعَلُ الْافْعَالَ الْمُسْتَحُقَرَةَ كَالْبَوْلِ عَلَى الطَّرِيقِ وَالْآكُلِ عَلَى الطَّرِيقِ) لِآنَهُ تَارِكُ لِللْمُرُوءَةِ، وَإِذَا كَانَ لَا يَسْتَحْيِ عَنُ مِثْلِ ذَلِكَ لَا يَمْتَنعُ عَنُ الْكَذِبِ فَيُتَهَمُ . (ولَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ يُظْهِرُ سَبَّ السَّلَفِ) لِظُهُورِ فِسُقِهِ بِخِلَافِ مَنْ يَكُتُمُهُ .

کھانااس کئے کہ پیشاب کرنا اور دائے پر بیشاب کرنا اور دائے پر بیشاب کرنا اور دائے پر بیشاب کرنا اور دائے پر کھانااس کئے کہ پیشی مروت کا تارک ہے اور جب وہ اس طرح کے کام سے شرم نہیں کرنا تو جھوٹ سے بھی نہیں رکے گااس کئے وہ متم ہوگا اور اس مخص کی گواہی مقبول نہیں جوعلانے طور پر اسلاف کو برا بھلا کہتا ہواس کئے کہ اس کافسق ظاہر ہے اس شخص بے خلاف جواس کو جھیائے رکھے۔

#### اہل بدعت کی گواہی کا بیان

(وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ آهُلِ الْآهُوَاءِ إِلَّا الْخَطَّابِيَّةُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَا تُعقَّبُلُ لِآنَّهُ آغُلَطْ

وُجُوهُ الْفِسْقِ .

وَكَنَا آنَـهُ فِسُقٌ مِنْ حَيْثُ إِلاعْتِقَادُ وَمَا آوْقَعَهُ فِيهِ إِلَّا تَدَبُّنُهُ بِهِ وَصَارَ كَمَنْ يَشُوَبُ الْمُثَلَّثَ آوْ يَا آنَـهُ فِيهُ اللَّهُ فِيهُ إِلَّا تَدَبُّنُهُ بِهِ وَصَارَ كَمَنْ يَشُوبُ الْمُثَلَّثَ آوْ يَاكُلُ مَتُرُوكَ التَّسُمِيَةِ عَامِدًا مُسْتَبِيتُ النَّعاطِي ، اَمَّا النَّعاطِي الْمُعَلِيقِ فَهُمْ مِنْ عُلَاةِ الرَّوَافِضِ يَعْتَفِدُونَ الشَّهَادَةَ لِكُلِّ مَنْ حَلَفَ عِنْدَهُمْ ، وَقِيْلَ يَرَوُنَ الشَّهَادَةَ لِمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

اور فرقہ خطابیہ کے سوااہل ہواکی گوائی مقبول ہوگی جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مقبول نہیں ہوگی اس کے کہ یہ نستی سے طریقوں میں سے سب سے براطریقہ ہے ہمارے زدیک یہ نستی من حیث الاعتقاد ہے اور اس اعتقاد میں اس کو اللہ علیہ اس کے تدین نے مبتلا کیا ہے اس لئے وہ کذب سے بازر ہے گااور یہ اس شخص کی طرح ہوگیا جوشر اب مثلث پیتا ہویا تارک بسم اللہ عامہ کو حلال سمجھ کر کھا تا ہواس شخص کے خلاف جو اعمال میں ہو۔ رہا فرقہ خطابیہ تو وہ عالی رافضیوں کی ایک جماعت ہے جو ہراس شخص کی حلال سمجھ کر کھا تا ہواس شخص کے خلاف جو اعمال میں ہو۔ رہا فرقہ خطابیہ تو وہ عالی رافضیوں کی ایک جماعت ہو جو ہراس شخص کے خلاف جو اعمال میں ہو۔ رہا فرقہ خطابیہ تو وہ عالی رافضیوں کی ایک جماعت ہوں اس میں تم کے ایک ان کافسی خلا ہم ہونے کی وجہ ہے ان کی گوائی میں تم ہت جا چکی ہے۔

#### اہل ذمہ کی ایک دوسرے پر گواہی کابیان

قَالَ (وَتُقَبَلُ شَهَادَةُ أَهُلِ اللِّمَّةِ بَعُضِهِمْ عَلَى بَعْضِ) وَإِنْ اخْتَلَفَتْ مِلَلُهُمْ . (وَقَالَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللّهُ: لَا تُقْبَلُ لِلَانَّهُ فَاسِقٌ، قَالَ اللّهُ تَعَالَى (وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ) فَيَجِبُ التَّوَقُفُ فِي خَبَرِهِ، وَلِهِذَا لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى الْمُسْلِمِ فَصَارَ كَالْمُرْتَدِ.

وَلَنَا مَا رُوِى أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَجَازَ شَهَادَةَ النَّصَارِى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَنَهُ مِنْ اَهْلِ الشَّهَادَةِ عَلَى جِنْسِهِ، وَالْفِسْقُ مِنْ حَيْثُ الاعْتِقَادُ عَيْرُ مَانِعِ لاَنَهُ يَجْتَنِبُ مَا يَعْتَقِدُهُ مُحَرَّمَ دِينِهِ، وَالْكَذِبُ مَحْظُورُ الْادْيَانِ، مِنْ حَيْثُ الاعْتِقَادُ عَيْرُ مَانِعِ لاَنَهُ يَجْتَنِبُ مَا يَعْتَقِدُهُ مُحَرَّمَ دِينِهِ، وَالْكَذِبُ مَحْظُورُ الادْيَانِ، مِنْ حَيْدُ اللهِ مَا يَعْتَقِدُهُ مُحَرَّمَ دِينِهِ، وَالْكَذِبُ مَحْظُورُ الادْيَانِ، مِنْ اللهُ اللهُ

کے فرمایا: اور اہل ذمہ کی گوائی ایک دوسرے پر قبول کی جائے گی خواہ ان کی اقوام میں اختلاف ہو۔ جبکہ امام مالک اور امام شافعی علیم الرحمہ نے کہا ہے کہ ان کی گوائی قبول نہ ہوگی کیونکہ وہ فاس ہے۔ (ان کی دلیل ہے ہے) کہ اللہ تعالی نے فرمایا: اور وہ کا فربی ظالم ہیں۔ پس اس کی خبر میں تو قف واجب ہوگیا۔ اور اس طرح اس کی شہادت مسلمان پر قبول نہ کی جائے گی ہیں وہ مرتم کی طرح ہوجائے گا۔ جبہ ہماری دلیل ہے ہے کہ بی کریم کا تین ہے نے نساری کی گواہی ان میں ایک دوسرے پر جائز قرار دی ہے کیونکہ وہ اپنی ذات سے اعتبار ہے اور اپنی اولا د پراہل ولایت میں ہے ہیں۔ پس وہ جنس شہادت کے سبب اہل شہادت میں ہے ہوجا کیں گے۔ جبکہ اعتقادی فیق مانع نہیں ہے۔ کیونکہ وہ اپنے دین میں حرام اعتقاد ہے نکنے والا ہے اور جبوٹ تو تمام اویان میں منع ہے بخلاف مر مرکز کے کہ داس کی ولایت ہی نہیں ہے۔ اور اس طرح بہ خلاف ذی کی گوائی کے کہ جب وہ سلمان پر ہو کیونکہ اس کو واپنے وین کی جانب نبیت ہونے کے سبب مسلمان کے لئے اس کی ولایت نہ ہوگی۔ کیونکہ ذی مسلمان پر بہتان لگائے گا۔ اور مسلمان کا ذی کو جانب نبیت ہونے کے سبب مسلمان کے لئے اس کی ولایت نہ ہوگی۔ کیونکہ ذی مسلمان پر بہتان لگائے گا۔ اور مسلمان کا ذی کو مغلوب کرنا ہیں مغلوب بنانا نبیس ہے۔ پس وہ النہ کو وہ النہ ہوگا۔

## ذمی کے خلاف حربی کی گواہی کے قبول نہ ہونے کا بیان

قَالَ (و لَا تُفْبَلُ شَهَادَةُ الْحَرُبِي عَلَى الذِّمِينِ) اَرَادَ بِهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ الْمُسْتَأْمَنُ لِآنَهُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ الْمُسْتَأْمَنُ لِآنَهُ لَا وَهُوَ اَعْلَى حَالًا مِنْهُ، وَتُفْبَلُ شَهَادَةُ الذِّمِي عَلَيْهِ حَشَهَادَةً الْمُسْتَأْمَنِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ إِذَا كَانُوا مِنْ اَهُلِ وَالتَّرُكِ لَا تُقْبَلُ) لِلاَ الْحَبَلُاف الذَّارَيْنِ يَقُطَعُ الْوَلَايَةُ وَالْمُسْتَأْمَنُ . الْمُسْتَأْمَنُ . الْوَلَايَةُ وَلِهَذَا يَمْنَعُ التَوَارُتَ، بِخِلَافِ الذِّيْتِي لِآنَهُ مِنْ آهُلِ دَارِنَا، ولَا كَذَلِكَ الْمُسْتَأْمَنُ .

والا ہے اس کے حکم اور نمی کے خلاف حربی مستاکمی کی گواہی قبول نہ کی جائے گی۔ اس سے مرادامن دیا گیا حربی ہے اللہ بہتر جائے والا ہے اس لیے کہ چربی مستامن کو ذمی پرولا بہت نہیں ہے کیونکہ کہ ذمی دارالاسلام میں ہے اور بیامن دالے حربی سے الجھی حالت

ہے۔ حربی کے خلاف ذی کی گواہی قبول کی جائے گی جس طرح مسلم کی گواہی حربی اور ذی دونوں کے خلاف مقبول کی جاتی ہے اور امن والے حربیوں میں ہے بعض کی گواہی دوسرے بعض کے حق میں قبول کی جائے گی اس شرط کے ساتھ کہ سب ایک ہی ملک کے بیوں اور اگر وہ دوملکوں ہے بیوں جیسے روم اور ترک تو ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس لئے کہ ملک مختلف ہونا ولایت کو منقطع کر دیتا ہے اس وجہ ہے باہمی میراث ممنوع ہوجاتی ہے ذمی کے خلاف اس لئے کہ وہ وارااسلام کا باشندہ ہے اور مستامن ایسا نہیں ہے۔

#### غالب نیک اعمال والے کے عاول ہونے کا بیان

(وَإِنْ كَانَتُ الْحَسَنَاتُ آغُلَبُ مِنُ السَّيِنَاتِ وَالرَّجُلُ مِمَّنُ يَبِحُتَنِبُ الْكَبَائِرَ قُيِلَتْ شَهَادَتُهُ وَإِنْ اَلَمَّ بِمَعْصِيَةٍ) هنذَا هُوَ الصَّحِيْحُ فِي حَدِّ الْعَدَالَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، إِذْ لَا بُدَّ مِنُ تَوَقِى الْكَبَائِرِ يُحَلِّهَا وَبَعْدَ ذَلِكَ يُعْتَبُرُ الْغَالِبُ كَمَا ذَكَرُنَا، فَامَّا الْإِلْمَامُ بِمَعْصِيَةٍ لَا تَنْقَدِحُ بِهِ الْعَدَالَةُ الْمَشُرُوطَةُ مالي مدايد دروارين المراجع الم

فَلَا تُورَةً بِهِ الشَّهَادَةُ الْـمَشُوْوعَةُ لِآنَ فِي اغْتِبَارِ الْجَيْنَابِهِ الْكُلَّ سَدَّ بَابِهِ وَهُوَ مَفْنُو تُ إِخْيَاءٍ ' لِلْمُحْفُوقِ .

کے کے ۔ اور جب کی ضمن کی نیکیاں اس کی برائیوں سے زیادہ ہوں اور وہ فض کہا کر سے پر ہیز ہمی کرتا ہوتو اس کی ہوائ قبول کی جائے گی۔ اگر چہ وہ کس معصیت کا مرتکب ہوا ہو معتبرہ کی عدالت میں یہی ضیح تعریف ہاں لئے کہ عادل کے لئے تمام کمیرہ میں ہوں سے پچنا ضروری ہے اور اس کے بعد غالب کا امتبار کیا جائے گا جیسے ہم بیان کر چکے ہیں اور منیرہ تماہ کا اور ان کا اس لئے کہ تمام صغیرہ کرنے سے عدالت مشروطہ میں کی نہیں آتی للبذا اس وجہ ہے کوائی کے جائز ہونے کوردنہیں کیا جائے گا اس لئے کہ تمام صغیرہ سینا ہوں سے بچنے کا اعتبار کرنے میں شہادت کا دروازہ بند ہوجائے گا جبکہ احیائے حقوق کے لئے اس کو کھولا گیا ہے۔

## خصی کی گواہی کے قبول ہونے کابیان

قَىالَ (وَتَقْبَلُ شَهَادَةُ الْاقْلَفِ) لِلآنَّهُ لَا يُنِحِلُّ بِالْعَدَالَةِ إِلَّا إِذَا تَرَكَهُ اسْتِخْفَافًا بِالدِّينِ لِآنَهُ لَمْ يَبْقَ بِهاذَا الصَّنِيعِ عَدُلًا

(وَالْحَصِيّ) ِ لَاَنَّ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَبِلَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْحَصِيّ، وَلَانَّهُ قُطِعَ عُصُوٌ مِنْهُ ظُلْمًا فَصَارَ كَمَا إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ .

> (وَوَلَدِ الزِّبَا) لِآنَ فِسُقَ الْآبَوَيُنِ لَا يُوجِبُ فِسُقَ الْوَلَدِ كَكُفُرِهِمَا وَهُوَ مُسْلِمٌ. وَقَالَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تُفْبَلُ فِي الزِّنَا لِآنَهُ يَجِبُ آنُ يَكُونَ غَيْرَهُ كَمِثْلِهِ فَيُتَّهَمُ. قُلْنَا: الْعَدْلُ لَا يَخْتَارُ ذَلِكَ وَلَا يَسْتَحِبُّهُ، وَالْكَلَامُ فِي الْعَدُل.

کے فرمایا کہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہواس کی گوا ہی قبول کی جائے گی اس کئے کہ اس سے عدالت میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا مگر بیر کہ اس نے اس کودین میں حقیر سمجھ کرچھوڑ اہواس لئے کہ وہ اس فعل سے عاد ل نہیں رہا۔

فرمایا کہ خسی مرد کی گوا بی بھی قبول کی جائے گی اس لئے کہ حضرت عمر بٹائٹڈنے حضرت علقمہ خسی کی گوا بی کوقبول کیا ہے۔اور اس لئے کہ خسی کا وہ عضوظلم کے طور پر کاٹا گیا ہے لہٰذا یہ اس طرح ہو گیا جیسے اس کاہاتھ کاٹا گیا ہو۔

فرمایا کہ دلدالزنا کی گواہی بھی قبول کی جائے گی اس لئے کہ دالدین کافت لڑ کے کے فتق کومنٹز مہیں ہے جس طرح ان کا کافر ہونا ادرلڑ کے کامسلمان ہونا جبکہ امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ زنامیں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس لئے کہ وہ پسند کرے گا کہ اس کے علاو دبھی اس جیسا ہوئیں وہ متیم ہوگا ہم کہتے کہ عادل شخص نہ تو اس کواختیار کرے گااور نہ ہی اس کو پسند کرے گا، جبکہ مسئلہ عادل ہی کے متعلق ہے۔

## خنٹی کی شہادت کے جائز ہونے کابیان

قَالَ روَشَهَادَةُ الْخُنْثَى جَائِزَةٌ ﴾ لِلآنَّةُ رَجُلٌ أَوْ امْرَاةٌ وَشَهَادَةُ الْجِنْسَيُنِ مَقْبُولَةٌ بِالنَّصِ .

(وَشَهَادَةُ الْعُسَمَالِ جَائِزَةٌ) وَالْمُرَادُ عُمَّالُ السُّلُطَانِ عِنْدَ عَامَّةِ الْمَشَايِخِ، لِآنَ نَفُسَ الْعَمَلِ لَيْسَ بِفِسْقِ إِلَّا إِذَا كَانُوا اَعُوَانًا عَلَى الظَّلْمِ.

رَقِيْلَ الْعَامِلُ إِذَا كَانَ وَجِيهًا فِي النَّاسِ ذَا مُرُوءَ فِي لا يُجَازِفُ فِي كَلَامِهِ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْفَاسِقِ، لِلَانَّهُ لِوَجَاهَتِهِ لَا يَقُدُمُ عَلَى الْكَذِبِ حِفْظًا لِلْمُرُوءَ قِ وَلِمَهَابَنِهِ لَا يُسْتَأْجَرُ عَلَى الشَّهَادَةِ الْكَاذِبَةِ.

فرمایا کے خفی کی کوائی ہمی جائز ہاں گئے کے خفی یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت اور نص کے اعتبارے مردو مورت دونوں کی گوائی ہمی جائز ہاں لئے کے خفی یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت اور نص کے اعتبارے مردو مورت دونوں کی گوائی مقبول ہے۔ فرمایا کہ مثال کی گوائی جائز ہا اور عامة المشائخ کے زویک مال ہے مراد باوشاہ کے ممال تیں اس لئے کونس میں مقبور ہو بامروت کونس میں ہمی کی میں مقبور ہو بامروت ہوا درا بی گفتگو میں بدگوئی نہ کرتا ہوتو اس کی گوائی مقبول ہوگی جس طرح فاست کے متعنق امام ابو بوسف علید الرحمہ سے گزر چکا ہیا سی ہواورا بی گفتگو میں بدگوئی نہ کرتا ہوتو اس کی گوائی مقبول ہوگی جس طرح فاست کے موفوظ رہے اور اپنی جیوٹ ہر اقد ام نہیں کرے گاتا کہ اس کی مروت محفوظ رہے اور اپنی جیب کی وجہ سے دہ جھوٹی گرائی کے لئے اجرت پرنیس فریدا جائے گا۔

## وسی ہونے کے شبوت میں دواشخاص کی گواہی کا بیان

قَالَ (وَإِذَا شَهِدَ الرَّجُلانِ آنَّ آبَاهُ مَا أَوْصَى إلَى فُلانِ وَالْوَصِى يَدَّعِى ذَلِكَ فَهُوَ جَائِنٌ اسْتِحْسَانًا، وَإِنْ آنُكُو الْوَصِى لَمْ يَجُزُ) وَفِى الْقِيَاسِ: لَا يَجُوْزُ إِنْ ادَّعَى، وَعَلَى هنذَا إِذَا شَهِدَ الْشَيْحَسَانًا، وَإِنْ آنُكُو الْوَصِى لَهُ مَا عَلَى الْقَيَاسِ: لَا يَجُوزُ إِنْ الْمَيْتِ عَلَيْهِمَا وَيُنْ آوُ شَهِدَ الْشُهِدَ الْشُهِدَ وَيُنْ آوُ لِلْمَيْتِ عَلَيْهِمَا وَيُنْ آوُ شَهِدَ الْمُوصِى لَهُ مَا إِلَى هذَا الرَّجُلِ مَعَهُمَا . وَجُدُ الْقِيَاسِ آنَهَا شَهَادَةٌ لِلشَّاهِدِ لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ الْوَصِيَّانِ آنَهُ آوُصَى إلى هذَا الرَّجُلِ مَعَهُمَا . وَجُدُ الْقِيَاسِ آنَهَا شَهَادَةٌ لِلشَّاهِدِ لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ الْوَصِيَّانِ آنَهُ آوُصَى إلى هذَا الرَّجُلِ مَعَهُمَا . وَجُدُ الْقِيَاسِ آنَهَا شَهَادَةٌ لِلشَّاهِدِ لِعَوْدِ الْمَنْفَعَةِ اللَّهُ الْمَالِيَةِ وَالْمَنْفَعَةِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفَعِةِ الْمُنْفَعِةِ الْمَنْفَعَةِ اللَّهُ الْمُنْفَعِةِ الْمُنْفَعِةِ الْمُنْفَعِةِ الْمُنْفَعِيْمَا وَيُحْدُلُونَ الْمَالِقُودِ الْمَنْفَعَةِ الْمُنْفَعَةُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْفَعَةِ الْمُنْفَعِيْقِ الْمُؤْلِقُ الْمُنْفَعِةُ اللْمُ الْمُنْفَعَةُ الْمُنْفَعِةُ الْمُنْفَعِيدُ لِلْمُ الْمُنْفَعِيْدُ الْمُنْفَعَةُ الْمُلْمُ الْمُنْفَاقِيدُ الْمُنْفِقِيدُ اللْمُنْفَعَةُ الْمُنْفِيقِيدُ الْمُنْفَعِيدُ الْمُنْفِقِيدُ الْمُنْفَعِيدُ الْمُنْفِيقِيمُ الْمُنْفَعِيدُ الْمُنْفِيقِ الْمُنْفَعِيدُ الْمُنْفِقِيمُ الْمُنْفِيمُ الْمُنْفِقِيمُ الْمُنْفِيمُ الْمُنْفُعِيدُ الْمُنْفِيمُ الْمُعْلِمُ الْمُنْفِيمُ الْمُنْفُقِيمُ الْمُنْفُلِلْمُ الْمُنْفِيمُ الْمُنْفُعُهُ الْفُولِ الْمُنْفِيمُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُولُ اللْمُعُلِيمُ الْمُنْفُولُ الْمُلْمُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُولُ الْمُلْمُ الْمُنْفُولُ الْمُنْفُلُ الْمُ

وَجَهُ الاسْتِحْسَانِ اَنَّ لِلْقَاضِى وِلَا يَهَ نَصْبِ الْوَصِي إِذَا كَانَ طَالِبًا وَالْمَوْتُ مَعُرُوق، فَكَفِى الْقَاضِى بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ مُؤْلَةَ التَّعُينِ لَا اَن يَنْبُتَ بِهَا شَىءٌ فَصَارَ كَالْقُرْعَةِ وَالْوَصِيَّانِ إِذَا اَقَرَّا الْقَاضِى بِهَا شَىءٌ فَصَارَ كَالْقُرْعَةِ وَالْوَصِيَّانِ إِذَا اَقَرَّا اللَّهَ مَعَهُمَا لِعَجْزِهِمَا عَنُ التَّصَرُّفِ بِاعْتِرَ افِهِمَا، اَنَّ مَعَهُمَا إِذَا اَنْكُرَا وَلَمْ يَعُوفُ الْمَوْتَ لِآنَهُ لَئِسَ لَهُ وِلَايَةُ نَصْبِ الْوَصِيّ فَتَكُونُ الشَّهَادَةُ هِي الْمُوجِئَة، وَفِى الْعَرِيمَيُنِ لِلْمَيْتِ عَلَيْهِمَا دَيُنْ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَهُ يَكُنَ الْمَوْتُ مَعْرُوفَا هِمَا اللَّهُ عَلَى الْهُ عِلَى الْهُوتِ عَلَيْهِمَا وَيُنْ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَهُ يَكُنَ الْمَوْتُ مَعْرُوفَا لِللَّهُ عَلَى الْهُ لِللَّهُ عَلَى الْهُ الْمَوْتُ مَا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَيْهِمَا وَيُنْ تَقْبَلُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَهُ يَكُنَ الْمَوْتُ مَعْرُوفَا لِللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْهُ الْهُ الْمُوتُ الْوَحِيمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْقَالِمَ الْهُ لِللَّهُ عَلَى الْهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ الْوَصِي الْوَلِيمُ الْوَالِيلُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوْلِيلُ اللَّهُ الْوَلِيلُ اللَّهُ اللَّلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُولِيلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِى الللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الُقَاضِى لَا يَـمُـلِكُ نَـصُبَ الْوَكِيلِ عَنُ الْغَائِبِ، فَلَوْ ثَبَتَ إِنَّمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِمَا وَهِى غَيْرُ مُوجِبَةٍ لِمَكَانِ التَّهُمَةِ .

کے فرمایا کہ جب گوائی دی دوآ دمیوں نے کہ ان کے والد نے فلال آدمی کو وسی مقرر کیا ہے اور وسی ہی اس کا اور کوئی کرتا ہے تو استحسانا جا کرنے ہیں نواہ وسی مدگی ہواوراتی پر ہے کہ جب و و موسی لہ نے ان کی گوائی دی یا دوقرض خواہوں نے گوائی دی کہ جن کا میت پر قرض ہے یا جن پر کا قرض ہے یا دو وصوں نے یہ گوائی دی کہ میت نے ان کے ماتھ فلال آدمی کوئی وسی مقرر کیا ہے تیاس کی دلیل ہے ہے یہ گوائی خود شاہد کے لئے ہاس لئے کہ اس کی منفعت گواہ کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے کہ قاضی کواضی مقرر کرنے کی والایت حاصل ہے اس شرط پر کہ وسی اس کی منفعت گواہ کی طرف لوٹ رہی ہے استحسان کی دلیل ہے ہے کہ قاضی کوئی چیز خابت نہیں کی جائے گی البذا یہ قرعہ کی طرح ہوگیا اور دوصوں نے جب اپ نے ساتھ تیمر ہے وصی کا قرار لیا تو قاضی ان کوئی چیز خابت نہیں کی جائے گی البذا یہ قرعہ کی طرح ہوگیا اور دوصوں نے جب اپ ساتھ تیمر ہے وصی کا قرار لیا تو قاضی ان کے کہ یہ دونوں اپنی تعرب وصی انکار کردے یا موصی کی موت مشہور نہ ہواں لئے کہ قاضی کو وصی مقرر کرنے کی دلا یت حاصل نہیں ہے لبذا صورت کے جب وصی انکار کردے یا موصی کی موت مشہور نہ ہواں لئے کہ قاضی کو وصی مقرر کرنے کی دلا یت حاصل نہیں ہے لبذا سے تعرب ہوگی اوران دونوں قرض داروں میں جن پر میت کا دین ہاس کی گوائی مقبول ہوگی جائے موت معروف نہ بو سیشہادت موجب ہوگی اوران دونوں قرض داروں میں جن پر میت کا دین ہاس کی گوائی مقبول ہوگی جائے موت معروف نہ بو سی اس کے کہ یہ دونوں اپنی ذات میں دین کا اقرار کر رہے ہیں لبذا ان کے اعتراف کے سب سے ان کے حق میں موت خابت ہو طائے گی۔

اور جب دو شخصول میہ گواہی دی کہ ان کے عائب باپ نے فلاں آ دمی کو کوفہ میں اپنا قرض وصول کرنے کے کا ویل بنایا ہے پس اگر وکیل نے مید دعوی کیا یا افکار کر دیا تو دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائیگی اس لئے کہ قاضی غائب کی طرف ہے وکیل مقرر کرنے کا مالک نہیں ہے لہٰذااگر وکالت ثابت ہوئی تو ان دونوں کی گواہی سے ثابت ہوگی اور تہمت کی وجہ ہے ان دونوں کی گواہی موجہ نہیں ہے۔

#### تحض جرح برشهادت ندسننے کابیان

 کرنا ہے حالانکہ ستر واجب ہے اور فسق کا پھیلا ناحرام ہے اوراحیائے حقوق کی ضرورت سے اس میں رخصت دی جاتی ہے اور سے اپنی چیز کے دعوی میں ہے جو قضا کے تھم کے تحت داخل ہوتا ہے مگر ریا کہ گواہوں نے اس سلسلے میں مدی کے اقرار پرشہادت دک اس لئے کہا قراران چیز وں میں سے ہے جو قضاء کے تھم کے تحت داخل ہوتی ہیں۔

مدعى عليه كى الزام اجرت برعدم قبول شهادت كابيان

قَالَ (وَلَوُ اَقَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ اَنَّ الْمُدَّعِى اسْتَأْجَرَ الشُّهُودَ لَمْ تُفْبَلُ) لِآنَهُ شَهَادَةٌ عَلَيْ الْبَيْنَةَ وَالْاسْتِفْجَارُ وَإِنْ كَانَ آمُوا زَائِدًا عَلَيْهِ فَلَا خَصْمَ فِي إِثْبَاتِهِ لِآنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ اَنَّ الْمُدَّعِى اسْتَأْجَرَ الشَّهُودَ بِعَشُرَةِ فِي ذَلِكَ اَجْنَبِي عَنْهُ، حَتَّى لَوُ اَفَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ اَنَّ الْمُدَّعِي اسْتَأْجَرَ الشَّهُودَ بِعَشُرَةِ فِي ذَلِكَ اَجْنَبِي عَنْهُ، حَتَّى لَوُ اَفَامَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْبَيْنَةَ اَنَّ الْمُدَّعِي اسْتَأْجَرَ الشَّهُودَ بِعَشُرَةِ وَى اللهُ الله

وَدَفَعُتُهُ اِلَيْهِمُ عَلَى اَنُ لَا يَشْهَدُوا عَلَىّ بِهِاذَا الْبَاطِلِ وَقَدْ شَهِدُوا وَطَالَبَهُمْ بِرَدِّ ذَلِكَ الْمَالِ، وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّهُ لَوُ اَقَامَ الْبَيِّنَةَ اَنَّ الشَّاهِدَ عَبُدٌ اَوْ مَحْدُودٌ فِى قَذُفٍ اَوْ شَارِبُ خَمْرٍ اَوْ قَاذِفْ اَوْ شَرِيكُ الْمُذَّعِى تُقْبَلُ.

فرمایا کہ جب مرق علیہ نے اس بات پر گواہی پیش کردی کہ مرق نے گواہوں کواجرت پرلیا ہے تو مرق علیہ ہے ہے گواہی بھول نہیں کیا جائے گااس لئے کہ یصرف جرح پر گواہی ہے اوراجرت پر لینا اگر چہ جرح مجردا یک زائدامر ہے لین مدق علیہ اسے تابت کر نے بیس خصم نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ اس امر میں مدتی علیہ ہے جبی ہے تھی کہ اگر مدتی علیہ نے اس بات پر گواہی پیش کر دیا کہ مدتی نے دی در برہم پر گواہوں کو گواہی دینے کے لئے اجرت پر لیا ہے اور مدتی علیہ نے وہ دی در اہم اس مال میں سے گواہوں کو دیا ہے جواس کے قبنہ میں ہے تو مدتی علیہ کا گواہی قبول کیا جائے گا اس لئے کہ وہ اس سلسلے میں خصم ہے پھراس پر مبنی ہوکر جرح تابت ہوگی اورا نیے اگر مدتی علیہ نے اس بات پر گواہی قائم کر دیا کہ میں نے ان گواہوں ہے استے مال پر مصالحت کی ہے اور مرس نے ان گواہوں ہے اس شرط پر میں نے انہیں وہ مال دے دیا ہے کہ وہ میرے خلاف اس ناحق پر گواہی نہیں دیں کے حالا تکہ انہوں نے وہ گواہی دے وہ گواہی نام ہے یا دی اور دی علیہ نے گواہی بیش کیا کہ گواہ غلام ہے یا موں دری ان کے اور کی کا شریک ہے تو مدتی علیہ نے گواہی بیش کیا کہ گواہ غلام ہے یا محدود نی الفتر ف ہے یا شرائی ہے یا بہتان لگانے والا ہے یا مدتی کا شریک ہے تو مدتی علیہ کے گواہی گواہی کیا جائے گا۔

#### عادل كا كوابى ميں اظهار شك كرنے كابيان

قَالَ (وَمَنُ شَهِدَ وَلَمْ يَبُرَحُ حَتَى قَالَ أُوهِمْتُ بَعْضَ شَهَادَتِي، فَإِنْ كَانَ عَذَلًا جَازَتُ شَهَادَتُهُ) وَمَعْنَى قَوْلِهِ أُوهِمْتُ آيُ آخُطَات بِنِسْيَانِ مَا كَانَ يَحِقُ عَلَىّ ذِكْرُهُ آوُ بِزِيَادَةٍ كَانَتُ بَاطِلَةً . وَوَجُهُهُ أَنَّ الشَّاهِ قَدْ يُبُتَلَى بِمِثْلِهِ لِمَهَابَةِ مَجْلِسِ الْقَطَاءِ فَكَانَ الْعُذْرُ وَاضِحًا فَتُفْبَلُ اذَا تَدَارَكَهُ فِي آوَانِهِ وَهُوَ عَدُلٌ، بِخِلافِ مَا إِذَا قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ ثُمَّ عَادَ وَقَالَ أُوهِمْتُ، لِآنَهُ يُوهِمُ الزِّيَادَةَ مِنْ الْمُدَّعِى بِتَلْبِيسٍ وَحِيَانَةٍ فَوَجَبَ الِاحْتِيَاطُ، وَلَآنَ الْمَجْلِسَ إِذَا اتَّحَدَ لَحِقَ الْمُلْحَقُ بِأَصْلِ الشَّهَادَةِ فَصَارَ كَكَلَامٍ وَاحِدٍ، ولَا كَذَلِكَ إِذَا اخْتَلَفَ.

وَعَـلْى هَـٰذَا إِذَا وَقَـعَ الْعَلَطُ فِي بَغْضِ الْحُدُوْدِ آوْ فِي بَغْضِ النَّسَبِ وَهَاذَا إِذَا كَانَ مَوْضِعُ شُبْهَةٍ، فَامَّـا إِذَا لَمُ يَكُنُ فَلَا بَأْسَ بِإِعَادَةِ الْكَلَامِ اَصُلَا مِثْلُ اَنْ يَدَعَ لَفُظَة الشَّهَادَةِ وَمَا يَجْرِى مَجْرِى ذَلِكَ وَإِنْ قَامَ عَنْ الْمَجْلِسِ بَعُدَ اَنْ يَكُونَ عَذُلًا .

وَعَسْ آبِسَى حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ آنَهُ يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْمَجْلِسِ إذَا كَانَ عَذَلا. وَالظَّاهِرُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَاللَّهُ اَعْلَمُ.

فی این کردے اور ای ایک جب کی خص نے گوائی دی اور اپنی جگہ ہے الگ ہونے سے پہلے اس نے کہا کہ ججھے اپنی گوائی پر شک ہوتو اگر وہ عادل ہے تو اس کی گوائی جائز رہے گی اور او همت کامعنی ہے جو چیز بیان کر نابطور حق ضروری تھا اسے بیان کر نے سے کھول کر میں چوک گیا بچو چیز غلط تھی بھول کر میں اس کا اضافہ کر دیا اور اس کی دلیل ہے ہے کہ مجلس تھنا ، کی ہیہ ہے تہ ہواں کی گوائی قبول جھے مسئلے میں مبتلا ہوجا تا ہے اس لئے عذرواضح ہے اور جب وقت میں اس کا تدارک کر لیا اور وہ عادل ہمی ہے تو اس کی گوائی قبول کی جائے گی اس صورت کے خلاف کہ جب و بجلس سے اٹھ کر کھڑا ، وا پھر پلٹ کر اس نے کہا کہ بجھے وہم ، و گیا اس لئے کہ دئی کی جائے گی اس صورت کے خلاف نے کہ جب و بجلس سے اٹھ کر کھڑا ، وا پھر پلٹ کر اس نے کہا کہ بجھے وہم ، و گیا اس لئے کہ دئی تو اس میں تعلی ہوگئی تو میں اور خیا ت کے طور پر زیا د تی کا وہ ہم ہے اس لئے احتیاط واجب ہے اور اس لئے کہ جب مجلس ہے اور اس کے کہ جب مجلس ہے اور کیا م وجائے گا اور کھل میں ہوجائے گا اور کھل ہے جب مقام شیر موجود و ہوگئی گیا ہوگئی اس وقت ہے جب مقام موجی و جود ہوگئی کرتے نہیں مثال کے طور پر اگر گواہ لفظ شباد سے اور اس کے قائم مقام کوئی چیز ترک کردے آئر چہ وہ کملس کا معام کوئی چیز ترک کردے آئر چہ وہ کملس کا محال ہوگئی ہوگئی وہ عادل ہو۔

اور شیخین کے نز دیک اگر گواہ عادل ہوتو مجلس شہادت کے علاوہ ہم ہی اس کا قول قبول کیا جائے گالیکن ظاہر و ہی ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اوراللہ ہی سب سے زیادہ حق جانبے والا ہے۔

## بَابُ الاخْتِلَافِ فِي الشَّهَادَةِ

## ﴿ بيرباب شہادت ميں اختلاف كے بيان ميں ہے ﴾

بإب اختلاف شهادت كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ شہادت میں اختلاف کومؤخر ذکر کرنے کا سبب بیہ ہے کہ بیاس کا تلمعی تقاضہ ہے۔ کیونکہ شہادت اتفاق میشہادت کی اصل ہے جبکہ اس میں اختلاف ہونا بیدعارض ہے جو جبالت اور کذب کے سبب واقع ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کومؤخر کرنا ہی مناسب تھا۔ (منایہ شرح البعاب نن ۱۰ میں ۴۸۰ بیروت)

#### سر ای کا دعوے کے مطابق ہونے کا بیان

قَـالَ (الشَّهَادَـةُ إِذَا وَافَـقَـتُ الدَّعُوَى قُبِلُتْ، وَإِنْ خَالَفَتْهَا لَمْ تُقْبَلُ) لِآنَ تَقَدُّمَ الذَّعُوَى فِى حُقُوقِ الْعِبَادِ شَرُطُ قَبُولِ الشَّهَادَةِ، وَقَدُ وُجِدَتْ فِيمَا يُوَافِقُهَا وَانْعَدَمَتْ فِيمَا يُخَالِفُهَا .

کے فرمایا کہ جب گواہی دعوے کے مطابق ہوتو قبول کی جائے گی۔اگر مخالف ہوتو قبول ندکی جائے گی۔اس کئے کہ حقوق العباد میں دعوے کا مقدم ہونا گواہی کے مقبول ہونے کی شرط ہے۔اور دعوی اس شہادت میں پایا گیا ہے جودعوے کے مطابق ہے۔اور جو گواہی دعوے کے خلاف ہونے واس میں تقذیم دعوی معدوم ہے۔

#### رونوں گواہوں کالفظ ومعنی میں متفق ہونے کا بیان

قَالَ (وَيُعْتَبُرُ اتِّفَاقُ الشَّاهِدَيْنِ فِي اللَّفُظِ وَالْمَعْنَى عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، فَإِنْ شَهِدَ آحَدُهُمَا بِأَلْفٍ وَالْاَخَرُ بِالْفَيْنِ لَمُ تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُمَا تُقْبَلُ عَلَى الْآلُفِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِى يَدَّعِى الْآلُفُ إِنَا كَانَ الْمُدَّعِى يَدَّعِى الْآلُفُ نِي اللَّهُ الْمُلَافِي إِذَا كَانَ الْمُدَّعِى يَدَّعِى الْآلُفُ نِي

وَعَلَى هَذَا الْمِانَةُ وَالْمِانَتَانِ وَالطَّلْقَةُ وَالطَّلُقَتَانِ وَالطَّلُقَةُ وَالثَّلَاثُ . لَهُ مَا اتَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى الْالْفِ الْالْفِ اَوْ الطَّلُقِةِ وَالْمَلْقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالثَّلَاثُ . لَهُ مَا الْجَمَّا اللَّا الْمَانَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالشَّلُونَ وَالْمُلُقِةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلَقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُونَ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُونَ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَالطَّلُونَ وَالطَّلُقَةُ وَاللَّهُ وَاللَّلُونَ وَالْفَالِقُلُقَةُ وَالطَّلُقَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّلُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُلْتَفَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْلَالُونُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَلاَ إِسَىٰ حَينِيْ فَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُمَا أَخْتَلَفَا لَفُظًّا، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى اخْتِلَافِ الْمَعْنَى لِآنَهُ يُسْتَفَادُ

بِ اللَّهُظِ، وَهَاذَا لِآنَ الْآلُفَ لَا يُعَبَّرُ بِهِ عَنْ الْآلُفَيْنِ بَلْ هُمَا جُمْلَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ فَحَصَلَ عَلَى كُلَّ وَاحِدُ مِنْهُمَا شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا الْحَتَلَفَ جِنْسُ الْمَال .

کے فرمایا کہ امام اعظم علیہ الرحمہ کے زدیک دونوں کو اہوں کا لفظ اور معنی ہیں متغق ہونے کا اعتبار ہے۔ اور اگر ایک نے ایک بزار پر کو ای دی اور دوسر بے دو بزار پر تو امام اعظم علیہ الرحمہ کے زدیک کو ای قبول نہیں کی جائے گی اور صاحبین کے نزدیک ایک بزار پر کو ای مقبول ہوگی بشر طیکہ مدی دو بزار کا دعوی کر رہا ہے اور اس اختلاف پر سود وسو، ایک طلاق اور دوطان ق، نیز ایک اور تین کا مسئلہ ہے صاحبین کی دلیل ہے کہ دونوں گواہوں نے ایک بزار پر ایک طلاق پر اکتفاء کیا ہے اور ان بیس سے ایک اور تین کا مسئلہ ہے صاحبین کی دلیل ہے کہ دونوں گواہوں نے ایک بزار پر ایک طلاق پر اکتفاء کیا ہے اور ان بیس سے ایک متفرد ہے جس پر دونوں متفق ہیں وہ خابت نہیں ہوگا اور جس پر ایک ان بیس سے ایک متفرد ہے دوہ خابت نہیں ہوگا اور یہ متفادہ وہ ایک بزار اور ڈیڑھ کی طرح ہوجائے گا حضرت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ دونوں گواہوں نے لفظ اختابا ف کیا ہے اور یہ متفادہ وہ تا ہے جبکہ لفظ الف سے افیین کو تبیر نہیں کیا جائے گا بلکہ یہ دونوں الگ اختیا فی بین اختال ف بولیا ہے ہوگیا کہ جسے جنس مال بیں اختال ف ہوگیا۔

## دونوں گواہوں کا تعین قیمت میں فرق کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا شَهِدَ آحَدُهُمَا بِالْآلُفِ وَالْاَحَرُ بِالْفِ وَحَمْسِمِانَةٍ وَالْمُدَّعِي يَدَّعِي اَلْفًا وَحَمْسِمِانَةٍ فَيلَتُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْآلُف وَالْحَمْسَمِانَةِ فَيلَتُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْآلُف وَالْحَمْسَمِانَةِ فَيلَتُ الشَّهَادَةُ عَلَى الْآلُف وَالْحَمْسَةِ عَلَى الْاَنْحَرِى وَالْعَطْفُ يُقَرِّرُ الْآوَّلَ وَنَظِيرُهُ الطَّلْقَةُ وَالطَّلْقَةُ وَالطَّلْقَةُ وَالطَّلْقَةُ وَالْمِانَةُ وَالْمِانَةُ وَالْمِانَةُ وَالْحَمْسُونَ، بِحَلافِ الْعَشَرَةِ وَالْحَمْسَةَ عَثَرَ لِآنَةُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا حَرُقُ الْمَعْفِ وَالْمِانَةُ وَالْمِانَةُ وَالْمِانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانِقِ وَالْمَانِقُ وَالْمَانِقُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَانَةُ وَالْمَالُفِ وَالْمَانَةُ وَالْمَالِقَةُ وَالْمَالُونُ وَحَمُسُوانَةِ وَلَكِيْ وَالْمَالُولُ وَحَمْسُوانَةِ وَلَى اللَّهُ وَالْمَالُولُ وَحَمْسُوانَةُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ وَلَوْلُولُ وَالْمَلُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمُلْلُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمَالُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُ وَالْمُؤْمُولُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّالُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَال

کے نامالہ جب دوگواہوں میں سے ایک نے ایک بزار پر گوائی دی اور دوسر نے ایک ہرار پانچ سوپر گوائی دی اور مدعی بھی ایک بزار پانچ سوپر گوائی وی اور مدعی بھی ایک بزار پانچ سوکا دعوی کر رہا ہے تو ایک بزار وائی گوائی قبول کی جائے گی اس لئے کہ ایک بزار پر دونوں گواہ لفظی اور معنوی اعتبار سے شفق ہیں جبکہ الف اور تمس مائة دو جملے ہیں اور ان میں سے ایک کا دوسر سے پر عطف کیا گیا ہے اور عطف پہلے کو اثابت کرتا ہے اس کی مثال ایک طلاق اور ایک اور نصف ہے اور ایک سواور ؤیڑھ سو ہے دی اور پندرہ کے خواف اس سے کے میں درمیان حرف عطف نہیں آتا للبذا بیا یک بزار اور دو بزار کی مثال ہے۔

اور جب مدی نے کہا کہ مدی علیہ پرمیراایک بزار کے علاوہ پچھ بیں تھا تو اس شخص کی گواہی باطل ہو جائے گی جس نے ، یک

بزار پانچ سوکی گوائی دی اس کے کہ شہود ہد کے متعلق مدگی نے اس کا جھوٹا ہوتا ٹابت کر دیا اور ای طرح اگر مدی نے ایک بزار کے رعوے کے علاوہ بیں سکوت افتیار کر لیا ہو کیونکہ اس کا جموٹا ہوتا فلا ہر ہے اس لئے موافقت پیدا کرنا ضروری ہے اور جب مدگی نے کہا کہ میراحق پندرہ سوتھا اور جس نے پانچ سود صول کر لیا تھا یا جس نے مدی علیہ کو پانچ سوے زیادہ سے بری کر دیا تھا تو اس کے تو فیق دینے کے سبب گوائی قبول کی جائے گی۔

#### اختلاف شہادت میں قلیل پراتفاق شہادت کا بیان

قَالَ (وَإِذَا شَهِدًا بِالْفِ وَقَالَ اَحَدُهُمَا قَطَاهُ مِنْهَا حَمْسَمِانَةٍ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا بِالْأَلْفِ) لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ (وَلَمْ يُسْمَعُ قَوْلُهُ إِنَّهُ قَضَاهُ) لِآنَهُ شَهَادَةُ فَرُدٍ (إِلَّا اَنْ يَشُهَدَ مَعَهُ آخَرُ) وَعَنْ اَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يَقُضِى بِحَمْسِمِانَةٍ ، لِآنَ شَاهِدَ الْقَضَاءِ مَضْمُونُ شَهَادَتِهِ آنُ لَا دَيْنَ إِلَّا خَمْسُمِانَةٍ . وَجَوَابُهُ مَا قُلْنَا .

مرہایا کہ جب دونوں گواہوں نے ایک ہزار کی گواہی دی اوران میں ہے ایک نے کہا کہ مری علیہ نے پانج سومری کو اورا ہوں کے گواہی دی اورا کے گواہی کو اورا ہوں کے گواہی ہزار پر ان دونوں کی گواہی جول کی جائے گی اس لئے کہ اس پر دونوں شغق ہیں اورا کی گواہ کا بہتا کہ مدی علیہ نے مدی کوایک ہزار اواء کر دیا ہے جبول نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ ایک فخص کی گواہی ہے تمریہ کہ اس کے ساتھ دوسر اضخص بھی مراہی دے حضرت امام ابو یوسف فرماتے میں کہ پانچ سوکا فیصلہ کیا جائے گا اس لئے کہ پانچ سودرہم اوا مکرنے والے کی شہادت اس بات کو شام ہے کہ دین صرف پانچ سور ہے اور اس کا جواب ہم بیان کر بچے ہیں۔

#### شہادت میں کمی بیشی کرنے کی ممانعت کا بیان

قَالَ (وَيَنْبَغِى لِلشَّاهِ فِي) إِنَّ عَلِمَ بِلَولِكَ (أَنْ لَا يَشْهَدَ بِٱلْفِ حَتَّى يُقِرَّ الْمُدَّعِي آنَهُ قَبَضَ خَمْسَمِانَةٍ) كَيُ لَا يَصِيرُ مَرِ مَا عَلَى الظُّلْمِ.

(وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: رَ ﴿ اللهِ مَا عَلَى الْفَرْضِ الْفِ دِرُهَمِ فَشَهِدَ اَحَدُهُمَا اللهَ قَدُ ال قَضَاهَا، فَالشَّهَادَةُ جَائِزَةٌ عَلَى الْفَرْضِ الإيعاقِهِمَا عَلَيْهِ، وَتَفَرَّدَ اَحَدُهُمَا الْفَصَاءِ عَلَى مَا بَيَّنَا وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُ عَنْ اَصْحَابِنَا اللَّهُ لَا تُفْبَلُ، وَهُوَ قَوْلُ زُفَوَ رَحِمَهُ اللهُ لِانَّ الْمُدَّعِيَ اكْذَب شَاهِدَ الْقَضَاءِ . قُلُنَا: هِذَا الكَذَابُ فِي غَيْرِ الْمَشْهُودِ فِهِ الْاوَّلِ وَهُ الْقَرُضُ وَمِثْلُهُ لَا يَمْنَهِ الْقَبُهُ لَى .

ے فر، یا کہ جب گواہ کو یہ نہ پل جائے لہ مدتی علیہ۔ آئی سوادا کردئے بیں تو اس کے لیے آ کہ ہزار کی کواں مناسب کیس ہے جب کہ مدعی اس بات کا تر از کر لے کہ اس نے یا نچے سوپر نصنہ کیا ہے تا کہ گواہ پرایا نت کرنے والان سبنے۔ اور جامع صغیر میں فرمایا کہا گرا گردو گواہوں نے ایک آ دمی پرایک ہزار کی توابی دی پُیران میں سے ایک نے یہ گوائی دی کے مدعی علیہ نے قرض اداء کر دیا ہے تو قرض پر گواہی جائز ہے اس لئے کہ دونوں گواہ قرض پر متفق ہیں اور اداء کرنے کی صورت میں ایک شخص منفر دہے جوہم نے بیان کیا ہے۔

اورامام طحاوی نے ہمارے اصحاب ہے روایت کیا ہے کہ شہادت مقبول نہیں ہوگی اورامام زفر کا بھی یہی قول ہے ہیں لئے کے مدعی نے اداء کے محواہ کو جھوٹا قرار دیا ہے ہم نز دیک میں مشہود بداول کے علاوہ کی بحکذیب ہے اور پہلامشہود بہقرض ہے اور اس طرح کی تحکذیب شہادت کی قبولیت کے مانع نہیں ہے۔

#### اختلاف بلد كےسبب سقوط شہادت كابيان

قَالَ (وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ آنَهُ قَتَلَ زَيْدًا يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَشَهِدَ آخَرَانِ آنَهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَشَهِدَ آخَرَانِ آنَهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ وَشَهِدَ آخَرَانِ آنَهُ قَتَلَهُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَةً وَسَهِدَ آخَدَاهُمَا كَاذِبَةٌ بِيَقِينٍ وَلَيْسَتْ بِالْحُدَاهُمَا بِالنَّالِيَ الْحُدَاهُمَا وَقَضَى بِهَا ثُمَّ حَضَرَتْ الْاَحْرى لَمْ تُقْبَلُ الشَّهَا وَقَضَى بِهَا ثُمَّ حَضَرَتْ الْاَحْرى لَمْ تُقْبَلُ النَّانِيَةِ . لَا تَعْرَفُ اللَّا اللَّهُ الْمُلْمُ ال

کے فرمایا کہ اگر دوآ دمیوں نے گواہی دی کہ فلاں شخص نے ہوم نحرکو کہ میں زید کوتل کیا ہے اور دومرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ اس خوص نے ہوم نحرکو کہ میں زید کوتل کیا ہے اور سب لوگ حاکم کے پاس جمع ہوئے تو حاکم دونوں شہاد توں کو قبول نہیں کرے گااس لئے کہ ان میں سے ایک لئے کہ ان میں سے ایک لئے کہ ان میں سے ایک گواہی جبوٹی ہے اور ان میں سے ایک گواہی ہے دی گئی اور قاضی نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد دومری گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس لئے کہ پہلی گواہی ہے ساتھ حکم قضاء مصل ہونے کے سبب وہ راج ہوگئی ہیں وہ دومری گواہی کے ساتھ باطل نہ ہوگی۔

#### چوری شده جانور کے رنگ میں اختلاف شہادت کا بیان

(وَإِذَا شَهِدًا عَلَى رَجُلٍ آنَهُ سَرَقَ بَقَرَةً وَاخْتَلَفًا فِي لَوْنِهَا قُطِعَ، وَإِنْ قَالَ اَحَدُهُمَا بَقَرَةً وَقَالَ الْاَخْرُ ثَوْرًا لَمْ يُفْطَعُ فِي الْوَجُهَيْنِ) الْاَخْرُ ثَوْرًا لَمْ يُفْطَعُ فِي الْوَجُهَيْنِ) وَهِذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ (وَقَالًا: لَا يُفْطَعُ فِي الْوَجُهَيْنِ) جَمِيْعًا، وَقِيْلَ الاخْتَلافُ فِي لَوْنَيْنِ يَتَشَابَهَانِ كَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ لَا فِي السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ، وَقِيْلَ الاخْتَلافُ فِي السَّوَادِ وَالْبَيَاضِ، وَقِيْلَ هُوَ فِي جَمِيْعِ الْالُوانِ .

لَهُ مَا اَنَّ السَّرِقَةُ فِى السَّوْدَاءِ غَيْرُهَا فِى الْبَيْضَاءِ فَلَمُ يَتِمَّ عَلَى كُلِّ فِعُلِ نِصَابُ الشَّهَادَةِ وَصَارَ كَالْعَصْبِ بَلُ اَوْلَى، لِاَنَّ اَمْرَ الْحَدِّ اَهَمُّ وَصَارَ كَالذُّكُورَةِ وَالْاُنُونَةِ .

وَلَهُ أَنَّ التَّوْفِيقَ مُمْكِنٌ لِآنَّ التَّحَمُّلَ فِي اللَّيَالِي مِنْ بَعِيدٍ وَاللَّوْنَانِ يَتَشَابَهَانِ أَوْ يَجْتَمِعَانِ فِي

وَاحِدٍ فَيَكُونُ السَّوَادُ مِنُ جَانِبٍ وَهَذَا يُسْصِرُهُ وَالْبَيَاضُ مِنْ جَانِبِ آخَرَ وَهَذَا الْآخَوُ يُشَاهِدُهُ، بِخِلَافِ الْغَصْبِ لِآنَ التَّحَمُّلَ فِيْهِ بِالنَّهَارِ عَلَى قُرْبٍ مِنْهُ، وَالذَّكُورَةُ وَالْأَنُوثَةُ لَا يُجْتَمِعَانِ فِي وَاحِدَةٍ، وَكَذَا الْوُقُوثُ عَلَى ذَلِكَ بِالنَّهُرْبِ مِنْهُ فَلَا يَشْتَبِهُ.

فر مایا کہ اگر دوآ دمیوں نے یہ گوائی دی کہ فلان آ دی نے گائے چوری کی ہے اور اس کے رنگ میں دونوں نے اختاا ف کیا تو چور کا ہا تھے کا ٹا جائے گا اور اگر ایک نے گائے کی گوائی دی اور دوسر سے نے نیل کی تو نہیں کا نا جائے گا ہوا ہا انظم کے نزوی ہے اور صاحبین فرماتے ہیں کہ دونوں صور توں میں نہیں کا نا جائے گا اور کہا گیا ہے کہ اگر ان دور گول میں یہ اختلاف ہے کہ والیہ دوسر سے کے مشابہ ہیں جیسے سیاہ اور سرخ نہ کہ سیاہ اور سفید اور دوسرا تول یہ ہے کہ تمام رگوں میں ان حضرات کا اسی طرت اختلاف ہے صاحبین کی دلیل ہے کہ سیاہ گائے کی چوری سفید گائے کی چوری سے الگ ہے لئذا ہر فعل پر نصاب شہادت تا م نہیں ہوا اور یہ غصب کی طرح ہو گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ اہم ہو گیا اس لئے کہ حدلگانے کا معاملہ زیادہ اہم ہو گیا۔

حضرت امام اعظم کی دلیل میہ ہے کہ تو فیق ممکن ہے اس لئے کہ را توں میں اس طرح کی گواہی کا تخل دور سے ہوتا ہے اور و رنگ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں یا ایک رنگ میں آنی ہوجاتے ہیں لہٰذا ایک طرف سیا ہی ہوگی اور بیاس کود کیھے گا اور دوسر ی طرف سفیدی ہوگی اور بیاس کود کھے گا۔ خصب کی صورت کے خلاف اس لئے کہ اس میں شہادت کا تخیل دن میں قریب سے ہوتا ہے اور ذکر اور مونث ہونا ایک میں جمع نہیں ہو سکتے نیز ان پر واقف ہونا قریب سے ہوتا ہے اس لئے کوئی اشتباہ نہیں ہوگا۔

#### غلام كالمعين قيمت ميس اختلاف كيسبب بطلان شهادن كابيان

قَالَ (وَمَنُ شَهِدَ لِرَجُلِ آنَهُ اشْتَرَى عَبُدًا مِنْ فَكَانِ بِالْفِ وَشَهِدَ آخَوُ آنَهُ اشْتَرَاهُ بِآلُفِ وَخَمْسِمِانَةٍ فَالشَّهَادَةُ لِاَ الْمَقْصُودَ اِثْبَاتُ السَّبَ وَهُوَ الْعَقْدُ وَيَخْتَلِفُ بِالْحِتَلَافِ الشَّمَنِ فَاخْتَلَفَ الْمَقُودُ فِهُ وَلَمْ يَتِمَّ الْعَدَدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَلاَنَ الْمُدَّعِى يُكَذِّبُ آحَدَ الشَّمَنِ فَاخْتَلَفَ الْمُدَّعِى يُكَذِّبُ آخَدَ الشَّمَنِ فَاخْتَلَفَ الْمَدُعِى يُكَذِّبُ آلَهُ الْعَدَدُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ، وَلاَنَ الْمُدَّعِى يُكَذِّبُ آخَدَ الشَّاهِ وَلاَ فَرُقَ بَيْنَ آنُ يَدَّعِى الْمُدَّعِى الْقَلَ الْمَالَئِنِ آوُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کے لئے نے یہ گوائی دی کہ اس نے ایک ہزار کے کوش فلاں سے ایک غلام خریدا ہے اور دوہ عقد دوسرے نے یہ گوائی دی کہ اس نے پندرہ سومیں خریدا ہے تو گوائی باطل ہوجائے گی اس لئے کہ مقصود سب کا اثبات ہے اور وہ عقد ہو اور شمن کے کہ مدکی نے ہو اور اس لئے کہ مدکی نے ہو اور اس لئے کہ مدکی نے ہو اور شمن کے کہ مدکی نے اور گواہوں میں ہوا اور اس لئے کہ مدکی نے ایٹ دو گواہوں میں سے ایک کی تکذیب کردی اور ہے اور ایسے ہی اگر مدکی ہی بیچنے والا ہوتو اور اس میں کوئی فرق نہ ہوگا۔ کیونکہ مدکی دونوں اموال میں سے تھوڑے مال کا دعویٰ کرنے والا ہو یا زیادہ کا دعویٰ کرنے والا ہواور اس کی دلیل وہی ہے جس کوہم بیان کر

## عقودمين اختلاف تشهادت كيمسائل كابيان

(وَكَدَذَا الْمُحَلِّعُ وَالْإِعْسَاقُ عَلَى مَالِ وَالصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ إِذَا كَانَ الْمُدَّعِى هُوَ الْمَرُاةَ ٱوْ الُعَبُدَ أَوُ الْقَاتِلَ) لِأَنَّ الْمَقُصُودَ إِثْبَاتُ الْعَقُدِ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتُ الذَّعْوَى مِنْ جَمَانِبِ آخَرَ فَهُوَ بِمَسْزِلَةِ دَعُوى الدَّيْنِ فِيمَا ذَكَرُنَا مِنْ الْوُجُودِ لِلَاّنَّهُ ثَبَتَ الْعَفُو وَالْعِتُقُ وَالطَّلَاقُ بِاغْتِرَافِ صَاحِبِ الْحَقِّ فَبَقِيَ الذَّعْوَى فِي الذَّيْنِ وَفِي الرَّهْنِ، إِنْ كَانَ الْمُدَّعَى هُوَ الرَّهُنَ لَا يُمْتَلُ لِآنَهُ لَا حَظَّ لَهُ فِي الرَّهُنِ فَعَرِيَتُ المشَّهَادَةُ عَنْ الدَّعْوَى، وَإِنْ كَانَ الْمُرْتَهِنَ

لَهُو بِمَنْزِلَةِ دَعُوَى الدَّيْنِ.

ك اور خلع اعماق على مال اور ملح عن دم العبد كالبحى يبي تهم ب جب مدى عورت بويا غلام بويا قاتل بواس كن كراثبات عقد مقصود ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اور جب دعوی دوسری طرف سے ہوتو ہماری بیان کردہ صورتوں میں وہ دعوی قرض کی صورت میں ہوگا اس لئے کہ صاحب حق سے اعتراف ہے عفو بعثق اور طلاق کا ثبوت ہوجائے گا اور صرف قرش کا دعوی باتی رہے می۔اور رہن کی صورت میں اگر راہن مدعی ہوتو شہادت مقبول نہیں ہوگی۔اس لئے کہ مرہون میں راہن کاحق نہیں ہو<del>تا</del> اس لئے شہادت دعوے ہے عاری ہو جائے گی اور اگر مرتبن مدعی ہوتو وہ دعوی قرض کے در نبے میں ہوگا اور اجارت کی صورت میں اگریہ اختلاف پہلی مدت میں ہوتو وہ بیچ کی مثل ہے اور اگر مدت گزرنے کے بعد اختلاف ہوا دراجارہ پر دینے والا ہی مد تی ہوتو وہ دین کا

#### عقد نکاح کا بطوراستحسان ایک ہزار بدلے میں جائز ہونے کا بیان

قَالَ (فَامَّا النِّكَاحُ فَإِنَّهُ يَجُوُّزُ بِٱلْفِ اسْتِحْسَانًا، وَقَالَا : هٰذَا بَاطِلٌ فِي النِّكَاحِ اَيُضًا) وَذَكَرَ فِي الْآمَالِي قَوُلَ آبِي يُوْسُفَ مَعَ قَوْلِ آبِي حَنِيلُقَةَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ . لَهُمَا أَنَّ هٰذَا اخْتِلَاكُ فِي الْعَقُدِ، إِلَّانَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ السَّبَبُ فَٱشْبَةَ الْبَيْعَ.

وَلاَ سِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَالَ فِي النِّكَاحِ قَابِعٌ، وَالْإَصْلُ فِيْهِ الْحِلُّ وَالازُدِوَاجُ وَالْمِلْكُ ولاً الْحِيْلَافَ فِي مَا هُوَ الْأَصْلُ فَيَثَبُتُ، ثُمَّ إِذَا وَقَعَ الِالْحَيْلَافُ فِي النَّبَعِ يَقُضِي بِالْأَقَلِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَيْهِ، وَيَسْتَوِى دَعْوَى أَقَلِّ الْمَالَيْنِ أَوْ أَكْثَرِهِمَا فِي الصَّحِيْح .ثُمَّ قِيْلَ : لِاخْتِلَافٍ فِيهَا إِذَا كَانَتُ الْمَرُاةُ هِيَ الْمُدَّعِيّةَ وَفِيمَا إِذَا كَانَ الْمُدَّعِي هُوَ الزَّوْجَ إِجْمَاعٌ عَلَى آنَّهُ لَا تُنقَبَلُ، لِآنَ مَنْفُصُودَهَا قَدْيَكُونُ الْمَالَ وَمَقْصُودَهُ لَيْسَ إِلَّا الْعَقُدَ . وَقِيْلَ الِاخْتِلَافُ فِي

الْفَصْلَيْنِ وَحِنْذَا آصَحُ وَالْوَجُهُ مَا ذَكُرُلَا، وَاللَّهُ آعُلَمُ ﴿

ترمایا که نکاح البت ایک برار کے عوض استحمانا جائزے جبکہ معاقبین فرماتے ہیں کہ نکاح جس بھی نہ کور و شبادت

باطل ہے والی جی امام ابو پوسف امام اعظم کے ساتھ جی صافبین کی دلیل ہے کہ یہ عقد جی اختلاف ہے اس لئے کہ دونوں طرف سے سبب ہی مقصود ہے اس لئے ہیزیج کے مشاہ ہو گیا امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ نکاح جی مال تابع ہوتا ہے اور اس جی حلت از دواج اور ملک بضع اصل ہے اور اصل میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس لئے وہ جاہت ہوجائے گا بھر جب تابع جی اختلاف ہوگا تو اللہ میں اور اقل مالین اور اکثر مالین دونوں کا دعوی سمجے تو ل جی برابر ہے اور مالی جی اس سے کہ اختلاف اس سے کہ اور قبل جی برابر ہے بھر کہا جیا ہے کہ اختلاف اس صورت میں ہے جب عور کے مدھیہ ہواور اس صورت میں جب شو ہر مدی ہواس بات پر اجماع ہے کہ مورائی تبول نہیں کی جائے گی اس لئے کہ عورت کا مقصود بھی مال ہوتا ہے اور شو ہر کا مقصود صرف عقد ہوتا ہے اور دوسر اقول ہے ہے دونوں صورتوں میں اختلاف ہو اور بی تول نیادہ سے جو بھی بیان کرتا ہے اور دوسر اقول ہے ہو جو بھی بیان کرتا ہے ہو بھی بیان کرتا ہے ہیں۔



## فَصُلُّ فِى الشَّهَادَةِ عَلَى الْإِرْثِ

## ﴿ بیرِ صل ورا ثت میں شہادت کے بیان میں ہے ﴾ فصل ورا ثت میں شہادت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامداین محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ارث پرشہادت کومصنف علیہ الرحمہ نے اس لئے احکام شہادت کے بعد ذکر کیا ہے کہ کیونکہ بیشہادت ہے اگر چہ متعلق ہیں کیکن فوت شدہ او گول کے احکام زندہ او گول کے احکام ہے مؤخرہ وتے ہیں۔ لبذاحسب اقتصاء کے سبب اس کومؤخر ذکر کیا ہے۔ (عنایہ شرح البدار انسل شہادت ملی ارث، ہیردت)

#### باب کی وراشت برگواہی قائم کرنے کابیان

(وَمَنُ أَقَامَ بَيْنَةً عَلَى دَارٍ أَنَّهَا كَانَتُ لِآبِيهِ أَعَارَهَا أَوْ أَوْدَعَهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا وَلَا يُكَلَّفُ الْبَيْنَةَ آنَهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ) وَاصْلُهُ آنَهُ مَتَى ثَبَتَ مِلُكُ الْمُورَثِ لَا يَقْضِي بِهِ لِللَّهُ مَلَى ثَبَتَ مِلُكُ الْمُورَثِ لَا يَقْضِي بِهِ لِللَّهُ مَاتَ وَتَرَكَهَا مِيرَاثًا لَهُ عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا لِللهُ، خِلَافًا لِآبِي يَوْسُفَ رَحِمَهُ الله لُهُ.

هُوَ يَقُولُ: إِنَّ مِلُكَ الْوَارِثِ مِلْكُ الْمُورَثِ فَصَارَتُ الشَّهَادَةُ بِالْمِلْكِ الْمُورَثِ شَهَادَة بِهِ الْمُورِثِ، وَهُمَا يَقُولُانِ: إِنَّ مِلُكَ الْوَارِثِ مُتَجَدِّدٌ فِي حَقِّ الْعَيْنِ حَتَى يَجِبَ عَلَيْهِ الْاسْتِبْرَاءُ فِي الْحَارِيَةِ الْمَوْرُوثَةِ، وَيَحِلُّ لِلْوَارِثِ الْعَنِيِ مَا كَانَ صَدَقَةً عَلَى الْمُورَثِ الْفَقِيرِ فَلَا بُدَّ مِنُ النَّهُ لِهِ النَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَانَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُولِ الللْمُولُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللِمُ اللللللِمُ ا

خرمایا کداگر کمی مخف نے کسی مکان پراس گوائی کو چیش کردیا ہے کہ بید مکان اس کے باپ کا ہے اور اس کے باپ کا ہے اور اس کے باپ کا ہے اور بیٹ کو عاریت یا وہ بیت پر دیا تھا تو مدی اسے لے لے گا اور اسے اس بات پر گوائی چیش کرنے کا مکاف نہیں بنایا جائے گا کہ اس کا باپ مرحمیا ہے اور بید مکان اس کے لئے میراث جھوڑ گیا ہے اور اس کی اصل بید کہ حضرات صاحبین کے نزویک جب مورث سے سے سے ملک جا بت ہوجائے گی تو وارث کے لئے اس کا فیصلے نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ گواہ اس بات کی شہاوت ویس کے مورث مرحمیا ہے اور اس نے وارث کے لئے فلاں چیز چھوڑ کی ہے۔

امام ابویوسف کااس میں اختلاف ہے۔ فرماتے ہیں کہ وارث کی ملک ہی مورث کی ملک محقی للبذا مورث کے لئے ملکیت کی علی ویا ویا ہورٹ کے سلے ملک جدید ہوتی ہے عوابی دینا وارث کے لئے ملک کی گواہی ہے حضرات طرفین فرماتے ہیں کہ مال کا عین وارث کے حق میں ملک جدید ہوتی ہے یہاں تک کہ ورافت میں ملی ہوئی لونڈی کے حق میں وارث پر استبراء کرنا واجب ہے اور فقیر مورث پر جو چیز صدقہ ہو مالدار وارث سے لئے اس کا لینا حلال ہے اس کے ملک کا فتر ورتا نتقل ہونا ضروری ہے لئے نمورث کی موت کے وقت اس کی ملکیت موجود ہونے پر اکتفاء کیا جائے گااس لئے کہ ملک کا فتر ورتا نتقل ہونا ٹابت ہے اور اس کے قبضے کے قیام پر بھی اس طرح ہوگا جو ہم انتاء اللہ بیان مرب کے تین مورث کی قبضے کے قیام پر بھی اس طرح ہوگا جو ہم انتاء اللہ بیان مرب کے قبضے کے قائم کریں مجاور مستاجر کا قبضہ مورث کے قبضے کے قائم متائم ہے لبذا اس قبضے نے فتل وحمل ہے ہے پر واہ کردیا ہے۔

اور جب بچیلوگوں نے بیرگواہی دی کہ بیرمکان فلاں آ دی کے قبضہ بیں تھااور جس وقت وہمرااس وقت بھی اس کے قبضہ بل تھا تو شہادت جائز ہے اس لئے کہ موت کے وقت کا قبضہ ضان کے واسطے سے قبضہ ملکیت میں تبدیل ہو جاتا ہے اور مجبول جھوڑنے، میں امانت مضمون ہوجاتی ہے للبذا بیرمورث کی موت کے وقت اس کی ملکیت کے موجود ہونے پرگواہی دینے کی طرح ہوگیا۔

#### مدعی کے قبضہ میں مکان ہونے کی گواہی دینے کا بیان

(وَإِنْ قَالُوا لِرَجُلِ حَيِّ نَشْهَدُ آنَهَا كَانَتُ فِي يَدِ الْمُدَّعِى مُنْدُ شَهْرٍ لَمْ تُقْبَلُ) وَعَنُ آبِي يُوْسُفَ رَحِهَ اللهُ آنَهَا تُقْبَلُ لِآنَ الْيَدَ مَقْصُودَةٌ كَالْمِلُكِ ؛ وَلَوْ شَهِدُوا آنَهَا كَانَتُ مِلْكَهُ تُقْبَلُ فَكَذَا هٰذَا صَارَ كَمَا إِذَا شَهِدُوا بِالْآخُذِ مِنْ الْمُدَّعِى.

وَجُهُ الظَّاهِرِ وَهُوَ قَوُلُهُمَا أَنَّ الشَّهَادَةَ قَامَتُ بِمَجْهُولِ لِآنَ الْيَدَ مُنْقَضِيَةٌ وَهِى مُتَنَوِّعَةٌ اللَّى مِلْكِ وَامَانَةٍ وَضَحَانٍ فَتَعَدَّرَ الْقَضَاءُ بِإِعَادَةِ الْمَجْهُولِ، بِخِكَافِ الْمِلْكِ لِآنَهُ مَعْلُومٌ غَيْرُ مِلْكِ وَامَانَةٍ وَضَحَانُ الْعَجُدُ الْقَضَاءُ بِإِعَادَةِ الْمَجُهُولِ، بِخِكَافِ الْمِلْكِ لِآنَهُ مَعْلُومٌ غَيْرُ مُ مُحْتَلِفٍ، وَبِخِكَافِ الْإِخِذِ لِآنَهُ مَعْلُومٌ وَحُكْمُهُ مَعْلُومٌ وَهُو وَجُوبُ الرَّدِ، وَلَآنَ يَدَ ذِى الْيَدِ مُعَايِنٌ وَيَدُ الْمُدَّعِى مَشْهُودٌ بِهِ، وَلَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ .

(وَإِنْ اَقَرَّ بِذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ دُفِعَتُ إِلَى الْمُدَّعِى) ِ لِآنَ الْجَهَالَةَ فِى الْمُقَرِ بِهِ لَا تَمُنَعُ صِحَّةَ الْإِلْفَ الْمُدَّعِى الْمُقَرِ بِهِ لَا تَمُنَعُ صِحَّةَ الْإِلْفَ الْمُدَّعِى دُفِعَتُ الْيُهِ) ِ لِآنَ الْمَثْهُود بِهِ الْإِلْفَرَادِ (وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ آنَهُ اَقَرَ آنَهَا كَانَتُ فِى يَدِ الْمُدَّعِى دُفِعَتْ الْيَهِ) ِ لَآنَ الْمَثْهُود بِه

هَاهُنَا الْإِقْرَارُ وَهُوَ مَعْلُومٌ .

اور جب مدی نے اس کا قرار کرلیا تو وہ مکان مدگی کودے دیا جائے گاس لئے کہ مقربہ کی جبالت اقرار کے سیحے ہونے کی ک مانع نہیں ہےاوراگر دو گوا ہوں نے یہ گوائی دی کہ مدگی علیہ نے بیا قرار کیا ہے کہ بید مکان مدگی کے قبضہ میں تھا تو بھی مدگی کوو دمکان دے دیا جائے گااس لئے کہ یہال مشہود ہا قرار ہے اور وہ معلوم ہے۔

## بَابُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةُ

## ﴿ نیر باب شہادت برشہادت دینے کے بیان میں ہے ﴾ باب شہادت برشہادت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شہادت پر گوائی وینا یہ اصلی گوائی کی فرع ہے اور فرع ذکر کرنے میں تاخیر ک مستحق ہے۔ اور اس کا جواز استحسان کے طور پر ہے حالا نکہ قیاس اس کا نقاضہ نبیس کرتا کیونکہ ادا عبادت بدنیہ میں سے ہے جواصل پر ضروری ہے اور وہ بغیر کسی جبر کے مشہود ہے لائق ہونے والی ہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ، ج ااہس ۱۲، بیروت)

## گواہی برگواہی دیے سے پہلے تحقیق کرنے کابیان

يْنَايُهَا الَّـذِيْنَ المَنُوّا إِنْ جَاءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓا اَنْ تُصِيْبُوُا قَوْمًا بِجَــهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَذِهِ مِنْ الْمَنُوّا إِنْ جَاءَ كُمُ فَاسِقٌ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓا اَنْ تُصِيْبُوُا قَوْمًا بِجَــهَالَةٍ فَتُصُبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَذِهِ مِنْ وَحَرَات، ٢)

اے ایمان والواگر کوئی فاس تمہارے پاس کوئی خبرلائے تو تحقیق کرلو کہیں کسی قوم کو بیجانے ایذانہ دے بیٹھو پھراپنے کیے پ پچیتاتے رہ جا ؤ، ( کنزالا بمان )

اللہ تعالیٰ نے سلمانوں کو بیاصولی ہدایت دی کہ جب کوئی اہمیت رکھنے والی خبر، جس پرکوئی برا نتیجہ متر تب ہوتا ہوہ تہہیں سلم تو اس کو قبول کرنے سے پہلے بید کیے لوکہ خبر لانے والا کیما آ دی ہے۔ اگر وہ کوئی فاس شخص ہو، یعنی جس کا فلا ہر حال کی بتار ہا ہو کہ اس کی بات اعتاد کے لائق نہیں ہے، تو اس کی دی ہوئی خبر پر کمل کرنے سے پہلے تحقیق کرلوکہ امر واقعہ کیا ہے۔ اس تھم رہائی سے ایک اہم شرعی تاعدہ فکتا ہے جس کا دائر ہ اطلاق بہت وسیع ہے۔ اس کی روے مسلمانوں کی حکومت کے لیے بیجا ترنہیں ہے کہ سی شخص یا گروہ یا قوم کے خلاف کوئی کا روائی ایسے مخبروں کی دی ہوئی خبروں کی بنا پر کر ڈ الے جن کی سیرت مجبرو سے کہ لائی شہو۔ اس تاعد ہے کی بنا پر حمد شین نے علم حدیث میں جرح وقعہ بلی کا فن ایجاد کیا تا کہ ان اوگوں کے حالات کی تحقیق کریں جن کے ذریعہ سے کوئی بعد کی نسلوں کو نبی نگر پیش خبری تھیں ، اورفقہا ، نے قانون شہادت میں بیاصول قائم کیا کہ منی ایسے معاملہ میں جس سے کوئی شرع تھم ثابت ہو باہو، یا کسی انسان پرکوئی حق عائد ہوتا ہو، فاس کی گواہی تا بل قبول نہیں ہے۔ البتہ اس امر پر ابل علم کا اتفاق ہے کہ غیری موا ملات میں ہر خبر کی تحقیق اور خبر لانے والے کے لائق اعتاد ہونے کا اظمینان کر نا ضرور کی تیں کہ عام معاملہ میں ہوتا بلکہ ایمیت رکھنے والی خبر پر ہوتا ہو اس لیے فقہاء کہتے ہیں کہ عام معاملہ میں ہیں ہوتا با کہ اس اس کے فقہاء کہتے ہیں کہ عام معاملات میں ہوئی اس میں ہوئی کہ میں اس کے فقہاء کہتے ہیں کہ عام معاملات میں ہوئی گوئی آ

ے تھ نہ و یا دی تھیں ہوتا۔ مثل آپ کے بال جائے ہیں اور گھر میں واضی ہونے کی اجاز مناطب کرتے ہیں۔ اندرہ کو گا آئر کہتا ہے کہ آ جا گئے۔ آپ اس کے کئے پر اندر جا سکتے ہیں قبع تھراس سے کہ صدحت نہ کی طرف ہے اور کی اخلاق وسینے وار فاسق ہو یو صدف کے دائی حمر آنائی تھم کا اس پر مجھی اتنے تی ہے کہ جن وگوں کو فسق جھوت اور بدکر واری کی نوعیت کا ندہو و بدکر اور وہ تھیں وہ کی مذہبے وہ فاسق قرائر یا ہے ہوں وان کی شہر دت بھی قبول کی جائتی ہے اور دوایت بھی رکھن ان کے عقیدے کی خرابی و ک شہر دہ ہو روایت قبول کرنے میں وہ تھی ہیں ہے۔

شبه صما قط تدبو في والم معاملات من وابي پر شباوت و حين كابيان قال والشّبهة و وهذا المنخسان ليشدة قال والشّبهة و عنى الشّهادة عنى الشّهادة و عزيزة في كلّ حق لا يَسْقُطُ بِالشّبهة و وهذا المنخسان ليشدة المُحاجِة إليّها و في الشّهادة و ينفض العواد ص ، فكو له تنهو المُحاجِة إليّها و في الشّهادة و ين المثّبة و ين المنتها و ينه المنتها و ينه و ينها و ينه و ينها و ينه و ينها و

#### دو گوابوں کی شہادت بر گوابی دینے کا بیان

(وَ تَحُوزُ شَهَادَةُ شَاهِدَيْنِ عَلَى شَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : لا يَجُوزُ إِلَّا الْكُوبَ عَلَى كُلِ اَصَٰلِ اثْنَانِ لِآنَ كُلَّ شَاهِدَيْنِ فَائِمَانِ مَقَامُ شَاهِدٍ وَاحِدٍ فَصَارًا كَالْمَرُ اتّيُنِ، وَلاَنَ كُلُ شَاهِدَ فَيْ مَا اللهُ عَنْهُ : لا يَحُوزُ عَلَى شَهَادَةً رَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ. وَلاَنَ نَقُلَ وَلَا مَالَهُ عَنْهُ : لا يَحُوزُ عَلَى شَهَادَةً وَرَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةُ وَرَجُلَيْنِ. وَلاَنَ نَقُلَ فَلَا مَا وَلاَ مَا اللهُ عَنْهُ : لا يَحْوِزُ عَلَى شَهَادَةً وَرَجُلٍ إِلَّا شَهَادَةُ وَرَجُلِي اللهُ عَلَيْنِ وَلاَنَ نَقُلَ مَنْهِ وَاحِدٍ فَصَارًا كَالْمَرُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَا عَلَى اللهُ اللهُ

(وَلَا تُنْفُتِلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ عَلَى شَهَادَةِ وَاحِدٍ) لِمَا رَوَيْنَا، وَهُوَ خُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ رَحِمَهُ اللّهُ، وَلَانَهُ حَقَّ مِنْ الْخُفُوقِ فَلَا بُدَ مِنْ نِصَابِ الشَّهَادَةِ . ۔ اور دو گواہوں کی گواہ پر دو گواہوں کی گواہ دینا جائز ہے۔ جبکہ امام شافعی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ جارہ ہم ہے ہم ہے جائز نہیں ہے۔ ہراصلی گواہ پر دو گواہ ہونے جا ہے گئے ہے ، دو گواہ فرع ایک اسلی گواہ کے قائم مقائم ہے لبندا مید دو تورقوں ک جائز نہیں ہے۔ ہراصلی گواہ پر دفرت خلی بیٹی تا کا وہ فرمان ہے کہ ایک مرد کی گواہ پر دو مردوں ہے کم کی گواہ کی جائز نہیں ہوا وراس لئے کہ اصل گواہ کی گواہ کی فاتی جائز نہیں ہوا وراس لئے کہ اصل گواہ کی گواہ کی قائی دی اس لئے اس کواہ کی گواہ کی قبل کرنا حقوق میں سے ہے لبندا و نوں نے ایک حق کی گواہ کہ دوسر ہے ہی گواہ دی دی اس لئے اس کو قبل کی جائے گا اور ایک محف کی گواہ کی ہوائی ہوگی اس دلیل کے سب جوہم بیان کر چکے ہیں اور وہ امام مالک کے خلاف ججت ہے اور اس لئے کہ وہ حقوق میں سے ہے لبندا شہادت کا فصاب ہونا ضرور کی ہے۔

#### اصل گواہی ہے فرع کی طرف جانے کا طریقہ

( وَصِفَةُ الْإِشْهَادِ أَنْ يَقُولَ شَاهِدُ الْآصْلِ لِشَاهِدِ الْفَرْعِ: اشْهَادُ عَلَى شَهَادَتِي آنِي أَشْهَدُ أَنَّ

فُلانَ بُنَ فَلانِ آفَرَ عِنْدِي بِكَذَا وَٱشْهَدَنِي عَلَى نَفْسِهِ ) لِلآنَّ الْفَرْعَ كَالنَّائِبِ عَنْهُ فَلَا بُدَّ مِنْ التَحْدِيلِ وَالتَّوْكِيلِ عَلَى مَا مَرَّ، ولَا بُدَّ أَنْ يَشْهَدَ كَمَا يَشْهَدُ عِنْدَ الْقَاضِي لِيَنْقُلَهُ إِلَى مَجْلِسِ الْقَعضَاءِ (وَإِنْ لَهُ يَقُلُ آشُهَدَنِي عَلَى نَفُسِهِ جَازَ) لِآنَ مَنْ سَمِعَ اِقْرَارَ غَيْرِهِ حَلَّ لَهُ الشَّهَادَةُ وَإِنْ لَـمْ يَقُلْ لَهُ اشْهَدْ (وَيَقُولُ شَاهِدُ الْفَرْعِ عِنْدَ الْآذَاءِ اَشْهَدُ اَنَّ فَلَانًا اَشْهَدَنِي عَلَى شَهَادَتِهِ اَنَّ فَلانًا اَقْرَّ عِنْدَهُ بِكَذَا وَقَالَ لِي اشْهَدُ عَلَى شَهَادَتِي بِذَلِكَ) لِاَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ شَهَادَتِهِ، وَذِكْرِ شَهَادَةِ الْاصْلِ وَذِكْرِ التَّحْمِيلِ، وَلَهَا لَفُظٌ اَطُولُ مِنْ هٰذَا وَاقْصَرُ مِنْهُ، وَخَيْرُ الْامُورِ اَوْسَطُهَا اور گواد بنانے کاطریقہ میہ بے کہ اسل گواد فرٹ سے کیے کہ تم میری شبادت پر بیشبادت دو کہ میں گوای دیتا ہوں کہ فلاں بن فلاں نے میرے پاس اس بات کا افرار کیا ہے اور مجھے اپنی ذات پر گواہ بنایا ہے اس لئے کے ذاع انسلی کے نائب کی ضرت ہے البذا گوای کا متحمل اور ولیل بنانا ضروری ہے جیسے گذر چکا ہے اور اسلی گواہ کے لئے اس طرح محوابی وینا ضروری ہے جس طرح وہ قاصٰی کی مجلس میں گوا ہی دیتا تا کہ شامد فرع اسے قامنی کی مجلس میں چیش کر سکے اورا گرشا بدفرع نے اہمحد نی سلی نفسہ نہ کہا تو مجی جائز ہے اس نئے کہ جو مخض دوسرے کا اقرار سنتا ہے اس کے لئے گوا ہی وینا حلال ہوجا تا ہے آگر چے مقرنے اسے اشہد نہ کہا ہو۔ اورادائے شہادت کے وقت شاہد فرع یوں کے کہ میں گوائی دیتا ہوں کے فلاں شاہدنے مجھے اپنی گواہی پر شاہر بنایا ہے کہ فلال نے اس کے پاس فلاں چیز کا قرا کیا ہے اور مجھ ہے کہا ہے کہتم اس سلسلے میں میرے گواہ بن جاؤ اس لئے کہ شاہد فرٹ کین گواہی نہ وری ہے نیز اس سے کئے اصل کی شہادت اور متحمل ہنانے کا تذکر ہ کرنا ضروری ہے اور اس کئے کہ ندکور و مبارت سے طویل لفظ بھی ہے اور اس ہے م لفظ بھی ہے اور تمام امور میں اوسط بہتر ہے۔

ا بی شہادت پر گواہ بنانے کا بیان

روَمَنْ قَالَ اَشْهَدَنِي ؛ فَكَانُ عَـلَـي نَـفُسِهِ لَمْ يَشْهَدُ السَّامِعُ عَلَى شَهَادَتِهِ حَتَى يَقُولَ لَهُ اشْهَدُ

عَلَىٰ شَهَادَةِى) لِلنَّهُ لَا بُدَّ مِنُ التَّحْمِيلِ، وَهنذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ الْقَضَاءَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ وَالْاصُولِ جَمِيْعًا حَتَّى اشْتَرَكُوا فِى الضَّمَانِ عِنْدَ الرُّجُوعِ، وَكَذَا عِنْدَهُمَا لِلنَّهَ لَا بُذَ مِنْ نَقُلِ شَهَادَةِ الْاصُولِ لِيَصِيْرَ حُجَّةً فَيَظُهَرَ تَحْمِيلُ مَا هُوَ حُجَّةٌ.

جس جس خفس نے کہا کہ فلال آدمی نے جھے اپنی ذات پر گواہ بنایا ہے تو سامع اس کی گواہی پر گواہی نہ دے یہاں تک کہ اسلی شاہد یوں کہ تم میری شہادت پر گواہ ہوجاؤاس لئے کہ گواہی کا متحمل بنا ناضروری ہے اور امام مجمع علیہ الرحمہ کے زدیک یہ فاہراس لئے کہ ان کے زدیک قضائے قاضی اصول اور فرع دونوں سے ہوتا ہے یہاں تک کہ تادان میں دونوں فریق شریک ہوتے ہیں اور حضرات شیخین کے زدیک بھی بھی بھی می تھم ہے اس لئے کہ اصول کی شبادت کوفیل کرنا ضروری ہے تا کہ دہ ججت ہوجائے لئندا جو ججت ہوجائے گا۔

## شہود فرع کی گواہی کا بیان

فَ الَ (وَلَا تُنْفَسَلُ شَهَادَةُ شُهُودِ الْفَرْعِ إِلَّا اَنْ يَمُوتَ شُهُودُ الْاَصُلِ اَوْ يَغِيبُوا مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا اَوْ يَسُمُ رَضُوا مَرَضًا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَعَهُ مُصُورَ مَجْلِسِ الْحَاكِمِ) لِآنَ جَوَازَهَا لِلْحَاجَةِ، وَإِنَّمَا تُمَشُّ عِنْدَ عَجُوِ الْآصُلِ وَبِهَذِهِ الْآشْيَاءِ يَتَحَقَّقُ الْعَجُورُ.

وَإِنَّــمَا اعْتَبَــرُنَا السَّفَرَ لِآنَ الْمُعُجِزَ بُعُدُ الْمَسَافَةِ وَمُدَّةُ السَّفَرِ بَعِيدَةٌ حُكُمًا حَتَى أُدِيرَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْ الْآخُكَامِ فَكَذَا سَبِيلُ هٰذَا الْحُكُمِ.

وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ إِنْ كَانَ فِي مَكَان لَوْ غَدَا لِآدَاءِ الشَّهَادَةِ لَا يَسْتَطِيعُ آنُ يَبِيتَ فِي اَهْ لِمِهِ صَبَّحَ الْإِشْهَادُ إِحْيَاءً لِحُقُوقِ النَّاسِ، قَالُوا: الْآوَّلُ آحُسَنُ وَالتَّانِي اَرْفَقُ وَبِهِ آخَذَ الْفَقِيهُ آبُوُ اللَّذِيْ

فرمایا کہ شہود فرع کی گوائی قبول نہ ہوگی گریہ کہ اصلی گواہ مرجا کمی یا تین دن یا اسے زائد کی مسافت پرغائب ہو جا کیں یا استے بیمار ہوجا کیں کہ اس بیماری کے سب مجلس حاکم میں حاضر نہ ہو کیں اس لئے کہ گوائی پر گوائی دینا ضرورت کے سب ہوا ما ہم میں حاضر نہ ہو کیں اس لئے کہ گوائی پر گوائی دینا ضرورت کے سب ہوا ورضر ورت اصل اس وقت پڑے گی جب اصلی شہود عاجز ہوجائے اور ان چیز وں سے بجز ثابت ہوجا تا ہے اور سفر کا اعتبارا س کے کہ مسات کا دور ہونا بھی عاجز کرنے والی چیز ہے اور مدت سفر تھم کے اعتبار سے بعید ہے میباں تک کہ اس پر بہت سے احکام کا مدار ہے ای طرح اس تھم کی بھی راہ ہے اور حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر اصلی گواہ ایسے مقام پر بھو کہ وہ بھی اوا نے شہادت کے لئے نظے اور تو اپنی خانہ میں رات نہ گزار سکے تو حقوتی العباد کے احدیاء کی خاطر اس کے لئے گواہ بنا با جا رات نے شیادت کے لئے نظے اور تو اپنیا کہ خانہ میں رات نہ گزار سکے تو حقوتی العباد کے احدیاء کی خاطر اس کے لئے گواہ بنا کہ جا وردومر اقول ذیا دہ آسان ہے اور دھہ بید ابوالیث نے اس کو اختیار کیا ہے۔

#### فروع كاتعديل اصل برسكوت كرنے كابيان

قَالَ (فَإِنُ عَنَدَلَ شُهُودَ الْاصْلِ شُهُودُ الْفَرَعِ جَازَ) لِآنَهُمْ مِنْ آهُلِ النَّزِكِيَةِ (وَكَذَا إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ فَعَدَّلَ اَحَدُهُمَا الْاَحْرَ صَحَّى) لِمَا قُلْنَا، عَايَدُ الْاَمْرِ اَنَّ فِيْهِ مَنْفَعَةٌ مِنْ حَيْثُ الْقَضَاءِ بِشَهَادَةِ مَ لَكِنَّ الْعَدُلَ لَا يُتَهَمُ بِعِنْلِهِ كَمَا لَا يُتَهَمُ فِي شَهَادَةِ نَفْسِهِ، كَيْفَ وَانَ قَوْلَهُ فِي حَقِ يَشْهِدَ وَإِنْ رُدَّتُ شَهَادَهُ صَاحِبِهِ فَلَا تُهُمَةً .

قَى اللهُ (وَإِنْ سَسَكَتُوا عَنْ تَعْدِيلِهِمْ جَازَ وَنَظَرَ الْقَاضِى فِى حَالِهِمْ) وَهلدًا عِنْدَ آبِى يُؤسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا تُنقُبَلُ لِلَاَّنَـهُ لَا شَهَادَةَ اِلَّا بِالْعَدَالَةِ، فَاِذَا لَم يَعُرِفُوهَا لَم يَنقُلُوا الشَّهَادَةَ فَلَا يُقْبَلُ

وَلاَ بِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ اَنَّ الْمَانُحُوذَ عَلَيْهِمُ النَّقُلُ دُوْنَ التَّعُدِيلِ، لِلآنَّهُ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِمُ، وَلاَ بِى يُدُوسُ لَا نَهُ قَدْ يَخْفَى عَلَيْهِمُ، وَإِذَا نَقَلُوا يَتَعَرَّفُ الْقَاضِى الْعَدَالَةَ كَمَا إِذَا حَضَرُوا بِآنَهُ سِهِمْ وَشَهِدُوا.

قَىالَ (وَإِنَّ اَنْكَرَ شُهُودُ الْآصُلِ الشَّهَادَةَ لَمْ تُفْبَلْ شَهَادَةُ الشُّهُودِ الْفَرْعِ) لِآنَ التَّحْمِيلَ لَمْ يَثْبُتُ لِلتَّعَارُضِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ وَهُوَ شَرْطٌ.

خرمایا کہ اگر فروع نے آپی اصل کی تعدیل سے سکوت کرلیا تو بھی جائز ہے اور قامنی اصول کے احوال میں غور کر سے گا اور بیسے مام ابو یوسف کے زویک ہے جبکہ امام محد فرماتے ہیں کہ فروع کی گوائی مقبول نہیں ہوگی اس لئے کہ عدالت کے بغیر کوئی شہادت ہی نہیں ہوتی شہادت ہی نعالی شہادت ہی معلوم نہیں تو ایسا ہے جیسے انہوں نے شہادت ہی نعی نہیں کی اس لئے تول بھی نہیں کی جائے گی حضرت امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ فروع پر صرف نقل شہادت واجب ہے نہ کہ تعدیل کرنا اس لئے کہ بھی فروع پر اصبل کی عدالت فنی رہتی ہے اور جب انہوں نے شہادت نقل کردی تو قامنی از خودان کی عدالت دریا فت کرے گاجی طرح اگر وہ خود حاضر ہوکر شہادت دنیے۔

فرمایا که اگرشیوداصل نے شہادت سے انکار کر دیا توشہود فرع کی محوا ہی قبول نہیں کی جائے گی اس لئے کہ دونوں خبروں میں تعارض کے سبب سے کمیل ثابت نہیں ہوئی جبکہ اٹھا تا ہی شرط ہے۔

#### دومردوں کی شہادت پردوسرے دومردوں کی گواہی کابیان

(وَإِذَا شَهِـدَ رَجُلانِ عَـلَى شَهَـادَـةِ رَجُلَيْنِ عَلَى فُلانَةَ بِنْتِ فُلانِ الْفُلانِيَّةِ بِٱلْفِ دِرْهَمِ، وَقَالَا اَخْبَـرَانَا آنَهُمَا يَغْرِفَانِهَا فَجَاءَ بِامْرَآةٍ وَقَالَا : لَا نَدْرِى آهِى هَذِهِ آمُ لَا فَإِنَّهُ يُقَالُ لِلْمُدَّعِى هَاتِ شَاهِدَيْنِ يَشْهَدَانِ آنَهَا فَلانَهُ إِلاَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الْمَعْرِفَةِ بِالنِّسْبَةِ قَدْ تَحَقَّقَتْ وَالْمُدَّعِى يَسَلَّعِى الْمَحْرِفِهَا بِتِلْكَ النِّسْبَةِ، وَنَظِيرُ هذَا إِذَا يَسَخَعَمُ الْمَحْقَ عَلَى الْمُشْتَرِى لَا بُدَّ مِنْ آخِرُئِنِ تَسْحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ بِبَيْعٍ مَحْدُودَةً بِذِكْرِ حُدُودِهَا وَشَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِى لَا بُدَّ مِنْ آخَرَئِنِ تَسَحَمَّلُوا الشَّهَادَةَ بِبَيْعٍ مَحْدُودَةً بِذِكْرِ حُدُودِهَا وَشَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِى لَا بُدَّ مِنْ آخَرَئِنِ تَسَحَمَّلُوا الشَّهَادَة بِبَيْعٍ مَحْدُودَة بِهَا فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَكَذَا إِذَا ٱنْكُرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْ فَي الشَّهَادَة فَى عَلَيْهِ الْنَالَةُ اللَّهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمُدَا الْمَذْكُورَةَ فِي الشَّهَادَةِ خُدُودُ مَا فِي يَدِهِ

ہے۔ اور جب دومردوں کی گوائی پر دومر ہے دومردوں نے یہ گوائی دی کہ فلانہ بنت فلاں فلانیہ پرایک بڑار درہم قرش میں اور فرگ گوائی نے کہا کہ بمیں اصلی شہود نے پیٹر دئ ہے کہ دودونوں اس عورت کو پچانے تیں پیٹر مدٹی ایک عورت کو لا یا اور فرگ گوائیوں نے کہا کہ بم اس کوئیس پچانے کہ یہ وہی عورت ہے یائیس تو مدگ ہے کہا جائے گا کہ تم ایسے دوگواہ چیش کر وجو یہ گوائی دی گوائوں نے کہا کہ بم اس کوئیس پچانے کہ یہ وہی عورت ہے یائیس تو مدگ ہے کہا جائے گا کہ تم ایسے دوگواہ چیش کر وجو یہ گوائی دی کہ دور کورت پر حق کا دعوی کر رہا ہے جبکہ ہوسکتا ہے وہ اس کے علاوہ ہولہٰ ذااس نسب کے ساتھ اسے بہچانا ضروری ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ جب گواہ اس میں میں مدود میان کر دی ہے اور انہوں نے خریدار پر بھی گوائی دی تو دوسر ہے دوگواہوں کا ہونا ضروری ہے جواس چیز کی فروختگ کے گوائی دیں کہ جس چیز کے صدود اربع بیان کے میے ہیں وہی مدتی علیہ کے قصنہ میں ہے اور ایسے ہی جب مدتی علیہ ہوائی دیں کہ جس چیز کے صدود اربع بیان کے قیمنہ میں ہیں۔

نے انکار کر دیا کہ شہادت میں بیان کر دہ صدود دوئی ہیں جواس کے قیمنہ میں ہیں۔

#### خط قاضی کوشہادت برگواہی دینے پر قیاس کرنے کابیان

قَالَ (وَكَذَا) (كِتَابُ الْقَاضِيُ إِلَى الْقَاضِي) لِآنَهُ فِي مَعُنَى الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ إِلَّا أَنَّ الْفَاضِي لِكَمَالِ دِيَانَتِهِ وَوُفُورِ وِلَا يَتِهِ يَنُفَرِهُ بِالنَّقُلِ (وَلَوْ قَالُوا فِي هَاذَيُنِ الْبَابَيْنِ التَّمِيمِيَّةُ لَمُ الْفَاضِي لِكَمَالِ دِيَانَتِهِ وَوُفُورِ وِلَا يَتِهِ يَنُفَرِهُ بِالنَّقُلِ (وَلَوْ قَالُوا فِي هَاذَيُنِ الْبَابَيْنِ التَّمِيمِيَّةُ لَمُ يَجُزُ حَتَى يَنُسُبُوهَا إِلَى فَخِذِهَا) وَهِيَ الْقَبِيلَةُ الْخَاصَةُ، وَهِنذَا لِآنَ التَّعْرِيفَ لَا بُدَ مِنهُ فِي هَذَا، وَلَا يَحْصُلُ بِالنِّسُبَةِ إِلَى الْعَامَةِ وَهِي عَامَةً إِلَى يَنِي تَمِيمٍ لِآنَهُمُ قَوْمٌ لَا يُحْصَوُنَ، وَيَحْصُلُ بِالنِّسُبَةِ إِلَى الْفَخِذِ لِآنَهُم فَوْمٌ لَا يُحْصَوُنَ، وَيَحْصُلُ بِالنِّسُبَةِ إِلَى الْفَخِذِ لِآنَهَا خَاصَةٌ.

وَقِيْلَ الْفَرْغَانِيَّةُ نِسْبَةٌ عَامَّةٌ والأوزجندية خَاصَّةٌ، (وَقِيْلَ السَّمَرُقَنُدِيَّة وَالْبُحَارِيَّةُ عَامَّةٌ) وَقِيْلَ الَى السِّكَةِ الصَّغِيرَةِ خَاصَةٌ، وَإِلَى الْمَحَلَّةِ الْكَبِيرَةِ وَالْمِصْرِ عَامَّةٌ.

ثُمَّ التَّعْرِيفُ وَإِنْ كَانَ يَتِمَّ بِذِكْرِ الْجَدِّ عِنْدَ آبِیْ حَنِیْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ خِلَافًا لِآبِیْ ثُنَهُ النَّهُ اللَّهُ خِلَافًا اللَّهُ خِلَافًا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

منی این کمال دیانت اورونوروا ایت کے سبب نقل کرئے میں متفرد ہے۔ اس کئے کہ وابھی شہادت پر شہادت کے عظم میں جی کیان قامنی این کمال دیانت اورونوروا ایت کے سبب نقل کرئے میں متفرد ہے۔

اورا گرگواہوں نے ان دونوں صورتوں میں تمہد کہا تو جائز نہیں ہے بہاں تک کداس فائد کی طرف منسوب ترین اور فلا فاص قبیلہ ہاور بیتکم اس وجہ ہے ہے کداس میں شانات سنروری ہاور نہیت مامہ ہے شاخت حاصل نہیں ہوتی اور تمہ ہم کی طرف نبیت کرتے ہوئے نبیت کامہ ہے اس لئے کہ وہ الیہ قوم ہے جہ شار نہیں کیا جا ساتہ اور فلا کی جا ب نبیت کرنے ہوئے ہیں ہوتی کے کہ وہ نبیت فاصہ ہے اور کہا گیا ہے کو فر فائد نبیت عامہ ہوائی ہاں لئے کہ وہ نبیت فاصہ ہے اور کہا گیا ہے کو فر فائد نبیت عامہ ہوائی اور زجند بیانست فاصہ ہے ہوئے ہوئے ہوئی فرائی کی جا ب نبیت کرنا نبیت فاصہ ہے جہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئی کہا می ہوجاتی کرنا ہے ہیں ہے کہ چہوئے ہوئی فرائی کی جا ب نبیت کرنا ہے ہیں ہے کہ جہوئے ہوئے ہوئی کو کہا تی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور شہر کی جا نب نبیت کرنا ہے ہوئے ہوئے فلا ہری روایت کے مطابق طرفین کے مطابق اگر چوادا کو فرنی کے در جے ہے ہی کہا کہا ہوئی ہوجاتی ہے ہیں اس کواونی کے در جے ہے ہی گام ہوجاتی ہے ہی ہی ہوئی گام ہوجاتی ہے ہیں اس کواونی کے در جے ہیں اس کواونی کے در جے ہیں گار کیا جائے گا۔

----

#### ء د و فصلٌ

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ نصل جھوٹی گواہی کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف ملیہ الرحمہ بچی کواہیوں سے متعلق احکام کو ہیان کرنے کے بعد اب اس فعل میں ان کواہیوں کو بیان کریں ہے۔ جس میں کواہی دینے والے جھوٹے ہوں۔ جموٹ سے کا سچ سے مؤخر ہونا یہ ظاہر ہے۔ اور مطابقت فقہی بھی اس کے موافق ہے۔ کیونک حجوث کے بارے میں کثیر وعیدیں موجود ہیں۔

## حجمو نے گواہ سے لوگوں کو بیجانے کا بیان

(قَالَ آبُوُ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ: ضَاهِدُ الزُّورِ اُشَهِّرُهُ فِي السُّوقِ وَلَا اُعَزِّرُهُ. وَقَالَا: نُوجِعُهُ ضَرْبًا وَلَسَحْبِسُهُ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ .لَهُ مَا مَا رُوِى عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَهُ ضَرَبَ فَاسَحْبِسُهُ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ .لَهُ مَا مَا رُوِى عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ آنَّهُ ضَرَبَ اللهُ عَنْهُ آنَهُ ضَرَبًا مَا مُومِي وَكُنُ اللهُ عَنْهُ آلَهُ مَا وَسَخَّمَ وَجُهَهُ، وَلِآنَ هَذِهِ كَبِيرَةٌ يَتَعَدَّى ضَرَرُهَا إِلَى الْعِبَادِ وَكُيْسَ فِيهَا حَدِّهُ مُقَدِّرٌ فَيُعَزَّرُ.

وَلَـهُ أَنَّ شُرَيْـحًا كَانَ يُشَهِّرُ وَلَا يَنضُرِبُ، وَلَانَ الِانْزِجَارَ يَحُصُلُ بِالتَّشُهِيرِ فَيَكَتَفِى بِهِ، وَالنَّسَرُبُ وَإِنْ كَانَ مُبَالَغَةً فِى الزَّجْرِ وَلَكِنَّهُ يَقَعُ مَانِعًا عَنُ الرُّجُوعِ فَوَجَبَ التَّخْفِيفُ نَظَرًا إلى هاذَا الْوَجُهِ.

وَ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى السِّيَاسَةِ بِدَلَالَةِ التَّيْلِيعِ إِلَى الْارْبَعِينَ وَالتَّسُخِيمِ ثُمَّ تَفُسِيرُ التَّشْهِيرِ مَنْقُولٌ عَنُ شُرَيْحٍ رَحِمَهُ اللّهُ فَإِنَّهُ كَانَ يَبُعَثُهُ إِلَى سُوقِهِ إِنْ كَانَ سُوقِيًا، وَإِلَى قَوْمِهِ إِنْ كَانَ غَيْرَ سُوقِيِ بَعْدَ الْعَصْرِ آجُمَعَ مَا كَانُوا، وَيَقُولُ: إِنَّ شُرَيْحًا يُقُونُكُمُ السّلَامَ وَيَقُولُ: إِنَّا وَجَدْنَا هِذَا شَاهِدَ زُورٍ فَاحْذَرُوهُ وَحَذِرُوا النَّاسَ مِنْهُ.

وَذَكَرَ شَهْسُ الْآنِهَةِ السَّرَخِينَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يُشَهَّرُ عِنْدَهُمَا اَيُضًا .وَالتَّغْزِيرُ وَالْحَبُسُ عَلَى قَدْرِ مَا يَرَاهُ الْقَاضِي عِنْدَهُمَا، وَكَيْفِيَّةُ التَّغْزِيرِ ذَكَرُنَاهُ فِي الْحُدُودِ (وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: شَاهِـدَانِ اَقَرَّا اَنَّهُمَا شَهِدَا بِزُورٍ لَمْ يُضُرَبَا وَقَالَا يُعَزَّرَانِ) وَفَائِدَتُهُ اَنْ شَاهِدَ الزُّودِ فِي حَقِّ مَا ذَكُونَا مِنْ الْحُكْمِ هُوَ الْمُقِرُّ عَلَى نَفْسِهِ بِذَلِكَ، فَامَّا لَا طَرِيقَ إِلَى إِثْبَاتِ ذَلِكَ بِالْبَيْنَةِ لِاَنَّهُ نَفْيٌ لِلشَّهَادَةِ وَالْبَيْنَاتُ لِلْإِثْبَاتِ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ

کے حضرت امام اعظم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جھوٹی گوائی دینے والے کو بازار میں مشہور کردو کہ اسے تعزیز ہیں کرسے گا جبکہ صاحبین نے فرمایا ہے کہ ہم اس کوماریں محےاوراس کوقید خانے میں رکھیں تھے۔

اورامام شافعی کامچمی ہی تول ہے مساحبین کی دلیل وہ واقعہ ہے جو دعنرت تمر ہے مروی ہے کہ انہوں نے جموتی موای دینے والے کو جالیس کوڑے مارے اوراس کا منہ کالا کیا اس لئے کہ جموثی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے جس کا ضرر بندوں کی طرف متعدی ہوتا ہے اور اس میں کوئی حدنہیں ہے کیونکہ اس کی تعزیر کی جائے گی حضرت امام انجظم کی دلیل ہے کہ قاضی شریح جموئے گواء ک مشہور کیا کرتے تھے اور ماتے نہیں تھے اور اس لئے کہ شہور ہے جموثی گواہی ہے دکنے احصول ہوجا تا ہے اس لئے اس پراکتھا ء کیا جائے گا اور ضرب سے اگر چرسز امیں مبالفہ ہوتا ہے لیکن وہ رجوع ہے مانع ہوگا اس لئے اس صورت کی طرف نظر کرتے ہوئے خوف فرون احسے۔

حضرت عمر کا واقعہ سیاست مدنیہ پر محول ہے پھر مشہور کی کیفیت حضرت شریح ہے اس طرح منقول ہے کہ عصر کے بعد جس وقت لوگوں کا سب سے زیادہ مجمع ہوتا اور شاہز دور بازاری ہوتا تو حضرت شریح اس کو بازار بھیجتے تنے اور اگر وہ غیر بازاری ہوتا تو حضرت شریح اس کو بازار بھیجتے تنے اور کہا ہے کہاں کو ہم نے جمعونا مواہ کو اس کی تو میں بھیجتے تنے اور کہا ہے کہاں کو ہم نے جمعونا مواہ پایا ہے لہذا خود بھی اس سے بچوا در لوگوں کو بھی اس سے بچا و حضرت شمس الائمہ سرتھی نے کہا ہے کہ صاحبین کے نزد یک بھی مشہور کیا جائے گی اور صاحبین کے نزد یک تعن میں اس کے خرد یک بھی شاہد کی اور صاحبین کے نزد یک بھی شاہد کی اور صاحبین کے نزد یک تعن ہر اور جس قامنی کی رائے کے مطابق ہوگا اور تعزیر کی کیفیت و بی ہے جس کو ہم نے کتا بالے دور میں ذکر کیا ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ جب دو گوا ہوں نے اقر ارکیا کہ انہوں نے جھوٹی گوائی دی ہے تو ان کو مارانہیں جائے گا صاحبین فرماتے ہیں کہ ان کوتعزیر کی جائے گی اور اس کا فائد ویہ ہے کہ شاہرز ور ہمارے بیان کردہ تھم کے حق میں اپنی فرات پراقر ارکرنے والا ہے لیکن گوائی کے ذریعے اس کو ٹابت کرنے کی کوئی راہ نہیں اس لئے کہ بیشبادت کی نفی اور گوائی کے اثبات کے لئے ہوتی



# وَعَالَهُ الْحَرْجُوعِ عَنَى الْحَسْطَافُو

## ﴿ بیرکتاب شہادت سے رجوع کرنے کے بیان میں ہے ﴾ کتاب شہادت سے رجوع کرنے کی فقہی مطابقت کابیان

علامه ابن محمود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ اس فصل کی کتاب شہادات میں سابقہ بیان کردہ ادکا نہے۔ ناسبت وانتی ہے اور خاص طور جھوٹی محوابی کی فصل کے بعد لانے میں اس کی مطابقت یہ ہے۔ کبیرہ گناہ سے بچنا ہے۔ اور بقیہ مطابقت یہ ہے کہ درجوع ہمیشہ بیت سے معاملات کے بعد بواکر تاہے۔ (عنامیہ شرح البدایہ بتقرف، جا انہن ۴۸، بیروت)

## شہادت ہےرجوع کرنے کافقہی مفہوم

علامہ دمنی الدین محمد بن محمد مرحمی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ شہادت رجوع کرنے کامعنی ہے ہے کہ گواہ یہ کیے کہ میں نے جس کو ٹا بت کیا ہے اس سے رجوع کرتا ہوں۔اور اس کارکن ہے ہے کہ وہ کیے کہ میں نے جس کی گواہی دی اس سے رجوع کرتا ہوں یا بھر میں نے وہ جھوٹی گواہی دی تھی۔ (محیط رضوی ،احکام شہادات)

#### اجرائے علم سے پہلے گواہی ہے رجوع کرنے کابیان

(قَالَ : إِذَا رَجَعَ الشَّهُ ودُ عَنْ شَهَا دَتِهِمْ قَبْلَ الْمُحكُمِ بِهَا سَقَطَتُ ) لِآنَ الْحَقَ إِنَّمَا يَخُبُتُ بِالْفَضَاءِ وَالْقَاضِى لَا يَقْضِى بِكَلَامٍ مُنَاقِضٍ ولَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا لِآنَهُمَا مَا اتْلَفَا شَيْنًا لَا عَلَى الْمُسَتَّعِى ولَا عَلَى الْمَشْهُو فِ عَلَيْهِ (فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَا دَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا لَمْ يُفْسَخُ الْمُحكُمُ ) لِآنَ الْمُسَتَّعِى ولَا عَلَى الْمَشْهُو فِ عَلَيْهِ (فَإِنْ حَكَمَ بِشَهَا دَتِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا لَمْ يُفْسَخُ الْمُحكُمُ ) لِآنَ الْحَرْ كَالْمِهِمْ فَيَالِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمَشْهُو فِ عَلَيْهِ فَلَا يُنْقَضُ الْمُحكُمُ بِالتَّنَافُضِ وَلاَنَهُ فِى الدَّلَالَةِ عَلَى الصِّدُقِ مِفْلُ الْحَرْ وَمَا يَعْدُ الْمُحكُمُ بِالتَنَافُضِ وَلاَنَهُ فِى الدَّلَالَةِ عَلَى الصِّدُقِ مِفْلُ الْحَرْ وَكَالِمِهِمْ صَمَانُ مَا اتُلَفُوهُ بِشَهَا وَتِهِمْ ) الْآوَلُ بِالْمَنْ اللهُ تَعَلَى الْفَيْوَةُ بِشَهَا وَالْمَعُلَى اللهُ وَعَلَى الْفَالِقِينَ وَالتَنَافُضُ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْإِفْرَارِ، وَسَنُقَرَّرُهُ مِنْ بَعْدُ الْمُعَلِي وَلَا يَعْضَ اللهُ تَعَلَى الْفَيْسِمُ بِيسَبِ الضَّمَانِ، وَالتَنَافُضُ لَا يَمْنَعُ صِحَةَ الْإِفْرَارِ، وَسَنُقَرَّرُهُ مِنْ بَعْدُ اللهُ مَعْلَى الْفُولُ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ مَعْلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ الْمُعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَإِذَا لَهُ يَصِحَ الرُّجُوعُ فِى غَيْرِ مَجُلِسِ الْقَاضِى، فَلَوُ اذَّعَى الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ رُجُوعَهُمَا وَآرَادَ يَحِينَهُمَا لَا يَحُلِفَانِ، وَكَذَا لَا تُفْبَلُ بَيِّنَهُ عَلَيْهِمَا لِلاَنَّهُ اذَّعَى رُجُوعًا بَاطِلًا، حَتَّى لَوُ آفَامَ الْبَيِّنَةُ آنَهُ رَجَعَ عِنْدَ قَاضِى كَذَا وَضَمَّنَهُ الْمَالَ تُقْبَلُ لِلاَنَّ السَّبَ صَحِيْحٌ.

فرمایا کہ جب گوائی پر فیصلہ ہونے سے پہلے گواہوں نے اپنی گوائی سے رجوع کرایا تو گوائی ختم ہو جائے گی اس لئے کہ جن قضاء سے ٹاہت ہوتا ہے اور قاضی اور متناقض کا ام پر فیصلہ نیس کرتا اور گواہوں پر ضان بھی واجب نیس ہوگا اس لئے کہ انہوں کوئی چیز تلف نہیں کی نے درجو تا کیا جب انہوں کوئی چیز تلف نہیں کی نے درجو تا کیا جہ فیصلہ نے کہ گواہوں کا آخری کلام ان کے پہلے کلام کے متناقض ہے اس لئے تناقض کی وجہ سے کلام نہیں نو سے گااس لئے کہ گواہوں کا آخری کلام اول کی طرح ہے اور اول کے ساتھے قضا متصل ہونے کی وجہ سے وہ راجی ہو چہ ہے اور ان گواہوں پر اس چیز کا عنمان واجب ہے جس کو انہوں نے اپنی گوائی سے اور ان گواہوں پر اس چیز کا عنمان واجب ہے جس کو انہوں نے اپنی گوائی سے تلف کیا اس لئے کہ انہوں نے اپنی ذات ہے۔ سے اور ان گواہوں پر اس چیز کا عنمان واجب ہے جس کو انہوں نے اپنی گوائی سے تلف کیا اس لئے کہ انہوں نے اپنی ذات ہے۔ سے منان کا اقر ارکیا ہے۔ اور متناقض صحت اقر ارسے مانع نین ہے اس کو جم بعد میں بیان کر ہیں گے۔

اور ما کم کی موجودگی کے بغیر رجوع کرنا درست نہیں ہے اس لئے کہ بیشبادت و تشخ کرنا ہے لبذااس مجلس کے ساتھ بختی : و کہ جس کے ساتھ منتی ہوا دراس لئے کہ شبادت سے رجوع کرنا تو بہ ہے اور جس کے ساتھ شبادت سے رجوع کرنا تو بہ ہے اور تو بہ بادر تو بہ بادر تو بہ بادر کے ساتھ شبادت سے رجوع کرنا تو بہ ہے اور جب نامی کے مطابق ہوتی ہواں جو باز کرنا درست نہیں تو بہ مشہود نولیہ نے دونوں گوا ہوں کے رجوع کا دعوی کیا اور ان سے تسم لینا چاہاتو ان سے تسم نین جائے گی نیز ان کے خلاف کہ جب مشہود نامی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کیا ہوئی کیا اور ان سے تسم لینا چاہاتو ان سے تسم نیس کی جائے گی نیز ان کے خلاف مرکب کا دعوی کیا ہے اور اس بات کہ دہب مدمی نامیہ نے اس بات ہوئی کیا ہے بیاں تک کہ جب مدمی نامیہ نے اس بات برگواہی قائم کیا کہ اس نے فلال قاضی کے پاس رجوع کیا ہے اور اس قاضی نے اس کو مالی کا تا وان ولا یا ہے تو گواہی قبول کیا جا با سے گاس لئے کہ سب درست ہے۔

#### مال کی گواہی دینے کے بعد شہادت سے رجوع کرنے کابیان

(وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَان بِسَمَالٍ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِ ثُمَّ رَجَعًا ضَمِنَا الْمَالَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ) لِآنَ التَّسْبِيبَ عَلَى وَجُهِ التَّعَدِى سَبَّبَ الصَّمَانَ كَحَافِرِ الْبُئْرِ وَقَدْ سَبَّبًا لِلْاتُلَافِ تَعَدِيًا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَضُمَنَانِ لِآنَهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَّسْبِيبِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُبَاشَرَةِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَضُمَنَانِ لِآنَهُ لَا عِبْرَةَ لِلتَّسْبِيبِ عِنْدَ وُجُودِ الْمُبَاشَرَةِ. فَلْنَا: تَعَدَّزَ إِيجَابُ الصَّمَانِ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَهُو الْقَاضِي لِآنَّهُ كَالْمَلْجَا إِلَى الْقَضَاءِ، وَفِي قُلْنَا: تَعَدَّزَ إِيجَابُ الصَّمَانِ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَهُو الْقَاضِي لِآنَّهُ كَالْمَلْجَا إِلَى الْقَضَاءِ، وَفِي قُلْنَا: تَعَدَّزَ إِيجَابُ الصَّمَانِ عَلَى الْمُبَاشِرِ وَهُو الْقَاضِي لِآنَّهُ كَالْمَلْجَا إِلَى الْقَضَاءِ، وَفِي النَّاسِ عَنْ تَعَلَّدِهِ وَتَعَذُّرُ اسْتِيفَائِهِ مِنْ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُم مَاضِ فَاعْتُبُو إِلَى الْعَلْمِ فَاعْتُبِرَ السَّيَعَانِهِ مِنْ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُم مَاضِ فَاعْتُبُو السَّيْفَائِهِ مِنْ الْمُدَّعِي لِآنَ الْحُكُم مَاضِ فَاعْتُبُو السَّيْفَائِينِ وَإِنَّامَ الدَّيْنِ وَإِلْوَامِ الدَّيْنِ.

کے فرمایا کہ جب دو گواہوں نے مال کی گواہی دی پھرانہوں نے گواہی ہے رجوع کرلیا تو وہ دونوں مشہود علیہ کے لئے مال کے خواہوں نے مال کی گواہی دی پھرانہوں نے گواہی ہے لئے کہ تعدی کے طور پر سبب مہیا کرنا صاب کے جس طرح کنواں کھود نے والا اور خدکور ہم گواہوں نے بھی تعدی کے طور پر مال تلف کرنے کا سبب مہیا کیا ہے۔

حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ دونوں ضامی نہیں ہوں گے۔ اس لئے کہ ارتکاب فعل کے وقت سب مہیا کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں کہ مباشر یعنی قاضی پرضان واجب کرنا متعذر ہاں لئے کہ فیصلہ کرنے میں ایک مجبور مخص کی طرح ہے اور قاضی پرضان واجب کرنے میں ایک مجبور مخص کی طرح ہے اور قاضی پرضان واجب کرنے میں لوگوں کو عہدہ قضاء قبول کرنے سے دور کرنا ضرور کی آتا ہے اور مدی سے بھی ضان وصول کرنا محتذر ہے اس لئے کہ تھم نافذ ہو چکا ہے لہذا سب مہیا کرنے کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور دونوں گواہ ای وقت ضامن ہوں گے جب مدی نے مال پر قبضہ کر لیا ہوجائے گا اس لئے کہ بین مدی نے مال پر قبضہ کر لیا ہوجائے گا اس لئے کہ بین ہواس لئے کہ قبضہ کرنے سے ہی تلف کرنا ثابت ہوجائے گا اس لئے کہ بین میں فرق مما ٹکت نہ ہے۔

#### ایک گواه کے رجوع پر بقاء کے اعتبار کابیان

قَـالَ (فَاِنُ رَجَعَ اَحَدُهُمَا ضَمِنَ النِّصْفَ) وَالْاَصُلُ اَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي هَاذَا بَقَاء مُنْ بَقِيَ لَا رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ وَقَدْ بَقِيَ مَنْ يَبُقَى بِنْشَهَادَتِهِ نِصْفُ الْحَقِي

وَإِنْ شَهِدَا بِالْسَالِ ثَلَاثَةً فَرَجَعَ اَحَدُهُمُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) لِآنَهُ بَقِى مَنُ بَقِى بِشَهَادَتِهِ كُلُّ الْحَقِّ، وَهَاذَا لِآنَ الِاسْتِحْقَاقَ بَاقِ بِالْحُجَّةِ، وَالْمُتُلِفُ مَتَى اسْتَحَقَّ (سَقَطَ الطَّمَانُ فَاوُلَى اَنُ الْحَقِّ، وَهَاذَا لِآنَ السَّعَحَقَّ (سَقَطَ الطَّمَانُ فَاوُلَى اَنُ يَسَمَّنَ فِي اللَّهُ الل

فرمایا کہ جب دونوں بیں ہا کہ نے رجوع کیا تو دہ آدھے کا ضامن ہوگا اور ضابط ہیہ ہے کہ جو باتی رہااس کی بقاء معتبر ہے اور رجوع کرنے دوالے کا رجوع کرنا معتبر نہیں ہے بیاوروہ تخص باتی ہے جس کی گواہی سے نصف حق باتی ہے اور جب تین نوگوں نے مال کی گواہی دی پھران میں سے ایک نے رجوع کر لیا تو اس پرضان واجب نہیں ہوگا اس لئے کہ اب بھی ایسے لوگ باتی ہیں جن کی شہادت سے پوراحق باتی رہ سکتا ہے۔ اور بیاس لئے کہ استحقاق جمت کے ساتھ باتی ہا اور جب چیز متلف مستی ہوگا۔ پھر جب دو میں سے ایک اور جوع کر لیا تو جاتی ہوگا۔ پھر جب دو میں سے ایک اور خوع کر لیا تو وہ دونوں آدھے مال کے ضامی ہول گے اس لئے کہ ان میں سے ایک کی بقاء سے آدھا مال باتی رہتا ہے اور جب ایک مراور دو عورتوں نے گواہی دی اور پھران میں سے ایک عورت نے رجوع کر لیا تو وہ چوتھائی مال کی ضامی ہوگی اس لئے کہ جواس پر باتی ہیں عورتوں نے رجوع کر لیا تو وہ چوتھائی مال کی ضامی ہوگی اس لئے کہ جواس پر باتی ہیں ان کی بقاء سے تین چوتھائی حق میں اس کے کہ جواس پر باتی ہیں ان کی بقاء سے تین چوتھائی حق میں جو سے مال کی ضامی ہوں گی اس لئے کہ جواس پر باتی ہیں ان کی بقاء سے تین چوتھائی حق میں جو تھائی حق میں گا ہوں گا ہیں گئی ہوں گئی ہیں گئی بیا تا ہوں گئی ہو

# ایک مرداوردس عورتول کی شہادت سے رجوع کابیان

(وَإِنْ شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشُرَةُ نِسُوَةٍ ثُمَّ رَجَعَ فَمَانٌ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِنَّ) لِلْآنَهُ بَقِى مَنْ يَبُقَى بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ كُلُّ الْسَحَقِّ (فَإِنْ رَجَعَتُ أُخُولى كَانَ عَلَيْهِنَّ رُبُعُ الْحَقِّ) لِلْآنَهُ بَقِى النِّصْفُ بِشَهَادَةِ الرَّجُلِ كُلُّ الْسَحَقِ (فَإِنْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاء فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ وَالرَّبُعُ بِشَهَادَةِ الْبَاقِيَةِ فَبَقِى ثَلَاثَةُ الْارْبَاعِ (وَإِنْ رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاء فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْسَحُقِ وَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْسَحْقِ وَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْسَحْقِ وَعَلَى الرَّجُلِ اللهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعِنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ وَعَنْدَهُمَا عَلَى الرَّجُلِ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَنْدَهُمَا عَلَى الرَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَنْدَهُمَا عَلَى الرَّهُ اللهُ ال

وَلاَ بِى حَنِينُفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ أَنَّ كُلَّ امْرَأَتَيْنِ قَامَتَا مَفَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، (قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسّلَامُ فِى نُفْصَانِ عَقُلِهِنَّ عُدِلَتْ شَهَادَةُ اثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ) فَصَارَ كَمَا إذَا شَهِدَ بِذَلِكَ سِتَّةُ رِجَالٍ ثُمَّ رَجَعُوا (وَإِنْ رَجَعَ النِّسُوةُ الْعَشَرَةُ دُوْنَ الرَّجُلِ كَانَ عَلَيْهِنَ نِصُفُ الْحَقِّ عَلَى الْقَوْلَيْنِ) لِمَا قُلْنَا

(وَلَوْ شَهِدَ رَجُلَانِ وَامُرَادٌ بِسَالٍ ثُمَّمَ رَجَعُوا فَالطَّمَانُ عَلَيْهِمَا دُوْنَ الْمَرْآةِ) لِآنَ الْوَاحِدَةَ لَيْسَتْ بِشَاهِدَةٍ بَلُ هِي بَعْضُ الشَّاهِدِ فَلَا يُضَافُ إِلِيْهِ الْحُكُمُ.

ے جبایک مرداوردی عورتوں نے گوائی دی اوران میں ہے آٹھ نے رجوع کرلیا تو ان برضان واجب نہیں ہاس لئے کہ ابھی تک اتنے گواہ باتی ہیں جن کی گوائی سے پوراحق باتی ہے پھر جب ان میں سے ایک اور نے رجوع کرلیا تو ان پر چوتھائی حق کی طاق ہیں جن کی گوائی سے ادھاحق باتی ہے اور چوتھائی حق عورت کی گوائی سے باتی ہے لبذا تمین چوتھائی حق کو اس لئے کی مرد کی گوائی سے ادھاحق باتی ہے اور چوتھائی حق عورت کی گوائی سے باتی ہے لبذا تمین چوتھائی حق باتی ہوگا اور عورتوں بر چھٹا حصہ واجب ہوگا اور عورتوں برحق کے پانچ سدس واقع ہوں گے۔

صاحبین نے فرمایا ہے کہ آ دھامرد پر واجب ہوگا اور آ دھاعورتوں پراس لئے ہے کے عورتیں زیادہ ہیں کیکن پھر بھی ایک مرد کے قائم مقائم ہیں ای وجہ سے مرد کو ملائے بغیران کی شہادت مقبول نہیں : وقی حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ ہر مرد دوعورتوں کے برابر برابر برابر ہوتا ہے آپ منظم فرماتے ہیں کہ مرد کی شبادت کے برابر برابر برابر ہوتا ہے آپ منظم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے متعلق فرمایا کہ عورتوں میں سے دو کی شبادت ایک مرد کی شبادت کے برابر بوق ہوتی ہوئی ہے البندا ہوں کے مقبادت ایک مرد وی شبادت کے برابر بوق ہوتی ہوئی ہے لہندا ہو ایسا ہوگیا جیسے چھمردوں نے گوائی دی پھر سب نے رجوع کر لیا ہوں جم جسب جوہم نے بیان کی اور جب دومرو نے رجوع کر لیا تو مردوں پر بی ضان واجب ہوگا اس دلیل کے سبب جوہم نے بیان کی اور جب دومرو اوراکی عورت نے مال کی گوائی پھر سب نے رجوع کر لیا تو مردوں پر بی ضان واجب ہوگا نہ کہ عورت پر اس لئے کہ ایک عورت گواؤ

نہیں ہے بلکہ کواہی کا ایک حصہ ہے لہٰذااس کی جز کی طرف تھیم منسوب نہیں ہوگا۔ شار سے بلکہ کواہی کا ایک حصہ ہے لہٰذااس کی جز کی طرف تھیم منسوب نہیں ہوگا۔

# مهرمتلی کی شہادت دونوں گواہوں کے رجوع کرنے کا بیان

قَ الَ (وَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى امُرَاةٍ بِالنِّكَاحِ بِمِقُدَادِ مَهُرِ مِنْلِهَا أُمُّ رَجَعًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ إِذَا شَهِدَا بِالْقَلْ مِنْ مَهُرِ مِنْلِهَا) لِآنَ مَنَافِعَ الْبُصْعِ غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَ الْإِنْلَافِ لِآنَ اللَّهُ عَلَى مَا عُرِف، وَإِنَّمَا تُضْمَنُ وَتُتَقَوَّمُ بِالتَّمَلُكِ لِآنَهَا تَصِيرُ التَّصْمِينَ يَسْتَدُعِى الْمُمَالِلَةَ عَلَى مَا عُرِف، وَإِنَّمَا تُضْمَنُ وَتُتَقَوَّمُ بِالتَّمَلُكِ لِآنَةً بِمِفْدَادِ مُتَقَوِّمَةٌ ضَرُورَةَ الْمِلْكِ إِبَاللَّهُ لِحَطِرِ الْمَحَلِ (وَكَذَا إِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ يَتَزَوَّ جُ امْرَاةً بِمِفْدَادِ مَهُ مِنْ فَرَةً الْمِلْكِ إِبَاللَّهُ لِحَكْمِ الْمَحَلِ (أَوَكَذَا إِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ يَتَزَوَّ جُ امْرَاةً بِمِفْدَادِ مَنْ مَهُ وَمُ عَلَى الْمُمُولُ فِي الْمُلْكِ وَالْإِثْلَاثُ مَنْ مَنْ وَيُعَلِي وَالْمِلُكِ وَالْإِثْلَاثُ مِنْ مَنْ مَنْ وَلَا مُمَا لَلَةً بَيْنَ الْإِثْلَاثُ بِعِوضٍ كَلَا إِثْلَافٍ مَ وَهَذَا لِآنُ مَنْ مَهُ وَالْمُسُلِ فَلَى الْمُمَالِلَةِ وَلَا مُمَاثَلَة بَيْنَ الْإِثْلَافِ بِعِوضٍ مَعْ لِي الْمُعْلَقِ وَلَا مُمَاثَلَة بَيْنَ الْإِثَلَافِ بِعِوضٍ مَعْ مَا عَلَى الْمُمُالِلَةِ وَلَا مُمَاثَلَة بَيْنَ الْإِثْلَافِ بِعِوضٍ مَنْ الْمَالِي وَالْمُعُلُولُ اللَّهُ مَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِلُ اللَّهُ مَا الْوَيَادَةَ ) لِلْأَهُمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى الْمُعْلَى الْلَهُ مَا اللَّهُ مَا عَلَى الْمُسُلُولُ وَلَا مُعَلِقًا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِلِ اللْمُعْلِلَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِى الْمُحَلِّلُولُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْلِى وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤَمِلُ الْمُؤْمُ الْمُلِلَةُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

فرمایا کہ جب دو گواہوں نے کسی عورت پر مہرشل کے عوض نکاح کی گواہی دی پیردونوں نے رجو تا کرایا توان بر کوئی صنان نہیں ہے اور اسی طرح جب انہوں نے مہرشل ہے کم پر گواہی دی ہواس لئے کہ اتلاف کے وقت منافع بفتی متو م نیس ہوتے اس لئے کہ خشام من بنانامما ثلت کا متقاضی ہوتا ہے جس طرح معلوم ہو چکا ہے اور مالک بننے سے منافی بفتی مضمون ہی :وو جاتے ہیں۔اور جاتے ہیں اور متقوم ہوجاتے ہیں۔اور اسی طرح جب دو مردوں نے کسی مرد پر کسی عورت کے ماتھ اس کے مبرشل کے ساتھ نکاح کرنے پر گواہی دی اس لئے کہ پیروش کے ساتھ نکاح کرنے پر گواہی دی اس لئے کہ ملک میں وائل ہونے کی حالت میں بضع متقوم ہوتا ہے اور اتلاف ہالعوش عدم اتلاف کی طرح ہوگیا اور یہ تنظم ہو ہوگیا اور یہ تنظم ہوتا کی اور یہ میں اور کی ماتھ ہوگیا اور یہ تنظم ہوتا ہوئی میں اور گی میں گوئی میں ثلت نہیں ہوئی اور اتلاف بغیرالعوض میں کوئی میں ثلت نہیں ہوئی اور جب گواہوں نے مبرشل سے زیادہ کی گوائی دی اور پھر انہوں نے رجوع کر لیا تو وہ ذیا دتی کے ضامی ہوں گیا ہے۔

کہ ماتھ وں نے ذاکد مقد ار کو بغیر عوض ضائع کیا ہے۔

#### ہیچ کی شہادت دینے کے بعدر جوع کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ شَهِدَا بِبَيْعِ شَىٰء بِمِثْلِ الْقِيمَةِ آوُ اَكُثَرَ ثُمَّ رَجَعًا لَمْ يَضُمَنَا) لِآلَهُ لَيْسَ بِإِنْلَافٍ مَعْنَى فَلَ رَا إِلَى الْبِوَضِ (وَإِنْ كَانَ بِأَقَلَ مِنْ الْقِيمَةِ ضَمِنَا النَّقُصَانَ) لِآنَهُمَا أَتْلَفَا هذَا الْجُزْءَ بِلَا يَوْضٍ . وَلَا فَرُقَ بَيْنَ آنُ يَكُونَ الْبَيْعُ بَاتًا آوُ فِيْهِ خِيَارُ الْبَانِعِ، لِآنَّ السَّبَ هُوَ الْبَيْعُ السَّابِقُ فَيُطَافُ النَّائِعِ، لِآنَ السَّبَ هُوَ الْبَيْعُ السَّابِقُ فَيُطَافُ النَّلُفُ إِلَيْهِمُ الْمُحَكُمُ عِنْدَ سُقُوطِ الْحِيَارِ إِلَيْهِ فَيُطَافُ التَّلَفُ إِلَيْهِمُ

خرمایا کہ جب دولوگوں نے کسی چیز کوشلی قیمت یا اسے زائد کے دوش فرو خت کرنے کی کوابی دی پھر دونواں بے رہے کا کہ جب دولوگوں نے کسی چیز کوشلی قیمت یا اسے زائد کے دوش فرو خت کرنے کا فیابیں ہوں مے اس لئے کہ عوض کی طرف دیکھا جائے تو یہ معنی کے اشہار ہے اتلاف نبیس ہوں ہے اور جب مثل قیمت ہے کم کی گوابی دمی تو وہ نقصان کے ضامن ہوں مے اس لئے کہ انہوں نے اس جز کو باا موض بالک کیا ہے۔ اور اس بات بیسی کہ بھے تعلیمی ہویا اس میں بیلی والا کا خیار ہواس لئے کہ سب تو تع سابق ہے انہذا ستوط خیار کے وقت تھم اس طرف منسوب کیا جائے گا۔

#### دخول ہے قبل طلاق کی گواہی ہے رجوع کرنے کا بیان

روّاِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلِ اللهُ طَلَقَ الْمُرَاتَهُ قَبْلَ الذُّحُولِ بِهَا ثُمَّ رَجَعًا صَهِنَا نِصَفَ الْمَهْوِ) لِآنَهُ مَا اللهُ عُولِ فِي مَعْنَى الْفَائِحَةُ الْمَ الزَّوْجَ أَوْ الْمَنْدَّ سَقَطَ الْمَا الزَّوْجِ أَوْ الْمَنْدَ سَقَطَ الْمَالَّهُ وَاللَّهُ وَلَا فَي اللهُ عُولِ فِي مَعْنَى الْفَلْحِ فَيُوجِبُ سُفُوطَ جَمِيْعِ الْمَهْوِ كَمَا الْسَمَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

#### غلام کوآ زاد کرنے کی شہادت سے رجوع کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ شَهِدَا اَنَّهُ اَعْتَقَ عَبُدَهُ ثُمَّ رَجَعًا ضَمِنًا قِيمَتَهُ) لِآنَهُمَا اَتْلَفَا مَالِيَّةَ الْعَبُدِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عِوْضِ وَالْوِلَاءُ لِلْمُعْتِقِ لِآنَ الْعِنْقَ لَا يَتَحَوَّلُ إِلَيْهِمَا بِهِنَذَا الضَّمَانِ فَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ وَاللَّهُمَا بِهِنَذَا الضَّمَانِ فَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ وَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ وَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ وَلَا يَتَحَوَّلُ الْوَلَاءُ وَلَا يَتَحَوَّلُ اللَّهِمَا بِهِنَذَا الضَّمَانِ فَلَا يَتَحَوَّلُ الْولَاءُ وَلَا يَعَرَونُونَ مِنْ مَا وَكُولُ الْولَاءُ وَلَا يَعَرَونُونَ مِنْ مَا وَلَا عَالَيْهُ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِ

ے فرمایا کہ جب دولوگوں نے اس بات کی گواہی دی کہ فلاں تو دمی نے اپنا نیام آزاد کر دیا ہے ، پھر دونوں نے رجو ن کرلیا تو دونوں کواواس فلام کی قیمت کے ضامن : وں سے اس لئے کہ دونوں گوا : وں نے آتا پر نیام کی مالیت بغیر عوض ضائع کیا ہے اور والا معتق کے لئے ہے اس لئے کہ اس صفال کی وجہ کی ہے عتق گوا : وں کی طرف منتقل نہیں ، وگا انبذا والا مجنی ان کی طرف منتقل نہیں ، وگا انبذا والا مجنی ان کی طرف منتقل نہیں ، وگا انبذا والا مجنی ان کی طرف منتقل نہیں ، وگا انبذا والا مجنی ان کی طرف منتقل نہیں ، وگا۔

#### قصاص کی گواہی دینے کے بعدر جوع کرنے کا بیان

(وَإِنْ شَهِـدُوا بِـقِـصَاصٍ ثُمَّ رَجَعُوا بَعُدَ الْقَتْلِ ضَمِئُوا الدِّيَةَ وَلَا يُقْتَصُّ مِنْهُمُ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ

رَحِمَهُ اللّهُ : يُفَتَصُّ مِنْهُمُ لِوُجُودِ الْقَتْلِ مِنْهُمُ تَسْبِيبًا فَآشَبَهَ الْمُكْرِهَ بَلُ آوْلَى، لِآنَّ الْوَلِىّ يُعَانُ وَالْمُكْرِهَ يُمْنَعُ .

وَلَنَ انَّ الْفَقُتُلَ مُبَاشَرَةً لَمْ يُوجَدُ، وَكَذَا تَسْبِيبًا لِآنَ التَّسْبِيبَ مَا يُفْضِى إلَيْهِ غَالِبًا، وَهَاهُنَا لَا يُعْبَارِي يَفْضَى لِآنَ الْفَعْلَ إِلا خُتِيَارِئَ يُفْضَى لِآنَ الْفَعْلَ الْا خُتِيَارِئَ يَفْضَى لِآنَ الْفَعْلَ اللهُ خُتِيَارِئَ يَفْضَى لِآنَ الْفَعْلَ اللهُ خُتِيَارِئَ مِنَ النَّسُهَةِ وَهِى دَارِنَةٌ لِلْقِصَاصِ، بِخِكَلافِ الْمَالِ لِآنَهُ يَتُبُتُ مَعَ مِسَمَّا يَقْطَعُ النِّسْبَةَ، ثُمَّ لَا أَقَلَ مِنُ النَّسُهَةِ وَهِى دَارِنَةٌ لِلْقِصَاصِ، بِخِكَلافِ الْمَالِ لِآنَهُ يَتُبُتُ مَعَ النَّسُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ الْمُلْولِي اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

کے ادر جب تواہوں نے قصاص کی تواہی دی اور پھر تق کے بعد انہوں نے رجوع کر لیا تو وہ دیت کے منامن ہوں کے اور ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا۔

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ان ہے قصاص لیا جائے گا اس لئے کہ ان کی طرف سے قل سبب بن کرپایا ہے اس لئے یہ کر ہ کے مشابہ ہو گیا بلکہ اس سے بھی اغلب ہے اس لئے کہ ولی کا تعاون کیا جاتا ہے اور مکر ہ کوروکا جاتا ہے۔

ہماری دلیل یہ ہے کہ تل مباشرۃ نہیں پایا گیا نیز سبب بن کربھی نہیں پایا گیا اس لئے کہ سبب وہ ہوتا ہے جوعمو مامسبب تک پہنچا دیتا ہے اور یہاں سبب لئے کہ ظامری ہے کہ وہ اپنی دیتا ہے اور یہاں سبب لئے کہ ظامری ہے کہ وہ اپنی استخب ہے کمرہ کے خلاف اس لئے کہ ظامری ہے کہ وہ اپنی اور شبہ نہ کہ کہ یہ معلوم ہو تھا ہے اور شبہ است کے کہ یہ معلوم ہو تھا ہے اور ایتے تفصیل طاہر الروایہ میں معلوم ہو تھا ہی کہ دورکر دیتا ہے مال کے خلاف اس لئے کہ مال شبہات ہے باوجود ثابت ہوجا تا ہے اور ابقیہ تفصیل طاہر الروایہ میں معلوم ہو گی۔

#### شہود فرع کے رجوع کے سبب ضامن ہونے کابیان

قَالَ (وَإِذَا رَجَعَ شُهُودُ الْفَرْعِ صَمِنُوا) لِآنَ الشَّهَادَةَ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ صَدَرَتْ مِنْهُمْ فَكَانَ الشَّلَفُ مُضَافًا إِلَيْهِمُ (وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الْاَصْلِ وَقَالُوا لَمْ نُشُهِدُ شُهُودَ الْفَرْعِ عَلَى شَهَادَتِنَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمُ ) لِآنَهُ مَعْرُوا السَّبَبَ وَهُوَ الْإِشْهَادُ فَلَا يَبُطُلُ الْقَضَاءُ لِآنَهُ خَيَرٌ مُعْتَمِلٌ ضَمَانَ عَلَيْهِمُ ) لِآنَهُ مَعْرُوا السَّبَبَ وَهُوَ الْإِشْهَادُ فَلَا يَبُطُلُ الْقَضَاء وَلِآنَهُ فَلَا يَبُطُلُ الْقَضَاء وَلَا لَهُ مَعْتَمِلٌ فَصَارَ كَرُجُوعِ الشَّاهِدِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْقَضَاء (وَإِنْ قَالُوا الشَّهَذَنَاهُمُ وَغَلِطُنَا صَمِنُوا وَهِلَا عَنْدَ مُحَمَّدِ رَحِمَهُ اللَّهُ .٠

وَعِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَآبِى يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ) لِلآنَّ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ لِلآنَّ الْقَاضِى يَقْضِى بِمَا يُعَايِنُ مِنُ الْحُجَّةِ وَهِى شَهَادَتُهُمُ .وَلَـهُ آنَّ الْفُرُوعَ نَقَلُوا شَهَادَةَ الْاصُولِ فَصَارَ كَانَهُمْ حَضَرُوا

كيزير فرمايا كه جب شبودفرع نے رجوع كيا تو و وضامن ہوں مے اس لئے كەپلىس ميں ان كى طرف ہے كوا ہى صادر ہو تى ہے لیڈا ضائع کرنا بھی ان کی طرف منسوب کیا جائے گا اور جب انسلی واونے رجوٹ کیا اور یہ کہا کہ میں نے اپنی شہادت پرشہو دفرٹ ۔ کوشایدنیں بنایا توان پرمنمان واجب نبیں ہوگا اس کے کہ اصل نے سبب منمان یعنی کواہ بنانے کا انکار کر دیا ہے اور قضا وباطل نبیس ہو گاس کئے کہ پیخبر خمتل ہے لبندا میگوا ہ کے رجوع کرنے کی طرح ہو کیا قضا ہے پہلے کے خلاف ہے۔

اور جب اسلی کواہ نے کہا کہ ہم نے فرع کو کواہ بنایا تھا اور ہم ہے تلطی ہوئی ہے تو وہ نسامن ہوں سے اور بیقول امام محمد کا ہے شیخین سے نز دیک ان پرمنمان نہیں ہوگی اس لئے کہ فیصلہ فروع کی گوا ہی پر ہوا ہے اس لئے کہ قامنی اسی ججت پر فیصلہ کر تا ہے جس کا وہ مشاہد و کرتا ہے اور و وفروع کی شہادت ہے امام محمر کی ویل میہ ہے فرو نے اصل کی شباوت نقل کی ہے ہذا ہے ایسا ہو گیا جیسے خود ہصول نے حاضر ہو کرشبا دیت وی ہو۔

#### اصول وفروع سب كاشهادت يد جوع كرنے كابيان

(وَلَوْ رَجَعَ الْأَصُولُ وَالْفُرُوعُ جَمِيْعًا يَجِبُ الضَّمَانُ عِنْدَهُمَا عَلَى الْفُرُوعِ لَا غَيْرُ) لِلآنَّ الُقَطَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَتِهِمْ: وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ رحِمَهُ اللَّهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ، إنْ شَاءَ ضَمِنَ الْاصُـولَ وَإِنْ شَـاءَ ضَـمِنَ الْفُرُوعَ، لِآنَ الْقَضَاءَ وَقَعَ بِشَهَادَةِ الْفُرُوعِ مِنْ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَا وَبِشَهَادَةِ الْأَصُولِ مِنْ الْوَجُهِ الَّذِي ذَكَرَ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا، وَالْجِهَتَانِ مُتَغَايِرَتَانِ فَلَا يُجْمَعُ بَهُنَهُمَا فِي التَّضْمِينِ ﴿ وَإِنْ قَالَ شُهُودُ الْفَرْعِ كَذَبَ شُهُودُ الْآصُلِ آوُ غَلِطُوا فِي شَهَادَتِهِمْ لَمُ يُـلُتَـفَـتُ اللِّي ذَلِكَ) لِآنَ مَا أُمْضِيَ مِنُ الْقَضَاءِ لَا يُنْتَقَضُ بِقَوْلِهِمْ، ولَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَيْهِمْ لِآنَّهُمُ مَا رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمُ إِنَّمَا شَهِدُوا عَلَى غَيْرِهِمْ بِالرُّجُوعِ.

🕰 🗀 اور جب اصول اورفروع سب نے رجوع کرلیا تو سیخین کے منان فروٹ پر واجب ہو گا اس کئے کہ فیصلہ ان کی

ا مام محر کے نز دیک مدعی علیہ کو افتتیار ہوگا جب جائے تو اصول کو ضامن بنائے جب جائے فروع کو ضامن بنائے اس لئے کہ فیصلہ فروع کی شبادت اس طریقے کے مطابق ہواہے جے حصرات سیخین نے بیان کیا ہے اور انسول کی شبادت پر اس طریقے پر واقع ہوا ہے جے امام محمد نے بیان کیا ہے اس لئے کہ مدمی علیہ کو دونوں کے درمیان اختیار ہو گا ادر دونوں اطراف آپس میں متغائز

البذا ضامن بنائے میں اصول اور فرو کا کوجمع نہیں کیا جائے گااور جب شہود فر کائے کہا کے شبوداصل جھوٹے ہیں یاانسون نے اس منطی کی ہے تو اس طرف تو جہبیں دی جائے گی اس لئے کہ جو تھم قضا وگذر چکا ہے ووان کے قول ہے نہیں کو لئے کا اور فروع مر حنان بھی نہیں واجب ہوگااس لئے کہانہوں نے اپن گواہی ہے رجو ٹانہیں کیا بلکہانہوں نے تواپیے سوار جوٹ کی گواہی وی ہے۔

### مزکون کانز کیہ ہے رکوع کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ رَجَعَ الْمُزَكُّوُنَ عَنُ التَّزُكِيَةِ) (ضَمِئُوا) وَهَذَا عِنُدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ .وَقَالَا : لَا يَصْمَنُونَ لِلاَّنْهُمُ اَثْنُوا عَلَى الشَّهُودِ خَيْرًا فَصَارُوا كَشُهُودِ الْإِحْصَانِ .وَلَهُ اَنَّ التَّزُكِيَةَ إِعُمَالٌ يَصْمَنُونَ لِلاَّنْهُودِ الْإِحْصَانِ . وَلَهُ اَنَّ التَّزُكِيَةَ إِعْمَالٌ لِيَا لَتَزُكِيَةِ فَصَارَتْ بِمَعْنَى عِلَّةِ الْعِلَّةِ، بِخِلَافِ شُهُودِ لِللَّهُ اللهُ ا

کے فرمایا کہ جب تزکیہ کیے جانے والوں نے اپنے تزکیہ سے رجوع کرلیا تو وہ ضامن ہوں گے۔ حضرت اہام اعظم کے خزد کیے سے خطم کے خطرت اہام اعظم کے خزد کیے جبارت کی جائنداو واحسان کے خزد کیے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ ضامن ہیں ہوں گے اس لئے کہ انہوں نے گواہوں کی انجھی تعریف کی ہے اہذا و واحسان کے گواہوں کی طرح ہو گئے۔

حضرت امام اعظم کی دلیل میہ ہے کہ تزکیہ کوائی کو کارآ مد بنانے کے لئے ہوتا ہے اس لئے کہ تزکیہ کے بغیر قاننی کوائ نہیں کرتا ہیں تزکیہ علت العلت کے معنی میں ہو کمیاشہو واحسان کے خلاف اس لئے کہ بیصرف شرط ہے۔

#### يمين وشرط كے كواہوں كے رجوع كرنے كابيان

(وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ بِالْيَهِدِنِ وَشَاهِدَانِ بِوُجُودِ الشَّرُطِ ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ النَّرُطِ ثُمَّ رَجَعُوا فَالضَّمَانُ عَلَى شُهُودِ النَّرِطِ الْمَحْضِ: الْيَهِدِنِ خَاصَّةً) لِآنَهُ هُو السَّبَبُ، وَالتَّلَفُ يُضَافُ إلى مُثْبِتِى السَّبَبِ دُوْنَ الشَّرُطِ الْمَحْضِ: الْاَتَرِي اَنَّ الْفَاضِي يَقُضِي بِشَهَادَةِ الْيَهِينِ دُوْنَ شُهُودِ النَّرُطِ، وَلَوْ رَجَعَ شُهُودُ الشَّرُطِ الْمَدُولِ الشَّرُطِ وَحُدَهُمُ انْحَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيُهِ. وَمَعْنَى الْمَسْالَةِ يَهِينُ الْعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ قَبُلَ الدُّنُولِ .

فرمایا کہ جب دو گواہوں نے بمین کی شہادت دی اور دوسرے دو گواہوں نے وجود شرط کی گواہی دی پھرسب نے رجوع کرلیا تو صان شہود بمین پرخصوصا واجب ہوگا اس لئے کہ بہی سبب ہیں اور ہلاک کرنا سبب ٹابت کرنے واکول کی طرف منسوب ہوتا ہے نہ کرشرط کوٹا بت کرنے والول کی طرف منسوب ہوتا ہے نہ کرشرط کوٹا بت کر نے والول کی طرف کیا آپ دیکھتے نہیں کہ قاضی بمین پر فیصلہ کرتا ہے نہ کہ وجود شرط پراور جب صرف شہود شرط نے رجوع کیا تواس میں مشائح کا ختلاف ہے اور مسئلہ سے معنی بمین عمّاق اور بمین طلاق قبل الدخول سے ہیں۔

# ज्ये कि देश क्ये कि

# ﷺ کی بیان میں ہے ہوئے کے بیان میں ہے ہوئے کا بیان میں ہوئے کا بیان میں میں ہوئے کا بیان ہوئے کے بیان ہوئے کا بیان ہوئے کا بیان ہوئے کا بیان ہوئے کے بیان ہوئے

علامدان محود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ کتاب شہادات کے بعد کتاب وکالت لائے ہیں کیونکہ
انسانی طبعی طور پر مدنی پیدا کیا گیا ہے۔ اوراس کی معاش کی ضرورت ہوتی ہے اورشہادات کا تعلق معاوضات سے ہے جبکہ وکالت
بھی ہی میں سے ہے۔ اوراس میں بھی اسی طرح تعاوض ہے پس یہ مفرد سے مرکب کی طرح ہوجائے گا پس ہم نے اس کومو خرکر دیا
ہے۔ اور وکالت کو '' واؤ'' کے کسر واور فتہ وونوں کے ساتھ پڑھا جا تا ہے کیونکہ بیتو کیل کا اسم ہے اوراس کا معنی ہے ہروہ چیز جس کو
سسی کے ہیر :کرویا جائے۔ اور وکیل فعیل کی طرح بمعنی مفعول کے ہے یعنی جس کوکی معاملہ ہیر وکردیا عمیا ہو۔ لبندامفوض الیہ وکیل
کوکیا جا تا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ ج ۱ ام ۲ می ہیروت)

#### وكالت كفتهي مفهوم كابيان

وکالت کے معنی ہیں اپنے حقوق و مال کے تصرف یعنی لینے و بیے ہیں کسی دوسرے کوا بنا قائم مقام بنانا و کالت کے سیحے شرط رہے ہے کہ مؤکل یعنی کسی دوسرے کواپنا و کیل بنانے والا ) تصرف یعنی لین دین کا ما لک ہوا ورجس شخص کو و کیل بنایا جارہا ہوو ہ اس معاملہ کو جانتا ہوجس میں و دوکیل بنایا گیا ہے۔

اور جومعالمد آ دی کوخود کرنا جائز ہے اس میں دوسر ہے کو دکیل کرنا بھی جائز اور جومعالمد آ دمی کوخود کرنا جائز نہیں ہے اس میں وکیل کرنا بھی جائز اور جومعالمد آ دمی کوخود کرنا جائز نہیں ہے اس میں وکیل کرتا بھی جائز نہیں ہے مثلا کوئی محفص شراب یا سور دغیرہ حرام چیز ول کی خرید وفروخت کے لئے کسی کو وکیل کروے تو بیدورست نہیں ہوگا تمام حقوق کر قبضہ کرنے کے لئے بھی وکیل کرنا جائز ہے اس طرح حقوق پر قبضہ کرنے کے لئے بھی وکیل کرنا جائز ہے گر حدود اور قضاص میں جائز نہیں ہے کیونکہ ان کی انجام دہی پر باد جود مؤکل کے اس جگہ موجود نہ ہونے کے لئے وکالت درست نہیں ہوتی۔

حضرت امام اعظم ابوصنیفہ فرماتے ہیں کہ حقوق کی جواب دہی کے لئے وکیل کرنا فریق ٹانی کی رضامندی کے بغیر جائز نہیں ہے ہاں اگر مؤکل پیمار ہویا تین منزل کی مسافت یا اس سے زائد کی دوری پر ہوتو جائز ہے لیکن صاحبین یعنی مصرت امام ابو پوسف اور حضرت امام محمد کہتے ہیں کہ فریق ٹانی کی رضامندی کے بغیر بھی حقوق کی جاب وہی کے لئے وکیل کرنا جائز ہے۔



# وكالت كےشرعی ماخذ كابيان

حضرت عروة بن الجعد بارتی کے بارے میں منقول ہے کہ درسول کریم ہی قیام نے انہیں ایک دینار دیا تا کہ وہ آپ سی قیام کے ایک بکری خرید لا کیں چنانچہ انہوں نے ایک دینار میں دو بکریاں خرید لیں اور پھران میں سے ایک بکری کو ایک دینار کے بونو کسی کے باتھ نیچ دیا اس طرح انہوں نے آنحضرت می تیزام کو ایک بکری دی اور ایک دینار بھی دیا۔ رسول کریم سی تیزام نے ان کی اس کسی کے باتھ نیچ دیا اس طرح انہوں نے آنحضرت میں برکت کی دعا فرمائی۔ جس کا اثر یہ بوا کہ اگر وہ مٹی خرید وفروخت کے معاملات میں برکت کی دعا فرمائی۔ جس کا اثر یہ بوا کہ اگر وہ مٹی خرید لیتے تو اس میں برکت کی دعا فرمائی۔ جس کا اثر یہ بوا کہ اگر وہ مٹی خرید لیتے تو اس میں برکت کی دعا فرمائی۔ جس کا اثر یہ بوا کہ اگر وہ مٹی خرید لیتے تو اس میں بھی انہیں فائدہ ہوتا ( بخاری مشکوة شریف: جلد سوم: حدیث نمبر 151)

ابن ملک کہتے ہیں کہاس صدیث سے معلوم ہوا کہ تجارتی معاملات میں وکالت جائز ہے اس طرح ان تمام چیز وں میں بھی کی کواپناو کیل بنا نا درست ہے جن میں نیابت اور قائم مقامی چلتی ہو۔

اگر کوئی شخص کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر بیج تو نیج منعقد ہوجاتی ہے لیکن اس کا تعجیج ہونا مال کے مالک کی اجازت پر موقوف رہتا ہے آگر مال کا مالک اجازت دے دے گا تو نیج سیجے ہوجائے گی۔ بید نفیہ کا مسلک ہے لیکن حضرت امام شافعی کے زدیک موقوف رہتا ہے آگر مال کا مالک اجازت دے دے جائز بی نہیں ہے آگر چہ بعد میں مالک کی اجازت بھی حاصل کیوں نہ ہوجائے۔ مالک کی اجازت بھی حاصل کیوں نہ ہوجائے۔ مالک کی اجازت بھی حاصل کیوں نہ ہوجائے کی خدمت حضرت جا بر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے جیبر جانے کا ارادہ کیا تو رخصت ہونے کے ارادہ ہے ) نبی کریم سائے آئے کی خدمت

رت ہے برہ ہے ہیں مہیں رہے ہے۔ ہی جہرجائے ہار رویا ور ست ہوئے ہارا دو ہے ) بن رہے ہیں ہے۔ مہدت ہوئے ہے۔ ارا دو م میں حاضر ہوا میں نے آپ سُلْ تَقِیْلُم کوسلام کیا اور عرض کیا کہ میں نے خیبر جانے کا اراد وکر لیا ہے آپ سُلْ تی نے فر مایا کہ جہتم خیبر میں میرے وکیل کے باس جاؤتو اس سے پندرہ وس ( تھجوریں ) لے لیٹا اگر وہتم ہے کوئی نشانی مائے تو اپناہا تھا اس کے حلق ہر رکھ دیتا۔ (ابوداؤد مشکوۃ شریف: جدروم: حدیث نبر 154)

آنخضرت نائیز آنے جس شخص کو خیبر میں اپناوکیل مقرر کر رکھا تھا اسے بیہ ہدایت دے رکھی ہوگی کہ اگر کو کی شخص میری طرف سے پچھ مانگلنے آئے اورتم اس سے میرا فرستادہ ہونے کی کو کی نشانی وعلامت طلب کرواوروہ اپنا ہاتھ تمہارے حلق پر رکھ دیے توسم بھے لینا کہ اس شخص کو میں بنے بھیجا ہے چنانچہ آپ سن تا تیج سے حضرت جابر کو یہی نشانی سکھا کر بھیجا تا کہ وکیل اس نشانی کے ذراجہ ان کو پندرہ وس تکھیورس دیدے۔

خود حضورا قدس نائینڈ نے بعض امور میں لوگول کو وکیل بنایا ، تنہم بن حزام جائین کو قربانی کا جانور خرید نے کے ہے ویل کیا۔اور بعض سحابہ کو نکات کا وکیل کیا وغیرہ وغیرہ ۔اور د کالت کے جواز پر اجماع امت بھی منعقد انہذا کتاب وسنت واجمات ہے اس کا جواز ثابت ۔وکالت کے بیمعنی میں کہ جوتصرف خود کرتا اس میں دوسرے کواجنے قائم مقام کردینا۔

#### و کالت کرنے والے کامفہوم

ایک ایساشخص جودوسرے شخص کی حکیمل یا اس کی نمائندگی ( وکالت ) کرتا ہو . وکیل کوبعض اوقات سازند ہ اور کارند ہ ہمی کہاجا تا ہے۔وکیل ( قانون ) ، ایک شخص جسے دوسرے شخص کی حگد کام کرنے یا اُس کی نمائندگی کرنے کا اختیار حاصل : وتا

ے۔ وہل مفروایک شخص جو تعطیلات اور سفر کا بندو ہیت کری ہے۔

رسی مربی وکیل (قانون) دیل advocate) ایک ایک شخصیت و نبایا تاسی که جود وسرت (این معارف) ک جانب سال کی بابت مختلو کرے ، اس مضمون میں میر نفتیکو قانون سے متعلق تضور کی ٹی ہے اور اس وجہ سے میں مضمون سرف قانونی وکلا ، ک س یں۔ بارے میں ذکر کرتا ہے۔ عام طور پرار دو میں وکیل کا افظ lawyer کے متباول کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کے ورست نہیں ہے،lawyer کواردو میں قانو ندان کہتے ہیں۔

# برجائز عقدمين جواز وكالت كاقاعد وفقهيه

قَالَ ﴿ كُلُّ عَفْدٍ جَازَ أَنْ يَعْقِدَهُ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ جَازَ أَنْ يُورِّكَلَ بِهِ غَيْرَهُ ﴾ ِلآنَ الْإِنْسَانَ قَدْ يَعْجِزُ عَنْ الْـمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ عَلَى اغْتِبَارِ بَعْضِ الْآخْوَالِ فَيَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُوَكِّلَ غَيْرَهُ فَيَكُونَ بِسَبِيلٍ مِنْهُ دَفُعًا لِلُحَاجَةِ.

وَقَدْ صَحَّ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَ بِالشِّرَاءِ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ وَبِالتَّزُويِجِ عُمَرَ بْنَ أمَّ سَلَّمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا).

کے فرمایا کہ ہروہ عقد جس کوانسان بذات خود سرانجام دے سکتا ہے اس کے لئے اس پر دوسرے کو کیل بنانا تھی جائز ے اس کنے کدانسان بعض عوارش کی وجہ سے پچوکام کرنے سے عاجز بھی ہوتا ہے اور و دمختان ہوتا اس کام کے لئے ووسرے کوولیل بنانے کا پس حاجت کودورکرنے کے لئے وکیل بنانے کی تنجائش ہے۔اوریہ نابت ہے کے روایت سے کہ آپ ٹی تیم نے حضرت حقیم بن حزام كوشراء كالورحضرت عمره بن امسلمة و فكال كرفي كاوكيل بناياب.

# وكالت ببخصومت كاتمام حقوق ميس جائز بونے كابيان

قَـالَ (وَتَجُوْزُ الْوَكَالَةُ بِالْخُصُومَةِ قِي سَائِرِ الْخُقُوقِ) لِمَا قَدَّمْنَا مِنْ الْحَاجَةِ إِذْ لَيْسَ كُلَّ اَحَدٍ يَهْتَدِى إلى وَجُوهِ الْخُصُومَاتِ .

وَقَلْهُ صَبْحَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَلَ عَقِيلًا، وَبَعْدَمَا أَسَنَّ وَكَلَ عَبْدَ اللَّهِ بُنَ جَعْفَر رَضِي اللُّهُ عَنْهُ (وَكَذَا بِإِيفَانِهَا وَاسْتِيفَانِهَا إِلَّا فِي الْحُذُودِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَا تَصِحُ بِ اسْتِيفًا ثِهَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ عَنْ الْمَجْلِسِ ﴿ لِانْهَا تَنْدَرِهُ بِالشَّبُهَاتِ وَتُبْهَةُ الْعَفْوِ ثَابِتَةٌ حَالَ غَيْبَةِ الْمُمُوَكِلَ، بَـلُ هُـوَ الـظَّاهِرُ لِلنَّدُبِ الشَّرُعِيِّ، بِخِلَافِ غَيْبَةِ الشَّاهِدِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ عَدُمْ الرُّجُوع، وَبِخِلَافِ حَالَةِ الْحَصْرَةِ لِانْتِفَاءِ هَذِهِ الشَّبْهَةِ، وَلَيْسَ كُلُّ اَحَدٍ يُحْسِنُ الإسْتِيفَاءَ. فَلُوْ مُنِعَ عَنُهُ يَنْسَدُّ بَابُ الاسْتِيفَاءِ اَصَّلا، وَهذَا الَّذِي ذَكَرُنَاهُ قَوْلُ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ

(وَقَالَ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا تَسَجُوْزُ الْوَكَالَةُ بِإِنْبَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصُ بِإِفَامَةِ الشَّهُودِ
اَيُنْ اللّهُ اللّهُ وَقِيلَ هَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ مَعَ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللّهُ وَقِيلَ هَذَا اللّهُ تَلَاقُ فِي الشّهُ وَقِيلَ هَذَا اللّهُ تَلَاقُ فِي عَيْدَ مُن كَلّهُ مَا الْحَرَيْدِ لِآنَ كَلَامَ الْوَكِيلِ يَنتَقِلُ إِلَى الْمُوَكِيلِ عِنْدَ مُصُورِهِ قَصَارَ كَآنَهُ مُنكَلّهُ بِنَفْسِهِ .

بنَفْسِهِ .

لَهُ أَنَّ التَّوْكِسِلَ إِنَّابَةٌ وَشُبُهَةُ النِّسَابَةِ يُتَحَرَّزُ عَنْهَا فِي هَذَا الْبَابِ (كَمَا فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الشَّهَادَةِ وَكَسَمَا فِي الاَسْتِسِفَاءِ) وَلَا بِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الْخُصُومَةَ شَرُطٌ مَحْصٌ لِاَنَّ الشَّهَادَةِ وَكَسَمَا فِي التَّوْكِيلُ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُجُوبِ مُصَسَافٌ إِلَى الشَّهَادَةِ فَيَجْرِى فِيْهِ التَّوْكِيلُ كَمَا فِي سَائِرِ الْعُجُوبِ مُصَسَافٌ إِلَى الْجَعَلافِ التَّوْكِيلُ بِالْجَوَابِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ. الْحُقُوقِ، وَعَلَى هَذَا الْحَكَلافِ التَّوْكِيلُ بِالْجَوَابِ مِنْ جَانِبِ مَنْ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ. وَكَلَامُ اللهُ فِيْهِ الْتَوْكِيلِ غَيْرُ الشَّبُهَةَ لَا تَمْنَعُ الدَّفَعَ، غَيْرَ آنَ الْوَكِيلِ غَيْرُ وَكَلَامُ اللهُ فِيْهِ الْاَهُ فِيهِ آفُهُ رُلِانَ الشَّبُهَةَ لَا تَمْنَعُ الدَّفَعَ، غَيْرَ آنَ الْوَكِيلِ غَيْرُ وَكَلَامُ اللهُ فِيهِ عَلْمَ اللهُ فِيهِ عَلْمَ اللهُ فِيهِ عَلْمَ اللهُ اللهُ فِيهِ آلْهُ وَلِي الشَّهُ لَا لَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

کے فرمایا کہ تمام حقوق میں وکالت خصومت کے ساتھ جائز ہے اس کی دلیل وہی ہے جوہم نے مقدم حاجت بیان کی ہے اس کے دلیل وہی ہے جوہم نے مقدم حاجت بیان کی ہے اس کئے کذیر شخص طرق خصومات کی طرف راویا بہتیں ہوتا اور سچے روایت سے ٹابت ہے کہ حضرت علی بڑتاؤنے نے خصومات میں حضرت عقبل کووکیل بنایا تھا۔ حضرت عبدالقد بن جعفر کووکیل بنایا تھا۔

اورحدوداورقصاص کے سواتمام حقوق کی اوائیگی کا اور وصولی کا بھی یہ تھم ہے البتہ حدوداورقصاص حاصل کرنے کے لئے بھل میں مؤکل کے نہ پائے جانے سے وکالت جائز نہیں ہے اس لئے کہ شہبات سے حدوداور قصاصیا قط ہوجاتے ہیں اور مؤکل کی عرم موجودگی میں قاتل کو معاف کرنے کا شہر موجود ہے بلکہ شرعامندہ ہے ،و نے کی وجہ سے یمی ظاہر ہے شاہد کی فیوبہ کے خلاف اس لئے کر جوع نہ کرنا ظاہر ہے مؤکل کی موجودگی کے خلاف اس لئے کہ عنوکا شہر معدوم ہے اور ہر خض قصاص لینے پر قاور رہی نہیں ہوتا لہذا جب وکیل بنانے سے روک دیا جائے ،تو قصاص سے وصولیا لی کا ورواز دہی بند ہوجائے گا اور یہ جو بھے بیان کیا گیا ہے یہ امام اعظم کے بزدیک ہے جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ گواہ قائم کر کے بھی حدوداور قصاص ٹابت کرنے کے لئے وکیل بنانا جائز نہیں ہے۔

اورا مام محمہ، امام اعظم کے ساتھ ہیں اوا کی قول ہے ہے کہ امام ابو یوسٹ کے ساتھ ہیں اورا کی قول ہے ہے کہ بیا ختا ہے مؤکل کی خیبو بت میں اس کے کہ مؤکل کی موجود گی ہیں وکیل کا م اس طرف منتقل ہو جاتا ہے ابندا بیاس کی خیبو بت میں ہے نہ کہ اس کی موجود گی ہیں اس لئے کہ مؤکل کی موجود گی ہیں وکیل کا کام اس طرف منتقل ہو جاتا ہے ابندا بیاس کے باب میں طرح ہو گیا جیسے خودمؤکل ہی منتقلم ہے امام ابو یوسف کی دلیل ہے ہے کہ وکالت نائب بنانا ہے اور حدود اور قصاص کے باب میں نائب کے شیدہے بھی ٹریز کیا جاتا ہے جیسے شہادت می الشبادت اور قصاص حاصل کرنے میں۔

۔ حضرت امام اعظیم کی دلیل یہ ہے کہ نعصومت ایک شرط تحض ہے اس لئے کہ حدود اور قصاص کا وجوب جنایت کی طرف منسوب ہوتا ہے اور جرم کاظہور شہات کی طرف منسوب ہوتا ہے البذا دوسر سے حقوق کی طرح اس میں بھی وکالت جاری ہوگی۔ اورای اختلاف پرمن علیہ الحدود کی جانب سے جواب دبی کے لئے بھی وکیل بنایا جائے مجااورا ہام انظم کا کلام اس مسورت میں زیادہ ظاہر ہے اس لئے کہ شبہ حد کے دور کرنے کوئیس رو کہا لیکن مؤکل پروکیل کا قرار مقبول نہیں اس لئے کہ اس میں امر کے نہ پائے جانے کا شبہ ہے۔

توکیل بهخصومت میں خصم کی رضا مندی کا بیان

(وَقَالَ آبُوُ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ: لَا يَسَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ إِلَّا بِرِضَا الْحَصْمِ إِلَّا آنُ يَكُونَ الْمُوتِيلُ مَرِيتَ اوْ غَائِبًا مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ آبَامٍ فَصَاعِدًا. وَقَالَا: يَسَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِغَيْرِ دِضَا الْمُحَصْمِ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ. ولَا خِلافَ فِي الْمَرُومِ الْمَحَوَاذِ إِنَّمَا الْحَلاثُ فِي اللَّزُومِ الْمَحْمَدِينَ وَهُو قَوْلُ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ. ولَا خِلافَ فِي الْمَحَوَاذِ إِنَّمَا الْحَلاثُ فِي اللَّزُومِ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى وَضَا غَيْرِهِ كَالتَّوْكِيلِ بِتَقَاضِى لَهُ مَا اللهُ عَلَى وَضَا غَيْرِهِ كَالتَّوْكِيلِ بِتَقَاضِى الْهُولِي مَا اللهُ عَلَى وَضَا غَيْرِهِ كَالتَّوْكِيلِ بِتَقَاضِى اللهُ ال

وَلَهُ آنَّ الْجَوَابَ مُسْتَحَقَّ عَلَى الْخَصْمِ وَلِهَاذَا يَسْتَحْضِرُهُ، وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِى الْخُصُومَةِ، فَلَنَا بِلُزُومِهِ يَتَضَرَّرُ بِهِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى دِضَاهُ كَالْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا كَاتَبَهُ آحَدُهُمَا يَتَخَيَّرُ الْإِخَرُ، بِخَلَافِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ لِآنَ الْجَوَابَ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهِمَا هُنَالِكَ، ثُمَّ كَمَا يَلْزَمُ الْاَخُرُ، بِخَلَافِ الْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ لِآنَ الْجَوَابَ غَيْرُ مُسْتَحَقِّ عَلَيْهِمَا هُنَالِكَ، ثُمَّ كَمَا يَلْزَمُ التَّوْكِيلُ عِنْدَهُ مِنُ الْمُسَافِرِ يَلْزَمُ إِذَا آرَادَ السَّفَرَ لِتَحَقَّقِ الصَّرُورَةِ، وَلَوْ كَانَتُ الْمَوْاةُ مُخَدَّرَةً لَتَوْكِيلُ عِنْدَهُ مِنُ الْمُسَافِرِ يَلْزَمُ إِذَا آرَادَ السَّفَرَ لِتَحَقَّقِ الصَّرُورَةِ، وَلَوْ كَانَتُ الْمَوْاقُهُ مُخَدَّرَةً لَلْهُ عَنْدَهُ مِنُ الْمُسَافِرِ يَلْزَمُ إِذَا آرَادَ السَّفَرَ لِتَحَقِّقِ الصَّرُورَةِ، وَلَوْ كَانَتُ الْمَوْاقُهُ مُخَدَرةً لَى اللهُ اللهُ عَنْدَهُ مِنُ الْمُسَافِرِ وَحُصُورِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ قَالَ الرَّازِقَ رَحِمَهُ اللهُ : يَلْزَمُ التَّوْكِيلُ لَلْمُ تَخْدِ عَادَتُهَا بِالْهُورُ وَ وَحُصُورِ مَجْلِسِ الْحُكْمِ قَالَ الرَّازِقَ رَحِمَهُ الللهُ : يَلْزَمُ التَّوْكِيلُ لِللهُ لَالُهُ اللهُ الْمُتَا وَلَولُونَ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

ے حضرت امام ابوصنیفہ ڈلٹنٹز فرماتے ہیں کے تقسم کی رضا مندی کے بغیر وکالت بالخصومت بنانا جائز نہیں ہے تگریہ کے مؤکل بیار ہویا تین دن یااس سے زیادہ کی مدت مسافت پر ہو۔

صاحبین نے کہا ہے کہ قصم کی رضا مندی کے بغیر بھی وکیل بنانا جائز ہے اور امام شافعی کا بھی بہی قول ہے اور جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے اختلاف تو ضروری ہونے میں ہے صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ وکیل بنانا خالص اپنے حق میں تصرف کرنا ہے لہذا وہ دومرے کی رضا مندی پرموقوف نہیں ہوگا جیسے قرضے کی وصولی کے لئیے وکیل بنانا۔

حضرت امام اعظم کی دلیل میہ ہے کہ خصم پر جواب وینا ضروری ہے اس لئے مدتی تنصم و مجنس قاضی میں حاضر کرائے گا اور خصوت میں لوگوں ہے احوال ضائع ہوتے ہیں لیس جب ہم اس کے لزوم کے قائل ہو گئے تو اس سے ضرر کینچے گا البذا قد کورہ و کالت خصومت میں لوگوں ہے احوال ضائع ہوتے ہیں لیس جب ہم اس کے لزوم کے قائل ہو گئے تو اس سے ضرر کینچے گا البذا قد کورہ و کالت خصم کی رضا مندی پر ہوگی جس طرح کہ جب عبد مشتر کوالیک مالک نے مکاتب بنا دیا تو دورے کو اختیار ہوگا مریض اور مسافر کے خلاف اس کئے کہ ان پر جواب دینا ضرور کی نہیں ہے۔

امام اعظم کے نزویک جس طرح مسافری طرف سے وکالت ننروری ہوتی ہے ای طرح سفر کا ارادہ کرنے والے کی طرف سے بھی وکالت ضروری ہوگی اس لئے کہ ضرورت ٹابت ہے۔ اور جب عورت پردہ نشین ہواور باہر نکلنے اور مجلس قامنی میں حاضر ہوئے وکالت ضروری ہوگی اس لئے کہ جب وہ حاضر ہو بھی جائے تو شرم کی وکالت ضروری ہوگی اس لئے کہ جب وہ حاضر ہو بھی جائے تو شرم کی وجہ سے وہ اسپنے حق کے متعلق گفتگو نبیس کر سکے گی اس لئے اس کی وکالت ضروری ہوگی صاحب بدایہ کے نزدیک اس قول کومتا خرین نے مستحسن کہا ہے۔

# مؤكل كحق وكالت كے لئے شرا بط كابيان

(قَالَ: وَمِنُ شَرُطِ الْوَكَالَةِ آنُ يَكُونَ الْمُوَكِلُ مِمَّنُ يَمُلِكُ التَّصَرُّفَ وَتَلْزَمُهُ الْآخُكَامُ) إِلَنَّ الْوَكِيلَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ وَتَلْزَمُهُ الْآخُكَامُ) إِلَا الْوَكِيلَ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ مِنْ جَهَةِ الْمُوَكِلِ فَلَا بُدَّ آنُ يَكُونَ الْمُوَكِلُ مَالِكًا لِيُمَلِّكُهُ مَنْ طَيْرَهُ. (وَ) يُشْتَرَطُ آنُ يَكُونَ الْمُوكِيلُ مِسَمَّنُ يَعْقِلُ الْعَقْدَ وَيَقْصِدُهُ) لِلآنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوكِيلِ فِي الْمُوكِيلِ فِي اللهِ الْمُوكِيلُ مِسَمَّنُ يَعْقِلُ الْعَقْدَ وَيَقْصِدُهُ) لِلآنَّهُ يَقُومُ مَقَامَ الْمُوكِيلِ فِي اللهِ الْعِبَارَةِ حَتَى لَوُ كَانَ صَبِيًّا لَا يَعْقِلُ آوْ مَجْنُونًا كَانَ التَّوْكِيلُ بَاطِلًا .

(وَإِذَا وَكَمَلَ الْمُحُوْ الْعَاقِلُ الْبَالِعُ اَوُ الْمَاذُونُ مِثْلَهُمَا جَازَ إِلاَنَّ الْمُوَكِلَ مَالِكٌ لِلتَّصَوُّ فِ وَالْوَكِيلَ مِنُ اَهُلِ الْعِبَارَةِ (وَإِنُ وَكَلَا صَبِيًّا مَحْجُورًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ اَوْ عَبُدًا مَحْجُورًا وَالْوَكِيلَ مِنْ اَهُلِ الْعِبَارَةِ (وَإِنُ وَكَلَا صَبِيًّا مَحْجُورًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ اَوْ عَبُدًا مَحْجُورًا جَازَ ، وَلَا يَسَعَلَّ بِهِمَا الْحُفُوقُ وَيَتَعَلَّ بِمُوكِيلِهِمَا) لِلاَنَّ الصَّبِيَّ مِنْ اَهُلِ الْعِبَارَةِ ؛ اللَّا تَرَى اللَّهُ يَعَلَى مَنْ الْمُولَى مَنْ اللَّهُ الْعَبْدَةِ ، وَالْعَبْدَ مِنُ اَهُلِ التَّصَرُّ فِي عَلَى نَفْسِهِ مَالِكُ لَهُ وَإِنَّمَا لَا يَمُلِكُهُ فِي يَسَفُ لُهُ تَسَصَرُّفَهُ بِإِذُنِ وَلِيّهِ ، وَالْعَبْدَ مِنُ اَهُلِ التَّصَرُّ فِي عَلَى نَفْسِهِ مَالِكُ لَهُ وَإِنَّمَا لَا يَمُلِكُهُ فِي يَسَعُلُ السَّعَرُ فَى مَنْ الْمُولَكِيلَ لَا يَصِحُ مِنْهُمَا الْيَزَامُ الْعُهُدَةِ . اَمَّا الصَّبِي حَقِ الْمَولَكِي ، وَالْتَهُ لِكُونَ سَيِّدِهِ فَتَلْزَمُ الْمُوتِكِلَ . وَعَنْ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اَنَّ الْمُشَتِي فَى مَعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ كُولُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِّ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْمُؤَلِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَمِّ الْمُؤَمِّ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَمِّ اللَّهُ الْمُؤَمِّ وَلَا عَلَى الْمُؤَمِ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

کے فرمایا کہ وکالت کی شرائط میں ہے ایک شرط ہے ہی ہے کہ مؤکل ایسا شخص ہو جو تقرف کا مالک ہواورااس پرادکام ضروری ہوتے ہوں اس لئے وکیل مؤکل کی طرف ہے تقسرف کا مالک ہوتا ہے۔ انہذا خود مؤکل کا بھی تصرف کا مالک ہونا نہ وری ہے تا کہ دہ درسرے واس کا مالک بنا سکے اور یہ بھی شرط ہے کہ وکیل ایسا شخنس ہو جوعقد کو جھتا ہواوراس کا قصد کرتا ہواس نئے کہ وکیل شفتگو کرنے میں مؤکل کا نائب ہوتا ہے نہذا وکیل کے لئے عبارت کا اہل ہونا ضروری ہے تی گدا کر وکیل نہ بچھ بچے ہویا پائل ہوتا

اور جب آزاد ،اور عاقل ، بالغ یا ماذ ون نے اپنے جیسے کووٹیل بنایا تو پیرجائز ہے۔ کیونکہ مؤکل تصرف کی ملکیت رکھنے والا ہے

حضرت امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر خریدار بیچنے والا کے جا کو نہ جانتا ہو پھراس کومعلوم ہوا کہ وہ بچہ ہے ایمبون ہے یا عمبر مجور ہے تو اس کے لئے بیچ کو نسخ کر نیکا اختیا ہے۔ اس لئے کہ خریدار اس گمان کے ساتھ عقد میں وافعل ہوا تھا کہ اس کے حقوق عاقد میں تعلق ہوتے ہیں لیکن جب اس کے خلاف ظاہر ہوا تو اس کو اختیار ہوگا جیسے اس صورت میں اختیار ہوگا جب وہ بیچ کے کسی فیب مراحلع ہوا ہو۔

#### وكلاء كےمنعقد كردہ عقد كى اقسام كابيان

قَالَ (وَالْعَقُدُ الَّذِي يَعْقِدُهُ الْوُكَلَاء ُ عَلَى ضَرْبَيْنِ) : كُلُّ عَقْدٍ يُضِيفُهُ الْوَكِيلُ اِلَى نَفْسِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ فَحُقُوقُهُ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيلِ دُوْنَ الْمُوَكِّلِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ ؛ لِآنَ الْحُفُوقَ تَابِعَةٌ لِحُكْمِ التَّصَرُّفِ، وَالْحُكُمُ وَهُوَ الْمِلْكُ يَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ، فَكَذَا تَوَابِعُهُ وَصَارَ كَالرَّسُولِ وَالْوَكِيلِ بِالنِّكَاحِ

وَكَذَا حُكُمًا ﴿ لِآنَهُ يَسْتَغُنِى عَنُ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِلِ ، وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لَمَا اسْتَغْنَى وَكَاذَا حُكُمًا ﴿ لِآنَهُ يَسْتَغُنِى عَنُ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِلِ ، وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لَمَا اسْتَغْنَى عَنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِلِ ، وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لَمَا اسْتَغْنَى عَنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوَكِلِ ، وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لَمَا اسْتَغْنَى عَنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوكِلِ ، وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لَمَا اسْتَغْنَى عَنْ إِضَافَةِ الْعَقْدِ إِلَى الْمُوكِلِ ، وَلَوْ كَانَ سَفِيرًا عَنْهُ لَمَا السَّغْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمِلْلُ يَتُبُتُ لِلْمُوكِلِ عِلَاقَةً عَنْهُ ، وَيَقْبِطُ السَّامِقِ كَالْعَلْدِ يُتَهَبُ وَيُصُطَاهُ هُوَ الصَّحِيْحُ . قَالَ الْعَبُدُ الضَّعِيفُ : وَفِى الْعَبْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَالُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْ

ے وہ عقد جس کووکلا منتقد کرتے ہیں دوستم پر ہے ہروہ بقد جس کووکیل اپنی طرف منسوب کرتا ہے جیسے بیٹے اوراجا دو تواس کے حقوق وکیل کے ساتھ متعلق ہول گے نہ کے مؤکل کے ساتھ ۔

امام شافعی نے کہا ہے کہ دومؤکل کے ساتھ متعلق ہوں گے اس کئے کہ نفوق جکم تصرف کے تابع ہوئے ہیں اور حکم ایجنی ملک

# مؤكل كي جانب اضافت شده عقد كابيان

قَالَ (وَكُلُّ عَفْدٍ يُسِضِفُهُ إلى مُوَكِلِهِ كَالنِّكَاحِ وَالْمُحُلِّعِ وَالصَّلْحِ عَنُ دَمِ الْعَمْدِ فَإِنَّ حُقُوقَهُ تَسَعَلَى إِلَى الْمَوْرِ وَلاَ يَلُومُ وَكِيلَ الْمَرُاةِ تَسَعَلَى إِللَّهُ إِللَّهُ الْمُؤْمَةِ وَلاَ يَلُومُ وَكِيلَ الْمَرُاةِ تَسَعِيدُ مُعَلَّ اللَّهُ وَكِيلُ الزَّوْجِ بِالْمَهُ وَلاَ يَلُومُ وَكِيلَ الْمَرُاةِ تَسَيدِ مُهَا) ؛ لِآنَ الْوَكِيلَ فِيهَا سَفِيرٌ مَحْضٌ ؛ الآيُرى آنَّهُ لا يُسْتَغُنَى عَنُ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى الشَّهُ اللهُ يُومِى آنَّهُ لا يُسْتَغُنَى عَنُ إضَافَةِ الْعَقْدِ إلَى الشَّالِ اللهُ عَلَى النَّهُ اللهُ عَلَى النَّهُ إلى اللهُ عَلَى النِّكَاحُ لَهُ فَصَارَ كَالرَّسُولِ، وَهَاذَا ؛ لِآنَ الْحُكُمَ فِيهَا لا يَفْتَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

کے حقوق مؤکل کے ساتھ متعلق ہوں گے نہ کہ وکیل اپنے مؤکل کی طرف مضاف کرے جس طرح نکاح بنلع اور سلع عن دم العمد تواس کے حقوق مؤکل کے ساتھ متعلق ہوں گے نہ کہ وکیل کے ساتھ لہذا شوہر کے وکیل سے مہر کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا اور عورت کے وکیل ہے مہر کا مطالبہ نہیں کہ وکیل مؤکل کی طرف وکیل ہے جو اس مؤکل کی طرف وکیل ہے جو اس مؤکل کی طرف عقد منسوب کرنے ہے مستغنی نہیں ہوگا۔ اور وہ قاصد کی عقد منسوب کرنے ہے مستغنی نہیں ہے اور جب وکیل نے اپنی طرف عقد کو منسوب کیا تو نکاح ای کے لئے ہوگا۔ اور وہ قاصد کی طرح ہوجائے گا اور بیاس وجہ سے کہ ان عقو دمیں حکم سبب سے جدائی کو قبول نہیں کرتا۔ اس لئے کہ وہ استفاظ ہے کیونکہ وہ متحمل ہوجاتا ہے لئذا ایک شخص سے اس کا صدور دو ہر شخص کے لئے اس کے حکم کا ثبوت ممکن نہیں ہے اس لئے وکیل صرف سفیر ہوگا۔

#### مال پرآزادکرنے میں وکالت کابیان ۔

وَالنَّصَرُبُ الشَّانِي مِنْ اَخَوَاتِهِ الْعِتْقُ عَلَى مَالٍ وَالْكِتَابَةُ وَالصَّلْحُ عَلَى الْإِنْكَارِ. فَامَّا الصَّلْحُ الَّذِي هُوَ جَارٍ مَسْجُرَى الْبَيْعِ فَهُوَ مِنْ الضَّرُبِ الْآوَّلِ، وَالْوَكِيلُ بِالْهِبَةِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِيدَاعِ وَالرَّهُنِ وَالْإِفْرَاضِ سَفِيرٌ اَيْضًا ﴿ لِآنَ الْحُكُمَ فِيمَا يَنْبُتُ بِالْقَبْضِ ، وَآنَهُ يَلاقِى مَحَلَّا مَهُ وَكُذَا النَّرِكَةُ مَهُ لُوكُ لِلْغَيْرِ فَلَا يُجْعَلُ آصِيلًا ، وَكَذَا إِذَا كَانَ الْوَكِيلُ مِنْ جَانِبِ الْمُلْتَمِسِ ، وَكَذَا الشَّرِكَةُ مَهُ لُوكًا لِلْفَوْتِ لِللَّهُ وَكَذَا الشَّرِكَةُ وَالْمُوتِ لَا يَنْبُتَ الْمُلْكُ لِلْمُوتِ كَلِ السَّيْفُرَاضِ بَاطِلٌ حَتَى لَا يَنْبُتَ الْمُلْكُ لِلْمُوتِ كِي الْمُلْكُ اللَّهُ وَكِل المُحَلَّفِ الرَّسَالَةِ فِيْدِ .

اوردوسری قسم کی مثالول میں مال پرآزادکرنا، مکا تبت کرناور سلیم تالانکار ہے لیکن دوسلی جوئٹ کے قائم مقام : وود فسم اول میں ہے ہے۔ اور بہدکرنے، صدقہ کرنے، عاریت اور ودایت پردینے، ربین رکھنے اور قرض دینے کا دکیل بھی شفیر بوتا ہے۔ اور قبندا لیے کا ان عقو دمیں تھم قبند سے ثابت ہوجاتا ہے۔ اور قبندا لیے کل کے ساتھ متعمل ہوتا ہے جود وسرے کا مملوک ہات کے وکیل کواصیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور الیے بی جب کوئی ان چیز دن کو جائے والے کی طرف ہے وکیل بواور شرکت اور مضار بت کے وکیل کوامیل نہیں بنایا جا سکتا۔ اور الیے بی جب کوئی ان چیز دن کو جائے والے کی طرف ہے وکیل بواور شرکت اور مضار بت کے وکیل کا جس کہ بی تھم ہے لیکن قرضہ لینے کے لئے وکیل بناتا باطل ہے تی کے مؤکل کے لئے ملکت ثابت نہیں ہوگی قرضہ لینے کے لئے قاصد بھیجنے خلاف ہے۔

#### مؤكل كاخر يدار يطلب ثمن كامطالبه كرنے كابيان

من الله کے کہ وہ مؤکل کو بہارے کی کا مطالبہ کرے تو خریدار کو بی ت کہ وہ مؤکل کو ٹمن دینے سے انکار کروے اس لئے کہ مؤکل مقداور حقوق عقد ہے اجبنی ہے۔ اس لئے کہ حقوق عقد تو عالمد کی طرف اوٹ رہے ہیں لیکن جب خریدار نے مؤکل کو ٹمن دے دیا تو جانز ہے اور وکیل کو بین ہیں ہوگا کہ وہ دوبارہ خریدار سے ٹمن وصول کرے اس لئے کہ وہ ٹمن جس پرمؤکل مؤکل کو تا تعد کہا ہوگئی ہے۔ اس مؤکل سے لئے کہ وہ ٹمن جس ہرمؤکل نے جہ اس کو تا ہے وہ اس کا حق ہوت ہوت ہوت ہوت ہوت گا گا ہے۔ اس مؤکل سے لئے کہ پھرای کو دینے کا کوئی فائد وہیں ہے۔ اس وجہ سے جب مؤکل پرخریدار کا دین ہوتو طرفیمن کے نزو کیک سے جب مؤکل پرخریدار کا دین ہوتو طرفیمن کے نزو کیک اس کے دین سے۔ اور جب تنباو کیل پروین ہوتو طرفیمن کے نزو کیک اس کے دین سے بھی مقاصہ ہو جائے گا۔ اس لئے کہ ان کے نزد کیک وکیل خریدار کو ٹمن سے بری کرنے کا مالک ہے لیکن دونو اس سے در تو س میں مؤکل کے لئے شن کا ضامن ہوگا۔

# المنظم ا

فَصُلُ فِی الشِّرَاءِ ننگ کی کی کی ا

قصل خرید وفروخت کی و کالت کے بیان میں ہے ﴾ خرید وفروخت میں و کالت کی فصل کی فقہی مطابقت کا بیان

خربدوفروخت میں وکالت کے احکام عرف میں اس قدر کثرت ہے موجود ہیں کدان کی توضیح مختان بیان نہیں ہے۔ البذاان کی کثرت کے سبب ان کوا حکام وکالت میں ایک خاص باب وفصل کے تحت اور مختلف فقہی جزئیات کے ساتھ مصنف علیہ الرحمہ نے مزین کیا ہے۔ ماقبل تقدم احکام و کالت کا سبب سے کہ قواعد و بنیادی معارف بمیشد مقدم ہوتے ہیں جبکہ جزئیات کومؤخر و کرک جاتا ہے۔ ماقبل تقدم احکام و کالت کا سبب سے کہ قواعد و بنیادی معارف بمیشد مقدم ہوتے ہیں جبکہ جزئیات کومؤخر و کرک جاتا ہے۔ من مختم وادارک اصول و بنیادی قوانین پرمشتمل ہوتا ہے۔

وكيل كے لئے مؤكله كى جنس وصفت بيان كرنے كابيان

(قَالَ: وَمَنْ وَكَلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَىء فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهِ وَصِفَتِهِ اَوْ جِنْسِهِ وَمَبُلَغِ ثَمَنِهِ) لِيَسِيْسَرَ الْفِعُلُ الْمُوَكِّلُ بِهِ مَعُلُومًا فَيُمُكِنُهُ الانْتِمَارُ، (إِلَّا اَنْ يُوَكِّلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَقُولَ: ابْتَعْ لِي مَا رَايَت) ؛ لِانَّهُ فَوَّضَ الْامُورَ إلى رَاْيِهِ، فَآيُ شَىء يَشْتَرِيهِ يَكُونُ مُمْتَثِلًا.

وَالْلَاصُلُ فِيهِ أَنَّ الْجَهَالَةَ الْيَسِيرَةَ تَتَحَمَّلُ فِي الْوَكَالَةِ تَحَجَهَالَةِ الْوَصُفِ اسْتِحْسَانًا، لِلاَنَّ مَبْنَى التَّوْكِيلِ عَلَى التَّوْسُعَةِ ؛ لِلاَنَّة اسْتِعَانَةٌ . وَفِي اغْتِبَارِ هذَا الشَّرُطِ بَعْضُ الْحَرَّجِ وَهُوَ مَدُفُوعُ . التَّوْكِيلِ عَلَى التَّوْسُعَةِ ؛ لِلاَنَّة اسْتِعَانَةٌ . وَفِي اغْتِبَارِ هذَا الشَّرُطِ بَعْضُ الْحَرَّجِ وَهُوَ مَدُفُوعُ . التَّوْكِيلِ عَلَى التَّوْسُعَةِ ؛ لِلاَنَّة اسْتِعَانَةٌ . وَفِي اغْتِبَارِ هذَا الشَّرُطِ بَعْضُ الْرَصْفِ بِالسَّ وَهُو مَدُوعُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ يَرْتُ فِي الْمَالِيلِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيلُ بِنَالِيلًا عَلَى اللَّهُ وَلَيْ بِيرَاكُ اللَّهُ وَلَيْ بَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ وَلَيْ إِلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيلُ بِنَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيلُ بِنَا اللَّهُ وَلِيلُ بِنَا اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِيلُ بِنَا اللَّهُ وَلِيلُ بِنَا اللَّهُ وَلِيلُ بِنَا اللَّهُ وَلَيْلُ مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلِيلُ مَا اللَّهُ وَلِيلُ مِنْ اللَّهُ وَلَيْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الل اللَّهُ ا

رائے کے سپر دکر دیا ہے اہذا جو چیز بھی وکیل خرید ہے گا وہ تھم کی تھیل کرنے والا ہوگا۔اوراس سلسلے میں منا بطریہ ہے کہ استو یا نا تھو' تی

ے وکالت میں جہالت برداشت کر لی جاتی ہے جیسے وصل کا مجبول ہونااس لئے کہ وکالت کا مدارتو سع پریت کیونکہ و کا گئت استعانت ہے اوراس شرط کا عتبار کرنے میں کچھ حرج ہے اس لئے اس کو دور کر دیا جائے گا۔

#### اجناس مشتر کہ کوشامل کرنے والے ہے و کالت کی عدم تعجت کا بیان

رَثُمَّ إِنْ كَانَ اللَّفُظُ يَجُمَعُ آجُنَاسًا أَوْ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْآجُنَاسِ لَا يَصِحُ التَّوْكِيلُ وَإِنْ بَيَّنَ الثَّمَنَ) ؛ لِآنَّ بِلَالِكَ الثَّمَنِ يُوجَدُ مِنْ كُلِّ جِنْسِ فَلَا يُدْرَى مُرَادُ الْامِرِ لِتَفَاحُشِ الْجَهَالَةِ (وَإِنْ كَانَ جِنْسًا يَجْمَعُ آنُوَاعًا لَا يَصِحُ إِلَّا بِبَيَانِ الثَّمَنِ آوْ النَّوْعِ) ؛ لِآنَة بِتَقْدِيرِ الشَّمَنِ يَصِيْرُ النَّوْعُ مَعْلُومًا، وَبِذِكْرِ النَّوْعِ تَقِلُّ الْجَهَالَةُ فَلَا تَمْنَعُ الِامْشَالَ.

مِنَالُهُ : إِذَا وَتَكَلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ أَوْ جَارِيَةٍ لَا يَصِحُ ؛ لِآنَهُ يَشْمَلُ أَنُواعًا فَإِنْ بَيْنَ النَّوْعَ كَالتُّمْ كِي مِنَالُهُ : إِذَا بَيْنَ النَّوْعَ الْمُولِدِ جَازَ، وَكَذَا إِذَا بَيْنَ النَّمَنَ لِمَا ذَكُونَاهُ، وَلَوْ بَيْنَ النَّمَ الْفَعْدِي آوُ الْمُولِدِ جَازَ، وَكَذَا إِذَا بَيْنَ النَّمَنَ لِمَا ذَكُونَاهُ، وَلَوْ بَيْنَ النَّهُ عُودَةً وَالْبَوْدَةً وَالْبَعُودَةً وَالْبَعُودَةً وَالْبَعُودَةً وَالْبَعُودَةً وَالْبَعُودَةً وَالْبَعُودَةً وَالسِّطَةَ جَازَ ؛ لِآنَهُ جَهَالَةٌ مُسْتَدُرَكَةً، وَمُرَادُهُ مِنْ الطِّفَةِ الْمَذُكُورَةِ فِي الْكِتَابِ النَّوْعُ

اس کے بعد ہرایا افظ جوئی اجناس کو شامل ہویا اس چیز کو شامل ہو ہوا جناس کے معنی میں ہوتو و کالت معی خیمیں ہے خواہ شن کردیا ہواس لئے کہ اس شن کے کوش ہرجنس میں ہے پایا جاتا ہے اس لئے جبالت قاحش ہونے کی وجہ ہے مؤکل کی مراد معلوم نہیں ہوگی اور جب ایسی جنس ہوجوئی نوع کو شامل ہوتو شن یا نوع کے بیان کئے بغیر و کالت معی خینیس ہوگی اس لئے کہ شن کا انداز و معلوم کرنے ہے نوع معلوم ہوجائے گی اور نوع بیان کرنے ہے جبالت کم ہوجائے گی اس لئے یہ ہمات تھیل خیم کا انداز و معلوم کرنے ہے نوع معلوم ہوجائے گی اس لئے یہ ہمات تھیل خیم ہوجائے گی اس لئے ہے ہمات تھیل خیم ہوجائے گی اس لئے ہے ہمات تھیل خیم ہوجائے گی اس لئے ہے ہمات تھیل ہوگی ۔ اس کے معافی ہوگی ۔ اس کی مثال ہو ہے کہ جب کس نے غلام یا باندی خرید نے کے لئے کسی کو دکیل بنایا تو وی اس سے میں ہوگی ۔ اس کے کہ بیہ ہوگا ۔ اس کی اور جب نوع یا شن کیا اور جید ہوتا ہے روی ہوتا یا جب شن بیان کردی تو بھی جائز ہوتاں گی وجہ سے جوہم بیان کر بھی ہیں اور جب نوع یا شن کیا اور جید ہوتا ہے ۔ وی ہوتا یا معافی کی مواد ہوتا ہی جہالت لیسر و ہاور قد و رق میں جوصفت مذکور ہوتاں ہوتا ہیا ہی کہ اس سے معافی کی مراو

#### جہالت فاحشہ کے سبب بطامان و کالت کا بیان

(وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَمَنُ قَالَ لِأَخَرَ اشْتَرِ لِي ثَوْبًا أَوْ دَابَّةً أَوُ دَارًا فَالُوكَالَةُ بَاطِلَهُ لِلْجَهَالَةِ اللَّهَ الْفَاحِشَةِ، فَإِنَّ الدَّابَةَ فِي حَقِيْقَةِ اللَّغَةِ اسْمٌ لِمَا يَدِبُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ.

وَفِي الْعُرُفِ يُطْلَقُ عَلَى الْخَيْلِ وَالْحِمَارِ وَالْبَعُلِ فَقَدْ جَمَعَ اَجْنَاسًا، وَكَذَا التَّوْبُ ؛ لِلَاّنَذ

يَتَسَاوَلُ الْمَلُبُوسَ مِنُ الْاَطُلَسِ إِلَى الْحِسَاءِ وَلِهَٰذَا لَا يَصِحُ تَسْمِيَتُهُ مَهْرًا وَكَذَا الدَّارُ تَشْمَلُ مَا أَهُوَ فِي مَعْنَى الْاَغْوَاضِ وَالْجِيرَانِ مَا هُوَ فِي مَعْنَى الْاَغْوَاضِ وَالْجِيرَانِ وَالْجِيرَانِ وَالْمَعِرَانِ وَالْمَعِرَانِ وَالْمَعِرَانِ وَالْمَعِرَانِ وَالْمَعْرَانِ وَالْمَعْرَانِ وَالْمَعْرَانِ وَالْمَعْرَانِ وَالْمَعْرَانِ وَالْمَعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ وَاللّهُ وَالْمُعْرَانِ وَالْمُعْرَانِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّه

جامع صغیر میں ہے کہ جب کی جہ جب کی نے دوسرے کو کہا کہ میرے لئے کیٹر ایا دابہ یا دار خرید لوتو جہالت فاحشہ کی وجہ دکالت باطل ہے اس لئے کہ حقیقت لغوی کے اعتبارے دابداس کا نام ہے جوروئے زمین پر چلتا ہے اور عرف عام میں گوڑے گدھے خچر براس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس لئے یہ لفظ کئی جنسول کوشامل ہے اور کپڑوں کا بھی یہی حال ہے جنا نچہ وہ بھی انلی ہے ۔ کراد نی سب کوشامل ہیں اس لئے کپڑے کومبر بنانا سیح نہیں ہے ای طرح دار بھی ان چیز ون کوشامل ہوتا ہے جواجناس کے معنی میں میں اس لئے کہ مقاصد، پڑوسیوں ، منافع مجلوں اور شہروں کے بد لئے سے دار میں بھی زبر دست تبدیلی ہوجاتی ہے۔ اس لئے تیل میں دشواری ہوگی فرمایا کہ جب موکل نے دار کا تمن بان کردیا اور دار اور توب کی جنس یعنی نو بیان کردی تو و کالت جائز ہے اور اس طرح جب دابد کی نوع بیان کردی اس طرح کہاں نے حماروغیرہ کہددیا ہے۔

#### طعام میں بطور استحسان گندم وآٹے کے شامل ہونے کا بیان

(قَالَ: وَمَنُ دَفَعَ إِلَى آخَرَ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لِى بِهَا طَعَامًا فَهُوَ عَلَى الْحِنْطَةِ وَدَقِيْقِهَا) اسْتِحْسَانًا. وَالْقِيَاسُ اَنُ يَكُونَ عَلَى كُلِّ مَطْعُومٍ اعْتِبَارًا لِلْحَقِيْفَةِ كَمَا فِى الْيَمِينِ عَلَى الْآكُلِ إذْ الطَّعَامُ اسْمٌ لِمَا يُطُعَمُ.

وَجُهُ الِاسْتِحْسَانِ آنَّ الْعُرُفَ آمُلَكُ وَهُوَ عَلَى مَا ذَكُونَاهُ إِذَا ذُكِرَ مَقُرُونًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَلَا عُرُفَ فِي الْآكُلِ فَبَقِى عَلَى الْوَضْعِ، وَقِيلً إِنْ كَثْرَتُ الذَّرَاهِمُ فَعَلَى الْيِعنَظِةِ، وَإِنْ قَلَّتُ فَعَلَى الْخُرْدِ، وَإِنْ كَانَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَعَلَى الدَّقِيْقِ.

فرمایا کہ جب کسی نے دوسرے کو دراہم و کے کریے کہاتم میرے لئے ان دراہم کے عوض طعام فرید لاؤ تو استحسانا یہ گندم اوراس کے آئے پر واقع ہوگا۔ جب کہ قیاس یہ کہ حقیقت کا اعتبار کرتے ہوئے ہر مطعوم پر واقع ہوجس طرت ہمیں کلی الاکل ہوتا ہے اس لئے کہ طعام ہراس چیز کا نام ہے جو کھائی جاتی ہے استحسان کی دلیل یہ ہے کہ عرف زیادہ تو ی ہے اور اس کے مطابق ہے جو ہم نے بیان کیا ہے جب کہ تا وشراء کے ساتھ ملاکر ذکر کیا جائے اور اکل میں کوئی عرف نبیس ہے اس لئے وہ اصل وشتی ہوئی رہ بی تاب لئے وہ اصل وشتی پر باقی رہے گا اور ایک بی ہول تو رو ٹی پر اور جب قبیل وکثیر کے درمیان ہوں تو دہ تے پر واقع ہول گا۔

#### مبيع ميں عيب كى اطلاع پروايسى كے اختيار كابيان

قَالَ (وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَهُ آنُ يَرُدَهُ بِالْعَيْبِ مَا ذَامَ الْمَبِيعُ فِى يَدِهِ) ؛ لِلاَّنَهُ مِنُ حُقُوقِ الْعَقْدِ وَهِى كُلُّهَا إلَيْهِ (فَإِنُ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوكِلِ لَمْ يَرُدَهُ إِلَّا بِافْدِهِ) ؛ لِاَنَّهُى حُكُمُ الْوَكَالَةِ، وَلاَنَّ فِيهِ إِبْطَالَ يَدِهِ الْحَقِيْقِيَّةِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْهُ إِلَّا بِافْنِهِ، وَلِهَذَا كَانَ خَصُمًا لِمَنْ يَدَى فِى الْمُشْتَرِى دَعُوى كَالشَّفِيعِ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الشَّسْلِيمِ إِلَى الْمُوكِلِ لا بَعْدَهُ عَصْمًا لِمَنْ يَدَى فِى الْمُشْتَرِى دَعُوى كَالشَّفِيعِ وَغَيْرِهِ قَبْلَ الشَّسْلِيمِ إِلَى الْمُوكِلِ لا بَعْدَهُ قَالَ (وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ) ؛ لِلاَنَّهُ عَقْدٌ يَمُلِكُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّوْكِيلَ بِعَقْدِ الصَّرُفِ وَالسَّلَمِ) ؛ لِلاَنَّهُ عَقْدٌ يَمُلِكُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّوْكِيلَ بِعَلَى الشَّلَمِ ؛ لِلاَنَّ مُلِكُهُ بِنَفْسِهِ فَيَمْلِكُ التَّوْكِيلَ بِعَلَى الْمُوكِيلُ بِالْإِسْلَامِ هُونَ قَبُولِ السَّلَمِ ؛ لِلاَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، فَإِنَّ الْوَكِيلَ بِعَلَى مَا مَرَّ، وَمُوادُهُ التَوْكِيلُ بِالْإِسْلَامِ هُونَ قَبُولِ السَّلَمِ ؛ لِلَانَ ذَلِكَ لا يَجُوزُ ، فَإِنَ الْوَكِيلَ بِعَلَى مَا مَرَّ، وَمُوادُهُ التَوْكِيلُ بِالْإِسْلَامِ هُونَ قَبُولِ السَّلَمِ ؛ لِآنَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ، فَإِنَّ الْوَكِيلَ بَيْعُوذُ .

کے فرمایا کہ جب وکیل نے کوئی چیز فرید کراس پر تبضہ کرلیا پھروہ کسی عیب پرمطلع ہواتو جب تک جی اس کے قبضہ میں ہو

اسے عیب کی وجہ سے جیچے واپس کرنے کا اختیار ہے اس لئے کہ بید حقوق عقد میں سے ہے اور تمام حقوق عقد و کیل کی طرف ہی او نے ہیں گئین جب و کیل نے میچ کوموکل کے سپر دکر ویا تو وہ مؤکل کی اجازت کے بغیر واپس نہیں کرسکتا اس لئے کہ و کا ات کا تھم نورا ہو چکا ہے اور اس لئے کہ واپس کرنے میں مؤکل کے حقیقی قبضے کا ابطال ہے۔ لہٰذا مؤکل کی اجازت کے بغیر و کیل اس پر قادر نہیں ، وگا ہو گئی کے اجازت کے بغیر و کیل اس پر قادر نہیں ، وگا اس کے بعد و کیل اس مخص کا خصم ہوگا جو میچ میں وہوی کرے گا جیسے شفیع وغیر و کیکن بہر د کر دینے کے بعد دکیل خصم نہیں ہوگا۔

کے بعد دکیل خصم نہیں ہوگا۔

فر مایا کہ عقد صرف اور عقد سلم میں وکیل بنانا جائز ہے اس لئے کہ بیدا پسے عقد ہیں جن کو خود مؤکل انجام و ہے سکتا ہے۔ آبندا حاجت کو دور کرنے کے لئے وہ اس کا وکیل بنانے کا بھی مالک ہوگا۔ جس طرح گذر چکا ہے اور امام قد ورک کی مرا دعقد سلم کرنے کے لئے وکیل بنانا ہے نہ کہ سلم قبول کرنے سے لئے اس لئے کہ اس میں وکالت جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ وکیل انساطعام فروخت کرے گاجواس کے ذمہ میں ہواس شرط پرکٹن دوسرے کے لئے ہواور سیجائز نہیں ہے۔

# قبضد سے پہلے وکیل کاساتھی سے جدا ہوجانے کابیان

(فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ) لِوُجُودِ الْإِفْتِرَاقِ مِنْ غَيْرِ فَبْضِ (وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُمُوكِلِ) ؛ لِآنَة لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَالْمُسْتَحِقُ بِالْعَقْدِ قَبْضُ الْعَاقِدِ وَهُوَ الْوَكِيلُ يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُمُوكِلِ) ؛ لِآنَة لَيْسَ بِعَاقِدٍ وَالْمُسْتَحِقُ بِالْعَقْدِ قَبْضُ الْعَاقِدِ وَهُوَ الْوَكِيلُ فَيَعَتَى وَالْعَبْدِ الْمَحْجُودِ عَلَيْهِ، بِحَلافِ فَيَصَدَّ فَيْصَدُ وَإِنْ كَانَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْحُقُوقُ كَالصَّبِي وَالْعَبْدِ الْمَحْجُودِ عَلَيْهِ، بِحَلافِ الرَّسُولِ ؛ لِآنَ الرِسَالَةَ فِنَى الْعَقْدِ لَا فِي الْقَبْضِ، وَيَنْتَقِلُ كَلَامُهُ إِلَى الْمُرْسِلِ فَصَارَ قَبْضُ الرَّسُولِ فَيْضَ غَيْرِ الْعَاقِدِ فَلَمْ يَصِحَ .

کڈ ، پھرجب بنند کرنے سے بہنے وکیل اپنے ساتھی ہے جدا ہو گیا تو عقد باطل ہوجائے کا۔ کیونکہ بعند کے بغیر جدا ہو گیا کیا ہے اور مؤکل کی مفارقت کا کوئی اختبار نہیں ہے اس کئے کہ وہ عاقد نہیں ہے جبکہ عقد کی وجہ سے عاقد ہی بیند کا مستق ہوا ہوں اور عاقد وکیل ہے لہندا ای کا بیند ہوئے ہوں جیسے بچداور عبد مجور قاصد ول کے فلاف اس اور عاقد وکیل ہے لہندا تا صد کا بیند ہوں اور قاصد کا کہند ہوال کے فلاف اس کے کہ رسالت عقد میں ہوتی ہے نہ کہ قبضہ میں اور قاصد کا کلام مرسل کی طرف نتقل ہوتا ہے لہٰذا قاصد کا قبضہ غیر عاقد کا تبند ہوال کے طرف نتقل ہوتا ہے لہٰذا قاصد کا قبضہ غیر عاقد کا تبند ہوال

# وكيل ببشراءكوايينے مؤكل ہے ثمن لينے کے فق كابيان

(قَالَ: وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الشَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ اَنْ يَوْجِعَ بِهِ عَلَى الشَّمَو يَحِلُ الْمُوَكِلِ الْمُوَكِلِ الْمُوَكِلِ الْمُوَكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ الْمُوكِلِ اللَّهُ وَقَلْ اللَّهُ الْمُوكِلِ اللَّهُ وَقَلْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَلْ عَلِمَهُ الْمُوكِلِ اللَّهُ وَقَلْ عَلِيهِ اللَّهُ وَقَلْ عَلِمَهُ الْمُوكِلِ وَلَهُ يَكُونُ رَاضِيًا بِدَفْعِهِ مِنْ مَالِهِ (فَإِنْ وَلاَنَّ الْمُوكِلُ اللَّهُ وَقَلْ عَلِمَهُ الْمُوكِلِ وَلَهُ يَسُفُطُ الشَّمَنُ ؛ وَلَانَ اللهُ وَقَلْ عَلِمَهُ اللهُ وَكُل اللهُ وَلَلْ اللهُ وَكُل اللهُ وَلَلْ اللهُ وَكُل اللهُ اللهُ وَكُل اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَكُل اللهُ وَكُل اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کھے فرمایا کہ جب وگیل بہ شراء نے اپنے مال سے شمن اداء کر کے میتے پر بقند کرلیا توا ہے مؤکل سے شمن وائیں لینے کاحق ہے اس لئے کہ وکیل اور مؤکل کے درمیان حکی طور پر مبادلہ ہوگیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب مؤکل اور وکیل نے شمن میں اختاا ف کیا تو دنوں تسم کھا کیں گے۔ اور عیب کی وجہ سے مؤکل وکیل کو میتے وائیس کروے گا اور جس طرق وکیل کی طرف سے مؤکل کو چیز سپر دکی جا چی ہے اس لئے وکیل مؤکل سے اپنا شمن وائیس لے گا اور اس لئے کہ جب عقد کے حقوق وکیل کی طرف لوٹ رہے ہوں اور مؤکل اس کو جا نتا بھی ہوتو مؤکل وکیل کے مال سے شمن اواکر نے پر راضی ہوگا ئیر جب و کیل کے مال سے شمن اواکر نے پر راضی ہوگا ئیر جب و کیل کے مال سے بلاک ہوگی اور شمن ما قط نہیں ہوگا اس لئے کہ مبع کورو کئے سے پہلے میتے اس کے قبضہ میں ہلاک ہوگئی تو وہ مؤکل کے مال سے بلاک ہوگی اور شمن ما قط نہیں ہوگا اس لئے ک

#### وكيل كے لئے بيتے كورو كنے كاحق ركھنے كابيان

(وَلَهُ أَنْ يَخْسِسَهُ حَتْمَى يَسْتَوُفِى النَّمَنَ) لِمَا بَيَنَا آنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْبَائِعِ مِنُ الْمُوَكِيلِ. وَقَالَ زَفَلَ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِآنَ الْمُوَكِّلَ صَارَ قَابِضًا بِيَدِهِ فَكَآنَهُ سَلَّمَهُ اللّهِ فَيَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ. قُلْنَا : هَذَا لَا يُسَمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ فَلَا يَكُونُ رَاضِيًا بِسُقُوطِ حَقِّهِ فِي الْحَبْسِ، عَلى أَنَّ قَيْضَهُ

مَنوُ قُمُو عَنْ عَيْمَةُ عَلِي اللَّهُ وَيَعْدِسُهُ وَلَمُعْسِمَهُ وَيُدُو عَلَيْهِ وَقَالَ عَدِيمَةُ فَهِلَكِ وَال معْسَدُو ال صَينَانَ الرُّهُمِ عِنْدُ أَبِي يُؤسُّف وصيمان المهيع عند مُعَلَيْهِ وهُو قَوْلُ ابني حينهم وحدُّ الله وَصَحَمَانَ الْغَصَبِ عِمَدُ رُهُوَ وَجِمَدُ اللَّهُ ؛ لاَنَّهُ مَنْعٌ بعيْر حَقٍّ، لَهُما الله بعدْدٍ له الدالع مأله فكان عَيْثُ أَرُهُ السَّيْهِ فَسَاءُ النَّشَي فَيَسْغُطُ بِهِلا يَكُهُ وَلَا بِي تُؤْسُفِ اللَّهُ مَصَّدُونَ بِالْحَيْسِ لِلانسية او الحه أَنْ لَهُ يَسَكُنُ وَهُوَ الرَّهُنُ بِعَيْنِهِ بِعِمَاهِ فِي الْمُهَمِي ؛ لاَنْ الْهُمْ يَنْفُسَمُ بِهلا للهُ وها هَمَا لا يُفَسَخُ أَصْلُ الْعَقْدِ، فَقُلْنَا : يَسُسَقَيسِخُ فِي حَقَّ الْمُوَتِّبُلُ وَالْوَسْدَلِ، كَمَا إِلَا وَلَهُ الْسُو تُحلُ بَعَيْبٍ وَرَصْبِي

يدير اوروكيل مين كوروك كالن دارينه يهال تك كدوه اپنائين اصول اسلان اللي كي وي مدووام إيان استولاي ك وكيل مؤكل سے بينے والے كورئيدين بيد وارائم ب

حضرت امام زفر فرماتے میں کہ وکیل کورو کئے کاحق ٹین ہاں گئے کہ الل سے آمنہ ارکٹے ہے۔ و قام ہمی قابعتی و آیا آؤ اس طرح ہوگیا جیسے وکیل نے مؤکل کوئیج میرد کری الئے کے طبس کا قلّ ساقاد ہو جائے گا ام کیٹے ہیں اسالی ایسا ہے۔ ا ور المرسيس ہے لائد امينے کورو کئے ہے متعلق وکیل اپنائن ساقاد کرنے پر رامنی ٹیں دو کا اس کے ملاوہ والیاں کا المان وقو اے ہے بینا نیمه جب اس نے مبیع ندروکی تو وہ قبلندمؤکل کا ہوگا اور بصورت مبس وکیل کے لیے ، و کا۔ مگر : ب ولیل کے مناق اور والے ایا اور ہلاک ہوگئی تو امام ابو پوسف کے نز ویک مبنی منمان ربن کی المرٹ منہ واٹ او کی ۔

حضرت امام محمد کے نزویک منهان ترج کی طرح مضمون ہو کی اور امام افظم کا بھی بہی قول ہے اور امام زفر ہے۔ '' بیاب مناات غصب کی طرح مضمون ہوگی اس لئے کہ بیچ کو نامن روکی گئی ہے، طرفین کی دلیل ہے ہے، کہ ولیل و کل ہے ہا تعم ہے۔ اور ت وولے ہے درجے میں ہےلبنداوکیل کامبیع کوروکناممن وصول کرنے کے لئے ہوگا اس کئے کیٹن کے ہااک ہونے ہے گئی ماقدا ، و

حضرت امام ابو پوسف کی ولیل میہ ہے کہ بہتے تیمت کو ہورا کرنے کے لئے رو کئے کی وجہ ہے منٹمون وو تی ہے مااا نامہ ب تاب وہ مضمون نبیس تھی اور اسی طرح ہے ہی رامن کے معنی میں ہے بیٹی کے خلاف اس کئے کران کے باراک ہو نے سے ایٹی کیا جو ماتی تیں اور يبال اصل عقد صنح نهيس بيوتا بهم كيتيه مين مؤكل اوروكيل كرمن مين مقد شخ أو مها ناست ميت جب ويب لي وجهه سنه و فل من أوواً ما م کر دے اور وکیل اس پر راضی ہو جائے۔

#### دی ارطال گوشت خرید نے کے لئے وکیل بنائے کا بیان

(قَالَ : وَإِذَا وَتَحَلَّهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ أَرْطَالِ لَحْمِ بِدِرْهُم فَاشْتُرى عِشْرِينَ رِظُلا بِدِرْهُم مِنْ لَحْمِ يُبَاعُ مِنْهُ عَشَرَةُ آرُطَالٍ بِدِرُهُم لَزِمَ الْمُوَكِلَ مِنْهُ عَشْرَةٌ بِيَصْفِ دِرْهُم عِنْدَ أَبِي حَبِيْفَةً، وَقَالَا يَلْزَمُهُ الْعِشْرُونَ بِدِرُهَمٍ) وَذَكَرَ فِى بَعْضِ النَّسَخِ قَوْلَ مُحَمَّدٍ مَعَ قَوُلِ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ لَهُ يَذُكُرُ الْنِحَلافَ فِى الْاَصْلِ .

ِلَآمِى يُوسُفَ آنَهُ اَمَرَهُ بِصَرُفِ الدِّرُهَمِ فِى اللَّحْمِ وَظَنَّ اَنَّ سِعْرَهُ عَشَرَةُ اَرُطَالٍ، فَإِذَا الشَّتَرى بِهِ عِشْرِينَ فَقَدْ زَادَهُ خَيْرًا وَصَارَ كَمَا إِذَا وَكَلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ بِٱلْفِ فَبَاعَهُ بِٱلْفَيْنِ

وَلَابِى حَنِيْفَةَ آنَدُهُ آمَرَهُ بِشِوَاءِ عَشَرَةِ آدُطَالٍ وَلَمْ يَاْمُوهُ بِشِرَاءِ الزِّيَادَةِ فَيَنْفُذُ شِرَاؤُهَا عَلَيْهِ وَشِرَاءُ الْعَشَرَةِ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِخِلَافِ مَا اسْتَشْهَدَ بِهِ ﴿ لِآنَّ الزِّيَادَةَ هُنَاكَ بَدَلُ مِلْكِ الْمُوَكِّلِ فَيَسَكُونُ لَـهُ ، بِحِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرى مَا يُسَاوِى عِشْدِينَ دِطُلًا بِدِرْهَمٍ حَيْثُ يَصِيْرُ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِآنَ الْامِرَ يَتَنَاوَلُ السَّمِينَ وَهِذَا مَهْزُولٌ فَلَمْ يَحْصُلُ مَقْصُودُ الأَمِرِ .

فرمایا اور جب کی بندے نے کی کوایک درہم کے بدلے دس رطل گوشت خرید نے کا وکیل بنایا بھر وکیل نے ایسا میس رطل گوشت خرید نے کا وکیل بنایا بھر وکیل نے ایسا میس رطل گوشت خریدا ایک درہم کے بدلے جس میں گوشت ایک درہم میں دس رطل گوشت خریدا ایک درہم کے بدلے میں کو گئی پرائٹ گوشت میں سے نصف درہم کے بدلے میں رطل لینا لازم ہوگا۔صاحبین نے فرمایا کہ مؤکل پرایک درہم کے بدلے میں رطل لازم ہوگا اور بعض شخوں میں امام محمد کا قول امام اعظم کے ساتھ ندکور ہے اور امام محمد نے مبسوط میں اس اختلاف کو ذکر نہیں میں رطل لازم ہوگا اور بعض شخوں میں امام محمد کا قول امام اعظم کے ساتھ ندکور ہے اور امام محمد نے مبسوط میں اس اختلاف کو ذکر نہیں کیا ہے۔ حضرت امام ابو یوسف کی دلیل میہ کہم وکل نے وکیل کو گوشت کی قمت میں ایک درہم صرف کرنے کا وکیل بنایا اور وکیل نے موکل کے بدلے میں رطل خرید ایا تو وکیل نے موکل کے بدلے میں رطل خرید ایا تو ایک بنایا اور وکیل نے دو ہر ہے کو ایک بزار کے بدلے اپنا غلام نے بچے کا وکیل بنایا اور وکیل نے دو ہر ارمیں غلام کو بچا ہے۔

حضرت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ مؤکل نے وکیل کودی رطل خرید نے کا تھم دیا ہے۔ اور زیادہ خرید نے کا تھم نہیں دیا لبذا زیادہ کی خرید اری وکیل پر نافذہوگی۔ اس مسلئے کے خلاف جس سے امام ابو یوسف نے استشہاد کیا ہے۔ اس لئے وہ اس زیادتی مؤکل کی ملکیت کا بدل ہے اس لئے وہ مؤکل کی ہی ہوگی۔ اس صورت کے خلاف جب استشہاد کیا ہے۔ اس لئے وہ مؤکل کی ہی ہوگی۔ اس صورت کے خلاف جب مؤکل نے ایک درہم کے وضیعی رطل کے برابر ہوتو اس پر اتفاق ہے کہ وہ کیل نے ایک درہم کے وضیعی رطل کے برابر ہوتو اس پر اتفاق ہے کہ وہ کیل اپنے لئے خرید نے والا ہے۔ اس لئے کہ مؤکل کا تھم مونے جانور کے گوشت کو شامل ہے اور بدد بلے جانور کا ہے۔ اس لئے کہ مؤکل کا تھم مونے جانور کے گوشت کو شامل ہے اور بدد بلے جانور کا ہے۔ اس لئے تمرکا مقصود حاصل نہیں ہوگا۔

## مؤكل كالمعين چيزخريدنے كے لئے وكيل بنانے كابيان

قَـالَ (وَلَـوُ وَكَلَهُ بِشِرَاءِ شَىٰء بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ) لِلاَنَّهُ يُؤدِي إلى تَغْرِيرِ الاَمِرِ حَيْثَ اعْتَـمَـدَ عَـلَيْهِ وَلاَنَّ فِيْهِ عَزُلَ نَفْسِهِ ولاَ يَمْلِكُهُ عَلَى مَا قِيْلَ إِلَّا بِمَحْضِرٍ مِنْ الْمُوَكِلِ، قَلَوْ كَانَ النَّمَنُ مُسَمَّى فَاشْتَرَى بِجَلَافِ جِنْسِهِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُسَمَّى فَاشْتَرى بِغَيْرِ النَّفُودِ أَوْ وَكَلَ وَكِيلًا بِشِرَائِهِ فَاشْتَرَى النَّائِي وَهُوَ غَائِبٌ يَشْتُ الْمِلُكُ لِلُوَكِيلِ الْأَوَّلِ فِي هَذِهِ الْوُحُوهِ وِلاَنَّهُ خَالَفَ آمْرَ الْامِرِ فَيَنْفُذُ عَلَيْهِ.

وَكُوْ اشْتَوَى الثَّانِيَ بِحَصْرَةِ الْوَكِيلِ الْآوَّلِ نَفَذَ عَلَى الْمُوَكِّلِ الْآوَّلِ ﴿ لِآنَّهُ حَصَرَهُ رَأَيُهُ فَلَمُ تَكُنُ مُخَالِفًا .

آ فرمایا کہ جب مؤکل نے سی معین چزخرید نے کاوکیل بنایا تو وکیل کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ نہ کورہ چیزا نے لئے خرید لئے اس لئے کہ بیم وکل کور موکہ و بینے کا سب ہے کیونکہ مؤکل نے دکیل پرا متادکیا ہے اوراس لئے کہ ایس کر نے میں و بیل کا اپنے آپ و معزول کرنالازم آتا ہے جبار مؤکل کی موجودگی کے بغیر وکیل اس کاما لک نہیں ہے جبیما کہا گیا ہے۔ پھر جب شمن بیان کر دیا میں بیان کر دو شمن کے خلاف جس سے خریدا یا شمن متعین ند ہو لیکن وکیل نے نقود کے ملاوہ سے خرید لیا اولیل دیا موروں میں کہا وہ کے دومرے کواس کی خریداری کاوکیل بنا دیا اور دومرے وکیل نے خریدا جبکہ پہلا وکیل غائب تھا تو ان تمام صورتوں میں پہلے وکیل نے دومرے لئے ملک موجودگی اس لئے کہ وکیل نے مؤکل سے تھم کی مخالت کی ہے۔ لہذا بیخریداری اس کی جو کیاں کہ دومرے وکیل نے مؤکل سے تھم کی مخالت کی ہے۔ لہذا بیخریداری میں پہلے وکیل کی موجودگی میں خریدا ہوتو بیخریداری پہلے مؤکل پر ٹابت ہوگی اس لئے جواس خریداری میں پہلے وکیل کی رائے شامل ہے۔ لبذا وہ مؤکل کے امرکی مخالفت کرنے والا ند ہوا۔

# غیر معین غلام خرید نے کے لئے وکیل بنانے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ وَكَلَهُ بِشِسرَاءِ عَبُدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ : فَاشْتَرَى عَبْدًا فَهُ وَ لِلُوَكِيلِ إِلَّا آن يَقُولَ نَوَيُت الشِّرَاءَ لِللْمُوتِيلِ آوْ يَشْتَرِيَهُ بِمَالِ الْمُوتِيلِ) قَالَ : هَذِهِ الْمَسْآلَةُ عَلَى وُجُومٍ : إِنْ آضَافَ الْعَفْدَ إِلَى دَرَاهِمِ الْإِمِرِ كَانَ لِلْأَمِرِ وَهُوَ الْمُرَادُ عِنْدِى بِقَوْلِهِ آوُ يَشْتَرِيهِ بِمَالِ الْمُوتِيلِ دُونَ النَّفُدِ مِنْ مَالِهِ ؛ لِآنَ فِيهِ تَفْصِيلًا وَحِكَافًا، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ وَهُوَ مُطْلَقٌ.

وَإِنْ اَضَافَهُ اِلَى دَرَاهِمِ نَفُسِهِ كَانَ لِنَفُسِهِ حَمُّلًا لِحَالِهِ عَلَى مَا يَحِلُّ لَهُ شَرُعًا أَوْ يَفُعَلُهُ عَادَةً اِذْ الشِّرَاء ُ لِنَفْسِهِ بِإِضَافَةِ ٱلْعَقْدِ إِلَى دَرَاهِمِ غَيْرِهِ مُسْتَنْكُرٌ شَرْعًا وَعُرُفًا.

بعیسومہ یصدیو پر سی میں کے کسی کوغیر متعین غلام خرید نے کے لئے وکیل بنایا پھروکیل نے ایک غلام خرید اتو وہ وکیل کے لئے وکیل بنایا پھروکیل نے ایک غلام خرید اتو وہ وکیل کے لئے ہوگا گریہ کے دیے ہوگا گریہ کے دیے ہوگا گریہ کے دیے دیے کہ بیس نے مؤکل کے لئے خرید نے کی نیت کی ہے اور وکیل نے اس کومؤکل کے مال سے خرید ابور صاحب ہدایہ نے فرمایا کداس مسئلے کی کئی صور تمیں ہیں۔

اگر وکیل نے عقد کومؤکل کے دراہم کی طرف منسوب کیا تو و مؤکل کے لئے ہوگا اور میرے نز دیک امام قد ورق کا بی قول ا یشر به بمال امدیکی ہے یمی مراد ہے اورمؤکل کے مال سے اوا وَر نامراؤ بیس ہے اس لئے کہاس میں تفصیل بھی ہے اوراختلاف بھی یشر به بمال امدیکی ہے یمی مراد ہے اورمؤکل کے مال سے اوا وَر نامراؤ بیس ہے اس لئے کہاس میں تفصیل بھی ہے اوراختلاف بھی

باورية مم متنق عليه ب جسب كمطلق بـ

اورا کروکیل نے عقد کواپنے دراہم کی طرف منسوب کیا تو وہ عقد وکیل کے لئے ہوگا کیونکہ حال کواپسی چیز پرمحمول کرتے ہوئے جواس کے لئے شرعاحلال ہے یااہے وکیل بطور عادت انجام دیتا ہے۔اس لئے کہ دوسرے کے دراہم کی طرف عقد کومنسوب کرکے اپنے لئے خرید تاشر عامجی ناپسند ہے اور عرفامجھی براہے۔

# وكيل كاعقد كومطلق دراهم كي جانب منسوب كرنے كابيان

وَإِنْ اَضَافَهُ إِلَى دَرَاهِمَ مُطُلَقَةٍ، فَإِنْ نَوَاهَا لِلْأَمِرِ فَهُوَ لِلْأَمِرِ، وَإِنْ نَوَاهَا لِنَفُسِهِ فَلِنَفُسِهِ ، إِلاَنَ لَهُ النَّهُ عِمَالَ لِنَفُسِهِ وَيَعْمَلَ لِلْأَمِرِ فِى هَذَا التَّوْكِيلِ، وَإِنْ تَكَاذَبَا فِى النِيَّةِ يَحْكُمُ النَّفُدُ بِالْإِجْمَاعِ الْأَنَّهُ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى مَا ذَكُولُنَا، وَإِنْ تَوَافَقَا عَلَى اللَّهُ لَمْ تَحْضُرُهُ النِّيَةُ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : هُوَ لِلْعَافِدِ ؛ لِلاَنَّ الْآصُلَ انَّ كُلَّ احَدِيتُهُمَلُ لِنَفْسِهِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَنْبُثُ اللهُ : هُوَ لِلْعَافِدِ ؛ لِلاَنَّ الْآصُلَ انَّ كُلَّ احَدِيتُهُمَلُ لِنَفْسِهِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ جَعَلَهُ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَنْبُثُ اللهُ : هُو لِلْعَافِدِ ؛ لِلاَنَّ اللهُ مُن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَمْلُ لِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُ الْوَجُهِينِ فَيَبُقَى وَعِمْدُ اللهُ عَلَى الصَّلَاحِ كَمَا فِي حَلَلُهُ التَّكَادُ اللهُ عَلَى الصَّلَاحِ كَمَا فِي حَالَةِ التَّكَادُ لِ . وَالتَّوْكِيلُ بِالْإِلْمَالِمِ فِي الطَّعَامِ عَلَى هَذِهِ الْوَجُوهِ الْمَاكِلُ عِلَى الصَلَاحِ كَمَا فِي حَالَةِ التَّكَادُ لِ . وَالتَّوْكِيلُ بِالْإِلْمَالِمِ فِي الطَّعَامِ عَلَى هَذِهِ الْوُجُودِ وَهِ الطَّعَامِ عَلَى هَذِهِ الْوَجُودِ

اور جب وکیل نے عقد کو مطلق دراہم کی طرف منسوب کیا تو اگراس نے وکیل کے لئے اس کی نیت کی ہوتو عقد مؤکل کے لئے اس کی نیت کی ہوتو عقد مؤکل کے لئے ہوگا اوراگراس نے اپنے لئے کہاں تو کیل میں وکیل کے لئے جا رَزے کہ وہ اس کے لئے کام کرے اوراگر دکیل اور مؤکل نے نیت میں ایک دوسرے کو جھٹلا دیا تو بالا تفاق اوائیگی کو موجم بنایا جائے گا اس لئے کہ اوائیگی اس پر فاہری دلیل ہے جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں۔

اورا گردونوں نے اس بات پراتفاق کرلیا کہ شراء کے وقت نیت نہیں تھی تو امام محمر فرماتے ہیں کہ بیوعقد عاقد کے لئے ہوگااس لئے کہ اصل مہی ہے کہ ہر بندہ اپنے لئے کام کرتا ہے مگر یہ کہ اس کام کودوسرے کے لئے ٹابت کرنا ٹابت ہوجائے حالانکہ بیٹابت منبیں ہوائے۔۔

اورامام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس میں بھی اواء کرنے کو تکم بنایا جائے گا اس لئے کہ وکیل نے مطلق جس کام کوانجام دیا ہے وہ دونو ن صورتوں کا احتمال رکھتا ہے البتدائیمل موقوف رہے گا اور وکیل نے جس کے مال ہے شن اواء کیا ہوتو گویا اس نے بیا اختمال والا کا م بھی اس کے لئے کیا ہوگا اور اس لئے اس کی نیت کے نہ پائے جانے پر دونوں کے اتفاق کر لینے کے باوجود مؤکل کے لئے نہیں کا احتمال ہے اور جو بچھ ہم نے کہا ہے اس میں وکیل کے حال کواصلاح پرمحمول کرنا ہے جس طرح ایک دوسرے کی تکذیب میں ہے۔ اور اناج کی نیج سلم کے دیکر بنانا بھی انہیں صورتوں پر ہے۔

#### تحكم دينے والے كے قول كے اعتبار كابيان

قَىالَ (وَمَنْ اَمَرَ رَجُلًا بِشِرَاءِ عَبُدٍ بِالْفِ فَقَالَ قَدْ فَعَلْت وَمَاتَ عِنْدِى وَقَالَ الأَمِرُ اشْتَرَيْتِهِ لِينَهُ سِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَامُودِ) ؛ لِآنَ فِى الْوَجْهِ لِينَهُ سِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَامُودِ) ؛ لآنَ فِى الْوَجْهِ الآلُولِ الْمُفَولُ الْمُعْرَ عَلَمَ الْامِرِ وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ الْمُنْكِرِ ، وَفِى الْوَجْهِ النَّامِرِ وَهُو يُنْكِرُ وَالْقَوْلُ لِللَّهُ وَهُو الرَّجُوعُ بِالنَّمَنِ عَلَى الْوَجْهِ النَّانِي هُو آمِينٌ يُرِيدُ الْخُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْآمَانَةِ فَيْقُبَلُ قَوْلُهُ .

وَكُوْ كُنَانَ الْعَبُدُ حَيًّا حِينَ الْحَتَلَفَا، إِنْ كَانَ النَّمَنُ مَنْفُودًا فَالْقَوْلُ لِلْمَامُودِ ؛ لِآنَّهُ آمِينٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَنْقُودًا فَكَذَلِكَ عِنْدَ آبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ؛ لِآنَهُ يَمُلِكُ اسْتِنْنَاف الشِّرَاءِ فَلَا يُتَهَمُّ فِي الْإِخْبَارِ عَنْهُ.

وَعَنُ آبِى حَنِيُفَةً رَحِمَهُ اللّهُ: الْقَوْلُ لِلْآمُو ؛ لِآنَهُ مَوْضِعُ تُهُمَةٍ بِأَنُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ، فَإِذَا رَأَى الصَّفْقَةَ خَاسِرَةً ٱلْوَمَهَا الْإِمِرَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ النَّمَنُ مَنْقُودًا ؛ لِآنَهُ آمِينٌ فِيهِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهُ لَهُ الصَّفْقَةَ خَاسِرَةً ٱلْوَمَةَ الْإِمَةَ الْمَالُودِ مَا وَلَا تَعَلَى اللّهَ الْمَرَاءِ عَبُدٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ الْحَتَلَقَا وَالْعَبُدُ حَى لَلْمَا لُورِ سَوَاءٌ كَانَ النَّمَنُ مَنْقُودًا أَوْ غَيْرَ مَنْفُودٍ، وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ ؛ لِآنَةَ ٱلْحَبَرَ عَمَّا فَالْمَعُودِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا فَرَى الْمَا مَوْ اللهُ اللهُ

کی کہاجب تو نے اپنے لئے وہ غلام خریدا تھا تو تھم دینے والے کے قول کا اعتبار کیا جائے گالیکن اگر تھم دینے والا نے مامور کو ایک بڑارد ہے دیا بہوتو مامور کے قول کا اعتبار کیا جائے گائی لئے کہ پہلی صورت میں وکیل نے ایس چیز کی خبرد تی ہے۔ جس کو ایجاد کرنے کا وہ مالک نہ ہے اور وہ مامور سے شن واپس لینا ہے صالانکہ ماموراس کا مشر ہے اور مشرکا قول بی معتبر ہے۔ اور دو مامور سے شن واپس لینا ہے صالانکہ باموراس کا مشر سے اور مشرکا قول بی معتبر ہے والا او دوسری صورت میں مامورا مین ہے اور وہ امانت کی ذمہ داری سے نکانا چاہتا ہیاں لئے اس کا قول مقبول ہوگا اور اگر تھم دینے والا او مامور کے اختلاف کے وقت غلام زندہ ہوتو اگر مامور کو شمن سے دیا گیا ہوتو اس کا قول بی معتبر ہوگا اس لئے کہ وہ امین ہے اور اگر شن خرد سے نہر وہ تھی صاحبین کے نزد کیا یہی تھم ہوگا اس لئے کہ مامور نے سرے سے اس کو تربید نے کا مالک ہے لہذا خرید کی خبر دینے میں وہ تھم نہ ہوگا۔

اور حضرت امام اعظم کے نز دیک تھم دینے والا کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ بیتہمت کا مقام ہے اس طریقہ پر مامور نے اپنے لئے خریدا ہو پھر جب مامور نے گھائے کا سووا دیکھا تو اسے تھم دینے والا کے سرڈ ال دیا اس صورت کے خلاف جب ٹمن دے دیا تمیا ہواس لئے کہ ماموراس سلسلے میں امین ہے کیونکہ اس کے تابع ہوکراس کا تول معتبر ہوگا اور بیہاں مامور کے قبضہ میں ثمن وی نیسس

اور جب تھم دینے والانے مامورکوکسی معین غلام کوخریدنے کا تھم دیا پھر دونوں میں اختلاف ہوا حالا نکہ غلام زند ہے تو ہامورکا قول معتبر ہوگا جا ہے خری ہے جس کو وہ نے سرے تو لیم معتبر ہوگا جا ہے خری ہے جس کو وہ نے سرے تول معتبر ہوگا جا ہے خری ہے جس کو وہ نے سرے تے کہ معین چیز کوخریدنے کا وکیل مؤکل کی عدم موجودگی میں اسنے ہی شمن کرنے کا مالک ہے اور اس میں تہمت بھی نہ ہوتا غیر معین کی تو کیل کے خلاف جس طرح ہم نے حضرت امام اعظم کی دلیل میں بیان کے خلاف جس طرح ہم نے حضرت امام اعظم کی دلیل میں بیان کیا ہے۔

#### وكالت عن فلال كے اقرار كابيان

ِ (وَمَسَ فَالَ لِآخَوَ بِعُنِى هَٰذَا الْعَبُدَ لِفُلانِ فَبَاعَهُ ثُمَّ اَنْكَرَ اَنْ يَكُونَ فُلانٌ اَمَرَهُ ثُمَّ جَاءَ فُلانٌ وَقَالَ آنَا اَمَرُته بِذَلِكَ فَإِنَّ فُلانًا يَأْخُذُهُ) ؛ لِآنَّ قَوْلَهُ السَّابِقَ إِقْرَارٌ مِنْهُ بِالْوَكَالَةِ عَنْهُ فَلَا يَنْفَعُهُ الْإِنْكَارُ اللَّاحِقُ.

(فَانُ قَالَ فَكَانٌ لَمُ آمُرُهُ لَمُ يَكُنُ لَهُ) ؛ لِآنَ الْإِقْوَارَ يَوُتَدُ بِرَدِّهِ (إِلَّا اَنْ يُسَلِّمَهُ الْمُشْتَرِى لَهُ الْحُفْرَةِ بِغَيْرِ اَمْرِهِ فَيَكُنُ لَهُ عَارَ مُشْتَرِيًا بِالتَّعَاطِي، كَمَنُ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ اَمْرِهِ خَتْى لَا يُعْدَلُهُ وَعَلَيْهِ الْمُعْدَةُ ) ؛ لِآنَة صَارَ مُشْتَرِيًا بِالتَّعَاطِي، كَمَنُ اشْتَرَى لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ اَمْرِهِ حَتْى لَذِهِ مَا لَكُنُ مَا لَكُ مُن اللَّهُ عَلَى وَجُهِ الْبَيْعِ يَكُفِى حَتْى لَا لِمَسْلِلهَ عَلَى وَجُهِ الْبَيْعِ يَكُفِى لِللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِ .

اورجس فخص نے کی دوسرے کو کہا کہ تواس فلام کو بچ فلال کے لئے اور جب اس نے اس کو بچ دیا تواس نے انکار کردیا کہ فلال نے کہ کردیا کہ فلال اس کو لئے کہ کردیا کہ فلال اس کو لے لے گاس لئے کہ قاتل کو تھم دیا تھا تو فلال اس کو لے لے گاس لئے کہ قاتل کا تول سابق اس کی طرف ہے وکالت عن فلال کا اقرار ہے لہٰذا اس کا انکار لاحق اس کے لئے مفید نہ ہوگا بھرا گرفلال نے کہا کہ میں نے اس کو تھا تواس کو فلام لینے کاحق نہ ہوگائی لئے کہ اقراراس کے درکر نے ہے دوہو گیا۔

فرمایا کہ اس صورت بیں جب غلام خرید نے والے نے اس کوفلال کے سپر دکر ویا بوتو یہ خریدار کی طرف ہے بیچے ہوگی اور ذر داری فلال بر ہوگی اس لئے کہ تعاطی کے ذریعہ فلال خریدار ہوگیا ہے جس طرح وہ بند دجس نے کسی دوسرے سے تھم ہے کوئی چیز اس کے لئے خرید کرتی کہ وہ خریدار کے ذمہ لازم ہوگئی پھر جس کے لئے خرید کی تھی اس کے سپر دکر دیا اوریہ مسئلہ اس بات پر ولالت کرتا ہے کہ بیچے کے طور پر سپر دکر تا تعاطی کے لئے کافی ہے آگر چہٹمن کی اوا نیگی نہ بائی جائے ۔اور بیچ تعاطی نفیس اور خسیس دونوں میں تابت ہے اس لئے کہ باہمی رضا مندی پوری ہے اور بیچے کے باب میں ہی معتبر ہے۔

#### تمن بتائے بغیرمؤکل کے لئے خریداری کرنے کابیان

قَالَ (وَمَنُ آصَوَ رَجُلُا أَنْ يَشُتُوى لَهُ عَبْدَيْنِ بِالْهُبَايِهِمَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ فَمَنًا فَاشْعَرَى لَهُ آخَدَهُمَا عَبْنَهُمَا فِى الْبَيْعِ (إِلَّا فِيمَا لَا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ) وَ لِأَنَّهُ تَوْكِيلٌ بِالشِّرَاءِ، وَهِنَا كُلُهُ بِالْإِجْمَاعِ (وَلَوْ آمَرَهُ بِآنُ يَشْتَوِيَهُمَا بِالْفِ وَقِيمَتُهُمَا فِيهُ وَعِيمَهُ اللَّهُ إِنْ اشْتَوى آخَدَهُمَا بِحَمْسِمِانَةٍ آوْ أَقَلَ جَازَ، وَإِنَ اشْتَوى سَوَاءٌ ، فَعِنْدَ آبِى حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ إِنْ اشْتَوى آخَدَهُمَا بِحَمْسِمِانَةٍ آوْ أَقَلَ جَازَ، وَإِنَ اشْتَوى سَوَاءٌ ، فَعِنْدَ آبِى حَيْفِة رَحِمَهُ اللَّهُ إِنَّ الْمُنْوى آخَدَهُمَا بِحَمْسِمِانَةٍ أَوْ الْمَقْوى الْمَقَلِ وَلَالَةً . وَالْمَوْسُ وَالْمَعَ عُلِهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُلْعُ وَالْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

کے فرمایااور جب کئی بندے نے دوسرے کو کلم دیا کہ وہ اس کے لئے دومعین ناام خریدے اور مؤکل نے وکیل کو ٹمن نہ بتا اپھر وکیل نے مؤکل نے مؤکل نے وکیل کو ٹمن نہ بتا اپھر وکیل نے مؤکل نے مؤکل کے لئے ان میں ہے ایک ناام خریدا تو جائز ہے اس لئے کہ تو کیل مطلق ہے لبنداوہ اپنے اطاباتی ہر جاری ہوگی اور بھی تیج میں دونوں نلاموں کو جمع کرناممکن نہ ہو پا تا اس صورت کے سواجس میں اوگ دھوکہ نہ کھاتے ہوں اوس لئے کہ بیہ تو کیا ہے کہ بیہ ہے اور بیسب متفق علیہ ہے۔

اوراگرمؤکل نے وکیل کو تھم دیا کہ ان دونوں نااموں کو ایک ہزامیں فرید لے اور ان دونوں کی قیمت برابر ہے تو امام صاحب کے زوی گیا روکیل نے ان میں سے ایک کو پانچ سویاس سے کم میں فریدا تو جائز ہے۔ لیکن آگر پانچ سوسے زیادہ میں فریدا تو اس کی فریداری مؤکل بے دونوں کو ایک ہزار کا مقابل تھر ایا ہے اور ان کی قیمت برابر ہے بندا دلالة آ وحا آ دھا ان دونوں کے درمیان ہوگا اور مؤکل ان میں سے ہزا ایک و پانچ سومیں فرید نے کا تھم دینے والا ہوگا آس لئے پانچ سومیں فرید نے کا تھم دینے والا ہوگا آس لئے پانچ سومیں فرید نے میں موافقت ہے اور پانچ سوسے کم میں فرید نا فیر کی طرف مخالفت ہے جب کداس سے زیاہ میں فرید ناش کی طرف مخالفت ہے اور زیاد تی کم ہویا زیادہ ہو ہرصورت میں جائز نہ ہوگل ہے تفصومت کرنے سے پہلے دوسرے نماام کو اجتماد الف کے بدل فرید کے دوسرے نماام کو اجتماد کا تھی تھی وہ دیا ہوگا تھی الف کے بدل فرید کے اس کے کہ پہلے نماام کی فریداری موجود ہے۔ اومؤکل کے جس مقصد کی صراحت کی گئی تھی وہ

متصدیھی حاصل ہو چکا ہے۔ بینی ایک ہزار کے بدیے دونوں غلاموں کوٹر پدنا حاصل ہو چکا ہے اورتقسیم دلالۃ ٹابت ہوئی تھی۔ کے صراحت دلالت پر فاکق ہے۔

صاحبین نے فرمایا کداگروکیل نے ان میں سے ایک غلام کوایک ہزار کے آدھے سے اتی زیادہ قیمت میں فریدا جس میں اوگ دھوکہ کھا جاتے ہوں اور ایک ہزار میں سے اتنابا تی ہے جس کی مثل میں دوسرا غلام فریدا جاسکتا ہے تو جائز ہے کیونکہ و کیل مطلق ہے لیکن وہ متعارف کے ساتھ مقید ہے اور متعارف اسی میں ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔لیکن میضروری ہے کہ ایک ہزار میں سے اتی رقم باقی ہوجس کے مثل کے وض دوسرا غلام فریدا جاسکتا ہوکہ و کیل کے لئے مؤکل کی غرض کو حاصل کرناممکن ہو۔

# قرض کے بدلے غلام خریدنے کابیان

# قرض کے بدلے غیر عین غلام خریدنے کابیان

 فِي الْقَبْضِ ثُمَّ يَتَمَلَّكُهُ، وَبِحِلَافِ مَا إِذَا اَمَرَهُ بِالتَّصَدُّقِ ؛ لِلاَّنَهُ جَعَلَ الْمَالَ لِلَّهِ وَهُوَ مَعْلُوهُ. وَإِذَا لَهُمْ يَسِحَ عَالَتُ وَكِيلُ نَفَذَ الشِّرَاء عَلَى الْمَامُورِ فَيَهْلِكُ مِنْ مَالِهِ إِلَّا إِذَا قَبَضَهُ الْامِرُ مِنْهُ لِانْعِقَادِ الْبَيْعِ تَعَاطَيَا.

ے اور جب قرض خواہ نے قرض دارکو تھم دیا کہ دہ اس دین کے بدلے غیر معین غلام خرید لے پس اس نے خرید لیا اور وہ غلام اس قرید لیے ہاں ہے خرید لیا اور وہ غلام اس قرض دار کے پاس مرگیا قرض خواہ کے قبطہ کرنے سے پہلے تو وہ خرید ارکے مال سے مراہے۔اوا گر تھم دینے والا نے اس برقبضہ کرلیا ہوتو وہ اس کا ہے اور بیتھم حضرت امام اعظم کے نز دیک ہے۔

جی بین کے نزد کی وہ تھم دینے والا پرلازم ہوگا اگر مامور نے اس پر قبننہ کرلیا ہواورای بنا پراختلاف ہےاس میں جب قرنس خواہ نے بیکہا ہوقرض دارکو کہ جو پچھتم پر ہےاس کی تیج سلم کر لے یا تیج صرف کر لے۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ معاوضات میں دراہم اور دنا نیر متعین نہ ہوتے جاہے وہ عین ہویا دین ہو۔ کیا آپ و کیمھتے نہ کہ جب دوبندوں نے ایک مال عین کو دین کے بدلے بیچا پھر دونوں نے اتفاق کرلیا کہ دین نہ تھا تو عقد فتم نہ ہوگا۔ لبنداس میں اطلاق اور تقبید دونوں برابر ہو گئے اس لئے تو کیل صبحے ہو گیا درعقد تھم دینے والا پرلازم ہوگا اس لئے کہ وکیل کا قبضہ موکل کے قبضہ کی طرح

حصرت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ دراہم اور دنا نیر وکالات میں متعین ہوتے ہیں کیا آپ نے دیکھانہ کہ جب مؤکل نے وراہم اور دنا نیر میں اور دنا نیر میں سے عین یا دین کے ساتھ وگالت کو مقید کیا گھر ئین کو ہلاک کر دیایا دین کوشم کر دیا تو وگالت باطل ہو جائے گی۔لہٰذا جب وکالت میں دراہم اور دنا نیر متعین ہوئے تو یہ قرض دار کو قبضہ کرنے کا دیمل بنایا اس کے علاوہ دین کا مالک کرنا ہوا حالا نکہ سے جائز نہ ہے۔

جس طرح کہ جب کسی بندے نے ایسے دین کے بدلے کوئی چیز خریدی جودین خریدار کے علاوہ پر ہے یا ایسے مال کو صرف کرنے کا تھم دیا جس کا وہ مالک نہ ہے مگریہ کہ تھم دینے سے پہلے وہ اس پر قبضہ کرلے اور وہ بھی باطل ہے جیسے اس صورت میں جب کہا کہ میرا جو مال تم پر باقی ہے تم جس کو چا ہووہ دے دو۔اس صورت کے خلاف جب موکل نے بیچنے والے کو تعیمن کردیا ہوا سلکے کہ بیچنے واللمؤکل کی طرف سے قبضہ کرنے کا ویک ہووہ اس کا مالک ہوجائے گا اوراس صورت کے خلاف جب مؤکل نے قرض دارکووہ مال صدقہ کرنے کا تھم دیا ہواس لئے کہ مالک نے اللہ کے اللہ نے اللہ کے اللہ کے اللہ کے دو مال وقف کردیا اور وہ معلوم بھی ہے اور جب تو کیل محتم نہ ہوگی ورغلام اس کے مال سے بی ہلاک ہوگا گر جب مؤکل وکیل کی طرف سے قبضہ کر لے اس لئے کہ نا تا کہ بوگا تو خریدو کیل کی طرف سے قبضہ کر لے اس لئے کہ نا تا کہ بوگا تو خریدو کیل کی طرف سے قبضہ کر لے اس لئے کہ نا تا کہ بوگا تو خریدو کیل کی طرف سے قبضہ کر لے اس لئے کہ نا تا تا کہ بوگا تو خریدو کیل کی طرف سے قبضہ کر لے اس لئے کہ نا تا تا کہ بوگا تو خریدو کیل کی طرف سے قبضہ کر لے اس لئے کہ نا تا کہ بوگا تو خریدو کیل کی طرف سے قبضہ کی تا تا تا کہ دیا تا تا کہ کہ تا تا تا کہ بوگا تا تا تا تا تا تا کہ کہ تا تا تا کہ دیا تا تا کہ کہ تا تا تا کہ دیا تا تا کہ دیا تا تا کہ دیا تا کہ دیا تا تا کہ دیا تا کہ دی

وکالت کی خریداری میں وکیل کے قول کے معتبر ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ دَفَعَ اِلَى آخَرَ ٱلْفًا وَآمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِى بِهَا جَارِيَةً فَاشْتَرَاهَا فَقَالَ الْأَمِرُ اشْتَرَيْتَهَا بِخَمْسِمِانَةٍ. وَقَالَ الْسَمَامُورُ اشْتَرَيْتُهَا بِٱلْفِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَامُونِ) وَمُوَادُهُ إِذَا كَانَتْ تُسَاوِى اَلْفًا ؛ لِآنَهُ أَمِيسٌ فِيْدِ وَقَدْ اذَعَى الْمُحُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْآمَانَةِ وَالْامِرُ يَدَّعِى عَلَيْهِ صَمَانَ حَمْسِمِانَةٍ وَهُوَ أَمِيسٌ فِيْدِ وَقَدْ اذَعَى الْمُحُرُوجَ عَنْ عُهْدَةِ الْآمَانَةِ وَالْامِرُ يَدَّعِى عَلَيْهِ صَمَانَ حَمْسِمِانَةٍ وَهُوَ يُسْتَوِى بَعَالِيَةً يُسْتَوى جَارِيَةً يُسْتَوى حَمْسَمِانَةٍ فَالْقُولُ قَوْلُ الْامِرِ ؛ لِلَّانَةُ خَالَفَ حَيْثُ الشَتَوى جَارِيَةً تُسْتَوى حَمْسَمِانَةٍ وَالْآمُرُ تَنَاوَلَ مَا يُسَاوِى الْفًا فَيَضْمَنُ.

خرا کی اور جب ایک بندے نے دوسرے کوایک بزار درہم دیئے اور اس کو تکم دیا کہ وہ ان دراہم کے ساتھ ایک باندی خرید ہیں وکیل نے باندی خرید کے باندی اس کے باندی خرید ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے کہ اس کے باندی اس کے باندی ایک بیل کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور ماتن کی مرادیہ ہے کہ جب باندی ایک بزار کی مالیت کے برابرہو اس لئے کہ مامور اس سلسلے میں امین ہے اور اس نے امانت کے عہدہ سے بری ہونے کا دعوی کیا ہے او تھم دینے والا اس پر پانچ سوکی وہ مان کے مرابرہوتو تھم دینے والا اس پر پانچ سوکی وہ مان کے برابرہوتو تھم دینے والا کے قول کا اعتبار کیا جائے سوکی مالیت کے برابرہوتو تھم دینے والا کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ مامور نے تھم دینے والا کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ مامور نے تھم دینے والا کے قول کی مخالف کی جمال کے کہ اس نے اسی باندی خریدی ہے جو پانچ سوکی مالیت کے برابرہواس لئے وکیل ضامی ہوگا۔

گا اس لئے کہ مامور نے تھم دینے والا کے قول کی مخالف کی جوا یک بزار کی مالیت کے برابرہواس لئے وکیل ضامی ہوگا۔

#### ماً مورکے دراہم نہ دینے میں مؤکل کے قول کا اعتبار

قَالَ (وَإِنْ لَمْ يَكُنُ دَفَعَ إِلَيْهِ الْآلُفَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِرِ) آمَّا إِذَا كَانَتْ قِيمَتُهَا خَمْسَمِانَةٍ فَيلِلْمُخَالَفَةِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا اَلْفًا فَمَعْنَاهُ آنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ ؛ لِآنَ الْمُوَكِّلَ وَالْوَكِيلَ فِي هٰذَا فَيلِلْمُ مَنْ لِلَّهُ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا اَلْفًا فَمَعْنَاهُ آنَهُمَا يَتَحَالَفَانِ ؛ لِآنَ الْمُوَكِّلَ وَالْوَكِيلَ فِي هٰذَا يَنْ لِللهِ مُنْ لِلّهُ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى وَقَدُ وَقَعَ اللّهُ عَلَا فُي الثَّمَنِ وَمُوجِبُهُ التّحَالُفُ . يَنْ فَمَا فَتَلْزَمُ الْجَارِيَةُ الْمَامُورَ . ثُمَّ يُفَسَخُ الْعَقُدُ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا فَتَلْزَمُ الْجَارِيَةُ الْمَامُورَ .

کے فرمایا اور جب تھم دینے والے نے مامور کوا کی بڑار درہم ندرئے ہوں تواس وقت تھم دینے والا کے قول کا اعتبار کیا جائے گالیکن جب با ندی کی قیمت پانچ سودراہم ہوتو مخالفت کی وجہ ہے اورا گراس کی قیمت بزار درہم ہوں تو اس کامعنی یہ ہے کہ وکیل اور مؤکل دونوں شم کھا کیں گے اس لئے کہ اس میں وکیل اور مؤکل نیچنے والا ااور فریدار کے درجہ میں بیں اور شن میں اختلاف مواہد ہوں ہے جس کا مورکے بوجائے گا اور باندی مامور کے درمیان جاری ہوا ہو وہ نے ہوجائے گا اور باندی مامور کے درمیان جاری ہوا ہو وہ نے ہوجائے گا اور باندی مامور کے درمیان خاری ہوا ہوگی۔

# تصديق بيجنے والا ہے مؤكل ووكيل سے سقوط حلف كابيان

قَالَ (وَلَوُ آمَرَهُ آنُ يَشْتَرِى لَهُ هَٰذَا الْعَبُدَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهُ ثَمَنَّا فَاشْتَرَاهُ فَقَالَ الْإِمِرُ اشْتَرَيْته بِخَمْسِمِانَةٍ وَقَالَ الْمَامُورُ بِٱلْفِ وَصَدَّقَ الْبَائِعُ الْمَامُورَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَامُورِ مَعَ يَمِينِهِ) فِيْلَ لا تَحَالُفَ هَاهُنَا ؟ لِآنَهُ ارْتَفَعَ الْحِكَلافُ بِتَصْدِيقِ الْبَائِعِ، إذْ هُوَ حَاضِرٌ وَفِي الْمَسْالَةِ الْأُولَى هُ وَ غَالِبٌ، فَاعْتُورَ الاغْتَلَاف، وَقِيْلَ يَتَحَالَفَانِ كَمَا ذَكَرُنَا، وَقَلْ ذَكَرَ مُعْظَمَ يَمِينِ التَّحَالُفِ وَهُ وَهُ وَكُونَا الْبَائِعِ وَالْبَائِعُ بَعْدَ اسْتِيفَاءِ النَّمَنِ آجُنَبِيٌّ عَنْهُمَا وَقَلْلَهُ آجُنَبِيٌّ عَنْ الْمُوتِيلِ إِذْ لَمْ وَهُ وَيَهْدَ اللهُ ا

فرمایا اور جب مؤکل نے وکیل کو تھم دیا کہ اس کے لئے بیغلام خرید لے اور مؤکل نے وکیل ہے تمن بیان نہ کیا ہو پھرمؤکل نے کہا کہ تم نے اس کو پانچ سودرہم میں خریدا ہے اور دکیل نے کہا کہ میں نے اس کو ایک ہزار درہم میں خریدا ہے اور دکیل نے کہا کہ میں نے اس کو ایک ہزار درہم میں خریدا ہے اور بیج والے نے والے نے والے نے دیل کی تقصد این کر دی تو وکیل کا قول اس کی تئم کے ساتھ معتبر ہوگا کہا گیا کہ یبال تنم نہ ہوگا ۔ اس لئے کہ بیج وال حاضر ہے اور پہلے سئلے میں غائب تھا اس لئے اختلاف کا اعتبار کیا گیا دوسرا قول تھے ہوئوں تنم کھا ئیں جمیاس دلیل کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں۔

یہ بربروں ہا مجر نے تعا کف میں جوسب سے بڑی تشم بیان کی ہے وہ بیچنے والے کی قشم ہے اور شمن کینے کے بعد بین ، دونوں ہے بابی ہے جب کے بعد بین ، دونوں ہے جب کہ شمن کینے ہے بعد بین ہے اس لئے کہ مؤکل اور بیچنے والا کے درمیان پہلے بی جاری نہ ہوئی ہے لہذا ہجنی ہے جب کہ شمن کینے ہے جب کہ شمن کینے ہوگی ہے لہذا ہے کہ اختلاف باتی رہااور بیقول ابومنصور ماتر بدی کا ہے اور یہی زیادہ ظاہر مؤکل کے خلاف اس کے قول کی تقدرین کا ہے اور مہمی زیادہ ظاہر

# فَصُلُّ فِي التَّوْكِيلِ بِشِرَاءِ نَفْسِ الْعَبْدِ

﴿ نیمس غلام کی خریداری میں تو کیل کے بیان میں ہے ﴾ فضی کے بیان میں ہے ﴾ فضی نقل کے بیان میں ہے ﴾ فضی نقل کے بیان میں ہے ﴾ فضی مطابقت کا بیان

علامه ابن محمود بابرتی منفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ جب کسی غلام نے اپنے آپ کواپے آتا سے خریدا تو یہ بھی ایک تیم کی تریم ان ہے۔ ادر میسم فصل فی تیج کے سواا یک الگ نوع رکھتی ہے۔ لہذا اس کوا یک مستقل فصل میں بیان کیا گیا ہے۔ ادر اس کے دؤ فر بونے کا سبب طاہر ہے کیونکہ یہ بیج شاذ ونا در ہی واقع ہوتی ہے۔ اس سب سے اس فصل کومؤ خرذ کرکیا ہے۔

(عناية شرح البدايه، بتصرف، كتاب وكانت)

#### غلام كاايخ آب كوآ قائے خريدنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ لِرَجُلِ : اشْتَو لِي نَفْسِي مِنْ الْمَوْلَى بِالْفِ وَدَفَعَهَا إِلَيْهِ، فَإِنْ قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَوْلَى : اشْتَرَيْته لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هذَا فَهُوَ حُرِّ وَالُولَاء لِلْمَوْلَى ) ؛ لِآنَ بَيْعَ نَفْسِ الْعَبْدِ مِنْهُ الْمَعْوَلَى : اشْتَرَيْته لِنَفْسِهِ فَبَاعَهُ عَلَى هذَا فَهُو حُرِّ وَالُولَاء وَالْمَامُورُ سَفِيرٌ عَنْهُ إِذْ لَا يَرُجِعُ عَلَيْهِ الْحُقُوقَ فَصَارَ كَانَّهُ اشْتَرَى بِنَفْسِهِ، وَإِذَا كَانَ إِعْتَاقًا اَعْقَبَ الْولَاء (وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنُ لِلْمَوْلَى فَهُو الْحُقُوقَ فَصَارَ كَانَّهُ اشْتَرَى بِنَفْسِهِ، وَإِذَا كَانَ إِعْتَاقًا اَعْقَبَ الْولَاء (وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنُ لِلْمُولَى عَيْقِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَمَلُ بِهَا إِذَا لَمْ يُعَيِّنُ لِلْمُولَى عَلَيْهِ وَعَلَى الْمُعَلَاقِ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ

آیک ہزارہ سے دیا پھراگراس فخص نے کہا کہ میں نے اس غلام کواس کے نفس کے لئے خریدا ہے اور آتا نے اس کواس شرط پر فر دبخت کر دیا تو وہ آزاد ہے اور ولاء آتا کے لئے ہوگی اسلئے کہ غلام کے ہاتھ نفس غلام کو بیچنااعماق ہے۔اور غلام کا پنے آپ کوخرید نابدل سے ساتھ ابتماق کو قبول کرنا ہے۔اور وکیل غلام کی طرف سے سفیر محض ہے اس لئے کہ وکیل پر حقوق عود نبیس کرتے۔انبذا بیاس طرت ہو کیا جیسے غلام نے بذات خود خرید ابواور جب سیاعماق ہے تو اس کے بعد دلاع کا ثبوت ہوگا۔

اور جب و کیل نے آقا ہے بیان نہ کیا ہوتو وہ غلام خریدار کے لئے ہوگا اس لئے کہ لفظ معاوضہ کے لئے حقیقت شرط ہا وہ عقیقت بڑمل کرناممکن بھی ہے۔ جب و کیل نے بیان نہیں کیا ہے لہٰذااس کی محافظت کی جائے گی غلام کواپنی ذات کو خرید نے کے خلافاس لئے کہ اس میں مجازمتعین ہے اور جب یہ شراء معاوضہ ہے تو خریدار کے لئے ملکیت ٹابت ہوجائے گی اور ایک ہزار رو چیج کے ہوگا اس لئے کہ دوہ اس کے غلام کی ممائی ہیا ورخریدار پر ایک ہزاراس غلام کے شش غلام کا شمن لازم ہوگا اس لئے کہ شمن فریدار کے در باقی ہے اس لئے کہ اس کی اور ایک ہیا ورخریدار پر ایک ہزاراس غلام کے شرف سے شراء عقد کے خلاف اس لئے کہ بہاس میں و کی غلام کے سواد وسرے کی طرف سے شراء عقد کے خلاف اس لئے کہ بہاس میں و کی کا بیان کرنا شرط نہیں ہے اس لئے کہ بہال دونوں عقد ایک ہی طرز پر ہیں اور دونوں عقد وں میں سے ایک اختاق ہے جو بعد میں ولاء کو ثابت کرنے والا ہے۔ اور و کیل پر کوئی مطالبہ نہیں ہوگا اور ہوسکتا ہے کہ آقا اس پر راضی نہ ہوا در صرف معاوضہ میں راغب ہواس لئے کہ وضاحت ضروری ہے۔

#### مسى دوسرے کے لئے اپنے آپ کوخریدنے کابیان

(وَمَنُ قَالَ لِعَبُدِ اشْتَرِ لِى نَفْسَكَ مِنْ مَوْلَاكَ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ بِعُنِى نَفْسِى لِفُكَانِ بِكَذَا فَفَعَلَ فَهُوَ لِلأَمِسِ) ؛ لِآنَ الْعَبُدَ يَصُلُحُ وَكِيلًا عَنُ غَيْرِهِ فِى شِرَاءِ نَفْسِهِ ؛ لِآنَّهُ اَجْنَبِیٌّ عَنُ مَالِيَّتِهِ، وَالْبَيْعُ يُرَدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ مَالٌ إِلَّا آنَ مَالِيَّتَهُ فِى يَدِهِ حَتَّى لَا يَمْلِكَ الْبَانِعُ الْحَبُسَ بَعُدَ الْبَيْعِ فَإِذَا ، اَضَافَهُ إِلَى الْأَمِرِ صَلَحَ فِعُلُهُ امْتِثَالًا فَيَقَعُ .

الْعَقْدُ لِلْامِرِ.

(وَإِنْ عَفَدَ لِنَفُسِهِ فَهُوَ حُرٌّ) ؛ لِآنَهُ اعْتَاقُ وَقَدُ رَضِى بِهِ الْمَوْلَى دُوْنَ الْمُعَاوَضَةِ، وَالْعَبُدُ وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَىء مُعَيَّنٍ وَلَكِنَّهُ آتَى بِجِنْسِ تَصَرُّفٍ آخَرَ وَفِي مِثْلِهِ يَنْفُذُ عَلَى الُوكِيلِ كَانَ وَكِيلًا بِشِرَاءِ شَىء مُعَيَّنٍ وَلَكِنَّهُ آتَى بِجِنْسِ تَصَرُّفٍ آخَرَ وَفِي مِثْلِهِ يَنْفُدُ عَلَى الُوكِيلِ (وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْنِي نَفْسِي وَلَمْ يَقُلُ لِفُلَانٍ فَهُوَ حُرِّ) ؛ لِآنَ الْمُطُلَقَ يَحْتَمِلُ الْوَجْهَيْنِ فَلَا يَقَعُ الْمَتَالًا بِالشَّلِ فَيَبُقَى التَّصَرُّ فَ وَاقِعًا لِنَفْسِهِ.

کے اورائ طرح جب کسی مخص نے غلام کوکہا کہ تو میرے لئے اپنے آقا ہے اپنے آپکوٹرید لے پس غلام نے اپنے آقا ہے کہا کہ مجھے فلال کے لئے ہوگا اس لئے کہ ناام اپنے سے کہا کہ مجھے فلال کے لئے ہوگا اس لئے کہ ناام اپنے آپکا کہ مجھے فلال کے لئے ہوگا اس لئے کہ ناام اپنے آپکی کو بیٹر سے کی خیٹر سے کا دور کی اس میں دوسرے کے لئے وکیل ہوسکتا ہے اس لئے کہ وہ اپنی مالیت سے اجنبی ہے اور غلام پر مال ہونے کی حیثر سے اپنی کے دوہ اپنی مالیت سے اجنبی ہے اور غلام پر مال ہونے کی حیثر سے ا

# هدایه سربر(افرین) کی در استان کی در استان

ے بیج وار دہوتی ہے لیکن غلام کی مالیت اس کے قبضہ میں ہے بیہاں تک کہ عقد بیج کے بعد ثمن وصول کرنے کے لئے بینی والا نام اور کے کا مالک نبیس رہتا پھر جب غلام نے عقد کو تکم وینے والے نالے کی طرف منسوب کر دیا تو اس کا فعل تھم کو پورا کرنے کی مملاحیت رکھے گااس لئے کہ بیع عقد مؤکل کے لئے واقع ہوگا۔

اور جب غلام نے اپنے لئے عقد کیا تو وہ آ زاد ہے اس لئے کہ بیاعتاق ہے اور آقااعتاق پرراضی بھی ہے معاوضہ پرراخی نہیں ہے اوراگر ہے بیغلام عبد معین کوخرید نے کاوکیل ہے لیکن اس نے جنس آخر کا نصرف انجام دیا ہے اورا لی صورت میں وکیل پرتصرف نافذ ہوگا۔

اورای طرح جب غلام نے کہا کہ مجھے میرے ہاتھ بچے دولفلان نہیں کہاتو بھی آزاد ہوگا اس لئے کہ کلام مطلق ہےاور دونول صورتوں کااحتال رکھتا ہے للبذازیادہ شک ہونے کی وجہ ہے بیٹیل تھم نہیں ہوگا اورا پنی ذات کے لئے تصرف ہاتی رہ جائے گا۔

#### مكاتبت كے ذريع آزادى خريدنے كااستدلال

حضرت ابرا بیم نخفی نے الیں صورت کے ہارے میں فتوی دیا ہے۔جس میں ایک شخص نے اپنی ام ولد کی شادی اپنے غلام سے کردی تھی اور پھراس غلام میں سے اس کی اولا دبھی پیدا ہوگئ تھی۔انہوں نے کہا،"وہ اپنی مال کے درجے پر ہوں ہے۔ جب تک دو غلامی کی حالت میں رہے گی ، یہ بھی غلام رہیں گے اور جب وہ کمل آزاد ہوجائے گی تو یہ بھی آزاد ہوجا کیں گے۔جب مال کا آتا فوت ہوگا تو یہ بھی آزاد ہوجا کیں گے۔

اس معاطے میں بھی کسی مرفوع حدیث کے نہ پائے جانے کا سبب بنیادی طور پر یہی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ رسول اللہ سُائِیَا کے رسی چیش نہیں آیا جس میں کسی غلام یالونڈی کے مالک نے ان کے بچوں کوآ زاد کرنے ہے انکار کیا ہو۔

یکی وجہ ہے کہ عام طور پراس اصول کو مان لیا گیا ہے کہ غلاموں کے نابالغ بیجے اپنے والدین کے تابع ہی ہوں گے۔اگران بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے ان کے والدین آئز از نہیں ہو یاتے ،جس کا امکان عہدرسالت منابقیز میں بہت ہی کم تھا ،تو ان بچوں کوخود بیا ختیار حاصل ہوجائے گا کہ بیرمکا تبت کے ذریعے اپنی آزادی خرید سکیں۔

## فَصُلُّ فِي الْبَيْعِ

## فصل تو کیل بہ بیج کے بیان میں ہے ﴾ فصل تو کیل بہ بیج کی فقہٰی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ نے جب بیج وشراء کی مختلف اقسام کوذکر کردیا ہے تواب یہاں ہے تیج میں وکالت کرنے ہے متعلق احکام کو بیان کررہے ہیں۔اس سے پہلے خریداری کے احکام کو بیان کیا ہے کیونکہ خریداری کے سب جبیع حاصل ہوا کرتی ہے جبکہ تیج میں ازالہ کامعنی مقصود ہوتا ہے کیونکہ اس کے سبب جبیع کواپنی ملکیت سے فتم کیا جاتا ہے اور یہ اصول ہے کہ اثبات ہمیشہ ازالہ ہے مقدم ہوا کرتا ہے۔(عنایہ شرح الہدایہ بتقرف برج اام ۱۲۳، بیروت)

### وكيل بهزيج وشراء كے لئے عدم جواز والے عقد كابيان

قَالَ (وَالْـوَكِيـلُ بِـالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعُقِدَ مَعَ آبِيهِ وَجَدِّهِ وَمَنْ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ.

وَقَالَا: يَحُوزُ بَيْعُهُ مِنْهُمُ بِمِثُلِ الْقِيمَةِ إِلَّا مِنْ عَبْدِهِ آوُ مُكَاتَبِهِ) لِآنَ التَّوُكِيلَ مُطْلَقٌ وَلَا تُنْهَدَ إِلَا لَهُ مُنَافِعُ مُنُقَطِعةٌ، بِخِلافِ الْعَبْدِ ؛ لِآنَّهُ بَيْعٌ مِنْ نَفْسِهِ ؛ لِآنَ مَا فِي يَدِ الْعَبَّدِ الْعَبَّدِ ؛ لَا نَّهُ بَيْعٌ مِنْ نَفْسِهِ ؛ لِآنَ مَا فِي يَدِ الْعَبَّدِ الْعَبَّدِ الْعَبْدِ ؛ لَا نَهُ مَنْ فَفِيهِ ؛ لِآنَ مَا فِي يَدِ الْعَبَّدِ لَلْهُ وَلَى حَقِي كُسِ الْمُكَاتِ وَيَنْقَلِبُ حَقِيفَةً بِالْعَجْزِ . وَلَهُ آنَ مَوَاضِعَ التَّهُمَةِ مُسْتَثْنَاةٌ عَنْ الْوَكَالَاتِ، وَهِنذَا هَوْضِعُ التَّهُمَةِ بِدَلِيلٍ عَدَمٍ قَبُولِ الشَّهَادَةِ وَلَانَ الْمَنَافِعَ التَّهُمَةِ مُنْ وَجُهِ، وَالْإِجَارَةُ وَالطَّرُفُ عَلَى هَذَا الْخَلافِ .

فی فرمایا کدامام اعظم کے بزد یک و کیل بہ بچے اور وکیل بہ شراء کے لئے نہ تواپنے باپ دادا کے ساتھ عقد کرنا جا کز ہا اور کیل بہ شراء کے لئے نہ تواپنے باپ دادا کے ساتھ جا کز ہے جس کی گواہی اس کے حق میں قبول کی جاتی ہو۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ مثل قیمت پر ان لوگوں کے ساتھ بچے کرنا جا کز ہے لیکن اپنے غلام اور مرکا تب سے بیخنا جا کز نہیں ہے اس لئے کہ تو کیل مطلق ہے اور تبست معدوم ناس لئے کہ الملاک جدا جدا ہیں اور نفع ختم ہونے والا ہے۔ اس غلام کے اس لئے کہ بیا ہے آ پکوفر وخت کرنا ہے اس لئے کہ جو پچھ غلام کے انسان میں ہونے والا ہے۔ اس غلام کے اس لئے کہ بیا ہے تا پکوفر وخت کرنا ہے اس لئے کہ جو پچھ غلام کے انسان ہیں ہونے والا ہے۔ اس غلام کے اس لئے کہ بیا ہے تا چو خرو نے کی وجہ سے حقیقت ملک میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

مستحدہ الم اعظم کی دلیل ہے ہے کہ مواضع تہمت و کالتوں ہے متنتیٰ ہے اور یہ بھی مقام تہمت ہے۔ اس دلیل کے سبب کہ ان کُ گوائن قبول نہیں کی جاتی اور اس لئے کہ ان کے درمیان منافع ملے ہوئے ہیں لہٰذا یہ من وجہ اپنے آپ سے نبیع ہوگی اور عقد ا صرف بھی اسی اختلاف پر ہے۔

## وكيل بهزيج كے لئے ثمن قليل وكثير كے جواز كابيان

قَالَ (وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَجُوزُ بَيْعُهُ بِالْقَلِيلِ وَالْكَيْبِرِ وَالْعَرَضَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ . وَقَالَا : لَا يَسَجُوزُ بَيْعُهُ بِنَقُصَانٍ لَا يَتَعَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ، ولَا يَجُوزُ إِلَّا بِاللَّرَاهِمِ وَاللَّانَانِيرِ) ؛ لِأَنَّ مُطْلَقَ الْاَمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ ؛ لِآنَ التَّصَرُّ فَاتِ لِلَهُ عِ الْحَاجَاتِ فَتَتَقَيَّدُ بِمَوَ اقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ الْاَمْرِ يَتَقَيَّدُ بِالْمُتَعَارَفِ ؛ لِآنَ التَّصَرُّ فَاتِ لِلَهُ عِ الْحَاجَاتِ فَتَتَقَيَّدُ بِمَوَ اقِعِهَا، وَالْمُتَعَارَفُ الْبَيْعُ بِلَاللهُ مِنْ النَّهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا لَئُهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَلَهُ أَنَّ النَّوُكِ لَ بِالْبَيْعِ مُطُلَقٌ فَيَجُوِى عَلَى إطْلَاقِهِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ التَّهُمَةِ، وَالْبَيْعُ بِالْغَبْنِ اَوْ بِالْعَبْنِ مُتَعَارَفٌ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى الشَّمَنِ وَالنَّبَرُّمِ مِنْ الْعَيْنِ، وَالْمَسَائِلُ مَمْنُوعَةٌ عَلَى قَوْلِ بِالْعَيْنِ مُتَعَارَفٌ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى الشَّمَنِ وَالنَّبَرُّمِ مِنْ الْعَيْنِ، وَالْمَسَائِلُ مَمْنُوعَةٌ عَلَى قَوْلِ بِالْعَيْنِ مُعَدَّدُ وَحَمَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا هُوَ الْمَرُوعَ عَنْهُ وَالنَّهُ بَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ، حَتَّى اَنَّ مَنْ حَلَقَ لَا يَعْدِي فَاللَّهُ عَلَى مَا مُو الْمَرْوِقُ عَنْهُ وَالْفَا لِللهُ عَلَى مَا هُو الْمَرْوِقُ عَنْهُ وَالنَّهُ بَيْعٌ مِنْ كُلِّ وَجُهٍ ، وَلَا يَعْلَى اللَّهُ مِلْكَانِهِ مَعَ اللهُ بَيْعٌ وَلَا يَعْلَى الْعَرْبَةُ وَلَا نَظُولَةً وَلَا نَظُولَةً وَلَا نَظُولَةً وَلَا نَظُولَةً وَلَا نَظُولَةً وَلَا لَعْلَى اللهُ مُعَلَى اللهُ مَا مُو وَالْمُولِةُ وَلَا مَالُولِ وَالْمَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

خرماتے ہیں کہ ایسے نقصان کے ساتھ اس کا فروخت کرنا جس میں لوگ غین نہ اٹھا کیں جا کرنہیں ہے نیز دراہم اور دنا نیر کے سوائی فرماتے ہیں کہ ایسے نقصان کے ساتھ اس کا فروخت کرنا جس میں لوگ غین نہ اٹھا کیں جا کرنہیں ہے نیز دراہم اور دنا نیر کے سوائی دوسرے عوض ہے بیخنا بھی جا کرنہیں ہے اس لئے کہ مطلق امر مواقع حاجت کے ساتھ مقید ہوتا ہے اس لئے کہ تصرفات حاجت اس لئے کرنے جا کرنہوتا ہے لہذا مطلق امر مواقع حاجت کے ساتھ مقید ہوگا اور متعارف شمن مثل اور نقو د کے ساتھ بیچنا ہے اس لئے کوئلہ، برف اور قربانی کا جانور فرید نے کی تو کیل زمان حاجت کے ساتھ مقید ہے اور اس لئے کہ قبین فاحش کے ساتھ بیچنا من وجہ بھی میں وجہ ہے اور میں وجہ بھی اس کوشا ملتی اسم بیچ اس کوشا ملیں ہوگا ہیں۔ کا اس لئے باب اور وسی نیبن فاحش کے ساتھ تیچ کرنے کے مالک نہ ہوگا۔

حضرت امام اعظم کی دلیل میہ ہے کہ تو کیل بالبیع مطلق ہے لہٰذا مقام تہمت کے سوامیں وہ اپنے اطلاق پر جاری ہوگی اور غبن فاحش اور سامان کے بدلے نیچ کرنا اس وقت متعارف ہے جب ثمن کی شدید ضرزیت ہواور سامان سے اکتاب ہوگئی ہواور میہ مسائل امام اعظم کے قول پرممنوع ہیں جس طرح ان ہے مروی ہے اور غبن فاحش کے ساتھ بیچنامن کل وجہ بیچ ہے یہاں تک کہا گر

11

سمسی نے تتم کھائی کہ وہ نہیں بیچے گا تو غین فاحش کے ساتھ بنٹے کرنے سے حائث ہوجائے گا تاہم باپ اوروہسی اس کے ساتھ بنٹے کرنے سے حائث ہوجائے گا تاہم باپ اوروہسی اس کے ساتھ بنٹے کہ ان کی والایت نظری ہے اور نہیں فاحش کے ساتھ بنٹے کرنے میں کوئی نظر نہیں ہے اس کے کہ ان کی والایت نظری ہے اور میں کا دور شراء بھی ہے اور میں کل وجہ نتے بھی ہے اس لئے کہ اس میں دونوں کی تعریف پائی جاتی ہے۔ اور میں کل وجہ نتے بھی ہے اس لئے کہ اس میں دونوں کی تعریف پائی جاتی ہے۔

#### عرفی دھوکہ تک وکالتی دھوکہ مؤکل کی جانب ہے رخصت ہوگا

قَالَ (وَاللَّذِي لا يَسَعَابَنُ النَّاسُ فِيهِ مَا لا يَدْخُلُ نَحْتَ تَقُوِيمِ الْمُقَوِّمِينَ، وَقِبْلَ فِي الْعُرُوضِ "
الإل نيم "وفي الْحَيَوَانَاتِ "الإل يازده "وفي الْعَقَارَاتِ "الإل دوازده") لاَنَّ التَّصَرُّف يَكُثُرُ وُجُودُهُ فِي الْآوَّلِ وَيَقِلُّ فِي الْآخِيرِ وَيَتَوَسَّطُ فِي الْآوْسَطِ وَكَثُرَةُ الْغَبْنِ لِقِلَّةِ التَّصَرُّفِ . يَكُثُرُ وُجُودُهُ فِي الْآوَلِ وَيَقِلُّ فِي الْآخِيرِ وَيَتَوَسَّطُ فِي الْآوْسَطِ وَكَثُرَةُ الْغَبْنِ لِقِلَّةِ التَّصَرُّفِ . هِ يَكُثُرُ وُجُودُهُ فِي الْآوَلِ وَيَقِلُ فِي الْآخِيرِ وَيَتَوَسَّطُ فِي الْآوْسَطِ وَكُثُورَ الْغَبْنِ لِقِلَةِ التَّصَرُّفِ . هِ اللهِ يَعْرَبُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَمُوكُولُهُ عَلَى اللهُ وَمِل اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

فرمایا کہ وہ جس کولوگ برداشت نہ کرتے ہوں اس کی تعریف ہے ہے کہ و دانداز ہ کرنے والوں کے انداز ہتحت داخل نہ ہواور کہا گیا ہے کہ سامان میں ساز ھے دس ہے اور حیوانات میں گیارہ ہے اور زمیں میں بارہ ہے۔ اس لئے کہ پہلے میں زیادہ استعال ہوتا ہے اور آخری میں کم ہوتا ہے۔ اور درمیان میں درمیانہ ہوتا ہے اور نہین کی زیادتی قلت تضرف کے سبب ہے ہوتی ہے۔

## وكيل كے لئے نصف غلام بیچنے کے جواز كابيان

قَالَ (وَإِذَا وَكُلُهُ بِبَيْعِ عَبُدٍ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ) ؛ لِآنَّ اللَّفُظَ مُطْلَقٌ عَنْ قَيْدِ الْإِفْتِرَاقِ وَإِلاَجْتِمَاعِ ؛ الْاَتَرى آنَهُ لَوْ بَاعَ الْكُلَّ بِضَمَنِ النِّصْفِ يَجُوزُ عِنْدَهُ فَإِذَا بَاعَ الْكُلَّ بِضَمَنِ النِّصْفِ يَجُوزُ عِنْدَهُ فَإِذَا بَاعَ الْكُلَّ بِضَمَنِ النِّصْفِ يَجُوزُ عِنْدَهُ فَإِذَا بَاعَ النِّصُفِ يَهِ اَوْلَى (وَقَالاً : لَا يَجُوزُ) ؛ لِآنَة غَيْرُ مُتَعَارَفٍ لِمَا فِيْهِ مِنْ صَرَرِ الشَّرِكَةِ (إِلَّا اَنْ يَبِعَ النِّصُفِ قَدْ يَقَعُ وَسِيلَةً إِلَى الامُتِنَالِ بِانَ لا يَجِدَ النِّيصُفِ قَدْ يَقَعُ وَسِيلَةً إِلَى اللهُ مِتَالِ بِانَ لا يَجِدَ النِّيصُفِ قَدْ يَقَعُ وَسِيلَةً إِلَى اللهُ مِتَالَ إِلَى الْ يُعْورُنَ وَهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُتَعَالِ بِانَ لا يَجِدَ مَنْ يَشْتُولِهِ جُمُلَةً فَيَحْتَاجُ إِلَى اَنْ يُفَرِقَ ، فَإِذَا بَاعَ الْبَاقِى قَبْلَ نَقْضِ الْبَيْعِ الْآوَلِ تَبَيَّنَ اللّهُ وَقَعَ مَن يَشْتُولِهِ جُمُلَةً فَيَحْتَاجُ إِلَى اَنْ يُفَرِقَ ، فَإِذَا بَاعَ الْبَاقِى قَبْلَ نَقْضِ الْبَيْعِ الْآوَلِ تَبَيَّنَ اللّهُ وَلَى مَن يَشْتُولِهِ جُمُلَةً فَيَحْتَاجُ إِلَى اَنْ يُفَرِقَ ، فَإِذَا بَاعَ الْبَاقِى قَبْلَ نَقُصِ الْبَيْعِ الْآوَلِ تَبَيْنَ اللهُ وَقَعَ وَسِيلَةً فَلَا يَجُوزُ ؛ وَهِذَا السَيْحُسَانٌ عِنْدُهُمَا.

ریاب رده می بین سهر است می یعنی و بینیانه قار یاجور ، و هدا استین حسان عنده ها .

خرمایا کری خص نے دوسرے بندے کواپ غلام کی تیج کاوکیل بنایا اور وکیل نے آدھا غلام نے ویاتو امام عظم کے بند کیا تاب دیکھتے نہیں کہ اگر آدھی قیمت کے بدلے اگر وکیل نزدیک جائز ہا اور اجتماع کی قید سے مطلق ہے۔ کیا آب دیکھتے نہیں کہ اگر آدھی قیمت کے بدلے اگر وکیل نے پوراغلام تیج دیا تو بھی امام اعظم کے نزد یک جائز ہے للبذا جب نصف شمن کے بدلے نصف غلام بیجا تو بیدر جداول جائز ہوگا۔

صاحبین نے کہا ہے کہ آدھے غلام کو بیچنا جائز نہیں ہاس لئے کہ بیم عروف نہیں ہے اور اس میں شرکت کا ضرر ہے گر یہ کہ مخاصمت سے پہلے دوسرے آدھے کو بھی تیج دے اس لئے کہ بیم کو پوراکر نے کا ذریعہ ہوتا ہے اس طریقہ پر کہ وکیل کی اور شخص کو نہ یا ہے جو پوراغلام خرید لے للبذاوہ متفرق کر کے غلام کو بیچنے کا مختاج ہوگا ، پھر جب پہلی تیج کو فی نے سے پہلے اس نے جو اور شخص کو نہ یا ہے جو پوراغلام خرید لے للبذاوہ متفرق کر کے غلام کو بیچنے کا مختاج ہوگا ، پھر جب پہلی تیج کے نوشنے سے پہلے اس نے جو

باتی تھا بچے دیا تو بیواننے ہوگیا کہ پہلے آ دھے کو بیچنا تھم کو پورا کرنے کا ذریعہ تھا اورا گراس نے دوسرے آ دھے کونہ بیچا تو تو بیفا ہر ہوا کہ پہلا آ دھا ذریعہ نہیں واقع نہیں ہوااس لئے وہ جا ئرنہیں ہوگا اور بیصاحبین کے نزدیک استحسان ہے۔

## وكيل كى نصف خريدارى بربيع موقوف ہونے كابيان

(وَإِنْ وَكَمَلَهُ بِشِرَاءِ عَبُدٍ فَاشْتَرَى نِصُفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوثِ، فَإِنُ اشْتَرَى بَافِيَهُ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ) ؛ لِآنَ شِرَاءَ الْبَعْضِ قَدْ يَفَعُ وَسِيلَةً إِلَى الِامْتِثَالِ بِآنُ كَانَ مَوْرُوثًا بَيْنَ جَمَاعَةٍ فَيَخْتَاجُ إِلَى شِرَاءُ البَّعْضَا شِفُصًا، فَإِذَا اشْتَرَى الْبَاقِي قَبُلَ رَدِّ الْأَمِرِ الْبَيْعَ تَبَيْنَ آنَّهُ وَقَعَ وَسِيلَةً فَيَنْفُذُ عَلَى شِرَايُهِ شِفُصًا شِفُصًا، فَإِذَا اشْتَرَى الْبَاقِي قَبُلَ رَدِّ الْأَمِرِ الْبَيْعَ تَبَيْنَ آنَّهُ وَقَعَ وَسِيلَةً فَيَنْفُذُ عَلَى الشَّرَاءِ تَتَحَقَّقُ التَّهُمَةُ عَلَى مَا مَرَّ وَآخَوُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ وَقَعَ وَسِيلَةً فَيَنْفُدُ عَلَى الشَّرَاءِ تَتَحَقَّقُ التَّهُمَةُ عَلَى مَا مَرَّ وَآخَوُ اللهُ مِن الشَّرَاءِ تَتَحَقَّقُ التَّهُمَةُ عَلَى مَا مَرَّ وَآخَوُ اللهُ مِن الشَّرَاءِ تَتَحَقَّقُ التَّهُمَةُ عَلَى مَا مَرَّ وَآخَوُ اللهُ مِن الشَّرَاءِ تَتَحَقَّقُ التَّهُمَةُ عَلَى مَا مَرَّ وَآخَوُ الْأَمْرُ بِالشِّرَاءِ صَادَفَ مِلْكَ الْغَيْرِ الْمُرَاءِ فَلَا يُعْتَرُ فِيْهِ التَقْيِيدُ وَالْإِطْلَاقُ الْمُؤْلُ الْمُرَى بِالشِّرَاءِ صَادَفَ مِلْكَ الْعَيْرِ فَيْهِ التَقْيِيدُ وَالْإِطْلَاقُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مُر بِالشِرَاءِ صَادَفَ مِلَكُ الْعُيْرِ فَيْهِ الطَّلَاقُةُ وَالْامُرُ بِالشِّرَاءِ صَادَفَ مِلْكَ الْعَيْرُ فَيْهِ التَقْيِيدُ وَالْإِطْلَاقُ الْمُقَامِ وَالْمَامِ فَيَعْتَرُ فِيهِ التَقْيِيدُ وَالْإِطْلَاقُ

کے اور جب کی بخص نے غلام کوخرید نے کے لئے وکیل بنایا ہے اور اس وکیل نے آ دھاغلام خریدا تو پیخریداری موتو ف ہوجائے گی اور اگر وکیل نے بقیہ غلام بھی خرید لیا تو تنج مؤکل پر نافذ ہوجائے گی کیونکہ بھی غلام کی خریداری تھم کو کمل کرنے کے لئے ہوا کرتی ہے اور وہ اس طرح ہے کہ غلام ایک جماعت کے درمیان مورث ہو۔ پس اب دکیل اس کوتھوڑ اتھوڑ اکر کے پیجنے کا ضرورت مند ہوگا۔ ہاں البتہ جب اس نے مؤکل کور دکرنے ہے قبل وکیل نے بقیہ غلام کوخر بدلیا تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ آ دھے غلام کوخر بدنا ہے تھم کو پورا کرنے کے لئے تھا۔ للبذاخر بداری مؤکل پر نافذ ہوجائے گی۔ اور یہ تھم فقہا ، ہس متفق علیہ ہے۔

علا اور پیدا ہے۔ ان مان عظم مٹائٹوز کے فرمان کے مطابق فرق سے بے کہ فریداری میں تبہت ثابت ہوا کرتی ہے جس طرح اس کا بیان گزر علی ہے اور اس کا دوسرا فرق سے بیچ کرنے کا تھم دینے بیموکل کی ملکیت کو پالینے کی مترادف ہے لہٰذاوہ بیچے ہوگا۔اوراس میں تھم کا علی الاطلاق ہونا اعتبار کیا جائے گا جبکہ شراء کا تھم غیر کی ملکیت کو پانے والا ہوگا پس وہ بیچے نہ ہوگا۔ کیونکہ اس میں مقید ہونے اور مطلق ہونے کا اعتبار نہیں ہے۔

وكيل كے ذریعے فروخت شدہ غلام كوواپس كرنے كابيان

(وَ كَ أَدِلِكَ إِنْ رَدَّهُ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ يَهُ لُهُ مِنْلُهُ بِبَيْنَةٍ أَوْ بِإِبَاءِ يَمِينِ) ؛ لِأَنَّ الْبَيْنَةَ حُجَّةٌ مُطْلَقَةٌ،

وَ الْوَكِيلُ مُضْطَرٌ فِي النُّكُولِ لِبُعُدِ الْعَيْبِ عَنْ عِلْمِهِ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ مُمَارَسَتِهِ الْمَبِيعَ فَلَزِمَ الْامِرَ

والْمُحِيلُ مُضْطَرٌ فِي النُّكُولِ لِبُعُدِ الْعَيْبِ عَنْ عِلْمِهِ بِاعْتِبَارِ عَدَمِ مُمَارَسَتِهِ الْمَبِيعَ فَلَزِمَ الْامِرَ

اور جب مَن خص فاه اس نے قیمت پر قصد کیا اور اس نے اس کون وار کے والے کا تخم دیا اور اس نے اس کون والا عیب بھی نہیں تھا۔ اور غلام کو میا اور کیا تھا کہ خریدار نے کسی عید کی وجہ ہے اس غلام کو والی کر دیا جوخر بدار کے ذار کے والاعیب بھی نہیں تھا۔ اور غلام کو میا والیس کرنا گواہی کے ذریعے یا انکار شم یا و کیل کے اقرار کے ذریعے قاضی کے تکم سے ہوا ہے تو وکیل اس غلام کوموکل کے ہاں واپس کرسکتا ہے۔ کیونکہ یہنے والا کے ہاں عیب پیدا ہونے کے سب قاضی یقین کر چکا ہے یس اس کا فیصلہ ان واک کی جا ب منسوب ہو

تناب قدوری میں ان دلائل کی شرط بیان کرنے کی تا ویل سے سے کہ قاضی اس معاسلے کو جانتا ہے۔ کیونکہ اس طرح کا عیب جس طرح ایک مبینے کی مدت میں پیدائبیں ہوسکتا الہٰدااس پر نتے کی تاریخ مشتبہ ہوجائے گی پس تاریخ سے واضح ہونے کے لئے قاضی مسلم الکاکی مختاج ہوگا یا بھروہ کوئی اس طرح کا عیب ہوجس کوخوا تین ہی یا بھراس کوڈ اکٹرز جانبے ہوں لبذا خواتین وڈ اکٹرز کا قوا جھٹڑ اپیدا کرنے میں جحت ہوگا جبکہ بیچنے والا پر واپس کرنے میں جحت نہ ہوگا حتیٰ کہ قاضی نے جب خود به خود بجے والا عیب بھی خلا بر ہوتو پھروہ ان میں ہے کسی بھی ججت کا محتاج نہ ہوگا اور مؤکل پر واپس کرنااتی طرح ہوگا اوروکیل بھی واپس کرسناار خصومت پیدا کرنے میں ضرورت مندنہ ہوگا۔

اورای طرح جب خریدارنے گوائی سے پائٹم سے انکار کے سبب غلام کوکسی ایسے عیب کی وجہ سے خریدار کووا پس کر دیا ہے جس کی طرح پیدا ہوسکتا ہے کیونکہ گوائی کامل حجت ہے جبکہ وکیل قتم سے انکار کی وجہ سے مجبور ہے ۔ کیونکہ مبیع کے ساتھ مہارت نہ ہونے کے سبب عیب وکیل کے علم میں نہیں ہے کیونکہ موکل پر غلام لازم ہوا ہے۔

اقرار کے سبب واپسی پرغلام کاوکیل پرلازم ہونے کا بیان

قَالَ (فَانُ كَانَ ذَلِكَ بِإِفْرَارِهِ لَزِمَ الْمَامُورَ) ؛ لِأَنَّ الْإِفُرَارَ حُجَّةٌ قَاصِرَةٌ وَهُو غَيْرُ مُضُطَّرٍ النِهِ لِمُكَانِهِ السُّكُوتَ وَالنَّكُولَ، إِلَّا اَنَّ لَهُ اَنْ يُجَاصِمَ الْمُوَكِلَ فَيُلْزِمَهُ بِبَيْنَةٍ اَوْ بِنُكُولِهِ، بِجَلافِ مَا إِذَا كَانَ الرَّدُ بِعَيْرِ قَصَاءٍ وَالْعَيْبُ يَحْدُثُ مِئْلُهُ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ اَنْ يُخَاصِمَ بَانِعَهُ ؛ لِآنَهُ مَا إِذَا كَانَ الرَّدُ بِعَيْرِ قَصَاءٍ وَالْعَيْبُ يَحْدُثُ مِئْلُهُ حَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ اَنْ يُخَاصِمَهُ بَالِعَهُ ، لِآنَة بَنُعْ جَدِيدٌ فِى حَقِى ثَالِثٍ وَالْبَائِعُ ثَالِئَهُمَا، وَالرَّدُ بِالْقَصَاءِ فَسُخٌ لِعُمُومٍ وَلايَةِ الْقَاضِى، غَيْرَ انَّ الْحُجَّةَ قَاصِرَةٌ وَهِى الْإِفُرَارُ، فَمِنْ حَيْثُ الْقَسُخُ كَانَ لَهُ اَنْ يُخَاصِمَهُ، وَمِنْ حَيْثُ الْقُصُورُ لا يَعْدُرُهُ الْمُورِةِ وَهِى الْإِفْرَارُ، فَمِنْ حَيْثُ الْقَسُخُ كَانَ لَهُ اَنْ يُخَاصِمَهُ، وَمِنْ حَيْثُ الْقُصُورُ لا يَعْدُرُهُ الْمُورِةِ فَلَى الْمُؤَورُ اللهِ اللهُ وَالرَّهُ بِعَيْرِ فَصَاء بِاقْرَارِهِ يَلْزَمُ الْمُورَةُ وَهِى الْمَلُولُ عَلَى اللهُ الرَّةُ مُعْقِيلٌ وَالرَّةُ بِعَيْرِ فَصَاء بِالنَّقُصَانِ الْمُورِةِ فَلَى الرَّذُ مُ اللهُ الرَّولَ اللهُ اللهُ الرَّودُ اللهُ اللهُ الرَّولَ اللهُ الرَّولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّولَةُ اللهُ الرَّولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الرَّولُ اللهُ الرَّذُ مُ اللهُ الرَّالُ الرَّذُ اللهُ الرَّذُ اللهُ الرَّالُ اللهُ اللهُ

 خصومت سے بغیرمؤکل پرلازم ہوگی اس لئے واپسی کانعین ہو چرکا ہے اس ولیل کے سب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ جبکہ جن کا وصف سلامت ہونے میں واپسی کی جانب یا پھررجوٹ بہ نقصان کی جانب منتقل ہوگا کیونکہ واپسی متعین نبیس ہوئی ہے اور اس بھٹ کو ہم نے کفایہ نتھی میں اس سے بھی زیادہ بیان کیا ہے۔

## نفذي كےساتھ غلام كو بيچنے ميں وكيل بنانے كابيان

قَى لَ (وَمَنُ قَالَ لِأَخَرَ آمَرُتُك بِبَيْعِ عَبْدِى بِنَفْدٍ فَبِعْنه بِنَسِينَةٍ وَقَالَ الْمَامُورُ آمَرُتنِي بِبَيْعِهِ وَلَمْ تَقُلُ شَيْنًا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْامِرِ) ؛ لِلآنَّ الامِرَ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَتِهِ وَلَا دَلَالَةَ عَلَى الإطْلاقِ .

قَالٌ (وَإِنُ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ الْمُضَارِبُ وَرَبُ الْمَالِ فَالْقُولُ قَولُ الْمُضَارِبِ) لِآنَ الْآصُلَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ فَقَامَتْ دَلَالَةُ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارَبَةِ فَقَامَتْ دَلَالَةُ الْمُضَارَبَةِ الْمُضَارِبُ فِي نَوْعِ وَالْمُضَارِبُ فِي نَوْعِ آخَوَ الْمُضَارِبُ فِي نَوْعِ وَالْمُضَارِبُ فِي نَوْعِ آخَوَ عَيْدُ لَكُ مَا إِذَا ادَّعَى رَبُ الْمَسَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعِ وَالْمُضَارِبُ فِي نَوْعِ آخَوَ عَيْدُ لَكُ مَا إِذَا ادَّعَى رَبُ الْمَسَالِ الْمُضَارَبَةَ فِي نَوْعِ وَالْمُضَارِبُ فِي نَوْعِ آخَوَ عَيْدُ اللّهَ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

کے اور جب کسی شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں جھھ کواپنا غلام نفتدی کے ساتھ بیچنے کا تھم ویا تھا جبکہ تم نے اس غلام کو اور میں بیچے ڈالا ہے تو وکیل نے کہا کہ تم نے مجھے اس کو بیچنے کا تھم دیا تھا اور بچھ بھی نہ کہا تھا تو مؤکل کے قول کا اعتبار ہوگا کیونکہ تھم تو اور کے دیا تھا دہونے والا ہے جبکہ اطلاق پر کوئی دلالت نہیں ہے۔ اس کی جانب سے مستفاد ہونے والا ہے جبکہ اطلاق پر کوئی دلالت نہیں ہے۔

اور جب مضارب اوررب مال نے اختلاف کیا تو مضارب کے تول کا اعتبار ہوگا کیونکہ مضاربت میں اصل عموم ہے( قاعدہ ختبیہ ) کیونکہ آپنور ونگرنہیں کرتے کہ جب مضاربت کالفظ بولا جاتا ہے تو مضارب تصرف کا مالک ہوتا ہے بس اطلاق پر دلالت موجود ہے بہ خلاف اس صورت کے جب رب مال نے ایک قتم کی مضاربت کا دعویٰ کیا خواہ مضارب نے دوسری قتم کا دعویٰ کیا ہے تو رب مال کے قبل کیا ہے تو رب میں گارہ کوئی کیا ہے تو رب مال کے قبل کیا تعبار ہوگا کیونکہ دونوں کے اتفاق سے مضار بت کا اطلاق ساقط ہو چکا ہے بس اس کو وکالت محض کے تیم میں شار کیا نے گا۔

۔ مطلق کا بچے کا تھم بینفقد وادھار دونوں طرح کی بچے کو شامل ہے اگر چہ میعاد کوئی بھی ہویہ حضرت امام اعظم بڑائٹڈ کے نز دیک ہے۔صاحبین نے کہاہے کہ میعاد عرف کے مطابق ہوگی اس دلیمل کے سبب جو پہلے گز رکچی ہے۔

## تحكم مؤكل مے غلام نیچ كررىن ركھنے كابيان

قَالَ (وَمَنُ اَمَرَ رَجُلًا بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَهُ وَاَخَذَ بِالثَّمَنِ رَهْنًا فَضَاعَ فِي يَدِهِ اَوُ اَخَذَ بِهِ كَفِيلًا فَتَوِى الْمَالُ عَلَيْهِ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ الْوَكِيلَ اَصِيلٌ فِي الْحُقُوقِ وَقَبْضِ التَّمَنِ مِنْهَا وَالْكُفَالَةُ ثُولَى إِنِهِ وَإِلاَرْتِهَانُ وَثِيقَةٌ لِجَانِبِ الْإِسْتِيفَاءِ فَيَمْلِكُهُمَا بِخِلَافِ الْوَكِيلِ بِقَبْضِ السَّذَيْنِ اللَّانَّهُ يَفْعَلُ نِيَابَةً وَقَدْ آنَابَهُ فِي قَبْضِ الذَّيْنِ دُوْنَ الْكُفَالَةِ وَآخُذِ الرَّهْنِ وَالْوَكِيلُ بِالْبَيْعِ يَقْبِضُ اَصَالَةً وَلِهِذَا لَا يَمُلِكُ الْمُوَكِلُ حَجْرَهُ عَنْهُ.

کے فرمایا اور جب کمی فض نے کسی دوسرے بندے کوا پنا غلام پیچنے کے لئے کہا اور وکیل نے اس کو بچ کہاں ہے بعد مال ہائے ،و کمیل بائے میں رہین رکھی اور مجروہ مال اس کے بعد مال ہائے ،و کمیل بائر کیل نے ٹمن کے لئے فیل لیا ہاں کے بعد مال ہائے ،و کمیل ہے اس کر تا ہے و کیل بی انسیل ہوتا ہے ( قاعد ، فقہ یہ ) جبکہ ٹمن پر قبضہ کرنا یہ عقد کے دخوق می سے ہاور کئیل لینا بیاس کو مضبوط کرتا ہے جبکہ در میں رکھنا یہ بھی وصول کر لینے کے لئے و ثیقہ ہے کیونکہ وونوں کا مالک ہے۔ بہ فلان و این پر قبضہ کرنے کے کیونکہ وہ بطور نیا بت کام کرنے والا ہا اور مؤکل نے اس قرض پر قبضہ کرنے کے لئے و کمیل بنایا ہے نہ کہ کنا رائے کے لئے دیا ہے ہور والیا ہے اور و کمیل بہ تاج بطور اصالت قبضہ کرنے والا ہے اس دلیل کے سب مؤکل و کمیل کو ٹمن پر قبضہ کرنے ہے اور دیک والا مالک نہیں ہے۔

#### ر د ن فصل

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ شوری کی مطابقت کا بیان میں ہے ﴾ فصل دووکلاء کرنے کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ایک بندے کو وکیل کرنے کے بعد اس فصل کوشروع کیا ہے جس میں دوبندوں کو وکیل بنایا جاتا ہے۔ اورا یک وکیل بنانے کے بعد دوبندوں کو وکیل بنانے کی مطابقت واضح ہے۔ کیونکہ ششنیہ وجود میں محتاج مفرد ہوا کرتا ہے۔ (عنامہ شرح الہدایہ بتقرف، ج ااجس ۱۸۵ بیروت)

#### دو بندوں کو وکیل بنانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا وَتَكُلَ وَكِيلَيْنِ فَلَيْسَ لِآ حَدِهِمَا آنُ يَنَصَرَّفَ فِيمَا وُكِكَلا بِهِ دُوْنَ الْاحْو) وَهِلْمَا فِي تَصَرُّفٍ يَبِحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الرَّأَي كَالْبَيْعِ وَالْخُلْعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِآنَ الْمُوَكِّلَ رَضِى بِرَأْبِهِمَا لَا مَصَرُّفٍ يَبِحْتَاجُ فِيْهِ إِلَى الرَّأَي كَالْبَيْعِ وَالْخُلُعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، لِآنَ الْمُوَكِّلَ رَضِى بِرَأْبِهِمَا لَا إِلَى الرَّاعِيمَ الرَّيادَةِ بِرَائِهِمَا اللَّامُ الرَّامِي فِي الزِيَادَةِ وَاخْتِيارِ الْمُشْتَرِى.

قَى لَ رِالَّا اَنْ يُوَكِّلَهُ مَا بِالْخُصُومَةِ ) لِاَنْ الاِجْئِمَاعَ فِيُهَا مُتَعَذَّرٌ لِلْإِفْضَاءِ اِلَى الشَّغُبِ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ وَالرَّانُ يَخْتَاجُ اِلَيْهِ سَابِقًا لِتَقْوِيمِ الْخُصُومَةِ .

اور جب کسی شخص نے دو ہندوں کو وکیل بنایا ہے تو ان دونوں میں ہے کسی ایک کو دوسرے کے بغیراس چیز میں تھرف کرنے کا اختیار نہ ہوگا جس چیز میں ان کو وکیل بنایا گیا تھا اور سے تھم اس تضرف میں ہے جس میں رائے کی ضرورت ہوتی ہے جس طرح بیج اور خلع وغیرہ ہیں کیونکہ مؤکل ان دونوں کی رضا پر راضی ہوا ہے جبکہ ان میں سے کسی ایک کی مرضی پر راضی ہونے والا نہیں ہے اور بدل خواہ مقدر ہو ہاں البتہ زیادتی میں تعین کرنا اور خریدار کو پسند کرنے میں مرضی استعمال کرنے میں مانع نہیں ہے۔ باں البتہ جب مؤکل دو بندوں کی خصومت میں وکیل بنائے کیونکہ جھٹڑنے میں دونوں کی رائے کا جمع ہونا مشکل ہے کیونکہ اس طرح قضاء کی مجلس میں شور شرا ہا ہو جائے گا جبکہ جھٹڑنے کی مضوطی کے لئے رائے کی ضرورت مقدم ہے۔

#### عوض کے بغیرطلاق وغیرہ دینے کا بیان

(قَالَ : اَوْ بِطَلَاقِ زَوْجَتِيهِ بِغَيْرٍ عِوَضٍ) (اَوْ بِعِنْقِ عَبُدِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ اَوْ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ اَوْ

قَسضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ) لِلاَنَّ هَذِهِ الْاَشْيَاءَ لَا يُحْتَاجُ فِيْهَا اِلَى الرَّأْيِ بَلْ هُوَ تَعْبِيرٌ مَحْطٌ، وَعِبَارَةُ الْمَثْنَى وَالْوَاحِدُ سَوَاءٌ .

وَهَٰذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهُمَا طَلَّقَاهَا إِنْ شِنْتُمَا أَوْ قَالَ اَمُرُهَا بِاَيْدِيكُمَا لِلَآنَهُ تَفُويِضٌ إِلَىٰ وَهُذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهُمَا طَلَّقَاهَا إِنْ شِنْتُمَا أَوْ قَالَ اَمُرُهَا بِآيُدِيكُمَا لِلَّآنَهُ تَفُويِضٌ إِلَىٰ وَلَا يَهُ عَلَقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِهِمَا فَاعْتَبَرَهُ وَلَيْهِمَا وَلَاَنَّهُ عَلَقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِهِمَا فَاعْتَبَرَهُ وَلَيْهِمًا وَلَانَّهُ عَلَقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِهِمَا فَاعْتَبَرَهُ وَلَيْهِمًا وَلَا نَهُ عَلَقَ الطَّلَاقَ بِفِعْلِهِمَا فَاعْتَبَرَهُ بِدُخُولِهِمَا .

اوراسی طرح جب کی شخص نے اپنی ہوی کو تون کے بغیر طلاق دینے یا بغیر توض کے اپناغلام آزاد کرنے یا اپنے پاس سے دریعت کرنے میں یا پنے اوپر داجب شدہ قرض اتار نے کے لئے دو ہندول کودکیل بنایا ہے حالانکہ یہ ایسی چیزیں ہیں جن میں رائے کی ضرورت ہی نہیں ہوا کرتی بلکہ صرف ترجمانی ہوا کرتی ہے اور دویا ایک کی ترجمانی برابر ہوتی ہے اور یہ اس صورت کے خلاف ہے کہ جب مؤکل نے دو بندول سے کہا کہ جب تم چاہومیری بیوی کو طلاق دے دویا اس طرح کہا کہ اس کا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ جب مؤکل نے دو بندول سے کہا کہ جب تم چاہومیری بیوی کو طلاق دے دویا اس طرح کہا کہ اس کا معاملہ تمہار کے ہاتھ میں ہے کیونکہ مؤکل نے طلاق کے دوان کے حوالے کرنا ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ پیجلس کی ملکیت منحصر ہے کیونکہ مؤکل نے طلاق کو دونوں کے دوانے پر قیاس کیا جائے گا۔

## مؤکل بدمیں دوسرے کووکیل بنانے کے عدم جواز کا بیان

قَ الَ (وَلَيُسَ لِللُوَكِيلِ اَنْ يُوَكِّلَ فِيمَا وُكِلَ بِهِ) لِآنَهُ فُوِضَ اِلَيُهِ التَّصَرُّفُ دُوْنَ التَّوْكِيلِ بِهِ، وَهَاذَا لِآنَهُ رَضِىَ بِرَأْيِهِ وَالنَّاسُ مُتَفَاوِتُونَ فِي الْارَاءِ

قَىالَ (إِلَّا اَنْ يَسَاٰذَنَ لَـهُ الْمُوَكِّلُ) لِوُجُودِ الرِّضَا (اَوُ يَقُولَ لَهُ اعْمَلُ بِرَأْيِك) لِإطْلَاقِ التَّفُويِضِ اللّى رَأْيِهِ، وَإِذَا جَسَازَ فِسَى هِلْدَا الْوَجُهِ يَكُونُ الثَّانِي وَكِيلًا عَنْ الْمُوَكِّلِ حَتَّى لَا يَمُلِكَ الْآوَلُ عَوْلَهُ وَلَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِهِ وَيَنْعَزِلَانِ بِمَوْتِ الْآوَلِ، وَقَدْ مَرَّ نَظِيرُهُ فِي اَدَبِ الْقَاضِيُ.

اوروکیل کے لئے بہتی نہ ہوگا کہ وہ موکل ہمیں دوسرے کودکیل بنائے کیونکہ اس کوموکل نے اس چیز کے تصرف کے اختیار دیا ہے اس کا مزید و کیل بنانے کا اختیار نہیں دیا اور اس کی دلیل ہے ہے کہ موکل اس و کیل کی مرضی پر راضی ہوا ہے جبکہ اوگوں کی آرا مختلف ہوا کرتی ہیں جبکہ موکل اس کوا جازت دے کیونکہ اس کی رضا مندی پائی گئی ہے یا پھر مؤکل و کیل ہے ہمہ وے کہم اپنی مرضی کے مطابق کا م کروکیونکہ اس کی مرضی کی جانب حوالے کردینا یہ طلق ہاور جب اس نے اس طرح و کیل کیا ہے تو اب تو کیل جائز ہوگی تو دوسرا و کیل ہو جبکہ اس کی مرضی کی جانب سے ہوگا۔ حتی کہ دکیل اول اس کو معزول کرنے کا حق رکھنے والا نہ ہوگا جبکہ اس کی موت کے دونوں و میں ہی معزول ہو جائیں گے اور اوب قاضی میں اس مسئلہ کی مثال بیان کردی گئی ہے۔

## مؤكل كى اجازت كے بغير وكيل بنانے كابيان

قَىالَ (قَـاِنْ وَتَحَـلَ بِسَغَيْسِ اِذُنِ مُوكِكِلِهِ فَعَقَدَ وَكِيلُهُ بِحَضْرَتِهِ جَازَ) ِلاَنَّ الْمَقْصُودَ حُضُورُ رَأْيِ اُلاَوَّل وَقَدْ حَضَرَ، وَتَكَلَّمُوا فِي خُفُوقِهِ .

(وَإِنْ عَقَدَ فِي حَالِ غَيْرَتِهِ لَمْ يَجُوْ) لِآنَهُ فَاتَ رَأْيَهُ إِلَّا أَنْ يُبْلِغَهُ فَلْجِيزَهُ (وَكَذَا لَوْ بَاعَ غَيْرُ الْوَكِيلِ فَبَلَغَهُ فَأَجَازَهُ) لِآنَة حَضَرَ رَأْيُهُ (وَلَوْ قَذَرَ الْآوَلُ الثَّمَنَ لِلثَّانِي فَعَقَدَ بِغِيرَتِهِ يَجُوزُ) لِآنَ الرَّاٰى فِيلَة فَاجَازَهُ إِلَا لَهُ مَضَرَ رَأَيُهُ (وَلَوْ قَذَرَ الْآوَلُ الثَّمَنَ لِلثَّانِي فَعَقَدَ بِغِيرَتِهِ يَجُوزُ) لِآنَ الرَّاٰى فِيهِ يَسَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِتَقْدِيرِ الثَّمَنِ ظَاهِرًا وَقَدْ حَصَلَ ، وَهنذَا يِجَلافِ مَا إِذَا وَكَلَ وَكِيلَيْنِ الرَّانَى فَيْدِيرِ الثَّمَنِ ظَهَرَ الثَّمَنَ عَرَضَهُ اجْتِمَاعُ رَأْيِهِمَا فِي وَقَدَ رَائَشُهُ لِكَانَ عَرَضَهُ اجْتِمَاعُ رَأْيِهِمَا فِي النَّمَنِ ظَهَرَ الثَّمَنَ وَفَوَّ صَ إِلَى الْآوَلِ كَانَ الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُمْتَوى عَلَى مَا بَيْنَاهُ ، اَمَّا إِذَا لَمْ يُقَدِّرُ الثَّمَنَ وَفَوَّ صَ إِلَى الْآوَلِ كَانَ الزِّيَادَةِ وَاخْتِيَارِ الْمُمْتَوى عَلَى مَا بَيْنَاهُ ، اَمَّا إِذَا لَمْ يُقَدِّرُ الثَّمَنَ وَفَوَّ صَ إِلَى الْآوَلِ كَانَ عَرَضُهُ رَأَيَهُ فِي مُعْظَمِ الْآمُرِ وَهُوَ التَّقُدِيرُ فِي الثَّمَنِ .

ے فرمایااور جب بہلے وکیل نے مؤکل کی اجازت کے بغیر دوسراوکیل بنادیا ہے اوراس نے وکیل اول کی موجود تی میں عقد کیا ہے تو جائزے کیونکہ مؤکل کا مقصد وکیل اول کی مرضی ئے موجود ہونے میں ہے اور و وہمی یبال موجود ہے جبکہ اس عقد کیا ہے تو جائزے کیونکہ مؤکل کا مقصد وکیل اول کی مرضی ئے موجود ہونے میں ہے اور و وہمی یبال موجود ہے جبکہ اس عقد کے حقوق میں علماء نے کلام کیا ہے۔

ر میں اور جب وکیل ٹانی نے وکیل اول کی عدم موجودگی میں عقد کیا ہے تو جائز ندہوگا۔ کیونکہ وکیل اول کی رائے ختم ہو پچکی ہے ہال جب وکیل اول کو یہ پیغام پہنچے اور و ہاس کی اجازت دے دیتا ہے۔

اورای طرح جب وکیل کے سواکسی دوسرے نے بیچے ویااس کے بعد وکیل کو پیۃ چلااوراس نے اجازت و دوی ہے۔ کیونکہ
اس بیں اس مرضی شامل ہوگئ ہے اور جب و کیل اول نے وکیل ٹانی کے لئے شن متعین کر دی ہے اس کے بعد وکیل ٹانی نے اس کی
عدم موجودگی میں عقد کیا ہے تو بھی جائز ہے کیونکہ بہ ظاہر بیعین کرناشن کے لئے عقد میں دائے کی ضرورت ہے اور وہ دائے حاصل
ہو چکی ہے۔ بہ ظلاف اس صورت کے کہ جب اس نے دو و کیل بنائے اور شن کو معین کیا ہے کیونکہ شن معین کر کے مؤکل نے مقد کو
دونوں وکلاء کے حوالے کیا ہے تو اس سے بہ واضح ہو چکا ہے کہ مؤکل کا مقصد میں تھا کشن بردھانے میں اور خریدار کو بہند کرنے میں
دونوں کی دائے کو جمع کیا جائے جس طرح ہم بیان کرتا ہے جس ہاں البتہ جب مؤکل نے شن معین نہ کی اور و کیل اول نے عقد حوالے
کر دیا ہے تو مؤکل کا مقصد سب سے اہم چیز لیعنی شن کا تعین کرنے میں و کیل اول کی مرضی کو جاننا پڑے گاہ

#### رقیت و کفر کا ولایت کونتم کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا زَوَّجَ الْمُكَاتَبُ أَوُ الْعَبُ لُ أَوُ الذِّمِّى ابْنَتَهُ وَهِى صَغِيرَةٌ خُرَّةٌ مُسُلِمَةٌ أَوُ بَاعَ آوُ النِّمِّى ابْنَتَهُ وَهِى صَغِيرَةٌ خُرَّةٌ مُسُلِمَةٌ أَوُ بَاعَ آوُ الشَّتَرِى لَهَا لَمُ يَجُنُ مَعْنَاهُ التَّصَرُّفُ فِى مَالِهَا لِآنَ الرِّقَ وَالْكُفُرَ يَقُطَعَانِ الْوِلَايَةَ ؛ الآيرى آنَ الشَّرُقُ وَقَ لَا يَمُلِكُ إِنْكَاحَ نَفُسِهِ فَكَيْفَ يَمُلِكُ إِنْكَاحَ غَيْرِهِ، وَكَذَا الْكَافِرُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى الْسَرُقُ وَقَ لَا يَمُلِكُ إِنْكَاحَ نَفُسِهِ فَكَيْفَ يَمُلِكُ إِنْكَاحَ غَيْرِهِ، وَكَذَا الْكَافِرُ لَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَى

الْسَمُسُلِمِ حَتَى لَا تُقْبَلَ شَهَادَتُهُ عَلَيْهِ، وَلَانَّ هَذِهِ وِلَايَةٌ نَظُوِيَةٌ فَلَا بُذَهِ مِنْ التَّفُويِضِ إلَى الْقَادِرِ الْسَمُشُ فِقِ لِيَسَحَفَّقَ مَعْنَى النَّظُو، وَالرِّقُ يُولِلُ الْقُدُرَةَ وَالْكُفُرُ يَقُطعُ الشَّفَقَةَ عَلَى الْمُسُلِمِ فَلَا الْسَمُشُ فِقِ لِيَسَحَفَّقَ مَعْنَى النَّظو، وَالرِّقُ يُولِلُ الْقُدُرَةَ وَالْكُفُرُ يَقُطعُ الشَّفَقةَ عَلَى الْمُسُلِمِ فَلَا تُفُوضُ إلَيْهِمَا (قَالَ البَوْيُوسُ وَمُحَمَّدٌ: وَالْمُرْتَدُ إِذَا قُتِلَ عَلَى دِقَتِهِ وَالْحَرُمِي كَذَلِكَ) إلاَنَ الْمَرْتَدُ فَيْصَرُّفُهُ فِى مَالِهِ وَإِنْ كَانَ نَافِلًا الْمُرْتَدُ فَيْصَرُّفُهُ فِى مَالِهِ وَإِنْ كَانَ نَافِلًا الْمُرْتَدُ فَيْصَرُّفُهُ فِى مَالِهِ وَإِنْ كَانَ نَافِلًا الْمُرْتَدُ فَتَصَرُّفُهُ فِى مَالِهِ وَإِنْ كَانَ نَافِلًا الْسَحَوْمِي الْعَمْ مِنَ الذِيقِي فَاوُلُى بِسَلُبِ الْوِلَايَةِ، وَآمَا الْمُرْتَدُ فَتَصَرُّفُهُ فِى مَالِهِ وَإِنْ كَانَ نَافِلًا السَّعَرُبِي اللهِ مَا لَكِنَهُ مَوْفُوثُ عَلَى وَلَذِهِ وَمَالِ وَلَذِهِ بِالْإِجْمَاعِ لِلاَتِهَا وِلَايَةٌ نَظُويَةٌ وَذَلِكَ بِاتِفَاقِ الْمُوسَلِمُ لَيَعَلَى الرِّذَةِ فَيَهُ طُلُ وَبِالْإِسْلَامِ يُجْعَلُ الْمُرْتَدُ فَي الرِيقَاقِ الْمَاسِلِعَ وَلِي اللهِ وَالْمُوسُلِمُ الْمُؤْتُوثُ عَلَى الْمُؤْتُونُ عَلَى الْفَاقِ الْمُؤْتِلُ الْمُعْلَى وَلِي اللهُ الْمُؤْتِدُ وَعَى الرِّذَةِ فَيَهُ طُلُ وَبِالْإِسْلَامِ يُجْعَلُ كَالِكُومُ الْمُؤْتُ لَلْهُ مَنَوالُ مُسْلِمًا فَيَصِحَ .

اورائی طرح کا فرکامسلمان پرولایت حاصل نہیں ہے جتی کہ مسلمان کے خلاف کا فرک گوا ہی مقبول نہ ہوگی کیونکہ یہ نظریاتی ولایت ہے پس اس کو قادر وشفقت والے کے حوالے کرنا ہوگا تا کہ نظر کامعنی ٹابت ہو جائے جبکہ رقیت قدرت کو زاکل کرنے والی ہے۔جبکہ گفرمسلمان پرشفقت کوختم کرنے والا ہے لہٰذا ہے ولایت ان دونوں کے حوالے نہ کی جائے گی۔

صاحبین نے فرمایا ہے کہ جب مرتد اپنے ارتداد کے سب قل کیا گیا ہے تو وہ اور حربی دونوں کا بیتلم ہے کیونکہ حربی ذی سے بعید ہے۔ پس اس کی ولایت بدر جداو لی ختم ہوجائے گی البتہ مرتد کے مال میں اس کا تصرف کرناصاحبین کے زدیک نافذہ ہجبکہ اس کے جینے پراور جینے کے مال پر اس کا تصرف بداجماع موقوف ہوگا کیونکہ یہ نظریاتی ولایت ہے۔ نظریدا تحاومات کے بہتا ہو اس کے جینے پراور جینے کے مال پر اس کا تصرف بداجماع موقوف ہوگا کیونکہ یہ نظریاتی ولایت ہے۔ نظریدا تحاوراس کے جہاجہ بروائر تا ہے۔ (قاعدہ فقہ یہ ، ابل کلام کے مطابق بھی یہ اصول ہے ) جبکہ مرتد کی ملت تو ختم ہو چی ہواوراس کے جہاجہ بروائر ما ملت برق کردیا گیا ہے قبلت ختم ہونے کا یقین اور بھی پہا ہو چکا ہے لہذا اس کا تصرف باطل ہوجائے گا اور اسلام لانے کے سب اس کو ماضی میں بھی مسلمان قرار دیا جائے گا کیونکہ اس کا تصرف ہے۔

# بَابُ الْوِكَالَةِ بِالْخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ

ر بابخصومت قبض کے ساتھ و کالت کرنے کے بیان میں ہے ﴾

باب وكيل بهخصومت وتبض كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ و کالت بہخصومت وقبض کو و کالت بہخصومت خرید وفروخت ہے مؤخر سرنے کا سبب بیہ ہے کہ خصومت اس وفت واقع ہوتی ہے جب معاملہ کو کمل کرنا واجب ہوتا ہے۔اور ذمہ داری کو بورا کرنے کا معاملہ عام طور پر مہیتے یا ثمن میں ہوتا ہے۔ کیونکہ یہی مہجور ہے لہذا مبجور کوغیر مبجور پرمؤخر کرنا بیاس کاحق ہے۔

( عزاریه، خااه مس•۲۰ و بیروت )

### وكيل بخصومت كاوكيل بقبض ہونے كابيان

قَالَ (الْوَكِيلُ بِالْخُصُومَةِ وَكِيلٌ بِالْقَبْضِ) عِنْدَنَا خِلَاقًا لِزُفَرَ . هُوَ يَقُولُ رَضِى بِخُصُومَةِ وَالْقَبْضِ عِنْدَنَا خِلَاقًا لِزُفَرَ . هُو يَقُولُ رَضِى بِخُصُومَةِ وَلَمْ يَرُضَ بِهِ .

وَلَنَا آنُ مَنُ مَلَكَ شَيْنًا مَلَكَ إِنْمَامَهُ وَإِنْمَامُ الْمُحْصُومَةِ وَانْتِهَاؤُهَا بِالْقَبْضِ، وَالْفَتُوى الْيَوْمَ عَلَى قَوْلِ زُفَرَ رَحِمَهُ اللهُ لِظُهُودِ الْحِيَانَةِ فِى الْوُكَلَاءِ، وَقَدْ يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمُحْصُومَةِ مَنْ لَا يُولِدُهُ فَى مَعْنَاهُ وَخَدَ اللهُ الْمَالُومُ وَهُو قَاضِ عَلَى الْوَضْعِ وَالْفَتُوى عَلَى آنُ لَا يَمُلِكَ.

جارے نزدیک خصومت کا وکیل ہی قبضے کا وکیل ہوا کرتا ہے جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ نے اس سے اختلاف کیا ہوہ فرماتے ہیں کہ مؤکل پرخصومت پررضا مندی ظاہر کرنے والا ہے جبکہ قبضہ خصومت کے سوا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ جو بندہ کی چیز کا مالک ہوتا ہے اس کو پورا کرنے ہوئے اس کا انجام تک لے جانا قبضہ سے ہوگا۔ مگر اب امام زفر علیہ الرحمہ کے قول پر ہی فتو کی ہے۔ کیونکہ وکلاء میں خیانت ظاہر ہو چکی ہے اور بھی بھی ایسے خص پر بھی اعتاد کیا جاتا ہے۔ جس کے مال پر اعتاد نہیں کیا جاتا ہوں کی مثال قرض کو طلب کرنے والے وکیل کی ہے جو اسمل روایت کے مطابق قبضہ جاتا ہے۔ جس کے مال پر اعتاد نہیں کیا جاتا ہوں کی مثال قرض کو طلب کرنے والے وکیل کی ہے جو اسمل روایت کے مطابق قبضہ کرنے کا مالک بھی ہوتا ہے کیونکہ لغت پر غالب : واکرتا ہے کرنے کا مالک ہی ہوتا ہے کیونکہ لغت پر غالب : واکرتا ہے کہ البذافتو کی اس پر ہوگا کہ تقاضے کا وکیل قبضے کا مالک نہ ہوگا۔

### خصومت کے وکلاء کا قبضہ کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ كَانَا وَكِيلَيْنِ بِالْخُصُومَةِ لَا يَقْبِضَانِ إِلَّا مَعًا) ِلَآنَهُ رَضِىَ بِاَمَانَتِهِمَا لَا بِاَمَانَةِ اَحَدِهِمَا، وَاجْتِمَاعُهُمَا مُمُكِنٌ بِخِلَافِ الْخُصُومَةِ عَلَى مَا مَرَّ .

کے فرمایا اور جب بندے کے خصومت کے وکلاء ہوں تو وہ بننہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ مؤکل ان دونوں کی خصومت پر رضامندی ظاہر کرنے والا ہے جبکہ وہ ان میں سے کسی ایک کی خصومت پر داختی ہونے والا نہیں ہے بہ خلاف خصومت کے جس طرق اس کا بیان گزرگیا ہے۔ اس کا بیان گزرگیا ہے۔

## قابض قرض کے وکیل بخصومت ہونے میں اختلاف کابیان

قَ الَ (وَالْوَكِ لِلَهِ الْبَيْنَةُ عَلَى اللَّهُ يُنِ يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) حَتَى لَوُ الْجَسَتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى العَيْفَاءِ الْمُوَكِّلِ آوُ إِبْرَائِهِ تُقْبَلُ عِنْدَهُ ، وَقَالًا : لَا يَكُونُ خَصْمًا وَهُو ، وَايَهُ الْبَيْنَةُ عَلَى العَيْفَةَ لِلَانَّ الْقَبْضَ غَيْرُ الْخُصُومَةِ ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْمَّمَنُ عَلَى الْمَالِ رِوَايَةُ الْحَصُومَةِ ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْمَّمَنُ عَلَى الْمَالِ يَهُنَا فِي الْحُصُومَةِ ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْمَّمَنُ عَلَى الْمَالِ يَهُنَا فِي الْحُصُومَةِ ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤْمَّمَنُ عَلَى الْمَالِ يَهُولُونَ الْحَصُومَةِ ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يُؤُمِّنَ عَلَى الْمَالِ يَهُمْ وَهُ إِلَيْ الْعَلْمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلْمُ وَعَلَى الْمَالِ الْعَلْمُ وَعَلَى الْمَالِ الْعَلْمُ وَعَلَى الْمَالِ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ الْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَلَابِيُ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ وَكَلَهُ بِالْتَمَلُّكِ لِآنَ الدُّيُونَ تُقُضَى بِاَمُثَالِهَا، إذْ قَبْضُ الدَّيُنِ نَفْسِهِ لَا يُسَصَوَّرُ إِلَّا آنَهُ جَعَلَ اسْتِيفَاءَ الْعَيْنِ حَقَّهُ مِنْ وَجْهِ، فَاشْبَهَ الْوَكِيلَ بِانْحَذِ الشُّفُعَةِ وَالرُّجُوعِ لَا يُسْتَفِقَةٍ وَالْوَجُوعِ الْمُعْبَةِ وَالْوَجُوعِ الْمُعْبَةِ وَالْوَجُوعِ الْمُعْبَةِ وَالْوَجُوعِ الْهَبَةِ وَالْوَجُوعِ الْهَبَةِ وَالْوَجُوعِ الْهَبَةِ وَالْوَجُوعِ الْهَبَةِ وَالْوَجُوعِ الْهَبَةِ وَالْوَجُوعِ الشَّفُعَةِ حَتَى يَكُونَ فَعَمَا وَالرَّذِ بِالْعَيْبِ، وَهَذِهِ اَشْبَهُ بِالْحُذِ الشُّفُعَةِ حَتَّى يَكُونَ خَصْمًا قَبُلَ الْاَخْذِ هُنَالِكَ

وَالْـوَكِيـلُ بِـالشِّرَاءِ لَا يَكُونُ خَصْمًا قَبْلَ مُبَاشَرَةِ الشِّرَاءِ، وَهلذَا لِلاَنَّ الْمُبَادَلَةَ تَفْتَضِى خُفُوقًا وَهُوَ اَصِيلٌ فِيْهَا فَيَكُونُ خَصْمًا فِيْهَا

کے حضرت امام اعظم مینی تین کے نز دیک قرض پر قبضہ کرنے والا وکیل خصومت کا وکیل بھی ہوگا۔ حق کہ اس پر گوای قائم کردی گئی ہے کہ مؤکل قرض وصول کر چکاہے یا و دمقروض کو قرض ہے بری کر چکاہے تو امام صاحب کے نز دیک و و گوای قابل قبول ہوگی۔

صاخبین نے کہا ہے قرض پر قبضے والا وکیل ، وکیل خصومت نہ ہوگا اور حضرت حسن بن زیاد علیہ الرحمہ نے امام اعظم ہورہ استرنے ہوگا۔ بہتی اس طرح روایت کیا ہے کیونکہ قبضہ خصومت کے سواہے اور کوئی ضرورت والی بات نبیں ہے کہ جو بندہ مال وصول کرنے کے لئے اعتماد والا ہے متمد مات کی چیروی بھی وہی کرنے والا بن جائے۔ البذا قرض پر قبضہ کی رضا مندی یہ خصومت پر رضا مندی نہ ہوگی (قافد وفقہیہ)

دهنر ساله ما المنظم المنظم الأنظام الأنظام بيا بالموظال من أيل و ما المن بالمنافي بيا بالدين بيان قريب بيان المنظم المنظ

## قالبن بين كوكيل بخصومت نه وفي كابيان

قَالَ (وَالْوَكِيلُ بِقَبْضِ الْعَيْنِ لَا يَكُونُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ) بِالِاتِقَاقِ لِآنَهُ آمِينٌ مَحْضٌ، وَالْفَبْطُ لَيْسَ بِمُبَادَلَةٍ فَآشَبَهُ الرَّسُولَ (حَثَى أَنَّ مَنْ وَكَلَ وَكِيلًا بِقَيْضِ عَبْدٍ لَهُ فَآفَامَ الَّذِي وَالْفَبْطُ لَيْسَ بِمُبَادَلَةٍ فَآشَهُ الرَّسُولَ (حَثَى أَنَّ مَنْ وَكَلَ وَكِيلًا بِقَيْضِ عَبْدٍ لَهُ فَآفَامَ الَّذِي هُو وَلَا الْمَوْتِكُ بَاعَهُ إِيَّاهُ وَقَفَ الآمْرُ حَثَى يَحْضُرَ الْعَائِبُ) وَهَذَا الْمَوْتِكُ بَاعُهُ إِيَّاهُ وَقَفَ الآمْرُ حَثَى يَحْضُرَ الْعَائِبُ) وَهَذَا الْمَوْتِكُ بَاعُهُ اللّهُ عَلَى خَصْمَ فَلَمْ تُعْتَمْ (

وَجُهُ اللاسْتِحُسَانِ آنَهُ خَصْمٌ فِي قَصْرِ يَدِهِ لِقِبَامِهِ مَقَامَ الْمُوَكِّلِ فِي الْقَبْضِ فَتَقْصُرُ يَدُهُ حَتَى لَوْ حَصْرَ الْبَائِعُ تُعَادُ الْبَيْنَةُ عَلَى الْبَيْعِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا آقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى أَنَّ الْمُوَكِّلَ عَزَلَهُ عَنْ لَوْ حَصْرَ الْبَائِعُ تُعَادُ الْبَيْنَةُ عَلَى الْبَيْعِ، فَصَارَ كَمَا إِذَا آقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى أَنَّ الْمُوَكِلَ عَزَلَهُ عَنْ لَوْ خَصْرِ الْمُوكِلَ عَزَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فِي قَصْرِ بَدِهِ كَذَا هَذَا

اور مین پر قبضہ کرنے والا وکیل وکیل پر خصومت ندہ وگا ہے با تفاق ہے۔ کیونکہ ووقو صرف امین ہوتا ہے جبکہ قبضہ مبادل نہیں ہے بہت کی سے مشابہ و جائے گا حتی کہ جب کسی شخص نے اپنے نمازم پر قبضہ کرنے کے لئے کسی کو وکیل بتایا اور جس کے قبضہ بند و مبالہ میں ہوتا ہے گا کہ اور جس کے قبضہ بند ہوتا ہے۔ اس نے اس بر گوائی قائم کردی کہ مؤکل نے وہ نمازم اس قالبن کے بال بیچا ہے تو معاملہ موقوف : وجائے گا حتی کہ نمازم وجائے اور سے تھم دلیل استحسان کے سبب سے جبکہ قیاس کا نتا ضہ ہے کہ نمازم وکیل کو وے دیا جائے اگر چہ کوائی قائم : و فی ہے کہ نمازم و کیس موجوں کا متبار نہ ہوئا۔

استخسان کی دلیل میہ ہے کہ وکیل آپ تہند میں اُوتا ہی کے سبب تعظم سے کیونکہ قبضہ کرنے میں وہ مؤکل کے قائم مقام ہے بندا اس کے قبضہ میں کوتا ہی ہوئی اگر چہ نق ثابت نہ ہوئی ہے جی کہ جب غائب شخص حاضر ہوگیا ہے تو نقی پر گوای کا اماد و نہ بیا جائے جا اور بیائی طرح ہوجائے کا جس طرح قابض نے اس بات پر گواہی قائم کی کے مؤکل نے اس کواہے قبضہ سے معزول کردیا ہے ہیں اس کا قبضہ ناتش ہونے کے سبب گواہی کو قبول کیا جائے گااور بہاں پر بھی اس طرح کا تھم دیا جائے گا۔

## طلاق وعمّاق میں ناقص و کالت کے سبب گواہی کا بیان

قَالَ ﴿ وَكَلَدُلِكَ الْعَتَاقُ وَالطَّلَاقُ وَغَيْرُ ذَلِكَ ﴾ وَمَعْنَاهُ إِذَا آقَامَتُ الْمَرُاةُ الْبَيِنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ

وَالْعَهُدُ وَالْاَمَةُ عَلَى الْعَسَاقِ عَلَى الُوَكِيلِ بِنَقْلِهِمْ نُقْبَلُ فِى فَصْرِ يَذِهِ حَتَى يَحُطُرَ الْعَانِبُ اسْتِحْسَانًا دُوْنَ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ .

کے کے فرمایا اورای طرح طلاق وعمّاق میں بھی یہ تھم ہے کہ جب عورت نے طلاق پر گواہی قائم کردی اور غلام وہانم کی ا نے اس وکیل پر گواہی قائم کی جوان کو لینے آیا تھا تو غائب مخص کے حاضر ہونے تک بطورا سخسان وکیل کا قبعنہ ناتص ہونے کے سہر گواہی قبول کی جائے گی جبکہ طلاق وعمّاق میں قبول نہ ہوگی۔

### وكيل بخصومت كامؤكل كےخلاف اقراركرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا اَقَرَّ الْوَكِيلُ بِالْمُحُصُومَةِ عَلَى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِى جَازَ اِقْرَارُهُ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِى) عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدِ اسْتِحْسَانًا إِلَّا آنَّهُ يَخُرُجُ عَنْ الْوِكَالَةِ وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ : يَجُوزُ إِقْرَارُهُ عَلَيْهِ وَإِنْ اَقَرَّ فِى غَيْرِ مَجُلِسِ الْقَضَاءِ .

وَقَ الْ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَّ اللَّهُ : لَا يَسَجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ آبِئُ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ اَوَلَهُ وَالْمُورُ وَالشَّافِعَ وَالْمِؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤَدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَكَذَا اللَّمَّذُ وَالْمُؤْدُ وَالْمُؤْدُ وَلَيْ الْمُؤْدُ وَلِيهَ اللَّهُ الْمُصَلِّحُ وَالْإِبُواءَ وَيَصِحُّ إِذَا السَّنَّذَى الْإِفْرَارَ وَكَذَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلِيهَ اللَّهُ وَلِيهَ اللَّهُ وَلِيهَ اللَّهُ وَلِيهَ اللَّهُ وَلِيهَ اللَّهُ وَلِيهَ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهَ اللَّهُ وَلَيْهَ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا لَا مُعْدَى وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ وَلِيهُ وَالْمُؤْدُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعْدَى فَالْاهُ وَلِيهُ وَلَالَعُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلِيهُ وَاللَّهُ وَلَالَهُ وَلِيهُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلَالَامُ وَلِي اللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلَالِمُ اللَّهُ وَلِيهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعَلِقًا مَا مُعْلَقًا مَا مُعْلَقًا مَا مُعْلَقًا مُعْدَى فَاللَّهُ وَلَا لَا مُعْدَى وَاللَّهُ وَلَالِمُ وَاللَّهُ وَلِي لَا مُعْلَى اللَّهُ وَلَا لَا مُعْدَى وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَامُ لَذَى فَا لَا مُعْلَقًا مُؤْلِكُ وَلِي اللْمُعْلِقُ وَاللَّامُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُومُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعْرَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا مُعْرَالِلُهُ وَلَا لَلْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُ

وَجُهُ اِلاسْتِبِحُسَانِ أَنَّ التَّوُكِيلَ صَحِيْحٌ قَطُعًا وَصِحَّتُهُ بِتَنَاوُلِهِ مَا يَمُلِكُهُ قَطُعًا وَذَلِكَ مُطُلَقُ الْبَحَوَابِ دُوْنَ آحَدِهِ مَا عَيْنًا . وَطَرِيقُ الْمَجَازِ مَوْجُودٌ عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى فَيُصْرَفُ الِيْهِ تَحَرِّيًا لِلْصِحَةِ قَطُعًا ؟

ور جب و آلی به خصومت نے قاضی کے ہاں مؤکل کے خلاف کسی چیز کا افرار کیا تو اس کا بیہ افرار کرنا جائز ہے۔ کے طرفین کے فزویک غیرقائنی سے ہاں بطوراستسان کا افر ارجائز ندہوگا۔البتہ وکیل دکالت سے خارج ہوجائے گا۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وکیل کا قرار موکل کے خلاف جائز ہے خواہ وہ مجلس قضاء کے سواہ وجبکہ امام افر اور امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں صور تول میں جائز نہیں ہے اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا قول اول بھی اس طرح ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول اول بھی اس طرح ہے اور تھی کی تقاضہ بھی یہی ہے کیونکہ وکیل خصومت پر مامور ہونے ، الا ہے اور خصومت تو سرامر جھڑ ا ہے۔ حالا نکہ اقر اراس کی ضد ہے کیونکہ اس کی ضد کو شامل نہیں ہوا کرتا ( قاعدہ فقہیہ ) اس دلیل کے سب وکیل سام کرنے اور بری کرنے کا مالک نہیں ہوا کرتا ( قاعدہ فقہیہ ) اس دلیل کے سب وکیل سام کرنے اور بری کرنے کا مالک نہیں ہوا کرتا ( قاعدہ فقہیہ ) اس دلیل کے سب وکیل سام کرنے اور بری کرنے کا مالک نہیں ہوا کرتا ( قاعدہ فقہیہ ) اس دلیل کے سب وکیل سام کرنے اور بری کرنے کا مالک نہیں ہوا کرتا و کیل صحیح ہے۔

اورای طرح جب سی مخف نے وکیل کومطلق جواب دنی کا وکیل بنایا ہے تو بیتو کیل جواب یعنی خصومت کے ساتھ مقید بن جائے گی ۔ کیونکہ عرف عام اسی پر جاری ہے اوراس میں اسی بند ہے کوا ختیار کیا جائے گا جوزیا د ہے نے زیاد ہ عقل مند ہوگا۔ ان استحدالان کی دلیل مدے کہ تو کیل اتو قطعی طور پر درمہ ہیں۔ سراورای کا تسجیح میز نادی جن کوشا ملی سرجس بکامو کل قطعی طور پر

بہ اوراسخسان کی دلیل میہ ہے کہتو کیل تو تطعی طور پر درست ہے اوراس کا سیح ہونا اس چیز کوشامل ہے جس کا مؤکل قطعی طور پر ماں ہے۔اور و مطلق جواب ہے نہ کہان میں سے کوئی ایک متعین طریعے سے اور مجاز کا طریقہ بھی موجود ہے جس طرح اس کوہم ان شاءاللہ بیان کردیں سے ، پس قطعی طور پر طلب صحت کے لئے تو کیل کومجازی جانب پھیردیا جائے گا۔

#### مؤكل كے اقرار كے استثناء كابيان

وَلَوْ اسْتَشْنَى الْإِقْسَرَارَ، فَعَنُ آبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ آنَّهُ لَا يَصِحُ لِآنَّهُ لَا يَمُلِكُهُ . وَعَنُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّهُ آنَهُ يَصِحُ لِآنَ لِلتَّنْصِيصِ زِيَادَةَ دَلَالَةٍ عَلَى مِلْكِهِ إِيَّاهُ ؛ وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى الْآوُلَى. اللهُ آنَهُ يَصِحُ لِآنَ لِلتَّنْصِيصِ زِيَادَةَ دَلَالَةٍ عَلَى مِلْكِهِ إِيَّاهُ ؛ وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ يُحْمَلُ عَلَى اللهُ وَلَى .

وَعَنهُ آنَهُ فَصَلَ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ وَلَمْ يُصَبِّحِهُ فِى النَّانِى لِكُوْلِهِ مَجْبُورًا عَلَيْهِ وَيُخَيَّرُ الطَّالِبُ فِيْهِ ؛ فَبَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ آبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ : إِنَّ الْوَكِيلَ فَائِمٌ مَقَامَ الْمُوَكِيلِ، وَإِفْرَارُهُ لَا يَخْتَصُّ بِمَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَكَذَا إِقْرَارُ نَائِبِهِ .

وَهُ مَا يَقُولَانِ: إِنَّ التَّوْكِيلَ يَتَنَاوَلُ جَوَابَ يُسَمَّى خُصُومَةً حَقِيْقَةً آوُ مَجَازًا، وَالْإِفْرَادُ فِى مَعْلِيسِ الْقَضَاءِ خُصُومَةٌ مَجَازًا، إِمَّا لِلْأَنَّهُ خَرَجَ فِى مُقَابَلَةِ الْخُصُومَةِ، آوُ لِلْآنَهُ سَبَبٌ لَهُ لِلْآنَ الطَّاهِ رَ إِنْ الْفَضَاءِ فَيَخْتَصُ بِهِ، لَكِنُ إِذَا أُقِيمَتُ الطَّاهِ رَ إِنْ اللهُ سَتَحَقِّ وَهُوَ الْجَوَابُ فِى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْتَصُ بِهِ، لَكِنُ إِذَا أُقِيمَتُ الْمَلْيَانُهُ بِالْمُسْتَحَقِّ وَهُو الْجَوَابُ فِى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَيَخْتَصُ بِهِ، لَكِنُ إِذَا أُقِيمَتُ الْمَالِ اللهِ الْمَعْلِي الْمُسْتَحَقِّ وَهُو الْمَوَلِي اللهُ عَلَيْ مَجْلِسِ الْقَضَاءِ يَخُورُ جُ مِنُ الْوِكَالَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَرَ بِدَفْعِ الْمَالِ اللهِ اللهِ مَسَارَ مُنَاقِطًا وَصَارَ كَالْآبِ آوُ الْوَصِيِّ إِذَا آقَرَّ فِى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ لَا يَصِحُ وَلَا يَدُفَعُ الْمَالِ اللهِ اللهُ ال

ورجب مؤکل نے اقرار کا استناء کرلیا ہے تو امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نزدیک بیاستناء درست نہ ہوگا کیونکہ مؤکل استناء کا استناء کرلیا ہے تو امام ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے مؤکل کے مؤکل استناء درست ہوگا کیونکہ صراحت کرنے ہے مؤکل کے انکار کا مالک ہونے پر دلالت زیادہ ہوجائے گی اور اس کواطلاق کے وقت اولی پرمحمول کیا جائے گا۔

حضرت امام محمرعایہ الرحمہ سے بیمجی روایت ہے کہ انہوں نے طالب ومطلوب کے درمیان فرق نمیا ہے اور مطلوب میں اشٹنا، کوضیح نہیں قرار دیا کیونکہ مطلوب ترک انکار پر مجبور ہوتا ہے جبکہ طالب کواس میں اختیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام ابو یوسٹ علیہ ' الرحمہ نے کہا ہے کہ وکیل مؤکل کے قائم مقام ہے اور مؤکل کا اقرار مجلس قضاء کے ساتھ خاص نہ ہوگا پس اس کے خلیفہ کا اقرار بھی مجلس قضاء کے ساتھ خاص نہ ہوگا۔ (قاعذہ نقہیہ) طرفین نے کہا ہے کہ تو کیل خصومت ایسے جواب کو شامل ہے جو بیٹی طور پرخصومت ہو یا مجازی خصومت ہواور کہلی اتفاء ہم اقر ارکرنا یہ بجازی خصومت ہے یا بھراس وقت ہوگا کہ جب اقر ارخصومت کے مقابلے میں واقع ہوا ہے یا بھراس سہ سے سے کو صومت اقرار کا سب ہے کیونکہ فلا ہراسی طرح ہے کہ ستی مطالبہ کے وقت متی ہی کے ساتھ جواب دیا جائے اور ستی خصومت اقرار کا سب ہے کیونکہ فلا ہراسی طرح ہے کہ ستی مطالبہ کے وقت متی ہی ساتھ جواب دیا جائے اور ستی ہوا ہے کہ وقت متی کے ساتھ فاص ہے۔ ہاں البتہ جب مجلس قضاء کے سوامیں کیا کہ جب کہ وکالت سے خارج ہوجائے گا اور اس کو مال دینے کا حکم بھی ند دیا جائے گا۔ کیونکہ وکالت سے خارج ہوجائے گا اور اس کو مال دینے کا حکم بھی ند دیا جائے گا۔ کیونکہ والمی سے اقرار پر گواہی قائم کر دی گئی ہے تو اب وکیل و کالت سے خارج ہوجائے گا اور اس کو مال دینے کا حکم بھی ند دیا جائے گا۔ کیونکہ و فیل و نے چکا ہے اور بیاسی طرح ہوجائے گا کہ جب کی باپ ٹیاوسی نے جب مجلس قضاء میں اقرار کیا ہے تو اس کا اقرار درست نہ دیا ار

## مدیون سے وصول کردہ مال پر قبضہ کرنے میں وکیل ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ كَفَلَ بِمَالٍ عَنُ رَجُلٍ فَو كَلَهُ صَاحِبُ الْمَالِ بِقَبْضِهِ عَنُ الْغَرِيمِ لَمْ يَكُنُ وَكِيلًا فِي فَيْ الْمَالِ بِقَبْضِهِ عَنْ الْغَرِيمِ لَمْ يَكُنُ وَكِيلًا فَيْ فَي إِبْرَاءِ ذِمَّيهِ فَلْكَ آبَدًا) لِلاَنَّ الْوَكِيلَ مَنْ يَعُمَلُ لِغَيْرِهِ، وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا صَارَ عَامِلًا لِنَفْسِهِ فِي إِبْرَاءِ ذِمَّيهِ فَالْمَالُ اللَّهُ لِكُونِهِ اَمِينًا، وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا لَا يُقْبَلُ لِكُونِهِ فَالْمَالُ اللَّهُ لِكُونِهِ الْمَينَّا، وَلَوْ صَحَّحْنَاهَا لَا يُقْبَلُ لِكُونِهِ فَالْمَالُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اورجب کو کی خص کسی کی جانب سے گفیل ہال ہوااس کے بعدصاحب مال نے تغیل و مدیوان سے مال لے کرائی۔

میر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے بتو اب تغیل اس میں بھی بھی وکیل نہ بن سکے گا کیونکہ وکیل وہی ہوتا ہے جو دو مرے کے لئے کام کرن ہے اور جب ہم اس وکالت کو درست قرار دیں تو وہ اپنی فرسد داری میں بری کرنے میں اپنا کام کرنے والا ہوجائے گا جس ہے تو کیل ختم ہوجائے گا۔ اور جب ختم ہوجائے گا۔ اور جب ہم وکالت کو درست قرار دیتے ہیں تو اس کا قول مقبول ہونا وکالت کے لئے ضروری ہے کیونکہ وکیل امین ہوتا ہا ور جب ہم وکالت کو درست قرار دیتے ہیں تو اس کا قول مقبول نہ ہوگا کیونکہ وکیل اپنی ذات کو بری کرنے والا بن رہا ہے بس اس کوا ہونا واپنا زم کے معدوم ہور ہی ہے اور بیعبد ماذون مدیون کی مثال ہے جس کو اس کے آتا وار دیا ہے تی کہ آتا قرض خواہوں کے لئے اس کی قیمت کا ضامن ہوا ہا ور آتا غلام سے پورے قرض کا مطالبہ کرے گا گر جب قرض خواہ نے آتا و فرائے ہیں۔

علام سے مال پر قبضہ کرنے کا وکیل بنایا ہے تو بیتو کیلی باطل ہوجائے گی اسی دلیل کے سب جس کو ہم بیان کر آتے ہیں۔

#### غا بحب کا قرض وصول کرنے میں وکیل ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى آنَهُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِي قَبْضِ دَيْنِهِ فَصَدَّقَهُ الْنَرِيمُ أُمِرَ بِتَسْلِيمِ الدَّيْنِ إِلَيْهِ) لِآنَهُ إِقْسَرَارٌ عَلَى نَفْسِهِ لِآنَ مَا يَقْضِيهِ خَالِصُ مَالِهِ (فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهُ وَإِلَّا دَفَعَ إِلَيْهِ الْغَرِيمُ الدَّيْنَ قَائِلًا) لِآنَهُ لَمْ يَنْهُتُ الاسْتِيفَاء تَحِيْثُ اَنْكُوَ الْوِكَالَة، وَالْفُولُ فِي ذَلِكَ فَوْلَهُ مِع يَسِيهِ قَيَى فَلَسُدُ الآدَاء (وَيَسُرِجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ إِنْ كَانَ بَاقِيًّا فِي يَدِهِ) لِآنَ غَرَضَهُ مِن الدَّفِي بَوَاء هُ فِنْسِيهِ وَلَهُ مَسَلُّحُ صُلُّ لَلَهُ أَنْ يَسُفُّضَ قَبْضُهُ (وَإِنْ كَانَ) ضَاعَ (فِي يَدِهِ لَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ) لِآنَة بِتَصْدِيقِهِ اعْتَرَفَ آنَهُ مُحِقٌ فِي الْقَبْضِ وَهُوَ مَظْلُومٌ فِي هَذَا الْآخِذِ، وَالْمَظْلُومُ لَا يَظْلِمُ غَيْرَهُ.

آور جب کسی فضل نے دعویٰ کیا ہے کہ میں فلال غائب بندے کی جانب سے اس کا قریض وصول کرنے میں ہیل ہوں اور قریض دار نے اس کی تقدیق کردی ہے تو قریض دار کواس مدی کی جانب قریض دار نے کا تھم دیا جائے گا کیونکہ اپنی زائے پر بیا قرار کرنے والا ہے کیونکہ قریض دار جو بھی ادا کرے گا دہ خاص اس کا مال ہوگا۔ اور اگر مؤکل غائب حاضر ہوگیا اور اس نے بھی وکیل کی تقدیق کردی تو درست ہوگا ور نہ مدیون دوبار ہمؤکل وقریض ادا کرے گا کیونکہ جب مؤکل نے دکالت کا انکار کیا ہے تو اس کا اصول ٹابت نہیں ہے تو اب مؤکل کا قول تنم کے ساتھ استہار کر لیا جائے گا ہی مدیون کی ادا نیگی فاسد ہوجائے گی۔

### مقروض كامال ديتے وفت وكيل كوضامن بنانے كابيان

قَالَ (إِلَّا أَنْ يَكُونَ ضَمِنَهُ عِنْدَ الدَّفِعِ) لِآنَ الْمَانُوذَ ثَانِيًا مَضُمُونٌ عَلَيْهِ فِي زَعْمِهِمَا، وَهَذِهِ كَفَالَةٌ أُضِيفَتُ اللّٰي حَالَةِ الْقَبْضِ فَتَصِحُ بِمَنْزِلَةِ الْكَفَالَةِ بِمَا ذَابَ لَهُ عَلَى فُلانٍ، وَلَوْ كَانَ الْغَرِيمُ لَمْ يُصَدِّفُهُ عَلَى الْوِكَالَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى اذِعَائِهِ، فَإِنْ رَجَعَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى الْغَرِيمِ الْغَرِيمِ الْعَرِيمُ لَمْ يُصَدِّفُهُ عَلَى الْوِكَالَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى اذِعَائِهِ، فَإِنْ رَجَعَ صَاحِبُ الْمَالِ عَلَى الْغَرِيمِ رَجَعَ الْعَرِيمِ الْعَرِيمُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى الْوَكَالَةِ وَدَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى الْوَكَالَةِ، وَإِنَّمَا ذَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى رَجَاءِ الإجَازَةِ، وَإِنَّمَا ذَفَعَهُ إِلَيْهِ عَلَى رَجَاءُ الْإِكَالَةِ وَكَالَةِ وَكَالَةِ وَكَالَةِ وَكَالَةٍ فَعَلَى الْوَكَالَةِ .

وَهٰذَا اَظُهَرُ لِسَمَا قُلُنَا، وَفِى الْوُجُوهِ كُلِهَا لَيْسَ لَهُ اَنُ يَسْتَرِدَّ الْمَلْفُوعَ حَتَى يَحْضُرَ الْعَائِبُ لِكَانَ الْمُؤَدِّى صَارَحَقًا لِلْعَائِبِ، إِمَّا ظَاهِرًا أَوْ مُحْتَمَلًا فَصَارَ كَمَا إِذَا دَفَعَهُ إِلَى فُصُولِيّ عَلَى لَانَ الْمُؤَدِّةِ وَلَا اللّهُ اللّهُ مَا لَمْ يَقَعُ الْيَاسُ عَنْ غَرَضِهِ .

## 

اوراگر مدیون نے وکالت پروکیل کی تقدیق نہیں کی اوراس نے دعویٰ پراس کو مال دے دیا تواب جب قرنس خواہ نے قرنس واہ نے قرنس واروکیل پر رجوع کرے گا کیونکہ مدیون نے وکالت کے وکیل کی تقید این نہ کی تھی اور صرف اجازت کی والے اس کے میال وے دیا تھا مگر جب امید ہی ختم ہوگئی ہے تو وہ وکیل ہے واپس لے لے گا اور اس طرح جب مقرونس نے وکالت میں وکیل تے مال دے دیا تھا مگر جب امید ہی ختم ہوگئی ہے تو وہ وکیل ہے واپس لے لے گا اور اس طرح جب مقرونس نے وکالت میں وکیل کے سبب جس کو ہم بیان کرتا ہے ہیں۔

اور ندکورہ بیان کردہ تمام احوال میں قرض دارکو دیا ہوا مال دالیس لینے کا اختیار نہ ہوگاحتی کہ غائب مؤکل حاضر ہوجائے کیوئک اوا کردہ مال غائب کاحق ہے اگر چہ بیہ بطور ظاہر ہوا ہے یا بطور احتمال کے ہوا ہے تو بیاس طرح ہوجائے گا کہ جب مدیون نے اجازت کی امید کرتے ہوئے کی کہ خب مدیون اوا کردہ مال مید کرتے ہوئے کی نفضولی کو مال دے دیا تو احتمال اجازت کے سبب مدیون واپس لینے کا حقد ار نہ ہوگا کیونکہ جب کی مختص نے کسی مقصد کے مطابق کو کی تصرف کیا ہے تو جب تک اس کوا سے مقصد سے ہے امیدی نہ ہوجائے اس وقت تک کے لئے وہ تصرف تو ٹر تا جائز نہ ہوگا۔

## ود بعت پر قبضه کرنے میں وکیل ہونے کا بیان

(وَمَسَ فَالَ اِبْسَى وَكِسلٌ بِعَبْسِ الْوَدِيعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُودِعُ) لَمْ يُؤْمَرُ بِالتَّسْلِيمِ الْيُهِ لِاَنَّهُ اَقَرَّ لَهُ بِمَالِ الْغَيْرِ، بِنِحَلافِ الذَّيْنِ.

وَكُوْ اذَّعَى آنَّهُ مَاتَ آبُوهُ وَتَرَكَ الْوَدِيعَةَ مِيرَاثًا لَهُ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ، وَصَدَّقَهُ الْهُودَ عُ أَمِرَ بِاللَّهُ فِي الْكَهُ عِلَا الْوَارِثِ وَلَوْ اذَّعَى آنَهُ الشُعَرَى بِاللَّهُ فِي الْكَهُ مِلْ الْوَارِثِ وَلَوْ اذَّعَى آنَهُ الشُعَرَى بِاللَّهُ فِي الْكَهُ مِلْ الْوَارِثِ وَلَوْ اذَّعَى آنَهُ الشُعَرَى الْوَدِيعَةَ مِنْ صَاحِبِهَا فَصَلَّقَهُ الْهُودَ عُ لَمْ يُؤْمَرُ بِالذَّفْعِ اللَّهِ لِآنَهُ مَا دَامَ حَيًّا كَانَ اِقْوَارًا بِمِلْكِ الْعَيْرِ لِآنَهُ مِنْ اَهْلِهِ فَكَلَ يُصَدِّقَان فِى دَعُوى الْبَيْعِ عَلَيْهِ.

ادر جب کی تھی ہے کہا کہ میں ود بعت پر قبضہ کرنے کاوکیل ہوں اور مودع نے اس کی تھیدین کر دی ہے تو مودع کو مدی کی جانب سے حوالے کرنے کا حکم ندویا جائے گا کیونکہ مید دسرے کے مال پراقر ارکرنا ہے جبکہ دین میں ایسانہیں ہوتا۔

اور جب کسی شخص نے بید دول کر دیا ہے کہ اس کا باپ فوت ہو چکا ہے یا مرحوم نے اس کے لئے ود بعت کومیرات چھوڑا ہے اور مدی کے سوامر حوم کا اور کوئی وارث بھی نہیں ہے اور مودع نے بھی اس کی تھیدین کر دی ہے تو مودع کومذی کا مال دوالے کرنے کا حکم دیا جائے گا کیونکہ مودع کومذی کا مال دوالے کرنے کا حکم دیا جائے گا کیونکہ مودع کی موت کے بعدوہ مال اس کا نہیں رہا بلکہ موذع اور مدی دونوں نے اس پراتفاق کیا ہے کہ وہ مال وارث کا

اور جب سی شخص نے بید دعویٰ کیا ہے کہ اس نے مود تا ہے ورایعت خرید کی تھی اورموز ٹرنے اس کی تصدیق کرؤالی تو مود ٹ مدعی کا مال حوالے کرنے کا تھم نییں ویا جائے گا کیونکہ جب تک مود ع زندہ ہے بیغیم کی ملکیت کا اقرار ہے کیونکہ مود ٹ مللیت کا اہل ہے ہیں مودع سے خلاف نتاج کا دعویٰ کرنے میں مدعی اورمود ع دونو اِس کی تصدیق نہ کی جائے گی۔

#### مال کی وصولی کے لئے وکیل بنانے کا بیان

قَىالَ (فَانُ وَكَلَ وَكِيلًا يَنْفِينُ مَالَهُ فَاذَعَى الْغَرِيمُ أَنَّ صَاحِبَ الْمَالِ قَدْ اسْتَوْفَاهُ فَإِنَّهُ يَدُفَعُ الْمَالَ الدِّيهِ) لِآنَ الُوكَالَةَ قَدُ ثَبَتَتْ وَالِاسْتِيفَاء لَمْ يَثُبُتْ بِمُجَوَّدِ دَعُوَاهُ فَلَا يُؤخَّرُ الْحَقُّ. قَالَ روَيَتُبَعُ رَبُّ الْمَالِ فَيَسْتَحُلِفُهُ) رِعَايَةً لِجَانِبِهِ، ولَا يَسْتَحُلِفُ الْوَكِيلَ لِآنَّهُ نَانِبُ

وکی کردیا ہے۔ اور جب کئی شخص نے کسی بند کے واپنا مال وصول کرنے کے لئے وکیل بنایا اس کے بعد قرنن دارنے ہے دعویٰ کردیا کے مصاحب مال نے تو ابنا مال ہی وصول کر لیا ہے تب بھی وہ و کیل کو مال دے گا کیونکہ ان وونوں کے اتفاق سے وکالت ٹابت ہو چکی ہے جب کہ مضن اُس کے دعویٰ سے اس کی وصولی ٹابت نہ ہوگی کیونکہ تن کومؤ خرنہ کیا جائے گا اور قرض وار قرض خواہ سے علیحد کی میں قتم ہے جبکہ مخض اُس کے دعویٰ سے اس کی وصولی ٹابت نہ ہوگی کیونکہ تن کومؤ خرنہ کیا جائے گا اور قرض وار قرض خواہ سے علیحد کی میں قتم ہے گا تاکہ قرض دار کی رعایت ہو سکے اور وکیل سے قتم نہ لی جائے گی کیونکہ اپنے مؤکل کا نائب ہے۔

## عیب کے سبب باندی کوواپس کرنے کے لئے وکیل بنانے کابیان

قَالَ (وَإِنْ وَكَلَهُ بِعَيْبٍ فِى جَارِيَةٍ فَادَّعَى الْبَائِعُ رِضَا الْمُشْتَرِى لَمُ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَى يَحُلِفَ الْمُشْتَرِى) بِخِلافِ مَسْأَلَةِ الدَّيُنِ لِانَّ التَّدَارُكَ مُمْكِنْ هُنَالِكَ بِاسْتِرُ وَادِ مَا قَبَضَهُ الْوَكِيلُ إِذَا ظَهَرَ الْمُشْتَرِى) بِخِلافِ مَسْأَلَةِ الدَّيُنِ لِانَّ التَّدَارُكَ مُمْكِنٍ لِآنَ الْقَضَاءَ بِالْفَسْخِ مَاضٍ عَلَى الصِّخَةِ وَإِنْ ظَهَرَ الْمُخَطَّاعِنُدَ آبِى حَيِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ كَمَا هُوَ مَذْهَبُهُ، ولَا يَسْتَحُلِفُ الْمُشْتَرِى عِنْدَهُ بَعُدَ فَهَا فَالُوا : يَجِبُ آنُ يَتَّحِدَ الْجَوَابُ عَلَى هذَا فِى الْفَصْلَيْنِ ولَا يَلْكَ لِآنَ التَّدَارُكَ مُمْكِنٌ عِنْدَهُمَا قَالُوا : يَجِبُ آنُ يَتَّحِدَ الْجَوَابُ عَلَى هذَا فِى الْفَصْلَيْنِ ولَا يَوْحَدُهُ وَامَّا عِنْدَهُ مَا قَالُوا : يَجِبُ آنُ يَتَّحِدَ الْجَوَابُ عَلَى هذَا فِى الْفَصْلَيْنِ ولَا لَكُ مَعْكِنْ عِنْدَهُ مَا قَالُوا : يَجِبُ آنُ يَتَحِدُ الْجَوَابُ عَلَى هذَا فِى الْفَصْلَيْنِ ولَا يَنْ عَنْدَهُ مَا فَاللهُ مَا لَيْكُولُونَ الْقَصْلَاقِ وَقَالَ اللهُ عَنْ الْمُشْتَرِى لَا اللهُ عَلَى الْمُشْتَرِى لَا اللهُ عَلَى الْمُشْتَرِى لَا اللهُ اللهُ مُن النَّذَا اللهُ عَلَى الْفَصْلَيْنِ لِلاَنَّا لَهُ مَا اللهُ اللهُ مُن يَوْسُفَ وَحِمَهُ اللهُ مُن يُومِدُ الللهُ اللهُ ا

آور جب کسی خص نے عیب کے سبب باندی کو واپس کرنے کا وکیل بنایا ہے اور بیچنے والے نے خریدار کی رضامندی کا دعویٰ کیا ہے تو وکیل خریدار کے حتم اٹھانے سے قبل بیچنے والا پر بیچ واپس نہیں کرسکتا بہ خلاف دین کے مسکلہ کے کیونکہ اس میں تدارک ممکن ہے اور وہ اس طرح ہے کہ جب قرض خواہ کے تتم سے انکار کے سبب غلطی ظاہر بوجائے تو وکیل نے جس مال پر قبضہ کیا ہوا ہے اس کو واپس لیا جائے گا۔

جبکہ دوسرے مسئلہ میں تدارک ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ فٹنخ کا فیصلہ بعت پر جاری ہونے والا ہے اگر چید نظمی ظاہر ہوجائے جی طرح حضرت امام اعظم بڑی تفظ کا فد بہب ہے اوراس کے بعدا مام صاحب کے مطابق اس سے تسم نہ لی جائے گی کیونکہ اس کا کوئی فائر ہو نہیں ہے۔ نہیں ہے اور صاحبین کے نزدیک مشائخ کے قول کے مطابق دونوں صورتوں میں ایک ہی تھم ہونا جا ہے اور تاخیر کی جائے گی کیونکہ تضاء کے باطل ہونے کے سبب صاحبین کے نزدیک اس کا تدراک ممکن ہے۔

حضرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک میے بھی کہا گیا ہے کہ دونوں سورتوں میں تاخیر کی جائے گی کیونکہ وہ نظر کا اعتبار کرنے والے ہیں حتیٰ کہ خریدار سے متم لی جائے گی مگراس میں شرط میہ ہے کہ بیچنے والا دعویٰ کے بغیر حاضر ہواوراس میں غور وغوش کے لئے انتظار کرلیا جائے گا۔

## اولا دیرخرچ کرنے کے لئے دس دراہم کسی دوسرے کودینے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ يُنْفِقُهَا عَلَى اَهْلِهِ فَانْفَقَ عَلَيْهِمْ عَشَرَةً مِنْ عِنْدِهِ فَالْعَشَرَةُ بِالْعَشَرَةِ بِالْعَشَرَةِ الْوَكِيلَ بِالْإِنْفَاقِ وَكِيلٌ بِالشِّرَاءِ وَالْحُكْمُ فِيْهِ مَا ذَكُونَاهُ وَقَدْ قَرَرُنَاهُ فَالْعَشَرَةُ بِالْعَشَرَةِ وَالْحُكُمُ فِيْهِ مَا ذَكُونَاهُ وَقَدْ قَرَرُنَاهُ فَالْعَشَرَةِ بِالْعَشَرَةِ مِنْ الْوَيْنَالُ الْفَيَاسُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيَصِيرُ مُتَبَرِّعًا . وَقِيلً الْقِيَاسُ فَهَاذَا كَذَلِكَ وَيَصِيرُ مُتَبَرِّعًا . وَقِيلً الْقِيَاسُ وَلِي الْقِيَاسُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَيَصِيرُ مُتَبَرِّعًا . وَقِيلً الْقِيَاسُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ الشّورَاءَ فَلَا يَدْخُلَانِهِ، وَاللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ اللللهُ

## بَابُ عَزْلِ الْوَكِيل

ہے ہیں ہے بھا

ياب عزل وكيل كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ این محمود بابرتی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ وکیل کومعزول کرنے ہے اس باب کومؤخر کی وجہ طاہر ہے جس کو بیان کرنے کی مرورت نہیں ہے۔ ( کیونکہ کسی چیز کے ثابت ہونے کے بعداس کا افتتام ہوتا ہے۔ لہٰذاا بتدا وکومصنف ملیہ الرحمہ نے پہلے اورا ن کے آخری مرسلے کو آخر میں ذکر کیا ہے۔ اس لئے معزول وی ہوگا جو تغض وکیل ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وکیل ہوئی نہ اوراس کو وکالت سے معزول کیا جائے۔ لہٰذااس مطابقت کے سبب اس باب کومؤخر ذکر کیا ہے )۔ او منایش نابدایہ ن ااس جمع دیون ا

وسيل كى برطر فى كافقهى مفهوم

و کیل کوئل تقرف برطرف کردیئے کا ہروقت افتیار ہے، مثلازید نے کی ہے کہا تھا کہ جھے ایک بھری کی ضرورت ہے کہیں لل جائے تو لے لینا پھر منع کردیا کہ بیں نے تم ہے جو بکری خرید نے کہا تھا اب نے خرید نااس کے باوجود و دفخص بکری خرید لے تو زید کے لئے بیاتھا اب نے خرید نااس کے باوجود و دفخص بکری خرید لے تو زید کے لئے بیر شروری نہیں ہوگا کہ وہ بکری خرید نے کا افتیار نہیں ربا تھا۔ باں اگر اس نے بکری خرید لی اور پھر اس کے بعد زید نے منع کیا تو اس صورت میں زید پرواجب ہوگا کہ وہ بکری ہے لیا اور اس کی تھے۔ باں اگر اس نے بکری خرید لی اور پھر اس کے بعد زید نے نوواس کوئٹ نہیں کیا بلکہ خطا کھ کر بھیجایا آ دی بھیج کر اطلاع دی کہا ہو ہوگا اور آگر نے نے اس کے لئے نہ خرید نا تو اس صورت میں اگر اطلاع و بے والے دو آ دی ہوں یا ایک ہی آ دی نے اس کے لئے نہ خرید نا تو اس صورت میں اگر اطلاع و بے والے دو آ دی ہوں یا ایک بی آ دی نے اطلاع دی کہ اور آگر ایسا نہ ہوتو وہ مخض و کا لت سے برطرف نہیں ہوگا اگر اس نے بمری خرید لی تو زید کو لینی پڑ گئی۔

عزل وكالت كيحكم كابيان

سلامدا بن جیم معتری حنفی نلیدالرحمہ لکھتے ہیں کہ وگالت عقو ولا زمدیں سے نہیں یعنی نہ مؤکل براس کی پابندی لازم ہے نہ وکیل پر ، جس طرح مؤکل جب جیاہے وکیل کو برطرف کرسکتا ہے وکیل بھی جب جیاہے دست بردار ہوسکتا ہے اس میں خیار شرط نہیں ہوتا کہ جب یہ خود ہی لازم نہیں تو شرط لگانے ہے کیا فاکدہ ہے۔ وکالت کا بالقصد تھم نہیں ہوسکتا یعنی جب تک اس کے ساتھ دوسری چیز شامل نہ ہوشک وکالت کا قاضی تھم نہیں دے گامثلاً یہ کہ زید عمر وکا وکیل ہے۔ اگر مدیون پر وکیل نے وعوی کیااورو و

۔ اس کی دکالت ہے انکارکرتا ہے تو اب یہ بیٹک اس قابل ہے کہ اس کے متعلق قاضی اپنا فیصلہ صادر کرے۔ (بحرار) مَنَّ اس موکل کے قل ابطال کا بیان ا

قَالَ (وَلِللْمُوَكِّلِ اَنُ يَعُزِلَ الْوَكِيلَ عَنُ الْوَكَالَةِ) لِلَانَّ الْوَكَالَةَ حَقَّهُ فَلَهُ اَنْ يُبُطِلَهُ، إِلَّا إِذَا تَعَلَّقَ بِسِهِ حَقُّ الْمُعَيْرِ بِسَانُ كَانَ وَكِيلًا بِسَالُخُصُومَةِ يُطُلَبُ مِنْ جِهَةِ الطَّالِبِ لِمَا فِيْهِ مِنْ إِبْطَالِ حَقِي الْعَيْرِ، وَصَارَ كَالُوكَالَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا عَقُدُ الرَّهُنِ.

کے فرمایا اور مؤکل کے لئے بیش حاصل ہے کہ وہ وکیل کو دکالت سے برطرف کردے۔ کیونکہ وکالت دیناای کاحق تھ للبذاباطل کرنے کاحق بھی اسی کا ہے۔ ہاں البتہ جب وہ اس حق کوغیر کے ساتھ معلق کرنے والا ہے کیونکہ وکیل برخصومت طالب کی جانب سے طلب کیا جاتا ہے جبکہ اس میں غیر حق کو باطل کرنا ضروری آئے گا بس بیالیں وکالت کی ہوجائے گا جوعقد ربن کو ضرور کی آئے گا بس بیالیں وکالت کی ہوجائے گا جوعقد ربن کو ضرور کی کرنے والی ہے۔

## وكيل تك خبرعزل نه يبنجنے تك وكيل رہنے كابيان

قَ الَ (فَانُ لَمْ يَبُلُغُهُ الْعَزُلُ فَهُوَ عَلَى وَكَالَتِهِ وَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ حَتَى يَعُلَمَ) لِآنَ فِى الْعَزُلِ إِصْرَارًا إِلَهُ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُ الْحُقُوقِ إِلَيْهِ فَيَنْقُدُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَيُسَلِّمُ بِهِ مِنْ حَيْثُ رُجُوعُ الْحُقُوقِ إِلَيْهِ فَيَنْقُدُ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَيُسَلِّمُ الْمُعَيْدِ وَيُسَلِّمُ اللَّهُ مِنْ مَالِ الْمُوكِلِ وَيُسَلِّمُ الْمُعَيْدِ وَيَسْتَوى الْوَكِيلُ بِالنِّكَاحِ وَغَيْرُهُ لِلُوجِهِ الْآوَلِ، وَقَدْ ذَكُرُنَا الشَيْرَاطَ الْعَدَدِ اَوْ الْعَدَالَةِ فِى الْمُخْبِرِ فَلَا نُعِيدُهُ .

ورجب تک وکیل کو برطرنی کی خبرند پینی ہوتو وہ اپن وکانت پر بی رہ گااوراس کا تصرف بھی جائز ہوگاحتی کہ اس کو معزول ہونے کاعلم ہوجائے کیونکہ معزول ہونے میں وکیل کا نقصان ہے۔ کیونکہ اس کی ولا بہت کوختم کردیا گیاہے یااس طرح کہ حقوق وکیل کی جانب لوٹیس گے۔اس کے بعد وکیل مؤکل کے مال سے خمن اداکر کے گااور میں جانب لوٹیس گے۔اس کے بعد وکیل مؤکل کے مال سے خمن اداکر کے گااور اس کا اور اس کا اور اس کا خبر دیے ضامن ہوکراس سے نقصان اٹھالیا جائے گااور اس میں وکیل بدنکاح وغیرہ سارے شامل ہیں اور پہلی دلیل کا سبب یہ ہے کہ خبر دیے والے میں ہم نے عدد یا عدالت کوشروط ہونے کوہم بیان کر آئے ہیں پس اس کی دلیل کوہم دوبارہ بیان نہ کریں گے۔

### ابطال وكالت كے ذرائع كابيان

قَالَ (وَتَبُطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُونِهِ جُنُونًا مُطْبِقًا وَلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرُبِ مُرْتَدًّا) ِ لاَنَّ كِيلَ الْعَرُبُ مُرْتَدًّا) ِ لاَنَّ كِيلَ تَصَرُّفُ غَيْرُ لا زِمٍ فَيَكُونُ لِدَوَامِهِ حُكُمُ ابْتِدَائِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ قِيَامِ الْاَمْرِ وَقَدْ بَطَلَ بِهَذِهِ التَّوْكِيلَ تَصَرُّفُ غَيْرُ لا زِمٍ فَيَكُونُ الْجُنُونُ مُطْبِقًا لِلاَنَّ قَلِيلَةُ بِمَنْزِلَةِ الْإِغْمَاءِ، وَحَدُّ الْمُطْبِقِ شَهُرٌ الْعَوَارِضَ، وَشَرُطٌ آنُ يَكُونَ الْجُنُونُ مُطْبِقًا لِلاَنَّ قَلِيلَةُ بِمَنْزِلَةِ الْإِغْمَاءِ، وَحَدُّ الْمُطْبِقِ شَهُرٌ الْعَوْرِ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلاَنَّهُ لَلهُ لَهُ الصَّوْمُ . وَعَنْدُهُ اكْتَرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلاَنَّهُ تَسْقُطُ بِهِ الصَّوْمُ . وَعَنْدُهُ اكْتُرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلاَنَّهُ تَسْقُطُ بِهِ الصَّوْمُ . وَعَنْدُهُ اكْتُرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلاَنَّهُ تَسْقُطُ بِهِ الصَّوْمُ . وَعَنْدُهُ اكْتَرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلاَنَّةُ تَسْقُطُ بِهِ الصَّوْمُ . وَعَنْدُهُ اكْتُرُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلاَنَّةُ تَسْقُطُ بِهِ الصَّوْمُ . وَعَنْدُهُ الْعُرْمِ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلاَنَّةُ تَسُقُطُ إِلَا لَا لَهُ مُنْ الْعُرْمُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلاَنَّةُ مَا مُؤْلِلَهُ الْعَرْمُ مُ الْوَالِقُومُ . وَعَنْدُهُ الْعُلَامُ اللَّهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِلاَنَّالُ اللْعَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْوِلِيلَةً لِلْهُ لَالْعُلُومُ الْعُلْوَلِيلَةً لِلْلَهُ مِنْ يَوْمُ وَلَيْلَةً لِلْالْمُ الْمُعُلِقِ الْعُلْولِيلُهُ الْعُلُومُ الْعُلُومُ الْعُلِيقُ لِلْعُلُومُ اللْعَلْقُ الْعُلْمُ الْعُلْولِيلُهُ الْعُمْ الْعُرْمُ الْمُعُلِقُ اللْهُ الْعُلْعُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُومُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُومُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ الْعُلْمُ الْمُعَلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ

الصَّلَوَّاتُ الْخَمْسُ فَصَارَ كَالْمَيِّتِ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : حَوُلٌ كَامِلٌ لِآنَهُ يَسْقُطُ بِهِ جَمِئُعُ الْعِبَادَاتِ فَقَدَرَ بِهِ احْتِيَاطًا . قَالُوا : الْحُكُمُ الْمَهَدُ كُورُ فِي اللَّحَاقِ قَوْلُ آبِي حَنِيْفَةَ لِآنَ تَصَرُّفَاتِ الْمُوْتَةِ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ فَكَذَا وَكَالَتُهُ، فَإِنْ الْمَوْتَةِ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ فَكَذَا وَكَالَتُهُ، فَإِنْ الْمَوْتَةِ مَوْقُوفَةٌ عِنْدَهُ فَكَذَا وَكَالَتُهُ، فَإِنْ أَنْ يَمُوتَ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتُ الْوَكَالَةُ، فَإِمّا عِنْدَهُمَا تَصَرُّفَاتُهُ نَافِذَةٌ فَلَا تَسْلَمَ نَفَذَ، وَإِنْ قُتِلَ آوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتُ الْوَكَالَةُ، فَإِمّا عِنْدَهُمَا تَصَرُّفَاتُهُ نَافِذَةٌ فَلَا تَسْلَمُ نَعْدُهُمَا تَصَرُّفَاتُهُ نَافِذَةٌ فَلَا تَبْطُلُ وَكَالَتُهُ وَقَالَةُ مَرَّ فِي السِّيرِ وَانْ كَانَ الْمُوتَ لَوْ الْمَوْتَ الْوَيْكِيلُ عَلَى وَكَالِتِهِ حَتَى تَمُوتَ آوْ تَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَانْ كَانَ الْمُوتَ وَلَا الْمَوَاتُ فَالُوكِيلُ عَلَى وَكَالِتِهِ حَتَى تَمُوتَ آوْ تَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَانْ كَانَ الْمُوتَ وَلَا مُواتَةً فَارُتَذَتْ فَالُوكِيلُ عَلَى وَكَالِتِهِ حَتَى تَمُوتَ آوْ تَلْحَقَ بِدَارِ الْحَرْبِ لَا لُولَا لَهُ لَهُ وَلَا لَا لُولَا لَى اللَّهُ عَلَى مَا عُرِقَ.

کے مؤکل کے فوت ہوجانے ، دائی طور پر پاگل ہوجانے اور مرتد ہوکراس کے دارالحرب میں چلے جانے ہے وکالت باطل ہوجاتی ہے۔ کیونکہ تو کیل ایک غیرلا زم صفت ہے پس اس کے تصرف کے دواہم کواس کی ابتدا کا تکم حاصل ہوجائے گا کیونکہ مؤکل سے تکم کا قائم ربنا ضروری ہے جبکہ ندکورہ عوارض کے سب مؤکل کا تئم باطل ہوجاتا ہے۔

وں رات ہے۔ اند ہو کیون کی شرط اس لئے بیان کی گئی ہے کہ معا تا جنون تو ہے بیوٹنی کے تکم میں ہوگا جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے زور کے جنون مطبق کی حدا کیے مہینہ ہے اس کوسقو طاروز سے کے سبب پر تیاس کیا گیا ہے اور ان سے ایک روایت ہے بھی ہے کہ ایک دن رات سے زائد ہو کیونکہ اس سے پانچوں نمازیں سماقط ہوجاتی ہیں پس بیمیت کے تکم میں ،وگا۔

یں مصرت امام محمد علیہ الرحمہ کے زود کیے جنون مطبق مکمل ایک سال ہے کیونکہ اس سے تمام عبادات ساقط ہو جاتی ہیں۔ ہس احتیاط کے بیس نظراس سے انداز دکرلیا جائے گا۔ احتیاط کے بیس نظراس سے انداز دکرلیا جائے گا۔

مثائخ فتبا ، نے کہا ہے کہ دارالحرب میں جانے کے بارے میں جوتھم بیان کیا عمیا ہے وہ حضرت انام اعظم جھن کا قول ہے

کونکہ اہام اعظم جی ٹنڈ کے نزدیک مرقد کے تقرفات موقوف رہتے ہیں۔ پس اس کی وکالت بھی موقوف رہے گی۔ بال جب وہ اسلام

لے آیا ہے تو اب اس کا تقرف نافذہ وجائے گا۔ اورا اگر وہ آئی یا یا وہ دارالحرب میں جلا گیا تو اس کی وکالت باطل ہوجائے گ۔
صاحبین کے نزدیک مرقد کے تقرفات نافذ رہتے ہیں۔ کیونکہ اس کی وکالت باطل نہیں ہوئی بال البتہ جب وہ مرجائے گارتہ اور آئر وجائے یا اس کے دارالحرب میں ہونے کا فیصلہ کردیا جائے۔ اور کتاب سیر میں اس کے احکام ذکر کردیے گئے باری درخ مرابطہ نہرو)

میں۔ (شرح مرابطہ نہرو)

اور جب مؤکل کوئی عورت ہے اور اس نے بعد وہ مرتد ہ بن گئی تو وکیل اپنی ذات پر برقر اررہے گافتی کے مؤکلہ مرجانے یا دارالحرب میں چلی جائے کیونکہ عورت کاارتد ادبیاس کے فقو دمیں اثر انداز ہونے والائبیں ہے جس طرت بیان تردیا تمیا ہے۔ ۔

## مكاتب كاوكيل بنانے كے بعد عاجز ہونے كابيان

قَالَ (وَإِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ ثُمَّ عَجَزَ أَوْ الْمَأْذُونُ لَهُ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ أَوْ الشَّرِيكَانِ فَافْتَرَقَا، فَهَذِهِ

الْوُجُوهُ تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ عَلَى الْوَكِيلِ، عَلِمَ أَوْ لَمْ يَعْلَمُ) لِمَا ذَكَرْنَا آنَ بَقَاءَ الْوَكَالَةِ يَعْتَمِدُ قِيَامَ الْاَمْرِ وَقَدْ بَسَطُلَ بِالْحَدِيرِ وَالْعَجْزِ وَالِافْتِرَاقِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْعِلْمِ وَعَدَمِهِ لِآنَ هَذَا عَزْلُ مُحُكْمِى فَلَا يَتَوَقَفُ عَلَى الْعِلْمِ كَالُوكِيلِ بِالْبَيْعِ إِذَا بَاعَهُ الْمُوَكِّلُ.

کے اور جب کسی مکاتب نے وکیل بنایا ہے اس کے بعدوہ عاجز آگیا یا کسی ماذون لہنے وکی بنایا اوراس کے بعدار آ روک دیا گیا ہے یا دواشخاص نے مل کر وکیل بنایا ہے اس کے بعد دونوں الگ ہو گئے بیاسباب و کالت کو باطل کرنے والے ہی اگر چہوکیل کوان کاعلم ہویانہ ہو۔ای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

وکالت کی بقا بھم کے قیام پرموقوف رہتی ہے۔ جبکہ حجر ، مجزاورافتر اق کے سبب تھم باطل ہو جاتا ہے اور وکیل کے جانے پانے جانے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ میر کل بطور تھم کے ہے کیونکہ وکیل جانے پرموقوف نہ ہوگا جس طرح وکیل ہوئتا جبکہ اس کے مؤکل نے مبیعے کو بچے دیا ہو۔

## وکیل کے دائمی مجنون ہونے سے بطلان وکالت کابیان

قَىالَ (وَإِذَا مَاتَ الْوَكِيلُ اَوْ جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا بَطَلَتُ الْوَكَالَةُ) لِآنَهُ لَا يَصِحُ اَمْرُهُ بَعُدَ جُنُونِهِ وَمَوْقِيهِ وَانْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا) لَمْ يَجُوْ لَهُ التَّصَرُّفُ إِلَّا اَنْ يَعُوْدَ مُسْلِمًا قَالَ: وَهذَا عِسُدَ مُ حَمَّدٍ اَنَّ الْوَكَالَةَ اِطْلَاقً لِآنَهُ رُفِعَ عِسُدَ مُ حَمَّدٍ اَنَّ الْوَكَالَةَ اِطْلَاقً لِآنَهُ رُفِعَ الْمَانِعُ. الْمَانِعُ.

آمًا الُوكِيلُ يَتَصَرَّفُ بِمَعَانِ قَائِمَةٍ بِهِ وَإِنَّمَا عَجَزَ بِعَارِضِ اللَّحَاقِ لِتَبَايُنِ الدَّارَيُنِ، فَإِذَا زَالَ الْعَجُزُ وَ الْإِطْلَاقُ بَاقٍ عَادَ وَكِيلًا . وَلاَ بِن يُوسُفَ آنَهُ إِثْبَاتُ وِلاَيَةِ التَّنْفِيذِ، لِآنَ وِلاَيَةَ آصُلِ التَّصَرُّفِ بِالْهُلِيَّةِ وَوِلاَيَةُ التَّنْفِيذِ بِالْمِلْكِ وَبِاللَّحَاقِ لَحِقَ بِالْاَمُواتِ وَبَطَلَتُ الْوِلاَيةُ فَلاَ تَعُودُ التَّصَرُّفِ بِالْهُلِيَّةِ فِي الْمُوتِيلُ مُسْلِمًا وَقَدْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرُبِ مُوتَدًّا لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ فِي الظَّاهِرِ . وَلَوْ عَادَ الْمُوتِيلُ مُسْلِمًا وَقَدْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرُبِ مُوتَدًّا لَا تَعُودُ الْوَكَالَةُ فِي الظَّاهِرِ . وَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَهَا تَعُودُ كَمَا قَالَ فِي الْوَكِيلِ .

وَالْفَرُقُ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ آنَ مَبْنَى الُوكَالَةِ فِي حَقِّ الْمُوكِلِ عَلَى الْمِلُكِ وَقَدْ زَالَ وَفِي حَقِ الْوَكِيلِ عَلَى مَعْنَى قَائِمٍ بِهِ وَلَمْ يَزَلُ بِاللَّحَاقِ .

اورجب وکیل فوت ہوگیا یا وہ دائی طور پر مجنون بن گیا تو وکالت باطل ہوجائے گی کیونکہ وکیل کے مرنے یا مجنون بننے کے بعد اس کا مامور ہونا درست نہیں ہے اور اگر وکیل مرتذ ہو کر دارالحرب میں جا پہنچا تو اس کے لئے تصرف کرنا جا مُزنہ ہوگا حق کہ وہ مسلمان ہوکروا پس دارالاسلام میں آئے۔ مصنف علیدالرحمه کے نز دیک میتکم حضرت امام ثمر علیہالرحمہ مطابق ہے جبکہ امام ابو یوسف علیہالرومہ کے نز دیک اس کی پھلت لوٹ کرندآ ئے گی۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ و کالت اطلاق ہے کیونکہ و و مانع کو دفع کرنے والی ہے البتہ وکیل تو و ہ ایسے احکام سے بہ نضرف کرتا ہے جواس کے ساتھ قائم ہونے والے ہیں جبکہ دارین بدلنے کے سبب عارض کے لاحق ہونے کی وجہ ہے وکیل عاجز ہوچکا ہے اور جب بجرز راکل ہوجائے گاتو اطلاق باتی رہے گالبذا و ہ وکیل دوبار ، وکیل بن جائے گا۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کی ولیل میہ ہے کہ ولایت نفاذ کو ثابت کرنے والی ہے کیونکہ اصل تصرف کرنے کی والایت تو میل کواس کے اہل ہونے کے سبب سے ملی ہے جبکہ نفاذ کی اہلیت اس کی ملکیت کے سبب سے ملی ہے تمر جب وہ دارالحرب میں گیا تو وہ میت سے تھم میں ہے اور اس کی ولایت باطل ہو جائے گی البذاوہ دوبار ، لوٹ کر آنے والی نہیں ہے جس طرح ام ولداور مد بر میں اس کی ملکیت اوٹ کرنہیں آیا کرتی ۔

۔ اور جب مؤکل مسلمان ہوکر واپس آیا ہے جبکہ وہ حالت ارتداد میں دارالحرب میں گیا تھا تو ظاہرروایت کے مطابق اس کی وکالت نوٹ کرنہ آئے گی۔

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ لوٹ آئے گی جس طرح انہوں نے وکیل کے بارے میں فرمایا تھا۔ اور ظاہر روایت کے مطابق امام محمد علیہ الرحمہ کے قول پر فرق اس طرح ہے کہ مؤکل کے حق میں وکالت کی بنیاد ملکیت پر ہے اور وہ ملکیت ختم ہو تچی ہے اور وہ وکیل کے حق میں ایسے تھم زائل نہ ہوگا۔ ہو تچی ہے اور وہ وکیل کے حق میں ایسے تھم پر ہے جواس کے ساتھ قائم ہے اور دارالحرب میں چلے جانے ہے وہ تھم زائل نہ ہوگا۔ وکیل ہے اور وہ وکیل کے تعدخو و تصرف کرنے کا بیان

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : لَـهُ آنُ بِيعهُ مَرَّةً أُخْرَى لِآنَ الْوَكَالَةَ بَاقِيَةٌ لِآنَهُ اِطْلَاقٌ وَالْعَجُزُ قَدْ

زَالَ، بِيحَلافِ مَا إِذَا وَكَلَهُ بِالْهِبَةِ فَوَهَبَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يَكُنُ لِلْوَكِيلِ اَنْ يَهَبَ لِآنَهُ مُخْتَارٌ فِى الرُّجُوعِ فَكَانَ ذَلِكَ دَلِيْلُ عَدَمِ الْحَاجَةِ

آمَّـا الرَّدُ بِقَضَاء بِغَيْرِ الْحَتِيَارِهِ فَلَمْ يَكُنُ دَلِيْلُ زَوَالِ الْحَاجَةِ، فَإِذَا عَادَ النِّهِ قَدِيمُ مِلْكِهِ كَانَ لَهُ اَنْ يَبِيعَهُ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ .

کے فرمایاادرجس شخص نے کئی دوسرے کوکسی چیز کاوکیل بنایااوراس کے بعداس نے خود ہی اس چیز میں نفسرف کیا جس کاوکیل بنایاِ تھا تو و کالت باطل ہوجائے گی۔اور بیعبارت کئی مسائل کوشامل ہے۔مثال کےطور پر چندا یک بید ہیں۔

جب سی نے اپناغلام آزاد کرنے یا اس کومکا تب بنانے کے لئے وکیل بنایا اور اس کے بعد مؤکل نے خود ہی اس ُوآ زاد کر ہ ہے یا مکا تب بنادیا ہے۔

ای طرب جب کسی عورت سے نکاح کرنے کے لئے یا کوئی چیز خریدنے کے لئے وکیل بنایا ہے اوراس کے بعد موکل نے وہ کام خود بنی کر لئے ہیں۔

اسی طرح جب کسی شخص نے اپنی بیوی کوطلاق دینے کے لئے وکیل بتایا ہے اس کے بعد شوہر نے خود بی بیوی کو تین طلاق یا ایک طلاق دے دی ہے اوراس عورت کی عدت پوری ہوگئی ہے۔

ای طرح جب شوہر نے ضلع کرنے کا دکیل بنایا ہے اوراس کے بعد خود ہی بیوی سے ضلع لے لیا ہے اوراب جب اس نے خود میں اسے نور کے جب کرنے ناممکن ہو گئے ہیں۔ لہٰذاو کالت باطل ہوجائے گی جتی کے مؤکل نے خود جب اس عورت سے نکاح کیایا اس کو ہائے کر دیا ہے تو ویل کو میت نہ دہ گا کہ وہ مؤکل کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرے کیونکہ ضرورت مورک ہوئی ہوری ہوگئی ہے۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب وکیل نے اس سے زکاح کر کے اس کو ہائے کر دیا ہے تو اس کوحق حاصل ہے کہ وہ مؤکل کے ساتھ اس کو ہائے کہ دیا ہے تو اس کوحق حاصل ہے کہ وہ مؤکل کے ساتھ اس عورت کا نکاح کرے۔ کیونکہ ضرورت ابھی ہاتی ہے۔

اورائ طرح جب سی شخص نے اپنا غلام بیچنے کے لئے کسی دوسرے آدمی کو وکیل بنادیا اوراس کے بعد اس نے خود ہی اس کو فرد ہی اس کو فرد ہی اس کو فرد ہی اس کے فرد خت کرڈ الا ہے یا بچر کسی عیب کے سبب قاضی کے نیفلے کے مطابق وہ غلام مؤکل کو واپس کیا گیا ہے۔ تو امام ابو یوسف علیہ الرحمہ سے روایت ہے کہ وکیل کے لئے اس غلام کو دوبارہ بیچنے کاحق نہ موگا کیونکہ مؤکل کا بہذات خود اس غلام کو بیج و بنایہ اس کے تصرف کو روکنے والا ہے پس بیوکیل معزول کی طرح ہوجائے گا۔ '

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وکیل کے لئے دوبارہ اس غلام کو بیچنے کاحق محفوظ ہے بہ خلاف اس صورت کے کہ جب مؤکل نے وہ غلام بہہ کرنے کے بعداس نے بہدوالیس مؤکل نے وہ غلام بہہ کرنے کے لئے کسی کو وکیل بنایا اوراس کے مؤکل نے خوداس کو بہدکر دیا ہے اوراس کے بعداس نے بہدوالیس کے لیا ہے تو اب وکیل کو غلام دوبارہ بہدکرنے کا اختیار نہ ہوگا۔ کیونکہ رجوع کرنے میں مؤکل اختیار کھنے والا ہے ہیں بید لیا عدم ضرورت کی ہوگی۔ مگرمؤکل کے اختیار کو قاضی کے فیصلہ کے بغیر مبیع کو واپس کرتے ہوئے یہ کہنا ھاجت ختم ہوگئی ہے ایسانہیں ہے۔ مشرورت کی ہوگی۔ کم اختیار نہ ہوگا۔ کیا ختیار نہ ہوگا۔ کیا ہے تو وکیل کے لئے اس کو بیچنے کا اختیار نہ ہوگا۔ پس جدو اس کی ملکیت میں آگیا ہے تو وکیل کے لئے اس کو بیچنے کا اختیار نہ ہوگا۔



## المنابعة المعالمة

## ﴿ بیرکتاب دعویٰ کے بیان میں ہے ﴾ کتاب دعویٰ کی فقہی مطابقت کا بیان

مشہور منفی فقیہ محقق علامہ ابن عابدین حنفی شامی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کتاب دعویٰ کی فقہی مطابقت و کالت بہنصومت کے ساتھ واضح ہے۔اس کالغوی معنی میہ ہے کہ انسان غیر کے تق میں ایجاب کا اراد و کرے۔اور دعویٰ کی جمع وعاویٰ ہے جس طرت فتویٰ کی جمع فقاویٰ ہے۔(رومخار آناب دعویٰ میروت)

ں میں اس بین ابن ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب وکالت بیخصومت کو بیان کیا تو انہوں دعویٰ علامہ کمال الدین ابن ہمام خفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب وکالت بیخصومت کو بیان کیا تو انہ کا بیان شروع کر دیا کیونکہ وکالت بیخصومت ہی دعویٰ کولانے والی ہے۔ انہذامسبب سبب کولانے والا ہوا۔

( فتح انقد مر ، كمّاب دموى ، بيروت )

#### وعوى كے لغوى مفہوم كابيان

برق plaintiff قانونی اصطلاح میں ایک ایسے فریق یا حزب کوکہا جاتا ہے کہ جو کسی عدالت میں کوئی دعوی العام المار ا کرے، اے اس شکایت گذاری کی نسبت سے بعض اوقات شکایت گذار یا دعوی وائز کرنے والا اور دعوی وار بھی کہا جاتا ہے۔ مرق کا دعوی وائز کرنے کا مقصد و بدعا اپنی کسی تکلیف یا کسی دوسرے (حریف) سے جینچنے والے کسی بھی قتم کے نقصال کا مداوا remedy حاصل کرنا ہوتی ہے اور اس کی فریاد یا شکایت پر عدالت کا منصف یا قانبی جو فیصلہ Judgment ساتا ہے ا سست تھے۔ اصطلاحی زبان میں قانونی مداداremedylegal کہا جاتا ہے اور بیرقانونی مدادامدی کے حق میں بھی ہوسکتا ہے اور یا بھر تا کامی بھی ہوسکتی ہے۔

دعویٰ کے فقہی مفہوم کا بیان

دعویٰ اُس قول کو کہتے ہیں جو قاضی کے سامنے اِس لیے پیش کیا گیا جس سے مقصود دوسر سے مخص سے حق طلب کرنا ہے۔ دعویٰ میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ مدی و مدی علیہ کا تعین ہے اِس میں غلطی کرنا فیصلہ کی غلطی کا سبب ہوتا ہے عام لوگ آؤ اُس کو میں سب سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ مدی علیہ کا علیہ کا سبب ہوتا ہے عام لوگ آؤ اُس کو مدی علیہ سر جو پہلے قاضی کے پاس جاکر دعویٰ کرتا ہے اور اس کے مقابل کو مدی علیہ سطی وظاہری بات ہے بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جوصورۃ مدی ہے وہ مدی علیہ ہے اور جو مدی علیہ ہے وہ مدی ہے۔

## دعویٰ کے شرعی ما خذ کابیان

( ا ) دَعُولِهُ مَ فِيهَا سُبُحْنَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلَمٌ وَالْحِرُ دَعُولِهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِ الْعَلَمِيْنَ . (يُرْسَ،١٠)

ان کی دعااس میں بیہوگی کہ اللتہ تھے پا کی ہے۔اوران کے ملتے وفت خوشی کا پہلا بول سلام ہے۔اوران کی دعا کا خاتمہ ہے کہ سب خوبیوں سراہااللٹے جورب ہے سارے جہان کا۔

(٢) اَكَ مُ تَ رَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزُعُمُونَ اَنَّهُمُ الْمَنُوا بِمَا الْيُلِلَ وَمَا الْيُلِلَ مِنْ قَبُلِكَ يُويُدُونَ اَنُ يَتَحَاكُ مُوالِكَ وَمَا الْيُلِلَ مِنْ قَبُلِكَ يُويُدُونَ اَنُ يَتَحَاكُ مُوالِكَ مُولِكَ الشَّيْطُنُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا يَتَحَاكُ مُولًا إِلَى السَّلَطُنُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا التَّامَ وَيُولِدُ الشَّيْطُنُ اَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَلًا بَعِيْدًا . (الناء ١٠٠٠)

کیاتم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعوی ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جوتمہاری طرف اتر ااوراس پر جوتم ہے پہلے اتر اپھر حیا ہے جیں کہ شیطان کو اپنا نئے بنا ئیس اور اُن کا تو تھم بیٹھا کہ اُسے اصلاً نہ مانیں اور اہلیس بیر چیا ہتا ہے کہ انہیں دور بہکا دے۔ (کنزالا یمان)

اوپر کی آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے دعوے کو جھٹلایا ہے جوزبانی تو اقر ارکرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام انگلی کتابوں پر اور اس قر آن وحدیث کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ کی اور طرف لے جاتے ہیں، چنانچہ بیر آیت ان دو تحضوں کے بارے میں نازل ہوئی جن میں بچھا اختلاف تھا ایک تو یہود کی تھا دوسراانصاری، یہود کی تو کہتا تھا کہ چل محمد منگر تیج ہے فیصلہ کر الیں اور انصاری کہتا تھا کہ جل محمد منگر تیج ہے نے باس چلو سیخی کہا گیا ہے کہ بیر آیت ان منافقوں کے بارے میں اثری ہے بظام مسلمان کہلاتے ہیں ان منافقوں کے بارے میں اثری ہے جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے لیکن در پر دہ احکام جاہلیت کی طرف جھکنا چا جے ان منافقوں کے بارے میں اور انسان کی طرف جھکنا چا جے میں ان منافقوں کے بارے میں آئیت اپنے تھم اور الفاظ کے اعتبارے عام ہے ان تمام واقعات پر مشتمل ہے ہم اس محف کی خور کر اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جائے اور یہی مراد یہاں طاغوت نے ذمت اور برائی کا اظہاد کرتی ہے جو کتاب وسنت سے ہمٹ کر کسی اور باطل کی طرف اپنا فیصلہ لے جائے اور یہی مراد یہاں طاغوت

ے ہے (ایبنی قرآن وحدیث کے سواکی چیزیا تخص) صدورت مراز کمبرے مند موڑ لینا، جیسے اور آیت بی ہے۔

روّا ذَا قِیْلَ لَهُمْ الَّیْعُوْا مَا ٱنْوَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَبِعُ مَا ٱلْفَیْنَا عَلَیْدِ ابْنَاءَ مَا) 2۔ ابتر 1705:)

یعنی جب ان ہے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وئی کی فرما نبر داری کروتو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ داواکی پیروی پر ہی اڑے رہیں ہے،

پیروی پر ہی اڑے رہیں ہے،

ایمان دالوں کو جواب میبیں ہوتا بلکسان کا جواب دوسری آبت میں اس طرح ند کور ہے۔

حضرت ابن عباس بڑی خنافر ماتے ہیں ابو برز ہ اسلمی ایک کائن شخص تھا، یہود اپنے بعض فیصلے اس سے کراتے ہے ایک واقعہ میں مشرکین بھی اس کی طرف دوڑے اس میں ہے آئیں (آئیت المسم توسے تسو فیقا) تک نازل ہوئیں ،القد تعالی فرما تا ہے کہ اس قسم کے لوگ یعنی منافقین کے داوں میں جو پچھ ہے؟ اس کاعلم اللہ تعالی کو کامل ہاس پر کوئی جیموٹی ہے جیموٹی چیز بھی مختی نہیں وہ الن کے ظاہر وباطن کا اسے علم ہے تو ان سے چیشم پوشی کر ان کے باطنی ارادوں پر ڈانٹ ڈیٹ نہ کر ہاں آئیس نفاق اور دوسروں سے شروفساد وابستہ رہنے ہے بازر ہے کی نصیحت کراور دل میں اتر نے والی با تمیں ان سے کہ بلکہ ان کے لئے وعامجھی کر۔

یبود بوں کے عالموں کے پاس لے جانا پسند کرتے کہ وہ خاطر کریں گے جولوگ جھوٹے اور منافق اور خائن ہوتے وہ اپنا معاملہ نبود بوں کے عالمی کے اور آپ کے پاس ایسےلوگ اپنا معاملہ لانا پسند نہ کرتے کہ آور آپ کے پاس ایسےلوگ اپنا معاملہ لانا پسند نہ کرتے کہ آپ جن کی رعایت کریں گے۔سومہ بیغ میں ایک یمبودی اور ایک منافق کہ ظاہر میں مسلمان تھا کہ جن کی رعایت کریں گے۔سومہ بیغ میں ایک یمبودی اور ایک منافق کہ ظاہر میں مسلمان تھا کہ جن اور میں دونوں جھڑ پڑے ہے ہیں اور منافق جوجھوٹا تھا اس نے کہا کہ چل کھیں امر میں دونوں جھڑ پڑے ۔ یمبودی جو سچا تھا اس نے کہا کہ چل کھر سائٹی بیٹر میں اور منافق جوجھوٹا تھا اس نے کہا کہ چل کھر سائٹی بیٹر میں اور منافق جوجھوٹا تھا اس نے کہا کہ چل کھر

بن اشرف، کے پاس جو یہودیوں میں عالم اور سردارتھا۔ آخروہ دونوں آپ شائٹینا کی خدمت میں جنگزا الرآئے آئو آپ سنیکا
نے یہودی کاحق کا بت فرمایا۔ منافق جو ہاہرالکا تو کہنے لگا کہ اچھا حضرت عمر النافذی پاس چلوجووہ فیصلہ کردائی منظراہ بربا اللہ سائٹیلا کے فیصلہ پردائی نہ ہوا۔ غالبًا بیہ ہجھا ہوگا کہ میں مدی اسلام ہوں اس لئے یہودی کے مقابلہ میں میری معانت کریٹ اللہ سائٹیلا کے فیصلہ پردائی نہ ہوا۔ غالبًا بیہ ہجھا ہوگا کہ میں مدی اسلام ہوں اس لئے یہودی کے مقابلہ میں میری معانت کریٹ سنیک اور حضرت عمر بڑائٹو نے یہ جھڑر اسنا اور یہودی کے بیان سے ان کو یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ قضیہ آپ کی خدمت میں جاچکا ہوا ور اسان اور یہودی کے بیان سے ان کو یہ بھی معلوم ہوگیا کہ یہ قضیہ آپ کی خدمت میں جاچکا ہوا ور اسان اور یہودی کو بیا اور خارت عمر بڑائٹو نے اس منافق کو گئی اور حضرت عمر بڑائٹو کی کیا اور اسٹی سائٹ کو ایس کے دار شد حضرت میں آپ کے دو حضرت عمر بڑائٹو کی کیا اور اسمیں ما اس کے دور حضرت عمر بڑائٹو کی کیا اور اسمیں معاملہ میں با ہم سنی کراوی کیا اور اسمیں معاملہ میں با ہم سنی کراوی کیا اور اسمیں حضرت میں آپ کے کہ حضرت عمر بڑائٹو کیا کیا دور اس معاملہ میں با ہم سنی کراوی کیا اور حضرت میں تائی کو کیا دور اس معاملہ میں با ہم سنی کراوی کیا اور حضرت میں تائی کو کیا تھوں کراوی کیا اور حضرت میں اسل حقیقت خاہر فرما دی گئی اور حضرت میں باہم سنی کراوی کیا دور حضرت میں باہم سنی کراوی کیا دور حضرت میں کراوی کیا دور حضرت میں باہم سنی کراوی کیا دور حضرت میں کراوی کیا دور حضرت میں باہم سنی کراوی کیا دور حضورت میں باہم سنی کراوی کیا دور حضورت میں باہم سنی کراوی کیا دور حضورت میں باہم سنی کراوی کیا کہ کراوی کیا کہ میں باہم سنی کراوی کیا کہ کراوی کیا کہ کراوی کیا کہ کراوی کیا کو کراوی کیا کہ کراوی کیا کہ کراوی کیا کراوی کیا کہ کراوی کیا کہ کراوی کیا کراوی کیا کراوی کیا کراوی کیا کہ کراوی کیا کراوی کیا کر

### مأ خذ حديث سية ثبوت دعوي كابيان

حضرت ابن عباس بڑگائیں ہے دوایت ہے کہ نبی کریم مٹائیڈ کا رشاد فر مایا اگر تم لوگوں کو ان کے دعوی کے مطابق دیے دیا جائے تو لوگ آ دمیوں کے خون اوراموال کا دعوی کریں محے لیکن مدعی علیہ پرشم ہے۔ (مجے مسلم: جلد دوم: حدیث نبر، 1977) میرین

مدعى كوخصومت برعدم اجبار كابيان

قَالَ (الْسُمَدَّعِي مَنُ لَا يُسَجُبَرُ عَلَى الْنُحُصُومَةِ إِذَا تَوَكَهَا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْنُحُصُومَةِ إِذَا تَوَكَهَا وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يُجْبَرُ عَلَى الْنُحُصُومَةِ) وَمَعُوفَةُ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا مِنْ اَهَمِّ مَا يُبْتَنَى عَلَيْهِ مَسَائِلُ اللَّمُوى، وَقَدْ الْحَتَلَقَتْ عِبَاوَاتُ الْمَشَايِخِ وَحِمَهُمُ اللَّهُ فِيهِ، فَمِنْهَا مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُو حَدِّ عَامٌ صَحِيْحٌ. عِبَاوَاتُ الْمُشَايِخِ وَحِمَهُمُ اللَّهُ فِيهِ، فَمِنْهَا مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ وَهُو حَدِّ عَامٌ صَحِيْحٌ. وَقِيلُ الْمُدَّعِي مَنُ لَا يَسْتَحِقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِجِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَكُونُ مُسْتَحِقًّا بِقَوْلِهِ وَقِيلُ الْمُدَّعِي مَنْ لَا يَسْتَحِقُ إِلَّا بِحُجَّةٍ كَالْخَارِجِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَكُونُ مُسْتَحِقًا بِقَوْلِهِ مِنْ غَيْرِ الظَّاهِرِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَتُعَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ مَنْ يَتُعَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ مَنْ يَتَعَلَى الْمُدَّعِي عَلَيْهِ مَنْ يَتُعَلَى الْمُدَاعِي وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ مَنْ يَتَعَلَى الْمُدَاعِي وَالْمُدَّعِي عَلَيْهِ مَنْ يَتَعَمَّلُكُ بِعَيْرِ الظَّاهِرِ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ يَتَمَسَّكُ بِالظَّاهِرِ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللَّهُ فِى الْاَصْلِ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ هُوَ الْمُنْكِرُ، وَهِلَا صَحِيْحٌ لَكِنَّ الشَّانَ فِى مَعْرِفَتِهِ وَالتَّرُجِيحُ بِالْفِقُهِ عِنْدَ الْحُذَّاقِ مِنْ اَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِآنَ الاعْتِبَارَ لِلْمَعَانِى فِى مَعْرِفَتِهِ وَالتَّرُجِيحُ بِالْفِقُهِ عِنْدَ الْحُذَّاقِ مِنْ اَصْحَابِنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ لِآنَ اللهُ لِآنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

كَ اور مدى عليه كوخصومت پرمجبور نه كيا جائے گا اور مدى عليه كوخصومت پرمجبور كيا جائے گااوران ميں

زق کا پہانا ان کاموں کا اہم ترین جمعہ ہے جن پر دعوی کے مسائل بنی ہیں اور اس بارے ہیں وہائے فقہا و المعانف وقوال ہرائی اقوال میں سے ایک قول قد دری ہیں بیان کیا حمیا ہے اور بہتر بیف عام اور درست ہا در کہا گیا ہے کہ مدنی وہ ہے کہ جو ہوں سے سرائی اقوال میں ہوتا جس طرح وہ آ دی جو کسی دوسرے کے قبلند میں کسی میس کا دعوی کر ساور مدفی ما ہے وہ آ دمی ہو جہت سے سواا ہے تول سے مستحق ہو جاتا ہے جس طرح قبلند کرنے والا اور میا کہا گیا ہے کہ مدنی وہ کے جو نفاج کے خلاف سے استدلال کرے اور مدتی عامیہ وہ ہے جو نفاج سے استدلال کرے اور مدتی عامیہ وہ ہے جو نفاج رہے استدلال کرے۔

معرت امام محد علیہ الرحمہ بمسوط میں فرماتے ہیں کے مدتی علیہ وہ وہ وہ انکار کرنے والا ہوا ور بہی تینی ہاں وجہ ہے ' حضرت امام محد علیہ اور فقد کے ذریعے ترجیح و پنے کاحق ہمارے فلیم علی او حاصل ہاں گئے کہ وائی کا امتہار کیا جاتا ہے صورت کانہیں کیا جاتا ۔ پس جب مودع نے کہا کہ میں نے وہ ایوت کوواپس کر دیا ہے توقشم کے ساتھہ اس کے تول کا امتہار لیا حانے گااگر چہ وہ صورتا واپس کرنے کا دعوی کرے اس لئے کہ وہ ابلور میں شمان کا انکار کرنے والا ہے۔

## قبول دعویٰ کے لئے جنس ومقدار کو بیان کرنے کا تھم

قَالَ (وَلَا تُنقَبَلُ الدَّعُوى حَتَّى يَا لَكُرَ شَيْنًا مَعْلُومًا فِي جِنْبِيهِ وَقَلْدِهِ) لِآنَ قَائِلةَ الدَّعُوى الْهِلُورَامُ بِيوَ السِطَةِ إِقَامَةِ الْحُرَجَةِ، وَالْإِلْوَامُ فِي الْمَجْهُولِ لَا يَتَحَقَّقُ (فَإِنْ كَانَ عَيْنًا فِي يَدِ الْمُشَدَّعَى) عَلَيْهِ كُلِفَ إِحْصَارَهَا لِيُشِيرَ إِلَيْهَا بِالذَّعْوَى، وَكَذَا فِي الشَّهَادَةِ وَالاسْتِخلافِ، الْمُشَارَةُ عَيْ الْمَنْقُولِ لِآنَ النَّقُلَ مُمْكِنٌ وَالْإِشَارَةُ لِي الْمَنْقُولِ لِآنَ النَّقُلَ مُمْكِنٌ وَالْإِشَارَةُ لَى الْمَنْقُولِ لِآنَ النَّقُلَ مُمْكِنٌ وَالْإِشَارَةُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الْقُضَاةُ مِنْ آخِرِهِمْ فِي اللَّهُ عَلَى هَذَا الْقُضَاةُ مِنْ آخِرِهِمْ فِي كُلِ عَلَى هَذَا الْقُضَاةُ مِنْ آخِرِهِمْ فِي كُلِ عَلَى النَّهُ عَلَى هَذَا الْقُضَاةُ مِنْ آخِرِهِمْ فِي كُلِ عَلَى هَذَا الْقُضَاةُ مِنْ آخِرِهِمْ فِي كُلِ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَذَا الْقُضَاةُ مِنْ آخِرِهِمْ فِي كُلُ عَلَى النَّهُ عَلَى هَذَا الْقُضَاةُ مِنْ آخِرِهِمْ فِي كُلُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ مَا الْعَلَى الْمَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى هَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْمِلُ الْمُهُ الْمُؤْمُ وَلُولُ وَلَا الْمُعْلَى الْمَاعَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُلْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلَى الْمُؤْمُ ا

## مال منقول كوبيش نهكر سكنے كابيان

قَالَ (وَإِنْ لَهُ تَسَكُنُ حَاضِرَهَ أَذَكُرَ قِيهَتَهَا لِيَصِيْرَ الْمُدَّعَى مَعُلُومًا) إِلَاَّ الْعَيْنَ لَا تُعُوَقُ بِسالُوصُفِ، وَالْقِيمَةُ تُعُرَفُ بِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ مُشَاهَدَةُ الْعَيْنِ . وَقَالَ الْفَقِيهُ آبُوُ اللَّيْثِ : يُشْتَوَطُ مَعَ بَيَانِ الْقِيمَةِ ذِكُرُ الذُّكُورَةِ وَالْانُونَةِ .

کے فرمایا کہ جب مال منقول حاضر نہ ہوتو اس کی قیمت بیان کر دے تا کہ مدعی کومعلوم ہوجائے اس لئے کہ مال کا نیم ا وصف کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا اور قیمت اس کی پیچان کراسکتی ہے جبکہ ئین کی پیچان مشکل ہے۔ حضرت فقیہ ابواللیث فرماتے ہیں کہ قیمت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مذکر اور مؤنث کی وضاحت کرنا بھی شرط ہے۔

## غیرمنقول چیز کے دعویٰ میں حدود کا بیان

قَالَ (وَإِنْ ادَّعَى عَقَارًا حَدَّدَهُ وَذَكَرَ الْهُ فِي يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَاللهُ يُهِ اللهُ يَعَالُهُ التَّعْرِيفُ بِالْإِشَارَةِ لِتَعَدُّرِ النَّقُلِ فَيُصَارُ إِلَى التَّجْدِيدِ فَإِنَّ الْعَقَارَ يُعُوفُ بِهِ، وَيَذُكُو الْحُدُودَ الْتَجْدِيدِ فَإِنَّ الْعَقَارَ يُعُوفُ بِهِ، وَيَذُكُو الْحُدُودَ الْآرَبَعَةَ، وَيَسَذُكُرُ السَمَاءَ اصْحَابِ الْحُدُودِ وَانْسَابَهُمْ، ولَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ الْجَدِيلاَنَ تَمَامَ الشَّعْرِيفِ بِهِ عِنْدَ آبِى حَنِينَفَةَ عَلَى مَا عُرِفَ هُوَ الصَّحِيْحُ، وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا يَكْتَفِى الشَّهُورَا يَكْتَفِى بِهِ عِنْدَ اللهَ عَرِيفِ بِهِ عِنْدَ اللهَ عُرُودَ الصَّحِيحُ وَلَوْ كَانَ الرَّجُلُ مَشْهُورًا يَكْتَفِى بِهِ المُدْعَى وَلَا تَذَكَرَ الْوَجُودِ الْآكُورَ ، بِجِكَلافِ مَا الشَّعْرِيفِ عَلَى الرَّابِعَةِ لِآنَهُ يُخْتَلَفُ بِهِ الْمُدَّعَى ولَا كَذَلِكَ بِتَرْكِهَا، وْكَمَا يُشْتَوطُ التَّحْدِيدُ فِي الدَّاعِقِ فِي الرَّابِعَةِ لِآنَهُ يُخْتَلَفُ بِهِ الْمُدَّعَى ولَا كَذَلِكَ بِتَرْكِهَا، وْكَمَا يُشْتَوطُ التَّحْدِيدُ فِي الدَّاعِةِ فِي الرَّابِعَةِ لِآنَهُ يُحْتَلَفُ بِهِ الْمُدَّعَى ولَا كَذَلِكَ بِتَرْكِهَا، وْكَمَا يُشْتَوطُ التَّحْدِيدُ فِي الدَّاقِ فَى الشَّهَادَةِ .

وَقَوُلُهُ فِى الْكِتَابِ وَذَكَرَ اللَّهُ فِى يَدِ الْمُذَعَى عَلَيْهِ لَا بُدَّ مِنْهُ لِآنَهُ إِنَّمَا يَنْتَصِبُ خَصْمًا إِذَا كَانَ فِى يَدِهِ، وَفِى الْعَقَارِ لَا يُكْتَفَى بِذِكُرِ الْمُذَعِى وَتَصْدِيقِ الْمُذَعَى عَلَيْهِ آنَهُ فِى يَدِهِ بَلُ لَا تَثْبُتُ الْيَدُ فِيْهِ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، أَوْ عِلْمِ الْقَاضِى هُوَ الصَّحِيْحُ نَفْيًا لِتُهُمَةِ الْمُوَاضَعَةِ إِذُ الْعَقَارُ عَسَاهُ فِى يَدِ غَيْرِهِمَا، بِخِلَافِ الْمَنْقُولِ لِآنَ الْيَدَ فِيْهِ مُشَاهَدَةٌ

وَقَوْلُهُ وَآنَهُ يُطَالِبُهُ بِهِ لِآنَ الْمُطَالَبَةَ حَقَّهُ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلِيهِ، وَلَانَّهُ يَحْتَمِلُ آنُ يَكُونَ مَرُهُونًا فِي يَدِهِ أَوْ مَخْبُوسًا بِالشَّمْنِ فِي يَدِهِ، وَبِالْمُطَالَبَةِ يَزُولُ هذَا اللَّحْتِمَالُ، وَعَنُ هذَا قَالُوا فِي الْمُنْقُولِ يَجِبُ آنُ يَقُولَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقِ.
الْمَنْقُولِ يَجِبُ آنُ يَقُولَ فِي يَدِهِ بِغَيْرِ حَقِ.

قَالَ (وَإِنْ كَانَ حَقًّا فِي اللِّمَّةِ ذُكِرَ آنَّهُ يُطَالِبُهُ بِهِ) لِمَا قُلْنَا، وَهٰذَا لِآنَ صَاحِبَ الذِّمَّةِ قَدْ حَضَرَ

فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُطَالَّبَةُ لَكِنْ لَا بُدَّ مِنْ تَغْرِيفِهِ بِالْوَصْفِ لِاَنَّهُ يُعُرَّفَ بِهِ

رں ہوں اس اور امام قد دری کا و ذکھ و آنا فی ید الْمُدَّعَی عَلیْه کبنا شرط ہاں گئے کہ دی علیداس وقت جمع موگا جب حق ہاں کے کہ دی علیداس وقت جمع موگا جب حق ہاں کے قصہ میں مواور عقار میں دی کے ذکر کرنے اور اس منسلے میں مدی علیہ کی تعمد ایل براکتفا نہیں کیا جائے گااس کئے کہ جوسکت ہے کہ مقاران دونوں کے علاوہ کسی اور کے قبضہ میں مومال منقول کے فلاف اس کئے کہ اس میں قبضہ مشاہر ہوتا ہے۔

اورا مام قد وری کا قول واند یطالبداس وجہ ہے کہ مطالبہ کرنا مدقی کا حق ہے البذائس کا طلب کریا لازم ہے اورائس نئے کہ سے

بھی احتال ہے کہ عقار اس کے قبضہ میں مربون ہو یا شمن کے سب محبوس ہوا ور مطالبہ کے ساتھ یہ حقال ختم ، وجاجاتا ہے اورائی وجہ

ہے مشاکے فقہاء نے کہا ہے کہ منقول میں مدی کے لئے یہ کہنا ضروری ہے کہ وہ مدئی علیہ کے قبضہ میں باحق ہواور جب مدتی کے

ومہ کوئی حق ہوتو مدی یہذ کر کرے کہ وہ اس کا مطالبہ کر رہا ہے اس ولیل کے سب جوہم نے بیان کی ہواں روجہ ہے بھر سے

کے ذمہ تھا وہ تو حاضر ہوگیا ہے البذا مطالبہ کے علاوہ کچھ ہاتی نہیں رہائین وصف کو بیان کرے اس کی پہنون کراتا لازم ہے اس لئے

کے ذمہ تھا وہ تو حاضر ہوگیا ہے لہذا مطالبہ کے علاوہ کچھ ہاتی نہیں رہائیکن وصف کو بیان کرے اس کی پہنون کراتا لازم ہے اس لئے

کے ذمہ تھا وہ تو حاضر ہوگیا ہے لہذا مطالبہ کے علاوہ کی جو باتی نہیں رہائیکن وصف کو بیان کرے اس کی پہنون کراتا لازم ہے اس لئے

کے دمہ تھا وہ تو حاضر موگیا ہے لہذا مطالبہ کے علاوہ کی جو باتی نہیں رہائیکن وصف کو بیان کرے اس کی پہنون کراتا لازم ہے اس لئے

### صحت دعویٰ کے بعد قاضی کا مرعی علیہ سے یو چھنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا صَحَّتُ الدَّعُوى سَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا) لِيَنْكَشِفَ لَهُ وَجُهُ الْحُكْمِ (فَإِنْ اعْتَوَفَ فَلَانَ اللَّهُ وَعِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْحُكْمِ (فَإِنْ الْمُدَّعِى عَلَيْهِ بِهَا) لِآنَ الْإِفْرَارَ مُوجِبٌ بِنَفْينِهِ فَيَامُوهُ بِالْخُورِجِ عَنْهُ (وَإِنْ آنْكُو سَالَ الْمُذَعِى فَيْضِي عَلَيْهِ بِهَا) لِآنَ الْإِفْرَارَ مُوجِبٌ بِنَفْينِهِ فَيَامُوهُ بِالْخُورِجِ عَنْهُ (وَإِنْ آنْكُو سَالَ الْمُذَعِى اللَّيْفِينَةُ إِلَى اللَّهُ ا

قَالَ (فَإِنْ آخِطَ رَهَا قُطِسَى بِهَا) لِانْتِنْاءِ التُّهُمَةِ عَنْهَا (وَإِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ وَطَلَبَ يَعِينَ

مدایه ۱۰۰۶ کی در این کارور این کارور

خَصْمِهِ) الْمُتَخْلَفَهُ (عَلَيْهَا) لِمَا رُوَيْنَا، ولَا بُذَّ مِنْ طَلِيهِ لِلَانَّ الْيَمِينَ حَقَّهُ ؛ الآيَرى آنَّهُ كَيْنَ \* مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُنَا أَوْ يُنَا، ولَا بُذَّ مِنْ طَلِيهِ لِلْأَنَّ الْيَمِينَ حَقَّهُ ؛ الآيَرَى آنَهُ كَيْنَ

أُضِيفَ إِلَيْهِ بِحَرْفِ اللَّامِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَلَيْهِ.

کے فرمایا کہ جب دعوی تھی جو کیا تو قاضی مدئی علیہ ہاں دعوے کے بارے میں بوجھے گاتا کہ تھم کی جہت وائن ہو جائے ہیں اگر مذئی علیہ دعوی کا اقرار کر لے تو قاضی مدئی علیہ پراس دعوے کا فیصلہ کردے گائی لئے کہ اقرار خود واجب کرنے والے ہیں اگر مذئی علیہ دعوی کا اقرار کرنے والے ہیں اگر مذئی علیہ کواس اقرار کی ذمہ داری ہے تھئے کا تھم دے گا اور جب مدئی علیہ انکار کردے تو قاضی مدئی ہے کوائی کا مطالبہ کرے گا۔

آپ من تین کے اس فرمان کی وجہ کہ آپ من تین کے دی سے فرمایا کہ کیا تیر سے پاس کوائی موجود ہاس نے کہانیں ہی بر آپ من تین کے فرمایا کہ اور کوائی کے مفقو دہونے پر تم کی مرتب کیا اس کئے قاضی کا سوال کرنالازم ہنا کہ اس کے لئے مدی علیہ سے تسم لینا ممکن ہوفر مایا کہ پھر جب مدی نے کوائی پیش کر مرتب کیا اس کئے تاضی کا سوال کرنالازم ہنا کہ اس دی سے تب ودر ہوگی اور جب مدی دیوی پیش نہ کر سکا اور اپنے نعم دیا تو قاضی مدی نوی پیش نہ کر سکا اور اپنے نعم سے تسم طلب کی تو قاضی مدی نامی علیہ سے اس دیو سے پہلے مال کے کہاں حد یہ کے سب جس کو ہم نے بیان کیا ہے اور مدی کے لئے تم کا مطالبہ کرنالازم ہے کیونکہ تم اس کا حق ہے کیا آپ نے دیکھائیس کہ حرف لام کے ساتھ کی طرف تسم کو مفاف کیا گیا ہے۔ البندا مدی کے طلب کرنالازم ہے۔ کیونکہ تم اس کا حق ہے کیا آپ نے دیکھائیس کہ حرف لام کے ساتھ کی طرف تسم کو مفاف کیا گیا ہے۔ البندا مدی کے طلب کرنالازم ہے۔



### باب اليمين

# ﴿ بیرباب میں ہے ﴾ باب متم کی فقہی مطابقت کابیان

علامدابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ نے دعویٰ کا ذکر کیا ہے اور ہے جس وقت خصم دعویٰ کا انکار کردے اور مدی کے پاس اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کوئی گواہی بھی موجود نہ بوتوقتم کالینا ضروری ہوتا ہے۔ لبندا مصنف انکار کردے اور مدی کے پاس اس دعویٰ کو ثابت کے سب احتیاج الی سین کے پیش نظر کتاب دعویٰ میں قتم سے متعلق ایک مستقل باب قائم علیہ الرحمہ نے انکار خصم اور عدم شہادت کے سب احتیاج الی سین کے پیش نظر کتاب دعویٰ میں قتم سے متعلق ایک مستقل باب قائم کردیا ہے۔ تاکہ معاملات کوئل کیا جائے اور لوگوں سے جھگڑ ااور مقد مات کوئتم کیا جائے۔ (عنایہ شرح البدایہ بقرف برتاب دعویٰ میروت)

# مرعی علیہ پرشم ہونے کے قتبی ما خذ کا بیان

حضرت عبداللہ بن عباس فی شابیان کرتے ہیں کہ آپ نگا ہے۔ فرمایا" اگر لوگوں کو محض ان کے دعوی پر (ان کے مدعا) دیا جائے (بینی اگر مدعی ہے نہ تو گواہ طلب کے جائیں اور نہ مدعا علیہ ہے نصدین کیا جائے بلکہ محض اس کے دعوی پر اس کا از قسم مال وجان مدعا کو دے دیا جائے ) تو لوگ اپ آ دمیوں کے خون اور اپنا مال کا (جمونا) دعوی کرنے گئیں (لبندا صرف مدعی کا بلاگواہی کے بیان معتبر نہیں ہے) لیکن قسم کھانا مدعا علیہ پر ضروری ہے (مسلم ) اور نووی نے ابنی کتاب شرح مسلم میں لکھا ہے کہ بیمتی کی روایت میں جو حسن یا ضح اساد سے منقول ہے حضرت ابن عباس ہے (نہ کورہ بالا حدیث میں بطریق مرفوع ان الفاظ کا اضافہ بھی منقول ہے دورت محل اس خوان کا مناور ہے۔ واندار کرے بعنی مدعاعلیہ منقول ہے دہ ہے اور تسم کھانا اس شخص کاحق ہے جوانکار کرے بعنی مدعاعلیہ ۔

(مشكوة شريف: جلدسوم: حديث نمبر 884)

نین میں کا نامدعاعلیہ کا حق ہے" کا مطلب ہے کہ اگر فریق دوم یعنی مدعاعلیہ ، فریق اول یعنی مدع کے دعوی ہے انکارکرے اور مدی اس میں میں مدی ہے گواہ طلب کرنے کا اور مدی اس ہے کہ اگر اور کی اس کے نہیں کیا گیا کہ بید مدی کا گواہ پیش کرنے کا ذرہ دار ہونا شریعت کا ثابت شدہ اور بالکل ظاہری ضابطہ ہے اس اعتبار ہے گویا پیز مایا گیا ہے کہ گواہ پیش کرنے کی ذرہ داری مدی پرہا گر مدی گواہ پیش نہ کرنے تو پھر مدعاعلیت ماور جحد (انکار) کے ذریعہ ای مفائی پیش کرنے کا خور مدعاعلیت ماور جحد (انکار) کے ذریعہ ای صفائی پیش کرنے کا حق رکھتا ہے یہ مفہوم حضرت ابن عباس کی دوسری روایت سے ظاہر ہے۔

#### مدعى عليه يصطلب يميين كابيان

(وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِينَ لَمْ يُسْتَحُلَفُ) عِنْدَ آبِي حَنِيُفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ،

مَسَعْنَسَاهُ حَاضِرَةٌ فِي الْمِصُو وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : يُسْتَحْلَفُ لِآنَ الْيَهِينَ حَقَّهُ بِالْحَدِيثِ الْمَعُرُوفِ، فَإِذَا طَالَبَهُ بِهِ يُجِيبُهُ . وَلَابِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ آنَ ثُبُوتَ الْحَقِّ فِي الْعَيْنِ مُرَتَّبٌ عَلَى الْعَجْزِ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيْنَةِ لِمَا رَوَيْنَا فَلَا يَكُونُ حَقَّهُ دُولَهُ، كَمَا إِذَا كَانَتُ الْبَيْنَةُ حَاضِرَةً فِي الْمَجْلِسِ . وَمُحَمَّدٌ مَعَ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّهُ فِيمَا ذَكَرَهُ الْخَطَّافُ، وَمَعَ آبِي تَعِيفَةً فِيمَا ذَكَرَهُ الْطَحَاوِيُ .

کے اور جب مدی نے کہا کہ میرے پاس کوائی ہے۔ اور اس نے مدی علیہ سے شم طلب کی تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ مدی علیہ سے شم طلب کی تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ مدی علیہ سے شم میں کی جائے گی۔ اس کامعنی ہے کہ شہر میں کوائی موجود ہے۔

جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مدمی علیہ سے تتم لی جائے گی۔اس لئے کہ بمین مدمی کاحق ہے اور حدیث مشہور سے ٹابت ہے لہذا جب مدمی علیہ سے تتم کا مطالبہ کیا جائے گاتو مدمی علیہ اس کو یورا کر ہے گا۔

حضرت امام اعظم کی دلیل ہے۔ کہتم میں مدی سے حق کا ثبوت اقامت گواہی ہے عاجز ہونے پر مرتب ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے جوہم بیان کر چکے ہیں لبندا اس سے پہلے یمین مدی کاحق نہیں ہوگی جیسا کہ جب گواہی مجل میں موجود ہوا مام خصاف کے بیان کے مطابق امام محمد امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں۔ اور امام طحاوی کے بیان کے مطابق امام محمد امام ابو یوسف کے ساتھ ہیں۔

مدعی برقتم نهلوثانے کابیان

قَالَ (وَلَا تُرَدُّ الْيَهِينُ عَلَى الْمُدَّعِى) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى، وَالْيَهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْبَيْنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى، وَالْيَهِ سَمَةُ تُنَافِى الشَّرِكَةَ، وَجَعَلَ جِنسَ الْاَيْمَانِ عَلَى الْمُنكِرِينَ وَلَيْسَ وَرَاءَ الْجِنسِ شَىءٌ ، وَفِيْهِ خِلافُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ

قَالَ (وَلَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ فِي الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، وَبَيِّنَةُ الْخَارِجِ أَوْلَي).

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يُنقَّضَى بِبَيِّنَةِ ذِى الْيَدِرِلاغْتِضَادِهَا بِالْيَدِ فَيَتَقَوَّى الظُّهُورُ وَصَارَ كَالِنَتَاجِ وَالنِّكَاحِ وَدَعُوَى الْمِلْكِ مَعَ الْإِعْتَاقِ وَإِلاسْتِيكَادِ وَالتَّدُبِيرِ.

وَلَنَا اَنَّ بَيِّنَةَ الْخَارِجِ اَكُثَرُ اِثْبَاتًا اَوُ اِظْهَارًا لِلَاَّ قَدْرَ مَا اَثْبَتَهُ الْبَدُ لَا يُفِيتُهُ بَيِنَةُ ذِى الْبِيدِ، إِذُ الْبَدُ لَا يَلُولُ مُطْلَقِ الْمِلُكِ، بِخِكَلافِ النِّتَاجِ لِآنَ الْبَدَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، وَكَذَا عَلَى الْإِغْتَاقِ وَانْحَنَيْهِ وَعَلَى الْوَلَاءِ النَّابِ بِهَا الْوَلَاءِ النَّابِتِ بِهَا

ﷺ کے فرمایا کہ مذی پرشم نہیں اوٹائی جائے گی کیونکہ آپ آئی آجا کا فرمان ہے کہ مدمی پر محوای ہے اور منکر پر بمین ہے۔اور بیآ پ منگافیز کم کانفسیم فرمانا شرکت کے منافی ہے۔اور آپ نے تسمول کی جنسول کوا نکار کرنے والوں پر مقرر کیا ہے۔اور جنس کے علاوہ

رئى چزباتى نبين اوراس من امام شافعى نے اختلاف كيا ہے۔

کی چیز ہاں مسلم ملکت میں قبضہ کرنے والے کی گوائی آبول شکی جائے گی۔جبکہ قبضہ نہ کرنے والے کی گوائی افضل ہے۔جبکہ
ام شافعی فرماتے ہیں کہ قابض کی گوائی پر فیصلہ کیا جائے گائی لئے کہ قبضہ کی وجہ سے وہ تو کی ہوگیا کیونکہ کہ ظہور بھی تو ٹی ہوگا اور سے
ام شاخی فرماتے ہیں کہ قابض کی گوائی پر فیصلہ کیا جائے گائی لئے کہ قبضہ کی دوراعماق یا استیلا و یا تدبیر کے ساتھ وعوی ملک کی طرح ہوگیا۔ ہماری دلیل ہے کہ خارج کی گوائی زیادہ شبت ہے یا
زیادہ مظہر ہے اس لئے کہ قبضہ مطلق ملک کی دلیل ہے نتاج کے خلاف اس لئے کہ قبضہ نتاج پر دلالت نہیں کرتا نیز احماق اوراستیا اور استیا اور تبیر پر اوران کے ذریعہ نامت ہونے والے ولاء پر بھی قبضہ دلالت نہیں کرتا۔

### مدعى عليد كانكار كسبب فيصله كرن كابيان

قَالَ (وَإِذَا نَكُلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنُ الْيَمِينِ قُضِى عَلَيْهِ بِالنَّكُولِ وَٱلْزَمَهُ مَا اذَّعَى عَلَيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُ : لَا يُفْضَى بِهِ بَسُلُ يَرُدُ الْيَمِينَ عَلَى الْمُذَّعِى، فَإِذَا حَلَفَ يَقْضَى بِهِ لِآنَ النَّكُولَ الشَّافِعِيُ : لَا يُفْضَى بِهِ بَلَ يَرُدُ الْيَمِينِ الْمُاذِبَةِ وَالتَّرَقُعَ عَنُ الصَّادِقَةِ وَاشْتِبَاةَ الْحَالِ فَلَا يَنْتَصِبُ حُجَّةً بَحَتَ مِلُ التَّورُعُ عَنُ الْيَمِينِ الْمُذَّعِي وَلِيُلُ الظَّهُورِ فَيُصَارُ إلَيْهِ . وَلَنَا آنَّ النَّكُولَ ذَلَّ عَلَى كَوْنِهِ مَعَ إِلا حُدِمَ اللَّهُ وَيَعِينُ الْمُذَّعِي وَلِيُلُ الظَّهُورِ فَيُصَارُ إلَيْهِ . وَلَنَا آنَّ النَّكُولَ ذَلَّ عَلَى كَوْنِهِ مَعَ إِلا حُدِمَ اللَّهُ وَلَهُ وَلِيلُ الظَّهُورِ فَيْصَارُ إلَيْهِ . وَلَنَا آنَّ النَّكُولَ ذَلَّ عَلَى كَوْنِهِ مَعَ إِلا مُعِيمَالُ الْأَهُ وَيَعِينُ الْمُدَّعِي وَلِيلُ الظَّهُورِ فَيْصَارُ إلَيْهِ . وَلَنَا آنَّ النَّكُولَ ذَلَّ عَلَى كُونِهِ مَعَ اللَّهُ وَلِهُ وَلِكَ لَا فَلَكَ لَا فَلَا مَا اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُذَّعِي لِمَا قَدَّمُنَاهُ .

ے فرمایا کہ جب مرحی علیہ تم ہے انکار کردئے تو انکار کے سبب قامنی اس کے خلاف فیصلہ کردے گا۔ اور مدتی نے جو روی کیا ہے ان کار کردیے گا۔ وی کیا ہے اس کو قامنی مدعی علیہ پرلازم کردیے گا۔

جبدام شافعی فرماتے ہیں کے قاضی ازکار کی وجہ دئی علیہ کے خلاف فیصلہ ندکرے کا بلکہ مدی پرتسم لوٹائے کا پس اگر مدی خلاف فیصلہ ندکرے کا بلکہ مدی پرتسم لوٹائے کا بستر کھالی تو قاضی ہیں کے حق میں فیصلہ کردے کا کیونکہ مدی علیہ کاتم سے انکار کرتا اس بات کا حمال رکھتا ہے کہ وہ جبوئی قسم سے بجا جا بہتا ہے یا مجی تم سے احتیا طرکر تا چا بہتا ہے اس کا حال مشتبہ ہوگیا تو اختال کے ہوتے ہوئے اس کا انکار جمت نہیں بخال اور مدی کا قسم کھانا حق کو ظاہر کرنے کی علامت ہے اس کے اس کی طرف ہی رجوع کیا جائے گا۔ ہماری دلیل سے کہ انکا روی بات پر والات کرتا ہے کہ مدی علیہ مدی علیہ میں بفراغ دلی کے ساتھ و بنا چا بہتا ہے۔ اور وہ دعوے کا قرار کر رہا ہے۔ اس لئے کہ اگر الیانہ ہوتو اپنے تنس سے ضرور دور کرنے اور شریعت کے واجب کر وہ حق کو اوا ، کرنے کے لئے مدی علیہ تسم پر اقدام کر لیتا ہے۔ اس لئے یہ پہلورائے ہوگا اور مدی پرتسم کو لوٹانے کی کوئی وجنیں ہاک دلیل کی وجہ سے جو ہم بیان کر چکے ہیں۔

# قاضی کا مدعی علیہ برتین بارتھم پیش کرنے کا بیان

فَالَ (وَيَنْبَغِى لِلْقَاضِى آنُ يَقُولَ لَهُ إِنِّى آغُرِضُ عَلَيْك الْيَمِينَ ثَلَاثًا، فَإِنْ حَلَفْت وَإِلَّا قَضَيْت عَلَيْك بِمَا اذَعَاهُ) وَهِلْذَا الْإِنْذَارُ لِإِعْلامِهِ بِالْحُكْمِ إِذْ هُوَ مَوْضِعُ الْخَفَاءِ قَىالَ (فَاذَا كَرَّدَ الْعَرُضَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فُضِى عَلَيْهِ بِالنَّكُولِ) وَهٰذَا التَّكْرَارُ ذَكَرَهُ الْمَحَضَّافُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِزِيَادَةِ الْإِحْتِيَاطِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي إِبْلاءِ الْعُذْرِ، فَامَّا الْمَذْهَبُ آنَّهُ لَوُ قُضِمَ بِ النُّكُولِ بَعْدَ الْعَرُضِ مَرَّةً جَازَ لِمَا قَدَّمْنَاهُ هُوَ الصَّحِيْحُ وَالْإَوَّلُ اَوْلَى، ثُمَّ النُّكُولُ قَذْ يَكُونُ حَقِينُةِيًّا كَقَوْلِهِ لَا آخُلِفُ، وَقَدْ يَكُونُ حُكْمِيًّا بِأَنْ يَسُكُتَ، وَحُكْمُهُ حُكُمُ الْأَوَّلِ إِذَا عَلِمَ آنَهُ

لَا آفَةً بِهِ مِنْ طَرَشِ أَوْ خَرَسِ هُوَ الصَّحِيْحُ .

محیک ہے ورند میں جھ پراس چیز کا فیصلہ کردول گاجس کا مدعی نے دعوی کیا ہے۔ اور بیا نذارا سے تم کے انکار کے تھم کی خبردیے کے کے ہے کیونکہ یہ پوشیدگی کا مقام ہے۔ لہذا جب قاضی نے مدعی علیہ پرتین بارتنم پیش کی تو اس کے انکار کے سبب اس کے خلاف فیصله کردے گا۔اوراس تکرارکوامام خصاف نے بیان کیا ہے اس لئے کہاس میں احتیاط بھی زیادہ ہے۔اور عذر کوظا ہر کرنے می میالغه بھی ہے۔

بی بہرحال مذہب توبیہ ہے کہ جب ایک بار پیش کرنے کے بعدا نکار کے سبب اگر قاضی نے فیصلہ کردیا تو بھی جائزے۔اس ولیل کے سبب جوہم بیان کر مچکے ہیں اور یبی سیح ہے لیکن پہل صورت افضل ہے۔

بیں انکار بھی حقیقی ہوتا ہے جس طرح مدمی علیہ یہ کہے کہ میں قسم نہیں کھاؤں گااور مجھی حکمی ہوتا ہے جس طرح اس کا خاموش زبنا ادراس کا تھم بھی پہلے والے تھم کی طرح ہوگا۔ تگریہ کہ معلوم ہوجائے کہ مدعی علیہ کو بہرہ یا محوثا ہونے کی آفت نبیس ہے۔ بمی تواسیح

## دعوی نکاح کے انکار برعدم سم کابیان

قَىالَ (وَإِنْ كَانَتُ الدَّعُوى نِدكَاحًا لَمْ يُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ، ولَا يُسْتَحُلَفُ عِنُدَهُ فِي النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ وَالْفَيْءِ فِي الْإِيلَاءِ وَالرِّقِ وَالِاسْتِيلَادِ وَالنَّسَبِ وَالْوَلَاءِ وَالُحُدُوْدِ وَاللِّعَانِ .

وَقَالَا : يُسْتَحْلَفُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ وَاللِّعَانِ .وَصُورَةُ الِاسْتِيلَادِ اَنُ تَقُولَ الْجَارِيَةُ آنَىا أُمُّ وَلَهٍ لِسَمَوٰ كَاىَ وَحَسٰذَا ابْسِبِي مِنْهُ وَٱنْكَرَ الْمَوْلَىء ِ لِآنَهُ لَوُ اذَعَى الْمَوْلَى ثَبَتَ الِاسْتِيكِادُ بِإِقْرَارِهِ وَلَا يُسَلَّتَفَتُ اللِّي اِنْكَارِهَا . لَهُ مَا أَنَّ النُّسكُولَ اِقْرَارٌ لِلَانَّهُ يَدُلُ عَلَى كَوْنِهِ كَاذِبًا فِي الْإِنْكَارِ عَلَىٰ مَا قَلَمْنَاهُ، إِذْ لَوْلَا ذَلِكَ لَاقْدَمَ عَلَى الْيَمِينِ الصَّادِقَةِ إِقَامَةً لِلْوَاجِبِ فَكَانَ إِفُوارًا اَوْ بَدَالًا عَنْهُ، وَالْإِقْـرَارُ يَـجُـرِي فِـي هَـذِهِ الْاَشْيَاءِ لَكِنَّهُ اِقْرَارٌ فِيهِ شُبُهَةٌ، وَالْحُدُودُ تُنْدَرَءُ بِالشُّبُهَاتِ، وَاللِّعَانُ فِي مَعْنَى الْحَدِّ . وَلَابِيُ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آنَّهُ بَذُلِّ لِآنَ مَعَهُ لَا تَبُقَى النبين واجِهة المحصول المقفصود وإلزاله بالآلا أولى كلى لا يَصِيْرَ كالآبا فِي الإنكارِ، والْبَدُلُ النبين واجِهة المحصول المقطود وإلزاله بالآلا أولى كلى لا يَصِيْرَ كالآبا فِي الإنكارِ، والْبَدُلُ لا يَجْرِي فِي هَايِهِ الْاَشْتَحْلَفُ، إلَّا الشَّخْلَا الْفَطَاء يُهالنُّكُولِ فَلَا يُسْتَحْلَفُ، إلَّا أَنْ هنذَا بَدُلُ المَّا لُولَ النَّهُ المُحَلَّفُ المُحَاتَبُ وَالْعَبُدُ الْمَادُونُ بِمَنْزِلَةِ الضِّيَافَةِ الْبَسِيرَةِ، وَصِحَتُهُ بَدُلُ المَادُنِ إِلَا الْمَسْتِحَلَّة النِّيسِرَةِ، وَصِحَتُهُ فِي اللَّهُ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى رَعْمَ المُدَعِي وَهُو مَا يَقْبِطُهُ حَقًا لِنَفْسِهِ، وَالْبَدُلُ مَعْنَاهُ هَاهُمَا تَوْكُ الْمَنْعِ فِي اللَّهُ اللهُ ا

الكاركرنے والے سے متم بیس لی مبائے گی۔

اہ ہر سے احدیا ہے کہ عدود ولعان کے سوابقیہ سب ہیں تتم کی جائے گی۔اور استیلا دکی صورت یہ ہے کہ باندی ہے گی بہر میان نے آتا کی ام ولد ہوں اور میرایہ بیٹا اس سے پیدا ہوا ہے جبکہ آتا اس سے انکار کرنے والا ہے کیونکہ جب آتا بیں سے اقرار سے استیلا وٹابت ہوجائے گا۔ (تاعدہ فلاہیہ) اور بائدی کے انکار کی جانب توجہ نہ کی جائے گی۔

صاحبین کی دلیل ہے ہے کہ قسم ہے انگار کرنا اقرار ہے اس کئے کہ قسم کا انگار ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مدتی علیہ انگار موں میں جمونا ہے۔ بس طرح بہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ لبذاہ قسم ہے انگار کرنا یا تو اقرار ہے یا اس کے الٹ ہے اوران چیزوں میں اقرار جاری ہوتا ہے۔ البذاہ اقرار ہے جس میں اشتباہ ہے اوراشتباہ میں صدود ساقط ہوجاتی ہیں۔ اور لعان صدے معنی میں ہے۔ حضرت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ قسم ہے انگار کرنا فراغ دلی ہے۔ اور بذل کے ساتھ قسم واجب ہو کر باتی نہیں رہتی اس لئے کہ مقصود حاصل ہو چکا ہے اور اس کو باؤل تھم برانا زیادہ اچھا ہے۔ تا کہ مدعی علیہ انگار میں جھوٹا نہ ہواور ان چیز دل میں بذل جاری نہیں ہوتا اور تم لینے کا فائدہ ہے کہ انگار پر فیصلہ کردیا جائے لئی جائے گی۔ لیکن مید بذل خصومت کودور کرنے کے لئے بہاس لئے مکا تب اور عبد ماذون بھی اس کے مالک ہوں گے۔ جس طرح وہ ضیافت سے رہ کے مالک ہیں۔ اور قرض میں اس کا شمح ہونا مذا کی بناء پر اس پر قبضہ کرتا ہیا ور میماں پر بذل منع کوڑک کرنے کے معنی میں ہونا در مال کا معاملہ آسان ہے۔

#### چور ہے حلف وضان کا بیان

فَالَ (وَيُسْتَخْلَفُ السَّارِقُ، فَإِنْ نَكَلَ صَمِنَ وَلَمُ يُقْطَعُ) لِآنَ الْمَنُوطَ بِفِعُلِهِ شَيْنَانِ: الطَّمَانُ وَيَعُمَلُ فِيهِ النَّكُولُ. وَالْقَطْعُ وَلَا يَثُبُتُ بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا شَهِدَ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَامْرَآتَانِ. وَيَعْمَلُ فِيهِ النَّكُولُ. وَالْمَرْآةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ السَّتُحلِفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكَلَ صَمِنَ نِصَفَ الْمَهْدِ فَالَ (وَإِذَا اذَّعَتُ الْمَرُآةُ طَلَاقًا قَبْلَ الدُّخُولِ السَّتُحلِفَ الزَّوْجُ، فَإِنْ نَكَلَ صَمِنَ نِصَفَ الْمَهُ لِ فَالُ اللهُ اللهُ

هُوَ الْعَالُ، وَكَذَا فِي النِّكَاحِ إِذَا ادَّعَتْ هِيَ الصَّدَاقَ لِآنَ ذَلِكَ دَعُوى الْمَالِ، ثُمَّ يَثُبُتُ الْمَالُ بنُكُولِهِ ولا يَثْبُتُ النِّكَاحُ، وَكَذَا فِي النَّسَبِ إِذَا ادَّعَى حَقًّا كَالْإِرْثِ وَالْحِجْرِ فِي اللَّقِيطِ، وَالنَّفَقَةِ وَامْتِسَاعِ الرُّجُوعِ فِى الْهِبَةِ، لِآنَ الْمَقْصُودَ هَذِهِ الْمُحَقُوقَ، وَإِنَّمَا يُسْتَحْلَفُ فِي النَّسَبِ الْمُجَرَّدِ عِنْدَهُمَا إِذَا كَانَ يَثُبُتُ بِإِقْرَارِهِ كَالْآبِ وَإِلاْبُنِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ وَالْآبِ فِي حَقِّ الْمَرُاةِ، لِلاَّذَ فِي دَعْوَاهَا اللابُنَ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَالْمَوْلَى وَالزَّوْج فِي حَقِّهِمَا . کے اور چورے حلف لیاجائے گااورا گراس نے انکار کیا تو وہ ضامن ہوگا جبکہ اس کا ہاتھ نہ کا ٹا جائے گا۔ کیونکہ اس کے

فعل کے ساتھ دو چیزی منوط ہیں۔ صان ہے جوا نکار کے سبب لازم ہوئی ہے لہٰذااس پر قطع ٹابت نہ ہوگا۔ پس بیای طرح ہوجائے ماجس طرح اس پرایک مرداور دوعورتوں نے گواہی دی ہو۔

فر مایا اور جب مسی عورت نے دخول سے پہلے ہی طلاق کا دعویٰ کیا تو شوہر سے حلف لیا جائے گا اور اگر اس نے انکار کیا تو وو سب کے تول کے مطابق اس پرنصف مبرلازم ہوگا۔ کیونکہ صلف لیناان کے نزد یک بیطلاق میں جاری ہوا ہے للبذااس کا مقصد یقینا مال ہے جس طرح نکاح میں ہوتا ہے کہ جب سمی عورت نے مبر کا دعویٰ کیا تو وہ مال کا دعویٰ ہے۔ پھر مال کا دعویٰ تو اس شخص کے انکار ہے بھی ثابت ہوجائے گا جبکہ نکاح ثابت نہ ہوگا جس طرح نسب میں ہے کہ جب کس شخص نے حق کا دعویٰ کیا ہے جس طرح لقیط میں ارث اور ججر ہے۔ اور نفقہ اور ہبدمیں رجوع کی مما نعت ہے۔ کیونکہ ان میں حقوق مقصود ہوتے ہیں۔

صاحبین کے نزد مکے نسب محض کا صلف لیا جائے گا کیونکہ وہ اس کے اقرار سے ثابت ہوجائے گا جس طرح کسی تخص نے باپ یا بیٹا ہونے کے کسی شخص کے بارے میں دعویٰ کردیا ہو۔ اورعورت کے حق میں باپ ہونے کا دعویٰ کیا ہو۔ جبکہ کسی عورت نے کسی ہیئے کا دعویٰ کیا تو نشو ہر کے سوایرنسب محمول کرنا ہوگا۔اورموٹی اورشو ہر کا دعویٰ ان کے دونوں کے حق میں ہوگا۔

### دعوى قصاص سے انكار يرمدعي عليه سے تتم لينے كا بيان

قَالَ (وَمَنُ ادَّعَى قِصَاصًا عَلَى غَيْرِهِ فَجَحَدَهُ أَسْتُحْلِفَ) بِالْإِجْمَاعِ (ثُمَّ إِنْ نَكُلَ عَنْ الْيَمِينِ فِيهَا دُوْنَ النَّفْسِ يَلُزَمُهُ الْقِصَاصُ، وَإِنْ نَكُلَ فِي النَّفْسِ حُبِسَ حَتَّى يَحْلِفَ أَوْ يُقِيَّ وَهَاذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَقَالَا : لَـزِمَهُ الْأَرْشُ فِيْهِمَا لِلآنَّ النَّكُولَ اِقْرَارٌ فِيْهِ شُبْهَةٌ عِنْدَهُمَا فَلَا يَثُبُتُ بِهِ الْقِصَاصُ وَيَجِبُ بِهِ الْمَالُ، خُصُوصًا إِذَا كَانَ امْتِنَاعُ الْقِصَاصِ لِمَعْنَى مِنْ جِهَةِ مَنْ عَلَيْهِ، كُمَّا إِذَا أَقَرَّ بِالْخَطَأُ وَالْوَلِيُّ يَدَّعِي الْعَمُدَ.

وَلَاسِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْاطْرَافَ يُسْلَكُ بِهَا مَسْلَكَ الْامُوَالِ فَيَجْرى فِيْهَا الْبَذُلُ، بِخِلَافِ الْآنُفُسِ فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ اقْطَعُ يَدِى فَقَطَعَهَا لَا يَجِبُ الضَّمَانُ، وَهِذَا إِعْمَالٌ لِلْبَذُلِ إِلَّا آنَهُ لَا يُبَاحُ لِعَدَمَ الْفَائِدَةِ، وَهٰذَا الْبَذْلُ مُفِيدٌ لِانْدِفَاعِ الْخُصُومَةِ بِهِ فَصَارَ كَقَطُع الْيَدِ لِلْأِكِلَةِ وَقَالَعِ النِّسَنِ لِلْوَجْعِ، وَإِذَا امْتَنَعَ الْقِصَّاصُ فِي النَّفْسِ وَالْيَمِينُ حَتَّى مُسْتَحَقَّ يُحْبَسُ بِهِ أَكْمَا فَي النَّفْسِ وَالْيَمِينُ حَتَّى مُسْتَحَقَّ يُحْبَسُ بِهِ أَكْمَا فِي النَّفْسِ وَالْيَمِينُ حَتَّى مُسْتَحَقَّ يُحْبَسُ بِهِ أَكْمَا فَي الْفَسَامَةِ .

یں فرمایا کہ جب کم مخص نے کی دوسر بے تعمل پر قلمانس کا دعوی کیااوراس نے اٹکار کردیاتو بالا تفاق مدتی علیہ ہے جسم لی جائے گی۔ پس آگر بدعی علیہ نے مادون النفس میں تسم کا اٹکار کر دیاتو اس پر قلمانس واجب و کا اور آگرنفس میں اٹکار کیاتو اس کو مجوں کردیا جائے گا۔ جب تک وہشم ندکھا لے یااقر ارند کر لے ریتول منرت امام اعظم کا ہے۔

ہوں دہیں فرہائے گئیں کہ دونوں موراؤں بیں مدمی عایہ پردیت لازم ہوگی۔اس کئے کہ ان کے نزدیک یہاں تتم ہے انکار کرنا ابیاد قرار ہے جس میں شبہ ہوتا ہے اس کئے اس انکار ہے قصاص ثابت نہیں ہوگا اوراس سے مال ثابت ہوجائے گا خاص طور پراس عمر پر جہاں قصاص کاممتنع ہوتا ایسے منی کے سبب ہو جواس فخص کی طرف سے پائے جائیں جس پر قصاص واجب ہوجس طرح کہ امر قاتل فطا کا اقرار کر لے اور مقتول کا دلی قراع مرکا دعوی کرتا ہو۔

حفرت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ اطراف میں اموال کا معاملہ ہوتا ہے لبذا اطراف میں بذل جاری ہوگا نفوس کے خلاف پی امریم دھنوت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ اطراف میں اموال کا معاملہ ہوتا ہے لبندا اطراف میں بذل جاری ہوگا اور ہے لیکن فائدہ پی امریم دھنوں نے دوسر ہونے کی دجہ جائز نہیں ہے اور سے بذل مفید ہے اس کئے کہ اس میں نصومت کو دور کیا جاتا ہے۔ لبذا ہے اسے ہوگیا جسے آگلہ زخم کی دجہ ہے ہاتھ کا ننایا درد کی وجہ سے دانت اکھاڑ نااس سے سے مامل ہوتا ہے کہ جب قصاص فی النفس ممتنع ہو جمیا اور مدی علیہ پرتم ایک داجی حق ہوتا ہے۔

# امدى عليه كے كوا ہوں كى موجودگى كے سبب كفالت بنفس دينے كابيان

قَالَ (وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِي لِي بَيْنَةٌ حَاضِرَةٌ قِيْلَ، لِحَصْمِهِ آغطِهِ كَفِيلًا بِنَفْسِك ثَلَاثَة آيَّامٍ) كَى لا بَغِيبَ نَفْسُهُ فَيَسِفِيعَ حَفْهُ وَالْكَفَالَةُ بِالنَفْسِ جَائِزَةٌ عِنْدَنَا وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ، وَآخُدُ الْكَفِيلِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُوى وَلَيْسَ فِيْهِ كَثِيرُ صَرَدٍ بِالْمُدَّعَى بِمُجَرَّدِ الدَّعُوى وَلَيْسَ فِيْهِ كَثِيرُ صَرَدٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَهِذَا لِآنَ الْمُحْشُورَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعُوى حَتَّى يُعَدَى عَلَيْهِ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَلَيْهِ فَعَدَى عَلَيْهِ وَيُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّعَالِهِ فَصَحَّ التَّكْفِيلُ بِاخْصَارِهِ وَالتَّقْدِيرُ بِثَلَالَةِ آيَامٍ مَرُويٌ عَنْ أَبِي حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وَهُو الشَّعَالِهِ فَصَحَّ التَّكْفِيلُ بِاخْصَارِهِ وَالتَّقْدِيرُ بِثَلَالَةٍ آيَامٍ مَرُويٌ عَنْ أَبِى حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وَهُو الشَّعَالِهِ فَصَحَّ التَّكْفِيلُ بِاخْصَارِهِ وَالتَقْدِيرُ بِثَلَالَةٍ آيَامٍ مَرُويٌ عَنْ أَبِى حَيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ، وَهُو الشَّعَالِهِ فَصَحَّ التَّكْفِيلُ بِالظَّاهِ بِينَ الْخَامِلُ وَالْوَجِيهِ وَالْحَقِيرِ مِنْ الْمَالِ وَالْحَطِيرِ، ثُمَّ لَا بُنَا لَى السَّعَينَ عَنْ اللهُ فَي الظَّاهِ فَعَ الظَّاهِ بَيْنَ الْخَامِلُ وَالْوَجِيهِ وَالْحَقِيرِ مِنْ الْمَالِ وَالْحَطِيرِ، ثُمَّ لَا بَيْنَا لَهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ الْحَدَمِ الْفَائِدَةِ . اللهُ الْحَلَى الْحَلَقِيلُ وَاللهُ الْعَلَمُ الْمُ الْولِي اللهُ اللهُ الْمُلْ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَلُولُ اللهُ الْمُلْولُ وَاللّهُ الْمُ الْولِي اللهُ الْمُ اللهُ الل

قَالَ (فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا أُمِرَ بِمُلازَمَتِهِ) كَيْ لا يَذْهَبَ حَقَّهُ (إِلَّا آنُ يَكُونَ غَرِيبًا فَيُلازِمَ مِقُدَارَ مَجْلِسِ الْقَاضِي) وَكَذَا لَا يُكْفَلُ إِلَّا إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ، فَالِاسْتِثْنَاء مُنْصَرِفٌ إِلَيْهِمَا لِلاَنْ فِي and the File Both of the Both of the The

العرف المستكروب والسدكان مرفز مساقاة على طرفاته بعدران والمارات المستقر ولا عراء على المستقر والما على المستقر المدخذ إلى طرفواء وتتكرفون المدكرة مرة رفاتي بكان المائية المائية المائية الألا المائي المرفوات المائية المرفة المبتوية فرون كدوب مدق عليه سنة كها كديمر سنة كواه شريص موجود بيل قرار سكرتهم مدعد كواه المنظم المراك المائية الموقف بيش وسندوي كدوم مهم به مدم سنة اوردى كان مذائع الا مياء اوراد المدراة المدراة المائم المائم المائم المائة المراك المائم الما

managiones - managiones - managiones

# فَصُلُّ فِي كَيْفِيَّةِ الْيَمِينِ وَالاسْتِحُلَافِ

فصل فتم کھانے اور شم لینے کی کیفیت کے بیان میں ہے بیان میں وصلف کی فقہی مطابقت کابیان نصل کیفیت بمین وصلف کی فقہی مطابقت کابیان

مصنف علیہ الرحمہ نے نفس یمین کوذکر کرنے کا بعداس کا طرفیقہ بیان کرنا یہاں سے شروع کیا ہے۔جبکہ کسی چیز کی کیفیت سے ہے جس پرواقع ہواس کی صفت ہوا کرتی ہے۔ اور بیاصول ہے کہ صفت موصوف سے مؤخر ہوتی ہے۔ البندااس فصل کو یمین کے باب سے مؤخر ذکر کیا ہے۔ اور بیجی اصول ہے کہ کسی چیز کے وجود کے بعد ہی اس کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کیونکہ بیان طریقہ وکیفیت بیدہ جودوثیوت کا مختاج ہوتا ہے۔ (نتائج الافکار بتقرف، کتاب دعویٰ)

فتم صرف الله كے نام كى اٹھانے كابيان

قَالَ (وَالْيَمِينُ بِاللّهِ عَزَّ وَجَلَّ دُوْنَ غَيْرِهِ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنُ كَانَ مِنْكُمْ خَالِفًا فَلْيَدُولِهِ بِاللّهِ اللهِ فَقَدُ اَشُرَكَ) (وَقَدْ فَلْيَدُولِفَ بِاللّهِ اللهِ فَقَدُ اَشُرَكَ) (وَقَدْ فَلْيَدُولِفَ بِاللّهِ اللهِ فَقَدُ اَشُرَكَ) (وَقَدْ ثُلُو تَحَدُ بِذِكْرِ اَوْصَافِهِ) وَهُوَ التَّغُلِيظُ، وَذَلِكَ مِثْلُ قَوْلِهِ : قُلْ وَاللّهِ الّذِي لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ عَالَمِ النّهَ فِي الشّهَادَةِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ، اللّهِ يُعْلَمُ مِنْ السِّرِ مَا يَعْلَمُ مِنْ الْعَلَانِيةِ، مَا لِفَلَانٍ هَذَا الْعَلَانِ هَذَا الْمَالُ الّذِي اذَعَاهُ وَهُو كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَلَا شَيْءَ مِنْهُ.

وَلَهُ آنُ يَنِيدَ فِي التَّغُلِيظِ عَلَى هَذَا وَلَهُ آنُ يَنْقُصَ مِنْهُ، إِلَّا آنَهُ يَحْتَاطُ فِيْهِ كَى لَا يَتَكَرَّرَ عَلَيْهِ الْيَهِينُ، لِلَانَّ الْمُسْتَحَقَّ يَهِينٌ وَاحِدَةٌ، وَالْقَاضِى بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ غَلَظَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُغَلِّظُ الْيَهِينُ، لِلاَنَّ الْمُسْتَحَقَّ يَهِينٌ وَاحِدَةٌ، وَالْقَاضِى بِالْحِيَارِ إِنْ شَاءَ غَلَظَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُغَلِّظُ فَيَقُولُ: قُلْ بِالطَّلَادِ أَوْ وَاللَّهِ، وَقِيلً: لَا يُعَلِّظُ عَلَى الْمَعُرُوفِ بِالصَّلَاحِ وَيُغَلِّظُ عَلَى غَيْرِهِ، وَقِيْلُ: يُغَلِّظُ فِي الْخَطِيرِ مِنْ الْمَالِ دُونَ الْحَقِيرِ.

ر جیں ، پہنے ہے ۔ جی سیسی سیسی ہوتی ہوتی اس کے سوالی نہیں ہوتی اس لئے کہآپ منٹی آئے ہے فرمایا کہا گرتم میں ہے کی نے تسم کھانی ہوتو وہ اللہ کی کھائے ور نہ چھورڑ د ہے۔

عاں، وورہ سدن ساب زرجہ سرر سے خیراللہ کا تم کھائی اس نے شرک کیا اور بھی تشم کواللہ تعالی کے اوصاف کیساتھ مٹوکد کیا جاتا اور آپ مڑھ نے فرمایا کہ جس نے غیراللہ کا تسم کھائی اس نے شرک کیا اور بھی تشم کواللہ تعالی کے اوصاف کیساتھ مٹوکہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ زیادہ وقتی کے لئے ہوتا ہے جس طرح کہ کہنے والے کا بیٹول کہتم ہوں کہوکہ اس ذات کی تشم جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اور وہ حاضرا درغیب کو جانے والا اور وہ ہڑا مہر بان نہایت رحم والا۔ جو پوشیدہ اور باطن کو علانیہ کی طرح جانتا ہے۔ کہ فلال کا تھے ہر تی ہے یا فلال کا نے جس مال کا دعوی کیا ہے تیری طرف سے اتنا اتنا ہے یا بچھ نہیں ہے۔ اور قاضی کو اس پر بھی زیادہ کر کے تعلیظ کا اختیار ہے ۔ اس لئے قاضی اس سلسلے میں احتیاط کرے کہ مدی علیہ پر قسم کر رنہ ہونے باشتیار ہے اور قاضی کو اختیار ہے کہ اگر وہ جا ہے تو تعلیظ کرے اور اگر وہ جا ہے تو تعلیظ نے کہ اس لئے کہ اس پر ایک می مشہور ہو اس پر تعلیظ نہ کرے اور اس کے مواس کی تعلیظ نہ کرے اور اس کے مواس کے مواس کے مواس کے مواس کے مواس کی تعلیظ کرے اور اس کے مواس کی تعلیظ کرے اور ایک تول میں جو کرنے یا وہ مال میں تعلیظ کرے اور کی میں تعلیظ کرے ۔

### طلاق وعمّاق كاحلف ندلينے كابيان

قَالَ (ولَا يَسْتَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ ولَا بِالْعَتَاقِ) لِمَا رَوَيْنَا، وَقِيْلَ فِي زَمَانِنَا إِذَا آلَحَ الْخَصْمُ سَاغَ لِللَّهَ اللَّهَ الْخَصْمُ سَاغَ لِللَّهَ اللَّهَ الْمُعَاضِى الْخَطِفِي اللَّهِ وَكُثْرَةِ الْإِمْتِنَاعِ بِسَبَبِ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ بِاللَّهِ وَكُثْرَةِ الْإِمْتِنَاعِ بِسَبَبِ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ .

قَالَ (وَيَسْتَحْلِفُ الْيَهُودِئَ بِاللَّهِ الَّذِي آنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَالنَّصُرَائِيَ بِاللَّهِ الَّذِي آنْزَلَ الْآوْرَاةَ عَلَى مُوسَى اللَّهِ الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ لائِنِ صُورِيًّا الْاَعْوَرِ آنْ لَمُدُك بِاللَّهِ الَّذِي آنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى اَنَّ حُكُمَ الزِّنَا فِي كِتَابِكُمْ هَذَا، صُورِيًّا الْاَعْوَرِ آنْ لَمُن كُلَةِ اللَّهِ الَّذِي آنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى اَنَّ حُكُمَ الزِّنَا فِي كِتَابِكُمْ هَذَا، وَلَانَّ الْيَهُ وِدِي يَعْتَقِدُ لَبُوقَةً مُوسَى وَالنَّصُرَائِيَ نَبُوةَ عِيسَى عَلَيْهِمَا السَلَامُ فَيَعَلِظُ عَلَى كُلِ وَالنَّصُرائِيَ نَبُوقَةً عِيسَى عَلَيْهِمَا السَلَامُ فَيَعَلِظُ عَلَى كُلِ وَالنَّصُوائِيَ نَبُوقَةً عِيسَى عَلَيْهِمَا السَلَامُ اللَّهُ عَلَى كُلِ وَالنَّصُولِيَّ لَبُونَ الْمُعُوسِيُّ بِاللَّهِ الَّذِي حَلَقَ النَّالَ وَالْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللهُ الل

کے فرمایا کہ طلاق اور عماق میں متم نہیں لی جائے گی۔ اس صدیث کی وجہ سے جوہم بیان کر بچکے ہیں۔ اور کہا گیا ہے کہ ہمارے دور میں اگر مدعی علیہ ذیادہ مبالغہ کر جائے تو قاضی کے لئے اس سے شم دلانے کی تنجائش ہے اس لئے کہ لوگوں کو اب اللہ کی مقتم کی پرواہ کم ہے اور لوگ طلاق کی قتم کھانے سے ذیادہ گریز کرتے ہیں۔

فرمایا که یبودی ہے اس طرح قتم لی جائے کہ اس اللہ کو تتم جس نے موی علیہ السلام پرتوریت نازل فرمائی اور نصرانی سے اس طرح قتم فی جائے کہ اس اللہ کو قتم جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی اس لئے کہ آپ اور تیجاری اعور سے فرمایا تھا کہ میں بچھے اس خدا کی قتم دیلاتا ہوں جس نے حضرت مویٰ علیہ السلام پرتو رایت نازل فرمائی کیا تمہاری تاب میں ناکا پہم ہے۔ اور اس لئے کہ یہودی حضرت موکی علیہ السلام کی نبوت پر اور افر انی حضرت میسی علیہ السلاکی نبوت پر یفتین رسیح ہیں نہا تا تامی میں ہے۔ ہرا بیک پراس کتاب کا ذکر کر کے تغلیظ کرے گا جواس کے نبی (علیہ السلام) پراتاری گئی ہے۔
اور مجوی ہے اس طرح تسم کی جائے گی کہ اس اللہ کی تشم جس نے آم کی کو پیدا کیا۔ ای طرح امام محمہ نے مبسوط میں ذکر کیا ہے۔ امام عظم فریاتے ہیں کہ قاضی اللہ کے سواکسی کی مجمی تشم ہیں اٹھوائے گا۔ امام خصاف فریاتے ہیں کہ یہودی اور اھر انی کے سوا ہے۔ امام اعظم فریاتے ہیں کہ یہودی اور اھر انی کے سوا ہے۔ امام اعظم فریاتے ہیں کہ یہودی اور اھر انی کے سوا ہے۔ امام خصاف فریاتے ہیں کہ قاضی اللہ کے سواکسی کی بھی تشم ہیں۔ اللہ کے اللہ کے کہ اللہ تعالی کی تمام کتا ہیں تعظیم کے قابل ہیں۔ مشام کے تعظیم کے قابل ہیں۔ موالی کے تمام کتا ہیں تعظیم کے قابل ہیں۔ موالی کے ساتھ آگری کتام کتا ہیں تعظیم کے قابل ہیں۔ موالی کے ساتھ آگری کتام کتا ہیں تعظیم کے قابل ہیں۔ موالی موالی کو تعظیم کے تا ہیں۔ موالی موالی کو تعظیم کے تا ہیں ہوں کو تعظیم کے تا ہیں۔ موالی موالی کو تعظیم کی تا میں موالی کے تا ہیں ہوں کو تعظیم کے تا ہیں ہوں کو تعظیم کو تعظیم کے تا ہیں ہوں کو تعظیم کو تا موالی کو تعظیم کی تا موالی کو تا موالی کی تا موالی کی تا موالی کر تا موالی کر تا موالی کی تو تا موالی کی تا موالی کی تا موالی کی تو تو تا موالی کر تا موالی کی تا موالی کر تا موالی کر تا موالی کی تا موالی کی تا موالی کر تا موالی کی تا موالی کی تا موالی کر تا موالی کر تا موالی کر تا موالی کی تو تا موالی کو تو تا موالی کے تو تا موالی کی تو تا موالی کو تا موالی کو تا موالی کو تا موالی کی تا موالی کی تو تا موالی کی تو تا موالی کو تا موالی کر تا موالی کو تا موالی کی تو تا موالی کو تا موالی کر تا موالی کر

## بتوں کو بوجنے والوں سے شم اٹھوانے کابیان

(وَالْوَتَنِيُّ لَا يَخْلِفُ إِلَّا بِاَللَّهِ) لِآنَ الْكَفَرَةَ بِاَسْرِهِمْ يَعْتَقِدُوْنَ اللَّهُ تَعَالَى، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَئِنُ رَوَالْوَتَنِيُّ لَا يَخْلِفُونَ فِى بُيُوتِ عِبَادَتِهِمْ) سَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْآرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ) قَالَ (ولَآ يَخْلِفُونَ فِى بُيُوتِ عِبَادَتِهِمْ) لِآنَ الْقَاضِى لَا يَخْطُرُهَا بَلُ هُوَ مَمُنُوعٌ عَنْ ذَلِكَ.

### تغليظ يميين كازمان ومكان كيساته عدم وجوب كابيان

قَالَ (وَلَا يَجِبُ تَغُلِيظُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسُلِمِ بِزَمَانِ وَلَا مَكَانِ) لِلَانَّ الْمَقْصُودَ تَغُظِيمُ الْمُقُسَمِ بِهِ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ ذَلِكَ، وَفِي إِيجَابِ ذَلِكَ حَرَجٌ عَلَى الْقَاضِيُ حَيْثُ يُكَلَّفُ حُضُورَهَا وَهُوَ مَدُفُوعٌ.

کے فرمایا کہ سلمان پرزمان اور مکان کے ساتھ تم کی تغلیظ واجب نہیں ہے اس لئے کہ جس کی قتم کھائی جائے اس کی تغلیظ سے اور مواجی کے ساتھ تھے کہ جس کی قتم کھائی جائے اس کی تغلیم تقصود ہوتی ہے اور وہ اس کے سوابھی حاصل ہے اور اس کو واجب کرنے میں قاضی پرحرج ہے اس طرح کہ قاضی کو وہاں جانے کا مکلف بنایا جائے حالانکہ حرج کو دور کر دیا گیا ہے۔

### غلام كوخريد نے كاحلف المحانے كابيان

قَـالَ (وَمَنُ أَدَّعَى آنَهُ ابْتَاعَ مِنْ هَاذَا عَبُدَهُ بِٱلْفِ فَجَحَدَ اسْتَحْلَفَ بِٱللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا بَيْعٌ قَائِمٌ فِيْهِ وَلَا يَسْتَحُلِفُ بِٱللَّهِ مَا بِعُت ) لِاَنَّهُ قَدْ يُبَاعُ الْعَيْنُ ثُمَّ يُقَالُ فِيْهِ

(وَيَسْتَسْحُلِفُ فِي الْغَصْبِ بِاللَّهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَيُك رَدَّهُ وَلَا يَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا غَصَبْت) ِ لَانَّهُ قَلْ يَغْصِبُ ثُمَّ يَقُسَحُ بِالْهِبَةِ وَالْبَيْعِ (وَفِي النِّكَاحِ بِاَللَّهِ مَا بَيْنَكُمَا نِكَاحٌ قَائِمٌ فِي الْحَالِ) لِآنَهُ فَلُهُ يَـطُواُ عَـلَيهِ الْمُحُلُعُ (وَفِي دَعُوَى الطَّلَاقِ بِاللَّهِ مَا حِيَّ بَائِنٌ مِنْكِ السَّاعَةَ بِمَا ذَكُون وَيَ يَسُسَحُ لِفُ بِاللَّهِ مَا طَلَّهَهَا) لِآنَ النِكَاحَ قَدْ يُجَدَّدُ بَعُدَ الْإِبَانَةِ فَيَحْلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ فِي هَذِهِ الْوُجُودِ، لِلْآمَهُ لَوْ حُلَفَ عَلَى السَّبَ يَتَصَرَّرُ الْمُذَعَى عَلَيْهِ، وَهَذَا قَوْلُ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدِ رَحِمَهُمَا اللَّهُ الْمَاعِلَى قَوُلِ آبِى يُوسُف رَحِمَهُ اللَّهُ يَحْلِفُ فِي جَمِيْعِ ذَلِكَ عَلَى السَّبَبِ إِلَّهِ إِذَا عَرَّضَ بِمَا ذَكُرْنَا فَيحِينَيْدٍ يَحُلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ . وَقِيْلَ: يَنْظُرُ إِلَى إِنْكَارِ الْمُذَعَى عَلَيْهِ إِنْ أَنْكُو السَّبَبَ يَحُلِفُ عَلَيْهِ، وَإِنْ ٱنْكُرَ الْحُكْمَ يَحُلِفُ عَلَى الْحَاصِلِ. فَالْحَاصِلُ هُوَ الْاَصْلُ عِسْدَهُ مَا إِذَا كَانَ سَبَبًا يَرُنَفِعُ إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِ تَوْكُ النَّظَرِ فِي جَانِبِ الْمُدَّعِي فَحِينَنِذٍ يَحُلِفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجْمَاع، وَذَلِكَ إَنْ تِنَدِّعِي مَبْتُوتَهُ نَفَقَةَ الْعِدَّةِ وَالزَّوْجُ مِمَّنُ لَا يَرَاهَا، أَوُ اذَّعَى شُفُعَةً بِالْحِوَادِ وَالْمُشْنَرِى لَا يَرَاهَا، لِآنَهُ لَوْ حَلَفَ عَلَى الْحَاصِلِ يَصْدُقُ فِي يَمِينِهِ فِي مُعْتَفَدِهِ فَيَفُوتُ النَّظُرُ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي، وَإِنْ كَانَ سَبَبًا لَا يَرْتَفِعُ بِرَافِعِ فَالتَحْلِيفُ عَلَى السَّبَبِ بِالْإِجْسَاعِ (كَالْعَبُدِ الْمُسُلِمِ إِذَا ادَّعَى الْعِنْقَ عَلَى مَوْلَاهُ، بِحِكَافِ الْآمَةِ وَالْعَبُدِ الُكَافِرِ) لِلْأَنَّهُ يُكَرِّرُ الرِّقَ عَلَيْهَا بِالرِّدَّةِ وَاللِّحَاقِ وَعَلَيْهِ بِنَقْضِ الْعَهُدِ وَاللِّحَاقِ، ولَا يُكَرِّرُ عَلَى الْعَبْدِ الْمُسْلِم

سبب کردی ہے تو اس وقت مراد کے حصول پرتیم کی جائے گی۔اورائ طرح کا قول بھی ہے کہ مدتی علیہ کے افکار کر ۔ و کوہم نے بیان کردیا ہے تعب کا انکار کیا تو اس سبب پرتیم کی جائے گی اوراگر اس نے حکم کا انکار کیا ہے تو حاصل پرتیم کی جائے گی دیکھاجائے گاجب اس نے سبب کا انکار کیا تو اس سبب پرتیم کی جائے گی اوراگر اس نے حکم کی دور کرنے والے سبب سے نتی ہوسکتا ہو ۔ میں اس کے خصم کی دور کرنے والے سبب سے نتی ہوسکتا ہو ۔ میں اس کے میں کی طرف رعایت کوچھوڑ نالا زم آئے تو اب بدا تفاق سبب پرتیم کی جائے گی۔

یں اربدن کر سے است کا جس طرح کوئی ایک مطلقہ مملا شاعدت میں نفقہ کا دعویٰ کرے جبکہ شو ہران او کوں بیس ہے ، وجوال کا اور بیائی طرح ہوجائے گا جس طرح کوئی ایک مطلقہ مملا شاعدت میں نفقہ کا دعویٰ کیا جبکہ خریداراس کا نظریہ ندر کھتا ہویا پھر شفیعے نے شفعہ کی ہمسائیکی کا دعویٰ کیا جبکہ خریداراس کا نظریہ ندر کھتا ہویا پھر شفیعے نے شفعہ کی ہمسائیکم پر ہم انہمائی ہے۔ مدمی سے قواب وہ اپنے نظرید سے مطابق الجی تشم میں سی ہے۔ مدمی سے قواب وہ اپنے نظرید سے مطابق الجی تشم میں سی ہے۔ مدمی سے تواب وہ اپنے نظرید سے مطابق الجی تشم میں سی ہے۔ مدمی سے تواب وہ اپنے گی ۔

ہے واب وہ ایس کوئی اس طرح کا ہے جوگسی و ورکرنے والے سے دور ند ہو سکے تو اب بیا تفاق سب پر شم افحائی جائے گی۔ جس اور جب سب کوئی اس طرح کا ہے جوگسی و ورکرنے والے سے دور ند ہو سکے تو اکہ وہ مرتد ہو کر دارالحرب میں جل طرح کسی مسلمان غلام نے اپنے آتا پر آزادی کا دعویٰ کیا بہ خلاف باندی اور کا فرغلام کے کیونکہ وہ مرتد ہوکر دارالحرب میں جل جانے ہے ان کی رقبت محرر ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح عہد کو تو ٹرتے ہوئے دارالحرب جانے کے سبب باندی کی رقبت بھی مدر ہو جی ہے اور ایسے ہی عہد کو تو ٹرتے ہوئے غلام کی رقبت بھی مکر رہو چکی جبکہ مسلمان غلام پر وقبت مکر رند موگی۔

### مورث غلام پردعوی کرنے کابیان

قَالَ: (وَمَنُ وَرِثَ عَبُدًا وَادَّعَاهُ آخَرُ يَسْتَحُلِفُ عَلَى عِلْمِهِ) لِآلَهُ لَا عِلْمَ لَهُ بِمَا صَنَعَ الْمُوَدِّثُ فَلَا يَسْحُلِفُ عَلَى الْبَشَاتِ (وَإِنْ وَهَبُ لَهُ أَوْ الشَّرَاهُ يَحْلِفُ عَلَى الْبَتَاتِ) لِوْجُودِ الْمُطُلَقِ لِلْيَهِينِ إِذْ الشِّرَاءُ سَبَبٌ لِنُبُوتِ الْمِلُكِ وَضُعًا وَكَذَا الْهِبَهُ

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى عَلَى آخَرَ مَا لَا فَافْتَدَى يَمِينَهُ أَوْ صَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى عَشْرَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ) وَهُوَ مَا لُو وَمَنُ اذَّعَى عَلَى اللهُ عَنْهُ (وَلَيْسَ لَهُ آنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى تِلْكَ الْيَمِينِ آبَدًا) لِآنَهُ أَسْفَطَ مَاثُورٌ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (وَلَيْسَ لَهُ آنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى تِلْكَ الْيَمِينِ آبَدًا) لِآنَهُ أَسْفَطَ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ (وَلَيْسَ لَهُ آنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى تِلْكَ الْيَمِينِ آبَدًا) لِآنَهُ أَسْفَطَ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ (وَلَيْسَ لَهُ آنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى تِلْكَ الْيَمِينِ آبَدًا) لِآنَهُ أَسْفَطَ مَا اللهُ اللهُ عَنْهُ (وَلَيْسَ لَهُ آنْ يَسْتَحْلِفَهُ عَلَى تِلْكَ الْيَمِينِ آبَدًا)

فرمایا اور جب کوئی شخص کمی غلام کا وارث ہوا جبکہ کمی دوسرے آ دی نے بھی اسی غلام پر دعوی کردیا ہے تو بہائی خسس کے علم کے مطابق اس سے حلف لیا جائے گا کیونکہ مورث ہونے کا علم نہ ہونے کا سبب اسی میں ہے لبندا بتات برسم نہ ہوگی۔ اور اکنر اس نے اس کو ہبد کیا یا اس کو نتی و یا ہے تو بتات برحلف ہوگا۔ کیونکہ اب مطابق طور پرسم پائی گئی ہے کیونکہ شرید ارتی ہیں ہوتا ہے۔ گئے سب بن چکا ہے۔ جس طرح ہبدیں ہوتا ہے۔

فرمایا اور جب کسی شخص نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا پس اس نے اس گفتم کا فعدیہ دیا یا اس نے دیس پر مسالحت کو نقو جا کڑے۔ کیونکہ حضرت عثمان دلائٹوز سے اس طرح ما کثور ہے۔ لہٰذااس میمین پراس سے مجمی حلف ندلیا جائے کا کیونکہ اس کا حق ساقط جو چکا ہے۔ اور اللہ ہی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔

# بَابُ التَّحَالُفِ

﴿ بيرباب تحالف كے بيان ميں ہے ﴾

باب تحالف كى فقهى مطابقت كابيان

معنف علیہ الرحمہ نے ایک فخص کی متم اٹھانے کے بعد اس ہا ب کوشر و تا کیا ہے جس میں تتم دوافراد ستے منعلق ہے۔ ادر کو مؤخر کرنے کا سبب دضتی ہے کیونکہ مغرد تثنیہ سے مؤخر ہوا کرتا ہے۔ لبندااس رعایت کے سبب اس کومؤ فر ڈکر کہا ہے۔

تتحالف كافقهي مفهوم

بعض الیی صورتیں ہیں کہ مدی و مدی علیہ دونوں کوئتم کھاٹا پڑتا ہے۔اس کوتھالف کہتے ہیں۔ای ملرح کس آیک فخص نے حلف کی ایک محص ایک فخص نے حلف کیا جاتا ہے اور تخالف مید باب تفاعل سے ہاس میں تقابل یعنی دونوں مدی اور مدی علیہ ہے تتم لینے کا بیان ہے۔ لفظ معالمہ کی لغوی تحقیق حسب ذیل ہے۔

### لفظ حُلُف كى لغوى تحقيق

اِس مادّه (ح ل ف) کے لئے بھی اصلی اور بنیاری طور پر دومعنی وجودر کھتے ہیں، ایک تسم اور دوسرا عہد و بنان، اور اس دوسرے معنیٰ کی بازگشت بھی تشم ہی کی طرف ہے، البقہ بھی لفظ "خلف" ییز دھار چیز کے قنی میں آتا ہے، (بیسے لفظ "قسم" بولا علی اور تشم کرنے کے معنیٰ میں آتا ہے، (بیسے لفظ "قسم" بولیف اور تشم کرنے کے معنیٰ میں آتا ہے) کہاجاتا ہے، "بیسنائ تحلیف " (بیمیٰ تیز دھار کوار) اور "لیسنائ تحلیف " (بیمیٰ کائے وال زبان) اور لفظ "حکف" کو دوطرح سے پڑھا کیا ہے: (تحلف و تحلف) ایکن دونوں تسم کا معنیٰ دسیتے ہیں، ملف کا اصل میں " ربان) اور لفظ "حکف" و الذی کے معنیٰ میں آتے ہیں۔ معنیٰ میں آتے ہیں۔ میں ، اور "استخلف" تیوں تعل میں کو درخواست اور طلب کرنے کے معنیٰ میں آتے ہیں۔

بعض محققین نے اِس لفظ کو" جاء" کے فتہ وکسرہ کے ساتھ بھی بیان کیا ہے (حاف وجاف ) لیکن دولوں قسم بی میر معنیٰ میں استعال ہوتے ہیں، اور یہ "حَلف "الی قَسَم ہے، جس کے ساتھ عہد و پیان لیا جاتا ہے، لیکن عرف عام میں ہر سم کے لئے استعال ہوتا ہے، اور یہ لفظ "دوام اور پائیداری" کامعنیٰ بھی اپنے ہمراہ رکھتا ہے، کہا جاتا ہے، " بحسلف فلان وَ حَدِیْنَ فَد " جب کوئی اُسی دوسر ہے ہے ساتھ شم اور عہد و پیان میں شریک ہو۔

لفظ "حَلَفْ" البيخ تخلف مشتقات كساته 13 بارتر آن كريم مين آيا ب، اورصرف ايك باراسم مبالغه كي صورت من آيا

#### متبايعان ميں اختلاف ہونے كابيان

قَالَ: (وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِى الْبَيْعِ فَاذَعَى آحَدُهُمَا ثَمَنًا وَاذَعَى الْبَائِعُ آكُثَرَ مِنْهُ أَوُ الْجَيَرَقِ الْبَائِعُ بِقَدْرٍ مِنُ الْمَبِيعِ وَاذَّعَى الْمُشْتَرِى آكُثَرَ مِنْهُ فَاقَامَ آحَدُهُمَا الْبَيْنَةَ قَصَى لَهُ بِهَا) الْجَيْرِ فَ الْمَبِيعِ وَاذَّعَى الْمُشْتَرِى آكُثَرَ مِنْهُ فَاقَامَ آحَدُهُمَا الْبَيْنَةَ قَصَى لَهُ بِهَا) لِآنَ فِي الْجَانِبِ الْانْجِ الْانْجِ الْمُشْتَرِى الْمُلْمِعِ جَمِيْعًا فَبَيْنَةُ الْبَائِعِ الْمُلْي فِى الشَّمَنِ وَبَيْنَةُ الْمُشْتَرِى الْمُلْمِعِ جَمِيْعًا فَبَيْنَةُ الْبَائِعِ الْمُلْي فِى الشَّمَنِ وَبَيْنَةُ الْمُشْتَرِى الْمُلْمِعِ جَمِيْعًا فَبَيْنَةُ الْبَائِعِ الْمُلْي فِى الشَّمَنِ وَبَيْنَةُ الْمُشْتَرِى الْمُلْمِعِ جَمِيْعًا فَبَيْنَةُ الْبَائِعِ الْمُلْمِ وَبَيْنَةُ الْمُشْتَرِى الْمُشْتَرِى الْمُنْ الْبَيْعِ الْمُلْمِعِ وَمِيْعًا فَبَيْنَةُ الْمُالِعِ الْمُنْوِى وَبَيْنَةُ الْمُسْتَرِى وَالْمُ فِي النَّمَ وَبَيْنَةُ الْمُشْتَرِى الْمُ لِي الْمُسْتَرِي وَالْمُ فِي الْمُسْتَرِي وَالْمُ فَى الشَّمِنِ وَبَيْنَةُ الْمُسْتَرِى الْمُ لِي الْمُسْتَدِى الْمُسْتِعِ عَمِيْعًا فَبَيْنَةَ الْمُسْتَعِى الْمُسْتِعِ عَلَيْنَ الْمُسْتِعِ عَلَى السَّمِنُ وَالْمُ لِي الْمُسْتِعِ عَلَيْنَ الْمُسْتِعِ عَلَيْنَ الْمُسْتِعِ عَلَيْنَ الْمُسْتِعِ عَلَى السَّلُولِ اللْمُسْتِعِ عَلَى السَّمِي الْمُسْتِعِ الْمُسْتِعِ عَلَيْنَ الْمُسْتِعِ عَلَيْنَ الْمُسْتَعِ السُلُولِي اللْمُسْتِعِ السَلِي اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُسْتِعِ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْسُلُولُ اللْمُسْتُ الْمُسْتِعِ الْمُسْتِعِ الْمُعْمِ الْمُسْتِعُ الْمُسْتِعِ الْمُعْمِى السَّمِولُ اللْمُسْتَعَالُمُ اللْمُ اللْمُسْتُعِ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِ

فرمایا کہ جب دوئیج کرنے والوں کا بیج میں اختلاف ہو گیا ہیں ان میں ہے ایک قیمت کا دیوی کرہ ہے جبا۔ پیج والا اس نے زیادہ کا دیوی کرتا ہے با چر بیچنے والا المجھ کی مقدار کے برابر ہوا عمر اف کرتا ہے جبکہ خریداراس سے زیادہ کا دیوی کرتا ہے۔ بیل ان میں سے ایک نے گوائی چیش کردی تو قاضی اس کے مطابق فیصلہ کردے گا۔ کیونکہ دوسری جانب مسرف دیوی ہے۔ والا ہے۔ بیل ان میں سے ایک نے گوائی چیش کردی ہے۔ تو زیادتی کو جات کرتے والی گوائی ان میں سے برایک نے گوائی چیش کردی ہے۔ تو زیادتی کو جات کرتے والی گوائی افتال ہوگی کیونکہ گواہیاں اثبات کے لئے ہوتی ہیں للبذازیادتی میں تعارض نہ ہوگا۔

۔ اور جب اختلاف قیمت وہنچ دونوں میں ہواہے تو قیمت میں بیچنے دالے کی مواہی اولی ہو گی اور پیٹی میں خمر بدار کی کوائ ہوگی۔اور پیکم اثبات کی زیادتی کی رعایت کرتے ہوئے ہے۔

### گوائی نه ہونے کے سبب فریقین سے رضاطلب کرنے کا بیان

کے اور جَبِان دونوں میں ہے کسی ایک پاس بھی گوائی موجود نہ وتو خریدارے کہا جائے گئے گئے ہا آپ قیمت پر دانشی میں جس کا بیجے والے نے وعولی کیا ہے ورنہ تیجے کوئتم کردیا جائے گا اور نیچنے والات بھی کہا جائے گئے کہ آپ خریدا رکھیتی ہے وَ مرت نے راضی ہیں؟ ورنہ بچے کوئتم کردیا جائے گا۔ کیونکہ مقصدان دونوں ہے جھٹرے وقتم کرتا ہے اوراس کا طریقہ بھی ہوسکتا ہے کیونکہ مقصدان دونوں ہے جھٹرے وقتم کرتا ہے اوراس کا طریقہ بھی ہوسکتا ہے کیونکہ مقصدان دونوں ہے جھٹرے وقتم کرتا ہے اوراس کا طریقہ بھی ہوسکتا ہے کیونکہ دیا م

(1/2)// ALLA (1/2)/// ALLA (1/

مستسسم طور پردونوں بیچ کے نتم ہونے پرراضی نہ ہوں ہے۔ کیونکہ جب دونوں کوئٹے کے نتم ہونے کاعلم ہواتو وہ راضی ہوجا کیں مے عدم رضا پر فریقین سے حلف لیننے کا بیان

(فَإِنْ لَمْ يَتُرَاضَيَا اسْتَحُلَفَ الْحَاكِمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى دَعُوَى الْاَحَرِ) وَهِنَدَا التَحَالُفُ قَبَلَ الْمَشْتَرِى الْمَشْتَرِى وَالْمُشْتَرِى لَا يَذَعِى شَيْنًا لِآنَ الْمُشِيعَ سَالِمٌ لَهُ فَيَقِى دَعُوى بَعْدَ الْقَبْضِ فَمُحَالِفٌ لِلْقِيَامِ لِآنَ الْمُشْتَرِى لَا يَذَعِى شَيْنًا لِآنَ الْمُسِيعَ سَالِمٌ لَهُ فَيَقِى دَعُوى بَعْدَ الْقَبْضِ فَمُحَالِفٌ لِلْقِيَامِ لِآنَ الْمُشْتَرِى لَا يَذَعِى شَيْنًا لِآنَ الْمُسِيعَ سَالِمٌ لَهُ فَيَقِى دَعُوى الْسَلْعَ وَالْمَشْتِ وَالْمُشْتَرِى يُنْكُوهُا فَيُكْتَفَى بِحَلِفِهِ ، لَكِنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِ وَهُو قَوْلُهُ الْسَلْعَ فَي يَحْلِفِهِ ، لَكِنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِ وَهُو قَوْلُهُ الْسَلْعَ لَهُ وَالسَلَامُ وَالْمَشْتَرِى يُنْكُوهُا فَيُكْتَفَى بِحَلِفِهِ ، لَكِنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِ وَهُو قَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَالْمُشْتَرِى يُنْكُوهُا فَيُكْتَفَى بِحَلِفِهِ ، لَكِنَّا عَرَفْنَاهُ بِالنَّصِ وَهُو قَوْلُهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَالْمَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُنْ وَالْمُثْلُولُ وَالْمَالِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الْعَلْمُ وَالْمُ الْمُنْ الْمُعْدُولُ وَالْمُ الْمُعْلِي وَالْمُلْمُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللْمُلْكُولُ وَالْمُلْفِي وَالْمُنْ وَاللّهُ الْمُولِقُولُ وَاللّهُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُعْلِقُ وَاللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَاللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُنْ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُولُولُ الللّهُ اللّهُ اللْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُؤْ

کے بس جب عاقدین راضی نہ ہوں تو حاکم ان میں ہرایک ہے دوسر کے دعوی پرتسم لے گا اور یا ہمی تسم کا پیکم بھند ہے بہلے قیاس کے مطابق ہوگاس لئے کہ بیخے والائمن کی زیادتی کا دعوی کر دہا ہے اور خریدار اس کا انکار کر دہا ہے۔ اور خریدار نے جو شن اداء کیا ہے اس کے بدلے ہوتی کو تسلیم کرنے کا دعوی کر رہا ہے۔ اور بیخے والا اس کا انکار کرنے والا ہے تو ان میں ہے ہرایک انکار کرنے والا ہو گیا۔ اس لئے ہرایک ہے تسم کی جائے گی جبکہ بھند کے بعد باہمی تسم لینا تو قیاس کے خلاف ہے اس لئے کہ خریدار تو کئی دعوی نہیں کر رہا کیونکہ کہ اس کے لئے میچ سلامت ہے۔ لبندا تمن کی زیاد تی میں بیچنے والا کا دعوی باتی رہا اور خریدار اس کا منکر ہوتی دونوں نیچ کرنے والے ان میں اور میچ بھیر لیں۔ جب دونوں نیچ کرنے والے اختلاف کریں اور میچ بھیر ہیں۔

# قاضی خریدار ہے قتم شروع کرنے کابیان

(وَيَنْسَدِءُ بِيَمِينِ الْمُشْتَرِى) وَهِلْذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ وَآبِى يُؤسُفَ آخِرًا، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ وَهُوَ الصَّحِيْحُ لِآنَ الْمُشْتَرِى آشَدُهُمَا إِنْكَارًا لِآنَهُ يُطَالِبُ آوَّلًا بِالنَّمَنِ وَلَاّنَهُ يَتَعَجَّلُ فَائِدَةَ النَّكُولِ وَهُوَ اِلْزَامُ النَّمَنِ، وَلَوْ بُدِءَ بِيَمِينِ الْبَائِعِ تَتَاخَرُ الْمُطَالَبَةُ بِتَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إِلَى زَمَانِ اسْتِيفَاءِ النَّمَنِ.

وَكَانَ آبُوْ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ يَقُولُ اَوَّلًا: يَبُدَا بِيَمِينِ الْبَائِعِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ (إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ الْبَائِعُ) خَصَّهُ بِالذِّكْرِ، وَاقَلُّ فَائِدَتِهِ التَّقُدِيمُ.

کے فرمایا کہ قاضی خریدار کی تتم سے شروع کرے گا بید حضرت آمام محمہ کے نزدیک ہے اور حضرت امام ابو یوسف کا بھی آخری قول یبی ہے۔اور امام اعظم سے بھی ایک روایت ہے اور یبی سیجے ہے اس لئے کہ دونوں میں خریدار کا انکار زیادہ سخت ہے من المراجعة على المراجعة المر المراجعة الم

المنال المنال و والمن المنظمة المن المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة الم المنظمة المنظمة

#### عَيْنَ كُنْ مُنْ عَيْنَ سَنَا وَكُنَّ مُنِينَ

افان كان بينى غير بعين او فنر بقن بادا القاصل بنبين أنهنا ضاء الاستوابهما اوصفة النبين انهنا ضاء المنتوابهما اوصفة النبين ان بعلف البائع بالله ما باغه بالف وبغبف المشترى بالله ما المتواه بالقين وقال بي الإبادات : ينحيلف ببالله ما باغه بالف وتقد باغه بالفين بغيلف المشترى بالله ما المشترى بالله ما المشترى بالله ما المشترى بالله ما المشتراة بالفي وتقد المشراة بالفي تأكيدا، والاحتراق بالفيت المشترة المائلين وتقد المتواه بالفي بضمل الإثباث إلى النفي تأكيدا، والاحتراق الافتصار على الشفى الأي النفي تأكيدا، والاحتراق والافتصار على الشفى المتراق المنتان على ذلك وضعت، وقل عليت القسامة (بالله ما قطم والاعلمة المنتان).

اور برب الرجب المرجب المستنان كي تقع ال أستنان بدران و يا تمن كر بدران المن في تقع الوقو قاضى بسم كي تسم سے حا الله الله بران بين يونوں بداند بين اور تسم عالم الله بديت كه يبين والزيوں كر كه بدا كي تسم ممل في بدال أيك بزار ك جرك الله بين الذين بينيا و بخريدار بيسم عن المنان كار خدا كي تسم ممل في بدال دوج الرمن فين شريدا ہے۔

الم معرد باوات میں قربات ہیں کہ بینے وا ایوں تھم کھائے کا کہ خدا کی تھم میں نے یہ مال ایک ہزار میں نیس تھا بلکہ دو ہزار میں بھی ہا، بڑی یہ اجسم جائے کہ خدا کی تھم میں نے یہ مال دو ہزار میں نیس بکدا کی ہزار میں شریدا ہے۔ اثبات کونی کے ساتھ ابطور جا رہے اس نیس دیا و ہمتی ہے ہے آئی نہا کہ تاری کر رہے اس کئے کہ تھمین آئی نہوشن کی تی ہیں۔ ( قائد و تھہیہ ) جس طرح کہ عدید ت جا رہے اس باور جانبے درقی ہے کہ خدا کی تھم زیم نے اس کئے کہ تھمین آئی نہوشن کی تی جار قائد و تھہیہ ) جس طرح کہ عدید ت

# دونوں سے حانب اٹھانے برنٹ کوئم کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ حَلَىٰهَا فَسَخَ الْقَاضِي الْبَيْعَ بَيْنَهُمَا) وَهَذَا يَذُلُ عَلَى آنَهُ لَا يَنْفَسِخُ بِنَفْسِ التَّحَالُفِ

إِذَاذَ لَمْ يَشْتُ مَا اذَعَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمّا فَيْنَقَى بَيْعُ مَجْهُولٍ فَيَفْسَخُهُ الْقَاضِي قَطُعًا لِلْمُنَازَعَةِ

أَوْ إِنْهَالُ إِذَا لَمْ يَشْتُ الْبَدَلُ يَنْفَى بَيْعًا بِلَا بَدُلٍ وَهُوَ فَاسِدٌ وَلَا بُدّ مِنْ الْفَسْخِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ.

قال : (وَانْ نَكُلَ أَحَدُهُ مَمَا عَنْ الْبَعِينِ لَوْمَهُ دَعُوى الْاحْرِ) لِآنَهُ جُعِلَ بَاذِلًا فَلَمْ يَبْقَ دَعُواهُ

قال : (وَانْ نَكُلَ آ اللّهُ مُعَلّمَ بَافَ الْبَعِينِ لَوْمَهُ دَعُوى الْاحْرِ) لِآنَهُ جُعِلَ بَاذِلًا فَلَمْ يَبْقَ دَعُواهُ

مُعَادِضًا لِدَعُوى الْإِخَرِ فَلَزِمَ الْقَوْلُ بِثُبُوتِهِ .

کے فرمایا کہ جب دوئوں نے قتم کھالی تو قاضی ان کے درمیان تیج کوختم کردے گااور بیاس بات کی دلیل ہے کفتم تحالف سے تیج ختم نہیں ہوگی۔اس لئے کہ ان میں سے ہرا یک نے جودعوی کیا ہے وہ ٹابت نہیں ہوالبذا تیج مجبول ہوگی اور قاضی خطرا کوختم کرنے کے نیج کوختم کردے گایا یہ کہا جائے گا کہ جب بدل ٹابت نہ ہوا تو بیج بدل کے بغیر باتی رہی حالانکہ وہ فاسر سے اور بعج فاسد کوختم کرنا ضروری ہے۔اور جب عاقدین میں سے ایک نے قتم سے انکار کردیا تو دوسرے کا دعوی اس پر ٹابت ہو جائے گائی لئے کہ انکار کرنے والے کو باؤل قراردے دیا گیا ہے اس کا دعوی دوسرے کے دعوی کے معارض نہیں دہااور بااور سے کے قول کا ٹابت ہونالازم ہوجائے گا۔

# وقت بمن یا خیار شرط میں عاقدین کے اختلاف کابیان

قَالَ (وَإِنُ الْحَسَلَفَ الِحَسِلَ الْاَحِلِ اَوُ فِى شَرُطِ الْحِبَارِ اَوْ فِى السِّتِفَاءِ بَعْضِ النَّمَنِ فَلَا تَحَالُفَ بَيْسَةُ مَا) لِآنَ هَلَا الْحَيَلاف فِى غَيْرِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ وَالْمَعْفُودِ بِهِ، فَاشْبَهَ الالْحُيلاف فِى الْحَطَ وَالْإِبْرَاءِ، وَهَلَا الْحَيلافِ فِى وَصْفِ الشَّمَنِ وَالْإِبْرَاءِ، وَهَلَا اللَّحَيلافِ فِى وَصْفِ الشَّمَنِ وَالْمُعْفُودِ عَلَيْهِ وَالْمَعْفُودِ بِهِ، فَاشْبَهَ الا خُيتَلافِ فِى وَصْفِ الشَّمَنِ وَالْمُعْفُودِ عَلَيْهِ وَالْمَعْفُودِ بِهِ، فَاشْبَعَ اللَّهُ فِى الْعَمَنِ وَالْمُعْفُودِ عَلَيْهِ وَالْمَعْفُودِ بِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى مَنْ النَّمَ وَاللَّهُ وَالْعُوالِ فَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُوالِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْعُوالِ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

فرمایا کہ جب وقت میں یا خیار شرط میں یا کچھٹن وصول کرنے میں عاقدین کا اختلاف ہوتو ان کے درمیان مخالف جہیں ہے اس لئے کہ بیا اختلاف معقود علیہ اور معقود بہے علاوہ میں ہے لہذا یہ قیمت کم کر عفر اور معاف کرنے میں اختلاف کی طرح ہوگیا اور بیاس سب ہے کہ ذکر کر وہ چیزوں کے معدوم ہونے ہے اس چیز میں کوئی فرق نہیں پڑتا جوعقد کو قائم کرنے والی ہے۔وصف ٹمن یا جن میں اختلاف کے خلاف بیس وہ اختلاف تحالف کے جاری ہونے کے اعتبار سے مقدار میں ہونے والے اختلاف کے درج میں بیاس لئے کہ نسون میں اختلاف کے درج میں بیاس لئے کہ نسف ٹمن کی جانب واجع ہوتا ہے اس لئے کہ نمن وین ہا دروہ وصف ہے جاتا جاتا والے اختلاف کے درج میں بیاس لئے کہ فرہ وصف ٹمن کی جانب واجع ہوتا ہے اس لئے کہ نمن وین ہادرہ وصف سے جاتا جاتا ہے۔ اور میعاد کا بیا س لئے کہ وہ وصف نہیں ہے۔ کیا آپ نے ویکھائیں کہ میعاد کے گز رجانے کے بعد بھی ٹمن باتی رہتا ہے۔فرمایا کہ جوآ وی خیار اور میعاد کا انکار کرنے والا ہواس کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا کیونکہ خیار اور میعاد کا انکار کرنے والا ہواس کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا کیونکہ خیار اور میعاد کا انکار کرنے والا ہواس کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا کیونکہ خیار اور میعاد کا انکار کرنے والا ہواس کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا کیونکہ خیار اور میعاد کا انکار کرنے والا ہواس کا قول قتم کے ساتھ معتبر ہوگا کیونکہ خیار اور میعاد کا ان کا میانہ کرکھاؤں گا اس کے گول کا بی اعتبار کیا جائے گا۔

بالاكت مبيع كے بعد عاقد ين ميں اختلاف كے سبب عدم حلف كابيان قَالَ : (فَيانُ هَلَكَ الْمَسِيعُ ثُمَّ الْحَتَلَفَا لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَآبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَالْغَوْلُ قَوْلُ الْمُفْتَرِى ، وَقَالُ مُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللهُ وَيَصَحَالَهُ وَيُفَسَخُ الْبَعْ عَلَى قِيمَة الهالِكِ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللهُ، وَعَلَى هذَا إِذَا خَرَجَ الْمَبِيعُ عَلَ مِلْكِهِ أَوْ صَارَ بِحَالٍ لا يَقْدِرُ عَلَى زُدِّهِ بِالْعَبْبِ.

لَهُمَّا أَنَّ كُلَّ وَاحِدُ هِنْهُمَّا يَفْتِى غَبْرَ الْعَقْدِ الَّذِي يَدْعِيهِ صَاحِنْهُ وَالْاحَرُ يُنْكِرُهُ وَالْهُ لِيَهِمْ فَغَى وَيَالَمَةِ الْفَعْرِ الْغَنِي الْغَنِي الْفَعْرِ الْغَيْدِ وَيَعْرَفُهُ وَالْعَرْ يُولِمُ حَيْفَةً وَإِن الْمَعْلَى وَعَمَا إِذَا الْحَمَّلُفَا فِي جِنْسِ النَّعْرِ الْفَيْاسِ لِآلَهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَمَالُفَ بَعْدَ الْقَبْحِي عَلَى حِبْهِ الْفِيَاسِ لِآلَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَمَالُفَ بَعْدَ الْقَبْحِي عَلَى حِبْهِ الْفِيَاسِ لِآلَهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّ الْعَمَالُونَ بَعْدَ الْقَبْحِيلِ الْفَيْاسِ لِآلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُمُ ال

کے حضرات شیخین فرمائے میں کومی کے بالک ہونے کے بعد عاقدین نے اختلاف کیا تو دونوں حمم نہ کھا کیں گے اور خربے اور خربی از کی حضا کیں گے اور خربی الم میں کا حضرات شیخین فرمائے گئے گئے کہ دونوں حم کھا کیں گے اور بلاک شدو کی قیمت پر بھی کئی کردی جائے گئے ہا اور امام شافی کا بھی بھی تول ہے۔ اور میں کا خریدار کی فلیت سے کلی جانا یا اس حال میں ہوجاتا کہ حیب کی وجہ سے خریدارات کو واپس کرنے پر قادر نہ ہوئے ہی اس اختلاف پر ہے۔

حضرت امام شافعی کی دلیل ہے کہ ان میں ہے ہراس عقدے سوا کا دیوی کررہا ہے جس عقد کا س کا ساتھی مدتی ہے اور دوسرا اس کا انکار کرنے والا ہے اور زیادتی شمن کو دور کرنے کا فائمہ و سے رہی ہے اس لئے دونوں تسم کھائیں ہے جس طری ساہ ان سک ہاک ہونے کے بعد دونوں نے اس کی جنس میں اختلاف کیا۔

بینین کی دلیل بیہ کے قبند کے بعد باہمی تم لینا خلاف قیاس ہاس کئے کہ بیچے والے نے فریدار کوووہ ل وے دیا ہے جس کا وودوی کر دہا ہے اور سامان موجو وہونے کی صورت بٹس اس پرشریعت واردہ و کی ہا وراس ہے باہمی تہم لیما بیٹ کے خرف لے جانے والا ہے اور سلعہ کی ہلا کہت کے بعد ایسانہیں ہوتا اس لئے کہ عقد مرتفع ہو چکا ہے اس لئے بلا کت کی حالت موجو وہونے کی حالت کے معنی میں نہیں ہے اور اس لئے کہ جب مقصو و حاصل ہ و جائے تو اس کے بعد سبب کے اختلاف کی پرواؤس کی جائی اور کی حالت کے معنی میں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی حالت کے معنی ہوتی ہوتی ہوتی کی خالم کی کہ جب مقد و حاصل ہوتی کے وار کرنے کا فائدہ موجہات عقد میں ہے ہیں ہوا ور ہے ہم اس وقت ہے جب میں دین ہوگر جب ٹمن نین ہوتو دونوں تم کھا کمیں مے کونکہ دونوں اجانب میں ہے کی ایک جانب میں میچ موجو و

على من الله المراد الراري المراد المرد المراد المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المرد

دوتوں غلاموں میں کی ایک کی ہلاکت کے بعدد تویٰ کرنے کا بیان قَالَ دوَانْ حَلَلَكَ اَحَدُ الْعَبْدَيْنِ ثُمَّ اعْمَلَكَا فِی النَّسَنِ لَلُه يَسَعَالَفَا عِنْدَ آبِی حَنِهُفَهُ اِلَّهُ اَنْ مِزْضَی الْہَائِعُ اَنْ يَنْوُلْكَ حِصَّةَ الْهَائِكِ مِنُ النَّمَى .

وَفِى الْمَحَامِعِ الْصَّغِيرِ : الْمُقَوَّلُ فَوْلُ الْمُشْتَرِى مَعَ يَبِرِيَهِ عِنْدَ آبِى حَيْلُفَةً إِلَّا اَنْ يَلْسَاءَ الْهَائِعُ اَنْ يَأْخُذَ انْعَبُدَ انْحَى وَلَا شَيْءَ لَهُ .

وَقَالَ آبُو يُوْسُفَ : يَسَحَالَفَانِ فِى الْمَحَيِّ وَيُفُسَخُ الْعَقُدُ فِى الْمَحِيِّ، وَالْقَوْلُ فَوْلُ الْمُشْتَرِى فِى قِيمَةِ انْقَالِكِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَسَحَالَفَانِ عَلَيْهِمَا وَيَرُدُّ الْمَحَيَّ وَقِيمَةَ الْقَالِكِ) إِنَّ حَرَالَ كُلِ السِّلْعَةِ لَا يَمْنَعُ النَّحَالُفَ عِنْدَهُ فَهِ لَانُ الْمُعْضِ آوْلَى.

وَلَابِسَى يُوسُفَ أَنَّ الْمِسَاعَ التَّحَالُفِ لِلْهِ لَا يُحَتَفَقَرُ بِقَلْرِهِ. وَلَابِسَ حَنِيْفَة آنَّ التَّحَالُفَ عَلَى الْحَبَرُ بِقَلْرِهِ الْمَقِيَّامِ فِى حَالِ قِيَاهِ السِّلْعَة وَهِى اسْة لِجَدِنِعِ آجُزَائِهَا فَلَا نَبَقَى السِّلْعَة بِفَوَاتِ بَعَ صَلَيْهِ اللَّهُ لَا يَعْمَلُ الْمَقِيلِ وَهَلِيهُ وَلَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَبَادِ حِصَّنِهِ مِنْ النَّمَ فَلَا الْمَدُ النَّهُ مِنْ النَّمَ فَلَا اللَّهُ مِنْ النَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْعَبَادِ حِصَّنِهِ مِنْ النَّمَ وَلَا اللَّهُ مِنْ النَّمَ وَلَا اللَّهُ مِنْ النَّمَ وَاللَّهِ اللَّهُ مِنْ النَّمَ اللَّهُ وَالطَّيِّ فَلُوقَةِى إِلَى الشَّحَالُفِ مَعَ الْجَهْلِ وَذَلِكَ لَا يَهُوزُ إِلَّا اللَّهُ الْمُعْلِى وَهِى تُعُوثُ بِالْمَعَلَى وَالطَّيِّ فَلُوقَةِى إِلَى الشَّحَالُفِ مَعَ الْجَهْلِ وَذَلِكَ لَا يَتُحُوذُ إِلَّا اللَّهُ الْمُعَلِّى وَهِى تُعُوثُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤْمِى الْمُعَلِّى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعَلِى اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّه

هَٰذَا تَنَحُوِيجُ بَعُضِ الْمَشَامِحِ وَيُصُرَفُ الامْسِثْنَاء ُ عِنْدَهُهُ إِلَى النَّحَالُفِ كَمَا ذَكُوْنَا وَقَالُوْا : إِنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ فِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ يَأْخُذُ الْمَى وَلَا شَىءَ لَهُ، مَعْنَاهُ : لَا يَأْخُذُ مِنْ قَمَنِ الْهَالِكِ شَيْئًا اَصْلًا.

کے فرمایا کہ جب دوغلاموں میں ہے ایک نلام ہلاک ہوگیا اس کے بعد عاقدین نے اختا ف کیا تو دعزت امام اعظم کے نزدیک دونوں تم کھا کیں مجے گریے کہ بیجنے والا ہلاک شدوغلام کا حصر ترک کرنے پردامنی ہوجائے۔ اور جامع مغیر میں ہے کہ امام اعظم کے نزدیک قب کے ساتھ فریدار کے قول کا انتبار کیا جائے گا محریہ کہ بیچنے والا یہ جا ہے کہ وہ زندہ غلام کو نے لے اور تلف ہونے والے نظام کی قیمت سے اس کے لئے چھے نہو۔

جبكه امام ابویوسف فرماتے بیں که زندہ غلام میں عاقدین ہے تتم لی جائے گی پھراس میں عقد کوئتم کر دیا جائے گا اور تلف شدو

ناام كى تيت من فريدارك تول كالمتباركيا جائكا.

ما الما المجرفر ماتے میں کدزندہ اور آف شدہ ووٹوں نمااموں میں عاقدین ہے تیم لی جائے گی اور زندہ نماام کوادر آف شدہ نماام می قبت کو واپس کر دیا جائے گااس لئے کدان کے نزو کیا ہورے سامان کا ہااک ہونا تعالف ہے مالع تعمین ہے اس لئے بعض کا ہاک ہونا پدرجہاولی مانع نیس ہوگا۔

، ۔ امام ابر بوسف کی دلیل بیے کہ تخالف کامانع ہو نامین کے ہلاک ہونے کی دجہ ہے ہوتا ہے اس لئے بیامتنا کا ہلاکت کی مقدار قدر ہوگا۔

حضرت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ بی کے سامان کے ہلاک ہونے کی حالت بھی تحالف خلاف قیاس ہا اور سامعۃ اپنی رے اجزاء کانام ہے اس لئے بعض حصر کے تلف ہونے ہے۔ سلمۃ باتی شمیں رہے گا اور اس لئے کہ موجودہ ہی ہیں اس کے قمن کا حصر اختبار کئے بغیر تحالف ممکن نہیں اس لئے قیت پر تشیم کرنا ضروری ہا اور قیت تخمینہ اور اندازے ہے معلوم ہوتی ہے ابترائی ت معلوم نہ ہونے کے ساتھ سے تحالف کی طرف لے جانے والا ہوگا اور بید جائز نہیں ہے تکر بیک یہ بینے والا آلف شدہ جھے کو با آئل ترک کرنے پرراضی ہوجائے کیونکہ اس وقت پورافمن ہی موجود کے مقابلہ ہیں ہوگا اور تلف شدہ چیز مقد سے خارت ہوجائے کی اس لئے دونوں تم کھا کی سے اور یہ بین مشام کے گئر تن ہا اور ان کرند کی اسٹ اور کو تحالف کی طرف بھیرا جائے گا جس طرح ہم نے رونوں تم کھا کی سے اور وہ مشام کے فرمات ہیں کہ جامع صفیر میں امام تھر کے قول کی مراویہ ہے ذیدہ نمام کو لے لے اور اس سے لئے بھولیں ہواس کے اس کے جو بیں کہ جامع صفیر میں امام تھر کے قول کی مراویہ ہے ذیدہ نمام کو لے لے اور اس سے لئے بھولیں ہواس کے اس کی مراویہ ہے کہ نام میں ہوئے کہ اس کی سے تو نیدہ نمام کو بیا ہوں سے کہ کی خوال سے بین مراویہ ہے کہ نام کو بیل ہواں سے کہ نام کی سے کہ نام کی سے کہ نام کیا ہوئے گئی ہوئے کی اور ایس کے کہ نے بین میں سے کھونہ لیا جائے۔

#### ہلاک شدہ کا تاوان اقرار خربدار کی مقدار کے برابر ہوگا

وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ: يَاخُدُ مِنْ قَدَمِنْ قَدَمِنِ الْهَالِكِ بِقَدْرِ مَا آفَرٌ بِهِ الْمُشْتَرِى، وَإِنَّمَا لَا يَاخُذُ الزِّيَادَةَ. وَعَلَى قَوْلِ هَوْلًا ءِ يَنْصَرِفُ اللاسْتِثْنَاءُ اللّٰي يَمِينِ الْمُشْتَرِى لَا إِلَى التَّحَالُفِ، لِآنَهُ لَمَّا آخَدَ الْبَائِعُ بِقَوْلِ الْمُشْتَرِى، فَمْ تَفْسِيرُ التَّحَالُفِ عَلَى قَوْلِ مُحَدَّدِهُ الْمُشْتَرِى، فَمْ تَفْسِيرُ التَّحَالُفِ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ مَا بَيْنَاهُ فِي الْفَالِمِ.

وَإِذَا حَلَفًا وَلَمْ يَتَفِقًا عَلَى شَىء فَادَعَى آحَدُهُمَا الْفَسْخَ آوْ كِلَاهُمَا يُفْسَخُ الْعَقْدُ بَيْنَهُمَا وَيَامُرُ الْفَاضِى الْمُشْتَرِى بِرَدِّ الْبَاقِى وَقِيمَةِ الْهَالِكِ.

وَالْحَتَى لَفُوا فِى تَفْسِيرِهِ عَلَى قَوُلِ آبِى يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى، وَالصَّحِيْحُ آنَهُ يَحْلِفُ الْمُشْتَرِى بِاَللّهِ مَا الثُتَرَيْتُهُمَا بِمَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ، فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعُوى الْبَائِعِ، وَإِنْ حَلَفَ الْمُشْتَرِى بِاللّهِ مَا الثُتَرَيْتُهُمَا بِمَا يَدَّعِيهِ الْبَائِعُ، فَإِنْ نَكَلَ لَزِمَهُ دَعُوى يَخْلِفُ الْبَائِعُ بِاللّهُ مَا بِيعْتُهُ مَا بِالثّمَنِ الّذِي يَذَعِيهِ الْمُشْتَرِى، فَإِنْ نَكُلَ لَزِمَهُ دَعُوى يَخْلِفُ الْبَائِعُ بِاللّهُ مَا بِيعْتُهُ مَا إِللّهُ مَا إِللّهُ مَا إِللّهُ مَا إِللّهُ مَا اللّهُ مَا إِللّهُ مَا إِللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا إِللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مُن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا الللّهُ مَا الللّهُ مَا اللّهُ مَا اللللّهُ مَا الللّهُ مَا الل

حِسَة الْهَالِكِ وَيُسْعَبَّرُ فِيمَتُهُمَا فِي الْانْقِسَامِ يَوْمَ الْقَبْضِ (وَإِنْ اخْتَلْفَا فِي قِيمَةِ الْهَالِكِ يَوْمَ الْقَبْضِ فَالْفَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَآيُهُمَا آفَامَ الْبَيْنَةَ تُفْبَلُ بَيْنَتُهُ. الْقَبْضِ فَالْفَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، وَآيُهُمَا آفَامَ الْبَيْنَةَ تُفْبَلُ بَيْنَتُهُ.

سلیس میں میں میں ایک فتہا و نے فرمایا کہ پیچنے والا ہلاک شدہ مال کا اتنائی ثمن لے کا جتنے کا خریدار نے اقرار کے اس سے زیادہ نہیں کے ان حضرات کے قول پر بمین کا استفاء خریدار کی طرف لو نے گا۔نہ کہ دونوں کے دینیس کے ان حضہ کن طرف اور کے طف کن طرف اور کے دونوں کے دینیس کے اس سے ذیادہ نہیں کے دونوں کے دینیس کے اس کے کہنے پر لے لیا تو اس نے خریدار کے قول کی تقید ایق کر دی اس لئے خریدار سے خراہیں کی جائے گی۔ جائے گی۔

حفرت امام محمہ کے نزدیک دونوں سے حلف لینے کی وی تغییر ہے جس کوہم نے موجود و نلام کے متعلق بیان کیا اور جب عاقدین نے نتم کھالی اور ثمن کی کسی مقدار پراتفاق نہ کیا بھران دونوں میں ہے کسی ایک نے یا دونوں نے نتنج کا دعوی کیا توان کے درمیان عقد کوننج کردیا جائے گا۔اور قاضی خریدار کو جونلام ہاتی ہے اور جو تلف ہوا ہے اس کی قیمت واپس کرنے کا بھم دے جا۔

ابن مباسم میں میں میں میں میں اور اور اسے میں اپنے کہ تفییر میں مشائخ فقہا اکا ختان ہے اور زیادہ مجھے یہ ہے کہ خریدار سے اس طرح تنم لی جائے کہ خدا کی تنم میں نے دونوں غلاموں کو استے ٹمن میں نبیر فریدا جس کا یکنے والا دعوی کر با ہے۔ یہ بہت جب کہ جب خریدار نے تنم کا افکار کر دیا تو اس پر لازم ہو جائے گا بیخے والا کا دعوی اور اگر فریدار تنم کھائے تو بیخے والا سے تم لی جب بہت جب دالے گا اس طرح کہ دوہ کے کہ خدا کی تنم میں نے ان کواس قیمت میں نبیر بیچا جس کا فریداد دعوی کر دہا ہے۔ لیکن جب بیخے والے نام میں عقد کو تم کم دیا جائے گا اس طرح کہ دوہ کے کہ خدا کی تنم میں نے ان کواس قیمت میں نبیر بیخے والا تنم کھائے تو موجود و غلام میں عقد کو تم کر دیا جائے گا اور اگر بیخے والا تنم کھائے تو موجود و غلام میں عقد کو تم کر دیا جائے گا اور اگر بیخے والا تنم کھائے تو موجود و غلام میں عقد کو تم کر دیا جائے گا اور اس کے ٹمن کا حصہ فریدار سے مما قط ہو جائے گا اور بلاک شدہ غلام کے ٹمن کا حصر اس پر لازم : وگا اور حصر میں قبضہ والے دن کا احتمار کیا جائے گا۔

اور جب عاقدین ہلاک ہونے والے غلام کی قبضہ والے دن کی قبمت میں اختلاف کریں تو بیچنے والا کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔اوران میں سے جو کواہی چیش کرے گااس کے کواہی کو قبول کیا جائے گا۔

### بیجنے والے کی گواہی کے افضل ہونے کابیان

وَإِنْ اَقَامَاهَا فَبَيْنَةُ الْبَائِعِ اَوُلَى) وَهُوَ فِيَاسُ مَا ذُكِرَ فِى بُيُوعِ الْاَصُلِ (اشْتَرَى عَبُدَيْنِ وَقَبَطَهُمَا ثُمَّ رَدَّ اَحَدَهُمَا بِالْعَيْبِ وَهَلَكَ الْاَحَرُ عِنْدَهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ثَمَنُ مَا هَلَكَ عِنْدَهُ وَيَسْقُطُ عَنْهُ ثُمَنُ مَا رَدَّهُ وَيَنْقَسِمُ الثَّمَنُ عَلَى قِيمَتِهِمَا.

فَإِنُ احْتَلَفَا فِى قِيمَةِ الْهَالِكِ فَالْقُولُ قَولُ الْبَائِعِ) لِآنَ النَّمَنَ قَدُ وَجَبَ بِاتِفَاقِهِمَا ثُمَّ الْمُشْتَرِى فَإِنْ النَّمَنَ قَدُ وَجَبَ بِاتِفَاقِهِمَا ثُمَّ الْمُشْتَرِى فَانَ الْبَيْعَ يُنْكِرُهُ وَالْقُولُ لِلْمُنْكِرِ (وَإِنُ آفَامَا الْبَيْنَةَ يَدَيَ وَالْمَائِعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُنْكِرِ (وَإِنُ آفَامَا الْبَيْنَةَ الْبَائِعِ اوْلَى) لِلْأَنْهَا اكْتُرُ إِنْهَا ظَاهِرًا لِإِنْبَاتِهَا الزِّيَادَةَ فِى قِيمَةِ الْهَالِكِ وَهِذَا لِفِفْهِ.

وَهُوَ آنَ فِي الْآئِسَانِ تُعْتَبُرُ الْحَقِيْقَةُ لِآنَهَا تَتَوَجَّهُ عَلَى آحَدِ الْعَاقِدَيْنِ وَهُمَا يَعُرِفَانِ حَقِيْقَةً الْحَالِ فَبَينِ الْفَوْلُ فَوْلَهُ، وَفِي الْبَينَاتِ يُعْتَبُرُ الْحَيالِ فَبَينِ الْفَاهِرُ فِي حَقِيهِمَا وَالْبَائِعُ مُنْكِرٌ حَقِيْقَةً الْحَالِ فَاعْتُبِرَ الظَّاهِرُ فِي حَقِيهِمَا وَالْبَائِعُ مُذَعِ الطَّاهِرُ الظَّاهِرُ فِي حَقِيهِمَا وَالْبَائِعُ مُذَعِ الطَّاهِرُ الطَّاهِرُ الطَّاهِرُ الشَّاهِرُ فِي حَقِيهِمَا وَالْبَائِعُ مُذَعِ طَاهِرًا فَلِهُذَا الطَّاهِرُ الشَّاهِرُ الشَّاهِرُ الشَّاهِرُ السَّلَامِ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

اور جب ونوں نے دونوں نے گوائی کو پیش کردیا تو پیچنے والے کی گوائی افضل ہوگی اور بیمبسوط میں بیان کردہ مسئلہ میں قیاس کے مطابق ہے کہ اس آ دمی نے دو غلام خرید ہے اور دونوں پر قبضہ کرلیا پھر کسی عیب کی وجہ ہے ان میں ہے کسی ایک کو واپس کیا اور ووسر اخریدار کے پاس ہلاک ہو گئی تو خریدار پر ہلاک ہونے والے غلام کے شمن کا حصہ واجب ہوگا اور واپس کئے ہوئے غلام کے شمن کا حصہ اس سے ساقط ہوجائے گا اور شمن ان دونوں کی قیمت کی طرف منتسم ہوگا۔ پس جب تلف ہونے والے غلام کی قیمت میں دونوں نے اختلاف کیا تو بیچنے والا کے تول کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ شمن عاقدین کی رائے سے واجب ہوا تھا چر ہلاک ہونے والے غلام کی قیمت کی مونے کے مبب خریدار زیادہ فیمن کے ساقط ہونے کا دعوی کر رہا ہے۔

اور بیخ والا اس کا انکار کرنے والا ہا ورا نکار کرنے والے کے قول کا بی اعتبار کیا جائے گا اور جب دونوں نے گوا بی قائم کر
دیا تو بیخے والا کا گوا بی افضل ہوگا کیونکہ اس کا گوا بی بظاہر زیاد تی کوٹا بت کر رہا ہاں لئے کہ وہ ہانک ہونے والے غلام کی قیمت کو
زیادہ ٹا بت کر رہا ہا اور فقہ میں شم کی حقیقت کے حال کا اعتبار کیا جا تا ہے کیونکہ یمین عاقدین میں سے ایک کی طرف متوجہ ہوتی
ہیں اور عاقدین حال کی حقیقت کو جانے والے ہوتے ہیں لبندائشم کا معاملہ حال کی حقیقت پر جنی ہوتا ہا اور اس حقیقت کا بیخے والا
انکار کرنے والا ہاس لئے اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور بینات میں ظاہر کا اعتبار کیا جاتا ہاں لئے کہ گواہ حال کی حقیقت
کوجانے والے نہیں ہوتے اس لئے ان کے تق میں ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا اور ظاہر میں بیخے والا امری کے والی کو قبول
کی جانے والے نہیں ہوتے اس لئے ان کے تق میں ظاہر کا اعتبار کیا جائے گا اور طاہر میں بیخے والا امری کی وجہ سے بیخے والا کا گوائی رائے ہوگا جس طرح گذر چکا ہا اور بیتبارے لئے امام ابو یوسف کے
کیا جائے گا اور ظاہر کی زیادتی کی وجہ سے بیخے والا کا گوائی رائے ہوگا جس طرح گذر چکا ہا اور بیتبارے لئے امام ابو یوسف کے
قول کا وی معنی ہے جوہم نے بیان کیا وہ اس کو واضح کر رہا ہے۔

### سيع اقاله كے بعد ثمن میں عاقدین كے اختلاف كابيان

قَالَ (وَعَنُ اشْتَرِى جَارِيَةٌ وَقَبَضَهَا ثُمَّ تَقَايلًا ثُمَّ اخْتَلَفًا فِي النَّمَنِ فَإِنَّهُمَا يَتَحَالُفَانِ وَيَعُودُ الْبَيْعُ الْمُطُلَقِ وَالْإِقَالَةُ فَسُخْ فِي حَقِّ الْآوَلُ) وَنَحْنُ مَا آثُبَتْنَا التَّحَالُف فِيْهِ بِالنَّصِ لِآنَةُ وَرَدَ فِي الْبَيْعِ الْمُطُلَقِ وَالْإِقَالَةُ فَسُخْ فِي حَقِي الْمُثَعَاقِدَيْنِ، وَإِنَّمَا آثُبَتْنَاهُ بِالْقِيَاسِ لِآنَ الْمَسْآلَةَ مَفُرُ وضَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْقِيَاسُ يُوافِقُهُ عَلَى الْمُشَعَاقِدَيْنِ، وَإِنَّمَا آثُبَتْنَاهُ بِالْقِيَاسِ لِآنَ الْمَسْآلَةَ مَفُرُ وضَةٌ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْقِيَاسُ يُوافِقُهُ عَلَى الْمُشْعَرِى مَا مَرَّ وَلِهِذَا نَقِيسُ الْإِجَارَةَ عَلَى الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالْوَارِثَ عَلَى الْقَاقِدِ وَالْقِيمَة عَلَى الْعَيْنِ فَلَا الْقَبْضِ وَالْوَارِثَ عَلَى الْمَائِعُ الْمُعْتَى الْمُعْتَرِى . قَالَ (وَلَوْ قَبَضَ الْبَائِعُ الْمَبِيعَ بَعُدَ الْإِقَالَةِ فَلَا

تَسَحَّالُفَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً وَآبِى يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ) لِلْآنَّهُ يَرَى النَّصَّ مَعْلُولًا بَعُدَ الْفَهُرِ اَيُضًا .

بیست.

کے فرمایا کہ جب کمی آدی نے ایک بائدی خرید کراس پر قبضہ کرلیااس کے بعد عاقدین نے تانج کا ق الرکیااور پُرٹر میں اختیا تو دونوں قتم کھا کیں گے اور لوٹایا جائے گا جہا تانج کواوراس صورت ہیں ہم نے آپیں ہیں قتم اشائے کوئی سے ٹابت نہیں کیااس کے کنص تانج مطلق ہیں واروہ وکی ہا ورا قالہ عاقدین کے تی ہیں بیخ کوختم کرنے والا ہاور ہم نے تی س کا برت نہیں کیااس کے کنص تانج مطلق ہیں واروہ وکی ہاور اقالہ عاقدین کے ختم میں بینے فرض کیا گیا ہاور قیاس اس کے کوئی سے ذریعے اقالہ میں دونوں کے قتم کھانے کو ٹابت کیا ہاں گئے کہ مسئلہ قبضہ سے پہلے فرض کیا گیا ہاور قیاس اس کے موافق ہم جس طرح گزر چکا ہاں گئے ہم اجارہ کو قبضہ سے پہلے والی تانج پر قیاس کرتے ہیں اور وارث کو عاقد پر اور قیمت کو مال مین پر قیاس کرتے ہیںاس صورت میں جب جبی کوخر بدار کے علاوہ نے بینچے والا کے قبضہ ہم ہلاک کیا ہو۔ اور جب اقالہ کے بعد بینچے والے نے جبی پر قبضہ کرلیا تو شیخین کے زد یک دونوں سے تم نہیں کی جو مرت امام محمراس میں اختلاف کرتے ہیں اس کے کوئر

# عاقدين كالمم كے بعدا قاله كرنے كابيان

قَىالَ (وَمَنُ ٱسْلَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فِى كُرِّ حِنْطَةٍ ثُمَّ تَقَايلًا ثُمَّ اخْتَلَقَا فِى النَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ السُمُسَلَّمِ إِلَيْهِ وَلَا يَعُودُ السَّلَمُ) لِآنَ الْإِقَالَةَ فِى بَابِ السَّلَمِ لَا تَحْتَمِلُ النَّفْضَ لَا نَهُ اسْفَاطٌ فَلَا يَعُودُ السَّلَمُ، بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ فِى الْبَيْعِ ؟ الْا تَولِى آنَ رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ لَوْ كَانَ عَرَضًا فَرَدَّهُ يَعُودُ السَّلَمُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِى بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُودُ وَ السَّلَمُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِى بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُودُ وَ السَّلَمُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِى بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُودُ وَ السَّلَمُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِى بَيْعِ الْعَيْنِ يَعُودُ وَ الْمَدَانِ وَلَا عَلَى الْفَرُقِ بَيْنَهُمَا.

فرمایا کہ جب کمی آدمی نے ایک بوری گذم میں دی دراہم نے سلم کے طور پر دیا بھرعاقدین نے بھے کا قالہ کردیا اس کے بعد شن میں اختلاف کیا تواس دفت مسلم الیہ کے قول کو قبول کیا جائے گا۔ادر بھے سلم کولوٹایا نہیں جائے گااس لئے کہ سلم کولوٹایا نہیں جائے گااس لئے کہ میں اقالہ کے باب میں اقالہ کے باب میں اقالہ کے باب میں اقالہ کے باب میں رکھتا کونکہ کہ دو استاط کے قبیل سے ہاس لئے بچے سلم کولوٹایا نہیں جائے گا تھے میں اقالہ کے خلاف کیا آپ دیکھتے نہیں کہ جب بیچے سلم کا راس المال کوئی سامان ہو پھر عیب کی دجہ سے اس کو دابس کر دیا اور رب السلم کو دینے سے بہلے دو سامان مسلم الیہ کے قبضہ میں ہلاک ہوگیا تو بیچے سلم کولوٹایا نہیں جائے گا اور جب بید مسئلہ تیچے عین میں ہوتو تا کے کولوٹایا جائے گا اور اب بید مسئلہ تیچے عین میں ہوتو تا کے کولوٹایا جائے گا اور ان دونوں میں فرق کی دلیل ہی ہے۔

#### زوجين ميں اختلاف مهر کابيان

قَىالَ (وَإِذَا اخْتَىلَفَ النَّوْجَانِ فِي الْمَهُرِ فَادَّعَى الزَّوْجُ آنَهُ تَزَوَّجَهَا بِٱلْفِ وَقَالَتْ تَزَوَّجَنِى بِٱلْفَيْنِ فَايَّهُمَا اَقَامَ الْبَيْنَةَ تُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ) لِآنَهُ نَوَّرَ دَعُوَاهُ بِالْحُجَّةِ .

(وَإِنْ أَقَامًا الْبَيْنَةَ فَالْبَيْنَةُ بَيْنَةُ الْمَرْاَةِ) لِآنَهَا تُغْيِتُ الزِيَادَة، مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ مَهْرُ مِنْلِهَا آقَلَ مِمَّا الْحَعْنَهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُمَا بَيِّنَةٌ تَحَالَفَا عِنْدَ آبِى حَيْنُفَةَ وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاخُ) لِآنَ آثَوَ التَحَالُفِ الْحَقْدَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَهُمَا بَيْنَةٌ تَحَالَفَا عِنْدَ آبِى حَيْنُفَةَ وَلَا يُفْسَخُ النِّكَاخُ وَإِنَّ الْمَهُورَ تَابِعٌ فِيْهِ، بِحِلافِ الْبَهْعِ لِآنَ عَدَمَ النَّسُعِيَةِ يُفْسِدُهُ عَلَى مَا مَرَّ فَيُفُسَخُ ، (وَلَكِنْ يَحْكُمُ مَهُو الْمِثْلِ، فَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اعْتَرَفَ بِهِ الزَّوْمُ وَإِلَى الطَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ (وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اذَّعَتُهُ الْمَرْآةُ الْ الزَّوْمُ وَإِلَى الطَّاهِرَ شَاهِدٌ لَهُ (وَإِنْ كَانَ مِثْلَ مَا اذَّعَتُهُ الْمَرْآةُ الْ النَّوْمُ وَإِنْ كَانَ مِثْلُ مَا اذَّعَتُهُ الْمَرْآةُ أَوْ الْحَلْقَ لَمُ مَا الْحَتَوَقَ بِهِ الزَّوْمُ وَآقَلَ مِثَا الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْمَعْلِ الْعَلَومُ الْمَعْلِ الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعْلُ الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمُ الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمَعْلُ الْمَعْلُ اللَّهُ الْمُعْلُ اللَّهُ عَلَى مَهُ وَالْمَعْلُ وَلَا عَنْهُ الْمَعْلُ الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمَعْلُ الْمُعْلِ الْمَعْلُ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمَعْلُ الْمُعْلِ الْمُعْلِلُ وَلَا مُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِلُ ولَا الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِ الْمُعِلِي الْمُؤْلُ الْمُعْلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُ

قَالَ رَحِمَهُ اللّٰهُ: ذَكَرَ التَّكَالُفَ اَوَّلَا ثُمَّ التَّحْكِيمَ، وَهَاذَا قَوْلُ الْكَوْخِيِ رَحِمَهُ اللَّهُ لِآنَ مَهْرَ الْمِشُلِ لَا اعْتِبَارَ لَهُ مَعَ وُجُودِ التَّسُمِيةِ وَسُقُوطِ اعْتِبَارِهَا بِالتَّحَالُفِ وَلِهاذَا يُقَدَّمُ فِى الْوُجُوهِ الْمَيْسُونِ اللَّوَوْجِ عِنْدَ آبِى تَحْنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ تَعْجِبُلا لِفَائِدَةِ النَّكُولِ كَمَا فِى الْمُشْتَرِى، وَتَخُويِجُ الرَّاذِي بِنِعَلافِهِ وَقَدُ السَّقُصَيْنَاهُ فِى النِّكَاحِ وَذَكُونَا حِكَافَ آبِى يُوسُفَ فَلَا نُعِدُهُ

فرمایا کہ جب مبرکے بارے میں زوجین کا اختلاف ہوجائے اور شوہر بید دعوی کرے کہ میں نے اس عورت سے

ایک ہزار کے بدلے میں نکاح کیا ہے اور بیوی کیے کہ تم نے مجھ ہے دو ہزار کے بدلے نکاح کیا تھا تو ان میں ہے جس نے گوائی

ہیں کر دیا اس کے گوائی کو قبول کیا جائے گا اس لئے کہ اس نے اپنے دعوے کو دلیل کے ساتھ منور کر دیا ہے ہیں جب دونوں نے

موائی چین کر دیا تو عورت کا گوائی قبول کیا جائے گا اس لئے کہ وہ زیا دتی کو ثابت کر رہا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ جب اس عورت
کا مہرشل اس کے دعوی کر دہ مہرسے کم ہے۔

ام اعظم فرماتے ہیں کہ اگرز وجین کے پاس مواہی نہ ہوتو دونوں تشم کھا ٹیں گے اور یہ چیز نکاح کے سیحے ہونے میں خلل نہیں ڈالتی اس لئے کہ نکاح میں مہر تابع ہوتا ہے بیچ کے خلاف اس لئے کہ اس میں مقررنہ کرنا اس کو فاسد کر دیتا ہے جس طرح گزر چکاہے کیونکہ بیچ کوختم کر دیا جائے گااور مہرمشل کوتھم بنایا جائے گا۔

بیں جب مہر شکی اتنا ہو جتنے کا شوہر نے اقر ارکیا ہے یا اس سے کم ہوتو شوہر کی بتائی ہوئی مقدار کا فیصلہ کیا جائے گا اس لئے کہ فاہرای کا شاہد ہے۔ اور جب مہر شکل اتنا ہو جتنے کا عور سے دعوی کیا ہے یا اس سے زیادہ ہوتو جس کا عورت نے دعوی کیا ہے اس کا فیصلہ کیا جائے گا اور جب مہر شکل اس سے زیادہ ہوجس کا شوہر نے اقر ارکیا ہے یا اس سے کم ہوجس کا عورت نے دعوی کیا ہے تو فیصلہ کیا جائے گا اور جب مہر شکل کا فیصلہ کیا جائے گا اس لئے کہ جب زوجین نے قتم کھا لی تو نہ مہر شل سے کم ٹابت ہونہ زیادہ صاحب بدایہ

سے سے سے سے سے اور بیتی اور میں میں میں اٹھانے کوؤکر کیا ہے اس کے بعد تحکیم کو بیان کیا ہے اور بیتول امام کرخی کا ہے اس کے کن ویک میں اٹھانے کے کوؤکر کیا ہے اس کے اختیار کاختم ہونا آپس میں فتم افعانے سے ہوگا اس کے کم ممرس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس کے اعتبار کاختم ہونا آپس میں فتم افعانے سے ہوگا اس کے کہ کام مورتوں میں آپس میں تم میں افعانے کومقدم کیا جائے گا۔

رروں یں ہوں ہیں ہے۔ ۔۔۔ طرفین کے نزدیک انکار کے فائدہ کو جلدی ظاہر کرنے کیلئے شوہر کی تتم سے شروع کیا جائے گا جس طرح خریدار می ہے۔ جبکہ امام ابو بحررازی کی تغییراس کے خلاف ہے جس کوہم نے کتاب النکاح میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کردیا ہے اورامام ابو یوسف کا اختلاف بھی بیان کردیا ہے اورامام ابو یوسف کا اختلاف بھی بیان کیا ہے اس کا ان دہ بیں کیا۔

### غلام وہاندی پرنکاح ہونے میں دعویٰ کرنے کابیان

(وَلَوْ ادَّعَى الزَّوْ مُ النِّكَاحَ عَلَى هٰذَا الْعَبْدِ وَالْمَوْاَةُ تَذَعِيهِ عَلَى هَذِهِ الْجَارِيَةِ غَهُوَ كَالْمَسْالَةِ الْسُمُتَقَدِّمَةِ ، إِلَّا أَنَّ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ إِذَا كَانَتْ مِثْلَ مَهْرِ الْمِثْلِ يَكُونُ لَهَا قِيمَتُهَا دُوْنَ عَيْنِهَا ) لِآنَ تَمَلُّكَهَا لَا يَكُونُ لَهَا قِيمَتُهَا دُوْنَ عَيْنِهَا ) لِآنَ تَمَلُّكَهَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِالتَّرَاضِي وَلَمْ يُوجَدُ فَوَجَبَتُ الْقِيمَةُ .

کے اور جب شوہرنے دعوی کیا کہ اس غلام پر نکاح ہوا ہے اور عورت نے بید عوی کیا ہے کہ اس باندی پر ہوا ہے تو یہ پہلے والے مسئلے کی طرح ہوگائیں جب باندی کی قیمت مرشل کے برابر ہوتو عورت کو باندی کی قیمت دی جائے گی باندی نہیں ملے گی اس الے کہ آپس میں رضامندی نہیں بائی جارہی اسلئے قیمت واجب کے کہ آپس میں رضامندی کے بغیر باندی کا مالک ہونا ٹابت نہیں ہوگا اور آپس میں رضامندی نہیں بائی جارہی اسلئے قیمت واجب ہے۔

# عقدوالى چيز سے پہلے مؤجرومتا كجرميں اختلاف ہونے كابيان

(وَإِنُ اخْتَلَفَا فِى الْإِجَارَةِ قَبُلَ اسْتِيفَاءِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَتَرَاذَا) مَعْنَاهُ اخْتَلَفَا فِى الْبَدِلَ فَي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ عَلَى وِفَاقِ الْقِيَاسِ عَلَى مَا مَرَّ، وَالْإِجَارَةُ قَبْلَ الْمُسْتَابِضِ الْمُسْتَعِ الْمُسْتَفَعِ الْمَسْتَفَعِ الْمَسْتَفَاءِ الْمَسْتَفَاءِ الْمَسْتَفَةِ (فَإِنْ وَقَعَ لِى الْمُسْتَفَعِ الْمُسْتَفَعِ الْمَسْتَفَعِ الْمُسْتَفَعِ اللهِ عَلَى الْمُسْتَفَعِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُسْتَفَعِ اللهُ الْمُسْتَفَعِ اللهُ الْمَسْتَفَعِ اللهُ الْمَسْتَفَعِ اللهُ الْمُسْتَفَعِ الْمُسْتَفَعِ اللهُ الْمُسْتَفَعِ اللهُ الْمُسْتَفَعِ اللهُ الْمُسْتَفَعِ اللهُ الْمُسْتَفَعِ الْمُسْتَفَعِ اللهُ الْمُسْتَفَعِ اللهُ الْمُسْتَفَعِ الْمُسْتَفَعِ الْمُسْتَفَعِ الْمُسْتَفَعِ الْمُسْتَفَعِ الْمُسْتَفَعِ الْمُسْتَفِعِ الْمُسْتَفَعِ الْمُسْتَعُ اللهُ الل

ے فرمایا کہ جب معقود علیہ کو وصول کرنے سے پہلے ہی مبوجراور مستا جرمیں اختلاف بروگیا تو دونوں متم کھائیں سے اور

اجارہ پھیرلیں ہیں کا مطلب میہ ہے کہ دونول نے پاتو اجرت میں اختااف کیا ہے یا معقو دعلیہ میں اختااف کیا ہے اس لئے کہ قبضہ ہارہ بھی ہیں دونوں کانتم کھانا قیاس کے مطابق ہے جس طرح گزر چکا ہے اور منفعت وصول کرنے سے پہلے اجارہ بھی پر قبضہ ہے پہلے بچ کی مثل ہے اور ہمارا کلام منفعت وصول کرنے سے پہلے میں ہے یس جب اجرت کے متعلق اختاا ف، وتو مستا جرکی فتم ہے پہلے بی جب اجرت کے متعلق اختاا ف، وتو مستا جرکی فتم ہے جہ بے بی جادر جارا کلام منفعت وصول کرنے سے پہلے میں ہے یس جب اجرت کے متعلق اختاا ف، وتو مستا جرکی فتم ہے بہا جائے گا کیونکہ وہ اجرت کے واجب ہونے کا انکار کرنے والا ہے۔

اور جب اختلاف منفعت ہیں ہوتو موجر کی قتم ہے شروع کیا جائے گااوران ہیں ہے جس نیہ ہی قتم کا انکار کردیا تو دوسرے کا روی ہیں ہر واجب ہوجائے گااور جب دونوں نے کوائی قائم کردیا تو موجر کا موائی ہوگا جب ہوجائے گااور جب دونوں نے کوائی قائم کردیا تو موجر کا موائی افضل ہوگا جب منافع ہیں اختلاف ہواور جب ان دونوں ہیں اختلاف ہوتو ان جس اختلاف ہوائی اس کی زیادتی ہیں قبول کیا جائے گا جس کا دومدی ہے جس طرح موجر دیوی کرے کہ اس اختلاف ہوتو ان ہیں ہے وی درہم ہیں دوماہ کے لئے لیا ہے تو دی درہم ہیں دوماہ کے لئے لیا ہے تو دی درہم ہیں دوماہ کے لئے لیا ہے تو دی درہم ہیں دوماہ کے لئے لیا ہے تو دی درہم ہیں دوماہ کے لئے لیا ہے تو دی درہم ہیں دوماہ کے لئے لیا ہے تو دی درہم ہیں دوماہ کے لئے لیا ہے تو دی درہم ہیں دوماہ کے لئے لیا ہے تو دی درہم ہیں دوماہ کے لئے لیا ہے تو دی درہم ہیں دوماہ کے لئے لیا ہے تو دی درہم ہیں دوماہ کے لئے فیصلہ کیا جائے گا۔

# وصولی تفع کے بعداختلاف ہونے میں دونوں پرحلف نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِنُ الْحَسَلَفَ اللهُ عَلَمَ اللهُ اللهُ عِنْدَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

وَإِذَا امْتَنَعَ فَالْقَوُلُ لِلْمُسْتَأْجِرِ مَعَ يَمِنِهِ لِآنَهُ هُوَ الْمُسْتَحِقُ عَلَيْهِ (وَإِنْ الْحَلَفَا بَعُدَ اسْتِيفَاءِ بَعْضِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ تَحَالَفَا وَفُسِخَ الْعَقْدُ فِيمَا بَقِيَ وَكَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَاضِيُ قَولَ الْمُسْتَأْجِرِ) لِآنَ الْعَقْدُ يَنْعَقِدُ بَمَاعَةً فَسَاعَةً فَسَعَةً فَيَصِيرُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْمَنْفَعَةِ كَانَ ابْتِدَاءَ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، بِخِلَافِ الْبَيْعِ لِآنَ الْعَقْدَ فِيْهِ دَفْعَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا تَعَذَّرَ فِي الْبَعْضِ تَعَذَرَ فِي الْكُلِ

کے فرمایا کہ جب منافع وصول کرنے کے بعد دونوں میں اختلاف ہوا تو دونوں ہے ہی تشم نہیں کی جائے گی اور متا جرکے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور شیخین کے نز دیک بین ظاہر ہے اس لئے کہ ان کے نز دیک معقو د علیہ کا تلف ہوتا ہلاکت سے مانع ہو اور ای طرح امام محمد کی اصل پر بھی ہے کیونکہ امام محمد کے نز دیک معقو د علیہ کی ہلاکت سے بہتے میں دونوں کے تشم انحانے کا فیر ممتنع ہونا اس کے سبب ہے کہ بچے کی قیمت بہتے کے قائم مقام ہے اس لئے دونوں سے قیمت پر قسم لی جائے گی اور جب اس جگر آپس میں شم لی جائے اور قائم نہیں ہوتا ہلکہ عقد جب اس جگر کہ منافع بذات خود قائم نہیں ہوتا ہلکہ عقد جب اس جگر کہ منافع بذات خود قائم نہیں ہوتا ہلکہ عقد

سے سعہ ہوں کے ساتھ پایا جاتا ہے اور یہ دانتے ہوگیا کہ عقد نہیں ہے اور جب دونوں کا آپس میں شم کھا نائمتنع ہونؤ نمین کے ساتھ مستأجر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور جب پچے معقود علیہ کے حصول کے بعداختلاف ہوا تو دونوں شم کھا کیں شے اور جو باتی ہوگا اس میں عقد فتم کر دیا جائے کا اور ذبا نہ ماضی کے متعلق مستا کر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ عقدا جارہ تھوڑ اتھوڑ اہو کر مشعقد ہوتا ہے للبذا منافع کے ہر ہر جز، میں ایسا ہو جائے گا جسے اس پر ابھی عقد منعقد ہوا ہے بچے کے خلاف اس لئے کہ اس میں ایک ہی بارعقد منعقد ہو جاتا ہے للبذا جب بعض میں ختم کرتا مشکل ہوتو کل میں بھی مشکل ہوگا۔

## آ قاوغلام كامال كتابت ميں اختلاف كرنے كابيان

قَ الَ (وَإِذَا الْحَسَلَفَ الْمَسَوُلَى وَالْمُكَاتَبُ فِي مَالِ الْمِكَانَةِ لَمْ يَتَحَالَفَا عِنْدَ آمِي حَنِيْفَةَ . وَقَالًا : يَسَحَ الْفَانِ وَتُفْسَخُ الْمُكَابَةُ ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِلاَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَقْبُلُ الْفَسْخَ فَاشْبَةَ الْبَيْعَ، يَسَحَ الْفَانِ وَتُفْسَخُ الْمُحْتَابَةُ ) وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ لِلاَّهُ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ يَقْبُلُ الْفَسْخَ فَاشْبَةَ الْبَيْعَ، وَالْمَوْلَى يَذَعِى بَدَلًا زَائِدًا يُنْكِرُهُ الْعَبْدُ وَالْعَبْدُ يَذَعِى السِّيْحُقَاقَ الْعِنْقِ عَلَيْهِ عِنْدَ وَالْمَوْلَى يَذَعِيهِ وَالْمَوْلَى يُنْكِرُهُ فَيَتَحَالَفَانِ كَمَا إِذَا الْحَتَلَفَا فِي النَّمَنِ .

وَلاَ بِسَىٰ حَنِينُفَةَ أَنَّ الْبَدَلَ مُقَابَلُ بِفَكِّ الْحَجْرِ فِى حَقِّ الْيَدِ وَالتَّصَرُّفِ لِلْحَالِ وَهُوَ سَالِمٌ لِلْعَبْدِ وَإِنَّمَا يَنْقَلِبُ مُقَابَلًا بِالْعِتْقِ عِنْدَ الْاَدَاءِ فَقَبُلَهُ لَا مُقَابَلَةً فَبَقِى اخْتِلَافًا فِى قَدْرِ الْبَدَلِ لَا غَيْرُ فَلَا يَتَحَالَفَان .

خرمایا کہ جب آقا اور مکاتب نے مال مکاتب میں اختلاف کیا توامام اعظم فرماتے ہیں کہ دونوں ہے شم نہیں لی جائے گی۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ قسم لی جائے گی اور کتابت خسم کر دی جائے گی ام شافعی کا قول بھی بی ہے اس لئے کہ کتابت کا عقد ایسا عقد معاوضہ ہے جوختم کرنے کو تبول کرتا ہے للبذاری ہے سمشابہ ہو گیا اور جامع ہے کہ آقا ایسی زیادتی کا دعوی کررہا ہے جس کا غلام انکار کرنے والا ہے اور غلام ایخ آقا ہے آزادی کے متحق ہونے کا دعوی کررہا ہے اس مقد ارکیا داء کرنے پرجس کا وہ مدی ہے حالانکہ آقا اس کا انکار کرنے والا ہے اس لئے دونوں تسم کھا کیں سے جس طرح کہ اس صورت میں جب دونوں نے شن میں اختلاف کیا ہو۔

اختلاف کیا ہو۔

۔ امام اعظم کی دلیل میہ ہے کہ قبندا دراس وقت تضرف کرنے ہے جق میں فک کے ججر کا مقابل ہے اور یہ غلام کے لئے سالم ہے اور یہ غلام کے لئے سالم ہے اور یہ بدل کتابت کا بدل اداء کرنے سے میلے مقابل نہیں اور یہ بدل کتابت کا بدل اداء کرنے سے میلے مقابل نہیں ہے۔ انہذا صرف بدل کی مقدار میں اختلاف باقی رہااس لئے دونوں سے تسم کی جائے گی۔

### ز وجین کا گھریلیوسا مان میں اختلاف کرنے کا بیان

قَـالَ (وَإِذَا اخْتَـلَفَ الزَّوْ جَانِ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ كَالْعِمَامَةِ ، لِآنَ

المشاهر عناها، لله دومًا يضَلَحُ لِلنَّسَاء فَهُو للمرَّاة كَالُوقَادِ للمهافة الطَّاهر لها دومًا بصَلَحُ لَهُ مِن الدَّهَا فِي بد الزَّوْتُ والْفُولُ فِي الذَّهَا وَيَ لَهُ اللَّهُ وَمَا فِي بد الزَّوْتُ والْفُولُ فِي الذَّهَا وَيَ لَمُ الدَّهُ اللهُ اللهُ

بال المسال المسال المسال الموادي المسلمان المسامان المسامان المسلمان المسلم ال

### وفات زوجه ك بعد مال بين ورثاء كما نتال ف كابيان

(قَانَ مَاتَ احَدَّهُ مَمَا وَالْمَصَلَّمُ قَلَ وَرَقَعُهُ مَعَ الْاعْرَ لَهُمَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَالبَّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَالِمِي مِنْهُما) إِلَا البَدَ لِلْحَقِّ دُونَ الْمَيْتِ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرُنَاهُ قُولُ أَبِي حَيِيْفَةً .

وقال آبُو بُوسُكَ : يَسَلَفَعُ إِلَى الْمَوْاَةِ مَا يُجَهُّرُ بِهِ مِعْلَهَا، وَالْمَالِقِي لِلزَّوْجِ مَعْ بَعِيهِ لِآنَ الطَّاهِرَ الْمُسَرِّلَةُ لَا يَعْدَرُ رَوَالطَّلَاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ ) لِقِيَامِ الْوَرَقَةِ مَقَامَ مُورِّلِهِمْ (وَلَمَالَ مُحَمَّدٌ : وَمَا كَانَ الطَّاهِ الْمُعْدَرُ رَوَالطَّلَاقُ وَالْمَوْتُ سَوَاءٌ ) لِقِيَامِ الْوَرَقَةِ مَقَامَ مُورِّلِهِمْ (وَلَمَالَ مُحَمَّدٌ : وَمَا كَانَ لِللِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمُولَةِ، وَمَا يَكُونُ لَهُمَّا فَهُوَ لِلرَّجُلِ أَوْ لِوَرَلَهِمَ لللهِ خَلَالُهُ إِلَى المُعْرَقِ فَي اللَّهُ وَالْمَوْتِ سَوَاءٌ ) لِلْهَا مَلُولُ لَهُمَّا فَهُو لِلرَّجُلِ أَوْ لُورَالِهِمَ اللهِ الْمُعَامِ الْوَادِثِ مَقَامَ الْمُورِّثِ رَوَانَ كَانَ لِلسَاعِ فَهُو لِللْمُولِ فَي اللهِ الْمُعَامِ اللهِ الْمُعَامِ اللهِ الْمُعَامِ اللهُ اللهُ

۱۱۱۱ میں جب رومین بیں ہے ایک نوٹ ہو کہا اور اس کے وارٹوں کے دوسرے سکے ساتھ اجتمالی ایا نو جو پیریں مراول اور موراؤں سے ااکن بیں وہ ان بیں ہے زندہ نہتے والے سے لئے بین کداس کئے لدائشہ زندہ کا ہوتا ہے نہ کہ مروہ کا اور یہ ہو ایان ایا کیا ہے وہ امام اعظم کا آول ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ عورت کو وہ سامان دے دیا جائے گا جس طرح وہ جبیز کے طور پر لاتی ہے اور باتی سامان اس کوشو ہرکی میمین کے ساتھ دے دیا جائے گا اس لئے کہ ظاہر یہی ہے کہ عورت جبیز لاتی ہے اور بیزیادہ توی ہے لہذا اس سے شوہر کی فطاہر تھند کا امتراز ہیں ہے کہ عورت جبیز لاتی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اور موست اور طلاق برابر ہیں اس لئے کہ وارث اپنے مورث کے قائم مقام ہوتے ہیں۔

امام محمد فرماتے ہیں کہ جوسامان مردوں کے لائق ہوہ مرد کے لئے ہوگا اور جوسامان عورت کے لائق ہوہ وہ عورت کے لئے ہوگا اور جودونون کے لائق ہوگا یاس کے وارثوں کیلئے ہوگا اس دلیل کی وجہ ہے جوہم نے امام اعظم کے حوالے ہوگا اور جودونون کے لائق ہوگا یاس کے وارث مورث کے قائم مقام ہوتا ہے اور جب زوجین میں سے کومملوک ہوتا ہے اور طلاق اور موت برابر میں اس لئے کہ وارث مورث کے قائم مقام ہوتا ہے اور مرنے کے بعد زندہ کے لئے ہوگا اس لئے کہ آزاد کا قبضہ زیادہ تو ی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد زندہ کے لئے ہوگا اس لئے کہ آزاد کا قبضہ زیادہ تو ی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد زندہ کے قبضا سے کہ کہ میت کا کوئی قبضہ بیں ہوتا لہذا زندہ کے قبضہ کے گئے کوئی عارض بیں ہے اور یہ تھم امام اعظم کے زدیدے۔

جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ غلام جس کواجازت وی گئی ہوتجارت میں اور مکا تب بیآ زاد کے درجے میں ہیں ہیں اے کے خصومات میں ان کے قبضہ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

# فَصُلُّ فِيمَنْ لَا يَكُونُ خَصَمًا

ا فی ان لوگوں کے بیان میں ہے جو تصم بیس ہوتے ہے۔ فیل خصم نہ ہونے کی فقہی مطابقت کا بیان

ماؤمه این محمود با برقی هنی مدید از مدیکیج تین که معنف هیدا ردمه به معلی جس بی نو کون کالهم نداونا بیان کیا جاسته کا از دِموَ فرق کرکیا ہے اس کا سیب مید سب که معنیقو ساق معرفت معدوم چیزون ست پہلے اور کرتی ہے۔

### مدى اليكاوسية عدووي ووركر فاليون

ندر مدور و حدرت منتی مدید از همد نسخته مین کدو مع و موانی ۱ مصاب مید به که کدارش پرده کان کیوا کیوه و امای صورت فیک کرده به است. میده و مدفی طفیدندان منت مقر از کار پرسنده منگی مهری ساکوند

### مدعی ومدعی علیہ کے درمیان خصومت نہ ہونے کا بیان

(وَإِنْ قَالَ الْسُمَدَّعَى عَلَيْهِ هَلَمَا الشَّىٰءُ ٱوُدَعَنِيهِ فَكَانُ الْعَالِبُ أَوْ رَهَنَهُ عِنْدِى أَوْ غَصَهُ مِنْهُ مِنْهُ وَإِنْ قَالَ الْسُمَدَّعَى عَلَيْهِ هَلَمَا الشَّىٰءُ ٱوُدَعَنِيهِ فَكَانُ الْعَالِبُ أَوْ رَهَنَهُ عِنْدِى أَوْ غَصَهُ مِنْهُ وَإِنْ الْمُدَّعِى) وَكَذَا إِذَا قَالَ : آجَ وَلِيهِ وَآفَامَ الْهِينَةُ وَإِنْهُ الْهُمِنَةُ مِنْهُ وَأَفَامَ الْهِينَةُ عَلَى عَلَى ذَلِكَ فَلَا خُصُومَةٍ . لِلْآنَهُ ٱلْبُتَ بِهِينَتِهِ آنَّ يَدَهُ لَيُسَتُ بِيَدِ خُصُومَةٍ .

وَقَالَ ابْنُ شُبُرُمَةَ : لَا تَسُدَفِعُ الْمُحُصُومَةُ لِآنَاهُ تَعَذَّرَ الْبَاثُ الْمِلْكِ لِلْغَائِبِ لِعَدَمِ الْمُحَصِّمِ عَنْهُ وَدَفْعِ الْمُحَصُّومَةِ بِنَاء مُعَلَيْهِ.

قُلْنَا : مُفَّتَضَى الْبَيْنَةِ شَيْنَانِ ثُبُوتُ الْمِلْكِ لِلْغَانِبِ وَلَا خَصْمَ فِيْهِ فَلَمُ يَثْبُثُ، وَدَفَعُ خُصُومَةِ الْسَمُذَعِى وَهُوَ خَصْمٌ فِيْهِ فَيَغْبُثُ وَهُوَ كَالُوكِيلِ بِنَقْلِ الْمَوْاَةِ وَإِفَامَتِهَا الْبَيْنَةَ عَلَى الطَّلَاقِ كَمَا السَّمَدَعِى وَهُوَ خَصْمٌ فِيْهِ فَيَغْبُثُ وَهُوَ كَالُوكِيلِ بِنَقْلِ الْمَوْاَةِ وَإِفَامَتِهَا الْبَيْنَةِ عَلَى الطَّلَاقِ كَمَا بَشَنَاهُ مِنُ قَبُلُ، وَلَا تَنْدَفِعُ بِدُونِ إِفَامَةِ الْبَيْنَةِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ آبِى لَيْلَى لِللَّي لَانَّةُ صَارَ خَصْمًا بِطَاهِمِ بَيْنَاهُ مِنْ قَبُلُ مِنْ لَيْلُ مِنْ لَيْعُولَ مَعْ مُؤْلِلُ الْمُؤْلِدِهِ يُولِدُ الْنُ يُحَوِّلُ حَقَّا مُسْتَحَقَّا عَلَى لَفُسِهِ فَلَا يَصْدُقُ إِلَّا بِالْمُحَجِّذِ، كَمَا إِذَا لَا لَكُيْنِ مِنْ ذِمِيدِهِ إِلَى ذِمَّةٍ غَيْرِهِ .

وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا فَالْجَوَابُ كَمَا فُلْنَاهُ، وَإِنْ كَانَ مَعْرُونَا بِالْحِيَلِ لَا تَنْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ لِآنَ الْمُحْتَالَ مِنْ النَّاسِ قَدْ يَدُفَعُ مَالَهُ إِلَى مُسَافِرٍ يُودِعُهُ إِيَّاهُ وَيَشْهَدُ عَلَيْهِ الشَّهُودُ فَيَحْتَالُ لِإِبْطَالِ حَقِّ غَيْرِهِ، فَإِذَا اتَهْمَهُ الْقَاضِى بِهِ لَا يَقْبَلُهُ.

(وَلَوْ قَالَ الشَّهُودُ: اَوْدَعَهُ رَجُلٌ لاَ نَعْرِفُهُ لا تَسْدَفِعُ عَنْهُ الْخُصُومَةُ ) لا خُتِمَالِ اَنُ يَكُونَ الْسَهُودِ عُ هُوَ هَلَا الْسَمُودِ عُ هُوَ هَلَا الْسَمُلُعِي، وَلاَنَّهُ مَا اَحَالَهُ إلى مُعَيَّنِ يُمُكِنُ لِلْمُدَّعِي اتِبَاعُهُ، فَلَوْ الْدَفَعَتُ الْسَمُودِ عُ هُوَ هَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اَحَالَهُ إلى مُعَيَّنِ يُمُكِنُ لِلْمُدَّعِي اتِبَاعُهُ، فَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اَحَالَهُ إلى مُعَيَّنِ يُمُكِنُ لِلْمُدَّعِي اتِبَاعُهُ، فَلَوْ اللَّهَ الْمَعَوابُ عِنْدَ لَسَعَرَدَ بِهِ اللَّمُ يَعِيهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَلَ اللَهِ مِن جِهَةِ مُسَحَمَّدٍ لِلْوَجُهِ النَّالِي، وَعِنْدَ آبِي حَيْفَةَ تَنْدَفِعُ لِآنَهُ آثِبَ بِيَنَتِهِ انَّ الْعَيْنَ وَصَلَ اللَّهِ مِن جِهَةٍ مُسَعَدَ عَلَى اللَّهُ مُعَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ مُعَلِيقًا اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَى وَقَلْ ذَكُونَا اللَّهُ فَوَالَ الْعَمْسَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَالَلُهُ مُ مُعَمَّمَةُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُ

جب می علیہ نے کہا کہ فلاں غائب نے بیچ بزمیرے پاس دو بعت رکھی ہے یار اُن رکھی ہے یا میں نے اس سے بیچ بزمیرے پاس دو بعت رکھی ہے یا رائن رکھی ہے یا میں نے اس سے بیچ بزمیر کے بیچ بزغصب کی ہے اور مدمی علیہ نے اس پر کوائی کو قائم کردیا ہے۔ تو اس کے اور مدمی کے درمیان کوئی خصومت نہیں ہے اور اس کے مردیا سے بیچ برا جارہ بردی ہے اور اس نے کوائی قائم کردیا اس لئے کہ اس نے کوائی ہے بیچ برا جارہ بردی ہے اور اس نے کوائی قائم کردیا اس لئے کہ اس نے کوائی ہے بیچ

میں سے کروہا ہے کہ اس کا قبلنہ نصومت کا قبلنہ نہیں ہے اپن شمر مدفرہ تے ہیں کے نصومت فیٹر ند ہو گیا ت کے کہ تا اب ن کلم ف ست وہت کروہا ہے کے میب بتا تب کے نئے مک کو ہیت کرنا مشکل ہے اور تھیومت کا دور ہونا ہی ویت پر منی ہے تا ہا ۔ نزاز کیسا وہ تی مصم ند ہوئے کے میب بتا تب کے نئے مک کو ہیت کرنا مشکل ہے اور تھیومت کا دور ہونا ہی ویت پر منی ہے تا ہا۔ نزاز کیسا

وہ جڑوں ہو سے بہت کے ملک کا ہوت ہوتا اور اس میں کو گا تھے ہیں ہے۔ س نے نائب کے سے مکیت بیوت میں ہوتی ۔ مدتی ک عالی ہے کا دور ہوتا اور وواس میں تھے ہے اس نے میڈا ہت ہوجائے کا اور پیٹورت کو نتیل کرے کے دیکن کی همرت ہے اور بجورت ک عند ق بر گوائی قائم کرنے کی خرج ہے جس خرج ہم رہان کر چکے ہیں۔

میں ہو ہوں سے بغیرخصومت ختم نمیں ہوگ جس طرع این انی کئی نے کہا ہے جس سے کہ وہ اپنے تھا ہو ٹی قیفند کے سب سے ڈ مصریو پہنے ہے اور و والبیخ اقرار سے بیرچ نبز ہے کہا س پر جوتل و جب ہے اس کو پھیے وے نبز اجمت کے بغیر س کی تقمد صدے گی جس طرح اگر کس نے اپنے ذھے ہے قرض کو وہم ہے کہ فیصنٹنس کرنے کا دفوق کیو۔ صدے گی جس طرح اگر کسی نے اپنے ذھے ہے قرض کو وہم ہے کہ فیصنٹنس کرنے کا دفوق کیو۔

ہے ن کا مرابو بوسف قرائے ہیں کداگر قابقی نیک فخض بواقو وی تھم بواج جس کو ہم نے بیان کیا ہے بیسن کی وہ جید کرنے میں مشہور بوتو اس سے قصومت فتم نیس بوگ اس نے کوجو وگوں میں حید و زبوۃ ہے وہ بھی مسد فرکوانیۃ میں و ن دے دہنے ت میں قراس کے پاس دوں ل ودیعت رکھ دے اوراس پر گواو قائم کرے اوراس خرج دودومرے کے تک کو بھی کرنے کا حید کرنے ہے مذا جے قضی اس کو تیم سمجھے گاتو وواس کی ججت کو تھول نیس کرے۔

# عَائبَ وَخِرِيدِ نِے بِرَحْتِهم بُونے کا بیون

رَوَانَ قَالَ: الْمُتَعَلَّمُ مِنَ الْمُعَرِّسِ فَهُو حَصْهُ وَلَاَثَهُ لَشَّا زَعَهَ أَنَّ يَلَاهُ يَدُمِسُنِ الْحَرَف بِكَوْلِيهِ خَصْمًا روَانَ قَالَ الْمُدَّعِى : غَصَبُتُهُ مِنِى أَوْ سَرَفَتَهُ مِنِى لاَ تَشْفِعُ الْمُحْصُومَةُ وَإِنَّ قَاءَ فُو لَيْدِ الْيُسَدَّةَ عَلَى الْوَدِيعَةِ وَلَا لَنَا صَارَ خَصْمًا بِذَعُوى الْجُعَلِ عَبِيهِ لا يَبَيْدٍ، بِخِلَافِ دَعُوى الْهِ لَكِ الْمُطْلَقِ لِآنَهُ خَصْمٌ فِيُهِ بِاعْتِبَارِ يَدِهِ حَتَّى لَا يَصِحَّ دَعْوَاهُ عَلَى غَيْرِ ذِى الْيَدِ وَيَصِيخُ دَعْوَى الْهِعْلِ.

کی اور جب مدی علیہ نے کہا کہ میں نے اس کواس آ دی سے خریدا ہے جو غائب ہے لیں وہ قصم ہوگااس لئے کار ہے بیا اور جب مدی علیہ ہے تواس نے اپنے آپ کے قصم ہونے کا بھی اقرار کر لیا اور جب مدی سے بیاقرار کرنا ولیل ہے اس کا قبضہ کرنا قبضہ ملکیت ہے تواس نے اپنے آپ کے قصم ہونے کا بھی اقرار کر لیا اور جب مدی سے نے بیغلام مجھ سے فصب کیا ہے یا میر سے ہاں سے چرایا ہے تواس کے ذریعے مدی علیہ سے فصومت دور ندہوگی ۔ اگر چوہود ایجت پر گوائی قائم کردے اس لئے کہ وہ اس فعل کا دعوی کرنے کی وجہ سے جھڑے کا ایک فرد ہوگیا ہے ملک مطلق کے دعو سے نیا ہے اور نعلی کے کوئکہ اس میں اپنے قبضہ کی وجہ سے مدی علیہ جھڑے سے کا ایک فرد ہوگیا تھا تھی کا دعوی درست نہیں ہے اور نعلی کے دعوی درست نہیں ہے اور نعلی کا دعوی درست نہیں ہے اور نعلی کا دعوی درست ہیں۔

### جب مدعی نے چیز کے چوری ہونے کا دعویٰ کیا ہے

(وَإِنْ قَـالَ الْمُدَّعِى: سَرَقَ مِنِى وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: اَوُدَعَنِيهِ فَلَانٌ وَاَقَامَ الْبَيْنَةَ لَمْ تَنْدَفِعُ الْهُذِ : اَوُدَعَنِيهِ فَلَانٌ وَاَقَامَ الْبَيْنَةَ لَمْ تَنْدَفِعُ الْهُو الْمُحَصُومَةُ) وَهَٰذَا قَولُ آبِى حَنِيْفَةَ وَابِى يُوسُفَ وَهُوَ اسْتِحْسَانٌ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: تَنْدَفِعُ لِآنَهُ لَمُ النَّحُصُومَةُ) وَهِلَا اللهُ عَلَيْهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ : عُصِبَ مِنِى عَلَى مَا لَمُ يُسَمَّ فَاعِلُهُ.

وَلَهُ مَا اَنَّ ذِكُرَ الْفِعُلِ يَسْتَدُعِى الْفَاعِلَ لَا مَحَالَةَ، وَالظَّاهِرُ اَنَّهُ هُوَ الَّذِي فِي يَدِهِ إِلَّا اَنَّهُ لَمُ يُعَيِّنُهُ ذَرُءً لِلْهُ حَدِّ شَفَقَةً عَلَيْهِ وَإِقَامَةً لِحِسْبَةِ السِّرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ: سَرَقْت، بِخِلافِ الْغَصْبِ لِلَّنَّهُ لَا حَدَّ فِيْهِ فَلَا يُحْتَرَزُ عَنْ كَشُفِهِ

(وَإِنْ قَالَ الْمُدَّعِى: الْتَعْتُهُ مِنْ فَكَانِ وَقَالَ صَاحِبُ الْيَدِ: آوُدَعَنِيهِ فَكَانٌ ذَلِكَ الشَقِطَتُ الْمُحْصُومَةُ بِغَيْرِ بَيْنَةٍ) لِلْأَنْهُمَا تَوَافَقَا عَلَى آنَّ آصُلَ الْمِلُكِ فِيْهِ لِغَيْرِهِ فَيَكُونُ وُصُولُهَا إِلَى يَدِ الْمُحْصُومَةُ بِغَيْرِ مِنْ جَهَتِهِ فَلَكُمْ تَكُنُ يَلُهُ يَدَ خُصُومَةٍ إِلَّا آنْ يُقِيمَ الْبَيْنَةَ آنَّ فَكَانًا وَكَلَهُ بِقَبْضِهِ لِانَّهُ وَى الْمُسَاكِقَا، وَاللَّهُ آعُلَمُ.

ے آور جب مدی نے کہا کہ یہ چیز مجھ سے چوری کی گئی ہےافڈر قابض نے یہ کہا کہ فلاں آ دی نے اس کومیرے پاس ود بعت رکھا ہےاور گواہی کوبھی قائم کردیا تو پھر بھی شیخین کے نزدیکے خصومت دور نہیں ہوگی اور بیاستے سان ہے۔

حضرت اما ممحمہ کے مزو کیک خصومت ختم ہو جائے گی اس لئے کہ مدی نے قابض پر فعل کا دعوی نہیں کیا اور میاس طرح ہوگیا جیسے مدی نے کہا کہ میہ چیز میرے پاس سے خصب کی گئی ہے اور اس کا کوئی غاصب نہیں بتایا شیخین کی دلیل ہے کہ فعل فاعل کا نقاضہ کرتا ہے اور ظاہر یہی ہے کہ جس کے پاس وہ چیز موجود ہے وہی چور ہے لیکن مدی نے شفقت کی وجہ ہے مدود کرنے کے لئے اس کو متعین نہیں کیا اور پر دہ پوشی کو چیش نظر رکھا ہے لہٰذا یہ اس طرح ہوگیا جیسے مدی نے قابض ہے کہ

المان المان



# بَابُ مَا يَدَّعِيهُ الرَّجُلَانِ

﴿ بيرباب دواشخاص كادعوى كرنے كے بيان ميں ہے ﴾

باب دوآ دمیوں کا دعویٰ کرنے کی فقہی مطابقت کا بیان

علامه ابن محمود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیه الرحمہ جب دعویٰ کرنے والوں کے ان احکام سے فارغ ہوئے ہیں جن میں مدعی ایک ہوتا ہے تو اب انہوں نے دعویٰ سے متعلق ان احکام کو بیان کرنا شروع کیا ہے جس میں دعویٰ کرنے والے دو افراد ہوستے ہیں اوراس کی فقنہی مطابقت واضح ہے کیونکہ واحد شنیہ ہے موخر ہواکرتا ہے۔ لہٰذا مصنف علیہ الرحمہ مفرد مدی سے متعلق احکام کومقدم اورد و مدعیوں سے متعلق احکام کومؤخر ذکر کیا ہے۔ (ماریشرح الہدایہ جاابی ۳۱۰ دیروت)

### دومه عیول کے درمیان اختلاف ہونے کافقہی بیان

علامه علا والدین حقی علیہ الرحمہ تکھتے ہیں اور بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کے دوحقد ارایک فخص ( یعنی ذی الید ) کے مقابل میں کھڑے ہوجاتے ہیں ہرایک ابناحق ٹابت کرتا ہے۔ یہ بات پہلے بتائی گئی ہے کہ خارج کے گواہ کو ذو الید کے گواہ کو ذو الید کے گواہ کو ذرجیج ہے گر جبکہ ذو الید کے گواہ کو رقبت بیان کیا جو خارج کے وقت سے مقدم ہے تو ذو الید کے گواہ کو رقبیج ہوگی گر بعض صورتیں بظاہر الیسی ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ مقدم نہیں مثلاً کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری الیسی مثلاً کسی نے دعویٰ کیا کہ یہ چیز میری ہے ایس مبلا ہے کہ مقدم نہیں مثلاً کسی ہوتا ہے ذو الید کے گواہوں کو ترجیح ہوگی اور اُسی کے موافق فیصلہ ہوگا کہ ونکہ مدی نے ملک کی تاریخ نہیں بیان کی ہے تا کہ ذو الید کے گواہوں کو ترجیح دی جائے بلکہ غائب ہونے کی تاریخ نہیں بیان کی ہے تا کہ ذو الید کے گواہوں کو ترجیح دی جائے بلکہ غائب ہونے کی تاریخ نہیں بیان کی ہے تا کہ ذو الید کے گواہوں کو ترجیح دی جائے بلکہ غائب ہونے کی تاریخ نہیں بیان کی ہو۔ (درینار، کاب دوئی، بیروت)

علامہ ابن نجیم حفی مقری علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ہرایک بیہ کہتا ہے کہ بیچ پڑ میرے ببنند میں ہے اگر ایک نے گواہوں سے اپنا بیسے شاہت کر دیا تو وہی قابض مانا جائے گا دوسرا خارج قرار دیا جائے گا پھروہ خص جس کوقابض قرار دیا گیا اگر گواہوں سے اپنی ملک مطلق ٹابت کرتا جاہے گا مقبول نہ ہوں گے کہ ملک مطلق میں ذوالید کے گواہ معتبر نہیں اور اگر قبضہ کے گواہ نہ پیش کرے تو حاف کسی بہتیں ۔ ایک شخص نے دوسرے سے چیز چھین لی جب اُس سے پوچھا گیا تو کہنے لگا میں نے اس لیے لے لی کہ یہ چیز میری تھی اور گواہوں سے اپنی ملک ٹابت کی ہی گواہوں ہیں کہ اگر چہاس وقت بیذوالید ہے گر حقیقت میں ذوالید نہ تھا بلکہ خارج تھا اُس سے لیے لیے کے بعد ذوالید ہوا۔ (بح الرائن ، کتاب دوئی ، بیروت)

# 

# ود معند كالميسر بالمعنف ك قيمند من بوت والى جيز من وعوى كريان

قَىٰ ﴿ وَقَىٰ الْفَافِعُ فَى فَالِ الْفَافَ فِى لَهِ الْحَوْ كُنَّ وَاحِمْ مِنْهُمَا يَوْعُهُ الْفَالَةُ وَاقَامَا الْبِيَنَا فِي الْفَالِ الْفَرَاعُ وَلَهُمَا وَاقَامَا الْبِيَنَا فِي عَلَمْ وَالْمَا أَوْ الْحَدَى الْبِيْنَا فِي عَلَمْ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِونَ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَالْمَالِمُونَ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَالْفَالَالَٰ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَحَدِيثُ الْقَارَةِ ثَانَ فِي الاَبْتِدَاءِ ثُمَّ أُسِخَ . وَلَاقَ الْمُظُلَقَ لِلشَّهَا وَقِ فِي حَقِي كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُحْمَتُ مَنَ الْوَجُورِةِ بَلْ يَخْتَمِدُ أَحَفَّهُمَّذَ سَبَ الْمِلْكِ وَالاَحْرُ الْبَلَدُ فَصَحَّتُ الضَّهَا وَتَانِ فَيْجِبُ الْهُ مَنْ اللهِ عَلَامَ الْمُحَنِّ ، وَقَدْ أَلْمُحَنَّ بِالْتَصِيفِ إِذَ الْعَجِلُ يَقْبُلُهُ ، وَإِنْهَا يُنْطَفُ لِالمُتِوَالِهِمَا فِي الله الإلْهُ فَيْنَاهُ اللهُ كُنَّ ، وَقَدْ أَلْمُحَنَّ بِالْتَصِيفِ إِذَ الْعَجِلُ يَقْبُلُهُ ، وَإِنْهَا يُنْطَفُ لِالمُتِوالِهِمَا فِي الله الإلْهُ فَقَالَ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ عَلَى بِالشَّصِيفِ إِذَ الْعَجِلُ يَقْبُلُهُ ، وَإِنْهَا يُنطَفُ لِللْمُتِوالِهِمَا فِي اللهُ اللهُ اللهُ وَالْعَالَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

النظام المستوالية المستوارية الم

# alle (i. i.)

## مدعمیان کادعوی نکات کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ اذَعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِكَاحَ الْمُرَأَةِ وَآفَامًا بَيِّنَةً لَمْ يَقْضِ بِوَاحِدَةٍ مِنْ الْبَيِنَتَيْنِ) لِنَعَلَّمِ الْعَمَلِ بِهِمَا ؛ لِآنَ الْمَحِلُ لَا يَقْبَلُ الِاشْتِرَاكَ.

قَالَ (وَيَوْجِ إِلَى تَصْدِيقِ الْمَوْاَةِ لِآحَدِهِمَا) لِآنَ النِّكَاحَ مِمَّا يُحْكَمُ بِهِ بِنَصَادُقِ الزَّوْجَنِي وَهَ لَمَا إِذَا وَقَتَا فَصَاحِبُ الْوَقْتِ الْآوَلِ اَوْلَى وَإِنْ اَقَرَّتْ لِآحَدِهِمَا فَيْلَ اِفَامَةِ الْبَيْنَةِ فَضِى بِهَا) لِآنَ الْبَيْنَةَ اَقْوَى فَلْ الْآخِرُ الْبَيْنَةَ فَضِى بِهَا) لِآنَ الْبَيْنَةَ اَقْوَى مِنْ الْإِقْرَارِ وَلَوْ تَفَرَّدَ اَحَدُهُمَا بِالدَّعُوى وَالْمَرْآةُ تَجْحَدُ فَاقَامَ الْبَيْنَةَ وَقَصَى بِهَا الْقَاصِى لَهُ أَنْ الْبَيْنَةَ الْقَصَى بِهَا الْقَاصِى لَهُ ثُمَّ مِنْ الْإِقْرَارِ وَلَوْ تَفَرَّدَ اَحَدُهُمَا بِالدَّعُوى وَالْمَرْآةُ تَجْحَدُ فَاقَامَ الْبَيْنَةَ وَقَصَى بِهَا الْقَاصِى لَهُ ثُمَّ الْاَحْرُ وَآقَامَ الْبَيْنَةُ عَلَى مِنْ لِي لَكَ لَا يَحْكُمُ بِهَا) لِآنَ الْقَصَاءَ الْآوَلَ قَدْ صَحَ فَلَا يُنْقَصُ الْحَرْ وَآقَامَ الْبَيْنَةُ عَلَى مِنْلِ ذَلِكَ لَا يَحْكُمُ بِهَا) لِآنَ الْقَصَاءَ الْآوَلَ قَدْ صَحَ فَلَا يُنْقَصُ الْحَرْ وَآقَامَ الْبَيْنَةُ عَلَى مِنْ لِ ذَلِكَ لَا يَحْكُمُ بِهَا) لِآنَ الْقَصَاءَ الْآوَلِ فِي الْآوَلِ بِيقِي الْمَوْلُ اللَّهُ عَلَى الْمَوْلُ الْمَعْمُ الْمَالُ فَى الْآوَلِ بِيقِي الْمَالِقُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ الْمَوْلُ الْمَوْلُ اللَّيْ فَاللَهُ طَهُولُ النَّالِ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ عَلَى وَجُهِ اللَّهُ عَلَى الْمَالِ الْمَالُ الْمَعْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعَلِى وَالْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ اللْمَالُولُ اللْمَالُولُ الْمَالُولُ اللْمُولُ الْمَالِمُ اللْمُولُ اللْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمَالُولُ اللْمُولُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ

#### مدعیان کاخریداری کرنے میں دعویٰ کابیان

قَالَ (وَلَوُ اذَعَى اللَّهُ ان كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمَا آنَهُ اشْتَرَى مِنْهُ هَاذَا الْعَبُدِ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ الْعَبْدِ مِنْهُمَا الْفَهْدِ وَانْ صَاحِبِ الْيَدِ وَالْمَا الْعَبْدِ مِنْهُمَا الْفَهْدِ وَانْ صَاءَ تَوَكَى وَالَهُمَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ آخَذَ نِطْفَ الْعَبْدِ مِنِطْفِ النَّمَنِ وَإِنْ صَاءَ تَوَكَى وَاللَّهُ الْمَا فِي السَّبَ فَصَارَ كَالْفُصُولِيْنَ إِذَا آنَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ رَجُلٍ وَآجَازَ الْمَالِكُ الْبَيْعَيْنِ يُخَيَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِآنَهُ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ شَوْطُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِآنَهُ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ شَوْطُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِآنَهُ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ شَوْطُ عَلَيْهِ شَوْطُ عَلَيْهِ شَوْطُ عَلَيْهِ شَوْطُ عَلَيْهِ مَا لِكُلِّ فَيَرُدُهُ وَيَأْخُذُ كُلَّ النَّمَنِ .

فَيانُ قَضَى الْقَاضِى بِهِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ آحَدُهُمَا : لَا آخُتَارُ لَمْ يَكُنْ لِلاَّخِرِ آنْ يَا حُدَ جَمِيْعَهُ) لِلاَنَّهِ مَا لَوْ فَالَ وَلِكَ فَيْهِ، وَهِلَا لِلآنَهُ حَصَمَ فِيهِ لِطُهُورِ اسْتِحْقَاقِهِ صَارَ مَهُ خِيدًا عَلَيْهِ فِي النِّصُفِ فَانْفَسَخَ الْبَيْعُ فِيْهِ، وَهِلَا إِلاَّنَهُ حَصَمَ فِيهِ لِطُهُورِ اسْتِحْقَاقِهِ بِالْبَيّنَةِ لَوْلًا بَيْنَهُ صَاحِبِهِ بِحِكلافِ مَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ قَبْلَ تَخْيِيرِ الْقَاضِى حَيْثُ يَكُونُ لَهُ آنُ يَا حُدَ الْمَجَدُ، وَالْعَوْدُ إِلَى النِّصُفِ لِلْمُوزَاحِمَةِ وَلَمْ تُوجَدُ، الْجَعِيرُهُ تَسْلِيمُهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَلَوْ ذَكَرَ كُلُّ الْجَدِيمِ الْقَضَاءِ وَلَوْ ذَكَرَ كُلُّ وَلَيْهُ اللّهَ مَا تَالِيكُ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ فَلَى اللّهُ فَي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا لَوْقُتِ اللّهُ وَلَيْهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْكُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ

جب دوآ دمیوں میں سے ہرایک نے یدوی کیا کہ اس نے قضہ کرنے والا سے بیغلام خریدا ہے اورانہوں نے گواہ چن کردیاتوان میں سے ہرایک کواختیار ہے کہ اگر وہ چاہے تو آ دھائمن دے کرآ دھاغلام لے لے اوراگر چاہے تو چھوڑ دیاس لئے کہ قاضی ان کے درمیان نصف نصف کا فیصلہ کرے گا اس لئے کہ سبب میں دونوں برابر ہیں تو یہ اس طرح ہوگیا جیسے دونون میں سے ہرایک نے الگ الگ خریدار سے فروخت کرا دیا اور مالک نے دونوں کو بیچ کی اجازت دے دی تو پھر بھی ہرخریدار کو اختیار دیا جائے گا اس لئے کہ ہرخریدار پوعقد کی شرطه تغیر ہوگئی ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی خواہش بیہ ہوکہ وہ بورے غلام کا مالک بنے لہذا جائے گا اس لئے کہ ہرخریدار پرعقد کی شرطه تغیر ہوگئی ہواور بیسی ہوسکتا ہے کہ اس کی خواہش بیہ ہوکہ وہ بورے غلام کا فیصلہ کر دے لیکن اگر وہ چاہ تو مبیح کو واپس کر کے پورائمن واپس لے لے اور جب قاضی ان دونوں کے درمیان نصف نصف غلام کا فیصلہ کر دے لیکن ایک خریدار کے کہ میں نصف نبیس لوں گا تو دوسرے کے لئے پوراغلام لینے کا حق نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کے کا گردوسرے خریدار کے کہ میں اس کی بچے فنے ہوجائے گی ۔ سینتم اس لئے ہے کہ ایک خریدار ان ہیں سے قصم ہاس لئے کہ آگردوسرے خریدار کے کہ میں اس کی بچے فنے ہوجائے گی ۔ سینتم اس لئے ہے کہ ایک خریدار ان ہیں سے قصم ہاس لئے کہ آگردوسرے خریدار کا کہ انہ ذائصف میں اس کی بچے فنے ہوجائے گی ۔ سینتم اس لئے ہے کہ ایک خریدار ان ہیں سے قصم ہاس لئے کہ آگردوسرے خریدار کیا کہ انہ ذائم کی میں اس کی بچے فنے ہوجائے گی ۔ سینتم اس لئے ہے کہ ایک خریدار ان ہیں سے قصم ہاس لئے کے آگردوسرے خریدار

#### مدعيان مين مختلف دعوؤل كابيان

قَالَ: (وَإِنُ اذَعَى اَحَدُهُمَا شِرَاءً وَالْاَحَوُهِ هِبَةً وَقَبَضَا) مَعْنَاهُ مِنْ وَاحِدِ (وَاَقَامَا بَيْنَةً وَلاَ تَارِيخَ مَعَهُمَا فَالشِّرَاءُ أَوْلَى) لِآنَ الشِّرَاءَ اَقُوى لِكُونِهِ مُعَاوَضَةً مِنْ الْجَائِبَيْنِ، وَلاَنَّهُ يُغْيِثُ الْمِلْكَ بِسَنَفُسِهِ وَالْمِلْكُ فِي الْهِيَةِ يَتَوَقَّفُ عَلَى الْفَهُضِ، وَكَذَا الشِّرَاءُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْفَهُضِ لِمَا بَيْنَا (وَالْهِبَةُ وَالْمَهِبَةُ وَالْمَهِبُ وَالْمَصَدَقَةُ مَعَ الْفَبُضِ سَوَاءٌ حَتَّى يَقْضِى بَيْنَهُمَا) لاسْتِوائِهِمَا فِي وَجُهِ (وَالْهِبَةُ وَالْمَهِبُ وَالصَّدَقَةُ مَعَ الْفَبُضِ سَوَاءٌ حَتَّى يَقْضِى بَيْنَهُمَا) لاسْتِوائِهِمَا فِي وَجُهِ النَّسَرُعُ عَ وَلَا تَرْجِعُ إِلَى الْمَآلِ وَالتَّرُجِيحُ بِمَعْتًى قَائِمٍ فِي الْحَالِ، وَهِذَا الشَّرُعُ عَلَى اللَّهُ وَكَذَا فِيمَا يَحْتَمِلُهُا عِنْدَ الْبُعْضِ لاَنَّ الشَّيُوعَ طَارِءٌ . وَعِنْدَ الْبَعْضِ لاَ يَصْعَمُ لاَنَّ الشَّيُوعَ طَارِءٌ . وَعِنْدَ الْبُعْضِ لا يَصِحْ لِانَّهُ تَنْفِيدُ الْهِبَةِ فِي الشَّالِع وَصَارَ كَاقَامَةِ الْبَيْنَيِّيْنِ عَلَى الارْتِهَانِ وَهِذَا اصَحْ وَعِنْدَ الْبُعْضِ لا يَصِحْ لِانَهُ تَنْفِيدُ الْهِبَةِ فِي الشَّالِع وَصَارَ كَاقَامَةِ الْبَيْنَيِّيْنِ عَلَى الارْتِهَانِ وَهِذَا اصَحْ وَالْمُ مِنْ سَاعَالِهُ وَمَا وَكُوكَ كَاوَدُومِ مِنْ الْوَرَدُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ وَمُولَ مُنْ اللَّومُ وَلَا مُلَامَةُ مُعْمَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَمُولَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مَنْ اللْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ مُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِ

### جب مدهی فروی خریداری جَبار مدهیدف دعوی انکات کردیا ہے

قَالَ (وَاذَا اذَعَى آحَدُهُمَا الشِّرَاءَ وَاذْعَتْ امْرَأَتُهُ اللَّهُ تَزُوَّجَهَا عَلَيْهِ فَهُمَا سَوَاءٌ ) لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْهُوَّةِ قَانَ كُلَّ وَاحِهِ مِنْهُمَا عَقْدُ مُعَاوَحَةٍ يُشِتُ الْمِلْكَ بِنَفْسِهِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِى يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : الشِّرَاءُ أَوُلَى وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ الْقِيمَةُ لِآلَهُ أَمْكُنَ الْعَمَلُ بِالْبَيْنَيْنِ بِتَقْدِيمِ الشِّرَاءِ، إِذَ التَّرَوُّجُ عَلَى عَيْنِ مَمُلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ صَحِيْحٌ وَتَجِبُ قِيمَتْهُ عِنْدَ تَعَلَّرِ تَسْلِيهِ . وَإِذَا الشِّرَاءِ، إِذَ التَّرَوُّجُ عَلَى عَيْنِ مَمُلُوكَةٍ لِلْغَيْرِ صَحِيْحٌ وَتَجِبُ قِيمَتْهُ عِنْدَ تَعَلَّرِ تَسْلِيهِ . وَإِذَا الشِّيمَةُ وَالْمَا وَالْمَا بَيْنَةُ فَالرَّهُنُ الْوَلَى وَهَا السَّيْحِينِ اللَّهِ مَنْ الْمَعْمُ وَالْمَا وَالْمَا الْمَعْمُ وَالْمَا وَالْمَا الْمَعْمُ وَالْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالرَّهُنُ لَا يُشِبِّهُ فَالرَّهُنُ الْوَلَى وَالْمَا الْمَعْرُونَ وَعَقْدُ الطَّمَانِ الْمُعْرِقُ وَالْمَعْمُ الْمُعْنِ وَعَقْدُ الطَّمَانِ الْمُعْرِقُ وَالْمَعْمُ الْمُعْرَاقِ وَالْمَعْمُ الْمُعْرُونَ وَعَقْدُ الطَّمَانِ الْمُعْرِقُ وَالْمُونَ وَعَقْدُ الطَّمَانِ الْمُورِي الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ وَعِنْهُ الْمُعْرُونَ وَعَقْدُ الطَّمَانِ الْمُعْرِقِ وَالْمُعْرُونَ وَالْمُعْنُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرُونَ وَعَقْدُ الطَّمَانِ الْمُعْرِقُ وَالْمُونِ وَعَقْدُ الطَّمَانِ الْمُعْرِدِ الْمُورِي الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعْرِقُ الْمُعْلِى الْمُعْمُ وَلَا الْمُعْرِولِ الْمُعْرِقِ الْمُعْمِى الْمُعْدِدُ وَالْمُونِ وَعَقْدُ الطَّمَانِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِولُ الْمُعْلَى وَالْمُعْرِدُ الْمُعْمُونَ وَعَقْدُ الْمُعْرِقُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعُونُ وَالْمُعْرِقُ الْمُعْرُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْرِقُ وَالْمُعُلِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْرِقُ الْمُعْمُونُ وَالْمُعْمُولُ وَالْمُعُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمُولُ وَالْمُعْرِقُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْرُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُؤْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْرِي الْمُؤْمِنُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْمُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرَالُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرِعُولُ الْم

بِخَلافِ الْهِبَةِ بِشَـرُطِ الْعِوَضِ لِآلَهُ بَيْعُ انْتِهَاء وَالْبَيْعُ أَوْلَى مِنُ الرَّهْنِ لِآلَهُ عَقْدُ ضَمَّانِ يُشِتُ الْـمِـلْكَ صُــورَـةَ وَمَـعْنَى، وَالرَّهْنُ لَا يُشِتُهُ إِلَّا عِنْدَ الْهَالَاكِ مَعْنَى لَا صُورَةً فَكَذَا الْهِبَةُ بِشَرْطِ الْعِوَشِ

قرمایا کہ جب مرحیوں میں ہے ہراکی نے شراء کا دعوی کیا اور ایک عورت نے یہ دعوی کیا کہ مرحی علیہ نے اس ناام کے بدلے بھے ناح کیا ہے تو وولوں دعوی کرنے والے ہرابر ہیں اس لئے کہ قوت میں دولوں ایک جیسے ہیں کیونکہ شراء اور نکاح میں ہے ہراکی معاونہ ہے اور بذات خود مکلیت ٹابت کرتا ہے بیام ابو بوسف کے نزد یک ہام محمد کے نزد یک شراء افضل ہے اور شوہر پرعورت کے لئے ناام کی تیمت واجب ، وگی اس لئے کہ شراء کو مقدم کر کے دولوں کو اندوں پر ممل کرنا ممکن ہے اس لئے کہ شراء کو مقدم کر کے دولوں کو اندوں پر ممل کرنا ممکن ہے اس لئے کہ غیر کے ماور کی میں پر نکاح کرنا درست ہے اور اس کی میر دگی استخدر ، و نے کے سبب اس میں کی قیمت داجب ، وگی ۔

اور جب ایک نے قبضہ کے ساتھ رہن کا دعوی کیا جبکہ دوسرے نے بہداور قبضہ کا دعویٰ کیا اور دونوں نے کوابی کو چیش کردیا تو رئین کو مقدم کیا جائے گا استخسان کے سبب ہے اور قباس کے مطابق بہداولی ہوگا اس لئے کہ ببد ملک کو ٹابت کرنے والا ہے جبکہ رئین ملک کو ٹابت کرنے والانہیں ہے استخسان کی دلیل ہے ہے کہ جو چیز رئین کے طور پر قبضہ کی جاتی ہے وہ تنمون ہوتی ہے اور جو چیز ہب کے طور پر قبضہ کی جاتی ہے وہ مضمون نہیں ہوتی اور عقد منان تو کی ہوتا ہے۔ بہ خلاف اس ببد کے بدیے کی شرط کے ساتھ ہوتا ہے موری مداید سربرافرین کونک می دون سے اولی ہے کیونکہ عقد صان بطور صورت و حکم دونو ل طرح ملکیت کو تابت کرسنے والا کیونکہ اس کی انتہاء تاج ہے حالا نکہ تاج رئی سے اولی ہے کیونکہ عقد صان بطور صورت و حکم دونو ل طرح ملکیت کو تابت جبکہ رئی سے ملکیت کو تابت نہیں کرتی عمر جب حکمی طور پر ہلاکت کے وقت ہو جائے جبکہ بطور صورت نہیں۔ اور بہر بشرط و نون اللہ مسئلہ بھی ای طرح ہے۔

## دعویٰ میں تاریخ کے تقدم کور جے حاصل ہونے کابیان

(وَإِنْ أَفَّامَ الْسَحَارِجَانِ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلُكِ وَالتَّارِيخِ فَصَاحِبُ التَّارِيخِ الْآفُدَمِ اَوُلَى) ِ لاَنَّهُ اَثْبَتَ اَنَّهُ اَوَّلُ الْمَالِكِيْنِ فَلَا يَتَلَقَّى الْمِلُكَ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ وَلَمْ يَتَلَقَّ الْاَخَرُ مِنْهُ.

وَلَوُ اذَّعَى اَحَٰدُهُمَا الشِّرَاءَ مِنُ رَجُلٍ وَالْاَخَرُ الْهِبَةَ وَالْقَبْضَ مِنْ غَيْرِهِ وَالنَّالِثُ الْمِيرَاتَ مِنْ اَبِيهِ وَالرَّابِعُ الصَّدَقَةَ وَالْقَبُضَ مِنْ آخَرَ قَضَى بَيْنَهُمْ اَرُبَاعًا) لِاَنَّهُمْ يَتَلَقَّوْنَ الْمِلُكَ مِنْ بَاعَتِهِمْ فَيَجْعَلُ كَانَّهُمْ حَضَرُوا وَاَقَامُوا الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلْكِ الْمُطْلَق.

فرمایا کہ جب دوآ دمیوں نے کئی غیر تبضہ کرنے والے آدمی سے شراء کا دعوی کیا اور دونوں نے دوتاریخوں پر گوائ پیش کر دی تو پہلی تاریخ والے کی گوائی مقدم ہوگی اس دلیل کے سبب جوہم نے بیان کی ہے کہ پہلے نے ایسے وقت میں اپنی ملکیت تابت کر دی جس میں اس کا کوئی مقابل نہیں ہے اور جب ان میں سے ہرا یک مدعی نے شراء پر گوائی پیش کی اور دونوں نے ایک ہی تاریخ بیان کی تو دونوں برابر ہوں گے اس لئے کہ دونوں اپنے بیخے والا کے لئے ملکیت ٹابت کر دہے ہیں تو یہ ایسا ہو گیا جسے دونوں بیجنے والا حاضر ہوگئے ہیں ہر مدعی کو اختیار دیا جائے گا جس طرح ہم بیان کر چکے ہیں۔

اور جب دونوں گواہیوں میں سے ایک کی تاریخ بیان کی گئی اور دوسرے کی تاریخ نہیں بیان کی گئی تو ان کے درمیان نصف نصف کا فیصلہ کر دیا جائے گااس لئے کہ ایک گواہی کا وقت بیان کرنا تفترم کی دلیل نہیں ہے اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ وواس سے پہلے مذکورہ چیز کا ما لک ہواس صورت کے خلاف جب بیجنے والا ایک ہواس لئے کہ دونوں مدعی اس بات پرمتفق ہو گئے کہ اس ایک بیجنے والے کی ملکیت عاصل کی تی ہے ہیں جب ایک مدتی نے تاریخ بیان کر دی تو اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا یہاں تک کہ یہ دالے کی ملکیت عاصل کی تھا ہے گا یہاں تک کہ یہ داختے ہوجائے کہ اس کے مقابل کا شراء اس سے پہلے ہے اور جب ان میں سے ایک نے شراء کا دعوی کیا اور دوسرے نے قبضہ کو داختی کی اور چوہائے کا دعوی کیا تو قاضی ساتھ ہیہ کا دعوی کیا اور چوشے نے قبضہ کے ساتھ صدقہ کا دعوی کیا تو قاضی ساتھ ہیہ کا دعوی کیا ہے جاس طرح میں جون میں سے ہرایک نے ملک کو حاصل کرنے کا دعوی کیا ہے ہیا س طرح میں مدی حاضر ہوں اور وہ مطلق ملک پر گوائی قائم کر دیں۔

### قابض کی گواہی کے مقدم ہونے کابیان

قَالَ: (وَإِنْ أَقَامَ الْحَارِجُ الْبَيْنَةَ عَلَى مِلْكِ مُؤَرَّخٍ وَصَاحِبُ الْيَذِبَيْنَةً عَلَى مِلْكِ أَقُدَمَ تَارِيخًا كَانَ آوُلَى) وَهٰذَا عِنْدَ آبِى حَيْنُفَةَ وَآبِى يُوسُفَ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ. وَعَنْهُ آنَهُ لَا تُقْبَلُ بَيِنَةُ ذِى الْيَدِ رَجَعَ إِلَيْهِ لِآنَ الْبَيِنَتَيْنِ قَامَتَا عَلَى مُطْلَقِ الْمِلْكِ وَلَمُ يَتَعَرَّضَا لِجِهَةِ الْمِلْكِ فَكَانَ التَّقَدُّمُ وَالتَّآخُرُ سَوَاءً.

وَلَهُ مَا اَنَّ الْبَيْنَةَ مَعَ النَّارِيخِ مُتَطَيِّمَةٌ مَعْنَى الدَّفَعِ، فَإِنَّ الْمِلْكَ إِذَا ثَبَتَ لِشَخْصٍ فِى وَقُتٍ فَخُبُونُ وَ لَا إِلنَّلَقِى مِنْ جَهَتِهِ وَبَيْنَةُ ذِى الْمَلِدِ عَلَى الدَّفَعِ مَقْبُولَةٌ، وَعَلَى فَنُهُ وَنَهُ لِغَيْرِهِ بَعْدَهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالنَّلَقِى مِنْ جَهَتِهِ وَبَيْنَةً ذِى الْمَلِدِ عَلَى الدَّفَعِ مَقْبُولَةٌ، وَعَلَى هَلَا الْمُعْلَى فَوْلِ اَلِي النَّيْنَة وَكُو الْمَلِدِ الْمَيْنَة عَلَى اللَّهُ وَكُو الْمَلِدِ الْمَيْنَةَ وَمُحَمَّدٍ الْمَيْنَة عَلَى مَلِكِ مُسلَكِ مُسلَكِ وَوَقِيْتُ إِحْدَاهُمَا دُونَ الْالْحُرى فَعَلَى قُولِ آبِى حَيْفَة وَمُحَمَّدٍ الْمَيْنَة وَلَى مَلْكَ فَوْلِ اللهِ مُسلَكِ مُوكُولِ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ الْمُعَالِ اللَّهُ مُوكُولِ اللَّهُ مُوكُولِ اللَّهُ وَمُحَمَّدٍ الْمُعَالِقُ وَمُلَالِ اللَّهُ مُوكُولِ اللهِ مُسلَكُ فِى الشَّلَ الْمُعْرَاءِ إِذَا أَرْحَتُ الحَدَاهُمَا كَانَ صَاحِبُ النَّارِيخِ اوْلَى وَلَهُمَا اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ وَصَارَ عَمَا فِى وَعَلَى السَّلِي عَلَى السَّلَ فِى السَّلَ فِي اللَّهُ مَعْ اللَّهُ فِى السَّلِي عَلَى السَّلُ فِى السَّلَ فِى السَّلَى فِى السَّلَ فِي السَّلَ فِى السَّلَ فَي اللَّهُ مُعْ اللَّهُ مُعْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَى اللَّهُ مُعَلَى اللَّهُ مُعْمَالًا اللَّهُ مِعْلَى اللَّهُ اللَّه

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: اللَّذِى اَطُلَقَ اَوْلَى لِاَنَّهُ ادَّعَى اَوَّلِيَّةَ الْمِلُكِ بِلَلِيُلِ اسْتِحُقَاقِ الزَّوَائِدِ وَرُجُوعِ الْبَاعَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضِ . وَلَابِى يُوسُفَ اَنَّ التَّارِيخَ يُوجِبُ الْمِلُكَ فِى ذَلِكَ الْوَقْتِ بِيَقِينِ الْبَاعَةِ بَعْضِهِمْ عَلَى الْبَعْضِ . وَلَابِى يُوسُفَ اَنَّ التَّارِيخَ يُوجِبُ الْمِلُكَ فِى ذَلِكَ الْوَقْتِ بِيَقِينِ وَالْإِطُلَاقَ يَدَّحَمُ الْاَقْلَةِ، وَالتَّرْجِيحُ بِالتَّيَقُنِ ؛ كَمَا لَوُ اذَّعَيَا الشِّرَاءَ . وَلَابِى حَنِيفَةَ اَنَّ التَّارِيخَ يُصَارَ كَمَا لَوُ اَقَامَا الْبَيْنَةَ عَلَى مِلْكِ التَّارِيخَ يُصَارَ كَمَا لَوْ اَقَامَا الْبَيْنَةَ عَلَى مِلْكِ التَّارِيخَ يُحْلَقِ الشَّرَاءِ لِلَّانَةُ اللَّهُ مَا يَعْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُواتِ فَيَتَرَجَّحُ جَانِبُ صَاحِبِ مُطَلِقِ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لِلَّانَةُ الْمُرْ حَادِثُ فَيُضَافُ إلى اَقْرَبِ الْاَوْقَاتِ فَيَتَرَجَّحُ جَانِبُ صَاحِبِ مُطَلِقِ، بِخِلَافِ الشِّرَاءِ لِلَانَّهُ الْمُرْ حَادِثُ فَيُضَافُ إلى اَقْرَبِ الْاَوْقَاتِ فَيَتَرَجَّحُ جَانِبُ صَاحِبِ

التاريخ

کے فرمایا کہ جب خارج نے تاریخ کے ساتھ اپنی ملیت پر گوائی پیش کردی اور قیفہ کرنے والانے اس سے پائی تاریخ پر گوائی پیش کردی تو قبضہ کرنے والے کی گوائی افضل ہوگا یہ شخیین کے زوی ہے اور امام مجمہ سے بھی ایک روایت ای طرف رجونا کیا ہے کہ اور امام مجمہ کا دور اقول یہ ہے کہ قبضہ کرنے والا کا گوائی قبول نہیں کیا جائے گا اور امام مجمہ نے ای قول کی طرف رجونا کیا ہے اس لئے کہ ونوں گوائیوں کا ملک مطلق پر ہے اور کسی میں سبب ملک سے بحث نہیں کی گی لہذا نقدم اور تا خردونوں برابر ہوں کے شخیمین کی دلیل ہے ہے کہ تاریخ والیا گوائی دفع کے معنی کو صفح من ہے۔ اس لئے کہ جب ایک وقت میں کسی آ دی کے لئے ملک شخیمین کی دلیل ہے ہے کہ تاریخ والیا گوائی دفع کے معنی کو صفح من ہے۔ اس لئے کہ جب ایک وقت میں کسی آ دی کے لئے ملک سے تبدئی کی طرف سے حصول کے ذریعے ہوتا ہے اور دفع کے حوالے سے تبدئی کی طرف سے حصول کے ذریعے ہوتا ہے اور دفع کے حوالے سے تبدئی کی طرف سے حصول کے ذریعے ہوتا ہے اور دفع کے حوالے سے تبدئی کی اور ان میں ہوا در سبب وہ بی ہے جس کو ہم نے بیان کیا ہے والا کی گوائی اختیاں کر ان اور ان میں سے ایک نے گوائی متبول ہوگی اسین اختیا نے مطابق ملک پر گوائی چیش کی اور ان میں سے ایک نے گوائی کے تاریخ بیان کردئی ورسے نے نہ کی تو طرفی کے خواری کے مطابق ملک پر گوائی چیش کی اور ان میں سے ایک نے گوائی کے تاریخ بیان کردئی ورسے نے نہ کی تو طرفی کے خوار کے کا گوائی افضل ہوگا۔

جبکہ امام ابو پوسف کے نز دیک تاریخ والے کا گواہی افضل ہوگا یہی امام اعظم سے بھی روایت ہے اس لئے کہ وہ پہلے گاہے اس طرح ہوگمیا جیسے شراء سے دعوی میں ایک مدگی نے اپنے گواہی کی تاریخ بیان کر دی تو وہ مقدم ہوگا۔

طرفین کی دلیل ہے کہ تبضہ کرنے والے کی گوائی اس وجہ ہے تبول کیا جاتا ہے کہ وہ وفع کے معنی کوشامل ہے اور یہاں وفع نہیں ہے اس لئے کہ قبضہ کرنے والا کی طرف سے ملکیت ٹابت ہونے ہیں شک ہوگیا ہی اختلاف اس صورت ہیں بھی ہے جب گھر ان کے قبضہ میں ہواور جب گھر کس تمیس ہے وار مسئلہ بہی ہوتو دونوں مدی امام اعظم کے نزویک برابر ہیں امام العظم کے نزویک برابر ہیں امام الویوسف فرماتے ہیں کہ تاریخ بیان کرنے والا مقدم ہوگا امام محمہ کے نزویک ملک مطلق والے کو ترجیح دی جائے گی اس لئے کہ یہ آدمی جبلے مالک ہونے کا دعوی کررہا ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ بہی آدمی مدی ہے کے زوا کہ اور حاصلات کا بھی ستحق ہے اور بیجنے والا

امام ابو بوسف کی دلیل میہ ہے کہ تاریخ مؤرخ کے وقت میں نیٹنی طور پر ملکیت ٹابت کرتی ہے جبکہ اطلاق میں غیراولیت کا بھی احتمال ہے اور یقین کو ہی ترجیح ہوتی ہے جس طرح رہے ہے کہ جب انہوں نے شرا ، کا دعوی کیا ہو۔

حضرت امام اعظم کی دلیل بیہ ہے کہ تاریخ میں اس کے مقدم نہ ہونے کا اختال ہوتا ہے لہٰذا تاریخ کا اختال ساقط ہوجائے گا جس طرح اس صورت میں کہ جب دونوں ملک مطلق پر گواہی چیش کر دیں شراء کے خلاف اس لئے کہ وہ نیا معاملہ ہوتا ہے لہٰذااس کوقریب ترین وقت کی طرف منسوب کیا جائے گا اس لئے تاریخ والے کی جانب راجح ہوگی۔

### خارج وقابض کا نتائج پر گواہی پیش کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ اَقَامَ الْنَحَارِجُ وَصَاحِبُ الْيَدِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَةً عَلَى الْيَتَاجِ فَصَاحِبُ الْيَدِ اَوُلَى) لِكَانَ الْبَيْدَةَ قَامَتُ عَلَى الْيَدِ بِالْيَدِ فَكُلُّهِ فَاسْتَوَيَا، وَتَرَجَّعَتْ بَيْنَةُ ذِى الْيَدِ بِالْيَدِ فَيَقُضِى لَهُ

وَهِذَا هُوَ الصَّحِيْحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ عِيسَى بُنُ اَبَانَ إِنَّهُ تَنَهَاتَوُ الْبَيِّنَانِ وَيُتُولُهُ فِي يَدِهِ لَا عَلَى وَهِذَا هُوَ الصَّحِيْحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ عِيسَى بُنُ اَبَانَ إِنَّهُ تَنَهَاتُو الْبَيِّنَانِ وَيُتُولُ طَرِيقِ الْقَضَاءِ '

وَلَوْ تَلْقَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْعِلْكَ مِنْ وَجُلِ آفَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى الْيَتَاجِ عِنْدَهُ فَهُو بِمَنْ لِآ إِقَامَ الْبَيْنَةَ عَلَى الْعِلْكِ وَالْاَخَرُ عَلَى الْيَتَاجِ فَصَاحِبُ عَلَى الْيَتَاجِ فَصَاحِبُ النِّيَاجِ أَوْلَى اَيُّهُمَا كَانَ) لِآنَ بَيْنَتَهُ قَامَتُ عَلَى أَوَلِيَّةِ الْمِلُكِ وَالْاَخَرُ عَلَى الْيَتَاجِ فَصَاحِبُ النِّيَاجِ اَوْلَى اَيُّهُمَا كَانَ) لِآنَ بَيْنَتَهُ قَامَتُ عَلَى أَوَلِيَّةِ الْمِلُكِ فَلَا يَثُبُثُ لِلْاَحْرِ إِلَّا بِالنَّلَقِى مِنْ النِيَّاجِ اَوْلَى لِمَا ذَكُونَا (وَلَوْ قَصَى جِنِينِ فَبَيْنَةُ النِتَاجِ اَوُلَى لِمَا ذَكُونَا (وَلَوْ قَصَى جِنِينَ فَبَيْنَةُ النِتَاجِ اللَّهِ لِمَا ذَكُونَا (وَلَوْ قَصَى بِلِلْ لِللَّ اللَّيْسَاجِ اللَّهُ اللَّهُ

موای راجے ہوگا لبندااس سے حق میں فیصلہ کرو یا جائے یہی درست ہے۔

وہ من اور مدا میں بیان کے قول کے خلاف کے دونوں سے گوائی ساقط ہوجائے گی اور مدی بہ قضاء کے سواقیفنہ کرنے والا کے پاس چھوٹر دی جائے گی اور جب قبضہ کرنے والا اور خارج میں سے ہرائیک نے کسی دوسرے آدی سے ملک کے حصول کا دعوی کیا اور دونوں نے بات ہر گوائی پیش کرنے گی طرح ہوگا اور جب ایک نے ملکیت پر گوائی پیش کرنے گی طرح ہوگا اور جب ایک نے ملکیت پر گوائی پیش کرنے گی طرح ہوگا اور جب ایک نے ملکیت پر گوائی وپیش کیا اور دوسرے نے نتاج پر تو نتاج والے کی گوائی رائے ہوگی چاہوہ قبضہ کرنے والا ہویا خارج اس لئے کہ اس کا گوائی کوپیش کیا اور دوسرے نے نتاج پر تو نتاج والے کی گوائی رائے ہوگی جائے گئیت فابت ہوگی ایسے ہی جب دو خارجوں کا دعوی ہوتو نتاج پر گوائی ہوتو نتاج والے گا گوائی رائے ہوگا اس دیا ہو بھر کرنے والا کے لئے نتاج کا فیصلہ کر دیا گیا ہو پھر والے گا گوائی رائے ہوگا اس دیا رہ بات ہو گھر ہے کہ قبضہ کرنے والا دوبارہ گوائی چیش کر دیا تھا ہو گھر کے نتاج پر گوائی پیش کر دیا تو اس کے لئے نتاج کا فیصلہ کر دیا جائے گا اس لئے کہ مالی کا مقضی علید نتاج پر گوائی پیش کر دیا تو اس کے لئے نتاج کا فیصلہ کر دیا جائے گا اس لئے کہ مالی کا مقضی علید نتاج پر گوائی پیش کر دے تو اس کے کہ مالی کا مقضی علید نتاج پر گوائی پیش کر دیا تو اس کے کہ دوسری قضاء باطل ہوجائے گا اس لئے کہ دوسری قضاء نص کے درجہ میں ہوائی اس کے کہ دوسری قضاء نص کے درجہ میں ہواؤ کا کی کہ دوسری قضاء نص کے درجہ میں ہواؤ کا کی گوائی گھری کے دوسری قضاء نص کے درجہ میں ہواؤ کا کی کہ دوسری قضاء نص کے درجہ میں ہواؤ کی گوائی گھری گھرا کے دوسری قضاء نص

غير مكررسبب ملكيت كابيان

قَالَ (وَكَذَلِكَ النَّسُجُ فِي النِّيَابِ الَّتِي لَاهُنْسَجُ إِلَّا مَرَّةً) كَغَزُلِ الْقُطْنِ (وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبَبٍ قَالَ (وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبَبٍ فَالَ الْقُطْنِ (وَكَذَلِكَ كُلُّ سَبَبٍ فَالَ الْمَانِيَ وَالْمَانِيَ وَالْمَانِيَ وَالْمَانِيَ وَالْمَانِيَ وَالْمَانِيَ وَالْمَانِيَ وَالْمَانِيَ وَالْمَانِيَ وَالْمِانِيَ وَالْمِلْ عَلَى الْمُعْلَى النَّيْنَ وَالِيَّهُ فِي مَعْنَى النِّنَاجِ كَعَلْبِ اللَّهُ وَالِيِّكِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى وَالْمِلْعِينَ وَالْمِلْعِينَ وَاللَّهِ لَا اللَّهُ وَالْمِلْعِينَ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللّ

وَجَنِ الصَّوفِ، وَإِنْ كَانَ يَتَكَرَّرُ قُضِى بِهِ لِلْحَارِجِ بِمَنْزِلَةِ الْمِلْكِ الْمُطْلَقِ وَهُوَ مِثْلُ الْهَرِ وَالْبِنَاءِ وَالْغَرُسِ وَزِرَاعَةِ الْحِنْطَةِ وَالْحُبُوبِ، فَإِنْ اَشْكَلَ يَرُجِعُ الى اَهْلِ الْحِبْرَةِ لِانَّهُمُ اَعُرُقَ بِهِ، فَإِنْ اَشْكَلَ عَلَيْهِمُ قُضِى بِهِ لِلْحَارِجِ لِانَّ الْقَضَاءَ بِبَيِّنَتِهِ هُوَ الْاَصُلُ وَالْعُدُولُ عَنْهُ بِحَرَ النِّتَاجِ، فَإِذَا لَمْ يَعُلَمُ يَرُجِعُ إِلَى الْاَصُلِ.

قَالَ (وَإِنْ اَقَامَ الْمَحَارِجُ الْبَيْنَةَ عَلَى الْمِلُكِ الْمُطُلَقِ وَصَاحِبُ الْيَدِ الْبَيْنَةَ عَلَى الشِّرَاءِ مِنْهُ كَانَ صَاحِبُ الْيَدِ اَوْلَى) لِآنَ الْآوَّلَ إِنْ كَانَ يَدَّعِى أَوَّلِيَّةَ الْمِلُكِ فَهِلْذَا تَلَقَّى مِنْهُ، وَفِى هِلْذَا لَا تَنَافِي فَصَارَ كَمَا إِذَا اَقَرَّ بِالْمِلْكِ لَهُ ثُمَّ اذَّعَى الشِّرَاءَ مِنْهُ.

کے فرمایا کہ ان کیٹروں کی بنائی کا بھی یہی تھم ہوگا جوصرف ایک ہی مرتبہ ہے جاتے ہیں جس طرح روئی ہے ہوت کا ت کر کیٹر ہے بنتا اور بہی تھم ہراس سب ملک کا ہوگا جو مکر رنہ ہواس لئے کہ وہ نتاج کے معنی میں ہے جیسے دودھ دو ہنا، پنیراور نمد ، بنا نا بھیٹراور بکری کے بال کا ٹنا اور اون کا تنا اور جب وہ سب متکر رہوتو اس کا فیصلہ خارج کے لئے ہوگا جس طرح مطلق ملک کے دعوے میں ہوتا ہے مثلا ریشم کا کیٹر ابنا نا اور عمارت بنوا نا اور پودے لگا نا اور گندم اور غلوں کی بھیتی کرنا اور جب معاملہ مشتبہ بوتو ہا ہرین دعوے میں ہوتا ہے مثلا ریشم کا کیٹر ابنا نا اور عمارت بنوا نا اور پودے لگا نا اور گندم اور غلوں کی بھیتی کرنا اور جب معاملہ مشتبہ بوتو خارج کے لئے اس بھی مجاملہ مشتبہ ہوتو خارج کے لئے اس بھیلہ کر دیا جائے گا اس کئے کہ ان کو اس کی فیملہ کر نا جائے گا اس کئے کہ خارج کے گوائی پر فیصلہ کرنا اصل ہے اور نتاج کی خبر پر اصل سے عدول کیا جائے گا اور جب اس با بہت شہوتو اصل کی طرف رجوع کیا جائے گا۔

فرمایا کہ جب خارج نے ملک مطلق پر گوائی پیش کی اور نبضہ کرنے والانے خارج سے خرید نے پر گوائی پیش کر دی تو بعنہ کرنے والا مقدم ہوگا اس لئے کہ اگر چہ خارج اولیت کی ملکیت کو ثابت کر رہا ہے لیکن فبضہ کرنے والا نے اسی خارج سے ملک کا حصول ثابت کر دیا اور اس میں کوئی منافات نہیں ہے بیاس طرح ہوگیا جیسے فبضہ کرنے والا نے خارج کی ملکیت کا اقر ارکیا بجرای سے شراء کا دعوی کرلیا ہے۔

# تاریخ بیان نہ کرنے پر گواہی کے باطل ہونے کابیان

هَاهُنَا، وَلاَنَّ السَّبَبَ يُسَرَادُ لِمُحَكِّمِهِ وَهُوَ الْمِلْكُ ولاَ يُمْكِنُ الْقَضَاءُ لِذِى الْيَدِ إلَّا بِمِلْكِ مُسْتَحَقِّ فَبَقِى الْقَضَاءُ لَهُ بِمُجَرَّدِ السَّبَبِ وَآنَهُ لَا يُفِيدُهُ.

کی و دونوں میں اس کے جب دومدعیوں میں سے ہرائیگ نے دوسرے سے شراء کی کوائی پیش کر دی اوران کے ساتھ تاریخ بیان نہ
کی تو دونوں می اہیاں باطل ہوجا کیں گی اور دار کو قبضہ کرنے والا کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائے گا فر مایا کہ بیتے کم شیخین کے نز دیک ہے۔
دھڑت امام محمد کے نز دیک دونوں کو اہیوں پر فیصلہ کیا جائے گا اور مدی بہ خارج کا ہوگا اس لئے کہ دونوں کو اہیوں پر عمل کرنا
ممکن ہے تو یہ اس طرح ہوجائے گا جس طرح قبضہ کرنے والا نے دوسرے سے خرید کر اس پر قبضہ کر لیا پھر خارج کو بچ دیا لیکن مجھ کو
اس سے پر ذہیں کیا اس لئے کہ قبضہ سبقت ملک کی دلیل ہے جس طرح کہ گز رچکا ہے اور اس کے بر عکس نہیں ہوگا اس لئے کہ بچھ پر
اس سے پر ذہیں کیا اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ بچھ پر
قبضہ کرنے ہے پہلے اس کو بیچنا جائز نہیں ہوگا اس کے وہ عقار بی کیوں نہ ہو یہ امام محمد کا قول ہے۔

بصدر کے سے پہار کے کہ شراء پراقدام کرنا حقیقت میں خریدار کی طرف ہے بیچنے والا کے لئے ملکیت کا اقرار ہے اور دونوں سواہیاں دوا قرار دونوں سواہیاں دوا قرار دون پر منعقد ہوئی ہیں اوراس جیسی صورتوں میں بہا تفاق شہادتوں کا بطلان ہوتا ہے لہٰذاای طرح اس مسئلہ میں بھی ہوگا اوراس لئے کہ سبب سے تھم یعنی ملکیت مراد لی جاتی ہاں کا فیصلہ ہوگا اور اس لئے کہ سبب سے تھم یعنی ملکیت مراد لی جاتی ہے اور یہاں پر مستحق کی ملکیت سے بغیر قبضہ کرنے والا کے لئے اس کا فیصلہ سرنامکن نہیں ہے۔ لہٰذا قبضہ کرنے والا کے لئے صرف سبب کا فیصلہ کرنا ملکیت سے لئے ۔

فائدہ ہیں ہے۔

## دونوں گواہیوں ہ شمن پروا تع ہونے کا بیان

ثُمَّمَ لَوْ شَهِدَتُ الْبَيِّنَةَانِ عَلَى نَقُدِ النَّمَرِ وَلَالْفُ بِالْآلُفِ قِصَاصٌ عِنْدَهُمَا إِذَا اسْتَوَيّا لِوُجُودِ قَبْصٍ مصسون مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَإِنْ لَم يسبدوا عَلَى نَقُدِ النَّمَنِ فَالْقِصَاصُ مَذْهَبُ مُحَمَّدٍ لِلُوجُوبِ عِدد

وَلَوْ شَهِدَ الْفَرِيفَانِ بِالْبَيْعِ وَالْقَبْضِ تَهَاتَرَتَا بِالْإِجْمَاعِ، لِلَاَّ الْجَمْعَ غَيْرُ مُمْكِنٍ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِجَوَاذِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَيْعَيْنِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ.

وَإِنْ وُقِيِّتَتُ الْبَيِّنَةَ انِ فِى الْمَعَقَارِ وَلَمُ تُغُبِّنَا قَبُضًا وَوَقَتُ الْخَارِجِ آسْبَقُ يُقُضَى لِصَاحِبِ الْيَدِ عِنْدَهُمَا فَيُجُعَلُ كَانَّ الْنَحَارِجَ اشْتَرَى آوَّلَا ثُمَّ بَاعَ قَبُلَ الْقَبُضِ مِنْ صَاحِبِ الْيَدِ، وَهُوَ جَائِزٌ فِى الْعَقَارِ عِنْدَهُمَا .

وَعِنْدَ مُسَحَسَدٍ يَقُضِى لِلْنَحَارِجِ لِآنَهُ لَا يَصِحُّ لَهُ بَيْعُهُ قَبُلَ الْقَبْضِ فَيَقِى عَلَى مِلْكِهِ مَوَانُ ٱثْبَتَا قَبْطَسَا يَقُضِى لِصَاحِبِ الْيَدِ لِآنَّ الْبَيْعَيْنِ جُائِزَانِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ، وَإِنْ كَانَ وَقُتُ صَاحِبِ الْيَدِ اَسْبَقَ يُقْضَى لِلْنَحَارِجِ فِى الْوَجْهَيْنِ فَيُجْعَلُ كَآنَهُ اشْتَرَاهَا ذُو الْيَدِ وَقَبَضَ ثُمَّ مَاعَ وَلَمْ يُسَلِّمُ اَوْ

سَلَّمَ ثُمَّ وَصَلَ إِلَيْهِ بِسَبَبِ آخَرَ.

سلم مم وسس وسل وسل من ادائیگی برواقع ہوں توشیخین کے نزدیک الف، ہزار کے بدلے تبادلہ ہوجائے م شہادت نددی تو تبادلہ والا غرب امام محمر کا ہے اس کے کہ امام محمد کے مزد کیے شمن واجب ہوتا ہے۔

ادر جب خارج اور قبضه کرنے والا دونوں کے گواہوں نے قبضہ کے ساتھ بیچ کی شہادت دی تو باا تفاق شہادت باطل ہوجائے ۔۔ گ اس لئے کدا ہام محمہ کے نزدیک جمع کرناممکن نہیں ہے اس لئے کہ دونوں بھیج جائز ہیں پہلے کے خلاف اور جب دونوں کواہیاں عیر منقولہ جا نداد کے متعلق مؤرخ بیان کئے گئے اور گواہول نے قبضہ ٹابت نہیں کیا اور خارج کی تاریخ مقدم ہے توشخین کے نزو کیک قبضہ کرنے والا کے لئے فیصلہ کیا جائے گا اور مسئلہ اس طرح ہوگا کہ خارج نے پہلے قبضہ کرنے والا کو مدعی ہدکوخریدا پھراس پر تعند کرنے سے پہلے قبضہ کرنے والا کو پیچ دیا اور پیچ قبضہ سے پہلے عقار میں جائز ہے بین کے نز دیک اور امام محمہ کے نز دیک خارج کے جن میں فیصلہ ہوگا اس کئے کہان کے نزویک قبضہ سے پہلے عقار کی بیچ جائز نہیں ہے اس لئے بیچ خارج ہی کی ملکیت میں باتی رہ گئی اور جب گواہوں نے قبضہ بھی ٹابت کر دیا تو باا تفاق قبضہ کرنے والا کے لئے فیصلہ ہوگا اس لئے کہ دونوں تو لوں پر دونوں بیج جائز ہیں اور جب قبضہ کرنے والا کی تاریخ مقدم ہوتو دونوں صورتوں میں خارج کے لئے فیصلہ کیا جائے گا اور مسئلہ یوں قرض کیا جائے گا کہ قبضہ کرنے والانے مدی بہ کوخر بدکراس پر قبضہ کرلیا پھراس کو خارج کو چے دیالیکن مبیع اس کے سپر دنہیں کیا یا سپر دکر دیا اور مجرود چیز کسی دوسرے سبب سے قبضہ کرنے والا کے پاس آگئی۔

### نصاب شهادت سے اضافہ کا اعتبار نہ ہونے کا بیان

قَالَ : (وَإِنْ أَقَامَ اَحَدُ الْـمُـدَّعِيَيُنِ شَاهِـدَيُنِ وَالْاحَرُ اَرْبَعَةً فَهُمَا سَوَاءٌ ) إِلَانَ شَهَادَةَ كُلّ الشَّاهِدِينَ عِلَّةٌ تَامَّةٌ كَمَا فِي حَالَةِ الْإِنْفِرَادِ، وَالتَّرْجِيحُ لَا يَقَعُ بِكُثْرَةِ الْعِلَلِ بَلُ بِقُوَّةٍ فِيْهَا عَلَى مَاعُوفَ

قَ الَ (وَإِذَا كَانَتُ دَارٌ فِي يَلِ رَجُلٍ ادَّعَاهَا اثْنَانِ آحَدُهُمَا جَمِيْعَهَا وَالْاحَرُ نِصْفَهَا وَاقَامَا الْبَيْنَةَ فَيلِصَاحِبِ الْجَمِيْعِ ثَلَاثَةُ اَرُبَاعِهَا وَلِصَاحِبِ النِّصُفِ رُبُعُهَا عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ) اغْتِبَارًا بِطَرِيقِ الْهُ سَلَا ذَعَةِ ، فَإِنَّ صَاحِبَ النِّصُفِ لَا يُنَازِعُ الْانْحَرَ فِي النِّصْفِ فَسَلَّمَ لَهُ بِلَا مُنَازَعِ وَاسْتَوَتْ . مُنَازَعَتُهُمَا فِي النِصْفِ الْانْحَرِ فَيُنَصَّفُ بَيْنَهُمَا (وَقَالَا: هِيَ بَيْنَهُمَا ٱثْلَاثًا) فَاعْتَبَرَا طَرِيقَ الْعَوْلِ وَالْـمُـضَارَيَةِ، فَصَاحِبُ الْجَمِيْعِ يَضُرِبُ بِكُلِّ حَقِّهِ سَهُمَيْنِ وَصَاحِبُ النِّصْفِ بِسَهْج وَاحِدٍ فَتُقَدَّمُ ٱثْلَاقًا، وَلِهَاذِهِ الْمَسْأَلَةِ نَظَائِرُ وَاصْدَادٌ لَا يَحْتَمِلُهَا هَاذَا الْمُخْتَصَرُ وَقَدُ ذَكَرْنَا فِي الزِّيَادَاتِ .

فرمایا کہ جب ایک مدی نے دو گواہ چیش کے اور دوسرے نے چار گواہ چیش کر دیے تو پھر بھی دونوں برابر ہواں کے اور دوسرے نے چار گواہ چیش کر دیے تو پھر بھی دونوں برابر ہواں محاس کے کہ ہردو گواہوں کی گواہی علت تامہ ہے جس طرح انفراد کی صورت میں دو کی گواہی علت تامہ ہے اور علت کی زیادتی محاس کے خربیں ہوتی بلکہ علت میں قوت کی بنا و پرتر ہے ہوتی ہے جبیبا کہ معلوم ہو چکا ہے۔

سے رہا ہے۔ خرمایا کہ جب کسی آدمی کے پاس گھر ہواور دوآ دمیوں نے اس کا دعویٰ کر دیا ایک نے پورے گھر کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے فرمایا کہ جب کسی آدمی کے دعویٰ کیا اور دوسرے نے فرمایا کہ جب کے آدمی کی بھر کا دعویٰ کیا تھا اس کے لئے تین چوتھائی ہوگا اور جس نے آدھے کا دعویٰ کیا تھا اس کے لئے تین چوتھائی ہوگا اور جس نے آدھے کا آدھے کا آدھے کا ایک رابع ہوگا۔ بیاما ماعظم کے نزدیک ہے اور اس کو منازعت پر قیاس کیا گیا ہے لہٰذا آدھے کا دعویٰ کرنے والا آدھے بیں دوسرے کا مقابل نہیں ہوگا اس لئے پورے کا دعویٰ کرنے والے کے لئے بیآ دھا منازعت کے علاوہ سے دعویٰ کرنے والے کے لئے بیآ دھا منازعت کے علاوہ سے مالم ہے اور دوسرے آدھ بھی دونوں کا دعویٰ برابر ہے لہٰذا اس کوان دونوں کے درمیان آدھا آدھا کر دیا جائے گا۔

سام ہے اور دوسر سے ہیں کہ وہ گھران کے درمیان دواور ایک یعنی تین تہائی کے حساب سے تقسیم کیا جائے گا اور انہوں نے اس کو ما دمین فرماتے ہیں کہ یا ہے لہٰذا پورے کا دعویٰ کرنے والا اپناخق دوحصوں میں کرکے لے اور آ دھے کا دعویٰ کرنے والا اپناخق عول اور مضار بت پر قیاس کیا ہے لہٰذا پورے کا دعویٰ کریں گے اس مسئلے کے اور بھی بہت سے اضداد، امثائل اور نظائر ہیں جن کو اس مختصر ایک ھے میں کر کے لے گا اور تین تہائی سے تقسیم کریں گے اس مسئلے کے اور بھی بہت سے اضداد، امثائل اور نظائر ہیں جن کو اس مختصر سی کتاب میں بیان نہیں کیا جاسکتا اس لئے ہم نے ان کوزیا دادت میں بیان کردیا ہے۔

#### مکان کودونوں مرعمیان کے قبضہ میں ہونے کا بیان

قَالَ (وَلَوْ كَانَتُ فِى آيَدِيهِمَا سَلِمَ لِصَاحِبِ الْجَمِيْعِ نِصُفُهَا عَلَى وَجُهِ الْقَضَاءِ وَنِصُفُهَا لَا عَلَى وَجُهِ الْقَضَاءِ) لِآنَهُ خَارِجٌ فِى النِّصُفِ فَيَقْضِى بِبَيْنِيهِ، وَالنِّصْفُ الَّذِى فِى يَدَيْهِ صَاحِبُهُ لَا عَلَى وَجُهِ الْقَضَاءِ) لِآنَهُ خَارِجٌ فِى النِّصْفِ فَيَقْضِى بِبَيْنِيهِ، وَالنِّصْفُ الَّذِى فِى يَدَيْهِ صَاحِبُهُ لَا يَهُ عَلَى وَجُهِ الْقَضَاءِ) لِآنَ مُ ذَعَاهُ النِّصْفُ وَهُو فِى يَدِهِ سَالِمٌ لَهُ، وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ دَعُواهُ كَانَ ظَالِمًا بِهُ مَا يَهِ وَلَا قَضَاءَ بِدُونِ الدَّعُوى فَيُتُولُ فِى يَدِهِ .

قَى الَ ﴿ وَإِذَا تَنَازَعَا فِي دَابَّةٍ وَاقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً آنَهَا نَتَجَتُ عِنْدَهُ، وَذَكَرَا تَارِيخًا وَسِنُّ الدَّابَّةِ يُـوَافِقُ اَحَـدَ التَّارِيخَيْنِ فَهُوَ اَوْلَى ﴾ لِآنَ الْحَالَ يَشْهَدُ لَهُ فَيَتَرَجَّحُ ﴿ وَإِنُ اَشُكُلَ ذَلِكَ كَانَتُ بَيْنَهُمَا ﴾ لِآنَهُ سَقَطَ التَّوْقِيتُ فَصَارَ كَانَّهُمَا لَمْ يَذُكُرَا تَارِيخًا .

وَإِنْ خَالَفَ سِنُ الدَّابَّةِ الْوَقْتَدِنِ بَطَلَتُ الْبَيِّنَانِ، كَذَا ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ رَحِمَهُ اللَّهُ لِلَّانَّهُ ظَهَرَ كَذِبُ الْفَرِيقَيْنِ فَيُتُرَكُ فِي يَدِ مَنْ كَانَتُ فِي يَدِهِ .

قَالَ (وَإِذَا كَانَ عَبُدٌ فِي يَدِ رَجُلٍ أَقَامَ رَجُلَانِ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ أَحَدُهُمَا بِغَصْبٍ وَالْاخَرُ بِوَدِيعَةٍ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) ِلاسْتِوَائِهِمَا فِي الاسْتِحْقَاقِ .

ے فرمایا کہ جب گھران دونوں مدعیوں کے قبضہ میں ہوتو پورے کا دعویٰ کرنے والے کو آ دھا قضاء کے طور پر دیا جائے

مست سیست سیست سیست سیست کان کے کہ غیر مقبوضہ نصف کے متعلق وہ خارج ہے لہٰذااں کے متعلق اس کے مقال کا اس کے متعلق اس کی موائی ہے۔ میں دیاج اس کے متعلق اس کی موائی ہے۔ میں دیاج اس کی موائی ہے۔ موائی قارور و ما سار میں سے بیات ہے۔ فیملہ کیا جائے گا اور وہ آ دھا جواس کے قبضہ میں ہےاس کا شریک اس نصف کا مدی نہیں ہے اس لئے کہ اس کا دعوی صرف آ سریا میں نہیں میں میں میں ہے ہوئے میں ہے اس کا شریک اس نصف کا مدی نہیں ہے۔ سیست یہ جات ہے۔ میں ہےاوروہ آ دھاس کے قبصنہ میں سالم ہےاور جب اس کا دعویٰ اس آ و ھے کی طرف نہیں پھیرا جائے گا تو و واس کوروک کرظالم ہو محاور دعوے کے بغیر کوئی فیصلہ میں کیا جاتا لہٰذاوہ آ دھا پورے کا دعویٰ کرنے والے کے قبضہ میں قضا ، کے بغیر دے دیا جائے گا۔ معاور دعوے کے بغیر کوئی فیصلہ میں کیا جاتا لہٰذاوہ آ دھا پورے کا دعویٰ کرنے والے کے قبضہ میں قضا ، کے بغیر دے دیا جائے گا۔ فرمایا کہ جب سمی جانور کے بارے میں دوآ دمیوں نے جھڑا کیا اوران میں سے ہرا یک نے اس بات پر گوای پیش کر دیا کے ۔ بیجانورمیرے پاس پیدا ہوا ہے اور دونوں نے تاریخ بھی بیان کر دی اوران میں ہے ایک کی تاریخ کے ساتھ جانور کی عمر ملی جات سے جانورمیرے پاس پیدا ہوا ہے اور دونوں نے تاریخ بھی بیان کر دی اوران میں سے ایک کی تاریخ کے ساتھ جانور کی عمر ملی جاتی ہے تو اس کا گوای مقدم ہوگا اس کے کہ طاہر حال اس کے حق میں شاہر ہے لہٰزا اس کا دعویٰ راجے ہوگا اور جب بیہ موافقت مشکل ہوتو و ، جانوران دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اس لئے تاریخ ہے اس کی تعین ساقط ہو جاتی ہے لہٰذایہ ایسا ہو گیا جیسے انہوں نے کوئی تاریخ بیان کی بی بیب اوراگر جانور کی عمر دونوں کی بیان کر دہ تاریخوں سے نہلتی ہوتو دونوں گوا ہیاں ساقط ہو جا کیں گی۔

حاکم شہید نے ای طرح بیان کیا ہے اس لئے کہ فریقین کا جھوٹ اجا گر ہو گیا ہے لہٰذا وہ جانور قابض کے قبضہ میں چھوڑ دیا جائےگا۔

فرمایا کہ جب سمی آدمی کے پاس غلام ہواور دوآ دمیوں نے اس پر کواہی پیش کر دیا ایک نے غصب کا اور دوسرے نے ودیعت کا تو وہ غلام ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اس لئے کہ دہ دونوں حقد ارہونے میں برابر ہیں۔

# فَصُلُّ فِى الثَّنَازُعِ بِالْآيُدِي

# ﴿ بیم نفسل فبضه کے ذریعے منازعت کرنے کے میں ہے ﴾ فصل تنازعہ فی فبضہ کی فقہی مطابقت کا بیان

### دوآ دمیوں کاکسی جانور میں اختلاف ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا تَسَازَعَا فِي دَابَّةٍ أَحَدُهُ مَا رَاكِبُهَا وَالْاَخَرُ مُتَعَلِقٌ بِلِجَامِهَا فَالرَّاكِبُ أَوْلَى) لِآنَ تَصَرُّفَهُ اَظُهَرُ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْمِلْكِ (وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا رَاكِبًا فِي السَّرْجِ وَالْاَخَرُ رَدِيفُهُ فَالرَّاكِبُ اَوْلَى) بِيخِلافِ مَا إِذَا كَانَا رَاكِبَيْنِ حَبُثُ تَكُونُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي رَدِيفُهُ فَالرَّاكِبُ اَوْلَى) بِيخِلافِ مَا إِذَا كَانَا رَاكِبَيْنِ حَبْثُ تَكُونُ بَيْنَهُمَا لِاسْتِوَائِهِمَا فِي السَّرْجِ وَالْمَخَلُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ

قَالَ : (وَإِذَا كَانَ ثَوْبٌ فِي يَدِ رَجُلٍ وَطَرَفٌ مِنْهُ فِي يَدِ آخَرَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصُفَانِ) لِآنَ الزِّيَادَةَ مِنْ جِنْسِ الْحُجَّةِ فَلَا تُوجِبُ زِيَادَةً فِي الاسْتِحُقَاقِ .

فرمایا کہ جب کسی جانور کے بارے میں دوآ دمیوں نے اس طرح جھٹڑا کیا کہ ان میں ہے آید ہوار ہواور دوسرہ کھٹڑا کیا کہ ان میں ہے آید ہوار ہواور دوسرہ لگام پکڑے ہوئے ہوتو سواراس کا زیادہ ستحق ہوگا اس لئے کہ اس کا تصرف زیادہ ہے کیونکہ رکوب ملکیت کے ساتھ مختص ہے ایسے ہی جب ایک شخص زین میں سوار ہواور دوسرااس کا ردیف ہوتو زین والا آ دمی افضل ہوگا اس صورت کے خلاف کہ جب دونوں زین پرسوار ہوں تو وہ جانوران دونوں کے درمیان مشترک ہوگا اس لئے کہ تضرف میں دونوں برابر ہیں اس طرح جب کسی اونٹ کے

سے میں اس طرح اختلاف کیا کہ ان میں ہے ایک کا اس پر سامان لدا ہوا تھا اور دوسرے کا اس پرپانی کا کوز ہ تھا تو جس لدا ہو ہوگا و وافضل ہوگا اس لئے کہ اس کو ہی متصف سمجھا جائے گا۔

سر بروروں کی مرب کی میں کے بارے میں دوآ دمیوں نے جھڑا کیا ایک فخص ااس کو پہنے ہوئے ہواور دوسرے سے اس کی سے اس ک استین کو پکڑا ہوا ہوتو پہننے والا انفغل ہوگا اس لئے کہاس کا تصرف زیادہ ہے۔

جب دوآ دمیوں نے کسی بستر کے بارے میں اختلاف کیا اور ان میں سے ایک اس پر بیٹھا ہوا ور دوسر اس کو پکڑ ہے ہوتو بستر ان میں مشترک ہوگا یعنی قضا مشترک نبیس ہوگا اس لئے کہ اس پر بیٹھنا قبضہ کی دلیل نبیس ہے اس لئے دونوں برابر ہوں مے۔ فرمایا کہ جب ایک آ دمی کی قبضہ میں کپڑ اہوا ور اس کا ایک کنارہ دوسرے آ دمی کے قبضہ میں ہوتو وہ ان کے درمیان آ دھا آ دھا تقسیم ہوگا اس لئے کہ جوزیا دتی ہے وہ دلیل کی ہی جنس ہے لہذا بیزیا دتی استحقاق کے زیادہ ہونے کی موجب نہیں ہوگا۔

## ترجماني كرنے والے مقبوضه بيچے كے معتبر ہونے كابيان

قَالَ: (وَإِذَا كَانَ صَبِى فِي يَا رَجُلٍ وَهُو يُعَبِّرُ عَنُ نَفْسِهِ فَقَالَ: آنَا حُرٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ إِلاَنَهُ فِي يَدِهِ ) لِاَنَّهُ آفَرٌ بِآنَهُ لَا يَدَ لَهُ حَيْثُ آفَرٌ يَسَالُ فَهُو عَبُدٌ لِلَّذِى هُوَ فِي يَدِهِ ) لِاَنَّهُ آفَرٌ بِآنَهُ لَا يَدَ لَهُ حَيْثُ آفَرٌ بِاللَّهِ فَهُو عَبُدٌ لِلَّذِى هُوَ فِي يَدِهِ ) لِاَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَمَّا بِاللّهِ فَهُو عَبُدٌ لِلَّذِى هُوَ فِي يَدِهِ ) لِاَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَمَّا بِاللّهِ فَي يَدِهِ ) لِاَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَمَّا عَبُدُ لِلّذِى هُو فِي يَدِهِ ) لِاَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَمَّا عَبُدُ لِلّذِى هُو فِي يَدِهِ ) لِاَنَّهُ لَا يَدَ لَهُ عَلَى نَفْسِهِ لَمَّا فَي اللّهُ فَي اللّهُ إِلَا لَهُ مَا يَهُ مِنْ اللّهُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فِي حَالٍ صِغَرِهِ .

خیا فرمایا کہ جب کی آ دی کے قبضہ میں بچہ ہواوروہ آپنی تر بھائی کرسکنا ہواوروہ ہے ہے کہ میں آزاد ہوں تواس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا اس لئے کہ وہ اپنی ذات کا خود مالک ہاور جب اس نے یہ کہا کہ میں نلاں کا غلام ہوں تو وہ اس آ دمی کا غلام ہوگا تو وہ اس آ دمی کا ہی اس کے کہاں نے رقیت کا قرار کر کے بیا قرار کرلیا ہے کہ اس کا ذاتی قبضہ ہوگا ہوں تو وہ اس آ دمی کا غلام ہوگا جس کے قبضہ ہوگا کہونکہ اس کا اپنی ذات پر قبضہ ہیں ہوا اور جب وہ بچہا بی ترجمانی نہ کرسکتا ہوتو وہ اس آ دمی کا غلام ہوگا جس کے قبضہ ہوگا کہونکہ اس کا اپنی ذات پر قبضہ ہیں ہوا کہ دوہ اپنی ترجمانی کرنے ہو قادر ہو لئے کہ وہ اپنی ترجمانی کرنے ہوتا وہ سامان کے تھم میں ہے اس صورت کے خلاف کہ جب وہ اپنی ترجمانی کرنے پر قادر ہو بھر وہ بچہ بڑا ہو کرا بنی آزادی کا دعویٰ کر ہے تواس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ اس کے بچپن میں اس پر رقیت طاری ہو بھی ہے۔۔۔

## متصل د بواروشتهير كےسبب اختلاف ہوجانے كابيان

قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الْحَائِطُ لِرَجُلٍ عَلَيْهِ جُذُوعٌ أَوْ مُتَصِلٌ بِبِنَائِهِ وَلِآخَوَ عَلَيْهِ هَوَادِيٌّ فَهُوَ لِلَاَ الْحَالُوعِ وَالِاتِصَالِ، وَالْهَوَادِيُّ لَيْسَتُ بِشَيْء) لِأَنَّ صَاحِبَ الْجُذُوعِ صَاحِبُ لِلصَّاحِبِ الْجُذُوعِ صَاحِبُ الْمُحَدُوعِ صَاحِبُ الْمُحَدُوعِ صَاحِبُ الْمُحَدُوعِ صَاحِبُ الْمُحَدُوعِ صَاحِبُ الْمُحَدِيدِهِمَا حِمْلٌ عَلَيْهَا وَلِلاَحُورِ السَّيَعْمَالِ وَالْاَحْدِهِمَا حِمْلٌ عَلَيْهَا وَلِلاَحُرِ اللَّهِ اللهَ عَلَيْهَا وَلِلاَحْدِهِمَا حِمْلٌ عَلَيْهَا وَلِلاَحُرِ

عُوزٌ مُعَلَّقٌ بِهَا، وَالْمُوَادُ بِالاِتَصَالِ مُدَاحَلَهُ لَبِنِ جِدَادِهِ فِيهِ وَلِينِ هذَا فِي جِدَادِهِ وَ لَذَ يُسَمَّى النِّهَالُ تَرْبِيعِ، وَهَذَا الْمُعَافِظِ لِصَاحِبِهِ لِأَنَّ بَعْضَ بِنَائِهِ عَلَى بَعْضِ بِنَاءِ هَذَا الْحَائِظِ . النِّهَالُ تَوْلُهُ الْهَرَادِي اللَّهَ الْهَرَادِي اللَّهَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِطِ . وَقَدُلُ عَلَى اللَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِلْهَوَادِي اصَّلا، وَكَذَا الْبَوَادِى لِأَنَّ وَقَدُلُ اللَّهُ الْهَرَادِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَالِدِ عَرَادِي لَللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِكُ الْمُعْلِيلِهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

فر مایا کہ جب کی آدیوار میں ضہیر ہویا و ہواراس کی عمارت سے کی ہوئی ہواوراس پر دوسر ہے تختے گئے ہوئی ہوں تو وہ دیوار شہیر اورا تصال والے کی ہوگی اور تختوں کا اعتبار نہیں ہوگا اس لئے کہ شہیر والا اس و ہوار کو استعمال کرنے ولا ہوار دوسر افتض تعلق والا ہے تو سیالیا ہوگیا جیسے ایک جا نور کے بارے میں دو آ دمیوں نے اختلاف کیا ہواوران میں سے ایک کا جانور پر سامان ہواور دوسر ہے کا کوزہ ہواور اتصال کا مطلب سے ہاس آ دمی کی دیوار کی اینیش دوسر ہے آ دمی کی دیوار کی اینیش دوسر ہے آ دمی کی دیوار کی اینیش لئی میں ماہری ہوں ہوا ہوا تا ہے ہوا تصال تو تعلیم کے ماہ ہوتا ہے اس لئے کہ عمارت سے میں ہوں ہوا ہوتا ہے اس لئے کہ عمارت سے کہ کہ کہ ہوں ہوا ہوتا ہے اس لئے کہ دیوار ان کے لئے نہیں بنائی جاتی حتی کہ دو اوگ کسی ایس دیوار کے دوسیان کو دوسیان کے دوسیان کے

### تعددههمتروں کے سبب اشتراک دیوار ہونے کا بیان

(وَلَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَيْهِ جُذُوعٌ ثَلَاثَةٌ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) لِاسْتِوَائِهِمَا وَلَا مُعُتَبَرَ بِالْآكُورِ مِنْهَا بَعُدَ النَّلَاثَةِ وَإِنْ كَانَ جُذُوعُ اَحَدِهِمَا اَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ فَهُوَ لِصَاحِبِ النَّلَاثَةِ وَلِلانِحَرِ مَوْضِعُ جِذْعِهِ) فِي رِوَايَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا تَحْتَ خَشَيَتِهِ، ثُمَّ قِيْلَ مَا بَيُنَ الْخَشَبِ بَيْنَهُمَا، وَقِيْلَ عَلَى قَدْرِ خَشَبِهِمَا، وَالْقِيَاسُ آنُ يَكُونَ بَيْنَهُمَا نِصُفَيْنِ لِآنَهُ لَا مُعْتَبَرَ بِالْكُثُرَةِ فِي نَفْسِ الْحُجَّةِ.

وَجُهُ النَّانِى اَنَّ اِلاسْتِعُمَالَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بِقَدْرِ خَشَيَتِهِ . وَوَجُهُ الْآوَّلِ اَنَّ الْحَانِطَ يُبْنَى لِوَضْعِ كَثِيرِ الْمُحُدُّوعِ دُوْنَ الْوَاحِدِ وَالْمُثَنَّى فَكَانَ الظَّاهِرُ شَاهِدًا لِصَاحِبِ الْكَثِيرِ، إِلَّا اَنَهُ يَبُقَى لَهُ حَقُ الْوَضْعِ لِاَنَّ الظَّاهِرَ لَيْسَ بِمُحَجَّةٍ فِى اسْتِمْ فَاقِ يَدِهِ

اور جب مدعیوں میں سے ہرایک کے اس دیوار پر تین تین طبیتیر ہوں تو وہ دیواران کے درمیان مشترک ہوگی اس

ALLEN COLOR OF THE STATE OF THE

کے کہ وہ ستی ہونے کے سب میں دونوں برابر ہیں اور تین کے بعد زیادتی کا کوئی اعتبار ٹیس ہے اور جب ان میں سے کہ اول عمیر تین سے کم ہوں تو دیوارتین دالے کو ملے گی اور دوسرے کوا پی طبیتر رکھنے کی جگہ ملے گی اور ایک دوسری روایت سے ہم کمان میں سے ہرایک کوکٹری رکھنے کی جگہ ملے گی اور ایک دوسری روایت سے ہم کمان میں سے ہرایک کوکٹری رکھنے کی جگہ ملے گی چرایک قول سے ہم کہ دو ہم تیر دل کے درمیان جو کہ ہوگ وہ ان کے درمیان مشرک ہوا کہ ہوگی اور آئری قول سے ہرای کوئن کی کٹر یوں کی مقدار جگہ ملے گی تیاس سے ہم کہ وہ دیواران دونوں کے درمیان مشرک ہوا کہ کہ کہ کہ تر آدمی اپنی کٹری کی مقدار مشرک ہوا کہ کہ کہ کہ تر آدمی اپنی کٹری کی مقدار مقرن ہوا کہ کہ ہوت میں کثر سے ہے کہ دیوارگی ہوا کہ جاتا ہوا کہ جاتا ہوا کہ جات میں شاہد ہوگائین دوسرے کو ہم تیر رکھنے کے لئے بنائی جاتی دو ہم تیر رکھنے کے لئے بنیں بنائی جاتی ہوا کے گائی لئے کہ ظاہر حال اس دوسرے کے قبضہ کے استحقاق کے دولے سے جت نہیں ہے۔

### اتصال دیوار ہے شہتر کا زیادہ حقدار ہونے کا بیان

(وَلَوْ كَانَ لِاَحَدِهِمَا جُذُوعٌ وَلِلاَحَرِ اتِصَالٌ فَالْآوَّلُ اَوْلَى) وَيُرُوَى النَّانِى اَوْلَى . وَجُهُ الْآوَلِ اَنَّ لِمَسَاحِبِ الْجُذُوعِ التَّصَرُّفَ وَلِصَاحِبِ الْإِتِصَالِ الْيَدُ وَالتَّصَرُُفُ اَقُوى . وَجُهُ النَّانِي اَنَّ لِمَسَاحِبِ الْجُدُوعِ النَّصَرُ فَ وَلِمَاءٍ الْإِتِصَالِ الْيَدُ وَالتَّصَرُّفُ اَقُوى . وَجُهُ النَّانِي اَنَّ الْسَحَانِ عَلِيهِ الْقَضَاء 'بِكُلِّهِ أَنَّ الْسَحَانِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الطَّمَادِي وَصَحَّمَهَا اللَّهُ وَجَانِيُ . وَهَذِهِ دِوَايَةُ الطَّمَادِي وَصَحَّمَهَا اللَّهُ وَجَانِيُ .

جب ایک مدگی کا طبہتر ہواور دوسرے کا اتصال ہوتو طبہتر والا زیادہ حق دار ہوگا ایک روایت ہے کہ اتصال والا انسان ہوگا ہیلے قول کی دلیل ہے کہ طبیتر والا اس دیوار میں متصرف ہے اورا تصال والا اس پر قابض ہے اورتصرف زیادہ توی ہوتا ہے دوسری روایت کی دلیل ہے کہ اتصال کی وجہ سے دونوں دیواریں ایک ہی ممارت کی طرح ہیں اور صاحب اتصال کے بعض دیوار کے فیصلہ کرنے سے بداہم ہاں کیلئے کل کا فیصلہ ہوگا اور طبہتر والے کو طبہتر رکھنے کاحق ہوگا اس دلیل کے سب جس کو ہم نے بیان کیا ہے سام طحاوی کی روایت ہے اور علامہ جرجانی نے اس کو تھے قرار دیا ہے۔

# مشتر كه گھر ميں مختلف كمرول پر قبضه ہونے كابيان

قَالَ : (وَإِذَا كَانَتُ دَارٌ مِنُهَا فِي يَدِ رَجُلٍ عَشَرَةُ اَبْيَاتٍ وَفِي يَدِ آخَرَ بَيْتُ فَالسَّاحَةُ بَيْنَهُمَا نِصْفَان) ِلاسْتِوَائِهِمَا فِي اسْتِعْمَالِهَا وَهُوَ الْمُرُورُ فِيْهَا .

قَالَ: (وَإِذَا اذَّعَى رَجُكُلِنِ اَرْضًا) يَعْنِى يَدَّعِى كُلُّ وَاحِدٍ مِنُهُمَا (اَنَّهَا فِى يَدِهِ لَمُ يَقُضِ اَنَهَا فِى يَدِهِ لَمُ يَقُضِ اَنَهَا فِى يَدِهِ وَاحِدٍ مِنُهُ مَا حَتْى يُقِيبَ مَا الْبَيِّنَةَ اَنَّهَا فِى اَيُدِيهِمَا) لِلآنَّ الْيَدَ فِيُهَا غَيْرُ مُشَاهَدَةٍ لِتَعَذَّرِ يَدِهِ يَدِهِ وَاحِدٍ مِنُهُ مَا حَتْى يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ الْهَا فِى اَيُدِيهِمَا) لِلآنَّ الْيَدَ فِيهَا غَيْرُ مُشَاهَدَةٍ لِتَعَذَّرِ يَعِلَمُ الْقَاضِي فَالْبَيِّنَةُ اللَّهِ اللَّهُ وَإِنْ اَقَامَ اَحُدُهُمَا الْبَيِّنَةَ جُعِلَتُ فِى يَدِهِ ) إِحْدَالَ الْمَا بَيِّنَا فَلَا يَسْتَعِقُ لِلْهَا اللَّهِ الْعَالِمِ اللَّهُ اللْمُ

OT DE CUZONIA

م ب التحديدة التحديدة أو الم ي الما أَحَدُّهُ مَا قَدْ لَيْنَ فِي الْآرْضِ أَوْ بَنِي أَوْ حَفَرَ فَهِي فِي يَدِهِ) الإحديدة التَّصَرُّفِ وَالِاسْتِعْمَالِ فِيْهَا الرُّجُودِ التَّصَرُّفِ وَالِاسْتِعْمَالِ فِيْهَا

یوجوں کے فرمایا کہ جب ابیا گھر ہوجس کے دس کمرے ایک کے قبضہ میں ہوں اورا یک کمرہ دوسرے کے قبضہ میں ہوتو اس کا معن دونوں میں آ دھا آ دھامشترک ہوگا اس لئے کہ اس محن کے استعال یعنی گذرنے میں دونوں برابر ہیں۔ معن دونوں میں

مین دونوں کی ارتباب کے بارے میں ووآ دمیوں نے بیدوئوئی کیا کہ وہ اس کے قبضہ میں ہے تو ان میں ہے کسی کے حق میں فرمایا کہ جب کسی خت میں فرمایا کہ جب کی بارے میں ووآ دمیوں نے بیدوئوئی کیا کہ وہ اس کے قبضہ میں ہے جب اس در میں کے قبضہ میں ہے بھی اس زمین کے قبضہ میں ہے ہیں کہ وہ دونوں اس بات پر کوائی جیش کریں کہ وہ زمین ان کے قبضہ میں ہے ہیں اس کے کہ اس کو حاضر کرتا مشکل ہے اور جو چیز قاضی کی معلومات سے غائب ہو اس کے کہ اس کو حاضر کرتا مشکل ہے اور جو چیز قاضی کی معلومات سے غائب ہو اس کے کہ اس کے کہ اس کو حاضر کرتا مشکل ہے اور جو چیز قاضی کی معلومات سے غائب ہو اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کو حاضر کرتا مشکل ہے اور جو چیز قاضی کی معلومات سے غائب ہو

اس کو گوائی ٹابت کرنی ہے۔ اور جب ان میں ہے ایک آ دی نے گوائی پیش کر دی تو وہ زمین اس کے قبضہ میں دے دی جائے گی اس لئے کہ دلیل قائم ہو پچل ہے کیونکہ قبضہ حق مقصود ہے اور جب دونوں نے گوائی پیش کر دی تو وہ زمین ان دونوں کودے دی جائے گی اس دلیل کے سب جس کوہم بیان کر بچلے ہیں لہٰذا ججت کے بغیر کسی کواس کا مستحق نہیں قرار دیا جائے گا اور جب ایک مدی نے اس زمین میں پچھا پیش رقی دیں یا عمارت بنوالی یا کنواں کھر والیا تو وہ زمین اس کے قبضہ میں ہی ہوگی اس لئے کہ اس میں اس صحف کا تصرف اور استعمال لگادیں یا عمارت بنوالی یا کنواں کھر والیا تو وہ زمین اس کے قبضہ میں ہی ہوگی اس لئے کہ اس میں اس صحف کا تصرف اور استعمال

موجوابها



# بَابُ دُعُوَى النَّسِبِ

# ﴿ بیرباب دعویٰ نسب کے بیان میں ہے ﴾

باب دعوى نسب كى فقهى مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنق علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیه الرحمه جب اموال میں ہونے والے دعوؤں کو پہلے ذکر کیا ہے
کیونکہ اموال میں دعووں کا وقوع کثرت سے ہوتا ہے۔ لہذا ان کو پہلے کرنا ضروری تھا۔ جبکہ نسب میں دعوؤں کا ہونا یہ اس کی بنسبت مہے البذا اس کومؤخر ذکر کیا ہے۔ (عنایشرح البدایہ، جاابم، بیروت)

## نسب کےمؤثر ہونے کابیان

حضرت عبداللہ بن عباس پڑھئا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹیٹا نے ارشاد فرمایا: جیسے سونے چاندی کی مختلف کا نیں ہوتی بیں یونمی آ دمیوں کی بیں ،اوررگ خفیہ ابنا کام کرتی ہے،اور براا دب بری رگ کی طرح ہے۔

(المسند لاحد بن منبل،ج ٢ جمعي،٥٣٩، اتحاف السادة ، ازامام زبيدي، ج اص ٢٠)

# زانی کے لئے نسب ثابت نہ ہونے میں فقہی نداہب

مسلم شریف میں نبی مَنَافِیَوَ سے صدیث مروی ہے کہ نبی مَنَافِیَوْ اِنے نے فرمایا: (بچہ بستر والے (بیعنی خاوند) کا ہے اور زانی کے لیے پیچر ہیں )۔

امام نووی رحمہ اللہ تعالی اس کی شرع کرتے ہوئے لکھتے ہیں : عاھر زانی کو کہتے ہیں ، زانی کے لیے پھر ہیں کامعنی یہ ہے کہ : اے ذلت ورسوائی ملے گی اور بچے میں اس کا کوئی حق نہیں ۔

اورعرب عادتا ہے کہتے تھے کہ: اس کے لیے پھر ہیں ،اوراس سے وہ معنی پیہ لیتے تھے کہاں سوائے ذلت ورسوائی کےاور کچھ نہیں ملے گا۔

ز تا سے بچے کانسب ثابت نہیں ہوتا۔مندرجہ ہالا حدیث (بچہ بستر والے کااورزانی کے لیے پھر ہیں) کی بناپر نھھاء کا کہنا ہے کہ ولد زنا کانسب ثابت نہیں ہوتا، بعنی زنا ہے پیدا شدہ بچے کانسب ثابت نہیں ہوگااور نہ ہی اسے زانی ہے کمق کیا جائے گا۔ مار میں مار مناز مار مناز مار میں میں بیروں

### ولدزنا كےعدم نسب میں فقہاء كرام كے اقوال

اول: حافظ ابن حزم الظاہری کا قول ہے کہ نبی مُثَالِثَامُ نے (زانی کے لیے پھر ہیں ) کے الفاظ کہد کرزانی ہے اولا د کی نفی کردی

ے۔ ہوزانی پر حدہ اور بچے کا الحاق زانی کے ساتھ ہیں کیا جائے گا بلکہ اگر عورت بچہ نتی ہے تو اے مال کے ساتھ ہی کموق کیا جائے مجامرد کی طرف نہیں -

ردں رہے۔ اورای طرح وہ اپنی ماں کا اور ماں اس کی وارث ہوگی اس لیے کہ لعان میں نبی مُثَاثِیْنِ نے بچہ عورت ہے کمی کیا اور مرد سے

اں کا بنی کردی۔ اس کا بنی ہالکیہ میں ہے کہ: زانی کا پانی فاسد ہے اس لیے بچہاس کی طرف ملحق نہیں ہوگا۔ دوم: فقہ مالکیہ میں ہے کہ: زانی کا پانی فاسد ہے اس لیے بچہاس کی طرف ملحق نہیں ہوگا۔

روم: فقد نفی میں ہے کہ: ایک شخص بیا قرار کرتا ہے کہ اس نے آزاد کورت کے ساتھ ذنا کیااور یہ بچہ اس کے ذنا ہے بیدا شدہ ہوا : فقد نفی میں ہے کہ: ایک شخص بیا قررت کے ساتھ ڈنا کیااور یہ بچہ اس کے کہ نبی منافظ اس کے کہ نبی منافظ اور سورت بھی اس کی تقد ہی کردے تو پھر بھی نسب ان دونوں میں ہے کسی ایک کے ساتھ ڈنا بت نبیس ہوگا ،اس لیے کہ نبی منافظ میں ہوا ہے : (بچہ بستر والے (خاوند) کے لیے ہاور زانی کے لیے پھر بیں) تو یہاں پر فراش اور بستر تو زانی کا ہے ہی نبیس کا فرمان ہے : (بچہ بستر والے (خاوند) کے لیے بیں بتو اس حدیث میں مرادیہ ہے کہ نسب میں زانی کا کوئی حصر نبیس اور نبی منافظ نے زانی کا حصر ف پھر قرار دیے ہیں بتو اس حدیث میں مرادیہ ہے کہ نسب میں زانی کا کوئی حصر نبیس۔

# زنا ہے پیداشدہ بچے کا الحاق زانیہ عورت ہے ہوگا

جیبا کہ ہم اوپر بیان کر پچے ہیں کہ ولد زنا کا الحاق زائی ہے نہیں ہوسکتا بلکہ جس زائی عورت نے اسے جنا ہے اس کے ساتھ ہی اس کا الحاق ہوگا ، امام مزھی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب" المبسوط" میں ذکر کیا ہے کہ کسی مرد نے یہ اعتراف کیا کہ اس نے آزاد عورت ہے زنا کیا اور بیاس کے دنا کا بیٹا ہے اور عورت نے بھی اس کی تقد میں کردی تونسب اس سے ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ نبی علی میں اور زائی کا فر مان ہے: (بچے بستر والے کا ہے اور زائی کے لیے پھر ہیں) اور زائی کا بستر نہیں ۔ اور اگر ای دائی نے اس کی ولا دت کی میاہی دے دی تواس کی وجہ سے بیچ کا عورت کے ساتھ نسب ثابت ہوگا لیکن مرد ہے نہیں۔

عورت کے ساتھ نسب کا ثبوت تو بیجے کی ولا دت ہے جو کہ دائی کی گوائی سے طاہر ہوا ہے ،اس لیے کہ عورت سے بیجے کوعلیحدہ نہیں کیا جاسکتا لہٰذاعورت سے بیجے کا نسب ثابت ہوگیا۔

زانی مردکازنیه مورت سے شادی کرنااور بیچ کے نسب میں اس کی اثر اندازی:

فقہ حنفیے کی کتاب فقاوی ھند میں میں ہے کہ : اگر کسی نے عورت سے زنا کیا تو وہ حاملہ ہوگئ پھراس نے اس عورت سے ٹادی کرلی تواس نے اگر تو چھے یا چھے سے زیادہ ماہ کی مدت میں بچا جنا تواس سے بچے کا نسب ٹابت ہوجائے گا ،اوراگر چھے ماہ سے قبل پیدائش ہوجائے تو پھرنسب ٹابت نہیں ہوگا۔

لیکن اگروہ اس کااعتراف کرے کہ وہ بچہاس کا بیٹا ہے اور بینہ کہے کہ وہ بچیز ناسے پیدا ہواہے ہلیکن اگر اس نے بیدکہا کہ وہ میرے زناہے بی پیدا ہوا ہے تو اس طرح نہ تو نسب ثابت ہوگا اور نہ ہی وہ اس کا دارث سبنے گا۔

اوعلامہ ابن قدامہ دحمہ اللہ تعالی نے" المغنی" میں ذکر کیا ہے کہ جمہور علماء کے قول کے مطابق لعان کرنے والی عورت کے بچے کولعان کرنے والی عورت کے بچے کولعان کرنے والا جب البینے خاندان میں ملانا چاہے تواسے اس کے ساتھ ہی کمحق کیا جائے گا،کیکن ولد زنا کوزانی سے کمحق نہیں جائے گا،کیکن ولد زنا کوزانی سے کمحق نہیں جائے گا۔ جائے گا، یعنی جب زانی ولد زنا کوابیخ ساتھ ملانا چاہے واسے زانی کے ساتھ کمحق نہیں کیا جائے گا۔ علامہ قاضی عیاض علیہ الرحمہ ماکل کہتے ہیں۔ کہ جاہلیت میں عادت تھی کہ زنا سے نسب کا الحاق کیا جاتا تھا، اور دولوگ زنا کے لوغہ یان کرائے پر حاصل کرتے تھے اور ماں جس کا اعتراف کرلیتی بچہاں کی طرف منسوب کرویا جاتا تھا، اور دولوگ زنا کے باطل قر اردیا اور بچ کوشری بستر والے کی طرف منسوب کرویا ، اور جب عبد بن زمعہ اور سعد بن ابی وقاص کا آپی میں تناز شہوا ہوا اور سعد بن اتحق نے بھائی عتبہ کی وصیت پر دور جاہلیت کے طریقہ پڑئل کرنا چا ہا اور آئیں اسلام میں اس کے باطل ہونے کا علم نواور تہ ہی جا اور تنہیں اسلام میں اس کے باطل ہونے کا علم نواور تہ ہی جا اور تنہیں اسلام میں اس کے باطل ہونے کا علم نواور تہ ہی جا ہوا ہونے کا علم نواور تہ ہی جا با ہوں ہے گل ماں نے عتبہ کا ہونے کا اس خوا اور تاہوں ہے تو رسول کریم مائیڈی نے اس کے جن میں فیملہ دے نہ کیا ، اور عبد بن زمعہ نے یہ دلیل کی کہ دو اس کے باپ کے بستر پر بیدا ہوا ہے تو رسول کریم مائیڈی نے اس کے جن میں فیملہ دے دیا۔

علامه ابن قدامه خبلی علیه الرحمه کہتے ہیں ۔اور وہ سب اس پرجمع ہیں کہ جب بچکسی آ دمی کے بستر پر بیدا ہوا در دومراشخص اس کا دعوی کرے کہ وہ بچہ میرا ہے تو وہ اس کی طرف کمحی نہیں ہوگا۔ (امنی (228)

### باندی کی بیچے ہوجانے کے بچہ جننے کابیان

(وَإِذَا بَاعَ جَارِيَةً فَحَاءَ تُ بِوَلَدٍ فَاذَعَاهُ الْبَانِعُ فَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَةِ اَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ بَاعَ فَهُوَ ابُنُ الْبَانِعِ وَالْمُهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ (وَفِى الْقِيَاسِ هُوَ قُولُ زُفَرٍ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ دَعُونُهُ بَا اللَّهُ دَعُونُهُ مَا فِعَا اللَّهُ دَعُونُهُ مَناقِصًا و لَا نَسَبَ بِدُونِ الدَّعُوى بَسَاطِلَةٌ , لِآنَ الْبَيْعِ الْمَيْدِ مِنهُ بِآلَهُ عَبْدٌ فَكَانَ فِى دَعُواهُ مُناقِصًا و لَا نَسَبَ بِدُونِ الدَّعُوى الدَّعُوى المَعْلَقِ اللَّهُ عَبْدُ فَكَانَ فِى دَعُواهُ مُناقِصًا و لَا نَسَبَ بِدُونِ الدَّعُولَى الدَّعُولَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْعَلُوقِ بِمِلْكِهِ شَهَادَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى كُرْنِهِ مِنهُ لِآنَ الطَّاهِرَ عَلَمُ الرَّيْنَ الطَّاهِرَ عَلَمُ الرِّنَا . وَمَهْنَى النَّسَبِ عَلَى الْحَفَاءِ فَيُعْفَى فِيْهِ السَّنَاقُصُّ، وَإِذَا صَحَتُ الدَّعُوى السَّنَكَ اللَّهُ وَقُدِ النِي النَّعَلَى الْمُنْتَوِى مَعَ دَعُوةً الْبَلِعِ اوْ بَعْدَهُ فَدَعُوةُ الْبَائِعِ اوْ رَيُرَدُ الشَّعَنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَرَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُعْلِلِ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُؤَلِى الْمُؤْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ

کے فرمایاً کہ جب کسی آ دمی نے باندی کو پیچا پھراس نے بچہ جناادر بیچنے والے نے اس کا دعویٰ کر دیا تو اگر ہیچ کے دن سے چھ ماہ سے کم میں اگر باندی نے بچہ جنا ہوتو وہ بچہ بیچنے والا کا ہوگا اوراس کی ماں بیچنے والے کی ام ولد ہوگی قیاس میں اس کا دعویٰ باطل ہوگا۔ حضرت امام زفر اور حضرت امام شافعی کا بھی میں قول ہے اس لئے کہ بیجے والا کا بیٹے کرنا اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ بچہ اس کا غلام ہے لہذا اس کے دعویٰ میں تناقض ہوگیا اور دعویٰ کے بھیرنسب ٹابت نہیں ہوتا استحسان کی ولیل یہ ہے کہ بیجے والے کی اس کا غلام ہے لہذا اس امر کی واضح شبادت ہے کہ وہ بچاس کا ہے اس کئے کہ ظاہر یہی ہے کہا کیہ مسلمان زنانیس کر سگا اور جب بیجے والا کا دعویٰ صحح ہے تو یہ دعویٰ وقت علوق کی طرف منسوب اور جب بیجے والا کا دعویٰ صحح ہے تو یہ دعویٰ وقت علوق کی طرف منسوب اور جب واضح ہو جائے گا کہ بیچے والے نے اپنی ام ولد کو بیجا ہے اس لئے بیچ کو فنے کر دیا جائے گا اس لئے کہ ام ولد کی بیجے جائز بیس ہے اور جب بیجے والا کا دعویٰ کے دیا جائے گا اس لئے کہ ام ولد کی بیجے جائز بیس ہے اور جب کے دام ولد کی بیجے کہ اس کے کہ والائمن کا واپس کرے گا اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ والائمن کا واپس کرے گا اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ کہ اس کے کہ والائمن کا واپس کرے گا اس کے کہ اس کے کہ کہ کہا ہے۔

اور جب بنج کے دوسال بعد بائدی نے بچہ جناتو یچنے والا کا دعویٰ درست نہیں ہوگا اس لئے کہ بقیٰی طور پرعلوق بیچنے والے ک ملیت ہے متصل نہیں ہے جبکہ علوق کا اتصال ہی دلیل اور جست ہے مگر یہ کہ بیچنے والاخریدار کی تقد بی کر دیے تو بیچنے والا سے اس کا نے ٹابت ہوجائے گا اور اس کو استیلا د با النکاح پرمحمول کیا جائے گا اور بھی باطل نہیں ہوگی اس لئے کہ ہم کو یہ یقین ہے کہ علوق بیچنے والے کی ملکبت میں نہیں ہوا ہے۔

لبندانہ تو آزادی کی حقیقت ثابت ہوگی اور نہ ہی آزادی کاحق ثابت ہوگا اور بیدعویٰ تحریر کا دعویٰ ہوگا اور غیر مالک تحریر کے وی کااہل نہیں ہوتا۔

#### وفت ربيع سے چھ ماہ ہےزا کد پرجنم دینے کا بیان

(وَإِنْ جَاءَ تُ بِهِ لِاَ كُثَرَ مِنُ سِتَّةِ اَشُهُرٍ مِنْ وَقُتِ الْبَيْعِ وَلِاَقَلَّ مِنْ سَنَتَيْنِ لَمْ تُقْبَلُ دَعُوةُ الْبَانِعِ فِي إِلَّا اَنْ يُصَدِّقَهُ الْمُشْتَرِى) لِاَنَّهُ احْتَمَلَ اَنْ لَا يَكُونَ الْعُلُوقُ فِى مِلْكِهِ فَلَمْ تُوجَدُ الْحُجَّةُ فِي إِلَّا اَنْ يُصَدِيقِهِ، وَإِذَا صَدَّقَهُ يَثُبُتُ النَّسَبُ وَيَبْطُلُ الْبَيْعُ وَالُولَدُ حُرٌّ وَالْاُمُّ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ كَمَا فِي الْمَسْالَةِ الْاُولِي لِتَصَادُقِهِمَا وَاحْتِمَالِ الْعُلُوقِ فِي الْمِلُكِ .

ال اورجب اس نے بیچے کے وقت سے چھ ماہ سے زائد میں اور دوسال سے کم مدت میں بچہ جنا تو نسب کے متعلق بیچنے والا کا دعویٰ مقبول نہیں ہوگا مگر یہ کرخر بداراس کی تصدیق کرد ہے اس لئے کہ وسکتا ہے کہ علوق بیچنے والے کی ملکیت میں نہ ہوا ہوا ور اس حوالے سے جیسیا کہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے لہٰ ذاخر بدار کی تصدیق ضرورئی ہے اور جب خریدار نے تصدیق کر دی تو نسب بابت ہوجائے گا بچ باطل ہوجائے گی اور بدیجے آزاد ہوگا اوراس کی مال بیچنے والے کی ام ولد ہوگی جیسا کہ پہلے مسئلہ میں ہے اس لئے کہ بیچنے واللہ وخریدار نے ایک دوسرے کی تصدیق کردی ہے اور بیا حمال تو ہے ہی کہ علوق بیچنے والے کی ملکیت میں ہوا ہوگا۔

## جيد ماه على مديت ميل بجيهم وين برعدم استبياا وكابيان

(فَإِنْ مَاتَ الْوَلَدُ فَاذَعَاهُ الْبَائِعُ وَقَدْ جَاءَ ثُ بِهِ لِاقَلَّ مِنْ سِنَّةِ اَشُهُرٍ لَمْ يَثُبُتُ اللاسْتِيكَادُ فِي الْأُمِنَ لِللَّهِ اللهُ اللهُ

الُامِّ (وَإِنُ مَاتَتُ الْأُمُّ فَادَّعَاهُ الْبَائِمُ وَقَدْ جَاءَ ثُ بِهِ لِآقَلَّ مِنْ سِتَّةِ اَشُهُوٍ يَثُبُتُ النَّسَبُ فِي الْسَبِ فَلَا يَضُرُّهُ فَوَاتُ النَّبَعِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدِ وَإَنَّمَا كَانَ الْوَلَدِ وَالْحَالُ فِي النَّسَبِ فَلَا يَضُرُّهُ فَوَاتُ النَّبَعِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْوَلَدِ وَالْمَاكُونُ الْوَلَدِ، وَتَسْتَفِيدُ الْحُرِّيَّةَ مِنْ جِهَتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّكُونُ الْوَلَدِ، وَتَسْتَفِيدُ الْحُرِّيَّةَ مِنْ جَهَتِهِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الطَّكُونُ وَالسَّكُمُ (اَعْتَقَهَا وَلَهُ مَا وَالنَّابِتُ لَهَا حَقُّ الْحُرِّيَّةِ وَلَهُ حَقِيْقَتُهَا، وَالْآذَنَى يَتُبُعُ الْاَعْلَى (وَيَرُدُ وَالشَّكَمُ (اَعْتَقَهَا وَلَلْهُ فِي قَوْلِ آبِي حَنِيْفَةً .

وَقَالَا : يَسُرُدُّ حِصَّةَ الْوَلَدِ وَلَا يَرُدُّ حِصَّةَ الْاُمِّ كِلَانَّهُ تَبَيَّنَ آنَهُ بَاعَ أُمَّ وَلَدِهِ، وَمَالِيَّتُهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ عِنْدَهُ فِي الْعَقْدِ وَالْغَصْبِ فَلَا يَضْمَنُهَا الْمُشْتَرِى، وَعِنْدَهُمَا مُتَقَوِّمَةٌ فَيَضْمَنُهَا .

: ﷺ فرمایا کہ جب بچیفوت گیا اور بیخ والے نے اس کے نسب کا دعویٰ کر دیا جبکہ باندی نے اس کو چھ ماہ ہے کم مدت میں جنا ہوتو ماں میں استیلا و قابت نہیں ہوگا اس لئے کہ وہ بچہ تالع ہاور موت کے بعداس کا نسب فابت نہیں ہوا اس لئے کہ موت کے بعد نسب کا دعویٰ کر دیا اور ماں نے بچھ ماہ ہے کم میں وہ بچہ جنا تھا تو بچے میں نسب فابت ہوجائے گا اور بیخ والا اس کولے لے گا اس نسب کا دعویٰ کر دیا اور ماں نے بچھ ماہ ہے کم میں وہ بچہ جنا تھا تو بچے میں نسب فابت ہوجائے گا اور بیخ والا اس کولے لے گا اس کے کے نسب کے معاطم میں ولد ہی اصل ہے لہذا تیج کا فوت ہونا اس کے لئے نقصان دے نہیں ہوا ور ولدا س وجہ ہے اصل کے کے کہ ماں اس کی طرف منسوب کی جاتی ہوا ور اور ماں کو الے ہو تا ہے اور والی ماں کی اور ماں کے لئے تربت کا فی فابت ہوتا ہے جب کہ بچے کے لئے حریت کا فرمان ہے کہ اس باندی کو اس کے بچے نے آزاد کر دیا اور ماں کے لئے تربت کا فی فابت ہوتا ہے جب کہ بچے کے لئے حریت کی حقیقت فابت ہوتا ہے جو اور ادنی اعلی کا تابع ہوتا ہے۔

حضرت امام اعظم کے نزدیک بیچنے والا پورائٹن واپس کرے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ صرف لڑکے کے جھے کائٹن واپس کرے گا جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ صرف لڑکے کے جھے کائٹن واپس نہیں کرے گا اور مال کے جھے کائٹن واپس نہیں کرے گا اس لئے کہ بیدواضح ہو گیا کہ اس نے اپنی ام ولد کو بیچا ہے جبکہ امام اعظم کے نزدیک عقد اور غصب میں ام ولد کی مالیت متقوم نہیں ہے لہذا خریدار اس کا ضامن نہیں ہوگا اور صاحبین کے نزدیک خریدار اس کی طالبت کا ضامن ہوگا اور صاحبین کے نزدیک خریدار اس کا ضامن نہوگا۔

### ولد کے اصل اور مال کے تابع ہونے کا بیان

وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: وَإِذَا حَسَمَلَتُ الْجَارِيَةُ فِى مِلْكِ رَجُلٍ فَبَاعَهَا فَوَلَدَتْ فِى يَدِ الْمُشْتَرِى الْأُمَّ فَهُوَ ابْنُهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنُ الشَّمَنِ. فَاذَّعَى الْبَائِعُ الْوَلَدَ وَقَدْ اَعْتَقَ الْمُشْتَرِى الْأُمَّ فَهُو ابْنُهُ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنُ الشَّمَنِ. وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا اَعْتَقَ الْوَلَدَ فَدَعُواهُ بَاطِلَةٌ . وَوَجُهُ الْفَرُقِ اَنَ الْاصْلَ فِى هلَذَا الْبَابِ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي إِنَّمَا اَعْتَقَ الْوَلَدَ فَدَعُواهُ بَاطِلَةٌ . وَوَجُهُ الْفَرُقِ اَنَ الْاصْلَ فِي هلَذَا الْبَابِ الْوَلَدُ، وَالْاسْتِيكَادِ وَهُو الْوَلَدُ مُولَةً فِي الْفَصْلِ الْاَقْلِ قَامَ الْمَانِعُ مِنُ الدَّعُوةِ وَالِاسْتِيكَادِ وَهُو الْمُعَلِي الْمُعْرَاقِ وَالْاسْتِيكَادِ وَهُو اللهِ مُنْ اللَّهُ فَلَا يَمُتَنِعُ ثُبُونَهُ فِي الْاَصْلِ وَهُوَ الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ صَرُورَاتِهِ . كَمَا الْمُعَلِي الْمُعْرَى الْمُعْلِ وَهُوَ الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ صَرُورَاتِهِ . كَمَا الْمُعَلِي وَهُوَ الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ صَرُورَاتِهِ . كَمَا الْمُعْتَى فَا لَا لَهُ مُلْوَلَةً فَى الْمُعْلِ وَهُوَ الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ صَرُورَاتِهِ . كَمَا الْمُعْتَى فَلَا لَهُ مَالَعُ مَنْ اللَّهُ فَا لَا مُعَلِى الْمُعْلِى الْمُعْولِ وَهُو الْوَلَدُ، وَلَيْسَ مِنْ طَرُورُ وَاتِهِ . كَمَا الْمُعْتَى فَالْمُ وَاللهُ مُعَلِي وَهُو الْوَلَدُ ، وَلَيْسَ مِنْ صَرُورَاتِهِ . كَمَا

في وَلَدِ الْمَغُرُورِ فَإِنَّهُ حُرَّ وَأَمَّهُ آمَةً لِمَوُلَاهَا، وَكَمَا فِي الْمُسْتَوْلَدَةِ بِالنِّكَاحِ.
وَفِي الْفَصْلِ النَّانِي قَامَ الْمَانِعُ بِالْاصْلِ وَهُوَ الْوَلَدُ فَيَمْتَنِعُ ثُبُوتُهُ فِيْهِ وَفِي النَّبِعِ، وَإِنَّمَا كَانَ الْمُغْتَاقُ مَانِعًا لِآنَهُ لَا يَحْتَمِلُ النَّفُضَ كَحَقِ اسْتِلْحَاقِ النَّسَبِ وَحَقِي الْإِسْتِيلَادِ فَاسْتَوَيَا مِنْ الْمُشْتَرِي حَقِيْقَةُ الْإِعْتَاقِ وَالنَّابِتُ فِي الْأُمْ حَقُ الْمُورِيَّةِ، وَفِي الْمُانِعُ مِنُ الْمُشْتَرِي حَقِيْقَةُ الْإِعْتَاقِ وَالنَّابِتُ فِي الْأُمْ حَقُ الْمُورِيَّةِ، وَفِي الْمَانِعُ عَقُ الْمُحْوِيَّةِ، وَالنَّابِينُ عِنَ الْمُحْوِيَةِ وَالْحَقُ لَا يُعَارِضُ الْحَقِيْقَةَ، وَالنَّذِبِيرُ بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ لِآلَهُ لَا يَعْرَبُونُ الْمُحْوِيَةِ.

وَقَوْلُهُ فِي الْفَصْلِ الْآوَلِ يُرَدُّ عَلَيْهِ بِحِصَّتِهِ مِنْ النَّمَنِ قَوْلُهُمَا وَعِنْدَهُ يُرَدُّ بِكُلِّ النَّمَنِ هُوَ النَّمَنِ عُولُهُمَا وَعِنْدَهُ يُرَدُّ بِكُلِّ النَّمَنِ هُوَ الضَّحِيْحُ كَمَا ذَكُرُنَا فِي فَصْلِ الْمَوْتِ.

ے صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ کہ جامع صغیر میں ہے کہ جب کسی آ دمی کی ملکیت میں باندی حاملہ ہوئی پھراس نے اس کو فروخت کر دیا اور خریدار کے قبصنہ میں اسنے بچہ جنااور بیچنے والے نے اس بچے کا دعو کی کر دیا جبکہ خریدار ماں کوآ زاد کر چکا ہے تو وہ بچہ بیچنے والا کا دعو کی ساقط بچنے والا کا دعو کی ساقط بہ جائے گا۔

بہ جائے گا۔

فرق کاسب یہ ہے کہ اس میں ولداصل ہے اور ماں اس کے تابع ہے جیسا کہ گذر چکا ہے اور پہلی صورت میں دعویٰ اور استیلاد ہے مانع موجود ہے اور دہ تابع لیعنی ماں کا آزاد ہوجانا ہے لہٰذا یہ آزادی اصل میں ثبوت نسب سے مانع نہیں ہوگا اور بچے ہے آزادی ہے اس کی ماں کا آزاد ہونا ضرور کی نہیں ہے جیسا کہ مغرور آ دمی کالڑکا آزاد ہوتا ہے حالانکہ اس بچے کی ماں اپنے آقاکی مملوک رہتی ہے اور جیسا کہ نکاح سے باندی کا بچہ ہوتا۔

اوردوسری صورت میں اصل کینی ولدگی وجہ ہے مائع موجود ہے لہذا ہیے بچہ میں بھی اور ماں میں بھی نسب اور آزادی کو ثابت کرنے ہے مائع ہوگا اور اعتماق اس اور استیلا دکاحق کرنے ہے مائع ہوگا اور اعتماق اس وجہ ہے مائع ہے اس لئے کہ وہ نقض کا احتمال نہیں رکھتی جیسا کہ استحقاق نسب اور استیلا دکاحق لہذا اس اعتبار ہے دونوں برابر ہیں اور بچہ میں خریدار کی طرف سے حقیقی اعتماق ثابت ہے جبکہ ماں میں حریت کاحق ثابت ہے اور بچہ میں بیج والے کی طرف سے دعویٰ کاحق موجود ہے اور حقیقت کے لئے عارضہ نہیں ہوتا اور مد بربنا تا اعتماق کے درجہ میں ہے اس لئے کہ تدبیر میں جھی از ادی کے بچھا خرات ظاہر ہوجاتے ہیں۔

اور پہاف سل امام محمر کار تول یسود علیہ بحصته من الشمن صاحبین کا قول ہے اور امام اعظم کے زور کی پورائمن واپس کر ہا ہوگا یہی درست ہے جس طرح کے موت کی فصل میں ہم ذکر کر بھتے ہیں۔

### فروخت شده غلام بردعوى نسب كرنے كابيان

قَالَ : (وَمَنْ بَسَاعَ عَبْدًا وُلِسَدَ عِنْدَهُ وَبَاعَهُ الْمُشْتَرِى مِنْ آخَرَ ثُمَّ اذَّعَاهُ الْبَائِعُ الْإَوَّلُ فَهُوَ ابْنَهُ

هي هدايه بربران فرين ) خواجه الله هي الله موايد بربران فرين )

وَيَسْطُلُ الْبَيْعُ) لِآنَ الْبَيْعَ يَحْتَمِلُ النَّفْضَ، وَمَا لَهُ مِنْ حَقِ الذَّعْوَةِ لَا يَحْتَمِلُهُ فَيُنْفَضُ الْبُهُ وَلَا بَحْتَمِلُهُ فَيُنْقَضُ الْبُهُ وَلَا بَعْدَا إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَجْرَهُ أَوْ كَاتَبَ الْاُمَّ أَوْ رَهَنَهَا أَوْ زَوَجَهَا ثُمَّ كَانَتُ لِلْجُلِهِ، وَكَذَا إِذَا كَاتَبَ الْوَلَدَ أَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَجْرَهُ أَوْ كَاتَبَ الْاُمْ أَوْ رَهَنَهَا أَوْ زَوَجَهَا ثُمَّ كَانَتُ الْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا مَرَّ، وَبِيحَلافِ مَا إِذَا اذَعَاهُ الْمُشْتَرِى الْآلُهُ وَتَصِعَ الدَّعَاهُ الْبَائِعُ حَيْنَ لَهُ الْمُشْتَرِى اللَّهُ مَا مَلَّ وَبِيحِلافِ مَا إِذَا اذَعَاهُ الْمُشْتَرِى الْآلُونُ فَمَ الْمَالَعُ عَيْنَ لَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مَلَّ النَّالِمَ عَلَيْهُ الْمُشْتَرِى لَا يَحْتَمِلُ النَّفُضَ فَصَارَ كَاعْتَاقِهِ يَعْلَى النَّالِمَ عَلَى النَّامِ النَّالِمَ عَلَى اللَّهُ مَا مَلَ النَّامِ النَّالِمَ عَلَى الْمُشْتَرِى لَا يَحْتَمِلُ النَّفُضَ فَصَارَ كَاعْتَاقِهِ يَعْمَلُ النَّفُضَ فَصَارَ كَاعْتَاقِهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْبَالِعِ لِآنَ النَّسَبَ النَّامِ عَلَى اللَّهُ مِنْ الْمُشْتَرِى لَا يَحْتَمِلُ النَّفُضَ فَصَارَ كَاعْتَاقِهِ مَنْ الْمُشْتَرِى لَا يَحْتَمِلُ النَّفُضَ فَصَارَ كَاعْتَاقِهِ مَا مُونَ الْمُسْتَرِى لَا يَحْتَمِلُ النَّفُضَ فَصَارَ كَاعْتَاقِهِ مَا عَلَى الْمُسْتَرِى لَا يَحْتَمِلُ النَّفُضَ فَصَارَ كَاعْتَاقِهِ الْمُنْتَرِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتَوى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ الْمُنْتَوى الْمُنْتَوى اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتِلُ مَا اللَّهُ الْعَلَى الْمُسْتَرِى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

کھلے فرمایا کہ جب ک آ دمی نے ایساغلام ہیچا جواس کے پاس پیدا ہوا تھا اور خریدار نے اس کو دوسرے کے ہاتھ ﷺ دیا پھر یجنے والا اول نے اس کے نسب کا دعویٰ کیا تو وہ غلام اس کا بیٹا ہوگا اور نہیج ساقط ہوجائے گی اس لئے کہ بیچ میں نقض کا حمّال ہے لیکن بیجنے والا کا جودعویٰ ہے اس میں نقض کا احمّال نہیں ہے لہٰذا اس کے سبب بیج ساقط ہوجائے گی۔

ای طرح جب خریدارنے اس اور کے کوم کا تب بنادیایا رہن رکھ دیایا اسے کرایہ پردے دیایا اس کی ماں کوم کا تب بنایا ہویااس کو رہمی کے جب المجان کا احتمال رکھتے ہیں لہٰذا ان میں سے ہر ایک رکھتا ہویا اس کا نکاح کر دیا ہو پھر ہیجنے والا اول نے دعویٰ کیا ہواس لئے کہ بیامور بطلان کا احتمال رکھتے ہیں لہٰذا ان میں سے ہر ایک باطل ہوجائے گا اور دعویٰ درست ہوگا اعتماق اور تدبیر کے خلاف جیسا کہ گذر چکا ہے اور اس صورت کے خلاف جب پہلے خریدار نے دعویٰ کیا ہموتو اس صورت میں بیچنے والا سے نسب ٹابت نہیں ہوگا اس لئے کہ جونسب خریدار سے ثابت ہوچکا ہے اس میں تعفی کا احتمال نہیں ہے تو بیخ ریدار کے لئے آزاد کرنے کی طرح ہوجائے گا۔

#### دوجر وے بچول میں دعویٰ نسب کا بیان

قَالَ (وَمَنُ اذَّعَى نَسَبَ آحَدِ التَّوَامَيْنِ ثَبَتَ نَسَبُهُمَا مِنُهُ) لِآنَهُمَا مِنْ مَاء وَاحِدٍ، فَمِنُ ضَرُوْرَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ آحَدِهِمَا ثُبُوتُ نَسَبِ الْاَحَرِ، وَهَاذَا لِآنَ التَّوْامَيْنِ وَلَدَانِ بَيْنَ وِلاَدَتِهِمَا أَقَلُّ مِنُ سِتَّةِ ٱشْهُرٍ فَلَا يُتَصَوَّرُ عُلُوقُ النَّانِي حَادِثًا لِآنَهُ لَا حَبَلَ لِآقَلَ مِنْ سِتَّةِ اَشْهُرٍ.

وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : إِذَا كَانَ فِى يَدِهِ عُلَامَانِ وُإِلَا عِنْدَهُ فَبَا عَ آحَدَهُمَا وَاعْتَقَهُ الْمُشْتَرِى ثُمَّ الْحَصَى الْبَائِعُ الَّذِي فِى يَدِهِ فَهُمَا ابْنَاهُ وَبَطَلَ عِنْقُ الْمُشْتَرِى ؛ لِآنَهُ لَمَّا تَبَت بِه الْمُشْتَرِى ثُنَمَ الْفَيْ عِنْدَهُ لِمُصَادَفَةِ الْعُلُوقِ وَالدَّعُوةِ مِلْكُهُ إِذُ الْمَسْالَةُ مَفُرُوضَةٌ فِيْهِ ثَبَت بِه نَسَبُ الْعَرْقِ وَالدَّعُوةِ مِلْكُهُ إِذُ الْمَسْالَةُ مَفُرُوضَةٌ فِيْهِ ثَبَت بِه خَرِيَّةُ الْاصلِ فِيْهِ ضَرُورَةٌ لِآنَهُمَا تَوُامَانِ، فَتَبَيّنَ انَّ حُرِيَّةُ الْاصلِ فِيْهِ ضَرُورَةٌ لِآنَهُمَا تَوُامَانِ، فَتَبَيّنَ انَّ حُرِيَّةُ الْاصلِ فِيهِ ضَرُورَةٌ لِآنَهُمَا تَوُامَانِ، فَتَبَيّنَ انَّ عَرْقَةَ الْمُسْلِفِي عَلَى اللهُ لَعْلُوقِ فِي مِلْحَقِ وَعُولَةِ الْبَائِعِ وَهُنَا ثَبَت تَبَعًا لِحُرِيَّتِهِ فِيْهِ حُرِيَّةُ الْاصلِ عَلَى الْوَلَدِ الَّذِي عِنْدَهُ، ولَا يُنْقَصُ الْبَيْعِ وَهُنَا ثَبَت تَبَعًا لِحُرِيَّتِهِ فِيْهِ حُرِيَّةُ الْاصلِ فَلَالَ وَمُعْلَ اللهَ عَنْ فِيهِ حُرِيَّةُ الْاصلِ فَلَالَةِ وَهُنَا ثَبَت تَبَعًا لِحُرِيَّتِهِ فِيْهِ حُرِيَّةُ الْاصلِ فَلَالَةَ مَنْ اللهَ عَلْهُ فِيهِ مُولِي الْمُ الْعُلُوقِ فِي مِلْكِهِ ثَبَتَ نَسَبُ الْولَدِ الَّذِي عِنْدَة، ولَا يُعْفَصُ الْبَيْعِ وَهُنَا ثَبَت تَبَعًا لِحُرِيَّتِهِ فِيْهِ حُرِيَّةُ الْاصلِ فَالْمَالِ اللّهِيْلُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

فِيمًا بَاعَ) لِأَنَّ هَذِهِ دَعُوَةً تَحْرِيرٍ لِانْعِدَامِ شَاهِدِ الْإِيْصَالِ فَيَقْتَصِرُ عَلَى مَحَلِّ وِلَايَتِهِ .

میں آفرمایا کہ جب کسی آ دی نے دو جڑوا بچوں میں ہے ایک کے نسب کا دعویٰ کیا تو دونوں بچوں کا نسب ہی اس سے عابت ہو جائے گا اس لئے کہ وہ دونوں ایک ہی نطفے سے بیدا ہوئے ہیں لہٰذا ان میں سے ایک کا نسب ثابت ہوئے سے بیدا ہوئے ہیں لہٰذا ان میں سے ایک کا نسب ثابت ہوئے سے بیدا دوسرے کا بھی نسب ثابت ہوجائے گا بی تھم اس سب سے ہے کہ جڑوا بچے وہی کہلاتے ہیں جن کی پیدائش میں چھاہ سے کم کا فاصلہ ہوا در دوسرے بچے کا حمل قرار پانامتھ ورنہ ہواس لئے چھاہ سے کم میں حمل کا تھوز نہیں ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ جب کی آ دی کے پاس دوغلام ہوں اور وہ دونوں اس کے پاس پیدا ہوئے ہوں اور قابض نے ان میں سے ایک وج و یا اور خریدار نے اس کو آزاد کر دیا گھر بیخ والا کے قبضہ میں جو غلام تھا اس کے بارے میں نسب کا دعوی کیا تو وہ دونوں اس کے بیغے ہوں گے اور خریدار کی آزادی ساقط ہوجائے گا اس لئے کہ جب علوق اور دعوی ہے متصل ہونے کی وجہ سے اس بیچ کے نب کا دعوی خابت ہوگیا جو بیچے والا کے قبضہ میں ہوئی ہیں گیا ہوجائے گا اس لئے کہ مسئلہ اس حال میں فرض کیا گیا ہے کہ علوق اور ولادت دونوں چزیں بیچے والے کی ملکیت میں ہوئی ہیں ہیں جب بیچے والے نے اس بیچ کو اپنے سے پیدا ہونے کا افر ارکر لیا تو تو بچے میں اصلی حریت خابت ہوجائے گی اور خریدار کا آزادی باطل ہوجائے گا اس صورت کے خلاف کہ جب بچہا کی ہو اس لئے کہ اس صورت میں بیچے والے کے محاب بی الفت میں کر بالقصد آزادی باطل ہوجائے گا اس صورت مسئلہ میں اصل آزادی کے سبب اس لئے کہ اس صورت مسئلہ میں اصل آزادی کے سبب حیوے کے طور پرخریدار کی آزادی باطل ہوگا اور جب اصلی علوق بیچے والے کی ملکیت میں شہوا ہو تو ای کی کا نسب اس سے خابت ہوگا جو اس کے قبضہ میں ہے اور جو اس نے بی دیا ہی تھی خالے نہیں ہوگا کے والہ ہوگا۔ تو اللہ ہوگا۔ تو کی کی سے دعوی کی کے کہ نسب اس سے خابت ہوگا جو اس کے کہ خور کی بیش انتھا ال خور کی بیٹے والا کے کی وی کہ میں انتھا ل نہیں ہوگا دیا ہوگا و دول کے کا دیا ہوگا۔ والا کے کی وی کہ میں انتھا ل نہیں ہوگا ہوگا۔ والا ہوگا۔

### اقرارنسب میں اقراراول کا دوسرے اقرارے قوی ہونے کابیان

 34

وَلاَ مِن حَيْفَةَ أَنَّ النَّسَبَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ النَّفْضَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ وَالْإِقْوَارُ بِمِثْلِهِ لَا يَوْتَدُ بِالرَّذِ فَيَقَى فَتَسَمْتَنِعُ دَعُوتُهُ، كَمَنُ شَهِدَ عَلَى رَجُلِ بِنَسَبِ صَغِيرٍ فَرُدَّتُ شَهَادَتُهُ لِتُهُمَةٍ ثُمَّ اذَعَاهُ لِنَفْسِهِ، وَسَنَعُ دَعُوتُهُ، كَمَنُ شَهِدَ عَلَى رَجُلِ بِنَسَبِ صَغِيرٍ فَرُدَّتُ شَهَادَتُهُ لِتُهُمَةٍ ثُمَّ اذَعَاهُ لِنَفْسِهِ، وَهُ لَا لَا لَهُ عَلَى اعْتِبَارِ تَصُدِيقِهِ، حَتَّى لَوُ صَدَّقَهُ بَعُدَ التَّكُذِيبِ يَشُهُ وَ النَّسَبُ مِنْهُ، وَكَذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُ الْوَلَدِ فَلَا يَرْتَدُّ بِرَدِّ الْمُقَرِّ لَهُ . وَمَسْالَةُ الْولَاءِ عَلَى هَذَا النَّكُولِيبِ يَشُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

کے جب کسی آدمی کے پاس ایک بچہواور قابض ہے گہتا ہو کہ یہ میرے فلال غائب غلام کا بچہ ہے پھر قابض نے یہ دموی کیا کہ یہ میر ابیٹا ہے تو وہ بچہ بھی قابض نے بید موں کسی کہتا ہو کہ یہ میر ابیٹا ہے تھی تھی کہتا ہے کہ معزرت کا انکار بھی کردے کہ وہ بچہاس کا بیٹا ہے ہے تھی حضرت امام اعظم کے نزد میک ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ جب غلام انکار کردے تو وہ بچہ آقا کا ہوگائی اختلاف پریبھی ہے کہ جب اس نے بیکہا کہ یہ بچہ فلاں
کا ہے اورائی سے پیدا ہوا ہے پھراپ لئے اس کا دعوی کر لیا صاحبین کی دلیل ہیہ ہے کہ غلام کے رد کر دینے سے افرار ردہ وجاتا ہے
اور یہ ایسا ہوگیا جیسا کہ افرار تھا ہی نہیں اور نسب کا افرار کر دینے سے رد ہوجاتا ہے اگر چہاں بی نقض کا اختال نہیں ہوتا کیا آپ
د بکھتے نہیں کہ اس بیں اکراہ اور ہزل اپنا اثر دکھاتے ہیں تو بیابیا ہوگیا کہ گویا خریدار نے بہا کہ بیل کہ بیج والے نے دہ بی غلام کو بیج
سے پہلے ہی آزاد کر دیا تھا مگر بیچنے والے نے اس کی تکذیب کردی پھر خریدار نے کہا کہ بیل نے اس غلام کو آزاد کر دیا تو ولاء خریدار
کی طرف نتقل ہوجائے گی۔ اس صورت کے خلاف کہ جب غلام آقا کی تصدیق کردے تو بھی آقا کے دعوے کا اعتبار نہیں کیا جائے
گائی لئے کہ اب وہ ایسے نسب کا دعوی کر رہا ہے جو دوسر سے سے ثابت ہے اور اس صورت کے خلاف کہ جب غلام نے تو بھید یق
کر سے اور نہ تی تکذیب کرے اس لئے کہ غلام کے تعمد ایق کر صورت میں اس بچہ سے مقر لہ کا می تو ہو ہے آپ کہ وہ وہ بچہ کی طرح ہوجائے گا کہ ملاعن کے علاوہ اس کا نسب نابت نہیں ہوگائی لئے کہ ملاعن کو بیچن ہوتا ہے کہ وہ وہ بے آپ کو میکان سے حیالات کی سے مقر لہ کا تو وہ بیا ہوگا کہ ملاعن کے علاوہ اس کا نسب نابت نہیں ہوگائی لئے کہ ملاعن کو بیچن ہوتا ہے کہ کہ ملاعن کے علاوہ اس کا نسب نابت نہیں ہوگائی لئے کہ ملاعن کو بیچن ہوتا ہے کہ کہ ملاعن کے دوراد ہوجائے گا کہ ملاعن کے علاوہ اس کا نسب نابت نہیں ہوگائی لئے کہ ملاعن کو بیچن ہوتا ہے کہ کہ ملاعن کے علاوہ اس کا نسب نابت نہیں ہوگائی لئے کہ ملاعن کے دوراد کے میں میں اس بھوجائے کہ کہ ملاعن کے دوراد کیا تو میا ہے گا کہ ملاعن کے علاوہ اس کا نسب نابت نہیں ہوگائی کہ ملاعن کے دوراد کے تعلق کو کو کر میا تو وہ کے گا کہ ملاعن کے علاوہ اس کا نسب نابت نہیں ہوگائی کے کہ ملاعن کے دوراد کی میں کو بھوتا ہوگائی کو کا تعمل کو کیسے کیا کہ کو بھوتا کے گا کہ ملاعن کے علاوہ کی کر باعد کی علاوہ کی ملاع کی کے دوراد کی کو کو کی کو کر بسب کی کو کر بھوتا ہوگی کے دوراد کی کی کر بی کر بیا کہ کو کر بھوتا ہوگی کی کر بھوتا ہوگی کی کی طرف کر بھوتا ہوگیا کہ کو کر بھوتا ہوگی کی کر بھوتا ہوگی کی کر بھوتا ہوگی کو کر بھوتا ہوگیا ہوگیا گائی کے کہ کر بھوتا ہوگی کو کر بھوتا ہوگی کے کر

حضرت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ نسب ان چیزوں میں سے ہے جن کے ثابت ہونے کے بعدان کے باطل ہونے کا اختال نہیں ہوتا البذا اقرار باتی رہے گا اور مدعی کا دعوی ممتنع ہوگا جیسا کہ کسی آ دمی نے دمیرے ہوتا اور اس جیسا اقرار بھی رد کرنے ہے ردنہیں ہوتا البذا اقرار باتی رہے گا اور مدعی کا دعوی ممتنع ہوگا جیسا کہ کسی آ دمی نے دوسرے کے خلاف کسی چھوٹے بچے کے نسب کی گواہی دی پھر کسی تہمت کے سبب اس کی گواہی رد ہوگئی اس کے بعداس نے اپنے اس کے ایک اس کے بعداس نے کہ مقرلے کی تقدیق کے سبب اس بچے کا حق اس

ہے وابستہ ہو کیا دینی کہ بحکذیب کے بعد مقرالہ اس کی تقید این کر و نے پھر بھی ای ہے۔ نسب ٹابت ہو گا نیز اقرار کے سبب اس بچے کا من بھی اس سے متعلق ہو تمیا ہے ابندا مقرلہ کے اٹکار سے نسب کا اٹکار نبیس ہوگا۔ من بھی اس سے متعلق ہو تمیا ہے ابندا مقرلہ کے اٹکار سے نسب کا اٹکار نبیس ہوگا۔

سی میں اور وال مکا مسئلہ میں انتظاف کی بنا ، پر ہے اور اگر ہم اس کوشنق علیہ مان بھی لیس تو والا واقو می ہے جی آئے ہے ساقط ہو جائے کا جس طرح ماں کی طرف سے باپ کی طرف والا و بعثل ہو جاتا ہے اور صورت مسئلہ میں والا مرموتوف پر ایسی چیز حاوی ہوگئی جائے کا جس سے بھی اتو می ہے لینی خریدار کا دعوی البندا اس دعوی کیسب ولا مرموتوف سماقط ہو جائے گا نسب کے خلاف جیسا کہ گذر چکا ہے جواس سے بھی اتو می ہے لین خریدار کا دعوی للبندا اس دعوی کیسب ولا مرموتوف سماقط ہو جائے گا نسب کے خلاف جیسا کہ گذر چکا ہے اور یہ سئلہ مام اعظم کی اصل پر اس آ دمی شرحت میں حیلہ بننے کی صاباحیت رکمتا ہے جو کسی غلام کو بیچ اور اس کی طرف ہے وی کی طرف ہوتو وہ دو سرے کے لئے نسب کا اقر ارکر کے اس کا دعوی خارج کروے۔

#### دعویٰ آزادی کا دعویٰ غلامی ہے قوی ہونے کا بیان

قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الصَّبِيُ فِي يَدِ مُسُلِم وَنَصُرَانِي فَقَالَ النَّصْرَانِيُ : هُوَ اينِي وَقَالَ الْمُسْلِمُ هُوَ عَبْدِى فَهُوَ ابْنُ النَّصُرَانِي وَهُو حُرُّ) لِآنَ الْإِسْلَامَ مُرَجِّحٌ فَيَسْتَدْعِي تَعَارُضًا، وَلَا تَعَارُضَ لِآنَ عَبْدِى فَهُوَ ابْنُ النَّصُرَانِي وَهُو حُرُّ) لِآنَ الْإِسْلَامَ مُرَجِّحٌ فَيَسْتَدْعِي تَعَارُضًا، وَلَا تَعَارُضَ لِآنَ لَظَرَ النَّيْرَيَّةِ حَالًا وَشَرَفَ الْإِسُلامِ مَآلًا، إِذْ دَلَائِلُ لَلَّ لَلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُحْرَبِيةِ وَاللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُحْرَبِيةِ وَاللَّهُ لَلْسَلَامِ مَا لَكُورِيَّةِ لِآنَهُ لَيْسَ فِي الْمُحْمَدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمُولَ الْمُحْرَبِيةِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُحْمَدُ اللَّهُ وَهُو اللَّهُ ال

فرمایا کہ جب سی سلمان اور نفرانی کے قضہ میں ایک بچے ہواور نفرانی کے کہ یہ میرابیٹا ہے اور مسلمان کیے کہ یہ میراغلام ہے تو وہ نفرانی کا بیٹا ہوگایا آزاد ہوگا اس لئے کہ اسلام کو ترجے وی جاتی ہے کیکن ترجیح تعارض کا نقاضہ کرنے والی ہوتی ہے میراغلام ہے تو وہ نفرانی کا بیٹا بنانے میں اس کے ساتھ ذیادہ شفقت ہے اس کئے کہ وہ اس وقت حریت سے اور یہاں پر تعارض نہیں ہے اور بچے کو نفرانی کا بیٹا بنانے میں اس کے ساتھ ذیادہ شفقت ہے اس کئے کہ وہ اس وقت حریت سے مشرف ہوجائے گا اس کئے کہ اللہ تعالی کی وحدا نہیت کے دلائل ظاہر ہیں اورا گر اس کو غلام مان لیا جائے تو وہ اپنے آتا کے تابع ہو کر مسلمان ہوگا اور آزادی کی نعمت سے محروم رہے گا اور بعد میں بھی آزادی حاصل کی فالم میں ہوگی اور جب دونوں میں سے ہرا یک کا دعوی یہ ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو مسلمان کا بیٹا قرار دیتا زیادہ اس کے بس میں نہیں ہوگی اور جب دونوں میں سے ہرا یک کا دعوی یہ ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اس کو مسلمان کا بیٹا قرار دیتا زیادہ راج ہے اس کئے کہ اس میں اسلام کو غلبہ ہوگا اور بیچ کے حق میں شفقت بھی زیادہ ہوگی۔

# عورت كاكسى بيج كے متعلق دعوى كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا اذَّعَتُ امْرَادَةٌ صَبِيًّا آنَهُ ابُنهَا لَمْ تَجُوزُ دَعُواهَا حَتَى تَشُهَدَ امْرَأَةٌ عَلَى الْوِلَادَةِ) وَمَعُنَى الْمَسْآلَةِ آنُ تَكُونَ الْمَرُآةُ ذَاتَ زَوْجِ لِآنَهَا تَدَّعِى تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ فَلَا تُصَدَقَ إِلَّا بِحُجَّةٍ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ لِآنَهُ يُحَمِّلُ نَفْسَهُ النَّسَبَ، ثُمَّ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ كَافِيَةٌ فِيْهَا تُصَدَقَ إِلَّا بِحُجَّةٍ، بِخِلَافِ الرَّجُلِ لِآنَهُ يُحَمِّلُ نَفْسَهُ النَّسَبَ، ثُمَّ شَهَادَةُ الْقَابِلَةِ كَافِيَةٌ فِيْهَا orr Signal Survey also

ِ لِأَنَّ الْسَحَاجَةَ اللِّي تَسَعِّسِ الْوَلَدِ الْمَا النَّسَبُ فَيَنْبُتُ بِالْفِرَاشِ الْقَائِمِ، وَقَدْ صَحَّ (اَنَّ النَّبِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَبِلَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ عَلَى الْولَادَةِ)

کے فرمایا کہ جب کمی عورت نے کئی بنچ کے متعلق یہ دعوی کیا کی بیاس کا بیٹا ہے تو اس کے دعوے کا اعتبار نیں کیا جائے گا جب تک کہ والا وت پر کوئی عورت گوائی و ہے اورصورت مسلایہ ہے کہ دو عورت شو ہروائی ہوااس لئے کہ دو وو مرس پرنب لا و نے کا وعوی کر رہی ہے لئبذا دلیل کے بغیراس کی تقد بی نہیں کی جائے گی مرو کے خلاف اس لئے کہ وہ اپ او پرنسب کولا در ہا ہے پھراس سلسنے میں وائی کی کوائی کافی ہو گیا س لئے کہ یبال تعین ولد کی ضرورت ہے رہانسب تو وہ موجودہ ذو جیت سے تابت ہواور مید درست ہے اس لئے کہ تی کر یم مؤرد تھا دت کے بارے میں وائی کی گوائی کو تبول فرمایا ہے۔

### معتدہ عورت کے دعویٰ کرنے کا بیان

(وَلَوُ كَانَتُ مُعْتَدَّةً فَلَا بُدَ مِنْ حُجَّةٍ تَامَّةٍ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةً وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَإِنْ لَمُ تَكُنُ مَنْكُوحَةً وَلَا مُعْتَدَّةً فَالُوا : يَكُبُتُ النَّسَبُ مِنْهَا بِقَوْلِهَا لِآنَ فِيهِ اِلْوَامَّا عَلَى نَفْسِهَا دُونَ غَيُرِهَا . (وَإِنْ كَانَ الصَّبَى فِيهَ الْوَامَّةَ عَلَى نَفْسِهَا دُونَ عَمْ اللَّوَجَ وَزَعَمَتُ آنَهُ ابْنَهُمَا مِنْهُ وَصَدَّقَهَا فَهُوَ ابْنَهُمَا وَإِنْ لَمُ تَشْهَدُ الْمُواةٌ ، لِآنَ النَّهُمَا مِنْهُ وَصَدَّقَهَا فَهُو ابْنَهُمَا وَإِنْ لَمُ تَشْهَدُ الْمُواةٌ ، لِآنَةُ النَّهُ مِنْ النَّومَ نَسَبَهُ فَاغْنَى ذَلِكَ عَنُ الْحُجَّةِ . (وَإِنْ كَانَ الصَّبِى فِي الْلِيهِمَا وَزَعَمَ الرَّوْحُ اللَّهُ ابْنُهُ مِنْ الْمُتَوْدُ فَى الطَّاهِرَ انَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا لِقِيَامِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الطَّاهِرَ انَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا لِقِيَامِ اللَّهُ مِنْ عَيْرِهِ فَهُو ابْنُهُمَا يُولِدُ الطَّاهِرَ انَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا لِقِيَامِ الْمِيهِمَا اللَّهُ مِنْ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِيمَا وَزَعَمَ الرَّوْحُ اللَّهُ الْمُدَا اللَّهُ مِنْ الطَّاهِرَ انَّ الْوَلَدَ مِنْهُمَا لِقِيَامِ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُقَوْلُ كُلُّ وَاحِلِهِ مِنْهُمَا يُولِدُ مَا الطَّومِ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَا عُلُولُ الْمُؤَلِّ الْمُعَلِيمِ الْمُؤْمُ لَلْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَعُلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَمُحَلَّ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَعُلَا لَا الْمُعَلِّ لَا لَا لَعَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّلُكُ اللَّهُ الْمُعَلِّ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُؤْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُولِلَ الْمُعَلَّى الْمُعَالُ اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعُمَلُ اللْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَالِ اللْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَا

کے اور جب مدگی دعوی کرنے والی عورت معقدہ ہوتو امام اعظم کے نز دیک جحت تامہ ضروری ہے اور یہ بات کتاب الطلاق میں گذر پی مجت تامہ ضروری ہے اور یہ بات کتاب الطلاق میں گذر پیچک ہے اور جب وہ عورت نہ تو معقدہ ہواور نہ ہی منکوحہ نو مشاکخ فقہا ،فر ماتے ہیں کہ اس کے کہتے ہے ہی نسب ثابت ہوجائے گااس کے کہتے ہے ہی نسب ثابت ہوجائے گااس کے کہتا ہے ہی الزام ہے کی دوسرے پرنہیں ہے۔

اور جب مورت اوراس کے شوہر نے دعوی کیااور کہا کہ یہ بچائ شوہر سے ہاور شوہر نے بھی اس کی تقعدین کردی تو وہ ان دونوں کا بیٹا ہوگا اگر چہ کوئی عورت گواہی ندد ہے اس لئے کہ شوہر نے خوداس کا التزام کرلیا ہے اوراس چیز نے دلیل سے بے نیاز کر دیا ہے اور بیوی سے ہاور جب بچہ دونوں کے قبضہ بی ہواور شوہر یہ دعوی کرے کہ بیر بیٹا ہے اور قابض کے علاوہ دومر سے شوہر سے ہے تو اس صورت ہیں بھی وہ بچہان دونوں کا بیٹا ہوگا اس لئے کہ دودونوں اس پر قابض ہیں بیااس وجہ سے کہ ان دونوں سے بیدا ہوا ہے اس لئے کہ دودونوں اس پر قابض ہیں بیااس وجہ سے کہ ان میں رشتہ نو جیت

برقرارہاوران میں سے ہرایک اپنے ساتھ والے حق کو باطل کرنا چاہ رہا ہے لہذااس کی تقید لیق نہیں کی جائے گی۔

ریاس کپڑے کی مثل ہے جو دوآ دمیوں کے قبضہ میں ہواوران میں سے ہرآ دی ہیہ کیے کہ یہ کپڑا میرے اور قابض کے علاوہ
دوسرے آ دمی کے درمیان مشترک ہے تو وہ کپڑا دونوں قابضوں کے درمیان مشترک ہوگالیکن اس صورت میں مقرار مقرکے جھے میں
دوسرے آ دمی کے درمیان مشترکت کا احتمال ہے اور لڑ کے والے مسئلہ میں مقرالے مقر کے جھے میں داخل نہیں ہوگا اس گئے کے نسب
داخل ہوگا اس گئے کہ کل میں شرکت کا احتمال ہے اور لڑ کے والے مسئلہ میں مقرالے مقر کے جھے میں داخل نہیں ہوگا اس گئے کے نسب
میں شرکت کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔

### خرید کرده باندی کے حقد ارتکل آنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ الشَّوَرَى جَارِيَةً فَوَلَدَنُ وَلَدًا عِنْدَهُ فَاسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ غَرِمَ الْاَبُ قِيمَةَ الْوَلَدِ يَوْمَ لَيُكَاحٍ لَهُ الْمَغُرُورِ فَإِنَّ الْمَغُرُورَ مَنْ يَطَأُ امْرَاةً مُعْتَمِدًا عَلَى مِلْكِ يَمِينِ آوُ يَكَاحٍ فَيَهِ لَهُ فُتُ مُنتَعِقُ، وَوَلَدُ الْمَعُرُورِ حُرَّ بِالْقِيمَةِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَانَ النَّ طَرَ مِنْ النَّهَ عَنْهُمْ وَلِلَانَ عَلَى مَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَلِلَّ الْمَعُولُ وَرُحَ إِلَا لَهُ عَلَى حَقِي آبِيهِ رَقِبُقًا فِي حَقِي مُذَعِيهِ نَظَرًا النَّ طَرَ مِنْ النَّهَ الْمَعُولُ فِي حَقِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَالًا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مُنْ عَيْرِ صُنْعِهِ فَلَا يَصْمَنُهُ إِلَّا بِالْمَنْعِ كَمَا فِي وَلَدِ الْمَعْصُوبَةِ وَلِهِ الْمَعْمُ وَلَهُ الْمَعْمُ وَلَهُ الْمَعْمُ وَلَهُ الْمَعْمُ وَلَهُ الْمَعْمُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الْمَعْمُ وَلَهُ اللَّهُ الْمَعْمُ وَلَهُ اللَّهُ الْمَالُمُ عَلَيْهُ الْمُعْمُ وَلَهُ الْمَعْمُ وَلَهُ الْمُعْمُ وَلَهُ اللَّهُ مُ الْوَلَادُ مَا الْوَلَادُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَيْ الْمُعُمُ وَلَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمِنْ الْمُعْلِى الْمَالَى الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلِي الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِى الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِي الْمُعُمُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْمُعُلِي الْمُعْمُ الْمُعُلِي الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعُمُ الْمُعُمُ الْمُو

فرمایا کہ جب کسی آدمی نے کوئی لونڈی خریدی اور اس اونڈی نے خریدار کے پاس بچہ جنا اور ایک آدمی اس با ندی کا مستحق نکل گیا تو باپ خاصت والے دن کی قیت کا مالک ہوگا اس لئے کہ یہ ولد مغرور ہے اور مغرور وہ آدمی ہوتا ہے جو ملک میمین یا نکاح پراعتا دکر کے کسی عورت سے وطی کرے اور عورت اس کے نطفے سے بچہ جنے پھروہ عورت کسی کی مستحق نکل جائے اور ولد مغرور اجماع صحابہ کے ساتھ قیت سے آزاد ہوتا ہے اور اس لئے کہ دونوں کی طرف سے شفقت کو لمحوظ رکھنا ضروری ہے لہندالا کے کواس کے باپ کے حق میں حرالاصل قرار دیا جائے گا اور مدمی کے حق میں اس کورقیق مانا جائے گا تا کہ دونوں کے ساتھ شفقت محقق ہو اس کے باپ کے حق میں حرالاصل قرار دیا جائے گا اور مدمی کے حق میں اس کورقیق مانا جائے گا تا کہ دونوں کے ساتھ شفقت محقق ہو

. پھریہ بچہ باپ کی طرف ہے کسی زیادت کے بغیراس کے پاس آیا ہے لہٰذامنع کے بغیر وہ ضامن نہیں ہوگا جس طرح ولد مفصو بہ میں ہوتا ہے اس لئے لڑ کے کی وہی قیمت معتبر ہے جوخصومت کے دن کی ہے اس لئے کہ خصومت کا دن ہی منع کا دن ہے۔

### وفات بچہ کے سبب معدوم منع کا بیان

(وَلَوْ مَاتَ الْوَلَدُ لَا شَيْءَ عَلَى الْآبِ) لِالْعِدَامِ الْمَنْعِ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ مَالًا لِلَانَ الْوَرْتَ لَيْسَ بِسَدَلٍ عَنْهُ، وَالْمَالُ لِآبِيهِ لِلْآنَهُ حُرُّ الْاَصُلِ فِي حَقِّهِ فَيَرِثُهُ (وَلَوْ قَتَلَهُ الْآبُ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ) لِوُجُودِ الْمَنْعِ وَكَذَا لَوْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ فَا خَذَ دِيَتَهُ، لِلاَنَّ سَلَامَةَ بَدَلِهِ لَهُ كَسَلَامَتِهِ، وَمَنْعَ بَدَلِهِ كَمَنْعِهِ فَيَغْرَمُ قِيمَتُهُ كَمَا إِذَا كَانَ حَيًّا (وَيَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى بَالِعِهِ) لِلآنَّهُ ضَمِنَ لَهُ سَلَامَتَهُ كَمَا يَرْجِعُ بِشَمَنِيهِ، بِيخَلافِ الْعُقْرِلَانَّهُ لَزِمَهُ لِاسْتِيفَاءِ مَنَافِعِهَا فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَانِعِ، وَاللَّهُ اَعُلَمُ بِالصَّوَابِ.

# كتاب الإثرار

# ﴿ بیرکتاب اقرار کے بیان میں ہے ﴾ کتاب اقرار کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین عینی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب کتاب دعویٰ سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے
سی بار ارکوشروع کیا ہے کیونکہ دعویٰ ادرا قرار میں مطابقت سے کہ مدعی علیہ دعویٰ کرنے والے کے دعویٰ کا قرار کر لے گایا پھر
انکار کر دے گا اور اب وہ اقرار کر لیتا ہے تو معاملہ جلد نبٹا دیا جائے گا جبکہ انکار کی حالت میں اس کی کئی شقیں اور بن جا کیں ہے جن
سے بعد یہ سنلھل ہوگا۔ پس انکار واقر اریہ دونوں دعوے پر موقوف ہوئے۔ پس موقوف علیہ یعنی دعویٰ کو کتاب اقرار سے پہلے ذکر
سر دیا ہے اور اصول بھی بہی ہے۔ (البنائیشر کے البدایہ کتاب اقرار)

### اقرار كے نغوى وفقهى مفہوم كابيان

علامه ابن عابدین شامی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ اصل میں بیقرار سے بنا ہے اس لیے اقرار کے معنی تھبرانا اور ثابت کرنا ہوئے ۔ جنہیں قبول کرنے ،اعتراف کرنے اور تسلیم کرنا ہے ہیں کیونکہ آدمی جس کو مانتا، قبول کرنا اور تسلیم کرتا ہے اس پر اپنے آپ کو ثابت اور برقرار رکھتا ہے۔ اس لیے قول وقرار اور عہد و بیاں کو بھی اقرار کہا جاتا ہے۔ بطور اصطلاح خدا اور رسول منافیظ کی زبان سے شہادت اور گوائی کا نام اقرار ہے۔ چنا نچرا کمان کی تعریف یول کی گئی ہے کہ :اقسواد بسال لسسان و مصلا بول بالقلب و عمل بالاد کان ،

زبان ہے اقرار کرنا کہ خدا اور رسول مُنَّاثِیَّام برحق ہیں اور اس کو دل ہے جا جا نتا اور احکام الٰہی وار کان دین کو ہاتھ یا وُل اور اعضا وجوارح ہے بجالا نا۔احکام وقوا نین عدالتی فیصلول اور مقد مات کےسلسلہ میں بھی اقر ارکا لفظ بولا جاتا ہے۔

چنانچیشری دائل میں دعوے کے ثبوت کے لیے سب سے قوی دلیل مدعاعلیہ کا اقر آر ہی تمجھی جاتی ہے۔ یعنی یہ مدعاعلیہ اس
بات کو تسلیم کر ہے جس کا اس پردعوئ کیا گیا ہے یا بالفاظ دیگر اپنے خلاف گوائی دے اور اقر ارکرے کہ مدی نے جو بجھ دعویٰ کیا ہے وہ
درست ہے۔ اس اقر ارکے بعد مقر ، اقر ارکر نے والا ، پابند ہوجاتا ہے۔ لیکن اقر ارکی صحت کے لیے شرط بیہ ہے کہ اقر ارکر نے والا
عاقل و بالغ ہواور اس پر کسی قتم کا جرنہ کیا گیا ہو۔ اگر کسی سے جرز اقر ارکر ایا گیا ہوتو یہ چھے نہیں مانا جائے گا۔ اس طرح نابالغ ، پاگل یا
ان جسے مرقوم القلم اوگوں کا اقر اربھی معتبر نہ ہوگا۔ جب مدعا علیہ اقر ارکر ہے تو حقوق العباد میں اپنے اقر اربھی معتبر نہ ہوگا۔ جب مدعا علیہ اقر ارکر ہے تو حقوق العباد میں اپنے اقر اربھی معتبر نہ ہوگا۔ جب مدعا علیہ اقر ارکر ہے تو حقوق العباد میں اپنے اقر اربھی معتبر نہ ہوگا۔ جب مدعا علیہ اقر ارکر ہے تو حقوق العباد میں اپنے اقر اربھی معتبر نہ ہوگا۔ جب مدعا علیہ اقر ارکر ہے تو حقوق العباد میں اپنے اقر اربھی معتبر نہ ہوگا۔ جب مدعا علیہ اقر ارکر ہے تو حقوق العباد میں اپنے اقر اربھی معتبر نہ ہوگا۔ جب مدعا علیہ اقر ارکر ہے تو حقوق العباد میں اپنے اقر اربھی میں اپنے اقر اربھی معتبر نہ ہوگا۔ جب مدعا علیہ اقر ارکر ہے تو حقوق العباد میں اپنے اقر اربھی میں اپنے اقر اربھی معتبر نہ ہوگا۔ جب مدعا علیہ اقر ارکر ہے تو حقوق العباد میں اپنے اقر اربعی مقربر نہ ہوگا۔ جب مدعا علیہ اقر اربا ہے دیں اس کے ان جب مدعا علیہ اقر اربے کی معتبر نہ ہوگا۔

حقوق الله من اختلاف ب- ( فأول ثامي ممتاب الاقرار، بيروت)

# تحكم اقرار كيشرى مأخذ كابيان

اقرار کرنے دالے نے جس مشے کا اقرار کیاوہ اُس پرلازم ہوجاتی ہے قرآن وحدیث داجماع سب سے ثابت ہے کہ اقرار اس امر کی دلیل ہے کہ مقر کے ذمہ وہ حق ثابت ہے جس کا اُس نے اقرار کیا۔

الله عزوجل فرماتا همے: وَ لَيُمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلَيْتَقِ اللَّهَ رَبَّه وَلَا يَبُخَسُ مِنْهُ شَيْنًا .

جس کے ذمہ جق ہے وہ املاکرے (تحریر لکھوائے) اور اِللہ سے ڈرے جواس کارب ہے اور حق میں سے بچھ کم نہ کرے۔ اس آیت میں جس پرحق ہےاوس کو اِملا کرنے کا تھم دیا ہےاور اِملااوس حق کااقرار ہےلہذاا گرا قرار جست نہ ہوتا تو اس کے الماکرنے کا کوئی فائدہ نہ تھا نیز اس کواس ہے منع کیا گیا کہ تن کے بیان کرنے میں کی کرے اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ جینے کا اقراركريكاوه أس كے ذميلانم موكا \_اورارشادفرماتا ب:

ءَ ٱقُرَرُتُمُ وَٱخَذَٰتُمُ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصُرِى قَالُوٓا ٱقُرَرُنَا

انبیاعلیم الصلاة والسلام سے حضور اقد س منافیظم پر ایمان لانے اور حضور (مَنَافِیْمَ) کی مدد کرنے کا جوعہد لیا حمیا اُس کے متعلق ارشاد ہوا کہ کیاتم نے اقرار کیا اور اس پرمیرا بھاری ذمہ لیاسب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا اس ہے معلوم ہوا کہ اقرار جست ہے در ندا قرار کا مطالبہ نہ ہوتا۔ اور فرماتا ہے:

كُونُوا قُوْمِينَ بِالْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ ٱنْفُسِكُمُ

عدل کے ساتھ قائم ہونے والے ہوجا وَاللّٰد کے لیے کواہ بن جا وَاگر چہوہ کواہی خودتمہارے ہی خلاف ہو۔"

تمام منسرین فرماتے ہیں اپنے خلاف شہادت دیے کے عنی اپنے ذمہ تن کا اقر ارکر نا ہے۔ حدیثیں اس بارے میں متعد د ہیں۔حضرت ماعز اسلمی ڈیکٹنڈ کوا قرار کی وجہ سے رجم کرنے کا حکم فرمایا۔غامد بیصی ابیہ پربھی رجم کا حکم اُنے اقرار کی بنا پر فرمایا۔ حضرت اُنیس بڑائٹنے سے فرمایاتم اس مخص کی عورت کے پاس مبلح جاؤا گروہ اقرار کرے رجم کردو۔ان احادیث ہے معلوم ہوا

کہ اقرارے جب حدود تک ثابت ہوجاتے ہیں تو دوسرے تیم کے حقوق بدر جنداولی ثابت ہونگے۔

بظاہرا قرار مُقِر کے لیے مُضِر ہے۔ کہاں کی وجہ ہے اُس پرایک حق ٹابت ولازم ہوجا تا ہے جواب تک ٹابت نہ تھا مگر حقیقت میں مُقر کے لیے اس میں بہت فوائد ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہا پے ذمہ سے دوسرے کاحق ساقط کرنا ہے یعنی صاحب حق کے حق سے بری ہوجاتا ہے اور لوگوں کی زبان بندی ہوجاتی ہے کہ اس معاملہ میں اب اس کی ندمت نہیں کر سکتے۔ دوسرافا ئدہ یہ ہے کہ جس کی چیزتھی اُس کو دے کراپنے بھائی کونفع پہنچایا اور بیراللہ تعالیٰ کی خوشنو دی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تنیسرا فائدہ یہ ہے کہسب کی نظروں میں میخض راست گو ثابت ہوتا ہے اورایسے خض کی بندگانِ خدا تعریف کرتے ہیں اور بیاس کی نجات کا ذریعہ ہے۔

### اقرار کا ثبوت حق کے لئے اخبار ہونے کابیان

قَالَ (وَإِذَا آفَى الْحُرُّ الْبَالِعُ الْعَاقِلُ بِحَقِّ لَزِمَهُ إِفْرَارُهُ مَجْهُولًا كَانَ مَا آفَرَ بِهِ آوُ مَعْلُومًا) اعْلَمُ أَنْ وَإِنْ الْحُرُّ الْبَالِعُ الْعَاقِلُ بِحَقِّ لَزِمَهُ إِفْوَارِهُ مَجْهُولًا كَانَ مَا آفَرَ بِهِ آوُ مَعْلُومًا) اعْلَمُ آنَ الْإِفْرَارَ إِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوتِ الْحَقِّ، وَآنَهُ مُلُزِمٌ لِوُقُوعِهِ دَلَالَةً ؛ الْا تَرى كَيْفَ آلْزَمَ رَسُولُ اللهِ مَا أَنْ اللهُ عَنْهُ الرَّجْمَ بِإِفْرَادِهِ وَيَلْكَ الْمَرُاةَ بِاغْتِرَافِهَا . وَهُو مَدَّدُهُ قَاصِرَةٌ لِفُصُودِ وَلَايَةِ الْمُقِرِّ عَنْ غَيْرِهِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ .

وَ سَرُطُ الْحَرِيَّةِ لِيَصِحَّ إِفْرَارُهُ مُطُلَقًا، فَإِنَّ الْعَبُدَ الْمَالُونَ لَهُ وَإِنْ كَانَ مُلْحَقًا بِالْحُرِ فِي حَقِي الْإِنْسُرَارِ، لَكِنَّ الْمَسْخُ جُسُورَ عَلَيْهِ لَا يَصِحُ إِفْرَارُهُ بِالْمَالِ وَيَصِحُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ لِآنَ الْمُولِي فَلَا يُصَدَّقُ عَلَيْه، بِخِلَافِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ الْمَالُونِ عَلَى اللَّهُ مُسَلِّطٌ عَلَيْه، بِخِلَافِ الْمَالُونِ وَالْقَصَاصِ لَآنَ الْمَالُونِ عَلَى اللَّهُ مُسَلِّطٌ عَلَيْه مِنُ جِهَتِهِ، وَبِخِلَافِ الْحَدِّ وَالدَّمِ لِآنَهُ مُبَقِّى عَلَى الْمُؤلِي فَلَا يُصَلِّ الْمُولِي عَلَى الْمَالُونِ الْمَعْلِي الْمَالُونِ وَالْعَقْلِ لِآنَ الْمُولِي عَلَى الْعَبُو فِيهِ، وَلَا بُدَّ مِنُ الْبُلُوغِ وَالْعَقْلِ لِآنَ الْحَبِي حَدَى لَا يَعِيلُ اللَّهِ وَالْمَعْلِي لَا يَوْالْ السَّيِقِ عَلَى الْعَبُونِ عَيْرُ لَا إِنْ الْمَعْلِي اللَّهِ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِآلَهُ اللَّهُ الْمُعَلِّ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُعُولُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلُلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

کے فرمایا کہ جب گسی آزاد، عاقل اور بالغ نے اپنے او پر کسی حق کا قرار کرلیا تو وہ اس پر لازم ہوجائے گا جا ہے وہ حق مجبول ہویا معلوم ہوتو جان کہ کسی کے حق کے ثبوت کی خبر دینے کوا قرار کہتے ہیں اور اقرار کو مقر پر لازم کر دیا جاتا ہے اس لئے کہ اقرار مخبر ہر پر دلیل بن جاتا ہے کیا آپ و کیھتے نہیں کہ نبی کریم گائی تی افرار کرنے پر حضرت ماعز پر رجم لازم کر دیا تھا اور غامدید کی عورت پر اس کے اعتراف کرنے کے سب رجم کا لازم کر دیا تھا اور اقرار ججت قاصرہ ہے اس لئے کہ مقرکوا پنے علاوہ پر ولا یہ نہیں ہوتی لہذا مقرکا اقرار اس پر مخصر رہتا ہے۔

اورامام قد وری نے اس کئے تربت کی شرط لگائی ہے تا کہ طلق طور پراقر اردرست ہواس کئے کے عبد ماذون لداگر چہاقرار کے حق میں آزاد کے ساتھ کی ہے لیکن عبد مجور کا اقر اربالمال در سرت نہیں ہے ہاں عبد مجور کی طرف سے حدود اور قصاص کا اقر اردرست ہے اس کئے کہ عبد مجور کا اقر ارملزم مانا گیا ہے اس کئے کہ دین اس کے رقبہ سے متعلق ہوتا ہے جبکہ رقبہ اس کے آقاکا مال ہے للبذا آقا ے خلاف اس کی تصدیق نبیس کی جائے گی عبد ماذ ون لہ کے خلاف اس لئے کہ وہ آقا کی طرف بی ہے اس کے ہال میں آمرنسہ کرنے پرمسلط کیا جاتا ہے حداور قصاص کے اقرار کے خلاف اس لئے کہ معاطے میں وہ اصل حریت پر باقی رہتا ہے حتی کہ حداور قصاص میں غلام خلاف اس کے آقا کا اقرار بھی درست نہیں ہے۔

اور معقل اور بلوغت لازم ہاں گئے کہ اہلیت الترام کے معدوم ہونے کے سبب ہی بچے اور مجنون کا آفر اولازم نہیں ہوتا گر سیکہ بچہ اذون فی التجارت ہواس کئے کہ اجازت کے سبب صبئی ماذون بالغ کے درجہ میں ہوجا تا ہے اور مقربہ کی جہالت اقرار کے درست ہونے کے مانع نہیں ہاں کئے کہ بھی مقر پر مجبول حق بھی لازم ہوجا تا ہاں طرح کہ وہ ایسی چیز بلاک کر دے جس کی قیمت معلوم نہ ہو یا ایساز خم لگا دے جس کا تا وان معلوم نہ ہو یا اس بر بچھ حساب و کتاب باتی ہوجس کو وہ نہ جانتا ہواور اقرار میں جس المحت کے خواف کہ جو مقر لہ میں ہواس لئے کہ جبول چیز کا اقرار بھی درست ہاس جہالت کے خلاف کہ جو مقر لہ میں ہواس لئے کہ جبول آدمی حق نہیں بن سکتا اور مقرکے لئے کہا جائے گا کہ جہالت کی وضاحت کر دے اس لئے کہ یہ جہالت اس کی طرف ہی پیدا کی گئی ہوتے نہا ہوگیا جیسے کی نے اپنے دوغلاموں میں سے کی ایک غیر معین کو آزاد کر دیا ہو۔

اور جب مقرجہالت کی وضاحت نہ کرے تو قاضی اس کو وضاحت کرنے پرمجبور کرے گااس لئے کہاں درست ہقر <sub>اہ</sub>ے سبب جو چیز اس پرلازم ہوئی ہےاس سے عہدہ برآ ہونا بھی اس پرلازم ہے۔اور یہ بیان کے تکم میں ہوگا۔

## معاشرے کے رواج کے سبب حکم شرعی کے اجراء کابیان

(فَإِنْ قَالَ : لِـفُلانِ عَـلَى شَىءٌ لَزِمَهُ اَنْ يُبَيِّنَ مَا لَهُ قِيمَةٌ لِآنَهُ اَخْبَرَ عَنْ الُوُجُوبِ فِي ذِمَّتِهِ، وَمَا لَا قِيمَةَ لَهُ لَا يَجِبُ فِيْهَا)، فَإِذَا بَيَّنَ غَيْرَ ذَلِكَ يَكُونُ رُجُوعًا .

قَالَ (وَالْقُولُ قَولُهُ مَعَ يَمِينِهِ إِنْ اذَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ آكُثَرَ مِنْ ذَلِكَ) لِآنَهُ هُوَ الْمُنكِرُ فِيْهِ (وَكَذَا إِذَا قَالَ لِفُلانٍ عَلَى حَقٌّ) لِمَا بَيَنَا، وَكَذَا لَوْ قَالَ: غَسَبَت مِنهُ شَيْئًا وَيَجِبُ آنُ يُبَيِّنَ مَا هُوَ مَالٌ يَجُرِى فِيْهِ النَّمَانُعُ تَعُويلًا عَلَى الْعَادَةِ.

حک جب کی خص نے کہا کہ فلاں آ دمی کا جھ پر بچھ بقایا ہے۔ تواس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ ایسی چیز کو بیان کر بہ جس کی کوئی قیمت ہو کیونکہ اس نے اپنے ذمہ برکسی چیز کے لازم ہونے کا اقر ارکیا ہا ورجس کی چیز کی قیمت نہیں ہوتی وہ ذمہ پر واجب نہیں ہوا کرتی اورا گراس نے غیر قیمت والی چیز کو بیان کیا توبیاس کے لئے بید جوع کر تا ہوگا اور جب مقرلہ مقر کی اقر ارکر وہ جیز سے زیادہ کا دعوی کر سے والے وہ کی انتہار کرلیا جائے گا کیونکہ یہاں پرا نکار کرنے والا وہ ہے۔ چیز سے زیادہ کا دعوی کر جب اس نے کہا کہ فلاں آ دمی کا جھ پرکوئی حق ہاسی دلیل کے سب جس کو ہم بیان کر آ ہے ہیں۔ اور اسی جب اس نے کہا کہ فلاں آ دمی کا جمھ پرکوئی حق ہاسی دلیل کے سب جس کو ہم بیان کر آ ہے ہیں۔ اور اسی جب اس نے کہا کہ فلاں آ دمی کا جو اس پرلازم ہوگا کہ وہ کس ایسی چیز کو بیان کر ہے جو مال ہواور معاشرے عام طور براس کے لینے دینے برمنع کرنے والا ہو۔

#### مقركے مال كا قراركرنے كے سبب تصديق كرنے كابيان

(وَلَوْ قَالَ: لِفُلَانِ عَلَى مَالٌ فَالْمَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي بَيَانِهِ لِآنَهُ الْمُجْمِلُ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيْلِ
وَالْكَيْسِ لِآنَ كُلَّ ذَلِكَ مَالٌ فَإِنَّهُ اسُمْ لِمَا يُتَمَوَّلُ بِهِ (إِلَّا آنَهُ لَا يُصَدَّقُ فِي آقَلَ مِنْ دِرْهَمٍ) لِآنَهُ
وَالْكَيْسِ لِآنَ كُلَّ ذَلِكَ مَالٌ فَإِنَّهُ اسُمْ لِمَا يُتَمَوَّلُ بِهِ (إِلَّا آنَهُ لَا يُصَدَّقُ فِي آقَلَ مِنْ مِانَتَى دِرْهَمٍ) لِآنَهُ آقَرَّ بِمَالٍ
لَا يُعَدُّ مَا لَا عُرُفًا (وَلَوْ قَالَ: مَالٌ عَظِيمٌ لَمْ يُصَدَّقُ فِي آقَلَ مِنْ مِانَتَى دِرْهَمٍ) لِآنَهُ آقَرَ بِمَالٍ
مَوْصُوفٍ فَلَا يَحُوذُ اللّهُ عَاءُ الْوَصْفِ وَالنّصَابُ عَظِيمٌ حَتَى أَعْتُبِرَ صَاحِبُهُ غَنِيًّا بِهِ، وَالْغَنِيُ عَظَيمٌ عَنْدًا النّاسِ.

وَعَنُ آبِي حَنِينُ فَةَ آنَهُ لا يُصَدَّقُ فِي آقَلَ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَهِي نِصَابُ السَّرِقَةِ لِلَّنَهُ عَظِيمٌ عَيْثُ تُقُطَعُ بِهِ الْيَدُ الْمُحْتَرَمَةُ، وَعَنْهُ مِثُلُ جَوَابِ الْكِتَابِ، وَهَنْدَا إِذَا قَالَ مِنُ الذَرَاهِمِ، آمَّا إِذَا قَبِلَ مِنْ الدَّنَانِيرِ فَالتَّقُدِيرُ فِيُهَا بِالْعِشْرِينِ، وَفِي الْإِبِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ لِآنَهُ آدُنَى نِصَابٍ

يَجِبُ فِيهِ مِنْ جِنُسِهِ وَفِي غَيْرِ مَالِ الزَّكَاةِ بِقِيمَةِ النِّصَابِ

حصرت امام اعظم دین نظرے روایت ہے کہ دیں دراہم ہے تھوڑے پراس کی تقیدیں نہ کی جائے گی اور چوری کا نصاب دیں دراہم ہے لہذا ہے مال عظیم ہوا کیونکہ اس کی چوری پرمحتر م ہاتھے کوکاٹ دیا جاتا ہے۔

حضرت امام اعظم فلانتائے دوسری روایت صاحب قد دری کے قول کے مطابق ہے اور بیتکم اس وقت ہوگا جب اس نے '' دراہم سے'' کہا ہواور جب اس نے'' دتا نیر سے'' کہا ہے تو دنا نیر میں بیس سے عظیم کا انداز ہ لگایا جائے گا۔ کیونکہ اونٹ سکے لئے کم از کم یمی نصاب ہے جس میں اس کی جنس کا بچہ واجب ہوتا ہے۔ اور مال زکو قریسوا میں نصاب کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔

#### اموال عظام میں ہے ادنی جمع کے اعتبار کرنے کا بیان

(وَلَوْ قَالَ : آمْ وَالَّ عِظَامٌ فَالتَّقُدِيرُ بِثَلَاثَةِ نُصُبٍ مِنْ آيَ فَنِّ سَمَّاهُ) اغْتِبَارًا لِآدُنَى الْجَمْعِ (وَلَوْ قَالَ : دَرَاهِمُ كَثِيرَ ةٌ لَـمُ يُمصَدَّقُ فِي آقَلَ مِنْ عَشَرَةٍ) وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ (وَعِنْدَهُمَا لَمْ يُنصَدَّقْ فِي أَفَلَ مِنْ مِنانَتَيْنِ) لِآنَ صَاحِبَ النِّصَابِ مُكُثِرٌ حَتَّى وَجَبَ عَلَيْهِ مُوَاسَاةُ عَبُرِهِ، بِنِحَلافِ مَا ذُوْنَهُ.

حضرات صاحبین بی نی کے دوسودراہم ہے کم میں اس کی تقید لین نہ کی جائے گی۔ کیونکہ صاحب نصاب بہت زیادہ مال والا ہوا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ اس پردوسروں کا خیال رکھنالا زم ہوتا ہے۔ بہ خلاف اس محض کے جواس سے کم مال رکھتا ہے۔ حضرت امام اعظم میں تھنے کی دلیل ہے ہے کہ دس کا عدوجم انتہائی عدد ہے۔ کیونکہ دس دراہم ہولئے کے بعد گیارہ دراہم کہا جاتا ہے۔ لبندالفظ کے اعتبار سے دس ہی اکثر ہوا۔ بس اس کی جانب رجوع کیا جائے گا۔

اور جب مقرنے دراہم کہا ہے تواس سے مراد تین ہوں گے کوئکہ کم از کم جع تین ہے۔ ہاں البتہ جب مقر خوداس پراضافہ کرے کیونکہ لفظ میں زیادتی کی صلاحیت ہے۔ اور درہم کے مشہوروزن کا اعتبار کیا جائے گا اور جب مقرنے '' تکذا گذا در کھا '' کہا ہے تواب گیارہ دراہم ہے کم میں اس کی تصدیق نہ کی جائے گی کیونکہ وہ ایسے دو مہم اعداد کوذکر کرنے والا ہے جن کے درمیان کوئی حرف عطف نہیں ہے۔ اور تقییری صورت میں اس کی کم از کم مقدار اکیس ہے۔ ایس ہر طرح سے اس کونظیر پرمحول کیا جائے۔ اور جب اس نے ''کہا ہے اور جب اس نے ''کہا ہے تواس سے ایک ہی درہم مرادہ وگا۔ کیونکہ ایک ورہم ہی میں مہم درہم کی تغییر جائے۔ اور جب اس نے ''کہا ہے تواس سے ایک ہی درہم مرادہ وگا۔ کیونکہ ایک ورہم ہی مرادہ ول کے کیونکہ گیارہ کے۔ اور جب مقرنے تین بار'' کذا، کذا، کذا، کوا 'کوا کے عطف کے بغیر کہا ہے تواس سے گیارہ دراہم مرادہوں گے کیونکہ گیارہ کے۔ اور جب مقرنے تین بار'' کذا، کذا، کذا، کوا کی عطف کے بغیر کہا ہے تواس سے گیارہ دراہم مرادہوں گے کیونکہ گیارہ کے۔

سوااس کی کوئی مثال نہیں ہے اور جب اس نے واؤ کے ساتھ تمن ہارا 'کذاوکذاوکذا' تواس سے ایک سوائیس مراد :وں سے۔اور بہاس نے ''کے ذا و سحدا و سحدا و سحدا در هسما '' جارمرتبہ کہا ہے تواس سے ایک ہزارا یک واکیس دراہم مراد جول معے کیونکہ اس کی مثال کہی ہے۔

#### مقر کا مجھ پریامیری طرف کے قول سے اقر ارکرنے کا بیان

قَالَ : (وَإِنْ قَالَ : لَـهُ عَلَى اَوُ قِبَلِى فَقُدْ اَقَرْ بِالذَّيْنِ) لِلَانَّ "عَلَى " صِيغَةُ إِيجَابٍ، وَقِبَلِى يُسْبِءُ عَنْ الطَّـمَانِ عَلَى مَا مَرَّ فِى الْكَفَالَةِ .

(وَلَوْ قَالَ الْمُقِرُّ هُوَ وَدِيعَةٌ وَوَصَلَ صُدِّقَ) لِآنَ اللَّفُظَ يَحْتَمِلُهُ مَجَازًا حَيْثُ يَكُونُ الْمَضْمُونُ عَلَيْ اللَّفُظَ يَحْتَمِلُهُ مَجَازًا حَيْثُ يَكُونُ الْمَضْمُونُ عَلَيْهِ حِفْظَهُ وَالْمَالُ مَحَلَّهُ فَيُصَدَّقُ مَوْصُولًا لَا مَفْصُولًا .

قَالَ رَحِمَهُ اللّهُ: وَفِى نُسَخِ المُخْتَصَرِ فِى قَوْلِهِ قِبَلِى إِنَّهُ اِقْرَارٌ بِالْآمَانَةِ لِآنَ اللَّفُظَ يَنْتَظِمُهُمَا حَتْى صَارَ قَوْلُهُ: لا حَقَ لِى قِبَلَى أَبُواءٌ عَنْ الدَّيْنِ وَالْآمَانَةِ جَمِيْعًا، وَالْآمَانَةُ آقَلُهُمَا وَالْآوَلُ اللّهُ مَا الدَّيْنِ وَالْآمَانَةِ جَمِيْعًا، وَالْآمَانَةُ آقَلُهُمَا وَالْآوَلُ اصَحُم.

ے فرمایا:اور جب کسی مقرنے کہا کہ اس کا مجھ پر یامیری طرف ہے پس اس نے بیقرض کا اقر ارکیا ہے کیونکہ لفظ''علی'' یہ صیغہ ایجاب کے لئے ہے۔اور قبلی میر بھی صنان کی خبر دینے والا ہے جس طرح کفالہ میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔

اور جب اقرار کرنے والے نے'' مجھ پر یا میری جانب' کے ساتھ'' وہ ود بعت'' کہد دیا ہے تو اب بھی اس کی تقیدیق کی جائے گی۔ کیونکہ اس کا بیہ جملہ بطور مجاز وو بعت کا احتمال رکھنے والا ہے۔ اس لئے کہ موقع ود بعت کے مال کی حفاظت کرنے میں بابند ہوتا ہے جبکہ دیکل حفاظت کا محل کے ساتھ کی تقیدیق کرنی جائے گی البتہ فصل کی صورت میں اس کی تقیدیق نہ کی جائے گی البتہ فصل کی صورت میں اس کی تقیدیق نہ کی جائے گی۔ کی جائے گی۔

مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ صاحب قد دری کے بعض نسخہ جات میں اقر ارکرنے والے قول' قبلی' کے بارے میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ وہ امانت کا قرار ہے۔ اس لئے کہ بیلفظ امانت کو بھی شامل ہے یہاں تک کہ اس کا قول' فلاں شخص کی جانب میر ا کو کی حق نہیں ہے' بیامانت اور قرض دونوں کی طرف سے بری کرنے والا ہے۔ جبکہ امانت اس میں قلیل ہے جبکہ پہلاقول جوذکر ہوا ہے وہ زیادہ سے جے۔

#### مقرکے قول میرے پاس سے اقر ارامانت کابیان

(وَلَوُ قَالَ عِنْدِى اَوْ مَعِى اَوُ فِى بَيْتِى اَوُ فِى كِيسِى اَوْ فِى صُنْدُوقِى فَهُوَ إِقُرَارٌ بِاَمَانَةٍ فِى يَدِهِ) لِلَانَّ كُلَّ ذَلِكَ اِقْدَارٌ بِسَكُونِ الشَّيْءِ فِى يَدِهِ وَذَلِكَ يَتَنَوَّعُ اِلَى مَضْمُونٍ وَاَمَانَةٍ فَيَثَبُتُ وَاقَلُّهَا وَهُوَ الْاَمَانَةُ . سے اور وہ بیاں نے کہا کہ میرے ہاں استے دراہم ہیں یامیرے ساتھ ہیں یامیرے گھر میں ہیں یامیری تھیا ہم میں یامیرے ساتھ ہیں یامیرے گھر میں ہیں یامیری تھیا ہم میرے سندوق میں ہیں توبیاس کی امانت کا قرار ہے۔ جواس کے قبضہ میں ہے اس لئے ان میں سے ہرا یک اس بات کا اقرار ہے۔ جواس کے قبضہ میں کے قبضہ میں ہونے والی ہے کیونکہ ان میں جوزیاد وقیل امانت ہے وہ تابت ہو پی کے تبضہ میں ہونے والی ہے کیونکہ ان میں جوزیاد وقیل امانت ہے وہ تابت ہو پی کے ساتھ میں ہونے والی ہے کیونکہ ان میں جوزیاد وقیل امانت ہے وہ تابت ہو پی کے ساتھ میں ہونے والی ہے کیونکہ ان میں جوزیاد وقیل امانت ہے وہ تابت ہو پی کے سے۔

#### دوسرے قول ہے ثبوت اقرار کابیان

(وَلَوُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : لِنَى عَلَيْك آلُفٌ فَقَالَ اتَّزِنُهَا أَوُ انْتَقِدُهَا أَوُ آجِلْنِى بِهَا آوُ قَدُ قَطَيْتُكَهَا فَهُوَ الْحَرَارُ) لِآنَ الْهَاءَ فِنَى الْآقُولِ وَالشَّانِي كِنَايَةٌ عَنُ الْمَذْكُودِ فِى الدَّعُوى، فَكَانَّهُ قَالَ : اتَّزِنُ الْعَلَمَ الْهَاءَ فِنَى الْآلُفُ الَّذِي الْمَذْكُودِ فِى الدَّعُوى، فَكَانَّهُ قَالَ : اتَّزِنُ الْاللَّفَ الَّذِي لَكَ عَلَى مَ خَتَى لَوُ لَمُ يَذُكُرُ حَرُفَ الْكِنَابَةِ لَا يَكُونُ إِفُرَارًا لِعَدَمِ انْصِرَ افِدِ إِلَى الْمَذْكُودِ، وَالتَّاجِيلُ إِنَّمَا يَكُونُ فِى حَقِّ وَاجِبٍ، وَالْقَضَاء يُتَلُو الْوُجُوبَ وَدَعُوى الْإِبْرَاءِ لَلْمَا يَكُونُ فِى حَقٍ وَاجِبٍ، وَالْقَضَاء يُتَلُو الْوُجُوبَ وَدَعُوى الْإِبْرَاءِ كَالْفَضَاء لِمَا بَيَنَا، وَكَذَا دَعُوى الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ لِآنَ التَّمْلِيكَ يَقْتَضِى سَابِقَةَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَعُولَ الدَّيُنِ. كَالْقَضَاء لِمَا بَيَنَا، وَكَذَا دَعُوى الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ لِآنَ التَّمْلِيكَ يَقْتَضِى سَابِقَةَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَوْ فَلِن لِآنَهُ لَهُ وَالْهِبَةِ لِآنَ التَّمْلِيكَ يَقْتَضِى سَابِقَةَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَعُوى الصَّدَقَةِ وَالْهِبَةِ لِآنَ التَّمْلِيكَ يَقْتَضِى سَابِقَةَ الْوُجُوبِ، وَكَذَا لَوْلِي لِآنَهُ لَتَحُولِيلُ الدَّيْنِ.

اور جب کی دوسرے خصّ نے کہا کہ بیرے تھے پرایک ہزار دراہم ہیں تب دوسرے نے کہا کہ ان کا وزن کرلویا نقتری پر سحاملہ کرویا ججھے مہائت دے دویا وہ دراہم ہیں جھے کو دے چکا ہوں تو بیا قرار ہوگا کیونکہ پہلے اور دوسرے جملے ہیں جو" ہا" کا استعال ہوا ہے وہ ان دراہم ہے کنابیہ ہواس کے دعویٰ ہیں ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا بیاس نے اس طرح کہا ہے کہ وہ ایک ہزار دراہم جو تمہارے جھے پر ہیں ان کا وزن کرو۔ پس اگر اس نے حرف کنابیکو ذکر نہ کیا ہوتا تو بیا قرار نہوتا کیونکہ اس کے ذکر کردہ دوئ کی جانب کو چھے برنا ہمکن نہیں ہے جبکہ حق مہلت دینا یہی حق واجب ہیں خابت ہے کیونکہ اوا کی وجوب کے بعد ہوا کرتی ہے (قاعدہ کی جانب کو چھے برنا ہمکن نہیں ہے جبکہ حق مہلت دینا یہی حق واجب ہیں خابت ہے کیونکہ اوا کی وجوب کے بعد ہوا کرتی ہوگا ہیں البتہ ہا ور بری کرنے کا دعویٰ کی بھی قضاء کی طرح ہوگا ہاں البتہ ہا ور مصدقہ کرنے کا دعویٰ کی بھی قضاء کی طرح ہوگا۔ کیونکہ ملکیت کی جانب ہونے کا مقاضہ کرنے والی ہا ورای طرح جب اس نے کہا ہیں نے دراہم سے بارے میں تم کوفلاں شخص کے برد

#### مقر کا قرض مؤجل کا اقرار کرنے کا بیان

البنة ال نے تا جیل یعنی جلدی کے بارے میں اس کی تکذیب کی ہے تو مقر پرای حالت میں قرض لازم ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ اپنے آپ پر مال کا اقرار کرنے والا ہے اور اس نے اس میں اپنے لئے ایک حق کا اس نے دعویٰ کیا ہے تو بیاس طرح ہوجائے گا جس طرح جب اس کے قبضہ میں ایک غلام ہواور وہ دوسرے کے لئے اس کا اقرار کرلیکن ساتھ ہی اس نے اجارہ کا دعویٰ کر دیا ہے بہ خلاف سیاہ دراہم کے اقرار کے کیونکہ سیاہ ہونا بید درہم کی صفت ہے اور بید سئلہ کتاب کفالہ میں گزر چکا ہے اور مدت کے انکار کرنے ملاف ہیں گزر چکا ہے اور مدت کے انکار کرنے ہونا کے اس کا زم ہونے سے انکار کرنے والا ہے اور انکار کرنے والے پر ہی قسم ہواکرتی ہوئے۔

#### ایک سوایک دراجم کا اقر ارکرنے کابیان

(وَإِنْ قَالَ: لَهُ عَلَى مِائَةٌ وَدِرُهَمْ لَزِمَهُ كُلُّهَا دَرَاهِمُ . وَلَوْ قَالَ: مِائَةٌ وَثَوْبٌ لَزِمَهُ ثُوبٌ وَاحِدٌ، وَالْمَرْجِعُ فِى تَفْسِيرِ الْمِائَةِ اِلَيْهِ) وَهُوَ الْقِيَاسُ فِى الْآوَّلِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُ لِآنَ الْمِائَةَ مُبْهَمَةٌ وَالْمَرْجِعُ فِى تَفْسِيرِ الْمِائَةِ اِلَيْهِ) وَهُوَ الْقِيَاسُ فِى الْآوَّلِ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُ لِآنَ الْمِائَةَ مُبْهَمَةٌ وَالْمَرْجِعُ فِى تَفْسِيرِ الْمِائَةِ اللَّهِ اللَّهَ الْمُعَالِقَةِ لَا تَفْسِيرًا لَهَا فَيَقِيَتُ الْمِائَةُ عَلَى إِبُهَامِهَا كَمَا فِى وَالْمَرْهِ النَّانِي. الْفَصْلِ النَّانِي.

وَجُـهُ الِاسْتِـحُسَـانِ وَهُـوَ الْفَرُقُ النَّهُمُ اسْتَثَقَلُوْا تَكُرَارَ الدِّرُهَمِ فِى كُلِّ عَدَدٍ وَاكْتَفَوُا بِذِكْزِهِ عَقِيبَ الْعَدَدَيْن .

وَهَٰذَا فِيهَا يَكُنُوُ اسْتِعُمَالُهُ وَذَلِكَ عِنْدَ كَثْرَةِ الْوُجُوبِ بِكَثْرَةِ اَسْبَابِهِ وَذَلِكَ فِى الذَّرَاهِمِ وَالذَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، اَمَّا النِّيَابُ وَمَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا يَكُثُرُ وُجُوبُهَا فَبَقِى عَلَى الْحَقِينُقَةِ.

(وَكَذَا إِذَا قَالَ : مِائَةٌ وَتَوُبَانِ) لِمَا بَيْنَا (بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ : مِائَةٌ وَثَلَاثَةُ اَثُوَابٍ) لِآنَهُ ذَكَرَ عَدَدُيْنِ مُبْهَمَيْنِ وَاعْفَبَهَا تَفْسِيرًا إِذْ الْآثُوابُ لَمُ تُذْكَرُ بِحَرْفِ الْعَطْفِ فَانْصَرَفَ النَّهِمَا عَدَدُيْنِ مُبْهَمَيْنِ وَاعْفَبَهَا تَفْسِيرًا إِذْ الْآثُوابُ لَمُ تُذْكَرُ بِحَرْفِ الْعَطْفِ فَانْصَرَفَ النَّهِمَا لِيهِمَا لِيهِمَا فِي الْحَاجَةِ إِلَى التَّفْسِيرِ فَكَانَتُ كُلُّهَا ثِيَابًا .

ور جب کسی خص نے کہا کہ فلال کے جھے پرایک سوایک دراہم ہیں تو اس پرایک سوایک دراہم اول گےاور جب اس نے ایک دراہم اول کے اور جب اس نے ایک سواور نوب کہا ہے تو اس پرایک کپڑ الا زم ہوگا جبکہ سوکی تغییر میں اس سے رجوع کیا جائے گا جبکہ پہلے مسئلہ میں بھی قیاس اس کا تقاضہ کرنے والا ہے اور حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کا قول بھی اس طرح سے۔ کیونکہ ماق اپنے ابہام پر باتی ہے جس طرح دوسری فصل میں بیان کیا گیا ہے۔

استحسان کی دلیل اور وجہ فرق میہ ہے کہ ہرعد دمیں درہم کے تکرار کولوگ ٹیل سجھتے ہیں اور دوعد دکے بعدای کے ذکر کو کافی جانبے ہیں اور بیاس صورت میں ہوگا جب اس کا استعمال زیادہ ہواور استعمال کی زیادتی کا اعتبار اس وفت ہوگا جب اسباب کی

کٹریت و جوب کی کٹریت ہے ہو۔

سرت و روب کر سرت کرد. ادر میتم درا ہم ، دنا نیر ، کیل والی اور وزن والی اشیاء میں ہوتا ہے۔ جبکہ کپڑوں کونہ کیل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی وزن کیا جاسکتا ہے۔ پس ان کا وجوب زیادہ نہ ہوگا۔ پس بہاں ما قاحقیقت پر ہاتی ہوگا۔

ادرای طرح جب اس نے کہا'' ما قوتوب' توبیای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں بہ خلاف اس صورت کے جب اس نے ماقاور ثلاثہ اثواب کہد میا ہے کیونکہ اب اس نے دوابہام والے اعداد کوذکر کرنے کے بعد ان کی تغییر کوہی ذکر کردیا ہے۔ کیونکہ لفظ اثواب کوعطف کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا پس تیفسیران دونوں اعداد کی جانب لوٹے والی ہوگی۔اور بیمی دلیل ہے۔ کیونکہ لفظ اثواب کوعطف کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا پس تیفسیران دونوں اعداد کی جانب لوٹے والی ہوگی۔اور بیمی دلیل ہے۔ کیا نہی دونوں کوئی تقلیر کی حاجت ہے بس وہ سب کیڑے ہی قرار دیئے جائیں گے۔

#### جس نے ایک تھیلی جھو ہاروں کا اقرار کیا

قَالَ (وَمَنُ أَقَرَّ بِتَمُو فِي قَوْصَرَّةٍ لَزِمَهُ التَّمُو وَالْقَوْصَرَّةُ) وَفَسَّرَهُ فِي الْاَصْلِ بِقَوْلِهِ: غَصَبُت تَمُوا فِي قَوْصَرَّةٍ وَعَاءٌ لَهُ وَظُرُقٌ لَهُ، وَغَصْبُ الشَّيْءِ وَهُوَ مَظُرُوقٌ لا تَسَحَقَّقُ بِلُونِ الظَّرُفِ فَيَلُزَمَانِهِ وَكَذَا الطَّعَامُ فِي الشّفِينَةِ وَالْحِنُطَةُ فِي الْجَوَالِقِ، بِيحَلافِ مَا يَسَحَقَّقُ بِلُونِ الظَّرُفِ فَيَلُزَمَانِهِ وَكَذَا الطَّعَامُ فِي السَّفِينَةِ وَالْحِنُطَةُ فِي الْجَوَالِقِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا قَالَ: فَصَبْت تَمُوا مِنْ قَوْصَرَّ فِي لاَنْ كَلِمَةً مِنْ لِلانْتِزَاعِ فَيكُونُ الْإِقْرَارُ بِغَصْبِ الْمَنزُوعِ. إِنَّا فَعَلْ إِنَّ مَلُولُ مَنْ وَصَرَّ فِي لاَنْ كَلِمَةً مِنْ لِلانْتِزَاعِ فَيكُونُ الْإِقْرَارُ بِغَصْبِ الْمَنزُوعِ. فَاللهُ قَلْ : (وَمَنْ أَقَرَّ بِمَدَابَّةٍ فِي إصْطَبُلُ لَي نَهُ اللّهَابُ خَاصَةً ﴾ لاَنْ الإَعْرَاعُ فَيكُونُ الْعُصْبِ الْمَنزُوعِ . عَنْدَ ابِي يَحْدِيفَةً وَابِي يُومَلُ وَيلَ مُحَمَّدٍ يَصْمَنُهُمَا وَمِعْلُلُ غَيْرُ مَصُمُ وَعِلْ فَي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ مَن وَعَلَى قِيكُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْ مُعَمِّلِ اللهُ الطَّعَامُ فِي الْبَيْتِ . وَمَنْ الْوَلَعُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ النَّصُلُ اللهُ الل

کے اور جب کسی شخص نے اپنے ذمہ ایک تھیلہ میں دوسرے کے چھوہاروں کا اقرار کیا تو اس پرچھوہاروں کے ساتھ تھیلہ بھی لازم ہوجائے گا۔

حضرت امام محمرعلیہ الرحمہ نے مبسوط میں اس کی تغییر اس طرح بیان کی ہے کہ میں نے تھیاے میں رکھے گئے چھو ہاروں کو خصب کیا ہے اوراس کی دلیل میہ ہے کہ تھیلہ چھو ہاروں کے لئے برتن ہے اوراس چیز یعنی مظر وف کا غصب کرنا پیظر ف کے بغیر ممکن نہیں ہے کہا افرار کرنے والے پر دونوں چیزیں لازم ہوں گی۔ کشتی میں رکھے ہوئے غلے اور گودام میں رکھے گئے غلے کا تھم بھی اس طرح ہے۔ بخلاف اس صورت کے کہ جب مقر نے مید کہا ہے کہ میں نے تھیلے سے غصب کیا ہے کوئکہ کم میں 'بیڈ کا لئے کے لئے بنایا گیا ہے۔ بس بیڈ کالی گئی چیز کے غصب کا قرار ہوگا۔

اور جب سی صحف نے اصطبل میں گھوڑے کوغصب کرنے کا اقرار کیا تو اس پرصرف جانور لازم ہوگا کیونکہ شیخین کے نزدیک

صطبل غصب سے سبب صان میں تبیس آئے گا۔

ا المستحد الم مجد عليه الرحمه كنزديك اصطبل اور محورٌ اليه دونول كاضامن بوگااور كھر ميں غلىغصب كرنے كا بھى يہى تھم ہے۔
دورت الم مجد عليه الرحمہ كنزديك اصطبل اور محورٌ اليه دونول كاضامن بوگااوراس پرانگوشى كا تكمينه اور حلقہ بھى لازم ہوگااس لئے
اور جب سمى نے دوسرے كے خاتم ليعنى جاندى كى انگوشى كا قرار كيا اوراس پرانگوشى كا تكمينه اور جب كى نے دوسرے كے لئے تكوار كا اقرار كيا ہے تو اس پر پھل، نيام اور پر تله بيسب لازم
ہوں مے \_كيونكہ لفظ 'سيف' ان سب كوشامل ہے۔

ہوں ہے۔ سیسے مخص نے چھپر کاا قرار کیا ہے تو اس پراس کی لکڑیاں اور پر دہ وغیر ہسب لا زم ہوں سے کیونکہ عرف میں لفظ تجلہان اور جب سی مخص نے چھپر کا اقرار کیا ہے تو اس پراس کی لکڑیاں اور پر دہ وغیر ہسب لا زم ہوں سے کیونکہ عرف میں لفظ تجلہان سب چیز دں پر بولا جاتا ہے۔

## رومال میں لیٹے ہوئے کیڑے کوغصب کرنے کابیان

(وَإِنْ قَالَ غَصَبُتُ ثَوْبًا فِي مِنْدِيلٍ لَزِمَاهُ جَمِيْعًا) لِلاَنَّهُ ظُرُفٌ لِلاَنَّ الثَّوْبَ يُلَفُّ فِيْدٍ.

رُوَكَذَا لَوُ قَالَ عَلَى ثَوْبٌ فِي ثَوْبٌ إِلَّنَهُ ظَرُف بِنِحَلافِ قَوْلِهِ : دِرُهَمٌ فِي دِرُهَمٍ حَبُثُ يَلْزَمُهُ وَآحِدُ اللهِ قَالَ عَلَى ثَوْبٌ وَي عَشَرَةٍ اَنُوابٍ لَمْ يَلُزَمُهُ إِلَّا ظَرُف وَاحِدٌ عِنْدَ وَآحِدٌ لِلنَّهُ ضَرُبٌ لَا ظَرُف (وَإِنْ قَالَ : ثَوْبٌ فِي عَشَرَةٍ اَنُوابٍ لَمْ يَلُزَمُهُ إِلَّا ظَرُف وَاحِدٌ عِنْدَ الدَّرُيُونُهُ فَ .

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَزِمَهُ آحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا) لِآنَ النَّفِيسَ مِنْ النِّيَابِ قَدْ يُلَفُّ فِي عَشَرَةِ آثُوَابٍ فَامُكَنَ حَمُلُهُ عَلَى الظَّرُفِ . وَلَابِي يُوسُفَ آنَ حَرُفَ " فِي " يُسْتَعْمَلُ فِي الْبَيْنِ وَالْوَسَطِ النَّطَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (فَا دُخُلِي فِي عِبَادِي) آيٌ بَيْنَ عِبَادِي، فَوَقَعَ النَّلُكُ وَٱلْآصُلُ بَرَاءَةُ اللَّهِ مَا اللَّهُ تَعَالَى آنَ كُلَّ فَوْبٍ مُوعًى وَلَئِسَ بِوعَاءٍ فَتَعَذَّرَ حَمْلُهُ عَلَى الظَّرُفِ فَتَعَيَّنَ ٱلْآوَلُ اللَّهِمَ مِن عَلَى الظَّرُفِ فَتَعَيَّنَ ٱلْآوَلُ مَحْمَلًا.

اور جب کسی خفس نے کہا تجہرہ مال میں لپیٹا ہوا کیڑے کے تھان کو میں نے غصب کیا ہے۔ تو اس پر کپڑا اور رو مال دونوں لازم ہوں گے۔ کیونکہ یہاں پر رو مال ظرف ہاس لئے بیدو مال میں کپڑا لپیٹ دیا جا تا ہے ای طرح جب کسی مخفس نے کہا کہ جھے پر تھان میں تھان ہے۔ کیونکہ یہاں پر بھی دوسرا کپڑا ظرف ہے بہ خلاف اس قول کے کہ جب کس نے '' ورہم فی درہم'' کہا ہے کیونکہ اس صورت میں اس پر ایک ہی کپڑالازم ہوگا۔ کیونکہ بیر حساب کا ضرب ہے حساب کا ظرف نہیں ہے۔ اس پر صرف ایک اور جب کسی خفس نے کہا کہ ایک کپڑالان کپڑوں میں ہے تو حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے زدیک اس پر صرف ایک اور جب کسی شخص نے کہا کہ ایک کپڑالان کپڑوں میں ہے تو حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے زدیک اس پر صرف ایک

۔ اور جب کسی حص نے کہا کہ ایک کپڑاان کپڑوں ہیں ہے تو حضرت امام ابو یوسف علیہ اگر حمد کے نز دیک اس پرصرف ایک کپڑا داجب ہوگا ،

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے فر مایا ہے کہ اس پر گیارہ کپڑے لازم ہوں گے۔ کیونکہ انجھے کپڑے کوبھی دس کپڑوں میں لپیٹ دیا گیا ہے۔ کپس دس کپڑوں کوظرف پرمحمول کیا جائے گا۔ معرت الم ابویوسف علیه الرحمه کی دنیل یہ بے کہ حرف ''فی ''یہ در میان کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا فرمان ہے۔
معترت الم ابویوسف علیه الرحمہ کی دنیل یہ بے کہ حرف 'نی ''یہ در میان کے معنی میں استعال ہوتا ہے اور اللہ تعالی کا فرمان ہے۔
معترف فی عبد یوی 'نیس میبال'' فی ''کا کپڑے کے لئے ظرف بنجے میں شک ہوگا جبکہ ؤ مہ داری ہے فرا غت اصل ہے اور یو کھی کہ میں ہوجائے کہ کہ میں ہوجائے کہ کہ میں ہوجائے کا میں ہوجائے کے افر ارکا بیان

(وَلَوْ قَالَ : لِفَلَانِ عَلَىّ خَـمْسَةٌ فِى خَـمْسَةٍ يُرِيدُ الطَّرُبَ وَالْحِسَابَ لَزِمَهُ خَمْسَةً ، لِآنَ الصَّرُبَ لَا يُكِيْرُ الْمَالَ . وَقَالَ الْحَسَنُ : يَـلُـزَمُهُ خَمْسَةٌ وَعِشُرُونَ وَقَدُ ذَكُرُنَاهُ فِى الطَّلَاقِ

(وَلَوْ قَالَ اَرَدْت خَمْسَةً مَعَ خَمْسَةٍ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ) لِآنَ اللَّفْظَ يَحْسَمِلُهُ.

(وَكُوْ قَالَ لَهُ عَلَىٰ مِنْ دِرُهُمِ إِلَى عَشَرَةٍ أَوْ قَالَ مَا بَيْنَ دِرُهُمِ إِلَى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ بَسُعَةٌ عِنْدَ آبِئ حَينِهُ فَهَ فَيَسُلُزَمُهُ إِلاَيْتِدَاء ُ وَمَا بَعُدَهُ وَتَسْقُطُ الْغَايَةُ، وَقَالَا : يَـلُـزَمُهُ الْعَشَرَةُ كُلُّهَا) فَتَدُخُلُ الْغَايَتَانِ . وَقَالَ زُفَرٌ : يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ وَلَا تَدْخُلُ الْغَايَةَانِ .

(وَلَوْ قَالَ لَهُ مِنْ دَارِى مَمَا يَيْنَ هَٰذَا الْحَائِطِ إِلَى هَٰذَا الْحَائِطِ فَلَهُ مَا بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهُ مِنُ الْحَائِطَيْنِ شَىءً ) وَقَدُ مَرَّتُ الدَّلَائِلُ فِي الطَّلَاقِ .

اور جب کسی خوس نے کہا کہ مجھ پر فلال آدمی کے بیائے در پائے ہیں اور اس نے حساب وضرب کا ارادہ کیا ہے تو اس پر پانچ وراہم لازم ہوں گے۔ کیونکہ ضرب سے مال میں اضا ذہبیں ہوا کرتا۔

حعنرت امام حسن علیدالرحمہ نے کہا ہے کہا س پر پچیس دراہم لازم ہوں گے۔اور کتاب طلاق میں ہم اس کو بیان کرآئے ہیں اور جب اس نے پانچ کے ساتھ پانچ کا ارادہ کیا ہے تو اس پر دس دراہم لازم ہوں گے کیونکہ اب اس کے الفاظ میں اس کا فال ہے۔

ادر جب اس نے کہا کہ مجھ برفلال شخص کے ایک درہم سے لے کردس دراہم تک ہیں یااس نے کہا ایک درہم سے لے کردس کے درس کے درمیان تک ہیں تو حضرت امام اعظم دہشنے کے زد کی اس برنو دراہم لا زم ہوں گے۔ پس اس پر ابتذاءوالے اور اس کے بعد والے دراہم لا زم نہ ہوں محے۔اور آخری درہم بھی لازم نہ ہوگا۔

صاحبین نلیماالرحمہ کے نز دیک اس پر کمل دی دراہم لا زم ہوں گے۔اور بید دونوں غایات داخل ہوں گی جبکہ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ کے نز دیک اس پر آٹھ دراہم لا زم ہوں مے۔اور بید دونوں غایات داخل نہ ہوں گی ۔

اور جب ہیں نے کہا کہ میرے ذمہ پرفلاں آ دمی کے میرے گھر بیں اس دیوارے اُس دیوار کے درمیان تک ہے تو مقرلہ کو دونوں دیواروں کے درمیان والاحصہ ملے گا جبکہ دونوں دیواروں میں سے اس کو پچھنٹل سکے گااوراسکے دلائل کماب طلاق میں گزر چکے ہیں۔

#### م د و فصل

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ فصل مسائل حمل کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب اقرار میں نقبی مسائل جواقرار ہے متعلق ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے مل ہے متعلقہ مسائل سے لئے ایک الگ فصل ذکر کی ہے۔ کیونکہ اقرار ہے متعلق حمل کے مسائل بقیہ تمام مسائل ہے الگ ہیں للبذا انہی جزئیات ک موافقت کرتے ہوئے جدا گانہ صل میں ان کوذکر کیا ہے اور کتاب مبسوط کی اتباع میں بچھذا کدمسائل بھی بیان کردیئے مجھے ہیں۔

## حمل کے لئے ایک ہزار دراہم کا اقرار کرنے کابیان

(وَمَنُ قَالَ : لِحَمُلِ فَلانَةَ عَلَى الْفُ دِرْهَمِ، فَإِنْ قَالَ اَوْصَى لَهُ فَلانٌ اَوْ مَاتَ اَبُوهُ فَورِقَهُ فَالِاقُورَارُ صَحِبْحٌ) لِآنَهُ اَقَرَّ بِسَبَبِ صَالِح لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ (ثُمَّ إِذَا جَاءَ ثَ بِهِ فِي مُدَّةٍ يُعُلَمُ فَالْإِفُرَارُ صَحِبْحٌ) لِآنَهُ اَقْرَ بِسَبَبِ صَالِح لِثُبُوتِ الْمِلْكِ لَهُ (ثُمَّ إِذَا جَاءَ ثَ بِهِ فَي مُدَّةٍ يُعُلَمُ اللَّهُ كَانَ قَالِمُالُ لِلْمُوصِى وَالْمُورِّثِ حَتَى اللَّهُ كَانَ قَالِمُالُ لِلْمُوصِى وَالْمُورِّثِ حَتَى اللَّهُ كَانَ قَالِمُالُ لِلْمُوصِى وَالْمُورِّثِ حَتَى اللَّهُ عَلَيْنَا فَالْمَالُ لِلْمُوصِى وَالْمُورِ ثِ حَتَى اللَّهُ لَوْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الل

سَى ﴿ وَإِنْ أَبُهِمَ الْإِقْرَارُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ آبِى يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَصِحُ ﴾ لِآنَ الْإِقْرَارَ مِنْ قَالَ (وَإِنْ أَبُهِمَ الْإِقْرَارُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ آبِى يُوسُف، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَصِحُ ﴾ لِآنَ الْإِقْرَارَ مِنْ الْحُجَجِ فَيَجِبُ إِعْمَالُهُ وَقَدُ آمُكُنَ بِالْحَمْلِ عَلَى السَّبَ الصَّالِحِ . النَّحَالُ عَلَى السَّبَ الصَّالِحِ .

وَلَابِي يُوسُفَ اَنَّ الْإِقْرَارَ مُ طُلَقَهُ يَنْصَرِفُ إِلَى الْإِقْرَارِ بِسَبَبِ النِّجَارَةِ، وَلِها لَمَا مُحمِلَ إِقْرَارُ وَلَابِي يُوسُفَ اَنَّ الْإِقْرَارُ مِسْبَبِ النِّجَارَةِ، وَلِها لَمَا مُحمِلَ إِقْرَارُ وَلَابِينَ يُعْلَيْهِ فَيَصِيرُ كَمَا إِذَا صَرَّحَ بِهِ. الْعَادُونِ لَهُ وَاحَدِ الْمُتَفَاوِضِينَ عَلَيْهِ فَيَصِيرُ كَمَا إِذَا صَرَّحَ بِهِ.

قَ الَ (وَمَنُ اَفَرَّ بِحَمُلِ جَارِيَةٍ أَوْ حَمُلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صَحَّ اِقْرَارُهُ وَلَزِمَهُ) لِآنَ لَهُ وَجُهَّا صَحِيْحًا وَهُوَ الْوَصِيَّةُ بِهِ مِنْ جِهَةٍ غَيْرِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ

وسو الوسيدية إلى إلى المعتبار بَعَلَ الشَّرُطُ) لِآنَ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ وَالْإِنْجَارُ لَا يَحْتَمِلُهُ (وَلَزِمَهُ قَالَ (وَمَنْ الْخِيَارُ لِللَّهُ عَلَى الْخِيَارِ بَطَلَ الشَّرُطُ) لِآنَ الْخِيَارَ لِلْفَسْخِ وَالْإِنْجَارُ لَا يَحْتَمِلُهُ (وَلَزِمَهُ قَالَ (وَمَنْ الْفَرْعِينَ الْفَرْعِينَ الْفَرْعِينَ الْفَرْطُ الْفَرْعِينَ الْفَرْعِينَ الْفَرْعِينَ الْفَرْعِينَ الْفَرْعِينَ الْفَرْعِينَ الْفَرْعِينَ الْفَرْعِينَ الْفَرْعِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَرْعِينَ اللَّهُ اللّ

الُمَالُ) لِوُجُودِ الصِّيغَةِ الْمُلْزِمَةِ وَلَمْ تَنْعَدِمْ بِهِذَا الشَّرْطِ الْبَاطِلِ؛ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

فرمایااور جب سی مخف نے کہا کہ فلال عورت کے حمل کا مجھ پرایک ہزار درہم ہاوراگراب وہ یہ کہتا ہے کہ فلال مختص نے اس کے لئے وصیت کی ہے یااس حمل کے باپ کوانقال ہوا تھا اور وہ ہزار دراہم اس کو وراثت میں ملے ہیں تو اقرار درست ہوگا کیونکہ اس نے ایس سب کا قرار کیا ہے جس سب اس حمل کے ٹبوت ملکیت کی قوت رکھتا ہے۔اوراس کے بعداگروہ فلال عورت اتنی مدت زندہ اس کو جنے جس سے معلوم کیا جاسکے کہ اقرار کے وقت حمل موجود تھا۔ تو مقربہ یہ مقر پر لازم ہوجائے گا۔

اور جب اس نے مردہ کوجنم دیا ہے تو وہ مال موصی اور مورث کا ہو گا اور موصی اور مورث کے ورثاء میں اس کونشیم کیا جائے گا کیونکہ حقیقت میں بیانہی کے لئے اقرار ہے اور بچے کی جانب ولا دت کے بعد بید ملکیت منتقل ہوتی ہے حالانکہ مردہ پیدا ہونے کے سبب اس کی جانب منتقل نہیں ہوئی ہے۔

اور جب عورت نے دوزندہ بچوں کو جنم دیا ہے تو یہ مال ان کے درمیان مشترک ہوگا۔اور جب مقرنے کہا کہ حمل نے دہ مال مجھ کوفر وخت کر دیا ہے مجھ کوفر ہوئے ہے۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک جب وہ اقر ارکو مہم رکھے تو وہ اقر اردرست نہ ہوگا جبکہ امام مجمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے۔ کیونکہ اقر ارکو مجھ کے جت ہے ہی اس بڑمل کرنا واجب ہے اور صلاحیت رکھنے والے سبب پراس کو محمول کرتے ہوئے اس بڑمل کرنا ممکن ہے۔

حضرت! مام ابو بوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے کہ طلق اقر ار، تجارت کے سبب میں اقر ارکی جانب لوٹنا ہے۔ (قاعدہ فقہیہ) اسی اصول کے مطابق عبد ما ذون اور شرکت مفاوضہ کرنے والوں میں کسی ایک کا اقر ار، اقر اربسبب تجارت پرمحول کیا جاتا ہے اور بیالی طرح ہوجائے گاجس طرح مقرنے وضاحت کے ساتھ سبب تجارت کو بیان کر دیا ہے۔ ؛

اور جب کسی شخص نے کسی دوسرے کے لئے کسی باندی یا کسی بکری کے حمل کا اقرار کیا تو اس کا اقرار سیحے ہوگا۔اور مقر پر مقربہ لازم ہو جائے گا کیونکہ اس کی ورست دلیل پائی جاتی ہے بینی دوسرے کی جانب سے دصیت ہے پس اس کواقر ارکواس پرمحمول کیا جائے گا۔

اورجس نے خیارشرط کا قرار کیا تو اس میں شرط باطل ہوگی کیونکہ خیار فٹنے کے لئے ہوتا ہے( قاعدہ فقیہہ ) جبکہ اقر ارمیں فٹنے کا احتمال نہیں ہوتا ہے( قاعدہ فقیہہ ) جبکہ اقر ارمیں فٹنے کا احتمال نہیں ہوتا لیا دام تعربی مال لازم ہوجائے گا کیونکہ لازم کرنے والالفظ''علی''موجود ہے لہذا ابطال شرط کے سبب یہ لفظ اور اس کا لازم ہوتا یہ باطل نہ ہوگا۔

# بَابُ الاسْتِثْنَاءِ وَمَا فِي مَعْنَاكُا

## ﴿ بيرباب استناء اوراس كے هم كے بيان ميں ہے ﴾

باب استثناءاوراس کے حکم کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ جب غیر استثنائی مسائل جو کتاب اقرار کی فقہی جزئیات ہے متعلق ہیں ان سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے کتاب اقرار سے ان مسائل کو ذکر کیا ہے جن میں بعض کا استثناء کیا جائے۔ اور فقہی اور فنی اصولوں کے مطابق ہے قانون ہے کہ کلام جب استثناء سے خالی ہوتو وہ اصل ہے اور جب کلام میں استثناء ہوجائے تو مستثنی کلام میستثنی مند کی فرع ہے اور اصول بہی ہے کہ اصل کو فرع پر نقدم حاصل ہے۔

باب اقرار میں استناء کافقهی مفہوم

علامہ علا والدین حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اقرار کے باب میں استثناء کا مطلب سے ہوتا ہے کہ مشتنی کے نکالئے کے بعد جو پچھے باتی پچتا ہے وہ کہا گیا مثلاً بیے کہا کہ فلاں کے میرے ذمہ دس روپے ہیں تکرتمین اس کا حاصل بیہ ہوا کہ سمات روپے ہیں۔ (در مخار ، کتاب اقرار ، بیروت)

#### اقرار میں اتصال کے ساتھ استناء کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ النِّتُفْنَى مُتَّصِلًا بِاِفْرَارِهِ صَحَّ اِلاسْتِثْنَاء ُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِى) ِ لِآنَ اِلاسْتِثْنَاءَ مَعَ الْجُمْلَةِ عِبَارَة عَنْ الْبَاقِى وَلَكِنْ لَا بُدَّ مِنُ الِلآتِصَالِ، (وَسَوَاءٌ اسْتَثْنَى الْاَقَلَّ اَوُ الْاَكْثَرَ، فَإِنُ اسْتَثْنَى الْدَخْفِي الْاَقْلَ اَوُ الْاَكْثَرَ، فَإِنْ اسْتَثْنَى الْدَخْفِي الْعَلْمَ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ النَّيْبَا وَلَا حَاصِلَ بَعْدَهُ رِ الْبَحْدِيْعَ لَوْمَهُ الْإِقْدَارُ وَبَطَلَ الِاسْتِثْنَاء ﴾ لِآنَة تَكَلَّمَ بِالْحَاصِلِ بَعْدَ النَّيْبَا وَلَا حَاصِلَ بَعْدَهُ رِ الْحَدَامُ رَوْدَ وَقَدْ مَرَّ الْوَجْهُ فِى الطَّلَاقِ .

کے فرمایااور جب کی مخف نے اپنے اقرار کے ساتھ ہی اسٹناء کرلیا تو اس کا بیا سٹناء کرنا درست ہوگا اور بقیہ مقربہ اس پرلازم ہوجائے گا۔ کیونکہ سارے کے ساتھ اسٹناء بقیہ سے عبارت ہے ہاں البتہ اسٹناء کے سے ہونے کے لئے اتصال ضروری ہے اگر چہ کلام کرنے والاتھوڑے کا اسٹناء کرے یا زیادہ کا اسٹناء کر دیا ہے کہ درست ہے گر جب اس نے سارے کا اسٹناء کر دیا تو اقرار لازم ہوجائے گا اور اسٹناء باطل ہوجائے گا کیونکہ اسٹناء کے بعد کا بقیہ بی جانے والا ہے ای کے کلام کا نام اسٹناء ہے جبکہ سارے کے اسٹناء ہے جبکہ سارے کے بعد تو بچھ بیخے والا بی نہیں ہے کیونکہ کل کا اسٹناء رجوع ہوگا اور اس کی دیل کتاب طلاق میں گزرگئی ہے۔

#### دراہم سے دیناروں کا استناء کرنے کابیان

(وَلَوْ قَالَ : لَهُ عَلَى مِالَهُ دِرْهُم إِلَّا دِينَارًا أَوْ إِلَّا قَفِيزَ حِنْطَةٍ لَزِمَهُ مِائَةُ دِرُهُم إِلَّا قِيمَةَ اللِّينَارِ
أَوْ الْفَفِيزِ) وَهَاذَا عِنْدَ أَبِى حَيْنِفَةً وَآبِى يُوسُفَ (وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَى مِائَةُ دِرْهُم إِلَّا قَوْبًا لَمْ يَصِتَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى مِائَةُ دِرْهُم إِلَّا قَوْبًا لَمْ يَصِتَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِائَةً دِرْهُم إِلَّا قَوْبًا لَمْ يَصِتَ اللَّهُ عَلَى مِائَةً وَرُهُم إِلَّا قَوْبًا لَمْ يَصِتَ اللَّهُ عَلَى مِائَةً وَرُهُم إِلَّا قَوْبًا لَمْ يَصِتَ اللَّهُ عَلَى إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مِائَةً وَرُهُم إِلَّا قَوْبًا لَمْ يَصِتَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِائَةً وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِائَةً وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا يَعْمَلُهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مِائَةً وَرُهُم إِلَّا قَوْبًا لَمْ يَصِيحُ اللَّهُ عَلَى مِائَةً وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مُعَمَّدًا : لَا يَصِحْ فِيهِمَا) وَقَالَ الشَّافِعِينُ : يَصِحْ فِيهِمَا .

وَلِمُ حَمَّدُ أَنَّ الِاسْتِفْنَاءَ مَا لَوْكَاهُ لَدَخَلَ تَحْتَ اللَّفْظِ، وَهَاذَا لَا يَتَحَقَّقُ فِي خِلافِ الْجِنْسِ . وَلِللَّسَافِعِي آنَهُمَا اتَّحَدَا جِنْسًا مِنْ حَيْثُ الْمَالِيَّةُ . وَلَهُ مَا أَنَّ الْمُجَانَسَةَ فِي الْآوَلِ ثَابِتَةٌ مِنْ حَيْثُ الثَّمَنِيَّةُ، وَهَذَا فِي الدِّينَارِ ظَاهِرٌ .

وَالْسَمَسِكِيلُ وَالْمَوْزُونُ اَوْصَافُهَا اَفْمَانٌ ، امَّا النَّوْبُ فَلَيْسَ بِثَمَنِ اَصُّلَا وَلِهِٰذَا لَا يَجِبُ بِمُطُلَقِ عَفْدِ الْسُمَعَاوَضَةِ وَمَا يَكُونُ ثَمَنَّا صَلَحَ مُقَدِّرًا بِالذَّرَاهِمِ فَصَارَ مُسْتَثْنَى مِنْ الذَرَاهِمِ، وَمَا لَا يَكُونُ ثَمَنًا لَا يَصْلُحُ مُقَدِّرًا فَبَقِىَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ الذَرَاهِمِ مَجْهُولًا فَلَا يَصِحُّ.

اور جب سی مخص نے کہا کہ فلاں آ دمی ہے جھے پرایک سو دراہم ہیں سوائے ایک دینار کے یا ایک بوری گزم کے تو اس مجھ پرایک سو دراہم ہیں سوائے ایک دینار کے یا ایک بوری گزم کے تو اس پر مخص پرایک وینار یا ایک بوری گزم کے سواسار ہے سو دراہم لازم ہوجا ئیں مجے۔ بیٹھم شیخین کے نزدیک ہے۔ اور جب کی نے کہا کہ اس کے مجھ ایک سودراہم ہیں سوائے ایک تھان کے توبیا شنزاء درست نہوگا۔

حضرت امام محمرعلیہ الرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ اگر اسٹناء نہ کیا جائے تو اس کا مابعد ماقبل میں داخل ہو جائے گا۔اور یہ چیز خلاف جنس میں ثابت ہونے والی نہیں ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل ہے ہے کہ مالیت کے اعتبار سے مشتیٰ اور اور مشتیٰ منہ کی جنس متحد ہوتی ہے۔ جبکہ شخین کی دلیل ہے ہے کہ پہلے مسئلہ میں شمنیت کے اعتبار ہے جنس ثابت ہے اور دینار میں ہے تھم ظاہر ہے اور کمیل وموز ون کے اوصاف شمن ہوستی ہوتے ہیں۔ جبکہ کپڑ اور جب نہیں ہوگا اور جو چیز شمن ہوسکتی ہوتتی ہے دراہم سے اس کا نداز ہمی کیا جائے گا کہل درہم سے اتنی مقدار کا اسٹناء ہوگا۔ اور جو چیز شمن نہیں بن سکتی اس کا دراہم سے انداز ہمی منسب کی جبول رہی کے وکہ اسٹناء ہوگا۔ اور جو چیز شمن نہیں بن سکتی اس کا دراہم سے انداز ہمی منسب کی جبول رہی کیونکہ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء ہوگا۔ اور جو چیز شمن نہیں بن سکتی اس کا دراہم سے اسٹناء کر دہ چیز مجبول رہی کیونکہ اسٹناء ہوگا۔ اور جو چیز شمن نہیں بن سکتی اس کا دراہم سے اسٹناء کر دہ چیز مجبول رہی کیونکہ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء ہوگا۔ اور جو چیز شمن بیں دراہم سے اسٹناء کر دہ چیز مجبول رہی کیونکہ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء ہوگا۔ اور جو چیز شمن بیں دراہم سے اسٹناء کر دہ چیز مجبول رہی کیونکہ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء کی دراہم سے اسٹناء کر دہ چیز مجبول رہی کیونکہ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء کی دراہم سے اسٹناء کر دہ چیز مجبول رہی کیونکہ اسٹناء ہوگا۔ اسٹناء ہوگا۔

#### اقرار كے ساتھ اتصالی طور پران شاء الله كهددين كابيان

قَالَ (وَمَنْ أَفَرَّ بِحَقِّ وَقَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مُتَّصِلًا) بِإِقْرَارِهِ (لَمْ يَلُزَمُهُ الْإِقْرَارُ) لِآنَ إِلاسْتِثْنَاءَ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَمَنْ أَفَا إِبْطَالٌ أَوْ تَعْلِيقٌ ؛ فَإِنْ كَانَ الْآوَلَ فَقَدْ بَطَلَ، وَإِنْ كَانَ النَّانِي فَكَذَلِكَ، إِمَّا بِمَشِيئَةِ اللَّهِ إِمَّا إِبْطَالٌ أَوْ تَعْلِيقٌ ؛ فَإِنْ كَانَ الْآوَلَ فَقَدْ بَطَلَ، وَإِنْ كَانَ النَّانِي فَكَذَلِكَ، إِمَّا يَسَعَيْدِ اللَّهُ إِلَى النَّالُ فَي الطَّلَاقِ، إِلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرُنَا فِي الطَّلَاقِ، إِلاَنَ الْآلَةُ اللَّهُ الللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللللْلُهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّ

بِ خَلَافِ مَا إِذَا قَالَ لِفُكَانِ عَلَى مِانَةُ دِرُهَمِ إِذَا مِثُ أَوْ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهُرِ أَوْ إِذَا أَفُطَّرَ النَّاسُ بِإِذَا خَلَى مَعْنَى بَيَانِ الْمُذَّةِ فَيَكُونُ تَأْجِيلًا لَا تَعْلِيقًا، حَنَّى لَوْ كَذَّبَهُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْآجُلِ يَكُونُ الْمَالُ حَالًا.

اور جب سی خص نے کسی حق کا قرار کیا ہے اور اس نے اپنا قرار کے ساتھ ہی ان شاہ اللہ کہد دیا ہے۔ تو اقرار باطل ہو الزم نہ ہوگا۔ کیونکہ اللہ تعالی کی رضا کے ساتھ استفاء ہے با ابطال مراد ہے یا تعلیق مراد ہے۔ اگر ابطال مراد ہے تو اقرار باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ اقرار میں شرط پر معلق ہونے کا احتمال نہیں ہوتا یا اس سب سے کہ رضائے خدا کی شرط ہی الی شرط ہے جس پر اطلاع نہیں پائی جائے جس سے طرح کہ طلات کے احکام میں ہم بیان کر بچے ہیں۔ بہ خلاف اس صورت کے جب مقرفے ہیں کہ خلاف اس مورت کے جب مقرف ہو جائے اور اس کے کہ جب مقرفے ہیں گا نہ دارت آئے یا جب بوجائے کی اور اور اس کے کہ جب مقرفہ میں ہیں۔ بس بیتا جیل ہوگی تعلق نہ ہوگی یہاں تک کہ جب مقرفہ مدت کے متعلق مقر کو جیٹلا دے تو ای حالت میں مال واجب ہوجائے گا۔

#### گھر کے اقرار سے اپنے لئے عمارت کا استثناء کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ آقَرَّ بِدَارٍ وَاسْتَفُنَى بِنَاءَ هَا لِنَفْسِهِ فَلِلُمُقَرِّ لَهُ الذَّارُ وَالْبِنَاءُ) لِآنَ الْبِنَاءَ وَالْاَسْتِفْنَاءُ تَصَرُّفَ فِى الْمَلْفُوظِ، وَالْفَصُّ فِى الْحَاتَمِ وَالنَّحُلَةُ فِى الْبُسْتَانِ نَظِيرُ الْبِنَاءِ فِى الدَّارِ لِآنَهُ يَدْحُلُ فِيْهِ تَبَعًا لَا لَفْظًا، بِحَلافِ مَا إِذَا قَالَ اللَّا اللَّهُ وَالْعَرْصَةُ لِفُلانٍ فَهُو كَمَا قَالَ ) لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَرُصَةُ لِفُلانٍ فَهُو كَمَا قَالَ ) لِلاَنْ اللَّهُ وَعَنُ الْبُقُعَةِ دُونَ الْبِنَاءُ هَذَا الذَّارِ لِى وَالْعَرْصَةُ لِفُلانٍ فَهُو كَمَا قَالَ ) لِلاَنْ الْعَرُصَةَ عِبَارَةٌ عَنُ الْبُقُعَةِ دُونَ الْبِنَاءِ ، فَكَانَّةُ قَالَ بَيَاصُ هَذِهِ الْاَرْضِ دُونَ الْبِنَاءِ لِفُلانٍ اللَّهُ اللهُ ا

کے فرمایا اور جب سی مخص نے دوسرے کے لئے گھر کا اقرار کیا اور اس نے اپنے لئے اس کی عمارت کا استثناء کرلیا ہوتو مقرلہ کے لئے گھر کا مقرلہ کے لئے گھر اور عمارت دونوں ہوں کے کیونکہ اس گھر کی بناء تھم کے اعتبار ہے داخل ہے اگر چہ باعتبار لفظ داخل نہیں ہے۔ حالانکہ استثناء سے ظاہری لفظوں میں ہی تصرف ہوتا ہے۔ اور انگوشی کا تکمینہ اور باغ کا درخت سے گھر میں سے بناء کی مثال ہے۔ کیونکہ خاتم میں تگینہ اور بستان میں تخلہ بطور تا بع داخل ہیں۔ اگر چہ لفظ کے اعتبار سے داخل نہیں ہوتے۔ بہ خلاف اس صورت ہے۔ کیونکہ خاتم میں تگئیت آؤ ایک بیٹ ایم نے اس میں استثناء کرلیا ہے کیونکہ شک اور بیت سے گھر میں بطور تا بع داخل نہیں ہیں بطور نفظ داخل ہیں۔

اور جب مقرنے کہا کہ اس دار کی عمارت میری ہے جبکہ محن فلال شخص کا ہے تو اب تھم مقر کے قول کے مطابق ہو گا کیونکہ محن

## مقر کے قول غلام کی قیمت ایک ہزار ہونے کا بیان

(وَكُو قَالَ لَهُ عَلَى اللهُ عِرْهَمِ مِنْ فَمَنِ عَبْدِ الشُتَرَيْتِه مِنْهُ وَلَمْ اَفْبِضُهُ، فَإِنْ ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ قِيْلَ لِللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَالنَّانِى اَنُ يَقُولَ الْمُقَرُّ لَهُ: الْعَبْدُ عَبْدُك مَا بِعْتُكُهُ وَإِنَّمَا بِعُتُك عَبُدًا غَيْرَ هلْاً وَفِيْهِ الْمَالُ لَازِمٌ عَلَى الْمُقِرِّ لِإِقْرَادِهِ بِهِ عِنْدَ سَكَمَةِ الْعَبْدِ لَهُ وَقَدْ سَلَّمَ فَلَا يُبَالَى بِاخْتِلَافِ السَّبَبِ بَعُدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ .

کے اور جب کمی شخص نے کہا کہ فلاں آ دمی کے مجھ پراس غلام کی قیمت کے ایک ہزار درہم ہیں جس کو میں نے فلاں شخص نے خریدا تھا۔ مگر میں نے اس پر قبضہ نیس کیا تھا۔ تو اب مقرکسی معین غلام کو بیان کرتا ہے تو مقرلہ سے کہا جائے گا کہا گرتم جا ہو تو ایک ہزار لے کرغلام کواس کے سپر دکر دو وگرنہ تم کو بچھ نہ ملے گا۔

مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ بیہ مسئلہ کی صورتوں مشمّل ہے ان میں ایک صورت بیہ ہے کہ مقرلہ مقرکی تقید بی کردے اور غلام اس کے حوالے کردے۔ اور اس جکا تھم ہم بیان کرآئے ہیں کیونکہ مقراد رمقرلہ کے اتفاق ٹابت ہونے والی چیز ایسی ہے جیسے کہ ان دونوں کے معائنہ سے ٹابت شدہ چیز ہے۔

دوسری صفرت بیہ کے مقرلہ بیے کہ دے کہ بیفلام تو تمہارا ہی ہے میں نے اس کوتمہارے ہاتھ تو نہیں بیچاہے ہاں البتہ اس کے سواد وسراغلام بیچاتھا۔ اور اس میں مقریر مال لازم ہوجائے گا کیونکہ اس کے لئے غلام سیجے سلامت ہونے کی صورت میں اس نے خود ہی مال کا اقرار کیا ہے اور وہ غلام اس کے لئے سیجے وسلامت ہے۔ لبذا مقصد کے حصول کے بعدا ختلاف سبب کا پچھا عتبار نہ ہو گا۔

## مقرك قول بيغلام ميراب كي فقهي جزئيات كابيان

. وَالنَّالِثُ اَنْ يَقُولَ الْعَبُدُ عَبُدِى مَا بِعُتُك . وَحُكُمُهُ اَنْ لَا يَلْزَمَ الْمُقِرَّ شَىءٌ لِلَآنَهُ مَا اَقَرَّ بِالْمَالِ اللَّا عِدَنَ الْعَبُدِ فَلَا يَلْزَمُهُ دُونَهُ ، وَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا بِعُتُك غَيْرَهُ يَتَحَالَفَانِ لَآنَ الْمُقِرَّ لِلَّا عِدَنَا الْعُبُدِ فَلَا يَلْزَمُهُ دُونَهُ ، وَلَوْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ إِنَّمَا بِعُتُك غَيْرَهُ يَتَحَالَفَانِ لَآنَ الْمُقِرَّ يَسُلِيمَ مَنْ عَيْنَهُ وَالْاَحَرَ يُنْكِرُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَّعِى عَلَيْهِ الْاَلْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاَحَرَ يُنْكِرُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَّعِى عَلَيْهِ الْاَلْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاَحَرَ يُنْكِرُهُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَّعِى عَلَيْهِ الْاَلْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاَحَرَ يُنْكِرُهُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَّعِى عَلَيْهِ الْاَلْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاَحَرَ يُنْكِرُهُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَعِى عَلَيْهِ الْاَلْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاَحَرَ يُنْكِرُهُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَعِى عَلَيْهِ الْالْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاحَرَ يُنْكِرُهُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَعِى عَلَيْهِ الْالْفَ بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاحَرَ يُنْكِرُهُ وَالْمُقَرَّ لَهُ يَدَعِى عَلَيْهِ الْالْفَا بِبَيْعِ غَيْرِهِ وَالْاحَوَ يُنْكِرُهُ وَالْمُقَوْلُونَ لَهُ يَدُهُ وَلَوْ الْمُ الْعَالَالَ الْعَالَ لَعُتُوا عَيْهُ وَالْعَالَ الْعَلَالَ الْعُقَلَ لَهُ عَلَيْهِ الْمُعْتِلُونَ الْمُقَالَ وَالْمُعْتَى لَا عَلَى اللّهَ عَلَيْلُونَ الْمُعْتِي عَلَيْهِ الْعَلَى الْعَلَالُونَ الْمُقَلِّ لَا عَلَيْهِ الْعَلَيْهُ وَالْعَرَالِي الْعَلَى الْعُقَلَ لَهُ يَدَيْعِى عَلَيْهِ الْعُلْمَ الْعَلَى الْعَلَالُهُ الْعَلَى الْعَلَالُهُ الْعَلَالُهُ الْعَلَى الْعَلَالُهُ الْعُرْمِ وَالْعَلَى الْعَلَالَةِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ الْعَلَيْهِ الْعُلَالَةُ وَالْعَالِمُ الْعَلَالَةُ الْعَالَى الْعُلُولُ الْعُلَالَةُ وَالْعَلَى الْعَلَالُهُ الْعُلُولُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالُهُ الْعَلَ

وَإِذَا تَدَى الْفَا بَطَلَ الْمَالُ، هلذَا إِذَا ذُكْرَ عَبُدًا بِعَيْنِهِ (وَإِنْ قَالَ مِنْ لَمَنِ عَبُدِ الْمُتَوَيَّتُهُ وَلَمْ يُعَبِّنُهُ لَإِلَىٰ وَلَا يُصَدَّقُ فِى قَوْلِهِ مَا فَبَضُت عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَصَلَ آمٌ فَصَلَ) لِآنَّهُ رُجُوعٌ فَإِنَّهُ اللَّهُ وَلَا يُعَبِّنُهُ وَلَهُ مُعَنِّنِ يُنَافِى الْوُجُوبَ الْمَالِ رُجُوعًا إِلَى كَلِمَةِ عَلَى، وَإِنْكَارُهُ الْقَبْضَ فِى يَمْيُو الْمُعَيَّنِ يُنَافِى الْوُجُوبَ الْمَالِ رُجُوعًا إِلَى كَلِمَةِ عَلَى، وَإِنْكَارُهُ الْقَبْضَ فِى يَمْيُو الْمُعَيِّنِ يُنَافِى الْوُجُوبَ الْمَالِ يُعَلِّمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِنْ وَصَلَ صُدِقَ وَلَمْ يَلُزَمْهُ شَىءٌ ، وَإِنْ فَصَلَ لَمْ يُصَدَّقُ إِذَا آنْكُوَ الْمُعَوِّرُ لَهُ اَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنِ عَبُدٍ، وَإِنْ آفَرْ آنَهُ بَاعَهُ مَتَاعًا فَالْقُولُ قَولُ الْمُقِرِ . وَوَجُهُ الْمُعَوِّرُ لِلهُ آنَهُ آفَرٌ بِوُجُوبِ الْمَالِ عَلَيْهِ وَبَيَّنَ سَبَبًا وَهُوَ الْبَيْعُ، فَإِنْ وَافَقَهُ الطَّالِبُ فِى السَّبَبِ وَبِهِ لَا ذَلِكَ آنَهُ آفَرٌ بِوُجُوبِ الْمَالِ عَلَيْهِ وَبَيَّنَ سَبَبًا وَهُوَ الْبَيْعُ، فَإِنْ وَافَقَهُ الطَّالِبُ فِى السَّبَبِ وَبِهِ لَا يَتَاكَّدُ الْوَجُوبِ اللهَ الطَّالِ فَى السَّبَبِ كَانَ يَتَاكَّدُ الْوَجُوبِ الْمَالِ عَلَيْهِ وَالْمُقِرُّ يُنْكِرُهُ فَيَكُونُ الْقَولُ لَهُ، وَإِنْ كَذَبَهُ فِى السَّبَبِ كَانَ عَلَا اللهَ إِنَّا اللهَ اللهُ عَلَى السَّبَبِ كَانَ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَى السَّبَبِ كَانَ هَذَا مِنْ الْسُعَةِ رِبَيَانًا مُغَيِّرًا لِلاَنْ صَدُرَ كَنَامِهِ لِلُوجُوبِ مُطُلَقًا وَآخِرُهُ يَحْتَمِلُ الْيَقَاءَ هُ عَلَى الْمُعَيِّرًا لِلاَنَ صَدُرَ كَنَامِهِ لِلُوجُوبِ مُطُلَقًا وَآخِرُهُ يَحْتَمِلُ الْيَقَاءَ هُ عَلَى الْمُعَيِّرُ يَصِحُ مَوْصُولًا لَا مَفْصُولًا .

اوراس کی تیسری صورت ہے کہ مقربیہ کہ دے کہ بیفلام میرا ہے اور میں نے بچھ کو قروخت ہی تہیں کیا ہے اوراس کا تھی ہے کہ مقربیہ کچھ واجب نہ ہوگا۔ کیونکہ اس نے اس مال کا اقرار کیا ہے جوغلام کو بدلہ ہے لہذا غلام کے سوااس پر مال لا زم نہ ہوگا اور جب اس کے ساتھ مقربیہ محکم ہے کہ مقربیہ نے دوسراغلام تیرے ہاتھ فروخت کیا ہے تو دونوں حلف اٹھا کیں ہے کیونکہ مقرابی معین کردہ غلام کا مدی ہے جبکہ مقرلہ اس کا انکار کرنے والا ہے اور دوسرے غلام کی بیل کو لے کر اس پر ایک ہزار (دراہم کا مدی ہے۔ جبکہ مقراس کا منکر ہے لہذا جب دونوں تم اٹھالیں گے تو مال ختم ہوجائے گا۔ اور بیتھم وقت ہوگا جب مقرنے کوئی معین غلام بیان کیا ہے۔

اور جب اس نے ''غلام کی قیمت ہے'' کہا ہے اور غلام معین نہیں کیا ہے۔ تو اس پر ہزار وراہم لازم ہوں گے۔ اور اس کے تول'' ہاقبضت'' میں امام اعظم بڑنا نئے کے زور کے اس کی تقد این نہیں کی جائے گی۔ اگر چہاس نے یہ بات بطور اتصال کمی ہے یا اس نے بطور انفصال کمی ہے یا اس نے بطور انفصال کمی ہے کہ اس بر حکمہ ''علی' اس پر دلیل ہے۔ جبکہ غیر معین کے قبضہ میں اس کے قبضہ کا انکار بالکل ہی وجوب کورو کئے والا ہے۔ کیونکہ جہالت اگر چہ متصل ہو یا بعد میں طاری ہونے والی ہے۔ کیونکہ جہالت اگر چہ متصل ہو یا بعد میں طاری ہونے والی ہو بینچ کی ہلاکت کو مسترم ہے۔ اور طاری کی مثال ہے ہے کہ جب سی ایک غلام کو خریدا۔ اس کے بعد اس کو دوسرے غلاموں سے ملا ویا اور خریدار دونوں اس کو بھول گئے۔ حالا نکہ ہلاکت مینچ وجوب قیمت کورو کئے والی ہے پس مقرکا یہ قول رجوع ہوگا۔ البذا یہ درست نہ ہوگا۔ اگر چہاقر ارکے بطور اتصال ہی کیوں نہ ہو۔

صاحبین نے کہا ہے کہ جنب مقرنے یہ ہائے بطورا تصال کہی ہے تواس کی تقعدیق کی جائے گی اوراس پر پچھوا جنب نہوگا۔ اوراگراس نے بطورانفصال میہ بات کہی ہے تواس کی تقعدیق نہ کی جائے گی لیکن شرط میہ ہے کہ مقرلہ اس بات کا انکار کرنے والا ہوکہ میہ ہزارغلام کی قیمت والا ہے۔

اور جب مقرلہ یہ کہہ دے کہ میں نے کہا ہے کہ اس نے مقر سے سامان فروخت کیا ہے تو مقر کی بات کو مان لیا جائے گائی ک دلیل میہ ہے کہ مقر نے اپنے اوپر وجوب مال کا اقر ارکیا ہے اور اس کی ایک دلیل میتھی ہے کہ نتاج بیتی مطالب یعنی اگر مقرلہ سبب میں اس کی مطابقت کرلیتا ہے تب بھی بغیر قبضہ کے قیمت کو وجوب مؤکد نہ ہوگا جبکہ مقر قبضہ کا انکاری ہے۔ لہذا اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور جب مقرلہ وجوب سبب میں مقرکو حجمالائے تو بیان مقرکی جانب سے بدلنے والا ہوگا۔ کیونکہ اس کا شروع کلام مطلق طور وجوب کے لئے ہے۔ جبکہ اس کا آخری کلام قبصنہ نہونے کے حوالے انتفائے وجوب کا اختال رکھنے والا ہے جبکہ مغیریہ بطورا تعمال درست ہوتا ہے بطورا نفصال درست نہیں ہوتا۔

#### قبضه کائیج کے لواز مات میں سے ہونے کابیان

(وَلَوْ قَالَ ابْتَعَتْ مِنْهُ بَيْعًا إِلَّا آنِي لَمُ آقُبِضُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) بِالْإِجْمَاعِ لِآنَهُ لَيْسَ مِنْ ضَرُوْرَةِ الْبَيْعِ الْقَبْضُ، بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِوُجُوبِ النَّمَنِ ﴿

کے اور جب مقربیہ کہددے کہ میں نے مقرلہ سے ایک معین مال خریدا ہے لیکن میں نے اس پر قبصہ نہیں کیا ہے تو بہ اجماع مقرکے تو اس کے اس پر قبصہ نہیں کیا ہے تو بہ اجماع مقرکے تول کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ قبصہ نڑھ کے لواز مات میں سے نہیں ہے بہ خلاف اس اقرار جو وجو بہمن کے ساتھ ہوا تائم ہوا ہے۔

#### خنز بروشراب کی قیمت والے دراہم کے اقر ار کابیان

قَالَ (وَكَذَا لَوْ قَالَ مِنْ ثَمَنِ حَمْرٍ آوُ خِنْزِينٍ) وَمَعْنَى الْمَسْآلَةِ إِذَا قَالَ إِفْلَانِ عَلَى آلُفٌ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ آوُ خِنْزِيرٍ (كَزِمَهُ الْآلُفُ وَلَمْ يُقْبَلُ تَفْسِيرُهُ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَصَلَ آمٌ فَصَلَ) لِآنَّهُ رُجُوعٌ خَمْرٍ آوُ خِنْزِيرٍ لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَآوَّلُ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ (وَقَالًا: إِذَا وَصَلَ لَا يَلْزَمُهُ لِلْنَ ثَمَنَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَآوَّلُ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ (وَقَالًا: إِذَا وَصَلَ لَا يَلْزَمُهُ شَى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَآوَلُ كَلَامِهِ لِلْوُجُوبِ (وَقَالًا : إِذَا وَصَلَ لَا يَلْزَمُهُ شَى الْخَرِهِ إِنْ شَاءَ شَى الْخَرِهِ إِنْ شَاءَ اللّهُ . قُلْنَا: ذَاكَ تَعْلِيقٌ وَهِ لَذَا إِبْطَالٌ .

کے اورای طرح جب اس نے بیکہا کہ شراب یا خزیر کی قیمت سے ہے اس مسئلہ کامعنی بیہ ہے کہ جب اس نے کہا کہ فلال شخص کے میرے ذمہ پرایک ہزار دراہم جوشراب یا خزیر کی قیمت سے ہیں تو اس پرایک ہزار دراہم لازم ہوں گے۔ فلال شخص کے میرے ذمہ پرائیک ہزار دراہم جوشراب یا خزیر کی قیمت سے ہیں تو اس پرائیک ہزار دراہم لازم ہوں گے۔ حضرت امام اعظم من الشخط کے زویک اس کی تغییر قبول نہ کی جائے گی اگر چداور بطور اتصال کی ہویا بطور انقصال کی ہوکیونکہ تغییر

سرنامیا قرار سے رجوع کرنا ہے۔ جبکہ شراب وخزیر کی قیمت واجب نہیں ہوتی۔ البتہ مقر کا ابتدائی کلام وجوب کے لئے ہے۔ صاحبین نے کہا ہے کہ جب اس نے بطورا تصال کہا ہے تو اس پر پچھالازم ند ہوگا کیونکہ اس نے اپنے آخری کلام سے سے وضاحت کردی ہے کہان نے ایجاب کا ارادہ ہی نہ کیا تھا اور بیاس طرح ہوجائے گا جس طرح اس نے کلام کے آخر میں''ان شاء اللہ'' کہا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعلیق ہے۔ حالا نکہ صورت مسئلہ میں ابطال میں ہے۔

#### دراہم کے اقرار کے بعد وصف زیوف بتانے کا بیان

(وَلَوُ قَالَ لَهُ عَلَى آلُفٌ مِنُ ثَمَنِ مَتَاعَ آوُ قَالَ ٱفْرَضَنِى ٱلْفَ دِرُهَمِ ثُمَّ قَالَ هِى زُيُوثَ آوُ نَهُرَجَةٌ وَقَالَ الْسُمَقَرُ لَهُ جِيَادٌ لَزِمَهُ الْجِيَادُ فِى قَوْلِ آبِى حَنِيْفَةَ وَقَالًا: إِنْ قَالَ مَوْصُولًا يُصَدَّقُ، وَإِنْ قَالَ مَفْصُولًا لَا يُصَدَّقُ ) وَعَلَى هٰذَا الْخِكَلافِ إِذَا قَالَ هِى سَتُوقَةٌ آوُ رَصَاصٌ ، وَعَالَى هٰ ذَا إِذَا قَالَ إِلَّا إِنَّهَا زُيُوتٌ ، وَعَلَى هٰذَا إِذَا قَالَ : لِفُلانِ عَلَى آلُفُ دِرُهَمٍ زُيُوفٍ مِنُ وَعَالَى هٰ لَذَا إِذَا قَالَ إِلَّا إِنَّهَا زُيُوتٌ ، وَعَلَى هٰذَا إِذَا قَالَ : لِفُلانِ عَلَى آلُفُ دِرُهُمٍ زُيُوفٍ مِنُ ثَمَن مَتَاع . لَهُمَا آنَهُ بَيَانٌ مُغَيِّرٌ فَيَصِحُ بِشَرُطِ الْوَصُلِ كَالشَّرُطِ وَالِاسُتِثُنَاءِ .

وَهِلْذَا لِلَاَّ السُمَ الدَّرَاهِمِ يَحُتَّمِلُ الزُّيُوفَ بِحَقِيْقَتِهِ وَالسَّتُوقَةُ بِمَجَازِهِ، إِلَّا أَنَّ مُطُلَقَهُ يَنْصَرِفَ إِلَى الْحِيَادِ فَكَانَ بَيَانًا مُغَيِّرًا مِنْ هَلَا الْوَجُهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِلَّا آنَهَا وَزُنُ حَمْسَةٍ . وَلَا بِي الْحِيلِهِ فَكَانَ بَيَانًا مُغَيِّرًا مِنْ هَلْمَا الْوَجُهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ إِلَّا آنَهَا وَزُنُ حَمْسَةٍ . وَلَا بِي الْحَيْثِ وَعَنْ الْعَيْبِ، وَالزِّيَافَةُ عَيْبُ حَيْثُ فَعَ الْعَيْبِ، وَالزِّيَافَةُ عَيْبُ وَحَيْدُ وَعَى الْعَيْبِ، وَالزِّيَافَةُ عَيْبُ وَحَيْدُ وَعَى الْعَيْبِ، وَالزِّيَافَةُ عَيْبُ وَحَيْدُ وَعَى الْعَيْبِ رُجُوعٌ عَنْ بَعْضِ مُوجِبِهِ وَصَارَ كَمَا إِذَا قَالَ بِعُتُكَهُ مَعِيبًا وَقَالَ الْمُشْتَرِى لِمَا بَيْنَا، وَالسَّتُوقَةُ لَيْسَتُ مِنْ الْالْمُمَانِ وَالْبَيْعُ يُرَدُّ عَلَى النَّهُ مِنْ الْاَثْمَانِ وَالْبَيْعُ يُرَدُّ عَلَى النَّهُ فَا فَوْلُ لِلْمُشْتَرِى لِمَا بَيْنَا، وَالسَّتُوقَةُ لَيْسَتُ مِنْ الْاَثْمَانِ وَالْبَيْعُ يُرَدُّ عَلَى النَّهُ فَانَ رُجُوعًا .

وَقَـوْلُـهُ إِلَّا آنَّهَا وَزْنُ خَمْسَةٍ يَصِحُ اسْتِثْنَاء ً لِآنَهُ مِقُدَارٌ بِخِلَافِ الْجَوُدَةِ لِآنَ اسْتِنَاءَ الْوَصْفِ لَا يَجُورُ أَكَاسُتِثْنَاءِ الْبِنَاءِ فِي الدَّارِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَىّ كُرُّ حِنْطَةٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ إِلَّا آنَهَا رَدِينَةٌ لِآنَ الرَّدَاءَة قَنَوْعٌ لَا عَيْبٌ، فَمُطْلَقُ الْعَقْدِ لَا يَقْتَضِى السّلَامَة عَنْهَا .

وَعَنُ آبِى حَنِيلُفَةَ فِى غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ فِى الْقَرُضِ آنَّهُ يُصَدَّقُ فِى الزُّيُوفِ إِذَا وَصَلَ لِآنَّ الْقَرُضَ يُوجِبُ رَدَّ مِثْلِ الْمَقْبُوضِ، وَقَدْ يَكُونُ زَيْفًا كَمَا فِى الْغَصُبِ. وَوَجُهُ الظَّاهِرِ آنَ التَّعَامُلَ بالْجيَادِ فَانْصَرَفَ مُطُلَقُهُ إِلَيْهًا.

ے اور جب کسی خفس نے کہا ہے کہ مجھ پرفلاں شخف کے ایک ہزار دراہم ہیں جوسامان کی قیمت ہیں یااس نے بید کہا کہ تم نے مجھے ایک ہزار درہم قرض دیا تھااس کے بعداس نے کہا کہ وہ کھو نے تھے۔ یااب بازار میں وہ رائج نہیں ہیں۔جبکہ مقرلہ کہتا ہے

۔ حضرت امام اعظم بڑگٹنڈ کے نز دیک عمدہ دراہم لا زم ہوں مے جبکہ صاحبین کے نز دیک اگر مقرنے بطور اقصال کہا ہے تواس ۔ تعمدیق کی جائے گی اوراگراس نے بطورانفصال کہاہے تو اس کی تقیدیق نہ کی جائے گی۔اوریہاسی اختلاف پر ہے کہ جب اس نے کہا کہ وہ ستوقہ بینی بالکل برکار مرصاص بینی وهات کے ہیں۔اورای اختلاف پر بیمسئلہ بھی ہے کہ جب اس نے کہا کہ وہ کھونے ہیں۔ای طرح چب اس نے کہا کہ مجھ پرایک ہزار کھوٹے دراہم ہیں جوسامان کی قیمت ہیں۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ مقر کا بعد والا تول تبدیلی کرنے والا ہے ہیں وہ شرط وصل کے ساتھ درست ہوگا جس طرح شرط اور استثناء شرط وصل کے ساتھ درست ہوتے ہیں۔اور اس کی دلیل میہ ہے کمحض دراہم ہی حقیقت میں کھونے ہونے کا احتمال رکھتے بیں جبکہ ستوقہ کااحمال تو بطور مجاز ہے البیتہ مطلق لفظ دراہم بیٹمہ ہ کی جانب لوٹنے والا ہوتا ہے۔ پس اس اعتبار سے اس کا دوسرا قول مغير ہوگا اور بياى طرح ہوجائے گاجس طرح اسنے" إِلَّا أَنَّهَا وَذُنُ خَمْسَة "كہاہے۔

حضرت امام اعظم مِنْ النَّيْزُ كى دليل بيه ہے كہ بيەرجوع ہے كيونكه مطلق طور پرعقد سلامتى كا تقاضه كرنے والا ہے جبكه كھونا ہونا بير ایک عیب ہے اور عیب کا دعویٰ کرنا میعض واجبات عقدے رجوع کرنا ہے میاس طرح ہوجائے گا جس طرح وہ یہ کیے کہ میں نے اس کوتمہارے ہاتھ عیب کی حالت میں فروخت کیا تھا جبکہ خریدار کہتاہے کہ سلامتی کی حالت میں فروخت کیا تھا تو خریدار کا قول معتبر ہوگااسی دلیل کےسبب جوہم بیان کرائے ہیں۔

البنة ستوقة ثمن نبيل ہے جبكہ بيج ثمن پر دار د ہوا كرتى ہے بس بيد جوع ہوگا اور مقر كاقول' إِلَّا أَنَّهَا وَذْنُ خَصْسَة ''استناء بن جائے گا کیونکہ خمسہ کا وزن بھی درا ہم کی ایک مقدار ہے۔ بہخلاف اس کی جودت وعمر گی کے کیونکہ وصف کا استثناء درست نہیں ہے جس طرح گھرے نمارت کا استثناء کرنا ہے۔اس کے بہ خلاف جب مقرنے کہا کہ مجھ پرغلام کی قیمت کی ایک بوری گندم ہے مگروہ ر دی ہے کیونکہ ردی ہونا ایک قتم ہے بیعیب نہیں ہے پس مطلق طور پرعقدر دی ہونے سے سلامتی کا تقاضہ کرنے والانہیں ہے۔ حضرت امام اعظم نگافتناہے طاہرالروایت کے سوامیں بیروایت بیان کی گئی ہے کہ جب مقربطورا تصال کہتا ہے تو زیوف کے متعلق اس کی تقید بن کی جائے گی کیونکہ قرض مثلی مقبوض کی واپسی کا موجب ہے حالانکہ مقبوض بھی کھوٹا بھی ہوتا ہے جس طرح غصب میں ہوتا ہےاور ظاہرالروایت کی دلیل میہ ہے کہ عام طور پرلین دین کھرے دراہم کا ہوا کرتا ہے پس مطلق طور پر دراہم عمد ہ کی جانب راجع ہوں گے۔

## کھوٹے دراہم کوئیج وقرض کےطور پرذکر نہ کرنے کابیان

(وَلَوْ قَالَ لِفُلانِ عَلَىَّ ٱلْفُ دِرُهَمٍ زُيُوفٍ وَلَمْ يَذُكُرُ الْبَيْعَ وَالْقَرُضَ قِيْلَ يُصَدَّقَ) بِالْإِجْمَاعِ لِلَانَّ اسْمَ اللَّذَرَاهِمِ يَتَنَاوَلُهَا (وَقِيْلَ لَا يُصَدَّقُ) لِلاَّنَّ مُطْلَقَ الْإِقْرَادِ يَنْصَوِفُ إِلَى الْعُقُودِ لِتَعَيَّنِهَا مَشْرُوعَةً لَا إِلَى الِاسْتِهْلَاكِ الْمُحَرَّمِ.

(وَلَوْ قَالَ اغْتَ صَبْتَ مِنْهُ ٱللَّهُ اَوْ قَالَ اَوْدَعَنِى ثُمَّ قَالَ هِى زُيُوثَ آوُ نَبَهْرَ جَةٌ صُدِق وَصَلَ آمُ فَصَلَ الْمُ فَصَلَ الْمُ الْمُ فَالَا مُقْتَضَى لَهُ فِي الْجِيَادِ وَلَا تَعَامُلَ فَصَلَ الْمُ اللَّهُ عَلَا مُقْتَضَى لَهُ فِي الْجِيَادِ وَلَا تَعَامُلَ فَصَلَ اللَّهُ عَامُلُ فَلَا مُقْتَضَى لَهُ فِي الْجِيَادِ وَلَا تَعَامُلَ فَصَلَ اللَّهُ عَامُ اللَّهُ عَامُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعِلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

وَعَنُ آبِى يُوسُفَ آنَهُ لَا يُصَدَّقُ فِيهِ مَفْصُولًا اغْتِبَارًا بِالْقَرْضِ إِذْ الْقَبْضُ فِيهِمَا هُوَ الْمُوجِبُ لِلضَّمَان .

اور جب اس نے کہا کہ جھے پرایک ہزار کھوئے دراہم ہیں اوراس نے تیج اور قرض کا ذکر نہیں کیا تو ایک تول کے مطابق با جائا اس کی تصدیق کی جائے گی کیونکہ لفظ دراہم زیوف کو بھی شامل ہے جبکہ دوسرا تول سے ہے کہ تصدیق نہ کی جائے گی کیونکہ لفظ دراہم زیوف کو بھی شامل ہے جبکہ دوسرا تول سے ہے کہ تصدیق نہ کیا جائے گا۔ اور جب کیونکہ مطلق اقر ارعتو دی جانب لوٹے والا ہے اس لئے کہ عقو دمشر وع ہیں پس ان کو حرام کی جانب منسوب نہ کیا جائے گا۔ اور جب کی نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ میں نے فلال شخص کا ایک ہزار درہم عصب کیا ہے یا فلال نے میرے پاس ایک ہزار دراہم ودیعت رکھے ہیں اس کے بعد کہا کہ وہ کھوٹے ہیں۔ اور غیر رائح جہیں۔ تو اس کی تصدیق کی جائے گی خواہ نے بطور اتصال کہا ہو یا بطور انفصال کہا ہو یا بطور انفصال کہا ہو یا دراہم کا کھر اہونا ضروری نہ ہوگا جبکہ ان چیز ول میں کھرے دراہم کا تعامل یعنی عرف میں رائح ہونے کا معمول بھی نہیں ہو اور دیعت والا ہے۔ اور دیعت والا ہو۔ اور دیعت والا ہو۔ اور دیعت والا ہو۔ ای دیل کے سب جب مفصوب اور ودیعت والا ہوراہم کا کیا ایک ہوا ہوں انفصال ہو۔ ای دیل کے سب جب مفصوب اور ودیعت والا عب دالے دراہم کے گرا ہے گوا کی کا عتبار ہوگا۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے دوایت ہے کہ انفصال کے طور کہنے کی صورت میں اس کی تقید بی نہ کی جائے گی۔اس کو قرض پر قیاس کیا گیا ہے۔کیونکہ غصب اور قرض میں قبضہ ہی صنمان کو واجب کرنے والا ہے۔

مقركااتصالي طور برستوقه بإرصاص تهني كابيان

وَلَوُ قَالَ أَهِنَى آلَتُ وَقَةٌ أَوُ رَصَاصٌ بَعُدَمَا آقَرَ بِالْغَصْبِ الْوَدِيعَةِ وَوَصَلَ صُدِقَ، وَإِن فَصَلَ لَمُ يُصَلَّقُ لِلَاسُمَ يَتَنَاوَلُهَا مَجَازًا فَكَانَ بَيَانًا مُغَيِّرًا فَكَا لَهُ يَصَلَّقُ لِلَاسُمَ يَتَنَاوَلُهَا مَجَازًا فَكَانَ بَيَانًا مُغَيِّرًا فَلَا بُدَ مِنْ الْوَصِيلُ (وَإِن قَالَ فِي هَذَا كُلِهِ ٱلْفَا ثُمَّ قَالَ إِلَّا آنَهُ يَنْقُصُ كَذَا لَمُ يُصَدَّقُ وَإِن وَصَلَ صَدِقَ ) لِلاَنْ هَذَا اللهُ يَشَدُناء اللهُ عَلَى هَذَا كُلِهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ يَعْدَلُ اللهُ عَلَى اللهُ وَصَلَّ صَدُولَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَصَلَّ صَدُولَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

اور جب غصب یا ود بعت میں رکھنے والے نے بطور اتصال کہا کہ وہ ستوقہ (کھونے)یارصاص (سیسہ) متھے تو

سے سور اس کی تقیدیق کرلی جائے گی۔ تمر جب اس نے بطورانفصال کہا تو اس کی تقیدیق نہ کی جائے گی کیونکہ ستو قہ دراہم کی جس بیں البتہ لفظ اسم اس کوبطورمجاز شامل ہے ہیں بہی بیان مغیر ہوگا کیونکہ قبولیت کے لئے وصف ضروری ہے۔

اور جب مقرنے ندکورہ تمام صورتوں میں کہا کہ ایک ہزار ہیں اس کے اس نے کہا کہ ایک ہزارہ ہے کچھ کم ہیں تو اس کی تقریریت نے کہا کہ ایک ہزارہ ہیں ہے اور موسول اسٹناء میں ہے اور موسول اسٹناء نہی ہے اور موسول اسٹناء نہی جاور موسول اسٹناء درست ہوتا ہے۔ بہ خلاف زیافت کے کیونکہ وہ وصف ہے اور اوصاف کا اسٹناء درست نہیں ہے جبکہ لفظ الف یعنی ہزاریہ مقدار کو مرست ہوتا ہے۔ بہ خلاف زیافت کے کیونکہ وہ وصف ہوجانے کے سرطرح ہم بیان کرتا ہے ہیں۔ اور جب کلام منقطع ہوجانے کے سبب فصل پایا جائے گا کیونکہ اس کے بیامکن نہیں ہے۔ فصل پایا جائے تعنی جس طرح اس کی سائر روک می ہے تو اس کو وصل ہی شار کیا جائے گا کیونکہ اس سے بچناممکن نہیں ہے۔

#### غصب شدہ کیڑے کے اقرار کے بعدعیب والا کپڑ الانے کا بیان

(وَمَنُ اَفَرَ بِغَصُبِ ثَوْبٍ ثُمَّ جَاءَ بِغُوبٍ مَعِيبٍ فَالْقَوْلُ لَهُ ) لِآنَ الْغَصْبَ لَا يَخْتَصُ بِالسَّلِيمِ . (وَمَنُ قَالَ لِآخَرَ: آخَدُن مِنك آلُف دِرُهَم وَدِيعَةً فَهَلَكَتُ فَقَالَ لَا بَلُ آخَدُنهَا غَصُبًا فَهُوَ ضَامِنٌ ، وَإِنْ قَالَ اَعْطَيْتَنِيهَا وَدِيعَةً فَقَالَ لَا بَلُ غَصَبْتَنِيهَا لَمْ يَصْمَنُ ) وَالْفَرْقُ اَنَ فِي الْفَصْلِ ضَامِنٌ ، وَإِنْ قَالَ اَعْطَيْتَنِيهَا وَدِيعَةً فَقَالَ لَا بَلُ غَصَبْتَنِيهَا لَمْ يَصْمَنُ ) وَالْفَرْقُ اَنَ فِي الْفَصْلِ الْاَوْلِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا الْأَوْلِ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَهُو اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مَعَ الْيَعِينِ .

وَفِنَى النَّانِي اَضَافَ الْفِعُلَ إِلَى عَيْرِهِ وَذَاكَ يَدَّعِى عَلَيْهِ سَبَبَ الضَّمَانِ وَهُوَ الْعَصْبُ فَكَانَ الْفَقُولُ لِلمُسْكِرِهِ مَعَ الْيَمِينِ وَالْقَبْضُ فِى هَذَا كَالْآخُذِ وَالدَّفَعُ كَالْإِعْطَاءِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : الْفَقُولُ لِلمُسْكِرِهِ مَعَ الْيَمِينِ وَالْقَبْضُ فِى هَذَا كَالْآخُذِ وَالدَّفَعُ كَالْإِعْطَاءِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : الْعَطَاوُهُ وَالدَّفَعُ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَبْضِهِ، فَنَقُولُ : قَدْ يَكُونُ بِالتَّخُلِيّةِ وَالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَوْ الْعَطَاوُهُ وَالدَّفَعُ إِلَيْهِ لَا يَكُونُ إِلَّا بِقَبْضِهِ، فَنَقُولُ : قَدْ يَكُونُ بِالتَّخُلِيّةِ وَالْوَضْعِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَوْ الْعَصَى ذَلِكَ فَالْمُقْتَضَى ثَابِتُ ضَرُورَةً فَلَا يَظُهَرُ فِى انْعِقَادِهِ سَبَبُ الصَّمَانِ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ : اَخَذَتُهُا مِنْكُ وَدِيعَةً وَقَالَ الْاخَرُ لَا بَلْ قَرْضًا حَيْثُ يَكُونُ الْقُولُ لِلْمُقِرِ وَإِنْ اقَرَّ مَا عَلَى الْعَقَادِهِ بَعْنَ بِالْإِذُنِ إِلَّا اَنَّ الْمُقَرِّ لَهُ لِللهِ عَلَى النَّالَةِ فَا الْمُقَوْلُ لِلْمُقَرِقُ لَهُ يَلْعَلَى الْعَلَافِ اللهَ عَلْ الْمُقَولُ لِللهُ وَالْ الْعَرْدُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِقِ الْمَعْلَى الْمُقَولُ لِللْمُ فِي الْعَلَامُ وَاللَّهُ وَلَى الْعَلَامُ الْمُعَلِقُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُقَولُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِقُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعَلِقُ اللهُ الْعَلَى الْمُقَلِقُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُقَلِ اللّهُ عَلَى الْمُقَالِقُ اللّهُ الل المُعَلّقُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ہے ۔ اور جب سی شخص نے کپڑاغصب کرنے کا افرار کیا اور اس کے بعد وہ عیب والا کپڑا لے کر حاضر ہو گیا تو ای کے قول کا اعتبار ہوگا کیونکہ غصب کرنا ہے سی صحیح وسالم کپڑے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

اور جس شخص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تم سے ایک ہزار درا ہم ود بعت کے طور لئے تھے۔اور وہ ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ دوسرے نے کہا کہ تم نے ان کوغصب کیا تھا تو مقرضامن ہوگا اور جب مقرنے کہا کہ تم نے ہزار درا ہم ود بعت کے طور پر مجھے دیے تھے جبکہ مقرلہ نے کہا کہ تم نے ہزار درا ہم وربعت کے طور پر مجھے دیے تھے وہ مقرضامن نہ ہوگا اور ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی

مورے ہیں مقرنے منان کے سبب کا اقرار کیا ہے اور وہ لینا ہے اس کے بعد مقرنے ایسی چیز کا دعویٰ کیا ہے جواس کومنان ہے بری مرنے دانی ہے اور دوسرااس کا انکار کی ہے۔ لہٰذاتم کے ساتھ مقرلہ کے کا اعتبار کیا جائے گا۔ سرنے دانی ہے اور دوسرااس کا انکار کی ہے۔ لہٰذاتم کے ساتھ مقرلہ کے کا اعتبار کیا جائے گا۔

اوردوس کے صورت میں ہے کہ مقرنے تعلیٰ مقرار کی جانب منسوب کردیا ہے اور مقرار اس پرصان کے سب کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ منسب ہے توقتم کے ساتھ عصب سے انکاری کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور اس بارے میں قبضہ کرنا ہے لینے کے تئم میں ہے۔ اور وہنا ہے عطاء کرنا ہے اور ہے ۔ اور اب کوئی تحقی سے کہ مقرکودینا یا عطاء کرنا ہے اس کے قضہ کے بغیر نہ ہوگا تو ہم بطور جواب اس کے بین سے کہ دینا اور عطاء میں تحقیہ کرنے اور مقرکے سما منے رکھنے سے ہوجا کیں گے۔ اور جب دینا اور عطاء قبضہ کا تقاضہ کرنے وہالے ہوں تو بطور ضرورت قبضہ کا ٹابت ہوگا کے فکہ سب صفان کے انعقاد بیرتقاضہ ٹابت نہ ہوگا۔

اوریاں مورت کے خلاف ہے جب مقرنے کہا کہ میں نے تجھے ود بعت کے طور پرایک ہزار دراہم لیے تھے اور دوسرے بعنی مقرنہ نے کہا کہ ہیں نے تجھے۔ تو مقرکے تول کا اعتبار ہوگا خواہ وہ اقر ارکر رہا ہے کیونکہ وہ وونوں یہاں اس بات پراتفاق کرنے والے ہیں کہ بکڑنا اجازت سے تھا ہاں البتہ جب مقرلہ سبب منمان کا مدی ہے اور وہ قرض ہے اور دوسرامقراس کا انکاری ہے۔ لہذا بیدونوں مسائل تھم کے اعتبارے الگ الگ ہوگئے۔

#### ایک ہزاربطورامانت ہونے کے اقرار کابیان

(وَإِنْ قَالَ هَـذِهِ الْآلُفُ كَانَتُ وَدِيعَةً لِي عِنْدَ فُلانِ فَاخَذْتُهَا فَقَالَ فُلانٌ هِيَ لِي فَإِنَّهُ يَأْخُذُهَا) لِآنَهُ اَقَرَّ بِالْيَدِ لَهُ وَادَّعَى اسْتِحْقَاقَهَا عَلَيْهِ وَهُوَ يُنْكِرُ وَالْقُولُ لِلْمُنْكِرِ .

(وَلَوُ قَالَ: آجَوُت دَابَيِي هَذِهِ فُلانًا فَرَكِبَهَا وَرَدَّهَا، أَوْ قَالَ: آجَوُت ثَوْبِي هَاذَا فُلانًا فَلَيسَهُ وَرَدَّهُ وَقَالَ فُلانٌ كَذَبُتَ وَهُمَا لِى فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ) وَهَاذَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ (وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: الْفَولُ قَولُ الَّذِي أُحِدَ مِنْهُ الدَّابَّةُ وَالنَّوْبُ) وَهُوَ الْقِيَاسُ وَعَلَى هَذَا الْحَلافِ الْاعَادَةُ وَالْاسْكَانُ.

اسے اور جب کی خفس نے کہا کہ میرے بیا کی بڑار فلاں آ دی کے پاس امانت کے طور پر تھے۔اور میں نے اس سے لے لئے ہیں۔ جبکہ فلاں فخض کہتا ہے کہ وہ تو میرے پاس ہیں۔ تو وہی فلاں ہی ان دراہم کو لینے والا ہوگا کیونکہ مقر فلاں آ دی کے لئے بین۔ جبکہ فلاں فلاں آ دی ہی ہے۔ لبندا انکاری کی لئے بینہ کا اقرار کر کے اس پر اپنے جن کا دعوی کرنے رہا ہے۔ جبکہ اس کے حق کا انکار کرنے والا فلاں آ دی ہی ہے۔ لبندا انکاری کی بات کا انتہار کیا جائے گا اور جب اس نے کہا کہ میں فلاں آ دی کو کرائے پر بیسواری دی ہوئی تھی اور سوار ہونے کے بعد اس نے وہ سواری میں کردیا جائے گا اور ہیا کہ میں نے اپنا سے کیڑ افلاں آ دی کو کرائے پر دیا تھا اور اس نے بہن کر مجھ کو واپس کردیا ہے۔ جبکہ فلاں آ دی کو کرائے پر دیا تھا اور اس نے بہن کر مجھ کو واپس کردیا ہے۔ جبکہ فلاں آ دی نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ ای خفس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا جس سے بیسواری اور بیا گرا ہے کہ ای خفس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا جس سے بیسواری اور بیا کی الاس منظم دل تھنے کے دور کو کی اس کے دائی خفس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا جس سے بیسواری اور بیا کرائے کہ کہا ہے کہ ای خفس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا جس سے بیسواری اور بیا کرائے ہیں کہ میں نے کہا ہے کہ ای خفس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا جس سے بیسواری اور بیا کرائے کا کا عتبار کیا جائے گا جس سے بیسواری اور بیا کرائے کہ کا اعتبار کیا جائے گا جس سے بیسواری اور دیا کہ کار کیا جائے گا جس سے بیسواری اور دیا گورائے کو کی کا اعتبار کیا جائے گا جس سے بیسواری اور دیا گورائے کیا گا خوالی کی کورائے کا کار جب کی اس کورائے کی کورائے کی کورائے کی کورائے کی کورائے کی کورائے کی کورائے کے کورائے کی کورائے کی

سسستھ لیا ممیا ہے جبکہ قیاس کا نقاضہ بھی بہی ہے۔اورای عاریت پردینااور رہائش کے لئے مکان دینا یہ بھی ای اختلاف کے مطابق ہے۔ نصف درہم سے کیٹر ہے کی سلوائی کرانے کے اقر ار کا بیان

(وَلَوْ قَالَ خَاطَ فُلانٌ ثَـوُبِى هٰذَا بِنِصُفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَبَضُتُهُ وَقَالَ فُلانْ التَّوْبُ ثَوْبِى فَهُوَ عَلَى هٰذَا الْخِلَافِ فِى الصَّحِيْحِ) وَجُهُ الْقِيَاسِ مَا بَيْنَاهُ فِى الْوَدِيعَةِ .

وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ وَهُوَ الْفَرُقُ آنَّ الْيَدَ فِي الْإِجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ ضَرُوْدِيَّةٌ تَنْبُثُ ضَرُوُرَةَ امْسِيفَاءِ السَمَعُقُودِ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمَنَافِعُ فَيَكُونُ عَدَمًا فِيمَا وَرَاءَ الضَّرُوْرَةِ فَلَا يَكُونُ اِقُوَارًا لَهُ بِالْيَدِ مُسطُلَقُا، بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ لِآنَ الْيَدَ فِيهَا مَقْصُودَةٌ وَالْإِيدَاعُ اِثْبَاتُ الْيَدِ قَصُدًا فَيَكُونُ الْإِقُوارُ بِهِ اعْتِرَافًا بِالْيَدِ لِلْمُودِع.

وَوَجُهُ آخَهُ أَخَهُ أَنَّ فِسَى الْإَجَارَةِ وَالْإِعَارَةِ وَالْإِسْكَانِ اَقَرَّ بِيَدٍ ثَابِتَةٍ مِنْ جِهَتِهِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي كَيُفِيَّتِهِ.

وَلَا كَسَلَوْكَ فِي مَسْأَلَةِ الْوَدِيعَةِ لِانَّهُ قَالَ فِيهَا كَانَتُ وَدِيعَةً، وَقَدْ تَكُونُ مِنْ غَيْرِ صُنْعِهِ، حَتَى لَوْ قَالَ اَوْدَعُتهَا كَانَ عَلَى هِلْمَ الْمَيْوَ وَلَيْسَ مَدَارُ الْفَرُقِ عَلَى ذِكْرِ الْاَخْدِ فِى طَرَفِ الْمُودِيعَةِ وَعَدَمِهِ فِى الطَّرَفِ الْاَخْرِ وَهُوَ الْإِجَارَةُ وَانْحَتَاهُ ؛ لِآنَهُ ذَكَرَ الْاَحْدَ فِى وَصُعِ الطَّرَفِ الْمُورِيعَةِ وَعَدَمِهِ فِى الطَّرَفِ الْاَخْرِ وَهُو الْإِجَارَةُ وَانْحَتَاهُ ؛ لِآنَهُ ذَكَرَ الْاَحْدَ فِى وَصُعِ الطَّرَفِ الْلَاحَ فِي كِتَابِ الْإِفْرَارِ الْمُصَّاء وَهَذَا بِيحَلافِ مَا إِذَا قَلَ اقْتَصَيْتِ مِنْ فَكُن الْقُولُ قَوْلَهُ لِآنَ اللّهُونَ اللّهُ وَلَا لَكُومُ الْعَدْتُهُا مِنْهُ وَانْكُرَ الْمُقَرُّ لَهُ حَيْثُ يَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ لِآنَ اللّهُونَ اللّهُ وَلَاكُومُ اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَقَلْ الْمُقِرِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلَى اللّهُ وَقَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَكُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كے اور جب كى فخص نے كہا كەفلال آ دمى نے نصف درہم ميں ميرے اس كپڑے كوى ديا ہے اور ميں نے اس پر قبضہ

ہمی کرلیا ہے جبکہ فلاں آ دمی کہتا ہے کہ بیتو میرا کپڑا ہے تول صحیح کے مطابق بیصورت بھی مذکور ؛ اختیاف کے مطابق ہے۔ اور قیاس کی دلیل ای طرح ہے جس کوہم ود بعت میں بیان کرآئے ہیں۔ کی دلیل ای طرح ہے جس کوہم ود بعت میں بیان کرآئے ہیں۔

استحمان کی دلیل اوراس کاسب فرق بیہ کہ اجارہ اوراعارہ میں قبضہ ضرورت کے دقت ہواکرتا ہے تاکہ معقود ہلیہ ہے فائدہ ماصل کیا جائے۔ پس ضرورت کے سوامیں قبضے کا اعتبار نہ ہوگا کس مقر کے اجارہ اوراعارہ کا اقراراس کے لئے طلق طور قبضہ کا اقرار نہ ہوگا بہ خلاف ود لیعت کے کیونکہ ود لیعت میں قبضہ مقصود ہوتا ہے جبکہ ود لیعت دینے میں بطور قصد قبضہ کو ثابت کیا جاتا ہے کہی ود بیت کا آقرار مودع کے لئے قبضے کا اعتراف ہے۔

ر اس کے سوایک دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ اجارہ اور اس کان میں مقرابی جانب ہے قبضہ دینے کا قرار کرتا ہے ہیں قبضہ کی بہت سے متعلق مقر کے قول کا عقبار کیا جائے گا جبکہ وود بعت والے مئلہ میں اس طرح نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مقرصرف ود بعت ہونے کا قرار کرنے والا ہے۔ بھی فعل مودع کے بغیر بھی ود بعت ٹابت ہوجاتی ہے ہاں البتہ جب مقر''میں نے ود بعت کیا'' کہا تو بھی اس اختلاف کا دارو مدار اس بات پرنہیں ہے کہ ود بعت کی صورت میں مقرنے لے جانے کی وضاحت کی ہے جبکہ اجارہ وغیرہ میں بیتو ضیح نہیں ہے۔

معنرت امام محمد علیدالرحمہ نے دوسری صورت میں بھی لے جانے کی دضاحت کی ہے بینی انہوں نے جامع صغیر میں کتاب الاقرار میں بھی اجار ہ کو لینے کا ذکر کیا ہے۔اور بیاس صورت کے برخلاف ہے۔

اور جب مقرنے بیکہاہے کہ فلاں خخص پر جومیرے ایک ہزار درہم تھے میں نے ان سے وصول کرلیا ہے یا ہیں نے ان کو ہزار دراہم قرض دیا تھااس کے بعد ان سے لیا ہے جبکہ مقرلہ نے اس کا اٹکار کر دیا ہے تو اس کا قول معتبر ہوگا۔ کیونکہ قرض مثلی ادا کئے جاتے ہیں۔ اور بیاسی صورت میں ہوگا جب قرض مقبوض مضمون ہو۔ اور اب جبکہ مقرنے وصول کرنے کا اقرار کیا ہے تو اس نے صان کے سبب کا اقرار بھی کیا ہے اس کے بعد مقرلی نے قرض کا دعویٰ کر کے بطور متبادلہ اس کا مالک ہونے کا اس نے وعویٰ کر دیا ہے جبکہ مقرلہ اس کا اٹکاری ہے۔ پس اس کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور مقبوض بھی وہی ہے جس میں اجارہ واعارہ کا دعویٰ ہے کیونکہ اب دونوں کا تھم ایک دوسرے الگ ہو چکا ہے۔

اور جب کسی شخص نے اقر ادکیا ہے کہ فلاں آ دی نے اس میں کاشت کاری کی ہے یا اس گھر میں محارت بنوائی ہے یا اس باغ میں انگور کی بیل لگوائی ہے۔ جبکہ بیتمام چیزیں مقر کے قبضہ میں ہیں۔ اس کے بعد اس فلاں آ دمی نے ان چیز وں کا دعویٰ کر دیا اور مقر نے کہا کہ نیس بلکہ بیتمام اشیاء میری ہیں۔ اور میں ان کا موں میں تجھ سے مدد ما تکی تھی ہی تم نے میری مدد کی تھی یا تم نے مزدوری پر بیکام کیا تھا تو مقر کی ملکیت اور اس کے قبضہ میں کام ہوتا ہے اور بیاس طرح ہوجائے گا جس طرح کسی شخص نے کہا کہ درزی نے میرے لئے قیص آ دھے درہم میں ک دی ہے مگرید نہ کہا کہ میں نے اس سے بیقیص لے کر قبضہ کرلیا ہے تو قبضہ کا اقر ارنہ ہوگا اور مقر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ مقر نے درزی کی جانب سے کام کا اقر ارکیا ہے اور مقر کے قبضہ میں ہمی سلا ہوا کپڑ ا ہے ہیں ای زمین کی جیتی کرنے والے اور تھارت بنوانے والے تمرکا قبضہ بھی ہرقر ارد ہے گا۔

## بَابُ اقْرَارِ الْمُرِيضِ

## ﴿ بیہ باب مریض کے اقرار کے بیان میں ہے ﴾ باب اقرار مریض کی فقہی مطابقت کا بیان

معنف علیہ الرحمہ مقرکے حالت صحت والے اقرار کے بعد حالت مرض والے یا مریض کے اقرار کے ہاب کوشروع کیا ہے اوراس کی فقہی مطابقت سیہ کہ اقرار کے احوال میں سے حالت صحت بیامل ہے جبکہ حالت مرض بیرعارضی، طاری اور فرع کیفیت ہے۔ اورامول بیہ ہے کہ اصل کوفرع پر تقدم حاصل ہے۔

#### مرض موت میں کئی شم کے قرضوں کے اقرار کابیان

قَالَ : (وَإِذَا اَقَرَّ الرَّجُلُ فِى مَرَضِ مَوْتِهِ بِدُيُونِ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فِى صِحَّتِهِ وَدُيُونٌ لَزِمَتُهُ فِى مَرَضِهِ بِالشَّابِ مُقَدَّمٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَرَضِهِ بِالسُبَابِ مُقَدَّمٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَرَضِهِ بِالشَّوَاءِ سَبَيِهِمَا وَهُوَ الْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ : دَيُنُ الْمَرَضِ وَدَيْنُ الصِّحَةِ يَسْتَوِيَانِ لِاسْتِوَاءِ سَبَيِهِمَا وَهُوَ الْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ : دَيُنُ الْمُوَضِ وَدَيْنُ الصِّحَةِ يَسْتَوِيَانِ لِاسْتِوَاءِ سَبَيِهِمَا وَهُوَ الْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ رَحِمَهُ اللَّهُ : دَيْنُ الْمُوصِ وَدَيْنُ الصِّحَةِ يَسْتَوِيَانِ لِاسْتِوَاءِ سَبَيِهِمَا وَهُو الْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ عَلَى عَلَى السَّعَوَاءِ سَبَيِهِمَا وَهُو الْإِقْرَارُ الصَّادِرُ عَنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُونِ فَصَارَ كَانْشَاءِ التَّصَرُّ فِ مُبَايَعَةً وَمُنَاكَحَةً .

وَلَنَا أَنَّ الْإِقْرَارَ لَا يُعْتَبُرُ دَلِيُلَا إِذَا كَانَ فِيُهِ إِبْطَالُ حَقِّ الْغَيْرِ، وَفِي إِقْرَارِ الْمَرِيضِ ذَلِكَ لِآنَ حَقَّ غُرَمَاءِ الصِّحَةِ تَعَلَّقَ بِهِذَا الْمَالِ اسْتِيفَاء ، وَلِهِذَا مُنِعَ مِنُ التَّبُرُّعِ وَالْمُحَابَاةِ إِلَّا بِقَدْرِ النَّلُث.

بِ خِلَافِ البِّكَاحِ لِآنَّهُ مِنُ الْحَوَائِمِ الْاَصُلِيَّةِ وَهُوَ بِمَهُرِ الْمِثُلِ، وَبِخِلَافِ الْمُبَايَعَةِ بِمِثُلِ الْمُعَلِيِّةِ وَهُو بِمَهُرِ الْمِثُلِ، وَبِخِلَافِ الْمُبَايَعَةِ بِمِثُلِ الْمُعَدِّرَةِ وَالْمَعَلِيَّةِ لَا بِالصُّورَةِ، وَفِى حَالَةِ الصِّحَةِ لَمُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَالِ لِلْعُدِرَةِ وَخَالَتَا الْمُوَضِ حَالَةٌ وَاحِدَةً لِلْعُدُرِ وَحَالَتَا الْمُوضِ حَالَةٌ وَاحِدَةً لِللَّهُ مَا لَكُنُونَ النَّيُونُ الشَّعَةِ وَالْمَوضِ الِآنَةُ لَا تُهْمَةَ فِى ثُبُوتِهَا إِذْ الْمُعَايَنُ لَا عَمْمَةَ فِى ثُبُوتِهَا إِذْ الْمُعَايَنُ لَا عَمْمَةَ فِى ثُبُوتِهَا إِذْ الْمُعَايَلُ لَا مُعَمِّرِ فَا اللَّهُ الْمُعَايَلُ لَا اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللِهُ اللللللِّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُو

مَرَةً لَهُ، وَذَلِكَ مِشُلُ بَدَلِ مَالُ مَلَكُهُ أَوُ اسْتَهُلَكُهُ وَعُلِمَ وُجُوبُهُ بِغَيْرِ اِفْرَارِهِ أَوْ تَزَوَّجَ الْمُرَآةَ بِهَهُ مِ مُثْلِهَا، وَهِلَمَ اللَّيْنُ مِثُلُ دَيْنِ الصِّحْةِ لَا يُقَدَّمُ اَحَلُهُمَا عَلَى الاَحْرِ لِمَا بَيَنَا، وَلَوْ آفَرَ بِعَيْنِ فِي يَدِهِ لِآحَرَ لَمُ يَصِحَ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحْةِ لِتَعَلَّقِ حَقِّهِمْ بِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَعُشِ الْغُرَمَاءِ وُونَ الْبَعْضِ الصِّحْةِ لِتَعَلَّقِ حَقِّهِمْ بِهِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَقُونِ الْمُعْضِ الْغُرَمَاءِ وُونَ الْبَعْضِ اللَّهُ فِي إِيثَارِ الْبَعْضِ الْمُعْضِ الْفُرَمَاءِ وُونَ الْبَعْضِ اللَّهُ فِي إِيثَارِ الْبَعْضِ الْمُعَلِى حَقِي الْبَافِينَ، وَعُرَمَاء لَى مَدْ مَا عُلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ لَكُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ لَكُومَ اللَّهُ لَمُ مَا اللَّهِ مَلَى مَرَضِهِ وَقَلْ عُلِمَ بِالْبَيْنَةِ . اللَّهِ إِذَا قَدْصَى مَا اسْتَقُرَضَ فِي مَرَضِهِ اَوْ نَقَلَ لَعَنَ مَا اللَّهِ عَلَى مَرْضِهِ وَقَلْ عُلِمَ بِالْبَيْنَةِ . اللَّهِ إِلَّهُ إِنْ الْمَالَى عَلَى مَرَضِهِ وَقَلْ عُلِمَ بِالْبَيْنَةِ .

ور جب کمی فض نے مرض موت میں کئ قرضوں کا اقر ارکرلیا جبکہ تندرتی کے عالم میں بھی اس پر بعض قرض سے اور جے اور کے مرض کی حالت میں بھی اس پر بچھ قرض لازم ہوئے ہوں جن کی وجو ہات بھی معلوم ہوں توصحت اور جن کی وجو ہات معلوم ہیں وہ

قرض مقدم ہوں سے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ مقرض اور تندرتی ہیں قرض برابر ہیں کیونکہ ان کا سبب برابر ہے اور بیاس ملمرت کا اقرار ہے ہوغتل اور قرض والے صادر ہوا ہے جبکہ کل وجوب وہ ذمہ ہے جوحقوت کو قبول کرتا ہے توبیاس ملمرح ہوجائے گا جس ملمرح ہوج

ادنان کی دلیل ہے کہ جب اقرار میں دوسرے کے قتی کا باطل ہونالازم آتا ہوتو وہ اقرار دلیل نہ ہوگا اور مریض کے اقرار میں یہ بات پائی جاتی ہے کونکہ اس کے دوسرے کے قتی کا باطل ہونالازم آرہا ہے، اس لئے کہ اس نے حالت میں قرض خواہوں کے قتی کو مشکل سے پوراکر کے اس کو بچے تھچے مال ملاہے کیونکہ تبائی سے زائد احسان وانعامات میں اسکومنع کر دیا جائے گا۔ بہ خلاف نکاح کے کیونکہ مبرمثلی نکاح کرنا بیضرور یات اصلیہ میں سے ہے بہ خلاف آپس کی تھے کے کیونکہ جب وہ مثلی قیمت پر کی جائے تو وہ قرض خواہوں کے قتی مالیت سے متعلق ہے جبکہ صورت سے نہیں اور صحت کے عالم میں ان کا حق مال سے متعلق نہیں ہوتا کیونکہ مرفن خواہوں کے قتی مالیت سے متعلق ہے جبکہ صورت سے نہیں اور صحت کے عالم میں ان کا حق مال سے متعلق نہیں ہوتا کیونکہ میں ہوتے ہیں لہٰذا یہی ممانعت والی حالت ہے بہ خلاف صحت اور مرض کے احوال کے کیونکہ پہلی صورت اباحت و جواز کی ہے۔ اور میں ہونے حالت ہے لہٰذا یہ دونوں احوال ایک دوسرے سے الگ ہوگئے۔

اور جب قرضوں کی وجو ہات معلوم ہوں وہ مقدم ہوں گے کیونکدان کو نابت کرنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ قرض سب لوگوں کے روبر وہوئے ہیں للبذاان کو کوئی رد کرنے والانہیں ہے اور اسکی مثال کی مال کا بدل ہے جس کا وہ مالک ہوا ہے یا اس سے ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اور اس کا وجو ب اس شخص کے اقر ارکے سواکسی دوسری دلیل سے معلوم ہوا ہے یا اس نے کسی عورت کے مہرشل براس سے نکاح کیا ہے اور ریقرض دین صحت کی طرح ہے اور ان میں سے کسی کو دوسرے پر مقدم نہ کیا جائے گا اس ولیل کے سبب براس سے نکاح کیا ہا ہے گا اس ولیل کے سبب جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔

OTO DE COLOR SERVICIONES DE CO

## بہلے قرضوں کے بعد کچھ مال کے نیج جانے کابیان

قَالَ (فَاذَا قُصِيَتُ) يَعُنِى الدُّيُونَ الْمُقَدَّمَةَ (وَفَضَلَ شَيْءٌ (يُصُوَقُ اِلَى مَا اَقَرَّ بِهِ فِي حَالَةِ النُعَرَضِ) لِأَنَّ الْإِقْرَارَ فِي ذَاتِهِ صَحِيْحٌ، وَإِنَّمَا رُدَّ فِي حَقِّ غُرَمَاءِ الصِّحَةِ فَإِذَا لَمْ يَبْقَ حَقَّهُمْ ظَهَرَتْ صِحَّتُهُ.

قَ الَ (وَإِنَّ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ دُيُونٌ فِى صِحْتِهِ جَازَ إِقُرَارُهُ) لِآنَهُ لَمُ يَتَضَمَّنُ إِبْطَالَ حَقِّ الْغَيْرِ وَكَانَ الْمُفَرُّ لَهُ اَوُلَى مِنُ الْوَدَقَةِ لِقَوُلِ عُمَرَ دَضِى اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا اَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَبْنٍ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ الْسُفَقَرُ لَهُ اَوُلَى مِنُ الْوَدَقِةِ لِقَوْلِ عُمَرَ دَضِى اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا اَقَرَّ الْمَرِيضُ بِدَبْنٍ جَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ السَّمِ لَعُ لَا لَهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَحَقُ الْوَدَقَةِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ بِشَرْطِ الْفَى جَمِيْعِ تَرِكَتِهِ وَلَانَ قَضَاءَ الذَّيْنِ مِنُ الْحَوَائِعِ الْاصْلِيَّةِ وَحَقُّ الْوَدَثَةِ يَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ بِشَرْطِ الْفَرَاعَ وَلِعَذَا تُقَدِّهُ عَلَى التَّرِكَةِ مِسْرُطِ الْفَرَاعَ وَلِعَذَا تُقَدِّهُ مَا مَا اللَّهُ عَلَى التَّكُونِ نَا اللَّهُ عَلَى التَّرْقِينَ .

کے اور جب مقدمہ قرض اوا کردیئے گئے ہیں اور کچھ مال نے گیا ہے تو اس کواس کے قرض میں دیا جائے گا جس نے حافت کی جس نے حافت کا جس نے حافت میں دیا جائے گا جس نے حافت مرض میں اقرار کیا تھا کیونکہ بیا آفرار ذاتی طور پر درست تھالیکن صحت والے قرض خوا ہوں کے حقوق کی رعایت کے سبب اس کا روگ دیا تھا۔ مگر جب ان کاحل پورا ہوگیا تو روکے گئے قرضوں کی صحت ظاہر ہوگئی۔

اور جب سی مرض پراس کی صحت کے عالم کا کوئی قرض نہ ہوتو مرض کی حالت کے قرض کا اقرار جائز ہے کیونکہ اب غیر کے حق کا باطل ہوتا لازم نہ آئے مخاادر مقرلہ ور ٹاء سے مقدم ہوگا۔

حسنرت عمر فاروق فیکیٹنز کا ارشاد ہے جب مریض کمی قرض کا اقرار کرتا ہے تو جائز ہے اور بیاس کے پورے ترکہ میں ہوگا کیو تک قرض ادا کرنا بیضرور بات اصلیہ میں سے ہے جبکہ ترکہ سے ورثاء کاحق فراغت لی شرط کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ تدفین کفن کی ضرورت کوچمی ورڈ و کے حق سے مقدم کیا گیا ہے۔

#### مریض کا در ٹاء کے لئے اقر ارکرنے کابیان

قَالَ (وَلَوْ اَفَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِبْهِ لَا يَصِحُ إِلَّا اَنُ يُصَدِّقَهُ فِيْهِ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي اَحَدِ قَوْلَئِهِ : يَسَصِحُ لِاَنَّهُ اِظْهَارُ حَقٍ ثَابِتٍ لِتَرَجُّحِ جَانِبِ الصِّدُقِ فِيْهِ، وَصَارَ كَالْإِفُوارِ لِاَجْنَبِي

وَبِوَادِثِ آخَرَ وَبِوَدِيعَةٍ مُسْتَهْلَكَةٍ لِلْوَادِثِ.

رَكَنَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا وَصِيَّةَ لِوَادِثِ وَلَا إِفْرَارَ لَهُ بِالدَّيْنِ) " وَلَانَهُ تَعَلَّقَ حَقَّ الْوَرَقَةِ بِمَالِهِ فِي مَرَضِهِ وَلِهِلْمَا يُمْنَعُ مِنْ التَّبَرُّعِ عَلَى الْوَادِثِ اَصُّلَا، فَفِي تَحْصِيصِ الْبَعْضِ بِهِ الْمُطَالُ حَقِي الْبَاقِينَ، وَلَانَ حَالَةَ الْمَرْضِ حَالَةَ الِاسْتِغْنَاءِ وَالْقَرَابَةِ سَبَبُ التَّعَلُّقِ، إِلَّا أَنَّ هِلَا التَّعَلُّقَ لَمْ يَنْهُ وَلِي حَقِي الْالْمُعَامِلَةِ مَعَهُ، وَقَلَّمَا تَقَعُ الْمُعَامَلَةُ مَعَ الْوَادِثِ وَلَمُ يَظُهَرُ اللَّهُ وَلَا التَّعَلَّقُ حَقُ الْاجْنَبِي لِحَاجَتِهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّوْحَةِ ؛ لِاللَّهُ لَوْ الْحَجَرَعُنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّعَلَّةُ عَقُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى الْمُعَامِلَةِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ مَا لَعُلَى اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ حَتَى يَالِيَى عَلَى الْكُلِ .

ے اور جب کسی مریض نے اپنے وارث کے لئے اقر ارکیائے تو اس کا بیا قر ار درست ندہوگا ہاں البنتہ جب دوسرے م وار ثوں نے اس کی تقیدیق کر دی ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے دونوں اقوال میں ہے ایک قول میہ ہے کہ درست ہے کیونکہ ایک ٹابت شدہ حق کا ظاہر کرنا ہے۔ تا کہ صدق کی جانب رائح ہوجائے۔اور بیاجنبی کے لئے دوسرے دارث اور کسی دارث کی ہلاک کر دہ امانت کے لئے اقرار کرنے کی طرح ہوجائےگا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ بی کریم مُلَّا اُنِیْزانے ارشاد فر مایا کہ وارث کے لئے وصیت نہیں ہے اور نداس کے لئے قرض کا اقرار ہے کیونکہ مریض الموت میں اس کے مال سے وارثوں کا حق متعلق ہو جاتا ہے کیونکہ وارث کے دفن میں احسان کرنے سے کلی طور پرمنع کر دیا گیا ہے پس بعض لوگوں کے لئے بھی اقرار کرنے میں بقیہ وارثوں کے حق کو باطل کرنا لازم آئے گا۔ کیونکہ مرض کی حالت میں تو استعناء کی حالت ہوا کرتی ہے جبکہ قرابت کا تعلق سبب بنتا ہے اور اجنبی کے حق میں یہ تعلق ظاہر نہیں ہے۔ اس لئے کہ حب مرض کے سبب مریض کو اقرار شدرتی کے عالم میں اس کو اجنبی کے ساتھ معاملہ کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ اس لئے کہ جب مرض کے سبب مریض کو اقرار سے منع کر دیا جائے تو لوگ اس کے ساتھ معاملہ کرنے سے برہیز کریں گے۔ جبکہ وارثوں کے ساتھ معاملہ بہت کم ہوتا ہے۔

اور دوسری قتم کے وارث کے حق میں بیہ معاملہ ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ساتھ بھی معاملہ طے کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔اس کے بُعد بیعلق دوسرے وارثوں کا حق ہے اور جب وہ تصدیق کر دیں تو وہ اپنا حق باطل کرنے والے ہوجا کیں گے۔ کیزنکہ اب مریض کا اقرار درست ہوجائے گا۔

اور جب مریض نے کسی اجنبی کے لئے اقر ارکیا ہے توبیا قرار جائز ہے خواہ بیا قرار سارے مال کا اعاطہ کیے ہوئے ہی کیوں نہ

مداید بربراندین کے اللہ کا الہ کا اللہ کا اللہ

ہوای دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ جبکہ قیاس کا تقاضہ یہ ہے کہ اقر ارصرف تہائی مال میں درست ہو کیونکہ تر یعت نے تہائی پرمریفن کو محصر کیا ہے جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جب تہائی میں اس کا تصرف جائز ہے تو تہائی سے بقیہ سے نئے جانے والے مال میں اس کا تصرف درست ہوگا کیونکہ قرض کے بعد نئے جانے والا تہائی ہے اور اس طرح تہائی در تہائی میں یہ مارے کے مجمع ہونے بولے کاری وغوالا ہے۔

## مریض کا اجنبی کے لئے اقر ارکرنے کابیان

قَىالَ (وَمَنُ أَفَرَ لِاجْنَبِي ثُمَّ قَالَ: هُوَ ابْنِى ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَبَطَلَ إِقْرَارُهُ، فَإِنْ آفَرٌ لِآجُنَبِيْةٍ ثُمَّ تَسَرُقَ جَهَا لَمْ يَبُطُلُ إِقْرَارُهُ لَهَا) وَوَجُهُ الْفَرُقِ آنَّ دَعُوةَ النَّسَبِ تَسْتَنِدُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ فَتَبِيْنَ تَسَرُقَ جَهَا لَمْ يَبُطُلُ إِقْرَارُهُ لَهَا) وَوَجُهُ الْفَرُقِ آنَ دَعُوةَ النَّسَبِ تَسْتَنِدُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ فَتَبِيْنَ آنَ وَحُهُ الْفَرُقِ آنَ دَعُوةَ النَّسَبِ تَسْتَنِدُ إِلَى وَقُتِ الْعُلُوقِ فَتَبِينَ آنَ وَكُهُ الْمُ يَعُلُ اللَّهُ وَاللَّهُ الزَّوْجِيَّةُ لِآنَهَا تَقْتَصِرُ عَلَى زَمَانِ التَّزَوْجِ فَيَقِى إِقْوَارُهُ لَهُ إِلَى الْمُؤْفِ إِلَى النَّوْجِيَّةُ لِآنَهَا تَقْتَصِرُ عَلَى زَمَانِ التَّوَوْجِ فَيَقِى إِقُوارُهُ وَلِي كَذَلِكَ الزَّوْجِيَّةُ لِآنَهَا تَقْتَصِرُ عَلَى زَمَانِ التَّوَوْجِ فَيَقِى إِقُوارُهُ لَهُ إِلَّا كَانَ وَعُرِيهُ اللهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرْقِ اللَّهُ اللَّوْلُولُ اللَّهُ ال

قَى الَّهُ وَمَنْ طَلَقَ زَوْجَتَهُ فِى مَرَضِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ اَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ فَلَهَا الْآقَلُ مِنُ الذَّيْنِ وَمِنْ مِيرَاثِهَا مِسُهُ ) لِآنَهُ مَا الْآقُلُ مِنْ الذَّيْنِ وَمِنْ مِيرَاثِهَا مِسُهُ ) لِآنَهُ مَا الْآلُوارِثِ فَلَعَلَّهُ اَقُدَمَ عَلَى هٰذَا مِسُهُ وَلَا نَهُ مَا الْآلُوارِثِ فَلَعَلَّهُ اَقُدَمَ عَلَى هٰذَا الطَّلَاقِ لِيَصِحَ اِقُوَارُثُ لَهَا ذِيَادَةً عَلَى مِيرَائِهَا وَلَا تُهُمَةً فِى اَقَلِّ الْاَمُويُنِ فَيَنْبُتُ

کے اور جب مریض نے کسی اجنبی شخص کے لئے اقرار کیا ہے اوراس کے بعداس نے کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے تو مقر سے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا اور جو اقرار تھا وہ باطل ہوجائے گا اور جب مریض نے کسی اجنبی عورت کے لئے اقرار کرتے ہوئے اس کا نسب ثابت ہوجائے گا اور جو اقرار اول باطل نہ ہوگا۔ اوراس فرق کی دلیل یہ ہے کہ نسب کا دعوی وقت علوق کی جانب منسوب کیا جا تا ہے۔ (تا عدہ فقہیہ) لہذا ہدوا شع ہو چکا ہے کہ مقرنے اپنے جینے کے لئے اقرار کیا ہے اس لئے یہ درست نہ ہوگا۔ جبکہ ذوجیت کی حالت نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس کا انتصار نکاح کے وقت کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ پس اس کا اقرار اور جبیہ کے لئے ہی قرار دربائے۔

اور جب کسی خض نے مرض الموت میں اپنی بیوی کوطلاق ثلاثه دی اس کے بعد اس کے لئے قرض کا اقر ارکیا ہے اور
اس کے بعدوہ فوت ہوگیا ہے اور اس عورت کوقرض اور میراث میں سے جو کم ہوگا وہی ملے گا کیونکہ عدت کے باقی رہنے کے سب وہ
دونوں اس اقر ارمیں تہمت زدہ ہیں۔ جبکہ وارثوں کے لئے اقر اردروازہ بند ہے اور یہ می ہوسکتا ہے کہ شوہر نے اس کوطلاق بھی اس
سب سے دی ہوکہ اس کا اقر اردرست ہوجائے۔ اور اس کوزیا دہ میراث مل جائے جبکہ دونوں معاملات میں قلیل کی صورت میں کوئی تہمت نہیں ہے۔ لہذا وہ ٹابت ہوجائے گا۔

## فصل في الاقرار بالنسب

# ﴿ میں ہے ہے ہیان میں ہے ﴾ ﴿ میں ہے ﴾ فصل اقرارنسب کی فقہی مطابقت کابیان

معنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے ان چیز وں کے اقر ارکو بیان کیا ہے جن کاتعلق مالی معاملات سے ہے اور اب یہاں سے ان معاملات کا بیان شروع کیا ہے جن کاتعلق نسبی احکام ہے متعلق ہے۔ اقر ارکے بار ہے جس چونکہ مالی معاملات کا وقوع کثرت کے ساتھ ہوتا ہے لہٰذا ان کے کثرت وقوع کے سبب ان کومقدم کیا ہے اور نسبی اقر ارکے معاملات کے کم وقوع ہونے کے سبب ان کو مؤخر ذکر کیا ہے۔

#### مقر کا دعویٰ ولد کرنے کا بیان

(وَمَنُ آفَ وَإِنْ كَانَ مَرِيطًا) لِآنَ النَّسَبَ مِمَّا يَلْزَمُهُ خَاصَةً فَيَصِحُ إِفْرَارُهُ بِهِ وَضَرُطُ آنَ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مَرِيطًا) لِآنَ النَّسَبَ مِمَّا يَلْزَمُهُ خَاصَةً فَيَصِحُ إِفْرَارُهُ بِهِ وَضَرُطُ آنَ يُولَدَ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ كَىٰ لَا يَكُونَ لَهُ نَسَبٌ مَعُرُوفَ لِآنَهُ يَمْنَعُ ثُبُوتَهُ لِمِثْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ تَصْدِيقِهِ لِآنَهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ إِذُ الْمَسْآلَةُ فِي عُلَامٍ يُعَيِّرُ عَنْ نَفْسِهِ، مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ تَصُدِيقِهِ لِآنَهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ إِذُ الْمَسْآلَةُ فِي عُلَامٍ يُعَيِّرُ عَنْ نَفْسِهِ، مِنْ غَيْرِهِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ تَصُدِيقِهِ لِآنَهُ فِي يَدِ نَفْسِهِ إِذُ الْمَسْآلَةُ فِي عُلَامٍ يُعَيِّرُ عَنْ نَفْسِهِ، وَهُ اللهُ مَنْ عَلَى مَا مَرَّ مِنْ قَبُلُ، ولَا يَمْتَنِعُ بِالْمَرَضِ لِآنَ النَّسَبَ مِنْ الْحَوَائِحِ الْاصْلِيَةِ وَيُكُونَ لَهُ اللهِ مَا مَرَّ مِنْ قَبُلُ، ولَا يَمْتَنِعُ بِالْمَرَضِ لِآنَ النَّسَبَ مِنْ الْحَوائِحِ الْاصْلِيةِ وَيُعَلِي السَّالِكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِعْرُوفِ فَيُشَادِ لُكُ الْمَارُ كَالُوارِثِ الْمَعُرُوفِ فَيُشَادِ لُكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِعْرُوفِ فَيُشَادِ لُكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِعْرُوفِ فَيُشَادِ لُكُ الْوَرَقَةَ فِي الْمَعْرُوفِ فَيُشَادِ لُكُ الْوَرَقِ وَلَا مَا مُرَاثِ ) لِآنَهُ لَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ صَارَ كَالُوارِثِ الْمَعُرُوفِ فَيُشَادِ لُكُ

ورجب کی شخص نے ایسے لڑے کے بارے میں بید وی کردیا کہ بیمرا بیٹا ہے اوراس طرح کا بیٹا مقر کا ہوسکتا ہے اوراس لڑے کا کوئی مشہور نسب بھی نہ ہوا دراس لڑے نے بھی مدگی کی تصدیق کردی ہے تو اس کا لڑے کا نسب مدگی ہے ٹا بت ہو جائے گا۔ خواہ مقرمریض ہی کیوں نہ ہو۔ کیونکہ نسب محض صرف مقر پرلازم ہوتا ہے ہیں مقرکے لئے اس کا اقر ار درست ہوگا۔ حضرت امام قد دری علیہ الرحمہ نے اس میں بیشرط بیان کی ہے کہ اس طرح کا لڑکا مقرسے پیدا ہوسکتا ہو۔ تا کہ وہ ظاہری طور میں طرح کا کوئی مشہور نسب نہ ہو۔ کیونکہ اگر دوسرے سے کوئی معردف نسب پرکسی طرح کا مجموث ظاہر نہ ہو۔ اور بیشرط بھی بیان کی ہے کہ اس کا کوئی مشہور نسب نہ ہو۔ کیونکہ اگر دوسرے سے کوئی معردف نسب

۔ ہے تو وہ دعی کے ثبوت میں مانع ہوگا۔اور بیجی شرط بیان کی ہے کہ لڑکے نے اس کی تقید لیق کر دی ہو۔ کیونکہ وہ لڑکا اپنے ذاتی قبضر میں ہے۔ کیونکہ بید مسئلہ اس لڑنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے جوخود اپنی ترجمانی کرنے کا اہل ہو۔ بہ خلاف چھوٹے ہے جس طرح اس سے پہلے اس کا بیان گزر چکا ہے۔

مرض کے سبب سے اقرار تبولیت کے مانع نہ ہوگا۔ کیونکہ نسب اصلی ضروریات میں سے ہے۔ اور وہ لڑکا میراث میں دوسرے وارثوں کا شریک ہوگا کیونکہ جب مریض سے اس کا نسب ہو جائے گا تو وہ بھی مشہور وارث کی طرح بن جائے گا اور مریض کے وارثوں کا شریک بھی بن جائے گا۔

#### والدين وزوجه وغيره كحق ميں اقرار كرنے كابيان

قَسالَ (وَيَسَجُوزُ اِقْرَادُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ وَالْمَوْلَى) ِ لِمَانَهُ اَقَرَّ بِمَا يَلْزَمُهُ وَلَيْسَ فِيُهِ تَحْمِيلُ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ .

(وَيُفْبَلُ إِفْرَارُ الْمَرُاةِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلَى) لِمَا بَيْنَا (وَلَا يُقْبَلُ بِالْوَلَدِ) لِآنَ فِيهِ تَحْمِيلَ النَّسَبِ عَلَى الْعَيْرِ وَهُوَ الزَّوْجُ لِآنَ النَّسَبَ مِنْهُ (إلَّا أَنْ يُصَدِّقَهَا الزَّوْجُ) لِآنَ الْحَقَّ لَهُ (اَوْ تَسَبَّ عَلَى الْعَلَاقِ، وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي تَشْهَدَ بِولَا دَتِهِ قَابِلَةٌ) لِآنَ قَولَ الْقَابِلَةِ فِي هَذَا مَقْبُولٌ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَقَدْ ذَكُرْنَا فِي تَشْهَدَ بِولَا دَتِهِ قَابِلَةٌ) لِآنَ قُولَ الْقَابِلَةِ فِي هَذَا مَقْبُولٌ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ، وَقَدْ ذَكُرْنَا فِي الْفُورِ لِآنَ النَّسَبَ الدَّعُوى، ولَا بُدَّ مِنْ تَصُدِيقِ هَوُلَاءِ، وَيَصِحُ التَّصُدِيقُ فِي الطَّلَاقِ، وَيَصِحُ التَّصُدِيقُ فِي الْقَابِ الدَّعُومِ، ولَا بُدَّ مِنْ تَصُدِيقِ هَوُلَاءِ، وَيَصِحُ التَّصُدِيقُ فِي الطَّلَاقِ، وَيَصِحُ التَّصُدِيقُ النَّوْمُ وَيَهُ اللَّهُ وَيَ الْمُورِ الْمَوْتِ الْمُقِرِ لِلَانَ النَّسَبَ يَبْقَى بَعُدَ الْمَوْتِ، وَكَذَا تَصُدِيقُ الزَّوْجَةِ لِآنَ النَّسَبَ يَبْقَى بَعُدَ الْمَوْتِ، وَكَذَا تَصُدِيقُ الزَّوْجَةِ لِآنَ النَّيْ الْوَلَا الْوَلَى الْوَلَا الْوَلَالَةُ الْمُورِ الْمَوْتِ الْمَوْتِ الْمُورِ الْمَوْتِ الْمُعَلِيقُ الزَّوْجِ بَعْدَ مَوْتِهَا لِآنَ الْإِرْتَ مِنْ آخُكَامِهِ.

وَعِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ لَا يَصِحُّرِلَانَ الِبِّكَاحَ انْقَطَعَ بِالْمَوْتِ وَلِهَاذَا لَا يَحِلُّ لَهُ غُسُلُهَا عِنْدَنَا، ولَا يَصِحُّ التَّصْدِيقُ عَلَى اعْتِبَارِ الْإِرْثِ لِلَانَّ مَعْدُومٌ حَالَةَ الْإِقْرَارِ، وَإِنَّمَا يَثُبُتُ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالتَّصْدِيقُ يَسُتَنِدُ اللَى اَوَّلِ الْإِقْرَارِ.

اور جب کسی خص نے والدین الڑکا ، بیوی اور مولی کے حق میں بیا قرار کیا کہ بیمیرے والدین یالڑکا ، وغیرہ ہیں۔ تو بیہ جائز ہے۔ کیونکہ اس نے الیک چیز کا قرار کیا ہے جواس پر لازم ہوگی اور اس میں نسب کو کسی دوسرے کے ہاں ڈالنا نہیں پایا جائے گا۔ اور والدین ، شو ہراور آتا کے بارے میں عورت کا اقرار قبول کیا جائے گاای دلیل کے سبب جس کو ہم بیان کر آئے ہیں۔ گا۔ اور والدین ، شو ہراور آتا کے بارے میں عورت کا اقرار درست نہ ہوگا کیونکہ اس میں غیر یعنی خاوند پرنسب کو ڈالنالا زم آئے گا کیونکہ نسب تو

مرف شوہر سے ٹابت ہوتا ہے۔ (عمومی قاعدہ) صرف شوہر سے ٹابت ہوتا ہے۔ (عمومی قاعدہ)

اور جب شوہر میں تصدیق کردیتا ہے تو نسب ثابت ہوجائے گا۔ کیونکہ میاس کاحق بنمآ ہے۔ یاکوئی دائی اس کی ولا دے کے وقت محوانی دیدے۔ کیونکہ اس بارے میں دائی کی کوانی قابل قبول ہے۔ کتاب طلاق میں ہم اسکو بیان کرآئے ہیں اور کتاب دعویٰ میں عورت سے اقرار سے بارے میں ہم نے پوری تغمیل کے ساتھ بیان کردیا ہے۔ عورت سے اقرار سے بارے میں ہم

عورت میں اور اقرار کے سے جو نے کے لئے ذکورہ اقرار کرنے والوں کی تقدیق لازم ہاور مقر کی موت کے بعد بھی نسب کے بار سے اور اقرار کے سے ہونے ہوئے ہوئے گئے تہ کورہ اقرار کرنے والا ہے۔ اور ای طرح مقرشو ہرکی وت کے بعد بوی کی تقدیق بھی میں نقدیق بھی میں نقدیق بھی درست ہے کیونکہ وراثت بانا یہ درست ہے کیونکہ وراثت ہے درست ہے کیونکہ وراثت ہے درست ہے کیونکہ وراثت ہے درست ہے کیونکہ وراثت ہانا ہوئی کیونکہ وراثت ہے درست ہے درست ہے کیونکہ وراثت ہے درست ہ

ناح کے احکام میں ہے۔

الاست المام المظم النفزائي زريب بيوى كوفوت ہوجانے كے بعداس كے قل ميں خاوند كى تقدديق ورست نہيں ہے كيونكد موت كسب نكاح فتم ہو چكا ہے اور وليل كے سبب احناف كيزد يك شوہر كے لئے بيوى كونسل دينا حلال نہيں ہے۔ اور ورافت موت كے بيوى كونسل دينا حلال نہيں ہے۔ اور ورافت كا اعتبار كرتے ہوئے تقدد بي نهمى ورست نہ ہوگى كيونكہ اقرار كے وقت ورافت معدوم ہے اس لئے كہ ورافت تو موت كے بعد خابت ہونے دالى ہے۔ حالانكہ تقدد بي اقرار كے شروع كى جانب منسوب كى جاتى ہے۔

#### غيروالدين كينسب كاقراركابيان

قَالَ (وَمَنُ اَقَرَّ بِنَسَبٍ مِنْ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ نَحُوَ الْآخِ وَالْعَمِّ لَا يُفْبَلُ اِفْوَارُهُ فِي النَّسِبِ)

لِآنَ فِيهِ مَحُمْلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ (فَإِنْ كَانَ لَهُ وَارِثْ مَعُرُوفْ قَرِيبٌ اَوْ بَعِيدٌ فَهُو اَوْلَى بِالْعِيرَاثِ مِنْ الْمُقَرِّ لَهُ مِلاَنَهُ لَمَا لَمْ يَثَبُثُ نَسَبُهُ مِنْهُ لَا يُزَاحِمُ الْوَارِث الْمَعْرُوف (وَإِنْ لَمُ يَكُنُ لَهُ وَارِثُ الشَعَحَةَ الْمُقَرِّ لَهُ مِيرَاثَهُ ) لِآنَ لَهُ وَلايَةَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِ نَفْسِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْوَارِثِ ؛ الْا يُرى ان لَهُ ان يُوحِى بِجَعِيْعِهِ فَيستَحِقَّ جَعِيْعَ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَثُبُثُ نَسَبُهُ مِنْهُ مِنْ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَثُبُثُ نَسَبُهُ مِنْهُ مِنْ الْوَارِثِ ؛ الآ يُرى انَّ لَهُ ان يُوحِى بِجَعِيْعِهِ فَيسْتَحِقَّ جَعِيْعَ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَجُبُثُ نَسَبُهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِ وَلَا لَهُ اللَّهُ مِنْ الْمَالِ وَلَا لَهُ مَنْ الْوَلِي النَّسِ عَلَى الْغَيْرِ ، وَلَيْسَتْ هَذِهِ وَصِيَّةً حَقِيقَةً حَتَى أَنَّ مَنْ الْوَرْ بِاَحْ فَمَ الْوَلِي الْمَالِ خَاصَةً وَلَوْ كَانَ الْاوَلُ وَحِيَّةً وَلَوْ كَانَ الْاَوْلُ وَحِيَّةً وَلِي كَانَ لِلْمُوصَى لِلْهُ لِلْمُوصَى لِللَّهُ لِللْمُوصَى لَهُ ؛ وَلَوْ لَمُ يُوصِ لِاحَدِ كَانَ لِلْمُوسَى لَلْهُ لِلْمُوصَى لَهُ ؛ وَلَوْ لَمُ يُوصِ لِاحَدِ كَانَ لِيشُولُ النَّسُ لَمُ يَنُهُ لَلْمُوصَى لَهُ ؛ وَلَوْ لَمُ يُوصِ لِاحَدِ كَانَ لِيشِي الْمَالِ الْمَالِ وَلَا لَمُ يُوصِ لِاحْدِ كَانَ لِيشِي الْمُعَلِي النَّسَانِ كَانَ مَالُهُ لِلْمُوصَى لَهُ ؛ وَلَوْ لَمُ يُوصِ لِلْحَدِ كَانَ لِيشِي الْمَالِ الْمَالِ وَلَوْلَهُ لَلْمُومَى لَهُ ؛ وَلَوْ لَمُ يُوصِ لِلْحَدِ كَانَ لِيشِي الْمَالَ اللْمُورُ اللَّهُ اللْمُورُ الْمُعَلِي الْمُورِي لَا النَّسَانِ كَانَ مَالُهُ لِلْمُومِ اللْهُ الْمُورُ الْمُنْ الْمُولِ الْمُ الْمُؤْلِلُ الْمُورُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلُولُ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِلُ الْ

اس کا اقرار جب کی خص نے والدین ، لڑے کے سوابھائی یا چھا کے بارے میں نسب کا قرار کیا ہے تو نسب کے بارے میں اس کا اقرار جب کی اور جب مقر کا کوئی مشہور نسب ہوا گر چہ وہ قربی ہو یا دور کا ہوتو وہ وراث مقرلہ کی ہے نبست وراشت کا زیادہ حقد اربوگا کیونکہ جب مقر ہے مقرلہ کا نسب ہی ثابت نہیں ہوا ہے تو مقرلہ معروف وارث سے جھڑ اکرنے والا نہ ہوگا۔ ہال البتہ جب مقر کا کوئکہ وارث نہ ہونے مقر لداس کی میراث کا حفد اربن جائے گا کیونکہ وارث نہ ہونے کے سیب مقر کوا ہے مال میں تعرف کا کھئل اختیار وجن ہے۔ کیا آپ خور وفکر نہیں کرتے کہ وارث نہ ہونے کی صورت میں اس کوسارے مال کی وصیت کرنے کا بھی حق

مامل ہے۔ پس مقرلہ پورے مال کا حقدار ہوگا خواہ نے مقرے اس کا نسب ٹابت نہ ہو کیونکہ اس میں غیر پرنسب کواؤزم کرتا پایا جار باہے۔

ادراس کا بیا قرار تحقیقی طور پرومیت نمیں ہے بہاں تک کہ جب کی فخص نے بھائی ہونے کا اقرار کیا ہے اس کے بعد دوسر ۔

کے لئے اپنے سارے مال کی وصیت کی ہے قو موسیٰ لہ کواس کے پورے مال سے تہائی ملے گی۔اور جب پہلا اقرار ومیت ہے وہ ونوں موسیٰ لہ کونسف نصف پائیس ہے۔ تمریبا قرار ومیت کے تم بیس ہوگا۔ یہاں تک کہ جب مقرنے اپنے مرض الموت بیس کی دونوں موسیٰ لہ کو نصف بائیس ہے۔ تمریبا قرار ومیت کے تھم بیس ہوگا۔ یہاں تک کہ جب مقرنے اپنے مرض الموت بیس کی کے لئے بھائی ہونے کا اقرار اور مقرلہ نے اس کی نقد میں کردی ہے تو وہ مال موسیٰ لہ کے لئے ہوگا اور جب کسی کے لئے ومیت کردی ہے تو وہ مال موسیٰ لہ کے لئے ہوگا اور جب کسی کے لئے ومیت نیس کی تو وہ مال موسیٰ لہ کے لئے ہوگا اور جب کسی کے لئے ومیت نیس کی تو وہ مال بیت المال کا ہوگا۔ یونکہ مقرکار جوئ کرنا یہ درست ہے اس لئے کہ جب نسب ہی ٹا ہت نہیں ہوا ہے تو اقرار بھی باطل ہوجائے گا۔

## والدكى وفات كے بعد بھائى ہونے كے اقرار كابيان

قَسَالَ (وَمَنُ مَسَاتَ اَبُوهُ فَسَافَطُ بِآخِ لَمْ يَنْبُتْ نَسَبُ آخِيهِ) لِمَا بَيْنًا (وَيُشَادِكُهُ فِي الْإِرُثِ) لِأَنَّ إِقْرَارَهُ تَضَمَّنَ شَيْئَيْنِ : حَمُلَ النَّسَبِ عَلَى الْغَيْرِ وَلَا وِلَايَةَ لَهُ عَلَيْهِ، وَالِاشْتِرَاكَ فِي الْمَالِ وَلَهُ إِلْاَيَةَ لَهُ عَلَيْهِ، وَالِاشْتِرَاكَ فِي الْمَالِ وَلَهُ فَيُنْهِ وَلَا يَوْمِعُ عَلَيْهِ فِي لَا يَوْجِعَ عَلَيْهِ إِلْهِتُقِ لَمْ يُفْبَلُ إِقْرَارُهُ حَتَى لَا يَوْجِعَ عَلَيْهِ بِالنَّعْ بِالْمِتْقِ لَمْ يُفْبَلُ إِقْرَارُهُ حَتَى لَا يَوْجِعَ عَلَيْهِ بِالنَّهِ بِالْمِتْقِ لَمْ يُفْبَلُ إِقْرَارُهُ حَتَى لَا يَوْجِعَ عَلَيْهِ بِالنَّعْ بِالْمِتْقِ لَمْ يُفْبَلُ إِقْرَارُهُ حَتَى لَا يَوْجِعَ عَلَيْهِ بِالنَّامِ وَلَكِنَهُ يُقْبَلُ إِقْرَارُهُ حَتَى الْمِنْقِ

روی کی سیری سیری می میری اور بست اور است کری اور بست کری اور بست کری اور بیات اور ایستان اور برای با بیان کرا ب با برای با بیان کرا کے بین اور وہ مقرار میراث میں مقر کاشریک بن جائے گا۔ کیونکہ مقر کااقر اردو چیزوں مشتمل ہے۔ جن میں سے ایک میرے پرنسب ڈالنا ہے جبکہ مقر کواس کی ولایت عاصل نہیں ہے۔ بر مشتمل ہے۔ بین میں سے ایک میر ہے کردوسرے پرنسب ڈالنا ہے جبکہ مقر کواس کی ولایت عاصل نہیں ہے۔

دوسرایہ ہے کہ مال میں مقرکوشر یک کرنا ہے اور اس میں مقرکو ولایت حاصل ہے جس طرح خریدار نے جب بیچنے والا پر آزادی غلام کا اقرار کیا ہے تو بیچنے والا کے خلاف اس کا بیاقرار قبول نہ کیا جائے گااور خریدار بیچنے والا سے تمن واپس نہ لے گا ممرآزاو ی کے حق میں بیاقرار قبول کرلیا جائے گا۔ اور جب کوئی فض دو بیٹوں کو چیوز کرفوت ہوگیا ہے اور ایک فخض پراس فوت ہونے والے کے سودراہم قرض تنے اور ان دونوں بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے بیا قرار کیا ہے کہ اس کے باپ نے سودراہم میں پچاس دراہم واپس لے لئے تنے ۔ تو مقر کو پہنے مقر بیا کی جبکہ دوسرے کو پچاس ل جا کیں گے کوئکہ بیمیت پر قرض کا اقرار ہے اور قرض کو وصول کرنے کا طریقہ بھی ہی ہی ہے مضمون مال پر قبضہ کرتے ہوئے اس کو وصول کرلیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک بھائی نے باب کی وصولیا بی کا انکار کرتے ہوئے اپنے مقر بھائی کو جھٹلا دیا تو قرض اس کے جصے پر محیط ہوجائے گا جیسا ہمارے نزدیک ند برب ہی ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ بی ہوگا کی گیا جسے ان دونوں کے درمیان مشتر کہ ہوگا گر جب مقرقا بض سے پچھوا پس لے لیتا ہے تو قابض قرض دار سے واپس لینے ہی شار کیا جائے گا اور اس کے بعد قرض دار مقر سے دائیں لینے والا ہوگا اور اس سے تو دور لا زم آئے گا۔

# كتاب المثلج

## ﴿ بِیکتاب کے بیان میں ہے ﴾ کتاب کی فقہی مطابقت کابیان

مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب اقرار کے کتاب صلح کو بیان کیا ہے۔ان دونوں کتابوں کے باہم فقہی مطابقت یہ ہے۔مقر کا کی خصومت میں انکار کرنا یہ جھڑ ہے کا سبب ہے جبکہ اس جھڑ ہے کو باہم صلح وصفائی کے ساتھ اگر حل کرلیا جائے تو بیسلم ہے۔اقرار کو تقدم اس لئے حاصل ہوا کہ وہ ثبوت جن کے لئے ابتداء ہے اوراگر وہ جھڑ ہے جانب لے جانے والا بن جائے تو اس کا حل صلح ہے جو باعتبار وضع بھی مؤخر ہے۔

صلح كالغوى مفهوم

صلی اصلی است کے دون اور صلوح کا اسم ہے جونساد بمعنی تباہی کے مقابلہ پر استعال ہوتا ہے۔ اسلامی مملکت کے سربراہ کو یہ افقتیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ نظری تو حیدے مطابق عالمگیرائمن کی ذمہ دار بوں کو پورا کرنے کے لئے ، تبلیغ اسلام کی مطلح نظر کی خاطر انسانی سلائتی و آزادی کی حفاظت اور سیاسی وجنگی صلح کے پیٹی نظر و ثمن اتوام سے معاہدہ صلح وامن کرلے، چنا نچہ آنحضرت مالین نے اسمی سلم میں اپنے سب سے بڑے دہمن کفار مکہ سے صلح کی جو "صلح صدیبیہ "کے نام سے مشہور ہے۔ اس معاہدہ صلح کی مقدار دی سال مقرر کی تھی اور حدیث و تاریخ کے اس منفقہ فیصلہ کے مطابق کہ حدیبیہ کا یہی وہ معاہدہ صلح ہے جس نے نہ صرف اسلام کی تبلیغ سال مقرر کی تھی اور حدیث و تاریخ کے اس منفقہ فیصلہ کے مطابق کہ حدیبیہ کا یہی وہ معاہدہ صلح ہے جس نے نہ صرف اسلام کی تبلیغ واشاعت کی راہ میں بڑی آ سانیاں بیدا کی بلکہ دنیا کو معلوم ہوگیا کہ اسلام ، انسانیت اور امن کے قیام کا حقیق علم دار ہے اور مسلمان ماں راہ میں اس حد تک صادق ہیں کہ جنگ جوعرب اور بالخصوص کفار مکہ کے وحثیا نہ تشکد داور عیار اند سازشوں کے باوجوداس معاہدہ کی بدت پر تین سال بی گذر سے سے کہ کفار مکہ نے آئے خضرت خالی کے کہ کوری پابندی کرتے رہے لیکن اس معاہدہ مبلکی مدد کر سے سے معاہدہ کوتو ڑ ڈ الا۔

صلح كافقهى مفهوم

 ہں تبول بھی ضروری ہے اور غیر معین میں قبول ضروری نہیں۔ مثلاً مدگی نے معین چیز کا دعویٰ کیا مدگی علیہ نے کہاا ہے روپے پراس معالمہ میں جھ ہے سلے کرلومدگی نے کہا میں نے کی جب تک مدگی علیہ قبول نہ کر مصلح نہیں ہوگی۔اورا گرروپے اشر فی کا دعویٰ ہے اور سلے میں دوسری جنس پر ہوئی تو اس میں بھی قبول ضروری ہے کہ میں گئے کہ میں ہے اور بڑھ میں جاور بڑھ میں قبول ضروری ہے اور اُسی جس پر ہوئی تو اس میں بھی قبول ضروری ہے کہ میں گئے میں ہے اور بڑھ میں ہے اور بڑھ میں خور کی علیہ نے بہلے مدگل علیہ نے ہوئی مثلاً سوروپے کا دعویٰ تھا بچاس پر سلح ہوئی ہے جو کہ علیہ نے بہلے مدگل ہوگئی آگر چدمدگل علیہ نے قبول نہ کیا ہو کہ بیاسقاط ہے مسلح کو خود کہا کہ اس نے کی سلح ہوگئی آگر چدمدگل علیہ نے قبول نہ کیا ہو کہ بیاستا ط

## صلح کے شرعی ما خذ کا بیان

الله عزوجل فرما تاہے:

(١) لَا خَيْسَرَ فِسَى كَثِيْسَرٍ مِّنْ نَنْجُوايهُمْ اِلَّا مَنْ اَمَسَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوفِ اَوْ اِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاس .(النسآء)

اُن کَ بَہِیْرِی سِرُوشِیوں مِس بِھلالُ نہیں ہے گراُس کی سرگوشی جوصدقہ یاا چھی بات یالوگوں کے مابین سنح کا تھم (۲) وَ اِنِ الْمُسرَاَحَةُ خَسافَستُ مِسنُ بَعُلِهَا مُشُوزًا اَوُ اِعْرَاضًا فَكَرْ جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنُ يُصْلِحَا بَيُنَهُمَا صُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيْرٌ ۔ (النسآء)

اگر کسی عورت کواپنے خاوندے بدخلتی اور بے تو جہی کا اندیشہ ہوتو اُن دونوں پر بیا گناہ نبیں کہ آپس میں سلح کرلیں اور سلح انجھی

چز ہے۔"

(٣) وَإِنْ طَآئِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيَنَ اقْتَتَلُواْ فَاصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَثْ إِحُدَيهُمَا عَلَى الْاخْرى (٣) وَإِنْ طَآئِنَهُمَا اللّهِ عَلَى اللهِ فَإِنْ فَآءَ تُ فَاصَلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوا اللّهَ يَتُوا اللهَ عَلَى اللّهِ فَإِنْ فَآءَ تُ فَاصَلِحُواْ بَيْنَ اَخُولُهُمَا بِالْعَدْلِ وَ اَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ . إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخُوةٌ فَاصَلِحُواْ بَيْنَ اَخَوَيُكُمْ وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ لَوَ اللهَ لَعَلَّكُمْ لَوَ اللهَ لَعَلَّكُمْ لَوْ اللهَ لَعَلَّكُمْ لَوْ اللهَ لَعَلَّكُمْ لَوَ اللهَ لَعَلَّكُمْ لَوْ اللهَ لَعَلَى اللهُ لَعَلَّكُمْ لَوْ اللهُ لَعَلَّكُمْ لَوْ اللهُ لَعَلَّكُمْ لَوْ اللهُ لَعَلَى اللهُ لَعُلْكُمْ لَوْ اللهُ لَعَلَيْكُمْ وَ اللّهُ لَعَلَّكُمْ لَوْ اللهُ لَعَلَّكُمْ لَوْ اللهُ لَعَلَّكُمْ لَوْ اللهُ لَعَلَّكُمْ لَعُولُ اللهُ لَعَلَّكُمْ لَوْ اللهُ لَعَلَى اللهُ اللهُ لَعَلَيْكُمْ وَ اللهُ لَعَلَّمُ لَوْ اللهُ لَعُلُولُ اللهُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ لَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللّ

اوراً گرمسلمانوں کے دوگروہ لڑجائیں تو اُن میں صلح کرا دو پھرا گرایک گروہ دوسرے پر بعناوت کر ہے تو اُس بعناوت ک والے سے لڑویباں تک کہ وہ اللہ کے تھم کی طرف لوٹ آئے پھر جب وہ لوٹ آیا تو دونوں میں عدل کے ساتھ صلح کرا دواور انصاف کرو بیٹک انصاف کرنے والوں کو اللہ دوست زکھتا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی بیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا واور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پررحم کیا جائے۔"

صلح کے ما خذشری میں احادیث کابیان

(۱) سی بخاری شریف میں مہل بن سعد م<sup>الانٹ</sup>ئے ہے مروی کہتے ہیں کہ بن عمر و بان عوف کے مابین پچھ مناقشہ تھا نبی کریم مُثَاثِیَّ کم چند

OLT DE CUI ZI)// LIJA

(۲) سیح بخاری میں ام کلثوم بنت عقبہ ڈکا نظامت مروی رسول اللہ منافقا فرماتے بیل": وہ مخص جموثانہیں جولوگوں کے درمیان صلح کرائے کہا چمنی بات پہنچا تا ہے یا انہمی بات کہتا ہے"۔ (میمی ابغاری" ، کتاب اصلح )

(۳) حضورافدس مَنْ الْتَحْمَّمُ حضرت امام حسن مِنْ اللَّهُ مُنْ السَّاد فرماتے ہیں": میرایہ بیٹاسردار ہےائڈد تعالیٰ اس کی وجہہے مسلمانوں کے دو ہڑے محروبوں کے درمیان صلح کرادےگا۔ (بناری ٹریف)

(۳) حضرت ام المومنین عائشہ فی اسے روایت ہے کہ رسول اللہ منافیظ نے دروازہ پر جھڑا کرنے والوں کی آ وازی اُن میں ایک دوسرے سے مجمد معاف کرانا چاہتا تھا اور اُس ہے آ سانی کرنے کی خواہش کرتا تھا اور دوسرا کہتا تھا خدا کی شم اییانہیں کروں گا۔ حضور (منافیظ) باہر تشریف لائے فرمایا کہاں ہے وہ جواللہ کی شم کھا تا ہے کہ نیک کام نہیں کریگا اُس نے عرض کی میں حاضر ہوں یارسول اللہ (عزوجل ومنافیظ ) وہ جوچاہے مجمعے منظور ہے۔ (مجمع ابناری" کتاب السلم)

(۵) حضرت کعب بن ما لک طاقت کہتے ہیں کہ ابن الی حَدُرَدُ الْتَحْتُ بِرِمِيرادَ بِن تَعَاشِ کِياسِ بِن ما لِک طَلَقْتُ کہتے ہیں کہ ابن الی حَدُرَدُ الْتَحْتُ بِرِمِيرادَ بِن تَعَاشِ کِي اللّهِ بِن ما لک کو پکارا بلند ہو تمنیں کہ حضور (مَثَلِ فَیْمُ کُلُ کُلُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کُلُ اللّٰ کَلُ اللّٰ کَلُ اللّٰ کَلُ اللّٰ کُلُ اللّٰ کَلُ لَا اللّٰ کُلُ اللّٰ کَلُ لِکُلُ لِکُلُ لِکُلُ اللّٰ کَلُ اللّٰ کَلُ کُلُ لِکُلُ اللّٰ کہ اللّٰ کہ بن ما لک کو پکارا موض کی لبیک یارسول اللّٰہ احضور (مَثَلِ فَیْمُ کُلُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ کہ اللّٰ کہ اللّٰ اللّٰ کہ کہ اللّٰ کہ کہ اللّٰ کہ ال

(٢) حضرت امام مسلم نے ابو ہریرہ ملائن سے مروی رسول الله مَثَالْفِيْلِ نے فرمایا": ایک محض نے دوسرے سے زمین خریدی

خریدار کوئس زمین میں ایک کمٹر املاجس میں سونا تھا اس نے بیچنے والا سے کہا یہ سوناتم لے لوکیوں کہ میں نے زمین خریدی ہے سونا نہیں خریدا ہے بیچنے والے نے کہامیں نے زمین اور جو چھوز مین میں تھاسب کوئیج کر دیاان دونوں نے میمقدمہ ایک مخص کے پا پٹی کیا اُس حالم نے دریافت کیاتم دونوں کی اولادیں ہیں ایک نے کہامیر سے لڑکا ہے دوسرے نے کہامیری ایک لڑکی ہے حاکم نے کہاان دونوں کا نکاح آئیں میں کردواور بیسونا اُن پرخرج کردواور میں دے دو۔

(2) امام ابوداؤد نے ابو ہریرہ رفی تنظیہ سے روایت کی کہ حضور اقدی منگانی کا ارشاد فرماتے ہیں مسلمانوں کے مابین ہرس جائز ہے

م وملح که حرام کوحلال کردیه یا حلال کوحرام کردیه-

\_\_\_\_\_\_ علامه علا والدين حنى عليه الرحمه لكعيج بين صلح كأظم بيرب كه مرحى عليه دعوى بيرى بوجائے كا اور مصالح عليه مدعى كى مِلك ہوجائے گا جاہے می علیہ تِ مدی سے منگر ہویا إقراری ہواورمصالح عندمِلکِ مدی علیہ ہوجائے گا اگر مدی علیہ اقراری تھا بشرطیکہ ووقابل تمليك بعي موليعني مال مواورا كروه قابل مِلك عن نه مومثلاً قصاص يا مدى عليه اس امرے انكارى تھا كەبيەت مدى ہے توان رونوں صورتوں میں مرحی علیہ کے حق میں فقط دعوے سے براکت ہوگی۔ (در مخار ، کراب ملح ، بیروت)

ملح كىشرائط كابيان

(۱) عاقل ہونا۔ بالغ اور آزاد ہونا شرط نہیں للبذا نابالغ کی سلم بھی جائز ہے جب کدأس کی سلم میں سرعام نقصان نہ ہو۔ غلام ماذ ون اور مکاتب کی سلح بھی جائز ہے جب کہ اس میں تفع ہو۔ نشہ والے کی سلح بھی جائز ہے۔

(r) مصالح علیہ کے قبصنہ کرنے کی ضرورت ہوتو اس کا معلوم ہونا مثلاً استے رویے پر صلح ہوئی یا مرعیٰ علیہ فلال چیز مدعی کو د پیرے گااورا گراس کے قبضہ کی ضرورت نہ ہوتو معلوم ہونا شرط نہیں مثلاً ایک مخص نے دوسرے کے مکان میں ایک حق کا دعویٰ کیا تھا کہ میرااس میں پچھ حصہ ہے دوسرے نے اُس کی زمین کے متعلق دعویٰ کیا کہ میرااس میں پچھے تق ہے اور سلح بوں ہوئی کہ دونوں اہے اینے دعوے سے دست بردار ہوجا کیں۔

﴿ (٣) مصالح عنه كَاعُوض لينا جائز ہو بعنی مصالح عندمصالح كاحق ہواہ پیچل میں ثابت ہوعام ازیں كەمصالح عندمال ہويا غير مال مثلاً قضاص وتعزير جب كه تعزير عن العبد كي وجهه عنه مواوراً كرحق الله كي وجهه عنه موتو اس كاعوض ليمنا جا يُزنبيس مثلاً كسى احسيه كا بورلیااور کچھ دے کرملے کرلی بیرجا ترنبیں۔اورا گرمصالے عند کے عوض میں کچھ لینا جائز نہ ہوتو صلح جائز نبیس مثلات شفعہ کے بدلے میں شفیع کا بچھ لے کرصلح کر لیمنایا کسی نے زِ تا کی تہمت لگائی تھی اور پچھ مال لے کرصلح ہوگئی یا زانی اور چوریا شراب خوار کو پکڑا تھا اُس نے کہا مجھے حاکم کے پاس پیش نہ کرواور بچھ لے کرچھوڑ دیا بیٹا جائز ہے۔ کقالت پالنغس میں مکفول عنہ نے کفیل ہے مال لے کرملح کرلی۔ بیلے تو نا جائز ہی ہیں اس ملے سے شفعہ نجی باطل ہوجائے گااور کفالت بھی جاتی رہی ای طرح حد قذف بھی اگر قاضی کے يهال پيش كرنے سے بہلے كم ہوكئ \_ (در مخار، كاب ملح، بروت)

سر کور کا تھا اسے کی طرف سے کسی نے ملح کی تو اس ملح میں نابالغ کا کھلا ہوا نقصان نہ ہومثلاً نابالغ پر دعویٰ تھا اس کے باپ نے مسلح کی اگر مدی کے پاس کواہ متھے اور اوستے ہی پر مصالحت ہوئی جتناحق تھا یا بچھ زیادہ پر توصلح جائز ہے اور نعبن فاحش میں میں میں ہوئی جتناحق تھا یا بچھ زیادہ پر توصلح جائز ہے اور نام بار نے ہور اگر باپ نے اپنا مال دے کرملح کی ہے تو بہر حال جائز ہے کہ اس میں نابالغ کا بچھ نقصان نہیں ہے۔

صلح كى اقسام وتعريفات كابيان

قَالَ (السَّلُمُ عَلَى الْكَوْقِ آصُرُبِ: صُلْحٌ مَعَ إِفْرَادٍ، وَصُلُحٌ مَعَ سُكُوتٍ، وَهُوَ آنُ لَا يُقِرَّ الْسُلَاعَ عَلَى الْكَارِ وَكُلَّ ذَلِكَ جَائِنٌ لِاطْلَاقِ قَوْلُه تَعَالَى (وَالصَّلُحُ مَعَ إِنْكَارٍ وَكُلَّ ذَلِكَ جَائِنٌ لِاطْلَاقِ قَوْلُه تَعَالَى (وَالصَّلُحُ خَيْرٌ) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (كُلُّ صُلُحٍ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلُحًا آحَلَ خَيْرٌ) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : (كُلُّ صُلُحٍ جَائِزٌ فِيمَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلُحًا آحَلَ خَرًامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَهُوزُ مَعَ إِنْكَادٍ آوَ سُكُوتٍ لِمَا وَوَيْنَا، وَهِذَا بِهَذِهِ حَرَامًا عَلَى الْاَحِذِ فَيَنْقَلِبُ الْاَمُرُ، وَلَانَ الْمُدَّعَى اللَّافِعِ حَرَامًا عَلَى الْالْحِذِ فَيَنْقَلِبُ الْاَمُرُ، وَلاَنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدُفَعُ الْمَالَ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ وَهِ لَذَا رِشُوةٌ.

وَكَنَا مَا تَكُونَا وَاوَّلُ مَا رَوَيُنَا وَتَأُويلُ آخِرِهِ اَحَلَّ حَرَامًا لِعَيْنِهِ كَالْخَمْرِ اَوْ حَرَّمَ حَلَاً لِعَيْنِهِ كَالْخَمْرِ اَوْ حَرَّمَ حَلَا لِعَيْنِهِ كَالْخَمْرِ اَوْ حَرَّمَ حَلَا الضَّرَّةَ وَلاَنَّ هَلَا صُلْحٌ بَعْدَ دَعُوى صَحِيْحَةٍ فَيُقْضَى بِجَوَازِهِ لِاَنَّ الْسُكَمَةِ عَلَى اَنُ لَا يَطَا الضَّرَّةَ وَلاَنَّ هَلَا صُلْحٌ بَعْدَ دَعُوى صَحِيْحَةٍ فَيُقْضَى بِجَوَازِهِ لِاَنَّ اللهُ الشَّرُوعَ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَدُفَعُهُ لِلدَفْعِ الطَّلُمِ السَّمُ لَيْعِينَ يَاللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُل

کے صلح کی تین اقسام ہیں۔(۱) اقرار کے ساتھ سکے کرنا (۲) سکوت کے ساتھ سکے کرنا ہے۔اوراس کی تعریف یہ ہے کہ مذمی علیہ نہ تو اس کا اقرار کرے اوراس کی تعریف یہ ہے کہ مذمی علیہ نہ تو اس کا اقرار کرے اوراس کا انکار کرے۔

(۳) صنح کی تیسری قتم انکار کرنے کے ساتھ ہے۔ اور ان میں سے ہرایک صلح کرنا جائز ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ارشاوفر مایا ہے۔'' وَالْتَصْلُحُ خَیْرٌ'' اس میں مطلق طور فر مایا گیا ہے۔اور ریکھی دلیل ہے کہ نبی کریم مُلَاثِیْمُ نے ارشاد فر مایا ہے کہ سلمانوں کے درمیان ہرسلح جائز ہے۔ سوائے اس صلح کے جوحرام کوحلال کرے یا حلال کوحرام کردے۔

حفزت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ انکار کے ساتھ صلح اور سکوت کے ساتھ سلح بید دونوں جائز نہیں ہیں۔ای روایت کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ کیونکہ انکار کے ساتھ سلح اور سکوت والی سلح بیٹھی اسی صفت پر ہیں۔ کیونکہ بدل خواہ دینے والے پر AND COMPANY OF COLORS OF C

۔ ملال ہے ممروہ لینے والے پر بھی حرام ہے۔ بیس میدمعالمہ برعکس ہو جائے گا۔ کیونکہ مدعی علیہ اپنی جان ہے بھکڑے کو دور کرنے کے لئے مال دیتا ہے اور میدرشوت ہے۔

ے ہیں۔ ہماری دلیل وہ آیت مبارکہ ہے جس کو ہم تلادت کرآئے ہیں اور روایت کر وہ حدیث کا ابتدائی حصہ بھی ولیل ہے جبکہ روسرے حصے کی تا کویل ہیہ ہے کہ جب وہ الیم چیز میں صلح کر ہے جو بدعینہ حرام ہوجس طرح شراب یا ایسی چیز کوحرام کرے جو بدعینہ حلال ہوجس طرح کسی نے اپنی ہیوی سے اس بات پر صلح کی کہوکن ہے جماع ندکرے گا۔

۔ اور پیمی دلیل ہے کہ الیک سلح ایک درست دعویٰ کے بعد ہوئی ہے پس اس کے جائز ہونے والاعظم دیا جائے گا کیونکہ مدعی وہ ہال کے اپنے حق کا بدلہ بمجھ کر لینے والا ہے اور بیہ شروع ہے جبکہ مدعی علیہ اپنے آپ سے لڑائی کو دور کرنے کے لئے وہ مال مرعی سے حوالے کررہا ہے اور بیمجمی جائز ہے کیونکہ مال جان کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے۔اورظلم کو دور کرنے کے لئے رشوت دینا بھی جائز ہے۔

## اقرارى ملح ميں بياعات والى چيزوں كے اعتبار كابيان

قَالَ (فَإِنْ وَقَعَ الصَّلُحُ عَنُ إِفْرَادٍ أَعْتُرَ فِيْهِ مَا يُعْتَبُرُ فِي الْبِيَاعَاتِ إِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ) لِوَجُودِ مَعُنَى الْبَيْعِ وَهُو مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ فِي حَقِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بِتَرَاضِيهِمَا (فَنُجُوى فِيْهِ الشَّفُعَة إِذَا كَانَ عَفَارًا، وَيُرَدُّ بِالْعَبْبِ، وَيَنُبُثُ فِيْهِ حِيَارُ الرُّوْلَيَة وَالشَّرُطِ، وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْسَفُعَة إِذَا كَانَ عَفَارًا، وَيُرَدُّ بِالْعَبْبِ، وَيَنُبُثُ فِيْهِ حِيَارُ الرُّوْلِيَة وَالشَّرُطِ، وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْسَدَلِ) لِانَها هِي الْمُفْوضِيَةُ إِلَى الْمُنَازَعَة دُونَ جَهَالَةِ الْمَصَالِح عَنْهُ لِآنَهُ يَسْفُطُ وَيُشْتَرَطُ النَّوْقِيثُ فِيهُ وَيُشْتَرَطُ الْقُودِ لِمَعَانِحِ عَنْهُ لِآبَة يَسْفُطُ وَيُشْتَرَطُ التَّوْقِيثُ فِيهَا وَيَبْطُلُ، الْفُدُرَةُ عَلَى تَسْلِيعِ الْبَدَلِ (وَإِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِع بِمَالٍ وَالاعْتِبَارُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا فَيُشْتَرَطُ التَّوْقِيثُ فِيهَا وَيَبْطُلُ، وَهُو تَسْمُلِكُ الْمَنَافِع بِمَالٍ وَالاعْتِبَارُ فِي الْعُقُودِ لِمَعَانِيهَا فَيُشْتَرَطُ التَّوْقِيثُ فِيهَا وَيَبْطُلُ، الصَّلُحُ بِسَمَوْتِ الْمَنَعِ بِمَعْنَى الْمُعَاوِمِيةِ وَفِي حَقِ الْمُتَعَى بِمَعْنَى الْمُعَاوَصَةِ ) لِمَا بَيْنَا الشَّكُوتِ وَالْمُلُكُ عَنْ الشَّكُوتِ وَالْمِنْكُوتِ وَالْمُنْتَعَى بِمَعْنَى الْمُعَاوَصَةِ ) لِمَا بَيَنَا الْمُتَعَودِ وَلَى الْمُتَعَلِقِ لَيْ السَّكُوتِ وَالْمُنَعِيقِ الْمُتَعَاقِلَةُ فِي حَقِ الْمُتَعَاقِلَةُ فِي حَقِ الْمُتَعَاقِلَةُ لِي مَعْنَى الْمُتَعَاقِلَةُ فِي حَقِ الْمُتَعَودَ وَلَا لَمُتَعَاقِلَةُ فِي حَقِ الْمُتَعَاقِلَيْنِ وَعَلَيْ اللَّهُ وَالْمُتَعَلِقَ الْمُتَعَاقِلَةُ لَى السَّكُوتِ لِنَا الْمُنَعِ وَلَى الْمُتَعَاقِلَةُ وَلَا عَلَى السَّكُوتِ لِلْمُلَا فِي السَّلُكُ و مَالْمُتَعَاقِلَةُ اللْمُنَا وَعَلَى السَّكُوتِ لَا الْمُلْكُولِ الْمُلْولِ الْمُنَاقِلَةُ الْمُتَعَاقِلَةُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمَالِقُ الْمُلْكُولِ الْمُعَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ وَالْمُنْ الْمُنْ وَاللَّهُ الْمُعَلِي اللْمُلْكِ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْكِي الْمُنْ الْمُؤَالِ الْمُلْكِي الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُولُ الْمُلْكُمُ الْمُعْلِلَ الْمُلْكُو

کے فرمایا کہ جب اقرار کے ساتھ سلم ہوئی ہوں تو ان چیزوں کا ہی اعتبار کیا جائے گا جو ہوئے میں معتبر ہوتی جیں بشرطیکہ مال کے عوض مال پر سلم ہوئی ہواس لیے کہ اس میں بھے کا معنی موجود ہے اور وہ متعاقدین کے تق میں ان کی رضامندی ہے مال کے بدلے مال کا تبادلہ کرنا ہے اور جب مدی علیہ کی دی ہوئی زیج زمین یا عقار ہوتو اس میں شفعہ ہوگا اور عیب کے سبب اس کو واپس کیا جائے گا اور اس میں شفعہ ہوگا اور دوئیت نابت ہوگا اور بدل کی جبالت اس کو فاسد کردے گی اس لئے کہ بدل کی جبالت ہی تو

منازعت کی طرف لے جانے والی ہے نہ کہ مصالحت عنہ کی جہالت اس کئے کہ مصالح عنہ تو ساقط ہوجاتی ہے اوراس ملم میں قدر بی متالید لی شرط ہے اور جب مال کے بدلے منافع برسلح ہوئی ہوتو اس کواجارات پر قیاس کیا جائے گااس لئے کہ اس میں اجارہ کا معنی موجود ہے اوروہ مال پر منافع کی تملیک ہے اور رقود میں معانی کا بی اعتبار کیا جاتا ہے لہٰذا اس میں تو قیت شرط ہوگی اور مدت کے دوران ایک کے مرنے ہے باطل ہوجاتی ہے اس لئے کہ میں جا جارہ ہے فرمایا کہ وہ صلح جو خاموشی بیا افکار کے بدلے میں ہووہ مدی علیہ کے نکار کے تن میں معاوضہ کے تکم میں ہوتی ہے ای دیل علیہ ہے اور مدی کے حق میں معاوضہ کے تکم میں ہوتی ہے ای دیل کے حسب جوہم بیان کرآئے ہیں۔

اور بیہ بھی ہوسکتا ہے۔عقد سکتے کا تھم مدی اور مدی علیہ دونوں کے تق میں الگ الگ ہوجس طرح کہ دوعقد کرنے والوں کے ق میں اقالہ کا تھم بدلتا رہتا ہے اور انکار کی صورت میں بیطا ہرہے خاموثی میں بھی یہی تھم ہوگا اس لئے کہ خاموثی میں انکار اور اقرار دونوں کا احمال ہوتا ہے لہٰذا شک کے سبب مدمی علیہ کے تق میں یہ بدلہ نہ ہوگا۔

مكان كے بدلے ہونے والى سكح ميں عدم شفعه كابيان

قَالَ (وَإِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبُ فِيْهَا الشَّفْعَةُ) مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ عَنْ إِنْكَارٍ اَوُ سُكُوتٍ لِآنَهُ يَانُحُ لُهَا كَنُعُ الْمَالَ دَفْعًا لِخُصُومَةِ الْمُدَّعِى وَزَعُمُ الْمُدَّعِى لَا يَلُزَمُهُ، يَانُحُ لُهَا عَنُ الْمُلَاعِي وَزَعُمُ الْمُدَّعِي لَا يَلُزَمُهُ، يَانُحُ لَا عَلْ اللَّهُ فَعَةُ لِآنَ الْمُدَّعِي يَانُحُ لُهَا عِوَضًا عَنُ المَالَ فَكَانَ مُعَاوَضَةً فِي حَقِّهِ فَتَلْزَمُهُ الشَّفْعَةُ بِإِقْرَارِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي عَلَيْهِ يُكَذِّبُهُ.

کنواس میں شفعہ واجب نہ ہوگا ہے مکان کے بدلے میں صلح کی تواس میں شفعہ واجب نہ ہوگا مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام قد وری کے قول کامعنی ہے ہے کہ جب صلح انکار کے ساتھ ہویا سکوت کے ساتھ ہو۔

اس لئے کہ مدعی علیداس گھر کواپنااصل حق سمجھ کرلے رہاہے اور مدعی کی خصومت ختم کرنے کے لئے اس کو مال دے رہاہے اور مدعی کا گمان مدعی علیہ پرلازم نہیں ہوتا اس صورت کے خلاف جب دار پر سلح ہوئی ہواس میں شفعہ داجب ہوگا اس لئے کہ مدعی اس کو مال کاعوض سمجھ کرلے گالبذا وہ مدعی کے حق میں معاوضہ ہوگا اور مدعی کے اقر ارسے اس پر شفعہ لازم ہوگا اگر چہ مدعی علیہ اس کو جھٹلار ہا

## مصالح عنه ہے بعض میں حقدارنکل آنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ الصَّلُحُ عَنُ إِقْرَارٍ وَاسْتَحَقَّ بَعْضَ الْمَصَالِحِ عَنُهُ رَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذَلِكَ مِنُ الْعِوَضِ) لِآنَهُ مُعَاوَضَةٌ مُطُلَقَةٌ كَالْبَيْعِ وَحُكُمِ الْإِسْتِحْقَاقِ فِى الْبَيْعِ هلذَا . (وَإِنْ وَقَعَ الصَّلُحُ عَنْ النَّيْعِ اللَّهَ الْمُتَعَقَّقَ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِى بِالْخُصُومَةِ وَرَدَّ الْعِوَضَ) الصَّلُحُ عَنْ المُكَوْتِ آوُ إِنْكَارٍ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازَعَ فِيهِ رَجَعَ الْمُدَّعِى بِالْخُصُومَةِ وَرَدَّ الْعِوَضَ) لِللَّهُ لَكُونَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَا بَذَلَ الْعِوَضَ إِلَّا لِيَدُفَعَ خُصُومَتَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِذَا ظَهَرَ الاسْتِحْقَاقُ بَبَيَّنَ لَوَاللَّهُ مَا بَذَلَ الْعِوَضَ إِلَّا لِيَدُفَعَ خُصُومَتَهُ عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِذَا ظَهَرَ الاسْتِحْقَاقُ بَبَيَّنَ

.,,

آنُ لا خُصُومَةً لَـهُ فَيَبُـقَى الْيُوصُ فِي يَدِهِ غَيْرَ مُشْتَعِلٍ عَلَى غَرَضِهِ فَيَسُتَوِدُهُ، وَإِنْ اسْتَحَقَّ بَهُ صَ ذَلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَرَجَعَ بِالْمُحُومَةِ فِيهِ لِآنَهُ حَلَا الْعِوَضُ فِي هِنذَا الْقَدْدِ عَنُ الْغَرَضِ. بَهُ صَ ذَلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَرَجَعَ بِالْمُحُومَةِ فِيهِ لِآنَهُ حَلَا الْعُوصُ فِي هِنذَا الْقَدْدِ عَنُ الْغَرَضِ. وَلَوُ اسْتَحَقَّ وَلَوْ اسْتَحَقَّ الْمُصَالَحِ عَنْهُ لِآنَهُ مُبَادَلَةً، وَإِنْ اسْتَحَقَّ وَلَوْ اسْتَحَقَّ بَعُضَهُ رَجَعَ بِحِصَّتِهِ.

وَإِنْ كَانَ الْكُفُدُ لَكُ عُنُ إِنْكَادٍ أَوْ سُكُوتٍ رَجَعَ إِلَى الدَّعُوى فِي كُلِهِ أَوْ بِقَدْدِ الْمُسْتَحَقِّ إِذَا الشَّتَحَقِّ بَعُضَهُ لِآنَ الْمُبُدَلَ فِيْهِ هُوَ الدَّعُوى، وَهِذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَ مِنْهُ عَلَى الْإِنْكَادِ شَيْنًا الشُّتَحَقِّ بَعُضَهُ لِآنَ الْمُلْتَحَى لِآنَ الْعُلْمُ لِآنَ الْعُلْمُ لِآنَةً قَدْ حَيْثُ يَرُجِعُ بِالْمُدَّعَى لِآنَ الْعُلْمُ لَكَ الصَّلْحِ اقْوَارٌ مِنهُ بِالْحَقِّ لَهُ، وَلَا كَذَلِكَ الصَّلْحُ لَآنَهُ قَدْ يَعْدُ لِللَّهُ السَّلْحِ الْمُلْتَعِ الْمُلْتَحِ اللَّهُ السَّلْحِ قَبُلَ التَّسُلِيمِ فَالْجَوَابُ فِيْهِ كَالْجَوَابِ فِي الْفَصْلَيْنِ.

فرمایا کہ جب اقرار برصلے ہوئی ہواور مصالے عنہ کا پہر حصہ کی کا حقدار نکلاتو مد ٹی علیہ اس جھے کی مقدار مد ٹی سے عوض واپس لے گااس لئے کہ اقرار پرضلے کرنا ہے کی شل مطلق معاوضہ ہوتی ہے اور بھے ہیں استحقال کا بھی تھم ہے اور جب صلح خاموثی کی اتھ یا انکار کے ساتھ ہوئی ہواور متنازع نیہ چیز سختی نکل جائے تو مد ٹی ای سختی کے ساتھ خصومت کرے اور مد ٹی علیہ سے لیا ہوا ہو اور ساتھ سے اس کے کہ مد ٹی علیہ اس کے عوض واپس کے مد ٹی علیہ اس کے عوض واپس کے محصومت کو دور کر دے لیکن استحقاق کے خاہر ہونے سے یہ واضح ہوگیا کہ مد ٹی علیہ کے لئے خصومت ہے ہی نہیں تو اس کے قصنہ میں جوعض ہوگا وہ اس کے مقصد پر مشتل نہیں ہونے سے یہ واضح ہوگیا کہ مد ٹی علیہ کے لئے خصومت ہوگا وہ اس کے مقصد پر مشتل نہیں ہونے سے یہ اس کے مربی اس کی مقدار عوض کو واپس کے میں اس کی واپس کے اور سختی سے اس کے مربی سے میں مد ٹی علیہ کو ملا ہوا بدلہ مقصد سے خالی ہے۔ واپس کے اور سختی سے اس کے دور سے جس مد ٹی علیہ کو ملا ہوا بدلہ مقصد سے خالی ہے۔

اور جب اقرار کے ساتھ کی جانے والی سلح میں مصالح علیہ حقد ارتکل گیا تو مدی پورا مصالح عندوا پس لے لئا کہ کہ یہ مہادلہ ہاور جب بعض مصالح علیہ حق نکلی تو مدی اس کی مقدار بدلہ واپس لے لیاور جب سلح انکاریا خاموثی کی صورت میں ہوئی ہوتو کل کے استحقاق کی صورت میں مدی پورے دعو کے وواپس لے اور جب مجھے حصہ کا حقدار نکلا ہوتو اس کی مقدار واپس لے اس لے کہ جس چیز میں بدلہ دیا گیا ہے وہ دعوی ہے ہے کم اس کے خلاف ہے کہ جب مدی علیہ نے مدی کے انکار کے باوجوداس سے کوئی چیز بیجی ہوتو وہ مدی سے واپس لے لے گاس لئے کہ مدی علیہ کا بیج ال نہیں ہاس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی طرف سلے کرتے کا انکار ہوا وہ کہ کا بیر حال نہیں ہاس کے اس کا وہ بی کے کہ می خصومت کو دور کرنے کے لئے بھی صلح کی جاتی ہواں نہیں ہوگیا تو اس کا وہ بی تھی ہوگی ہوگیا تو اس کا وہ بی تھی ہی جواسح قاتی کا ہے اقرار کی صورت میں بھی بہی تھی ہے۔

## تفصیل ذکر کیے بغیرگھر میں دعویٰ کرنے کا بیان

قَىالَ (وَإِنْ اذَعَى حَقًّا فِي دَارٍ وَلَمُ يُبَيِّنُهُ فَصُولِحَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَحَقَّ بَعُضَ الدَّارِ لَمُ يَرُدَّ شَيْئًا

مدایه ۱۰۰۰ ی کی ایران پرین) کی دوران پرین) کی دوران پرین کی دران پرین کی دوران کی

مِنُ الْعِوَضِ لِآنَ دَعُوَاهُ يَسَجُواْ أَنْ يَكُونَ فِيمَا بَقِى) بِنِحَلافِ مَا إِذَا اسْتَحَقَّ كُلَّهُ لِآنَهُ يَعْرَى الْعِوَضَ عَنْدَ ذَلِكَ عَنُ شَىء يُفَابِلُهُ فَيَرْجِعُ بِكُلِّهِ عَلَى مَا قَذَمْنَاهُ فِى الْبُيُوعِ . وَلَوُ اذَعَى دَارًا فَصَالَحَهُ مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ عَلَى دَعُوَاهُ فِى الْبَاقِي . وَلَوُ اذَعَى ذَارًا فَصَالَحَهُ مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ عَلَى دَعُوَاهُ فِى الْبَاقِي . وَلَا تَعَى دَارًا الْمَالِحَ مِنْ عَيْنِ حَقِّهِ وَهُوَ عَلَى دَعُوَاهُ فِى الْبَاقِي .

وَالْوَجُهُ فِيهِ آحَدُ آمُرَيْنِ: إِمَّا آنُ يَزِيدَ دِرُهَمَّا فِي بَدَلِ الصُّلُحِ فَيَصِيْرَ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ حَقِيهِ فِيسِمَا بَقِيَ، آوُ يَلْحَقَ بِهِ ذِكُرُ الْبَوَاءَ وَعَنْ دَعُوى الْبَاقِي . (وَالصَّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعُوى الْامُوالِ فِيسِمَا بَقِي، آوُ يَلْحَقَ بِهِ ذِكُرُ الْبَوَاءَ وَعَنْ دَعُوى الْبَاقِي . (وَالصَّلْحُ جَائِزٌ عَنْ دَعُوى الْامُوالِ فِيسِمَا بَقِي الْمُوالِ عَلَى مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَّ . قَالَ (وَالْمَسَافِعُ لِلاَنَّهَا تُملَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالصَّلْحِ ) وَالْآصُلُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَّ . قَالَ (وَالْمَسَافِعُ لِلاَنَّهَا تُملَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالصَّلْحِ ) وَالْاَصْدِي وَالْاَحْدِ وَاللَّهِ وَاشْبَهِهَا بِهِ الْحِيَالَا لِتَصْعِيمِ وَالْاَحْدِ مِنْ الْمُعَلِي الْعُقُودِ إِلَيْهِ وَاشْبَهِهَا بِهِ الْحِيَالًا لِتَصْعِيمِ وَالْاَحْدِ مَا آمُكُنَ

خرمایا کہ جب مدی نے کسی گھر میں دعوی کیا لیکن اس کی تفعیل نہیں بیان کی پھراس کے بعد ملح کر کی گئے۔ اس کے بعد گھر کا پچھ حصہ میں حقد ارتکل آیا تو مدی بدلہ میں سے پچھوا لی نہیں کرے گا۔ اس لئے کہ بوسکتا ہے کہ اس کا دعوی جو باتی گھر ہے اس میں بواس صورت میں بدلہ ایسی چیز سے خالی ہوگا جو اس کے مقابل ہوگا جو اس کے مقابل ہوگا ہواں کے مقابل ہوگا ہواں کے مقابل ہوگا ہواں کے مقابل ہو للبند امدی علیہ اپنا پورا بدلہ والیس لے لئے گئے جس میں ہم نے بیان کیا ہے جب کسی آ دمی نے گھر کا دعوی کیا اور مدی علیہ نے گھر کے کسی ایک جھے پر سام کرلی تو سلح درست نہیں ہے اس لئے کہ مدی نے جس حصہ پر قبضہ کیا ہو ہواں کے دعوے کا اس کے دعوے کا دوجہ سے اور جو باتی ہے اس میں وہ اپنے دعوے پر قائم ہے اور اس میں سلح دوجہ سے جائز ہو سکتی ہے یا تو مدی علیہ سلح کے بدل میں ایک در ہم برطوادے اور رہو باتی ہے اس میں وہ اپنے دعوے پر قائم ہے اور اس میں سلح دوجہ سے جائز ہو سکتی ہے یا تو مدی علیہ سلے کے بدل میں ایک در ہم برطوادے اور رہو باتی ہے اس میں وہ اپنے دعوے پر قائم ہے اور اس میں سلح دوجہ سے باتی دی جو سے ہو اق ہے اس میں مدی کے تن کا بدلہ ہوجائے یا باقی دعوے سے براءت کر دے۔

#### م د و فصل

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے کے جواز وعدم جواز کے بیان میں ہے ﴾ نصل امور کے جواز وعدم جواز کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود ہابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے سلح کے مقد مات وشرا نطاکو بیان کرنے کے بعداب اس کو انواع واقسام کا بیان شروع کررہے ہیں اوراس میں اب ان امور کو بیان کریں محے جن میں صلح کرنا جائز ہے اوران امور کو بھی ڈ کر سریں محے جن میں صلح کرنا جائز نہیں ہے۔ (عنامیشرح الہدایہ، ج۱۴ جس ۲۷، بیروت)

## مالوں کے دعوؤں میں سکے جواز کابیان

(وَالصَّلْعُ جَائِزٌ عَنْ دَعُوى الْآمُوالِ) لِآنَهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَ . قَالَ (وَالْمَنَافِعُ لِآنَهَا وَالصَّلُخِ بَوَالنَّهُ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ عَلَى مَا مَرَ . قَالَ (وَالْمَنَافِعُ لِآنَهَا بُهُ لَكُ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالصَّلُحِ) وَالْآصُلُ فِيْدِ أَنَّ الصَّلُحَ يَجِبُ حَمُلُهُ عَلَى اَقْرَبِ الْعُقُودِ اللهُ فَد وَاشْبَهِهَا بِهِ احْتِيَالًا لِتَصْحِيْحِ تَصَرُّفِ الْعَاقِدِ مَا اَمُكَنَ

اوراموال کے دعووں میں سلم کرنا جائز ہے۔ کیونکہ ان میں بیج کامعنی پایا جاتا ہے جس طرح اس کا بیان گزر کمیا ہے۔ منافع ہے۔ منافع ہے منافع ہے۔ ہوئے کرنا بھی جائز ہے کیونکہ عقد اجارہ کے سبب منافع پر ملکیت حاصل ہونے والی ہے۔ جس طرح صلمح کے ساتھ ہے۔ اور قاعدہ فقہید مدید ہے کہ منافع کو اس کے قریبی عقود یا قریبی عقود کے مشابہ پر محمول کرنا واجب ہے۔ تا کہ عاقد کے تصرف کو صحیح بناتے ہوئے مکن حد تک اس کا ذریعہ بنایا جائے۔

## جنایت عمد وخطاء میں سلے کے جم ہونے کابیان

قَالَ (وَيَصِحُّ عَنْ جِنَايَةِ الْعَمُدِ وَالْحَطَأَ) اَمَّا الْآوَّلُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَمَنُ عُفِى لَهُ مِنُ آخِيهِ شَىءً فَاتِبَاعٌ) الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّهَا نَزَلَتُ فِى الصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمُدِ وَهُوَ فَاتِبَاعٌ) الْآيَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا : إِنَّهَا نَزَلَتُ فِى الصَّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمُدِ وَهُوَ بِمَنْ إِلَيْ اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهُ عَنْهُمَا مُادَلَةُ الْمَالِ بِمَنْزِلَةِ النِّكَاحِ، حَتَى اَنَّ مَا صَلَحَ مُسَمَّى فِيْهِ صَلَحَ هَاهُنَا إِذْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُادَلَةُ الْمَالِ بِمَنْ الْمَالِ إِلَّا النَّكَ عَنْدَ فَسَادِ التَّسْمِيةِ هُنَا يُصَارُ إِلَى الدِّيَةِ لِآنَهَا مُوجَبُ الدَّمِ.

کے فرمایا کہ مالوں کے دعووں سے سلح کرنا جائز ہے کیونکہ ریسلے بیچ کے تھم میں ہے جس طرح اس کا بیان گزر گیا

ہے۔اور منافع کے دعوے ہمی صلح کرنا جائز ہے کیونکہ اجارہ کے عقدے منافع مملوک ہوجاتا ہے للبذاصلح کے ساتھ بھی مملوک جائے گا اور اصل بیہ ہے کسلح کواس کے زیادہ قریب والے عقو دیرِ محمول کیا جائے یا جوعقو دسلے کے مشابہ ہوں ان برممول کرنالازم ہے تا کہ حیلہ کر کے حتی الامکان عاقد کے تصرف کو درست بنایا جاسکے۔

فرمایا کہ جان ہو جھ کرفل کرنے اور غلطی ہے قل کرنے کے جرم ہے بھی سلح کرنا درست ہے جان ہو جھ کرفل کرنے میں صلح <sub>کی</sub> دلیل اللہ تعالی کا بیفر مان ہے کہ پس جس کواس کے بھائی کی طرف ہے معاف کر دیا ہو ( الآبیۃ )

### خمر برصلح ہونے کے سبب کھے واجب نہ ہونے کا بیان

وَلَوُ صَالَحَ عَلَى خَمْرٍ لَا يَجِبُ شَىٰءٌ لِآنَهُ لَا يَجِبُ بِمُطْلَقِ الْعَفْوِ. وَفِى النِّكَاحِ يَجِبُ مَهُرُ الْسِمِشْلِ فِى الْفَصْلَيُنِ لِآنَهُ الْمُوجَبُ الْآصَلِقُ، وَيَجِبُ مَعَ السُّكُوتِ عَنْهُ حُكُمًا، وَيَذْخُلُ فِى إطُلَاقِ جَوَابِ الْكِتَابِ الْجِنَايَةَ فِى النَّفْسِ وَمَا دُونَهَا، وَهَاذَا بِخِلَافِ الصَّلُحِ عَنْ حَقِّ الشُّفْعَةِ عَلَى مَالٍ حَيْثُ لَا يَصِحُ لِآنَهُ حَقُّ التَّمَلُّكِ، ولَا حَقَّ فِى الْمَحَلِّ قَبُلَ التَّمَلُّكِ.

وَامَّا الْقِصَاصُ فَمِلُكُ الْمَحَلِّ فِي حَقِّ الْفِعْلِ فَيَصِحُ الاعْتِيَاصُ عَنْهُ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الصَّلُحُ تَلَى تَبُطُلُ الشَّفُعَةُ لِاَنَّهَا تَبُطُلُ الشَّفُعَةُ لِاَنَّهَا تَبُطُلُ الشَّفُعَةُ وَالشَّفُعَةِ حَتَّى وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفُسِ بِمَنْزِلَةِ حَقِي الشَّفُعَةِ حَتَّى لَا يَجِبَ الْمَالُ بِالصَّلُحِ عَنْهُ عَيْرَ اَنَّ فِي بُطُلَانِ الْكَفَالَةِ رِوَايَتَيْنِ عَلَى مَا عُوفَ فِي مَوْضِعِهِ. لَا يَجِبَ الْمَالُ بِالصَّلُحِ عَنْهُ عَيْرَ اَنَّ فِي بُطُلَانِ الْكَفَالَةِ رِوَايَتَيْنِ عَلَى مَا عُوفَ فِي مَوْضِعِهِ. وَالصَّلُخِ النَّهَ النَّهُ لَا تَعَلِي السَّلُحِ عَنْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْمُوزُ الْمَالُ فَيَصِيرُ بِمَانِ وَإِنَا اللَّهُ لَا تَعْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَلَوُ قَطَسَى الْقَاضِى بِاَحَدِ مَقَادِيرِهَا فَصَالَحَ عَلَى جِنْسِ آخَرَ مِنْهَا بِالزِّيَادَةِ جَازَ لِآنَهُ تَعَيَّنَ الْحَدَّقُ بِالْقِيَادَةِ جَازَ لِآنَهُ تَعَيَّنَ الْحَدَّقُ بِالْفَصَاءِ فَكَانَ مُبَادَلَةً بِخِلَافِ الصَّلْحِ ابْتِذَاءً لِآنَ تَوَاضِيَهُمَا عَلَى بَعُضِ الْمَقَادِيرِ الْحَدُقُ بِالْفَصَاءِ فِي حَقِّ التَّعْيِينِ فَلَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا تَعَيَّنَ .

اور جب شراب برسلح کی ہوئی تو سچھے واجب نہیں ہوگا اس لئے کہ مطلق معاف کرنے میں پچھے واجب نہیں ہوتا جب سے نکاح میں دونوں صورتوں میں مہرشل واجب ہوگا اس لئے کہ مہرشل ہی تو موجب امسل ہے اور مبر میں خاموثی سے وفت بھی تھکما میں مصرف سے مار میں میں میں اس کے کے دونت بھی تھک

مېرشل بى داجب ہوتا ہے۔

وعویٰ حدمین سکے عدم جواز کا بیان

قَالَ (وَلَا يَسَجُوزُ عَنْ دَعُوى حَلِي) لِلْآنَةُ حَقُّ اللهِ تَعَالَى لَا حَقَّهُ، ولَا يَجُوزُ الاعْتِيَاضُ عَنْ حَقِّ عَيْرِهِ، وَلِهَاذَا لَا يَسَجُوزُ الاعْتِيَاضُ إِذَا اذَّعَتُ الْمَرَاةُ نَسَبَ وَلَدِهَا لِلَاَنَّهُ حَقُّ الْوَلَدِ لَا حَقُّهَا، عَيْرِهِ، وَلِهَذَا لَا يَسَجُوزُ العَسْلُحُ عَمَّا اَشُرَعَهُ إِلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ لِلَاّنَّهُ حَقُّ الْعَامَّةِ فَلَا يَجُوزُ اَنْ يُصَالَحَ وَكَذَا لَا يَسَجُوزُ الصَّلُحُ عَمَّا اَشُرَعَهُ إلى طَرِيقِ الْعَامَّةِ لِلَاّنَّهُ حَقُّ الْعَامَّةِ فَلَا يَجُوزُ اَنْ يُصَالَحَ وَكَذَا لَا يَسَجُوزُ الصَّلُحُ عَمَّا اَشُرَعَهُ إلى طَرِيقِ الْعَامَّةِ لِلاَنَّهُ حَقُّ الْعَامَةِ فَلَا يَجُوزُ اَنْ يُصَالَحَ وَاجِدٌ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَدُّ الْقَذُفِ لِلاَنَ الْمُعَلَّبَ فِيهِ حَقَى اللّهُ وَاجِدٌ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاجِدٌ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ الْجَوَابِ حَدُّ الْقَذُفِ لِلاَنَ الْمُعَلَّبَ فِيهِ حَقَى اللّهُ وَاللّهِ الْجَوَابِ حَدُّ الْقَذُفِ لِلاَنَ الْمُعَلَّبَ فِيهِ حَقَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

ے فرمایا کہ صدیے دعوی میں صلح کرنا جائز نہ ہے اس لئے کہ صداللہ تعالی کاحق ہے نہ کہ بندوں کا اور دوسرے کاحق کا

بدله لیانا جائز نہ ہے اس لئے جب عورت نے اپنے بچے کے نسب کا دعوی کیا تو اس کا بدله لیمنا جائز نہ ہے اس لئے کہ نسب بچکاحق ہے عورت کا حق نہ ہے ہیں اس چیز میں بھی سلے کرنا جائز نہ ہے جس کو عام راستہ میں کسی نے بنایا بواس لئے کہ عوام کا حق ہے لہٰذا کی ایک آ دمی کا اس پر مصالحت کرنا جائز نہ ہے اور قد وری کے مطلق تھم میں حدقذ ف بھی شامل ہے اس لئے کہ اس میں حق الشرع علی سے اس کے کہ اس میں حق الشرع عالب ہے۔

## مستخص کاعورت پردعویٰ نکاح کرنے کابیان

قَ الَ (وَإِذَا اذَّعَى رَجُلٌ عَلَى الْمُوَاةِ نِكَاحًا وَهِى تَجْحَدُ فَصَالَحَتُهُ عَلَى مَالٍ بَذَلَتُهُ حَتَى يَتُرُكُ اللهُ عَلَى رَعُهِ اللهُ عَلَى مَالٍ بَذَلَتُهُ حَتَى يَتُرُكُ اللهُ عَلَى رَعُهِ اللهُ عَلَى جَانِبِهِ بِنَاءً عَلَى زَعُهِ اللهُ عَوى جَانِبِهِ بِنَاءً عَلَى زَعُهِ اللهُ عَوى جَانِبِهِ بِنَاءً عَلَى زَعُهِ اللهُ عَوى جَانِبِهَا بَدَلًا لِلْمَالِ لِدَفْعِ النُحُصُومَةِ . قَالُوا : ولَا يَحِلُ لَهُ آنُ يَأْخُذَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ وَفِي جَانِبِهَا بَدُلًا لِلْمَالِ لِلدَفْعِ النُحُصُومَةِ . قَالُوا : ولَا يَحِلُ لَهُ آنُ يَأْخُذَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ تَعَالَى إِذَا كَانَ مُبْطِلًا فِي دَعُواهُ . • تَعَالَى إِذَا كَانًا مُنْطِلًا فِي دَعُواهُ . • وَالْ يَحِلُ لَهُ آنُ يَأْخُذَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّٰهِ اللهِ إِذَا كَانَ مُبْطِلًا فِي دَعُواهُ . • وَالْ يَعِدِ اللّهِ الْمَالُ لِلْهُ اللّٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

قَالَ (وَإِذَا اذَّعَتُ امْرَاَةٌ عَلَى رَجُلِ نِكَاحًا فَصَالَحَهَا عَلَى مَالٍ بَذَلَهُ لَهَا جَازَ) قَالَ رَضِى اللهُ عَنهُ: هَكَذَا ذُكِرَ فِي بَعُضِ نُسَخِ الْمُخْتَصِرِ، وَفِي بَعْضِهَا قَالَ: لَمْ يَجُزُ.

وَجُهُ الْاَوَّلِ اَنْ يَجْعَلَ زِيَادَةً فِي مَهُرِهَا .

وَجُدُهُ النَّانِى آنَهُ بَذَلَ لَهَا الْمَالَ لِتَتُولُكَ الذَّعُوَى فَإِنْ جُعِلَ تَوُكُ الدَّعُوَى مِنْهَا فُرُقَةً فَالزَّوْجُ لَا يُعْطِى الْعُوصَى مِنْهَا فُرُقَةً فَالزَّوْجُ لَا يُعْطِى الْعُوصَ فِى الْفُرُقَةِ، وَإِنْ لَمْ يُجْعَلُ فَالْحَالُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبُلَ الدَّعُوى فَلَا شَيْءَ يُعْطِى الْعُوصَ فِى الْفُرُقَةِ، وَإِنْ لَمْ يُجْعَلُ فَالْحَالُ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبُلَ الدَّعُوى فَلَا شَيْءَ يُعْطِى الْعُوصَ فَلَمْ يَصِحَ .

کے فیرمایا کہ جب کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کا دعوی کیا اورعورت اس کا انکار کرنے والی ہے پھرعورت نے ، سچھ مال خرج کر کے اس آدمی سے مصالحت کر لی تا کہ وہ دعوی جھوڑ دیتے سلح جائز ہیاور بیں طلح خلع کے معنی میں ہوگی اس کئے کہ شو ہرکی فہم کے مطابق اس کے قق میں اس کوخلع قرار دیناممکن ہے اورعورت کے قق میں خصومت کو دورکرنے کے لئے مال خرج کرنا

مشائخ فقہا ، فرماتے ہیں کہ جب شوہراہے دعوی میں جھوٹا ہوتو دیا نت کے طور پراس کے لئے یہ مال لیما حلال نہ ہے فرمایا کہ جب کسی عورت نے کسی آ دمی سے نکاح کا دعوی کیا اور اس نے بچھ مال دے کراس کے ساتھ سلح کر لی تو یسلح کرنا جائز ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ امام قد دری نے قد دری کے بعض نسخوں میں ایسا ہی مسئلہ بیان کیا ہے اور دوسر لیعض نسخوں میں بیجی فرمایا ہے کہ بیس کرنا جائز نہ ہے گئے جائز ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ کے بدل کوعورت کے مہر میں اضافہ قرار دیا جائے اور جائز نہ ہونے کی دلیل بیہ ہے کہ کے بدل کوعورت کے مہر میں اضافہ قرار دیا جائے اور جائز نہ ہونے کی دلیل ہے تا کہ عورت اپنادعوی چھوڑ دے اب آگر عورت کے دعوی چھوڑ نے کو اس کی طرف سے فرقت قرار دیا جائے تو فرقت میں شوہر بدلہ نہ ویتا اور جب اس کی طرف سے فرقت قرار دیا جائے تو فرقت میں شوہر بدلہ نہ ویتا اور جب اس کی طرف سے فرقت قرار دیا جائے تو فرقت میں شوہر بدلہ نہ ویتا اور جب اس کی فرقت نہ مانا جائے تو عورت اپنے دعوی پر بدستور

#### 

قَالَ (وَإِنَّ ادَّعَى عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبُدُهُ لَصَالَحَهُ عَلَى مَالٍ اعْطَاهُ جَازَ وَكَانَ فِي حَقِ الْهُجَعِي بِمَنْ زِلَةِ الْإِعْسَاقِ عَلَى مَالٍ) لِلآنَّهُ اَمُكُنَ تَصْحِبُحُهُ عَلَى هذَا الْوَجُهِ فِي حَقِّهِ لِزَعْمِهِ وَلِهِلَمَا يَحِينُ وَلِهِ لَمَا الْمُحْوِقِ فَي عَلَيْهِ يَكُونُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ ﴿ لِآنَهُ يَصِحُ عَلَى حَيْوَانِ فِي اللِّمَّةِ إِلَى اَجَلٍ وَفِي حَقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَكُونُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ ﴿ لِآنَهُ يَصِحِحُ عَلَى حَيْوَانِ فِي اللِّمَةِ إِلَى اَجَلٍ وَفِي حَقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَكُونُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ ﴿ لِآنَهُ يَكُونُ لِدَفْعِ الْخُصُومَةِ ﴿ لِآنَهُ يَوْعُهُ اللَّهُ مُو لَا اللَّهُ لَهُ إِلَى اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الل

سیر روسید میں خرایا کہ جب سی مخص نے تمی آدی پردوی کیا کہ بیمیرا نلام ہاور مدی علیہ نے اس کو مال دے کراس سے سامح کر کی قو جائز ہاور مدی سے تق میں بیمل مال لے کرآزاد کرنے کی طرح ہوگا اس لئے کہ مدی کی ہمجھے کے مطابق اس طریقے پراس کی تھیے ممکن ہاں گئے مدت بتا کر کے حیوان دینے کی بات پر بھی میں ورست ہوگی اور مدی ہے تی میں خصومت کو دور کرنے کیلئے ہوگا اس لئے کہ مدی علیہ سی جو تا ہے کہ دو حرالا ممل ہے قوملی جائز ہے لیکن مدی کو والا و نددیا جائے گااس لئے کہ مدی علیہ اس کے کہ مدی علیہ اس کے کہ مدی علیہ اس کے علیم ہونے کا افکار کرنے والا ہے مگر رہے کہ مدی جینے بیش کردے تو بینہ مقبول ہوگا اور اس کو والا و دیا جائے

علام بوسے ہا، ناہور مصل کے میں میں میں میں ہوگر آئل کردی آواس ناہم کا بیش نہ ہے کہ وہ اپنے نفس سے سلح کر لے اور جب ان ماؤ ون کے خلام نے کسی آدمی کو جان ہو جھ کر آل کردیا اور اس ماؤ ون کے مقال کے اولیا ہے سلح کر لی تو جائز ہے اور فرق کا سبب یہ کہ ماؤ ون نے نام کو اپنی گردن کی تجارت کا حق نہ ہے اس لئے وہ اپنے رقبہ کی نبیج کا مالک نہ ہے اہذا وہ آتا کے مال کے بدلے اپنی جان چیز انے کا بھی مالک نہ ہے اور بیاجنبی کی طرح ہو گریا رہا اس نمام کا تو وہ اس کی تجارت کا مال ہے اور اس میں اس کا بیج و غیر ہوان چیز انے کا بھی مالک نہ ہے اور بیاجی مالک ہے اور بیاد وجہ ہے ہے کہ سخق نکل ہوئی چیز اسک ہے جیسے وہ اس کی ملکیت سے خارج ہوگئی ہوؤی ہوؤاراس کو چیز ان اس کو خیز ان اس کو خیز ان کی مشل ہے لہذا ماؤ ون نمام ماس کا مالک ہوگی ہوؤاراس کو چیز ان اس کوخر بدنے کی مشل ہے لہذا ماؤ ون نمام ماس کا مالک ہوگا۔

## یہودی کے گیڑے کا تھان تحصب کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ عَصَبَ ثَوْبًا يَهُودِيًّا قِيمَتُهُ دُوْنَ الْمِائَةِ فَاسْتَهُلَكُهُ فَصَالَحَهُ مِنْهَا عَلَى مِائَةِ دِرْهَمِ

هدایه بربرانی ین که در بربرانی یک که در بربرانی در بربرانی یک که در بربرانی در بربر

جَازَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ .

وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: يَبُطُلُ الْفَصْلُ عَلَى قِيمَتِهِ بِمَا لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيُهِ) لِآنَ الْوَاجِبَ هِى الْفَيْسَمَةُ وَهِى مُفَكَّرَةٌ فَالزِّيَادَةُ عَلَيْهَا تَكُونُ رِبًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى عَرَضٍ لِآنَ النَّاسُ فِيهِ لِآنَهُ يَدُنُلُ الْوَاجِبَ الْإِيَاكَةَ لَا تَنظُهَرُ عِندَ انْحِتَلافِ الْجِنسِ، وَبِخِلَافِ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لِآنَهُ يَدُنُلُ لَهُ مَا لَا اللَّهِ النَّاسُ فِيهِ لِآنَهُ يَدُنُلُ لَهُ مَا لَكُونَ لَهُ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لِآنَهُ يَدُنُلُ لَهُ لَا لَا عَلَى عَرَضٍ لَهُ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لِآنَهُ يَدُنُلُ لَهُ مَا لَهُ مَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيهِ لِآنَهُ يَدُنُولُ لَهُ مَا تَقُولِهِ الْمُفَوِّمِينَ فَلَا تَظُهَرُ الزِّيَادَةُ .

وَلَاَبِى حَنِينُهُ اَنَّ حَقَّهُ فِى الْهَالِكِ بَاقٍ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبُدًا وَتَرَكَ آخُذَ الْقِيمَةِ يَكُونُ الْكَفَلُ عَلَيْهِ اَوْ حَفَّهُ فِى مِثْلِهِ صُورَةً وَمَعْنَى، لِآنَ ضَمَانَ الْعُدُوانِ بِالْمِثْلِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْقِيمَةِ بَعَلَى الْقِيمَةِ بِالْمَثْلِ، وَإِنَّمَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْقِيمَةِ بِاللَّهُ صَاءً فَقَسُلَهُ إِذَا تَوَاضَيَا عَلَى الْآكُورُ كَانَ اعْتِيَاضًا فَلَا يَكُونُ رِبًّا، بِيحَلَافِ الصَّلُحِ بَعُدَ الْقَضَاءِ لِآنَ الْمُحَقَّ قَدُ انْتَقَلَ إِلَى الْقِيمَةِ .

کے فرمایا کہ جب کی آ دمی نے یہودی کے کپڑے کا تھان غصب کیااوراس کی قیمت سودراہم ہے کم ہواور غامب نے اس کوضائع کر دیا بھرمنصوب سے اس تھان کی قیمت کے بدلے سودراہم پرضلح کر لی توامام اعظم کے نزد کیک ملح جائز ہے۔ اس کوضائع کر دیا بھرمنصوب سے اس تھان کی قیمت کے بدلے سودراہم پرضلح کر لی توامام اعظم کے نزد کیک ملح جائز ہے۔ اس میں معتدار میں زیادتی ہے کہ ساتھ لوگ معالمان کر ترجوں وہ مقدی اطل مدیمی ہوتا ہے۔ اس میں معتدار میں زیادتی ہے کہ ساتھ لوگ معالمان کر ترجوں وہ مقدی اطل مدیمی ہوتا ہے۔

صاحبین فرماتے ہیں کہ جسمقدار میں زیادتی کے ساتھ لوگ معالمہ نہ کرتے ہوں وہ مقدار باطل ہوگی اس لئے کہ غامب پر قیمت ہی واجب ہےاور وہ متعین ہے لہٰذااس پر جوزیادتی ہوگی وہ ربواہے اس صورت کے خلاف جب سامان پر سلح کی ہواس لئے کے جنس کے مختلف ہونے میں زیادتی ظاہر نہ ہوگی۔

اس صورت کے خلاف کہ جس صورت میں لوگ زیادتی کو برداشت کر لیتے ہوں اس لئے کہ بیاضا فدائداز ہ لگانے والوں کے انداز ہ کے تحت آسکتا ہے اس لئے زیادتی کوظہور نہ ہوگا۔

حضرت امام اعظم کی دلیل ہے ہے کہ ہلاک شدہ تھان میں مالک کاحق باتی ہے کہ اگر مغصوب غلام ہوتا اور آقانے ابھی تک اس کی قیمت نہ لی ہوتی تو اس کا گفن اور دفن کاخرج آقا پر ہی ہوتا پایہ کہ صورتا اور معنا ہلاک شدہ مغصوب کے مثل میں مالک کا ہے اس کی قیمت نہ لی ہوتی ہوتی ہے اور قضائے قاضی ہے پہلے اس کے کہ تعدی کا صاب المثل ہوتا ہے اور قضائے قاضی ہے پہلے اگر دونوں فریق زیادہ لین دین پر داضی ہو گئے تو یہ بھی بدلہ لینا ہوگا اس لئے سود نہ ہوگا قاضی کی قضاء کے بعد صلح کرنے کے خلاف اس کے کہ قضاء کے بعد صلح کرنے کے خلاف اس کے کہ قضاء کے بعد حق قیمت کی طرف نتقل ہوگیا ہے۔

## دواشخاص کے درمیان مشتر کہ غلام ہونے کا بیان

قَىالَ (وَإِذَا كَمَانَ الْعَبُدُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اَعْتَقَهُ اَحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ فَصَالَحَهُ الْاِخَرُ عَلَى اَكُثَرَ مِنْ نِصْفِ قِيمَتِهِ فَالْفَصْلُ بَاطِلٌ) وَهِلَذَا بِالِاتِّفَاقِ، وَامَّا عِنْدَهُمَا فَلِمَا بَيَّنَا .

وَالْفَرُقُ لِلَابِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْقِيمَةَ فِي الْعِتْقِ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا وَتَقُدِيرُ الشَّرْعِ لَا يَكُونُ

ONL SOLVE CONTRACTOR ONL

معلمه المحافية المقاطِي فلاً يَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ، وَبِجِلافِ مَا تَفَدَّمَ لاَنَهَا غَيْرُ مَنْصُوصِ عَلَيْهَا فَوْنَ مَنْ فَيْدِيدِ الْمَقَاطِي فلاَ يَجُوزُ الزِيَادَةُ عَلَيْهِ، وَبِجِلافِ مَا تَفَدَّمُ اللّهُ أَعْلَمُ بِالْعَنُوبَابِ .

(وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى عُرُوضِ جَازَى لِمَا بَيْنَا أَذَهُ لاَ يَظَهُو الْفَصْلُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالْعَنُوبَابِ .

(وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى عُرُوضِ جَازَى لِمَا بَيْنَا أَذَهُ لاَ يَظْهُو الْفَصْلُ، وَاللّهُ أَعْلَمُ بِالعَقُوبَابِ .

بي بواوردوم الشريك غلام كي آدمي قيمت سے ذائد پراس سے معالحت كرلے توزيادتى باطل ہوگي اس بات پراتفاق ہے۔

معزات صاحبين كي وليل وي ہے جس كو ہم بيان كر بي جي سے امام اعظم كے لئے فرق كي وجہ يہ ہے كہ آزادى كي صورت ميں جو يہ موس ہے اور شريعت كي شعين كروہ قيمت قاضى كي متعين كي جانے والى قيمت سے نہ ہوتى لاہذا اس پراضا في كرا ومنصوص ہے اور جب اس نے سامان پر مصالحت كي قوجائز ہے اس ورست ت نہ ہے بہلے والے مسئلے كے ظلاف اس لئے كہوم نصوص نہ ہوا ور جب اس نے سامان پر مصالحت كي قوجائز ہے اس ورست ت نہ ہے بہلے والے مسئلے كے ظلاف اس لئے كہوم نصوص نہ ہوا ور جب اس نے سامان پر مصالحت كي قوجائز ہے اس ورست ت نہ ہے بہلے والے مسئلے كے ظلاف اس لئے كہوم نصوص نہ ہوا ور جب اس نے سامان پر مصالحت كي قوجائز ہے اس ورست ت نہ ہے بہلے والے مسئلے كے ظلاف اس لئے كہوم نصوص نہ ہوا ور جب اس نے سامان پر مصالحت كي قوجائز ہے اس ورست شد ہو ہم بيان كر محمل ميں كرنياد تى ظام برنہ ہوگی۔

# بَابُ الثَّبُرُعِ بِالصَّلْحِ وَالثَّوْكِيلِ بِهُ

﴿ بیرباب متبرع صلح اور تو کیل کے بیان میں ہے ﴾

باب تبرع بسلح كي فقهي مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب کسی شخص ہے متعلق وہ احکام جوذ اتی طوراس کی سکے متعلق ہوتے ہیں ان سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے ان احکام کوشر دع کیا ہے جس میں کوئی شخص کسی و وسرے بندے کی جانب سے سلح کرتا ہے۔اور کسی بھی انسان کا ابناعمل میاصل ہوتا ہے جبکہ دوسرے کی جانب سے کوئی کا کروانا یہ اس کی فرع ہواور فرع ہوتی ہے۔(عنایہ شرح البدایہ، جادم ۱۱۹۹۸ء پروت)

# · صلح کے لئے وکیل بنانے کابیان

(وَ مَنُ وَكُلَ رَجُلًا بِالصَّلْحِ عَنُهُ فَصَالَحَ لَمُ يَلْوَمُ الْوَكِيلَ مَا صَالَحَ عَنُهُ إِلَّا أَنْ يَضَمَنَهُ، وَالْمَالُ لَإِمْ لِلْمُوتِكِلِ) وَتَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسُالَةِ إِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ أَوْ كَانَ الصَّلْحُ عَنْ بَعْضِ لَا ذِمْ لِلْمُوتِكِلِ) وَتَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسَالَةِ إِذَا كَانَ الصَّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ أَوْ كَانَ الصَّلْحُ عَنْ بَعْضِ مَا يَدَعِيهِ مِنُ الدَّيُسِرِ لِآنَهُ إِسْفَاطٌ مَحْضٌ فَكَانَ الْوَكِيلُ فِيْهِ سَفِيرًا وَمُعَيِّرًا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ مَا يَتَعْمُ الدَّيْعِ مِنُ الدَّيْعِ مِنْ الدَّيْعِ مِنْ الدَّيْعِ مَا الْمَعْمَلِ اللهُ وَيَعْلِ الصَّلْحِ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ فَهُ وَ مِنْ إِلَيْعِ فَتَرْجِعُ الْحُقُوقُ إِلَى الْوَكِيلِ فَيَكُونُ الْمُوكِيلِ فَيَكُونُ الْمُطَالِبُ بِالْمَالِ هُوَ الْوَكِيلِ فَيَكُونُ الْمُوكِيلِ فَيَكُونُ الْمُطَالِبُ بِالْمَالِ هُوَ الْوَكِيلُ دُونَ الْمُوكِيلِ فَيكُونُ الْمُطَالِبُ بِالْمَالِ هُوَ الْوَكِيلُ دُونَ الْمُوكِيلِ فَيكُونُ الْمُطَالِبُ بِالْمَالِ هُوَ الْوَكِيلُ ذُونَ الْمُوكِيلِ فَيكُونُ الْمُطَالِبُ بِالْمَالِ هُوَ الْوَكِيلُ ذُونَ الْمُوكِيلُ .

## مستن كا المانية السائل المانية السائل المانية المانية

قَانَ اوَنَ صَالَحَ رَجُلُ عَنْهُ بِغَيْرِ الْمِوْ فَهُوْ عَلَى اَنْعَةِ اَوْجُهُ وَنَ صَالَحُ مِنَالِ وَصَعِنَهُ فَعُ الْحُلُحُ وَلَا الْمَالِحُ وَالْاَجْلُحِ الْوَالَّمَ الْمَالِحُ وَالْاجْلُحِ الْمَالِحُ وَالْاَجْلُحِ الْمَالِحُ وَالْمُوْلِي الْمُلْحُلُحِ الْمَالِحُ وَالْمُولِي الْمُلْحُلُحِ الْمَالِحُ مَنِ الْمَلِكُ وَيَكُونُ مُعَتَرِعًا عَلَى الْمُتَعَلَى عَلَيْهِ الْمُلْحِدُ الْمُعْدِلِحُ وَالْمُلْحِ وَلَا يَكُونُ لِعِنْهُ الْمُعْدِلِحِ مَنْ اللّهُ الْمُلْحِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قَالَ الْعَبْدُ الطَّعِيفُ عَصَّمَهُ اللَّهُ: وَوَجْدَ آخَرُ وَهُوَ آنُ يَقُولَ صَالَحُتُك عَلَى هَذِهِ الْأَلْفِ أَوْ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ وَلَهُ يَنْسُبُهُ إِلَى نَفْسِهِ لِآنَهُ لَمَّا عَيْنَهُ لِلنَّسُلِيعِ صَارَ ضَارِطًا سَلَامَتَهُ لَهُ فَيَتِهُ عَنْالِه

وَلَوْ النَّنَحَقَّ الْعَبُدَ أَوْ وَجَدَيِهِ عَيَّا فَرَدَّهُ فَلَا سَبِلَ لَهُ عَلَى الْمُصَالِحِ لِآنَهُ الْتَوَهُ الْإِيفَاءَ مِنْ مُحَلِّ بِعَيْنِهِ وَلَهُ يَلْتَوْمُ ضَيْنًا سِوَاهُ، فَإِنْ سَلِمَ الْمُحَلُّ لَهُ تَهُ الصَّلُحُ، وَإِنْ لَمْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ.

بِحِلَافِ مَا إِذَا صَالَحَ عَلَى دَرَاهِمَ مُسَمَّاةٍ وَضَعِنَهَا وَدَفَعَهَا ثُمَّ النَّحِقَّتُ آوُ وَجَلَعَا وُيُوفَّا حَيْثُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ لِآنَهُ جَعَلَ نَفُسَهُ آصِيلًا فِي حَقِّ الشَّمَّانِ وَلِهِذَا يُجْبَرُ عَلَى التَسْيِهِ، فَوَذَا لَهُ يُسَلِّمُ لَهُ مَا سَلَمَهُ يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِهَدَلِه، وَاللَّهُ آعُلَمُ بِالصَّوَابِ.

ے فرمایا کہ جب سی آدمی کی فرف ہے کئی ہے اس کے تھم کے بغیر سی ہے ہی ویسر ہے۔ معما فعت کر فی تواس معما خت کی چار مورتش جی جب اس نے مال کے بدلے کی اوراس کا ضامین ہو گیا تو کٹن چار کی ہوگی اس کے کہ مدتی تعید وصل فی تدائیت عامس هداید بربر(افرین) بو همای هداید بربر(افرین)

مولی ہے اور برائت کے قل میں اجنبی اور مدمی علیہ دونوں برابر ہیں البذا اجنبی اس سلسلے میں اصیل بن سکتا ہے بشرطیکہ وہ مال کی ادائع ہوں ہے۔ ربید سے سے سے کے خلع کرانے والانصولی جب بدل خلع کا ضامن ہوجائے اور بیآ دمی مدعی علیہ پراحسان کرنے والا کا منامن ہوجائے جس طرح کے خلع کرانے والانصولی جب بدل خلع کا ضامن ہوجائے اور بیآ دمی مدعی علیہ پراحسان کرنے والا کا جس طرح کہ جب اس نے قرض اداء کرنے میں احسان کیا ہوائی صورت کے خلاف کہ جب صلح اس کے علم سے ہوئی ہواوران صلح کرانے دالےکومدی میں سے بچھنہ ملے گاوہ تو اس کا ہی ہوگا جس کے قبضہ میں موجود ہوگا اس لئے کہاں صلح کوسا قط کرنے سے مست طریقه پردرست قراردیا ممیا ہےاوراس سے کوئی فرق نه پڑتا که مدعی علیهاس کا اقرار کرے یا انکار کرےاورای طرح جب کی اجنبی نے کہا کہ میں نے اپنے اس ہزار درہم کے بدلے بااس غلام کے بدلے تم سے سلح کرلی تو صلح درست ہوگی اور مصالح پراس بدل کو سپر دکرنالا زم ہے جب اس نے سلح کی نسبت اپنے مال کی طرف کر دی تو اس کوسپر دکرنے کا پابند ہوگا اس لیے سلح درست ہوگی۔ اورای طرح جب کہا کہ میں نے ایک ہزار برملح کی اور مدعی کوایک ہزار دے دیااس لئے کہ مدعی کودینااس کے لئے بدلہ کی سلامتی کا موجب ہے لہذا عقد پورا ہوگا اس لئے کہ مدعی کا مقصد حاصل ہو چکا ہے ازر جب مصالح نے کہا کہ بیں نے تم ہے ایک بزار پرسلح کی تواکیب ہزارموقوف رہے گا جب بدی علیہ اس کی اجازت دے گا نوعقد جائز ہوگا اورمصاح پر ہزار لازم ہوجائے گا اور جب مدعی علیہ نے اجازت نددی عقد باطل ہوجائے گااس لئے کہ مدعی علیہ ہی عقد میں اصل ہے اس لئے خصومت کا دور کرنااس کو ہی حاصل ہوگالیکن اپن طرف متمان کی نسبت کرنے سے فضولی اصیل بن جاتا ہے اور جب اس نے ضان کواپن طرف منسوب ندکیا ہوتو مدعی علیہ کی طرف سے صرف عاقد رہ گیااس لئے عقد ملح مدعی علیہ کی اجازت پرموقوف ہوگی مصنف علیہ الرحمہ فر ماتے ہیں کہ ان کے علاوہ ایک صورت ریجی ہے کہ مصالح بیہ کہے کہ میں نے تم سے اس ہزار پر یا اس غلام پرتم سے صلح کر ٹی اور اس کواپی طرف منسوب ندكرے اس لئے كەجب معمال في نے ميردكرنے كے لئے

اس بزارکویااس غلام کوشعین کردیا تواس نے مدی ہے لئے اس کی سلامتی کی شرط لگادی لہذا اس کے یہ کردینے سے سلے کھل ہو جائے گی اور جب غلام کسی کامستحق نکل گیایا مدی نے اس میں عیب پا کراس کو واپس کر دیا تو مدی کومصالح پر کوئی اختیار نہ ہوگا اس لئے کہ مصالح نے بعینہ اس غلام کو دینے کی چیشن کش کی تھی اور اس کے علاوہ کسی چیز کا التزام نہ کیا تھا لہٰذا جب وہ کل مدی کو دے دیا گیا توصلے بوری ہوگئی اوراگر نہ دیا گیا ہوتو مدی مصالح ہے بچھواپس نہ لے گا۔

# بَابُ الصَّلْحِ فِى الدَّيْنِ

﴿ بیرباب قرض میں سے کے بیان میں ہے ﴾ باب قرض میں سلح کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ اب تک عمومی دعود کی میں سکے سے متعلق احکام کو بیان کیا ہے جبران سے مقابلے میں قرض کا دعویٰ کرتا ہے خاص ہے اوراصول یہی ہے کہ خاص ہمیشہ عموم کے بعد آیا کرتا ہے۔ جبران سے مقابلے میں قرض کا دعویٰ کرتا ہے خاص ہے اوراصول یہی ہے کہ خاص ہمیشہ عموم کے بعد آیا کرتا ہے۔ (عنایہ ٹرح الہدایہ، ج۱۶ میں ۱۹، ہیردت)

بدل صلح كومعاوضه برحمل نهكرنے كابيان

(وَكُلُّ شَىٰء وَقَعَ عَلَيْهِ الصَّلُحُ وَهُوَ مُسْتَحَقَّ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ لَمْ يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ، وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى اللَّهُ السَّوُفَى بَعُضَ حَقِّهِ وَاسْقَطَ بَاقِيَهُ، كَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ الْفُ دِرْهَم فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِانَةٍ، وَكَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ الْفٌ جِيَادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِانَةٍ زُيُوفٍ جَازَ وَكَانَهُ السَّرَاهُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ، وَكَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ الْفٌ جِيَادٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِانَةٍ زُيُوفٍ جَازَ وَكَانَهُ الْمَرَاهُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ، وَهِلْذَا لِآنَ تَصَرُّفَ الْعَاقِلِ يَتَحَرَّى تَصْحِيْحَهُ مَا اَمُكُنَ، ولا وَجُهَ السَّرَاهُ عَنْ بَعْضِ حَقِيهِ وَهِلَا إِلَى الرِّبَا فَجُعِلَ إِسْقَاطًا لِلْبَعْضِ فِى الْمَسْالَةِ الْاولَى وَلِلْبَعْضِ وَلَا وَجُهَ لِنَا لَهُ مَا مُكَنَ، ولا وَجُهَ لِللَّهُ عَلَى النَّانِيَةِ (وَلَوْ صَالَحَ عَلَى الْقِ مُؤَجَّلَةٍ جَازَ وَكَانَهُ آجُلُ نَفْسَ الْحَقِي) لِآنَهُ لَا يُمُكِنُ وَلِلْمُعْضِ جَعُلُدَ فَى النَّانِيَةِ (وَلَوْ صَالَحَ عَلَى الْفِي مُؤَجَّلَةٍ جَازَ وَكَانَهُ آجُلُ نَفْسَ الْحَقِي) لِآنَهُ لَا يُمُكِنُ وَلَا لَمُعَاوَضَةً لِآنَ بَيْعَ الذَّرَاهِم بِمِثْلِهَا نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى النَّا يَعِيلِ اللَّهُ لَا يُمُكُنُ اللَّهُ عَلَى النَّا يَعِيمِ اللَّانِيةِ (وَلَوْ صَالَحَ عَلَى الْفَي مُؤَجَّلَةٍ جَازَ وَكَانَهُ أَجَلَ نَفْسَ الْحَقِي) لِآنَةُ لَا يُمُونُ وَكَانَهُ مُعَاوَضَةً لِآنَ بَيْعَ الذَّرَاهِم بِمِثْلِهَا نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ فَحَمَلْنَاهُ عَلَى النَّا يُعِيمِ

(وَلَوُ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِيرَ إلى شَهْرِ لَمْ يَجُزُ) لِأَنَّ الذَّنَانِيرَ غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ فَلَا يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى النَّاخِيرِ، ولَا وَجُهَ لَهُ سِوَى الْمُعَاوَضَةِ، وَبَيْعُ الذَّرَاهِمِ بِالذَّنَانِيرِ نَسِيئَةً لَا يَجُوزُ فَلَمْ يَصِحَ الصَّلُحُ

کے فرمایا کہ ہروہ چیز جس پر مسلم ہواور عقد مداینت سے وہ چیز مستحق ہوتو بدل مسلم کومعاوضہ ندمحول کیا جائے گا بلکہ اس طرح کہا جائے گا کہ قرض خواہ نے اپنا کچھ حصد وصول کر لیا ہے اور کچھ حصہ معاف کر دیا ہے جس طرح کہ کسی آ دمی ہے ک آ دمی پر ہزار درہم ہوں اور اس نے پانچ سو پر مصالحت کر لی یا کسی آ دمی ہے کسی ووسرے پر ایک ہزار عمدہ دراہم ہوں اور پانچ سو کھوٹے دراہم لے کراس پر صلح کر لے تو جائز ہے اور اگر چہ قرض خواہ نے مدیون سے اپنا پچھ جن ساقط کر دیا ہے اور رہے کھم اس وجہ سے ہے کہ عاقل بالغ کے تضرف کوحتی الامکان درست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور بدل صلح کو معاوضہ قرار درسے کو کھیے درست قرار نہ دیا جاسکتاس لئے کہ یہ مفضی الی الر بوا ہے لہذا پہلے مسئلے میں اس کوبعض کا اسقاط کر قرار دے دی گیا اور دوسر سسئنے میں بعض کے اسقاط اور مغت کے اسقاط پرمحول کیا گیا ہے۔

اور جب قرض خواہ نے ایک بڑارادھار پر سلح کی تو بھی جائز ہے کو یا کہ اس نے اصل قرض میں مہلت دے دی ہے اس کے کہاں کے کہاں کومعاوضہ قرار دیناممکن ہے کیونکہ دراہم کو دراہم کیساتھ ادھار بیچنا جائز نہ ہے اس لئے ہم نے اس کوتا خیر پرمحول کر دیا ہے اور جب اس نے کہاں دین میں دنا نیر واجب نہیں اس لئے اس دتا فیر حب اس لئے کہ لین دین میں دنا نیر واجب نہیں اس لئے اس دتا فیر حتی پرمحول نہ کیا جا دراہم کی بیچے ادھار کے طاوہ پرمحول نہ کیا جائز نہ ہے حالانکہ دنا نیر کے بدلے دراہم کی بیچے ادھار کے طور پرمحول نہ کیا جائے ہے درست نہ ہے۔

## ایک ہزاربطورادھارقرض کی ایک کابیان

فرمایاجب کسی آدی کے ایک ہزار دراہم ادھار قرض ہوں اور وہ مدیوں ہے پانچ سوغیر میعادی دراہم پرمصالحت کر لی تو جائز نہ ہاں گئے کہ مجل موجل ہے بہتر ہوتا ہا ور دراہم والا آدی عقد کے سب مجل کا مستحق نہ تھا لہذا مجل لینا کم کردہ دراہم کے مقابل ہوگا جبکہ بیادھار کا بدلہ ہے اور ادھار کے بدلے نفذ لینا حرام ہا اور جب کسی آدی کے ایک ہزار سیاہ دراہم ہوں اور اس نے مدیوں سے بائج سوسفید دراہم پرمصالحت کر لی تو بھی جائز نہ ہوئی حالاتکہ میسود ہاں کے کہ عقد دین سے سفید دراہم واجب نہ تصحالاتکہ یہ وصف کی زیادتی ہے لہذا ایک ہزار کے بدلہ پانچ سواور وصف کی زیادتی ہوں حالاتکہ میسود ہاں کے برخلاف کہ جب اس نے ایک ہزار سفید دراہم پر پانچ سو سیاہ دراہم پرمصالحت کی ہواں لئے کہ یہ قدراور وصف کی زیادتی مقدار پرمنج سے اور اس صورت کے خلاف کہ جب دین کی مقدار پرمنج سیاہ دراہم پرمصالحت کی ہواں لئے کہ یہ قدراور وصف کے بچھ جھے میں کی کرنا ہادراس صورت کے خلاف کہ جب دین کی مقدار پرمنج

ی ہواوراں مقدار کے کھر ہے ہونے کی شرط لگادی اس لئے کہ میٹل کے بدلے شل کا بدلہ ہاور مغت کا مقبار نہ ہے کین مجلس میں قضاء کر چ شرط ہے اور جب مدیون پرایک ہزار دراہم اور سودینار ہوں اور قرنس خواج نے اس سے ایک سودراہم نقذی پریا ایک ماہ کی مدت پر معمالات کی قومیس جائز ہے اس لئے کہ اس کوتمام و نائیراور سودراہم جھوز کر باقی میں معافی دینا اور سودراہم میں مسلت قرار دینا ممکن ہے تابغدا اس کو مقد کے درست ہونے کے چیش نظر معاوضہ نہ قرار دیا جائے گااوراس لئے کہ اس میں اسقاط کے معنی زیاد ولازم ہیں۔

## ایک ہزار دراہم کے باقی ہونے کابیان

قَالَ (وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَوَ ٱلْفُ دِرْهَمِ فَقَالَ آدِ إِلَى غَدًا مِنْهَا خَمْسَمِانَةٍ عَلَى آنَك بَوى ع الْفَصْلِ فَفَعَلَ فَهُوَ بَرِىءٌ ، فَإِنْ لَمْ يَدُفَعُ إِلَيْهِ الْخَمْسَمِانَةِ غَدًّا عَادَ عَلَيْهِ الْآلُفُ وَهُوَ قَوْلُ آبِيُ حَنْفَةَ وَمُحَمَّدٍ .

وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ: لَا يَعُودُ عَلَيْهِ) لِآنَهُ إِبُرَاءٌ مُطُلَقٌ ؛ الَّا تَرِى اَنَّهُ جَعَلَ اَدَاءَ الْحَمْسِمِانَةِ عِوَضًا حَيْثُ ذَكْرَهُ بِكُلِمَةِ عَلَى وَهِى لِلْمُعَاوَضَةِ، وَالْآدَاءُ لَا يَصِحُ عِوَضًا لِكُونِهِ مُسْتَحَقَّا عَلَيْهِ فَجَرى وُجُودُهُ مَجْرى عَدَمِهِ فَبَقِى الْإِبْرَاء مُطُلُقًا فَلَا يَعُودُ كَمَا إِذَا بَدَا بِالْإِبْرَاءِ

عليه عجرى وبود عبرى النَّر عِلَى النَّر عِلَى النَّر عِلَى النَّر عِلَى النَّه عِلَى الْعَدِ وَانَّهُ اللَّهُ الْحَارَةِ الْخَدُم الْحَدَارَ الْحَدَالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّ

یں فرمایا کہ جب کسی آدمی کے دوسرے پرایک ہزار دراہم باتی ہوں اور قرض خواہ نے مقروض ہے کہا کہم کل مجھ کواس میں ہے پانچ سودے دواس شرط پر کہ باتی ہے تم بری ہوتو وہ پانچ سود ہے سے مقروض بری ہوجائے گالیکن اگراس نے کل پانچ سو نددئے تواس پرایک ہزار پھرلوٹ آئے گا پہ طرفین کا تول ہے۔

جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس پر ہزار نہ لوٹے گا اس لئے کہ میں مطلق ابراء ہے کیا آپ نے دیکھا نہ کہ قرض خواہ نے پانچ سوکی ادائیگی کو بدلہ قرار دیا ہے اس لئے کہ اس نے کلم علی کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے اور علی کومعاوضہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جبکہ اداء کرنا بھی معاوضہ نہ بن سکتا اس لئے کہ مدیون پر ہرصورت میں اس کی ادائیگی واجب ہے لبندا اداء کا وجود عدم وجود کے درجہ میں ہوگیا اور ابراء مطلق روگیا اس لئے مدیون پر ہزار نہلوٹے گا جس طرح کہ جب قرض خواہ ابراء کا جملہ پہلے اواء کردے۔

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ بیابراء شرط کے ساتھ مقید ہے اس لئے جب شرط فوت ہوگی تو بیھی فوت ہو جائے گا اس لئے کہ قرض خوا دینے غدمیں پانچے سوکی ادائیگی کے مطالبہ کے ساتھ اسپنے کلام کا آغاز کیا ہے اور میہ جملہ اس وجہ سے درست ہو مکتا ہے کہ مست معرف خواہ نے مدیون کی مختاجی کا خیال کر کے اس کواور زیادہ بدحال ہونے ہے بچالیا ہے یا کسی ایسی تجارت کا ارادہ کیا ہے جس ساتھ وہ زیادہ نفع کما لے گااور کلم علی جس طرح معاوضہ کیلئے آتا ہے اس طرح اس میں شرط کا بھی احتمال ہے اس لئے کہ اس میں مقابلہ کے معنی موجود ہیں لہٰذا معاوضہ پر اس کا حمل معدر ہونے کی صورت میں اس کوشرط پرمحمول کیا جائے گاتا کہ ترخ خواہ کا تقرف خواہ کا تقرف ہوجائے یا اس وجہ سے شرط پرمحمول کیا جائے گا کہ یہی معنی متعارف ہے اور ابراء ایسا عمل ہے جس کوشرط کے ساتھ مقید کیا جاتا ہوگا ہو جہ شرط ہے متعلق نہ ہوتا جیسا کہ حوالہ ہے اور بدایۃ بالا براء کوہم انشاء اللہ تغصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

## قرض کی مختلف صورتوں میں سکے کرنے کا بیان

قَى اللَّهُ الشَّعِيفُ: وَهَدِهِ الْمَسْالَةُ عَلَى وُجُوهٍ: آحَدُهَا مَا ذَكَرُنَاهُ. وَالنَّانِي إِذَا قَالَ صَى السَّحْتُك مِنُ الْآلُفِ عَلَى خَمْسِمِانَةٍ تَدْفَعُهَا إِلَىّ غَدًا وَآنْتَ بَرِى " مِنْ الْفَصْلِ عَلَى انْك إِنْ لَمْ تَدُفَعُهَا إِلَى غَدًا فَالْآلُفُ عَلَيْك عَلَى حَالِهِ. وَجَوَابُهُ آنَ الْآمُرَ عَلَى مَا قَالَ لِلاَنَهُ آتَى بِصَرِيحِ التّقييدِ فَيُعْمَلُ به.

وَالنَّالِثُ إِذَا قَالَ ابْرَاتُكُ مِنْ حَمْسِمِائَةٍ مِنُ الْآلُفِ عَلَى اَنُ تُعْطِينِى الْحَمْسَمِائَةِ غَدًا وَالْإِبْرَاءُ وَاقَعْ اَغْطَى الْجَمْسِمِائَةِ اَوْ لَمْ يُعْطِيلًا نَهُ اَطُلَقَ الْإِبْرَاءَ اَوَّلَا، وَادَاءُ الْجَمْسِمِائَةِ لَا يَصُلُحُ فِي يَفْدِيهِ وَالشَّرُطِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا عِوَضًا مُطُلَقًا وَلَكِنَّهُ يَصُلُحُ شَرُطًا فَوَقَعَ الشَّكُ فِي تَفْيِيدِهِ بِالشَّرُطِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَدَا بِالشَّرُطِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَدَا بِالشَّرُطِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَدَا بِالشَّرُطِ فَلَا يَتَقَيَّدُ بِهِ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَدَا بِالشَّرُطِ فَلَا يَصُلُحُ عَوَضًا بَقَعُ الشَّلَاقُ اللهَّالُ وَالْمَالُقُ وَاللَّهُ الْعَلَى الشَّلِقُ فَافَتَرَقًا . وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَصُلُحُ شَرُطًا لَا يَقَعُ مُطُلَقًا فَلَا يَثُبُثُ الْإِطْلَاقُ بِالشَّلِقَ فَافْتَرَقًا .

وَالرَّابِعُ إِذَا قَالَ آذِ إِلَى خَمْسَمِانَةٍ عَلَى آنَك بَرِى " مِنْ الْفَصْلِ وَلَمْ يُؤَقِّتُ لِلْادَاءِ وَقُتَا . وَجَوَابُهُ آنَهُ يَصِحُ الْإِبْرَاءُ وَلَا يَعُوْدُ الذَّيْنُ لِانَّ هَذَا إِبْرَاءٌ مُطْلَقٌ، لِانَّهُ لَمَّا لَمْ يُؤَقِّتُ لِلادَاءِ وَقُتَّا لا يَكُونُ الْاَدَاء عُرَضًا صَحِيْحًا لِانَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي مُطْلَقِ الْاَزْمَانِ فَلَمْ يَتَقَيَّدُ بَلْ يُحْمَلُ وَقُتَّا لا يَكُونُ الْاَدَاء عُرَضًا صَحِيْحًا لِانَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ فِي مُطْلَقِ الْاَزْمَانِ فَلَمْ يَتَقَيَّدُ بَلْ يُحْمَلُ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَلَا يَصْلُحُ عِوضًا، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِلاَنَّ الْادَاء فِي الْغَدِ غَرَضٌ صَحِيْحٌ.

وَالْحَامِسُ إِذَا قَالَ إِنْ آذَيْت إِلَى حَمْسَمِانَةٍ آوُ قَالَ إِذَا آذَيْت آوُ مَتَى آذَيْت . فَالْجَوَابُ فِيْهِ آنَهُ لَا يَصِحُ الْإِبْرَاء رُلَانَهُ عَلَقَهُ بِالشَّرُطِ صَرِيحًا، وَتَعْلِيقُ الْبَرَاءَ اتِ بِالشُّرُوطِ بَاطِلٌ لِمَا فِيْهَا مِنْ لَا يَصِحُ الْإِبْرَاء رُلَانَهُ عَلَقَهُ بِالشَّرُطِ صَرِيحًا، وَتَعْلِيقُ الْبَرَاءَ اتِ بِالشُّرُوطِ بَاطِلٌ لِمَا فِيْهَا مِنْ لَا يَصِحُ الْإِبْرَاء رُلَانَهُ عَلَى التَّمْلِيكِ حَتَى يَوْتَذَ بِالرَّدِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ لِلاَنَهُ مَا آتَى بِصَرِيحِ الشَّرُطِ فَحُمِلَ عَلَى التَّهُ لِللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ التَّهُ لِللَّهُ عَلَى التَّهُ لِللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْحَلَافِ عَالَةُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بیمسلد کئی صورتوں پر شتمل ہے پہلی صورت وہ ہے جس کوہم نے بیان کیا ہے۔اور

ے لبذااس بِمل کیاجائے گا۔

ہے ہہدا ہی ہوت ہے کہ قرض خواہ نے کہا کہ میں تم کو پانچ سوے بری کرتا ہوں اس شرط برکہ تم جھے پانچ سودراہم کل دے اسے تیسری صورت ہے کہ قرض خواہ نے کہا کہ میں تم کو پانچ سوک دینا تو اس میں ابراء واقع ہوگا جا ہے مقروض پانچ سواداء کرے یا نہ کرے اس لئے کہ اس نے ابراء کو مطلق رکھا ہے اور پانچ سوک اوائی مطلق بدلہ بننے کے لائق نہ ہے تا ہم وہ شرط بن سکتی ہے تو اس کے مقید بالشرط ہونے میں شک ہوگیا اس لئے ہے صورت مقید بالشرط نہ ہوگی برخلاف اس صورت کے کہ جب قرض خواہ نے شس مائہ کی اوائیگی کی بات پہلے کی ہواس لئے کہ اس اوائیگی کے ساتھ بالشرط نہ ہوگی ہواس سے کہ ابراء مطلق ابراء نہ ابراء مصل ہوگیا تو اس صفح ہوگا وراس اعتبار سے کہ ابراء شرط بن سکتا ہے وہ مطلق ابراء نہ ہوگا اور شک کے سبب اطلاق تا بت نہ ہوگا لہذا دونوں صورتوں میں فرق ہوگیا۔

روہ اور است بہ کہ جب قرض خواہ یہ کہتم مجھے پانچ سود بے دواس شرط پر کہتم ہاتی ہے بری ہواوراس نے ادائیگی کا چوتی صورت یہ ہے کہ جب قرض خواہ یہ کہتم مجھے پانچ سود بے دواس شرط پر کہتم ہاتی ہے کہ یہ مطلق ابراء ہے کیونکہ کوئی وقت بیان نہ کیا تو ادائیگی میں کوئی درست غرض نہ ہوگ اس لئے کہ بیدادائیگی تو اس پر مطلق وقت جب قرض خواہ نے کوئی وقت بیان نہ کیا تو ادائیگی میں کوئی درست غرض نہ ہوگ اس لئے کہ بیدادائیگی تو اس پر مطلق وقت میں واجب ہے لہٰذا ابراء مقید نہ ہوا بلکہ ادائیگی معاوضہ پر محمول کی جائے گی جبکہ ابراء بدلہ نہ بن سکتا اس صورت کے خلاف کہ جو پہلے میں واجب ہے لہٰذا ابراء مقید نہ ہوا بلکہ ادائیگی معاوضہ پر محمول کی جائے گی جبکہ ابراء بدلہ نہ بن سکتا اس صورت کے خلاف کہ جو پہلے گذر چبی ہیں اس لئے کہ غیر میں اواء کرنا درست غرض ہے۔

پانچویں صورت میہ ہے کہ قرض خواہ نے میہ کہا کہ اگرتم نے مجھے پانچ سودراہم دیایا میہ کہا ذاادیت یامتی ادیت کہا تواس کا تھم میہ ہے وہ ابراء درست نہ ہے اس لئے کہ متعلم نے اس کو صریح شرط پر معلق کر دیا ہے جبکہ براءت کو شرائط پر معلق کر تاباطل ہے اس لئے کہ دہاں ہے کہ اس لئے کہ دہاں پر قرض خواہ نے کہاں میں تملیک کامعنی ہے جتی کہ در کرنے ہے براءت رد ہوجاتی ہے پہلی صورت کے خلاف اس لئے کہ دہاں پر قرض خواہ نے صراحتا شریط کا جملہ اداء نہ کیا ہے لہٰ ذااس ابراء کو شرط کے ساتھ مقید ہونے پر محمول کیا جائے گا۔

### اقرار مال کومہلت ہے مقید کرنے کابیان نے

قَالَ (وَمَنْ قَالَ لِآخَرَ لَا أُقِرُ لَكَ بِمَالِكَ حَتَى تُؤَجِّرَهُ عَنِى أَوْ تَحُطَّ عَنِى فَفَعَلَ جَازَ عَلَيْهِ) لِآنَهُ لَيْسَ بِمُكْرَهِ، وَمَعْنَى الْمَسْآلَةِ إِذَا قَالَ ذَلِكَ سِرَّا، آمَّا إِذَا قَالَ عَلَانِيَةً يُؤْخَذُ بِهِ

کے فرمایا کہ جب کسی آ دمی نے دوسرے سے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارے مال کا اقرار نہ کروں گا جب تک تو مجھ کو مہلت نہ دے دے یا مجھ کو معاف نہ کر دے اور قرض خواہ نے وہ کام کر دیا ہے تو جا کڑے اس لئے کہ مدیون مکروہ نہ ہے اور اس مسئلہ کا تھم رہے کے مقروض نے خاموشی ہے یہ بات کہہ دی ہولیکن اگر اس نے اعلانیہ یہ بات کہی ہوتو اس کو پکڑ لیا جائے گا۔



# فَصُلُّ فِى الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ

فصل مشتر کہ قرض کے بیان میں ہے ﴾ فصل قرض مشتر کہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے دین مشتر کہ کے احکام کودین مفردہ کے احکام سے مؤخر وکر کیا ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ مرکب مفرد سے مؤخر ہوا کرتا ہے۔ (عنایہ ٹرح الہدایہ، ج۱۲ ہیں۔۱۰ ہیردہ)

قرض مشتر كه كے حكم كابيان

اور ذین مشترک کا تھم ہیہ ہے کہ ایک شریک نے مدیون سے جو بچھ وصول کیا دومرا بھی اُس میں شریک ہے مثلاً موجی سے پیجاس رو بے ایک شریک نے وصول کیے تو دومرے شریک سے بینیں کہہ سکتا کہ اپنے حصہ کے میں نے بیچاس وصول کر لیے اپنے حصہ کے تم وصول کر لو بلکہ دومرا ان بیجاس میں سے بیجیس لے سکتا ہے اس کوا نکار کا حق نہیں ہے ہاں اگر دومرا خود مدیون ہی سے وصول کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے شریک سے مطالبہ نہیں کرتا تو اُس کی خوشی مگر چاہے تو شریک سے مطالبہ کرسکتا ہے بعنی اگر فرض کر وصول کرنا چاہتا ہے اس وجہ سے شریک سے مطالبہ نہیں کرتا تو اُس کی خوشی مگر چاہے تو شریک سے مطالبہ کرسکتا ہے بعنی اگر فرض کر وصول کرنا چاہتا ہے اس کو بی اور صورت ہوگئی تو بیا ہے شریک سے وصول شدہ میں سے آد دھالے سکتا ہے۔

## وين مشتركه مين كسي ايك كي مصالحت كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَصَالَحَ اَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى نَوْبٍ فَشَرِيكُهُ بِالْحِيَارِ،
إِنْ شَسَاءَ اتَّبَعَ اللَّذِي عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِصِفَةٍ، وَإِنْ شَاءَ اَحَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ إِلَّا اَنْ يَصْمَنَ لَهُ شَرِيكُهُ رَبُعَ اللَّذِينِ) وَاصْلُ هَذَا اَنَّ الذَّيْنِ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِذَا قَبَصَ احَدُهُمَا شَيْنًا مِنْهُ فَلِصَاحِبِهِ رَبُعَ اللَّذِينِ) وَاصْلُ هَذَا اَنَّ الذَّيْنَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَ اثْنَيْنِ إِذَا قَبَصَ احَدُهُمَا شَيْنًا مِنْهُ فَلِصَاحِبِهِ الدَّيْنِ بِاعْتِبَارِ عَاقِبَةِ الْقَبْضِ، وَهَذِهِ الْ يُسَارِكَ لَهُ فِي الْمَقْبُوضِ لِلاَنَّهُ ازْدَادَ بِالْقَبْضِ، إِذْ مَالِيَّةُ الذَيْنِ بِاعْتِبَارِ عَاقِبَةِ الْقَبْضِ، وَهَذِهِ الزِيادَةُ وَالشَّرَةِ وَلَهُ حَقُّ المُشَارَكَةِ، وَلَكِنَّهُ قَبْلَ الزِيادَةُ وَالشَّمَرةِ وَلَهُ حَقُّ الْمُشَارَكَةِ، وَلَكِنَّهُ قَبْلَ الْمَشَارَكَةِ، وَلَكِنَّهُ قَبْلَ الْمُشَارَكَةِ مَا لُولُهُ وَالشَّمَرةِ وَلَهُ حَقُ اللَّهُ الْمَشَارَكَةِ، وَلَكَنَا عَنْ عَيْدُ اللَّيْنِ حَقِيْقَةً وَقَدُ قَبَصَهُ مَالِكِ الْقَابِضِ، لِلاَنَ الْعَيْنَ غَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيْقَةً وَقَدُ قَبَصَهُ مَا لَكَ الْعَلْمَ عَنْ عَيْرُ الدَّيْنِ حَقِيْقَةً وَقَدُ قَبَصَهُ مَا لَا عَنْ عَقِهِ فَي يَنْهُ ذَ تَصَرُقُهُ فَيْهِ وَيَضُمُ مَنَ لِشَرِيكِهِ حِصَتَهُ،

ا جب قرض دولوگوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں سے ایک نے اپنے جھے کے کیڑے یرمصالحت کر لی تو اس

کے ماتھی کو افتیار ہے اگر چاہ تو جس پر نصف دین ہے اس کا پیچھا کر کے اس سے وصول کر لے اور اگر چاہ تو آ دھے کپڑے

لے گریک اس کا شریک چوتھا کی وین کا ضام ن ہوجائے اس کی اصل ہے ہے کہ وہ دین جولوگوں کے درمیان مشترک ہوا گران

میں سے کوئی شریک وین کے کسی جھے پر بصنہ کر لیے تو ااس کے ساتھی کو بیچن ہے کہ مقبوض میں شریک ہوجائے اس لئے کہ لینے

میں نے کوئی شریک وین کے کسی جھے پر بصنہ کے کہ بین کے متبارے ہی وین کی بالیت کاعلم ہوتا ہے اور بیز آئی اصل حق سے

والے نے اپنے حق سے زیادہ لے لیا ہے اس لئے کہ بین مقبارے ہی وین کی بالیت کاعلم ہوتا ہے اور بین اس کو تعلق ہوتی ہے کہ وہ اس کی متبارک سے بہلے وہ

متعلق ہوتی ہے تو بیا اولا واور پھل کی زیادتی کی طرح ہوگیا اس لئے غیر آ خذکوشر کت کاحق حاصل ہوتا ہے کین مشارکت سے بہلے وہ

چیز قابض کی ملکیت پر باتی رہے گی اس لئے کہ اب بیکین حقیقت میں وین نہیں ہے اور قابض نے اس کوا ہے تی کا بدل مجھ کر اس پر

تعنہ کیا ہے کیونکہ وہ اس کا مالک ہوجائے گا اور اس میں اس کا تصرف نا فذہوجائے گا اور بیقا بیض اپنے شریک کے لئے اس کے حصے کاضائی ہوگا۔

#### وینمشتر که کاایک بی سبب سے واجب ہونے کابیان

وَالدَّيُنُ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَوْرُوثِ بَيْنَهُمَا وَقِيمَةِ الْمُسْتَهُلكِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا عَرَفْنَا هلذَا فَنَقُولُ فِى الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَالْمَوْرُوثِ بَيْنَهُمَا وَقِيمَةِ الْمُسْتَهُلكِ الْمُشْتَرَكِ إِذَا عَرَفْنَا هلذَا فَنَقُولُ فِى مَسْآلَةِ الْكِتَابِ : لَهُ أَنْ يَتُبَعَ اللَّهِى عَلَيْهِ الْآصُلُ لِآنَ نَصِيبَهُ بَاقٍ فِى ذِمَّتِهِ لِآنَ الْقَابِضَ قَبَضَ مَسْآلَةِ الْكِتَابِ : لَهُ أَنْ يَتُبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْآصُلُ لِآنَ نَصِيبَهُ بَاقٍ فِى ذِمَّتِهِ لِآنَ الْقَابِضَ قَبَضَ مَسْآلَةِ الْكِتَابِ : لَهُ أَنْ يَتُبَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْآصُلُ لِآنَ نَصِيبَهُ بَاقٍ فِى ذِمَّتِهِ لِآنَ الْقَابِضَ قَبَصَ لَكُو بَعِيمَةِ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قَالَ (وَلَوُ اسْتَوُفَى نِصْفَ نَصِيبِهِ مِنُ الذَّيُنِ كَانَ لِشَرِيكِهِ آنُ يُشَارِكَهُ فِيمَا قَبَضَ) لِمَا قُلُنَا (ثُمَّ يَرُجِعَانِ عَلَى الْغَرِيمِ بِالْبَاقِي) لِلاَنَّهُمَا لَمَّا اشْتَرَكَا فِي الْمَقْبُوضِ لَا بُدَّ آنُ يَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الشَّه كَة.

اور دین مشترک بیہ ہے کہ ایک ہی سب سے وہ داجب ہوا ہو جس طرح کہ بیٹے کانٹمن جب ایک ہی صفقہ سے ہوا ور مال مشترک کانٹمن اور وہ مال جو دولوگوں کے درمیان موروث ہوا ورمشتر کہ طور پر ہلاک کرنے والی چیز کی قیمت ہے۔ مال مشترک کانٹمن اور وہ مال جو دولوگوں کے درمیان موروث ہوا ورمشتر کہ طور پر ہلاک کرنے والی چیز کی قیمت ہے۔

جبتم نے بیجان لیا تو کتاب والے مسئلے میں ہم کہتے ہیں کہ غیر مصالح والے آدمی کو بیتی ہے کہ وہ مدیون کا پیچھا کر کے اس سے دین وصول کر لے اس لئے کہ مدیون کے ذمہ میں اس کا حق باقی ہے اس لئے کہ قابض تو اپنے جھے پر قابض ہو چکا ہے تہم غیر مصالح کو مشارکت کا حق ہوگا اور اگر وہ جاہے تو آدھے کپڑے لے لیے کیونکہ کہ اس کو مشارکت کا حق حاصل ہے گریہ کہ اس کا شریک چوتھائی دین کا ضامن ہوجائے اس لئے کہ اس کو بھی اس کا حق ہے۔

۔ فرمایا کہ جب دوشر یکوں میں ہے ایک نے اپنے حصے کا دین وصول کرلیا تو دوسرے شریک کو قبضہ والے حصے میں شرکت کرنے کاحق ہوگا اس دلیل کے سبب جس کوہم نے بیان کیا ہے پھروہ دونوں مقروض سے جو باقی ہے دین واپس لیس گے اس لئے کہ جب معبوض میں وہ دونوں شریک ہیں تو جو ہاتی قرض ہے یقینا مشترک ہوگا۔

## شركاء میں سے ایک كااسيے حصہ كے وض سامان خریدنے كابیان

قَالٌ (وَلَوُ اشْتَرِى آحَدُهُمَا بِنَصِيبِهِ مِنُ الدَّيْنِ سِلْعَةٌ كَانَ لِشَرِيكِهِ آنُ يُضَيِّنَهُ رُبُعَ الدَّيْنِ) لِآنَهُ صَارَ قَابِطًا حَقَّهُ بِالْمُقَاصَةِ كَامِلًا، لِآنَ مَبْنَى إلْبَيْعِ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِيحَلافِ الصَّلْحِ لِآنَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِيحَلافِ الصَّلْحِ لِآنَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِيحَلافِ الصَّلْحِ لِآنَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ بِيحَلافِ الصَّلْحِ لَآنَ مَبْنَاهُ عَلَى الْآيُنِ يَتَصَرَّرُ بِهِ فَيَتَعَوَّرُ الْقَابِيلُ كَمَا عَلَى النَّامُ وَلَا مُعَلَى النَّامُ وَلَا مُعَلَى النَّامُ وَلَا مَلَكَهُ بِعَقَدِهِ وَالِاسْتِيفَاءِ بِالْمُقَاصَّةِ بَيْنَ ذَكُونَا، وَلَا سَيِيلَ لِلشَّوِيكِ عَلَى النَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِآنَةُ مَلَكُهُ بِعَقْدِهِ وَالِاسْتِيفَاءِ بِالْمُقَاصَةِ بَيْنَ فَكُونَا الْمُلْكِةُ بِعَقْدِهِ وَالِاسْتِيفَاءِ بِالْمُقَاصَةِ بَيْنَ النَّيْلِ وَلَا سَيِيلَ لِلشَّوِيكِ عَلَى النَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِآنَةُ مَلَكَهُ بِعَقْدِهِ وَالِاسْتِيفَاءِ بِالْمُقَاصَةِ بَيْنَ وَكُونَا، وَلَا سَيِيلَ لِلشَّوِيكِ عَلَى النَّوْبِ فِي الْبَيْعِ لِآنَةُ مَلَكُهُ بِعَقْدِهِ وَالِاسْتِيفَاءِ بِالْمُقَاصَةِ بَيْنَ الدَّيْنِ .

وَلِلشَّرِيكِ أَنُ يُتُبَعَ الْغَرِيمَ فِى جَمِيعُ مَا ذَكُرُنَا لِآنَ حَقَّهُ فِى ذِمَّتِهِ بَاقِ لِآنَ الْقَابِصَ السَّوُفَى نَصِيبَهُ حَقِيْقَةٌ لَكِنَ لَهُ حَقَّ الْمُشَارَكَةِ فَلَهُ آنُ لَا يُشَارِكَهُ، فَلَوُ سَلَّمَ لَهُ مَا فَبَصَ ثُمَّ تَوَى مَا عَلَى الْفَرِيمِ وَلَمُ يُسَلِّمُ، فَلَوُ سَلَّمَ لَهُ مَا فِى ذِمَّةِ الْغَرِيمِ وَلَمُ يُسَلِّمُ، الْفَرِيمِ لَهُ أَنُ يُشَارِكَ الْقَابِصَ لِآنَةُ وَضِى بِالتَّسُلِيمِ لِيُسَلِّمَ لَهُ مَا فِى ذِمَةِ الْغَرِيمِ وَلَمُ يُسَلِّمُ، وَلَوُ وَقَعَتُ الْمُفَاصَّةُ بِلَيْنِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبُلُ لَمْ يَرُجِعُ عَلَيْهِ الشَّرِيلُ لِآنَةُ قَاصٍ بِنَصِيبِهِ لَا مُقْتَصِ، وَلَوُ الْبَوَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتُ مُفَتَصِ، وَلَوُ الْبَواهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتُ مُقَتَصِ، وَلَوُ الْبَواهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتُ مُقْتَصِ، وَلَوُ الْبَرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتُ مُقَتَصِ، وَلَوُ الْبَرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتُ وَلَسُ بِقَبْصِ، وَلَوْ الْبَرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتُ مُقَتَصِ، وَلَوُ الْبَرَاهُ عَنْ الْبَعْضِ كَانَتُ الْمُسَلِمَةُ الْبَاقِيقِ عَلَى مَا بَقِى مِنُ السِّهَامِ، وَلَوْ آخَرَ آحَدَهُمَا عَنْ نَصِيبِهِ صَحَ عِنْدَ آبِى يُوسُقِ كَانَتُ الْمُعْلِقِ، وَلَا يُعَلِيهُ إِلَى قِسْمَةِ اللَّيُنِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَلَوْ الْمُعَلِقِ وَلَا الْمُنْ وَلَى السَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى يَدِهِ فَهُو قَبُصَ وَالِالْسَيْءَ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ جِنَايَةِ الْعَمُدِ . وَكَذَا الصَّلُعُ عَلَيْهِ مِنْ جِنَايَةِ الْعَمُدِ .

کے فرمایا کہ جب دوشرکاء میں ہے ایک نے اپنے جھے کے بدلے سامان خریدایا تو اس کے شریک کویے تن ہوگا کہ اس ہے اپنے دین کے چوتھائی جھے کا طام من بنالے اس لئے کہ شریک کو وصول کرنے کا پوراحق ہے کیونکہ بڑھ کا دارو مدارم ماکست پر صلح کے خلاف اس لئے کہ اس کا دارو مدارچتم پوشی اور رعایت پر ہے پس اگر قابض کے شریک پر چوتھائی دین کی اوائیگی کولازم کر دیا جائے تو اس کو تقصان ہوگا اس لئے قابض کو اختیار ہوگا جس طرح کہ ہم بیان کر چھے ہیں اور بڑھی کی صورت میں دوسر ہے شریک کو کیٹروں میں کوئی اختیار نہ ہوگا

اس لئے کہ قابض عقد میں شریک ہونے ہے اس کا مالک ہو چکا ہے اور یہاں قرض کی وصولیا بی ہیچے بینی ثوب کے ثمن اور قرض کے درمیان مقاصہ کے ذریعے ہوئی ہے اور غیر قابض شریک کو بیٹن ہے کہ تمام صورتوں میں وہ اصل مقروض ہے اپنا حصہ

R

۔ وصول کرے اس لئے کہ مقروض کا حق اس کے ذمہ باتی ہے کیونکہ قابض نے تو تلایقٹا اپنا حصہ وصول کیا ہے لیکن اس کو دوسر مربی کواس میں شریک کرنے کا احق ہے اور شریک نہ کرنے کا بھی حق ہے۔ شریک کواس میں شریک کرنے کا احق ہے اور شریک نہ کرنے کا بھی حق ہے۔

سربیت ہیں جب قابض نے قبضہ والی چیز میں غیر قابض کے حوالے کر دی اس کے بعد مقروض پر جو ہاتی دین ہلاک ہو کمیا تو شریک غیر قابض کے خوالے کر دی اس کے بعد مقروض پر جو ہاتی دین ہلاک ہو کمیا تو شریک غیر قابض کا شریک اس کئے ترک شرکت پر راضی ہوا تھا تا کہ اے مقروض میں ہوا تھا تا کہ اے مقروض سے ہاس موجود دین میں جائے جبکہ وہ نہ ملااس لئے اب وہ شرکت کرے گا۔

اور جب کسی ایسے قرض کے سب مقاصہ ہوا ہو جو مہیون کا پہلے ہے کسی پر ہوتو دوسرا اشریک اس شریک پر جوع نہ کرے گا اس
لئے کہ اب قابض شریک مقروض کا مق اداء کرنے دالا ہے تقاضہ کرنے دالا نہ اور جب دونوں شریک میں ہے ایک مہیون کو اپنے
صے ہے بری کر دے تو بھی بہی تھم ہاس لئے کہ بیا تلاف ہا اور جب کسی حصے ہے بری کر دے تو باتی کی تعلیم
عصے ہے بری کر دے تو بھی ایک گوں میں سے ایک نے اپنے حصے کی وصولیا بی میں تاخیر کر دی تو مطلق ابراء برقیا س
کرتے ہوئے امام ابو یوسف کے نزویک درست ہے جبکہ طرفین کے نزویک بید درست نہ ہاس لئے کہ اس سے قبضہ ہے بہلے
میں کی تقتیم لازم آتی ہے جب دوشریکوں میں سے ایک نے مقروض کی کوئی چرخ مصب کر لی یا شرائے فاسد کے طور پراس سے کوئی
چرخرید کی اور وہ چیز اس کے قبضہ میں ہلاک ہوگئ تو اس کو قبضہ شار کیا جا اور اپنے حصے کے بدلے مقروض ہے کوئی چیز کر امیہ پر
پر میں قبضہ ہام مجموفر ماتے ہیں کہ مقروض کا سامان جلا نا بھی قبضہ ہام ابو یوسف کا اس میں اختلاف ہا در قرض پر نکاح کرنا
میں طاہر دوایت کے مطابق اتلاف ہے لیں جان بوجھ کوئی کرنے کے دم سے قرض پر صلح کرنا بھی اتلاف ہے۔

## بیج سلم کا دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ شَوِيكَيْنِ فَصَالَحَ اَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيبِهِ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَجُزُ عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ . وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَجُوزُ الصَّلُحُ) اعْتِبَارًا بِسَائِرِ الدُّيُونِ، وَبِمَا إِذَا اشْتَرَيَا عَبُدًا فَاقَالَ اَحَدُهُمَا فِنَى نَصِيبِهِ .

وَلَهُمَ النَّهُ لَوُ جَازَ فِي نَصِيبِهِ خَاصَّةً يَكُونُ قِسْمَةُ الذَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ، وَلَوْ جَازَ فِي نَصِيبِهِمَا لَا بُدَّ مِنْ إِجَازَةِ الْاَخَوِ بِخِلَافِ شِرَاءِ الْعَيْنِ، وَهَذَا لِلَاَّ الْمُسْلَمَ فِيْهِ صَارَ وَاجِبًا بِالْعَقْدِ وَالْعَقْدُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْعُلُولُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالْعُلُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

قَالُوا : هَـٰذَا إِذَا خَـلَـطَـا رَأْسَ الْـمَـالِ، فَـاِنُ لَمْ يَكُونَا قَدْ خَلَطَاهُ فَعَلَى الْوَجْهِ الْآوَّلِ هُوَ عَلَى الْخِكَلافِ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي هُوَ عَلَى الِآتِفَاقِ .

ے فرمایا کہ جب بیج سلم میں ایسی چیز میں ہوجو دوآ دمیوں کے درمیان مشترک ہواور ان میں ایک شریک نے اپنے

هدايه جرين اخرين المحالية عدايه جرين المحالية ال

ھے کے بدیے راس المال پرسلے کرلی تو طرفین کے نزویک میں جائز نہ ہے۔

طرفین کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک شریک کے جھے میں خاص کر ہم صلح کو جائز قرار دے دیں تو اس طرح کے دین کی تقییم لازم آئے گی جوذ مدمیں لازم ہوگا اور جب دونوں کے حصہ میں صلح کو جائز قرار دے دیا تو اس کے لئے دوسرے کی اجازت لازم آئے گی جوذ مدمیں لازم ہوگا اور جب دونوں کے حصہ میں صلح کے جائز قرار دے دیا تو اس کے خلاف سے متعقد ہوا ہے لہذا ایک خرید اور کی خلاف سے متعقد ہوا ہے لہذا ایک خلاف کے خلاف سے متعقد ہوا ہے لہذا ایک خلاف کے خلاف سے متعقد ہوا ہے لہذا ہوگا اور اس لئے بھی کہ جب ایک کی صلح یا فنح کو جائز مان لیا جائے تو دوسر افر لیق بھی مترون متر کے متحد اس کا شریک ہوگا ہوں جب دوسر انجمی اس میں شامل ہوگیا تو مصالح وہ مقدار مقروض سے واپس لے گا اور سے چیز بیجے سلم کو مقبوط کے بعد اس کو دوبارہ جائز قر ار دینے کی طرف لے جاتی ہے۔ مشائخ فقہا وفر ماتے ہیں کہ بیاس صورت میں احتلاف ہے جبکہ دوسری صورت میں انسال کو مخلوط نہ کیا ہوتو کہلی صورت میں اختلاف ہے جبکہ دوسری صورت میں افتال فی ہوگیا قبل ہے۔

# فَصُلُّ فِي التَّخَارُجِ

## فصل تخارج کے بیان میں ہے ﴾ فصل تخارج کی فقہی مطابقت کا بیان

علامه ابن محمود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ تخارج تفاعل کے وزن پرخروج سے بنا ہے۔ اوراصطلاح ہیں تخارج اس مال ورافت کو کہتے ہیں جومیراث سے مال معلوم کے ساتھ کچھ نکل آئے۔ اوراس کومؤخر کرنے کا سبب یہ ہے کہ اس کا وقوع بہت قلیل ہے۔ لہٰذااس وجہ سے اس کومؤخر ذکر کیا ہے۔ (منامیٹر ٹر الہدایہ، نامی ۱۲، میروت)

تخارج كافقهي مفهوم

اور بعض اوقات ایہا ہوتا ہے کہ ایک وارث بالنظع (کل سے کے بدلے میں) اپنا کچھ حصہ لے کرتر کہے نگل جاتا ہے کہ اب وہ پچھ بیں لے گااس کو تخارج کہتے ہیں ریھی ایک تنم کی سلح ہے۔

#### مجھ حصہ دے کرتر کہ سے خارج کرنے کا بیان

(رَاذَا كَانَتْ الشَّرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَاخُرَجُوا اَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ اَعْطَوْهُ اِيَّاهُ وَالْتَرِكَةُ عَقَارٌ اَوُ عُرُوضٌ جَازَ قَلِيُلًا كَانَ مَا اَعْطَوْهُ إِيَّاهُ اَوْ كَثِيرًا) لِلاَنَّهُ اَمْكَنَ تَصْحِيْحُهُ بَيْعًا.

وَفِيْهِ آنْ مُ عُنْمَانَ، فَإِنَّهُ صَالَحَ تَمَاضُرَ الْآشْجَعِيَّةَ الْمُرَاةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ عَوُفٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رُبُع ثَمَنِهَا عَلَى ثَمَانِينَ ٱلْفِ دِينَارٍ .

فرمایا کہ جب بچے وارثوں کے درمیان ترکہ مشتر کہ ہواور انہوں نے ان میں سے ایک آ دمی کواس کا حصہ دے کر ترکہ ہے فارج کر دیا ہے اور و و مال غیر منقولہ جا کدا د ہو یا سامان ہوتو سیا خراج جا کز ہے خواہ اس کو دیا گیا مال کم ہو یا زیا دہ کیوں کہ اس کو بیج قرار دے کراس کی تھی جمکن ہے افراس سلسلے میں حضرت عثمان غی بڑا تھنڈ کا اثر موجود ہے جس طرح کہ حضرت عثمان غی بڑا تھنڈ کا فرموجود ہے جس طرح کہ حضرت عثمان غی بڑا تھنڈ کی اہلیہ کوتمام مسر بنت اصبح اثبج عیہ سے ان کے تمن کے چوتھائی جصے پر اسی ہزار دیتا ر کے بد نے مصالحت ہوئی تھی۔

## تخارج کے تر کہ میں سونا جاندی ہونے کا بیان

قَـالَ (رَإِنُ كَانَتُ التَّرِكَةُ فِضَّةً فَاعْطَوْهُ ذَهَبًا أَوْ كَانَ ذَهَبًا فَاعْطَوْهُ فِضَّةً فَهُوَ كَذَلِكَ) لِلاَنَّهُ بَيْعُ

البحنس بيحلافِ المجنس فكلا يُعْتَبُرُ التَّسَاوِى وَيُعْتَبُرُ التَّقَابُصُ فِى الْمَجُلِسِ لِآنَهُ صَرُقٌ عَنُورُ الْتَقَابُصُ فِى يَدِهِ بَقِيَّةُ التَّوكَةِ إِنْ كَانَ جَاحِدًا يَكُنَفِى بِلَالِكَ الْقَبْصِ لِآنَهُ قَبْصُ الْمَانَةِ فَكَ يَنُوبُ عُنُ قَبُصُ عَنُ قَبْصُ الصَّلُحِ وَإِنْ كَانَ مُقِرًّا لَا بُلَّ مِنْ تَجُدِيدِ الْقَبْصِ لِآنَةُ قَبْصُ اَمَانَةٍ فَكَ يَنُوبُ عُن قَبْصِ عَنُ قَبْصِ الصَّلُحِ (وَإِنْ كَانَ مُلِوَّا لَا بُلَّ مِنْ تَجُدِيدِ الْقَبْصِ لِآنَةُ قَبْصُ اَمَانَةٍ فَلَا يَنُوبُ عُن قَبْصِ الصَّلُحِ (وَإِنْ كَانَ مُلَا الْحَيْرَ وَلِقَةً وُعَيْرَ ذَلِكَ فَصَالَحُوهُ عَلَى ذَهَبِ اَوْ فِضَةٍ فَلَا بُذَا الْصَلُحِ وَيَا لَكُ وَصَالَحُوهُ عَلَى ذَهَبِ اَوْ فِضَةٍ فَلَا بُدَا الصَّلُحِ وَيَعْتُ التَّويَةُ بِعَقِيدِ الشَّعْرِقُ التَّقَابُصِ فِيمَا يُقَابِلُ نَصِيبَهُ مِنْ الزِّيَاءَةُ بِعَقِيدِ مِن التَّقَابُصِ فِيمَا يُقَابِلُ نَصِيبَهُ مِنْ الذَّهِ بِعَنْ التَقَابُصِ فِيمَا يُقَابِلُ نَصِيبَهُ مِنْ الذَّهُ بِعَلْ وَالْزِيَادَةُ بِعَقْدِ السَّوكَةِ التَّوكَةِ وَالْإِيَادَةُ بِعَقْدِ السَّويَةِ التَّوكَةِ وَالْوَيَادَةُ بِعَلْهِ وَالزِيَادَةُ بِعَقْدِ وَالْفَعْتِ التَّوكَةِ وَالْوَيَادَةُ الْعَلْمِ وَلَا لَكُن الْمَعْلُ عَرَاهُمُ وَقَالِلُ الصَّلُحِ عَرَاهُمُ وَقَالِ الصَّلُعِ وَلَى السَّلُعِ وَيَا السَّلُحِ عَرَاهُمُ وَقَالِيلُ الصَّلُحِ عَرَاهُمُ وَلَا لَلْعَلُولُ الْعَلْمُ وَلَالِكُ الْمُعْلَى الْعَلَى السَّلُعُ وَلَا السَّلُحِ عَرَاهُمُ وَلَى السَّلُعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرُفِ الْمِعْرِي الْمَعْرُولُ الْمُعْرَالِ السَّلُولُ السَّعَلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ السَّلُولُ الْعَلْمُ السَّلُولُ الْعَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعَلِّى الْمُؤْلُولُ الْمُعْلِقُ اللْعَرْفِ الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْعَرُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْرُولُ الْمُلِقِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْرُقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْعُرُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِل

اور جب ترکہ چاندی کی صورت میں ہوا ور وار تو آپ نے خارج ہونے والے کوسونا دیایا ترکہ سونا ہوا ور وار تو ان خارج ہونے والے کوسونا دیایا ترکہ سونے کی حتی ان خارج ہونے والے کو چاندی دی تو بھی حتم اس طرح ہوگا اس لئے کہ بیائی جنس کو دو مری جنس کے بدر لیس بیج کی حتی ہے لہٰذا برابری کا عتبار رنہ کیا جائے گا جبکہ اس مجلس میں باہمی قبضہ کرنا لازم ہاس لئے کہ بیائی ہوگا اس لئے کہ بیا تبضن جا وارث کے قبضہ میں ترکہ ہے بائے جانے کا افکار کرنے والا ہوتو بھی قبضہ کانی ہوگا اس لئے کہ بیائی خوالا ہوتو نیا قبضہ کے قائم مقام ہوتا ہے اور جب وارث ترکہ کے پائے جانے کا اقرار کرنے والا ہوا ور اعتراف کر نیوالا ہوتو نیا جانے کا اور جب ترکہ میں بھت کہ مقام نہ کیا جائے گا اور جب ترکہ میں تعضہ کرنا لازم ہوگا اس لئے کہ وہ بھنہ ہا بانت کا قبضہ ہا ان کے تصدی کے دائم مقام نہ کیا جائے گا اور جب ترکہ میں حوالے اور جوزیا و تی وہ بقیہ حصرے دیا جانے والا مال ای جنس ہے اس کے حصدے ذائد ہوتا کہ نقذی اس کے حصدے مقابلے میں جوسونا یا جاندی ہواس پر قبضہ کرنا لازم مقابل ہوجائے اور ربوا ہے اور اس خارج کے دیا سے مقابل ہوجائے اور ربوا ہے بچا جائے اور اس خارج کے حصدے مقابلے میں جوسونا یا جاندی ہواس پر قبضہ کرنا لازم ہوتا ہے جائی لئے کہ بیس جوسونا یا جاندی ہواس کے کہ بواد ربوا ہے اور اس خارج کی کہ بول سامان ہوتو مطلق صلح جائز ہے اس لئے کہ بول اور شرور ہوا

اور جب ترکہ میں دراہم اور دنا نیر ہوں اور سلح کابدل بھی دراہم اور دنا نیر ہوں تو اس صورت میں بھی ہر طرح صلح جائز ہاں کے کے جنس کوخلاف جنس کابدلہ قرار دیا جائے گا جس طرح کہ بچے میں ہوتا ہے لہٰذا یہ بچے صرف ہے اس لئے اس میں قبضہ شرط ہے۔ مصالح قر ضداروں سے بری ہونے کا بیان

قَىالَ (وَإِذَا كَانَ فِى النَّرِكَةِ ذَيُنٌ عَلَى النَّاسِ فَادُخَلُوهُ فِى الصَّلْحِ عَلَى اَنُ يُخْوِجُوا الْمُصَالِحَ عَنْهُ وَيَنْكُونَ الدَّيْنُ لَهُ فَالصَّلْحُ بَاطِلٌ) لِلاَنَّ فِيْهِ تَمُلِيكَ الدَّيْنِ مِنْ غَيْرِ مَنْ عَلَيْهِ وَهُوَ حِصَّهُ وَأُخُوى أَنْ يُعَجِّلُوا فَصَاءَ نَصِيبِهِ مُتَبَرِّعِينَ، وَفِى الْوَجْهَيْنِ صَرَدٌ بِبَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ

و سیست فرمایا کہ جب ترکہ میں ایسا مال ہو جولوگوں پر قرض ہوا در وارثوں نے اس شرط پریہ قرض سکے میں شامل کرلیا کے سکتھ سرنے والا اس قرض سے بری ہوجائے گا اوریہ پورا قرض ورثاء کا ہوگا تو اس صورت میں صلح باطل ہوگی اس لئے کہ اس طرح کرنے میں ایسے آدی ہے قرض کی تملیک لازم آ رہی ہے اورجس جزیردین نہیں ہے اورو ومصالح کا حصہ ہے۔

میں ایسے ادی سے رہا ہ نے بیشرط لگائی کہ کہ مصالح قرض داروں کواس ہے بری کردے اور کوئی دارشان ہے مصالح کا حصہ نہ لے
اور جب درثا ہ نے بیشرط لگائی کہ کہ مصالح کا حصہ نہ لے
توصلح جائز ہوگی اس کئے کہ بیداسقاط ہے یا بیقرض دار کی جانب ہے قرض کی تملیک ہے اور بیرجائز ہے بیہ جواذ کا حیلہ ہے اور دوسرا
حیلہ بیہ ہے کہ وارث تیرع کے طور پر مصالح کے دین کے حصہ کوا دا ء کر دیں لیکن ان دونوں صورتوں میں دوسرے دارثوں کا نقصان
ہے اس میں سب سے افضل تو جیہ بیہ ہے کہ ورثا ء مصال ح کواس کے دین کے حصہ کے بعد قرض کی مقدار دے دیں اور قرض کے
علاوہ دوسر انز کہ میں اس کے ساتھ مصالحت کرلیں اور مصالح قرض داروں سے اپنا حصہ دصول کرنے کے لئے باقی وارثون کو ذمہ دار

## سکیل والی یاموز ونی چیز میں سکے کرنے کا بیان

بنائےگا۔

وَالْاَوْجُهُ أَنُ يُفُرِضُوا الْمُصَالِحَ مِقْدَارَ نَصِيبِهِ وَيُصَالِحُوا عَمَّا وَرَاءَ الذَّيْنِ. وَيُجِيلُهُمْ عَلَى الشِيهَاءِ نَصِيبِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي التَّرِكَةِ دَيْنٌ وَاعْبَانُهَا غَيْرُ مَعُلُومَةٍ وَالصَّلُحُ عَلَى الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ، قِيْلَ لَا يَجُوزُ لِالْحِيمَالِ الزِّبَا، وَقِيْلَ يَجُوزُ لِآنَهُ شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ، وَلَوْ كَانَتُ الشَّرِكَةُ غَيْرَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ لَكِنَّهَا الزِّبَا، وَقِيْلَ يَجُوزُ لِآنَهُ شُبْهَةُ الشُّبْهَةِ، وَلَوْ كَانَتُ الشَّرِكَةُ غَيْرَ الْمَكِيلِ وَالْمَوْرُونِ لَكِنَّهَا الْإِبَانَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ قِيْلَ لَا يَجُوزُ لِكُونِهِ بَيْعًا إِذْ الشَّيْتِ وَيُلَّ مَعْلُومَةٍ قِيْلَ لَا يَجُوزُ لِكُونِهِ بَيْعًا إِذْ الْمُنازَعَةِ لِقِيَامِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ فِي الْمُسَالَحُ عَنْهُ فِي الْمُسَالَحُ عَنْهُ فِي الْمُسَالَحُ عَنْهُ وَالْاصَحُ اللهُ يَجُوزُ لِلْاَيْعِلَى الْمُنَازَعَةِ لِقِيَامِ الْمُصَالَحِ عَنْهُ فِي الْمُسَالَحُ عَنْهُ فِي الْمُسَالَحُ عَنْهُ فِي الْمُسَالَحُ عَنْهُ فِي الْمُسْتَعُولُ اللهُ لَا يَجُوزُ الصَّلُحُ وَلَا الْقِسْمَةُ إِلَانَ اللهُ اللهُ فِي الْقِسْمَةُ إِلَى الْمُنَازَعَةِ مِنُ الْوَرِثَةِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيْتِ وَيُنَّ مُسْتَغُولًا لَا يَبْعِوزُ الصَّلُحُ واللهُ لَمْ يَكُنُ مُسْتَغُولًا لَا يَبْعِي اَنْ يُصَالِحُوا مَا لَمُ يَعُفُوا وَيَاسًا . الشَّرِتَةُ مَا اللهُ فِي الْقِسْمَةِ آنَهَا لا تَجُوزُ الشَيْحُسَانًا وَتَجُوزُ قِيَاسًا .

بروں کے سلم اور جب ترکہ میں قرض نہ ہوا ور ترکہ کی متعین اشیاء بھی معلوم نہ ہوں اور مکیلی یا موز و نی چیز پرصنح ہوئی ہوتو ایک قول ہے ہے۔ اس لئے کہ ربوا کا احتمال ہے اور دوسرا قول ہیہ کہ جائز ہے اس لئے کہ بیہ شبہۃ الشبہ ہے اور دوسرا قول ہیہ کہ جائز ہے اس لئے کہ بیہ شبہۃ الشبہ ہے اور جب ترکہ مکینی یا موز و نی چیز کے علاوہ میں ہولیکن وہ متعین چیزیں غیر معلومہ ہوں تو اس میں ایک قول ہیہ ہے کہ

هدایه ۱۰۰ کی در افرین کی در ام در افرین کی در افزین کی در افرین کی

جائز نہ ہاں لئے کہ ملح نظ ہے کیونکہ مصالح عذبین ہے لیکن ذیادہ درست بات ہیہ کہ ملح جائز ہاں گئے کہ مشن کی جہالت نزاع کی طرف لے جانے والی نہ ہاں لئے کہ مصالح عنہ باتی دارتوں کے بقنہ میں موجود ہاور جب میت میں دین متعزق ہوتو نہ ہی ملح جائز ہاور نہ ہی تقتیم جائز ہاں لئے کہ ابھی تک ترکہ وارث کی ملکیت میں نہ آیادہ جب میت پر لازم شدہ قرض محیط نہ ہوتو میت کا قرض اداء کرنے ہے بہلے سلح کرنا جائز نہ ہاں لئے کہ میت کی حاجت مقدم ہاور جب وارثوں نے میت کا قرض اداء کرنے سے پہلے سلح کر کی تو مثائخ فقہاء فرماتے ہیں کہ سلح جائز ہے لئی ادام کرخی فرماتے ہیں کہ ملوراستحسان تقسیم جائز نہیں ہے جبکہ بطور تیاں جائز ہے۔



# كتاب المنساربة

## ﴿ بیرکتاب مضاربت کے بیان میں ہے ﴾ کتاب مضاربت کی فقہی مطابقت کابیان

معنف علیہ الرحمہ نے کماب مسلح کے بعد اب مضار بت کی کماب کو بیان کیا ہے ان دونوں میں ہاہم مطابقت ہے ہے کہ ان دونوں میں حصول نفع مقصود ہوتا ہے۔مضار بت کی بہ نسبت مسلح کثرت سے داقع ہونے دالی ہے۔ اور مضار بت میں اہمیت میں زیادہ ہے۔ لہٰذا اس سبب سے اس کومقدم ذکر کیا ہے۔ حصول میں اشتراک کے سبب ان دونوں کتب کوایک دوسرے کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے ایک ساتھ ذکر کیا ہے۔

#### مضاربت كى لغوى تعريف كابيان

لفظ مضار بت مادہ ضرب سے نکلا ہے جس کے معنی سفر کے ہیں کیونکہ کارہ بارتجارت میں بالعموم سفر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے۔'' وَإِذَا صَّوَبُتُمْ فِی الْآرُ ضِ ''ادر جب تم زمین پرسفر کرد۔

اس کوقرانس اورمقارضہ بھی کہتے ہیں بیلفظ قرنس ہے مشتق ہے جس کے معنی جدا کرنے کے ہیں۔(وجہ تسمیہ) بیہ ہے کہ ما لک اپنے مال کا ایک حصہ الگ کردیتا ہے تا کہ نفع کے ایک حصہ کے عوض اس سے کاروبار کیا جائے۔

#### مضاربت كي اصطلاحي تعريف

فقہاء کے نزدیک مضار بت دوفریق کے درمیان اس امر پرمشمل ایک معاہدہ ہے کہ ایک فریق دوسرے کواپنے مال پراختیار دے دے گاکہ وہ نفع میں سے ایک مقررہ حصہ مثلا نصف یا تہائی وغیرہ کے عوض مخصوص شرائط کے ساتھ اس مال کو تبارت (یا کاروبار) میں لگائے۔

دویازائدافراد کے درمیان ایسامعاملہ جس میں ایک فریق سرمایہ فراہم کرتا ہے اور فریق ٹانی اس سرمائے ہے اس معالمہ کے تحت کا روبار کرتا ہے کہ اے کاروبار کے منافع میں ہے ایک متعین نسبت سے حصہ ملے گا۔

#### مضاربت كى مختلف صورتوں كابيان

۔ (الف) پہلی صورت بیہ ہے کہا لیک ہے زائدا فراد (رب المال) سر مایہ فراہم کریں اورا لیک ہے زائدا فراد (مفرارب) اس سر مایہ پرمحنت کریں۔

۔ (ب) دوسری صورت بیہ ہے کہ سرماییا ایک فرد (رب المال) فراہم کرے ادرایک سے زاکدافراد (مفہارب) اس کاروبارکریں۔

نج) تیسری صورت بیہ ہے کہ سرمایہ چندافرادل کرفراہم کریں اور محنت ایک فرد کرے۔ نوٹ: مضاربت کی مندرجہ بالاتمام صور تیں جائز ہیں۔

#### عقدمضاربت كحظم كابيان

مضار بت کاتھم ہیہ ہے کہ جب مضارِب کو مال دیا گیا اُس دفت وہ امین ہےاور جب اُس نے کام شروع کیا اب وہ وکیل ہے ادر جب پچھنفع ہوا تو اب شریک ہےاور رب المال کے تھم کے خلاف کیا تو غاصب ہےاور مضارَ بت فاسد ہوگئی تو وہ اَج<sub>یر ہےاور</sub> اِ جارہ بھی فاسد۔( درمخنار )

#### مضاربت کے اشتقاق ومفہوم کابیان

الْيِمُضَارَبَةُ مُشْتَقَّةٌ مِنُ الضَّرُبِ فِي الْآرُضِ ؛ سُمِّى بِهَا لِآنَ الْمُضَارِبَ يَسْتَحِقُ الرِّبُحَ بِسَغْيِهِ حَرَّعَ مَلِهِ، وَهِي مَشْتُووعَةً لِلْحَاجَةِ إلَيْهَا، فَإِنَّ النَّاسَ بَيْنَ غَنِي بِالْمَالِ غَبِي عَنُ التَّصَرُّفِ فِيهِ، وَبَيْنِ مُهْتَدٍ فِي التَّصَرُّفِ صِفْرِ الْيَدِ عَنْهُ، فَمَسَّتُ الْحَاجَةُ إلى شَرْعِ هِلَا النَّوْعِ مِنُ التَّصَرُّفِ لِيَنْتَظِمَ مَصْلَحَةُ الْغَبِيّ وَالذَّكِيّ وَالْفَقِيرِ وَالْغَنِيّ.

وَبُعِتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُبَاشِرُونَهُ فَقَرَّرَهُمُ عَلَيْهِ وَتَعَامَلَتْ بِهِ الصَّحَابَةُ، ثُمَّ الْمَدُفُوعُ إِلَى الْمُحَصَّارِبِ امَانَةٌ فِي يَدِهِ لِآنَّهُ قَبَضَهُ بِامْرِ مَالِكِهِ لَا عَلَى وَجُهِ الْبَدَلِ ثَمَّ الْمَدِيْةِ وَالْمَارِيَّةِ وَالْمَالِكِةِ وَالْمَالِكِةِ وَالْمَالِكِةِ وَالْمَالِكِةِ وَالْمَالِكِةِ وَالْمَالِكِةِ وَالْمَالِكِةِ وَالْمَالِكِةِ وَالْمَالِ بِعَمَلِهِ ، فَإِذَا فَسَدَتْ ظَهَرَتُ الْإِجَارَةُ حَتَّى السَّوَجَبَ الْعَامِلُ اَجْرَ مِثْلِهِ ، وَإِذَا خَوْمَ مَالِكِةِ ، وَالْمَالِ بِعَمَلِهِ ، فَإِذَا فَسَدَتْ ظَهَرَتُ الْإِجَارَةُ حَتَّى السَّوَجَبَ الْعَامِلُ الْجُومَ مِثْلِهِ ، وَإِذَا خَدَى مِنْ لَهُ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ .

ے مضاربت ضرب سے مشتق ہے اس کامعنی ہے زمین میں چلنا، اور مضاربت اس عقد کو اس لئے کہتے ہیں کہ

ر سی ہے۔ اور عقد کے جواز کی دلیل بیرحدیث ہے کہ نبی کریم ملاتی کا گول کوشان نبوت ورسالت منگاتین کے اظہار کی حالت کے بعد بھی عقد مضاربت باقی رہنے دیا اور صحابہ کرام منگائی مجھی مضاربت کا عقد کیا کرتے تھے۔

ہاں البتہ بضار بت بیں مال دیا جانے والا بیاس شخص کے قبضہ جی بطور امانت ہوتا ہے کیونکہ مال کے مالک کے تعلم سب مضارب اس مال پر قبضہ کرنے والا ہے۔ جبکہ بید قبضہ کی بدل یا رہن کے طور پڑیں ہے۔ اور مضارب اس مال میں رب المال کا وکل ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ وہ مال کے مالک کی اجازت سے اس میں تقرف کرنے والا ہے۔ اور جب اس نفع ہوگا تو مضارب بھی اس نفع میں شریک بنے گا۔ کیونکہ وہ اپنے کام کے سب مال کے جھے کا مالک بنا ہے۔ اور جب مضارب فاسد ہوجائے تو وہ اجارہ بن جائے گا۔ اور جب مضارب رب المال کے خلاف کوئی کام کرے تو وہ خصب کرنے والا ہوگا۔ کیونکہ دوسرے کے مال پر اس کی جانب سے تعلم پایا گریا ہے۔

#### عقدمضاربت كاشركت برمنعقد مونے كابيان

قَالَ (الْمُضَارَبَةُ عَقُدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ بِمَالٍ مِنُ آحَدِ الْجَانِبَيْنِ) وَمُرَادُهُ الشَّرِكَةُ فِى الرِّبُحِ وَهُوَ يُسْتَحَقُّ بِالْمَالِ مِنْ آحَدِ الْجَانِبَيْنِ (وَالْعَمَلِ مِنْ الْجَانِبِ الْاخْدِ) وَلَا مُضَارَبَةَ بِدُونِهَا ؛ الْا تَراى آنَّ الرِّبُحَ لَوْ شُرِطَ كُلُّهُ لِرَبِ الْمَالِ كَانَ بِضَاعَةً، وَلَوْ شُرِطَ جَمِيْعُهُ لِلْمُضَارِبِ كَانَ قَوْضًا.

قَالَ (وَلَا تَصِحُ اللّهِ بِالْمَالِ الّذِي تَصِحُ بِهِ الشَّرِكَةُ) وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ مِنْ قَبْلُ، وَلَوْ دَفَعَ اللّهِ عَرْضًا وَقَالَ بِعْهُ وَاعْمَلُ مُضَارَبَةً فِي ثَمَنِهِ جَازَلَهُ لِانَّهُ يَقْبُلُ الْإضَافَةَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ تَوْكِيلٌ وَإِجَارَةٌ فَلَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَةِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهُ اقْبِصْ مَا لِي عَلَى فَلَانٍ وَاعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً وَإِجَارَةٌ فَلَا مَانِعَ مِنْ الصِّحَةِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لَهُ اقْبِصْ مَا لِي عَلَى فَلانٍ وَاعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً بَازَ لِمَا قُلْنَا، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ لَهُ اعْمَلُ بِالذَّيْنِ الَّذِي فِي ذِمَّتِك حَيْثُ لَا تَصِحُ الْمُضَارَبَة ، لَاللّهُ لا يَصِحُ هَذَا التَّوْكِيلُ عَلَى مَا مَرَّ فِي الْبُيُوعِ . وَعِنْدَهُمَا يَصِحُ لَكُنْ يَقَعُ الْمِلْكُ فِي الْمُشْتَرِى لِلْأَمِرِ فَيَصِيْرُ مُضَارَبَةً بِالْعَرَضِ .

ے ادرعقدمضار بت کاانعقاد شرکت پر ہوا کرتا ہے۔جس میں ایک جانب سے مال ہوتا ہے اور فاکدے کا حقدار ہوتا ہے۔ اور فاکدے کا حقدار ہوتا ہے۔ جس میں ایک جانب سے مال جبکہ دوسری جانب کام کے ذریعے ثابت ہوتا ہے۔ شرکت کے بغیرمضار بت ٹابت نہیں ہوتی کیا آپ

غور ونکرئیس کرتے کہ جب رب المال کے لئے سارے نفع کی شرط لگائی جائے تو بیتجارت ہوجائے گی۔اور جب مضارب پورس نفع کی شرط لگائے تو بیقرض بن جائے گا۔

مضار بت کاعقدای مال سے درست ہوگا جس سے شرکت درست ہوگا۔ اور پہلے مسئلہ میں اس مال کا بیان کر دیا میا ہے اور جب مسئلہ میں اس مال کا بیان کر دیا میا ہے اور بہا ہے المال نے کسی کوسامان دیتے ہوئے کہا کہ اس کونے کراس کی قیمت سے مضار بت کر واقو بید جا کڑے کیونکہ یہ قول اضافت کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اس قیاس کے مطابق ہے کہ بیدوکیل بنایا اور اجار سے پر دینا ہے پس اس کے میچے ہونے میں کوئی مانع نہ ہوگا ۔ اس طرح جب رب المال نے کسی سے کہا کہ میراجو مال فلاں آ دمی کے ذمہ پر ہے اس کو لے اواور مضار بت کر وقویہ ہوئے ہوئے ہوئے کہ جب رب المال نے کسی شخص سے کہا کہ میراجو قرض تمہار سے درست نہ ہوگا۔ قرض تمہار سے دمسار بت کروقو مضار بت درست نہ ہوگا۔

حضرت امام اعظم مین نفت کے نزویک میں وکیل بنانا درست نہیں ہے۔ جس طرح بیوع میں اس مسئلہ کا بیان گزر گیا ہے۔ جبکہ صاحبین کے نزد میک اس میں وکالت درست ہے گر ملکیت صرف خریدی ہوئی چیز میں آ مرکے لئے ثابت ہوگی اور مضار بت سامان کے بدلے میں ہوگی۔

### عقدمضاربت كى بعض شرائط كابيان

قَالَ (وَمِنُ شَرُطِهَا آنُ يَكُونَ الرِّبُحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا لَا يَسْتَحِقُ إَحَدُهُمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً) مِنُ الرِّبُحِ لِآنَ شَرُطَ ذَلِكَ يَقُطَعُ الشَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا ولَآ بُدَّ مِنْهَا كَمَا فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ \* وَمَا يَعَالَى اللَّهِ مِنْ مَا يَعَالَمُ الشَّرِكَةَ بَيْنَهُمَا ولَآ بُدَّ مِنْهَا كَمَا فِي عَقْدِ الشَّر

قَالَ (فَان شَرَطَ زِيَاهَةَ عَشَرَةٍ فَلَهُ آجُرُ مِثْلِهِ) لِفَسَادِهِ فَلَعَلَّهُ لَا يَوْبَحُ إِلَّا هِذَا الْقَدُرَ فَتَنْقَطِعُ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ، وَهِذَا لِآنَهُ ابْتَعَى عَنْ مَنَافِعِهِ عِوضًا وَلَمْ يَسَلُ لِفَسَادِهِ، وَالرِّبْحُ لِرَبِ الْمَالِ الشَّرِكَةُ فِي الرِّبْحِ، وَهِذَا هُوَ الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ تَصِحَ الْمُضَارَبَةُ وَلَا تُجَاوِزُ بِالْآجُرِ الْمَالِ لَا نَصَاء مُلِكِهِ، وَهِذَا هُو الْحُكْمُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَمْ تَصِحَ الْمُضَارَبَةُ وَلَا تُجَاوِزُ بِالْآجُرِ الْمَقَدُرَ الْمَشْرُوطَ عِنْدَ آبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ كَمَا بَيْنَا فِي الشَّرِكَةِ، وَيَجِبُ الْآجُرُ وَإِنَّ الْمُعَلِّ وَإِنَّ لَهُ مَنْ وَاللَّهُ لَا يَحِبُ الْمُحَمِّدِ كَمَا بَيْنَا فِي الشَّرِكَةِ، وَيَجِبُ الْآجُرُ وَإِنَّ لَمُ يَرْبَحُ فِي رِوَايَةِ الْاَصْلِ لِآنَ آجُرَ الْآجِيرِ يَجِبُ بِتَسْلِيمِ الْمَنَافِعِ أَوْ الْعَمَلِ وَقَدُ وُجِدَ . لَمُ يَرْبَحُ فِي رِوَايَةِ الْاَصْلِ لَآنَ آجُرَ الْآجِيرِ يَجِبُ بِتَسْلِيمِ الْمَنَافِعِ أَوْ الْعَمَلِ وَقَدُ وُجِدَ . فَمُ يَشَوَى أَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ الْمُضَادَةِ مَعَ أَنْهَا فَو أَقَالُ مَالُمَالُ فَا الصَّحِمَةِ مَعَ أَنْ الْمُعَلَّ وَاللَّهُ فَعَالَ مَالُولًا فَا الْعَمَلِ وَقَدُ وَعِدَ . وَعَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُعَلِي وَقَدْ وَاللَّهُ الْمُعَالِقِعُ الْوَالْمُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِي وَالْمَعُ الْمُعَلِي وَقَدْ وَالْمَالُ الْمُعَالِ وَقَدْ وَالْمَالُ فَا الْمُعَلِي وَلَا اللَّهُ لَا لَهُ الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعَلِي وَالْمَالُ الْمُضَادَ لَهُ الْعَمَلِ وَقَدْ وَالْمَالُ الْمُعَلِّ وَالْمُولُ وَلَا مَالُولُ وَلَّالَا اللْمُعَالَ الْمُ الْمُعَلِّ وَلَيْ الْمُعَلِي وَالْمَالَ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِي وَلَا الْمُعَلِي وَالْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَالِهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِي وَالْمُولُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعِلَّ الْمُعَلِّ الْمُ الْمُعَلِّ وَالْمُ الْمُعَلِّ وَلَا الْمُعُلِي الْمُعُلِّ وَالْمُ الْمُ الْمُعَلِي وَلَا الْمُ الْمُعِي وَالْمُ الْمُلْمُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُولُ الْمُعَلِّ الْمُعَالَ الْمُعَلِّ الْمُعُلُولُ الْمُعَالَ الْمُعَالَ الْمُعُلِي الْمُو

وَعَنْ آبِى يُوسُفَ آنَهُ لَا يَجِبُ اغْتِبَارًا بِالْمُضَارَبَةِ الصَّحِيْحَةِ مَعَ آنَهَا فَوُقَهَا، وَالْمَالُ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ غَيْرٌ مُضْمُونِ بِالْهَلَاكِ اغْتِبَارًا بِالصَّحِيْحَةِ، وَلَانَّهُ عَيْنٌ مُسْتَأْجَرَةٌ فِي يَدِهِ، الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ غَيْرٌ مُسْمُونِ بِالْهَلَاكِ اغْتِبَارًا بِالصَّحِيْحَةِ، وَلَانَّهُ عَيْنٌ مُسْتَأْجَرَةٌ فِي يَدِهِ، وَكُلُّ شَرُطٍ يُوجِبُ جَهَالَةً فِي الرِّبْحِ يُفُسِدُهُ لِاخْتِلَالِ مَقْصُودِهِ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنُ الشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ لَا يُفْسِدُهَ إِلَى الشَّرُطُ كَاشْتِرَاطِ الْوَضِيعَةِ عَلَى الْمُضَارِبِ

ے اورمضار بت کی شرائط میں ہے رہے کہ نفع دونوں کے درمیان مشتر کہ ہواور ان میں ہے کوئی فریق نفع ہے معین دراہم کا حقدار نہ ہوگا کیونکہ ریشرط ان کے درمیان شرکت کوختم کرنے والی ہے حالانکہ شرکت ضروری بھی ہے جس طرح عقد شرکت

میں وری ہوا کرتی ہے۔ میں شرکت ضروری ہوا کرتی ہے۔

اور جب سمی کے لئے سومیں سے دی دراہم لینے کی شرط کو بیان کیا تمیا ہے تو عامل کو مٹلی اجرت ملے گی۔ کیونکہ ہے عقد مضار بت فاسدہ ہو چکا ہے اور بیمی ہوسکتا ہے کہ صرف اس مقدار میں نفع ملے اور نفع میں شرکت فتم ہو جائے۔ اور اجرت مثلی کا وجوب اس اسدہ ہو چکا ہے وگا کہ مضارب نے اپنے نفع کا بدل لیمنا چاہا ہے حالا نکہ جب وہ عقد ہی فاسد ہو چکا ہے تو بدلینہیں پایا کیا البذا بور انفی رہاں کا ہدگا کہ وگا کہ وگا کہ وگا ہے تو بدلینہیں پایا کیا البذا بور انفی رہاں کا ہدگا کہ وہ مقد ہی فاسد ہو چکا ہے تو بدلینہیں پایا کیا البذا بور انفی رہاں کا ملکست ہے ہوئی ہے اور میت کم اس مقام ہر جاری ہوگا جہاں مضار بت ورست نہ ہوئی ہو۔ مضرت اہام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے زدیک اجرت مثلی شرط میں متعین کرد ومقد ارسے زائد نہ ہوگی جبکہ اس میں امام محمد علیہ الرحمہ کا جب میں ہم نے اس کو بیان کردیا ہے۔

اور فاسد مضار بت میں اجرت واجب بموگی خواہ مضارب نفع ند کمایا بواور یہ مسوط کی روایت ہے کیونکہ نفع یا کام کوحوالے کے سبب سے مزدور کی اجرت ثابت بموتی ہے اور کام یہاں پایا جارہا ہے۔ حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ سے اس طرح روایت کیا گیا ہے۔ کہ مضار بت صبحے پر قیاس کرتے ہوئے اجرت ثابت نہ ہوگی حالا نکہ مضار بت صبحہ پر قیاس کرتے ہوئے اجرت ثابت نہ ہوگی حالا نکہ مضار بت صبحہ پر قیاس کرتے ہوئے مضار بت فاسدہ میں ہلاکت مال کے سبب صاب ہوا کرتا۔ (تا عدہ فقبیہ ) کیونکہ جو مال مضار بت کے قضہ میں ہوتا ہے وہ امانت کے طور پر بوتا ہے اور ہر وہ شرط جو نفع میں جہالت کا سبب ہے وہ عقد مضار بت کو فاسد کرنے والی ہے۔ (قاعدہ فقبیہ)

کیونکہ اس کےسبب نفع کے مقاصد مختلف ہو جاتے ہیں اور اس کےسوا میں شرائط فاسدہ کےسبب مضاربت کا عقد فاسد نہیں ہوتا بلکہ وہ شرط ہی فاسد ہو جاتی ہے جس طرح مضارب کے لئے نقصان کی شرط لگائیں تو وہ فاسد ہو جائے گی۔

#### عقدمضاربت میں مال کومضارب کے سپر دکرنے کا بیان

قَالَ (ولَا بُدَّ اَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُسَلَّمًا إلَى الْمُضَارِبِ ولَا يَدَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ) لِآنَ الْمَالَ اَمَانَةٌ فِى يَدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّسْلِيمِ إلَيْهِ، وَهَاذَا بِخِلَافِ الشَّرِكَةِ لِآنَ الْمَالَ فِى الْمُضَارَبَةِ مِنْ اَحَدِ فَى يَدِهِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْمَالَ فِى الْمُضَارَبَةِ مِنْ اَحَدِ الْهَالِ بَيْنُ وَالْعَامِلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ الْجَانِبِ الْانْحَرِ، فَلَا بُدَّ مِنْ اَنْ يَخْلُصَ الْمَالُ لِلْعَامِلِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ النَّحَدِ النَّصَ فَهُ فَهُ .

امَّ الْعَمَلُ فِى الشَّرِكَةِ مِنُ الْجَانِبَيْنِ فَلَوُ شَرَطَ خُلُوصَ الْيَدِ لِآحَدِهِمَا لَمْ تَنْعَقِدُ الشَّرِكَةُ وَشَرُطُ الْعَمَٰلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ مُفْسِدٌ لِلْعَفْدِ لِآنَهُ يَمْنَعُ خُلُوصَ يَدِ الْمُضَارِبِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنُ التَّصَرُّفِ فَلَا يَتَحَدَّقَ قُ الْمَالِ مُفْسِدٌ لِلْعَفْدِ لِآنَهُ يَمْنَعُ خُلُوصَ يَدِ الْمُضَارِبِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنُ التَّسَلِيمَ الْمَالِكُ عَاقِدًا اَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالطَّيْعِيرِ لِإِنَّ يَدَ الشَّعَلِ لِلْإِنَّ يَدَ الْمَالِكُ عَاقِدًا اَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالطَّيْعِيرِ لِإِنَّ يَدَ الشَّعْدِ لِإِنَّ يَدَ الْمَالِكُ عَاقِدًا اَوْ غَيْرَ عَاقِدٍ كَالطَّيْعِيرِ لِإِنَّ يَدُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ صَاحِبِه لِقِيَامِ الْمِلُكِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ اللَّهُ مَالُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَالِلِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ اللَّهُ مَالُ عَالِمَ الْمِلُكُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ الْمَالُ مُضَارَبَةً وَشَرَطَ عَمَلَ صَاحِبِه لِقِيَامِ الْمِلُكِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُعَلِّ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَعَلِيمِ الْمِلُكِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ الْمُعَالِ الْمَالُ مُعَالَ اللّهُ مَالُكُ لَلْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ الْمُعَلِيمِ الْمِلْكِ لَلْهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ الْمُعَالِي الْمُ الْمَالُ مُعَالَ مَا لَهُ مَالُ مَا عَمَلَ صَاحِبِه لِقِيَامِ الْمِلْكِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَالُ مُعَالَ مَا عَمَلَ صَاحِبِه لِقِيَامِ الْمِلُكِ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمُعَالِي لَهُ مَا لَا مُعَالِي الْمَالُ مُعَالِ الْمُعَالِي الْمُعْلِى الْمُعَالِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعَالِي الْمُعْلِى الْمُلْعُلُولُ الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُولِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُقْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْ

عَاقِدُا، وَاشْتِرَاطُ الْعَمَلِ عَلَى الْعَاقِدِ مَعَ الْمُضَارِبِ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ يُفْسِدُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْحَالِدِ اللّهِ وَالْوَصِيّ لِاَنَّهُمَا مِنْ اَهُلِ اَنْ يَانُحُذَا مَالَ الْحَدُا مَالَ الشّعِيرِ مُضَارَبَةً فِيلَهِ مَا فَكَذَا اشْتِرَاطُهُ عَلَيْهِمَا بِجُزْء مِنْ الْمَالِ.

اور مال کومضارب کے بیر دکرنالازم ہے۔ اور رب المال کااس میں کوئی اختیار تہ ہو کیونکہ مضارب کے بیند میں مال امانت ہوتا ہے اس لئے کہاس کی جانب مال کوحوا نے کرنالازم ہے جبکہ سیحکم شرکت کے عقد کے خلاف ہے کیونکہ مضاربت میں ایک جانب سے مال ہوتا ہے اور دوسری جانب سے کام ہوتا ہے بس عامل کے لئے مال کا خاص ہونا ضروری ہوا۔ تا کہ وہاس میں تصرف کر سے جبکہ عقد شرکت میں دونوں اطراف سے کام ہوتا ہے اور اب جب شرکت میں کی ایک شرکے لئے مال پر بقند کو خاص کر دیا جائے تو شرکت کیا انعقاد نہ ہوگا جبکہ دب المال پر کام کی شرط لگانا یہ عقد کوفا سد کرنا ہے کیونکہ یہ شرط مضارب کے لئے اس خاص کر دیا جائے تو شرکت کا انعقاد نہ ہوگا جبکہ دب المال پر کام کی شرط لگانا یہ عقد کوفا سد کرنا ہے کیونکہ یہ شرط مضارب کے لئے اس مال پر بقضہ کرنے دوال ہوگا ہو جا ور وہ اس طرح تصرف نہ کرسکے گا۔ بس اس طرح مقصد ثابت نہ ہوگا اور مالک کے فیضہ کی مالک یا نہ ہوجس طرح صغیر ہے اور وہ اس طرح ہے کونکہ جب مال پر مالک کا قبضہ ثابت نہ ہوگا اور مالک کے فیضہ کی بانب مال کو میر درکرنے ہے دول کے والی ہوگی۔

اک طرح جب عقد مفاوضہ کے شرکاء میں سے ایک نے یا شرکت عنان کے ایک شریک نے مضار بت کے طور پر مال دے کر اپنے ساتھی کے لئے کام کرنے کی شرط لگائی ہے تو بھی عقد فاسد ہو جائے گا۔اس سب سے کہ مال پر مال دالے کی ملکیت ہاتی ہے خواہ دہ عاقد نہیں بن رہا۔

ای طرح جب مضارب کے ساتھ عاقد کے کام کرنے کی شرط لگائی اور وہ عاقد مالک مال نہ ہوتو بیشرط بھی عقد کو فاسد کرنے و والی ہے۔لیکن اس میں شرط میہ ہے کہ وہ عاقد اس مال پر مضار بت کی البیت رکھنے والا نہ ہوجس طرح ماذون غلام ہے۔ بہ خلاف باب اور وصی کے کیونکہ ان کو بیا اختیار حاصل ہے کہ صغیر کا مال اپنے لئے بطور مضار بت کے حاصل کریں تو نفع کی پچھ شرط لگانا بھی درست ہوگا۔

## مضاربت کے مطلق طور پر درست ہونے کے بعد اختیار مضازب کابیان

قَالَ (وَإِذَا صَحَتُ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً جَازَ لِلْمُضَارِبِ آنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِى وَيُوَكِّلَ وَيُسَافِرَ وَيُبْضِعَ وَيُودِعَ) لِإطلاقِ الْعَقْدِ وَالْمَقْصُودُ مِنْهُ الاسْتِرْبَاحُ ولَا يَتَحَصَّلُ اللّا بِالتِجَارَةِ، فَيَنْتَظِمُ الْمَعَفُدُ صَنُوفَ التِّجَارَةِ وَمَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ التُجَارِ، وَالتَّوْكِيلُ مِنْ صَنِيعِهِمْ، وَكَذَا الْإِبْضَاعُ اللهَعَفَدُ صُنُوفَ التِّجَارَةِ وَمَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ التُجَارِ، وَالتَّوْكِيلُ مِنْ صَنِيعِهِمْ، وَكَذَا الْإِبْضَاعُ وَالْإِيدَاعُ وَالْمُسَافَرَةُ ؛ اللَّ تَرَى آنَ الْمُودِعَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ فَالْمُضَارِبُ اَوْلَى، كَيْفَ وَآنَ اللَّفْظَ وَلِيلًا عَلَيْهِ لِلاَنَّهَا مُشْتَقَّةٌ مِنْ الطَّرْبِ فِي الْارْضِ وَهُوَ السَّيْرُ.

وَعَنْ آبِي يُؤسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَّهُ لَيْسَ لَهُ آنُ يُسَافِرَ.

وَعَنُهُ وَعَنُ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُمَا اللّهُ آنَهُ إِنْ دَفَعَ فِى بَلَدِهِ لَئِسَ لَهُ آن يُسَافِرَ لِآنَهُ تَغْرِيضَ عَلَى الْهَلَاكِ مِنْ غَيْرِ ضَرُور وَ وَإِنْ دَفَعَ فِى غَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ آن يُسَافِرَ إِلَى بَلَدِهِ لِآنَهُ هُوَ الْمُرَادُ فِى الْهَالِ مِنْ غَيْرِ ضَرُور وَ وَإِنْ دَفَعَ فِى غَيْرِ بَلَدِهِ لَهُ آن يُسَافِرَ إِلَى بَلَدِهِ لِآنَهُ هُو الْمُرَادُ فِى الْعَالِ وَ يَقُولَ لَهُ الْعَالِ ، وَالظَّاهِرُ مَا ذُكِرَ فِى الْكِتَابِ قَالَ (ولَآ يُضَارِبُ إِلّا آنْ يَاذُنَ لَهُ رَبُ الْمَالِ آوْ يَقُولَ لَهُ الْعَلَى بِرَأْيِك) لِآنَ الشَّيْءَ لَا يَتَصَمَّنُ مِنْلَهُ لِتَسَاوِيهِمَا فِى الْقُوّةِ فَلَا بُدَ مِنْ التَّنُوسِصِ عَلَيْهِ آنُ النَّهُ عُلَى النَّذُ عِنْ التَّنُوسِصِ عَلَيْهِ آنُ النَّيْ عَلَى اللّهُ مَنْ التَّنُوسِصِ عَلَيْهِ آنُ النَّيْ عَلَى النَّوْ كِيلَ اللّهُ مَنْ التَّنُوسِصِ عَلَيْهِ آنُ النَّا فُولَ لَهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّ

وَإِنْ قِيْلَ لَهُ اعْمَلُ بِرَأْيِكِ لِآنَ الْمُرَادَ مِنْهُ التَّعْمِيمُ فِيمَا هُوَ مِنْ صَنِيعِ التَّجَارِ وَلَيْسَ الْإِفْرَارُ مِنْهُ وَالْفَرَاثُ وَهُوَ الرِّبْحُ لِآنَهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ مِنْ وَهُوَ الرِّبْحُ لِآنَهُ لَا تَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ، وَهُو النَّيْرِكَةُ وَالْخَلُطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَذْخُلُ تَحْتَ عَلَيْهِ، وَكَذَا الشَّرِكَةُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَذْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْشَرِكَةُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَذْخُلُ تَحْتَ هَذَا الْشَرِكَةُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَذْخُلُ تَحْتَ هَاذَا الْشَرِكَةُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَذْخُلُ تَحْتَ هَاذَا الْشَرِكَةُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَذْخُلُ تَحْتَ هَاذَا الْشَرِكَةُ وَالْخَلْطُ بِمَالِ نَفْسِهِ فَيَذْخُلُ تَحْتَ

ور جب مطلق طور پرمضار بت درست ہو چکی ہے تو منہ ۔ ب کے لئے بیج وشراء، وکیل بنانا ، سفر کرنا ، تجارت پر مال وینا اور دیعت پر مال دینا جائز ہے۔ کیونکہ عقد مطلق طور پر ہے اور اس عقد سے نفع حاصل کرنا مقصود ہے جو صرف تجارت سے حاصل ہوسکتا ہے پس یہ عقد تجارت کے کاموں ہوسکتا ہے پس یہ عقد تجارت کے کاموں موسکتا ہے پس یہ عقد تجارت کے تمام اقسام وانواع اور تا جروں کے کاموں کوشامل ہے جبکہ وکیل بنانا بیتا جروں کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ ای طرح امانت رکھوانا البضاع اور مسافرت بھی تجارت سے متعلق کام ہیں۔

کیا آپنوروفکرنہیں کرتے ہیں کہ موۃ ع کوامانت کا مال ئے ٹرسٹر کرنے کا اختیار ہے۔تو مضار بت میں اس کو بدرجہ او ٹی اختیار ہو گا اوراس کو بیاختیار کیسے نہیں مل سکے گا جبکہ مضار بت دلیل مسافرت ہے۔اور ویسے بھی وہ زمین میں ضرب ہے ی مشتق ہے۔جس کامعنی ہی چلنا اورسفر کرنا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیه الرحمہ سے دوایت ہے کہ ان سے مضار بت کے مال لے کرسفر کرنے کاحق نہیں ہے اور انہوں نے امام اعظیم بڑائٹوئے ہوایت کیا ہے کہ جب رب المال نے مضارب کے شہر میں اسے مال دے دیا ہے تو اس کو مال لے کرسفر کرنے کاحق حاصل نہ ہوگا کیونکہ میہ بغیر کسی ضرورت کے بال کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ جبکہ مال کو ہلاکت سے محفوظ کرنا ضروری ہے۔ بندا بغیر کسی وجہ کے سفر کی اجازت نہ دی جائے گی۔ ہال جب رب المال نے دوسر سے شہر میں اس کو مال دیا ہے تو مضارب اس مال واپ شہر لے جانے کے لئے سفر سکتا ہے۔ وہ اپنی جگہ پر بھنے کر اظمیمان سے وہ تجارت میں مصروف ہوجائے کیونکہ عام طور کو کی شخص اپ شہر میں بہنچ کرکار وبار اور تجارت کرنا پسند کرنے والا ہے۔

مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ظاہری تھم وہی ہے جو کتاب یعنی صاحب قدوری علیہ الرحمہ نے جس کو ذکر کیا ہے۔ اور اس

میں مطلق طور پرسفر کی اجازت دی منی ہے اگر چداس کونسر ورت ہویا نہ ہو۔

اور مضارب وہ مال کسی کوآ مے مضاربت نہیں دے سکتا جب تک اس کورب المال نے اجازت نددی ہویا یہ کہ ایم ابنہ مرضی کے مطابق کام کرو کیونکہ وہ کو کی بھی چیز اپنی جیسی چیز کوشائل نہیں ، وتی ۔ اس لئے کہ وہ اور اس کی مشل دونوں چیز ہی ہی مرضی کے مطابق کام کرو کیونکہ وہ کو کی بھی چیز اپنی جیسی چیز کوشائل نہیں ، وتی ۔ اس لئے کہ وہ اور اس کی مشل دونوں چیز ہی ہوت میں برابر ہوجاتی ہیں ۔ پس اس کی تصریح یا مضارب کی جانب ہے مطلق طور پرحوانے کرنے کا عمل ضرور کی ہواور ہی گی کی طرت می ہوجائے گا۔ لبنداوکیل بھی اس چیز میں کسی اور وکیل نہیں بنا سکتا ہاں البتہ جب اس سے سے کہد دیا ، وتو اپنی رائے ہے عمل کر پہنا بف ہوجائے گا۔ لبنداوکیل بھی اس چیز میں کسی اور وکیل نہیں بنا سکتا ہاں البتہ جب اس سے سے کہد دیا ، وتو اپنی رائے ہے عمل کر پہنا بفت اس میں عموم کو بیان کریا مقسود ہے جو کیک مصارب داس کا مالک ند ہوگا خواہ اس کو میہ کہد دیا کہ تم اپنی رائے ہے کام کرو۔ کیونکہ اس میں عموم کو بیان کریا مقسود ہے جو کیک موں میں ہے ہے۔

البنة قرض دینایہ تاجروں کے لواز مات میں سے نہیں ہے بلکہ وہ تو ہبہ صدقہ کی طرح احسان ہے اور یہ تاجروں کے انمال می سے ہے اورای طرح کسی شریک کرنا اوراسکوا ہے مال کے ساتھ کسی کا ملانا بھی جائز ہے کیونکہ یہ بھی'' اپنی مرضی ہے کام کرو'' کے عموم میں شامل ہے۔

#### معین شهرمیں رب المال کا تصرف کو خاص کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ خَصَّ لَـهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِي بَلَدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ فِي سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنُ يَتَجَاوَزَهَا) ِلاَنَّهُ تَوْكِيلٌ .

وَفِي التَّخْصِيصِ فَائِدَةٌ فَيَتَخَصَّصُ، وَكَذَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُفَعَهُ بِضَاعَةً إِلَى مَنْ يُخْرِجُهَا مِنْ تِلْكَ · الْبَلْدَةِ لِلَاّنَّهُ لَا يَمْلِكُ الْإِخْرَاجَ بِنَفْسِهِ فَلَا يَمْلِكُ تَفْوِيضَهُ إِلَى غَيْرِهِ .

وَالصَّحِيْتُ أَنَّ بِالشِّرَاءِ يَتَفَرَّرُ الضَّمَانُ لِزَوَالِ احْتِمَالِ الرَّدِ إِلَى الْمِصْرِ الَّذِي عَيَّنَهُ، اَمَّا السَّمَانُ فَوْجُوبُهُ بِنَفْسِ الْإِخْرَاجِ، وَإِنَّمَا شَرَطَ الشِّرَاءَ لِلتَّقَرُّرِ لَا لِاصُلِ الْوُجُوبِ، وَهٰذَا الصَّمَانُ فَوْجُوبُ اللَّهُ الْمُعْرَاءَ لِلتَّقَرُّرِ لَا لِاصُلِ الْوُجُوبِ، وَهٰذَا الصَّمَانُ فَعَ النَّقُيدُ لِلَاصُلِ الْوَجُوبِ، وَهٰذَا بِيخَلَافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى آنُ يَشْتَرِى فِى سُوقِ الْكُوفَةِ حَيْثُ لَا يَصِتُ النَّقُيدُ لِلَانَ الْمِصْرَ مَعَ

تَسَائِنِ آطُرَافِهِ كَبُقُعَةٍ وَاحِدةٍ فَلَا يُفِيدُ التَّفِيدُ، إلَّا إِذَا صَرَّحَ بِالنَّهُي بِآنُ قَالَ اعْمَلُ فِي السُّوقِ وَلَا تَعْمَلُ فِي عَيْرِ السُّوقِ لِلآنَّهُ صَرَّحَ بِالْحَجْرِ وَالْوِلَائَةُ إلَيْهِ وَمَعْنَى النَّخْصِيصِ آنُ يَقُولَ لَهُ وَلاَ تَعْمَلُ فِي عَيْرِ السُّوقِ لِلآنَّهُ صَرَّحَ بِالْحَجْرِ وَالْوِلَائَةُ إلَيْهِ وَمَعْنَى النَّخْصِيصِ آنُ يَقُولَ لَهُ عَلَى آنُ تَعْمَلُ عِي عَيْرِ السُّوقِ لِلآنَّهُ الْحَجْرِ وَالْوِلَائَةُ إلَيْهُ وَمَعْنَى النَّخْصِيصِ آنُ يَقُولَ لَهُ عَلَى آنُ تَعْمَلُ عِي مَكَانِ كَذَا، وَكَذَا إِذَا قَالَ خُذُهُ الْمَالَ تَعْمَلُ بِهِ فِي الْكُوفَةِ لِلآنَ الْفَاءَ لِلْوَصْلِ آوْ قَالَ خُذُهُ بِالنِّصْفِ بِالْكُوفَةِ لِآنَ الْفَاءَ لِلْوَصْلِ آوْ قَالَ خُذُهُ بِالنِّصْفِ بِالْكُوفَةِ لِآنَ الْفَاءَ لِلْوَصْلِ آوْ قَالَ خُذُهُ بِالنِّصْفِ بِالْكُوفَةِ لِآنَ الْمُاءَ لِلْالْصَاقِ،

اور جب رب المال نے کسی معین شہریا معین سامان میں تقرف کو خاص کیا ہے تو مضارب کے لئے اس کی خلاف ورزی جائز نہ ہوگی کیونکہ میں عقد مضار بت تو کیل ہے اور تخصیص میں فائد و ہے کیونکہ اس کو خاص رکھا گیا ہے اور مضارب کے لئے سے من کسی ایسے خفس کو بھی بیننا عت پر مال دینے کا اختیار نہ ہوگا جواس کو شہرہ باہر لے کر جائے اس لئے کہ جب مضارب نے خود مال مضاربت کو باہر لے موج بارے کا مالک مجمی نہ ہوگا۔

اور جب اس شہر کے سواکسی دوسر ہے شہر کی جانب مال کو لے کر چاا گیا ہے اور اس نے کوئی چیز خریدی ہے تو وہ ضامن ہوگا اور خریدی ہوئی چیز اور اس کا نفع پر سب مضارب کا ہوگا کیونکہ اس نے رب المال کے سوایہ تصرف کردیا ہے اور جب مضارب نے اس دوسر ہے شہر میں کوئی چیز بھی نیخر بدی اور مال مضاربت کو لے کرکوفہ میں بہتی چکا ہے اور ب المال نے کوئی کوئی کوئی کوئی تھین کیا تھا تو مضارب دوسر ہے شہر میں ہوجائے گا جس طرح مودّع نے دولیت میں مودع کے تھم کی خلاف ورزی کی اس کے بعد مخالف کو چھوڑ ویا ہے اور یہ عنان سے بری ہوجائے گا جس طرح مودّع نے دولیت میں مضاربت کے مال میں باتی رہے گا۔

یہ عقد مابق سے سب ہے مضارب کے پاس اس حالت میں مضاربت کے مال میں باتی رہے گا۔

سے معرب بال اور شہر میں خرید کی خرز دونوں میں مضار بت کا مال ہوتا۔ اس دلیل کے بدلے شہر میں اس نے کوئی چیز خریدی ہے تو واپس لایا ہوا مال اور شہر میں خریدی گئی چیز دونوں میں مضار بت کا مال ہوتا۔ اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ اس طرح بیبال خریدار کو دخان کے لئے پابند کیا گیا ہے اور بیدروایت جامع صغیر کی ہے جبکہ مبسوط کی تماب مضار بت میں ہے کہ تحض نکا لئے سے مضارب ضامی ہوجائے گا۔ جبکہ تھے جب کہ شراء کے سبب نان کا تھم نگایا جائے گا کیونکہ شراء کے سبب سے رب المال کے معین کردہ شہر کی جانب مال مضار بت کوواپس لے جانے کا احتال ختم ہو چکا ہے البتہ نئان روگیا ہے تو اس کا وجوب محض اخراج بی سے موجائے گا۔ جبکہ شراء کو جب محض اخراج بی سے ہوجائے گا۔ جبکہ شراء کو جب محض اخراج بی سے موجائے گا۔ جبکہ شراء کو جب کے لئے مشروع کیا گیا ہے جبکہ اصل وجوب کے لئے نہیں کیا گیا ہے۔

اور يمي مسئله اس صورت مسئله كے خلاف ہوگا جب رب المال نے كہا كہ ميں نے تم كو مال اس شرط برديا ہے كہ تم كوف كے بازار ميں اس سے خريدارى كرلوتو بي قيد درست ند ہوگى كيونكه شہر تباين اطراف كے سب ايك ہى جگه كے قتم ميں ہواكرتا ہے لبندا قيد درست ند ہوگى \_ ہاں البت جب رب المال نے ممانعت كى وضاحت كرتے ہوئے اس كوكه ديا كہ فلاں بازار كے سواميں خريدارى نہ كرنا۔اب چونكدرب المال نے صراحت كے ساتھ منع كرديا ہے اورائى كواس كى ولايت حاصل ہے۔

۔ اور خاص کرنے کامعنی ہے ہے کہ رب المال اس طرح کہدوے میں اس شرط پر مال دے رہا ہوں کہتم ہے کام کرویا فلاں جگہ کام کرو۔اوریا اس نے بید کہا کہ بید مال اواور کوفہ میں کام کرو کیونکہ دوسرا جملہ پہلے جبلے کی تنسیر ہے تا اس نے کہا کہ تو کوفہ میں کام ہرنے سسسیس والا ہے۔ کیونکہ اس جملہ میں فاءومل کے لئے آئی ہے یا پھراس نے بید کہدد یا کہ نصف نفع پر کونہ میں کام کرو کیونکہ با والساق کے لئے آئی ہے۔

مضارب كومال ديكر كوفه ميں بيچنے كائتكم دينے كابيان

أَمَّا إِذَا قَالَ مُحَدُّ هَا ذَا الْمَالَ وَاعْمَلُ بِهِ بِالْكُوفَةِ فَلَهُ آنُ يَعْمَلَ فِيْهَا وَفِي غَيْرِهَا لِآنَ الْوَاوَ لِللْعَطْفِ فَيَصِيْرُ بِمَنْزِلَةِ الْمَشُورَةِ، وَلَوْ قَالَ عَلَى آنُ تَشْتَرِى مِنْ فَلَانِ وَتَبِيعَ مِنْهُ صَحَّ التَّفْيِدُ لِللْعَطْفِ فَيَصِيْرُ بِمَنْزِلَةِ الْمَشُورَةِ، وَلَوْ قَالَ عَلَى آنُ تَشْتَرِى مِنْ فَلَانِ وَتَبِيعَ مِنْهُ مَ النَّهُ مِنْ الْمَعَامَلَةِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا قَالَ عَلَى آنُ تَشْتَرِى بِهَا مِنْ آهُلِ لِللَّا مَا أَنْ تَشْتَرِى بِهِ مِنْ الصَّيَادِ فَةِ وَيَبِيعَ مِنْهُمْ فَبَاعَ بِالْكُوفَةِ مِنْ الْكُوفَةِ مِنْ الْصَيَادِ فَةِ وَيَبِيعَ مِنْهُمْ فَبَاعَ بِالْكُوفَةِ مِنْ الْكُوفَةِ مِنْ الْصَيَادِ فَةِ وَيَبِيعَ مِنْهُمْ فَبَاعَ بِالْكُوفَةِ مِنْ الْكُوفَةِ مِنْ الصَّيَادِ فَةِ وَيَبِيعَ مِنْهُمْ فَبَاعَ بِالْكُوفَةِ مِنْ الْمَكَانِ، وَفَائِدَةَ النَّانِي غَيْمِ الْمُوالَّذِي النَّوْعِ، وَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ عُرْفًا لَا فِيمَا وَرَاءَ ذَلِكَ.

قَىالَ (وَكَلَدُلِكَ إِنْ وَقَىتَ لِلْمُضَارَبَةِ وَقُتَا بِعَيْنِهِ يَنْطُلُ الْعَقُدُ بِمُضِيِّهِ) لِلآنَّهُ تَوْكِيلٌ فَيَتَوَقَّتُ بِمَا وَقَتَهُ وَالنَّوْعِ وَالْمَكَانِ. وَقَتَّهُ وَالْتَقْيِيدِ بِالنَّوْعِ وَالْمَكَانِ.

کے پی جب رب المال نے نیے کہ دیا ہے کہ بیر مال لے اواوراس کے کوفہ میں کار دبار کروتو مضارب کو کوف اور کوفہ کے سوا میں ہر جگہ کام کرنے کا اختیار ہوگا کیونکہ واؤ عطف کے لئے آتی ہے ہیں بیمشور ہے تھم میں ہوگا۔

اور جب اس نے کہا کہ میں اس شرط پرتم کو مال دیتا ہوں کہ فلاں آدمی سے خرید وفروخت کروتو پہقید درست ہوگی کیونکہ متیہ بہ کے ساتھ معاملہ میں زیادتی کے اعتماد کے حوالے سے قید فائد سے مند ہے۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب اس نے یہ کہد دیا ہے کہ میں اس شرط پرتم کو مال دے دیا ہے اس پر شرط پر کہ تم سناروں سے کاروبار کرونا شروع کر دیا تو جائز ہے کیونکہ پہلے کا مناروں سے کاروبار کرونا شروع کر دیا تو جائز ہے کیونکہ پہلے کا فائدہ قید بہتم سے اور عرف کے مطابق ان دونوں سے بہی تمجھا جاتا ہے جبکہ اس کے سوا بجھمراد منہیں ہے۔

اور جب رب المال نے مضار بت کے لئے کوئی ونت مقرر کیا ہے تو وہ وفت گزرنے کے بعد عقد باطل ہو جائے گا۔ کیونکہ یبال عقد مضار بت تو کیل ہے پس رب المال کے مونت کرنے کے سبب سے موفت ہو جائے گااور تو قیت مفیر یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ مقید کرنا ہے اور بہی نوع اور جگہ کی قید کی طرح ہے۔

#### قرابت كے سبب مضارب كے لئے غلام نہ خريد نے كابيان

قَىالَ (وَكَيْسَ لِللْمُ صَارِبِ اَنْ يَشُتَرِى مَنْ يُغْتَقُ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِقَرَابَةِ اَوْ غَيْرِهَا) إِلاَنَّ الْعَقْدَ وُضِعَ لِتَسْخَصِيلِ الرِّبْحِ وَذَلِكَ بِالتَّصَرُّفِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى، ولَا يَتَنَحَقَّقُ فِيْهِ لِعِتْقِهِ وَلِهِذَا لَا يَدْ خُولُ فِي الْمُطَّارَبَةِ شِرَاء مَا لَا يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ كَشِرَاءِ الْخَمْرِ وَالشِّرَاءِ بِالْمَيْنَةِ . بِحِلَافِ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ لِلَّنَّهُ يُمْكِنُهُ بَيْعُهُ بَعْدَ قَبْضِهِ فَيَتَحَقَّقُ الْمَقْصُودُ .

اور مضارب کے لئے ایسے ناام کی خریداری کرنے کا تن ندہ وگا جو قرابت یا کسی دوسہ سبب سے رہالمال سے از ادہوجائے کیونکہ مضاربت کا عقد نفع حاصل کرنے کے لئے بنایا گیا ہے اور نفع کا حصول آیک کے بعد دوسر کے تی تقیم فات سے علی جبکہ ندکورہ حالت میں خریدی گئی چیز میں ایک کے بعد دوبارہ تقیم ف مکن ندہ وگا کیونکہ ایک بنی مرجبہ تقیم ف کے سبب سے وقا جبکہ ندکورہ حالت میں مرجبہ تقیم ف کے سبب سے وقا زادہوجائے گا۔ کیونکہ مضاربت میں اس چیز کی خریداری دافل ندہ وگی جو قبند کے سبب سے مملوک ندہ وئی ہوجس طرح شراب ورق زادہوجائے گا۔ بیخلاف تیج فاسد کے کیونکہ اس پر قبند کرنے بعداس کو چینا ممکن ہے کیونکہ مقعدود ٹا ہے ہوجائے گا۔

#### آزادي كاسبب بننے والاغلام مضارب كا موگا

قَالَ (وَلَوْ فَعَلَ صَارَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ دُوْنَ الْمُضَارَبَةِ) ِلَانَّ الشِّرَاءَ مَتَى وَجَدَ نَفَاذًا عَلَى الْمُشْتَرِى نَفَذَ عَلَيْهِ كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ إِذَا خَالَفَ .

قَالَ (فَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَمْ يَجُولُ لَهُ آنُ يَشْتَرِى مَلْ بُعْتَى عَلَيْهِ) لِآنَهُ يُعْتِى عَلَيْهِ نَصِيبَهُ وَيُمْ فَي الْمَالِ آوْ يُعْتِى عَلَى الاخْتِلافِ الْمَعُرُوفِ فَيَمْتَنِعُ التَصَرُّفُ فَلا يَحْصُلُ الْمَشَويَةِ وَإِنْ الْمُعَرَاعُمُ ضَمِنَ مَالَ الْمُصَارَبَةِ) لِآنَهُ يَصِيرُ مُشْتَرِيَّا الْعَبُدَ لِنَفْسِهِ فَيَضْمَنُ الْمَشَورُيِّ الْمَالِ الْمُخَدِيمِ اللَّهُ مَنْ مَالِ الْمُصَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ آنُ يَشْتَرِيَهُ مُ لِآنَهُ لَا مَانِعَ مِنْ النَّهُ اللهُ مَالِ الْمُصَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ آنُ يَشْتَرِيهُ مُ لِآنَهُ لَا مَانِعَ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ مَالِ الْمُصَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِي الْمَالِ وَبُحْ جَازَ آنُ يَشْتَرِيّهُ مُ لِكَانَا مَعْنَى مِنْ اللّهُ لِللّهُ عَلَى الْمَالِ مَنْ عَلَيْهِ (فَإِنْ وَادَتْ قِيمَتُهُمْ بَعُدَ الشِّرَاءِ عَتَقَ نَصِيبُهُ مِنْهُمُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ

ے اور جب مضارب نے کوئی اس طرح کا غلام خریدا ہے جورب المال پر آزاد ہوتا ہے تو مضارب اس کوائے لئے خرید نے والا بن جائے گا کیونکہ جب خریدی ، وئی چیز کوخریدار کے حق میں نافذ کرناممکن ہے تو وہ اس پر نافذ کر دی جائے گی جس طرح و کیل بہٹرا ، جب مؤکل کے تھم کی مخالف کرتا ہے تو شراء کا نافذ ہونا اس پر بی ہوتا ہے۔

اور جب مال میں پچھ نفع ملا ہے تو مضارب کے لئے سی ایسے آ دمی وخرید نا جائز نبیس ہے جواس پر آزاد ہو جائے کیونکہ اس طرح کرنے سے مضارب کا حصہ اس پر آزاد ہو جائے گا جبکہ رب المال کا حصہ یا تو فاسد ہو جائے گا یا پھروہ بھی آزاد ہو جائے گا اور بیاسی اختلاف کے مطابق ہے جومشہور ہے ہیں تصرف منع ہوگا اور مقصود حاصل نہ ہوگا۔

اور جب مضارب نے مضاربت کے مال ہے ایسے دو نااموں کوخر بدائے تو و ومضاربت کے مال کا ضامن ہوگا کیونکہ و غلام

خرید نے دالا ہے ہیں وہ مضاربت کے مال کا ضامن بن جائے گا۔

اور جب مال مضار بت میں فائدہ نہ ہوتو مضارب کے لئے جواس پر آزاد کیا گیا ہے اس کوفرید نا جائز ہے کیونکہ اب تقرن سے کوئی چیزرہ کئے والی نہیں ہے کیونکہ اب مضار بت کے مال میں شرکت نہیں ہے کہ فریدارغام اس پر آزاد کیا جائے۔ اور پھر جب فرید نے کے بعدان غلاموں کی بڑھ جائے تو ان میں سے مضارب کا حصہ آزاد ہوجائے گا کیونکہ وہ اپنے ذور جم محرم کے جھے کا مالک بن گیا ہے جبکہ مضارب رب المال کے لئے ضامن نہ ہوگا کیونکہ قیمت بڑھنے میں مضارب کا کوئی کمل ف رہا ہے اور نہ بی اس کی ملکیت میں اضافہ ہوا ہے۔ کیونکہ یہ چیز عقد کے تھم سے ثابت ہوئی ہے تو یہ اس طرح ہوجائے گا جس طرح دومرے کے ساتھ مضارب اپنے کسی قربی کا وارث بنا ہے۔

## مضارب کے لئے نصف کی شرط پرایک ہزار دراہم ہونے کابیان

قَالَ (فَإِنْ كَانَ مَعَ الْمُضَارِبِ الْفَ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا جَارِيَةً قِبِمَتُهَا الْفُ فَوَطِئَهَا فَجَاءَ تِ بِوَلَلَهُ يُسَاوِى الْفًا فَاذَعَاهُ ثُمَّ بَلَغَتُ قِيمَةُ الْغُلامِ الْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ وَالْمُذَعِى مُوسِرٌ، فَإِنْ شَاءَ اعْتَقَ) وَوَجُهُ ذَلِكَ انَ رَبُ الْسَمَالِ اسْتَسْعَى الْغُلامَ فِي الْفِي وَمِائَتَيُنِ وَخَمْسِينَ، وَإِنْ شَاءً اعْتَقَ) وَوَجُهُ ذَلِكَ انَ السَّمَالِ اسْتَسْعَى الْغُلامَ فِي الْفِي وَمِائَتِينِ وَخَمْسِينَ، وَإِنْ شَاءً اعْتَقَ) وَوَجُهُ ذَلِكَ انَ السَّمَالِ اسْتَسْعَى الْغُلامَ فِي الظَّاهِرِ حَمْلًا عَلَى فِرَاشِ النِّكَاحِ، لَكِنَهُ لَمْ يَنْفُذُ لِفَقُدِ شَرُطِهِ وَهُو السَّمَالِ المُعْتَى اللَّهُ مِن اللَّهُ وَالْوَلَدَ مُسْتَحَقَّ بِرَاسُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْوِدِ الرِّبْحِ لِانَّ كُلُّ عَيْنٍ مِنْهُما : اعْنِى الْأُمَّ وَالُولَدَ مُسْتَحَقِّ بِرَاسُ الْمَالِ الْمُطَارِبَةِ إِذَا صَارَ اعْيَانًا كُلُّ عَيْنٍ مِنْهَا يُسَاوِى رَاسَ الْمَالِ لَا يَظُهُرُ الرِّبُحُ كَذَا هذَا، كَمَالُ الْمُضَارَبَةِ إِذَا صَارَ اعْيَانًا كُلُّ عَيْنٍ مِنْهَا يُسَاوِى رَاسَ الْمَالِ لَا يَظُهُرُ الرِّبُحُ كَذَا هذَا، فَاذَا وَاحَدِ مِنْهُا يُسَاوِى رَاسَ الْمَالِ لَا يَظُهُرُ الرِّبُحُ كَذَا هذَا، فَا السَّابِقَةُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اعْتَقَ الْولَلَ لَوْ الْمَالِ الْمُعَلِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعَلِي الْمَالِ لَا يَعْتَى الْولَ الْمُعَلَى الْوَالَ الْمَالِ الْمُ الْمُعْدَلُ الْمَالِ الْمُعَلِيمِ الْمَالِ الْمُ الْمَالِ الْمُعْرَالِ الْمُعَلِى الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْرِالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْمَلُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمُقَالُ الْمُعْرَالِ الْمُعْمَلُ الْمَالِ الْمَالُولُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِى الْمَالِ الْمُعْلِى الْمَالِ الْمُعْلَى الْمَالِ الْمَالِ الْمُعْلَقِ الْمَالِ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمَالُولُ الْمُعْمُ الْمُومِ الْمُعْلِى الْمُعْلِقِ الْمُعْمَالُ الْمُعْمَالُ اللْمُعْمِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلَقُومُ الْمُلْعِلَقُومُ الْمُومِ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْلِقُومُ الْمُعْمُومُ الْمُلُومُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُوم

لِآنَ ذَلِكَ إِنْشَاءُ الْعِتُقِ، فَإِذَا بَطَلَ لِعَدَمِ الْمِلُكِ لَا يَنْفُذُ بَعُدَ ذَلِكَ بِحُدُوثِ الْمِلْكِ، اَمَّا هَذَا فَا إِذَا اَفَرَّ بِحُرِيَّةِ عَبُدِ غَيْرِهِ ثُمَّ الشَّتَرَاهُ، وَإِذَا صَحَتَ الدَّعُوةُ وَثَبَتَ النَّسَبُ عَتَقَ الْوَلَدُ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِى بَعْضِهِ، وَلَا يَضْمَنُ لِرَبِ الْمَالِ شَيْنًا مِنْ قِيسَمَةِ الْوَلَدُ لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِى بَعْضِهِ، وَلَا يَضْمَنُ لِرَبِ الْمَالِ شَيْنًا مِنْ قِيسَمَةِ الْوَلَدُ لِآلِكِ النَّسَبِ وَالْمِلْكِ وَالْمِلْكُ آخِرُهُمَا فَيُضَافُ إِلَيْهِ وَلَا صَنْعَ لَهُ مِنْ وَهِذَا ضَمَانُ إِعْتَاقِ فَلَا بُدَ مِنْ التَّعَدِى وَلَمْ يُوجَدُ .

اور جب مضارب کے پاس نصف نفع کی شرط پرایک ہزار دراہم ہوں ادراس نے ان ایک ہزار دراہم کے بدلے میں ایک ایک ہزار دراہم کے بدلے میں ایک ایسی باندی سے جماع کرلیا اس کے بعداس باندی نے میں ایک ایسی باندی سے جماع کرلیا اس کے بعداس باندی نے میں ایک ایسی باندی سے جماع کرلیا اس کے بعداس باندی نے ایک ایک بخرار دراہم ایک بخرار ہے اور مضارب نے اس کا دعوی کر دیا ہے اس کے لاکے کی قیمت بر ھر ڈیڑھ ہزار دراہم ہو پکی ہے اور مضارب میں محنت کرائے اور اگر وہ چاہتو اس میں محنت کرائے اور اگر وہ چاہتو اس

سے اور کردے۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ جماع کوفراش نکاح پرمحول کرتے ہوئے ظاہری طور پراس دعویٰ کو درست قرار دیا جائے گا۔

مرآزاد کی حق میں ہے دعویٰ ظاہر نہ ہوگا کیونکہ آزاد کی مشرط یعنی ملکیت ہے ہی نہیں۔ اس لئے نفع ظاہر نہ ہوا ہے کیونکہ

مرآزاد کی حق میں ہے ہرایک راس المال سے حقد اربنا ہے جس طرح مضار بت کے مال جس وقت عین بن جائے اور ہر عین راس

مرازو نفع ظاہر نہ ہوگا ای طرح یہاں بھی نفع ظاہر نہ ہوگا اور جب اس وقت غلام کی قیت بڑھ جائے تو نفع ظاہر ہوگا اور جب اس وقت غلام کی قیت بڑھ جائے تو نفع ظاہر ہوگا اور علی المال کے برابر تو نفع ظاہر نہ ہوگا اور جب مضارب نے لڑکے کو آزاد کر دیا ہے اس کے بعد قیت بڑھ گئی ہو جائے گا ہ خلاف اس صورت کے کہ جب مضارب نے لڑکے کو آزاد کر دیا ہے اس کے بعد قیت بڑھ گئی ہو گئی ہو جائے گا ہ خلاف اس صورت کے کہ جب مضارب نے لڑکے کو آزاد کر دیا ہے اس کے بعد قیت بڑھ گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ناز دو جائے گا ہو خلاف اس صورت کے کہ جب مضارب نے لڑکے کو آزاد کر دیا ہے اس کے بعد قیت بڑھ گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ان ان کے دین آزاد کی کا انتظاء ہوا ہے۔

اس سے مدہ ما میں میں میں ہونے کے سب سے ایک بارانشاء باطل ہوگیا ہے تواس کے بعد حدوث ملکیت سے آزادی نافذ نہ ہوگی۔

اور جب ملکیت نہ ہونے کے سب سے ایک بارانشاء باطل ہوگیا ہے تواس کے بعد حدوث ملکیت نے دوسر سے کے نظام کی آزادی کا جبہ کھن دعویٰ تو وہ خبر ہے البندا حدوث ملکیت کے وقت اس کا نظاذ ہوجائے گا جس طرح کسی نے دوسر سے کا کیونکہ جیئے کے افرار کیا ہے اس کے بعد اس کو خرید لیا ہے۔ اور اس کے بعد جب دعویٰ درست ہوگیا ہے تونسب ٹابت ہوجائے گا کیونکہ جیئے کے بعض حصہ میں مضارب کی ملکیت ٹابت ہے۔ اور یہ مضارب رب المال کے لئے لائے کی قیت میں سے کسی چیز کا ضامی نہ ہوگا کے اس کی جانب منسوب کونکہ اس کی جانب منسوب کیونکہ اس کی جانب منسوب کیونکہ اس کی جانب منسوب کیونکہ اس کی جانب منسوب کیا جمیا ہے اور اس میں مضارب کا کوئی عمل وظل تک نہیں ہے اور بیر صان آزادی ہے کیونکہ تعذی لازم ہے۔ حالانکہ تعدی تو موجود میں جانب میں مضارب کا کوئی عمل وظل تک نہیں ہے اور بیر صان آزادی ہے کیونکہ تعذی لازم ہے۔ حالانکہ تعدی تو موجود میں مضارب کا کوئی عمل وظل تک نہیں ہے اور بیر صان آزادی ہے کیونکہ تعذی لازم ہے۔ حالانکہ تعدی تو موجود میں مضارب کا کوئی عمل وظل تک نہیں ہے اور بیر صان آزادی ہے کیونکہ تعذی لازم ہے۔ حالانکہ تعدی تو موجود میں مضارب کا کوئی عمل وظل تک نہیں ہے اور بیر صان آزادی ہے کیونکہ تعذی کی اس کی جو نہیں ہوں کیا تھور نہیں ہوں میں مضارب کا کوئی عمل وظل تک نہیں ہے اور بیر صان آزادی ہے کیونکہ تعذی کو موجود ہوں ہوں کیا تھا کہ تعدی تو موجود ہوں ہوں میں میں مضارب کا کوئی عمل وظل تک نہیں ہوں کوئی کے تعدی تو موجود ہوں ہوں کیا تعدی تو موجود ہوں کیا تھا کہ موجود ہوں کیا تعدی تو موجود ہوں کی تعدی تو موجود ہوں کیا تعدی تو تعدی تعدی تو تع

رب المال كے لئے غلام سے كمائى كروانے كابيان

(وَلَ اللهُ آنُ يَسْتَسْعِى الْعُكَامَ) لِآنَ أُ أُحتَبِسَتْ مَالِيَّتُهُ عِنْدَهُ، وَلَهُ آنُ يَغْتِقَ لِآنَ الْمُسْتَسْعَى وَلَهُ آنُ يَسْتَسْعَى الْعُلَامَ) لِآنَ الْمُسْتَسْعَى الْفِ وَمِانَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، لِآنَ الْآلُفَ مُسْتَحَقَّ كَالُهُ كَالَبِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ، وَيَسْتَسْعِيهِ فِى الْفِ وَمِانَتَيْنِ وَخَمْسِينَ، لِآنَ الْآلُفَ مُسْتَحَقَّ بِكَالُهُ مُسْتَحَقَّ بِرَاسِ الْمَالِ وَالْخَمْسَمِائَةِ رِبْحٌ وَالرِّبْحَ بَيْنَهُمَا فَلِهَذَا يَسْعَى لَهُ فِى هَذَا الْمِقْدَادِ .

براس المان والمتسبب وربع رسي بيه من المُدّعى يضف قيمة الأمّر المَاخُوذَ لَمَ المَاخُوذَ المَدَّعِي يَصْفَ قِيمَة الأَمْرِلاَ الكَافُق الْمَاخُوذَ لَمَّا المُدَّعِي يَصْفَ قِيمَة الأَمْرِلَة المُكَافِل المُكَافِي المُسْتِفَاء ظَهَرَ انَّ الْجَارِيَة كُلَّهَا رِبُحْ فَيكُونُ بَيْنَهُمَا، وَقَلُ تَقَدَّمَتُ دَعُوةٌ صَحِيْحةٌ لِاحْتِمَالِ الْفِرَاشِ النَّابِتِ بِالنِّكَاحِ وَتَوَقَّفَ نَفَاذُهَا لِفَقَدِ الْمَالِ الْفِرَاشِ النَّابِتِ بِالنِّكَاحِ وَتَوَقَّفَ نَفَاذُهَا لِفَقَدِ الْمَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَصَارَتُ الْجَارِيَةُ أُمَّ وَلَدِ لَهُ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ الْمَالِ الْوَلِدِ اللَّهُ وَيَضْمَنُ نَصِيبَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَمْلُ التَّمَلُكِ لَا يَسْتَدُعِي صُنْعًا كَمَا إِذَا اسْتَوْلَدَ جَارِيةً وَاللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ے ۔ ﷺ اوررب المال کے لئے غلام ہے کمائی کروانے کاحق موجود ہے کیونکہ اس کی مالیت اسی نیادم کے پاس مقید ہے اور رب المال کو پیمی حق حاصل ہوگا۔وہ اس غلام کوآز ادکر دے جس طرح مکاتب میں ہوتا ہے۔

حضرت امام اعظم بران کے خزویک تھم کہی ہے اور جب وہ کمائی کروائے گاتو وہ ساڑھے بار دسوا دراہم میں کمائی کروائے گا۔ کیونکہ ایک ہزار تو راس المال سے بطور حق بنا ہے اور پانچ سو دراہم نفع ہیں اور نفع مضارب اور رب المال میں مشرک ہے۔ کیونکہ ۲۵ دراہم کی مقدار میں وہ غلام رب المال کے لئے کمائی کرےگااس کے جب رب المال ایک ہزار پر بھنے کر لے گااس کے جب رب المال ایک ہزار پر بھنے کر لے گاتوں موسل ہوگا کہ وہ مضارب کوام کی نصف قیمت کا ضامن بنادے کیونکہ وصول کیے جمعے جب ہزار دراہم راس المال سے حق بین تو ان کو وصول کرنا مقدم ہوا ہے تو یہ بات واضح ہو جگی ہے کہ پوری باندی نفع تھی کیونکہ دہ بھی ان کے درمیان مشرکہ ہوئی ہے۔

البنة اس سے پہلے مضارب کی جانب ہے وعویٰ درست ٹابت ہو چکا ہے کیونکہ ممکن ہے نکاح کے سبب مذکور دباندی میں اس کا فراش ٹابت ہو چکا ہوالبنتہ ملک کے نہ ہونے کے سبب اس دعویٰ کا نفاذ موقوف تھا۔ اور جب ملکیت ظاہر ہو پیکی ہے تو وہ میں مابقہ دعوی نافذ ہوجائے گا۔ کیونکہ ملکیت کا ہونا یہ فعل کا نقاضہ کرنے والانہیں ہے جس طرح کسی شخص نے نکاح کرکے باندی کوام ولد بنالیا اس کے بعد بیدا ہونے والے اورا کیک دوسر افخص وراثت میں اس باندی کے مالک بن محصے تو یہ مستولد اپنے شریک کے جھے کا ضام من ہوگا اس کا طرح یہاں بھی مضارب دب المال کے جھے کا ضام من ہوگا بہ خلاف ضان ولد کے جس طرح کے اس کا بیان گزرگیا ہے۔

# بَابُ الْمُضَارِبِ يُضَارِبُ

## ﴿ بِهِ بِابِ مِضَارِبِ كَامِضَارِبِ بِنَائِے کے بِیَانِ مِیں ہے کہ بِرِانِ مِیں ہے کہ بِرِانِ مِیں ہے کہ بِرِ باب مضارب بیضارب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مضارب کی مضاربت بیر کب ہے جبکہ اس سے قبل مضاربت سے متعلق احکام مفردہ کو بیان کیا ہے۔مفرد دمرکب میں نقدم و تاخر کا قانون وضعی عموم کے تمام اہل علم کے نظر کے موافق موجود ہے جس پرکس کوئی اختلاف نہیں ہے۔(عنامیشرح الہدایہ بتقرف، ج ۱۲ اص ۱۵۸ ، ہیروت)

#### مضارب كامال مضاربت دوسر بے كوديينے كابيان

قَالَ (وَإِذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ اللَّى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً وَلَمْ يَاٰذَنْ لَهُ رَبُّ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ ولَا يَسَصَرَّتُ الْمُضَارِبُ الْتَانِي حَتَّى يَرُبَحَ، فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ الْآوَّلُ لِرَبِّ الْمَالِ) وَهذا رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ آبِئ حَنِيْفَةً.

وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ: إِذَا عَمِلَ بِهِ ضَمِنَ رَبِحَ اَوُ لَمُ يَرْبَحْ، وَهَٰذَا ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ. وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللّٰهُ: يَنْ صَمَّنُ بِالذَّفْعِ عَمِلَ اَوُ لَمْ يَعْمَلْ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنُ اَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ لِآنَ الْمَمْلُوكَ لَهُ الذَّفْعُ عَلَى وَجُهِ الْإِيدَاعِ، وَهِذَا الذَّفْعُ عَلَى وَجُهِ الْمُضَارَبَةِ . وَلَهُمَا اَنَّ الذَّفْعَ إِيدًا عٌ حَقِينُقَةً، وَإِنَّمَا يَتَقَرَّرُ كُونُهُ لِلمُضَارَبَةِ بِالْعَمَلِ فَكَانَ الْحَالُ مُرَاعًى قَبُلَهُ.

وَلاَبِى حَنِيْفَةَ أَنَّ الدَّفَعَ قَبُلَ الْعَمَلِ إِيدَاعٌ وَبَعُدَهُ أَبُضَاعٌ ، وَالْفِعُلانِ يَمْلِكُهُمَا الْمُضَارِبُ فَلَا يَضْمَنُ بِهِمَا اللَّهُ الْمُضَارِبُ فَلَا يَضْمَنُ بِهِمَا اللَّهُ الْمُضَارِبُ فَلَا يَضْمَنُ كَمَا لَوْ خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ، يَسْمَدُ الْمَالِ فَيَضْمَنُ كُمَا لَوْ خَلَطَهُ بِغَيْرِهِ، وَهَا ذَا وَإِنْ عَمِلَ الثَّانِي وَهَا ذَا اللَّهُ وَالْ عَمِلَ الثَّانِي وَهَا ذَا اللَّهُ وَلَهُ اَجُرُ مِثْلِهِ فَلَا تَثَبُّتُ الشَّرِكَةُ بِهِ إِلَا لَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اَجُرُ مِثْلِهِ فَلَا تَثَبُّتُ الشَّرِكَةُ بِهِ إِلَا لَهُ وَلَهُ اَجُرُ مِثْلِهِ فَلَا تَثَبُّتُ الشَّرِكَةُ بِهِ

ثُمَّ ذَكَرَ فِي الْكِتَابِ يَضُمَنُ الْآوَّلُ وَلَمْ يَذُكُّو التَّانِيَ.

وَقِيْسُلَ يَنْبَغِي أَنُ لَا يَنْصَمَنَ التَّانِي عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَغِنْدَهُمَا يَضْمَنُ بِنَاء عَلَى

اخْتِلَافِهِمُ فِي مُودِعِ الْمُودَعِ.

شُمَّ إِنْ صَسِمِنَ الْآوَّلُ صَبَّحَتُ الْمُضَارَبَةُ بَيْنَ الْآوَّلِ وَبَيْنَ الثَّانِي وَكَانَ الرِّبُحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِآنَهُ ظَهَرَ آنَهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ حِينِ خَالَفَ بِالدَّفُعِ إِلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطًا لِآنَهُ ظَهَرَ آنَهُ مَلَكَهُ بِالضَّمَانِ مِنْ حِينِ خَالَفَ بِالدَّفُعِ إِلَى غَيْرِهِ لَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي شَرَطًا لِآنَهُ عَلَى الْآوَلِ بِالْعَقْدِ لِآنَهُ عَامِلٌ رَضِي بِهِ فَصَارَ كَمَا إِذَا دَفَعَ مَالَ نَفْسِهِ، وَإِنْ ضَيِنَ الثَّانِي رَجَعَ عَلَى الْآوَّلِ بِالْعَقْدِ لِآنَهُ عَامِلٌ لَهُ كَامِلٌ لَهُ مَعْرُورٌ مِنْ جِهَتِهِ فِي ضِمْنِ الْعَقْدِ.

وَتَسِسِحُ الْمُضَارَبَةُ وَالرِّبُحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَا لِآنَ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْآوَلِ فَكَآنَهُ ضَمِنَهُ الْبَصْدَةُ الْمُصَارَبَةُ وَالرِّبُحُ لِلثَّانِي وَلَا يَظِيبُ لِلْاعْلَى لِآنَ الْآسُفَلَ يَسْتَحِقُهُ بِعَمَلِهِ وَلَا تُخبُثَ فِي الْبَصْدَاء ، وَيَعِيبُ الرِّبُحُ لِلثَّانِي وَلَا يَظِيبُ لِلْاعْلَى لِآنَ الْآسُفَلَ يَسْتَحِقُهُ بِعَمَلِهِ وَلَا يُخبُثِ فِي الْعَمَلِ، وَالْاعُلَى يَسْتَحِقُهُ بِمِلْكِهِ الْمُسْتَنِدِ بِآدَاءِ الضَّمَانِ وَلَا يُعَرَّى عَنْ نَوْع خُبُثٍ .

کے اور جب مضارب نے مضاربت کا مال کسی دوسر مے خص کو مضاربت کرنے کے لئے دیا ہے جبکہ دب المال نے اس کا اجازت بھی نددی تھی تو صرف دینے اور مضارب ٹانی کے تصرف سے مضارب اول دب المال کے لئے کسی چیز میں ضامن نہ ہوگا یہاں تک کہ جب مضارب ٹانی نفع مل گیا ہے جب اس کو نفع حاصل ہوا ہے مضارب اول دب المال کے لئے ضامن بن جائے گ

حضرت امام حسن بن زیادعلیہ الرحمہ نے امام اعظم رٹائٹڑ سے بہی روایت کیا ہے۔ چبکہ صاحبین نے کہا کہ مضارب ٹانی کے کام کرنے کے سبب مضارب اول ضامن ہوجائے گاخواہ دوسرے کو نفع حاصل ہوجائے یا نہ ہو یہی طاہرالرویات ہے۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دینے ہے مضارب اول ضائن بن جائے گااگر چہ دوسرااس میں کوئی عمل کرے یا نہ کرے۔ اور امام ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے بھی یہی روایت کیا گیا ہے۔ کیونکہ مضارب کوصرف امانت کے طور پر دینے کا اختیار ہے اور جب یہ مضاربت کے طور پر دے دیتا ہے تو وہ ضامن ہوگا ،

مهاحبین کی دلیل میہ ہے کہ دینا بیاصل میں دونرے کے قبضہ میں امانت رکھنا ہے۔ جبکہ کام شروع کرنے کے سب بیہ مضار بت کودورکرنے کے لئے ہوگا پس اس سے پہلے وائی حالت تفاظت کا حال ہوگا۔

حضرت امام اعظم وٹنائنڈ کی دلیل میہ ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے دینا یہ ایراع ہے اورٹمل کے بعدیہ ابضاع ہے۔ جبکہ مضار ہاول بیا یداع اور البضاع دونوں کا مالک ہے پہن انہی دوتوں کے اسباب کے پیش نظراس پرضان نہ ہوگا ہاں البتہ جب اس كوفا كده حاصل ببوتا ہے اتو مال ميں دوسرے كى شركت ثابت : وجائے كى ابتداو وضامين : و كا۔ كوفا كده حاصل ببوتا ہے اتو مال ميں دوسرے كى شركت ثابت : وجائے كى ابتداو وضامين : و كا۔

جس طرح میدمسئایہ ہے کہ جب پہاامضار ہت کے مال کودوسرے کے مال کے ساتھ ملاد سے تو وہ ضامن دونا ہے اور پیلمرون م وقت ہوگا جب مضار بت درست ہواور جب مضارب فاسد ہوتا اب مضارب اول ضامن نے ہوگا۔ ٹواہ ۱۹۰۰ سے مضارب سے کام ی سیوں نه شروع کر دیا ہو۔ کیونکہ اب دوسرااس میں اجرت لینے والا ہے اور اس کوا جرت متلی سائلی ہندومال میں اس می شرکت میں سیوں نه شروع کر دیا ہو۔ کیونکہ اب دوسرااس میں اجرت لینے والا ہے اور اس کوا جرت متلی سائلی ہندومال میں اس م بابت نه بوكي -

اس سے بعد قد وری میں مضارب اول کے ضامن ہونے کوؤ کر ایا تھیا ہے جس میں وسرے کا وٹی آئیزیں ہے۔ ایک قول ہے بھی ہے کہ امام اعظم مرات نے اور کے دوسرے کو ضامن نہ : و تا جا ہے جبکہ مصا<sup>ع</sup>لین کے زور کید دوسرے و ضا<sup>عی</sup> نہ فیٹا جا ہے ہے۔ اوسر اختلاف موذع المودع كاختلاف يرتبني ب

وومراتول يهيه كدرب المال كواختيار ب الروه حيا بياتو دوسرت سنه ان الداور وه عياب توسيل سد حان المساح يتعم ج اتفاق ہے اور مشہور ندہب بھی یہی ہے۔ کیونکہ بیصاحبین کے نزویک نظام راورا مام اعظم میں نفذ کے نزویک بھی نظام ہے۔

حضرت امام اعظم ولالفؤ سي مزدك اس مسئله مين اورموة ع المودع كے مسئله مين فرق حسب ذيل ہے .. كه دوسرا معود على الا بہلے مودع کی منفعت پر مال پر قبضه کرنے والا ہے للبذاوہ ضامن نه ہوگا محرجب مضارب ٹانی اس میں اینے سکنے کام آرہا ہے کہاں وہ مہلے مودع کی منفعت پر مال پر قبضه کرنے والا ہے للبذاوہ ضامن نه ہوگا محرجب مضارب ٹانی اس میں اینے سکنے کام آرہا ہے کہاں وہ

منامن ہوجائے گا۔

اس کے بعد جب رب المال مضارب اول کو ضامن بنا تا ہے تب بھی اول وٹانی دونوں کے ورمیان مفہار بت درست ہوگی اوراس کا نفع ان کے درمیان انہی شرائط کے مطابق مشترک ہوگا۔اس لئے کہ جب بیدواضح ہو چکا ہے کہ جس وقت اس نے رب المال کی مخالفت کرتے ہوئے دوسرے کو مال دیا ہے تو و داس وقت مال مضارب کا مالک بن جائے گاتو میہ ہی طرح ; وجائے گاجس طرح اس نے اپنامال مضاربت کے لئے دے دیا ہے۔

اور جب رب المال نے مضارب ٹانی کو ضامن بنا دیا ہے تو مضارب ٹانی عقد کے سبب پہلے ہے رجوع کرے جی۔ کیونکامہ دوسرا مضارب بہلے کے لئے کام کرنے والا ہے۔جس طرح مودع میں ہے کیونکہ دوسرا مضارب عقد میں بہلے کی جانب سے دھو کے میں چلا گیا ہے۔ ہاں البنتہ مضارب درست ہوگی یا درآننی شرا اکط کے مطابق ان میں نفع تقسیم کیا جائے گا کیونکہ یکی نے کا اقرار حقیقت میں پہلے مضارب پر ہے تو بیاس طرح ہوجائے گا کو مارٹ المال نے ابتدائی طور پر ہی اس کوضامن بنایا ہے اور دوسرے مضارب کے لئے نفع لینا حلال ہوگا جبکہ مضارب اول کے لئے نفع مناسب نہ ہوگا کیونکہ مضارب ٹانی اپنی محنت کے سبب نفع کا حقدار بنا ہے جبکہ پہلامضارب ملکیت سے سبب نفع میں حقدار بنتا ہے جوادائے سان کی جانب منسوب ہے۔ البندار تھوڑی بہتی خباثت ہے خالی ہیں ہے۔ ( کیونکہ منمان کا بوجھ پہلے نے خود بی رب المال ہے لے کرا تھا یا ہوا ہے )

نصف يرمضارب كومال دينه كابيان

قَىالَ (فَإِذَا دَفَعَ رَبُّ الْمَالِ مُضَارَبَةً بِالنِصْفِ وَآذِنَ لَهُ بِٱنْ يَدُفَعَهُ إِلَى غَيْرِهِ فَدَفَعَهُ بِالنَّلْثِ وَقَدُ

تَصَرَّفَ النَّانِي وَرِيبَ ، فَيانُ كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ عَلَى اَنَّ مَا رَزَقَ اللَّهُ فَهُو بَيْنَنَا يِضْفَانِ فَلِرَبِ الْمَالِ النِّصْفُ وَلِلْمُضَادِبِ الْأَوْلِ السُّدُسُ) لِآنَّ الدَّفْع الْمَ الشَّانِي مُصَرَّالِ السَّدُسُ اللَّهُ فَعَ الْمَ النَّيْ اللَّهُ اللَّه

اجازت بھی دے دی ہے اور دسر المال نے نصف تقع پر مضارب کو مضار بت کا مال دیا ہے اور اس کو دوسرے مضارب کو مال دیے کی اجازت بھی دے دیا ہے اور دوسرے مضارب کو تبائی نقع پر مضار بت کا مال دے دیا ہے اور دوسرے مخت کر کے اس میں نقع کمالیا ہے۔ تو اب اگر دب المال نے مضارب اول ہے کہا ہے کہ اللہ پاک ہے جو پچے دو میں ۔ گا وہ ہمارے درمیان نصف نصف ہوگا تو رب المال کو نصف ملے گا اور دوسرے مضارب کو تبائی ملے گا جبکہ مضارب اول کو چونا حصہ ملے گا کو ورک مال مضارب کو مضارب کو مضارب کو مضارب کے مضارب کو مضارب پر مال دینا درست ہے کیونکہ مالک کی جانب سے دفع کرنے کا معاملہ موجود ۔ المال نے پورے مال میں ابیا ہے نے نصف نفع کی شرط لگائی ہے بس مضارب اول کے لئے نصف نفع باتی رہ جائے گا ہوں۔ پین ، جن ، میں ابید خصار کی جانب لوٹے دائا ہے۔ اور اس سے نفع میں سے دوسرے مضارب کے لئے تبائی حصہ مقرر کیا گیا تھا۔ پٹر ، جن ، میں ، میں کہ جوگا اور ابیان عمضارب کے لئے تبائی حصہ مقرر کیا گیا تھا۔ پٹر ، جن ، میں ، میں کو کہ دوسرے مضارب کا کام پہلے کے لئے صرف سدس بقیہ دی کا اور پہنع مضاربین یعنی دونوں مضاربوں کے لئے صل ہے کو کہ دوسرے مضارب کا کام پہلے کے لئے داتھ ہوا ہے جس طرح نے ایک در جم کے بدلے میں کوئی کپڑ اسلائی کے لئے کسی کو دے دیا اور اس مضارب کا کام پہلے کے لئے داتھ ہوا ہے جس طرح نے ایک در جم کے بدلے میں کوئی کپڑ اسلائی کے لئے کسی کو دے دیا اور اس کے دوسرے دونے دوسرے کو نصف در جم پر سمائی کی کردوری پر دے دیا ہوا ہوا ہے۔

اور جب رب المال نے مضارب سے بیکہاہے کہ اللہ پاک ہے جو کھروزی تم کو ملے گی وہ ہمارے درمیان نصف نصف ہو گئی تو مضارب ٹانی کوکو تہائی سلے گا اور بقیہ مضارب اول اور رب المال کے درمیان نصف نصف ہو جائے گا کیونکہ دب المال نے وہ ان مضارب اول کو اختیار سپر دکر دیا ہے اور اس کو ملئے والا نفع اپنے لئے نصف کر لیا ہے اور اب اس کو دو تہائی ملاہے اس لئے وہ ان دونوں کے درمیان مشترک ہوگا بہ خلاف پہلی صورت کے کیونکہ اس میں رب المبال آنے پورے نفع میں سے اپنے لئے آدھے کی شرط لگائی ہے انہذا بید دونوں مسائل جدا جدا ہو جائیں گ

#### رب المال كانصف منافع كومقيدكر في كابيان

رول كان قال كه فما ربخت مِنْ شَىء فَبَيْنِى وَبَيْنَك بِصْفَان وَقَدْ دَفَعَ إِلَى غَيْرِهِ بِالْبِصْفَ قيل النّانِي النِّيصْفُ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْآولِ وَرَبِّ الْمَالِ) لِآنَ الْآولَ شَرَطَ لِلنَّانِي بِصْف الرّبْح وَذَلِكَ مُفَوَّضٌ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ رَبِّ الْمَالِ فَيَسْتَعِقَهُ.

وَقَىٰ جَعَلَ رَبُّ الْمَالِ لِنَفْسِهِ لِصُفَ مَا رَبِحَ الْاَوْلُ وَلَمْ يَرْبُحْ إِلَّا النِّصْفُ فَيَكُولُ الْمَنْهُمَا (وَلَوْ تَحَالَ فَمَا كَانَ مِنْ فَصْلٍ فَلْمَنِينَ وَبُلْكَ عَانَ قَالَ لَهُ مَا كَانَ مِنْ فَصْلٍ فَلْمَنِينَ وَبُلْكَ فَانَ قَالَ لَهُمَا كَانَ مِنْ فَصْلٍ فَلْمَنِينَ وَبُلْكَ فِي لِصُفْ اَوْ قَالَ فَمَا كَانَ مِنْ فَصْلٍ فَلْمَنِينَ وَبُلْكَ فِي لِصُفْ اللهِ النَّهُ عَلَى النَّهُ اللهُ الل

اور جب رب المال نے مضارب اول سے تباکیتم کو جوہمی نفع کے گاو وقع ہار ساور تباہ و میان اسف اسف سے مولا اب اس نے نصف نفع کی شرط پر دوسر سے کو مال مضارب دیا ہے ہی دوسر سے مضارب کو نصف سے کا جبکہ ابتیہ نصف مضارب اول اور رب المال کے درمیان تقسیم کیا جائے گا کے ونکہ جب مضارب اول نے دوسر سے کے لئے نصف نفع کی شرط والک فی شرط ایک گا کے ونکہ جب مضارب اول نے دوسر سے کے لئے نصف نفع کی شرط والک فی سے اور رب المال کی جانب سے ایسا کرنے کا اختیار بھی اس کو تھا انبذا دوسر انصف کا حقد ارب کا اور مضارب اول و شف والا تھی میں ہے اور رب المال نے جب خود نصف لینے کی شرط میان کردی تھی تو اس نصف بی حاصل : وا ہے انبذا وہ نصف ان کے درمیان مشترک ہو اس مشترک ہوگا۔

اور جب رب المال نے پہلے مضارب سے کہا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے ورزق دے گااس کا آ دھا میر سے لئے ہوگا۔ یا پھر رب المال نے یہ کہد دیا ہے کہ جو دیا ہوا ہے وہ میر سے اور تمہارے درمیان فصف نصف ہوگا اور مضارب اول نے انسف نفع پر مال دوسرے مضارب کودیا ہوا ہے تو رب المال کو نصف مال ملے گا۔ اور مضارب خانی کو بھونہ مضارب کودیا ہوا ہے اور ہے مضارب اول کو بھونہ مضارب اول کو بھونہ مضارب اول کی جانب سے دوسر سے لئے نفع کی مشرر کیا ہے ہی مضارب اول کی جانب سے دوسر سے لئے نفع کی شرطاس کے بورے دھے کی جانب راجع ہوگی۔

پس شرط کے سب دوسرے کونصف ٹل جائے گا جبکہ مضارب اول بغیر تجویف لیے بی درمیان سے خارج ہوجائے کا جس آئید شخص ایک درہم کے بدلے میں کوئی کپڑ اسلوانے کے لئے مزدوری پر مامور کیا گیا اور آ سے اس نے بھی آئید درہم کے بدلے میں دوسرے آدمی کوسلوانے کی مزدوری پررکھا ہواہے۔ 11° 200 (v. 2.50) (v. 2.50

#### دوسرےمضارب کے لئے دونتہائی کی شرط لگانے کا بیان

(وَإِنُ شَرَطَ لِللْمُضَارِبِ النَّانِي ثُلُغَى الرِّبُحِ فَلِرَبِ الْمَالِ النِّصْفُ وَلِلْمُضَارِبِ النَّانِي النَّفِي النِّصُفُ وَيَسْمَنُ الْمُضَارِبُ الْآوَلُ لِلنَّانِي سُلُسَ الرِّبُحِ فِي مَالِهِ) لِآنَهُ شَرَطَ لِلنَّانِي شَيْنًا هُوَ مُسْتَحَقِّ لِكُونِ الصَّمَلُ الْمُصَارِبُ الْآوَلُ لِلنَّانِي سُلُسَ الرِّبُحِ فِي مَالِهِ) لِآنَهُ شَرَطَ لِلنَّانِي شَيْنًا هُو مُسْتَحَقِّ لِكُونِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِبْطَالِ، لَكِنَّ التَّسْمِيةَ فِي نَفْيسِهَا صَحِيْحَةٌ لِكُونِ لِلرَّبِ الْمَالِ فَلَمُ يَنُفُلُ فِي حَقِّهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِبْطَالِ، لَكِنَّ التَّسْمِيةَ فِي نَفْيسِهَا صَحِيْحَةٌ لِكُونِ السَّكِرَةِ الْمَالِ فَلَمُ يَنُفُلُ فِي حَقِيهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِبْطَالِ، لَكِنَّ التَّسْمِيةَ فِي نَفْيسِهَا صَحِيْحَةٌ لِكُونِ النَّسُمِيةَ فَي نَفْيسِهَا صَحِيْحَةٌ لِكُونِ الشَّكِرَةُ وَلَيْ السَّكِرَامُةُ الْوَقَاء لِيهِ، وَلاَنَهُ غَرَّهُ فِي اللَّهُ اللهُ مَنْ السَّعَ فَلِهِ مَا الرَّهُمِ وَلِعُلْ الرَّحِعُ عَلَيْهِ، وَهُو نَظِيرُ مَنْ السَّوَعِيطَةِ فَوْلِ السَّكِرَامَة فَاللَهُ مَنْ يَخِيطُهُ بِيرُهُم وَيْصُفِي .

کے اور جب پہلے مضارب نے دوسرے مضارب کے لئے دو تبائی کے نفع کی شرط لگادی ہے آواب رب انہال و نعف ملے گا اور دوسرے مضارب کو بھی نصف ملے گا اور مضارب اول دوسرے کے لئے اپنے مال میں سے چینے جسے گا ضامن ہوگا کیونکہ وہ ووسرے کے لئے اپنی شرط نگا فذنہ ہوگی کیونکہ اس وہ دوسرے کے لئے الی شرط نگا فذنہ ہوگی کیونکہ اس معلوم وہ تعین ہوں اس کے حق کو باطل کر تالا زم آئے گا۔ گریہ ہذات خود میشرط درست ہے کیونکہ اس کی مقدارا یک ایسے عقد میں معلوم وہ تعین ہے جس کا مالک مضارب ہے۔ اور وہ مضارب اول دوسرے کے لئے اس شرط کو پورا کرنے کے عبد کر گیا ہے پٹس اس کو کھل کری اس یہ کا مالک مضارب ہے۔ اور وہ مضارب اول دوسرے کے لئے اس شرط کو پورا کرنے کے عبد کر گیا ہے پٹس اس کو کھل کری اس یہ کا دوسرے۔

اور جب پہلے عقد کے بارے میں دوسرے کو دعوکہ دیا ہے اور دعوکہ دینا پہسبب رجوع ہے ہیں ووسرے پہلے ہے تائے گئے گئے ۔ سدس کا رجوع کرے گا اور اس کی مثال میہ ہے کہ جب کئی تحف نے کسی آ دمی کو ایک دراہم کے بدلے میں کیڑا سلوانے کے لئے کرائے پر حاصل کیا اور اس کے بعد اس نے دوسرے کو ڈیڑھ درہم کے بدلے میں وہی کیڑا کسی کوسلنے کے لئے دے دیا ہے۔

#### ر د ور فصل

## ﴿ فصل مضارب کے ساتھ دوسرے کی شمولیت کے بیان میں ہے ﴾ فصل مضاربت میں شریک ٹانی کی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ مضارب ہے متعلق ا دکام سے فارغ ہونے کے بعد یہ بیان کرر ہے ہیں کہ جب مضارب سی یا تمیسرے شخص مضارب بنائے یا ان کومضار بت کے کاروبار میں شامل کرے۔اس فقہی مطابقت ظاہر ہے کیونکہ مضارب کا مضارب سے بینی طور پر ہملے کی فرع ہے۔اور فرع مؤخر ہوا کرتی ہے۔

شرط تفع غلام كے سبب غلام يركام مونے كابيان

(وَإِذَا شَرَطَ الْمُضَارِبُ لِرَبِّ الْمَالِ ثُلُتُ الرِّبُحِ وَلِعَبْدِ رَبِّ الْمَالِ ثُلُتُ الرِّبُحِ عَلَى آنُ يَعْمَلَ مَعَهُ وَلِنَهُ الْمُصَلِّ الْمَرْلُ الْمَعْبَرَةَ خُصُوصًا إِذَا كَانَ مَا ذُونًا لَهُ وَاشْتِرَاطُ الْعَمَلِ الْذَنِّ لَهُ، وَلِهِ لَمَا الَا يَكُونُ لِلْمَوْلَى وِلَايَةُ اَخُذِ مَا اَوْدَعَهُ الْعَبْدُ وَإِنْ كَانَ مَدُحُهُ وَرَا الْمَعْلِ الْمَوْلُى مِنْ عَبْدِهِ الْمَاذُونِ لَهُ، وَإِلَيْ الْمَالُ لَلْ الْمَوْلُى مِنْ عَبْدِهِ الْمَاذُونِ لَهُ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنُ مَا يَعْبُورُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُضَارِب، بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِب، بِخِلَافِ اشْتِرَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِ الْمَالِ وَالْمُضَارِب، بِخَلَافِ الشَيْرَاطِ الْعَمَلِ عَلَى رَبِ الْمَالِ وَالْمُضَارِب، بِخَلَافِ الشَيْرَاطِ الْعَمَلِ عَلَى مَا مَرَّ، وَإِذَا صَحَّتُ الْمُضَارِبَةُ يَكُونُ النَّلُكُ لِلْمُؤْلِى إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُو لَلْمُولُى إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُو اللّهُ مُنْ مَا مَرَّ لَكُولُ الْمُؤْلِى إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ وَيُنْ الْعَمْلُ عَلَيْهِ وَيْنَ كَانَ عَلَيْهِ وَيْنُ فَهُو

هَٰذَا إِذَا كَانَ الْعَاقِدُ هُوَ الْمَوْلَى، وَلَوْ عَقَدَ الْعَبُدُ الْمَاٰذُونُ عَقَدَ الْمُضَارَبَةِ مَعَ آجُنَبِي وَشَرَطَ الْعَمَلَ عَلَى الْمُولَى لَا يَصِحُ إِنْ لَمْ يَكُنُ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِآنَ هٰذَا اشْتِرَاطُ الْعَمَلِ عَلَى الْمَالِكِ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْعَبُدِ دَيْنٌ صَحَّ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ لِآنَ الْمَوْلَى بِمَنْ لِلَةِ الْآجُنبِي عِنْدَهُ عَلَى مَا عُرِف، وَاللّهُ اَعُلَى الْمُؤلَى بِمَنْ لِلّهِ الْآجُنبِي عِنْدَهُ عَلَى مَا عُرِف، وَاللّهُ اَعُلَى الْمُؤلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الْحَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

ے فرمایا اور جب مضارب نے رب المال کے لئے تیسرے حصے کی تشرط کو بیان کردیا ہے اور رب المال کے خلام کے

کے بھی تمبرے جے کی شرط لگائی ہوہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ذکورہ غلام اس کے ساتھ کام کرے گا۔اورا پنے سائے تہائی جھی شرط لگائی توبیہ جائز ہے۔ خاص طور پراس صورت میں کہ جب وہ عبد ما ذون ہے۔اوراس شرط لگائی توبیہ جائز ہے کہ منظام کے قبضہ کا اعتبار ہوتا ہے۔خاص طور پراس صورت میں کہ جب وہ عبد ما ذون ہے۔اوراس کام کرنے کی شرط اس کے آتا کی جانب سے اجازت ہے کیونکہ آتا کو بیدولا بہت نہیں ہے کہ وہ غلام کی ودیعت کروہ چیز کو عامل کرنے دوئرہ وخت اپنے ما ذون غلام سے جائز ہاور جب مورت کرلے۔خواہ وہ غلام کی مضارب کے ساتھ شرط لگانا مال اور مضارب کے درمیان سپر دکرنے اور الگ کرنے سے روکنا نہ ہوگا بہ خلاف رب المال برکام کرنے کی شرط کے کیونکہ بیپر دکرنے سے روکن ہے جس طرح اس کا بیان گزرگیا ہے۔

اور جب مضار بت درست ہو جائے تو تہائی نفع مضارب کا ہوگا اور دو تہائی اس کے غلام کو ملے گا اس لئے کہ جب غلام پرقر خ نہ ہوتو اس کی کمائی آتا کے لئے ہوا کرتی ہے اور جب اس پرقرض ہوتو وہ کمائی قرض خوا ہوں کی ہوتی ہے اور بیچکم اس وقت ہوگا کہ جب عقد کرنے والا آتا ہی ہے۔ اور جب ماذون غلام نے کس کے ساتھ مضار بت کا عقد کرلیا ہے اور آتا کے کام کرنے کی شرط بیان کردی ہے تو بید درست نہ ہوگا۔ جبکہ غلام پرقرض نہ ہو کیونکہ بہی مالک پڑمل کی شرط ہے اور جب غلام پرقرض ہوتو اہام اعظم جائے ہیں۔ نزدیک ماذون غلام کا آتا اجنبی کی طرح ہوجائے گا جس طرح پہلے معلوم کر چکے ہیں۔

## قَصُلُ فِي الْعَزْلِ وَالْقِسْمَةِ

﴿ فَصَلَ عَزِلَ مَضَارِبِ وَتَسَيم کے بیان میں ہے ﴾ فصل عزل مضارب وتسمت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ عزل کا تھم یہ ثبوت مضار بت کا مخنان ہے بعنی جب مضار بت پائی جائے گ تب یہ سیسب سے پیش نظر اس میں عزل کا تھم لگایا جا سکتا ہے۔اوراس طرح نفع بھی حصول کے بعد بی تقسیم کیا جا سکتا ہے البندا ان وونوں اشیاء کے حصول کے تاخر کے سبب ان کومؤخر کردیا گیا ہے۔

#### وفات کے سبب عقدمضار بت کے باطل ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ آوُ الْمُضَارِبُ بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ) لِآنَهُ تَوْكِيلٌ عَلَى مَا تَقَذَّمَ، وَمَوْتُ الْمُوكِيلِ وَلَا تُورَثُ الْوَكَالَةُ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ. وَمَوْتُ الْمُوكِيلِ وَلَا تُورَثُ الْوَكَالَةُ وَقَدْ مَرَّ مِنْ قَبُلُ. (وَإِنْ ارْتَدَ دَرَبُ الْمَالِ عَنْ الْإِسْلَامِ) وَالْعِيَاذُ بِاللّهِ (وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ) (بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ) (وَإِنْ ارْتَدَ وَرَبُ الْمَالِ عَنْ الْإِسْلَامِ) وَالْعِيَاذُ بِاللّهِ (وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ) (بَطَلَتْ الْمُضَارَبَةُ) لِآنَ اللّهُ وَقَ بِمَنْ لِلّهِ الْمَوْتِ ؛ اللّهُ تَرْى آنَهُ يُقْسَمُ مَالُهُ بَيْنَ وَرَقِيمِهِ وَقَبُلُ لُحُوقِهِ يَتَوقَفُ نَصَرُّفُ مُ مَصَرُّفُ مُمْ اللّهُ لِآنَةُ يَتَصَرَّفُ لَهُ فَصَارَ كَتَصَرُّفِهِ بِنَفْسِهِ (وَلَوْ كَانَ مُضَارِبِهِ عِنْدَ آبِى عَنْ الْمُصَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا) لِلاَنْ لَهُ عِبَارَةً صَحِيْحَةً، ولَا تُوقَفُ فِي مِلْكِ رَبِ الْمَالِ فَبَقِيَتُ الْمُصَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا) لِلاَنْ لَهُ عِبَارَةً صَحِيْحَةً، ولَا تُوقَفُ فِي مِلْكِ رَبِ الْمَالِ فَبَقِيَتُ الْمُصَارَبَةُ .

کے اور جب رب المال یا مضارب فوت ہوجائے تو عقد مضار بت باطل ہوجائے گا کیونکہ مضار بت و کالت ہے جس طرح گزرگیا ہے۔اورمؤکل کی موت و کالت کو باطل کرنے والی ہے اور و کیل کی موت بھی و کالت کو باطل کرنے والی ہے حالا نکمہ و کالت میراث نبیس بنتی ۔اوراس کا بیان کتاب و کالت میں پہلے گزرگیا ہے۔

اور جب رب المال اسلام سے مرتد ہوجائے (نعوذ بالقد) اور دارالحرب میں چلا گیا ہے تب بھی مضاربت باطل ہوجائے گی کیونکہ دارالحرب میں جانا یہ موت کے تکم میں ہے کیا آپ نحور وفکر نہیں کرتے کہ لحوق کے بعداس کا مال اس کے دا توں می تقسیم کریا جاتا ہے۔ اور مرتد کا دارالحرب میں جانے کے فیصلہ سے پہلے امام اعظم بڑی ٹنڈ کے نز دیک مضارب کا تصرف موقوف رہے گا کیونکہ مضارب اس کے لئے تصرف کرنے والا ہے تو بیاس طرح ہوجائے گا جس طرح مرتد کا تصرف موقوف رہتا ہے۔ اور جب مضارب aclusion of the second second

مرتد ہوا ہے تو مضار بت اپنی حالت پر باتی رہے گی۔ کیونکہ مضارب کی بات درست ہے جبکہ رب المال کی ملاست میں کور کا بات درست ہے جبکہ رب المال کی ملاست میں کوئی تو تنف نہ بوجی نبتدا مضار بت یا تی روجائے گی۔ بوجی نبتدا مضار بت یا تی روجائے گی۔

#### رب المال كامضارب كوستعفى كرنے كابيان

قَالَ (فَإِنْ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ وَلَهُ يَعْلَمُ بِعَزُلِهِ حَتَّى اشْتَرَى وَبَاعَ فَتَصَرُّفَهُ جَانِنٌ لِلاَنَّ لِكَالَةُ وَكِيلٌ مَنْ أَلِهُ مَا لَا لَهُ كِيلٍ فَصْدًا يَتَوَقَّفُ عَلَى عِلْمِهِ (وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوطٌ وَكِيلٌ مِنْ فَلِكَ ) لِاَنَّ حَقَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِى الرِّبْحِ، وَإِنَّمَا يَظُهَرُ بِالْقِسْمَةِ وَهِي تُنْتَى عَلَى رَأْسِ الْمَالِ، وَإِنَّمَا يُنْقَصُ بِالْبَيْعِ.

کرویا ہے اور مضارب کو سنتی کی جا کہ المال نے مضارب کو سنتی کی دیا ہے اور مضارب کو اپنے مستعفی ہونے کا پہتہ نہ چل سکا حتی کہ اس نے خرید وفر وخت کرلی تو اس کا تصرف جائز ہے کیونکہ مضارب رب المال کی جانب ہے اس کو وکیل ہے اور وکیل کو بطور قصد مستعنی کرتا اس کے ظم پر موقوف ہوگا۔ اور جب رب المال کو اپنے مستعنی ہونے کا علم ہو گیا ہے تو اس کو وہ خرید کر دہ سامان کو پیچنے کا جستعنی کرتا اس کے ظم پر موقوف ہوگا۔ اور جب رب المال کو اپنے مستعنی ہونے کا علم ہو گیا ہے تو اس کو وہ خرید کر دہ سامان کو پیچنے کا جست ہوگا ہے۔ اور اس کا ظبار تقسیم کرنے ہے ہوگا۔ جست ہوگا۔ جبر تقسیم کا دارومداردا کی المال پر ہے۔ اور بیراکی المال بیج سے حاصل ہونے والا ہے۔

#### سامان مضاربت سے دوسری چیزخریدنے کی عدم اباحت کابیان

قَالَ (ثُمَّ لَا يَجُوُزُ أَنُ يَشْتَرِى بِنَمَنِهَا شَيْئًا آخَر) لِآنَ الْعَزُلَ إِنَّمَا لَمْ يَعُمَلُ ضَرُورَةَ مَعْرِفَةِ رَأْسِ الْسَمَالِ وَقَلُ انْدَفَعَتُ حَيْثُ صَارَ نَقُدًا فَيَعُمَلُ الْعَزُلُ (فَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ وَقَلُ انْدَفَعَتُ حَيْثُ صَارَ نَقُدًا فَيَعُمَلُ الْعَزُلُ (فَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ وَقَلَدُ نَظَّتُ لَمْ يَجُزُ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا) لِآنَهُ لَيُسَ فِي إِعْمَالِ عَزْلِهِ إِبْطَالُ حَقِّهِ فِي الرِّبُحِ فَلَا ضَرُوْدَةً.

کے فرمایا کہ سامان کونچ کراس کی قیمت ہے دوسری چیز خریدنا یہ مضارب کے لئے جائز نہ ہوگا۔ نیونکہ راس المال حاصل کرنے کی حاجت کے سبب عزل نے اپنااثر نکا برئیس کیااور راس المال کے نقد ہونے کے سبب بیضرورت پوری ہو پچل ہے البنداعن ل اب اناثر دیکھائے گا۔

اور جب رب المال نے الی حالت میں مضارب کومعزول کرویا ہے کہ رأس المال دراہم بوں یا دنا نے بوں اور بینقدی جوتو مضارب سے لئے اس میں تضرف کرنا جائز ند ہوگا کیونکہ رب المال نے عزل کا بیکام مضارب سے نفع کوختم کرنے کے لئے کیا ہے۔ بیں اس کی ضرورت ندر ہیں۔

ہے۔ بن مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ امام قد ورکی علیہ الرحمہ کا بیان کروہ یہ تکم اس وقت ہوگا جب موجود و مال کی نقذی را کس المال کی جنس میں سے ہے۔ اور وہ موجود ہ مال کوراکس المال کی جنس میں سے بے۔ اور وہ موجود ہ مال کوراکس المال کی جنس میں سے ڈالے اس لئے کہ اس کے بغیر نفع کا اظہار نہ ہوگا۔ اور سامان کی بیچے و غیرہ میں رب المال کی موت کا تکم بھی یہی ہے۔ اور عروش اور اس کی مشل میں ردی ہونے کے بعد بھی یہی ہے۔ اور عروش اور اس کی مشل میں ردی ہونے کے بعد بھی یہی ہے۔

#### مضارب ورب المال کے ذمہ پر دیون ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا افْتَرَقًا وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيهِ آجُبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى افْتِضَاءُ اللّهُ يُونِ) لِآنَهُ بِمَنْزِلَةِ الْآجِيرِ وَالرِّبُحُ كَالْآجُرِ لَهُ (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِبْحٌ لَمْ يَلُزَهْ الْافْتِضَاءُ) لِآنَهُ وَكِيلٌ مَحُصٌ وَالْمُتَرِّعُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إِيفَاءِ مَا تَبَرَّعَ بِهِ، (وَيُقَالُ لَهُ وَكِلْ رَبَّ الْمَالِ فِي لِآنَهُ وَكِيلٌ مَحُصٌ وَالْمُتَرِّعُ لَا يُجْبَرُ عَلَى إِيفَاءِ مَا تَبَرَّعَ بِهِ، (وَيُقَالُ لَهُ وَكُلْ رَبَّ الْمَالِ فِي لِآنَ حُقُوقَ الْعَقْدِ تَرُجِعُ إِلَى الْعَاقِدِ، فَلَا بُذَهِ مِنْ تَوْكِيلِهِ وَتَوَكُّلِهِ كَىٰ لَا يَضِيعَ حَقَّهُ اللهُ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : يُقَالُ لَهُ آجِلُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَكُلْ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ وَعَلَى هٰذَا وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : يُقَالُ لَهُ آجِلُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَكِلْ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ وَعَلَى هٰذَا وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : يُقَالُ لَهُ آجِلُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَكِلْ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ وَعَلَى هٰذَا وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : يُقَالُ لُهُ آجِلُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَكُلْ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ وَعَلَى هٰذَا وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : يُقَالُ لُهُ آجِلُ مَكَانَ قَوْلِهِ وَكُلْ، وَالْمُوادُ مِنْهُ الْوَكَالَةُ وَعَلَى هٰذَا وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : مُقَالَ مُعْرَانِ عَلَى التَقَاضِى لِآنَهُ مَا يَعْمَلُونِ بِآجُرٍ عَادَةً .

فر مایا اور جب مضارب اور رب المال عقد مضارب کوختم کرنے کے بعد جدا جدا ہو بھے اور مال مضاربت کے بچھے قرض ہوں اور مضارب نے اس مال میں نفع کمایا ہے قوحا کم مضارب کوان قرضوں کی وصولی کے مجبور کرے گا اس لئے میر دور کے تکم میں ہے اس نفع اس کے لئے مزدور کی ہے اور جب مضارب کومضار بت میں کوئی نفع حاصل نہ ہوا ہوتو اس پر قرض کا تقاضہ کرتا لازم نہ ہوگا۔ اس لئے کہ وہ محض دکیل ہے اور احسان کو پورا کرنے کے لئے متبرع کو مجبور نہ کیا جائے گاباں البت اس سے بیکہا جائے گاکہ قرضوں کی وصولی کے لئے وہ رب المال کو وکیل بناد نے کیونکہ عقد کے حقوق عاقد کی جانب او منے ہیں۔ (قاعدہ فقہیہ)

پیں اس کاوکیل بنانا اور بنتالا زم ہوگاتا کہ رب المال کاحق ضائع نہ ہوجا مع صغیر میں امانم محمد علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ مضارب ہے کہہ دیا جائے گا کہ مؤکل بعنی رب المال کے حوالے کر دے اور حوالے کرنے ہے بھی وکالت ہی مراد ہے اور دوسری وکالتوں کا مجی تھم اسی طرح ہے۔ اسی طرح ولالت کرنے والے اور ثالث و ونوں کو قرضوں کی وصولی کے لئے مجبور کیا جائے گا اس لئے کہ عام طور پر بید دونوں مزدوری پرکام کرنے والے ہیں۔

#### مال مضاربت سے ہلاکت پرانقطاع تفع کا بیان

قَالَ (وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ مِنْ الرِّبْحِ دُوْنَ رَأْسِ الْمَالِ) لِلآنَ الرِّبْحَ تَابِعٌ وَصَرُفُ

الُهَلَاكِ إِلَى مَا هُوَ التَّبِعُ ٱوُلَى كَمَا يُصُرَفُ الْهَلَاكُ إِلَى الْعَفْوِ فِى الزَّكَاةِ (فَإِنْ زَادَ الْهَالِلُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ) لِآنَّهُ آمِينٌ (وَإِنْ كَانَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحِ وَالْمُضَارَبَةُ بِتَحالِهَا فَلَمَ هَلَكَ الْمَالُ رَاسُ الْمَالِ) لِآنَ قِسْمَةً شُمَّ هَلَكَ الْمَالُ بَعُصُهُ آوُ كُلُّهُ تَوَاذَا الرِّبْعِ حَتَّى يَسْتَوُفِى رَبُّ الْمَالِ رَاسُ الْمَالِ) لِآنَ قِسْمَةَ الرِّبْحِ لَا تَصِحُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ رَأْسِ الْمَالِ لِآنَهُ هُو الْاَصْلُ وَهَلَا بِنَاءٌ عَلَيْهِ وَتَبَعَّ لَهُ، فَإِذَا هَلَكَ الرَّبْحِ لَا تَصِحُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ رَأْسِ الْمَالِ لِآنَهُ هُو الْاَصْلُ وَهَلَا بِنَاءٌ عَلَيْهِ وَتَبَعَ لَهُ، فَإِذَا هَلَكَ السِّرَبْحِ لَا تَصِحُ قَبْلَ اسْتِيفَاءِ رَأْسِ الْمَالِ لِآنَهُ هُو الْاَصْلُ وَهَلَا بِنَاءٌ عَلَيْهِ وَتَبَعْ لَهُ، فَإِذَا هَلَكَ السَّوَفَى رَاسُ الْمَالِ مَصْدُوبٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، فَيَصْمَلُ الْمُضَارِبُ مَا اسْتَوْفَى رَأْسُ الْمَالِ مَحْسُوبٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَيَضْمَلُ الْمُضَارِبُ مَا الْمَالِ مَحْسُوبٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ هُو وَإِذَا السَّوْفَى رَاسُ الْمَالِ ، فَإِنْ فَصَلَ شَىٰءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا لِآنَة رِبُحٌ وَإِنْ نَقَصَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُصَارِبِ) لِمَا بَيَنَا الْمُصَارِبِ إِلَى الْمَالِ فِي النَّانِي لَا يُوجِبُ الْيَقَاصَ (وَلَلُ الْمَالُ فِي النَّانِي لَا يُوجِبُ الْيَقَاصَ الْالَّالِ فِي النَّانِي لَا يُوجِبُ الْيَقَاصَ الْالَّالِ فِي النَّانِي لَا يَعْمَلُ الْمَالُ الْمُعَالِدُ الْمُعَالِدُ الْمَالُ فِي النَّانِي لَا يُوجِبُ الْيَقَاصَ الْلَاقِ لَا مَعَلَاذًا وَلَا الْمَالِ فِي النَّالِي فِي النَّالِي فَى النَّالِي لَا الْمَعْرَادَ الْمَالُ الْمَالُ لَا مَالَالُولُ الْمُعَالِ الْمُعَلِي الْمَالُ لَلْمُ الْمَالُ لَالْمَالُ لَوْ الْمَالِ فِي النَّالِ الْمُعَالِ الْمُعَالِلُ الْمَالُ الْمُ الْمُعَالِلُ الْمُعَلِي الْمُعَلِ

المن المال سے نہیں کے گا کیونکہ نفع ہے کاٹ لیا جائے گا جبکہ دائی المال سے نہیں کے گا کیونکہ نفع ہے اور ہلاک شدہ چیز تابع کی جانب پھیرنا زیادہ بہتر ہے جس طرح نصاب زکوۃ میں ہلاک ہونے کومعائی جانب پھیردیا جاتا ہے جاورا گروہ ہلاک شدہ چیز تابع کی جانب پھیرنا زیادہ بہتر ہے جس طرح نصاب زکوۃ میں ہلاک ہونے ور جب رب المال اور مضارب نفع ہے اور اگروہ ہلاک شدہ چیز تفع ہے تابعہ ہے اس کے بعد پچھ مال پاسارا مال ہلاک ہوجائے تو دونوں نفع واپس کردیں گے یہاں تک کہ سے مسلم کرنے جی بیان تک کہ رب المال وصول کر لے گا کیونکہ پورادا کی المال کو وصول کرنے ہے پہلے تقسیم درست نہیں ہاں لئے را کی المال ہی المال می سے اور نفع بھی اسی پر بنی ہاورای کے تابع ہے ہیں جب وہ مضارب کے پاس بطورا مانت رکھا ہوا ہلاک ہوگیا ہے تو یہ وہ مضارب کے پاس بطورا مانت رکھا ہوا ہلاک ہوگیا ہے تو ہول کیا ہے وہ درا کی المال کا مال ہے ہیں جومضارب نے وصول کیا ہے اس مقدار کاوہ مضامن ہوگا کی ونکہ اس کے بیارہ کو مال کیا ہے اور جومقدار درب المال کا مال ہے ہیں جومضارب نے وصول کیا ہے اس مقدار کاوہ مضامن ہوگا کیونکہ وہ مقدار را کی المال ہے بعد ہوگھ ہے گاوہ ان کے درمیان مشتر کہ ہوگا کیونکہ وہ نفع ہے اورا گروہ کم ہے تو مضارب ورضان نہ ہوگا ہی ونکہ وہ بیان کر ہے جی جی جی ہیں۔

اور جب ان دونوں نے نفخ کونسیم کرنے کے بعد عقد مضار بت کوختم کر دیا ہے اوراس کے بعد دوبارہ عقد کیا ہے اور مال ہلاک بوگیا ہے تو پہلے نفع کو واپس نہ کیا جائے گا کیونکہ پہلی مضار بت مکمل ہو چکی تھی جبکہ دوسرے مضار بت بیا یک نیاعقد ہے پس دوسرے عقد میں مال کی ہلاکت پہلے عقد کے طور پر دیئے گئے مال کوختم کرنے کا سبب نہیں بن سکتی جس طرح بیر مسکلہ ہے کہ جب رب المال نے مضارب کو دوسرا مال دے دیا ہے۔

## فَصُلُّ فِيمًا يَفْعَلُهُ الْمُضَارِبُ

فصل امورمضارب کے بیان میں ہے ﴾ فصل امورمضارب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامداین محود بابرتی حفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس فصل میں مضارب اور مضار بت سے متعلق ان کو مسائل میں مضارب اور مضار بت سے متعلق ان کو مسائل ہوں اغراز میں اعادہ بیر مسائل کی اہمیت مسائل کوؤکر کیا ہے جن کوانہوں نے شروع میں ذکر نہیں کیا۔ اس کا سب بیر ہے کہ مضار بت کے مسائل میں اعادہ بیر مسائل کی اہمیت بردلیات کرنے والا ہے۔ اور ان مسائل کے مقعود کے ظیم ہونے پردلیل ہے۔ (عنایہ شرح انہدایہ بقرف، جماہیں ۱۸۰۰ ہیروت)

#### مضارب کے لئے ادھارونفذکی تیج کی اباحت کابیان

قَالَ (وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيعَ بِالنَّقُدِ وَالنَّسِيئَةِ) لِآنَ كُلَّ ذَلِكَ مِنْ صَنِيعِ التَّجَارِ فَيَنْتَظِمُهُ الْكَارُقُ الْعَفْدِ إِلَّا إِذَا بَاعَ إِلَى اَجَلٍ لَا يَبِيعُ التُّجَارُ إِلَيْهِ لِآنَ لَهُ الْاَمْرَ الْعَامَّ الْمَعُرُوفَ بَيْنَ النَّاسِ، وَلِهِذَا كَانَ لَهُ اَنْ يَشْتَرِى دَابَّةً لِلرُّكُوبِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِى سَفِينَةً لِلرُّكُوبِ، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِى النِّوالِيَةِ فِى الرِّوالِيَةِ أَنْ يَشْتَرِى سَفِينَةً لِلرُّكُوبِ، وَلَهُ أَنْ يَامُنَ لَهُ اللهُ عَادَةِ التَّجَارِ، وَلَهُ أَنْ يَافَذَنَ لِعَبْدِ الْمُضَارَبَةِ فِى اليِّجَارَةِ فِى الرِّوالِيَةِ الْمَشْهُورَةِ لِلاَنَّةِ مِنْ صَنِيعِ التَّجَارِ، وَلَهُ أَنْ يَافَذَنَ لِعَبْدِ الْمُضَارَبَةِ فِى التِجَارَةِ فِى الرِّوالِيَةِ الْمَشْهُورَةِ لِلاَنَّهُ مِنْ صَنِيعِ التَّجَارِ.

وَلَوْ بَاعَ بِالنَّفُدِ ثُمَّ أَخَرَ النَّمَنَ جَازَ بِالْإِجْمَاعِ، أَمَّا عِنْدَهُمَا فَلِآنَ الُوَكِيلَ يَمْلِكُ ذَلِكَ فَالْمُضَارِبُ آوُلَى، إِلَّا أَنَّ الْمُضَارِبَ لَا يَضْمَنُ لِآنَ لَهُ أَنْ يُقَايِلَ ثُمَّ يَبِيعَ نَسِينَةً، ولَا كَذَلِكَ الْوَكِيلُ لِآنَهُ لَا يَمْلِكُ ذَلِكَ . وَآمَّا عِنْدَ آمِنُ يُوسُفَ فَلَآنَهُ يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ ثُمَّ الْبَيْعَ بِالنَّسَاءِ بِجِلَافِ الْوَكِيلِ لِآنَهُ لَا يَمْلِكُ الْإِقَالَةَ .

کونے فرمایا اور مضارب کے لئے نفذ وا دھار ہر طرح کی بیج وشراء جائز ہے کیونکہ ان میں سے ہرا یک تاجروں کے عرف ورواج میں شامل ہے۔ پس مطلق طور پر عقد کرنا یہ نفذ وا دھار دونوں کو شامل ہوگا ہاں البتہ جب مضارب آئی طویل مدت تک ادھار دے کہ تاجر آئی طویل مدت تک ادھار دے کہ تاجر آئی طویل مدت تک ادھار دے کہ تاجر آئی طویل مدت تک ادھار نہ دیتے ہوں کیونکہ تاجر کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے جو عام ہے اور لوگوں میں معروف ہے۔ اس دلیل کے سبب اس کے لئے سواری خرید نے کاحق ہے۔ جبکہ اس کام سے لئے کشتی خرید نے کاحق نہیں ہے باں البتہ تاجروں کے رواج کے مطابق اس کے لئے کرائے پر کشتی لینے کا اختیار ناہت کیا جائے گا اور مضارب کو بھی بیچن حاصل ہے کہ مضارب سے کہ مضارب کو بھی بیچن حاصل ہے کہ مضارب سے کہ مضارب کو بھی بیچن حاصل ہے کہ مضارب سے کہ مضارب کو بھی بیچن حاصل ہے کہ مضارب سے کہ مضارب کو بھی بیچن حاصل ہے کہ مضارب سے کہ مضارب کو بھی بیچن حاصل ہے کہ مضارب سے کہ مضارب کو بھی بیچن حاصل ہے کہ مشارب کو بھی بیچن حاصل ہے کہ مضارب کو بھی بیچن حاصل ہے کہ معرف کے بیک میک مضارب کو بھی بیچن حاصل ہے کہ بیچن کو بیچن کی بیچن کی بیک کے بیک کو بیپ کے بیک کو بیک کی بیک کے بیک کو بیک کے بیک کے بیک کی بیک کے بیک کے بیک کی بیک کو بیک کے بیک کے بیک کی بیک کو بیک کی بیک کی بیچن کے بیک کے بیک کی بیک کی بیک کی بیک کے بیک کی بیک کی بیک کے بیک کے بیک کی بیک کے بیک کے بیک کے بیک کے بیک کی بیک کے ب

غلام کو تجارت کی اجازت دیدے۔اورمشہورروایت یمی ہے۔ کیونکہ تاجروں کارواج اس میں بھی ہے۔

اور جب مضارب کوئی چیز نفتر بیچی ہے اس کے بعد قیمت لینے کے لئے مہلت دے دی ہے تو یہ بہ اتفاق جائز ہے۔ طرفین کے نز دیک اس کا جواز اس دلیل کے سبب ہے کہ وکیل تا خیر کا مالک ہے بس مضارب بدرجہ اولی اس کا مالک ہوگا اس سئے کہ مضارب مضامن نہیں ہوا کرتا۔

۔ حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک اس کے جواز کی دلیل ہے ہے کہ مضارب اقالہ کا بھی یا لک ہے اس کے بعداد حار بیجنے کا بھی مالک ہے بہ خلاف وکیل کے کیونکہ دووا قالہ کا مالک نہیں ہے۔ پیچنے کا بھی مالک ہے بہ خلاف وکیل کے کیونکہ دوا قالہ کا مالک نہیں ہے۔

#### مضارب كاقيمت كواغنياء كيحوال كرنے كابيان

وَلَوْ الْحَتَالُ بِالنَّمَ نِ عَلَى الْآيُسِ اَوُ الْآعُسَرِ جَازَ لِآنَ الْحَوَالَةَ مِنْ عَادَةِ التَّجَارِ، بِجَلافِ الْوَصِيِّ يَخْتَالُ بِمَالِ الْيَتِيمِ حَيْثُ يُعْتَبُرُ فِيْهِ الْآنظُرُ، لِآنَ تَصَرُّفَهُ مُقَيَّدٌ بِشَرُطِ النَّظُرِ، وَالْآصُلُ الْوَصِيِّ يَخْتَالُ بِمَالِ الْيَتِيمِ حَيْثُ يُعْتَبُرُ فِيْهِ الْآنظُرُ، لِآنَ تَصَرُّفَهُ مُقَيَّدٌ بِشَرُطِ النَّظُرِ، وَالْآصُلُ الْوَصِيِّ يَخْتَالُ بِمَالِ الْيَتِيمِ حَيْثُ يُعْتَبُرُ فِيهِ الْآنظُرُ، لِآنَ تَصَرُّفَهُ مُقَيَّدٌ بِشَرُطِ النَّظُرِ، وَالْآمُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالشَّرَاءِ لِلْحَاجَةِ اللَهِ اللَّهُ اللَّ

 اور جب مضارب نے قیمت کوسی فنی یا غریب کے حوالے مرتے کو نیو کا نیا ہے کہ یہ ہو ہے۔ اور جب مضارب نے قیمت کوسی فنی یا غریب کے حوالے مرتے کو نیول کیا ہے کو ایس میں سے ہے بدخلاف اس سے کہ جب و وصی جیم کے دل کا حوالے کرتا ہے۔ تو اس میں شفقت کو انتہا رہ واقا کے درجا و وصی جیم کے درجا کا حوالے کرتا ہے۔ تو اس میں شفقت کو انتہا ہے کہ درجا و مقام کے درجا اور قائد و فقیمید سے کہ مغمار ب کے افعال تین جیں۔ وصف کے ساتھ مقید ہے اور قائد و فقیمید سے کہ مغمار ب کے افعال تین جیں۔

(1) پہلی تتم ہیہ کے جس میں مطلق طور مضارب مضاربت کا و لک ہوتا ہے۔ اور یہ ووافعال ہیں جومفید رہت کے احکام میں اور اس کے توابع کے بارے میں ہے ان میں بعض کوہم بیان کرتائے ہیں اور انہی میں سے سے ہے کہ قرید وقر وخت کے شک بند ، اور اس کے توابع کے بارے میں ہے اور وہ رہن لین اور ویٹا ہے۔ کیونکہ سیا وا کرنا ہے جس طری اس سے پہلے ہم بیان کرتائے ہیں۔

(۲) دوسری تم یہ ہے کہ جس کے مطلق عقد سے مضارب یا لک نہیں ہوا کرتا بلکہ جب اس سے آپی مرینی کرا سہد ہوجا ہے ہے۔

ہزت وہ یا لک بنرآ ہے اور یہ وہ افعال ہیں چو کہا ہم کے ساتھ طنے والے ہیں۔ پس وچود و زیت کے وقت ان و کین قسم کے ساتھ ملاویا جائے گا اور اس کی مثال اس طرح ہے کہ جب کسی مضاربت یا شرکت پر وال دیا ہے اور وال مفد رہت کو اپنے و دوسر کے ساتھ ملاتا ہے کیونکہ رب المال مضارب می کی شرکت کو پیند کرتا ہے اور واس کے سواکی شرکت پر دبنی ہوئے و میں ہے سال کے ساتھ ملاتا ہے کیونکہ رب المال مضارب می کی شرکت کو پیند کرتا ہے اور وواس کے سواکی شرکت پر دبنی ہوئے و میں ہے ہے۔

ہزار کیا ہوئے مال کو بردھانے کا ایک طریقہ ہے کیونکہ اس طرح بھی میشل مضاربت کے ہم معنی ہوئے سی قریب ہے ور سی والت کے سبب ریم مضاربت میں واخل ہوجائے گا۔ اور رب المال کوقول ''اعمل براکید'' اس کی دینل ہے۔

. مضارب كامال مضاربت سے غلام وباندى كا نكاح نه كرنے كابيان

قَىالَ (وَلَا يُسْزَوِّ جُ عَبُدًا وَلَا اَمَةً مِنُ مَالِ الْمُصَارَبَةِ) وَعَنْ اَبِى يُوْسُفَ اَنَّهُ يُزَوِّ جُ الْاَمَةَ لِلاَتَّهُ مِنْ بَابِ الْإِكْتِسَابِ ؛ الَا تَرِى اَنَّهُ يَسْتَفِيدُ بِهِ الْمَهْرَ وَسُقُوطَ النَّفَقَةِ. وَلَهُمَا آنَهُ لَيْسَ بِيجَارَةٍ وَالْعَقُدُ لَا يَتَضَمَّنُ إِلَّا التَّوْكِيلَ بِالتِجَارَةِ وَصَارَ كَالْكِتَابَةِ وَالْإِعْنَاقِ عَلَى مَالِ فَإِنَّهُ الْحَيْسَابُ، وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ يَجَارَةً لَا يَدُخُلُ نَحْتَ الْمُضَارَبَةِ فَكَذَا هِذَا عَلَى مَالِ فَإِنَّهُ الْحَيْسَابُ، وَلَكِنْ لَمَّا لَمْ يَكُنْ يَجَارَةً لَا يَدُخُلُ نَحْتَ الْمُضَارَبَةِ فَكَذَا هِذَا مَنْ مَالِ اللَّهُ الْمُعَارِبُ مَالُ مَضَارِبُ مَلَ مَعْ مَنْ مَا لَمُ يَكُنْ يَجَارَةً لَا يَدُنُ كَانَ لَ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُعَارِبُ مَن اللَّهُ الْمُعَارِبُ مِن اللَّهُ ال

طرفین کی دلیل ہے ہے کہ نکاح تجارت نہیں ہے جبکہ مضار بت میں محض وکالت بہ تجارت کولا زم ہوتی ہے اوریہ مکا تب بنانے اور مال کنکت آزاد کرنے کی طرح ہوجائے گاس لئے ریجی ایک کمانے کا طریقہ ہے مگر بیطر لیقے تجارت میں معروف نہیں ہیں مضار بت کے تحت یہ داخل نہ ہول گے اور بائدی کی تزوج کا بھی حال ہے۔''

### مضارب كارب المال كوبعض كام كے لئے مال دينے كابيان

قَىالَ (فَإِنُ دَفَعَ شَيْنًا مِنُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ إِلَى رَبِّ الْمَالِ بِضَاعَةً فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ وَبَاعَ فَهُوَ عَسلَى الْمُضَارَبَةِ) وَقَالَ زُفَرُ : تَفُسُدُ الْمُضَارَبَةُ لِآنَّ رَبَّ الْمَالِ مُتَصَرِّفٌ فِى مَالِ نَفْسِهِ فَلَا يَصْلُحُ وَكِيلًا فِيْهِ فَيَصِيرُ مُسْتَرَدًّا وَلِهِذَا لَا تَصِحُ إِذَا شَرَطَ الْعَمَلَ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً

وَكَنَا آنَ التَّعُولِيَةَ فِيهِ قَدُ تَمَّتُ وَصَارَ التَّصَرُّفُ حَقَّا لِلْمُضَّارِبِ فَيَصْلُحُ رَبُّ الْمَالِ وَكِيلًا عَنُهُ فِي التَّصَرُفِ وَالْإِبْصَاعُ تَوْكِيلٌ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ اسْتِرُ دَادًا، بِحِلافِ شَرُطِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فِي النَّصَرُفِ وَالْإِبْسَطَاعُ تَوْكِيلٌ مِنْهُ فَلَا يَكُونُ اسْتِرُ دَادًا، بِحِلافِ شَرُطِ الْعَمَلِ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ الْمَالِ مُضَارَبَةً عَيْدُ لَا يَعِلَافِ مَا إِذَا دَفَعَ الْمَالِ اللّي رَبِّ الْمَالِ مُضَارَبَةً حَيْثُ لَا لَا يَسَعَدُ إِلاَنَ النَّمُ اللهُ مَنْ اللَّهُ مَا لِ رَبِّ الْمَالِ وَعَمَلِ اللهُ صَارِبِ وَلَا مَالَ هَاهُنَا، يَصِحْتُ إِلاَنَ النَّمُ صَارَبَةً تَنْعَقِدُ شَرِكَةً عَلَى مَالِ رَبِّ الْمَالِ وَعَمَلِ اللهُ صَارِبِ وَلَا مَالَ هَاهُنَا، فَلَوْ جَوَزُنَاهُ يُؤَدِى إِلَى قَلْبِ الْمَوْصُوعِ، وَإِذَا لَمْ تَصِحَ بَقِى عَمَلُ رَبِّ الْمَالِ بِامْدِ الْمُضَارِبِ وَلَا مَالُ هَا هُنَا، فَلَا تَبُطُلُ بِهِ الْمُضَارَبَةُ اللهُ ولَى .

کے فرمایااور جب مضارب نے مضاربت کے مال بین بعض رب المال کوکام کرنے کے لئے دے دیا ہے اس کے بعد رب المال نے خرید وفروخت کی ہے تو وہ بھی مضاربت پر ہوگا۔

حضرت امام زفرعایہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مضاربت فاسد ہوجائے گیاس لئے رب المال اپنے مال میں تصرف کرنے والا ہے۔ لہذا اس مال میں وہ وکیل ندر ہے گا۔ بلکہ رب المال اس کو واپس لینے والا ہوگا کیونکہ جب ابتدائی طور پر رب المال پر کام کرنے کی شرط لگائی گن ہے تو مضار بت درست نہ ہوگی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ مضارب اور مال کے درمیان علیحد گی ٹپوری طرح ہو پچکی ہے اور تصرف کرنا یہ مضارب ہی کا حق بن گیا ہے پس رب الممال نفس تصرف میں اس کا وکیل بنا سکتا ہے اور تنجارت کی غرض سے مال دینا بیہ مضارب کی جانب ہے وکیل بنانا ہے ہے۔ اور بہ خلاف شروع میں شرط لگانے سے کیونکہ بیلی دگی سے روکنے والا ہے۔ اور بہ خلاف اس صورت کے کہ جب بیاب نے رب المال کومضار بت کے طور پر مال دیا ہے تو دوسرا عقد درست نہ ہوگا۔ کیونکہ مضارب کے مل اور رب المال کے مال مضاب نے ہوئے اشتراک سے مضار بت کا افعقاد کیا جاتا ہے۔ اور مضارب کا مال میدوم ہے۔ اوراگر ہم اس کو جائز قرار دیں کو ملاتے ہوئے اشتراک سے مضار بت کا افعاد درست ہی نہیں ہوا ہے۔ تو رب المال کے تکم کے سب رب المال کا کام تواس سے قلب موضوع لازم آئے گا اور جب دوسرا عقد درست ہی نہیں ہوا ہے۔ تو رب المال کے تکم کے سب رب المال کا کام بیت کے طور پر رہے گا۔ پس اس سے بہلی مضار بت باطل نہ ہوگی۔

#### اصلی شہر میں کام کرنے کے سبب نفقہ مضارب نہ ہونے کابیان

قَىالَ (وَإِذَا عَسِمَلَ الْمُضَارِبُ فِي الْمِصْرِ فَلَيْسَتْ نَفَقَتُهُ فِي الْمَالِ، وَإِنْ سَافَرَ فَطَعَامُهُ وَشَرَابُهُ وَكِسُوتُهُ وَرُكُوبُهُ) وَمَعْنَاهُ شِرَاءٌ وَكِرَاءٌ فِي الْمَالِ.

وَوَجُهُ الْفَرُقِ آنَ النَّفَقَة تَجِبُ بِإِزَاءِ الْإِحْتِبَاسِ كَنَفَقَةِ الْقَاضِى وَنَفَقَةِ الْمَوْآةِ، وَالْمُضَارِبُ فِى الْمُصَارِبَةِ فَيَسْتَحِقُ النَّفَقَة فِيْهِ، الْمُصَارِبَةِ فَيَسْتَحِقُ النَّفَقَة فِيْهِ، وَإِذَا سَافَرَ صَارَ مَحْبُوسًا بِالْمُضَارَبَةِ فَيَسْتَحِقُ النَّفَقَة فِيْهِ، وَهِذَا بِخَلَافِ الْآجِيرِ لِآنَهُ يَسْتَحِقُ الْبَدَلَ لَا مَحَالَة فَلَا يَتَصَرَّرُ بِالْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهِ، أَمَّا الْمُصَارِبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الرِّبُحُ وَهُوَ فِي حَيْزِ التَّرَدُّةِ، فَلَوْ انْفَق مِنْ مَالِهِ يَتَصَرَّرُ بِهِ، وَبِيحَلافِ الْمُصَارِبُ فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا الرِّبُحُ وَهُوَ فِي حَيْزِ التَّرَدُّةِ، فَلَوْ انْفَق مِنْ مَالِهِ يَتَصَرَّرُ بِهِ، وَبِيحَلافِ الْمُصَارِبُ قَلْسَرَة لِلْآنَة الْجِيرْ، وَبِيحَلافِ الْبِضَاعَة لِلاَنَّهُ مُتَبَرِعْ.

ور جب مضارب نے اپنی شہر میں کام کیا ہے تو مضار بت کے مال میں اس کاخرج نہ ہوگا اور اگر مضارب سغر کرتا ہے تو اس کا کھانا ، بینیا ، کپڑ ااور سواری لیعنی خرید نا اور کرا ہی دینا ہے سب مضار بت کے مال سے ہوگا ان دونوں میں فرق کی دلیل سے ہے کہ خرچہ رو کئے کے مقالبے میں ہوتا ہے جس طرح قاضی اور عورت کونفقہ ہے۔

اور جب مضارب شہر میں وطن اصلی کے طور پر رہتا ہے اور جب وہ سفر کرتا ہے تو مضار بت کے سبب سے وہ مقید ہوجاتا ہے کیونکہ جب وہ مال مضار بت سے نفقہ کا حقد اربے گا اور بیٹکم اجرت لینے والے کے خلاف ہے۔ کیونکہ اجیر ہر حالت میں بدل کا حقد اربند آہے۔ پس اپنے مال خرج کرنے کے سبب وہ نقصان اٹھانے والا نہ ہوگا جبکہ مضارب کو تو صرف نفع ماتا ہے اور نفع کا ملنا یہ مشکوک ہے اور اگر مضارب اپنا مال خرج کرے گا تو اس کا نقصان ہوگا بہ خلاف مضار بت فاسدہ کے کیونکہ وہ اجیر ہے بہ خلاف بہ خلاف مضاربت فاسدہ کے کیونکہ وہ اجیر ہے بہ خلاف بہ خلاف مضارب کے کیونکہ وہ حجر ہے۔

#### مضاربت ہے نکے جانے والے سامان کا بیان

قَالَ (فَإِنْ بَقِى شَىٰءٌ فِى يَدِهِ بَعُدَمَا قَدِمَ مِصْرَهُ رَدَّهُ فِى الْمُضَارَبَةِ) لِانْتِهَاءِ الْإِسْتِحُقَاقِ، وَلَوُ كَانَ خُرُوجُهُ دُوْنَ السَّفَرِ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ يَغُدُو ثُمَّ يَرُوحُ فَيَبِيتُ بِاَهْلِهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ السُّوقِيّ فِى الْمِصْرِ، وَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَا يَبِيتُ بِاَهْلِهِ فَنَفَقَتُهُ فِى مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآنَ خُرُوجَهُ لِلْمُطَّارَبَةِ، وَالْتَفَقَةُ هِى مَا يُصْرَفُ إِلَى الْحَاجَةِ الرَّاتِبَةِ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا، وَمِنْ ذَلِكَ غَسُلُ لِيَابِهِ وَأَجْسَرَةُ آجِبٍ يَسَخُدُمُهُ وَعَلَفُ دَابَّةٍ يَرْكَبُهَا وَالدُّهْنُ فِى مَوْضِعٍ يَتُحْتَاجُ إِلَيْهِ عَادَةً كَالْحِجَازِ، وَإِنَّمَا يُطُلَقُ فِى جَمِيْعِ ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى يَصْمَنَ الْفَصْلَ إِنْ جَاوَزَهُ اغْتِبَارًا لِلْمُتَعَارُفِ بَيْنَ التُجَادِ.

ورجب شہریں واپس آنے کے بعد مضارب کے ہاں پھے سامان نے گیا ہے تو وہ اس کو مضاربت میں واپس کردے۔ کیونکہ اب اس کا حق ختم ، و چکا ہے اور جب وہ سفر کی مسافت سے کم سفر کے لئے لگا ہے بینی اس طرح نگا ہے کہ وہ جن کو جائے گا ہے اور شام کو ویاس آجائے گا۔

جائے گا اور شام کو ویاس آجائے گا اور اپنے گھر میں رات گزارے گا۔ تو وہ اپنے شہر کے بازار میں رہنے والا شار کیا جائے گا۔

اور اگر وہ اتنا و ورجا تا ہے کہ وہ اپنے گھر میں رات گزار نے والانہیں ہے تو اس کا نفقہ مضار بت کے مال سے ہوگا۔ کیونکہ اب وہ مضار بت کے لیا جو اپنے گیا ہوا تا ہے اور ایسی ضرور یات کو ہم بیان کر آئے وہ مضار بت کے لئے گیا ہوا ہے۔ اور نفقہ وہ ہے روز مرد کی ضرور یات پر خرج کیا جا تا ہے اور ایسی ضرور یات کو ہم بیان کر آئے تیں۔ اور مضار ب کے کینر وال کی وصل کی حوالی بھی انہی میں سے ہے۔ اور اس کے نوکر کی مزد ور بی ہے۔ اور اس کی مواد کی کا وہ ہی مضار ب کے کینر وال کی معاد ہوں مضار ب کے کینر وال میں شہر کی مطار ہے کہ وہ بال تیل ہوا تا ہے اور ان تمام اشیاء میں قانون کے موافق مضار ب کو اور جس من میں گا۔ یہی سب ہے کہ جب تا ترول میں مشہور صرف پر دے جائے تو ریا د تی کا وہ بی ضام ن ہوگا۔

اجازت دیں جائے گیا۔ یہی سب ہے کہ جب تا ترول میں مشہور صرف پر دے جائے تو ریا د تی کا وہ بی ضام میں ہوگا۔

## دواء کا نفقه مضارب میں شامل ہونے کا بیان

قَالَ (وَآمَّا الدَّوَاء ُ فَفِى مَالِهِ) فِى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ . وَعَنْ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ آنَهُ يَدْخُلُ فِى السَّنَفَقَةِ لِآنَّهُ لِإصْلَاحِ بَدَنِهِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنُ التِّجَارَةِ إِلَّا بِهِ فَصَارَ كَالنَّفَقَةِ، وَجُهُ الظَّاهِرِ آنَّ السَّعَاجَةَ إِلَى النَّفَقَةِ مَعْلُومَةُ الْوُقُوعِ وَإِلَى الدَّوَاءِ بِعَارِضِ الْمَرَضِ، وَلِهِ لَذَا كَانَتُ نَفَقَةُ الْمَرُاةِ عَلَى الزَّوْجِ وَدَوَاؤُهَا فِى مَالِهَا.

حضرت امام اعظم والتنزے ایک روایت بیرے کہ دوانفقہ میں شامل ہے۔اور ظاہر الروایت کے مطابق مضارب کی دواء اس کے مال ہے :وگی۔ کیونکہ دوائے بدن کی اصلاح ہوتی ہے اور بدن کی سلامتی کے بغیر مضارب تجارت نہیں کر سکے گا۔اور طابر الروایت کی دلیل بیرے کہ نفقہ کی حاجت بینی طور پر معلوم ہے جبکہ دواکی ضرورت مرضی کے آنے کے سبب پر اتی ہے۔ای دلیل کے سبب بیروں ہے جبکہ اس کی دوائی اس کے اپنے مال ہے ہوتی ہے۔

## تفع مضارب ہے رأس المال كاخر چدوصول كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا رَبِحَ آخَذَ رَبُّ الْمَالِ مَا أَنْفَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، فَإِنْ بَاعَ الْمَتَاعَ مُوَابَحَةً حَسَبَ مَا آنْفَقَ عَلَى الْمَتَاعِ مِنْ الْحِمُلانِ وَنَحُوهِ، ولَا يَحْتَبِبُ مَا أَنْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ) لِآنَ الْعُرُف جَارٍ بِالْحَاقِ الْآوَّلِ دُوْنَ الثَّانِي، وَلَآنَ الْآوَّلَ يُوجِبُ زِيَادَةً فِي الْمَالِيَّةِ بِزِيَادَةِ الْقِيمَةِ وَإِلثَّانِي لَا

يُوحيُهَا

ر اور جب مضارب نے نقع کمایا تو اس نے جورائی المال سے مال خرخ کیا ہے۔ رب المال اس ہے وو وصول کر لے۔ اور جب مضارب نے نقع مرابحہ کے طور پر مال بیچا ہے تو اس مال کولائے آنے کا جوخر چہ ہوا ہے تو وو اس کو امسل قم میں شامل کر ہے۔ لیکن جو اس نے اپنے او پرخرج کیا ہے اس کو شامل نہ کر ۔ کیونکہ سامان کے خرخ کو شامل کرنے کا روات ہے۔ جبکہ اپنی ذات پرخرج کیے ہوئے کا عرف نہیں ہے۔ کیونکہ پہلا الحاق قیمت کی زیادتی کے حوالے سے مالیت کی زیادتی کا سب ہے جبکہ وو سرے سے بیزیادتی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔

## مضارب كادراتهم كے بدلے كيڑاخريدنے كابيان

قَالَ (فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ٱلْفُ فَاشْتَرَى بِهَا ثِيَابًا فَقَصَّرَهَا أَوْ حَمَلَهَا بِمِانَةٍ مِنْ عِنْدِهِ وَقَدْ قِيْلَ لَهُ الْعُمَلُ بِرَأَيِكَ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ) لِآنَهُ اسْتِذَانَةٌ عَلَى رَبِّ الْمَالِ فَلَا يَنْتَظِمُهُ هَلَذَا الْمَقَالُ عَلَى مَا مَوَ الْعُمَلُ بِرَأَيِكَ فَهُوَ مُتَطَوِّعٌ) لِآنَهُ اسْتِذَانَةٌ عَلَى رَبِ الْمَالِ فَلَا يَنْتَظِمُهُ هَلَا الْمَقَالُ عَلَى مَا مَوَ (وَإِنْ صَبَعَهَا أَخْمَرَ فَهُوَ شَوِيكٌ بِمَا زَادَ الصَّبُعُ فِيهِ ولَا يَضْمَنُ ) لِآنَة عَيْنُ مَالٍ قَائِمٍ بِهِ حَتَى إِذَا بِيعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الصَّبُعِ وَحِصَّةُ التَّوْبِ الْآبْيَضِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِخِلَافِ الْقِصَارَةِ وَالْحَمْلِ بِيعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الصَّبُع وَحِصَّةُ التَّوْبِ الْآبْيَضِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِخِلَافِ الْقِصَارَةِ وَالْحَمْلِ بِيعَ كَانَ لَهُ حِصَّةُ الصَّبُع وَحِصَّةُ الثَّوْبِ الْآبْيَضِ عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِخِلَافِ الْقِصَارَةِ وَالْحَمْلِ بِيعَى عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِخِلَافِ الْقَصَارَةِ وَالْحَمْلِ لِللَّهُ عَلَى الْمُضَارَبَةِ بِخِلَافِ الْقَصَارَةِ وَالْحَمْلِ لِلْالْمَالُ فَقَالَ الْعَالَمُ وَاللّهُ الْعَلْمَةُ الْمُعْمُولِ مَا لَا لَهُ لَهُ الْمُعْمُولُ مَا اللّهُ الْمُعَلَّةُ الْمُعَلَّةُ الْمَعْمُ وَلَا الصَّارَ شَوِيكًا بِالصَّبُعِ الْمَعْمُ اللهُ الْمَعْمُ الْمَالُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَعْلَامَةُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمَعْمُ اللّهُ الْمُعْمُولُ اللّهُ الْمُعْلُولَةُ الْمُعْمَلُ اللّهُ الْمُعْلَامَةُ الْمَعْمُ اللّهُ الْمُعُلُولُ الللّهُ الْمُؤَامِلُ الْمُعْلَقِيمَ الْمَعْمُ الْمُلْامَةُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُلُ اللّهُ الْمُحْمُلُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُلُ اللْمُعْمُولُ الْمُعْلِقُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلِي الْمُعْلَى اللْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْمُ الللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْمُلُ اللْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ الْمُعْمُ الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْمُلُ اللْمُعْمُلُ اللْمُعَلِّلَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْلَى اللْمُعْمُلُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْمُ اللّهُ اللْمُعُلُولُ اللْمُعْمِلُ اللّهُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْمُ الل

اور جب مضارب کے پاس ایک ہزار دراہم ہیں اوراس نے ان دراہم کے بدلے میں کپڑے کا تھان خریدا ہے اور اس نے اس دوسری جگہ رکھوایا ہے اور مضارب نے اس کو یہ کہہ اپنی سے سودراہم خرج کر کے اس پر کڑھائی کرائی ہے یا اس کو اٹھوا کر کہیں دوسری جگہ رکھوایا ہے اور مضارب نے اس کو یہ کہہ دیا تھا کہتم اپنی مرضی کے مطابق کام کروتو اس میں سورو بے کا خرچہ دینے میں وہ متبرع ہوگا کیونکہ بیرب المال پر قرض لیمنا ہے ہیں یہ قول'' اپنی مرضی سے عمل کرو'' اس کام کوشامل نہ ہوگا جس طرح اس کا بیان گزرگیا ہے۔

اور جب مضارب نے سرخ رنگ ہے اس کورنگ کردیا ہے تو رنگنے کے سب جس قدراضا فہ ہوا ہے اس مقدار میں مضارب رب المال کا شریک ہوگا اور وہ ضامن نہ ہوگا کیونکہ رنگنا ایسا ہال مین ہے جو کپڑے کے ساتھ موجود ہے بیباں تک کہ جب اس کو بیچ دیا جائے تو اسے تو اس کا کر صابح کی اور انفوانے اور دیا جائے تو اس کا کا حصہ بھی ملے گا۔ اور سفید کپڑے کے حصے کی قیمت مضاربت پر ہوگی۔ بہ خلاف کڑھائی اور انفوانے اور رکھوانے کے کیونکہ یکوئک یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کپڑے کے ساتھ موجود ہوائی لئے جب غاصب نے ایسا کا م کیا ہے تو اس کا عمل تباہ ہو جائے گا۔ کیونکہ مغصو بہ کپڑ اور نگنے کے سب مضارب دب المال کا شریک ہو گیا ہے تو رب المال کا تو گئے کے سب مضارب دب المال کا شریک ہو گیا ہے تو رب المال کا تو گئے کے سب مضارب دب المال کا شریک ہو گیا ہے تو رب المال کا تو گئے کے سب مضارب دب المال کا تو کہ ہو گیا ہے تو رب المال کا تو گئے کے سب دب المال ضامن نہ ہوگا۔



## فصل في مسائل المتفرقة

## فصل متفرق مسائل کے بیان میں ہے ﴾ شریب کی مسائل متفرقہ فصل کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ اس فصل میں کتاب مضاربہ کے ان مسائل کو بیان کریں گے جوفقہی جزئیات میں متفرق یعنی مختلف ابواب وفصول سے ملتے جلتے ہیں۔ اس لئے اس فصل کومؤ خرذ کر کیا ہے کہ اس میں ندکورہ کتاب کے مختلف جزوی دلائل سے مستنبط شور مسائل کوجمع کیا گیا ہے۔

#### مضارب كے ساتھ نصف كى شرط لگانے كابيان

قَىالَ (فَإِنْ كَانَ مَعَهُ ٱلْفُ بِالنِّصُفِ فَاشْتَرَى بِهَا بَزَّا فَبَاعَهُ بِٱلْفَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَى بِالْآلْفَيْنِ عَبُدًا فَلَمُ يَنْ فَي أَنْ الْمَالِ الْفَا وَحَمْسَمِانَةٍ وَالْمُضَارِبُ حَمْسَمِانَةٍ وَيَكُونُ رُبُعُ الْمَالِ الْفَا وَحَمْسَمِانَةٍ وَالْمُضَارِبُ حَمْسَمِانَةٍ وَيَكُونُ رُبُعُ الْمَالِ الْفَالِ الْفَالِ الْفَالِ الْفَالِ الْمُضَارِبِ وَثَلَاثَةُ ارْبَاعِهِ عَلَى الْمُضَارِبَةِ قَالَ : هَالذَا الَّذِي ذَكَرَهُ حَاصِلُ الْجَوَابِ، الْمَالِ الْعَوْابِ، لِللَّهُ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُضَارِبِ إِذْ هُو الْعَاقِدُ، إلَّا اَنَّ لَهُ حَقَّ الرُّجُوعِ عَلَى رَبِ الْمَالِ بِٱلْفِ وَحَمْسِمِانَةٍ عَلَى مَا نُبَيْنُ فَيكُونُ عَلَيْهِ فِى الْاجْرَةِ .

وَرَجُهُ اَنَّهُ لَهُ الشَّا نَطَ الْمَالُ ظَهَرَ الرِّبُحُ وَلَهُ مِنْهُ وَهُوَ حَمْسُمِانَةٍ، فَإِذَا الشَّترى بِالالفي عَبْدًا صَاحَتُ صَارَ مُشْتَرِيًا رُبُعَهُ لِنَفْسِهِ وَثَلَاثَةَ اَرْبَاعِهِ لِلْمُصَارَبَةِ عَلَى حَسَبِ انْقِسَامِ الْالْفَيْنِ، وَإِذَا صَاعَتُ الْالْفَانِ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّمَنُ لِمَا بَيَنَاهُ، وَلَهُ الرُّجُوعُ بِشَلَاثَةِ اَرْبَاعِ الشَّمَنِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ لِانَّهُ وَكِيلٌ مِنْ جِهَتِهِ فِيْهِ وَيَخُوجُ نَصِيبُ الْمُصَارِبِ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنُ الْمُصَارَبَةِ لِانَّهُ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ وَيَخُوجُ نَصِيبُ الْمُصَارِبِ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنُ الْمُصَارَبَةِ لِانَّهُ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ وَيَخُوبُ مَصِيبُ الْمُصَارِبِ وَهُوَ الرُّبُعُ مِنُ الْمُصَارَبَةِ لِانَّهُ مَصْمُونٌ عَلَيْهِ وَمَالُ الْمُصَارَبَةِ المَانَةُ وَبَيْتُهُمَا مُنَافَاةٌ وَيَنْقَى ثَلَاثَةُ اَرْبَاعِ الْعَبُدِ عَلَى الْمُصَارَبَةِ لِانَّهُ لَيْسَ فِيْهِ مَا لُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ عَلَى الْمُصَارَبَةِ لَا عَلَى الْمُعَارِبَةِ اللهُ اللهُ

بنهما

اور جب مضارب کے ہاں نصف نفع کی شرط کے مطابق ایک ہزار دراہم بتے اوراس نے ان کے بدلے میں کا نن سے پیزوں کا تھان خرید کراس کودو ہزار ہے۔ دیا ہے اوراس نے دو ہزار دراہم کے بدلے میں ایک ناام کوخرید لیا۔ مگراس کی قیست ریخ پہلے دو ہزار نفذی دراہم کی اس سے ضائع ہوگئی تو اب رب المال ڈیز ہے بزار دراہم کا ضامن ہوگا جبکہ مضارب یا تی سوکا ضامن ہوگا اور غلام چوتھائی اور تین چوتھائی کے مطابق مضاربت پر ہوگا۔

مصنف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہا ام محمد علیہ الرحمہ نے جواس طرح بیان کیا ہے کہ وہ جواب کا خلاصہ ہے کیونکہ اصل میں ساری قیمت مضارب پر ہی لازم ہے کیونکہ عقد کرنے والا وہی ہے مگر اس کورب المال سے ڈیڑھ ہزار دراہم لینے کاحق حاصل ہے جس طرح ہم اس کو بیان کر دیں محے۔ بہر حال میہ پندر وسوکی رقم رب المال پر ہی واجب ہوگی۔

اوراس کی دلیل اس طرح ہے کہ جب نفتہ مال محتم ہو چکا ہے تو نفع ظاہر ہوا ہے اور پانچ سوریال ہے اس کے بحد جب مضارب نے دو ہزار میں غلام کوکر بدا ہے تو وہ اس کا نفع اپنے لئے خرید نے والا بن جائے گا اور تین چوتھائی مضار بت کے لئے ہے تو وہ ہزار دراہم میں تقسیم ہوگا مگر جب وہ دو ہزار ضائع ہو چکے ہیں تو اس پر قیمت واجب ہوگی ای دلیل کے سبب جوہم بیان کرآئے ہیں اور اس تین چوتھائی حصے کی قیمت کو رب المال پر رجوع کرنے کا حق ہوگا اس لئے اس حصے میں رب المال کا وکیل ہے اور مضارب کا چوتھائی حصد مضاربت سے خارج ہونے والا ہے۔ اس سبب سے کہ بدیال ای پرمضمون ہے حالا نکہ مضاربت کا مال میں کوئی اللہ ہے۔ اس سبب سے کہ بدیال ای پرمضمون ہے حالا نکہ مضاربت کا مال ای پرمضمون ہے حالا نکہ مضاربت کی اس میں کوئی ایس کے کہ اس میں کوئی اس کے کہ اس میں کوئی اس کے کہ اس میں کوئی سے جومضار بت پرموں سے اس کے کہ اس میں کوئی ایس چرز نہیں ہے جومضار بت کورو کنے والی ہو۔

اوراب اگرراس المال ڈیڑھ ہزادراہم ہےاں لئے کہ ایک مرتبہ جب مضارب نے اس کوایک ہزار دیا ہے اور ایک بار ڈیڑھ ہزار دیا ہے اور ایک بار ڈیڑھ ہزار دیا ہے اور اس کو بطور مرابحہ کے بڑے سکتا ہے کیونکہ اس نے دو ہزار میں اس کوخر بدا ہے اور اس کا فائد جتب فام مچار ہزار میں بیچا جائے گا۔ تو مضار بت کے جصے میں تین ہزار ہوں گے۔ جس میں سے راس المال کے لئے دھائی ہزار ہوں گے۔ جس میں سے راس المال کے لئے دھائی ہزار ہوں سے جبکہ بقیمہ یا بچے سوان کے درمیان مشتر کہ ہوگا۔

## مضارب كالطورمرا بحكسي چيز كوبيجينه كابيان

قَالَ (وَإِنْ كَانَ مَعَهُ ٱلْفُ فَاشْتَرَى رَبُّ الْمَالِ عَبُدًا بِحَمْسِمِانَةٍ وَبَاعَهُ إِيَّاهُ بِٱلْفِ فَإِنَّهُ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً عَلَى خَمْسِمِانَةٍ ) لِآنَ هَذَا الْبَيْعَ مَقْضِى بِجَوَازِهِ لِتَغَايُرِ الْمَقَاصِدِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ وَإِنْ مُرَابَحَةً عَلَى الْمُوابَحَةِ عَلَى الْمُوابَحَةِ وَإِلا حُتِرَازِ عَنْ كَانَ بِيعَ مِلْكُهُ بِمِلْكِهِ إِلَّا أَنَّ فِيْهِ شُبْهَةَ الْعَدَمِ، وَمَبْنَى الْمُوابَحَةِ عَلَى الْاَمَانَةِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ شُبْهَةِ الْعَدَمِ، وَمَبْنَى الْمُوابَحَةِ عَلَى الْاَمَانَةِ وَالِاحْتِرَازِ عَنْ شُبْهَةِ الْبِعَدِ الْمُضَارِبُ عَبْدًا بِٱلْفِ وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ شُبُهَةِ الْبَعْمَ وَهُو الشَّوَى الْمُضَارِبُ عَبْدًا بِٱلْفِ وَبَاعَهُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ بِسَالُفِ وَمِانَةٍ لِآنَهُ أَعْتُبِرَ عَدَمًا فِى حَقِينِصُفِ الرِّبُح وَهُو نَصِيبُ بِاللّٰهِ وَمِانَةٍ لِآنَهُ أَعْتُبِرَ عَدَمًا فِى حَقِينِصُفِ الرِّبُح وَهُو نَصِيبُ

رَبِّ الْمَالِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوعِ.

رب المال البخ مال سے مالک بنے والا ہے گراس میں عدم جواز کا شک ہے۔ اور مراب کا ایک مقصد امانت ہے اور شہر کے است کے است کے باتھ میں ایک بزار دراہم ہوں اور رب المال کی اجنی سے پائے میں ایک بزار میں بھی و بتا ہے اور مضار ب کو بطور مرابحہ بیخنا چاہتا ہے تو وہ اس کو پائے موم بھی دے ہوئے اس کو بائز قرار دیا گیا ہے۔ حالا نکہ یہ ایک ایسی بھی دے گا کیونکہ ضرورت کو پورا کرنے اور اختلاف مقصود کے سبب اس بھی کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ حالا نکہ یہ ایک ایسی بھی میں ہواز کا شک ہے۔ اور مرابحہ کا مقصد امانت ہے اور شبہہ خیانت سے حفاظت ہے ہیں مرابحہ میں تھوڑی قیمتوں میں سے کم قیمت گا اعتبار کیا جائے گا۔

اور جب مضارب نے ایک ہزار کے بد لے میں کسی غلام کوخرید تے ہوئے اس کورب المال کے ہاتھ میں ہارہ مومیں فروخت کردیا ہے اور رب المال نے اس کو گیارہ سومیں بطور مرابحہ نچے دیا ہے کیونکہ نصف نفع کے حق میں اس کی بیچے کو کا اعدم شلیم کیا گیاہے اور وہ رب المال کا حصہ بنا تا ہے اور کتاب بیوع میں ریگز رچکا ہے۔

#### مضارب کے پاس نصف نفع کی شرط پرایک ہزار ہونے کا بیان

قَالَ (فَإِنُ كَانَ مَعَهُ ٱلْفَ بِالنِّصْفِ فَاشْتَرَى بِهَا عَبُدًا قِيمَتُهُ ٱلْفَانِ فَقَتَلَ الْعَبُدُ رَجُلًا خَطاً فَعَلَالُهُ الْرَبُاعِ الْمُفَارِبِ إِلاَنَّ الْفِدَاءَ مُؤُنَةُ الْمِلُكِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدُرِ الْمَالُ عَيْنًا وَاحِدًا ظَهَرَ الرِّبُحُ وَهُوَ الْمِسْلُكِ وَقَدُ كَانَ الْمِلْكُ بَيْنَهُمَا ارْبَاعًا، لِاَنَّهُ لَمَّا صَارَ الْمَالُ عَيْنًا وَاحِدًا ظَهَرَ الرِّبُحُ وَهُوَ الْمِسْلُكِ وَقَدُ كَانَ الْمِلْكُ بَيْنَهُمَا ارْبَاعًا، لِاَنَّهُ لَمَّا صَارَ الْمَالُ عَيْنًا وَاحِدًا ظَهَرَ الرِّبُحُ وَهُو الْمُصَالِ بِسَرَاسِ مَالِهِ لِاَنَّ قِيمَتَهُ ٱلْفَانِ، وَإِذَا فَدَيَا حَرَجَ الْعَبُدُ عَنْ الْمُصَارِبِ فَلِمَا بَيَنَاهُ، وَامَّا نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ فَلِقَضَاءِ الْقَاضِي الْمُصَارِبِ فَلِمَا بَيَنَاهُ، وَامَّا نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ فَلِقَضَاءِ الْقَاضِي الْمُصَارِبِ فَلِمَا بَيَنَاهُ، وَامَّا نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ فَلِقَضَاءِ الْقَاضِي الْمُصَارِبِ فَلِمَا بَيَنَاهُ، وَامَّا نَصِيبُ رَبِّ الْمَالِ فَلِقَضَاءِ الْقَاضِي الْمُصَارِبَةِ مَا اللهُ عَلَى الْمُصَارِبِ وَلِي كَانَ لَهُ حَقُ الرُّهُوعِ فَلَا حَاجَةَ بِالْفِسْمَةِ، وَلَانَ الْعَبْدَةِ عَلَى الْمُصَارِبِ وَإِنْ كَانَ لَهُ حَقُ الرَّجُوعِ فَلَا حَاجَةَ اللّهُ مِنَا لَهُ مُنَا وَالْمُصَارِبُ وَلَانَ الْعَبْدِ بَيْنَهُمَا وَالْمُصَارِبُ وَلَا الْمُسَارِبُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الْمُعَالِ ثَلَاثُهُ اللّهُ الْمُسَارِبُ وَا لَيْعَالَةِ عَلَى الْمُصَارِبُ وَاللّهُ الْمُعَلَادِ كَانَ لَهُ مَلْ الْمُعَلَاقِ الْعَلَاءِ كَالُولَ الْعَلَاءِ كَالُولُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى ا

کے اور جب مضارب کے پاس آ و سے نفع کی شرط کے مطابق ایک ہزار دراہم ہوں اور اس نے اس ایک ہزار کے بدلے میں ایسا غلام خریدا ہے جس کی قیمت دو ہزار ہے۔ اور اس غلام نے غلطی کے طور پر کسی کو آل کر دیا ہے تو فدید کی تین چوتھائی رقم رب الممال پر ہوگی اور اس کی چوتھائی رقم مضارب پر ہوگی۔ کیونکہ فدید صرف ملکیت کا ہے۔ اور ملکیت مقدار کے برابر ہوگی اور بیہ ملکیت مضارب اور رب الممال کے درمیان جارچوتھائی کے حساب سے ہوگا اور بیاس کے منان بھی نفع کے حساب سے ہوگا اور بیاس کے ایسا ہے کہ جب مال ایک عین ہے جس کی قیمت دو ہزار ہے اور وہ ایک ہزار میں بطور نفع دونوں کے درمیان مشتر کہ ہے اور ایک

ہزاررب المال کے لئے اس کے راکس المال کے بدلے میں ہوگا کو ینکہ مضار بت سے خریدا ہواغلام دو ہزار قیمت کا ہے۔
اور جب ان دونوں نے فدیدادا کر دیا ہے تو وہ غلام مضار بت سے خارج ہوجائے گا جبکہ مضار ب کا حصہ تو وہ اس کے سبب ہے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں اور رب المال کا حصہ اس سبب سے خارج ہوجائے گا کیونکہ قاضی نے ان پرفدید کی تقسیم کا فیصلہ دے دیا ہے کیونکہ یہ فیصلہ ان دونوں کے درمیان غلام کی تقسیم ہیں شامل ہے اور تقسیم مضار بت کوختم کرنے والی ہے بہ خلاف اس صورت سے جوگز رگئی ہے۔ کیونکہ اس میں ساری قیمت ہی مضار ب پرلازم آتی ہے خواہ اس کے لئے رجوع کاحق ہے ہی تقسیم کی ضورت نہ ہوگی کیونکہ جتاب کرنے کے سبب وہ غلام ان کی ملکبت سے ختم ہوچکا ہے۔ جبکہ فدید دینا میا بتدائی طور پرخرید نے کی ضرورت نہ ہوگا کہاں وہ غلام ان کے درمیان مشتر کہ نفع کے صاب سے ہوگا گرمضار بت کے طور پرنہ ہوگا کیونکہ اب وہ غلام ایک دن مضارب کی خدمت کرے گا وروہ تمین رب المال کی خدمت کرے گا ہوات سے سبلے بیان کردگی گئی ہے مضارب کی خدمت کرے گا وروہ تمین رب المال کی خدمت کرے گا ہوضا ف اس صورت کے کہ جواس سے جہلے بیان کردگی تی ہوئی ان کے درمیان کردگی گئی ہے مضارب کی خدمت کرے گا ہونوں سے جہلے بیان کردگی گئی ہے مضارب کی خدمت کرے گا وروہ تمین رب المال کی خدمت کرے گا ہونا ف اس صورت کے کہ جواس سے جہلے بیان کردگی گئی ہے مضارب کی خدمت کرے گا وروہ تمین رب المال کی خدمت کرے گا ہونا ف اس صورت سے کے دواس سے جملے بیان کردگی گئی ہونے کو میں سے جبلے بیان کردگی گئی ہے کیونکہ کو میں سے جبلے بیان کردگی گئی ہے کہ جواس سے جبلے بیان کردگی گئی ہے کونکہ کونکہ کرنے کا کیونکہ کونک کے دواس سے جبلے بیان کردگی گئی ہے کہ بھی کی کی تواس سے جبلے بیان کردگی گئی ہونا کی کیونکہ کونک کونک کے دواس سے جبلے بیان کردگی گئی ہے کہ بھی کی خواس سے جبلے بیان کردگی گئی ہے کہ بھی کی کے دواس سے جبلے بیان کردگی گئی ہونے کی خواس سے جبلے بیان کردگی گئی ہے کی کونک کی کونک کی کی بھی کی کے دواس سے جبلے بیان کردگی گئی ہے کیونک کی کونکہ کی کونک کے دواس سے جبلے بیان کردگی گئی ہے کہ کونک کی کی کی کونک کی کی کی کونک کی کونک کی کونک کی کی کونک کی کونک کی کونک کی کونک کی کونک کی کی کونک کی کردگی گئی کے کانک کی کونک کی کونک کی کی کونک کی کونک کی کونک کی کونک کی کونک کی کونک کی کرنے کی کونک کی کونک کی کونک کی کونک کی کونک کی ک

مضارب كادراجم اداكرنے سے بل غلام كے فوت ہوجانے كابيان

قَالَ (فَإِنُ كَانَ مَعَهُ ٱلْفُ فَاشْتَرَى بِهَا عَبُدًا فَلَمْ يَنْفُدُهَا حَتَّى هَلَكَثُ يَدُفَعُ رَبُ الْمَالِ وَلِكَ النَّمَلُ وَكُلُمُ الْمَالِ الْمَالَةِ فِي يَدِهِ وَلَا يَصِيْرُ الشَّمَانُ وَرَأْسُ الْمَالِ اَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَلَا يَصِيْرُ مُسْتَوُفِيًا، وَإِلاسْتِيفَاءُ إِنَّ مَا يَكُونُ بِقَبْضِ مَضْمُون وَحُكُمُ الْاَمَانَةِ يُنَافِيهِ فَيَوْجِعُ مَرَّةً بَعُدَ المُسْرَاءِ وَهَلَكَ بَعُدَ المَشْرَاءِ حَيْثُ لَا الْخُرَى، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ إِذَا كَانَ النَّمَنُ مَلْفُوعًا إِلَيْهِ قَبَلَ الشِّرَاءِ وَهَلَكَ بَعُدَ المَشْرَاءِ حَيْثُ لَا الْخُرَى، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ إِذَا كَانَ النَّمَنُ مَلْفُوعًا إِلَيْهِ قَبَلَ الشِّرَاءِ وَهَلَكَ بَعُدَ الشَّرَاءِ حَيْثُ لَا يَرْجِعُ اللَّهُ مَنَّ وَعِلَى الْمَالَ فَهَلَكَ بَعْدَ المُسْرَوقِيَّا، لِآنَ الْوَكَالَة تُجَامِعُ الصَّمَانَ كَالْعَاصِبِ إِذَا تَوَكَلَ بِرُجِعُ اللَّهُ مَرَّةً وَقَالِمَ مُولَةً وَيَ الْوَكَالَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَرُجِعُ مَرَّةً، وَفِيمَا إِذَا الشَّورَى ثُمَّ دَفَعَ المُسُولُونِ اللهُ وَكُلُ النَّهُ الْمَالَ فَهَلَكَ لَا يَرْجِعُ لَانَهُ فَتَ الدُّحُوعِ بِنَفْسِ الشِّرَاءِ فَجُعِلَ مُسْتَوْفِيًا الْمُسْرَى عَلَيْهِ مَرَّةً ثُمَ لَا يَرْجِعُ الْمُسَرِقُ فِيا الْمُسَلِقُ فِي الْمُ الشَّرَاءِ المَالَ فَهَلَكَ لَا يَرْجِعُ لَا لَيْسَرَاءِ المَالَ فَهُ لَلْ الشَّرَاءِ المُسْرَوقِيَّا الشَّمُونُ عَلَى الْمُسَلِيقِ الْمُعَالَةُ بَعْدَهُ فَلَمْ اللَّهُ الْمَالَ فَاللَّهُ لَكُ وَجَعَ عَلَيْهِ مَرَّةً ثُمَّ لَا يَرُجِعُ لِولُولُوعِ الْإِسْتِيفَاءِ عَلَى مَا مَرَّ

فر مایا کہ جب مضارب کے پاس ایک ہزار دراہم ہوں اور اس نے ان دراہم کے بدلے میں ایک غلام خریدا ہے گر ان دراہم کو اور جتنی بار ہزار ہلاک ہوگا تنی بار رہا کہ ہوگا تنی بار ہزار ہلاک ہوگا تنی بار ہالی ان در اہل دے گا وہ سب راس المال ہوگا کیونکہ یہ مال مضارب کے پاس بطور امانت ہے جبکہ ضان اس وقت لیا جاتا ہے جب قبضہ ضانت میں ہو۔ حالا نکہ امانت کا تھم ضانت کے قلاف ہے ہیں ایک بار کے بعد مضارب رب المال ہے شن کا مال والی لے گا ہ خلاف و کیل بہ شراء کے کیونکہ جب خرید سے پہلے اس کوشن دے دی گئی ہور خرید نے بعد وہ قیمت ہلاک ہوگئی ہے تو وہ صرف ایک بار مؤکل سے شن لینے کا حقد ارہ ہے کیونکہ و کیل ہے صنان لینے مکن ہے اس لئے کہ وکالت ضان کے ماتھ جمع ہو عتی ہے جس طبرح غاصب مفصو یہ مال کو پیچنے کا وکیل بنا جائے ، اس کے بعد وکالت کی

مداید مرار برین کی جار مرار برین کی جار کی کا اور جب وکل نے کوئی چیز خریدی ہاں کے بعد مؤکل نے اس کو مال کا مورت میں وکل ایک بارمؤکل سے شمن اس کا اور جب وکل نے کوئی چیز خریدی ہاں کے بعد مؤکل نے اس کو مال و سے دوریا ہا اس بوکیا ہے تو وکلی دوبارہ مؤکل ہے شمن وصول نہیں کر سکے گا کیونکہ خریداری کے سب سے و دا بناحق وصول کرچکا ہے۔ ہاں البت و در قم جواس نے خریداری کرنے کوشق تھا جوخر یداری کے بعد بھی و دا کی امانت پر قائم ہر سے گا ہیں اس مورت میں مورت میں و دو اپناحق وصول کر چکا ہے۔ ہاں البت و در قریدار ہوتا ہے جبکہ و دو اپناحق وصول کر چکا ہے۔ ہاں البت و در قریدار ہوتا ہے جبکہ و دو اپناحق وصول کرنے والا ند ہوگا اور جب ایک بار قیمت ہلاک ہوجائے تو وکیل مؤکل سے ایک بار لینے کا حقد ار ہوتا ہے جبکہ و دو اپناحق وصول کرنے والا ند ہوگا اور جب ایک بار قیمت ہلاک ہوجائے تو وکیل مؤکل سے ایک بار لینے کا حقد ار ہوتا ہے جبکہ و

دو بارواس سے نبیں لے سکے گا کیونکہ اس کے حق میں وصوبی کمل ہو چکی ہے۔



#### فصل في الاختلاف

## ﴿ مِیں ہے ﴾ ﴿ میں اختلاف فریقین کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس فصل میں رب المال اور مضارب کا اختیاف
ہوجانے کو بیان کیا ہے۔ اور فقعبی مطابقت کے موافق اصول یہی ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق بیاصل ہے جبکہ اختیاف بیفرع ہے۔
اور اتفاق کا مرتبہ اختیاف سے زیادہ اور عظیم ہے۔ لہٰذااس کا درجہ بعید بونے کے سبب اس فصل کوموَ خربیان کیا ہے۔
اور اتفاق کا مرتبہ اختیا ف سے زیادہ اور عظیم ہے۔ لہٰذااس کا درجہ بعید بونے کے سبب اس فصل کوموَ خربیان کیا ہے۔
اور اتفاق کا مرتبہ اختیا ف سے زیادہ اور علیم ہے۔ المنا اس کا درجہ بعید بونے کے سبب اس فصل کوموَ خربیان کیا ہے۔
اور اتفاق کا مرتبہ اختیا ف سے زیادہ اور علیم ہے۔ المنا اس کا درجہ بعید بونے کے سبب اس فصل کوموَ خربیان کیا ہے۔

#### مضارب کے پاس دو ہزار دراہم ہونے کابیان

کے فرمایا کہ جب مضارب کے ہاں دو ہزار دراہم ہیں اور وہ یہ کہتا ہے کہتم نے مجھے ایک ہزار دیا تھا اور ایک ہزار میں نے نفع کمالیا ہے۔ رب المال کہتا ہے کہبیں بلکہ میں نے تم کودو ہزار دیئے متھے تو مضارب کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔

حضرت اہام اعظم بڑا تھڑے پہلے اس بات کے قائل تھے کہ رب المال کے قول کا اعتبار کیا جائے گا بھی اہام زفر علیہ الرحمہ کا قول ہے کیونکہ مضارب نفع میں رب المال پر شرکت کا دعویٰ کرنے والا ہے۔ جبکہ رب المال اس کا انکاری ہے۔ اور مشکر کے قول کا اعتبار کیا جا تا ہے۔ اس کے بعد امام اعظم بڑا تھڑ نے اس تھم کی جانب رجوع کیا ہے جس کوقد وری میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ بیا اختلاف حقیقت میں مضارب کے قبضہ کردہ حقد ارکے برابر ہے اور اس جیسی صورت میں قبضہ کرنے والے کے قول کا اعتبار کیا جا تا

ہے۔اگر چدوہ منامن ہویا امانت والا ہو۔اس لئے کہ قبضہ کردہ مقدار سے زیادہ واقف وہی ہے۔

ہے۔ رہے۔ راس المال میں اختلاف کے ساتھ ساتھ نفع کی مقدار میں بھی دونوں نے اختلاف کردیا ہے تو نفع کے بارے میں رہائی المال کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ نفع کا حقدار ہوتا پیٹر ط کے سب سے ہادر شرط رب المال کی جانب سے مشروط ہوئی ہے۔ اور ان میں سے جو بھی زیادتی کے بارے ہیں گوائی چیش کرے گاای کی گوائی کو قبول کر نیا جائے گا کیونکہ کی چیز کے مجبوت کے لئے گوائیاں ہوا کرتی ہیں۔

## مال كا كاروبار كے لئے ہونے میں رب المال كے قول كا اعتبار

(وَمَنُ كَانَ مَعَهُ ٱلْفُ دِرُهَمٍ فَقَالَ هِى مُضَارَبَةٌ لِفُلَانِ بِالنِّصْفِ وَقَدُ رَبِحَ ٱلْفًا وَقَالَ فُكَانٌ هِى بِنَضَاعَةٌ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ) لِآنَ الْمُصَارِبَ يَدَّعِى عَلَيْهِ تَقُويمَ عَمَلِهِ آوُ شَرُطًا مِنْ جِهَتِهِ آوُ يَسَلَّعِى عَلَيْهِ تَقُويمَ عَمَلِهِ آوُ شَرُطًا مِنْ جِهَتِهِ آوُ يَسَلَّعِى الشَّرِكَةَ وَهُوَ يُنْكِرُ ، وَلَوْ قَالَ الْمُصَارِبُ آقُرَضْتنِى وَقَالَ رَبُّ الْمَالِ هُوَ بِطَاعَةٌ آوُ وَيَعَدِيمُ الشَّمَالِ هُو بِطَاعَةٌ آوُ وَحِيعَةٌ فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ وَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُصَارِبِ، لِآنَّ الْمُصَارِبَ يَدَّعِى عَلَيْهِ التَّمَلُكَ وَهُو يُنْكِرُ . وَلَوْ قَالَ الْمُصَارِبِ، لِآنَ الْمُصَارِبَ يَدَّعِى عَلَيْهِ التَّمَلُكَ وَهُو يُنْكِرُ .

جب کی شرط کے مطابق فلال کے لئے مضار بت جب کو جب کی شرط کے مطابق فلال کے لئے مضار بت بر ہے اور اس نے ایک ہزار دراہم ہیں اور وہ نیا ہے کہ وہ کاروبار کے لئے ہو درب المال کے قول کا عتبار کیا جائے مضار بت بر ہے اور اس نے ایک ہزار کمایا ہے اور وہ فلال کہتا ہے کہ وہ کاروبار کے لئے ہو درب المال کے قول کا اعتبار کیا جائے گام کے قیمتی ہونے والا دعویٰ کرنے والا ہے یا اس کی جانب سے شرط کا دعویٰ کر رہا ہے یا وہ نع میں شرکت کا مدعی ہے جبکہ رب المال اس کا انکاری ہے تو انکاری کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

#### رب المال كاخاص تجارت كے لئے دعوىٰ كرنے كابيان

وَلَوُ اذَّعَى رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارَبَةَ فِى نَوْعٍ وَقَالَ الْانْحَرُ مَا سَمَّيْت لِى تِجَارَةً بِعَيْنِهَا فَالْقَوُلُ لِللَّهُ فَاللَّوُ الْانْحَرُ مَا سَمَّيْت لِى تِجَارَةً بِعَيْنِهَا فَالْقَوُلُ لِللَّهُ صَلَّالِ اللَّهُ الْمُصَارِبِ لِآنَ الْاَصْلَ فِيْدِ الْمُحْمُومُ وَالْإِطْلَاقُ، وَالتَّخْصِيصُ يُعَارِضُ الشَّرُطَ، بِخِلَافِ اللَّهُ كَالَةِ لِآنَ الْاَصْلَ فِيْدِ النُحُصُوصُ. الْوَكَالَةِ لِآنَ الْاَصْلَ فِيْدِ النُحُصُوصُ.

وَكُوُ اذَّعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَوْعًا فَالْقَوْلُ لِرَبِّ الْمَالِ لِآنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى التَّخْصِيصِ، وَالْإِذُنُ يُسْتَفَادُ مِنْ جِهَنِهِ، وَالْبَيْنَةُ بَيِّنَةُ الْمُضَادِبِ لِحَاجَتِهِ إِلَى نَفْي الضَّمَانِ وَعَدَمِ حَاجَةِ الْاخو إِلَى يُشْتَفَادُ مِنْ جِهَنِهِ، وَالْبَيِّنَةُ الْمُضَادِبِ لِحَاجَتِهِ إِلَى نَفْي الضَّمَانِ وَعَدَمِ حَاجَةِ الْاخو إِلَى الْبَيِّنَةِ، وَلَوْ وَقَتَتْ الْبَيِّنَةَ الْمُضَادِبِ لِحَاجَتِهِ إِلَى نَفْي الضَّمَانِ وَعَدَمِ حَاجَةِ الْاخو إِلَى الْبَيِّنَةِ، وَلَوْ وَقَتَتْ الْبَيِّنَةَ الْمُضَادِبِ لِحَاجَتِهِ الْوَقْتِ الْاَخِيرِ اَوْلَى لِانَّ آخِرَ الشَّوْطُيُنِ يَنْفُضُ الْبَيِّنَةِ، وَلَوْ وَقَتَتْ الْبَيِّنَةَ الْمُضَادِبُ الْوَقْتِ الْاَخِيرِ اَوْلَى لِانَّ آخِرَ الشَّوْطُيُنِ يَنْفُضُ الْإِلَى الْمَالِي لَانَ الْمُعَلِيلِ يَنْفُضُ

اور جب رب المال نے کسی خاص متم کی تجارت کا دعویٰ کیا ہے اور مضارب کہتا ہے کہتم نے کسی معین تجارت کے

لئے ہال ندویا تھا تو مضارب کی ہات کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ مضار بت ہیں ہموم اورا طلاق اصل ہے ( قاعد ہ فقیمیہ ) جبکہ خاص کرنا لیے ہال ندویا تھا تو مضارب کی ہات کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ و کا ات میں اصل خصوص ہے۔ ( قاعد ہ فقیمیہ ) بیعار منی طور پر شرط میں ہوتا ہے بیخلاف و کا ات کے کیونکہ و کا ات میں اصل خصوص ہے۔ ( قاعد ہ فقیمیہ )

سین کو سے اور جب مضارب اور رب المال میں سے دونوں نے ایک ایک قتم کی تجارت کی ہے تو رب المال کے قول کا انتہار کیا جائے گا سرونکہ دونوں خاص کرنے میں اتفاق کرنے والے ہیں۔ جبکہ اجازت رب المال کی جانب سے ملنے والی ہے کیونکہ خصوص کے بارے میں اس بات کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

ہر سے میں ان دونوں نے گوائی ڈیٹ کروی ہے تو مضارب کی گوائی کو قبول کیا جائے گا کیونکہ اس کواٹی فرات سے صنان کو دور سرنے کی ضرورت ہے جبکہ رب المال کواس کی کو لُ ضرورت نہیں ہے اور جب دونوں گواہیوں کی تاریخ بیان کردی گئی ہے تو بعدوالی تاریخ کا اعتبار کرنا افضل ہوگا اس کئے کہ بعدوالی شرط پہلی کوتو ڑنے والی ہوا کرتی ہے۔

# فعالف أوفوا

## ﴿ بیرکتاب و د بعت کے بیان میں ہے ﴾ کتاب و د بعت کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب مضار بت کے بعد کتاب ودیعت کو بیان کیا ہے اس کا سب یہ ہے کہ مضار بت میں مال کی دوسر مے خص کے پاس بطورا مانت ہوتا ہے اوراسی طرح ودیعت میں بھی مال کسی دوسر مے خص کے پاس بطورا مانت ہوتا ہے۔ ہاں البتة ان دونوں شم کے اموال میں فرق ہیہ ہے کہ مضار بت کا مال بدا یک عموی مال ہوتا ہے جبکہ ودیعت والا مال بدا یک خاص قتم کا مال ہوتا ہے اوراصول میں ہے کہ خاص عام سے مؤخر ہوا کرتا ہے۔ البندا مضار بت ہودیعت کومؤخر ذکر کہا ہے۔

#### ود بعت کے شرعی ما خذ کابیان

(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُوكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْآمَنْتِ إِلَى آهْلِهَا ﴿ (السَّاءِ ٨٥)

اللد (عز دجل ) تلم فرما تاہے کہ امانت جس کی ہوا ہے دے دو۔

(وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلْمُنْتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ .(المؤسِّن،٨)

اور فلاح پانے والے وہ ہیں جوانی امانتوں اور عہد کی رعایت رکھتے ہیں۔

فقبہاء کرام فرماتے ہیں مذکورہ آیات ہے بیمعلوم ہوا کہ کسی دوسرے شخص کے پاس مال کوبطورا مانت رکھنا شریعت کے مطابق مباح ہے۔اور دولیت امانت ہی کی طرح ہے لہذاود بیت کے شرعی ما خذکے طورانہی آیات نے استدلال کیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول منگر تیز امایا جس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی گئی تو اس پر کوئی تا وان نہیں ہے۔

حضرت عروہ بارتی سے روایت ہے کہ نبی کریم نے اپنے واسطے بکری خرید نے کے لیے ایک اشر فی دی انہوں نے آپ کے لیے دو بکریاں خرید لیں پھر ایک بکری ایک اشر فی بیش کر دی تو اللہ کیے دو بکریاں خرید لیے بری ایک اشر فی بیش کر دی تو اللہ کے دسول سڑا تیز بھر نے ان کو برکت کی دعا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ کی دعا کا اثر تھا کہ اگر وہ مٹی بھی خرید تے تو اس میں بھی ان کو نفع بوتا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عردہ بن جعد بارتی نے فرمایا کہ ایک قافلہ آیا تو نبی مُناہِیْ آئی نے مجھے ایک اشر فی دی آئے وہ بی مضمون ہے جواویر فدکور ہوا۔ (سنن ابن ماجہ)

ايداع ومتعلقات ايداع كافقهي مفهوم

ور کفس کواپنے مال کی تفاظت پر مقرر کردینے کوایداع کہتے ہیں اور اُس مال کو و دیعت کہتے ہیں جس کو عام طور پرامانت
کہا جاتا ہے جس کی چیز ہے اُسے مودع اور جس کی تفاظت میں دی گئی اُسے موذع کہتے ہیں ایداع کی دومور تیل ہیں جس کی حراحة سے دیا جاتا ہے جس کی چیز ہے اُسے مود علی کی دومور تیل ہیں جس کی جیز کر گئی اور مالک کی غیر سہد یا جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیز تمھاری حفاظت میں دی اور بھی ولالنہ بھی ایداع ہوتا ہے مثلاً کسی کی کوئی چیز کر گئی اور مالک کی غیر موجودگی میں لے لی یہ چیز لینے والے کی حفاظت میں آگئی اگر لینے کے بعد اُس نے چھوڑ دی ضامن ہے اور اگر مالک کی موجودگی میں لی ہے ضامن ہیں۔
میں لی ہے ضامن نہیں۔

ود بعت کے حکم کا بیان

ود لیت کا تھم ہے کہ وہ چیز موزع کے پاس امانت ہوتی ہے اُس کی حفاظت موذع پر واجب ہوتی ہے اور مالک کے طلب کرنے پر دینا واجب ہوتا ہے۔ ود بیت کا قبول کرنا مستحب ہے۔ ود بیت ہلاک ہوجائے تو اس کا صان واجب نہیں۔(بحوالرائق، کتاب ود بیت ہیروت)

ودبعت ہے متعلق شرائط کابیان

علامہ علا والدین حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ ود بعت کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مال اس قابل ہو جو قبضہ میں آسکے لہذا بھا گے ہوئے غلام کے متعلق کہد یا میں نے اُس کو ود بعت رکھایا ہوا میں پرنداڑر ہا ہے اوس کو ود بعت رکھاان کا ضمان واجب نہیں۔ یہ بھی شرط ہے کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے وہ ممکلف ہو تب حفاظت واجب ہوگی اگر بچہ کے پاس کوئی چیز امانت رکھ دی اُس نے ہلاک کر دی حتمان واجب نہیں اور غلام مجور کے پاس رکھ دی اس نے ہلاک کر دی تو آزاد ہونے کے بعدائس سے صاب لیا جاسکتا ہے۔ (در مخار، کتاب ود بعت ، بیروت)

#### ود بعت کامودَع کے ہاتھ میں امانت ہونے کا بیان

قَالَ (الْوَدِيعَةُ اَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُودَعِ إِذَا هَلَكَتُ لَمْ يَضَمَنُهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ (لَيُسسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُعِلِّ ضَمَانٌ) وَلَآنَ لَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَ لَا عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمُعِلِّ ضَمَانٌ) وَلَآنَ لِمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

## مودّع كابدذات خود مال كى حفاظت كرنے كابيان

قَالَ (وَلِلُمُ وَ عَالَىٰ يَحْفَظُهَا بِنَفْسِهِ وَبِمَنُ فِي عِيَالِهِ) لِآنَّ الظَّاهِرَ آنَهُ يَلْتَزِمُ حِفْظُ مَالِ عَيْرِهِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَحْفَظُ مَالَ نَفْسِهِ، وَلاَنَّهُ لا يَجِدُ بُدُّا مِنُ الدَّفْعِ إلى عِيَالِهِ لاَنَّهُ لا يُمْكِنُهُ مَلَازَمَةُ بَيْتِهِ وَلَا السِّصْحَابُ الْوَدِيعَةِ فِي خُرُوجِهِ فَكَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِهِ (فَإِنْ حَفِظَهَا مُلازَمَةُ بَيْتِهِ وَلَا السِّصْحَابُ الْوَدِيعَةِ فِي خُرُوجِهِ فَكَانَ الْمَالِكُ رَاضِيًا بِهِ (فَإِنْ حَفِظَهَا بِعَيْرِهِمُ أَوْ أَوْدَعَهَا غَيْرَهُمْ ضَحِنَ) لِآنَ الْمَالِكَ رَضِيَ بِيَدِهِ لَا بِيدِ غَيْرِهِ، وَالْآيُدِى تَخْتَلِفُ فِي بِغَيْرِهِمُ أَوْ أَوْدَعَهَا غَيْرَهُمْ ضَحِنَ) لِآنَ الْمَالِكَ رَضِيَ بِيَدِهِ لَا بِيدِ غَيْرِهِ، وَالْآيُدِى تَخْتَلِفُ فِي الْآمَالِكَ وَعِنَى بِيدِهِ مُ اللهِ عَيْرِهِ، وَالْآيَادِى تَخْتَلِفُ فِي الْسَعَامُ عَلَى السَّعَلَى عَلَى الْعَالَ الْمُعَلِقُ الْعَرْقُ السَّعَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعْ عَيْرَهُ وَالْوَضَعُ فِي حِرْزِ غَيْرِهِ إِلَا إِذَا السَّنَاجُرَ الْمِحْرُزَ فَيَكُونُ حَافِظًا بِحِرْزِ نَفْسِهِ.

اورمود علی اورمود علی ہے کہ وہ بذات خوداس مال کی تفاظت کرے اوران اوگوں سے تفاظت کرا ہے جواس کی تکرانی میں ہیں اور ظاہر بھی ہی ہے کہ مود ع اپنے مال کی تفاظت ہی گرے۔ کوئلہ جواس کی تکرانی میں ہیں اور ظاہر بھی ہی ہے کہ مود ع اپنے اگر کی ذریع ہیں ہے۔ کوئلہ اس کے لئے ہمیشہ گھر رہنا ممکن نہیں ہوا در یعت کواپنے عیال کے ہاں حوالے کرنے کے سوامود ع کے لئے کوئی ذریع بیال سے تفاظت کرانے پر رضا مند ہوگا۔ لیکن جب ہوادر نہ گھر سے باہر مال ودیعت کور کھنا ممکن ہے۔ پس مودع مود ع کے اہل وعیال سے تفاظت کرانے پر رضا مند ہوگا۔ لیکن جب مود ع نے اپنی نے کسی دوسرے کو بطور ودیعت دیا ہے تو وہ ضامن مود ع نے اپنی اس نے اپنی دوسرے کو بطور ودیعت دیا ہے تو وہ ضامن ہوگا کے ویک دوسرے کے قبضہ پر رضا مند نہیں ہوا ہے جبکہ امانت ہوگا کے ویک دوسرے کے قبضہ پر رضا مند ہوا ہے جبکہ امانت میں اوگوں کے قبضہ پر اس کے قبضہ ہوا کرتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی چیزا بی مثل کو تضمی نہیں ہوا کرتے۔ جس ظرح و کیل دوسرے کو دکرائے پر لے لیتا ہے تو اب وی سکتا۔ دوسرے کی حفوظ جگہ کو کرائے پر لے لیتا ہے تو اب وی سکتا۔ دوسرے کی حفوظ جگہ کو کرائے پر لے لیتا ہے تو اب وی اللہ تا کہ دوسرے کی حفوظ جگہ کو کرائے پر لے لیتا ہے تو اب وی طاخت کرنے والا شار کیا جائے گا۔

# مودّع کے گھر میں آگ کے سبب انتقال ود بعت کا بیان

قَالَ (إِلَّا اَنُ يَقَعَ فِى دَارِهِ حَرِيقٌ فَيُسَلِّمَهَا إِلَى جَارِهِ اَوُ يَكُونَ فِى سَفِينَةٍ فَخَافَ الْغَرَقَ فَيُلْقِيَهَا اللّٰى سَفِينَةٍ أُخُرَى ) لِآنَهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْحِفْظِ فِى هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَرْتَضِيهِ الْمَالِكُ، ولَا يُصَدَّقُ اللّٰى سَفِينَةٍ أُخُرَى ) لِآنَهُ تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِلْحِفْظِ فِى هَذِهِ الْحَالَةِ فَيَرْتَضِيهِ الْمَالِكُ، ولَا يُصَدَّقُ اللّٰى سَفِينَةٍ أُخُرَى ) لِآنَهُ يَدَّعِى ضَرُورَةً مُسْقِطَةً لِلصَّمَانِ بَعُدَ تَحَقُّقِ السَّبَ فَصَارَ كَمَا إِذَا النَّهَ الْأَدُنَ فِى الْإِذُنَ فِى الْإِيدَاع .

قَالَ (فَإِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَحَبَسَهَا وَهُوَ يَقُدِرُ عَلَىٰ تَسْلِيمِهَا ضَمِنَهَا) لِآنَهُ مُتَعَدِّ بِالْمَنْعِ، وَهاذَا لِآنَهُ لَمَّا طَالَبَهُ لَمْ يَكُنُ رَاضِيًّا بِامْسَاكِهِ بَعُدَهُ فَيَضْمَنُهُ بِحَبْسِهِ عَنْهُ.

الله المرجب مودّع کے گھر بیس آگ لگ گی اوراس نے مال ود نیعت کوائے ہمسائے کے ہاں بطورامانت بھیج دیا

ہ بیادہ کئی سے میں سوار ہے اوراس نے ڈو سے کے خطرے کے سب دوسری کشتی میں ڈال دیا ہے کیونا یا اس سورت میں حفاظت کا ڈر بعد بہی ہے۔ پی مالک بھی اس پر رضامند ہو گا اور گوائی کے سوااس کی تصدیق نہ کی جائے گی کیونکہ وہ ایک انسی ضرورت کا دعویٰ سرنے والا ہے۔ جوسب ضان کے ثابت ہونے کے بعد صان کوسا قط کرنے والا ہے۔ تو یہ ای طرح ہوجائے گا کہ جب موڈ ٹ نے مودع کی جانب ود بعت رکھنے کے بارے میں اجازت کا دعویٰ کیا ہے۔

اور جب مالک نے ود بعت کوطلب کیااور مپر دکرنے کی طافت کے باوجود مودَی اس کونہ دیتو وہ ضامن ہوگا کیونکہ اس نے رویج ہوئے داس نے ہوئے زیادتی کی ہوائے کہ جب مودع نے اس کوظلب کرلیا ہے تو اس کے بعد وہ اس کومودی کے رویج ہوئے زیادتی کہ ہوئے کہ جب مودع نے اس کوظلب کرلیا ہے تو اس کے بعد وہ اس کومودی کے بیس رکھنے پر راضی نہ ہوگا ہیں اس سے روکنے کے سبب مودّع ضامن ہوگا۔

## مودّع كامال ودبعت كوكمس كرنے كابيان

قَالَ (وَإِنْ حَلَى طَهَا الْمُودَعُ بِمَالِهِ حَتَّى لَا تَتَمَيَّزَ صَمِنَهَا ثُمَّ لَا سَبِيلَ لِلْمُودَعِ عَلَيْهَا عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ وَقَالًا : إِذَا حَلَى طَهَا إِسِجِنْسِهَا شَرِكَهُ إِنْ شَاءً) مِفُلُ اَنْ يَخُلِطُ الذَّرَاهِمَ الْبِيضَ بِالْبِيضِ وَالشُّودِ وَالْحِنْطَة بِالْحِنْطَة وَالشَّيْسِ بِالشَّعِيرِ . لَهُمَا آنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ حَقِيهِ صُورَةً وَامُكُنَهُ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ حَقِيهِ صُورَةً وَامُكُنَهُ الْوُصُولُ إِلَى عَيْنِ حَقِيهِ وَلَا مُعْتَبَرَ وَلَهُ اللهُ ال

وَلَوْ خَلَطُ الْمَائِعَ بِجِنْسِهِ فَعِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ يَنْقَطِعُ حَقُ الْمَالِكِ الى ضَمَانِ لِمَا ذَكُرْنَا، وَعِنْدَ أَبِى عَلَى الْمَالِكِ اللهِ الْمَالِكِ اللهِ الْمَالِكِ اللهُ ال

ے اور جب موذع نے ود بعت کے مال کواپنے میں اس طرح مکس کر دیا ہے کہ فرق مث گیا ہے۔تو موذع اس

مال کا ضامن ہوگا حضرت امام اعظم بڑا تھا کے نزدیک مودع کے لئے اس مال پرکوئی حق نہ ہوگا جہدمی حبین کے نوکی مورع نے اس مال پرکوئی حق نہ ہوگا جہدمی حبین کے نزدیک جم موزع نے ودیعت کے ہم جنس مال سے اس کو طایا ہے تو اب اگر مودع جا ہے تو وہ اس میں شریک ہوجائے جس طرح اس نہم مورد کا ہے جس طرح اس مند درا ہم کو صفید درا ہم کے ساتھ مس کردیا ہے یا سیاہ درا ہم کوسیاہ درا ہم کوسیاہ درا ہم کے ساتھ مس کردیا ہے یا گندم کو کندم کے ساتھ مس کردیا ہے۔

و ہو ہے مما تھ س مردیا ہے۔ صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ مالک کے لئے بطور صورت اپنا مال وصول کرناممکن رہا ہے ہاں البت تقسیم کے ذریعے معنوی طور اس کو وصول کرناممکن ہے۔ بس میں جھی ایک طرح کا ہلاک کرنا ہے اور ایک طرح سے ہلاک کرنا نہ ہوگا اور مالک کے لئے افتیار ہے کہ وہ جس جانب جا ہے مائل ہوجائے۔

حضرت امام اعظم بڑائٹنڈ کی دلیل میہ ہے کہ ایک طرح سے ہلاک کرنا ہے کیونکہ اب مالک کے لیئے اپنے مال بطور عین وصول کرنا ناممکن ہو چکا ہے جبکہ تفتیم کا کوئی اعتبار نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ ادکام شرکت میں سے ہے پس تفتیم شرکت کو واجب کرنے والی نہ ہوگی۔

اور جب مودع نے مکس کرنے والے کو ہری کر دیا ہے۔ تو امام صاحب علیہ الرحمہ کے نز دیک ملے ہوئے مال پراس کا کوئی اختیار نہ ہوگا کیونکہ اس کاحق صرف صان میں ہے جبکہ وہ حق براًت کے سبب ساقط ہو چکا ہے اور صاحبین کے نز دیک براُت کے سبب حق ضامن ساقط ہوجا تا ہے اور کمس مال میں شرکت معین ہوجائے گار

تلول کے تیل کوروغن زیتون سے ملانے میں اور ہرسال چیز کوخلاف جنم شک سے مکس کرنے کے سبب مالک کاحق فتم ہوکر ضامن میں بدل جاتا ہے اور بیتھم ہوا تقاق فقہاء ہے کیونکہ اس میں بطور صورت معنی دونوں طرح سے ہلاکت پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں بطور صورت معنی دونوں طرح سے ہلاکت پائی جاتی ہے کیونکہ ان اختلاف جنس کے سبب تقسیم کرناممکن ندر ہاہے اور گندم کو جو کے ساتھ ملانا بھی تھے قول کے مطابق اس مسئلہ کے مطابق ہے کیونکہ ان میں سے ہرایک دانے دوسرے کے دانوں سے ملے ہوتے ہیں ہیں یہاں بھی فرق واقعیاز مشکل ہوجائے گا۔

حضرت امام اعظم رہن تنڈے جب سیال چیز کواس کی ہم جنس چیز کے ساتھ مکس کردیں تو مالک کاحق ختم ہو صان میں تبدیل ہو جاتا ہے اسی دلیل کے سبب جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک کثرت والے کے اجزاء کوٹلیل والوں کے تابع کر دیا جاتا ہے۔ جبکہ امام محمہ علیہ الرحمہ کے نز دیک برحالت میں مودع مودّع کا شریک ہوگا کیوٹکہ ان کے نز دیک کوئی جنس کسی جنس پر غالب نہیں ہوتی جس طرح کتاب رضاع میں یہ مسئلہ گزرگیا ہے اور اس اختلاف کی مثال ودیعت کے دراہم میں دوسرے دراہم کو بچھلا کرکمس کرنا ہے۔ اس لئے کہ پچھلانے کے سبب سے سارے دراہم سیال ہوجا کیں گئے۔

#### فعل مودّع کے بغیراختلاط مال کابیان

قَالَ (وَإِنْ احْتَلَطَتْ بِمَالِهِ مِنْ غَيْرِ فِعُلِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ لِصَاحِبِهَا) كَمَا إِذَا انْشَقَ الْكِيسَانِ فَاخْتَلَطَا لِآنَهُ لَا يَضْمَنُهَا لِعَدَمِ الصَّنْعِ مِنْهُ فَيَشْتَرِكَانِ وَهِلْذَا بِالِاتِّفَاقِ. كَالَ (قَانُ آنْفَقَ الْمُودَعُ بَعُضَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهُ فَخَلَطَهَا بِالْبَالِي ضَمِنَ الْجَمِبُعَ) لِآنَهُ خَلَطَ مَالَ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَفَدَّمَ . عَيْرِهِ بِمَالِهِ فَيَكُونُ اسْتِهُ لَا ثَمَا عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي تَفَدَّمَ .

و اور جب مودع کا مال اس کے تعل کے بغیراس کے مال میں کمس ہو گیا ہے تو مودع کا شریک ہو جائے گا جس طرح دوس تعبایاں پھٹ کراکی دوسرے میں کمس ہو جا کیں۔ کیونکہ موذع کی جانب سے تعل نہیں ہے اس لئے کہ وہ اس کا شامن نہ ہوگا پس وہ دونوں اس مال میں مشترک ہوں مے اور یہ تھم بدا تفاق ہے۔

اور جب مودع نے بچوخرج مال ود بعت میں سے کیا ہے اس کے بعد اس نے اس طرح کا مال اس میں واپس کر کے اس کو بھت ہیں ہے گیا ہے اس کے بعد اس نے اس طرح کا مال اس میں واپس کر کے اس کو بقیہ مال سے ملا دیا ہے تو وہ بورے مال کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ موذع نے اپنے مال کو دوسرے کے مال میں مکس کردیا ہے بس سے ہلا تھے ،یں ہوگی جس طرح اس کا بیان گزر محمیا ہے۔ ہلا تھے ،یں ہوگی جس طرح اس کا بیان گزر محمیا ہے۔

#### موذع كاود بعت ميں تعدى كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا تَعَدَّى الْمُودَعُ فِى الْوَدِيعَةِ بِالْكَانَثُ دَابَّةٌ فَرَكِبَهَا اَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهُ اَوْ عَبْدًا فَاسَتَخُدَمَهُ اَوْ اَوْدَعَهَا غَيْرَهُ ثُمَّ ازَالَ التَّعَدِّى فَرَدَّهَا اللَّي يَدِهِ زَالَ الضَّمَانُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُ : لَا يَسُراُ عَنُ الصَّمَانُ لِلْمُنَافَاةِ فَلَا يَبُرا لِآلَ الشَّافِعِي : لَا يَسُراُ عَنُ الصَّمَانِ لِآنَ عَقْدَ الْوَدِيعَةِ ارْتَفَعَ حِينَ صَارَ صَامِنًا لِلْمُنَافَاةِ فَلَا يَبُرا لِآلَا إِلَّا بِالرَّةِ عَلَى يَبْرا لَيَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُالِكِ .

ورجب مودع نے وربعت کے مال میں بچھڑیا دتی کی اس طرح کہ وہ سواری تھی اور مودّع اس پر سوار ہو گیا یا وہ کہڑا تھا اور مودّع نے اس کے باغلام تھا اور مودّع نے اس سے خدمت کروائی ہے یا پھراس نے اس کو کسی دوسرے کے ہاں ودبعت میں رکھ دیا ہے اس کے بعد مودّع نے وہ زیادتی ختم کرتے ہوئے وہ مال اپنے قبضہ میں لیا ہے تو مثمان ختم ہو جائے گا۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ مودّع ضان سے بری نہ ہوگا کیونکہ شان بنتے ہی ودبعت کا عقد ختم ہو چکا ہے کیونکہ منان اورامانت میں فرق ہے ہیں مالک کوواپس کے بغیر وہ ضان سے بری نہ ہوگا کیونکہ نال بنتے ہی ودبعت کا عقد ختم ہو چکا ہے کیونکہ منان اورامانت میں فرق ہے ہیں مالک کوواپس کے بغیر وہ ضان سے بری ہونے والا نہ ہوگا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ دولیعت کاعقد انجی بھی برقرارہے اس لئے کہ ودلیعت کامعاملہ مطلق تھاا ورتھم عقد کاختم ہوتا بیاس کی نقیض بعنی صنان کو ثابت کرنے کے لئے ضرورت کے بیش نظر تھا اور جب نقیعن ختم ہو گئ تو عقد کا تھم لوٹ کروا بس آجائے گا جس طرح سی سین صنان کو ثابت کرنے گئے جس طرح سی سین میں کو حفاظت کے لئے ایک ماہ کے لئے بطور سیکورٹی ملازم رکھ ہے اور ملازم نے مسنے میں بعض ون حفاظت جھوڑ وی ہے مجراس نے بقید دنوں کی حفاظت کی ہے تو وہ مکمل حفاظت کرنے والاشار کیا جائے گا۔ اور اس صورت مسئلہ میں مالک کے نائب کو واپس کرنا مالیا جائے گا۔

## مودَع كاا نكارى مونے كيسبب ضامن مونے كابيان

قَالَ (فَإِنُ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَجَحَدَهَا ضَمِنَهَا) لِآنَهُ لَمَّا طَالَبَهُ بِالرَّدِ فَقَدْ عَزَلَهُ عَنُ الْحِفْظِ فَبَعُدَ فَلِكَ هُو بِالْإِمْسَاكِ غَاصِبٌ مَانِعٌ فَيَضْمَنُهَا، فَإِنْ عَادَ إِلَى الِاغْتِرَافِ لَمْ يَبُواُ عَنُ الصَّمَانِ فَلِكَ هُو بِالْعُمْسَاكِ عَاصِبٌ مَانِعٌ فَيَضْمَنُهَا، فَإِنْ عَادَ إِلَى الِاغْتِرَافِ لَمْ يَبُواُ عَنُ الصَّمَانِ لِالْمُتِفَاعِ الْمُحُودِ الْمُعَالِبَةُ بِالرَّةِ رَفِعٌ مِنْ جِهَتِهِ وَالْجُحُودُ فَسُخٌ مِنْ جِهَةِ الْمُودَعَ يَنْفُودَ عَمُحُودِ الْوَكِيلِ يَمْلِكُ عَزْلَ الْمُعْمِودِ اللَّهُ الْمُعْتَوْدِع كَالُوكِيلِ يَمْلِكُ عَزْلَ نَفْسِهِ بِحَصْرَةِ الْمُوكَي الْمُعَلِد فَلَمْ يُوجَدُ الرَّدُ اللَّهُ عَزْلَ نَفْسِهِ بِحَصْرَةِ الْمُودَعَ يَنْفُودُ إِلَى الْوَاقِ الْمُعْلِدِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقِ اللَّهُ الْمُعْرَالِ الْمُعْلِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

ادر جب مالک اس سے وو بعت طلب کرے اور مودّع انکاری ہوا تو وہ ضامن ہوگا اس لئے کہ جب مودع نے وابسی کا مطالبہ کیا ہے تو وہ حفاظت سے مودّع کو معزول کر دیا ہے اور اس کے بعد ود بعت کورو کنا پیغصب ہوگا اور مانع ود بعت ہو البنی کا مطالبہ کیا ہے تو کہ مودع کی جانب سے لہذا وہ ضامی ہوگا اس کے بعد جب وہ اقرار کر ہے تو وہ صال سے ہری نہ ہوگا کیونکہ عقد ختم ہو چکا ہے کیونکہ مودع کی جانب سے واپسی کا مطالبہ کر دینا بیاس کی جانب سے عقد کو ختم کرنا ہے جبکہ انکار کرنا یہ مودّع کی جانب سے ختم کرنا ہے جس طرح وکیل کا وکالت سے انکار کرنا ہے وہ کیل لوری ہوجائے گی۔ سے انکار کرنا اور دوعقد کرنے والوں میں سے کی ایک کا تیج سے انکار کرنا ہے۔ پس وہ جکیل پوری ہوجائے گی۔

اوراسبب سے بھی عقد ختم ہوجائے گا کہ مودع کے ہوتے ہوئے مخض تنہا اپنے آپ کومعزول کرنے کاوہ حق رکھتا ہے جس طرح مؤکل کی موجود گی میں وکیل اپنے آپ کومعزول کرسکتا ہے اور جب عقد ختم ہو چکا ہے تو نئے عقد کے بغیر وہ لوٹ کرنہیں آئے گا اور اس اقرار کے سبب مالک کے نائب کی جانب ود بعت کو واپس کرنا بھی نہیں پایا گیا ہے بہ خلاف عقد کے حکم کی مخالفت کے بعد مطابقت کرنے کے ، کیونکہ جب موقع نے مالک ود بعت کے سواکسی تیسرے کے پاس انکار کیا ہے تو حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے نز دیک ضمان نہ ہوگا۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ کا اس میں اختلاف ہے کیونکہ دوسرے کے پاس انکار کرنا یہ بھی ایک حفاظت کرنے کا طریقہ ہے لہٰذا امانت کوغصب کرنے والوں کے لالح کا خاتمہ ہونا چاہے اور اس لئے بھی کہ مودع کی موجودگی میں یا اس کی طلب کے بغیر مودّع خودکومعز ول نہیں کرسکتا ہیں عقد باتی رہے گا ہے فلاف اس صورت کے کہ جبیدہ کام مودع کے ہوتے ہوئے پایا جائے۔

## مودّع کا مال و د بعت کے ساتھ سفر کرنے کا بیان

قَى الَ ﴿ وَلِلْمُودَعِ أَنْ يُسَافِرَ الْوَدِيعَةِ وَإِنْ كَانَ لَهَا حِمُلٌ وَمُؤْنَةٌ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَقَالَا: لَيُسَ لَهُ

ذَلِكَ إِذَا كَانَ لَهَا حِمُلٌ وَمُؤْلَةٌ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي الْوَجْهَبُنِ، لِآبِي حَيِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ الطَّلَاقُ الْآمُرِ، وَالْمَفَازَة مَحَلٌّ لِلْحِفْظِ إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا وَلِهِلْدَا يَمُلِكُ الْآبُ وَالْوَصِيُّ فِي مَالِ الطَّبِيِّ.

وَهُو مَا أَنَّهُ تَلْزَمُهُ مُؤُنَّةُ الرَّدِ فِيمَا لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ، وَالظَّاهِرُ آنَهُ لَا يَرْضَى بِهِ فَيَتَقَيَّدُ، وَالشَّافِعِيُّ وَلَهُ مَا أَنَّهُ تَلْزَمُهُ مُؤُنَّةُ الرَّدِ فِيمَا لَهُ حِمْلٌ وَمُؤْنَةٌ، وَالظَّاهِرُ آنَهُ لَا يَرْضَى بِهِ فَيَتَقَيَّدُ، وَالشَّافِعِيُّ

يُقَيْدُهُ بِالْحِفُظِ الْمُتَعَارَفِ وَهُوَ الْحِفُظُ فِي الْآمُصَارِ وَصَارَ كَالِاسْتِحْفَاظِ بِآجُرٍ.

قُلْنَا: مُؤُنَةُ الرَّذِ تَلُزَمُهُ فِي مِلْكِهِ ضَرُوْرَةَ امْتِثَالِ آمْرِهِ فَلَا يُبَالِي بِهِ وَالْمُعْتَادُ كَوْلُهُمْ فِي الْمِصْرِ لَا حَفْظُ مَالَهُ فِيْهَا، بِحِلَافِ الْاسْتِحْفَاظِ بِآجْرٍ لِلَاَنَّةِ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقُتَصِى التَّسُلِيمَ فِي الْمَفَازَةِ يَحْفَظُ مَالَهُ فِيْهَا، بِحِلَافِ الْاسْتِحْفَاظِ بِآجْرٍ لِلَاَنَّةُ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقَاتِهِ الْاسْتِحْفَاظِ بِآجُرٍ لِلَاَنَّةُ عَفْدُ مُعَاوَضَةٍ فَيَقُومَ إِلَّا لَهُ عَفْدُ (وَإِذَا نَهَاهُ الْمُودِعُ آنُ يَخُرُجَ الْوَدِيعَةِ فَحَرَجَ بِهَا مُعْدِلًا فَي الْمِصْرِ اللّهُ فَكَانَ صَحِيْحًا.

وغیرہ اٹھانا پڑتی ہو۔ بیت کا مال لے کرسنر کرنے کاحق حاصل ہے خواہ اس کو لے جانے میں بوجھ اٹھوانے اور مشقت وغیرہ اٹھانا پڑتی ہو۔ بیتیم حضرت امام اعظم ملائٹنڈ کے نز دیک ہے۔

ی میں دیا ہے کہا ہے کہ جب اس میں بوجھ اٹھوا نا اورخرج آتا ہے تو اس کو لے کر جانے کاحق حاصل نہیں ہے۔حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں اس کوکوئی حن حاصل نہیں ہے۔

، کی ۔ حضرت امام اعظم ملائٹۂ کی دلیل ہے ہے کہ مودع نے موؤع کومطلق طور پرتھم دیا ہے اور جب راستے ہیں امن ہے اور جگہ بھی حفاظت والی ہے۔ اوراسی دلیل کے سب بچے کے مال میں باپ اوروسی کوساتھ لے کرسفرکرنے کاحق عاصل ہے۔

صاحبین کی دلیل ہے کہ جس مالک کو لے جاتے ہوئے بوجھ اٹھوانے اورخر چدلا زم آتا ہووہ خرچہ مالک پرلا زم ہے اور ظاہر بھی یہی ہے کہ مالک تو اس پر راضی نہ ہوگا لیس میاختیار خاص حالت کے ساتھ مقید ہوجائے گا۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس کومعروف حفاظت کے ساتھ مقید کیا ہے اور وہ شہروں میں حفاظت کرنا ہے اور بیا سی طرح ہوجائے گاجس طرح کسی کومز دوری پرمقرر کرنا ہے۔

ہماری طرف ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ مالک پرواپسی کا خرج اس سب سے ہے کہ وہ اس کی ملکیت میں اس کے حکم کو پورا کرنے والا ہے بس اس کوکوئی حرج نہ سمجھا جائے گا۔ کیونکہ معتاد حفاظت کرنے والوں کا شہروں میں رہنا ہے نہ ان کا شہر میں حفاظت کرنا ہے کیونکہ جو محف ہے کیونکہ یہ حقد معاوضہ ہے کرنا ہے کیونکہ جو محف معاوضہ ہے اور عقد کی جائے ہے اور جب مودع نے موذع کو مال و دیعت لے کر جانے ہے روک دیا ہے گروہ لے کر جانے ہے دوک دیا ہے گروہ ہے گرا گیا ہے تو وہ ضامن ہوگا۔ کیونکہ یہ قید درست ہو جا گیا ہے تو وہ ضامن ہوگا۔ کیونکہ یہ قید کے ساتھ مقید ہے اس لئے کہ شہر میں حفاظت کرنا بیزیا دہ غالب ہے بس بی قید درست ہو

## دو بندوں کے پاس ایک آ دمی کا مال ود بعت رکھنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا آوُدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةً فَحَضَرَ آحَدُهُمَا وَطَلَبَ نَصِيبَهُ مِنْهَا لَمُ يَدُفَعُ إِلَيْهِ تَصِيبَهُ) وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: فَلَاثَةُ عَلَيْهِ نَصِيبَهُ) وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: فَلَاثَةُ السَّتُودَعُوا رَجُلًا ٱللَّهَا فَعَابَ اثْنَانِ فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ آنُ يَانُحُذَ نَصِيبَهُ عِنْدَهُ، وَقَالًا: لَهُ ذَلِكَ، السَّتُودَعُوا رَجُلًا ٱللَّهَا فَعَابَ اثْنَانِ فَلَيْسَ لِلْحَاضِرِ آنُ يَانُحُذَ نَصِيبَهُ عِنْدَهُ، وَقَالًا: لَهُ ذَلِكَ، وَالْحَرَافِ فِى الْمُخْتَصِرِ. لَهُ مَا آنَهُ طَالَبَهُ وَالْحَرَافِ فِى الْمُخْتَصِرِ. لَهُ مَا آنَهُ طَالَبَهُ بِتَسْلِيمِ مَا سَلَّمَ بِلَهُ عَلَيْهِ وَهُوَ النَّهُ اللَّهُ مُلُولًا إِلَيْهِ وَهُوَ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ النَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ النَّهُ عَلَيْهِ وَهُو النَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ النَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَالِلُهُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ النَّهُ عَالِيهُ وَهُوَ النَّهُ عَلَيْهُ وَهُوَ النَّهُ عَلَيْهُ وَلُهُ وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ النِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيهُ وَهُوَ النِيصَفُ، وَهَذَا كَانَ لَهُ اَنْ يَاخُذَهُ فَكَذَا يُؤُمَرُهُ وَالذَّهُ عِلَالَةُ عَالِيهُ وَهُو النَّهُ عَلَيْهِ وَهُوَ النِيصُفُ، وَهُذَا كَانَ لَهُ اَنْ يَاخُذَهُ فَكَذَا يُؤُمَرُهُ وَاللَّهُ عَالِيَهِ وَهُو النِيصُفُ، وَهُذَا كَانَ لَهُ اَنْ يَاخُذَهُ فَكَذَا يُؤُمَرُهُ وَاللَّهُ عَالِيَهُ وَالْمُؤْوِ النَّهُ عَالِيهُ اللَّهُ عَلَالِهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِولُ النَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلُولُ الْعُوالِلِهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَا اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْعُلِي اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلِي اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ

کے اور جب دو بندول نے کئی ایک شخص کے پاس کوئی چیز ود بعت رکھی اوراس کے ایک ود بعت رکھنے والے نے آگر اپنا حصہ طلب کرلیا تو حضرت امام اعظم ڈگائٹؤ کے نز دیک جب تک دوسرامودع نہ آئے گااس کو حصہ بیس دیا جائے گا۔

صاحبین نے کہا ہے کہ اس کو حصد دے دیا جائے گا۔ جامع صغیر میں ہے۔ کہ جب تین بندوں نے کسی ایک آدمی کے پاس ایک ہزاررو بے بطور و دیعت رکھ دیئے ہیں اور ان میں دوغائب ہوگئے ہیں۔ تو امام اعظم بڑھٹنڈ کے نزدیک موجود کے لئے لینے کاحق شہ موگا۔ جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ موجود اپنا حصد نے سکتا ہے اور بیا ختلاف کیل والی اور وزنی اشیاء میں ہے اور جس اختلاف کو قد وری میں ذکر کیا گیا ہے اس سے بھی یہی مراد لیا گیا ہے۔

میا جین کی دلیل میہ ہے کہ حاضر اپنا حصہ لینے کا مطالبہ کرنے والا ہے کیونکہ موذع کواس کا حصہ و بینے کا حکم دیا گیا ہے جس طرح مشتر کہ قرض میں ہوا کرتا ہے اور بہ تکم اس دلیل کے سب سے ہے کہ جب موجود آ دمی ایسی چیز کا مطالبہ کرتے والا ہے جواس نے وی ہے بعنی آ دھا۔ اس لئے کہ اس کوا بناحق لینے کا اختیار ہے لبندا موذع کو بھی تکم دیا جائے گا کہ وہ مودع کواس کا حصہ دے۔ خصرت امام اعظم مرفاعظ کی دلیل ہے ہے کہ موجود نے غائب کے حصہ کو ہیر وکرنے کا مطالبہ کیا ہے کیونکہ وہ اپنا جصہ الگ سے مانگنے والا ہے جبکہ اس کاحق مشتر کہ ہے معین مفرز دوحقوق کوشامل ہوتا ہے۔ جبکہ موجود کاحق تقسیم کے سواالگ نہیں ہونے والا۔ اور موذع کو تقسیم کی ولایت حاصل نہیں ہے کیونکہ اس کا دینا بہ اتفاق یہ تقسیم نہ ہوگا بہ خلاف مشتر کے قرض کے کیونکہ اس میں ایک شریک ا ہے دور کی کا مطالبہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ قرض بیشل ادا کئے جاتے ہیں۔ ایخ دور کی کا مطالبہ کرنے والا ہے۔ کیونکہ قرض بیشل ادا کئے جاتے ہیں۔

اور ہاتن کا قول' آئے آن یَا نُحُدہ ''ہماری جانب سے جواب ہے۔ کہ لینے میں بیضروری نہیں ہے کہ وذیح کو دینے پر مجبور آیا جائے جس طرح کمی کے کمی محض پر ہزار دراہم بطور دو بعث ہوں اور مودع پر دوسرے کا ایک ہزار قرض ہوتو قرض لینے والے جائے بیت بنا ہے کہ دہ جب قابو پائے اس کا مال وصول کر لے جبکہ موذع کو بیت حاصل نہیں ہے کہ دہ قرض لینے والے کو دے

ایک شخص کا دوآ دمیوں کے پاس ود بعت رکھنے کا بیان

قَالَ (وَإِنَ اَوْهَ عَ رَجُلٌ عِسُدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يُفْسَمُ لَمْ يَجُوْ اَنْ يَدْفَعَهُ اَحَدُهُمَا إِلَى الْاحْوِ وَلَكِنَهُمَا نِصْفَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُفْسَمُ جَازَ اَنْ يَحْفَظَ وَلَكِنَهُمَا نِصْفَهُ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُفْسَمُ جَازَ اَنْ يَحْفَظَ اللَّهُ مَا بِإِذُنِ الْلاَحْوِ ) وَهِلْذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً، وَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَهُ فِى الْمُوتَهِنَيْنِ وَالْوَكِيلَيْنِ بِالشَّوَاءِ إِذَا سَلَّمَ اَحَدُهُمَا إِلَى الْاحْوِ . وَقَالَا : لِلاحَدِهِمَا اَنْ يَحْفَظ بِإِذُنِ الْلاحْوِ فِى الْمُوتَهِنَيْنِ الْوَجُهَيْنِ بِالشَّوَاءِ إِذَا سَلَّمَ اَحَدُهُمَا إِلَى الْلاحَوِ . وَقَالَا : لِلاحَدِهِمَا اَنْ يَحْفَظ بِإِذُنِ الْلاحَوِ فِى الْمُوتَهِنَانِ اللهَ عَلَى اللهَ وَاللهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ يَقْسَمُ اللهُ اللهُ

وَلَهُ آنَهُ رَضِيَ بِحِفْظِهِمَا وَلَمْ يَرُضَ بِحِفُظِ آحَدِهِمَا كُلِّهِ لِآنَ الْفِعُلَ مَتَى أُضِيْفَ إلى مَا يَقُبَلُ الْوَصْفَ بِالنَّجَزِّى تَنَاوَلَ الْبَعْضَ دُوْنَ الْكُلَّ فَوَقَعَ التَّمُلِيمُ إِلَى الْاَحْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ الْوَصْفَ بِالنَّجَزِى تَنَاوَلَ الْبَعْضَ دُوْنَ الْكُلَّ فَوَقَعَ التَّمُلِيمُ إِلَى الْاَحْرِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْمَالِكِ فَيَضْمَنُ الذَّافِعُ وَلَا يَضْمَنُ الْقَابِضُ لِآنَ مُودِ عَ الْمُودَ عَ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَا يُضْمَنُ الدَّافِعُ وَلَا يَضْمَنُ الْقَابِضُ لِآنَ مُودِ عَ الْمُودَ عَ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَا يُعْرَفُهُمَا اللهُ عَلَيْهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآمُكَنَهُمَا الْمُهَايَاةُ يُعْرَفِهُمَا اللهُ عَلَيْهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآمُكُنَهُمَا الْمُهَايَاةُ كَالَ اللهُ الله

اور جب کسی شخص کے دو بندوں کے پاس کوئی قابل تقسیم چیز کوبطور دوبیت رکھ دیا ہے تو ان بیس ہے ایک کا دوسرے کو چیز دینا جا ترنبیں ہے گر جب وہ دونوں اس کونفسیم کرسکتے ہوں تو ان بیس ہے ہرایک نصف نصف کی حفاظت کرے گا اور اگروہ چیز نا قابل تقسیم ہے اور ایک موزع کا دوسرے کی اجازت کے بغر اس کی حفاظت کرنا جا کر ہے اور بی تھم حضرت امام اعظم بڑتا تا اگر دہ جیز نا قابل تقسیم ہے اور ایک موزع کا دوسرے کی اجازت کے بغر اس کی حفاظت کرنا جا کر ہے اور بی کھم حضرت امام اعظم بڑتا تا د

حضرت امام اعظم مٹائنٹو کے نز دیک مرتبن اور وکیل بہشراء کے بارے میں بھی بہی تھم ہے۔ کہ جب میں سے ایک دوسر ہے کے حوالے کر دے۔

ساحبین نے کہا کہ دونوں صورتوں میں ایک کو دوسرے کی اجازت کے بغیر حفاظت کرنے کاحق حاصل ہے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ مودع ان دونون کی حفاظت پر رضامند ہوا ہے ہیں ان میں سے ہرایک کو بیحق حاصل ہوگا کہ وہ دوسرے کے دورلے كرد ك اورد ين والا ضامن نه بوگا جس طرح نا قابل تغنيم چيزوں بيس بواكر تا ہے۔

مسرت المام میں میں میں ہواہے کہ کیونکہ حفاظت کا کام جب الیسی چیزوں کی جانب منسوب ہوجوقا بل تقسیم ہول تو اللہ م مسکمالیک کی حفاظت پررضامند نبیس ہواہے کہ کیونکہ حفاظت کا کام جب الیسی چیزوں کی جانب منسوب ہوجوقا بل تقسیم ہول تو افعال مى كيونكدد ين والاضامن بوگااور لينے والا ضامن نه بوگا۔

معرت امام اعظم والفُوُّدُكِيز ديك مودَع كامودَع ضامن نبيل ہوتا۔ جبكہ بيتكم نا قابل تقسيم چيز كے خلاف ہے۔ كيونكہ جب سر المسلم المسل بالبذابعض احوال میں ما لک ایک بی موذع کوسارا مال دینے پر رضامند ہوا ہے۔

## مال ود بعت کوز وجہ کے پاس رکھنے سے ممانعت کا بیان

قَالَ (وَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ لِلْمُودَعِ لَا تُسَلِّمُهُ اللي زَوْجَتِك فَسَلَّمَهَا اللَهَا لَا يَضْمَنُ. وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : إِذَا نَهَاهُ أَنَّ يَـذُفَعَهَا إِلَى آحَدٍ مِنْ عِيَالِهِ فَدَفَعَهَا إِلَى مَنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ لَا يَسْضُسَمَىنُ) كَسَمَا إِذَا كَانَتْ الْوَدِيعَةُ ذَابَّةً فَنَهَاهُ عَنُ الدَّفْعِ اللَّى غُلَامِهِ، وَكَمَا إِذَا كَانَتْ شَيْئًا يُسْخُفَظُ فِي يَسِدِ النِّسَاءِ فَنَهَاهُ عَنُ الدَّفَعِ إِلَى امْرَآتِهِ وَهُوَ مَحْمَلُ الْآوَّلِ لِآنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِقَامَةُ الْعَسَمَ لِ مَعَ مُسرَاعَ الهِ هَا ذَا الشُّوطِ، وَإِنْ كَانَ مُفِيدًا فَيَلْغُو (وَإِنْ كَانَ لَهُ مِنْهُ بُذٌ ضَمِنَ) لِإَنَّ الشَّسرُطَ مُفِيسَدٌ لِلَانَّ مِنُ الْعِيَالِ مَنْ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى الْمَالِ وَقَدُ اَمْكَنَ الْعَمَلُ بِهِ مَعَ مُرَاعَاةِ هِذَا الْشَّرُطِ فَاعُتُبِرَ (وَإِنْ قَالَ احْفَظُهَا فِي هَلْمَا الْبَيْتِ فَحَفِظَهَا فِي بَيْتٍ آخَوَ مِنُ الدَّارِ لَمْ يَصُمَنُ) لِلَانَّ الشَّـرُطُ غَيْـرُ مُفِيـدٍ، فَإِنَّ الْبَيْتَيُنِ فِي دَارٍ وَاجِدَةٍ لَا يَتَفَاوَتَانِ فِي الْحِرْذِ (وَإِنْ حَفِظَهَا فِي دَارٍ أُخُورُى ضَمِمَنَ) لِأَنَّ المُذَارَيْنِ يَتَفَاوَتَانِ فِي الْحِرْزِ فَكَانَ مُفِيدًا فَيَصِحُ التَّقْييدُ، وَلَوْ كَانَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْبَيْتَيُنِ ظَاهِرًا بِأَنْ كَانَتُ الذَّارُ الَّتِي فِيْهَا الْبَيْتَانِ عَظِيمَةً وَالْبَيْتُ الَّذِي نَهَاهُ عَنُ الْحِفْظِ فِيهِ عَوْرَةً ظَاهِرَةً صَحَّ الشَّرُطُ.

اور جب مودِع نے مودّع سے کہدریا ہے کہا پی زوجہ کوود بعت کا مال نہ دینا جبکہ مودّع نے اس کودے دیا ہے تو ضامن نہ ہوگا اور جامع صغیر میں ہے کہ جب مودِع نے مودَع کواپنے اہل وعیال میں سے سی کو مال ودیعت کرنے سے روک دیا ہےاوراس نے ایسے خص کو دیا ہے جس کو دیتے بغیراس کے لئے کوئی چارہ نہ تھا تب بھی مودع ضامن نہ ہوگا جس طرح جب و د بیت سواری ہواورمو دِع نے مودّع کواپنے غلام کودیئے سے روک دیا ہے? سطرح و د بیت میں کوئی ایسی چیز ہے جس خواتین کے ہال محفوظ کی جاتی ہے۔اورمودع نے مودّع روک دیا ہے وہ ود بعت اپنی بیوی کودے۔اور پہلے مسئلہ کاحمل بھی یہی ہے اوراس

شرط کو بورا کرنے میں مووع کے تکم کو بورا کرنامکن نہ ہوا گر چہ بیشرط فائدے مندہے تکریہ برکار ہے۔ شرط کو بورا کرنے میں مووع کے تکم کو بورا کرنامکن نہ ہوا گر چہ بیشرط فائدے مندہے تکریہ برکار ہے۔

سرط ہوں۔ ہاں البتہ جب مودع کے لئے کسی ذریعے ہے ممکن ہے تواب و دمنوع عنہ کو مال و دابعت وینے ضامن ہوجائے گا کیونکہ شرط مفید یہی ہے کیونکہ بعض اہل وعیال اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن ہر مال کے بارے میں اعماد نہیں کیا جاتا۔ پس اسی شرط کے ساتھ موذع کوا بی ذرواری کو پورا کرناممکن بھی ہے پس اس کا شرط کا اعتبار کیا جائے گا۔

سا پیرسود ی و بی و سید با کے میم اس گھر میں دو بعت کے مال کی حفاظت کرواورموذع نے اس گھر کے دوسرے میں اس کو اور جب مودع نے بید کہا ہے کہ تم اس گھر میں دو بعت کے مال کی حفاظت کرواورموذع نے اس گھر میں دو کمروں کی حفاظت میں کوئی حفاظت میں کوئی حفاظت میں کوئی ہے گئے میں دو کمروں کی حفاظت میں کوئی فرق ہواوروہ اس طرح فرق نہوا کرتا ہیں بیشر طمقید ہوگی۔اوراس میں قید نگا تا درست ہوگا اور جب دو کمروں میں واضح طور برفرق ہواوروہ اس طرح میں جس کھر میں دو کمروں میں واضح کوئی نقص ہے تو اب کے جس کھر میں دو کمرے ہیں وہ بڑا ہے اور وہ کمرہ جس میں حفاظت کرنے ہے روک دیا گیا تھا اس میں واضح کوئی نقص ہے تو اب

وديعت درود بعت مال ركھنے كابيان

قَالَ (وَمَنُ اَوُدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَاوُدَعَهَا آخَرَ فَهَلَكُ فَلَهُ اَنُ يُضَيِّنَ الْاَوْلَ وَلَيْسَ لَهُ اَنُ يُضَيِّنَ النَّانِي، وَهِلْمَا عِنْدَ آبِي حَيْفَة، وَقَالا : لَهُ اَنُ يُضَيِّنَ أَيَّهِمَا شَاءَ، فَإِنُ ضَمَّنَ الْاَحَر رَجَعَ عَلَى الْآوَلِ) لَهُ مَا آنَهُ قَبْصَ الْمَالَ مِنُ يَدِ ضَمِينٍ فَيُصَيِّنُهُ كُمُودَعِ الْعَاصِب، وَهِلْمَا لِآنَ الْمَالِكَ لَمْ يَرُضَ بِالمَانَةِ عَيْرِهِ، فَيَكُونُ الْآوَلُ مُتَعَدِّيًا بِالتَّسْلِيمِ وَالنَّانِي بِالْقَبْصِ فَيُحَيِّرُ بَيْنَهُمَا الْمَالِكَ لَمْ يَرُضَ بِالمَانَةِ عَيْرِهِ، فَيَكُونُ الْآوَلُ مُتَعَدِّيًا بِالتَّسْلِيمِ وَالنَّانِي بِالْقَبْصِ فَيُحَيِّرُ بَيْنَهُمَا الْمَالِكَ لَمْ يَرُجِعُ عَلَى النَّانِي لِآنَهُ مَلَكُهُ بِالصَّمَانِ فَظَهَرَ آنَهُ اَوْدَعَ مِلْكَ عَيْرَ آنَهُ إِنْ صَمَّى النَّانِي وَمَعَ عَلَى الْآفِي لِآنَهُ مَلَكُهُ بِالصَّمَانِ فَظَهَرَ آنَهُ اَوْدَعَ مِلْكَ نَعْرَبُعِ عَلَى النَّانِي بِالْقَمْونِ وَالْعَلَى الْمُعَالِقُ الْمُلْتَقِ وَلَهُ مَنْ الْعُهُدَةِ ، فَيُرْجِعُ عَلَى النَّانِي فَمُ مَنْ اللَّهُ يَعْ الْمَعُودِ وَالْعِ فَلَا تَعَدِى الْمُعْفَا فَإِنْ الْمَالَ مِنْ يَدِ اَمِينِ لِآنَهُ بِاللَّهُ عِلَا لَهُ يُعْمَلُونَ فَلَا لَكُو الْمُلْتَزَمَ فَيَصْمَدُ مُنْ مَا لَمْ يُقَاوِقُهُ لِيحُضُودِ وَأَيِهِ فَلَا تَعَدِى مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّانِي فَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّانِي فَلَمُ مَنْ مَلَى الْمُ يُقَاوِقُهُ لِلْكَ الْمَالَ مِنْ يَلِ الْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُ اللَّهُ وَى حَجْرِهِ الْوَلِي وَلَهُ الْمُلِيمِ وَاذَا الْمُؤْتُ فِي عَلَى الْمَالَةِ عَلَى الْمُعَلِقُ اللَّهُ وَلَو الْمُعَلِقُ وَلَو الْمُؤْتِ فَلَى الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّالِي وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْتَى الْمُعَالِي اللَّهُ مُلِكَ الْمُعَلِي الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُولِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

۔ وہی رہا ہے۔ ہی تو ہی ہے۔ ہی تو ہی ہے ہاں کو گی امانت بطور و دیعت رکھ دی ہے۔ جبکہ موذع نے اس کو دوسرے کے اس و دیعت رکھ دی ہے۔ جبکہ موذع نے اس کو دوسرے کے پاس و دیعت رکھ دیا ہے اس کے بعد وہ امانت ہلاک ہوگئ ہے۔ تو مودع صرف پہلے موذع کو ضامن بنائے گا جبکہ دوسرے موذع پاس و دیعت رکھ دیا ہے اس کے دوسرے موذع پاس کے دوسرے موذع ہے۔ ہے۔ اس کو ضان لینے کا کو کی حق نہ ہوگا اور بیتھم حضرت اہام اعظم بڑگا تھڑئے کے نز دیک ہے۔

سے ان وقعان ہے وہ ان مدروہ دونیں ہے ہرایک ہے شان لینے کافق حاصل ہے ہاں البتہ جب وہ پہلے ہے شان لیے لیتا صاحبین نے کہا ہے کہ اس کودونوں میں ہے ہرایک ہے شان لینے کافق حاصل ہے ہاں البتہ جب وہ پہلے ہے شان لیے لیتا ہے تو دوسر ہے ہے شان لینے کا اس کوکوئی فق حاصل نہ ہوگا۔ (امام ما لک اورامام شافعی علیماالرحمہ کا فد جب اس مسئلہ میں صاحبین کے ساتھ ہے۔ (رضوی غفرلہ) اور جب مو و ع نے دوسر ہے مو قرع سے صان لیا ہے تو دوسر امو قرع بہلے ہے دہ رقم واپس لے گا۔ جبکہ صاحبین کی دیر کہ دوسر ہے مو قرع نے ایک ضامن سے مال لے کراس مال پر قبضہ کیا ہے پس یہ بھی ضامن ہو گا جس طرح غاصب کا موق ناسیت ہے اور اس تھم کی دلیل ہے ہے کہ ما لک موقع اول کے سواکی امانت پر رضا مند نہیں ہوا ہے بس پہلا دینے کے سبب جبکہ دوسرا اتبنر کرنے کے سبب اس تھم میں متعدی یعنی شامل ہوں گے اور مالک کوان کے درمیان اختیار ہوگا۔ ہاں البتہ جب مالک نے بہلے منان لے لیا ہے تو پہلا دوسر سے بر رجوع نہ کر سکے گا کیونکہ ضان دینے کے سبب اول مو قرع و دیعت کے مال کامالک بن چکا ہے اور صاحت ہو چکی ہے کہ اس نے اپنی ملکیت میں و دیعت رکھی ہے۔

حضرت اما ماعظم بڑائنڈ کی دلیل ہے کہ مود کا ٹائی نے امانت والے محف کے مال پر قبضہ کیا ہے کیونکہ پہلامحن دینے کے سبب سے ضامن ہیں ہوا ہے بلکہ جب تک وہ دے کرالگ نہ ہو جائے گا۔ کیونکہ الگ ہونے سے قبل اس میں پہلے کی دائے ثال ہوا کرتی ہے بیاں ان میں کسی کی جانب سے بھی زیادتی نہیں پائی گئی۔ اور جب مود کا اول اس سے الگ ہو گیا ہوتو اب وہ اپنے اور جب مود کا اول اس سے الگ ہو گیا ہوتا وہ اپنے اور جب مود کا قو وہ پہلی حالت پر محمر نے والا ہے۔ اور اس کی گئی حفاظت کر چھوڑ نے والا ہے۔ اور اس کی جانب سے کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے بی وہ ضامن نہ ہوگا جس طرح ہوا کسی گود میں دوسرے کا کیڑ ااز اکر ڈال دیتو جس محف کی گود میں کیٹر اڈ الا گیا ہے وہ ضامن نہ ہوگا۔

### مال ود بعت کے ایک ہزار پر دوآ دمیوں کا دعویٰ کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنْ كَانَ فِي يَهِ وَ أَلْفٌ فَاذَّعَاهُ رَجُلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آنَهَا لَهُ اَوُدَعَهَا إِيَّاهُ وَابَى اَنْ يَحْدِلِفَ لَهُ مَا فَالْآلُفُ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ آلْفٌ أُخْرَى بَيْنَهُمَا) وَشَرْحُ ذَلِكَ آنَ دَعُوى كُلِّ وَاحِدٍ يَحْدِلِفَ لَهُ مَا فَالْآلُفُ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهِ آلْفٌ أُخْرَى بَيْنَهُمَا) وَشَرْحُ ذَلِكَ آنَ دَعُوى كُلِّ وَاحِدٍ صَحِيْحَةٌ لِاحْتِمَالِهَا الْصِدُقَ فَيَسْتَحِقُ الْحَلِفَ عَلَى الْمُنْكِرِ بِالْحَدِيثِ وَيَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ صَحِيْحَةٌ لِاحْتِمَالِهَا الْصِدُق فَيَسْتَحِقُ الْحَلِف عَلَى الْمُنْكِرِ بِالْحَدِيثِ وَيَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ صَحَيْحَةً لِاحْتِمَالِهَا الْصِدُق فَيَسْتَحِقُ الْحَلِف عَلَى الْمُنْكِرِ بِالْحَدِيثِ وَيَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا يُعَلِّمُ اللهُ الْمُنْكِرِ بِالْحَدِيثِ وَيَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا عَلَى الْمُنْكِرِ بِالْحَدِيثِ وَيَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ وَاحِدٍ مَا عَلَى الْمُنْكِرِ بِالْحَدِيثِ وَيَحْلِفُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَا عَلَى اللهُ الْحَدِيثِ وَيَحْلِفُ لِكُولُ وَاحِدٍ مِنْ مَا عَلَى اللهُ الْمُؤادِ لِتَعَايُو الْحَقَيْنِ، وَبِآيِهِمَا بَدَا الْقَاضِى جَازَ لِتَعَذُّرِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا وَعَدَمِ الْالْفُورَادِ لِتَغَايُرِ الْحَقَيْنِ، وَبِآيِهِمَا بَدَا الْقَاضِى جَازَ لِتَعَذَّرِ الْحَمْعِ بَيْنَهُمَا وَعَدَمِ الْالْفُولُ لِي اللهُ الْفُولُ لِلْهُ مَا لَيْهِ مَا بَدَا الْقَاضِى جَازَ لِتَعَذَّرِ الْحَمْعِ بَيْنَهُمَا وَعَدَمِ الْعَلَادِ لَلْحَدَمُ عَلَى اللهُ الْفَاصِدُ مَا عَلَى الْمُ الْمَالِقُ لَكُولُولَة عَلَى اللهُ الْمُلْكِولَة وَالْمِلِي الْمُعْلَى اللهُ الْمُلْعِلَالِهُ الْمُعْتَامِ الْعَلْمَ الْعَلْمُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُلْكُولُ اللهُ الْمُؤْلِق الْمُعْلِق الْمُلْعَالِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِق الْمَالِمُ اللهُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ اللهُ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمِنْ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِيْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُ

اور جب کسی خص کے پاس ایک ہزار دراہم ہوں اور دوآ دمیوں نے اس کا دعویٰ کیا ہے اور ہرخص یہ کہنے والا ہے کہ بید دراہم میرے ہیں اور میں نے فلال شخص کے پاس اس کو ود بعت میں رکھا تھا۔ جبکہ قبضہ کرنے والے نے ان کے دعوے پر قتم انتخانے سے انکار کر دیا ہے تو یہ ایک ہزار دونوں دعوئیٰ کرنے والوں میں مشتر کہ ہوگا اور قبضہ کرنے والے پر دومرے ایک ہزار دراہم انتخانے سے انکار کر دیا ہے تو یہ ایک ہزار دونوں کا دعویٰ درست ہے کیونکہ اس کی جائی کا الزم ہوجا کیں گردی کا دعویٰ درست ہے کیونکہ اس کی جائی کا اختال ہے ہیں ہر مدعی محتر سے حدیث کے تھم کے مطابق قسم انتخوانے کا حقد ار ہوگا۔ کیونکہ دونوں کا حق جدا جدا ہے۔ ایس ہر خص محت دونوں کا حقد ار ہوگا اور قاضی جسی تھی تھم کی ابتدا ہر ہے گا اس نے لئے جائز ہے کیونکہ ہر یک وقت دونوں ہے مقد دونوں سے بھی تھم کی ابتدا ہر ہے گا اس نے لئے جائز ہے کیونکہ ہر یک وقت دونوں سے تھی تھم کی ابتدا ہر ہر پر تیم لینا یہ مشکل ہے اور ان میں اولیت بھی معدوم ہے۔

#### دونوں کے حلف میں برابری صورت میں قرعداندازی کا بیان

وَلَوْ تَشَاخَا اَفُرَعَ بَيْنَهُمَا تَطْيِبًا لِقَلْبِهِمَا وَنَفَيًّا لِتَهُمَةِ الْمَيْلِ، ثُمَّ إِنْ حَلَفَ لِآحَدِهِمَا يَحْلِفُ لِلثَّانِي، فَإِنْ حَلَفَ فَلَا شَيْءَ لَهُ سَمُّءَ لَهُ سَمُّ الْعَدَمِ الْحُجَّةِ، وَإِنْ نَكَلَ اَغْنِي لِلثَّانِي يَفْضِي لَهُ لِوْجُودِ الْمُحجَّةِ، وَإِنْ نَكَلَ لِلثَّانِي يَفْضِي لِلثَّانِي وَلَا يَقْضِي بِالنَّكُولِ، بِحِلافِ مَا إِذَا اَقَرَ لاَحَدِهِمَا الْمُحجَّةِ، وَإِنْ نَكَلَ لِلْلَاقِلِي يَعْفِي لِلثَّانِي وَلَا يَقْضِي بِهِ، اَمَّا النَّكُولُ إِنَّمَا يَصِيرُ حُجَّةً عِنْدَ الْقَضَاءِ فَجَازَ الْنُ وَلَا يَكُولُ إِنَّمَا يَصِيرُ حُجَّةً عِنْدَ الْقَضَاءِ فَجَازَ اللَّهُ وَلَا يَعْمَ لِلثَّانِي اَيُضَا يَقْضِي بِهَا بَيْنَهُمَا اللَّهُ وَلَا يَكُولُ إِنَّمَا يَصِيرُ حُجَّةً عِنْدَ الْقَضَاءِ فَجَازَ اللَّهُ وَلَا يَكُولُ النَّانِي اَيُضَا يَقُضِى بِهَا بَيْنَهُمَا اللَّيَانِي اللَّانِي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُو

وَذَكَرَ الْحَصَّافُ آنَّهُ يَنْفُذُ قَضَاؤُهُ لِلْآوَّلِ، وَوَضَعَ الْمَسْآلَةَ فِي الْعَبْدِ وَإِنَّمَا نَفَذَ لِمُصَادَفَتِهِ مَحَلَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْحَيْقَادِ لِآنَّ مِنُ الْعُلَمَاءِ مَنُ قَالَ يَقْضِى لِلْآوَّلِ وَلَا يَنْتَظِرُ لِكُونِهِ اِقْرَارَ دَلَالَةٍ ثُمَّ لَا يَحُلِفُ لِلنَّانِي مَا هٰذَا الْعَبُدُ لِي لِآنَ نُكُولَهُ لَا يُفِيدُ بَعْدَمَا صَارَ لِلْآوَّلِ،

اور جب دونوں پہلے تہم اٹھانے میں جھڑا کریں توان میں قرع اندازی کی جائے گی تا کدونوں کے لئے سید کشادہ ہوجائے اور فیصلے ہے تہمت ختم ہوجائے۔ اس کے بعد جب ایک مدی کے لئے قابض ہے تم کی گئی تو دوسرے کے لئے بھی قسم کی جائے گی اور جب وہ تسم اٹھالیتا ہے تو ان کاحق ختم ہوجائے گا کیونکہ دلیل معدوم ہے اور جب قابض نے دوسرے کے لئے قسم اٹھانے ہے انکار کردیا ہے تو اس کے لئے مال کا فیصلہ کردیا جائے گا کیونکہ بدحالت انکار کی بیخود بطور دلیل ہے اور جب قابض پہلے کہ مدی کے لئے قسم ملی کی جبکہ انکار کی ہونے کی وجہ سے پہلے کے لئے جائے گا۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب قابض نے کی جبکہ انکار کی ہونے کی وجہ سے پہلے کے لئے جلدی میں فیصلہ نہ کیا جائے گا۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب قابض نے کسی ایک کے لئے اقر ادر کرلیا ہے کیونکہ اقر ادر کریا ویہ بہلے کے دلئے اقر ادر کرنے کے سبب فیصلہ کردیا جائے گا جبکہ انکار کرنا تو یہ بہدورت کے ایک میں بہتے ہوئود بہ خودہ کم کو واجب کرنے والی ہے پس ایک کے لئے اقر ادر کرنے کے سبب فیصلہ کی نوعیت واضح کی جاسے۔ وقت قضاء دلیل بنا ہے تو قضاء میں تا خیر جائز ہے تا کہ دوسرے کے لئے بھی قسم کی جاسے۔ اور فیصلہ کی نوعیت واضح کی جاسے۔

اور جب قابض دوسرے کے لئے تتم اٹھانے ہے انکاری ہوا ہے تو دونوں کے لئے نصف نصف کا فیصلہ کردیا جائے گا جس طرح متن میں ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اب وہ دونوں دلیل میں برابر ہیں ۔اور جیسے اس صورت میں ہے کہ جب وہ دونوں گواہی کو پیش مرویتے میں تب آ دھے آ دھے کا نیسلہ ہوتا اور قابن پر مزید ایک بزار کی طانت اا زم ہو جائے گی اور یہ بھی ان دولوں سندرمیان منطقہ نصف ہوگا کیونکہ قابض اپنے ممل یا اپنے اقرار کے سبب ان میں سے ہرایک کے لئے حق کو ٹابت کرنے والا سندرمیان ایجاب اس قابض کے حق میں دلیل ہوگا۔ اور جب وہ ایک بزار دولوں مدعیان میں تشکیم کر دیتا ہے تو قابض ان میں سے ہرایک سکے ایک سے مرایک سے مرایک سکے نصف حق کو دوسرے کے نصف حق کے بدلے میں ادا کرنے والا ہوگا۔ اپن وہ مزید ایک بزار کا منان ادا کرے ہے۔

ادر جب بہلے کے لئے قابین کے انکارتم کرتے ہی قاضی نے اس کن ٹیں فیصلہ کردیا ہے تو اس کے بارے میں ثرن جامع صغیر میں امام بزدوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دوسرے کے لئے بھی اس سے تسم لی جانے گی اور جب وہ انکار کرتا ہے توایک جامع صغیر میں امام بزدوی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ دوسرے کے لئے بھی اس سے تسم لی جانے گا۔ کوئکہ قاضی نود برار کا دونوں میں مشتر کہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کوئکہ تامنی نود برار کا دونوں میں مشتر کہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ کوئکہ پہلے مدتی کے فی بھی چیز دوسرے سے جت کو باطل نہیں کر سکتی۔ دوسرے کو یا بند راجے تر عداندازی مقدم کرنے والا ہے لبنداان میں سے کوئی بھی چیز دوسرے سے جت کو باطل نہیں کر سکتی۔

حضرت امام خصاف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ پہلے کے حق میں قانسی کا فیصلہ نا فذیو کا اور انہوں نے ایک ہزار کی جگہ پرغلام کے مسئلہ کی تفریع ہیان کی ہے اور نفاذ قضاء کے سبب قضاء کا کل اجتہاد سے ملا ہوا : ونا ہے ۔ بعض علاء نے کہا ہے کہ قانسی اول کے لئے فیصلہ کرے اور وہ دوسرے کا انتظار نہ کرے کیونکہ انکار بیدالات کے امتہار سے اقرار ہے۔ (تاعدہ فقہیہ )

اس کے بعد قاضی دوسرے کے لئے اس سے تسم نہ لے گا کہ بینا ام اس کانہیں ہے کیونکہ جب وہ ناام پہلے کا ہو چکا ہے تو ا اس کا دوسرے کے لئے انکار فائدے مند نہ ہوگا۔

## ا نكار كى صورت ميں قتم لينے كابيان

وَهَلُ يُسَحَلِفُهُ بِاللَّهِ مَا لِهَٰذَا عَلَيْكَ هَذَا الْعَبُدُ وَلَا قِيمَتُهُ وَهُوَ كَذَا وَكَذَا وَلَا آقَلَ مِنْهُ قَالَ : يَنْبَغِى اَنُ يُسَحَلِفَهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ خِلَاقًا لِآبِى يُوسُفَ بِنَاء عَلَى اَزَ الْمُودَعَ إِذَا اَقَرَّ الْوَدِيعَةِ وَدَفَعَ بِالْقَضَاءِ إِلَى غَيْرِهِ يَضَمَنُهُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ خِلَافًا لَهُ وَهَذِهِ فُرَيْعَهُ تِلْكَ الْمَسْآلَةِ وَقَدُ وَقَعَ فِيْهِ بَعْضُ الْإِطْنَابِ وَاللَّهُ آعْلَمُ.

اور کیا قاضی اس سے اس طرح قتم لے گا بدخدانداس دوسرے مدعی کا مذی علیہ پریہ غلام باتی ہے۔ اور شدی اس کی مقدار میں قیمت اگر چہ وہ تھوڑی ہویازیادہ ہو۔ حضرت امام خصاف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ امام مجمع علیہ الرحمہ کے قاضی کو انگار کرنے والے سے اس طرح قتم لینی جا ہے جبکہ اس میں امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اختلاف کیا ہے اور اس اختلاف کی اساس سے کہ جب کہ جب کی خص کے لئے ود بعت کا اقر ادر کے جبکہ قاضی کے فیصلہ سے مقرلہ کے سواکو وہ مال دے ویا مجمع علیہ الرحمہ کے نزد کیا موزع ضامن ہوگا جبکہ امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کا اس میں اختلاف کی سکہ کی مسکلہ اس اختلافی سکلہ کی فرع ہے اور اس کی میں طویل بحث بھی ذکر کی گئی ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ حق جا در اس کی میں طویل بحث بھی ذکر کی گئی ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ حق جا ور اس کی میں طویل بحث بھی ذکر کی گئی ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ حق جا ور اس کی میں طویل بحث بھی ذکر کی گئی ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ حق جا ور اللہ ہے۔



# والمناف العمارية

## ﴿ بیرکتاب عاریت کے بیان میں ہے ﴾ کتاب عاریت کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علیہ الرحمہ نے کتاب و دیعت کے ساتھ کتاب عاریت کو بیان کیا ہے کیونکہ ان دونوں ہیں امانت کامعنی بایا جاتا ہے اور معنی امانت کے اعتبار سے دولیت کوغلبہ حاصل ہے اس لئے و دیعت کومقدم ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عاریت کوذکر کیا ہے۔ اور معنی امانت کے اعتبار سے دولیت کوغلبہ حاصل ہے اس لئے و دیعت کومقدم ذکر کیا ہے اور اس کے بعد عاریت کوذکر کیا ہے۔

عاريت كى تعريف وفقهى مفهوم كابيان

ماریت می طریت می اللہ تعالی نے عاریت کی تعریف رہے کہ کسی معین اور مباح چیز کا نفع لینا جس کا نفع لینا مباح ہواور نفع حاصل کرنے سے بعداصل چیز کو مالک کو واپس کرنا بے تو اس تعریف ہے وہ چیز خارج ہوگی جس کا نفع حاصل کیا جائے تو وہ ضائع ہوجائے مثلا کھانے یہنے والی چیزیں۔

دوسر بیخی کوچیزی منفعت کا بغیرعوض ما لک کردینا عاریت ہے جس کی چیز ہے اُسے معیر کہتے ہیں اور جس کو دی گئی مستعیر ہے اور چیز کو مستعار کہتے ہیں۔عاریت کے لیے ایجاب وقبول ہونا ضروری ہے آگر کوئی ایسافعل کیا جس سے قبول معلوم ہوتا ہوتو یہ فعل ہی قبول ہے مثلاً کسی سے کوئی چیز مانگی اُس نے لا کردیدی اور پچھ نہ کہا عاریت ہوگئی اور اگر وہ خص خاموش رہا پچھ بیس بولا تو عاریت نہیں۔ (بح الرائق، کتاب عاریت، بیردت)

#### عاریت کے شرعی ما خذ کابیان

-الله سبحانه و و تعالى كافر مان ہے: (اوراستنعال كرنے والى چيز ول ہےرو كتے ہيں) (الماعون ٤٠)

لیعنی وہ چیزیں جولوگ عام طور پرآ پس میں لیتے دیتے ہیں ،تو اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ندمت کی ہے جوضرورت کی چیزوں ہےلوگوں کوروکتے اور عاریت نہیں دیتے۔

حضرت قادہ وظائمۂ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس وٹائمۂ سے سناوہ فرماتے سے کہ کفار کا ایک دن اس خیال ہے کہ کفار کا انشکر مدینہ کے قریب آگیا ہے کہ کفار کا انشکر مدینہ کے قریب آگیا ہے کہ کفار کا انشکر مدینہ کے قریب آگیا ہے کہ کھر ایمٹ اورخوف کی ایک فضا پیدا ہوگئی ہے۔ (بیدد کھی کر) نبی کریم مٹائی ہوگئی ہے حضرت طلحہ کا گھوڑا کہ جے مندوب یعنی سبت کہا جاتا تھا عاریۃ مانگا اور اس پر سوار ہوکر تحقیق حال کے لیے مدینہ سے باہر نکلے پھر جب آپ مُلا ہوں ان کے ایم کھوڑے کو کشاوہ قدم یعنی تیز رفیاریا یا دائیں آئے تو فرمایا کہ میں نے خوف و گھبرا ہے کی کوئی چیز نہیں دیکھی ہے نیز میں نے اس گھوڑے کو کشاوہ قدم یعنی تیز رفیاریا یا

ہے۔(بناری اسلم)

میں میں جہاں آئے مضرت مڑائی آئی گئی ہے۔ مہاوری اور کمال جانبازی کو ظاہر کرتی ہے کہ جب دیمن کی فوج کے مدینہ کے قریب آجائے کے خوف سے پورے مدینہ میں اضطراب و گھبراہٹ کی ایک عام فضا پیدا ہوگئی تھی تو آپ مڑائی ایک بے خوف ہو کے دیمن اصطراب و گھبراہٹ کی ایک عام فضا پیدا ہوگئی تھی تو آپ مڑائی ہے خوف ہو گئی اور ان کے حقیق حال کے لئے تن تنہا مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے و ہیں یہ صدیث اس بات کی بھی معلوم ہوا کہ می خوف واضطراب کے موقع پرخوف کے خوف کے نئے موقع پرخوف کا انہ کی خوف واضطراب کے موقع پرخوف کا تمہ کی خوشنہ کی خوشنہ کی کو گئی تنہا مستحب ہے۔

## <u>مشروعیت عاریت پر کتاب دسنت سے استدلال کابیان</u>

عاریت کتاب وسنت اورا جماع کے ساتھ مشروع ہے۔

النَّد سبحان و تعالى كا فرمان ہے: (اوراستعال كرنے والى چيز وں ہےرو كتے ہيں )(المامون، 2)

یعنی وہ چیزیں جولوگ عام طور پرآپس میں لیتے دیتے ہیں،تواللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت کی ہے جوضر ورت کی چیز وں سے لوگوں کور و کتے اور عاریت نہیں دیتے۔

جوعلاء کرام عاریت کوواجب کہتے ہیں انہوں نے اس مندرجہ بالا آیت سے استدلال کیا ہے کہ اگر مالک غنی ہوتو اسے کو، چیز عاریت دینے ہے نہیں روکنا جاہے۔

<u>اور نبی اکرم منگانتینم نے ابوطلحہ بنگانیئے سے گھوڑ اعاریتالیا تھاا درصفوان بن امیہ سے درعیں عاریتا حاصل کی تھیں۔</u>

مسی مختاج اورضرورت مندکوکوء چیز عاریتا دینے میں دینے والےکواجروثو اب اور قرب حاصل ہوتا ہے،اس لیے کہ بیٹموی طور پرنیکی اور بھلاء کے کاموں میں تعاون ہے۔

## عاریت کے جے ہونے کے لیے جارشرا نط ہیں

— تربی شرط: عاریت دینے والے کی اہلیت: اس لیے کہ اعار ہیں احسان کی شم پائی جاتی ہے، اس لیے بچے اور مجنون نہ ہی بے وقو ف کی عاریت سیجے ہوگی۔

ووسری شرط: جسے عاریت دی جارہی ہے وہ بھی لینے کا ابل ہو، تا کہاس کا قبول کرنا سیجے ہو۔

۔ تیسری شرط :عاریتا دی جارہی چیز کا نفع مباح ہونا جاہیے : تومسلمان غلام کافر کوعاریتانہیں ویا جاسکتا، اورنہ ہی محرم کا شکار دغیرہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کافر مان ہے : ( ادرتم برا ،اور دشمنی کے کاموں میں تعاون نہ کرو )۔ ہے۔ جنی شرط: کہ عاریتادی تی چیز سے نفع حاصل کرنے کے بعداس کی امسل ہاتی رہنا منروری ہے جس کے اوپر بیان کیا جاچکا چوٹی شرط:

ہے۔ عاریت دینے والے کو بین حاصل ہے کہ وہ جب جا ہے اپنی چیز واپس نے لے لیکن اگر اس چیز سے واپس لینے سے عاریتا لینے والے کوکوئی نفصان ہونے کا خدشہ ہو پھرنہیں۔ لینے والے کوکوئی نفصان ہوئے کا خدشہ ہو پھرنہیں۔

سے والے رہی نے سامان اٹھانے کے لیے کشتی عاریتالی تواہے اس وقت تک واپس نہیں لیا جاسکتا جب تک کہ وہ سمندر میں بھیے کہا گرکسی نے سامان اٹھانے کے لیے کشتی عاریتالی تواہے اس وقت تک واپس نہیں لیا جاسکتا جب اورای طرح اگر کسی نے ویوار عاریتا حاصل کی تا کہ وہ اپنی حبیت اس پررکھ سکے تو جب تک اس کے اوپر حبیت کی لکڑیاں ہیں ہیں وقت تک اے واپس نہیں لیا جاسکتا۔
اس وقت تک اے واپس نہیں لیا جاسکتا۔

توبیہ آبت امانت کے لوٹانے کے وجوب پر دلالت کرتی ہے ادراس میں عاریت بھی شامل ہے۔ نبی اکرم مُنَاثِیْنَم نے فرمایا (آپ امانت کوامانت رکھنے والے کے پاس لوٹا دیں)۔

توریضوص انسان کے پاس امانت ترکھی گئی چیز کی حفاظت اوراہے مالک کوسیح سالم واپس کرنے کے وجوب پر دلالت کرتیں ہیں، اوراس عمومی تھم میں عاریت بھی شامل ہوتی ہے، اس لیے عاریت لینے والا اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اوروہ چیز اس سے مطلوب بھی ہے، اوراس کے لیے تو صرف اس چیز ہے نفع حاصل کرنا جائز ہے وہ بھی عرف عام کی حدود میں رہتے ہوئے، تو اس لیے وہ اسے استعال نہیں کرسکتا کہ وہ چیز ہی ضائع ہوجائے اور نہ ہی اس کے بیجائز ہے کہ وہ اس کا ایسا استعال کرے جو تھے نہ ہواس لیے کہ اس کے ایسا استعال کرے جو تھے نہ ہواس لیے کہ اس کے ماک نے اس کی اجازت نہیں دی۔

ادراللہ سجانہ و نعائی کا فرمان ہے: (احسان کا بدلہ احسان ہی ہے)۔اورا گراہے جس کے لیے عاریۃا حاصل کیا گیا تھا استعال نہیں کرتا بلکہ کسی اور چیز میں استعال کرتا ہے اور وہ چیز ضائع ہونے کی صورت میں اس کا ضامن ہوگا اور اس کا نقصان ویتا واجب

ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم مُناتِیْز کے فرمایا: (جو پچھ ہاتھ نے لیاات واپس کرنا ہے) اسے پانچ نے روایت کیا اورا مام ما کم نے اسے سچھ کہا ہے۔ تواس سے بیدلیل ملتی ہے کہ انسان نے جو پچھ لیا ہے وہ اسے واپس کرنا ہے اس لیے کہ وہ دوسرے کی ملکیت ہے اس لیے وہ اس سے بری الذمذ نبیں ہوسکتا جب تک کہ وہ اپنے مالک یااس کے قائم مقام تک نبیس پینچے جاتی۔

اگر عاریتالی گء چیز ہے سیجے طریقے پر نفع حاصل کرتے ہوئے وہ چیز ضائع ہوجائے تو عاریتا لینے والے پر کوء ضان نہیں اس لیے کہ دینے والے اس استعال کی اجازت دی تھی اور جو پچھا جازت شدہ پر مرتب ہواس کی ضانت نہیں ہوتی۔ اوراگر عاریتالی گئی جس کام کے لیے لی گئی تھی اس کے علاوہ کسی اور استعال میں ضائع ہوجائے تو اس کی ضان میں علاء کر ام کا ؛ لِلْأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تَمُلِيكَ الْمَنَافِعِ فَحُنِمِلَ عَلَيْهِ بِدَلَّالَةٍ آخِرِهِ ؛

فرمایا کہ عاریت پردینے والے کے اعرتک کہنے سے عاریت منعقد ہوجاتی ہے کونکہ پر لفظ اس میں مرت ہوائی ہے کونکہ پر لفظ اس میں استعمال ہوئے میں نے یہ تجھے بیز میں کھانے کے لئے دی بیر کہنے سے بھی عاریت ورست ہوجاتی ہے اس لئے کہ پر لفظ اس میں ااستعمال ہوئے ہیں اور یہ کہنا کہ میں نے آپ کو یہ کپڑ اہم یہ میں ویا یا میں نے سخھے اس سواری پر سوار کیا اس شرط کے ساتھ کہ معیس حملتك الح سے بہدمرادنہ لینے کی صورت میں مجاز کے طور پر اس کو تمایک منافع پر محمول کیا جائے گا۔

فرمایا کہ الحسد متك الخ میں نے بیفلام تیری خدمت کے لئے دے دیا کہ دینے ہے بھی عاریت درست ہوجائے گاس اس کے کہ بیفلام سے خدمت لینے کی اجازت ہے میرا گھر تمہارے لئے کئی ہے اس طرح کہنے ہے بھی عاریت درست ہوجائے گی اس لئے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کوا بنا گھر دہنے کے لئے دے دیا داری لمك عمری سكنی كہنے ہے بھی عاریت درست ہوگی

اس کئے کہاں کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کواپنا گھرزندگی بھرتمہیں رہنے کے لئے دے دیااور معیر کے قول سکنی کولک کی تفسیر قرار دے دیا جائے گااس کئے کہاں میں تملیک منافع کا اختال ہے لہٰذا آخری کلمہ کی دلالت سے اس کو تملیک منافع پرمحول کر دیا جائے گا۔ دیا جائے گا۔

#### معير كے لئے عاريت ہے حق رجوع ميں اختيار كابيان

قَالَ : (وَلِلْمُعِيرِ آنُ يَرُجِعَ فِي الْعَارِيَّةِ مَتَى شَاءً) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْمِنْحَةُ مَوْدُوُدَةٌ وَالْعَارِيَّةُ مُؤَدَّادَةٌ) وَلَآنَ الْمَنَافِعَ تُمُلَكُ شَيْئًا فَشَيْئًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِهَا فَالتَّمُلِيكُ فِيمَا لَمُ يُوجَدُ لَمْ يَتَصِلُ بِهِ الْقَبُصُ فَيَصِحُ الرُّجُوعُ عَنْهُ .

کے فرمایا کہ معیر کواختیارہے کہ جب وہ جاہے عاریت ہے رجوع کرلے اس لئے کہ آپ مَثَالِیْمُ کاار ثنادگرای ہے کہ ، جو چیز منحہ کے طور پر دی جائے وہ بھی واپس کی جائئت ہے اور جو چیز عاریت پر دی جائے وہ بھی واپس لی جائئتی ہے اوراس لئے کہ منافع تھوڑ اتھوڑ اکر کے ملکیت میں آتا ہے لہٰذا غیر موجود منافع میں تملیک قبضہ سے متصل نہیں ہوتی اس لئے اس ہے رجوع کرنا درست ہے۔

#### مستعار چیز کوواپس کرنے کابیان

حضرت ابوا مامۃ مِنْ تَنْوَ کہتے ہیں کہ میں نے سنارسول کریم مَنْ تَنْفِرُ اسْتے تھے کہ مستعار چیز واپس کی جائے ( یعنی کسی کی کوئی چیز مستعار کینے والے ہر واجب ہے کہ وہ اس چیز کواس کے مالک کے پاس واپس پہنچادے )منحہ کا واپس کرنا ضروری ہے قرض کوا دا کیا جائے یعنی قرض کو ادا کرنا واجب ہے اور ضامن ضانت پوری کرنے پر مجبور ہے یعنی اگر کوئی شخص کسی سے قرض وغیرہ کا ضامن ہوتو

اس کی اور اور کی اس پرلازم ہے (تر ندی ابوداؤد)

منحه كافقهى مفهوم

منی اے سہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کواپنا جانور دودھ پینے کے لئے دے دب یا کسی کواپی زمین یا اپنا باغ کھال وغیرہ کھانے سے لئے دے دے لہٰذامنحہ میں چونکہ صرف امنفعات کا مالک بنایا جاتا ہے نہ کہ اصل اس چیز کااس لئے اس چیز مثلاً جانورے فائدہ اٹھانے سے بعداے مالک کوواپس کر دیناوا جب ہے۔

## عاريت كأتعدى كيغير بلاكت كسبب عدم ضمان كابيان

قَالَ: (وَالْعَارِيَّةُ اَمَانَةٌ إِنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدِّلُمْ يَضْمَنُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يَضْمَنُ ؛ لِلَّانَّهُ قَبَضَ مَالَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ لَا عَنُ اسْتِحْقَاقٍ فَيَصْمَنُهُ، وَالْإِذْنُ ثَبَتَ ضَرُوْرَةَ اللائِيقَاعِ فَلَا يَظُهَرُ فِيمَا وَرَاءَهُ، وَلِهَٰذَا كَأَنَ وَاجِبَ الرَّدِ وَصَارَ كَالْمَقْبُوضِ عَلَى سَوْمِ الشِّرَاءِ.

وَلَنَا اَنَّ اللَّفُظَ لَا يُنْبِءُ عَنُ الْتِزَامِ الصَّمَانِ ؛ لِلَّنَّهُ لِتَمُلِيكِ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوْضِ آوُ لِلِبَاحِيَةًا ، وَلَنْ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لَيْ لِللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لَا لَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لَا لَهُ مُؤْلَةً كَنَفَقَةِ الْمُسْتَعَارِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لَا لَهُ مُؤْلَةً كَنَفَقَةِ الْمُسْتَعَارِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لَا لَهُ مُؤْلَةً كَنَفَقَةِ الْمُسْتَعَارِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لَا لَهُ مُؤْلَةً كَنَفَقَةِ الْمُسْتَعَارِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لَا لَهُ مُؤْلَةً كَنَفَقَةِ الْمُسْتَعَارِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا لَا لَهُ مُؤْلَةً كَنَفَقَةِ الْمُسْتَعَارِ فَإِنَّهَا عَلَى الْمُسْتَعِيرِ لَا اللَّهُ مِن الْقَلْمُ اللَّهُ اللْمُلْكِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتَعُ اللْمُسْتَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتَعُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُسْتَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتَعُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُسْتَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُسْتَعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُ اللَّ

وَالْـمَقْبُوضُ عَلَى سَوْمِ السِّرَاءِ مَصْمُونٌ بِالْعَقْدِ ؛ لِآنَ الْآخُذَ فِى الْعَقْدِ لَهُ حُكُمُ الْعَقْدِ عَلَى مَا عُرِفَ فِى مَوْضِعِهِ . عُرِفَ فِى مَوْضِعِهِ .

قرمایا کہ عاریت پر لی ہوئی چیز امانت ہوتی ہے جب وہ زیادتی کے بغیر ہلاک ہوجائے تو مستعیر اس کا ضامن نہیں ہوگا ام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ ضامن ہوگا اس لئے کہ مستعیر استحقاق کے بغیر دوسرے کے مال پراپ لئے قبضہ کرتا ہے اس لئے وہ ضامن ہوگا۔اور مالک کی اجازت نفع اٹھانے کی ضرورت کے تحت ثابت ہوتی ہے لہٰ ذاخرورت کے بغیرا جازت نفا برنہیں ہوگا ای لئے عاریت کے مال کی واپسی لازم ہے اور بیسوم شراء کے طور پر کسی چیز پر قبضہ کرنے کی طرح ہوگیا ہماری ولیل میہ ہوگا ہی عاریت التزام صان کی خرنہیں ویتا اس لئے کہ بیادلہ کے سوامنا فع کی تملیک یا اس کی اباحت کے لئے موضوع ہے اور قبضہ کرنے کے میں تعدی نہیں ہوتی اس لئے کہ قبضہ تو مالک کی اجازت سے ہوتا ہے اور مالک کی طرف سے اجازت اگر چیفع حاصل کرنے کے لئے ہے کہ مستعار پر قبضہ کرتا ہے اس کئے اس کے قبضہ میں تعدی نہیں ہوگی۔

، اور مستعیر پرواپس کرنااس کیے واجب ہے کہ اس میں خرچہ ہوتا ہے جس طرح کہ عاریت پرلی ہوئی چیز کا نفقہ ای مستعیر پ واجب ہوتا ہے اور بیواپسی قبطنہ تم کرنے کے لئے نہیں واجب ہے اور خریدنے کی نبیت کے ساتھ جس چیز پر قبطنہ ہوتا ہے دہ چیز عقد کے سب مضمون ہوتی ہے اس لئے کہ عقد شروع کرنے کوعقد کا تھم حاصل ہے جس طرح کہ اس کے مقام پر معلوم ہو چکا ہے۔

## عاریت دالی چیز کوکرائے پردینے میں عدم جواز کابیان

قَالَ (وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ آنَ يُوَاجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ ؟ فَإِنْ آجَرَهُ فَعَطِبَ ضَمِنَ ) إِلاَنَ الإعَارَةَ دُوْنَ الإجَسَارَةِ وَالشَّيْء وَلاَيَّا الْإِحْدَارَة وَالشَّيْء وَلاَيَّا الْإِحْدَة وَلاَيَّا لَوْ صَحَحْنَاهُ لا يَصِحُ إِلَّا لازِمًا ؛ لِاَنَّه حِينَنِ الْإِحْدَارَةِ وَالشَّيْء وَفِي وَقُوعِه لازِمًا زِيَادَة ضَوْرٍ بِالْمُعِيرِ لِسَلِة بَابِ الْاِسْتِوْدَادِ إلى يَكُونُ بِتَسْلِيطٍ مِنْ الْمُعِيرِ، وَفِي وَقُوعِه لازِمًا زِيَادَة ضَوْرٍ بِالْمُعِيرِ لِسَلِة بَابِ الْاِسْتِوْدَادِ إلى الْمُصَاء مُدَّة الإجَارَة فَابُطلُنَاهُ، وَضَمِنَه حِينَ سَلَّمَهُ ؛ لِاَنَّهُ إِذَا لَمْ تَتَنَاوَلُهُ الْعَارِيَّة كَانَ عَصْبًا، وَالْمُسْتَاجِرَ ؛ لِاَنَّهُ قَبَضَهُ بِغُيْرِ إِذُنِ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ، فُمَّ إِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِلاَنَّة قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذُنِ الْمَالِكِ لِنَفْسِهِ، فُمَّ إِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِلاَنَّة قَبَضَهُ بِغَيْرِ إِذُنِ الْمَالِكِ لِنَفْسِه، فَمَّ إِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِلاَنَّة قَبَصْهُ بِغَيْرِ إِذُنِ الْمَالِكِ لِنَفْسِه، فَمَّ إِنْ ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرِ ؛ لِلاَنَّة قَبَصْهُ بِغَيْرِ الْمُونِ الْمُؤُودِ، بِخِكَرِفِ مَا إِذَا لَمُ يَعْلَمُ اللَّه كَانَ عَارِيَّةً فِي يَدِهِ وَفَعًا لِضَوَرِ الْغُرُودِ، بِخِكَرِفِ مَا إِذَا لَمْ يَعْلَمُ اللّهُ كَانَ عَارِيَّةً فِي يَدِهِ وَفَعًا لِضَوَرِ الْغُرُودِ، بِخِكَرِفِ مَا إِذَا لَمُ يَعْلَمُ اللّهُ كَانَ عَارِيَةً فِي يَدِهِ وَفَعًا لِضَوَرِ الْغُورُودِ، بِخِكَرِفِ مَا إِذَا

حے فرمایا کہ متعیر کویت حاصل نہیں ہے کہ عاریت پر لی ہوئی چیز کو کرایہ پردے اور جب اس نے کرایہ پردے دی اور جب اس نے کرایہ پردے دی اور جی بھی چیز اپنے سے اعلی چیز کو متعیر اس کا ضامن ہوگا اس لئے کہ اعارہ اجارہ کو درست قرار دے دیں تو وہ لازم ہوکر درست ہوگا اس لئے کہ اس مصلمین نہیں ہوتی اور اس لئے کہ جب ہم مستعیر کے اجارہ کو درست قرار دے دیں تو وہ لازم ہوکر درست ہوگا اس لئے کہ اس صورت میں یہ معیر کا زیادہ نقصان ہاں کے کہ اس صورت میں اجارہ کی جانب بھی بدر بعیہ تسلیط اور تقدیر ہوگا جب کہ اس کے لازم ہوکرواقع ہونے میں معیر کا زیادہ نقصان ہاں کئے کہ اس صورت میں اجارہ کی درت جس مورت میں اجارہ کی درت جس مورت میں اجارہ کی درت جس مورت میں اجارہ کی درت ہوئی کا رائے ہوئی کہ جب عاریت اجارہ کو شام نہیں ہوجائے گا اس لئے کہ جب عاریت اجارہ کو شام نہیں ہوجائے گا اس لئے کہ جب عاریت اجارہ کو شام نہیں ہوجائے گا اس لئے کہ جب عاریت اجارہ کو شام نہیں ہوجائے گا اس لئے کہ جب عاریت اجارہ کو شام نہیں ہوجائے گا اس لئے کہ مستاجر کے مالک کی اجازت کے بغیراس پر قبضہ کیا ہے جب معیر مستاجر کو صام ن بنا کہ اس کے کہ مستاجر کی تا بیان کی اور کہ بھیراس پر قبضہ کیا ہے جب مستا جر اپنی اس کے کہ جب مستا جر کو میان کی تا جو دستا جر موجر سے معمان کی رقم وابس لئے کہ دھوکہ دینے نقصان دور کر سکالیکن ہے کم اس صورت میں ہے جب مستا جر کو یہ معلوم نہ ہو کہ اجارہ پر لی ہوئی چیز مستعیر اور موجر کے پاس عاریت ہاں صورت کے خلاف ہے کہ جب مستا جرکو یہ معلوم ہور

#### عاريت والى چيز كوعاريت پردييخ كابيان

قَالَ (وَلَهُ أَنْ يُعِيرَهُ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ بِالْحَتِلَافِ الْمُسْتَعُمِلِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَهُ إِنَا حَةُ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا بَيَّنَا مِنْ قَبْلُ، وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمُلِكُ الْإِبَاحَةَ، وَهَاذَا ؛ لِآنَ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا بَيَّنَا مِنْ قَبْلُ، وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمُلِكُ الْإِبَاحَةَ، وَهَاذَا ؛ لِآنَ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا بَيْنَا مِنْ قَبْلُ، وَالْمُبَاحُ لَهُ لَا يَمُلِكُ الْإِبَاحَةَ، وَهَاذَا ؛ لِآنَ الْمُنافِعِ عَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْمِلْكِ لِكُونِهَا مَعُدُومَةٌ، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا مَوْجُودَةً فِي الْإِجَارَةِ لِلطَّرُورَةِ الْمَنْدُورَةِ النَّالُولُ لِكُونِهَا مَعُدُومَةٌ، وَإِنَّمَا جَعَلْنَاهَا مَوْجُودَةً فِي الْإِجَارَةِ لِلطَّرُورَةِ الْمَنْدُونَةِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَى الْمُنَاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُلِللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَ مَنْ نَهُولُ : هُو تَسُلِيكُ الْسَنَافِعِ عَلَى مَا ذَكُونَا فَيَمْلِكُ الْإِعَارَةَ كَالْمُوصَى لَهُ بِالْحِدْمَةِ، وَالْمَافِعُ الْعَنْدِرَثُ قَابِلَةٌ لِلْمِلْكِ فِى الإجَارَةِ فَتُجْعَلُ كَذَلِكَ فِى الإعَارَةِ دَفْعًا لِلْحَاجَةِ، وَإِنَّمَا لَالْمَنْ فَعُلُولُ فَعَا لِمَوْدِدِ الطَّرَدِ عَنْ الْمُعِيرِ ، لِآنَهُ رَضِى لا تَجُودُ لُ فِي الْمُعْدِدِ ، وَلاَنَهُ رَضِى لا تَعْمَالِهُ لا بِاسْتِعْمَالِ غَيْرِهِ .

قَىالَ الْعَبْدُ الطَّعِيفُ: وَهِلْذَا إِذَا صَدَرَتُ الْإِعَارَةُ مُطْلَقَةً. وَهِي عَلَى اَرْبَعَةِ اَوْجُهِ: اَحَدُهَا اَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً فِي الْوَقْتِ وَالِانْتِفَاعِ وَلِلْمُسْتَعِيرِ فِيْهِ اَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ اَنَى نَوْعِ شَاءَ فِي اَيْ وَفْتِ شَاءً عَمَّلًا بِالْإِطْلَاقِ. وَالشَّائِي اَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِيْهِمَا وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُجَاوِزَ فِيْهِ مَا سَمَّاهُ عَمَّلًا بِالْإِطْلَاقِ. وَالشَّائِي اَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِيْهِمَا وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُجَاوِزَ فِيْهِ مَا سَمَّاهُ عَمَّلًا بِالشَّالِي مِثْلِ ذَلِكَ اَوْ إِلَى خَيْرٍ مِنْهُ وَالْحِنْطَةُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ بِالتَّقْدِيرُ مِنْ الْحِنْطَةِ إِذَا كَانَ حَلَاقًا إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ اَوْ إِلَى خَيْرٍ مِنْهُ وَالْحِنْطَةُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرُ عِنْ مُقَيَّدَةً فِي حَقِي الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي حَقِي الْوَقْتِ مُطَلَقَةً فِي حَقِي الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي حَقِي الْوَقْتِ مُطَالِكًا . وَالشَّالِتُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِعْدُةُ فِي حَقِي الْوَقْتِ مُطَلِقَةً فِي حَقِي الْوَقْتِ مُعْلِلَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْلِ عَلَى اللَّهُ الْعَلَالِهُ الْمُ الْعُولَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقِيلُونَ مُ الْعَلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْتَالِ الْعُلِيلُ اللَّهُ الْعُمْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُرْدُ الْعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْلِلُهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُلْلُقُولُ الْعُلِيلُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِقُلُولُ الْعُلِيلِ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّلُولُ اللَّهُ اللَّلِيلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُقُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيلِ اللْعُلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلِيلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الِ

وَالرَّابِعُ عَكُسُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّى مَا سَمَّاهُ، فَلَوْ اسْتَعَارَ دَابَّةً وَلَمْ يُسَمِّ شَيْنًا لَهُ أَنْ يَحْمِلَ وَيُعِيرَ غَيْرَهُ لِلْحَمْلِ ؛ لِآنَّ الْحَمُلَ لَا يَتَفَاوَتُ .

وَلَهُ أَنْ يَسُرُكَبَ وَيُسُرُكِبَ غَيْرَهُ وَإِنْ كَانَ الرُّكُوبُ مُخْتَلِفًا ؛ لِلَّنَهُ لَمَّا أُطْلِقَ فِيْهِ فَلَهُ آنُ يُعَيِّنَ، حَتْمَى لَوُ رَكِبَ بِنَفُسِهِ لَيُسَ لَهُ آنُ يُرُكِبَ غَيْرَهُ ؛ لِلَّنَهُ تَعَيَّنَ رُكُوبُهُ، وَلَوْ اَرْكَبَ غَيْرَهُ لَيْسَ لَهُ اَنْ يَرْكَبَهُ حَتْى لَوْ فَعَلَهُ ضَمِنَهُ ؛ لِلَّنَّهُ تَعَيَّنَ الْإِرْكَابُ.

ے فرمایا کہ مستعیر کوعاریت والی چیز عاریت پر دینا جائز ہے اس شرط کے ساتھ کہ استعال کرنے والے کے استعمال ستعمال ہے وہ چیز بدل نہ جائے۔

جبکہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس کو عاریت پردینے کا حق نہیں ہے اس لئے کہ بیمنافع کی اباحت ہے جس طرح کہ ہم

اس ہے پہلے بیان کر چکے ہیں اور جس کے لئے کوئی چیز مباح کی جاتی ہے وہ دوسرے کے لئے اباحت کا مالک نہیں ہوتا یہ تھم اس سب

ہے ہے کہ منافع ملکیت کے قابل نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ معدوم ہوتا ہے اور ضرورت کی بنا پر ہم نے اس کو اجارہ کے حق نیں مہ جود مانا

ہے اور یہاں مباح کرنے سے بیضرورت پوری ہو پچکی ہے ہم کہتے ہیں کہ عاریت منافع کی تملیک ہے جس طرح کہ ہم بیان کر چکے

ہیں البذامستعیر اعارہ کا مالک ہوگا جس طرح کو اس کو یہ حق ہوتا ہے جس کو بالخدمت وصیت کی جائے تو وہ اپنے خادم کو دوسرے کی

خدمت کے لئے دے دیاور منافع اجارہ ہیں ملکیت کے قابل ہے لبذا حاجت کو دور کرنے کے چیش نظر اعارہ میں بھی منافع مملوک خدمت کے قابل بنا کہ بندا حاجت کو دور کرنے کے چیش نظر اعارہ میں بھی منافع مملوک مونے کے قابل بنا کہ بندا کو اس کو چیز جواستعال کرنے سے بدل جاتی ہے اس کو اعارہ پر دیتا جائز نہیں ہے تا کہ معیر مستعیر اول کے استعال سے راضی ہوا ہے اور دوسرے کے استعال سے راضی نہیں ہوا ہے۔

کو دور کیا جاسکے اس لئے کہ معیر مستعیر اول کے استعال سے راضی ہوا ہے اور دوسرے کے استعال سے راضی نہیں ہوا ہے۔

صاحب ہدائیہ نے فرمایا کہ بیت کم اس صورت میں ہے جب عاریت مطلق ہواوراس کی چارفتمیں ہیں پہاوت میں ہے کہا اور وقت اور انتفاع دونوں کی قید سے مطلق ہواوراس تی میں مستعیر کو بیات ہے کہ وہ جب جس دقت جیسے چا ہے اس سے انتفاع کر سے ہوا طلاق پڑمل ہوں ۔ ا

وسرکافتم ہے ہے کہ عاریت وقت اورانتفاع کی قیدے مقید ہواوراس صورت میں مستحیر کومعیر کی مقرر کر دہ صدسے تجاوز کرنے کا حق نہیں ہے تاکہ تقبید پڑمل ہوجائے مگریہ کہ وہ مخالفت معیر کی معین کر دہ چیز کے ہم مثل ہویااس سے اچھی ہوتواس کی اجازت ہو گی اورا کیک گیہوں دوسرے گیہوں کی مثل ہوتا ہے۔

تیسری قتم ہے ہے کہ عاریت وقت کے حق میں مقید ہواور انتفاع کے حق میں مطلق ہو۔ چوتھی قتم ہے کہ وقت کے حق میں مطلق ہواور انتفاع ہے کہ وقت کے حق میں مطلق ہواور انتفاع سے تجاوز کرنا جائز مطلق ہواور انتفاع کے حق میں مقید ہوان دونوں صورتوں میں مستعیر کے لئے معیر کے معینکر دہ وقت اور انتفاع سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔

جب کی نے کوئی سواری استعارہ پر لی اور پچے معین نہیں کیا تو مہتھ کو بیرت ہے کہ اس پرخود بھی سامان لا دے اور اس کو ورس کے کہ اس کو کہیں ہوتا اس کوئیہ بھی تن ہے کہ خود سوار ہوا ور دو مرکو بھی سامان لا دنے کے لئے دے دے اس لئے کہ لا دنا متفاوت نہیں ہوتا اس کوئیہ بھی تن ہے کہ خود سوار ہوا ہوا ہوت ہے کہ دوہ اس مجھی سوار کر اے اگر چدر کوب الگ الگ ہوتا ہے اس لئے کہ جب ما لک نے انتفاع کو مطلق کر رکھا ہے تو مستعمر کو بیری ہے کہ دوہ اس کوخود سوار کو دیا تو اس کوخود سوار کو دیا تو اس کوخود سوار کو دیا تو اس کوخود سوار ہونے کا حق نہیں ہے اور جب دو سرے کوسوار کر دیا تو اس کوخود سوار ہونے کا حق نہیں ہے اور جب دو سرے کوسوار کردیا تو دوس کی طامن ہوگا اس لئے کہ ارکا ہمین ہوجا ہے۔

#### درا ہم ودیناروں کوعاریت پردینے کا بیان

قَالَ : (وَعَارِيَّةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعُدُودِ قَرُضٌ) ؛ لِآنَ الْإِعَارَةَ تَسمُسِلِيكُ الْمَنَافِعِ، ولَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا إِلَّا بِالسِّيهُ لَاكِ عَنْنِهَا فَاقْتَضَى تَمُلِيكُ الْعَيْنِ ضَرُورَةً وَذَلِكَ بِالْهِبَةِ أَوْ بِالْقَرْضِ وَالْقَرْضُ آدُنَاهُمَا فَيَثُبُتُ . آوُ ؛ لِآنَ مِنْ قَضِيَّةِ الْإِعَارَةِ الْإِنْتِفَاعَ وَرَدَّ الْعَيْنِ فَانِقِيمَ رَدُّ الْمِثْلِ مَقَامَهُ . قَالُوا : هِذَا إِذَا اَطْلَقَ الْإِعَارَةَ .

وَآمَّا إِذَا عَيْنَ الْجِهَةَ بِأَنُ اسْتَعَارَ دَرَاهِمَ لِيُعَايِرَ بِهَا مِيزَانًا أَوْ يُزَيِّنَ بِهَا دُكَّانًا لَمْ يَكُنُ قُرُضًا وَلَمْ يَكُنُ لَهُ إِلَّا الْمَنْفَعَةُ الْمُسَمَّاةُ، وَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَعَارَ آنِيَةً يَتَجَمَّلُ بِهَا أَوْ سَيْفًا مُحَلَّى يَتَقَلَّدُهُ.

ردیے قائم مقام کردیا محیا ہے۔

مثالی فقہاء نے فرمایا ہے کہ میاس صورت میں ہے جب اعارہ مطلق ہواور جب اعارہ کی جبت معین ، داس طریقے پر کہ اس طرح اعارہ کیا جائے تاکہ دہ این کر دہ این کہ اور کیا جائے تاکہ دہ این کر دہ منفعت ای فارت ہوگی اور میاس طرح ہوگیا جس طرح کہ بچے برتن لے کر اس سے ذیب وزینت حاسل مستعیر سے لئے معین کر دہ منفعت ای فابت ہوگی اور میاس طرح ہوگیا جس طرح کہ بچے برتن لے کر اس سے ذیب وزینت حاسل کر لے یا بچل والی تلوار کو لؤکا کے رکھے۔

### زمین عاریت پر لے کرعمارت بنانے کابیان

قَالَ (وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِيَئِنِيَ فِيُهَا أَوْ لِيَغُرِسَ فِيُهَا جَازَ وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ فِيْهَا وَيُكَلِّفَهُ فَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرُسِ) أَمَّا الرُّجُوعُ فَلِمَا بَيْنَا، وَآمَّا الْجَوَّازُ فِلَانَّهَا مَنْفَعَةٌ مَعْلُومَةٌ تُمْلَكُ بِالْإِجَارَةِ فَكَذَا بِالْإِعَارَةِ.

وَإِذَا صَحَّ الرُّجُوعُ بَقِى الْمُسْتَعِيرُ شَاعِلًا اَرْضَ الْمُعِيرِ فَيُكَلَّفُ تَفُرِيغَهَا، ثُمَّ إِنْ لَمُ يَكُنُ وَقَّتَ الْعَارِيَّةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِآنَ الْمُسْتَعِيرَ مُغُتَرِّ غَيْرُ مَغُرُورٍ حَيْثُ اعْتَمَدَ اطْلَاقَ الْعَفْدِ مِنْ غَيْرٍ ، الْعَارِيَّةَ وَرَجَعَ قَبُلَ الْوَقْتِ صَحَّ رُجُوعُهُ لِمَا ذَكُرُنَاهُ الْ يَسْبِقَ مِنْ عُلُقِ الْوَعْدِ وَقَتَ الْعَارِيَّةَ وَرَجَعَ قَبُلَ الْوَقْتِ صَحَّ رُجُوعُهُ لِمَا ذَكُرُنَاهُ وَلَكِنَّهُ يُكُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ خُلُفِ الْوَعْدِ (وَضَمِنَ الْمُعِيرُ مَا نَقَصَ الْبِنَاءَ وَالْغَرُسَ بِالْقَلْعِ) ؛ لِآنَهُ وَلَكِنَّهُ يُكُوهُ لِمَا فِيهِ مِنْ خُلُفِ الْوَعْدِ (وَضَمِنَ الْمُعِيرُ مَا نَقَصَ الْبِنَاءَ وَالْغَرُسَ بِالْقَلْعِ) ؛ لِآنَهُ مَعْ رُورٌ مِنْ جَهَتِهِ حَيْثُ وَقَتَ لَهُ ، وَالظَّاهِرُ هُوَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ دَفْعًا لِلصَّرَدِ عَنْ نَفْسِهِ . كَذَا ذَكُوهُ الْقُدُورِيُّ فِى الْمُحْتَصَر .

وَذَكَرَ الْسَحَاكِمُ الشَّهِيدُ آنَهُ يَضْمَنُ رَبُّ الْآرْضِ لِلْمُسْتَعِيرِ قِيمَةَ غَرْسِهِ وَبِنَائِهِ وَيَكُومَانِ لَهُ، إِلَّا اَنْ يَشَاءَ الْمُسْتَعِيرُ اَنْ يَرُفَعَهُمَا وَلَا يُضَيِّمَنَهُ قِيمَتَهُمَا فَيَكُونَ لَهُ ذَلِكَ ؛ لِلَآنَهُ مِلْكُهُ .

قَالُوْا : إِذَا كَانَ فِى الْقَلْعِ صَرَرٌ بِالْآرُضِ فَالْحِيَارُ إِلَى رَبِّ الْآرُضِ ؛ لِلَاَنْ صَاحِبُ اَصُلِ وَالْمُسْتَعِيدُ صَاحِبُ تَبَعِ وَأَلَتَّرُجِيحُ بِالْآصُلِ، وَلَوُ اسْتَعَارَهَا لِيَزُرَعَهَا لَمُ تُؤْخَذُ مِنُهُ حَتَى يَحْصُدَ الزَّرُعَ وَقَلْتَ اَوُ لَمُ يُوقِفِ : وَلَانَّ لَهُ نِهَايَةً مَعْلُومَةً، وَفِى التَّرُكِ مُرَاعَاةُ الْحُقَيْنِ، بِخِلَافِ الْغَرُس ؛ لِلَانَّهُ لَيْسَ لَهُ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ فَيُقْلَعُ دَفْعًا لِلطَّرَرِ عَنْ الْمَالِكِ

کے فرمایا کہ جب کسی آڈمی نے زمین عاریت پرلی تا کہ اس میں ممارت بنوائے یا درخت لگوائے و اس صرح کا اعار، ا جائز ہے اور معیر کووہ زمین واپس لینے کاحق ہے اور واپس لینے کی صورت میں معیر مستعیر کوورخت اور تمارت نکالنے کا منگف بنائے گا رہار جوع کاحق تو اس دلیل کے سبب جس کوہم بیان کر بچلے ہیں اور ایس اعارہ کا جواز اس وجہ سے ہے کہ یہ منفعت معلومہ ہے اور اجازہ میں کے تب ملکت میں آ جاتی ہے لہذا اعارہ ہے بھی ملکیت آ جائے گیا ور جب رجوع درست ہوتو میں معرفی کرنے کا مگف بنایا جائے گائیں جب معیر نے عاریت کو موقت نہ کیا ہوتو اس پر ضائ نیں ہوئی اس لئے کہ مستعیر نے خود ای دھو کہ کھایا ہے اور اس کو معیر کی جانب ہے دھو کہ نیس دیا گیا ہے اس لئے کہ اس نے معرکی جب کے وعد سے کہ بغیر عقد کے مطلق ہونے پر اعتماد کرلیا ہے اور جب معیر نے عاریت کو موقت کر دیا اور وقت سے پہلے وہ رجوع کر لیا ہے اور جب معیر نے عاریت کو موقت کر دیا اور وقت سے پہلے وہ رجوع کر لیا ہے اور جب معیر نے عاریت کو موقت کر دیا اور وقت سے پہلے وہ رجوع کر لیا ہے اور جب معیر نے عاریت کو موقت کر دیا اور وقت سے پہلے وہ رجوع کر لیا ہے اور جب معیر نے میں تا ہم ایسا کرنا مگر وہ ہے اس لئے کہ اس میں وعد و خانی سے اور عمر ایس کے مستعیر کو معیر کی جانب سے دھو کہ دیا گیا ہے اس لئے کہ مستعیر کو معیر کی جانب سے دھو کہ دیا گیا ہے اس لئے کہ مستعیر کو معیر کی جانب سے دھو کہ دیا گیا ہے اس لئے کہ مستعیر کو معیر کی جانب سے دھو کہ دیا گیا ہے اس لئے کہ مستعیر اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لئے مستعیر اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لئے مستعیر اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لئے مستعیر اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لئے مستعیر اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لئے مستعیر اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لئے مستعیر اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لئے مستعیر اپنی ذات سے نقصان کو دور کرنے کے لئے مستعیر اپنی ذات سے نقصان کو در کرنے کے لئے دستان کو واپس لئے گور

امام قدوری نے اپی مختفر میں اس مسئلہ کواس طرح بیان کیا ہے جا کہ شہید نے اس سلسلے میں یہ نکھا ہے کہ ذیبن کا مالک مہتج کے لئے اس کے بیود ہے اور اس کی عمارت کی قیمت کا ضامی ہوگا اور بید ونوں چیزیں اس کی ہی ہوجا نمیں گی لیکن جب مستعیر چاہے تو عمارت اور درخت کوا کھاڑ لے اور زمین کا مالک ان کی قیمت کا ضامی نہ بنائے تو بید دنوں چیزیں مستعیر کی رہیں گی اس لئے کہ یہ اس کی ہی ملکیت ہے۔

مثان فقہاء فرماتے ہیں کہ جب ممارت وغیرہ نکالئے ہے زمین کونقصان پہنچا ہوتو یہ اختیار زمین کے مالک کو ہوگا کہ وکد اصل کا یہی مالک ہے اور مستعیر نج کا مالک ہے اور اصل کو ترجیع حاصل ہوتی ہے جب مستعیر نے کا شت کاری کرنے کے لئے زمین عاریت پر لی تھی تو بھیتی کا ٹی جانے ہے پہلے وہ زمین اس ہے نہیں کی جائے بی چا ہے معیر نے اعارہ کو موقت کیا ہویا نہ کیا ہو انہ کیا ہو انہ کی گئے گی ایک معلوم مدت ہوتی ہے اور اجرت لے کرچھوڑ نے میں دونوں کے تقی کی رعایت ہے درخت لگانے کے خلاف اس کئے کہ کھیتی کئے کی ایک معلوم مدت نہیں ہوتی لہذا مالک کے نقصان کو دور کرنے کے لئے درخت اکھاڑ دیے جا میں خلاف اس کئے کہ اس کی کوئی معلوم مدت نہیں ہوتی لہذا مالک کے نقصان کو دور کرنے کے لئے درخت اکھاڑ دیے جا میں گئے۔

## عاریت کودالیس کرنے کی اجرت کامستعیر پرہونے کابیان

قَ الْ (وَأَجُورَةُ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ) ؛ لِآنَ الرَّذَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ لِمَا آنَهُ قَبَضَا لِمَنْفَعَةِ نَفُسِهِ وَالْهُجُورَةُ مَوْنَهُ الرَّذِ فَتَكُونُ عَلَيْهِ (وَأَجُرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ عَلَى الْمُؤَجِّرِ) لِآنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْمُسْتَأْجَرَةِ مُؤْنَةُ الرَّذِ فَتَكُونُ عَلَيْهِ (وَالْجُرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ عَلَى الْمُؤجِّرِ مَعْنَى فَلَا عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ التَّمُكِينُ وَالتَّخُلِيَةُ دُونَ الرَّذِ، فَإِنَّ مَنْفَعَةَ قَيْضِهِ سَالِمَةٌ لِلْمُؤجِّرِ مَعْنَى فَلَا عَلَيْهِ الْمُؤجِّرِ مَعْنَى الْمَعْصُولِيةِ عَلَى الْعَاصِبِ) ؛ لِآنَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ الرَّذُ وَالْإَعَادَةُ إِلَى يَدِ الْدَيْنِ الْمُعْرِدِ عَنْهُ فَتَكُونَ مُؤْنَةُ عَلَيْهِ

کے فرمایا کہ عاریت کووایس کرنے کی اجرت مستعیر پرہوگی اس لئے کہواپس کرنامستعیر پرہی لازم ہے کیونکہ اس نے

ا بی ذات کی منفعت کے لئے اس پر فبضہ کیا ہے اور اجرت رد کا صرفہ ہے ابندا ہے سرفہ مستعیر بربی ، و کا اور کراہے پر لی : و کی چنے و اپنی کر نے کی اجرت کراہے پر دسینے والے پر بھی واجب ہوگی اس لئے کہ لینے والے پر نقد بر بلی انسلیم اور خابیۃ واجب ہے نہ کہ واپنی کا جرت کراہے کر دواپنی کا صرفہ از زم نہیں ، و کا اور کرنا اس لئے کہ مستا جر کے قبضہ کی منفعت بھی معنوی طور پر موجر کو ماتی ہے لہٰ دامہ تا جر پر اس کی واپنی کا صرفہ از زم نہیں ، و کا اور مفعد ہونے کو واپس کرنے کی اجرت غاصب پر بی ہوگی اس لئے کہ مالک سے نقصان کو دور کرنے کے چیش نظر اس چیز کو واپس کرتے مفعوبہ چیز کو واپس کرنے کی اجرت غاصب پر بی واجب ہے اس لئے کہ مؤنت کا ردبھی غاصب پر بی واجب ہے اس لئے کہ مؤنت کا ردبھی غاصب پر بی واجب ہے اس لئے کہ مؤنت کا ردبھی غاصب پر بی واجب ہے اس لئے کہ مؤنت کا ردبھی غاصب پر بی واجب ہے۔

# جانور کوبطور عاریت کے بعدوا پس کرنے کا بیان

قَالَ : (وَإِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا اللي اصطبُلِ مَالِكِهَا فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ) وَهنذا اسْتِحسَانٌ، وَفِي الْقِيَاسِ يَضْمَنُ ؛ لِلاَنَّهُ مَا رَدَّهَا اللي مَالِكِهَا بَلْ ضَيَّعَهَا .

وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ آنَهُ أَتِى بِالتَّسُلِيمِ الْمُتَعَارَفِ ؛ لِآنَّ رَدَّ الْعَوَادِىّ إلى دَارِ الْمُلَّلِ مُعْتَادٌ كَآلَةِ الْبَيْتِ، وَلَوْ رَدَّهَا إِلَى الْمَالِكِ فَالْمَالِكُ يَرُدُهَا إِلَى الْمَرْبِطِ

(وَإِنْ اسْتَعَارَ عَبُدًّا فَرَدَّهُ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُهُ اللَّهِ لَمْ يَضْمَنُ لِمَا بَيَّا (وَلَوْ رَدَّ الْمَعُصُوبَ آوُ الْوَدِيعَةَ إِلَى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمُهُ اللَّهِ ضَمِنَ ؛ لِآنَ الْوَاجِبَ عَلَى الْعَاصِبِ الْمَعْضُوبَ آوُ الْوَدِيعَةُ لَا يَرْضَى الْمَالِكُ بِرَدِّهَا إِلَى الْمَالِكِ دُوْنَ غَيْرِهِ، الْوَدِيعَةُ لَا يَرْضَى الْمَالِكُ بِرَدِّهَا إِلَى اللّهَارِ فَلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

کے فرمایا کہ جب کسی آدمی نے گھوڑاعاریت پرلیااوراس کو مالک کے اسطیل فانے ہیں واپس کر دیااور وہ ہااک ہوگیا توستعیر ضامی نہیں ہوگا ہے بلکہ ضائع کر دیا ہے توستعیر ضامی نہیں ہوگا ہے استحسان ہے بطور تیا س وہ ضامین ہے اس لئے کہ اس نے مائک کونییں واپس کیا ہے بلکہ ضائع کر دیا ہے استحسان کی دلیل ہیہ ہے کہ اس نے عام دستور کے مطابق واپس کیا ہے کیونکہ عاریتوں کو مالک کے گھر واپس کرن معت دہے جس طرح کہ گھر بلوسامان عاریت پر لئے جاتے ہیں پس گھر میں اوٹا دیئے جاتے ہیں اور جب مستعیر نے مالک کو واپس کیا اور مالک نے اس کو ہاڑے میں پہنچا دیا لیکن مالک کے الیکن مالک کے والے نیس پہنچا دیا لیکن والیکن مالک کے دوالے نیس پہنچا دیا لیکن مالک کے دوالے نیس کیا توستعیر ضامی نہیں ہوگا اس دلیل کے سبب جس کو ہم نے بیان کیا ہے۔

جب مغصوب یا ودلیعت کو کاما لک کے گھر پہنچایا اور مالک کے بپر دنہیں کیا تو وائی کرنے والہ ندامن ہوگا اس نئے کہ نا مب رفعل غصب کوننچ کرنا واجب ہے اور بید کام مالک کو واپس کرنے ہے پورا ہو کیا اس کے ملاوہ کومپر دکرنے ہے کامنہیں جنے کا اور ودلیت کا بھی یہی حال ہے اس لئے کہ مالک نہ تو اس کے گھر پہنچانے ہے راہنی ہوگا اور نہ ہی اس کے میال میں ہے ہی وہ ہے سے رامنی ہوگا کیونکہ جب مالک ان چیز دل ہے رامنی ہوتا تو مودع کے پاس ود بعت ہی ندر کھتا عواری کے خلاف اس سے کھے تھے میں ایک عرف جاری ہے تی کہ جب جواہرات کا کوئی ہار عاریت پرلیا گیا ہوتو معیر کے علاوہ کسی اور کے پاس اس کی واپسی معترز میں ہے۔ " ہے اس لئے کہ اتنی قیمتی عاریت میں کوئی عرف نہیں ہے۔ "

## سواری کوعازیت پر لینے کابیان

قَالَ : (وَمَنُ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا مَعَ عَبْدِهِ أَوُ آجِيرِهِ لَمْ يَضْمَنُ) وَالْمُرَادُ بِالْآجِيرِ آنُ يَكُونَ مُسَانَهَةً أَوْ مُشَاهَرَةً ؛ لِآنَهَا اَمَانَةٌ، وَلَهُ آنُ يَخْفَظَهَا بِيَدِ مَنْ فِي عِيَالِهِ كَمَا فِي الُودِيعَةِ، بِخِلَافِ الْآجِيرِ مُيَاوَمَةً ؛ لِآنَهُ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ.

(وَكَدُا إِذَا رَدَّهَا مَعَ عَبُدِ رَبِّ الدَّابَّةِ آوُ إَجِيرِهِ) ؛ لِآنَّ الْمَالِكَ يَرُضَى بِهِ ؛ الْآ تَرِى آنَهُ لَوُ رَدَّهُ النَّهِ فَهُ وَيَرُدُهُ النَّى عَبُدِهِ، وَقِيْلَ هِلَا فِي الْعَبُدِ الَّذِي يَقُومُ عَلَى الدَّوَابِ، وَقِيْلَ فِيْهِ وَفِي غَيْرِهِ إِلَيْهِ فَهُ عَلَى الدَّوَابِ، وَقِيْلَ فِيْهِ وَفِي غَيْرِهِ وَهُ عَلَى الدَّوَابِ، وَقِيْلَ فِيْهِ وَفِي غَيْرِهِ وَهُ عَلَى الْاَصَحُ ؛ لِآنَهُ إِنْ كَانَ لَا يُدُفَعُ اللَيْهِ وَائِمًا يُدُفَعُ اللَيْهِ آخِيَانًا (وَإِنْ رَدَّهَا مَعَ آجُنَبِي ضَمِنَ) وَهُ وَلَا لَهُ مَا أَنْ كَانَ لَا يُدُفَعُ اللَيْهِ وَائِمًا يُدُفَعُ اللَيْهِ الْمُناقِقِ مَا اللَّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

خرمایا کہ جب کی آدمی نے کوئی سواری عاریت پر لی اور اس کوا پنے غلام یا مزدور کے ساتھ واپس کیا تو ضامن نہیں ہوگا اور اچر سے وہ مزدور مراد ہے جو سالانہ یا ماہانہ مشاہرہ پر ملازم ہواس لئے کہ عاریت امانت ہوتی ہے لہذا مستعیر کو یہ تن ہے کہ اس آدمی سے اس کی حفاظت کرائے جو اس کے عیال میں سے ہوجیسے ودیعت میں ہوتا ہے اس مزدور کے خلاف جوروزانہ کی اجرت پر رکھا گیا ہواس لئے کہ یہ مستعیر نے وہ سواری سواری اجرت پر رکھا گیا ہواس لئے کہ یہ مستعیر کے عیال میں سے نہیں ہے یہی تکم اس صورت میں ہے جب مستعیر نے وہ سواری سواری کے مالک اس پر راضی ہوگا کیا آپ نے ویکھا نہیں کہ جب مستعیر نے وہ جانور مالک کودیا تو مالک بھی اس کوانے غالم کے حوالہ کردے گا۔

بعض مشائخ فقہاء نے فرمایا کہ بیتھم اس غالم کے بارے میں ہے جوسوار یوں کی دیکھے بھال کرتا ہولیکن دوسر ہے بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ تھم اس غلام کے بارے میں بھی ہے اور اس کے علاوہ کے بارے میں بھی ہے یہی زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ اگر چہ مالک اس طرح کے غلام کو ہمیشہ نہیں ویتا ہے لیکن بھی بھی وے دیتا ہے۔

اور جب مستعیر نے کسی اجنبی کے ذریعے وہ گھوڑے واپس کیا تو ضامن ہوگا اور بید سکلہ اس بات کی ونیل ہے کہ مستعیر چیز مستعار کوقصدا و دیعت پر دینے کا مالک نہیں ہے جیسا کہ بعض مشائخ نے بہی قرمایا ہے جب کہ بعض دوسرے مشائخ نے یہ فرمایا ہے کہ مستعیر کو وو بعت پر دینے کا اختیار ہے اس لئے کہ ود بعت اعارہ ہے کم تر ہے اور عدم جواز کے مشائخ نے اس کی تاویل ہے کہ جب مدت اعارہ پوری ہونے ہے اعارہ کا معاملہ ختم ہوگیا ہیاں کے لئے ایداع جائز نہیں ہے۔



## كاشتكارى كے لئے خالى زمين بطور عاريت لينے كابيان

قَالَ: (وَمَنْ آعَارَ أَرُضًا بَيْضَاءَ لِلزِّرَاعَةِ يَكُنُبُ إِنَّكَ أَطْعَمْتنِي عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا : يَكُنُبُ إِنَّكَ آعَرُتنِي) ؛ لِلاَنَّ لَفُظَةَ الْإِعَارَةِ مَوْضُوعَةٌ لَهُ وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْلَى كَمَا فِي اللَّهُ وَالْكِتَابَةُ بِالْمَوْضُوعِ لَهُ أَوْلَى كُمَا فِي اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَلَهُ آنَّ لَفَ ظَةَ الْإِطْعَامِ اَدَلُّ عَلَى الْمُرَادِ ؛ لِلاَنَّهَا تَخُصُّ الزِّرَاعَةَ وَالْإِعَارَةُ تَنْتَظِمُهَا وَغَيْرَهَا تَالُهُ الْإِرَاعَةَ وَالْإِعَارَةُ تَنْتَظِمُهَا وَغَيْرَهَا تَالُهُ عَالَمُ الْأَلُهُ عَلَيْ الْكُنْ الْكُتَابَةُ بِهَا اَوْلَى، بِخِلَافِ الذَّارِ ؛ لِلاَنَّهَا لَا تُعَارُ إِلَّا لِلسُّكُنَى، وَاللَّهُ تَحَالُ إِلَّا لِلسُّكُنَى، وَاللَّهُ

آغَلَمُ بِالصَّوَابِ .

مستعیر کے فرمایا کہ جب کوئی آ دمی کاشت کاری کے لئے کسی کوخالی زمین عاریت پر دے تو امام اعظم کے نز دیکے مستعیر عاریت نامے میں بیعبارت لکھے تو نے مجھے بیز مین کھانے کے لئے دی ہے۔

ہ و بہد صاحبین فرماتے ہیں کہ یوں نکھے تو نے مجھے عاریت پردیا ہے اس لئے کہ لفظ اعارہ اس کے لئے ہی موضوع ہے اور جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ یوں نکھے تو نے مجھے عاریت پردیا ہے اس لئے کہ لفظ اعارہ اس کے لئے ہی موضوع ہے اور موضوع ہے ملی ہوئی تحریر لکھنازیادہ افضل ہے جس طرح کہ گھر کے اعارہ میں لفظ موضوع ہے دستاویز لکھی جاتی ہے۔

و ول کے ماری کریا ہے۔ کے لفظ اطعام مراد پرزیادہ انجھی طرح دلائت کرتا ہے اس لئے کہ بیہ بؤ لفظ زراعت کے ساتھ حضرت امام اعظم کی دلیل بیہ ہے کہ لفظ اطعام مراد پرزیادہ انجھی طرح دلائت کرتا ہے اس لئے کہ بیہ بؤ لفظ زراعت کو اور بناءوغیرہ کو بھی شامل ہوتا ہے لہٰ ذالفظ اطعام سے دستاد پر لکھنازیادہ بہتر ہوگا دار کے خلاف اس لئے کہ وہ صرف رہائش کے لئے ہی عاریت پرلیا جاتا ہے۔ اس لئے کہ وہ صرف رہائش کے لئے ہی عاریت پرلیا جاتا ہے۔



# المنافق المنافقة

# ﴿ بيركتاب مبدكے بيان ميں ہے ﴾

كتاب بهدكى فقهى مطابقت كابيان

مصنف نلیہ الرحمہ نے عاریت کے بعد کتاب ہبہ کو بیان کیا ہے اس کی فقہی مطابقت یہ ہے کہ احکام فقہیہ میں عاریت ہے محض منافع کی ملکیت حاصل ہوتی ہے جبکہ ہبہ میں مین اور نفع دونوں کی ملکیت حاصل ہوتی ہے۔انہذا عاریت مغرد کے حکم میں ہوئی جبکہ ہبہ مرکب کے حکم میں ہواپس اصول وہی ہوگا کہ مغرد مرکب سے مقدم ہوا کرتا ہے۔ فت

ببه کافقهی مفہوم

علامه ملا وَالْدِین حَفّی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ بہدمفت میں عین چیز کاکسی کو ما لک بنانا ہے۔اور فبفنہ دینے پرتام ہوجا ۳ ہے۔ (درمختار ، کتاب بیروت شرح تنویرالابسار ، کتاب بیروت شرح تنویرالابسار ، کتاب بیروت شرح تنویرالابسار ، کتاب بہد ہیروت

<u>ہبہ کی لغوی واصطلاحی تعریف</u>

ہبہ کے لغوی معنی تتحفہ دینا ، احسان کرنا ہے۔ ہبہ کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی تخص کوا پی کسی چیز کا بلاعوض مالک بنا نا ہے۔ (التعریفات)

ہمبداورعطیہ دغیرہ کسی مالداریا غریب ،مردیاعورت ہرایک کودیا جاسکتا ہے بیمجت بڑھانے اور تعلقات استوار کرنے کی غرض سے دیا جاتا ہے یا پھرآ خرت میں اس کا ثواب حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔

<u>ہبدکے ارکان وشرا بط کا بیان</u>

علامہ علا والدین کاسانی حنقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بہہ کے ارکان دو ہیں (۱) ایجاب (۲) قبول، بہہ کرنے والا اپنی زبان سے بہہ یا اس جیسا لفظ جو بہہ کے معنی میں استعال ہوتا ہو کہد ہے ہے ایجاب اور جس شخص کودیا جار باہے وہ اسے قبول کرلے تو قبول کرلے تو قبول کا بایا جائے گا مگر بہہ کے تام اور کمل ہونے کے لیے جسے بہہ کیا گیا ہے اس شخص کا بہہ کی ہوئی چیز پر قبصنہ کرنا ضروری ہے بغیر قبصنہ کے بہہ کمان بیس ہوگا۔

بهدكی شرا نظاحسب دیل بین:

(1) ببهكرنے والاعاقل اور بالغ ہو۔

ر م ) ہور کے وقت و دلیل دید کے والے سے پالی و جود ہو دید و تین وجود در دروان جو بدور سے آئی جیسے وٹی سے میں کے معلی کرری کواو سال جو بچر بیدا او کا دو تنے سے کئے دہد ہے میں رستانیوں۔

ه من المن هن و منه المنظمة المنظمة المنطقة ال

## به سينه على مأخذ كا بيان

منتسب الوم مروفانا فاست و تهي النظام سدروانت كرت بين آب البابية في الدال مسلمان مورق و وفي با وان المجي رومن كولقيرن منتهج أكر جد بكري كا كله بل كيول فدور (منح بالدان عدرول عديدا به 2415)

" هفرت عائشہ فرخفاات روانت کوت میں کدانہوں نے ووجت کہا ہے۔ جو ایک ایک وقت تی کہ ہم آیک معفرت عائشہ فرخفاات روانت کوت میں کدانہوں نے ووجت کہا ہے۔ جو ایس میں آگے۔ کی دوسرا جا المدر کیجتے ہی اللہ میں بھر ایس میں جن آپ سرا جا تھ کے دوسر میں جن آپ سرا جا تھ کے اللہ میں میں جن آپ سرا جا کہ کہ ایس میں جندانسار میں اور دوسروں کی میں اور دولوگ رسول المدس بھر آپ کا دوسرو ہے تو آپ سرتھ جم کر بھی اللہ میں جندانسار میں جندانسار میں میں جندانسان کے باس دود جدوالی بھر یال تھیں اور دولوگ رسول المدس بھر آپ کا دود جدو ہے تو آپ سرتھ جم کر بھی بھر آپ کے باس دود جدوالی بھر یال تھیں اور دولوگ رسول المدس بھر آپ کا دود جدو ہے تو آپ سرتھ جم کر بھی بھر اس کی بھر دولوگ کے باس میں بھر اس کا دود جدو ہے تو آپ سرتھ جم کر بھی بھر اس کی بھر دولوگ کے باس کے باس دولوگ کے باس کی بھر اس کا دولوگ کے باس کی بھر اس کی بھر دولوگ کے باس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر دولوگ کے باس کی بھر اس کی بھر اس کی بھر انسان کے باس دولوگ کے باس کی بھر اس کی بھر کی بھر اس کی بھر اس کی بھر کی بھر اس کی بھر کی بھر اس کی بھر کی بھر کی بھر کر بھر اس کی بھر اس کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کی بھر کر کر بھر کر کر بھر کر کر بھر کر بھر کر بھر کر کر بھر کر کر بھر بھر کر بھ

#### ببه كاعقد مشروع بونے كابيان

الْهِبَةُ عَفْدٌ مَشُرُوعٌ لِفَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (تَهَادَوُا تَحَابُوا) وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ (وَتَسِيخُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولِ وَالْقَبُولُ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَلِلَانَهُ عَفْدٌ، وَالْعَقْدُ يَنْعَقِدُ بِالْإِيجَابِ، وَالْقَبُولِ، وَالْقَبُصُ لَا بُدَ مِنْهُ لِخُوتِ الْمَلِكِ.

وَقَالَ مَالِكٌ : يَثُبُتُ الْمِلُكُ فِيهِ قَبُلَ الْقَبْضِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ، وَعَلَى هذَا الْحِلَافِ الصَّدَقَةُ. وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا تَجُوزُ الْهِبَةُ إِلَّا مَفْبُوضَةً) وَالْمُرَادُ نَفَى الْمِلْكِ، لِآنَ الْجَوَازَ بِدُوْنِهِ ثَابِتٌ، وَلَاّنَهُ عَقُدُ تَبَرُعٍ، وَفِي إِثْبَاتِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْزَامُ الْمُتَبَرِعِ شَيْنًا لَمْ الْجَوَازَ بِدُوْنِهِ ثَابِتٌ، وَلَاّنَهُ عَقُدُ تَبَرُعٍ، وَفِي إِثْبَاتِ الْمِلْكِ قَبْلَ الْقَبْضِ الْزَامُ الْمُتَبَرِعِ شَيْنًا لَمْ يَبَعَدَ عَبُولَ الْوَصِيَّةِ وَلَانَ أَوَانَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ فِيهَا بَعْدَ يَبَسَرَعُ بِهِ، وَهُ وَ التَّسُلِمُ فَلَا يَصِحَى مُ بِخَلَافِ الْوَصِيَّةِ وَلَا الْوَارِثِ مُتَافِّوتِ الْمِلْكِ فِيهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا الْوَارِثِ مُتَآخِرٌ عَنُ الْوَصِيَّةِ فَلَهُ اللّهُ وَيُ الْوَارِثِ مُتَآخِرٌ عَنُ الْوَصِيَّةِ فَلَهُ لَيْهُ اللّهُ مَنْ الْوَصِيَّةِ فَلَهُ اللّهُ وَالْوَارِثِ مُتَآخِرٌ عَنُ الْوَصِيَّةِ فَلَهُ لَيْهُ اللّهُ وَالْمَالِقُ فَيْ الْوَارِثِ مُتَآخِرٌ عَنُ الْوَصِيَّةِ فَلَهُ لَيْهُ اللّهُ وَالْوَارِثِ مُتَآخِرٌ عَنُ الْوَصِيَّةِ فَلَهُ لَهُ الْمُعَبِّونِ وَلَا الْوَارِثِ مُتَآخِرٌ عَنُ الْوَصِيَةِ فَلَهُ لَا اللّهُ وَالْمُ الْمُعَالِقِ الللهُ وَالْمُ الْمُعَالِيَةِ اللّهُ وَالْمَاعِ فَيْهُ الْمُعَالِقُ وَلَا الْوَارِثِ مُتَآخِرٌ عَنُ الْوَصِيَةِ فَلَهُ لَكُولُولُ الْقَالِمِ الْوَالِيثِ مُتَآخِرٌ عَنُ الْوَصِيَةِ فَلَهُ لَهُ الللهُ وَالْمُ اللّهُ لَهُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقِ الْقَالِ الْوَالِي الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُعَالِقُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعُولُ الْمُسْلِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُؤْولِقِ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُولِ الْمُعِلَّةِ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقُ الْمُعُولُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِقِ الْمُعِلَاقِ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقِ الْ

ے فرمایا کہ جبہ عقد شروع ہے اس لئے کہ تصنور تائیم کا فرمان ہے آئیں میں ہدیدی لین دین کیا کرواس ہے مجت پڑھتی ہے اور جبہ کے مشروع جونے پر اجماع منعقد ہو چکا ہے جبدا یجا ب اور قبول اور قبضہ سے درست ہوتا ہے رہ ایجا ب اس وجہ سے کہ جبدا یک عقد ہے اور ایجا ب اور قبول سے عقد منعقد ہوجا ہے اور جبدکے لئے قبضہ لازم ہے کیونکہ قبضہ کرنے ہے ہی امام ما لک بیج پر قیاس کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہ میں بھی قضہ سے پہلے ملکیت ثابت ہوجائے گی صدقہ بھی ای ختلاف کی بنیاد پر ہے ہماری دلیل آپ منظیق کا میفر مان ہے کہ بہداس صورت میں جائز ہے جب اس پر قبضہ ہوگیا ہواور حدیث مبارکہ میں لا یجوز سے ملکیت کی نفی مراد ہے اس لئے کہ قبضہ کے بغیر بھی جواز ٹابت ہے اور اس لئے کہ بہہ عقدا حسان ہوا ہو قبضہ سے پہلے ملکیت کو ٹابت کرنے سے احسان نہیں کیا ہے اور وہ پردکر نا ہے لئبذا قبضہ سے پہلے اس میں موجوب لہ کے لئے ملکیت ٹابت کرنا ورست نہیں ہے دصیت کے خلاف اس لئے کہ وصیت میں موجی کی موت سے پہلے اس میں موجوب لہ کے لئے ملکیت ٹابت کرنا ورست نہیں ہے دصیت کے خلاف اس لئے کہ وصیت میں موجی کی موت کے بعد ملکیت ٹابت ہوئی چیز لازم نہیں کی جاسکتی اس لئے کہ موت کے سبب لازم کرنے کا اہل ہونا معدوم ہوجا تا ہے اور وارث کاحق وصیت سے موخر ہے لہذا وہ دصیت کے مال کا مالک نہیں ہوگا۔

#### وابهب کے بغیر موہوب لہ کے قبضہ کرنے کا بیان

کی بعد بھان جا کر جب واہب کے تھم کے بغیر موہو بلہ نے جلس میں بھنے کرلیا تو بطوراسخیان جا کر دونوں صورتوں میں بھنہ کے بعد بھنہ کیا تو جہ بھان تا ہے کہ دونوں صورتوں میں بھنہ جا کر نہ ہو یہ کا امام شافعی کا قول ہاں گئے کہ بھنے حقیقت میں واہب کی ملکیت میں تصرف ہاں لئے کہ بھنہ ہے ہا ہا ہہ کہ مقام پر ملکیت باقی رہتی ہے لہذا واہب کی اجازت کے بغیر بھنے درست نہیں ہوگا ہماری دلیل بیہ کہ بھے کا بھنہ بہتوں کرنے کے مقام پر ہوتا ہاں اعتبارے کہ بھنے ملکیت کو ثابت ہوتا ہاں اعتبارے کہ بھنے ملکیت کو ثابت کو تابت کہ بھنے ملکیت کو شاہت کو تابت کرنا موہوب لہ کو بھنہ پر اس کے تھم بعنی ملکیت کا شوت موتوف رہتا ہے اور واہب کا مقصد موہوب لہ کیلے ملکیت کو ثابت کرنا ہے لہذا اس کی طرف سے ایجاب کرنا موہوب لہ کو بھنہ پر مسلط کرنا ہوگا اس مورت کے خلاف کہ جب موہوب لہ کے بہت ہوگا ہوں کے ساتھ ملا کر اس میں تسلیط ثابت کرد کی اور قبول کرنا مجاس کے ساتھ ملا کر اس میں تسلیط ثابت کرد کی اور قبول کرنا مجاس کے ساتھ مقید ہوتا ہے لبذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ملی ہوگی وہ مجلس کے ساتھ میں مقید ہوتا ہے لبذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ملی ہوگی وہ مجلس کے ساتھ میں مقید ہوگی اس صورت کے خلاف کہ جب واہب نے ساتھ مقید ہوتا ہے لبذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ملی ہوگی وہ مجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے لبذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ملی ہوگی وہ مجلس کے ساتھ مقید ہوتا ہے لبذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ملی ہوگی وہ مجلس کے ساتھ ہمی مقید ہوتا ہے لبذا جو چیز قبولیت کے ساتھ میں مقید ہوتا ہے لبذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ہوگی وہ مجلس کے ساتھ ہمی مقید ہوتا ہے لبذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ہیں مقید ہوتا ہے لبذا جو چیز قبولیت کے ساتھ ہی مقید ہوتا ہے لبدا

# مدایه ۱۷۰۰ کی این کا این کار کا این کار کا این کار کا این کا این

موہوب لیکوبلس میں قبضہ کرنے ہے روک دیا ہواس کئے کہ صریح کے مقابلے میں دلالت موثر نہ ہوا کرتی۔ (قامد و للبیہ ) موہوب لیکوبلس میں قبضہ کرنے ہے روک دیا ہواس کئے کہ صریح کے مقابلے میں دلالت موثر نہ ہوا کرتی۔ (قامد و للبیہ ک

قَالَ : (وَمَسْعَقِدُ الْهِبَةُ بِلَقَوْلِهِ وَهَبْت وَنَحَلْت وَاعْطَیْت) ؛ ِلاَنَّ الْاَوَّلَ صَرِیحٌ فِیْهِ وَالنَّایٰی مُسْتَعْمَلٌ فِیْهِ .

قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اكُلَّ اوْلادِك نَحَلْتَ مِثْلَ هَذَا ؟) وَكَذَلِكَ النَّالِفَ، يُقَالُ: أَعُطَاك اللَّهُ وَوَهَبَك اللَّهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ (وَكَذَا تَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ اَطْعَمْتُك هذَا الطَّعَامَ وَجَعَلْت هذَا النَّوْبَ اللهُ وَوَهَبَك اللهُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ (وَكَذَا تَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ اَطْعَمْتُك هذَا الطَّعَامَ وَجَعَلْت هذَا النَّوْبَ اللهُ وَاعْمَمُ وَلَكُ وَاعْمَمُ وَلَكُ اللَّهُ وَاعْمَدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى هَذِهِ الدَّابَةِ إِذَا نَوَى بِالْحُمْلَانِ الْهِبَة ) أَمَّا الْآوَلُ لَك وَاعْمَ مَرْتُكَ هَا اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاعْمَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاعْمَدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَانَ اللهُ اللهُو

وَآمًا التَّالِثُ فَلِقَوُلِهِ عَلَيْهِ الْصَلَاةُ وَالسَّلَامُ (فَمَنُ اَعْمَرَ عُمُرى فَهِىَ لِلْمُعَمَّرِ لَهُ وَلِوَرَثَيْهِ مِنْ بَعْدِهِ) وَكَذَا إِذَا قَالَ جَعَلْت هَذِهِ الدَّارَ لَك عُمُرى لِمَا قُلْنَا .

وَامَّىا الرَّابِعُ فَلِلنَّ الْحَمْلَ هُوَ الْإِرْكَابُ حَقِيْقَةً فَيَكُونُ عَارِيَّةً لَكِنَّهُ يَحْتَمِلُ الْهِبَةَ، يُقَالُ حَمَلَ الْآمِيرُ فَكُلانًا عَلَى فَرَسٍ وَيُرَادُ بِهِ التَّمْلِيكُ فَيُحْمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ نِيَّتِهِ.

چو تخصافظ سے بہہ کے منعقد ہونے کی دلیل میہ ہے کہ مل کے نغوی معنی سوار کرنے کے میں توبید عاریت ہو گی لیکن اس میں کا حمّال ہے جبیبا کہ بولا جاتا ہے کہ امیر نے فلاں کو کھوڑ ہے پر سوار کیا اور اس سے مالک بنانا مراو ہوتا ہے لہذا ہبہ کی نہیت کے وقت اس پر ہی محمول کیا جائے گا۔

## كسوه ي تمليك مراد لينے كابيان

(وَلَوْ قَالَ كَسَوْتُك هَاذَا النَّوُبَ يَكُونُ هِبَةً) ؛ ِلاَنَّهُ يُوَادُ بِهِ التَّمْلِيكُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (اَوُ كِسُوتُهُمْ) وَيُدَقَالُ كَسَا الْآمِيرُ فَكَانًا ثَوْبًا : اَىُ مَـلَّكَـهُ مِنهُ (وَلَوْ قَالَ مَنَحُتُك هَذِهِ الْجَارِيَةَ كَانَتْ عَارِيَّةً) لِمَا رَوَيُنَا مِنْ قَبُلُ.

(وَلَوْ قَالَ دَارِى لَك هِبَةً سُكُنَى آوُ سُكُنَى هِبَةً فَهِى عَارِيَّةٌ) ؛ لِآنَ الْعَارِيَّةَ مُحُكَمٌ فِى تَمُلِيكِ الْمَنْفَعَةِ وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُهَا وَتَحْتَمِلُ تَمُلِيكَ الْعَيْنِ فَيُحْمَلُ الْمُحْتَمَلُ عَلَى الْمُحْكَمِ، وَكَذَا إِذَا قَالَمُنْفَعَةِ وَالْهِبَةُ تَحْتَمِلُهَا وَتَحْتَمِلُ تَمُلِيكَ الْعَيْنِ فَيُحْمَلُ الْمُحْتَمَلُ عَلَى الْمُحْكَمِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ عُمُولَى اللهُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ اللهُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُحْتَمِلُ عَلَى اللّهُ الْمُحْتَمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِلْمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَ

(وَلَوْ قَالَ هِبَةٌ تَسْكُنُهَا فَهِيَ هِبَةٌ) ؛ لِآنَ قَوْلَهُ تَسْكُنُهَا مَشُورَةٌ وَلَيْسَ بِتَفْسِيرٍ لَهُ وَهُوَ تَنْبِيهٌ عَلَى الْمَقْصُودِ، بِخِلَافِ قَوْلِهِ هِبَةُ سُكُنَى ؛ لِآنَهُ تَفْسِيرٌ لَهُ .

جب کی آدمی نے بیکہا کہ میں نے کتھے بیکٹر اپہنادیا تو یہ بہہوگا اس لئے کہ کسوۃ سے تملیک مراد لی جاتی ہے جبیا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اور کیے ہوں مساکین کو کٹر اپہنادینا ہوا ہے اور یہی بولوجا تا ہے کہ امیر نے فلال کو کپڑ اپہنایا لیعنی اس کو کپڑ سے کا مالک بنایا جب کہا کہ میں نے تم کو بیہ باندی مخہ میں دی تو بیعاریت ہوگی اس حدیث کے سبب جس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں جب کہا کہ میرا گھر تیرے لئے ہم سکنی یا سکنی ہبہ ہے تو بیعاریت ہوگی اس لئے کہ منفعت کی تملیک میں عاریت ہوتا محکم اور بیتی ہوئی ہے اور ہبہ منفعت کی تملیک کا بھی اختال رکھتا ہے لہٰذائحمل کو تھکم پر محمول کر دیا جائے گا۔

ایسے ہی جب کہا کہ میرا گھرتیرے لئے عمری سکن ہے یا کی سکن ہے یا سکن صدقہ ہے یا صدقہ عاریت ہے یا عاریۃ بہہ ہے تو تمام صورتیں عاریت ہوں گی اس دلیل کے سبب جس کوہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور جب یوں کہا کہ میرا گھرتیے ہے لئے بہہ ہے تم اس میں رہوتو یہ بہہ ہوگا اس لئے کہ اس کا قول لتسکنھا مشورہ ہے اور بہہ کی تفسیر نہیں ہے بلکہ متصود پر تنبیہ کرنا ہے بہہ سکنی کہنے کے خلاف اس لئے کہ یہاں سکنی بہہ کی تفسیر ہے۔

## محوز همقسومه ميں جواز ہبه کا بيان

قَالَ : (ولَا تَسَجُوزُ الْهِبَهُ فِيمَا يُقَسَّمُ إِلَّا مَحُوزَةً مَقْسُوْمَةً، وَهِبَةُ الْمُشَاعِ فِيمَا لَا يُقَسَّمُ جَائِزَةً ) وقَالَ الشَّافِعِيُّ : تَـجُوزُ فِي الْوَجْهَيْنِ ؛ لِاَنَّهُ عَفْدُ تَمْلِيكٍ فَيَصِحُ فِي الْمُشَاعِ وَغَيْرِهِ كَالْبَيْعِ بِأَنْ وَاعِدٍ، وَهَذَا ؛ لِأَنَّ الْمُشَاعَ قَابِلٌ لِمُحُكِمِهِ، وَهُوَ الْسِلْكُ فَبَكُونُ مَحَلًّا لَهُ، وَكُوْنُهُ تَبَرَّعًا لَا يُنْطِلُهُ الشَّيُوعُ كَالُمَ مَا الْمُشَاعَ وَالُوصِيَّةِ.

وَلَنَا أَنَّ الْقَبُّصَ مَنْصُوصٌ عَلَيْهِ فِى الْهِبَةِ فَيُشْتَوَطُ كَمَالُهُ وَالْمُشَاعُ لَا يَقْبَلُهُ إلَّا بِطَبَّهِ غَيْرِهِ الْيَهِ، وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْهُوبٍ، وَلَانَّ فِى تَجُويزِهِ الْزَامَهُ شَيْنًا لَمْ يَلْتَزِمُهُ وَهُو مُؤْنَةُ الْقِسْمَةِ، وَلِهِذَا الْيَسْفَةِ، وَلِهِذَا الْمَتْنَعَ جَوَازُهُ قَبُلَ الْقَبْصَ الْقَاصِرَ هُوَ الْمَنْعَ جَوَازُهُ قَبُلَ الْقَبْصَ الْقَاصِرَ هُو الْمُمْكِنُ فَيُكْتَفَى بِهِ ؟ وَلَانَّهُ لَا تَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الْقِسْمَةِ .

وَالْمُهَا اللَّهُ لَلْ الْمُعُلَا الْمُنِعُ المَّيَّرَعُ بِهِ وَهُوَ الْمَنْفَعَةُ، وَالْهِبَةُ لَاقَتْ الْعَيْنَ، وَالْوَصِيَّةُ لَيْسَ مِنْ شَرِطِهَا اللَّهَ بَسُنُ، وَكَذَا الْبَيْعُ الصَّحِيْحُ، وَآمَّا الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالصَّرُقُ وَالسَّلَمُ فَالْقَبْصُ فِيْهَا عَشُو مِنْ اللَّهُ عَلَى الْفَاسِدُ وَالصَّرُقِ الْقَدْمُ وَالسَّلَمُ فَالْقَبْصُ فِيْهَا عَشُو مُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللِمُ الللللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الل

کے فرمایا کہ تعلیم ہونے والی چیزوں میں اس وقت بہہ جائز ہوگا جب ان کوشیم کر کے الگ کر دیا جائے اور جو چیز تقلیم ہونے والی ندہواس کوشیم ندہونے والی چیزوں کی طرح بہہ کرنا جائز ہے۔

اور باری باری فاکدہ انتانا اس چیز میں لازم آتا ہے جس کا واہب نے احسان بی نہیں کیااور ہبدذ ات سے ملاہو ہوتا ہے اور انسیت کے لئے قبضہ شرط نہیں ہے اس طرح بیج سیجے اتبے فاسد، بیچ صرف اور بیج سلم میں بھی نبند مشروط اور منسوس نہیں ہے اور اس کے کہ بیٹقو دمنان میں سے ہے لہذا تقسیم کا صرف لا زم ہونے کے مناسب ہے اور من وجہ قرض احسان ہے اور من وجہ مقد صفان ہے لئے کہ بیٹو دمنان میں قبضہ قاصرہ کی شرط لگائی اور تقسیم کی شرط نہیں لگائی تا کہ دونوں جہتوں پڑمل ہوجائے اس کے علاوہ میں بعنہ غیر منصوص ہے اور جب دا ہب نے اپنے شریک کو مبہ کیا تب بھی جا تزنبیں ہے اس لئے کہ تھم کا مدارنفس شیوع پر ہے۔ (اصول) غیر منصوص ہے اور جب دا ہب نے اپنے شریک کو مبہ کیا تب بھی جا تزنبیں ہونے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ وَهَبَ شِفُطًا مُشَاعًا فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ) لِمَا ذَكَرُنَا (فَإِنُ قَسَمَهُ وَسَلَّمَهُ جَازَ) ؛ لِآنَ تَمَامَهُ بِالْقَبْضِ وَعِنْدَهُ لَا شُيُوعَ.

قَالَ : (وَلَوُ وَهَبَ دَقِيْقًا فِي حِنْطَةٍ آوُ دُهُنَا فِي سِمُسِمٍ فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ، فَإِنْ طَحَنَ وَسَلَّمَ لَمُ يَجُنُ) وَكَذَا السَّمُنُ فِي اللَّبَنِ ؛ لِآنَ الْمَوْهُوبَ مَعْدُومٌ، وَلِهاذَا لَوْاسْتَخْوَجَهُ الْعَاصِبُ بِمِلْكِهِ، وَالْسَمَّهُ وَكَذَا السَّمُنُ فِي اللَّبِنِ ؛ لِآنَ الْمَوْهُوبَ مَعْدُومٌ، وَلِهاذَا لَوْاسْتَخُودِيدٍ، بِحِكَوفِ مَا تَقَدَّمَ وَالْسَمَّهُ وَلَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِالتَّجْدِيدِ، بِحِكُوفِ مَا تَقَدَّمَ وَالْسَمَّهُ وَالْمَشَاعِ وَالصُّوفِ عَلَى ظَهُرِ الْعَنَمِ وَالزَّرُعِ وَالشَّوفِ عَلَى ظَهُرِ الْعَنَمِ وَالزَّرُعِ وَالسَّوفِ عَلَى ظَهُرِ الْعَنَمِ وَالزَّرُعِ وَالشَّوفِ عَلَى ظَهُرِ الْعَنَمِ وَالزَّرُعِ وَالسَّوفِ عَلَى ظَهُرِ الْعَنَمِ وَالزَّرُعِ وَالسَّومِ وَالسَّومِ وَالسَّومِ وَالسَّومِ وَالسَّومِ الْعَلَى الْمَعْولِ لِيمَا الْمَاسَاعِ ؛ لِلاَ الْمَشَاعِ ؛ لِآنَ امْتِنَاعَ الْجَوَاذِ لِلاتِقَالِ لَالْمَالِعِ . وَقَلِكَ يَمُنَعُ الْقَبُضَ كَالشَّالِعِ .

کے فرمایا کہ جب کسی آ دمی نے کومشتر کہ جزء ہبہ کیا تو ہبہ باطل ہوجائے گااس دلیل کے سبب جوہم بیان کر چکے ہیں پس جب واہب نے اس کونشیم رکے سپر دکیا تو جا کڑ ہے اس کئے کہ بہہ قبضہ سے پورا ہوجا تا ہے اور قبضہ کے وقت اس میں شیوع نہیں ہوتا ہے۔

فرمایا کہ جب کس نے گندم میں آٹایا تل کا تیل ہمہ کیا تو ہہ باطل ہوگا جب جب گندم کو پیس کر ہر دکیا تو بھی جائز نہیں ہے اور دورہ میں پائے جانے والے کھیں کا بھی یہی تھم ہے اس لئے کہ موہوب چیز معددم ہے اس لئے جب غاصب ان کو نکال لے تو وہ اس کا مالک ہوجائے گا اور معدوم ملکیت کا تحل نہیں ہوتا لہذا عقد باطل ہوجائے گا اور نیا تھو تھد درست نہیں ہوگا اس کا مالک ہوجائے گا اور معدوم ملکیت کا تحل نہیں ہوتا لہذا عقد باطل ہوجائے گا اور دورہ کا سر ہر کرنا اور بھری کی پشت پراون کا صورت کے خلاف کہ جو گذر چکی ہے اس لئے کہ مشترک چیز تملیک کا تحل ہے تعنوں میں دودہ کا س ہر کرنا اور بھری کی پشت پراون کا ہم کرنا ذور زمین میں موجود کھیتی یا درخت کا ہر کرنا اور کھور کے درخت میں کھور کا ہر کرنا مال مشاع کے ہر کرنے والا ہے۔ کہورکا ہر کرنا مال ہونے تھند کے دو کے والا ہے۔ کہونکہ جواز کا ممتناع ہونا ملا ہونے کے سبب ہاور ملا ہونا قبضہ کے روکنے والا ہے جس طرح کہ مشاع قبضہ کے دو کے والا ہے۔

#### موہوب کاموہوب لہ کے قبضہ میں ہونے کابیان

قَالَ : (وَإِذَا كَانَتُ الْعَيْنُ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ وَإِنْ لَمْ يُجَدِّدُ فِيْهَا قَبْطًا) ؛ لِآنَ الْعَيْنَ فِي قَبْضِهِ وَالْقَبْضُ هُوَ الشَّرْطُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاعَهُ مِنْهُ ؛ لِآنَّ الْقَبْضَ فِي الْبَيْعِ مَضْمُونُ فَلَا يَنُوْبُ عَنْهُ قَبْضُ الْآمَانَةِ، آمَّا قَبْضُ الْهِبَةِ فَغَيْرُ مَضْمُونِ فَيَنُوبُ عَنْهُ. قَالَ: (وَإِذَا وَهَبَ الْآبُ لِلاَيْنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً مَلَكُهَا الِابُنُ بِالْعَقْدِ) ؛ لِآنَهُ فِي قَبْضِ الْآبِ الْآبُ لِلاَيْنِهِ الصَّغِيرِ هِبَةً مَلَكُهَا الِابُنُ بِالْعَقْدِ) ؛ لِآنَهُ فِي قَبْضِ الْهِبَةِ، وَلَا قَرُق بَبُنَ مَا إِذَا كَانَ فِي يَدِهِ أَوْ فِي يَدِهُ مُودِعِهِ ؛ لِآنَ يَدَهُ كَيْدِهِ، بِحِكَلافِ مَا إِذَا كَانَ هِي يَدِهُ أَلُهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، مَا إِذَا كَانَ مَرُهُ وَنَا أَوُ مَنْ عُصُوبًا أَوْ مَبِيعًا بَيْعًا فَاسِدًا ؛ لِآنَهُ فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ، وَالصَّارِةِ وَكَذَا إِذَا وَهَبَتُ لَهُ أَمَّهُ وَهُو فِي عِيَالِهَا وَالْآبُ مَيْتُ وَلَا وَصِيّ وَالصَّائِقِ وَلَا يَعْمُ لِلْكُ عَلَيْهِ وَالصَّائِقِ فَاوَلَى مَنْ يَعُولُهُ . (وَإِنْ وَهَبَ لَهُ آجُنبِي هِبَةً تَمَتْ بِقَبْضِ الْآبِ ؛ وَلَا لَهُ يَمُلِكُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالصَّائِرِ فَاوَلَى اَنْ يَمُلِكَ الْمَنَافِعَ اللَّهُ الْمَائِقِ وَالصَّائِرِ فَاوَلَى اَنْ يَمُلِكَ الْمَنَافِعَ

فرمایا کہ جب موہوب چیزموہوب لہ کے قبضہ میں ہوتہ بہدکرنے سے موہوب لداس کا مالک : وجائے گا اگر چہ تجدید قبضہ نے کر سے اس کے کہموہوبہ چیزاس کے قبضہ میں ہے اور بہد کے درست ہونے کے لئے قبضہ تن الم جاس سورت کے بنانہ تھی کر سے اس کے کہموہوبہ چیزاس کے قبضہ میں کوئی جیز بنواور مالک قابض ہی اس کو بچے دسے اس کئے کہ بچے کا قبضہ میں کوئی چیز بنواور مالک قابض ہی اس کو بچے دسے اس کئے کہ بچے کا قبضہ میں ہوا جبکہ قبضہ غیر مضمون ہے اس کے قبضہ اس کے قائم مقائم بھی ہوا جبکہ قبضہ غیر مضمون ہے اس کے قبضہ اس کے قائم مقائم بھی ہوا جبکہ قبضہ غیر مضمون ہے اس کے قبضہ اس کے قائم مقائم بوجائے گا۔

جب باپ نے اپنے چھوئے بچے کوکوئی چیز ہمہ کی تو عقد کے سبب جیٹا اس کا ما لک ہوجائے گا اس لئے کہ موہوبہ چیز ہملے ی باپ کے قبضہ میں ہے لہٰڈا میہ قبضہ ہمہ بہت قائم مقام ہوجائے گا اور اس تھم میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جب موہوبہ چیز واہب کے قبضہ میں ہویا اس کے مودع کے پاس ہواس لئے کہ مودع کا قبضہ مودع کے قبضہ کی شش ہے۔

ای صورت کے خلاف کہ جب وہ چیز مرہون ہویا مغصوب ہویا فاسد تھے کے طور پر بیجی گئی ہوا اس کئے کہ اب وہ چیز دوسہ کے قضہ یا دوسرے کی ملکیت میں ہاوراس تھی میں صدقہ بہہ کے درجہ میں ہاس طرح ہی جب بچا پی مال کی پرورش میں ہواور مال نے اس کے لئے کوئی چیز بہدگی اس کا باپ مرچکا ہوا وراس کا کوئی وہیں نہو بھی تھم ہراس آ دی کے لئے ہو بچے کی سریری کر رہا ہوا ورجب بچے کے لئے کسی اجنبی نے کوئی چیز بہدگی تو باپ کے قبضہ کرنے سے مبھمل ہوجائے گی اس لئے کہ جب بچے کے لئے اس کا باپ اس چیز کے لئین دین کا مالک ہے جس میں نفع اور نقصان کا احتمال ہوتو اس کومنا فع لینے کا بدرجہ اولی جس ہے اور اختمار حاصل ہوگا۔

### ہبہ یتیم پرولی کا قبضہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا وَهَبَ لِلْيَتِيمِ هِبَةً فَقَبَضَهَا لَهُ وَلِيَّهُ وَهُوَ وَصِيُّ الْآبِ اَوْ جَدُّ الْيَتِيمِ آوُ وَصِيُّهُ جَازَ) ؛ لِآنَ لِهَ وُلاءِ وِلَايَةً عَلَيْهِ لِقِيَامِهِمُ مَقَامَ الْآبِ (وَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ فَقَبْضُهَا لَهُ جَائِزٌ) ؛ لِآنَ لَهَا الْوِلَايَةَ فِيمَا يَرُجِعُ إِلَى حِفْظِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ . وَهَذَا مِنْ بَابِهِ ؛ لِآنَهُ لَا يَبْقَى إِلَّا بِالْمَالِ فَلَا بُدَ فَهَا الْوِلَايَةِ فِيمَا يَرُجِعُ إِلَى حِفْظِهِ وَحِفْظِ مَالِهِ . وَهَذَا مِنْ بَابِهِ ؛ لِآنَهُ لَا يَبْقَى إِلَّا بِالْمَالِ فَلَا بُدَ فَهَا الْوِلَايَةِ التَّحْصِيلِ (وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي حِجْرِ آجُنبِي يُرَبِيهِ) ؛ لِآنَ لَهُ عَلَيْهِ يَدًا مُعْتَوَةً . الآ مَنْ وَلَايَةِ التَّحْصِيلِ (وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي حِجْرِ آجُنبِي يُرَبِيهِ) ؛ لِآنَ لَهُ عَلَيْهِ يَدًا مُعْتَوقً . الآ مَنْ وَلَايَة التَّحْصِيلِ (وَكَذَا إِذَا كَانَ فِي حِجْرِ آجُنبِي يُوتِيهِ) ؛ لِآنَ لَهُ عَلَيْهِ يَدًا مُعْتَوقً . الآ الطَّنِى الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ جَازَ) مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا ؛ لِاَنَّهُ نَافِعٌ فِي حَقِّهِ وَهُوَ مِنُ اَهْلِهِ. وَفِيمَا وَهَبَ لِلصَّغِيرَةِ يَجُوزُ قَبْضُ زَوْجِهَا لَهَا بَعْدَ الزِّفَافِ لِتَفْوِيضِ الْآبِ اُمُورَهَا إلَيْهِ دَلاَلَةً، بِخِلافِ مَا قَبْلَ الزِّفَافِ وَيَمُلِكُهُ مَعَ حَضْرَةِ الْآبِ، بِخِلافِ الْاُمْ وَكُلِّ مَنْ يَعُولُهَا غَيُرِهَا حَيْثُ لَا يَسَمُلِكُونَهُ إِلَّا بَعْدَ مَوْتِ الْآبِ اَوْ غَيْبَتِهِ غَيْبَةً مُنْقَطِعَةً فِي الصَّحِيْحِ ؛ لِلاَنْ تَصَرُّقَ عَيْبَةً مُنْقَطِعَةً فِي الصَّحِيْحِ ؛ لِلاَنْ تَصَرُّقَ الْمَارِقُ عَيْبَة مُنْقَطِعَةً فِي الصَّحِيْحِ ؛ لِلاَنْ تَصَرُّق

هَوُلَاءِ لِلضَّرُوْرَةِ لَا بِتَفْوِيضِ الْآبِ، وَمَعَ خُصُورِهِ لَا ضَرُوْرَةً .

اور جب بیتم کوکوئی چیز بہدگی گئی ہے اور اس کے ولی نے قبضہ کرلیا ہوا وروہ ولی اس کے باپ کاوسی ہے یہ کم اور جب کا دادایا داداکا وسی ہوتو جا گز ہے کیونکہ ان مذکورین کواس پر ولایت حاصل ہے اس لئے کہ بہلوگ باپ کے قائم مقام میں اور جب بیتم اپنی مال کی پر ورش میں ہوا ور ماں اس کے بہد پر قبضہ کرلے تب بھی بہدا در قبضہ جا گز ہے کیونکہ جو چیز بچہ یا اس کے مال کی حفاظت کے متعلق ہے اس میں مال کو ولایت حاصل ہے اور بہد پر قبضہ کرنا مال کی حفاظت میں سے ہاس لئے کہ مال کے بغیر بچر خفاظت میں سے ہاس لئے کہ مال کے بغیر بچر نہ دنہ بیس روسکتا اس لئے نفع والی چیز کے حاصل کرنے کی ولایت کا ہونالا زم ہے بہت تھم اس صورت میں بھی ہے جب بچر کسی اجبی کی پر ورش میس ہوا ور وہ اس کی تربیت کر رہا ہواس لئے کہ اس بچے پر اجنبی کو معتبر اور مقبول قبضہ حاصل ہے کیا آ ب نے دیکھا نہیں کہ دوسرا کوئی اجنبی اس بچے کواس کی ملکیت سے لینے کا مالک نہیں ہے لیندا جس چیز میں بچہ کے لئے خالص نفع ہوا جنبی اس کو لینے کا مالک ہوگا۔

جب بچہ بذات خود مہد پر قبضنہ کر لے تو بھی جائز ہے یعنی جب دہ عاقل ہواس لئے کہ بہد پر قبضہ کرنا اس بچے ہے تق میں نفع بخش ہے اور بچہ قبضہ کرنے کااہل ہے اور جب بچی کوکوئی چیز جب گئی ہواور اس کے شوہر نے اس سے زفستی کرلی تو بچی کے بہد پر شوہر کا قبضہ کرنا جائز ہے اس لئے کہ بطور دلالت باپ بچی کے معاملات اس کے شوہر کے بیر دکر دیتا ہے زفستی سے پہلے کے خلاف اور براک آدی کے خلاف کہ جو بچی کی پروٹ کرتا ہواس لئے کہ یا گئے ۔ یا وگ موجود گی میں بھی شوہر اس کا مالک ہوگا مال کے اور ہرائ آدی کے خلاف کہ جو بچی کی پروٹ کرتا ہوائ لئے کہ یا گئے ۔ یا وگ موجود گی میں جو قبل کے مطابق غیبت منقطعہ کے طور پر اس کے غائب ہونے کی صورت میں بی اس کے بہد پر قبضہ کرنے کے باپ کی موجود گی میں ضرورت میں بوتا اور باپ کی موجود گی میں ضرورت بین ہوتی ہے۔ بہنیں ہوتی ہے۔ بہنیں ہوتی ہے۔

## دوآ دمیوں کاکسی شخص کو گھر ہبہ کرنے کا بیان

قَالَ: (وَإِذَا وَهَبَ النَّنَانِ مِنُ وَاحِدٍ دَارًا جَازَ) ؛ لِاَنَّهُمَا سَلَّمَاهَا جُمُلَةً وَهُوَ قَدُ قَبَضَهَا جُمُلَةً فَلَا شُيُوعَ (وَإِنْ وَهَبَهَا وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ لَا يَجُوزُ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ، وَقَالَا يَصِحُ ) ؛ لِاَنَّ هَذِهِ هِبَهُ الْجُمُلَةِ مِنْهُمَا، إِذُ التَّمْلِيكُ وَاحِدٌ فَلَا يَتَحَقَّقُ الشُّيُوعُ كَمَا إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْن وَلَهُ أَنَّ هَذِهِ هِبَةُ النِّصُفِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلِهِذَا لَوْ كَانَتْ فِيمَا لَا يُقَسَّمُ فَقِبَلَ آحَدُهُمَا

وَوَجْهُ الْفَرْقِ عَلَى هَذِهِ الرَّوَايَةِ آنَّ الصَّدَقَة يُرَادُ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ وَاحِدٌ، وَالْهِمَةُ يُرَادُ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ وَاحِدٌ، وَالْهِمَةُ يُرَادُ بِهَا وَجُهُ الْفَنِيِّ وَهُمَا اثْنَانِ . وَقِيْلَ هَذَا هُوَ الصَّحِيْحُ، وَالْمُرَادُ بِالْمَذْكُورِ فِي الْآصْلِ الصَّدَفَةُ عَلَى غَيْبَيْنِ . وَلَوْ وَهَبَ لِرَجُلَيْنِ دَارًا لِآحَدِهِمَا ثُلُثَاهَا وَلِلاَّعَرِ ثُلُثُهَا لَمْ يَجُوْ عِنْدَ آبِي حَيِيْفَةً وَآبِي عَيْفَةً وَآبِي يُوسُفَ . وَقَالَ مُحَمَّدٌ : يَجُوزُ .

وَلَوْ قَالَ لِآحَدِهِمَا نِصْفُهَا وَلِلاْ نَحْرِ نِصْفُهَا عَنْ آبِى يُوسُفَ فِيْهِ رِوَايَتَانِ، فَآبُوْ حَنِيْفَةَ مُرَّ عَلَى أَصْلِهِ، وَكَذَا مُحَمَّدٌ. وَالْفَرُقُ لِآبِى يُوسُفَ آنَّ بِالتَّنْصِيصِ عَلَى الْآبُعَاضِ يَظُهَرُ آنَ قَصْدَهُ أَصْدَهُ ثُبُوتُ الْمَعْلَى فَي الْبَعْضِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّيُوعُ، وَلِهِذَا لَا يَجُوزُ إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَنَصَّ عَلَى الْآبُعُضِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّيُوعُ، وَلِهِذَا لَا يَجُوزُ إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَنَصَّ عَلَى الْآبُعَاضِ. الْآبُعُضِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّيُوعُ، وَلِهِ ذَا لَا يَجُوزُ إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَنَصَّ عَلَى الْآبُعُضِ فَيَتَحَقَّقُ الشَّيُوعُ، وَلِهِ ذَا لَا يَجُوزُ إِذَا رَهَنَ مِنْ رَجُلَيْنِ وَنَصَّ عَلَى

هَـذِهِ الْـذَارَ لَك نِـصُـفُهَـا وَلِهاٰذَا نِصُفُهَا جَازَ، وَإِنَّمَا لَا يَجُوْزُ عِنْدَهُ التَّنْصِيصُ عَلَى الْآبْعَاضِ بالتَّنُصِيفِ إذَا لَمْ يَتَقَدَّمُهُ الْإِجْمَالُ، وَذَلِكَ لِآنَهُ يُسْتَدَلُّ .

کے فرمایا کہ جب دوآ دمیوں نے کسی شخص کوکئی گھر : بہ کیا تو یہ بہہ جائز ہے اوراس لئے کہ وا بیوں نے استھے بی گھ موہوب لہ کے سپر دکیا ہے اور موہوب لہ نے اس پر قبضہ کرلیا اور یہاں پراشتر اک نہیں پایا جا تا اور جب ایک شخص نے ایک گھر ًووو آ دمیوں کے سپر دکیا تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ میہ بہہ جائز نہیں ہے۔

جبکہ حضرات صاحبین فرمات ہیں کہ بیرجائز ہے اس لئے کہ بیجی دونوں کے لئے اکٹھائی بہہ ہے کیونکہ تمامیک آیب ن ہے۔ لہٰداشیوع پیدائبیں ہوگا جس طرح کرکس آ دی نے دونوگوں کے پاس مکان کردی رکھا ہے۔

حضرت امام اعظم کی دلیل میہ بے کہ برایک کے آن دھا آن دھا جہہ ہے اس لئے جنب اس چیز کا بہہ ہوتا جوتشیم ہونے والی نہ ہوا درایک موہوب لداس کو قبول کر لیٹا تو درست ہو جاتا اور اس لئے بھی کدان میں ہے ، ونوں کے لئے آن ھے آن جے کی مذہبت

# 

۔ ابت ہوری ہے لبندا تمایک بھی آ دھی آ دھی ہی ٹابت ہوگی اس لئے کہ ملکیت تملیک کا تھم ہے اور اس حوالے ہے اشتراک ہیں جائے گار بن کے خلاف اس لئے کہ اس کا تھم روکنا ہے اور جس دونوں مزتبن کے لئے کممل ٹابت ہوگا اور رئن میں شیوع نہیں ہوؤ ای لئے جب کسی را بن کا دین اوا وکر دیا حمیا ہوتو ہمی مرہون میں سے کوئی چیز واپس نہیں لے سکتا ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ جب کسی آ دمی نے دومختا جوں کودی درہم صدقہ کیا یا جبہ کیا تو جائز ہے اور جب دو مالداروں پرصدقہ کیا یا جبہ کیا تو جائز ہے صاحبین فرماتے ہیں کہ مالداروں کے لئے بھی جائز ہے جبکہ اہام اعظم نے ہبداور صدقہ میں سے ہرا کیک کو دوسرے کا مجاز قرار دیا ہے اور ان میں مجاز ہونے کی صلاحیت موجود ہے اس لئے کہ جبداور صدقہ دونوں میں بدل کے بغیر تملیک ہوتی ہے۔ بوتی ہے۔

معنرت امام اعظم نے جامع صغیر میں بہداور صدقہ میں تھم کے اعتبار سے فرق کیا ہے لیکن مبسوط میں فرق نہیں کیا ہے اور کذالک الصدفۃ فرمادیا ہے اس لئے کہ صدقہ اور بہدونوں میں شیوع رو کنے والا ہے اس لئے کہ دونوں کا پورا ہونا تبضہ پرموتو نے ربتا ہے جامع صغیر کی روایت میں فرق کا سبب سے ہے کہ صقدہ سے اللہ تعالی کی خوشنودی مراد لی جاتی ہے اور اللہ تعالی ایک ہوار بہدسے مالدار کی رضا مراد ہوتی ہے اور یہاں وہ دو ہیں ایک قول سے سے کہ جامع صغیروالی روایت درست ہے اور مبسوط میں جو ذکور ہے اس سے مالدار پر صدقہ کرنا مراد ہے۔

جب دوآ دمیوں کے لئے کسی خص نے اس طرح گھر بہ کیا کہا کی کے لئے اس گھر کا دو تہائی حصہ مقرر کیا اور دو ہرے کے لئے ایک شخت مقرر کیا تو شخین فرماتے ہیں کہ بیہ بہ جائز نہیں ہے امام محمد فرماتے ہیں کہ جائز ہے اور جب دونوں کے لئے آ دھا ادھا تعتیم کیا تو امام ابو یوسف کی اس کے متعلق دوروایات ہیں اورامام اعظم اورامام محمد اس ہیں اپنی اصل پر قائم ہیں امام ابو یوسف کے لئے فرق کا سب ہے کہ بعض بعض کی صراحت سے بیدواضح ہوگیا کہ دا جب بعض ہی ملکیت کو خابت کرنا چاہ رہا ہے اس لئے شہوع خابت کرنا چاہ رہاں لئے شیوع خابت ہوگیا کہ دا جب بعض ہی اور آ دھے آ دھے کی صراحت کردی تو یہ شیوع خابت ہوجائے گی اس لئے جب سے محمول مے دوآ دمیوں کے پاس کوئی چزر ہیں رکھی اور آ دھے آ دھے کی صراحت کردی تو یہ رہین جائز نہوگا۔ اور جب بہلے ہیں اجمال نہ ہوتواس وقت اس کے لئے بعض جھے کی صراحت کردی کہ میگھر نصف ہیں جائز ہوگا۔ اور جب بہلے ہیں اجمال نہ ہوتواس وقت اس کے لئے بعض جھے کی صراحت جائز نہ ہوگی۔ اور اس سے استدلال کیا جائے گا۔

----

4

# بَابُ الرَّجُوعِ فِى الْهِبَةِ

# ﴿ بیہ باب ہبہ میں رجوع کے بیان میں ہے ﴾ باب رجوع ہبہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامه ابن محود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ رجوع طبعی طور پراصل ہے مؤخر ہے۔ تو مصنف علیه الرحمہ نے وضعی طور پر بھی رجوع کو بہہ ہے مؤخر ذکر کیا ہے تا کہ وضع طبع کے مطابق ہوجائے۔ اور رجعت کو فتح اور کسرہ دونوں طرح پڑھا گیا ہے البت فتح زیادہ نصبح ہے۔ یقینا تھم بہہ یہ موہوب لہ کے لئے ثبوت ملکیت میں غیر لازم ہے لہٰذار جوع درست ہوگا ہیں اس کو مانع ہے روک دیا جائے گاتو دہ اپنے ذکر کی جانب مختاج ہوگا ہیں ہیا باس کا بیان ہے۔ (منایشرح البدایہ بن دم میں میں ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہوگا ہیں ہو باب اس کا بیان ہے۔ (منایشرح البدایہ بن دم میں موسوب کے اس موگا ہیں ہوگا ہیں ہو باب اس کا بیان ہے۔ (منایشرح البدایہ بن دم میں موسوب کی جانب مختاج ہوگا ہیں ہو باب اس کا بیان ہے۔ (منایشرح البدایہ بن دم میں موسوب کی جانب مختاب موگا ہیں ہو باب اس کا بیان ہے۔ (منایشرح البدایہ بن دم میں میں موسوب کی باب اس کا بیان ہو ہوگا ہیں ہو باب اس کا بیان ہو کا بیان ہوگا ہوں ہو گائیں ہوگا ہیں ہو باب اس کا بیان ہو کا بیان ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں ہوگا ہوگا ہوں

#### اجنبی کے لئے ہبدورجوع کرنے کابیان

قَالَ: (وَإِذَا وَهَبَ هِبَةً لِآجُنَبِي فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيْهَا) وَقَالَ الشَّافِعِيُ : لَا رُجُوعَ فِيْهَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَرُجِعُ الْوَاهِبُ فِي هِيَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ) وَلَآقَ الرُّجُوعَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (لَا يَرُجُعُ الْوَاهِبُ فِي هِيَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يَهَبُ لِوَلَدِهِ) وَلَآقَ الرُّجُوعَ يُنطَادُهُ التَّمُلِيكَ، وَالْعَقُدُ لَا يَقْتَضِى مَا يُضَادُهُ، بِخِكَلَافِ هِيَةِ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ عَلَى آصُلِهِ ؛ لِآنَهُ لَمُ يَخَمَّانُ الشَّمْلِيكَ ؛ لِكُونِهِ جُزُءً أَلَهُ.

وَكَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْوَاهِبُ اَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمُ يُثَبُ مِنْهَا) اَىُ مَا لَمُ يُعَوَّضُ ؛ وَلَانَّ الْمَقُصُودَ بِالْعَقْدِ هُوَ التَّعُوِيضُ لِلْعَادَةِ، فَتَثْبُتُ لَهُ وِلَايَةُ الْفَسُخِ عِنْدَ فَواتِهِ، إذْ الْعَقْدُ يَقْبَلُهُ، وَالْمُرَادُ بِمَا رُوِى نَفَى اسْتِبُدَادٍ وَالرُّجُوعُ وَإِثْبَاتُهُ لِلْوَالِدِ ؛ لِلاَنَّهُ يَتَمَلَّكُهُ لِلْحَاجَةِ وَذَلِكَ يُسَمَّى رُجُوعًا.

وَقَولُهُ فِي الْكِتَابِ فَلَهُ الرَّجُوعُ لِبَيَانِ الْحُكْمِ، آمَّا الْكَرَاهَةُ فَلَازِمَةٌ لِقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ) وَهٰذَا لِاسْتِقْبَاحِهِ.

ثُمَّ لِلرُّجُوعِ مَوَانِعُ ذَكَرَ بَعُضَهَا فَقَالَ (إِلَّا اَنُ يُعَوِّضَهُ عَنُهَا) لِحُصُولِ الْمَقُصُودِ (اَوْ تَزِيدَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً) ؛ لِآنَهُ لَا وَجُهَ إِلَى الرُّجُوعِ فِيُهَا دُوْنَ الزِّيَادَةِ ؛ لِعَدَمِ الْإِمْكَانِ وَلَا مَعَ الزِّيَادَةِ ؛

لِعَدَمِ دُحُولِلِهَا تَحْتَ الْعَفْدِ.

قَالَ: (أَوْ يَسُوتَ آحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ) ﴿ لِآنَ بِمَوْتِ الْمَوْهُوبِ لَهُ يَنْتَقِلُ الْمِلْكُ إِلَى الْوَرَثَةِ فَصَارَ كَمَا إِذَا انْتَقَلَ فِي حَالٍ حَيَاتِهِ، وَإِذَا مَاتَ الْوَاهِبُ فَوَارِثُهُ آجُنَدِى عَنْ الْعَقْدِ إِذْ هُوَ مَا آوُجَهَهُ قَالَ (أَوْ تَنْحُرُ جُ الْهِبَهُ عَنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ) ﴿ لِآنَّهُ حَصَلَ بِتَسْلِيطِهِ فَلَا يَنْقُضُهُ، وَلَآنَهُ تَجَدُّذُ الْمِلُكِ بِتَجَدُّدِ سَبَهِ.

کڈی فرمایا کہ جب کسی آ دمی نے کسی اجنبی کیلئے کوئی چیز ہدگی تو اس کورجوع کاحق ہے جبکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ہبر میں رجوع نہیں ہوتا اس کئے کہ نبی کریم سائق فرمایا کہ واہب اپنے ہمہ کو واپس نہیں لے سکتا لیکن ہاپ اپنے ہیئے کو جو ہمہ کرتا ہے میں رجوع نہیں ہوتا ہے اور مقد اپنی ضد کا تقاضہ نہیں کرتا اپنی لڑے کو ہمہ کرنے کے خلاف اس کے کہ وجوع تملیک کی ضد ہے اور مقد اپنی ضد کا تقاضہ نہیں کرتا اپنی لڑے کو ہمہ کرنے کے خلاف اس کے کہ اس ہمیں تملیک تامنہیں ہوتی کیونکہ لڑکا اپنے ہاہے کا جزء ہوتا ہے۔

ہماری دلیل آپ ملی تیل آپ ملی تیل کا بیفر مان ہے کہ وا بہب اپنے ہید کا زیادہ حق دار بوتا ہے جب تک کہ موبوب لہ اس کو بدلہ نہ دے اور اس کے کہ عقد سے عام طور پر بدلہ کی خوا ہش مقصود ہوتی ہے لیکن بدلہ نہ ملنے کی صورت میں واہب کو نتم کر ہے کا حق حاصل ہوگا اس کے کہ بیر عقد بھی فننج کو قبول کرتا ہے۔

امام شافعی کی بیان کردہ حدیث سے رجوع میں خود مختار ہونے کی نفی کی گئی ہے اور والد کیلئے رجو ٹ کا اثبات ہوتا ہے اس لئے کہ وہ والد ہونے کے بیان کرنے کے دہ وہ والد ہونے کے محکو بیان کرنے کے دہ وہ الد ہونے کے سبب اس کا مالک ہے اور اس کور جو تا کہا جاتا ہے اور قد وری میں جوفلہ الرجوع نذکور ہے وہ بھم کو بیان کرنے کے لئے ہے اس کے کہ آپ منظی تا ہے فرمایا کہ ہدوا پس لینے والا تین کو جائے ، اس ن مثل ہے اور یہ شہبہ واپس لینے والا تین کو جائے ہے۔ اور یہ شہبہ واپس کی قباحت کو فلا ہر کرنے کے لئے ہے۔

پس رجوع کرنے میں پچھ رکاوٹیں بھی پیٹر آتی ہیں جن میں سے پچھ یہاں ذکر گئی ہیں پس فرمایا کہ بہہ ہے رجوع ہوئی ہیں ہے گئے مہاں ذکر گئی ہیں پس فرمایا کہ بہہ ہے رجوع ہوئی ہے گئر میہ کہ موجوب لہ اس میں کوئی اس طرح کی ہے گئر میہ کہ موجوب لہ اس میں کوئی اس طرح کی اس طرح کی اور نے کہ دیا دی ہوئی ہوئی ہوئی ہواس لئے کہ زیادتی ہے بغیراس میں رجوع کی کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ بیمکن ہی نہیں اور زیادتی کی ساتھ بھی واپس لینے کی کوئی صورت نہیں ہے اس لئے کہ وہ زیادتی عقد کے تحت داخل نہیں ہے۔

فرمایا کہ جب واہب یا موہوب لدین ہے کوئی عاقد مرجائے اس لئے کہموہوب لہ کے مرفی ہے۔ ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہو جائے گا کہ جس طرح موہوب لہ کی زندگی میں ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوئی ہے اور جب وارث ہوجائے گا کہ جس طرح موہوب لہ کی زندگی میں ملکیت وارثوں کی طرف منتقل ہوئی ہے اور جب وارث مرتا ہے تو اس کا وارث عقد ہے اچنبی ہوتا ہے اس لئے کہ وارث نے ایجاب ہی نبیس کریا تھا یا موہو یہ چیزموہوب لہ کی ملکیت ہوتا ہے اس کے تاب ہوئے ہوئے گا وراس کے نتیج ہے ہوا ہے لہذا واہب اس کوختم نبیس کرسکتا اور اس لئے کہ بید نقط واہب کی جانب ہے قدرت و بے نتیج ہے ہوا ہے لہذا واہب اس کوختم نبیس کرسکتا اور اس لئے کہ بید ناہو نے ہے ملکیت بھی نئی ہو جائے گی۔

#### خالی زمین ہبہ کرنے کا بیان

قَالَ: (فَيانُ وَهَبَ لِآخَرَ ٱرْضًا بَيْضَاءَ فَٱنْبَتَ فِي نَاحِيَةٍ مِنْهَا) ؛ لِآنَ هَذِهِ زِيَادَةٌ مُتَصِلَةٌ.
وَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِيهُا فَلَيْسَ لَهُ آنُ يَرُجِعَ فِي شَيْء مِنْهَا) ؛ لِآنَ هَذِهِ زِيَادَةٌ مُتَصِلَةٌ.
وَقَوْلُهُ وَكَانَ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِيهًا ؛ لِآنَ الدُّكَانَ قَدُ يَكُونُ صَغِيرًا حَقِيرًا لَا يُعَدُّ زِيَادَةٌ آصُلا، وَقَدُ وَقُونُ الْارُضُ عَظِيمَةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي قِطْعَةٍ مِنْهَا فَلَا يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِهَا.
وَقُونُ الْارْضُ عَظِيمَةً يُعَدُّ ذَلِكَ زِيَادَةٌ فِي قِطْعَةٍ مِنْهَا فَلَا يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ فِي غَيْرِهَا.
قَالَ: (فَإِنْ بَاعَ نِصُفَهَا غَيْرَ مَقُسُومٍ رَجَعَ فِي الْبَاقِي) ؛ لِآنَ الامْتِنَاعَ بِقَدْدِ الْمَانِعِ (وَإِنْ لَمْ يَبِعُ شَيْعًا بِالطَّوِيقِ اللَّهُ وَيُ يُعْفَهَا بِالطَّوِيقِ اللَّهُ اللهُ اللَّهِ عَلَى يَصُغِهَا بِالطَّوِيقِ اللهُ ا

قَالَ (وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِى رَحِمٍ مَحْوَمٍ مِنْهُ فَلَا رُجُوعَ فِيُهَا) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِذَا كَانَتُ الْهِبَةُ لِلذِى رَحِمٍ مَحْوَمٍ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعُ فِيُهَا) ؛ وَلَانَ الْمَقْصُودَ فِيْهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَقَدْ كَانَتُ الْهِبَةُ لِلذِى رَحِمٍ مَحْوَمٍ مِنْهُ لَمْ يَرْجِعُ فِيُهَا) ؛ وَلَانَ الْمَقْصُودَ فِيْهَا صِلَةُ الرَّحِمِ وَقَدْ حَصَلَ (وَكَذَلِكَ مَا وَهَبَ احَدُ الزَّوْجَيُنِ لِلْاَحَوِ) ؛ لِلاَنَّ الْمَقْصُودَ فِيْهَا الصِّلَةُ كَمَا فِى الْقَوْرَابَةِ، وَإِنَّ مَا يُنْظُرُ إِلَى هِذَا الْمَقْصُودِ وَقَتَ الْعَقْدِ، حَتَى لَوْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَمَا وَهَبَ لَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ، وَلَوْ اَبَانَهَا بَعُدَمَا وَهَبَ لَهَا فَلَهُ الرُّجُوعُ، وَلَوْ اَبَانَهَا بَعُدَمًا وَهَبَ فَلَا رُجُوعَ .

فرمایا کہ جب کسی نے دوسر کے وخالی زمین ہبہ کی اور موہوب لہ نے اس کی ایک جانب ورخت لگایا یا کمرہ بنایا یا کہ بنائیا یا کہ بنائی یا جانور کو چارہ فرا سے زمین میں اضافہ ہو گیا تو واہب کو زمین کے کسی بھی جھے دکان بنائی یا جانور کو چارہ نے کہ بیز یا دتی ملی ہوئی ہے اور ماتن کا بیقول و سحسان ذلك زیادہ فیلھا میں اس بار کی جانب اشارہ میں رجوع کا حق نہیں ہے اس کے کہ بین کہ اس کو زیادتی شاری نہیں کیا جاتا لہٰذا اس کے علاوہ میں رجوع ممتنع نہیں ہوگا۔

ہم میں کہ جب موہوب کہ نے موہوبہ چیز کے نصف حصے کو تقیم کئے بغیر ہی چے دیا تو داہب باتی میں رجوع کرسکتا ہاں گئے کہ امتراع بفتدررو کنے والا ہوتا ہے اور جب موہوب لہنے کچھ بھی نہ پیچا ہوتو واہب نصف میں رجوع کرسکتا ہے اس لئے کہ جب اس کو پورے میں رجوع کاحق حاصل ہے تو آ دھے میں بدرجہ اولی اس کورجوع حق حاصل ہوگا۔

ہں۔ پر سے ہیں آدی نے اپنے ذی رحم محرم کوکوئی چیز ہمد کی تو وہ رجوع نہیں کرسکتا اس لئے کہ ذی محرم کو ہمہہ کرنے سے صلہ رحمی مقصود
ہوتی ہے اور وہ حاصل ہوگئی ہے اس جرح جب زوجین میں سے ایک نے دوسرے کو ہمہ کیا تو اس میں بھی رجوع نہیں ہوسکتا اس لئے
کہ اس سے بھی صلہ رحمی مقصود ہوتی ہے جن طرح کہ قرابت میں ہوتی ہے اور عقد کے وقت اس مقصود پر نظر رکھی جاتی ہے جس کہ جب
سی عورت کو ہمہ کرنے کے بعد اس سے نکاح کر لیا تو اس میں رجوع کرسکتا ہے اور جب ہم ہرکرنے کے بعد اس کو بائے کردیا تو رجوع
نہیں کرسکتا ہے۔

#### ہبہ کاعوض یابدل واہب کودینے کابیان

قَالَ: (وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ خُلُهُ هِذَا عِوَضًا عَنُ هِيَتِكَ اَوْ بَدَلًا عَنْهَا اَوْ فِي مُقَابَلَتِهَا فَقَسَضَهُ الْوَاهِبُ الْعِارَاتُ تُؤَدِّى مَعْنَى وَاحِدًا فَقَسَضَهُ الْوَاهِبُ الْعِوَضَ بَطَلَ الرُّجُوعُ) : لِآنَ وَلَانُ عَوَّضَهُ اَلْحَارَاتُ تُؤَدِّى مَعْنَى وَاحِدًا (لَهَانُ عَوَّضَهُ اَلْحَابَى عَنْ الْعَوْهِبِ لَهُ مُتَبَرِّعًا فَقَبَضَ الْوَاهِبُ الْعِوَضَ بَطَلَ الرُّجُوعُ) : لِآنَ الْعَوْضَ الْوَاهِبُ الْعُوصَ بَطَلَ الرُّجُوعُ) : لِآنَ الْعَوْضَ الْعَوْصَ الْعَلَى وَالصَّلَحِ : قَالَ : (وَإِذَا السَّيَحَةَ الْعِوصَ الْعَبُولِ الْمُعْلَى وَالصَّلْحِ : قَالَ : (وَإِذَا السَّيَحَةَ اللَّهِ وَصَى اللَّهِ وَصَى الْعَرَضِ الْعَرَقِ فَي مَعْنَى الْعَرَى اللَّهُ لَمْ يُسَلِّمُ لَهُ مَا يُقَابِلُ يَصْفَهُ (وَإِنُ السَّتَحَقَّ يَصُفَى الْعِوصِ لَمْ يَوْجِعُ فِي الْهِبَةِ إِلَّا اَنْ يَرُدَّ مَا يَقِى ثُمَّ يَوْجِعُ ) وَقَالَ ذُفَوْ : يَسَرِّجِعُ بِالنِّصْفِ الْعِوصِ الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ الْعَرَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مَا يُقَالَ ذُفَوْ : يَسَرِّجِعُ بِالنِصْفِ اعْتِبَارُا الْعَرَالُ اللَّهُ الْعُولُ الْعُولُ الْلَاحَوْمِ الْلَاحُورِ الْلَاحُورِ الْلَاحُورِ الْلَاحُورِ الْلَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُولُ الْمُؤْمِ الْلَاحُورُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْ

وَكَنَا آنَهُ يَسَمُلُحُ عِوَضًا لِلْكُلِّ مِنُ الِايْتِذَاءِ، وَبِالِامْتِحُقَاقِ ظَهَرَ آنَهُ لَا عِوَضَ الْآهُوَ، الَّهُ آنَهُ يَتَخَيَّرُ ؟ لِآنَهُ مَا ٱسْقَطَ حَقَّهُ فِى الرُّجُوعِ الَّا لِيَسْلَمَ لَهُ كُلُّ الْعِوَضِ وَلَمْ يَسْلَمُ فَلَهُ ٱنْ يَرُدَّهُ .

فرمایا کہ جب موہوب لدنے واہب نے فرمایا کہ بدلوتمہاری ہبرکا عوض یااس کا بدل یااس کے مقابلے میں ہاور واہب نے اس پر بقضہ کرلیا تو رجوع ساقط ہوجائے گا کیونکہ واہب کا مقصود حاصل ہو چکا ہا وران سب جملوں کا ایک ہی معنی مراہ لیا جاتا ہے اور جب کی اجبنی نے تیم عرض کرتے ہوئے موہوب لد کی جانب سے واہب کوئوش دے ویا اور واہب نے عوض پر بقنہ کر لیا تو بھی رجوع باطل ہوجائے گااس لئے کہ عوض تی کوسا قط کرنے کے لئے ہے لہذا اجنبی کی جانب سے بھی عوض دینا درست ہو محسل میں موہوب لداس سے نعن عوض کو واپس لے گااس جس طرح کہ خلع اور سلے کا بدل درست ہوتا ہے جب نصف ہم ستی نکل گیا تو موہوب لداس سے نصف عوض کو واپس لے گااس الئے کہ نصف ستی کے کہ نصف ستی نکل گیا تو موہوب لداس سے نصف عوض مستی نکل گیا تو واہب بربر میں رجوع نہیں کرسکنا مگر یہ کہ جوعوض باتی ہے اس کو بھی واپس لے لیام زفر فرماتے ہیں کہ واہب نصف ہم دواہس لے گااس کوئوض رجوع نہیں کرسکنا مگر یہ کہ جوعوض باتی ہے اس کو بھی واپس لے لیام زفر فرماتے ہیں کہ واہب نصف ہم دواہب نے گا۔

ہماری دلیل بیہ کہ جوعوض باتی ہے وہ پورے ہمد کے لئے ابتداءعوض بن سکتا ہے لیکن استحقاق سے بیرواضح ہوگیا کہ عوض صرف مابقی ہے اس کئے واہب کواختیار ملے گااس کئے کہ رجوع کے بارے میں اس نے اس لئے اپناخق ساقط کیا ہے تا کہ پورا عوض اس کے لئے سلامت رہے لیکن پوراعوض اس کے لئے سلامت نہیں رہالبندااس کو پورا ہمبدوا پس لینے کاحق حاصل ہوگا۔

## نصف پرگھر ہبہ کرنے کا بیان

ظَالَ (وَإِنْ وَهَبَ دَارًا فَعَوَّضَهُ مِنُ نِصُفِهَا) رَجَعَ الْوَاهِبُ فِي النِّصُفِ الَّذِي لَمُ يُعَوِّضُ ؛ لِآنَّ الْمَانِعَ خَصَّ النِّصُفَ.

قَالَ (وَلَا يَصِحُ الرُّجُوعُ إِلَّا بِتَرَاضِيهِمَا أَوْ بِحُكُمِ الْحَاكِمِ) ؛ لِلَّنَّهُ مُخْتَلَفٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَفِي

آصليه وهَاءٌ وَلِي مُحُمُولِ الْمَقْصُودِ وَعَدَمِهِ خَفَاءٌ ، فَلَا بُذَ مِنْ الْفَصْلِ بِالرِّضَا آوْ بِالْقَصَّاءِ ، وَخَدَى لَوْ كَانَتُ الْهِبَهُ عَبُدًا فَآعَتُقَهُ قَبْلَ الْقَصَّاءِ نَفَذَ ، وَلَوْ مَنعَهُ فَهَلَكَ لَمْ يَصُمَنُ ، لِقِيَامِ مِلْكُهُ عَنِي لَوْ كَانَ الْهَبْنِ غَيْرُ مَصْمُونِ ، وَهَذَا دَوَامْ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ بَعُدَ الْقَصَّاءِ ؛ لِآنَ آوَلَ الْقَبْنِ غَيْرُ مَصْمُونِ ، وَهَذَا دَوَامْ عَلَيْهِ فِي يَدِهِ بَعُدَ الْقَصَّاءِ ؛ لِآنَ الْقَبْنِ غَيْرُ مَصْمُونِ ، وَهَذَا دَوَامْ عَلَيْهِ إِلَّا آلُ وَيَعْدُ مِنْ الْقَصَاءِ آوْ بِالتَّوَاضِى يَكُونُ فَسَحًا مِنْ الْآلُونِ مِنْ اللهُ مَن اللهُ الله

العبيس بين و ما ياكہ جب كسى كوكوئى تھر بہد كميا گيا اوراس نے نصف تھر كاعوض دے دیا تو واہب اسی نصف میں رجوع كرے على اللہ ماعوض نہ دیا حمیا ہمواس کئے كہرو كنے والانے نصف كی تخصیص كردى ہے۔ ع جس كاعوض نہ دیا حمیا ہمواس کئے كہرو كنے والانے نصف كی تخصیص كردى ہے۔

وابب اورموہوب کی رضا مندی یا قضا کے قاضی کے بغیر بہدیں رجوع کرنا جائز نہیں ہاں لئے کدر جوع کے مسئلہ بھل وابب اورموہوب کی رضا مندی یا قضا کے کا فضا کے قضا کے کہ وجوع کے مسئلہ بھل علاء کا اختلاف ہا اوراس کی اصل میں ضعف ہا اور مقصود کا حاصل ہوتا اور حاصل نہ ہوتا پوشیدہ ہے لہٰ اعاقدین کی رضا یا قضا کے قاضی کے ذریعے اس میں فصل کیا جائے تھی کہ جب کوئی غلام بہہ ہوا در موہوب لہ نے اس کو تضائے قاضی ہے بہلے ہی آزاد کردیا ہو تو عتی نافذ ہو جائے گا اور جب موہوب لہ نے اس کوروک لیا ہو بھر وہ ہلاک ہوگیا تو موہوب لہ اس کا ضامن نہیں ہوگا اس لئے کہ اس میں موہوب لہ کے تبضہ موہوب لہا ک ہو جائے تو بھی اس میں موہوب لہ کی ملکیت موجود ہاں گر وجائے تو بھی موہوب لہ سے اور رجوع کے بارے میں تضائے قاضی کے بعد جو قبضہ ہو ہوب لہ اس کو دینے ہے انکار کر دے اس لئے کہ منع کرنے کے اول پر دوام اور استمرار ہے مگریہ کہ واہب کے مطالبے کے بعد موہوب لہ اس کو دینے ہے انکار کر دے اس لئے کہ منع کرنے کے اول پر دوام اور استمرار ہے مگریہ کہ واہب کے مطالبے کے بعد موہوب لہ اس کو دینے ہے انکار کر دے اس لئے کہ منع کرنے کے سب وہ شعدی ہوگیا ہے اور جب قضائے قاضی یا رضا مندی کے ساتھ واہب نے رجوع کر لیا تو یاصل عقد ہے تی ہوگا تی کہ وہ کی کرفی کے لئے واہب کا قبضہ کر ناشر مائیں ہے۔

ے ہے وہ ہب ہ ہستہ رہ سرت ہوگا ہیں ہے کہ اس میں عقد جائز بن کراوراصل سے فنخ کاموجب بن کرواقع بھوتا ہے للبذا اور مشترک ہبد میں بھی رجوع درست ہوگا اس لئے کہ اس میں عقد جائز بن کراوراصل سے فنخ کاموجب بن کرواقع بھوتا ہے للبذا فنخ کے سبب واہب اپنا تابت شدہ حق کو وصول کرنے والا ہوگا للبذاعلی الاطلاق فننخ طاہر ہوگا قبضہ کرنے کے بعد عیب کے ظاہر ہونے پر واپس کرنے کے خلاف اس لئے کہ وہاں خریدار کاحق وصف سلامتی میں تھانہ کہ فنخ میں اس لئے ہماور بھے کے مسائل میں فرق ہوگیا۔

#### ہبہ کردہ چیز کے ہلاک ہوجانے کابیان

قَالَ : (وَإِذَا تَـلِفَتُ الْعَيْنُ الْمَوْهُوبَةُ وَاسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌّ وَضَمِنَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لَمُ يَرُجِعُ عَلَى الُوَاهِبِ بِشَىءٍ) ؛ لِآنَهُ عَقُدُ تَبَرُّعِ فَلَا يَسْتَحِقُّ فِيْهِ السَّلَامَةَ، وَهُوَ غَيْرُ عَامِلٍ لَهُ، وَالْغُرُورُ فِى \* مُنْ عَقْدِ الْمُعَاوَضَةِ سَبَبُ الرُّجُوعِ لَا فِى غَدِه . سے سو۔

کے فرمایا کہ جب ببہ کردہ چیز ہلاک ہوئی اور پھر کوئی آدمی اس کا مستحق نکا اور اس نے موجوب نہ ست خون سے پہر موجوب نہ موجوب نہ ست خون سے پہر موجوب نہ ور نہیں ہوئی اور کی سے بہر موجوب نہ ور نہیں ہوئی اور موجوب نہ وہوئی کہ جہد مقد خور موجوب نہ وہوئی اور جو کی کا سبب ہے نیکن مقد نجیر معاون مدرجوں وہوا جہر کے مست جو سب کی میں جو تا اور مقدم مواوف کا دھوک وہوک وہوگ کا سبب ہے نیکن مقد نجیر معاون مدرجوں وہوا جہر کہر مست ج

## شرط بدله کے ساتھ کہی جیز کو ببہ کرنے کا بیان

قَالَ : (وَإِذَا وَهَبَ بِشَرُطِ الْعِوْضِ أَعْنَبِرَ التَّفَابُضُ فِى الْعِوَصَبْنِ، وَتَبْطُلُ بِالشَّيُوعَ) ؛ لِآنَهُ هِبَةً ايُسِدَاء (فَيانُ تَنَقَابَضَا صَحَّ الْعَقُدُ وَصَارَ فِى حُكْمِ الْبَيْعِ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَحِبَالِ الزُّؤْيَةِ وَنُسْتَعَقَّ فِيْهِ الشَّفْعَةُ) ؛ لِآنَهُ بَيْعٌ انْتِهَاء ..

وقَالَ ذُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللهُ: هُو بَيْعٌ ايْتِدَاءٌ وَانْتِهَاءٌ؛ لِآنَ فِيهِ مَعْنَى الْبُنِ وَهُوَ التَمْلِيكُ بِعِوْضٍ، وَالْعِبُرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي، وَلِهٰذَا كَانَ بَيْعُ الْعَيْدِ مِنْ نَفْسِهِ إعْتَاقًا وَلَنَا آنَهُ الشَّمَلَ عَلَى بِعَنَيْنِ الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي، وَلِهٰذَا كَانَ بَيْعُ الْعَيْدِ مِنْ نَفْسِهِ إعْتَاقًا وَلَنَا آنَهُ الشَّمَلَ عَلَى بِعَنَيْنِ الْمُعْمَعُ بَيْنَهُمَا مَا أَمْكَنَ عَمَّلا بِالشَّبَهِيْنِ، وَقَدْ آمُكَنَ ، لِآنَ الْهِبَةُ وَلَنَا آنَهُ الشَّعَمَلُ عَلَى جِهَتَيْنِ الْمُعْمَعُ بَيْنَهُمَا مَا آمُكَنَ عَمَلا بِالشَّبِهِ الْفَاسِدِ وَالْبَيْعُ مِنْ مُكْمِدِ مِنْ مُحْمَدِهِ مِنْ مُحْمَدِهِ اللهُ اله

کے فرمایا کہ جب کسی آ دمی نے بدلدگی شرط کے ساتھ کوئی چیز بہد کی تو عقد کی مجلس میں وونوں کے یونس میں قبند کرنے کا اختیار کیا جائے گا اور اشتراک سے بہد باطل ہوجائے گا اس لئے کہ یہ بہد کی ابتداء کے طور پر ہے بس جب دونوں نے قبند کرلیا تو عقد درست ہوجائے گا اور نیچ کے تکم میں ہوگا لینی عیب اور خیار روئیت کے سبب اس کو وابس یا جائے گا اور اس میں شفعہ کا استحقاق ٹابت ہوگا اس لئے کہ رہی تا کی انتہاء کے طور پر ہے۔

حضرت امام زفراورامام شافعی فرماتے ہیں کہ بیابتداء بھی بھے ہے اور انتہاء بھی بھے ہے اس لئے کہاں میں بھے کامعنی یعنی تملیک بالعوش موجود ہے اور مقود میں معانی کا بی انتہار کیا جاتا ہے اس لئے اپنے غلام کواس کے ہاتھ آقا کا بیچنااع آق ہوگا۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ میں عقد دو جہتوں پر مشمل ہے لبذا دونوں مشابہتوں پر عمل کرتے ہوئے جس قدر مسن وان کو جمع کیا جائے گا اور جمع کرناممکن بھی ہے اس لئے کہ مہد کے تھم میں سے میہ بھی ہے بینند بحک ملکت موخر ہوجاتی ہے اور بیج کا ملکت موخر ہوجاتی ہے جبکہ بڑھ کا ایک تھم میر ہے کہ عقد کے بعد وہلازم ہوجاتی ہے اور بدلد دینے سے ہم بھی لازم ہوجاتا ہے ابذا ہم نے فدکورہ بہدیں دونوں چیزوں کو جمع کر دیا ہے آتا کا اپنے غلام کو اس خلام کے ہاتھ بیچنے کے خلاف اس لئے کہ اس میں بھے کا عتبار کرناممکن نہیں ہے کیونکہ غلام اپنی ذات کا مالک نہیں ہوسکتا ہے۔

#### ے د ہ فصل

# ﴿ فصل ہمبہ کے مسائل شتی کے بیان میں ہے ﴾ ہمبہ کے مسائل شتی کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں۔ یہ مسائل منٹورہ ہیں یاشتی ہیں یامتفرقہ ہیں۔ علامہ کا کی نے کہا ہے کہ ابواب میں داخل نہیں ہوتے۔ علامہ اکمل نے کہا ہے مصطعین کی بیدعادت ہے کہ وہ ایسے مسائل کو کتابوں کے آخر میں ذکر کرتے ہیں۔ میں داخل نہیں ہوتے ۔ جبکہ ان ایک مسائل کو منٹور میں ۔ اور ان مسائل کو منٹور میں کو کہ بیا جاتا ہے۔ (البنائیشرح البدایہ ۴۵ میں داخل نہیں ہوتے ۔ جبکہ ان ایک فوائد کشیر ہوتے ہیں۔ اور ان مسائل کو منٹور میں منظرقہ یاشتی کہا جاتا ہے۔ (البنائیشرح البدایہ ۴۵ میں ۴۵ میں ۱۹۵۰ می

باندى كيحمل كامبه مين استثناء كرنے كابيان

قَالَ: (وَمَنُ وَهَبَ جَارِيَةً إِلَّا حَمُلُهَا صَحَّتُ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الاسْتِنْاءُ) ؛ لِآنَ الاسْتِنْاءَ لَا يَعْمَلُ إِلَّهِ فِى الْحَمْلِ لِكُونِهِ وَصُفًّا عَلَى مَا بَيَّاهُ فِى الْحَمْلِ لِكُونِهِ وَصُفًّا عَلَى مَا بَيَّاهُ فِى الْحَمْلِ لِكُونِهِ وَصُفًّا عَلَى مَا بَيَّاهُ فِى الْجَمْلِ لِكُونِهِ وَصُفًّا عَلَى مَا بَيَّاهُ فِى الْجَمْلِ الشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، وَهِذَا هُوَ الْحُكُمُ فِى الْبُيُوعِ فَانْفَاسِدَةِ، وَهِذَا هُوَ الْحُكُمُ فِى الْبُيُوعِ فَانْفَاسِدَةِ، وَهِذَا هُوَ الْحُكُمُ فِى النِّيْوِ عَلَانُ اللَّهُ وَالصَّلُحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِآنَهَا لَا تَبُطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِيحَلَافِ الْبَيْعِ النِيْعِ الْبَيْعِ وَالصَّلُحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِآنَهَا لَا تَبُطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِيحَلَافِ الْبَيْعِ الْبَيْعِ وَالصَّلُحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِآنَهَا لَا تَبُطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِيحَلَافِ الْبَيْعِ الْبَيْعِ وَالصَّلُحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ ؛ لِآنَهَا لَا تَبُطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بِيحَلَافِ الْبَيْعِ وَالْوَهُ فِي إِلَانَهُا تَبُطُلُ بِهَا .

فرمایا کہ جب تمسی آ دمی نے کونڈی کے حمل کولونڈی کے بغیر ہدکیا تو ہددرست ، وگا اوراسٹنا ، باطل ہو جائے گا کیونکہ اسٹا ، اس جگہ موثر ہوتا ہے جہاں عقد موثر ہوتا ہوا ور ہہ حمل میں اثر نہیں کرتا اس لئے کہ حمل ایک وصف ہے جس کوہم نے ہوع میں بیان کر دیا ہے اور بیاسٹنا ، شرط فاسد میں تبدیل ہو جائے گا اور ہم بشروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا نکاح ، خلع اورا و مسلم عن دم العمد کا بھی بہی تھم ہے اس لئے کہ بیعقو دبھی شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتے تھے ، اجارہ اور رہن کے خلاف اس لئے کہ بیعقو د شروط سادہ سے باطل ہوجاتے ہیں ۔

#### بطن میں آزاد کردہ کے ہمبہ کے جواز کا بیان

وَلَوْ آعُتَى مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا جَازَ ؛ لِآنَهُ لَمْ يَبُقَ الْجَنِينُ عَلَى مِلْكِهِ فَآشُبَهَ الاستِثْنَاءَ، وَلَوْ دَبَّرَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ وَهَبَهَا لَمْ يَجُزُ ؛ لِآنَ الْحَمُلَ بَقِيَ عَلَى مِلْكِهِ فَلَمْ يَكُنُ شَبِية الاستِثْنَاءِ، ولاً يُمْكِنُ تَنْفِيدُ الْهِبَةِ فِيهِ لِمَكَانِ التَّذْبِيرِ فَبَقِىَ هِبَهُ الْمُشَاعِ آوُ هِبَهُ شَىء فَوَ مَشْغُولٌ بِمِلْكِ الْمَالِكِ .

کے جب اونڈی کاحمل آزاد کر کے لونڈی کو مبہ کردیا تو جائز ہے اس لئے کہ دامب کی ملکیت پر باتی نہیں رہا تو یہ اسٹناء کے مشابہ ہو گیا جب لونڈی کے حمل کو مد بر برنا کرآزاد کیا ہوتو یہ جائز نہیں ہے اس لئے کہ حمل دام ب کی ملکیت پر باتی ہے البذا یہ اسٹناء کے مشابہ میں ہوگا اور اس میں مہدنا فذکر نا بھی ممکن نہیں ہے اس لئے کہ قد ہیر موجود ہے لہذا یہ مشاع کا مبہ ہوگایا ایسی چیز کا مبہ ہوگا جو مالک کی ملکیت سے مشغول ہے۔

# ہبہ کے لئے عوض کی شرط فاسدلگانے کا بیان

قَالَ: (فَإِنُ وَهَبَهَا لَهُ عَلَىٰ إَنْ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ أَوْ عَلَىٰ أَنْ يَعْتِقَهَا أَوْ أَنْ يَتَخِذَهَا أُمَّ وَلَدٍ أَوْ وَهَبَ دَارًا أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهِ إِلَى أَنْ يَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْهَا أَوْ يُعَوِّضَهُ شَيْئًا مِنْهَا فَالْهِبَةُ جَالِزَةٌ وَالشَّرُطُ بَاطِلٌ).
وَالشَّرُطُ بَاطِلٌ).

إِلاَنَّ هَالِهِ الشَّرُوطَ تُستَخالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ فَكَانَتُ فَاسِدَةً، وَالْهِبَةُ لَا تَبُطُلُ بِهَا، الَا تَرِى (اَنَّ السَّبِى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَجَازَ الْعُمُرى وَابُطَلَ شَرُطَ الْمُعْمِرِ) بِيحَلافِ الْبَيْعِ (اِلآنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَجَازَ الْعُمُرى وَابُطَلَ شَرُطَ الْمُعْمِر) بِيحَلافِ الْبَيْعِ (اِلآنَّهُ عَلَيْهِ السَّيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَامَةُ وَالسَّلَامُ لَهُى عَنُ بَيْعٍ وَشَرُطٍ) وَلاَنَّ الشَّرُطَ الْفَاسِدَ فِى مَعْنَى الرِّبَا، وَهُو يَعْمَلُ فِى الْمُعَاوَضَاتِ دُونَ النَّبَرُعَاتِ .

کے جب کسی آدمی نے اس شرط پرلونڈی کو ہبہ کیا کہ موہوب لہ اس کو واہب کو واپس کر دے یا اس شرط پر ہبد کیا کہ موہوب لہ اس کو واہب کو واپس کر دے یا اس شرط پر ہبد کیا کہ موہوب لہ واہب کو موہوب لہ واہب کو موہوب لہ واہب کو موہوب لہ واہب کو کہ دے دے یا اس کا بچھ کوفن دے تو ہبہ جائز ہوگا اور شرط باطل ہو جائے گی اس لئے کہ اس طرح کی شرطیس عقد کے نقاضہ کے خلاف میں ابتدائی شرطیس فاسد ہوجا کیں گی اور ہبہ شروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا ہے۔

کیا آپ نے غورنہیں کہ نبی کریم مُلُافِیْنا نے عمری کوجائز قرار دیا ہے اور معمر کی شرط کو باطل قرار دیا ہے نتے کے خلاف اس لئے کہ آپ مَلَّافِیْنا نے نتے کے ساتھ شرط رکھنے سے منع فرمایا ہے اوراس لئے کہ شرط فاسدر بوا کے معنی میں ہے اور ربوا معاوضات میں موثر ہوتا ہے احسانات میں نہیں ہوتا ہے۔

# قرض خواہ کامقروض کودراہم سے بری کہنے کابیان

قَالَ: (وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ ٱلْفُ دِرُهُم فَقَالَ إِذَا جَاءَ الْغَدُ فَهِى لَكَ آوُ ٱنْتَ مِنْهَا بَرِى ق. آوُ قَالَ : إِذَا آذَيْتَ إِلَى اللهِ عَلَى الْبَصْفِ الْبَاقِي فَهُو بَاطِلٌ) ؛ لِأَنَّ : إِذَا آذَيْتَ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مَى لَ مِنْ وَجُهِ وَمِنْ هَٰذَا الْوَجُهِ كَانَ تَعُلِيكًا، وَوَصْفٌ مِنْ وَجُهٍ وَمِنْ هَٰذَا الْوَجُهِ كَانَ اِسْفَاطًا، وَلِهَاذَا قُلْنَا : إِنَّهُ يَرْتَكُ بِالرَّدِ، وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَبُولِ.

وَالنَّهُ عُلِيتُ بِالشُّرُوطِ يَخْتَصُ بِالْإِسُقَاطَاتِ الْمَحْصَةِ الَّتِي يُخْلَفُ بِهَا كَالطَّلَاقِ وَالْعَنَاقِ فَلَا وَعَذَاهَا.

فرمایا کہ جب کسی آدمی نے کے دوسرے پرایک ہزار دراہم باقی ہوں اور قرض خواہ مقروض ہے کہ کہ یاکل جو اور وہ دراہم تیرے ہیں یا تو ان دراہم سے بری ہے یا یہ کہا کہ تو جھے آد ھے دراہم دے دی ق آد ھے تیرے ہیں یا جو باقی ہیں ان سے قوبری ہے تو یہ باطل ہاں گئے کہ ابراء من وجہ تملیک ہے ادر من وجہ اسقاط جبکہ مدیون کو دین کا بہہ کرنا ابراء ہے بیتھم اس وجہ ہے کہ دین من وجہ مال ہاں اعتبارے ابراء تملیک ہوگا اور ایک اعتبار ہے دین وصف ہا دراس حوالے ہا براء منظم ہوگا اس کے ہم کہتے ہیں کہ مدیون کے درکرنے سے ابراء رد ہوجاتا ہے اور اس کے تبول کرنے پرابراء موقوف نہیں ہے جبکہ تعلق بالشرط کا عمل ان کے ساتھ خاص ہے جو خالص اسقاط ہیں اور جن کے ذریعے تسم کھائی جاتی ہے جس طرح کہ طلاق ہوا وہ تا ہے البند تعلیق بالشرط کا عمل ان کے ساتھ خاص ہے جو خالص اسقاط ہیں اور جن کے ذریعے تشم کھائی جاتی ہے جس طرح کہ طلاق ہوا وہ تا ہے البند تعلیق ان سے تجاوز تو میں کرے گ

#### عمرى كامعمرله ك لئے جائز ہونے كابيان

قَالَ: (وَالْعُمُرِى جَائِزَةٌ لِلْمُعَمَّرِ لَهُ حَالَ حَيَاتِهِ وَلِوَرَفَتِهِ مِنْ بَعُدِهِ) لِمَا رَوَيْنَا . وَمَعْنَاهُ أَنْ يَجْعَلَ دَارِهِ لَهُ عُمُرَهُ . وَإِذَا مَاتَ تُرَدُّ عَلَيْهِ فَيَصِحُ التَّمْلِيكُ، وَيَبْطُلُ الشَّرُطُ لِمَا رَوَيْنَا وَقَدْ بَيْنَا آنَ الْهِبَةَ لَا تَبُطُلُ الشَّرُطُ لِمَا رَوَيْنَا وَقَدْ بَيْنَا آنَ الْهِبَةَ لَا تَبُطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ (وَالرُّقْبَى بَاطِلَةٌ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّهُ . وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : جَائِزَةٌ ، وَلاَنَ قَوْلَهُ دَارِى لَك تَمْلِيكٌ . وَقَوْلُهُ رُقْبَى شَرُطٌ فَاسِدٌ كَالْعُمُرى . وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اجَازَ الْعُمُرى وَرَدَّ الرُّقْبَى) وَلاَنَ مَعْنَى الرُّقْبَى عِنْدَهُمَا إِنْ . وَلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اجَازَ الْعُمُرى وَرَدَّ الرُّقْبَى) وَلاَنَ مَعْنَى الرُّقْبَى عِنْدَهُمَا إِنْ مَعْنَى الرُّقْبَى عِنْدَهُمَا إِنْ الْمُوافَى وَلِكَ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاقُ وَاللّهُ عُلُولُ الْمُوافَى وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاقُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُولَى الْمُوافَى عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الل

مرایا کری کا یا کری کری جائز ہے اور معمرلہ کی زندگی میں وہ چیزاس کی ہوگی اوراس کے فوت ہونے کے بعداس کے وارتوں کی ہوگی اوراس کے فوت ہونے کے بعداس کے وارتوں کی ہوگی اس حدیث کے سبب جوہم بیان کر بچے ہیں اور عمری اس کو کہتے ہیں کہ کوئی آ دمی زندگی بھر کے لئے اس شرط پر دے کہ جب معمر لہ مرجائے تو وہ گھر اس کو واپس کر دیا جائے تو اس طرح تملیک درست ہوگی اور شرط باطل ہوجائے گی اس حدیث کے کے سبب جو ہم نے روایت کی ہے اور ہم یہ بیان کر بچے ہیں کہ بہتشروط فاسدہ سے باطل نہیں ہوتا طرفین فرماتے ہیں کہ رقمی باطل ہے امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ جائز ہے اس لئے کہ داری لک رقمی تملیک ہے اور داری لک میں جور قبہ جوڑ دیا گیا ہے وہ شرط فاسد ہے جس طرح کے عرک شرط فاسد ہے۔

طرفین کددلیل میہ کہ نبی کریم نافیز کے عمری کو جائز قرار دیا ہے اور تھی کومستر دفر مادیا ہے اور اس لئے کدان کے زدیک تھی کامعنی میہ ہے کہ جب میں تجھ سے پہلے مرگیا تو میرا گھر تیرا ہے اور لفظ رقبی مراقبہ سے مشتق ہے گویا کہ ایک دوسرے کے مرنے کا انتظار کرتا ہے اور اس میں موت پرتملیک کومعلق کرنا ہے اس لئے یہ باطل ہے اور جب طرفین کے زدیک رقبی درست نہیں ہے تو ان کے زدیک وہ معاملہ عاریت ہوااس لئے کہ بیتمام مطلق نفع اٹھانے کولازم کرنے والا ہے۔

# فَصِلٌ فِي الصَّدَقَةِ

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ﴿ بیان میں ہے ﴾ نصل صدقہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ صدقہ اور بہہ بید دونوں شرائط کے اعتبار ہے ایک جیسے ہیں۔ ای سبب کے بیش نظر مصنف علیہ الرحمہ نے اس صدقہ کی فصل کو بہہ ہیں بیان کیا ہے اوراس کوالگ فصل کے طور پر ذکر کرنے کا سب یہ ہے کہ بہداور صدقہ ان دونوں کا تھم الگ الگ ہے۔ (البنائیشرح البدایہ، کتاب بہ، مثان)

#### صدقة كابهه كي طرح مونے كابيان

قَالَ: (وَالصَّدَقَةُ كَالُهِبَةِ لَا تَصِحُ إِلَّا بِالْقَبْضِ) ﴿ لِلَّنَّهُ تَبَرُّعٌ كَالُهِبَةِ (فَلَا تَجُوزُ فِي مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ) لِمَا بَيْنَا فِي الْهِبَةِ (ولَا رُجُوعَ فِي الصَّدَقَةِ) ؛ لِلَانَّ الْمَقْصُودَ هُوَ الثَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ.

وَكَذَا إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيّ اسْتِحْسَانًا ؛ لِآنَّهُ قَدْ يَقُصِدُ بِالصَّدَقَةِ عَلَى الْغَنِيّ التَّوَابَ . وَكَذَا إِذَا وَهَبَ الْفَقِيرَ ؛ لِآنَّ الْمَقْصُودَ الثَّوَابُ وَقَدْ حَصَلَ .

فرمایا کہ بہہ کی مثل صدقہ بھی قبضہ کے بغیر درست نہیں ہوتا اس لئے کہ بہہ کی مثل صدقہ بھی تیرع ہے اور الیسی مشترک چیز میں جائز نہیں ہے جو تقسیم کا اختال رکھتی ہواس دلیل کے سبب جس کو بم نے بہہ میں بیان کیا ہے صدقہ میں رجوع نہیں ہوسکتا اس لئے کہ صدقہ کرنے سے تو اب مقصود ہوتا ہے اور صدقہ کرتے ہی تو اب حاصل ہوجاتا ہے اس طرح جب سی غنی پرصدقہ کیا تو بطور استحمان یہ بھی جائز ہے اس لئے کہ بھی غنی پرصدقہ کرنے سے تو اب مقصود ہوتا ہے اور ثو اب اس وقت حاصل ہوجاتا ہے اس طرح جب سی فقیر کوصدقہ کیا تو بھر بھی بی تھم ہے اس لئے کہ مقصود یعنی ثو اب حاصل ہوجا ہے۔

#### مال کوصد قد کرنے کی نذر ماننے کا بیان

(وَمَنُ نَذَرَ اَنُ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهِ يَتَصَدَّقَ بِجِنْسِ مَا يَجِبُ فِيُهِ الزَّكَاةُ، وَمَنُ نَذَرَ اَنُ يَتَصَدَّقَ بِجِنْسِ مَا يَجِبُ فِيُهِ الزَّكَاةُ، وَمَنُ نَذَرَ اَنُ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيْعِ) وَيُرُوَى اللَّهُ وَالْاَوَّلَ سَوَاءٌ، وَقَدُ ذَكُوْنَا الْفَرُقَ . وَوَجُهُ بِعِنْكِيهِ لَزِمَهُ اَنُ يَتَصَدَّقَ بِالْجَمِيْعِ) وَيُرُوَى اللَّهُ وَالْاَوَّلَ سَوَاءٌ، وَقَدُ ذَكُوْنَا الْفَرُقَ . وَوَجُهُ

هدایه بربر(افرین) کی دور افرین کا کی دور کی در کی دور کی

الرِّوَايَتَيُسِ فِى مَسَائِلِ الْقَسَسَاءِ (وَيُنقَالُ لَهُ آمُسِكُ مَا ثَنْفِقُهُ عَلَى نَفْسِكَ وَعِيَالِكَ إِلَى اَنْ تَكْتَسِبَ، فَإِذَا اكْتَسَبَ مَالًا يَتَصَدَّقَ بِعِنْلِ مَا اَنْفَقَ) وَقَدْ ذَكُرْنَاهُ مِنْ فَبُلُ.

خرماً کے خرماً کے جب کسی نے بینذر مانی کہ آپنا مال صدقہ کرے گا تو وہ آدمی اس جنس کا مال صدقہ کرے جس میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اور جب کسی نے اپنی ملکیت صدقہ کرنے کی نذر مانی تو اس پر پوری ملکیت صدقہ کرنالازم ہے ایک روایت ہے واجب ہوتی ہے اور ہم نے ان کا فرق دونوں روایات کی دلیل قضاء کے مسائل میں بیان کیا ہے اور منت مانے والیک ہی تھا میاں کروٹی کے دومرا مال کمالوپی منت مانے والے سے یہ کہا جائے گا کہ تم انتا مال روک لوجس کو اپنی ذات پراورا ہے بال بچوں پرخرج کروختی کہ دومرا مال کمالوپی جب وہ دومرا مال کمالے تو جتنا خرج کیا ہواس کی مقدار صدقہ کردے اور اس کو ہم پہلے بیان کرتا ہے ہیں۔

# كتاب الإهارات

# ﴿ بِيكَمَابِ اجارات كَ بِيان مِين بِهِ ﴾ ﴿ مِينَ بِهِ البَارات كَ فَقَهُم مِطَابَة تَ كَابِيان ﴾

علامه ابن محمود بابرتی دخی عاید الرحمه لکھتے ہیں کہ جہ مسئف علیہ الرحمہ بغیر موض والی ا میان کی خلیت کے ادکام سے فار ن ملامہ ابن محمود بابرتی جہدہ ہے تو اب اس کے بعد تمایک منافع ہوض سے احقام کوشروع کرد ہے ہیں اور و واجار و ہے ۔ اوراس سے موسے ہیں۔ جس الرح میں منافع پر مقدم ووتی ہیں۔ ( منای شرع البدایہ انتا ہا مارات و و و د)

احاره كالغوى ملهوم

ا جارہ سے لفوی معنی: کراہیہ پر دینا۔ اجارہ کی اصطلاعی معنی: ہراس معاملہ کو کہتے ہیں کہ جس بیں مال (پہیے و نیم ہ کسی چیز ہے فائدہ افتحانے کا مالک بنایا ممیا ہو ہمثلا ایک ہوئی کا مکان ہوجس میں وہ کسی آ دمی کور ہے کی اجازت دمی ہوا ور اس میں رہے دالذاس کا کراہیا داکرتا ہوتو میدا جارہ ہے۔

رہے دروں ہی ہے کے نفع کاعوض سے مقابل کمی مخص کو مالک کر دیناا جار ہ ہے۔ مزد وری پرکام کرنااور نعیکہاور کرایہاور نوکری ہے۔ سب اجارہ ہی سے اقتسام ہیں۔ مالک کوآجر ہموجراور مواجراور کرایہ دار کومہ تأجراور اُجرت پر کام کرنے والے کواجیر آہتے ہیں۔ اجارہ ہی سے اقتسام ہیں۔ مالک کوآجر ہموجراور مواجراور کرایہ دار کومہ تأجراور اُجرت پر کام کرنے والے کواجیر آہتے ہیں۔

ا جارہ سے معنی ہیں کسی چیز کو کرایہ پر دینا اورا صطلاح شریعت ہیں اجارہ کا مغہوم ہے اپنی کسی چیز کی منفعت کا کسی کو ما لک ہنا۔ فقہی طور پر قیاس تو ہیے کہتا ہے کہ اجارہ میں چونکہ منفعت معدوم ہوتی ہے اس لئے اجارہ جائز ہونا چاہئے کیکن شریعت نے لوگوں کی اعتیاج وضرورت کے پیش نظراس کو جائز قرار دیا ہے چنانچہ اجارہ صدیث وآثار سے ٹابت ہے۔

یہ تعمی شے سے نفع کاعوض کے مقابل کسی خفص کو ما لک کردیناا جارہ ہے۔ مزدوری پر کام کرنا اور ٹھیکہ اور کرایہ اورلو کری ہے۔ اجارہ ہی کے اقسام ہیں۔ مالک کوآجر ہموجراور مواجراور کرایہ دار کومستا جراوراُجرت پر کام کرنے والے کوا جیر کہتے ہیں۔

بہت میں ہے کوئی چیزمقررہ کرائے پر لیٹا یامقررہ اجرت پر کسی ہے مزدوری کروانا اجارہ کہلاتا ہے۔اس کے چندشرا اَط یادر کھ کر اس پڑل کرنا ہوتا ہے ورندا جارہ فاسد ہو جائے گا۔اس طرح آگر کوئی اپنا اجارہ تو ڑنا جا ہے تو اس کا شریعت نے طریقہ بتایا ہے۔اس بارے میں تفصیل درج ذیل ہے۔

جب سی نے مہینہ تھر کے لیے گھر کرایہ پرلیا اوراپنے تبضہ میں کرلیا تو مہینے کے بعد کرایہ دینا پڑے گا جا ہے اس میں رہنے کا

اتفاق ہوا ہو یا خالی پڑار ہا ہو۔ کرایہ بہرحال واجب ہے۔

' ذرزی کپڑائی کریار گریز رنگ کریا دھو لی کپڑا دھو کرلایا تو اس کواختیار ہے کہ جب تک وہ اس کی مزدوری نہ نے یوسے تب تک کپڑانہ دے۔ بغیر مزدوری دیے اس سے زبرد تی لینا درست نہیں۔اورا گر کسی مزدور سے غلے کا ایک بورا ایک پانچ روپیکے وعو پراٹھوایا تو وہ اپنی مزدوری ہا تکنے کے لیے غلز نہیں روک سکتا۔ کیونکہ وہاں ہے لانے کی وجہ سے غلہ میں کوئی بات نہیں پیدا ہوئی۔اور پہلی صورتوں میں ایک نی بات کپڑے میں پیدا ہوگئ۔

اگرکسی نے بیشرط کر لی کہ میرا کیٹراتم ہی سینایاتم ہی دختانایاتم ہی دھونا تواس کودوسرے سے دھلوانا درست نہیں۔اوراگر بیشرط نہیں کی توکسی اور سے بھی وہ کام کروایا جاسکتا ہے۔

اجارہ کے حکم کابیان

#### اجاره کے شرعی ما خذ کا بیان

حضرت عبداللہ بن مغفل کہتے ہیں کہ حضرت ثابت بن ضحاک نے بیہ بیان کیا کہ دسول کریم مَثَاثِیْزُم نے مزارع سے منع فرمایا ہےاورا جارہ کا تھم دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس میں مضا کفٹہیں ہے۔(مسلم)

حضرت حظلہ بن قیس انصاری ہے روایت ہے کہ میں نے رافع بن خدیج ہے سونے یا چا ندی کے بدلہ میں زمین کوکرایہ پر دینے کے متعلق دریافت کیا تو انھوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔رسول الله مُنَّاثِیْنِ کے زمانہ میں لوگ اجارہ کرتے تھے۔

پانی کی رواں ٹالیوں کے سرے اور کھیتی کی جگہوں پر تو بھی یہ ہلاک ہوتا اور وہ سلامت رہتا اور بھی وہ ہلاک ہوتا اور بیسلامت رہتا۔

اس صورت کے سوالوگوں میں اور کر ایہ مروج نہ تھا اس لیے رسول الله مُنَّاثِیْنِ نے اس سے منع فر مایا اور جو چیز محفوظ و مامون ہواں میں سے مصل کے مضا کہ نہیں۔ اور ابر ابیم کی روایت کمل ہے۔ اور قتیبہ نے عن حظلہ عن رافع کہا ہے۔ ابوداؤدفر ماتے ہیں کہ یکی بن سعید کی حظلہ ہے اس طرح روایت ہے۔ (سنن ابوداؤد: جلد دم: حدیث نبر 1616)

#### ليزيّك:

مرد جہ جدید مالی معاملات میں سے ایک لیزنگ بھی ہے ، لیز اصل عربی کے لفظ الا جارۃ کا ترجمہ ہے جوشر کی اصطلاح ہے کین مرد جہ لیزنگ شرکی اجارہ سے مختلف ہے۔ شرکی اجارہ کامفہوم تو صرف اتنا ہے۔ "بیع منفعۃ معلومۃ ہاجو معلوم" طے شدہ اجرت کے بدلے طے شدہ منفعت فردخت کرنا۔ (عمرۃ القاری شرح سے ابخاری: (18/251

اس کی دوشمیں ہیں1: \_معاوضے کے بدلے کسی خص (اُنجیئر وغیرہ) کی خدمات حاصل کرنا \_2 \_اپنی ذاتی چیز جیسے گاڑ کیا اِ مکان کاحق استعمال کسی دوسرے کی طرف منتقل کرنا اور اس کے موض کرایہ وصول کرنا \_ جب لیزنگ کا لفظ بولا جاتا ہے تو اقتصاد ک A Company of the Comp

مراد اولی براد اولی ب

ليزتك كاجديدمغهوم

سیر بیست اس کے برعکس انیسویں صدی عیسوی ہے لیزنگ کی ایک نئی قسم متعارف ہوئی جس کوم بی جی اله یجاری لیونی و واجارہ واری جس کی انتہا ہے پر ہوتی ہے اس کی صورت ہے ہوتی ہے کہ بینک کسی کو پچھ سالوں کے لئے گاڑی فرید کر لیز پر ویتا ہا اس کا کرا ہے انساط میں وصول کیا جاتا ہے۔ بینک کرا ہے طح کرتے وقت اس بات کا حاص خیال رکھا ہے کہ اس مرصے میں گاڑی کی تیمت مع استان فع سے جواس عرصے میں بینک کواس قم پر سود کی شکل ایس حالا مل ہونا تھا، وصول ہوجاتے ہیں جب گا کہ کمل اقساط اوا کر ویتا ہے تو گاڑی اس کی ملکیت ہوجاتی ہے اس طرح ابتدا میں بیا جارہ ہوتا ہے جوآخر میں تیج میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ اس عرصے میں میزی کے ہوطرح کے نقصانات کی ذمہ داری گا کہ کی ہوتی ہے۔

م بڑی ہے ہرطرح کے نفصانات کی ذمہ داری گا کہکی ہوتی ہے۔ بعض اہل علم کی رائے میں یہ ایک جدید صورت ہے۔ دین میں اس کے متعلق کوئی ممانعت نہیں ہے اس لیے جائز ہے۔ جب کر بعض حصرات کے نزدیک بیہ ایک عقد میں دوعقد جمع ہونے کی وجہ سے نا جائز ہے۔ ہمارا خیال میں اس میں زیادہ قابل اعتراض

پہلوسود کی آمیزش کا ہے۔اس کی تفصیل یوں ہے کہ گا کہ جب بینک کے پاس گاڑی لینے جاتا ہے تو وہ اس کی قیمت کا پھم دھ۔ ڈاؤن پے منٹ Payment (Down) کے نام سے پہلے اداکرتا ہے جوزیادہ بھی ہوسکتا ہے اور کم بھی الیکن ایک خاص شرت (مجاڑی کی قیمت کادس فیصد) سے کم نہیں ہوتا ،اب بینک نے کرائے کے نام پر جواضافی رقم صول کرنا ہوتی ہے اس کا انحصار اس پر

ر ہوں کے کہ ڈاؤن کے منٹ کی رقم کتنی ہے؟ اگر وہ زیادہ ہے تو اضافی رقم زیاد ہے وصول کی جائے گی۔اس ہارے میں ہم نے مسلم کمٹل بینک کے ایک ذمہ دار سے جومعلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق اگر آپ بینک سے Baleno کاڑی لیتے ہیں اور

ر اون بے منٹ پانچ لا کھ ادا کرتے ہیں تو آپ کے پانچ سال کے لئے 9738روپے ماہانہ قسط جمع کروانا ہو کی جو 584280

روبے بنتے ہیں۔اس میں پانچ لاکھ ڈاؤن کے منٹ جمع کرلیں تو مکمل 1084260 روپے کی ماہانہ قسط جمع کروائیں سے جو

984480 روپے بنتے ہیں۔ دولا کھڈاؤن ہے منٹ کے نام ہے پہلے ادا کیا جا چکا ہے اس طرح کل قم 1184480 روپے ہو

سیدهی می بات ہے کہ بیسودی معاملہ ہے پہلی صورت میں بینک کو چونکہ کم پیسے دینے پڑے اس لیے اس کا سود کم اور دوسری صورت میں زیادہ رقم دینا پڑی اس لیے سود بھی زیادہ بنا۔اگر مید قیقی اجارہ ہوتا توبیفرق اتنانہ ہوتا! ایکونکہ اجارہ میں کرائے کا تعلق مستوں کی استعال ہے ہوتا ہے جودونوں میں برابر ہے نہ کداس بات ہے کداس میں بینک کے کئنے پیمے استعال ہوئے بین استعال ہوئے بین استعال ہوئے بین استعال ہوئے بین ایک کے کئنے پیمے استعال ہوئے بین ایک معاملہ ہے بین ایک معاملہ ہے بشتا ہار ہوتا ،اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اصل میں بیسودی معاملہ ہے بشتا ہار ہوتا موریا میں یہ سودی معاملہ ہے بشتا ہار ہوتا ہوں کا تام دیا محمیا ہے۔ حقیقی اجارہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں۔

#### أيك شبه كاازاله:

بظاہر میر بیج قسط کے مشابہ ہے اس لیے بعض حضرات اسے بیچ قسط قرار دے کراس کا جواز ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن درج ذمل وجوہ کے باعث مید درست نہیں:

سطور بالا میں ہم نے اس کی جوتفصیل بیان کی ہے اس کے مطابق اسے نتج قسط قرار دینے کی قطعاً تخیاکش نہیں۔ یہ دراصل عقد پر شمتل ہے۔ 1 یہ عقدا جارہ 2 یہ عقد نتج

جب کہ تجے قسط میں صرف ایک عقد ہوتا ہے تیج اور اجارہ الگ اصطلاً حات ہیں اور ہراکیک کے احکام بھی مختلف ہیں۔ بیج قسط میں قیمت تو ادھار ہوتی ہے مگر ملکیت فور آخر بدار کے نام نتقل ہوجاتی ہے لیکن یہاں ملکیت تمام اقساط کی ادائیگ کیساتھ مشروط ہے یہ عقد بیچ کے منافی ہے کیونکہ بیج اصل مقصد ہی بہی ہے کہ چیز کی کمل طور پر فروخت کنندہ کی ملکیت سے نکل کرخریدار کی ملکیت میں آجائے۔

#### ليزنگ كامتبادل:

اسلامی فقدا کیڈمی جدہ نے اپنے اجلاس جو 10 تا15 دنمبر 1988 کوکویت ہیں منعقد ہوااس میں مروجہ لیزنگ کے درج ذیل دومتبادل تجویز کیے تتھے۔ مدت شختم ہونے کے بعدمتا کر کے پاس تین اختیار ہوں۔

1\_گاڑی مالک کے حوالے کر کے عقد اجارہ ختم کردے۔ نے شرے سے عقد اجارہ کرلے۔

3\_گاڑيثريركے\_(بحواله بحوث في الاقتصاد الاسلامي للدكتور على القراه الداغي)

اگر چہاس پر بھی بعض علماء کے تحفظات ہیں مثلاً مدت اجارہ پوری ہونے پر مستاً جرتو آ زاد ہے مگر مؤجر مستاً جرکی پہند کا پابند ہے کیکن بیاعتر اض کوئی زیادہ ورزنی نہیں اس لیے بیصورت شرعی طور پر جائز ہے۔ بشرطیکہ اس کی مملی نظیق میں کوئی گڑ بڑنہ ہو۔

#### مروجه ليزنگ كادومرامتبادل:

اسلامی فقہ اکیڈی نے اس کی جگہ دوسرا متبادل نیج قسط تجویز کیا ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہاس میں انقال ملکیت آخری قسط کی ادائیگی کیساتھ معلق نہ ہو بلکہ دوسری صانتیں ہوں۔

### اجارہ کاعوض برعقد نفع ہونے کا بیان

(الإجَارَةُ : عَـفَـدٌ عَـلَـى الْـمَنَافِع بِعِوَضٍ) لِلآنَّ الإجَارَةَ فِي اللَّغَةِ بَيْعُ الْمَنَافِع، وَالْقِيَاسُ يَابَى جَوَازَهُ ؛ لِآنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ الْمَنْفَعَةُ وَهِيَ مَعْدُومَةٌ، وَإضَافَةُ التَّمْلِيكِ اللّي مَا سَيُو جَدُ لَا يَصِحُ إِلَّا آمًا جَوْزُنَاهُ لِحَالِجَةِ النَّاسِ إِلَهُ هِ، وَقَلْ شَهِدَتْ بِصِحْتِهَا الْالَارُ وَهُوَ قُولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ (اَعْطُوا الْآجِدَ اَجْرَهُ فَهُلُ اَنْ يَحِفَ عَرَفَهُ ) وَقَولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ وَالسَّلَامُ (اَعْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (مَنْ أَجَرَهُ) وَتَنْعَقِدُ سَاعَةً فَسَاعَةً عَلَى حَسَبِ مُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ، وَالذَّارُ الشَّاعَةُ عَلَى حَسَبِ مُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ، وَالذَّارُ الْشَاعَةُ عَلَى حَسَبِ مُدُوثِ الْمَنْفَعَةِ، وَالذَّارُ الْمُنْفَعَةِ فِي حُقِي إِضَافَةِ الْعَقُدِ إِلَيْهَا لِيَرْتَبِطَ الْإِيجَابُ بِالْقَبُولِ، ثُمَّ عَمَلُهُ يَظُهَرُ فِي الْمَنْفَعَةِ فِي حُقِي إِضَافَةِ الْعَقُدِ إِلَيْهَا لِيَرْتَبِطَ الْإِيجَابُ بِالْقَبُولِ، ثُمَّ عَمَلُهُ يَظُهَرُ فِي حَقِي الْمُنْفَعَةِ وَلَى وَبُودِ الْمَنْفَعَةِ .

حق اجارہ وہ عقد ہے جو بدلے کے ساتھ نفع پر واقع ہو کیونکہ لغوی طور پر منافع کی بینے کوا جارہ کہتے ہیں۔جبکہ اس کے جواز کا قیاس انکار کرنے والا ہے کیونکہ اس میں معقو دعلیہ نفع ہے جبکہ وہ عقد کے وقت معدوم ہوتا ہے اور جو چیز پائی جائے اس کی جواز کا قیاس انکار کرنے والا ہے کیونکہ اس میں معقو دعلیہ نفع ہے جبکہ دہ عقد کے وقت معدوم ہوتا ہے اور اس کے میچے ہونے پر جانب اضافت ملکیت درست نہیں ہے۔ جبکہ لوگوں کی ضرور مت سے سب ہم نے اجارہ کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے میچے ہونے پر احاد یہ کی دلالت بھی موجود ہے کیونکہ نی کریم مالی تحرور کیا ہم زور کا لیسید خشکہ ہونے سے قبل اس کی مزدور کی اوا کر دو۔

احادیت کاروں سے مقام پرارشادفر مایا کہ جونفس مزدور رکھے تو اس کوچاہے کہ مزدور کواس کی مزدور کی بیان کردے۔اور نفع حاصل کرنے حرامتہارے بھی تھوڑ اتھوڑ ااجارہ منعقد ہوتا ہے جبکہ جانب گھر عقد کی اضافت کرنے کے حوالے سے اس کونفع کے قائم مقام کیا گیا ہے۔تا کہ یہ ایجاب وقبول پرفٹ آتا رہے۔اس کے بعدا جارے کے عقد کا کام منافع کے حق میں مالک ہونے اور حقدار ہونے کے ارے میں نفع کے بائے جانے کے وقت جائز ہے۔

بارے ماں ۔ اوراجارے کاعقدتب درست ہوگا جب اس کا منافع معلوم ہوآور مزدور کی بھی معلوم ہوائی حدیث کے سبب جس کوہم روایت کر بچکے ہیں۔ کیونکہ معقود علیہ اوراس کے بدل کی جہالت ہے جھکڑے کی جانب لیے جانے والی ہے۔ جس طرح بچے میں قیمت اور میج میں جہالت یہ جھکڑے میں لیے جانے والی ہیں۔

#### هرتمني چيز کااجاره ميں اجرت بننے کابيان

(وَمَا جَازَ آنُ يَكُونَ ثَمَنَا فِي الْبَهِع جَازَ آنُ يَكُونَ اُجُرَةً فِي الْإِجَارَةِ) ؛ لِآنَ الْاَجُرَة قَمَنُ الْمَنفَعَةِ، فَتَعْبَرُ بِثَمَنِ الْمَبِعِ. وَمَا لَا يَصُلُحُ ثُمَنًا يُصُلُحُ اُجُرَةً ايُضًا كَالْاَعْيَانِ. فَهاذَا اللَّفُظُ لَا الْمَنفَعَةِ، فَتَعْبَرُ مِعْلُومَةً بِالْمُنَةِ كَاسَتِنجارِ يُنفِي صَلَاحِيَّة غَيْرِهِ ؛ لِآنَه عِوضَ مَالِيِّ (وَالْمَنَافِعُ تَارَةً تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِالْمُنَة وَكَاسَتِنجارِ النَّهُ اللَّهُ عَلَى مُنَة قِ مَعْلُومَةٍ آيِ مُنَة وَكَانَتُ ) ؛ لِآنُ النَّورِ ، لِلسَّكُنَى وَالْارْضِينَ لِلزِّرَاعَةِ فَيَصِحُ الْعَفُدُ عَلَى مُنَة قِ مَعْلُومَة آيَ مُعْلُومَة كَانَ قَدُرُ الْمَنفَعَة فِيْهَا مَعْلُومًا إِذَا كَانَتُ الْمَنفَعَةُ لَا تَنفَاوَتُ . الْمُنفَعَة وَيُهَا مَعْلُومًا إِذَا كَانَتُ الْمَنفَعَةُ لَا تَنفَاوَتُ . الْمُنفَعَة وَيُهَا مَعْلُومًا إِذَا كَانَتُ الْمَنفَعَةُ لَا تَنفَاوَتُ . الْمُنفَعَة فِيْهَا مَعْلُومًا إِذَا كَانَتُ الْمَنفَعَةُ لَا تَنفَاوَتُ . وَقَولُكُ أَي مُنْ الْمُنفَعَة وَلِيَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

امام قدوری کابیقول ای مدة بیاس بات کی جانب اشارہ ہے کہ اجارہ برصورت میں جائز ہے جا ہے مت کمبی یا پختم ہوائی کے کہ مدت معلوم ہے اور کمبی مدت کی ضرورت مسلم ہے مشمراوقاف میں اجارہ طویلہ جائز نہیں ہے تا کہ مستأجر وقف مستأجر ملکیت کا دعوی نہ کر لے اور کمبی مدت سے وہ مدت مراد ہے جو تمن سال سے زیادہ ہوائی مذہب کور جے حاصل ہے۔

# اجارہ میں نفس عقد سے منافع کے حلوم ہونے کابیان

قَالَ: (وَتَارَةً تَصِيْرُ مَعْلُومَةً بِنَفْسِهِ كَمَنُ اسْتَأْجَرَ رَجُلَا عَلَى صَبْعِ ثَوْبِهِ اَوْ خِيَاطَتِهِ اَوْ اسْتَأْجَرَ وَجُلَا عَلَى صَبْعِ ثَوْبِهِ اَوْ خِيَاطَتِهِ اَوْ اسْتَأْجَرَ وَالْحَالَةَ وَالْحَارَةُ وَلَوْنَ وَلَوْنَ النَّوْبَ وَلَوْنَ النَّوْبَ وَلَوْنَ النَّوْبَ وَلَوْنَ النَّوْبَ وَلَوْنَ الشَّهُ عِلَى الْعَفْدُ وَالْمَسَافَةَ صَارَتُ الْمَنْفَعَةُ الطَّبُعِ وَقَدْرَهُ وَجِنْسَهُ وَالْمَسَافَةَ صَارَتُ الْمَنْفَعَةُ الطَّفِي وَقَدْرَهُ وَجِنْسَهُ وَالْمَسَافَةَ صَارَتُ الْمَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً فَيَصِيحُ الْعَقْدُ، وَرُبَّمَا يُقَالُ: الْإِجَارَةُ قَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْعَمَلِ كَاسْتِنْجَادِ الْقَصَّادِ مَعْلُومًا وَذَلِكَ فِى الْآجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْمَشْتَرَكِ، وَقَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَمَا فِى الْجِيرِ الْمُشْتَرَكِ، وَقَدْ تَكُونُ عَقْدًا عَلَى الْمَنْفَعَةِ كَمَا فِى آجِيرِ الْوَحُدِ، وَلَا بُدَي مِنْ بَيَانِ الْوَقْتِ .

قَالَ : (وَتَارَـةً تَعِينُ الْمَنْفَعَةُ مَعُلُومَةً بِالتَّعْيِينِ وَالْإِشَارَةِ كَمَنُ اسْتَأْجَرَ رَجُلًا، لِيَنْفُلَ لَهُ هَذَا الطَّعَامَ اللَّي مَوْضِعِ مَعُلُومٍ) ؛ لِآنَهُ إِذَا آرَاهَ مَا يَنْفُلُهُ وَالْمَوْضِعَ الَّذِي يَحْمِلُ إلَيْهِ كَانَتُ الْمَنْفَعَةُ مَعُلُومَةً فَيَصِحُ الْعَقُدُ.

قر مایا کہ بھی نفس عقد ہے ہی منافع معلوم ہوجاتا ہے جس طرح کہ جب کی کواپنا کپڑار نگنے کے لئے کمی آ دی نے اجرت پر رکھایا سلنے کے لئے رکھا ہو یا سواری کرایہ پر لی ہوتا کہ اس پر ایک معلوم مدت تک سامان لا دے گایا معین کی ہوئی سافت تک اس پر سواری کرے گا کیونکہ جب ستا جر کپڑے کو، رنگنے کے رنگ اور مقدار کو، سلائی کی جنس اور لا دنے کی مقدار اور اس کی جنس اور لا دنے کی مقدار اور اس کی جنس اور لا دنے کی مقدار اور اس کی جنس اور لا دنے کی مقدار اور اس کی جنس اور لا دنے کی مقدار اور اس کی جنس اور لا دنے کی مقدار اور اس کی جنس اور کہ جنس اور کہ بھی ہوجائے گا اور بھی بھی کہا جاتا ہے کہ اجارہ ٹس کی اور عقد درست ہوجائے گا اور بھی بھی کہا جاتا ہے کہ اجارہ ٹس سے اور عمل پر عقد کرنا اجر مشترک واقع ہوتا ہے جس طرح کہ دھونی اور درزی کو اجارہ پر لینا مگر اس صورت میں ٹمل کا معلوم ہونا لازم ہے اور کمل پر عقد کرنا اجر مشترک میں ہوتا ہے اور کمی منفعت میں بھی اجارہ ہوتا ہے جس طرح کہ خاص نوکر میں ہوجاتی ہے جس طرح کہ کہی آ دی نے کسی کوئی کام پر دکھا بھی اشارہ کرنے اور معین کرنے ہے بھی منافعت معلوم ہوجاتی ہے جس طرح کہ کہی آ دی نے کسی کوئی کام پر دکھا

<sub>کہ وہ</sub> پنا۔ فلاں معین جگہ تک پہنچا دے اس کئے کہ جب مستأجر نے مزدور کوغلہ اور نتقل کرنے کی جگہ دکھلا تو اس کے ساتہ یہ منفعت ہمی معلوم ہوئی اس کئے عقد درست ہو جائے گا۔ مہمی معلوم ہوئی اس کئے عقد درست ہو جائے گا۔

# تفس عقد کے سبب اجر ت کے لازم نہ ہونے کا بیان

قَالَ : (الْاَجْرَةُ لَا تَسجِبُ بِالْعَقُدِ وَتُسْتَحَقُّ بِالْحَدِ مَعَانِ ثَلَاثَةٍ : إِمَّا بِشَرُطِ التَّعُجِيلِ، آوُ بِالنَّعُجِيلِ، آوُ بِالنَّعُجِيلِ مِنْ غَيْرِ شَرُطٍ، آوُ بِالنِيفَاءِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ) وَقَالُ الشَّافِعِيُّ : ثُمُلَكُ بِنَفْسِ الْعَقْدِ ؛ لِاللَّهُ عِنْ الْمُعُدُومَةُ صَارَتُ مَوْجُودَةً حُكُمًا ضَرُورَةً تَصْحِيْحِ الْعَقْدِ فَيَثَبُتُ الْحُكُمُ فِيمَا يُواللَهُ مِنْ الْبُدَل .

وَلَنَ الْمَنْفِعَةُ يَنْعَقِدُ شَيْنًا فَشَيْنًا عَلَى حَسَبِ حُدُوثِ الْمَنَافِعِ عَلَى مَا بَيَنَا، وَالْعَفْدُ مُعَاوَضَةُ، وَمِنْ ضَرُوْرَةِ التَّوَاخِي فِي جَانِبِ الْمَنْفَعَةِ التَّوَاخِي فِي الْبَدَلِ الْاَحْرِ وَمِنْ فَا لَهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَعَةِ التَّوَاخِي فِي الْبَدَلِ الْاَحْرِ وَمِنْ فَا اللَّهُ فِي الْهَذَلِ الْاَحْرِ لِتَحَقُّقِ التَّسُويَةِ . وَكَذَا إِذَا شَوَطَ التَّعْجِيلَ آوُ مَجَلَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُ فِي الْاَجْرِ لِتَحَقُّقِ التَّسُويَةِ . وَكَذَا إِذَا شَوَطَ التَّعْجِيلَ آوُ عَجَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَدُ اللَّهُ الْمُعَالَى الْمُسَاوَاةَ اللَّهُ اللَّه

کے فرمایا کہ جب نفس عقد ہے اجرت واجب نبیں ہوتی بلکہ تین ہاتوں میں ہے کسی ایک کے بائے جانے ہے اس کا حقد ار ہوتا ہے جا ہے جانے کا ٹر اللہ وانس لینے کی شرط لگا دی گئی ہو یا بغیر شرط کے مستا جرافی وانس و ہے دے یامستا جر پورامعقو وعلیہ حاصل کر لے حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ نفس عقد کے ساتھ ہی اجرت موجر کی مملوک ہوجائے گی کیونکہ عقد کی در تشکی کے بیش حاصل کر لے حضرت امام منافع کو محکی طور پر موجود مان لیا جاتا ہے للبذا اس کے مقابل جو بدل ہے اس میں اسی وقت تھم ٹابت ہوجائے گ

ہماری دلیل یہ ہے کہ منافع کے آہتہ آہتہ معرض وجود میں آنے کے اعتبارے عقد اجارہ بھی آہتہ آہتہ منعقد ہوتا ہے جس طرح کہ ہم بیان کر یکھے ہیں اور جس طرح کہ یہ عقد معاوضہ ہا اور معاوضہ مساوات کا تقاضہ کرتا ہے لہذا منفعت میں تاخیر ہونے کے ہیں اور جس طرح کہ یہ عقد معاوضہ ہونے کے بس جب متأ جرمنفعت وصول کر لے گا تو اجرت میں ہونے کے بس جب متأ جرمنفعت وصول کر لے گا تو اجرت میں موجر کی ملکیت بھی خابت ہوجائے گی تا کہ برابری خابت ہوجائے ای طرح جب ایڈوانس اجرت کی شرط لگا دی گئی یا شرط کے بغیر ہی متأ جرنے پہلے ہی اجرت دے دی تو اس صورت میں بھی ای وقت اجرت میں موجر کی ملکیت خابت ہوجائے گی اس لئے کہ مساوات متا جرکاحق بن کرخابت تھی جبکہ اس نے خوداس کو باطل کردیا ہے۔

#### متأجرك قبضه كيسبب لزوم اجرت كابيان

(وَإِذَا قَبَضَ الْمُسْتَاجِرُ اللَّارَ فَعَلَيْهِ الْآجُرُ وَإِنْ لَمْ يَسْكُنُهَا) ؛ لِآنَ تَسْلِيمَ عَيْنِ الْمَنْفَعَةِ لَا يُتَصَوَّرُ فَاقَمْنَا تَسْلِيمَ الْمَحَلِ مَقَامَهُ إِذْ التَّمَكُنُ مِنْ الانْتِفَاعِ يَثَبُتُ بِهِ 15

قَالَ: (فَإِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ يَدِهِ سَقَطَتُ الْآجُرَةُ) ؛ لِآنَ تَسْلِيمَ الْمَحَلِّ إِنَّمَا أُقِيمَ مَقَامَ تَسُلِيمِ الْمَسُلِيمُ، وَانْفَسَخَ الْعَقُدُ تَسُلِيمِ الْمَسُلِيمُ، وَانْفَسَخَ الْعَقُدُ تَسُلِيمِ الْمَسُلِيمُ، وَانْفَسَخَ الْعَقُدُ قَاتَ التَّمُكُنُ فَاتَ التَّسُلِيمُ، وَانْفَسَخَ الْعَقُدُ لَسَلِيمٍ الْمَسَّفِيمِ الْمُدَّةِ سَقَطَ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ رَاذُ اللهُ فِسَاخُ فِي قَصْبَ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطَ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ رَادُ اللهُ فِسَاخُ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطَ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ رَادُ اللهُ فِسَاخُ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطَ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ رَادُ اللهُ فِسَاخُ فِي بَعْضِ الْمُدَّةِ سَقَطَ الْآجُرُ بِقَدْرِهِ رَادُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

قَالَ : (وَمَنُ اسْتَأْجَرَ دَارًا فَلِلْمُوَجِّرِ اَنْ يُطَالِبَهُ بِأَجْرَةِ كُلِّ يَوْمٍ) ؛ لِلَاّنَهُ اسْتَوْفَى مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةً (إلَّا اَنْ يُبَيِّنَ وَقْتَ الِاسْتِحْقَاقِ بِالْعَقْدِ) ؛ لِلَاّنَهُ بِمَنْزِلَةِ النَّاجِيلِ (وَكَذَلِكَ اِجَارَةُ الْاَرَاضِي) لِمَا بَيْنَا .

کے جب ستا جرمکان پر قبضہ کر لے تواس پر اجرت واجب ہوجائے گی جا ہے تک اس نے اس میں رہنا نہ شروع کیا ہوا سے کے حدث کے حدث کی جا ہے تک اس نے اس میں رہنا نہ شروع کیا ہواس کئے کہ منفعت کی تسلیم کے قائم مقام کر دیا اس کے کہ کہ کہ کا کہ تسلیم سے نفع حاصل کرنے کی قدرت ٹابت ہوجاتی ہے۔
گئے کہ کی کی تسلیم سے نفع حاصل کرنے کی قدرت ٹابت ہوجاتی ہے۔

سے سوں ہے ہے۔ اسے مارے میں مسلم ہے۔ اسے ہوں ہوئے۔ اسے ہوں ہوجائے گی اس لئے کہاانتاع پراجرت کی جب مستا جرکے فیصنہ سے کہاانتاع پراجرت کی خرض کے سبب سلیم کل کوشلیم منفعت کے قائم مقام کر دیا جاتا ہے لیکن جب تمکن فوت ہوگیا توشلیم بھی فوت ہوگی اور عقد ختم ہوگیا لہٰذااجرت بھی ساقط ہوجائے گی۔

جب غصب بعض مدت میں پایا گیا تو اس کی مقداراجرت ساقط ہوجائے گااس لئے کہ بعض مدت تک ہی عقد ننخ ہواہے جس آ دمی نے گھر اجرت پرلیا تو موجر کو بیتن ہے کہ وہ ہردن کی اجرت ستا جرے طلب کرے کیونکہ مستا جرنے منفعت مقصودہ کو حاصل ا کرلیا ہے گھر ریے کہ مستا جرعقد میں حقدار کی کوئی مدت بیان کردے اس لئے کہ بیتا جیل کے درجہ میں ہے زمین کیا جارہ کا بھی بہی تھم ہے اس دلیل کے سبب جس کو ہم نے بیان کیا ہے۔

#### مكة كرمه جانے كے لئے اونٹ كرائے ير لينے كابيان

(وَمَنُ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا إِلَى مَكَّةَ فَلِلْجَمَّالِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأُجُرَةِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ) ؛ لِآنَ سَيْرَ كُلِّ مَرْحَلَةٍ مَوْحَلَةٍ مَوْحَلَةٍ مَوْحَلَةٍ النَّهُ وَكَانَ آبُو حَنِيْفَةَ يَقُولُ آوَّلًا : لَا يَسجِبُ الْآجُرُ إِلَّا بَعُدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَانْتِهَاءِ السَّفَرِ وَهُ وَ قُولُ زُفَرَ ؛ لِآنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ جُمْلَةُ الْمَنَافِعِ فِي الْمُدَّةِ فَلَا يَتَوَزَّعُ الْآجُو عَلَيْهِ أَجُوالِهَا، كَمَا إِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ .

وَوَجْهُ الْقَولِ الْمَرْجُوعِ إِلَيْهِ آنَ الْقِيَاسَ يَقْتَضِى اسْتِحْقَاقَ الْآجُرِ سُاعَةً فَسَاعَةً لِتَحَقَٰقِ الْمُسَاوَاةِ، إِلَّا اَنَّ الْمُسَاوَاةِ، إِلَا اَنَّ الْمُسَاوَاةِ، إِلَّا اَنَّ الْمُسَاوَاةِ، إِلَا اللهِ اللهُ الل

ہے ہر ہر سیدنا امام اعظم دلائفۂ بہلے اس بات کے قائل تھے کہ مدت پوری ہونے اور سفرختم ہونے کے بعد ہی اس اجرت واجب محضرت سیدنا امام اعظم دلائفۂ بہلے اس بات کے قائل ہیں اس کئے کہ معقود علیہ اس پوری مدت کا منافع ہے لہذا اجرت کو منافع کے ہوئی حضرت اہام زفر علیہ الرحمہ بھی اس کے ہی قائل ہیں اس کئے کہ معقود علیہ اس پوری مدت کا منافع ہے لہذا اجرت کو منافع کے اجزاء پر تفتیب کہ ایس کے اجراء پر تاہم کے است کہ کہ جہ ہے۔ اجراء پر تاہم کہ مساوات ٹابت ہوجائے کئین ہر لہ اجر تکا مطالبہ کرنے ہے ستا جردوسرے کام کے لئے فارغ نہیں ہو سکے گا وراس چیز ہے اس کو نقصان ہوگا لہذا ہم نے جو بیان کیا ہے اس سے ہی انداز ولگایا جائے گا۔

#### درزى يادهونى كاكام سے يہلے اجرت طلب كرنے كابيان

قَالَ: (وَلَيْسَ لِلْفَصَّارِ وَالْحَيَّاطِ آنُ يُطَالِبَ بِآجُرِهِ حَتَّى يَقُرُعُ مِنْ الْعَمَلِ ؛ لِآنَ الْعَمَلَ فِي الْبَعْضِ غَيْرُ مُنتَفَع بِهِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ بِهِ الْآجُرَ، وَكَذَا إِذَا عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ لَا الْبَعْضِ غَيْرُ مُنتَفَع بِهِ فَلَا يَسْتَوْجِبُ بِهِ الْآجُرَ، وَكَذَا إِذَا عَمِلَ فِي بَيْتِ الْمُسْتَأْجِرِ لَا يَسْتَوْجِبُ الْآجُرَ قَبْلَ الْفَرَاغِ لِمَا بَيْنَا . قَالَ: (إِلَّا آنُ يَشْتَرِطَ التَعْجِيلَ) لِمَا مَوْ آنَ الضَّرُطَ فِيْهِ يَسْتَوْجِبُ الْآجُرَ قَبْلَ الْفَرَاغِ لِمَا بَيْنَا . قَالَ: (إِلَّا آنُ يَشْتَرِطَ التَعْجِيلَ) لِمَا مَوْ آنَ الضَّرُطَ فِيْهِ لَانَهُ مِنْ الْعَمِلِ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْ اللهُ وَالْ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

فرمایا کہ دھونی اور درزی کے لئے کام سے فارغ ہونے سے پہلے اجرت کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ بعض کام کرنا نا قابل نفع ہوتا ہے لہذااس سے مستا جراجرت کا حقد ارنہیں ہوگا ای طرح جب کسی کے گھر میں وعونی وغیرہ نے کام کیا تو وہ فارغ ہونے سے کہا جرت کا حقد ارنہیں ہوگا اس دلیل کے سبب جوہم نے بیان کی ہے گریہ کہ موجر نے تجیل کی شرط لگا دی ہو اس دلیل کے سبب جو گذر چکی ہے کہ عقد اجارہ میں شرط لا زم ہوتی ہے۔

#### رونی لگانے والے کواجرت پرلگانے کابیان

قَالَ : (وَمَنُ اسْتَاجَرَ خَبَّازًا لِيَخْبِزَ لَهُ فِي بَيْتِهِ قَفِيزًا مِنْ دَقِيْقٍ بِلِرُهُمٍ لَمُ يَسْتَجِقَّ الْآجُرَ حَتَّى يُخُرِجَ الْخُبْزَ مِنُ التَّنُورِ) ؟ ِلَآنَ تَمَامَ الْعَمَلِ بِالْإِخْرَاجِ.

فَ لَوُ الْحَتَرَقَ آوُ سَقَطَ مِنْ يَدِهِ قَبُلَ الْإِخُرَاجِ فَلَا آجُرَ لَهُ لِلْهَلَاكِ قَبُلَ النَّسُلِيمِ، (فَإِنُ آخُرَجَهُ ثُمَّ الْحَتَرَقَ مِنْ غَيْرِ فِعُلِهِ فَلَهُ الْاَجُرُ) ؛ لِلَانَّهُ صَارَ مُسَلَّمًا اللَّهِ بِالْوَضِّعِ فِي بَيْتِهِ، ولَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لَانَّهُ لَهُ تُوجَدُ مِنْهُ الْجِنَايَةُ.

قَالَ: وَهِلْذَا عِنْدَ آبِی حَنِیْفَةَ ؛ لِلَاَنَّهُ اَمَانَةٌ فِی یَلِهِ، وَعِنْدَهُمَا یَضُمَنُ مِثْلَ دَقِیْقِهِ و لَا آجُوَ لَهُ ؛ لِلَاَنَّهُ مَضْمُونٌ عَلَیْهِ فَلَا یَبُواُ إِلَّا بَعُدَ حَقِیْقَةِ التَّسُلِیمِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْخُبُزَ، وَاَعْطَاهُ الْاَجُوَ. الله عَلَيْهُ مَنْ عَلَیْهِ فَلَا یَبُواُ إِلَّا بَعُدَ حَقِیْقَةِ التَّسُلِیمِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْخُبُزَ، وَاَعْطَاهُ الْاَجْرَ . آنے کی روٹی لگادے تو تندور سے روٹی کو وہ نکالے بغیراجرت کا حقدار نہیں ہوگا اس لئے کہ روتی نکا لئے ی بی کام پورا: وتا بہا ہم جب نکالئے سے پہلے روٹی جل جائے یااس کے ہاتھ ہے گر جائے تو اس کجہ اُرت نہیں وی جائے گی اس لئے کہ منفعت والے کرنے سے بہلے بی ہلاک ہوگئی ہے گر جب روٹی نگانے والے کے نکالئے کے بعداس کے شمل کے بغیر وہ روٹی جل گئی تو اس کو اس کے اور اس پر جنمان نہیں ہوگا اس لئے کہ اس اجرت وی جائے گی اس لئے کہ مستا جر کے گھر میں رکھنے ہے وہ تناہم کرنے والا ہو گیا ہے اور اس پر جنمان نہیں ہوگا اس لئے کہ اس کی طرف سے جنابیت نہیں پائی گئی صاحب ہدا ہے فرمائے ہیں کہ یہ تھم حضرت سید نا امام اعظم بڑی تو کے نہاں گئی صاحب ہدا ہے فرمائے ہیں کہ یہ تھم حضرت سید نا امام اعظم بڑی تو کے نہوں کو اجرت بھی نہیں میں اوٹی امانت ہوتی ہے صاحبین کے نزویک مستا جراپے آتے کی مقدار اس سے صنان لے گا اور اس کو اجرت بھی نہیں دی جائے نہاز میں کے انہور نے اپنے وہ نہاز میں کہ اور اس کو اجرت دے دے۔

## اجرت پرلائے گئے باور چی کے لئے عرف کا اعتبار کرنے کا بیان

قَالَ: (وَمَنُ اسْتَأْجَرَ طَبَّاحًا لِيَطْبُخَ لَهُ طَعَامًا لِلُولِيمَةِ فَالْهُوْثُ عَلَيْهِ) اعْتِبَارًا لِلُعُوْفِ .قَالَ: (وَمَنُ اسْتَأْجَرَ إِذَا اَفَامَهَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ، وَقَالَا: لَهُ لَيَسْ اسْتَحَقَّ الْآجُرَ إِذَا اَفَامَهَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ، وَقَالَا: لَا يَصْنُ اسْتَأْجَرَ إِذَا اَفَامَهَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ، وَقَالَا: لَا يَسْتَجِعَفُهَا حَتَى يُشُوجَهَا) ؟ لِلَانَّ التَّشُويِجَ مِنْ تَمَامِ عَمَلِهِ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ مِنْ الْفَسَادِ قَبْلَهُ فَصَارَ كَا يَحْوَلُهُ عُرِفًا وَهُوَ الْمُعْتَبُرُ فِيمَا لَمْ يَنُصَ كَالِحُورَ إِلَى النَّامُ يَنُصَ كَالِمُ يَتُولِ ؟ وَلَانَ الْآجِيرَ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّاهُ عُرُفًا وَهُوَ الْمُعْتَبُرُ فِيمَا لَمْ يَنُصَ عَلَيْهِ.

وَلاَ بِسَىٰ حَنِيُفَةَ أَنَّ الْعَمَلَ قَدْ تَمَّ بِالْإِقَامَةِ، وَالتَّشُرِيجُ عَمَلٌ زَائِدٌ كَالنَّقُلِ، الَا تَرَى آنَهُ يَنْتَفِعُ بِهِ قَبُلَ التَّشُرِيجِ بِالنَّقُلِ إلى مَوْضِعِ الْعَمَلِ، بِخِلَافِ مَا قَبْلَ الْإِقَامَةِ ؛ لِلَّنَّهُ طِينٌ مُنْتَشِرٌ، وَبِخِلَافِ الْخُبُزِ ؛ لِلَّنَّهُ غَيْرُ مُنْتَفَع بِهِ قَبْلَ الْإِخْرَاجِ.

کے فرمایا کہ جب کسی آ دمی نے ولیمہ کا کھانا پکانے کے لئے کوئی باور چی اجرت پرلیا تو عرف کا اعتبار کرتے ہوئے کھانے کو پیالوں میں نکالنا بھی اس باور چی پرلازم ہوگا۔

فرمایا کہ جب کسی آ دمی نے کسی کو پچی اینٹیں بنانے کے لئے اجرت پر رکھا تو جب مزدور اینٹوں کو کھڑا کردے گا تو وہ حضرت سید ناامام اعظم بٹائٹیز کے نزد بک اجرت کا حقد ارہوگا۔

جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کجب تک وہ اینٹول کوتہہ بہتر کھڑ انہیں کرے گا وہ مزدوری کا حقد ارنہیں ہوگا کیونکہ ان کوتر تیب ہے رکھنا اس مزدور کی مزدوری بیس سے ہاس لئے کہ اس سے پہلے خراب ہونے سے اطمینان نہیں ہوتا تو یہ تنور سے نکا لئے کی ثنل ہوگیا اور عرف میں بھی مزدور ہی تر تیب سے رکھنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جس چیز میں صراحت نہ ہواس میں عرف کا ہی اختبار کیا ہا تہ ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم جلائفذ کی دلیل میہ ہے کہ اینٹول کو کھڑ اکرنے سے کمہار کا کام مکمل ہوجا تا ہے اور تر تیب سے رَصَا ایک الدکام ہے جس طرح کہ نالاب سے اینوں کو نتمل کرنا کیا آپ نے دیکھائیں کہ اینوں کو فشک کرنے کے کئر اگر نے سے

زائد کام جس طرح کہ نالاب سے اینوں کو نتمل کرنا کیا آپ نے دیکھائیں کہ این اینوں کو فشک کرنے کے کئر اگر نے سے

برای کام دہلی جکہ ہے کہ این کے نتمل کرنے سے بھی ان اینوں سے نفع اٹھایا جاتا ہے برخان اٹھائے سے پہلے کے اس لئے کہ

ہما کام دہلی جو وہ بھیلی ہوئی مٹی رہتی ہے دوئی کے فلاف اس لئے کہ تنور سے نکا لئے سے پہلے اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔

ہما دہ جہا کہ وہ بھیلی ہوئی مٹی رہتی ہے دوئی کے فلاف اس لئے کہ تنور سے نکا لئے سے پہلے اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔

ہما دہ جہا کہ دور جھیلی ہوئی مٹی رہتی ہے دوئی کے فلاف اس لئے کہ تنور سے نکا لئے سے پہلے اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔

ہما دور جھیلی ہوئی مٹی رہتی ہے دوئی کے فلاف اس لئے کہ تنور سے نکا لئے سے پہلے اس سے نفع نہیں اٹھایا جا سکتا ہے۔

کام کااثر عین میں موجود ہونے کا بیان

قَالَ : (وَكُلُّ صَائِعٍ لِعَمَلِيهِ آثَرٌ فِي الْعَيْنِ كَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ فَلَهُ آنُ يَحْسِ الْعَيْنَ حَنَى يَئْتَ وَفِي الْآرِبِ فَلَهُ حَقُّ الْحَبْسِ ؛ لِاسْتِيفَاءِ يَسْتَوْفِي الْآرِبِ فَلَهُ حَقُّ الْحَبْسِ ؛ لِاسْتِيفَاءِ الْسَدَلِ كَمَا فِي الْمَبِيعِ، وَلَوْ حَبَسَهُ فَضَاعَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ آبِي حَنِيفَةَ ؛ لِآنَهُ غَيْرُ مُتَعَلِّ فِي الْسَيْفِءِ الْسَيْفِ وَمُعَلَّ كَانَ عِنْدَهُ، وَلَا آجُرَ لَهُ لِهِ لَآكِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّسْلِيمِ الْحَبْسِ فَبَقِي اَمَانَةً كَمَا كَانَ عِنْدَهُ، وَلَا آجُرَ لَهُ لِهِ لَآكِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّسْلِيمِ الْحَبْسِ فَبَقِي اَمَانَةً كَمَا كَانَ عِنْدَهُ، وَلَا آجُرَ لَهُ لِهِ لَاكِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ النَّسْلِيمِ اللهِ وَعَنْدَ آبِي يُوسُقَى وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللهُ : الْعَيْسُ كَانَتْ مَضْمُونَةً قَبْلَ الْحَبْسِ فَكَذَا بَعْدَهُ، وَعِنْ اللهُ يَعْدُ إِنْ شَاءَ صَمَّنَهُ مَعْمُولًا وَلَا آجُرَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ صَمَّنَهُ مَعْمُولًا وَلَهُ الْجُرُ، وَسَيْبَيْنُ مِنْ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى .

الا جو ، وسببین میں بعدی است کام کااثر عین میں موجود ہوجس طرح کے دحو بی اور رنگ ریز تو کام ہے فارغ ہونے

مرمایا کہ ہروہ کاری گرجس کے کام کااثر عین میں موجود ہوجس طرح کے دحو بی اور رنگ ریز تو کام ہے فارغ ہونے

کے بعدوہ عین کواپنے پاس روک سکتا ہے جب تک کہ وہ پوری اجرت وصول نہ کرلے اس لئے کہ معقود علیہ ایساوصف ہے جو کپٹر کے
میں موجود ہے للبذا بدل کو وصول کرنے کے لئے اس کوعین کورو کئے کاحق ہوگا جس طرح کہ مینچ میں ہوتا ہے اور جب مانع نے اس
کوروک لیا اور اس کے قبضہ میں وہ چیز ہلاک ہوگئی تو امام صاحب کے نزویک صافع پر منمان نہیں ہوگا اس لئے کہ جس میں وہ متعدی
منہیں ہے للبذا حسب سابق وہ چیز اس کے پاس امانت رہ گئی اور اس کواجرت بھی نہیں دی جائے گی اس لئے کہ معقود علیہ حوالے نہیں ہے للبذا حسب سابق وہ چیز اس کے پاس امانت رہ گئی اور اس کواجرت بھی نہیں دی جائے گی اس لئے کہ معقود علیہ حوالے کے کرنے ہے بہلے ہی ہلاک ہوگئیا ہے۔

رے ہے ہے، ن ہوا ہے۔ میں کہ وہ چیز جب ہے۔ سیام ضمون تھی لہٰذاحب کے بعد بھی مضمون ہیں رہے گی لیکن مالک کواختیار ہے کہ آگر وہ صاحبین فرماتے ہیں کہ وہ چیز جب ہے پہلے ضمون تھی لہٰذاحب کے بعد بھی مضمون ہیں رہے گی لیکن مالک کواختیار ہے کہ آگر وہ چاہے تو صانع کو بغیر کام کے ہوئے کپڑے کی قیمت کا ضامن بنائے اور اس کے اور اس کو اجرت نہ دے اور ہم اس کو بیان کریں ہے۔ انشاء اللہ تعالی۔ ہوئے کپڑے کی قیمت کا ضامن بنائے اور صانع کواس کے کام کی اجرت دے دے اور ہم اس کو بیان کریں ہے۔ انشاء اللہ تعالی۔

# عین میں اٹر نہ ہونے والے کاریگروں کا بیان

قَالَ: (وَكُلُّ صَائِعٍ لَيْسَ لِعَمَلِهِ آثَرٌ فِي الْعَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ آنُ يَحْبِسَ الْعَيْنَ لِلْآجُوِ كَالْحَمَّالِ وَالْمَلَّاحِ) ؛ لِآنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ نَفْسُ الْعَمَلِ وَهُوَ غَيْرُ قَائِمٍ فِي الْعَيْنِ فَلَا يُتَصَوَّرُ حَبْسُهُ فَلَيْسَ وَالْمَلَّاحِ) ؛ لِآنَ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ نَفْسُ الْعَمَلِ وَهُوَ غَيْرُ قَائِمٍ فِي الْعَيْنِ فَلَا يُتَصَوَّرُ حَبْسُهُ فَلَيْسَ لَا أَنْهُ وَلَا يَتُولِ الْعَيْنِ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ الْفَوْلِ الْعَمْلِ الْحَمْلِ، وَهِذَا بِخِلَافِ الْابِقِ حَيْثُ يَكُونُ لِلرَّادِ حَقُّ لَهُ وَلاَيَةُ الْحَبْسِ وَغَشِلُ الثَّوْلِ الْطَيْلُ الْحَمْلِ، وَلاَ آثَرَ لِعَمَلِهِ ؛ لِآنَهُ كَانَ عَلَى شَرَفِ الْهَلَاكِ وَقَدُ آحُيَاهُ فَكَآنَهُ بَاعَهُ عَبْسِهِ لِلاسْتِيفَاءِ الْجُعُلِ، وَلاَ آثَرَ لِعَمَلِهِ ؛ لِآنَهُ كَانَ عَلَى شَرَفِ الْهَلَاكِ وَقَدُ آحُيَاهُ فَكَآنَهُ بَاعَهُ

مِنْهُ فَلَهُ حَقُّ الْحَبِّسِ، وَهَاذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مَذْهَبُ عُلَمَائِنَا الثَّلَائَةِ.

وَقَالَ ذُفَرُ : لَيْسَ لَـهُ حَتَى الْسَحَبُسِ فِي الْوَجُهَيْنِ الِلَّنَّهُ وَقَعَ النَّسُلِيمُ بِاتِّصَالِ الْمَبِيعِ بِمِلْكِهِ فَيَسْفُطَ حَقُّ الْحَبُسِ.

وَكَنَا أَنَّ اِلاتِّصَالَ بِالْمَحَلِّ ضَرُوْرَةُ اِقَامَةِ تَسُلِيمِ الْعَمَلِ فَلَمْ يَكُنُ هُوَ رَاضِيًا بِهِ مِنْ حَيْثُ آنَهُ تَسْلِيمٌ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْحَبُسِ كَمَا إِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِى بِغَيْرِ رِضَا الْبَائِعِ.

قَالَ: (وَإِذَا شَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ آنُ يَعُمَلَ بِنَفْسِهِ لَيْسَ لَهُ آنُ يَسْتَعُمِلَ غَيْرَهُ) ؛ لِآنَ الْمَعُقُودَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي مَحَلٍّ بِعَيْنِهِ (وَإِنْ اَطُلَقَ لَهُ الْعَمَلَ فَلَهُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ فِي مَحَلٍّ بِعَيْنِهِ (وَإِنْ اَطُلَقَ لَهُ الْعَمَلَ فَلَهُ الْعَمَلُ فَلَهُ الْعَمَلُ فَلَهُ الْعَمَلُ فَلَهُ الْعَمَلُ فِي ذِمْتِهِ، وَيُمْكِنُ إِيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ وَبِالِاسْتِعَانَةِ اللهُ يَعْمَلُهُ ) ؛ لِآنَ المُسْتَحَقَّ عَمَلٌ فِي ذِمْتِهِ، وَيُمْكِنُ إِيفَاؤُهُ بِنَفْسِهِ وَبِالِاسْتِعَانَةِ بِغَيْرِهِ بِمَنْزِلَةِ إِيفَاءِ اللَّذِن .

کے فرمایا کہ ہروہ کاری گرجس کے کام کااثر عین میں نہ ہواس کواجرت وصول کرنے کے لئے عین کورد کئے کاحتی نہیں ہے جس طرح کو تی اور ملاح اس لئے کہ معقود علیفس عمل ہے اور دہ عین میں موجود نہیں ہے لہٰذا اس کورو کئے کا تصور بھی نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ اس کو ولایت جس بی حاصل نہیں ہے اور کیڑا دھلنا ہو جھا تھانے کی مثال ہے بیت کم آبق کے برخلاف ہے پی واپس لانے والے کو محتتا نہ وصول کرنے کے لئے جس کاحق حاصل ہوگا جبکہ داد کے شل کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا اس لئے کہ آب بق ہلاکت کے قریب تھا اور داد نے اس کو بچالیا تو جالیا ہوگیا جیسے داد نے وہ آبق آ قاکو بچاس لئے کہ اس کوجس کاحق حاصل ہوگا ہے جہ نے بیان کیا ہے ہمارے علائے ثلاث کو فر بہب ہے۔ جبکہ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دونوں صور تو ں میں صافع کو تبیان کیا ہے ہمارے علائے گلا شرک کو منتا جرکی ملکت ہے مصل ہونے کے سب تسلیم خابت ہوگئی الہٰذا جس کاحق ساقط ہوجائے گا۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ کی لیعنی مستائجر کی ملکیت سے صافع کے کام کامتصل ہونا کام درست کرنے کی ضرورت کے تحت تھا لہٰذا صافع اس کے سلیم ہونے پر راضی نہیں ہوگا اوراس کا حق حبس سا قطابیں ہوگا جس طرح کہ جب بیچنے والے کی رضا مندی کے بغیر خریدار مبیع پر قبضہ کرلے تو بیچنے والے کومس کا حق حاصل ہوگا۔

فرمایا کہ جب متا جرنے بیشرط لگادی کوشع بذات خود کام کرے گا تواس کو بیش ہے کہ دوسرے ہے کام کرائے اس لئے کہ معقود علیہ بیہ ہے کہ کام معین کل سے ملا ہوا ہوالہذا اس کے عین سے فعل حقدار ہوگا جس طرح کہ معین کل سے منفعت متعلق ہوتی ہے اور جب متا جرنے اچرکے لئے کام کو مطلق کر دیا تو متا جرکو بیش حاصل ہے کہ وہ کسی کام کرنے والے کو اجرت پرلے کر کام کراد ہے اس لئے کہ صافع پر کام پورا کرنا لازم کیا گیا ہے اور صافع کے لئے خور بھی اس کو پورا کرنا ممکن ہے اور دوسرے مدولے کر بھی اس کو پورا کرنا ممکن ہے اور دوسرے مدولے کر بھی اس کو پورا کرنا ممکن ہے جس طرح کہ دین کی اوائیگی ہوتی ہے۔

# ڈاکیا کے طور پرکسی کواجرت پرلگانے کابیان

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَهُ الْاَجُرُ فِي الذَّهَابِ ؛ لِآنَهُ اَوْفَى بَعْضَ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَطْعُ الْمَسَافَةِ، وَهَلَا الْمَعْقُودَ لَوْ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَ فَقَابَلْ بِهِ لِمَا فِيُهِ مِنُ الْمَشَقَّةِ دُوْنَ حَمُلِ الْكِتَابِ لِخِفَةِ مُؤْفِتِهِ . وَلَهُمَا اَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ نَعْلُ الْكِتَابِ إِلاَنَهُ هُوَ الْمَشَقَةِ دُوْنَ حَمُلِ الْكِتَابِ لِخِفَةِ مُؤْفِتِهِ . وَلَهُمَا اَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ نَعْلَ الْمُحَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو الْعِلْمُ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَلَكِنَ الْمَعْقُودَ اللَّهُ اللَّهُ وَهُو الْعِلْمُ بِمَا فِي الْكِتَابِ وَلَكِنَا اللَّهُ الْمُعَالَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

یک جب کئی نے کئی گوبھرہ میں گئی آدمی کے پاس نطلے جانے اور لانے کے لئے اجرت پردکھااور مزدور ہو جمیالیکن کھو بالیہ مرچکا تھا۔ کمتو ب الیہ مرچکا تھا اور اجیراس خطاکو واپس واپس لے آیا تو اس کواجرت نہیں دی جائے گی سے تکم شیخین کے بزدیک ہے جبکہ امام محمد فرماتے ہیں کہ اجیر کو جانے کی اجرت ملے گی اس لئے کہ اس نے بعض معقود علیہ کو پورا کر دیا ہے بعنی جانے کی مسافت ملے کرلی ہے یہ تکم اس لئے ہے کہ اجرت قطع مسافت ہی کے مقابل ہے اس لئے کہ سفر کرنے میں ہی مشقت ہے اور خط اٹھا کر لے جانے میں تو کوئی مشقت نہیں ہے اس لئے کہ اس کا وزن ہلکا ہوتا ہے۔

شیخین کی دلیل ہے کے معقود علیہ خط کو لا نا اور لے جانا ہے اس لئے کہ اجارہ کا مقدر یہی ہے یا مقصود کا دسیلہ ہے اور وہ خط میں کھی ہوئی ہا توں کا علم ہے اور اجرت کے واجب ہونے کا تھم خط لانے اور لے جانے کے متعلق ہے حالا نکہ اجر نقل کو تم کردیا ہے۔

ہے لبندا اس کی اجرت ساقط ہوجائے گی جس طرح کہ غلہ بہنچانے کے مسئلہ میں ہے اور وہ مسئلہ اس مسئلے کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔

اور جب اجراس جگہ خط چھوڑ کر واپس آیا تو وہ بالا تفاق جانے کی اجرت کا حقد ار ہوگا اس لئے کہ خط کو بجانا ختم نہیں ہوا ہے جب کسی آدی نے کسی کو اجرت پر نیا تا کہ وہ بھرہ میں غلہ بہنچا دے لیکن جب اجروباں گیا تو فلاں مرچکا تھا اور وہ غلہ واپس لے آیا تو اس کو بالا تفاق اجرت نہیں دی جائے گی اس لئے کہ معقود علیہ یعنی غلہ کو اٹھا کر مقام مقصود تک پہنچا ناختم ہو چکا ہے برخلاف امام محمد کے قول پر کمنا ہے مسئلہ میں اس لئے کہ وہاں مسافت طے کرنا معقود علیہ ہے جس طرح کہ گذر چکا ہے۔

# بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمَا يَكُونُ خِلَاقًا فِيهُا

﴿ بیہ باب جائز اور مختلف فیدا جاروں کے بیان میں ہے ﴾

جائز اور مختلف فیہ اجارہ کے باب کی فقہی مطابقت کا بیان

علامه ابن محمود بابرتی حنی علیه الرحمه تکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب اجارہ ،اس کی شرا نظا اورا جرت کا حقد اربینے کے احکام سے فارغ ہوئے ہیں تواب یہاں سے انہوں نے ان چیزوں کا ذکر شروع کیا ہے جن میں مطلق طوریا مقید طورا جارہ جائز ہے۔اور اسے فارغ ہوتا ہے اور جن میں اختلاف نہیں ہوتا۔
اک طرح ان کا مول کا ذکر کریں گے۔ جن میں مؤجر اور اجیر کے ذرمیان اختلاف ہوتا ہے اور جن میں اختلاف نہیں ہوتا۔
(عنایہ شرح البدایہ ، تناب اجارہ ، ہیروت)

#### كمحرون اورد كانون كوكرائي يركيني كابيان

قَالَ : (وَيَجُوزُ اسْتِنْجَارُ الدُّورِ وَالْحَوَانِيتِ لِلسُّكُنَى وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُ مَا يَعْمَلُ فِيْهَا) ؛ لِآنَ الْعَمَلَ الْمُتَعَارَفَ فِيْهَا السُّكُنَى فَيَنْصَرِفَ إِلَيْهِ، وَآنَهُ لَا يَتَفَاوَتُ فَصَحَّ الْعَقْدُ (وَلَهُ آنُ يَعْمَلَ كُلَّ شَيْء الْمُتَعَارَفَ فِيْهِ السُّكُنَى فَيَنْصَرِفَ إِلَيْهِ، وَآنَهُ لَا يَتَفَاوَتُ فَصَحَّ الْعَقْدُ (وَلَهُ آنُ يَعْمَلَ كُلَّ شَيْء ) لِلْإِطْلَاقِ (إِلَّا آنَسَهُ لَا يُسْكِنُ حَدَّادًا ولَا قَصَّارًا ولا طَحَّانًا ؛ لِآنَ فِيْهِ ضَرَرًا ظَاهِرًا) ؛ لِآنَهُ يُومِنُ الْبِنَاءَ فَيَتَقَيَّدُ الْعَقْدُ بِمَا وَرَاءَ هَا دَلَالَةً

کے کہ ان میں رہائش ہی متعارف عمل ہے اس لئے عقدا جارہ کو اس میں اسے جانے والے کام کی وضاحت نہ کرے اس لئے کہ ان میں رہائش ہی متعارف عمل ہے اس لئے عقدا جارہ کو اس طرف چھیرا جائے گا اور جس طرح کہ رہائش میں تفاوت نہیں ہوتا اس لئے کہ ان میں دہاوہ وہ اور اطلاق عقد کے سب مستا جرکواس میں ہرکام کرنے کی اجازت ہوگی کین مستا جراس میں اوہو ہی اور آٹا پینے والے کواس میں نہیں بساسکتا اس لئے کہ اس میں واضح نقصان ہے اس لئے کہ میہ چیزیں عمارت کو کمزور کردیتی ہیں البذاولالة عقد ان کے علاوہ سے مقید ہوگا۔

### زراعت کے لئے زمین ٹھیکے پر لینے کابیان

قَالَ: (وَيَسَجُوزُ اسْتِسُجَارُ الْاَرَاضِى لِلزِّرَاعَةِ) ؛ لِلْآنَهَا مَسْفَعَةٌ مَقُصُودَةٌ مَعُهُودَةٌ فِيْهَا (وَلِلْمُسْتَأْجِوِ الشُّرْبُ وَالطَّوِيقُ، وَإِنْ لَمُ يَشْتَوِطُ) لِلاَنَّ الْإِجَارَةَ تُعُقَدُ لِلانْتِفَاعِ، وَلَا انْتِفَاعَ فِى الْسَفَاءِ اللهُ ا

الانتفاع في التحال، حتى يَجُوز بَيْعُ الْجَحْشِ وَالْارْضِ السَّبْخَةِ دُوْنَ الْإِجَارَةِ فَلَا يَدْخُلَانِ اللهُ فَيْ الْمُعُونِ وَقَدْ مَرَّ فِي الْبُيُوعِ (ولَا يَصِحُّ الْعَقْدُ حَتَّى يُسَمِّى مَا يَزُرَعُ فِيْهَا) ؛ فِيْهَا مَنْ الْمُعْدِ وَلَا يَصِحُ الْعَقْدُ حَتَّى يُسَمِّى مَا يَزُرَعُ فِيْهَا) ؛ لِانْهَا قَدُ تُسْتَأْجَرُ لِلزِّرَاعَةِ وَلِغَيْرِهَا وَمَا يُزُرَعُ فِيْهَا مُتَفَاوِتٌ فَلَا بُدَّ مِنُ التَّغِينِ كَى لَا تَقَعَ لِلنَّهَا قَدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِّينِ كَى لَا تَقَعَ الْمُهَا وَمَا يُؤرَعُ فِيْهَا مَا شَاءًى ؛ لِلاَنَّهُ لَمَّا فَوَّضَ الْجَيَرَةَ اللهِ الْمُفَعِينِ كَى لَا تَقَعَلُ الْحَهَالَةُ اللهُ اللهُ

فرمایا کھیتی کے لئے زمینوں کواجرت پرلینا جائز ہاں لئے کہ اس میں بہی منفعت مقصود ہے اور زمین میں معہود

ہی ہے اور مستا جرکو پانی اور راستہ ملے گااگر چہاس کی شرط نہ لگائی گئی ہواس لئے کہ اجارہ نفع کے لئے منعقد کیا جاتا ہے اور پانی اور

استے کے بغیر نفع نہیں ہوسکتا للہٰ اید دونوں مطلق عقد کے تحت واخل ہوں سے بیچ کے خلاف اس لئے کہ بچ میں بیچ کا مالک بنامقصود

رایتے کے بغیر نفع کرنا ای لئے گھوڑے کے جھوٹے بچے اور کھاری زمین کی بچ جائز ہے لیکن ان کا اجارہ جائز نہیں ہے البندا

موق ہیان کئے بغیر پانی اور راستہ بچ میں شامل نہیں ہوگا اور یہ مسئلہ کتاب الہوع عمری گذر چکا ہے۔

سون بیاں سے در میں میں بوئی جانے والی چیز کو عیمی نہ کر دیا جائے اس وقت تک عقد درست نہیں ہوگا اس لئے کہ زمین زراعت اور غیر زراعت دونوں چیز وں کے لئے لی جاتی ہے اور اس میں جن چیز وں کی کھیتی کی جاتی ہے وہ متفاوت ہوتی ہیں لبند ابوئی جائے والی چیز کو معین کرنالازم ہے تا کہ جھکڑ اند ہو یا ما لک سے کہ دے کہ میں اس زمین کو مطلق دے رہا ہول اور مستأ جرجو جاہے اس میں کھیتی کرے اس لئے کہ جب مالک نے اس کو اختیار دیا ہے تو جو چیز جھکڑے کی طرف لئے جانے والی تھی وہ ختم ہوگئی ہے۔

# خالی زمین کوکرائے پر لینے کابیان

قَالَ: (وَيَسَجُوزُ أَنْ يَسُتَأْجِرَ السَّاحَةُ ؛ لِيَنْنِيَ فِيْهَا اَوُ ؛ لِيَغُرِسَ فِيْهَا نَخُلا اَوْ شَجَرًا) ؛ لِآنَهَا مَنْفَعَةٌ تُقُصَدُ بِالْآرَاضِي (ثُمَّمَ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ لَزِمَهُ اَنْ يَقُلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغُرْسَ وَيُسْلِمَهَا اللَّهِ قَارِغَةً ) ؛ لِآنَـهُ لَا نِهَايَةً لَهُ مَا وَفِي إِنْقَانِهِمَا إِضُوارًا بِصَاحِبِ الْآرُضِ، بِخِكَلافِ مَا إِذَا النَّهَ ضَتْ الْمُلَدَّةُ وَالنَّزَرُعُ بَقُلْ حَيْثُ يُتُولُ بِآجُرِ الْهِ فُلِ إِلَى زَمَانِ الْإِذْرَاكِ ؛ لِآنَ لَهُ نِهَايَةً اللهَ عَلْمَةً فَامُكُنَ رِعَايَةُ الْجَانِبَيْنِ.

بی ہے فرمایا اور آپیمی جائز ہے کہ گوئی آ دی اس خالی زمین کوکرایہ پر لے تا کہ اس میں عمارت بنائے یا اس میں تھجور کے درخت نگائے یا کوئی اور درخت نگائے اس لئے کہ بیمنفعت بھی زمین میں مقصود ہے پس جب مدت ختم ہوجائے تومستاً جرکے لئے عمارت کوتو رُنا اور درختوں کوا کھاڑ کر زمین کو خالی کر کے مالک کے حوالے کر نالا زم ہے اس لئے کے درخت اور تمارت کی کوئی حد نیس ہوتی لہٰذا اس کو باقی رکھنے ہے زمین کے مالک کو تکلیف پہنچا نالا زم آئے گا۔

اس کےخلاف کہ جب اجارہ کی مدت ختم ہو جائے اور کھیتی سرسبز ہوتو اس کواجرت مثلی پرکھیتی کے پکنے تک حجھوڑ دیا جائے گا اس

لے ۔ بیتی پہنے کی ایک معین مدت ہے اور اس طرح کرنے میں موجر اور ستا جردونوں کے حق میں رعایت ممکن ہے۔

## صاحب زبين كاعوض مين تاوان ديين كابيان

قَالَ : (إِلَّا أَنْ يَنْحَتَارَ صَاحِبُ الْآرُضِ أَنْ يَغُرَّمَ لَهُ قِيمَةَ ذَلِكَ مَقْلُوعًا وَيَتَمَلَّكُهُ فَلَهُ ذَلِكَ) وَهِلْمَا بِرِضًا صَاحِبِ الْغَرُسِ وَالشَّبَوِ، إِلَّا أَنْ تَنْقُصَ الْآرُضُ بِقَلْعِهِمَا فَحِينَئِذٍ يَتَمَلَّكُهُمَا بِغَيْرِ رضَاهُ . قَالَ : (أَوْ يَسَرْضَى بِتَرُكِهِ عَلَى حَالِهِ فَيَكُونَ الْبِنَاء ُ لِهَاذَا وَالْآرْضُ لِهَاذَا) ؛ ِلَآنَ الْحَقَّ لَهُ فَلَهُ أَنْ لَا يَسْتَوْفِيَهُ .

قَالَ : (وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : إِذَا انْقَصَتْ مُدَّةُ الْإِجَارَةِ، وَفِي الْأَرْضِ رُطَبَةٌ فَإِنَّهَا تُقُلِّعُ ؛ إِلاَّنَّ الرِّطَابَ لَا نِهَايَةَ لَهَا فَاشْبَهَ الشَّجَرَ.

الم الله جب زمین کامالک بیرچاہے کہ جس کے درخت ہیں اس کوا کھاڑے ہوئے درخت کی قیمت کا تاوان دے د سے اور در خت کا مالک ہوجائے تو اس کو بیچل ہوگالیکن درخت اور پودے والے کی رضامندی سے ہوگا پس جب درخت اکھاڑنے سے زمین کونقصان پہنچتا ہوتو درخت والے کی مرضی کے بغیر بھی وہ اس کا مالک ہوجائے گا فرمایا کہ یا تو مالک اس حالت پر تمارت اور درخت کوچھوڑنے پر راضی ہو جائے تو عمارت والی کی عمارت ہوگی اور زمین والے کو زمین ملے گی اس لئے کہ قلع کاحق اس کو حاصل ہے لہٰذااس کو میرحق ہوگا کہ اپناحق وصول نہ کرے جامع صغیر میں ہے کہ جب اجارہ کی مدت ختم ہو جائے اور زمین میں درخت وغیرہ کی جڑ ہوتو اس کوا کھاڑ دیا جائے اس لئے کہ جڑوں کی کوئی مدت نہیں ہوتی اور بیددرخت کی طرح ہوگئی۔

#### سواري كواجرت يريين كابيان

قَالَ : (وَيَسَجُوزُ اسْتِشْجَارُ الدَّوَاتِ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ) ؛ ِلَانَّهُ مَنْفَعَةٌ مَعْلُومَةٌ مَعْهُودَةٌ (فَإِنْ اَطْلَقَ الرُّكُوبَ جَازَ لَهُ اَنْ يُرْكِبَ مَنْ شَاءَ) عَمَّلا بِالْإِطْلَاقِ .

وَلَكِنْ إِذَا رَكِبَ بِنَفْسِهِ أَوْ أَرْكَبَ وَاحِدًا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُوْكِبَ غَيْرَهُ ؛ لِلْأَنَّهُ تَعَيَّنَ مُوَادًا مِنْ الْاصْسل، وَالنَّاسُ يَتَفَاوَتُونَ فِي الرُّكُوبِ فَصَارَ كَانَّهُ نَصَّ عَلَى رُكُوبِهِ (وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَأْجَرَ ثَـوْبُ الِللَّبُسِ وَاَطْلَقَ جَازَ فِيمَا ذَكُرْنَا) لِإطْلاقِ اللَّفْظِ وَتَفَاوُتِ النَّاسِ فِي اللُّبُسِ (وَإِنْ قَالَ : عَلَى أَنْ يَرْكَبَهَا فَلَانٌ أَوْ يَلْبَسَ النَّوْبَ فَلَانٌ فَأَرْكَبَهَا غَيْرَهُ أَوْ ٱلْبَسَهُ غَيْرَهُ فَعَطِبَ كَانَ صَامِنًا) . ؛ لِلَانَّ النَّاسَ يَتَفَاوَتُونَ فِي الرُّكُوبِ وَاللَّبُسِ فَصَحَّ التَّعْيِينُ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّاهُ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَغُمِلِ لِمَا ذَكُرْنَا.

فَامًّا الْعَقَارُ وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِكُافِ الْمُسْتَعْمِلِ إِذَا شَرَطَ سُكُنَى وَاحِدٍ فَلَهُ اَنُ يُسْكِنَ غَيْرَهُ ؛

يَّانَ النَّهُ فَيِهِ مَنْ مُفِيدٍ لِعَدَمِ النَّفَاوُتِ الَّذِي يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ، وَآلَانَى يَضُرُّ بِالْبِنَاءِ خَارِجَ عَلَى مَا وَتَحَرُّنَا .

اور جب اس شرط پرسواری لی کداس پرفلال آوی سوار ہوگا یا فلال آوی کپڑا ہے جائے گئین اس نے کسی دوسر نے آوی کواس پرسوار کرادیا یا وہ کپڑا کسی دوسر نے آوی کو بہنا دیا اور وہ دابہ یا کپڑا ہلاک ہوگیا توستا جراس کا ضامن ہوگا اس لئے کہ سوار ہونے اور ہیئے۔ میں اوس کی حالتیں مختلف ہوتی جیں لبندارا کب اور لا بس کی تعین درست ہے لئے تعین کے بعد مستا جرکواس سے تباوز کرنے کا حق نہیں ہوگا یہی تھم ہراس چیز کا ہے جواستعمال کرنے والے کے استعمال سے بدل جائے اس دلیل کے سبب جوہم نے بیان کی ہے۔ بیس زمین اور ہروہ چیز جواستعمال کرنے والے کے استعمال سے ندبد لے اس میں جب کسی خاص آوی کی ربائش کو شروط کر ویتو مستا جرکو بیتی ہوگا کہ دوسر سے کواس میں ربائش کی اجازت وے دے اس لئے کہ یہاں پر تقیید ہے فائدہ ہے اس لئے کہ ربائش میں فرق نہیں ہوتا اور جو چیز محارت کے لئے نقصان وے ہووہ اس تھم سے خارج ہے جس طرح ہم اس کو بیان کر آئے تیں۔

خاص فتم کی سواری بر بوجھ لا دنے کا بیان

قَالَ: (وَإِنْ سَمَى نَوْعًا وَقَدْرًا مَعُلُومًا يَحُمِلُهُ عَلَى الذَّابَةِ مِثْلَ آنُ يَقُولَ جَمْسَةُ آفَفِزَةِ جِنطَةٍ فَلَهُ آنُ يَحْمِلُ مَا هُوَ مِثُلُ الْحِنْطَةِ فِى الطَّرَرِ آوُ آقَلُّ كَالشَّعِيرِ وَالسِّمُسِمِ) ؛ لِآنَة دَخَلَ تَحْتَ الْإِذُنِ لِيعَدَمِ التَّفَاوُتِ، آوُ لِكُونِهِ خَيْرًا مِنُ الْآوَلِ (وَلَيْسَ لَهُ آنُ يَحْمِلَ مَا هُوَ آضَرُّ مِنُ الْحِنطَةِ كَالُهُ مِنْ الْحِنطَةِ كَالُمُلُحِ وَالْحَدِيدِ) لِانْعِدَامِ الرِّضَا فِيُهِ (وَإِنُ السُّتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ آنُ يَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ آنُ يَحْمِلَ عَلَيْهَا فُطْنًا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ آنُ يَحْمِلَ عَلَيْهَا فُطْنًا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ آنُ يَعْمِلَ عَلَيْهَا مُثَلِّ وَزُنِهِ بَعِيدًا) ؛ لِآنَة رُبَّمَا يَكُونُ آضَرَّ بِالذَّابَةِ فَإِنَّ الْحَدِيدَ يَجْتَمِعُ فِى مَوْضِعِ مِنْ ظَهْرِهَا وَالْفُطُنُ يَنُسِطُ عَلَى ظَهْرِهَا.

کے فرمایا کہ جب مستا جرنے کسی خاص متم کا اور معین مقدار میں دابہ پرسامان لا دنے کی تعیین کروی مثلاب کہا کہ میں اس پر پانچ بوری گندم لا دوں گا تو اس کواس پر ہروہ چیز لا دنے کاحق ہوگا جو بوجھ اوروزن میں گندم کی مثل ہویا اس سے کم مزنان ے ہے۔ کی ہو جیسا کہ جواور آل اس لئے کہ تفاوت نہ ہونے کے سبب یہ چیزیں اجازت میں دافل ہیں یا اس وجہت داخل میں کے حطة سے بہتر ہیں اور مستأ جرکو یہ حق نہیں ہے کہ اس پر گندم سے زیادہ وزنی چیز لا دے جیسا کہ لو ہا اس لئے کہ موجراس سے راضی نہیں ہوگا۔

جب کی آدمی نے محدوداور معین کردہ رو لی لا دنے کے لئے کوئی سواری اجرت پر لی تو اس کوید چی نہیں ہے کہ استے وزن کا ان 'پر کو ہالا دے اس لئے کہ بھی لو ہا جانور کے لئے نقصان دہ ہوتا ہے اس لئے کہ لو ہا جانور کی پیشت پر ایک ہی جگہ جمع رہتا ہے جب کہ روئی اس کی پیشت بر پھیل جاتی ہے۔

## سواری کرائے دار کار دیف بنانے کابیان

قَالَ : (وَإِنْ اسْتَاجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا فَارُدَق مَعَهُ رَجُلًا فَعَطِبَتُ صَمِنَ نِصُفَ قِيمَتِهَا وَلَا مُعْتَبَرَ بِالشِّقَلِ) ؛ لِآنَّ الذَّابَّةَ فَلُه يَعُقِرُهَا جَهُلُ الرَّاكِبِ الْنَحْفِيفِ وَيَخِفُ عَلَيْهَا رُكُوبُ الثَّقِيُلِ لِعِلْمِهِ بِالنِّفُرُوسِيَّةِ، وَلِآنَّ الْأَدَمِى غَيْرُ مَوْزُونٍ فَلَا يُمْكِنُ مَعْرِفَةُ الْوَزُنِ فَاغَيْرَ عَدَدُ الرَّاكِبِ تَعَدَدِ الْجُنَاةِ فِي الْجِنَايَاتِ.

کے فرمایا کہ جب کمی آدمی نے سوار ہونے کے لئے کرایہ پر جانورلیا اور اپنے ساتھ کی کورویف بنالیا پس وہ وا بہ بلاک ہوگیا تو مستا جرآدھی قیمت کا ضامن ہوگا اور وزن کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اس لئے کہ بھی کم وزن والے سوار کی تا دانی بھی وا بہ کو گھا کل کردیتی ہے جبکہ سوار ہونے کے طرایقہ ہے بھاری وزن والے آدمی کے سوار ہونے سے بھی جانور کو آرام پہنچتا ہے اور اس کے گھاکل کردیتی ہے جبکہ سوار ہونے کے طرایقہ ہے بھاری وزن والے آدمی کے سوار ہونے سے بھی جانور کو آرام پہنچتا ہے اور اس کے وزن کو جانیا ممکن نہیں ہوتا لہٰ دارا کمب کی تعداد کا اعتبار کیا جائے گا جس طرح کہ جنایت میں مجرموں کی تعداد کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

#### - سواری بر معین مقدار کے مطابق بوجھ لا دنے کا بیان

قَالَ : (وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقُدَارًا مِنُ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا اكْثَرَ مِنهُ فَعَطِبَتْ ضَمِنَ مَا زَادَ النِّقَلُ ؛ لِلْآنَهَا عَطِبَتْ بِمَا هُوَ مَاذُونٌ فِيْهِ وَمَا هُوَ غَيْرُ مَاذُونٍ فِيْهِ وَالسَّبَ النِّقَلُ ضَمِنَ مَا زَادَ النِّقَلُ ؛ لِلَّآبَةِ عَطِبَتْ بِمَا هُوَ مَاذُونٌ فِيْهِ وَمَا هُوَ غَيْرُ مَاذُونٍ فِيْهِ وَالسَّبَ النِّقَلُ ضَمِنَ مَا زَادَ النِّقَلُ ؛ لِلَّآبَةِ فَعِينَئِذٍ يَضِمَنُ كُلَّ قِيمَتِهَا ) فَانْ حَمُلًا لَا يُطِيقُهُ مِثْلُ تِلْكَ الدَّابَةِ فَعِينَئِذٍ يَضْمَنُ كُلَّ قِيمَتِهَا ) لِعَدْم الْإِذُن فِيْهَا اَصُلًا لِحُرُوجِهِ عَنْ الْعَادَةِ .

جب سواری اس لئے کرایہ پرلی کہ اس پراتی مقدار میں گندم لادے گائیکن مستا کرنے معین کردہ مقدارے زیادہ برگندم لادے گائیکن مستا کرنے معین کردہ مقدارے زیادہ برگندم لادی اور جانور ہلاک ہوگیا تومستا کرزیادہ لادے ہوئے کا ضامن ہوگا اس لئے کہ دابہ ماذون اور غیر ماذون دونوں ہوجھوں ہے ہلاک ہلاک ہوا ہو لادویا کہ جس کو واباق ہی سے ہلاک ہلاک ہوا ہو لادویا کہ جس کو واباق ہی منہ ہوگا لیکن جب اتنا ہو جھ لادویا کہ جس کو واباق ہی نہیں سکتا تو اس صورت میں مستا کر دابہ کی بوری تیمت کا شمن ہوگا اس لئے کہ اس میں اجازت معدوم ہاس لئے کہ ہیمل عرف

اورعادت ہے۔

# متأجر كازور يصواري كى لگام كينيخ كابيان

قَالَ: (وَإِنْ كَبَحَ الذَّابَّةَ بِلِجَامِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فَعَطِبَتْ ضَمِنَ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ . وَقَالَا: لا يَضْمَنُ إِذَا فَعَلَ فِعُلَا مُتَعَارَفًا) ؛ لِلاَنَّ المُتَعَارَفَ مِمَّا يَذُخُلُ تَحْتَ مُطْلَقِ الْعَفْدِ فَكَانَ حَاصِلًا بِاذْنِهِ فَلَا يَضْمَنُهُ . وَلاَ بِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ الْإِذْنَ مُقَيَّدٌ بِشَوْطِ السَّلَامَةِ إِذْ يَتَحَقَّقُ السَّوْقَ بِدُونِهِ، وَانَّمَا هُمَا لِلْمُبَالَغَةِ فَيَتَقَيَّدُ بِوَصُفِ السَّلَامَةِ كَالْمُرُورِ فِي الطَّرِيقِ.

جب مستأجر نے زور سے داہہ کی لگام تھینجی یا اس کو مارااور و ہلاک ہوگیا تو حضرت سید نا ا م اعظم جن گذک نزک نزد کے بستا جراس کا ضامن ہوگا صاحبین فرماتے ہیں کہ جب اس نے عام دستور کے کے مطابق ایب کیا ہوتو و ہ ضامت نہیں ہوگا اس لئے کہ متعارف کام مطلق عقد کے تحت داخل ہوتا ہے لہٰذا وہ کام مالک کی اجازت ہے :وا :وگا اس لئے مستاً جر ضامن نہیں ہوگا۔

معن حصرت سیدنا امام اعظم و التخذفر ماتے ہیں کہ اجازت وصف سلامتی کے ساتھ مقید ہوتی ہے اس لئے کہ سیج اور ضرب کے بغیر ہمی سواری کو چلا ناممکن ہے اور بید دونوں کا م تو تیز چلانے کے لئے ہوتے ہیں لہٰذا بید وصف سلامتی کے ساتھ مقید ہوں سے جس طرت کہ داستہ میں چلنا وصف سلامتی کے ساتھ مقید ہوتا ہے۔

#### حیرہ کے لئے سواری لے کرقادسیہ جانے کا بیان

قَالَ: (وَإِنَّ اسْتَاجَرَهَا إِلَى الْحِيرَةِ فَجَاوَزَ بِهَا إِلَى الْقَادِسِيَّةِ ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى الْحِيرَةِ ثُمَّ نَفَقَتْ فَهُ وَضَامِنْ، وَكَذَلِكَ الْعَارِيَّةُ) وَفِيلَ تَأْوِيلُ هَذِهِ الْمَسُالَةِ إِذَا اسْتَأْجَرَهَا ذَاهِبًا لَا جَائِبًا ؛ لِيُنتَهِى الْعَقُدُ بِالْوُصُولِ إِلَى الْحِيرَةِ فَلَا يَصِيرُ بِالْعَوْدِ مَرُدُودًا إِلَى يَدِ الْمَالِكِ مَعْنَى . لِيَنتَهِى الْعَقُدُ بِالْوُصُولِ إِلَى الْحِيرَةِ فَلَا يَصِيرُ بِالْعَوْدِ مَرُدُودًا إِلَى يَدِ الْمَالِكِ مَعْنَى . وَامَّا إِذَا اسْتَأْجَرَهَا ذَاهِبًا وَجَائِبًا فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الْمُودَ عِ إِذَا خَالَفَ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْوِفَاقِ . وَقَيْلَ لَا ، بَلُ الْجَوَابُ مُحْرًى عَلَى الْإِطْلَاقِ .

وَالْفَرْقُ اَنَّ الْمُودَعَ بِالْمُورِ بِالْحِفْظِ مَقْصُودًا فَبَقِى الْآمُرُ بِالْحِفْظِ بَعُدَ الْعَوْدِ إلَى الْوِفَاقِ فَحَجَجَيْلَ الرَّدُّ إلى يَدِ نَائِبِ الْمَالِكِ، وَفِى الْإِجَارَةِ وَالْعَارِيَّةِ يَصِيْرُ الْحِفْظُ مَامُورًا بِهِ تَبَعًا لِلاسْتِعْمَالُ لَا مَقْصُودًا، فَإِذَا انْقَطَعَ الِاسْتِعْمَالُ لَمْ يَبْقَ هُوَ نَائِبًا فَلَا يَبُرَا بِالْعَوْدِ وَهِذَا اصَحُ .

ے اور جب کسی نے جیرہ جانے کے لئے سواری اجرت پر لی ہولیکن وہ اس کو لے کر قادسیہ تک چلا گیا پھر جیرۃ واپس اا یا اور وہ سواری ہلاک ہوگئی تومستاً جرضامن ہوگا یہی تھم عاریت کا بھی ہے ایک قول ہے ہے کہ اس مسئلے میں تاویل میہ ہے کہ جب مستاً جر ے جانے کے لئے سواری لی ہواور آنے کے لئے نہ لی ہوتا کہ مقام جبر ۃ تک بینیجے ہی عقد فتم ہو بائے لہذاوہ جبر ۃ واپس آنے سے وہ بطور معنی مالک کوسواری واپس کرنے والانہیں ہوگا اور جب اس نے جانے اور آنے دونوں کاموں کے لئے سواری لی ہوتو وہ اس مودع کے تھم مطلق ہے۔ مودع کے تھم مطلق ہے۔ مودع کے تھم مطلق ہے۔

اورودیت اوراجارہ بیں فرق بیہ کے مودع بالقصد حفاظت پر مامور ہوتا ہے لہذامود کی موافقت کر لینے کے بعدام بہ حفاظت اس کے برخلاف اجارہ اور عاریت میں حفاظت کا حفاظت کا سے حفاظت اس کے برخلاف اجارہ اور عاریت میں حفاظت کا مامور بہ ہونا استعال کے تا بعد مستأجر ما لک کا نا مُربیس رہتا اس لئے مامور بہ ہونا استعال کے تعدمتاً جر ما لک کا نا مُربیس رہتا اس لئے واپس ہونے سے ووضان سے بری نہیں ہوگا یہی زیادہ درست ہے۔

#### زین کے ساتھ حمار کو کرائے پر لینے کا بیان

قَالَ: (وَمَنُ اكْتَرَى حِمَارًا بِسَرْجٍ فَنَزَعَ السَّرُجَ وَاسْرَجَهُ بِسَرُجٍ يُسْرَجُ بِجِفُلِهِ الْحُمُرُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) ؛ لِآنَهُ إِذَا كَانَ يُمَاثِلُ الْآوَلَ تَنَاوَلَهُ إِذْنُ الْمَالِكِ، إِذْ لَا فَائِلَةً فِى التَّقْيِدِ بِغَيْرِهِ اللَّهِ إِنَّا إِذَا كَانَ كَانَ لَا يُسْرَجُ بِجِفُلِهِ الْحُمُرُ الزِّيَادَةَ (وَإِنْ أَوْكُفَهُ بِإِكَافٍ لَا يُوكُفُ بِجِفُلِهِ الْحُمُرُ صَسِمِنَ) ؛ لِآنَهُ لَمُ يَتَنَاوَلُهُ الْإِذُنُ مِنْ جِهَتِهِ فَصَارَ مُخَالِفًا (وَإِنْ أَوْكُفَهُ بِإِكَافٍ لَا يُوكُفُ بِجِفُلِهِ الْحُمُرُ الْرَيْنَ أَوْكُفَهُ بِإِكَافٍ يُوكُفُ بِجِفُلِهِ الْحُمُرُ الْحُمُرُ الْحُمُرُ يَصَمَّى ) إِلاَ قَلْنَا فِى السَّرْجِ، وَهِذَا آوُلَى (وَإِنْ أَوْكُفَهُ بِإِكَافٍ يَوكُفُ بِجِفُلِهِ الْحُمُرُ الْحُمُرُ الْحُمُرُ يَصَمَى ) إِلاَ قَلْهِ الْحُمُورُ كَانَ هُو الْوَزْنِ فَيَصَارَ عَلَا إِلَى اللَّهُ إِلَى الْوَرْنِ فَيَصَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى الْعَلَامِ الْمُسَمَّى إِلَى الْمُسَمَّى إِلَى الْمُسَمِّى إِلَى الْمُسَمِّى الْوَزْنِ فَيَصَارَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ مُوسَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَمَّى إِلَى الْمُسَمَّى الْمُسَمَّى إِذَا كَانَ مُوسَلِقًا اللَّهُ اللَّهُ مُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسَمَّى الْمُسَمَّى الْمُسَمَّى الْمُسَمَّى الْمُسَمَّى الْمُسَمَّى الْمُسَمَّى الْمُسَمَّى الْمُعَلِيقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَالَ الْمُسَمِّى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُسَمِّى عَلِي اللَّهُ الْمُعْلِقَالَ الْمُسَمِّى الْمُعَلِي الْمُعْلِقَالُ الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلِقَالَ الْمُعَلِيقَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلِقَالُ الْمُعَلِيقًا اللَّهُ الْمُعَلِيقًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلِقَالَ الْمُعَلِي الْمُعْلِقَالَ الْمُعَلِي الْمُعْلِقَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلِقَالَ الْمُعَالِقَالَ الْمُعْلِقَالَ الْمُعَلِي الْمُعْلِقِ

جب کی آدی نے زین کے ساتھ ہی کوئی گدھا کرایہ پرلیااوراس زین کواتار کرایی زین لگاوی جو گدھوں پرلگائی جاتی ہے تو مستا جر پر جنمان نہیں ہوگا اس لئے کہ جب دوسری زین بھی پہلی کی طرح ہے تو اس کو بھی مالک کی اجازت شامل ہوگی اس لئے کہ اس زین کے علاوہ کو مقید کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جب دوسرے زین پہلی زین سے زیادہ وزنی ہوتو مستا جراس کا خداس نہ یہ تا ہوتا مستا جر ضامن ہوگا اس لئے کہ اس کو مالک کی اجازت شامل نہیں خدام من ہوگا اور جب اس دوسری جیسی گدھوں کو ف بہنائی جاتی ہوتو مستا جر نے گدھے پر ایسا پالان باندھ دیا کہ جس طرح گدھوں پر نہیں سے انہذامستا جر مالک کے خاص کو خالفت کرنے والا ہوگیا جب مستا جرنے گدھے پر ایسا پالان باندھ دیا کہ جس طرح گدھوں پر نہیں باند خداجا تا تو مستا جراس کا ضامن ہوگا اس دیل کے سبب حوہم نے زین کے سلسلہ میں بیان کی ہے اور یہ افضل ہے۔

سے بھی سے اور جب من جرنے کدھے پرایسا پالان باندھ دیا کہ جس طرح کدھوں پر باندھا جاتا ہے تو حضرت سیدنا امام اعظم جائے دیے۔
اور جب منا جرضا من ہوگا صاحبین فرماتے ہیں کہ ذیا وتی کے حساب سے ضامن ہوگا اس لئے کہ جب اس طرح کا پالان گدھوں پہ
زوی ستا جرضا وہ اور زین برابر ہوں کے
باندھا جاتا ہے تو وہ اور زین برابر ہوں کے
باندھا جاتا ہے تو وہ اور زین برابر ہوں کے

ہا دھاجا تا ہے ووہ اور کی سے دراضی ہوگا مگر رہے کہ پالان زین سے زیادہ وزنی ہوتومتاً جرزیادتی کا ضامن ہوگا اس لئے کہ مالک رائنی اور مالک اس ہے داختی کردہ بوجے میں زیادتی کی طرح ہوگیا جب وہ زیادتی ای جنس سے ہو۔ نہیں ہے دہیں کردہ بوجے میں زیادتی کی طرح ہوگیا جب وہ زیادتی ای جنس سے ہو۔

مہیں ہے وہ سی میں ہونے کے الیاں نے کہ بالان زین کی جنس ہے ہیں ہے اس لئے کہ اس کو بوجھ لا دنے کے لئے لایا حضرت سیدنا امام اعظم زلائفؤ کی دلیل میہ ہے کہ بالان زین کی جنس ہے ہیں ہے اس لئے کہ اس کو بوجھ لا دنے کے لئے لایا جاتا ہے نیز بالان داہر کی بیٹت پر اتنا بھیلا تا ہے جتنازین نہیں پھیلتی للبذامستا جرموجر کا جاتا ہے اور زین کوسوار ہونے کے لئے لگایا جاتا ہے نیز بالان داہر کی بعداس پرلو ہالا ددیتا ہے۔
مالف ہوگا جس طرح کہ جب کوئی آ دمی گندم لاونے کی شرط لگانے کے بعداس پرلو ہالا ددیتا ہے۔

#### سامان کے لئے کرائے برگاڑی لینے کابیان

قَالَ: (وَإِنْ اسْتَاجَرَ حَمَّالًا لِيَسْحُمِلَ لَهُ طَعَامًا فِي طَرِيقِ كَذَا فَآخَذَ فِي طَرِيقٍ غَيْرِهِ يَسُلُكُهُ النَّاسُ فَهَلَكَ الْمَتَاعُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْاَجْرُ) وَهِلَذَا إِذَا لَمْ يَكُنُ بَيْنَ الطَّرِيقَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ الطَّرِيقَيْنِ التَّفْيِيدِ فَإِنَّ بَلَغَ فَلَهُ الْاَجْرُ) وَهِلَذَا إِذَا كَانَ تَفَاوُتُ يَضُمَنُ لِصِحَةِ التَّفْيِيدِ فَإِنَّ التَّفْيِيدِ فَإِنَّ التَّفْيِيدِ فَإِنَّ التَّفْيِيدِ فَإِنَّ الطَّاهِرَ عَدَمُ التَّفُوتِ إِذَا كَانَ طَرِيقًا يَسُلُكُهُ النَّاسُ فَلَمُ يُفَصِّلُ (وَإِنْ كَانَ طَرِيقًا لَا يَسُلُكُهُ النَّاسُ فَلَمُ يُفَصِّلُ (وَإِنْ كَانَ طَرِيقًا لَا يَسُلُكُهُ النَّاسُ فَلَمُ يُفَصِّلُ (وَإِنْ كَانَ طَرِيقًا لَا يَسُلُكُهُ النَّاسُ فَلَمُ يُفَصِّلُ (وَإِنْ كَانَ طَوِيقًا يَسُلُكُهُ النَّاسُ فَلَمُ يُفَصِّلُ (وَإِنْ كَانَ طَوِيقًا لَا يَسُلُكُهُ النَّاسُ فَلَمُ يُفَصِّلُ (وَإِنْ كَانَ طُويقًا يَسُلُكُهُ النَّاسُ فَلَمُ يُفَصِّلُ (وَإِنْ كَانَ طُويقًا لاَ يَسُلُكُهُ النَّاسُ فَهَلَكَ ضَمِنَ ؛ لِلاَنَّهُ صَحَ التَّفِيدُ فَصَارَ مُخَالِفًا (وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْاَجُرُ) ، وَإِنْ بَقِي صُورَةً .

قَالَ: (وَإِنْ حَمَلَهُ فِى الْبَحْرِ فِيمَا يَحْمِلُهُ النَّاسُ فِى الْبَرِّ ضَمِنَ) لِفُحْشِ النَّفَاوُتِ بَيْنَ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ (وَإِنْ بَلَغَ فَلَهُ الْآجُرُ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ وَارْتِفَاعِ الْحِكلافِ مَعْنَى.

جب کی آدی نے تمال کرایہ پرلیا تا کہ وہ قلاں رائے ہے اس کا سامان پہنچا دے گالیکن حمال اس رائے کے علاوہ دوسرے رائے ہے سمامان لے گیا اور لوگ اس رائے پر جلتے ہوں بھروہ سامان ہلاک ہوگیا تو حمال پرضامان واجب نہیں ہوگا اور جب سامان اس جگہ ہے گیا تو حمال کواجرت دی جائے گی ہے کم اس صورت میں ہے جب دونوں راستوں میں فرق نہ ہواس کئے کہ اس صورت میں ہوتا ور جب دونوں راستوں میں فرق ہوتو راستہ ہوتا کا کہ ومند نہیں ہوتا اور جب دونوں راستوں میں فرق ہوتو راستہ ہوتا کی سب حمال اس کا ضامن ہوگا اس کے کہ اب تقیید درست اور فاکدہ مند ہے۔

کین جب اس راستہ سے لوگ آ مد درفت کرتے ہوں تو ظاہر تول یمی ہے کہ دونوں راستوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا ای لئے ماتن نے اس کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے اور جب اس راستہ میں لوگوں کی آ مدورفت منقطع ہواور سامان ہلاک ہوجا ہے تو اس صورت میں حمال ضامن ہوگا اس لئے کہ راستے کی تقیید درست ہے اور تبدیلی کے سبب حمال نے مالک کی مخالفت کی ہے اور جب سسسسمیں ہے۔ سامان دوسرے راستے سے منزل تک بینج ممیا تو حمال کو جارت دی جائے گی اس لئے کہ معنوی طور پر انتقاب نم مراکیا ہے۔ مسورتا ہاتی ہے۔

اور جب حمال سامان کووریا کی رائے ہے لے گیا جب کہ لوگ اس کونشکی کے راستہ سے لے جاتے ہیں تو نمال اس کا نما نو بوگاس کئے کہ نشکی اور تری میں بہت زیادہ تفاوت ہے پھر بھی جب وہ سامان اپنی منزل تک پہنچ جائے تو نمال کومز ، وری دی بات گی اس کئے کہ مستاً جرکامقصد حاصل ہوگیا ہے اور معنوی طور پر اختلاف ختم ہوگیا ہے۔

# گندم کے لئے زمین اجرت پر لینے کابیان

قَالَ: (وَمَنُ اسْنَاْجَوَ اَرُضًا ؛ لِيَزُرَعَهَا حِنْطَةً فَزَرَعَهَا رُطَبَةً ضَمِنَ مَا نَقَصَهَا) ِ لِآنَ الرِّطَابَ اَضَرُّ بِالْآرُضِ مِنُ الْحِدْنُطَةِ لِانْتِشَارِ عُرُوفِهَا فِيُهَا وَكُثْرَةِ الْحَاجَةِ إلى سَفْيِهَا فَكَانَ خِلَافًا إلى شَرِّ بِالْلَارُضِ مِنُ الْحِدِنُطَةِ لِانْتِشَارِ عُرُوفِهَا فِيْهَا وَكُثْرَةِ الْحَاجَةِ إلى سَفْيِهَا فَكَانَ خِلَافًا إلى شَرِّ بِالْلَارُضِ عَلَى مَا فَوَرْنَاهُ. فَا لَهُ الْحَرَلَةُ عَاصِبٌ لِلْلَارُضِ عَلَى مَا قَوَرْنَاهُ.

جب کسی آدمی نے گندم کی فصل کے لئے زمین کرایہ پر تی اوراس نے اس زمین میں کھیرے یا کئڑی یا ہزیاں نئ دی تو اس زمین کا جونقصان ہوگامستا کر اس کا ضامن ہوگا اس لئے کہ گندم کی نسبت رطاب زمین کوزیا دہ نقصان وہ ہاس لئے ان کی جڑیں زیاوہ بچیل جاتی ہیں اور ان کو سینچنے کی زیادہ حاجت پر تی ہے اس لئے یہ نقصان وہ چیز سے مخالفت کی گئی ہے اہذا مستا جر نقصان کا ضامین ہوگا اور نہ ہی اس کے لئے اجرت ہوگی کیونکہ مستا جرزمین کا غاصب ہوگیا ہے جس طرح کہ ہم بیان کر پچکے ہیں۔

#### درزی کوسینے کے لئے کیڑادیے کابیان

قَالَ: (وَمَنُ دَفَعَ اللَّى خَيَاطٍ قُوبًا لِيَخِيطُهُ قَمِيصًا بِلِرُهَمٍ فَخَاطُهُ قَبَاءً، فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ فِيمَة الشَّوْبِ، وَإِنْ شَاءَ اَحَدَ الْفَبَاءَ وَاعْطَاهُ اَجْرَ مِنْلِهِ لَا يُجَاوَزُ بِهِ دِرُهَمًا) قِيْلَ: مَعْنَاهُ الْقَرْطَفُ الشَّوْمِينِ، وَقِيْلَ هُو مُجْرًى عَلَى الطَّلاقِهِ اللّهِ يَمُ هُو ذُو طَاقٍ وَاحِدٍ وَلِآنَهُ يُستَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْقَمِيضِ، وَقِيْلَ هُو مُجْرًى على الطَّلاقِهِ وَلَا لَمُنْفَعَة . وَعَنْ آبِى حَنِيفَةَ آنَهُ يُصَيِّمْ مِنْ عَيْرٍ خِيَارٍ وَلاَنَّ الْقَبَاءَ خِلاقُ لِللَّهُ مَا يَتَقَارَبَانِ فِى الْمَنْفَعَةِ . وَعَنْ آبِى حَنِيفَةَ آنَهُ يُصَيِّعُهُ مِنْ عَيْرٍ خِيَارٍ وَلاَنَّهُ مَن عَيْرٍ خِيارٍ وَلاَنَّ الْقَبَاءَ خِلاقُ حِنْسِ الْقَمِيصِ . وَوَجُهُ الطَّاهِرِ آنَهُ قَمِيصٌ مِنْ وَجُهٍ وَلاَنَّهُ يُشَدُّ وَسَطُهُ، فَمِنْ هَذَا الْوَجُهِ عَلَى الْمُوافَقَةُ وَيَمِيلُ اللّهُ عَا وَلَحَلُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مَا الشَّامِ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَعَالَى مَا لُسَيْمُ فَى كَمَا هُوَ الْمُحَكُمُ فِى سَائِرِ الْإَجَارَاتِ الْفَاسِدَةِ عَلَى مَا لُيَسُدُهُ فِى اللّهُ لَعَالَى اللّهُ تَعَالَى مَا لُسَيْمُ فَى كَمَا هُوَ الْمُحَكُمُ فِى سَائِرِ الْإَجَارَاتِ الْفَاسِدَةِ عَلَى مَا لُسَيْمُ فِى اللّهُ لَا اللّهُ تَعَالَى مَا لُسَلّهُ وَالْمُحَكُمُ فِى سَائِو الْإَجَارَاتِ الْفَاسِدَةِ عَلَى مَا لُسَلّهُ فَى اللّهُ تَعَالَى .

ے جب کی آ دی نے درزی کو کپڑادیا کہ وہ اس کپڑے ہے ایک درہم کے بدلے اس کی قیص بنادے اور درزی نے

اں پڑے کا قباہنادیا تو مالک کوافقتیار ہوگا کہ اگروہ جا ہے تو اس درزی سے اٹنے کپڑے کی شان لیے لیے ہائی ہے قبالے لیے اور اس کوشلی اجرت دے دے لیکن ایک درہم سے زیادہ شد سے ایک قول میہ ہے کہ قباسے وہ کر نہ مراد ہوتا ہے جس کی ایک تبدن و تی ہے اس لئے کہ اس کی قباء کی طرح استعمال کیا جاتا ہے دومرا قول میہ ہے کہ قبا واپنے اطلاق پر ہاتی رہتا ہے اس لئے کہ قبا واور کر تددونوں مند میں بڑے ہیں۔

حضرت سیدنا امام عظم بنی تنزفر ماتے ہیں کہ مالک کو صنان لینے کے علاوہ دومرا اختیار نہیں ہوگا اور اس لئے کہ قبا ہیمی کی جنس سے عالیہ سے خالم مردوایت کی دلیل ہے ہے کہ قباء بھی من وجہ تیمی ہی باس لئے کہ اس و درمیان ہیں با ندھا جا تا ہے اور اس سے معلی طرح فاکدہ اٹھایا جا تا ہے تو موافقت اور مخالفت دونوں چیزیں پائی گئی ہیں البندا مالک کو دونوں طرف ہیں سے ایک ہی طرف مائل ہونے کا اختیار ہوگالیکن اس پراجرت مثلی ہی واجب ہوگی اس لئے کہ موافقت کی جا نب میں کی ہاور سے باب کی طرف مائل ہونے کا اختیار ہوگا کیکن اس پراجرت مثلی ہی واجب ہوگی اس لئے کہ موافقت کی جا نب میں کی ہاور سے اجرت معین کردہ مقدار سے تجاوز نہیں کرے گی جس طرح کہ اجارات فاسدہ کا تھم ہے جس کو ہم انشا ہ اللہ اس کے باب میں بیان

#### درزى مصقباء سلوان كابيان

وَلَوْ خَاطَهُ سَرَاوِيلَ وَقَدُ آمَرَ بِالْقَبَاءِ قِيلَ يَضْمَنُ مِنْ غَيْرِ خِيَادٍ لِلنَّفَاوُتِ فِي الْمَنْفَعَةِ، وَالْاَصَحُّ آنَهُ يُخَيَّرُ لِلاتِحَادِ فِي آصُلِ الْمَنْفَعَةِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا أُمِرَ بِضَرْبِ طَسْتٍ مِنْ شَبَّةٍ فَضَرَبَ مِنْ كُوزًا، فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ كَذَا هِذَا، وَاللَّهُ آعْلَمُ.

ور جب ما لک نے درزی کو قباء سینے کا تھم دیا اور اس نے پا جامہ ہی دیا تو اس میں ایک قول ہے ہے کہ ما لک اس کو افتیار کے بغیر بی اس کا ضامن بنائے گا اس لئے کہ منفعت میں تفاوٹ ہے لیکن زیادہ درست ہے کہ اس کو افتیار دیا جائے گا اس لئے کہ اضامن بنائے گا اس لئے کہ منفعت میں تفاوٹ ہے لیکن زیادہ درست ہے کہ اس کو افتیار دیا جائے گا اس کے اس کا کہ جب کسی آ دی نے کاری گرکوتا ہے کی طشت بنانے کا تھم دیا اور اس نے اس کا پیالہ بنا دیا تو اس صورت میں بھی مالک کو افتیار دیا جائے گا۔

# هدایه بربرایزین ا

# بَابُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ

# ﴿ بیرباب اجارہ فاسدہ کے بیان میں ہے ﴾

باب اجاره فاسده کی فقهی مطابقت کابیان

مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے اجارہ کی صحیح اقسام اوران کے احکام کو بیان کیا ہے احکام شریعت میں بیفتہی اصول ہے کہ چیز کے فساد کا تھم اس کی صحت کے بعد کی عادض کے سبب واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ فساد تھے کے بعد آتا ہے اس لئے مصنف علیہ الرحمہ نے اجارہ فاسد کے احکام کومؤ خرذ کر کیا ہے۔ اورائ طرح نماز وروزہ وجج وغیرہ دیگرا حکام شرعیہ میں تھم فساد عبادت کو مشروع طریقے سے جاری کرنے کے بعد آتا ہے۔ لہذا فساد کامؤ خر ہونا ہیاس کا اسلی مقام ہے۔ جبکہ صحت تقدم یہ اس کا اسلی مقام ومرتبہ۔ علامہ کمال الدین ابن ہمام حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی تھم کی صحت اس کے مقصود تک بہجانے والی ہے جبکہ فاسد مقصور سے محروم کرنے کا سبب بنے والا ہے۔ (فتح القدیم، کتاب بیوع، ج ۱۵می ۱۱، بیروت)

#### اجاره فاسد کے حکم کابیان

اجارہ فاسدہ کا تھم ہیہ ہے کہ اس استعال کرنے پراُجرت مشل لازم ہوگی ادراس میں تین صورتیں ہیں اگر اُجرت مقرری نہیں ہوئی یا جومقرر ہوئی معلوم نہیں ان دونوں صورتوں میں جو پچھا اُجرت مثل ہودینی ہوگی اورا گراُجرت مقرر ہوئی ادروہ معلوم بھی ہے تو اُجرت مثل اُسی دفت دی جائے گی جب وہ مقرر سے زیادہ نہ ہواورا گرمقرر ہے اُجرت مثل زائد ہے تو جومقرر ہے وہی دی جائے گ اُس سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ (بحرالرائق ، کتاب اجارہ ، ہیروت)

#### اجاره فاسده کی شرا نطایع فاسده کی شراط کی طرح ہیں

قَالَ : (الْإِجَارَةُ تُفُسِدُهَا الشُّرُوطُ كَمَا تُفُسِدُ الْبَيْعَ) ؛ ِلَآنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ، اَلَا تَرَى اَنَّهُ عَقُدٌ يُقَالُ وَيُفْسَخُ (وَالْوَاجِبُ فِى الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ اَجُرُ الْمِثْلِ لَا يُجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمَّى) وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ : يَجِبُ بَالِغًا مَا بَلَغَ اعْتِبَارًا بِبَيْعِ الْاعْيَانِ .

وَكَنَا آنَّ الْمَنَافِعَ لَا تَتَقَوَّمُ بِنَفْسِهَا بَلُ بِالْعَقْدِ لِحَاجَةِ النَّاسِ فَيُكْتَفَى بِالضَّرُوْرَةِ فِى الصَّحِيْحِ مِنْهَا، إلَّا آنَّ الْفَاسِدَ تَبَعْ لَهُ، وَيُعْتَبَرُ مَا يُجْعَلُ بَدَلًا فِى الصَّحِيْحِ عَادَةً، لَكِنَّهُمَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى مِقْدَارٍ فِى الْفَاسِدِ فَقَدُ آسُقَطَا الزِّيَادَةَ، وَإِذَا نَقَصَ آجُرُ الْمِثْلِ لَمُ يَجِبُ زِيَادَةُ الْمُسَمَّى لِقَسَادِ التَّسْمِيَةِ، بِيَحَلَافِ الْبَيْعِ ؛ لِلَانَّ الْعَيْنَ مُتَقَوِّمَةٌ فِي نَفْسِهَا وَهِيَ الْمُوجِبُ الْآصْلِيِّ، فَإِنْ صَحَّتُ التَّسْمِيَةُ انْتَقَلَ عَنْهُ وَإِلَّا فَلَا.

فرمایا نقاضہ عقد کی مخالف شرائط اجارہ کو فاسد کردی ہیں جس طرح بنج کو فاسد کردی ہیں اس لئے کہ اجارہ ننج کے عمر میں ہوتا ہے کیا آپ نے کہ اجارہ ناج کی اجرت علم میں ہوتا ہے کیا آپ نے دیکھانہیں کہ اجارہ کا بھی اقالہ ہوتا ہے اوراس کو بھی منٹے کیا جاتا ہے اورا جارہ فاسدہ میں منٹی اجرت ہوتی ہے گئی ہیں اس کو معین کردہ اجرت سے زیادہ نہیں کیا جاتا۔

، رہے۔ حضرت امام شافعی اور حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی اعیان کی بیٹے پر قیاس کرتے ،وئے اس کی ہرامکانی اجرت واجب ہوگی۔

ہماری دلیل ہے ہے کہ منافع بذات خود متقوم نہیں ہوتا بلکہ اوگوں کی حاجت کے چیش نظر عقد کے سبب متقوم ہوتا ہے البذا ضرورت کے تحت اجارہ کے عقد کے درست ہونے پر قیاس کر لیاجائے گالیکن اجارہ فاسدہ سیجہ کے تابع ہے البذا اجارہ سیجہ میں جس چیز کو عادت اور عموم کے طور پر بدل قرار دیا جاتا ہے اس کو اجارہ فاسدہ میں بدل مان لیا جاتا ہے لیکن جب اجارہ فاسدہ میں عاقد ین سی مقدار پر شفق ہوگئے تو انہوں نے زیاد تی کو ساقط کر دیا اور جب اجرت مثلی مقدار معین سے کم جو تو مقدار معین سے ذیا دہ اجرت واجب نہیں ہوگی اس لئے کہ طے کرنا فاسد ہو چکا ہے تیج کے خلاف اس لئے کہ عین بذات خود متقوم ہے اور اس کا متقوم ہوتا تی موجب اسلی ہے اب اگر بیچ میں شمید درست ہوتو موجب اسلی ہے شمید کی طرف منتقل ہوسکتا ہے ورنہ ہیں ہوسکتا۔

#### عقد کو حض ایک ماہ کے ساتھ مقید کردینے کا بیان

قَالَ: (وَمَنُ اسْتَاجَرَ دَارًا كُلَّ شَهُو بِدِرُهُم فَالْعَقُدُ صَحِيْحٌ فِى شَهْرٍ وَاحِدٍ فَاسِدٌ فِى بَقِيَّةِ الشُّهُ ورِ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّى جُمُلَةَ شُهُو إِ مَعْلُومَةٍ) ؛ لِآنَ الأصْلَ آنَ كَلِمَةَ كُلِّ إِذَا دَخَلَتُ فِيمَا لَا يَهَايَةَ لَهُ تَنْصَرِ فَ إِلَى الْوَاحِدُ لِتَعَذُّرِ الْعَمَلِ بِالْعُمُومِ فَكَانَ الشَّهُرُ الْوَاحِدُ مَعْلُومًا فَصَحَّ الْعَقْدُ فِيمَا لَا فِيهِ، وَإِذَا تَمَمَّ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا آنُ يَنْقُصَ الْإِجَارَةَ لِانْتِهَاءِ الْعَقْدِ الصَّحِيْحِ (وَلَوْ سَمَى فِيلُهِ، وَإِذَا تَمَمَّلُومَةٍ جَازَ) ؛ لِآنَ الْمُذَة صَارَتْ مَعْلُومَةً .

جب سی ایک آدمی نے گھر کرایہ پرلیااس طرح کہ ہر ماہ کا ایک درہم کرایہ ہوگا تو عقد صرف ایک ماہ میں درست ہو گا ورباقی مہینوں میں فاسد ہوگا گریہ کہ تمام ہمینوں کو معلوم طریقہ ہے معین کر دیا ہواس لئے کہ اصل یہ ہے کہ کلمہ کل جب ایسی چیز پر داخل ہوجس کی انتہاء نہ ہوتو اس کو ایک کی جانب بھیرا جائے گا اس لئے کہ عموم پڑمل کرنا معقد رہ اور جس طرح کہ شہروا حد معلوم ہوتا ہے اس لئے ایک ماہ میں عقد درست ہوگا اور ایک ماہ کے بعد عاقدین میں سے ہمر ایک کواجارہ ختم کرنے کا حق ہوج اس لئے کہ اس مدت پر عقد سی تھم کرنے کا حق ہوج اس لئے کہ اس مدت پر عقد سی تھم کہ ویکا ہے ہیں جب تمام ہمینوں کو واضح کرکے بیان کر دیا جائے تو عقد جائز ہوگا اس لئے کہ مدت معلوم ہو کئی ہے۔

#### کمحہ بھرے ماہ کے عقد کا درست ہونا

قَالَ (وَإِنْ سَكَنَ سَاعَةً مِنُ الشَّهُ ِ النَّانِي صَحَّ الْعَقْدُ فِيْهِ وَلَمْ يَكُنُ لِلْمُؤَجِّ اَنْ يُخْ جَهُ إِلَى اَنَ يَسُقَسِى، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَهْرٍ سَكَنَ فِي اَوَّلِهِ سَاعَةً ) ؛ لِآنَهُ تَمَّ الْعَقْدُ بِتَوَاطِيهِمَا بِالسُّكُنَى فِي يَسُقَسِى، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَهْرٍ سَكَنَ فِي الْكِتَابِ هُوَ الْقِيَاسُ، وَقَدُ مَالَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ، الشَّهْرِ الشَّهْرِ النَّانِي، إلَّا اَنَّ الَّذِي دَكِرَهُ فِي الْكِتَابِ هُوَ الْقِيَاسُ، وَقَدُ مَالَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمَشَايِخِ، وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ اَنْ يَبْقَى الْجِيَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنُ الشَّهْرِ الثَّانِي وَيَوْمِهَا ، وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ اَنْ يَبْقَى الْجَيَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنُ الشَّهْرِ الثَّانِي وَيَوْمِهَا ، وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ اَنْ يَبْقَى الْجَيَارُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنُ الشَّهِ الثَّانِي وَيَوْمِهَا ، وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنُ الشَّهْرِ الثَّانِي وَيَوْمِهَا ، وَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ الْأُولَى مِنُ الشَّهْرِ الثَّانِي وَيَوْمِهَا ، وَلَا لَاللَّهُ فِي الْمُنْ فِي الْمُنْ الشَّهُ لِلْ الْوَيْلِ الْمُثَلِقِ الْإِلَاقَ فِي الْلِيلَةِ الْأُولَى مِنُ الشَّهِ الْمُعْتَلِ الْعَرْمِ .

کے فرمایا کہ جب دوسرے مہینہ کا ایک آئے بھی مستا جراس میں رہاتو دوسرے ماہ کاعقد درست ہوجائے گااور دوسرا مہینہ
پورا ہونے سے پہلے موجر کو بیت نہیں ہوگا کہ مستا جرکواس مکان سے نکال دے یہی تھم ہراس ماہ کا ہوگا جس کے شروع میں مستا جر
سکونت اختیار کرلے اس لئے کہ وہ دوسرے مہینے میں سکونت کرلینے سے عاقدین کی رضا مندی سے عقد کمل ہو چکا ہے۔
سکونت اختیار کرلے اس لئے کہ وہ دوسرے مہینے میں سکونت کرلینے سے عاقدین کی رضا مندی سے عقد کمل ہو چکا ہے۔

کیکن امام قدوری نے جو بیان کیا ہے وہ قیاس ہے اور ای طرف بعض فقہاء کار جمان ہے ظاہرروایت یہ ہے کہ دوسرے ماہ کے پہلے دن اور پہلی رات عاقدین کوا جارہ شخ کرنے کاحق ہوگا اس لئے کہ ساعت کا اعتبار کرنے میں بعض حرج ہے۔

#### سال کے لئے مکان کرائے پر لینے کابیان

قَالَ : (وَإِنْ السَّنَا جَوَ دَارًا سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جَازَ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُ فِسُطَ كُلِّ شَهْرٍ مِنْ الْاُجْرَةِ) ؛ لِآنَ السُمُلَنَةَ مَعْلُومَةٌ بِدُونِ التَّقْسِيمِ فَصَارَ كَاجَارَةِ شَهْرٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُ فِسُطَ كُلِّ يَوْمٍ، ثُمَّ يُعْتَبُرُ البَيْدَاء ُ المُمُدَّةِ مِمَّا سَمَّى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ شَيْنًا فَهُوَ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي السَّاجَرَهُ ؛ كُلِّ يَوْمٍ، ثُمَّ يُعْتَبُرُ البَيْدَاء ُ المُمُدَّةِ مِمَّا سَمَّى وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ شَيْنًا فَهُوَ مِنْ الْوَقْتِ الَّذِي السَّابَةِ بَوْدَ اللَّالِي كُلِّ اللَّيَالِي كَانَ الْعَقْدُ حِينَ يَهُلُّ الْهِكَالُ فَشُهُورُ السَّنَةِ كُلِّهَا بِالْآهِمَلَةِ ) ؛ لِآنَه اللَّيَالِي كَنْ اللَّيَالِي كَنْ اللَّيَالِي كَانَ الْعَقْدُ حِينَ يَهُلُّ الْهِكَالُ فَشُهُورُ السَّنَةِ كُلِّهَا بِالْآهِمِلَةِ عَنْ اَبِي كَلَيْهَا بِالْآهُمِ وَاللَّهُ وَهُو رِوَايَةٌ عَنْ اَبِي الْآلِكَ الْمَالِي الْعَلْلُ وَاللَّهُ مِنَا اللَّيْلُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّه

وَعِنْدَ مُهِحَدَّدِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ اَبِى يُوسُفَ الْآوَّلُ بِالْآيَّامِ وَالْبَاقِي بِالْآهِلَةِ ؛ لِلَقَ الْآيَّامَ يُصَارُ اِلْيُهَا ضَرُوْدَةً، وَالضَّرُورَةُ فِي الْآوَّلِ مِنْهَا .

وَكَهُ آنَـهُ مَتَى تَـمَ الْآوَلُ بِالْآيَامِ ابْتَدَا الثَّانِيَ بِالْآيَامِ ضَرُوْرَةً وَهَكَذَا اِلَى آخِرِ السَّنَةِ، وَنَظِيرُهُ الْعِذَةُ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ.

ے جب کی آدمی نے دس دراہم کے وض سال کے لئے ایک مکان کرایہ پرلیا تو جائز ہے اگر چہوہ ماہانہ اجرت کی قبط

نہ بیان کرے اس لئے کہ تقسیم کے بغیر بھی مدت معلوم ہے تو بیدا یک ماہ کے اجارہ کی طرح ہو کیا اورا لیک ماہ کا اجارہ ہا کر جہ ہون کی شط نہ بیان کی جائے گھر مدت کی ابتدا اس وقت سے شار کی جائے گی جو وقت معین کیا حمیا ہواور جب کوئی وقت نہ معین کیا حمیا ہوتو اس وقت سے مدت کو شار کیا جائے گا جس وقت معین کیا جرات پر لیا ہواس لئے کدا جارہ کے حق میں تمام اوقات برابر ہیں ہوتو اس سے مدا ہو ہوگیاروز سے کے طاف اس لئے کہ راتمی روضے کا محل نہیں ہیں ہی جب جائدرات کو اجارہ معقعد ہوا جو تو سال الجذاب ہو سے معینوں کا حساب جائدے گا اور جب در میان میں معاملہ ہو ہوتو حضرت سیدنا امام اعظم رفن تو فر ماتے ہیں کہ دنوں کا اعتبار کیا جائے گا اور جب در میان میں معاملہ ہو ہوتو حضرت سیدنا امام اعظم رفن تو فر ماتے ہیں کہ دنوں کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ ہے بھی ایک روایت یہی ہے حضرت امام محمد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ پہلے ماہ کا حساب رنوں ہے لگایا جائے گا اور باقی مہینوں کا حساب جاند ہے ہوگا اس لئے کہ حساب و کتاب میں ضرورت کی بنا پر دنوں کا سہارالیا جاتا ہے اور بیضرورت صرف مہینہ میں ہے۔

ہے۔ '' منظرت سیدنا امام اعظم ڈاکٹنڈ کی دلیل ہیہے کہ جب پہلے مہینہ کا معاملہ دنوں کے اعتبار سے ہوا ہے تو دوسرے مہینوں ہیں بھی لاز مادنوں کا ہی اعتبار کیا جائے گا اور سال کے آخر تک یہی معاملہ ہوگا اس کی مثال عدت ہے اور عدت کا مسکلہ کتاب طلاق ہیں گذر کا ہے۔

### حمام وحجام کی اجرت کے جواز کابیان

قَالَ : (وَيَـجُـوُزُ اَخَذُ اُجُرَةِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ) اَمَّا الْحَمَّامُ فَلِتَعَارُفِ النَّاسِ وَلَمْ تُعْتَبُرُ الْجَهَالَةُ لِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ: عَلَيْدِ السَّلَاءُ وَالسَّلَامُ (مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ) وَآمَّا الْحَجَّامُ فَالَ : عَلَيْهِ السَّلَامُ (مَا رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ) وَآمَّا الْحَجَّامُ فَلِمَا رُوِى (آنَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَاعْطَى الْحَجَامَ الْاُجُرَةَ) وَلَآنَهُ اسْتِنْجَارٌ عَلَى عَمَلِ مَعْلُومٍ بِآجُوٍ مَعْلُومٍ فَيَقَعُ جَائِزًا.

قَالَ : (ولَا يَسَجُوزُ آخُدُ أُجُرَةِ عَسُبِ النَّيُسِ) وَهُوَ آنُ يُؤَجِّرَ فَخُلَا لِيَنُزُو عَلَى الْإِنَاثِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (إِنَّ مِنُ السُّحْتِ عَسْبَ النَّيْسِ) وَالْمُرَادُ آخُذُ الْاجْرَةِ عَلَيْهِ.

ے فرمایا کہ تمام کی اُجرت لیٹااور مجھندلگانے کی اجرت لیٹا جائز ہے ہیں بہرحال حمام کی اجرت تو لوگوں کے درمیان وہ متعارف ہےاوراس میں جہالت کا اعتبار نہیں کیا جاتا اس کئے کہ مسلمانوں کا اس پراجماع ہے۔

نبی کریم منگافیًا کا فرمان ہے کہ جس کومسلمان انجھا سمجھیں وہ اللّٰہ کے نز دیک بھی انچھا ہے اور تجامت کی اجرت کی دلیل یہ ہے کہ آپ مَنگافِیَا ہم نے پچھندلگوا کر حجام کواجرت دی اور اس لئے کہ یہ عین اجرت کے دوش معلوم ہے اور معین کام کاا جارہ ہے لبندایہ جائز فرمایا کهنرکو ماده پر چڑھانے کی اجرت لیٹا جائز نہیں ہے اس کی شکل پیہے کہ نر جانورکوا جرت پر لے کراس کو مادہ جانورول پر چڑھایا جائے۔

اس کئے کہ آپ منگائی کا فرمان ہے کہ زکو مادہ پرچڑھانے کی اجرت لینا حرام ہے اور اس سے مراونر کو مادہ پرچڑھانے کی اجرت ہے۔

#### اذان وامامت كى اجرت لينے كابيان

قَالَ : (وَلَا الِاسْتِـنُـجَـارُ عَلَى الْآذَانِ وَالْحَجِّ، وَكَذَا الْإِمَامَةُ وَتَعْلِيمُ الْقُرْآنِ وَالْفِقْهِ) وَالْآصْلُ اَنَّ كُلَّ طَاعَةٍ يَخْتَصُّ بِهَا الْمُسْلِمُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِنْجَارُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا .

وَعِنْكَ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَصِحُّ فِي كُلِّ مَا لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْآجِيرِ ؛ لِلَّآنَهُ اسْتِنْجَارٌ عَلَى عَمَلٍ مَعْلُومٍ غَيْرِ مُتَعَيَّنٍ عَلَيْهِ فَيَجُوزُ .

وَلَنَا قَولُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اقُرَءُ وَا الْقُرُآنَ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ) وَفِى آخِرِ مَا عَهِدَ رَسُولُ السَّلَهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عُثْمَانَ بُنِ آبِى الْعَاصِ (وَإِنْ أُتَّخِذُتَ مُؤَذِّنًا فَلَا تَأْخُذُ عَلَى السَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عُثْمَانَ بُنِ آبِى الْعَاصِ (وَإِنْ أُتَّخِذُتَ مُؤَذِّنَا فَلَا تَأْخُذُ عَلَى الشَّوْرُ وَقَعَتْ عَنْ الْعَامِلِ وَلِهِ ذَا تُعْتَبُرُ آهُلِيَّتُهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْاَذَانِ آجُورًا) وَلِانَ الشَّعْبَرُ اللهُ وَلَانَ الشَّوْمِ وَالصَّلَاةِ، وَلاَنَّ التَّعْلِيمَ مِمَّالًا يَقُدِرُ الْمُعَلِّمُ عَلَيْهِ إلَّا الْمُعَلِمُ عَلَيْهِ إلَّا اللهُ عَلَيْهِ إلَّا اللهُ عَلَيْهِ إلَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ إلَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَلَا يَصِحُ .

وَبَعْضُ مَشَايِخِنَا اسْتَحْسَنُوا الاسْتِنْجَارَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ الْيَوْمَ ؛ لِلَانَّهُ ظَهَرَ التَّوَانِي فِي الْامُورِ الدِّينِيَّةِ. فَفِي الِامْتِنَاعِ تَضْيِيعُ حِفْظِ الْقُرْآنِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى.

ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ منظ تیم کا فرمان ہے کہ قر آن کوئم قر آن کو پڑھواوراس کوروزی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤاور آپ منظیم سے جوعہد لیا تھا اس کے آخر میں یہ بھی جملہ ارشاد فر مایا تھا کہ جب تم کومؤ ذن بنایا جائے تو اذان کی اجرت نہ لینا اور اس لئے کہ جب بھی کوئی عبادت واقع ہوگی تو وہ عامل کی طرف سے واقع ہوگی اسی وجہ سے عبادت میں عامل کی اجرت نہ لینا اور اس لئے کہ جب بھی کوئی عبادت واقع ہوگی تو وہ عامل کی طرف سے واقع ہوگی اسی وجہ سے عبادت میں عامل کی المیت کا اعتبار کیا جاتا ہے لہٰذاعا مل کیلئے دوسرے سے اجرت لینا جائز نہیں ہے جس طرح کہ نماز میں اور روز ہے میں ہے۔ المہت کا اعتبار کیا جاتا ہے لہٰذاعا مل کیلئے دوسرے سے اجرت لینا جائز نہیں ہے جس طرح کہ نماز میں اور روز ہے میں ہے۔ اور اس لئے کہ تعلیم ایسی چیز کولازم کرنے والا ہو

سری تنایم پروہ قادر نبیں ہے اس لئے کہ اس توالے سے قرآن کی تعلیم پراجرت لیمنا جائز نبیں ہے۔ ع جس کی تنایم پروہ قادر نبیں ہے اس زمانے میں قرآن کی تعلیم پراجرت لینے کوا چھا کہا ہے اس لئے کہ دینی مواملات میں ستی ہونے ہیں ہے۔ ہمار سے ہوئع قرار دینے میں قرآن کے حفظ کے ضائع ہونے کا خوف ہاورای پرفتوی ہے۔ متی ہے اوراجرت کوئع قرار دینے میں قرآن کے حفظ کے ضائع ہونے کا خوف ہاورای پرفتوی ہے۔

گاناونوحه کی اجرت لینے کے عدم جواز کابیان

قَالَ : (وَلَا يَسُجُوُزُ الِاسْتِنُجَارُ عَلَى الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ، وَكَذَا سَائِرُ الْمَلَاهِي) ؛ لِلَّنَهُ اسْتِنْجَارٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَالْمَعْصِيَةُ لَا تُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ .

قَالَ: (وَلَا يَسَجُوزُ إِجَارَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ إِلَّا مِنْ الشَّرِيكِ، وَقَالَا: إِجَارَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ إِلَّا مِنْ الشَّرِيكِ، وَقَالَا: إِجَارَةُ الْمُشَاعِ جَائِزَةٌ) وَصُورَتُهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَصِيبًا مِنْ دَارِهِ أَوْ نَصِيبَهُ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ مِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ. جَائِزَةٌ) وَصُورَتُهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَصِيبًا مِنْ دَارِهِ أَوْ نَصِيبَهُ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ مِنْ غَيْرِ الشَّرِيكِ. الجَورُ الْمِثْلِ، وَالتَّسْلِيمُ مُمْكِنٌ بِالتَّخُلِيَةِ أَوْ بِالتَّهَايُو فَصَارَ كَالْبَيْع. تَحَدَ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ رَجُلَيْنِ وَصَارَ كَالْبَيْع.

وَلَا يَى حَنِيْفَةَ آنَهُ آجَوَ مَا لَا يَقُدِرُ عَلَى تَسُلِيمِهِ فَلَا يَجُوزُ، وَهَذَا ؛ لِآنَ تَسُلِيمَ الْمُشَاعِ وَحُدَهُ لَا يَسَحَدُورُ، وَالنَّخُلِيةُ أَعُثِرَتْ تَسُلِيمًا لِوُقُوعِهِ تَمْكِينًا وَهُو الْفِعُلُ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ التَّمَكُنُ وَلَا تَسَعَيْنَ فَي النَّمَ يُحَمُّلُ إِلَيْ يَعْمُلُ اللّهَايُو فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُ وَلَا تَسَمَّكُنَ فِيهِ، وَآمَا النَّهَايُو فَإِنَّمَا يَسْتَحِقُ وَلَا يَعْمَدُ عَلَى النَّسَلِيمِ شَرْطُ الْعَفْدِ وَشَرُطُ مُكُمَّ اللَّهَ يَعْمُ اللّهَ يَعْمَدُ الْمُعَدِّ وَحُكُمُ الْمُقُدِي يَعْقَبُهُ وَالْقُدْرَةُ عَلَى النَّسُلِيمِ شَرُطُ الْعَفْدِ وَشَرُطُ وَشَرُطُ الشَّيْعِ يَعْمُ اللّهَ يَعْمَدُ اللّهُ وَصُحُمُ الْمُعَدِّ وَالْمُعَدِّ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَل

فرمایا که حضرت سیدناامام اعظم و انتین کے فزد کے تقتیم نہ ہونے والی چیز کا اجارہ جائز نہیں ہے گرشر کے کواجارہ پردینا جائز ہے جبہ صاحبین فرماتے ہیں کہ تقتیم ہونے والی چیز کا اجارہ جائز ہے اس کی صورت یہ ہے کہ موجرا ہے گھر کا ایک حصہ یا مشتر کہ گھر کا ایک حصہ غیر شرکے کواجارہ پردے ان کی دلیل یہ ہے کہ مشترک چیز ہے جسی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اس کی اجرت مثلی واجب ہوتی ہوتی ہے اور خالی کرنے یا باری مقرد کرنے ہے چیز مستان جرکی تعلیم بھی ممکن ہے رہا ایسا ہوگیا جس طرح کہ جس طرح ایک شرکا کے ان کے ان کے ان کے سے دوق ہے اور خالی کرنے یا باری مقرد کرنے نے چیز مستان جرکی تعلیم بھی ممکن ہے رہا ایسا ہوگیا جس طرح کہ جس طرح ایک شرکا ہے۔ نے

دوسرے شریک کوا جارہ پردیایا دوآ دمیوں کودیا اور بیزیج کی طرح ہوگیا۔

حفرت سیدنا امام اعظم بڑائٹو کی دلیل ہے کہ موجر نے ایسی چیز کواجارہ پردیا ہے جس کوحوالے کرنے پروہ قادر نیس ہے لئی اور حوالے کرنا ممکن نہیں ہے اور خالی کرنے کواس دجہ سے تسلیم اور حوالے کرنا ممکن نہیں ہے اور خالی کرنے کواس دجہ سے تسلیم اور حوالے کرنا ممکن ہوتا ہے جبکہ مشاع اور مشترک چیز میں تخلیہ سے بھی مان لیا جاتا ہے کہ دہ تمکین واقع ہوتی ہے بعنی خالی کرنے ہے نفع ماس کرنا ممکن ہوتا ہے جبکہ مشاع اور مشترک چیز میں تخلیہ سے بھی نفع ممکن نہوجاتا ہے اور باری مقرد کرنا ملکیت کے واسطے سے عقد کا تخم بنا ماہ ورعقد کا تھم عقد کے منعقد ہونیکے بعد تا ہے اور حوالے کرنے پرقدرت کا ہونا عقد کی شرط ہے اور ہر چیز کی شرط اس سے مقد کا تمریخ بی شرط اس سے مقد کا تحم عقد کے منعقد ہونیکے بعد تا ہے اور حوالے کرنے پرقدرت کا ہونا عقد کی شرط ہے اور ہر چیز کی شرط اس سے مقدم ہوتی ہے لیا دابعد میں تا ہے ہونے والی چیز اول کا تھم نہیں ہے۔

اور جب اپ شریک کواجارہ دے گا تو پوراس نفع ای شریک کی ملکیت پر حاصل ہوگا اس لئے شیوع نہیں ہوگا اور نہیت کی تر یلی اجارہ کے تبدیلی اجارہ پر تبدیلی اجارہ کے لئے نفصان دہ نہیں ہے اس لئے حضرت سیدنا اما ماعظم بڑگا تھؤ سے حسن بن زیاد کی روایت میں شریک کو بھی اجارہ پر دیا جا از نہیں ہوتی ہے ہوتی ہے پھر دینا جا کرنہیں ہے اور برخلاف اس صورت کے کہ جب دوآ دمیوں کواجارہ پر دیا ہواس لئے کہ اس میں بیک بارگی تسلیم ہوتی ہے پھر ملکیت کے متفرق ہونے سے ان میں شیوع طاری ہوتا ہے۔

#### معین اجرت کے بدلے میں دودھ پلانے کابیان

قَالَ : (وَيَسَجُوزُ اسْتِسْتُ جَارُ الظِّنُرِ بِأَجُرَةٍ مَعُلُومَةٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : (فَإِنُ اَرُضَعُنَ لَكُمْ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُ مَنَ ) وَ لَانَ النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبُلَهُ الجُورَهُ مَنَ ) وَ لَانَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبُلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبُلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبُلَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبُلَهُ وَاللَّهَ عَلَيْهُ وَاللَّهَ عَلَيْهِ وَاللَّهَ عَلَيْهُ وَاللَّهَ عَلَيْهُ وَاللَّهَ عَلَى الْمَنَافِعِ وَهِى خِدْمَتُهَا لِلطَّبِيّ وَالْقِيَامُ بِهِ وَاللَّهَ وَاللَّهَ وَاللَّهَ عَلَى الْمَنَافِعِ وَهِى خِدْمَتُهَا لِلطَّبِيّ وَالْقِيَامُ بِهِ وَاللَّهَ لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهَ عَلَى الْمَنَافِعِ وَهِى خِدْمَتُهَا لِلطَّبِيّ وَالْقِيَامُ بِهِ وَاللَّهَ لَهُ وَاللَّهُ عَلَى طُولِيقِ التَّبَعِ بِمَنْ لِلَهُ الصَّبِعِ فِى التَّوْبِ .

وَقِيْلَ إِنَّ الْعَقْدَ يَقَعُ عَلَى اللَّبَنِ، وَالْحِدْمَةُ تَابِعَةٌ، وَلِهِذَا لَوْ اَرْضَعَتُهُ بِلَبَنِ شَاةٍ لَا تَسْتَحِقُ الْاَجُرَ . وَالْآوَّلُ اَقْرَبُ إِلَى الْفِقْهِ ؛ لِآنَ عَقْدَ الْإِجَارَةِ لَا يَنْعَقِدُ عَلَى إِتْلَافِ الْاَعْيَانِ مَقْصُودًا، كَمَا إِذَا اسْتَاجُوَ بَقَرَةً ؛ لِيَشْرَبَ لَبَنَهَا . وَسَنُبَيِّنُ الْعُذُرَ عَنُ الْإِرْضَاعِ بِلَبَنِ الشَّاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . وَإِذَا ثَبَتَ مَا ذَكُونَا يَصِحُ إِذَا كَانَتُ الْاجُرَةُ مَعْلُومَةً اعْتِبَارًا بِالِاسْتِنْجَارِ عَلَى الْحِدْمَةِ .

کے فرمایا کہ معلوم اور معین اجرت کے عوض دودھ پلانے والی عورت کو اجرت پرلیناً جائز ہاں لئے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مطلقہ عور تیس تمہارے بچوں کودودھ پلائیں تو تم ان کو ان کی اجرت دواوراس لئے کہ عہدرسالت ہیں اوراس سے پہلے بھی ای طرح کا تعامل جاری رہا تھا اور نبی کریم انگری نے لوگوں کو اس تعامل پر برقر اررکھا ہیں کہا گیا ہے کہ بیعقد منافع پر واقع ہوتا ہے اور وودھ بعی طور پر اس میں شامل ہوتا ہے جس طرح کہ کیڑ امیں رنگائی ہوتی ہے اور وودھ بعی طور پر اس میں شامل ہوتا ہے جس طرح کہ کیڑ امیں رنگائی ہوتی

روسراتول یہ ہے کہ یہ مقد دودھ پلانے پر منعقد ہوتا ہے اور خدمت اس میں بھی طور پر ہوتی ہے اس لئے جب وا یہ نے و ہری کا دودھ پلایا تو وہ اجرت کی حقد ارئیس ہوگی اور پہلاتول فقہ کے زیاوہ قریب ہے اس لئے عقد اجارہ بالذات العمان کے آف ہونے پر منعقد نہیں ہوتا جس طرح کہ کسی نے دودھ چئے کے لئے کوئی گائے کرایہ پرلی اور بکری کا دودھ پلانے ہیں جوعذر ہے اس کو ہوئے پر مناہ اللہ عنقریب بیان کریں محماور جب ہماری بیان کردہ تنعیلات ٹابت ہوگئی تو جان اوکہ جب اجرت معین ہوتو اجارہ درست ہوگا جس طرح کہ خدمت کے لئے اجارہ درست ہوتا ہے۔

#### غله وكير كف كاجرت بردائي كور كھنے كابيان

قَالَ : (وَيَسَجُوزُ بِطَعَامِهَا وَكِسُويَهَا اسْتِحْسَانًا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَالَا : لَا يَجُوزُ) ؛ لِاَنَّ الْاِجْرَةَ مَجْهُولَةٌ فَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلْنَحْبُزِ وَالطَّبْخِ .

وَكُهُ آنَ الْجَهَالَةَ لَا تُفُضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ ؛ لِآنَ فِي الْعَادَةِ التَّوْسِعَةَ عَلَى الْآفُآرِ شَفَقَةٌ عَلَى الْآوُلَادِ فَصَارَ كَبَيْعِ قَفِيزٍ مِنْ صُبُرَةٍ، بِخِلَافِ الْخَبُزِ وَالطَّبُعِ ؛ لِآنَ الْجَهَالَةَ فِيْهِ تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ (وَفِى الْجَهَالَة فِيْهِ تُفْضِى إِلَى الْمُنَازَعَةِ (وَفِى الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : فَإِنْ سَمَّى الطَّعَامَ دَرَاهِمَ وَوَصَفَ جِنْسَ الْكِسُوةِ وَاَجَلَهَا وَذَرْعَهَا فَهُوَ جَائِزٌ) يَعْنِى بِالْإِجْمَاعِ .

وَمَعْنَى تَسْمِيَةِ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ أَنُ يَجُعَلَ الْاُجُرَةَ دَرَاهِمَ ثُمَّ يَدُفَعُ الطَّعَامَ مَكَانَهُ، وَهِلْذَا لَا جَهَالَةَ فَيْدِ (وَلَوْ سَمَى الطَّعَامَ وَبَيْنَ قَدُرَهُ جَازَ أَيْضًا) لِمَا قُلْنَا، ولَا يُشْتَرَطُ تَأْجِيلُهُ ؛ لِلَّنَ أَوْصَافَهَا أَنْهَانٌ .

(وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَكَانِ الْإِيفَاءِ) عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ خِلَافًا لَهُمَا، وَقَدْ ذَكَرُنَاهُ فِي الْبُيُوعِ (وَفِي الْكِسُوةِ يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْآجَلِ اَيُضًا مَعَ بَيَانِ الْقَدُرِ وَالْجِنْسِ) ؛ لِآنَهُ إِنَّمَا يَصِيْرُ دَيُنًا فِي اللِّمَّةِ إِذَا صَارَ مَبِيعًا، وَإِنَّمَا يَصِيْرُ مَبِيعًا عِنْدَ الْآجَلِ كَمَا فِي السَّلَمِ.

کے حفرت سیدناامام اعظم رٹی تُنڈ کے زدیک غلہ آور کپڑے پردائی رکھنا بطوراستحسان جائز ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہاں لئے کہ اجرت مجبول ہے تو یہ اس طرح ہوجائے گا کہ جس طرح روثی بنانے یا کھانا پکانے کے لئے ای واجرت پرلیا حضرت سیدناامام اعظم رٹی تُنڈ کی دلیل میہ ہے کہ یہ جہالت جھٹڑے کی طرف لے جانے والی نہیں ہاں لئے کہ بچوں پر شفقت کے پیش نظر عام طور پردود مد بلانے والی عورتوں کے متعلق کشادہ ولی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے تو یہ ایسا ہوگیا جس طرح کہ ایک ہے جہر گندہ میں ہے ایک بوری کو بچے دیاروئی اور کھانا پکانے کے خلاف اس لئے کہ ان کی جہالت جھٹڑ ہے کی طرف نے جانی والی ہوتی ہے۔ میں ہے ایک بوری کو بچے دیاروئی اور کھانا پکانے کے خلاف اس لئے کہ ان کی جہالت جھٹڑ ہے کی طرف نے جانی والی ہوتی ہے۔ جامع صغیر میں ہے کہ جب کھانے کی جنس بھی بیان کردی اور اس کی اور آئی کا وقت اور اس کے گریان کردی اور اس کی اور آئی کی کا وقت اور اس کے زیان کردے اور سے تو یہ بالا تفاق جائز ہے اور طعام کے تسمیہ کا مطلب میہ کہ در اہم کو اجرت مقرر کر کے ان کی جگر خلہ وے و سان

اور غلداداء کرنے کے لئے کسی مدت کا بیان کرنا شرط نہیں ہے اس لئے کہ طعام کے اوصاف ثمن ہیں حضرت سیدنا امام اعظم مڑھ نؤئے کے مزد کیک اوالیک کے مکان کو بیان کرنا شرط ہے صاحبین کا اس میں اختلاف ہے جس کوہم نے کتاب البیوع میں بیان کردیا ہے اور کیٹر اولینے میں مقدار اور جنس کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اوالیک کی مدت کو بھی بیان کرنا شرط ہے اس لئے کہ کیٹر اای وقت ذمہ میں وین ہوتا ہے جب وہ بیج بنتا ہے اور وہ میعاویان کرنے کی صورت میں ہی جیجے بنتا ہے جس طرح کہ سلم میں ہوتا ہے۔

مستأجر كادابيكوشو ہرسے حق وطی سے ندرو كنے كابيان

قَ الَ (وَلَيُسَ لِلْمُسْتَأْجِوِ أَنْ يَمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطُئِهَا) ؛ لِآنَ الْوَطَءَ حَقُّ الزَّوْجِ فَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرَ الْمُسْتَأْجِرَ الْاَ تَوْى اَنَّ لَهُ اَنْ يَفُسَخَ الْإِجَارَةَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ صِيَانَةً لِحَقِّهِ، إلَّا اَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ الْمُسْتَأْجِرَ يَسُمُنَعُهُ عَنْ غِشْيَانِهَا فِي مَنْوِلِهِ ؛ لِآنَ الْمَنْوِلَ حَقَّهُ (فَإِنْ حَبِلَتُ كَانَ لَهُمُ اَنْ يَفُسَخُوا الْإِجَارَةَ لِلهَ عَنْ غِشْيَانِهَا فِي مَنْوِلِهِ ؛ لِآنَ الْمَنْوِلَ حَقَّهُ (فَإِنْ حَبِلَتُ كَانَ لَهُمُ اَنْ يَفُسَخُوا الْإِجَارَة إِذَا كَانَ لَهُمُ الْفَسَخُ إِذَا لَا خَاهُ وَا عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَيَهَا) ؛ لِآنَ الْمَامِلُ يُفْسِدُ الطَّبِيَ وَلِهَذَا كَانَ لَهُمُ الْفَسْخُ إِذَا فَي مَنْوِلِهِ عَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَيَنِهَا) ؛ لِآنَ الْحَامِلِ يُفْسِدُ الطَّبِيَ وَلِهَذَا كَانَ لَهُمُ الْفَسْخُ إِذَا فَي الْمَنْ الْعَلَى الصَّبِيِّ مِنْ لَيَهَا) ؛ لِآنَ الْحَامِلِ يُفْسِدُ الطَّبِيَ وَلِهَذَا كَانَ لَهُمُ الْفَسْخُ إِذَا مَرْضَتُ ايُضًا (وَعَلَيْهَا اَنُ تُصُلِحَ طَعَامَ الطَّبِيّ) ؛ لِآنَ الْعَمَلَ عَلَيْهَا .

وَالْتَحَاصِلُ آنَهُ يُعْتَبُرُ فِيمَا لَا نَصَّ عَلَيْهِ الْعُرْفُ فِئ مِثْلِ هَاذَا الْبَابِ، فَمَا جَرَى بِهِ الْعُرُفُ مِنُ عَلَيْهِ الْعُرُفُ مِنُ عَلَى الظَّهُ وَالْمَالِ الْعُرُفُ مِنْ عَلَى الظِّنْرِ آمَّا الطَّعَامُ فَعَلَى وَالِدِ الْوَلَدِ، عَسُلِ ثِيَابِ الصَّعَامُ فَعَلَى وَالِدِ الْوَلَدِ، وَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ آنَّ الدُّهُنَ وَالرَّيُحَانَ عَلَى الظِّنْرِ فَلَإلِكَ مِنْ عَادَةِ آهُلِ الْكُوفَةِ.

(وَإِنْ اَرُضَعَتُهُ فِى الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاةٍ فَلَا اَجُرَ لَهَا) ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَأْتِ بِعَمَٰلٍ مُسْتَحَقِّ عَلَيُهَا، وَهُوَ الْإِرُضَاعُ، فَإِنَّ هَٰذَا إِيجَارٌ وَلَيْسَ بِإِرْضَاعٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبُ الْآجُرُ لِهِٰذَا الْمَعْنَى آنَهُ اخْتَلَفَ الْعَمَلُ.

فرمایا کہ مستا ترکویہ حق نہیں ہے کہ دایہ کے شوہرکواس سے دطی کرنے سے دو کے اس لئے کہ وطی شوہرکاحق ہے لہذا مستا جرکوشوہرکاحق باطل کرنے کا اختیار نہیں ہے کیا آپ نے دیکھانہیں کہ جب شوہرکو ہوئے کے اجارہ کاعلم منہ ہوتو اپنے حق کی حفاظت کے لئے شوہرکواجارہ فنح کرنے کا بھی حق ہاں لئے مستا جرکویہ جق ہوگا کہ وہ اپنے گھر میں آ کرہم بستری کرنے سے موحد دیاں لئے کہ گھر تومستا جرکا ہے اور جب مرضعہ حاملہ ہوجائے اور بیخوف ہوکہ اس کا دودھ بچے کے لئے نقصان دے بوگا اس صورت میں اجارہ کو فنح کرنے کا حق ہوگا اس لئے کہ حاملہ عورت کا دودھ بچے کے لئے نقصان دہ ہے اس طرح جب مرضعہ بواس صورت میں اجارہ کو فنح کرنے کا حق ہوگا اس لئے کہ حاملہ عورت کا دودھ بچے کے لئے نقصان دہ ہے اس طرح جب مرضعہ بیار ہوجائے تو اس صورت میں بھی بچہ والوں کو بیحق ہوگا کہ کہ وہ اجارہ کو فنح کردیں اور دائید کی بیڈ مہ داری ہے کہ وہ بچے کے کھانے بیار ہوجائے تو اس صورت میں بھی اس کے کہ بیکام اس کا بی ہے خلاصہ میہ ہے کہ اس باب میں جہاں نص نہیں ہے وہاں عرف کا اعتبار کیا جائے گا

سندا بن چیزوں میں عرف جاری ہے لیعنی بچے کا کیٹر اوعونا اور کھانے کا انتظام اور اس کا پیٹا ب اور پا نیانہ وتونا مرضعہ پر ہی : وگار با طعام کاصرفہ تو وہ بچے کے باپ پر ہوگا اور حضرت امام محمعلیہ الرحمہ نے جو یہ بیان کیا ہے کہ بچے کی خوشبوا ورتیل کا صرفہ بھی واپ پر جی بوگا یہ اہل کوفہ کی عادت سے مطابق ہے۔

ہوگا ہے، اور جب رضاعت کی مدت میں مرضعہ نے بچے کو بھری کا دودھ پلایا تو اس کو اجرت نہیں دی جائے گی اس لئے کہ جو کا مہاس پر اور جب رضاعت کی مدت میں مرضعہ نے بچے کو بھری کا دودھ پلانا تو دواڑ الناہے دودھ پلانا نہیں ہے اور یہاں اس لئے اجرت واجب لازم تھادہ اس نے نہیں کیا لیعنی دودھ پلانا اور بھری کا دودھ پلانا تو دواڑ الناہے دودھ پلانا نہیں ہے اور یہاں اس لئے اجرت واجب نہیں ہوئی کیونکہ کمل بدل گیا ہے۔

#### جولا ہے کے لئے دھا گہ بننے کی اجرت مثلی ہونے کا بیان

قَالَ: (وَمَنُ دَفَعَ إِلَى حَائِكٍ عَزُلًا لِيَنْسِجَهُ بِالنِّصْفِ فَلَهُ آجُرُ مِثْلِهِ. وَكَذَا إِذَا اسْتَأْجَرَ جِمَارًا يَحْمِلُ طَعَامًا بِقَفِيزٍ مِنْهُ فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةٌ) ؛ لِآنَهُ جَعَلَ الْآجُرَ بَعْضَ مَا يَخُرُجُ مِنْ عَمَلِهِ فَيَصِيْرُ فِي مَعْنَى قَفِيزِ الطَّحَانِ، وَقَدُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَهُو آنُ يَسْتَأْجِرَ فَوْرًا لِيَ مُعْنَى فَيْدِ إِللَّا حَارَاتٍ وَقَدُ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَهُو آنُ يَسْتَأْجِرَ فَوْرًا لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً بِقَفِيزٍ مِنْ دَقِيْقِهِ . وَهَذَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَهُو آنُ يَسْتَأْجِرَ فَوْرًا لِيَسُعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَهُو آنُ يَسْتَأْجِرَ فَوْرًا لِيَعْرَفُ بِهِ فَسَادُ كَثِيرٍ مِنْ الْإِجَارَاتِ، لَا لِيَطْحَنَ لَهُ حِنْطَةً بِقَفِيزٍ مِنْ الْإِجَارَاتِ، لَا لَهُ مُنَا فَعَلَى فِيهِ آنَ الْمُسْتَأْجِرَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْآجُرِ وَهُو بَعْضُ الْمَنْسُوحِ آنُ الْمُسْتَأُجِرَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْآجُرِ وَهُو بَعْضُ الْمَنْسُوحِ آنُ الْمُسْتَأَجِرَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْآجُرِ وَهُو بَعْضُ الْمَنْسُوحِ آنُ الْمُسْتَأَجِرَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْآجُرِ وَهُو بَعْضُ الْمَنْسُوحِ آنُ الْمُسْتَاءُ فَرَى عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْآجُرِ وَهُو بَعْضُ الْمَنْسُوحِ آنُ الْمُسْتَابُومِ وَالْمَعْنَى فِيهِ آنَ الْمُسْتَأَجِرَ عَاجِزٌ عَنْ تَسْلِيمِ الْآجُرِ وَهُو بَعْضُ الْمَسْتَامُ عَلَى الْعَالَالَةُ مِلْهُ الْعَلَى الْمُسْتَامُ عَلَى الْمُلْعِ مِلْهُ الْمُسْتَامِ الْوَالْمِنْ الْعُرَالُ الْمُلْعَلَى الْمُلْهُ عَلَى الْمُعْنَى فِيهِ الْقُولِ الْمُؤْلِلَةُ الْمُسْتَأُولُ الْمُسْتَالِهِ الْمُ الْمُ الْمُؤْلِقِي الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلِي الْمُؤْلِقُ الْمُولِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْعُلِي الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْس

إذْ حُصْولُهُ بِفِعُلِ الْآجِيرِ فَلَا يُعَدُّهُوَ قَادِرًا بِقُدْرَةِ غَيْرِهِ، وَهِلْذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَهُ لِيَحْمِلَ نِصْفَ طَعَامِهِ بِالنِّصْفِ الْآخِرِ حَيْثُ لَا يَجِبُ لَهُ الْآجُرُ ؛ لِلَانَّ الْمُسْتَأْجِرَ مَلَكَ الْآجِيرَ فِي الْحَالِ بِالتَّعُجِيلِ فَصَارَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا.

فرمایا کہ جب کی آدی نے کسی جولا ہے کودھا گددیا تا کہ نسف قیمت پراس کا کیٹر ابن دی تواس کواجرت مٹلی دی جائے گا ای طرح جب کسی آدی نے گرھالیا تا کہ اس پر بعض غلہ لا دے اور اس غلہ بیس سے ایک بوری اس کواجرت دیں۔ بتو یہ اجارہ فاسد ہوگا اس لئے کہ مستا جرنے اجیر کے کام کی بعض پیداوار کواجرت مقرر کر دیا ہے تو یہ تا پاپسنے والے کواس بیس سے مزدور ت دینے کے معنی بیں ہوگیا جبکہ نبی کر بھر گائی تی نے اور کی طحان سے منع فرمایا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی آدی ایک بیل کرایہ پروت تا کہ ایک بوری آئے کے عوض وہ اس کے لئے گندم پیس دے یہ ایک بودی اصل ہے جس سے اجارات کا بہت فساد واضی ہوت ہوت ہوت ہوت منسوت یا محمول یا اجیر سے فعل سے عاجز ہے اور اجرت منسوت یا محمول یا اجیر سے فعل سے عاجز ہے اور اجرت منسوت یا محمول یا اجیر سے فعل سے عاجز ہے اور اجرت منسوت یا محمول یا اجیر سے فعل سے ماحمل شدہ کام کا بعض حصہ ہے اور جس طرح کہ یہا مورد وسرے فعل پر موقوف ہوتے جیں ابندا دوسرے کی قدرت سے ستا جر کو تا تو ہیں ابندا دوسرے کی قدرت سے ستا جر کو اس کی کونسف غلہ کے نوش نصف خدر کے نے گا اور نبیس شار کیا جائے گا ہے تکم اس صورت کے بر خلاف ہے کہ جب کسی آدئی نے کسی کونسف غلہ کے نوش نصف خدر کے نے گا اور نبیس شار کیا جائے گا ہے تکم اس صورت کے بر خلاف ہے کہ جب کسی آدئی نے کسی کونسف غلہ کے نوش نصف خدر اور وہ سے سے اجر نے اس کونفذ مزدور کی دے دی ہے مذاوہ غلہ ان دونوں میں اجرت پر رکھا تو اجر کوا جر اور اجرت نبیں دی جائے گی اس لئے کہ مستا جرنے اس کونفذ مزدور کی دے دی ہے مذاوہ غلہ ان دونوں میں

#### مشبر كه غلها تھانے میں اجیر کے لئے اجرت نہ ہونے كابیان

وَمُنُ اسْتَاجَرَ رَجُلًا لِحَمُلِ طَعَامٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَهُمَا لَا يَجِبُ الْآجُرُ لِلَانَّ مَا مِنْ جُزُء يَعُمِلُهُ إِلَّا وَهُوَ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ فِيْهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ تَسُلِيمُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ .

قَالَ (ولَا يُبَاوِزُ بِالْآجُوِ قَفِيزًا) ؛ لِلآنَّهُ لَمَّا فَسَدَتُ الْإِجَارَةُ فَالْوَاجِبُ الْاَقَلُّ مَا سَمَّى وَمِنُ آجُوِ الْمِشُلِ ؛ لِلآنَّهُ رَضِى بِحَطِّ الزِّيَادَةِ، وَهَاذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا اشْتَرَكَا فِى الِاحْتِطَابِ حَيثُ يَجِبُ "الْآجُرُ بَالِغًا مَا بَلَغَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ ؛ لِآنَ الْمُسَمَّى هُنَاكَ غَيْرُ مَعْلُومٍ فَلَمْ يَصِحَّ الْحَطُّ .

جب کی نے اپنے شریک کو مشترک غلما تھانے کے لئے اجرت پردکھا تو اجر کواجرت نہیں دی جائے گا اس لئے کہ جو مقدار بھی اٹھائے گا وہ اس میں ابنا کام کرنے والا ہوگا اور معقود علیہ کی شلیم خابت نہیں ہوگی اور ایک بوری سے زیادہ اس کو اس میں ابنا کام کرنے والا ہوگا اور معقود علیہ کی شلیم خابت نہیں ہوگا وہ واجب ہوگا اس لئے کہ جب اجارہ فاسد ہوگیا تو اجرت مثلی اور اجرت میں سے جو کم ہوگا وہ واجب ہوگا اس لئے کہ مال سے نودہی زیادتی کوختم کرنے پر راضی ہوگیا ہے ہے تھم اس صورت کے برخلاف ہے کہ جب دوآ دمیون نے ال کر کھڑیاں جمع کی اور النے نودہی زیادتی کوختم کرنے پر راضی ہوگیا ہے ہے تھی بھی کم ہویہ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے فرد کی ہوا ہے اس لئے کہ اس النے کہ اس النے خاس سے باند ھنے والے کواجرت مثلی ملے گی جا ہے ہی تھی بھی کم ہویہ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے فرد کی ہے اس لئے کہ اس میں اجراسی معلوم نہیں ہے۔

### روٹی پکوانے کے لئے اجرت پرآ دمی کور کھنے کابیان

قَالَ : (وَمَسَنُ اسْتَسَاجَرَ رَجُلًا لِيَسَخِبِزَ لَهُ هَذِهِ الْعَشَرَةَ الْمَحَاتِيمَ مِنُ الدَّقِيْقِ الْيَوُمَ بِدِرُهَمِ فَهُوَ فَاسِدٌ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِى حَنِيُفَةَ

وَقَالَ أَبُو بُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ فِى الْإِجَارَاتِ: هُو جَالِنَّ) ؛ لِآنَّهُ يَبِجُعَلُ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ عَمَّلا وَيَسَجُعَلُ فِحُرَ الْوَقْتِ لِلاسْتِعْجَالِ تَصْلِحِبُحًا لِلْعَقْدِ فَتَرْتَفِعُ الْجَهَالَةُ. وَلَهُ أَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ وَيَسَجُهُ ولَّ إِلَى الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ مَعْقُودًا عَلَيْهَا وَذِكْرَ الْوَقْتِ يُوجِبُ كُونَ الْمَنْفَعَةِ مَعْقُودًا عَلَيْهَا وَذِكْرَ الْعَمَلِ يُوجِبُ كُونَ الْمَنْفَعَةِ مَعْقُودًا عَلَيْهَا وَذِكْرَ الْعَمَلِ يُوجِبُ كُونَ الْمَنْفَعَةِ مَعْقُودًا عَلَيْهَا وَذِكْرَ الْعَمَلِ يُوجِبُ كُونَ الْمَنْفَعَةِ مَعْقُودًا عَلَيْهَا وَذِكُو الْعَمَلِ يُوجِبُ كُونَ الْمَنْفَعِةِ مَعْقُودًا عَلَيْهَا وَذِكُو الْعَمَلِ يُوجِبُ كُونَ الْمَنْفَعِةِ مَعْقُودًا عَلَيْهَا وَذِكُو الْعَمَلِ يُوجِبُ كُونَ الْمُنْفَعِةُ مَعْقُودًا عَلَيْهَا وَذِكُو الْعَمَلِ يُوجِبُ كُونَ الْمُنْفَعِةُ مَعْقُودًا عَلَيْهِ الْأَلِى وَلَا اللَّهُ عَلَى الثَّالِي وَنَفْعُ الْمُسْتَاجِولِ فِي الثَّالِي وَنَفْعُ الْآجِيرِ فِى الثَّالِي وَلَقَعْ الْمُعْتِى الْمُنْفَعِةُ مَا الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْتَلِ الْعَمَلِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْتَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُولُ الْعَلَى الْعُلَى الْمُعْتَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْمُعْتَلِى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْتَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُولُ الْمُعْتَلِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلُ

وْعَنُ آبِى حَنِيْفَةَ آنَهُ يَصِحُ الْإِجَارَةُ إِذَا قَالَ : فِتَى الْيَوْمِ، وَقَدْ سَمَّى عَمَّلا ؛ لِآنَهُ لِلظَّرُفِ فَكَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ، بِجَلَافِ قَوْلِهِ الْيَوْمَ وَقَدُ مَرَّ مِثْلُهُ فِي الطَّلَاقِ.

ا فرمایا کہ جب کسی آ ذی نے کوئی روٹی لگانے والا اجرت پر رکھا تا کہ وہ ایک درہم کے عوض آج ہی اس کو وس سیر کی

ادر بہاں۔ دمزے سید تا امام اعظم رفخانڈ کی دلیل میدے کہ صورت مسکلہ میں معقود علیہ مجبول ہے اس لئے کہ وقت بیان کرنے ہے منفعت دمزے سید تا امام اعظم رفخانڈ کی دلیل میدے کہ صورت مسکلہ میں معقود علیہ ہوتا لازم آتا ہے اور یبال کسی کے لئے ترجیح کی کوئی وجہ نبیل معقود علیہ ہوتا لازم آتا ہے اور یبال کسی کے لئے ترجیح کی کوئی وجہ نبیل ہے دوسرے میں مستأجر کا فائدہ ہے تبذا یہ صورت جھڑے کی طرف لے جانے وائی ہے حضرت ہورسرے میں مستأجر نے فی الیوم کہا ہوا ورقمل کی تعین کردی ہواس لئے کہ فی ظرف کے لئے ہے لبذا سید ناام اعظم بڑائیڈ فرماتے ہیں کہ جب مستأجر نے فی الیوم کہا ہوا ورقمل کی تعین کردی ہواس لئے کہ فی ظرف کے لئے ہے لبذا منقود علیہ عمل ہوگا اس کے الیوم کہنے کے خلاف اور کتاب الطلاق میں اس کی مثال گزرچکی ہے۔

#### متا جركمل چلانے كى شرط زمين لينے كابيان

قَالَ: (وَمَنُ اسْتَنَاجَرَ اَوْضًا عَلَى اَنْ يَكُوبُهَا وَيَوْرَعَهَا اَوْ يَسْقِيَهَا وَيَوْرَعَهَا فَهُوَ جَائِزٌ) اِلآنَّ الزِّرَاعَةُ اللهِ بِالسَّقِي وَالْكِرَابِ. فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الزِّرَاعَةُ اللهِ بِالسَّقِي وَالْكِرَابِ. فَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُسْتَحَقَّا . وَكُلُّ شَرُطٍ هَلِهِ صِفَتُهُ يَكُونُ مِنْ مُفْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ فَلِكُرُهُ لَا يُوجِبُ الْفَسَادَ (فَإِنْ الشَّيَحَ طَ اَنْ يُتَنِيَّهَا اَوْ يُسَرُقِنَهَا أَوْ يُسَرُقِنَهَا فَهُوَ فَاسِدٌ) المَّنَعَ اللهُ يَعْدَانُقِضَاءِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ . وَاللهُ مَنْ مُفْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ، وَفِيْهِ مَنْفَعَةٌ لِآحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ .

وَمَا هَٰذَا حَالُهُ يُوجِبُ الْفَسَادَ ؛ لِآنَ مُؤَجِّرَ الْاُرْضِ يَصِيُرُ مُسْتَأْجِرًا مَنَافِعَ الْآجِيرِ عَلَى وَجُهُ يَسُقَى بَعُدَ الْمُذَّةِ فَيَصِيرُ صَفُقَة اِن فِى صَفُقَة وَاحِدَةٍ وَهِى مَنْهِى عَنْهُ . ثُمَّ قِيْلَ : إلْسُرَادُ بِالسَّنِيةِ اللهُ يَعْدُ الْمُدَّة وَلاَ شُبُهَة فِى فَسَادِهِ . وَقِيْلَ اَنْ يُكُرِيَهَا مَرَّتَيْنِ، وَهَاذَا فِى مَوْضِعِ تُنحُرِجُ الْاَرْضُ الرِّيعَ بِالْحَرَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْمُدَّةُ سَنَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَتُ ثَلَاتَ سِنِينَ لَا تَبْقَى الْارْضُ الرِّيعَ بِالْحَرَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَالْمُدَّةُ سَنَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَانَتُ ثَلَاتَ سِنِينَ لَا تَبْقَى مَنْفَعَتُهُ ، وَلَيْسَ الْمُوادُ بِكُرِى الْانْهَارِ الْجَدَاوِلَ بَلُ الْمُوادُ مِنْهَا الْانْهَارُ الْعِظَامُ هُوَ الصَّحِينَ ؟ لِآنَة تَبُقَى مَنْفَعَتُهُ فِى الْعَامِ الْقَابِلِ .

کے فرمایا کہ جب کسی آدمی نے اس شرط پرز بین کرایہ پرلی کہ اس میں مستا جربی بل چلا کر ہوئے گا اور پانی ڈالے گا تو یہ اجارہ جائز ہے اس نئے کہ عقد اجارہ ہے بھیتی کرنا ثابت ہو چکا ہے اور جوتے اور پانی ڈالے بغیر کھیتی ممکن نہیں ہے لبندایہ دونوں چیزیں عقد سے حقد اراور ثابت ہوں گی اور ہروہ شرط جس کی بیصفت ہووہ عقد کے تقاضہ میں سے ہوگی اور اس کا تذکرہ فسادعقد کا موجب نہیں ہوگا اور جب مستا جرنے بیشرط لگادی کہ میں دوبارہ کھیتی کروں گایا اس کی نہرکو گہرا کرے گایا اس میں کھا داور "وبرڈائے گا جارہ فاسد ہوگا اس نے کہ مدت پوری ہونے کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے اوریہ شرائط تقاضہ عقد میں سے نہیں جی اور ائن میں عاقدین میں سے ایک کافا کم ہ ہوتا ہے اور جوشر طاس حالت ہیں ہوہ ہ فساد عقد کا موجب ہوتی ہے اور اس سنت کران شرطی کے سب موجر اجیر سے ایسا منافع اجارہ پر لینے والا ہوگا کہ مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد بھی وہ منافع ہاتی رہتا ہے اور صفتہ المارہ ہیں کہ ایسا ہوا ہے گئے ہوئے کہ دو بور ہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کرایہ وارز من جوت کہ مالک کو واپس کرد ہے اور اس شرط کے فاسد ہونے میں کوئی شبنیں ہے اور دو سرا قول مید ہے کہ ستا جرد و باراس کو جوت کران خوت کران میں موجود ہوئے ہیں کہ واپس کرد ہے اور اس شرط اس صورت میں فاسد ہوگی جہاں ایک ہی مرجہ جوتے سے زمین غلہ بیدا کرتی ہواور مدت اجارہ بھی ایک میں مرجہ جوتے سے جھی اس کو مشخصت باتی نہیں رہے گی۔ اور نہریں کھود نے سے جھی اس کو مشخصت باتی نہیں رہے گی۔ اور نہریں کھود نے سے جھی فی جھوفی جھوفی نالیاں مراد جی ۔ اور نہریں کھود نے سے جھی اس کو مشخصت باتی نہیں رہے گی۔ اور نہریں کھود نے سے جھوفی جھوفی نالیاں مراد جی بھی درست ہے اس لئے کہ آئندہ سال بھی اس کی مشخصت باتی نہیں رہے گی۔ اس کو مشخصت باتی رہے گی۔

#### زراعت کے بدلےزراعت کرنے کے لئے زمین کرائے پر لینے کابیان

قَالَ : (وَإِنْ اسْتَأْجَوَهَا لِيَزُرَعَهَا بِزِرَاعَةِ اَرْضٍ أُخُوى فَلَا حَيْرَ فِيْهِ) وَقَالَ الشَّافِعِى : هُوَ جَائِزٌ، وَعَلَى هٰذَا إِجَارَةُ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى وَاللَّهُسِ بِاللَّهُسِ وَالرُّكُوبِ بِالرُّكُوبِ .

آنَّ الْسَسَافِعَ بِسَمَنُ لِلَهُ الْاغْيَانِ حَتَّى جَازَتُ الْإَجَارَةُ بِالْجُرَةِ دَيْنٍ وَلَا يَصِيُرُ دَيْنًا بِدَيْنِ، وَلَنَا آنَّ الْبَحِنُسَ بِالْفُوهِي نَسِيئَةً وَإِلَى هٰذَا اَشَارَ الْبَحِنُسَ بِالْفُوهِي نَسِيئَةً وَإِلَى هٰذَا اَشَارَ مُسَحَسَدٌ، وَلَا نَ الْإِجَارَةَ جُوزَتُ بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ عِنْدَ اتِحَادِ الْجِنْسِ، بِخَلَافِ الْقِيَاسِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ عِنْدَ اتِحَادِ الْجِنْسِ، بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ عِنْدَ اتِحَادِ الْجِنْسِ، بِخِلَافِ الْقِيَاسِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ عِنْدَ اتِحَادِ الْجِنْسِ، بِخِلَافِ الْقَيَاسِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ عِنْدَ اتِحَادِ الْجِنْسِ، بِخِلَافِ الْقَيَاسِ لِلْحَاجَةِ وَلَا حَاجَةَ عِنْدَ اتِحَادِ الْجِنْسِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اخْتَلَفَ جِنْسُ الْمَنْفَعَةِ .

خرمایا کہ جب کس آ دی نے دوسرے کی زمین کی بھتی کے بدلے بھتی کرنے کے لئے کسی کی زمین کرایہ ہوئی تو یہ ب فاکدہ ہے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے میں کہ یہ جائز ہا تی تھم پر دہائش کے بدلے دہائش اور سواری کے بدلے سواری اور کپڑے کے بدلے کپڑ الینا یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کی دلیل یہ ہے منافع اعمیان کے ورجہ میں ہے تی کہ دین کی اجرت مقرر کر کے اجارہ جائز ہے اور دین کے بدلے جس کا اجارہ درست نہیں ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ جس کے بدلے جس کا اور حارت ام ہم منافع اعماد کرا ہے اور است نہیں ہے ہو۔ حضرت امام محمد علیہ الرحمہ نے اسی طرف اشارہ کیا ہے اور اس لئے کہ حاجت کی بناء پر خلاف قیاس اجارہ کو جائز قرارہ یا گیا ہے اور جنس کے ایک ہونے کی صورت میں ضرورت نہیں پائی جائی اس لئے کہ حاجت کی بناء پر خلاف قیاس اجارہ کو جائز قرارہ یا گیا ہے اور جنس کے ایک ہونے کی صورت میں ضرورت نہیں پائی جائی اس صورت کے خلاف کہ جب جنس کی منفعت میں اختلاف ہو۔

#### مشتر كداجير كے لئے اجرت نہ ہونے كابيان

قَالَ: (وَإِذَا كَانَ الطَّعَامُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَاسْتَأْجَرَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ اَوْ حِمَارَ صَاحِبِهِ عَلَى اَنُ يَسَحُدِمِلَ نَصِيبَهُ فَحَمَلَ الطَّعَامَ كُلَّهُ فَلَا اَجُرَ لَهُ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَـهُ الْمُسَتَّى ؛ لِلَاَ الْمَنْفَعَةَ عَيْنٌ عِنْدَهُ وَبَيْعُ الْعَيْنِ شَائِعًا جَائِزٌ، وَصَارَ كَمَا إِذَا اسْتَأْجَرَ دَارًا مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِيَضَعَ فِيْهَا الطَّعَامَ آوُ عَبُدًا مُشْتَرَكًا لِيَحِيطُ لَهُ النِّيَابَ وَلَنَا آنَهُ اسْتَأْجَرَهُ لِعَمَلِ لَا وُجُودَ لَهُ الِآنَ الْمَحْمُلَ فِعُلَّ حِيِّى لَا يُتَصَوَّرُ فِى الشَّائِعِ، بِيِحَلافِ الْبَيْعِ ، لِآنَهُ تَصَرُّفْ حُخْمِى، وَإِذَا لَهُ يُحَمِّلُ فِعُلَّ حِيِّى لَا يُحِبُ الْآجُرُ، وَلَآنَ مَا مِنْ جُزُء يَحْمِلُهُ إِلَّا وَهُوَ شَوِيكَ فِيْهِ يَحَمُونُ عَلَيْهِ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ لَا يَجِبُ الْآجُرُ، وَلَآنَ مَا مِنْ جُزُء يَحْمِلُهُ إِلَّا وَهُو شَوِيكَ فِيْهِ فَيَحُونُ عَامِيلًا لِلنَّهُ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ فَلَا يَتَحَقَّقُ التَّسْلِيمُ، بِخِلافِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ ؛ لِآنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ عَامِلًا لِلنَّالِ الْمُشْتَرَكَةِ ؛ لِآنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَيَتَحَقَّقُ تَسْلِيمُهَا بِدُونِ وَضْعِ الطَّعَامِ، وَبِيحَلافِ الْعَبْدِ ، لِآنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ مُنَا اللَّهُ الْمُنْ مُعَلِي اللَّهُ الْمُ الْمُعْفُودَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ مُعْفُودَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْفُودَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُنْ مُنَوى اللَّهُ الْمُ الْمُنْقِيلِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْولُ الْمُنْ الْمُؤْلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْفُودَ عَلَيْهِ النَّالُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُحْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلُ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُنْ الْمُ الْمُولِي اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِدُ الْمُنْ الْعُلُولُ الْمُنْ الْمُعُولُ الْمُنْ الْ

کے فرمایا کہ جب غلہ دوآ دمیوں میں مشترک ہوا در دونوں میں ہے ایک شریک نے دوسرے شریک کو یا ایک کے گرھے کواس کام کے لئے کرائے پرلیا کہ اجیر مستا کر کے جھے کا غلہ اٹھا کر کہیں پہنچا دے اوراس نے پوا غلہ اٹھا کر نتقل کر دیا تواس کواجر ہے تہیں کہ اجیر کواجر ہے مسمی دی جائے گی اس لئے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اجیر کواجرت سمی دی جائے گی اس لئے کہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے زدیک منفعت عین ہوتی ہے اور عین مشترک کو بیچنا جائز ہے تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کی نے غلہ رکھنے کے لئے ایسا تھر کرا ہیہ برلیا جواس کے اور دوسرے آدمی کے درمیان مشترک ہویا کیڑے سلانے کے لئے عبد مشترک کواجارہ پرلیا ہو۔

ہاری دلیل میں ہے کہ شریک نے دوسرے شریک واس کام پراجارہ کے لئے رکھا ہے جس کام میں ان کے درمیان کوئی تمیز نہیں ہے اس لئے کہ بابرادری ایک حسی فعل ہے اور یہ مشترک چیز میں ممکن نہیں ہے تا کے فلاف اس لئے کہ وہ حکی تقرف ہیا ور جب معقو وعلیہ کی تثلیم ممکن نہیں ہے تا کہ دو محلی تقرف ہیا وہ مستا جرکا معقو وعلیہ کی تشایم محتو وعلیہ کا اس میں وہ مستا جرکا شریک ہوگا اور وہ اپنی ذات کے لئے کام کرنے والا ہوگا اور تشلیم معقو وعلیہ کا بہت نہیں ہے مشترک تھر کے خلاف اس لئے کہ وہ بان معقو وعلیہ منافع ہوتے ہیں اور اس میں علدر کے حمیر محمی اس کی تسلیم مکن ہا اور غلام کیخلاف اس میں معقو وعلیہ ساتھی کے مصلی ملکبت ہے اور میر محمی فعل ہے جسکو غیر مقوم میں ٹابت کیا جاتا ہے۔

#### كرائے برلى گئى زمين ميں وضاحت نەكرنے كابيان

(وَمَنُ اسْتَأْجَرُ ارْضًا وَلَمْ يَاذُكُرُ آنَّهُ يَزُرَعُهَا أَوْ آَىَ شَيْءٍ يَزُرَعُهَا فَالْإِجَارَةُ فَاسِدَةً) وَلَا الْآرُضَ اللهَ الْمُحْتَلِفٌ، فَمِنْهُ مَا يَصُرُ بِالْآرُضِ مَا لَا الْآرُضَ تُسْتَأْجَرُ لِلزِّرَاعَةِ وَلِغَيْرِهَا، وَكَذَا مَا يُؤْرَعُ فِيْهَا مُحْتَلِفٌ، فَمِنْهُ مَا يَصُرُ بِالْآرُضِ مَا لَا يَصُرُ بِهَا غَيْرُهُ، فَلَمْ يَكُنُ الْمَعْفُودُ عَلَيْهِ مَعْلُومًا . (فَإِنْ زَرَعَهَا وَمَضَى الْآجَلُ فَلَهُ الْمُسَمَّى) وَهنذا اسْتِحْسَانٌ .

وَفِى الْْقِيَاسِ: لَا يَسَجُوزُ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ ؛ لِآنَهُ وَقَعَ فَاسِدًا فَلَا يَنْقَلِبُ جَانِزًا. وَجُهُ الاسْتِحْسَانِ آنَّ الْجَهَالَةَ ارْتَفَعَتُ قَبْلَ تَمَامِ الْعَقْدِ فَيَنْقَلِبُ جَانِزًا، كَمَا إِذَا ارْتَفَعَتْ فِى حَالَةِ الْعَفْدِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا اَسْقَطَ الْاَجَلَ الْمَجْهُولَ قَبْلَ مُضِيِّهِ وَالْحِيَارَ الزَّائِدَ فِى الْسُذَةِ . سے جب کی آدی نے زمین کو کرایہ پر لیااور بیوضاحت نے کی کہ وہ اس بیں کھیتی کرے گایا ہے کہ کس چزی کھیتی کرے گا بیان نہ کیا تو اجارہ فاسد ہوجائے گا اس لئے کہ زمین کھیتی اور غیر کھیتی دونوں کے لئے کی لی جاتی ہے ہیں ہی طرح جوچیز اس میں اپوئی جاتی ہے وہ بھی کئی طرح کی بوئی جاتی ہے ان میں سے بعض چیزیں زمین کے لئے نقصان دہ ہوتی ہیں جبکہ بعض دوسری چیزی ن کے لئے نقصان دہ نہیں ہوتی لہٰڈامعقو دعلیہ معلوم نہیں ہوگا ہی جب ستا کرنے اس زمین میں کھیتی کر لی اور اجارہ کی مدت خرم ہوئی تو مالک کواجرت مسمی دی جائے گی ہے تھم بطور استحسان ہے جبکہ قیاس کے مطابق بیا جارہ جائز نہیں ہے۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ کا بھی میں قول ہے اس لئے کہ اجارہ فاسد واقع ہوا ہے لہٰذاوہ جائز نہیں ہوسکتا ہو تسان کی دیل یہ ہے کہ عقد جائز ہوجائے گا جس طرح کہ جب عقد کی حالت میں ہے کہ عقد جائز ہوجائے گا جس طرح کہ جب عقد کی حالت میں جبالت ختم ہوگئی ہے اس لئے عقد جائز ہوجائے گا جس طرح کہ جب عقد کی حالت میں جبالت ختم ہوجائے اور مدت کے اندر خیار زائد کی صاحت کے بیاب کے حالے کا حالے کی صاحت کے بیاب کی صاحت کے اندر خیار زائد کی صاحت کے بیاب کی صاحت کی صاحت کی صاحت کے بیاب کی صاحت کی صاحت کی صاحت کے بیاب کے بیاب کی صاحت کی صاحت کی صاحت کے بیاب کی صاحت کے بیاب کی صاحت کی

### بغدادجانے کے لئے سواری کرائے پر لینے کابیان

(وَمَسُ اسْتَأْجَوَ حِسَمَادًا إِلَى بَغُدَادَ بِدِدُهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ مَا يَحْمِلُ عَلَيْهِ فَحَمَلَ مَا يَحْمِلُ النَّاسُ فَسَنَةً فِى يَدِ الْمُسْتَأْجَوِ، فَسَنَقَ فِى يَصِلُ النَّامُ فَسَنَّا بَحِرَةً الْمُسْتَأْجَوَ الْمُسْتَأْجَوَ الْمُسْتَأْجَوَ الْمُسْتَأْجَوَ الْمُسْتَا الْاَجُودُ الْمُسْتَقَى اسْتِحْسَانًا) على مَا ذَكُونَا فِى وَإِنْ كَانَتُ الْاَجُورُ الْمُسَمَّى اسْتِحْسَانًا) على مَا ذَكُونَا فِى الْمَسْاَلَةِ الْاولِي وَإِنْ الْحَصَمَا قَبُلَ اَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ) وَفِى الْمَسْاَلَةِ الْاولِي قَبْلَ اَنْ يَزْدَعَ (نُقِطَتُ الْإِجَارَةُ) وَفَى الْمَسْالَةِ الْاولِي قَبْلَ اَنْ يَزْدَعَ (نَظِيمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُسْالَةِ الْاولِي قَبْلَ اَنْ يَزْدَعَ (نُقِطَتُ الْإِجَارَةُ) وَفَى الْمَسْالَةِ الْاولِي قَبْلَ اَنْ يَزْدَعَ (نُقِطَتُ الْإِجَارَةُ) وَفَى الْمُسْالَةِ الْإِلَى الْفَسَادِ إِذْ الْفَسَادُ قَائِمٌ بَعُدُ .

جب کی نے بغداد جانے کے لئے ایک درہم کے بدلے گدھا کرایہ پرلیالیکن جو چیزاس پرلادےگائ کومین نہ کیا اور پھرمستا جرنے گدھے پروہی چیز لادی جولوگ لادتے ہیں اور گدھاراستے میں مرکمیا توستا جرپر خان نہیں ہوگائ لئے کہ مستا جرکے پاس مستا جرچیزا مانت ہوتی ہے آگر چا جارہ فاسد ہی کیوں نہ ہوا با اگر سامان بغداد تک پہنچ گیا تو بطوراستحمان مالک اور موجر کواجرت مسمی دی جائے گی جس طرح کہ ہم نے پہلے بیان کیا ہاور جب گدھے پر سامان لادنے سے پہلے ہی موجراور مستا جر میں جھڑا ہوگیا تو نساد کودور کرنے کے لئے اجارہ کوئم کردیا جائے گا کیونکہ فسادا بھی بھی یا یا جارہ کوئم کردیا جائے گا کیونکہ فسادا بھی بھی یا یا جارہ ہے۔



# بَابُ ضَمَانِ الْأَجِيرِ

### ﴿ بیرباب صانت اجیر کے بیان میں ہے ﴾ باب صانت اجیر کی فقہی مطابقت کابیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جب مصنف علیہ الرحمہ اجارہ اوراس کے احکام سے فارغ ہوئے ہیں تو اب انہوں نے اجارہ کے بعد والے احکام کوشروع کیا ہے اوراس میں سے ضال بھی ہے۔ اور سنمان کے مؤخر ہونے کا سبب عام ہے سیونکہ اصل عدم صنان ہے۔ جبکہ صنان اصل عمل کے فوت ہونے یا کسی نقص کے سبب پائی جاتی ہے۔ سیونکہ اصل عدم صنان ہے۔ جبکہ صنان اصل عمل کے فوت ہونے یا کسی نقص کے سبب پائی جاتی ہے۔ (عزار شرح البدایہ بتعرف، ج۲۸،۱۲۲، بیروت)

#### اجیرمشترک اوراجیرخاص ہونے کا بیان

قَالَ: (الْاَجَرَاء عَلَى صَرْبَيْنِ: آجِيسٌ مُشُتَرَكْ، وَآجِيرٌ خَاصٌّ. فَالْمُشْتَرَكُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْاَجْرَةَ حَتَى يَعْمَلَ كَالطَّبَاغِ وَالْقَصَّالِ) ؛ لِآنَ الْمَعْفُودَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ هُوَ الْعَمَلَ آوُ آثَرَهُ كَانَ لَهُ اَنْ يَعْمَلَ لِلْعَامَّةِ ؛ لِآنَ مَنَافِعَهُ لَمْ تَصِرُ مُسْتَحَقَّةً لِوَاحِلٍ، فَمِنُ هَلْنَا الْوَجُهِ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا. لَهُ اَنْ عَمَلَ لِلْعَامَّةِ ؛ لِآنَ مَنَافِعَهُ لَمْ تَصِرُ مُسْتَحَقَّةً لِوَاحِلٍ، فَمِنُ هَلْنَا الْوَجُهِ يُسَمَّى مُشْتَرَكًا. فَالَ رَوَالْمَتَاعُ آمَانَةٌ فِى يَدِهِ إِنْ هَلَكَ لَمْ يَصْمَنُ شَيْئًا عِنْدَ آبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهُ وَهُو قَولُ لَوْمَ وَعَلِي وَالْعَمَلُ اللّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَعِينِ الْعَلِيقِ وَالْعَمَلُ إِلَى اللّهُ عَنْهُمَا اللّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَعِينِ الْعَلِيقِ وَالْعَمْلِ الْمُشْتَرِكَ ؛ وَلاَنَ الْمِعْفَظَ مَسْتَحَقَّ عَلَيْهِ وَالْعَمْلُ اللّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَعِينِ الْعَلِيقِ وَالْعَمْلُ اللّهُ عَنْهُمَا كَانَا يُصَعِينِ الْعَلِيقِ وَالْعَمْلُ اللّهُ عَنْهُمَا مَا لَوْمِي وَعَلِيقِ وَالْعَرِيقِ الْعَلِيقِ وَالْعَيْلُ وَالْمُلْعَلِقُولُ الْمُحْتِرُاوُ عَنْهُ كَالُولِ عَمْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ ال

الُحِفُظَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ مَقُصُودًا حَتَى يُقَابِلَهُ الْآجُرُ .

کے فرمایا کہ اجیروں کی دواقسام ہیں۔(۱) اجیرمشترک(۲) اجیرفاص۔اجیرمشترک اس مزدور کو کہا جاتا ہے جو کام
کرنے سے پہلے مزدوری کا حقدار نہیں بن سکتا۔ جس طرح رنگ کرنے والا اور دسو بی ہے کیونکہ اس میں کام یااس کا اثر معقود علیہ
ہے اورا یسے اجیر کولوگوں میں کام کرنے کاحق حاصل ہے کیونکہ اس کا نفع کسی ایک کے لئے خاص نہیں ہوتا ای دلیل ہے سبب اس کو اجیرمشترک کہتے ہیں۔

اورمشتر کہ اجیر کے پاس ہونے والا سامان بی بطورا مانت ہوتا ہے اور اگر وہ سامان ہلاک ہو گیا ہے تو حضرت امام اعظم کے نز دیک اس مزدور پر پچھ صنان نہ ہوگا حضرت امام زفر علیہ الرحمہ کا قول بھی اس طرح ہے۔

صاحبین نے کہا ہے اجیرضامن ہوگا ہاں البتہ جب وہ سامان کی اجا تک آنے والی آفت کے سبب ہلاک ہواہے تو اب و ضامن نہ ہوگا جس طرح تیز آگ نگنے سے یا دشمنوں کے اجا تک حملہ کرنے سے دہ سامان ہلاک ہواہے۔

حضرت علی الرتفنی اور حضرت عمر فاروق را النظام مشتر که اجیر کوضام من بناتے ہے صاحبین کی دلیل بہی ہے۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ سامان کی حفاظت کرنا میں نہ ہوگا۔ پس جب وہ مال ایس بب سے ہلاک ہوا ہے جس سے بیخاممکن ہے قب جس اور چوری ہو جا جیر کی جانب سے ستی ہوگی البذا اجیراس کے سامان کا ضامن ہوگا۔ جس طرح اجرت پر رکھی ہوئی چیز ودیعت میں ہلاک ہوجائے مودّع ضامن ہوا کرتا ہے۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب وہ مال کسی ایس بہلاک ہوا ہے جس سے بچناممکن نہیں ہے جس طرح بطور رکھی گئی بکری جب خود ہی مر جائے یا تیز آگ گئے کے سبب ہلاک ہوجائے تو اجیر ضامن نہ ہوگا کیونکہ اس کی موت آنے میں اس کی جانب سے کوئی سسی نہیں گئی۔

حضرت سیدنا اما ماعظم رفتائی کی دلیل میہ بھر کہ اجیر کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ بطورامانت ہوا کرتی ہے کیونکہ اجیراس
پرمستا جرکے اذن سے تبضہ کرنے والا ہے لہٰ ذااگر میسامان کی ایسے سب سے ہلاک ہوجائے کہ جس سے بچناممکن نہ تو وہ ضامن نہ ہوگا۔ ہاں البتہ جب وہ سامان اس کے پاس بطور صائحت ہوتا تو ہلاکت کی صورت میں تب وہ ضامن ہوتا جس طرح غصب کر وہ مال
کا حکم ہے۔ جبکہ اس سامان کی حفاظت میں بطور تبع اس پر واجب ہوتا ہے بطور قصد نہیں ہے۔ لہٰذا حفاظت کے مقابلے میں اجرت نہیں
ہواکرتی۔ بہ خلاف مودّع ہا جرت کے کیونکہ اس پر بطور قصد حفاظت واجب ہواکرتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے مقابلے میں اس کو اجرت ملاکرتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے مقابلے میں اس کو اجرت ملاکرتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کے مقابلے میں اس کو اجرت ملاکرتی ہے۔

#### اجیر کے مل کے سبب سے چیز ہلاک ہوجانے کا بیان

قَالَ : (وَمَا تَلِفَ بِعَمَلِهِ، فَتَخْرِيقُ النَّوْبِ مِنْ دَقِّهِ وَزَلَقُ الْحَمَّالِ وَانْقِطَاعُ الْحَبُلِ الَّذِي يَتُسُدُّ بِهِ الْمُكَارِى الْحِمْلَ وَغَرَقُ السَّفِينَةِ مِنْ مَذِهِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ).

وَقَالَ زُفَرُ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ؛ لِلآنَّهُ امَرَهُ بِالْفِعُلِ مُطْلَقًا فَيَنْتَظِمُهُ بِنَوْعَيْهِ

الْمَعِيبِ وَالسَّلِيمِ وَصَارَ كَاجِيرِ الْوَحْدِ وَمُعِينِ الْقَصَّادِ .

وَلَنَا أَنَ الدَّاخِلَ لَنَحْتُ الْإِذْنُ مَا هُوَ الدَّاخِلُ لَحْتَ الْعَقْدِ وَهُوَ الْعَمَلُ الْمُصْلِحُ الآنَهُ هُوَ الْوَسِيلَةُ إِلَى الْآلِي الْآلِيرِ وَهُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ حَقِيْقَةً، حَتَى لُوْ حَصَلَ بِفِعْلِ الْغَيْرِ يَجِبُ الْآجُرُ فَلَمْ لَلْوَسِيلَةُ إِلَى الْآلِمِ الْمُعِينِ اللّهُ مُتَبَرِّعُ فَالَا يُمْكِنُ تَفْيِيدُهُ بِالْمُصْلِحِ اللّهُ مُتَبَرِّعٌ فَالَا يُمْكِنُ تَفْيِيدُهُ بِالْمُصْلِحِ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ النّبُرُع، وَفِيمَا نَحُنُ فِيْهِ يَعْمَلُ بِالْآجُرِ فَآمُكُنَ تَقْييدُهُ .

وَبِخِلافِ آجِيسِ الْوَحُدِ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَىٰ وَانْفِطَاعُ الْحَبْلِ مِنْ قِلَةِ اهْتِمَامِهِ فَكَانَ مِنْ صَنِيعِهِ قَالَ: (إِلَّا آنَـهُ لَا يُسطَسمَّنُ بِهِ بَنِى آدَمَ مِمَّنْ غَرِقَ فِى السَّفِينَةِ أَوْ سَفَطَ مِنْ الدَّابَّةِ وَإِنْ كَانَ بِسَوُقِهِ وَقَوُدِهِ ) وَلَانَ الْوَاحِبَ ضَمَانُ الْاَدْمِيّ. وَآنَـهُ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ. وَإِنْمَا يَجِبُ بِالْجِنَايَةِ وَلِهَاذَا يَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَضَمَانُ الْعُقُودِ لَا تَنْحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ.

کے اور جو چیزاجیر کے کام کے سبب ہلاک ہوجائے جس طرح اس کے پھٹنے سے کپڑا پھٹ جائے یا ہو جوا تھائے والے کا پھٹل کے اور جو چیزا جیرے کا م کے سبب ہلاک ہوجائے جس طرح اس کے پھٹنے سے کپڑا پھٹ جائے یا ہوجوا کا جاتا ہے ان جمال کا ٹوٹ جانا ہے یا ملاح کے پینچنے کے سبب کشتی کا ڈوب جانا ہے ان جمال کی پینچنے کے سبب کشتی کا ڈوب جانا ہے ان جمال کو چیزوں کی صانت اجر بر ہوگی۔

جیرت معنی امام زفراورامام شافعی علیماالرحمہ نے کہا ہے اجیر پر بنانت نہ ہوگی کیونکہ ان چیزوں کے مالکوں نے مطلق طور پر ان کو مطلق طور پر ان کو کا محر سے کام کرنے کا تھم دیا ہوا ہے پس ان کاتھم دینا ہددرست عیب دونوں طرح کی اقسام کوشامل ہوگا پس بیا جیر خاص اور دھونی کی مدد کرنے والے کی طرح ہوجائے گا۔

ہماری دلیل بیہ ہے کہ اجازت کے تحت اس چیز کوشامل سمجھا جائے گا جو چیز عقد کے تحت داخل ہوگی۔ جبکہ وہ ٹھیک کام کا ہوتا ہے کیونکہ درست طریقے سے کام کرنا بہی حقیقت میں مقعو دعلیہ کا سب ہے یہاں تک کہ جب دوسرے عمل سے مقعو دعلیہ حاصل ہوت بھی مٹنا جر پر اجرت لازم ہوگی بس اس میں ناقص کام کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ بہ خلاف مدد کرنے والے کے کیونکہ وہ احسان کرنے دالا ہے جبکہ احسان کو دریتی کے ساتھ مقید کرناممکن نہیں ہے کیونکہ قیدا حسان کرنے ہے دو کئے والی ہے۔ اور جس مسئلہ میں ہماری بحث ہے اس میں تو اجر جارت نے کرکام کرنے والا ہے بس اس کوچی سے مقید کرناممکن ہے بہ خلاف اجر خاص کے۔ اور اس کو جسم ان شاء اللہ بیان کردیں گے۔

### فرات ہے یانی کامٹکا اٹھانے پراجیرلگانے کا بیان

قَالَ: (وَإِذَا اسْتَابِحَرَ مَٰنُ يَحْمِلُ لَهُ دَنَّا مِنُ الْفُرَاتِ فَوَقَعَ فِى بَعْضِ الطَّرِيقِ فَانْكَسَرَ، فَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِي ضَسَمَّنَهُ قِيمَتَهُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِي الْسَمَّنَةُ فِي الْمَوْضِعِ اللَّذِي الْسَمَّنَةُ وَالسَّقُوطُ بِالْعِثَارِ الْ إِلْمُعَاعِ الْحَبْلِ الْمَحْسَرِ وَاعْطَاهُ الْاجْوَ بِحِسَابِهِ) أَمَّا الضَّمَانُ فَلِمَا قُلْنَا، وَالسُّقُوطُ بِالْعِثَارِ اَوْ بِالْقِطَاعِ الْحَبْلِ الْمَكَانُ وَلَا الْحَبْلِ الْمَحْسَلِ وَالسُّقُوطُ بِالْعِثَارِ الْ بِالْقِطَاعِ الْحَبْلِ وَكُلُّ فَيْلِكَ مِنْ صَيْعِهِ، وَآمَّا الْمُحِيَادُ فَلِلَانَهُ إِذَا الْكَسَرَ فِى الطَّرِيقِ، وَالْمِحْمُلُ شَيْءٌ وَاحِلاً تَبَيَنَ وَكُلُّ فَي الطَّرِيقِ، وَالْحِمْلُ شَيْءٌ وَاحِلاً تَبَيَنَ اللَّهُ وَقَعَ تَعَلِيَّا مِنْ الاِيْتِذَاءِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ .

وَكَ هُ وَجُدهٌ آخَرُ وَهُوَ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَمْلِ حَصَلَ بِاذْنِهِ فَلَمْ يَكُنْ تَعَدِّيًا، وَإِنَّمَا صَارَ تَعَذِيًا عِنْدَ الْكَنْسِ فَيَسِيلُ إِلَى آيِ الْوَجُهِ يُنِ شَاءَ، وَفِى الْوَجُهِ النَّانِى لَهُ الْآجُرُ بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى، وَفِى الْوَجُهِ النَّانِى لَهُ الْآجُرُ بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى، وَفِى الْوَجْهِ النَّانِى لَهُ الْآجُرُ بِقَدْرِ مَا اسْتَوْفَى، وَفِى الْوَجْهِ النَّانِى لَهُ الْآجُرُ لِهُ ؟ لِلْآلَةُ مَا اسْتَوْفَى آصَلًا.

اور جب می محض نے کسی آدمی کواس لئے اجرت پرلیا ہے وہ فرات سے پانی کا گھڑا بھر کراس کی جگہ پر پہنچاد ہے اور وہ گھڑارا سے میں گر کرٹوٹ گیا ہے تو ستا جر کواختیار ہوگا کہ وہ جا ہے تو اچر کواس جگہ کی قیمت کا ضامن بنائے جہاں ہے اس نے وہ محمر الشایا ہے اوراس کواجرت نہ دے اورا گروہ جا ہے تو جہاں گھڑا ٹوٹا ہے دہاں کی قیمت کا ضامن بنائے اوراس حساب ہے اس کو اجرت دیدے ۔ ہاں البتہ ضمان ہونے کے وجوب کی دلیل وہی ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں ۔

اور وہ گھڑااگر چاس کے بھسلنے سے گراہے یا بھروہ ری کے ٹوٹ جانے کے سبب گر گیا ہے دونوں صورتوں ہیں اس کے گل سے گرنے والا ہے۔ اور مستا جر کوافتیاراس لئے دیا گیا ہے کہ جب گھڑا راستے ہیں ٹوٹا ہے اور اس کواٹھانے والا بھی ایک ہے تو یہ واضح ہو چکا ہے کہ اس نے بیزیادتی شروع سے کی ہے اور اس کی دوسری دلیل ہے کہ اٹھانے کی ابتداء مستاجر کی اجازت ہے ہوئی واسح ہوئی ہے۔ پس زیادتی شروع میں نہ ہوگی۔ بلکہ ٹوٹے کے وقت سے زیادتی شار کی جائے گی۔ پس مستا جرکوافتیار ہوگا جس کو چا ہے افتیار کو جائے تا اور اس کو پہلی صورت میں اجرت نہ ملے گی کر لے۔ جبکہ دوسری صورت میں اجرت نہ ملے گی کے وقت سے اجرکواجرت مل جائے گی اور اس کو پہلی صورت میں اجرت نہ ملے گی کے وقت کے وقت سے اجرکواجرت مل جائے گی اور اس کو پہلی صورت میں اجرت نہ ملے گی کے وقت کے وقت کے حمال سے اجرکواجرت مل جائے گی اور اس کو پہلی صورت میں اجرت نہ ملے گی کے وقت کے وقت سے اجرکواجرت مل جائے گی اور اس کو پہلی صورت میں اجرت نہ ملے گی کے وقت کے وقت سے اجرکواجرت مل جائے گی اور اس کو پہلی صورت میں اجرت نہ ملے گی وقت کے وقت کے حمال سے اجرکواجرت مل جائے گی اور اس کو پہلی صورت میں واسل نہیں کیا ہے۔

#### سرجن وڈ اکٹر ہے فصدلگوانے کابیان

قَالَ : (وَإِذَا فَصَدَ الْفَصَادُ أَوْ بَزَعَ الْبَزَاعُ وَلَمْ يَتَجَاوَزُ الْمَوْضِعَ الْمُعْتَادَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا عَطِبَ مِنْ ذَلِكَ .

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ : بَيْطَارٌ بَزَعَ دَابَّةً بِدَانِقٍ فَنَفَقَتُ أَوْ حَجَّامٌ حَجَمَ عَبُدًا بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَهَاتَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْعِبَارَتَيْنِ نَوْعُ بَيَان

وَوَجُهُـهُ أَنَّهُ لَا يُسْمَكِنُهُ التَّحَرُّزُ عَنْ السِّرَايَةِ لِاَنَّهُ يُبُنَّنَى عَلَى قُوَّةِ الطِّبَاعِ وَضَعُفِهَا فِي تَحَمُّلِ

اُلَاكِم فَلَا يُسمُ كِسُ النَّفُولِيدُ بِالْمُصْلِحِ مِنَ الْعَمَلِ، وَلَا خَذَلِكَ دَقَ النَّوْبِ وَنَحْوُهُ مِمَّا فَلَمُنَاهُ ؛ لِهَنَّ فَرَةَ النَّوْبِ وَرِقْنَهُ تُغْرَفُ بِالِاجْنِهَادِ فَآمُكُنَ الْفَوْلُ بِالنَّفْهِيدِ .

ے اور جب سی محکیم نے کسی کا زقم کاٹ دیاہے یا کسی ڈاکٹر نے جاگور کی رق میں نشتر نگادیا ہے اور وہ معین مدسے رہے اور وہ معین مدسے رہے اور وہ معین مدسے رہے اور اس میں اور کا میں اور کا اکثر پر کوئی جنیان ندہ وگا۔

جامع منظیر میں ہے جب جالوروں کے ڈاکٹر نے آیک جہونے درہم کے بدلے بیل میں جانور کوشتر انگادیا ہے اور وہ جانور مرم مرمیا ہے یا کسی جام نے کسی خلام کے مالک کے حکم سے اس خلام کو پنجمنہ لگا یا اور اس سے خلام مرمیا ہے تو اس پر جہان نہ: وگا اور دونوں عبارات بیل مسئلہ ایک ای طرح بیان کیا حمیا ہے اور اسکی دلیل ہے ہے کہ زخم کے سرایت کرجائے کے خل سے بچنا ہے مسئن نہیں ہے کیونکہ وہ تکالیف برداشت کرنے میں مریضوں کی طباع میں قوت و کمزوری پر جنی : وتا ہے پس اس کام کا انچھائی کے ساتھ کو سے نیا جا سکتا سے مقید کرناممکن نہ بوگا جبکہ کیٹر اپنے و بیا ہے دوسرے کام اس طرح نہیں جس کیونکہ کیڑے کے قوت و کمزوری کا علم کوشش سے نیا جا سکتا ہے ۔ یس اس کومقید کرناممکن ہے۔

#### اجرخاص كامدت اجرت ميس سيرد موجان كابيان

قَالَ: (وَالْآجِيرُ الْحَاصُ الَّذِى يَسْتَحِقُ الْاَجْرَةَ بِتَسْلِيمِ نَفْيهِ فِى الْمُدَّةِ وَإِنْ لَمْ يَعْمَلُ كَمَنُ السُنُوْجِرَ شَهْرًا لِلْحُدْمَةِ آوْ لِرَعْيِ الْغَنَمِ) وَإِنَّمَا سُقِى آجِيرَ وَحْدٍ ؛ لِاَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ آنْ يَعْمَلَ لِعَيْرِهِ ؛ لِلاَنَّهُ فِي الْمُدَّةِ صَارَتُ مُسْتَحَقَّةً لَهُ وَالْآجُرُ مُقَابَلٌ بِالْمَنَافِعِ، وَلِهِنَدَا يَنْقَى الْآجُرُ مُشَابَلٌ بِالْمَنَافِعِ، وَلِهِنَدَا يَنْقَى الْآجُرُ مُسْتَحَقَّةً لَهُ وَالْآجُرُ مُقَابَلٌ بِالْمَنَافِعِ، وَلِهِنَدَا يَنْقَى الْآجُرُ مُسْتَحَقَّةً اللهُ وَالْآجُرُ مُقَابَلٌ بِالْمَنَافِعِ، وَلِهِنَدَا يَنْقَى الْآجُرُ مُسْتَحَقَّةً اللهُ وَالْآجُرُ مُقَابَلٌ بِالْمَنَافِعِ، وَلِهِنَدَا يَنْقَى الْآجُرُ مُسْتَحَقَّةً اللهُ وَالْآجُرُ مُقَابِلٌ بِالْمَنَافِعِ، وَلِهِنَدَا يَنْقَى الْآجُرُ مُ مُسْتَحَقَّةً اللهُ وَالْآجُرُ مُقَابِلٌ بِالْمَنَافِعِ، وَلِهِنَدَا يَنْقَى الْآجُرُ مُ مُسْتَحَقَّةً اللهُ وَالْآجُرُ مُقَابِلٌ بِالْمَنَافِعِ، وَلِهِنَدَا يَنْقَى الْآجُرُ مُسْتَحَقَّةً اللهُ وَالْآجُرُ مُقَابِلٌ بِالْمَنَافِعِ، وَلِهِنَا الْجُورُ مُنَافِعِ مِنْ الْعَمَلُ .

ے اوراجیرخاص وہ مزدورہے جومزدوری کی مدت ہیں اپنے آپ کو نوالے کرکے مزدوری کا حقدار بن جاتا ہے تواہوہ کام نہ بھی کرے۔ جس طرح وہ بندہ جس کوایک میسنے تک کام نہ بھی کرے۔ جس طرح وہ بندہ جس کوایک میسنے تک کام کرنے یا بکری کو جرانے کے لئے مزدوری پرایا جائے اوراس کوا جیر خاص اس لئے کہا گیا ہے کیونکہ اس کے لئے دوسرے کام کرناممکن نہیں ہوتا کیونکہ مدت اجارہ ہیں اجیر کے منافع مستاجر کے لئے خاص ہوتے ہیں اور مزدوری منافع ہی کابدل ہے کیونکہ تابت رہتی ہے خوا جمل کوختم کردیا جائے۔

#### اجرخاص برضان نهمونے كابيان

قَالَ: (ولَا ضَمَانَ عَلَى الآجيرِ الْخَاصِ فِيمَا تَلِفَ فِي يَدِهِ ولَا مَا تَلِفَ مِنْ عَمَلِهِ) اَمَّا الْآوَلُ فَلِانَّ الْعَيْنَ اَمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَ لِآنَّهُ قَبَضَ بِاذُنِهِ، وَهِنَذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ آبِي حَيْنُفَةَ، وَكَذَا عِنْلَهُمَا : لِآنَ فَلَانَّ الْعَيْنَ الْمَانَةٌ فِي يَدِهِ وَلِآنَهُ قَبَضَ بِاذُنِهِ، وَهِنذَا ظَاهِرٌ عِنْدَ آبِي حَيْنُفَةَ، وَكَذَا عِنْلَهُمَا : لِآنَ تَصْهُ مِينَ الْاَحِيرِ الْمُشْتَرَكِ نَوْعُ اسْتِحْسَانِ عِنْدَهُمَا لِصِيَانَةِ اَمُوالِ النَّاسِ، وَالْآجِيرُ الْوَحُدُ لَا تَصْهُ مِينَ الْآجِيرِ الْمُشْتَرِكِ نَوْعُ السَّكَمَةُ غَالِبَةً فَيُؤْخَذُ فِيهِ الْقِيَاسُ، وَآمًا النَّانِي فَلَآنَ الْمَنَافِعَ مَتَى عَلَيْلُ الْاَعْدِيلُ النَّامِ وَقَالَ الْمَافِعَ مَتَى صَارَتُ مَمْلُوكَةً لِلْمُسْتَأْجِرِ فَإِذَا آمَرَهُ بِالنَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ صَحَّ وَيَصِيرُ نَائِبًا مَنَابَهُ فَيَصِيرُ

فِعُلُهُ مَنْقُولًا إِلَيْهِ كَانَّهُ فَعَلَ بِنَفْسِهِ فَلِهَاذَا لَا يَضْمَنُهُ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

کی کے اور جب کوئی چیز اجیر خاص کے قبضہ سے ہلاک ہویا جو چیز اس کے مل سے ہلاک ہوجائے تو اس پر ضمان نہ ہوگا اس کی پہلی صورت میں ضمان نہ ہوتا اس دلیل کے سبب سے ہے کہ عین اس کے پاس امانت ہے کیونکہ اجیراس پر قبضہ مستاجر کی اجازت سے کرنے والا ہے اور سیحکم حضرت امام اعظم رفائٹوئٹ کے نزدیک بالکل ظاہر ہے اور صاحبین کے نزدیک بھی اسی طرح ہے کیونکہ ان کے نزدیک اجیر خاص دو سرے کا مہیں کرتا ہی میں کرتا ہیں میں کرتا ہیں میں کرتا ہیں میں کرتا ہیں میں گائی کی میں قباس پر ممل کیا جائے گا۔

اور دوسری صورت میں ضان کا نہ ہونا اس دلیل کے سبب سے ہے کہ جب منافع متناجر کے ہیں تو اس کا اپنی ملکیت میں تصرف کا تھم دینا درست ہے اور اجیر مستاجر کے قائم مقام ہوگا اور اس کاعمل مستاجر کی جانب منتقل کر دیا جائے گا اوریہ اسی طرح ہو جائے گا۔ کہ وہ کام خودمستا جرنے کیا ہے پس اس سبب سے اجیر پرصان نہ ہوگا۔

# بَابُ الْإِجَارَةِ عَلَى آحَدِ الشَّرُطَيْن

﴿ بیہ باب شرائط میں ایک شرط پراجارہ کرنے کے بیان میں ہے ﴾ باب شرطین سے ایک شرط کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے اس سے پہلے ایک شرط پر ہونے والے اجارہ کو بیان کیا ہے۔ اور اب یہاں سے دوشرائط والے اجازہ کو بیان کررہے ہیں۔ اورشرط واحد کا تقدم علی شرط اثنین کی بحث عام ہے۔ لہذا یہاں بھی ای تقدم و تاخر کو بیش نظر رکھا گیا ہے۔ (البنائیشرح الہدایہ، کتاب اجارہ، ملتان)

#### مختلف ڈیز ائن وورائٹی کی شرط پرسلوائی کا بیان

(وَإِذَا قَالَ لِلْمَحْيَاطِ إِنْ حِطْتَ هَذَا النَّوْبَ فَارِسِيًّا فَيِدِرُهَم، وَإِنْ حِطْته رُومِيًّا فَيدِرُهَمَيْنِ جَازَ، وَآكَ ذَا إِذَا قَالَ لِلصَّبَاغِ إِنْ صَبَعْته وَآكَ عَمَلٍ مِنْ هَلَدُيْنِ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَ اسْتَحَقَّ الْاَجْرَبِهِ، وَكَذَا إِذَا قَالَ لِلصَّبَاغِ إِنْ صَبَعْته بِعُصُفُ وَ فَيدِرُهُ مِنْ وَكَذَا إِذَا خَيْرَهُ بَيْنَ شَيْئُينِ بِآنُ قَالَ: آجَرُتُك هَذِهِ الدَّارَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَكَذَا إِذَا خَيْرَهُ بَيْنَ شَيْئُونِ بِآنُ قَالَ: آجَرُتُك هَذِهِ الدَّارَ اللَّهُ وَلَى يعَشَوَقٍ، وَكَذَا إِذَا خَيْرَهُ بَيْنَ مَسَافَتَيْنِ بِأَنْ قَالَ: آجَرُتُك هَذِهِ الدَّارَ اللَّهُ وَلِي عَشَوَقٍ، وَكَذَا إِذَا خَيْرَهُ بَيْنَ مَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

اور جب کسی خفس نے درزی ہے کہا کہا گرتم مجھے فاری ڈیزائن میں یہ کپڑاسی کردونو تخفیے ایک درہم ملے گا اورا گر روی ڈیزائن میں سی کردیا تو تخفیے دودراہم ملیں گے تو اس طرح اجارہ کرنا جائز ہے اور درزی ان دونوں کا موں میں ہے جس کا م کوبھی اختیار کرے گااس کواس حساب سے مزدوری ملے گی۔ ای طرح جب اس نے متاجر کوا فتیار دیتے ہوئے کہا کہ میں نے بیگھر ماہانہ پانچ دراہم میں دیا ہے اور بید دوسرا کھر ماہانہ دی وراہم میں دیا ہے اور بیٹھم اس وقت بھی ہوگا جب موجر متاجر کو دومسافتوں کے درمیان افتیار دیتے ہوئے کیے کہ میں نے کوفہ تک سلے جانے کے لئے تم کو بیسواری دی ہے اور اس کے استے دراہم ہیں جبکہ واسط جگہ کے لئے اس کے استے دراہم ہیں۔

اوراس طرح جب موج متاجر کوتین تین اشیاء میں اختیارہ ہالبتہ جب اس نے چار چیزوں میں اختیار دیا تو یہ جائز نہ ہوگا اوران تمام صورتوں کوئیج پر قیاس کیا جائے گا۔اور قیاس کی جامع علت ضرورے کودور کرنے والی ہے ہاں البتہ خیار میں تعین کی شرط لگا نالا زم ہے جبکہ اجارہ میں یہ چیز بطور شرط نہیں ہے کیونکہ اجرت کام کرنے کے بعد واجب ہوتی ہے اور معقود علیہ کوبھی کام کرنے کے بعد پہتہ چترا ہے جبکہ بیج میں نفس عقد کے سبب سے ہی قیمت واجب ہوجاتی ہے پس خیار کی شرط نہ لگانے کے سبب ایس جہالت ٹابت ہوجائے گی۔ کہ بغیر خیار کے جھکڑ ای ختم نہ ہوگا۔

### كام كووفت كے تقدم و تاخر كے سبب اجرت ميں كى بيشى كرنے كابيان

. (وَلَوْ قَالَ : إِنْ خِسطت الْيَوْمَ فَهِدِرُهُمِ، وَإِنْ خِطْته غَدًّا فَيِنِصُفِ دِرُهُمٍ، فَإِنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرُهُمْ، وَإِنْ خَاطَهُ غَدًّا فَلَهُ آجُرُ مِثْلِهِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ لَا يُجَاوَزُ بِهِ نِصْفُ دِرْهَمٍ.

وَفِى الْسَجَامِعِ الصَّغِيرِ : لَا يُسنَفَ صُ مِنْ نِصُفِ دِرُهَمٍ وَلَا يُزَادُ عَلَى دِرُهَمٍ . وَقَالَ آبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : الشَّرُطَانِ جَائِزَانِ) قَالَ : زُفَنُ : الشَّرْطَانِ فَاسِدَانِ ؛ لِآنَّ الْحِيَاطَةَ شَيُّهٌ وَاحِدٌ، وَقَدْ ذُكِرَ بِسُمُقَابَلَتِهِ بَدَلَانِ عَلَى الْبَدَلِ فَيَكُونُ مَجْهُولًا، وَهِذَا ؛ لِآنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّعْجِيلِ، وَذِكْرَ الْعَدِ لِلتَّرُفِيْهِ فَيَجْتَمِعُ فِى كُلِّ يَوْمٍ تَسْمِيَتَانِ . وَلَهُمَا آنَ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّافِيتِ .

وَذِكُو اللَّعَدِ لِللَّعُلِيقِ فَلَا يَجْتَمِعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَسْمِيَتَانِ ؛ وَلَانَّ التَّعُجِيلَ وَالتَّأْخِيرَ مَقْصُودٌ فَنَوْلَ مَنْزِلَةَ اخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ . وَلَابِي حَنِيْفَةَ اَنَّ ذِكْرَ الْغَدِ لِلتَّعْلِيقِ حَقِيْقَةً

ولاً يُسمُكِنُ حَمَّلُ الْيَوْمِ عَلَى التَّاقِيتِ ؛ لِآنَ فِيْهِ فَسَادَ الْعَقْدِ لِاجْتِمَاعِ الْوَقْتِ وَالْعَمَلِ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ يَحْمَلُ الْيَوْمِ عَلَى الْغَدِ تَسْمِيَتَانِ دُوْنَ الْيَوْمِ، فَيَصِحُ الْيَوْمُ الْاَوَّلُ وَيَجِبُ الْمُسَمَّى، كَانَ كَذَلِكَ يَحْمَلُ الْعَمْلُ لَا يُجَاوِزُ بِهِ نِصْفُ دِرْهَمِ ؛ لِلاَنَّهُ هُوَ الْمُسَمَّى فِي الْيَوْمِ النَّانِي. اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَهُ اللَّهُ الْلَهُ الْلَهُ الْلَهُ اللَّهُ الْلَهُ الْمُ اللَّهُ الْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُولِ اللللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ ا

وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ لَا يُزَادُ عَلَى دِرْهَمِ ولَا يُنْقَصُ مِنْ نِصْفِ دِرُهَمٍ ؛ لِآنَ التَّسْمِيَةَ الْأُولَى لَا تَسْمِيَةً الْأُولَى لَا يَنْعَدُمُ فِي الْيَوْمِ النَّانِي فَتَعَبَرُ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ وَتُغْتَبُرُ التَّسْمِيَةُ الثَّانِيَةُ لِمَنْعِ النَّقُصَانِ، فَإِنْ خَاطَهُ تَسَعَدِمُ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي فَتَعَبَرُ لِمَنْعِ الزِّيَادَةِ وَتُغْتَبُرُ التَّسْمِيَةُ الثَّانِيَةُ لِمَنْعِ النَّقُصَانِ، فَإِنْ خَاطَهُ

يى الْيَوْمِ النَّالِثِ لَا يُجَاوَلُ بِهِ لِصْفُ دِرْهُمِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ الصَّحِيْحُ اللَّاهُ إِذَا يَى الْيَوْمِ النَّائِحِيرِ إِلَى الْعَلِدِ فَبِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ إِلَى مَا بَعْدَ الْعَدِ ٱوْلَى لَمْ يَرْضَ بِالنَّائِحِيرِ إِلَى الْعَلِدِ فَبِالزِّيَادَةِ عَلَيْهِ إِلَى مَا بَعْدَ الْعَدِ ٱوْلَى

کہ بیر سن بیر سن اجر نے درزی سے کہا ہے کہ اگرتم جھا کو کپڑے آئی می کردو سے آؤتم کوایک درہم ساوائی کا ملے گا اورا آگر اور جب متناجر نے درہم سلوائی کا ملے گا۔ تم نے کل می کرد ہے تو تم کونصف درہم سلوائی کا ملے گا۔

تم خیل کی ترویجے ہے ہا۔ حضرت امام اعظم ملائنڈ کے نزدیک اس کواجرت مثلی سلے می جونصف درہم سے زائد ندہ و کی جبکہ جامع معفیر میں ہے کہ اجرت مثلی یہ نصف ہے کم ندہو کی ۔اورا میک درہم سے زائد ندہ و کی ۔ مثلی پیلصف سے کم ندہو کی ۔اورا میک درہم سے زائد ندہ و کی ۔

ی سیست میں نے کہا ہے کہ دونوں شرائط جائز میں جبکہ امام زفر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں شرائط فاسد میں ۔ کیونکہ سلوائی کا کام ماحبین نے کہا ہے جس کے مقابلے میں تر تیب دار بدل دو بدل بیان : وئے ہیں۔ الہذاحقیق بدل مجبول : و جائے گا اور میت الم اس ایس طرح کا ہی ہے جس کے دن کا ذکر جلدی کے سب سے ہے جبکہ کل کے دن کا ذکر کرنا میہ آسانی کے لئے ہے۔ اور سمی میں قو ہردان ویل کے سب سے ہے کہ دن کا ذکر جلدی کے سب سے ہے جبکہ کل کے دن کا ذکر کرنا میہ آسانی سے لئے ہے۔ اور سمی میں قو ہردان

ت ما حبین کی دلیل میہ ہے دن کا ذکر کرنا میدت کو بیان کرنے کے لئے ہے جبکہ غد کا ذکر یہ نیل کے لئے ہے پس ہردن میں دو مسی نہیں ہو سکتے ۔لہذا مجلت ولیٹ دونوں چیزیں مقصد میں ہے ہیں۔پس اس کو دوالواع کے اختلاف کے تھم میں شار کرلیا جائے

معرت اہام اعظم رفاقط کی دلیل ہے کہ غد کا ذکر تو یقینا تعلیق کے ہے جبکہ یوم کوتا قیت پرمحول کرنامکن نہیں ہے اس لئے اس طرح کرنے ہے وقت اور عمل دونوں اسکھے ہوجائیں کے ۔ اور عقد فاسد ہوجائے گا۔ اور اس صورت میں غدیس دوسی بہتے ہو جائیں ہے ۔ جبکہ یوم میں نہ ہوں گے لہذا یوم کہنا ا درست ہوجائے گا یوم کی اجرت سمی واجب ہوجائے گی۔ اور غد کا ذکر فاسد ہو جائے گا۔ اور غدیل اجرت شکی واجب ہوجائے گی۔ جونصف درہم ہے زائد نہ ہوگی کوئکہ ندیس نصف درہم ہی اجرت شکی واجب ہوجائے گی۔ جونصف درہم ہے زائد اور نصف درہم ہے کہ نہ ہوگی۔ لبندا یوم خانی میں پہلا تسمیہ معدوم نہیں ہے جامع صغیر میں ہے۔ اجرت مثلی ایک درہم ہے زائد اور نصف درہم ہے کم نہ ہوگی۔ لبندا یوم خانی میں پہلا تسمیہ معدوم نہیں ہے بہن یا دق کورو کئے کے لئے دومر ہے تسمیہ کا اختبار کیا جائے گا۔ اور جب درزی نے وہ کیٹر انتیرے دن میں کردیا ہے۔

تو حضرت امام اعظم ڈالٹوئئے کے نز دیک اس کی اجرت نصف درہم سے کم نہ ہوگی تیجیح روایت اسی طرت ہے کیونکہ نصف درہم کے بارے میں متناجر جب کل تک کی درپرکرنے پر رضا مندنہیں ہے تو کل کے بعد نصف درہم کے اضافے پروہ کسی طرح رضا مند ہو سکے گا؟

وكان ميں عطار كے لئے ايك ورہم كرايہ عين كر نے كا بيان (وَلَوْ قَالَ: إِنْ سَكَنْتَ فِى هَٰذَا الدُّكَانِ عَظَارًا فَيدِرُهَمٍ فِى الشَّهُرِ، وَإِنْ سَكَنْتَهُ حَذَاذًا فَيدِرُهَمَيْنِ جَازَ، وَاَتَّى الْاَمْرَيُنِ فَعَلَ اسْنَحَقَّ الْاَجُرَ الْمُسَمَّى فِيْهِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ.

حضرت امام اعظم مڑائنڈ کے نزدیک متاجر جوکام بھی کرے گاوہ اجرت مسمی کا حقدار بن جائے گا۔ جبکہ صاحبین نے کہاہے کہ
ابیاا جارہ فاسد ہے۔ اور اس طرح جب کمی محف نے اس شرط کے ساتھ مکان کرائے پرلیا ہے کہ اگر متاجر خود اس میں رہائش پذرے
ہوگا تو اس کا کرایہ ایک درہم ہوگا اور اس نے کسی لو ہارکواس میں رکھا تو کرایہ دودرا ہم ہوگا تو یہ عقد امام اعظم مراث نین نے در کی جائز دیک جائز ہے۔
ہوجبکہ صاحبین کے نزد کیک جائز بیس ہے۔

### مقام حیرہ تک جانے کے لئے سواری کرائے پر لینے کابیان

(وَمَنُ اسْتَابَحَوَ دَابَّةً إِلَى الُحِيرَةِ بِلِرُهَمِ وَإِنْ جَاوَزَ بِهَا إِلَى الْقَادِسِيَّةِ فَبِدِرُهَمَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَيُسخَتَسَمَّلُ الْسِحَلَافُ وَإِنُ اسْتَاجَرَهَا إِلَى الْحِيرَةِ عَلَى آنَهُ إِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا كُرَّ شَعِيرٍ فَينِصُفِ دِرُهَمٍ، وَإِنْ حَمَلَ عَلَيْهَا كُرَّ حِنْطَةٍ فَبِدِرُهَمٍ فَهُوَ جَائِزٌ فِي قَوْلِ آبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَقَالَا: لَا يَسَجُوزُ) وَجُهُ قَوْلِهِمَا أَنَّ الْمَعُقُودَ عَلَيْهِ مَجْهُولٌ، وَكَذَا الْآجُرُ آحَدُ الشَّيْنَيْنِ، وَهُوَ مَسَجُهُ ولٌ وَالْفَارِسِيَّةِ ؟ لِآنَ الْآجُو يَجِبُ مَسَجُهُ ولٌ وَالْفَارِسِيَّةِ ؟ لِآنَ الْآجُو يَجِبُ الْعَمَلِ وَالْعَمَلِ وَالْفَارِسِيَّةِ ؟ لِآنَ الْآجُو يَجِبُ الْعَمَلِ وَعِنْدَهُ تَرُتَفِعُ الْجَهَالَةُ .

إَمَّا فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ يَجِبُ الْآجُرُ بِالتَّخُلِيةِ وَالتَّسُلِيمِ فَتَنُقَى الْجَهَالَةُ، وَهِذَا الْحَرُقُ هُوَ الْاَصْلُ عِنْدَهُمَا . وَلَابِي حَنِينُ فَةَ آنَهُ خَيْرَهُ بَيْنَ عَقْدَيْنِ صَحِيْحَيْنِ مُخْتَلِفِينَ فَيَصِحُ كَمَا فِي الْالصَلُ عِنْدَهُمَا . وَلَابِي حَنِينُ فَةَ آنَهُ خَيْرَهُ بَيْنَ عَقْدَيْنِ صَحِيْحَيْنِ مُخْتَلِفِينَ فَيَصِحُ كَمَا فِي مَسْالَةِ الرَّومِيَّةِ وَالْفَارِسِيَّةِ، وَهِلْذَا ؛ لِلاَنَّ سُكْنَاهُ بِنَفْسِهِ يُخَالِفُ اِسْكَانَهُ الْحَدَّادَ ؛ اللَّ تَولَى النَّهُ لِلا يَعْفَدُ وَكُذَا فِي آخَوَاتِهَا، وَالْإِجَارَةُ تُعْقَدُ لِلانْتِفَاعِ وَعِنْدَهُ تَرُتَفِعُ لَا يَعْفَدُ وَكُذَا فِي آخَوَاتِهَا، وَالْإِجَارَةُ تُعْقَدُ لِلانْتِفَاعِ وَعِنْدَهُ تَرُتَفِعُ لَا يَعْفَدُ وَكُذَا فِي آخَوَاتِهَا، وَالْإِجَارَةُ تُعْقَدُ لِلانْتِفَاعِ وَعِنْدَهُ تَرُتَفِعُ لَا يَعْفَدُ وَكُذَا فِي آخَوَاتِهَا، وَالْإِجَارَةُ تُعْقَدُ لِلانْتِفَاعِ وَعِنْدَة تَرُتَفِعُ الْخَهَالَةُ، وَلَوْ أُخْتِيجَ إِلَى الْإِيجَابِ بِمُجَرَّدِ التَسْلِيمِ يَجِبُ الْقَلُ الْاجْرَيْنِ لِلتَّيَقُنَ بِهِ .

ے اور جب کسی شخص نے مقام جیرہ تک جانے کے لئے آیک درہم میں سواری کرآئے پر کے لی ہےاور جب وہ جیرہ ہے بڑھ قادسیہ تک جا پہنچا ہے تو کراییدوور اہم ہو گااور میہ عقد بھی جائز ہو گا گراس میں اختلان کی وسعت موجود ہے۔

اور جب کسی شخص نے حیرہ تک جانے کے لئے سواری اس شرط کے ساتھ کرائے پرلی ہے کہا گروہ ایک من جواس برلا دے گا تو نصف درہم کرایہ ہوگااورا گروہ ایک من گندم لا دے گا تو کرایہ ایک درہم ہوگا۔

حضرت امام اعظم زلانیز کے مزویک میعقد جائز ہے جبکہ صاحبین کے مزد کیک جائز نہیں ہے اور ان کے قول کی دلیل یہ ہے کہ

سفورعلیہ مجبول ہے جبکہ اجرت وو چیزوں میں سے ایک کی ہے اور وہ بھی مجبول ہے لہذا جہالت فساد کو واجب کرنے والی ہے بہ معفورعلیہ مجبول ہے جبکہ اجرت ہونگہ اجرت ہمیشہ کام کرنے کے بعد واجب ہوا کرتی ہے۔ (قاعد وفقہ یہ ) اور اس وفت جہالت وور غلان روی وفاری سلوائی کے کیونکہ اجرت ہمیشہ کام کرنے کے سبب اجرت واجب ہوجائے گی جبکہ جہالت باقی رہتی ہے اور صاحبین ہوجاتی ہے لہذا ان مسائل میں فالی کرنے اور سپر دکرنے کے سبب اجرت واجب ہوجائے گی جبکہ جہالت باقی رہتی ہے اور صاحبین کے دبات کی جبکہ جہالت باقی رہتی ہے اور صاحبین کے دبات کا سبب اجرت کی جبکہ جہالت باقی رہتی ہے اور صاحبین کے دبات کا سبب ا

، د بادی کی بنیادی دلیل جھی یہی ہے۔

البیادی وسی کی بھی ہے ہے۔ کہ موجر نے متا جرکودومختلف اور سچے عقد کے درمیان اختیار دیا ہے ہیں اس کا بیا ختیار دیا ہے ہیں اس کا بیا ختیار دیا ہے ہیں ہے کہ متا جرکا خوداس مکان میں دیارست ہوگا جس طرح ردی وفاری والے مسئلہ میں درست ہے۔ اور بی تھم اس دلیل ہے بھی ہے کہ متا جرکا خوداس مکان میں رہنا یہ لو ہارکور کھنے ہے مختلف ہے کیا آپ غور نہیں کرتے کہ مطلق عقد کے تحت دوسر کورکھنا درست نہیں ہے اور اجارہ کی دوسر کی دوسر کی مورتوں کا تھم بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ اجارہ نفع حاصل کرنے کے لئے منعقد کیا جاتا ہے جبکہ نفع کے حصول کے دقت جہالت ختم ہو صورتوں کا تھم بھی اس طرح ہے۔ کیونکہ اجارہ نفع حاصل کرنے کے لئے منعقد کیا جاتا ہے جبکہ نفع کے حصول کے دقت جہالت ختم ہو کر رہ جاتی ہے اور جب صرف سپر دکرنے سے مزدوری کی ضروری ہو جائے تو دونوں مزدوریوں میں سے جوتھوڑی ہوگی و دلا زم ہو جائے گا۔

# بَابُ اِجَارَةٌ الْعَبْدِ

## ﴿ بیر باب غلام کے آجازہ کے بیان میں ہے ﴾ باب اجارہ غلام کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ بدرالدین عینی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جس طرح چیز وں کاعین اور دیگر کئی اشیاء کواجار ، پرلیا جا تا ہے اس طرح غلام بھی کرامیہ پرلیا جاتا ہے۔ بھر غلام رقیت کے اعتبار سے اعیان سے کم در ہے میں ہیں پس ان کے احکام ومسائل کواعیان کے اجارہ کے احکام کے بعد ذکر کیا ہے۔ (البنائی شرح الہدایہ، کتاب اجارہ، ملتان)

#### خدمت کے لئے غلام کواجارہ پر لینے کابیان

قَالَ: (وَمَنُ اسْتَاجَوَ عَبُدًا لِلْجِدُمَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَوِطَ ذَلِكَ) ؛ لِآنَ خِدُمَةَ السَّفَرِ اشْتَمَلَتْ عَلَى زِيَادَةِ مَشَقَّةٍ فَلَا يَنْتَظِمُهَا الْإِطْلَاقُ، وَلِهَاذَا جُعِلَ السَّفَرُ عُذُرًا فَلَا بُدَ مِنُ السَّفَرِ اشْتَمَلَتْ عَلَى زِيَادَةِ مَشَقَّةٍ فَلَا يَنْتَظِمُهَا الْإِطْلَاقُ، وَلِهَاذَا جُعِلَ السَّفَرُ عُذُرًا فَلَا بُدَ مِنُ السَّفَرِ اشْتَمَلَتْ عَلَى زِيَادَةِ مَشَقَّةٍ فَلَا يَنْتَظِمُهَا الْإِطْلَاقُ، وَلِهَاذَا جُعِلَ السَّفَرُ عُذُرًا فَلَا بُدَ مِن الشَّعْرِ الشَّفَرِ الشَّفَرُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِيقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْلِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَالَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُوا عَلَى اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ

اور جب کسی خص نے خدمت کے لئے غلام کواجرت پرلیا ہے تو متا جرکو یہ تن نہ دوگا کہ وہ غلام کوسفر پر ماتھ لے کر جائے ہاں البتہ جب وہ عقد کے وقت شرط لگادے کیونکہ سفری خدمت میں مشقت زیاوہ ہوتی ہے۔ بین مطلق عقد میں یہ خدمت شامل نہ ہوگی اسی دلیل کے سبب سے نئے اجارہ کے لئے سفر کوعذر قرار دیا گیا ہے بس اس کو شروط کرنالازم ہوگا۔ جس طرح متاجرہ مکان میں جب لوہار اور دھونی کورکھنے کے لئے شرط لگانالازم ہے کیونکہ سفر وشہر کی سہولیات میں فرق واضح ہے۔ بس جب شہر کی معین ہوگئی ہے تو اس کے سواد وسری کوئی خدمت اس عقد میں داخل نہ ہوگی جس طرح سواریوں میں ہوا کرتا ہے۔ خدمت معین ہوگئی ہے تو اس کے سواد وسری کوئی خدمت اس عقد میں داخل نہ ہوگی جس طرح سواریوں میں ہوا کرتا ہے۔

#### عبدمجور كواجاره برلے جانے كابيان

(وَمَنُ اسْتَاجَوَ عَبُدًا مَحْجُورًا عَلَيْهِ شَهُرًا وَاعْطَاهُ الْآجُرَ فَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ اَنْ يَأْخُذَ مِنُهُ الْآجُرَ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ اَنْ يَأْخُذَ مِنُهُ الْآجُرَ وَالْفِيَاسُ اَنْ لَا يَجُوزُ الْآجُرَ) وَاصْلُهُ أَنَّ الْإِجَارَةَ صَحِيْحَةٌ اسْتِحْسَانًا إِذَا فَرَغَ مِنْ الْعَمَلِ . وَالْفِيَاسُ اَنْ لَا يَجُوزُ لَا لَاجُوزُ لِلاَنْعِدَامِ إِذْنِ الْمَوْلَى وَقِيَامِ الْحَجْرِ فَصَارَ كَمَا إِذَا هَلَكَ الْعَبُدُ .

وَجُهُ اللهُ يَخْسَانِ أَنَّ التَّصَرُّفَ نَافِعٌ عَلَى اعْتِبَارِ الْفَرَاغِ سَالِمًا ضَارٌّ عَلَى اغْتِبَارِ هَلَاكِ الْعَبُدِ، وَالنَّافِعُ مَاْذُونٌ فِيْهِ كَقَبُولِ الْهِبَةِ، وَإِذَا جَازَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنُ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَاْخُذَ مِنْهُ.

غصب شدہ غلام کا مزدوری کرنے کا بیان

(وَمَنُ غَصَبَ عَبُدًا فَآجَرَ الْعَبُدُ نَفُسَهُ فَآخَذَ الْغَاصِبُ الْآجُرَ فَآكَلَهُ فَلَا صَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة، وَقَالَا: هُو صَامِنٌ ؛ لِلَانَّهُ آكلَ مَالَ الْمَالِكِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ، اِذُ الْإِجَارَةُ قَدْ صَحَتْ عَلَى مَا مَنَّ

وَلَهُ أَنَّ الطَّسَمَانَ إِنَّـمَا يَجِبُ بِإِتُلَافِ مَالٍ مُحُرَزٍ ؛ لِلَّذَّ التَّقَوُمَ بِهِ، وَهَلَمَا غَبُرُ مُحُرَذٍ فِى حَقِّ الْغَاصِبِ ؛ لِلَانَّ الْعَبْدَ لَا يُحُرِزُ نَفُسَهُ عَنْهُ فَكَيْفُ يُحُرِزُ مَا فِى يَدِهِ .

(وَإِنْ وَجَدَ الْمَمُولَكِي الْآجُرَ قَائِمُا بِعَيْنِهِ اَخَذَهُ) ؛ لِآنَّهُ وَجَدَ عَبْنَ مَالِهِ (وَيَجُوزُ فَبْضُ الْعَبْدِ الْآجُرَ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا) ؛ لِآنَهُ مَاٰذُونٌ لَهُ فِي التَّصَرُّفِ عَلَى اعْتِبَارِ الْفَرَاغِ عَلَى مَا مَرَّ.

ورجب کی اورجب کی خفس نے غلام کو خصب کرلیا اوراس غلام نے اپنے آپ کومزدوری پر آگالیا ہے مگر غاصب پر صال مردوری لے کر استعمال بھی کر ڈالی ہے تو امام اعظم جائٹو کے بزد کید غاصب پر صال نہ ہوگا۔ صاحبین نے کہا ہے کہ غاصب پر صال ہوگا کے ونکہ اس نے مالک کی اجازت بغیراس کا مال کھایا ہے کیونکہ اس طرح اجازہ بھی جو چکاتھا جس طرح اس کا مسئلہ کر رچکا ہے۔ حضرت امام اعظیم جائٹو کی دلیل مید ہے محفوظ مال کو ہلاک کرنے کے سبب صان واجب ہوتا ہے کیونکہ احراز سے تقوم ثابت ہوتا ہے جبکہ اس صورت میں جو مال ہے اور غاصب کے تن میں محرز نہیں ہے کیونکہ جب نلام خود کو خاصب سے محفوظ کی رکھے۔ کا جو تا جب بدا سے محفوظ کی مسئلے گا۔ اور عاصب کے تن میں محرز نہیں ہے کیونکہ جب نلام خود کو خاصب سے محفوظ کی سے گا۔ اور حاصل کے تا میں مرجود مال کوکس طرح محفوظ کی گا۔

ہ ہوں ہے۔ اور جب آبنا مزدوری کواس کی اصلی صورت میں پانے۔ کیونکہ آقا اپنائی مال لینے والا ہے جبکہ ناام کی مزد من کی آبنے منا ہوائی ہوئے۔ اتفاق جائز ہے کیونکہ غلام کو درمنگل کے ساتھ کا م سے فراغت کے امتیار ہے اس غلام کوتفسرف کے تق میں عبد ماذون آبار دیا ہو سے کا

# هدایه بربرافرین) که هدایه بربرافرین)

#### روماہ کے لئے غلام کوکرائے پر لینے کابیان

(وَمَنُ اسْتَاجَرَ عَبْدًا هَلَدُيْنِ الشَّهْرَيْنِ شَهْرًا بِاَرْبَعَةٍ وَشَهْرًا بِخَمْسَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالْآوَلُ مِنْهُمَا بِاَرْبَعَةٍ وَشَهْرًا بِخَمْسَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَالْآوَلُ مِنْهُمَا بِارْبَعَةٍ) ؛ لِآنَ الشَّهْرَ الْمَذْكُورَ اَوَّلَا يَنْصَرِفُ إلى مَا يَلِى الْعَقْدَ تَحَرِّيًا لِلْجَوَاذِ اَوْ نَظَرًا إلى تَنْجُذِ الْحَاجَةِ فَيَنْصَرِفُ النَّانِي إلى مَا يَلِى الْآوَلَ ضَرُوْرَةً .

(وَمَنُ اسْتَاجَرَ عَبُدًا شَهُرًا بِدِرُهَمِ فَقَبَضَهُ فِي أَوَّلِ الشَّهُو ثُمَّ جَاءَ آجِرُ الشَّهُو، وَهُو آبِقُ أَوُ مَرِضَ حِينَ آخَذُته وَقَالَ الْمَوُلَىٰ لَمْ يَكُنُ ذَلِكَ إِلَّا قَبُلَ انْ مَرِيضَ خِينَ آخَذُته وَقَالَ الْمَوُلَىٰ لَمْ يَكُنُ ذَلِكَ إِلَّا قَبُلَ انْ مَرْيَضَ حِينَ آخَذُته وَقَالَ الْمَوْلِىٰ لَمْ يَكُنُ ذَلِكَ إِلَّا قَبُلَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

کے اور جب کی شخص نے اس طرح دوماہ کے لئے غلام کوکرائے پرلیا کہ وہ پہلے ماہ اس کا چار درہم مزدوری دے گا جبکہ دوسرے ماہ کی اجرت ہائی ہوں ہے جہنے ماہ کی اجر جار جبکہ دوسرے ماہ کی اجرت ہائی دوسرے مہینے اس کو پانچ دراہم مزدوری دے تو یہ عقد جائز ہے اور ان میں سے پہلے ماہ کی اجر جار جبکہ دوسرے ماہ کی اجرت ہائی دراہم ہوگا۔ دراہم ہوگا۔ دراہم ہوگا۔ نافذ کر دیا جائے گا اور اس کے بعد دوسرا پہلے شہر کی جانب اتصال عقد کے سبب یقینا راجع ہوگا۔

اور جب کسی خفس نے ایک درہم کے بدلے میں غلام کوکرائے پر حاصل کیاا در ماہ کے شروع ہی میں اس پر قبضہ بھی کر لیااوراس کے بعد جب مہینے کے آخری دن آئے تو وہ غلام بھگوڑا تھا یاوہ بیار تھا اور مستاجر کہنے لگا کہ جس وفت سے میں نے اس کولیا تھا یہ تو تب کا فراری یا بیار تھا جبکہ آقانے کہا کہ ایسانہیں ہے۔ بلکہ تمہارے پاس آنے سے بچھ دیر پہلے وہ بھا گاہے یا بیار ہوا ہے تو مستاجر کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔

اور جب مستاجرای حالت میں غلام کوآ قائے پاس لے گیا کہ وہ تندرست ہو قاب آقا کے قول کا اعتبار کیا جائے گا کیونکہ
ان دونوال مع ورمیان اختلاف ایسی چیز میں ہوا ہے جس کا واقع ہوناممکن ہے پس جو تول موجودہ حالت کے مطابق ہوگائ ترجیح
دی جائے گی۔ کیونکہ میاس بات کی دلیل ہے کہ بھی حال پہلے سے موجود ہے اور اس کی ترجیح بھی درست ہے آگر چیز جی ہوات خود دلیل نہیں بنتی ۔ اور اس اختلاف کی اصل وہی اختلاف ہے جو بن چکی سے پانی کے جاری ہونے یا نہونے کے بیان گزر چکا

# بَيَابُ الْاخْتِلَافِ فِي الْاجَارَةِ

# ﴿ بير باب موَجرومة أجرك درميان اختلاف ميں ہے ﴾

بإب موجر ومستاجر كے اختلاف كى فقهى مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنفی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب متعاقدین کے متفقہ مسائل ہے فارغ ہونے ہیں سے ونکہ اصل وہی مسائل ہیں۔ تو اب انہوں نے متعاقدین کے درمیان اختلافی مسائل کو بیان کرنا شروع کیا ہے اور بیفرع ہے-سيونكه اختلاف يقيينا كسى عارض كيسبب لاحق ہونے والا ہے۔ (عنامة شرح الهدامية، كماب اجاره ، بيروت)

#### درزی اور کیڑے سلوانے والے کے درمیان اختلاف کا بیان

قَالَ : (وَإِذَا اخْتَلَفَ الْحَيَّاطُ وَرَبُّ الثَّوْبِ فَقَالَ رَبُّ الْثُوبِ اَمَرُتُك اَنْ تَعُمَلَهُ قَبَاء وَقَالَ الْخَيَّاطُ بَلُ قَمِيصًا أَوُ قَالَ : صَاحِبُ النَّوْبِ لِلصَّبَّاعُ أَمَرْتُك أَنْ تَصُبُغَهُ أَحُمَرَ فَصَبَغْته أَصْفَرَ وَقَالَ الصَّبَّاعُ لَا بَلُ اَمَرْتِنِي اَصُفَرَ فَالْقَوْلُ لِصَاحِبِ النَّوْبِ) ؛ لِلاَذَ الْإِذُنَ يُسْتَفَادُ مِنُ جِهَتِهِ ؛ الَا تَدرى آنَـهُ لَـوُ ٱنْكَرَ اَصُلَ الْإِذْنِ كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فَكَذَا إِذَا ٱنْكَرَ صِفَتَهُ، لَكِنُ يَحْلِفُ ؛ لِاَنَّهُ أَنْكُرَ شَيْئًا لَوُ أَقَرَّ بِهِ لَزِمَهُ .

قَالَ : (وَإِذَا حَلَفَ فَالْخَيَّاطُ ضَامِنٌ) وَمَعْنَاهُ مَا مَرَّ مِنْ قَبْلُ آنَّهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ، وَإِنْ شَاءَ اَخَذَهُ، وَاعْطَاهُ اَجْرَ مِثْلِهِ، وَكَذَا يُخَيَّرُ فِي مَسُالَةِ الصَّبْغِ إِذَا حَلَفَ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ التَّوْبِ اَبْيَتَ ، وَإِنْ شَاءَ اَخَلَ الشُّوْبَ وَاعْلَاهُ اَجُرَ مِثْلِهِ لَا يُجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمَّى . وَذَكَرَ فِي بَعْضِ

النُّسَخ : يُضَيِّنُهُ مَا زَادَ الصَّبُعُ فِيْهِ ؛ لِلآنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْغَصْبِ .

و اور جب درزی اور کپڑے کے مالک کے درمیان اختلاف ہوگیا مالک کہتا ہے کہ میں نے جھے کو قباء سینے کے لئے کہا تھا جبکہ درزی کہتا ہے کہتم نے مجھے تمیں سینے کا کہہ گئے تھے۔ یا کپڑے والے نے رسکنے والے سے کہا کہ میں نے تجھ کوسرخ رمگ میں ریکنے کے لئے کہا تھا۔ جبکہ تونے پیلے کلر میں ریگ دیا اور ریکنے والے نے کہا کنہیں تم مجھے پیلے ریگ میں کیڑار نگنے کے لئے کہا تھا تو اس میں کپڑے کے مالک کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ اجازت اس کی جانب سے حاصل کی گئی ہے۔ کیا آپ غورنہیں کرتے کہ جب مالک اصل اجازت سے انکار کردے تب بھی اسی کے قول کا اعتبار کیا جائے گالبندا صفت کا انکار کرنے میں بعن اس

هدایه ۱۶۰۶(افرین) کی کارس کی این افرین کی کارس کارس کارس کی کارس کی کارس کی کارس کی کارس کارس کارس کارس کارس کارس کارس

سے تول کا اعتبار کیا جائے گا۔ مگراس سے تم لی جائے گی۔ کیونکہ اس نے الین چیز کا انکار کیا ہے اورا گروہ اس کا اقرار کر انوں بوجائے گی۔ اورا گر مالک تم اٹھالیتا ہے تو درزی ضامن ہوگا ادراس کا تھم وہی ہے جواس سے پہلے گزر چکا ہے۔ کہ مالک کو اختیار ہوگا وہ جائے گی۔ اورا گر مالک تم اٹھالیتا ہے تو اس کو اج ہے تو سلا ہوا کپڑا لے کراس کو اجمت دید ہے۔ اورای طرح رتینے والامسکلہ ہے۔ یعنی جب مالک تتم اٹھالیتا ہے تو اس کو اختیار ہوگا وہ جا ہے تو رتینے والے کو سفید کپڑے کا ضامن بنائے اورا گروہ جا ہے تو کپڑا اوالیس کر لے۔ اوراس کو اجرت مثلی دید ہے۔ جو معین کی گئی اجرت سے زائد نہ ہوگی۔ اور قد ورک کے بعض نئے جات میں ہے کہ مالک دیکئے والے کواس چیز کا ضامن بنائے جس کے سبب تیمت میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ دیکئے والا غاصب کے تم میں جا چکا ہے۔ جا چکا ہے۔

### كيرْ ہے كى سلوائى ميں فرى يا اجرت ميں اختلاف كابيان

(وَإِنْ قَالَ : صَاحِبُ النَّوُبِ عَمِلُته لِى يِغَيْرِ آجْرٍ وَقَالَ الصَّانِعُ بِآجُرٍ فَالْقُولُ قَوْلُ صَاحِبِ الشَّوْبِ) عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ؛ لِآلَهُ يُنْكِرُ تَقَوَّمَ عَمَلِهِ إِذْ هُوَ يَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ وَيُنْكِرُ الطَّمَانَ وَالصَّانِعُ الشَّوْبِ) عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ؛ لِآلَهُ يُنْكِرُ تَقَوَّمَ عَمَلِهِ إِذْ هُو يَتَقَوَّمُ بِالْعَقْدِ وَيُنْكِرُ الطَّمَانَ وَالصَّانِعُ لَا اللَّهُ لَا الْمُنْكِرِ (وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : إِنْ كَانَ الرَّجُلُ حِرِيفًا لَهُ) آئ خَلِيطًا لَهُ (فَلَهُ الْاَجْرُ وَإِلَّا فَلَا) ؛ لِآنَ سَبُقَ مَا بَيْنَهُ مَا يَعَيْنُ جِهَةَ الطَّلَبِ بِآجُو جَرُيًا عَلَى مُعَنَادِهِمَا (وَقَالَ الْعَانُوتَ الْعَانُوتَ الْعَانُونَ عَلَى الْعَانُونَ الصَّانِعُ مَعُرُوفًا بِهِيْدِهِ الصَّنْعَةِ بِالْآجُرِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ ) ؛ لِآنَة لَمَا فَتَعَ الْعَانُوتَ الْعَانُوتَ الْعَانُونَ الصَّانِعُ مَعُرُوفًا بِهِيْدِهِ الصَّنْعَةِ بِالْآجُرِ اعْتِبَارًا لِلظَّاهِرِ، وَالْقِبَاسُ مَا قالدَ لَا حَيْفَة لَا لَكُ مِحْرَى التَّنْصِيصِ عَلَى الْآجُرِ اعْتِبَارًا لِلظَّاهِرِ، وَالْقِبَاسُ مَا قالدَ لَ حَيْفَة وَلَاللَهُ مُنْكِرٌ . وَالْجَوَابُ عَنُ الشَّيْحُسَانِهِمَا آنَ الظَّاهِرَ لِللَّهُ مِ وَالْحَاجَةُ هَاهُمَا إِلَى الاسِعِد و وَاللَّهُ الْعَلَى الْكَافِي وَاللَّهُ الْمَا عَلَى الشَّعْدِ الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤَلِلَ اللَّهُ الْعَلَى وَالْعَامِ وَالْمَعَالَ الْكَافِي وَالْمُعَالِلُهُ الْمُؤَلِّ وَالْمُعَالِي اللَّهُ الْعُلُومُ وَالْمُعَامِلُهُ وَالْمُولِ اللْعُلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْقُلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ اللْعُلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ اللْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ اللَّالُومُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللْمُعُلِي اللْمُؤْلُومُ اللَّالِمُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُومُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلُومُ اللَ

اور جب کپڑے کے مالک نے درزی ہے کہا ہے کہ تم نے یہ گڑا میرے مفت میں کی کردیا ہے جبکہ درزی کہتا ہے کہ میں نے اجرت پری کردیا ہے تو کپڑے والے کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ مالک اس کام کے قیمتی ہونے کا انکاری ہے کہ میں نے اجرت پری کردیا ہے تو کپڑے والے کا تعتبار کیا جاتا ہے۔

کیونکہ کا عقد سے قیمتی ہوا کرتا ہے اور مالک ضمان کا بھی انکاری ہے۔ جبکہ درزی مدی ہے آورا نکاری کے قول کا اعتبار کیا جاتا ہے۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کہتے ہیں۔ اور جب کپڑے کا مالک اس کا شریک ہے تو اس کواجرت مل جائے گی ورنہ نیس ل
سکتی۔ کیونکہ ان کے درمیان جو طریقہ پہلے ہے جاری ہے اس کے سبب اجرت کی جانب معین ہوگی۔

حضرت امام محمد علیه الرحمه کہتے ہیں کہ جب بیمعروف ہوکہ درزی اس طرح کا کام اجرت پرکرتا ہے تو اس کے قول کا اعتبار کی جائے گا اور جب اس نے دکان ہی اس کام کے لئے بنائی ہے تو ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے وہی اجرت کی تصریح کے قائم مقام ہوگا۔ جبکہ قیاس وہی ہے جس کوامام اعظم بڑگا تھونے بیان کیا ہے کو قلہ روار کے اور صاحبین کے استحسان کا جواب یہ ہے کہ ظاہر دور آرنے کے لئے ہوا کرتا ہے جبکہ یہاں حق کو ٹابت کرنے کی ضرورت ہے۔

# بَابُ فَسُخِ الْإِجَارَةِ

﴿ بیرباب شخ اجارہ کے بیان میں ہے ﴾ باب شخ اجارہ کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اس باب کی مطابقت واضح ہے۔ کیونکہ اس سے ماقبل اجارہ کا بیان ہے اور یہاں سے ننخ اجارہ کا بیان ہے اور نسخ اجارہ ریہ بمیشہ موخر ہوا کرتا ہے۔ (عنامیشرح البدامیہ، کماب اجارہ، بیروت) یباں سے نخ اجارہ کا بیان ہے اور ننخ اجارہ ریہ بمیشہ موخر ہوا کرتا ہے۔ (عنامیشرح البدامیہ، کماب اجارہ، بیروت)

كرائ يرمكان لينے كے بعد عيب ظاہر ہونے كابيان

قَالَ: (وَمَنُ السَّنَاجَرَ دَارًا فَوجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسَّكْنَى فَلَهُ الْفَسْخُ) ؛ لِآنَ الْمَعُقُودَ عَلَيْهِ الْمَنَافِعُ، وَآنَهَا تُوجَدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَانَ هَٰذَا عَيْبًا حَادِثًا قَبُلَ الْقَبْضِ فَيُوجِبُ الْحِيَارَ كَمَا فِى الْمَنَافِعُ، وَآنَهَا تُوجَدُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَكَانَ هَٰذَا عَيْبًا حَادِثًا قَبُلَ الْقَبْضِ فَيُوجِبُ الْحِيَارَ كَمَا فِى الْمَنْفَعَةَ فَقَدُ رَضِى بِالْعَيْبِ فَيَلُزَمُهُ جَمِيعُ الْبَدَلِ كَمَا فِى الْبَيْعِ، وَإِنْ فَعَلَ الْمُؤجِرُ مَا أَذَالَ بِهِ الْعَيْبَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِزَوَالِ سَبَهِ . الْمُؤجِرُ مَا أَذَالَ بِهِ الْعَيْبَ فَلَا خِيَارَ لِلْمُسْتَأْجِرِ لِزَوَالِ سَبَهِ .

ہربیع، وہاں ملک ملکو بھر سے وہ کی بیرا اوراس کے بعداس میں انیا عیب بایا گیا ہے جورہے کے لئے نقصان دہ اور جب کی سے نقصان دہ ہے۔ تو متاجر کے لئے تقور سے کے لئے نقصان دہ ہے تو متاجر کے لئے قت ہے کہ وہ اس کو ننج کر دے۔ اس لئے کہ معقو دعلیہ منافع کا نام ہے اور منافع تھوڑ ہے تھوڑ کے حاصل ہواکرتے ہیں ہوتا ہوئے والا عیب شار کیا جائے گا کیونکہ بیا اختیار کو واجب کرنے والا ہے جس طرح تیج میں ہوتا ہواکرتے ہیں ہیں یہ قت ہے کہ الا ہے جس طرح تیج میں ہوتا

ہے۔ اس کے بعد جب متاجر نے نفع حاصل کرلیا ہے تو وہ عیب پرراضی ہونے والا ہوگا پس اس پرکمل بدل لازم آئے گا۔جس طرح بچ میں ہوتا ہے گر جب متاجر کسی طرح اس عیب کوختم کر دیتو متاجر کوا نتیار نہ ہوگا کیونکہ اختیار کا سبب ختم ہوچکا ہے۔ کرائے کے مکان کے خراب ہونے کا بیان

قَالَ: (وَإِذَا خَرِبَتُ الدَّارُ اَوْ انْفَطَعَ شُرْبُ الضَّيْعَةِ اَوُ انْفَطَعَ الْمَاءُ عَنُ الرَّحَى انْفَسَخَتُ الإجَارَةُ) ؛ لِآنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ قَدُ فَاتَ، وَهِىَ الْمَنَافِعُ الْمَخْصُوصَةُ فَبُلَ الْقَبُضِ فَشَابَهُ فَوْتُ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَمَوْتِ الْعَبُدِ الْمُسْتَأْجَرِ. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : إِنَّ الْعَقْدَ لَا يَنْفَسِخُ وَلِآنَ الْمَنَافِعَ قَدْ فَاتَتْ عَلَى وَجْدٍ يُتَصَوَّرُ عَوْدُهَا فَأَشْبَهُ الْإِبَاقِ فِي الْبَيْعِ قَبْلَ الْقَبْضِ.

وَعَنْ مُسَحَسَمًا إِنَّ الْآجِرَ لَوْ بَنَاهَا لَيْسَ لِلْمُسْتَأْجِرِ أَنْ يَمْتَنِعَ وَلَا لِلْاجِرِ، وَهَاذَا تَنْصِيصٌ مِنْهُ عَلَى آنَهُ لَمْ يَنْفَسِخُ لَكِنَّهُ يُفْسَخُ

(وَلَـوُ انْـفَطَعَ مَاءُ الرَّحَى، وَالْبَيْتُ مِمَّا يُنْتَفَعُ بِهِ لِغَيْرِ الطَّحْنِ فَعَلَيْهِ عَنُ الْآخِرِ بِحِصَّتِهِ) ؛ لِآنَهُ جُزْءٌ مِنَ المَعْقُودِ عَلَيْدِ.

کے فرمایا کہ جب کرائے کا مکان خراب ہو گیا ہے یا کھیت کو سیراب کرنے والا پانی ختم ہوجائے یا پن چکی کا پانی ہند ہو جائے تو اجارہ نئے ہوجائے گا کیونکہ معقود علیہ فتم ہو چکا ہے یعنی قبضہ ہے پہلے خاص منافع ختم ہو چکے ہیں پس یہ قبضہ سے بل ہونے والاميع اوراجاره پر کیے محے غلام کے فوت ہونے کے مشابہ ہوجائے گا۔

بعض احناف کے مشائخ فقہاءنے کہاہے عقدا جارہ ننخ نہ ہوگا کیونکہ منافع اس طرح فتم ہوئے ہیں کہ وہ دو ہارہ بحال ہوسکتے میں۔ پس بین میں عبد بینے کے بھامنے کی طرح ہوجائے گا۔

حضرت امام محمدعلیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جب موجر مکان کی مرمت کروائے تو متاجر کو لینے سے اور آجر کو دینے ہے نع کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور بیردوایت امام محمدعلیہ الرحمہ کی جانب ہے اب مسئلہ کی دلیل ہے کہ اجارہ خود بہخود ننخ ہونے والانہیں ہے گراس کو وزور فتنخ کیاجا تاہے۔

اور جب پن چکی سے پانی ختم ہو جائے اور گھر کا حال ہیہ ہو کہ اس میں پینے کے سوار ہائش کے بارے میں نفع کے قابل ہو تو متاجر پرای لحاظ ہے اجرت واجب ہوگی کیونکہ داربھی معقود علیہ کا ایک حصہ ہے۔ فریقین میں سے سی ایک کی موت کے سبب فننخ ا جارہ کا بیان

قَالَ : (وَإِذَا مَاتَ آحَـدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدُ عَقَدَ الْإِجَارَةَ لِنَفْسِهِ انْفَسَخَتُ، ؛ لِاَنَّهُ لَوْ بَقِيَ الْعَقُدُ تَصِيْسُ الْمَنْفَعَةُ الْمَمْلُوكَةُ بِهِ أَوْ الْاجْرَةُ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِ الْعَاقِدِ مُسْتَحَقَّةً بِالْعَقْدِ ؛ لِالنَّهُ يَسْتَقِلُ بِ الْسَمَوُتِ اِلَى الْوَادِثِ وَذَٰلِكَ لَا يَجُوْذُ (وَإِنْ عَقَدَهَا لِغَيْرِهِ لَمْ تَنْفَسِخُ) مِثْلُ الْوَكِيلِ وَالْوَصِيّ وَ الْمُتَوَلِّى فِي الْوَقُفِ لِانْعِدَامِ مَا اَشُرْنَا اِلَيْهِ مِنَ الْمَعْنَى .

ے فرمایا اور جب مؤجراورمستاً جرمیں ہے کو فی شخص فوت ہوجائے اور اس نے بدذات اپنے اجار و کیا ہے تو و وقتی ہو جائے گا کیونکہ اگر عقد باقی رہے تو مؤجر کی ملکیت والا نفع یا متاجر کی ملکیت والی اجرت ایک غیرعا قد کی ہوگی۔جبکہ یہی چیز عقد کے سبب سے ٹابت ہوئی تھی۔ کیونکہ عاقد کے فوت ہونے کے سبب سے اس کی تمام املاک دارث کی جانب منتقل ہو جاتی ہیں اور نیر عاقد کوبطور تنقذ ارعقد لینا به درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ جب فوت ہونے والے نے دوسرے کے لئے عقد کیا ہے تو اجار ہ فنخ نہ ہو ع جس طرح وسیل، وسی اوراوقاف کامهتم ہوتا ہے کیونکہ اس طرح غیرعا قد کا حقدار بہعقد ہونا معدوم ہے۔ علیہ جس طرح وسیل، وسی اوراوقاف کامہتم ہوتا ہے کیونکہ اس طرح غیرعا قد کا حقدار بہعقد ہونا معدوم ہے۔

#### اجارہ میں خیار کی شرط لگانے کا بیان

قَالَ: (وَ بَصِحُ شَرُطُ الْخِيَارِ فِى الْإِجَارَةِ) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَصِحُ ﴿ لَأَنَّ الْمُسْتَاجِرَ لَا يُسمُكُنُهُ رَدُّ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بِكَمَالِهِ لَوْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ لِفَوَاتِ بَعْضِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمُؤَجِّرِ فَلَا يُمُكِنُهُ التَّهُلِيمُ اَيُضًا عَلَى الْكَمَالِ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَمْنَعُ الْخِيَارَ.

وَلَنَا آنَّهُ عَقُدُ مُعَامَلَةٍ لَا يُسْتَحَقُّ الْقَبْصُ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ فَجَازَ اشْتِرَاطُ الْبِحِيَادِ فِيهِ كَالْبَيْعِ وَالْمَجَامِعُ بَيْنَهُمَا دَفْعُ الْحَاجَةِ، وَفَوَاتُ بَعْضُ الْمَعْفُودِ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ لَا يَمُنَعُ الرَّذَ بِحِيَادِ وَالْمَجَارِةِ لَا يَمُنَعُ الرَّذَ بِحِيَادِ الْعَيْبِ، فَكَذَا بِخِيَادِ الشَّرُطِ، بِحِلَافِ الْبَيْعِ، وَهذَا ؛ لِلاَنَّ رَدَّ الْكُلِّ مُمْكِنٌ فِي الْبَيْعِ دُوْنَ الْمُشْتَاجِرُ عَلَى الْقَبْضِ إِذَا سَلَّمَ الْمُؤَجَّرَ بَعْدَ مُضِي الْهَجَارَةِ فَيُشْتَرَطُ فِيْهِ دُوْنَهَا وَلِهِذَا يُجْبَرُ الْمُشْتَأْجِرُ عَلَى الْقَبْضِ إِذَا سَلَّمَ الْمُؤَجَّرَ بَعْدَ مُضِي الْمُدَّةِ وَالْمُؤْمَةِ وَلَهُ اللَّهُ مُكِنْ فِي الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْقَبْضِ إِذَا سَلَّمَ الْمُؤَجَّرَ بَعْدَ مُضِي الْمُدَة وَاللَّهُ الْمُؤَجَّرَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْقَبْضِ إِذَا سَلَّمَ الْمُؤَجَّرَ بَعْدَ مُضِي

بسین سلیم اوراحناف کے نزدیک اجارہ میں خیار کی شرط نگاناضیح ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک سیحے نہیں ہے کیونکہ بب خیار مستاجر کے لئے ہوگا تو اس کے لئے کمل طور پر معقود علیہ کو واپس کرناممکن نہ ہوگا بس معقود علیہ کا بعض حصہ فوت ہوجائے گا اور جب مؤجر کے لئے اختیار ہوتو اس کے لئے بھی کمل طور پر معقود علیہ کوشلیم کرناممکن ہوگا لبذا میدونوں اشیاء خیار سے رو کئے والی اور جب مؤجر کے لئے اختیار ہوتو اس کے لئے بھی کمل طور پر معقود علیہ کوشلیم کرناممکن ہوگا لبذا میدونوں اشیاء خیار سے رو کئے والی

ہماری دلیل ہے جاجارے کاعقد یہ معاوضہ ہے اور اس میں مجلس کے اندر قبضہ شرطنیں ہے ہیں اس میں خیار کی شرط لگانا اس طرح ہوگا جس طرح تیج میں خیار کی شرط لگانا ہے۔ اور اجارہ اور تیج میں جامع علت یہ ہے کہ وونوں ضرورت کو دور کرنے کے لئے ہیں۔ پس اجارہ میں بعض معقود علیہ کے فوت ہونے کے سبب خیار عیب کی وجہ سے والیس کرنے سے مانع نہ ہوگا ہیں خیار شرط کے سبب بیدرہ بھی ممنوع نہ ہوگا ہونلاف تیج کے ، اور اس دلیل سے فرق واضح ہو چکا ہے کہ تیج میں کما مبعے کو واپس کرنا ممکن ہے جبکہ اجرہ میں بیشرط واپس کرنا ممکن ہے جبکہ اجرہ میں بیر معدوم ہے اس سبب سے تیج میں ساری مبیح کو واپس کرنا بطور شرط ہے جبکہ اجرہ میں بیشرط نہیں ہے اور اس کرنا مجاوراتی دلیل کے سبب سے بچھے مدت گزرجانے کے بعد مؤجر متاجر کے حوالے کرے قو متاجر کو اس پر قبضہ کرنے کے لئے مجبور کیا جائے گا۔

#### اعذار کے سبب سے ننخ اجارہ کا بیان

قَالَ: (وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْاَعُذَارِ) عِنْدَنَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تُفْسَخُ إِلَّا بِالْعَيْبِ ؛ قَالَ: (وَتُفْسَخُ الْإِجَارَةُ بِالْاَعْدَارِ) عِنْدَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا تُفْسَخُ إِلَّا بِالْعَيْبِ ؛ لِآنَ الْمَنَافِعَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْاَعْيَانِ حَتَى يَجُوزُ الْعَقْدُ عَلَيْهَا فَاشْبَهُ الْبَيْعَ .

وَلَنَا اَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ مَقْبُوضَةٍ وَهِيَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا فَصَارَ الْعُذُرُ فِي الإِجَارَةِ كَالْعَيْبِ قَبُلَ

الْقَبْضِ فِى الْهَيْعِ فَتَنْفَسِخُ بِهِ، إِذْ الْمَعْنَى يَجْمَعُهُمَا وَهُوَ عَجْزُ الْعَاقِدِ عَنْ الْمُضِي فِى مُوجِبِهِ اللّهِ بِتَحَمَّلُ صَرَدٍ زَائِدٍ لَمْ يَسْتَحِقَ بِهِ، وَهِلْمَا هُوَ مَعْنَى الْعُلْدِ عِنْدَنَا (وَهُوَ كَمَنُ الشَّاجَرَ حَدَّادًا لِيَعْبُعُ ضَوْسَهُ لِوَجَعِ بِهِ فَسَكَنَ الْوَجَعُ اَوُ السَّنَاجَرَ طَبَّاتًا لِيَطْبُحُ لَهُ طَعَامَ الْوَلِيمَةِ فَاخْتَلَعَتْ مِنْ لَيُعْلَعُ ضِوْسَهُ لِوَجَعِ بِهِ فَسَكَنَ الْوَجَعُ اَوُ السَّنَاجَوَ طَبَّاتًا لِيَطْبُحُ لَهُ طَعَامَ الْوَلِيمَةِ فَاخْتَلَعَتْ مِنْ لَيُعْلَعُ مِنْ الْمُضِيّ عَلَيْهِ الْزَامَ صَرَدٍ ذَائِدٍ لَمْ يُسْتَحَقّ بِالْعَقْدِ

کے ہارے نزدیک اعذار کے سبب سے اجارہ نئے ہوجاتا ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے فر مایا ہے کہ صرف عیب کے سبب سے اجارہ نئے ہوجاتا ہے جبکہ امام شافعی علیہ الرحمہ نے کر مایا ہے کہ صرف عیب کے سبب سے اجارہ کونئے کیا جاسکتا ہے کیونکہ ان کے مطابق منافع اعیان کے تھم میں ہیں۔ حتی کہ منافع پر عقد کرنا جائز ہے ہی یہ نئے گئے۔ سئا یہ وجائے گا۔

ہماری دلیل میہ کے ممنافع پر قبضہ ہوتا جبکہ معقو دعایہ وہی ہوتا ہے البذا اجارہ کا عذراس طرح ہوجائے کا جس طرح قبنہ ہوتا ہے بہلے بیج میں عیب ہوتا ہے۔ پس اس عذر کے سبب اجارہ فئے ہوجائے گا۔ کیونکہ سبب ان دونوں کوشائل ہے اور وہ سبب میہ ہوتا ہے۔ ہمارے عقد کرنے والا تقاضہ عقد کو تا فذکر تے ہوئے مزید نقصان اٹھائے گا پس یہ نقصان عقد کے سبب سے نہیں ہونا چاہے۔ ہمارے نزدیک عذر کا یہی تھم ہے اور اس کی مثال میہ ہے کہ جب سی فخص نے دانتوں کے ڈاکٹر کوکرائے پرلیا تا کہ وہ درد کے سبب سے اس کی داڑھ تکال دے اس کے بعد درد ختم ہوگیا یا ولیمہ کا کھانا پکانے کے بعد کسی ہاور چی کوکرائے پرلیا تمراس سے پہلے ہی اس کی یوک نے خاوند سے ضلع کرلیا ہے تو اجارہ فئے ہوجائے گا کیونکہ اجارہ تا فذکر نے کے سبب عقد کرنے والے کوالیا نقضان اٹھانا پڑے گا جو عقد سے ٹابت نہیں ہے۔

# عذركے سبب فنخ اجارہ میں مذاہب اربعہ

علامه علی بن سلطان محرحنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک عذر کے سبب اجارہ فنخ ہوجائے گا جبکہ امام شافعی علیه الرحمہ کے نزدیک اجارہ عذر کے سبب فنخ نہ ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک منافع اعیان کے تکم میں ہوگا جوعیب کے نزدیک اجارہ عذر کے سبب فنخ نہ ہوگا کے اورامام مالک ،امام احمد اورامام ابوثو علیہم الرحمہ کا ند جب بھی یہی ہے۔

جبکہ ہمارے نزد بک اجارہ میں عذر کے عیب کے تکم میں ہے لہذا جس طرح عیب جیج میں ہونے کے سبب فنخ بھے کا تکم رکھتا ہے۔ (شرح الوقایہ ، کتاب اجارہ ، بیروت)
ہے ای اطرح عذرا جارہ میں ہونے کے سبب فنخ کا تکم رکھنے والا ہے۔ (شرح الوقایہ ، کتاب اجارہ ، بیروت)

### كرائے كى دكان سے مال قتم ہوجانے كابيان

(وَكَذَا مَنُ اسْتَأْجَرَ دُكَانًا فِي السُّوقِ لِيَتَّجِرَ فِيهِ فَذَهَبَ مَالُهُ، وَكَذَا مَنُ آجَرَ دُكَانًا آوُ دَارًا ثُمَّ أَفُ لَسَنَ النَّاضِي الْعَقُدَ وَبَاعَهَا فِي الشَّونِ ، وَلَزِمَتُهُ دُيُونٌ لَا يَقُدِرُ عَلَى قَضَائِهَا إِلَّا بِشَمَنِ مَا آجَرَ فَسَخَ الْقَاضِي الْعَقُدَ وَبَاعَهَا فِي الْفَلْسَ وَلَا يَعُلُو وَهُو السَّدُيُ وِنِ ) وَلَانَ فِي الْمَعَدُ وَهُو الْعَقْدِ الزَّامَ صَوْرٍ زَائِدٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ وَهُو الْحَبْسُ وَلِي الْعَقْدِ الزَّامَ صَوْرٍ زَائِدٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ وَهُو الْحَبْسُ وَلِي عَدَم مَالِ آخَرَ .

ئُمْ قَوْلُهُ فَسَخَ الْقَاضِى الْعَقْدَ اِشَارَةٌ اللَّى آنَهُ يَفُتَقِرُ اللَّى قَضَاءِ الْقَاضِى فِي النَّفض، وَهَكَذَا ذَكَرَ فِي الزِّيَادَاتِ فِي عُذْرِ الدَّيْنِ، وَقَالَ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ؛ وَكُلُّ مَا ذَكَرُنَا آنَهُ عُذْرٌ فَإِنَّ الإجَارَةَ فِيهِ تُنْتَقَضُ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى آنَهُ لَا يَحْتَاجُ فِيْهِ إلى قَضَاءِ الْقَاضِيُ .

وَوَجُهُهُ أَنَّ هَٰذَا بِسَمَنُ فِلَةِ الْعَيْبِ قَبُلَ الْقَبُضِ فِي الْمَبِيعِ عَلَى مَا مَرَّ فَيَنْفَرِدُ الْعَاقِدُ بِالْفَسْخِ

. وَوَجُهُ الْآوَّلِ آنَهُ فَصُلَّ مُجْتَهَدٌ فِيْهِ فَلَا بُدَّ مِنُ اِلْزَامِ الْقَاضِي، وَمِنْهُمْ مَنُ وَقَقَ فَقَالَ : إِذَا كَانَ الْعُذُرُ ظَاهِرًا لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْعُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالذَّيْنِ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْعُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالذَّيْنِ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْعُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالذَّيْنِ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْعُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالذَيْنِ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْعُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالذَيْنِ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْعُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرٍ كَالذَيْنِ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ لِظُهُورِ الْعُذُرِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرِ الْعُذُر .

اورائ طرح جب کی خفس نے تجارت کے لئے بازار میں دکان کرائے پرلی گراس کا سارا مال ختم ہو گیا ہے اور ایسے ہی جب کسی نے دکان یا مکان کرائے پرلیاس کے بعدوہ غریب ہو گیا اوراس پر قرض چڑھ گئے کہ اجرت پر دی ہوئی چیز کونے کر ایسے ہی جب کسی نے دکان یا مکان کرائے پرلیاس کے بعدوہ غریب ہو گیا اوراس پر قرض چڑھ گئے کہ اجرت پر دی ہوئی چیز کوقر نس کے اس کی قیمت دیئے بغیروہ قرضوں کی اوائی پر کوقر نس کے بدلے میں اس کواس طرح زائد نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جوعقد سے ثابت بیس ہے اوروہ زائد نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جوعقد سے ثابت نہیں ہے اوروہ زائد نقصان قید ہے اس لئے کمکن ہے کہ دوسرے کے مال کی عدم موجودگی پراس کی تقید لیں نہ ہوسکے۔

اس کے بعدامام قدوری علیہ الرحمہ کاریول'' قاضی عقد کو نئے کرے''اس تھم کی جانب اشارہ ہے کہ فئے اجارہ کے لئے قامنی کی قضاء در کارہے۔اور زیادات میں قرض کے عذر کواس طرح ذکر کیا گیا ہے۔

جامع صغیر میں ہے کہ حضرت امام محم علیہ الرحمہ نے اس طرح کہا ہے کہ جن احوال میں ہم نے عذر قر اردیا ہے ان میں اجارہ فئے ہوجائے گا اور ان کا یہ قول اس بات کی ترجمانی کرتا ہے کہ نخ اجارہ کے لئے قاضی کی تضاء کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی دلیل سے بھی ہے۔ کہ یہ عذر مبع پر قبضہ کرنے سے پہلے اس میں عیب کے تھم میں ہے جس طرح اس کا بیان گزرا ہے۔ پس عاقد خود ہی اس کو فنح کرے گا۔ اور پہلے قول کی دلیل سے ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ ہے پس اس میں قاضی کی وخل اندازی ہوگی بعض مشائخ فقہاء نے دونوں اقوال میں مطابقت اس طرح کی ہے کہ جب عذر ظاہر ہوجائے تو قاضی کی قضاء کی ضرورت نہیں ہے اور جب عذر ظاہر نہ وجائے۔ جس طرح قرض میں قاضی کی ضرورت بیل ہے اس محرح قرض میں قاضی کی ضرورت نہیں ہے اور جب عذر ظاہر ہوجائے۔

### كرائ برسواري لينے كابيان

(وَمَنُ اسْتَأْجَوَ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيُهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنْ السَّفَرِ فَهُوَ عُذُنّ ؛ لِلَاَنَهُ لَوْ مَضَى عَلَى مُوجِبِ الْعَقُدِ يَلُزَمُهُ ضَرَرٌ زَائِدٌ ؛ لِلَاَنَهُ رُبَّمَا يَذُهَبُ لِلْحَجِّ فَذَهَبَ وَقُتُهُ اَوْ لِطَلَبِ غَرِيمِهِ فَحَضَرَ اَوُ لِلْعَلْدِ يَلُومُهُ ضَرَرٌ زَائِدٌ ؛ لِلَاَنَهُ يُمُكِنُهُ اَنْ يَقُعُدَ وَيَبُعَثَ الدَّوَابَ لِللَّهَ عَلَى يَوْلُ مَوضَ الْمُؤَاجِرُ فَقَعَدَ فَكَذَا الْجَوَابُ) عَلَى دِوَايَةِ الْاصلِ. عَلَى يَدِ يَلْمِيذِهِ اَوْ آجِيرِهِ (وَلَوْ مَوضَ الْمُؤَاجِرُ فَقَعَدَ فَكَذَا الْجَوَابُ) عَلَى دِوَايَةِ الْاصلِ.

وَرَوَى الْكَوْمِينَ عَنْ آبِى حَيْفَة آنَهُ عُذُرٌ الِآنَهُ لا يَعْرَى عَنْ ضَوَدٍ فَيَدُلَعُ عَنْهُ عِنْدَ الصَّرُورَةِ مُؤْنَ الِلاَعْتِيَادِ (وَمَنْ آجَوَ عَهُدَهُ لُمْ بَاعَهُ فَلَيْسَ بِعُدْنٍ) الِآنَةُ لا يَلْزَمُهُ الطَّورُ بِالْمُضِيّ عَلَى مُوجِبِ عَفْدٍ، وَإِنَّهُ العُوْلَةُ الاسْتِرْبَاحُ وَآنَهُ آهُرٌ زَائِدٌ (وَإِذَا السَّتَأْجَرَ الْبَعِيَّاطُ عُكَامًا فَالْلَسَ مُوجِبِ عَفْدٍ الْبَعِيَّاطُ عُكَامًا فَالْلُسَ وَلَيْ اللَّهُ الْمُضِيّ عَلَى مُوجِبِ الْعَفْدِ لِفَوَاتِ مَقْصُودِهِ وَتَسَرَكَ النَّعَمَلَ فَهُوَ الْعُذُرُ ) وَلَانَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّرَرُ بِالْمُضِيِّ عَلَى مُوجِبِ الْعَفْدِ لِفَوَاتِ مَقْصُودِهِ وَتَسَرَكَ النَّعَمَلَ فَهُو الْعُذُرُ ) وَلَانَّهُ يَلْزَمُهُ الطَّرَدُ بِالْمُضِيِّ عَلَى مُوجِبِ الْعَفْدِ لِفَوَاتِ مَقْصُودِهِ وَتَسَرَكَ النَّعَمَلَ فَهُو الْعُذُرُ ) وَلَانَهُ يَلْزَمُهُ الطَّرَدُ بِالْمُضِيِّ عَلَى مُوجِبِ الْعَفْدِ لِفَوَاتِ مَقْصُودِهِ وَتَسَرَكَ النَّعَمِلَ فَهُو اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي عَلَى مُوجِبِ الْعَفْدِ لِفَوَاتِ مَقْصُودِهِ وَمَن وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ الْعَلْمُ وَاللَّهُ عَلَالًا لِللَّهُ مِن وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُن وَاللَّلَهُ مَا اللَّذِي يَتِحِيطُ مِالْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللْعَلْمُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُصُولِ وَالْمُعُولُ وَالْمُعَلِي وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْعُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُلْعُلُولُ اللْمُولِي الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاعُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِيْلُولُ اللْمُولِقُولُ اللْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُ ا

کے اور جب کی مخص نے کوئی سواری کرائے پر ٹی ہے اس کے بعد کس سب سے سنرملتوی ہو گیا ہے تو یہ عذر ہے کیونکہ اگر وہ عقد کے موجب کا اوا کرتا ہے تو اس کوزا کد نقصان اٹھا ٹا پڑے گا کیونکہ مکنن ہے وہ نچ کو جار ہا ہوا وراس کا وقت ختم ہو چکا ہویا وہ اپنے مدیون کو تلاش کرنے چلا ہوا در وہ آچکا ہویا تجارت کے لئے جانے والا ہوا وراس کا مال ختم ہو چکا ہے۔

اور جب مؤجر کاسفرملتوی ہو چکا ہے تو بیئذر نہ ہوگا کیونکہ ممکن ہے وہ خود نہ جانا چاہتا ہواور وہ اپنے شاگر دیا مزدور کے ساتھ سواری جمیع دیسے۔اور جب مؤجر بیار ہوجائے اور سفر پر نہ جائے تو مبسوط کی روایت کے مطابق بھی یم حکم ہے۔

حضرت امام کرخی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ جھی عذر ہے کیونکہ یہ نقصان سے خالی نہیں ہے پس ضرورت کے وقت موجریہ نقصان دور کیا جائے جبکہ ضرورت کے بغیراس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔اور جب کسی شخص نے اپنا غلام اجرت پردیتے ہوئے بچ دیا تو بیرعذرت ہوگا کیونکہ نغاذ عقد کے سبب موجر کا نقصان نہیں ہے۔ بلکہ اس سے تو فائدے کا حصول جار ہا ہے جبکہ نفع ایک زائد معالمہ ہے۔

اور جب درزی نے کسی افر کے کوملاز مت پررکھ لیا تکراس کے بعد وہ مفلس ہو گیااور سلائی کا کام چھوڑ دیا ہے تو یہ عذر ہے کیونکہ عقد تا فذکر نے کی حالت میں اس کوزائد نقصان اٹھانا پڑے گا۔ کیونکہ اس کا مقصود جو کہ رائس المال وہ نوت ہوجائے گا اور اس مسئلہ کی تا ویل ہے ہے بہال پر خیاط ہے وہ درزی مراد ہے جو کیڑے کوخود خرید کرسینے والا ہو جبکہ وہ درزی جواجرت نے کرمیتا ہوتو اس کی اس کی مائی سوئی دھا گہاورتی ہے جبکہ اس میں افلاس ٹابت نہ ہوگا۔

### درزی کا شعبہ ترک کر کے زرگری کرنے کا بیان

(وَإِنْ آرَاهَ تَسُرُكَ الْبِحِيَاطَةِ، وَآنُ يَعُمَلُ فِي الصَّرُفِ فَلَيْسَ بِعُلْنٍ ؛ لِلَّنَّهُ يُمُكِنُهُ آنُ نَعْدَ الْغُلَامَ لِلْبِحِيَاطَةِ فِي نَاحِيَةٍ، وَهُوَ يَعُمَلُ فِي الصَّرُفِ فِي نَاحِيَةٍ، وَهِنَدَا بِحِلَافِ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَ دُكَّانًا لِلْمُحْتَاطَةِ فِي نَاحِيَةٍ، وَهِنَدَا بِحِكَلَفِ مَا إِذَا اسْتَأْجَرَ دُكَّانًا لِلْمُحْتَاطَةِ فَازَادَ آنُ يَتُرُكَهَا وَيَشَّتَعِلَ بِعَمَلٍ آخَوَ حَيْثُ جَعَلَهُ عُذُرًّا ذَكَرَهُ فِي الْآصُلِ ؛ لِلاَنَّ لِلْمُحْتَامُ عُلَدًا الْمُحَمَّدُ مِنَ الْعَمَلُيْنِ، آمَّا هَاهُنَا الْعَامِلُ شَخْصَانِ فَآمُكُنَهُمَا (وَمَنُ اسْتَأْجَرَ الْمُواحِدَ لَا يُسْمَكِنُهُ الْجَمُعُ بَيْنَ الْعَمَلُيْنِ، آمَّا هَاهُنَا الْعَامِلُ شَخْصَانِ فَآمُكُنَهُمَا (وَمَنُ اسْتَأْجَرَ الْمَاعِدُ مَا يَعْمَلُ الْعَمْدُيْنَ الْعَمَلُيْنِ، آمَّا هَاهُنَا الْعَامِلُ شَخْصَانِ فَآمُكُنَهُمَا (وَمَنُ اسْتَأْجَرَ الْمُعَلِيمُ عُلَى الْمُحْمَلُيْنِ، آمَّا هَاهُنَا الْعَامِلُ شَخْصَانِ فَآمُكُنَهُمَا (وَمَنُ اسْتَأْجَرَ عُلُومَا يَخُودُمُهُ فِي الْمُصَوِ ثُمَّ سَافَرَ فَهُو عُذُرٌ ) ؛ لِلْآنَة لَا يَعْرى عَنُ إِلْزَامٍ صَرَدٍ زَائِدٍ ؛ لِلاَنَ خِدُمَةً عَلَى الْمُصَوِرُ وَائِدٍ ؛ لِلاَنَ خِدُمَةً لَا يَعْمِى عَنُ إِلْوَامِ صَرَدٍ زَائِدٍ ؛ لِلاَنَ خِدُمَةً لَا يَعْرَى عَنُ إِلْوَامِ صَرَدٍ زَائِدٍ ؛ لِلاَنَ خِدُمَةً عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْرِ فَي الْمُعْرِ وَالِدٍ ؛ لِلاَنَا عُلَى الْمُعْرَى عَنْ إِلْوَامِ صَرَدٍ وَائِدٍ ؛ لِلاَنَا عَلَى الْمُعْرَامُ عَلَى الْمُولُومُ وَالْمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَالِ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَالُ الْعُلُومُ عَلَى الْمُعْرَامُ الْمُؤْمَا الْمُعْرَالُ الْمُعْرِدُ وَالْمُعُومُ الْمُعْرِفِعُومُ الْمُعْمَالُومُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَامُ الْمُ الْمُعْرَالُ الْمُعْمُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُعْمَالِهُ الْمُعْرَالُهُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمِ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُعْرَامُ الْمُعْرَامُ الْمُعْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْرَامُ الْمُؤْمُ الْمُوام

السَّفَرِ اَشَقُ، وَفِى الْمَنْعُ مِنُ السَّفَرِ صَرَدٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يُسْتَحَقَّ بِالْعَقْدِ فَيَكُونُ عُذُرًا (وَكَذَا إِذَا اَطْلَقَ) لِمَا مَرَّ اَنَّهُ يَتَقَبَّدُ بِالْحَضَرِ، بِيحَلافِ مَا إِذَا آجَرَ عَقَارًا ثُمَّ سَافَرَ ؛ لِآنَهُ لَا ضَرَدَ إِذَ الْمُسْتَأْجِرُ الْمَسْتَأْجِرُ يُسْمَكُنُهُ اسْتِيفَاءُ الْمَنْفَعَةِ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ بَعُدَ غَيْتِيهِ، حَتَّى لَوْ اَرَادَ الْمُسْتَأْجِرُ السَّفَرَ فَهُوَ عُذُرٌ لِمَا فِيْهِ مِنُ الْمَنْعِ مِنُ السَّفَرِ اَوْ إِلْزَامِ الْآجُرِ بِدُونِ السُّكُنَى وَذَلِكَ صَرَدٌ . السَّفَرَ فَهُوَ عُذُرٌ لِمَا فِيْهِ مِنُ الْمَنْعِ مِنُ السَّفَرِ اَوْ إِلْزَامِ الْآجُرِ بِدُونِ السُّكُنَى وَذَلِكَ صَرَدٌ .

اور جب درزی ایناسلوائی کاشعبه ترک کرتے ہوئے زرگری کرنا جا ہے تو اس کا نیمندرند ہوگا کیونکہ اس طرح بھی مکن ہے کہ وہ ایک جانب سے کڑے کوسلائی پرلگائے اور دوسری جانب اپناز رگری کا کام کرے۔اور بیاس صورت کے خلاف ہے کہ جب اس نے سلوائی کے لئے دکان کرائے پرلی اور اس کے بعد اس کوچھوڑ کر اس نے کوئی دوسرا کام شروع کر دیا ہو۔

حضرت امام مجمع علیہ الرحمہ نے مبسوط میں اس کوعذر قرار دیا ہے۔ کیونکہ ایک فخض کے لئے دوکام کرنے ممکن نہیں ہیں۔ جبکہ سابقہ سکلہ میں دوبندے کام کرنے والے ہیں کیونکہ کوئی کاموں کو اکٹھا کرنا ممکن ہے۔ اور جب کی فخض نے شہر ہیں کوئی غلام خدمت کے لئے کرائے پرلیا ہے اوراس کے بعداس کوسفر در چیش آیا تو پی عذر ہوگا کیونکہ بھی زاکد نقصان اٹھانے سے فالی نہ ہوگا اور یہ بھی دلیل ہے کہ سفر میں خدمت میں زیادہ مشقت ہوتی ہے جبکہ سفر نہ کرنے کی صورت میں نقصان ہوگا اوران ہیں ہے کوئی چیز بھی عقد ہے ثابت نہیں ہے۔ پس سفر عذر ہوگا اور یہ تھم اس صورت میں بھی ہے جب اجارے کا مظلق رکھا جائے اس ولیا کے سبب جو گزر چکی ہے کیونکہ وہ شہر میں خدمت کے ساتھ مقید ہے بہ ظاف اس کے کہ جب کس نے اپنا مکان اجارہ پر دیا ہے اور اس کے بعد اس کوسفر در چیش آیا ہے تو بیسفر عذر نہ ہوگا کیونکہ اس میں نقصان نہیں ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ مؤ جر کے لئے معقو دعلیہ نفع اٹھا تا گا تو یہ عذر ہوگا کیونکہ اجارہ کے باتی رہنے کی صورت میں سفر سے رکنالازم آئے گایا مکان میں رہائش کے بغیر بھی کرا بیار کا اور یہی نقصان ہے۔

# مسائل منثورة

# ﴿ مسائل منثوره کابیان ﴾ مرائے پرزمین لینے کابیان

قَالَ: (وَمَنُ اسْتَأْجَرَ اَرُضًا اَوُ اسْتَعَارَهَا فَاخْرَقَ الْحَصَائِذَ فَاخْتَرَقَ شَيْءٌ مِنُ اَرْضٍ اُخُولِى فَلَا ضَلَمَانَ عَلَيْهِ) ؛ لِلَاّنَّهُ عَيْرُ مُتَعَلِّ فِى هَلَا التَّسْبِيبِ فَاشْبَهَ حَافِرَ الْبِنْرِ فِى دَارِ نَفْسِهِ . وَقِيْلَ هَاذَا إِذَا كَانَتُ مُضْطَرِبَةً يَضُمَنُ ؛ لِلاَنَّ مُوقِدَ النَّارِ يَعُلَمُ أَنَّهَا لَا تَسْتَقِرُ فِى اَرْضِهِ .

قَالَ : (وَإِذَا اَقْعَدَ الْحَيَّاطُ اَوُ الصَّبَاعُ فِي حَانُوتِهِ مَنُ يَظُرَّحُ عَلَيْهِ الْعَمَلَ بِالنِّصْفِ فَهُوَ جَائِزٌ) إِلَانَّ هَذِهِ شَرِكَةُ الْوُجُوهِ فِي الْحَقِيْقَةِ، فَهِاذَا بِوَجَاهَتِهِ يَقْبَلُ وَهِاذَا بِحَذَاقَتِهِ يَعْمَلُ فَيَنتَظِمُ بِلَانَ هَا لَمَصْلَحَةُ فَلَا تَضُرُّهُ الْجَهَالَةُ فِيمَا يَحْصُلُ.

کے اور جب کسی شخص نے اجارے یا کرائے پرزمین لی اور اس کے کوڑا کر کٹ کوجا دیا جس کے سبب سے دوسری زمین سے پچھ کھتی جل گئ تو اس پر صغان نہ ہوگا کیونکہ جلانے میں سبب متعدی نہیں ہے لہٰذا یہ ای طرح ہوجائے گا کہ جس طرح کسی شخص نے اسپنے گھر میں کنوال کھودااور اس میں کوئی گر کر فوت ہوجائے یا کوئی نقصان ہو۔اور ایک قول یہ ہے بیتی ماس وقت ہے جب آگ لگاتے وقت ہوا اگڑ رہی ہواس کے بعد تیز ہوگئ ہوگر جب شروع سے ہوا تیز چل رہی ہے تو پھر جلانے والا ضامن ہوگا کیونکہ جلانے والے اس کی زمین میں رک نہ سکے گی۔

اور جب درزی یار نگنے والے نے دکان میں ایسے تھی کولا بٹھایا ہے جوان کوا جرت پر کام دیتا ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ اصل میں شرکت وجوہ ہے۔ لہذا جیٹنے والا اپن سیلز مبنی کے اثر سے کام لے گا اور کاری گراپئی مہارت سے کام کریں گے اوراس میں مصلحت وجود میں آئے گی اور آمدنی کی جہالت عقد کی درنگی کو مانع نہ ہوگی۔

### اونٹ کوا جارے پر لینے کا بیان

قَالَ : (وَمَنُ اسْتَاجَرَ جَمَّلًا لِيَسْحُمِلَ عَلَيْهِ مَحُمَّلًا وَرَاكِبَيْنِ إِلَى مَكَّةَ جَازَ وَلَهُ الْمَحْمَلُ الْمُعْتَادُ) وَفِى الْقِيَاسِ لَا يَجُوزُ ؛ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ لِلْجَهَالَةِ وَقَدُ يُفْضِى ذَلِكَ إلى الْمُنَازَعَةِ وَ بِهُ الاسْنِهِ حُسَانِ أَنَّ الْمَفْصُودَ هُوَ الرَّاكِبُ وَهُوَ مَعْلُومٌ وَالْمَحْمَلُ ثَابِعٌ، وَمَا فِيْهِ مِنْ الْجَهَالَةِ

مَنْ تَفِعُ بِالصَّرُفِ إِلَى الْمُتَعَارَفِ فَلَا يُفْضِى ذَلِكَ إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَكَذَا إِذَا لَمْ بَرَ الْوَطَاءَ وَاللَّهُ ثُرَ .

هِ الصَّرِ اور جب كَنْ مَنْ الْمُتَعَارَفِ فَلَا يُفْضِى ذَلِكَ إِلَى الْمُنَازَعَةِ وَكَذَا إِذَا لَمْ بَرَ الْوَطَاءَ وَاللَّهُ ثُرَ .

هِ اور جب كَنْ مُنْ الْمُتَعَارَفِ فَلَا يُفْضِى ذَلِياتِ الدوه اللهِ كَاوه ركه اورلوكول كومواركرت مو عَلَا مُرْفِقَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ الْمُعَلَّا فَلَا اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ

حضرت امام شافعی علیدالرحمہ کا تول بھی ای طرح ہے کیونکہ اس میں جہالت ہے اور جہالت جھڑ ہے کی جانب نے جانے والی ہے اور استحسان کی دلیل میہ ہے کہ اصل مقصد سوار ہوتا ہے اور وہ معلوم ہے جبکہ کجاوہ رکھنا بیسواری کے تابع ہے اور اس میں جو والی ہے اور اس میں جو بات مقاد ہے وہ عرف کے مطابق جاری ہونے والے کجاوے کے استعمال کے سبب ختم ہوجائے گی۔ لبندا میہ جھڑ سے کی طرف جہانے والا معاملہ نہ ہوگا اور ای طرح کا حکم اس وقت بھی ہے جب بستر اور جا در کا ذکر نہ کیا جائے۔

### پہلے سے کجاوے والا اونٹ اجارہ کے لئے بہتر ہوگا

قَالَ: (وَإِنْ شَاهَدَ الْجَمَّالُ الُحِمُلَ فَهُوَ اَجُودُ) ؛ لِلَاَّهُ اَنْفَى لِلْجَهَالَةِ وَاَقْرَبُ اللَ تَحَقُّقِ الرِّضَا قَالَ: (وَإِنْ اسْتَأْجَرَ بَعِيرًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنْ الزَّادِ فَاكَلَ مِنْهُ فِى الطَّرِيْقِ جَازَلَهُ اَنُ يَرُدَّ عِوضَ مَا أَكُلَ) ؛ لِلاَّنَّهُ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِ حِمَّلًا مُسَمَّى فِى جَمِيْعِ الطَّرِيقِ فَلَهُ اَنُ يَسْتَوْفِيّهُ (وَكَذَا غَيْرُ الزَّادِ مِنُ الْمَصَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ) وَرَدُّ الزَّادِ مُعْتَادٌ عِنْدَ الْبَعْضِ كَرَدِّ الْمَاءِ فَلَا مَانِعَ مِنُ الْعَمَلُ بِالْإِطْلَاق.

کے فرمایا کہ جب کسی شخص نے کجاوے والے اونٹ کود کھے لیا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ بالکل جہائت کوختم کرنے والا ہے اور اس طرح اچھی طرح رضامندی بھی ثابت ہوجائے گی۔ اور جب کسی شخص نے ایک معین مقدار میں زادراہ لا دنے کے لئے کوئی اونٹ کرائے پہلیا ہے اور اس نے راستے میں اس میں پچھ کھالیا ہے تو اس نے جنتی مقدار کھائی ہے تو اس کے بدلے میں اتنی مقدار والا سامان لا دنا جائز ہے۔ کیونکہ وہ سارے راستے میں ایک معین مقدار کا بوجھ لا دنے کا حقدار ہے اور دوبارہ پانی لا دنے کی طرح زادراہ کولا دنا ہے بھی معروف و معتاد ہے۔ پس جب عقد مطلق ہے تب بھی کوئی ممانعت والی چیز اس میں نہ ہوگی۔

# ومعالف المشاهاة

# ﴿ بِیکتاب مکاتب کے بیان میں ہے ﷺ کتاب مکاتب کی فقہی مطابقت کابیان

ملامہ بدرالدین عنی حنی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ کتاب اجارہ اور کتاب مکاتب کوایک ساتھ بیان کرنے کی فقہی مطابقت سے ہے کہ ان میں سے ہرایک کے سبب سے غیر مال کے مقالبے میں مال حاصل کیا جاتا ہے گرا جارہ کے مسائل مکاتب کی بذہبت زیادہ بیں اس سبب سے اجارہ کو مکاتب پرمقدم کیا گیا ہے۔ (البنائی شرح البدایہ کتاب مکاتب ، کمتبہ بھانیہ مان فقانیہ ملان

## مكاتب كالغوى فقهى مفهوم

مکا تب اس غلام یالونڈی کو کہتے ہیں جس کو مالک ہے کہہ، ے کہ اگر تو اتنارہ پیے اتنی قسطوں میں اداکر دیے تو تو آزاد ہے۔لفظ مکا تب تا ، کے زبراور زبر ہردو کے ساتھ منقول ہے۔

حافظ ابن مجرعسقلانی شافعی رحمه الله فرماتے ہیں والسمسکانب بالفتح من نقع له الکتابة و بالکسو من نقع منه یعنی زیر کے ساتھ جس کے لیے کتابت کا معاملہ کیا جائے اور زیر کے ساتھ جس کی طرف سے کتابت کا معاملہ کیا جائے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے مکا تب حضرت سلمان فاری بڑی تو ہیں اور عورتوں میں حضرت بریرہ فیا تھنا ہیں۔

### مكاتبت كافقهى مفهوم

مکا تبت اصطلاح شریعت میں غلام و آقا کے درمیان معاہدے کا نام ہے۔ غلام اپنے آقا سے یہ کیے کہ میں کما کر اتنا مال

تخفید دے دول تو آزاد ہوجاؤں اور مالک اسے منظور کرے۔ یہ مکا تب اگر چہ ابھی غلام رہے گا۔ لیکن پیشہ یا تجارت اختیار کرنے
کے باب میں خود مختار ہوجائے گا۔ پھراگر شرط پوری ہوگئی تو آزاد ہوجائے گا۔ نبہ پوری ہونے کی صورت میں غلام یا تو خود ہی
مکا تبت فننح کرالے ورنہ قاضی کرادے گا۔

مکا تب اس ناام کو کہتے ہیں جس کوالک رقم معین کے اداکرنے کے بعد آزادی کاحق حاصل ہوجاتا ہے، حضرت ام سلمہ بڑتان اینے ناامول کومکا تب بناتی تحیس بلیکن قبل اس کے کہ پورامعاوضہ یعنی بدل کتابت اداکریں اس ہے کسی قدر رقم نے کرجلدا ہے جید آزاد کردی تی تحیس۔ رموطا امام مالک محتاب العتق و الولاء باب القطاعة فی الکتابیة)

تناب مكانب سي شرعى ما خذ كابيان

م المرتم كوغلاموں ميں بھلائی نظر آئے توان سے مكا تبت كراو۔

کین حضرت عمر طالفاؤ کی خلافت سے پہلے میے تکم وجو بی تبیس تمجھا جاتا تھا! لیکن آقا کو معاہد ہ مکا تبت کرنے یا نہ تر نے کا اختیار خلات عمر طالفاؤ نے عملاً اس تکم کو وجو بی قرار دیا! چنانچہ جب سیرین نے آپ آقا حضرت انس طالعت میکا تبت کی خلائیاں حضرت کی اورانہوں نے اس کومنظور کرنے سے انکار کر دیا ، تو حضرت عمر طالفاؤ نے ان کو بلوا کر درے سے مارااور قرآن مجید کی اس رخواست کی اورانہوں نے اس کومغاہرہ کتابت کرنے گاتھ میں بھارات کرنے گاتھ میں بھارات کر اس میں بھارات کی بھارت کر ہے گاتھ کی بھارتی کرنے گاتھ میں بھارت کرنے گاتھ میں بھارت کرنے گاتھ میں بھارت کی بھارتی تا بالدکا تب )

ا بیست مربی از بین است اوا کرنا جابا برس کی آزادی میں آسانیاں پیدا کرتے رہتے تھے، ایک بارایک مکاتب غلام نے مال جو کر سے سے بدل کتابت اوا کرنا جابا بربین آتا نے یکمشت رقم لینے ہے انکار کردیا اور بااقساط لینا جابا، وہ حضرت مربی تن فنا کی خدمت میں حاضر ہوا، توانہوں نے کل رقم لے کربیت المال میں داخل کروادی اور کہا بتم شام کوآتا میں تمہیں آزادی کا فرمان کھھوں خدمت میں حاضر ہوا، توانہوں نے کل رقم لے کربیت المال میں داخل کروادی اور کہا بتم شام کوآتا میں تمہیں آزادی کا فرمان کھھوں گاراس کے بعد لیٹے یانہ لینے کاتمہارے آقا کواختیار ہوگا، آقا کوخبر ہوئی تواس نے آکر بیر قم وصول کرئی۔

(طبقات ابن سعد ، تذكره الوسعيد البتم أل )

حضرت ابوہریرہ ڈنگٹڈ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ملکٹیڈ فرماتے ہیں تین شخص ایسے بیں کہ ان کی مدوکر نا اللہ نے اپنے زمہ لےرکھا ہے راہ خدا میں لڑنے والا اور وہ مرکا تب غلام جس کا دل کتابت ادا کرنے کا ارادہ ہوا ور وہ شاد کی شدہ جو پا کہ دامس رہنا چاہتا ہو۔ (سنن ابن ماجہ: جلددوم: حدیث نبر 676)

### ، آقا کاغلام کوباندی کومکاتب بنانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبَ الْمَوْلَىٰ عَبُدَهُ أَوْ آمَتَهُ عَلَىٰ مَالٍ شَرَطَهُ عَلَيْهِ وَقَبِلَ الْعَبُدُ ذَلِكَ صَارَ مُكَاتَلًا) آمَّا الْهَجَوَازُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ (فَكَاتِبُوهُمُ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ خَيْرًا) وَهذَا لَيْسَ آمْرَ إِيجَابٍ بِإِجْمَاتٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنَّمَا هُوَ آمُرُ نَدُبٍ هُوَ الصَّحِيْحُ.

وَفِي الْحَهُمُ الْخَهُمُ الْإِبَاحَةِ اِلْغَاءُ الشَّرْطِ اِذْ هُوَ مُبَاحٌ بِذُوْنِهِ، اَمَّا النَّدُيَّةُ مُعَلَّقَةً بِهِ، وَالْسُرَادُ بِالْخَيْرِ الْمَذْكُورِ عَلَى مَا قِيْلَ اَنُ لَا يَضُرَّ بِالْمُسْلِمِينَ بَعْدُ الْعِتْقِ، فَإِنْ كَانَ بَصُرَّ بِنِهُ فَالْافْصَالُ اَنْ لَا يُكَاتِبَهُ وَإِنْ كَانَ يَصِحُ لَوْ فَعَلَهُ.

ے فرمایااور جب کسی آتانے اپنے غلام یا پی بائد کی کومال کی شرط پر مکاتب کیا ہے۔ اور غلام نے اس وقیع کے مربیات و وہ مکاتب بن جائے گا۔اور اس جواز القد تعالی کے اس ارشاد گرای کے سب سے ہے۔ ''پس جب تم نیاموں میں خیر 'خسا ہے قیم ان کومکا تب بنادو۔اور بیام رفقہا و کے اجماع کے ساتھ وجوب کے لئے نہیں بلکہ استخباب کے لئے ہے اور سیحے بھی یک ہے۔

کیونکہ اگر اس کواباحت پرمحمول کرتے تو اس کے سب سے شرط لغوہ و جانی تھی۔اس لئے کہ مکا تبت بغیر شرط سے بھی مہاں ہے۔

لبندامت عب ہونا ای شرط کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔اور جوقر آن میں خیر کوذکر کیا گیا ہے اس سے مرادیہ ہے کہ آزادی کے بعدون فام
مسلمانوں کو نقصان نہ دے۔ کیونکہ اگر دہ نقصان دیتا ہے تو پھر افضل میں ہے اس کو مکا تب نہ بنایا جائے۔اور اگر پھر بھی مکاتب بنا با جائے۔اور اگر پھر بھی مکاتب بنا دیا جائے۔اور اگر پھر بھی مکاتب بنا دیا تو مکا تب درست ہوگی۔

# عقد کی قبولیت کاغلام کے لئے شرط ہونے کابیان

وَاَمَّنَا اشْتِسَرَاطُ قَبُولِ الْعَبُدِ فَلِآنَهُ مَالٌ يَلُزَمُهُ فَلَا بُدَّ مِنُ الْيَوَامِهِ وَلَا يُعْتَقُ إِلَّا بِاَدَاءِ كُلِّ الْبَدَلِ فَهُو لِيعَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اَيُّمَا عَنِي كُونِ فَي عَلَيْهِ دِينَادٍ فَاذَاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَهُو لِيقَولِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْمُنكَاتَبُ عَلَيْهِ دِينَادٍ فَاذَهُ وَيُعْتَقُ بِادَانِي وَهُو عَبُدُ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْمُنكَاتَبُ عَبُدٌ مَا بَقِى عَلَيْهِ دِرُهَمٌ ) وَفِيهِ الْحَيَلاقُ عَبُد وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (الْمُنكَاتِبُ عَبُدٌ مَا بَقِى عَلَيْهِ دِرُهُمٌ ) وَفِيهِ الْحَيلاقُ السَّكَامُ اللهُ عَنْهُ وَالسَّلَامُ (الْمُنكَاتُ مُوجِبُ الْعَقَلْ يَنْبُتُ مِنْ عَيْدِ التَّصُوبِ بِهِ كَمَا فِي النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ بِادَانِهِ وَإِنْ لَمُ مِن اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ بِادَانِهِ وَإِنْ الشَّولِيعِ بِهِ كَمَا فِي النَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ الْمَنْ عَبُواللَّهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ بِادَانِهِ وَإِنْ السَّعَلِي إِنَّ اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ بِادَانِهِ وَإِنْ السَّعَلِي اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ بِادَانِهِ وَإِنْ السَّعَلِي اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ بِادَانِهِ وَإِنْ السَّعُولِي إِنْ اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ بِادَانِهِ وَاللَّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ اللهُ عَنْهُ وَيُعْتَقُ اللهُ عَنْهُ وَلَى السَّعَلِ الْمُعْتَقُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَاللهُ عَنْهُ وَلَا يَجِبُ حَظُّ شَىء مِنْ الْبَدِلِ اعْتِبَارًا بِالْبَيْعِ ، ولَا يَجِبُ حَظُّ شَىء مِنُ الْبَدَلِ اعْتِبَارًا إِللْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِلُهُ اللهُ الله

کے اور غلام کے لئے اس عقد کو قبول کر تا شرط ہے۔ کیونکہ بدل کتابت میں اس کو مال لازم ہونے والا ہے۔ پس غلام کے لئے اس کوا ہے اور اس نے اور کا اس کوا ہے اور کا تب بنایا جائے اور اس نے اس کوا ہے اور کر ازم ضروری ہوگا۔ کیونکہ نبی کریم آئی تی تا اور آن اور آن اور مایا جو غلام سودیناروں پر مکا تب بنایا جائے اور اس نے تو سے دینا اوا کردیے ہیں تب بھی وہ غلام رہے گا۔ اور ایک دوسرے مقام پر آپ من تی تی تاب ہی وہ غلام ہی رہے گا۔ اور اس میں سے ابہ کرام رش کو تنظم کا اختلاف ہے۔ در ہم بھی باتی ہے اس وقت تک وہ غلام ہی رہے گا۔ اور اس میں سے ابہ کرام رش کو تنظم کا اختلاف ہے۔

حضرت زید بن ٹابت النٹنڈ کا قول ہم نے اختیار کیا ہے۔ کہ غلام بدل کتابت کوادا کرنے سے آزاد ہوجائے گا۔اگر چہ آقا نے بینہ بھی کہا ہو کہتم جب ادا کرو گئو آزاد ہوجاؤ گے۔ کیونکہ وجوب عقد صراحت کے بغیر ٹابت ہونے والا ہے۔ (قاعدہ فقہیہ) جس طرح بنج میں ہوتا ہے ادر آقابر بدل میں بچھی واجب نہیں ہے اوراس کو بنج پر قیاس کیا جائے گا۔

### مكاتبت ميں نفذاداكرنے كى شرط كے جواز كابيان

قَالَ (وَيَجُوزُ أَنُ يَشْتَرِطَ الْمَالَ حَالًا وَيَجُوزُ مُؤَجَّلًا وَمُنجَّمًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : لَا يَجُوزُ مَؤَجَّلًا وَلَا بُحَوزُ أَنُ يَشْتَرِطَ الْمَالَ حَالًا وَيَجُوزُ مُؤَجَّلًا وَمُنجَمًا) وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ اللهُ لَيَّةِ قَبُلهُ يَجُوزُ حَالًا وَلَا بُحَرَمًا لَا لَهُ لَمِ الْكَالِمِ الْعَدَمِ الْاهْلِيَّةِ قَبُلهُ لِللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وَلَنَا ظَاهِرُ مَا تَلَوْنَا مِنُ غَيْرِ شَرُطِ التَّنْجِيمِ، وَلَانَّهُ عَفَٰدُ مُعَاوَضَةٍ وَالْبَدَلُ مَعْفُودٌ بِهِ فَاَشْبَهُ النَّمَنَ فَيْهِ مَعْفُودٌ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، بِحَلَافِ السَّلَمِ عَلَى اَصْلِنَا لِآنَ الْمُسَلَمَ فِيْهِ مَعْفُودٌ فِي الْبَيْعِ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَلَآنَ مَبْنَى الْكِتَابَةِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَيُمُعِلُهُ الْمُولَى ظَاهِرًا، عَلَيْهِ فَلَا بُدُ مِنْ الْفُدُرَةِ عَلَيْهِ، وَلَآنَ مَبْنَى الْكِتَابَةِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَيُمُعِلُهُ الْمُولَى ظَاهِرًا، عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَانَ مَبْنَى الْكِتَابَةِ عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَيمُعِلُهُ الْمُولَى ظَاهِرًا، بِخِلَافِ السَّلَمِ لِآنَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمُصَابَقَةِ وَفِى الْحَالِ كَمَا امْتَنَعَ مِنْ الْآذَاءِ يُودُدُ إِلَى الرِّقِ .

کی فرمایا کہ مال کونفذادا کرنے کی شرط جائز ہے اور میعاد مقرد کر کے ادائیگی بھی جائز ہے اور تسطول سے جائز ہے۔ جَبَدایام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ فوری ادائیگل کی شرط جائز نہیں ہے بلکہ تسطول میں جائز ہے کیونکہ تھوڑی مدت میں آزادی ہے بہلے ووبدل کتابت اداکرنے عاجز ہے۔

حسرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے مؤقف بیج سلم میں ایسانہیں ہے کیونکہ مسلم الیہ مالک ہونے اہلیت رکھنے والا ہے اوراس کے حن میں اداکرنے کی طاقت کا احتمال رکھنے والا ہے۔اور عقد کی جانب بڑھنا یہ اس معاملہ کی دلیل ہے بیں اس کے بڑھنے کے سبب اس کے جن میں قدرت ٹابت ہوجائے گی۔

ہماری دلیل آیت مبارکہ بیل بیان کردہ ظاہری تھم ہے جس میں قسط بنانے کی شرط نہیں بیان کی گئی۔ کیونکہ رکا تبت بیئ ت معاوضہ ہے اور معقود بدکا بدل بھی ہے ہیں قدرت نہ ہونے کی دجہ بیٹے بیل ثمن کے مشابہ وجائے گا بہ خلاف بیج سلم کے جو ہمارے اصول کے موافق ہے۔ کیونکہ اس بیل معقود مسلم فیہ ہوتی ہے۔ پس اس پر قادر ہونا بیضر وری ہے کیونکہ کتابت کا دارو مدار آسانی پر ہے۔ پس بینظا ہری طور پر آقا اس کومہلت دے گا بہ خلاف تھے سلم کے کیونکہ اس بیل بچا کا دارو مدار ہی تھگی پر ہوتا ہے۔ اور بی بھی دلیل ہے کہا گراس حالت میں مکا تب بدل کتابت ادانہ کر سرکا تو بھروہ دوبارہ غلام بن جائے گا۔

# عقل مند جھوٹے غلام کی کتابت کے جواز کابیان

فَ الَ (وَتَسَجُوزُ كِتَابَةُ الْعَبْدِ الصَّغِيرِ إِذَا كَانَ يَعْقِلُ الشِّرَاءَ وَالْبَيْعَ) لِتَحَقُّقِ الإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، إِذُ الْعَاقِلُ مِنْ اَهْلِ الْقَبُولِ وَالتَّصَرُّفُ نَافِعْ فِي حَقِّهِ.

وَالشَّسَافِ عِنَى يُخَالِفُنَا فِيهِ وَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَسْاَلَةِ إِذُنِ الصَّبِي فِى التِّجَارَةِ، وَهِلَا بِحِكَافِ مَا إِذَا كَانَ لَا يَعُقِدُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ لِآنَ الْقَبُولَ لَا يَتَحَقَّقُ مِنْهُ فَلَا يَنْعَقِدُ الْعَقْدُ، حَتَّى لَوْ اَذَى عَنْهُ غَيْرُهُ لَا يَعْتِقُ وَيَسْتَرِذُ مَا دَفَعَ .

کے فرمایا کہ چھوٹے غلام کی کتابت بھی جائز ہے لیکن جب وہ عقل مندی سے خربیدوفروخت کو جانتا ہو کیونکہ ایجاب وقبول ٹابت ہوسکتا ہے اس لیئے وہ عقل مندی کااہل ہے جبکہ کتابت بچے کے حق میں بھی فائدے مند ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے اس مسئلہ میں بھی ہمارے ساتھ اختلاف کیا ہے اور ان کا یہ اختلاف بیچے کو تنجارت کی اجازت دینے والے اختلافی مسئلہ کے موافق ہے اور بیٹکم اس صورت کے خلاف ہے جب وہ غلام خربید وفروخت کو جانتا ہی نہ ہو سے سے ۔ کیونکہ اس کی جانب ہے قبول کرنا ٹابت نہ ہوگا الہٰ ذاعقد کا انعقاد ہی نہ ہوگا یہاں تک کہ جب اس کی جانب اوا کر دیا آزاد نہ ہوگا اور اس کے غیر نے جو مال ادا کیا ہے اس کو واپس دے دیا جائے گا۔

## الين غلام كابدل كتابت ايك بزار مقرركرن كابيان

قَالَ (وَمَنْ قَالَ لِعَبُدِهِ : جَعَلْت عَلَيْك الْفَا تُؤَدِيهَا إِلَى نُجُومًا اَوَّلُ النَّجْمِ كَذَا وَآجِرُهُ كَذَا فَإِذَا النَّهْ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّه

کے ادا کردو۔ ایک قسط آئی ہوگی اور دوسری قسط آئی ہوگی اور جب تم ساری رقم ادا کردو گئے تابت کا بدلہ ایک بزار مقرر کیا ہے اور تم بجھے بطور تریا کے ادا کردو گئے قوتم آزاد ہوجاؤ گے۔ اور جب تم ساری رقم ادا کردو گئے تو تم آزاد ہوجاؤ گے۔ اور جب تم ساری رقم ادا کردو گئے تو تم ناام رہو تھے۔ تو اس مکا تبت کا عقد بھی درست ہے۔ کیونکہ آتا کی کتابت کی منا حت کو بیان کر دیا ہے اور ذب اس نے اس طرت کہا ہے کتم ہر ماہ میں سودرا ہم کے حساب سے ایک بزارادا کرو۔ تو آزاد ہوجاؤ گے۔

حضرت ابوسلیمان کے روایت کے مطابق میر بھی مکا تبت ہوجائے گی کیونکہ تسط مقرد کرنا یہ دلیل وجوب ہے اور کتابت ٹابت ہو جائے گی۔ جبکہ ابوصنص کبیر کے نسخہ کے موافق میرمکا تبت نہ ہوگی کیونکہ اس نے آزادی کوایک بارا داکرنے کے ساتھ معلق کر رُھاہے۔

### عقدمكا تبت كي صحت كيسبب غلام كا قبضه ي نكل جانے كابيان

قَالَ (وَإِذَا صَحَتْ الْكِتَابَةُ حَرَجَ الْمُكَاتَبُ عَنْ يَلِ الْمَوْلَى وَلَمْ يَخُوجُ عَنْ مِلْكِيهِ الْمَالُ (وَإِذَا صَحَتْ الْكِتَابَةِ وَهُوَ الطَّمْ فَيَصُمُ مَالِكِيَّةَ يَدِهِ إِلَى مَالِكِيَّةِ نَفْسِهِ اَوْ الْمُحرُوجُ مِنْ يَدِهِ فَلِتَحْقِيْقِ مَعْنَى الْكِتَابَةِ وَهُوَ الطَّمْ فَيَصُلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْحُرُوجَ إِلَى السَّفَو وَإِنْ لِتَسَخَقِيْقِ مَقُصُودِ الْكِتَابَةِ وَهُوَ اَدَاءُ الْبَدَلِ فَيَمُلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْخُرُوجَ إِلَى السَّفَو وَإِنْ لَتَسَخَقِيْقِ مَقْصُودِ الْكِتَابَةِ وَهُو اَدَاءُ الْبَدَلِ فَيَمُلِكُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَالْخُرُوجَ إِلَى السَّفَو وَإِنْ لَتَسَعُوا وَإِنْ السَّفَو وَإِنْ السَّفَو وَإِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَصَةٍ وَمَهُ اللَّهُ عَلَى السَّفَو وَيَشْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّفُو وَيَشْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى السَّفُو وَيَشْهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اور جب مکاتبت کاعقد درست ہوگیا ہے قومکا تب آقا کے قبنہ سے نکل جائے گا گراسکی ملکیت ہے نے گا۔اور آقا کے قبنہ سے اس کا نکلنا اس سب سے ہے کہ کتابت کا تھم ثابت ہو جائے اور وہ ملانا ہے پس مکاتب اپنے تصرف اور قبندک مکیت کوانی ذات کے ساتھ ملانے والا ہے یااس سب سے کہ مقصود کتا بت کیا جائے اور وہ بدل کوادا کرنا ہے ہیں مکا تب فرید وفروخت کا مالک بن جائے گا اللہ بھی بن جائے گا خوا و مالک نے اس کوروک دیا ہے۔ ہاں البتہ کا تب تا کا ملکت سے نکلنے والا نہ ہوگا ای روایت کے سب جس کو ہم بیان کرآئے بین کیونکہ مکا تبت یہ عقد معاوضہ سے اور اس کا دارویدار برابری ہر ہے۔ جبکہ فوری طور آزادی کے نفاذ کے سب وہ برابری خم ہوجائے گی۔ جبکہ اس کومؤخر کرنے کے سب وہ برابری خاب ہوجائے گی۔ جبکہ اس کومؤخر کرنے کے سب وہ برابری خابت ہوجائے گی۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس طرح ایک جانب سے ملکیت خابت ہوجائے گی اور ایک جانب سے اس کاحق بھی خابت ہوجائے گی۔ اور یہ بھی دلیل ہے کہ اس طرح ایک جانب سے ملکیت خابت ہوجائے گی اور ایک جانب سے اس کاحق بھی خابت ہوجائے گی۔ اور ایک جانب سے اس کاحق بھی خابت ہوجائے گی۔ اور ایک جانب سے اس کاحق بھی خابت ہوجائے گی۔ اور ایک جانب سے اس کاحق بھی خاب ہوجائے گی۔ اور ایک جانب سے کہ اس طرح ایک جانب سے ملکیت خابت ہوجائے گی اور ایک جانب سے اس کاحق بھی خاب ہوجائے گی۔ اور ایک جانب سے کہ کا حق بھی دیا گیا۔

. اور جب عقدم کا تبت کے بعد آقانے اس کوآزاد کیا ہے تو وہ آزاد ہونجائے گا۔ کیونکہ آقاابھی تک اس کا مالک ہے ہاں اہت اس طرح کتابت کا بدل ساقط ہوجائے گا۔ کیونکہ اس نے غلام کے حق میں بدل کتابت دینے کولازم کیا تھا جبکہ آزادی اس کو جائے سے بغیر ہی مل رہی ہے۔

## مكاتنه باندى سے وطى كے سبب أقارِمهر مونے كابيان

قَالَ (وَإِذَا وَطِيءَ الْسَمُولُلَى مُكَاتَبَةُ لَزِمَهُ الْعُقُرُ) لِآنَّهَا صَارَتُ آخَصَّ بِآجُوَ إِنِهَا تَوَسُلُا إِلَى الْسَلَالِ مِنْ جَانِيهِ وَإِلَى الْحُرِيَّةِ مِنْ جَانِيهَا بِنَاءً عَلَيْهِ، الْسَمَفُ صُودِ بِالْكِتَابَةِ وَهُوَ الْوُصُولُ إِلَى الْبَدَلِ مِنْ جَانِيهِ وَإِلَى الْحُرِيَّةِ مِنْ جَانِيهَا بِنَاءً عَلَيْهِ، وَمَنَافِعُ النَّصُعِ مُلْحَقَةٌ بِالْآجُوَاءِ وَالْاعْيَانِ (وَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا أَوْ عَلَى وَلِدِهَا لَوْمَ الْجَنَايَةُ) لِمَا بَيَّا (وَإِنْ أَتُسَلَّهُ وَلَهُ الْجَنَافِعُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْمَوْلَى كَالْآجُنِيقِ فِي حَقِي الْحَقْدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالْفَوابِ بَيْنَ الْمُولَى كَالْآجُنِيقِ فِي حَقِي الْحَقْدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ لِمُ اللَّهُ الْمُولَى فَيَمْتَعِعُ حُصُولُ الْعُوَصِ الْمُبْتَعَى بِالْعَقْدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ بُعْدَ فَي مُعْتَعِعُ حُصُولُ الْعُوصِ الْمُبْتَعَى بِالْعَقْدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ بُعْدَ لَهُ بُعْمَلُ كَذَلِكَ لَاتُمُلُولَى فَيَمْتَعِعُ حُصُولُ الْعُوصِ الْمُبْتَعَى بِالْعَقْدِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوابِ اللَّهُ الْمُولَى فَالْمُولَى فَالْمُولَى مَا اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْمُولَى الْمُؤْلِى اللَّهُ أَعْلَمُ اللَّهُ الْمُولَى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ الْمُؤْلِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِى اللْمُلِي اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُو

اور جب آقانے باندی یااس کے بچ پر جنایت کی تواس پرتاوان لازم آئے گاای ولیل کے سبب جس کوہم بیان کر آئے ہیں اور جب آقائے مکا تبد کا مال بلاک کردیا ہے تو وہ اس کا بھی ضامن ہوگا کیونکہ اب مکابتہ کی جان اور اس کے مال میں آقا ایک بخیر آور جب آقائی کی طرح ہے اور اس کے کہ جب ایسانہ کیا جائے تو آقا اس کا سارا مال بلاک کزدے گا اور وہ مقصود حتم ہوجائے گا جس میتند کے لئے مقد کیا گیا ہے۔

# فَصُلُّ فِي الْكِتَابِةِ الْفَاسِدَةِ

# فصل کتابت فاسدہ کے بیان میں ہے ﴾ فصل کتابت فاسدہ کی فقہی مطابقت کا بیان

مصنف علی الرحمہ نے اس سے پہلے کتابت کی ججے اقسام اوران کے احکام کو بیان کیا ہے احکام شریعت میں یہ فقہی اصول ہے کہ کسی چیز کے فساد کا تھم اس کی صحت کے بعد کسی عارض کے سبب واقع ہوتا ہے۔ کیونکہ فساد تھے کے بعد آتا ہے اس لئے مصنف علیہ الرخمہ نے کتابت فاسد کے احکام کومؤ خر ذکر کیا ہے۔ اورای طرح نماز وروزہ وجج وغیرہ دیگرا حکام شرعیہ میں بھی تختم فساد عبادت کو مشروع طریقے سے جاری کرنے کے بعد آتا ہے۔ لہذا فساد کا مؤخر ہونا یہ اس کا اصلی مقام ہے۔ جبکہ صحت نقدم بیاس کا اصلی مقام ومرتبہ ہے۔

علامہ کمال الدین ابن ہمام حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ سی بھی تھم کی صحت اس کے مقصود تک پہچانے والی ہے جبکہ فاسد مقصود سے محروم کرنے کا سبب بننے والا ہے۔ ( فتح القدیر ، کتاب بیوع ، ج ۱۵ ، ص ۱۱ ، بیروت )

### خنز ر وشراب کے بدلے میں مکاتب بنانے کابیان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبَ الْمُسلِمُ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ اَوُ خِنْزِيرٍ اَوْ عَلَى قِيمَةِ نَفُسِهِ فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ) اَمَّا الْاَوَّلُ فَلَانَ الْمُسلِمُ الْمُسلِمُ عَبْدَهُ عَلَى خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيرَ لا يَسْتَحِقَّهُ الْمُسْلِمُ لاَنَّهُ لَيْسَ بِمَالٍ فِي حَقِّهِ فَلا يَصْلُحُ بَدَلًا فَيَفُسُدُ الْعَقْدُ .

وَامَّنَا الشَّانِي فَلِانَّ الْقِيمَةَ مَجُهُولَةٌ قَدُرًا وَجِنْسًا وَوَصُفًا فَتَفَاحَشَتُ الْجَهَالَةُ وَصَارَ كَمَا إِذَا كَالَّابَ الْعَلْدِ الْفَاسِدِ لِآنَهُ مُوجِبٌ كَاتَبَ عَلَى مَا هُوَ مُوجِبُ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ لِآنَهُ مُوجِبٌ لِلْقِيمَةِ. لِلْفَاسِدِ لِآنَهُ مُوجِبٌ لِلْقِيمَةِ. لِلْقَيمَةِ.

خرمایا اور جب کی مخص نے خزیر وشراب یا غلام کی قیمت کے بدلے میں اپنے غلام کو مکا تب بنایا تو کتابت فاسد ہو جائے گی اور خنزیر وشراب کا سبب تو بہی ہے کہ سلمان ان کا حفذ ارنہیں بنرتا کیونکہ بیا شیاء مسلمانوں کے حق میں مال نہیں ہیں۔ پس یہ بدل بھی نہیں بن سکتیں۔ پس یہ عقد فاسد ہو جائے گا جبکہ قیمت کو عقد بنا نا اس سبب سے فاسد ہو جائے گا۔ کیونکہ اس کی قیمت کی متدار ، وصف اور جنس ہے مجبول رہے گی اور یہ جہالت فاحشہ ہے اور اس کی مثال یوں ہے کہ جب کسی مخص نے کپڑے یا سوار ی

ہے ہے میں مکا تبت کی ہے کیونکہ جب اس نے کہا کہ میں نے اس کی قیمت پر ، کا تبت کی 'اس کا پیول مقد فاسد کی صراحت کو بر بر نے والا ہے۔ کیونکہ عقد فاسد یہ قیمت کو واجب کرنے والا : وتا ہے۔ واجب کرنے والا ہے۔ کیونکہ عقد فاسد یہ قیمت کو واجب کرنے والا : وتا ہے۔

# خمرسے ادا نیکی کے سبب مکا تب کی آ زادی کا بیان

قَى لَ إِنْ أَدَى الْحَمْرَ عَتَقَ) وَقَالَ زُفَرُ : لَا يُعْتَقُ إِلَّا بِأَدَاءِ فِيمَةِ نَفُسِهِ، لِآنَ الْبَدَلَ هُوَ الْقِيمَةُ وَعَنَ أَبِى يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّهُ : آنَهُ يُعْتَقُ بِأَدَاءِ الْحَمْرِ لِآنَهُ بَدَلٌ صُورَةً، وَيُعْتَقُ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ وَيَعْلَقُ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ النَّهُ هُوَ الْبَدَلُ مَعْنَى .

وَعَنْ آبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ آنَهُ إِنَّمَا يُعْتَقُ بِادَاءِ عَيْنِ الْخَمْرِ إِذَا قَالَ إِنْ اَذَيْتَهَا فَانْتَ حُرُّ لِآنَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ الْعِتُقُ بِالشَّرُطِ لَا بِعَقْدِ الْكِتَابَةِ، وَصَارَ كَمَا إِذَا كَاتَبَ عَلَى مَيْتَةٍ آوْ دَمٍ وَلَا فَصُلَ في ظَاهر الرّوَايَةِ.

وَوَجْمَهُ الْفَرُقِ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمَيْتَةِ آنَ الْخَمْرَ وَالْخِنْزِيرَ مَالٌ فِي الْجُمْلَةِ فَآمُكَنَ اغْتِبَارُ مَعْنَى الْعَقْدِ فِيْهِ، وَمُوجِبُهُ الْعِتْقُ عِنْدَ آدَاءِ الْعِوْضِ الْمَشْرُوطِ.

وَآمَّا الْمَيْعَةُ فَلَيْسَتُ بِمَالٍ آصُلًا فَلَا يُمْكِنُ اغْتِبَارُ مَعْنَى الْعَقْدِ فِيْهِ فَاغْتُبِرَ فِيْهِ مَعْنَى الشَّرُطِ
وَذَلِكَ بِالتَّنْصِيصِ عَلَيْهِ (وَإِذَا عَتَقَ بِادَاءِ عَيْنِ الْخَمْرِ لَزِمَهُ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ) لِآنَهُ وَجَبَ
عَلَيْهِ رَدُّ رَقَيْتِهِ لِفَسَادِ الْعَقْدِ وَقَدُ تَعَذَّرَ بِالْعِنْقِ فَيَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا تَلِفَ
الْمَبِيعُ.

کے اور جب مکاتب نے شراب کوادا کر دیا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا۔ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ وہ شراب کی تیت ادا کیے بغیر وہ آزاد ہیں ہوسکے گا۔ کیونکہ قیمت اصل میں بدل ہے۔

حضرت امام ابو پوسف علیدالرحمہ ہے روایت ہے کہ شراب ادا کرنے ہے بھی وہ آزاد ہو جائے گا۔ کیونکہ ریجھی بطورصورت بدل ہے۔اوروہ اپنی قیمت ادا کرنے ہے بھی آزاد ہو جائے گا کیونکہ یہ معنوی طور پر بدل ہے۔

حضرت امام اعظم بن تخف روایت ہے کہ جب آتا نے بیکہا ہے کہ جب تم شراب اداکر و گے تو آزاد ہوجاؤ کے لبذااب عین خرکی ادائیگ کے سبب مکا تب آزاد ہوجائے گا۔ کیونکہ وہ اب وہ شرط کے سبب سے آزاد ہونے والا ہے جبکہ عقد کتابت کے سبب ہے آزاد ہونے والا نہیں ہے۔ اور اس کی نظیراس طرح ہے کہ جب کسی خض نے مرداراور خون پرعقد کیا ہے۔ اور ظاہرالروایت کے مطابق خزیر اور خرمیں کوئی فرق نہیں ہے جبکہ خزیر وخراور مردار میں فرق ہا اور اس فرق کی دلیل یہ ہے کہ خمراور خزیریہ دونوں کسی نہ کسی طرح مال کے تھم میں چلے جاتے ہیں اور ان میں عقد کے تھم کا اعتبار کرنا بھی ممکن ہے اور وجوب عقد میہ ہے کہ معین کروہ اوائیگ کے وہ مکا تب آزاد ہوجائے گا۔ مگر مرداریہ قرمال ہی تعدید کے تھم کا اعتبار کرنا بھی مکن ہے اور وجوب عقد میں ہوسکت ہذا اس میں شرط کے وہ مکا تب آزاد ہوجائے گا۔ مگر مرداریہ قرمال ہی نہیں ہے اور اس میں مقد کے تھم کا اعتبار کرنا یہ مکن نہیں ہوسکت ہذا اس میں شرط

کے معنی کا اعتبار کیا جائے گا اور بیاس و ات ہوسکے گا جب اس کی صراحت کر دی جائے۔

اور جب مرکاتب عین خمر کوادا کرئے آزاد ہو گیا ہے تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنی قیمت کوادا کرنے کا اہتمام کرسے۔ کیونکہ عقد فاسدہ ہوجانے کے سبب اس پر رقبہ کی واپسی واجب ہے جبکہ آزادی کے سبب سے بیدواپسی ناممکن ہے۔ کیونکہ اس پراپی قیمت کوواپس کرناواجب ہے جس طرح تنے فاسدہ میں اس وقت ہوا کرتا ہے جب مبیع ہلاک ہوجائے تو اس کو قیمت کولوٹا ناواجب ہو

## معین کردہ قیمت ہے کی نہ کرنے کابیان

قَالَ (وَلَا يَنْقُصُ عَنُ الْمُسَمَّى وَيُزَادُ عَلَيْهِ) لِآنَهُ عَقْدٌ فَاسِدٌ فَتَجِبُ الْقِيمَةُ عِنْدَ هلَاكِ الْمُبْدَلِ بَسَالِعَةً مَسَا بَسَلَعَتُ كَمَا فِى الْبَيْعِ الْفَاسِدِ، وَهلْذَا لِآنَّ الْمَوْلَىٰ مَا رَضِىَ بِالنَّقُصَانِ وَالْعَبُدُ رَضِى بِالزِّيَادَةِ كَى لَا يَبُطُلَ حَقَّهُ فِى الْعِتْقِ اَصَلَّا فَتَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتُ، وَفِيمَا إِذَا كَاتَبُهُ عَلَى قِيمَتِهِ يُعْتَقُ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ لِآنَهُ هُوَ الْبَدَلُ

وَآمُكَنَ اغْتِبَارُ مَعْنَى الْعَقْدِ فِيْهِ وَآثَرُ الْجَهَالَةِ فِى الْفَسَادِ، بِخِلافِ مَا إِذَا كَاتَبَهُ عَلَى تَوْبٍ حَيْثُ لَا يُعْتَقُ بِادَاءِ ثَوْبٍ لِآنَهُ لَا يُوقَفُ فِيْهِ عَلَى مُرَادِ الْعَاقِدِ لِاخْتِلافِ آجْنَاسِ النَّوْبِ فَلَا يَثُبُتُ الْعِتْقُ بِدُون إِرَادَتِهِ.

کے فرمایا اور معین کردہ قیمت میں ہے کم نہ کر ہے لین اضافہ کرسکتا ہے۔ کیونکہ یہ عقد فاسد تھا۔ پس مبدل کے بلاک ہونے کے سبب بوری قیمت واجب ہوگئ تھی جس قدر بھی قدرتھی جس طرح نیج فاسد میں ہوتا ہے اور یہ تھم اس دلیل کے سبب سے کہ آتا معین بدلہ لینے ہے کم پر رضامند نہیں ہے جبکہ غلام زیادہ اداکرنے پر رضامند ہے کہ ہیں اس کی آزادی کاحق فتم نہ ہو جائے پس جو قیمت بھی ہوگ وہ واجب ہوگ۔

اوراس طرح جب آقانے مکاتب کے ساٹھاس کی قیمت پر معاملہ کیا تو وہ قیمت اداکرنے کے سبب آزاوہ وجائے گا۔ کیونکہ قیمت ہی بدلانت کا افریف کے سبب آزاوہ وجائے گا۔ کیونکہ قیمت ہی جہائت کا افریف اوراس میں عقد کا اعتبار کرنا بھی ممکن ہے جبکہ قیمت کی جہائت کا افریف اور نے کے سبب ہے ہوئلاف اس صورت کے کہ جب کسی شخص نے کپڑے بدلے میں کتابت کا عقد کیا ہے تو وہ مکاتب کوئی کپڑا دینے ہے آزاد نہ ہوگا۔

کیونکہ اس صورت میں عاقد کی مراد پراطلاع یا ناممکن نہیں ہے۔ کیونکہ کپڑے کیا اجناس مختلف ہیں۔ پس آقاکی مرضی کو جانے کے سوا آزادی ٹابت نہ ہوگا۔

## غیرغلام کی جانب سے عین رقم پر عقد کتابت کابیان

قَالَ (وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَهُ عَلَى شَىء بِعَيْنِهِ لِغَيْرِهِ لَمْ يَجُنُ لِلَاَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ . وَمُرَادُهُ شَـىء يَتَعَيَّنُ بِالتَّغْيِينِ، حَتْى لَوْ قَالَ كَاتَبْتُك عَلَى هَذِهِ الْآلُفِ الدَّرَاهِمِ وَهِىَ لِغَيْرِهِ جَازَ لِانْهَا لَا تَتَعَيَّنُ فِي الْمُعَاوِضَاتِ فَيَتَعَلَّقُ بِدَرَاهِمٍ دَيْنٍ فِي الذِّمَّةِ فَيَجُوزُ

وَعَنُ آبِى حَدِيْفَةَ رَضِى الله عَنُهُ فِي رِوَايَةِ الْحَسُنِ آنَهُ يَجُوزُ، حَتَى إِذَا مَلَكَهُ وَسَلَمَهُ يُعْتَقُ، وَإِنْ عَجَزَ يُرَدُّ فِي الرِّقِ لِآنَ الْمُسَمَّى مَالٌ وَالْقُدْرَةَ عَلَى التَّسُلِيمِ مَوْهُومٌ فَآشَبَهَ الصَّدَاقَ. وَإِنْ عَجَزَ يُرَدُّ فِي الرِّقِ لِآنَ الْمُعَاوَضَاتِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى النَّسُلِيمِ مَوْهُومٌ فَآشَبَهَ الصَّدَاقَ. فَلْنَا: إِنَّ الْعَيْسَ فِي الْمُعَاوَضَاتِ مَعْقُودٌ عَلَيْهِ وَالْقُدْرَةُ عَلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ شَرُطٌ لِلصِّحَةِ إِذَا كَانَ الْعَقُدُ يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ كَمَا فِي الْبَيْعِ، بِخِلَافِ الصَّدَاقِ فِي الْيَكَاحِ لِآنَ الْقُدْرَةَ عَلَى مَا هُوَ تَابِعٌ فِيهِ آوُلَى. هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذِّكَاحِ لِآنَ الْقُدْرَةَ عَلَى مَا هُوَ تَابِعٌ فِيهِ آوُلَى.

فَلَوُ اَجَازَ صَاحِبُ الْعَيْنِ ذَلِكَ فَعَنْ مُحَمَّدٍ آنَهُ يَجُورُ لِلاَّنَّهُ يَجُورُ الْبَيْعُ عِنْدَ الإجَازَةِ فَالْكِتَابَةُ آهُ لَهُ...

وَعَنُ آبِى حَنِيُفَةَ آنَهُ لَا يَجُورُ أُعْتِبَارًا بِحَالِ عَدَمِ الْإِجَازَةِ عَلَى مَا قَالَ فِي الْكِتَابِ، وَالْجَامِعُ آنَـهُ لَا يُفِيدُ مِلْكَ الْمَكَاسِبِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ لِآنَهَا تَثْبُتُ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْآدَاءِ مِنْهَا وَلَا حَاجَةَ فِيمَا إِذَا كَانَ الْبَدَلُ عَيْنًا مُعَيِّنًا، وَالْمَشْآلَةُ فِيْهِ عَلَى مَا بَيْنَاهُ.

وَعَنُ آيِى يُوسُفَ آنَهُ يَجُوزُ آجَازَ ذَلِكَ آوُ لَمْ يَجُوْ، غَيْرَ آنَهُ عِنْدَ ٱلْإِجَازَةِ يَجِبُ تَسُلِيمُ عَيْنِهِ، وَعِنْ آيَهُ عِنْدَ أَلْاجَامِعُ بَيْنَهُمَا صِحَّةُ التَّسُمِيةِ لِكُونِهِ وَعِنْدَ وَالْجَامِعُ بَيْنَهُمَا صِحَّةُ التَّسُمِيةِ لِكُونِهِ مَالًا، وَلَوْ مَلَكَ الْمُكَاتَبُ ذَلِكَ الْعَيْنَ، فَعَنْ آبِي حَنِيْفَةَ رَوَاهُ آبُو يُوسُفَ آنَهُ إِذَا آذَاهُ لَا يُعْتَقُ، وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمُ يَنْعَقِدُ الْعَقُدُ إِلَّا إِذَا قَالَ لَهُ إِذَا آذَيْتِ إِلَى فَأَنْتَ حُرٌّ فَحِينَئِذٍ وَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ لَمُ يَنْعَقِدُ الْعَقُدُ إِلَّا إِذَا قَالَ لَهُ إِذَا آذَيْتِ إِلَى فَأَنْتَ حُرٌّ فَحِينَئِذٍ يَعْتَى اللّهُ مُو مَنْ اللّهُ وَعَنْ آبَهُ يُعْتَقُ وَال ذَلِكَ آوَ لَمْ يَقُلُ، يَعْتَى اللّهُ مَا اللّهُ يَعْتَقُ وَالْ ذَلِكَ آوَ لَمْ يَقُلُ، لِللّهُ الْعَقُدُ يَنْعَقِدُ مَعَ الْفَسَادِ لِكُونِ الْمُسَمَّى مَالًا فَيُعْتَقُ بِادَاءِ الْمَشْرُوطِ.

وَلَوُ كَاتَبَهُ عَلَى عَيْنٍ فِى يَدِ الْمُكَّاتَبِ فَفِيْهِ رِوَايَتَانِ، وَهِىَ مَسْاَلَةُ الْكِتَابَةِ عَلَى الْآعُيَانِ، وَقَدْ عُرِفَ ذَلِكَ فِى الْآصُلِ، وَقَدْ ذَكَرُنَا وَجُهَ الرِّوَايَتَيْنِ فِى كِفَايَةِ الْمُنْتَهَى.

ی اورای طرح بینگم اس ونت بھی ہوگا جب آقانے کسی ایس معین چیز پرمکا تب بنایا ہے جوغلام کے سواکسی دوسرے شخص کی تقی تو یہ مکا تبت جائز نہیں ہے کیونکہ غلام اس کوحوالے کرنے پر قا در نہ ہوگا۔

حضرت امام محرعلیہ الرحمہ ہے معینہ چیز ہے مرادیہ ہے کہ دہ اس طرح چیز ہوجومتعین کرنے سے متعین ہوجائے یہاں تک کہ جب آتا نے اس طرح کہا ہے کہ میں نے تجھے ایک ہزار داہم کے بدلے میں مکا تب بنادیا ہے اور وہ دراہم کسی دوسرے حض کے ہوں تو عقد جائز ہے کیونکہ دراہم معاوضات میں معین نہیں ہوتے ہی می عقد ایسے دراہم کے بارے میں ہوگا جوذ مہ میں قرض ہوں گے۔ اور عقد جائز ہوگا۔

حضرت امام اعظم جنی نواسے امام حسن علیہ الرحمہ نے بیروایت بیان کی ہے کہ بیع قلد جائز ہے بیبال تک کہ جب نماام ان دراہم کا مالک بن جائے اوران کوآ قاکے سپر دکرد ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اوراگر وہ اوا نہ کرسکے تو وہ دوبارہ نمام بنادیا جائے گا کیونکہ بیبال طے شدہ کابدل مال ہے۔اور سپر دکرنے کی طاقت بھی پائی جاتی ہے پس یہ بدلہ مہر کے مشابہ ہوجائے گا۔

ہم نے کہا کہ معاوضات میں مال عین کامعقو دعلیہ ہوا کرتا ہے اور عقد درست ہونے کے لئے معقو دعلیہ کوقد رت شرط ہے مگر اس میں شرط سے ہے کہ و دعقد ننخ کے قابل ہو جس طرح بھے میں ہوتا ہے بہ خلاف مبر نکاح کے ، کیونکہ مقصود نکاح پرقد رت شرط نہیں ہے۔

حضرت المام محمنطیه الرحمه سے روایت ہے کہ جب مالک نے عین کمابت کی اجازت دیدی ہے۔ تو کمابت کا پی عقد درست ہو جائے گا۔ کیونکہ اجازت کے سبب سے جب تھے جائز ہموجاتی ہے تو عقد کمابت بدرجہ اولی جائز ہوگا۔

حضرت امام اعظم بڑگئزے روایت ہے کہ اجازت نہ ہونے پر قیاس کرتے ہوئے بیہ عقد جائز نہ ہوگا۔ جس طرح قد وری میں ذکر کیا گیا ہے۔ اجازت کے ہونے یا نہ ہونے میں علت مشتر کہ یہ ہے کہ اجازت مکا تب کی ملکیت میں فا کدے مند نہ ہوگی۔ جبکہ کتابت کا مقصد میں ملکیت کے ہونے میں علیت کے بدل کتابت کوادا کر کے ضرورت کو پورا کرے۔ اور اگر کتابت کا بدل معین مال ہونے میں ہی قیاس کیا گیا ہے جس طرح ہم اس کو بیان کر معین مال ہونے میں ہی قیاس کیا گیا ہے جس طرح ہم اس کو بیان کر آئے ہیں۔

حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے روایت ہے کہ بیعقد جائز ہے اگر چید مالک اس کی اجازت وے یا نہ دے کیونکہ جب اجازت مل جائے گی تو بیعین مال کوحوالے کرنا واجب ہوگا اور اجازت نہ ملنے کی صورت میں اس کی قیمت کوحوالے کرنا ہوگا جس طرح نکاح میں ہے اوران میں جامع علت تسمیہ کا درست ہونا ہے اس لئے کہ وہ مال ہے۔

اور جب مکاتب میں کا مالک ہوا ہے توشیخین کی روایت کے مطابق اگر چدوہ اس کوادا کرے وہ آ ادنہ ہوگا کیونکہ عقد منعقد منہیں ہوا۔ ہاں البتہ جب آ قانے کہا کہ اگر تو اس کو مجھے ادا کردے تو تو آ زاد ہے تو پھروییا ہی ہوگا۔ تو وہ آ زاد شرط کا تھم ہے ہوگا۔ حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ ہے اس طرح بھی روایت ہے کہ اگر چہدوہ اس طرح کہددیا نہ کیے وہ آ زاد ہو جائے گا۔ کیونکہ عقد فساد کے ساتھ منعقد ہو چکا ہے'کیونکہ سمی مال ہے لہٰذا مشروط کی ادائیگی کے ساتھ وہ آ زاد ہو جائے گا۔

اور جب آقانے کسی ایسی معین چیز ہے مکا تب کیا ہے جوغلام کے قبضہ میں ہے۔ تو اس میں دوروایات ہیں اور بید سئله اعیان کی کتاب میں ہے اور دہاں اس کی دلیل کو پہچانا جا سکتا ہے اور اس کی دونوں روایات کی دلیل کوہم نے کفایۃ اسمنتی میں ذکر کر دیا

### أ قا كاشرط برغلام كومكاتب بنانے كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبَهُ عَلَى مِائَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يَرُدَّ الْمَوْلَى عَلَيْهِ عَبُدًا بِغَيْرِ عَيْنِهِ) فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِى حَيْنِهِ عَبْدُهِ ) فَالْكِتَابَةُ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِى حَيْنِهَةً وَمُحَمَّدٍ.

وَقَالَ آبُوْ يُوسُفَ : هِسَى جَالِسَرَةٌ، وَيُقَسَّمُ الْمِالَةُ الدِّينَادِ عَلَى قِيمَةِ الْمُكَاتَبِ وَعَلَى فِيمَةِ عَبْدِ وَسَبطٍ فَيَبُطُلُ مِنْهَا حِصَّةُ الْعَبْدِ فَيَكُونُ مُكَاتِبًا بِمَا بَقِى لِآنَ الْعَبْدَ الْمُطْلَقَ يَصْلُحُ بَدَلَ الْكِتَابَةِ وَيَنْصَرِفُ إِلَى الْوَسَطِ، فَكَذَا يَصْلُحُ مُسْتَنْى مِنْهُ وَهُوَ الْآصُلُ فِي آبَدَالِ الْعُقُودِ . وَلَهُمَا آنَهُ لَا يُسْتَفْنَى الْعَبُدُ مِنْ الدَّنَانِيرِ، وَإِنَّمَا تُسْتَنْنَى قِيمَتُهُ وَالْقِيمَةُ لَا تَصْلُحُ بَدَلًا فَكَذَلِكَ مُسْتَنْنَى .

ے اور جب آقانے ایک مودیتا رکے بدلے میں غلام کواس شرط کے ساتھ مکا تب کیا ہے کہ آقااس کوایک غلام بھی دےگا توالیمی کتابت طرفین کے نز دیک فاسد ہوگی۔

حضرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ جائز ہے اور سودیتار کو مکاتب اور درمیانے درجے کے غلام کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ اور اس میں سے غلام کے حصے کی مقدار کے برابر دراہم ساقط ہو جائیں تے۔ اور بقیہ بدلہ مکاتب ہوگا۔ کیونکہ غلام مطلق سناہت کا بدلہ بن سکتا ہے اور غلام کو درمیانے درجے کے غلام کی جانب اس لئے پھیر دیا جائے گا کیونکہ وہ بدل کتابت ہے مشتی بھی بوسکتا ہے اور عقود کے بدلوں میں اصل یمی ہے۔ (قاعدہ نقہیہ)

طرفین علیہاالرحمہ کی دلیل میہ ہے کہ غلام دیناروں ہے مشتنیٰ نہ ہوگا بلکہ اس کی قیمت مشتنیٰ ہوگی۔اور قیمت بدل نہیں بن سکتی پس و مشتنیٰ بھی نہ ہوسکے گی۔

#### حیوان کے بدلے میں مکاتب بنانے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبَهُ عَلَى حَيَوَانِ غَيْرِ مَوْصُوفِ فَالْكِتَابَةُ جَائِزَةٌ) مَعْنَاهُ أَنُ يُبَيِّنَ الْجِنْسَ ولَا يُبَيِّنَ النَّوْعَ وَالطِّفَةَ (وَيَنْصَرِفُ إِلَى الْوَسَطِ وَيُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْقِيمَةِ) وَقَدْ مَرَّ فِى الْيَكَاحِ، أَمَّا إِذَا لَهُ يُبَيِّنُ الْجِنُسَ مِثْلَ أَنُ يَقُولَ دَابَّةٌ لَا يَجُوزُ لِآنَهُ يَشْمَلُ آجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً فَتُتَفَاحَشُ الْجَهَالَةُ، وَإِذَا بَيَّنَ الْجِنُسَ مِثْلَ أَنُ يَقُولَ دَابَّةٌ لَا يَجُوزُ لِآنَهُ يَشْمَلُ آجْنَاسًا مُخْتَلِفَةً فَتُتَفَاحَشُ الْجَهَالَةُ، وَإِذَا بَيَّنَ الْجَنَاسًا مُخْتَلِفَةً فَتُتَفَاحَشُ الْجَهَالَةُ يَسِيرَةٌ وَمِثْلُهَا يُتَحَمَّلُ فِي الْكِتَابَةِ فَتُعْتَبَرُ وَالْوَصِيفِ فَالْجَهَالَةُ يَسِيرَةٌ وَمِثْلُهَا يُتَحَمَّلُ فِي الْكِتَابَةِ فَتُعْتَبَرُ جَهَالَةُ الْبَادَلِ بِجَهَالَةِ الْاَجَلِ فِيْهِ ،

وَقَالَ الشَّافِيعِى رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ، وَهُوَ الْقِيَاسُ لِلَاَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ فَاشْبَهَ الْبَيْعَ. وَلَنَا آنَهُ مُعَاوَضَةٌ مَالٍ بِغَيْرِ مَالٍ اَوْ بِمَالٍ لَكِنُ عَلَى وَجُهِ يَسْقُطُ الْمِلْكُ فِيْهِ فَاشْبَهَ النِّكَاحَ، وَالْجَامِعُ أَنَّهُ يُبُتَنَى عَلَى الْمُمَاكَذِهِ الْمُعَامِعُ الْبَيْعِ لِلَآنَهُ مَيْنِيٌّ عَلَى الْمُمَاكَسَةِ.

اور جب مالک نے اپنے غلام کوکسی ایسے حیوان کے بدلے میں مکاتب کیا ہے کہ اس نے اس جانور کا وصف بیان نہیں کیا ہے تو بطور استحسان یہ عقد درست ہوگا اور اسکا تھم ہے ہے کہ جب اس نے حیوان کی جنس کو بیان کر دیا ہے کینن اس کی نوع اور صفت کو بیان نہیں کیا ہے اور اس تھم کو درمیا نے درجے کے غلام کی جانب پھیر دیا جائے گا اور آقا کو قیمت لینے پرمجور کیا جائے گا اور کا جنس کو بیان نہیں کیا ہے جس طرح اس نے کہا کہ میں نے کتھے کتاب نکاح میں یہ سکلے گزرگیا ہے۔ لیکن جب آقائے جانور کی جنس کو بھی بیان نہیں کیا ہے جس طرح اس نے کہا کہ میں نے کتھے

وابہ کے بدیے میں مرکاتب کیا ہے تو بیعقد جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ حیوان مختلف اجناس کے ہواکرتے ہیں۔اور جہالت فاحشہ اور جب وہ جس کو بیان کر دیتا ہے جس طرح غلام اور اس کا وصف کہ وہ خدمت کرنے والا ہے تو اب جہالت کم ہو جائے گی اور ای تتم کی جہالت کو کتابت میں بر داشت کر لیا جاتا ہے ہیں بدل کی اس معمولی مدت کو جہالت پر تیاس کیا جائے گا۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ اس کا کوئی عقد جا ئرنہیں ہے اور قیاس کا نقاضہ بھی یہی ہے کیونکہ بیعقدمعا وضہ ہے اور نیچ کے مشابہ ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ معاوضہ مال سے نہیں بلکہ غیر مال ہے ہے لیکن میاس طرح کا ہے کہ اس میں ملکیت ساقط ہو جاتی ہے۔ لیس میہ نکاح کے مشابہ ہو جائے گا۔اوران میں جامع علت رہے کہ ان میں سے ہرا کیے چشم پوشی پر مبنی ہے بہ بخلاف بھے کے کیونکہ وہ تنگی وختی پر مبنی ہے۔

### نصرانی کاشراب کے عوض میں مکاتب بنانے کابیان

قَالَ (وَإِذَا كَانَبَ النَّصُرَائِيُ عَبُدَهُ عَلَى خَمْرٍ فَهُوَ جَائِزٌ) مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ مِقْدَارًا مَعْلُومًا وَالْعَبُدُ كَالِهُ وَإِلاَّنَهَا مَالٌ فِي حَقِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ الْحَلْ فِي حَقِيّنَا (وَالنَّهُمَا اَسُلَمَ فَلِلْمَوْلَى قِيمَةُ الْحَمْرِ) لِآنَ السُمُسُلِمَ مَمْنُ وعْ عَنْ تَمْلِيكِ الْحَمْرِ وَتَمَلَّكَهَا، وَفِي التَّسُلِيمِ ذَلِكَ إِذَ الْحَمْرُ غَيْرُ مُعَيَّنِ السُمُسُلِمَ مَمْنُ وعْ عَنْ تَمْلِيكِ الْحَمْرِ وَتَمَلَّكَهَا، وَفِي التَّسُلِيمِ ذَلِكَ إِذَ الْحَمْرُ غَيْرُ مُعَيَّنِ السُمُ مَمْنُ وعْ عَنْ تَمْلِيكِ الْخَمْرِ وَتَمَلَّكَهَا، وَهِذَا بِحِلافِ مَا إِذَا تَبَايَعَ الذِّمِيَّانِ خَمْرًا ثُمَّ فَيَعِبُ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَهَذَا بِحِلافِ مَا إِذَا تَبَايَعَ الذِّمِيَّانِ خَمْرًا ثُمَّ فَيَعِبُ عَلَيْهِ وَيمَتُهَا، وَهَذَا بِحِلافِ مَا إِذَا تَبَايَعَ الذِّمِيَّانِ خَمْرًا ثُمَّ أَسُلَمَ الْحَدُهُمَا حَيْثُ يَفُسُدُ الْبَيْعُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبُعْضُ، لِلَانَ الْقِيمَةَ تَصُلُحُ بَدَلًا فِي الْكِتَابَةِ فِي السَّلَمَ احَدُهُمَا حَيْثُ يَفُسُدُ الْبَيْعُ عَلَى مَا قَالَهُ الْبُعْضُ، لِلَانَ الْقِيمَة تَصُلُحُ بَدَلًا فِي الْكِتَابَةِ فِي الْمُعْرَادُ مَا تَعْدُلُ الْوَيمَةِ وَلَا يَعْقُلُ مَا عَلَى الْعَلَمُ اللهُ الْمُعْلَى الْقَيْمَةِ وَاللّهُ الْمُلِكُ عَلَى الْقَيمَةِ وَاللّهُ الْمُعْلَى الْقَيمَةِ وَالْمَ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْقَيمَةِ وَالْمَالُ اللّهُ الْمُعْلَى الْقَيمَةِ وَالْمَالُ الْمُعْلَى الْقَيمَةِ وَالْمَدُولِ فَحَازَ الْ لَيْعُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

قَالَ (وَإِذَا قَبَضَهَا عَنَقَ) لِآنَ فِي الْكِتَابَةِ مَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ فَاذَا وَصَلَ آحَدُ الْعِوَضَيْنِ إِلَى الْمُعَاوَضَةِ فَا إِذَا كَانَ الْعَبُدُ مُسُلِمًا حَيْثُ لَمُ الْمَصُولَى سَلَّمَ الْعُوَضَ الْاَحْرَ لِلْعَبُدِ وَذَلِكَ بِالْعِنْقِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْعَبُدُ مُسُلِمًا حَيْثُ لَمُ الْمَصُولِي الْعَبُدُ اللَّهُ الْعَبُدُ وَذَلِكَ بِالْعِنْقِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْعَبُدُ مُسُلِمًا حَيْثُ لَمُ اللهَ الْعَبُونَ اللهُ الْعَبُدُ وَذَلِكَ اللهُ الْعَزَامِ الْخَمْرِ، وَلَوْ آذَاهَا عَتَقَ وَقَدُ بَيَّنَاهُ مِنْ قَبُلُ ، وَاللّهُ آغَلَمُ .

اور جب نفرانی نے شراب کے بدلے میں غلام کو مکا تب بنادیا ہے تو یہ جائز ہے اور جب شراب کی مقد ار معلوم ہو اور خلام میں اور خلام کا فرہو۔ کیونکہ کفار کے حق میں شراب اس طرح مال ہے جس طرح ہمارے حق میں سرکہ مال ہے۔ اور جب آقا وغلام میں سے جو شخص بھی مسلمان ہوگا آقا کو شراب کی قیمت ملے گی۔ کیونکہ مسلمان نہ شراب کا مالک بن سکتا ہے اور نہ شراب دینے والا بن سکتا ہے۔ جبکہ شراب یہ معین ہے۔ پس مکا تب بدل کو حوالے کرنے سے عاج نے جبکہ شراب یہ معین ہے۔ پس مکا تب بدل کو حوالے کرنے سے عاج نے جبکہ شراب یہ کہ جب دو ذمیوں نے مل کر شراب کی اور اس کی تجاب گا اور اس برقیمت واجب ہو جائے گی۔ اور یہ تھم اس صورت کے خلاف ہے کہ جب دو ذمیوں نے مل کر شراب کی

# 

۔ خریدوفرونت کی۔اس کے بعدان میں سے ایک مسلمان ہو کمیا ہے تو بھنے فاسد ہو جائے گی۔اوربعض مشائخ فقہا مکا قول بھی اس مرح ہے۔ کیونکہ بیموم قیمت بدل کتابت بن سکتی ہے۔ ممرح ہے۔ کیونکہ بیموم قیمت بدل کتابت بن سکتی ہے۔

سرن ہے۔ اور جب ہالک نے خدمت کرنے والے غلام کومکا تب بنایا ہے اور مکا تب اس نے اس کی قیمت سپر دکی تو آقااس کو قیمت کو لینے پرمجبور کیا جائے گاہاں اور قیمت پرعقد کا باتی ر بنامجی جائز ہوگا۔ تکریج قیمت کے بدلے میں درست نہ ہوگی کیونکہ بیجے اور کتابت معر فرق ہے۔

ہیں ہوں اور کتابت میں معاوضہ کا تعبیر اللہ ہے تو مکا تب آزاد ہو جائے گا۔اور کتابت میں معاوضہ کا تھم بھی ہے پس جب آقا کو آئے۔ بدل کا میں جب آقا کو آئے۔ بدل کا میں جب آقا کو آئے۔ بدل کا میں جب تو خلام مسلمان میں ہوگا۔ بدخلاف اس حالت کے کہ جب خلام مسلمان ہوگا۔ بدخلاف اس حالت کے کہ جب خلام مسلمان ہوتا ہے ہوتو اب کتابت جائز ند ہوگی کیونکہ مسلمان شراب کا اہل نہیں ہے۔ لہذا جب مسلمان غلام نے شراب اواکر دی ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا اور اس کو ہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔

# بَابُ مَا يَجُورُ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَفْعَلَهُ

### ﴿ بیرباب مکاتب کے لئے کرنے والوالے کاموں کے لئے ہے ﴾ رید

باب جواز امور مكاتب كى ققهى مطابقت كابيان

علامه ابن محمود بابرتی حنی علیه الرحمه لکھتے ہیں کہ مصنف علیه الرحمہ نے اس سے پہلے مکا تبت صحیحہ اور مرکا تبت فاسدہ سے متعلق احکام کوذکر کیا ہے۔ اب یبال سے مرکا تبت میں تقرف کے جواز وعدم جواز کے بارے میں فقہی احکام کوذکر کردہے ہیں۔ کونکر کی جیز میں تقرف کے درست ہونے کے بعد ہی کیا جاسکتا ہے۔ (عنایہ شرح البدایہ، خ ساایس ۱۱، ہیروت)

## مكاتب كے لئے خريدوفروخت كرنے كى اجازت كابيان

قَىالَ (وَيَسَجُوزُ لِللَّهُ مَكَاتَبِ الْبَيْعُ وَالشِّوَاءُ وَالسَّفَلُ) لِآنَ مُوجَبَ الْكِتَابَةِ آنُ يَصِيْرَ حُرَّا يَدًا، وَ ذَلِكَ بِهَ الْبَحْوِيَةِ النَّعَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّي مَقْصُودِهِ وَهُوَ نَيلُ الْحُوتِيَةِ بِاَدَاءِ الْبَسَدُلِ، وَالْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ مِنْ هَلَا الْقَبِيلِ، وَكَذَا السَّفَرُ لِآنَ التِجَارَةَ رُبَّمَا لَا تَتَفِقُ فِي الْحَصَرِ الْبَحَتَاجُ إِلَى الْمُسَافَرَةِ، وَيَمْلِكُ الْبَيْعَ بِالْمُحَابَاةِ لِآنَهُ مِنْ صَنِيعِ التَّجَارِ، فَإِنَّ التَّاجِرَ قَدْ يُحَامِي فِي صَفْقَةٍ لِيَرْبَحَ فِي الْحُرْسِي.

کے فرمایا کہ مکا تب کے لئے جائز ہے کہ وہ خرید وفروخت کرے اور سفر کرے۔ کیونکہ کتابت کا نقاضہ یہ ہے کہ مکا تب قضہ ہے آزاد ہو چکا ہے۔ اور دہ ای تصرف سے اپنا مقصد سے اپنا مسلم تب بورا ہوسکتا ہے جب مکا تب مکمل طور پرتصرف کا مالک بن جائے۔ اور دہ ای تصرف سے اپنا مقصد سے کہ وہ بدل کتابت اوا کر کے اپنی آزادی کو حاصل کر لے۔ جبکہ خرید وفروخت بھی ای تکم مقصد حاصل کر سے جب اور سفر کا تکم بھی ای محرح ہے کیونکہ بھی جس کے بیان جس کے لئے تا جرکو سفر کرنے کی ضرورت پر میں سے جب اور وہ کسی چیز سستی قیمت میں بھی بچ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی تا جروں کا طریقتہ ہوتا ہے کیونکہ تا جرکھی معاملہ میں قیمت تھوڑی لے ایت ہے۔ کہ اس کو دوسرے معاملہ میں نفع حاصل ہوجائے گا۔

## مكاتب كے لئے كوفہ جانے سے ممانعت كى شرط كابيان

قَـالَ (فَـاِنُ شَـرَطَ عَـلَيُـهِ اَنُ لَا يَخُرُجَ مِنْ الْكُوفَةِ فَلَهُ اَنْ يَخُرُجَ اسْتِحُسَانًا) ِ لَآنَ هَاذَا الشَّرُطَ مُـخَـالِفٌ لِـمُ قُتَـضَى الْعَقْدِ وَهُوَ مَالِكِيَّةُ الْيَدِ مِنْ جِهَةِ الْإِسْتِبُدَادِ وَثُبُوتِ الْإِخْتِصَاصِ فَبَطَلَ الشَّرُطُ وَصَحَّ الْعَقْدُ لِلَانَّهُ شَرُطٌ لَمْ يَتَمَكَّنُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، وَبِدِ ثَلِهِ لَا تَفْسُدُ الْكِتَابَةُ، وَهذَا لِآنَ الْكِتَابَةَ تُشْبِهُ الْبَيْعِ وَتُشْبِهُ النِّكَاحَ فَالْحَقْنَاهُ بِالْبَيْعِ فِي شَرُطٍ تَمَكَّنَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، وَبِالنِّكَاحِ فِي شَرُطٍ تَمَكَّنَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ، تَحَمَّا إِذَا شَرَطَ خِدْمَةً مَجْهُولَةً لِلَّنَّهُ فِي الْبَدَلِ وَبِالنِّكَاحِ فِي شَرُطٍ لَمْ يَتَمَكَّنُ فِي صُلْبِهِ هذَا هُوَ الْإَصْلُ.

اَوْ نَقُولُ : إِنَّ الْكِتَابَةَ فِي جَانِبِ الْعَبْدِ اعْتَاقَ لِآنَهُ الشَّفَاطُ الْمِلْكِ، وَهنذَا الشَّرُطُ يَخْصُ الْعَبْدَ فَاعْتُبِرَ اِعْتَاقًا فِي حَقِّ هنذَا الشَّرُطِ، وَالْإِعْتَاقُ لَا يَبْطُلُ بِالشَّرُوطِ الْفَاسِدَةِ.

ے اور جب مالک نے بیشرط لگادی ہے کہ مکاتب کوفہ نہ جائے گاتو وہ بطوراستیسان جاسکتا ہے کیونکہ بیشرط مقد کے تفاضہ کے خلاف ہے۔ جبکہ وہ تو مستقل طور متصرف ہے۔اور کمائی کرنا بھی ای کے ساتھ خاص ہے۔البذا شرط باطل ہو جائے گی۔اور عقد درست ہو جائے گا۔ کیونکہ بیشرط اصل عقد میں داخل نہیں ہے۔ جبکہ اس متم کی شرط ہے۔ نقد فاسد نہ:وگا۔

یکھماس ولیل کے سبب سے ہے کہ کتابت بیان کے مشابہ ہے اور نکاح کے مشابہ بھی ہے پس اصل عقد میں وافل : و نے ک شرط کو ہم نے تع کے تھم کے ساتھ ملاویا ہے جس طرح مجبول خدمت کی شرط لگائی جاتی ہے۔ کیونکہ یمی شرط بدل میں ہے اور جوشرط اصل میں وافل نہ ہوتو ایسی کتابت کو ہم نے نکاح کے ساتھ لائق کرویا ہے اور قاعد وفقہہے ہمی یمی ہے۔ (قاعد ہ فقہیہ

اس کے پھرہم میبھی کہتے ہیں کہ غلام کے تق میں کتابت کا مقد آزادی ہے اس لئے کہ یبی آتا کی مکنیت کوسا قط کرنے واا ہے۔اور بیشر طغلام کے ساتھ خاص ہے پس اس شرط کے تق میں اس کوآزاد قرار دیا جائے گا اور آزادی فاسد شرا اُط کے سبب باطل نہیں ہوا کرتی۔

### ما لک کی اجازت کے بغیر مکاتب کے نکاح کے عدم جواز کا بیان

وَمَنُ مَ لَكَ شَيْنًا يَمُلِكُ مَا هُوَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ وَتَوَابِعِهِ (وَلَا يَتَكَفَّلُ) لِلاَنَّهُ تَبَرُعُ مَحْضٌ، فَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِ التِجَارَةِ وَالِا كُتِسَابِ وَلَا يَمُلِكُهُ بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَالًا لِلاَنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَبَرُعُ وَلَا يَمُلِكُهُ بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَالًا لِلاَنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَبَرُعُ وَلَا يَمُلِكُهُ بِنَوْعَيْهِ نَفْسًا وَمَالًا لِلاَنَّ كُلَّ ذَلِكَ تَبَرُعُ وَالاَ يُعَلِي عِوْضٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى عَوْضٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى عُوضٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى عَوْضٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى عَوْضٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى اللّهُ وَمَلْ وَهَبَ عَلَى عِوْضٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى اللّهُ وَمَلْ وَهِبَ عَلَى عَوْضٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى اللّهُ وَمَلْ عَلَى عَوْضٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى اللّهُ وَمَلْ وَهِبَ عَلَى عَوْضٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمَلْ وَهِبَ عَلَى عَوْضٍ لَمْ يَصِحَّ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّ

ای طرح مکاتب ہبداورصدقہ بھی نہیں کرسکتا۔ گروہ کوئی معمولی چیز ہبدیا صدقہ کرسکتا ہے کیونکہ بہدومعدقہ میں احسان ہے اور اس طرح مکاتب کسی دوسرے کا مالک بنانے کا مالک بھی نہیں بن سکتا جباہے تعموڑی بہتی تجارت یہ نام ضروریات میں ہے اور اس کواد عدار دینے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے اور اس کواد عدار دینے کی ضرورت بھی بڑ سکتی ہے اور اس کواد عدار دینے کی ضرورت بھی بڑ سکتی ہے۔ تاکدائل قافلداس سے اپناتعلق وابسطہ رکھیں۔ اور جب بندہ کسی چیز کا مالک ہے وہ اس کی ضروریات و جا جات کا مالک بھی ہوتا ہے۔

اورای طرح مکا تب کسی کا کفیل بھی نہیں بن سے گا۔ کیونکہ بیتو ایک خاص احسان ہے جبکہ بیتجارت کرنے یا مال کمانے کے اسباب میں سے نہیں ہے لیاں مکا تب کفالت کی دونوں اقسام نفس اور جان کا مالک نہ ہوگا کیونکہ ان میں سے ہرایک چند احسان ہے اور اس طرح مکا بت قرض بھی نہیں دے سکتا کیونکہ قرض و بیٹا بھی احسان ہے اور بید کمانے کی ذرائع میں سے نہیں ہے اور اس کا بدلد نے کر بہد کرنا بیجی درست نہیں ہے کیونکہ بیا بتدائی طور پراحسان ہے اور جب مکا تب نے اپنی ہاندی کا نکا تہ کردیا ہے تو بیہ جا کرنا ہے کیونکہ یہی مال کمانے کا ذریعہ ہے لیس اس کے مہر کا مالک مکا تب ہوگا اور بید معاملہ کتا بت کے عقد میں بھی شامل ہے۔

# مكاتب كااينے غلام كومكاتب بنانے كابيان

قَىالَ (وَكَىذَلِكَ إِنْ كَاتَسَبَ عَبْدَهُ) وَالْقِيَّاسُ اَنْ لَا يَجُوْزَ وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ وَالشَّافِعِيَ، لِلاَيْ مَآلَهُ الْعِتُقُ وَالْمُكَاتَبُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِهِ كَالْإِعْتَاقِ عَلَى مَالٍ .

قَالَ : فَإِنْ آذَى الشَّانِسِ قَبُلُ آنُ يُعْتَقَ الْآوَلُ فَولَاؤُهُ لِلْمَوْلَى، لِآنَ لَهُ فِيهِ نَوْعَ مِلْكٍ. وَتَصِحُّ الضَّافَةُ الْإِعْتَاقِ النِّهِ فِي الْجُمُلَةِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اِضَافَتُهُ إلى مُبَاشِرِ الْعَقْدِ لِعَدَمِ الْاَهْلِيَةِ أَضِيفَ النِّهِ الضَّافَةُ الْإِعْتَاقِ النَّهِ فِي الْجُمُلَةِ، فَإِذَا تَعَذَّرَ اِضَافَتُهُ إلى مُبَاشِرِ الْعَقْدِ لِعَدَمِ الْاَهْلِيَةِ أَضِيفَ النِهِ إِنَا الشَّرَى شَيْئًا (فَلَوْ آذَى الْآوَلُ بَعْدَ ذَلِكَ وَعَتَقَ لَا يَنْتَقِلُ الْولَاء اللَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا تَعْدَدُ لِللَّا وَعَتَقَ لَا يَنْتَقِلُ الْولَاء اللَّهِ إِلَيْهِ إِلِيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَى الْمُعْلِيقِ الْمُؤْلُ الْولَاء وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا مَعْدَدُ وَلِكُ وَعَتَقَ لَا يَنْتَقِلُ الْولَاء وَالنَّهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْدَلُونُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

الْمَوْلَى جُعِلَ مُعْتِقًا وَالُولَاءُ لَا يَنْتَقِلُ عَنْ الْمُعْتِقِ (وَإِنْ آذَى النَّالِي بَعْدَ عِنْقِ الآوَلِ قَولَاؤُهُ لَهُ) الْمَوْلَى جُعِلَ مُعْتِقًا وَالُولَاءِ لَا يَنْتَقِلُ عَنْ الْمُعْتِقِ (وَإِنْ آذَى النَّالِي بَعْدَ عِنْقِ الآوَلِ قَولَاؤُهُ لَهُ) إِذَى الْعَاقِلَةِ مِنْ آهُلِ فُبُوتِ الُولَاءِ وَهُوَ الْآصْلُ فَيَثْبُتُ لَهُ.

اور جب مکاتب نے اپنے لمام کومکاتب بنادیا ہے تو یہ جائز ہے جبکہ قیاس کا نقاضہ یہ ہے کہ اس طرح جائز تیس اورای سے موافق امام زفراورامام شافعی علیماالرحمہ کا قول ہے۔ کیونکہ مال کتابت یہ آزادی ہے اور مکاتب آزادی کا مالک نبیس جس طرح آزادی والے مال کا مالک نبیس ہے۔ جس طرح آزادی والے مال کا مالک نبیس ہے۔

ستسان کی دلیل میہ ہے کہ مکا تب بنانے میہ مال کمانے والاعقد ہے ہیں میں کا تب اس عقد کا مالک بن جائے گاجس طرح وہ
استسان کی دلیل میہ ہے کہ مکا تب بنانے میہ مال کہ بن جاتا ہے۔ اور بھی بھی مکا تبت اس کے لئے بھے نے زیادہ فائدے والی ہوتی
ایمن نے نکاح کرنے اور خرید و فروخت کا مالک بن جاتا ہے۔ اور بھی بھی مکا تبت کو ختم کرنے والی نبیں ہے جبکہ بھے یہ بدل ملنے ہے بل
ہے۔ کیونکہ تمان سے مکا تب سے بدل اواکر نے سے بہلے تک اس کی ملکیت کو ختم کرنے والی نبیں ہے جبکہ بھے یہ بدل ملنے ہے بل
ہی ہے۔ کو فکم کر ویتی ہے اسی دلیل کے سب سے باپ اور وصی بھی مکا تبت کے مالک ہیں۔
ہی ملکیت کو فتم کر ویتی ہے اسی دلیل کے سب سے باپ اور وصی بھی مکا تبت کے مالک ہیں۔

ں ۔۔۔ اور کے بعد تم فقہی ہے کہ یدم کا تبت دوسرے مکا تب کے لئے وہی افتیارات ٹابت کرنے والی ہے جو پہلے کے لئے اس نے ٹابت کیے ہیں۔( قاعدہ فقہیہ )

جابت کرنے والی ہے۔ اور جب دوسرے مکاتب نے پہلے کی آزادی سے پہلے ہی بدل کتابت اوا کرئے آزادی حاصل کرلی ہے تو اس کا ولاء پہلے مکاتب کے آقا کا ہوگا۔ کیونکہ اس مکاتب میں ابھی آقا کی ملکیت باقی ہے اور ممل طور پر اس کی جانب آزادی کی اضافت کرتا مکاتب ہے آقا کا ہوگا۔ کیونکہ اس مکاتب میں ابھی آقا کی ملکیت باقی ہے اور ممل طور پر اس کی جانب اس کی نسبت کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس میں آزادی کی الجیت نہیں پائی جاتی۔ جس طرح ورست ہے۔ کیونکہ مکاتب اول کی جانب اس کی نسبت کرنا ناممکن ہے کیونکہ اس میں آزادی کی الجیت نہیں پائی جاتی۔ میں میں ہوگی۔ آقا کوئی چیز خرید ہے تو آقائی کی ملکیت ہوگی۔

، رں پر سید سے دلا ہنتال نہ ہوگی۔ کیونکہ آقا کو اور آزاد ہوجائے گا تواس کی جانب ولا ہنتال نہ ہوگی۔ کیونکہ آقا کو اوراس کے بعد پہلے مکاتب نے کتابت کا اداکر دیا ہے تو وہ آزاد ہوجائے گا تواس کی جانب ولا ہنتال نہ ہوگی۔ کیونکہ آقا کو معتق ہے دلا ہنتال نہیں ہواکرتی۔ معتق قرار دے دیا گیا ہے اور معتق سے دلا ہنتال نہیں ہواکرتی۔

ی رہے۔ اور جب مکاتب اول کی آزادی کے بعد دوسرے مکاتب نے بدل کتابت ادا کیا ہے تو دوسرے ولا مائی بینی پہلے مکاتب کو اور جب مکاتب اول کی آزادی کے بعد دوسرے مکاتب نے بدل کتابت ہوجائے گی۔اور یاصل (قاعدہ تھہید) بس اس کے ملے کی کیونکہ اب عقد کرنے والا بی اس کا اہل ہے لہذا اس کے لئے ولا عثابت ہو چکی ہے۔ لئے ولا عثابت ہو چکی ہے۔

مكاتب كامال كے بدلے ميں اپناغلام آزاد كرنے كابيان

قَالَ (وَإِنْ آعُتَى عَبُدَهُ عَلَى مَالٍ آوُ بَاعَهُ مِنْ نَفُسِهِ آوُ زَوَّجَ عَبُدَهُ لَمْ يَجُزُ) لِآنَ هَذِهِ الْاَشْيَاءَ لَيْسَتْ مِنْ الْكُسْبِ ولَا مِنْ تَوَابِعِهِ.

آمًا الْآوَّلُ فَلِلَّنَهُ إِسْقَاطُ الْمِلْكِ عَنْ رَقَيَتِهِ وَإِنْبَاتُ الذَّيْنِ فِي ذَمِّهِ الْمُفْلِسِ فَٱشْبَهَ الزَّوَالَ بِغَيْرِ

عِوَضِ، وَكَذَا الثَّانِي لِآنَهُ إعْتَاقَ عَلَى مَالٍ فِي الْحَقِيْقَةِ.

وَآمَا الشَّالِثُ فَلِآنَهُ تَنْقِيصٌ لِلْعَبْدِ وَتَغَيِّيبٌ لَهُ وَشَغُلُ رَقَيَتِهِ بِالْمَهْرِ وَالنَّفَقَةِ، بِخِلافِ تَزْوِيجِ الْآمَةِ لِآنَهُ اكْتِسَابٌ لِاسْتِفَادَتِهِ الْمَهْرَ عَلَى مَا مَرَّ.

قَالَ (وَكَذَلِكَ) (الآبُ وَالُوصِى فِي رَقِيْقِ الصَّغِيرِ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ) لِآنَهُمَا يَمُلِكَانِ الإنجِسَابَ كَالْمُكَاتَبِ، وَلاَنَّ فِى تَزْوِيجِ الْآمَةِ وَالْكِتَابَةِ نَظَرُّا لَهُ، ولَا نَظَرَ فِيمَا سِوَاهُمَا وَالْوِلَايَةُ نَظَرِيَّةٌ.

کے اور جب مکاتب نے اپنے فلام کو مال کے بدلے میں آزاد کردیا ہے یا پھراس نے غلام کوائ فخض کے ہاتھ میں بھے والی ہے اس نے باتھ میں بھی اس کے باتھ میں بھی اس کے باتھ میں بھی ہے ہاتھ میں بھی ہے ہاتھ ہیں ہے بات بھی ہے ہاتھ میں بھی ہے ہاتھ ہیں ہے بات ہیں ہے۔ اور پہلی چیز کا تحکم اس لئے جا کرنسیں ہے کہ ووائی کی گرون سے ملکیت کو مماقط کرتا ہے اور غریب کے ذمہ پر قرض کو ٹابت کرتا ہے ہیں یہ بدلہ بغیر زوال ملک کے مشابہ توجائے گا۔

اوردوسری چیز کا تھم بھی اق طرح ہے کیونکہ و وحقیقت کے انتہارے آزادی پر مال ہے اور تیسری چیز کے جائز ند ہونے کا کم اس ولینل کے سب سے ہے کہ بیافلام تقص وعیب ہے۔ اور اس کی گرون کا مبراور نفقہ کے ساتھ ومعروف کرنے والی بات ہے۔ بہ خلاف تکات بائد تی سے کیونکہ اس میں بید کمائی کرتا ہے اس لئے کہ نکاح کے سبب سے اس مکا تب کوخی مبر ملے کا جس طرح اس کا بیان گزر چکا ہے۔

اور بیچے کے غلام سے متعلق باپ اور وسی کا تھم بھی مرکاتب کی طرح ہے کیونکہ بید دونوں بھی مرکاتب کی طرح کمائی کرنے کے مالک جیں۔ کیونکہ بیچے کی بائد ٹی کا فٹاح کرنے اور حجبونے کے غلام کو مرکاتب بتائے میں اس کے فق میں مہریائی ہے جبکہ ان دونوں امور کے سوام میریائی مفتو دہے حالا تکہ ولایت مہریائی پر جنی ہوتی ہے۔

### ماً ذون غلام كے لئے بعض امور ممانعت كابيان

َ قَالَ (فَاَمَّا الْمَاذُونُ لَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ آبِي حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ آبُو يُوسُفَ : لَـهُ آنْ يُرَوِّجَ آمَتَـهُ) وَعَلَى هنذَا الْخِلَافِ الْمُضَارِبُ وَالْمُفَاوِضُ وَالشَّرِيكُ شَرِكَةً عَنَانٍ هُوَ قَاسَهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ وَاعْتَرَهُ بِالْإِجَارَةِ.

وَلَهُ مَا انَّ الْمَاذُونَ لَهُ يَمُلِكُ التِّجَارَةَ وَهَذَا لَيْسَ بِيَجَارَةٍ، فَامَّا الْمُكَاتَبُ يَتَمَلَّكُ الانْحِسَابَ وَهَذَا انْحِسَابٌ، وَلاَنَّهُ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِغَيْرِ الْمَالِ فَيْعْتَبُرُ بِالْكِتَابَةِ دُوْنَ الْإِجَارَةِ، إِذْ هِيَ مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ وَلِهَٰذَا لَا يَمُلِكُ هَوُلَاءِ كُلَّهُمْ تَرُويِجَ الْعَبُدِ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ.

ے حضرت امام اعظم اورامام محمد علیماالرحمہ کے نزدیک ما وُون غائم کے لئے ندکورہ کاموں کوکر لینا جائز نہیں ہے جبکہ

The Contraction of the Contracti

ہنگاف کا معزے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس کو مکا تب کی مثل قرار و یکراس کواجار و پر قیاس کیا ہے جبکہ طرفین کی ولیل ہے ہے کہ دھزے امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے اس کو مکا تب کی مثاری میں بیتجارت نبیں ہے۔ اور مکا تب کو کمائی کرنے کا اختیار حاصل ہے اور ان کی تجارت کی جا اور اس سے لئے یہ غیر مال کا جدلہ مال کے مقابلے میں ہے اس اس کو کتابت پر قیاس کیا جائے گا۔ اجارے پر قیاس نہ کیا ہے گا ہے کا اجارے کو قیاس نہ کیا ہے گا ہے کہ کو بھی اپنے کا جن حاصل نہ ہوگا۔

وی کا حق حاصل نہ ہوگا۔

الم کی کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا۔

#### ء د و فصلٌ

#### ﴿ بیان میں ہے ﴾ ویر میں بطور تابع مسائل کتابت کے بیان میں ہے ﴾ فصل بطور تابع مسائل کتابت کی فقہی مطابقت کابیان

علامه ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب ان مسائل سے فارغ ہوئے ہیں جو مکا تب کے باب میں اصل کے طور پر داخل ہیں تو اب انہوں نے ان مسائل کا ذکر شروع کیا ہے جو مکا تبت میں بطور تبع داخل ہیں اور یہ فقہ اور دیگر فنون کا بھی اصول ہے کہ اصل تا بع پر مقدم جبکہ تا بع اصل سے مؤخر ہوتا ہے۔ (عنامیشرح انبدایہ، ج ۱۳ ہیں۔ س، ہیروت)

## مكاتب كااين باب يابيني كوخريد نے كابيان

قَىالَ (وَإِذَا اشْتَوَى الْمُكَاتَبُ ابَاهُ أَوُ ابْنَهُ دَحَلَ فِي كِتَابَتِهِ) لِلْآنَهُ مِنْ اَهْلِ اَنْ يُكَاتِبَ وَإِنْ لَمُ يَكُنُ مِنْ اَهْلِ الْإِعْتَاقِ فَيُجْعَلُ مُكَاتِبًا تَحْفِيْقًا لِلصِّلَةِ بِقَدْدِ الْإِمْكَانِ، الَا تَرَى اَنَّ الْحُرَّ مَتَى يَكُنُ مِنْ اَهْلِ الْإِعْتَاقِ فَيُجْعَلُ مُكَاتِبًا تَحْفِيْقًا لِلصِّلَةِ بِقَدْدِ الْإِمْكَانِ، الَا تَرَى اَنَّ الْحُرَّ مَتَى كَنُ مِنْ اللهِ الْمُعَتَّاقِ لَهُ مَعْتَقَ عَلَيْهِ (وَإِنْ الشُتَرَى ذَا رَحِعٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ لِآوُلَادٍ لَهُ لَمْ يَذُخُلُ فِى كَتَابَتِهِ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةً

وَقَالَا : يَــذُخُلُ) اعْتِبَارًا بِقَرَابَةِ الْوِلَادِ إِذْ وُجُوبُ الصِّلَةِ يَنْتَظِمُهُمَا وَلِهاٰذَا لَا يَفْتَرِقَانِ فِي الْحُرِّ فِي حَقّ الْحُرِّيَّةِ .

وَكَ هُ اَنَّ لِللَّمُ كَاتَبِ كَسُبًا لَا مِلُكًا، غَيْرَ اَنَّ الْكَسْبَ يَكُفِى الصِّلَةَ فِى الْوِلَادِ حَتَى اَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْكُسُبِ يُخَاطَبُ بِنَفَقَةِ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ وَلَا يَكُفِى فِى غَيْرِهِمَا حَتَى لَا تَجِبَ نَفَقَهُ الْآخِ إِلَّا عَلَى الْمُوسِرِ، وَلَاَنَّ هَذِهِ قَرَابَةٌ تَوسَّطَتُ بَيُنَ يَنِى الْآعُمَامِ وَقَرَابَةِ الْوِلَادِ فَٱلْحَقُنَاهَا بِالنَّانِي فِى الْمِتْقِ، وَبِالْآوَلِ فِى الْكِتَابَةِ وَهِلْذَا آوُلَى لِآنَ الْمِتْقَ اَسُرَعُ نَفُوذًا مِنُ الْكِتَابَةِ، حَتَّى اَنَ اَحَدَ الشَّرِيكُيْنِ إِذَا كَاتَبَ كَانَ لِلْاَحَرِ فَسُخُهُ، وَإِذَا آعُنَقَ لَا يَكُونُ لَهُ فَسُخُهُ.

کے اور جب مکاتب نے اپنے باپ یا اپنے بیٹے کوخریدا ہے تو خریداراس کی کتابت میں داخل ہوجائے گا۔اس لئے کی مکاتب کومکاتب بنانے کی الجیت حاصل ہے۔ ہاں البتہ آزادی کا وہ اہل نہیں ہے۔ پس اس کومکن حد تک صلہ دحی کرتے ہوئے مکاتب بنانے والا سمجھا جائے گا۔کیا آپ نوروفکرنہیں کرتے کہ جب آزاد مخص آزادی کا مالک ہے تو اس کا خرید کردہ ذی رحم محرم

آزاد ہوجاتا ہے۔

حضرت امام اعظم ملائنڈ کے نز دیک مکاتب کاخریدا ہوا وہ فض جوذی رحم محرم تو ہے لیکن ولا دت کا کوئی رشتہ نیس ہے تو وہ اس کی مکا حبت میں داخل نہ ہوگا۔

صاحبین نے کہاہے کہ ولادت والی قرابت پر قیاس کرتے ہوئے وہ خریدا ہوابندہ مکا تبت بیں شامل ہو جائے گا۔ کیونکہ مسلہ' حی کا وجوب بیدولا دت والی قربت اور غیر ولا دت والی قربت دونوں کو شامل ہے۔ای دلیل کے سبب سے آزاد کے تق میں آزادی سے بارے میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

## مكاتب كااپنيام ولدكوخريدنے كابيان

قَىالَ (وَإِذَا اشْتَواى أُمَّ وَلَدِهِ دَخَلَ وَلَـدُهَا فِى الْكِتَابَةِ وَلَمْ يَجُزُ بَيُعُهَا) وَمَعْنَاهُ إِذَا كَانَ مَعَهَا وَلَدُهَا، آمَّا دُخُولُ الْوَلَدِ فِى الْكِتَابَةِ فَلِمَا ذَكَوْنَاهُ .

وَآمَّ امْتِنَا عُ بَيْعِهَا فَلَانَّهَا تَبَعِّ لِلُولَدِ فِي هٰذَا الْمُحُكِمِ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (اعْتَفَهَا وَلَدُهَا) وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مَعَهَا وَلَدُهَا فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي قُولِ آبِي يُوسُف وَمُحَمَّدٍ لِآنَهَا أُمُّ وَلَهِ عَلَافًا لِآبِي يُوسُف وَمُحَمَّدٍ لِآنَهَا أُمُّ وَلَهِ عَلَافًا لِآبِي عَنِيْفَة .

وَلَهُ اَنَّ الْقِيَاسَ اَنْ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَإِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدُ لِآنَ كَسُبَ الْمُكَاتَبِ مَوْقُوفَ فَلَا يَتَعَلَّى بِهِ هَذَا الْحَقُ فِيمَا إِذَا كَانَ مَعَهَا وَلَدْ تَبَعًّا لِنُبُوتِهِ فِى الْوَلَدِ مَا لَا يَسْحَمُ الْفَسْخَ، إِلَّا اَنَّهُ يَثُبُتُ بِهِ هَذَا الْحَقُ فِيمَا إِذَا كَانَ مَعَهَا وَلَدْ تَبَعًّا لِنُبُوتِهِ فِى الْوَلَدِ بِنَاءً عَلَيْهِ، وَبِدُونِ الْوَلَدِ لَوْ ثَبَتَ ثَبَتَ ابْتِدَاءً وَالْقِيَاسُ يَنْفِيهِ (وَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ امَةٍ لَهُ بِسَاءً عَلَيْهِ، وَبِدُونِ الْوَلَدِ لَوْ ثَبَتَ ثَبَتَ ابْتِدَاءً وَالْقِيَاسُ يَنْفِيهِ (وَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ مِنْ امَةٍ لَهُ وَلَدُ مِنْ امَةٍ لَهُ وَلَا يَعْوَلُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى إِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

وَلَدَتُ الْـمُـكَاتَبَةُ وَلَدًّا لِلَّنَّ حَقَّ الْمَيْنَاعِ الْبَيْعِ ثَابِتُ لِيْهَا مُؤَكِّدًا فَيَسْرِى اِلَى الْوَلَدِ كَالتَّذْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ .

کے اور جب مکاتب نے اپنی ام ولد کوخرید اسے قواس ام ولد کا بیٹا عقد کتابت میں شامل ہوگا۔اوراس کی ماں ام ولد ک نق درست نہ ہوگی اوراس کا تھم یہ ہے کہ جب عورت کے ساتھ بچے بھی ہے۔ تو اس بچے کا کتابت کے عقد میں واخل ہونا یہ اس سبب سے ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اوراس کی مال وہیج کا عدم جواز اس لئے ہے کہ وہ اس تھم میں بچے کے تا بع ہے۔اور نبی کریم سی تیزار نے ارشاد فرمایا کہ ماریہ کوان کے بیٹے نے آزاد کراویا ہے۔

صاحبین کے زد کیے عورت کے ہاں بچے نہ ہونے کی صورت میں بھی ای طرح تھم ہے۔ اس لئے کہ وہ ام دلد ہے اور اس میں جھی اس طرح تھم ہے۔ اس لئے کہ وہ ام دلد ہے اور اس میں جسم سے نظم جائز ہونی چاہے خواد اس کے ساتھ بچر بھی ہوں نہ ہو۔ کیونکہ مرکا تب کی کمائی موقوف ہے بس اس کے ساتھ کوئی اس مسم کا تھم متعلق نہ ہوگا جس کے سب سے نئح کا احتمال نہ ہو۔ کیونکہ مرکا تب کی کمائی موقوف ہے بس اس کے ساتھ کوئی اس مسم کا تھم متعلق نہ ہوگا جس کے سب سے نئح کورو کئے کا تھم ٹابت ہو جائے گا۔ کیونکہ بچے میں بہی تھم ٹابت ہے اور ماں کا تھم بھی نہ ہو۔ مور جب نئے کے سوابھی ہے تھم ٹابت ہو جائے تو وہ ابتدائی طور ٹابت ہوگا جبکہ تیاس تو اس نئی کرنے والا سے بنا وہ سے مطابق ہے۔ اور جب بچے کے سوابھی ہے تھم ٹابت ہو جائے تو وہ ابتدائی طور ٹابت ہوگا جبکہ تیاس تو اس نئی کرنے والا ہے۔

اور جب مکاتب کی باندی ہے بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ بھی عقد کتابت میں شامل ہوگا ای دلیل کے مطابق جس کو ہم خرید ہے ہوئے کے بارے میں بیان کرآئے ہیں۔ پس بچے کا تھم مکاتب کے تکم جیسا ہوگا۔ ادراس بچے کی کمائی مکاتب کی ہوگا۔ کراس بچے کی کمائی مکاتب ہی ہوگا۔
کراس بچے کی کمائی مکاتب ہی کی ہے۔ اور جب دعویٰ نسب ہے قبل ای طرح ہے تو دعویٰ کے بعد بیضائی مکاتب باندی کوفروخت اور بی تکم اس حالت میں بھی ہے۔ جب مکاتب کی مکاتبہ باندی نے بچے کوجنم دے دیا ہے کیونکہ مکاتبہ باندی کوفروخت کرنے کے جن کی ممانعت ثابت ہے۔ اور اس میں تاکید بھی ہے پس بھی اثر انداز ہوجائے گا جس طرح مدیر بنانے اور ام ولد بنانے میں ہوتا ہے۔

### این غلام سے اپنی باندی کا نکاح کرنے کابیان

قَىالَ (وَمَنْ زَوَّجَ اَمَتَهُ مِنْ عَبُدِهِ ثُمَّ كَاتَبَهُمَا فَوَلَدَثْ مِنْهُ وَلَدًا دَخَلَ فِي كِتَايَتِهَا وَكَانَ كَسُبُهُ لَهَا) ِلَانَّ تَبَعِيَّةَ الْاُمِّ اَرْجَحُ وَلِهٰذَا يَتُبَعُهَا فِي الرَّقْ وَالْحُرِيَّةِ .

المستحقّة وَإِنْ تَوَوَّجَ الْمُكَاتَبُ بِإِذُنِ مَوْلَاهُ الْمُرَّاةَ زَعَمَّتُ آنَهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ السَتَحَقَّتُ فَا وَكَالَا الْعَبْدُ يَاذُنُ لَهُ الْمَوْلَى بِالتَّزُوبِجِ، وَهَذَا عِنْدَ فَا وَلَا شَاءُ لُولُولِ إِللَّهِ مَا لُقِيمَةِ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يَاذُنُ لَهُ الْمَوْلَى بِالتَّزُوبِجِ، وَهَذَا عِنْدَ أَيْلُ حَنِيْفَةَ وَآبِئَي يُولُفُقَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ : أَوْلَادُهَا أَخْرَارٌ بِالْقِيمَةِ ) لِلاَنَّةُ شَارَكَ الْحُرَّ فِي سَبَبِ ثُبُوتِ هذَا الْحَقِّ وَهُوَ

الغُوُوُوُ، وَهَذَا لِلْآَنَّهُ مَا رَعِبَ فِي يَكَاحِهَا إِلَّا لِبَالَ خَرِّنَةَ الْأَوْلَادِ، وَلَهُمَا اللهُ مَوْلُود الله وَلَمَا اللهُ عَلَيْهُ الْاَهْ فِي الرِقِ وَالْحُرِّقِيَةَ، وَهَذَا لِلاَثَ الْاَصْل اللهُ عَلَيْهُ وَهَذَا لَيْسَ فِي مَعْمَاهُ لِآنَ حَقَّ الْمَوْلِي هَمَاكَ فِي الْمُعَلِّمِ وَهِذَا لَيْسَ فِي مَعْمَاهُ لِآنَ حَقَّ الْمَوْلِي هَمَاكَ فِي الْمُعْرِ بِياجُهَا عِ الصَّحَابُةِ وَضِي اللهُ عَنْهُ وَهَذَا لَيْسَ فِي مَعْمَاهُ لِآنَ حَقَّ الْمَوْلِي هَمَاكَ مِن اللهُ عَنْهُ وَهِ اللهُ عَنْهُ وَهِ اللهُ عَنْهُ وَهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُ اللهُ عَنْهُ وَهُ اللهُ عَنْهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ وَهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ وَلَا يَلْحَقُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلِلللللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلِمُ الللّهُ اللّهُ الللهُ عَلَيْهُ وَلِمُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللل

سند کا جہا مرکا جہا ہے گا تھا گیا گا ہے۔ کے ساتھ کی تاورت و تراہ جائے ہوئے اس سے نکال کر رہا ہے اور اس عورت نے ایک ہے کو خطر و پائے اس کے جعد و وک کی حقد ارتکال آئی لے تو اس کی اور وہا ہا ان کی قیمت و یکر بھی ان وہیں خریج کی اور ای صرح کی مصمواس نے مرکب سے بھی ہے جس کو اس کے تاق نے تاتا کر رہے کی اجازت و بیری ہے۔ شیخیین کا فزو بیا ہیں تھم

ہے۔ «عفرت امام مجمد عابدالرائمہ نے کہا ہے کہاں حقدار بننے وانی تورت کی اووا و قیمت کے جدلے میں آزاو ہوسکتی ہے ہوئے۔ یہ ہم اس حق میں مستحق ہوئے ہے سبب ہے آزاوی میں ثر کیا ہو چاہ ہے۔ کیونکہ مکا آب نے اس سے شادی اس سبب ہے قانتی کہ و و اواد وکی تحت اس سے حاسم کر ہے۔

## مكاتب كااجازت آقاك بغير باندى سے وطى كرنے كابيان

اَمَّا لَمْ يَظُهَرُ فِى الْفَصْلِ النَّانِي لِآنَ النِّكَاحَ لَيْسَ مِنُ الاكْتِسَابِ فِى شَىء فَلَا تَنْتَظِمُهُ الْكِتَابَةُ كَالْكَفَالَةِ.

قَى الْ (وَإِذَا اشْتَرَى الْمُكَاتَبُ جَارِيَةً شِرَاء كَاسِدًا ثُمَّ وَطِنَهَا فَرَدَّهَا أَخِذَ بِالْعُفُرِ فِى الْمُكَاتِكِةِ، وَكَذَلِكَ الْعَبُدُ الْمَاذُونُ لَهُ ) لِآنَهُ مِنْ بَابِ التِّجَارَةِ، فَإِنَّ التَّصَرُّفَ تَارَةً يَقَعُ صَحِيْحًا وَمَرَّةً يَقَعُ فَاسِدًا، وَالْكِتَابَةُ وَالْإِذُنُ يَنْتَظِمَانِهِ بِنَوْعَيْهِ كَالتَّوْكِيلِ فَكَانَ ظَاهِرًا فِى حَقِّ الْمَوُلَى.

اور جب مکاتب نے آقا کی اجازت کے بغیر بطور ملکیت کسی باندی سے جماع کیا ہے اور اس کے بعد کوئی شخص اس کا حقد ارتکا کیا ہے تو مکا تب پر باندی کوحق مہر واجب ہوگا۔اور بیدی کتابت کی حالت میں ہی اس سے لیا جائے گا۔اور جب مکاتب نے نکاح کر کے اس کے ساتھ جماع کیا ہے تو اب اس کے آزاد ہونے سے پہلے مہر نہ لیا جائے گا۔اور ماذون غلام کا حکم بھی اس طرح ہے۔

اور فرق کی دلیل ہے ہے کہ بہلی صورت میں قرض آقا کے حق میں ظاہر ہونے والا ہے۔ کیونکہ تجارت اور اس کے ادکام کما بت کے عقد کے تحت داخل ہیں۔اور تاوان بھی تو ابع میں ہے ہے۔ کیونکہ جب وہ باندی خریدی ہوئی نہ ہوتی تو اس سے زنا کی حد ساقط نہ ہوتی اور جب حد ساقط نہ ہوگی تو اس پر تاوان واجب ہوجائے گا۔

اور دومرے حالت میں قرض آقا پر واجب نہیں ہے کیونکہ نکاح کرنا کسی صورت میں بھی کسب نہیں بنمآ۔لبذا کتابت اس میں شامل نہ ہوگی۔جس طرح کفالت کو کتابت شامل نہیں ہوا کرتی۔

اور جب مکاتب فاسد بیچ کے طور پر کوئی باندی خریدی ہے اور اس کے بعد اس سے ساتھ جماع کر کے اس کو واپس کر دیا ہے تو مکا تبت کی حالت میں اس پر تا وان واجب ہو جائے گا۔ اور ماذون غلام بھی ای تھم میں ہے۔ کیونکہ فاسد بیچ بیتجارت کے تھم میں داخل ہے۔ بس بھی تصرف درست ہوگا اور بھی فاسد ہو جائے گا جبکہ کتابت اور اجازت بیتو کیل کی طرح وونوں اقسام کوشامل ہے پس بیتا وان آقا کے حق میں ظاہر ہوگا۔

#### ر د و فصل

# ﴿ فَصَلِ كَمَا بِتَ مِينَ نُوعَ ثَانِي كَے بِيانِ مِينَ ہِے ﴾ فصل دوسری نوع مسائل کتابت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ بیافسل پہلی فسل میں کتابت ہے متعلق بیان کردہ مسائل کی جنس میں و دوسری نوع ہے۔ لبذا نوع ٹانی ہونے کے سبب سے اس کوالگ فصل میں بیان کیا ہے تاکہ نوع اول اور نوع ٹانی کے درمیان فرق واخیاز باقی رہے۔ (عنایہ شرح الہدایہ بتمرف، جا میں میں ہیردت)

# مكاتبكامالك كنب سے بيح كوجنم دينے كابيان

: قَالَ (وَإِذَا وَلَدَثُ الْمُكَاتَبَةُ مِنُ الْمَوُلَى فَهِى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ثُ مَضَتُ عَلَى الْكِتَابَةِ ، وَإِنْ شَاءَ ثُ عَجَّزَتُ نَفْسَهَا ، وَصَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ) لِآنَهَا تَلَقَّتُهَا جِهَتَا حُرِّيَةٍ عَاجِلَةٌ بِبَدَلٍ وَآجِلَةٌ شَاءَ ثُ عَجَّزَتُ نَفْسَهَا ، وَصَارَتُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ ) لِآنَهَا تَلَقَّتُهَا جِهَتَا حُرِّيَةٍ عَاجِلَةٌ بِبَدَلٍ وَآجِلَةٌ بِعَيْرِ بَدَلٍ فَتُحَيَّرُ بَيْنَهُمَا ، وَنَسَبُ وَلَدِهَا ثَابِتٌ مِنُ الْمَوْلَى وَهُو حُرِّ لِآنَ الْمَوْلَى يَمُلِكُ بِغَيْرِ بَدَلٍ فَتُحَيَّرُ بَيْنَهُمَا ، وَنَسَبُ وَلَدِهَا ثَابِتٌ مِنُ الْمَوْلَى وَهُو حُرِّ لِآنَ الْمَوْلَى يَمُلِكُ اللّهُ مِنْ الْمِلُكِ يَكُفِى لِصِحَةِ الْإِسْتِيلَادِ بِالدَّعُوةِ . وَإِذَا مَضَتْ عَلَى الْكِتَابَةِ آخَذَتُ الْعُقْرَ مِنْ مَوُلَاهَا لِاخْتِصَاصِهَا بِنَفْسِهَا وَبِمَنَافِعِهَا عَلَى مَا قَدَّمُنَا .

ثُمَّ إِنْ مَاتَ الْمَوُلَى عَتَقَتْ بِإِلاسْتِبَلادِ وَسَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ مَاتَتُ هِى وَتَرَكَّتُ مَا اللهُ اللهُلهُ اللهُ ا

ی اور جب مکاتبہ نے مالک کے نطفہ سے بچے کوجنم دیا ہے تو اب اس کواختیار ہے اگر وہ چاہے تو کتابت کے عقد پر اس کے اور جب مکاتبہ نے مالک کے نطفہ سے بچے کوجنم دیا ہے تو اب اس کواختیار ہے تاب کو عاجز قرار دیتے ہوئے آتا کی ام ولد بن جائے گا۔ کیونکہ اس قائم رہے اوراگر وہ چاہے تو بل کتابت کوادا کرنے ہے اپ آپ کو عاجز قرار دیتے ہوئے آتا کی ام ولد بن جائے گا۔ کیونکہ اس نے آزادی کے دونوں رائے حاصل کر لیے ہیں۔

(۱) بدل ادا کرتے ہوئے نوری طور پر تراد ہوجائے۔ (۲) بدل کے بغیر آق کی معت کے بعد آزاد ہوجائے۔ بیس اس کے ان میں سے کس ایک میں افتیار دیا جائے۔ اور اس کے بیچ کا نسب آقائے ہو ہوئے گا اور وہ بچہ آزاد ہوجائے گا۔ اور اس کے بیچ کا نسب آقائے ہو ہوئے گا اور وہ بچہ آزاد ہوجائے گا گئے ہے۔ اور جب کیونکہ آقام کا تبد کے بیچ کو آزاد کرنے گا مالک ہا اور اس یہ آقا کو جو مکیت حاصل ہے وہ وہ کو گئی ہے۔ اور جب مورت کتابت برقائم رہنے کو افتیار کرتی ہے تو وو آقائے جن مبروصول کر گی۔ یونکہ مکا تبدا بی اور اپنے نفع و نقصان کی خود مالک بین چود مالک ہونے کی ہے۔ مسلم حاصل کے ایک مسلم کی دلیل بیان کردئی تی ہے۔

اوراگراس کا آقافوت ہوگیا تو ووم کا تبت ہے آزاد ہوجائے گی۔اور بدل کی ہے۔ ہی اس سے مناقط ہوجائے گا۔اور جب میے مکا تبہ خود پہلے فوت ہوگئی ہے اوراس نے ترک میں مال چیوڑا ہے تو اس مال سے بدل کیا ہت اوا کیا جائے گا۔اور جو کچھوٹی جائے وواس کے مبیئے کو میراث میں مل جائے گا اور جب مکا تبہ نے ورافت میں پچونیس جیوڑا تو بیے پرواجب نہ ہوئے کہ ووکمائی کرے تو کے مال اوا کرے۔اس لئے کہ وو آزاد ہے۔

اور جب مکاتید باندگ نے دوسرے بے کوہنم دیا ہے تو ہ بچہ تا پر ازم ندہ وکا بال ابت جب آتا اس کے دیوی کرہ ہے۔ کیونکد آتا پراس کے ساتھ جماع کر ماحرام ہے۔ اورا کر تاتا ہے وی نیٹر کیا ہے اور مکاتبہ بدل کا بت اوا کرنے ہے ہے فوت ہو گئی ہے۔ تو یہ بچہ آزاد ہموجائے گا۔ اوراس ہے سعایہ بھی باطل ہوجائے کہ کیونکداب بیام ولد کے تیم میں ہے۔ اس لیٹے کہ بیام الدی کی بچہ ہے لیس و واک کے تابع ہوگا۔

## مكاتب كاليني ام ولدكوم كاتبه بنائي كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبُ الْسَوْلَى أَهَ وَلَدِهِ جَارَ) لِحَاجَتِهَا إلى الْحِفَادَةِ الْحُرِيَّةِ قَبْلَ مَوْتِ الْمَوْلِى وَهَلِكَ بِالْكِتَابَةِ، وَلَا تَسَافِى بَيْسَهُ مَا لِلَّهُ تَلَقَّنْهَا جِهَا حُرِيَّةٍ (فَإِنْ مَاتَ الْمَوْلِى عَتَقَتْ وَفَلِكَ بِالْكِتَابَةِ، لِلاَ نَعَلُقِ عِنْقِهَا بِمَوْتِ السَّيْدِ (وَسَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ، لِلاَنَ الْعَرَضَ مِنْ إِيجَابِ بِلِلالسِيلَادِ) لِتَعَلُّقِ عِنْقِهَا بِمَوْتِ السَّيْدِ (وَسَقَطَ عَنْهَا بَدَلُ الْكِتَابَةِ، لِلاَنَ الْعَرَضِ عَلَيْهِ فَسَقَطَ وَبَطَلَتُ النِّيَالَةِ لَلْهُ عَنْهُ لَهُ لِللْمِكُلِ تَوْفِيرُ الْعَرَضِ عَلَيْهِ فَسَقَطَ وَبَطَلَتُ الْكَتَابَةُ لِلْمُحِنَّ عِنْهِ الْعَرَضِ عَلَيْهِ فَسَقَطَ وَبَطَلَتُ الْكَتَابَةُ لِلْمُحِنَّ عِلْمَ الْعَنْمُ لَيْ الْمُحْمَابُ وَالْاوْلِادِ الْمَعْرَضِ عَلَيْهِ لَلْمُ لِللَّهُ الْمُعْمَابُ وَالْاوْلِادِ الْمَعْرَضِ عَلَيْهِ لَهُ الْمَعْرَفِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرْضِ عَلَيْهِ الْمَعْرَفِ وَاللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَابِدُ وَالْالْوَلِ الْمُولَى عَنْفُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللّ

کے اور جہ مکا تب آپنی ام وید و مکا تبد بنا دیا ہے تو بیا مزجو کا کیونکہ تاقا کے موت سے بہنے و وہمی آزاوی کو حاصل کرنے کی ضرورت رکھتی ہے اوراس کی بیننہ ورت کتا بت کے ذریع ہماں ہوگی۔ اور متابان اور کتابت میں کو فرق بھی زیوو ملیس کے ضرورت رکھتی ہے اوراس کی بیننہ ورت کتابت کی زیوو کا مسلم کی شرورت کے اور کا جہاں کی ایک ہوئی ہے ۔ اور اس کے بعد جہاتا تی فوت ہو ہے تو استیارہ کے سب میں ہے۔ کیونکہ اس طرح مکا تبد کو آزادی کی ایک ہوئی۔ اس کی تبدید معلق تھی۔ اور اس سے کتابت عامل ما تھ مو ہو ہے۔ و بائدی آزادی و جائے گئے۔ کیونکہ اس کی آزادی آتی کی موت کے ساتھ معلق تھی۔ اور اس سے کتابت عامل ما تھ مو ہو ہے۔

سيوتله بدل كودا دب كرائ كالمقصدية بالدبرل وآزاد مراسات أفت زادى باب ب

اور جب وہ آزادی عضہ بہتے ہیں آزاد ہو ہائے متلا کہ اور تا تھی جوز تاخمین ند ہوگا کیونکہ بدل تو ساقط ہو جائے۔

اہزا آتا ہے باطل ہوجا ۔ فی اور اس کے نئے بغیر فاحد ساس وہ تی رہنا تنج ہوگا ہاں ابات اس مکا تیا کی اواد اور حافی اس وہ تی رہنا تنج ہوگا ہاں ابات اس مکا تیا کی اواد اور حافی اس وہ تی کے کہا تھا ہے۔

موگا کے کیونکہ تنا ہے بدل سے تی میں نئے ہوئی ہے جبارہ واور داور سب مرین سے تی میں ہاتی ہے۔ اس کے کہا تیا ہے وہا ہے وہا ہے اور فاحد وہاں ہے جس وہم ہیاں مراس ہے کہا تھا تھا کی موت سے بہت وہی ہے وہا ہوگا ہے۔

موال تا ہے وادا کیا ہے تو بھی مکا تہت کے سب وہ آزاد ہو ہا ہے ہاں اس کے دکا تہت ابھی تک ہاتی ہے۔

میا ہرا تنا ہے وادا کیا ہے تو بھی مکا تہت کے سب وہ آزاد ہو ہا ہے۔ اس لیے کہ دکا تہت ابھی تک ہاتی ہے۔

### آ قا كا الني مد بره باندى كومكا تبه بنائے كابيان

قَالَ رَوَانَ كَاتَبَ مُدَبَّرَتَهُ جَازَى لِمَا ذَكُرُهَا مِنَ الْحَاحَةِ وَلَا نَنَافِى، إِذَ الْحُرِّيَّةُ غَيْرُ ثَابِئَةٍ، وَإِنَّ الْمَا لَى الْحَاجَةِ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَهِى بِالْحِيَارِ نَيْنَ أَلْ نَسْعَى النَّابِيتُ مُجَرَّدُ الاسْتِخْفَاقِ رَوَانَ مَاتَ الْمَوْلِي وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَهِي بِالْحِيَارِ نَيْنَ أَلْ نَسْعَى فِي النَّالُ فَي فِي بِالْحِيَارِ نَيْنَ أَلْ نَسْعَى فِي فِي فَلْكُنَى قِيمَتِهَا أَوْ جَمِيْعِ مَالِ الْكِتَابَةِ ) وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة ، وَقَالَ أَنُو يُوسُفَ : تُسْعَى فِي أَفَلَ مِنْ فَي فَي مَنْ اللّهُ مَا أَلُو اللّهُ مَا لَا الْكِتَابَةِ ) وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة ، وَقَالَ أَنُو يُؤْسُفَ : تُسْعَى فِي أَقَلَ مِنْ اللّهُ مَالِ الْكِتَابَةِ ) وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة ، وَقَالَ أَنُو يُوسُقِي مَا لِي الْكِتَابَةِ ) وَهذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَة ، وَقَالَ أَنُو يُؤْسُفَ : تُسْعَى فِي

وَقَالَ مُحَمَّدُ : تَسْعَى فِي الاقَلِ مِنْ تُلْتَىٰ قِيمَتِهَا وَتُلْتَىٰ بَدَلِ الْكِتَابَةِ، فَالْجَلاف فِي الْجِيَارُ وَالْمِسَقُدَارِ، فَأَبُوْ يُوسُفَ مَع أَبِىٰ حَبِيْفَةَ فِي الْمِقْدَارِ، وَمَعَ مُحَمَّدٍ فِي نَفِي الْجِيَارِ ، أَمَّا الْجِيَارُ فَقُرْ عُ تَجَزُّوِ الْإِعْنَاقِ عِلْدَهُ لَمَّا تَحَرَّا نَقِي التَّلْتَانِ رَقِيْقًا وَقَدْ تَلَقَّاهَا جِهَتَا خُرِيَّةٍ بِتَدَلَّيْ مُعَجَّلُ بالتَّدُبِر وَمُؤَجِّلُ بالْكِتَانِةِ قَتُخَيَّرُ.

وَعِنْ دَهُمْ مَا لَمَا عَتَقَ كُلُهَا بِعِنْقِ بَعْصِهَا فَنِي خُرَّةً وَجَبَ عَلَيْهَا آحَدُ الْمَالَيْنِ فَتَخْتَارُ الْاقَلَ لَا مَحَالَةً فَلَا مَعْنَى لِلتَّحِييرِ

وَاتَمَا الْسِفُدَارُ فَلِمُحَمَّدُ رَحِمَهُ اللّهُ آمَّهُ قَابَلَ الْبَدَلَ بِالْكُلِّ وَقَدْ سَلَّمَ لَهَا النَّلُ بِالتَّذِيرِ فَمِنُ السَّحَالِ آنُ يَحِبَ البَدُلُ بِمُقَابَلَتِهِ، إلا قرى آمَّهُ لَوْ سَلَّمَ لَهَا الْكُلَّ بِآنُ حَرَجَتْ مِنْ التَّلُثِ وَصَارَ كَمَ إِذَا تَآخَرَ التَّذْبِرَ عَنْ الْكُتَابَةِ فَهُنَا يَسْفُطُ النَّلُثُ وَصَارَ كَمَ إِذَا تَآخَرَ التَّذْبِرَ عَنْ الْكِتَابَةِ وَلَهُمَا النَّلُثُ وَصَارَ كَمَ إِذَا تَآخَرَ التَّذْبِرُ عَنْ الْكِتَابَةِ وَلَهُمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

كَـٰذَا هَـَاهُنَا، بِيَحَلافِ مَا إِذَا تَقَدَّمَتُ الْكِنَابَةُ وَهِىَ الْمَـٰسَآلَةُ الَّنِى تَلِيهِ لِآنَ الْبَدَلَ مُقَابَلَ بِالْكُلِّ إِذْ لَا اسْتِحْقَاقَ عِنْدَهُ فِى شَىء مَا أَنْزَقَا .

حفرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ دونوں بی سے تھوڑے کے لئے وہ کمائی کرے لہٰذا دو تبائی قیمت یا دو تبائی بر کما بت جی سے جو کم ہوگا۔ اس کے لئے وہ کمائی کرے گی۔ اور یہ فقہی اختابات اس کواختیار دینے اور مقدار دونوں بی ہے۔ حفرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ مقدار کے بارے میں امام صاحب علیہ الرحمہ کے موقف کے ساتھ جیں۔ جبکہ اختیار نہ دینے میں امام محمد علیہ الرحمہ کے ساتھ ہیں۔ اور اختیار دینے والا اختلاف بیر آزادی کے اجزاء ہونے والے اختلاف کی فرع ہے۔

حضرت امام اعظم بڑن مُنٹئے کنزو کیک آزادی کے جصے ہوسکتے ہیں۔ کیونکہ اس مکا تبد کا دو تہائی حصد آزادی ہیں باقی ہے اوراس کو دو بدلوں کے بدلے میں آزادی کے دونوں طرق حاصل ہیں۔ ایک ذریعہ سے کہ تدبیر کے سبب سے نوری طور پروہ آزاد ہو جائے گی۔اور دوسراذریعہ سے کہ وہ بدل کتابت اداکرے آزاد ہوجائے گی۔ پس اس کا اختیار دیا جائے گا۔

صاحبین کی دلیل میہ ہے کہ جب بعض آ زادی کے سبب سے ساری باندی آ زاد ہوگی ہے تو وہ آ زاد ہو چکی ہے اور اس پر دونوں اعواض میں سے ایک بدلہ لا زم ہو چکا ہے۔ پس وہ یقینا کم کواختیار کرے گی۔ تو اس میں اختیار دینے والی کوئی بات نہ رہی ۔۔

حضرت امام محمد علیه الرحمه کی دلیل مقدار والے اختلاف میں ہے۔ کہ جب آتا نے بدل کو پوری مد برہ تھہرایا ہے جبکہ تدبیر کے لئے باندی کے واسطے ایک تہائی حصد سالم ہے ہیں اس کے مقابلے میں بدل کا ہونا ناممکن ہے فور سیجئے کہ جب پوری جان اس کے لئے سائمتی والی ہے اور وہ اس طرح کہ وہ تہائی سے نگل جائے گی۔ تو سارابدل کتابت ساقط ہو جاتا ہے۔ محر جب وہ تہائی سے نہیں نکلے گی تو بدل سے ایک شخت ساقط ہو جائے گا۔ لہذا یہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح تدبیر کو کتابت کے بعد ممل کیا جاتا

ہے۔
شخین کی دلیل ہے ہے کہ سارا بدل اس باندی کے دوثلث کے مقابلے میں ہوگا پس اس بدل میں ہے ایک رو پیا ہی ساقط نہ
ہوگا۔ اور بیتھم اس دلیل کے سب سے ہے کہ جب بدل لفظی اور سوری شکل میں باندی کی پوری ذات کے مقابلے میں ہو۔ جبکہ
بطور معنی ومراد ہماری بیان کروہ حالت کے ساتھ مقید ہے۔ اور اس لئے بھی کہ قد بیر کے سب سے وہ ایک تنبائی آزادی کی حقد ار
بن چکی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ انسان جب کی چیز کے بدلے میں آزادی کا حقد اربن جاتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں مال کو

لازم بیں کرے گا۔اور بیا کی طرح ہوجائے گا کہ جب سی ضخص نے اپن ہوی کو دوطلاقیں دے دی ہیں۔اوراس کے بعداس نے
ایک ہزار کے بدلے میں اس کو تمن طلاقیں وے دی ہیں تو اب کمل ایک ہزار بقیدا یک طلاق کے مقابلے میں ہے۔ کیونکہ اس کے
اراوہ کی دلالت اس پر ہے۔اور یہال بھی اس طرح ہوگا۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب کتابت پہلے ہو چکی ہو۔اور بی مسئلہ
اس کے بعدوالے مسئلہ میں ہے کیونکہ وہاں بدل کل باندی کے مقابل میں ہے ہی عقد کتابت کی صورت میں کسی بھی چیز میں جن بہت نہ ہوگا۔

### آ قاكا اين مكاتبه باندى كومد بره بنانے كابيان

قَالَ (وَإِنْ دَبَّرَ مُكَاتَبَتَهُ صَحَّ التَّذْبِيرُ) لِمَا بَيْنَا . (وَلَهَا الْخِيَارُ، إِنْ ضَاءَ ثَ مَضَتْ عَلَى الْمُكَابَةِ، وَإِنْ شَاءَ ثُ مَضَتْ عَلَى الْمُكَابَةِ، وَإِنْ شَاءَ ثُ عَجَوْنِ نَفُسَهَا وَصَارَتُ مُدَبَّرَةً ) لِآنَ الْمُكَابَةَ لَيُسَتُ بِلَا إِمَةٍ فِى جَانِبِ الْمَمُلُوكِ، فَإِنْ مَضَتُ عَلَى كِتَابَعِهَا فَمَاتَ الْمَوْلَى وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهَا فَهِى بِالْحِبَادِ إِنْ شَاءَ ثُ مَعَتْ فِى ثُلُثَى مَالِ الْمُحَابَةِ اَوْ ثُلُقَى قِيمَتِهَا عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةً .

وَقَالَا: تَسْعَى فِى الْاَقَلِ مِنْهُمَاء فَالْخِلَاثُ فِى هنذَا الْفَصْلِ فِى الْخِيَارِ بِنَاء على مَا ذَكُرُنَا . آمَّا الْمِقْدَارُ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَوَجُهُهُ مَا بَيَنَا .

قَالَ (وَإِذَا اَعْتَقَ الْمَوُلَى مُكَاتَبَهُ عَتَقَ بِإِعْتَاقِهِ) لِقِيَامِ مِلْكِهِ فِيْهِ (وَسَقَطَ بَدَلُ الْكِتَابَةِ) لِآنَهُ مَا الْتَوْمَهُ إِلَّا مُقَابَلًا بِالْعِنْقِ وَقَدْ حَصَلَ لَهُ دُونَهُ فَلَا يَلْزَمُهُ، وَالْكِتَابَةُ وَإِنْ كَانَتُ لَازِمَةً فِي جَانِبِ الْتَوْمَةُ اللَّهُ مُونَةُ فَلَا يَلْزَمُهُ، وَالْكِتَابَةُ وَإِنْ كَانَتُ لَازِمَةً فِي جَانِبِ الْتَعَرُ اللَّهُ مُونَةُ فَلَا يَلْوَمُهُ وَالْكِتَابَةُ وَإِنْ كَانَتُ لَازِمَةً فِي جَانِبِ الْمُعَدِّ اللَّهُ مُن لُولًا اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الْعَبْدِ وَالظَّاهِرُ رِضَاهُ تَوسُلًا إلى عِنْقِهِ بِغَيْرِ بَدَلٍ مَعَ سَلَامَةِ اللَّا عُنهُ لِللَّهُ مُن اللَّهُ مِن عَقِهِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى عَقِهِ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى عَقِهِ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَى عَقِهِ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ فَى حَقِهِ .

اور جب آقانے آئی مکاتبہ باندی کو مد برہ بنایا ہے تو اس کی بیتہ بیردرست ہے ای دلیل کے سب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔اوراب اس باندی کے لئے اختیار ہوگا کہ وہ جا ہے قبدل کتابت پرقائم رہ جائے اور وہ چا ہے تو بخز کا ظہار کرے مدرہ ہونے پرقائم رہے۔اس لئے کہ مملوک کے حق میں کتابت لازم نہیں ہوا کرتی ۔اوراگراس باندی کتابت کو اختیار کیا ہے اور آقا فوت ہوگیا ہے اور آقا کے پاس ای باندی کے سواکوئی مال نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جا ہے تو دو تبائی مال کتابت یا دو تبائی قیت کے لئے وہ سمی کرے گی۔

۔ حضرت امام اعظم ولی تنز کے کی جی تھی ہے جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہان میں سے قبیل کے لئے ووکوشش کرے گی۔اور اس فعل میں اختیار کے بارے میں جواختان ف ہے وہ جارے بیان کردہ اختلاف پر مبنی ہے جبکہ یہاں مقدار پراتفاق ہے اوراس کی دلیل وہی ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اور جب آتا نے اپنے مکاتب کوآزاد کر دیا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا کیونکہ اس میں آتا کی ملکیت باقی ہے جبکہ بدل کتابت

ساقط اوب نے کا یوند مرکا جب نے آزادی کے سبب اس بدل وجھ پرائے او بدا زم کیا تھا جا آزادی اس و بدل ہے ہی ال رسی ہ رسی ہے۔ جس اس پر بدل اور مند اور کا بات اس چر آتا ہے جس شن الازم اولی ہے تاریخ رساس و منت اس و فتح ساج سکتا ہے اور بھی اور بھی طابع ہے کہ وو آس پر رہا مند اور کا راس نے کے وواقع برل ہے آزاد اوجا ہے کا جبورات کی کما ٹی اس کے لیے مخوط ہے۔
اور بھی طابع ہے کہ وو آس پر رہا مند اور کا رہے اور اپنے بدل ہے آزاد اوجا ہے کا جبورات کی کما ٹی اس کے است مند اور کے اس کے منوط ہے۔
ایونکد جم منت کے تابع میں تابعت کو باقی رہنے والے تیں۔

### سالانها کیک ہزارادا نیکی پرمکا تب بنانے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ كَاتَبَهُ عَلَى آلْتِ دِرْهَ إِلَى سَهُ فَصَالَحَهُ عَلَى خَسْسِمِانَةٍ مُعَجَّلَةِ فَهُوَ حَانِر) اسْسِخْسَانًا .وَفِى الْقِيَاسِ لَا يَجُورُ إِلاَّنَهُ اعْتِيَاضَ عَنْ الْآجَلِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَالٍ وَالدَّيْلُ مَال فَكَانَ رِنًا، وَلِهِذَا لَا يَجُورُ أُ مِثْلُهُ فِى الْحُرِّ وَمُكَاتَبِ الْعَيْرِ .

وَ حُمهُ الاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْاَجَلَ فِي حَقِّ الْمُكَاتَبِ مَالُ مِنْ وَجْهِ لِلاَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الْاَدَاء اِلَّا بِهِ فَاعْتَدَلَا فَلَا فَاعْتَدَلا فَلَا الْمُحَالَةِ بِهِ فَاعْتَدَلا فَلَا فَاعْتَدَلا فَلَا تُصِحَّ الْكَفَالَةُ بِهِ فَاعْتَدَلاَ فَلَا فَاعْتِمْ لَهُ مُنْ وَجْهِ وَالاَجْلُ رِبْا مِنْ وَجْهٍ فَيَكُونَ شَنْهَةً بِمُكُونُ رَبِّهِ فِي وَالاَجْلُ رِبْا مِنْ وَجْهٍ فَيَكُونَ شَنْهَةً الشَّبْهَةِ، بِحَلافِ الْعَقْدِ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ لِلاَنَّهُ عَقْدُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَ رِبًا وَالاَجَلُ فِيْهِ شُبْهَةً السَّنْهُةِ ، بِحَلافِ الْعَقْدِ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ لِلاَنَّهُ عَقْدُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَكَانَ رِبًا وَالاَجَلُ فِيْهِ شُبْهَةً .

﴿ ﴿ ﴾ ﴾ اور جبُسُ غلام نے ایک سال میں اوائینگی کرنے میں ایک ہڑار کے بدلے میں اپنے آتا کے ساتھ و کا تبت کا عقد کیا ہے۔ اس کے بعد پائٹی سوفوری پراوا کرنے پرسلی کرلی ہے تو سے ابطورا سخسان جائز ہے جبکہ بطور قیاس جائز نہیں ہے۔ اس کے لیے میعاد کا بدل ہے۔ جبکہ قرض مال ہے۔ بس میسود بن جائے کا راداور نیم و کا تب میں بر زنبیس ہے۔

استخسان کی دلیل ہے ہے کے مرکا تب کے تق میں میعادایک جانب سے مال ہے بہاں تک کے تماہت پر کفانت درست نہیں ہے پاس میعاداور بہتی دلیل ہے کہ تماہت کا حقد بدایک جانب سے حقد بھی ہیں ہیں میعاداور بہتی دلیل ہے کہ تماہت کا حقد بدایک جانب سے حقد بھی ہیں ہوا۔ اور ایک طرت میں عقد نہیں بھی ہو جائے ہے سبب سے سود ہے نہذا میعاد کا سودہ ونا بیشبہ پرشبہ کے تقم میں ہوجائے کے بہنداف اور ایک طرت میں میں میں دسود ہوگی کے بہنداوں اس مقد کے درمیان ہوا ہے۔ کیونکہ وہ ہمطرت سے حقد ہے باس اس میں میعاد سود ہوگی کیونکہ وہ شببہ کے تقد ہے باس اس میں میعاد سود ہوگی کیونکہ وہ شببہ کے تقد ہے باس اس میں میعاد سود ہوگی کیونکہ وہ شببہ کے تقد ہے باس اس میں میعاد سود ہوگی کیونکہ وہ شببہ کے تقد ہے باس اس میں میعاد سود ہوگی کیونکہ وہ شببہ کے تقد ہے باس سے د

### مریض کا دوسال کی میعاد پراییخ غلام کوم کا تب بنائے کا بیان

قَالَ ﴿ وَإِذَا كَاتَبَ الْمَرِيطُ عَلْدُهُ عَلَى ٱلْفَىٰ دِرْهُمِ إلى سَنَةٍ وَقِيمَتُهُ ٱلْفُ ثُمَّ مَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ وَلَهُ تَجِزُ الْوَرَقَةُ فَإِنَّهُ يُؤَدِى ثُلُثَى الْاَلْفَيْنِ حَالًا وَالْبَاقِيَ إلى آجَلِهِ أَوْ يُرَدُّ رَقِيُقًا عِنْدَ آبِي

خَيِّفَةَ وَأَبِي يُوْسُفُ

وَقَالَ مُحَمَّدُ : يُوَدِّى ثُلُفَى الألفِ حَالَا وَالنَاقِى إلى اَحَلِهِ ، لِآنَ لَهُ أَن يَتُوكُ الرِّيَادَهُ بِأَن بُكَاتَهُ عَلَى قِيمَتِهِ فَلَهُ أَن يُوَجِّرَهَا وَصَارَ كُمّا إِذَا خَالَعُ الْسَوِيصُ الْمُرْاتَهُ عَلَى الْفِ إلى سَنَةٍ حَالَ الآنَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ

حضرت امام محمد علیہ الرحمہ کے زود یک وہ نماام ایک ہزار کا دوتہائی نقدا داکرے اور بقیہ بدل میعاد تک بورا کرے جب حالے ایمنی مدت کے اندراندرزقم کو پورا کر دے۔ کیونکہ جب آتا کو یہن حاصل ہے کہ وہ نماام کواس کی قیمت ہر مرکا تب ہ زیاد تی کو جھوڑ دے تو اس کو زیادتی میں تاخیر کرنے کا تن بھی حاص ہو کا۔ ہندا بیاسی طرح ہوجائے گا جب سی مراینس نے ایک سال کے لئے ایک ہزار برا پی بیوی سے فلع کیا ہے تو یہ فلع ہر نہ کیونکہ وہ اس کو بغیر سی بدل کے بھی طلاق و بینے کو تق حاصل

ہے۔ شیخین کی دلیل ہے کہ سارا مال غلام کی آزادی کا ہدل ہے یہاں تک کداس پرابدال کرنے کے احکام کا جرا ہ ہو کا ۔ تبعد ورنا رکا جی ہے مبدل ہے متعلق ہوجائے گا۔ پس بدل بھی متعلق ہوگا۔ جبکہ تا خیر کرنا مید معنوی استفاظ ہے بس جعدی رہ میار ۔ ہر س کے نامے سے امترار کی جائے گی۔ بہ خلاف خلع کے بیونا۔ اس میں جو بدل ہے وہ مال کے مقابل کیس سے پس خلع میں وارش و ان میں متعلق مذہوگا ابتدا بدل ہے بھی متعلق ندہ وگا ہ

ہدہ وہ جد جربات کا مسال میں ہے۔ اور اس کی مثال میہ ہے کہ جب مرایش نے ایک سال کی مدت پر تین ہزار دراہم کے بدلے میں اپنا تھے بیچے ویونے دہوہ اس کی قیمت ایک ہزار دراہم تھی۔اس کے بعدوہ نوت ہوگیا ہے اور دارٹوں نے اس کی بیچ کی اجازت نے دی توشیخین کے نزدیکی خریدارے کہا جائے گا کہ ساری قیمت کے دو ثلث تم ابھی ادا کرو۔اورایک ثلث مدت پوری ہونے تک ادا کرنا اور جب وواس پر رامنی نہ ہوتو پھر بیچ کونتم کردو۔

حضرت امام محمطیدالرحمہ کے نزدیک قبت کے لحاظ ہے تمث کا اعتبار کیا جائے گا اور جو قبمت زیادہ ہوگی اس کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ای دلیل کے سبب ہے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اور جب مریض نے ایک سال کی مدت پرایک ہزار کے بدئے میں اپنے غلام کو مکاتب بناویا ہے جبکداس کی قیمت دو ہزار ہے۔اور وارثوں نے اس کی اجازت نہیں وک ہے تو سب کے زویک و واس غلام سے کہد دیا جائے گا کہ تم قیمت کا دو تُلٹ ادا کردویا دوبار و غلام بن جاد کیونکہ یہاں رعایت مقدار اور تا خیر دونوں میں پائی جاتی ہے ہیں دونوں میں تبائی کا اعتبار کیا جائےگا۔

# بَابُ مَنْ يُكَاتِبُ عَنْ الْعَبْدِ

﴿ بیر باب غلام کی جانب سے عقد کتابت کرنے والے کے بیان میں ہے ﴾ باب غلام کی دوسرے کی جانب سے مکا تبت کی فقہی مطابقت کا بیان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمہ جب کتابت کے ان مسائل سے فارغ ہوئے ہیں جوامیل سے ساتھ موجود ہیں تو انہوں نے ان مسائل کو بیان کرنا شروع کیا ہے جوان اصل کے نائب ہیں۔اورامیل کومقدم کرنے کا سب ہے کہ ان میں اپنی ذات کے لئے تصرف ہوتا ہے۔ جو طبعی طور پر بھی مقدم ہے۔ (عنامیشرح البدامیہ، جسام سی ۲۰ ہیروت)

غلام کی جانب ہے آزاد کاعقد کتابت کرنے کابیان

وَفِي الاسْتِحْسَانِ يُعْتَقُ لِآنَهُ لَا ضَرَرَ لِلْعَبْدِ الْغَانِبِ فِي تَعْلِيقِ الْعِثْقِ بِاَدَاءِ الْقَائِلِ فَيَصِحُ فِي حَقّ هٰذَا الْحُكْمِ وَيُتَوَقَّفُ فِي حَقِّ لُزُومِ الْآلُفِ عَلَى الْعَبْدِ .

وَ فَيْلَ هَذِهِ هِي ضُورَةُ مَسْالَةِ الْكِتَابِ (وَلَوُ اَذَى الْحُوُ الْبَدَلَ لَا يَوْجِعُ عَلَى الْعُبْدِ) لِآنَهُ مُتَبَوعٌ وَ وَفَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

آ زاد کا آ دمی کا ایک بزارآ زادی کے تھم ہے جومشر وط ہے اس ہے وہ آ زاد ہو جائے گا۔اور جب ناام نے اس َ وقبول رایا ہے ہ مکا تب بن جائے گا۔ کیونکہ کتابت ناام کی اجازت پرموتوف ہے انبذااس کا قبول کرنا میاس کی جانب سے اب زیسے ہوگی۔ مکا تب بن جائے گا۔ کیونکہ کتابت ناام کی اجازت پرموتوف ہے انبذااس کا قبول کرنا میاس کی جانب سے اب زیسے ہوگی۔

## غلام كادوسرے غلام كومكا تب بنانے كابيان

قَالَ (وَإِذَا كَاتَبَ الْعَبُدُ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ عَبُدٍ آخَرَ لِمَوْلَاهُ وَهُوَ غَانِب، فَإِنْ آذَى الشَّاحِدُ آوْ الْعَالِبُ عَسَفًا) وَمَعْنَى الْمَسْآلَةِ آنُ يَقُولَ الْعَبْد كَاتِنْنِى بِٱلْفِ دِرُهَمٍ عَلى نَفْسِى وَعَلى فَلانِ الْعَالِب، وَهَذِهِ كِتَابَةٌ جَائِزَةٌ اسْتِحْسَانًا

وَفِى الْقِيَّاسِ: يَصِحُّ عَلَى نَفْسِهِ لِو لَا يَتِهِ عَلَيْهَا وَيُتَوَقَّفُ فِى حَقِّ الْغَانِبِ لِعَدْهِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِ وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْحَاضِرَ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ اللَّى نَفْسِهِ الْبَدَاء حَعَلَ نَفْسَهُ فِيْهِ أَصْلًا وَالْعَانِبُ وَجُهُ الْاسْتِحْسَانِ أَنَّ الْحَاضِرَ بِإِضَافَةِ الْعَقْدِ اللَّى نَفْسِهِ الْبَدَاء حَعَلَ نَفْسَهُ فِيْهِ أَصْلًا وَالْعَانِبُ تَبَعَا، وَالْكِتَابَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مَشْرُوعَة كَالَامَةِ إِذَا كُوتِبُتْ وَجَلَ اَوْلَادُهَا فِي كِتَابَتِهَا تَبَعًا خَتْمَى عَشَقُوا بِالدَّائِةَ عَلَى هذَا الْوَجْهِ مَشْرُوعَة كَالَامَة لِ شَيْء وَإِذَا اللَّهُ عَلَى هذَا الْوَجْهِ مَشْرُوعَة كَالْا اللَّهُ لِللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى هذَا الْوَجْهِ مَنْ الْبَدَلِ اللَّيْء وَإِذَا الْمَكَنَ تَصُعِيمُ عَلَى هذَا الْوَجْهِ مَنْ الْبَدَلِ شَيْء وَإِذَا اللَّهُ عَلَى عَلَى هذَا الْوَجْهِ مَنْ الْبَدَلِ اللَّهُ اللَّهُ لِكُولِهِ الْمُحَاتِمُ فَلَهُ أَنْ يَأْخَذَهُ بِكُلِ الْبَدَلِ اللَّيْء لِكُولِهِ الْمُعَالِيهِ وَلَا يَكُولُ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَالِهِ فِي الْمُعَالِيهِ الْمُعَامِلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

المراح اور جب کی خلام نے اپنی جانب سے آتا گئی دوس بناہ کے کارت کا مقد کیاس و دونوں آزاد دو ہو کئی مار موجود نہیں ہے تو موجود اور غائب دونوں غلام ول میں ہے جو غلام بھی مقد کتابت ادا کرے کا اس طرح و دونوں آزاد دو ہو کئی شام موجود نہیں ہے کہ موجود غلام اس طرح کے داکور یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ موجود غلام اس طرح کے داکھ کہ ارتبار میں جمعہ سے اور فاہاں نائب شخص سے کے داور یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ موجود غلام اس طرح کے داکھ کیا ہے جائے گئی۔ جبکہ تی سی جور پر جانب غلام کے جس درست ہے اس سے کہ اس کو آتا ہے کہ اس کو اس کو کہ اس کو اس کو کہ اس کو کہ جبکہ تی جانب کے کہ اس کو کہ جان پر دانا دیت حاصل ہے۔ جبلہ غائب نمام کے جس میں یہ مقدمو تو ف جو ہو ہے کا یہ وکند موجود کو اس پر وفی والایت ماس نہیں

استحسان کی ولیل میہ ہے کہ موجود نلام نے ابتدائی طور پرانی جانب ہے مقد ومنسوب کر کے اپ آپ کواس میں انسیل بنالی

ہاور غائب کواس کا تا ہے بنایا ہے اور اس طریقے کے مطابق کتابت شروع ہے جس طری جب باندی مکا تبہ بنائی جائے قائس ک ستاہت میں بطور تا ہے اس کی اولا دہمی شامل ہوتی ہے بیبال تک کہ باندی کے بدل کتابت اوا کرنے کے حب سے اس کی اور وہ بہتی تزاد موجائے گی۔ اور ان پرکوئی بدل نہ ہوگا۔ اور جب اس طرح و کر کرد و عقد کو درست قر اردیا جاست ہے قو موجو و ناام عقد میں تنبا ، بوکا۔ اور آتا کی کواس سے سارا بدل لینے کا اعتبار ہوگا۔ اس نئے کہ سارا بدل اس پرلازم ہے کیونکہ عقد میں ایمل بن ہے جب نہ نب بلام پرکوئی بدل نہیں ہے کیونکہ و وعقد میں تا بع بنے والا ہے۔ نلام پرکوئی بدل نہیں ہے کیونکہ و وعقد میں تا بع بنے والا ہے۔

## د ونوں غلاموں میں ہے سی ایک کی ادائیگی کے سبب آزادی کا بیان

قَالَ (وَآيُهُ مَا آذَى عَنَقَا وَيُحْبَرُ الْمَوْلَىٰ عَلَى الْقَبُولِ) آمَّا الْحَاضِرُ فَلَانَ الْبَدَلَ عَلَيْهِ وَالْ الْمَوْلَىٰ عَلَى الْفَهُولِ) آمَّا الْحَاضِرُ فَلَانَ الْبَدَلُ عَلَيْهِ وَصَارَ كَمُعِرِ الرَّهْ اِذَا آذَى الْعَانِبُ فَلِاللَّهُ يَكُنُ الْبَدُلُ عَلَيْهِ وَصَارَ كَمُعِرِ الرَّهْ الذَا أَذَى الْمَانِينُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْ لَهْ يَكُنُ الدَّيْنُ عَلَيْهِ اللَّهُ الدَّيْنُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللْمُعُلِمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللل

قَالَ (وَلَيْسَ لِلْمَوُلَى اَنُ يَا نُحُدَ الْغَائِبَ بِشَىء ) لِمَا بَيَنَا (فَإِنْ قَبِلَ الْعَنْدُ الْغَائِبُ اَوْ لَهُ يَفْلَ فَالَ وَلَلْهُ مِنْ غَيْرِ قَنُولِ فَلَكَ مِنْ لُهُ بِشَمَىء ، وَالْمُكِتَابَةُ لَا زِمَةٌ لِلشَّاهِدِ ) لِآنَ الْكِتَابَةَ نَافِذَةُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَنُولِ فَلَكَ مِنْ لَهُ بِشَمَىء ، وَالْمُكِتَابَةُ لَا زِمَةٌ لِلشَّاهِدِ ) لِآنَ الْكِتَابَةَ نَافِذَةُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ قَنُولِ الْمَالِي فَلَا تَتَغَيْرُ مُكْمَنْ كَفَلَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ آمْرِهِ فَبَلَغَهُ فَاجَازَهُ لَا يَتَغَيَّرُ مُكْمَنْ حَمَى اللهُ ال

کی اور جب ان دونوں نلاموں میں ہے کسی آیک نے بھی بدل اوا کردی ہے تو وہ دونوں آزاد ہوجا کیں گے۔ جَبَدا تی اُو ک بدل لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور موجوداس سبب کے بدل ای پر لازم ہوا ہے اور غائب اس سب سے کہ اس نے بدل وقبول کی بدل لینے پر مجبور کیا جائے گا۔ اور موجوداس سبب کے بدل ای پر لازم ہوا ہے اور خاص ہوا ہی طرح ہو جائے گا کہ ہے کہ دوائی کی اوائی کی سبب آزادی سے فیضیاب ہوجائے گا۔ اُس جہاں پر بدل واجب نیس ہے اور بیائی طرح ہوجائے گا کہ جس طرح رہن کو عاریت پروسنے والا بندہ جب مستعیر کا قرنس اوا سرد نے قرم تمن کوائی و لینے پر مجبور کیا جائے گا کیونکہ اس وائی اصل وجیم وائے کی نئے ورت ہے نواوائی پرکوئی قرنس اوا سرد نے اور میں کو لیے بر مجبور کیا جائے گا کیونکہ اس وائی

ے ، اور جب دونوں میں ہے جس نے جتنا بدل ادا میا ہے وہ اپنی اند لے سکے گا کی کی کی کی کی کہ موجود ناام اسٹے سر کا بوجید اور جب دونوں میں ہے جس نے جتنا بدل ادا میا ہے وہ اپنی ساتھی ہے۔ ادا کرنے دالا ہے جبکہ نائب اس کی ادائیگی میں احسان والا ہے مجبور نہیں ہے۔

اوا مرے دالا ہے بہدہ بب ب ب ب ب ب بات کے دو مائی ماام سے پچھرتم بنور لے۔ ای دلیل کے بیب ہے جس وہم بیان کے اللہ اور آتا کو اس تسم کا کوئی افغتیار نہ: وگا کہ وہ مائی ماام سے پچھرتم بنور لے۔ ای دلیل کے بیب ہے جس وہم بیان کے جیں۔ اگر چہ غائب ندام اس کوقبول کرے یا نہ کرے۔ اس کا وٹی استبار نہ: وکا جبکہ کتابت میں تبدیلی نہ ہوگی جس طرح سی شخص نے تیول کرنے کے سبب اس میں تبدیلی نہ ہوگی جس طرح کے سی شخص نے تیول کرنے کے سبب اس میں تبدیلی نہ ہوگی جس جبکہ مائی سے قبول کرنے کے سبب اس میں تبدیلی نہ ہوگی جس طرح کے سی شخص نے تیول سے اپنے بہتی ہے اس پر نافذ ہو چی ہے۔ جبکہ مائی سے قبول کرنے کے سبب اس میں تبدیلی نہ ہوگی جس طرح کے سی شخص نے تیول سے اپنے بہتی ہے اس پر نافذ ہو چی ہے۔ جبکہ مائی سے قبول کرنے کے سبب اس میں تبدیلی نہ ہوگی ہے۔ جبکہ مائی سے قبول کرنے کے سبب اس میں تبدیلی نہ ہوگی ہو کہ تبدیل کے دوران میں کوئیل سے اپنے بہتی ہے اس پر نافذ ہو چی ہے۔ جبکہ مائی سے قبول کرنے کے سبب اس میں تبدیلی نہ ہوگی ہے۔ هدایه ۱۱۰۰ز ین کوهی در ۱۱۰۰ز ین کوهی در ۱۱۰۰ز ین کوهی در ۱۱۰ز ین کوهی در ۱۱۰ز ین کوهی در ۱۱۰ز ین کوهی در ۱۱۰ز یک کوهی در ایر از ایر از ۱۱۰ز یک کوهی در از ایر ا

دوسرے تھم کے بغیراس کی جانب ہے کفالت کو قبول کرلیا ہے اور مکفول عند کو جب پینہ چلاتو اس نے اس کو جائز قرار دیا ہے تب بھی اس سے تھم میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی یہاں تک کہ جب کفیل نے مال دے دیا ہے تو مکفول عنداس کو واپس نہیں لے سکتا اور پیمسکلہای طرح ہے۔

## باندى كااپن اولا دكى جانب سے مكاتبت كرنے كابيان

قَىالَ (وَإِذَا كَاتَبَتُ الْآمَةُ عَنُ نَفْسِهَا وَعَنُ ابْنَيْنِ لَهَا صَغِيرَيْنِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَآيُهُمُ اَذَى لَمُ يَرُجِعُ عَـلنى صَسَاحِبِهِ وَيُجْبَرُ الْمَوُلَى عَلَى الْقَبُولِ وَيُعْتَقُونَ) لِلاَنَّهَا جَعَلَتْ نَفْسَهَا اَصَّلا فِى الْكِتَابَةِ وَاوْلَادَهَا تَبَعًا عَلَى مَا بَيْنَا فِى الْمَسْآلَةِ الْأُولَى وَهِىَ اَوْلَى بِذَلِكَ مِنُ الْآجْنَبِيَ.

اور جب کی باندی نے اپنا اور اپنے دو کم س بچوں کی جانب سے عقد کتابت کیا ہے تو یہ جائز ہے اور ان تیوں می سے جو بھی بدل اواکر ہے گا وہ اپنے ساتھی مکا تب ہے واپس لینے کا حقد ار نہ ہوگا اور آتا کو اس بدل لینے پر مجبور کیا جائے گا اور ایک کی اور آتی کی سبب سب آزاد ہو جا کمیں گے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے باندی نے اپنے آپ کو کتابت میں اصل بنایا ہے اور اس نے اپنی اولا وکو تا لیے بنایا ہے جس طرح یہ مسئلہ پہلے بیان کر دیا گیا ہے۔ لہذا باندی اجنبی سے زیادہ عقد کو جائز کرنے والی ہوگی یعنی جس طرح ایک بنایا ہے جس طرح اور کی جانب سے عقد کتابت کرے تو یہ دونوں کی جانب سے عقد جائز ہوتا ہے لیس جب ایک باں ایک اجنبی غلام دوسرے اجنبی غلام کی جانب سے عقد کتابت کرے تو یہ دونوں کی جانب سے عقد جائز ہوتا ہے لیس جب ایک باں ایک اولا دکار شتہ بہت زیادہ تو ی اولا د کی جانب سے عقد کرے گی تو یہ بدرجہ اولی جائز ہوگا۔ کیونکہ اجنبی کے مقابلے میں باں اور اولا دکار شتہ بہت زیادہ تو ی

\_\_\_\_\_\_

# بَابُ كِتَابَةِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَكِ

﴿ بِهِ باب مشتر كه غلام كى كتابت كے بيان ميں ہے ﴾ باب مشتر كه غلام كى كتابت كى فقهى مطابقت كابيان

علامہ ابن محمود بابرتی حنفی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ معنف علیہ الرحمہ نے دوکی کتابت کوایک مکاتب کی کتابت کے ذکر کیا ہے۔ كيونكه واحدكا مقام دونوں كى كتابت سے يہلے ہوتا ہے۔ (عنابيشرح الهدايه كتاب مكاتب بيروت)

دوبندول میں مشتر کہ غلام کی کتابت کابیان

قَىالَ (وَإِذَا بَكَانَ الْعَبْدُ بَيْسَ رَجُعَلَيْسِ اَذِنَ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اَنْ يُكَايِبَ لَصِيبَهُ بِاَلْفِ دِرْهَمِ وَيَقْبِطَ بَدَلَ الْكِتَابَةِ فَكَاتَبَ وَقَبَضَ بَعْضَ الْآلُفِ ثُمَّ عَجَزَ فَالْمَالُ لِلَّذِى فَبَصَ عِنْدَ آبِى حَيْيُفَةَ، وَقَالًا : هُوَ مُكَاتَبٌ بَيْنَهُمَا وَمَا أَذًى فَهُوَ بَيْنَهُمَا) وَأَصْلُهُ أَنَّ الْكِنَابَةَ نَنَجَزّاً عِنْدَهُ خِلَاقًا لَهُمَا بِمَنْزِلَةِ الْإعْتَاقِ، لِلَانَهَا تُفِيدُ الْمُحَرِّيَّةَ مِنْ وَجُهِ فَتَقْتَصِرُ عَلَى نَصِبِهِ عِنْدَهُ لِلتَّجَزُّةِ، وَفَائِلَةُ الْإِذْنِ آنُ لَا يَكُونَ لَهُ حَقُّ الْفَسْخِ كَمَا يَكُونُ لَهُ إِذَا لَمْ يَاٰذَنُهُ لَهُ بِقَبْضِ الْهَذَلِ إِذْنٌ لِلْعَبْدِ بِ الْآدَاءِ فَيَسَكُونُ مُنَبَرِعًا بِنَصِيبِهِ عَلَيْهِ فَلِهَاذَا كَانَ كُلُّ الْمَقْبُوضِ لَهُ . وَعِنْدَهُمَا الْإِذْنُ بِكِتَابَةِ نَسِيبِهِ إِذُنَّ بِكِتَابَةِ الْكُلِّ لِعَدَمِ التَّجَزُّؤِ، فَهُوَ اَصِيلٌ فِي النِّصْفِ وَكِيلٌ فِي النِّصْفِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا وَالْمَقْبُوضُ مُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَا فَيَبُقَى كَذَلِكَ بَعُدَ الْعَجْزِ.

ے اور جب غلام دو بندوں کے درمیان مشتر کہ ہواوران میں ہے ایک ہے دوسرے کو بیا جازت دے رکھی ہے کہ وہ ا کی ہزار کے بدلے میں اپنا حصد مکا تب بنا کر بدل کتابت پر قبضہ کرے۔ پس اس نے اسپے حصد کو مکا تب بناتے ہوئے بعض پ قبضة كرليلاس كے بعدوہ غلام بےبس ہو كميا ۔ توامام اعظم الكائن كے زريك بدل كتابت كے مال پر قبضه كرنے والے شريك كابوگا۔ مسا جین نے کہا ہے کہ وہ ان دونوں کا مکا تب ہوگا۔اور مکا تب جو بھی ادا کرے گا وہ ان دونوں کے درمیان مشتر کہ ہوگا۔اور

حضرت امام اعظم مین تُفَدِّ کے مز دیک آزادی کی طرح کتابت کے اجزا میمی ہوتے ہیں۔ جبکہ مساحبین کے نز دیک اجزا مہیں ہوتے۔ کیونکہ کتابت بھی ایک طرح سے آزادی کا فائدہ دینے والی ہے۔ پس امام اعظم بھٹنڈ کے زد کیے تجزی کے سبب سے ایک ی شریک کے حصے پر کتابت میں تجزی ہوگی۔اور دوسرے ساتھی کی اجازت دینے کا فائدہ بیہ اوگا۔ کیائی کے لیے ختم کرنے ہی شہوگا۔ کیونکہ جب وہ اجازت نہ ویتا تو اس کے لئے نئے کرنے کا حق باتی رہتا۔اور اس کا بدل پر قبضہ کرنے کی اجازت و غلام کو بدل اواکرنے کی اجازت وین ہے۔ پس اجازت وینے والا اپنے صحے کی کمانی سے اس پر احسان کرنے والا ہے۔ یوند س

صاحبین کے نزویک کتابت میں تجونی ٹیمیں ہے کیونکہ ایک ساتھی کے جسے کی کتابت کی اجازت سارے ماام کی کتابت کی اجازت اجازت ہے بھی عقد کرنے والانصف میں اسیل بن جائے گا اور ابتیہ نصف میں وکیل بن جائے کا۔ یونکہ بدل دونوں میں مشتہ ہے اور جوچیز متبوضہ ہے وودونوں میں مشتر کہ ہے ہی وو بیس ہوئے بعداشتر اک بربر تی رہے گی۔

#### مشتركه باندى كومكا تنيه بنانے كابيان

وَوَلَكُ الْمَهُ عُرُوْدٍ قَابِتُ النَّسَبِ مِنْهُ حُرُّ بِالْقِيمَةِ عَلَى مَا عُرِفَ لَكِنَّهُ وَطِءَ أُمَّ وَلَدِ الْعَيْرِ حَقِيْفَةً فَيَالَمُ الْمُكَاتَبَةِ جَازَى لِآنَ الْكِتَابَةَ مَا دَامَتُ بَاقِيَةً فَحَقَٰ الْعُفُرِ اللَّي الْمُكَاتَبَةِ جَازَى لِآنَ الْكِتَابَةَ مَا دَامَتُ بَاقِيَةً فَحَقَٰ الْعُفُورِ الْفَالِي الْمُكَاتِبَةِ مَا زَادُ الْعُفُر اللَّي الْمُولَى لِطُهُورِ الْفَالِي الْمُولَى لِطُهُورِ الْفَالِي الْمُولَى لِطُهُورِ الْفَالِي الْمُولَى لِطُهُورِ الْفَالِي الْمُولَى لِطُهُورِ الْمُعَامِدِ (وَهَذَا) الَّذِي ذَكُونَا (كُلُهُ قُولُ أَبِي حَيْفَةً .

ے اور جب کوئی ہاندی دو بندوں کے درمیان مشتر کہتی ۔اوران دونوں نے اس کومکا تبہ بناد یا ہے اوراس کے بعدان میں سے ایک شریک نے اس کے ساتھ بھاٹ کرلیا ہے۔اور بچہ پیدا ہونے پراس داخی نے اس پر دعوی کردیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے شریک نے بھی اس نے سرتھ جہاں لیا ہے اوراس ہے بھی بچہ بیدا ہو گیااہ ردوسرے نے بچے کا دفوی کردیا ہے۔ اس کے بعدود ہاندی بدل آرہ بت دینے سے سب بس ہوگئی۔ تو وہ پہلے داخی کی ام دلد بن جائے گی۔ کیونکہ جب ایک شریک نے بچے کا دیوی س<sub>یا ہے</sub> تو وہ درست ہے کیونکہ اس باندی میں مدعی کی ملکیت موجود ہے۔ پس باندی اس مدعی کے جھے میں اس کاام ولد بن جائے ع<sub>ی س</sub>یونکہ مکا تبدا میک ملکیت سے دوسر کی ملکیت کی جانب منتقل نہیں ہوتی۔ پس ام ولد ہونا یہ مدعی کے جھے پر رہے گا۔ جس طرح مدبرہ مشتر کہ میں ہوتا ہے۔ مدبرہ مشتر کہ میں ہوتا ہے۔

اور جب دوسر ب واطمی نے دوسر ب نیج کا دعولی کیا ہے تواس کا دعولی ہی درست ہے۔ کونکہ ظاہری طور پراس کی ملکت ہی موجود ہے اور اس کے بعد باندی اگر بدل کتابت ادانہ کر سکے تو کتابت کو کا بعدم قرار دیا جائے گا۔ اور یہ اعتبار کیا جائے گا کہ ساری باندی واطمی اول کی ام ولد بن گئی ہے۔ کونکہ ملکیت کوشف کرنے ہے جو چیز مانع تھی وہ ختم ہو بچی ہے۔ اور پہلے کی وطمی مقدم بھی ہے اور پہلا اپنے شریک ٹانی کے لئے باندی کی نصف قیمت کا ضامی ہوگا۔ کیونکہ استیلا دے سب وہ دوسر ہے کے جے کا مالک بن چکا ہور پہلا اپنے شریک ٹانی کے لئے باندی کی نصف قیمت کا ضامی ہوگا۔ کیونکہ استیلا دے سب وہ دوسر اشریک سارے تا وان اور ہو اور آئی پر باندی کا نصف مہر واجب ہوگا کیونکہ اس نے مشتر کہ باندی ہے جماع کیا ہے جبکہ دوسر اشریک سارے تا وان اور اور کے تھی تھیت کیا ہے جبکہ دوسر اشریک سارے تا وان اور اور کے تھیت کے بدلے میں آزاد ہوتا ہے۔ جس طرح معلوم میں جائے گئا ہوگا۔ براس میں ملک ملک ہو تھیت کے بدلے میں آزاد ہوتا ہے۔ جس طرح معلوم میں جائے گئا ہوگا۔ کیا جاچکا ہے۔

۔ نیکن حقیقت میں اس مخص نے دوسرے کی ام ولد ہے وطی کی ہے ہیں اس پر سارا تا وان لازم آئے گا۔اوران میں سے جو بھی مکا تبہ کو تا وان ادا کرے گا جائز ہوگا۔ کیونکہ جب تک کتابت موجود رہے گی۔اس وقت تک اس کو تا وان پر قبضہ کرنے کاحق حاصل رہے گا۔ کیونکہ وہی باندی اپنے منافع و کمائی کی مالکن ہے۔

، اور جب وہ بدل اداکرنے سے بے بس ہو پھی ہے تو تاوان آقا کووا پس دے گی کیونکہ اب آقااس کے منافع کا مالک بن چکا ہے۔ یہاں تک ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے بید حضرت امام اعظم میں تفقۂ کا ارشاد گرامی ہے۔

## صاحبین کے نز دیک باندی کا واطی اول کی ام ولد ہونے کا بیان

إِبِعَانَ الْحَارَثُ كُلُّهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَالنَّانِى وَطِءَ أُمَّ وَلَدِ الْغَيْرِ (فَلَا يَثَبُثُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ وَإِذَا صَارَتُ كُلُّهَا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَالنَّانِى وَطِءَ أُمَّ وَلَدِ الْغَيْرِ (فَلَا يَثَبُثُ نَسَبُ الْوَلَدِ مِنْهُ وَلَا يَكُونُ وَحَرَّا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ) غَيْرَ آنَهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ لِلشَّبُهَةِ (وَيَلُزَمُهُ جَمِيعُ الْعُقُرِ) لِلاَّ الْوَطَىءَ حُرَّا عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ) غَيْرَ آنَهُ لَا يَجِبُ الْحَدُّ عَلَيْهِ لِلشَّبُهَةِ (وَيَلُزَمُهُ جَمِيعُ الْعُقُرِ) لِلاَّ الْوَطَىءَ لَا يَجِبُ الْحَدُ عَلَيْهِ لِلشَّبُهِ وَصَارَتُ كُلُّهَا مُكَاتَبَةً لَهُ ، فِيلَ يَجِبُ الْحَدَى الْمُعَدَى الْوَلَى الْمُعَدَى الْمَعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْعُدَى الْمُعَدَى الْحَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْعُمْ الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعَدَى الْمُعْمَلِي الْمُعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْرَامِ الْمُعْدَى الْمُعْرَامِ الْمُعْدَى ا

عَلَيْهَا نِصْفُ بَدَلِ الْكِتَابَةِ لِآنَ الْكِتَابَةَ انْفَسَخَتْ فِيمَا لَا تَتَضَرَّرُ بِهِ الْمُكَاتِبَةُ ولَا تَتَضَرَّرُ بِسُقُوطِ نِصْفِ الْبَدَلِ.

وَقِيْلَ يَجِبُ كُلُّ الْبَدَلِ لِآنَ الْكِتَابَةَ لَمْ تَنْفَسِخُ إِلَّا فِي حَقِّ التَّمَلُّكِ ضَرُوْرَةً فَلَا يَظْهَرُ فِي حَقِّ مُنْفُوطِهِ، مُنْفُوطِهِ، مُنْفُوطِهِ، مُنْفُوطِهِ، مُنْفُوطِهِ، مُنْفُوطِهِ، وَالْ كَانَ لَا تَتَضَرَّرُ الْمُكَاتِبَةُ بِسُفُوطِهِ، وَالْسُمُكَاتِبَةُ هِيَ الْمُعَلِي الْمُفُورَ لِالْحَيْتِصَاصِهَا بِٱبْدَالِ مَنَافِعِهَا . وَلَوْ عَجَزَتْ وَرُدَّتُ فِي الرِّقِ وَالْسُمُكَاتِبَةُ هِيَ الْيَقِ رَاحِيْصَاصِهِ عَلَى مَا بَيَنَا .

صاحبین نے کہائے کہ وہ باندی واطی اول کی ہم ولد بن جائے گی۔اوردوسرے کے لئے وطی کرنا جائز نہ ہوگا کوئکہ جب واطی اول نے جینے کا دعویٰ کیا ہے تو پوری باندی اس کی ام ولد بن جائے گی کیونکہ ممکن حد تک ام ولد کی تھیل ہا تفاق واجب ہے اورعقد کتا بت کوختم کر کے اس کی تھیل ممکن ہے کیونکہ کتا بت کا عقد ختم ہونے کے قابل ہے پس جس چیز میں مکا تب کوفتھان نہ ہو اس میں کتا بت کوختم کردیا جائے گا۔ جبکہ اس کے سوامیں مکا تبت باتی رہ جائے گی۔ بہ خلاف تد بیر کے کیونکہ وہ فنح کو قبول کرنے والی نہیں ہے۔ بہ خلاف تد بیر کے کیونکہ وہ کو گو وائز قرار دینے میں کتا بت کو باطل کرنالازم آئے گا۔ کیونکہ فریدار نیاام کے مکا تب راضی نہ ہوگا۔

البتہ جب پوری باندی داطی اول کی ام دلد بن جائے گی تو دوسرا شخش کسی دوسرے کی ام دلدہے وطی کرنے والا ہوگا ہیں اس پورا تا وان لا زم آئے گا۔ کیونکہ وطی دونوں میں ہے کسی ایک کے تا وان ہے خالی نہ ہوگی۔

اور جب نقصان کے سوامیں مکا تبت باتی ہوا دریہ باندی کھمل طور پر مکا تبہ بھی بن گئی ہے تو ایک تول کے مطابق اس باندی پر نصف بدل واجب ہوگا۔ کیونکہ کتابت میں انہی چیز وں کوختم کیا گیا ہے جو باندی کے لئے نقصان و دہیں ہیں۔اورنصف بدل کے ساقط ہونے میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔

دوسرے قول کے مطابق اس پر پورابدل واجب ہوگا کیونکہ ضرورت کے مطابق صرف ملکیت کے قل میں عقد کتابت ختم ہوا ہے۔ بس نصف بدل کے حق میں عقد کتابت ختم ہوا ہے۔ بس نصف بدل کے حق میں عقد کو باقی رکھنے میں آقا کا فاکدہ ہے۔ اگر چہاس کے ساقط ہونے میں مکا تبد کا نقصال نہ ہوگا۔ اور مکا تبد کے اپنے منافع کے ماتھ خاص ہونے کے سبب سے اس کو تا وان ملتا ہے۔ مگر جب وہ بدل کے کتابت سے بس ہوجائے اور دوبار ورقیت کی جانب لوٹ کر جائے تو اب تا وان آقا کو دیا جائے گا۔ کیونکہ اب تا کا حق اور دوبار ورقیت کی جانب لوٹ کر جائے تو اب تا وان آقا کو دیا جائے گا۔ کیونکہ اب آقا کا حق اور دوبار ورقیت کی جانب لوٹ کر جائے تو اب تا وان آقا کو دیا جائے گا۔ کیونکہ اب آقا کا حق اور دوبار ورقیت کی جانب لوٹ کر جائے تو اب تا وان آقا کو دیا جائے گا۔ کیونکہ اب آقا کا حق اور دوبار ورقیت کی جانب لوٹ کر جائے تو اب تا وان آقا کو دیا جائے گا۔ کیونکہ اب آقا کا حق اور خصو میست خا ہم ہونچکی ہے۔ جس طرح ہم بیان کر آئے ہیں۔

### واطى اول كااينى مكاتبه باندى كے نصف صان كابيان

قَالَ (وَيَسَسُمَنُ الْآوَّلُ لِشَرِيكِهِ فِي قِيَاسِ قَوْلِ آبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ نِصُفَ فِيمَتِهَا مُكَاتَبَةً ) لِآنَهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ فَيَصْمَنُهُ مُوسِرًّا كَانَ آوُ مُعْسِرًّا لِآنَّهُ ضَمَانُ التَّمَلُّكِ (وَفِي قَوُلِ مُحَمَّدٍ: يَضْمَنُ الْأَقَلَ مِنُ نِصْفِ قِيمَتِهَا وَمِنْ نِصْفِ مَا بَقِيَ مِنُ بَدَلِ الْكِتَابَةِ) لِلْآ حَقَّ شَرِيكِيهِ فِي نِصْفِ الرَّقَبَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْعَجْزِ، وَفِي نِصْفِ الْبَدَلِ عَلَى اعْتِبَارِ الْآدَاءِ فَلِتَرَدُّدٍ بَيْنَهُمَا يَجِبُ اَقَلُّهُمَا.

قَالَ (وَإِذَا كَانَ النَّانِي لَمْ يَطَاهًا وَلَكِنُ دَبَّرَهَا ثُمَّ عَجَزَتُ بَطَلَ النَّدْبِيرِ) لِآنَهُ لَمْ يُصَادِفُ الْمِلْكَ. اَمَّاعِنُدَهُمَا فَظَاهِرٌ لِآنَ الْمُسْتَوْلِدَ تَمَلَّكَهَا قَبْلَ الْعَجْزِ.

وَآمَا عِنْدَ آبِي حَنِيْفَة رَحِمَهُ اللهُ فَلِانَهُ بِالْعَجْزِ تَبَيْنَ آنَهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَهُ مِنْ وَقُتِ الْوَطَّءِ فَتَبَيَّنَ آنَهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَهُ مِنْ وَقُتِ الْوَطَّءِ فَتَبَيَّنَ آنَهُ مُصَادِفٌ مِلْكِ غَيْرِهِ وَالتَّدُبِيرُ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، بِخِلَافِ النَّسَبِ لِآنَهُ يَعْتَمِدُ الْعُرُودَ عَلَى مَا رَبَّهُ مُصَادِفٌ مِلْكِ غَيْرِهِ وَالتَّدُبِيرُ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، بِخِلَافِ النَّسَبِ لِآنَهُ يَعْتَمِدُ الْعُرُودَ عَلَى مَا رَبَّهُ مُصَادِفٌ مِلْكِ غَيْرِهِ وَالتَّدُبِيرُ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، بِخِلَافِ النَّسَبِ لِآنَهُ يَعْتَمِدُ الْعُرُودَ عَلَى مَا رَبَّهُ مُصَادِفٌ مِلْكِ غَيْرِهِ وَالتَّدُبِيرُ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، بِخِلَافِ النَّسَبِ لِآنَهُ يَعْتَمِدُ الْعُرُودَ عَلَى مَا رَبَّهُ مِنْ اللهُ عَلَى الْمُعْدِقُ مِنْ اللهُ الْمُعْرِقِ وَالتَّذُبِيرُ مِنْ مُنَا لَا مُعْدَلِهِ النَّهُ مُصَادِفٌ مِلْكِ عَيْرِهِ وَالتَّذُبِيرُ يَعْتَمِدُ الْمِلْكَ، بِخِلَافِ النَّسَبِ لِآنَهُ يَعْتَمِدُ الْعُرُودَ عَلَى مَا

قَالَ (وَهِيَ أُمُّ وَلَدٍ لِلْاَوَّلِ) لِاَنَّهُ تَمَلَّكَ نَصِيبَ شَرِيكِهِ وَكَمَّلَ الِاسْتِيلَادَ عَلَى مَا بَيَنَا (وَيَضْمَنُ لِنَسَوِيكِهِ وَكَمَّلَ الِاسْتِيلَادَ عَلَى مَا بَيَنَا (وَيَضْمَنُ لِيكِهِ وَكَمَّلَ الِاسْتِيلَادَ عَلَى مَا بَيَنَا (وَيَضْمَنُ لِيكِهِ وَكُمُ اللَّهُ وَلَدُ الْمَثَوَّكَةُ (وَيَصُفَ قِيمَتِهَا) لِلاَنَّهُ تَمَلَّكَ نِصْفَهَا بِالسِّيلَادِ وَهُ وَ تَدَمَلَّكَ بِالْقِيمَةِ (وَالْوَلَةُ وَلَدُ الْآوَلِ) لِلاَنَّةُ صَحَّتُ دَعُوتُهُ لِقِيَامِ الْمُصَحِحِ . وَهُ وَتُمُ لِقِيامِ الْمُصَحِحِ . وَهُ وَتُمُ لِقِيامِ الْمُصَحِحِ . وَهُ وَتُهُ لِقِيامِ الْمُصَحِحِ . وَهُ وَتُمُ لِللَّا اللَّهُ مَا بَيَنَا .

کے حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ واطی اول اپنے شریک کے لئے مکاتبہ باندی کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ واطی اول اس حالت میں اپنے شریک کے حصے کا مالک بنا ہے کہ وہ مکاتبہ ہونے کی حالت میں اس کی قیمت کا خصاص کی خصے کا مالک بنا ہے کہ وہ مکاتبہ ہے۔ پس وہ مکاتبہ ہونے کی حالت میں اس کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ اگر چہوہ تنگ دست ہو یا خوشحال ہو۔ کیونکہ یہ صنان ملکیت کا ہوتا ہے۔

حضرت امام محمد علیه الرحمه کے نزدیک قیمت اور بقیہ بدل کے نصف میں ہے جو کم ہوگا۔ اول ای کا ضامن ہے گا۔ کیونکہ باندی کی ہے ہوئے۔ اول ای کا ضامن ہے گا۔ کیونکہ باندی کی بے بسی کوو کیھتے ہوئے اس کے شریک کاحق نصف رقبہ میں ہے اور ادا کودیکھتے ہوئے نصف بدل میں ای کاحق ہے ہیں وونوں میں شک مے سبب کم از کم لازم ہوجائے گا۔

سیر ہوں ہے۔ صاحبین کے نز دیک اس کا واقع نہ ہونا ظاہر ہے کیونکہ ان کے نز دیک مستولد صرف دعویٰ سے اظہار بجز سے بل ہی اس کا

ہ مدین ہوں۔ حضرت امام اعظم زلی تؤکے نز دیک اس کا واقع نہ ہوتا اس سب ہے کہ اظہار بجز سے بیہ ظاہر ہو چکا ہے کہ بہلا وطی کے وقت سے ہی ٹانی کے جھے کا مالک ہو گمیا تھا۔اور دوسرے کی تدبیر مید دوسرے کی ملکیت سے لمی ہوئی تھی۔ حالانکہ تدبیر کا مدار ملکیت پر ہے۔ بہ ظانی نب کے کیونکہ مدار غر در پر ہے جس طرح اس کا بیان گزرگیا ہے۔ اور جب بیہ باندی واطی اول کی ام ولد ہو چک ہے کونکہ وہ اپنے شریک کے جھے کا مالک بن چکا ہے اور استیاا وکمل ہو چکا ہے جس طرح ہم بیان کرآئے ہیں۔ اور اول اپنے شریک کے لئے نصف تا وان کا ضامن ہوگا۔ کیونکہ اس نے مشتر کہ ہاندی ہے وطی کی ہے اور استیاا و ہیں مالک ہمی ہے اور استیاا و ہیں مالک ہمی ہے اور استیاا و ہیں مالک ہمی بنا جا تا ہے۔ اور اس صورت میں جو بچہ ہے وہ پہلے کا ہوگا۔ کیونکہ اس کا دموی میجے ہے۔ اس لئے ہمی کہ دموی کو درست قر اردینے والی چیز موجود ہے۔ اس لئے ہمی کہ دموی کو درست قر اردینے والی چیز موجود ہے۔ ہی سب نفتہا مکا قول ہے اور اس کی دلیل وی ہے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔

## دومالكون كاباندى كومكاتبه بنانے كابيان

قَالَ (وَإِنْ كَانَا كَاتَاهَا ثُمَّ اعْنَقَهَا آحَدُهُمَا وَهُوَ مُوسِرٌ لُمَّ عَجَزَتْ يَضْمَلُ الْمُعْيَلُ لِلْوَيكِهِ فِصَفَ قِيمَتِهَا وَيَرْجِعُ مِلْدِلِكَ عَلَيْهَا عِنْدَ آبِى حَيْهُفَةً، وَقَالَا : لَا يَرْجِعُ عَلَيْهَا) لِآلَهَا لَمَّا عَجَزَتْ وَصُفَ قِيمَتِهَا وَيَرْجِعُ مَلْفَهَا) لِآلُهُ عَلَيْهَا عَبْرَتُ وَعُ وَلِى وَرُدَّتْ فِى الرِّجُوعُ وَلِى وَرُدَّتْ فِى الرِّعْنَاقِ، فَآمًا قَبْلَ الْعَجْوِ الْمُحْتِقِ وَقَلْ ظَرَرُنَاهُ فِى الْإِعْنَاقِ، فَآمًا قَبْلَ الْعَجْوِ الْمُحْتِقِ وَقَلْ ظَرَرُنَاهُ فِى الْإِعْنَاقِ، فَآمًا قَبْلَ الْعَجْوِ الْمُحْتِقِ مَنْ الْمُعْتِقَ عِنْدَ آبِى حَيْهُةَ لِآنَ الْإِعْنَاقِ لَمَّا كَانَ يَتَجَوَّا عِنْدَهُ كَانَ آلَوُهُ أَنْ لَلْعَنَاقِ لَمَّا لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُلُ اللَّهُ لَلْ الْعَنَاقِ لَيْعَنَاقِ لَكُلُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُلُ اللَّهُ لَكُولُ اللَّهُ الْمُعْتَقِ كَانَ آلَولُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُلُ اللَّهُ لَلْ الْعَنَاقِ لَيْعَاقِ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الْمُعْتَلِلُهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُنْ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَى الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ الْمُعْتَلِكُ اللَّهُ الْمُعْتَلِكُ اللَّهُ الْمُعْتَلُولُ اللَّهُ اللْمُعْتَلُولُ اللَّهُ ا

کے اور جب دومالکوں نے اپنی باندی کومکا تبہ کیااوراس کے بعدان بس سے ایک نے اس کوآ زاد کر دیا ہے اس ھالت میں کہ وومالدار ہے اس کے بعد مکا تبہ بدل کما بت کوادا کرنے میں بے بس ہوگئی ہے تو معنق اپنے شریک کے لئے نصف قیمت کا ضامن ہوگا۔

حضرت امام اعظم التنظیر کے معتق کواس مکاتبہ ہے رقم واپس لینے کاحق ہوگا۔ جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ معتق اس سے واپس نیس سے داروں مکاتبہ ہے رقم واپس نینے کاحق ہوگا۔ جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ معتق اس سے واپس نیس لیسکتا ہے۔ کیونکہ وہ بے بس ہوئی ہے تو وہ غلامی میں اوڑا دی می ہے اور وہ ایسے ہوجائے گی کہ ہمیشہ غلامی میں رہی ہو۔ اوراس میں رجوع کے بارے میں جواختلاف ہے۔ وہی اختلاف خیارات میں بھی ہے۔ جس طرح آزادی کی تجوی میں اختلاف ہے۔ اوراس کوہم اعتاق میں بیان کر مجھے ہیں۔

حضرت امام اعظم بنی منظرت کے نز دیک مکاتبہ کے اظہار بھڑت پہلے غیر معنق کو بیش حاصل نہ ہوگا کہ و ومعنق کو صامن ،نادے۔ کیونکہ اس کے شریک کے جصے میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی ۔اس لئے کہ اس سے پہلے بھی مکاتبہ بن چکی ہے۔

صاحبین کے نزدیک اعماق میں تجزی نبیں ہے لہٰذاایک کی آزادی کے سبب ہے ساری باندی آزاد ہو جائے گی۔ اور غیر معنق کو بیتن حاصل ہوگا۔ کہ وہ معنق کواپنے جھے کی مکا تبت والی قیمت کا نسامن ،نادے۔ جب حتق خوشحال ہو یااور اگر وو بیک دست ہوتو اس ۔ ہے کمائی کرائے ۔ کیونکہ میشنان امتاق ہے ہی مثن کے نوشحال ہونے یا تنکدست ہونے کامورت میں اس میں تہدیلی ہوگ ۔ مشتر کہ غلام کو مد بریا آزاد کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ آبُنُ رَجُلُونِ دَبَرَهُ آحَدُهُمَا لُمُ اعْتَقَهُ الْاحْرُ وَهُوَ مُوسِرٌ ، فَإِنْ شَاءَ الْيَعْ وَهُمَ مَا الْمُعْتِقَ يَصْفَ قِيمَتِهِ مُدَبَّرًا ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَسْعَى الْعَبْدَ ، وَإِنْ شَاءَ اعْتَقَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ هُ الْمُعْتِقَ وَلِسْتَسْعَى الْهُعْتِقَ وَهِمْ الْمُعْتِقَ وَهِمْ اللهُ وَوَجُهُهُ اللهُ عَلَى لَهُ اللهُ عَنْ الْمُعْتِقَ وَلِمُسْتَسْعَى الْهُ يُعْتَلُ ، وَهِذَا عِنْدَ آبِي حَمِيهُ اللهُ ) وَوَجُهُهُ انَّ التَّذْهِيرَ يَتَجَزَّا عِنْدَهُ فَقَلْهِيرُ احْدِهِمَا يَعْتَق وَهِمَا يَعْتَق وَهِمْ اللهُ ) وَوَجُهُهُ انَّ التَّهُ مِيرَةُ الْإِعْتَاقِ وَالتَّصُعِينِ وَالاسْتِسْعَاءِ كَمَا هُو مَلْهَهُ وَلَمُعْتُونُ الْمُعْتِق وَالتَّصُعِينِ وَالاسْتِسْعَاءِ كَمَا هُو مَلْهَهُ وَلَمُعَيْدُ الْعُعْتِق وَالتَّصُعِينِ وَالاسْتِسْعَاءِ كَمَا هُو مَلْهُ مُن السَّعْمُ اللهُ عَيْدُ الْعُنْقِ مَا اللهُ عَيْدُ اللهُ عَيْدُ الْعُنْقِ عَلَا اللهُ عَلَى الْعَيْقِ عَلَا اللهُ عَيْدُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَإِذَا طَسَمَنَهُ لَا يَسَمَلُكُهُ بِالطَّمَانِ لِآنَهُ لَا يَقْبَلُ الِانْتِقَالَ مِنْ مِلْكِ اللَّي مِلْكِ، كَمَا إِذَا غَصَبَ مُدَبَرًا فَابَقَ.

وَإِنْ اَعْتَقَهُ اَحَدُهُ مَا اَوَّلا كَانَ لِلاَحْرِ الْحِيَارَاتُ الثَلاثُ عِنْدَهُ، فَإِذَا دَبَرَهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ حِيَارُ الشَّخْصِينِ وَبَقِى خِيَارُ الْاعْتَاقِ وَالِاسْتِسْعَاءِ لِاَنَّ الْمُدَبَّرَ يُعْتَقُ وَيُسْتَسْعَى (وَقَالَ اَبُو بُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ : إِذَا دَبَرَهُ اَحَدُهُ مَا فَعِنْتُ الْاَحْرِ بَاطِلٌ) لِلاَنَّهُ لا يَتَجَزَّا عِنْدَهُمَا فَيَتَمَلُّكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالتَّدْبِيرِ (وَيَنْعُمَنُ لِصُفَى قِيمَتِهِ مُوسِرًا كَانَ اَوْ مُعْسِرًا (لاَنَّهُ صَمَانُ تَمَلُّكِ فَلَا صَاحِبِهِ بِالتَّدْبِيرِ وَالْاعْسَارِ، وَيَنْعُمَّ مُؤْمِنِ الْعَنْ اَوْ مُعْسِرًا وَالْاعْمَانُ لَمُ لَكُ فَلَا يَتَجَزَّا فَعْنَى كُلُهُ فَلَمْ يُصَادِقَ النَّذِيرُ وَالْاعْمَانُ لَمُعْرَا الْعَنَى عُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنْ الْعَنَاقُ لاَ يَتَجَزَّا فَعَنَى كُلُهُ فَلَمْ يُصَادِقَ التَّذِيرُ الْعَنْ الْعَنَاقُ لَا يَتَجَزَّا فَعَنَى كُلُهُ فَلَمْ يُصَادِقَ التَدْبِيرُ الْعَنَى الْمُعْلَى الْعَنْ الْعَنْ الْعَنْقُ الْعَنْقُ الْعَنْقُ الْعَنْ الْعَنَاقِ فَيْحَتِيمُ الْعُمْلُولُ وَهُو يَعْتَمِهُ وَاللَّهُ الْعَنَاقِ فَيْحَتِيهِ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَيَسْعَى الْعَبُدُ فِى ذَلِكَ إِنْ كَانَ مُوسِرًا وَالْعُمَادِ عِنْدَهُمَاءُ وَاللَّهُ الْعُلُهُ اللَّهُ الْعُمَادِ وَالْعُمْ وَاللَّهُ الْمُعْلَى الْعَمَانُ الْعُمَادُ وَاللَّهُ الْعَمَادُ وَاللَّهُ الْعَمَادُ وَاللَّهُ الْعَمَادُ وَاللَّهُ الْعَمَادُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَمَادِ عِنْدَهُمَاءُ وَاللَّهُ الْعَمَادُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ وَمِرَا لاَنْ الْمُعُلِقُ الْعَالَةُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَمَادُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ وَالْعُلَامُ وَاللَّهُ الْعَلَامُ وَالْمُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ اللْعُلَامُ الْمُعَلِقُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِلَا الْعَلَامُ الْعُلَامُ الْعُلَامُ الْعُلِلَامُ الْ

اس کوآ زاد کرویا ہے اور وہ آزاد کرنے والا مالدار ہے تو اب اگرید بر جائے تو وہ محق سے نصف قیت کامنمان ہے اور اگر وہ جائے تو اس فعام سے کمانی کرائے۔ اور اگر وہ جا ہے تو خود بھی اسکو آزاد کر دیں۔

اور جب دونوں شرکا میں سے پہلے نے اپنے حصہ ہے آزاد کر دیا ہے ادراس کے بعد دوسرے نے مدیر کیا ہے تو اب اس کے نئے معتق سے منعان لینے کاخت کا ند ہوگا۔ ہلکہ یاد و غلام ہے کمائی کرائے یاد واس کو آزاد کرائے۔

معنرت امام الحظم میں کے نزویک ہی تھم ہے۔اس کی دلیل وہی ہے کہ امام معاجب کے نزویک تم بیر میں اجزا ہ:وت ثیں۔ پس ایک شریک کا حصراس کے جھے تک رہے گا محراس تم بیر کے سبب سے دوسرے کا حصد فاسد ہو جائے گا۔ پس اس کے لئے آزادی مضان اور سعی میں ہے کسی ایک میں اختیار ویا جائے گا۔ جس طرح امام اعظم بی تنز کا ند بہب ہے۔

اور جب دوسر سشریک نے اپنا حصد آزاد کرویا ہے تو اس سے منان اور سعی کا اعتیار بھی ساقط ہو جائے گا۔اوراس کی آزادی اس کے جصے تک موتوف رہے گی۔ کیونکہ امام اعظم بی تفاکے نزدیک آزادی میں اجز وہوتے ہیں۔ پس اس اعتاق کے سبب سے ا شکے ساتھی کا حصہ ساقط ہو جائے گا۔ پس اس مد ہر کومعتق ہے آزادی ، منان اور سعی کا کوئی حق نہ ہوگا جس طرح امام اعظم خوشر کا فد ہب ہے۔

اور در برمنتق سے در برنام کی قیمت کامنان لےگا۔ کیونکہ آزادی در برغلام سے لی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ایک قول یہ می ہے کہ در برکی قیمت مقومین کی تقویم ہے معلوم ہوجائے گی۔ جبکہ دوسرا قول بیہ ہے کہ خالص غلام کی قیمت کا وہ دو قبال واجب ہوجائے گا۔ کیونکہ اس میں منافع تین طرح کے ہیں۔ (۱) ہیج اور ہیج کے مشابہ جس طرح عقود، ہبہ، معدقہ اور و میت ہے۔ (۲) خدمت لینا اور اس کی طرح کوئی کام جس طرح اجارہ، اعارہ و غیرہ ہیں۔

(۳) اعماق اور کے تابع دوسر سے عقو دجس طرح کتابت اور تدبیر وغیرہ ہے۔ اور در بریس بیج فتم ہو ہو کی ہے۔ ہیں اس میں سے ایک تنبا کی ساور میں بیج فتم ہو ہو گئی ہے۔ اور در بر کا سے سے ایک تنبا کی ساور اور دو تبائی سان کے طور لازم ہو جا کیں گے۔ اور در بر کا سے نوان بینا کے بعد اور اور اس لیے بھی کہ در بر مان بینا کے بعد اور اس لیے بھی کہ در بر سان بینا کے بعد اور اس لیے بھی کہ در بر سیت سے دوسری ملکیت کی برائی ہونے والانہیں ہے۔ جس طرح جب کمی مختص نے کوئی مدیر ندام خصب کیا ہے اور اس کے بعد وہ عاصب کے باس بن اس بی تاب ہو غاصب براس کی قیمت واجب ہوجائے گی۔

اور جب دونوں میں سے ایک نے پہلے آ زاد کردیا ہے تو امام اعظم ڈنٹٹز کے نزدیک دوسرے کو وی تینوں افتیارات دیئے مبا کمیں کے۔دوسرے اپنا حصد مدہر بنایا ہے تو منمان کا افتیار ساقط ہو جائے گا۔ جبکہ آ زادی اور سعی کا افتیار باقی رہ بائے گا۔ کیونکہ مدہر آ زاد جسی کیا جا سکتا ہے۔اور اس سے کمائی بھی کروائی جاسکتی ہے۔

مساحین نے کہا ہے کہ ایک ہے مد ہر بنانے کے بعد دوسرے کا آزاد کرنا باطل ہوگا۔ کیونکہ ان کے نزدیک مد ہیریں اجزا بٹین ہوا کرتے ہیں مدیر تد ہیر کے ذریعے ہے اپنے ساتھی کے جصے کا مالک بن جائے گا۔اورساتھی اس غلام کی نصف قیمت کا ضامن ;وکا اگر چہ مدیر خوشحال ہویا تنکدست ہو۔ کیونکہ یہ ملکیت کا مثان ہے اور ملکیت کا مثمان حالت تنگی وخوشحالی دونوں میں مختلف نہیں ;واکر تا

اوران کے نزدیک ایک فرق میمی ہے کہ مدہر خالص غلام کی نصف قیمت کا ضامن ہوگا کیونکہ مالت خالص غلام ہونے میں تدہیر ای خلام سے ملی ہوئی ہے۔

اور جب دونوں میں سے ایک نے پہلے اپنے حصہ کوآ زاد کردیا ہے تب ہمی دوسرے کی تدبیر باطل ہے کیونکہ آزادی میں اجزاء خبیں ہوتے لہٰذا سارا غلام آزاد ہوجائے گا۔ادر تدبیر ملکیت ہے متعمل خبیں ہوا کرتی۔ حالا تکہ ملکیت ہی تدبیر کا دارد مدارے۔ادر امراب محتق خوشحال ہے تو اپنے ساتھی کے لئے نصف قیمت کا ضامن ہوگا اورا کروہ تنکدست ہے تو غلام نجیر محتق کے لئے اس کے مصلے کی کمائی کرے گا۔ کیونکہ منمان آزادی ہے اور پیٹلی وخوشحالی میں صاحبین کے نزدیک مختلف ہوتار ہتا ہے۔

# باب موت المكاتب وعجزة و موت المولَّى

# ﴿ بيرباب موت مكاتب وآقاكے بيان ميں ہے ﴾

باب موت مكاتب ومولى كي فقهي مطابقت كابيان

علامدائن محمود بابرتی حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علیدالرحمہ عقد کتابت کے وہ مسائل جو کسی سبب یا عذر کی وجہ ہے فنح
کتابت کی علت بنتے ہیں۔ان کو بیان کرنے کے ساتھ بعض منفر دمسائل جن علت اگر چہ وہی ہے بعنی وہ بھی فنخ عقد کا سبب بنتے
ہیں یانہیں بنتے محران کی نوعیت جدا ہوئے کے سبب سے مصنف علیہ الرحمہ نے ان کو سابقہ مسائل سے موخر ذکر کیا ہے۔ تاکہ ان
کے درمیان اخیاز قائم رہے۔ (منایہ شرح البدایہ بترف من ۱۳ مرامی ۱۹ میروت)

#### مكاتب كاقسط اداكرنے سے عاجز ہوجانے كابيان

قَالَ (وَإِذَا عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ نَجْم نَظَرَ الْحَاكِمُ فِى حَالِه، فَإِنْ كَانَ لَهُ دَيُنَ يَقْبِضُهُ أَوْ مَالٌ يَعْدُمُ عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ اَوْ النَّلَاثَةَ) نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ، وَالنَّلَاثُ هِى يَعْدُلُهُ عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ اَوْ النَّلَاثَةَ) نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ، وَالنَّلَاثُ هِى الْمُخَدُّهُ الَّذِي طُورِيَ لِلْقَضَاءِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ الْمُخَدَّةُ الَّتِى صُوبَتُ لِإِبْلَاءِ الْاَعْذَارِ كَامُهَالِ الْخَصْمِ لِلدَّفْعِ وَالْمَدْيُونِ لِلْقَضَاءِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ الْمُخَدِّةُ الَّذِي صُوبَتُ لِإِبْلَاءِ الْمُؤلِّلِ الْمُولِى تَعْجِيزَهُ عَجْزَهُ وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة وَلَا لَهُ وَجُدُّ وَطَلَبَ الْمُؤلِّى تَعْجِيزَهُ عَجْزَهُ وَفَسَخَ الْكِتَابَةَ، وَهَاذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة وَمُحَمَّدٍ .

وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ : لَا يُعَجِّزُهُ حَتَّى يَتَوَالَى عَلَيْهِ نَجْمَانٍ) لِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ : إِذَا تَوَالَىٰ عَلَى الْمُوطِ، وَلَانَهُ عَفَّدُ إِرْفَاقٍ حَتَّى كَانَ اَحْسَنُهُ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ رُدَّ فِى الرِّقِ عَلْقَهُ بِهِلَا الشَّرُطِ، وَلَانَهُ عَفَّدُ إِرْفَاقٍ حَتَّى كَانَ اَحْسَنُهُ مُ وَجَلَى الْمُكَاتِ مَعْدَ حُلُولِ نَجْمٍ فَلَا بُدَّ مِنْ إِمْهَالِ مُدَّةٍ اسْتِيسَارًا، وَاَوْلَى الْمُدَدِ مَا تُوافَقَ عَلَيْهِ الْعَاقِدَان .

وَلَهُ حَا اَنَّ سَبَبَ الْفَسُخِ قَدْ تَحَقَّقَ وَهُوَ الْعَجُزُ، لِاَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنُ اَدَاءِ نَجْمٍ وَاحِدٍ يَكُونُ اَعْ جَزَ عَنُ اَدَاءِ نَجْمَيْنِ، وَهِ لَذَا لِآنَ مَقْصُودَ الْمَوْلَى الْوُصُولُ إِلَى الْمَالِ عِنْدَ حُلُولِ نَجْمٍ وَقَدُ قَىاتَ فَيُسْفُسَخُ إِذَا لَهُمْ يَسَكُنُ وَاضِهَا بِهُوْدِهِ، بِيِعَلَافِ الْيُؤْمَنِ وَالنَّلَاقَةِ لِآنَهُ لَا بُدُ مِنْهَا لِإِمْكَانَ الاَدَاءِ فَسَلَمُ يَسُكُنُ تَأْجِيرًا، وَالْآلَارُ مُتَعَارِصَةً، فَإِنَّ الْمَرْوِئَ عَنَ ابْنِ عُمَرَ وَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُكَاتَبَةً لَهُ عَجَزَتُ عَنُ آدَاءِ مَجْعِ وَاحِدٍ فَرَدَّهَا فَسَفَطَ الاَحْنِجَاجُ بِهَا .

کہ کے اور جب مرکا تب ایک قسط اوا کرنے سے عاجز آئی ہے جو حاکم اس کی حالت کو دیکھے گا۔ نبذا جب کوئی قرض کھنے والا یا اس کے لئے کوئی مال آنے والا ہے تو اس کی عاجزی کا فیصلہ کرنے میں حاکم جلدی نہ کر سے اور وہ وہ یا ثمن ون تک انزللار کرے تاکد آ تا اور غلام دونوں کے حق میں مہر بائی ٹابت ہوجائے۔ اور تین دن کی مدت اسی مدت ہے جو عذروں کے اظہار کے لئے معین ہوئی ہے۔ جس طرح مدمی علیہ کومدئی کے دموئی کا د فاع کرنے اور منتروش کوقرض اوا کرنے کے لئے تین ون کی مہلت وی جاتی ہوتا ہے ہیں اس پراضافہ نہ کیا جائے گا۔ اور جب تین ون کے بعد بھی مکا تب کے پاس مال آنے کوئی تو تع نہ ہوجکہ آتا کی جوز کا طالب ہوتا متی اس کوعا جز قر اردےگا۔ اور حقد کتابت کاشتم کردےگا۔ اور یہ مطرفین کے زویک ہے۔

حضرت امام ابو پوسف علیه الرحمه نے کہا ہے کہ جب و مسلسل دوا تساط ادا نہ کرے۔ اس وقت تک قامنی اس کو عاجز قرار نہ دے گا۔ اس کی دلیل میہ ہے۔

حضرت على الرتعنى بنی منظر نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رکا ثب مسلسل دوا قساط ادائے کرے قودہ غلای کی جانب اونادیا جائے یعنی آپ نے اس کے ردکواس شرط کے ساتھ معلق کردیا ہے اوراس لئے بھی کہ مقد کی بت ایسا مقد ہے جودرگز راورمبر ہائی پر ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ قبل اورمؤ فرعقد کی بت ام مجبر واجب کی ادائی کی حالت یہ قسط ادا ہونے کے بعد کی ہے ہی ایک مدت تک اس کومہلت دینا ضروری ہے۔ تا کہ مکا تب آسانی سے بدل کی قسط اداکر سکے اورسب سے بہترین مدت وہ ہے جس پر عقد کرنے والوں نے اتفاق کیا ہے۔

طرفین کی دلیل یہ ہے کہ فتم کرنے کا سب ٹابت ہو چکا ہے اور وہ جمز ہے کیو کہ جب وہ ایک قسط ادائنیں کرسکا ہے تو وہ وہ ا اقساط کس طرح اداکرے گا۔ اور پیتھم اس دلیل کے سب سے ہے کہ قسط کی ادائیگ کے تمل ہونے پر آ قاکا متعمد یہ تعاکداس کو مال ل جائے جبکہ عدم ادائیگ کے سب سے وہ متعمد فتم ہو کررہ می یا ہے۔ پس جب آ قاقسط لیے بغیر عقد کو ہاتی رکھنے پر رضا مند نہ ہو تو حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھنے ہو وابیت ہے کہ ایک مکاتبہ بائدی ایک قسط کی بت اداکر نے سے عاجز ہوئی تو آ ب نے اس ک غلامی کو واپس لوٹا دیا تھا۔ پس حضرت علی الرتعنی بڑی تو کے ایک مام ابو ہوسف علیدالر مساکا استدلال کرنا سا قط ہو جائے گا۔

### مكاتبت ميں فتنخ كے جواز كااكيك فقهى بيان

قَالَ (قَانُ آحَلَ بِسَنِجْمٍ عِنْدَ غَيْرِ السُّلُطَانِ فَعَجَزَ فَرَدَهُ مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ) لِآنَ الْمُحْتَابَةَ ثُلُا أَنْ الْمُحْتَابَةُ لِللهُ الْمُحْدَرِ السُّلُطَانِ فَعَجَزَ فَرَدَّهُ مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ فَهُوَ جَائِزٌ) لِآنَ الْمُحْتَاءِ ثُلُطَاءً فِي الْعَبْدُ لِللهُ اللَّهُ مِنْ الْفَضَاءِ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

قَالَ (وَإِذَا عَبَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَادَ إِلَى آحُكَامِ الرِّقِي لِالْفِسَاخِ الْكِنَابَةِ (وَمَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنُ الْاَكْسَابِ الْكِنَابَةِ (وَمَا كَانَ فِي يَدِهِ مِنُ الْاَكْسَابِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى الْاَكْسَابِ فَهُو لِلهُ لِللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ الْوَعَلَى الْاَكْسَابِ فَهُو لَا النَّوَقُفُ ، وَهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَقَدْ زَالَ النَّوَقُفُ ،

حکے جب مکاتب نے قامنی کے سواکسی دوسرے مقام پر تسط ادا کرنے میں کوتا ہی کرا الی اور وہ عاجز ہو گیا ہے تو اس کے آتا نے اس مکاتب کی رضا مندی کے ساتھ اس کو دوبارہ غلام بنالیا ہے تو بیر داور فنخ جائز ہو جائے گا۔ کیونکہ کابت ایک دوسرے کی رضا مندی کے سوائحض عذر ہے بھی فتم ہوجاتی ہے۔ اور جب غلام اس پر رضا مند نہ ہوتو تاضی کی قضاء کی ضرورت ہوگی۔ کیونکہ میہ عقد لازم ہمی ہے اور کمل بھی ہے بیس اس کوفتم کرنے کے لئے تضاء یا رضا مندی لازم ہے جس طرح تبعد عیب ہونے کی صورت میں بڑچ میں قضاء یا رضالازم ہوتی ہے۔

اور جب مکاتب برل کتابت کی ادائیگی ہے عاجز آئمیا ہے تو وہ فلامی کے احکام میں واپس چلا جائے گا کیونکہ عقد کتابت فتم جو چکا ہے۔اوراس کے پاس جو کمائی ہے وہ اس کے آتا کے لئے ہوگی۔اس لئے کہ جب بیدواضح ہو چکا ہے کہ وہ اس کے آتا کی کمائی ہے اور بیٹھم مجمی اس دلیل کے سبب سے ہے کہ اس کی کمائی اس غلام پر بااس کے آتا پڑھی پس بجز کے سبب اس کا موقو نے ہونا فتم ہو چکا ہے۔

## مال والےمكاتب كى موت كےسبب عقد كتابت فنخ نه ہوگا

قَالَ (فَيانُ مَاتَ الْمَكَاتِبُ وَلَهُ مَالٌ لَمْ تَنْفَسِخُ الْكِتَابَةُ وَقَضَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَحَكَمَ بِعِنْقِهِ فِى آخَرِ جُوزُ عِينُ آجُزَاءِ حَيَاتِهِ وَمَا بَقِى فَهُوَ مِيرَاتُ لِوَرَقِيْهِ وَيَعْيَقُ اَوُلادُهُ وَهِذَا فَولُ عَلِي فِى آخَرِ جُوزُ عِينَ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا الشّافِعِينُ رَحِمَهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَاهُ وَامَامُهُ فِي ذَلِكَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَلَا تَرَكَهُ لِمَوْلَاهُ وَإِمَامُهُ فِي ذَلِكَ زَيْدُ بُنُ ثَابِتٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ وَلَدُ تَعَذَّرُ إِنْبَاتُهُ فَيَعُلُمُ وَهُ اللّهُ عَنْهُ وَقَدْ تَعَذَّرُ إِنْبَاتُهُ فَنَهُ اللهُ وَهُذَا لِكَنَا لَا يَخْلُو إِمَّا اللهُ عَنْهُ وَلَانَ الشَّالِي وَمِعَ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَقَدْ تَعَذَّرُ إِنْبَاتُهُ فَنَاللّهُ وَهِذَا لِاللّهُ لَا يَخْلُو إِمّا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ لَا يَخْلُو اللّهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ لَا يَعْدَمُ الْمُعَلِيّةِ وَلَا إِلَى النّالِكُ لِي اللّهُ وَلَا إِلَى النّالِكُ لِيَعْلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلَى النّالِكُ لِيَعْلَمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا إِلَى النّالِكِ لِيَا لِلللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَاللّهُ وَالل وَاللّهُ وَلَا إِلْمُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّ

وَكَنَا إِنَّهُ عَقُدُ مُعَاوَضَةٍ، وَلَا يَبُطُلُ بِمَوْتِ آحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَهُوَ الْمَوْلَى فَكَذَا بِمَوْتِ الْاعَوِ، وَالْمَدَا إِنَّهُ عَلَىٰ الْعَلْدِ لِاحْتَاءِ الْحَقِّ، بَلْ آوُلَىٰ لِاَنَّ حَقَّهُ آكَدُ مِنْ حَقِّ وَالْمَوْتُ الْحَقِ، بَلْ آوُلَىٰ لِاَنَّ حَقَّهُ آكَدُ مِنْ حَقِ الْمَعُولِ عَيْدِهِ اللَّهُ عَلَىٰ الْعَلْمُ لَا الْعَلَىٰ الْمَعُلُوكِيَّةِ مَنْهُ لِلْمَعُلُوكِيَّةِ فَيَنُولُ حَيَّا الْمَعُولُ وَيَعُولُ الْمَعُلُوكِيَّةِ مِنْهُ لِلْمَعُلُوكِيَّةِ فَيَنُولُ حَيَّا الْمَعُولُ الْمَعْلَىٰ وَلَا مَا فَعُلُ الْمَوْتِ وَيَكُونُ آدَاء مُ خَلَفِهِ لَا عَلَىٰ اللَّهُ وَتَ مَنْ اللَّهُ وَلِيَ وَلَا عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَى مَا قَبُلَ الْمَوْتِ وَيَكُونُ آدَاء مُ خَلَفِهِ

تَى اَدَائِدٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ مُمُكِنٌ عَلَى مَا عُرِفَ تَمَامُهُ فِي الْخِكَلَافِبَّاتِ.

ال سے اور جب مکا تب نوت ہوجائے اور اس کے پاس ہال ہمی ہے تو کتابت کا عقد قتم نہ ہوگا۔ کیونکہ اس کے مال سے بدل کتابت کو اوا کیا جا سکتا ہے۔ لہندااس زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس کی آزادی کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جو مال فئی جائے گا وہ اس سے وارثوں کے لئے میراث بن جائے گا۔ اور اس کی اوالا و آزادہ وگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی الرتھنی بخالف کا فرمان بھی اس مطرح ہے۔ اور ہمارے فقہا و نے بھی اس کو اپنایا ہے۔

حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ کتابت باطل ، و جائے گی اور مکا تب حالت نمائی میں فوت ، و نے والا ، وگا۔ اور
اس کا چھوڑا ہوا مال اس کے آتا کے لئے ہوگا۔ ان کے امام اس موتف میں حضرت زید بن ٹابت بن نفو ہیں۔ کیونکہ کتابت کا مقصد
اس کی آزادی ہے جبکہ آزادی کو ٹابت کرناممکن نہیں ہے۔ پس کتابت باطل ، و جائے گی اور یہ تھم اس دلیل کے سبب ہے ہے
آزادی کی احوال سے خالی نہ ہوگی ۔ کہ و موت کے بعد یا موت سے پہلے یا اس کے بعد حالت حیات کی جانب مضاف ، وکر ٹابت
ہوگی ۔ پہلے کے ثبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ کل کا بعد م ہے اور دو مراجمی ٹابت نہ ہوگا ۔ کیونکہ شرط یعنی اوا نیمی نہیں پائی جارتی
اور تیسری حالت میں ثبوت کی کوئی مرورت ہی نیس ہے۔ کیونکہ اس حالت میں آزادی کا ثبوت ناممکن ہے اور کوئی بھی شک ، ووہ پہلے
اور تیسری حالت میں ثبوت کی کوئی ضرورت ہی نیس ہے۔ کیونکہ اس حالت میں آزادی کا ثبوت ناممکن ہے اور کوئی بھی شک ، ووہ پہلے
ٹابت ہوتی ہے اس کے بعد مضوب ہوتی ہے۔

ہماری ولیل ہے کہ ہماو سے کا عقد ہاورا کی عاقد یعنی آتا کی موت ہے باطل نہ ہوگا ہیں دوسرے کی موت کے سبب بھی باطل نہ ہوگا اور غلام و آتا کے درمیان جامع علت می کوزندہ کرنے کے لئے عقد کو باتی رکھنے کی ضر درت ہے بلکہ مکا تب کے جن میں مقد کو باتی رکھنا تو زیادہ ضروری ہے کیونکہ مکا تب کا حق آتا کے حق سے زیادہ توت والا ہے یہاں تک کہ اس کے حق میں عقد کو زیادہ نے والا ہے یہاں تک کہ اس کے حق میں عقد کا زم ہونے والا ہے ۔ اور موت ملکیت کے مقالم میں مالک ہونے کوزیادہ فتم کرنے والی ہے ہیں اس کو بلور تھم خواجائے گا۔

یا مجرادا نیکی کے سبب کی جانب مضاف ہونے کی وجہ ہے آزادی کو موت سے پہلے کی حالت کی جانب مضاف کیا جائے گا اور مکا تب کے نائب کی اوائی بی ہے جس طرح خفا فیات میں مکا تب کے نائب کی اوائی بی ہے جس طرح خفا فیات میں اس مسئلہ کو بیان کر دیا گیا ہے۔

#### مكاتب كے بينے كابدل كتابت كوادا كرنے كابيان

قَالَ (وَإِنْ لَمْ يَتُرُكُ وَفَاء "وَتَرَكَ وَلَدًا مَوْلُودًا فِي الْكِتَابَةِ سَعَى فِي كِتَابَةِ آبِيهِ عَلَى نُجُومِهِ فَإِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى يُعَابَتِهِ وَكَسُبُهُ كَكُسُبِهِ اللَّهُ لَذَى الْحِلُّ فِي كِتَابَتِهِ وَكَسُبُهُ كَكُسُبِهِ اللَّهُ لَذَى الْحِلُّ فِي كِتَابَتِهِ وَكَسُبُهُ كَكُسُبِهِ فَيَ خُلُفُهُ فِي الْآدَاءِ وَصَارَ كَمَا إِذَا تَرَكَ وَفَاء "

(وَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا مُشْتَرَى فِي الْكِتَابَةِ قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تُؤَدِّى الْكِتَابَةَ حَالَّةً أَوْ تُرَدِّ رَقِيُفًا) وَهَذَا عِنْدَ آبِى حَنِيْفَة ، وَآمَّا عِنْدَهُمَا يُؤَدِّيهِ إِلَى آجَلِهِ اعْتِبَارًا بِالْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ، وَالْجَامِعُ عَنْدَ آبِى حَنِيْفَة ، وَآمَّا عِنْدَهُمَا يُؤَدِّيهِ إِلَى آجَلِهِ اعْتِبَارًا بِالْوَلَدِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ، وَالْجَامِعُ اللّهُ الْمَوْلُى إِعْتَافَهُ بِخِلَافِ سَانِرِ آكسَابِهِ . وَلَا بِي حَنِيْفَة آلَهُ وَلِهِ لَمَا لَهُ وَلِهِ لَمَا يَمُلِكُ الْمَوْلَى إِعْتَافَهُ بِخِلَافِ سَانِرِ آكسَابِهِ . وَلَا بِي حَنِيْفَة

وَهُوَ الْفَرَقُ بَيْنَ الْفَصْلَيْنِ أَنَّ الْآجَلَ يَثْبُتُ شَرْطًا فِي الْعَقْدِ فَيَنْبُتُ فِي حَقِّ مَنْ دَخَلَ تَحْتَ الْعَفْدِ وَالْفَشْرَى جَكْمُهُ إلَيْدِ لِانْفِصَالِهِ، الْعَفْدُ وَلاَ بَسْرِى حُكْمُهُ إلَيْدِ لِانْفِصَالِهِ، الْعَفْدُ وَلاَ بَسْرِى حُكْمُهُ إلَيْدِ لِانْفِصَالِهِ، بِخِلَافِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ لِلاَنَّهُ مُتَّصِلٌ وَقْتَ الْكِتَابَةِ فَيَسْرِى الْمُحْكُمُ إلَيْهِ وَحَيْثُ دَخَلَ فِي بِخِلَافِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ لِلاَنَّهُ مُتَّصِلٌ وَقْتَ الْكِتَابَةِ فَيَسْرِى الْمُحْكُمُ إلَيْهِ وَحَيْثُ دَخَلَ فِي بِخِلَافِ الْمَوْلُودِ فِي الْكِتَابَةِ لِلاَنَّهُ مُتَّصِلٌ وَقْتَ الْكِتَابَةِ فَيَسْرِى الْمُحْكُمُ إلَيْهِ وَحَيْثُ دَخَلَ فِي مُحْمِدِ سَعَى فِي نُجُومِهِ

(فَيانُ اشْتَرَى ابُنَهُ لُمَّ مَاتَ وَتَرَكَ وَفَاء وَرِقَهُ ابْنُهُ) لِآنَهُ لَمَّا حَكَمَ بِحُرِّيَّتِهِ فِي آخِرِ جُزُء مِنْ الْجَنَابِهِ فِي الْمِكَابَةِ فَيَكُونُ هِلَا حُرَّا الْجُنَاءِ حَيَاتِهِ يُحُكَمُ بِحُرِّيَةِ الْبِيهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِآنَهُ تَبَعْ لِآبِيهِ فِي الْمِكَابَةِ فَيَكُونُ هِلَا حُرًّا وَلَا يُولَدُ إِنْ كَانَ هُو وَابْنُهُ مُكَاتَبَيْنِ كِتَابَةٌ وَاحِدَةً ) لِآنَ الْوَلَدَ إِنْ كَانَ صَغِيرًا يَسِنُ عَنْ حُرٍ (وَكَلَولِكَ إِنْ كَانَ حَيْرًا جُعِلَا كَشَخُصٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا حَكَمَ بِحُرِّيَةِ الْآبِ يَحْكُمُ بِحُرِّيَةِ الْآبِ يَحْكُمُ بِحُرِّيَةِ الْآبِ يَحْكُمُ بِحُرِّيَةِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ عَلَى مَا مَرً .

کے اور جب مکاتب نے کتابت کی اوائیگی کی مقدار کے برابر مال نہیں چھوڑا مگر مکا تبت کی حالت میں اس کا آیک بیٹا پیدا ہوا ہے تو پیڑ کا بقیہ باپ کی مکا تبت کی اقساط کو محنت کر کے اوا کرے گا۔ اور جب وہ اوا کروے گا تو اس کے باپ کی موت سے پہلے اس کی آزادی کا تقم بھی ویا جائے گا۔ کیونکہ بیڑ کا اپنے باپ کی کتابت میں شامل ہے اور اس کی کمائی ہے تھم میں ہے۔ پس بدل کتابت کی اوائیگی میں بیٹا اپنے باپ کا خلیفہ بن جائے گا ، اور یہ اس کی طرح ہو جائے گا جس طرح مکا تب نے بدل کتابت کی مقدار کے برابر مال چھوڑا ہے۔

اور جب مکاتب نے کتابت کی حالت میں کس بچے کوخریدااوراس کے بعدوہ فوت ہو گیا ہے تو حضرت اہام اعظم ملاظاؤے نزدیک اس بچے سے کہا جائے گا کہتم فوری طور پر بدل کتابت کوادا کرویا پھرغلام بن جاؤ۔

صاحبین کے زویک بیلا کا بدل کتابت کوادا کرنے کے دفت پر ہی ادا کرے گا۔ انہوں نے اس مسئلہ کو کتابت پر پیدا ہوئے والے بچے پر قیاس کیا ہے۔ اوران میں جامع علت رہے کہ وہاڑکا مکا تب پر مکا تب ہے اور وہ اس کے تالع ہے کیونکہ مکا تب کا آ قا اس کی آزادی کا مالک ہے بہ خلاف اس کے کہ جب مکا تب کی کوئی دوسری کمائی بھی ہے۔

حضرت امام اعظم زلیمنظ کی دلیل میہ کہ مدت عقد میں بطور شرط قابت ہوچی ہے ہیں وہ ای مدت کے جن میں ٹابت ہوگی، وعقد کے تحت داخل ہوگا۔ جبکہ تریدا گیا بچہ عقد میں شامل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی جانب عقد کومضاف نہیں کیا جائے گا۔ لہذا اس کی جانب عقد کا تشکم بھی منسوب نہ ہوگا۔ کیونکہ عقد کے وقت وہ مکا تب سے الگ ہے بہ خلاف حالت کتابت میں پیدا ہونے والے نے کے جانب عقد کا تنب کے ساتھ کتابت کے وقت ملا ہوا ہے۔ پس تھم اس کی جانب اثر انداز ہوگا۔ اور جب وہ تھم عقد میں داخل ہے تو مکا تب کا اس کی اتساط کو اداکر نے بھی خلا ہر ہوچکا ہے۔

اور جب مكاتب نے اپنے بیٹے كوخر بدااوراس كے بعد بدل كتابت كى مقدار كے برابراس نے مال چھوڑ ااور وہ فوت كيا ہے تو

AIT DE CULZIVITA CO

اس کا دارے ہوگا۔ کیونکہ جب مکا تب کی آخری زندگی شمی اس کی آزادی کا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس کے جینے کی آزادی کا فیصلہ می اس کا دارے ہوگا۔

وقت ہے کردیا جمیا ہے۔ اس لینے کہ پیرٹر کا کما بت میں اپنے ہاپ کے تالی ہے۔ پس یہ می آزاد ہوگا۔ اور آزاد ہاپ کا دارے ہوگا۔

وریت ہے میں صورت میں مجمی ہوگا۔ اور جب مکا تب اور اس کا میٹا ایک بی عقد میں مکا تب بنائے جمئے ہیں۔ اس لئے کے لڑکا جمونا ہے اور یہ با دونوں ایک بی بندے کے تھم میں ہوں گے۔ پس جب اور دوا ہے باپ اور میٹا دونوں ایک بی بندے کے تھم میں ہوں گے۔ پس جب اور دوا ہے باپ کی زندگی کے آزادی کا فیصلہ میں کردیا جائے گا جس ہے کی زندگی کے آزادی کا فیصلہ میں کردیا جائے گا جس ہے کی زندگی کے آزادی کا فیصلہ میں کردیا جائے گا جس ہے کی زندگی کی نیسلہ میں کردیا جائے گا جس ہے کی میں بیٹے کی آزادی کا فیصلہ میں کردیا جائے گا جس ہے گا تو اس کا بیان پہلے گزر حمیا ہے۔

#### فوت ہونے والے مكاتب كا آزاد عورت سے بيٹا ہونے كابيان

قَالَ (وَإِنْ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدْ مِنْ حُرَةٍ وَتَرَكَ دَيْنًا وَفَاء بِمُكَاتَبَهِ فَجَنَى الْوَلَدُ فَفُضِى بِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْهُ إِلَّهُ لَمُ يَكُنُ ذَلِكَ قَصَاء بِعَجْزِ الْمُكَاتَبِ) لِآنَ هذَا الْقَصَاء يُقَرِّرُ حُكْمَ الْكِتَابَةِ، وَلَا يَعْدَى مِنْ قَضِيتِهَا الْمُحَاقُ الْوَلَدِ بِمَوَالِى الْأَمْ وَإِيجَابِ الْعَقْلِ عَلَيْهِمْ، لَكِنْ عَلَى وَجْهِ يَحْتَمِلُ أَنُ يُعْتَى فَيَدُ حَرَّ الْولَاء يُولِد بِمَوَالِى الْآبِ، وَالْقَصَاء بِمَا يُقَرِّرُ حُكْمَهُ لَا يَكُونُ تَعْجِيزًا (وَإِنْ يُعْتَى فَيَدُ حَمَّهُ لَا يَكُونُ تَعْجِيزًا (وَإِنْ لَعْتَى فَيَدُ حَمَّهُ لَا يَكُونُ تَعْجِيزًا (وَإِنْ اللّهِ فِي وَلَا لِهِ فَقَصَى بِهِ لِمَوَالِى اللّهِ فَهُو قَصَاءٌ بِالْعَجْزِ) لِآنَ النَّوْ وَمَوَالِى الْآبِ فِي وَلَا لِهِ فَقَصَى بِهِ لِمَوَالِى الْآمْ فَهُو قَصَاءٌ بِالْعَجْزِ) لِآنَ هذَا الْحَتَى اللهِ فَي الْولَاء مُعْتَى اللّه وَلَا يَشْتَى عَلَى بَقَاءِ الْكِتَابَةِ وَالْتِقَاضِهَا، فَإِنْهَا إِذَا الْحَتَى اللّهُ عَلَى الْولَاء عُلَا الْولَاء وَالْمَاعُ وَالْحَالُ الْولَاء عَلَى اللّه وَاللّه الْمُؤْمِدُ وَاللّه الْمُحْتَلِقَ وَالْتَعَلَى اللّه وَلَا يَشْتَى لَا الْولَاء وَالسّتَقَرَّ الْولَاء عُلَى مَوَالِى اللّه مِعْ اللّه الْمُعَلَى اللّه وَاللّهُ الْمُعَلّى اللّهُ مِنْ الْقَصَاء وَلَا اللّهُ الْمُعَلّى اللّه وَاللّه الْمُولُولُ اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه الْمُعْتَهِ الْمُؤْمِنَ الْمُجْتَهِ الْمُعْلَى اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه الْمُؤْمِنَ اللّهُ وَلَا اللّه وَاللّه اللّه وَاللّه اللّه وَلَا اللّه وَلَوْلُ اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَى اللّه وَاللّه اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَا الللّه وَلَا الللّه وَاللّه وَلَا اللّه وَلَا اللّه

اور جب مکات فوت ہوگیا ہے اور اس کا ایک بیٹا آزاد کورت ہے ہے اور مکاتب نے اتنا قرض ترک میں چھوڑا ہے جواس کے بدل کتابت کے لئے کانی ہے اور اس کے بعد لڑکے نے جنابت کرڈالی اور اس کی مال کی عاقلہ پرارش کا فیصلہ ہوائو ہے جواس کے بدل کتابت کے لئے کانی ہے اور اس کے بعد لڑکے نے جنابت کرڈالی اور اس کی مال کی عاقلہ پرارش کا فیصلہ ہونے کا پیفسلہ مکاتب میں آزاوہ ونے کا بیا ہے موالی کی جانب جانے والی ہے۔ اور جس چیز مکاتب کا فیصلہ پختہ ہونا تھا اس فیصلہ میں کوئی مجزنہ ہوگا۔

ہونا ہاں سید سی ون ہر سے ہیں والدین میں اختلاف ہوجائے اور مال کے موالی کے بارے میں فیصلہ کردیا جائے توبیہ اور جب لڑکے کی ولاء کے بارے میں والدین میں اختلاف ہوجائے اور ولاء کے باتی رہنے کا دارو مدار کتابت کے باتی رہنے یا فتح تفناء بہ بجز ہوجائے گی۔ کیونکہ بیاختلاف بے قصد ولاء میں ہے ہواد ولاء کی رہنے کا دارو مدار کتابت کے باتی رہنے کی ہونے ہوئے والا ہوگا۔ اور ولاء مال کے موالی کے لئے باتی رہے کی ہونے پر ہے۔ لہذا جب کتابت نئے ہوئی ہوئی ہوئی ہوتے وولاکا آزاد ہوکر فوت ہونے والا ہوگا اور ولاء باپ کے موالی کی اور بیکی ملی ہوئی ہے تو وہ لڑکا آزاد ہوکر فوت ہونے والا ہوگا اور ولاء باپ کے موالی کی اور جب کتابت باتی ہے تو وہ لڑکا ہوگا ہوئی ہے تو وہ لڑکا آزاد ہوکر فوت ہونے والا ہوگا اور ولاء باپ کے موالی کی

معلی معلی میں اور سے ایک اختلافی مسئلہ ہے ہیں اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہے وہ نافذ ہونے والا ہوگا ہی ہے بجزوال جانب منتقل ہو جائے گی۔اور سے ایک اختلافی مسئلہ ہے ہیں اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ ہے وہ نافذ ہونے والا ہوگا ہی قضاء میں نہ سمجھا جائے گا۔

مكاتب كا تاكو صدقه زكوة كامال دين كابياك

قَالَ (وَمَا آذَى الْمُكَاتَبُ مِنُ الصَّدَقَاتِ إلى مَوْلاهُ ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ طَبِّ لِلْمَوْلَى لِتَهُ لِل الْمِلْكِ)

قَالَ الْعَبُدَ يَتَمَلَّكُهُ صَدَقَةً وَالْمَوْلَى عِوضًا عَنُ الْعِنْقِ، وَإِلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ النَّبُويَةُ فِى حَدِيثِ فَإِنَّ الْعَبُدَ يَتَمَلَّكُهُ صَدَقَةً وَالْمَوْلَى عَوضًا عَنُ الْعِنْقِ، وَإِلَيْهِ وَقَعَتْ الْإِشَارَةُ النَّبُويَةُ فِى حَدِيثِ بَرِيرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا (هِى لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ) وَهِذَا بِحِكلافِ مَا إِذَا ابَاحَ لِلْغَنِي بَرِيرَةً رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا (هِى لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ) وَهِذَا بِحَلافِ مَا إِذَا ابَاحَ لِلْغَنِي وَالْعَارُهُ الْمُشْتَرِى شِرَاء قَاسِدًا إِذَا وَالْهَاشِيمِ، وَلَوْ عَجَزَ قَبْلَ الْمُشْتَرِى شِرَاء قَاسِدًا إِذَا لَهُ اللّهُ وَلَوْ مَلَكُهُ بَطِيبُ، وَلَوْ عَجَزَ قَبْلَ الْاَدَاءِ إِلَى الْمَوْلَى فَكَذَلِكَ الْمَاسِدِي، وَلَوْ عَجَزَ قَبْلَ الْالْاَدِهِ إِلَى الْمُولَى فَكَذَلِكَ الْمَاسِدِي وَاللّهُ الْمَوْلَى عَنْدَهُ لِللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الْمَوْلَى عَنْدَهُ لَا يُعْبُلُ الْمُؤْلَى عِنْدَهُ لِلّهُ عَلَى الْمُعْلَى عِنْدَهُ وَكَذَا عِنْدَ اللّهُ الْمُؤْلَى عَنْدَهُ لِللّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْعَبْوِي اللّهُ الْمُؤْلَى عَنْدَهُ لِللّهُ الْمَولَى عِنْدَهُ لِللّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْمَعْلَى عَنْدَهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْعَالِي الْمَولَى عَنْدَهُ لِللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَالِي الْمَولَى الْمَولِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الْعَالِي الْعَلْمُ لِلللّهُ عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ لِلْهُ اللّهُ عَلَى الْعَلْمُ لِللّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِى الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلَى الْعَلَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلِلْ لَا عَلَى الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِى الْمُؤْلِقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلِي الْمُؤْلِقُ الْعُلِلْكُ الللّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْعُلِلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلُ الْعُلْمُ الْمُل

يعلى الاحد يسويج إلى المُغنِي مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَاللَّهَاشِمِي لِزِيَادَةِ حُرْمَتِهِ وَالْآخُدُ لَمْ يُوجَدُ مِنْ الْمَوُلَىٰ وَكَانِهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

الصَّدَقَةِ فِي يَدِهِ .

الصَّدَقَةِ فِي يَدِهِ .

ادر جب مكاتب نے اپ آقا كومدة ذكوة كا مال دیا ہے اور وہ مال اس کے آقا کے لئے اس غلام کے عاجز مونے کے بعد بھی حال ہوگا۔ اسلئے کہ ملکیت بد لئے والی ہے بس غلام اس کوصدقہ کی حالت میں لینے والا ہے اور آقا آزاد کی كابدلہ سمجے کر لینے والا ہے اور اسلئے کہ ملکیت کے بارے میں حدیث بریرہ جم من میں اشارہ موجود ہے کہ وہ بریرہ جم من من کے سلے معدقہ ہے اور ہمارے لئے مدات ہوگا کہ جب نقیر نے کی غنی یا ہم کی کے لئے مباح قرار ویا ہے ۔ کیونکہ جس کے حلال لئے مباح کیا ہے وہ اس اباحت والے کو ملکیت پر لینے والا ہوگا اور ملکیت اس طرح تبدیل نہ ہوگی کیونکہ یہ چیز ان کے لئے حلال نہیں ہے ہاں البتہ جب فریدار نے اس کو ما لک بنادیا ہے تو وہ مباح ہوجائے گی۔

اور جب مکاتب آقاکووہ مال دینے سے پہلے ہی عاجز آئمیا ہے تب بھی تھم یہی ہے۔ اور بیٹھم امام محمد علیہ الرحمہ کے نز دیک بالکل ظاہر ہے کیونکہ ان کے نز دیک مجز کے سبب سے ملکیت میں تبدیلی آجاتی ہے۔

، معرت ایام ابو بوسف علیه الرحمه کے مزد یک بھی اس کا بہی تھم ہے کیونکہ صدقہ لینا اپنے آپ کو عاجز کرنے والی بات ہے ہیں مالدار سے لئے بغیر کسی ضرور ت ، شے صدقہ لینا جا کزنہ ہوگا اور ہانمی کے لئے زیاد وعزت واحتر ام والا ہونے کے سبب ہے صدقہ لین جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ آقا کی جانب سے لیمانہیں پایا جارہاہے۔ لہذا بیاسی طرح ہوجائے گا جس کوئی مسافر جب اپنے وظن می پہنچ جائے اور وصول کر دہ مال جومدقے کا ہے وہ بھی ان کے پاس موجود ہے وہ مال ان کے لئے حلال ہوگا اور مکا تب بھی اس تھم کے مطابق ہے کہ جب اس کوآ زاد کر دیا گیا ہے اور وہ مالدار بن گیا ہے تو اب جو اس کے پاس صدقے کا مال ہے وہ اس کے بات صدقے کا مال ہے وہ اس کے لئے حلال رہے گا۔

## آ قاکے علم میں غلام کی جنایت کے نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا جَنَى الْعَبُدُ فَكَاتَبُهُ مُولُاهُ وَلَمُ يَعُلَمُ بِالْحِنَايَةِ ثُمَّ عَجَزَ فَإِنَّهُ يَدُفَعُ اَوْ يَفْدِى) إِلاَنَ هٰذَا الْمُوجِبُ جِنَايَةِ الْعَبُدِ فِى الْاصْلِ وَلَمْ يَكُنُ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ عِنْدَ الْمُكَابَةِ حَتَى يَصِيْرَ مُخْتَارًا لِلْهِ فِلَا أَنَّ الْمُكِتَابَةِ مَا نِعَةٌ مِنُ الدَّفْعِ، فَإِذَا زَالَ عَادَ الْمُحُكُمُ الْاصْلِيُ (وَكَذَلِكَ إِذَا جَنَى الْمُحَكَّمُ الْاصْلِيُ (وَكَذَلِكَ إِذَا جَنَى الْمُحَتَّابُ وَلَمُ يَقُضِ بِهِ حَتَى عَجَزَ) لِمَا بَيْنًا مِنْ زَوَالِ الْمَانِعِ (وَإِنْ قَصَى بِهِ عَلَيْهِ فِى كِتَابَتِهِ الْمُحْتَةِ وَلَمُ يَقُضِ بِهِ حَتَى عَجَزَ) لِمَا بَيْنًا مِنْ زَوَالِ الْمَانِعِ (وَإِنْ قَصَى بِهِ عَلَيْهِ فِى كِتَابَتِهِ الْمُحَتَّةِ وَلَمُ يَقُضِ بِهِ حَتَى عَجَزَ) لِمَا بَيْنًا مِنْ زَوَالِ الْمَانِعِ (وَإِنْ قَصَى بِهِ عَلَيْهِ فِى كِتَابَتِهِ الْمُحَتَّةِ وَلَهُ مَعْضَى بِهِ عَلَيْهِ فِى كِتَابَتِهِ الْمُحَتَّةِ وَلَهُ مَعْتَ اللَّهُ وَلَا الْمُعَلِي وَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَصَاءِ، وَهَذَا قَوْلُ اللَّهُ مَوْلُ اللَّهُ عَبَوْلُ الْوَلِي الْمُعَلِي وَلَى اللَّهُ عَلَى الْقَصَاءِ، وَهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَى الْمُعَالِ الْمُعَلِي وَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُلَكِ وَالْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي وَلَى الْمُعَالَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَوْلُ الْمُعَالِي الْمُعَلِي وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَمِي عَلَى الْمُعَلِي الْمُوالِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِقِ وَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُوالِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللْمُعَلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْرَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْمَى اللْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِى اللْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللَّهُ اللْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْل

وَكَنَا آنَّ الْسَانِعَ قَابِلْ لِلزَّوَالِ لِلتَّرَدُّدِ وَكُمْ يَثَبُثُ الِانْتِقَالُ فِى الْحَالِ فَيَتَوَقَّفُ عَلَى الْقَضَاءِ آوُ الرِّضَا وَصَارَ كَالْعَبُدِ الْسَبِيعِ إِذَا آبَقَ قَبُلَ الْقَبْضِ يَتَوَقَّفُ الْفَسُخُ عَلَى الْقَضَاءِ لِتَرَدُّدِهِ وَاحْتِمَالِ عَوْدِهِ، كَذَا هٰذَا، بِنِحَلافِ التَّذْبِيرِ وَالِاسْتِيلَادِ لِاَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ الزَّوَالَ بِحَالِ.

آور جب غلام نے کوئی جنایت کی ہے گئن آ قاکواس کی جنایت کا پیت بھی نہیں ہے اوراس نے غلام ہے کتابت کا عقد کر ڈالا ہے اوراس کے بعد مکا تب اس ہے عاجز آ گیا ہے تو اس غلام کو جنایت کے اولیاء کے بیر دکر دیا جائے گا۔ یا بھراس کو فدید میں وے دیا جائے گا۔ یونکہ غلام کی جنایت میں قانون کا نقاضہ یہی ہے۔ اور وقت جنایت ہے آ قاکو کلم نہ ہونے کا فائدہ بھی کہ آ قاکو فدید دینے کا اختیار نہ ہوگا گر کتابت غلام کو دور کرنے ہے مانع ہوگی۔ لیکن اس کے بارے میں موجب جنایت کا فیصلہ نہ کیا جائے گا کیونکہ وہ عاجز آنے والا ہے اس دلیل کے سب سے جس کو ہم بیان کرآئے ہیں۔ کہ مانع ختم ہوگیا ہے۔

اور جب مکاتب پر کمابت کی حالت میں جنایت کو واجب کرنے کا فیصلنہیں کیا گیا ہے اوراس کے بعدوہ عاجز آگیا ہے توجو اوا کیا گیا ہے وہی اس کے ذمہ پر بطور قرض ہوگا اوراس قرض میں اس کو نتج دیا جائے گا کیونکہ فیصلہ کے سبب سے اس کے آقا کا حق رقبہ سے قیمت کی جانب منتقل ہوگیا ہے اور طرفین کا قول اس طرح ہے اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے بھی اسی جانب رجوع کیا ہے حضرت امام ابو یوسف علیہ الرحمہ اس سے پہلے اس مؤتف پر قائم شے کہ اس مکا تب کو جو اس پر قرض ویا عمیا ہے اس میں تھی و جائے گاخواہ وہ قضاء سے بیل عاجز آنے والا ہے۔ حضرت امام زفر علیہ الرحمہ کا قول بھی یہی ہے، کیونکہ غلامیت سے دورکرنے والی جو چیز رو کنے والی تھی بعنی مکا تبت تو وہ بوقت جنایت موجود ہے، پس جنایت اپنے وقت وجود سے بی قیمت کو واجب کرنے پر واقع ہونے والی ہے۔ جس طرح مد براورام ولد کی جنایت کا تھم ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ مانع کے ختم ہوجانے کا امکان ہے اس لئے کہ مکا تب کی حالت شک والی ہے اورای حالت میں حالت اسلی ہے ختل ہونا میں جا ہے گا۔ اور سا ای کا تب کی رضا مندی پرموتو ف ہوجائے گا۔ اور سا ای طرح ہوجائے گا کہ جب مبیع غلام قبضہ ہے پہلے بھا گی گھڑا ہوا ہے تو تع کوختم کرنے کا تھم قاضی کی تضاء پرموتو ف ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اس کی حالت شک والی ہے اور اس کی واپسی کا اختال بھی موجود ہے اور اس طرح میں مسئلہ بھی ہے جو مد براور ام ولد کے خلاف ہے کیونکہ وہ دونوں کسی حالت میں بھی منتقل ہونے کو تبول کرنے والے نہیں ہیں۔

### آقا کی موت کے سبب عقد کتابت کے منتخ نہ ہونے کا بیان

قَالَ (وَإِذَا مَاتَ الْمَولَى الْمَكَاتِبُ لَمُ تَنُفَسِخُ الْوَتَابَةُ) كَىٰ لَا يُؤَذِى إِلَى إِبْطَالِ حَقِ الْمُكَاتَبِ، إِذْ الْكِتَابَةُ سَبَبُ الْحُرِّيَةِ وَسَبَبُ حَقِ الْمَرْءِ حَقَّهُ (رَقِيلَ لَهُ آذِ الْمَالَ إلى وَرَقَة الْمَولَى عَلَى نُجُومِهِ) لِآنَهُ اسْتِحْقَاقُ الْحُرِّيَةِ عَلَى هِذَا الْوَجُهِ وَالسَّبَ انْعَقَدَ كَذَلِكَ فَيَنْقَى بِهَذِهِ الصِّفَةِ وَلَا يَتَعَيَّرُ، إِلَّا أَنَّ الْوَرَثَةَ يَخُلُفُونَهُ فِي الاسْتِيفَاءِ (فَإِنْ أَعْتَقَهُ آحَدُ الْوَرَثَةِ لَمُ يَنُفُذُ عِشْفُهُ إِلاَّنَ اللَّهُ لَلَمُ بَسَمُ لِكُهُ، وَهِذَا لِلاَنَ الْمُكَاتِبَ لَا يَمْلِكُ بِسَائِزِ آسْبَابِ الْمِلْكِ فَكَذَا بِسَبَبِ الْورَاثَة .

اورجب کسی مکاتب کا آقافوت ہوجائے تواس کی موت کے سب کتابت کا عقد فئے نہ ہوگا۔ تا کہاس سے مکاتب کے حق کو باطل کر تالا زم ندآئے کیونکہ کتابت آزادی کا سب ہے اور انسان کے حق کے سب سے اس کا حق بن جاتا ہے اور مکاتب سے کہا جائے گا۔ کہا قساط کے مطابق آقا کے ورثا ء کو بدل کتابت ادا کر و کیونکہ مکاتب ای سب سے آزادی کا حقد اربنا ہے۔ اور آزادی کا سبب بھی ای طرح منعقد ہوا ہے۔ پس ای صغت کے ساتھ عقد باقی رہے گا۔ اور اس میں کوئی تبدیلی نہ ہوگی۔ ہاں البتہ بدل وصول تھرنے میں ورثا واس کے خلیفہ ہوں گے۔ اور جب کس وارث نے اس کو آزاد کردیا تو اس کی آزادی تا فذنہ ہوگی۔ کیونکہ بدل وصول تھرنے میں ورثا واس کے خلیفہ ہوں گے۔ اور جب کس وارث نے اس کو آزاد کردیا تو اس کی آزادی تا فذنہ ہوگی۔ کیونکہ

آزاد کریا والا ای کا ما لک فین بداور بینم ای ولیل کسب سے بدر مکا سب کا ایرا بیاب میں سے نماز مہیں ،وی پس ورافت سے اسپاپ میں سے بھی وہ نمام نہ اوگا۔ لیکن : ب سارے ورثا دل کر اس کوآزاد کریں تو وہ آزاد : و بائے کا تکریہ بطور انڈیان : وکا۔ اور اس سے کتابت کا بدل بھی ساتھ : و جائے گا۔ کیونکہ آزادی یہ بدل کتابت سے بری کرنے والی ہے۔ کیونکہ بدل انہی کا بن ہواد وار السند ای بیس مباری : وئی ہے۔ پس مکا تب بدل کتابت سے بری : و بائے گااوروہ آزاد : و جائے گا۔

جس الرئ آنا سند بری کرنے کے سبب وہ آزادہ وہاتا ہے۔ کین جب ایک وارث نے اس کوآزاد کیا ہے تو اب بیاس کے مدید سے بری مدہ وگا۔ کیونا۔ ہم اس کی آزادی کو درست قرار دیتے ہوئے آزادی کو برائت کہتے ہیں۔ حال تکہ بعض بدل سے بری ہوئے سے آزادی ثابت نہ وگی۔ ہوئے سے آزادی ثابت ہوگی۔ ہوئے سے آزادی ثابت ہوگی۔ کیونا۔ ایک ثابت ہوگی۔ کیونا۔ ایک کی آزادی گا سبب کل یا سارے سے برائے ممکن دیس ہے کیونا۔ اس میں دوسرے وارثوں کا جی ہمی باتی ہے۔ اللہ بی سے زیادہ مالئے والا ہے۔

# جشاشا شاست

## ﴿ بیرکتاب ولاء کے بیان میں ہے ﴾ کتاب ولاء کی فقہی مطابقت کابیان

علامدابن جمود بابرتی حنفی علیه الرحمد لکھتے میں کہ کتاب ولا موکو کتاب مکا تبت کے بعد بیان کرنے کی فقہی مطابقت یہ ہے کہ اس سے ملکیت رقبہ کے زائل ہونے کا اثر موجود ہے۔ ابندااس کی ترتیب کو ابواب کی مطابقت کے ساتھ بیان کرتا ضرور کی تھا تو اس احتبار سے ملکیت رقبہ کومؤ خرکر نالازم تھا تا کہ اثر اسپنے مؤثر ہے مقدم نہ ہوجائے۔ (منایش تالبدایہ نے ۱۳ سر۱۳ اس کتاب وا دورہ دورہ کا ولا علی لغوی تشریح کا بیان

دیگروقتی اسباب کے تابع ہوتے ہیں بلکہ اس دوئی ہے مراد و قلبی تعلق ہے جو ہمیشہ قائم رہے اور جس میں دلی محبت اور وفا کوٹ کوٹ کر بھری ہوسرے خون کی ندیاں ہی کیوں نہ گز رجا کمیں لیکن اس دوئی میں ذرہ برابر فرق نہ آئے۔

#### حن ولاء كے شرعی ماً خذ كا بيان

حصرت عائشہ بی منا کہ بی میں کہ ایک دن بریرہ میرے پاس آئی اور کینے تکی کہ بیس نے نواوقیہ پراس شرط کے ساتھ مکا تبت کی ہے کہ برسال ایک اوقیہ اوا کیا کروں کی لبذا آپ میری مدو کیجئے حضرت عائشہ جی تنا کہتی ہیں کہ بیس کر میں نے کہا کہ اگر تمہارے مالکوں کو یہ بیند ہو کہ میں سب کے سب اوقیے ایک ہی مرتبہ میں انہیں وے دوں اور پھر بختیے آزاد کر دوں تو ایسا کر سکتی ہم سبوں کے ساتھ میں انہیں وے دوں اور پھر بختیے آزاد کر دوں تو ایسا کر سکتی ہموں کئی اور ان کے سامنے بیصورت رکھی تر انہوں ہموں کیا اس مورت میں تا کہ میں ماسل ہوگا بریرہ بیس کرانہوں کے باس نظور کر دیا اور کہا کہ ہم صرف اس شرط کے ساتھ بختی بی سکتے ہیں کہتی دلا جمیں حاصل ہو آئی نظرت میں تا میں ماصل ہوگا پھر آپ کا علم ہوا تو آپ میں تا ہو ہیں ہی ماصل ہوگا پھر آپ

م کا تبت ناام اوراس کے مالک کے درمیان ایک فائس نوعیت کے معاہرہ کا اسطانی کام ہے جس کی سورت ہے ، وقی ہے کہ غلام کا الک اسے اس شرط پر آذاد کرتا ہے کہ روپیے کی اتن مقداراتن مدت میں دیجی ہوگی ناام اسے قبول ومنظور کرلیت ہے جنا نہائی مار دوپیے کی وہ مقداراس متعینہ مدت میں ادا کرلیتا ہے تو اپنے مالک کی ناام سے آزاد ہوجاتا ہے اور اگروہ مقداراد انہیں کر پاتا تو نیم اگر روپیے کی وہ مقداراد انہیں کر پاتا تو نیم جوں کا تواس کی ناام کو مکاتب یا کتاب اوراس ناام کو مکاتب کہتے ہیں۔

ہوں ہوئی ہیں کا ہم کی جائے ہیں جو نماہ کے مالک کو حاصل ہوتا ہے بیٹی اگر کوئی شخص اپنے کسی نماام کو آزاد کر د ساو ولاء آزادی ہی کی حالت میں مرجائے اوراپنے چیجھے کچھے مال واسباب جچوز جائے تواس کے عصبہ ند: وینے کی صورت میں اس کے تمام مال واسباب کاحق دارو ہی ازاد کرنے والا شخص : وہ ہے میں حق ولا مرکبالاتا ہے۔

بریرہ حضرت عائشہ فراتھا کی اوٹری کا نام ہے یہ حضرت عائشہ فراتھا کی خدمت میں آنے سے بہلے ایک یہودی کی ملئیت میں محقی جب انہوں نے اپنے مالکوں سے کتابت کن قو وہ حضرت عائشہ فراتھا کی خدمت میں حاضر ہو کمیں اوران سے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے نواوقیہ براس شرط کے ساتھ کتابت کی ہے کہ برسال ایک اوقیہ جو چالیس درہم کا ہوتا ہو یا کروں گی اب میں آپ کے پاس اس لئے آئی ہوں کہ آپ میر کی مدد کریں اور مجھے اتنادیدی ہی جو میں بدل سابت کے طور براپنے مالکوں کو دیدوں حضرت عائشہ بڑتھنے نے کہا کہ آگر تمہارے مالکوں کو بہند ہوتو میں یہ کر عتی ہوں کہ آئیں یہ فواوقیہ کی مشت تمباری قیمت سے طوم ہو ایک آئیں دیدوں اور تمہیں فرید کر آزاد کرووں آگر مکا تب بدل کتابت اوا کرنے سے عائز ہوتو اسے بینیا فرید یا جائز ہو خاہر ہے کہ اس صورت میں تمہاری طرف سے حق وال یہ ججھے ہی حاصل ہوگا گئین جب یہ بات ہریوہ کے مالکوں کو پیٹی آو انہوں نے اس سے انکار کرد یا کہونکہ دوہر پر کو کو حضرت عائشہ بڑتھنا کہ ہاتھا اس شرط پر فروخت کرتا چاہتے تھے کہ بریرہ کاحق والا مان کو حاصل ہو چو کہ ان کی بیش ط کہ بریرہ کو فرید کر آزادتو کریں عاکشہ بڑتھنا ورحق والاء بینچان و بالک تا وائی کی بات تھی اور شرخی طور پر مطلقا تا جائز اس نے جب معفرت بریرہ کو فرید کر آزادتو کریں عاکشہ بڑتھنا ورحق والاء بینچان و بالک تا وائی کی بات تھی اور شرخی طور پر مطلقا تا جائز اس نے جب معفرت عاکشہ بڑتھنا نے اس کا گئر کر آ تحضرت سابھ بیا ہے گئے تا بالک تا وائی کی بات تھی اور شرخی طور پر مطلقا تا جائز اس نے جب معفرت عاکشہ بھر تک میں مذورہ فرمات ارشاوفر مات

حق ولا ، کو بیجنایااس کو بهبرگرنا ناجائز ہے حضرت ابن عمر سکتے ہیں کے رسول کریم ہی تین نے ولا و بیجنے یااس کو بہبرگرنے سے منع فرمایا ہے ( زندر روسم ) یعنی مثلُ ایک فخفس نے اپنے ناام کوآ زاد کیا جس کی وجہ سے حق ولا واس کے لئے ثابت ہو گیا اب اگروہ یہ جا ہے کہ اس حق ولا وکوکسی کے ہاتھ نٹنی دے یاکسی کو ہبہ کر دے تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ ولا وکوئی وال نہیں ہے کہ اس کو بچایا ہبہ کیا جا سکے اس ہارے میں تمام علما وکا متفقہ طور پر یمی مسلک ہے۔

یعنی ولا مکامعنی غلام یالوغمری کاتر کہ جب و دمرجائے تواس کا آ زاد کرنے والا اس کا دارث ہے۔ عرب میں غلام اور آقا اس تعلق کو بیچ کرنے یا ہبہ کرنے کا روائ تھا۔ شارع نے اس سے منع کر دیا۔ اس لیے کہ ولا ونسب کی طرح ہے جوکسی طور بھی زائل نہیں ہوسکتا۔ اس پرتمام نقبا وعراق ادر حجاز کا اتفاق ہے۔

## ولاء كى فقهى اقسام كابيان

قَىالَ (الْولَاءُ نَوْعَانِ) يُسَوَّعُ الُولَاءُ بِالْحَيَلافِ السَّبَبِ إِلَى نَوْعَيْنِ: فَىالْاَوَّلُ (ولَاء ُ عَتَافَةٍ وَيُسَسَمَّى ولَاَءَ نِعُمَةٍ) اَفْتِفَاء بِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآنْعَمْت عَلَيْهِ) آئ بالإغتاق وَهُوَ زَيْدٌ.

وَسَبَّهُ الْعِسُقُ الْعِسُقُ عَلَى مُسلَّكِهِ فِى الصَّحِيْحِ، حَتَى لَوْ عَتَقَ قَرِيبُهُ عَلَيْهِ بِالْوِرَاثَةِ كَانَ الْوِلَاءُ لَهُ . وَوَلَاءُ الْمُوَالَاةِ، وَالْمُحْكُمُ يُصَافُ إِلَى . وَوَلَاءُ الْمُوَالَاةِ، وَالْمُحْكُمُ يُصَافُ إِلَى سَبَيهِ، وَالْمَعْنَى فِيُهِمَا التَّنَاصُرُ، وَكَانَتُ الْعَرَبُ تَنَنَاصَرُ بِآشِياءً، وَقَرَّرَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَبَيهِ، وَالْمَعْنَى فِيُهِمَا التَّنَاصُرُ، وَكَانَتُ الْعَرَبُ تَنَنَاصَرُ بِآشِياءً، وَقَرَّرَ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَبَّهُ مَ الْمُوالَاةِ بِنَوْعَيْهِ فَقَالَ : (إِنَّ مَوْلَى الْفَوْمِ مِنْهُمْ وَحَلِيفُهُمْ مِنْهُمْ) وَالْمُوالَا وَلَاءً بِالْحَلِيفِ مَوْلَى الْمُوالَاةِ بِالْحِلْفِ.

کے فرمایااورولاء کی دواقسام ہیں۔(۱) عمّاقہ کی ولاء جس کوولا ،نعت بھی کہتے ہیں۔اوراس کا سبب یہ ہے کہ آقا کی ملکیت پر آنادی واقع ہو یہاں تک کہ جب کسی بندے پر ورابثت کے سبب سے اس کا قریبی رشتے دار آزاد ہوتو اس آزاو کرنے والے آدمی کوولا مِل جائے گی۔

(۲) ولا ء کی دوسری قتم موالات ہے۔اوراس کا سبب بھی عقد موالات ہے۔اوراسلئے وجہ سے ان کوولا ، متاقہ اور ولا ، موالا ۃ کہا جاتا ہے۔اوران دونوں اقسام کی آپس میں مدد بھی مقصود ہوا کرتی ہے۔البذا کہا جاتا ہے۔اوران دونوں اقسام کی آپس میں مدد بھی مقصود ہوا کرتی ہے۔البذا ابل عرب آپس میں کئی طرق سے مدد کرتے تھے۔تو نبی کریم منافیۃ ہے ولا ءکوانبی دواقسام پر برقر اردکھا ہے۔اوراس طرح فر مایا ہے کہ کسی تو م کا آزاد کردہ غلام انبی میں ہے ہوگا۔اوران کا حلیف بھی انبی میں سے ہوتا ہے جبکہ یباں حلیف سے مرادمولی الموالات کے بحث کہ انہی میں ہے۔ کیونکہ اہل عرب قدم کے ذریعے موالات کو پختہ کرنے والے ہیں۔

## آزاد کرنے والے کے لئے معتق کی ولاء کا بیان

قَىالَ (وَإِذَا أَعْنَقَ الْمَوْلَى مَمْ لُوكَهُ فَولَاؤُهُ لَهُ) لِقَوْلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامُ (الْولَامِ لِلْمَنْ

آغَتَى)، وَلَانَّ النَّسَاصُرَ بِهِ فَيَعَقِلُهُ وَقَدُ آخِيَاهُ مَعْنَى بِإِزَالَةِ الرِّقِ عَنْهُ فَيَرِثُهُ وَيَصِيْرُ الْوَلَاءُ كَالُولَادِ، وَلَآنَ الْعُنَمَ بِالْغُومِ، وَكَذَا الْمَرْاَةُ تَعْيَقُ لِمَا رَوَيْنَا، (وَمَاتَ مُعْتَقَرِلابُنَةِ حَعْزَةَ رَضِى كَالْوِلادِ، وَلَآنَ الْعُنَا الْعُرْاَةُ تَعْيَقُ لِمَا الْمَرْاَةُ تَعْيَقُ لِمَا وَوَيْنَا، (وَمَاتَ مُعْتَقَرِلابُنَةِ حَعْزَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ الْعُنْ الْعُرْاءُ وَعَنْ بِنْتِ فَجَعَلَ النّبِي عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامُ الْمَالَ بَيْنَهُمَا فِصْفَيْنِ) اللّهُ عَنْهُ الْإِعْمَالُ وَبِغَيْرِهِ لِإِظْلاق مَا ذَكَوْنَاهُ.

قَى الَ رَفَانِ شَرَطَ اَنَهُ مَا يَبَةً فَالشَّرُطُ بَاطِلٌ وَالْولَاء 'لِمَنْ اَعْتَقَى لِلاَنَّ الشَّرْطَ مُخَالِف لِلنَّصِ فَلَا يُ

اور جب آقانے اپنے مکاتب کو آزاد کیا ہے تو آزاد کرنے والے کو یہ آزاد کردہ کی وال ملے گی۔ کونکہ نی کر یم مُؤیّرہ نے ارشاوفر مایا ہے کہ ولاء آزاد کرنے والے کے لئے ہے۔ کیونکہ اس کو یہ شرف آزاد کرنے کے سبب سے ملا ہے پس آج ہی اس کی دیت کوادا کرے گا۔ اور آقانے اس سے غلامی وختم کر کے بطور تکم اس کو زندہ کردیا ہے پس اس کا وارث بھی دی ہو گئے۔ اور ولا مرکا تھم ہوگا۔ کیونکہ نفع ضمان کے مقالے میں ہوتا ہے۔ (قاعدہ فقبیہ) اور آزاد کی عورت کا تھم بھی اس طرح سباسی صدیث کے سبب سے جس کو جم بیان کر آئے ہیں۔

میں حضرت جمزہ بڑتاؤن کی بیٹی کا آزاد کردوایک غلام آیک بیٹی کوچیوڑ کرفوت ہوا تو آپ سن بیٹی نے اس کا نز کہ دونوں کونصف نصف دیا تھا۔ کیونکہ دلاء کے ثبوت میں مال کے ساتھ آزاد کی اورغیر مال کے ساتھ آزاد کی بید دونوں برابر ہے۔ کیونکہ ہماری استدلال کردو حدیث مطلق ہے۔ اور جب اس نے بیشرط بیان کردی ہے کہ غلام آزاد ہے تو بیشرط باطل ہوگی اور ولاء آزاد کرنے والے وسلے می کے کیونکہ اس کی وہ بیان کردوشرط نص کے خلاف ہے۔ پس وہ درست نہ ہوگی۔

#### مكاتب كى ولاء كا آقاك ليح بونے كابيان

قَىالَ (وَإِذَا آذَى الْهُ كَاتَبُ عَتَقَ وَولَاؤُهُ لِلْسَوُلَى وَإِنْ عَتَقَ بَعُدَ مَوْتِ الْهَوُلَى) ِ لِآنَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ بِعَنْهِ الْهَابُدُ الْهُولَى ) ِ لِآنَهُ عَتَقَ عَلَيْهِ بِهِ الْهُكَاتَبِ (وَكَذَا الْعَبُدُ الْهُوصَى بِعِنْهِ اَوْ بِيسَا بَاشَوَ مِنُ السَّبَبِ وَهُوَ الْمُكَاتَبُ وَقَلُ قَرَّرُنَاهُ فِى الْهُكَاتَبِ (وَكَذَا الْعَبُدُ الْهُوصَى بِعِنْهِ اَوْ بِيسَا بَاشَوَ مِنْ السَّبَبِ وَهُو الْمُكَاتَبِ وَعِنْهِ وَالتَّرِكَةُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ بِيشَوَانِهِ وَعِنْهِ وَالتَّرِكَةُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ بِيشَوَانِهِ وَعِنْهِ وَالتَّرِكَةُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ وَالْمُوصَى بِعِنْهِ وَالنَّرِكَةُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ وَالنَّرِكَةُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ وَإِنْ مَاتَ الْهَوَ لَى عَنْقَ مُسَلَّمَ وَالْمَوْمَ وَالْمَوْمَ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَلَا مُومِي بَعُدَ مَوْتِهِ كَفِعُلِهِ وَالتَّرِكَةُ عَلَى حُكْمِ مِلْكِهِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِي وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الْعَبْلُولُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَلِي الْمُؤْمِ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالِمُومُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ

روَمَنُ مَلَكَ ذَا رَحِبٍ مَحُرَهٍ مِنهُ عَنَقَ عَلَيْهِ ) لِمَا بَيْنَا فِي الْعَتَاقِ (وَوَلَاؤُهُ لَهُ ) لِوُجُودِ السَّبِ وَهُوَ الْعِنُقُ عَلَيْهِ

وسو سوسی سات اور جب مکاحب نے کتابت کا برل اوا کرویا ہے تو وو آزاو بوجائے۔ اور ولا مال کے آتا کا کول جائے گی۔ خواووہ آتا کی موت کے بعد آزاو بوا ہے اس لئے کہ مکاحب سابقہ عقد کے سب آزاو ہوئے والا سے اور کتاب مکاحب میں ہم نے اس و

بیان کرویا ہے۔

اورائ طرح جب سمی غلام موصیٰ کی ولا میا آقا کی موت کے بعد سی غلام کوخرید نے یا اس کوآزاد کرنے کی وصیت کی تی ہے اوراس کی ولا مبھی اس فوت ہونے والے آقا کو سلے گی۔ کیونکہ آقا کی موت کے وصی کاعمل بیآ قائے عمل کے قلم میں ہے۔ اور ترک مبھی اس کی وصیت پر باقی رہنے والا ہے۔

اور جب آقا فوت ہو جائے تو اس کے مد ہر اور امہات اولا دیہ سب آزا دہو جائیں ہے۔ ای دلیل کے سب ہے جس ہم کتاب عماق میں بیان کرآئے ہیں۔اور ان سب کی ولاء آقا کو ملے گی۔ کیونکہ آقا ہی اس کو تدبیر اور استیلا دیے سب ہے آزاد کرنے والا ہے۔

اور چوخص ذی رحم محرم کا ما لک بنا ہے تو وہ مملوک اس کے ما لک بیننے کے سبب سے آزاد ہوجائے اسی دلیل کے سبب سے جس ہم کتاب عماق میں بیان کر آئے میں۔اورمملوک کی ولاء ما لک کو ملے گی کیونکہ اس کی آزادی ولاء کے سبب پریائی منی سب

### دوسرے کی باندی سے نکاح کرنے کابیان

(وَإِذَا تَزَوَّجَ عَبُدُ رَجُلٍ آمَةً لِآخَوَ فَاعْنَقَ مَوْلَى الْآمَةِ الْآمَةَ وَهِى حَامِلٌ مِنْ الْعَبْدِ عَتَقَتْ وَعَتَقَ مَدُلُهَا، وَوَلَاءُ الْحَمُلِ لِسَوْلَى الْأَمِّ لَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ آبَدًا) لِلَآنَة عَتَقَ عَلَى مُعْتِقِ الْأُمِّ مَقُصُودًا إِذْ هُو مُسلُهَا، وَوَلَاءُ الْحَمُلِ لِسَوْلَى اللَّمِ الْعَنْقَلُ وَلَا فُهُ عَنْهُ عَمَلًا بِمَا رَوَيْنَا (وَكَذَلِكَ إِذَا هُو جُنُوءٌ مِلْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَاقَ مَعْصُودًا فَلَا يَنْتَقِلُ وَلَا وُهُ عَنْهُ عَمَلًا بِمَا رَوَيْنَا (وَكَذَلِكَ إِذَا وَلَلَدَتُ وَلَذَنْ وَلَا مَعْلَا وَلَا وَقُلْ مِنْ سِتَةِ آشَهُولِ ﴾ لِللَّنَهُمَا تُوْآمَانِ يَتَعَلَّقَانِ مَعًا .

وَهَ ذَا بِسِجَلَافِ مَا إِذَا وَالَـتُ رَجُلًا وَهِى حُبُلَى وَالزَّوْجُ وَالَى غَيْرَهُ حَيْثُ يَكُونُ ولَاء الْوَلَا لِمَوْلَى الْلَابِ لِلَآنَ الْجَنِينَ غَيْرُ قَابِلٍ لِهَذَا الْوَلَاءِ مَقْصُودًا، لِلَآنَ تَمَامَهُ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَهُوَ لَيْسَ بِمَحَلِّ لَهُ.

قَالَ (فَانَ وَلَدَتْ بَعُدَ عِنُقِهَا لِآكُثَرَ مِنْ سِنَّةِ أَشُهُرٍ وَلَدًا فَولَآؤُهُ لِمَوَالِى الْأَمِي) لِآنَهُ عَنَقَ تَبَعًا لِلْأُمِّ لِآتِ صَالِهِ بِهَا بَعُدَ عِنُقِهَا فَيَتُبَعُهَا فِي الْولَآءِ وَلَمْ يَتَيَقَّنُ بِقِيَامِهِ وَقُتَ الْإِعْنَاقِ حَنَى يَعْتِقَ مَقْصُودًا .

کے اور جب سمی بندے نے نلام نے دوسرے آ دمی کی باندی کے ساتھ نکاح کیا ہے اور باندی کواس کے آقائے آزاد کردیا ہے حالانکہ وہ اسی غلام ہے حاملہ ہے تو اس باندی کے ساتھ اس کا حمل بھی آزاد ہوجائے گا۔اور حمل کی ولاء اس مال کے آقا کے لئے ہوگی اور وہ اس سے کسی طرح بھی منتقل نہ ہوگی۔ پیونکہ بیمل ایک مقصد ہوتے ہوئے مال کو آزاد کرنے پر ہوا ہے۔اور حمل ماں کا حصہ بے اور بہ قصد آزادی کو قبول کرنے والا ہے ہیں ہماری روایت کر وہ حدیث کے مطابق اس ممل کی ولا وہ آزاد کہ نے والا ہے ہیں ہماری روایت کر وہ حدیث کے مطابق اس ممل کی ولائے وقت ممل ہونے کا بھی کی ماں سے منتقل ندہوگا۔ اور اس طرح جب اس نے چید وہ سے تم مدت میں بیچے وہ تم دیا ہے اور ان میں ہے ایک چید ماہ کی مدت ہے ہمی مدت میں بیدا ہوا ہے۔ کیونک ہے وہ وہ اس میں ہے ایک جید ماہ کی مدت میں بیدا ہوا ہے۔ کیونک ہے وہ وہ اس میں رہے کے خلاف ہے جب باندی نے حامہ ہونے کی حالت میں کہ جزوے بیچے ہیں۔ اور اس می بیدا ہوئے میں۔ اور رہے تم اس مورت کے خلاف ہے جب باندی نے حامہ ہونے کی حالت میں کا بندے سے موالات کا عقد کیا ہے اور خاوند نے کسی دوسرے سے موالات کیا ہے تو اب بیچ کی والا وہ باہ ہے کی والا وہ باہ ہے کہ والا وہ باہ ہونے کی دوسرے ہے اور جنین اس کے کہ والا وہ باہ باہ باب وہ بول کے موقوف ہے اور جنین اس کے کہ والا وہ باہ باب وہ بول کے موقوف ہے اور جنین اس کا کل تبیں ہے۔ اس کے کہ والا وہ کا بورا ہوتا ہے اور کی موقوف ہے اور جنین اس کا کل تبیں ہے۔ اس کے کہ والا وہ کے اور کا میں ہونے کی دوسرے کے اور جنین اس کا کل تبیں ہے۔ اس کے کہ والا وہ کا بی بار وہ ہونے کی دوسرے کے اور کی بیان ہونکہ کی ہونکہ کی دوسرے کے دوسرے کے اور کی کہ کہ بیان کی دوسرے کے اس کے کہ والا وہ کی بیان کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے

#### باب کے آزاد کرنے کے سبب بیچے کی ولاء کا بیان

(فَإِنْ أُعُتِقَ الْآبُ جَرَّ وَلَاءَ الْبِهِ وَانْتَقَلَ عَنْ مَوَالِى الْاَمِ إِلَى مَوَالِى الْآبِ الآنَ الْعِنْقَ هَاهُنَا فِى الْمُولَدِ يَكُبُتُ ثَبُعًا لِلْاَمْ، بِيخلافِ الْآوَلِ، وَهذَا لِآنَ الْولَاءَ بِمَنْ لِهِ النَّسَبِ قَالَ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالْولَاء يُخْمَة كُلُحْمَة النَّسَبِ لَا يُناعُ ولَا يُوهَبُ ولَا يُورَثُ، ثُنَمَ النَّسَبُ إِلَى الْإِبَاءِ فَكَذَلِكَ الْولَاء وُالنِّسْبَةُ إِلَى مَوَالِى اللَّهِ كَانَتُ لِعَدَمِ الْمُلِيَّةِ الْآبِ صَرُورَةً، فَإِذَا صَارَ الْمُلاعَادَ فَكَذَلِكَ الْولَاء وُالنِّسْبَة إلى مَوَالِى اللهِ مَعْلَى اللهِ عَلَى الْإِبَاء اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

ی اور جب باپ نے آزاد کردیا ہے تو وہ اپنے بیٹے کی ولاء کو حاصل کرنے والا ہوگا اور والا مال کہ آقاؤل سے باپ کے آقاؤل کے اور جب باپ نظل ہو جائے گا۔ کیونکہ اس حالت میں مال کے تابع ہو کر بچے میں ولاء ثابت ہوئی ہے بہ خلاف صورت اول کے آقاؤل کی جانب منتقل ہو جائے گا۔ کیونکہ اس حالت میں مال کے تابع ہو کر بچے میں ولا مثابت ہوئی ہے بہ خلاف صورت اول کے کہ ولا منتب کے دولا منتب کے کہ ولا منتبی قرابت کی طرح ایک قرابت ہے۔

جس کوندفرو دست کیا جاسکا ہے اور نہ ہی ہر کیا جاسکتا ہے۔ اور بینہ ہی موروث ہوتا ہے۔ جبکہ نسب آ یا ہ سے ثابت ہوئی والا ہوئی آیا ہ ٹا ہت ہوگ ۔ اور باپ کے اہل نہ ہونے کے سبب سے ضرورت کے پیش نظر مال کے آ قاؤں کی جانب والا ہ کو منسوب کیا جاتا ہے۔ ہاں البتہ جب باپ والا م کا اہل بن گیا ہے تو والا ہ اس کی جانب ختل ہوجائے گی۔ جس طرح لعان کرنے پر بنے کو ضرورت کی بنا میروالد و کی تو م کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ گر جب ما عن اپنے آپ کی تکذیب کردیتا ہے تو گھر بچاس کی جانب منسوب کیا جاتا ہے۔ ہر جس معتدہ موت یا طلاق کے سبب سے آزاد ہوگئی ہواں اس موت یا طلاق کے سبب سے آزاد ہوگئی ہوں نہ کی ول نہ کیا گلاتی کے وقت سے دوسال کم میں اس نے ایک سبج کوجنم ویا ہے تو وہ بچہ ماں کے آ قاؤں کا ہوگا۔ خواہ باپ آزاد ہی کیوں نہ کیا گیا۔ ہوگا۔ خواہ باپ آزاد ہی کیوں نہ کیا گیا۔ ہوگئے کہ مائند سے بعد علوق کو منسوب کر تاممکن نہیں ہے۔ اس کے ایک کہ با نہ طلاق کے بعد علوق کر تاحرام ہاور طلاق رجعی کے بعد بھی منسوب کردیا جائے گا۔ کیونکہ آزاد وی کے وقت لیک کے ساتھ درجوع کرنے والا ہے۔ پس اس علوق کو صالت نکاح کی جانب منسوب کردیا جائے گا۔ کیونکہ آزاد وی کے وقت لیک میں تھے وقعہ ہی وقعہ وی خواہ ہی مقعہ ود بنے ہوئے آزاد ہوا ہے۔

### معتقد كانكاح غلام سے بيكوجنم دين كابيان

(وَلِى الْبَخَامِعِ الصَّغِيرِ وَإِذَا تَزَوَّجَتُ مُعْتَقَةً بِعَبُدٍ فَوَلَدَتْ آوُلَادًا فَجَنَى الْآوُلَادُ فَعَقُلُهُمْ عَلَى مَسُوالِى الْآمِ) لِلْآنَهُمْ عَسَفُوا تَبَعَّا لِلْمِهِمْ وَلَا عَاقِلَةً لِآبِيهِمْ وَلَا مَوْلَى، فَٱلْحِقُوا بِمَوَالِى الْآمِ صَسُرُوْرَةً كَمَا فِى وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ عَلَى مَا ذَكَرُنَا (فَإِنُ أُعْتِقَ الْآبُ جَرَّ وَلَاءَ الْآوُلَادِ إِلَى نَفْسِهِ صَسَرُوْرَةً كَمَا فِى وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ عَلَى مَا ذَكَرُنَا (فَإِنُ أُعْتِقَ الْآبُ جَرَّ وَلَاءَ الْآولَادِ إِلَى نَفْسِهِ لِسَمَا بَيْنَا (وَلَا يَرْجِعُونَ عَلَى عَاقِلَةِ الْآبِ بِمَا عَقَلُوا) لِلْآئِمِمْ حِينَ عَقَلُوهُ كَانَ الْولَاء ' فَابِنَا لَهُمْ، وَإِنَّ مَا يَشُهُ وَلَا إِلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا الْمُلَاعِنَةِ إِذَا عَقَلَ عَنْهُ وَلَهُوا الْعِنْقُ، بِخِلَافِ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ إِذَا عَقَلَ عَنْهُ وَلَا مُؤْمِنُ وَلَهُ وَالْعِنْقُ، بِخِلَافِ وَلَدِ الْمُلَاعِنَةِ إِذَا عَقَلَ عَنْهُ وَلَا الْمَلَاعِلُ لَكُولُوا مَجْوَدِينَ عَلَيْهِ، لِلْاَ النَّسَبَ هُنَالِكَ يَثُبُتُ مُسْتَئِدًا اللّهُ وَقُولَ الْمُعَلِقِ وَكَانُوا مَجْبُورِينَ عَلَى ذَلِكَ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ، لِلاَنَ النَّسَبَ هُنَالِكَ يَثْبُتُ مُسْتَئِدًا اللّهِ وَقُولَ الْمُعَلِقِ وَكَانُوا مَجْبُورِينَ عَلَى ذَلِكَ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ، لِلاَنَ النَّسَبَ هُنَالِكَ يَثْبُتُ مُسْتَئِدًا الْمُ وَقُولَ وَكَانُوا مَجْبُورِينَ عَلَى ذَلِكَ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ، لِلاَنَ النَّسَبَ هُنَالِكَ يَتُبُتُ مُسْتَئِدًا الْمُعَاوِقَ وَكَانُوا مَجْبُورِينَ عَلَى ذَلِكَ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ، لِلاَنَ النَّسَبَ هُنَالِكَ يَتُبْتُ مُ مُسْتَعَلَاقًا وَنَ النَّوالِقُ وَلَا لَا لَمُعْتَقِلُولُ وَلَا لَهُ عَلَى الْمُلْوقَ وَكَانُوا مَجْبُورِينَ عَلَى ذَلِكَ فَيَرْجِعُونَ عَلَيْهِ الْمَلَاقِ وَلَا مَالْمُولُولُ وَلَا عَلَى الْمَلَاقِ فَلَى اللّهُ وَلَولَ الْمُعَلِقُ وَيَعُلُولُ وَلَا الْمُلَاقِ وَلَو الْمَقَلِقُ اللْمُوالَقُ وَلَا لَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَلْمُ اللّهُ الْمُولِقُ اللْمُعَلِقُ وَلَا لَا اللّهُ الْمُعَلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللْمُعَلِقُ اللْمِلْكُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللْمُؤْل

کی بچوں کو جامع صغیر میں ہے کہ جب باندی آزاد ہونے والی نے کسی غلام کے ساتھ نگاح کیا ہے اور اس نے کئی بچوں کو جنم دیا ہے اور اس نے کئی بچوں کو جنم دیا ہے اور لڑکوں نے کوئی جنایت کر ڈائی ہے تو ان کی دیت ماں کے آقاؤں پر ہوگی۔ کیونکہ وہ سارے اپنے والدہ کے تا بع ہو کر آزاد ہونے والہ وی نہ کوئی عاقلہ ہے اور نہ بی آقا ہیں۔ پس ضرورت کے سبب سے والدہ کے آقاؤں پر ہوگی۔ جس طرح ملاعد کے ہیں کا تھی ہوں کر آئے ہیں۔

اس کے بعد جب باپ بھی آ زاد ہو چکا ہےاورو داولا دکی ولا وکوا پی جانب لے جانے والا ہوگا۔اس دلیل کے سب سے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔

اور والدوكی عاقله اداكرده مال عقل كو باپ كی عاقله سے واپس نه سك گی۔ كيونكه جب انہوں نے ديت اواكى ہے وس وقت

ان کے لئے والا وٹابت تھی۔ جبکہ باپ کے لئے والا وآزادی کے حصر میں جا کرکہیں ٹابت ہوئی ہے انبذااس کے تق میں دیت کے جبوت کا سبب قاصر ہے۔ بہ خلاف ملاعنہ بنچے کے کیونکہ مال کی عاقلہ نے اگراس کی دیت ادا کر دی ہے اوراس کے بعد ملائن نے اپنے آپ کی تکذیب کردی ہے تو والدہ کی تو م کی عاقلہ باپ سے دیت میں دیئے مجئے مال کووالیس لیس مجے۔ کیونکہ و بال علوق وقت کی جانب منسوب ہو کرنسب ٹابت ہوا ہے اور والدہ کی توم دیت کی ادائیگی میں مجبور ہے پس ان کو باپ سے رجوع کرنے کا حق حاصل ہوگا۔

## عمجی کا آزادکرده عرب کی عورت ہے شادی کرنے کا بیان

قَالَ (وَمَنُ تَنزَوَّ جَمِنُ الْعَجَمِ بِمُعْتَقَةٍ مِنُ الْعَرَبِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا) فَولَاء ُ أَوُلادِهَا لِمَوَالِيهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ.

وَقَىالَ اَبُوْ يُوْمُنُفَ : مُسَكِّمُهُ مُحَكِّمُ اَبِيهِ، إِلاَنَ النَّسَبَ إِلَى الْآبِ كَمَا إِذَا كَانَ الْآبُ عَرَبِيًّا، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ الْآبُ عَبُدًّا لِلآنَهُ هَالِكْ مَعْنَى .

وَلَهُ مَا أَنَّ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ قَوِى مُعُتَبُرٌ فِي حَقِّ الْاَحْكَامِ حَتَى أُعُتِبَرَثُ الْكَفَاءَ أُ فِيهِ، وَالنَّسَبُ فِي حَقِّ الْاَحْكَامِ حَتَى أُعُتَبِرُ الْكَفَاءَ أُ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالنَّسِب، حَقِّ الْعَجَمِ صَعِيفٌ فَإِنَّهُمْ صَيَّعُوا آنُسَابَهُمْ وَلِهَذَا لَمْ تُعْتَبُرُ الْكَفَاءَ أُ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالنَّسِب، وَالْقَوِي مَا إِذَا كَانَ الْآبُ عَرِيبًا لِآنَ آنُسَابَ الْهَرَبِ قَرِيّةٌ مُعْتَبَرَةٌ فِي حُكْمِ الْكَفَاءَ وَوَالْعَقُلِ، كَمَا آنَ تَنَاصُرَهُمْ بِهَا فَاغْنَتْ عَنُ الْولَاءِ.

قَالَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ: الْخِكَاثُ فِى مُطْلَقِ الْمُعْتَقَةِ وَالْوَضْعُ فِى مُعْتَقَةِ الْعَرَبِ وَقَعَ اتِّفَاقًا (وَفِى الْجَامِعِ اللّٰهُ عَنْهُ: الْخِكَاثُ فَي مُطُلَقِ الْمُعْتَقَةِ كَافِرَةٍ ثُمَّ اَسُلَمَ النَّبَطِى وَوَالَى رَجُلًا ثُمَّ وَلَدَتُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: نَبَطِى كَافِرٌ تَزَوَّجَ بِمُعْتَقَةٍ كَافِرَةٍ ثُمَّ اَسُلَمَ النَّبَطِى وَوَالَى رَجُلًا ثُمَّ وَلَدَتُ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ: نَبَطِى كَافِرٌ تَزَوَّجَ بِمُعْتَقَةٍ كَافِرَةٍ ثُمَّ اَسُلَمَ النَّبَطِى وَوَالَى رَجُلًا ثُمَّ وَلَدَتُ الْعَرْفِ مُوالِيهِمْ مَوَالِيهِمْ مَوَالِي اللهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَنْهُ وَمُحَمَّدٌ: مَوَالِيهِمْ مَوَالِي اللّٰهِمْ.

وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ : مَوَالِيهِ مُ مَوَالِي آبِيهِمْ) لِآنَ الْوَلَاءَ وَإِنْ كَانَ اَضْعَفَ فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الْآبِ
فَصَارَ كَالْمَوْلُودِ بَيْنَ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوَالِي وَبَيْنَ الْعَرَبِيَةِ . وَلَهُمَا آنَ وَلَاءَ الْمُوالَاةِ اَضْعَفُ حَنْى فَصَارَ كَالْمَوْلُودِ بَيْنَ وَاحِدٍ مِنْ الْمَوَالِي وَبَيْنَ الْعَرَبِيَةِ . وَلَهُمَا آنَ وَلَاءَ الْمُوالَاةِ اَضْعَفُ حَنْى يَقْبَلُهُ ، وَالطَّعِيفُ لَا يَظُهَرُ فِي مُقَابَلَةِ الْقَوِيّ ، وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُهُ ، وَالطَّعِيفُ لَا يَظُهَرُ فِي مُقَابَلَةِ الْقَوِيّ ، وَإِنْ كَانَ يَقْبَلُ اللهُ عَنْفَيْنِ فَالنِسُبَةُ إِلَى قَوْمِ الْآبِ لِلاَنْهُمَا السَّوَيَا ، وَالتَّرُجِحُ لِجَانِيهِ لِشَبَهِهِ بِالنَّسَبِ الْ لَا اللهُ عَنْفَيْنِ فَالنِسُبَةُ إِلَى قَوْمِ الْآبِ لِلاَنْهُمَا السَّوَيَا ، وَالتَّرُجِحُ لِجَانِيهِ لِشَبَهِهِ بِالنَّسَبِ الْ

یا میں مسلس نے سرنجی شخص نے کسی عربی کی آزا، کردہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے اور اس سے اولا دہوئی ہے۔ تو اور جب سی مجمی شخص نے کسی عربی کی آزا، کردہ عورت کے ساتھ شادی کی ہے اور اس سے اولا دہوئی ہے۔ تو حضرت امام عظم بڑا نفذ کے زد کیے اس کی اولا دکی ولا ، والدہ کے آتا فاؤل کے لئے ہوگی۔ اور امام محمد علیہ الرحمہ کا قول بھی اس طرت حضرت امام اعظم بڑا نفذ کے زد کیے اس کی اولا دکی ولا ، والدہ کے آتا فاؤل کے لئے ہوگی۔ اور امام محمد علیہ الرحمہ کا قول بھی اس طرت

ے۔

معنرت امام ابو بوسف علیدانر حمد نے کہا ہے کہ اولا د کا تھم ان کے باپ کی طرح ہوگا۔ کیونکہ نسب باپ سے چلنے والا ہے جس طرح جب عربی باپ ہے تو ولا ءوالدہ کے موالی کونہ ملے گی۔ بہ خلاف اس حالت کے کہ جب باپ غلام ہے۔ کیونکہ غلام تعلی فوت شدہ کے تھم میں ہے۔

مستف منگنزئے کہا ہے کہ یہاں جواختلاف ہے وہ مطلق طور پر آ زاد کرد و باندی کے بارے میں ہے جبکہ امام قد دری مایہ الرحمہ ہے معتقہ کوعرب کے ساتھ ملادیا ہے اوران کی بیوضع اتفاقی ہے۔

میل<sup>ع</sup> صغیر میں ہے کہ ایک نبطی کا فرنے کسی قوم کی آزاد کردہ سے شادی کی ہے اس کے بعدوہ نبطی مسلمان ہو گیا ہے اور اس نے کسی پیٹرے سے موالات کا عقد کمیا ہے اور اس کے بعد معتقہ ہے اس کی اولا دہوئی ہے تو طرفین نے بیا ہے کہ اس اولا دکی ولا ، مالک اس بال کے آقا ہوں گے۔

حفرت امام ابو بوسف علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ان کے باپ موالی ان کے موالی ہوں گے کیونکہ خواہ وہ ضعیف ہیں مگر وہ باپ کی جانب ہے تیں اور بیای طرح ہوجائے گا کہ جب سی مجی اور آزاد عربی عورت کے درمیان پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ طرفین کی دلیل بیہ ہے کہ موالات کی ولاء کمر در ہوتی ہے کیونکہ وہ ضخ کو قبول کرنے والی ہے جبکہ ولائے عمّاقہ بی ضخ کو قبول کرنے والا والما غبیس ہے۔اور قوی کے سامنے کمزور کی کیا اوقات ہے۔

اور جب بالدین دونول معتق میں تو بچہ باپ کی قوم کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ کیونکہ ماں باپ دونوں برابر ہیں اور ہاپ کی جانب کوتر جیج اس سبب سے دی جائے گی کیونکہ ولاءنسب کے مشابہ ہے یا پھراس سبب سے کہ باپ کی قوم سے مدوزیاد و ملنے والی ہے۔

#### ولائے عثاقہ کا سبب عصبہ بننے کا بیان

قَالَ (وَو إِلاَّءُ الْعَسَاقَةِ تَعْصِيبٌ وَهُوَ اَحَقُّ بِالْمِيرَاثِ مِنُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّا الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ) (لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَلَاةُ وَالسَّلَامُ لِللَّهُ لِللَّهُ وَالسَّلَامُ لِللَّهُ وَالْمَعْ لِللَّهُ وَالسَّلَامُ لِللَّهُ وَالْمَعْ لَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَكُولُ وَاللَّهُ لَكُولُ وَاللَّهُ كُذُتُ الْنَا عَصَبَتَهُ) (وَوَرَّتُ الْنَاةُ وَاللَّهُ كَانُ وَهُو خَيْلٌ لَكُ وَشَرٌّ لَهُ، وَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتُولُ وَالِثَا كُنْتَ اَنْتَ عَصَبَتَهُ) (وَوَرَّتَ الْنَاةَ وَاللَّهُ كَانُ فَهُو خَيْلٌ لَكُ وَشَرٌّ لَهُ، وَلَوْ مَاتَ وَلَمْ يَتُولُ لُو وَارِثًا كُنْتَ اَنْتَ عَصَبَتَهُ) (وَوَرَّتَ الْنَاةَ اللهُ وَهُولًا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهُولًا لَهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حَـمُوزَ-ةَ رَضِسَى اللّهُ عَنْهُمَا عَلَى سَبِيلِ الْعُصُوبَةِ مَعَ قِبَامِ وَارِثٍ) وَإِذْ كَانَ عَصَدَةٌ نَقَدَّمَ عَلَى ذَوِى الْأَرُحَامِ وَهُوَ الْسَمَرُوِيُ عَنُ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُعْتَقِ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَهُ وَ الْاَرْتَامِ وَهُ وَ الْسَمَوُونِي عَنُ عَلِي رَضِى اللّهُ عَنْهُ (فَإِنْ كَانَ لِلْمُعْتَقِ عَصَبَةٌ مِنْ النَّسَبِ فَهُ وَ الْمُعْتِقِ الْحَكْمِ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالنّسَالُ الْعَصَبَةُ بِعَلَيْلِ الْعَعِيبِ الثَّانِي فَتَاحَّرَ عَنْ (وَلَلّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ الصّلَاقُ وَالرّبُ هُو عَصَبَةٌ بِعَلِيْلِ الْعَعِيبِ الثَّانِي فَتَاحَرَ عَنْ الْعَصَبَةِ دُونَ ذَوِى الْآرُحَامِ .

اورولائے عباق کے سبب سے انسان عصبہ بن جاتا ہے اوروہ پھوپھی اور خالہ کی نسبت زیادہ حقدار بنآ ہے۔ کیونکہ نبی کریم منافیقی کے ایک غلام کوخر بدکر آزاد کرنے والے بندے سے ارشاد فر مایا تھا کہوہ تیراد بی بھائی ہے اور آتی ہے اور آگروہ تجھ کو بدلے دے دے دیتا ہے تو وواس کے حق میں اچھا ہوگا جبکہ تیرے بہتر بدہوگا۔ ہاں البتہ جب وہ تیری ناشکری کرتا ہے تو تیرے بہتر ہوگا۔ اوراس کے حق میں اچھانہ ہوگا۔

ادر جب کوئی بندہ وارث چھوڑ ہے بغیر فوت ہو جائے تو تم اس کے عصبہ بن جاؤ گے۔ اور نی کریم کافیڈ کم عصبہ ہوئے کے سبب سے حصرت حزور ٹائٹو کی بٹی کو میراث ولوائی تھی۔ حالانکہ وارث بھی موجود ہتے۔ ان جب موالی عمّاقہ عصبہ ہوگا تو اس و ذوالا رحام پر تقدم حاصل ہوگا۔ حضرت کی الرتفنی بڑائٹو ہے ای طرح روایت کیا گیا ہے۔ اور جب معتّق و کئی نہیں عصب تو اس و معتق پر تقدم حاصل ہوگا۔ کیونکہ معتق سب ہے آخری عصبہ ہے۔ اور یہ تم اس دلیل کے سبب سے کہ نی کریم کافیو ہم کا ارشاد گرامی کہ جس نے کوئی وارث نہ چھوڑ ا' اس سے مشائح فقہاء نے عصبہ وارث مراولیا ہے۔ کیونکہ اس پردومری حدیث دلیل ہے۔ کیونکہ اس پردومری حدیث دلیل ہے۔ کیونکہ اس مو خرم ہوگا گھرد و ذو الله رحام سے مؤخر نہ ہوگا۔

#### نسبی عصبہ کامعتق سے اولی ہونے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ كَانَ لِللْمُعْتَقِ عَصَبَةٌ مِنُ النَّسَبِ فَهُوَ اَوْلَى) لِمَا ذَكُونَا (وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَصَبَةٌ مِنَ النَّسَبِ فَجِيرَاثُهُ لِلْمُعْتَقِ) تَأْوِيلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرُضٍ ذُو حَالٍ، آمَّا إِذَا كَانَ فَلَهُ النَّسَبِ فَجِيرَاثُهُ لِلْمُعْتَقِ) تَأْوِيلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرُضٍ ذُو حَالٍ، آمَّا إِذَا كَانَ فَلَهُ النَّسَبِ فَجِيرَاثُهُ لِلْمُعْتَقِ) تَأْوِيلُهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ صَاحِبُ فَرُضٍ ذُو حَالٍ، آمَّا إِذَا كَانَ فَلَهُ النَّسَبِ فَجِيرَاثُهُ لِلْمُعْتَقِ مَنْ يَكُونُ التَّنَاصُرُ بِهِ لِبَيْتِ النَّاقِي بَعْدَ فَرُضٍ لِآنَهُ عَصَبَةٌ عَلَى مَا مَرَّ وَالْعَصْبَةُ تَأْخُذُ مَا بَقِى النَّولُ النَّنَاصُرُ بِهِ لِبَيْتِ النِّسْبَةِ وَبِالْمَوَالِي الِانْتِصَارُ عَلَى مُا مَرَّ وَالْعَصْبَةُ تَأْخُذُ مَا بَقِى

بچه مواتر که عصبه بی ایتا ہے۔

## آ قاکے بعد معنق کی موت پر حقد ارمیراث کابیان

(فَيانُ مَّاتُ الْسَمُولُى فُهُ مَّاتَ الْمُعْتَقُ فَهِيرَافُهُ لِيَنِى الْمُولَى وُونَ بَنَاتِهِ)، وَلَئِسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ الْمُولَاءِ اللَّه الْمَعْقَى مَنْ اَعْتَقَى مَنْ اَعْتَقَى مَا الْمُعْقَى الْحِرِهِ (اَوْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقِينَ) وَصُورَةُ الْجَرِ الْسَحَدِيثُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى آجِرِهِ (اَوْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقِينَ) وَصُورَةُ الْجَرِ الْسَحَدِيثُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِى آجِرِهِ (اَوْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتَقِينَ) وَصُورَةُ الْجَرِ الْسَحَدِيثُ عَنْ النَّيْ مَنْ اللَّهُ وَالْقَوْقِ فِى الْعِنْقِ مِنْ جِهَبَهَا فَيُنْسَبُ بِالْولَاءِ النَّهَا وَيُسْسَبُ اللّى مَوْلَاهَا، بِيحَلافِ النَّسَبِ لِآنَ سَبَبَ النِّسْيَةِ فِيهِ الْهُوَاشِ، وَصَاحِبُ النَّهُ مَنْ يُسْسَبُ اللّى مَوْلَاهَا، بِيحَلافِ النَّسَبِ لِآنَ سَبَبَ النِّسْيَةِ فِيهِ الْهُواشِ، وَصَاحِبُ النَّهُ مَنْ يُسْسَبُ اللّى مَوْلَاهَا، بِيحَلافِ النَّسَبِ لِآنَ سَبَبَ النِّسْيَةِ فِيهِ الْهُوَاشِ، وَصَاحِبُ الْمُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

وَكَذَا الْوَلَاءُ لِلابُنِ الْمُعْتَقَةِ حَتَّى يَرِثَهُ دُونَ آخِيهَا لِمَا ذَكَرُنَا، إِلَّا آنَّ عَقْلَ جِنَايَةِ الْمُعْتَقِ عَلَى أَخِيهَا لِمَا ذَكُرُنَا، إِلَّا آنَّ عَقْلَ جِنَايَةِ الْمُعْتَقِ عَلَى أَخِيهَا لِلَا أَنَّهُ مِنْ قَوْمِ آبِيهَا وَجِنَايَتُهُ كَجِنَايَتِهَا

اور جب آقا کی وفات کے بعد مغتی فوت ہوا ہے تواس کی میراث مغتی کے بیٹوں کو سلے گی اوراس کی بیٹوں کونے ملے گی۔ کیوتکہ عورت سے صرف مغتی یا معتی کے معتی کی یا مکا تب کے مکا تب کی ولا علتی ہے۔ اور حدیث بھی ایسے ہی الفاظ کا ساتھ وار د ہوئی ہے۔ اور اس حدیث کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے یا پھران کے معتی نے ولا اوراس حدیث کے آخر میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے یا پھران کے معتی نے ولا اوراس کا دارت بھی وہی ہولا اور طاقت تا بت ہوتی ہے۔ پس ولا اس کے متعلی معتی کی جانب منسوب ہوگا۔ (قاعد و تقبیہ ) اوراس کا دارت بھی وہی ہے گا اوراس کے دور شاہد کی جانب منسوب ہوگا ہی افراس کا معتی کے ذریعے ہے اس معتقد کی جانب منسوب ہوگا اس کا تعلق بھی معتی کے ذریعے ہے اس معتقد کی جانب ہوگا ہے خلاف نسب کے کیونکہ نسب کی جانب منسوب ہو گا اس کا معتلی معتی کے ذریعے ہے اس معتقد کی جانب ہوگا ہے خلاف نسب کے کیونکہ نسب کی جانب منسوب ہو گا اس کا معتم ہوگا ہی اوراس کا مالک نسبی ہوگا ہے کو نکہ بھی اور اس کے میٹوں تک میراث آتا کے عصر کو سلے گا در تھی ہی معتی کی میراث آتا کے عصر کو سلے گا ہی کہ میں میراث آتا کے عصر کو سلے گا ہی کے جساب سے میراث آتا کے عصر کو سلے گا ہی کے جساب سے میراث آتا کے عصر کو سلے گا ہی کہ جسون کا بیس میراث تو طرفین کے دور والا میں ووآدی آتا کا تا تب ہے گا جس سے تصرف ٹا بت بوگا میاں تک کہ جب آتا ہے بیٹا اور با ہو چیوز اے تو طرفین کے ذریعے کے دلا اور با ہو چیوز اے تو طرفین کے ذریع کے دلاء جیئے کو طے گی ۔ کیونکہ بیٹا باپ سے زیادہ قریب عصب ہے۔

هفترت امام اعظم من تنز اسك خرج وادا كوولاء مع كى اورا كر بحائى ہے تواس كوولا وند في كى كيونكه ومام صاحب منيه

الرحمہ کے نزدیک دادا بھائی سے حق ولا ومیں زیادہ قربی ہے ای طرح معتقہ کے بیٹے کوولاء ملے گی اور معتق کا وارث بھی وہی ہوگا۔ جبکہ بھائی دارث نہ ہوگا۔اس دلیل کے سبب سے جس کوہم بیان کرآئے ہیں۔ گرمعتق کی جنایت کی دیت معتقہ کے بھائی پر ہوگی۔ کیونکہ بھائی اس کے باپ کی برادری کافخص ہے۔اور معتق کی جنایت معتقہ کی جنایت جیسی ہے۔

#### صلبی اولا د کازیادہ قریب ہونے کابیان

(وَلَوُ تَرَكَ الْمَوُلَى ابْنَا وَاوْلادَ ابْنِ آخَرٌ) مَعْلاهُ بَنِي ابْنِ آخَرَ (فَمِيرَاتُ الْمُعْتَقِ لِلانْنِ دُوْنَ بَنِي الابْسِرَلِانَّ الْولَاءَ لِللَّكِبَسِ) هُمَوَ الْمَرُوِئُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعَلِينٌ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَغَيْرُهُمُ وَضِيىَ اللَّهُ عَنْهُمْ آجُمَعِينَ، وَمَعْنَاهُ الْقُرْبُ عَلَى مَا قَالُوا، وَالصَّلَبَىُّ اَقُرَبُ.

کے اور جب آقانے بیٹا جھوڑا ہے اور ہوئے جھوڑے ہیں تو اب معتق کی میراث بیٹے کو ملے گی ہوتوں کو میراث نہ ملے گی کونکہ ولا وقریب ہونے کی اساس پر ملا کرتی ہے اور رہے تھم کئی محابہ کرام جن کنتے ہے بھی روایت کیا تھیا ہے۔ جن میں سے حضرت عمر فاروق بھی این مسعود رہی گئے بھی ہیں۔ اور کمریعنی بڑا ہونا یہ قرب سے تھم میں ہے اور مشائخ فقہا وکا قول بھی ای طرح ہے اور سلبی اولا دزیاد وقریب ہوتی ہے۔

# فَصُلُّ فِى وَكَاءِ الْمُوَاكَالَا

﴿ بیمن ولائے موالا ق کے بیان میں ہے ﴾ فصل ولائے موالہ کی فقہی مطابقت کا بیان

نلامدائن محمود بابرتی حنی علیدالرحمد لکھتے ہیں کہ مصنف علیدالرحمد نے والائے موالہ کوولائے عمّاقہ ۔ ٠٠٠ یہ ہے۔اس کا سبب سے کہ ولائے عمّاقہ تحویل کے لائق شہونے کی وجہ تو ی ہے جبکہ ولائے موالہ بیمولی کے لئے مقل سے بہلے متحقل کرنا ہوہ سبب سے کہ ولائے معنی بہلے بیان کردیا جمیائے۔ (عمایہ شرن الہدایہ، کمّاب ولاء، بیروت)

#### مسلمان ہوکرعقدموالات کرنے کابیان

قَالَ (وَإِذَا اَسُلَمَ رَجُلٌ عَلَىٰ يَدِ رَجُلٍ وَوَالَاهُ عَلَىٰ اَنْ يَرِفُهُ وَيَعْقِلَ عَنْهُ اَوُ اَسُلَمَ عَلَىٰ يَدِ عَلِهِ وَوَالَاهُ فَالُولَاءُ صَحِبْحٌ وَعَقُلُهُ عَلَىٰ مَوْلَاهُ، فَإِنْ مَاتَ وَلَا وَإِنْ لَهُ غَيْرُهُ فَيِهِ الْمَالِ وَلِهِلْذَا لَا يَصِحُ عِنْدَهُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيْعِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُوصِى يَصِحُ فِى حَقِي وَازِثٍ آخَرَ وَلِهِلْذَا لَا يَصِحُ عِنْدَهُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيْعِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُوصِى يَصِحُ فِى حَتِي وَازِثٍ آخَرَ وَلِهِلْذَا لَا يَصِحُ عِنْدَهُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيْعِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُوصِى يَصِحُ فِى حَتِي وَازِثٍ آخَرَ وَلِهِلْذَا لَا يَصِحُ عِنْدَهُ الْوَصِيَّةُ بِجَمِيْعِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُوصِى وَارِبٌ لِحَقِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لِلْمُوصِى وَارِبٌ لِحَقِ بَيْتِ الْمَالِ وَإِنَّهُ إِنَّ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَاهُ فَقَالَ : هُو النَّلُثِ وَلَنَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ رَجُلٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ وَلَاهُ فَقَالَ : هُو آخَقُ النَّاسِ بِهِ مَحْجَاهُ وَمَعَاتَهُ ) وَهُذَا يُشِيرُ إِلَى الشَّامِ عَلَى يَدِ رَجُلٍ آخَرَ وَوَالَاهُ فَقَالَ : هُو آخَقُ النَّاسِ بِهِ مَحْجَاهُ وَمَعَاتَهُ ) وَهُذَا يُشِيرُ إِلَى الشَّامِ عَلَى يَدِ رَجُلٍ آخَرَ وَوَالَاهُ فَقَالَ : هُو آخَقُ النَّاسِ بِهِ مَحْجَاهُ وَمَعَاتَهُ ) وَهُذَا يُشِيرُ إِلَى النَّيْ الْمُسْتَعِقَ لَا آنَهُ مُسْتَحِقٌ .

اور جب کسی خص نے کسی دوسر نے بندے کے ہاں سے اسلام کو قبول کیا ہے اورای بات پراس نے اس کے ساتھ عقد موالات کیا ہے تو آقادا کرے گا۔ یاای طرح جب وہ جنایت کرے گا تو اس کی دیت اس کا آقادا کرے گا۔ یاای طرح جب وہ کسی دوسر سے بندے کے ساتھ کیا ہے تو ولا ، درست ہوگی اور اس کی دیت اس کے آقادی کے ساتھ کیا ہے تو ولا ، درست ہوگی اور اس کی دیت اس کے آقار ہوگی ۔

حضرت امام شاقعی علیہ الرحمہ نے کہا ہے موالات کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ اس میں بیت المال کے تق کوئتم کرتا ہے تبذاک دوسرے مخص کے حق میں عقد موالات درست نہ ہوگا اور اس دلیل کے سبب سے امام شافعی علیہ الرحمہ کے نز دیک سارے مال می وصیت درست نہیں ہے کیونکہ بیت المال کاحق ثابت ہے۔ ہاں البتہ اس میں تبائی مال کی وصیت درست ہے۔

ہماری دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جن لوگوں ہے تم نے عبد کیا ہے ان کومیراث ہے دیسہ دو۔ یہ آ موالات کے عقد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔

نبی کریم نافق سے اس بندے کے سارے میں پوچھا گیا جودوسرے کے ہاتھ پرمسلمان ہوا ہے اوراس سے عقد موانات کیا ہے تو نبی کریم نافق کے سارے دوئے اس کی زندگی اور موت کی حالت میں اس کا زیادہ حقدار ہے۔ اور یہ حدث اس تھم کی جانب اشارہ ہے کہ زندگی میں آقادیت و سے گااور موت کے بعدوہ اس کی میراث کا حقدار ہوگا اور یہ بھی دلیل ہے کہ موالی کا مال اس کا اپنا حق ہے کہ زندگی میں آقادیت و سے گااور موت کے بعدوہ اس کی میراث کا حقدار ہوگا اور یہ بھی دلیل ہے کہ موالی کا مال اس وقت و یا جاتا ہے جب اس مال کا کوئی حقدار نہ ہواور یہ ال پر ایسانہیں ہے کہ بیت المال حقدار بن سکھے۔

#### موالی کے وارث کامولی ہے مقدم ہونے کابیان

قَالَ (وَإِنُ كَانَ لَهُ وَارِثُ فَهُ وَ اَوُلَى مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتُ عَمَّةٌ اَوْ خَالَةٌ اَوْ غَيْرُهُمَا مِنْ ذَوِى الْآرْحَامِ) لِآنَ الْمُوَالَاةَ عَقْدُهُ مَا فَلَا يَلْزَمُ غَيْرُهُمَا، وَذُو الرَّحِمِ وَارِثٌ، وَلَا بُدَّ مِنْ شَرْطِ الْآرُثِ وَالْحَيْقَ الْمُوَالَاةَ عَقْدُهُ مَا فَكَرَفِى الْكَيْرَامِ وَهُوَ بِالشَّرُطِ، وَمِنْ شَرُطِهِ اَنْ لَا يَكُونَ الْمُولَى مِنْ الْعَرْبِ لِآنَ تَنَاصُرَهُمُ بِالْفَبَائِلِ فَاغْنَى عَنْ الْمُوالَاةِ .

قَالَ (وَلِلْسَمَوُلْيِ اَنْ يَنْتَقِلَ عَنَهُ بِولَانِهِ اللَّى غَيْرِهِ مَا لَمْ يَعُقِلْ عَنَهُ إِلاّنَهُ عَفْدٌ غَيْرُ لَازِم بِمَنْزِلَةِ الْمُوصِيَّةِ، وَكَذَا لِلْلَاعُلْي اَنْ يَتَبَرَا عَنْ وَلَائِهِ لِعَدْمِ اللّٰزُومِ، إِلَّا اللّهُ يُشْتَرَطُ فِي هِلْنَا اَنْ يَكُونَ اللّوَكِيلِ قَصْدًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَقَدَ الْآسُفَلُ مَعَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ بِمَحْضَرٍ مِنْ اللَّحْرِ كَمَا فِي عَزْلِ الْوَكِيلِ قَصْدًا، بِخِلَافِ مَا إِذَا عَقَدَ الْآسُفَلُ مَعَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ مِسَمُحْضَرٍ مِنْ الْآوَلِ لِآنَهُ فَسُخْ حُكُمِي بِمَنْزِلَةِ الْعَزْلِ الْمُحْكِمِي فِي الْوَكَالَةِ . قَالَ (وَإِذَا عَقَلَ مَعُنُهُ لَمُ يَكُنُ لَهُ اَنْ يَتَحَوَّلَ بِولَائِهِ إِلَى غَيْرِهِ) لِلاَنَّة تَعَلَّق بِهِ حَقُ الْغَيْرِ، وَلاَنَهُ قَضَى بِهِ الْقَاضِي عَنْ اللهُ يَكُنُ لَهُ اَنْ يَتَحَوَّلَ بِولَائِهِ إِلَى غَيْرِهِ) لِلاَنَة تَعَلَّق بِهِ حَقُ الْغَيْرِ، وَلاَنَهُ قَضَى بِهِ الْقَاضِي عَنْ اللهُ يَعْرُوهِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَى غَيْرِهِ إِلَى عَيْرِهِ إِلَى عَلْمُ عَلَى الْمُعَلِي وَلَائِهِ اللّهُ عَلَى عَلَى الْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمَعْمُ وَلَهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْهُ الْوَلَا لَا يَتَعَوَّلُ وَلَدُهُ وَكَذَا إِذَا عَقَلَ عَنُ وَلَدِهِ لَمُ يَكُنُ لِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَ النَّ يَتَحَوَّلَ لِلاَيْقِ عَلَى الْولَا لِكَالِهُ مَا أَنْ يَتَحَوَّلُ لِلْكُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَ الْفَقِ عَلَى الْهُ لَاءَ كَشَخْصِ وَاحِدٍ .

اور جب موائی کا کوئی وارث ہے تو وہ میراث میں مولی ہے مقدم ہوگا خواہ وارث و والا رحام میں ہے ہوجس طرت کچو پھی اور خالہ و غیر ہیں۔ کیونکہ موالات انبی دونوں کا عقد ہے ہیں وہ ان کے سواکولازم نہ ہوگا اور فور م وارث ہے اور ورا ثت لینے اور دیا ہوتا ہے کوشر وط کرنالازم ہے جس طرح قد ورئ میں ذکر کیا گیا ہے۔ کیونکہ لین دین کرنا ہے لازم کرنے ہے ہوتا ہے اور

التزام شرط کے ساتھ کا بت ہوا کرتا ہے۔اور ایک شرط ریجی ہے کہ موٹی عربی نہ ہو کیونکہ میں قبا کمی مدد ہوتی ہے ہیں اس تناصر نے اس کوموالات سے بے براوہ کردیا ہے۔

اور موالی کویین حاصل ہے کہ جب مولی نے ان کی ویت کوادانہ کیا تو وہ ولا ء کو دوسرے کی جانب منتقل کر یکتے ہیں۔ کیونکہ وصیت کی طرح یہ عقد بھی لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ مولی کویین حاصل ہے۔ کداشل کی ولایت سے جان چھڑ والے۔ کیونکہ وہ اس پر لازم نہیں ہے بہ خلاف اس صورت کے کہ جب اسفل نے اعلیٰ کی غیر موجودگی میں اعلیٰ کے سواکسی دوسرے سے موالات کا عقد کر ڈالا ہے تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ یہ تھمی فنٹے ہے۔ جو و کالت میں حکمی عزل کے درجے میں ہے۔

اور جب اعلیٰ نے استل کی جانب ہے دیت دے دی ہے تواب استل کو دوسرے کی جانب دیت کو شقل کرنے کا حق حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ اب ولا اسے غیر یعنی اعلیٰ کا حق متعلق ہو چکا ہے۔ کیونکہ اس کو قاضی کی قضا ولاحق ہو پیکی ہے اور یہ بھی دلیل ہے کہ یہ عقل استفل کو مطنے والے بدلے کی طرح ہے جس طرح بہد کا بدلہ ہے اور استل کا بیٹا اعلیٰ سے غیر کی جانب منتقل نہ ہو سکے گا۔

اورای طرح جب اعلی نے اعمال کے اڑکے کی جانب ہے دیت اوا کردی ہے توباب بینے میں ہے کسی کے لئے مثقل ہونے کا افتیار نہ ہوگا۔ اس لئے ولاء کے بارے میں دونوں ایک بندے کی طرح ہیں۔ اور ای طرح مولی عمّاقہ کے لئے بھی کسی سے عقد موالات کرنے کاحق نہیں ہے۔ کیونکہ ولائے عمّاقہ لازم ہونے والی ہوادراس کے ہوتے ہوئے ادنیٰ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔



# فقطف افكراو

# ﴿ بیرکتاب اکراہ کے بیان میں ہے ﴾

كتاب أكراه كي فقهي مطابقت كابيان

علامه ابن محود بابرتی حقی علیه الرحمہ لکھتے ہیں کہ ولاء اور اکراہ ان دونوں میں تغیر و تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ ولاء کے تکم میں اسفل کی جانب سے اعلیٰ کے لئے مال کی اباحت ثابت ہوجاتی ہے جبکہ پہلے وہی مال حرام تھا۔ اور اکراہ میں مجبور شخص کی عدم بسند اور رضا مندی شہونے کی وجہ سے تبدیلی ہوجاتی ہے۔ پس دونوں کے ایک ساتھ بیان کیا اور ان میں ولاء کو نقدم اس سب سے حاصل ہے وہ موالات کے عقد میں شروع ہے۔ اور اس کو اچھا بھی سمجھا جاتا ہے۔ (عنامیشرح البدایہ، جسام میں 10 میروت)

#### اكراه كےشرعی ماخذ كابيان

مَنُ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنُ أَكْرِهَ وَقَلْبُه مُطْمَن بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنُ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفُرِ صَدُرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ . (أَمَل،١٠١)

جوایمان لا کرائندکامتکر بوسوااس کے مجبور کیا جائے ،اوراس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو، ہاں وہ جودل کھول کر کا فر ہوان پرانند کاغضب ہے اوران کو بڑا عذاب ہے۔(کنزالایون)

حافظ ابن کثیر شافعی لکھتے ہیں کہ پہلی آیت کے درمیان جن لوگوں کا استثناء کیا ہے بعنی وہ جن پر جبر کیا جائے اوران کے دل ایمان پر جمعے ہوئے ہوں ،اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو بہسب مار پیٹ اور ایڈ اوّل کے مجبور ہوکر زبان سے مشرکوں کی موافقت کریں لیکن ان کاول وہ نہ کہتا ہو بلکہ دل میں اللہ پراوراس کے رسول پر کامل اطمینان کے ساتھ بوراؤیمان ہو۔

ابن عباس بڑھ فرماتے ہیں ہے آیت محار بن یاسر بڑھ نے بارے میں اتری ہے جب کے آپ کومشرکین نے عذاب کرنا شروع کیا جب تک کہ آپ تخضرت من تھ کے ساتھ کفرنہ کریں۔ بس بادل نا خواستہ مجبوراا ورکرھا آپ نے ان کی موافقت کی ، نجرالقہ کے نبی کے پاس آ کرعذر بیان کرنے گئے۔ بس اللہ تعالی نے بی آیت اتاری۔

شعمی ، قناو و اور ابو ما لک بھی بہی کہتے ہیں۔ ابن جریر ہیں ہے کہ شرکوں نے آپ کو پکڑا اور عذاب دیے شروع کئے ، یبال کک کہ آپ ان کے ارادوں کے قریب ہو مکئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس آ کراس کی شکایت کرنے لگے تو آپ نے پوچھاتم اینے دل کا حال کیسایا تے ہو؟ جواب دیا کہ وہ تو ایمان پر مطمئن ہے ، جما ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اگروہ پھرلونیس تو تم بھی لوٹنا۔ بیمی میں اس سے بھی زیادہ تغصیل سے ہاس میں ہے کہ آپ نے حضور من تیم کا کو برا بھلا کہااوران کے معبودوں کا ذکر خیر سے کیا پھر آپ کے پاس آ کرا پناید دکھ بیان کیا کہ یارسول اللہ سائٹی آم انہوں نے اذبیت ویناختم نہیں کیا جب تک کہ میں نے آپ و برا بھلانہ کہدلیا اوران کے معبودوں کا ذکر خیر سے نہ کیا۔ آپ نے فر مایا تم اپناول کیسا پاتے ہو؟ جواب ویا کہ ایمان پر مطمئن رفر مایا اگروہ پھر کریں تو تم بھی پھر کر لیمار ای پریہ آبیت اتری۔

پی علاء کرام کا اتفاق ہے کہ جس پر جبر و کراہ کیا جائے ، اے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے ان کی موافقت کر لے اور سیجی جائز ہے کہ ایسے موقعہ پر بھی ان کی نہ مانے جیسے کہ حضرت بال جن تنز نے کر کے دکھایا کہ مشرکوں کی ایک نہ مانی حالانکہ وہ انہیں برترین تکیفیس دیتے تھے یہاں تک کہ بخت گرمیوں میں بوری تیز دھوپ میں آپ کولٹا کر آپ کے بینے پر بھاری وزنی پھر رکھ دیا کہ اب بھی شرک کروتو نجات پاؤلیکن آپ نے پھر بھی ان کی نہ بانی صاف انکار کر دیا اور اللہ کی تو حید احد احد کے لفظ بھر رکھ دیا کہ اب بھی رشک کروتو نجات پاؤلیکن آپ نے پھر بھی ان کی نہ بانی صاف انکار کر دیا اور اللہ کی تو حید احد احد کے لفظ سے بیان فر بات میں رسم بلکہ فر مایا کرتے تھے کہ "واللہ اگر اس ہے بھی زیا دہ تہمیں چینے والاکوئی لفظ میر سے علم میں ہوتا تو بیں وہی کہ بتا اللہ ان سے راضی رہے اور انہیں بھی بمیشہ دامنی رکھ ہو تھا کہ کیا میر سے رسول رہے اور انہیں بھی کہ بھی گواہی ویتا ہے؟ تو آپ نے فر بایا ہاں۔ پھر اس نے آپ سے پو چھا کہ کیا میر سے رسول اللہ ہونے کی بھی گواہی ویتا ہے؟ تو آپ نے فر بایا ہاں۔ پھر اس نے آپ سے پو چھا کہ کیا میر سے رسول اللہ ہونے کہ بھی گواہی ویتا ہے؟ تو آپ نے فر بایا ہی بھر ایکن آپ آخر م تک ای پر قائم رہے، اللہ آپ کوش بوتا و آئیکن آپ آخر دم تک ای پر قائم رہے، اللہ آپ سے نوش بواور آپ کو بھی خوش رہے۔

منداحمہ میں ہے کہ جو چندلوگ مرتد ہو مگئے تھے، انہیں حضرت علی بڑا تفذیے آگ میں جلوادیا، جب حضرت ابن عباس بڑی تا یہ داقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا میں تو انہیں آگ میں نہ جلاتا اس لئے کہ دسول اللہ مٹڑیڈیلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے عذاب سے تم عذاب نہ کرو۔ ہاں بیٹک میں انہیں قبل کرادیتا۔ اس لئے کہ فرمان دسول مٹڑیڈیلم ہے کہ جوابے دین کو بدل دے اسے قبل کردو۔ جب یہ فیر حضرت علی بڑتا تھ تاکہ موئی تو آپ نے فرمایا ابن عباس کی ماں پرافسوں۔ اسے امام بخاری میں تھیڈنے نے بھی وارد کیا ہے۔

مند میں ہے کہ حضرت الوموی اشعری بڑی توزے پاس یمن میں معاذ بن جبل بڑی توز نف لے گئے۔ دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس ہے۔ پوچھا یہ کیا؟ جواب ملا کہ بدایک بہودی تھا، پھر مسلمان ہو گیا اب پھر یہودی ہو گیا ہے۔ ہم تقریباً دو ماہ ہے اسے اسلام پرلانے کی کوشش میں ہیں، تو آ ب نے فر مایا واللہ ہیں ہینچوں گا بھی نہیں جب تک کہ تم اس کی گردن نہ اڑا دو۔ یہی فیصلہ ہے اسلام پرلانے کی کوشش میں ہیں، تو آ ب نے فر مایا واللہ ہیں ہینچوں گا بھی نہیں جب تک کہ تم اس کی گردن نہ اڑا دو۔ یہی فیصلہ ہے التہ اور اس کے دسول اللہ می گئر تا کہ جوابیع دین سے لوٹ جائے اسے آل کردویا فر مایا جوابیع دین کو بدل دے۔ بیو واقعہ بخاری و مسلم میں بھی ہے لیکن الفاظ اور ہیں۔ یس افضل واولی میر ہے کہ مسلمان اپنے وین پر قائم اور ثابت قدم رہے گواسے قبل بھی کردیا حاسے۔

چنانچہ حافظ ابن عسا کر جیافتہ عبداللہ بن حذافہ مبی صحافی جی ٹیڈ کے ترجمہ میں لائے ہیں کہ آپ کورومی کفار نے قید کرلیا اور

ا ہے بادشاہ کے پاس پہنچادیا اس نے آپ ہے کہا کہتم نصرانی بن جاؤمیں تنہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کرلیتا ہوں اوراپی شنرادی تهاری نکاح میں ویتا ہوں۔ صحابی طِنْ فَن نے جواب ویا کہ بیتو کیا اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور میر جا ہے کہ میں ایک آئے جھیلنے کے برابر بھی دین محمہ سے پھر جاؤں تدبیمی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے مل کر دول گا۔حضرت عبداللہ دِنگافٹائے جواب دیا کہ ہاں یہ بچھے اختیار ہے چنانچہ اس وقت بادشاہ نے عظم دیا اور انہیں صلیب پرچڑھا دیا ممیا اور تیراندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ یا وَں اورجسم چھید ناشروع کیا بار بار کہا جا تا تھا کہا بھی نصرا بینت قبول کرلوا در آپ پورے استقلال اور صبر سے فریاتے جاتے تھے کہ ہر کز نبیں آخر بادشاہ نے کہاا ہے سولی ہے اتارلو، پھر تھم دیا کہ پیتل کی دیگ یا بیتل کی کی بنی ہوئی گائے خوب تیا کر آمک بنا کرلائی جائے۔ چنانچہوہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت تھم ویا کہ اے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بڑھنڈ کی موجود کی میں آپ کے و یکھتے ہی دیکھتے اس مسلمان قیدی کواس میں ڈال دیا گیا وہ مسکین اسی وقت چرمر ہوکرر ہ مکئے ۔ گوشت پوست جل گیا نہ یاں جیکئے لگیں ، رافیز کے پھر با دشاہ نے حضرت عبداللہ رافیز سے کہا کہ دیکھوا بھی ہماری مان لواور ہمارا ند ہب قبول کرلو، ورندای آمک کی و یک میں ای طرح تنہیں بھی ڈال کرجلادیا جائے گا۔ آپ نے بھر بھی اپنے ایمانی جوش ہے کام لے کرفر مایا کہ نامکن کہ میں اللہ کے دین کوچھوڑ دوں۔ای وقت بادشاہ نے تھم ویا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کراس میں ڈال دو، جب بیاس آگ کی ویگ میں ڈالے جانے کے لئے چرخی پراٹھائے مکئے تو بادشاہ نے دیکھا کہان کی آئکھوں ہے آنسونکل رہے ہیں ،ای وقت اس نے علم دیا كەرك جا دَانْہيں اپنے پاس بلاليا،اس لئے كەاسے اميد بندھ كئے تھى كەشايداس عذاب كودىكھ كراب اس كے خيالات بليث مخ ہیں میری مان لے گا اور میرا ند ہب قبول کر کے میرا دا ماد بن کرمیری سلطنت کا ساجھی بن جائے گائیکن با دشاہ کی بیتمنا اور بیدخیال تحض ہے فائدہ نکلا۔

حضرت عبداللہ بن حذافہ بڑاتؤ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جے راہ حق میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کررہا ہوں ، کاش کہ میرے روئیں ہر ایک ایک جان ہوتی کہ آج میں سب جانس راہ اللہ ای طرح ایک ایک کرے فدا کرتا ۔ بعض روا یتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا کھا نا بینا بند کر دیا ، گی دن کے بعد شراب اور خزیر کا محوشت بھیجالیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف قوجہ تک نفر مائی۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا اور اسے ندکھا نے کا سبب دریا فت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں بیرے لئے طال تو ہوگیا ہے لیکن میں تجھے جے دشمن کواپنے بارے میں خوش ہونے کا موقعہ دینا چا ہتا ہی نہیں ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا چھا تو میرے سرکا بوسے لئے قور میں تجھے اور تیرے ساتھ کے اور تمام مسلمان قید یوں کور ہا کر دیتا ہوں آپ نے اسے قبول فرما لیا اس کے سرکا بوسے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو قوا میں میں تھے اور تیر اس کو خوارد آپ کے قوار آپ کے قوار میں ابتدا کرتا ہوں سے فرما کر پہلے آپ نے تی تو آپ نے فرمایا میں میں ابتدا کرتا ہوں سے فرما کر پہلے آپ نے ان سے سر پر بوسہ مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ (ٹی تُونُ کے کا ما تھا چوے اور میں ابتدا کرتا ہوں سے فرما کر پہلے آپ نے ان سے سر پر بوسہ دیا۔ (تقیر ابن کیر بال ۲۰۱)

## تحكم اكراد كے ثبوت كافعهى بيان

لَّالَ (الإنْحَرَاةُ يَنْبُتُ مُحُكُمُهُ إِذَا حَصَلَ مِمَّنْ يَقُدِرُ عَلَى إِيفَاعٍ مَا تَوَعَّدَ بِهِ سُلُطَانًا كَانَ آوُ لِصَّا ) لِأَنَّ الإنْحَرَاة السَمِّ لِفِعُلِ يَفْعَلُهُ الْمَرْءُ بِغَيْرِهِ فَيَنْتَفِى بِهِ رِضَاهُ آوْ يَفْسُدُ بِهِ الْحَيَارُهُ مَعَ بَقَاءِ الْعُلْرَةِ ، وَهَلِكُ النَّمَا يَتُحَقَّقُ إِذَا حَافَ الْمُكُرَةُ تَحْقِيْقَ مَا تَوَعَّدَ بِهِ ، وَذَلِكَ اِنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْقَادِرِ الْعَلَيْتِهِ ، وَهِذَا إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ إِذَا حَافَ الْمُكْرَةُ تَحْقِيْقَ مَا تَوَعَّدَ بِهِ ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْقَادِرِ وَالشَّلُطَانِ وَعَيْرِهِ مِيَّانِ عِنْدَ تَحَقِّقُ الْفُدْرَةِ ، وَالَّذِي قَالَهُ آبُو حَيْفَةَ إِنَّ الْإِكْرَاة لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا فَالسَلْطَانِ وَعَيْرِهِ مِيَّانِ عِنْدَ تَحَقِّقُ الْفُدْرَةِ ، وَالَّذِي قَالَهُ آبُو حَيْفَةَ إِنَّ الْمُنَعَةَ لَهُ وَالْفُدْرَةُ لَا تَتَحَقَّقُ بِدُونِ الْمَنَعَةِ .

فَقَدْ قَالُوا هَذَا اخْتِلَافَ عَصْرٍ وَزَمَانٍ لَا اخْتِلافَ حُجَّةٍ وَبُرُهَانٍ، وَلَمْ تَكُنُ الْقُدْرَةُ فِى زَمَنِهِ إِلَّا لِللسَّلْطَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ وَاهُلُهُ، ثُمَّ كَمَا تُشْتَرَطُ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ لِتَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ لِللَّسَلْطَانِ، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ تَغَيَّرَ الزَّمَانُ وَاهُلُهُ، ثُمَّ كَمَا تُشْتَرَطُ قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ لِتَحَقُّقِ الْإِكْرَاهِ يُسْتَرَطُ حَوْفُ الْمُكُومِ وُقُوعَ مَا يُهَدَّدُ بِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَغْلِبَ عَلَى ظَيِّهِ آنَهُ يَفْعَلُهُ لِيَصِيرَ بِه مَحْمُولًا عَلَى مَا دُعِى إلَيْهِ مِنُ الْفِعُل .

اورا کراہ تب ٹابت ہوگا۔ جب اکراہ کے سبب سے کسی فض سے ایسا کام مرز دہوجائے قو ڈرائی گئی چیز کے کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ اگر چہ دہ بادشاہ ہو یا چور ہو۔ اس لئے کہ اکراہ اس کام کو کہتے ہیں جس کوانسان دوسر سے گئے ڈرکے سبب سرانجام و یتا ہے۔ اور اس میں مجبور کیے گئے کی رضا فوت ہو چکی ہوتی ہے یا اس کا اختیار ختم ہوجاتا ہے۔ ہاں البت اس میں اہلیت باتی رہتی ہوا تا ہے۔ اور اس میں مجبور کے گئے کی رضا فوت ہو چکی ہوتی ہے یا اس کا اختیار ختم ہوجاتا ہے۔ ہاں البت اس میں اہلیت باتی رہتی ہوا تو جب اکراہ اس طرح ٹابت ہوجائے اور مگر و پی خدشہ ہواس کو جو دھمکی دی گئی ہو وہ پوری ہوجائے گی۔ اور یہ چیز کسی قدرت والے فض سے بی صاور ہو سکتی اور طاقت ہونے میں بادشاہ وغیر بادشاہ دونوں برابر ہیں۔ اور اہام اعظم چی تو یہ ارشاد فر بایا طاقت ہوئے کہ جبر واکراہ صرف بادشاہ سے ٹابت ہوگا وہ اس سبب سے ہے کہ نشکر وفوج اس کے پاس ہوتی ہے۔ اور فوج کے سواطا فت صاصل نہیں ہوتی۔

اوراس محکم کے بارے میں مشائخ فقباء کی رائے ہے ہے گہ آپ کا بیز مانے کے اختلاف کے مطابق ہے۔اوراس سے دلیل پار ہان کواخذ کرنا درست نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت ہام اعظم رفاظ کے زمانے میں صرف بادشاہ کو طاقت حاصل تھی۔ اس کے بعد سنے قرمانے کو گوں کے احوال مختلف ہو گئے تیں۔اورائ طرح ثبوت اکراہ کے لئے جس طرح مکرہ کی طاقت کا ہونا شرط ہے ای طرح دھمکی کے وقوع کے سبب سے مکر وکا خوف ز دہ ہونا یہ بھی شرط ہے۔اورائ کی صورت ہے کہ ڈرائے گیا شخص بی عالب گمان کر لے کہ دھمکی لگا نے والا واقعی دھمکی کو ملی طور پر پوراکردے گا۔ تا کہ مجبور شخص وہ کام کرنے پر مجبور ہوجائے۔

#### خرید وفروخت کرنے پرمجبور کرنے کابیان

قَىالَ (وَإِذَا الْحَرِهَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ مَا لَهُ اَوْ عَلَى شِرَاءِ سِلْعَةٍ اَوْ عَلَى اَنُ يُقِرَّ لِرَجُلٍ بِالْفِ اَوُ يُؤَاجِرَ دَارِهِ فَاكُرِهَ عَلَى ذَلِكَ بِالْقَتْلِ اَوْ بِالصَّرْبِ الشَّدِيدِ اَوْ بِالْحَبْسِ فَبَاعَ اَوْ الشُتَرَى فَهُوَ

بِ الْمَخِيَادِ إِنْ شَاءَ ٱمُسْضَى الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَهُ وَرَجَعَ بِالْمَبِيعِ) ِ لِاَنَّ مِنْ شَرُطِ صِحَّةِ هُذِهِ الْعُلَقُودِ التَّرَاضِي، قَمَالَ اللَّهُ تَعَالَى (إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ مِنْكُمُ) وَالإكْرَاهُ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ يُعُدِمُ الرِّضَا فَيَفُسُدُ، بِخِكَافِ مَا إِذَا أَكْرِة بِضَرْبِ سَوْطٍ أَوْ حَبْسِ يَوْمِ أَوْ قَيْدِ يَوْمِ لَآنَهُ لَا يُسَالِى بِهِ بِالنَّظَرِ إِلَى الْعَادَةِ فَلَا يَتَحَقَّقُ بِهِ الْإِكْرَاهُ إِلَّا إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَاحِبَ مَنصِبٍ يَعْلَمُ آنَّهُ يَسْسَضِرُّ بِهِ لِفَوَاتِ الرِّضَا، وَكَذَا الْإِقْرَارُ حُجَّةٌ لِنَرَجُع جَنَبَةِ الصِّدُقِ فِيْهِ عَلَى جَنَبَةِ الْكَلَابِ، وَعِنْدَ الْإِكْرَاهِ يَحْتَمِلُ آنَّهُ يَكُذِبُ لِدَفْعِ الْمَضَرَّةِ، ثُمَّ إِذَا بَاعَ مُكْرَهَا وَسَلَّمَ مُكْرَهَا يَنْبُتُ بِيهِ الْسِلْكُ عِنْدَنَا، وَعِنْدَ زُفَرَ لَا يَثْبُتُ لِآنَهُ بَيْعٌ مَوْقُوتٌ عَلَى الْإِجَازَةِ ؛ الَآتَرى آنَهُ لَوْ آجَازَ جَازَ وَالْمَوْقُوثُ قَبُلَ الإِجَازَةِ لَا يُفِيدُ الْمِلْكَ، وَلَنَا أَنَّ رُكُنَ الْبَيْعِ صَدَرَ مِنْ آهُلِهِ مُضَافًا إلى مَسَحَلِّبِهِ وَالْفَسَادُ لِفَقُدِ شَرُطِهِ وَهُوَ التَّرَاضِى فَصَارَ كَسَانِرِ النَّرُوطِ الْمُفْسِدَةِ فَيَنْبُثُ الْمِملُكُ عِنْدَ الْقَبْسِ، حَتْمَى لَوُ قَبَضَهُ وَاعْتَقَهُ أَوْ تَصَرَّفَ فِيْهِ تَصَرُّفًا لَا يُمْكِنُ نَفْضُهُ جَازَ، وَيَكُزَمُهُ الْقِيسَمَةُ كَسَمًا فِي سَانِرِ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِدَةِ وَبِاجَازَةِ الْمَالِكِ يَرْتَفِعُ الْمُفْسِدُ وَهُوَ الْإِكْرَاهُ وَعَدَمُ الرِّضَا فَيَجُوزُ إِلَّا آنَهُ لَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ اسْتِرْدَادِ الْبَائِعِ وَإِنْ تَدَاوَلَتْهُ الْآيُدِى وَلَمْ يَرُضَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ بِيَحَلَافِ مَائِرِ الْبِيَاعَاتِ الْفَاسِٰدَةِ لِآنَ الْفَسَادَ فِيُهَا لِحَقِي الشَّرُعِ وَقَدُ تَعَلَّقَ بِ الْبَيْسِعِ الشَّانِي حَـقُ الْعَبْدِ . وَحَقَّهُ مُقَدَّمٌ لِحَاجَتِهِ، أَمَّا هَاهُنَا الرَّدُّ لِحَقِّ الْعَبْدِ وَهُمَا سَوَاءٌ فَلَا يَبُطُلُ حَقُّ الْآوَّلِ لِحَقِّ الثَّانِي .

قَالَ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ : وَمَنْ جَعَلَ الْبَيْعَ الْجَائِزَ الْمُعْتَادَ بَيْعًا فَاسِدًا يَجْعَلُهُ كَبَيْعِ الْمُكْرَهِ حَتَى يَنْقَضِ بَيْعُ الْمُشْتَرِى مِنْ غَيْرِهِ، لِآنَّ الْفَسَادَ لِفَوَاتِ الرِّضَا، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ رَهْنَا لِقَصْدِ الْمُتَعَاقِينَ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ بَاطِلًا اغْتِبَارًا بِالْهَازِلِ وَمَشَايِخُ سَمَرُ قَنْدَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ جَعَلُوهُ اللّٰهُ جَعَلُوهُ مَن عَرْبَ مَن جَعَلَهُ بَاطِلًا اغْتِبَارًا بِالْهَازِلِ وَمَشَايِخُ سَمَرُ قَنْدَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ جَعَلُوهُ مَن عَرْبَ مَن مَا يَعْتَبَارًا بِالْهَازِلِ وَمَشَايِخُ سَمَرُ قَنْدَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ جَعَلُوهُ مَن عَدْ مَن جَعَلَهُ مَا اللّٰهُ جَعَلُوهُ وَمَسَادِ الْعَبْدَارَا بِالْهَازِلِ وَمَشَايِخُ سَمَرُ قَنْدَ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ جَعَلُوهُ وَالْمُ الْمُعْتَادَةُ مَا مِنْ عَلَيْهُ اللّٰهُ الْمُعْتَالَةُ اللّٰهُ الْمُعْتَادِهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الْعَبْرَا الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الْمُعْتَالَةُ اللّٰهُ الْمُعْتَالَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الْمُعْتَالَةُ اللّٰهُ الْمُعْتَالُهُ الْمُعْتِلَالَةُ الْمُعْتَى اللّٰهُ الْمُعْتَالُونُ الْمُعَلِّلُهُ الْمُ الْمُ الْفَالِدُ الْعَلَالَ الْمُسَادِلُ الْمُ الْمُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الْعَلْمُ الْمُسْتَعَاقِهُ اللّٰهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الْمُلْالِقُولُ الْمُ الْمُسْلِحُ الْمُ الْعُدَالِي الْمُ الْلَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِي الْمُعْتَالِقُولُ الْمُعَلِيْهُ الْعَلَالُهُ الْمُ الْمُلْقِلُولُ وَمُسَاعِدُ الْمُؤْفِقُهُ الْمُعُلِمُ اللّٰهُ الْمُعْتَالِقُولُ الْمُعْتَالِهُ الْمُلِيلُولُ الْمُعْتِمِلُولُ الْمُعْتَالِهُ الْمُعْتِمُ اللّٰهُ الْمُعُلِي اللّٰهُ الْمُعْتَالُهُ الْمُعْتِمِلُولُ الْمُعْتَالِمُ اللّٰهُ الْمُعْتَالَةُ اللّٰهُ الْمُعْتَالُولُ اللّٰهُ الْمُعُلِلَهُ اللّٰهُ الْمُعَلِي اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعُلِمُ اللّٰهُ الْمُعُلِمُ اللّٰهُ الْمُعْتَالَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْلِمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الْمُعْتَالَةُ اللّٰهُ الْعُلْمُ اللّٰهُ الْمُعْتَالِهُ اللّٰهُ الْمُعْتَالِمُ اللّٰهُ الْمُعْتِلَالِمُ اللّٰهُ الْمُعُولُولُ اللّٰهُ الْمُعْتَالِمُ اللّٰهُ الْمُعْتَالِهُ الْمُعْتَا

بَيْعًا جَائِزًا مُفِيدًا بَعْضَ الْآخُكَامِ عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَادُ لِلْحَاجَةِ اِلَيْهِ .

آور جب کی خفس کو مال بیچنے یا کوئی سامان خرید نے یا اس کوکس شخص کے لئے ایک برار دراہم کا قرار کرنے یا اس کو گھر اجارہ پردینے کے لئے مجبور کیا گیا ہے اور یہ جبحی قبل یا سخت محملا کی یا قید کا تھا اور مجبور شخص نے مجبور کی حالت میں بھی ویا ہے یا کوئی چیز خرید کی ہے تو اس کے لئے اختیار ہوگا کہ وہ جا ہے تو تع کا نافذ ر کھے اور جا ہے تو اس کوختم کر ہے جبع کو واپس لے آئے۔
کیونکہ ندکورہ عقود کے درست ہونے کے لئے عقد کرنے والوں کی آپس کی رضا مندی شرط ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد گرای ہے۔ مگر جب وہ مال تمہاری آپس کی رضا مندی شرط ہے۔اللہ تعالی کا ارشاد گرای ہے۔ مگر جب وہ مال تمہاری آپس کی رضا مندی ختم ہو جاتی ہو۔ جبکہ ندکورہ اشیاء میں اکراہ کے سبب سے رضا مندی ختم ہو جاتی ہے۔ پس یہ عقد فاسد ہو جا کمیں گے۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب کوڑا مارنے یا ایک دن کی قیدے اکراہ ہو کیونکہ عرف کے ۔

مطابق اس کی کوئی پر داہ نہیں کی جاتی ۔ پس اس سے اکراہ ٹابت نہ ہوگا۔ ہاں البتہ جب وہ مجبور شخص کوئی بڑی وجاہت وشان والا ہے تو ٹابت ہوجائے گا کیونک اس تو ٹابت ہوجائے گا کیونک اس کی نہوجائے گا کیونک اس کی رضامندی ختم ہوچکی ہے۔ اوراقر اربھی دلیل ہے کیونکہ اقر اربیس جائی کا پہلوجھوٹ والے پہلو سے غالب رہتا ہے۔اورا کرا، کی رضامندی ختم ہوچکی ہے۔ اور اقر اربھی دلیل ہے کیونکہ اقر اربیس جور شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جب مجبور آ دمی نے حالت کی حالت میں بیا ان کو دور کرنے کے لئے مجبور شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اور جب مجبور آ دمی نے حالت مجبور کی خریدار کی ملکبت ٹابت ہوجائے گی۔

حضرت امام زفرعلیہ الرحمہ کے نز دیک اس کی ملکیت ٹابت نہ ہوگ۔ کیونکہ مجبور کی نٹے بیا جازت پرموقوف ہے کیا آپ غور وفکر نہیں کرتے کہ جب مجبورا جازت دے دیتا ہے تو نتاج جائز ہو جاتی ہے جبکہ نتاج موقوف بیا جازت سے پہلے کوئی فاکہ ہ دیخ ے۔

ہماری دلیل ہے کہ تنے کارکن اس کے اہل سے صادر ہوکر اپنی جگہ کی جانب منسوب ہوتا ہے اور بیجے ہیں فساد ہا ہمی رضامندی کے نہ ہونے کی سبب سے ہے۔ پس ہی دوسرے فاسد شرا کط کی طرح ہوگا۔ پس قبضہ کے وقت ملکیت ٹابت ہوجائے گی۔ یبال تک کہ جب خریدار نے غلام پر قبضہ کر کے اس کو آزاد کر دیا ہے یا پھر اس نے اس میں ایسا تصرف کیا ہے جس کو تو ڑنا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اور خریدار پر قبمت لازم ہوجائے گی۔ جس طرح دوسری فاسد بیوع میں ہوتا ہے۔ اور مالک کی اجازت سے اکراہ یہ عدم رضا کے سبب سے ہے عدم رضا کے سبب سے ہے جہ کہ بی جو فیاد ہے وہ شریعت کے حق کے سبب سے جہ جبکہ بی ٹائی پی غلام کے حق سے متعلق ہے۔ اور اس کا حق ضرورت کے چیش نظر مقدم ہوگا۔ اور یبال بی کوغلام کے حق کے سبب سے جبکہ بی ٹائی پی غلام کے حق سے سات کے اور حق ٹائی کے سبب سے پہلے کا حق باطل نہ ہوگا۔

مصنف منگائز نے فرمایا ہے کہ جو بندہ نیچے و فاکو فاسد قرار دے رہاہے دہ اس کومجبور کی نیچے کے تکم میں سمجھنے والا ہے۔ یہاں تک کہ خریدارا ان کوکسی دوسرے کو بیچناختم کر دے۔ کیونکہ بیچ کا فسا در ضانہ ہونے کے سبب سے ہے۔

بعض مشائخ نقباءاس بنج کورہن قرار دیتے ہیں۔ کیونکہ دونوں عقد کرنے والوں کا مقصد رہن ہی ہے۔اور بعض مشائخ نداق پر قیاس کرتے ہوئے اس بنج کو باطل قرار دیتے ہیں۔اور سمر قند کے مشائخ نے اس بنج کو جائز قرار دیا ہے اورانہوں نے بعض احکام کے حق میں اس کو فائدے مند جاتا ہے۔جس طرح معتادیجی ہے اس لئے کہ اس کی ضرورت ہے۔

### بیجنے والا کاخوشی سے تمن پر قبضہ کرنے کا بیان

قَالَ (فَإِنْ كَانَ قَبَضَ النَّمَنَ طَوُعًا فَقَدُ آجَازَ الْبَيْعَ) لِلْآنَهُ وَلِيْلُ الْإِجَازَةِ كَمَا فِي الْبَيْعِ الْمَوْقُوفِ وَكَذَا إِذَا سَلَمَ طَائِعًا، بِأَنْ كَانَ الْإِكْرَاهُ عَلَى الْبَيْعِ لَا عَلَى الدَّفْعِ لِلَّآنَةُ وَلِيْلُ الْإِجَازَةِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا اكْتَرَهَ عَلَى الْهِبَةِ وَلَمْ يَذْكُرُ الذَّفْعَ فَوَهَبَ وَدَفَعَ حَيْثُ يَكُونُ بَاطِلًا، لِآنَ مَقْصُودَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى مَا هُوَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهَبَةِ بِالدَّفْعِ وَفِي الْبَيْعِ بِالْعَقَدِ عَلَى مَا هُوَ الْاَصُلُ، فَذَخَلَ الدَّفْعُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى الْهِبَةِ دُونَ الْبَيْعِ.

قَالَ (وَإِنْ فَيَصَهُ مُحُوهُا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِإِجَازَةٍ وَعَلَيْهِ رَدُهُ إِنْ كَانَ فَانِمًا فِي يَدِهِ ) لِفَسَادِ الْغَفْدِ

المَانَ وَعَلَيْهِ مَعْمُوهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَنْ كَماتِهِ مَن يَر بَعْنَدَكِيا بَة بِيابِي ،وگاكه بسطرت الله عَلَى العازت و عدى الله يوكداس كى بياجازت وليل ب جسطرت بع موقوف هي بوتا ب اور يي علم اس صورت هي بحى ،وگاكه جب جي والے يف خوقى سے فريدار كے حوالے كرديا ہے خواہ اكراه كي صورت هي بح و كى ہے ۔ عام لين دين عن نه بوئى ،و على يونكه سي كا اجازت كى وليل ہے بخلاف اس صورت كے كرجب كم خفي فريدكر ني پر مجبوركيا ہا وراس في ووركر في كا يونكه سي كا اجازت كى وليل ہے بخلاف اس صورت كى دجب كم خفي فريدوب له كرير دكرديا ہے تو يہ باطل ہو جائے كا كيونكه مجبورا دى كامتھد حق كو الله بي بادر به بي مقصد عاصل ہو جائے بي كا كيونكه مجبورا دى كامتھمد حق كو الله بي بي مقصد عاصل ہو جائے بي كا كيونكه محبورا دى كامتھمد حق كو الله الله الله الله الله الله كام كانا منبيل ہا وار به بي مقصد عاصل ہو جائے بي موجود مصول ہے ۔ جيسا كہ قاعدہ فتر ہ ہے البندا به اكراه دفع ہے متعلق ہوگا جہ بي هم اس كا تعلق دفع ہے متعلق نبيل ہے ۔ اور جب جيخ والے نے ناراضكى كے ماتھ من پر قبضہ كيا ہے ۔ تو يواس كى اجازت ثارت كى ۔ اور جب قبت اس كى چاس موجود مياس پر قبت كو دائي كر نال زم ہوگا اس لئے كونك فاسد و كا ہے۔

#### مبيع كاخر يداركم باته سه بلاك موجان كابيان

قَالَ (وَإِنْ هَسَلَكَ الْسَمِيعُ فِي يَدِ الْمُشْتَرِى وَهُوَ غَيْرِ مُكْرَهٍ ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْبَائِعِ) مَعْنَاهُ وَالْبَائِعُ مُكْرَهٌ لِآنَهُ مَضُمُونٌ عَلَيْهِ بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ

(وَلِلْمُكُرَهِ أَنُ يُضَمَّنُ الْمُكْرِةَ إِنْ شَاءً) لِآنَهُ آلَةٌ لَهُ فِيمَا يَرُجِعُ إِلَى الْإِثْلَافِ، فَكَانَهُ دَفَعَ مَالَ الْبَائِعِ إِلَى الْمُشْتَرِى فَيُصَمِّنُ آيَهِمَا شَاءً كَالْعَاصِبِ وَغَاصِبِ الْعَاصِبِ، فَلَوْ ضَمِنَ الْمُكْرَهُ رَجَعَ عَلَى الْمُشْتَرِى بِالْقِيمَةِ لِقِيَامِهِ مَقَامَ الْبَائِعِ، وَإِنْ ضَمِنَ الْمُشْتَرِى نَفَذَ كُلُّ شِرَاء كَانَ لَهُ بَعْدَ شِرَائِهِ لَوْ تَنَاسَخَتُهُ الْعُقُودُ لِآنَهُ مَلَكُهُ بِالطَّمَانِ فَظَهَرَ آنَهُ بَاعَ مِلْكُهُ، وَلَا يَنْفُذُ مَا كَانَ لَهُ بَعْدَ شِرَائِهِ لَوْ تَنَاسَخَتُهُ الْعُقُودُ لِآنَهُ مَلَكُهُ بِالطَّمَانِ فَظَهَرَ آنَهُ بَاعَ مِلْكُهُ، وَلَا يَنْفُذُ مَا كَانَ لَهُ قَبُلُهُ لِآنَ اللهُ الْمُكُرَة عَقْدًا مِنْهَا حَيْثُ يَجُوزُ مَا قَبُلَهُ وَمَا بَعُدَهُ لِآنَهُ اَسُقَطَ حَقَهُ وَهُوَ الْمَائِعُ فَعَادَ الْكُلُّ إِلَى الْجَوَاذِ، وَاللَّهُ آعَلَمُ

اور جب مبیع خریدار کے قبضہ میں ہلاک ہوئی ہے حالانکہ وہ مجبور نہیں ہے تو خریدار بیجنے والا کے لئے اس قیت کا صامن ہوگا اور اس کا حکم ہیہ کہ جب بیجنے والا مجبور نہ ہو کہ رہے فاسد ہونے کے سب سے بیمبیع خریدار پر بطور ضمون تھی۔ اور مجبور بیجنے والے کو اختیار ہے اگر وہ جا ہے تو کر ہ کو ضام من بنائے۔ کیونکہ جو شخص مجبور کیا گیا ہے وہی اس میں سبب بننے والا ہے اور یاسی طرح ہوجائے گا کہ جیسے مجبور کرنے والے نے بیجنے والا کے مال کوخریدار کودیا ہے ہی والا ان میں سے جس کو میا ہے گا ضام من بتا مرح ہوجائے گا کہ جیسے مجبور کرنے والے نے بیجنے والا کے مال کوخریدار کودیا ہے ہی دالا ان میں ہے جس کو میا ہے گا ضام من بتا دے گا جس طرح نا صب اور غاصب کے غاصب میں ہے کہی ایک سے ضمان لیا جا تا ہے۔

اور جب بیجنے والا مکرہ کوضامن بنا تا ہے تو خربدار سے اس مبیع کی قیمت واپس لے گا کیونکہ مجبور کرنے والا بدیجینے والا کے قائم

مقام ہے اور جب بیچے والے نے خریدار سے صان وصول کرلیا ہے تو اس بیچے کے بعد والی تمام بیوع نافذ ہو جا کیں گی۔ اگر چہ بعد کتنے ہی عقد کیوں نہ ہوئے ہوں۔ کیونکہ خریدار صان دینے کے سب سے اس جیچے کا مالک بنا ہے۔ اور بی تصریح بھی واضح ہو چکی ہے کہ اس نے اپنی ملکیت بچی ہے ہاں البتہ جو اس نے اس خریداری سے پہلے بیچے کی ہے وہ نافذ نہ ہوگی کیونکہ اس حالت میں ملکیت مرف اس کے قابض ہونے کے وقت کی جانب منسوب ہوگ ۔ بہ خلاف اس صورت کے کہ جب مجبور مالک ان میں سے کی ایک عقد کو جائز قرار دینے والا ہے تو اس سے پہلے والی اور بعد والی ساری بیوع نافذ ہوجا کیں گی۔ کیونکہ اجازت دیتے ہوئے وہ اسپنے حقد کو جائز قرار دینے والا ہے اور اس کاحق عقد کی جواز سے روکنے والا تھا۔ بس سارے عقد بی جائز ہوجا کیں گے۔ اور اللہ بی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔ اور اللہ بی سارے عقد بی جائز ہو جا کیں گے۔ اور اللہ بی سب سے زیادہ جائے والا ہے۔

#### مردار کھانے یا شراب پینے پر مجبور کرنے کابیان

(وَإِنُ أَكُوهِ عَلَى اَنْ يَأْكُلَ الْمَنْتَةَ اَوْ يَشُرَبَ الْخَمْرَ ، إِنْ أَكُوهَ عَلَى ذَلِكَ بِحَبْسٍ اَوْ صَوْبٍ اَوْ قَيْدٍ لَمْ يَعِلَى لَهُ يَعِلَى الْمُعْدَةِ وَلَا عَلَى عَضُو مِنْ اعْضَالِهِ ، فَإِذَا خَاكَ عَلَى ذَلِكَ وَسِعَهُ اَنْ يُكُرَه بِمَا يَخَافُ مِنْهُ عَلَى الْمُعْدِهِ وَكَذَا عَلَى هَذَا الذَّمُ وَلَحُمُ الْحِنْوِيرِ ، لِأَنَّ تَنَاوُلَ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ إِنَّمَا يُبَاحُ عِنْدَ الطَّرُورَةِ كَمَا فِى الْمَحْمَصَةِ لِقِيَامِ الْمُحَرَّمِ فِيمَا وَرَاءَ مَنَاوُلَ هَذِهِ الْمُحَرَّمَاتِ إِنَّمَا يُبَاحُ عِنْدَ الطَّرُورَةِ كَمَا فِى الْمَحْمَصَةِ لِقِيَامِ الْمُحَرَّمِ فِيمَا وَرَاءَ هَا وَلَا صَرُورَةَ إِلَا إِذَا خَافَ عَلَى النَّفُسِ اَوْ عَلَى الْمُصْوِر ، حَتَى لَوْ حِيفَ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّرْبِ مَنَا وَكَا عَلَى الْمُصْرَعِلَى الْمُحْمَعِةِ لِقِيَامِ الْمُحَرِّمِ فِيمَا وَرَاءَ عَلَى الْمُصْوَرِ ، حَتَى لَوْ حِيفَ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّرْبِ مَا اللَّهُ مِنْ الْمُعْرَةِ ، حَتَى لَوْ حِيفَ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّرُبِ مِن الْمُعْرَاعِ ، حَتَى لَوْ حِيفَ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّرْبِ مِن الْمُعْرَاعِ ، حَتَى لَوْ حِيفَ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّرُبِ وَعَلَى الْمُورِ مِن اللهُ مِن اللهُ عَلَى الْمُعْرَودِ ، حَتَى الْعَلَى الْمُعْرَاعِ وَلَا يَصَابَو عَلَى الْمُعْرَاعِ وَعَلَى الْمُعْرَاعِ وَلَهُ مِن اللهُ عَلَى الْمُعْرَاعِ وَاللَّهُ وَلَا لَعْرُوا اللّهُ وَلَهُ وَلَا لَعُمُ الْمُؤْولِ اللّهُ وَلِي الْمُؤْلِقَ الْمَالُولُ اللّهُ وَلَيْمَةً وَلَى اللّهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِيمَةِ الللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِيمَةِ . وَعَنْ آلِي مُؤْلِكَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِيمَةِ اللّهُ اللّهُ وَلِيمَةً الْمُؤْلِكَ اللّهُ اللْهُ الْمُؤْلِكَ اللّهُ الْمُؤْلِكَ اللّهُ وَلِيمَةٍ . وَعَنْ آلِيلُ الللّهُ وَلِيمَةِ . وَعَنْ اللللّهُ وَلِيمَةً الللّهُ الللّهُ وَلِيمَةِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ وَلِلْكُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ال

قُلْنَا: حَالَةُ الِاصَٰطِرَارِ مُمُسَتَنْنَاةٌ بِالنَّصِّ وَهُوَ تَكَلَّمٌ بِالْحَاصِلِ بَعُدَ النَّنْيَا فَلَا مُحَرَّمَ فَكَانَ إِبَاحَةً لَا رُخُصَةً إِلَّا آنَهُ إِنَّمَا يَأْثُمُ إِذَا عَلِمَ بِالْإِبَاحَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، لِآنَ فِي انْكِفَافِ الْمُورُمَةِ خَفَاءً فَيُعُذَرُ بِالْجَهُلِ فِيْهِ كَالْجَهُلِ بِالْخِطَابِ فِي آوَلِ الْإِمْلَامِ آوُ فِي دَارِ الْمَحَرُبِ.

ال المحمد المحم

جب مجبورا دی کواپی جان یا این عضوی بلاکت کا خطرہ ہے یہاں تک بخت مار بھی عضوی بلاکت یا جان کا خطرہ ہے اور مجبورا دی کا غالب ممان یہی ہوا ہے وہ بخت مارے مرجائے گا تواس کے لئے حرام کر دہ اشیاء کا استعمال مباح ہے۔ اور اس کے لئے اس دھمکی پر مبرکرنا جائز نہ ہوگا۔ اور اگر اس نے مبرکریا ہے اور دھمکی دینے والوں نے اس کوانجام تک جا پہنچایا ہے اور اس محرکریا ہے اور دھم کی دینے والوں نے اس کوانجام تک جا پہنچایا ہے اور اس محرکریا ہے اور دھم کی دینے والوں نے اس کوانجام تک جا پہنچایا ہے اور اس محرکریا ہی بلاکت تو یہ نیم بالکت تو یہ نیم کا کہوں کا کہوں کا کہوں آ دمی اپنی بلاکت بی خود دوسروں کا مددگار ثابت ہوا ہے۔ لبذاوہ گنا ہگار ہے۔ جس طرح شدید اضطراری حالت میں نہ کھانے کے سبب گنا ہگار ہوتا ہے۔

حضرت امام ابو پوسف علیہ الرحمدے روایت ہے کہ وہ مجبور آ دمی گنا مگار نہ ہوگا۔ کیونکہ حرام کا کھانا رخصت ہے اوراس میں حرمت موجود ہے اور نہ کھا کروہ بندہ عزیمیت پڑمل کرنے والا ہے۔

ہم نے کہا کہ اضطراری حالت کانص سے استناء کیا گیا ہے اور استناء وہ تھم ہے جو استناء کے حاصل ہو پس محرم ختم ہو چکا ہے اور اب ابا حت ثابت ہوئی ہے رخصت ثابت نہیں ہوئی ۔ محرمجور آ دی اس حالت میں گزامگار ہوگا جب اس حالت میں اس کوابا حت کاعلم ہوجائے۔ کیونکہ حرمت کے کھل جانے میں پوشیدگی ہے پس اس جہالت کے سبب مجبور کومعذور سمجھا جائے گا جس طرح اول اسلام میں خطاب سے عدم واقفیت کی وجہ سے عذر سمجھا جاتا ہے یا اس طرح دار الحرب میں رہنے کی وجہ سے جہالت کا عذر سمجھا جاتا

#### (نعوذ بالله) كفر بالله براكراه كابيان

قَىالَ (وَإِنُ ٱكُوهَ عَلَى الْكُفُرِ بِٱللَّهِ تَعَالَى وَالْعِيَاذُ بِٱللَّهِ اَوُ سَبِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَمَ بِقَيْدٍ اَوْ حَبْسٍ اَوْ ضَرْبٍ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ إِكْرَاهًا حَتَى يُكُرَهَ بِامْرٍ يَخَالَ مِنْهُ عَلَى نَفْسِهِ اَوْ عَلَى عُضُو مِنْ اَعْضَائِهِ) لِآنَ الْإِكْرَاهَ بِهَذِهِ الْاَشْيَاءِ لَيْسَ بِإِكْرَاهٍ فِى شُرْبِ الْحَمْرِ لِمَا مَرَّ، فَفِى الْكُفُرِ وَحُرْمَتُهُ اَشَدُ اَوُلَى وَاحُرى.

قَالَ (وَإِذَا حَافَ عَلَى ذَلِكَ وَسِعَهُ أَنْ يُنظِهِرَ مَا آمَرُوهُ بِهِ وَيُورِى، فَإِنْ آظُهَرَ ذَلِكَ وَقَلْهُ مُنظَمَ مِنْ بِالْإِيمَانِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) لِحَدِيثِ عَمَّارِ بُنِ يَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ أَبْتُلِى بِهِ، وَقَلْ مُنظَمَئِنَّ بِالْإِيمَانِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ عَمَّارِ بُنِ يَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ أَبْتُلِى بِهِ، وَقَلْ مُنظَمَئِنَّ بِالْإِيمَانِ فَقَالَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ النَّبِي عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كَيْفَ وَجَدُت قَلْبَك ؟ قَالَ مُطْمَئِنًا بِالْإِيمَانِ، فَقَالَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ (كَيْفَ وَجَدُت قَلْبَك ؟ قَالَ مُطْمَئِنًا بِالْإِيمَانِ ، فَقَالَ عَلَيْهِ الطَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : فَإِنْ عَادُوا فَعُدُه وَفِيهِ نِزلَ قَوْلِه تَعَالَى (إِلَّا مَنْ كُوهَ وَقَلْبُهُ مُضْمَئِنَّ بِالْإِيمَانِ) " الْآيَة ".

وَلَانَ بِهَا ذَا الْإِظْهَارِ لَا يَفُوتُ الْإِيمَانُ حَقِيْقَةً لِقِيَامِ النَّصْدِيقِ، وَفِي الامْتِنَاعِ فوتُ لَنْهُ سِ حَقِيْقَةً فَيَسَعُهُ الْمَيْلُ اِلَيْهِ. قَالَ (فَإِنْ صَبَرَ حَتَى قُتِلَ وَلَمْ يُظُهِرُ الْكُفُرَ كَانَ مَا جُورًا) لِآنَ (خُبَيْبًا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ صَبَرَ عَلَى ذَلِكَ حَتَى صُلِبَ وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ، وَقَالَ فِى مِثْلِهِ هُوَ ذَلِكَ حَتَى صُلِبَ وَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ، وَقَالَ فِى مِثْلِهِ هُوَ رَفِي عَنْ مَا سَيْدَ الشُّهَدَاءِ، وَقَالَ فِى مِثْلِهِ هُو رَفِي عِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الشُّهَدَاءِ، وَقَالَ فِى مِثْلِهِ هُو رَفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الشَّهَذَاءِ، وَقَالَ فِى مِثْلِهِ هُو رَفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الشَّهَدَاءِ، وَقَالَ فِى مِثْلِهِ هُو رَفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الشَّهَدَاءِ، وَقَالَ فِى مِثْلِهِ هُو رَفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدَ الشَّهَدَاءِ، وَقَالَ فِى مِثْلِهِ هُو رَفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا لَعُلْكُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلَا لَهُ لَهُ عَلَيْهِ اللْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ وَقَالَ فَي عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ السَّاسِكُنَاء .

کے اور جب کی شخص کواللہ تعالی کا انکار کرنے یا بی کریم تناقیظ پرسب وشتم کرنے پرنعوذ باللہ مجبور کیا گیا ہے ورنداس کو قید یا مارا جائے۔ تو یہ اکراہ ندہوگا یہاں تک کہ جب اکراہ ایسی چیز کے ساتھ موجس سے جان یا کسی عضو کی ہلا کت کا اندیشہ ہو کیونکہ ان چیز وں کا اکراہ جب شراب میں اعتبار نہیں کیا گیا تو کفر میں کس طرح اعتبار کرلیا جائے گا حالا نکہ حرمت کفر حرمت شراب سے زیادہ بخت ہے۔ اور جب جان یا عضو کی ہلاکت کا خدشہ ہے تو مجبور کے لئے اجازت ہوگی۔ کہ وہ مجبور کرنے والے کے حکم کو پورا کرے بال البتہ اس میں تو رہے ہے۔

اور جب اس نے کلمہ کفر کا اظہار کیا ہے لیکن اس کا دل ایمان ہے مطمئن ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے اور اس کی دلیل حضرت عمار بن یا سر دلی تھڑ والی حدیث ہے۔ اور جب ان کواس طرح کے امتحان ہے گزر تا پڑا تو نبی کریم آلی تی ہے۔ ان ہے پوچھا کہ اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت تھی تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا دل ایمان ہے مطمئن تھا۔ تو اس پر آپ من تی تی ہے ارشاد فر ما یا کہ اگر وہ لوگ وہ بارہ بھی مجبور کرتے ہیں تو تم اپنے دل کو ایمان ہے مطمئن کرنا۔ اور قر آن کی آیت مبارکہ انہی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ کو تکداس طرح اظہار کرنے کے سبب ایمان کی حقیقت ختم نہیں ہوتی ۔ اس لئے کہ اس کی تقید بی دل میں ہوتی ہے۔ اور انکار کے سبب جان کو فوت کرنالازم آئے گائیں اظہار کی رخصت دی جائے گی۔

اور جب مجبور نے صبر کیا ہے یہاں تک کہ اس کوتل کردیا گیا ہے اور اس نے کفر کا اظہار نہ کیا تو وہ اجر کا حقد اربے گا۔ کیونکہ حضرت خبیب بڑگائی نے اس پر صبر کیا یہاں تک کہ ان کوسولی پر چڑھایا گیا اور نبی کریم ہٹائی نے ان کوسید الشہد اء کا لقب عطافر مایا اور اس طرح فر مایا ہے کہ جنت میں وہ میرے دفتی ہوں ہے۔ کیونکہ کفر کے اظہار کی حرمت باتی ہے جبکہ دین کی شان کو بلند کرنے کے لئے انکار کرنا ہے جزیمت ہے بہ خلاف اس صورت کے کہ جواس سے پہلے گزرچکی ہے اس لئے کہ وہاں اسٹناءے۔

#### مسلمان کے مال کوہلاک کرنے کے لئے مجبور کرنے کا بیان

قَالَ (وَإِنْ أَكُرِهَ عَلَى إِتُلَافِ مَالِ مُسُلِمٍ بِآمُرٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ آوُ عَلَى عُضُوٍ مِنُ اعْضَائِهِ وَسِعَهُ آنُ يَفُعَلَ ذَلِكَ) لِآنَ مَالَ الْعَيْسِ يُسْتَبَاحُ لِلطَّرُورَةِ كَمَا فِى حَالَةِ الْمَخْمَصَةِ وَقَدُ وَسِعَهُ آنُ يَفُعَلَ ذَلِكَ) لِآنَ مَالَ الْعَيْسِ يُسْتَبَاحُ لِلطَّرُورَةِ كَمَا فِى حَالَةِ الْمَخْمَصَةِ وَقَدُ تَسَعَهُ آنُ يَفُعلَ مَالَ الْمُكُرِة ) لِآنَ الْمُكُرِة الْمُكُرِة آلَةٌ لِلْمُكُرِة وَيَصَارِ اللَّهُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَيَصَارِبُ الْمُكُرِة وَيَصَرِدُ وَالْعَالَ الْمُكُرِة عَلَيْهِ وَيَصَرِدُ وَالْا تَلَاقُ مَا اللَّهُ مِلَا الْعَبِيلِ (وَإِنْ اَكُوهَهُ بِقَتْلِهِ عَلَى قَتْلِ عَيْرِهِ لَمُ يَسَعُهُ آنُ يُقُدِمَ عَلَيْهِ وَيَصَيرُ وَالْا تَلَالُ اللَّهُ مِنْ هَا لَا الْقَبِيلِ (وَإِنْ اَكُوهَهُ بِقَتْلِهِ عَلَى قَتْلِ غَيْرِهِ لَمْ يَسَعُهُ آنُ يُقُدِمَ عَلَيْهِ وَيَصَيرُ

يَحْسَى يُنقَسَلَ، فَإِنْ قَسَلَمُ كَانَ آثِمًا) لِآنَ قَسَلَ الْمُسْلِمِ مِمَّا لَا يُسْتَبَاحُ لِطَرُورَةٍ مَا فَكَذَا بِهَذِهِ الطَّرُورَةِ.

اور جب کسی جان کاعضوکو ہلاک کرنے کے اندیشہ سے کس سلمان کو ہلاک کرنے پر مجبور کیا گمیا ہے تو مجبور محض کے لئے وہ کام کر گزرنے کی رخصت ہوگی کیونکہ ضرورت کے سبب دوسرے کا مال مباح کرلیا جاتا ہے۔ جس طرح اضطراری حالت میں ہوتا ہے۔ اور بیتو ضرورت بھی جا برت ہو چکی ہے اور صاحب مال کو بیتن حاصل ہے کہ وہ مجبور کرنے والے سے صنان وصول کرے۔ کیونکہ مجبور محف تو اس کا مال صبط کرنے میں مجبوری کا ذریعہ ہے۔ ہاں وہ کلف کرنے میں آلہ بن سکتا ہے۔

اور جب سی شخص کوتل کرنے کی دھکمی ہے دوسرے کے قل پر تیار کیا گیا تو مجبور آ دمی کے لئے دوسرے پراہیا کوئی قدم افھانا درست نہیں ہے بلکہ وہ مبرکرے۔ یہاں تک وہ خود قل کر دیا جائے۔اورا گراس نے دوسرے کوقل کر دیا ہے تو وہ گنا ہگار ہوگا کیونکہ مسلمان کاقل کسی طرح بھی ضرورت ہے مباح نہیں ہوتا۔ یس بی خود مقتول کیے جانے کے سبب بھی مباح نہ ہوگا۔

### مجبوری کے آعد پر قصاص کا بیان

قَالَ (وَالْقِصَاصُ عَلَى الْمُكُوهِ إِنْ كَانَ الْقَتْلُ عَمْدًا) قَالَ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُ: وَهِلَا عِنْدَ آبِي حَيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ، وَقَالَ زُفُرُ : يَجِبُ عَلَى الْمُكُرَهِ . وَقَالَ ابُوْ يُوسُفَ : لا يَجِبُ عَلَيْهِمَا . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَجِبُ عَلَيْهِمَا لِلْأَفَرَ انَّ الْفِعْلَ مِنْ الْمُكْرَةِ حَقِيْقَةٌ وَحِسَّا، وَقَرَرَ الشَّرُعُ مُحُمَّةُ الشَّافِعِيُّ فِي حَلَيْ الْمُكْرَةِ وَقِيْقَةٌ وَحِسَّا، وَقَرَرَ الشَّرُعُ مُحُمَّةُ عَلَى الشَّافِعِيُّ فِي جَانِبِ الْمُكْرَةِ، وَيُوجِئَهُ عَلَى الْمُكْرِةِ ايَتُمَسَّكُ الشَّافِعِيُّ فِي جَانِبِ الْمُكْرَةِ، وَيُوجِئَهُ عَلَى الْمُكْرِةِ ايَتَسَيِب إِلَى الْقَتْلِ مِنْهُ، وَلِلتَّشْبِيبِ فِي هَذَا مُحُكِمُ الْمُكَرَةِ عِنْدَة كَمَا فِي شُهُودِ التَّسْبِيب إِلَى الْقَتْلِ مِنْهُ، وَلِلتَّشْبِيب فِي هَذَا الْحُكْمُ الْمُكْرَةِ مِنْ وَجُهِ نَظَرًا إِلَى الْقَتْلِ بِعَنْهِ اللّهُ عَلَى الْمُكْرَةِ مِنْ وَجُهِ نَظُرًا إِلَى الْمَعْلِ فَلَحَلْتِ الشَّيْعِةُ فِي كُلِ جَانِب اللهُ عَلَى الْمُكْرَةِ مِنْ وَجُهِ نَظُرًا إِلَى الْتَلْيِعِ وَالْعَلَى الْمُكُوةِ مِنْ وَجُهِ نَظُرًا إِلَى الْحَمْلِ فَلَحَلْتِ الشَّيْعِةُ فِي كُلِ جَانِب . الشَّيْعِ وَلَا يَعْلُ اللهُ عَلَى الْمُكُوةِ مِنْ وَجُهِ نَظُرًا إِلَى الْحَمْلِ فَلَحَلْتِهِ فَيَعِيْدُ الشَّيْعِ فِي الْمُكُوةِ فِي الْمُعْرِةِ فِي الْمُكُوةِ فِي الْمُكُوةِ فِي الْمُحْرَةِ فِي الْمُكَرَةِ وَلَا اللّهُ كَاةِ حَتَى يَحُرُهُ وَلَا اللّهُ عَلَى الْمُكُرةِ وَعِي الْمُكُوةِ فِي الْمُكُودِ فِي الْعَمْلُ مَا اللّهُ كَاةِ حَتَى يَحُرُهُ وَكَذَا هَاللّهُ اللهُ عَلَى الْمُكُودِ فِي الْمُكُودِ فِي الْمُعْلِقِ وَلَا اللّهُ كَاةِ حَتَى الْمُعْرِةِ عَلَى اللهُ الْمُكُودِ عَلَيْهِ عَلَى فَالْمُ لَا الْمُكُودِ فِي الْمِنْ اللّهُ كَاةِ حَتَى الْمُكُودِ مِنْ وَجُومُ الْمُعُولُ الْمُعْلِ اللْمُكُودِ اللّهُ مَلْمُ اللّهُ اللْمُعُولِ الْمُعْلَى الْمُكُودُ اللّهُ كَا اللّهُ عَلَى اللْمُكُودُ اللّهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللْمُعِلَى اللْمُعْرَا اللّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعُولُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي اللْمُعْرَا الللّهُ الْمُعْلِي

کے اور جب کسی مخص کا تل تل عمد ہے تو مجور آ دی پر قصاص ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ بنے کہا ہے کہ بیتھم طرفین کے مطابق ہے۔ اور امام زفر ملیہ الرحمہ نے کہا کہ مجبور کرنے والے پر قصاص ہوگا۔

حضرت امام ابوبوسف عليه الرحمدن كهاب كدان ميس سيكسى پرقصاص ندمو كا جبكه حضرت امام شافعى عليه الرحمه نے كها ہے

كه وونول يرقصاص بوكايه

حسن امام زفرعایہ الرحمہ کی دیل ہے ہے کہ مجبور کی جانب پیغل بطور حقیقت واحساس دونوں طرح سرز وہوا ہے اور شریعت نے اس پر قتل کے گرنا و کا تھم سرت کیا ہے۔ بہ خلاف اس کے کہ جب کسی کو دوسرے کا مال ہلاک کرنے کے لئے مجبور کیا جائے۔
کیونکہ اس میں مجبور کئے مجھے تھن سے گزاہ ساقط ہوجاتا ہے۔ بس ہلاکت کو دوسرے کی جانب منسوب کردیا جائے گا۔ مجبورا دی کے حق میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے بہی دلیل بیان کی ہے۔ اور وہ ہمی مجبور کرنے والے پر قصاص کو لازم کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کی جانب سے قبل کرنے کا سبب پایا ممیا ہے اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے زویک قبل میں سبب ہونے کو مباشرت کا تھم حاصل ہے جس طرح شہود قصاص میں ہے۔

حفنرت امام ابویوسف علیہ الرحمہ کی دلیل ہے کہ گناہ کود کیھتے ہوئے ایک طرح سے تل مجبود کیے میے شخص پر انحصار کرنے والا ہے۔ جبکہ تل کرنے پرمجبور کرنے والے کی جانب نظر کرتے ہوئے ایک طرح اس کی جانب منسوب ہے۔ پس ہرطرح اس مین شہبہ واخل ہے۔

طرفین کی دلیل میہ ہے کہ مجود کیا گیا قاتل تو اپنی جان بچانے کی خاطر طبعی نقاضے کے مطابق قبل کرنے ہم تیار ہوا ہے ہیں وہ قبل کر خاص میں کہ دیں ہے اپندا مجبود کیا گیا آومی اپنے دین پر جنایت کرنے میں بطور آلد ہے۔ لبندا مجبود کرنے والے ان مجبود کواس آدمی کے قبل پر ڈال دیا ہے ہی مجبود کیا گیا آدمی اپنے دین پر جنایت کرنے کے سبب مجبود کرنے والے کا ذریعہ نہوگا۔ پس گناہ کے تن میں ملل قبل میں مجبود کرنے کے بارے میں پر مجبود کرنے کے بارے میں پر مجبود کرنے کے بارے میں مجبود کرنے کے بارے میں مجبود کرنے کی حالت میں تلف کرنے پر مکر ہ کے ممل کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر ہ کے ممل کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر ہ کے ممل کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر ہ کے ممل کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر ہ کے ممل کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر ہ کے ممل کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر ہ کے ممل کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ جبکہ ذریح کے بارے میں مگر ہ کے ممل کی جانب منسوب نہ ہوگا اور وہ وہ بچے حرام ہے اور قبل میں بھی ای طرح ہے۔

#### عورت کوطلاق دینے پرمجبور کرنے کابیان

فَالَ (وَإِنْ أَكُورَهَهُ عَلَى طَلَاقِ امْرَآتِهِ أَوْ عِنْقِ عَبْدِهِ فَفَعَلَ وَقَعَ مَا أُكُرِهَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا) خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَقَدْ مَرَّ فِي الطَّلَاقِ .

قَالَ (وَيَرْجِعُ عَلَى الَّذِى اكْرَهَهُ بِقِيمَةِ الْعَبْدِ) لِآنَّهُ صَلَحَ آلَةً لَهُ فِيْهِ مِنْ حَيْثُ الْإِتْلَاثُ فَيُسطَافُ إِلَيْهِ، فَلَهُ اَنُ يُطَيِّمَنَهُ مُوسِرًّا كَانَ اَوْ مُعُسِرًا، ولَا سِعَايَةً عَلَى الْعَبُدِ لِآنَ السِّعَايَةَ إِنَّمَا فَيُسطَافُ إِلَيْهِ، فَلَهُ اَنُ يُطَيِّمَا مُوسِرًّا كَانَ اَوْ مُعُسِرًا، ولَا سِعَايَةً عَلَى الْعَبُدِ لِآنَ السِّعَايَةَ إِنَّمَا تَبُرُ عِبُ الْمُكُرَةُ لَيْسُوبُ لِلسَّعُوبِ إِلَى الْحُرِيَّةِ آوُ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الْعَيْرِ وَلَمْ يُوجَدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا، ولَا يَرُجِعُ الْمُكْرَهُ عَلَى الْعَبْدِ بِالصَّمَانِ لِآنَهُ مُؤَاخَدٌ بِإِتْلَافِهِ.

ے اور جب کسی بندے کوانی ہوگی کوطلاق دینے یا غلام کوآ زا دکرنے پرمجبور کیا ہے۔اور اس نے وہ ممل کردیا ہے تو ہمارے مزدیک جس چیز پرمجبور کیا گیا تھاوہ واقع ہوجائے گی۔ حضرت الم مثافعی علید الرحمہ کااس میں اختلاف ہے۔ اور بید سئلہ کتاب طلاق میں گزر گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ جب کرنے والا مجبود کیے گئے آوئی سے غلام کی قیمت واپس لے گا۔ کیونکہ ایک طرح سے مجبود کیا گئی آوئی مجبود کرنے والے ہے تا ہیں مشلاب ۔ پس بیٹل ای جائب منسوب ہوگا۔ اور مجبود کیے مجبود کرنے والے سے تق منہ ان کا لین ہوگا اگر چہ و و خوشی لی ہو یا سکت ہو۔ اور غلام پرکوئی سعابیہ نہ ہوگا کیونکہ سعابیہ حریت کی جانب سے خارت کرنے یا غلام کے ساتھ و وہر سے جی والسط ہونے سے واجب ہونے والا ہے۔ جبکہ یہاں پران میں سے کوئی چیز بھی نہیں پائی گئی۔ اور مجبود کرنے والا غلام سے منہ ان میں وی میں گئی ۔ اور مجبود کرنے والا غلام سے منہ ان میں وی میں گئی آئی ۔ اور مجبود کرنے والا غلام سے منہ ان میں وی میں تھی ہونہ ہونے والا ہے۔ جبکہ یہاں پران میں سے کوئی چیز بھی نہیں پائی گئی۔ اور مجبود کرنے والا کے کہا تا لاف وا بلاک کے سبب سے مجبود کرنے والے کو کھڑا گیا ہے۔

#### نصف مبرلوٹانے برمجبور کرنے کابیان

قَالَ (وَيَرْجِعُ بِنِصْفِ مَهُرِ الْمَرُاَةِ إِنْ كَانُ قَبُلُ الدُّخُوْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِى الْعَقُدِ مُسَمَّى يَوْجِعُ عِلَى الْمُكَوَهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنُ الْمُتُعَةِ ) لِآنَ مَا عَلَيْهِ كَانَ عَلَى شَرُفِ السُّقُوطِ بِاَنْ جَاءَ ثَ الْفُرُقَةُ مَلَى الْمُكُرَهِ بِمَا لَزِمَهُ مِنُ الْمُتُعَةِ ) لِآنَ مَا عَلَيْهِ كَانَ عَلَى شَرُفِ السُّقُوطِ بِاَنْ جَاءَ ثَ الْفُرُقَةُ مِنْ الْمُكْرَهِ مِنْ قَبْلِهَا، وَإِنَّمَا يَتَآكُدُ بِالطَّلَاقِ فَكَانَ إِتُلَاقًا لِلْمُالِ مِنْ هَذَا الْوَجُهِ فَيُصَافُ إِلَى الْمُكْرَهِ مِنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ مَنْ اللَّهُ وَلَا لَا بِالطَّلَاقِ .

اور جب دخول سے پہلے طلاق ہوئی ہے تو مگر وہے نصف مہر دائیں لے گو۔ کونکہ جب نکاح میں تی مبر معین نہ ہوتو بھر مگر وہ مکر وہ جات ہیں ساقط ہونے کا امکان ہے۔ کیونکہ جب نہ ہوتو بھر مگر وہ ملا وہ میں گیا نفع لے گا اس لئے کہ خاولہ پر جو چیز لازم ہا اس ہی ساقط ہونے کا امکان ہے۔ کیونکہ جب زوجہ کی جانب سے جدائی کا مطالبہ ہو گیا گر وہ مطالبہ طلاق سے مؤکد مجبی ہوچکا ہے کیونکہ اس طرح اس کے مال کا ضیاع ہے اورا تلاف کے سب اس کومجور کرنے والے کی جانب منسوب کیا جائے گا۔ بے خلاف اس صورت کے کہ جب مجبور کیے مجمع خاوند نے اس کے ماتھ دخول کرلیا ہے کیونکہ اب حق مردخول کے سب مؤکد ہونے والانہیں ہے۔ اس کے ماتھ دخول کرلیا ہے کیونکہ اب حق مہردخول کے سب مؤکد ہونے والانہیں ہے۔

#### طلاق یا آ زادی پروکیل بنانے پرمجبور کرنے کا بیان

(وَلُو اُكُوهَ عَلَى التَّوْكِيلِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ فَلَعُلَ الْوَكِيلُ جَازَ اسْتِحْسَانًا ﴾ لَآنَ الإنحَراة مُؤَيِّرُ فِي فَسَادِ الْعَقُدِ، وَالْوَكَالَةُ لَا تَبُطُلُ بِالشَّرُ وطِ الْفَاسِدَةِ، وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُكُوهِ اسْتِحْسَانًا لِآنَ مَقْصُودَ الْمُكُوهِ وَالْوَكِيلُ بِالشَّرُ الْوَكِيلُ، وَالنَّذُرُ لَا يَعْمَلُ فِيْهِ الإنحَرَاهِ لِآنَهُ لَا يَحْتَمِلُ الْفَسْخَ، وَلَا رُجُوعَ عَلَى الْمُكُوهِ بِهَا لَزِمَهُ لِآنَهُ لَا مُطَالِبَ لَهُ فِي الدُّنْيَا فَلَا يُطَالَبُ بِهِ فِيهَا، الْفَسْخَ، ولَا رُجُوعَ عَلَى الْمُكُوهِ بِهَا لَزِمَهُ لِآنَهُ لَا مُطَالِبَ لَهُ فِي الدُّنْيَا فَلَا يُطَالَبُ بِهِ فِيهَا، وَكَذَا الْرَجْعَةُ وَكَذَا الْمَعْمِينُ، وَالطَّهَا وُلَي يَعْمَلُ فِيهِمَا الْإِكْرَاهُ لِعَدَمِ الْحَتِمَالِهِمَا الْفَسْخَ، وَكَذَا الرَّجْعَةُ وَكَذَا الْرَجْعَةُ وَكَذَا الْمَعْمِينُ، وَالطَّهَا وُلَي يَعْمَلُ فِيْهِمَا الْإِكْرَاهُ لِعَدَمِ الْحَتِمَالِهِمَا الْفَسْخَ، وَكَذَا الرَّجْعَةُ وَكَذَا الْرَجْعَةُ وَلَا اللَّهُ مُلُ وَيُهِمَا الْإِكْرَاهُ لِعَدَمِ الْحَتِمَالِهِمَا الْفَسْخَ، وَكَذَا الْوَجْعَةُ وَكَذَا الْوَجْعَةُ وَلَا اللَّوْمُ وَكَانَ هُو مُكُولًا عَلَى الْخُلُع دُونَهَا لَزِمَهَا الْبَدَلُ لِوضَاهَا بِالالْيَوْامِ اللَّهُ الْمُرْعِيلُ الْمُعَلِي وَالْعَامُ الْمُؤْلِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْلِ الْمُ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُ الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُ وَلَا الْمَالِي الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُ وَلَهُ الْمُؤْلُ وَلَهُ الْمُؤْلُ وَلَا عَلَى الْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُ وَلَا الْمُعَلِي وَالْمُؤْلُ وَلَا الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُومُ الْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤُلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُ

کے اور جب کی شخص کوطلاق دینے یا غلام کوآ زاد کرنے پروکیل بنانے پرمجبور کیا گیا ہے اور وکیل نے وہ کام سرانجام دے ویا ہے تو اس کا پیمل استحسان کے مطابق جائز ہے۔ کیونکہ اکراہ فساد عقد میں موثر ہے اور وکالت بھی شرائط فاسدہ کے سبب باطل نہیں ہوتی ۔ اور مجبود کی آدمی بطور استحسان مجبود کرنے والے پر دجوع کرے گا۔ کیونکہ مجبود کرنے والے کا مقصد یہ ہے کہ جب وکیل وہ کام کرڈالے تو اس کی ملکیت ختم ہوجائے گی۔

اور نذریں اکراہ مؤثر نہیں ہوتا کیونکہ نذر میں ننخ کا اختال نہیں ہوا کرتا۔اور مجبور کیے مجھے پر آ دمی پرجو چیز لازم ہوئی ہے، ہ اس کے بارے میں مکر ہ کی جانب رجوع نہ کرےگا۔ کیونکہ دنیا میں اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہوتا۔لہٰذا جس چیز کے بارے میں مجبور کیا حمیا ہے اس کے بارے میں بھی دنیا میں کوئی مطالبہ نہ ہوگا۔

#### زنا پر مجبور کیے گئے پر حد کابیان

قَالَ (وَإِنْ اَكُرَهَهُ عَلَى الزِّنَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ عِنْدَ آبِى حَنِيْفَةَ، إِلَّا اَنُ يُكُرِهَهُ السُلُطَانُ، وَقَالَ اَبُوْ يُوسُفَ وَمُجَمَّدٌ لَا يَلْزَمُهُ الْحَدُّ) وَقَدْ ذَكَرُنَاهُ فِي الْحُدُودِ.

سے خوایا اور جب کسی بندے کوزنا پر مجبور کیا گیا ہے تو امام اعظم بڑا تنؤے نزدیک مجبور کیے محے آدمی پر حدواجب ہے ہاں البتہ جب اس کو مجبور کے اور کتاب حدوو میں ہم اس البتہ جب اس کو مجبور کرنے والا بادشاہ ہے جبکہ صاحبین نے کہا ہے کہ اس پر کوئی حدواجب نہ ہوگی اور کتاب حدوو میں ہم اس مسئلہ کو میان کرا ہے ہیں۔

### كسى مخض كوار تداو برمجبور كرنے كابيان

قَالَ (وَإِذَا اَكُرَهَهُ عَلَى الرِّدَةِ لَمْ تَبِنُ الْمُرَاتُهُ مِنْهُ) لِآنَ الرِّذَةَ تَتَعَلَّقُ بِالاغتِقَادِ ، الاَ تَرَى اللهُ لَوُ كَانَ قَالُهُ مُطْمَئِنًا بِالإِيمَانِ لَا يَكُفُرُ وَفِى اغْتِقَادِهِ الْكُفُرَ شَكْ فَلَا تَثْبُتُ الْبَيْنُونَةُ بِالشَّكِ ، فَإِنْ قَالَتُ الْمَرْأَةُ قَدُ بِنُتُ مِنْكُ وَقَالَ هُوَ قَدُ اَظْهَرُتُ ذَلِكَ وَقَلْبِى مُطُمَئِنٌ بِالإِيمَانِ فَالْقُولُ قَوْلُهُ قَالَتُ الْمَرْأَةُ قَدُ بِنُتُ مِنْكُ وَقَالَ هُو قَدُ اَظْهَرُتُ ذَلِكَ وَقَلْبِى مُطُمَئِنٌ بِالإِيمَانِ فَالْقُولُ قَوْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَلْمِى مُطُمَئِنٌ بِالإِيمَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَوْ صُوعٍ لِلْفُرُقَةِ وَهِى بِتَبَدُّلِ الْإِغْتِقَادِ وَمَعَ الْإِكْرَاهِ لَا يَدُلُّ عَلَى السِيخسسانًا ، لِآنَ اللَّهُ ظَعْرُ مَوْضُوعٍ لِلْفُرُقَةِ وَهِى بِتَبَدُّلِ الْإِغْتِقَادِ وَمَعَ الْإِكْرَاهِ لَا يَدُلُّ عَلَى السِيخسسانًا ، لِآنَ اللَّهُ ظَعْرُ مَوْضُوعٍ لِلْفُرُقَةِ وَهِى بِتَبَدُّلِ الْإِغْتِقَادِ وَمَعَ الْإِكْرَاهِ لا يَدُلُ عَلَى السِيخسسانًا ، لِآنَ اللَّهُ ظَعْرُ مَوْضُوعٍ لِلْفُولَةِ وَهِى بِتَبَدُّلِ الْإِعْرَامُ وَمَعَ الْإِكْرَاهِ لا يَدُلُّ عَلَى السَيخسسانًا ، وَمَعَ الْإِكْرَاهِ مَعْدُ الْإِلْمُ اللهُ اللهُ الْمُولُةِ وَهِى الْمُعَلِّى الْقَالِمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

فِيسَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى إِذَا لَمْ يَعْتَفِدُهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِم، وَلَوْ أَكْوِهَ عَلَى الإسْلَامِ حَتَى حُكِمَ السَّلَامِهِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُفْتَلُ لِنَمَكُنِ الشَّبُهَةِ وَهِى دَارِنَةٌ لِلْقَتْلِ. وَلَوْ قَالَ الَّذِى أَكُوهَ عَلَى إِجْرَاءِ السَّلَامِهِ ثُمَّ رَجَعَ لَمْ يُفْتَلُ لِنَمَكُنِ الشَّبُهَةِ وَهِى دَارِنَةٌ لِلْقَتْلِ. وَلَوْ قَالَ الَّذِى أَكُوهَ عَلَى إِجْرَاءِ كَلِيسَةُ الْسَكُفُو اَخْبَرُتُ عَنْ اَمْ مَاضٍ وَلَمْ آكُنْ فَعَلْتُ بَانَتُ مِنْهُ حُكْمًا لَا دِيَانَةٌ رِلَانَهُ آفَرَ النَّا لِعَلَى اللهِ عَلَيْهِ، وَحُكُمُ هَذَا الطَّالِعِ مَا ذَكُونَاهُ.

وَلَوْ قَالَ آرَدُت مَا طُلِبَ مِنِي وَقَدُ خَطَرَ بِبَالِي الْخَبَرُ عَمَّا مَضَى بَانَتْ دِيَانَةٌ وَقَضَاء ، لِآنَهُ أَفَرَّ آنَهُ مُبْتَدِءٌ بِالْكُفُرِ هَازِلٌ بِهِ حَيْثُ عَلِمَ لِنَفْسِهِ مَخْلَصًا غَيْرَهُ.

وَعَلَى هَذَا إِذَا أَكُوهَ عَلَى الصَّلَاةِ لِلصَّلِيبِ وَسَبِّ مُحَمَّدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَفَعَلَ وَعَلَى الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَانَتْ مِنهُ وَقَالَ نَويُسَ بِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَانَتْ مِنهُ وَقَالَ نَويُسَ بِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَانَتْ مِنهُ وَقَالُ خَطَرَ قَصَاءً لَا دِيَانَةً وَلَوْ صَلَّى لِلصَّلِيبِ وَسَبَّ مُحَمَّدًا النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَقَدْ خَطَرَ بَسَالِهِ الصَّلَاةُ لِللَّهِ تَعَالَى وَسَبِّ غَيْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَانَتْ مِنهُ دِيَانَةً وَقَضَاءً لِمَا بِسَالِهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَانَتْ مِنهُ دِيَانَةً وَقَضَاءً لِلمَا لِمَعْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنتَقِى، وَاللهُ اعْلَمُ .

ے اور جب کسی بندے کوارتداد پر مجبور کیا گیا تو اسکی بیوی اس سے بائندند ہوگی۔ کیونکہ ارتداد کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے کیا آپ غور وفکر نہیں کرتے کہ جب کسی مخص کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتو وہ کا فرند ہوگا کیونکہ اس کے اعتقاد کفر میں شک ہے۔ پس شک کے سبب بائند ہوتا ثابت نہ ہوگا۔

اور جب عورت نے کہا کہ بیں بھے ہے بائنہ ہوں اور خاوند کہددے کہ اس حالت میں میں کفر کا اظہار کیا تھا لیکن میر اایمان کے ساتھ مطمئن تھا تو استحسان کے مطابق خاوند کی بات کا اعتبار کیا جائے گا۔ کیونکہ کلمہ کفر کی وضع جدائی کے لئے نہیں ہے کیونکہ جدائی اعتقاد کے سبب ہے واقع ہونے والی ہے۔ لہذا اکراہ کے ہوتے ہوئے پیلفظ اعتقاد کی تبدیلی کے لئے ولیل نہ ہوگا۔ پس خاوند کی بات کا اعتبار کرلیا جائے گا۔ بہ خلاف اسلام پراکراہ کرنے کے کیونکہ اس اکراہ کے سبب بندہ مسلمان ہوجائے گا۔ اس لئے کہ اس لفظ میں اسلام کا احتمال ہے اور اسلام قبول نہ کرنے کا احتمال بھی ہے پس ہم ان دونوں احوال میں سے اسلام کو ترجیح دی ہے۔ اس لئے غلبہ اسلام کے لئے ہے۔ اور وہ مغلوب ہونے والانہیں ہے۔ اور یہ بیان ہاس کا تھم کا جواس کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے۔ اور جب اس کے دل میں عقیدہ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہ ہوگا۔

اور جب بندے کواسلام لانے کے لئے مجبور کیا گیا ہے اور اس کے مسلمان ہونے کا فیصلہ بھی ہوگیا ہے۔ اس کے بعد وہ مرتد ہوگیا ہے تو اس کوتل نہ کیا جائے گا کیونکہ اس میں عدم ارتد اد کا شبہ بھی موجود ہے اور وہ شبہ تل کو دور کرنے والا ہے۔ اور جب مجبور کیے مسلمی طور اس سے بید کہا ہے کہ میں نے گذشتہ دنوں میں ایک جھوٹی خبر دی تھی کیونکہ میں نے گذشتہ دنوں میں کفر کیا تھا تو اس کی بیوی حکمی طور اس سے بائنہ ہو جائے گی۔ اس لئے کہ دہ اس چیز کا اقر ارکرنے والا ہے اور کلمہ کفر میں کلام کیا ہے آگر چے اس نے نہ اق میں

# 

كيا ہے۔حالا نكه كفرىد كلمه كہنے سوائجى اس كے لئے كوئى ذريعه موجود تھا۔

ادرای عظم کے موافق اس فض کا تھم ہے جس نے صلیب کو تجدہ کیایا پھراس نے بی کریم کو تین کا پرس وشتم کرنے ( نعوذ باللہ )

اللہ مجود کیا گیا ہے۔ اوراس نے ایسانی کیا ہے اوراس نے اس طرح کہا ہے کہ بیس نے اس تجدہ سے ضدا کی نیت کی ہے اور نبی کریم کا ٹیٹر آئے کے سواکسی دوسر سے محمد کو مراولیا تھا تب بھی قضاء کے اعتبار سے اس کی بیوی بائند بروجائے گی۔ جبکہ دیا نت کے اعتبار سے اس کی بیوی بائند بروگی۔ اور جب اس نے نعوذ باللہ صلیب کو تجدہ کرلیا ہے یا اس نے نبی کریم کا ٹیٹر ٹا پرسب وشتم کیا ہے اور اس کے دل میں اللہ کے لئے تجدہ کرنا اور نبی کا ٹیٹر ٹا کے سواکسی دوسر سے کو شب وشتم کرنے کا خیال تھا تو اس کی بیوی بطور دیا نت بائد اور بطور قضاء بھی بائند کے لئے تبدہ وجائے گی۔ اس دلیل کے سب جو پہلے بیان کردی گئی ہے۔ کنا یہ ختی میں اس پر ہم نے من یہ دنو ل طرح سے بیں۔ اور اللہ بی سے زیادہ جائے والا ہے۔





# مكس 5 جلدين

| كناب لطهارة             | 1 |
|-------------------------|---|
| كتأب لضلوة              | 2 |
| كتاب الزكوة كتأب الصوم  | 3 |
| كتاب الج                | 4 |
| كتاب لينكاح             | 5 |
| كتاب الطلاق             | 6 |
| كتأب العتاق بأب اللعالز | 7 |
| كتاب الايمان والحدود    | 8 |
| /                       |   |

كتاب السير كتاب اللقيط كتاب القطه كتاب الابان كتاب المفقود كتاب الشركة كتاب الوقف

10 كتاب البيوع

11 كتاب الصرف كتاب الكفاله

12 كتاب الدعوى الى كتاب الاجارات

13 كتاب المكاتب الى الماقاة

14 كتاب الزبائح الى الرئن

15 كتاب العنايات الى المختنى

عقائر اور ال اضایت کے جوالیت کی كل ويثري بيانات اور https://t.me/tehgigat